

التشریح الوافی شرح اُردو مختصر القدوری

مولا نانعيب الله (ابن الحاج عبد العمد نور الله مرقده)

ناشر

مكتبة الارشدكوئير 03138895104

03013725288

تام كتاب التشريح الوافئ ثرح أردوم يحتصر القدورى مرتب التدران الحاج عبدالصمد ماليز كي توران تدم ولا تا نعيب الله (ابن الحاج عبدالصمد ماليز كي توران تدم وران مرتب مولا تا نعيب الله (ابن الحاج معدد العمد ماليز كي توران مرتب مولا تا نعيب الله (ابن الحاج معدد المعدد المعد

ناشر.....مكتبة الارشدكوئية

03138895104

03013725288

﴿ لَمْنَ كَ بِ ﴾

دارالاخلاص بشاور

كمتبه عمرفاروق بيثاور

كمتيه مديقيه ميكوره سوات

مكتبه علميها كوژوخنك

كمتبدر شيدييا كوژه خثك

مكتبدو يوبندكوباث

كمتبدرشيد بيش كل روذلا بور

اسلال كتب خاندلا بور

كمتبددها نيارده بازارلامور

بركى كتب خاندار برواساعيل خان

مكتبه بنورى ثاتك

مكعبة البربان ثاكك

کتبدرشید بدسرکی رود کوئٹ۔

كمكتبة العرفان كانسي روذ كوئشه

کتبهاشرنیدکانی رود کوئنه

8 كمتبه علميه كانسي روذ كوئنه

ادارة الاشرف يشين

کتبتدوه اردوباز ارکرایی

کتبه عرفاروق ۴/۴۹ شاه فیعل کالونی کراچی

لا كتب فاندا شرنيدارد وبازار كراجي

اسلامی کتب فانه بنوری نا وُن کراچی

ع محتبه الداوييمان

مكعبة العارفي فيصلآباد

{ مكتبة الإحسان بنول

التشريح الوالمي في حل مختصر القدوري

رائے گرامی استاذناو استاذالعلماء حضرت مولانامحمد زیب صاحب دامت برکالهم استاذالحدیث بجامعة العامة العلوم الاسلامیة علامه بنوری ثاون کراچی

## بسم الله الرحمن الرحيم

المحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لاتئ بعده امتبعد علوم ديد شرعه شي جومزات فقد كوماس بودكم كالمحماس أفقد در مقيقت قرآن وصديث ودين اسلام كاوه الخي ترين حسب حمل كالعلق انسان كى الدندگى سب جرس كذريد نجات كي قرقع موتى به وراند تعالى المكند تنفيخ كابهترين و رييب المكند معوفة النفس المواند تعالى المكند تنفيخ كابهترين و رييب المكند معوفة النفس ما فها و معليها "اس تعريف سنقل مقيمة المحمد الماس كي المهيت خابر موجاتى بحرس كامطلب بيب كمانسان المنقام كامول و محمد المحمد الماس ما فها و معليها "اس تعريف سنقل مقيمة سنقل ما مول كوبي المحمد المحم

قرآن وصدیث بی افظ تنفقه اختیار فر اکراس طرف اشاره کردیا کیام دین کامن پڑھ لینا کافی نہیں وہ تو بہت سے کافر ، یہودی بنفرانی بھی پڑھتے ہیں اور شیطان کوسب سے زیادہ حاصل ہے بلکہ دین کی بھی ہو جھ یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہ اس کے ہرتول وفعل اور ترکت وسکون کا آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گاس کواس دنیا میں کس طرح رہنا چاہئے دراصل ای فکر کانام (فقہ )وین کی بھی بوجہ ہے آج کل جو علم فقہ سائل جز کیے حام کو کہا جاتا ہے یہ بعد کی اصطلاح ہے قرآن وسنت میں فقہ کی حقیقت وہ سے جوامام ابو منیف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہا معلوم ہوا کہا گرکسی خفس نے دین کی کتابیں سب پڑھ ڈالیس محریہ جھے بوجہ پیدانہ کی وہ قرآن دسنت کی اصطلاح میں عالم نہیں۔

بہرحال فقہ ہی وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی قدر ہے اور بندوں کو بھی اس کی ضرورت ہے ونیا میں فقہ ہی علم دین ہے جس کی ضرورت ہروقت پڑتی رہتی ہے فقیہ ہی عالم دین ہے۔ حربی زبان میں تو اس علم کے اسے ذخار جمع ہو سے ہیں کہ عقل جران ہوتی ہے جس کی ضرورت ہروقت پڑتی رہتی ہوتی ہیں کہ عقل جران موتی ہوتی ہے ہیں کہ مقل ہے اور عربی کا اس جو اہرات وخز انوں سے خالی ہے اگر چہ انآوی کے مجموعے پر بہت و خیرو آھیا ہے اور عربی کا اس جو اہرات وخز انوں سے خالی ہے اگر چہ انآوی کے مجموعے پر بہت و خیرو آھی ہے اور عربی کا میں ہور ہے۔ مقلی کوختم کرنے کے لئے مختلف اداروں میں ہور ہے تر اہم اور شروح وغیر و پر بھی کا نی کام ہوا ہے اور عربیہ جاری ہے۔

حضرت مولانانمیب الله ما حب نے معتصر القلودی "برشرت کسی ہے جس کانام "انتشریح الوافی فی حل معصو القلودی "رکھا ہے بطور نموز مختف ابواب سے سرف نو صفح تعریظ کھنے کے لئے ارسال فرمائے ہیں۔ان بختف ابواب کے مطالعہ سے معلوم اورتا ہے کہ موصوف نے نہایت عمدہ کلفتہ سلیس اردوز ہاں بھی ترجمہ اور تشریح کی ہے۔اللہ تعالی موصوف کی خدمت قبول فرمائے اور دین حدادی کے طلبا و کواس نے تقیم فاکدہ چنجائے اور اللہ تعالی کے ہاں خلعت قبول سے سرفرازی مؤلف اور مؤلف دونوں کونصیب فرمائے۔

> وصلّی اللّه تعالیٰ علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین۔ محرز یب عنی عنداستاذ حدیث جامعة البطوم الاسمامیة علّا مد بنوری تا دکن کرا چی -۳/۳/ میسیارد

رائے گرامی استاذالعلماء حضرت مولاناعبد القادرمینگل صاحب دامت برکاتھم شیخ الحلیث جامعه قاسمیه دیه کوئله باسمه تعالیٰ

حامداً و مصلیاً امابعد: ۔ بندہ نے 'التشریح الوافی شوح المختصر القدوری ''کے متعددمقابات ، طہارت ، بیوع ، وصیایا بنظر غائر دیکھا بہت مغید و بہل ، عام بہم پایا ۔ خاص کراس کے اندر جواسلوب بیان کموظ رکھا کیا گیا ہے وہ بہت محدہ ہے ۔ انشاء الله اساتذہ و مدرسین کے لئے سلسلہ تذریس میں مین و نافع ٹابت ہوگی ۔ ذات باری تعالی سے التماس ہے کہ اس شرح کوا پنے ۔ انشاء الله اساتذہ و مدرسین کے لئے سلسلہ تذریس میں معین و نافع ٹابت ہوگی ۔ ذات باری تعالی سے التماس ہے کہ اس شرح کوا پنے ۔ انشاء الله اسلام علی دو در بار میں شرف قبولیت عطاء فر او ب اور مؤلف کیلئے صدقہ جاریہ بناد سے فقط بندہ الوبید عبدالقادر شخ الدیث جامعہ قاسمیار باب غلام علی دو در یہ کوئٹ

# عرضِ حال

درس کے ابتدائی سالوں میں گی مرتبہ فقہ فقی کامشہور متن 'مسخت صر القدودی '' پڑھانے کی نوبت آئی ہر یار بیمسوں کیا کہ
اس مقبول ترین متن کی اردوزبان میں ایک ایک شرح ہونی جا ہے جس میں ہر سئلہ پر مختصر تیمرہ کیا گیا ہوتا کہ مبتدی طلبہ اس سے پوری
طرح استفادہ کر سکے مگر بندہ کے خیال میں اس طرح شرح اس وقت موجو ذہیں تھی ۔ اپنی کم ما گی کی وجہ سے خود بھی اس کام کے لئے ہمت شکر سکا۔ سال سامی او میں جامعہ اسلامیہ بحرالعلوم سریاب کشم میں ایک بار پھراس کتاب کے پڑھانے کی نوبت آئی تو بندہ نے ستقبل کے مہرسکا۔ سال سامی اس کا میں جامعہ اسلامیہ بحرالعلوم سریاب کشم میں ایک بار پھراس کتاب کے پڑھانے کی نوبت آئی تو بندہ نے مستقبل کی مہرسکا۔ پڑھانے کی غرض سے اپنے اسباق کو ضبط کرلیا۔ دور ان درس بیکوشش دی کہ ہرسکا۔ پر مختصر دلیل بھی موجود ہو۔

پھر پھے عصد بہلے بیصنط شدہ تقریر برادر کتر مولانا عبد اللطیف صاحب مرس مدرسہ قاسم العلوم جنگل بیرعلیز کی قلعہ عبد اللہ اللہ برادر محترم مولانا عبد الرصان صاحب مدرس جامعہ برالعلوم کوئٹ کے مطالعہ بیں رہی تو ہنہوں نے افادہ عام کے لئے اس کے طبع کرانے پراصرار کیا جس کی وجہ سے بندہ کی بھی ہمت بندہ گئی اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا چنانچے اللہ تعالی نے طباعت کا بندہ بست فر مایا لیا۔

چونکہاس کتاب کا وہ حصہ جومعاملات سے متعلق ہے زرامشکل تھااس لئے ابتداءًاس حصہ کے لئے فوائد کی شکل میں مختصر مضمون منبط کرلیا بعد میں جب اسے طبع کرانے کا ارادہ کیا تو برائے تھیل کتاب ابتدائی حصہ پر بھی مختصر مضمون لکھا۔

بنده نے کھاردواور عربی شروحات اور افت کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے گرچونک بنیا دی طور پریدوری مضمون ہے اوردوران درس استفادہ کیا ہے گرچونک بنیا دی کا مضمون ہے گئے اردواور عربی بناء برآ ں قار کین حضرات کی کی وجہ سے کما حقد اہتمام شاید نہ کیا ہواس لئے مضمون میں غلطیاں ضرور ہوگئی بناء برآ ں قار کین حضرات سے گذارش ہے کہ 'المدین النصب حد' 'کولوظ فرائے ہوئے بندہ کو غلطیوں کے بارے میں ضرور آگاہ فرما کی آگا مالاح کی جاسکے۔

فوق ندر یہ یادر ہے کہ مخلف فیرمسائل میں جہال کی آیک قول کورائے قرار دیا ہے اس میں اکثر' القول الواجع ' پراعتا دکیا ہے جومولا نامفتی غلام قادر صاحب دامت برکاجم (مفتی دار العلوم تھانیا کوڑہ خنگ) کی تصنیف ہے۔ وَ مَاتَوُ فِرُنِقِی اِلَا بِاللَّهِ الْعَلِی الْعَظِیمُ

نعيب الندعفاالندعن بدزس جامعه اسلاميه بحالعلومس باب سشمكوئ

| _ام_ن | محض |         | T    |
|-------|-----|---------|------|
|       |     | بــــــ | ريهر |
|       |     |         |      |

| صفحه | مضمون                     | صفحه | مضمون                          | منح       | مضمون                       |
|------|---------------------------|------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 10   |                           | 1    | نطه کاب                        |           | نته کی لغوی و اسطلاحی تعریف |
| 76   |                           | rm   | كتأب العلهادة                  |           | موضوع ملم فته               |
| 79   | متحاضه اورمعذورين         | ra   | فرائض وضوكا بيان               | H         | فتدى غرض وغايت              |
|      | كا بيا ك                  |      |                                | -         |                             |
| ۷٠   | نفاس كابيان               | 12   | سنن وضوكا بيإن                 | 1         | فخذاد رفتيه كے نعنائل       |
| ∠۲   | با <b>ب الانجاس</b>       | rg   | مسخهات وضوكابيان               | -         | كآب الله كي تعريف           |
| 40   | نجاست غليظه وخفيفه كابيان |      | وضوتو ژنے والی چیز ول کابیان   |           | سنت کی تعریف                |
| 41   | نجاست مرئى وغيرمرئى كا    | rr   | فرائض غسل کا بیان              | M         | اعام كي قريف                |
|      | بيان                      |      |                                |           |                             |
| 44   | استنجاء كابيان            | , ro | موجبات يخسل كابيان             |           | قیاس کی تعریف               |
| ۸۷   | كتاب الضلوة               |      | مسنون عسل كابيان               | ٥         | فتذم بدد مالت عمل           |
| ۷۸   | وقت فجر كابيان            | F2   | پانی کے احکام                  | ٩         | تقدم دمحابه میں             |
| ∠9   | وقت ِظهروعصر كابيان       | 44   | مستعمل پانی کابیان             |           | فحقدد ورتابعين ش            |
| ۸۰   | وتت بمغرب كابيان          | سابم | پنرے کی د ہاغ <b>ت ک</b> ابیان | 4         | لمريقة كمرو كنافقه          |
| ۸r   | اوقات مستحبه كابيان       |      | کؤیں کے مسائل                  | <b>`\</b> | طبقات نتهاء                 |
| ۸۳   | باب الاذان                | ľΛ   | بسوٹے کابیان                   | 7         | نقبامي ايك اوركتيم          |
| ٨٧   | باب شروط الصلوة           | اه   | اب التيهم                      | ۱۱ او     | المبغات الساكل              |
| 91   | باب صفة الصبلوة           | ٥٣   | وأنض تيم كابيان                | الر       | روايات غرب عن اصول رجح      |
| 1+1" | و تر کا بیان              | ۵۸   | ب المصح على الخفين             | ۱۳۰ م     | لليات من الزيم كريم كسول    |
| 1•८  | بابالجهاعة                | ۵۹   | مسر ا                          |           | الفاظمي                     |
| 1.4  | متتحق امامت كاذكر         | 11   | الغرامح كابيان                 | ۱۳ از     | بعض فقهي اصطلاحات           |
| I•A  | كن أوكول كي للاست محروم   |      | اب الحيش                       | ۱۲ اوا    | فالبرحفرقه                  |
| fi+  | ľ., , , , ,               |      | متنافيض كابيان                 | 4 19      | حالاتِ امامِ قنوري          |

:

هرست منسامین

| صفحه    | مضمون                      | صنح   | مضمون                     | منح     | مضمون                     |
|---------|----------------------------|-------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 714     | شرائلوج كاميان             | 171   | باب المبلوة فى الكجة      | IIC     | تحرو باستولما زكاذكر      |
| PF.     | احرام کی میقانوں کا بیان   | 141   | كتاب الزكوة               | 711     | مضداست نماز کاذکر         |
| m       |                            | 120   | شرا ئىلە د جوسبەز كۈ ق    | IIA     | بار پختلف نیرمسائل        |
| PPT     | <sup>-</sup> لمبيه كاذ كر  | 127   | باب ز گوۃ الاہل           | 114     | باب تخساء الغوائث         |
| 777     | محرم کے لیے منوع اسو کاذکر | 141   | باب صدفة البقر            | 171     | اوقات بحروبه كابيان       |
| PFF     | محرم کے لئے جائزامور کاذکر | 14-   | باب صدفة الغنم            | ۱۳۳     | باب النواطل               |
| rro     | طوان قدوم كابيان           | IA    | باب ز کوۃ الخیل           | 174     | باب سجود السهو            |
|         | سعى بين السفاوالروه كابيان | IVA   | ہاب ز کوۃ الفضۃ           | 1171    | باب صلوة المريض           |
| 1       | وتونسه مرند كابيان         | 182   | باب ز کوۃ الذهب           | الماليا | باب صجود النلاوة          |
| PPA     | عرفات ميل جعين المسلوتين   | 1/4   | باب ز کوۃ العروض          | 172     | باب صلوة المصافر          |
|         | كاؤكر                      |       |                           |         |                           |
| PP      | رمی جمرات کابیان           | 191   | باب زكوة الزروع           | سوحا    | باب مىلوة الجمعة          |
| PPY     | طواف زيارت كابيان          | ما19  | معادف ذكوة كابيان         | 15+     | باب صلوة العيدين          |
| rrr     | تین جرول کی رمی کابیان     | 199   | باب صدقة الفطر            | اعدا    | باب مىلوة الكسوف          |
| ۱۳۳۳    | طوا فسيصدر كاذكر           | r. p- | كتاب الصبوم               | 100     | باب مىلوة الاستصقاء       |
| 46.4    | باب القران                 | r-o   | رؤيت وبلال كاحكام         | 741     | ہاب تیام شہر رمضان        |
| rrq     | باب التهتع                 | r•∠   | مغىدات وصوم كابيان        | 102     | باب صلوة الخوف            |
| الماماء | باب الجنايات               | r•A   | موجبات قضاء كابيان        | 17+     | باب الجنائز               |
| roi     | جزاه ميد كابيان            | r.A   | موجبات قضاء وكفار وكابيان | itr     | مرداور مورت کے کفن کابیان |
| mr      | جس جانور کے مارنے          | 710   | و وعوارض جن کی وجہ ہے     | arı     | نماز جناز و کا لمریقه     |
|         | میں جزاوتیں                |       | ا فظار جا تز ہے           |         |                           |
| ron     | بابالاحسار                 | rio   | باب الاعتكاث              | 172     | ميت كاقبرعى د كمضكاميان   |
| 109     | باب الفوات                 | ria   | كتاب الحج                 | AYI     | باب الشهيد                |

الهرست مضامين

|                             |               | <del></del>                           |        |                                  |               |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| مضمون                       | صنحہ          | مضمون                                 | صفحہ   | مضمون                            | صفحه          |
| بابالهدى                    |               | كتاب الرهن                            |        | مكان كرايه بردين كاحكام          |               |
| كتاب البيوع                 | PYO           | رہن شدہ چیز کے ضان کا ذکر             |        | وہافعال جن پراجرۃ لیماجائنہ      |               |
| تدراور وصف كابيان           | 1             | وہ اشیاد حن کار اس کھنادرست ہے        |        | وهافعال حن پراجرة ليمناجائز نبيس |               |
| لتذكعة عث المريدي           |               | وه اشیاه جن کار بمن و کهنا در ست نبیس |        | اجير کامين فن روکنا              |               |
| الذكعظ شماأل ناو نعل جزي    |               | مر ہون چیز میں تصرف کرنا              |        | اجارہ کنخ کرنے کابیان            | 1             |
| ياب خيار الشرط              |               | 2.07                                  |        | كناب الشفعة                      | ٣٧٣           |
| باب خيار الروية             | 122           | كناب الحجر                            |        | - r                              | FYF           |
|                             |               |                                       |        | ز میب شفعه                       |               |
| باب خيار العيب              |               | تصرفات تولى سے بازر كھنكابيان         |        | طلب شفعه کابیان                  |               |
| باب بيع الفاسد              | ra r          | مجورین کے تصرفات کے احکام             |        | کن چزول میں شفعہ ہے              |               |
| مع عات بحروبه كابيان        |               | ognano.                               |        | كن چيزول ميل شفعه يس             | 1             |
| بنب الاهالة                 | 791           | مفلن قرضدار کے احکام                  | 1      | الملب في المالي الماليان         | 1             |
| باب المرامحة والتولية       | rgr           | كتاب الايترار                         | ماسوسه | فتي شفع كبطلان كي مستمس          | ۳۲۹           |
| باب الربوا                  | rey           | احكام اقرار كأنفصيلي بيان             | ٣٣٣    | حل شفعہ کے عدم بطلان             | PZ+           |
|                             |               |                                       |        | كاصورتين                         |               |
| ملسة ربوا كالمحتبق          | 1 199         | اشثناءا درهم معنى استثناء كاذكره      | 772    | شفع شترك كي تمت ثر انتلف         | <b>12</b> 1   |
| كى كى كىلىلىنى ئىدىكى كاسىد | 191           | مریض کے اقرار کابیان                  | ٢٣٢    | اسقاطوت شفعه كي تدابير           | <b>F</b> Z (* |
| باب الصلم                   | j <b>r</b> •1 | سب کے اقرار کابیان                    | ٣٣٣    | كتاب الشركة                      | FZA           |
| واشیاه جن مسلم جائزہ        | r•1           | كتاب الاجارة                          | ٢٦٦    | شركت ومغاوضه كابيان              | 729           |
| واشياه چن مي سلم جا رُنهيں  | · r.r         | معرفت منافع کے تین طریقے              | ٢٣٤    | شركت وعنان كابيان                | PAI           |
| لراتيا جوازسكم              | ı ror         | جرمشترك كامان                         | roi    | ثركت ومنائع كابيان               | FAF           |
| ابالصرف                     | J P*- Y       | جير خاص كابيان                        | rar    | شركت وجوه كاميان                 | FAF           |
| والعرف كاحكام كالفيل        | F-2           | سخقاق اجرة كامان                      | rar    | شركت فاسده كابيان                | MAS           |

معسرستِ منسامین

| مفحه | مضمون                     | صغح          | مضمون                         | صغحہ         | مضمون                              |
|------|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|
| ]rA  | کنوا ری اور ثیبہ کے ا     | rr2          | كتاب الهبة                    | r% Y         | كتاب المضاربة                      |
|      | اكامكايان                 |              |                               | 10           |                                    |
| rgr  | نکاح کے ادلیا و کا بیان   | اسوم         | موہوب چزوالس لینے کابیان      | <b>17</b> 14 | مضاد بت کی تفعیل                   |
| Lau  | كفاءت كابيان              | 4            | كتابالوتف                     | rgr          |                                    |
| 1797 | مهر کابیان                | ויירו        | كناب الغصب                    | ٣٩٣          | - <b>-</b>                         |
| 0.5  | نکاح متعدوموقت کابیان     | <b>ሶ</b> ሮአ  | كتاب الوديعة                  | <b>190</b>   | _                                  |
| 0.5  |                           |              | كتكب العارية                  | - 1797       | وکیل ہے متعلق حقوق<br>ا            |
| ۵۰۵  | مر مش کابیان              | MO2          | كتاب اللقيط                   | <b>194</b>   | وكل برائة ميد فروخت كابيان         |
| اا۵  | مرقدین کے نکاح کابیان     | r69          | كتاب اللقطة                   | 144          | وهامورجوم جلل وكالت بي             |
| oir  | , /                       | ۳۲۳          | كناب الخنثى                   | 1747         | كيل بالميع كے لئے جوامور جائز نبيس |
| ۵۱۳  | ازواج كدوميان بارى كابيان | רצא          | كتاب المفقود                  | ۲۰۰۸         | كتاب الكفالة                       |
| ۵۱۵  |                           | ٩٢٦          | كتاب الابلق                   | 4 -يا        | کفالہ بالننس کے مساکل              |
| 710  | رضاعت کے احکام کابیان     | ٠٤٠          | كتاب احياء الموات             | P-9          | کفالہ بالمال کے مسائل              |
| ٥rı  | كنكب الطلاق               | 121          | کنویں چشے وغیر کے حریم کاؤ کر | سالم         | كبكب الحوالة                       |
| oro  | طلاق مرشح كابيان          | 121          | كتاب المانون                  | ساير         | كتكب المسلح                        |
| PLA  | ملاق كنائي كابيان         | ۳۷۸          | كتاب الهزارعة                 | ٨١٣          | متلح مع السكوت كياحكام             |
| 051  | تعكق بالشرط كابيان        | M            | مزارعت فاسده كابيان           | Mid          | ملح مع الانكار كـ احكام            |
| ara  | طلاق فيل الدخول كابيان    | MAT          | كتاب المساطات                 | ۳۲۰          | جن امور برملح ورست ہے              |
| ٥٣٠  | تغويض طلاق كابيان         | ۳۸۳          | كتاب النكاح                   | ۲۲۳          | جن امور رسلح درست نبیس             |
| SITT | بابالرجعة                 | ۳۸۵          | شرا تنو تكاح كاذكر            | rrr          | قرض ہے مصالحت کا ذکر               |
| ۵۳۸  | كتاب الايلاء              | ray -        | محرمات ابدريك تنعيل           | יוזירין      | قرض مشترك بين ملح كاذكر            |
| ۵۵۲  | كتاب الخلع                | <i>(</i> ΔΔ) | جن مورتو ل كولكاح يش جمع      | ٢٤٦          | محارج كاميان                       |
|      |                           |              | کر منا جا تزنیس               |              |                                    |

الهدرست مضامين

| صفحہ         | مضمون                          | صنحہ  | مضمون                             | منح         | مضمون                             |
|--------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| PAF          | كتاب الاشربة                   | 44.   | مكتباويون كتلبيلكاتماس            | ۸۵۵         | كتآب الظهار                       |
| 444          | جائز مشروبات كابيان            | اتالا | جان <u>ك</u> علاده بس قصاص كابيان | ודם         | کفارهٔ عمهارکابیان .              |
|              | كتاب الصيد والنبائع            |       | <b>كتاب الديات</b>                |             | كتكب اللعلن                       |
| 1            | اس كالمن المال المراكم المال   |       | جراملت بخلفيض ديت كالنعبل         |             | كتكب العدة                        |
|              | طريقه ذرح كابيان               |       | قال اورعا قلبه برديت كامورتيس     | 025         | انقال زوج کی عدت                  |
| 797          | حلال وحرام جانورون كابيان      | ALA   | جانوروں کی جنایات کا بیان         | <b>6∠</b> 4 | فيوسة نسب كابيان                  |
| APF          | كتاب الاضحية                   | 1     | ] 52.5-2.5,5                      |             | مستوحل كابيان                     |
| 4.4          |                                |       | كرف وال ديوارك احكام كابيان       | ٥٨٢         | عناب النفقات                      |
| ۷•٦          | • •                            | J.    | باب القصامة                       | ٥٨٢         | بو بوں کے نفقہ کا بیان            |
|              | فل كمردغ روسكع فسيكليان        |       | كتاب المعاطل                      | 201         | بچ <sub>و</sub> ں کے نفتہ کا بیان |
|              | فوردني اشياه ريشم كمعان كلييان |       | ,                                 |             | کپیکی برورش کے مستحق کا بیان      |
| 414          | وستدود المذرتهم كمعاني كابيان  | 440   | قراراورشهادت مدجوع كابيان         | 092         | كتاب العتكق                       |
| ۷r•          |                                |       | باب حدالشرب                       | 7.0         | باب التدبير                       |
| . ,          | دعویٰ کے تقصیلی احکام          |       | اب حدالقذف                        | 7.4         | باب الاستيلاد                     |
| 278          | فناسم مسمع كمالي يرتم بس       | 726   | فزير كابيان                       | 711         | كتاب المكاتب                      |
| <b>47</b> A  | دعاوی کے دفع کرنے کابیان       | 424   | نتاب السرطة                       | ו אורי      | والمحكم ومن ع جمزم كاتب كابيان    |
| ۷۳۰          | نتم وطريقة نتم كابيان          | 424   | وجب تطع يدكابيان                  | r Yr        | كتكب الولاء                       |
| 227          | ممريلوسامان ميں                | 144   | رم موحب قطع كابيان                | 444         | ولاع موالات متعلق احكام           |
|              | ز ومین کا اختلاف               |       |                                   |             | 1                                 |
| 2 <b>7</b> 2 | ا جار و وعقد كمّا بت مِن       | A.F   | كان محفو ظ كاميان                 | / Yr        | لنكب الجنليات                     |
|              | اخلاف كابيان                   |       |                                   |             |                                   |
| 259          | سب کے دعوی کا بیان             | ואר   | يغيت لطع كابيان                   | YER         | أن لوكول سے قصاص ليا جاتا ہے      |
| 600          | كتاب الشهادات                  | 1AF   | اكرزنى بي متعلق احكام             | 11          | ف لوكول عقصاص بيس لياجاتا         |

الهرست مضامين

| صفحه | مضمون | صفحه       | مضمون                         | صغح          | مضمون                        |
|------|-------|------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
|      |       | <b>∠11</b> | مشری دخراجی زمینوں کا ذکر     | اس ک         |                              |
|      |       | A•r        | جزبيه كالغصيل                 | ۷۳۷          |                              |
|      | 1     | ۸۰۵        | مرتدين كاحكام                 |              | 1 0 0 0 0                    |
|      |       | A+4        | باغيوں كے احكام               | وسم          | كورس كي من المناف و الكال    |
|      |       | 1          | كتاب الحظر والاباحث           | 201          |                              |
|      |       | AIF        | سونے وجاندی کے استعمال کابیان | 201          | بكب الرجوع عن الشهادة        |
|      |       | AIM        | مردد ورسكود كيضع جمون كابيان  | ۷۲۰          | كتاب آداب القاضى             |
|      |       | AIZ        | و خیره اندوزی کابیان          | 240          | كتاب القاضى الى القاضى       |
|      |       | ۸۱۸        | كتاب الوصنايا                 | 272          | تحكم ينانے كابيان            |
|      |       | APP        | كتآب الغرائض                  | 279          | كتاب القسمة                  |
|      | •     | Arg        | بابالحجب                      | 228          | التشيم كالمريقه              |
|      |       | ٨٣١        | باب الرَّ ه                   | 220          | دومنزله مكالول كتقسيم كابيان |
|      |       | ٨٣٣        | باب نوی الار حام              | 222          | كتاب الاكراه                 |
|      |       | ، ۲۳۸      | باب حصاب الفرائش              | 444          | اگراه کےشرائط                |
|      |       | Apr        | نتت                           | ۷ <b>۸</b> ۲ | كتاب المئير                  |
|      |       |            |                               | <b>LV7</b>   | كافرول مصلح كاذكر            |
|      |       |            |                               | ۷۹۰          | مشر کین کوامان دینے کامیان   |
|      |       |            |                               | ا9 ک         | كفاركے غلب كابيان            |
|      |       |            |                               | 49٣          | ال غنبت كاحكام               |
|      |       |            |                               | 410          | الغنيت تغنيم كرنے كابيان     |
|      |       |            |                               | 494          | المتان كامكام                |

## بستم الله الرّحمن الرّحيم

#### مقدمه

فقه کی لغوی تحقیق لور وجه قسمیه : لغت می فقیم بجوداری اور ذبانت کو کہتے ہی اور فقید ذبین اور مجودار فق کو کہاجاتا ہے لفظ فقہ باب مع سے معنی بچھنے کے آتا ہے کمالی کلام اللهِ نعالی ﴿ يَاشِعَيْبُ مَانفُقَهُ كَثِيرٌ امِمَاتَقُولُ ﴾ اس وقت فقہ

كونقد كنيكي وجديد موكى كدنقدكي وجدس الله تعالى كاحكام سمجه جات بي اور برسجينه واليكو بصيغه فاعل ،فقيد، كت بير

اور لفظ فقہ باب کڑم ہے بمعنی جاننے کے آتا ہے اور باب فتح سے بھاڑنے کے معنی میں آتا ہے چونکہ فقہا و سائل کی جاورکو بھاڑ کر تحقیق کر کے احکام کا سنباط واسخر اج کرتے ہیں اسلئے ان کو فقہاء کہتے ہیں۔

منقه کی اصطلاحی تعویف: فقد کی اصطلاح تعریف مختلف ادواریس مختلف دی ہے۔ امام فرالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عہدِ اُولی میں فقہ کالفظی منہوم خاص حد تک محدوز میں تھا جیہا کہ آج کل محض نکاح وطلاق اور زیج ویراث کی تضیلات جانے کوفقہ کہا جاتا ہے بلکہ اس وقت راہ آخرت کے لم آفات نشانی ، اعمال کی خرابوں کے اسباب اور ان کی وجوہات کو جانے اور معلوم کرنے ، ونیا کو حقیر اور آخرت کو بڑی ہی سمجھنے ،خوف فدا کاول پر غالب آنے کا نام فقہ تھا۔ اس لئے تو امام ابوضیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف یوں کی ہے ' اُسورَ مَعُوفَةُ النَّفُس مَالِهَا وَ مَاعَلَيْهَا' (لیمی نفس کا ان چیزوں کو جانا فقہ ہے جونئس کے لئے مفیدیا معزوں)۔

اس تعریف کی رو سے فقہ جمی تین قتم کے احکام شامل ہیں۔ اہنم ہیں اوہ احکام جن کا تعلق بالمنی اخلاق وعا دات سے ہو جیے الند اور اسکے رسول سے محبت رکھنا، نیت کو خالص رکھنا وغیرہ جس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ افسیم ہو جو واحکام جن کا تعلق عقا کہ سے ہو جیسے اللہ کی ذات وصفات اور تو حید پر ایمان رکھنا اور رسالت ومعاد پر ایمان رکھنا وغیرہ جس کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ اسم میسوع عقائد اور تمام خلام جن کا تعلق بندے کے خلام کی اعضاء سے ہو جیے تماز ، روزہ ، جج اور ذکو ق وغیرہ ۔ اس تعریف کی رو سے فقد کا موضوع عقائد اور تمام خلام کی و باطنی اعمال کا مجموعہ ہے۔

عہدِ رسالت کے بعد جب اسلام کی فتوحات دنیا میں پھیلیں اور بڑے بڑے متمدن ممالک اسلام کے ذہرِ حکومت آئے ووسری قوموں کے بےشارلوگ اسلام میں داخل ہوئے ٹی ٹی چیزیں ایجاد ہو کیں اورنت نے حالات ومسائل سامنے آئے جن کا جواب ولیل و تصیل کے ساتھ دیا فقہاء پر لازم ہوااوراس کے نتیجہ میں ذکورہ تینوں تسم کے احکام وسیائل میں دلائل اور متعلقہ سماعث کا بھی اضافہ ہوتا رہا تو ضرورت اس بات کی ہوئی کہ آسانی اور سہولت کے لئے نتینوں قسموں کوایک دوسرے سے متاز کر کے الگ الگ مرتب کیا جائے چتانچے اس طرح علم فقد تمن علوم میں تنتیم ہو کیا اور ہرعلم کا الگ الگ تام رکھ دیا کیا لیمن علم المسک لام، علم التصوف اور علم الفقہ۔

مت خريس كسى معويف: - جب علم فقدع إدات، فكاح اورمعاطات كراته خاص موكيا تو متأخرين في ال ك مختلف تعريفات كس حرمشه ورتع يفات كس حرمشه ورتع يفا النفوية المؤرجية الفرّعية المناسمة المراحة المر

مق ضدوع علم هفته : کی علم میں جس چیز کے حالات دمفات سے بحث کی جاتی ہے دہی چیزاس علم کاموضوع ہوتی ہے اس کے حسار میں ہوتی ہے مثل طب میں بدن انسانی کے ان حالات سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق اس کی محت اور بیاری سے ہاس کیا ظرے علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے اس کھر حسلم فقد میں چونکہ انسان کے طاہری افعال کی مجمع مفات (احکام شرعیہ) سے بحث کی جاتی ہے لہذا علم فقد کی جدید اصطلاحی تعریف کی روسے ہے جوعلم کلام اور بالمغنی اعمال واخلاتی تعریف کی روسے ہے جوعلم کلام اور بالمغنی اعمال واخلاتی تعریف کی روسے ہے جوعلم کلام اور بالمغنی اعمال واخلاتی کو میں استحداد اس کے متاب ہوں کے متاب اس کے متاب کی ہوئیں ہے۔ اس کھنی اعمال واخلاتی کو میں اس کے متاب کی متاب ہوئیں ہے۔ اس کھنی اعمال واخلاتی کو متاب کی میں ہوئیں ہے۔ اس کھنی اعمال واخلاتی کو متاب کی میں ہوئیں ہے۔ اس کی متاب کی متا

قدیم اسطلاحی عقد کا موضوع به چونکرندیم اصطلاحی نقد ش ندعقا کدوا کال کافریق ہودنظا ہروباطن کی ، بلکدان سب کو دلیل سے جانا علم نقد ہے لہدائی کاموضوع صرف کا ہری اکال نہیں بلکہ عقا کداور تمام ظاہری وباطنی اکال کا مجموعات کاموضوع ہے۔

الم منت کسی غوض و غلیت : فقد کی غرض و عابت "المفوذ بسعادة المدادین " ہے لیمنی دنیاوا فرت کی نیک بختی حاصل کر کے کامیاب ہونا ، دینا کی کامیابی یہ ہے کہ علم فقہ سے احکام شرع معلوم کر کے مامورات پھل کرے اور منہیات سے اجتناب کرے اور آخرت کی نفتوں کا حصول ہے۔

آخرت کی کامیابی جنت کی نفتوں کا حصول ہے۔

ملے منقد کامشو میں حکم : علم فقہ سکمنا فرض میں بھی ہا در فرض کفاریجی، اتنی معلومات حاصل کرنا جن کی وین میں احتیاج واقع ہوتی ہوفرض میں ہوارت کے اور اپنی خردرت سے زیادہ دوسروں کے فقع کے لئے علم حاصل کرنا تا کہ دوسر ہے لوگ بھی مامورات پڑل کریں اور محر مات کے مات سے بھیں ۔ فرض کفاری ہے۔ اور اس میں تبحر حاصل کرنا تمام افواع عبادات ومعاملات مشلاً طہارت ، نماز ، روزہ ، سمج اور نکاح و فیروکا علم حاصل کرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جس شعبہ سے تعلق ہواس کے متعلق احکام کا جانتا بھی ضروری ہے تا کہ اس شعبہ کے مرات میں ملوث ہونے ہے فاج سکے میں میں مور سے سے کہا تھیں مور سے تا کہ اس شعبہ کے مرات میں ملوث ہونے ہے فاج سکے میں میں مور سے سے کہا ہوائی ہے۔

صف اور صفیه کس منصائل: - باری تعالی کار ثاوب ﴿ صَهِدَ اللَّه آنَ لا إلله و آلَ مَلنِكَةُ وَالْوَلُو الْعِلْمِ قالِماً بِالْقِسْطِ ﴾ (الله نے کوائل دی کہ کسی کی بندگی ہیں اس سے سوااور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی کوائل دی کہ کسی کی بندگی ہیں اس كے سوا) اس آیت مباركد بل بارى تعالى نے اپن ذات باك سے شروع فرمایا ہے دوسر نے نبر پرفر شقوں كو ذكر كيا ہے اور تيسر ب درجہ بن الل علم كوركھا ہے تو الل علم كے فعل اور بزرگى كے لئے اتناى كافى ہے۔ اور فرماتے ہيں ﴿ يَسُو لَمْعِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

تغیر الله فرات میں امن بگردالله به خیرا افقه فی الذین "(لین جس کے ماتھ اللہ ہم کا ارادہ فرائے ہیں الله میں کودین میں کھودیتا ہے) اور فرمایا" العلماء ورکه الانبیاء "(لین علا وانبیاء کو وارث میں) طاہر ہے کہ نبوت ہے ہو ہو کو کی رہ بہیں اور یہ میں معلوم ہے کہ اس رہ کی ورافت ہے ہو ہو کو کی اور شرف ہیں۔ اور فرمایا" ہے شفور کی اور شرف ہیں ہو چیز ہے منفرت طلب کرتی ہے) اس ہے ہو ہو کر کونیا منصب السند منوات و الارس ورمین عالم کے لئے آسان وزمین کے فرشتے منفرت طلب کرتے میں مشخول ہوں۔ اور فرماتے ہیں "ایست ورفر است میں منصب والے کے لئے آسان وزمین کو شتے منفرت طلب کرتے میں مشخول ہوں۔ اور فرماتے ہیں "ایست ورفر است میں المقالم المنافس میں میں سے میں المنافس میں سے میں گونس میں ہوئی کی اس میں سے میں گونس میں سے میں گونس کی اس میں سے میں گونس میں سے میں گونس میں سے میں گونس کے اس میں ہوئی کو استر میں سے میں گونس کو میں گونس میں سے میں گونس کے سے میں گونس سے میں گو

ادلة تقصيليه جن علم فقد ماخوذ ب جاري، كتاب الله منت رسول الله اجماع امت ، قياس شرى -

پرقرآن کریم اگر چرنقہ کاما خذہ مرکل قرآن نہیں بلکہ خصوصیت ہے آیات الاحکام ما خذیں جو پانچ سو کے ارد کردیں۔
قعویف صدنت : فقہ کا دوسرا ماخذ سنت وسول اللہ ہے سنت کا لغوی منی طریقہ اور عادت ہے اور فقہا او کی اصلاح ہیں سنت وہ ہے جس پر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھارترک کے ساتھ بھی قربانی ہو مراصولیوں کی اصطلاح ہیں سنت کے اطلاق میں وسعت ہے چنا نچہ مادب لور الالوار نے ہیں تعریف کی ہے 'اکٹ نہ کہ طلاق عملی فول الرسول حسلی اللہ علیہ و سکم وفیقیہ و سکو به و علی اللہ علیہ و سکم و فیقیہ و سکو به و علی اللہ علیہ و سکو به و سکو به و اسلام میں سنت کا اطلاق رسول اللہ علیہ و سلم کے قول افول اور سکوت پر ہوتا ہے اور اسکے ساتھ محانبہ کرائے کے اقوال اور الدور اور الدی سنت کا اطلاق رسول اللہ علیہ و سکم کے قول انسان اور انسال یو بھی سنت کا اطلاق رسول اللہ علیہ و سکم کے قول انسان اور انسال یو بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔

حبيت سنت: سنت : سنت ك جيت كام الله عابت ٢ كساقال الله تعالى ﴿ وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَوِي إِنْ هُوَ آلَا وَحَى

مُوْطی کو العن آبّ اپل خواہش ہے با تیں نہیں بناتے ہیں آپ کاارشاد خالص وی ہے )۔

اجساع کسی قعویف: فقد کا تیمرا ماخذا جماع سے اجماع کالفوی من ہے عزم اورا تفاق کرنا۔ اصولین نے اجماع کی اصطلاحی تعریف یوں کے 'اِتف فی السُد بُحتَهِدِیْنَ مِنُ اُمدِ مُحَمّدِ صَلَی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلَمَ فِی کُلِّ عَصْرِعَلَی اَمْدِمِنَ اَلْاُمُوْدِ ''یعن رسول الله علیه وسلم کی امت کے جہمترین کا کی زمانے میں کی معاملہ پرمثنق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔

خدکورہ بالاتعریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ اجماع کسی زمانے یا کسی دقت کے ساتھ خاص نہیں ہر دور کے اہلِ اجتہاد کسی مسئلہ پر انقاق کر بچتے ہیں اور ان کابیہ انقاق مقبول ہوگا۔ ہمارے ہاں سمجے ندمہ بیہ ہے کہ ہر زمانے کے اہلِ اجتہاد صاحب عدالت حضرات کا اجماع معتبر اور جمیعہ شرکی ہے علامہ یعقوب اللبنانی ککھتے ہیں' اَلے عید بیٹے عِندُنااَنَّ اِجْعَمَاعَ عُلَماءِ کُلَّ عَصْرِ مِنْ اَهُلِ الْعَدَالَةِ وَ الْإِجْدِيَةَ اَدِحُجُمَةٌ ' ایعنی ہمارے ہاں سمجے یہ ہے کہ ہرزمانے کے اہل عدالت واجتہاد کا اجماع جمت ہے۔

حجیت اجهاع: بجیت اجماع کلام الله سے تابت باری تعالی کا ارشاد ب ﴿ كَذَالِكَ جَعَلُنَا كُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا لِتَكُونُواً مُنْهَا وَعَلَى اللّهِ وَالْمَالِيَ اللّهُ وَمَسَطًا لِتَكُونُوا مُنْهَا وَعَلَى النّاسِ ﴾ (ای طرح ہم نے بنایاتم کو بہترین امت تاکیتم لوگوں پرگواہ ہو)۔

سابق مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیہ نے ترطبی کے حوالہ سے تکھا ہے کہ میہ اجماع اُمت کے ججت ہونے پرایک دلیل ہے کیونکہ جب اس امت کواللہ تعالی نے شہداء قرار دے کر دوسری امتوں کے بالقائل ان کی بات جت ہنا دیا تو نابت ہوا کہ اس امت کا ( کس مسئلہ پر ) اجماع ججت ہا دراس پھل واجب ہے۔اس طرح کہ صحابہ کا اجماع تابعین کا جماع تبع تابعین پر ججت ہے۔ (معارف القرآن جلدام ۲۷۳)

اوررسول الله كاارشادي إن الله لا يَجععُ أمتِى أوْ قالَ أُمّةُ مُحَمَّدِ عَلَى صَلالَةِ "(لِعِن الله تعالى ميرى امت كويايه فرايا كه امت جم صلى الله عليه ملم كو كمراى برجع نبيس كرياً)-

تعریف دیاس: فقد کاچوشا، فذتیاس به تیاس کالفوی منی انداز ولگانا برابر کرنا ب جیسا کد کهاجاتا ب کفاس النفل بالنفل "که انہوں نے جوتے کودوسرے جوتے کے ساتھ برابر کردیا ہو قیاس شرکی بھی فرخ کو تھم بی اصل کے مماثل اور برابر کیا جاتا ہے۔

اصطلاحی تعریف صاحب اوراالانوارنے ہیں کی ہے'' تَفَدِیُوُ الْفَوْعِ بِالْاَصْلِ فِی الْمُحْمَعِ وَالْعِلَةِ ''یعن فرع کواصل کے ساتھ تھم اورعلت عمل مساوی اور برابر کرتا۔

حجیت دیس : جیت قیاس کاب الله سے تابت ہاری تعالی کا ارشاد ہے ﴿ فَاعْتَبِرُ وُایَا اُولِی الْاَبْصَادِ ﴾ مین اے آگھوں والوائتبار کرو۔ اس آبت مہارکہ شمال کے اللہ بھیرت کو انتبار کرنے کا تکم دیا ہے اور فقہاء کرام نے انتبار کا منی ہوں کیا ہے اُر کُمُ اللّٰ عَالَم اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلْم عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰ

حضرت معاقد کا واقعہ معہور ہے کہ جبر رسول الله ملی الله علیہ وہلم نے آپ ویمن کا گورز مقرر کیا تو رفعت کرتے وقت آپ اسے بچ چھا' بسمات فد صنی بامعاقد عمال الله قال فان لم تبحله فی کتاب الله کال فین لَمْ تَجِدُ فی ہما کا الله کال الله کال فان لم تبحله فی کتاب الله کال فین لَمْ تَجِدُ فی ہما کا الله کال کے ساتھ ، اس کے اس معالمہ اس کے ساتھ ، اس کی کہ است کے ساتھ ، اس کی کہ است کے ساتھ ، اس کی کہ معالمہ اور مقدمہ چش ہوتو کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرو گے ؟ تو آپ نے عرض کیا الله تعالی کی کتاب کے ساتھ ، اس کی الله کو کی معالمہ اور مقدمہ چش ہوتو کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرو گئی آپ نے عرض کیا الله کے درسول الله کے کہ کہ سنت کے ساتھ ، اس کی الله کے درسول الله کے اس معالمہ کا حل نہ پاؤتو ؟ آپ نے خوش کیا الله کے درسول الله کے خور ما یا اگر والی سے معالمہ کا حل نہ پاؤتو ؟ آپ نے خوش کیا الله کی کہ جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو لیند کرتا ہے۔

اس فرا یا اگر س اس معالمہ علی معالمہ علی ہو اس کے لئے دائر میں اور اس کے لئے دواجر میں اور اگر وہ کھی ہوجائے تو اس کے لئے اور اس کے لئے دواجر میں اور اگر وہ کھی ہوجائے تو اس کے لئے دواجر میں اور اگر وہ کھی ہوجائے تو اس کے لئے اور اس کے لئے ایک اور اس اس کے لئے ایک اجر ہے اور اس اجتہاد کرے اور اس اجتہاد میں وہ مصیب ہوتو اس کے لئے دواجر میں اور اگر وہ کھی ہوجائے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔

فقہ عدد مسالت میں ۔ آنخضر تعلیقہ کز بائے ہیں نقہ کی موجودہ اصطلاحات کی تعسیل ہیں تھی بلکہ صحابہ کرام آپ علیقہ کے جو بچھ سنتے یا آپ کو کرتے دیکھے ای کے مطابق عمل کرتے مثلاً آپ علیقہ کی طرح دضور سیکلیٹہ اہم باتوں کوخود بیان فرباتے گرز ماندرسالت کے بعد عبد صحابہ علی جب اسلامی فقوحات کو وسعت ہونے گی اور دائرہ ظاف نت وسیعے ہونے لگا اور صحابہ کرام اطراف عالم میں منتشر ہو گئے کثرت سے حوادثات بیش آنے بگا اسلئے اجتها دوا سنباط کی مفرورت محسوس کی جانے گئی مثل نظمی سے کس سے نماز میں کوئی عمل نہیں ہوا کہ نماز ہوئی یا تیس کا اور دیا و مکن نہیں مفرورت محسوس کی جانے گئی مثل نظمی سے کس سے نماز میں کوئی عمل رہ گیا تو اب یہ مسئلہ در پیش ہوا کہ نماز ہوئی یا نہیں ؟ اور بیا و مکن نہیں مفرورت محسوس کی جانے گئی مثل نظمی سے کس سے نماز میں کوئی عمل رہ گیا تو اب یہ مسئلہ در پیش ہوا کہ نماز میں کرنی پڑی کہ فلال عمل میں منتشر ہوئے گئی اس کے محابہ کرام کو یہ تفرین کرنی پڑی کہ فلال عمل میں مشاب ہوئی ہے۔ خلال واجب یا مستحب ہے ای طرح فلال عمل مرح و ہا ورفلال حرام ہے اورتھ یق کے تجویز کردہ اصول پر سب کا انتقاق میں نہیں متحب ہے ای طرح فلال عمل میں وہ ہوئی اورفلال حرام ہے اورتھ یق کے تجویز کردہ اصول پر سب کا انتقاق میں نہیں متحب ہے ای طرح فلال عمل میں وہ ہوئی اورفلال حرام ہے اورتھ یق کے تجویز کردہ اصول پر سب کا انتقاق میں نہیں میں اس لئے اختلال نے اختلال نے بیدا ہوا۔

فقه عهد صحابه كوام ميں امام مئى فرماتے ہیں كد صوفات كصابرام مل سے چومحاب علم ليا كياان مل دعزت عرف عهد صحابه كورم ميں امام عن فرماتے ہيں كد دس سے كمشابت ان ميں سے بعض دوسر سے بعض سے اخذكرتے عرف دعزت علی معزت الى ابن كعب اور دعزت الومول اشعری ایک دوسرے سے علم ميں مشاببت رکھتے تھے اورا یک دوسرے سے اخذكرتے تھے۔

حضوطان کے میں ایک بعدا کی سومی یا ایک سوسائے محابہ فتوی دیا کرتے تنے اور ان کے تین طبقات تھے۔ اضعبو ۱۔ مکٹرین جو کٹر سے فتوی دیا کرتے تھے۔ بیسات محابہ کراٹ تھے، معنرت عمر، معنرت علی ،معنرت عبداللہ بن مسعود، ام المؤمنین معنرت عا كثة ، حضرت زيد بن ثابت ، حضرت عبدالله بن عباسٌ ، حضرت عبدالله بن عرّ -

ا مصوب و جی متوسطین جومکو بین کے کم نتوی دیا کرتے تھے۔ یہ تیرہ صحابہ کرائے تھے، حضرت ابو بمرصدیق ،حضرت امسلمہ ا معضرت انس ،حضرت ابوسعید خدری ،حضرت ابو ہر برہ ،حضرت عثان بن عفان ،حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ،حضرت عبداللہ زبیر ،حضرت ابو موی اشعری ،حضرت سعد بین وقاص ،حضرت سلمان فاری ،حضرت جابر بین عبداللہ ،حضرت معاذ بین جبل ا رخصیو ۳۔مقللین سحابہ جو خدکورہ بالا دوطبقوں سے کم فتوی دیا کرتے تھے یہ کوئی اٹھارہ سحابہ کرائم تھے۔

عند مورد ما بیر مسرت کی میں عبد نبول کا کہ سے خلیفہ ٹالٹ حضرت عمّان کی شہادت لین سعود کو کو فد کا معلم بنا کر بھیجا تھا انہوں مدینہ منورہ رہا بیر حضرت کی کے زمانہ میں کوفہ کو مرکز بنایا جس سے بہلے حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کو فد کا معلم بنا کر بھیجا تھا انہوں نے دس سال تک کوفہ میں تعلیم دی ان کے فقاد کی کا بہت بڑا ذخیرہ غیر مرتب تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا مشہور شاگر دحضرت علقمہ بن قیس بن عبداللہ بین جو کبار تا بھین میں سے ہیں حضورا قد سی تھیا ہے کے عبد مبارک میں بیدا ہوئے خلفاء اربعہ اورد میر صحابہ کرام سے ان کا روایات سننا ہیں ہو کیا رتا بھین میں سے ہیں حضورا قد سی تھی بڑھا اور فقہ بھی ان ہی سے حاصل کیا خود حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی طرف ختال کی عبر میں ان بی سے حاصل کیا خود حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی طرف ختال ہوں وہ علقہ بھی جانے ہیں ،حضرت ابن مسعود کا علم حضرت علقہ ہی جانے ہیں ،حضرت ابن مسعود کا علم حضرت علقہ ہی کی طرف ختال کی عمر میں انقال کر میے۔

ہوں ہوں ہیں اس کی طرید میں اور ایس کو اللہ کی طرف نتقل ہوا حضرت ابراہیم کنی ہے۔ ہیں پیدا ہوئے آپ نے حضرت علقمی کا علم حضرت ابراہیم کنی شکے ہیں ہیدا ہوئے آپ نے حضرت علقمی ہوا دی ہے۔ میں اور ہے آپ نے حضرت علقمی ہمروق اور دیگر علاء کرام سے روایت کی ہے انہوں نے بھی حضرت ابن مسعود سے نقل شدہ علم کی خوب تنقیع کرلی اور <u>90 ہے</u> ہے میں انتقال کر گئے۔ بیار ہوں ہے ہیں ہوں نے بھی حضرت ابن مسعود ہے ہیں انتقال کر گئے۔

پر حضرت ایرا ہیم نختی کاعلم حضرت تماد بن سلیمان الکوٹی کی طرف نتعمل ہوا اور حضرت تمادؓ نے ایرا ہیم نخعی کے نقد میں سب ے زیاد و مہارت حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ امام قعمی ہے بھی نقہ حاصل کی اور ۱۳۰ ھیں وفات پائی۔

بھر جب حضرت جا ڈانقال کر مکے تو لوگوں نے امام الائمہ امام اعظم ابوصنیفہ نعمان بن ثابت کواس کا جانشین مقرر کردیا اس طرح نقہ کا فہ کورہ ذخیرہ ان کی طرف خطل ہوا گرچونکہ علم فقہ کا بید ذخیرہ غیر مرتب تھا حضرت امام ابوصنیفہ کے ول میں اس کو ہا قاعدہ مدون اور مرحب کرنے کا خیال آیالیکن انتہائی مشکل کا م ہونے کی وجہ سے دہ اس اہم کا م کواپئی ذاتی راکی اور معلومات تک مخصر کرتائہیں چاہتے متے اس لئے انہوں نے اپنے ایک ہزارشا کردوں میں سے چالیس کو تد وین فقہ کے لئے نتی کر کے ایک فقہی مجلس مشاورت تھکیل دی مجران چالیس میں سے دس متاز شخصیات کا انتخاب فرماکرا کہ خصوصی مجلس ہمی بنائی جن کے نام درج ذیل ہیں۔

(۱) حضرت امام ابو بوسف (۲) حضرت امام زفر (۳) دا ؤر طائی (۴) اسد بن عمر د (۵) بیسف بن خالد تمین (۲) کی بن وزکریا بن الی زائد و (۷) حفص بن فمیاث (۸) حبان مندل (۹) قاسم بن معن (۱۰) امام محمدٌ - علامطاء الدين الصلى قرمات بين الفقه زرعه عبد الله ابن مسعودوسقاه علقمة وحصده ابراهيم النخعى وداسه حساد وطحنه ابو حيفة وعجنه ابو يوسف وخبزه محمد المسائر الناس يأكلون من خبزه وقدنظم بعضهم فقال: الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة: :حصاده لم ابراهيم دواس انعمان طاحنه يعقوب عاجنه: محمد حابزه والآكل الناس "(رواكارا/٣٤)

ملوی همه مدوین: پوکک امام ابوسنی نیکل کے بر بر ممبر کو یافتیارد یا تعاکرد و آزاداند طور پراپناموقت پیش کر اوراحاد یا و آثار صحاب ایران کو این امران کو یا نقیارد کر کھا اس کو این کا روشی میں آزادی کے ماتھ گفتگو کے ایک موقع پر آپ نے فر بایا کہ بش نے فواان کو یا نقیارد کر کھا ہے اور ان کو اس امراکا عادی بنا دیا ہے کہ وہ کسے مرعوب نہ بول اورا یک دوسرے کے داکل قی کر میر ب دائل کی کھیے بی کو کہا ہے علام عالم واضح ہوکر سامنے آئے بحث وتحیص کے بعد جب کی سملہ پر سب کا اتفاق ہوجاتا تو پھر اس کو تصفح کا تحکم فر باتے علام اس عاب بین شائی فر باتے ہیں آروی الامام ابو جعفو الشبو اماذی عن شفیق البلخی اند کان یقول کان الامام ابو حنیفة مسن اورع الساس و اعبدالناس و اکر مائن الامام ابو حنیفة عنی الله مین اورع الساس و اعبدالناس و اکرم الناس و اکثر هم احتیاطافی الدین و ابعد هم عن القول بالر ای فی دین الله عنز وجل و کان لایصن ع مسئلة فی العلم حتی یجمع اصحابه کلهم علی موافقته الملشریعة قال لابی پوسف او غیرہ ضعهافی الباب الفلانی اہ کذافی المیزان للامام الشعرانی قدم سرہ و نقل ط عن مسئد النحوارزمی ان الامام اجت معه الف من اصحابه اجلهم و افضلهم اربعون قد بلغوا حدّالاجتهاد فقربهم و ادناهم و قال لهم انی الم مائل الموام اختیاری و کان الناس قد جعلونی جسراعلی الناز فان المنام میں الانجار و الآثار و یقول الم علی هذا المنها میں نا ذاوقعت و اقعة شاورهم و ناظرهم و جاورهم و سالهم فیسمع ماعندهم من الانجار و الآثار و یقول ماغیده و ویناظرهم شهر ااؤ اکثرحتی یستقر آخر الاقوال فیشته آبو یوسف حتی اثبت الاصول علی هذا المنها حشوری لاانه تفر دہلالک کفیر ہ من الائمة "زرالح ارام" کارام ۵)

خلامہ یہ کوفقہ نفی صرف ایک مخص کی رائی نہیں بلکہ چاہیں جبال انعلم کی شور کی کا مرتب کردہ قانون ہے اور جب تک کوئی مسئلہ خوب جمقیق آفٹیش کے مراحل طے نہ کر ایتا آپ اس کورجٹر میں لکھنے سے منع فر ماتے اور جب سب اراکین کی مسئلہ پر شغق ہوتے تو ای وقت اس کولکھ لیتے اور اگر بسا اوقات بعض اراکین اپنی اپنی رائی پر قائم رہتے تو سب کے اقو ال لکھ لیتے تہ وین فقہ کا یہ ظیم الثان کا م پہیں سال کی طویل مدت میں اختیام پذیر ہوا امام ابو حذیفہ کی اخبر عمر بغداد کے قید خانہ میں گذری وہاں بھی بیکام تسلس کے ساتھ جاری رہائی تارشدہ نقبی مجموعہ میں سائل کی تعداد بارہ لاکھ نوٹو سے ہزار تک بیان کی جاتی ہے بعض نے چھولا کھ اور بعض نے پانچ لا تھ بیان کی جاتو رہا تا ہے کہ ان میں سے اقتمیں ہزار مسائل کی تعداد بارہ لاکھ نوٹو سے ہزار تک بیان کی جاتی ہے بعض نے چھولا کھ اور بعض نے پانچ لا تھ بیان کی ہے اور باتی معاملات سے متعلق ہیں۔

فتمنى كے بارے يس على مرسيد محر بوسف المعوري نورالله مرقد ورقطراز بين يحفى لمزية ملعبه و فصل شخصيته

ما جمع اللّه له من اعوانه وانصاره صفوة اهل عصره من اصحابه الفقهاء المحدثين، وذالك مايحدثنا النخطيب في الناريخه البسنده عن ابن كرامة قال: كنّاعندوكيعٌ يرماً فقال رجل: اخطاً البوحنيفة فقال وكيع: كيف يقدر أبوحنيفة يخطئ ؟ ومعه مثل ابي يوسفٌ وزفرٌ في قياسهما، ومثل يحي بن أبي زائدةً، وحفص بن غيات، وحيان ومندل في حفظهم الحديث، والقاسم بن معن في معرفته باللغة والعربية، وداؤ دالطائي وفضيل ابن عياض في زهدهما وورعهما ، ومن كان هؤلاء جلساؤه لم يكديخطئ ، لانه ان أخطار دوه اه، وحكاه ابن شيبة السندي وزادفي روايته، وحمزة الزيات وعافية الازدى في القرآن الخوعندابن العوام بالامانيدالصحيحة "(معارف المن 177/٢٠)

فق حد فق کی دجوہات درج ذیل ہیں اور سے مقبول ہونے کی وجو ہات: پوری دنیا میں نقد فق کے مقبول ہونے کی دجوہات درج ذیل ہیں (۱) اس کے مسائل حکمتوں اور مصلحوں پر بنی ہونے کے ساتھ ساتھ روایت دورایت کے مین مطابق ہیں۔ (۲) فقہ فقی دوسرے تمام فقبوں کی نبیت آسان اور پیر العمل ہے۔ (۳) فقہ فقی میں معاملات کے حصہ میں وسعت ، استحکام اور با قاعد گی جوتھ ن کے لئے بہت ضروری ہے تمام فقہوں سے زیادہ ہے۔ (۳) فقہ فنی نے فیر مسلم رعایا کونہایت فیاضی اور آزادی سے حقوق بخٹے جس سے نظم مملکت میں بڑی سے اس ہوتی ہے۔ (۵) احکام منصوصہ میں امام ابو حذیق ہے جو پہلوا ختیار کیا ہے عموماً دونہایت قوی اور مالی ہوتا ہے۔ (۲) خلیفہ بارون رشید کے زمانہ میں امام ابو یوسف قاضی ہے اور عراق ، خراسان ، مادراء النہ وغیرہ میں مسلک حنق کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے جس بارون رشید کے زمانہ میں امام ابو یوسف قاضی ہے اور عراق ، خراسان ، مادراء النہ وغیرہ میں مسلک حنق کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے جس کے ذریعہ فقہ خنقی کوشہرت ہوئی۔

طب قدات عنقصه: -احمد بن سلیمان الروم جس کالقب شس الدین ہے اور ابن کمال باشا کے ساتھ مشہور ہے کی تصریح کے مطابق فقہاء کے کل سات طبقات ہیں۔

نسمبو ۱ ۔ مسجتھ دین مطلق یا مسجتھ دین کمی المشرع: ۔ اس طبقہ کا اطلاق ان حفرات ائمہ پر ہوتا ہے جو براہ راست اولا اربعت (قرآن ،سنت ، اجماع وقیاس) ہے اصول وکلیات اور جزئیات وا حکامات مستعط کرتے ہیں جیسے حضرات انکہ اربعہ (بینی امام ابوضیفہ امام الک ، امام شافعی اور امام احمد بن ضبل ) اور دیگر ان کے درجہ کے جمجھ بن مثلاً امام تورکی ، امام اوزاع ، ابن الی لیک وغیر ہم ۔

مجتھدین منسین یا مجتھدین کمی المملھ : ۔ بینام ان حضرات نقها مرودیا جاتا ہے جوقواعد وکلیات ہم آو اپنے استاد محبوری سے ہیں یہ حضرات اگر جداولا اربعہ ہے براہ مسلق کر بارہ دولا اربعہ ہے براہ

معبق المجتر المطلق كے بابند ہوتے ہيں ليكن جزئيات اور فروگ مسائل ميں استاد كی تقليد چھوڑ دیتے ہيں بيد حضرات اگر چدادلا اربعہ ہے براہ المراب ہوت ہيں بيد حضرات اگر چدادلا اربعہ ہے براہ راست استفادہ كی صلاحیت رکھتے ہيں گرا كثر اصولوں ميں اپنے امام كی تقلید كی بناء پر ان كومجتمد فی الملذ ہب كے زمرہ ميں رکھا جاتا ہے جہد مطلق نہيں كہا جاتا مثلاً حضرت امام ابو بوسف ،حضرت امام محر اورامام ابو حضيف کے دیگر شاگر دائن رشید۔

منعبو ٣ \_مسجتهدين في المسائل: قرب ين كيمسائل ايمي اوتي بن جن كي بارت من اسحاب فرب سكولً

مراحت منقول نہیں ہوتی ،تو جوحفرات نقہا ءِ نہ ہب کے تواعد دضوابط کو سائے رکھ کر غیر منصوص مسائل کے احکامات متعین کرتے بیں انہیں ،مجہتدین فی المسائل، کا لقب دیا جاتا ہے۔واضح ہو کہ یہ حضرات اصول یا فروع کسی چیز میں بھی اپنے اہام سے الگ راہ اپنانے کاحتی نہیں رکھتے ۔اس طبقہ کے حضرات میں امام احمہ بن ممرخصات ،امام ابوجعفر احمہ بن محمد طحاوی ،امام ابوالحسن الکرخی ،مش الائمہ عبدالعزیز الحکو انی بمش الائمہ محمہ بن مہل السرحی ،علامہ فخر الاسلام علی بن محمہ بز دوی اور علامہ فخر الدین حسن بن منصور المعروف بہقاضی خان وغیرہ کے اساء قابل ذکر ہیں۔

معبوعا. اصحاب النحویج:۔ووفعہا ،کرام جواجتہادی صلاحیت تونہیں رکھتے لیکن اصول و ،خذکو کفوظ رکھنے کی بناپراتی قدرت ضرور کھتے ہیں کہذووجہین یا مجمل قول کی تعیین تفصیل کر تکیں اور نظائر فلہ یہ اور قواعد بذہب پرنظر کر کے اپنی ذہرواری انجام وینے کے المل امول تو نہیں ،اصحاب التحریج ، کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس طبقہ کے لوگوں میں امام احمد بن علی بن ابو بکر الجصاص الرازی اور ان جیسے حضرات کا تام لیا جاسکتا ہے۔

خعبو 8 . اصبحاب التوجيع: ـ اس طقد كفتها عكاكام يه بكروه ند بب كى بعض روايات كودوسرى بعض روايات پراپخ قول "هذا اولسى ، هذا اصبع ، هذا او صبع " وغيره كلمات كذر بعير جيح ديت بين علامه ابن كمال باشانه اس طبقه سدانتساب د كلفوالوں ميں امام احمد بن محمد بن احمد ابوالحسن القدوري اور صاحب هذا به علام على بن الى بكر الرغينا في كوشا دفر مايا ہے ـ

فسهبد ٦. مسقسله بین اصبحابِ تسمیبز: ان حفرات کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ نہ بہ کی مفبوط اور کر ورروایات بیل فرق وامتیاز کرتے ہیں اور ظاہر الروایة ، ظاہر ند بہب اور روایات نا در و کی پیچان رکھتے ہیں۔ اکثر اصحابِ متون اس طبقہ ہے وابستہ ہیں مثلاً صاحب کنز الدقائق علامہ عبداللہ بن احمد النعمی اور صاحب عقار عبداللہ بن محمود الموسلی اور صاحب وقایہ تاج اشریعتہ محمود بن صدر الشریعۃ اور صاحب مجمع الانہراحمہ بن علی المعروف با بن الساعاتی وغیرہ بیہ حضرات اپنی تصنیفات میں مردود اورغیر معتبر اقول فقل کرنے ہے احتر اذکرتے ہیں۔

نعبو ٧. غير مُمَيَز مفلدين : \_ جوحفرات گذشته طبقات ميں سے كى بھى ذمه دارى كوا تھانے كى اہليت شد كھتے ہوں انہيں ساتويں طبقہ ميں ركھا جاتا ہے درحقیقت بيلوگ فقيرنبيں بلكرمض ناتلين فاوئ بيں آج كل كے اكثر مفتيان كاتعلق اك طبقہ سے ہے اس لئے اس طبقہ كے لوگوں پر پورى احتياط لازى ہے جب تك مسئلہ ملح نہ ہواس وقت تك أنيس جواب وہنے ہے كر بزكرنا جاہئے۔

مگر نہ کورہ بالآنتیم پر بعد کے نقہا و نے اشکالات کے ہیں کہ ابن کمال باشائے بعض فقہا وکا درجہ گھٹادیا اور بعض کا بڑھادیا ہے۔ مثلاً حعرت ایام ابو بوسف اورا ہام محر کو مجتمد نی الحملا مب کے درجہ میں رکھنا سی نیسی اس لئے کہ ان میں مطلق اجتمادی صلاحیت تھی اوران کا درجہ ایام یا لگ ، ایام شافعی وغیرہ سے بڑھا ہوائیس تو کمتر بھی نہیں اور انہوں نے اصول وفروع دونوں میں ایام ابو صنیفہ ہے اختلاف کیا ہے یہاں تک کہ ایام غزائی اپنی کیاب المحول میں فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام محد نے امام ابو صنیفہ کے ساتھ اس کے دو مکٹ التشريع الوافي (۱) (مي حل مختصر القدوري (۱) (مي حل مختصر القدوري التشريع الوافي (۱) (مي من من القدوري التشريع المن التسميد ال

زہب میں اختلاف کیا ہے۔

(۲) ابن کال باشا کا ام خصاف امام طحادی اورام کری کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اصول وفروع کی میں بھی امام صاحب کے خلاف راک اپنا گیا ہے۔

کے خلاف راک اپنانے کا حق نہیں رکھتے واقعہ کے خلاف ہے انہوں نے بہت سے مسائل میں امام صاحب کے خلاف راک اپنا تی ہے۔

(۳) اہام ابو مکر بیصاص رازی کو اس تقسیم میں ورجہ اجتہاد ہے بالکل خارج کردیا گیا ہے بیان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جس کا بخو بی ایمان باند پایے علی نقعی اور تحقیقی تصانف ہے لگایا جاسکتا ہے۔ اور شمس الائمہ طوائی وغیرہ جن کو ابن کمال باشانے جمہتدین میں شارکیا ہے ووسب ابو بحر بصاص کے شاگر دوں کے شاگر وہیں۔ (۳) اس تقسیم میں صاحب حدایہ اور امام قد دری کو اصحاب ترخ تی میں اور قاضی خان کی جمہتدین میں شارکیا ہے حالا نکہ ان دونوں کا درجہ بہر حال قاضی خان سے بڑھ کر ہے۔

خان کو جمہتدین میں شارکیا ہے حالا نکہ ان دونوں کا درجہ بہر حال قاضی خان سے بڑھ کر ہے۔

مصرت ٹاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے فقہاء کے تمین طبقات بیان کئے ہیں۔ مصبو ۱۔ مسجت مطلق مستقل: ۔ یعنی و مصرت ٹاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے فقہاء کے تمین طبقات ہے وقتا ہے۔ نقس ہملامتی طبع ، بیدارمغزی ، دلائل کی معرفت ،استنباط کی صلاحیت اور جزئیات پر تعق جیسے بلند پایہ صفات سے وقتا ہے۔ مصرف ہوجیے حضرات ائمہ اربعہ۔

معبو ؟ محتهد مطلق منتسب یعنی وه مجتمد جوائم متبویین میں سے کی امام کی طرف نبت کرتا ہوئیکن وہ ذہب اور دلیل میں اس کا زامقلد نہ ہو بلکہ میں اجتماد میں اپنے امام کا طریقہ افقیار کرنے کی بنا پراس کا انتساب اس ند بہب کی طرف کیا جاتا ہو جیسے امام ابو یوسف ا امام مجتم اور امام ابوطنیف کے دیگر شاگر دانِ رشید۔

رج اربیا است میں مصاحب نے جمہد مطلق کے دودر جے کر کے حضرات صاحبین وغیرہ کے درجہ پر پیدا ہونے والے اشکال کو ہالکل ختم کر دیا اسی طرح اصحاب التخریج والتر جع کی تحدید ہمی فتم کردی ہے اس لئے کہ فقہاء کے کام مختلف انداز کے ہیں ایک می طبقہ کے حضرات ایک جگہ تخریج کا کام انجام دیتے ہیں تو دوسری جگہ ترجے کی خدمت ہمی بجالاتے ہیں اور کہیں کہیں ان عمل اجتہادی شان ہمی نظر آنے تکی ہے۔ (طنعی از فتوی نولی کے رہنما اصول ص ۵۵۲۵)

۔ / نسمب ۱: مسلف: بنس سے صدراول کے نقہا ءِند ہب مراد ہیں جوا مام ابوطنیفہ سے شروع ہوکرا مام محمد بن الحسن المشیبا فی رختم ہوئے ہیں۔ / نسمب ۱: خسلف: ۔خلف سے مراد و ونقہا ء ہیں جوا مام محمد سے شروع ہوکر شمس الائمہ الحلو الی رحمہ اللہ پرختم ہوئے ہیں۔ / فصید ۱۲: مشاخوین: ۔متا فرین سے مراد و وفقہاء ہیں جوشس الائمہ الحلو انی رحمہ اللہ سے شروع ہوکر جافظ الدین محمد بن محمد بن لفر ابوالفضل پرختم ہوئے ہیں۔

کیکن تیقسیم شفق علینہیں بلکہ بعض دیگر حصرات کے نز دیک متفقد مین وہ ہیں جنہوں نے ائکہ ثلاثہ (امام ابو حلیفہ مام ابو یوسف ا اورامام محمد ؓ) کا زیانہ پایا ہواور متاخرین وہ ہیں جنہوں نے ائکہ ثلاثہ کا زمانہ نہ پایا ہو یہی وجہ ہے کہ ٹمس الائکہ الحکو الی سے پہلے علاء پر بھی بکثرت متاخرین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

طلب قالت السعساطل - جس طرح كريلاء كرام في فقهاء كي طبقات ميس تقتيم كئي بين اس طرح فد بهب كرمائل ويهي تقتيم كيا بها تاكه بوقت تعارض مفتى كے لئے درجه اعلى كے مسائل كو درجه ادنى كے مسائل برزج يحدينا آسان ہو چنا نچه مسائل فد ب كو تمين طبقات ميں تقتيم كئے بين - اضعبو 1 : مسائل اصول يا ظاهر الرواية : بيده امسائل بين جواصحاب فد به بالرواية كتابوں ميں منقول بين - فلا برالرواية الم محد كي جي كتابيں بين الم جسائل المسلم المسلم

/ فصبو ۳ :۔ المفنا وی اینو اذل یاو اقعات: بروه مسائل ہیں جن کے متعلق ظاہر الروایة اور نا در الروایة بی متعقد من الل ند ب سے کوئی عکم شری منقول ند مواور بعد کے علاء نے مجددین کے اصول کی روشی میں انکا استنباط واسخر اج کیا ہو۔

حعزت شاود لی الله فرماتے ہیں کدا حناف کے مسائل کے چارطبقات ہیں۔/منسمبسو ۱: ظاہر ندہب: یعنی وہ مسائل جو اصحاب ندہب سے مشہور ومعروف طریقے پرمروی ہیں ان مسائل کو نقہا وہر حال میں تبول کرتے ہیں۔ ۱۳۳۳ میں ان روایات شاذہ کے بینی وہ مسائل جواصحاب ند ہب سے شاذروایتوں کے واسطہ سے منقول ہیں ان روایتوں کو فقہاءای وقت منسوب کا ایر روایات شاذہ نے بینی وہ مسائل جواصحاب ند ہب سے شاذروایتوں کے واسطہ سے منقول ہیں ان روایتوں کو فقہاءای وقت تیول کرتے ہیں جبکہ وہ ظاہر ند ہب کے موافق ہوں۔

ا مصب و المنظم المراق المستقم المرائد المستقم المرائد المرائد المرائد المراض المستحد المستحد

دومات مذهب میں مرجیع کے اصول اگر کی مسئلہ میں رویات مختلف ہوں تو اُن میں ترجیح کے اصول مندرجہ ذیل ہیں ا مالف: اگر امام صاحب اور صاحبین کسی ایک جواب پر منفق ہوں تو عرف وضرورت کے علاوہ کسی بھی مقلد کے لئے اس منفقہ مسئلہ سے عدول کی اجازت نبیں۔

ب: المام ماحب كرماته ماحبين من مولك ايك بهى بوتواس صورت من بهى المام صاحب كاقول رائح بوكا-ع: اكرامام ماحب اور ماحيين من سے برايك كاقول الگ الگ بوتو بهى الم صاحب كول كوتر جود يجاليكى-

د: اگراهام صاحب ایک طرف اور صاحبین دونو س ایک طرف ہوں تو اس ہارے میں عبداللہ بن المبارک نے مطلقا امام صاحب کے قول
کی ترجے کی بات کہی ہے اور بعض لوگوں نے اس صورت میں مفتی کو مطلقا اختیار دیا ہے خواہ وہ جمہتد ہو یانہ ہواور حضرات تحقیقین نے سیختیل
کی ہے کہ اگر مفتی مجہتد ہے تو اے اختیار ہے اور اگر مفتی غیر مجہتد ہے تو وہ اپنام میں کا پابند ہے میہ ترک داکی دراصل پہلی اور دوسری
داکی میں تطبیق کی ایک شکل ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے قول کو مفتی غیر مجہتد ہے متعلق مانا جائے اور بعض لوگوں کے قول کو مفتی مجہتد کے
داک میں تطبیق کی ایک شکل ہے کہ عبداللہ بن مبارک تعلیم نے اور کو مسلک پر فتو کی نہ دیا ہو ایک ظاہر عدالت پر قضا و نہ کے دونوں اقوال میں تعارض نہ ہوگا کے واحد کے مسلک پر فتو کی نہ دیا ہوا ہو جی خاا ہر عدالت پر قضا و نہ کے دونوں کا مسلکہ پر فتو کی نہ دیا ہوا ہو تھے خاا ہر عدالت پر قضا و نہ کے درجیما اصول )

عبادات میں امام ابوصنینہ کامشہور تول عمو بارائج قرار دیاجاتا ہے الایہ کہ امام صاحب کی کمی مرجوع عندروایت پرمشائ نے فتح کی کی مرجوع عندروایت پرمشائ نے فتح کی کی مراحت کی ہو۔اور امام ابو بوسف چونکہ عرمہ دراز تک مصب امامت پر فائز رہے ہیں جس میں ان کوزیا دہ مہمارت حاصل ہے اسلئے تضاءاور اس کے متعلقات میں امام ابو بوسف کا تول زیا دہ ترمعتمر مانا جاتا ہے۔اور توریث ذوی الارحام اور تمام نشر آور شرابوں میں امام محد کے تول پرفتو کی دیا جائے اور اگر کسی امام سے ایک علی مسئلہ میں مختلف روایت منقول ہوں تو جوروایت دلیل کے اعتبارے زیادہ مضبوط ہوگی اے اختیار کیا جائے گا۔

مقاخرین کس دوامتوں میں قرجیع کا اصول : ائر جہتدین سے جب کی مسئلہ کے بارے میں کوئی صرت کر دایت منقول نہ ہوا در متاخرین کی آراء بھی مختلف ہوں تو ضابطہ یہ ہے کہ اکا برفقہا و متاخرین مثلاً امام طحاویؒ ، ابوحفص بحیرٌ اور ابواللیث سمرقندیؒ وغیرہ کی اکثریت جس تھم کی طرف ماکل ہوگی اس برلتویٰ دیا جائیگا۔

اوراصول ترجیح میں ہے ہی ہے کہ جس ټول پرمتون متنق ہوں وہی معتد علیہ ہوتا ہے کیونکہ علاء نے تصریح کی ہے کہ جب مسئلہ متن اور مسئلہ' فیاوئی میں تعارض ہوتو متن کے ټول کو ترجیح دیجا کیگی ۔ای طرح اگر شروحات اور فیاوٹی کے مسئلہ میں تعارض ہوتو بھی مسئلہ شروحات کو ترجیح دیجائیگی ۔

متاخرین کی اصطلاح میں جب لفظ متون بولا جاتا ہے تو اسے صرف متون کی معتبر کتابیں مراد ہوتی ہیں جن کے تام یہ اللہ بین 'هدایه، مختصر القدوری، مختار ، النقایه، وقایه، کنز الدقائق، ملتقی الابھر، مجمع الانھر ، تحفة الفقهاء ''اورمتون مُلاشے' وقایه، کنز الدقائق، مختصر القدوری' مراد ہوتے ہیں۔

السفاط تصحیح: كى قول كى هي كے لئے نتها پختف الفاظ كسے بي مثلًا - انصبو ۱ - "عليه عمل اليوم، عليه عمل الاحت الامة" الامة" المنوى مشائخنا، هوالمختارفى الامة" المنوى مشائخنا، هوالمختارفى زماننا " المنوى مشائخنا، هوالاصح، هوالا شبه، هوالا وضح، هوالا طهر، هوالا حوط، هوالا رفق" المنهوع - "موالا حتياط، هوالصحيح" -

ان میں ہے اول دودم شم کے الفاظ زیادہ مؤکد ہیں ان کے بعد تیسری اور چوتھی شم کا درجہ ہے تعارض کے وقت عمو ما ای ترتیب کا اعتبار ہوتا ہے اور تعارض نے ہوتو محض کا فی ہے۔ ( فتو کی نو سی کے رہنما اصول )

بعض عقهى اصطلاحات: -ادكام شرعيك بالخاصس سي-

نسمب ۱ منوض: فرض اس علم کوکہا جاتا ہے جوالی دلیل قطعی سے تابت ہو کہ جس میں کی شک وشید کی تخوائش نہوجیے کہ پانچول نمازوں کی فرضیت کا علم قرآن اورا حادیث سے تابت ہے اس طرح زکوہ، روز سے اور جج کی عبادات ہیں۔

فسو خس کا حکیم :۔جو چیز فرض ہوا ک کا تھم ہے کہ ہر ملکف فخص پرلازم ہے کہ اس چیز کے فرض ہونے کودل ہے مانے اوراس پڑل کر یے پس اگر کو کی مخص اس چیز کی فرضیت کا اٹکار کر ہے گا تو کا فرکہلائے گا اورا گر کو کی فخص ول سے تو اس تھم کی فرضیت کا اعتقادر کھتا ہے لیکن اس پڑل نہیں کرتا تو فاسق کہلائے گا اور بخت عذاب کا مستحق ہوگا۔

منسوط اورد مکن: بعض اوقات فرض کو،شرط، کها جاتا ہے۔ ای طرح بعض اوقات فرض کو، رکن بھی کہا جاتا ہے، تفصیل انگی ہے کہ اگر فرض هی مقصود کی ذات میں داخل نه ہوتو اس کوشرط کہتے ہیں اور اگر فرض ہی مقصود کی ذات میں داخل ہوتو اس کورکن کہتے ہیں۔ یہ بات اس مثال ہے آسانی ہے بجد میں آجائیگی کہ طہارت فرض ہے نماز کے لئے لیکن طہارت نماز میں داخل نہیں ہے

عام کی نہ کیا تیا ہوں پہراں تھا پہ ہے۔ ای سری دوج و بیاں ساب ہوں ہے ہے کہ در ہوتی ہے اس وجہ کہ یا تو خوداس کے ثبوت خبیر ۶ ۔ واجب نہ دو تھم ہے جودلیل ظنی سے ٹابت ہو دلیل ظنی دلیل قطعی سے کر در ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یا تو خوداس کے ثبوت میں شبہ ہوتا ہے یا اس دلیل کی فرضیت تھم پر دلالت میں شبہ ہوتا ہے مثلاً وترکی نماز واجب ہے فرض نہیں ہے اس کی دلیل جوحدیث ہوتا خبر واحد ہے متو اتر نہیں ہے لہذا رہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہتنی کہ دلیل قطعی ہوتی ہے لہذا اس دلیل سے ٹابت ہونے والی چیز فرض نہیں کہلائیگی واجب کہلا نیگی ۔

واجب کیا حکم ۔ واجب کا تھم ہیہ کہ ہر مکلّف پراس کا کرنالا زمی ہے لیکن اس لڑوم کا دل سے اعتقادر کھناضرور کی ٹیس۔اس لئے کہ یہ دلیل کھنی سے ثابت ہے اوراعتقاد کا لڑوم دلیل قطعی سے ہوتا ہے چنانچہ داجب کا الکار کرنے ولا کا فرنیس کہلائیگا۔ واجب کی مجمی دوسمیں ہیں ، واجب عین ، واجب کفاییہ۔

واجب عین: داجب بین ده ہے کہ جس کا کرنا ہر مکلف پر ضروری ہوجیے کہ قماز وتر اور صدقہ نظر بھید کی قماز اور تربانی-واجب مصفیعہ: داجب کفایده ہے جسکا کرنا ہر مکلف پر ضروری ہولیکن اس طرح کدا گربعض لوگ یہ کام کرلیں تو دوسروں سے ذمہ واری ساقط ہوجائے البتہ تو اب صرف کرتے والے کوئی ملے کالیکن اگر سب نے یہ کام چھوڑ ویا تو ممناہ سب کو ملے گااس کی مثال جیسے کہ اگر بہت ہے لوگوں کوکوئی ایک شخص سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ہرا یک کمیلئے ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایک جواب دید بتا ہے تو پھر سب ے ذمہ داری اُتر جائے گل البتہ تو اب مرف جواب دیے والے کو لے گا۔

منهبو ۳- مسنت : سنت اس محم کوکها جاتا ہے جو ہمارے پیارے رسول میں ایک ہے تابت ہو۔

سنت كى مى دوسمين بن اسنت مؤكده اسنت غيرمؤكده-

سسفت مولادہ ناس تھم کوکہا جاتا ہے جس پرآپ تالیہ نے ہمیشہ کی اہوا دراد کوں کو بھی اس پھل کرنے کی ترغیب دی ہومثلا ابتدا وضور میں مسواک کرنا ، جمعہ کے دن شسل کرنا ، نماز ہا جماعت پڑھنا ، ہیں رکعت تر اور کے پڑھنا۔

سنت مؤکدہ کا تھم یہ ہے کہ اس کے کرنے والے کو ٹو اب ملے گا اور اس کا چھوڑنے والا گناہ گارنہیں ہوگا لیکن کروہ تنزیمی کا مرتکب ہوگا اس معنی میں کہ سنت مؤکدہ کا ترک حرام کی نسبت حلال کے زیا وہ قریب ہے البتہ اس کے ترک ہے بچنا شریعت میں مطلوب ہے اور اس کا کرنا اتمام وین ہے ہے اور اس کا بلاعذر چھوڑ نا گرائی ہے۔

صفت غیر صوف کدہ: ۔اس کومند و ب اور مستحب بھی کہا جاتا ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے جس پرآ پیانے نے بعض اوقات کمل کیا ہو
اور اس کی ترغیب بھی وی ہوجیسے کہ وضوء کے وقت قبلہ رخ ہونا ،اوراذ ان کے وقت کام کاج اور بات چیت موقوف کر وینا اذ ان کے سنے
کے لئے اور مو ذن کا جواب دینا انبی الفاظ کے ساتھ جودہ کہ رہا ہے اس طرح اعمال وضوء دائیں طرف سے کرنا ،کپڑے دائیں طرف
سے بہننا ،اور الی جماعت کو دائیں طرف سے مصافی کرنا جو عمر اور مرتبے میں برابر ہوں لیکن آگر مختلف در جات کے لوگ ہوں تو ان میں
جوافعنل ہواس سے ابتدا کرنا ۔

اس کا تھم یہ ہے کہ اس کا کرنے والا تو اب کا ستی ہوگا اور اس کا چھوڑنے والا گناہ گا رہیں ہوگا اگر چہوہ اپنے آپ کو بروی خیر اور اجراور فعنیلت سے محروم کردیگا۔

سنت کی دوشمیں اور بھی ہیں،سنت مین،سنت کفاریہ۔

سنت عین: ووسنت ہے جس کا کرنا ہر مکاف کے لئے مسنون ہوجیے نماز کی سنیں، جعد کا خسل بعید کا خسل ،اور نماز کے بعد کے اذکار۔ سینت کلفایدہ: ۔ ووسنت ہے کہ جس کا کرنا ہرایک کے لئے سنت ہولیکن اگر بعض لوگ اس پڑل کرلیس تو دوسروں سے بھی اس کا مطالبہ فتم ہوجائے لیکن تو اب صرف کرنے والے کوئی ملے گا جیسے رمضان کے عشرۂ اخیرہ پس مجد میں اعتکاف کرنا۔

نسبب کا ۔ حوام: کی چنر کی حرمت اگر دلیل قطعی ہے ( یعن آیات یاا حادیث میجند متواتر ہ) سے ثابت ہوتو وہ حرام کہلاتی ہے جیسے کہ نماز وں کوائے اوقات ہے مؤخر کرنا، جبوٹ بولنا، کسی کاحق دینے میں ٹال مٹول کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، لوگوں پڑھلم کرنا، چوری کرنا، شراب چنا، سود کھانا، نماز وں کا چھوڑ ناوغیرہ وغیرہ سب حرام ہیں۔

> حدام كاحكم: -اس كاكرنے والا تحت عذاب كاستى ہوگا اوراس كاندكرنے والا تواب كاستى ہوگا۔ مكروہ: -كروہ احكام دوتم كے ہوتے ہيں ،كروہ تحريكى ،كروہ تنزيكى -

همكروه متحد بيهى: - كروه تحري وه ب جس بر بعت نے منع كيا ہوليكن اس كى دليل فلنى ہوكہ فبروا حدے ثابت ہوجيے كەعمر كى نماز كومؤ خركر ناسورج كے پيلے پر جانے تك يا جيسے كہ نقاضہ طاجت كے ساتھ نماز پڑھنا ، ياكس كے چينى ہوكی زبين بس نماز پڑھنا يا چينے چہوئے كپڑوں ميں نماز پڑھنا ، ياعميد ، بقرعيد كے دن روز ه ركھنا ياسونے چاندى كے برتن استعمال كزنا بيسب مكروه تحركي بيں -

مسكسوه منزیدی: بسب كام كی شریعت نے نفرت دلائی ہولیکن كرنے والے کے لئے كسى سزا كاذ كرنہ كیا گیا ہوتوا ہے كام كاكرنے والا كو یا حرام كی نسبت حلال كے زیادہ قریب ہوتا ہے شانا وضوء میں پانی كے استعال میں اسراف كرنا، جعه كائنسل نہ كرنا ،وضوء ملس مسواك نہ كرنا ، یا بسم اللہ نہ پڑھنا۔

مكروه منزيهى كاحكم: \_اس كاحكم يه بكراس كالمجهورُ في والاتواب كاستق بهوتا باوركر في والاسزا كاستحق نبيل بوتا -معبو 0. مباح: \_وه حكم به جس كاشر لعت في ذكر في كاحكم ديا بوادر ند ذكر في كاجيه كهانا، جينا، الهنا، بيني الهناء بيره فروخت كرنا وغيره وغيره -مباح كاحكم: \_اس كاحكم يه بكرنداس مي تواب به اور ندكو في سزا به اورانسان كواس ميس اختيار به جاب كر ساور جاب تون كر سالبت اكرا ليه كى كام كوكس الجيهي نيت سه كرتا بهوتو اجركاستحق بهوگار اس صورت ميس به مباح كام متحب كردوجه مي بوجائيًا جيسه كر مهمان كي اكرام كر لئه كهانا اس كرماته كهانا ، يا دن ميس اس نيت سرمونا تا كدرات كوعبادت كرسكه ، يا اليمه كيثر ساس نيت سه يهني كه تاكرا الله تعالى كافتوس كااثر فلا بربور ( مقدمة المعتصر المضرورى )

#### فواندمتفرقه

مناف المعناف كى كتابوں من جهال كہيں، حسن ، كاذكر موتواس سے مرادا مام حسن بن زيادٌ تلميذِ امام ابو صنيف مراد موتا اور جب كتب تغيير ميں مطلقاذ كر موتواس سے حسن بھرى مراد موتا ہے۔

عامله : ـ "الامام" يا" الامام الاعظم "اگراحنان كى كتابول بل ذكر بوتواس ام ابوطيفة مراوي ، اور صاحب الملهب " ـ بمي الم ابوطيفة مرادي -

ا و المام محتر مراحبین سے امام ابو بوسف اورامام محتر مراد ہیں ،اور شیخین سے امام ابوطیف اورامام ابولیسف مراو ہیں ،اور طرفین سے امام ابوطیف اور امام ابوطیف اور المام محتر مراو ہیں ۔ اور امام محتر مراد ہیں ،اور 'الامام الثانی'' سے امام ابو بوسف مراد ہیں ،اور 'الامام الوّ ہانی '' سے امام محتر مراو ہیں ۔

عائده: "عندانسة النافة" سام ابوطيفة، الم ابويوسف اورالم محرّم اوجي اور الالعة الاربعة "سام ابوطيفة، الم مالك ا المام ثافق اورالم احمد بن طبل مراوجي -

هنافده: فقهاء کے قول' هدال حکم عنده ''یا' هدامله به '' هی ما مغیر کامر دخ اگر ماقبل لدکورنه بوتو اس سامام ابوطیفهٔ مراد ہوں سے کیونکہ دہ حکماندکور میں ،ای طرح' 'عند همیا'' کی همیر کااگر ماقبل میں مرجع فدکورنہ بوتو اس سے صاحبین مراد ہوئے۔اور بھی اس سے امام ابوطیفهٔ اورامام ابو بوسف یا امام ابوطیفهٔ اورامام محدٌ مراد ہوتے میں ،محرشرط بہے کہ انکہ شاشیں سے تیسرے کا ذکر ماقبل میں النسريات الوافعي (١٤) هي حل مختصر القدوري

اً الم الوحنيفة اورامام الويوسف مراد موسط عبارت موا فالواعد معملة كذاو عند هما كذا "تواس وقت "هما "ضمير ي

عامده کے محل نقباء کی عبارات میں لفظ عنده یاعند ' ذکر ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں ' هذا عندا ہی حنیفا آ، و عند کذا ' ' تو اول کا مطلب یہ ہے کہ بیامام ابو صنیفہ گاند ہب ہے ، اور ٹانی کا مطلب یہ ہے کہ بیامام ابو صنیفہ سے ایک روایت ہے۔

فاندہ: لفظ مکووہ ''یا''یکوہ ''جب کلام فقہاء میں مطلق ذکر ہوتو اس سے مراد کراہت تجری ہے ، گرید کہ کراہت بتنزی ہونے کی تصریح کرلے یا کراہت تنزیبی مراد ہونے پرکوئی دلیل قائم ہو، تو پھر کا ہت بتنزیبی مراد ہوگی۔

منائدہ نہ بھی لفظ سنت ذکر کیا جاتا ہے اور مراداس سے استحباب ہوتا ہے اور بھی اسکے برنکس مستحب ذکر کیا جاتا ہے اور سنت مراد ہوتا ہے جو کہ قرائنِ حالیہ اور مقالیہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بھی واجب ذکر کیا جاتا ہے مگر اس سے عام معنی سراد ہوتا ہے جوفرض اور واجب دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ (مقدمة شرح الوقابية )

**صافدہ** : یہ محالفظ''یہ جو ز''استعال ہوتا ہے گراس ہے مرادہ چیز ہوتی ہے جوشرعاً ممنوع نہ ہو،لہذا یہ داجب ہمند دب ہمباح ، مکر وہ سب کوشامل ہوگا بھی وجہ ہے کہ بھی مکر وہ طریقہ سے نماز پڑھنے کو کہتے ، جاز ، تو اس سے مرازنس صحت ہے بددن خیال کراہت کے۔ عنامندہ : ۔لفظِ''ینب نعی ''عرف مثاخرین میں اکثر مند وبات میں مستعمل ہوتا ہے گرعرف حتقد مین میں اس کا استعال عام عنی کے لئے ہوتا ہے جس میں واجب بھی شائل ہوتا ہے۔

#### اوزان شرعیه کی تفصیل۔

ايك ملين: د د الكو

ایک مزارملین: ۔ ایک بلمین

مس لاكم ملين ياليك هزارملين -ايكراكلين

د تى اردون

ماشه: ـ آخورتی

**توله:۔** بارواثے

طسوج:۔ تقریبایون رتی۔ اصل یہ کے کطسوج دوہ کا ہے اور ایک رتی تمن ہو ہے کہ کم ہے

دانق مادانگ: \_ تقریباً سات رقی اصل بیب کدوانن جارتیراط بادرایک قیراط بونے دورتی بوج جار قیراط سات رقی کے ہوئے مدھم: \_ تین ماشا کیک تی اور یا نجال صدر رقی کا ہوتا ہے۔ عدر درہم کا وزن حسب تصر کے فقعاء ہے ماشدے وزن کیا گیالو یکی وزن آتا ہے

**ھد ھم**:۔عنہاشہ کیدی اور پانچوال صدر کی کا اوتا ہے۔ معھ درام کادران حسب بھرے مطاعب مصنعت دران کیا گو جی وزن آتا ہے

#### حالات امام قدوريّ

عام و نصب : آپکاسمگرامی احمد به کنیت ابو الحسین بے سلانسپاس طرح بے 'ابوالحسین احمدین ابی بکر محمدین احمدین جعفوین حمدان البغدادی القدوری''۔

مىن ديدائش: آپ كاس يدائش ٢٦٢ هاور بغدادشرس پداموت يا-

تعودی نسبت کی قصفیق: قدوری نسبت جس کے ساتھ امام قدوری مشہور ہیں کے بارے میں نتلف اقوال ہیں یا تو بیاس گاؤں کا تام ہے جس کا امام موصوف ہاشندے ہیں یاصنعت قدور (دیک سازی) کی طرف منسوب ہے اور یا قدور (قدر کی جمع ہے بمعنی کا نائم کی) کی خرید وفرونت کی طرف نسبت ہے۔

ابن طكان الثي تاريخ الوعيان "مل آپ كاذكرك موئ كفي بيل" ابوالحسيس احمدبس محمدبن احمدبس محمدبن احمدبن محمدبن احمد النظر المعروف بالقدوري انتهت اليه رياسة الحنفية بالعراق كان حسن العبارة في النظر وروى عنه الخطيب صاحب التاريخ ".

هنقهی مقام: ابن کمال پاشانی آپ کواورصاحب حدای کوطبقدخاسد یعنی اصحاب ترجیح می شار کیا ہے (اس طبقہ کے نقہا مکاکام بہ
ہے کہ وہذہب کی بعض روایات کودوسری بعض روایات پراپ تول احدااولی ، هدااصب معذااوضب وغیرہ کلمات کے ذریعہ ترجیح
دیتے ہیں ) مگراس پرعلاء کرام نے بیاعتراض کیا ہے کہ ابن کمال باشائے قاضی خان کو تیسرے طبقہ میں شار کیا ہے جبکہ امام قد وری اور
صاحب ہدایہ کا درجہ نقامت میں قاضی خان سے بڑھ کر ہے۔ اور بالفرض اگران کا درجہ نقامت میں قاضی خان سے بڑھ کرنے ہوتو کم از کم
قاضی خان کے برابر ضرور ہے ہیں امام قد وری رحمہ اللہ کو بھی تیسرے طبقہ میں شار کرنا جا ہے۔

آپ شخ ابو حار اسفرائی شافعی کے ہم عصر ہیں ان کے ساتھ ہیشہ آپ کا مناظرہ ہوا کرنا تھا۔

د حسلت وو هنات : \_ا مام قد وری رحمه الله نے شہر بغداد میں چھیا سٹیسال کی عمر میں اتو ار کے دن پانچے رجب دہوہی ہے میں واقع ایک اجل کو لبیک کہااوراسی دن اپنے گھر جو، درب الی خلف، میں واقع تھا مرفون ہوئے پھرآپ کی نعش کوشارع منصور کی قبرستان کی طرف نتنگ کرلیا عمیاد ہاں آپ کوالی بکرالخورازی الحقی کے پہلومیں فن کردیا عمیا ۔

قىصىلىنىف: 1 پٌ نے کی کتابیں کسی ہیں(۱) شسرے مسخصصوال کو عیی ۲ )العبوہ دیرمات جلدوں پڑھٹمل کتاب ہے جو

احتان اور شوائع کے درمیان مختلف فیرمسائل پرمشتل ہے جس کا الماء آپ نے ہیں ہے ہیں شروع کرایا (۳) التصویب اس میں آپ نے احتاف اور شوائع کے درمیان مختلف فیرمسائل کو بلا دلائل ذکر کئے ہیں پھر آپ نے ایک اور کتاب 'التقویب ''لکھی جس میں مسائل با دلائل بیان کئے ہیں۔ (الفو قلد البہید فلی تو اجم الحنفید ص ا ۳)

کی است عجیدہ: علامہ بدرالدین مینی رحمہ الندنے شرح هدامہ میں ذکر کیا ہے کہ امام قد دری رحمہ اللہ اپنی مختصری تصنیف سے فارغ ہوکراسکوسٹر جج میں ساتھ لے گئے اور طواف سے فارغ ہوکر حق تعالی سے دعاء کی بار المحااگر مجھ سے کہیں اس میں خلطی یا بھول چوک ہوگئ ہوتو مجھے اس پرمطلع فرمانس کے بعد آپ نے کتاب کواول سے لیکر آخر تک ایک ایک ورق کھول کر دیکھا تو پانچ یا چے جگہ سے مضمون محوتھا فیصلہ امن اُجَلَ کُواَ مَاتِدِ۔

مشروح وحواضی مختصد المقدوی: اس شدادل اور مقبول کتاب کی شروحات کرت کی گی بیل چنوشرو کید بیل (۱) خدلاصة الدلائل فی تنقیح المسائل ، از حمام الدین بلی بن احمد کی متولی ۱۹۸۵ ه (۲) المعجتبی ، از جم الدین محتاج ، بن محدز اید الاعتقاد حنفی الفووع) متولی ۲۵۲ ه بیش می بر (۳) السواج الوهاج الموضح المحل طالب محتاج ، تین جلدول پر شمتل ب (۳) الجوهوة النیوة ، بیدونول ابو بکر بن بلی الحدادی التولی ۱۹۸۰ ه کی تصانف بیل المحل طالب محتاج ، تین جلدول پر شمتل ب (۳) الجوهوة النیوة ، بیدونول ابو بکر بن بلی الحدادی التولی ۱۹۸۰ ه کی تصانف بیل ۱۵۰ شدوری ، از محد شاه بن الحاج و المحن و کی تصانف بیل ، از بلاست بن تعلق بن الحدادی المحن المحن و کی تحدادی و کی تحدادی المحن و کی تحدادی و کیدن و کی تحدادی و کی تحدادی و کی تحدادی و کیدن و کیدن و کیدن و کید و کیدن و کید و کیدن و کیدن و کیدن و کید و کیدن و کیدن و کید و کیدن و کیدن و کید و کیدن و کید و

More more more

بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحَيْمِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ والْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

موجعه: تمام تعریفی الله کے خاص میں جوسارے جہان کا پانے والا ہاور بہترین انجام الله عدر فران کے لئے ہے۔
معنف رحمالله ن عربی الله فرق آن مجید کی اقد آکر کے اپنی تعنیف کو اسم الله اور الحمد لله سے شروع فر بایا کیونکہ قرآن مجید کی ابتدا میں الله اور المحمد لله اور المحمد لله الله فهو افطع، مجید کی ابتدا میں الله فیو الله فیو افطع، الله فیو افطع، الله فیو افطع، الله فیو افطع، اور انکی آسو فی بال لم یندا فید بیشم الله فیو افطع ، بر مل کے اپنی تعنیف کو بسم الله اور الحمد مند سے شروع کیا ہے۔ نیز مصنف اور انکی آسان کے ابتاع میں ایسا کیا ہے کیونکہ اسلاف کے ابتاع میں ایسا کیا ہے کونکہ اسلاف کے ابتاع میں ایسا کیا ہے کیونکہ اسلاف کی بھی ہوں عادت رہی ہے کہ وہ اپنی کی ایس کا آناز بسم الله اور الحمد شد ہے۔

عائدہ: ۔ بسم اللہ میں باء جارہ ہے ہم اور ہے جارہ بحرور کیلئے متعلق ضروری ہے بھر کوفیین اور بھر بین کا آسمیں اختلاف ہے کہ آیا ہم اللہ کا متعلق فعل مقدر مانا جائے یا اسم ،اہل بھر وفعل مقدر مانتے ہیں کیونکہ یہ مقدراس جارہ بحرور میں عامل ہے اور عمل میں فعل اصل ہے کہ وفعل کی مشابہت کی وجہ ہے عمل کرتا ہے۔ اور اہل کوفی اسم مقدر مانتے ہیں کیونکہ تقدیر میں اصل افراد ہے اور مفرد اسم ہے فعل نہیں ۔ بھر بھر بین کے خد ہب کے مطابق فعل عام مقدر مانیں کے البتہ جہاں فعل عاص کی تقدیر پر قرینہ ہائندل خاص کی تقدیر پر قرینہ ہائند ہیں جونکہ شروع فی الکتاب فعل خاص کی تقدیر پر قرینہ ہائند ہیں جونکہ شروع فی الکتاب فعل خاص کی تقدیر پر قرینہ ہائند ہیں جونکہ شروع فی الکتاب فعل خاص کی تقدیر پر قرینہ ہائند ہیں جونکہ شروع فی الکتاب فعل خاص کی تقدیر پر قرینہ ہائند ہیں جونکہ شروع فی الکتاب فعل خاص کی تقدیر پر قرینہ ہائند ہیں جونکہ شروع فی الکتاب فعل خاص کی تقدیر پر قرینہ ہے لہذا

اور' اَشْدرَعُ ''کومقدم مانے کی ہنسبت موّخر ماننا افضل ہے کیونکہ مصنف رحمہ اللّٰہ کامقعودیہ ہے کہ شروع اللّٰہ کے نام سے ہوتو اَشْرَعُ کومقدم مانے کی صورت میں شروع اللّٰہ کے نام سے نہ ہوگا بلکہ لفظر ''اُنٹس عُ'' ہوگا۔

مدوال: -اگر انشوع "كومؤخرمان ليس تب محى الله كتام ب شروع نه موكا كونكه پر محى شروع مى لفظ اسم باورلفظ اسم الله كانا نهيں؟
جواب: -لفظ اسم ب شروع كرنا مجبورى به كونكه اگر بهم الله ك بجائه بالله كبيرة وسم كرماته التباس آيكا اسك بهم الله كها .

هافعه : -لفظ الله اسم ب افدات وَاجب الموجودِ المه من جميع ليجوئيع صفاتِ المكتمالية "كاراور" الرّخين "و" الرّجيم الفة نرم ولى كم عنى من بين يهال براحمان وانعام مراد به كونكه الله كواسط دل (جولازمه جسميت ب) نبين لهذا زم ولى كانايت مراد موكا جوكراحمان به المرح كى برصفت جوالله كيك تابت مواس عالمت مفت مراد موكا .

حمدكالنوى معنى به تعريف كرناا وداصطلاح مِن 'اَلشّناءُ عَلَى الْجَعِيلِ الِانْحَتِيادِىُ نِعمَةٌ كَانَتُ اَوْغَيرَ هابِاللّسانِ وَحُدَه ''كوكتِ بِن راورشكر' اَلنّناءُ عَلَى النّعُمَةِ وَحُدَهابِاللّسانِ وَغيُرِه مِن الْجَوَادِحِ ''كوكتِ بِن راوردِح' اَلسّّاءُ عَلَى الْجَعِيلِ إِخْتِيادِياً اَوْ لابِاللّسانِ وَحُدَه ''كوكتِ بِن ريس مود وحمرف زبان بخواه اسكامتعلق نعمت ، وياغير فعت ، اودشكر كا التنسريسع الوافسي (۲۲) في حل مختصر القدوري (۲۲)

متعلق صرف نعت ہوگااور مور دار کازبان ہی ہو عمق ہے اور غیر زبان ہمی ۔لہلا احد شکر سے باعتبار متعلق عام ہے اور باعتبار مور دخاص ہے اور شکر حمد سے باعتبار مور دعام اور باعبار متعلق خاص ہے۔ حمد کی نقیض ذم ہے ،ادر شکر کی نقیض کفران ہے۔

حسد اور صدح میں منوق درح زی حیات وغیرزی حیات دونوں کی ہو عقی ہادر حرصرف زی حیات کی ہو عق ہادا

رب کالفظ در حقیقت تربیت کے معنی میں آئے ہیئی کی آہتہ آہتہ یوں پر درش کر لے کہ کمال تک ہاتی رہا درجب یہ مطلق استعال ہوتو اللہ کے سواری تعالی مراد ہوگا اور اگر بصورت اضافت استعال ہوتو اللہ کے سواکسی دوسرے کو مراد لینا بھی درست ہے مطلق استعال ہوتو اللہ کے سواری دوسرے کو مراد لینا بھی درست ہے جیسے رہالارض، رہ المال، رہ الفرس لفظ 'عائم سلئے کہتے ہیں گھیے دیا دیا تعالی برعلامت ہے۔

کہ دیرد جودِ باری تعالی برعلامت ہے۔

## وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِه مُحَمِّدِوَ آلِه وَ أَصْحَابِه أَجُمَعِينَ

قرجمه: اوردرودوسلام الله كرسول محمد عليه براورات كاآل اورات كتمام اصحاب برنازل مو-

قعشر مع : حسلُوة لغت من بمعنى دعاء كه جه اورصلُوة من الله تعالى كا جانب سے صلُوة كامعنى دحمت به اورفرشتوں كى جانب سے مسلوة كامعنى استغفار ہے داورمومنوں كى جانب سے صلوة كامعنى دعاء ہے۔ پَغِبرصلى الله عليه وسلم كے ق پي صلوة كا شرك معن أكسلُهم عظلمه في الله نيَ ابياغلاءِ كَلِمَتِه وَإِلْحِيَاءِ شَرِيْعَتِه وَلِي الآخِرَةِ بِرَفْع ذَرَجَتِه وَتَشُفِيْعِه فِي أُمتِه "-

لنظرا المستعبقد ''حضرت بینمبرخدامحم مطلح مثالیق کاعلم خص ہے آپ کے تمام ناموں میں سے سب سے زیاد و مشہور دونام ہیں معنی محمد ،احمد \_اور محمد بمعنی و وذات جواجھی صفات کا مجموعہ ہو۔

لفظ' آل "كے مصداق بن اختلاف ہے بعض كے نز و يك" آل "كامصداق اولا و رسول ہيں اور بعض كے نز و يك فقها و وجهتدين ہيں اور بعض كے نز د يك مطلق اح ال رسول ہيں تول ثالث عام ہونے كى وجہ سے اولى ہے۔

قَالَ النَّيْخُ اِلاَمَامُ الَاجلُ الرَّاهِلْمَابُوْ الْحَسنِ أَحْمَدِ مِن مَحَمَدِ مِن جَعْفَوِ الْهُدَادِيُّ اَلْمَعُرُوْقَ بِالْقُلُودِي وَحمةُ اللَّهِ عَلِيهِ توجعه: فرمات بين في وقت بيشوات توم جليل القدر، نيك شعار ابواكن احد بن جعفر يغدادى جوقد ورى سے شہور ہيں۔ منشوجة: بيم ارت امام قد ورك كے كن شاكرد نے برحادى ہے۔ شیخ لغت میں کیرالس کو کہتے ہیں لین جس کی عمر جاکیس سال سے زیادہ ہو گر درجہ ہرم کونہ پنجی ہو۔ اور اہل علم کی اصلاح میں ا مَنُ لَنه مَهَادُةٌ لِمِی فَن مِنَ الْفُنُونِ " (جس کو کس فن میں مہارت حاصل ہو) کو کہتے ہیں۔ اور اہل تصوف کی اصطلاح میں "مَنْ یُنحی الْعِظَامَ وَهِمَی دَمِیْم " ( پوسیدہ حد ہوں کو زندہ کرتا ہو ) کو کہتے ہیں گراس سے ظاہری عنی مرازیس بلکہ بذر بعدذ کر وظا نف خسے کوزندہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔۔

لفظ بیخ جہاں بغیر قرینہ کے مستعمل ہوتو فن فقداوراصولِ فقد میں اس سے امام ابوطیفہ رحمہ اللہ مراوہ وتا ہے اور فن نخوطم بلاغت میں عبدالقاہر جرجانی مراوہ وتا ہے اور علم عقائد میں امام ابو منصور ماتریدیؒ مراوہ وتا ہے اور حکمت دسطق میں ابوطی بن سینا مراوہ وتا ہے۔ لفظ امام لغت میں بمعنی چیشوا اوراصطلاح میں ''مُن یُفَتَدی بِدِ '' (جس کی اقتداً کی جائے )یا''اَوْ مَن یَفَدَمَ الْفَومَ لِلاقَامةِ

الامُؤدِ الدّينِيةِ أو الدّئيويةِ " (جوامورديديديا وُيُويكِ الحامت كيكة وم كامقداهو) .

مچربعض حضرات کے نز دیک لفظ اہام مفر د ہے اور بعض کے نز دیک جمع ہے۔اسکے مفر د دجمع ہونے ہیں فرق موصوف کے ذر بعیہ ہوگا اگر اس کا موصوف مفر د ہوتو بیم مفر د ہوگا اور اگر جمع ہوگا اور بصورتِ جمع بیجمع تکسیر ہوگی۔ مگر سوال بیہے کہ جمع مکسر کے واحد کی بنا متنغیر ہوجاتی ہے جبکہ لفظ اہام کے واحد کی بنا وتو سالم ہے؟

جسواب نه بناءِ واحد کی تغییر دوشم پر ہے، حقیق ،اعتباری ، پس لفظ امام میں تغیراعتباری ہے یوں کہ اگر لفظ امام مغروہ وہو اس کے ہمزہ کا مسرہ لفظ کتاب کے کاف کے کسرہ کی طرح ہے اور اگر لفظ امام جمع ہوتو اسکے ہمزہ کا کسرہ لفظِ رجال کی راء کے کسرہ کی طرح ہے۔

لفظِ امام اگر بلا قرینه ذکر ہوتو اس کا معداق فقہ اوراصولِ فقہ میں امام ابوطیفہ رحمہ اللہ ہوں گے نحویش شخ عبدالقاہر جرجانی مرا دہوں گے ۔عقائد میں ابومنصور ماتریدیؓ،اور حکمت وشطق میں امام فخرالدین رازیٌ مرا دہوں گے۔

### كتابُ الطَّهَارُةِ

بيكتاب المهارت كيان من بـ

"كتاب الطهارة" من من اضافت لاميه من مفاف بامغاف اليد كمكرمبتداً محذوف كے لئے خبر مے تقدّرى عبارت اس طرح من است من هدا كنساب السطه ادرة" يانعل محذوف كے لئے مفول ہونے كى بتاء پر منعوب مے تقدّرى عبارت ہے" هساك كسساب العلهارة" يا" نُحذُ كتابَ الطّهارة" يا" نُحذُ كتابَ الطّهارة" يا" نُحذُ كتابَ الطّهارة" يا" نُحذُ كتابَ الطّهارة" يا" نُحذُ كتابَ السّلِهارة" يا" المُحدِّد كتابَ السّلِهارة" يا" السّلِهارة" يا" السّلِهارة " يا" السّلِمارة " يا" السّلَمارة " يا" السّلِمارة " يا يا يا يا" السّلِمارة " يا" السّلمارة " يا" السّلِمارة " يا

کتاب: لغت بین جمع ہونے کو کہتے ہیں جیسا کہ کہاجاتا ہے 'کتبت الشی ای جمعتد''اور کتابت کو کتابت اس لئے کہتے میں کہ اس میں حروف بعض بعض کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔اصطلاح میں کتاب مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جومشلاً معتبر ہوخواہ مختلف انواع مِشتمل ہویانہ ہو۔

" طهارة "الغت من نظافت اوريا كيز كي كوكت بين اس كامقابل نس ب-اورشرعاً نجاست هياتيه وحكميه كازال كو

"طهارة" كَهَةِ بِين (نجاستِ هي تي بول ديراز وغير وادر حكميه بيبي عدث اصغر داكبر)-

طہارت کے بہت سے انواع واقعام ہیں مثلاً کیڑے کی پاک ، بدن کی پاک ، مکان کی پاک ، پانی کے ذریعہ پاک ، مئی کے ذریعہ پاک ، مئی کے ذریعہ پاک ، مئان اقسام کے اعتبار سے لفظ طہارۃ کوجم لانا چا ہے تھا گر چونکہ طہارۃ مصدر ہے اور مصدر شنید وجم نہیں ہوتا اس لئے مفرد ذکر کیا ہے۔

اہم تقد ورک رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس السطھارۃ "کواس لئے ذکر کیا ہے کہ اموردین کا ھار پانچ چیزوں پر ہے ، اعتقاوات ، آواب ، عباوات ، معاملات ، عقوبات ، پہلے دواقسام تو فن فقہ میں واغل نہیں اسلئے مصنف رحمہ اللہ نے ان دوکوچھوڑ دیا ہے ، اتی شمن سے ہرایک کی پانچ قسیس ہیں۔ عبادات کی پانچ قسیس ، صلوۃ ، زکوۃ ، صوم ، تج ، اور جہاد ہیں۔ معاملات کی پانچ قسیس معاوضات مالیت میں پانچ قسیس تصاص ، صد مرقہ ، حد زنا ، صد قذف ، حد برنت محد لاند ف ، حد برنت ، حد برنت ، حد قد ف ، حد برنت ، حد لاند ف ، حد برنت ، حد برنت ، حد لاند ف ، حد برنت ، حد برنت

قَالَ اللَّهُ تَعالَىٰ يَاآيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوُ الِذَاقُمُتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوُ اوُجُوُهَكُمُ وَايُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامُسَحُوُا برؤسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَىٰ الْكَعْبَيُن ـ

قوجهد: النوتعالى في ارشادفر مايا ہے اے ايمان والوجب تم نماز كے لئے كمڑے ہونے كااراد وكروتوا بينے چروں كواورا بي ماتھوں كوكہنو سسيت وهو داورا بين سروں كاسم كرداورا بين بيردل كوڭنول سميت وهود -

قتشویع: یه آیت مباد که معنف دحمدالله ک عبادت افیف و ش السطکها و فیسل الاغضاء النه "کی دلیل ہے۔ کمرسوال یہ ہے ک قاعدہ تو یہ ہے کہ دگل دلیل سے مقدم ہوتا ہے اور دلیل مؤخر۔ جبکہ مصنف دحمہ الله نے تو دلیل کومقدم کر دیا ہے تو وجہ تقتر مجم دلیل کیا ہے؟ جواجہ: اللہ تعالی کے کلام کوتم کا و جمنا مقدم ذکر کیا ہے اگر چہ قاعدہ فہ کورہ کے ظلاف ہے۔

طہارۃ کی دوسمیں ہیں طہارۃ صغری مینی وضوءاور طہارۃ کبری مین سل۔امام قدوری دحمہ اللہ نے طہارۃ صغری کو پہلے ذکر کیا ہے اور طہارۃ کبری کو بعد میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں بھی طہارت مغری کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ نیز ہسست طہارت کبری مطہارت مغری کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔

(١) فَفَرُّضُ الطَّهَارَةِ غَسلُ الْاعُصَاءِ النَّكَةِ وَمَسْحُ الرَّاسِ ٣) وَالْعِرُفَقَانِ وَالْكَفَبَانِ تَدُخُلانِ فِي فَرُضِ الْعَسُلِ عِنْدَ عُلَمالِنَاالثَكَةِ خِلافاً لِلرُّفَرَ.

توجعه: \_ پس طبارت (وضوء) كافرض تمن اعضا مكادهونا ادرسر كامع كرنا ہے اور دونوں كہنياں اور دونوں شخنے ہمارے ائر ثلاث ك

نزو كي عسل كفرض مونے ميں داخل ميں ، برخلاف ام زقر ك\_

منتسومة: فرض لغت مين بمعنى تقدير ب، اورشر عااس تكم كوكتي مين جس كالزوم اليي دليل قطعي سے ثابت ہوجس ميں كوئي شبه نه ہو۔

(۱) وضوء میں جارچیزیں فرض ہیں۔ اضعبو ۱۔ چیرے کا دھونا۔ اضعبو ۲۔ ہاتھوں کا کہنوں تک دھونا۔ اضعبو ۳۔ پاؤں کانخوں تک دھونا۔ اضعبو کا۔ سرکا سمح کرنا ، دلیل گذشتہ آیت مبارکہ ہے۔

عنسل بمعنی بہانا اور بہائے کی حدیہ ہے کہ پانی ٹیکے اگر چہا کیے دوقطرے ٹیکے۔ چبرہ دھونے کی حدسر کے بال جمنے کی انتہاء سے لے کرخموڑ کی کے نیچے تک طول میں اورا کیے کان کی لوے لے کر دوسرے کان کی لوتک عرض میں ہے۔

غسل (بالفتح ) کمی بھی ہے میل کچیل پانی کے ذریعہ دورکرنا۔ غُسل (بالفسم ) تمام بدن دھونے کانام ہے اوراس پانی کوہمی کہتے ہیں جس سے بدن دھویا جاتا ہے۔ بِغسل (بالکسر) وہ چیز جس ہے سردھویا جائے مثلاً صابن اورگل تنظمی وغیرہ۔

(؟) دونوں کہدیاں عسل یدین بیں اور دونوں شخنے عُسل رجلین میں داخل ہیں۔ 'مِسو فَقَان ''شنیہ ہے' مِر فق ''کاشنیہ ہے مرفق میم کے کسرہ اور فاء کے فتحہ کے ساتھ ہے اور اس کا عس بھی جائز ہے، بازوادر کلائی کے جوڑ کو' مِر فق ''کہتے ہیں۔'' کھبان ''شنیہ ہے' ''کعب''کاشنیہ ہے، یہاں مراد پنڈل کی ہڈی کے متصل امجری ہوئی ہڈی ہے۔

کہنع ں اور نخنوں کے بارے میں ائر شاخ (امام ابو صنیف رحمہ اللہ ،امام ابو یوسف رحمہ اللہ اورامام محمد رحمہ اللہ ) اورامام زفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔، ائمہ شلاف کے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔، ائمہ شلاف کے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزویک فرض ہے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزویک فرض ہے۔ جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزویک فرض ہے۔ ائمہ شلاف ہے۔ امام زفر کی دیس ہے کہ آبیت مبار کہ میں ' اور ' اللی الْحَمَّورُ اللی الْحَمَّورُ اللی الْحَمَّ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ائمہ ثلاث کی دلیل یہ ہے کہ انتہاء بھی اسقاط ماوراء کے لئے ذکر کی جاتی ہے جیے 'اِلی الْسَمَوَ افِقِ ''اور' الی الْکَعُبَینِ ''میں کی کھڑکہ اسقاط ماوراء کے لئے ذکر کی جاتی ہے جیے 'اِلی الْسَمَوَ افِقِ '' نے بتادیا کہ کہنوں کے مادراء کیونکہ اسقاط ماوراء کیلئے نہ ہوتی ہے گوئکہ معرفی کا حکم ہوتا اب' اِلسَسَ الْسَمَو الْقِقِ '' نے بتادیا کہ کہنوں کے مادراء وحونے سے ساقط ہیں ،اور بھی انتہا وامنداد تھم کیلئے ذکر کی جاتی ہوتا ہے تھے اور السفی اللہ اللّٰ اللّٰ ہوتا ہے تو ''اِلی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہوتا ہے تو ''اِلی اللّٰ اللّٰ



المستعدد ال

متر جعد ۔۔ اورسر کے میں ہامیدی مقد ارسے فرض ہے اور وہ چوتھا لگ سرہے کیونکہ مغیرہ ابن شعبہ "نے روایت بیان کی ہے کہ حضور سلی

اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پرتشریف لائے ہیں آ ب نے پیٹا ب کیا اور وضوء کیا اور ناصیہ اور موزوں پرسے کیا۔
مقتر جعے: مسے لغت میں کی ڈی پر ہاتھ بھیر نے کو کہتے ہیں اور اصطلاحی معنی ہیں بھیکے ہوئے ہاتھ کا کسی عضو پر پھیر ناخواہ پانی کی تری برتن
سے لی ہویا کسی عضوم عنول کو دھونے کے بعد ہاتی رہی ہو۔

(۱۲) مرکامنے بالا تفاق فرض ہے، البتہ مقدار مفروض ( کہ کتنی مقدار فرض ہے) بیں اختلاف ہے۔اُ حناف ؒ کے نز دیک رابع راُس (چوتھائی سر ) کامنے فرض ہے خواہ کی بھی جانب ہے ہو۔ ا، م شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک مطلق سر کامنے کرنا فرض ہے، لہذا اگر غمن بالوں کامنے کیاتو فرض ادا ہو جائےگا۔اور امام ما لک رحمہ اللہ وامام احمہؒ کے نز دیک پورے سر کامنے کرنا فرض ہے

احناف کی دلیل یہ ہے کہ آیت مبارکہ ش ﴿ وَ امْسَحُو َ ابِسرَ وَ سِنْکُم ﴾ مقدارے کے بارے ش مجمل ہے،اور مجمل بیان کا محتاج ہوتا ہے، یہاں بیان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ پَیْمبرسلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پرتشریف لائے پس آپ نے پیٹاب کر کے دضوء کیا اور شح کیا اپنے ناصیہ اور دونوں موز دل پر۔

پھرمقدارناصیہ (سرکااگلاحصہ)اور چوتھائی سرایک ہی ہے اسلئے احناف کے نزویک چوتھائی سرکام کے کرنا فرض ہے۔ مدیث مبارکہ میں ذکر تو نامیہ کا ہے گرنامیہ کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ بقدر نامیہ کی جہاں ہے کے کرلے کافی ہے۔ مقدارنامیہ کومصنف رحمہ اللہ نے رابع رائس کہا ہے جبکہ بعض مشایخ تمین اٹکلیوں کی مقدار مراو لیتے ہیں۔

الحكية: كلنايعلم ان الانسان اذاكان قلرالياب والاعضاء اشمأزت منه النفوس وتحولت عنه القلوب والعيون وكذالك اذاار اداحدان يقابل ملكّااً وُاميرُ افلابِلَمن ان يلبس احسن الثياب والظفهاويزيل ما على جسمه من الاوساخ والادران ومالمي حكم هذاحتى لايراه في حالة تبغضه اليه، واذاكان الامركذالك مع المخلوقين بعضهم لبعض فكيف يكون جال من يقف بين يدى رب الارباب وملك الملوك؟ ان الشارع الحكيم فرض الوصوء والفسل لاجل ان يكون الالسان خاليامن الاقذار والاوساخ عنداداء الفريضة (حكمة التشريع)

(٤) وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ عَسُلُ الْبَدَينِ ثَلالْاَقْبَلَ إِذْ خَالِهِمَاالُإِناءَ إِذَااسْتَيُقَظَ المُتَوضِىُ مَنْ نَوجِه (٥) وَتَسْعِيةُ اللَّهِ تعالىٰ فى إبُنداءِ الوُضُوءِ (٦) وَالسَّوَاكُ (٧) وَالْمَصْمَضَةُ (٨) وَالِاسْتِنْشاقْ ..

نو جعه:۔اورطہارت(وضوء) کی سنتیں دونوں ہاتھوں کا برتن میں داخل کرنے سے پہلے ٹین مرتبہ دھونا ہے جب وضوء کرنے والا اپن نیندسے بیدار ہوا وربسم اللہ پڑھنا وضوء کے شروع میں اورمسواک کرنا اورکلی کرنا اورناک میں یا نی ڈالنا ہے۔

قنت وہ ہے: ''سُنَ ''جمع ہے' سُنَة '' کی الغت میں مطلق طریقہ خواہ بہندیدہ ہویاغیر بہندیدہ کوسنت کہتے ہیں ،اورا سطلاح شریعت می سنت وہ ہے جس پر حضور صلی الله علیہ و کلم یا حضور کے صحابہ میں ہے کسی ایک نے بھی بھارزک کے ساتھ ہیکٹی فرمائی ہو۔

سنت عمل کے فاعل کوٹو اب ملتا ہے اور تارک کو ملامت کیا جاتا ہے۔ فقید ابو اللیٹ فرماتے ہیں کہ تارک سنت فاس ہے اور سکر سنت مبتدع ہے۔ اور نقل وہ ہے جس کا نہ تارک فاس ہے اور نہ مکر مبتدع ہے۔

امام قد وری رحمہ اللہ نے بیان فرائض کے بعد سنن طہار ۃ (وضوء کی سنق ) کے بیان کوشر و تا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وضوء میں داجب نہیں ورنے تو فرائض کے بعد واجب ہی ذکر فرماتے۔

(3) پھرسنن دضوء میں ہے۔ بہل سنت متوضی ( دضوء کرنے دالے ) کا دونوں ہاتھ دھونا ہے کیونکہ پیخبر سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبتم میں ہے کوئی نیند ہے بیدار ہوتو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کداس کو تین مرجبہ دھوڈالے اور گٹوں تک دھونا مسنون ہے کیونکہ باتی اعضاء کی پاکیزگی حاصل کرنے میں ہاتھوں کی اتنی مقدار کی پاکی کائی ہوجاتی ہے۔ اور ہاتھوں کا دھونا برتن میں داخل کرنے ہے پہلے سنت ہے مگر بی قیدا تغاتی ہے کیونکہ ہاتھوں کا دھونا سنت ہے اگر چہ برتن میں داخل کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ جب متوضی نیند ہے بیدار ہوتو اس کے لئے ہاتھوں کا دھونا سنت ہے۔ مگر بید قید بھی اتفاتی ہے کیونکہ وضوء کرنے ہے پہلے

رونوں ہاتھوں کا دھونا مطلقاً سنت ہے خواہ نیندے بیدار ہویا نہ ہو۔ ہاتھوں کا دھونا استنجا مسے پہلے بھی سنت ہے ادراستنجا ہے بعد بھی۔

ه ) سنن وضوه میں ہے دوسری سنت ابتداً وضوء میں ہم اللہ پڑھنا ہے 'لِفَ ولِيه صلى اللّه عليه و سلم: لا وُضُوءَ لِعَنُ لائِسَمَ '' (لینی جس نے اللّٰد کانا منیس ذکر کیااس کا وضور نہیں) مراد فضیلت وضور کی نفی ہے یعنی بغیرتسمیہ کے وضور تو ہو جائے گا گرافضل نہیں۔

هِ الفاظ لِهم الله الله على فِهَنِ الاسلام '' رِج بِعض كِتِ بِن ' بِسُبِ اللّٰهِ الرَّحعٰنِ الرَّحِيْمِ '' رِج بِعض كِتِ بِن كِها ُ' الله الّااللّٰه '' يا' اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ '' يا' اَضْهَدُ اَنُ والله آلا اللّٰهُ '' كها و بسى سنت ادا دوجاً يَكُل \_ بسم الله الثناء ح يهل رُصنا بحى سنت ہے ادر بعد عمل مجی ۔

(٦) سنن دضوہ میں سے تیسری سنت مسواک کرنا ہے کونکہ پیغیر مسلی اللہ علیہ دسلم نے مسواک کرنے پر مواظب فرمائی ہےاور پیغیر مالکتے کا فرمان ہے ''لَـوُلااَنْ اَخْسِلْ عَلَمی اُمّنِسی کلامٹر نُھٹ ہالسّوَ اکب عِنْدَکُل وُطُوع ''(لیمن اگرامت کے لئے شاق نہ ہوتا توجی ان کو ہروضوء کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم ویتا )۔ مسواک کرنے کا تفصیل میہ ہے کہ مسواک عرضا کر لے ( دانتوں کی عرض منے کا طول ہے ) اور مسواک تکنی درخت کی ہو، انگلی کی مقد ارمو ٹی ہو، اور کی ہو، انگلی کی مقد ارمو ٹی ہو، اور کی ہو، اور کی خود کی ہو، اور کی مقد ارمو ٹی انگلی مسواک کے بینچے ہواور خنصر، بنعر اور سبابہ او پر ہواور مو ٹی انگلی مسواک کے سرکی طرف نیچے ہو۔ اور مسواک ملحی میں نہ پکڑے۔

(٧)(٨) سنن وضوہ میں سے چوتھی اور پانچویں سنت کلی کرنا اور ناک میں بانی ڈالناہے کیونکہ تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تغیر صلی اللہ علیہ وسلم کاطریقہ وضو نقل کیا ہے ان سب نے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنانقل کیا ہے۔

مضمضہ واستعثاق کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تین بار کلی کر لے،اور ہر بار نیا پانی استعال کرے، پھرای طرح تین بار ناک میں پانی ڈالے،اور ہر بار نیا پانی استعال کرے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مزد یک افضل یہ ہے کہ ایک بی مجلو پانی ہے مضمصہ واستعثاق وونوں کرلے استعثاق کے لئے نیا پانی نہ لے۔

(٩)وَمَسُحُ الْاذُنَيُنِ (١٠)وَتَحْلِيُلُ اللَّحْيَةِ (١١)وَالَاصَابِعِ (١٩)وَتَكْرَارُالْفَسُلِ اِلَىٰ القَلْبُ

توجمه :اوركانون كامتح كرنا (سنت) باور داره الكيون كاخلال كرنا اوراعضا وكاتين بارتك دهونا (سنت) بـــ

قتفسد بیست :- (۹) سنن دضوء میں سے چھٹی سنت دونوں کا نوں کا کسے کرنا ہے کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے فرماتے ہیں 'الااُنٹ کٹم بوطنوءِ رَسُولِ اللّٰهِ فَا خَلْفُو فَلَا فَصَبَحَ بِوَ اَسِه وَ اُذْنَیْهِ '' ( ہی تہیں حضوطی اللہ علیہ وکلم کے وضوء کا طریقہ نہ بتاؤں؟ پھر چلو پانی لے کرسر کا مسح کیا اور کا نوں کا مسح کیا ) یہی حدیث اس لحاظ سے بھی احناف کی دلیل ہے کہ کا نوں کا مسح عی کے ساتھ مسنون ہے نے پانی کے ساتھ نہیں۔ جبکہ اہام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کا نوں کا مسح نے پانی کے ساتھ مسنون ہے۔

(۱۰) سنن دضوه میں سے ساتوی سنت داڑھی کا طلال کرتا ہے 'لِفَوْلِه 'مَلْنظُّ اَتَّانِیَ جِسرَنِسلُ فَفَالَ إِذَاتَوَضَفَ فَحَلَلُ لِلْحِتَکَ '' ( بَغِیرِ صلی الله علیه دلم نے فرمایا کرمیرے پاس جر تُنل علیه السلام نے آکرکہا کہ جب وضوء کردتوا پی داڑھی کا طلال کرلیا کرد)۔

حظیل کی در ڈاڑھی کا طلال کرتا ) کے بارے میں علماء سے چاراتوال متول ہیں۔ انسے بسو ۱۔ واجب ہے۔ یہ عید بن جیراور عبدالکم ماکی کا قول ہے۔ اضعید ۲۔ امام ابو یوسف دحمہ الله امام شافتی دحمہ الله اورائیک روایت امام محمد دحمہ الله سے یہ کرداڑھی ظلال کرتا ہے۔

سنت ہے وھو الاصّع ۔ امنے میں سے آٹھو کی سنت اللہوں کا طلال کرتا ہے 'لیق کی صلی الله علیہ و صلیہ لادن عامی وضی الله

(۱۹) سنن وضوء ض سے آٹویسٹ الکیوں کا طال کرنا ہے 'لِقَوْلِه صلی الله علیه وسلم لاہنِ عباس وضی الله عنه الله علیه وسلم لاہنِ عباس وضی الله عنه إِذَا تَوَ صَنْتَ فَخَلِلُ اَصَابِعَ بَلَهُكَ وَرِجُلَيْكَ '' (جب تو وضوء کرئے تواہے ہاتھوں اور پاؤں کی الکیوں کا ظال کرلیا کر)۔

مسسوال حیفیم صلی الله علیہ وسلم نے میغدا مرکے ساتھ ظال کرنے کا تھم فر مایا ہے اور اُمروجوب کیلئے ہے تو ظال اصال (الکیوں کا ظال کرن) واجب ہونا جا ہے ؟

جے اب :۔ چونکہ دضوء میں کوئی واجب نہیں اسلئے خلال اصالع بھی واجب نہیں۔اور وضوء میں داجب اس لئے نہیں کہ دضوہ نماز کی شرط ا

بالبذاوضوء نماز كا تابع ہوگاليس اكروضوء ميں واجب مان ليا جائے تو تا بع اصل كے برابر ہوجائيگا۔

خلال اصابع کا طریقہ میہ ہے کہ ایک ہاتھ کا باطن دوسرے کے ظاہر پر رکھ کرینچے والے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرلے۔اور ویروں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا طریقہ سے ہے کہ بائیں ہاتھ کی چنگلی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان داخل کرےاور دائیں پاؤں کی چنگلی سے شروع کرے بائیں پاؤں کی چنگلی پرختم کردے۔

(۱۲) سنن وضوء میں نویں سنت اعتباء وضوء کو تمن تمن مرتبہ وحونا ہے 'لان النبِ مَلَظِیْ قَوَضَا هَرِ فَ وَقَالَ هذا وَضُوءُ مَن يعناعَفُ اللّٰهُ لَه الاجُومَرتَينِ وَقُوضًا وَضُوءُ مَن يعناعَفُ اللّٰهُ لَه الاجُومَرتَينِ وَقُوضًا وَضُوءُ مَن يعناعَفُ اللّٰهُ لَه الاجُومَرتَينِ وَقُوضًا فَلَكُاتُكُا وَقَالَ هذا وَضُوءُ مَن يعناعَفُ اللّٰهُ لَه الاجُومَرتِينِ وَقُوضًا فَلَكَاتُكُا وَقَالَ هذا وَضُوءًى وَ وَضُوءً الاَبْهِياءَ مَن قَبلِي فَمِنُ وَادَعلى هذا اَوْنَقَصَ فَقَدَعَدَى وَظَلَمَ "يعن منوصِل الله عليه وَسَلَمُ الله عليه وَمَلَى الله عليه وَمَلَى الله عليه وَمَلَى الله عَلَمَ وَالله وَمَلَى الله وَمُلَى الله وَمَلَى الله وَمُلَى الله وَمَلَى الله وَمُلَى الله وَمُلْهُ مِنْ الله وَمُلَى الله وَالله وَالله وَلَهُ مَنْ الله وَمُلْهُ وَلَمُ الله وَمُلْمُ مِلْهُ وَلَمُ الله وَلَا مُلْمُ وَلَمُ الله وَلَا مُلْمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ مِلْمُ الله الله وَلَمُ مُلِي الله وَلَمُ الله الله وَالله وَلِمُ الله الله

(١٣) وَيُسْتَحَبُ لِلمُتَوَظَّىٰ أَنْ يَنُوى الطَّهَارَةَ \_

ترجمه: راورمتحب م وضوء كرنے والے كے لئے يك طهارت كى نيت كرے۔

تعنیس پیسے کے مستحب لغت میں محبوب اور بہتر کو کہتے ہیں جبکہ اصولیون کی اصطلاح میں مستحب وہ ہے جس پر پیغیر صلی الفدعليے وسلم نے اس مواظبت ( ہمینی )نے فرمائی ہوا ور جس کے بارے میں پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت ظاہر فرمائی ہواگر چہ خودہ فیمبر سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صدور نہ ہوا ہو۔

(۱۳) مستمات وضوء میں ہے ایک متوضی کیلئے نیت کرنا ہے۔ نیت میں جارمواضع میں کلام ہے، مفت نیت میں ، کیفیت نیت میں ، وقعیہ نیت میں اورکل نیت میں۔

مغت نیت ایامِ تدوری دحمد الله کنز و یک استماب ہے کہ نیت دخوہ بیل مستحب ہے کیک میچے ہے کہ نیت وخوہ بیل سنت ہے۔ کیفیت نیت ہے کہ نیت وخوہ بیل سنت ہے۔ کیفیت نیت ہے کہ متوضی کے 'کہ وَ مَتُ الْلَّهِ اللّٰهِ '' یا' نَویتُ امْسَناحَةَ الصّلوةِ ''یا''نَویتُ دَلْعَ اللّٰهِ ''یا''نَویتُ امْسَناحَةَ الصّلوةِ ''یا''نَویتُ دَلْعَ اللّٰهِ ''یا''نَویتُ امْسَناحَة المُعَمّن وَ وَخُول السّجِدونِيم المَاکِيمي شامل ہے۔ جس وقت متوضی العدب ''یا''نَویت ہے۔ اورمحل نیت متوضی کا دل ہے۔ زبان سے نیت کا تلفظ کرنام ستحب ہے۔

احناف کے خزد کی وضوء میں نیت کرنا سنت ہے ، دیگرائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ اکل دلیل پیفیرسلی الله علیه وسلم کاار ثاق اَلا غیمال بِالنّیات ''ہے لینی اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ اور وضوء مجل ایک عمل ہے لہذا رہمی نیت پر موقوف ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو وضوء کی قبلیم دک محرنیت کی تعلیم نہیں دی ،اگر نیت فرض ہوتی تو

(١٦) وَبِالْمَهَامِنِ (١٧) وَالتَّوَالِي (١٨) وَمسْعُ الرَّفَةِ -

قوجهه: ۔ اور (دھونے کو) دائیں طرف سے شروع کرے اور اعضاء کا پے در پے دھونا اور گردن کا مس کرنامستحب ہے۔ قضویع :۔ (۱۶) دضوء کے مستحبات میں سے ایک بیہ ہے کہ اعضاء کو دھوتے وقت دائے عضو سے شروع کیا کرے ہیں ہاتھوں اور پاؤل النشريسع الوالمي (n) (مي حل مختصر القلوري (n) (مي حل مختصر القلوري

عمل سے پہلے دایاں ہاتھ پاؤں دھوئے گھر ہایاں۔ قول سے کے مطابق تیامن (دا ہے اعضاء سے شروع کرنا) مستحب ہے کیونکہ پیمبرسلی الله علیہ دسلم ہمرچیز میں دا ہے طرف سے شروع کرنے کو پیند فرماتے تقے تی کہ جوتے پہنے میں بھی پہلے داہنا جوتا پہنزا پیند فرماتے تھے۔

معوال: - بي ب كه تيامن برتو حضور صلى الله عليه وسلم في مواظبت فرما كي ب لهذا سنت بونا جا بيع؟

جسواب : حضور صلی الله علیه وسلم کی مواظبت علی میل العادة (عادت کے طور پر ) تمی نه که علی مبیل العبادة جبکه سنت ہونے میں معتبر مواظبت علی مبیل العبادة ہے۔

(۱۷) مستخبات وضوء میں سے ایک بیہ کہ اعضاء وضوء پے در پے دھولیں ہایں طور کے ایک عضو خٹک ہونے ہے بہلے دوسرا عضود ھوڈ الے (بشرطیکہ ہوامعتدل ہوتیز نہ ہوا درمتونتی کے بدن میں شدید حرارت نہ ہو ) کیونکہ حضور ناتھی وضوء پے در امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک تو الی فی الوضو (وضوء میں بے در بے اعضاء کا دھونا) فرض ہے۔

(۱۸) مستجات وضوء میں ہے ایک یہ ہے کہ دونوں اتھوں کی پشت ہے گردن کاسم کرے۔ تول سمج کے مطابق سمح رقبہ (گردن کاسمح) مستحب ہے جبکہ بعض کے نزدیک سنت ہے اور بعض کے نزدیک نہ سنت ہے اور نہ مستحب ہے۔ مگر طلقوم ( مکلے ) کاسمج بدعت ہے۔ داشح رہے کہ مستحبات وضوء ادر بھی بہت سارے ہیں جن کوعلامہ شامی نے ذکر کیا ہے من شاء فلیو اجع الیعہ

(19) وَالْمَعَانِيُ النَّاقِطَة لِلُوصُوءِ كُلُّ مَا خَوَجَ مِنَ السِّبِلَيْنِ -

قرجمه: اوروضوء كوتورن والاسباب مروه چيز جو پيشاب اور پاخان كى راه سے نظے۔

تنفس میں: امام قد دری رحمہ اللہ جب فرائض بسنن اور مستجات وضوء سے فارغ ہو گئے تو نواقض وضوء (وضوء تو ڑنے والی چیزوں) کو شروع فرمایا ۔لفظ ِنقض اگر اجمام کی طرف منسوب ہوتو اس سے مراد جم کی تالیف وتر کیب کو باطل کرنا ہے اورا کر افعال کی طرف منسوب ہوتو مرادیہ ہے کہ مطلوب کومنید ہونے سے نکالدینا۔

☆ ☆ ☆

التشريع الوافي (۲۲) هي حل مختصر القدوري (۲۲) التشريع الوافي

(٢٠) وَالدَّمُ (٢١) والْقَيحُ (٢٦) وَالصَّدِيْدُ إِذَا حرج من البدن فَتَجَاوَزَ إِلَىٰ مَوْضِع يَلُحَقُه حُكُمُ التَّطُهِيرِ-

قو جعه . اورخون اور پیپ اورج لہو جب بدن سے نظے اورا لی جگہ کی طرف بہہ جائے جس کو پاک کرنے کا تھم لائق ہو۔ منسسد بست نو قض وضوہ میں سے بیہ کہ آ دی کے بدن سے (۲۰)خون (۲۱) یا پیپ (۲۴) یا کچلہو (پیپ ملا ہواخون) نظے اور صرف ظاہر نہ ہو بلکہ بہہ کرا سے مقام کی طرف تجاوز کر ہے جس کونسل یا وضوء میں پاک کرنے کا تھم ہو، لہذاا گرخون زخم کے سر پر چڑھا تھر بہانیں تو وضوء نیس ٹوٹے گا۔ امام محد رحمہ اللہ کے زدیک زخم کے سر پر چڑھا ہوا خون اگر مقد ارزخم سے ذیا وہ ہوگر بہانہیں تب بھی وضوء

8 8 نوٹ چائ**يگائي**ن قول اول محيح ہے۔

اگرخون تعوز اتھوڑ انکلیار ہے اور آپ اسکو پو نچھتے رہے کہ بہنے کی نوبت می نہ آئی اگر چھوڑ دیتے تو بہہ جاتا تب بھی وضو وٹوت جائے گا کیونکہ حقیقت میں بیرہنے والاخون ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے فزدیک غیر سمیلین سے نگلنے والی چیز ناتض وضوء نہیں ہے کیونکہ سمیلین سے نجاست کے خروج کی صورت میں اعضاءار بعد کو دھونے کا تھم اُمرتغبدی یعنی خلاف قیاس ہے لہذااس پر خارج من غیر اسبیلین کو قیاس نہیں کیا جسکا۔ ہمارک دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 'الو صوء من کُلّ دم سائلہ'' (وضوَ ہر بہنے والاخون سے ہے)۔

مسان واضح رہے کہ بدن ہے نکلنے والی چیزیں دوشم کی ہیں۔ایک وہ کہ جو پیشاب یا پا خانہ کے راستے سے نکلے ان سے تو بالا تفاق وضوٹوٹ جاتا ہے خواہ تعوژی ہو یا بہت ہو۔ دوسری وہ جوان کے سواکسی اور جگہ سے نکلے مثلاً تی وخون او پیپ وغیرہ ۔ تی منہ مجرکر ہونا شرط ہاورخون دپیپ میں زخم کے منہ سے بہ جانا شرط ہے۔ دوسری قسم میں امام شانعی کا اختلاف ہے ان کے نزدیک ان سے وضوئیس ٹوشا۔

(٣٣)وَ الْقَىءُ إِذَا كَانَ مِلاَلْفَعِ ) ق حمه: اورتى ( ناتق ب ) جب كهمنه بمركر مو-

تنتسریع: ۔(۲۴)نواقض دضوء میں ہے منہ بحرکرتی کرنا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ دضوء سات چیزوں ہے لوٹایا جائے گا ان سمات میں سے ایک منہ بحرکرتی ہے۔

پرٹی کی پانچ تشمیں ہیں کھاناتی کیا، پانی تی کیا، نون ٹی کیا، پت یابلغم ٹی کرلیا۔ پہلی چارتشمیں تو ہا تھا تی انکہ طاشتاتھن وضوء ہیں ۔ بلغم اگر نازل من الرائس (سرے اتر ابو) ہوتو ہا تھاتی ائکہ طاشتاتش وضوء نہیں کیونکہ سراور د ماغ نجاست کی چکہ نہیں اورا کربلغم ہیٹ سے نکلا ہوتو طرفین رحمہ اللہ کے زدیکہ ناتھن وضوء نہیں کیونکہ بلغم میں از وجت ہوتی ہے ان میں نجاست پوسٹ نہیں ہوتی اورا سکے ساتھ سکی ہوئی نجاست قلیل ہونے کی وجہ سے ناتھن نہیں ہے۔ امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے زدیکہ ناتھ ہے کیونکہ معدہ کی نجاست کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے بلغم نجس ہوجاتا ہے۔ مربح کرتی ہے ہے کہ بغیر شقت اسکار و کنائمکن نہ ہوبعض کہتے ہیں کہ اتی مقدار تی کہ جس کے ساتھ با تمی کرنامکن نہ ہو، اور میسی ہے (کمانی البندیة: الرا ا)۔ (٤٤) وَ النَّوْمُ مَضُطَجِعاً (٢٥) أَوْمُتَكا (٢٦) أَوْمُسُتَبِداً إلى شي لَوُ أَوْيُلَ لَسقَطَ عَنْه (٢٧) وَ الْعَلَبَةُ على الْعَقلِ بِالاَعْمَاءِ (٢٨) وَ النَّوْمُ مَضُطَجِعاً (٢٥) أَوْمُتُكا (٢٨) وَ الْجُنُونِ -

قوجهد:۔اورسونا پہلو کے بل یا تکی لگا کر یا لیک لگا کر ایک چیز کو کہ اگر وہ چیز ہٹادی جائے تو وہ کر پڑے اور مغلوب العقل ہوتا ہے ہوثی کی وجہ ہے اور دو آئی ہے۔

قتف و مسع: نواتف وضوء میں سے نوم (نیند) ہے (۶۶)خواہ کروٹ کے بل ہو (۴۵) یا تکیدلگا کر (۴۶) یا کسی کی کوئیک گا کرسویا ہو ایسا کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر پڑے ۔ وجہ یہ ہے کہ سونے سے جوڑ ڈھیلے ہوجاتے ہیں جوعادۃ کسی چیز کے نگلنے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اگر قیام یا تعود یا رکوع و بحدہ کی حالت میں (خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ) سوگیا تو بینا قض وضو نہیں کیونکہ ان حالتوں میں بچھرنہ پچھ استمساک باتی رہتا ہے درنہ دیخص ضرورگر جاتا ہیں معلوم ہوا کہ ان حالتوں میں کامل استرخاء (جوڑ دس کی سستی ) نہیں لبذا وضو نہیں ٹوٹے گا۔

(٣٦) نواتف وضوء میں ہے اغماء (بِ ہوٹی) (٩٦) اور جنون ہیں کیونکہ اغماء میں نیند ہے بڑھ کر جوڑ ڈھیے ہوجاتے ہیں لہذا پیلطریقہ اولی ناقض وضو ہے اور جنون میں تمیز نہیں رہتی ہے، لہذا پاکی ونا پاکی تمیز ندر ہے کی وجہ ہے ہرحال میں ناتف تمجھا جائےگا۔ اغماء ایک بیماری ہے جس میں انسانی قوئی کزور ہوجاتی ہیں لیکن عقل زائل نہیں ہوتی اور جنون ایک بیماری ہے جس میں عمل سلب ہوتی ہے مگرقو کی ذائل نہیں ہوتے ہیں۔

# (٢٩)وَالْقَهُفَهَةُ فِي كُلِّ صَلَوةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ -

قرجمه: اورزورے بسنا براس نماز میں جس میں رکوع و بحدہ ہو۔

مَعْنَسَدهِ بِهِ ٢٩) نواقَضُ وضُوه مِن سِيمَازى كاحالت نماز مِن زورت بْسنابِ بشرطَيكُ نماز ركوعٌ وتجدر والى بونماز جنازه ف بو القَولِه صَلَى اللَّهُ عليه وَسِلمَ آلامَن صَححَ مِنْكُمْ فَهِفَهةٌ فَلَيْعِدِ الْوَضُوءَ وَالصَّلُوةَ جَمِيعاً ''(يَحَى خُروار جَوْمُ مِنْ سَ تَبْقَهِ سَے بِسَاتُو وہ وضواور نماز دونوں كااعاده كرے)۔

"الفهقة" كالف لام عهدى باس بالغ اوربيداركا قبقه (زور بشنا) مرادب بساكرنا بالغ اورسويا بوازور به الرئا بالغ اورسويا بوازور به المانون كاوضو ونبيس أو في كاكونك قبقه وخراد والموانون كاوضو ونبيس أو في كاكونك قبقه وخراد والمونون بالموانك كالم المونون ونبيس أو في كالمونون ونبيس ألبت قبقه وخراد والمونون كالم المونون كالم المونون كالم المونون كالم المونون كالمونون كال

ہدائی المی کو کہتے ہیں کہ آ دی کوخو دہمی اور پاس والوں کو بھی سنائی دے خواہ دانت ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ قبقہ صلوقا اور وضوء دونوں کے لئے ناتف ہے۔اور مخک ایسی المسی کو کہتے ہیں کہ آ دی کوخو دتو سنائی دے مگر پاس دالوں کو سنائی نددے۔ مخک مبطل صلوقا ہ ( تماز کو باطل کرنے دالا ) ہے مگر ناتف وضو نہیں۔اور تبسم ایسی المسی کو کہتے ہیں جو ندخود آ دی کو سنائی دے اور ند پاس والوں کو تیسم نہ مبطل صلوقا النشريع الوالمي (۲۳) حل مختصر القدوري (۲۳) محتصر القدوري المستون المست

ہےاور نہ تافض دضوء ہے

# وَفَرضَ الْفُسُلِ (٣٠) أَلْمَضْمَضَهُ أُد ٣١) و الاستِنْفَاق (٣٢) وَعَسُلُ سَائرِ الْبَدن - مَعَد حِمد: اورفر النف مل كل كرناء ناك ين يانى و النااور باتى بدن كادمونا ب-

منظور میں اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ کے احکام کو وضوء کے احکام کے بعد ذکر فر مایا ہے کیونکہ وضوء کی حاجت بلسبت و مسل کے زیادہ کے ایک ہوئے ہوئے اسلے دضوء کے احکام ہملے اور مجل اور مسل کے احکام ہعد میں بیان ہے۔ نیز محل وضوء جزء بدن ہے اور مجل علی بدن ہے اور جزء کل پر مقدم ہوتا ہے اسلے دضوء کے احکام ہملے اور مسل کے اللہ میں دخوء اور مسل کو ای تر تیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرمائے ہیں۔ نیز اقتدا کہ بمانی معنی تمام بدن کا دھونا اور جس پانی سے مسل کیا جاتا ہے اس کو بھی غسل کہتے ہیں اور ایک لفت بھتے الخمین ہے جو اللہ اللہ میں دختا ہے۔ الفیمن میں دھیں دور ہفتم الفیمن فقہاء استعمال کرتے ہیں۔

(۳۹)(۳۹)(۳۹) عنسل میں تین چیزیں فرض ہیں ،کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا،تمام بدن پر پانی بہانالی قبوله تعالیٰ ﴿ إِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

دراصل غُسل جی فرض ادر رکن ایک ہے وہ یہ کہ مختسل (عُسل کرنے والے ) کے بدن کے جس جس حصہ کو بلاحرج پانی پہنچانا ممکن ہواس پرایک مرتبہ پانی بہائے تو چونکہ منداور ناک تک پانی پہنچاناممکن ہے اسلے عُسل میں منداور ناک کا دھونا فرض ہے۔اور مصنف وحمہ اللہ نے صرف دھونے پراکھناء کر کے اشارہ کیا کہ اعضاء کا لمانا ضروری نہیں۔

(۱۷۷)وَسَنَةُ الْغُسُلِ اَنْ يَهِدأَالْمُغُتَسِلُ بِغَسَلِ يَدَيُهِ (۳۵)وَقَرُجِهِ (۳۵)وَيُزِيلُ النَجَاسَةَ إِنْ كَانَتُ عَلَى بَدَيْهِ (۳۷) ثُمَّمَ يَوَمَنُّوءُ وُضُوءَ ه لِلصَّلَوةِ اِلَارِجُلَيُه (۳۷)ثُمَّ يُفِيُصُ الْماءَ على دَأْسِهِ وَعلى سَائِرِبَدَنِهِ فَلاقاَلُمْ يَتَنَحَىٰ عن ذَالِك الْمَكان فَيَغْسِلُ رِجلَيهِ۔

منو جعه :-ادر شمل کی سنت بیرکدابندا کرے شمل کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں اور شرمگاہ کے دھونے سے اور نجاست دور کرے اگر اس کے بدن پر ہو پھرد ضوء کرے جس طرح کداس کا دضوء لماز کے لئے سوائے اپنے دونوں پاؤں کے پھر پانی بہائے اپنے سر پر اور اپنے باتی بدن پر تمن مرتبہ پھراس جگہ ہے دور ہوجائے اور اپنے دونوں یاؤں کو دھوئے۔

قتشبو مع :۔ (۱۳۳۷) مسل میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب پہلے دونوں ہاتھ کوں تک دھوئے کیونکہ یہ دونوں پاک کرنے کا آلہ ہیں (۳۴) مجرا پی شرمگاہ کو دھوئے کیونکہ دو کل نجاست ہے تو احتمال ہے کہ نجاست کی ہوجس سے باتی جسم کے خراب ہونے کا اعریشہ ہے (۳۵) ادر بدن کے دیکر حصوں پراگر نجاست کی ہوتو اسکو بھی دور کر دے تاکہ پانی بہانے سے پھیل نہائے۔ (۳۶) پھروضوء کرے جسے

تمام بدنن پر پائی بہانے بیل کم عضوے شروع کرے اس بی مختلف اقوال ہیں۔ اِضعبو ۱ ۔ داکیس ویڑے ہے شروع کرے ہیر یا نمیں پر پائی بہائے پھر سر پر ۔ انعبو ۲ ۔ پہلے سر پر پائی بہائے ہجرداکیس مونڈے پر ہجر باکیس مونڈے پر سینطا ہرالرولیۃ اورتول اصح ہے۔ (۳۸)وَ لَیسَ علی الْمَر اَوْ اَنْ تُنْقِصَ صَفَا ترَ هافی الْفُسلِ إِذَا بَلغَ الْعاءُ أُصولَ الشَّعُو۔)

قوجعه: اورعورت پرلازمنبین کوشل میں اپ گندھے ہوئے بالوں کو کھولے جبکہ پانی بالوں کی جڑوں تک چنج جائے۔

منتسر مع :- (۱۳۸) گرعورت کے مرکے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو اس پراپنے ضفا کر (گوند ھے ہوئے بال) کھولنا واجب نہیں کیونکہ حضرت امسلمڈ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں ایک عورت ہوں کدا پنے موئے بافتہ کو بخت با معسل جنابت میں اسکو کھول ڈالوں تو آپ علیجے نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تیرے لئے یہی کافی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال وے پھر اپنے او پر پانی بہالے پس تو یاک ہوجائیگی۔

عورت کی تخصیص کرکے امام قد دری رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مرد نے سرکے بالوں کی مینڈ حیاں بنائی تو اس پر بوقت عسل مینڈ حیوں کا کھولنا واجب ہے لِعدم المصرورة فی حقد۔

(٣٩) وَالْمُعانِى الْمُوجِبَةُ لِلْعُسُلِ اِنزَالُ الْمَنِى عَلَى وَجُهِ الْدَفْقِ وَالشَّهُوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُاةِ - مَد جعه: -اورسُل کو واجب کرنے کے اسباب کن کا نظنا ہے کود کراور شیوت کے ساتھ مردے یا عودت سے ۔

خشویع: یہاں سے امام قدوری رحمہ الله موجبات عسل (عسل کو واجب کرنے والے اسباب) بیان فرماتے ہیں۔ موجب سے مراو وہ چنے ہے جس کی سبب سے عسل فرض ہو۔ جن اسباب کی وجہ سے عسل واجب ہوتا ہے دودو ہیں۔ اسمبسی ۱۔ کافر جن کامسلمان ہونا ۔ انعجب ۲۔ موت۔

(۱۹۹) عنسل کولازم کرنے والے اسباب متعدد ہیں پہلاسب شہوت کے ساتھ کود کرمنی کا اپنے مقر (جائے قرار) سے جدا ہونا ہے خواہ مرد سے ہویا عورت سے حالت لوم ہیں ہویا بیداری ہیں ہو۔ ایام شانعی رحمہ اللہ کے زویکے منی مطلقاً موجب سل ہے خواہ شہوت ہویا نہ ہو۔ ان کی دلیل پینمبرسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے' اُل مَاءُ مِنَ الْمَاء '' یعنی شمل منی سے واجب ہوتا ہے۔ یہ صدیمت مطلق سے اس میں شہوت کی قید نیس لہلا افروج منی مطلقاً موجب عنسل ہے۔ احناف کی دلیل باری تعالیٰ کاارشاد ہے ﴿ وَإِنْ تُحَنَّهُ مُحَنِّهُ مُحَنِّا فَاطَهَر وَ ا﴾ بایں طور که آیت مبار که جم تظمیر کا تکم جنبی کوشال ہے اور لغت میں جنابت کہتے ہیں شہوت کے ساتھ مٹی لگلئے کو البدامٹی کا شہوت کے ساتھ لکلنا جنابت ہے بس طنسل بھی انزال مئی مع الشہو ۃ ( مٹی کا شہوت کے ساتھ لگلئے ) سے واجب ہوگا۔

پھرا حناف میں سے طرفین (امام ابوصدید رحمہ اللہ وامام محمد رحمہ اللہ ) کے نز دیک منی کاعضو تناسل سے نکلتے وقت شہوت شرط نہیں ، جبکہ امام آبو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیک اس وقت بھی شہوت شرط ہے۔لہذا اگر کسی کواحمقام ہوا اور منی اپنے مقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی گراس نے اپنے عضو تناسل کو پکڑ لیا جب شہوت ختم ہوگئی اس نے چھوڑ دیا پس منی بلا شہوت نکلی تو اس صورت میں طرفین رحمہ اللہ کے نز دیکے شسل واجب ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیکے شسل واجب نہیں رطرفین کا تول راج ہے بھر بوقت ضرورت امام ابو یوسف سے تول برفتوی دینا درست ہے ( کمانی الدر الحقار: ۱۱۸ مال)۔

> (٤٠)وَالْبَقَاءُ الْحَنَانَينِ مِن غَيرِ اِنْزَالِ الْمَنِي ۔ توجعه: اورودنول شرمگاهول كابائم لمنابغيرانزال ك (سبب سل ب) ـ

قش وی در ۱۰ کا وجوب شسل کا در سراسب یہ ہے کہ ختا نین (مرد و کورت کے ختنہ کرنے کی جگہ ) با ہم لی جا ئیں مراد حفد رجل کا عورت کی شرم گاہ میں چھپ جانا ہے ورنہ صرف طلاقات شسل کو داجب نہیں کرتی ،لبذااتھا وختا نین کی وجہ سے دونوں پر شسل واجب ہے خواہ انزال ہویا نہ ہو کی وکہ جس چیز پر تھم مرتب ہواگر وہ خود تو نفی ہو گر اسکا کوئی سبب فلا ہر ہوتو یہ سبب فلا ہر اس اُمرخفی کے قائم مقام ہوجا تا ہے اور اکن اللہ جو جاتا ہے۔ اس یہاں التقاء ختا نین انزال کا سبب ہے اور انزال خود آ تھوں سے غائب ہے بھی فلہ ہی وجب ہی نہیں ہوتا ہے کہ انزال ہوا یہ نہیں اسلے التقاء ختا نین انزال کا قائم مقام ہوگا اور شسل کا تر تب ای پر ہوگا۔

ملہ شیختی کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ انزال ہوا یہ نہیں اسلے التقاء ختا نین انزال کا قائم مقام ہوگا اور شسل کا تر تب ای پر ہوگا۔

ملہ شیختی کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ انزال ہوا یہ نہیں اسلے التقاء ختا نین انزال کا قائم مقام ہوگا اور نسل کا تر تب ای پر ہوگا۔

(13) وَ الْحَدِیثُ رِسُ کُلُوں کی کو کا خوالے کا کھوں کے کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کا کہ کو کہ کر ترب کی کو کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کر کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

رودهای والحیص (۲۱) والعاس ) موجهه: اورفیض اورنفاس (سبب عسل بس)

قعضو مع : (13) ینی وجوب سل کا تیراسب یف بشرطیک مقطع ہوجائے لقول الله تعالی ﴿ وَ لَا تَفْرَ بُوهُنَ حَتَى يَعْلَهُونَ وَ فَافُوهُ مِنْ عَنْ مِن حِبْ أَهُو كُمُّالله ﴾ (یعن حائف عورتوں کے پاس مت جاؤیہاں تک کہ وہ پاک ہوجا کی پیل جب خون کے خوب پاک ہوجا کی وقت ہوگا کہ جب انقطاع خون کے خوب پاک ہوجا کی وقت ہوگا کہ جب انقطاع خون کے پعد مسل ہوتا ہے وجوب سل کا چوقا سب نفاس ہے بشرطیک منقطع ہوجائے اورنفاس کا موجب مسل ہوتا اچراع سے جابت ہے۔ پعد مسل ہوتا ہے وجوب سل ہوتا اچراع سے جابت ہے۔ کو مسل ہوتا ہے اورنفاس کا موجب مسل ہوتا ہے جابت ہے۔ کو مسل ہوتا ہے اورنفاس کا موجب مسل ہوتا ہے اور مول الله الفضل بللخفقة (25) والمعیندین (20) وَ الاحرام اور عَدَ کَ لَاحَد مَا مَا وَرَسُولُ اللهِ الفَصَل الله عَلَى مَا مُسل کو مسنون فرمایا ہے جمعہ بیدین ، احرام اور عرف کے لئے۔ مقد جمعہ نے اور دسول الله ملی الشرطی و مسل کو مسنون فرمایا ہے جمعہ بیدین ، احرام اور عرف کے لئے۔

مشوع : يهال سے امام قدورى دحمد النظم مسنون كو بيان فرمات بيں چنانچ فرمايا (42) كرجمه كيلي عسل كرنامسنون ہے 'لِفَولِه

صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مَن تَوضَا يَومَ المُجْمعَةِ فَيِها وَفِعتُ وَمَن إِعُتَسَلَ فَهُوَ الْفضلُ "(يين جم ن جعد كدن وضوه كرايا و اللهِ وَسَلَمَ مَن تَوضَا ورجمَ فَ لَكُه بن سَعدان وَسُولَ اللهِ وَتَعَما اورجمَ فَ لَلْهَ عَلَيهِ وَالْفَطِووَيَومَ الْاصْحَىٰ وَيَومَ عَو فَقِ "(يين حضور صلى الله عليه و الفطوويو مَع العضوي ويَومَ عَو فَقِ "(يين حضور صلى الله عليه و الفطوويو مَع العضوي ويومَ عَو فَقِ "(يين حضور صلى الله عليه والمعلم عيد الفول على بحق المسلم مسنون عن المناهم عن المناهم

پھڑسل جعد من بن زیار کے نز دیک جعد کے دن کیلئے ہے ادرامام ابو یوسف دحمداللہ کے نزدیک نماز جعد کیلئے ہے یعی عسل کرنے والے کوٹو ابنبیں ملے گاال یہ کہ اس عسل کے ساتھ نماز جعدادا کرے و هو المصحبح ۔ پس اگر کسی نے جعد کے دن عسل کیا پھر حدث لاحق ہوااس نے وضوء کیا اور نماز جعدادا کی تو امام ابو یوسف دحمداللہ کے نزدیک سنت عسل ادانہ ہوااور حسن بن زیار کے نزدیک ادام و کیا۔

> (٤٧) وَلَيسَ فِي المَذِي (٤٨) وَ الُودِي غُسُلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ -قرجهه . اور فرى اور ورى مي مسلم بين اوران دونون مي وضوء -

تعشریع: در ٤٧) ذی ( زم سفید پانی ہے جو کورت کیساتھ طاعبت کرنے ہے مرد کے ذکرے نکائے) اورودی (پیلے رنگ کا کا ژھا پانی ہے جو بھی پیٹاب سے پہلے اور بھی بعد میں نکائا ہے ) نکلنے کی صورت میں شمل واجب نہیں ہوتا البتہ وضوء واجب ہوتا ہے'' لِقَولِه صَلَى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ کُلَ فَحُلٍ يَملِى وَفِيهِ الْوُضُوءُ' ( کہ برزکافری نکائا ہے اوراس میں وضوم ہے) اورودی پیٹاب پرتیاس کرتے ہیں۔

چشموں بر کوؤں اور واد ہوں کا پالی بھی در حقیقت آسان تک کا پائ ہے چتا کچار شاد باری تعالی ہے ہو السم مسوان الملت النول من السّناءِ مَاءُ فَسَلَكَه يَنَا بِيُعَ فِي الارْضِ ﴾ (كيا آپ نے بيس ديكھا كرالله تعالى نے آسان سے پائی اتارا كھر چلايا اس پائی كو

چشموں میں زمین کے )اس لئے ندکورہ یا نیوں سے طہار ۃ حاصل کر نا جائز ہے۔ نیزمطلق یانی کی طہارت کی ایک دلیل پینمبرسلی الشعلیہ وسلم كاارتاد إن المصاء طَهوُرُ إِلَّاأَنُ يَتَغَيَّرَ لِيُحُه أَوُطِعُمُه أَوْلُولُه بِنَجَاسَةٍ لَحُدَث فِيها "(لِينَ بِالْي طهور إلا أَن يَتَغَيَّرَ لِيُحُه أَوْطَعُمُه أَوْلُولُه بِنَجَاسَةٍ لَحُدَث فِيها "(لِينَ بِالْي طهور إلا أَن يَتَغَيَّرَ لِيُحُه أَوْطَعُمُه أَوْلُولُه بِنَجَاسَةٍ لَحُدَث فِيها "(لِينَ بِالْي طهور إلا أَن يَتَغَيَّرَ لِيُحُه أَوْطُعُمُه أَوْلُولُه بِنَجَاسَةٍ لَحُدَث فِيها "(لين بال طهور إلا أَن يَتَغَيَّرَ لِيُحُه أَوْطُعُمُه أَوْلُولُه بِنَجَاسَةٍ لَحُدَث فِيها نجس نہیں کرتی محرید کہ نجاست گرنے کی وجہ ہے اس کا رنگ ،مزہ اور بومتغیر ہوجائے )۔ادرسمندر کے پانی کے بارے میں فرماتے میں تفوالطهورُ مَانُه وَالْحلُ مَنْتُهُ "(لیعن سندرکا یانی یاک ہاوراس کامراہواطال ہے)اس لئے سندر کے پانی سے طہارة حامل کرنا جا تز ہے۔

المحكمة: ـ انه وان كان معلومابالبداهة ان الماء مذيل للاقذار والاوساخ وكل ما ينافي النظافة فان للشارع الحكيم في تكليفنا ازالة النجاسة بالماء حكمة بالغة لان الماء يزيل عين النجاسة وأثرها وهو الرائحة الكريهة التي تؤذي الانسان وكل ما يقرب من الجسم الذي تنبعث منه الرائحة ،و ايضاان نفس هذه الرائحة عند ما تختلط بالهواء وتدخل في سائر البدن بواسطة المسام تضر بالجسم وتخل بالصحة لان الهواء سيال مركب لطيف قابل للتمدد وهو يدخل بسهولة

في أضيق مسام الاجسام وكل الحيوانات ممتلتة به

حتى المعادن تحتوي على كمية منه فضلا

عن الانسان ( حكمة التشريع) ( (٥٤) وَ لا يَجُوزُ بِمَا أَعُتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالنَّمَرِ .

قرجمه: \_اورطهارت جائز بيس اس يانى سے جودر دست اور پھل سے نجوز سے محے ہوں \_

تنسب ہے :۔ (ع**ہ)** جریانی درخت یا کس کھل سے نجوز کرنکالا کیا ہواس سے دضوء کرنا جا ئزنبیں ہے کیونکہ یہ ماء مطلق ہیں ( مامطلق وہ ا ے کہ لفظ یانی کہنے ہے اس کی ملرف ذہن نتقل ہو )اسلئے کہ اگر کسی انسان کے گھر میں کنویں اور سمندر کا یانی فرض کرلیں اور بیانچوڑ اہوا یانی بھی فرض کرلیں پھرکسی ہے کہیں کہ یانی لا ؤ ہتو اسکاذ ہن اول تئم کے یانی کی طرف منتقل ہوگا نہ کہ ثانی کی طرف بیس ثابت ہوا کہ نجوڑ اہوایانی مامطلق نبیں اور مامطلق نہونے کاصورت میں تھم تیم کی طرف نظل کیا گیاہے قال اللّٰه تعالیٰ ﴿ فَلَمْ تَجدُوْ امَّاءً لَنَهُمَهُ وَاصْعِبْدا طَيِّها ﴾ (لين مرتم نے يانى نيس ياياتو تصدروياك ملى كا)-

لفظا 'أعُتُ جِسرَ ''ے امام قدوری رحمه الله نے اشاره کیا کہ اگر یانی انگور کے شاخوں سے خود شکے تواس سے وضوء کرنا جائز ہے تکریلا میطوانی کی راُی بیہ ہے کہاس ہے بھی دضوء جائز نہیں کیونکہاس بر ماءانتجر (ورخت کایانی) کااطلاق ہوتا ہے نہ کہ ماء مطلق کا۔ (00) ولا بِمَاءِ عَلَبُ عَلَيْهِ عَيْرُه فَاحْرَجه عَنْ طَبِعِ الْماءِ كَالاشْرِبةِ والْحَلِّ وماء البَاقلاء وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الْوَرُدِ وَمَاءِ الزَّرُدَجِ) توجهه -اورندایے پانی سے جائز ہے جس پر پانی کے علاوہ کوئی اور حی عالب ہوگئ ہواور پانی کواپی طبیعت سے نکال دیا ہوجسے ہرتم

کے شربت امر کہ ،عرق ہا قلا ہ،شور ہا ،عرق گلا ب اور عرق گاج۔

منتسب یہ :۔(00)اگر پانی کے ساتھ دوسری چیزل کر پانی پرغالب آگئی یہاں تک کہ پانی کواسکی طبعیت سے خارج کر دیا (پانی کی طبعیت رفت اور بہنا ہے ) تو ایسے پانی سے وضوء کرنا شرعاً معترنہیں جیسے شربت ،سر کہ ،شور ہا ،لو بیا کا پانی ،عرق گلاب اور گاجر کا پانی کیونکہ ان جس سے کسی کو ماء مطلق نہیں کہتے ہیں لہذاان سے طہارت جائز نہیں۔

بندہ کے باقعی خیال میں اول جار 'بِسف عِ خَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُه'' کی مثالیں قرار وینا اور آخری دولین 'ماء الور دوماء الور دج''کو'بهاء اُعْتُصِرَ'' کی مثالیں قرار دینازیادہ واضح ہاوراس وقت پہلف ونشر غیر مرتب کے قبیل سے ہوگا۔

(07)ولَجُوزُالطَّهَارَةُ بِماءٍ خَالَطَهُ شَكَّ طَاهِرٌفَغَيْزَاَحَدَاَوُصَالِهِ كَمَاءِ الْمَدُّوَالُمَاءِ الْكِي يَخْتَلِطُ بِهِ الْاَثْنَانُ وَالصَّابُونَ وَالزَّعُفرَانُ۔

قوجمه داورطهارت ایے پانی ہے جا کزے جس میں کوئی پاک چیزل کی ہواور پانی کے اوصاف میں سے کی ایک وصف کوبدل ویا

موجيے سلاب كاپانى اور ايسا بانى كەجس ميں اشنان ، صابون اور زعفران لى كىيا مو-

منسوع : (33) اگر پانی میں کوئی پاک چیزل گن ادراس نے پانی کے تینوں ادمیاف بینی رنگ ، مزہ ، بوء میں سے کسی ایک دمف کو متنفیر کردیا جیے سیلا ب کے پانی جس میں مٹی ، درختوں کے پتے وغیرہ مل جاتے ہیں بیاز عفران (ایک تئم کا نہایت خوشبو دارزر درنگ کا بجول ہے ) کا پانی یاصابون یا اُشنان (ایک تئم کی نباتات جس کو ہاتھ دھونے ہیں استعال کرتے تھے ) ملا ہوا پانی ۔ تو جب تک کے دقت ادر سیلان باتی ہواس پانی ہے وضوء کرتا جا کڑنے کیونکہ اس کو مطلق پانی کہنا تھے جا در مطلق پانی سے وضوء جا کڑنے ۔ نیز ان اشیاء کے ملنے سے بچنا مکن بھی نہیں اسلے اس سے وضوء کرنا جا کڑنے ۔

الم قد ورى رحم الله كى عبارت سے يا الله و الما ہے كا گر پانى كے دويا تمن وصف متغير ہو گئة الل سے وضوء كرنا جائز نہيں گر سے ہے كا گر پاك هى كے ملئے سے پانى كر تينوں وصف تغير ہو گئة تب ہى اس سے وضوء جائز ہے بشر طيك رفت اور سيلان باتى ہو۔ (٧٥) وَكُلُّ مَاءِ دَائِم إِذَا وَ قَعَتُ فِيْهِ نَجَامَةٌ لَمْ يَجُوّ الْوُضُوءُ بِه قَلِيلا كَانَ اَوْكَثِير أَلاْنُ النّبِي صَلّى اللهُ عَليهِ وَصَلْمَ أَمَر بِحفظِ الْعاءِ مِن النّجَامَةِ فَقَالَ مَالَظُ اللهُ اللهُ

توجهه: اور ہروہ ٹمراہوا پائی جس میں کوئی نجاست گر جائے تواس ہے وضوء جائز نہیں خواہ نجاست کم ہویازیا دہ کیونکہ تی کر پر الکھنے نے ٹاپاک سے پانی کی حفاظت کا تھم فرمایا ہے چنا نچارشاد ہے تم میں سے کوئی ٹمبر ہے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نداس میں جنابت کا قسل کرے اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی خنص اپنی نیند سے بیدار ہوتو وہ اپنے ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے تمن بار دھوئے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گذاری ہے۔

قت وجے: - (۷۵) اگر کھڑے پانی میں نجاست گرجائے تواس نے دضوء جائز نہیں خواہ نجاست قبل ہو یا کیٹراور پانی کے اوصاف بوجہ نجاست ہے خوطرہوں یا نہ ہوں کیونکہ پنج برطلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نجاست سے محفوظ رکھنے کا تھم ویا ہے چنانچہ پنج برطلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہرے ہوئے پانی میں نہ کوئی پیٹا ب کرے اور نہ شل جنابت کرے۔ نیز آپ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب تم میں ہے کوئی سوکر اضح تو ہائے تھی کا ارشاد ہے کہ جب تم میں ہے کوئی سوکر اضح تو ہائے تھی نے اور کہ باتھ نے دات کہاں گذاری ہے ہی میکن ہے کہ پاک می افراد ہائے تھی بارگا ہواد مکن ہے کہ باتھ نے دات کہاں گذاری ہے ہی میکن ہے کہ پاک می بوج ہے کہ می کہا تو کہا گئا ہواد مکن ہے کہ بوج ہے بڑا حوض تو اس کا بیا گئی ہو جاری پانی اور وہ پانی جو جاری پانی کے تھم میں ہوج ہے بڑا حوض تو اس کا بیا تھم میں ہوج ہے بڑا حوض تو اس کا بیا تھم بیس بلہ اس کا تھم اور ہے جوآنے والی عہادت میں بیان کر بھا۔

(۵۸) وَاَمَّا الْمَاءُ الْجَارِى إِذَا وَقَعَتُ فِيه لِجَاسَةٌ جَازَ الْوُصُّوءُ مِنهُ إِذَالَمْ يُولَهَا الرَّلاَنَهَا لاَتَسَتَقِرُمُع جَرُيَانِ الْمَاءِ۔ قوجهد: البته جاری پائی میں وقت اس می نجاست کر جائے تو اس سے وضوء کر لیٹا جائز ہے جب تک کراس نجاست کا اثر معلوم نہ ہو کیونکہ نجاست نہیں شہرتی یا نی سے بھاؤ کے ساتھے۔

قضود : (۵۸) اگر جاری پان مین نجاست گرجائے وال سے وضوء کرنا جائز ہے بشر طیک نجاست کا کوئی اثر معلوم نہ ہو کوئک نجاست پانی کے بہاؤے ساتھ نہیں ٹہرتی ہے اسلیے نجاست گرنے ہاوجود جاری پانی پاک میں رہگا۔ اور نجاست کے اُٹر سے مراداس کا عرف بوادر مگل ہیں۔
جاری پانی کی تعریف میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ جس کا استعمال محرر نہ ویعنی جب پانی لے کر ہاتھ دھو یا اور وہ پانی نہر میں گرا تو دوسری سرت جب نہر سے پانی لیا جائے و پہلے پانی میں سے کچھ استعمال میں ندائے بلکہ پہلا پانی بہر کرا کے چلا گیا ہوا ور
بعض کہتے ہیں کہ جاری پانی وہ ہے جو خشک تکا بہائے جائے اور بعض کی رائی ہے کہ لوگ جس کو جاری سجمیں وہ جاری پانی ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ جاری پانی وہ ہے جو خشک تکا بہائے جائے اور بعض کی رائی ہے کہ لوگ جس کو جاری سجمیں وہ جاری پانی ہے۔
(۵۹) وَ الْفَدِیرُ الْفَظِیمُ الَّذِی لاَیْنَ حَرِّکُ اَحَدُ طَرَفَیْ وَ بِنَحْرِیْکِ الطَّرِفِ الاِّخِوافَا وَقَعَتُ فِی اَحدِ جَافِینِهُ فَجَافَ اُ جَافَ

قوجعه: اور بردا تالاب وه ہے جس کے ایک طرف کوتر کت دیئے ہے دوسری طرف متحرک ندہو جب اس کی کسی ایک جانب میں مجاست کی جانب میں مجاست کی جانب میں مجاست کی جانب میں مجاست کی جانب میں ہے گئی ہے۔ منشو میں :۔(۹۵)غدر عظیم (بردا تالاب) وہ ہے جس کی ایک کنارے کوتر کت دیئے ہے دوسری جانب متحرک ندہو پھراہا م ابو منیفدر حمد اللہ کے فزد کی درمیانی درجہ کے شمل کی ترکت معتبر ہے وضوء کا نہیں کیونکہ تا لا بوس میں عشل کرنے کی حاجت زیادہ پیش آتی ہے جسب وضوء کا نہیں کیونکہ تا لا بوس میں عشل کرنے کی حاجت زیادہ پیش آتی ہے جسب وضوء کے اس لئے کہ وضوء بالعوم گھروں میں کیا جا تا ہے اور اہام ابو یوسف رحمہ اللہ کے فزد کے ہاتھ کی ترکت معتبر ہے جبکہ اہام مجمد رحمہ اللہ

و روع بن سے میرد روب رہم حروں میں باب منہ اربیا ہے۔ کے زویک وضوء کرنے کی حرکت معتبر ہے (امام محمد کا قول رائع ہے)۔

غدیرعظیم کا انداز ہ حرکت کے ذریعہ ہے معلوم کرنا عراقیمین کا قول ہے بعض علاء نے مساحت کا اعتبار کیا ہے بینی اگر تالاب دہ دردہ ( دس گز لمبادس گز چوڑا ) ہوتو وہ بڑا تالا ب ہے اوراگر اس سے کم ہوتو وہ چھوٹا تالا ب ہے اس میں عام لوگوں کیلئے آسانی ہے اور بکی قول مفتی ہہ ہے۔

وراع ( من استریس بال از راع کر باس ہے جوسات می کا ہوتا ہے اور مٹی پر کمٹری انگل زائد نیس ہوتی۔ غدیم عظیم کی مجرالی کے بارے میں معتبر رہے کہ اتنا مجرا ہوکہ کے لو مجر لینے سے زمین نہ کہلے ہی قول مفتی ہے۔

غدر عظیم کا تھم ہے ہے کہ اگر اس کی ایک جانب میں نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وضوء کرلیما جائز ہے کیونکہ ظاہری ہے کہ ایک جانب کی نجاست دوسری جانب نہیں پہنچتی ہے اسلئے کہ سرایت کرنے میں حرکت کا اُٹر نجاست کے اُٹر سے بڑھ کر ہے جب حرکت کا اُٹر دوسری جانب نہیں پہنچتا ہے تو نجاست کا اُٹر بطریقہ اولی نہیں پہنچ گا۔

ا مام قد دری رحمہ اللہ کا یہ کہ ان دوسری جانب ہے وضوء جائز ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس جانب میں نجاست مرین جاست کرنے کی جگہ تا پاک ہوجائے ججہ امام ابو ہوسف رحمہ اللہ سے روایت یہ ہے کہ جاری پانی کی طرح جب تک کہ نجاست کا وي حل مختصر القدوري

التشريح الوافي

ائر ظاہر نہ ہوای جانب ہے بھی دضوء کرنا جائزہے یہی قول مفتی ہے ( کمانی فتح القدير: ۱/۲۷)۔

الالفاز: أي حوض صغير لايتنجس بوقوع النجاسة فيه ؟

**فقل: ح**وض الحمام اذاكان الغرف منه متداركاويكون الماء داخلامن اعلاه

الانفلز: ـ أي ماء كثير لايجوز الوضوء به وان نقص جاز؟

<u>هنشل. هوماء حوض اعلاه ضيق واسفله عشر في عشر (الاشباه والنظائر)</u>

الالقلز: رأى غديرمساحته مائة ذراع في مائة وهونجس مع أنه غيرمتغيربالنجاسة؟

عقل: وهوان يكون في طريق الماء الذي يصل منه الى الغدير نجاسة والماء يمرّ عليهاو هوقليل ويجتمع في الغدير فكله نجس ( الاشباه والنظائر)

(٦٠) وَمُوتُ مَالَيسَ لَه نَفْسٌ سَائِلةٌ فِي الْمَاءِ لايُفسِدُالْمَاءَ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِوَالْعَقَارِبِي

مقو جمعه: اور پائی میں ایے جانور کامرناجس میں بہنے والاخون نہ ہوال پائی کوٹراب نہیں کرتا ہیے چھر بھی ، ہمڑا ور پھو۔

تشدر معے : (- ٦) اگر پائی میں ایسا جانور مرگیا جس میں بہنے والاخون نہ ہوتو اکی موت سے پائی تا پاک نہیں ہوگا مثلاً مچھر بھی ، ہمڑی اور پچھوو غیرہ کیونکہ سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند نے حدیث شریف نقل کی ہے 'ان النہ بے عالی مثل عن إناء فید طعام اور شواب کے اس ایس کے منافر میں اللہ علیہ منافر اللہ اللہ اللہ وشر بُد وَ الوُضُوءُ مِنَّهُ '(یعنی صفور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بھی وزیا ہوں نہ ہوا سے دس میں کھانے بینے کی چیز ہواس میں وہ جانور مرجائے جس میں بہنے والاخون نہ ہوا ہو اللہ علیہ فرایاس کا کھانا، بینا طلال اور اس سے وضوء کرنا جائز ہے )۔

فر ایا اس کا کھانا، بینا طلال اور اس سے وضوء کرنا جائز ہے )۔

(٦١) وَمُوتُ مَا يَعِيشُ فِي الْماءِ لايُفسِدُ الْماءَ كَالسّمَكِ وَالضّفَدَع وَالسّرُطان\_)

قوجهد: اور پانی میں ایے جانور کا مرجانا جو پانی میں زندگی گذارتا ہے پانی کو خراب میں کتا جیسے چھلی ، مینڈک اور کی ڈا۔

قضو معے: (۹۹) یہ سنلہ گذشتہ سنلہ میں داخل ہے کو فکہ پانی میں دہنے والا جانور بھی ' مالیس قد ذم سائل ''میں داخل ہے اس لئے

کداس میں بھی بھی خون نہیں ہوتا البت قسط ویُتے بِسَمَاعُلُمُ حِسْمنا کے طور پراس کوالگ بیان کیا ہے چٹا نچوفر ماتے ہیں کرا گر پانی میں بیدا

ہونے والا اور زندگی گذار نے والا جانور پانی بی میں مرجائے (یا پانی سے باہر مرکیا پھر پانی میں ڈالا کیا ) تو اس کی موت سے پانی تا پاک

نہیں ہوتا ہے جیسے چھلی اور دریائی مینڈک اور کیکڑ او غیرہ کی وزامل بہنے والا خون ہے اور آئی جانوروں میں خون نہیں کو تکہ خون

والا جانور یانی میں نہیں رہتا۔

الالفاز: اي ماء طهوريجوزالوضوء به ولايجوز شربه؟

ظفل: مات فيه ضفدع بحرى وتفتت ( الاشباه والنظائر)

## (٦٢) وَأَمَاالُمَاءُ الْمُستَعملُ لايجُوزُ إِسْتِعمَالُهُ فِي طَهازَةِ الاَحْدَاثِ.

موجمه -اورمستمل باني جائز نبيس اسكاستعال احداث كي طهارت من -

**تنشویع** :-(۹۶<sup>مستع</sup>مل پانی احداث( نجاستِ حکمیه ) کو پاکنبیں کرتا احداث کی قیدےاشارہ کردیا کیمستعمل پانی ہے انجاس کودو رکرنا درست ہے۔

ما مستعمل کے تھم کے بارے میں اختلاف ہے شیخین رحمہما اللہ کے نزویک ما مستعمل نجس ہے۔ بھر حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ نجس بنجاست ِ فلیظ ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ نجستِ خفیفہ ہے۔ امام محمہ رحمہ اللہ کے نزویک ما مستعمل سرکہ کی طرح پاک ہے پاک کرنے والانہیں ( ایعنی کسی اور چیز کو پاک نہیں کرتا ) بہی قول میچے ہے۔ (۱۳۳) و الفہ سَعَملُ کُلِّ مَا اُزیلَ بِه حَدَثَ اَوُ اسْتُعْمِلَ فِی الْبَدَن عَلَی وَجُدِ الْقُرْبَةِ۔)

قو جعه: -اورستعمل پانی ہروہ پانی ہے جس ہے کوئی ناپا کی دورگائی ہو بااہے بدن میں بطور قربت دو واب استعمال کیا گیا ہو۔

منتشو معے: - (۱۹۳۶) اس سے پہلے انام قد وری رحمہ اللہ نے ناء ستعمل کا تھم بیان فر مایا اب ماہ ستعمل کی تعریف بیان کرنا جا ہے ہیں تھم کو

تعریف سے اس لئے مقدم کیا ہے کہ مقصورتھم ہی ہے اور مقصود مقدم کرنے زیادہ حقد ار ہے ۔ نیز تعریف میں اختلاف کی وجہ سے تعریف کو

موخر کردیا ہے ۔ شیخین رحم ہما اللہ کے زدیک ماء ستعمل وہ ہے جو برائے رفع حدث یا بدیت قربت و تو اب استعمال ہوا ہوا ور انام مجمد رحمہ اللہ کے زدیک ماء ستعمل اسلئے ہوتا ہے

اللہ کے زدیک ماء ستعمل صرف وہ ہے جو بدیت قربت و تو اب استعمال ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہے ہے کہ پانی مستعمل اسلئے ہوتا ہے

کہ گنا ہوں کی نجاست بدن سے پانی کی طرف نعقل ہوجاتی ہے اور گنا ہوں کی نجاست بدن سے صرف بدیت قربت زائل کرنا بھی مؤثر مصرف بدیت تو اب استعمال شدہ پانی مستعمل ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے ہے کہ فرض ساقط کرنا لیمی صدت زائل کرنا بھی مؤثر کے بہذا ایانی کا فسادور نوں ائم وں سے ٹابت ہوتا ہے ۔ شیخین کا قول دائج ہے۔

پانی کب متعمل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جوں ہی پانی عضوے زائل ہوا تومتعمل ہوگیا کیونکہ انفصال ہے پہلے ضرورت کی یجہ سے اس پانی کومتعمل نہیں کہیں مجے اور بعد از انفصال کوئی ضرورت نہیں۔

(1٤) وَكُلَّ إِهَابِ ذُبِغَ فَقَدُ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلُوةُ فيه (٦٥) وَ الْوصُوءُ مِنه (٦٦) الْاجِلدَ الْجِنْزِيرِ (٦٧) وَ الآدمِيّ.

قو جعه : ۔ اور ہروہ کچی کھال جے دباغت دی جائے (پکائی جائے) پاک ہوجاتا ہے اس میں نماز پڑھنااوراس سے وضوء کرنا جائز ہے سوائے خزر یراور آ دی کی کھال کے۔

قنشو بعة: كمال كاد باغت (يكاني) كرماته تين مسائل تعلق ركعة بين - اخصيد ۱ خود كمال كاپاك موتا- اخصيد ۲ - به كن كراس مين نماز پر هنا- اختصب ۱۳ - اس كامتكيزه بناكراس بوضوه كرنا - اول كاتعلق كتاب الصيد كرماته ب تانى كاكتاب المسلو 3 كيماته به ادر ثالث كاتعلق اى باب كرماته به اسلئه د باخت احاب كويهال ذكركيا ب- النشرياح الوالي (سم) الفاوري (سم)

و با خت وجلد کامعنی میرے کہ کھال کی بواور چکنا ہٹ کو دواء یامٹی یا دھوپ سے زائل کر دے پہلی صورت میں پھر بھی نجاست عود نہیں کرآ کیگی اور دوسری و تبسری صورت میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے دور واپیٹیں منقول ہیں -

کھال پکانے والا خواہ مسلمان ہویا کافر، بالنے ہویا نابالغ، عاقل ہویا مجنون، مردہویا عورت بہر حال بکانے کے بعد کھال پاک ہوجا سکمال پکانے کے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک آبھا ہو جا سکی '(بعنی جربھی کھال کہ پکائی گئی تو وہ پاک ہوگئی (18) اور جو جا سکی 'لف و لید حسلمی اللہ علیہ و مسلم ایک آبھا ہو جا کے ایک ہوجائے تو اس کالباس بنا کراس میں نماز پڑھنایا اس کا مصلمی بنا کراس پر نماز پڑھناورست ہے (18) اس کا مشکیزہ بنا کراس پر نماز پڑھناورست ہے (18) اس کا مشکیزہ بنا کراس پر نماز پڑھناورست ہے (18) اس کا مشکیزہ بنا کراس پر نماز پڑھنا لیک کے وضوء کرنا جائزہے (18) اس طرح آ دی کی کھال ہی جو باک نہیں ہوگی۔

ایجبہ کرا مت دیا غت سے پاک نہیں ہوگی۔

کھال کود باغت ( نکانے ) ہے پہلے اہاب کتے ہیں اورد باغت کے بعداد کم کتے ہیں۔

( ( ٦٨) وَ خَعُرُ الْمَدُنَةِ ( ٦٩) وَ عَظُمُ هَا طَاهِرٌ )

قرجمه: داورم دار کے بال اور آکی ہُدی پاک ہے۔

منسوں :۔ (۱۹ )مردار کے بال (۱۹ )اورا کی ہٹری (بشرطیکہ چکنا ہٹ سے فالی ہو ) پاک ہے۔ اگر پانی میں گرجائے تو پانی نجس نہیں میں زندگی نہ ہوجیے گھر ، پھٹے اور سینگ وغیرہ کیونکہ مردار کے اجزا واسلے نجس میں زندگی نہ ہوجیے گھر ، پھٹے اور سینگ وغیرہ کیونکہ مردار کے اجزا واسلے نجس میں کہان میں موت طول کرتی ہے اور موت جس چز میں طول کرتی ہے وہ نجس ہوجاتی ہے جبکہ خدکورہ بالا اجزاء میں شروع ہی سے حیات نہیں تھی کہذر اس میں موت کے طول نہ کرنے کی وجہ نے یہ پاک ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک یہ چزیں نجس ہیں کیونکہ یہ مردار کے ابراء ہیں مردار نجس ہے تو اسلے اسے بال اور ہٹری بھی پاک ہیں مردار نجس ہے تو اسلے اسے بال اور ہٹری بھی پاک ہیں مردار نجس ہے تو اسلے اسے بال اور ہٹری بھی پاک ہیں مردار نجس ہے تو اسلے اسے بال اور ہٹری بھی پاک ہیں مردار نجس ہے تو اسلے اسے بال اور ہٹری کوئی چز بھی پاک ہیں۔

اجس احین ہے اسلے اسے بال اور ہٹری کوئی چز بھی پاک نہیں۔

(٧٠)وَإِذَا وَلَعَتْ فِي الْمُرِلِجَاسَةٌ لُزِحتُ وَكَانَ لَزُحُ مَافِيهَامِنَ الْمَاءِ طَهَارَةٌ لَهَا-

قو جعد ...اورجب کویں می نجاست گرجائے تو کنواں (کاپانی) نکالا جائے گا اور کنویں میں جوپانی ہے اس کا نکالنائی کنویں کی پائی ہے۔ قشر مع :۔ (۲۰) چونکہ کنویں کے پانی کے احکام 'آباب السماء اللہ ٹی یجو ڈبدہ الو صُوءُ ''میں واخل ہیں اسلئے کئویں کے پانی کے
احکام بھی اس باب میں ذکر کتے ہیں۔ پس کنویں میں کوئی نجاست گرجائے تو کنواں نکالا جائے گا رہے از کے ان کالا جائے گا یہ مجاز ہے از
تبیل ذکر محل وارادة الحال ہے )۔ کئویں کا پانی نکالنا با جماع سلف اس کنویں کی پاکی کا شرق ذریعہ ہے۔ کئویں کی ویواریں وغیرہ کے
تبیل ذکر محل وارادة الحال ہے )۔ کئویں کا پانی نکالنا با جماع سلف اس کنویں کی پاکی کا شرق ذریعہ ہے۔ کئویں کی ویواریں وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں کیونکہ کنووں کے احکام اتباع آثار پڑئی ہیں نہ کہ قیاس پراورآ ٹاریٹ دیواریں وغیرہ دھونے کا ذکرنہیں۔

(٧١) فَإِنْ مَاتِثُ فِيهِا فَارَةً أَوْعَصُفُورَةً أَوْصَعُوَةً آوُسَوُ دَانِيَةٌ آوُسَامٌ آبُرَص نُزِحَ مِنْهَامَابَيْنَ عِشْرِيْنَ دَلُواُ إِلَىٰ ثَلْثِينَ۔

قوجمه - بس اگر مرجائ اس كنوي من جو بايا يزيايامولايا بجيكايا جيكل واس يمين دُول يتمين دُول ك نكالے جاكمنگے -

۔ (۷۱) اگر کنویں میں جو ہایا کر ایا مولا (ایک چھوٹا پرندہ ہے جس کے پیٹ پر کالی دھاریاں ہیں) یا بھجگا (ایک سیاہ رنگ کا

۔ چیرندوہے) یا گرگٹ گرکرمرجائے یاان میں ہے کوئی مراہوا کنویں میں ڈال دیا جائے توانکو کنویں ہے نکالنے کے بعد ہیں ہے تیں ڈول تک

۔ نکالے جا نمٹنے بیس ڈول نکالناواجب ہےاوروی ڈول مزید نکالنامستحب ہے،اس لئے کہ چوہے کے بارے میںروایات مختلف ہیں ،ایک

روایت یہ ہے کہ چند ڈول نکال دیں،ایک میں سات ڈول نکالنے کا تھم ہے،ایک میں بیں ڈول کا تھم ہے اور ایک میں جالیس ڈول کا

8 ا ، ہمار ہے علماء نے میں ڈول والی روایت کوتر جے دی ہے کیونکہ بیروایت اوسط مین انقلس والکشمر ہے ، لہذا میں ڈول نکالناواجب ہے اور اس

ے او پرمتحب ہے۔ بیتو چو ہے سے تھم کی دلیل ہے باتی چڑیا وغیر و بھی چونکہ جسم میں چو ہے کے ساتھ برابر ہیں اسلئے انکابھی بحل تھم ہے۔

(٧٢)بِحَسُبِ كُبُرِالدَّلُووَصُغُرِهَا۔)

ترجمه: ول كرا اور جمول مون كالاس-

من ول واجب اور مستحب میں میں میں المان الثانی اجسام میں استعمال ہوتے ہیں بعن ہیں اور تمیں کا اختلاف و ول کے اعتبارے ہے آگر و ول ہوا ہوتو ہیں و ول نکالیں اور اگر چھوٹا ہوتو تمیں وول نکالیں اس تشریح کے مطابق ہیں اور تمیں وونوں واجب ہیں۔ مجم جھے ہیہ کہ میں وول واجب اور تمیں مستحب ہیں۔ محربہلی صورت کی امام قد ورک رحمہ اللہ نے آگے تصریح کی ہے اسلے بہتر دوسر کی تغییر ہونی جا ہے۔

(٧٧) إِنْ مَاتَتُ فِيه حَمَامَةً اَوُدَجَاجَةً اَوُسِنُورٌ نُزِحَ منهاما بَيْنَ اَربَعِينَ دَلُواِّالى خَمْسِينَ

توجمه : اورا گرم جائے كنويں من كبور يامرنى يالجي تواس سے جاليس دول سے بچاس تك فكالے جائيں گے۔

تنشیر ہے:۔(۷۳)اگر کنویں میں کبوریان کے مانند کوئی جانور مرحمیا مثلاً مرفی یا بلی تواسکا تھم بحسب ظاہرالروایت یہ ہے کہ چالیس ہے

يجاس وول تك تكالے جائيں اس يروليل "مارواه السطحاوى ..... .....عن الشعبى في الطّير وَالسّنَودِ

﴿ وَنَحوهِمَا يَقَعُ فِي الْبَرِينُزِ حُ مِنْهَا اَرِبَعُونَ دَلُواً ، ومارواه الطبراني ........... .. عن حمادين ابي سليمان انَّه قَال

﴾ فِي دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي البِيْرِ فَمَانتُ قَالَ يِنزَحُ مِنهَا قَدْرَارُبِعِينَ دَلُواْأَوْخَمِسِينَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنهَا ''\_ادرايك توليب كم

ع اليس ہے ماڻھ أول تك نكالے جائيں -

(٧٤)وَإِنْ مَاتَ فِيهَا كُلُبٌ اَوْشَاةٌ اَوْ آدَمِى نُزِحَ جَمِيعُ مَافَيُهامنَ الْمَاءِ(٧٥)وَإِنُ التَفَخَ الْحَيوانُ فِيهَااَوُلَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيعُ مَافِيهاصَغُرَ الْحَيوانُ اَوْ كُبُرَ۔

قوجمہ ۔ اورا کر کنویں میں سر کیا کہایا کری یا آدمی تو اس میں ہے وہ سارا پائی نکال دیا جائے گا جواس کنویں میں ہے اورا کر کنویں میں

جانور پھول گیا یا پھٹ گیا تو اس کنویں ہے وہ سارا پانی نکال دیا جائیگا جواس میں ہے خواہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ منشسے میع:۔(۴۷)اگر کنویں میں کتایا بمری یا آ دمی مرگیا تو کنویں کا پورا پانی نکالناوا جب ہوگا کیونکہ جب ایک جبشی زم زم کے کنویں میں

مر کرمر کمیا تو ابن عباس رمنی الله تعالی عنداورا بن زبیر رمنی الله تعالی عنه نے پوراپانی نکالنے کافتوی دیا تھا۔ بکری وغیرہ چونکہ آ دی کے ساتھ جسم میں برابر ہیں اس لئے انکابھی بہی تھم ہے۔

تحریحتے کا مرنا شرطنہیں اگر صرف گرااور زندہ نکل آیا تو بھی یہی تھم ہے کیونکہ کتے کا جھوٹا نجس ہے۔اور بھی تھم ہراس جانور کا ہے جس کا جھوٹا نجس یا مشکوک ہواور جن جانوروں کا جھوٹا کمروہ ہے ان کے گرنے اور زندہ نگلنے کی صورت بیس پانی کمروہ ہوجا تا ہے لہذا وس ڈول نکالا جائےگا۔

(۷۵) اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مرگیا اور پھول گیا یا بھٹ گیا تو اب تمام پانی نکالا جائیگا خواہ جانور جھوٹا ہو یا بڑا کیونکہ مجمولنے اور پھٹنے سے جانور کے تا پاک اجزا کی تری پانی میں بھیل جاتی ہے اسلنے پورایانی تا پاک ہوجائیگا۔

(٧٦) دَعددُالدّلاءِ يُعْتَبرُ بِالدّلْوِالوَسَطِ الْمسْتَعملِ لِلآبادِ فِي البُلدَانِ(٧٧) فَإِنْ نُوْحَ مِنهابِدَلُوعَظِيْم فَدْرَمَايَسَعُ مِنَ الدّلاءِ الْوَسطِ اُحْتُسِبَ بِهِدِ

توجمہ: ۔اور ڈولوں کی گنتی اس اوسط درجہ کے ڈول کے اعتبار سے کرلی جائیگی جوشہروں کے کنوؤں پراستعمال کیا جاتا ہواورا گرکنویں سے بڑے ڈول کے ذریعہ اتن مقدار نکال دی گئی جوساتی ہو درمیانی ڈولوں میں تواس سے حساب لگایا جائیگا۔

خشیر معے:۔(۷۶) ڈولوں کی ثار میں درمیانی ڈول معتبر ہے اور درمیانی ڈول وہ ہے جوعام طور پرشہر میں کنوؤں پر استعمال ہوتا ہے کیونکہ روایات میں ڈول مطلق وار دہوا ہے لہذااعم اوراغلب مراد ہوگا اوراعم واغلب وہی ڈول ہے جو کنوؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ایک قول یہ ہے کہ جس کنویں میں جو ڈول مستعمل ہو دہی معتبر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ بھقر را یک صاع (بحماب ورہم سے 27 تولہ اور بحماب مثقال ۳۷۲ تولہ ) ڈول معتبر ہے۔

(۷۷)لہذااگرایک ایسے بڑے ڈول سے پانی نکالے جس میں مثلاً میں ڈول ساجاتے ہوں تو چو ہا گرنے کی صورت میں اس بڑے ڈھول سے اگر صرف ایک ڈول پانی نکالیس تو کنواں پاک ہوجائیگا ادراگر ایسے مجھوٹے ڈول سے پانی نکالے جو درمیانی ڈول کے نصف کے برابر موتو بھرمیں کے بجائے جالیس ڈول نکالیٹھے۔

ائمه الله شکنزدیک و دلول کی تفق شرط نبیس جبکه امام زفر رحمه الله کنز دیک شرط به مثلاً اگرایک ایسے و ول سے پانی نکالا جو اوسط درجه کے بیس و دلوں کا پانی ساسکنا موتو اس ایک و ول کوائمہ ثلاثہ کے نز دیک بیس و ول شار کیا جائے گا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نز دیک بیر ایک ہی و ول شار موگالہذ ااگر بیس و ول نکالنا ضروری موتو انیس و ول اور نکالنا موگا۔







٧٨)وَإِنْ كَانَ الْبُئُرُمَعِيُناً لاَيُنُزَحُ وَوَجَبَ نَزُحُ مافِيهااخُرَجَ مِقدَارَمافِيهَامِنَ المُماءِ وَعَنُ محمّدرَ حمه اللّهُ انّه قَالَ يُنزَحُ مِنهاماتُنادَلوِ إلىٰ لَلْمُعِالَةِ.

من جمه الداد الراكوان بشمددار موكداس كاياني ندنكالا جاسك موادر ضروري مواسياني كانكالناجواس بس موقواس مس موجود ياني كي مقدار تكال دى جائيكى اورامام محمر بن الحسن رحمداللد سے روایت بانہوں نے فر مایا کہ اس سے دوسوڈ ول سے تین سوڈ ول تک نكال دئے جائیں سے۔ تنسویع :۔ (۷۸) اگر ماتبل میں ذکرشدہ وجوہ میں ہے کی وجہ ہے کئویں کا سارایانی نکالنا ضروری ہوا مکر کنواں چشمہ دار ہولیعنی اسکایانی منقطع نہیں ہوتا ہوتو ایسی صورت میں وقوع نجاست کے دقت کویں میں جس قدریانی موجود ہواسکو نکالدیں۔

بانی کی موجود دمقدار کومعلوم کرنے کے امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے دوطریقے منقول ہیں۔ مضب 1 - کنویں میں جہاں تک } پانی ہے *لسبانی ، چوڈ انی اور ممبرائی کے اعتبارے اس کے مشل ایک گھڑ ھا تھودا جائے ادر کنویں سے یا*نی ٹکال کراس **کھڑھے میں ڈالا جائے** كالبس جب وه گفرُ ها مجرجائة توسمجها جائيگا كه كنوين كايورا ياني نكل مميا اور كنوان ياك بوكميا -

/نسمب ٣ - كنوين من بانس ذالا جائے بس جب وہ تہ تک بینی جائے تو تھنچ كرديكميں كه يانى كہاں تك بينياوہاں نشان كر دیں پیمر کنویں ہے دی ڈول کیمبارگی نکال کر بھینک دیں پھراس بانس کو دوبارہ کنویں میں ڈال کر دیکھا جائے کہ کتنا پانی کم ہوا شلا کنویں مں دیں نٹ پانی ہے اور دی ڈول نکالنے ہے ایک نٹ پانی کم ہوگیا تو معلوم ہوا کہ کل پانی ایک سوڈول ہے،لہذا نوے ڈول اور نکال وين تو كنوال ياك تمجها جائيگا۔

المام محدر حمد الله كزويك جشمد داركوال الرغس موجائة ودسوت تمن سودول تك نكالے جائين وكوال يأك سمجها جائيا ادرامام ابوحنیف رحمه الله ہے بھی دوروایتی منقول ہیں۔ مضمور ایکویں والول کا قول معتبر موکا جب دویانی تکالنے کے بعد ریمیں ک مارے کویں میں اس ہے زیادہ یانی نہیں تعاتو کوال یاک سمجھا جائےگا۔

ا نصبیر ؟ ۔ایسے دوآ دمیوں کو کویں میں اتارا جائے جن کو یانی کے متعلق بصیرت حاصل ہو پچھے یانی نکالنے کے بعد جب دویہ كبين كراس سے زيادہ يانى كويں من بيس تعالى بس كنوال ياك مجما جائيگا يول اشبہ باللقد ب(يعن فقي اعتبار سے يهي دان عب)-﴿٧٩﴾)وَإِذَاوُ جِلَعَى الْبِيْرِفَادَةٌ مَيتَةٌ ٱوُغَيرُهَاوَلايَلُوُونَ مِنْي وَقَعَتُ وَلَمُ تَنْتَغِثُ وَلَمُ تَنْقَسِخُ اَعَادُواصَلُوةَ يَومِ وليَلَةٍ إذا كانُواتَوَصَّنُوامِنهَا وَعَسَلُوا كُلُّ شَيَّ اَصَابَه مَاوُهَا ( ٨٠)وَإِنُ انْتَفَخَتُ اَوُلَفَسْخَتُ اَعَادُوُاصَلُوةَ ثَلَثَةَ اَيَامٍ وَلَيَالِيُهَالَى قَولِ أَبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُويُوسُفُ رَحِمَهِ اللَّهُ وَمَحَمَّدُوحَمَهِ اللَّهُ لِسَ عَلَيْهِم إعَادةُ شَيَّ حَتَىٰ يَتَحَقَّقُوا مَتَىٰ وَقَعَتُ ـ

توجهد: اورجب كنوي من مرامواجو اوغيره يايا جائ ادرلوكول كومعلوم شهوكده وكبرا عاوره و يحولا اور يمثانيس تووه أيك دن رات کی نمازیں لوٹا کیں اگر اس یانی ہے دضوء کے ہوں اور ہراس فنی کودھو کیں جس کواس کنویں کا یانی پہنچا ہواورا کروہ پھول گیا یا بھٹ کیا ہوتو تمن ون رات کی نمازیں لوٹا کمیں اہام ابوصنیفہ کے قول کے مطابق اور اہام ابو بوسٹ رحمہ اللہ اور اہام محمد رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ان پر کسی چیز کا اعاد ہ و اجب نہیں یہاں تک کہ ثابت ہوجائے کہ کہ گراہے۔

منت رہے:۔(۷۹) گرکنویں میں مراہوا چو ہایا کوئی دوسراجانور پایا گیا گریہ معلوم ندہوں کا کہ یہ جانور کب گرا ہے اوراہمی تک پھولا پیٹا نہیں ہے تو اس صورت میں تھم یہ ہے کہ اگر اس کویں کے پانی ہے وضوء کرکے نمازیں پڑھی ہوں تو ایک دن ایک رات کی نمازی اوٹا ئیں اور جس چیز کواس کنویں کا پانی لگا ہوا سکودھوڈ الیس۔(۸۰) اگروہ جانور پھول گیا ہویا بھٹ گیا ہوتو تمن دن تمن راتوں کی نمازوں کا اعادہ کرے۔ بیتھم اہام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کنزدیک ہے۔

صاحبین رمہما اللہ کا ذہب ہے کہ ان لوگوں پر کسی چیز کا اعادہ نہیں جب تک کہ یقین نہ ہوجائے کہ جانور کب گرا ہے۔ صاحبین رحبمااللہ کی دلیل ہے ہے کہ کویں کا پانی بالیقین پاک تفاظراس میں مراہوا جانور پانے کی وجہ سے گذشتہ ایام میں اسکے ناپاک ہونے میں شک ہوگیا کیونکہ یہ بھی احمال ہے کہ یہ جانورا بھی کچھ در پہلے گراہوا در یہ بھی احمال ہے کہ چند دن پہلے گراہوا وریفین شک کی وجہ سے ذائل نہیں ہوتا ،لہذا جب تک کہ یقین نہ ہوجائے کہ یہ جانور کہ گراہے اس وقت تک ناپاک ہونے کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔

توجمه: داورآ وي اوران جانورول كالمحموثاجن كا كوشت كماياجا تاب پاك ب

تن بیسے: یہ رکامعنی ہے بچاہوا پانی یا کھانا و فیر و (جس کوجھوٹا یا پس خوروہ کہتے ہیں ) امام قد وری رحمہ اللہ جب نفس جانور کے پانی میں کرنے کی وجہ سے پانی کے تا پاک ہونے یا ندہونے کے بیان سے فارغ ہو محکے تو اب حیوان سے بچا ہوالینی سؤرکے یانی کا تھم بیان فرماتے ہیں۔

مؤری ہمارےزودیکل چارتمیں ہیں۔ اضعبو ۱۔ پاک، جیسے آدی اور ماکول اللم جانوروں کا جمونا۔ اضعبو ۲۔ کروہ بیسے لی کا جمونا۔ اضعبو ۱۷۔ نجس، جیسے خزیراورورندوں کا جمونا۔ اضعبو ۱۔ مشکوک فیر، جیسے کدھے اور خچرکا جمونا۔ (۸۱) آدی کا جمونا پاک ہے خواہ و ومسلمان ہو یا کا فر ، جنبی ہو جا کھند ہو یا پاک۔ (۸۲) ای طرح ان جانوروں کا جمونا بھی پاک ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے گائے ، بحری ،اونٹ وغیرہ کیونکہ پانی لعاب ملنے کی وجہ سے جمعوٹا ہوتا ہے اور لعاب گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ آ دمی اور ما کول اللم جانوروں کا گوشت بلا کراہت پاک ہے،لہذا اان کا لعاب بھی پاک ہوگا تو جس چیز میں اٹکا لعاب طوط ہوگا وہ چیز بھی پاک ہوگی ۔البتۃ اگر آ دمی نے شراب پی کرمتصل پانی پیا تو پانی نجس ہوجائیگا۔ای طرح گندگی کھانے والا اونٹ اور گائے کا جموزا بھی بحروہ ہے۔

(۸۳) وَسُوُدُ الْكَلْبِ وَالْبَحِنزِيْرِ وَسِباعِ الْبَهَائِمِ نَجسٌ (۵۶) وَسُورُ الْهِرَّةِ وَالْدُّجَاجَةِ المُخَلَاتِ وَسِباعِ الطَّيُودِ وَمَا يَسُكُنُ فِي الْبُيُوتِ مِثلِ الْحَيَّةِ وَالفَارَةِ مَكْرُوةً -

قو جعه: - اور کے بخزیراور در ندوں کا جمونا نا پاک ہادر بلی اور نا پاکی سے اختلاط رکھنے والی مرغی ، اور شکاری پر ندوں اور ان جانوروں کا جمونا جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے سانی اور جو پا بھروہ ہے۔

قنت دیے:۔(۸۳) کے ،خزیراور درندول بیے شیر ، بھیڑیا ، چیتا ،لومڑی اور لیل وغیر ہ کا جمونا نجس ہے۔امام شافعی دحمہ اللہ کے خزد کے درندول کا دودھاور گوشت ناپاک ہے اورائے جمونا پاک ہے۔ ہماری دلیل بیہ کے درندول کا دودھاور گوشت ناپاک ہے اورائے جموٹے سے بچنا بھی ممکن ہے تو ا نکا جمونا کے اور خزیر کی طرح ناپاک ہونا جا ہے۔

(۱۹۵) بنی کے جموئے میں احنات کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بنی کا جموٹا پاک غیر کروہ ہے اور طرفین رحمہما اللہ کے نزدیک بلی کا جموٹا پاک تکر کمروہ ہے۔ پھرا مام طحاویؒ کراہت تحر کمی کے قائل ہیں اورا مام کرفیؒ کراہت تنز کمی کے قائل ہیں۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بلی کا جموٹا نجس ہو کیونکہ بلی کا گوشت نجس ہے تحر بلی چونکہ گھروں میں پھرتی رہتی ہے جس سے اشیاع خور دونوش کا بچانا ممکن نہیں لہذا اس ضرورت کی وجہ ہے اسکے سؤر کی نجاست کوسا قط کردیا گیا جس کی طرف پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشار ہ فر ماما کہ ' اِنتھامِنَ المطلق افحینَ عَلَیْکُمْ وَ المطلق افَاتِ"۔

نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کا جموٹا بھی مکروہ ہے کونکہ مخلات مرغی نجاست سے خلط رہتی ہے اسلئے اس کا جموٹا کراہت ہے خالی نہ ہوگا۔ البتہ اگر ہوں ہاند می گئی ہو کہ اسکا چو پچ پاؤل تک نہ پڑنج سکاتو پھر مکروہ نیس کیونکہ اب نجاست کے ساتھ اس کا اختلاط نہیں رہا۔ اس طرح غاروں میں رہنے والے جانوروں مثلاً سانپ، چوہاوغیرہ کا جموٹا پانی بھی حرمت کوشت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کا جموٹا تا پاک ہوتا مگر گھروں میں پھرنے کی وجہ سے ان سے بچنا مشکل ہے اسلئے ان کے جمولے کا نجس ہوتا ساقط ہو میا البتہ کرا ہت ہاتی ہے۔

( ۸٤) و سُورُ الجمَادِ وَ البعلِ مَسْكُوكَ -مَد جعه: داورگد معاور خچركا جمونا مككوك --

منسویع: - (۸٤) کد صادر نچر (بشرطیک کدمی کے پیٹ ہو) کاجمونا مشکوک ہے۔ باتی مشکوک کیوں ہے؟ توجواب سے کررود

النشرياح الوافي هي حل مختصر القدوري

فی العفر ورت کی وجہ سے مشکوک ہے کیونکہ کد ھے اکثر کھر وں کے درواز وں میں باندھے جاتے ہیں توان میں ضرورت ہے کر بیضر ورت اتی نہیں جتنی کہ بلی اور چو ہیں ہے کیونکہ بلی اور چو ہا تو کھر کے تنگ و تاریک جگہوں میں داخل ہوتے ہیں جبکہ گدھے ایسے نہیں ۔ لبندا اگر ضرورت کا تبحق قطعانہ ہوتا ہیںے کتے اور در ندوں میں تب تو بلا شبہ گدھے کا جموٹانجس ہوتا اور اگر ضرورت کا تبحق قطعاً ہوتا تو بلاشبہ لمی ک طرح حلال اور کمروہ ہوتا ۔ جبکہ یہاں میں وجب ضرورت ہے اور من وجب نیس ۔ اور موجب طبیارت وموجب نجاست دونوں ہراہر ہیں لہند البوجہ تعارض دونوں ساقط ہوکر اصل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوااور اصل یہاں دو چیزیں ہیں جانب پانی میں طبیارت اور جانب لعاب عمن نجاست ہے اوران دونوں میں سے کوئی ایک اول نہیں اس کے من وجب نجس ہے اور من وجہ پاک ہے۔

پھراس میں اختلاف ہے کہ شک طہارت (پاک) میں ہے یا طہوریت (بینی پاک کرنے میں )ہے۔ ایک قول سے ہے کہ طہارت میں ہے کیونکہ اگریہ پانی پاک ہوتا پاک کرنے والا بھی ہوتا کیونکہ کوئی بھی پاک چیز جب پانی میں ل جائے قول سے ہے کہ خالب شہواس کی وجہ سے پانی کی طہوریت ختم نہیں ہوتی جیسا کہ پانی کے ساتھ گلاب کا پانی مل جائے۔ اور دوسرا قول سے ہے کہ شک طہوریت میں ہے کیونکہ اگر کوئی فخص گدھے کے جھوٹے پانی سے سرکامس کرے اور بعد میں اس کومطلق پانی مل جائے تو اس پرسر کا دھوتا واجب نہیں تو اگر اسکے یاک مونے میں شک ہوتا تو بلا شبہ سرکود ہونا واجب ہوتا ہی تول رائے ہے۔

(٨٥) فَإِنْ لَمْ يَجِدِالاِنُسانُ غَيرَه تُوَضَّاوَتَيْمٌمْ وَبِأَيِّهِمَابَدَأَجَازَر

قوجمہ: ۔ بس اگرانسان اسکے علاوہ (مخکوک پانی کے علاوہ) پانی نہ پائے تو اس سے دضوء کرے اور تیم کرے اور ان دو میں سے جس سے شروع کرے جائز ہے۔

تشریع:۔(۸۵) اگرمتونی کے پاس ما مشکوک کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہوتو تھم یہ ہے کہ ما مشکوک سے وضوء کر لے اور تیم کرے۔ تیم اور وضوء میں ہے جس کو چاہے مقدم کرلے کیونکہ مطہر در حقیقت پانی ہے یامٹی اگراول ہے تو ثانی کے استعال میں کوئی فائدہ نیس ،مقدم ہو یا سؤخر ۔اور اگر مطہر ٹانی ہے تو بھر تقذیم و تا خیر معز نہیں لہذا جب دونوں میں سے ایک مطہر ہے تو دونوں کو جمع کرنا واجب ہے تر تیب واجب نہیں۔ نہ کورو ہالا ائمہ ثلاث کا قول ہے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ کے نزد یک ضروری ہے کہ پہلے وضوء کرے بھر تیم کرلے۔







#### ﴿ بِابُ النَّيْمَ ۗ

یہ باب تیم کے بیان میں ہے۔

تیم کا لغوی معنی مطلقاً قصد کرنا ہے اور شرعاً پاک مٹی کا بغرض پاک قصد کرنے کو تیم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عضوین تخصوصین میں پاک مٹی کے استعمال کو تیم کہتے ہیں۔ مرصحے یہ ہے کہ چبرے اور دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی ہے سے کرنے کا نام تیم ہے اور قصد کرنا تیم کے لئے شرط ہے۔

چونکہ پانی سے طہارت حاصل کرنااصل ہے اور تیم سے طہارت حاصل کرنااس کا خلیفہ ہے اور خلیفہ اصل کے بعد ہوتا ہے اسلئے امام قد وری رحمہ اللّٰہ نے وضوء کے بعد تیم کو ذکر کیا ہے۔

(٨٦) وَمَنُ لَمُ يَجِدِالُماءَ وَهُوَمُسَافِرٌ أَوْخَارِجُ الْمَصْرِبَيُنَه وَبَينَ الْمِصْرِنَحَوَ الْمِيلِ اَوْاَكُثرَ (٨٧) اَوُكَانَ يَجَدُالُماءَ الْاَأَنَّه مَرِيضٌ فَحَافَ إِنُ استَعمَلَ الماءَ اشتَدَمَرضُهُ (٨٨) اَوْخَافَ الْجُنبُ إِنِ اغتَسَلَ بِالْماءِ يَقُتُلُه الْبَوُدُاوُيُمَرِّضَهُ فَانَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ.

قو جعه : اورجس فخص نے پانی نہ پایا حالانکہ وہ مسافر ہے یا شہرے باہر ہاورا سکے اورشہر کے درمیان ایک میل کا یا اس سے زیادہ فاصلہ ہے یا پانی تو پاتا ہے مگر وہ مریض ہا دراندیشہ ہے کہ اگر پانی استعال کیا تو اس کا مرض بڑھ جائے گایا جنبی کواندیشہ ہے کہ اگر پانی استعال کیا تو اس کومردی بارڈ الے گی یا پیار کردگی تو وہ یا ک مٹی ہے تیم کرنے۔

قعنس معے: - (٨٦) اگر کی کے پاس اتنا پانی نہ ہو جور نع حدث کیلے کانی ہواس حال میں کہ وہ فض مسافر ہے یام افر تو نہیں مگر شہرے باہر ہے اور اسکے اور شہر کے درمیان ایک میل (شریعت میں میل ایک تهائی فرئخ کو کہتے ہیں جو چوہیں انگل کے گزے چار ہزار شری گز کا ہوتا ہے ) یا زیادہ فاصلہ ہے تو ایسے فض کیلئے جائز ہے کہ پاک ٹی ہے تیم کرے لیفٹ والیہ فعالی ہو فلک فہ جدو اماء فقہ مقدو اصبیداً مطبقاً کی دیا تھے والی منسو خجم مالک مطبقاً کی دین پھرتم نے پانی نہیں پایا تو تصد کروپاک می کا) "وقو لیہ مذاہد السر علیہ و کو اللہ عشر خجم مالک فہ جدا لکماء " (یعنی مسلمان کا طبور ہے جب تک کہ یانی نہیں جائے کہ دی سال تک ہو)۔

ا مام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وقت نگلنے سے پہلے پانی تک پڑتی سکا تو تیم جائز نہیں اور اگر وقت نگلنے کا خوف ہوتو ایک میل سے کم مس بھی تیم جائز ہے۔ امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ایسی صورت ہو کہ اگر میخض پانی کیلئے جائے گاوروضوء کر بیا تو قافلہ اس کے انکھوں سے غائب ہوکر چلا جائے گاتو اس کے لئے تیم جائز ہے۔

(۸۷) پانی دور ہونے کے علاوہ اس وقت بھی تیم جائز ہے کہ پانی موجودتو ہو گریڈ خف مریض ہے اسکوعالب کمان ہے کہ اگر پانی استعال کروں تو مرض بڑھ جائے گا یا مرض لمباہو جائے گا (۸۸) یا جنسی کوخوف ہو کہ اگر شنڈ اپانی سے خسل کروں تو مرجاؤ ڈگا یا مریض ہو جاؤٹگالقولله تعالیٰ ﴿مَا يُرِیْدُ اللّٰهُ لِهَ جُعلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجِ ﴾ (یعنی اللہ تعالیٰ ﴿مَا يُرِیْکُ کرے)۔ وی حل مختصر القدوری المستخده المستخده المستخده المستخده القدوری المستخده الفدوری المستخده الفدوری المستخده المستخدم المستخده المستخدم الم

(٩٠)وَالتِّيمَمُ فِي الْجِنَابَةِ وَالْحَدَثِ سُواءً

توجمه : اورجم جنابت مين اورب وضوكي مين برابر ب-

قضویع: - (۹۰) بیم مدت، بنابت، بین اورنفاس بین با غنبارنیت و فعل کے برابر ہے ہیں جس طرح کی نیت اور میم حدث کیلئے کیا جاتا ہے ای طرح بنابت وغیرہ کیلئے بھی ہے کیونکہ پھولوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہم رہ تعلی زمین کر ہے والے ہیں ہمیں ایک ایک اور دو دو مہینے تک پانی نہیں ملتا اور ہم میں جنبی وغیرہ سب طرح کے آدی ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم پاک منی ہے تیم کرتے رہا کرو ۔ مگر الی بکر رازی کے نزدیک تمیز نی المنیة ضروری ہے تیم صدت میں رفع حدث کی نیت کرے اور تیم جنابت میں رفع جنابت کی نیت کرے رہا کہ کو نیت میں تمیز کی ضرورت نہیں بلکہ جب طہارت یا استباحة صلوق کی نیت کرے تو کا فی ہے۔ (٩٦)وَيَجُودُ التَيْمَةُ عِنْدَاَبِى حَنِيُفَةَ زَحِمَه اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ زَحِمَه اللَّهُ بِكُلَّ مَاكانَ مِن جنُسِ الآرُضِ كَالتَّوَابِ وَالرَّملِ ( وَالْحَجَرِوَ الْجَصَّ وَالنَّوُرَةِ وَالْكُحُلِ وَالزَّرُنِيُنِعَ وَلَالَ اَبُوْيُوسُفُ دَحِمَه اللَّه لايَجُوزُزُالابِالتَّوَابِ وَالرَّملِ خَاصَةً \_

قو جعه: ۔ اور جائز ہے تیم امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک ہراس فنی سے جوز مین کی جنس ہے ہو جیسے مٹی ، ریت ، پھر مجے ، چونہ ، سرمہ اور ہڑتال ، اور امام ابو پوسف رحمہ اللہ فر ماتے ہیں نہیں جائز محرمٹی اور ریت سے خاصکر \_

منظوی : (۹۱) یہاں سے امام قد وری دحمہ اللہ المسابعو ذہد المسبع " (جن چیزوں ہے تیم جائز ہے) کو بیان فرماتے ہیں چنا نچہ فرمایا کہ ہروہ چیز جوز بین کی جنس ہے اور اس کے ماتھ تیم کرنا جائز ہے۔ اور اٹھی کا زبین کی جنس ہے اور نے کی علامت ہے کہ جو چیز جل کردا کھ ہوجائے جیسے در فت اور یا لیک کرم ہوجائے جیسے لو ہا تو یہ زبین کی جنس سے نہیں اور اسکے علاوہ زبین کی جنس سے ہیں جیسے می اور یت بیتر ہی کے جن میں جیسے می اللہ کے دریت ، پھر می جونہ سرمہ ہڑتال (ایک زہر یلی دھات ہے) وغیرہ ۔ یہ طرفین رحمہ اللہ کا غرب ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف آگانے والی مٹی سے تیم جائز ہے۔ بی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف آگانے والی مٹی سے تیم جائز ہے۔ بی امام ابو یوسف دحمہ اللہ کے نزدیک صرف آگانے والی مٹی سے تیم جائز ہے۔ بی امام ابو یوسف دحمہ اللہ کا مرجو گالے قول ہے۔

الم شافی رحمداللہ باری تعالی کے آول ﴿ صَعِید اَطَیّب اُ ﴾ سے استدلال کرتے ہیں اس طرح کے ' صَعِید ''کامعنی مُی اور' طیّسب ''کامعنی اُ گانے والی ، بھی تغییر حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، لہذا می تقضی ہے کہ تیم صرف اُ گانے والی ٹی سے جائز ہو طرفین رحم اللہ کی دلیل ہیہ ہے کہ ' صَعِیف ''نام ہے روئے زمین کا اور چونکہ زمین بلند ہے اس لئے اس کا نام 'صعیب ''رکھا اور' طیّب ''جس طرح کے بمعنی ' اُسُنِت '' ہے اس طرح '' طیّب '' بمعنی ' طباعی '' ہونے کا بھی احمال رکھتا ہے، پس یہاں ' طیّب '' معنی ' طباعی '' ہے کیونکہ بیمقام ، مقام طہارت ہے ، لہذا '' صَعِید اَطَیّبا ''کامعن '' تُورَاب اُمُنْیِنا '' (اُ گانے والی ٹی ) سے کرنا تقیید المطلق بلادلیل ہے۔ طرفین کا تول رائے ہے۔

## (۹۲)وَالنَّبَةُ فَرُضٌ فِي النَّيَمَمِ (۹۳)وَمُسْتَحَبُّ فِي الْوُضُوءِ توجهه: اودنيت يَمَّ مِن فرض بادروضوء مِن مُتحب ب-

منسو مع :۔ (۹۴) ہمارے زویک تیم میں نیت فرض ہے (۹۴) اور وضوء میں متحب ہے۔ امام زفر رحمہ اللہ کے زویک تیم میں مجی نیت فرض نہیں۔ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ تیم وضوء کا خلیفہ ہے اور خلیفہ دصفہ صحت میں اصل کے نخالف نہیں ہوتا ہے لہذا جب وضوء اخیر نیت کے درست ہے تو تیم مجی ہفیر نیت کے درست ہوگا ورنہ تو خلیفہ کا وصف میں اصل کے مخالف ہونا لازم آئےگا۔ ہماری ولیل یہ ہے کہ تیم کامعنی لغت میں قصد اور اراد ہے کے آتا ہے اور قصد نام ہے نیت کا اور نہیں تیم ( بہعنی قصد ونیت ) کا اُمرکیا ہے اور اُمروجوب کیلئے ہے اسلے نیت شرط ہے۔ بی قول رائج ہے۔ التشويد الوالمي حل مختصر الفادي

٩٤)وَيَنْقُصُ النَيْمَ كُلُّ شَى يَنْقُصُ الوُصُوءَ(٩٥)وَيَنْقُصُه اَيُصَاّرُوْيَةُ الْمَاءِ اِذَاقَدَرَ عَلَى اِسُتَعُمَالِه (٩٦)وَلاَيُهُورُ الابصَجِيدِطَاهِرِ-

مر جمه : ۔ اور تیم کو ہروہ کی تو ڑو تی ہے جو وضوء کوتو ڑو تی ہے اور اسی طرح پانی کا ویکھنا بھی تیم کوتو ڈویتا ہے جبکہ اس کے استعال پر قادر ہواور نہیں جا کر تیم سوائے پاک مٹی ہے۔

تعشر مع : (ع) جوچیزی ناتش وضوء میں وہ ناتش تیم بھی میں کیونکہ تیم وضوء کا خلیفہ ہے اوراس میں کو کی شک نہیں کے اصل بنہ مع خلیفہ کے اقویٰ ہوتا ہے ہیں جوچیز اقوی کیلئے ناتش ہوگی تو وہ اضعف کیلئے بطریقۂ اولی ناتش ہوگی۔(۹۵) پچھ چیزیں اسی میں کہ ناتش وضو نہیں محر ناتفنِ تیم میں مثلاً تیم نے اگر پانی دیکھا اس حال میں کہ وہ اسکے استعمال پر قاور بھی ہے تو رؤیت پانی اس کے تیم کیلئے ناتش ہوگا کیونکہ آیت مبارکہ میں 'فیکنہ تَدِحدُوُا '' ہے''فیکہ تَدَفیدُوُا ''نی مراد ہے اور رؤیت پانی بح قدرت علی الاستعمال کی صورت میں 'فیکہ تَدِیدُوُا'' والی شرط نہ یائی گئی لہذا تیم جائز نہ ہوگا۔

(٨٦) تيم صرف پاک من سے جائز ہے آيت مباركہ ﴿ فَنَهَ مَنْ اَطَيْداً كَا اِلْ اَلْمِ اِلْهِ اَلْمَ اِلْهِ اَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(٩٧) وَيَسْتَحِبُ لِمَنُ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَيرجُوُانَ يَجِدَهُ فِى آخِرِالُوَقُتِ اَنُ يُؤخَّرَالصَّلُوةَ اِلَىٰ آخِرِالُوَقُتِ فَانُ وَجَنَّ الْمَاءَ تَوَضَّاوَصَلَى وَالْاَتَيَمَّمَ۔

توجمہ:۔اورمتخب ہے اس مخف کے لئے جو پانی نہ پائے اوراس کوا مید ہوکہ آخرونت تک پانی پالے گایہ کہ مؤخر کروے نماز کو آخر وقت تک پس اگراس نے یانی پالیا تو وضوء کرے اور نماز اواکرے ورنے تیم کرے۔

قرجمه: -اورائ تيم عفرائض اورنوافل من عجوما بيز مع-

من عابر المه على الله عليه وسلم التراب طهور المسلم "اورجو چيز شرط كرماته معلى بوتو وه جب ك كيشرط باتى بولا الله عليه وسلم التراب طهور المسلم "اورجو چيز شرط كرماته معلى بوتو وه جب ك كيشرط باتى بولا الله عليه وسلم التراب طهور المسلم

رہیکی ہیں جب تک کہ پانی کا موجود نہ ہونا برقر ارر ہے گامٹی طہور ہیکی ۔ جبکہ اما مثافعی رحمہ اللہ کے نزویک ہرفرض کے لئے الگ تیم کرنا ضروری ہے کیونکہ تیم طہار ق ضروریہ ہے لہلا الیک فرض اداکر نے کے بعد ضرورت پوری ہونے کی وجہ سے تیم باتی نہیں رہا۔

(٩٩) وَيَجُوزُ النَّيْمُ لِلصَّحِيْحِ الْمُقِيْمِ إِذَا حَضَرَتُ جَنَازَةٌ وَالْوَلِى غَيرُه فَخَافَ إِنَ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ اَنُ تَقُوتُه صَلَوةً اللَّجَنَازَةِ فَلَه اَنُ يَتَيَمَّمَ وَيُصلى (٩٠٠) وَكَذَالِكَ مَن حَضَرَ الْعِيُدَفَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ اَنُ يَقُونُه الْجَمُعَةُ تَوضَّافَإِنُ اَوْرَكَ الْجُمُعَةَ اللَّهُ الْعَلَمَارَةِ اَنُ تَقُونُه الْجُمُعَةُ تَوضَّافَإِنُ اَوْرَكَ الْجُمُعَةَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَ

تو جعد: اورشہر میں تندرست ، قیم کے لئے تیم جائزے جبکہ جناز ہ حاضر ہوجائے اور میت کاولی کوئی اور ہولیں اس کوائد یشہ ہو کہ اگر وضوہ میں مشغول ہو کیا تو نماز جنازہ فوت ہوجا نیکی تو وہ تیم کرے اور نماز پڑھے اور ایسے ہی وہ خص جونماز عید کے لئے حاضر ہواوراس کو اندیشہ ہوکہ اگر وضوء میں مشغول ہو گیا تو اندیشہ ہوکہ اگر وضوء میں مشغول ہو گیا تو اندیشہ ہوکہ اگر وضوء میں مشغول ہو گیا تو نماز جعد فوت ہوجا نیکی تو دہ دضوء کر ہے ہیں اگر جعد پالیا تو پڑھے اور نظری چار رکعت پڑھے اور اس طرح اگر وقت تھے ہو ہیں اس کو اندیشہ ہوکہ اگر وضوء کر ایک تو وقت فوت ہوجا نیکی تو تھے۔ اندیشہ ہوکہ اگر وضوء کر ایک تو وقت فوت ہوجا نیکی تو تیم ندرے بلکہ دہ وضوء کرے اور اپنی فوت شدہ نماز پڑھے۔

قتنسس یسے :۔ (۹۹)اگر جنازہ حاضر ہوا درمیت کاولی آپ کے سواکوئی دوسرا آ دمی ہوپس آپ کواندیشہ ہوکہ اگر وضوہ میں لگ جاؤں قو نماز جناز وفوت ہوجا میگی تو آپ کیلئے باد جو دصحت کے شہر کے اندر تیم کرنا جائز ہے (۱۰۰)ای طرح نماز عید پڑھنے کیلئے حاضر ہوئے اور بیاندیشہ ہوکہ اگر وضوء کے ساتھ مشغول ہوجاؤں تو عید کی نماز فوت ہوجائے گی تو بھی تیم کرنا حائز ہے۔

اس کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی نماز لا الی بدل (جونوت ہوکراس کا کوئی قائم مقام مثلاً قضاء دغیرہ نہ ہو) فوت ہوتو پانی موجود ہونے کے باوجود تیم کے ساتھ اس کا اواکرنا جائز ہے۔ ہارے نز دیک نماز جنازہ اور نمازعید الی بی جیں کیونکہ اکلی قضائیس کی جاتی ہے تو یہ فوت لا الی بدل جیں لہدا ان کے فوت ہونے کی صورت میں تیم کرنا جائز ہے۔

(۱۰۱) اگردضوء کے ساتھ مشغول ہونے میں جمعہ کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو حیتم کی اجازت نہیں بلکہ وضوء کرنا ضروری ہے پس اگر وضوء کرکے جعبہ پالیا تو جعبہ کی نماز اوا کر ہے ہی نماز نہیں لمی تو ظہرا واکر لے کیونکہ جعدا گرچے فوت ہوگی مگراسکا خلیفہ لیمن ظہر موجود ہے تو پینوت لا الی بدل نہیں بلکہ نوت الی بدل ہے اسلے فوت ہونے کی خوف ہے تینم جائز نہیں۔

(۱۰۲) ای طرح اگر وضوء میں مشغول ہونے کی وجہ ہے وقت نماز کے وقت کے نوت ہونے کا خوف ہوتو بھی حجتم نہ کرے بلکہ وضوء کر لے بھراکرنماز واقعی نوت ہوگئی تو نوت شد ونماز کی قضاء کرے کیونکہ بیٹوات الی بدل ہے جو کہ قضاء ہے۔ ر الله المرد المر

(۱۰۵) اگرمتیم (علامات سے باعادل مخبر کے خبرد بے سے ) کاظن غالب بیہ ہو کہ یہاں پانی موجود ہے تو اس کو تیم کرنا جائز نہیں تا دفتیکہ وہ پانی طلب نہ کرے۔ بقدرا کی غلوہ (تیر بھینکنے والے اور تیر کگنے کی جگہ کے درمیانی فاصلہ کوغلوہ کہتے اور بعض کہتے ہیں کہ تمین سوزراع سے چارسوزراع تک کافا مسلفلوہ ہے ) تلاش کرے کیونکہ غالب راُ کی اکثر احکام میں بمنز لہ یقین کے ہے۔

اگرایسی ہی صورت میں تعیم نے بغیرطلب کے تیم کر کے نماز پڑھی تو طرفین کے نزدیک اس پراعادہ نماز واجب ہے آگر چہ بعد ازطلب اسکوپانی ند ملے خِسلاف آلا بِسی یُسوُ مُسف دَ حِمَه اللّه بے طرفین کا قول رائج ہے۔اورا گر کسی نے دوسرے کوپانی تلاش کرنے کے لئے بھیجا تو اس کا تلاش کرنا اسکی طرف سے کافی ہوجائےگا۔

﴿(١٠٩)وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيُقِه مَاء طَلَبَه مِنْه قَبَلَ أَنْ يَشَهُمَ قَاِنُ مَنَعُه مِنْه تَيَهُمَ وَصَلَّىٰ

قوجمہ:۔ادراگراس کے ساتھی کے ساتھ پانی ہوتو تیم کرنے ہے پہلے اس سے مائے پس اگراس نے اس کو پانی دینے سے روک دیا تو تیم کرے ادر نماز بڑھ لے۔

قتشس میع:۔(۱۰۶)اگر دنیق سز (سنر کے ساتھی) کے پاس پانی ہوتو تھم یہ ہے کہ تیم کرنے سے پہلے اس سے پانی مانتگے اگر اس نے پانی دید یا تو دضوء کر کے نماز پڑھے درنہ تیم کرلے کیونکہ پانی سے عام طور پڑنے نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مانتھنے پر دے دیا جاتا ہے اورا گرساتھی نے پانی دینے سے افکار کردیا تو چونکہ اس صورت میں بحر محقق ہوگیا لیمذاتیم کرکے نماز پڑھ لے۔

اگراپے سائٹی سے پانی طلب کرنے سے پہلے ہی تیم کر کے نماز پڑھی توامام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے زویک ہے تیم کافی ہے کیونکہ ملک غیر میں سے پکہ طلب کرنا اس پرلازم نہیں ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نزویک ہے تیم کافی نہیں ہوگا کیونکہ پانی اس چیز ہے جس کے وینے سے عام طور پرا نکارنہیں کیا جاتا ہے لہدا اسائٹی کے پاس ہونے سے اسکوبھی قادر سجما جائیگا۔

اگر پانی کا مالک شمن شل پر پانی دینے کیلئے تیار ہواور بے وضو فخص کے پائ شمن بھی ہے تو اس کے لئے تیم کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کے لئے قدرت محقق ہو کمیا البتہ اگر پانی کا مالک فبن فاحش (بہت مہنگا) کے ساتھ پانی دیتا ہے تو اس پر غفنِ فاحش کے ساتھ پانی لینالازم نہیں۔

न्देश न्देश न्देश

#### (بَابُ الْهَسُجِ عَلَى الْخُمُينِ)

یہ باب موزوں پرسے کے بیان میں ہے

مسع لغت میں کسی بھی پر ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں اور شریعت میں سے علی انتقین مخصوص زیانے میں مخصوص موزے کو تری

پنجانے کو کہتے ہیں۔

مسمع علی انتخلین اور تیم میں مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں میں ہے ہرا یک طہارت سے ہے۔اوریا دونوں میں ہے ہرا یک عسل کا برل ہے۔اوریا دونوں میں سے ہرا یک رخصت موقتہ ہے۔ پھر تیم بدلیت میں کامل ہے کیونکہ قیم تمام افعال دضوء کا قائم مقام ہے اور سے ایک صفویعی عسل رجلین کا قائم مقام ہے اس لئے تیم کومسے علی انتخلین سے مقدم کیا۔

(١٠٧) ٱلْمَسْعُ عَلَى الْخُفَينِ جَاتِزٌ بِالسّنَةِ مِن كُلِّ حَدَثِ مُوْجِبٍ لِلْوُضُوءِ إِذَالَبِسَ الْخُفَيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ

قوجمہ: موزوں پرمے کرنا جائز ہے سنت سے ٹابت ہے، ہرا سے عدث سے جودضوءکودا جب کرنے والا ہوجبکہ موزوں کوطہارتِ کاملہ پر ہنے ہو پھر عدث ہوجائے۔

من المراق الله المراق المراق

ا مام قد دری رحمہ اللہ نے ' بِالمسّنة '' سے اشارہ کیا کہ جولوگ سے علی انتقین کو کماب اللہ سے ثابت کرتے ہیں بای طور کہ آیت وضوہ عمل ہو ارجلِکم، مجرور ہوادر'' د وسکم '' پرمعطوف ہوا درسے رجلین سے سے علی انتقین مرا د ہویہ درست نہیں۔

موزوں پرمسے ہراس مدٹ کے بعد جائز ہے جووضوء کو واجب کرنے والا ہولہذاا لیے عدث کے بعد سے جائز نہیں جس سے علامان میں علامان میں علیہ میں بوجہ کھرار ترج ہے اس لئے اس کے بعد سے کیکہ مدث موجب عسل میں محمد انہیں ہو تھیں ہو تھیں ہے۔ کھرار ترج ہمی نہیں ہے۔ کھرار نہیں تو ترج ہمی نہیں لہذار خصت سے نہیں۔

یہی شرط ہے کہ کال دخوء کر کے موزے پہن کر پھر صدث پیش آیالبذ ااگر صرف یا وَل دھوکر موزے بہنے ہوں پھر باتی ماندہ وضو پھمل کرنے سے پہلے صدث پیش آیا تو اب موزوں پر دوبار و وضوء کرتے و تت سے جائز نہ ہوگا۔

مسع علی انتقین کے بارے میں 'جَسالِوْ '' کہا' وَاجِنْتِ '' نہیں کہا کیونکہ بندہ کوسے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور ا '' انتہات '' بھی نہیں کہا اس لئے کہ جوفض جواز کا احتقاد رکھے اور فعلا مسح نہ کرے توبیا فعنل ہے۔

r 🛱 1

(١٠٨) فَإِنْ كَانَ مُفِيْماً مَسَحَ يَوْماً وَلَيُلَةً (١٠٩) وَإِنْ كَانَ مُسَافِراً مَسَحَ فَلَفَةَ آيَامٍ وَلَيَالِيُهَا (١٩٠) وَابْتِداوُهَا عَقِيبً

قوجمه: بال الرمتيم بوس كر ساليدون اوراكيدرات تك اوراكرمسافر بوسي كري تمن ون اور تمن رات تك اورسي كي المرسي كي ا

قصر مع :- (۱۰۸) العمارت مل مت من كابيان ب چنانچ فرمايا مت معم كيك ايدن ايدرات ب (۱۰۹) اورمافر كيك تمن دن تمن را تمل مين القَوْلِه مُلِيطِّةً، يَمُسَحُ الْمَقِيمُ يَوماً وَلَيلَةً وَالْمُسَافِرُ فَلالَةَ اَيَّامٍ وَلَبَالِيُهَا " ( يعن معم ايب دن اورايب رات من كريكا اورمسافر تمن دن اور تمن را تم مس كردكا) \_

(۱۱۰) پھر جب وضوء کر کے موزے بہن لئے اس وقت سے مدت مسے شردع نہیں ہوتی بلکہ جس وقت یہ وضوء ٹو نے گا ای وقت ہے سے کی مدت شروع ہوجائیگی ۔اگر متیم ہے توایک دن ایک رات کے بعداسی وقت مدت سے ختم ہوجائیگی اوراگر مسافر ہے تو خمن ون اور نمین را تیمی بعداسی وقت سے کی مدت ختم ہوجائیگی کیونکہ موز وحدث کے سرایت کرنے سے مانع ہے پس مدت کی ابتدا اسی وقت سے ہوگ جس وقت سے موز ہنے حدث کے سرایت کوروکا ہے۔

(١١١) وَالْمَسِحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطاً بِالاَصَابِعِ يَبتدِأُمِن الْاَصَابِعِ إلَىٰ السّاقِ-

توجعه: ۔ اور مصح موزوں کے ظاہر پر کریگااس حال میں کہ انگلیوں کے ساتھ خطوط ہوجا کیں پاؤں کی انگلیوں ہے شروع کرکے پنڈلیوں تک لے جائے۔

قتشر مع :۔(۱۱۱) مسم موز وں کے ظاہر پر کرنا ضروری ہے ہیں اگر موزے کے باطن پرس کیایا اس کی ایڑی پریاپیڈٹی پر تو جا کزنہ ہوگا کیونکہ موزے پرسم کرنا خلاف قیاس ٹابت ہے لہذا جس پر شریعت کا تھم وار دہوا ہے اسکی پوری بوری رعایت کی جائیگی اور چونکہ شریعت کا ور ددموزے کے ظاہر پر ہوا ہے اسلئے موزے کے ظاہر پرسم کرنا مشروع ہوگا نہ کہ باطن پر ۔سم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ الکلیوں سے خطوط کھینچ لیس اور اگر کسی کے استون طریقہ یہ ہے کہ الکلیوں ہے۔

مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائمیں ہاتھ کی الگایاں دائمیں موزے کے الگے حصہ پرد کھے اور ہائیں ہاتھ کی الگایاں ہائمیں موزے کے الگے حصہ پرد کھے بھران دولوں کو پنڈلی کی طرف کھنچ کرلے جائے اور الگیوں کو کشاد در کھے 'لِمتحلیبٹ المسلیر قَرَّضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْہُ اَنَّ النّبِی صَلَی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ وَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی خُفَیْهِ وَرَدَهِ هَامِنَ الْاَصَابِعَ اللّٰهُ تَعَالَهِ عَلَی خُفْو وَ وَهِ عَلَی خُفْیْهِ وَرَدَهِ هَامِنَ اللّٰهِ عَلَی خُفْیهُ وَرَدَهِ هَامِنَ اللّٰهِ عَلَی خُفْر وَسُولِ اللّٰهِ خُطُوط الْمِالاصَابِع ''(لین حضور سلی الله علیدو سلم نے اپ دولوں ہا تھا ہے دولوں موزوں پرد کھے اور ان کو الگیوں سے او پرکو کھنچا آیک بارس کیا اور کو یا کہ میں حضور سلی اللہ علیدو سلم کے الگیوں کے خطوط کا انٹرس کیا ورکو یا کہ میں حضور سلی اللہ علیدو سلم کے الگیوں کے خطوط کا انٹرس کیا ورکو یا کہ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے الگیوں کے خطوط کا انٹرس کیا ورکو یا کہ میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے الگیوں کے خطوط کا انٹرس

النشريح الواقعي (۲) (مي حل مختصر القدوري)

## (١١٢) وَقَرُصُ ذَالِكَ مِقْدَارُ ثَلَثَ أَصَابِعَ مِن آصَابِعَ الْدِر)

مر جمه: - اور فرض مع تين الكيول كى مقدار ب اتھ كى الكيول مل س-

من اختلاف ہے ۔(۱۱۹) تین انگلیوں کی مقد ارسے کرنافرض ہے۔البتہ اس میں اختلاف ہے کہ انگلیاں پاؤں کی معتبر ہیں یا اتھ کی۔توامام کرخی می راک پیہے کہ پاؤں کی انگلیاں معتبر ہیں کیونکہ سے پاؤں پرواقع ہوتا ہے اور تین الگلیاں ممسوح کا اکثر حصہ ہے''ولسلا کشسو حکم الکل' عبد اپاؤں کی تین انگلیاں پورے پاؤں کے قائم مقام ہوجائینگی۔

علمة العلماء كيزديك اتحد كي انگليال معترين بيرحفرات آله مح ( يعني اتحد ) كانتباركرتے بيں كيونكه معضل ہے تو فاعل كي طرف منسوب موگانه كركل كي طرف -

(١١٣) وَلاَيَجُوزُ الْمَسْعُ عَلَى خُفَ فِيه خَرُقَ كَثِيرٌ يَتَبَيّن مِنه قَدرُ لَلاث اَصَابِعَ الرَّجُلِ (١١٤) وَإِنْ كَانَ اَعْلَ مِنْ ذَالِكَ جَازَر

قوجهد: اورجائز بیس مسح ایسے موزے پرجس میں میمن اس قدر زیادہ ہوکہ اس سے پاؤل کی تین انگیوں کی مقدار ظاہر ہواور آگراس سے کم ہوتو جائز ہے۔

قتشو مع :۔(۱۱۴) اگرموزے میں پیشن (شگاف) پیدا ہوگیا تو اگر قلیل ہوتو ایسے موزے پرستے جائز ہے۔(۱۱۴) اورا گر کثیر ہوتو جائز نہیں کیونکہ عادۃ موزہ قلیل پیشن سے خالی نہیں ہوتا تو قلیل پیشن میں بھی موزہ اتارنے کا تھم دینے میں ترج ہے لہذاقلیل معاف ہے جبکہ کثیرے موزہ خالی ہوتا ہے تو اتارنے میں ترج نہ ہونے کی موزے اتار کردھونے کا تھم ہے سمتے جائز نہ ہوگا۔

قلیل اور کیر کامدیار یہ ہے کہ اگر پاؤں کی چھوٹی تمین الگیوں کی مقداریا اس سے زیادہ پاؤں کہیں موزے سے ظاہر ہوا تو یہ پیشن کیر ہے اور اگر اس سے کم مقدار ظاہر ہوتو یہ پیشن قلیل ہے کیونکہ قدم میں اصل الگیاں ہیں بہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے پاؤں کی الگیاں کا ٹیر ہے اور اگر اس بی پیروں دیت واجب ہوگی۔ پھر تمین الگیاں پائج الگیوں میں سے اکثر ہیں 'ولسلا کہ وحکم الکل 'المہذا تمین الگیاں پائج الگیوں میں جہوٹی الگیوں کا ظہور کو یا پورا پاؤں کا ظہور ہے اسلے ایسے موزے پرمسح جائز مہیں۔ پھریاؤں کی الگیوں میں جہوٹی الگیوں کا اعتبار کرنے میں احتیاط ہے۔

(١١٥)وَلايَجُوزُ الْمَسُعُ عَلَى الْخُفَيْنِ لِمَن وَجَبَ عَلِيهِ الْغُسلُ.

ترجمه: اورنبیں جائز سے موزوں پرایسے فض کے لئے جس پڑسل واجب ہو۔

تشریع:۔(۱۱۵) جس مخص پڑک واجب ہواس کیلئے موزوں پرسم کرنا جائز نہیں کیونکہ جنابت میں عاد ہ تکرار نہیں ہوتی تو موزے انار نے میں حرج بھی نہیں لہذا موزے اتار کر پاؤں دھولے۔ بخلاف حدث کے کہ اس میں تکرار ہے توبار ہارموزے اتارنے میں حرج بھی ہے اور مسے علی انظین دفع حرج کیلئے مشروع کیا گیالہذا جہاں حرج ہوتو مسح جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ (١١٦)وَيُنْقِضُ الْمَسْحَ مَايُنُقِصُ الْوُصُوءَ(١١٧)وَيُنْقُضُهُ آيُضَانَزُحُ النَّحْتَ(١١٨)وَمَصَى الْمُدَةِ (١١٩)فَإِذَا \* مَضَتِ الْمُدَةُ نَزَعَ خُفَيْهِ وَعَسَلَ رِجُلَيْه وَصَلَى وَلَيْسَ عَليه اِعَادَهُ بَقِيَةِ الْوُصُوءِ۔

ق**و جمهه** :۔اورس کودہ چیزیں تو ژ دیتی ہیں جو وضوء کوتو ژ دیتی ہیں ای طرح موزہ کا لکلٹا بھی سم کوتو ژ دیتا ہےا در مدت سم کا گذر تا ( بھی سم کوتو ژ دیتا ہے ) پس جب مدت سم گذر جائے تو دونوں موزے نکال دےاور دونوں پاؤں دھولےاور نماز پڑھے اور اس بریاتی وضوء کالوٹا نا واجب نہیں ۔

قتف رمع:۔(۱۱۹)جوچزیں ناتف وضوء ہیں وہ ناتف سے بھی ہیں کیونکہ سے علی انتفین وضوہ کا جزء ہے ہیں جوکل کیلئے ناتف ہوگا وہ جرء کیلئے بطریقہ او گا۔(۱۱۹) جوچزیں ناتف وضوء ہیں وہ ناتف ہوگا وہ جرائے بطریقہ او گئی ناتف ہوگا۔(۱۱۹) موزوں کا اتارنا بھی ناتف سے کیونکہ قدم میں بے وضوئی سرایت کرنے ہے موزہ مانع تھا ہیں جب یہ مانع وور ہوگیا تو بے وضوئی سرایت کر کیا لہذا سے ٹوٹ کیا۔ای طرح اگرایک موزہ اتاردیا تو بھی سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ایک میں وظیفہ میں شال اور سے کا جمع کرنا حد در ہے۔(۱۱۹) ای طرح مدت سے گذر جانے ہے بھی سے علی انتھین ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جب مدت کے گئے۔ جب مدت کے گؤری ہو جائے تو حدث سابق یا وال کی طرف مرایت کرجاتا ہے تو گویا اس نے یاواں دھوئے نہیں ہیں۔

(۱۹۹) مدت مسمح گذر جانے کی صورت میں اگر اس مخض کا وضوء ہے تو وہ موزے اتار کر صرف پاؤں وھوئے اور نماز پڑھ لے باقی وضوء کا اعاد ہ اس پر لا زم نہیں ۔ یہی تھم موزے اتارنے کا بھی ہے تکریہ تھم احناف کے نز دیک ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک وضوء ہویا نہ ہواز سرنو وضوء کرلے۔

﴿١٢٠) وَمَن اِبَتَدَاالُمَسُحَ وَهُومُقِيمٌ فَسَافَرَقَبلُ تَمام يَوم وَلَيلَةٍ مَسِحَ تَمامَ للافَةَ اَيَّام وَلَيالِيُهَا (١٢١) وَمَنُ إِبتَدَاالُمَسُحَ وَهُومُسافِرٌ لُمٌ اَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسِحَ يَوماُ وَلَيْلَةٌ اَوُا كُثَرَلَزِمَه نَزُعُ خُفَيْه (٢٢١) وَإِنْ كَانَ اَقَلَ مِنه تَيَمَمُ

توجهه: اورجس نے کی ابتدا کی اس حال میں کہ وہ تیم ہے پھرایک دن رات کھل ہونے سے پہلے سز شروع کردیا تو پورا تمن دن رات تک می کرے اور جس نے سے کی ابتدا کی اس حال میں کہ دو سافر ہے پھروہ تیم ہوگیا پس اگراس نے ایک دن رات یا اس سے زیادہ می کر لیا ہے تو اس پر موز نے اکا لنالازم ہے اور اگرایک دن رات ہے کہ سے کر چکا ہے تو ایک دن رات سے کر سے خوا سے دن رات کر کے سے تعلق رات پورا ہونے سے پہلے اس نے سنر افتیار کیا تو اس میں مورت میں اس کی مدت اقامت مدت کی طرف نعمل ہو جا بھی لیس می فض اب تین دن تک سی کر بھا کیونکہ می کا کھی مسافر ہے لہذا معلق ہوتا ہے گئی ہی سے فض اب تین دن تک سی کر بھا کیونکہ میں ہو تھی مسافر ہے لہذا معلق ہوتا ہے میں افتی روقت کا اعتبار کیا جا بیا اور افیرونت میں چونکہ می مسافر ہے لہذا مستان ہوتا ہے اور جس چیز کا تھی وقت کے ساتھ مسافر ہے لہذا مسلم کی مدت سنر بوری کر بھا۔

ر جوں میں ہوگیا تو اگر وہ اقامت کی مت بوری کر چکا ہے بعنی ایک دن ایک رات سے کر چکا ہے تو موزے اتار

دے اور پاؤں دھولے کیونکہ سنر کی رخصت بغیر سنر باتی نہیں روسکتی ہے۔ (۹۹۹)اورا کرایک دن ایک رات کی میت پوری نہیں کی ہے تو اس کو پوری کرلے کیونکہ مدت اقامت بہی ہے اور میرفض مقیم ہے۔

# ((١٢٣) وَمَن لَبِسَ الجَرمُوقَ فَوُقَ النَّحُفُّ مَسَحَ عَلَيْه-

توجمه: اورجس نے موزے کے اویر جرموق کی لی تو وہ ای پرس کر لے۔

منت میں اسر جمعت اسر میں موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے اور جرموق کی ساق موزے کی ساق سے چھوٹی ہوتی ہے صاحب القاموس الوحید نے جرموق کی یوں تعریف کی ہے، وہ چھوٹا موزہ جو بزے موزہ کے اوپر پہنا جائے یا چڑے کے موزہ پر کپڑے کا چھوٹا موزہ سلوا کر برائے حفاظت پہنا جاتا ہے۔

(۱۲۳) مارے نزدیک موزوں کے اوپر جرموق پرمسح کرنا جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ موز ہ پاؤں کا بدل ہے ادر راک کے ذریعہ بدل کا بدل مقرر کرنا جائز نہیں جب تک کے شریعت میں وارد نہ ہو۔

ہماری دلیل صدیث عمر رضی اللہ تعالی عذہ نے 'فَالُ رَائِتُ رَسُولَ اللّهِ مَسحَ علی الْجَوُمُوفَینُ ''(یعنی میں نے دیکھا کہ حضور صلی الله علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے کہ جرموق استعال اور غرض میں موزے کا تالع ہوتا ہے استعال میں تو اس لئے کہ جرموق اللہ علیہ اس لئے کہ جرموق موزے کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جیسا کہ موز ہا اور خرم اس کے کہ جرموق موزے کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جیسا کہ موز ہا ہوگیا جیسے دوطاقہ موز ہا اور دوطاقہ موزے کے بالا کی طاق پر بالا تفاق مسلم کرنا جائز ہوگا۔ مسلم کرنا جائز ہوگا۔

(١٢٤) وَلايَجُوزُ الْمَسِحُ عَلَى الْجَوْزَبَينِ إِلَّالَ يَكُونَامُجَلَّدَيُنِ اَوْمُنَعَلَيْنِ وَقَالارَحِمَهُمَااللَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَالَخِينَينِ لايَشِفَّان-

قو جعه: اور جرایوں پرس کرنا جائز نہیں مگریہ کہ وہ پوری تجلد ہوں یا صرف تکوے پر چیڑا چڑ صابواور مساحین رحبمااللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے بشرطیکہ وہ آئی گاڑی ہوں کہ یا لی نے چھنٹی ہوں۔

قت رہے:۔(۱۹۵) جورین (کان یارہ کی کے موزے کو جورین یا جراب کہتے ہیں) اگر گاڑھموٹے ہوں ہوں کہ پائی
پاؤں کی طرف جذب ندکرتے ہوں اور منعل (کل جورب پر چڑہ چڑ ہایا گیا ہو) یا مجلد (صرف نچلے حصہ پر چڑہ چڑ حایا گیا ہو)
مجی ہوں تو اس پر بالا تفاق سے کرنا جائز ہے اور اگر ندگاڑھے موں اور نہ منعل و مجلد ہوں تو اس پر بالا تفاق سے کرنا جائز نیس اور اگر گاڑھے موٹے ہوں پائی جذب ندکرتے ہوں گرمعل یا مجلد نہ ہوں تو اہام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے فزد کے اس پر سے جائز نہیں ما جین رحمہ اللہ کے فزد کے جائز ہے۔

مباحبین دحبمااللّٰہ کی دلیل معنرت ایوموک اشعری دمنی الله تعالی عزی مدیث 'انّ السنّبِســـی خَلِطْتُه مسَــــخ عَــلــ

الْمُصَودَ بَسِنِ ''( کەحضورصلی القدعلیہ وسلم نے اپل جور بین پرسے کیا ) ہے۔ نیز اگر جور بین موئے ہوں کہ بغیر بائد ھے پنڈ لی پرشمرے رہیں تو ان کو پکن کر چلنا پھر تا اورسفر کرناممکن ہے تو یہ جور بین موز وں کے مشابہ ہو مکتے لہذا موز وں کی طرح ان پر بھی سے جائز ہوگا۔

امام ابوصنیفہ رحمہ الندی ولیل ہے کہ جورب کوموز سے کے ساتھ لاحق کرنا اس وقت درست ہوگا جب کہ جورب من کل وجہ موز سے کے معنی میں ہوتا درست ہوگا جب کہ جورب من کل وجہ موز سے کے معنی میں ہوجالا نکہ جورب میں مواظبت مشی میں ہوتا ہے۔ معنی میں ہوجالا نکہ جورب میں کونکہ مواظبت مشی مکن نہیں ۔ ہال معمل جورب میں چونکہ مواظبت مشی ممکن ہے اسلئے اس پرمسے کرنا جائز ہے۔ معز ت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کامحمل بھی بہی منعل جورب ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے مرض وفات میں جور بین غیر متعلین پرسے کیا اور عیادت کرنے والوں ے کہا' فَعَلُتُ مَا کُنُتُ اَمْنَعُ النَّامَ عَنُه'' (لِعِنی میں نے وہ کام کیا جس کام سے میں شع کرتا تھا) تو اس واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے صاحبین رحم ما اللہ کے تول کی طرف رجوع کیا تھاؤ عَلَیْہِ الْفَتُویٰ۔

> (۱۲۵) وَ لا يَجوزُ الْعسعُ على الْعَمَامةِ وَالْقَلَسُوَّةِ وَالْبِرُفَعِ وَالْقَفَازَيْنِ۔) قوجهه: دادر مع جائز میں پکڑی او پی ، برقع اور دستانوں پر۔

(۱۲٦)وَيَجوزُ الْمَسِحُ عَلَى الْجَانِرِوانُ شَلَعَاعَلَى غَيروُضُوءٍ. قوجعه: اورجيرول برسم كرناجا رُنها كرچاس كوب وضوء باعما بور

تنفس دیع:۔(۱۲۹)جبانس جیسر ہی جن ہے ٹوٹی ہوئی ہڑی کے باندھنے کی تکڑی کو کہتے ہیں۔ یہاں جیرہ سے زخم کی پٹی مرادہ۔ جبیرہ پرسے کرنا جا کز ہے آگر چہاس کو بغیرہ ضوء یا حالت جنابت میں باندھا ہو کیونکہ پیغیر صلی اللہ علیہ دسلم نے اُحدے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جبیرہ پرسے کرنے کا تھم دیا تھا۔اور چونکہ جبیرہ ضرورت کے دنت باندھا جاتا ہے اس حالت میں طہارت کی شرط لگانامفطی الی الحرج ہوگا اس لے بغیرہ ضوء باندھے ہوئے جبیرہ پر ہمی سے کرنا جا تز ہے۔

(١٢٧) فَإِنْ سَقَطَتُ عَن عَيرِبُرُءٍ لَمْ يَبْطلِ الْمُسسَحَ (١٢٨)وَإِنْ سَقَطتُ عَن بُرءٍ بَطَلَ-

قو جعد: پی اگر جیرہ زخم کے فیک ہوئے بغیر کر گیا تو مع باطل نہیں ہوگا اور اگرزخم فیک ہونے پر گرجائے تو سے باطل ہوجائے گا۔ قتشو معے: -(۱۹۷) سعمارت میں امام قد وری رحم اللہ نے سع علی الجیمر واور سع علی الحقین کے درمیان فرق کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کے درمیان کی وجوہ ہے فرق ہے۔ / منصبو ۱ ۔زخم تھیک ہوئے بغیر اگر جیرہ گر کیا تو مع باطل نہ ہوگا کیونکہ جیرہ گرمورت میں عذر موجود ہے اور جب بک عذر باتی رہے تو جیرہ پرم کرنا ایسا ہے جیے اس کے نیچ کا دھونا۔ برطان موزہ کے کہ اگر دہ نکل کیا تو کی

باطل ہوجانگا۔

۱۹۸) اوراگرزخم امچھا ہونے کی وجہ ہے جبیرہ گرمیا تو مسح علی الجبیر ، باطل ہو جائیگا کیونکہ جس عذر کی وجہ ہے سے علی الجبرہ مشروع تھادہ عذرزائل ہومیا ۔/ منسبب و ۶۔ دوسر نے فرق کی طرف اس سے پہلے اشارہ کردیا کہ سے علی الجبیر ہ بغیر طہارت کے بھی جائز ہے جبکہ مسم علی انتھین بغیر طہارت کے جائز نہیں۔

۔ / منسب ملی الجمیر وی حدیث الرق یہ ہے کہ سے علی الجمیر وکیلئے کو اُل و تت مقد رنہیں بلکہ ذخم کے ٹھیک ہونے تک اس پر سے کرنا جائز ہے کیونکہ مسے علی الجمیر وی حدمعین کرنے میں کو اُل حدیث وار ونہیں ہو اُل ہے برخلاف مسے علی الخض کے کہاس کے لئے وقت مقدر ہے۔ ( جَابُ الْحَدِيْثِ )

یہ باب حیض کے بیان میں ہے

حیض مغت میں خارج ہونے والاخون کو کہتے ہیں اور فقہا ہ کے نز دیکے حیض وہ خون ہے جس کو الیم عورت کا رحم میں بھے جو بیاری ممل اورصغرے سالم ہو۔

ماقبل کے ساتھ مناسبت سے ہے کہ اس سے پہلے ان احداث کا ذکر تھا جو کثیر الوقوع ہیں اور اس باب میں قلیل الوقوع احداث خور میں یعنوان میں صرف حیض کوذکر کیا ہے جبکہ تفصیل میں نفاس کاذکر بھی ہے تواسکی دجہ یہ ہے کہ حیض کاوقوع نفاس کی نسبت ذیادہ ہے اسلیعنوان میں صرف حیض ذکر کیا گیا ہے۔

(۱۲۹) اَقَلُ الْحَيْضِ ثَلْفَةُ آيَامٍ وَلِيَالِيُهَا (۱۳۰) فَمَانَقَصَ مِن ذَالكَ فَلِيسَ بِحَيضٍ وَهواِستِحَاضَةٌ (۱۳۱) وَأكثرُ هُ عَشرةُ آيَامٍ (۱۳۲) وَمَازَادَعلى ذَالكَ فَهواستِحَاضَةً ـ

قو جهد: یض کی کم از کم مدت تمن دن تمن رات ہے ہیں جو خون اس سے کم ہوتو وہ حیف نیس بلکہ وہ استحاضہ ہے اور حیف کی اکثر مدت دس دن ہے ادر جواس سے زائد ہووہ استحاضہ ہے۔

تعشیر مع : ـ (۱۴۹) بینی اقل مرت بیض امار بزد یک تمین دن ادر تمین این بین (۱۳۰) جوخون ای مرت سے کم اوگا دہ استحاف ( وہ عورت جسکا خون بوجہ مرض خارج ہواس کو متحاف کہتے ہیں ) ہے۔ امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزد یک دو دن پورے اور تیسرے دن کا اکثر حصہ اقل مرت بیض ہے''اف امذ لسلا کشو مقام الکل''۔ امام ما لک رحمہ اللہ کے نزد یک مطلق خون بیض ہے اگر چہ ایک ساعت ہو اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جین کی اقل مرت ایک دن ایک رات ہے۔

المارى دليل وه صديث بجس كوابوا مامه با بلى رضى الله تعالى عند، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها ، واسلد رضى الله تعالى عند انس رضى الله تعالى عنداد را بن عمر رضى الله تعالى عند نے روايت كيا ہے "الله مُذَنِّ اللهُ قَالَ الْحَيْضِ لِللْبَحاوِيةِ الْمِحووَ النَّيْبِ فَلالْهُ اَيَامُ وُ لِمَا إِيْهَا وَ اَكْتُدرُ هُ عَسْرَةَ اَيّامٌ " ( يعنى اقل مرت يض كنوارى لاكل اور ثيبة عورت كرش شن تمن ون رات سے اورا كثر مدت وس ون

ے)۔

(۱۳۱) ہمارے نز دیکے حیض کی اکثر مدت دس دن ہے۔(۱۳۴) دس دن سے زیادہ استحاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک چندرہ دن ہے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا قول اول ہمی کہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیکے حیض کی قبیل وکثیر مدت کے لئے کوئی حذبیں اور امام احمد سے اظہرروایت یہ ہے کہ اکثر مدت چیض سترہ دن ہیں۔

ملان الراب المسلم المس

الله تعالى عنها بالدُرجَةِ فِيها الكرسُف فيه الصَفرَة مِن دَم الحيضِ يَسالنها عَن الصَلوةِ فَتَقُولُ لَهِنَ المعتَجلَ حتى تَرينَ القَصَةَ الْمَيضاءَ "(يعنى علقه الهرائي علقه فيه الصَفرَة مِن دَايت كى يُورتَس أيك بُرسف (وه كِيُر اجوورتَس أيام يض تَرينَ القَصَةَ الْمَيضاءَ "(يعنى علقه المؤسنين عائشرض الله تعالى عنها كے پاس بحيجتَس أور بوجيتَس كه نماز برحيس تو ان كوفرها تمل كه جلاى نه كرديهاں تك كه قصه بيضاء (كترى بولَ أون) و يكھويني حيض سے پاك بو) ظاہر مب معزت عائشرض الله تعالى عنها في جو محيفرت عائشرض الله تعالى عنها في جو كي فرمايا ہوگا۔

ا مام قد وری رحمه الله نے کا لے رنگ کا ذکر نہیں کیا اسلے کہ اسکے چین ہونے میں کوئی اشکال نہیں ' لِفَولِه مَالْتُ وَم الْحَدِّ فِي اَسوَ دَعَبِيْطٌ مُحتَدِّمٌ ''اور مُما لے رنگ کا ہمی ذکر نہیں کیا اسلے کہ یہ کدلے دنگ میں مندری ہے۔

(۱۳۴) وَالْحَيْثُ يُسقِطُ عَن الْحَالَضِ الْصَلَّوةَ (۱۳۵) وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الْصَومَ (۱۳۹) وَتَقْضِى الْصُومَ (۱۳۳) وَ لاَتَطُوفَ بِالْبَيْتِ (۱۳۰) وَ لاَيَالِيهَا ذَوْجُهَا - (۱۳۷) وَلاَيَالِيهَا ذَوُجُهَا - (۱۳۷) وَلاَيَالِيهَا ذَوُجُهَا - في السّبِدَ الرّبِي اللّهُ اللّه

ری س کور کری ہے اس میں ماطل ہوگی اور نہ بیت اللہ کا طواف کر کی اور اس کا خاونداس کے پاس نہ آئے۔ عمر علی اور نہ مجد میں داخل ہوگی اور نہ بیت اللہ کا طواف کر کی اور اس کا خاونداس کے پاس نہ آئے۔

قضویع:۔(۱۳۷) جین حاکھہ عورت نے نمازکوسا قط کر دیتا ہے (۱۳۵) اور روز ورکھنا حرام کرویتا ہے (۱۳۶) مجمرحا کھی عورت جین ختم ہونے کے بعد روز وکی تضاوکر کی (۱۳۷) مکرنماز وں کی تضاویس کر کی کیونکہ نماز وں کی تضاوکرنے میں حرن ہے اسلنے کہ جین

(۱۳۹) حائفہ مورت بیت اللہ کاطواف نہ کرے کونکہ طواف مبرحرام میں ہوتا ہے اور حائفہ کیلئے مبحد میں داخل ہوناممنو گ ہے اسلے طواف کرتا بھی ممنوع ہوگا (۱۶۰) حائفہ مورت کے ساتھ شوہر کا جماع کرنا حرام ہے لیفھولیہ قسعالی ﴿ لاَتُفرَبُوُهِنَ حَتّیٰ یَطَلُهُونَ ﴾ (مت قربت کروچش والیوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ پاک ہوجا کیں ) اور قربت سے مرادوطی ہے۔ .

(١٤١) وَلايَجُوزُلِحاتَضِ (١٤٢) وَلاجُنُبِ قَراةَ الْقُرآنِ (١٤٣) وَلايَجُوزُلِمُحُدِثٍ مَنَ الْمَصْحَفِ (١٤٤) إِلَّاانُ يَاخُذَهُ بِغِلافِهِ۔ '

قوجهد: اور جائز نبیں حاکمہ عورت کے لئے اور نجنی کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور بے وضوء کے لئے قرآن مجید کوچھونا جائز نبیں مگریہ کراس کوغلاف کے ساتھ لے لیے۔

تضویع:۔(۱۶۱) ماکھ۔(۱۶۹) اور جنی کیلئے قرآن مجدر شاجائز میں 'لِقَوْلِه صَلَی الله عَلیه وَسَلَم الاَتَفَرَوَ الْحَائِضُ وَالا الْجُدُبُ خَیابِی الْفُرآنِ ''(لیمی حاکھ۔ اور حب قرآن میں سے پھے نہ پڑھے)۔ اور بیعدیث باطلاقد ایک ایت اور ایک ایت سے کم وونوں کوشائل ہے جبکہ امام کھا وک آیک ایت سے کم پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں گرول اول اصح ہے۔

ہاں اگر ایک آیت ہے کم بیت قر اُق نہیں بلکہ بیت وعاء یاشکر پڑھتا ہے تو جائز ہے جیے کھانے کے وقت الحمد للہ یا بسم اللہ پڑھنا کیونکہ اس وقت بیذ کر ہےا در جا کھنے وجنی ذکر ہے نہیں رو کے گئے ہیں۔

(۱۵۱۳) مائعہ ببنی بنشاہ ،ادرمحدٹ (بےوضوء) کیلئے تر آن مجید کا بغیر غلاف کے چھوٹا جائز نہیں (۱۵۱۶)غلاف کیساتھ چھوٹا جائز ہے بشرطیکہ غلاف معنف سے جدا ہوا گرمتصل ہوتو بھی جائز نہیں۔اک طرح درہم بکڑی وغیرہ جس پرقر آن کی آیت کھی ہوائ کا مجموٹا بھی جائز نہیں'لِفَوْلِه صَلَى اللّٰه عَلَيْه وَسلمَ لائِمتَ الْفُر آنَ اِلْاطَاهِرٌ ''(کرنہ چھوئے قرآن کو کمر پاک)۔ گرہمیائی کے ساتھ اس کا مجھوٹا جائز ہے۔ (١٤٥)وَإِذَاانُفَطَعَ دُمُ الْحَيْضِ لاقَلِّ مِن حَشَرةِ أَيَامٍ لَمُ يَجُزُوَ طُيُهَا حَثَى تَفُتَسِلَ اَوْيَمُعِنَى عَلَيهاوَ لَتُ صَلُوةٍ كَامِلَةِ (٤٦)وَإِذَ الْفَصَلَعَ وَمُهَالِعَسْرَةِ أَيَّامٍ جَازَوَ طُيُهَا قِبْلَ الْفُسُلِ

قر جمه :۔ادراگر حیف کاخون دک دن سے کم بیل بند ہو جائے تو اس سے دلمی کرنا جائز نہیں یہاں تک کے شسل کر لے یاس پرایک کامل نماز کا دفت گذر جائے اوراگراس کاخون پورادی دن بیل بند ہوا تو شسل کرنے سے پہلے اس سے دلمی کرنا جائز ہے۔

قشر مع - (150) اگر عورت کی عادت کے مطابق دی دوزے کم پر چین کا خون منقطع ہوگیا تو اس کے ماتھ وطی جا تر نہیں یہاں تک کہ وہ مورت عنسل کرے کیونکہ خون بھی جاری ہوتا ہے اور بھی منقطع ہوتا ہے تو جہت انقطاع کو ترجے دیے کیلے عسل کرنا ضروری ہے۔ اگر عورت نے انقطاع خون کے بعد نسل تو نہیں کیا البتہ اس پر نماز کا الل ان کا انقطاع خون کے بعد نسل تو نہیں کیا البتہ اس پر نماز کا الل سے بیخ وقتی نمازی مراو ہیں اس سے احراز ہے جاشت اور عید کی نمازے حق نمازی مراو ہیں اس سے احراز ہے جاشت اور عید کی نماز سے حتی کہ اگر کوئی عورت عید کی نماز کے وقت پاک ہوئی تو اس پر ظہری نماز کا وقت گذر جانے کا انظار کرنا جائز ہے کیونکہ نماز ان مقدار وقت گذر گیا کہ وہ اس کے نم خرارے کی کر تربی مراو جائے ہے کونکہ نماز اس کے ذمہ تر ضہ ہوگی کہذا ہے کورت باک ہوگی اسکے کہ جب شریعت نے اس پر نماز واجب ہونے کا بھم دیا حالا نکہ حالت جینس می نماز ورست نہیں ہوتی تو یہ لیا ہے کہ شریعت نے اس کے ذمہ تر ضہ ہوگی کہذا ہے کہ شریعت نے اس پر نماز واجب ہونے کا بھم دیا حالا نکہ حالت جینس می نماز ورست نہیں ہوتی تو یہ لیا ہے کہ شریعت نے اس کے درست نہیں ہوتی تو یہ لیا ہے کہ شریعت نے اس کا تھی کہ دیا ہے۔

اگرخون تین دن سے زائداورایا معادت سے پہلے مقطع ہوا مثلاً عورت کی عادت سات دن ہیں اورخون پانچ دن آ کر بند ہو گیا تو اسکی صورت میں عورت کے ساتھ وطی جائز نہیں اگر چہو و عسل کرلے تاوفٹنکہ ایام عادت نہ گذر جائیں کیونکہ ایام عادت اکثر خون عود کرآتا ہے لہذا احتیاط وطی سے اجتناب کرنے میں ہے۔

(۱٤٦) اگردس دن گذرنے برخون منقطع ہوا تو بخسل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے کیونکہ جیض دی دن سے زا کوئیس ہوتا البتہ منسل کرنے سے پہلے وطی مستحب نہیں۔

(٧٤٧) وَالطَّهُرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَينَ الدَّمَيْنِ فِي مَدَّةِ الْحَبِضِ فَهُوَ كَالَكُم الْجَارِى

مر جمه: ماورطم جب دوخونول كدرميان داقع بوجائ مرت جيش شراة وه خون جارى كى مرحب-

قتشو مع :۔(۱۷۷) بطہردم بیش کے انقطاع کے زیانے کو کہتے ہیں۔ پس طہرا گریدت بیض میں دوخونوں کے درمیان واقع ہوجائے مثلا ایک دن خون دیکھا پھرآٹھ دن طہر رہا پھرا یک دن خون آیا تو بہ طہر پے در پے خون شار ہوگا۔ بیدام ابوطیفہ رحمہ اللہ بارے میں مروی روایات میں سے ایک ہے وجہ یہ ہے کہ خون کی مدت بیش کو گھیر لیمّا بالا جماع شرطنیس پس اس کا اول وآخر معتبر ہوگا جسے باب ذکو قامی نصاب کا تھم ہے۔

امام بوسف رحمہ اللہ ہے دوارے ہے کہ دوخولوں کے درمیان جب طبر پندرہ دن سے کم ہوتو بہطمر فاصل شار نہیں ہوگا بلکسیا پوراز مانہ حیض شار ہوگا کیونکہ بہطمر فاسد ہے لہذا بہ جاری خون کے مرتبہ میں ہوگا۔اس قول کو اعتماد کرنا بہت آسان ہے بہت سے التنسريم الوالي (١٨) هي حل مختصر الفدوري

متاخرین نے ای پرفتوی دیا ہے کیونکہ یہ مفتی وہنوں کیلئے آسان ہے۔اور بدایک روایت امام ابوطنیفہ رحمداللہ سے بھی ہے،اور کہا گیا ہے کہ بدامام صاحب کا آخری قول ہے۔

قد جهد: اورطم كم ازكم دت يدرودن بادراكثر دت ككوكى انتها فيس

تشریع: (۱۵۸ میدی دوستقل دیفوں کے درمیان طهر فاصل کا اقل دت بندر و دن اور بندر و را تیں ہیں کیونکہ طہر کی دت اقامت کی دت کی طرح ہے اپنے کی طرح ہے اپنے کی طرح ہے اپنے کی اقل دت کی طرح ہے لیندرہ دن ہوگی کیونکہ طہر اور اقامت کی دت کی طرح ہے لیندرہ دن ہوگی کیونکہ طہر اور اقامت میں سے ہراکی نماز اور دوزے میں مؤثر ہے ای وجہ سے اقل دت بستر پر قیاس کرتے ہوئے اقل دت چیش تمن دن کے ساتھ مقدر کی ہے ہے اس کے اس کے ساتھ مقدر کی ہے ہے۔ اس کے ساتھ مقدر کی ہے ہوئے اور کے اور کے اور کی اکثر دت کی کوئی حدمقرز میں بلکہ دوسکتا ہے کہ بوری زندگی تھیر لے۔

مد جواور بیان ہوا یہ دوسین کے درمیان اقل مدت طہر ہے باتی رہی اقل مدت طہر جود ونفاسوں کے درمیان فاصل ہوتو وہ چھ مسینے ہے لہذا ایک بچہ پیدا مونے کے بعد اگر چیر مہینے ہے کم میں دوسرا بچہ پیدا ہوا توید دونوں بچتو اُمین (جزواں) شار ہو تھے۔ ( 10) وَدَمُ الْاسْتِ حَاصَةِ هُو مَا تَوَاهُ الْمَدُ اَفَاقَالٌ مِن ثَلْنَةِ اَبَّامِ اَوْ اَكُثرَ مَنْ عَشَرَ قَالْیَامِ (10) فَحُكُمُه حُكُمُ الرُّعَافِ

قو جمع: اوراستحاف کا خون وہ ہے جس کوحورت دیکھے تین دن ہے کم یادس دن سے زیادہ پس اس کا تکم نگسیر (جس کے ناک سے ہمیشہ خون بہدر ہاہو ) کا سا ہے نہ نماز کورو کتا ہے اور ندروز واور ندوطی۔

قشے ہے:۔(۱۵۰)دم استحاضہ یہ کے عورت بیض میں تمن دن سے کم خون دیکھے یا دس دن سے زیادہ دیکھے یا نفاس میں استحاضہ یہ بیانفاس میں استحاضہ یہ بیانفاس میں عورت کی عادت سے خون گذر کر دونوں کی اکثر عدت سے بھی تنجاوز کرد ہے تو لیس دن سے زیادہ خون دکھے یا بیض ونفاس میں عورت کی عادت میں استحاضہ ہے اس طرح صغیرہ ، حالمہ کو جوخون آئے اور آگہ کو تبل ایاس اسکی جوعادت تھی استحاضہ ہے۔

(۱۵۱) استحاف کا خون مکما تکسیر کے خون کی طرح ہے ہیں تکسیر کے خون کی طرح استحاف کا خون بھی نماز ،روزہ اور ولی کیلئے مانع نہیں کی تکریخ برسلی اللہ طبید سلم نے مستحاف حورت سے نرایا" قوض نی وَصَلّی وَإِنْ فَلَطَرَ اللّهُ عَلَی المحصِیْرِ" (تو ہرنماز کے واسطے وضوء کراور نماز پڑے اگر چنون چٹائی پر لیکے ) ہیں جب اس حدیث سے نماز کا تھم معلوم ہوگیا تو روزے اور ولی کا تھم بطریق اولی معلوم ہوگا کیونکہ نماز اگل نبست سے احوج الی المهارة ہے۔







(١٥٢)وَإِذَازَادَالِدَمُ عَلَى عَشَرَةَ أَيَامٍ وَلِلْمَرُاةِ عَادَةً مَعُرُولَةً رُدَّتُ إِلَىٰ أَيَّامٍ عَادَتِهِاوَمَازَادَعَلَى ذَالِكَ فَهُوَ

قو جمع: ۔ اور جب خون در دن سے بڑھ جائے اور عورت کی ایک عادت مقررہ ہوتو وہ اپنی ایام عادت کی طرف کو ٹا کی جا می مقررہ عادت سے جوز اکد ہووہ استحاضہ ہے۔

منتسوی ۔ ۔ (۱۵۲) اگر کی مورت کی عادت دی دن ہے کم خون آنے کی تھی مگر اس مرتبہ خون عادت ہے بڑھ کی اتو اگر دی دن یا دی اون اسے کم پررک گیا تو عادت کے دن اور مابعد عادت سب حیض شار ہوگا اور اگر عادت سے بڑھ کر دی دن ہے بھی متجاوز ہوگیا تو اس مورت میں تھی ہے کہ ایام عادت کے ذنوں میں جواس نے مصورت میں تھی ہے کہ ایام عادت کے ذنوں میں جواس نے مناز اور دوزہ چھوڑ دیا ہے اس کی قضا وکر کی کیونکہ اب بید جلا کہ بیدن حیش بلکہ استحاضہ ہے جو کہ مانع صلوۃ وصور نہیں۔

(١٥٣) وَإِنُ إِبْتَدَاتُ مَعَ الْبُلُوعِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَاعَضَرةَ اَيَامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ (١٥٤) وَالْبَاقِي إِسْتِحَاضَةً .

قو جمعہ:۔ادرا گرکوئی عورت بلوغ کے ساتھ استحاف ہوئی تو اس کا حیض ہر ماہ کے دس دن ہے ادر باقی استحاف ہے۔ قشسے یع - (۱۵۴)اگر کوئی عورت بلوغ کے ساتھ ہی مستحاف ہوگی لیمنی اس کا حیضِ بلوغ دس دن سے تجاوز کر کمیا ادر متمر ہو کمیا تو اس

عورت کا حیض ہرمہینے میں (اس دن ہے جس دن سے اس نے خون دیکھا ہے ) دس دن ہوگا۔ (۱۵۶) باتی میں دن استحاف ہوگا کیونکہ وی دن خون آ کراگر منقطع ہوجا تا تو یہ پورا کا پورایقینا حیض ہوتالیکن جب دی دن سے زائد ہوگیا تو اس میں شبہ ہواکہ تین سے زائد حیض ہیں تو سابقہ یقین اس خیک سے زائل نہ ہوگی جوا بھی بیدا ہوا۔

(١٥٥) وَالْمُسْتَحَاصَةُ وَمَنُ بِهِ مَسَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجَرُّحُ الَّذِي لاَيَرُفَأَيْتَوصَّوْنَ لِوَقْتِ كُلَّ صَلَوْهِ وَيُصَلِّوْنَ بِذَالِكَ الْوُصُوءِ فِى الْوَقْتِ مَاشَاوُّامِن الْفَرائِضِ وَالنَّوَافِلِ(١٥٦)فَاذَاخَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُصُوءُ هُمُ وَكَانَ عَلَيهِمُ اِسُنِينَافُ الْوُصُوءِ لِصَلَاةٍ أَخْرِيْ۔

تو جعه :۔اورستحاف۔اور و ہخض جس کوسلسل البول ہو یا نکسیر ہو یا ایسازخم جس کا خون برابر بہتار ہتا ہوتو بےلوگ ہرنماز کے وقت کے لئے وضوء کریں اور اس وضوء سے وقت کے اندر جس قد رفر ائفن وفل نمازیں چا ہیں پڑھیں اور جب وقت نکل جائے تو ان کاوضو ، باطل ہو جائے گا اور ان پر دوسری نماز کے لئے از سر نو وضوء کرنالا زم ہے۔

منشسویی ۔ (۱۵۵) ستحاف مورت اور جس کوسلس البول (جس کا پیٹاب جاری ہو) کی بیاری ہواور جس کودائی تکسیر ہواور جس کوالیا زخم ہو کہاس کا خون نہیں رکتا ہوتو ان سب کیلئے تھم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے دفت کیلئے دضوء کریں پھراس دضوء سے دفت چا ہے نمازیں پڑھیں وہ نمازیں خواہ فرض ہوں یا واجب یالفل اور خواہ اوا ہوں یا قضاء (۵۹) جب دفت نکل کمیا تو ان معذوروں کا دضوء باطل ہو کیالہذا اب اگر کوئی دوسری فرض نماز پڑھنا چا ہے تو اس کیلئے نیا دضوء کرنا ضروری ہوگا" لِفَق والے صَلَی الملَّہ عَلیہ وَ سَلّمَ المُسْتَحَاصَةُ تَعَوضَ الوَقَتِ كُلُّ صَلواةٍ "لينى ستحاضه برنماز كونت كيلي وضوءكر يكى-

ندکورہ بالااحناف کا مسلک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ایک اور نفلیں جس قدر جا ہیں پڑھ سکتے ہیں۔امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک فتط ایک فرض اور ایک نفل پڑھ سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ فقہا م کااس میں بھی اختلاف ہے کہ صاحب عذر کا وضوء وقت نگلنے سے باطل ہوتا ہے یا دوسرے وقت کے شروع ہوجانے سے طرفین کا قول یہ ہے کہ فقط وقت نگلنے سے باطل ہوتا ہے اور امام ابو پوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ایک وقت نگلنے اور دوسر اوقت شروع ہونے سے باطل وقت شروع ہونے سے باطل ہوتا ہے۔ امام زفر رحمہ الله کے نزدیک ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا فائدہ اس مسئلہ میں ظاہر ہوگا مشلا کی صاحب عذر نے شبح کی نماز وضوء کرکے پڑھی تو ہمارے علماء کے نزدیک اس وضوء سے جاشت کی نماز وضوء کرکے پڑھی تو ہمارے علماء کے نزدیک اس وضوء سے جاشت کی نماز پڑھ سکتا ہائی پر فتوی ہے کیونکہ صبح کا وقت نگل جانے سے اس کا وضوء باطل ہو چکا ہے۔ امام زفر رحمہ الله کے نزدیک ہونے سے وضوء باطل ہوگا۔ اس طرح اگر کس نے جاشت کی نماز پڑھ سکتا ہے کونکہ ان کے نزدیک اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور امام ابو پوسف رحمہ اللہ کا بھی ہے۔

(١٥٧) وَالنَّفَاسُ هُوَاللَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الُولادَةِ (١٥٨) وَاللَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ وَمَاتَرَاهُ الْمَراةُ فِي حَالٍ ) وَاللَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ وَمَاتَرَاهُ الْمَراةُ فِي حَالٍ ) وَالنَّعَاضَةُ .

موجمه: اورنفاس ووخون ہے جو بیدائش کے بعد نظاوروہ خون جس کو حالمہ عورت دیکھے اور جوخون عورت حالت ولا دے میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے دیکھے وہ استحاضہ ہے۔

قشوعة :-(١٥٧) نفال نسفس الرحم بالدم "(رقم فون أكل ديا) سي مشتق ب،يا" خووج النفس "بمعنى ولد ب مشتق ب،يا" خود النفس "بمعنى ولد ب مشتق باورا مطلاح عن و وفون بجود لادت كي بعد فكا\_

(۱۵۸) عالمہ مورت نے اگر حالت حمل میں خون دیکھایا حالت ولادت میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے خون دیکھا تویہ خون استحاضہ ہوگا اگر چہین کی مقدار خون دیکھے کیونکہ بیش ونغاس کا خون رحم سے آتا ہے اور رحم کا خون حالمہ مورت سے ممکن ٹیس کیونکہ حمل کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے ہیں حالت وحمل میں خون رحم کے علادہ سے ہوگا اور رحم کے علادہ سے جوخون آتا ہے وہ استحاضہ ہے اس لئے یہ خون استحاضہ ہوگا۔



(١٥٩) وَ أَقَلُ النَفَاسِ لاَحَدٌ لَه (١٦٠) وَ أَكُثرُهُ أَرْبَعُونَ يَوُما (١٦١) وَمَازَادَعَلَى ذَالِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ (١٦٢) وَ إَذَا تَجَاوَزَالدّمُ على الْارْبَعِينَ وَقَدْ كَانَتُ هذِه الْمَرُاةُ وَلَدَتْ قَبُلَ ذَالِكَ وَلَهَاعَادَةٌ فِي النَفَاسِ رُدِّتُ إِلَىٰ آيَام عَادَتِهُ (١٦٣) وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَاعَادَةٌ فَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ يَوْماً .

موجهد:۔اوراونی مدت نظاس کی کوئی حدثیں اوراس کی اکثر مدت جالیس دن ہے اوراس سے جوز اکد ہودہ استحاضہ ہے اور جب خون حالیس دن سے بڑھ جائے اور جال ہیہ کہ یہ مورت اس سے پہلے بچہ جن چک ہے اوراس کی نظاس میں ایک عادت ہے وہ وہ اپنے ایام عادت کی طرف لوٹا دی جائے اور اگر اس کی عادت مقرر نیس تو اس کا نظاس جالیس دن ہے۔

تعقی یہے:۔ ( ۹ ۵ ۹ ) انکہ ٹلا ڈاورا کٹر اہل علم اس پر منعق ہیں کہ نفاس کی اقل مدت کی کوئی حدثیں ہے چنانچے آگر کورت نے بچے جنا اور ایک ساعت خون آ کر بند ہوگیا تو بیٹورت پاک ہوگی اب روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی کیونکہ بچے پیدا ہونا اس بات کی علامت کی ہے کہ یہ خون رخم سے آیا ہے اور بچے کے پیدائش کے بعد جوخون رخم سے آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے لہذا اب کسی امتدادی علامت کی مفرورت نہیں برخلاف چیف کے کہ اس میں کم از کم تمین دن خون کا جاری ہونا شرط ہے تا کہ اس خون کارخم سے ہونا معلوم ہوجائے کیونکہ اسکے چیف ہونے براورکوئی علامت نہیں۔

(۱۹۰) نفاس کی اکثر مدت علی اختلاف ہے ہمارے نزدیک چالیس دن ہیں (۱۹۱)اس سے جوزا کدہووہ استحاضہ ہے' لِسحَدِیثِ اُمَّ صَلَمَة رَضِی الله تعالی عَنُهاانَ النّبِی صلی الله عَلیه وَصَلَمَ وَقَتَ لِلنَّفَسَاءِ اَرْبَعِینَ یَوماً ''(لیمی صنور صلی الله علیه وسلم نے نفاس والیوں کے لئے چالیس دن وقت مقرد کیا)ام شافعی رحمہ الله کے زدیک اکثر مدے نفاس ساٹھ ون ہے ہی ایک قول ایام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے مگر نہ کورہ بالا صدیث ان پر جمت ہے۔

(۱۹۲) اگر کی حورت کو ولا دت کے بعد چالیس روز نے ذائد خون آیا تو اب بیرد کھنا ہے کہ اس محورت کی نفاس کے سلیے می کو کی عادت ہے یانہیں اگر عادت ہے تو ایام عادت کی بمقد ار نفاس ثار ہو گاباتی استحاف ۔ (۱۹۳) اوراگر اسکی کوئی عادت معروف نہ بوتو اس صورت میں چالیس روز نفاس کے ہوئے باتی ایام استحاف ہوئے کیونکہ اس کیلئے کوئی عادت معلوم ہے نیس جس کی طرف اس کورد کر الے بلا اس کیلئے اکثر بدت مقرر کیا کیونکہ یہ معیقین ہے۔

(١٦٤) وَمَنُ وَلَدُولَدَينِ فِي بَطنٍ وَاحِدِفَيْفَاسُهَامَاخَرَجَ مِن اللّهِ عَقِيبَ الْوَلَدِالْآوَّلِ عِنْدَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَه اللّه وَآبِي يُوسُفَ رَحمَه الله وَقَالَ محَمَّلَرَحمَه الله وَذُلُورُ حمَه الله مِنَ الْوَلْدِالثَّانِي.

موجمه: اورجس نے ایک ہیدے دو بچے جنتواس کا نفال امام ابوطنیفد حمدالله اورامام ابو بوسف رحمدالله کنزویک وہ خون ہے جو پہلے بچے کی پیدائش کے بعد فکلے اور امام محد رحمداللہ اور امام زفر رحمداللہ فرماتے ہیں کدو وسرے بچے کی پیدائش کے بعدے نفاس ہوگی۔ تعقد رہے:۔(۱۹۱۱) گرکی مورت نے ایک پیٹ ہے دو بچے جنے یعنی دونوں بچوں کی ولا دت کے درمیان چو مہینے ہے کم مت ہوتو شیخین رحبہااللہ کے زویک اس کے نفاس کی ابتدا کہا بچے پیدا ہونے ہے ہوجا یک ۔امام محمد رحمہاللہ ادرامام زفر رحمہاللہ کے نزویک ورسرا بچے پیدا ہونے سے نفاس کی ابتدا ہوگی ۔امام محمد رحمہاللہ کی دلیل ہے ہے کہ پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی بی عورت حالمہ ہے اور حالمہ عورت کومین کی طرح نفاس بھی نہیں آتا ۔ شیخین رحبہا اللہ کی دلیل ہے ہے کہ حالمہ کواس کے خون نہیں آتا کہ اس کے رقم کا منہ بند ہوتا ہے لیکن جب بچہ کی ولا دت سے رقم کا منہ کمل ممیا اورخون بھیکنے لگا تو یہ یقینا نفاس ہوگا کیونکہ دلا دت کے بعد رقم سے نگلنے والے خون بی کونفاس کہتے جیں ۔شیخین کا قول رائے ہے۔

## ( بَابُ الْاَنْجَاسِ

یہ باب نجاستوں کے بیان میں ہے۔

''انجام ''جمع ہے''نجس '' کی ا، ر''نَجِس ''فتح اِنون وکس الجیم ضد ہے''طاهر '' کی اور نجاست طہارت کی ضد ہے ۔نجس نعبث سے عام ہے جوحقیق نجاست پر بولا جاتا ہے اور صدث ہے بھی عام ہے جو حکمی نجاست پر بولا جاتا ہے غرض کرنجس نجاست حقیق اور حکمی دونوں پر بولا جاتا ہے۔

ام قد دری رحمداللہ نجاست بھی اور اسکی تطہیر کے انکام سے فارغ ہو گئتو نجاسب حقیقی اور اسکی تعتبیم اور اسکی مقد ارتخواور اسکی کی کے بیان کوشر دع فر مایا ۔ اور نجاسب تھی چونکہ نجاسب حقیق سے اتویٰ ہے اسلئے نجاست تھی کے احکام مقدم ذکر کئے ۔ اور نجاست تھی کی آب اسکے نجاست تھی کی قبیل مقدار جواز کئے ۔ اور نجاست تھی کی آبیل مقدار جواز معلوق کیلئے مانع نہیں ۔

(١٦٥) وَتَطُهِيْرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِن بَدَنِ المُصَلَّى وَنُوبِه وَالْمَكَانِ الَّلَّى يُصَلَّى عَلَيُه-

قوجعه: اورنجاست کآپاک کرناواجب بنمازی کے بدن سے اور آسکے کپڑے سے اور اس جکدسے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے۔ تفسویع: در ۱۹۵ ) نمازی کے بدن اور اسکے کپڑے اور اس مکان ہے جس پرنماز پڑھتا ہے (یعنی صوضع قد مب و مسجود ہ و جلومه ) نجاست ذاکل کرنا واجب (فرض) ہے لِفَوْلِه تَعالَیٰ ﴿وَلِيَابَكَ فَطَهُو ﴾ (اورائے کپڑے کو پاک کر) جب کپڑے ک یاکی واجب ہے تو بدن اور مکان کی پاک بھی واجب ہوگی کیونکہ نماز کی حالت میں استعال کرنا ان مینوں کوشامل ہے۔

ماتن ننجامةِ هيني سلمارة كوداجب قرارديا بجبكداس بينا بحكر عكيه كيان من فرماياتها الفوض الطهادة على التنافي المنظمارة كوداجب قرارديا بجبكداس بينا بالمنافية حكميه كالميربيس كتاب ثابت باك عسل الاعتضاء "كنجامةِ حكميه كاب ثابت باك وجهاس كا منكر كافر دو كا جبكة بجامةٍ هين اجتهاد كي منجائش بي جناني المام الك دحمه الله اكل المستحب قرارد بية مين اجتهاد كي منجائش بي جناني المام مالك دحمه الله الكي استقطم كوكورب كها-

(١٦٦) وَيَجُوزُ تَطْهِيْرُ النَّجاسَةِ بِالماءِ (١٦٧) وَبِكُلِّ مَانِعِ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالتُهَابِهِ كَالْحَلُّ وَماء الْوَرُدِ

موجمه ادرجائز بنجاست کو پاک کرنا پانی سے اور ہرا کی بہنے والی چزے جو پاک ہوجس نے جاست کازائل کرنامکن ہوجیے سرکداور گلاب کا یانی۔

منت رہے:۔(199) نجاست جیتی کا زائل کرنا کن چیز دل ہے جائز ہے اس میں اختلاف ہے (199) شیخین رحمہ اللہ کنز دیک پائی (194) اور ہرائی چیز کے ساتھ نجاست زائل کرنا جائز ہے جو بہتی ہواور پاک ہواور اسکے ساتھ نجاست زائل کرنا ممکن بھی ہو ( یعنی نچوڑ نے سے نچوڑ تا ہو ) جیسے سرکہ گلاب کا پائی اور ماء ستعمل وغیرہ ۔ پس ما کول اللح جانوروں (جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ) کے جیٹا ب، تیل اور تھی وغیرہ سے طہارت حاصل نہیں ہوگی اسلئے کہ پیٹا ب ناپاک ہے اور تیل وغیرہ اگر چہ پاک ہیں محرنجوڑ نے سے نیوڑ تے نیس کم کم نجوڑ نے سے نیوڑ تے نہیں ملک کیڑے وغیرہ میں جذب ہوجاتے ہیں۔

ا مام محمد رحسالله امام زفر رحمه الله اورامام شافعی رحمه الله کنز دیک پانی کے سواد دسری چیز ہے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ان کی دلی ہے۔ اس محمد رحمہ الله اور میں ناپاک ہوجاتی ہے۔ اس کرنے ہوجاتی ہے اس کرنے ہیں ان کی دلی ہے۔ کہ پاک کرنے والی چیز نجاست سے ل کرنہیں کا قات میں ناپاک ہوجاتی ہے اور چو چیز خود ناپاک ہووہ دوسر کو پاک نہیں کر سکتی ہے تیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ پانی بھی مفید طہارت نہیں۔ طہارت ہے اور یانی کے علادہ کو کی اور چیز مفید طہارت نہیں۔

شیخین رحمها الله کی دلیل میہ کہ بہنے والی چیز نجاست کوا کھاڑ کر دور کردیتی ہے اور پانی میں بھی پاک کرنے والی صفت اسی وجہ ہے ہے کہ دو نجاست کو دور کر دیتا ہے ہیں جب میٹن دوسری بہنے والی چیز وں میں موجود ہے تو پانی کی طرح وہ بھی پاک کرنے والی میں۔ بی قول راج ہے۔

(١٦٨) وَإِذَا أَصَابَتِ النَّحُفُّ نِجَاسةٌ وَلَهَاجِرمٌ فَجُفَّتُ فَدَلَّكُهُ بِالْآضِ جَازَ الصَّلْوةُ فِيهـ

متوجهه: اورجب بنج جائے موزے کو نجاست اوراس کے لئے جم ہو پھر خنگ ہوجائے پھراس کو ذھن سے دگر دیا تواس میں نماز جا کہ ہے تعظیم سے :۔ (۱۶۹۸) لین اگر موزے ، جوتے وغیر ہ پرجم دارنجاست لگ کی جیسے کو بر ، پا خانداور کی وغیر ہ پھر خنگ ہوگئ پھراسکوز مین پر مرکز کرصاف کر دیا تو موز ہو فغیر ہ پاک ہوجائے گا اورا سکے ساتھ نماز جا کز ہوگی کیونکہ موزے ، جوتے وغیرہ کا چڑ ہ نموں ہونے کی وجہ سے اس مقدار کو بھی اپنی مقدار کو بھی نہیں وہ بھی دائل ہوجا کی جا سے گر جسم دائل ہوگا تو جواجز اس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی ذائل ہوجا کی جا سکے دائل ہوگا تو جواجز اس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی ذائل ہوجا کی جا سکے دائل ہوگا تو جواجز اس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی ذائل ہوجا کی جا سکے دائل ہوگا تو جواجز اس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی ذائل ہوجا کی جا سکے دائل ہوگا تو جواجز اس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی ذائل ہوجا کی جا سکے دائل ہوگا تو جواجز اس کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی ذائل ہوجا کی جا سکے دائل ہوگا ہے و علیدہ الفتوی ۔

نجاست اگرتر ہوتو زین پردگڑنے سے پاک نہ ہوگی ہلکہ دھونا ضروری ہے کیونکہ دگڑنے سے اور پھیل جاتی ہے جبکہ امام محمد دھمہ اللہ کے زدیک منی کے سوی نجاست خشک ہویا تر دھونے تل سے پاک ہوجاتی ہے۔ (١٦٩) وَالْمَنِيُّ نَجِسٌ يَجِبُ غَسلُ رَطُبِهِ (١٧٠) فَإِذَا خِفٌ عَلَى النُّوبِ أَجْزَاه فِيْهِ الْفَرُكُ-

موجهد : اورمن نجس مواجب برمني كاومونا اورجب كيرب برختك موجائة ال كوكرج دينا كافي م-

معضومة : ١٩٩٠) يعنى من ناپاك ب نجاست غليظ ب پس أكر من تر موتواس كادهونا واجب ب (١٧٠) اورا كرختك موكن تواس كورگزكر مان كردينا بهى كافى ب كيونكه هغورسلى الله عليه وسلم نے حضرت عائش رضى الله تعالى عنها سے فرمايا تما' فاغ سِلِيه إنْ كَانَ د طبأ وَافْر كِيُه إنْ كهانَ بَدِسة " يعنى اكر منى تر موتو اسكودهو وَال اورا كرختك موتو اسكوركز كرصاف كرلو - نيز حضور سلى الله عليه وسلم نے فرمايا' إنسسا يغسَسُل التوب مِن حَمس وَعقمِنُهَا المَنِي " (ليمن كيرُ ايا نج جيزوں سے دهويا جا تا بان يا نج مِس سے منى كوذ كرفر مايا) -

جَبَدا مَا شَافِی رحمَدالله كَزُو يَكُ مَن جُن بَين الْحَادِ مِن الله عَلَيه وَسَلَّمَ وهُويُصلَّى فِيه وَ لا يَغْسِله "( لِيمْ كَرَيْ حَفُور سلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وهُويُصلَّى فِيه وَ لا يَغْسِله "( لِيمْ كَرَيْ حَفُور سلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وهُويُصلَّى فِيه وَ لا يَغْسِله "( لِيمْ كَرَيْ حَفُور سلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وهُويُصلَّى فِيه وَ لا يَغْسِله "( لِيمْ كَرُول مِيمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ لا يَغْسِلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُويُصلَّى اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُويُصلَّى اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

(١٧١) وَالنَّجَاسَةُ اِذَااَصَابَتِ الْمِراةَ اَوُالسَّيفَ اِنْحَفَىٰ بِمَسْحِهِمَا (١٧١) وَإِنُ اَصَابَتِ الْاَوْضَ نَجَاسَةٌ فَجُفَّتُ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ اَتَوُهاجَازَ تِ الصَّلُوةُ عَلَى مَكَانِهَا (١٧٣) وَلايَجُوزُ التَّيَمَمُ مِنْهَا۔

قوجهد: اورنجاست جب آئینہ یا کوارکولگ جائے آوان دونوں کائمل دینا کائی ہے اورا گرنجاست زمین پرلگ جائے پھرز مین دو ے ختک ہوجائے اورنجاست کا اُٹر زائل ہوجائے آواس جگہ پرنماز پڑھنا جائز ہے اوراس مکان ہے تیم کرنا جائز نہیں۔ مشسسوی ہے:۔ (۱۷۱) نجاست اگر آئینہ کولگ ٹی یامیقل شدہ آلواریا کی بھی میقل شدہ چیز جس میں مسامات نہ ہوں (مثلاً ہُری، ناخن وغیرہ) کو نجاست لگ ٹی آویہ چیزیں رگڑنے سے پاک ہوجاتی ہیں اسلئے پانی سے دھونے کی ضرورت نیس کیونکہ ان کے اعرائجاست وافل انہیں ہوتی اور چر پھی فحا ہر برگلتی ہے وورگڑ سے دور ہوجاتی ہیں اسلئے پانی سے دھونے کی ضرورت نیس کیونکہ ان کے اعرائجاست وافل

(۱۷۹) اگرز من پرنجاست لگ کی گروه سورن یا دهوپ وغیره سے نشک ہوگی اور نجاست کا اثر یعنی رنگ اور بوقتم ہوا تو اس جھٹ طقد جگہ پرنماز پر صناجائز ہے (۱۷۴) کیکن اس ہے تیم کرنا جائز تیں کو تکہ پیغیر صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہ مساو ص مجھٹ طقد دکھ ست '' (یعنی جو بھی نظر میں نہیں ہوگئی ۔ اور تیم اس لئے جائز نہیں کہ تیم کیلئے مٹی کے پاک ہونے کی شرط کا ثبوت نص کتاب یعنی و فکتی منظم میں اور جو بھی نام فیارت کی الله تینی ہونا کتاب سے ثابت ہووہ قطمی ہوتا ہے لہذا تیم کیلئے مٹی کی طہارت کا بھتی ہونا مغروری ہے جبکہ یہاں زمین کی طہارت فرواحد یعنی 'انہ مساو ص المنع ''سے ثابت ہوئی ہوار جو بھی خبرواحد سے ثابت ہوتا ہے وہ غیر المند وہ سے بھتی اور بھی خبرواحد سے ثابت ہوتا ہے وہ غیر المند ہوتا ہے وہ غیر المند کی مناز میں کی طہارت قطمی الثبوت ہے اس منی سے جائز نہیں ہوگا جس کی طہارت قطمی الثبوت ہو ۔ کی خبر کی طہارت قطمی الثبوت ہے اس مئی سے جائز نہیں ہوگا جس کی طہارت قطمی الثبوت ہے اس مئی سے جائز نہیں ہوگا جس کی طہارت قطمی الثبوت ہے اس مئی سے جائز نہیں ہوگا جس کی طہارت قطمی الثبوت ہے اس می سے جبکہ یہاں دست کی طہارت قطمی الثبوت ہو اس می سے جبکہ یہاں دیجتم جس کیلئے مٹی کی طہارت قطمی الثبوت ہے اس مئی سے جائز نہیں ہوگا جس کی طہارت قطمی الثبوت ہے اس می سے جبکہ یہاں دیکھی کی طہارت قطمی الثبوت ہے اس می سے جبکہ یہاں دی سے جبکہ یہاں دیست میں کی سے جبکہ یہاں دیس کی سے جبکہ یہاں دیس کی سے جبکہ یہاں دیست کی سے جبکہ یہاں دیس کی سے جبکہ کی طہارت قطمی البیان میں کی سے جبکہ کی طب کر سے جبکہ کی سے جبکہ کی سے دیس کی سے میں کی سے جبکہ کی طب کی سے دیس کی سے جبکہ کی طب کی سے دیس کی سے دیس کی سے دیس کی سے دیس کی میں کی سے دیس کی سے

(١٧٤)وَمَنُ اَصَابَتُهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلِّطَةِ كالدَّم وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْخَمْرِمِقُدارُ الدَّرُهمِ فَمَادُونَه جَازَ تِ الصّلوةُ ) مَعَه (١٧٥)وَانُ زَادَلُمْ يَجُزُ \_

قوجهد: راورجس کونجاستِ مغلظه لگ جائے جیسے خون، پیشاب، پا خانداور شراب ایک درہم کی مقداریا اس سے کم ، تواس نجاست کے ساتھ نماز جائز ہے اوراگر نجاست ایک درہم سے زائد ہوتو نماز جائز نبیں۔

تعنسد یع :- (۱۷۴) اگر نجاست غلیظہ جیے بہنے والاخون ، غیر ما کواللحم جانو روں کا پیشاب ، پا خانہ ، شراب ، مرغی کی بیٹ وغیرہ کل کے بدن یا کپڑول کولگ ٹی تو بقد را بیک درہم یا اس ہے کم معانی ہے اگر اس قد رنجاست کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز ورست ہو جا ٹیگی کوئکہ قبیل مقدار نجاست ہے بچنا نمکن نہیں لہذا بنا ء بر ضرورت اس کومعاف کردیا گیا (۷۵) اور اگر نجاست ایک درہم سے زائد ہوتو نماز جائز نہیں ۔

نجاست قلیل دکثیر میں صد فاصل درہم کی مقدار ہے بفتر درہم قلیل ہے اور اس سے زائد کثیر ہے۔ اور اسکوموضع استنجاء پر قیاس کیا گیا ہے بینی استنجاء کی جگہ بالا جماع معاف ہے بس ہم نے اس کی مقدارا نداز ہ کر کے ایک درہم عنو کی تقذیرییان کی اور اگرا یک درہم سے ذائد نجاست گلی تو اسکے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی۔

پھراگر نجاست زم ہوتو درہم کی مقدار مساحت کے اعتبار سے مراد ہے بینی ہاتھ کی ہیں گی عرض کی مقدار معاف ہے اور اگر نجاست گاڑھی ہوتو درہم کی مقداروزن کے اعتبار سے مراد ہے اور درہم سے وہ مراد ہے کہ جمکاوزن ایک شقال کے دزن کے برابرہو۔ (۱۷۹)وَإِنْ اَصَابَتُهُ بِجَاسَةٌ مُنحَفَّفَةٌ کَبُولِ مَا يُؤ کُلُ لَحُمُهُ جَازِتِ الصَّلُوةُ مَعَه مَا لَمُ تَبُلُغُ رُبعَ التَّوبِ) تو جعه: ۔ اور اگر کی کو نجاستِ خفیفہ لگ جائے جیسے ماکول اہم جانور کا پیثاب تو اس کے ساتھ نماز جائزے جب تک کہ نہ پہنچ

قفشو مع :۔ (۱۷۹) اگر نجاست کلد جیے ما کوالعم جانور کا پیٹا ب کی کے بدن یا کیڑوں کولگ کیا تو ایک چوتھائی ہے کم مقدارا کرلگ گئ ہوتو وہ معاف ہے اورا کرایک چوتھائی یاس ہے زائد کلی ہوتو نماز جائز نہ ہوگی کیونکہ انع مقدار کثیرِ فاحش ہے اور بہت سے احکام میں چوتھائی کوکل کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے مثلا چوتھائی سرکامسے کل سرکے سے کے قائم مقام ہے لہدا ایک چوتھائی کونجاست کگنے ہے کثر سے قاحشہ حاصل ہوجا نیکی اسلئے اگر بقدرایک چوتھائی نجاست کی ہوتو نماز نہ ہوگی۔

مجرا یک روایت سے کہ بورے بدن اور نورے کپڑے کا چوتھائی مراو ہے۔ دوسری روایت سے کہ وہ کم از کم کپڑا جس ش

تماز درست ہوا سکار بھ مراو ہے اور تیسری روایت ہے ہے کہ کپڑے یابدن کے جس حصہ پرنجاست کی ہوا ک کا چوتھا کی مراد ہے۔ یہی تول رائج ہے۔ اہام ابریوسف دممہ اللہ نے شہو اُلھی شہو ہے انداز وکیا ہے۔

(۱۷۷) ہنطھیرُ النّجامَةِ التّی بَجِبُ غَسلُها عَلی وَجُهَینِ فَمَا کَانَ لَهُ عَینٌ مَرُئیَةٌ فَطَهارَ لُهازَ وَالْ عَیْنَهَالَانُ یَبُقیٰ مِنُ اللّهِ وَالنّهارِ ۱۷۵ ہِ مَالِیسَ لَه عَینٌ مَرْئیَةٌ فَطَهَارِ لُها اَنْ یَفْسِلَ حتیٰ یفلبَ عَلی ظنّ الفَاسِلِ اَنّه قَلْطَهُر لَا وَهُر حَیٰ یفلبَ عَلی ظنّ الفَاسِلِ اَنّه قَلْطَهُر وَ مَالِیسَ الله عَینٌ مَرْئیَّةٌ فَطَهَارِ لُها اَنْ یَفْسِلَ حتیٰ یفلبَ عَلی ظنّ الفَاسِلِ اَنّه قَلْطَهُر وَ مَاللّهُ وَمِن مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُحَلّ اللّهُ وَمُعَلَّ اللّهُ اللّهُ وَمُلَالًا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَمُلْ اللّهُ وَمُحَلّ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ وَمُلَالًا اللّهُ وَمُلْ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ وَمُعَلِّلُ اللّهُ وَمُعَلِّلُ اللّهُ وَمُعَلَى اللّهُ وَمُعَلّ اللّهُ وَمُعَلِّلُ اللّهُ وَمُعَلِّى اللّهُ اللّهُ وَمُعَلِّى اللّهُ اللّهُ وَمُعَلِّمُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُوالِّدُ اللّهُ وَمُعَلِّلُ اللّهُ وَمُعَلِّلُ اللّهُ وَمُلْلُكُ وَمُلْلُ اللّهُ وَمُلّهُ اللّهُ وَمُعَلِّى اللّهُ اللّهُ وَمُعَلّى اللّهُ وَمُعَلّى اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعَلَّى اللّهُ وَمُعَلَّى اللّهُ وَمُعَلَّى اللّهُ وَمُعَلَّى اللّهُ وَمُعَلَّى اللّهُ وَمُعَلّى اللّهُ وَمُعَلَّى اللّهُ وَمُعَلَّى اللّهُ وَمُعَلّى اللّهُ اللّهُ وَمُلَّى اللّهُ وَمُعَلّى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مشوع : مین نجاست دوسم پر ہے۔/ معبو ۱ مرل (جونشک ہوکر آ تھے۔نظر آئے جیے پا خاندوغیرہ)۔/ معبو ۲ - غیرمرلی (جونشک ہوکر آ تھے۔نظر آئے جیے پا خاندوغیرہ)۔/ معبو ۲ - غیرمرلی (جونشک ہوکر آ تھے۔نظر آئے )۔

۱۷۷۰) پی نجاست مرئی ہے کپڑے کو پاک کرنے کاطریقہ یہے کہ اسکاعین اورائکی ذات دورکر دی جائے کیونکہ نجاست نے اپنی ذات کے اعتبار ہے کل میں حلول کیا ہے لہذائکی ذات کے زائل ہونے سے نجاست دور ہوجائیگی ۔البتہ اگر نجاست کا ایسا اکر (رنگ ویو) روگیا جس کا ذاکل کرنا دشوار ہوجسکے زوال کیلئے صابون واشنان وغیر کی ضرورت ہوتو یہ مانع جواز نہیں ہوگا کیونکہ اسکو زائل کرنے میں جرج ہے اور جرج شریعت میں مدفوع ہے۔

(۱۷۸) نجاست غیرمرئی (نظرندآنے والی نجاست) کے کڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کداس تقد دو ہو یا جائے کہ وہونے والے کو والے نجاست کا تطعی علم ممکن وہونے والے کو خالب کمان ہو کہ اب پاک ہو گیا کہ نکہ ازالہ نجاست کیلئے وجونے میں تکرار ضروری ہے اور زوال نجاست کا قطعی علم ممکن نہیں وسلئے خالب کمان کا اخرار کی اور خالب کمان کا اخرار کہ کا اندازہ قین مرتبہ دھونے کے ساتھ لگایا گیا ہے کیونکہ اس تعداد سے خالب کمان ما مسل ہوجا تا ہے ہی آسانی کیلئے فاہری سب یعنی تمن کے عدد کو غالب کمان کے قائم مقام کردیا گیا اور اسکی تائید ہدی ہوتی ہے۔

مرفا برروایت بدے کہ برمرجہ نجوز تا بھی ضروری ہے کی فکہ نجوز نے سے نجاست خارج ہو جاتی ہے۔

تعنسو مع :- چونکسیلین سے نجاست دورکرنے کواستجاء کہتے ہیں اسلے استجاء کو باب الانجاس کے تحت ذکر کیا۔ (۱۷۹) استجاء ہمارے زویک سنت مؤکدہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے استجاء کرنے پر بیکٹی فر مائی ہے اور مدادمت مع ترک احیانا سلیب کی دلیل ہے - (۱۸۰) پھراستجاء پھر یا جو بھی تطبیر میں پھر کے قائم مقام ہوسے جائز ہے کیونکہ مقصود پاکی حاصل کرنا ہے لہذا مقصود ہی کا عقبار ہوگا بشرط کیکہ غیرمحترم اور غیرتیتی چیز ہوجیے مٹی کے ڈھلے دغیرہ۔

(۱۸۱) پھر پھر وں میں کوئی عدد مسنون نہیں بلکہ جس قد رہے پاکی حاصل ہوجائے ای قد راستعال کرنے خواہ تین ہو یا کم وثیش۔امام شافعی رحمہ اللہ کے زدیک تین پھروں کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری دلیل پیغیر صلی اللہ علیہ دہلم کا ارشاد 'کمن اسٹنے بھو فَلْیُو قَدُ فَسَمَ نَ فَعَلَ فَحَسن وَمَن لافَلا حَوجَ '' (یعنی جس نے پھر ہے استنجاء کر لیا تو طاق کرے جس نے ایسا کیا تو بہت اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا اس پرکوئی گنا چہیں ) اور طاق کا اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے لہذا تھن پھر ضروری نہیں۔

۱۹۹۱) استنجاء میں پھروں کے استعال کے بعد پانی کا استعال اوب اور مستحب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی ہے۔ استنجاء کرتے اور بھی چھوڑ دیتے اور بھی استحباب کی تعریف ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس زمانے میں غذا کی تبدیلی کی بناء پر پانی سے استنجاء کرنامسنون ہے کیونکہ پہلے زمانے کے لوگ میٹکنیوں کی طرح پا خانہ کرتے تھے جبکہ اس زمانے میں پٹلا پا خانہ کرتے ہیں۔

یا در ہے کہ پانی کے ساتھ استخاء متحب ہے بشرطیکہ کشف عورت کا اندیشہ نہ ہوا گر کھنپ عورت کا خطرہ ہوتو چھوڑ دے کیونک کھنپ عورت فست ہے جس کاار تکاب حصولِ متحب کیلئے درست نہیں۔

(۱۸۳) اگر نجاست استنجاء کی جگہ سے اتن مقدار میں ادھراُ دھر متجاوز ہوگئ ( تجاوز کی صدایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ موضع استنجاء کے سوی قدر درہم سے زائد ہوگرا سے یہ ہے کہ موضع استنجاء بھی محسوب ہے ) تو اب پھر وغیرہ کا نی نہیں بلکہ پانی سے دور کرنا ضرور ک ہے کی نکداب پنجاست ھیقیہ کو بدن سے زاک کرنے کے قبیل سے ہے اور نجاست ھیقیہ بدن سے صرف پانی می سے دور ہوسکتی ہے۔

(۱۸٤) وَلاينسَنْجِي بِعظُم وَلارَوْثِ وَلابطَعَام وَلابِيمِيْدِهِ) قوجعه: اوراسْنُجاه ندكر عبر كاليد، كمانة اوردائي باتعد -

منشوجے:۔(۱۸۴) بڑی، کو براور کھانے کی چیزے استنجاء کرنا شرعاممنوع ہے" لقول وصلی اللّٰه علیه و مسلم لائست جو ا بالسروٹ و لا بالعظام فالد زادا محوال کھ من المجن ''(لینی تم کو براور بڑی سے استنجاء نے کرو کیونکہ و تمہارے بھائیول مینی جتات کا توشہے )۔ اوراس وجہ سے بھی کہ یہ جنات کی غذا کی اتلاف اورا ہانت ہے۔

ای طرح دائمیں ہاتھ ہے بھی امتنجاء نہ کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائمیں ہاتھ کے ساتھ استنجاء کرنے ہے ت فرمایا ہے البیتہ اگر بائمیں ہاتھ ہے استنجاء کرنے سے معذور ہوتو کھر جائز ہے۔

صاحب جوہرہ نے تیرہ ایسی چیزیں ذکر کی ہیں جن ہے استنجا وکروہ ہے۔ انبرا۔ ہڈی۔ انبرا۔ کوبران دو کی دجہ کراہت اوپر

میان ہوگئی۔ انبر ۳۔ خنگ پاخانہ کونکہ یہ خود نجس ہے اسلئے اس سے استجاء درست نہیں۔ انبر ۳۔ کھانے کی چیز۔ انبر ۵ وانبر ۲ در انبر ۷۔ بالوں، روئی ادر کپڑے ہے استجاء کر وہ ہے کونکہ ان سے استجاء کرنے میں اسراف ادر اہانت ہے۔ انبر ۸۔ کوئلہ۔ انبر ۹۔ کوئلہ۔ انبر ۹۔ کوئلہ۔ انبر ۱۹۔ کوئلہ۔ انبر ۱۹۔ کوئلہ کا آلہ ہے (البتہ جو شیسے در انبر ۱۹۔ کاغذ کو ذکہ کا قلمے کا آلہ ہے (البتہ جو چیز ای کے لئے وضع کی گئی ہواس سے استجاء کرنا جائز ہے جیسے ٹیشو ہیروغیرہ)۔ انبر ۱۳۔ دائیں ہاتھ سے استجاء کروہ ہے اس کی وجہ کر اہت اوپر بیان ہوگئی۔

# كِتُابُ الصَّلُوةِ ﴾

یہ کتاب احکام نماز میں ہے۔

مناح اوروسلہ (لین طہارۃ) کے بیان سے فارغ ہوکرامام قدوری رحمہ اللہ نے تقعود لینی صلوۃ میں شروع فرمایا۔ سلوۃ کا لفوی معنی دعاء ہے قبال البلّه تعَالیٰ ﴿وَصَلَّ عَلَيْهِمْ (اَیُ اُدُعُ لَهُمْ) إِنَّ صَلُو تَکَ مَکَنْ لَهُمُ ﴾ (لینی آپ ان کیلئے دعاء سیجئے بلاشہ آپ کی دعاء ان کیلئے موجب اطمینان ہے )۔اورا سطلاح شریعت میں افعال مخصوصہ کا تام ہے جو تحبیر سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پرختم ہوجاتے ہیں۔

نماز ہرمکاف پرفرض میں ہے گربچوں کو سات سال ہی کی عمر سے امر کیا جائیگا اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ہاتھ سے مارا جائیگا نہ کہ ڈیٹر سے سے۔اور اس کا مشکر کا فر ہے اورعمدا جھوڑنے والے کو مارا جائیگا اور قید کیا جائیگا یہاں تک کہ نماز پڑھنا شروع کردے۔

المحكمة: ان من حِكم الصارة وجود الاطميتنان في القلب فلايجزع عند نزول المصائب ولايمنع الخير اذا وفق اليه لان الجزع ينافي الصبر الذي هو من الفضل اسباب السعادة ولان منع الخير عن الناس مضرة كبرى وعدم لقة بالخالق الرازق المخلف ما ينفقه الانسان في سبيل البر والاحسان وقد قال الله تعالى ﴿إن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا

واذا مسه الخير منوعا الاالمصلين ﴿ رحكمة التشريع )

(١) أوّلُ وَلَتِ الْفَجُواذَاطَلَعَ الْفَجُرُ الْفَالِي وَهُوَ الْهَاصُ الْمَعْتَرَصُ فِي الْاَفْقِ (٢) وَآخِرُ وَلَحْتِهَا مَالَمُ تَطُلُعِ الشَّمُسُ۔) قو جعه: - فجر كا اول وقت وه بعب فجر كانى طلوع موجائے اور فجر ثانى وصغيرى ہے جواُفَق عمل چوڑ الَى عُم يُعِيلَق ہے اور فجر كا آخرى وقت جب تك كرسورج طلوع ندمو۔

من ومع: چونکه اوقات نماز وجوب نماز کے اسباب اور اوائیگل نماز کیلئے شرط میں اور سب مسهب سے اور شرط مشروط سے مقدم موتی

ہا سے اوقات نماز کابیان مقدم کیا گیا۔ پھراہام قد وری رحمہ اللہ نے نمازِ فجر کے وقت کواسلئے مقدم ذکر کیا ہے کہ یدن کااول نماز ہے اور اس لئے بھی کہ بیاول نماز ہے جو نیندے اٹھنے والے پر فرض ہے۔ فجر صادق و وسفیدی ہے جو چوڑائی جس اوفق پر پھلتی ہے اور فجر کاذب و سفیدی ہے جو فجر صادق سے پہلے اسان پر لمبائی میں ظاہر ہوتی ہے پھراس کے بعد تاریکی آجاتی ہے۔

(م) وَاوَّلُ وَقَتِ الطَّهِرِ إِذَازَالَتِ الشَّمِسُ (عَ) وَآخِرُوقِتِهَاعِندَابِي حَنيفَةَ رَحِمَهِ اللَّهِ إِذَاصَارَظِلَّ كُلَّ شَيَّ مِثْلَيْهِ سِوَى فَيُّ الزَّوَالِ وَقَالَ اَبُو يُومُنفَ رَحمَهِ اللَّهِ وَمحمَّةً رَحمَهِ اللهِ اذَاصَارَظِلُّ كُلَّ ضَيَّ مِثْلَهُ۔

قوجهه: اورظهر كااول وه ب جب سورج ذهل جائے اورظهر كا آخرى وقت امام ابوضيفه رحمالله كنز د يك جبكه برجز كاساياس كاوو مثل بوجائے سايه اصلى كے علاوه اورامام ابو يوسف دحمه الله اورامام محمد رحمه الله فرماتے ہيں كه جب برخى كاساياس كاا يك شل بوجائے -قعضو معے: (۱۹۲) يعنى ظهر كااول وقت زوال ممس كے بعد شروع بوجاتا ہے كيونكه جرئيل عليه السلام نے ظهر كى نماز پہلے دن اسى وقت مس پرُ حائی تھی "كَفَاقَالَ مَلْ اللَّهِ حَسَلَى بِ مِي الْمُظَهُرَ فِي الْيُومِ الْآوَلِ حَيْنَ ذَالَتِ السَّفَ مُسُ" (يعنی اول دن جيے عی سوری زائل ہوا جرئيل عليه السلام نے ظهر كى نماز يرُ حائی ) -

الم ابوطنیفدر مدالله کی دلیل معزت ابوسعید خدری دمنی الله تعالی عند کی حدیث 'آبسر فحوً ابسالسطنی فی فی خون فیت جَهَنَه ''(لعِی ظهر کوشند ، وقت میں پومواسلے کہ شدہ حرارت جہم کی شدت حرارت سے ہے) وجداستدلال میر ہے کدرسول اللہ نے ظمر کوشنڈے وقت میں پڑھنے کا تھم دیا ہے اور عرب کے شہروں میں سابیا یک مثل ہونے کے دقت شدید کری ہوتی ہے لہذا ثابت ہوا کہ آپ سیک نے ایک مثل کے بعد عی ظہر پڑھنے کا تھم دیا ہے۔امام ابو عنیفہ کا قول رائج ہے( کمانی رڈ الحتار: ا/۲۲۳)

فی الزوال معلوم کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اقرار نین کو ہموار کردے کہ اس میں نشیب وفراز ندر ہے بھراس ہموارزمین پرایک لکڑ ی گاڑی جائے اور جہاں تک سامیہ پنچے وہاں نشان لگائے ہیں جب تک نشان زوہ جگہ سے سامیہ گفتار ہے تو وہ زوال سے پہلے کا وقت ہے اور جب اس ککڑی کا سامیٹ ہر جائے نہ تھے اور نہ بڑھے تو یہ تیا ہم شمس کا وقت ہے اس وقت جوسامیہ موجود ہوگا وہ فی الزوال اور سامیا صلی ہے اور اسکے بعد جب سامید وسری طرف بڑھنے گلے تو یہ زوال مشس کی علامت ہے اس وقت سے ظہرکی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔

(٥) وَ أَوَّلُ وَقُتِ الْعَصْرِاذَا خَرَجَ وَقُتُ الطَّهْرِعَلَى الْقَوُلَينِ (٦) وَ آخرُ وَقُتِهَامَالَمُ تَغُرُّبِ الشَّمُسُ۔

قو جعه : اور عمر كااول وه ب جب ظهر كاوتت دونون تولول كے مطابق نكل جائے اوراس كا آخرى وتت غروب افراب جب تك شدو مشدوج : (۵) عمر كااول وقت ظهر كاوقت ختم ہونے كے بعد ہے شروع ہوجا تا ہے خواہ ظهر كاونت دوش پرختم ہوجيا كه ام ابوطنيفه رحمہ اللہ كافہ جب ہے ،خواہ ایک مثل پرختم ہوجيہا كہ صاحبين رحم ما الله كافہ جب ہے۔ (٦) اور عمر كا آخرى وقت غروب افراب سے پہلے كى ہے "كفوله صَلَى اللّٰه عَليْه وَسَلّمَ مَن أَذُرَكَ رَكعَةُ مِنَ الْعَصْرِ قَبلَ أَنْ تَفُوبَ الشّمِسَ فَقَدْ أَدَرَ كَهَا" (يعنى جس نے ایک درکھت غروب افراب سے پہلے یا کی تو ایس نے عمریائی)۔

(٧)وَاَوَّلُ وَقُت الْعَغِرِبِ إِذَاغَرَبِتِ الشَّمُسُ (٨)وَآخِرُوقُتِهَامَالَمُ تَغِبِ الشَّفَقُ وَهُوَ الْبِيَاصُ الَّذِي يُمَى فِي الْأَفْقِ بَعْدَ الْحُمرَةِ عِندَاَہِى حَنيْفَةَ رَحمَه اللَّه وَقالَ اَبُويُوسُف رَحمَه اللَّه وَمحَمَّدَ حِمَه اللَّه هوَالْحُمُرَةُ۔

قو جمع:۔ادرمغربکااول وتت وہ ہے جب آنابغروب ہوجائے اوراس کا آخری وقت جب تک کشفق عائب نہ ہواورامام ابو طنیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک شفق و صنیدی ہے جو اُفق ہیں سرخی کے بعد دکھائی دیتی ہے اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ اورامام محمد رحمہ اللہ فرما ہے۔ میں کشفق سرخی ہیں ہے۔

منشوجے: - (۷) مغرب کااول وتت غروب افتاب کے بعد ے شروع ہوتا ہے" کے نماقیال ملائظ و صَلَی بِی المعفوب جِینَ غَابَ النّسس ''(بعنی جرئیل علیہ السلام نے جمعے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت سورج غروب ہوا)۔ (۸)اورآ خری وقت اس وقت تک ہے جب تک کشفق غائب نہ ہوجائے۔

شنق کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شفق وہ صفیدی ہے جوسرخی کے بعد آسان کے کنارے پر آتی ہے بہی تول حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ اور کنارے پر آتی ہے بہی تول حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذیررضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ حضرت ذیبررضی اللہ تعالی عنہ کا تام شغق ہے۔ مساحبین رحجمااللہ کی دلیل پیغیر صلی اللہ علیہ والی سرخی کا تام شغق ہے۔ مساحبین رحجمااللہ کی دلیل پیغیر صلی اللہ علیہ والی سرخی کا تام شغق ہے۔ اللہ عنہ والی مرخی ہے )۔

الم ابوطیفه رحمه الله کی دلیل وه روایت ب جس کوحفرت ابوهریرة رضی الله تعالی عند نے روایت کیا ہے 'ان النبی صَلّی الله عَلْهُ وَمَلْلَمُ فَالَ وَ آخِرُ وَقَتِ الْمَعْوِبِ إِذَا اللهِ وَالْافْقِ '' (مغرب کا آخری وقت جب افق سیاه ہوجائے) اور ظاہر ہے کہ افق پر سیائی سفیدی کے بعد آتی ہے ہی ثابت ہوا کہ سفیدی تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔صاحبین کا قول مفتی ہے۔

مغرب ك اول وقت من كى كا خلاف نيس تمام ائداس پر شنق بيس ك غروب افتاب كے بعد عثر و تا به وتا ب معرب كاول وقت من العشاء إذا عَابَ الشَّفَقُ (١٠) وَ آخِرُ وَقَتِهَا مَالَمُ يَطُلِع الْفَجُرُ -

موجهه: اورعشاء کااول وقت ہے جب شغق غائب ہوجائے اوراس کا آخری وقت وہ ہے جب تک کہ فرخانی طوع نہ ہو۔

مقت مع جہ : - (٩)عشاء کااول شغق جھنے کے بعد ہے شروع ہوجاتا ہے ''گ مُسافَ الْ النظینی وَصَلَی ہِی الْعنَ اءَ جِن غَابَ السَّفَ فَى ''(لینی جس وقت شغق غائب ہوا تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے جھے عشاء کی نماز پڑھائی ) ۔ (٩٠)عشاء کااخری وقت جب تک کہ فخر طلوع نہ ہو کیونکہ عشاء کے آخری وقت کے بارے میں پنج برصلی اللہ علیہ والما سے مختف روایات مردی جیں ایک روایت ہو کہ آپ علی ہے گئے نے آدمی رات تک نماز عشاء موخرکر دی ایک روایت میں ہے کہ آپ علی ہوائی نے رات کے دو جھے گذرنے تک نماز مؤخرکر دی ایک روایت ہیں ہے کہ آپ علی ان روایات کے مجموعہ ہے کہ آپ علی ہو کہ ان روایات کے مجموعہ ہے کہ آپ علی ہو کہ ان روایات کے مجموعہ ہے کہ ان روایات کے مجموعہ ہے کہ ان ہوتا ہے کہ ماری رات عشاء کا وقت ہے۔

تغیر صلی الشعلیدو کم کی میرحدیث که افتین جبرنی طیه السلام عندالبیت مرّفین النه "بهایک طویل حدیث ب بنده نے اسکے ابر اگر کے مختلف اوقات کی دلیل کے طور پر پیش کردی ہے پوری حدیث کیجا پیش میں کی ہے چھا برزاء اسکے رہ گئے ہیں۔ (۱۱)وَ اُوّلُ وَ فَتِ الْوَتُوبِ عَدَ الْعَشَاءِ وَ آخرُ وَ فَتِهَا مَا لَمْ يَطْلِع الْفَحْرُ۔)

مرجمه : اورور كااول وقت عشاء كے بعد ہاور آخرى وقت و و ب جب تك فجر ثال طلو عشاء ك

قعشسو میع: ۱۹)وتر کے اول دفت میں اختلاف ہے چنانچے صاحبین رحم اللہ کنز دیک عشاء کی نماز کے بعدے وتر کا دفت شروع موجاتا ہے اور فجر صادق کے طلوع ہونے تک باتی رہتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ نزدیک جوعشاء کا دفت ہے۔ صاحبین رحم اللہ کی دلیل تیفیر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد' فَصَلَوْ هَا حَامِینَ الْعِشَاءِ اِلٰی طُلُوعِ الْفَحوِ" (لینی وترعشاء اور طلوع فجر کے ورمیان میں پڑھو) ہے۔

امام ابوصنیفہ دیمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ در عملاً فرض ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو واجب نماز دل کوجع کر لے تو یہ وقت ان دونوں نمازوں کا وقت ہوتا ہے جیسے فوت شدہ اور وقتی نمازیں ۔امام ابوصنیفہ کا قول رائج ہے ۔گمرامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ پرایہ اعتراض ہے کہ مجروز کی تقذیم عشاہ پر کیوں جائز نہیں؟

جسواب: ورّاورعشاه من رّتیب داجب به چنانچ اگرور کی نمازعشاء سے پہلے عمراً پڑھی توبالا تفاق ورّ کا اعادہ ضروری ہے اور اگر

بمول کراییا کیاتوام ابوصنیفه رحمه الله کے نزویک وزکااعادہ نہ کرے کیونکہ نسیان ترتیب کوساقط کردیتا ہے۔

یہ اختلاف منی ہے در کی صفت کے اختلاف پر امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک در واجب ہے تو اس کا عشاء کے ساتھ جمع ہوتا ایسا ہے جسے دو فرض نماز وں کا ایک وقت میں جمع ہوتا مثلاً جسے فوت شدہ اور وقتی نماز کا ایک وقت میں جمع ہوتا مثلاً جسے فوت شدہ اور دوقتی نماز کا ایک وقت میں جمع ہوتا اللہ کے

نزدیک و ترسنت ہے عشاء کے بعد مشروع ہے توبیعشاء کے بعد والی دوسنق کی طرح ہے۔ اصح بیہے کہ و تر داجب ہے۔ منزدیک و ترسنت ہے عشاء کے بعد مشروع ہے توبیعشاء کے بعد والی دوسنق کی طرح ہے۔ اصح بیہے کہ و تر داجب ہے۔

(١٣)وَيُسْتَحَبُّ الْإِسُفارُبِالْفجرِ (١٣)وَ الْإِبرَادُبِالظَّهْرِ فِي الصَّيْفِ (١٤)وَتَقُدِيْمُهَا فِي الشَّتَاءِ

مقو جعه :۔ اور فجر کی نماز میں روشن کرنامتحب ہے اور گری کے موسم میں ظہر کو تھنڈک میں پڑھنامتحب ہے اور سر دی کے موسم میں ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنامتحب ہے۔

منتسوم : امام قدوری دحمد الله طلق اوقات کے بیان سے فارغ ہو گئتو اب وقت کال (لیمن متحب) اوقات کے بیان بھی شروع فر ملا ۔ (۱۲) احتاف کے نزویک می کی نماز اسفار (روشی) بیل شروع کرنا ، اور اسفار بی بیل ختم کرنامتحب ہے" لمصول صلی الله علیه وَ مَسَلّم الشّفِرُ وُ ابِالْفجوِ فَانّه اَعظَمُ لِلُاجوِ " (لیمن فجری نماز اسفار بی پڑھواسکے کروہ تو اب کے اعتبار سے اعظم ہے)۔

اسفار کی حدیہ ہے کہ سفیدی پھیل جانے کے بعد قر اُت مسنونہ کے ساتھ نماز شروع کرے پھر اگر فراغت کے بعد اسکونسا دو ضوء ظاہر ہوا تو اس کیلئے وضوء کر کے سورج نگلئے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنا ممکن ہو۔ یہ تھم مردوں کے حق میں ہے عورتوں کے لئے افغنل بیہ ہے کہ اند میرے میں پڑھ لے کیونکہ اس میں ان کے لئے ستر پوشی زیادہ ہے ''وَفِسسسی غَیسسوِ الفَحْرِینُنَظر نَ فِوَاغَ الرِّجَال مِن الْجَمَاعةِ''۔

(۱۴) ظهری نمازگری کے موسم میں شندک میں اواکر نامتحب ہے (۱۱) اور مردی کے موسم میں جلدی اواکر نامتحب ہے ' لیو وَایدِ اُنسی رَضِی اللّه تعالی عنه قال کانَ النّبی صَلّی اللّه علیه وَ سَلّمَ إِذَاکانَ فِی الشّتَاءِ بَکُوَ بِالطّهِ وَاذَاکانَ فِی السّتَاءِ اَللّه تعالی عنه قال کانَ النّبی صَلّی اللّه علیه وَ سَلّمَ إِذَاکانَ فِی الشّتَاءِ بَکُو بِالطّهِ وَاذَاکانَ فِی السّتِهُ اِنسی رَضِی اللّه تعالی عنه قال کانَ النّبی صَلّی اللّه علیه وَ سَلّمَ اللّه علیه وَ اللّه علیه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه علیه وَ اللّه وَ اللّه علیه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ

(١٥) وَنَاخِيرُ الْعَصْرِ مَالَمُ لَتَغَيِّرِ الشَّمِسُ (١٦) وَتُعْجِيلُ الْمَعْرِبِ

قو جعه اورمعر کی لاز کومو فرکر نامتحب بب تک کسورج عل تغیرندآئے اورمغرب علی جلدی کر نامتحب ہے۔

قشدیع :-(10) عمر کی لماز ہرموسم میں تا خمرے پڑھنامتحب ہے بشرطیکدا لناب متغیر ندہوجائے کیونکہ عمر کی نماز کواکر تا خیرے پڑھاجائے تو نماز عمرے پہلے زیادہ لوافل پڑھنے کی مخوائش رہے گی اور نماز کواول وقت میں اواکرنے سے تکثیر نوافل افضل ہے۔

تغیرا لمآب سے مرادسورج کی کلیے کامتغیر ہونا ہے اور بیاس وقت ہوگا جب سورج غروب ہونے سے ایک نیزے کی مقدار ہے کم قاصلہ پر ہواورا گرایک نیزے کی مقدار پرقائم ہوتو سورج متغیر نہ ہوگا۔ (۱۶) مغرب کی نماز میں جلدی کرنامتحب ہے' لفوله صَلَی اللّه عَلیه وَسَلّمَ لایَزَالُ اُمْنِی بِنحیرِ مَاعَجلُواالُمَغرِبَ وَاَعِوُوْ الْلَهُ فَاعَ ''لین میری امت ہیشہ خیر کے ساتھ دہمکی جب تک کہ غرب کوجلدی اداکریں اورعشا ، کوتا خیرے اداکریں مغرب کا پیتم ہرزیانے میں ہے البتہ اگر بادل ہوتو ہم مؤخرک نامتحب ہے تاکہ غالب گان سے فروب افراب کا یعین ہوجائے۔

(١٧) وَتَأْحَيُرُ الْعَشَاءِ إِلَى ثُلُثُ اللّيُلِ (١٨) وَيُسْتَحَبُّ فِي الُوتِوِلِمَنُ يَالَفُ صَلَوْةَ اللّيُلِ اَنْ يُوخُوَ الْوِتوَ اللّيُلِ (١٩) وَإِنْ لَم يَثِقُ بِالْإِنْتِياهِ اَوْبَرَقَبِلَ النّومِ۔

موجعه اورعشاء میں تا خیر کرناتہا کی رات تک مستحب ہا در مستحب ہوتر میں اس فقص کے لئے جس کوتہد کی نماز پڑھنے کا انس اور عادت ہو بیر کہ مؤخر کرے وتر کواخیر رات تک اوراگر بیدار ہونے پراعماد نہ ہوتو سونے سے پہلے نماز وتر پڑھ لے۔

تعشویع: - (۱۷) بین عشاء کی نماز کوتها کی رات تک مؤخر کرنامتحب بن لف ولیه صَلَی الله عَلیْه وَ صَلَمَ لَوُلااَن اَخُقَ عَلَی اُمْتِی لَاَحْرُتُ الْعَشَاءَ إِلَی لُلْتُ اللّبلِ "(بین اگرامت کے لئے ثاق نبه وتا تو پس عشاء کی نماز نگٹ کیل تک مؤخر کردیتا)۔ نصف کیل تک مؤخر کرنا مہار ہے اور نصف کے بعد کروہ ہے۔ بیسردی کے موسم کا تھم ہے کری کے موسم بس جلدی پڑھنامتحب ہے لاجل قصو اللیل۔

(۱۸) جمل کو تبجد کی نمازکی عادت ہوا دراسکو جا گئے پر بجروسہ ہے تواسکے تق میں مستحب سے کہ ور کو تبجد کے بعدا خیررات میں پڑھے۔ (۱۹) ادراگر کمی کو جا گئے کا بجروسنیس تو وہ نونے ہے پہلے ور پڑھ لے کی نفول اسکنے مالیہ وَسَلَمَ مَن خَافَ اَنُ لائِفَوْمِ آخو اللّیلِ فَلْیو نِرُ آخری حصہ میں جاگ سکا تو وہ شروع رات میں نماز پڑھے اور جس کو امید ہو کہ رات کے آخری حصہ میں جاگ سکتا ہوں تو وہ رات کے آخری حصہ میں جاگ سکتا ہوں تو وہ رات میں نماز پڑھے اور جس کو امید ہو کہ رات کے آخری حصہ میں جاگ سکتا ہوں تو وہ رات میں نماز پڑھے اور جس کو امید ہو کہ رات کے آخری حصہ میں جاگ سکتا ہوں تو وہ رات کے آخری حصہ میں ور پڑھے )۔

( **جَابُ الْأَذَانِ** ا سافال كرالداخور ع

يه باباذان كے بيان مس

ا ذان لفت بی اطلام ( خبر دار کرنے ) کو کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں مخصوص او قات میں مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص خبر دینے کو کہتے ہیں۔

پھراوقات کے بیان کوذکراؤان پراس لئے مقدم کیا ہے کہ اوقات اسباب میں اور سبب اعلام پر مقدم ہوتا ہے کیونکہ اعلام وجود معلم بہ سے خبر دیتا ہے تو خبر دینے کیلئے پہلے مخبر بہ یعنی دخول وقت کا وجود ضروری ہے۔ نیز اوقات کا اثر خواص بعنی علاء کے تل میں ہے اور اذان موام کے تن میں اعلام ہے اور خاص عام پر مقدم ہوتا ہے۔

**☆ ☆ ☆** 

(٢٠) الآذانُ سُنَّةُ لِلصَّلُواتِ الْحَمْسِ وَالْجُمْعَةِ دُوُ نَ مَاسِواهَا -)

مرجمه: اوان سنت م بانچوں نماز وں اور جمعہ کے نہ کدان کے علاوہ کے لئے۔

معت رمیع :۔(۱۰)ازان پانچوں نمازوں اور نماز جمعہ کیلئے سنت مو کدہ ہے کیونکہ تواتر سے بیٹا بت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے پانچوں نمازوں اور جمعہ کیلئے ازان دلوائی ہے اوران کے علاوہ وتر بحیدین ،کسوف، استستقاء جنازہ ،سنن ادرنوافل کیلئے ازان نہیں دلوائی ہے۔ جمعہ پانچوں نمازوں میں داخل ہے محرنماز عمید کے ساتھ مشابہ ہے اسلئے اس کا نام لے کرذکر کیا تا کہ کی کووہم نہ ہو کہ عمیدین کی طرح اس کے لئے بھی ازان نہیں۔

> (٢١) وَصِفَةُ الآذانِ أَنْ يَفُولَ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ اكْبَرُ الله اكْبَر إلى آخره - قرجعه: اذان كاطريق بي بي كرك الله اكبرالله الجراراني

مَشريع : ١٠ ٩) اذان كاطريقة معلوم ومعروف عوه يه كم وذن كم "الله اكبوالله اكبوالي آخوه".

(٢١)وَلاتُوجِيْعَ فِيد

قر جمه: \_اوراذان مي رجع نيس\_

معتداً رُسُول الله ''کودومرتبہ آہتہ کے مجردومرتبہ بلند آواز سے کے۔ بیانام ابوطنینہ کے زدیکے مسئون نیس جبدامام مالک اور''اف بقدا ن معتداً رُسُول الله ''کودومرتبہ آہتہ کے مجردومرتبہ بلند آواز سے کے۔ بیانام ابوطنینہ کے زدیکے مسئون نیس جبدامام مالک اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اذان میں ترجیح مسئون ہاں کی دلیل حضرت ابومحذورہ کی روایت ہے کہ آنخضرت ملک نے انہیں اس طرح اذان کی تعلیم دی تھی۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت بلال آنخضرت بلاگ نے کسامنے آپ علیہ کے وصال تک سنو دھنر ہر حالت میں بلاتر جیم اذان کہتے رہے۔ باتی حضوت کی ابومحذورہ کو اس طرح اذان کی تعلیم و بنا اس لئے تھا کہ تو حیدورسالت ان کے ذہن شین میں بلاتر جیم اذان سے تیل کافر تنے جس کودور جیم مجھ مجھے۔

(٢٣)وَيَزِيُدُفِي الْفَجرِبِعِدَالْفَلاحِ اَلصَّلُوةُ حَيُرٌمِنَ النَّومِ مَرَّتَينٍ \_

قوجهه: اوراد ان فجر من حي على الفلاح"ك بعددوم تبه الصلوة خير من النوم" بوماك.

مشويع: -(٢٤) اذان فجر من "حسى على الفلاح" كابعددوبار" الصلوة خيرٌ منَ النوم "كاامنافه كري كونكه دخزت بلال رضى الله تعالى عنه في اذان دى فهر دخزت عا تشرض الله تعالى عنها كرجرك كدرواز برآ كركما" المصلوفة بارمول الله " دخرت عا تشرض الله تعالى عنها في ألم " توجواب من دخرت بلال رضى الله تعالى عنه في كما" المصلوفة عنور من الله " دخرت عا تشرض الله تعالى عنها في المصلوفة عنور عنورت بلال رضى الله تعالى عنها في المسلوب على المسلوب على المسلوب المسلوب المسلوب الله تعالى عنها في المسلوب المسل

(٢٥)وَ الْإِقَامَةُ مِثْلُ الآذانِ الّا الّه يَزِيدُ فِيهَابَعدَ حَى عَلى الْفَلاحِ قَلْقَامَتِ الصّلوَةُ مَرّتَينِ(٢٦)وَيَتُرَسَلُ فِي الآذانِ (٢٧)وَيُحُدِرُ فِي الْإِقَامِةِ \_

توجمه: اورا قامت اذان کی طرح ہے مگرا قامت میں 'خی علی الفلاح ''کے بعد 'قَدُقامتِ الصّلوةُ '' دومرتبہ برحائے اور اذان ٹبر شبر کر کے اورا قامت میں ذراجلدی کرے۔

تشدوج :-(٢٥) قامت بھی اذان کی طرح ہے البته اتنافرق ہے کہ ہروقت کی اقامت میں 'حسی علمہ الفلاح '' کے بعد دو بار' فَلَد فامتِ الصّلوةُ '' کا اصّافہ کریگا (۶۴) اذان میں ترسل (ووکلوں کے درمیان سکتہ کے ساتھ فصل کرنے کوترسل کہتے ہیں ) کریگا ، اورا قامت میں حد را صدریہ ہے کہ دوکلوں میں فصل نہ کرے ) کریگا کیونکہ پیغیرصلی الله علیہ وسلم نے معزت بلال رضی الله تعالی عنہ کوامرفر مایا تھا'' اِذَا اَذَنْتَ فَتَو مَسَلُ وَ اِذَا اَقَمتَ فَاحُدرُ'' ( لینی جب تو اذان دے تو ترسل کراور جب اقامت کے تو صدر کر ) ۔ عنہ کوامرفر مایا تھا' اِذَا اَذَنْتَ فَتَو مِسَلُ وَ اِذَا اَقَمتَ فَاحُدرُ'' ( لینی جب تو اذان دے تو ترسل کراور جب اقامت کے تو صدر کر ) ۔ عنہ کوامرفر مایا تھا' و جَهَهُ یَعِب اَو شِمَا الْقَبُلَةَ (۶۹) فَاذَا اِلْمَا الْحَالُوةِ وَ الفَلاحِ حَوّلَ وَجَهَهُ یَعِب اَو شِمَا لَاحِ

قوجهه: اوراذان وا قامت دونول بل استقبال تبكر اورجب محتى على الصلوة "اور تحتى على الفلاح" كم يني الفلاح "كم يكي

تنشریع:۔(۲۸) بینی اذان اورا قامت دیے وقت قبلہ دخ ہو کر کھڑا ہو کیونکہ اذان میں مناجات ہے لہذا قبلہ کی طرف دخ کرے لیکن اگر کسی نے استقبالِ قبلے نہیں کیا تب بھی جائز ہے گر کروہ ہے کیونکہ مقصود اعلام ہے جو کہ بغیراستقبالِ قبلہ کے بھی پایاجا تا ہے البتہ فلاف سنت ہونے کی وجہ سے کمروہ ہے۔

(۴۹) جب''حسی عبلی الصلوة ''اور''حسی عبلی الفلاح '' تک پینی جائے تو صرف اپناچیرودائیں اور با کیں جانب محمائے کیونکہ ان دونوں کے ساتھ تو م کو خطاب ہے لہذایہ خطاب ان کے روبرو ہوگا کہ نماز اور قلاح کی طرف آؤ گردا کیں اور یا کیں چیر و بھیرتے وقت اپناسینہ اور قدم نہ چھیرے البتہ اگر مؤذن خانہ کشاد و ہوتو پھردا کیں باکیں جانے میں کوئی ترج نہیں۔

. ٣٠) وَيُؤذِّنُ لِلْفالِتَةِ وَيُقِيهُمُ (٣٩) فَإِنْ فَاتَتُه صِلْوَاتُ اَذَّنَ لِلاُولَىٰ وَاَقَامَ وَكَانَ مَخَيِّراً فِي النَّانِيَةِ إِنْ شَاءَ اذْنَ وَاَقَامَ وَإِنْ شَاءَ إِقْتَصَرَعَلَى الْإِقَامَةِ۔

قوجهه: راور فوت شده نماز کے لئے از ان اور اقامت کے پس اگر کی نمازی فوت ہوجا کی تو پہلی نماز کے لئے از ان اور اقامت کے پس اگر کی نمازی فوت ہوجا کی تو پہلی نماز وں بی افتیار ہے اگر چاہے تو از ان واقامت دونوں کے اور جاتو مرف اقامت پراکھاء کرے۔ منشوج جے زر، میں بعن فوت شده نماز کیلئے از ان بھی کے اور اقامت بھی ' لمادوی اُنّ النّبی صَلی اللّه عَلیْه وَسَلّم فَضَی الْفَحرَ بساذًان وَإِقَامَة عَداةً لَیْلَةِ النّعُوبِ سِ ''( یعنی مروی ہے حضور صلی اللّه علیہ المعر سی کی من فجر کی نماز کو از ان واقامت کے ساتھ قضاء کیا)۔ (۱۹۱) اگر کس کے کئی نمازیں قضاء ہو گئیں اب ایک ہی جلس میں اداکرنا چاہتا ہے تو پہلی نماز کیلئے اذ ان وا قامت دونوں کے لیے اور باقی نماز میں قضاء ہو گئیں اب ایک ہی جلس میں اداکرنا چاہتا ہے تو کہ نماز کسے تاکہ قضاء اداء کے مطابق ہو لیے اور باقی نماز وں کے بارے میں اس کو افقیار ہے چاہتے ہوتی ہے ادر یہاں تو سب حاضر ہیں لہذا اذ ان کی ضرورت نہیں جبکہ اور چاہتے ہوتی ہے ادر یہاں تو سب حاضر ہیں لہذا اذ ان کی ضرورت نہیں جبکہ اقامت افتتاح صلوق کی خبردی ہے جس کے حاضر ہیں جبکہ کی اور میں استان تا حاصلوق کی خبردی ہے جس کے حاضرین ہی گئی تا ہیں۔

(٣٣)وَيَنُبِغِى اَنُ يُوذَنَ وَيُقِيْمَ عَلَى طُهُرٍ (٣٣)فَإِنُ اَذَنَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ جَازَ (٣٤)وَيُكُرَهُ اَنُ يُقِيْمَ عَلَى غَيْرِوُضُوءٍ (٣٥)اَوْيُؤذِنَ رَهُوَجُنُبٌ۔

قر جعه : \_اورمتاسب ہے کہ اذان اورا قامت باوضوء کے پس اگر بلاوضوء کے تو جائز ہے اور کروہ ہے کہ بلاوضوءا قامت کے اور اذان دینا کروہ ہے اس حال میں کہ وہ حب ہو۔

تنشوی : ۔ (۳۲) بیخی اذ ان اور اقامت باوضوء دینامتخب ہے تا کہ جس کام کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کیلئے خود تو تیار رہے (۳۴) لیکن اگر بغیر وضوء اذ ان دی تو بلا کراہت جائز ہے کیونکہ اذ ان اللہ کا ذکر ہے ، اور ذکر کرئے کیلئے وضوء متحب ہے نہ کہ واجب ۔

(۱۳۵) قامت بلادضوء کہنا کروہ ہے کیونکہ اس صورت میں مؤذن کی اقامت اور نماز کے درمیان نصل لازم آتا ہے۔ (۱۳۵) ای طرح بحالت جنابت اذان دینا بھی کروہ ہے کیونکہ اذان استقبال قبلہ اور ترتیب کلمات دغیرہ کی وجہ سے نماز کے ساتھ مشاہ ہے مگر حقیقاً نماز نہیں لہدا ہم نے دونوں جہوں کا امتبار کیا مشابہت کا اعتبار کر کے حالت جنابت میں کروہ قرار دیا اور حقیقت کا اعتبار کرکے بلاد ضوء بلاکراہت چائز قرار دیا۔

(٣٦) وَلاَيُوذُنُ لِلصِّلوةِ قَبَلَ دُخُولٍ وَقَيِّهَا ٱلافِي الْفجرِ عِندَابِي يُوسف رَحمَه اللَّهـ

میں جمعہ:۔اور کسی نماز کے لئے اس کے دقت کے دخول سے پہلے اذان نہ کمی جائے سوائے فجر کی نماز کے امام ابو یوسف کے نزدیک۔ مشروعی :۔ (٣٦) یعنی نماز کا دقت داخل ہونے سے پہلے اذان معتبر نہیں چنانچیا کر کسی نے دقت سے پہلے اذان کہدی تو دخول دنت کے بعد اس کا اعادہ کیا جائے گا کیونکہ اذان سے مقصود لوگوں کونماز کے دقت کے داخل ہونے کی خبر دیتا ہے اور دقت سے پہلے اذان دیتا اوگوں کو جہالت میں ڈالنا ہے اسلئے دقت سے پہلے اذان دینا شرعاً معتبر نہیں ہوگی اگر چہ فجر کی نماز ہو۔ بھی قول دائے ہے۔

امام ابو یوسف دحمدالله کنز دیک فجر کیلئے رات کے نصف اخیر میں اذان دینا جائز ہے کیونکہ بیالی حرمین ہے متوار کا منتول ہے ہیں امام ابو یوسف دحمدالله کا جمران پر جمت حضور صلی الله علیہ وسلم کا ووقول ہے جو حضرت باال رضی الله تعالی عنہ سے فرما یا تعالی کے 'لاٹی و دن مختصی یَسُت بین لَکَ الْفَحِرُ وَ مَلَا یَدَ یَهِ عَرْضاً ''(یعنی اذان مت دے یہاں تک کہ تھے پر فجر یوں کھل جائے اور پیفہر مسلی الله علیہ دولوں ہاتھ حرضا پھیلائے )۔

#### بابُ شُرُوط الصَّلُوةِ الَّتِى تَتَقُدُمهَا

یہ باب شروط نماز کے بیان میں ہے جونماز ہے مقدم ہوتی ہے۔

شروط انشوط کی جمع ہے لفت میں بمعنی علامت کے ہے ای ہے'' آفسر اط السّاعَة ''لینی'' عیلاماٹ السّاعة '' ہے ۔ اور شرعاً شرط وہ ہے جس پر کی فنی کاو جو دموتو ف ہواور خو دیاس فنی کی تقیقت سے خارج ہواورا سکے دجود میں مؤٹر نہ ہو۔ مند ان دروزے جند درسے میں کہ ماتر متعلق میں تاکہ الماروز میں منظم سیست سے کہ میں میں میں میں میں میں منظم سے م

صاف و برجوچیز دوسرے کے ساتھ متعلق ہوتو اگر اول ہانی میں داخل ہوتو اسے رکن کہتے ہیں جیسے نماز میں رکوع ،اورا کر داخل نہ ہو بلکہ خارج ہوتو اگر اس میں مؤثر ہوتو اسے علت کہتے ہیں جیسے عقدِ نکاح حلت کے لئے ،اورا گر اس میں مؤثر نہ ہوتو اگر فی الجملہ اس کی طرف موصل ہوتو اسے سبب کہتے ہیں جیسے وقت و جو ب صلوۃ کے لئے ،اورا گر اس کی طرف موصل نہ ہوتو اگر ہانی اول پر موقوف ہوتو اسے شرط کہتے ہیں جیسے طہارۃ نماز کے لئے ،اورا گر ٹانی اول پر موقوف نہ ہوتو اسے علامت کہتے ہیں جیسے اذان نماز کے لئے۔

امام قدوری رحمدالله ذکرسب (اوقاع) اوراکی علامت (ایتی اذان) سے فارغ ہو گئتواب بقیر شروط کو بیان فر باین اور است عبارت میں ،التی تتقدمها ،صفت موکدہ ہے میز و نیس کونکہ ایسے شروط نیس جونماز سے مقدم نہ ہوں تا کہ بیان سے احر از ہو۔ (۳۷) یَجبُ عَلَی الْمُصَلِّی اَنْ یُقَلِّمُ الطَّهَارَةَ مِنَ الْاَحْدَاثِ اَوِ الْاَنْجَامِ عَلَی مَاقَلِّمُنَاه۔)

قو جعه : - نمازی پر دا جب ہے کہ پہلے ہا ہا کوں اور نجاستوں ہے پائی حاصل کر لے اس طریقہ پر جوہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ تعشو معے : - (۳۷) نماز کی کل سات شرطیں ہیں ایک کاذکر (بینی دفت) اس سے پہلے ہو چکا ہے باتی چوکوا ہام قد وری دھراللہ نے یہاں ذکر کئے ہیں ان میں سے اول شرط میہ ہے کہ نمازی پر فرض ہے کہ وہ برتسم کی بے وضو کی اور نجاست سے طہارت حاصل کرے اور طہارت کے حصول کا دہی طریقہ ہوگا جو اس سے پہلے ہم بیان کر بچکے ہیں۔ بیشرط در حقیقت تین شرائط کا مجموعہ ہے لیمی طہارت بدن ،طہارت فو ب اور طہارت مکان۔

(۳۹) پرمرد کا واجب السترجم ناف کے نیچ سے مکھنے تک ہے بعنی ناف واجب الستر نہیں البیت کھٹنا واجب الستر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے برعمس ہے۔ ہماری دلیل ناف کے واجب الستر نہ ہونے پربیدروایت ہے کہ ''اَلْعَوْرَةُ ماڈوُ نَ سُوّقِه التشريع الوافي (۸۸) هي حلمختصر القدوري

(٤٠)وَبَدَنُ الْحرّةِ كُلّهَاعُورَةٌ إِلَّا وَجُهَهَاوَ كَفَيْهَا-)

موجمه: اورآ زادورت كالورايدن سرب سوائ اس كے چرساور دولول التعليول ك-

قت روی ایمین آزاد کورت کاپورابدن واجب الستر بسوائے اسکے چیرے کے اور اسکی تھیلیوں کے 'لیفوله صلی الله عَلیه وَسَلَمَ انّ الْجَادِیَةَ اِذَا حَاصَتُ لَمُ مَصلحُ اَنْ یَریٰ مِنْهَا اِلّاوَجُهَهَا وَیَدَاهَا' (لینی لاک جب بالغیرہ جائے تو مناسب نیس کہ اس سے پچھود یکھا جائے سوائے اسکے چیرے اور ہاتھوں کے ) جیرے اور ہاتھوں کو واجب الستر ہونے سے مستقی کرنے کی وجہ ہے کہ بہت می ضروریات وینی و دنیوی اسکے کھلار کھنے پرمجور کرتی ہیں خصوصاً ہوت شھادۃ اور نکاح وغیرہ کے۔ اور تعیمی تول اصح کے مطابق بناء برضرورت واجب الستر نہیں۔

واضح رہے کہ جوعضو واجب الستر نہ ہوتو بیلاز منہیں کہ اس کاعمداد کھنا بھی جائز ہوکیونکہ دیکھنے کی علت کامدار دوباتوں پر ہے۔ منعبی ۱ شہوۃ کاخوف نہ کہ منعبی ۲ ۔ ووعضو واجب الستر نہ ہو، تو عورت کے چبرے کو بحلتِ خوف شہوۃ کے دیکھنا حرام ہے۔ ای طرح ید لیش نے کا چبر و دیکھنا جب کہ خوف شہوت ہوترام ہے اگر چہ یہ واجب الستر نہیں بعنی نہ عورت کا چبر واور نہ نے کا چبر و۔

٤١) وَمَاكَانَ عَوْرَةٍ مِنَ الرِّجُلِ فَهُوَعَوُرَةً مِن الْآمةِ وَبطُنُهَاوَظَهُرُهَاعَورَةٌ (٤٢) وَماسِوَى ذَالِكَ مِن بَدَنِهَالَيسَ بعوُرَةٍ-

میں جمعہ:۔اورمردکا جو حصد سرتہ ہوہ باندی کا بھی سرتہ ہاوراس کا پیٹ اور پشت بھی سر ہے اسکے علاوہ باتی بدن اس کا سرنہیں۔ منسس میسے:۔( 3 ما) بینی مرد کے بدن کی جنتی مقدار واجب السر ہے وہی مقدار جسم بائدی کی بھی واجب السر ہے اسکے علاوہ بائدی کا پیٹ اور پیٹے بھی واجب السرنہیں پیٹ اور پیٹے بھی واجب السر ہے کیونکہ بید دنوں کل شہوہ ہیں لہذا ان کا چمپانا نبھی فرض ہے۔ ( 3 ما) باتی بدن بائدی کا واجب السرنہیں کی خلہ حضرت عمر منی اللہ تعالی منہ نے ایک بائدی کو اوڑھنی اوڑھے ہوئے و یکھا تو فر مایا کہ اے گندی اپنے او پر سے اوڑھنی وور کروے کیا تو آزاد ورتوں کے ساتھ مشاببت رکھنا جا ہی ہے۔

باندی اورآ زاوعورت میں چونکہ اس لمرح کا فرق ہے کہ باندی مال ہے جس کی خرید اور فروخت درست ہے اسلئے ان کے ستر میں بھی فرق کیا گیا ہے تی کہ اگر باندی نے نظے سرنماز پڑھی تو اس کی بینماز جائز ہے۔

### ((٤٣) وَمَنْ لَمُ يَجِدُمَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعدُ

موجهه: اورجس کونجاست دورکرنے کے لئے کوئی چیزنہ طحقو دہ ای نجس کیڑے کے ساتھ نماز پڑھے ادر پھرنماز کا اعادہ نہ کے۔ مقت رہے: - (۴۴ ) اگر کسی شخص کے پاس نجس کیڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کیڑانہ ہوا درالی چیز بھی نہیں جس سے نجاست کوزائل کردی تو ای نجس کیڑے کے ساتھ نماز پڑھے اور پھراس نماز کا اعادہ بھی نہ کرے لان النسکلیف بسحسب الوسع۔

پھراگرائی کپڑے کا کیے چوتھائی یا زیادہ پاک ہوتو اس کو بہنالا زم ہے نگا نماز پڑھنا جائز نہ ہوگا اور اگرا کیے جوتھائی ہے کم پاک ہوتو پھراسکواختیار ہے چاہے تو نگا نماز پڑھ لے اور چاہے تو اس کپڑے کو پہن کرنماز پڑھ لے تکرید دوسری صورت افضل ہے کیونکہ ستر چھیانا نماز اور خارج نماز ہروقت فرض ہے جبکہ طہارت صرف نماز کے ساتھ خاص ہے۔

(٤٤) وَمَنْ لَمُ يَجِدُنُو مِأْصَلَى عُوْيَاناً قَاعِداً يُؤُمِنُ بِالرِّكُوعِ وَالسَّجُودِ (٤٥) فَإِنْ صَلَّى قَائما آجُزَاهُ وَالْآوَلُ اَفْصَلُ۔ كَا جَمِهُ: اور جَوْضَ كِرُّ انه پائَ تَوْ نَظَى يَيْمُ كُرُمَا زَرِّ حَاور رَوْعَ اور كِيهِ وَاسْاره عَرَا وَارْجَدُهُ اسْاره عَلَى اور الرَّا يَسِحُضَ فَى كُرْ عِهِ وَكُمُمَا زَرِّ حَادِر الْعَالَ بِهِ وَكُمُمَا زَرِّ حَادِر الْعَلَى عِنْ اللَّهُ عَلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْمُعَالِقُ عَلَى الْوَالِ الْحَالَى الْعُلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِلْمُ عَلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِلْمُ عَلَى الْمُعْمَالِلْمُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى الْمُعْمِعُولُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى ا

پھر بیٹھنے کی کیفیت میں ووقول ہیں ایک میر کہ پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا کرنماز پڑھے کیونکہ اس میں سر پوٹی زیاوہ ہےاوردوس قول میہ ہے کتشمد میں بیٹھنے والوں کی طرح بیٹھے۔

(60) اورا گرنگے نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو یہی جائزے کیونکہ بیٹھ کرنماز پڑھنے میں عورت غلیظ کاسر ہاور کھڑے ہو کرنماز پڑھنے میں ارکانِ نماز لینی رکوع ہجودہ اور قیام اوا ہو جا کیگئے ہیں دونوں صورتوں میں سے جو جا ہے افقیار کرے محر کہلی صورت افغنل ہے کیونکہ سرچمپانا نماز اورلوگوں دونوں کے حق کی وجہ سے واجب ہے اور طہارت مرف لحق الصلوة واجب ہے۔ (67) وَيَنوى الصّلوةَ الَّتِي يَلِحُلُ بِنِيدٌ لا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النّحُويْمَةِ بِعَمَلِ۔

قو جعه: ۔ اوراس نماز کے لئے نیت کرے جس میں واخل ہوتا ہے ایک نیت کہ نیت اور تجبیر تحریبہ کے درمیان کی کمل سے کو کی نصل نہ ہو۔ مقشو جعے: ۔ (43) یعنی شرائط نماز میں سے پانچویں شرط ہیہ ہے کہ نماز کی نیت کر لے کیونکہ پنجبر سلی اللہ علیہ کاارشاد ہے" آلائے مال بعالمنیات " (یعنی اعمال نیتوں پر موقوف ہیں )۔ اور نیت اس طرح کرے کہ نیت اور تحریم کے درمیان کوئی منافی صلوۃ عمل نہ پایا جائے۔ مستحب ہیہ ہے کہ نیت اور تحریم متعمل ہوں پھرا کرنماز نقل یا سنت ہوتو مطلق نماز کی نیت کافی ہے محرسنت کا تعین کرنا اضل اور النشرياح الوافي (مي حل مختصر القدوري)

قرجمه: اورتبلك طرف رخ كراء الليكه وه حالب خوف من بهوتو جس طرف قادر مونماز برهاك

تنظیم : ﴿ ٤٧) مِین نمازی چمٹی شرط قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ہے لِفَوْله تعالیٰ ﴿ فَوَلَوْ اُو حُوْ هَکُمْ شَطُو ه چہوں کو مبحد ترام کی طرف )۔ پھر جوشن مکہ کرمہ میں ہو (بشرط بکہ اس نمازی اور کعیۃ اللہ کے درمیان میں تعیرات حائل نہ ہول) تو اس فض پر مین کسبہ کی طرف رخ کرنا فرض ہے کیونکہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم جب مبحد ترام میں نماز پڑھتے تو عین کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہوکر نماز پڑھتے ہی معمول صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم و تا بھین کار ہاکو یا اس پراجماع ہوگیا۔

اگرنمازی کعبة الله سے غائب ہوتو اس پر جہت کعبہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدید مقررہ میں بتھے اور اللہ تعالی نے انکومبحد حرام کی طرف توجہ کرنے کا تھم فر مایا تھا نہ کہ عین کعبہ کی طرف تواس سے معلوم ہوا کہ جو تھیں کعبۃ اللہ سے خائب ہواس پرعین کعبہ کی طرف متوجہ ہونا لازم نہیں۔

(۱۹۵) اگر کوئی فخض بوجہ خوف استقبال قبلہ پر قادر نہ ہوتو وہ جس جانب رخ کرنے پر قادر ہوائ جانب رخ کر کے نماز پڑھے مثلاً کوئی فخص دشمن یا درندہ وغیرہ ہے جیپ میا اب اسکوخوف ہے کہ اگر میں نے حرکت کی اور استقبال قبلہ کیا تو وشمن چٹے کر بالیٹ کر اشارہ ہے جس طرف ممکن ہورخ کر کے نماز پڑھ لے کیونکہ بیخص معذور ہے بس حالت اشتباہ (جس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے ) کی طرح ہوگیا۔

(٤٩) فَإِنُ احْسَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبُلَةُ وَلَيْسَ بِحَصُورِهِ مَنُ يَسُئَلُهُ عَنُهَا اِجْسَهَلُوصَلَى (٠٥) فَإِنُ عَلِمَ أَنَّه أَخُطَابَعُلَمَاصَلَى فلااِعَادَةَ عَلَيه (١٩) وَإِنْ عَلِمَ ذَالِكَ وَهُوَ لِي الصّلوةِ اِسْتَذَارَالِي الْقِبُلَةِ وَهَىٰ عَلَيْهَار

تو جعه : اوراگر لمازی پر قبلہ مشتبہ ہوجائے اور اس جگہ کوئی ایہ افتض موجود نہ ہوجس سے قبلہ کارخ معلوم کر سکے تو غور و آکر کر کے نماز پڑھ لے پھراگر اس کونماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے غور و آکر میں غلطی کی ہے تو اس کے ذمہ اس نماز کا اعادہ نیس اوراگرا یے فض کو دوران نماز میں اپن غلطی معلوم ہوئی تو قبلہ کی طرف تھوم جائے اورای پر ہتا وکرے۔

منت دیج : - (44) اگر کم فخص پر جهت قبله مشتبه وکی اور کوئی دوسر افخص بھی حاضر نبیس کداس سے جہت قبلہ دریافت کر لے تواس فخص

کواپی رائے ہے اجتہا دکرنی چاہئے جس طرف جہت تبلہ ہونے کا غالب گمان ہوا ک طرف منہ کرکے نماز پڑھلے کیونکہ ایک مرتبہ سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر کعبہ مشتبہ ہو کمیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اجتہاد کر کے نماز اداکی پھراس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ علیک نے ان پر نکیرنہیں فرمایا ہ

(• •) پھراگراجتہاد کرکے نماز پڑھنے کے بعد پنہ چلا کہ اس نے جہت کعبہ میں غلطی کی ہے بینی قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف منہ کرکے نماز پڑھی ہے تو اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب نہیں کیونکہ اس کی بس میں جہت اجتہاد کا استقبال کرنے کے سوا کجونہیں اور تکلیف بقدر دسعت ہوتی ہے۔ (• •) اور اگر دوران نماز اس کو پنہ چلا کہ جہت کعبہ میں خطاء ہوں تو پیخص نماز میں قبلہ کی طرف تھوم جائے کیونکہ اس پراداشدہ نماز کوتو ڑے بغیر ہاتی ماندہ نماز کے جل میں اجتہاد بڑمل کرناوا جب ہے۔

اگر کمی نے اندھیری رات میں تحری کر کے مشرق کی طرف رخ کر کے کمی قوم کونماز پڑھائی اور قوم نے تحری کر کے ہرا یک نے اپنی جائب تحری میں نماز پڑھی اور حال مدہ کے سب امام نے بیچے ہیں گرینییں جانے کہ امام نے کس جانب رخ کیا ہوا ہے قوان کی نماز ہوجائے گی لِوُ جُوُدِ التّو جُدِ اِلٰی جِهْدِ التّحوِی۔ اورا انکا امام کی نالفت کرنامانع نہیں کیمافی جوف الکھیف

#### ( بَابُ صِفَةِ الصَّلُوةِ ) ر النماز كامغت كے بيان مِس ب

اهل لغت کے نز دیک وصف اور صغت دونوں ستراد ن ہیں صغت کی تا وواد کے عوض میں آئی ہے جیے ''وعداور''عِسلسة '' میں اور صغت سے یہاں نماز کی وہ هیمت سراد ہے جواسکے ارکان اور عوارض سے حاصل ہو۔

ہا تبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ امام قد دری رحمہ اللہ جب نماز کے دسائل بعنی شرائط سے فارغ ہو گئے تواب یہاں سے مقعود بنی نماز کو ذکر فر ما کیکئے۔

# (٥٢) فَرَائِصُ الصّلوقِستَةَ التّحُرِيْمَةُ ) توجعه: نماذ كاعدفرائض جه بِن تجبر فريس

منشوجے:۔(۱۰) بین نماز ک فرائض چیر ہیں اول بھیرتر یہ ہے لیفو کہ تعالی ﴿وَرَبَّکَ فَکُبُرُ ﴾ (اورا پٹرب کی بزرگی بیان کر ) وجداستدلال یہ ہے کہ تمام مغنرین کا اس پراجماع ہے کہ اس سے مراو بھیرتر یہ ہے۔ نیز '' بیٹ و ''میغدامر ہے اورام وجوب کیلئے ہے اور یہ بات بالا جماع تا بت ہے کہ خارج از نماز کو کی بھیر واجب نیس پس متعین ہو گیا کہ اس سے بھیر نماز مراو ہے اور اس بھیر کو بھیرتر کہ ہے۔ اسلئے کہتے ہیں کہ یکھیر بہت ک ایس چیزوں کو حرام کرو تی ہے جواس سے پہلے مبار تھیں۔ موال: رکن فی فی می داخل اوتا ب جبکتمبرتح بیدتو نمازے پہلے ہے توبدرکن کیا ہے؟

جسسواب: تکبیرتریمه چونکه نماز کے ساتھ متصل ہے تو یہ بمزلة الباب من الدار ہے اور باب اگر چددار کاغیر ہے مگر اسکو دار کا حدر سمجها جاتا ہے یوں بی تجبیر تحریم بھی ہے۔

متن مں لفظ 'المصلوۃ'' پرالف لام عہدی ہے' المصلوۃ'' ہے فرض نماز مراد ہے کیونکہ فرض نماز کے ارکان چے جی نوافل کے ارکان چینیں اسلئے کے نوافل میں قیام رکن نہیں۔

(۵۲) وَ الْقِيامُ (۵٤) وَ الْقِرَ أَهُ (۵۵) وَ الرّ كُوعُ (۵۲) وَ السّبُودُ (۷۷) وَ الْقَعُدَةُ الْآخِيرةُ مِقُدَارَ السّشَهُ لِدِ (۵۲) وَ الْقِيامُ (۵۲) وَ السّبُودُ (۵۲) وَ الْقِيامُ (۵۲) وَ السّبُدُ كُلُمُ قَدَارَ تَعْدُ وَالْحَيْرُ وَ بِدِ

منتسوعة : ﴿ ٥٧ ﴾ يَحْنُ نَمَا ذَهِم و مرافرض قيام ب لفوله تعالى ﴿ وَفُومُو اللَّهِ قَانِتِيُنَ ﴾ ( كُورُ به والله كيك بحالت خشوع) وجه استدلال بيب كماس آيت مبادكه ش كمر به و نه كامر به ادرامر وجوب كيلي آتا به ادر فارج ازنما زبالا تفاق قيام واجب بيس تو لا تحاله نما ذي من واجب بوگار

پھر قیام سے اس طرح کا قیام مراد ہے کہ ہاتھ پھیلا کر کے گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے۔ نیز قیام اس وقت رکن ہے کہ نماز می قیام اور سجد و دونوں پر قا در ہوا در اگر کو ئی قیام پر تو قا در ہو مجد ہ پر قا در نہ ہو تو اسکے لئے قیام رکن نہیں بلکہ اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے۔

(**۵۶**) نماز میں تیسرافرض قر اُ ق ہے لیقو لیہ تبعالی ﴿فَاقُرَ وَامَاتِیَسَرَمِنَ الْقُوُ آن﴾ (قر آن میں ہے جس قدر آسان ہو پڑھ لیا کرو) وجاستدلال اس کی بھی اقبل کی طرح ہے۔

### (۵۸)وَ مَازَادَ عَلَى ذَالِكَ فَهِرَكَةً \_

مر جمه: اورجوافعال اس سے ( فركور وبالا جيفرائض ) سے زائد جي ووسات جي \_

تعشویع :۔(۵۸) بینی ندکورہ بالا چھ چیزوں کے علاوہ ہاتی سنت ہیں گرسوال یہ ہے کہ ندکورہ چھ چیزوں کے علاوہ سب کوسنت کہتا ہے تیس کیونکہ باتی ماندہ افعال میں بہت سارے واجہات ہیں جیسے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اور فاتحہ کے ساتھ کو کی سورۃ ملانا اور افعال کررہ کے درمیان ترتیب کی رعایت کرنا اور قعدہ اولی وغیرہ؟

جواب: سنت سرادً مالبَتَ بِالسّنة " (جوسنت يعنى مديث سئابت بو) ب مجرخواه وه واجب بوياسات.

(٥٩)وَإِذَا دَخَلَ الرِّجُلُ فِي صَلولِه كَبُرُ (٦٠)وَ رَفَعَ يَدَيْه مَعَ التَّكْبِيرِ حَتَّى يُحَاذِي بِإِبْهَامَيُه صَحْمَتَى أُذُنَيُه \_

قو جهه : را در جب آ دمی این نماز می داخل بوتو تحبیر کے اور تجبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کوا تھائے یہاں تک کدونوں آتھو شے دونوں کا نوں کے لوے مقابل ہوجا کیں۔

بیشن مع:۔(۹۰) بینی جب نمازی نماز میں شردع کرنے کا ارادہ کرے تو دجو با تکبیرتحریمہ بینی اللہ اکبر کیے لیما قلو نا۔(۹۰)اور بوقت تحبیرتحریمہ اپنے دونوں ہاتھوں کواس قدرا ٹھائے کہ دونوں انگو مٹے دونوں کا نوں کی کو کے برابر ہوجائے کیونکہ پیفیرصلی اللہ علیہ دسلم نے مجمی بھارترک کے ساتھواس پڑھیکی فرمائی ہے اور بھی بھارترک کے ساتھ بھیکی مسنون ہونے کی علامت ہے۔

بھرایک قول یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا اور تکبیر کہنا دونوں ساتھ ساتھ ہونا اضل ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر تکبیر کیے عامۃ الشائخ امی کے قائل ہیں بھی قول راخ ہے۔

ام شافعی رحمه الله کزدیک بوقت تجمیر تحریمه دونول باتھ کذهول تک اٹھائے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی الله تعالی عند نے روایت کی ہے' انّ النّب بی صلّی الله علیه و سلم إِذَا الْحَسَّحَ الْصَلُوةَ كَبُوثُم رَفَعَ يَلَايُه حَتَّى يُحَافِئَ بِإِنْهَا مَنِهُ أَذُنَيْهُ '' (لیمن جب نماز شروع فرماتے تو تحمیر کہا کرتے پھر دونول کو بلند کرتے یہال تک کرا تھوں کو مانول کے ساتھ برابر فرماتے )۔

(٦١) فَإِنْ قَالَ بَدَلاَمِن التَّكْبِيُرِ اَللَّه اَجَلُّ اَوُاعُظَمُ اَوِالرَّحْمَنُ اَكْبِرُاجُزَاه عِنذَابِی حَنْیفَةَ رَحِمَه اللَّه وَمُعَمّدِرَحمَهُ اللَّه وَقَالَ ابُويُوسُفَ رَحمَه الله لايَجُوزُ إِلَااَنْ يَقَوْلَ اَللَّه الْكَبَرُواللَّه الْكَبِيرُ۔

قوجهد: الله أكبر "كبرك الله الجبر" الله اجل" يا" الله أعظم" يا" الرحن اكبر" كما توام م ابوطنيف رحمد الله اورامام محدر مدالله كردمدالله كردمداله كردمداله كردمدالله كردمدالله كردمدالله كردمدالله كردمداله كردمدالله كردمداله كردمدا

۔۔ مغسومے:۔(٦١) يعن ثماز من شروع كرنے والانحص جب أكمله اكبر "مكي توبالانغاق ميخص شارع في الصلوة ہے بي تم الله

الالفاز: اي تكبير لايكون به شارعافيها؟

منقل: تكبير التعجب دون التعظيم - (الاشباه والنظائر)

(٦٢) وَيَعْتَمِدُبِيدِهِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرِىٰ وَيَضَعُهُمَاتَحْتَ السّرّةِ -

قرجمه: -اورائ واكمي باته عباكي باته كو بكر اوران دونو ل كوناف كيني ركاد \_\_

قتفسو مع - (٦٢) ینی بعد از تجمیر تر براین دائیں ہاتھ کوبائیں ہاتھ پرناف کے ینچ رکھے۔امام مالک رحمہ اللہ کزو کے دونوں ہاتھ چیوڑے رکھے اورامام شافق رحمہ اللہ کے نزویک دونوں ہاتھ سینہ پررکھنا افضل ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت انس نے روایت کی ہے" ان مِسنَ السّسَةِ وَصُعُ الْمَدِمِيْنِ عَلَى الشّمَالِ مَنْ حَتَ السّسَرَةِ "( یعنی دائیں ہاتھ کا ہائیں پرناف کے ینچ رکھنا سنت میں سے ہے) ظاہر ہے کہ بیردوایت امام مالک رحمہ اللہ اورا ہام شافعی رحمہ اللہ ودنوں کے ظاف جمت ہے۔

ہاتھ باند سے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی تھیلی ہائیں ہاتھ کے اوپر رکھی جائے اور کلائی پر خنصر اور انگو مٹھے کا حلقہ بنالیا جائے مورت کیلئے بالا تفاق ہاتھ سینہ پر رکھنامسنون ہے اور یہی تھم خلٹی مشکل کا بھی ہے۔

(٦٢) ثُمَّمَ يَقُولُ مُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ وَنَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَلَّكَ وَلَاإِلَهُ غَيرُكَ (٦٤) وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيُطَانِ الرِّجِيْمِ (٦٥) وَيَقُرَأ بِسْمِ اللَّهِ الرِّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ (٦٦) وَيُسِرُّهُمَا۔

قوجمه: ﴿ مُبْعَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمُدِكَ الح " رُح، كُرُ اعو دبالله من الشيطان الرجيم " كم، اور" بِسَمِ الله الوّحين الوّحين الوّحيم " رُح، اوران دونون كوا ستر يرح

قتشوج :-(٦٣) يخىنمازى إتم باندمے ك بعدثاء پڑھاء رثاءً 'سبحالک اللَّهم الغ''ے' لرواية انس دصى اللّه تعالى عنده ان النبِّى مَلِنظُهُ كانَ إِذَا افْتَحَ الصّلوةَ كَبْرَوَ لَرَ السُبِحَانَکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِکَ إِلَى آخوِه وَلَمْ يَزِدْعَلَى هذَا ''(يَّنَ جبنمازشُ ورع فرماتے تو يجيرکها کرتے اور'مسحانک اللّهم الغ''پڑھتے)۔ ثناء مقتری اورا مام دونوں پڑھے اورا کرکوئی مقتری ایے دقت میں امامی افتدا کرے کہ امام نے قراَۃ کی ابتدا کرلی ہوتواب ثناء نیس پڑھنی چاہئے بلکسا سے چاہئے کہ خاموش ہوکرا مام کی قراَۃ سے لیقو لیدہ سعب السی ﴿وَإِذَا قُدِی الْفُواَنُ وَانْصِتُوا ﴾ (ایعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کوکان لگا کرسنواور خاموش رہو)۔

(٩٤) پُحِرَّعَوَّهُ لِيمُنَ أَعُـوُ ذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ '' پُرْ هِے' لَـمـاروی سعیدالحدری رضی اللَّه تعالی عنه قال انّ دَسُولَ اللَّه کانَ یَقرُلُ قَبلَ القِرَاةِ اَعُو ذُبِ اللَّه مِنَ الشَّيُطانِ الرَّجِيْمِ '' (لِیمَ صُورِ سَلَی اللّه عَلِد وسَلَم قراً آھے پہلے اَعُو ذُبِ اللّه الح پُرْ جَے )۔

(70) پم تسميدين 'بِسَمِ الله الرّحُمْنِ الرّحِيْمِ' بُرُحَ 'لسمارواه على ابن ابى طالب قالَ كانَ رَسُولُ الله ع يَقُرَ ابِسُمِ الله الرّحُمْنِ الرّحِيْمِ فِي صَلَوْتِه "(يين صور سلى الله عليه وتلم نماز هي بسم الله الخررُحة)-

پھرامام ابو یوسف دحمہ الله استعاذہ کو ثناء کے تالع قرار دیتے ہیں اور طرفین رحم ہما اللہ کے نز دیکے قراُۃ کا تابع ہے داخ سکی ہے لہذا طرفین رحمہما اللہ کے قول کے مطابق مقدی پر چونکہ قراُۃ نہیں اس لئے تعوّذ نہ پڑھے۔امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیک مقدّی چونکہ ثناء پڑھتا ہے اسلئے تعوذ بھی پڑھے۔

(٦٦) نمازی تسمیه وتعوّذ دونوں آہتہ پڑھے کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ امام چار چیزیں آہتہ کہا کرتا ہے ان میں سے تعوذ ہتسمیہ اور آمین ہیں ہیں جب امام کے لئے بیٹھم ہوتو مقتدی کے لئے بطریقہ اولی بیٹھم ہوگا۔ الالفاذ: ۔ ای صلو قیسن الجھر فیھا ہسم اللّٰہ الرحمن الرحیم؟

فالجواب: - انهاكل صلوة جهرية قرافيها الآية التي فيها البسملة - ( الاشباه والنظائر)

(٧٧) ثُمّ يَقُرَ افَاتِحةَ الْكِتابِ(٦٨) وَسُوْرَةُ مَعهَااَوُ قُلْتَ آيَاتٍ مِنُ اَى سُوْرَةِ شَاءً - قو جهه: برسوره فاتحادرا سَكِراته وَلَى سورة يا تَمن آيتي جمسورة سے جا ہے پڑھے۔

تنشویع: ١٩٧٠) ينى تعوّد وتسيد كے بعد نمازى سورة فاتحہ پڑھے (٦٨) اورا سكے ساتھ كوئى سورة يا تمن آسكى جس كى سورة سے عا ہے پڑھے۔ پھر ہمارے نزديك مطلقا قر أوْقر آن فرض ہے لفول به تعالى ﴿ فَاقْرَ وَامَانَيْتَ رَمِنَ الْقُوْآن ﴾ (قرآن ممل سے جس قدرآ سان ہو پڑھ ليا كرو) -

باتی سورہ قاتحداورا سے ساتھ ایک اورسورہ ملانا تو یہ دونوں ہمارے نزویک واجبات میں سے ہیں کیونکہ فاتحہ کا جوت خبروا صد سے ہے اور ضم سورہ کا ثبوت پخیر صلی اللہ علیہ وسلم کی موا عبت بلاترک سے ہم سے صرف وجوب ثابت ہوتا ہے فرضیت نہیں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ فاتحہ اور ضم سورہ دونوں کی فرضیت کے قائل ہیں۔

☆ ☆ ☆

## (٦٩)وَإِذَاقَالَ الْإِمامُ وَلِاالصَّالِينَ قَالَ آميُن وِيَقُولُهَاالْمُوتِمُ (٧٠)وَيُخْفِيُهَا-

قوجهد: اور جباما و الالصالين "كيتو خوداما" آمين "كياورمقلى بين" آمين "كيادرات آست كيد قضوع : (٩٩) يعنى جب سورة فاتحرك افتام برامام و الالتضالين "كيتوام اورمقلى وونول آمين كي ليفاروى ابسى هُوَيوَة وَضَى الله تعالى عنه قال قال وَسولُ الله إِذَا أَمِنَ الإِمامُ فَامَنُوا الْإِنّه مَنْ وَافَقَ تَامِئُهُ تَامِينَ الْمَلاكِةِ غَفِرَلَه مَا تَقلعَ مِنْ ذَنْبِه " (يعن فرمايا كرجب امام آمين كيتوتم بحل آمين كافرشتول كراهن كراته موافقت آجائل المناسمة عِنْ ذَنْبِه " (يعن فرمايا كرجب امام آمين كي توتم بحل آمين كافرشتول كراهن كراته موافقت آجائل المناسم بخشر عائم على المناسم بخشر عائم المناسم ا

قوجهه: بَهِرَجِيرِ کِهِ اور دکوع کرے اور اپ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر شیے اوراپنی الگیوں کوکشا دہ رکھے۔ قشوم ہے: ۔ (۷۱) بعنی بعداز قر اُۃ فورا تکبیر کے (۷۲) اور دکوع کرے۔ جامع صغیر میں ہے کہ دکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کے بعنی رکوع کیلئے جھکتے وقت تحبیر شروع کرے اور دکوع میں پوری کرے کو فکہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نماز میں ہر جھکنے اورا ٹھنے کے وقت تکبیر کہا کرتے۔ تحبیر میں مذیدانہ کرے کیونکہ تحبیر کی اِبتدا میں مذیبیدا کرنا از روئے دین خطا ہے کیونکہ آت کہو کہنے سے استفہام کامعنی پیدا

موگا اور آخر مصد بدا کرنامین اکبار کہنا ازروئے لغت غلط ہے۔

(۱۳۷) رکوع می دونوں ہاتھوں ہے دونوں گھٹے پکڑے۔ (۱۷۴) اور ہاتھوں کی انگیوں میں کشادگی رکھے" لے حدیث انسی رضی اللہ تعالی عندہ اندہ قال مُلاَئِلِ بَاہُنی اِذَارَ کَعَتَ فَضَعُ کَفَیکَ عَلی دِ کُبَتَیْکَ وَفَرَّ جُرِینَ اَصَابِعَکَ وَادِ فَعُ رَضِی اللّٰہ تعالی عندہ اندہ قال مُلاَئِلُ بَاہُنی اِذَارَ کَعَتَ فَضَعُ کَفَیکَ عَلی دِ کُبَتَیْکَ وَفَرَّ جُرِینَ اَصَابِعَکَ وَادِ فَعُ اِنْ عَلَی کَ عَلی دِ کُبَتَیْکَ وَفَرَّ جُرِینَ اَصَابِعَکَ وَادِ فَعُ اَلَٰ عَلَی اللّٰہِ اِنْ اَلْمُعَالَٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ ال

تعشريع : - (٧٥) ين مالت دكوم عن پينه كوبموادكر كرك برابرد كهاودم ند پيئه سه او نچاد كه اورند ينج السفاروَث عَالشة

(٧٦) حالت ركوع مِن تَمَن مرتبُ الْسُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيمُ "پڑھاورية مَن مرتبہ پڑھنا كالل سنت كااد فى درجه ئے القوله صلى اللّه عليه وصلم إِذَارَ كَعَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَقُلُ ثَلاثُ مِرَّاتٍ سُبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيمُ وَ ذَالِكَ أَذْنَاه "(لِين جبتم مِن ہے كوئى دكوع كرے تواپنے دكوع مِن قِن مرتبُ اسْبُحَانَ رَبِّى الْعَظِيمُ "كِجاودياس كااد فى مرتبہ ہے)۔صاحب مذير فرماتے ہيں كہ سات مرتبہ بنج پڑھنا كالل سنت ہے اور ہانچ مرتبہ اوسط ہے اور تمن مرتبہ ادنى ورجہ ہے۔

(٧٧) ثُمَّ يَرُفَعُ رَاسَه وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه (٧٨) وَيَقُولُ الْمُوبِمُ رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ. قوجهه: - پهراپنامراهمائ اور" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه " اور مَقْتَى" رَبَّنَالَكَ الْحَمُد" كهر

مَّ مَسْوِیع : - (۷۷) یعنی بعداز دکوع اپنامراٹھاتے ہوئے کے 'نسیع اللّٰه لِمَنْ حَعِدَه "واگرنمازی مُغردیا ام ہو۔ (۷۸) اوراگر مُعْدَی ہوتو و معرف' رَبِّنَالَکَ الْحَمُد "ہاورا ہام" رَبِّنَالَکَ الْحَمُد "ندکے اورمُغردُ 'رَبِّنَالَکَ الْحَمُد" بھی کے حصاحبین رقم ما اللّٰدکے نزد یک امام' رَبِّنَالَکَ الْحَمُد" بھی آہتہ کے۔

اورا (رَبّنَالَکَ الْحَمُد "كُوْتَمِيدَكَةِ بِنِ تَمْيدِ فِي سِبَ الْفَلْ اللَّهُمْ رَبّنَالَکَ وَالْحَمُد " بِ بِحرف فِي وا وَكَ مَا اللَّهُمْ وَبّنَالَکَ الْحَمُد " بِ بِحرف فِي وا وَكَ مَا تُعَلِينَ "اللَّهُمْ وَبّنَالَکَ الْحَمُد" ب بسب حاتم "اللَّهُمْ وَبّنَالَکَ الْحَمُد" ب بسب حاتم اللَّهُمْ وَبّنَالَکَ الْحَمُد" كاب -

رکوع سے تیام کی طرف افعنااما ما ہو ہوسف رحمداللہ کے زویک فرض ہے جبکہ لمرفین رحممااللہ کے زویک فرض ہیں۔ (۷۹) فَإِذَاسْتُوىٰ فَائِماً كَبْرَ وَسَجَدَ (۸۰) وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرُضِ وَوَضَعَ جَبُهَـَهُ بَيْنَ كَفَيْه۔

قو جمعه: - پھر جب سیدها کوڑا ہو جائے تو تحبیر کے اور تجدہ کرے اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پرر کھے اور اپناچیر اینے دونوں ہاتھوں کے در سیان رکھے۔

تنشه وجع : (۷۹) مین جب نمازی رکوئے سیدھا کمڑا ہو گیا تو تکبیر کہتا ہوا ہجدہ میں جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اضح جیسے تحبیر کہا کرتے اور مجدہ کی دلیل قول ہاری تعالی ہے ﴿ وَ ازْ کَعُوْ اوَ السّٰجِنْدُو ا ﴾ (مینی اور رکوع کروادر مجدہ کرو)۔

(۸۰) مجده کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے کھنے زمین پر رکھ دے پھر دولوں ہاتھ زمین پر فیک دے اور چیرہ دولوں ہتھیلیوں کے درمیان اور دولوں ہاتھ کا لوں کے برابر دکھے 'لہ حدیث والل اہن حجو رضی اللّٰہ تعالی عند المَمَنَّائِظِ مُسَجَدَ وَوَضَعَ وَجُهَهُ بَينَ كَفَيْهُ " ( بعني صنور مسلَّى الله عليه وسلم نے مجد و كيا تواہے چېرے كواپي دونو ل بتھيليوں كے درميان ركھا) -

(٨١)وَيُسُجُدُعَلَى اَنُفِه وَجَبِهَبِه (٨٢)فَإِنُ اقْتَصَرَعَلَى اَحَدِهِمَاجَازَعِندَابِيُ حَنِيفَةَ رَحمَه اللّه وَقَالارَحِمَهُمااللّه لايَجُوزُالْإِقْتِصَارِعَلَى الْاَنْفِ الّامِن عُلْرٍ-

قوجهد: ۔ اور کور و کرے اپنی ٹاک اور پیٹانی پر اور اگر ان دونوں میں ہے کی ایک پر اکتفاء کیا تو امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک جائز ہادر مساحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ٹاک پر بلاکسی عذر اکتفاء کرنا جائز نہیں۔

مشرمے:۔(۸۱) مین نمازی ناک اور پیشانی دونوں پر مجد ہ کرے کیونکہ آنخضرت علی نے اس طرح مجدہ کرنے پر مواظبت کی ہے (۸۹) اگر تاک اور بیشانی میں سے کسی ایک پراکھاء کیا تو اگر صرف بیشانی پراکھاء کیا تو احناف کے نزدیک بالا نفاق بیرجا کز ہے اور اگر صرف تاک پراکھاء کیا تو امام ابوطنیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک مع الکر اہمة جائز ہے۔

صاحبین رحمها الله کے نزد کیے بلاعذر تاک پراکتفاء کرنا جائز نہیں۔صاحبین رحمهااللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جوابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے کہ پیغیر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھے سات بڈیوں پر بجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ مگران ساتھ میں تاک کاذکر نہیں کیا ہے لہذا ٹابت ہوا کہ تاک محل بجدہ نہیں اور جب محل بجدہ نہیں تواس پراکتفاء بھی درست نہیں ہوگاو علیہ الفتوی۔

ام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے ہے کہ قرآن مجید جل مطلقاً مجدہ کا تھم کیا گیا ہے اور مجدہ بعض چہرہ رکھنے سے تحقق ہو جاتا ہے کیونکہ تمام چہرہ زمین پر دکھناممکن نہیں پھر بعض میں سے رخساراور شوڑی بالا جماع خارج ہیں تو چہرہ میں سے تاک اور بیشانی رہ گیا تو معلوم ہوا کہ میدونوں مجدہ کامکل ہیں اسلئے الن دونوں میں سے کسی ایک پراکتفاء کرنا جائز ہے۔

(۱۳۸) وَإِنْ سَجَدَعَلَى كُورِعِمامَتِه اَوْعَلَى فَاضِلِ ثَوبِه جَازَ (۱۵) وَيُبُدِى ضَبُعَيْهُ وَيُجَافِى بَطُنَهُ عَنُ فَخِذَيُهُ (۱۵۰) وَيُو لَا اللهُ عَنْ فَخِذَيُهُ (۱۵۰) وَيُقُولُ فِى سُجُودِه سُبُحَانَ رَبِّى الْآعُلَىٰ ثَكَّا وَذَالكَ اَدنَاه (۱۵۰) وَيُمُ لَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ ثَكَّا وَذَالكَ اَدنَاه (۱۵۰) وَيُمُ مَلُهُ وَلَا مَعْمَانَ سَاجِداً كُبُرَ (۱۹) وَاسْتَوى قائماً على يَرفَعُ زَاسَه وَيُكَبَرُ (۱۵۸) وَإِذَا الْحَمَانُ جَالِساً (۱۵۹) كَبُرَ وَسَجَدَ (۱۰) فَإِذَا الطَّمَانُ سَاجِداً كُبُرَ (۱۹) وَاسْتَوى قائماً على عَلَى الْارْض ـ صُلُورِ قَلَمَهُ وَلا بَقَعْدُ وَلا يَعْتَمِلُه بِيَدَيْه عَلَى الْارْض ـ

قوجعه -ادراگرکی نے گڑی کے چیازا کد کڑے پر تجدہ کیا تو جائز ہادرا ٹی بغلول کوکشادہ رکھے اور پیٹ کورانوں سے جدار کھے
ادر متوجہ کرے اپنے پاؤل کی اٹھیال قبلہ کی طرف اورا پنے تجدہ میں تین مرتبہ '' سبخان رُتی الاَ عُلیٰ '' کے ادریہاک کا اونی درجہ ہے
پھراپناسرا ٹھائے ادر تجبیر کیے پھر جب المینان سے بیٹے جائے تو تحبیر کے ادر تجدہ کرے پھر جب المینان سے تجدہ کر چے تو تحبیر کہتا ہوا
اپنے نیجول کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے اور نہ بیٹے اور ندا ہے دونوں ہاتموں سے زمین پرویک لگائے۔

قن میں :۔ (۸۷۳) مین اگرلهازی نے مجڑی کے بیچ پر یافاضل کپڑے پر بلا ضرورت بحدہ کیا تو مع الکر بہۃ جائز ہے کیونکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم اپنے عمامہ کے بیچ پر مجدہ کیا کرتے تھے نیز مردی ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اسکے فاضل حصہ ہے زمین

(**۸۵**) حالت مجدہ میں پاؤں کی اٹھیاں تبلہ کی جانب متوجہ کردے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ جب مؤمن مجدہ کرتا ہے تواس کا ہرعضو مجدہ کرتا ہے ہی جہال تک قدرت ہوا ہے اعضاء قبلہ کی جانب متوجہ کرے۔

( ٨٦) نماز کا حالت بحدہ میں تمین مرتبہ '' سُبُحانَ رَبّی الْاعُلیٰ '' کے اور پیکال سنت کا اوئی ورجب ' لفولہ صلّی اللّه علی طلبہ و صلّم وَإِذَا سَجَدَ اَحَدُکُمُ فَلْيَقُلُ فِي سُجُودِه سُبُحَانَ رَبّی الْاعْلیٰ ثلاثاً وَذَا لِکَ اَدُنَاه '' ( یعنی جبتم میں ہے کوئی بحدہ کرے واپی بحدہ کرے اور بیاس کا اوثی مرتبہ ہے )۔ (٨٧) پھر بجدہ اوئی ہے مرافحاتے ہوئے کہیر کہا کرتے (٨٨) اوراطمینان کے ماتھ سیدھا بیٹھ جائے کوئکہ پینیم ملی اللّه علیہ وسلی اللّه علیہ وسلم نماز میں اٹھتے بیٹے تجمیر کہا کرتے (٨٨) اوراطمینان کے ماتھ سیدھا بیٹھ جائے کوئکہ پینیم ملی اللّه علیہ وسلم نماز عمل اللّه علیہ واپی واپی تھر بحدہ سے اپنامرا تھا یہاں تک اللّه علیہ واپی تھو اور کا دور ہے جدہ میں چلا جائے۔

طرفین رحمہا اللہ کے نز دیک اگر دو تجدوں کے درمیان سید حانہیں جیٹا تو بھی نماز جائز ہے۔لیکن پہلے تجدہ ہے کتی مقدار میں سرا ٹھانا ضروری ہے؟ تو اسح بیہ ہے کہ اگر حالت تجدہ کے قریب ہوتو ٹانی تجدہ معتبر نہ ہوگالبدا سے نماز ت حالب قعود کوزیادہ قریب ہوتو درست ہے۔

(۱۰) جب بجده ثانی اطمینان سے کرلی تو کھڑا ہونے کیلئے تکبیر کے لمعا دوینا (۹۱) اور بجده سے پنجوں کے تل سیدها کھڑا او جائے بلاعذر نداستراحت کیلئے بیٹھے اور ندا پنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائے 'کے حسیت ابسی هر یو قوضی الله تعالی عنه ان النہی ملائظیہ کان یَنھن فی الصّلوٰ فِو عَلَی صُلُوٰ دِ فَلَعَیٰ ہُ '(یعن صور سلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پنجوں کے بل اٹھا کرتے تھے)۔

مانیک کان یَنھن فی الصّلوٰ فِو عَلَی صُلُوٰ دِ فَلَعَیٰ ہُ '(یعن صور سلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے پنجوں کے بل اٹھا کرتے تھے)۔

(٩ ٢)وَيَفُعلُ فِي الرِّ كُمَةِ النَّالِيَةِ مِثلَ مَافَعلَ فِي الْأُولَىٰ(٩٣)إِلَّاأَنَّهُ لايَسُتُحْتِحُ وَلايَتَعَرَّذُ(٩٤)وَلا يَرُفَعُ يَدَيُه إِلَّا فِي التَّكبيْر الْأُولَىٰ-

قو جعه: \_اوردوسرى ركعت من وى افعال كر يجواس ني ميل ركعت من كياالبت مسحانك اللهم المخ اور اعو ذبالله النخند ير حادران المحذا فعائد مركبيراول شما-

منسوع : (٩٩) يعن ركعت نانيش و وسب كام كر عجوركعت اولى من كياب يعن قيام قر أة اورركور وفيره كوكدركعت فانيش

تحرارار کان ہےاور تکراراول کے اعادہ کا تقاضا کرتا ہے (۹۳)البت دکھت ثانیہ میں احتفقات کینی 'مُسُنِحَانَکَ اللّٰهم'' نہ بڑھے اور نہ تعویٰ ذمینی 'اَعُوٰ ذُباللّٰہ'' بڑھے کیونکہ حضور تالیہ کی نماز کے راویوں نے ان دو چیزوں کی تکرار نقل نہیں کی ہے۔

عه) تحبیر تحریر کے سوی دوسری تحبیرات میں رفع یدین نہ کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ نہا تھائے جائیں محرساتھ جمہوں میں کر ضعبو 1 یحبیر تحریر کے بیر قنوت میں کر خصبو 1 یحبیرات عیدین میں اور چار تحبیرات جمیں ذکر کیالبذ انماز کی تجبیر تحریر کے سوی دیگر تحبیرات میں رفع یدین نہیں۔امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اشمتے ہوئے بھی رفع یدین کرے۔

(٩٥) فَإِذَا رَفَعَ رَامَهُ مِن السِّجُدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ إِفْتَرَشَ رِجُلَه الْيُسُرِىٰ فَجَلَسَ عَلَيُها وَلَصَبَ الْيُمُنىٰ نَصُباُ وَرَجُه اَصَابِعَهُ نَحُوالُقِبلَةِ وَوضَعَ يَدَيُه عَلى فَخِذَيْه وَيَبُسُطُ اَصَابِعَهُ ـ

قو جعه نه پس جب دوسری رکعت کے دوسرے تجدہ سے سراٹھائے تو اپنابایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھ جائے اورا پناواہنا پاؤس کھڑا رکھے اورانگلیوں کو تبلدرخ متوجہ دکھے اوراپنے دونوں ہاتھوں کواپنے دونوں رانوں پررکھے اورا پنی انگلیوں کو کشادہ رکھے۔

منٹ رمع :۔(۵۹) بینی جب نمازی دوسری رکعت میں دوسرے بحدے سے اپناسرا ٹھائے تو اپنابایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھ جائے اور دایاں پاؤں کمٹرا کر دے اور دونوں پاؤں کی الکلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کر دے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے دونوں رانوں پرر کھے اور اپنی انگیوں کوکٹا دور کھے کیونکہ معٹرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے پنج برصلی اللہ علیہ وسلم کا قعوداسی کیفیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

عورت اپ دونوں پاؤں بائیں طرف نکالیں اور بائیں سرین پر بیٹھ جائے کیونکہ اس طرح بیٹے بیل اس کے لئے سر پوشی زیادہ ہادر بیٹھ کراپ دونوں ہاتھ رانوں پرد کھے اور انگلیاں بچھادے کیونکہ اس میں انگلیوں کا قبلہ کی طرف متوجہ کرتا پایا جاتا ہے۔

عنساندہ : صاحب جو ہرہ نے ذکر کیا ہے کہ عورت کی نماز دس مواضع میں مرد کی نماز سے مختلف ہے ،عورت ہوقع ہے کریمہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا نگل ،اوردا نمیں ہاتھ کو بائیں پر سینہ کے نئے دکھے گی ، پیٹ کورالوں سے دورٹیس دکھے گی ، ہاز وَں کو بظوں سے دورٹیس دکھے گی ، باز وَں کو بظوں سے دورٹیس دکھے گی ، تشہد میں تو رک کر کے بیٹھے گی ،رکوع میں انگلیوں کو کھی نہیں دکھے گی ،مردوں کی امامت نہیں کر گی ،اان کی جماعت کروہ ہے گی ، تشہد میں تو رک کر کے بیٹھے گی ،رکوع میں انگلیوں کو کھی نہیں دکھے گی ،مردوں کی امامت نہیں کر گی ،اان کی جماعت کروہ ہے گی ، تشہد میں تو مصے گی۔

(٩٦) لَمْ يَعَشْهَلُوَ النَّشْهَلُ أَنْ يَقُولَ اَلتَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ آيَهَا النِّبِيُّ وَرَحمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَالُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اصْهَدُ أَنْ لا إِلهُ إِلاَ اللهُ وَاصُهَدُ أَنْ مُحمَداً عَبُدُه وَرَسُولُه (٩٧) وَلاَيْزِيدُ عَلَى الْفَعْدَةِ الْاُولِيْ.

قوجمه نه پرتشد پر صاورتشديه كه كه التعميات لِلهِ وَالصّلُواتُ وَالطّيّباتُ النع "العنى تمام تولى عباوات اورتمام على عبادات اورتمام الله والسّدى وحدة اوراكى يرتش ،اورسام موام براور

الله کے نیک بندول پر میں اس بات کی گوائی دیتا ہول کہ الله کے سواکوئی معبود میں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ مجمد الله کے بندے اور اسکے رسول ہیں ، اور اس سے زیادہ قعدہ اولی میں نہ بار ہے۔

معند وج : - (٩٦) تشهد محابر رام دس الله تعالى عنه الفاظ كراته مروى به معزت ابن مسعود من الله تعالى عزف فد كوره بالاالفاظ المثل كي بين چنا نج فرمات بين أخ لذر سُولُ الله بِدَى وَعَلَمَنِى العَلْمَةِ لَكَمَاكانَ يُعَلَمُنِى سُورَةٌ مِنَ الْقُوْآنِ وَ قَالَ في ل التَّ جِدَلهُ لِلله المن " (يعن معنوم ملى الله عليه وسلم في ميرا الته بكرا اور بجهة شهد سكما يا جبياكه بجه كوكى سورة قرآن مجيد سهد مسلما يا جبياكه بجه كوكى سورة قرآن مجيد سكما التي جناوه في الله المن ") بي احناف في ابن مسعود منى الله تعالى عند كرتشهد كو بهندكيا به اورا بن عباس من الله تعالى عند كرتشهد كو بهندكيا به اورا بن عباس من الله تعالى عند كرتشهد كو بهندكيا به اورا بن عباس من الله تعالى عند كرتشهد كو بهندكيا به اورا بن عباس من الله تعالى عند فروم كرا تعلق الله المن كرا ما الله عن الله تعالى عند كرتشهد كو بهندكيا به اورا بن عباس الله تعالى عند في الله الما تعالى عند في الله المنافق المنافق وحمد الله في الله المنافق وحمد الله في المنافق وحمد الله في المنافق وحمد الله الله المنافق وحمد الله الله المنافق وحمد الله المنافق والمنافق وحمد الله المنافق وحمد الله المنافق وكل المنافق وحمد الله وحمد الله المنافق وحمد الله وح

(۹۷) نمازی قعده اولی میں خکوره بالاتشهد پراضافه نه کرے اور اگر کسی نے بحول کر بعتر (اللّهم صَلَ عَلَى مُحَمّد "یااس ے زیاده کا اضافہ کیا تو اس پر بجده بحودا جب ہے۔

پھرظا ہرالرولیۃ یہ ہے کہ تشہد پڑھتے ہوئے بوقتِ شہادۃ اشارہ بالسبابہ نہ کرے کمرامام ابویوسف رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ بوقتِ شہادۃ اشارہ بالسبابہ نہ کرے کمرامام ابویوسف رحمہ اللہ ہے ہمی مروی ہے بوقتِ شہادۃ خنصر و بنعرکو بند کردے اور وسطی وابہام کا حلقہ بنائے اور سبابہ کے ساتھ اشارہ کرے بہی طرفین رحمہما اللہ ہے ہمی مروی ہے متاخرین نے اس پراعما دکیا ہے کیونکہ بیا حادیثِ سیحے میں بیغیمر صلی اللہ علیہ دسلم ہے مروی ہے اور اندہ ایا تہ والو واید۔ پوری تفصیل 'السبیل الحقائق شرح کنز الدۃ اکن ''میں موجود ہے۔

(٩٨)وَيَقُرُ الِي الرَّكَعَتَيُنِ الْاُخُرَيَينِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ خَاصةً (٩٩)فَإِذَا جَلسَ فِي آخِرِ الصّلوَةِ جَلسَ كَمَاجَلسَ فِي الْاُوُليٰ (١٠٠)وَتَشهّدَ وَصَلّى عَلى النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيه وَصَلّمَ۔

قوجهد: اورآخری دورکعتوں بی مرف موره و فاتحد پڑھے پر جب بیٹے جائے نماز کے اخیر میں تو اس طرح بیٹے جس طرح کہ بیٹا تھا تعدہ اولی بی اورتشہد پڑھے اور نجا اللہ پاکھیے پر درود پڑھے۔

متفسويى : ـ (٩٨) يين نمازى ظهر ععرا درعثا مى آخرى دوركعتول عى اودمغرب كى آخرى ايك دكعت عى مرف مودة فاتحد پژھ" لىسىلىدىت ابسى قىنائدة دىنسى الىلىلە تىعالىي عنە انەخلىلى كان يقرَ الجى الظهوفيى الاُوْلَسَينِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَسُوْدَ ثَيَنِ وَفِي الْانحُسرَيَسنِ بِسَامً الْكِتَابِ " (يعن پيفبرسلى الله عليه دسلم ظهركى اول دوركعتول عى سورة فاتحداور دومرى دوسور تمل پڑھاكرتے تقے اور آخرى دوركعتوں عمل مرف مورة فاتحہ بڑھتے ) ـ

(۹۹) نمازی تعدواخیرہ میں ای دیئت پر بیٹے جس ایئت پر تعدداد لی میں بیٹا تھا۔امام مالک رحمہ اللہ کے نزویک تعدواخیرہ عمی تورتوں کی طرح سرین کے مل بیٹھنامسنون ہے۔اماری دلیل حضرت عائشہ کی دوردایت ہے جے ہم ماقبل بیٹ لقل کر بچے ہیں۔ (۱۰۰) قعدواخیرہ میں تشہد پڑھے۔اورتشہد پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے۔بعداز تشہد درووشریف پڑھے درووشریف پر صنامسنون ہے دلیل حضرت ابن معودر منی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے 'إِذَا قُسلستَ هسلَدااً وُ فَسعسلُستَ هسلَدا الله الله عنہ الله تعالی عنہ کوتشہد کی تعلیم وی تو فر مایا کہ جب تو نے یہ کہایا اسکو کرلیا تو تیری نماز پوری ہوگئی ) وجداستد لال بیہ ہے کہ حدیث میں نماز کا پورا ہونا قر اُق تشہد اور قعد واخیر و بس سے کی ایک پر معلق کیا گیا ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ نماز کا پورا ہونا قعد واخیر و پر معلق ہوگیا تو قر اُق تشہد پر معلق نہیں ہوگا ور نہ قو صدیث شریف پر اتفاق ہوگیا تو قر اُق تشہد پر معلق نہیں ہوگا ور نہ تو حدیث شریف میں جو لفظ اُو کے ذریعیا اور انتقار دیا تھا وہ انتقار نہیں رہیگا لہذ اتشہد فرض نہیں۔ ای طرح درو دشریف بھی فرض نہیں ور نہ تو اتمام صلوق کی تعلق تعمین چیز وں کے ساتھ معلق ہے۔

الم مثافى رحمالله كنزد كك قراً ة تشهداورورود ثريف پرهنافرض بين حتى كداگركى في جهودُ ويا تواس كى نماز ثين موگ -(۱-۱) وَ دَعَابِعاشاءَ مِمَّا يَشْبَهُ اَلْفاظَ القُرُ آنِ وَالْاَدُعِيَةَ الْمَاثُورَةِ (۲۰۱) وَ لا يَدُعُوبِعا يَشْبَهُ كلامَ النَّاسِ (۲۰۱) فُمَّ يُسَلِمُ عَنْ يَسَارِه مِثْلَ ذَالِكَ - يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِه مِثْلَ ذَالِكَ -

قوجهه: اوروعاً ما نَكَى جو عاب ان الفاظ سے جوالفاظ قر آن اور منقول دعاؤں كے مثابہ بوں اور الى دعاء ندما نَكَى جو لوگوں كے كلام كے مثابہ بوليم سلام پيميرو سے اپنے وائيں طرف اور كيے 'السّلامُ عَلَيْكُمْ وَ ذَحْمَةُ اللّه''اوراى طرح اپنے بائيں طرف سلام پيميرو سے۔

مَعْسَوِيعِ : ـ (١٠١) لِين درود شريف كِ بعد نمازى جودعاء كرناچا بِ كركِم دعاء كالفاظ قرآن پاك كِ الغاظ كِ مشابهوں جيے 'السَّهُ هِ اغْفِرُ لِي وَلِوَ الِدَى "يا ان دعاؤں كِ مشابهوں جودعا كيں حضور صلى الله عليه وسلم سے مروى بي جيے حضرت ابن مسعود دمنى الله تعالى عندان الغاظ كِ ما تحد دعاء فرماتے تے 'السَّهُ هَ أَمُسَنَدُكُ مِنَ الْسَحَيدِ كُلَهُ مَاعَلِمُتُ مِنْهُ وَمالَمُ أَعُلَمُ وَاعُودُ ذُهِكَ مِنَ الشَّرِكُلَة مَاعَلِمُتُ مِنْهُ وَمَالَمُ اَعُلَمُ"۔

(۱۰۹) ایسے الفاظ کے ساتھ دعاء نہ کرے جو کلام الناس کے ساتھ مشابہوں مثلاً الی چیز کا مانگنا جس کا بندہ سے مانگنا محال نہ وجیے الملہم زوجنی فلاتہ کیونکہ یہ کلام الناس کے مشابہ ہاور جس چیز کا بندوں سے مانگنا محال ہوجیے الملہم اغفرلی تو یہ کلام الناس کے مشاب ہیں لہدایہ جائز ہے۔

ر ز دیک صرف ساسنے کی طرف سلام بھیروے نہ کورہ بالا حدیث امام مالک رحمہ اللہ پر ججۃ ہے۔

١٠٤)وَيَجُهَرُبِالُقِرَاقِفِى الْفَجُرِوَ فِي الرَّكُعَتَينِ الْاوْلَيَيْنِ مِن الْمَغُربِ وَالْعَشَاءِ إِنْ كَانَ إِماماً (١٠٥)وَيُخُفِى الْقِرَاةَ
 في مابَعدَ الْاوْلَيَين ـ

قوجمہ:۔اور بلندآ واز سے قرائت بڑھے تجرمیں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دور کعتوں میں اگر نمازی امام ہاوراً ہت پڑھے پہلی دو رکعتوں کے بعدوالی رکعتوں میں۔

منت رہے: ۔ (۱۰۴) یعن نمازی اگرامام ہوتو نجر کی دونوں رکعتوں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دور کعتوں میں بلند آواز ہے آ (۱۰۵) اور باتی رکعتوں یعنی مغرب کی تمیسری رکعت اور عشاء کی آخری دور کعتوں میں آہتہ قر اُ قریڑ ھے۔

پھر جبری نماز میں جبر کرنااورسری نماز میں اخفاء کرنا واجب ہے۔ دلیل اُمت کا اجماع ہے کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک سے لے کرآج تک جبری نماز وں میں جبر پر اورسری نماز وں میں اخفاء پر پوری امت کا اجماع ہے۔

(١٠٦)وَإِنُ كَانَ مُنْفَرِ دَافَهُومُ خَيْرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَوَاَسُمَعَ نَفُسَه وَإِنْ شاءَ خَافتَ (١٠٧)وَيُخُفِى الْإِمامُ الْقِرَاةَ فِى الظّهْرِوَالْعَصْرِ ـ

قوجهه: اوراگرمنفرد ہے تواس کوانقیار ہے جاہے تو قر اُت بلندآ واز سے پڑھے اور خودکوستائے اوراگر جا ہے تو آ ہتہ پڑھے اورامام ظہراور عصر میں قر اُت آ ہتہ کرے۔

قعشہ وجعے: ﴿٩٠٦) بعنی اگر نمازی تنہا منماز پڑھنے والا ہوتو اسکواختیار ہے جاہے تو جبرکرےاور جبرا تناہو کہ خودکوسنائے کیونکہ وہ اپنی ذات کے چق میں امام ہے اور جاہے تو اخفا ہ کرے کیونکہ اسکے ساتھ کو کی دوسرانہیں جس کو بیقر اُ ق سنائے لیکن جبرافعنل ہے تا کہ منفر و کی نماز کی ہیئت جماعت کی ہیئت بر ہو۔

پھرمقدار جمر میں اختلاف ہے علامہ ھندوا گی کے نز دیک جمریہ ہے کہ دوسرے کو سنائی دے اور اخفا ویہ ہے کہ خود سنے ۔اور ایام کرخیؒ کے نز دیک جمریہ ہے کہ خو دینے اور اخفا ءیہ ہے کہ حروف سمجے ہوں ۔ تول اول سمجے ہے کیونکہ صرف حرکتِ لیان بغیرصورت کوقر اُ آنہیں کہا جاتا ہے۔

(۱۰۷) ظرراور معرى تمام ركعتوں ميں امام اور منفر دوونوں پراخفاء كرنا واجب ہے 'ليقو له صلى الله عليه و صلم صَلوة أ النّهَادِ عجماءُ '' (بينی دن كی نمازوں ميں الحی تر اَة نبيں جوئی جائے) اور دن كی نمازوں سے ظہراور عمر كی نمازی مراد ہیں۔ (۱۰۸) وَالْوِیْوَ لَلاثُ وَ تُحَمَّاتِ لاَیَفُصِلُ بَیْنَهُنَّ بِسَلام (۱۰۹) وَیقَنْتُ لِی النّائِیَةِ قَبْلُ الرّکو علام الروز تمن ركعات ہیں ان كے درمیان سلام سے لصل ندكر سے اور تيمرى ركعت ميں ركوع سے پہلے دعاء تنویہ جمعہ نہ اور وتر تمن ركعات ہیں ان كے درمیان سلام سے لصل ندكر سے اور تيمرى ركعت ميں ركوع سے پہلے دعاء قتنسوی امام ابوصنی در حرالله کنزدیک و ترواجب ب مساحبین رقبهاالله کنزدیک سنت باورامام زفر رحمه الله کنزدیک فرض ب (۱۰۸) مجراحنات کنزدیک و ترکی تین رکعتیس ایک سلام کے ساتھ واجب ہیں اورامام شافعی رحمہ الله کا ایک قول بیہ کہ تین رکعتیں دوسلاموں کے ساتھ پڑھے۔ ہماری دلیل حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی حدیث ہے کہ 'اِنّ النّبِ تی صلّی الله علیه و صلم کان یُویو بِفلات رَکھابِ ''(یعن حضور صلی الله علیہ و سلم و ترتین رکھات پڑھاکرتے تھے)۔

(۱۰۹) مجر ہمارے زدیکے تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعا و تنوت پڑھے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک رکوئے کے ابتد پڑھے۔ ہماری دلیل مساوی الله فلد کوٹ که آنه ابتد پڑھے۔ ہماری دلیل مساوی الله فلد کوٹ که آنه او تسرَی مساوی الله فلد کوٹ که آنه او تسرَی اللہ نواز کا مساوی مساور میں اللہ تعالی عند کو مساور مساور مساور کوئے او تسرَی اللہ تعالی عند کو حضور مسلی اللہ علیہ وسلی مساور رکوئے سے پہلے تنوت پڑھا کہ مساور میں بتایا کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ علیہ علیہ عل

مجر دعا و تنوت میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ اسے بلند آواز سے پڑھے یا آہتہ بعض حفزات کے نزد یک اگر امام ہے تو بلند آواز سے پڑھے کیونکہ دعا و تنوت قراً آؤکے مشابہ ہے جبکہ دیگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آہتہ پڑھے کیونکہ بیدعا و ہے اور دعاء میں سنت اخذا و ہے بکی قول اصح ہے۔

> (۱۱۱)وَيَقَرُ الْجِي كُلُّ زَكْعَةٍ مِن الْوِترِ فَاتِحَةَ الْكِعَابِ وَسُورَةً مُعهَا۔ قوجهه: داوروتر کی مردکت عن سوره واقتی اوراس کے ساتھ کوئی سورة پڑھے۔

تفسید ہے:۔(۱۱۱) مین وز کی ہر رکعت ہیں سورۃ فاتحہ اور دوسری کی سورۃ کا پڑھنا ہالا تفاق واجب ہے۔ صاحبین رقبہ اللہ اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تواس لئے کہ ان کے نزدیک وترسنت ہے اورسنن کی ہر رکعت ہیں قر اُۃ واجب ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتراگر چہواجب ہے لیکن چونکہ وز کے وجوب کا ثبوت سنت سے ہے اور سنت مفیدیفین تبیس ہوتی اسکے وجوب وتر ہیں ایک گونہ شہر مالیں امام ابو صنیفہ دحمہ اللہ نے اصلیا طاہر رکعت عمل قر اُۃ کو واجب قرار دیا۔

ور کے بارے بیں امام ابو صنیفہ رحمداللہ سے تین روایتیں منقول ہیں۔ / منسب ۱ ۔ ور واجب ہے بیآ پ کا اخری قول ہے اور یکی اصح ہے۔ / منسب ۶ ۔ ور سنت ہے اس قول کو صاحبین رحم ما اللہ نے لیا ہے۔ / منسب ۳ ۔ ور فرض ہے اس کو امام زفر رحمہ اللہ نے لیا ہے۔ پھران تینوں اقوال بیں یوں تطبیق دی گئ ہے کہ ور عملاً فرض ہے اور احتقاد آواجب ہے اور شیوتا سنت ہے۔ اس پرائمہ کا ا تفاق ب كدور كام كركا فرميس - نيز ور نيت ور ك بغير ورست نبيس اورور كاييه كرياكس سوارى پرسوار موكر بر منادرست نبيس -

(١١٢) فَالْأَازَادَانُ يَفُنُتَ كَبْرَوَرَفَعَ يَدَيْه ثُمّ قَنتَ (١١٣) وَلايَفْنُتُ فِي صلوةٍ غَيرِهَا -

ترجمه: پس جب دعا و تنوت براهنے کا اراد و کرے تو تحبیر کیے اور دونوں ہاتھ اٹھائے پھر دعا و تنوت پر مے اور کی دوسری نماز میں دعا و تنوت نہ براھے۔

قعشو مع :-(۱۱۶) مین وتر پڑھنے والا تیسری رکھت میں جب دعا وقنوت پڑھنے کا ارادہ کرے تواپنے دونوں ہاتھ کا نوس تک اٹھا کر تجبیر کے پھروعا وقنوت پڑھنے 'لقو له صلی الله علیه و سلم لا تَوْفَع الْائِدِی الّا فِی سَبع مَوَاطنَ وَ ذَکوَمِنُهَا الْقُنُوثُ ''(لین ہاتھ نہ اٹھائے گرسات مواقع میں اور ان سات میں ہے ایک تنوت ہے ) اور نماز کے اغدر ہاتھوں کا اٹھانا بغیر تجبیر کے مشروع نہیں ہیں اس ہے تجبیر کہنا بھی ثابت ہوا۔

پُرسنت يه بِكُرشه و دعاء پُره بِح مِسَ كَالفاظ يه بِيلُ 'اَللْهِمّ إِنَّانَستَعِينُكَ وَنسُتَهِدِيُكَ وَنسُتَغُفِرُكَ وَنتُوبُ الْبُكَ ونُومِنُ بِكَ وَنسَوَكُلُ عَليكَ وَنُشِنِى عَليكَ الْنحيرَ كُلّه وَنَشُكُرُكُ وَلانَكُفُرُكَ وَنخُلعُ وَنَتُرك مَن يَهُ جُركَ اللَّهِمّ إِيّاكَ نَعبهُ وَلكَ نُصلّى وَنَسُجُهُ وَاوَ الْيُكَ نَسُعىٰ وَنَحُفِلُونَرُ جُورَ حُمَتكَ وَنخُطْى عَذَابَك إِنْ عَذَابَك بِالْكُفارِ مُلْحِق"۔

(١١٤) وَلِيسَ فِي شَيْ مِنَ الصَّلوةِ قِرَأَةً سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لايَجُوزُ غَيْرُهَا \_

قوجهه: \_اوركى نماز مي كى تقين سورت كاپڑ هنالا زمنيس كداس كے سوادوسرى كى سورت كاپڑ هناجائز ندابو-منشد يعة : \_(١١٤) يعنى كى جى نماز مي كى مقين سورة كااليے طريقه پر تقين كركے پڑهنا كداس كے سواكس سورة كاپڑ هناجائز ندابو فرض نہيں \_سورة فاتحه اگر چه تقين ہے گروه واجب ہے فرض نيس لاط لاق الوله تعالى ﴿ فَافْرَ وْامَانَيْسُومِنَ الْقُو آنِ ﴾ (قرآن ميں ہے جي قدرآ سان موريز حاليا كرو) -

لیکن اگر کوئی مثلاً جمد کی نماز نجر میں 'سو دے السبجہ لمدہ ''اور''ہل النبی ''فرض بچھ کرنبیں بلکہ بنیعتو تمرک پڑھتا ہے کہ حضوطات نے یہ دوسور تمیں جمعہ کے دن نجر کی نماز میں پڑھی ہیں تو یہ نمرو ونہیں بلکہ مندوب ہے بشر طبیکہ بھی بھارکوئی دوسری سورہ بھی پڑھتا ہوتا کہ جہلا میدنہ جھیس کہ ان دو کے علاوہ کوئی سورہ جا تزنہیں۔

#### ((١١٥)رَيكُوهُ انُ يَتَخِذَقَرَاةَ سُورَةٍ بِعَيْنِهَالِلصَّلُوةِ لايَقُرَافِيهَاغَيرَهَا\_

قوجهد: اورکرده ہے کہ کی فاص سورت کے پڑھنے کو کی نماز کے لئے متعین کرلے کہ اس نماز ش اس کے سواکوئی سورت نہ پڑھے۔ قضو مع : ۔ (۱۱۵) نمازی کیلئے یہ کردہ ہے کہ (سورا فاتح کے سوی) کسی سورة کو کی نماز کیلئے متعین کر کے پڑھا ورکوئی دوسری سورة نے پڑھا گرچہ دوسری سورة کو بھی جائز جمتا ہو کیونکہ اس میں باتی قرآن کا ترک کرنالازم آتا ہے کیونکہ کی نماز میں قرآن مجید کے کی متعین مصری قرآة پڑینگی کرنا باتی قرآن کا مجبور ناہے جس کی دجہ ہے باری تعالی کے اس دعید میں داخل ہوگا ﴿ وقال المومسولُ یَا دَبّی اِنَّ اللَّومِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَ آن مَهُ جُورُد اُ ﴾ (ایعنی رسول کہیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظرا نداز کردکھا ۔ قومِ می اقد نع نورہ کی نماز کے لئے اس طرح متعین نہ کرے۔

(١١٦) وَاَدُنَىٰ مَايُحِزِى مِن الْقِرَاقِلِي الصَّلُوةِ مَايَتَنَاوَلُهُ إِسُمُ الْقُرآنِ عِندَابِى حَنيفَةَ رحمَه اللَّه وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَحمَه اللَّه وَمُحمَّدٌ رَحِمه اللَّه لايَجُوزُاقَلُّ مِنُ لَلْثِ آياتٍ قِصَادٍاَوُ آيَةٍ طَوِيُلَةٍ -

قوجعه: اورقر اُت کی ادنیٰ مقدار جونماز میں کفایت کرتی ہوہ ہے جستر آن کہا جا سکے ام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے زویک ،اورامام

ابو یوسف رحمہ اللہ اورامام محمد رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تین چھوٹی آجوں ہے کم یاا کیے بوئی آیت ہے کم جائز نہیں۔

قشوج : (۱۹۹) مین قرارة کی وہ اونی مقدار جس ہے نماز جائز ہوجا گیگی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک وہ ہے جس کوقر آن کہہ کسی اگر چوا کی آیت ہے کہ کا امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ ہے تواہ چھوٹی ہویا گیگی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے ترب کے کہا لی آیت اونی مقدار قرارة ہے آیت خواہ چھوٹی ہویا کی دوایت یہ ہے کہ کال ایک آیت اونی مقدار قرارة ہے آیت خواہ چھوٹی ہویا کی دوایت کے کہا لی آیت ہے کہ کالی ایک آیت ہے کہ کالی ایک ایک اور کی مقدار پڑھنے والے کو کی دوائے کے دوائے کو کہا کی دوائے کی دو

В قارى تىس كهاجاتا بـ

الم ابوضیفه دمدالله کی دلیل باری تعالی کے ول ﴿ فَاقْرَ وْامَاتَیَسَرَمِنَ الْقُرُ آنِ ﴾ کااطلاق ہے کہ اس عمل عصولا وق الآیة کی کوئی تنصیل نہیں۔احتیاط صاحبین رحجما الله کے ول یوٹل کرنے میں ہے اورعبادات میں احتیاط امر صبحت عصوب الآ

قوجهه : ادر مقتري قرأت ندكر ...

خشسویع: - (۱۱۷) یخی احنات کنزد یک مقلی امام کے پیچے تر اُقتہ کرے خواہ نماز جمری ہو بامری الم المحد معداللہ کے طرف جویہ تو لیہ نافی رحمہ اللہ کنزو یک مقلی کی طرف جویہ تو لیہ نافی رحمہ اللہ کنزو یک مقلی کی امام شافی رحمہ اللہ کنزو یک مقلی کی امام کے پیچے سورة فاقحہ پڑ مناواجب ہے ۔ اماری دلیل پی برا اللہ کا ارشاد ہے '' مَسن کسان کسه اِمام کَ قَبِوَ لَدہ اُلا مَام کَ فَر اُت مَاس کی قر اُت ہے ) ۔ اور اس (۸۰) کیا رمی ارش تعالی منم سے مردی ہے کہ وہ قر اُق خلف الامام سے منع فر ماتے تھے۔

اللطيفة : سرق أعرابي غطاء السرج ثم دخل المسجد يصلي ، القرآ الامام وهل أتاك حديث الغاشية ( فقال ، يا فقيه لاتدخل في الفضول ، فلما قرأ ( وجوه يومنذ خاشعة ( فقال ، خذوا غاشيتكم ولا يخشع وجهى لا بارك الله لكم فيها لم رماها من يده وخرج ( المستطرف )

( ١١٨) وَمَنُ اَرَادَاللَّهُ خُولَ فِي صَلْوةِ غَيره يَحتَاجُ إلى نِبتَين نِيةُ الصَّلْوةِ وَنِيةُ الْمُتَابَعَةِ \_

موجهه:۔اور جوخص کی دوسرے کی نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے ( بینی کسی کے بیچے نماز پڑھناچاہے ) تواہے دونیقیں کرنی ضروری ہیں ایک نماز کی نیت اور درسی اتباع کی نیت۔

قت رہے:۔(۱۱۸) مین جو خص کی دوسرے کے بیچے نماز پڑھنے کا ادادہ کرے تواہے دونیتیں کرنی ضروری ہیں ایک نفس نمازی اور ادوسری دوسرے کے بیچے افتداء کرنے کی کیونکہ دوسرے کی نماز میں بلانیت داخل نہیں ہوسکا۔

#### (بَابُ الْجَمَاعةِ

برباب جماعت کے بیان میں ہے۔

جماعة لغت مِن گرده كوكتم مِن اوراصطلاح شريعت مِن مسلمان كافخص آخر كرم تحد كاز بير هن كوكتم مِن آكر چده عاقل بچه و امام قد ورى رحمه الله نه ما آبل مِن امام اور مقتدى كى بجو صفات ذكر كئاب يهال سے مشر وعیت امامت كی صفت كابيان به كرم صفت پريه مشر وعات مِن سے بهر مرسب سے بہلے مستق امامت كا ذكر كيا ہے بجر خواص امامت كو ذكر كيا ہے ۔ چنانچ فر مايا كركتا ہے مرافق من تعددة من تحد كا محت سنت مؤكده ہے كونكه بنا بالله عليه وسلم نے فر مايا كه جماعة سنن حدى ميں سے ہاس سے منافق مي بيجھے دہتا ہے۔

فساندہ : امام ہونے کے لئے چندشرطیں ہیں اور وہ یہ کہ امام بالغ ہو مسلمان ہو، عاقل ہو، مر دہو، بقد ہضرورت قرآن مجید کی سور تمی یاد ہوں اور تنکدرست ہوکو کی منافی وضوعذ راس کولاحق نہ ہو۔

(١٩٩)وَاَوُلَىٰ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ اَعُلَمُهُمُ بِالسُّنَةِ (١٢٠)فَإِنُ نَسَاوِوُافَاقُرَاهُمُ (١٩١)واِنُ تَسَاوِوُافَاوُرَعُهُمُ (١٢٩)وَإِنْ تَساوِوُافَاسَنُهُمُ -

قو جهد : اورلوگوں میں سے سب سے زیادہ امامت کے لئے الفنل دہ فض ہے جوسب سے زیادہ عالم بالٹ ہو پھرا کرعلم میں سب برابر ہوں تو ان میں جوامچھا قاری ہواور اگر قر اُت میں سب برابر ہوں تو ان میں جوزیا دہ پر بیز گار ہوا درا کراس میں بھی سب برابر ہوں تو ان میں سے جو سب سے عمر رسیدہ ہو۔ تمشوعے: (۱۱۹) بین امات کاسب نے زیادہ سخق وقع کے جواعلم بالنۃ ہولینی نقدادر شریعت کا جانے والا ہوبٹر طیکہ آئی مقدار قرائۃ پرقدرت رکھتا ہوجس نے نماز جائز ہو۔ بیطر فین رحمہااللہ کا مسلک ہے اور امام ابو پوسف رحمہاللہ کے نزدیک امات کا زیادہ مستحق وہ ہوگا جوسب ہے اچھا قاری ہو کیونکہ قرائۃ نماز کا ایک ایسا رکن ہے جس کے بغیر چارہ نہیں جبکہ علم کی ضرورت کی عارض کے وقت ہوتا ہے ہوقت نہیں ۔ طرفین رحمہما اللہ کی دلیل ہے کہ احتیاج الی القرائۃ صرف ایک رکن کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی العلم تمام ارکان کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی العلم تمام ارکان کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی العلم تمام ارکان کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی القرائۃ مرف ایک رکن کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی العلم تمام ارکان کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی القرائۃ مرف ایک رکن کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی القرائۃ مرف ایک رکن کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی الی القرائۃ مرف ایک رکن کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی الی القرائۃ میں میں میں میں میں کا میں کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی الی کی کیلئے ہوتا ہے اور احتیاج الی الی کی کیلئے ہوتا ہے اسلے اعلی بالنۃ اولی ہے ۔ طرفین کا قول رائے ہے۔

(۱۲۰) اگر تماز با جماعت پڑھنے والے سبطم میں برابر ہوں تو پھر جوا جھا قاری ہووہ اولی ہے 'لفول ہ صلی الله علیہ و سلم والیؤم القوم الحوّر الله علیہ و سلم والیؤم القوم الحوّر الله ''(لینی قوم کی امامت وی کرے جوسب سے اچھا قاری ہو)۔(۱۹۱) اورا گرقر اُقیش سب برابر ہوں تو پھر جوسب سے زیادہ پر ہیزگا ہووہ اولی ہے کیونکہ حدیث شریف ہیں اعلم اورا قر اُکے بعد ہجر قرکرنے والے کوزیادہ ستحق قرار دیا ہے اب علماء نے مہا جرمین المعاصی (لینی متق) کومہا جرمین الوطن کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

تَقَدَّمُو اجَازَ \_

توجهد: اور کروه بالام، بدو، فاس ، نامینااورولدالزنا کوآ کے کرنا (امام بنانا) اورا گران میں سے کوئی ایک آ کے بڑھ گیا تو جائز ہے۔ مشروع : (۱۲۱۳) یعنی غلام کی امام کروہ تنزیبی ہے کوئک عدم فرصت کی وجہ سے اس پرجہل کا غلبہ بوتا ہے۔ (۱۲۴) ای طرح ویہاتی کی امامت کروہ ہے کوئکہ ان میں جہل غالب ہوتا ہے لیقو لید تبعبالی ﴿ وَ اَجْسَلَوْ أَنُ لاَیَعَلَمُو اَحُلُو دَمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ عَلَی رَمُولِه ﴾ (اوران کوابیا ہونای جا ہے کہ ان کوان احکام کاعلم نہ ہوجواللہ تعالی نے اپنے رسول پرنازل فرمائے ہیں )۔

(۱۲۵) فائل کی امات کردہ ہے کیونکہ دہ دین کے معالمہ میں مجم ہے۔(۱۲۹) اندھے کی امات کروہ ہے کیونکہ وہ خود کو نجاستوں ہے بیس بچاسکا۔(۱۲۷) دلدالزنیٰ کی امامت کروہ ہے کیونکہ اسکابا پٹیس ہوتالہذااس پر بھی جہل کا غلبہ ہوتا ہے۔اورسب کی مشتر کہ جہ یہے کہ ان کی امامت ہے لوگ ففرت کر کے جماعت کی نماز چھوڑ دیئے اسلے کر دہ ہے۔

(۱۹۸) ماں اگر بیلوگ خودآ کے بڑھ گے توان کے بیچے لماز پڑھنا جائز ہے" لفولد صلی اللہ علیہ و صلم صَلَوُا خَلفَ کُلَ هَرِوَ فَاجرِ " ( بینی ہرنیک ادر برے کے بیچے لماز پڑھ لیا کرو)۔البتدان کا بیٹل کروہ ہے" لفولد صلی اللہ علیہ و صلم مَنُ أَمَّ فو ماّ وَ هُمْ لَه کارِ هُونَ فَلاصَلُوهَ لَه " ( بین جس نے کی توم کی امات کیا جبکہ وہ اس پرراضی نہ ہوں تو اس کی نماز تول نہ ہوگی )۔

 $\triangle \qquad \triangle \qquad \triangle$ 

#### (١٤٩)وَ يَنْبَغِى لِلإِمامِ أَنْ لايُطَوَّلَ بِهِم الصَّلُوةَ \_

قر جمه: اورامام كے لئے مناسب بے كم مقتريوں كى نمازكولمى ندكرائد

منتشریع: ﴿ ١٣٩) یعن امام لوگول کولمی نمازند پڑھائے" لفوله خلیط افاصلی آحد کُم بِالنّاسِ فَلَیُنَحَفَفْ فَإِنّ فِیهِم العَنْعِیْف وَالسَّفِیُم وَالْکَبِیُروَ إِذَاصَلَی لِنَفُسِه فَلَیْطوّل مَاضَاءً" (لیمی تم ش ہے جولوگول کونماز پڑھائے تو ہاکا پڑھائے کونکہ ان جس کمرور اور بیاراور بوڑھے ہوتے ہیں اور جب اپنی نماز پڑھے تو جتنی جا ہے طویل کردے ) مگر کمبی نمازے مراویہ ہے کہ قراَة مقدار مسنون ے زیادہ پڑھے مسنون مقدار ش قراَة ہڑھنے سے نماز کمی نہیں کہلائے گی۔

(١٣٠) وَيَكُرُه لِلنَّسَاءِ أَنُ يُصَلِّينٌ وَحُلَعُنَّ بِجَمَاعَةٍ (١٣١) فَإِنْ فَعَلْنَ وَقَفَتِ الْإِمَامَةُ وَسُطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ ـ

قوجمه: -اورعورتول کے لئے مروہ ہے یہ کہ تہا مناز باجاعت پڑھیں اور اگروہ ایبا کریں تواہام ان کے نظام کمڑی ہوبر ہندلوگوں کی طرح ۔

منشویع: ۔ (۱۳۰) مین مورتول کیلئے تنہا ہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کر وہ ہے خواہ نماز فرض ہو یانفل کیونکہ مورتول کی جماعت فضل کمروہ کے ارتکاب سے خالی نیس اس لئے کہ ان کی امام افتذا کرنے والی مورتوں ہے آگے کھڑی ہوگی یاان کے درمیان ش کھڑی ہوگی پہلی صورت میں کشف مورت زیادہ ہے اسلئے کمروہ ہے اور دوسری صورت میں امام کا اپنے مقام کوچھوڑ ٹالازم آئیگا اسلئے یہ بھی کمروہ ہے ۔ اور جماعت سنت ہے قاعدہ ہے کہ ارتکاب کمروہ سے ترک سنت اولی ہے ۔ (۱۳۱) اور اگروہ ایما کریں تو برہند لوگوں کی طرح امام ان کے نتاج میں کھڑی ہو۔

((۱۳۲) وَمَنُ صَلَّى مِعَ وَاحِدِاَقَامَه عَن يَمِينِه (۱۳۳) وَإِنْ كَانَاالِنُونِ تَفَكَّمَهُمَا \_

(۱۷۹۷) اگرامام کے ساتھ مقتلی دوہوں تو امام ان دونوں ہے آگے کھڑا ہو کیونکہ جنمور ملی اللہ طیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور چیم رضی اللہ تعالی عنہ کونماز پڑھائی تو آپ ﷺ ان دونوں ہے آگے کھڑے ہوئے۔

**Δ** Δ Δ

(١٣٤) وَ لا يُجُوزُ لِلرِّجَالِ آنُ يَقْتَدُ وَابِامْرَ أَوْا وَصَبِيّ-

مرجمه اورئيس جائز مردول كے لئے يك اقد أكري كى ورت يا بجك -

من برج :۔ (۱۳۶) بین مرودوں کیلئے عورت اور بچہ کی افتد اُ کرنا جا رُنہیں عورت کی افتد اُاسلئے جا رُنہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' اُنٹے رُوھ من مِن حَیث اَخْوَ هُنَّ الله اَی حَمَا اَخْو هُنَّ الله فِی الشّها دَاتِ وَ الارْبُ '' (عورتوں کومؤ فرکر اجہاں انکواللہ نے مؤ فرکیا ہے ) توامام بنانے میں انکا مقدم ہونالازم آ بڑگا۔ اور بچہ کی افتد اُاسلئے سے نہیں کہ بچہ کی نماز بالغ نہونے کی وجہ سے نفل ہے لہذ ایالغ مفترض کا افتد اُس کے بیچھے تھیں۔

مثارَ على في تراور عبد بن اور صلوة كوف من بج كالمامت جائز قرار دياب مرسيح يه به كه جائز بيل - مثارَ على في النساء - في النساء - في النساء - في جمع : اور صف بنائي جائز مردول كي مجر بجول كي مجر طاقي كي مجر عور تول كي المراحد في المراحد و الكي المراحد و الكير الكي المراحد و الكير الك

قت سے: (۱۳۵) یعنی امام کے پیچے سب سے پہلے مرد کھڑے ہوں پھران کے پیچے بیچے کھڑے ہوں پھرا حقیا طاعور توں سے پہلے طفقی کھڑے ہوں پھران کے پیچے بی کھڑے ہوں پھران کے پیچے بور تیں کھڑی ہوں 'لقوله صلی الله علیه و صلیم لیکیلینی منتکئم اُو لُوُ االاَ محلام ''(یعنی قریب مربی بھرسے تم میں سے بالغ مرد)۔ اور بورتوں پر بچوں کی تقدیم حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے نقل سے تابت ہے کیونکہ ماقبل میں ذکر شدہ محدرت انس رضی اللہ تعالی عند کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک بوڑھی مورت کو بیتم رضی اللہ تعالی عند نامی نابالغ اور کے کے پیچے کھڑی کر دی تھی۔ اور فقہا و نے فائی کو بچوں اور مورتوں کے درمیان کھڑا کرنے کا تھم کیا ہے کیونکہ فائی و چھین ہے اور خلائی کے بیال فلٹی مشکل مراد ہے۔ بچیا گرا کیا ہوتو اسکومردوں کی صف میں کھڑا کردے۔

اللطيفة: صلى اعرابي خلف امام فقرا الامام والم نهلك الأولين)
وكان في الصف الأول فتأخر الى الصف الآخر فقرا
وثم نتبعهم الآخرين فتأخر القرا وكذالك
نفعل بالمجرمين وكان اسم البدوى مجرمافترك
الصلوة وخرج هاربا وهو يقول اوالله ما المطلوب
غيرى الموجده بعض الاعراب فقال له المالك
یا مجرم افقال الامام اهلک الاولین
والآخرین واراد آن یهلکنی فی الجملة
والآخرین واراد آن یهلکنی فی الجملة

(١٣٦) فَإِنْ قَامَتُ إِمْرَاةً إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ وَهُمَامَشُنَر كَانِ فِي صَلوةٍ وَاحِدةٍ فِسَدَثُ صَلْوتُه

موجمہ نے پھراگر کھڑی ہوجائے مورت مرد کے برابراوروہ دونوں ایک ہی نماز پر ھدہ ہوں تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گ نشسر میں :۔۔(۱۳۹)اگر کوئی مورت کی مردے محاذی (یعنی مرد کے پہلوبہ پہلو کھڑی ہوجائے) ہوگئ اس حال میں کہ مرداور مورت

دونوں ایک نماز میں مشترک ہوں تو ایک صورت میں خلاف القیاس مرد کی نماز فاسد ہو جائیگی عورت کی نہیں۔ قیاس کا نقاضا تو یہ ہے کہ مرد کی زیر بھی نام میں میں مارد ہوافقات میں خور میں

ک نمازیمی فاسدند بواوریمی امام شافعی رحمدالله کاندهب بدام شافع نے مردکی نماز کوعورت کی نماز پرقیاس کیا ہے۔

الماری دلیل حفزت ابن مسعود رمنی الله تعالی عند کی حدیث ہے''ان رمسول الملّف قلبالَ اَخْسَرُ وُهُنَّ مِنْ حَبُّثُ اَخْرَ هُنَ اللّه ''(عورتوں کومؤ خرکر و جہاں اکواللہ نے مؤ خرکیا ہے )اس حدیث عمل مردوں کو بھم دیا کیا کہ و وعورتوں کونماز عمل چیچے رکھیں پس جب عورت اسکے محاذی ہوگئ تو گویا مرد نے اپنافرض مقام ترک کردیا کیونکہ الی نماز علی جس کے اندر دونوں شریک ہوں عورت کومؤ خرکر تا مرد پر فرض ہے اور جس نے فرض ترک کیا اسکی نماز فاسد ہوجا گیگی نہ کہ دوسرے کی اسلتے ہمارے نزد کے مردکی نماز فاسد ہوگی عورت کی نمیں۔

پھراگر مرد نے عورت کو دو رہونے کا اشارہ کیا گمر وہ نے ٹی یا امام نے اس کی امامت کی نیت نیس کی تو پھرعورت کی نماز فاسد ہو جائیگل نہ کہ مرد کی۔اوراگرعورت محاذات میں کھڑی ہوگئ گرایک رکن کی مقدار دوا منہیں کیا بلکہ جلدی ہٹ گئ تو بھی مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ای طرح اگر دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوجس میں دوسرانمازی کھڑا ہوسکتا ہوتو بھی مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی۔

(١٣٧) وَيَكُرَه لِلنَّسَاءِ خُضُورُ الجَمَاعةِ (١٣٨) وَلابَأْسَ بِانُ تَخُرُجَ العَجُوزُ فِي الْفجرِ وَالمَغُربِ وَالْعشاءِ عِندَابِي حَنيفَةَ رَحمَه اللَّه وَقَالَ اَبُو يوسفَ رَحمَه اللَّه وَمحَمَّدٌ رَحمَه اللَّه يَجُوزُ خُرُوجُ الْعَجُوذِ فِي مَاتِرِ الصَّلَوَاةِ ـ

تو جعهد: ۔ اور کروہ ہے گورتوں کے لئے جماعت میں حاضر ہونا اوراس میں کوئی حرج نہیں کہ بوڑھی محورت فجر مغرب اور عشا میں نظلے امام ابوطنیف رحمہ اللہ اورامام ابولیوسف رحمہ اللہ اورامام محد رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جائز ہے بوڑھی محورتوں کا تمام نماز وں نگلنا۔
منشوج ہے: ۔ (۱۳۷۸) یعنی نو جوان مورتوں کا جماعتوں میں حاضر ہونا کروہ ہے کیونکہ ان کی حاضری میں فتند کا خوف ہے (۱۳۸۸) البت امام ابوطنیف رحمہ اللہ کے ذوبی ہورتی مخرب اور عشاء کی جماعت کیلئے نگل سمتی ہیں اور صاحبین رحمہم اللہ کے ذوبی کیوڈھی محورتی میں مروقت نگل سمتی ہیں اور صاحبین رحمہم اللہ کی ذیل ہے کہ ان کی طرف میلان طبع کم ہونے کی وجہ سے استین رحمہم اللہ کی دلیل ہے ہے کہ ان کی طرف میلان طبع کم ہونے کی وجہ سے استین رحمہم اللہ کی فتر نہیں۔

امام ابد صنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ شدۃ شہوۃ ہا حث جماع ہے 'وَلِم حُلّ سَالِطَةِ الْقِطَةَ ' فہذ ابورْ حی فوروں کے نگلنے میں مجی فتندوا تع ہوگا البتہ فجر اور عشاء کے وقت فاس لوگ سوتے ہیں اور مغرب کے وقت کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اسلئے ان اوقات میں بوڑھیوں کیلئے لکانا کرونہیں ۔ محرکتوی ہے کہ اس زمانہ تس میں تمام فمازوں میں بوڑھی تورتوں کا ٹکلٹا کروہ ہے۔

(۱۳۹) وَلايُصَلَّى الطَّاهِرُ حَلُفَ مَنْ بِهِ سَلسُ الْبَوُلِ (۱۵۰) وَلاالطَّاهِرةُ حَلُفَ الْمُسْتَحَاضَةِ (۱۵۱) وَلاالْقَارِى خَلُفَ الْاَبْمِي (۱۵۲) وَلاالْمُكْتَسِى حَلُفَ الْعُرْيَانِ۔

مو جمه :۔ اور نماز نہ پڑھے پاک مردا ہے تھے اور نہ کا سکس البول کی بیاری ہواور نہ پاک عورت حاکھنہ کے بیجھے اور نہ قاری ای کے بیچھے اور نہ کہڑا پہنے والا نگے کے بیچھے نماز پڑھے۔

منتسر مع:۔(۱۳۹) بینی پاک مرد بهلس البول کے مریض (جس کا پیٹاب جاری ہو) کے پیچیے نماز نہ پڑھے (۱۴۰) اک طرح پاک عورت متحاف عورت کے پیچیے نماز نہ پڑھے۔ان مسائل میں اصل حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا تول' آلا مَامُ صَاحِق ''((امام ضامن ہے) بینی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو حضمن ہے اور رہے می قاعدہ ہے کہ ہی اپنے سے کمتریا ہم شل کو حضمن ہوتی ہے اپنے سے مافو تی کو حضمن نہیں ہوتی ہیں نہ کورو صور توں میں مقتدی چونک پاک ہے اور امام معذور ہے اسلے مقتدی کی نماز کا حال امام کی نماز سے اقو کی ہے تو امام کی نماز مقتدی کی نماز کو حضمن نہ ہوگی اسلے مقتدی کی نماز حجے نہ ہوگی۔

۱٤۱) ای طرح قاری امی کے پیچے نماز نہ پڑھے کیونکہ اس صورت میں مقتدی کا حال امام سے اقوی ہے۔ قاری سے مراد ووقعض ہے جس کو اتنی مقدار قرآن مجیدیا دہوجس ہے نماز صحیح ہوتی ہواور امی وہ ہے جس کو اتنی مقدار قرآن مجیدیا د نہ ہو۔ (۱۴۴)اور ستر چیپایا ہوا نگھے کے پیچے نماز نہ پڑھے کیونکہ اس صورت میں مجمی مقتدی کا حال امام سے اقوی ہے۔

(١٤٣) وَيَجُوزُ أَنُ يَوْمُ الْمُتَدِمَّمُ الْمُتَوضَّئِيُنَ (٤٤١) وَالْمَاسِعُ عَلَى الْخُفَيْنِ الْغَاسِلِينَ

قوجهد: اور جائز ہے کا مامت کرتے تیم کرنے والا وضوء کرنے والوں کی اور موز وں پرسے کرنے والا پاؤل و حونے والوں کی۔ مشت رہے: ۔ (۱۶۴۰) مین شیخین رحم ہما اللہ کے نزد کے متعم متوضی کی امامت کرسکتا ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزویک جائز نہیں ۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل میہ ہے کہ تیم طہارت و ضرور میہ ہم ایم خالت اونی ہے ۔ اور وضوہ طہارت اصلیہ ہے لہذا متوضی کی حالت اقوی ہو کی اور قاعدہ گذر چکا کہ اونی حال والا اقوی حال والے کی امامت نہیں کرسکتا ہے۔

شیخین رحمها الله کی دلیل یہ ہے کہ تیم طہارتِ مطلقہ ہے کیونکہ موقت نہیں دس سال تک بھی اگر پانی نہ ہوتو مشروع رہا ہما برد علم اور متوضی کا حال کیسال ہے ہیں تیمم متوضی کی اہامت کرسکتا ہے۔شیخین کا تول رائج ہے۔

الد الدور الدين المستح كرنے والا پاؤل دھونے والوں كى امامت كرسكتا ہے كيونكه موزے والے نے پاؤل دھوكر موزے پہنے اليس موز وكى وجہ سے حدث قدم تك رسائى نہيں كرتالہذا المخفس پاؤل كودھوتے والا ہاتى رہا اور جونجاست موز وكو لگاو وسط زاكل كرويتا ہے اسلئے ميہ پاؤل كودھونے والوں كى امامت كرسكتا ہے۔ قو جمعہ:۔اور کمڑ اہو کرنماز پڑھنے والا بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کے چیچے نماز پڑھ سکتا ہے اور رکوئ وبجدہ کرنے والا اشارہ سے پڑھنے والے کے پیچے نماز نہیں پڑھ سکتا اور فرض پڑھنے والانفل پڑھنے والے کے پیچے نماز نہیں پڑھ سکتا۔

تعشد میں :۔(۱۴۵) یعن قائم، قاعد کے پیچے نماز پڑھ سکتا ہے اورا مام محدر حمد اللہ کے نزویک جائز نہیں۔ قیاس کا تقاضا بھی ہی ہے کیونکہ قائم کا حال قاعد سے اتو کی ہے اسلنے کہ قاعد معذور ہے اور قائم غیر معذور ہے۔ لیکن ہم نے اس قیاس کو صدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھائی اور تو م آ کیے بیچھے کھڑی تھی۔ یہی قول داخ ہے۔

(121) رکوع اور بجدہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے کیونکہ مقتری کا حال اقویٰ ہے اور امام کا اضعف۔اور ماقبل میں گذر چکا کہ اقوی حال والا اضعف الحال کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے (421) مفترض کیلئے متعفل کی افتد ا کرنا جائز نہیں کیونکہ افتد اُبناء (اتباع) کو کہتے ہیں اور امام کے تق میں وصف فرضیت معدوم ہے اور مقتری کے حق میں موجود۔اور امر وجودی کی بنا وعدمی رمیجے نہیں ہوسکتی۔

(۱ ٤٨) وَلا مَن يُصَلّى فَرُضاً حَلْفَ مَن يَصلَى فَرضاً آخَرَ (١٤٩) وَيُصَلّى الْمُتَفِلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ قوجهه: اور نمازند پڑھا کی فرض پڑھنے والا اس کے پیچے جود دسری فرض نماز پڑھ رہا ہوا ور پڑھ سکتا ہے فنل پڑھنے والا فرض پڑھنے۔ والے کے پیھے۔

قنشوی : - (۱۵۸) بین ایک فرض ادا کرنے والا دومرا فرض ادا کرنے والے کی اقد اُنہ کرے مثلاً ظہر کی نماز پڑھے والے کی اقد اُعمر کی افد اُنہ کی درست نہ ہوگی۔ وقت ہو تک ہے جبکہ دونوں کی تحریم افعال میں انتحاد ہوتو چونکہ نہ کور وصورت میں انتحاد ہیں اس کے اقد اُنہ کی درست نہ ہوگی۔ (۱۶۹) معمل مفترض کی افتد اُنہ کرسکتا ہے کیونکہ مفترض کی حالت تو کی اور معمل کی حالت ضعیف ہے ہیں اس میں ضعیف کی

منائے قول پر ہے جو کہ جا تز ہے۔ (۱۵۰)وَمَنْ الْقُتَدَىٰ بِإِمام ثُمّ عَلِمَ اللّه عَلَى غَيرٍ طَهَارةٍ اَعَادَ الصّلوةَ ﴿

قوجمه: اورجس في محامام كافتداً كى محراس كومعلوم بواكرامام بوضوه بهاتو مقتدى الى نمازلونائد

قتشو مع : ـ (۱۵۰) گرکسی نے ایام کی افتد اُ کی مجرمقندی کوئلم ہوا کہ اسکاا مام بے وضوء ہے قویمخص اپنی نماز کا اعادہ کر بگا۔ ایام ثافی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر بعد از اقتد اُمقندی کو ایام کا بے وضوء ہو نامعلوم ہوا تو اس پر اعادہ نماز نبیس کیونکہ ان کے نزدیک علی میل الموافقت افعال لماز اداکرنے کا نام اقتد اُ ہے بینی ایام کی نماز مقندی کی نماز کوششمن نبیس لہذا اہام کی نماز فاسد ہونے سے مقندی کی نماز فاسد نہوں۔ ہماری دلیل پر صدیث ہے 'ان النہ میں صلّی اللّٰہ علیہ و مسلّم صَلّی بِأَصْحَابِه لُمْ تَلْ حَرَجَنَابَهُ فاعادَهَاوَ قالَ مَن أَمَّ قَوماً لُمْ ظَهَرَ أَلَّه كَانَ مَحْدَثَا أَوْ جُنُباً اعَادُ صَلُونَه وَاعَادُو ا' كرام رضى الله تعالى عنهم كونماز پرُ حالى پھر جنابت يا دآئے پرنماز كااعاده كرليا اور فرمايا جوتوم كونماز پرُ حائے اور پھريا دآئے حدث يا جنابت تو وہ اور قوم اپنی نماز كااعاده كرلے )۔

(١٥١) وَيَكُرَه لِلمُصَلِّى أَنْ يَعْبَتُ بِعُوِّبِهِ أَوْبِجَسِدِه (١٥٢) وَلا يُقَلِّبُ الْحَصٰى اِلّااَنُ لا يُمْكِنَهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ فَيُسَوِّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً-

قو جعه: ۔ اور کروہ ہے نمازی کے لئے یہ کہا ہے کپڑے یاا ہے جسم ہے کھلے ، اور نہ ہٹائے کنکریوں کوالبت اگراس پر مجدہ کر ناممکن نہ ہو تو اے ایک مرتبہ برابر کر لے۔

قت سویسے:۔(۱۵۱) بعن نمازی کااپنے کپڑے اور بدن سے کھیانا مکر وہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے تممارے لئے تین چزیں مکر وہ کی ہیں ان بھی ہے ایک نماز کے اندر عبث کام کرنا ہے عبث سے مراو ہروہ کام ہے جس بھی کوئی فائدہ نہ ہو یہاں عبث سے ہروہ فعل مراد ہے جوافعال نماز بھی ہے نہ ہو۔

(۱۵۲) نمازی حالت نماز میں کنگریاں نہ ہٹائے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کافعل عبث ہے ہاں اگر سجدہ کرنا ناممکن ہوتو ایک مرتبہ ہٹا سکتا ہے کیونکہ حضوط ﷺ نے حضرت ابوذ روضی اللہ تعالی عندے فر مایا" مَسوّق بِیَااَ بَالَا فَلَوُ " ( یعنی اگر موضع سجدہ ہے ایک بار کنگریاں ہٹائے تو اسکی اجازت ہے اور اگر ایک بار بھی نہ ہٹائے بلکہ چھوڑ دیتو بیافضل ہے )۔

((١٥٣)وَ لا يُفَرُقِعُ أَصَابِعَهُ (١٥٤)وَ لا يُشَبِّكُ (١٥٥)وَ لا يَتَخَصَّرُ -

توجمه: اورائي الكيال نه جخاے اور ندا يك كودومرى ش داخل كرے اور ندكو كه بر ماتھ دے۔

خضویع: ـ (۱۵۴) بین لمازی مالت تمازش الکیال نه جخاے ''لسمادوی عسلی دضی الله تعالی عنه ابن ابی طالب عن النبی نظینی الاففرقیع اَصَابِعَکَ وَاَلْتَ فِی الصّلوةِ ''(یعن مالتِ تمازش الکیال نه چخاے) ـ (۱۵۵) اور ندایک اتحک الکیال دوسرے اتھی الکیول ش داخل کرے۔

(100) نمازی حالت نمازی کن خمر (لینی کوکه پر ہاتھ دکھنا) نہ کرے 'لِے بیٹ اَبِی هُوَیو فُقَالَ نَهٰی وَسُوُل الله اَنُ یُصَدِّ السوّجلُ مُخْتَصُواً ''(کوککہ پخیرصلی الله علیہ وسلم نے کوکھ پر ہاتھ دکھ کرنماز پڑھتے سے منع فر مایا ہے)۔ فیزخشر کرنے ک صورت شل مسنون طریقہ کوچھوڈ نالازم آتا ہے اور یہ تنکیرلوگوں کافعل ہے اس لئے کروہ ہے۔

**☆ ☆ ☆** 

(١٥٦)وَ لايُسْدِلُ لَوبَهُ(١٥٧)وَ لايَعْقِصُ شَعْرَهُ(١٥٨)ولاَيَكُفَ لَوْبَهُ(١٥٩)وَلاَيَلُغِتُ يَمِيناً وَشِمالًا(١٦٠)وَلايُقْعِي كَالْمُعَاءِ الْكُلْبِ.

من جمه :۔اور شاپنے کپڑے کو لٹکائے اور نداپنے بالوں کو گوند ھے اور اپنے کپڑے کو سمیٹے اور نددا کیں ، بائیں جانب دیکھے اور نہیٹے کتے کی طرح بیٹھنا۔

مَعْنَ سويسے ﴿ 10٦) يعنى تمازى حالت نماز مِن إِناكِيرُ الطَّايا مواندَ جِورُ ب كُونكد معزت ابوطريه ومنى الله تعالى عندواوى بين "ان دسول "الله نَهى عَنِ السّدلِ فِي المصلوةِ وَأَنُ يغَطَى الرّجلُ فَاه "(يعنى مضور صلى القدعليه وسلم نے حاليب نماز عمل سدل اور مند وُحاجَ سے مع فرمایا ہے)۔

سدل سے کہ نمازی کیٹر ااپنے سریا کندھوں پر ڈالکرائے کنارے اپنی جوانب میں لنکے چھوڑے۔ یہ تو چا درکے بارے میں ہےاور جبدہ غیرہ میں سدل سے کہ جبر کندھوں پرڈال دے اور ہاتھ اسکے آستیوں میں داخل ندکرے۔

(۱۵۷) نمازی اس حال میں نماز نہ بڑھے کہ معقوص الشعر ہولینی بالوں کوسر پرجمع کرکے کوندہے چہاوے یا دھا کہ سے باندھ لے کیونکہ مروی ہے کہ دہ معقوص الشعر ہولیا کہ مرواس حال میں نماز پڑھے کہ وہ معقوص الشعر ہو۔ باندھ لے کیونکہ مروی ہے کہ دہ معقوص الشعر ہو۔ اور کپڑ اسمیٹنا یہ ہے کہ نمازی جب بجدہ کرنے کا ارادہ کر ہے تا ہے کہ نمازی جب بجدہ کرنے کا ارادہ کر ہے تا ہے ہے کہ نمازی جب بجدہ کرنے کا ارادہ کر ہے تا ہے ہے کہ الشائے۔

(١٥٩) ثمازى حالت نمازي من كرون موثر كراتفات نه كري المصديث انس رضى الله تعالى عنه عنه قال منطقة المستقل المست

(۱۹۰) نمازی حالت نمازی کے کی طرح نہیٹے کے تقول ابی خورصی الله تعالی عنه نهانی خلیلی منتیجہ عَن ثلاث اَنْ اَنْقَرَ نَقَرَ اللّهِ عَن اللّهِ تعالی عنه نهانی خلیلی منتیجہ عَن ثلاث اَنْ اَنْقَرَ نَقَرَ اللّهِ بِي جُعِيمِ عَلَيْلِ عَلَيْتُ عَنَى بَاتُول سَمْعُ اِنْ اَنْقَرَ نَقَرَ اللّهِ بِي جُعِيمِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ اَنْ اَنْقَرَ اَنْ اَنْقَرَ نَقَرَ اللّهِ بِي جُعِيمِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

موجهه: اورملام کا جواب در سال آل زبان سے اور ندائے ہاتھ سے اور چہارزانو ند بیٹے کرکی عذر سے اور ندکھائے اور نہے۔ مقسس مع : ۔ (۱۹۱) یعنی حالت نماز ش کسی کوسلام کا جواب زبان سے ندو سے کیونکد یدکلام ہے اور کلام مفسد مسلوۃ ہے اور ندہاتھ سے ملام کا جواب دے کونکہ ہاتھ سے سلام کا جواب دینا بھی سلام ہے چنا نچوا کر بیسے سلام مصافحہ کیا تواس کی نماز 8 سد ہوجائے گی۔ (۱۶۲) نمازی حالب نماز میں بلاعذر چبارزالونہ بیٹے کیونکہ اس طرح جیٹنے میں قعد وَمسنونہ کا ترک لازم آتا ہے (۱۹۳) اور نماز میں نہ کھائے اور نہ پیئے کیونکہ بینماز کے اعمال میں ہے ہیں لھذا مفید نماز ہے خواہ عالمہ اُہویا ہوا۔

(١٦٤) فَإِنُ سَيَقَهُ الْحَدَثُ إِنْصَرَفَ وَتَوَضَّأُوبَنَىٰ عَلَى صَلابِهِ إِنْ لَمْ يَكَنُ إِماماً (١٦٥) فَانُ كَانَ إِماماً اسْتَخْلَفَ وَتُوَضَّأُوبَنِي عَلَى صَلْوِيهِ مَالَمْ يَعَكَلَمُ (١٦٦) وَالْإِسْتِيْنَاتُ ٱلْحَسْلُ -

قو جعه : اوراگرنمازی کوجات نماز میں حدث پیش آجائے تو وہ لوٹ جائے اور وضوء کر ہے اور اٹی نماز پر بناء کرے اگر بیامام نہ ہوا دراگر امام ہوتو کمی کو اپنا تائم مقام بنائے اور وضوء کر ہے اور اپنی نماز پر بناء کر ہے جب تک کہ اس نے بات نہ کی ہواوراز مر نونماز پڑھنا افضل ہے۔ معتقوم سے : ۔ (۱۶۵) اگر کمی کو دوران نماز بلااعتیار حدث پیش آیا تو شخص فوراً مجرجائے ۔ (۱۶۵) اگر شخص امام ہوتو مقتہ ہوں میں ہے کسی کو اپنا خلیفہ بنائے جس کی صورت ہے کہ ارکا کیڑ ایکڑ کر محراب تک تھنج کر لیجائے اور خود وضوء کر کے بناء کر سے لیجنی باتی مائد و ان اور خود وضوء کر کے بناء کر سے لیجنی باتی مائد و انام اللہ دوراللہ کا تول ہے۔ وضوء کے بعد پوراکرے تیاس کا نقاضا تو ہے کہ از مرفونماز پڑھ لے بہی امام شافعی رحمہ اللہ دوامام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔

مهاری دلی و و دیش ایر الفهبو ۱ - "قال منظی من قاء او رَعف او امندی فی صلویه فلینصر ق و الیتوضا و الیش علی صلویه مالم یَنکلم "(لین جس نے تی کی ایکیر پھوٹی یاندی نکل آئی نماز میں ووہ پھرجائے اور وضوء کرے اور اپنی نماز پیناء کرے جب تک کہ کام تہ کیا ہو) ۔ انعمبو ۲ - "قال منظی افاصلی اَحدُکم فیقاء او رُعف فیلیضے یَدہ علی فیمه و الیفنم من لَمْ یَسبق بِشی "(لین اگرتم میں سے دور ان نماز میں کی نے تی کی یا کھیر پھوٹی تو وہ اپنی مند پر ہاتھ دکھ دے اور کی غیر معذور فض کوآگے کردے)۔

اوراگریشخص منفرد ہے تو اسکوا ختیار ہے جا ہے تو جہاں دضوء کیا ہے وہاں بناء کر کے نماز پوری کرلے کیونکہ اس میں تقلیل مش ہےاورا گر جا ہے تو اپنی جگہ لوٹ آئے کیونکہ اس میں نماز ایک مکان میں ادا کرنے والا ہو جائیگا۔ادرا گرمتندی ہے تو اپنی جگہ لوٹ کر نماز پوری کر لے البت اگرامکا امام فارغ ہو چکا ہو یا اس کے جائے دضوہ اورا سکے امام کے درمیان کوئی مانع اقتد اُچیز حاکل نہ ہوتو ان دو صورتوں میں لوٹنا واجب نہیں۔

(۱۶۶) مئلہ ندکورہ میں اگر چہ ہنا ہ کرنا جائز ہے تکراز سرلو نماز پڑھنا افضل ہے تا کداختلاف ہے احتر از ہو۔اورا یک قول یہ ہے کہ اگر منفر دہوتو از سرلونماز پڑھے اورا گرامام یا مقتدی ہوتو ہنا ہ کرے تا کہ فعنیلت جماعت محفوظ رہے۔

(١٦٧)وَإِنْ لَامَ فَاحْتَلُمَ ٱوجُنَّ ٱزُاعُهِى عَلَيه ٱزُقَهُقَة اِستَانَفَ الْوُصُوءَ وَالصَّلْوَةَ \_

موجهد: ادراگرنمازی سوکیاادراحلام موکیایاد بوانده وکیایاس پر به موشی طاری موگئیاز در سے ہنماتو از سرنو دفسو مرک درنماز پڑھ۔ مشر میسے: - (۱۹۷) بعنی اگرکوئی مصلی سوکیاادراسکواحلام موکیایا مجنون موکیایا اس پر بے موشی طاری موگئ تو ان تینوں مورتوں میں نماز از سرنو پڑھے کی تکدید عوارض نادرالوجود ہیں لہذایان عوارض کے منی میں نہیں موتلے جن کے ساتھ نص وارد مواہے بعنی حضور ملی اللہ علیہ وَسَلَمُ کا قول 'مُس فَاءَ اوْ دُعفَ فی صَلُوقِه النح ''۔ای طرح اگرمصلی نے قبتہد نگایا تو بھی اسکے لئے بناہ جا کزنہیں بلکہ ازسر نونماز پڑھے کیونکہ قبتہ بمزلہ کلام کے ہاں لئے کہ ہرا کیہ سے مانی الضمیر کا انتقال ہوتا ہے ہم سامع کی طرف اور کلام قاطع نماز ہے تو قبتہہ بھی قاطع ہوگالہذا اس کے لئے بناء جا کزنہیں۔

# ((17۸) وَمَنُ لَكُلُمَ فِي صَلوبِه سَاهِياً أَوْ عَامِداً بطَلَتْ صَلوتُه عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ

تنف روسے : - (۱۹۸۸) مین اگر کس نے اپل نماز میں عمد ایا سہوا کلام کیا تو اسکی نماز باطل ہوگئی۔ ایام شافعی رحمہ اللہ کنزو یک خطا واور نسیان کی صورت میں کلام مفسد نماز نہیں۔ ہماری دلیل مفرت معاویہ این الکم رضی اللہ تعالی عند کی حدیث ہے کہ 'قال ظائے ہے' حذہ لا یَصلح فِیہا شی مِنْ کلام النّاس '' (لیمن ہماری اس نماز میں لوگوں کی باتوں میں سے پھر بھی کی لیا تت نہیں )۔

اوراگر نمازی نماز میں رویا تو اگر ذکر جنت یا جہنم کی وجہ سے ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ بیز یا دہ خشوع کی دلیل ہے اوراگر مصیبت وغیر ہ کی وجہ سے ہوتو نماز علی ہے اوراگر مصیبت وغیر ہ کی وجہ سے ہوتو فاسد ہو جائیگی کیونکہ اس میں بے مبری اور انسوس کا اظہار ہے۔

(١٦٩) وَإِنْ سَبِقَه الْحدث بَعدَمَاقَعَدَ قَدْرَالتَّشَهُدِتَوَضَّارَسَلَمَ (١٧٠) وَإِنْ تَعمَّدَالُحدث فِي هذِه الْحَالَةِ اَوْتَكَلَمَ اَوْعبِلَ عَمَّلاثِنافِي الصّلوةَ نَمّتُ صَلُوتُه۔

قرجهد:۔ اور اگر صدت بیش آ یا بقد رِنشہد بیٹنے کے بعد تو وضوء کر کے سلام پھیردے اور اگر کسی خالت بی قصد اوضوء تو رُدیا یابات کی یا منانی نماز کوئی عمل کیا تو اس کی نماز پوری ہوگئی۔

تعشریع: (۱۹۹) بین اگر کسی نمازی کوتشهد کے بعد حدث پیش آیا قریخص لوٹ کروضوء کر لے اور سلام پھیردے کو نکے تسلیم واجب ہے پس اس وجہ سے وضوء کرنا ضروری ہے تا کہ سلام پھیرد ہے۔ (۱۷۰) اور اگر تشہد کے بعد نمازی نے قصد آوضوہ تحوز ویا یا قصد الکلام کیا اور یا قصد اکوئی منافی نماز کوئی کام کیا تو اسکی نماز پوری ہوگئی کیونکہ قاطع نماز کے پائے جانے کی وجہ سے بناء کرنا تو حعد رہوگیا مگر اس پراز سرلونماز کا امادہ بھی نہیں کیونکہ ارکان نماز میں سے اس پرکوئی چیز باتی نہیں رہی۔ باتی رہا قصد آ اپ نعل سے نماز سے لکانا تو عمد افعل سے وہ بھی یا آگئی۔







(١٧١) وَإِنْ رَأَى الْمَعَيْمَمُ الْمَاءَ فِي صَلُوتِهِ بَطَلْتُ صَلاتُه وَانُ رَآهُ بَعَدَمَا لَعَذَ فَلْرَاكَ شَهُدِأُو كَانَ مَاسِحاً فَانْقَضَتُ مِلَةُ مَسُجِهِ اَوْ خَلَعَ خُفَّيُهِ بِعَمَلٍ قَلِيُلٍ اَوْ كَانَ أُمْيالُفَتِعلَمَ سُورَةً اَوْعُرِيَاناً فَوَجِدَ لَوُبااً وُمُؤْمِيّا فَقَادَعَلَى الرَّكُوع وَالسَّجُودِاَوُكَذَكُواَنَّ عَلَيْهُ صَـلوةٌقَبلَ هـلِه اَوُاحُدَتُ الإِمامُ الْقارِى فَامْشَخُطَفَ أُمياًاوْطلَعَتِ الشَّمْسُ لِي صَلوةٍ الُفيمِ أَوْدَ حَلَ وَقَتُ الْعَصرِ فِي الْجُمُعَةِ أَوْكَانَ ماسِحاً عَلَى الْجَبِيرَةِ فَسَقَطتُ عَن بُرءٍ أَوْكانتُ مستَحاضَةً فَبواتُ بَطَلَتُ صَلَوْتُهُمُ فِي قَولِ اَبِّي حَنيفَةَ رَحمَه اللَّه وَقَالَ اَبُويُوسُفُ رِحِمَه اللَّه وَمحمَّلُوَحمَه الله تَمَّتُ صَلَوتُهُمُ فِي هَٰذِهُ الْمُسَائِلُ كُلُّهَا۔

كى مدت مع يورى موفى يا مل قليل سے استے موزے نكال ديے يا أن برد في نكونى سورت سيكه لى يا نكا تعاليان اس نے كيرا بايا يا اشاره كرنے والاتھاليس ووركوع اور مجدورتا در ہوكياياس كوياوآيا كداس ك ذمراس سے سلے كى نمازك تضاءلازم بے ياام مقارى كوحدث الی موااوراس نے کسی ای کوظیفہ بتادیایا نماز فجر میں سورج طلوع ہوگیایا نماز جمعہ می عصر کا وقت داخل ہوگیایا زخم کی پی برسے کرنے والانعاا درزخم نمیک موکریٹی گرمنی یاعورت متحاضر تھی ہیں وہ اچھی ہوگئی تو امام ابوصنیف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان تمام صورتوں میں نماز باطل ہوگئ اور امام ابو بوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں ان سب کی نماز ممل ہوگئ۔ قشريع: - (۱۷۱)اس عبارت من الم قدوري دحم الله في باره (۱۲) مشهومخلف فيدمسائل بيان كي بين / نسمبو ١ - يعمم معلى

نے مقد ارتشہد بیٹنے کے بعد یانی دیکھا۔/ منسب بسب ؟ موزوں پرس کرنے والا تھا مقد ارتشہد بیٹنے کے بعد مدت میں یوری ہوگی / نست و المارتشد عمل قليل كرماته موزي كالي / نست و عيمل اى تعابعد ازتشبداس نيكو كي سورة سيمه ا /نعبوه\_مسلى كالمازير حرباتما بعدازتشداس فيكرا ياليا-

/ نے ہے۔ ۔۔۔ ہے۔ مصلی رکوع و مجدہ ہے عاجز تھا اشارہ سے تماز پڑھ رہاتھا بعد ازتشہد رکوع و مجدہ پر قادر ہو کیا / نصبو ٧ مملي كو بعدازتشهد قضا وشد ونمازيادة محي اوريين صاحب ترتيب بوقت مين بمي وسعت ب-/ نصبو ٨-الم { تاری تھابعدازتشہدا سکوحدث پیش آیاس نے ای کوظیفہ بنایا۔/ نسمب و نجری نماز میں مقدارتشہد بیٹنے کے بعد سورج طلوع فا ہوگیا۔/ ضعبو ١٠ - بعداز تشہد معر كاوقت داخل موا حالانك وفض نماز جعد من بے / ضعبو ١١ مصلى نے جبر ورسى كيا موا تهاوه بعدا زتشهدا جها ہونے سے گرمیا۔/ نسمب و ١٢ -معلى معذور تھا بعدا زتشہدا سكاعذ منقطع ہو كيا مثلاً تكسير كامريض تعا (جس كے ناك سے كيشہ خون بهدر او ) بعدا (تشهد كلمير خم موا۔

ندكوره بالاتمام صورتوں میں امام ابوضیف رحمہ اللہ كے نزويك نماز باطل موكل اور صاحبين رحبها اللہ كے نزويك نماز كار كا ہوگئی۔ جونکہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ ، کے کہ نماز سے انقیاری تعل کے ساتھ لکانا فرض سے کونکہ دوسری کوئی فرض نماز ادا کرناممکن نہیں ا جب تک کماس نمازے نہ لکے اور جم تعل کے بغیر فرض تک پہنچنائمکن نہ ہو وہ بمی فرض ہے۔اسکئے ان موارض کا خروج از نمازے پہلے پیش آ ٹاالیا ہے جیسے درمیان نماز میں پیش آ ٹا اور نماز کے درمیان ان موارض کے پیش آنے ہے نماز باطل ہو جاتی ہے لہذا قعد و آخر و کے بعد بھی مطل صلوۃ ہیں۔ یہی قول رائج ہے۔

صاحبین رجہما اللہ کے نزدیک نمازے اختیاری بھل کے ساتھ نکلنا فرض نہیں لعد ابتداز تشہد ان عورض کا پیش آنا ایسا ہے جیے سلام پھیرنے کے بعد پیش آنا، ظاہر ہے کہ بعداز سلام بیموارض مطل صلوۃ نہیں تو بعداز تشہد بھی مطل صلوۃ نہیں۔

#### بابُ فَتَضَاءِ الْفُوَانَتِ

یہ باب فوت شدہ نمازوں کی تضاو کے بیان میں ہے۔

امام تقدوری رحمہ اللہ اداادرائے متعلقات کے بیان سے فارغ ہو گئے تو تغنا ونماز وں کے بیان بیں شروع فر مایا چونکہ ادااصل ہےاور قضاءاس کا خلیفہ ہےاسلئے بیانِ ادا کومقدم کیا یعین واجب کامستحق کو پر دکر دینے کوادا کہتے ہیں اورش واجب سپر دکر دینے کو قضاء کہتے ہیں ۔

(١٧٩)وَمَنُ فَاتَتُهُ صَلَوْةٌ فَضَاهَاإِذَاذَكَرَهَا (١٧٣)وَ فَلَكُمَهَاعَلَى صَلَوةِ الْوَقْتِ. ﴾

قوجمہ: اورجس فض کی نماز فوت ہوجائے تو اس کی تفاء کرے جباسے یاد آئے اورائے وقی نماز پرمقدم کرے۔ قضو معے: (۱۷۲) اگر کمی کی نماز فوت ہوگئ تو یاد آنے پراس تفناء کرے (۱۷۴) اوراسکو قتی نماز پرمقدم کرے۔ ہمارے زدیک فو آن نماز اور وقتی نماز میں ترتیب واجب ہے بعن فوتی نماز کو وقتی نماز پرمقدم کرنا واجب ہے اور امام شافتی رحمہ اللہ کے نزدیک ترتیب مستحب ہے واجب بیس ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہرفرض نماز بذات خوداصل ہے لہذا ووسری کی نماز کیلئے شرط نہ ہوگی کو تک شرط تا ای ہوتی ہے اور اصالت و تبعیب میں منافات ہے۔

ہاری دلیل پیفیر اللے کا تول ہے 'من نام عن صلوۃ اوُنسِیھا قلم یَل کُو ھَالِلاوَهُومَعُ الْاِمَامِ فَلَیْصلَّ الّبِی هُولِیْھا کُسۃ لِیُسَلِی الّبِی ذَکرَ هَالُم لِیُعِدِ الّبِی صَلَی مَعَ الْاِمامِ '' (لیمن جونم سوگیا نمازے یا اسکو بھول گیا پھر وہیا وٹ آئی گریہ کہ وہ امام کے ساتھ ہے تو یہ پڑھ لے جس میں موجود ہے پھر وہ پڑھے جس کو یا دکیا پھراس کا اعادہ کرے جوامام کے ساتھ پڑھی ہے ) چونکہ فوتی نماز کودتی ہے مقدم کر تا واجب ہے اس لئے صدیث شریف میں قتی کومقدم کرنے کی وجہ سے لوٹانے کا تھم کیا گیا ہے۔

(١٧٤) إِلَّانُ يَخَافَ فُوتَ صَلَوْةِ الْوَقْتِ فَيُقَلَّمُ مَـٰلُوةَ الْوَقْتِ عَلَى الْفَائِسَةِ ثُمَّ يَقُضِيُّهَا

متوجهه: البته اگر وقل لماز كفوت مونے كاانديشه موتو وقل لمازكوفوت شده نماز پرمقدم كرے پرفوت شده نمازكی تضاء كرے۔ معنسر يعيج : ـ (۱۷۵) فوت شده اور وقل نماز كے درميان ترتيب واجب بے كين اگر وقت نگ موكيا اورخوف موكه اگرفوت شده نمازكی قضاه می مشغول موجاوی قورت لكل جائيگا تو الي صورت میں وقتی نمازكومقدم كرے پھراسكے بعد فوت شده نمازكی تعناء كرے كونكر تمن چے دن سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ / منصب ا آ۔ وقت تک ہو۔ / منصب ۶۔ فوت شدہ نماز بھول گیا۔ / منصبو ۳۔ فوت شدہ نمازی چ کے پہنچ منی ہوں۔ ان صورتوں میں ترتیب اسلئے ساقط ہو جاتی ہے کہ اگر ان صورتوں میں بھی ترتیب واجب قرار دک جائے تو وقتی نماز کو فوت کرنالا زم آتا ہے۔

(٧٥) وَلَوُ فَاتَتُهُ صَلْوَاقُرَتَبَها فِي الْقَصَاءِ كَمَاوَجَبِتُ فِي الْاَصْلِ ١٧٦) إِلَّالَ ثَوِيدَالْفَوَالَثَ عَلَى خَمْسِ صَلْوَاتِ فَيَشْقُطُ التَّرُيِبُ فِيهَا۔

قر جمع:۔اوراگر کمی کی نمازی فوت ہو کمی اوان کی تضاءای ترتیب ہے کرے جس ترتیب سے وہ اصل علی فرض ہوئی ہیں البتہ اگر فوت شدہ نمازیں یانچ نمازوں سے زائد ہوں توان عمل ترتیب ساتط ہوجاتی ہے۔

تعشید نے:۔ (۱۷۵) یعنی رتب جس طرح وقی نمازاور نوت شدہ میں فرض ہے ای طرح خود نوائت کے درمیان بھی فرض ہے جنانچا کر

کس کی چرنمازی فوت ہو گئی آوان کی تضاءای رتب کے ساتھ کرے جس رتب کے ساتھ اوا واجب ہو کی تھی ''لان النب صلی

اللّہ عَلیہ وَسلّم شُغِلُ عَن اَرُبع صَلوَاتِ يَومَ الْحَنُد قِ فَقَصَاهُنَّ مُوتَبَاتُم قَالَ صَلُوا حَمَارَائِتُمُولِی اُصَلّی ''(لین حضور

صلی الله علیہ وسلّم جنگ خوق کے دن کفار کے ساتھ قال کی وجہ چار نمازوں سے مشغول کئے گئے آپ عَلَیْ اُسْ اَن کور تیب کے

ساتھ اواکیا بجر فرایا کہ نماز پڑھا کر وجیسے تم نے جھے دیکھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں) وجہ استدلا اس صدیث سے اس طرح ہے کہ پنجر ملی

الشرعایہ وسلم نے فوت شدہ نمازوں کور تیب کے ساتھ قضاء فرمائی اور پھرامر کیا کہ''صَلّمُوا کَمَارَائِتُمُونِی اُصَلّی ''کوا سے بعد بھی نمازوں کی قضاء ایرائی کیا کرو۔ اورام وجوب کے لئے ہاں لئے ترتیب واجب ہے۔

وں کی قضاء ایرائی کیا کرو۔ اورام وجوب کے لئے ہاں لئے ترتیب واجب ہے۔

۱۷۹۱) اگرفوت شدہ نماز دل کی تعداد ہو ہو کر چہ ہو گئیں توان کے درمیان ترتیب ساقط ہوجا نیگی کیونکہ اس صورت میں فوائٹ کیٹرہ جیں تو دفع حرج کیلئے ترتیب ساقط ہوجا نیگی جیسا کہ فوائٹ کیٹر واور وقتی نماز دل کے درمیان ترتیب ساقط ہوجاتی ہے۔ پھر کٹر ہے فوائٹ کی صورت میں چونکہ ترتیب ساقط ہوتی ہے تواگر کس نے ان میں سے پھی نماز دل کی قضاء کر لی تو کیا ہاتی ہا تدہ میں ترتیب مودکر آنگی یا ہیں؟ مجمع یہ ہے کہ ترتیب جوزئیں کرتی ہے۔

الالفاز: أي صلوة افسدت خمسا؟ وأي صلوة صحت خمسا؟

فقل: رجل تركب صلومة وصلى بعدها خمسا ذاكرا للفائتة، فإن قضى الفائتة فسدت الخمس، وإن صلى السادسة قبل قضاها صحت الخمس. ( الاشباه و النظالر)

☆ ☆ ☆

#### (بَابُ الْاوُطَاتِ الَّتِي مَكُرَه بِنِيهَا الصَّلَوةُ )

میہ باب ان اوقات کے بیان میں ہے جمن میں نماز پڑھنا کرو ہے۔

مناسب تھا کہ اس باب کو 'باب المواقبت '' کے ساتھ ذکر کرتے جیسا کہ صاحب حدایہ نے کیا ہے گرام قدوری رحماللہ نے یہاں اسلئے ذکر کیا ہے کہ کراہت بھی موارش میں ہے ہے ہی بی فوات کے مشابہ ہے لہذا الن دونوں بابوں میں مجانست موجود ہے۔ پھر عنوان کراہت کا قائم کیا ہے اور ابتدا ان اوقات کے ساتھ کیا ہے جن میں نماز جا تزبیس تو اسکی وجہ یہے کہ امام قدوری رحمہ

الله نے اظب کا اعتبار کیا ہے کہ کراہت اغلب ہے کونکہ جرنا جائز کردہ بھی ہے گراسکا عکس نیں۔

(٧٧) الاَنجُوزُ الصّلوَةُ عِنْدَطلُوعِ الشّمُسِ وَلاعِنُدَغُرُوبِهَا (٧٨) إِلَاعَصُرَيَوْمِهِ وَلاعِنُدَقِيَامِهَافِي الطَّهِيُرَةِ (١٧٩) وَلايَصُرُونِ السَّفِيرَةِ وَلايَسُجُدُللتّلاوَةِ .

قوجهد: نبیس جائز نماز طلوع آفآب کے وقت اور نے وقت کراس ون کی نماز عمر اور ندو پہر میں قیام آفآب کے وقت اور ناز جناز ویڑھے اور نہ کہ وہ کا وت کرے۔

(۱۷۸) لیکن ندکورہ بالا قاعدے ہے ای دن کی عصر کی نماز مشتی ہے بینی اگر کمی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یمال تک کی فروب کا دفت ہو گیا تو ہیخص اس دن کی عصر کی نماز غروب انہا ہے دفت پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس دن کی نماز ناتھی واجب ہو کی تو نقصان کے ساتھ اوا کرنے ہے بھی اوا ہوجا نیکی کیکن دوسر کوئی نماز یا دوسرے دن کی عصر کی نماز اگر اس وفت پڑھنا چاہے توجا ترنہیں کیونکہ جو کا ال واجب ہوئی ہوا سکوناتھ میں اوا کرنا چا ترنہیں۔

۱۹۷۸) ای طرح جنازه کی نماز بھی ان اوقات میں جائز نہیں بشرطیکہ جنازه ان اوقات سے پہلے حاضر ہوا ہواوراگر ان ق اوقات میں جنازہ حاضر ہوگیا تو جائز ہے ای طرح ان اوقات میں بحدہ طاوت بھی جائز نمیس بشرطیکہ ان اوقات سے پہلے آیت محدہ طاوت کی ہواوراگران می اوقات میں طاوت کی تو جائز ہے۔

**☆ ☆ ☆** 

(١٨٠) وَيكرَه أَنُ يَسَفَّلَ بَعُدَصَلُوةِ الْفَجِرِحتَّى تَطلُعَ الشَّمُسُ (١٨١) وَبَعْدَصَلُوةِ الْعَصُرِحَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمُسُ (١٨٢) ولايَاسَ بِأَنْ يُصَلَّى فِي هَلَينِ الْوَقِتَيْنِ الْفَوَائتَ وَيسُجُدُلِكَ لاَوَةِ وَيُصَلَّى عَلَى الْجنَازَةِ (١٨٣) وَلايُصَلَّى رَحُعَتَى الطَوَافِ.

موجهد:۔اورنمازِ فجر کے بعد نظل کروہ ہے یہاں تک کہ آفاب طلوع ہوجائے اور نماز عصر کے بعدیہاں تک کہ آفاب غروب ہوجائے اوراس میں کوئی حرج نہیں کہ پڑھےان دووقتوں میں نوت شدہ نمازیں اور مجدہ تلاوت کرنے اور نمازِ جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور طواف کی دور کھتیں نہ پڑھے۔

تنفسر میں :۔ (۱۸۰) مین فجر کے بعد قل پڑھنا کروہ ہے یہاں تک کرسورج طلوع ہوجائے (۱۸۱) اورعمر کے بعد نماز پڑھنا کروہ ہے یہاں تک کرسورج فروب ہوجائے 'کسحہ دیٹ ابن عباص رضی الله تعالی عنه اُنّ رَسُولَ طَلِیْ الله نَهٰی عَنِ الْصَلوةِ اَسْفَهَ الْصَبْعِ حَتَّى تَشُوقَ الشَّمْسُ وَبَعُدَ الْعَصْرِحَتَّى تَفُونَ ''(یعیٰ صفوصلی الله علیہ وسلم نے مج کے بعد نماز پڑھنے سے مثل فرمایا یہاں تک کرسورج روثن ہوجائے اورعمر کے بعد یہاں تک کرسورج غروب ہوجائے )۔

(۱۸۴)ہاں ان دووقتوں میں تفنا ونمازیں ، تجدہ تلاوت اور نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی مفیا نقذ بیس کیونکہ ان دواوقات میں کراہت فجر اور صرکی نماز کی دجہ سے تھی تا کہ تمام دنت اسی دفت کے فرض میں مشنول ہوجائے لیس چونکہ کراہت جی فرض کی دجہ سے تھی لہذا حقیقا فرض میں مشخول ہونے کے حق میں کراہت بوجہ حق فرض فلاہر نہ ہوگی کیونکہ دفت کو حقیقتا فرض (یا جو واجب نعینہ ہونے میں فرض کے معنی میں ہوجیے تجدۂ تلادت) کے ساتھ مشغول کرنا ادلی ہے جی فرض کے ساتھ مشغول کرنے ہے۔

(۱۸۲۳) اور ندکور واوقات می طواف کی دور کعتیں نہ پڑھے کیونکہ مروی ہے کہ حضرت مرد منی اللہ تعالی عنہ نے تماز فجر کے بعد طواف کیا گھر کمہ کرمہ سے لکا ذی طوی مقام پر طلوع افراب کے بعد دور کعتیں پڑھیں' وَ قَالَ دَ کُ عَتَانِ مَ قَامَ دَ کَعَتَینِ ''(یعنی یدو رکھتیں بعوض دور کعتوں کے میں)۔

(١٨٤)وَ كَرَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَطُلُوعِ الْفَجْرِبِأَكْثَرَمِنُ رَكَعَنَى الْفَجْرِ (١٨٥)وَلايَتَنَفُّلُ قَبْلَ الْغُرُوبِ.

موجهد: اور کرده م من صادق کے طلوع ہونے کے بعد دور کھات لال سے زیادہ پڑھنا اور مغرب سے پہلے الل نہ پڑھے۔
مقت مع جهد : اور کردہ م من کا طلوع ہونے کے بعد دور کھات لال سے زائد لو افل پڑھنا کروہ ہے کے تکہ حضور سلی اللہ طیہ و کلم سے باوجود
کی کماز کے حریص تھان دور کھتوں سے زائد ٹابت کی تو کر مع الحرص کراہت کی دلیل ہے۔ (۱۸۵۶) ای طرح خروب افحاب کے
بعد مطرب کی نماز پڑھنا سے پہلے بھی لال پڑھنا کروہ ہے کی ذکہ لال پڑھنا کروہ ہے کی ذکہ لال پڑھنا کہ مال تکہ نماز مغرب کی تا فیم لازم آئی حال تکہ نماز مغرب
میں تھیل مستحب ہے۔

#### بَابُ النَّوَافِلُ

یہ باب لال نمازوں کے بیان میں ہے۔

نظل فت میں زیادتی کو کہتے ہیں اورغیمت کو ہمی للل اسلئے کہتے ہیں کہ یہ جہاد کے اصل مقصود بینی اعلاء کلمۃ اللہ پرزا کہ ایک چیز ہادر پوتے کو بھی نظل کہتے ہیں اسلئے کہ بیدولدے زائد ہے کے حداقال تعالی ﴿ وَوَهَبُنَالَه إِمْسَحَاقَ وَيَعْفُونَ مَا فِللَّهُ ﴾ اورا صطلاح شرع میں نظل اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر تواب ہواور نہ کرنے پرعذاب نہو۔

امام تدوری رحمداللہ نے عنوال ' باب النوافل " قائم کیا ہے جَبَداس میں سن کوہمی ذکر کیا ہے تواسکی وجہ یہ ہے کہ لا اقسل ہے ہرسنت نغل ہے مراسکا عسن نبیں۔

ما قبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ امام قد وری رحمہ اللہ فرض ، واجب اور ایکے متعلقات نے فارغ ہو مکیے توسنن اور نوافل می شروع فرمایا پھرسنن کے بیان کومقدم کیا ہے اسلئے کہ شن اقویٰ ہیں۔

(١٨٦) وَالسُّنَة فِي الصَّلُوةِ أَنُ يَصَلَّى رَكُعَتِينِ بَعَدَ طُلُوعِ الفَجِرِ وَارْبَعاَ قَبَلَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَينِ بَعَدَ هَا وَارْبَعا قَبَلَ الْعَصْرِ وَانْ شَاءَ زَكَعَتَينِ وَرَكَعَتِينِ بعدَ الْمَعْرِبِ وَازْبِعا قَبَلَ الْعَشَاءِ وَيَعْلَمُاازْبِعا وَإِنْ شَاءَ زَكَعَتَينِ۔

قوجعه برمسنون نمازیں یہ ہیں کہ دورکھتیں منے صادت کے بعد پڑھے اور چار رکھتیں ظہرے پہلے اور دورکھتیں ظہر کے بعد اور چار رکھتیں عمرے پہلے اور اگر چاہے تو دورکھتیں پڑھے اور دورکھتیں مغرب کے بعد اور چار رکھتیں عشاء سے پہلے اور چارعشاء کے بعد اور اگر چاہے تو دورکھتیں پڑھے۔

لکن اس حدیث شریف می عصرے پہلے چار رکعت کا ذکرنیں اسلے امام محر رحمہ اللہ نے مبسوط میں ان چار رکعات کومتحب قرار دیا ہے اورا فقیار دیا ہے کہ مصرے پہلے چار رکعت پڑھے یا دور کعت پڑھے کیونکہ عصرے پہلے کی تعداد رکعات میں آ نیز حدیث شریف میں عشاء سے پہلے چار رکعات کا بھی ذکرنیں لہذا ہے چار رکعت بھی متحب ہیں اور اس حدیث میں عشاء کے بعد دو التشريح الوافيي (۱۲۳) هي حل مختصر القدوري

ر کھات کا ذکر ہے جبکہ ایک دوسری مدیث میں جارر کھات کا ذکر ہے لیں اختلاف احادیث کی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے اختیار دیا کہ جائے قرعشاہ کے بعد جارر کھت پڑھے اور جائے وور کھت پڑھے۔

تشدی :۔ام قد دری رحمہ اللہ بیان من سے فارغ ہو گئے تو نوافل میں شروع فر مایا ،علما و نے اباحت وانصلیت کے اعتبارے رات اور دن کے نوافل کی مقدار میں اختلاف کیا ہے۔(۱۹۸) چنا نچے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دن کے نفلوں میں ایک سلام کے ساتھ دور کعت پڑھتا یا چار کعت پڑھتا میار ہے۔ (۱۹۹) اس سے ذا کد کروہ ہے کیونکہ اس سے ذیادہ میں نص وار ذمیں۔ (۱۹۰) اور رات کو ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعت پڑھتا بلاکرا ہت جائز ہے آٹھ سے زائد پرھنا کروہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک سلام سے آٹھ رکعت پرزیادتی فرمائی ہے واکر کروہ نہ ہوتا تو بیان جواز کیا حضور سلی اللہ علیہ وسلم ایک دومر تبدزیادتی فرماد ہے۔

ما حین رحما اللہ کے نزدیک رات کے نوافل میں افغل یہ ہے کہ دور کعتیں پڑھے۔ صاحبین رحم اللہ تراوی پر قیاس کرتے گا میں۔اورا کے نزدیک دن کے نوافل میں افغل یہ ہے کہ چارر کعتیں پڑھے۔امام ابوعنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دن رات دونوں میں چار رکعت افغل میں کو نکہ پیغیر صلی اللہ علیہ دملم عشا و کے بعد ایک سلام کے ساتھ چارر کعتیں پڑھتے تھے جس کو دعزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے روایت کیا ہے اور چاشت کی نماز بھی ایک سلام کے ساتھ چار رکعتیں پڑھتے تھے۔امام ابوعنیفر کا تول رائے ہے۔

اور" قمال ابويوسف دحسه السله ومسعد حمد الله لايزيد بالليل "كامطلب يه بكردوركعتوں پرزيادتی كرنا الفنل بيل نديركه جا تزنيس كونكردات على جا دركعت پرزيادتی بالاتفاق كردونيس \_







﴿ ١٩٩) وَالْقِرَامُّلِى الْفُرالِضِ وَاجِبةٌ فِى الرَّكَعَنَينِ الْاُوْلَيَينِ (١٩٣)وَهُوَ مُخَيَّرٌفِى الْاُخْرَيَينِ إِنُ حَاءَ قَراَ الْفَاتِحةَ وَإِنْ شَاءَ سَكَّتَ وَإِنْ شَاءَ سَبِّحَ \_

توجمه: فاور آت فرض نمازول عن اول دور كعتول عن واجب باورا خير كى دور كعتول عن اختيار باكر جا باتوسورة فاتحد پرهاوراگر جا باتوشيع پرها

قت من الله المام الله المائين احناف كنزد يك فرائض من اول دور كعتون من قر أة فرض بـ امام ثنافق رحمه الله كنزد يك تمام ركعتون من فرض بـ المام شافعي رحمه الله كي ديل يغير صلى الله عليه وسلم كاار شاد الاصلو أو إلا بِفِو أو " ( يعنى بلاقر أو نماز نيس ) بـ اور بر ركعت نماز بـ لهذا برركعت من قر أة كرنا فرض بوگا .

احناف کی دلیل باری تعالی کا قول ﴿ فَاقُرَ وَاهَا تَیَسَوَ مِنَ الْفُوْآنِ ﴾ (قرآن میں بے جس قدرآ سان ہو پڑھ لیا کرو) ہے وجہ استدلال یوں ہے کہ 'افسو وُا''امر کا میند ہے اورام حکر ارکا تقاضانیں کرتا ہی عبارة النص سے ایک دکست میں قراً قاجت ہوگی اور چوککہ دکست ٹانیمن کل وجہ دکست اولی کے مشابہ ہے اسلے ولالة النص سے دکست ٹانیہ میں قراً قواجب کی گئی۔

(۹۹۴) آخری دورکعتوں میں نمازی کواختیارہ جا ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھے یا تین تبیجات پڑھے یا بقدرتین تبیجات خاموث رہے یہ بی ایام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے اور بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وابن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے محرقر اُق کرنا افضل ہے کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بمحارترک کے ساتھ اس پر مداومت فرما کی ہے۔

(۱۹۳)وَ الْقِواْهُ وَاجِبةٌ فِي جَمِيع رَكَعَاتِ النَّفلِ (۱۹٤)وَفِي جَميع الْوَتُرِ-) قوجهه: اورقر أت واجب فل كى تمام ركعتوں مي اوروتر كى تمام ركعتوں مي -

تفسید ہے:۔(۱۹۳) یعنی تراُ آفل (۱۹۵) اور وزکی تمام رکعتوں میں واجب ہے۔فل کی تمام رکعتوں میں قراُ آقاس لئے واجب ہے کفل ہر دور کعت علیجد ونماز ہے اور تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہونا نئ تحریمہ کی طرح ہے لہذا کیلی تحریمہ ہے مرف دور کعت واجب ہوگی علاءا حنان کا قول شہور بھی ہے بھی وجہ ہے کہ مثائخ نے کہا کہ تیسری رکعت میں 'سبحانک اللّٰہم النے'' پڑھے اور وتر میں احتیا ماگا لال کی طرح ہر رکعت میں قراُ آ دواجب تر اردی ہے۔

(١٩٥)وَمَنُ دَحَلَ فِي صَلوةِ النَّقُلِ ثُمَّ ٱلْحَسَمَالَطَاهَا-

قو جعه : اورجوفی لل نمازی داخل ہوجائے (للل نمازشروع کردے) گھراس کوفاسد کردے تواس کی تضاء کرے۔ قشو مع : - (۱۹۵) احناف کے نزد کے للل نمازشروع کرنے سے لازم ہوجاتی ہے کھذا اگر بعدازشروع فاسد کردیا تواسکی قضاء داجب ہوگی ۔ ایام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیکے قضاء داجب نہیں کے ذکہ للل پڑھنے والامتبرع ہے اور تیم ع کرنے والے پرلزوم نیس ہوتا۔ احناف کی دیل بہے کہ بعد ازشر و علفل کا جو حصد ادا کیا گیا وہ قربت اور عبادت ہو گیا اور جو چیز عبادت داقع ہوا سکا پورا کرنا لازم ہوتا ہے تا کھل باطل ہونے سے محفوظ رکھا جاسکے کیونکہ ابطال عمل (عمل کو باطل کرنا) حرام ہے لِقَو لِه تعالمی ﴿ لاَ تُبْطِلُوُ ااَعمَا لَکُمْ ﴾ (یعنی اپنے انکال کو باطل مت کرو) کہذا اگرنغل عمل کو درمیان میں فاسد کیا تو اس کا اعادہ واجب ہے۔

(197)فَاِنُّ صَلَى اَرُبِعُ رَكَمَاتٍ وَقَعَدَفِى الْاُولَيَينِ ثُمَّ اَلْمَسَدَالُاُ خُرَيَينِ قَضَى رَكَعتَينِ وَقَالَ اَبُويُوسُف رَحمَه اللَّه يَقْضِى اَرْبَعاً۔

قو جعه : پس اگر چار رکعتوں کی نیت کی اور پہلی دور کعتوں میں بیٹے گیا پھر آخری دور کعتوں کو فاسد کردیں آو دور کعتوں کی تضاء کرے اور امام ابو یوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جار رکعتوں کی تضاء کرے۔

قضوں ہے:۔(۱۹۶) مین آگر چارر کعت کی نیت سے نظل شروع کی اور اول دور کعتوں کے آخر میں بقد رتشہد بیٹے گیا ہجر بعد کی دور کعتوں کو قاسد کیا تو اب دو تاں رکعت کی تضاء کر سے کوئلہ پہلا شفع تو پورا ہو چکا اور تیسری رکعت کیلئے کھڑا ہونا ٹی تحر بمہ ہے مرتبہ میں ہے ہیں وہ ابعد کی دور کعتوں کو آخر میں بقدر کی دور کعتوں کے آخر میں بقدر کی دور کعتوں کے آخر میں بقدر تشہد نہیں ہیں اس کی تضاء واجب ہوگی ۔اوراگر اول دور کعتوں کی تضاء تو اس لئے تشہد نہیں ہیں اور کعتوں کی تضاء واجب ہوگی کے ونکہ اول دور کعتوں کی تضاء تو اس لئے واجب ہوگی کے دور کعتوں کی تضاء تو اس لئے واجب ہے کہ ان کے آخر میں بعقد رتشہد بیٹھنا فرض ہے تو ترکی فرض کی دجہ سے اول دور کعتوں کا اعادہ کر لیگا اور آخری دور کعتوں کو فاسد کرنے کی دجہ سے اگی تضاء کرنا بھی ضروری ہے۔

### (١٩٧)وَيُصَلَّى نَافَلَةٌ قَاعِداًمعَ الْقُلْرَةِ عَلَى الْقِيامِ

توجمه: اورنكل نماز بيه كرير همكائب قيام پرقدرت بونے كے باوجود

تنفسویے:۔(۱۹۷) مین قیام پرقدرت کے باد جود بیٹی کولل نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ حضور ملی اللہ علیہ وہلم نے فر ہایا 'مصلہ و فی اللہ علی النصف مِن صَلُو فِ الْقَالَمِ ''( کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی بنسب بیٹی کرنماز پڑھنے ہیں آ دھا تو اب ہے) وجہاستدلال اللہ اللہ علی موسل کی مرادیا تو یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے بیٹی کر پڑھنا اور کھڑے ہوئی ہوسک کی تکہ عذر کی وجہ سے بیٹی کر پڑھنا اور کھڑے ہوئی کی مرادیا تو یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے بیٹی کر پڑھنا ہوا کہ بغیر عذر کے بیٹی کر پڑھنا مراد ہے اور دویت شریف میں فرض اور کھڑے ہوئی کہ انتقاد ہوئی کہ اور میں مراد ہوئی کولل نماز پڑھنا جائز ہوئی مرادیس کونکہ بلا عذر بیٹی کولل نماز بڑھرکہ پڑھنا جائز ہیں ہو کیا گھل متعین ہو کمیا کھذا بلا عذر بیٹی کولل نماز پڑھنا جائز

(١٩٨) وَإِنَّ الْحَصَةَ الْمَاكَمُ قَعدَ جازَعِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمه الله وَقَالارَحِمَهُمَا الله لايَجُوزُ إلا مِنْ عُلْرٍ - قوجهه : \_اورا گُلُل نماز كمرُ عهور كيا جمرين كيا توا مام ابوضيف رحمه الله كنزد يك جائز باورصاحين رحمهما الله فرماتي إلى حديث الله عند رحمه الله كنزد يك جائز باورصاحين رحمهما الله فرماتي إلى الله والزنيل .

تفشد میں :۔(۱۹۸) یعن اگر کی نے کمڑے اور کفل شروع کی پھر بلاعذر بیٹے کیا توامام طیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں۔ صاحبین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ کھڑے ہوکر شروع کرنا نذر کی طمرح قیام کو لازم کردیتا ہے لہذا اب بیٹھنا جائز نہیں۔امام ابو صنیفہ دحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ قیام نوافل جس رکن نہیں لہذا قیام کا ابتداءً ترک کرنا جائز ہے و بعا ہ تو بطریقہ اولی جائز ہوگا۔امام ابو صنیفہ کا قول رائج ہے۔

(١٩٩) وَمَنُ كَانَ خَارِجَ الْمَصْرِيَتَنَقِّلُ عَلَى دَابَتِهُ الْي أَى جُهِهُ يُومِي إيماءً-

قوجمه: اور جوفض شهرے باہر مووه الی سواری رالل نماز بر دسکتا ہے جس طرف بھی وہ جاتی ہوا شار وکرتے ہوئے۔

تفسر مع : - ( ۱۹۹) مین شهر سے باہر مواری پرنوافل پڑھنا جائز ہے تواہ مسافر ہویا مقیم ہی جس طرف بھی اس کا دابہ متوجہ ہوائ طرف رخ کر کے تماز پڑھے مینی قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں۔ اور دکوع دمجہ و کیلئے اشار وکر لئے کا لہ حدیث ابسن عسمود صبی اللّه تعالمی عنه قَالَ رَایْتُ رَسُولَ اللّه یُصَلّی عَلی جمادٍ وهوَ مُتوَجّة إلیٰ خیبر یکو مِی اِیْماء " (مینی میں نے حضور سلی الشعلیہ وکلم کودیکھا کرآ ہے ایک تھے کہ معے پراشارہ سے نماز پڑھ رہے تھائ حال میں کرنج ہرکی طرف متوجہ تھے )۔

امام قدوری رحمه الله في محارج المصر "ساشاره كميا كه شهرك اعدر جائز نبيس اور "على دامته "ساشاره كياكه پيدل طيخ والے كيلئے جائز نبيس ـ

## بَابُ شُجُودِ السَّهُو

یہ باب بحدہ سمو کے بیان میں ہے۔

ا مام قد وری رحمہ اللہ ادااور قضاء کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اس چیز شس شروع فرمایا جوان بی واقع ہونے والے نقصان کی علاقی کرے بعنی بحد ہ سہو جس سے بھر" مسجو دالسہو" میں اضافت از قبیل اضافت السبب الی السبب ہے کیونکہ نماز کے اعرب ہوئی مجدو کے واجب ہونے کا سبب ہے۔

(۲۰۰) وَسُجُو دُالسَّهُو وَاجِبٌ فِی الزَّیَادةِ وَالنَّقْصَانِ (۲۰۱) بَعدَالسَّلام یَسُجُدُ سِجدَتَونِ فُمْ یَتَشَهُو یُسُلُمُ۔ قو جعه: راور مجدہ میوزیا دقی اور نقسان کی صورت می واجب ہے سلام کے بعد دو مجد ہے کرے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھردے۔ قشو مع : - (۲۰۰) یعی نماز کے اثر راگر کی فعل کی زیادتی یا کی کردگ کی قوال پر بجدہ مجدواجب ہوگا (۲۰۱) اور جس پر بجدہ مجدواجب مواتو وہ سلام کے بعد دیجہ ہے کرلے پھرتشہد پڑھے اور سلام پھیردے۔

اس پرتوسب کا تفاق ہے کہ مجدہ مہوسلام سے پہلے کرے یا بعد علی دولوں جائز ہیں البتہ اولویت عمی اختلاف ہے احتاف کے کے زدیک سلام کے بعداوتی ہے۔اہام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سلام سے پہلے اوقی ہے اورامام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مصلی سے نماز عمی نقصان ہوگیا ہوتو سلام سے پہلے مجدہ سہوکرے اورا اگر زیادتی ہوگئی ہوتو سلام کے بعد مجدہ سے کرے۔ ہماری دلیل حضور مسلی الله عليه وسلم كاارشاد المحل سَهْوِ سَنجلنانِ بَعدَالسّلام "(يعنى برمهوك لئر دومجد يرسلام ك بعد) --

(٢٠٢) وَيَلْزَمُه سَجُودُ السَّهُو إِذَا وَادَافِي صَلُولِه فِعُلا مِنْ جنبِهَ الْهُسَ مِنهَا (٢٠٧) أَوْتَرَكَ فِعُلا مَسْنُولاً

قد جمعہ:۔اور مجد و کولازم ہو گا جبکہ اپنی نماز میں کوئی ایسانعل زیاد و کرے جو نماز کی جنس سے تو ہو گر ای نماز کا جز و نہ ہویا کوئی نعل مسنون ترک کردے۔

مشروعی:۔اس سے پہلے اجمالاً کہا تھا کہ نماز میں زیاد تی اور نقصان سے بحدہ سہووا جب ہوجا تا ہے اب اس اجمال کی تفصیل میان فرماتے میں (۹۰۹) چنا نچے فرمایا کہ بحدہ سہو ہراس تعمل کو زیادہ کرنے سے لازم ہوتا ہے جو تعمل نماز کی جنس سے تو ہو محراس نماز کا جرم نہیں جس میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے مثلا ایک رکھت کے اعدد ورکوع کئے یا تنمن بحدے کر لئے تو زا کدرکوع اور مجدہ اگر چے نماز کی جنس سے ہے محراک نماز کا جزئیں۔

رود ، می ای طرح اگرمصلی نے کوئی تعلم مسنون (مینی واجب) چھوڑ دیا تو ہمی کجدہ سوواجب ہوگافعل مسنون سے واجب مراد ہے گھرداجب کومنون اس لئے کہا کہ واجب کا وجوب سنت سے ٹابت ہوتا ہے۔ اور ''بہلزم'' سے اشارہ کیا کہ بجدہ کو واجب ہے المحد انر کی داجب کے استادہ کیا کہ بجدہ کو واجب ہوگا ترک سنت دغیرہ کی صورت میں ہیں۔ باتی نعل کی زیادتی کی صورت میں اس لیے جدہ میں واجب ہوتا ہے کہ زیادتی تا خمر رکن یا ترک واجب کو سنزم ہوتا ہے چٹانچہ اگر تمن مجدے کئے تو دوسری رکھت کی تاہم جورکن ہوتا ہے چٹانچہ اگر تمن مجدے کئے تو دوسری رکھت کی تاہم جورکن ہوتا ہے چٹانچہ اگر تمن مجدے کئے تو دوسری رکھت کی تاہم جورکن ہوتا ہے چٹانچہ اگر تمن مجدے کئے تو دوسری رکھت کی تاہم جورکن ہوتا ہے چٹانچہ اگر تمن مجدے کئے تو دوسری رکھت

(٢٠٤) اَوْ تَوَكَ قِرَاهُ الْفَاتِحَةِ اَوِ الْقُنُوثُ اَوِ الْتَشْهَدَ اَو تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ - كَالْتُ مَا وَالْتَشْهَدَ الْعَيدَ مِن جَعِودُ وسے - مَو جعه: ريا قرائتِ فاتحہ يادعا وقوت ياتشهديا تجبيرات عيدين جعودُ وسے -

قنصوصے:۔﴿٤٠٤) مام قدوری رحمہ اللہ کی واجبات کانام کے کرفر ماتے ہیں کدائے ترک سے مجدہ کولازم ہوتا ہے ان میں سے ایک اماز کے اول دور کعتوں میں قر اُقافاتی چھوڑنا ہے کیونکہ قر اُقافی واجب ہے۔ اس طرح نمازوتر میں دعام توت چھوڑنا اور قر اُقاقی ہے ہوئوٹا اور تحبیرات میدین چھوڑنا یہ سب موجب مجدہ کیو ہیں کیونکہ ان پر پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاترک مواعبت فرمائی ہے جو کہ وجوب کی علامت ہے اور ترک واجب سے مجدہ کیوواجب ہوجاتا ہے لہا اان اعمال کے ترک سے مجدہ کیوواجب ہوجائے گا۔

> (٢٠٥) اَوْجَهِرَ الْاِمَامُ فِيمَا يُخَافَلُهُ (٢٠٦) اَوْخَافَتَ فِيمَا يُجَهَرُ لَ قوجعه: المام مرك تمادش جرأيا جرى ثماذش مرأ قرأت كرار

تشریع :۔(۰۰) بین اگرام نے سری نماز کے اندر جمرے قر اُق کل(۰۰) یا جمری نماز کے اندراففا و کیا تو اس پر بعدہ کو داجب ہو جائے کا کیونکہ جمرادراففاءا پے موقع پر داجبات میں سے ہیں اور ترک داجب کی دجہ سے بعدہ کو لازم ہوتا ہے۔ اس سے کہ جس مقدار سے نماز درست ہوتی ہے اس کے اخفاء اور جمرے دونوں صورتوں میں بعدہ کو داجب ہوتا ہے کو تکہ جمرداففاء کی تحوژی کی مقدارے بچا مكن نيس البية مقداركثير سے بچنامكن ہاسكے مهوكاتكم مقداركثير كے ساتھ متعلق ہوگانہ كہ مقدار تقبل كے ساتھ۔

(٢٠٧) وَسَهُوُ ٱلْاماعِ يُوجِبُ عَلَى الْعَلِيمِ السُّجُوْدَ (٢٠٧) فَإِنَّ لَمْ يَسُجُدِ الْاِمامُ لَمْ يَسُجُدِ الْمُوتِمُ الْمُوتِمُ الْمُعَامُ وَلاالْمُؤتِمَ السِّجُودُ \_ الْعَوْمَمُ لَمْ يَلُوَمَ الْاَمْوَمُ لَمْ يَلُوَمَ الْوَمَامَ وَلاالْمُؤتِمَ السِّجُودُ \_

قوجهد: اورامام کام بومقتری پر مجده کو واجب کرتا ہے ہی اگرامام مجده نه کرے تو مقتری مجی مجده نه کرے اورا گرمقتری کو مجد بوالونه امام پر مجده لازم ہے اور نہ مقتری بر۔

منشوع :-(۲۰۷) مین اگرامام ہے کوئی سوجب ہول ہوجائے تو بحدہ سوامام پر بھی واجب ہوگا اور مقتدی پر بھی کیونکہ مقتدی پرامام کا ابتاع لازم ہے (۲۰۸) اوراگرامام نے بحدہ سونہ کیا تو مقتدی بھی نہ کرے کیونکہ اگر اکیلامقتدی بجدہ سوکر بیگاتو امام کی مخالفت لازم آ نیگی حالانکہ اس نے امام کی متابعت میں نماز اواکرنے کا النزام کیا تھا۔

(۱۰۹) اگرمقندی سے حاسب افتدائی کوئی موجب سوئمل ہوگیا تو اکن وجہ سے ندامام پر سجدہ سولازم ہوگااور نہ مقندی پر کیونکہ اگر تنہا مقندی سجدہ سوکر ریکا تو امام کی مخالفت لازم آئیگی اور اگرامام بھی اس کے ساتھ سجدہ کر ریکا تو اصل کا تالع ہونالازم آئیگا بعنی امام جواصل تھا دہ تالع ہوجائیگا اور مقندی جوتالع تھا دہ اصل ہوجائیگا۔

(٩١٠) وَمَنُ سَهِى عَنِ الْقَعُدةِ الْأُولَىٰ ثُمَّ تَذَكَّرَوَهُوَ إِلَىٰ حَالِ الْقُعُودِاَقُرَبُ عَادَفَجَلَسَ وَتَسْهُلَوَإِنْ كَانَ اِلَىٰ حَالِ الْقيَام اَقرَبُ لَمُ يَعُلُويَ سِجُدُلِلسَّهُ وِ

قوجهد: رادر جوفس تعدهٔ اولی بمول کیا پھراس حال میں یادآیا کہوہ بیٹنے کے زیادہ قریب ہے تو دہ اوٹ جائے ادر بیٹے کرتشہد پڑھے ادر آخر میں ) سجدہ سموکرے۔ ادراگر قیام کے زیادہ قریب ہے تو نہ اور (آخر میں ) سجدہ سموکرے۔

قنصر مع: ۔ (۲۱۰) مین اگر جار رکعت والی یا تمن رکعت والی فرض نماز وں یس کی نے قعد داد ٹی چھوڑ و یا اور پھریاد آیا تو دو صور تجس ہیں یا تو یخض تعود کے زیاد ہ قریب ہوگا ہایں طور کہ اس نے اپنے محمئوں کو زیمن سے نبیں اٹھایا ہے اور یا تیام کے زیادہ قریب ہوگا ہایں طور کہ اس نے اپنے محمئوں کو اٹھا لیا ہے ہیں اگر اول صورت ہے تو لوث کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور اگر دو مری صورت ہے تو نہ لوٹے بلکہ تیسری رکعت کیلئے کھڑ ا ہو جائے کیونکہ قریب اٹھی کھی کا تھم لے لیتا ہے ہیں دو مری صورت بھی اس پر بحدہ کو دو اجب ہوگا کیونکہ اس نے واجب ہوگا کیونکہ اس نے داجب بعنی تعد داولی کو ترک کردیا ہے۔

(٢١٦)وَمَنُ سَهَى عَنِ الْقَعدَةِ الْآخِيرَةِ فَقَامَ إلى الْخَامِسَةِ رَجَعَ الى الْقَعُدَةِ مَالُمُ يَسجُلُوَ ٱلْمَى الْخَامِسَةَ وَسَجدَلِلسِّهُورِ٢١٩)واِنُ قَيْدَالْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ يَطلَ فَرُضُه وَتَحَوِّلَتُ صَلُوتُه نَفلاًو كَانَ عَليُه اَنُ يَضُمَّ اِلْيُهَارَكُعَةً

تو جعه :۔ اور جو خص تعد و اخیر و بمول گیا ہی وہ بانج یں رکھت کے لئے کمڑا ہو گیا تو لوث آئے قعد و کی طرف جب تک کہ مجد و نہ کیا

ہوا در پانچویں رکھت کو لفوکر دے اور مجدہ کموکر دے اور اگر اس نے پانچویں رکعت کو مجدہ کے ساتھ مقید کر دیا تو اس کا فرض باطل ہو کیا اور اس کی قماز بدل کرننل ہوگئی اور اس پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ چھٹی رکعت ملا دے۔

تعضوع : (۱۹۹) مین اگر کسی نے قعد واخیر و چھوڑ کرمثلار ہا می نماز جس پانچ یں رکعت کیلئے کھڑا ہو گیا تو جب تک کہ پانچ یں رکعت کو اس محد ہ کے ساتھ مقیدنہ کیا ہو قعد و کی طرف اوٹ آئے کیونکہ قعد و کی طرف اوٹ آئے جس اس کی نماز کی اصلاح سے اور اس کے لئے نماز کی اصلاح ممکن بھی ہے اسلئے کہ رکعت ہے تھی تقد و کی مضا نقہ بیں ۔ اور پانچ یں رکعت انوکر دے کونکہ میے تقد و کی طرف اور قاعد و ہے کہ نمازی نماز جس کی تال کی طرف اوٹ تو سم جوراع حداثو میں موجوں کے تو سم جوراع حداثو میں موجوں کے اس کے ماتیل کی طرف اوٹ تو سم جوراع حداثو ہو جوراع کے اور قاعد و ہے کہ نمازی نماز جس کی تال کی طرف اوٹ تو سم جوراع حداثو ہو ہو تا تا ہے۔ اور آخر جس کا تو کہ کوئو خرکر دیا ہے۔

د ۱۹) اگر پانچویں رکھت کو بجدہ کے ساتھ مقید کر دیا تو اس کا فرض باطل ہو گیا اور اب شیخین رقبها اللہ کے نز دیک بے نماز نفل ہوجائیگی نمازی کیلئے ستحب ہے کہ اس کے ساتھ چھٹی رکھت ملائے اگر چہ عمر کی نماز ہوتا کہ بیخض طاق رکھات نفل پڑھنے والا نہ ہو جانے اور اگر چھٹی رکھت نہ ملائی تو اس پر پکونیس کیونکہ بیقصد آیا نچویں رکھت میں شروع نہیں ہوا ہے لہلا اس پراتمام لا زم نہیں۔اور اسم بیہے کہ اس برجدہ مہونیس کیونکہ فساد جیسے نقصان کا جمیرہ بحدہ موسے نہیں ہوتا ہے۔

(٢١١٣) وَانُ قَعلَفِي الرّابِعةِ ثُمّ قَامَ وَلَمْ يُسَلَّمْ يَظُنَّهَا الْقَعلَةَ الْأُولَى عَادَالِى الْقُعوْدِ مَالَمُ يَسجُدُ لِلخَامِسةِ وَسلّمَ وَسَمَ اللهُ الله

تنشه ویسے: ۱۳۰) گرکولی چتی رکعت پر بقدرتشهد بیندگیا پھر بھول کرسلام پھیرنے کے بجائے کو اہو گیا تو جب تک کہ پانچویں رکعت کو بعدہ کے ساتھ مقیدنہ کیا ہوقعدہ کی طرف لوٹ آئے کیونکہ اسکے ذمہ سمام ہاتی ہے اور حالت قیام میں سلام پھیرنامشرو سائیں۔ اور مشروع طریقتہ پرسلام پھیرنامکن ہے ہایں طور کہ تعدہ کی طرف لوٹ آئے لہذا تعدہ کی طرف لوٹنا ضروری ہے کین قعدہ کی طرف لوٹ آنے کے بعد تشہد کا اعادہ نہ کرے بلکتا نجر سلام کی دجہ سے مجدہ مہوکر کے سلام پھیردے۔

(۱۱۹) اگر پانچ یں رکعت کو بجدہ کے ساتھ مقید کردیا تو استجا پاس کے ساتھ چھٹی رکعت ملائے کیؤکہ طاق رکعت للل پڑھنا مکروہ ہے۔اور فرض اُسکی بوری ہوگئی کیونکہ تعدہ اخیرہ اپنے مل میں پایا کیا صرف تاخیر سلام کی وجہ سے بجدہ کو داجب ہوگا اور آخری دو رکعتیں للل ہوجائیجی۔ (٢١٥) وَمَنْ شَكَّ فِي صَلُولِه فَلَمُ يَلُواَصلَى لَلْنَاآمُ اَربَعا وَذَالِكَ اَوّلُ مَاعَرَضَ لَه إِسْتَانَفَ الصَّلُوةَ (٢١٦) فَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَه تَكْيُرابُنِي عَلَى خَالِبِ ظَنَه إِنْ كَانَ لَهُ ظَنَّ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَه ظَنَّ بَنِي عَلَى الْيَقِينِ۔

تو جعه :۔ادرجس کواٹی نماز میں شک ہوجائے ادراس کومعلوم نہیں کہ تمن رکعت پڑھیں یا جاراور یہ شک اس کو پہلی دفعہ ہو گی ہے تو نماز از سرنو پڑھے ادرا گراہے کثرت سے بھول ہوتی ہے تواہے غالب رائے پر بنا کرے بشرطیکہ اس کو غالب گمان ہوا دراگراس کی کوئی رائے نہ ہوتو لیقین پر بنا کرے۔

قنفسوی :۔ (۲۱۵) اگر مصلی کوانی لمازی شک ہوا کہ تین رکھتیں ہوئیں یا جاراوریہ شک اس کو پہلی بار پیش آیا ہے لینی شک اسکی عادت نہیں تو الیک صورت میں بیٹے کر سلام پھیر دے اور از سرنو نماز کا اعاد ہ کرے۔ (۲۱۶) اور اگر اسکوشک بھڑے ہوتا ہوتو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو اسکوکی ایک طرف کاظن غالب ہوگا یا نہیں اگر ایک طرف کاظن غالب ہوتو اس کے مطابق عمل کرے کیونکہ کڑے ہے عمر دخم شک کی صورت میں از سرنو اعاد ہ کرنے میں حرج ہے۔ اور اگر کسی کوظن غالب نہ ہوکہ کسی ایک جانب کوتر تیج دے تو پھر یعین پر بنا کرے (اقل پڑھل کرے ) لیعنی اگر تین اور چار ہونے میں شک ہوتو تین خیال کرے کوئکہ بھی معیقیں ہے۔

#### (بَابُ صَلُوةِ الْمَويُضِ يہ باب صلوةِ مریض کے بیان میں ہے۔

ا مام قد وری رحمہ اللہ نے بیار کی نماز کا ذکر مجدہ مہو کے بعد اسلے کیا ہے کہ مرض اور مہودونوں عوارض میاویہ بیس سے ہیں پھر مہو چونکہ عام ہے مریفن اور تندرست سب کوعارض ہوتا ہے اسلے بجود مہوکا ذکر مقدم کیا۔اور' صلوبے المعویض ''میں اضافتہ ازقبیل اضافتہ افسل الی فاعلہ یا ازقبیل اضافتہ المصدرالی فاعلہ ہے۔''موض ''مجنی''مسقم''علامیفین'فرماتے ہیں کہ مرض و معنی ہے جوکی زیمہ ہے بدن میں طول کرنے سے طیائع اربد کا اعتدال زائل ہوجاتا ہے۔

(٢١٧) وَإِذَا تَعَلَّرَعَلَى الْمَرِيضِ الْقِيامُ صَلَّى قَاعِدا أَيُرُكُعُ وَيَسجُدُ (١٦) فَإِن لَمُ يَستَطِع الرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ الْمَاءَ وَجَعلَ السَّجُودَا خُفَضَ مِن الرَّكُوعِ (٢١٩) وَلاَيَرُهُعُ إلى وَجُهِه شيئاً يَسُجُدُ عَليه (٢٢٠) فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِع الْقُعُودَ إِستَلْقَى عَلَى ظَفَاه وَجعلَ رجُلَيه إلى الْقِبلَةِ وَاومِي بِالرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ (٢٢١) وَإِنُ اصْطَحَعُ مَلِي القَّعُودَ إِستَلْقَى عَلَى ظَفَاه وَجعلَ رجُلَيه إلى الْقِبلَةِ وَاومِي بِالرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ (٢٢١) وَإِنُ اصْطَحَعُ عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إلى ظِبلَةٍ وَارمَى جَازَ (٢٢٢) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْإِيمَاءَ بِوَاسِه اَتَّرَ الصَّلَوةَ وَلايُومِي بِعَينِه عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إلى ظِبلَةٍ وَارمَى جَازَ (٢٢٢) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْإِيمَاءَ بِوَاسِه اَتَّرَ الصَّلُوةَ وَلايُومِي بِعَينِه وَلا بَعَلِهِ وَلا بِقَلْه .

تو جعه : ادر جب مریض کے لئے کمڑ اہونا دشوار ہو جائے تو بیٹو کر رکو گا در بحدہ کرتے ہوئے نماز پڑھے ادرا کر رکو گ دیمت در سے در اور جدہ کی اقد دت نہ ہوتو اشارہ کرے اور بجدہ کا اشارہ ہنسیب رکو گ کے ذیادہ پست کرے اور اپنے چیرے کی طرف اسکی چیز نے اٹھائے جس پر بجدہ کرے اور اگر بیٹنے کی بھی قدرت نہ ہوتو اپنی پشت پرلیٹ جائے اور اپنے پاؤل قبلے کی طرف کرلیں اور دکار گا و بجدہ کے ساتھ اشارہ کرے اور اگر معشوع : (۲۱۷) اگرمرین کمر اموکرنماز پڑھنے پرقادر نہویا قادرتو ہو گرضرر کا اندیشہ ہوبای طور کہ بیاری پڑھنے کا یاصحت یابی کی تا خیرکا ڈر ہوتو بیٹے کر رکوع اور مجدہ کے ساتھ نماز اواکر ہے۔(۲۱۸) اگر رکوع و مجدہ کرنے کی قدرت نہ ہوتو مجر رکوع اور مجدہ کے داشارہ کے سرزیادہ جھکائے کیونکہ اشارہ رکوع اور مجدہ اشارہ کے سرزیادہ جھکائے کیونکہ اشارہ رکوع اور مجدہ کے حدہ کے قائم مقام ہے لہذارکوع اور مجدہ کے تھم میں ہوگا۔ (۲۱۹) گرکوئی چیز تکیہ وغیرہ بیشانی کی طرف اٹھا کر اس پر مجدہ نہ کے میک حضو میں تھائی کی طرف اٹھا کر اس پر مجدہ نہ کے میک حضو میں ہوگا۔ (۲۱۹) گرکوئی چیز تکیہ وغیرہ بیشانی کی طرف اٹھا کر اس پر مجدہ نہ کے میک حضو میں ہوگا۔ کے میک حضو میں ہوگا۔ کرے کیونکہ حضو میں ہوگا۔ اس سے مع فرمایا ہے۔

(۹۲۶) اگر مرض اس قدر بوره گیا که مرکیهاته اشاره کرنے کی قدرت بھی باتی ندری تو نماز مؤخر کردی جائیگی لیکن انکھول دل ادر بھؤوں کے ساتھ اشاره کرنا کانی نه ہوگا کیونکہ اشاره در حقیقت رکوع اور بجدہ کا بدل ہے اور بدل کا راُ کی اور قیاس ہے مقرر کرنا ممنوع ہے اور صدیث شریف میں صرف سر کے ساتھ اشارہ کا ذکر ہے نہ کہ آئکھ دغیرہ کا۔

الم قد دری دحمدالله في الحدو المصلون ساشاره کيا کرنمازاس ساقط نه دو گير بلد تعناه کريگااگر چنمازين زياده ادل ب بشرطيكه اوش دحواس استح بحال اول جبكه بعض حضرات كنزديك اگرايك دن دات سنزياده او كنيس تو تعناه لازم نيس و المستحود لكم يَلزمه القيام وَجَازَانَ يُصَلّى قاعِداً يُومِي ايماءً من المستحود لكم يَلزمه القيام وَجَازَانَ يُصَلّى قاعِداً يُومِي ايماءً من جمعه : - پجراگرم يفن قيام پرتو قادر موليكن ركوع و بحده پرقادر نه موتواس كے لئے قيام ضروري نيس اور جائز سے بيك من و جمعه : - پجراگرم يفن قيام پرتو قادر موليكن ركوع و بحده پرقادر نه موتواس كے لئے قيام ضروري نيس اور جائز ہے بيك (٢٢٧) وَمَنُ صَلَى قَاعِداً يُوكِعُ وَيَسُجُدُ لِمَرضِ ثُمَّ صَحِّ بَنَى عَلَى صَلاِيهِ قَائماً (٢٦٨) فإنُ صَلَى بَعضَ صَلاِيهِ بِايُعاءِ ثُمَّ قَلَرَ عَلَى الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِسْتَانَفَ الصَّلُوةَ \_

قو جعه:۔اور جو خص کی بیاری کی دجہ ہے جو کہ کوئ وجدہ کرتے ہوئے ٹماز پڑھ دہاہو پھروہ تندرست ہوگیا تو وہ اپنی نماز کھڑے ہو کر بنا کرے ادراگر کچھ نماز اشارہ ہے پڑھی اس کے بعد رکوئ و تجدہ پر تا در ہوگیا تو وہ نماز از مر نو پڑھے۔

تعقسو میں :۔ (۲۲۷) اگر کس نے بوجہ مرض بیٹے کرد کو گاور تجدہ کے ساتھ نماز کا ایک حصادا کیا پھر درمیان نماز بھی تکررست ہو کر کھڑے ہونے پر قادر ہو گیا توشیخین رقم ہما اللہ کے نز دیک کھڑے ہو کرا پی نماز پر بناء کرے کیونکہ شیخیین رقم ہما اللہ کے نزدیک قاعد کے بیچیے افتد اُ کرنا درست ہے تو حالت تیام کی نماز حالت تعود کی نماز پر بناء کرنا بھی درست ہوگا، بھی قول دائے ہے ( کمافی رقر الحکار: ۵۲۳/۱)۔ مگر اہام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی خص کھڑے ہو کر بناہ نہیں کرسکتا بلکہ از سرفو نماز پڑھے گا وجہ یہ ہے کہ اہام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک قائم کی قاعد کے بیچھے اقتہ اُدرست نہیں تو حالت قیام کی نماز حالت تعود کی نماز پر بناء کرنا بھی درست نہوگا۔

(۲۹۸) اگر کسی مریض نے نماز کا ایک حصدا شارے کے ساتھ ادا کیا پھر درمیان نماز رکوع اور بجدہ پر قادر ہوگیا تو آئمہ ثلاث کے نز دیک شخص از سرِ نونماز پڑھے کیونکہ رکوع و بحدہ کرنے والے کی اقتد اُاشارہ کرنے والے کے چیچے درست نہیں تو اشارہ کے ساتھ او اشدہ نماز پر رکوع و بجدہ والی نماز کا بنا مکرنا بھی جائز نہ ہوگا۔

قر جمعہ:۔اورجس فض پر پانچ نمازوں یااس سے کم تک بے ہوٹی طاری ہو گئ تو (تندرست ہونے پر)ان کی قضاء کرےاوراگر بے ہوٹی کی وجہ سے اس سے ذائد نمازیں قضاء ہوگئیں تو قضاء نہ کرے۔

### بَابُ سُجُودِ النَّلاوَةِ

یہ باب بحدہ تلاوت کے بیان میں ہے۔

یہاں اہام قد دریؒ کا لفظ تلاوت ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی نے سجدہ تلاوت والی آیت لکھی تو اس پر مجدہ واجب نہیں ہوتا۔اور سجدہ کے اداکرنے کی شرطیں وہی ہیں جونماز کی شرطیں ہیں سوائے تحریمہاور نیٹے تعیین کے۔ادر سجدہ کا سبب بالا جمارا تلاوت ہے اسی وجہ سے تلاوت کی طرف اس کومنسوب کیا جاتا ہے۔اور سامعین کے حق میں تلاوت کا سننا شرط ہے۔ بہی تھے ہے۔

کبدہ خلافت ہمارے نزدیک واجب اورا مام شافی کرزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آنخضرت ملک نے اس کو مقاوت ہمارے نزدیک میں ہم کہ سکتے ہیں کہ آنخضرت ملک نے ای وقت مجدہ نہ کیا ہوگا توال میں ہم کہ سکتے ہیں کہ آنخضرت ملک نے ای وقت مجدہ نہ کیا ہوگا توال میں واجب نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے کہ کوئکہ نی الفور مجدہ واجب نیل ہے۔ ہماری دلیل ہے کہ سب آیتیں اس کے واجب قا مونے پردلالت کرتی ہیں کیونکہ کل آیتیں تمن تم کی ہیں ایک قتم تو وہ ہے جس میں مجدہ کرنے کا صریح امر ہوا روجوب کے لئے ہونے پردلالت کرتی ہیں کیونکہ کل آئی السلام کا نعل ندکورہ ہوا ہے اورا نبیا والیم السلام کی افتد اُواجب ہے اور تیسری قتم وہ ہے جس میں کفاد

مناسب بات تو یقی که تجده تلادت کو تجده مهو کے فورابعد ذکر کیاجاتا کیونکدان دونوں میں سے ہرایک بجده ہم چونکہ مربغ کی نماز سہو کی طرح عارض ساوی کی وجہ سے ہے اسلئے سجدہ سہو کے بعد مسلوق مربض کو بیان کیا تو لاز ما سجدہ تلاوت کا بیان سوخرہ وجانجا سجو د التلاوة شمی اضافیة الحکم الی سب ہے کیونکہ بحدہ تلاوت کا سب تلاوق ہے۔







قو جعه: پس جبام آیب مجده تلاوت کرے تو مجده کرے اورائے ساتھ مقلی مجی مجده کرے اورا کرمقلی نے آیت مجده اور مقلی ک تلاوت کی تو مجده ندامام پرلازم ہاور ندمقلی پر-

تتشهريع : (۱۳۷۶) بعن اگرامام نے بحد و کی آیت الاوت کی توامام نماز بیں فورا مجد وکرے ادرامام کے ساتھ مقتری بھی بجد وکرے

النسريسح الوالمي (۱۳۱) هي حل مختصر القدوري (۱۳۱) النسريسع الوالمي

کوتک مقتری نے اقد اُکنیت کر کے امام کی متابعت کوائے او پرلازم کرلیا ہے تواگر بحد وہیں کر بگاتو امام کی بخالفت کرنالازم آئے گی۔

( 4 4 4) اگر مقتری نے آیت بحد و طاوت کی تو شیخین رحبما اللہ کے زدیک امام دمقتری دولوں پر بجد وہیں ۔ ندنماز کے اندراور ندنماز کے بعد بحد و اداکریں کیونکہ سب بحدہ یعنی طاوت یا ساع پایا گیا اور بعد از نماز کوئی بانع بھی نیس تو سجد و اداکر تا دونوں پر لازم ہوگا۔ شیخین رحبما اللہ کی دلیل بیہ کہ امام کے بیچے مقتری کیلئے شرعا تر اُقا کرنا موجوع ہوں جو جو محمد و اداکر تا دونوں پر لازم ہوگا۔ شیخین رحبما اللہ کی دلیل بیہ کہ امام کے بیچے مقتری کیلئے شرعا تر اُقا کرنا موجوع ہوں جو خوص کی تقرف کے دوکر دیا جو اور کرنا دونوں پر لازم ہوگا۔ شیخین رحبما اللہ کی دلیل بیہ کہ دامام کے بیچے مقتری کیلئے شرعا تر اُقا کی مقتری پر محبود جو خوص کی تقرف کے ایس پر بحدہ طاوت داجب نہ ہوگا جو تر اہم اور مقتری کے تن میں بیا بر بھی داجب نہ ہوگا۔ اور اگر کسی فار تی محض نے سیالیا توضیحی ہے کہ اس پر بحدہ دلازم ہے کو فکر جو تو امام اور مقتری کے تن میں بابت ہے فار تی کے تن میں نہیں۔

(٢٣٥) وَإِنُ سَعِعُواوَهُمُ فِي الصَّلُوةِ آيةَ سَجُدَهِ مِن رَجُلٍ لَيسَ مَعهُمُ فِي الصَّلُوةِ لَمُ يَسجُدُوهَا فِي الصَّلُوةِ (٢٣٦) فَإِنْ سَجَدُوهَا فَي الصَّلُوةِ لَمْ تَجُزُلَهُمْ وَلَمْ تَفُسُدُ صَلُوتُهُمُ -

تو جعه : اوراگرنمازیوں نے نماز کے اندر کی ایسے آدی سے آمتِ مجدہ ٹی جوان کے ساتھ نماز میں ٹامل نہیں تووہ نماز کے اندر مجدہ نہ کرے ادراگر انہوں نے مجدہ کرلیا تو پی مجدہ ان کو کا ٹی نہ ہوگا اور ان کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔

منشوع :۔(۱۳۵) اگر بجولوگوں نے بحالت نماز کی ایسے تخص ہے آیت بجدہ ٹی جوان کے ساتھ نماز میں شریکے نہیں تو نیاوگ حالت نماز میں بجدہ نہ کریں کیونکہ پیمجدہ نماز کا مجدہ نہیں اسلئے کہ ان کا آیت بجدہ کو سنمانماز کے افعال میں سے نہیں البتہ بعداز نماز مجدہ تلاوت کرناواجب ہوگا کیونکہ سبب بجدہ لیمن آیت بجدہ کا سائے لیا گیا۔

(۲۳۹) اگرانہوں نے نماز کے اندر بحدہ اواکیا تو معتر نہ ہوگا کیونکہ نماز کے اندر بجدہ کرنامٹی عنہ ہونے کی وجہ سے ناقص ہے اور کامل واجب ناتص اوا کیگی سے اوانہیں ہوتا۔اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی کیونکہ صرف بجدہ کرنا احرام نماز کے منافی نہیں۔

(٢٣٧) وَمَنُ لَلاآيَةَ سَجُدَةٍ خَارِجَ الصَّلُوةِ وَلَمْ يَسُجُلُهَا حَنَى دَحَلَ فِي الصَّلُوةِ فَتَلاهَا وَسجَدَلَهُمَا أَجُزَاهُ السَّجُدَةُ عَنِ التَّلُووَ لِيَا الصَّلُوةِ فَسجدَهَا لُمْ دَخَلَ فِي الصَّلُوقِ لَتَلاهَا سَجَدَها لَانِيا وَلَمُ السَّجُدَةُ عَنِ الصَّلُوةِ فَسجدَهَا لُمْ دَخَلَ فِي الصَّلُوقِ لَتَلاهَا سَجَدَها لَانِيا وَلَمُ السَّجُدَةُ الْاوْلِي .

قو جعد: اورجس نے آست بجدہ لمازے ہاہر پڑھی اور ابھی بجدہ نیس کیا تھا کہ نمازشروع کرکے پھرائ آیت کو پڑھا اور بجدہ ہے سیجدہ دولوں طاولوں کی طرف سے اور اگر نمازے ہاہر آ ہت بجدہ پڑھ کر بجدہ کرلیا پھر نمازشروع کر کے دعی آیت پڑھی تو پھر بجدہ کرے اور بہلا بجدہ اس کے لئے کانی نیس ۔

تنفس مع : - (۴۳۷) اگر کی نے آیت مجدہ تلادت کی اور مجدہ نہیں کیا حق کہ ای مجلس میں نماز شروع کی پھر نماز میں اس مجدہ کی دو بارہ تلادت کی اور نمازی میں مجدہ تلاوت اوا کیا تو یہ مجدہ دولوں تلاوتوں کیلئے کافی ہوگا کیونکہ دوسر امجدہ مملاتیہ ہونے کی وجہ ہے اقو کی ہے



فرمايا كارچونكة تلاوة عبادت ہے اور سفرعبادت میں اسلئے بجد و تلاوت كومقدم كرديا۔ اور ''صسلوة الىسسافىر'' میں اصسافیة الشبي الى شرطه بادريا اضافة الشئ الى محله بـ

سفر کالغوی معنی مسافت ہے کرنا ہےاورا صطلاح فقہا وہیں اس مسافت کے ملے کرنے کو کہتے ہیں جس ہےا دکام (مثلاً قسم ملوة الاحتفظر التداديدة مسع وغيره المتغرموجات يل-







(٢٤١)السَّغَرُ الَّذَى يَتَعَيِّرُبِه الْاَحْكَامُ اَنْ يَقْصِدَالُانْسَانُ مَوضِعاًبَينَه وَبَيْنَ الْمَقْصَدِمَسِيْرَةَ لَكَ اَيَّامٍ بِسَيْرِ الْإِبلِ اَوْمَشَّى الْاَقْدَامِ۔

میں جمعہ:۔ جس خرے احکام بدل جاتے ہیں دویہ ہے کہ انسان ایسے مقام کا ارادہ کرے کہ اس کے اور اس مقام کے درمیان تمن ون کی مسافت ہواونٹ یا پیدل کی رفقارے۔

قت رہے :۔(۱۶۴) یعنی جس سزے ادکام متغیر ہوجاتے ہیں وہ سنریہ ہے کہ انسان تمن دن تمین دات کے جلنے کاارادہ کرے اور چلنے میں اونٹ یا پیدل چلنے کی چال معتبر ہے۔ اور دن سے سال کا سب سے چھوٹا دن مراد ہے اور چوہیں کھنٹے چلنا مراذبیس بلکہ مجسے نے وال سمی چلنا مراد ہے کیونکہ مسلسل چلنا انسان کی بس میں نہیں ہیں ہرروز مسے نے دوال تک سی منزل پر پہنچ کرآ رام کر کے تمین دن رات میں جم مسافت طے ہودہ مسافت سنر ہے۔

الم و ورى رحمه الله في ان يقصد الانسان "عاشاره كياكوتصد سفر ورى بورشا كرسارى ونياكاسفر تين ول رات

کا تعد کے بغیر کر لے تب می تعربیں کر <u>ہا۔</u>

((٢٤٢)وَلامُعُتبَرَفِي ذَالِكَ بِالسّيرِ فِي الْمَاءِ ـ

قد جعه: ١٥واس من ( فتكي من ) دريا كي سنر كا التبارتيس -

تعشوی : ـ (۱۱۲) یمن دریانی سفر بی نشکل کار فآر معتمر نه ہوگی جس طرح کو نشکل کی سفر بیسی دریا کی دفآر کا اعتبار نہیں بلکہ ہرجکہ بیلی اس کے لائق دفآر کا اعتبار ہے جن کے اگر ایک مقام پر چہنچنے کے دورائے ہوں ایک دریا کا دومر اختکی کا دفتکی کے دائے ہے اس مقام بھی پہنچنج کیلئے تین دن رات کی مساخت ہے اور دریا کے راستہ ہے دو ہوم کی مساخت ہے بھی اگر کوئی فخص بیرمسافت فٹکل کے داستہ سے کا تو اس کیلئے مسافروں کی رخصت حاصل ہوگی اوراگر دریا کی راستہ سے کہا تو رخصت سفر حاصل نہ ہوگی ۔ حاصل ہے کہ ہر جگہ کے حال کے لائق تین دن رات کی سفر معتبر ہے۔

☆

삾

☆

(٢٤٣)وَ فَرْضُ الْمَسَافِرِعِندَنَافِي كُلَّ صَلُوةٍ رُباعِيةٍ رَكَعَتَانِ وَلايَجُوزُلَهُ الزّيَادةُ عَلَيهِمَا۔

توجهه: امارینزویک مسافری فرض نماز ہر چار رکعتی نماز میں دور کعتیں ہیں آوراس کے لئے اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں۔ تعشویع :۔ (۴۴۴) یعنی مسافری فرض رباعی نماز دور کعت ہیں ان پر زیادتی کرنا جائز نہیں کیؤنکہ مسافر دور کعت کے بعد سلام پھیردیگا تو اگر دور کعت کے بجائے اس نے چار رکعت پڑھی تو تاخیر سلام لازم آئے گا۔

چونکہ وتر اور نوافل میں قصر نہیں اسلئے کہا کہ مسافر کی فرض رہائی نماز دور کھت ہیں۔اور رہائی کی قیدے فجر اور مغرب سے احرّ از کیااسلئے کہ فجر اور مغرب میں بھی قصر نہیں۔اور سنن کے بارے میں تھم یہ ہے کہ اگر مسافر امن اور قرار کی حالت میں ہوتو اولی یہ ہے کہ پڑھ لےاوراگر جلدی اور فرار کی حالت میں ہوتو چھوڑ دے۔

(٢٤٤) فَإِنُّ صَلَى اَرُبِعاُ وَقَلْقَعدَ فِي النَّانِيةِ مِقدَارَ التَّشَهَدِ اَجُزَأَتُهُ الرِّ كُعتَانِ عَنْ فَرُضِهِ وَكَانَتِ الْأَخُرَيَانِ لَهُ نَافِلَةً (٢٤٥) وَإِنْ لَمُ يَفَعُدُ فِي النَّانِيةِ مِقدَارَ التَّشَهُدِ فِي الرَّكَعَتَينِ الْأُولَيَينِ بَطَلَتُ صَلُوتُه ـ

قوجهه: ادراگرمسافرنے چار کفتیں پڑھیں اور دوسری رکھت پرتشہد کی مقدار بیٹھ کیا تو اس کی پہلی دور کھتیں اسکے فرض سے کائی ہول کی اورا خیر کی دور کھتیں اسکے فرض سے کائی۔ ہول گی اورا خیر کی دور کھتیں اس کے لئے نفل بن جائیں گی اورا گرودسری رکھت پرتشہد کی مقدار دوسری رکھت پرجمی اور تشہد کی مقدار دوسری رکھت پرجمی بیٹھ کیا تو بہلی دور کھت نے خارد کھت بڑھیں اور تشہد کی مقدار دوسری رکھت پرجمی بیٹھ کیا تو بہلی دور کھت نے مقدار دوسری دورکھت برجمی بیٹھ کیا تو بہلی دور کھت فرض اور بعد کی دورکھتیں افل شار ہوگی البتہ تا خیرسلام کی دجہ سے گناہ گار ہوگا۔

(**۴۵۶) اگر بقدرتشہد** دوسری رکعت پڑہیں ہیٹا تو اس کی نماز باطل ہوجا ٹیگی کیونکہ فرض کے ارکان کمل نہیں ہوئے ہیں اسلئے کہ قعدہ اخیرہ رہ گیا ہے اور پخیل ارکان سے پہلے فرض کے ساتھ فل ملانے سے نماز باطل ہوجاتی ہے اس لئے اسکی نماز باطل ہوگئ\_

(٤٤٦)وَمَنُ خَرَجَ مُسَافِراًصَلَى رَكَعَتَينِ إِذَافَارَقَ بَيُوتَ الْمِصُرِ (٤٤٧)وَلايَزالُ عَلَى حُكُمِ الْمسَافِرِحتَّى يَنُوىَ الإقامة فِي بَلدَةٍ خَمُسَةَ عَشرَيَوماً فَصَاعِداً فِيَلزَمُه الإكْمامُ (٤٤٨) فَإِنْ نَوى الْإِقَامَةَ اَفَلَ مِنْ ذَالِكَ لَمُ يُتِمِّ

قو جعه : ۔اور چوخص سفر کی نیت سے نکلاتو جس دفت وہ شہر کی آبا دی سے نکل جائے تو دور کھت پڑھے اور یہ اب ہمیشہ سافر کے تھم میں رہیگا یہاں تک کہ کی شہر میں پندر و دن یا اس سے زیاد و کی اقامت کی نیت کرے تو اس پراتمام لازم ہوگا اوراگراس سے کم قیام کی نیت کی تواقمام نہ کرے۔

منشوع :۔(127) بین مسافر جب شمری گھروں ہے گذر جائے قو قصر شردع کرے کیونکہ مسافر جب شمری ابادی میں وافل ہوتا ہے ق اسکے دخول کے ساتھ اقامت کا تھم متعلق ہوجاتا ہے ای طرح جب ابادی سے لکھے گا تو ای خروج کے ساتھ سنو کا تھم متعلق ہو جائیگا (427) اور سنر کا تھم اس وقت تک باتی رہیگا جب تک کہ کی شمریا گاؤں میں کم از کم پندرہ دن یااس سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے میں جب پندرہ دن یااس سے زیادہ کے قیام کی نیت کر بگا تو سنر کا تھم فتم ہوجائیگا اور انتمام مسلوۃ لازم ہوجائیگا۔ ادنی دے سنرکوادنی دے طہر پر قیاس کیا گیا ہے علت مشتر کہ یہ ہے کہ طہرادرا قامت دونوں موجب ہیں لینی جس طرح قینم کا ہو ہے جوعبادت ساقط ہوگئ تمی طہر کی ہوہے وہ حود کر آتی ہے ای طرح سنر کی ہوجہے ساقط شدہ عبادت بھی بیب اقامت کی ہوجہ عود کر آتی ہے ہیں جس طرح ادنی مدے طہر پندرہ ایوم ہیں اس طرح ادنی مدت اقامت بھی پندرہ ایوم ہو نکے ( 12 کا مارا کر پندرہ دن ہے کہ اقامت کی نیت کی تو قصر کر رہے کی ونکہ تھم سنر برقر الرہے۔

(٢٤٩) وَمَنُ دَحَلَ بَلِدا وَلَمُ يَنُوان يُقِيمَ فِيه حَمْسَةَ عَسْرَيَوماً وإِنَّمَا يَقُولُ غَدا الْحُرُجُ اَوْبَعَدَ غَلِما خَتَى بَقِى عَلَى الْعَلَى وَكُولُ الْحُرُبِ فَنَوَوُ الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَسْرَيَوماً لَمُ الْحَرُبِ فَنَوَوُ الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَسْرَيَوماً لَمُ الْحَرُبِ فَنَوَوُ الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَسْرَيَوماً لَمُ فَالِكَ مِنْ وَالْمَلُوةَ .

قر جعه : اور جوفن کی شیر میں داخل ہوااور وہاں پندر وون ٹہرنے کی نیت نہیں کی اور یہ کہتار ہا کیکل نکلوں گایا پرسول نکلوں گایہاں تک کروس المرح کی سال تک رہاتو د و دوی رکعتیں پڑ حتار ہیگا اور جب کوئی لشکر وار الحرب میں داخل ہوا اور اس نے پندر و ون اقامت کی نیت کی توریافٹ کی نمازیں پوری نہ پڑھیں۔

منت و المراق المرافرك شري و المرافرك شري و المريد و المراق المت كانيت نبيل كى بلكه نبيت ريتى كه كل جاؤنگا پرسول جاؤنگا تي المراق المت كانيت نبيل كى بلكه نبيت ريتى كه كل جاؤنگا پرسول جاؤنگا تي المراق الله تعالى عنه في المراق الله تعالى عنه في الله و الله تعالى عنه في الله و الله تعالى عنه في الله و الله و الله تعالى عنه بيك وقت پندره و ان آيام كرني كانيت نبيل كي تحل الله و الله تعالى عنه بيك وقت پندره و ان آيام كرني كي الله و الله و الله تعالى عنه في الله تعالى عنه بينه الله كه نبيت الآمت نه دون كي وجهدة تعركرتا و الله الله تعالى عنه في الله تعالى عنه بينه الله كه نبيت الآمت نه دون كي وجهدة تعركرتا و الله الله كله نبيت الله الله كله نبيت الله كله نبيت الله كله تعالى و الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله تعالى الله

( ٢٥٠) اگراملام الشكر دارالحرب شي داخل بواادراس شي پندره دن شمرنے كانيت كاتوان كى نيت معترفيل لهذا تصركريك كونكه يفرارادرقرار شي متردد بين اسلنے كه اگر فكست كھائى تو بھاگ جا كينكے اوراگر فتح پائى توا تامت كرينكے لهذاب داوا تامت نہيں ہوگا۔ ( ٢٥١) وَإِذَا ذَحَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَوْةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقَتِ أَتَمَّ الصَّلُوةُ (٢٥١) وَإِنْ دَحَلَ مَعه فِي فَائِنَةٍ لَمُ

قوجهد: داور جب مسافر عیم کی نمازی وافل بوجائے باوجود کرونت باتی ہتو وہ پوری نماز پڑھے اور اگراسے ساتھ قضا ونمازی ا شریک بواتو اسکے بیجے اس کی نماز ند ہوگی۔

تنشه ویسے :۔(۱۵۱) مین اگر مسافر نے وقت کے اندر مقیم امام کی اقد اُ کی توبیہ سافر پوری جارد کھت پڑھے کا کیونکہ مسافر نے امام کیا متابعت کا التزام کیا ہے تو بوجہ اجام اس کی دور کھت فرض جار رکھت کی طرف متغیر ہوجا تا ہے۔(۲۵۲) اور اگروقت کے بعد مین فوٹ شدہ نماز کے اندر مسافر نے مقیم کی اقد اُ کی توبیہ از نہیں ہوگا کیونکہ وقت گذر نے کے بعد فریعز متغیر نوس ہوتا۔

**☆** ☆ ☆

(٢٥٣)وَإِذَاصَلَى الْمُسَافِرُبِالْمُقِيمِينَ صَلَى رَكَعَتَينِ وَسَلَمَ ثُمَّ آثَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلُوتَهُمُ (٢٥٤)وَيَسُتَحِبُّ لَهُ إِذَا سَلَمَ أَنْ يَقُولَ لَهُمُ آتِمَوُاصَلُونَكُمْ فَإِنَّاقُومٌ سَفَرٌ۔

توجهه: اور جب مسافر متیم او گول کونماز برخائے و دورکھت پر جے اور سلام پھیرد ہے پھر مقیقری اپنی نماز پوری کریں اور مسافر
امام کے لئے مستحب سیہ کے سلام پھیرنے کے بعد مقیتہ یوں ہے کہد ہے کہ تم اپنی نمازیں پوری کراہ کوئکہ ہم مسافر ہیں۔
مقت سی ہے: ۔ (۲۵۳) یعنی اگر مسافرا مام نے مقیم لوگوں کونماز پر حالی تو امام دورکھت پرسلام پھیرد ہے کوئکہ اس کی نماز کھل ہوگئی اور مقیم
مقتدی انفرادی طور اپنی ہاتی ماندہ نماز پوری کرلیں کیونکہ تقیمین نے دورکھت میں امام کی متابعت کا التزام کیا تھا تو مسبوت کی طرح بے لوگ
ہاتی نماز انفراد آپڑھیں گے گرچونکہ بیلوگ لاحقین ہیں اسلئے ہاتی ماندہ نماز میں پڑھیں گے۔

(**۹۵۶**) مسافرامام کیلئے متحب ہے کہ جب سلام پھیردے تو متقدیوں ہے کہ دے کہتم اپنی نمازیں پوری کرلیں عمل تو مسافر ہوں گربہتر ہے کہ نماز <u>عمی شردع ہونے سے پہلے</u> امام متقدیوں سے بیکہ دے۔

(٢٥٥)وَإِذَا دَحَلَ الْمُسافِرُمِصُرَه آتَمَ الصَّلُوةَ وَإِنْ لَمْ يَنُوِالْإِقَامَة فِيهِ\_)

قوجمہ:۔ادر جب مسافراپے شیر میں داخل ہوجائے تو نماز پوری پڑھاگر چداس نے انمیں اقامت کی نیت نہ کی ہو۔ منشہ رہے:۔(403) بینی بعداز سفر جب مسافراپنے وطن اصلی میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہی مقیم ہوگیا اگر چدا قامت کی نیت نہ کی ہو کیونکہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم سفر کیا کرتے تھے اور پیجیل سفر کے بعد جب وطن لوٹ آتے تو بغیر نیت اقامت کے مقیم ہوجاتے اس لئے کہ وطن اصلی اقامت کے لئے متعین ہے لہذا ہتائے نیت نہیں۔

(٢٥٦)وَمَنُ كَانَ لَه وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنُه وَاسْتَوُطنَ غَيرَه لُمّ سَافَرَفَذَ حَلَ وَطنَه الْآوّلَ لَمُ يُتِمّ الصّلوةَ

قوجهد: اورجس فخص کاکول وطن ہواوراس نے وہاں سے خفل ہوکردوسری جگہ کواپناوطن بتالیا پھراس نے سنرکیااوراپ پہلے وطن میں آیا تو شخص پوری نمازند پڑھے۔

قنشسه مع: -(207) یعنی اگر کسی کا کوئی وطن تھا مجروہ اس نیقل ہو گیا کوئی ووسراوطن بتالیا بھرسنر کیا اوراپنے پہلے وطن میں واغل ہو گیا لو آگر پندر وون اقامت کی نیت ندگی ہوتو نماز قصر کرے اس لئے کہ وواب اسکاوطن نہیں رہا کیونکہ پنجبر سلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از ہجرت خود کو کمہ کرمہ میں مسافروں میں شاد کیا۔

ضابطہ یہ ہے کہ وطن اصلی ( یعنی انسان کی جائے پیدائش یا دہ شہریا گا وُل جس میں اسکے الل وعیال رہتے ہوں ) اپنے شل یعنی دوسرے وطن اصلی ہے باطل ہوجا تا ہے نہ کہ سنر اور وطن اقامت ہے۔ اور وطن اقامت ( وہ شہریا گا وُل جس میں مسافر نے پٹدرہ دن یازیا دہ تیا م کا ارادہ کرلیا ہوا سکو وطن سنر بھی کہتے ہیں ) اپنے مشل یعنی دوسرے وطن اقامت اور سنراوروطن اصلی ہے باطل ہوجا تا ہے۔

**\$** \$\$ \$\$

(٢٥٧) وَإِذَانُوى الْمُسَافِرُانُ يُقِيمَ بِمِكَّةُ وَمِنَى خَمْسَةَ عَشْرَ يَومَالُمُ يُتِمَ الصَّلُوةَ

موجعه اور جب مسافر کمه کرمهاورمنی میں بندره دن ٹیرنے کی نیت کر لے تو وہ پوری نماز نہ پڑھے۔

منت رہے:۔ (۲۵۷) مین اگر مسافر نے مکہ کر مداور تنی میں پندرہ دن کی اقامت کی نیت کی تو وہ نماز پور ک نہ بڑھے کیونکہ دومقام میں نیت کامعتبر ہوتا مقتضی ہے کہ چند جگہوں میں بھی نیت معتبر ہو حالا نکہ یہ ممنوع ہے کیونکہ سفر متعدد مقامات پر قیام کرنے سے خالی نہیں ہوتا کہ معتبر ہوتا مات کی مسافر تق نہ ہو ۔ ہاں اگران دونوں میں کی متعدد مقامات میں اقامت کی نیت کا اختبار کرلیا جائے تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ آ دمی بھی مسافر تق نہ ہو ۔ ہاں اگران دونوں میں سے ایک میں رات میں قیام کی نیت کر لی تو اس مقام میں داخل ہونے کے ساتھ مقیم ہوجا بیگا کیونکہ آ دمی کا مقیم ہونا رات گذار نے کے مقام کی جانب منسوب ہوتا ہے۔

(۲۵۸)وَ الْجَمعُ بَينَ الصَّلُوتَينِ لِلمُسَافِرِيَجُوزُ فِعُلا وَلايَجُورُ وَقَتاً لَكُ المُسَافِرِيَجُورُ فِعُلا وَلايَجُورُ وَقَتاً لَكُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

قت رہے :۔ (۲۵۸) مین مسافر کے لئے دونمازوں کوجع کر نافطا جا کڑے وقا جا گزئیں۔ نعطا جن کرنے سے مرادیہ ہے کہ مثلا ظہر کی فارکواپ آخری وقت میں پڑھے اور ونوں کوایک جگہ اکھٹی کر لے۔ اور وقا جمع کرنے سے مرادیہ ہے کہ مثلا عمر کی نماز کو بھر کے وقت میں پڑھ لے یہ اس کری نماز کو بھر کے وقت میں پڑھ لے یہ اس کری نماز کو بھر کے وقت واحد عمر کی نماز کو بھر کے وقت میں پڑھ لے یہ اس کہ بھرہ ہوتا ہوں میں سے ایک کمیرہ ہے اور ابن مسود فرار ماتے ہے کہ تم ہے اس اللہ کی جس کے مواکو کی معبور نہیں ہے کہ جمع میں العملو تین کمیرہ گنا ہوں میں سے ایک کمیرہ ہے اور ابن مسود فرار واس کے کہ ظہر اور عمر کوعرفات میں جمع کیا اور مغرب اور توشا ہو مورد کے اس کہ خطرہ اور عمر کوعرفات میں جمع کیا اور مغرب اور توشا ہو مورد کے ہاتھ خاص میں ہے۔ اس کا بھر ہوتا ہے تو وہ جمع صوری پر محمول ہے میں العملو تین نص سے خلاف قیاس فابت ہے جوا ہے مورد کے ہاتھ خاص نہ کہ جس پراور کی نماز کو قیاس نیا ب سکا۔

جبدالم شافق کا تول بے کسفراور بارش کے عذر سے ظہراور عصر مغرب اور عشاء کوجن کرلینا جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت کی نے جو کی سفر سے بیان کی ہے۔ آنخضرت کی نے جو کہ کے سفر میں طہراور عصر مغرب اور عشاء کوئن کیا تھا۔ ہماری دلیل وی روایت ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔ (۱۹۹) وَ نَجُوزُ الصّلُوةُ فِی سَفِهَ لَا اِعْداُ عَلَی کُلّ حَالِ عِندَ آبِی حَنیفَةً رَحِمَه اللّه وَعِندَ هُمَا لَا اِعْدُورُ اللّهِ بِعُدَا اللّه وَعِندَ هُمَا اللّه وَعِندَ مُمَا اللّه وَعِندَ مَا اللّه وَعِندَ مُمَا اللّه وَعِندَ مَا اللّه وَعِندَ اللّه وَعِندَ مَا اللّه وَعِندَ اللّه وَعِندَ اللّه وَعِندَ مَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَا اللّه وَعِندَ مُن اللّه وَعِندَ وَ اللّه وَعِندَ وَ اللّه وَعِندَ مَا اللّه وَعِندَ اللّه وَعِندَ اللّه وَعِندَ مَا اللّه وَعِندَ وَ اللّه وَعِندَ وَ اللّه وَعِندَ وَعِندُ وَ اللّه وَعِندَ وَ اللّه وَاللّه وَاللّ

قف دیست در ۱۹۹۰) یعنی شتی می مینه کرنماز پڑھناا ما ابوطیفه رحمه الله کے نزویک ہر حال میں جائز ہےاور صاحبین رحم ما اللہ کے نز دیک بغیرعذر بینهٔ کرنماز پڑھنا جائز نہیں بھی امام مالک رحمہ اللہ وامام شانعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ کیونکہ قیام پراس کوقد رہ حاصل مُهُ الْهُ الْرَكِ قَيَامَ جَائِزَنَهِ وَكَارَانَ قُولَ لَكَ مِهِ الْمُ الِيومَنِيغَهُ رحمه الله كَارِكُ لِي مِ مَهُ مَنْ الْبُاسِرُ مُومِنَا جَكُرانا بِاورغالبِ تَقَلَّمُ اللهُ كَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى ا

تو جعهه :۔اورجس کی نماز فوت ہوجائے سفر میں تو وہ حضر میں دوئل رکھتیں قضاء کرےاور جس کی نماز حصر بھی فوت ہوجائے تو وہ سفر میں جا ررکھت قضا ہ کرے۔

منت ریسے :۔(۲۹۰) مین اگر کسی کی حالت سفر بیل چار رکعت دالی نماز فوت ہوگئی اور دعنر میں اسکوقضا وکرنا چاہاتو دور کعت ہی قضاء کرے(۲۶۱) اور اگر حضر بیس کوئی رہائی نماز فوت ہوگئی تو اگر حالت سفر میں قضاء کرنا چاہاتو چار رکعت ہی قضاء کر بگا کیونکہ نماز جس طرح ذمہ برفابت ہوجا ہے بعد از وقت اس میں تغیر نہیں آتا۔

## (٢٦٢) وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعُ فِي السَّفَرِفِي الرُّخُصَةِ سَواءً \_

ترجمه: اورجوف سفر من نافر مان إورجوفر مانبردار بودنون رخصت من برابر بي-

منت و بع: - (٢٦٢) بعن سفرخواه طاعت كيكي مو يامعصيت كيكي دونو ل رفصت من برابر بين امام شانعي رحمه الله كيز ديك معصيت كاسفر رفصت كاسبب نهين موسكتي كيونكه رفصت ساقو مسافر كيلي تخفيف ثابت موتى ہاد وتخفيف الى چيز سے متعلق نه موگی جوختی كو واجب كرتی ہے لہذا رفصت معصيت كے مما تو متعلق نه موگی -

#### (بَابُ مَسْلُوةِ الْجُمْعَةِ)

يه باب ملوة جعد كے بيان مل --

جعداورسنر بی مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں تنصیف صلوۃ ہے سنر میں تنصیف بواسط سنراور جعد میں بواسط نطبہ ہے مگر سنر ہم ر بامی نماز کیلئے منصف ہے اور خطبہ صرف ظہر کی نماز کی تنصیف کرتا ہے اور خاص عام کے بعد ہوتا ہے اسلے مسلوۃ سنر کے بعد مسلوۃ جعد کو ذکر فرمایا۔ نماز جعد فرض ہے اسکا مجھوڑ تا جائز ہیں اور اسکا محرکا فرے۔

جعداجا ع مشتق ہاں روزلوگوں کے جع ہونے کی وجہ اس کا نام جعدر کھا گیا ہے یاس وجہ سے کہ تمام اولا وآ وم ای

اورامام شافعى رحمه الله كا أن كاندريمي جواز جعه كما تأل بين مهاري دليل بيفيرصلى الشعليدوسلم كاارشاد بي الاجتسفة وَ لا تَشْريُهُ فَ وَ لافِطُوَو لا أَصَٰعِي إِلَا فِي مِصرِ جَامِع " (يعن جعه بجبيرات عيدين ، نما ذعيدالفطر دعيدالفحي جائز نبيل محرشهر جامع مس ) -

معرجامع کے بارے میں امام ابو بوسف رحمہ اللہ ہے دوروایتیں منقول ہیں۔ مصبو ۱ مصرجامع وہ موضع ہے جس میں امیر اور قامنی ہوں جواحکام جاری کرنے اورشر گی سزاؤں کو قائم کرنے پر قاور ہوں۔ / ضعبعہ ؟ معربروہ موضع ہے کہاس موضع کی سب ت بری سجد میں اگر اس موضع کے وہ لوگ جمع ہو جائیں جن پر جمعہ فرض ہے تو اس مجد میں بیلوگ نہ ساسکیں۔

شہر کامصتی عیدگاہ ہوتا ہے گریہاں مصلی سے نناہ شہر مراد ہے صرف عیدگاہ مراذبیں اور فناہ شہر کے ارد کر دکو کہتے ہیں جوشم } ہے متعل اہل شہر کی مختلف ضرورتوں کو بورا کرنے کی غرض ہے بنایا گیا ہوجیے قبرستان چھوڑ دوڑ کا میدان ، چرا **گاہ** اورعید **گاہ** وغیرہ اور فناء شری جواز جعد کی دجہ یہ ہے کہ الل شہر کی ضرور بات بورا کرنے میں ننا وشہر بشہر کے مرتبہ میں ہے۔

( (٢٦٥) وَ لا يَجو زُاِقَامَتُهَا إِلَّا لِلسُّلُطانِ اَوْلِمنُ اَمَرَهُ السُّلُطَانُ \_ )

مرجمه: اورنبین جائز جعد قائم كرنا مكر بادشاه كے لئے ياجس كو بادشا و تكم دے۔

منت مع: ١٦٥٠) بعن جعدقائم كرنا جائز نبيل مكر خليفه كيلئے ياس كيلئے جس كوخليفہ نے اجازت ديدي ہو كيونكہ جعدا يك بوي جماعت کے ساتھ اداکیا جاتا ہے تو اس میں بھی تقذم وتقذیم میں جھڑا واتع ہوتا ہے مثلاً ایک کیے گا کہ میں امامت کراونگا اور دوسرا کیے گا کہ میں ا مامت کراد**نگا**یاا یک گروه کیج گاکہ بم فلال کوامام بتا نمینظے دوسرا گروہ کیج گا کنہیں بلکہ فلال کوامام بتا نمینگے تواس متم کے فتوں کو دفع کرنے کیلئے ظیفہ یا سکے نائب کا ہونا ضروری ہے۔

(٢٦٦)وَمِنْ شَرَالطِهَاالُوَلَتُ لَتَصِحُ فِي وَقَتِ الظَّهْرِوَلاتَصِحُ بَعدُه(٢٦٧)وَمِن شَرَائطِهَاالُخُطُبَةُ قَبُلَ الصَّارُةِ (٢٦٨)) نُحُطُبُ الإمامُ خُطْبَتُنِ يَفْصِلُ بَيْنِهِ مَا بِقَعِدَةٍ (٢٦٩) وَ يَخْطُبُ قَالِما عَلَى الطَّهَارَةِ .

توجمه اورجعا فرائط من ساكي شرط وقت كامونا بهن ظهرك وقت من مح باورظهرك بعد مح نين اورشرائط جعم ے ایک شرطانمازے پہلے خطبہ بڑ منا ہام دو خطبے بڑ معے جن میں تعدوے وربیا صل کر بھا در کھڑے ہوکر ہاوضوہ خطب دے گا-قضومے :۔(٢٦٦) جسک شرائط میں ہے وقت بھی ہے بین جسک نماز ظہر کے وقت میں سمجے ہے اس کے بعد سے نہیں کونکہ حضور ملی اللہ طروكم نے جب مععب ابن تميرٌ كولد يزمنوره بعجاتو فرايا تحا"إ ذَاصَالبَ الشَّفُسُ فَصَلَ مِالنَّاسِ الْجُعِفَة "(جنب مورج أحمَّا جائے تولوگوں کو جمعہ پڑھانا )اورا گرظیر کا وقت لکل حمیا حالانکہ نمازی نماز جمعہ میں تواب از سرلوظیر کی نماز پڑھیں ظیر کو جمعہ پر بنا وکرنا صبح نہیں کیونکہ شرائط وغیرہ سے جمعہ اور ظہر میں تغائر ہے لہذاا یک کی دوسرے پر بنا ودرست نہیں۔

الالفلز: أي فريضة يجب أدالها ويحرم قضاء ها؟

فقل: الجمعة (الاشباه والنظائر)

خطبے کی سخبات یہ ہیں۔ افعیو ۱ دخطباتی آوازے پڑھے کہ لوگ من سکیں۔ افعیو ۲ دخطبہ الدحد لِلّه "ے شروع کرے۔ افسیمیس ۳ دخطب میں شہاد تمن پڑھے۔ افسیمیس کاروود شریف پڑھے۔ افسیمیس کاروع وہ وہ وہ وہ اللہ عن کرے ۔ افعیو ۲ رقر آن مجید کی کم اذکم ایک بڑی آیت یا تمن تجوثی آیتیں پڑھے۔

(٢٧٠)فَإِنُ اَفَتَصَرَعَلَى ذِكْرِاللّهِ جَازَعِنْدَابِى حَنيُفَةَ رَحمَه اللّه وَقَالارَحمَهُمَااللّه لابُلَمِنُ ذِكْرِطَوِيلٍ بُسَمَّى خُطْبَةَ (٢٧١)فَانُ اَفْتَصَرَعَلَى ذِكْرِاللّهِ جَازَعِنْدَابِى حَنيُفَةَ رَحمَه اللّه وَقَالارَحمَهُمَااللّه لابُلَمِنُ ذِكْرِطَهِارَةٍ جَازَوَيُكرَه۔

قوجمه: پس اگراللدتعالی کے ذکر پر اکتفا کرلیا تو امام ابو صنیفہ دمہ اللہ کے نزدیک جائزے اور صاحبین رحم ہما اللہ کے نزدیک ایسا ذکر کے ایسا ذکر کے ایسا ذکر کے ایسا دیا ہے۔ طویل ضروری ہے جس کو خطبہ کھا جا سکے پس اگرامام نے بیٹھ کر خطبہ دیایا بے وضوء خطبہ دیا تو جائز ہے اور کمروہ ہے۔

منتسويع : - (۲۷۰)مقدار خطبرش علاء كالختلاف بإمام ابوطيفه رحمه الله كنزويك اگر ببيت خطبه مرف "المد حسلولمه "كهايا "مسحان الله " يا" لااله الاالله " پرُ حاتوم الكرامت جائز ب\_ماهين رحبما الله كنزويك اس تدروكرطويل كاموناضرورى ب جس كوع فأخطبه كماجا سكة لهذا كم از كم تشهدك مقدار مونا جائب.

صاحبین رحمهاالله کادلی به به که واجب تو خطبه به اورفتان الحمد بلله "یا" مسحان الله "یا" لااله الاالله "کوعرف می خطب بی کهاجاتا به اما ابومنیفه رحمه الله کی ولیل باری تعالی کا قول وف استو اللی دِ نحرِ الله ، ( یعنی دوژوالله کی یادکو) به جس می ذکر طویل قلیل کی کوئی تفصیل نہیں۔ امام ابو صنیفہ کا قول رائح ب ( کمانی الدر الحار: ا/ ۵۹۸)۔

(۱۷۱) اگرخطیب نے بیٹے کر ڈطبہ پڑھا، یا بغیرطہارہ کے خطبہ پڑھا، یا دونوں خطبوں کے درمیان فصل نہیں کیا، یا خطبہ پڑھتے ہوئے لوگوں کی طرف پیٹے کیا ہاتہ حصول مقصود کی دہہ ہے جائز ہے کرسلف کے مل کے خلاف ہونے کی دہہ سے کروہ ہے۔

في حلمختصر القدور سريسح الوافسي (٢٧٢) وَمِنْ شَرائطِهَاالُجَمَاعةُ (٧٧٦) وَاقَلَّهُمْ عِندَأَبِي حَنِيفَةَ رَحمَه اللَّهُ ثَلثَةٌ مِولَى الْإمَامِ وَقَالَارَحِمَهِمَااللَّهُ إِنَّا مِبوَى الْإِمَام \_ قوجعه: اورجعه کی شرائط میں سے جماعت ہےاورا مام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک جماعت کے لوگول کی کم از کم تعدا دا مام کے علاوہ تنمن آدى بين اور صاحبين رحم ما الله فرمات بين كدامام كعلاده دوآدى كافي بيل-مَشْمَ وَمِي اللّٰهِ عَلَى مُرالِطَ جَعِيمُ سِ جماعت ہے (۲۷۴) پجرامام ابوطنیفہ رحمہ اللّٰہ کے نزویک امام کے علاوہ کم از کم تمن مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے۔صاحبین رحمہما اللہ کے نز دیک امام کے علاوہ دومقتدیوں کا ہونا ضروری ہے تو ل اصحبیہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ ا مام ابو صنیفه رحمه الله کے ساتھ ہیں۔امام ابو بوسف رحمہ الله کی دلیل بیہ ہے کہ جمعہ کا لغوی معنی جمع ہوتا ہے اور دو میں اجہار کامعنی موجود ے ہے۔ اامام کےعلاوہ دوآ دمیوں کا ہونا جواز جمعہ کیلئے کافی ہے۔طرفین رحبما الله کی دلیل میہ ہے کہ جمع سیحے تین ہے کیونکہ تین نام اور مغی ہر دولحاظ سے جمع ہے۔ طرفین کا قول رائے ہے ( کمانی الدرالخار:/١٠٠)۔ مرسوال یہ ہے کہ امام ابو یوسٹ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بھی امام کے ساتھ ملکر تین ہوجاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت عليجد وشرط ہاورا مام كا موناعليجد وشرط ہے لبذا امام اس جماعت ميں تار نه ہوگا۔ پھر مقتہ بوں کا وجود پہلی رکھت کے بجد ہ اولیٰ تک ضروری ہے لہذ ااگر بجد ہ اولیٰ کے بعد مقتہ ی بھاگ گئے ق ا ما م اکیلای جید کو کمل کر لے۔ ((٢٧٤)وَ يَجُهَرُ الْإِمامُ بِالْقِرَاةِ فِي الرَّكَعَتَينِ (٢٧٥)وَلَيسَ فِيُهِمَاقِرَاةُ سُؤرةٍ بِعَيْنِهَا\_ قوجهه: امام دونوں رکعتوں ش قرأة بلندآ دازے ير صاور دونوں رکعتوں ش كوئى سور آمعين أيس ب منسويع :-(۲۷٤)يني امام دولول ركعتول من قرأة بلندآ واز سيره هي كونكه يمي متوارث ب(۷۵) باور دونول ركعتول من كوني 🖁 سورة معین بیس -امام طحادیؒ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقین پڑھے مگر اس پرایسی مواطبت نه کرے کہ باقی قرآن کا ترک لازم آئے باعام لوگ ان بی دوسورتوں کوواجب بجھنے لگے۔

(٢٧٦)وَلاتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلااِمْرَاةٍ وَلامَرِيضٍ وَلاصَبِي وَلاعَبِدٍ وَلااَعْمَى(٢٧٧)فإنْ حَضَرُواوَصَلَوُا مَعَ النّاسِ اَجْزَاهُمْ عَنْ قَرْضِ الْوَقْتِ.

میں جمعہ :۔ اور جمعہ سافر پرواجب نیں اور نہ مورت پراور نہ مریض پراور نہ نیے پراور نہ اندھے پر ہی اگریاوگ ماضر جو مجے اور لوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں تو یہ ان کو وقت کے فرض سے کفایت کر بگا۔

منت وجع :- (۲۷٦) یعن نماز جعد مسافر عورت علام ، نامینا اور ننگڑے پر واجب نہیں کیونکہ مسافر ، نیار ، نامینا اور ننگڑے کو جعد ہی حاض مونے ہے حرج لاق ہوگا حرج شرعاً مدفوع ہے۔ اور گورت کیلئے خروج ممنوع ہے۔ اور غلام اپنے مالک کی خدمت میں مشغول رہتا ہے۔ (۲۷۷) اگر بدلوگ حاضر ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ جمعہ ادا کی تو ان کا فریفہ وقت ادا ہو جانیگا کیونکہ ان لوگوں نے ترج اور مشقت کو ہر داشت کیا اور ہمت کر کے نماز جمعہ ادا کی تو بہلوگ اس مسافر کی طرح ہو گئے جس نے حالت سفر بی روز ورکھا جس طرح اس کا روز وسیح ہے اس طرح اکئی نماز بھی صبحے ہے۔

### ( (٧٧ ) وَيَجُوزُ لِلغَبِدِوَ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَوُّمُوافِي الْجُمُعَةِ \_

قوجهه: -اورجائزے غلام كے لئے اورمافر كے لئے اورمريض كے لئے يكامت كريں جعد مل-

قعشو مع :۔ (۷۸ ) بینی مسافر ، بیار ، غلام دغیر ہ (سوائے عورت کے ) پراگر چہ جمعہ فرض نہیں لیکن ان کو جمعہ شیں امام بنانا جائز ہے کیونکہ ان پر جمعہ کا فرض نہ ہونا دفع حرج کیلئے بطور رخصت ہے گمر جب بہلوگ جمعہ اداکرنے کیلئے حاضر ہو گئے اور مشقت برادشت کر لی تو یہ نماز فرض واقع ہوگی اور جب اٹکی نماز فرض واقع ہوگئی تو ان کوا مام بنانا بھی جائز ہوگا۔

(٢٧٩)وَمَنُ صَلَّى الظَّهُرَفِي مَيْزلِه يَوُمَ الْجُمُعَةِ قَبَلَ صَلَوةِ الْإِمَامِ وَلاعُذُرَلَه كُرِه لَه ذَالِكَ وَجَازَتُ صَلَوتُه\_)

قو جعه: ۔ اورجس نے جعدے دن اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لی امام کی نماز سے پہلے اور اس کوکوئی عذر بھی نہیں توبیاس کے لئے مکروہ ہے اور اس کی بیٹماز ہو جا ایک یہ نماز ہو جا ایک یہ

تشهریع :-(۷۹) بین اگر کس نے جعد کے دن امام کے نماز جعد پڑھنے ہے پہلے اپنے کھر میں نمازظہر پڑھی تو اسکی یہ نماز جائز ہوگی گر کروہ تحریک ہے۔امام زفر رحمہ اللہ کے نزویک جائز نہیں ہوئی کیونکہ اسکے نزویک جعد کے دن اصلاً جعدی فرض ہے نماز ظہراس کا بدل ہے اور جب تک اصل پر تقدرت ہوتو بدل کی طرف رجوئنیس کیا جاسکالہذ انماز جعد پر قادر ہونے کی صورت میں ظہر کی نماز کا اداکرنا درست نہ ہوگا۔

ادی ولیل بیب که جمعه کے دن اصلا تو ظهر فرض ہے جیسا کہ دوسرے ایام میں ظهر فرض ہے کو تکلیف بحسب القدرة ہوتی ہے۔ ہادراس دقت مکلف بذات خودظہراداکرنے پر قادر ہے نہ کہ جمعداداکرنے پر کیونکہ جمعدالی شرائط پر موقوف ہے جو تنہا واکیا آ دمی کے ساتھ پوری نہیں ہونٹی مثلا امام کا ہونا ، جماعت کا ہونا کہ تابت ہوا کہ اصل فریعنہ ظہر ہے اور اس نے اپ وقت میں اواکیا لہذا ہے ہے ہے گھر کی فراز کو جمعہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کر اواسلئے ظہراداکر نا کر وہ ہوگا۔

(٩٨٠)فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَحَصُّرَالَجُمُعَةَ فَتَوَجَّهَ الْهُهَابَطَلَتُ صَلَوةُ الظَّهْرِعَندَابِيُ حَنِيفَةَ رَحِمَه اللَّه بِالسَّعَى وَقَالَ اَبُويوسفَ رَحِمَه اللَّه وَمحمَّلَرَحمَه الله لاتَبُطُّلُ حَتَّى يَدخُلَ مَعَ الإمامِ..

قو جعد: ۔ پھراگراس کے تی میں آیا کہ جعد میں ماضر ہو چنانچہ و وجعد کی طرف متوجہ ہوا تو امام ابوطنیفہ درمہ اللہ کے نزویک کیا تھی تطہر کی نماز باطل ہوجا نیکی اور امام ابو بوسف دحمہ القداور امام محر دحمہ اللہ فرماتے میں کہ ظہر کی نماز باطل نہ ہوگی یہاں تک کہ امام کے ساتھ شریک ہوجائے۔ تعشریع : (۲۸۰) بین اگر کمر می ظهر کی نماز پڑھنے والے کی رائے یہ ہو کی کہ جعد میں حاضر ہوجاؤں ہیں وہ جعد کی طرف توجہ ہوااور حال یہ ہے کہ امام نماز جعد سے اب تک فارغ نہیں ہوا ہے تو امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ کا نم جب یہ ہے کہ گھر سے چلنے کے ساتھ عی اس کی نماز ظہر کی فرصت باطل ہوجائے گی اب یہ نماز نفل ہوجائے کی اور صاحبین رحبما اللہ کے نزدیک مرف چلنے سے نماز باطل نہ ہوگی بلکہ نماز جعد میں شرکت کرنے سے باطل ہوگی۔

صاحبین رحمہما اللہ کی دلیل ہے کہ جمعہ کی طرف چلنا چونکہ بذانہ تقصود نہیں بلکہ اداء جمعہ کا دسیلہ ہے اورظہم فرض مقعود ہے اسلے سعی الی الجمعہ بنسیت ظہر کے اونی ہے اور قاعدہ ہے کہ اعلیٰ اونیٰ کی دجہ ہے باطل نہیں ہوتالبلہ انتفی سعی الی الجمعہ سے ظہر باطل نہ ہوگی ۔امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے ہے کہ سعی الی الجمعہ خصائص جمعہ میں سے ہے لہد اظہر تو ڑنے کے حق میں احتیاطاً جمعہ کے مرتبہ میں ہے۔امام ابوضیفہ دحمہ اللہ کا قول رائج ہے ( کمافی الدر البخار: ا/ ۱۲۸۸)۔

((٢٨١)وَيُكرَ ٥ أَنُ يُصَلَّى الْمَعلُورُ الظَّهُرَبِجَماعَةٍ يَومَ الْجُمُعَةِ (٢٨٢)وَكَذَالِكَ اَهُلُ السّجُنِ

توجعه: اور کرده ہے یہ کہ معذور لوگ ظہر کی نماز جمعہ کے دن جماعت ہے پڑھے ای طرح قیدیوں کے لئے بھی مکر دہ ہے۔ منت رہیں اسلامی اسلامی بھی اگر معذور لوگ مثلاً غلام، بچہ نابیتا اور مریض دغیرہ نے جمعہ کے دن شہر میں جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد ظہر کی نماز با جماعت اداکر کی تو بیٹمل کروہ ہے (۲۸۲) بی تھم تیدیوں کا بھی ہے کیونکہ جمعہ کے دن ظہر کو باجماعت اداکر نے میں ظاہر کی صورت میں جمد کا معاد ف و مقابلہ معلوم ہوتا ہے۔

(۲۸۳) وَمَنْ اَدُرَكَ الْإِمامَ يَرِمَ الْجُمُعةِ صَلّى مَعَه مَا اَدْرَكَ وَبَنَى عَلَيهَا الْجُمعَة (۲۸۶) وَإِنْ اَدُرَكَه فِي السَّفَهِ لِأَوْ فِي سُجُودِ السَّهُوبِنَى عَلَيهَا الْجُمُعةَ عِنْدَابِي حَنِيفَةَ رَحِمَه اللَّه وَآبِي بوسفَ رَحِمَه اللَّه وَقَالَ محَمَّدٌ رَحمَه اللَّه إِنْ اَدُرَكَ مَعَه اللَّه وَقَالَ محَمَّدٌ رَحمَه اللَّه إِنْ اَدُرَكَ مَعَه اَقَلَهَابَنَى عَلَيْهَا الظُّهُرَ

کے بعد سے قص تنہاء نماز جعدادا کر یکا تو یہ نماز من وجہ جمعہ ہے اور من وجہ ظہر ہے لہذا ظہر کا اعتبار کرتے ہوئے یے قض جار رکعت پڑھے شیخین رحمہااللہ کی دلیل ہے ہے کہ میخص جمعہ پانے والا ہے تی کہ اس کیلئے جمعہ کی نبیت کرنا شرط ہے اور جمعہ پانے والا جمعہ بی اوا کر یکا نہ کہ ظہر شیخین کا قول رائج ہے ( کمانی الدر الحقار: ۱۸۵۸)۔

(٢٨٥) وَإِذَا خَرِجَ الْإِمَامُ يَومَ الْجُمْعَةِ تَرَكَ النَّامُ الصَّلَوْةَ وَالْكَلامَ حَتَّى يَفَوُعُ مِنُ خُطُبَتِهِ وَقَالَارَ حِمَهُمَا اللَّهَ لابَاسَ بانُ يَتَكلّمَ مَالَمُ يَبِدأُبِالْخُطُبَةِ.

قوجعه: -اور جب جعد کے دن امام (خطبہ کے لئے ) نظے تو لوگ نما زاور کلام چھوڑ ویں یہاں تک کہ امام اپنے خطبہ نارغ موجائے اور صاحبین رحجما الله قرماتے ہیں کہ جب تک امام خطبہ شروع نہ کرے یا تمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

منت من المراد الله عن جمد كون جب الم خطبه دين كيك الني جمره من نظريا اكرمف بل موقوم نبر رج من كيك كمر ابوجائد قوامام الوطيف رحمه الله كزر كيكوك نه نوافل اورسنن برحيس اورنه با تبس كرين يهال تك كه ام خطبه اورنماز سه فارغ موجائه بال قفاء نماز بره صكاً به اورجس نماز عمل اس وقت نثروع كياب اس كوير صنى اجازت ب

صاحبین رقہما اللہ کے زویک خطبہ شروع ہونے سے پہلے اور خطبہ کے بعد تجمیر سے پہلے کلام کرنے میں کوئی مضا نَق نہیں کے فکہ کراہستِ کلام تو خطبہ سننے کے فرض میں خلل پڑجانے کی وجہ سے ہے اور نہ کور وقتوں میں پچھ سنتا نہیں ہے اسلئے کراہت بھی نہیں۔

ا مام ابوعنیف رحمہ اللہ کی دلیل ابن عمر منی اللہ تعالی عند اور ابن عہاس کی روایت ہے "انّ النبِ مَ مَنْطِظُ فَالَ اِذَا نَحَرَجَ الْإِمامُ فیلاصَه لُوحةً وَلا کَلامَ " (لِین جب امام باہر آئے تو نہ نمازے اور نہ کلام) اور حدیث میں خطبہ سے پہلے اور خطبہ کے بعد کی کو کی تعمیل نہیں۔امام ابو حنیف کی اتول رائح ہے (کمانی الدر المخار: ا/ ۲۰۵)۔

(٢٨٦) وَإِذَا اَذَنَ الْمُؤَذَّنُونَ يَومَ الْجُمُعَةِ الْآذَانَ الْآوَلَ ثَرَكَ النَّامُ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ وَتَوَجَّهُوْالَى الْجُمُعَةِ ٢٨٧) فَإِذَاصَ عَدَالُامامُ الْمِنْبِرَ جلَسَ وَاَذِّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَينَ يَدَىّ الْمِنْبُرِ (٢٨٨) ثُمَّ يَخْطُبُ الْاِمامُ وَاذَالَوَغَ مِنْ مُطَبَّتِهِ اَلْامُؤُ الصَّلُوةَ۔

قو جهد: اور جب مؤذ نمن جمد كون بهل اذان وي تولوگ تريد وفر وحت كوچهود وي اور جمدى طرف متوجه وجائي اور جب امام منبر پر بيشه جائي اور مؤذن منبر كرما منازان و بهرامام خطبه پرشد اين خطبه سے فارخ هو جائي تولوگ فماز قائم كري -تقشير بيع : - (۲۸۲) يني جب مؤذن جمد كردن بهل اذان و بي تولوگ تريد وفر وخت كوچهود كر جمدى طرف متوجه و جائيل لمقول المتعالى ﴿ فَاسِعَوْ الِلّٰهِ وَ ذَرُوُ اللَّهِ عَهُ وَرُوُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ وَ ذَرُوُ اللّهِ عَلَى اذان د ي كوك الله كوزك فرف چلواور تريد وفر وحت كوچهود دو) - (۲۸۷) جب الم منبر پرچن حركم بين جائي تو مؤذن منبر كرما شاذان د ي كونك بي متوارث ب-

پغیر ملی الله علیه وسلم کے زمانے جی مرف بیدوسری اذان تھی ای جہ سے بعض مشاریخ کے نزو یک سعی واجب ہو لے اور تھے

حرام ہونے میں بی از ان معترب مراضح یہ بے کہ اذ ان اول معترب ( کمافی الدر الحقار: ا/ ۲۰۷)۔

(۹۸۸) مجراس دوسری اذان کے بعد امام خطبہ کے ادر بعد از خطبہ نماز قائم کرے۔ادر نماز بھی خطبب پڑھائے غیر خطیب کے کے نماز پڑھانا مناسب نہیں۔ بعد از زوال نماز جعہ پڑھے بغیر کی کے لئے سفر پر روانے ہونا کروہ ہے البنڈ زوال سے پہلے کروہ نہیں۔

### (وَإِبُ مَسْلُوةِ الْعِيْدَيُنِ)

یہ باب ملوق عیدین کے بیان می ہے۔

نماز جعہ دنماز عیدین عمد مناسبت بہ ہے کہ دونوں جمع عظیم کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں اور سوائے خطبہ کے جو شرطیں جمد کی ہیں وی شرطیس عیدین کی بھی ہیں اور جس پر جعہ واجب ہے اس پرعیدین کی نماز بھی واجب ہے۔ مگر چونکہ جمعہ فرض اور کثیر الوقوع ہے اسلے جسہ کوعیدین سے مقدم کیا تھیا ہے۔

(۲۸۹)وَيُسْتَعَبُ فِى يَومِ الْعِطرِ اَنْ يَطَعَمَ الْإِنْسانُ شَيْناً قَبلَ الْحُوُوجِ إِلَى الْمُصَلِّى (۲۹۰)وَيَغْتَسِلَ وَيَتَعَلِّبَ وَيَتَوجَهُ إِلَى الْمُصَلِّى (۲۹۰)وَلاَيُكِبُّرُ فِى طَرِيقِ الْمُصَلِّى عِنْدَ اَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهِ اللهُ وَيُكِبُّرُ فِى طَرِيقِ الْمُصَلِّى عِنْدَ اَبِى عَنِيفَةَ رَحِمَهِ اللهُ وَيُكِبُّرُ فِى طَرِيقِ الْمُصَلِّى عِنْدَ اَبِى يؤمُّفَ رَحِمَهِ اللهُ وَمُحَمَّد رَحِمَهِ اللهُ (۲۹۶)ولاَيَتَنَفَّلُ فِى الْمُصَلِّى قَبلَ صَلُوةِ الْعِيْدِ. وَطَرِيقِ الْمُصَلِّى عِنْدَ اَبِى يؤمُّفَ رَحِمَهِ اللهُ وَمُحَمَّد رَحِمَهِ اللهُ (۲۹۶)ولاَيَتَنَفَّلُ فِى الْمُصَلِّى قَبلَ صَلُوةِ الْعِيْدِ. وَوَجِه وَعَلَى الْمُصَلِّى قَبلُ صَلُوةِ الْعِيْدِ. وَوَجِه وَعَلَى الْمُصَلِّى عَبلُ اللهُ وَمُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ وَمُحَمِّد رَحِمَةُ اللهُ وَمُحَمِّد رَحِمَةُ اللهُ وَمُحَمِّد رَحِمَةُ اللهُ وَمُحَمِّد رَحِمَةُ اللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَوْلَهُ عَلَيْلُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَلِي الْمُصَلِّى وَلَهُ اللهُ وَمُعَمِّد وَمُ اللهُ وَمُعَمِّد وَمُ اللهُ وَمُعَمِّد وَمُعَمُولًا عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلَى وَمُ اللهُ وَلَيْ عَلَى الْمُعَلِي وَمُ اللهُ وَمُعَمَّدُ وَمُعَلِي الْعُلْمُ وَمُعُلِي اللهُ اللهُ عَلَى الْعُقَلِ فَى الْعُمَالِي وَالْعَلَى الْعُرْدِي عَلَى الْعُمَالِي اللهُ اللهُ وَمُعْلَى الْعُرَادِ عَلَى اللهُ وَمُعَلِي الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُصَلِّى اللهُ عَلَى الْعُمْلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُمْلِي وَالْعُلُولُ وَمُعْلِى اللهُ اللهُ اللهُ وَمُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُمْلِي اللهُ الل

مَسْ ربع: ﴿ ٢٨٩) لِيَخْ حِدَالْفِرْ كَ دَن كَ سَمَّات بْس سَابِك بِهِ كَرَحِدُكَاه جَائِ سَهِ كِهِ كُولُ عِنْم يَهُ كُولُ اللهُ اللهُ وَسُولُ اللهُ لَا يَاكُلُ وَكَانَ لا يَاكُلُ يَومَ النَّحْرِ حَتَّى يصَلَّى " (لِيَّى صَنود سَلَى اللَّهُ عَلِيه وسَلَى عَلَى اللَّهُ عَلِيه وسَلَّى اللهُ عَلِيه وسَلَّى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيه وسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيه وسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

(۹۹۰) دوسرامتحب ممل طسل ہے اور خوشبولگا تا ہے کیونکہ بیالوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے اس لئے اس میں طسل کر نا اور خوشبولگا نامسنون ہے جبیا کہ جمعہ کے دن دونوں ممل مسنون ہیں۔ تیسرامتحب سے بھائے جمرات کی اسے جو تھرہ ہوں وہ مہن کیونکہ حضور مللی الشد ملید دسلم کے پاس سرخ دھاری داریخی جس کو آپ علیے جمعہ اورعیدین کے دن پہنتے تھے۔

(۹۹۱) اب میدگاه کی طرف چے اورامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک رائے میں تجبیر نہ پڑھے بینی باواز بلند تجبیر نہ پڑھے مطلق تجبیر پڑھنے کی ممانعت نہیں اور صاحبین رحمہا اللہ کے نز دیک باواز بلند تجبیر پڑھے۔ صاحبین رحمہا اللہ عیدالفطر کوعیدالفی پر تیاس کرتے ہیں۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہہ ہے کہ ذکر میں اصل اخفاء ہے محرعیدالفیل کے ایام میں خلاف قیاس تجبیرات جم ہے کہنے پرنص وار دوو کی ہے اور خلاف آیاس اپنے مور د کے ساتھ خاص ہوتا ہے لہذا اس پڑھیدالفطر کو قیاس کرنا درست نہیں (امام

ابو منیفه کا تول را نج ہے)۔

(۲۹۲) نماز حیوے پہلال نہ پڑھے نہ تیدگاہ شمی اور نہ حیدگاہ کے علاوہ ' لِحَدِیبْ ابن عَباصُ اَنَّ وَسُوْلَ اللّه غوج فَصَلَی بِهِمُ الْعِیدَلَمُ یُصَلَی فَبُلَهَا وَ لاہَفدَهَا '' (لِین حضور صلی الله علیہ وسلم نے گرے لکل کراوگوں کو حید کی نماز پڑھائی آپ ملک نے نہ حیدے پہلے کوئی لال نماز پڑھی اور نہ حمدے بعد ) ہا وجو دِکہ پیٹیبر تا تھے۔ البتہ بعداز نماز عید گھر آ کرنو افل پڑھنا می جے۔

قرجهه: اورجب آلاً بلند موف سينماز جائز موكى تونماؤ كالتنفي والتنفي الزوال الذوال الذوال التنفي عوج وقتها والمستحدة المستحدة المس

تعقیر مع :۔ (۹۳) بعن عمدی نماز کاوقت سورج کے ایک یا دونیز و بلند ہونے سے شروع ہوتا ہے کیونکہ حضور ملی اللہ علیہ دسلم عمدی نماز اس وقت پڑھا کرتے تنے۔ اور عمدی نماز کاوقت زوال افراب تک باتی رہتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ انتیس رمضان کو چاند نظرنہ آیا اورا گلے دن زوال کے بعد پچھلوگوں نے چاندو کیمنے کی گوائی دی تو صفور ملی اللہ علیہ وسلم نے اسکلے دن یعنی دوشوال کونماز حمیداوا کرنے کا امر فرمایا تو اگر بعد از زوال نماز عمید جائز ہوتی تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم اسکلے دن تک مؤخر نے فرماتے۔

(٢٩٤)وَيُصَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ وَكَعَنَينِ يُكَبِّرُنَى الْأُولَى تَكْبِيْرَةَ الْاِحْرَامِ وَقَكَّا بَعَلَمَا لُمَّ يَقُرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَعْهَالُمُ يُكْبِرُ تَكْبِيْرَةً يَرُكُعُ بِهَالُمْ يَبْشَلِها فَى الرَّكُعةِ النَّائِيةِ بِالْقِرَاةِ فَإِذَا فَرَغَ مِن الْقِرَاةِ كَبُرَ لَلْتَ تَكْبِيرَاتٍ وَكَبَرَ تَكِبِرُ قُرَابِعَةٌ يَرُكُعُ بِهَا وَيَرِفَعُ يَدَيُه فِى تَكْبِيرَاتِ الْعِبْدَيْنِ (٢٩٥)ثُمَّ يَخُطُبُ بَعَدَ الصَّلُوةِ خُطْبَتَينِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهِمَا صَدفَةَ الْفِطُرِوَا خَكَامَهَا۔

قو جعه : ادرا مام لوگوں کودور کعت نماز پڑھائے ہی رکھت میں تجبیر تح بر ادر تمن تجبیریں کے ہم سورۂ فاتحہ پڑھادا سے ساتھا یک اور سورت ملائے پھر تجبیر کہدکر دکوع میں جائے ہم دوسری رکھت میں قرائت شروع کرے ہیں جب قرائت سے فارغ ہوجائے قرتمن تحبیریں کیے اور چوشی تحبیر کہدکر دکوع کرے اور عیدین کی تحبیرات میں دونوں ہاتھ اٹھائے ہم امام نماز کے بعد دوخطب دے اور ان میں لوگوں کو تعلیم دے صدقہ فطرا در استے احکام کی۔

قنشس مع :۔(۲۹۵) بین ایام لوگوں کے ساتھ دور کھت نمازاس طرح پڑھے کہ پہلے بجبر تر یہ۔ کے بھر ثنا و پڑھ کرنین زائد تجبیری کے اور بخبیرات زوائد بھی ہر دو بجبیروں کے درمیان بقدر تین تسبیحات تو قف کرنامتحب ہے بھرسورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاکر پڑھے مجر تکبیر رکوع کہ کر رکوع اور مجد وکر لے اس طرح رکھت اوٹی پوری ہو جائے گا۔ دوسری رکھت بھی پہلے قر اُۃ فاتحہ اوضم سورۃ کرلے پھر تمن زائد بھبیریں کیے اور دکوع کی بجبیر کہ کر رکوع کرلے۔ اور بھبیرات زوائد بھی دفع یدین کرلے اس تفصیل کے مطابق دونول رکھتوں بھی النشريح الوافي (۱۵۲) هي حل مختصر القدوري

پر متحب یہ ہے کہ پہلے نطبہ کے شروع میں مسلسل نو تجمیریں کہا ورود سرے کے شروع میں سات تجمیریں کے۔ (۲۹٦) وَمَنْ فَاقتُه صَلاةً الْعِيدِمعَ الْإِمامِ لَمْ يَقْضِهَا۔

قوجمه: -اورجس كى نمازعيدامام كى ساتھ فوت ہوجائے تواس كى قضاء شكرے ـ

منسوج :۔ (۹۹۶) یعن اگر کسی کی نمازعیدام کے ساتھ فوت کی یعنی امام کیساتھ ادانہ کرسکاتو و واسکی قضاء نہیں کر رہا کے کئے نمازعید کیا کے کار نمازعید کیا ہے کہ اسکون میں جو نئے منفر وہ میں پر گئے نمازعید کیا ہے کہ اسکون اسکون اور بھی جو نئے منفر وہ میں پر گئے نماز کی منازعید کا میں جائز نہ ہوگا ہاں اگر کسی دوسرے عیدگا وہ میں جا کر نماز عید پاسکتا ہوتو جا کر وہاں پڑھ لے کیونکہ نماز عید بھی ادا ہو جاتی ہے۔
مید متحد د جنگہوں میں ادا ہو جاتی ہے۔

(٢٩٧) فَإِنْ غُمَّ الْهِلالُ عَنِ النَّاسِ وَشَهَدُواعِندَ الْإِمَامِ بِرُولِيَةِ الْهِلالِ بَعدَالزَّوَالِ صَلَّى الْعِيدَمِنَ الْعَدِ (٢٩٧) فإنُ حَدَثَ عُلَرِّمَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلوةِ فِي الْيُومِ الثَّانِيُ لَمُ يُصَلِّهَابَعْدَه \_

توجمه نها کر جا ندلو کول کی نظرے جب کیا اور لوگول نے سورج ڈھلنے کے بعد امام کے سامنے جا ندو کھنے کی گوائل دی تو حمد کی نماز دوسرے دن پڑھے بھراگر دوسرے دن ایسا عذر پیدا ہوا کہ لوگول کونماز عیدے روکا تو اس کے بعد نماز عیدنہ پڑھے۔

من الرائم میں الرحید کے دن زوال کے بعدلوگوں نے جاندد کیمنے کی گوائی دی اوراہام نے ان کی گوائی تبول کرلی توروز اق اوژ دیں محرفماز عید دوسرے دن اہام لوگوں کو پڑھائے کیونکہ بیتا خیر علار کی جہتے ہے اور اس تا خیر کے سلسلے میں نص وار دوہوئی ہے کہ زوال کے بعدلوگوں نے جاندد کیمنے کی گوائی دی تو پنیم ساتھ نے دوسرے دن نمازعید بڑھنے کا تھم دیا۔

(۹۹۸) اگر دوسرے دن بھی کوئی ایساعذر پایا گھا جونماز مید کیلئے مانع ہوتو اب تیسرے دن نماز عید پڑھنے کی اجازت نہ ہوگا کیونکہ نماز عید بٹس جمعہ کی طرح اصل توبہ ہے کہ اس تعناہ نہ کی جائے مگر عذر کی وجہ سے دوسرے دن تک مؤخر کرنے میں صدیث ہے کوم کی وجہ سے اس اصل کوترک کر دیا ہے لیکن چونکہ تیسرے دن تک مؤخر کرنے کے بارے میں کوئی نعم نہیں اس لئے تیسرے دن تک مؤخر

ر کرنے کی اجازت میں۔

(٢٩٩) وَيُسْتَحِبُ فِي يَومِ الْاَصْحَى اَنُ يَفْسِلَ وَيَسَطَيَّبَ وَيُؤخُّرَ الْآكلَ حَتَّى يَفُرُ غَ مِنَ الصَّلوةِ (٠٠٠) وَيَعَرَّجُه إِلَى الْمُصَلِّى وَهُو يُكْبَرُ (٢٠١) وَيَصَلَّى الْآصُحِيُ وَكُعتَينِ كَصَلُوةِ الْفِطْرِ وَيَخْطُبُ بَعدَه خُطُبَتَينِ يُعَلَّمُ النَّاسَ فِيْهِمَا الْمُصَلِّى وَهُو يُكْبِرَ السَّلُولِي وَيَخْطُبُ بَعدَه خُطُبَتَينِ يُعَلَّمُ النَّاسَ فِيْهِمَا الْمُصَلِّى وَهُو يَكْبِرَ اتِ التَّشُولُيَّ .

قوجهد: عیدالفی کے دن متحب یہ ہے کہ اول مسل کرے اور خوشبولگائے اور کھانا مؤخرکردے یہاں تک کہ نمازے قارغ ہوجائے اور راستہ مل تحبیرات کہتا ہوا عید گاہ کی طرف متوجہ ہوجائے اور عیدالفطر کی طرح عیدالفتی کی دور کعتیں پڑھے اور اسکے بعد دو نطبہ پڑھے اور استہ میں تجبیرات تشریق کی تعلیم دے۔

تنتسو مع: - (۹۹۹) بعن عيرالفتيٰ كه دن مسل كرنااورخشبولگانامستحب ہاوراس دن كھانانماز عيد كه بعد كھائے اكل دليل اقبل مي گذر چكى ہے۔ (۳۰۰) پرعيد گاه كى طرف متوجہ موجائے اور راسته ميں بالا تفاق باوا زِبلند تجبير كے لقو له تعالى ﴿اذْ كُرُّ وُ اللّٰهَ فِي أَيامٍ مَعُدُو ذَاتٍ ﴾ (بعني يا دكروالله كوكتي كے چناد نوں ميں)۔

(۱۰۰۳) نمازعیدالفطر کی طرح امام لوگول کو دورکعت نماز پڑھائے کیونکہ ابیا تل منقول ہےاور بعد از نماز دوخطبے پڑھے کیونکہ حضور ملی اللّٰدعلیہ وسلم نے ابیا تک کیا ہے۔اوران دونو ل خطبول میں لوگول کوقر بانی اور تجمیرات تشریق کے احکام سکھلائے کیونکہ ان دنو ل میں ہی چیزیں مشروع ہیں اور خطبہ ان تل چیز وں کی تعلیم کیلئے مشروع ہوا ہے۔

(٢، ٣) فَإِنُ حَدِثَ عُدُرٌ مَنعَ النَّامَ مِن الصَّلُوةِ يَومَ الْاَصَٰحٰى صَلَّاهَامِنَ الْفَلِوَ بَعُدَالْفَلِوَ لاَيُصَلَّيْهَابَعُدَ ذَالِكَ قوجهه: يهن اگركوئي ايباعذر چين آيا كه لوگول كوعيدالفي كه دن تمازعيد پڙھنے ہودک ديا تو دومرے دن يا تيمرے دن تمازعيد پڙھے اورائے بعد نہ پڑھے۔

تنفس مے :۔ (۲۰ میں) بینی اگر بقرعید کے دن کوئی عذر مانع صلوۃ پایا گیا تو پھر دوسرے دن نماز پڑھے اورا کر دوسرے دن بھی عذر باتی رہا تو تیسرے دن پڑھے کرتیسرے دن کے بعد تک مؤ خرکر تا جا تزئیس کیونکہ بقرعید کی نماز موقعت بوقت اصحیہ ( قربانی) ہے اس لئے سایا م اصحیہ کے ساتھ مقید ہوگی محر بلاعذر دوسرے اور تیسرے دن تک مؤ خرکر نے سے گناہ گار ہوگا کیونکہ تیفیم سلی الشعلیہ وسلم اور محابر منی الشا تعالی عنم ہے ایک تا خیر منقول نہیں۔

(۳۰۳) وَتَكْبِيرُ النّشُرِيقِ أَوْلُهُ عَقِيبَ صَلَوْةِ الْفَهُومِنُ يَوْم عَرَفَةَ وَ آخِرُه عَقِيبَ صَلَوَةِ الْفَصْوِمِنُ يَوْم النّحُوعِنُدَ أَبِى حَلَوةِ الْفَصْوِمِنُ يَوْم النّحُوعِنُدَ أَبِى حَلَوةِ الْفَصْوِمِنُ آخِرِ أَيَّامِ النّشِونِقِ - حَنْهُ لَهُ وَمُحَمَّلُوَحَمَهُ اللّهُ إلى صلوةِ الْفَصْوِمِنُ آخِر أَيَّامِ النّشِونِقِ - حَنْهُ اللّهُ إلى صلوةِ الْفَصْوِمِنُ آخِر أَيَّامِ النّشِونِقِ - حَنْهُ اللّهُ وَمُحَمَّلُوحَمَهُ اللّهُ إلى صلوةِ الْفَصْوِمِنُ آخِر أَيَّامِ النّشِونِقِ - حَنْهُ اللّهُ وَمُحَمَّلُوحَمَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُحَمَّلُومَ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُحَمَّلُومَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُلّمُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ا

منت رہے ۔ (۳۰۳) تجمیرات تھریق کی ابتدا کا نفاق احناف موند کے دن یعنی ذی المجہ کی لویں تاریخ کی فجر سے کی جائے گی اورانہا ومیں اختلاف ہے امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے زویک ذی المجہ کی دسویں تاریخ کی عصر تک تجمیرات تھریق پڑھی جائے گی اس طرح امام ابو حذیفہ درحمہ اللہ کے ذہب کے مطابق کل آٹھ نمازیں ہیں جن کے بعد تجمیرات تھریق پڑھی جائے گی۔

صاحبین رحمها الله کزدیک ایام تشریق کے آخری دن یعنی تیرمویں ذی الحجہ کی عمر تک تجمیرات تشریق پڑھی جائے گی اس طرح صاحبین کے خیب کے مطابق کل تیمیس نمازوں کے بعد تجمیرات تشریق پڑھی جائے گی۔ فقو کی صاحبین رحمها الله کقول پر ہے۔ (ع مع) وَ النَّکْجِیوَ اَتْ عَقِیبَ الصَّلُوَاةِ الْعَفُرُ وُضَاتِ اَلله اکْجُرُ اَلله اکْجُرُ لَالله وَ الله اکْجُر اَلله اکْجُر الله اکبر الله المحمد۔

قت رع و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و الله كزد يكتمبرات تشريق مرف فرض نما ذول كے بعد شر هم مقيم لوگول پرواجب بادر ماحين دجم الله كزد يك برايے فض پرواجب ب جوفرض نما زپڑھے كيونكه تجبير فرض نماز كا تالع ہے۔ مفتی برقول صاحبين دمم الله كا ب له احتباط في العبادات ادر تجبيريہ ب كرا يك بار كم الله اكبوالله اكبولالله الآالله والله اكبوولله العمله "كيزكه كي معرت ابراہيم عليه السلام سے منقول ہے۔

#### بَابُ صَلُّوةِ الْكُسُونِ

برباب ملوة الكوف كى بيان يس-

نماز مید بنماز کسوف اور نماز استسقا و میں مناسبت بہ ہے کہ نینوں نمازیں دن میں بغیراز ان وا قامت کے اوا کی جاتی ہیں۔ کم نماز مید کواس لئے مقدم کیا کہ کثیرالوتو کا ہے اور کسوف کو بھی استمقا و پراسی وجہ سے مقدم کیا ہے۔

کسوف ادر خسوف لغت جس بمعنی نقصان کے ہیں اور اصطلاح ( فقہاء ) میں سورج کہن کو کسوف اور جا عرکہن کوخسوف کہتے ہیں ۔ صلوۃ الکسوف جمی اصافت ازتبیل اصافتہ الشی الی سبہ ہے۔

(٣٠٥)إِذَاالُكَسَفَتِ الشَّمِسُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَعَتَينِ كَهَيْءَةِ النَّافِلَةِ فِى كُلِّ رَكُعَةٍ رُكُوعٍ وَاحِلُويُطُوّلُ الْقِرَأَةُ فِيهِمَا (٣٠٣)وَيُخْفِى عِنُدَاَى حَنِيْفَةٌ وَقَالَ اَبِوْيُوسُف رَحِمَه اللَّه وَمُحَمَّلَ وَحِمَه اللَّه يَجُهَرُ (٧٠٣)ومُ يَلَّعُوبَعُلَمَا حَتَّى تَنْجَلِىَ الشَّمْسُ (٣٠٨)وَيُصَلَّى بِالنَّامِ الْإِمَامُ الَّذِى يُصَلِّى بِهِمُ الْجُمُعَةَ (٣٠٩)فَإِنْ لَمُ يَحْطُرِ الْإِمَامُ صَلْهَاالنَّامُ فَوَادِئِ۔

قر جمه : ۔ جب سورج کمبن موتو امام لوگول کولل کی طرح دورکھت نماز پڑھائے اور ہررکھت میں ایک رکوع ہے اور دولوں رکستوں جل قر اُت کبی کرے اور امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزد کیک قر اُت آہتہ پڑھے۔ اور صاحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ قر اُت بلند آ وازے

التنسريسع الوافسي

پڑھے پھرنماز کے بعد دعاء کرے بہاں تک کہ سورج روش ہو جائے اورلوگوں کو دعی امام نماز پڑھائے جوان کو جمعہ پڑھا تا ہے لیس اگرامام جمعہ حاضر نہ ہوتو لوگ سورج کمبن کی نماز تنہا و پڑھیں۔

منت میں ایک رکوع کرے۔امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک ہور کعت نما ڈنٹل کی طرح بلاخطبہ واذ ان دا قامت کے پڑھائے اور ہر رکعت میں ایک رکوع کرے۔امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک ہر رکعت میں دورکوع کرے۔ اور دونوں رکعتوں میں خوب طویل قر ا کرے کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اول رکعت کو بقدر سورۃ بقر واور ثانی کو بقدر آل عمران طویل کیا تھا۔

(۶۰۹) امام ابوصنیفدر حمدالله کزد یک قرائت آسته پڑھے کیونکه پیظهر کی طرح دن کی نماز ہے اور جماعت دونوں کیلیے شرط نہیں لہذا ظہر کی طرح اس میں بھی قرائت آسته پڑھے۔صاحبین رحمہمااللہ کنز دیک قراُۃ بلند آوازے پڑھے کیونکہ بینمازعید کی طرح جمع عظیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے توعید کی نماز کی طرح اس میں بھی قرائت بلند آوازے پڑھے۔(امام حذیفہ کا قول مفتی ہے)۔

(۷ • ۷) نمازکے بعددعاءکرے بہال تک کہ سورج روش ہوجائے۔اورا مام کوانتمیارے جائے توروہ تبلہ بیٹوکردعاءکرے جاہے تو کھڑے ہوکردعاءکرے اور جائے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوجائے وعاءکرے اورلوگ آمن کیے یہاں تک کہ سورج کمجن ثتم ہوجائے۔

( A • ۱۷) نما زکسوف میں بھی فتندونساد ہے نیچنے کے لئے اس کوا ہام مقرر کیا جائے جولو کوں کو جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھا تا ہے

(٣١٠)وَلَيسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِجَماعَةُ وَإِنَّمَايُصَلَى كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ (١١٣)وَلَيْسَ فِي الكُسُوفِ خُطُبةً.

قر جهه: \_اور جاند آبن میں جماعت نہیں بلکہ جرفض اپن اپن تماز پڑھ لے اور سورج کہن میں خطب نہیں \_

من بعن میں اور ۱۰ میں ہے نے جا ندگہن کی صورت بیل جماعت نہیں کیونکہ بدرات بیل ہوتا ہے اور رات کے وقت او کول کے جع ہونے بیل مشقت ہے لہذا ہرآ دی اکیلا اکیلا نماز پڑھے۔ (۱۹ ۲ می) اور کسوف وخسوف کی نماز میں خطبہ نین کی میں خطبہ پڑھتا معقول نہیں۔

(بَابُ صَلُوةِ الْاصْتِصَعُ)

برباب ملوة استنقاء كربيان مل ب-

ملوة استيقاء كى كموف كے ساتھ وجيمنا سبت اقبل ميں گذر چك ہے۔

(٣١٣) قَالُ اَيُوحَدِيفَةٌ كِيسَ فِي الْإِسْتِسُفَاءِ صَلَوةٌ مَسُنُونَةٌ بِالْجَمَاعِةِ فَإِنْ صَلَى النَّاسُ وُحُلَاناً جَازُوَإِنَمَا اُلَاسُتِسُفَاءُ اللَّحَاءُ وَالْإِسْتِفْفَارُ (٣١٣) وقَالَ اَبِوُيُوسُف رَحمَه اللَّه وَمحَمَّلَزَحِمَه اللَّه يُصَلَّى الْإِمَامُ زَكَعَتَينِ يَجُهَرُ فِيُهِمَا بِالْقِرَاةِ فُمْ يَخْطُبُ۔

قوجهد: امام ابوصنیفد حمدالله فرمات بی کواسته قامی جماعت کرماته نمازسنون بی اگراوگ تنها مفاذ پر میں آو جا تز مهاوراسته قا آو مرف وعا مادراستغفار ہا در ماحبین رحبم الله فرماتے ہیں کیام دورکعت نماز پڑھائے جن شکر آثر اُت ذورے پڑھے پھر خطبردے۔ مشرع : (۱۹ م) استقاء كالفوى من برالي طلب كرنا اورا صطلاح شرع من امام ابوطنيف رحمة الله كزر يك استقاه وعاماور ا استغفار كركتم مين اوراستقام من جماعت كرما تونماز برصنا مسنون بين لِقَوْلِه تعالى ﴿ فَقُلْتُ الْمُتَغْفِرُ وْ ارَبَّكُمُ إِلّه كَانَ عَفَاراً اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَل

(۱۴ م) صاحبین رحمااللہ کنزدیک امام کالوگوں کو دورکعت نماز پڑھاناسنت ہاوردونوں رکعتوں عمل قر اُ آبلنداَ واز سے پڑھے میدین کی نماز پر قیاس کرتے ہیں (والمعصل المیوم علی قول الصاحبین )۔ پھر نماز کے بعدا مام ابو یوسف دحمہ اللہ کنزدیک ایک خطبہ اورا مام محمہ رحمہ اللہ کے نزدیک دوخطبے پڑھے (امام ابو یوسف کا قول رائج ہے) خطبہ کا اکثر حصہ استعفار پر مشتمل ہونا جا ہے۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک خطبہ بیں کوئکہ خطبہ جماعت کا تالع ہے جماعت نہیں تو خطبہ بھی نہ ہوگا۔

(٤١٣) وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدَّعَاءِ (٣١٥) وَيُقَلِّبُ الْإِمَامُ رِدَانَه وَلايُقَلِّبُ الْقَوْمُ اَرُدِيَتَهُمُ (٣١٦) وَلايَحْضُرُاهُلُ اللَّمَةِ لِلإسْبَسْتَقَاءِ۔

قوجهه : \_اوردعا و کےساتھ قبلہ رخ ہواورا مام اپنی جا در کو پلیٹ و ہےاور تو ماپنی چا دریں نہیٹنیں اور ذمی لوگ نماز استیقا و میں حاضر نہ ہوں ۔

قضوع : ﴿ ١٤ ٢ ص عِنى استقاء كى دعاء مِن متحب يه ب كقبله كي طرف رخ كرب كيونكه حضور ملى الله عليه وكلم ب دعاء مِن استقبال قبله اورقلب رداء مروى ب ( ٣٠ عن) اورامام إلى جادراً ك دب الفِيغلِهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ م حصه فيجي كرد ب اور فيجي كا حصدا و بركرد ف اوراكر مد قرم و جيب جبّه تو دايال جانب بائيس طرف كرد ب اور بايال جانب دائيس طرف كرد ب اوك بن جاور بن نه پلائائيل كيونكه ميروى نبيل كه حضور ملى الله عليه وسلم في محابر صى الله تعالى عنهم كواسكاتهم كيا مو

پھر متحب یہ ہے کہ لوگ صحراء کی طرف تین دن پیدل پرانے دھوئے ہوئے کپڑوں بیل خشوع ، خصوع کے ساتھ لکلیں اور ہم دن نگلنے سے پہلے پچے صدقہ کریں اور تو ہے گئجد بدکریں اور اپنے ساتھ بوڑھے، نیچے اور جانور لے جائیں۔ (٦٦ م) مگر استیقاء میں ذکا لوگ حاضر نہ ہوں کیونکہ مسلمانوں کا لکلنا نزول رحمت کی دعاء کے لئے ہے اور ذمیوں پر تو لعنت برتی ہے۔

( بَابُ بَيَامِ شَهْرٍ زَمَـضَانَ )

یہ باب رمضان البارک میں ر اور کی رہے کے بیان می ہے۔

قیام رمضان سے مرادترا و تا ہے۔ اہام قد دری رحمہ اللہ نے تر اوت کا کونو اقل میں ذکر کرنے کے بجائے مستقل باب قائم فراہا کیو ککہ تر اوت کی پکوخصوصیات اسک ہیں جومطلق نو افل میں ہیں جیسے تعداد رکھات کامعین ہونا اور ایک بارختم قرآن کا ان میں مسئولنا ہونا۔ پھر استسقاء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ استسقاء نو افل نہار میں سے ہا درتر اوت کو افل کیل میں سے ہے۔ تر اوت کا کے لفظ وَيَامِ اسلَىُ استَعَالَ كِيابِ كَرْحَسُونَ اللَّهُ فَيَامَ استَعَالَ أَرْمَايَابٍ چِنَانِي حَسَوَنَ الْكَلَّةُ كَارَثُادِ بِيُ إِنَّ اللَّهَ فَوَضَ عَلَيْكُمْ حِيامَ وَمَضَانَ وَمَنَنَتُ لَكُمْ فِيَامَه "داور مِضَانُ "يَوُمِصُ الذَّهُوبَ" (يعِنْ كَنابُول كُوجِلاتاب) سے -

تر اوت کر و یحد کی جمع ہے رمضان المبارک بی رات کے ذکور ہ نوافل کے جارر کعت کوتر و یحد کہتے ہیں کیونکہ ان میں ہر جار رکعت کے بعد استر احت کیلئے بیٹھنا یایا جاتا ہے۔

(٣١٧)يُسُتَحَبُّ اَنُ يَجُمَعَ النَّاسِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعَدَالْعَثَاءِ فَيُصَلِّى بِهِمْ اِمَامُهُمْ خَمْسَ تَرُويُحَاتٍ فِي كُلُّ تَرُويُحَةٍ تَسُلِيُمَتَانِ (٣١٨) وَيَجُلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرُويُحَتَينِ مِقدَارَتَرُ وِيُحَةٍ قُمْ يُؤْثِرُ بِهِمُ (٣١٩)وَ لايصَلَّى الُوتُرَبجَمَاعةٍ فِي غَيرِشهُر زَمَضَانَ۔

قو جعهد: مستحب ہے کہ ما و رمضان میں عشاہ کے بعد لوگ جمع ہوں اور ان کا امام انہیں پانچے تر ویجے پڑھائے ہرتر و یحہ میں دوسلام ہوں اور ہر دوتر و یحوں کے درمیان ایک تر و بحد کی مقدار بیٹے پھرلوگوں کو وتر پڑھائے اورسوائے رمضان کے اور دنوں میں وتر جماعت سے نہ پڑھے۔

تشهید ہے:۔ (۱۷ ۲۷) مینی رمضان کے مہینہ میں ہررات عشاء کی نماز کے بعدلوگوں کا تراوت کیڑھنے کی نیت ہے جتع ہونا متحب ہے (گراضح یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے) پھرا مام ان لوگوں کو پانٹی قرویحات پڑھائے ہر ترویحہ چار رکھات کی ہواور ہر ترویجہ دوسلاموں کے ساتھ اداکرے۔

(۱۸ مع) ہردور و بحوں کے درمیان بغرض استراحت ایک ترویجہ کی مقدار بیٹھنامتحب ہے ای طرح پانچویں ترویجہ اورور کے درمیان بیٹھنا بھی متحب ہے۔ اور دوتر و بحوں کے درمیان میں چاہتو تسیع پڑھے چاہے تلاوت کرے اور چاہتو خاموش دہے یا ہر ایک اکیلانماز پڑھے۔ پھرایام ان کووتر پڑھائے۔ (۹۹ ۳) رمضان السبارک کے علاوہ میں وتر اور نوافل جماعت سے نہ پڑھے۔ ''فیم نیونی پہنے میں تو توجیع کر نے میں اشارہ کیا کہ تراوت کا وقت وترسے پہلے ہے کر اس کا یہ کہ تراوت کا وقت عشاء

> کے بعدالی آخراللیل ہے ورزے پہلے ہویا بعد۔ نیم منافرہ قافہ

بَابُ صَلُوةِ الْحُوْفِ

يه إبملوة الخوف كيان ش ب-

مالیل کے ماتھ مناسبت یہ ہے کہ تراوی کھل ہے جو کہ جماعت کے ماتھ فیرمشروئ ہے کمرعادض رمضان کی دجہ ہے۔ مشروع قرار دیا ہے ای طرح نمازعمل کثیر کے ماتھ فیرمشروع ہے کمرعادض خوف کی دجہ سے صلوۃ خوف کومشروع قرار دیا ہے۔ پھر تراوی جمل کھرتے بحرار ہے اور صلوۃ خوف نادر ہے اسلئے تراوی کومقدم کیا ہے۔اور''صلوۃ المنحوف ''عمل اضافت ازقبل اصافحة المشبی الی حدوطہ ہے۔

( • ٢ م ) وَإِذَا اِشْنَدُ الْخَرُفُ جَعلَ الْإِمامُ النَّاسَ طَائِفَتَينَ طَائِفَةٌ اِلْي وَجُهِ العَلْوَوْ وَطَالِفَةٌ خَلْفَه فَيُصَلَّى بِهِذِه الطَّائِفَةِ رَكُعةً وَمَهُدَتَينِ فَإِذَارَفَعَ رَأْمَه مِنَ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ مَضَتُ هَلِه الطَّائِفَةُ إلى وَجُهِ الْعَلُوَّوَجاءَ تِ الطَّائِفةُ الْانحُرىٰ فَبُصَلَى بِهِمُ الْإِمامُ رَكُمةً وَسَجُدَتَين وَلَشَهَدَوَسَلَّمَ وَلَمُ يُسَلِّمُواوَذَهَبُوا إِلَى وَجُهِ الْعَدُوّوَجاءَ تِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَصَلُّوا وُحُلَاناُ رَكْعةً وَسَجُدَتَين بِغَيرِ قِرَاةٍ وَتَشَهَّدُوا وَسَلَّمُوا وَمُصُوا اللَّي وَجْدِ الْعَدُوّ وَجَاءَ تِ الطَّالِفَةُ الْأُخُرِئ وَصَلُّوا وَكَعَةً وَسَجُدَتَينِ بِقِرَأَةٍ وَتَشَهُّدُوا وَصَلَّمُوا.

قو جعه: ببخوف زیاده موتوامام لوگول کی دوجهاعت کردے ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں کمڑی کردے اور دوسری جماعت کو این بیچے کھڑی کرلے پھرای جماعت کوایک رکعت دو مجدوں کے ساتھ پڑھائے بھر جب امام دوسرے مجدہ سے سرا تھائے تو یہ جماعت دشمن کے مقابلہ جس چلی جائے اور دوسری جناعت آئے ہیں امام ان کوایک رکعت دو مجدوں کے ساتھ پڑھائے اور تشہد پڑھ کرسلام پھیر دے اور یادگ سلام نہ چیریں بلکہ وشن کے مقابلہ میں چلے جائمیں اور پہلی جماعت آئے ہیں بیادگ تنہا تنہا ایک رکعت دو بجدوں کے ساتھ بلاقر اُت پڑھیں اورتشہد پڑھ کرسلام بھیردیں اور دخمن کے مقابلہ میں جا تیں اور دوسری جماعت آئے اور ایک رکعت دو مجدول كى ماتحة رأت كے ساتھ يڑھے اورتشمد بڑھ كرسمام مجمرد ،

مَشْسِ مِع اللهُ وَدِي دِمِ اللَّهِ كَامِ السُّلَهُ النُّفَدُ النَّفَدُ النَّوْفُ ''سے بِظَاہِ معلوم ہوتا ہے کہ نما ذخوف کے جواز کیلتے احتر ادخوف ٹر، ب حالانکه عامة المشائخ کے زو کیے اشتد اوخوف شرطنبیں بلکہ دشمن کا حاضر ہونا شرط ہے۔

پھر بہتر تو یہ ہے کہ ایک امام ایک گروہ کو پوری نماز پڑھائے اور ان کو دشمن کے مقابلہ میں بھیج دے اور امام وقت ووسرے گروہ (جوزخمن کے مقابلہ برتھا) میں ہے ایک فخص کو تھم دے کہ دوانکو پوری نماز پڑھائے لیکن اگر لوگ ایک امام کے پیچیے نماز پڑھنے پر امرارکرتے ہوں دوسرے کے پیچے نماز پڑھنے کو تیار نہ ہوں ( ۰ ؟ ۴) تو پھرا کر فجریا جمعہ ماسنر کی دورکھت والی نماز ہوتو امام وقت لوگوں کو دوگر دہوں میں تقیم کردے ایک کورشن کے سامنے کھڑ اکر دے اور دوسرے **گروہ کو ایک رکعت نماز پڑھائے پس جب امام نے اس** رکعت كدوس بحدب سرافهالياتويروه پيدل چل كردثمن كےمقابلے پر چلا جائے۔

اور دہ گروہ جو دخمن کے مقابلے پر تھا آ کراہام کے میچے کھڑا ہو جائے امام ان کوایک رکعت پڑھا کرخو دسلام پھیرد ہے کیونکہ امام کی نما زکمل ہوئی محریم کر میروہ ملام نہ چیمرے بلکہ دشمن کے مقابلہ پر جائے۔اب پہلا گروہ اگر چاہتے ہیل رکعت جہاں پڑھی ہے دہاں آگرا پی نماز کھل کر دے اور جا ہے تو جہاں ہیں وہاں ہرا یک تنہا واپلی ایک رکھت پڑھ لیں۔اور انکی پر رکھت بغیم قراً قائب ہوگی کیونکہ بیلوگ تریمہ میں امام کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے لائق میں لاحق پر قراً قانبیں۔اب اس گروہ کی نماز یوری ہوگئی لہذ اسلام پھیر کروٹمن کے مقابلے پر جائے۔

اور دوسرا کروه چاہتے و کہلی جگه آ جا کمیں اور چاہتے جہاں ہیں وہاں ہرا یک ایک رکعت پوری کر کے سلام پھیروے ان کی

پر کھت قر اُ آ کے ساتھ ہوگی کیونکہ بدلوگ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شریک نہ ہونے کی وجہ سے مسبوق میں اور مسبوق پر قر اُت کرنا واجب ہوتا ہے اسلئے بدلوگ قر اُت کریں۔

صلوۃ خوف کے بارے میں اصل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ندکورہ بالاطریقہ پرصلوۃ خوف پڑھا کی تھی۔امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلوۃ خوف پیٹیم ہوگائے کے زمانے میں مشروع تھی اب ہیں۔ پیدل جلنے کی قیداسلئے لگائی کہ اگر سوار ہوکر چلیں مے تو انکی نماز باطل ہوجا نیکی کیونکہ عمل کثیر کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے

پیل چناہی اگر چیل کثیرے مر مزورت کی دیدے اس اجازت دیدی می ہے۔

(٣٢١)فَإِنَّ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيَماًصَلَى بِالطَّائِفَةِ الْاُولَىٰ زَكُعَتَينِ وَبِالثَّانِيَةِ زَكُعَتَينِ (٣٢٩)وَيُصَلَى بِالطَّائِفَةِ الْاُولَىٰ زَكُمَتَين مِنَ الْمِغُرِب وَبِالثَّانِيَةِ زَكَمَةً ـ

تو جهه: اوراگرامام تیم ہوتو مہلی جماعت کو دور کعتیں پڑھا ہے اور دوسری جماعت کو بھی دور کعتیں پڑھا ہے اور مغرب میں مملی جماعت کو دور کعت پڑھائے اور دوسری جماعت کو ایک رکعت پڑھائے۔

قت رہے:۔(۱۶ میں بینی اگرامام تیم ہوا در نمازر بائی ہوتو لوگول کی دوگر دوبتا کر ہرائیک گروہ کو دور کعت پڑھائے کیونکہ جنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت اقامت ظہر کی نماز ای طرح پڑھائی تھی۔

(۱۳۹۳) مغرب کی نمازاس طرح پڑھائے کہ پہلے گروہ کو دورکعت پڑھائے اور دوسرے گروہ کوایک رکعت پڑھائے کیونک نماز خوف میں امام ہر گروہ کو نصف نماز پڑھائے گااور مغرب کی نماز کا نصف ایک پوری رکعت اور نصف رکعت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک رکعت کو آرمانیس کی جاسکتی اسلئے ہم نے کہا کہ پہلے گروہ کو بوج سبقت کے دورکعت پڑھائے اور دوسرے گروہ کوایک رکعت پڑھائے۔ (۲۳س) و لائقا بلگون فی خال الصلوق فیان فعَلُوْ اذَالِکَ بَطَلَتُ صَلَوْ تُهُمْ (۲۳س) وَ لائقا بلُونَ فی خال الصلوق فیان فعَلُوْ اذَالِکَ بَطَلَتُ صَلَوْ تُهُمْ (۲۳س) وَ لائت الْنَعَوَ قَ صَلَوا

(٣٢٣) ولايقابلون فِي حالِ الصنوةِ فِي تعلوادِيف بسنت صوفهم (١٥ م) رَن الصناء والمساور (٣٢٥) ولايقابلون فِي التوجه إلى المقبلة بررُكها ما وُحدَا مَا يُؤَمِّلُون بالرّكرُع وَالسّبُودِ (٣٢٥) إلى أَي جِهةٍ ضَاوَ الِذَالَمُ يَقُلِرُوا عَلَى التّوجّهِ إلى الْقِبُلَةِ ب

تو جعه: ۔ اور حالت نماز میں نالایں اگرایدا کرلیا تو ان کی نماز باطل ہوجائے گی اور اگرخوف بڑھ جائے تو بدلوگ سوار ہو کرا لگ الگ رکوع وجدہ کے اشارہ سے پڑھیں جس طرف بھی جا ہیں پڑھیں اگر قبلہ کی طرف دخ کرنے کی قدرت ندہو۔

منشوج ۔ (۱۹۴۳) مین مالت نماز میں قال ندکریں اگر کس نے حالت نماز میں قال کرلیا تو اسکی نماز باطل ہوجائنگی کیونکہ غزد واحزاب کے موقع پر نہائی کے چار نمازیں فوت ہو گئی تیس جن کوآپ سے نے نید میں تضا و فر مائی تو اگر حالت نماز میں قال جائز ہوتی تو آپ کی ان نماز وں کوایے اوقات میں ادا کرنانہ چوڑتے۔

(۱۹۹۳) پر اگر دشن کا خوف اس قدرشدید بوگیا که ده مسلمانوں کوسواری سے از کرنماز پڑھنے کا موقع نیس دیتے تو اسکا مورت عمل مسلمانوں کیلیے سواری پر بیٹے بیٹے رکوع اور بجدہ کے اشارہ کے ساتھ اسکیلے اسکیلے نمازاواکرنا جائز ہے لیقو لید تعالی ﴿ فَانَ النشريس الوالحي (١٦) هي حل مختصر القدوري

عِفْتُمْ فَوِ جالااَوْرُ كِاناً ﴾ (مین پیراگرخوف ہوتو نماز پڑھو ہیادہ یا حالیب سواری ہیں)۔(۳۹۵) گرقبلہ کی طرف رخ کر نامکن نہ ہوتا جس طرف جا ہیں رخ کرلیں کیونکہ دیگر ارکان کی طرح ضرورت کی وجہ ہے کعبہ کی طرف توجہ کرنا بھی ساقط ہو جاتی ہے۔

#### بَابُ الْجَنَائِزِ

یہ باب جنازہ کے بیان میں ہے۔

جنائز ، جَنازُهٔ کی تح ہے 'جنازہ ''جیم کے لتے کے ساتھ میت کو کہتے ہیں اور جیم کے کسرہ کے ساتھ اس تحت کو کہتے ہیں جس پرمیت کور کھا جاتا ہے۔ 'بَابُ الْجَنَائِز ''مِی اضافت ارقبیل اضافتہ الشی الی سبہ ہے۔

ماقیل کے ساتھ مناسبت میہ ہے کہ امام قد وری رحمہ اللہ حالت زندگی کی قماز کے بیان سے فارغ ہو گئے تو حالت موت کی زماز کے بیان میں شروع فرمایا۔

(٣٢٦)وَإِذَاأُحُسُضِرَالرَّجُلُ وُجِّهَ اِلَىٰ الْقِبلَةِ عَلَى شِقْهِ الْآيُمَنِ (٣٢٧)وَلُقَّنَ الشَّهَادَتَينِ (٣٢٨)وَإِذَامَاتَ حَـلُوُا لِحُيَّ وَغَمِّضُواعَيُنِه \_

قو جعه: - جب آدمی قریب الرگ ہوجائے تو اس کودائیں کروٹ پر تبلدرخ کردیا جائے اور اس کوشہادیم کی تلقین کی جائے اور جب وہمرجائے تو اسکے جبڑے باعم ہدئے جائیں اور اس کی آئیسیں بند کر دی جائیں ۔

منسوے :۔(۱۳۶۹) مینی جب آدمی قریب الرگ ہوجائے تو اسکودائیں کروٹ پر قبلہ روخ کردیا جائے کیونکہ مردے کو قبر میں رکھنے ک کی کیفیت مسنون ہے لہذا اس پر قیاس کر کے قریب الرگ کو بھی اس کیفیت پر رکھا جائے بعض کے نزدیک چپت لٹانا مختار ہے کیونکہ یہ روح نکلنے کیلئے بہت آسان ویئت ہے مگرادل مسنون ہے۔

(۳۲۷) قریب الرک کوشها دیمن کی تلقین کرے یعنی اس کے پاس بادا زباند کلے شہاد ہیڑھے 'لقولہ صلّی اللّٰه علیہ و سلم المقنّٰ وُامْ وُ اَکُمْ خَهادَةَ اَنُ لااِللَٰهِ اللّٰهِ ''(یعنی تم ایٹ مردوں کوکلے شہادت کی تلقین کرو)۔ اور موقی سے مراد تریب الرگرے م مرنے والے کوکلے پڑھنے کا بھم ندوے کیونکہ بیٹن کا وقت ہے کہیں انکار نہ کردے۔ اور ایک بارکلے پڑھے کے بعد دوبارہ تلقین نہ کرے البت اگر درمیان شرک کوئی دومرا کلام کرلے تو دوبارہ تلقین کرلے تا کہ کلے شہادت اس کا آخری کلام ہو۔

(۱۹۹۸) مرنے کے بعدمیت کے جبڑوں کو کپڑے وغیرہ سے باعدہ یا جائے اورا کی دونوں آنکمیس برکردی جائے کوتکہ کی طریقہ ملق سے منقول ہے اوراس میں میت کی تحسین ہمی ہے۔ اورانکمیس بندکرتے وقت یہ وعاء پڑھے 'بِسُمَ اللّٰهِ وَعلی مِلّةِ دسُوْلِ اللّٰه اَللّٰهُمْ مَسَرْعَلَيه اَمْرَةُ وَسَهَلُ عَلَيْهِ مَاهُفَلَه وَاسْعِلْ بِلِقَالِکَ وَاجْعَلُ مَا مَوْجَ إِلَيْهِ خَيْر اَمِمَّا خَرَجَ عَنْهُ ''۔

میت کے ہاں سے حاکمت اور نفاسہ ورتمی اور جنی کو لکال دیں۔

المَّهُ وَلَايُسُتَنُجُونَ الْرَادُ وَاغْسُلَه وَضَعُوه عَلَى مَرِيرِوَجَعَلُواعَلَى عَوُرَتِه خِرُقَبَةً وَلَزَعُوالِيَابَةُ وَوَطَّنُوه وَ لاَيُسَتَجُونَ الْمَاء بِالسَّلْرِ الْهِ الْمَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ وَلاَيُسَتَجُونَ الْمَاء بِالسَّلْرِ الْهِ الْمَاء عَلَيه وَيُجَمَّرُ سَرِيرَه وِثُوارٌ (٣٣٣) وَيُعْلَى الْمَاء بِالسَّلْرِ الْهُ الْمَاء وَالسَّلْرِ فَاللهاءُ الْفُرَاحُ (٣٣٣) وَيُعْسَلُ رَاسُهُ وَلِحَيَّهُ بِالْمِحْمِي (٣٣٣) ثُمّ يُضْجعُ عَلَى شِقّه الْآيُمَنِ فَيُعْسَلُ بِالمَاء وَالسَّلْرِ حَتَى يُرَى اَنَ الْمَاءَ قَلُوصلَ إلى مَا يلى النَّحَتَ مِنُه (٣٣٣) ثُمّ يُصُبَحُ عَلى شِقّه الْآيُمَنِ فَيُعْسَلُ بِالْماء حتى يُرَى اَنَ الْمَاءَ قَلُوصلَ إلى مَا يلى النَّحَتَ مِنُه (٣٣٣) ثُمّ يُخلِسُه وَيُسنِدَهُ اللهِ وَيَعْسَعُ بَطنَه مَسُحارً فِيقَالَانُ خَرَجَ مِنْه مِي الْمَاء قَلُوصلَ إلى مَا يلى النَّحْتَ مِنُه (٣٣٣) ثُمّ يُخلِسُه وَيُسنِدَهُ اللهِ وَيَعْسَعُ بَطنَه مَسُحارً فِيقَالُونُ خَرَجَ مِنْه مِي الْمَاء قَلُوصلَ إلى مَايلِى التَحْتَ مِنُه (٣٣٣) ثُمّ يُخلِسُه وَيُسنِدَهُ اللهِ وَيَعْسَعُ بَطنَه مَسُحارً فِيقَالُونُ خَرَجَ مِنْه مِي الْمَاء قَلْوَ لَهُ الْمَاء وَلَايُعِيدُ عُسلَة وَلا يُعِيدُ عُلَي وَالْمُ وَرَعَلَى مَسَاجِدِهِ وَلَيْعِيدُ عُسلَة وَلا يُعِيدُ عُسلَة وَلا يُعِيدُ عُلَيْدُ وَلَا عَلَى وَالْمَا وَلَاكُا فُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ وَلِمُ عَلَى وَالْمُ وَلَعْمَلُ الْمُعْتِقُونَ وَلِمُ عَلَى وَالْمُ الْمُعْرَاقِ عَلَى وَالْمَا وَلَهُ وَلَا عَلَى وَالْمُعُورُ عَلَى وَالْمُعُونُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي وَالْمُعُمُ الْمُعَلِي وَالْمُعْمِلُ الْمُعْرَاقِ عَلَى وَالْمَا وَلَوْمُ عَلَى وَالْمُ وَالْمُعُولُ الْمُعْرَاقُ وَلَا عُلَى وَالْمُؤْمُ وَلِهُ عَلَى وَالْمُعُولُ الْمُعْلِقُ وَلِمُ عَلَى وَالْمُعُمُ وَالْمُعُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي وَالْمُعُولُ الْمُعُولُ وَلَيْهُ وَالْمُعُ وَالَعُ وَالْمُعُولُ الْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَلَ

جب یا حاکمت ہویا نفاسہ ہوتو بالا تفاق برائے تمیم طہارہ مضمد اوراستشاق کرائے۔ ( ، موسو ) چروضوء کے بعد حالت زندگی پر قیاس کرتے ہوئے میت کے بدن پر پانی بہایا جائے پھرمیت کے تختہ کو طاق مرتبہ فوشبوکی دھونی دی جائے کیونکہ اس میں میت کی تعظیم ہے۔ اور طاق باراس کئے کے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے' اِنّ السلسمة و فسر اُنجِبُ الْوِلْوَ ''(یعنی الله تعالی ورْ ہے اور ور کو کوب رکھتا ہے )۔

( ۱ مهمه) جس یانی ہے میت کو سل دیا جائے گاس میں ہری کے سیتے یا اشنان ( ایک شم کی نبات جس کو ہاتھ وھونے میں استعال

التشريح الوالمي

کرتے ہیں) ڈال کر جوش دیا جائے اور اگر یہ میسر نہ ہوتو خالص پانی سے شل دیا جائے اگر ہوسکا تو گرم کرلے کیونکہ یہ پاکی عمل المل ہے۔ (۲ معمر) میت کے سراور ڈاڑمی کوگل خطمی (یدا یک خوشبودار حراتی کھاس ہے جو صابون کا کام کرتا ہے) سے دھویا جائے کیونکہ یہ کل کو خارج کر دیتا ہے اگر گل تھلمی نہ ہوتو صابون وغیر واستعمال کرلے۔

(مہم میں) ان سب کاموں سے فرافت کے بعد میت کواس کے بائمیں پہلو پرلٹاکر پانی سے دھویا جائے اور اس قدر پانی ڈالا جائے کہ نیچ کا حصہ جو تخت سے ملا ہوا ہے اس تک پانی جانے - (ع ۴۴۷) پھر دائمیں پہلو پرلٹا کر بھی ممل کیا جائے بیر تب اسلے رکی سے تا کشس کا دائمیں پہلوسے شروع کرنا پایا جائے۔

(۱۹۹۵) پیرٹنسل دینے والامیت کواپنے بدن سے ٹیک لگا کر بٹھلائے اور زم انداز سے میت کے پیٹ کو مطح تا کہ میت کے پیٹ کو مطح تا کہ میت کے پیٹ بھی ہوتو نگل آئی تو اسکو برائے ازالہ نجاست پیٹ بھی اگر کوئی چیز نگل آئی تو اسکو برائے ازالہ نجاست وجوڈا لے کروضو واورٹنسل کی اعاد و کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹردن نجاست میت کے تق بھی ناتفن نہیں اور مانمور بیٹسل ایک مرتبہ شمل و چکا۔
وجے سے حاصل ہو چکا۔

(۱۳۹۳) بعداز هسل میت کے بدن کو پاک کپڑے سے پونچھ دے تاکہ کفن نہ تھیکے اس کے بعد میت کو کفن پہتا یا جائے۔ جائے۔(۱۳۳۷) میت کے سراور ڈاڑھی پر حنوط لگاوے (حنوط چند خوشبودار چیزوں سے مرکب عطر کانام ہے) مراد جو بھی خوشبو اوالبت وعفران اور ورک سردکونہ لگائیں۔جواعضا و بحدہ میں زمین پر نکتے ہیں ان پر کا فوراگایا جائے کیونکہ میت کوخوشبولگا ناسنت ہے اوراعضا م سجدہ کرامت کے زیادہ لائق ہیں۔

/منعد ۱ \_ازار معنی تهبند کین سرے پر تک مراد ہے۔/منصب ۲ \_ کرتہ کین بغیر جیب، اسٹین اور کی کے \_کردن ہے قدم تک ہوتا ہے

۔/ مصبو ۳۔ لفاف۔ جوسرے پیر تک سب سے اوپر لپیٹا جاتا ہے۔ مرد کیلئے فدکورہ تمن کیڑوں کے مسنون ہونے پردلیل یہ ہے کہ پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحولیہ ( میمن کے ایک بستی کا نام ہے ) کے سفید تمن کیڑوں بیس کفنایا گیا۔

(۱۳۴۹) مرد کے حق میں کفایہ دو کپڑے ہیں۔ازار،لغافہ۔کفن کفایہ پر دلیل حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تول ہے جومرض الموت میں فرمایا تھا کہ میرےان دو کپڑوں کو دھوکر مجھے ان ہی میں کفن دینا کفن ضرورت مرد کے جق میں ایک کپڑا ہے کیونکہ احد کے دان حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو مھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔

( • ۳۴ ) پھرمرد پرکفن کیننے کاطریقہ یہ ہے کہ پہلے لغافہ بچھا نمیں اسکےاو پرازار بچھا ئیں اورمیت کوکر نہ بہنا کرازار پرلٹاویں پھرازار کے بائمیں جانب کوپیشیں پھردائمیں جانب کوتا کہ دایاں مصداد پر رہے ای طرح لغافہ کو لپیٹا جائے۔

(١ ٤٣٤) لفاف كوسراور پاؤل دونول طرف سے بائدہ لے تاكه كل نہ جائے كفن ندانتها كى اعلى كيڑے كا ہواور ندانتها كى ا من اہو بہتر يہ ہے كہ مفيد كيڑا ہو المقول و صلى الله عليه وَ صَلَّم اَحَبُّ النّيَابِ الى اللّهِ الْبِيض فَلْيلبِ هَا اَحْبَا كُمْ وَ كَفْنُوا فِي اللّهِ عَلَيهِ مِن اللّهِ عَلَيهِ وَ مَلّم اَحَبُ النّيَابِ الى اللّهِ الْبِيض فَلْيلبِ هَا اَحْبَا كُمْ وَ كَفْنُوا فِي اللّهِ عَلَيْهِ مِن اورائِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۴۲) عورت کے تل میں گفن سنت پانچ کپڑے ہیں ، ازار قیمی ،اوڑھنی ،ٹرقہ یعنی سینہ بند جس کے ساتھ عورت کا سینہ باندھا جاتا ہے ،لغافہ۔ دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحر اوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو جن عورتوں نے انکونسل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفن کیلئے ہیں پانچ کپڑے عتایت فر اے تھے ۱۳۲۲ میں اور کفن کھا بہ تمن کپڑے ہیں ازار ،لغافہ ،اوڑھنی۔ تمن سے کم کپڑے کفن ضرورت ہے جو بلاضرورت کروہ ہے نہ

عورت کو گفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اولا قیص پہنا کی جائے پھر بالوں کو دومینڈ میوں میں کرکے قیم کے اوپر مینہ پر رکھوئے جائیں پھراس کے اوپراوڑھنی پھرلغا فہ کے بنچ ازار پہنا یا جائے۔ اور سینہ بندازار کے اوپر ہونا چاہے۔ مینہ بندیت نوں سے ناف تک ہوتا ہے۔

(٣٤٤) وَلايُسَرَجُ شِعُرُ الْمَيْتِ وَلالِحُيَتُهُ (٣٤٥) وَلايُقَصُّ ظَفُرُهُ وَلايُعَقَصُ شَعُرُهُ (٣٤٦) وَتُجَمِّرُ الْآكُفانُ قَبلَ أَنْ يُلرَجَ فِيْهَا وِثْراَ فَإِذَا فَرِغُوْامِنُهُ صَلَّوُا عَلَيُهِ.

قوجعہ: اورمیت کے بالوں اور ڈاڑھی میں کنگھانہ کیا جائے اور ندا سکے ناخن تراشے جا کیں اور ندا سکے بال کائے جا کیں اورمیت کو خصہ: ۔۔۔ اورمیت کے بالوں اور ڈاڑھی میں کنگھانہ کیا جائے گھر جب اس سے فارغ ہوں تو اس پرنماز پڑھیں۔

قشو معے: ۔۔ (44 میں) لین میت کے بالوں اور ڈاڑھی میں کنگھانہ لگائے کو نکہ کنگھالگانا برائے زینت ہوتا ہے اور مردہ زینت سے مستغنی ہو چکا ہے (44 میں) می طرح میت کے ناخن اور بال نہ کا نے جا کیں کیونکہ ان کو بھی جن میت ہونے کی ہوجے دفاتا ہی پڑھالہا الجرالگ کرنے کا کوئی معن نہیں (45 میں) میت کو کفنوں میں داخل کرنے سے پہلے کفنوں کو طاق یار خوشبود بنا مسنون سے کو نکہ حضور صلی اللہ علیہ کرنے کا کوئی معن نہیں (45 میں) میت کو کفنوں میں داخل کرنے سے پہلے کفنوں کو طاق یار خوشبود بنا مسنون سے کو نکہ حضور صلی اللہ علیہ کرنے کا کوئی معن نہیں (45 میں)

من جمه : جنازه کی نماز پڑھانے کاسب سے زیادہ فق دارسلطان ہے اگر موجود ہواور اگرسلطان موجود نہ ہوتو محلّہ کا مام کی تقدیم مستحب ہے بھرمیت کاولی حقد ارب

منت وہ ہوگا کیونکہ سلطان کی موجود گی جس کسی اور کو ایام بنانا سلطان کی تو بین ہے۔ اور اگر سلطان نہ ہوتو پھر قاضی مستحق ایامت کا سامت ہوگا کے تکہ سلطان کی موجود گی جس کسی اور کو ایام بنانا سلطان کی تو بین ہے۔ اور اگر سلطان نہ ہوتو پھر قاضی مستحق ایامت ہوگا کے تکہ قاضی کو میں کہ ہوتا ہوگا۔ کے تکہ قاضی کو میں نہ ہوتو محلّہ کے ایام کو آ کے بڑھانا مستحب ہے کیونکہ میت زندگی جس اس کے ایام ہونے پر رامنی تھا تو مرنے کے بعد بھی ہی اولی ہوگا۔ (۴۴۹) پھرمیت کا ولی ستحق ایامت ہے اور میت کے اولیا واستحقاق ایامت میں اور میت کے اولیا واستحقاق ایامت میں اور میت کے اولیا واستحقاق ایامت میں ای ترتیب پر ہوئے جو ترتیب ولا بہت نکاح میں فہ کور ہے۔ مگر نکاح میں مورت کا بیٹا مورت کے باپ پر مقدم ہے اور بہاں باب اولی اولی ہوگا۔ باب اولی ایک ہول تو جو محر میں بڑا ہو وہ مقدم ہوگا۔

( ۳۵۰) قاِنُ صَلَّى عَلَيه غَيرُ الْوَلِيَ وَالسَّلُطانِ أَعَادَ الْوَلِيِّ ( ۳۵) وَإِنْ صَلَّى عَلَيهِ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزُ أَنْ يُصَلَّى أَحَدُ بَعَدَه -وَ جعه: - پِي اگرميت كولي اورسلطان كرواكس اورفنس نے نماز پُرُ هالي تو ولي ( اگرچاہ ) تو نماز كا عاده كرے اوراگرميت پ نماز ولي نے پڑھي تو اسكے بعدكى اور كے لئے نماز جناز ويڑھنا جائز نيس -

تنت رمیع:۔(۱۵۰) مین اگرمیت پرسلطان یانائیوسلطان اورولی کے سوی کی اور نے نماز پڑھی تو ولی کونماز جنازہ کے اعادہ کرنے کاحق حاصل ہوگا کیونکہ نماز جنازہ پڑھے کاحق تو میت کے اولیاء کا ہے۔ اور بیداعادہ اسقاط فرض کیلئے نہیں بلکہ حق ولی کی وجہ ہے ہے(۲۵۱) اور اگر ولی نے نماز جنازہ پڑھی تو اس کے بعد کی کومیت پر نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی کیونکہ فرض تو پہلے اوا ہو پکا اب جو ہوگا وہ لال ہوگا اور لال نماز جنازہ کے ساتھ مشروع نہیں ہوا ہے۔

اگرمیت کے ولیوں میں سے کی نے اس پر نماز پڑھی تو دوسرے اس درجہ کے ولیوں کے لئے اعادہ نماز جائز نہیں کے ونکہ جس ولی نے اس پر نماز پڑھی ہے اسکی ولایت کامل ہے۔

(٣٥٢)فَإِنْ دَفَنَ وَلَمْ يُصَلِّي عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ إِلَى لَكَةٍ آيَامٍ وَلايُصَلَّى بَعد ذَالِكَ

تو جمه: ۔ اوراگرکوئی جناز و بغیرنماز پڑھے ڈن کردیا جائے تو تمن روز تک اس کی تبر پرنماز پڑھ کی جائے اورا سکے بعدنہ پڑھی جائے۔ تشہر میعے: ۔ (۳۵۲) یعنی اگرمیت بغیرنماز کے دنن ہوگئ تو اس قبر پر تمن دن تک نماز پڑھی جائے کیونکہ ایک انساری مورت اس حال جی ذن کی گئی کے حضور سکی اللہ علیہ دسلم نے اس پرنماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو حضور سکی اللہ علیہ وساس کاعلم ہوا تواسکی قبر پرنماز پڑھی ۔ سیج میہ ہے کہ قبر پرنماز پڑھنے کی اجازت میت کے خراب ہونے سے پہلے تک ہے خواہ تمین دن ہویا کم دہیں اور جب عالب کمان خراب ہونے کا ہوتو پھرنماز کی اجازت نہیں۔

# (۲۵۲) وَيَقُومُ المُصَلَى بِحِذَاءِ صَلْرِ المَبْتِ-)

قوجهه: -اورنماز يرحان والاميت كسين كمقابله في كمر ابور

قنشس میسے:۔(۳۵۴)یعنی نماز پڑھانے والامیت کے سینہ کے برابر کھڑ ابو کیونکہ بیدول کی جگہ ہےاور دل بی میں نورا یمان ہوتا ہے ہی اس جگہ کھڑے ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ امام اس کے ایمان کی سفارش کرتا ہے۔

(٣٥٤) وَ الصَّلُوهُ أَنْ يُكْبَرُ تَكْبِيُرَةً بَحُمَدُاللَّهَ تَعَالَى عَقِيبَهَائُمٌ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَيصَلَى عَلَى النَّبِى الْنَصَالُ فُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَيصَلَى عَلَى النَّبِى الْنَصَالُ فُمَّ يُكْبَرُ تَكْبِيرَةً وَيصَلَّمُ ـ فَالِكَةُ يَدْعُونُهِ مِهَا لِنَفُسِه وَلِلْمَسْلِ عِينَ ثُمَ يُكْبَرُ تَكْبِيرَةً وَابِعةً وَيُسَلِّمُ ـ

قو جعه: اورنمازِ جنازہ بیہ کداول الله اکبر کہ کراللہ کی تداور تنا م پڑے چرد دبارہ اللہ اکبر کہ کر پنجبر بھنٹے پر دروو بھیج پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہ کراہنے اورمیت اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مکرے پھر چوتھی تجبیر کہ کرسلام پھیردے۔

قشوجے :۔(۴۵۴) مین نماز جنازہ کی کیفیت ہے کوئیت کے بعد تجمیرانتتاح کے اور دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھائے ہاتی تجمیروں می ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ ہر تجمیر بنخ وقتی نمازوں کی رکھت کی طرح ہاور بنخ وقتی نمازوں میں پہلی رکھت کے سوی دوسری رکھتوں میں رفع یدین نہیں ای طرح نماز جنازہ کی تجمیرات بھی ہیں۔ پھر تھ بینی دیگر نمازوں کی طرح ''سبحانت اللّٰہم و بعد حدک النج ''پڑھے۔ پھر دوسری تجمیر کم کر حضور صلی الله علیہ دسلم پر درود پڑھے کیونکہ ثناء باری تعالی کے بعد صلوۃ علی النجی تیجے تی کا درجہ ہے جیسا کہ

تشہد میں سبی تر تیب ہے اور ای تر تیب پر خطبے وضع ہوئے ہیں۔

پرتیری کیر کرکیر کہر کہ کراپ نے گئے میت کیلے اور تمام مسلمانوں کیلے وعاکرے کوئلے حمیاللّه وَالْیَصَلَی عَلَی النّبِی الْنَافِیَ کے بعد وعام کا درجہ ہے ' لقول ہ صلّی اللّه علیہ وَ سلم إِذَا اَوادَا حَدُّكُمُ أَنْ يَلْعُو فَلَيْحُملِ اللّهُ وَالْیَصَلَی عَلَی النّبِی الْنَافِیُ وَعَام کِرُے ہِ اَلْیَ اَلْمُ عَلَی النّبِی الْنَافِیُ مَنْ اَحْدُونَ مِن ہِ جود عام کرنے کا اواد و کو جد باری تعالی اور و دو دو جے مجدوعاء کرے ہوگر کے وہ وہ اور کے کا اور وہ ہو جد باری تعالی اور ورود ہوئے میروعاء کرے کے میرا کر یاد ہوتی ہو عام پڑھے ' اَللّهُمُ مَنُ اَحْدَیْتُ فَاحْدِ عَلَی الْوسُلام وَمَن کَلُولُ مَا اَلْمُ اللّهُ مُنْ اَحْدَیْتُ فَاحْدِ عَلَی الْوسُلام وَمَن کَلُولُ مَا اَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَا اَلْمُ مَنْ اَحْدَیْتُ فَاحْدِ عَلَی الْوسُلام وَمَن کَلُولُ مَا وَاللّهُ مُنْ اَحْدَیْتُ فَاحْدِ عَلَی الْوسُلام وَمَن کَلُولُ مَا اَلْمُ اللّهُ مَا اَلْمُ مَا اَوْ اَحْمَلُهُ لَا اَحْدُ وَا وَالْمُولُ وَاللّهُ مُلْمُ اَحْدَمُ لَا اَلْمُ مَا اَلْمُ مَا اَور الْمُحَلّمُ اَلْمُ مَا اَور الْمُحَلّمُ اَلَامُ مَا اَور الْمُحِدُلُ فَا اَمْرا وَاحْدُ وَا وَالْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُ مَالُولُولُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُحَلّمُ الْمُعَلّمُ الْمُحَلّمُ اللّمُ اللّمُ مَا الْمُعَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ اللّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلّمُ الْمُحْدُولُ الْمُحَلّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُعَلّمُ الْمُحْرَالُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْلِقُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعَلّمُ الْمُعَلّمُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُعَلِمُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ الْمُو

مر چرخی بحبیر کے بعد سلام مجیروے کوئکہ حضور ملی الله علیہ وسلم نے سب سے آخری نماز جناز و میں جاری تجبیرات کی ہیں

لبذااب چومی تجبیر کے بعد خلیل کا زمانہ ہےاور خلیل سلام کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔

(٣٥٥)وُلايُصلَى عَلَى الْمَيِّبِ لِي مَسجِدِجَمَاعَدٍ-

قرجمه: داور جناز وی نمازاس مجری نه پرهی جائے جس میں جماعت ہوتی ہے۔

قشوعے:۔(200) یعنی کی میت پرنماز جنازہ مجربہاءت میں نہ پڑھی جائے گھراکی تمن صورتمی ہیں۔ اضعبو ۱۔ جنازہ مجرکے اندرہوایام اورلوگ خواہ مجرے اندرہوں یا باہر بیصورت تو با تفاق احناف حمروہ ہے۔ انسببو ۲۔ جنازہ امام اور پکھ لوگ مجدے باہر ہوں باتی لوگ مجر میں ہوں بیصورت بالا تفاق کروہ نہیں ۔ اسسبسو ۳۔ اگر فقط جنازہ مجدے باہرہوا مام اورلوگ مجد میں ہوں تو اس صورت عمل مشاکح کا اختلاف ہے بعض کراہت کے قائل ہیں اور بعض عدم کراہت کے۔

ا ہام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک کی حال میں کروہ نہیں۔ ہاری دلیل پیفیر سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے'' مَسنُ حَسلَمی عَسلی جَنازَةِ فِی الْمَسْجِلِفَلا اَجِوَلَه'' (لینی جس نے مجد میں نمازِ جنازہ پڑھی اس کے لئے ثواب نہیں )۔

(٣٥٦)فَاِذَا حَملُوْه عَلَى سَرِيرِه اَ خَلُوْابِقَوَائِمِهِ الْآرُبِعِ(٣٥٧)وَيَمُشُوُنَ بِهِ مُسْرِعِيْنَ دُوْنَ الْحَبَبِ (٣٥٨)فَاِذَابَلَغُوُا الىٰ فَبُرِه كُرِهَ لِلنَّاسِ اَنْ يَجُلِسُوا قَبَلَ اَنْ يُوْضَعَ مِنُ اَعْنَاقِ الرِّجَالِ۔

قو جمعہ:۔ پھر جب میت کو چار پائی وغیرہ پر اٹھا ئیں تو اس کے چاروں پائے پکڑلیں اور جلدی جلدی لے چلیں البتہ دوڑ کے نہ چلیں پھر جب جنازہ تبر پر پہنچ جائے تو جنازہ کندموں پر سے دکھے جانے سے پہلے لوگوں کے لئے بیٹھنا کروہ ہے۔

منشوجے:۔(٩٥٦) مین جب اوگ میت کوتخت پراٹھا کمی تو چار پائی کے چاروں پائے بگڑیں کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن عصرول ہے'' مِسَ السّنَةِ اَنْ مَحْملَ الْجِنَازَةَ مِنْ جَوَانِبِهَا اُلَارْ بَعَة ''(لیخی مسنون بیہے کہ جنازہ کواکی چاروں جانب سے اٹھایا جائے )۔ نیز چارا دمیوں کے اٹھانے میں جنازہ کا اکرام بھی ہے اور میت کے زمین پرگرنے سے حفاظت بھی ہے۔

(۱۹۵۷) پرمیت کوتیزی کے ماتھ لے کرچلیں محردوڈ کرندچلیں کیونکہ پیفیرسلی اللہ علیہ دسلم سے جب اس ہارے جی دریافت کیا تو آپ سکت نے فرمایا' امّا ڈوُنَ الْعَبَ "ایعن تیز تو چلیں محردوڈیں نیس ۔ ۱۹۵۸ جب میت کولیکراس کی تبریک پینچ محیو جنازہ نوشن کرد کے سے پہلے لوگوں کا پیشنا محروہ ہے کیونکہ میں جنازہ عمل لوگوں کی مدد کی ضرودت ہوتی ہے تو بردقت مدد کرنا زیادہ ممکن اس وقت ہے کہلوگ کوئرے ہوں۔

नवस नवस नवस

(٣٥٩) وَيُحْفَرُ الْفَرَو يُلْحَدُ (٣٦٠) وَيُدخُلُ الْمَتَ مِمَا يَلَى الْفِبُلَة (٣٦١) فَاذَا وَضِعَ فِي لَحَدِهِ قَالَ اللّذِي يَضَعَه بِسُ اللّه وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ اللّه (٣٦٣) وَيُوَجَهُهُ إلى الْقِبلَةِ وَيَحِلّ الْعُقْدَة (٣٦٣) وَيُسَوّى اللّبَنَ عَلَى اللّحَدِ (٣٦٤) وَيُحَبُّ وَلاَ بَاسَ بِالقَصَبِ ثُمّ بُهَالُ التّوَابَ عَلَيْه (٣٦٥) وَيُسَتِّمُ الْقَبر (٣٦٦) وَلايُسَطِّخ لِ (٣٦٤) وَيُحَبُّ وَلا بَاسَ بِالقَصَبِ ثُمّ بُهَالُ التّوَابَ عَلَيْه (٣٦٥) وَيُسَتِّمُ الْقَبر (٣٦٤) وَلا يُسَطِّخ لِ رَحِمه : اورقبر كَوَمُووكُو مِن اللّه عِلى الله عَلى اللّه عَلى اللّه عَلى اللّه عَلى الله عَلَى الله الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللهُ

من و المراد من الله عَلَيه وَ مَلَمَ اللَّحَدُ لَنَا وَ النَّقُ لِغَيرِ نَا " (العِنى لِمرار فَرِي مِن مِن الم مُ لِلْفَولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَ مَلَمَ اللَّحَدُ لَنَا وَ النَّقُ لِغَيرِ نَا " (العِنى لَم بهار في لئے اور غيروں كے لئے ش ہے) بشرطيك زمين من مورو الله عَلَيه وَ مَلَمَ اللّهُ عَلَيه وَ مَلَمَ اللّهُ عَلَيه وَ اللّهُ عَلَيه وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَاللّ

(۱۳۹۰) پرمیت کوتریل داخل کرنے کاطریقہ یہ کہ میت کوتبلہ کی جانب سے داخل کردے کیونکہ قبلہ معظم ومحرّم ہے لہدا ا اک جانب سے داخل کرنامتحب ہوگابٹر طیکہ قبر کے گرنے کا خطرہ نہ ہوور نہ مریا پاؤں کی جانب سے داخل کروے۔(۱۹۹۸)میت کو لھ میں اتارتے وقت بیدعا و پڑھی جائے ' بہنسے السلّب وَ عَلَی مِلّةِ رَسُولِ اللّه ''کیونکہ معرّت ذوالیجا وین رضی اللّہ تعالی عز کوقبر میں اتارتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الفاظ فرمائے تھے۔

(۱۹۹۳) لحد میں رکھ کرمیت کو قبلہ کی طرف متوجہ کردیا جائے بینی دائیں پہلو پرلٹا کر قبلہ کی طرف متوجہ کریں المصلیت علی
رضی اللّٰہ تعالی عند اللّٰہ قالَ مَاتُ رَجُلٌ مِنُ بَنِی عَبُدِ الْصُطَلَّبِ فَقَالَ الْمُسْتِلِيَّا عَلَى اِسْتَفْہِلَ بِهِ الْقِبُلَةَ اِسْتِفْهَالُلا ''(لیمی نمی رضی اللّٰہ تعالی عندے فرمایا کہ اسے قبلہ کی طرف متوجہ
مہدالمطلب میں سے ایک فخص نو سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللّٰہ تعالی عندے فرمایا کہ اسے قبلہ کی طرف میں لفانے میں
کردد) ۔ پھر قبر میں رکھنے کے بعد اس کھن کی گرو کھولدے جو برائے مفاظت از اعتشار کھن کے سرادر پاؤل کی طرف میں لفانے میں
لگایا تھا کیونکہ اس کھن کے منتشر ہونے کا خوف باتی نہیں رہا۔

(۱۹۳۳) کے بعدلیم پر کئی اینٹی افک کر کے لگادی جائیں کیونکہ حضور ملی الشعلیہ وسلم کی قبر مبادک پر میکی اینٹیس لگائی گئی تھیں۔ (۱۹۳۵) قبر میں کی اینٹیس اور لکڑی لگانا کروہ ہے کونکہ یہ دانوں چیزیں استحکام تمارت کیلئے ہوتی ہیں اور قبر مختے اور بر باوہونے کی جگہ ہے۔ - ہاں بالس کے استعمال میں کوئی مضا نقہ نیس کیونکہ یہ جلدی خراب ہونے میں مکی اینٹوں کی طرح ہے۔ اب قبر پر مٹی ڈائی جائے۔ سے دروس میرکوسنم میری کو ہان نما بنائی جائے اور زمین سے ایک بالشت یا اس سے مجمواد کی بنائی جائے۔ (۱۳۹۳) قبر کو سطح میے ن مربع نه بنائی جائے کیونکہ صنور سلی الله علیہ وسلم نے قبروں کومر لع بنانے سے مع فرمایا ہے۔ بنتی مقدار کی قبرے نکالی ہے اس پر امنافیہ کرے اور قبر پر چند، گاراو غیرہ نہ لگائے ''لقول به صلّی اللّه علیه وسلم لائد جَصَّصُوْ الْفُنُوْدَ وَلا تَبُنُوا عَلَيْهَا وَلا تَفْعُلُوٰا عَلَيْهَا '' ( لِينَ نة قبروں پر چند لگائیں اور نہ قبروں پر قبیر کریں اور نہ قبروں پر بیٹیس )۔

(٣٦٧)وَمنُ اِسْتَهَلَّ بَعُدَالُولِادَةِ سُمَّى وَغُسُّلَ وَصَلَّى عَلَيْهِ(٣٦٨)وَإِنَّ لَمْ يَسْتَهِلُ أُذْرِجَ فِى خِرُقَةٍ وَذُفِنَ وَلَم يُصَلَّى عَلَيْه.

قوجمہ:۔اورجس بچے بنے ولا وت کے بعد آ واز نکانی اس کانام رکھاجائے اور اس کو شل دیاجائے اور اس پرنماز پڑھی جائے اوراگر آ واز نہیں نکالی تو اے کپڑے میں لپیٹ دیاجائے اور فن کردیا جائے اور اس پرنماز نہ پڑھی جائے۔

منشویع: - (۳۹۷) بین اگر بچنے ولاوت کے بعد آواز نکالی لینی ایس کوئی چیز پائی گی جو بچی زندگی پردلالت کرے پھرمر گیا تو اس بچیکا نام بھی رکھا جائے گا اور اسکونسل میت بھی دیا جائے گا اور اس پرنماز جتاز و بھی پڑھی جائے گئے" نسق و لسے خلیفہ اِذَالِاستَ ہَلَٰ الْمُهُولُودُ وَصِلَى عَلَيْهُ وَإِنْ لَمْ يَسُنَهِلُ لَمْ يُصَلَّى عَلَيْه "(لینی جب بچرآوازے روئے تواس پرنماز پڑھی جائے اور اگرآواز ے نیس رویا تواس پرنماز ندیڑھے)۔

۱۹۹۸) اگر بعد از ولادت بچه ش زعرگی کی کوئی علامت نه پائی گئ تو اسکواولا دینی آدم کی تحریم کے چیش نظر بطور کفن ایک کپڑے چی لپیٹ دیا جائے گا اور اس پرنماز جناز آئیس پڑھی جائی 'لِمَارَوَیْنا''۔ اور مختاریہ ہے کھٹسل دیا جائے گا۔ جائب العشر ہیند

بہباب شہید کے احکام کے بیان میں ہے۔

"خدید المعدال مستی مفول بے لین مشہود شہید کوشہید اسلے کتے ہیں کہ فرشتے برائ کر الم موت کو حاضر ہوتے ہیں۔

اس لئے کرشہید "مشہو دلد بالحقة " بے اور فقہا می اصطلاح میں شہید وہ بے جس کو کفار نے آل کر ڈالا ہواور یا معرکہ جنگ میں پالا ہوا ہوا ہوگ جرید کر المام آیا ہو ) یا قطاع الطریق کے ہوا پایا کیا خواہ جنگ جرید نے ساتھ ہوا دراس کے ساتھ ہوا دراس کے ساتھ ہوا دراس کے بدن پرزم کا اثر ہویا اس کوسلمالوں نے ظلما آل کیا ہواور اس کے آل کی وجہ سے داج اور بیت واجب نہ ہوئی ہو اللا کہ کہا میں کہ در سے داج سے ہوئی ہو مشل اولیاء نے قاتل کے ساتھ صلح کرلی یا قاتل متحول کا باب ہو تو حکم شہادت ساتھ نہوگا۔ شہید کے احکام کو خصوص الفنیات کی وجہ سے مستقل باب میں ذکر کیا ہے تو یہ تحصیص بعد التحصیم ہے۔

اور جہہ اند ہیند کی اکام کو خصوص الفنیات کی وجہ سند قراب ہو اور الک بی المناز کر کیا ہے تو یہ تو الکو کو الم کو کرن اور کو جل المناز کی کہا اور اس کی کراہ ہو اللہ کو الم کو کراہ کو کہا گر ہویا سلمانوں نے اس کو اللہ کو کہا کہ ہو کہا گر ہویا سلمانوں نے اس کو گل کی وجہ دیا دراس پرزم کا اُر ہویا سلمانوں نے اس کو گل کی وجہ دیا دراس پرزم کا اُر ہویا سلمانوں نے اس کو گل کی وجہ دیا دراس پرزم کا اُر ہویا سلمانوں نے اس کو کھوں ہو۔

میں کو جہ ہوئی ہو۔ سے جس کو کرن اور اس کے آل کی وجہ دیت واجب نہ ہوئی ہو۔

منظ رہے :۔ (۹۳۹) ام كدورى رحمد اللہ نے اس عبارت بل شہيدى اصطلاحى تعريف كى ہے جوہم نے اس سے پہلے ذكركيا ہے۔ محر تعريف من المشر كون سے حرفى كافر مراد ہے اور حرفى كافر كے معنى ميں تطاع الطريق اور باغى بھى ہیں۔ اور وَكَمْ يَجِبْ بِفَتِلِه دِيةً سے مراد ہے كہ ابتداء كسكے قاتل پر قصاص واجب ہو مال واجب نہ ہو ہى اس سے احتر از ہوالق خطاء سے كونكه تل خطاء ميں قاتل پر قصاص نہيں مال واجب ہے۔

شہید کی دوشمیں ہیں۔/منسعب ۱ ۔ووشہید جود نیاوآ خرت دونوں کے اعتبارے شہید ہوبیعن د نیا بعی شل نہیں دیا جائے گااور آخرت میں اسے اجرعظیم ملی گا۔/منسمبو ۲ ۔ووشہید جومرف اخر دی اعتبار سے شہید ہولیعنی دنیا بیں تو عام اموات کا عکم رکھتا ہو گر آخرت میں اسکو بھی بڑا اجر لے گا یہال مقصود بالبیان قتم اول ہے۔

(٣٧٠) فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلايُغْسَلُ

قوجمه : قواس كوكفن ديا جائ كا دراس كى نماز جناز دير عى جائے كى اور سل شديا جائے كا۔

مَنْ بِهِ بِهِ : ﴿ ٧٧٧) لِينَ شَهِيدِ وَكُفُن دياجائِيگا اورشهيد كي نماز جناز ه پڙهي جائيگا گرشهيد کو بالا تفاق مسل نهي دياجائيگا کونکه شهيدِ خد کور شهداه أصد كه منی میں ہے اورشهداء أحد كے بارے حضور عليہ في في في ان خد المؤهم بِمُحَلُوْمِهِمْ وَ دِمائِهِمْ وَ لا تَعَسلُوهُمْ ''لِينَ الكولپيٹ دوان كے ذخوں اورخونوں كے ساتھ اور الكونسل مت دو لهدا لذكورہ شهيد کو پھی منسل نہيں دیاجائيگا۔

(١٧٧١) وَإِذَا ٱسْتُشْهِدَالُجُنبُ عُسَلَ عِنْدَاَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَه اللّه وَكَذَالِكَ الصَبِيّ وَلَالَ ابُو يُؤسُفَ رَحِمَه اللّه وَمحَمَّلُرَحمَه الله لايُعسّلان-

توجهد: \_اور جب کوئی جنبی خص شہید ہوجائے تواہام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسے شمل دیا جائے گا اور بھی تھم بچ کا ہے اور اہام ابو بوسف رحمہ اللہ اور اہام محمد رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ان دوکر بھی شمل نددیا جائے گا۔

قىنسىرىيى : ، (٧٧٩) يىن اگرجنى مىلمان (ياھائىند يانفاسەش سے كۇلى ايك) شېيدىدواتو مىاتىن رقىمىاللەكن دىك اكوجى شىل نېس ديا جانيگا كىدىكە چىنى دونىڭ كاتول (زىمىلۇ ھەنم بەڭلۇ مېھىم وَ دِمالِهِمُ وَلاتىغسلۇ ھىم " (لىينى اكولپىپ دوان كەزخىول اورخۇول كىما تىدا درانگوشىل مىت دو)مىللىق سىماس كىكوكى ئىمىيانىيى كەنتىپىدىنى نەبىد يا ھاكىيە نەبىد-

امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے زریک جنبی و فیمرہ کوٹسل دیا جائےگا کیونکہ شہادت خسل میت (جوموت کی وجہ سے واجب ہو) سے مانع آتے ہے لیکن اگر پہلے سے خسل جنابت و فیمرہ کی وجہ سے واجب ہوتو اسکور فع کرنے والی نمیں ہی وجہ ہے کہ شہید کے کپڑے کہا گر پہلے سے نجامت کی ہوتو اسکو دھونا ضروری ہے لیکن اسکے بدن کے فون کو دھونا ضرور کی نیس ( بھی تول دائے ہے)۔

ای طرح اگر بچر همید مواله بھی صاحبین رحمها الله کے نزو کیک شمل نہیں دیا جائیگا۔امام ابوطیفہ رحمہ الله کے نزو کیک شمل دیا جائیگا۔ صاحبین رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ شہید کا شمل اسلئے ساقط ہوا ہے تا کہ اسکی مظلومیت کا اثر باتی رسے تو همید کوشسل نددینا اسکے التنسوية الموالمين حل منعتصر اللاوري المسكنة المسكنة

وسلام) وَ لا يُغْسَلُ عَنِ الشّهِيلِدَهُ مُهُ وَلا يُنزَعُ عَنْهُ إِيَابُهُ (٣٧٣) وَيُنزَعُ عَنْهُ الْفَرُوْ وَالْحَشُوُ وَالْخُفَ وَالسّلائي )

قوجمه: اورشهيد ساس كاخون شدهويا جائي اورشاس كركير ساتار سي جائي كاوراس كى بوشين ، روكى دار كير سه موزي، موزي، الروته عيارا تارس جائي كيا -

تعشر مع : (۱۷۲۹) معنی شمید سے اسکاخون آیس دھویا جائے اور نداس سے اسکے کیڑے اتارے جا کھنے لمعار وینا ، (۱۷۷۳) کین شمید سے پہتین ، موزے ، رول سے ہراؤوالی چیزیں اور اتھیا رکوا تار دیا جائے گا' لمحد بیث ایس عباس رضی الله تعالی عنه لااًل اُمر رَصُولُ الله بِفَتْلَی اُحدِاً لُدُ یُنُوعَ عَنْهُمُ الْحَدِیدَ وَالْحُلُودَ " (لین صور ملی الله علید کیا رے شرا اوالا کے اور شہید کے بدن پراگر کفن کے عدد مسنون سے کم کیڑے ہول تو ان شرا اضافہ کرکے عدد مسنون سے کم کیڑے ہول تو ان شرا اضافہ کرکے عدد مسنون ہورا کردیا جائے گااورا گرعد دمسنون سے ذائد ہول تو کم کرے عدد مسنون کو باتی رکھا جائے گا۔

(٣٧٤)وَمَنِ ارْتُكُ غُسِّلَ (٣٧٥)وَ الْإِرْبِثَاثُ اَنْ يَاكُلَّ اَوْيَشُرَبَ اَوْيُدَادِىٰ اَوْيَقَىٰ حَياَّحتَى يَمُضِى عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَّمَ وَهوَ يَعقِلُ اَوْيُنْقَلُ مِنَ الْمعُرَكَةِ حَيَّاً \_

موجمہ:۔اورجس نے ارشاف طامل کی اے شل دیا جائے اور ارشاف یہ ہے کہ وہ بجو کھالے یا لی لے یا علاج کروالے یا اتی دی زندہ رہے کہ اس پرایک نماز کا وقت گذر جائے اور حال یہ کہ وہ ہوش میں ہواور یا میدان جنگ ہے اس کوزی وختل کیا جائے۔ مشدوج ہے:۔(۱۹۷۴) ارشا شاکا متن ہے پرانا ہونا ہس مقتول فی سبل اللہ نے اگرز تم کھانے کے بعداور مرنے ہے ہے کہ منافع زعدگ حاصل کر لئے تو کہا جائے گا کہ یہ شہید پرانا ہو کیا اور چونکہ منافع زغدگی حاصل کرنے کی وجہ سے ظلم کا اڑ بھی کم ہو کیا اسلئے یہ شہدا واحدے گا میں ندر المہذا اس شہد کوشل و ما جائے گا۔

(۳۷۹) تھی مٹمادہ کو قطع کرنے والا ارحاث ہے کہ کو کھائے یا چیے یا سوجائے یا اسکا طاح معالجہ کیا جائے یادہ اتی دیز کا رہے کہ اس پر ہوش کی حالت میں ایک نماز کا دفت گذر جائے یا میدان جنگ سے زندہ نظل کیا جائے تو ان تمام صورتوں میں چونکہ اس زندگی کے چومنافع حاصل کرلئے اسلئے بیٹہدا ہ اُصدے معنی میں ندر ہالبذ ااسکوشس دیا جائے گا۔

(٣٧٦) وَمَنْ لَعِلَ فِي حَلَّا وَلِصَاصِ غُسِلَ وَصُلَّى عَلَيْهِ \_

می جمه : اور جوفض حدیا تصاص عمل الم مواسط الله ایا اوراس پرنماز جنازه پرجی جا نیک -تشریع : - (۳۷۹) یعن اگرکو لُ فض حدیا تصاص عمل آل مواتو اسکونسل محمی دیا جائی اوراس پرنماز جنازه مجمی پرجی جانیکی کونکه اس مدادر قصاص داجب تعااس تن واجب کوادا کرنے کیلئے اس نے جان دی ہے جبکہ شہدا واُ مدنے صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے جان دی تنی لہدا سے شہدا واُ حدے معنی میں نہیں اسلئے ان کوشسل دیا جائےگا۔

# (٣٧٧) وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ أَوْقُطًا عِ الطُّوِيقِ لَمُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

مر جمه: اورجوباغیوں یا ڈاکوؤں میں سے کو کی آل کیا ممیا تواس برنماز نہ بڑھی جانگی۔

منت روح : - (۷۷ مل) بین اگر کوئی باغی یا ڈاکوئل کردیا ممیا تو ہمارے زدیک اسکی نماز جناز ونہیں پڑھی جائیلی اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پڑھی جائیگی ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے ہے کہ باغی اور ڈاکومؤمن ہیں پس بیاس فضمی طرح ہیں جورجم یا تصاص همی آئی کیا ممیا ہوا در دجم وقصاص عمل قبل شدہ کی نماز جنازہ ہے ڈاکواور باغی کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائیگی ۔

ہماری ولیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے خوارج کونڈنسل دیا تھا اور نہ ان کی نماز پڑھی تھی اور خوارج ہاغی تنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے خوارج کی نشطی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا'' وَ الْسَجِسَةُ مَنْ مُنْ اللّٰهِ تَعَالَى عَنْدَ نَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

## (بَابُ الصَّلُوةِ فِي الْكَفَئِةُ )

یہ باب کعب میں نماز پڑھنے کے بیان میں ہے۔

اس باب کی مقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح شہید ہوناعذاب سے ما مون ہونے کا سب ہے ای طرح کو بیس داخل ہونا بھی امن کا سب ہے لقول له تعالی دخلَه کانَ آمِناً که ۔اور یا یہ مناسبت ہے کہ کعبۃ اللہ میں تماز پڑھنے والامن وجہ معتقبل الکجہ ہے اور من وجہ مند برالکجہ ہے ای طرح شہید من وجہ (عنداللہ ) زئرہ ہے اور من وجہ (عندالناس) مردہ ہے ہی ہرا یک می دوجہت یائے جانے کی وجہ سے مناسبت ہے۔

کعب بیت الحرام کانام ہے بدلتمیہ اس کا نابت اور مرتفع ہونا ہے ای سے اسکھب فی الموجل 'کور' محصوب المومع 'کور' جلوبة کلعب'' ہے۔ ہمارے زویک کمب معین جگہ کانام ہے خواود ہاں تغییر ہویانہ ہواور امام ثافی کے نزویک کعبہ جگہ اور بنا موفول کانام ہے۔

# (١٧٧٨) وَالصَّلوةُ فِي الْكَعْبَةِ جَالزَةً فَرَّضُهَا وَنَفُلُهَا \_

قد جمه: کعبی نماز جائزے فرض می ادرال می ۔

قتھسو میں:۔(۳۷۸) ہارے نزو کی کعبہ کرمہ کے اعدر فرض فمازاور لظل نمازوولوں جائز ہیں کیونکے تمام شرافط نماز جنع ہیں حق کہ استقبال کعبہ بھی پایا ممیاوس لئے کہ کعبہ کا استیعاب شرط نہیں لہلا اکعبہ کے اعدر نماز جائز ہے۔امام مالک رحمہ اللہ کے نزو کیک لال جائز ہے فرض جائز نہیں۔ (٣٧٩) فَإِنْ صَلَى الْإِمَامُ بِجَمَاعَةٍ فَجَعَلَ بَعضُهُمُ ظَهْرَه اِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازَ (٣٨٠) وَمنُ جَعَلَ مِنْهُمْ وَجُهَهُ الَّى وَجُو الإمام جَازَوَيُكُوَةُ (٣٨١) وَمَن جعَلَ مِنهُمْ ظَهْرَهُ اِلِّي وَجُهِ الْإِمَامِ لَمْ تَجُزُصَلُولُه \_

قو جعه: پی اگر خانه کعبر میں امام جماعت بے نماز پڑھائے اور مقتد یوں میں سے کمی نے اپنی پشت امام کی پشت کی طرف کی تو جائز ہے اور جس نے اپناچہرہ امام کے چہرہ کی طرف کیا تو جائز ہے محر محروہ ہے اور جس نے اپنی پشت امام کے چہرہ کی طرف کی تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی ۔

قشروع: کوبکاعد با جماعت نماز پڑھنی تین صورتی ہیں۔ انسبید ۱ مقتدی کا مندامام کے مندی جانب ہو۔ انسبید ۲۔ مقتدی کی پشت امام کی پشت کی جانب ہو۔ انسبید ۳ مقتدی کی پشت امام کے مند کی جانب ہو۔ (۳۷۹) صورت دوم تو بلا کراہت جائز ہے (۳۸۰) ول بتوں کی عبادت کرنے والوں کی مشابہت کی وجہ ہے تا انکراہت جائز ہے۔ (۳۸۱) سوم جائز نہیں کے تکدائی صورت شم مقتدی امام ہے آھے بڑھ کیا ہے۔

(٣٨٣) وَإِذَاصَلَى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِالْحَرَامَ لَحَلَقَ النَّاسُ حَوُّلَ الْكَعْبَة وَصَلَّوْابِصَلُوةِ الْإِمَامِ فَعَنُ كَانَ مِنْهُمُ اَقْرَبُ إِلَى الْكَعُبةِ مِنَ الْإِمَامِ جَازَتُ صَلْوتُه إِذَالَمُ يَكُنُ فِي جَانِبِ الْإِمَامِ۔

قو جعه: اورجب الم مجد حرام ش نماز پر حائے تو لوگ خاند کعب کے اور گر دحلقہ با عدد لیں اورا ہام کی نماز کے ساتھ نماز پر حیں پھر

ان جی ہے جو خصف المام کی نبست کعبہ کرمہ ہے زیا دہ قریب ہوتو اس کی نماز ہوجا نیکی جبکہ بیا ام کی جانب میں نہ ہو۔

مقت روج ہے: ۔ (۳۸۴) لین اگرا ہام نے کعب باہر مجد حرام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور لوگوں نے امام کی افقد آکر کے کعبہ کرمہ کے گرمہ کے زیادہ قریب ہوں تو ان مقتد یوں کی نماز جائے نماز جائے گئی نماز خام کی نماز خام کے مقدم نمیں اسلے انکی نماز جائے انکی نماز جائے گئی نماز جائے گئی نماز جائے انکی نماز جائے گئی نماز جائے گئی نماز جائے ہوں دور مرک صورت میں مقتدی امام سے مقدم نمیں اسلے انکی نماز جائے ہیں۔

(٣٨٣)وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهُرِ الْكَفَهَ فِجَازَتُ صَلَوتُه\_

قوجمه: اورجس نے فاند کعبری جہت برنماز برجی تواس کی نماز ہوجا کی ۔

قف وجے نہ مین اگر کی نے کعبہ کرمدی جہت پرنماز پڑھی تو بہ جا کر چدا سے سامنے سر ہنہ ہو کیونکہ استقبال قبلہ پایا گیا اسلے کہ کعبہ تعمیر کا نام نہیں بلکہ قدارت کعبہ کی میدان سے لیکرا سان تک پوری فضاء کا نام کعبہ ہے۔ ہاں کعبہ کی جہت پرنماز پڑھنا کروہ ہے کیونکہ اس میں ترک تعظیم ہے۔

كتُكُ الزَّكلة

یر کتاب ذکو آ کے بیان می ہے۔

ز کسو ہ لفت میں بمعنی طہار ۃ وقما ہ ( بڑھنے ) کے ہےاور شرعامخصوص مال کے خصوص جز مرکامخصوص فخص کومرف اللہ کیلئے مالک بنانے کوز کو ۃ کہتے ہیں ۔

مناسب توبیقا که "کتب الصلوة" کے بعد "کتب الصوم" کوزکر کے کونکہ موم دملوة دولوں عبادات بدنیہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا تقد اکیلے کاب الصوم" کوزکر کے کونکہ موم دملوة دولوں علیہ کی ہے گئی ہے کی اللہ اللہ کا تقد اکیل کی گئی ہے کہ ارشاد باری تعالی ﴿ اَوْلَ بُلُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاقَام الصّلوةِ وَ إِيتَاء الزّکاة الله مَالله مَالله کی بنیاد پائی ہو تا کہ الله وَاقَام الصّلوةِ وَ إِيتَاء الزّکاة الله مَالله کی بنیاد پائی ہو تا کہ الله مَالله کی اللّٰه وَاقَام الصّلوةِ وَ إِيتَاء الزّکاة الله مَالله کی بنیاد پائی ہو تا کہ الله مناز قام کی الله مناز کا الله وَاقَام الصّلوةِ وَ إِيتَاء الزّکاة الله کا درسول میں دوسرے نماز قام کرتا تیسرے ذکوۃ ادا کہ الله کی بندے اور دسول میں دوسرے نماز قام کرتا تیسرے ذکوۃ ادا کہ بنا الله کے بعد منصل ذکوۃ کا ذکر ہے۔

فرضيت ذكرة كتين دلاك بير / خصير ١ - كتاب الله بارى تعالى كادر الهو الكو الكو الكو الكو الكو المسعو ٢ - المسعو ٢ - يغير الكون الكون الكون أمن الكون أمن الكون أمن الكون أمن الكون أمن الكون أمن الكون الكون أمن الكون ال

الحكية: .. انّ اداء الزكوة من باب اعانة الضعيف واغالة الملهوف واقدار العاجز وتقويته على اداء ما الحترضة الله عزّ وجلّ عليه من التوحيدوالعبادات والوسيلة الى اداء المفروض والطانى ان الزكرة تطهر نفس المؤدى من انجاس اللنوب وتزكى اخلاقه بتخلق البعود والكرم وترك الشح والضن اذ الانفس مجبولة على الضن بالمال فتعود السماحة وترتاج لاداء الامانات وايصال الحقوق الى مستحقيها والخالث ان الله سبحانه وتعالى العم على الاغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والاموال الفاضلة عن الحوالج الاصلية وخصهم بهافيت مون و يتلذذون بلليل العيش وشكر المعة فرض عقلاو عراواداء الزكرة الى الفقير من باب شكر انعمة فكان فرضا حكمة التشريم)

(1) اَلزَكُوةُ وَاجِبَةٌ على الْحُرّ الْمُسلِمِ البَالِعِ العَالِلِ إِذَامَلَكَ نِصابِاً مَلْكَاتِاماً وَحَالَ عَلَيْه الْحَوُلُ (٢) وَلِيسَ عَلَمُ صَبَى وَلامَجُنُون وَلامُكَانَبِ زَكُوةً -

-متوجهه : رزکوة ایسے خص پر واجب ہے جوآ زاد مسلمان ، بالغ اور عاقل ہوجس وقت و ونصاب کامل کامکمل طور پر ما لک ہوجائے اوراس ير يوراايك سال كذر جائے اور بيح اور مجنون اور مكاتب يرزكوة واجب نبيل -

منت مع المام تدوري رحمه الله كازكوة كوواجب كهنا مجازا م كونكه زكوة دليل قطعي سے ثابت م لهذاواجب نبيس بلكه فرض سرير فرضيت زكوة كى چندشرطيس ميں \_ اضهبو ١ \_ زكوة آزاد برفرض بےغلام اور مكاتب برنبيس اسلئے كرزكوة ملك بر موتى بےاوركال ملكيت آزادی کے ساتھ متقق ہوتی ہے غلای کے ساتھ نہیں۔

/ مصبيه ٧ \_ ذكوة عاقل يرفرض بم مجنون برنيس \_/ مصبو ٧ \_ ذكوة بالغ يرفرض بها بالغ يرنيس ان دونول شرطول كا دير إ یہ ہے کہ زکوۃ ایک عبادت ہےاور جو چیزعبادت ہووہ بغیرا نقیار کےادانہیں ہوتی ہےاسلئے کہ عبادت ابتلا واوراز ماکش کا نام ہےادر از مائش کامعنی بغیرا نعتیار کے محتق نہیں ہوسکتا ہے جبکہ مجتون اور نابالغ میں عقل ودانش نہیں اسلئے ان کے واس**لے انتیار بھی نہ ہوگا**اور جب اختیار نیس تو ادائیگی زکوة افکی طرف سے نہیں ہوسکتی تو فرض نہی نہ ہوگی۔/ منسب یا ۔زکوة مسلمان پر فرض ہے غیرمسلم برنیس ا کیونکہ کا فرہے کوئی عمادت خفق نہیں ہوتی۔

/خصیره فرضیت ذکوة کیلیے قد رنصاب (لغت می نصاب بمعنی اصل کے ہے اور شریعت میں مال ،اسباب اور جانوروں کا ال مقدار كانام بجس پرزكوة واجب بوتى ب) كاما لك بونا شرط بـ" لـ قبولـ ه صلّى الله عليه وسلم لَيسَ فِيهَا دُوْنَ خَمسِ اَوَانِ صَلَعَةً وَلِيسَ فِيمَادُو نَ خَمُس ذَوْدِصَدَقةً وَلِيسَ فِيمَادُونَ حمسة اَوسُقِ صِلَعَةً "(لِينَ يا جُهاد ترسيح مِن زَوَا نہیں اور یا نج اونٹ سے کم میں زکوہ نہیں اور یا نج اوس ہے کم میں زکوہ نہیں ) پس چونکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے سبب زکوہ کومقد ارکے ماتح مقدركيا باسلئ نقها وكرام نے وجوب ذكوة كيلئے مقدار نصاب كامالك مونا شرط قرار ديا بـ

/خصير ٦-فرضيت ذكوة كيلي حولان دول (يين بال يرسال كاكذرنا) شرط به "ليقوله صَلَى الله عَلَيه وَسَلمَ لاذَكوة فِي مألِ حتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحُولَ" (يعن كي العن زكوة نبيس يهال تك كراس يرسال كذر جائے)\_ الالفلز: رأى نصاب حولى فارغ عن اللين ولاز كرة فيه ؟

فقل: - المهر قبل القبض - ( الاشباه والنظائي

(٣)وَمَنُ كَانَ عَلَيْه دَينٌ يُجِيطُ بِمالِه فَلازَكُوهَ عَلَيْهِ(٤)وَإِنْ كَانَ مَالُه أَكْثَرَمِن اللَّيْن زَكَى الْفَاحِيلَ إِذَابِلَغَ يِصاباً قد جمه : اورجس براس كے مال كے برابر قرض مواس برزكوة واجب نيس اور اگراس كا مال قرض سے زيادہ مواوز اكد كى زكوة دے جب وونساب کوئنج جائے۔

منسوع :- (۱۷) یعن اگر کسی پراس قدر قرضه بوکداس کتام مال کوئیط بوادر یا مال قرضه نار بوگروه زائد مال بعقد رنساب نبیس آو اس پرزکوه نیس کیونکه دیون کا مال ایک حاجت اصلیه عمی مشغول بے لہذا به مال معدوم شار بوگا(۱۱) اور اگر قرضه سے زائد مال بعقد رنساب بوتواس زائد مال عمل زکوه واجب بوگی کیونکه به حاجت اصلیه سے فار لح ہے۔

(۵)وَلِسَ فِى دُودِالسِّكْنَى وَلِيَابِ الْبَدَنِ وَاللاثِ الْمَناذِل وَدُوابَ الرِّكُوْبِ وَعِيدُ الْبِحِلْمَةِ وَصَلَاحِ الْإِمْسِعُمَالِ ذكوةً-

قو جعه: اورر ہے کے گھروں میں اور بدن کے کپڑوں میں اور گھر یلوسا مان میں اور سواری کے جالوروں میں اور خدمت کے ظاموں میں اور استعمال دول میں ذکوۃ نہیں۔

قضوق :-(۵) یخی رہنے کے گروں میں اور بدن کے کیڑوں میں اور کھر کے سامان میں اور سواری کے جانوروں میں اور خدمت کے غلاموں میں اور استعمال کے ہتھیار میں زکوۃ نہیں کو نکہ یہ چیزیں مالک کی حاجت اصلیہ میں مشغول ہیں۔ اور مامی (بڑھنے والے) بھی نہیں۔ اور حاجت اصلیہ میں مشغول ہونا اور نامی نہونا وجوب زکوۃ سے مانع ہیں۔ ای طرح الل علم کیلئے کیا ہیں اور صنعت کاروں کیلئے آلاًت صنعت ضرور یات اصلیہ میں سے ہیں اسلئے ان میں بھی زکوۃ نہیں۔

(٦)وَ لا يَجُوُزُا َ ذَاءُ الزَّكُوةِ الْابِنِيَّةِ مَقَارِنَةٍ لِلآدَاءِ ٱوْمَقَارِنَةٍ لِعَزُلِ مِقْلَادِ الْوَاجِبِ

تو جعه: اورزکوۃ آداکرنا جائز نیس کرالی نیت ہے جوآداکرنے ہے معمل ہویا مقدارواجب کے علیمی ہوگرنے ہے متعمل ہو۔

قضی جعہ: ۔ (۷) لیمی زکوۃ بغیر نیت کا دائیں ہوتی اسلئے که زکوۃ اداکرنا عبادت ہے اورعبادت کیلئے نیت ٹر ہا ہے۔ پھر خواہ نیت ادا زکوۃ کے ساتھ متعمل ہوتو بھی جائز ہے اور اگر پورے مال کا حساب کر کے ذکوۃ کی جومقدار بنتی ہو اسکو بدیعو زکوۃ اپنے مال ہے جدا کر کے رکھ دیے تو یہ نیت بھی کافی ہے۔ اصل تو یہ کہ نیت ادا کے متعمل ہولیکن بھی انسان متفرق اوقات میں متفرق لوگوں کو ذکوۃ دیا ہے تو اگر ہر بارنیت ضروری تر اردیدی جائے تو یہ خص حرج میں جالا ہو جائیگا لہذا وض حرج کیلئے مال زکوۃ کوا ہے مال سے الگ کرتے وقت کی نیت براکنفاہ کرلیا گیا ہے۔

(٧)وَمَنْ لَصِدَقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلايَنُوى الزَّكُوةَ سَقَطَ فَرُضُهَاعَنُه \_

قوجهد: اورجم فخص نے اپناسارا مال صدقہ کردیا اور زکوۃ کانیت ندگ تو زکوۃ کی فرضت اس کے ذمہ سے ساقلہ ہو جا نگل۔ مقت رہے: ۔ (۷) یعنی اگر کسی نے اپنا تمام مال صدقہ کردیا حالا نکرزکوۃ کی نیت نہیں کی ہے تو استحسانا فرض زکوۃ اس سے ساقلہ ہو جا نگل کونکہ واجب تو اس میں ایک جز و ہے اور وہ اس میں متعین ہے لہدا اسکو متعین کرنے کی کوئی ضرورت نیس۔

W.P.L

Wek

KRA

#### بابُ زُكوةِ الإبل

یہ باب اوٹٹوں کی زکو<del>ہ</del> کے بیان میں ہے۔

امام قدوری رحمداللہ نے اموال زکوۃ کی تفصیل کا آغاز جانوروں سے فر مایا اور جانوروں بھی بھی اونٹ کی ذکوۃ سے شروع فر مایا وجہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کے سلسلے بیں جو خط تحریر فر مایا ہے اس بھی سب سے پہلے اونٹوں کی ذکوۃ کا بیان ہے ہی امام قدوری رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے خط کا اتباع کیا ہے۔

اورلتظ اعلى الفظ قوم اورنساء كي طرح اسم جنس ہے اس كے لئے واحد نبيس۔اورابل كوابل اس لئے كہتے ہيں كه تب ول عملس افسحازها "معنی اپنی رانوں پر پیشاب كرتی ہے۔

(٨) وَلَبَسَ فِي اَقُلَ مِنْ حَمْسِ فَوُدِمِنَ الْإِبلِ صَدَقَةٌ (٩) فَإِذَا كَلَتُ حَمْسَ عَشَرَ أَفَغِيهَا لَلْكُ شِياهِ إِلَى تِسْعَ تَسْعِ (٠١) فَاذَا كَانَتُ حَمْسَ عَشَرَ أَفْغِيهَا لَلْكُ شِياهِ إِلَى تِسْعَ عَشْرة أَوْا كَانَتُ خَمْسَ عَشَر أَفْغِيهَا لَلْكُ شِياهِ إِلَى إِبْعَ عَشْرة (١١) فَاذَا كَانَتُ خَمْسَ عَشَر أَفْغِيهَا لَلْكُ شِياهِ إِلَى إِبْعَ عَشْرة (١١) فَاذَا كَانَتُ خَمْسَ وَلَلْغِينَ (١٤) فَإِذَا بَلَغَتُ مِسَاوً لَلْمِينَ لَفِيهَا بَنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسَ وَ اَرْبِعِينَ (١٤) فَإِذَا بَلَغَتُ مِسَاوً لَلْمِينَ فَلِيهَا بَنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَ اَرْبِعِينَ (١٤) فَإِذَا بَلَغَتُ مِسَاوً لَلْمِينَ فَلِيهَا بَلْتُ لَبُونِ إِلَى حَمْسٍ وَ الْمِينَ (١٤) فَإِذَا بَلَغَتُ مِسَاوً لَلْمِينَ فَلِيهَا بَلْكُ حَمْسٍ وَ اللّهِ مِسْعِينَ (١٩) فَإِذَا بَلَغَتُ الْحَدِي وَيَسْعِينَ فَفِيهَا بِنَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ (١٩) وَإِذَا كَانَتُ إِحْدَى وَيَسْعِينَ فَفِيهَا بِشَا لَبُونِ إِلَى يَسْعِينَ (١٩) وَإِذَا كَانَتُ إِحْدَى وَيَسْعِينَ فَفِيهَا بِشَا لَبُقِ وَعِشُولِينَ عَمْسٍ وَامُعِينَ الْمِيالِ اللّهِ مِلْهُ وَعِشُولِينَ اللّهُ مِنْ وَقِيمُ إِنْفَا اللّهُ عِلْمَ اللّهُ وَعِلْمُ لِينَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَعِلْمُ لِينَ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

قضو مع :- (۸) مین پانچ اونوں ہے کم میں ذکوہ نہیں (۹) اوراگر کس کے پاس پانچ اونٹ صالعه (مباح جنگلوں میں اکثر سال حج کر گذارا کرنے والے جانوروں کو سائمہ کہتے ہیں) ہوں اور ان پر سال گذر گیا ہوتو ان میں ایک بکری واجب ہوگی ۔اور بکری بورے ایک سال کا ہونا شرط ہے ایک سال ہے کم عمر کی بحری دینا کافی نہ ہوگی پھر پانچ اونوں ہے لے کرتو تک موف ہے بعنی نو ممل بھی وہی ایک بحری رہی گی (۱۰) پھر جب وں ہوجا کیں تو ان میں دو بحریاں ہیں اور وس سے جودہ تک مواف ہے (۱۹) پھر جب پندرہ ہوجا کیں تو ان میں تمن بحریاں ہیں اور پندرہ کے بعدا نہی تک مواف ہے (۱۹) جب ہیں اونٹ ہوں تو ان میں جار

بریاں ہیں اور بیں کے بعد چوہیں تک مفوے۔

(۱۴) پھر جب اونٹ پچیس ہوں تو ان ش ایک ہنت کاض (اونٹ کا و مادہ بچے جو ایک سال پورا کرکے دوسرے سال شی شروع ہو گیا ہواس کو بنت کاض کہتے ہیں) واجب ہے پچیس کے بعد پینیس تک طوے (۱۴) جب چیس ہوں تو ان میں ایک بنت لیون (وہ مادہ بچہ جس پر دوسال گذر گئے ہوں اور تیسرے سال میں شروع ہو کو بنت لیون کہتے ہیں) واجب ہوار چھنیس کے بعد ہے پیٹالیس تک عنوے (۱۵) کئن جب چھیالیس ہوجا کی تو ان میں ایک حقہ (وہ مادہ بچہ جس پر تمن سال گذر مجے ہوں جو تھے سال میں شروع ہوکو حقہ کہتے ہیں) واجب ہے اور چھیالیس کے بعد سے ساٹھ تک عنو ہے۔

(۱۹) پھر جب اکسٹھ ہول تو ان میں ایک جذیہ (وہ ادہ بچہ جس پر جار سال گذر گئے ہوں پانچ یں سال میں شروع ہو کو جذیہ کہتے جیں ) داجب ہے اورا کسٹھ کے بعد کاسٹر تک عنو ہے (۱۷) اور جب چھڑ ہوں تو ان میں دو بنت کیوں جی چھڑ کے بعد سے نوے تک عنو ہے (۱۸) اور جب اکا نوے ہوں تو ان میں دوحقہ میں اکا نوے کے بعد سے ایک سوئیں تک عنو ہے۔ اس پوری تفصیل کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکو ہ کے ران ای تفصیل کے ساتھ مشہو ہوئے ہیں۔

توجمہ: پر (جب اسے زیادہ ہوجائیں) تو زکوۃ کا حساب سے سرے سے شروع کیا جائے ہیں پانچ میں ایک بحری ہود حقوں کے ساتھ اور دس میں دو بکریاں ہیں اور پندراش ٹین بکریاں ہیں اور ہیں میں چار بکریاں ہیں اور پھیں میں بنت کا ش ہے ایک سو پہاس تک اور پورے ایک سو پہاس میں ٹین حقے ہیں پھر سے سرے ساب کیا جائے گئی پانچ میں ایک بکری ہے اور دس میں دو بکریاں اور پندرہ میں ٹین بکریاں اور ہیں میں چار بکریاں ہیں اور پھیں میں ایک بنت کا ض اور چھیں میں ایک بنت لیون ہے پس جب ایک سوچھیا لوے ہوجا کیں تو ان میں دوسو تک چار حقے ہوں می پھر فریضہ بیشہ سے سوتار ہیگا جس طرح ایک سوچیاس کے بعد بھاس میں دہرایا گیا ہے۔

قتفسو مع :۔(۱۹) بین ایک مومیں اونوں ہے اگر کس کے اونٹ بڑھ جائیں تو فرینساز سرنولوٹایا جائیگا(۲۰) پس اگر پانچ اونٹ زیاد و ہوں تو ایک بحری اور دوحقہ واجب ہوگل (۲۹) ادراکر دس زائد ہوں تو دویکریاں دوحقہ واجب ہوگی (۲۴) اوراکر پندرو زائد ہوں تو تمن بکریاں دوحقہ ہوگی(۴۴) اور بیس میں جار بکریاں دوحقہ واجب ہوگی (۴۶) ادراگر پچپیں زائد ہوں تو ایک بنت خاش اور دوحقہ واجب ہوگی انتیس تک مجی حساب ہے (۴۵) پھر جب تمیں زائد ہوجا ئیں بینی اونٹوں کی کل تعدا دایک سو پچاس ہوجائے تو اس میں تمن حقہ واجب ہوجائیگل۔

(٣٦) اسكے بعد پر فریند از سرلولوٹایا جائے اپس پانچ میں ایک بحری ہوگی (٣٦) دل میں دو بحریاں (٣٦) پندرہ میں تمی بحریاں (٣٦) میں میں چار بکریاں (٠ مع) پہلی میں بنت کاض (١٥٥) چنٹیں میں بنت لیون ہے (٣٩) پھر جب کل تعداداونوں ک ایک سوچھیانو کے کوئنے جائے توان میں چارحقہ میں دوسوتک (۲۰۵) اس کے بعد ہمیشے فریضہ اس طرح لوٹایا جائے گا جس طرح کہ ایک سو پہلی کے بعدوالے پچاس میں دہرایا گیا ہے تن کہ بر پچاس میں ایک حقہ ہوگی۔

## (٣٤) وَالبُّحْتُ وَالعِرَابُ سَواءً \_

مرجمه: اورنخی اون اورم لی اون کیال ہیں۔

مَعْتُ وِ مِعَ اللهِ اللهِ مَنْ ادن (جوتر لِي وَجَمَى كَتْلُوطُ نَطْفُ ہے ہيدا ہواس کو بختی کہتے ہیں بخت لفری طرف منسوب ہے ) اور مر لِي ادنٹ دونوں نصاب اور مقدار وجوب میں برابر ہیں جب نصاب کو بھٹی جائیں تو ان میں زکو قرواجب ہوگی کیونکہ لفظ اتلی دونوں کوشال ہے۔ ( فِلاکُ صَدَفِظَةَ الْفِقِی

برباب كائے كى ذكوة كے بيان عى ہے۔

امام قدوری رحمداللہ نے بقر کی زکوۃ کوغنم کی زکوۃ پر سے اس لئے مقدم ذکر کیا ہے کہ بقرا کی جمامت اور قیمت کے اعتبارے اونٹ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے لہذا اونٹ کی زکوۃ کا تھم بیان کر کے بقر کی زکوۃ کا تھم ذکر کر دیا گیا۔ اور بقر کو بقراسلنے کہتے ہیں کہ بقر بمنی پھاڑ نا ، اور بقر بھی تبھو الاد من بعدو افو ھالیعنی بقرز بین کوائی گھر ول سے بھاڑ دیتا ہے۔

(٣٥)لَيسَ فِي اَقَلَّ مِن لَلالِينَ مِنَ الْبَقَرِصَدَقَلًا ٣٦)فَإِذَا كَالَتُ لَلِينَ سَالِمةٌ وَحَالَ عَلَيهَا الْحَوُّلُ لَغِيهَا آبِيعٌ اَوُ لَبِيمَةً (٣٧)وَفِي اَرْبَعِينَ مُسِنَّ اَوْ مُسِنَّةً.

قو جمه : تم مل کائے ہے کم میں زکوہ نہیں کر جب تمیں ہو جا ئیں اس حال میں کروہ جنگل میں چرتے ہوں اور ایک سال پوراان پر گذر جائے تو ان میں ایک تبیع یا ایک تبیعہ ہے اور جالیس میں ایک من یاسنہ ہے۔

من رقع المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد

( ۱۸ ) فَإِذَازَادَثُ عَلَى الْآرُبَعِينَ وَجَبَ فِى الزَّيَادَةِ بِقَدِ ذَالِکَ إِلَى مِسْتِنَ عِنْدَابِى حَنِيغَةَ وَجِمَهِ اللَّه فِى الْوَاحِدَةِ

رُبعُ عُشُرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الْآلُنَيْنِ لِصْفُ عُشُرِمُسِنَّةٍ وَفِى النَّلاَلَةِ لَلْلَهُ اَرُهَا عِ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الْهُلاَةِ لَللَّهُ اَرُهَا عِ عُشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الْهُلاَةِ وَلِى اللَّهُ اللهُ لاَشَى فِى الزَّيَادَةِ حَتَّى تَبلُعَ سِتَّينَ ( ۱۹ عَ عَشْرِمُ اللهُ لاَشَى فِى الزَّيَادَةِ حَتَّى تَبلُعَ سِتَّينَ ( ۱۹ عَ فَي صبعينَ مُسِنَّةً وَوَلِى مَالِهِ لَيْعَتَانِ ( ۱ عَ ) وَفِى صبعينَ مُسِنَّةً وَلَيْعَ اللهُ لاَشَى فِى الزَّيَادَةِ حَتَّى تَبلُعَ سِتَّينَ ( ۱۹ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ ( ۱۹ عَ) وَفِى صبعينَ مُسِنَّةً وَيَعَلَى اللهُ لاَتَى ثَمَانِينَ مُسِنَتَّانِ ( ۲ عَ) وَفِى سبعينَ مُلِنَّةً الْبِعَةِ ( ۱۹ عَلَى مُسِنَّةٍ نَبِعَتَانِ وَمُسنَّةً ( ۱ عَلَى مُسِنَّةً وَ اللهُ مُسِنَّةً وَاللهُ عُلْمَ عَشْرَةٍ مِنْ تَبِيعِ اللّٰي مُسِنَّةً وَالْمَانُ وَمُسنَّةً ( ۱۹ عَلَى مُسَنَّةً وَلَيْهُ اللهُ عُشْرَةٍ مِنْ تَبِعِ إِلَى مُسِنَّةً وَاللهُ عَلَى عَشْرَةٍ مِنْ تَبِعِ إِلَى مُسِنَّةً .

قو جعهد ۔ پھرجب چالیس سے زیادہ ہو جا کی تو امام ابوط فیدر حمد اللہ کرز کیدائی زیادتی جی ساٹھ تک ای کے بقورہ اجب ہے کی ایک جس مند کا چالیہ جال اس صدے اور دو جس بیموال حصاور تمن جس تمن چالیہ ہوئی جیں اورامام ابو بیسٹ دے اللہ اورامام محر رحمہ اللہ فرماتے جس مسند کا چالیہ ہوئی جس مند کا جس مند کی اس تعرب اللہ ہوئی جس اس کے برائے جس وہ تعجے ہوئے اور سر جس ایک سے اور ایک تبید ہوارای میں دو مسنے اور نوے جس تین تبیدے اور ہو جس وہ تعجے اور ایک سے اوراک سے اوراک سے اوراک میں اور ایک میں دو مسنے اور نوے جس تین تبیدے اور ہو جس وہ تعجے اور ایک سے اندر میں اور ایک سے اندر میں ایک سے داکہ جس سے داکہ جس اور اور ایک سے اندر میں اور ایک سے اندر میں اور اور جس سے داکہ جس سے داکہ جس سے داکہ جس سے اندر میں ایک سے اندر دوا سافہ ہوئے اور تین اضافہ ہوئے کی صورت جس سے کا نوائس میں ایک سے وہ ایک میں ایک سے داکہ ہوئے اور تین اضافہ ہوئے کی صورت میں سے کہ ایک ہوئی اور ایک اور دوا ضافہ ہوئے کی صورت میں سے کہ اور تین اضافہ ہوئے کی صورت میں سے کہ ایک ہوئی تو اس جس اندر ہوئے کی صورت میں سے کی دوائس جس ایک سے اور دوائل کے میں اور دوائل کو اور ایک ہوئے گیا ہوئی تو اس میں ایک سے اور دوائل کی میں ایک سے دوائس میں ایک سے داور سے میا کہ کی اور کو تیاں تہیں کیا جاسکا ہوئی اور ایک کی دوائی تو اس کی سے جالے اس کی کی دوائے تھی کی دوائی تو اس کی کو خوافل فرائل کی دوائی تو اس کی کو خوافل فرائل کی دوائی تو اس کی کو کو دوائے تیں تیں کی اور کو تیاں تیس کیا جاسکا ہوئی کی دوائے تیں دوائی ہوئیں ہوئی کی دوائی تو ایک کی دوائی تو ایک کی دوائی تو کی دوائی تو بھی کی دوائی تو کی دو کی دوائی تو کی دوائی تو کی دوائی تو کی دو کی دوائی تو کی دوائی تو کی دوائی تو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دو کی دوائی تو کی دوائی تو کی دو کی تو کی دو کی دو کی دو کی تو کی دو ک

ما حین رحمها الله کزدیک چالیس سے ساٹھ تک میں پھٹیس بھی ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے اورای کواعدل الاقوال اور مفتی بقر اردیا ہے۔ صاحبین رحمهما اللہ کی ولیل 'فیو نسه مذال اللہ معالی بند جبل د ضبی الله تعالی عنه الاتا تُحلَّمِنَ أَوْ فَاصِ الْبَقِرِ خَيناً '' (لینی اوقاص بقرے کھے لیں)۔ علاء نے اوقاص کی تغیر جالیس اور ساٹھ کے درمیان کے ساتھ کی ہے۔

التشريع الوالحي

م ایک من یا ایک سدے )۔

# ((20) وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ مَواءً-

موجمه: اورميل اوركائ زكوة ش برايريل-

بابُ زُكُوةِ الْفُئَمِ

بہاب بریوں کی زکوٹا کے بیان میں ہے۔

کم رہوں کوشنم اسلئے کہتے ہیں کہ ان کیلئے کوئی آلہ دفاع نہیں لہذا بھری ہرطالب کیلئے غنیمت ہے۔اور بھری کی زکوۃ کو گھوڑے کی زکوۃ پریا تو اس لئے مقدم کیا ہے کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان کے بیان کی ضرورت زیادہ ہے۔ یا اسلئے کہ بھری کی ذکوۃ محموزے کی ذکوۃ مختف فیہ ہے۔لفظ شم اسم جنس ہے جوز وہاوہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔

(٤٦) وَلَيسَ فِي اَقَلَّ مِن اَرْبَعِينَ شَاهُ صَلَقَةٌ (٤٧) فَإِذَا كَانَتُ اَرْبَعِينَ شَاهُ سَائِمَةٌ وَحَالَ عَلَيهَا الْحَوُلُ فَغِيهَا ضَاهُ الْهِ مِلْهُ وَعِشُرِينَ (٤٨) فَإِذَا زَادَتُ وَاحِلةٌ فَغِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِالتَينِ (٤٩) فَإِذَا ذَتُ وَاحِلةٌ فَغِيْهَا لَكُ شِيَاهٍ (٠٥) فَإِذَا بَلَغَتُ اَرِبعُ مِائَةٍ فَغِيهَا اَرْبعُ شِيَاهٍ (١٥) فَمْ فِي كُلُّ مِائَةٍ ضَاةً -

تو جعد: بالیس کریوں ہے کم میں ذکوۃ نہیں ہی جب و و الیس ہو جا کیں جبکد وہ جنگل میں ج تی ہوں اور ان پر پوراسال گذر
جائے تو ان میں ایک بحری ہا کیے سوئی تک اور جب ایک سوئی ہے ایک زیارہ ہو جائے تو ان میں ووکریاں ہیں ووسو تک اور جب و سوے ایک زیارہ ہو جائے تو ان میں ووکریاں ہیں ورسو تک اور جب و سوے ایک زیادہ ہو جائے تو ان میں جائے ہر سومی ایک بحری ہے۔
مقت روجے : ۔ (83) یعنی جائیس سائر بحر یوں ہے کم میں ذکوۃ نیس (84) بھر جب جائیس ہو جا کیں تو ان میں ایک بحری واجب ہو طیکہ یہ کری رے گی (84) کین جب ایک سوئیں پرایک بھر طیکہ یہ کری رے گی (84) کین جب ایک سوئیں پرایک بھر طیکہ یہ کری رے گی (84) کین جب ایک سوئیں پرایک نیادہ ہوئی یعنی ایک بحری روجی کی دو بحریاں واجب دہیں گی۔
زیادہ ہوگی یعنی ایک سوائیس بحریاں ہوگئی آو ان میں دو بحریاں واجب ہیں دوسوتک میں دو بحریاں واجب دہیں گی۔

(49) پھر جب دوسو پر ایک ہمری زائد ہوگی لیعن دوسوایک ہوگئیں تو ان میں تین بکریاں واجب ہوگی ( ۰ 0) پھر بھی تمان بکریاں ہیں یہاں تک کہ جب چارسو ہو جا تھی تو ان میں چار بکریاں واجب ہوگی ( ۱ 0) پھر ہرسو پر ایک بکری بڑھتی جا تیگی تنگ پانچ سوجی پانچ اور چیسو میں جمہ ادرسات سومی سمات مل صد االتیاس واجب ہوگی ہی تنصیل پیفیر پڑھی کے فرمان زکوۃ عمی وادر ہو کی ہے اور ای پراجماع بھی ہے۔

**ል ል ል** 

النسريم الوافسي

#### (٥٢) وَالصَّانُ وَالْمَعزُسَوَاءً \_

#### توجهه: بعيراور بري برابري \_

خشے ہے:۔(؟ 9) مینی بھیٹراور بھری کا تھم مقدار نصاب، دجوبِ زکوۃ اور جواز اصحیہ بیں بکساں ہے بینی آگر بھیٹراور بھری قلوط ہوں اور مقدار نصاب کو بیٹنی بھی ہول توان میں زکوۃ واجب ہے کیونکہ حدیث ٹریف میں لفظ 'غنم ''وارد ہے اور' غنم '' بھیٹراور بہوڑا ور بھر اور' کم بھر اور' عنم '' دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کوشامل ہے۔''صان '' بھیٹراور دنبہ کو کہتے ہیں اور'' معز '' بھری کو کہتے ہیں اور' غنم '' دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

## (بَابُ زُكُوةِ الْخَيْلِ)

یہ باب محور وں کی زکوقا کے بیان میں ہے۔

"خیال" ماخوذہ" حیسلاء "بمعنی تمامل (جمومنا) ہے۔ چونکہ محوزوں کی زکو<del>ہ مختلف ن</del>یہ ہے اور محوڑ کے لیل الوجود بھی ہیں اسلے ان کی زکو تا کاذکر مؤخر کردیا ہے۔

(۵۴) إِذَا كَانَتِ الْحَيلُ سَائِمَةٌ ذُكُوراً آوُإِنالاً وَحَالَ عَلَيهَا الْحَوَّلُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيارِانُ خَاءَ اَعُطَى عَنُ كُلَّ فَرَمِ دِيُنارٌا وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا فَاَعُطَىٰ عَنُ كُلِّ مِائتَىُ دِرُهمٍ خَمُسةَ درَاهِمَ (۵۵) وَلِيسَ فِى ذُكُورِ حَامُنْفَرِدَةً زَكوةٌ عِندَابِي حَنِيْفةَ رَحمَه اللّه لازَكُوةَ فِي الْخَيْلِ

میں جمعہ:۔ جب کھوڑے بھی ہوں اور کھوڑیاں بھی ہوں اور سب جنگل میں جرتے ہوں اور ان پرایک سال پورا گذر جائے آو ان کے مالک کو اختیار ہے جاہے تو ہر کھوڑے کی طرف ہے ایک دینار وے اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگا کر ہردوسودر ہم سے پانچ درہم و ساور اہام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اکیلے زکھیڈ دل میں زکو تنہیں اور صاحبین رحم ہما اللہ فرماتے ہیں کہ کھوڑوں میں زکو تنہیں۔

تعثیر مع : \_(۵۴) بینی اگر کھوڑے سائر ہوں اور نروباد و دونوں ہوں یا صرف مادہ ہوں تو ان کے مالک کوانقیار ہے چاہتو ہر کھوڑے ے ایک دینار دیدے اور چاہے تو کھوڑوں کی قیمت لگا کر ہر دوسو درہم ( درہم تین ماشرایک ملّی اور پانچواں صدر کی کا ہوتاہے ) سے پانچ درہم دیدے بہام ابوطنیفہ رحمہ اللّٰہ کا ند ہب ہے۔ (۵۵)صاحبین رحم ہما اللّٰہ کے زوکے کھوڑوں میں زکوۃ نہیں و علیہ الفتوی ۔

هي حلمختصرالقلق سويسسح الوافسى ں طرح کہ جفتی کیلئے کی کا محور امستعار لیا جائے اور جب تناسل مکن ہو ذکوۃ بھی داجب ہوگی۔اہام قدوری رحمہ اللہ قیدنیں لگائی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصحبیہ ہے کہ محور وں کی زکوۃ کیلئے نصاب شرطنہیں۔ (٥٦) وَلاشَي فِي الْبِفَالِ وَ الْحَمِيرِ (٧٥) إِلَّاأَنُ يَكُونَ لِلتَّجَارَةِ ـ ت حمد: اور خچراور گدموں میں کچھز کو ہ نہیں الا بیر کنو و تجارت کے لئے ہوں۔ من المراع : ١٥٥) من كوموں اور فجروں من زكوہ نيس كونكہ تينم بريك الله كان كے بارے من سوال كياتو آپ علي كان الله الله ۔ اینسز ل غبلتی فیلها منبی میرے ادیر کدموں اور خچروں کے بارے میں کوئی چیز ناز لنیس کی گئی ہے۔ اور مقاور زکوۃ سامی ہن تل نبیں بس جب پنسر <del>کی ہے</del> ہے اس بارے میں چھے اعظیمیں توان میں زکوۃ واجب نہ ہوگی۔ (۷۷) اگر گدھے اور خچر تجارة کے لئے ہوں تو ان میں تجارتی زکوۃ دا جب ہوگی کیونکہ اس صورت میں زکوۃ مالیت کے ساتھ متعلق ہوگی جیے دوسر ہے اموال تجارۃ میں زکوۃ مالیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ (٨٨)وَلَبسَ لِي الْفُصْلان وَالْحُمُلان وَالْعِجَاجِيل زَكوةٌ عِنداَبي حَنيفَةٌ وَمحَمّدِ رَحمَه اللّه إلّااَنُ يَكُونَ مَعَهَا كِبارٌ وَقالَ ابُو يُؤسُفَ رَحِمَه اللّه نَجبُ فِيهَا وَاحِدةٌ مِنْهَار قوجهه: اونشاورگائے اور بکری کے چو لے بچوں میں ام ابوضیفہ رحمہ الله اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزو یک زکوہ نہیں الابیکہ ان کے ساتھ بڑے بھی ہوں اورا مام ابو یوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک دیدیتا واجب ہے۔ منتشوجے :۔ (۵۸) معنی طرفین رحمہما اللہ کے نز ویک اونٹ ، گائے اور بکری کے ایک سال سے کم عمر کے بچوں میں زکوۃ واجب نہیں مراویہ ے کہ کی کے پاس مرف سے مول تو ان میں زکوۃ نہیں اور اگر بڑے بھی مول تو نکے ہوا واجب موجا سکی امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزد کمان بحل می انہیں میں سے ایک واجب ہوگا شال بری کے جالیس بچوں میں بری کا ایک بچے بطورز کو قواجب ہوگا۔ الم ابوبوسف رحمداللد كي دليل مد ب كدانيس بجول من ساك بجددية من صاحب مال اور فقير دونول كي رعايت ب اسكئے كەمغار مىں اگر بيوا جانور واجب قرار ديا جائے تو صاحب مال كانقصان ہے اور اگر ذكوۃ بالكل داجب نه ہوتو اس ش فقراء كانقصان ہاسلئے ہم نے ایبا قول کیا جس میں الرقین کی رعامت ہے۔ طرفین رحمهاالله کی دلیل به ہے که مقدارنساب وزکو قامیں قیاس کوکوئی وظل میں شریعت نے جس چیز کوواجب کیا ہے اس کا واجب كرنا أكرمتنع موجائے تو اس كا متبادل كوئى چيز واجب نه موگ ادران بچوں ش كوئى بردا واجب كرنے ميں صاحب نصاب كا نقصان ے بس اس كاواجب كر عمتنع موكيا اور ماور دمه النسر عبدائل بالذ اان بجون مس كوئى چزواجب ندموكى يكاتول مفتى به-محرسوال بہے کہ ذکو ۃ نعباب برسال گذرنے کے بعد واجب ہوتی ہے ہیں جب نصلان جملان اور کا جیل برسال گذر حمیا ت

منع كهال ربيا واكل كياصورت بكريه يج بهي مول ادران برسال كذر كرزكوة بعي واجب مو؟

فسلان نعیل کی جمع ہے اونٹی کے ایک سال ہے کم عمر کے بیچ کو کہتے ہیں اور تملان مسل کی جمع ہے بکری کے ایک سال ہے کم عمر بچے کو کہتے ہیں اور بچاجیل جمول کی جمع ہے گئے کے بیچ کو کہتے ہیں۔

(٥٩) وَمَنُ وَجَبَ عَلِيهِ مِسِنٌ فَلَمُ يُوجَدُ آخِذَ الْمُصدِّقُ آعُلَىٰ مِنْهَاوَرَدَالْفَضُلَ (٦٠) أَوُ ٱحلَدُونَها وَ ٱحذَ الْفَضُلَ -

قوجعه: اورجس پرمن واجب بمواوراس کے پاس من نہ ہوتو زکوۃ لینے والا اس سے اعلی درجہ کا جانور لے لے اور ذا کدوام ا واپس دیدے یا اس سے کم درجہ کالے لے اور باقی دام اس سے وصول کر لے۔

تعشید میسے:۔(۹۹) بینی اگر کی پرمن واجب ہوا گراس کے پاس من نہیں البتہ حقہ موجود ہے تو عال (سرکار کی لمرف ہے زکوہ جمع کرنے والے کوعالل کہتے ہیں) کو چاہے کہ وہ حقہ لے کر بنت لیون سے زائد قیمت کو واپس کر دے مثلاً بنت لیون کی قیمت ایک ہزار روپہ ہے اور حقہ کی قیمت پندرو مورو پہ ہے تو عامل حقہ لے کریا کچ مورو پیدر ب المال کو واپس کروے۔

(۱۰) یاعال اونی درجہ کا جانور لے کر باقی زیادتی قیمت کے اعتبار سے روپیدی شکل میں لے لے مثلاً کسی پر حقہ واجب ہے مگر اس کے پاس حقینیس البتہ بنت لیون موجود ہے اور بنت لیون کی قیمت ایک ہزار روپیہ ہے حقہ کی قیمت پندر وسو ہے تو عامل بنت لیون کے کر دب المال سے مزیدیا کچے سور و پیہ لے لے۔

> (٦٦)وَيَجُوزُدَفَعُ الْفِيمِ لِي الزّكُوةِ \_\_ توجعه: اورزكوة مِن قِيمَول كاويدينا بحى ما تزيد

تنفسس میں :۔ (۱۹) مین اگر کس نے جالورز کو آئس دیے کے بجائے جانور کی قیمت ذکو آئس دیدی تو امار سنز دیک بی جائز ہا وراہام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک جائز نہیں وہ قربانی کے جانور پر قیاس کرتے ہوئے غیر منصوص کو جائز نہیں قرار دیتے ہیں۔ اماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پری کلون کورز ق پہنچانے کا دعد ہ کیا ہا ورفقیروں کا رزق مالداروں کے مال کا چالیسواں حصہ ہاور بیدز ق بحری ہگائے اور اونٹ وغیرہ جانوروں میں مخصر نہیں بلکہ انسان کی اور بھی بہت می حاجتیں ہیں جن کوان جانوروں سے پوری نہیں کی جاس لئے جانور کی قید نگانا باطل ہے بلکہ اگر اسکی قیمت دیدی گئی تو بھی جائز ہے۔ بھی عشر بڑان مصدات الفطر منذ راور کفارات کا بھی ہے۔

(٦٢) وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوامِلِ وَالْعَلُوفَلِزَكُولًا) قد جهد: ادر وال دوال ادرعاف ما لورول على ذكوة نيس \_

معسومے :عوامل عاملة ك جع بده جالور جوكام كے لئے ہو "موامل" جعب" حامل" كى وه جالور جوبار بردارى كيلے

التشريع الواقي

ہو۔اور علو فعوہ جانور ہے جس کونصف مال یازائد مالک نے گھر پر باندھ کر کھلا یا ہو ( بعنی سائمہنہ ہو )۔

(٦٢) ہمارے نزویک عبو اصل ،حو اصل اور عبلو طبع جالوروں میں زکوۃ نہیں کیونکہ وجوب ذکوۃ کاسب مال نامی ہے اور پر اموال نامی نہیں کیونکہ نماء کی دلیل جانورکومباح جنگل میں چرانا ہے یا ان کوتجارت کیلئے مہیاء کرنا ہے اور فدکورہ جانوروں میں چونکہ یہ بات نہیں تو ان میں نما نہیں لہدا ان میں ذکوۃ بھی نہ ہوگی۔

# (٦٣) وَ لا يَاخُذُ المُصَدَقَ خَبارَ الْمَالِ وَ لا رِزَالَتَه وَيَاخُذُ الْوَسَطَ.

مرجمه: اورزكوة لين والاعمره مال نه الحاورة بالكل ردى مال لے بلكماوسط ورجه كا لے-

منشوجے: (۱۶۶) مین مصد ق ( زکوة وصول کرنے والا )صاحب المال سے نداعلی درجہ کا مال لے اور ندروی اور محمثیا مال لے بلکہ درمیانی ورجہ کا مال لے کیونکہ اوسط ورجہ کا مال لینے میں صاحب مال اور فقیر دونوں کی رعایت ہے اسلنے کہ عمدہ مال لینے کی صورت میں صاحب مال کا نقصان ہے اور محمثیا مال لینے کی صورت میں فقیر کا ضررہے۔

(٦٤) وَمَنْ كَانَ لَه نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي اثْناءِ الْحَولِ مِن جنْسِه ضَمّه إلى مَالِه وَزَكَاه بِه

قو جعه: \_اورجس کے پاس ایک نصاب ہواور درمیان سال ای جنس کا اور مال کمالیا تواہے اپنے مال جس طاکر سارے کی زکوۃ دے۔ مشوق ہے: \_(35) یعنی اگر کس کے پاس کسی مال کا ایک نصاب ہے مثلاً چالیس بھر یاں ہیں پھر درمیان سال جس پچھ مال اور حاصل ہو کیا تو یہ مال یا تو سابقہ نصاب یعنی بھریوں کی جنس ہے ہو گایا نہیں اس پہلی صورت جس حاصل شدہ مال کو سابقہ نصاب کے ساتھ طاکر اصل نصاب کے حول کو مال ستفاد کا حول شار کیا جائے گالہذ ابغیر سال گذرنے کے اس جس ذکاۃ واجب ہوگی اور دوسری صورت جس حاصل شدہ مال سابقہ نصاب کے ساتھ ضم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر از سرنوحولان حول کا اعتبار ہوگا۔

(٦٥) وَالسَّائِمةُ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْي فِي آكُثَرِ الْحَوُّلِ فَإِنْ عَلْفَهَانِصْفَ الْحَوُّلِ اَوُاكَخُرَفَلَازَكُوةَ فِيهَا ـ

توجمه : اورسائده وجانور بجوا کشرسال با ہرج نے پراکتفا وکر لے پس اگر چید اویاس نے دائدگھر پر کھلایا تو ان میں زکوہ نہیں۔ مشویع : ۔ (10) بین سائدہ وجانور ہے جوسال کے اکثر حصہ میں گھرسے با ہرچ نے پراکتفا وکرے اور سال کے اکثر حصہ کی قیدائے لگائی کہ می سال کے بعض حصہ میں صاحب مال گھر پر کھلانے پر مجبور ہوجاتا ہے توبیاقل اکثر کا تابع ہے۔ اور اگر جانور کو ادھا سال یا اکثر سال گھر پر کھلایا تو وہ علوفہ ہے اس میں ذکوہ نہیں کو نکہ اس پر بوجھ ذیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں نما نہیں کے مامو۔

(٦٦) وَالزَّكُوةُ عِندَاْبِي حَنِيفَةَ رَحَمَه اللَّه وَاَبِي يوسَفَ رَحَمَه اللَّه فِي النَّصَابِ دُونَ الْعَفُرِوَقَالَ مُحَمَّلُرَحَمَه اللَّه وَزُّفُرُ رَحِمَه اللَّه تَجِبُ فِيهِمَا۔

توجهد: \_اورزکووامام ابوصنیفد حمدالله اورامام ابو بوسف رحمدالله کنز دیک نصاب یس بند کرمخوش اورامام محدر حمدالله اورامام زفر رحمدالله فرماتے ہیں کدونوں میں واجب ہے۔ تعشر مع : ۔ مال کا ایک نصاب ہوتا ہے اورا یک عفومثلاً پانچ اونوں ہیں ایک بکری واجب ہوتی ہے اورنو تک ایک ہی بکری دہت ہے جب
رس اونٹ ہوجا کینگے تو ان میں دو بکریاں واجب ہونگی کہی پانچ اونٹ اور دس اونٹ تو نصاب ہیں لیکن درمیان میں چھرے نو تک منو ہیں۔
(٦٦) اب اس میں اختلاف ہے کہ ذکوۃ کا تعلق منوے ہوتا ہے یانہیں شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک ذکوۃ کا تعلق منوے نہیں ہوتا ہے۔
ہوتا ہے اورا مام محمد رحمہ اللہ والمام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک ذکوۃ کا تعلق منوے بھی ہوتا ہے۔

شمرہ اختلاف اس مثال سے فلاہر ہوتا ہے کہ اگر کس کے پاس نو اونٹ ہوں تو ان میں ایک بمری واجب ہے پھراگر ان میں سے چار اونٹ ہلاک ہو گئے توشیخین رحم ہما اللہ کے زدیک چونکہ زکوۃ کا تعلق عفو ہے نہیں بلکہ نصاب سے ہوتا ہے اور نصاب باتی ہے لہذا اب بھی صاحب مال پرایک میں بمری واجب ہوگی اور اہام محرر حمہ اللہ واہام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ زکوۃ کا تعلق عفو ہے بھی ہوتا ہے لہذا ان کے نزدیک بمری کی قیمت کے فوصے کرکے پانچ صے اس پرواجب کئے جائمیگے اور چار حصے میا قط ہوجائمیگے۔

ا مام محمد رحمہ اللہ وامام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ زکو ۃ نعمت مال کے شکر کے طور پر واجب ہو کی ہے اورکل مال نعمت ہے خواہ مخو ہویا نصاب لہذا زکو ہ کا تعلق بھی کل کے ساتھ ہوگا شیخین رحم مااللہ کی دلیل یہ ہے کہ عنو چونکہ وجوب نصاب کے بعد ہی ٹابت ہوتا ہے اسلے عنونصاب کا تالح ہوگا اور قاعدہ ہے کہ ہلاک شدہ مال کوتا بع کی طرف مجسرایا جاتا ہے نہ کہ اصل کی طرف لہذا کہا جائے گا کہ عنو ہلاک ہوا ہے نہ کہ اصل (شیخین کا قول رائج ہے)۔

# (٦٧)وَإِذَاهَلِكَ الْمَالُ بَعَدَّوُجُوبُ الزِّكُوةِمَ فَطَّتُ-

ترجمه: اورجب ال وجوب زكوة كي بعد الماك موجائة زكوة ما قط موجائك \_

خشہ یہ ہے:۔ (۹۴) بینی زکوۃ داجب ہونے کے بعداگر مال مالک ک تعدی کے بغیر ہلاک ہوگیا تو انکی زکوۃ بھی ساقط ہوجا ٹیکی اوراگر بعض مال ہلاک ہوا تو ای کے بفقد رزکوۃ ساقط ہوجا ٹیکی کیونکہ زکوۃ کاتعلق عینِ مال کے ساتھ ہے مالک کے ذمہ کے ساتھ نہیں ہیں جب مال ندر ہاتو واجب مقدار بھی نہیں رہے گی لہذا زکوۃ ساقط ہوگا۔

محرش طیہ ہے کہ مال خود ہلاک ہو مالک کی تعدی سے ہلاک نہ ہوئینی مال کی ہلاکت کا سب مالک نہ سبنے ورنہ پھرز کو قاسا موگی کیونکہ بعد از وجوب زکو قامالک کے ہاتھ میں امانت ہے اور امانت کو ہلاک کرنے کی وجہ سے ایمن منامن ہوتا ہے۔ الالفلز:۔ای مال و جبت فیہ ذکو ته لم صفطت بعد الحول و لم بھلک؟

فقل: العوهوب اذا رجع الواهب فيه بعد الحول ،و لازكرة على الواهب ايضا - ( الاشباه والنظائل) ( المعرف من المعرف المع

قو جعهد: اورا گرسال ممل ہونے سے پہلے ذکوۃ دیدی حالا تکدوہ نصاب کا مالک ہونے جائزے۔

منسريع: - (٦٨) يني اكر مالك نصاب نے سال بورا ہونے سے پہلے ذكوة اداكروى توبي جائز ہے بكدا يك سال سے زياد و

التشريح الوافي (١٨٦)

کیلے بھی زکوۃ مقدم کرنا جائز ہے بعنی اگر کمی نے کئی سالوں کی زکوہ پینگی دیدی تو بیہ جائز ہے کیونکہ سبب زکوہ بعنی نصاب کال موجود ہے لہذا بیمورت جائز ہے۔

#### بَابُ زُكُوةِ الْفِضَّةِ

یہ باب جا ندی کی زکوۃ کے بیان میں ہے۔

عرب کے نزدیک سائمہ جانور چونکہ قیمتی مال ثار کیا جاتا ہے اس لئے اسکومقدم کیا گیا اب اسکے بیان سے فراغت کے بعد دو سرے اموال زکوۃ ذکر فرماتے ہیں۔ پھرچاندی کی زکوۃ کے بیان کوسونے کی زکوۃ کے بیان پراس لئے مقدم کیا ہے کہ چاندی لوگوں کے درمیان میں مکثر تہ متداول اور رواج ہے۔

(۷۱) وَلاحَى فِي الزّيادَةِ حنَى تَبلُغَ أَربِعِينَ دِرُهَماً فَيَكُونُ فِيهَادِرُهَمْ (۷۲) ثُمّ فِي كُلّ أَربَعِينَ دِرُهِماً دِرُهم عِندَابِه لَ حَنيفَةَ رَحمَه اللّه وَاللّه مَازَادَعَلَى الْمِائعَيْنِ فَزَكُوتُه بِحِسَابِه لَ حَنيفَةَ رَحمَه اللّه مَازَادَعَلَى الْمِائعَيْنِ فَزَكُوتُه بِحِسَابِه لَ حَنيفَة رَحمَه اللّه مَازَادَعَلَى الْمِائعَيْنِ فَزَكُوتُه بِحِسَابِه لَ عَن حَميه اللّه مَازَادَعَلَى الْمِائعَيْنِ فَزَكُوتُه بِحِسَابِه لَ عَن حَميه اللّه مَازَادَعَلَى الْمِائعَيْنِ فَزَكُوتُه بِحِسَابِه وَ مَن مَن اللّه مَا اللّه مَا وَاللّه مَا وَاللّه مَا وَاللّه مَا وَاللّه مَا اللّه مَا وَاللّه مَا اللّه مَاللّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّه

قتف روج ایمی ایم ایم ایوضیفر در الله کزدیک جب درا ہم دوس سے بوط جا کمی آوزیاد آن میں پکھوا جب ہیں ہماں تک کہ ا زیاد تی کی مقدار چالیس درہم کو پہنے جائے پھر جب درا ہم دوسو چالیس ہوجا کمی آوان میں چے درہم واجب ہو تکے (۹۴) اسکے بعد ہر
چالیس پرایک درہم واجب ہوتار ہیگا۔امام ابوضیفہ دمراللہ کی دلیل ہے کہ تیخیر سلی اللہ علیہ وکلم نے قرمایا ہے کہ اللہ سن فی بھی افو نَ الکارُ آسجے سن صف قبلہ " (بین چالیس درہم ہے کم میں ذکو ہ نیس )۔ نیز کور (بین نصاب کی مقداروں کے درمیان جے دوس سے دوسو چالیس تک۔ ای طرح ہر چالیس سے دوسرے چالیس تک ) میں ذکوہ کو واجب قرارو سے میں جرج ہم جا درجرج شرعا موق ع ہے۔

النسريس الوالسي

امام ابوطنيف رحمه الله كاتول راج بـ

ماحین رجمااللہ کے زریک چالیس سے کم زیادتی میں می زکوۃ ہے چنا نچددوسودرہم پراگرایک درہم بور کیاتو پانچ درہم کے علادہ ایک درہم کے چالیس فصول میں سے ایک حصہ اور واجب ہوگا۔صاحبین رحمہااللہ کی دلیل یہ ہے کہ ذکوۃ معمیب مال کے شکر کے طور پرواجب ہوتی ہے اور دوسودرہم سے زائداور چالیس سے کم بھی مال ہے لہذاان میں بھی حماب کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی۔ پرواجب وقی ہے اور دوسودرہم سے زائداور چالیس سے کم بھی مال ہے لہذاان میں بھی حماب کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی۔ پرواجب وقی ہے اور دوسودرہم سے زائداور چالیس سے کم بھی مال ہے لہذاان میں بھی حماب کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی۔

٧٧ )وَرُورُ عَالَ الْعَلَىٰبِ عَلَى الْوَرِقِ الْقِصَةَفَهُوقِى حَكَمِ الْقِصَةِ (٧٤ )وَ إِذَا كَانَ ا الْعُرُوضِ وَيُعْتَبُرُانُ تَبُلُغَ قِيمَتُهَانِصاباً\_

قو جعه الداور جب ( وُ علے ہوئے مکہ میں ) کھوٹ پر چاندی غالب ہوتو وہ چاندی کے تھم میں ہے اور اگر چاندی پر کھوٹ غالب ہوتو وہ مان کے تھم میں ہے اسی چیز وال میں معتبر یہ ہے کہ ان کی قیمت نصاب کو پنج جائے۔

منتسویع: - وَ دِ ق داد کے فتحہ ادر را و کے کسر و کے ساتھ ڈھلے ہوئے سکہ کو کہتے ہیں۔اور غِنْ نَعْن کے کسر واورشین کی تشدید کے ساتھ کھوٹ یعنی سونے چاندی کے علاد و دوسری دھات کو کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ چاندی یاسونے کا سکہ کھوٹ کی آمیزش کے بغیر نیس ڈھالا جاتا ہے۔

(۷۳) اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ڈی سلے ہوئے سکہ میں اگر چاندی عالب ہواور کھوٹ مغلوب ہوتو وہ سکہ چاندی کے تئم میں ہوگااعتباد اً للغالب اوراس میں چاندی کی زکوۃ واجب ہوگی (۷۴) اورا گر کھوٹ عالب اور چاندی مغلوب ہوتو بیسا مان کے تئم میں ہوگا اعتباد اللغالب چنانچہ اگر تجارت کی نیت ہواورا کی تیمت نصاب کو پہنچتی ہوتو اس میں دیگر عروش تجارت کی طرح زکوۃ واجب ہوگی۔

# بَابُ زُكُوةِ الدُّفْبِ

برباب سونے ک زکوة کے بیان میں ہے۔

(٧٥)لَيْسَ فِيمَا دُوُ نَ عِسْرِينَ مِنْقَالاً مِنَ اللَّعَبِ صَلَالةٌ (٧٦)لَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ مِنْقَالاُوَحَالَ عَلِيهَا الْحَوُلُ لَفِيهَا لِصِفُ مِثْقَالِ (٧٧)لُمَ فِي كُلِّ اَرْبعةِ مَنَاقِيلَ قِيرَاطَانِ۔

موجمه: بین مثقال کے میں ذکوہ نیس پی جب بین مثقال ہوں اور ان پر سال گذر جائے تو ان میں آوھا مثقال ہے پھر ہر جار مثقال میں دو قیراط ہیں۔

منفسوجے:۔(۷۵) ہونے کانساب میں مثقال ہے(مثقال جار ماشہ جارر آل کا ہوتا ہے) میں سے کم میں زکوہ نہیں (۷۶) اور جب میں ہوجا کمیں اور ان پر سال گذر جائے تو ان میں جالیہ وال حصہ یعنی آ وها مثقال واجب ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذر منی اللہ تعالی عنہ کولکھا تھا کہ ہر دوسو درہم سے بانچ درہم لیزااور میں مثقال سے نصف مثقال لیزا۔

(۷۷) پر ہیں مثقال پر اگر مار مثقال کا اضاف ہو کیا تو نصف مثقال کے ساتھ دو قیراط (تقریباً بون دور آل) اور داجب

التشريح الوافي

ہوں مے کیونکہ واجب تو چالیسوال حصہ ہے اور چار مثقال کا چالیسوال دو قیراط ہوتے ہیں اسلے کہ ایک مثقال ہیں قیراط کا ہوتا ہے لہا چار مثقال اتنی قیراط کے ہوئے اور اتنی کا چالیسوال دو ہے اسلئے چار مثقال کی زکوۃ دو قیراط ہوگ۔ ایک قیراط پانچ جو کے دالوں کے برابر ہوتا ہے ہیں ایک مثقال ایک سوجو کے وزن کے برابر ہوگا۔

(٧٨)وليْسَ فِيمَادُو نَ اَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ صَدَقَةٌ عِنْدَابِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهِ اللّه وَقَالارَحِمَهُ مَااللّهُ مَازَادَعَلَى الْعِشْرِينَ فَزَكُولُهُ بِحِسَابِهَا۔

قو جمعہ:۔امام ابوصنیفہ دھمہ اللہ کے نزویک جار مثقال ہے کم میں زکوۃ نہیں اور صاحبین رحم ہما للّٰہ فرماتے ہیں کہ جوجیں مثقال پر ذا کد ہوت اس کی زکوۃ اس کے صاب ہے ہے۔

> (٧٩)وفي بِبُرِ الدَّهَبِ وَ الفِطَّةِ وَحُلِيَهِ مَا وَالآنِيةِ مِنْهُمَا زَكُوةً \_ قوجهه: اورسو نَاور جاندي كَي دُل اوران كَي زيرات اورا كَي برتول شي زكوة ب\_

تشریع: ۔ (۷۹) مارے نزدیک بغیر ڈھلے ہوئے سونے اور جا ندی کے نکڑوں اور ان کے زیورات اور برتوں میں ذکوۃ واجب ہادر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ورتوں کے زیوراور مردوں کی جانی ہوتو اس میں روز مرہ کے استعمال کے کیڑوں کی طرح زکوۃ واجب نہیں۔ جس چیز کا استعمال مہاج ہوا ور عام طور پر استعمال بھی کی جاتی ہوتو اس میں روز مرہ کے استعمال کے کیڑوں کی طرح زکوۃ واجب نہیں۔ ہماری دلیل ہے ہے کے ذکوۃ واجب ہونے کا سبب مال نائی (بڑھنے والا مال) ہاور نمود وطرح کا ہوتا ہے ایک ظلتی (لینی پیدائی) جسے سونے اور جاندی جس ہوتا ہے دوسر افعلی جو بذر بعیر تجارت پیدا ہو سونا جاندی میں نموکی ولیل موجود ہے مینی پیدائش اور ظلتی طور پر سانا







#### مِابُ زُكُوةِ الْفُرُوْضِ

سہاب اسباب ل زکوۃ کے بیان میں ہے۔

مروض عرض کی جمع ہے سونے ، چائدی کے ماسوی سامان کو کہتے ہیں۔ مروض کی زکوۃ کا بیان نقدین ہے مؤ خرکر دیا اسلنے کہ نقدین امسل ہیں کیونکہ نقدین سے قیمت لگا کرا لکا نصاب معلوم کیا جاتا ہے۔

(۱۸۰) اَلْوَ سَلُوهُ وَاحِبَهُ فِي عُرُوضِ التَّجَارَةِ كَائِنَةٍ مَا كَانَتُ إِذَا بَلَفَتُ قِيمَتُ هَانِصاباً مِنَ الوَرِقِ أَوِ النَّعَبِ ـ مَوجهه : تَجَارِقَى اللَّ مِن زَلُوةُ واجب ہے خواہ وہ کی شم کا ہوجس وقت اس کی قیمت جاندی یا سونے کے نصاب کو بی جائے۔

مقت وجهه : - (۱۹۰) یعن تجارة کا سامان خواہ کی بھی شم کا ہواس میں زکوۃ واجب ہے بشر طیکے آگی قیمت جاندی یا سونے کے نصاب کو بی اللہ تعالی عند قال کیت جائے ہو کے نصاب کو بی اللہ تعالی عند قال کیت فی النُّمُووضِ ذکوۃ الله الله تعالی عند قال کیت فی النُمُووضِ ذکوۃ الله الله تعالی عند قال کیت فی النُّمُووضِ ذکوۃ الله الله تعالی عند قال کیت فی النُّمُووضِ ذکوۃ الله الله تعالی عند قال کیت فی النُّمُووضِ ذکوۃ الله الله تعالی عند قال کیت فی النُّمُووضِ ذکوۃ الله الله تعالی عند قال کیت فی النُّمُووضِ ذکوۃ الله الله تعالی عند قال کیت موض میں زکوۃ نہیں الا ہے تجارت کے لئے ہو)۔

(٨١)وَيُقَوَّمُهَابِمَاهُوَاَنُفعُ لِلمَسَاكِينَ مِنُهُمَاوَقَالَ أبو يُوسفَ دَحمَه اللّه يُقَوَّمُ بِمَاأَشُترَاه بِه فَإِنِ احْتَرَاه بِغيُرِالْـُعنِ يُقَوَّم بِالنَّقُدِالُغَالِبِ فِى الْمِصْرِوَقالَ مُحَمَّلًوجِمَه الله بِعالِبِ النَّقِدِفِى الْمِصرِعَلَى كُلِّ حالٍ-

قر جمہ: ۔ اوراس کی ایس چیزے قیمت لگائے جس می نقیروں اور سکینوں کا زیادہ فائدہ ہوادرام م ابو ہوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
اس سے اس کی قیمت لگا کیں جس سے اسے فرید اہواورا گرروپہ پیسہ سے نہیں فرید اہوتو ایس چیزے قیمت لگا کیں جس کا اس شہر میں
زیادہ رواج ہواورایام محمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں اس سے قیمت لگا کیں جس کا اس شہر میں زیادہ رواج ہو۔

( ( ۱۹ ) وَإِذَا كَانَ النّصَابُ كَامِلاً فِي طَرَفَي الْحَوُلِ فَتَقْصَانُه فِيْمَا بَينَ ذَالِكَ لا يُسْفِطُ الزّكوةَ - ( ۱۹ ) وَإِذَا كَانَ النّصَابُ كَامِلاً فِي طَرَفَي الْحَوُلِ فَتَقْصَانُه فِيْمَا بَينَ ذَالِكَ لا يُسْفِطُ الزّكوةَ - و ( ۱۹ ) و إذا كان اللّهُ الرّبَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

۔ مشسریع :۔ (۸۲) ین آگر کس کے پاس سال کے اول می بھی پورانساب موجود ہواور سال کے آخر میں بھی پورانساب موجود ہوالبت درمیانِ سال میں مال مقدارِ نصاب ہے کم ہو گیا تھا تو اس صورت میں زکوۃ واجب ہوگی ساقط نہ ہوگی کیونکہ درمیان سال میں نصاب پورا رہے کا اعتبار کرنے میں مشقت ہے کیونکہ صاحب مال مال میں تصرف کرتا ہے جس کی وجہ سے مال کھنتا بڑھتار ہتا ہے اسکے درمیان سال پورانصاب رہنے کی شرطونیس لگائی گئی ہے البتہ اگر درمیان سال پورانصاب ہلاک ہو گیا تو زکوۃ داجب نہ ہوگی اسکنے کہ سال کے ایک دھر میں نصاب بالکلینیس رہا تو حولان حول والی شرط نہ رہی حالانکہ وجوب زکوۃ کیلئے حولان حول شرط ہے۔

> (AT) وَتُضَمُّ فِيمَةُ الْعُروُضِ إلى اللَّعَبِ وَالفِضَةِ - قوجهد: ادرامباب كي تمت كرسون ادرجا عرى على الما ياجازيًا-

قتفسومے:۔(۸۲۳) یعن اگر کس کے پاس سامان تجارت بقدرنصاب نہ ہوالبتداس کے پاس پکوسونایا جاندی ہے تو سامان تجارۃ کی قیت اس سونے یا چائدی کے ساتھ طاکرنصاب کو پورا کیا جائےگا۔ای طرح سامان تجارت اگر عظف انجنس ہوتو بھی تکیل نصاب کیلئے بعض کی قیمتس بعض کے ساتھ طادی جائیگل کیونکہ ہر چیز کے اندر دجوب زکوۃ کا سبب نصاب کا نامی ہونا ہے اور نما ء ہر طرح کے سامان تجارت میں مجی موجود ہے اور سونا جاندی میں بھی موجود ہے۔

(٨٤)وَ كَذَالِكَ يُضَمُّ اللَّعِبُ إلى الْفِضَةِ بِالْقِيمةِ حَتَّى يَتِمُّ النَّصَابُ عِنْدَاَبِي حَنِفَةَ رَجِمه الله وَقَالَا رَحمَهُمَا اللّه لايُضَمُّ اللَّحَبُ إلى الْفِضَةِ بالقِيْمَةِ وَيُضَمُّ بالْاجُزَاءِ

قوجهد ای طرح ام ابوضفر صاب الله کنزدیک قبت کا عقبار سونے کو جا ندی کے ساتھ طایا جا نگا ہمال تک کہ نصاب کا لی ا اوجائے اورصاحبین رقبما الله فرماتے ہیں کہ قیب کے اعتبار سونے کو جا ندی کے ساتھ نیس طایا جائے گا بلکہ اجزا مے اعتبار سے طایا جائے گا۔

منظم سو جسے : (44) مین اگر کس کے پاس نہ سونے کا پورانسا ب مواور نہ جا ندونوں کو الم کر زکوۃ واجب ہوجا گی کو تک سونا موجود ہے تو اگر دونوں کو طاکر زکوۃ واجب ہوجا گی کو تک سونا کے باتھ کی انتظار سے تھد جیں اوروصف تمدیدہ علی وجوب زکوۃ کا سبب ہے ہیں اور وصف تمدیدہ علی وجوب زکوۃ کا سبب ہے ہیں اس اتحاد وصف کی وجوب زکوۃ کا سبب ہے ہیں اس اتحاد وصف کی وجوب زکوۃ کا سبب ہے ہیں اس اتحاد وصف کی وجوب زکوۃ کا سبب ہے ہیں اس اتحاد وصف کی وجوب زکوۃ کا سبب ہے ہیں اس اتحاد وصف کی وجوب زکوۃ کا سبب ہے ہیں اس اتحاد وصف کی وجوب زکوۃ کا سبب ہے ہیں اس اتحاد وصف کی وجوب ایک کو دوسرے کے ساتھ ضم کیا جائے گا۔

پھراہام ابوطیفہ دسماللہ کنزدیک نقذین کو قیمت کے اعتبارے ایک کو دوسرے کے ساتھ ضم کیا جائےگا اور صاحبین رحمہااللہ
کے نزدیک اجزاء کے اعتبارے ضم کیا جائےگا۔ ٹمرہ اختلاف اس مثال سے ظاہر ہوگا کہ کی کے پاس سودرہم چائے مثقال سونا
ہے۔ اور پانچ مثقال سونے کی قیمت ایک سودرہم کو کائی جاتی ہے تو دولوں کو طاکر گویا کہ اس فخص کے پاس دوسودرہم جیں تو باعتبار قیمت
نصاب پورا ہونے کی وجہ سے امام ابوطیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک اس پرزکوۃ واجب ہے۔ گر اجزاء کے اعتبار سے چونکہ نصاب بورانہیں
کو تک جاندی کا نصف اورسونے کا ایک دلی نصاب ہے دولوں کو طاکر اجزاء کے اعتبار سے پوئکہ نصاب بنا ہے لہدا صاحبین رحمہا
اللہ کے نزدیک زکوۃ واجب نہیں۔ اور اگر کی کے پاس دس مثقال سوتا اورسودرہم ہوں اور وی مثقال کی قیمت سودرہم کے برابر ہوتو

(191

الانفاق اس پرزكوة واجب ب-

## (بَابُ ذَكُوٰةِ الزُّدُوْعِ وَالتَّهَادِ

یہ باب کمیتوں اور پہلوں کی زکوہ کے بیان میں ہے۔

زكوة مراديهال عشرب بحراسكوزكوة اسك كهاكه عشرادرزكوة كامعرف ايك ب\_

اک باب کی مانمل کے ساتھ مناسبت سے کہ عشر اگر مسلمان سے لیا گیاتو یہ بعینہ ذکوۃ اور عبادت ہے اور اگر غیر مسلم سے لیا گیا تو یہ زکوۃ اور عبادت نہیں ہی ای دجہ سے ذکوۃ کوعش سے مقدم کیا ہے کہ وہ تکن عبادت ہے اور عشر میں غیر کی آمیزش بھی ہے۔

(A0) قَالَ اَبُوُحنِيفَةَ رَحَمَه اللَّه فِي قَليلِ مَاآخُرَجَنُه الْآرُصُ وَكَثِيرِه الْعُشُرُوَاجِبُ سَوَاءٌ سَقَى سَيُحآ آوُسَفَتُهُ السَمَاءُ (A7) إَلَّا لُحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِهُ مَ وَقَالَ اَبويوسفَ رَحَمَه اللَّه وَمُحَمَّدَ حَمَه الله لايَجِبُ الْعُشُرُ السَمَاءُ (A7) إِلَّا لُحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِهُ مُ وَقَالَ اَبويوسفَ رَحَمَه اللّه وَمُحَمِّدَ حَمَه الله لايَجِبُ العُشُرُ اللهُ وَالْمُحَمَّدَ وَالْوَسَقُ اللهُ عَلَى الْعُصُرَاوَاتِ السَّيِّ عَلَيْظِيْ وَلِيسَ فِي الْحَصُرَاوَاتِ اللهِ عَلَى الْعُصُرَاوَاتِ اللهُ لَهُ وَلَهُ اللهُ وَمُحَمِّدَ وَلِيسَ فِي الْحَصُرَاوَاتِ اللهُ لَهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْعُصُرَاوَاتِ الْعُلْمَ وَالْمَالُهُ لَلْهُ مَا عَلَى الْعُلْمَ وَالْمَالُهُ لَلْهُ وَمُحَمِّدًا وَاللّهُ اللّهُ وَمُحَمِّدًا وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمُ مَا وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَمُحَمِّدًا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا مُرَالًا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَيْرِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْعَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

قوجهد : رامام ابوضیفه رحمد الله فرمات بین که زمین کی بید دار می دسوال حصد واجب بخواه بیدادار کم بو یا زیاده خواه جاری پانی سے سراب کیا گیا ہو یا بارش کے پانی سے سوائے کلڑی ، بانس اور گھاس کے اور امام ابدیسف رحمہ الله اور امام محدر حمہ الله فرمات بین کے عشر الله اور امام محدر حمہ الله فرمات بین کے عشر مال کا داجب بین محران میں جن کے جل باتی رہے ہوں جب وہ بحل پانچ وی کوئنی جائے اور وی حضو ملک کے مسام سے ساتھ مسام کا موتا ہے اور صاحبین رحم ما الله کے زو کے سبز یوں می عزیس ۔

تعنس دیسے: رومی)امام ابوصنیفدر حمداللہ کنز دیک ذھن کی ہیدا دار میں عمر واجب ہے خواہ ہیدا دار کم ہویا زیادہ ایک سال تک باتی رہ عکمی ہویا نہادہ اللہ کا رہ علی ہیں ہے۔ اس کے باتی ہے بہر صورت عمر واجب ہے (۸۶)البت نرکل محتمی ہویا نہیں اور خواہ زمین کو نہر و نجیر ہے جاری پائی ہے سیراب کیا ہویا بارش کے پائی ہے بہر صورت عمر واجب ہے (۸۶)البت نرکل مجلس میں امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عمر واجب نہیں ای طرح ہروہ چیز ہے جوز میں کی مصودی ہیدا دار نہوا ور اور محتمد میں معامل میں کیوں نہو۔ اگر مقصودی ہیدا دار مودواس میں عشر ہے اگر چیکھاس می کیوں نہو۔

ما تہین رقبم اللہ کے زویک پانچ وس (ایک وس حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے صائے سے ساتھ صائ کا ہوتا ہے ہیں پانچ وس تین سو مان کے برابر ہو تکے دورایک میاع چار من کا ہوتا ہے اورایک من دورطل کا اورایک رطل چؤتیس تولیڈ پڑھ ماشہ کا ہوتا ہے کم پیداوار شر معربیل 'اِلَمُولِد صَلَى اللّٰهُ عَلَیْهُ وَمَسَلَمَ لِبِسَ فِی مَا خُونَ خَصِسَةَ أو صِقِ صَلَقَةٌ ''(لینی پانچ وس سے کم میں ذکوہ نیس)۔

مانین رحمها الله کے زریک یہ بھی شرط ہے کہ پیداوار کیلئے بقا ہولیتی بغیرطان (علان سے مراد مثلاً مختلف تم کے کیمیکل وغیرو لگا کر ہاتی رکھا جاتا ہے یا کولڈ اسٹور ت بھی رکھا جاتا ہے ) کے ایک سال تک باتی روشکتی ہوجیے گندم ، جووغیرولہذا سبزیوں وغیرہ عمرا مشروا جب نہ ہوگا کے تکہ ان کیلئے بقان بیس دلیل پنیبرسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد 'کیسی فیی الْحَصْنَو اواب صَلاقَة ''(یعنی بزیوں میں ر کو ہوئیں ) ہے۔ اور سزیوں میں عشر واجب نہ ہونے کی علت ان کا باتی نہ رہنا ہے لہذا جو بھی پیدا وار بغیر علاج کے باتی ن روسکتی ہواس میں عشر واجب نہ ہوگا۔

امام ابوصنیفه رحمه انتدکی دلیل حضور صلی الله علیه در کلم کا قول 'مَااَ خُو جَتِ الْاَدِ حَقُ فَفِیدِ الْعُشُو ''(لیخی جو پچھز مین نے نکالاتر اس میں عشر ہے) ہے کیونکہ بیرحد برے مطلق ہے ہاتی رہنے اور ندر ہنے کی کوئی قید نہیں۔ نیز اس میں پیدوار کی کم یازیادہ ہونے کی بھی کرئی قید نیمیں۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول رانج ہے۔

(٨٧)وَمَاسُقِىَ بِغَرُبِ ٱوُدَالِيةٍ ٱوُسَانِيةٍ فَفِيهِ نِصِفُ الْعُشْرِعَلَى الْقَوْلَينِ-)

قوجهه: اورجوز مین بڑے ڈول یارہٹ یا اونمنی ہے میراب کی جائے اس میں نصف عشر (بیسوال حصہ) ہے دونوں آدلول کے مطابق قشس میع : یفر ب بڑا ڈول ، والیہ رہٹ جس پر بہت ہے ڈول با ندھے جاتے ہیں پھراسکو بیل وغیرہ محماتے ہیں۔ سانیا ونئی جس کے ذریعے بینچائی کی جاتی ہے۔

(۱۷۷) بین اگرزین کوبوے و ول یا دہت یا اوقی کے در بیر سراب کیا جائے آو اہام ابوضیف ورصاحبین رحجما الله دونوں کے خزد یک اس علی نصف عشر (بیروال حصر) واجب ہوگا کے وکہ ان صور توں علی مشقت زیادہ ہے اس کے ان صور توں علی نصف عشر واجب ہوگا۔
واجب ہوگا۔اوراگر نہریا بارٹ کے پانی سے بیراب کیا ہوتو چونکہ اس مشقت کم ہے اس کے اس علی عشر (دروال حصر) واجب ہوگا۔
(۱۹۸) قَالَ اَبُو یُوسُفَ رَحمَه اللّه فِیمَا الاہُوسَقُ کا الزّعُفرَ انِ وَ الْقُطنِ یَجِبُ فِیه الْعُشُرُ اِذَا اَلَمَتُ قِیمَتُهُ قِیمَتُهُ قِیمَةُ خَمْسَةً اَمُنالِ مِنُ اَعْلَیٰ اَوسُقِ مِنَ اَدُنی مَا یَلْدُ کُورُد اَوْ سَدِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحمَه اللّه یَجبُ الْعُشُرُ اذَا اَلْعَار جُ خَمِسَةً اَمُنالٍ مِنُ اَعْلَیٰ الله یَجبُ الْعُشُرُ اذَا اَلْعَار جُ خَمِسَةً اَمُنالٍ مِنُ اَعْلَیٰ ما یُقَدِّر بِه نَوعُهُ فَاعُتُر فِی الْفُطن خَمْسَةً اَحُمال وَ لِی الزَّعْفران خَمِسَةُ اَمِناءِ۔

ما یُقَدَّر بِه نَوعُهُ فَاعُتُر فِی الْفُطن خَمْسَةً اَحُمال وَ لِی الزَّعْفران خَمِسَةُ اَمِناءِ۔

قو جعه : امام ابو یوسف رحمدالله فرماتے ہیں کہ جو چیزیں وکل سے نہتی ہوں جیسے زعفران اور رو کی تو ان بیں عثر اس وقت داجب ہوتا ہے جب ان کی قیمت الی اونی درجہ کی پانچ وکل کی قیمت کو پہنچ جائے جو وکل سے تابی جاتی ہوں اور امام محدر حمدالله فرماتے ہیں کو عثر اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب پانچ عدداعلیٰ اس مقدار کو پہنچ جائے جس کے ساتھ اس نوع کی چیز وں کا انداز و کیا جاتا ہے ہیں رو کی کے اندر پانچ حمل کا عقبار کیا ہے اور زعفران کے اندریا نچ من کا اعتبار کیا ہے۔

تعشیر معے:۔(۸۸)مامین کے نزدیک زمین کی پیداوار میں وجوب عشر کیلئے اس کا پانچے وئی کی مقدار ہونا ضروری ہے اسے کم میں عشر واجب نہیں لیکن جن چیزوں کی خرید وفرونت وئی کے ساتھ نہ کی جاتی ہو جیسے زعفران ،روئی وغیر وتو ان کے بارے میں میامین رحمہما اللّٰہ کا آپس میں اختلاف ہے۔

ا مام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فیروعلی چیزوں کی قیت اگر ادنی درجہ کی وعلی چیزوں میں ہے کی چیز کے پانچ ومن کا قیت کے برابر ہو جاتی ہے تو اس میں عشر واجب ہوگا مثلاً فرض کرلیں کہ وعلی چیزوں میں ادنی قیت والی چیز باجرہ ہے تو اگر سوگرام ر بر ورود و المسلم الم

امام محدر مراللہ كنزو كم فيروس جيزول على اعلى ورجد كا معيار معتبر ب يعنى فيروس جي جيزكوجس معياد سے اندازه كيا جاتا ہے اس على جوسب سے اعلى معياد ابواكروہ پائى كا كوئائى جائے اس على عور واجب ہوكا مثلار وئى جس سے اعلى معياد الله عين اون كا كوئائى جائے اس على عور واجب ہو جائے اس كل حيار ولئى جس الله معياد ولئى بي الله على معياد ولئى بي بي جب وجائے الله على معياد ولئى بي بي جب وجائے الله على معياد ولئى بي معاد ولئى بي معاد ولئى بي معاد ولئى بي معياد ولئى بي معاد ولئى بي معياد ولئى بي معاد ولئى بي معياد ولئى بي بي جب سب سے اعلى معياد ولئى بي جائے معدود الله واحد واجب ہوگا۔

( ٨٩) وَ لِي الْعَسَلُ عُسُو اَذَا أُخِدَ مَن اَرْضِ الْعُسْرِ قَلْ اَوْ كَثُرُ وَ قَالَ اَبُويو صَف وَجِمَه الله لاحتى فيه حتى تَبلُغَ عَسْرَ اَذَا فَى الْفَرِق مِن وَلِي وَاللهُ الله وَالِي وَاللهُ وَالله

قوجمہ:۔اور شہد می عشر ہے بشر طیکہ وہ عشری زین سے حاصل کیا گیا ہوخواہ کم ہویا زیادہ اور ایام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہد میں کچونیس یہاں تک کہ وہ دس مشکیزوں کو پہنچ جائے اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پانچ فرق ہو اور فرق عراقی حجمتیں رطل کا ہوتا ہے۔

تعشیر معے:۔(۸۹)امام ابوطیفہ رحمہ اللہ کے زریک شہدی عشروا جب ہے خواہ کم ہویازیادہ بشر طیکہ عشری زیمن سے حاصل کیا حمیا ہونٹس وجوب عشری دلیل تو پیٹیمرصلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد مبارک' فیمی الْعَسَلِ الْعُشُو'' (بعنی شہدیں عشرہے) ہے بہی قول رائج ہے۔

پر حضرت امام ابو صنیف رحمہ اللہ و جوب عشر ش نصاب کا اعتبار نہیں کرتے اسلے قلیل وکثیر ہرد و بش عشر واجب ہے اور امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نز دیک شہد کی مقد ار اگر دس مشکیز ہ ( ایک مشکیز ہ پچاس من کا ہوتا ہے ) کے بعقدر ہوتؤ اس میں عشر واجب ہوگا کیونکہ عبداللہ عمر و بن العاص ہے مروی ہے کہ بنو شابہ کے پاس شہد کی کمیاں تھیں وولوگ ہروس مشکیزوں جس سے ایک مشکیز ہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔

ا م محدر حداللہ کے زویے شہد کا نصاب پانچ فرق (فرق بختین سولہ رطل کے برابرایک برتن ہے اورایک رطل چونیس تولہ ڈر پڑھ ہاشہ کا ہوتا ہے ) ہے پس اگر شہد بقدر پانچ فرق ہوتو عشر واجب ہوگا ورنہ نہیں کیونکہ جن پیانوں سے شہد کا انداز و کیا جاتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ بیانہ فرق ہے۔ اور اہام محد رحمہ اللہ کا اصل گذر کیا کہ تی جب اپنے سب سے اعلیٰ بیانہ م کناکو پڑنج جائے تو اس میں عشر واجب ہوگا۔

رطل ادھاسر کا ہوتا ہے سوار طل آ تھ سر ہوئے اس حساب سے کل چالیس سر ہوتھے۔







التنسريب الوالي (۱۹۲) هي علمختصر القلول

# ( ۹ ) وَلِيسَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرُضِ الْخَراجِ عُشُرٌ-مَو جعه الداور فراجى زين كى پداوار شى عفريس -

قعشومع: - ( • ٩) مين جمن من سے فراج لياجا تا ہواس کی پيدادار مل عثر دا جب نہيں القوله صلّی الله عليه وصلم لا تنجئيعُ عُشوّ وَخُواجٌ " (يعني ايك زمي من عراد رفزاح جم نيس ہوتے ) -

#### ( بَابُ مَنَ يَجُوزُ دَنعُ الصَّدَفَةِ الْيهِ وَمَنَ لايَجُوزُ

یہ باب ان لوگوں کے بیان میں ہے جن کوز کو آدینا جا کڑے اور جن کو جا کڑئیں۔

ا مام قد وری رحمہ اللہ زکو قاور متعلقات زکو ق بعنی عشر وغیرہ ہے فارغ ہو گئے تو اب ضروری ہوا کہ یہ بیان کرے کہ ال اشیاد کا مرف کون میں اسلئے امام قد وری رحمہ اللہ نے مصرف زکو قوغیرہ کوشر دع فر مایا۔

قوجهد: باری تعالی کاارشاد به انها الصدقات للفقراء و الهساکین النجیس اس آیت مبارکه ش آ محقتم کوگول کاذکر بها ادر موکلة التلوب ان عمل سے ماقط ہوگئے ہیں اس لئے کہ اب اسلام کواللہ تعالی نے عزت دیدی ہا وران سے متعنی کردیا ہا و نقیروہ ہے جس کے پاس تجھنہ ہواور عامل کوامام اسکے مل کے بعقر دیگا اگر اس نے عمل کیا ہو اور گردنوں کے چیزانے عمل مدولی جائے اور عام و وقتی ہے جس کے در قرض لازم اور گردنوں کے چیزانے عمل مدولی جائے اور عام اس کے جان ہواور کی دور کی اور کردنوں کے چیزانے عمل مدولی جائے اور عام موجیل اس کے وطن عمل ہواور کی دور کی اور رکی اور رکی مسل الله سے مراود و ہیں جوعاز یوں سے متعلق ہواور ابن سببل دو ہے جس کے لئے مال اس کے وطن عمل ہواور کی دور رکی مسل دو تو ہیں۔

مندوج : مسارف ذکوة کے بارے میں اصل باری تعالی کابیار شاد ہے ﴿ إِنْ هَا الصّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِنِ الْحَ ﴾ اس آب مبارکہ میں اللہ تعالی نے آٹھ اقسام ذکر فرمائے ہیں۔ مسارف ذکوة میں ہے کہا ہم مولات القلوب ہیں مؤلات القلوب بین مؤلوب بین مؤلوب بین مؤلوب بین مؤلوب بین مؤلوب بین مؤلوب بین موسلی اللہ میں اللہ میں موسلی مؤلوب میں مؤلوب میں مؤلوب میں مؤلوب میں موسلی اللہ علم اللہ میں موسلی اللہ علم اللہ موسلی اللہ علم اللہ موسلی اللہ علم اللہ واللہ میں موسلی اللہ علم اللہ دکوہ دیتے ہے تاکہ ان کی مسلمان محقوظ ہوں می آب مبادک اللہ علم اللہ میں موسلی اللہ علی میں موسلی اللہ علم اللہ کے دولا دیتے ہے تاکہ ان کے مرسے مسلمان محقوظ ہوں میں آب مبادک اللہ علم اللہ کا موسلی اللہ علم اللہ کے دولا اللہ کا موسلی اللہ علی موسلی موسلی موسلی موسلی موسلی موسلی موسلی موسلی موسلی اللہ علی موسلی موسلی میں موسلی موسلی موسلی موسلی موسلی موسلی میں موسلی م

/ منصبو ؟ - فقراء جن کے پاس کچھ مال ہو کمر بقد رنصاب نہ ہو۔ / منصبو ؟ ۔ سما کین جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ سما کین فقراء جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ سما کین فقراء جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ عالمین (جوا مام کی طرف ہے ارباب صدقات ہے صدقات وسول کرنے پر مامور ہوں ) سلطان عالم اور اس کے ساتھ کام کرنے والوں کوان کے ممل کے بقدر دیدیگا حتی کہ اگر لوگوں نے مال زکوہ خود لاکرا مام کووے دیا یا مال ذکوۃ عالم کے ہاتھ میں ہلاک ہوا تو عالم مشتق نہ ہوگا کو تکہ عالم کو استحق کی وجہ ہے دیا جا تا ہے اور عمل پایانیس میااسلے وہ ستحق بھی نہ ہوگا۔

/ نعبو ہے۔مصارف زکوۃ میں سے پانچوال قتم او نی الموفاب " ہے یعنی بال زکوۃ ہے مکا تب غلام کی بال کتابت اداکر نے میں مدد کی جائے۔ اسمب ہوں کے مصارف زکوۃ میں ہے چھٹی تم غارمین ہیں عارم وہ تخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کا قرضہ لازم ہواوروہ قرضہ ہے ذاکومقد ارتصاب کا مالک نہ ہو۔

/ منعبو ٧ \_ممارف زکوۃ میں ہے ساتواں تم''و لھی مبیل اللّه ''ہے،امام ابو یوسف رحماللہ کزویک فی سیل اللہ ہے مراوا لیے عازی ہیں جن کے گھر پرتو مال موجو دہوگراس وقت سفر جہا دہیں اس کے پاس مال نہیں۔امام محمد رحمہ اللہ ک نزدیک وہ حاجی مراد ہے جس کے پاس سفر ج میں مال نہیں ۔ بعض کے نزدیک طلباء علم مراد ہیں بدائع میں ہے کہ تمام طرق ترب مراد ہیں (امام ابو یوسف دحمہ اللہ کا قول دانج ہے )۔

قوجمه : اور مالک کورافقیار ہے کہ جا ہے آوان میں سے ہرایک کودید ساور جا ہے آواکی تم کے لوگوں پراکتفا وکر ساور زمی کوزکو قوینا جائز ٹیس ۔

منشوجے:۔(۹۹) مین ندکوروسات سم کوگ ہمارے زدیک زکوۃ کے معرف ہیں مگرزکوۃ کے ستی نہیں لہدااگر صاحب مال زکوۃ ان ساتوں اقسام کودیدے بہی جائز ہے (۹۰۰) اوراگر پوری زکوۃ ایک بی صنف کے لوگوں کو دیدے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے ہے کہ ساتوں سم کے لوگ زکوۃ کے ستی ہیں لہدا ہر سم کے تمن تمن افراد بینی کم از کم اکیس افراد کو زکوۃ دینا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ آ یہ ہم مبارکہ عمی صدقات کو مصارف کی طرف لام کے واسطے سے

مضاف كياميا إوراام التحقاق كے لئے آتا بالداساتوں اقسام ذكوة كے متحق إلى-

ہاری دلیل دعزت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ' کمکی اَی صِنفِ وَ مَنْسعتُه اَجُوَ اَکَ '' ( بعنی سات اِتسام میں جس کو بھی زکوۃ دیدیا تو جائز ہے ) ہے جوای آیت کی تشریح میں فرمایا ہے لہدا ساتوں اقسام کودینا ضرور کی نیس ۔

(۱۰۱) کس زمی (زمی اس کافر کو کہتے ہیں جو بادشاہ کی اجازت سے دارالاسلام میں رہے لگا ہو) کوزکوۃ وینا جائز نہیں کرزکہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم ئے معزمت معاذر منی اللہ تعالی عنہ کوفر مایا تھا" نھ لمقدامی انٹر علیہ میں المسلمین ) وَ دَهَا فِی فَقَرَ انْهِمُ ( ای المسلمین) " بینی زکوۃ مسلمان بالداروں سے لے اوران بی کے فقیرون پرخرج کریں کھند اغیر مسلم کوزکوۃ وینا جائز نہیں۔

تو جمع: اورزکوۃ کے مال سے ندمجد بنائی جائے اور نداس سے میت کوئفن دیا جائے اور ندآ زاد کرنے کے لئے اس سے کوئی غلام خریدا جائے اور ندزکوۃ غنی کودی جائے اور ندزکوۃ دینے والا اپنی زکوۃ اپنے باپ اور دادا کود ہے اگر چہاو پر کے درجہ کا ہوا ور ندا پنے بیٹے ، پوتے کو دے اگر چہ نیچے درجہ کا ہوا ور ندا پنی مال اور دادی کودے اگر چہاد پر کے درجہ کی ہوا ور ندا پنی بیوی کودے اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے زدیکہ عورت اپنی شو ہرکوزکوۃ نددے اور صاحبین رحمہما اللہ فر ماتے ہیں کہورت اپنے شو ہرکوزکوۃ دے سکتی ہے۔

قتف سے اے (۱۰۲) یعنی زکوۃ کے مال سے ندمجد بنا ناجائز ہے (۱۰۴) اور ندکی میت کوئف وینا جائز ہے کیونکہ زکوۃ میں تملیک (لینی فقیر کو مالک بنا نا) رکن ہے جبکہ مجد تغییر کرنے میں تملیک کامٹی نہیں پایا جا تا۔ اور چونکہ میت کے اندر بھی مالک بننے کی مملاحیت نہیں اسلے ذکوۃ کی رقم سے اس کوئفن دینا بھی جائز نہ ہوگا۔

(۱۰۵) ذکوۃ کے مال سے کی غلام کوخرید کر آزادنیس کیا جاسکتا کیونکہ آزاد کرنے سے غلام پر سے مالک کی ملک ساقط ہو آ ہادر سقوط ملک تملیک نبیں حالا نکہ تملیک ذکوۃ میں رکن ہے (۱۰۵) جو خص غنی ہو ( یعنی کسی نصاب کا مالک ہو) اسکوزکوۃ دینا جائز نبیس ' لقولہ صلّی اللّٰہ علیہ و صلم لا مَحِلَ الصّدَقَةُ لِفنِی '' ( یعنی کسی غنی کوزکوۃ لیما حلال نبیس ) \_

(۱۰۹) ذکوۃ دینے والا اپنے مال کی زکوۃ ندا پنے باپ کود ہے اور ندوادا کو اور نداس سے اوپر کے اصول کو۔ اور ندا پی اولاد کو زکوۃ دے کیونکہ منافع الماک ان کے درمیان مصل ومشترک ہوتے ہیں لہدا اکامل تملیک مختق ندہوگی حالانکہ تملیک رکن ہے۔ .

۱۰۷) میال، بیری کے درمیان بھی منافع مشترک ہوتے ہیں لہدا شو ہر کا اپن بیوی کوز کو قروینا جائز نہیں ای وجہ سے حضرت امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے نزویک بھی اپنے شو ہر کوز کو قانبین دے سکتی محرصا حمین رحمہما اللہ کے نزدیک بیوی کاشو ہر کوز کو قروینا جائز ہے ماحین رقبها الله کی دلیل یہ ہے کہ عبدالله بن معود رضی الله تعالی عنہ کی بیوی نے حضور صلی الله علیہ وکلم ہے اپنے شوہر پر صدقہ کے بارے بیس دریافت کیا تھا تو آپ علیہ نے فرمایا''لک آنجو اُن جو اُلصَلَقَةِ وَاَجو ُ الصَلَةِ ''بعن تیرے لئے دواج ہیں ایک صدقہ کا دوسرا صلر حمی کا مصرت امام ابوطیفہ رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ یہ صدیث شریف نفل صدقہ پرمحول ہے لہذا فرض زکوۃ خاو عکودینا جا کرنہیں ۔ امام ابوطیفہ رحمہ اللہ کا تول رائح ہے۔

(۱۰۸)وَ لایَدُفعُ اَلٰی مُگاتِبِهِ وَلامَمُلُو که (۱۰۹)وَلا مَمُلُوْکِ غَنِیْ (۱۱۰)ولاوَلَدِغَنِیْ إِذَا کانَ صَغِيراً۔ قوجهه: داورندوے ذکوة این مکاتب کواور این غلام کواورند کی ٹی کے غلام کواورند کی کے بیٹے کوجکہ وہ نابالغ ہو۔

تعنسو سے :-(۱۰۸) یعنی زکوۃ دینے والا اپنے مکا تب اور اپنے غلام کوز کوۃ ندد ہے کیونکہ تملیک نہیں پائی جاتی ہے اسلئے کہ مملوک کی کمائی مولی کیلئے ہوتی ہے اور مکا تب کی کمائی میں موٹی کا حق ہوتا ہے ہیں ان کوز کوۃ دینا کو یا اپنے آپ کوز کوۃ دینا ہے لہذا تملیک تام نہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں (۱۰۹) ای طرح غی فحص کے غلام کو بھی زکوۃ دینا جائز نہیں کیونکہ مملوک کا مال موٹی کی ملک ہوتا ہے تو غنی کے مملوک کوز کوۃ دینا غنی کوز کوۃ دینا ہے جو کہ جائز نہیں ۔

۱۹۰) ای طرح غی شخص کے نابالغ بچہ کو زکوۃ دینا جائز نہیں کیونکہ نابالغ اولا داپنے باپ کے مال کی وجہ سے غی شار ہوتی ہے البتہ بالغ اولا دباپ کی غنا م کی وجہ سے غی شاز نہیں ہوتی اسلئے اگر غنی کی بالغ اولا دفقیر ہوتو انکوز کو ۃ دینا جائز ہے۔

(۱۱۱)وَلايَلْفَعُ اِلَى بَنِي هَاشِمِ (۱۱۲)وَهُمُ آلِ علىٌّ وَآلُ عَبَاسٌٍ وَآلُ جَعفَرٌّ وَآلُ عُقَيْلٍ وَآلُ حَارِثُّ بن عَبدِ الْمُطَلَّبِ(۱۱۳) وَمَوَالِيهِمُ۔

تو جهه: \_اور بنو ہاشم کوز کو قرند \_اور وہ حضرت علی محضرت عبائ ،حضرت بعض حضرت مشیل اور حضرت صارت این عبد المطلب کی اولا دہیں اور ان ( بنو ہاشم ) کے غلاموں کو بھی شدد ہے۔

न्देश न्देश न्देश

التنسريب الوافيي حل مختصر الفلوري

(١١٤) وَقَالَ اَبُو حَنِيفَةَ رَحَمَه اللّه وَمَحَمَّدٌ إِذَا دَفَعَ الرَّكُوةَ إِلَى رَجُلٍ يَظُنَّهُ فَقِيراً لُمُ بَانَ اللّه عَنِي أَوْحَاشِهِمُ أَوْ اللّهِ وَمَالُهُ وَمَحَمَّدٌ إِذَا ذَفَعَ الرَّكُوةَ إِلَى رَجُلٍ يَظُنَّهُ فَقِيراً لُمُ بَانَ اللّه عَنِي اللّهُ وَمَالُهُ وَقَالَ اللهُ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ وَحَمِد اللّهُ وَكَافِرُ (١١٥) وَدَفِعَ فِي ظُلُمَةٍ إِلَى فَقِيرٍ لُمّ بَانَ انّه ابُوهُ أَوْ إِنْهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه وَقَالَ ابويوسف وَحمد الله وَعَلَيْه الْإعَادَةُ -

قو جعه : ۔ اور اہام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور اہام محمد رحمہ اللہ فرہاتے ہیں کہ اگر کسی خص نے کسی کو نقیر بجھ کرزکو ۃ دیدی مجر ظاہر ہوا کہ وہ فی ہے یا ہاشی ہے یا کا فرہے یا ائد میرے میں کسی فقیر کوزکو ۃ دیدی مجر معلوم ہوا کہ دوہ تو اس کا باپ ہے یا بیٹا ہے تو اس پر اعادہ و کر وہ لازم نہیں اور اہام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتہ میں کہ اس پر اعادہ و کروۃ لازم ہے۔

منت روسے: (۱۱۵) یکن اگر مزگی نے کی کوزکوۃ کامعرف بھے کرزکوۃ دیں پھرمعلوم ہوا کدوہ آدی تو فن ہے یا ائی ہے یا کافر
ہورہ ۱۱۵) یارات کی تاریکی میں ذکوۃ دی پھر ظاہر ہوا کہ اس نے تو اپنے بیٹے کوزکوۃ دی ہے تو طرفین رحم ہما اللہ کے نزدیک مزگی کی زکوۃ ادائیس ہوئی ہے اور دوبارہ زکوۃ دیا لازم ہے۔
اداہوگی اس پردوبارہ زکوۃ دینالازم نے ہوگا۔ امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزدیک زکوۃ ادائیس ہوئی ہے اور دوبارہ زکوۃ دینالازم ہے۔
امام ابو بوسف کی دلیل ہے ہے کہ اسکی خطاء یقین کے ساتھ ظاہر ہوگی اور مزگی کیلئے کی کے مصرف ذکوۃ ہونے اور نہ ہونے کا علم مامل کرناممکن بھی ہے اب جواس نے مصرف زکوۃ نہ ہونا معلوم نہیں کیا ہے تو یہ فقلت مزکی کی طرف سے ہے اس لے فلطی کی صورت کی مامادہ لازی ہے۔

طرفین رجمااللہ کی دلیل ہے کہ معن بن پزیدرض اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میرے باپ پزیدرضی اللہ تعالی عند نے کچھ
الشرفیاں فکالیس تا کہ ان کومید قد کر لے بس ان کومیر میں ایک شخص کے پاس دکھدیں پھر میں ان اشرفیوں کولیکر چلا آیا تو میرے باپ نے
کہاواللہ میں نے تیری نیت ٹیس کی تھی بس میں نے یہ معاملہ در بار دسمالت میں پیش کیا تو آپ علی ہے نے فر مایا کہ اے بزیدرضی اللہ تعالی
عند تیرے لئے وہ تو اب ہے جو تو نے نیت کی ہے اور اے معن رضی اللہ تعالی عنہ تیرے لئے یہ اشرفیاں میں جو تو نے لے لیس تو حدیث
میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بزید کو اعادہ ذکو ہ کا تھم نہیں دیا ہے کھذا معلوم ہوا کہ اگر غیر مصرف میں ذکو ہ اوا کرنے کا علم بعد میں ہو گیا تو

(١١٦) وَلُودَفِعَ إِلَى شَخُصٍ ثُمَّ عَلِمَ اللَّهُ عَبُدُهُ أَوْمَكَاتَبُهُ لَمُ يَجُزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعاً

قو جعه : اورا گر کی کوزکوة دی پرمعلوم ہوا کہ وواس کاغلام یا مکاتب ہے توسب کے زریک پیزکوة جائز نہیں۔

ما لک ہواگر جدد ہ تشدرست کمانے والا ہو۔

خضو مع: - (۱۹۷) یعنی اگر کوئی مقدارنساب کا مالک ہوخوا ونساب سونے جاندی کا ہویا جانوروں اور مردض کا ہوبشر طیکہ هاجت اصلیہ ے فاصل ہوتو اس کوزکوۃ دیتاجائز نہیں کیونکہ میخص غنی ہے اسلئے کہ شرعا غنی دی ہے جونصاب کا مالکہ ہو (۱۱۸ مار رنصاب ہے کم کا مالك بواكر چة تندرست اور كمانے والا بواسكوزكوة ويناجائز بے كونكه ينقير بےاور نقرا معمرف زكوة بيں۔

﴿١٩٩)وَيُكُوَهُ نَقُلُ الزَّكُوةِ مِنُ بَلَدٍ الِّي بَلَدٍ آخَرَ (١٩٠)وَإِنَّمايُفَرَّقْ صَلَقَةُ كُلَّ قُومٍ فِيهِم إَلَااَنُ يُحتَاجُ اَنُ يَنقُلْهَا ٱلْإنسانُ إِلَى قَرابَتِهِ اَوُإِلَى فَومِ هُمُ اَحُوَجُ إِلَيْهُ مِنْ اَهُلِ بَلَدِه.

قوجهد: اورایک شیرے دوسرے شیر کی طرف زکو قانعقل کرنا عمر وہ ہے بلکہ ہرقوم کی زکوہ انہیں میں تعتبیم کردی جائے ہاں اگر کسی کواپنے رشتہ داروں باا سے لوگوں کے لئے بیجانے کی ضرورت ہوجواس شہروالوں سے زیادہ ضرورت مند ہول تو مکروہ نہیں۔

تنسيع : - (١١٩) يعني زكوة كامال ايك شهرت دوسرت شهر كي طرف نتقل كرنا كروه بلك جس قوم سے زكوة ليا ہے اى قوم كے نقراء ? تتسيم كرنا جائين كيونكه حضور ملى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ رضى الله تعالى عنه كوفر مايا تعا" ' مُحسلْط اعن الله الله الله الله الله عليه وسلم نے حضرت معاذ رضى الله تعالى عنه كوفر مايا تعا" ' مُحسلْط اعِينَ اَغْنِهَ أ ﴾ وَرِدْهَا بِلِي فُلِفَوَ الْهِهُ (اي المسلمين) ''بيني زكوة مسلمان مالداروں سے لےاوران می کے فقیرون برخرچ کریں) آمطلب ساکہ جس جگہ کے بالداروں سے ذکوۃ کی گئی ہے ای جگہ کے فقراہ پرائے تقتیم کردی جائے ۔ (۲۶۰) ماں اگر دومر کے کسی شپر میں حرقی کے قرابتدارر ہے ہوں تو ان کیلیے نتقل کرنا مکر وہ نہیں کیونکہ اس میں صلیرتی ہے۔ یا دوسرے کی شہر کے **لوگ** زیاد **ہت**ائی ہوں تو بھی زکوۃ کا نظل کرنا کر و نہیں کونکہ زکو ۃ کامقصورتی ج کی حاجت دور کرنا ہے تو جوخص زیاد دیجی جود ہ می زیاد <sup>مستح</sup>ق ہے۔

#### بَابُ صَدَفَةِ الْفَطُو ر باب مدقہ فطرکے بیان کی ہے۔

"لِعلم" ما فوذ ، لِيطُوة " ، بمعنى للس اور خلقت چونك يرمدقه برنس كي طرف سه وياجا تا ساسك ال كومدقه فطر كتية بن -صدقه فطراور زکوة کے درمیان مناسب ظاہر ہے کہ دونوں عبادات مالیہ ہیں لیکن زکوة کا درجہ اعلیٰ ہے کوتکہ سے کلام اللہ سے ابت باسلئے زكرة كومقدم كيا ہے۔

صدقة الفيطر من اضافت ازقبيل اضافة التي الى شرط ب جيها كروسيعة الاسلام ، من ب ياازقبيل اضافة التي الى المهدب جياك' حب البيت "اور" صلوة الظهو "من مدقة الغلركاسب رأس باورشرط يفلر، ب-اورمدقد عمرادوه النشريب الوافي

عطیہ ہے جس ہے مقمود تو اب ہوتا ہے۔

الحكهة: ان الصالم بامتناعه عن الطعام في بياض نهاره في رمضان عرف مقدار حرارة الجوع فهر يطعم الفقير والبائس المسكين في هذا اليوم المبارك شكرا لله تعالى على نعمة الغنى اذلم يحوجه الى احد في هذا اليوم العظيم الذي يكون فيه المسلمون في سرور وحبور فاعطاء زكرة الفطر للفقير والمسكين فيه رفع لمشقة الجوع وتخفيف التأثير الذي يكون في نفس الفقير اذيرى غيره في هذا ليوم في زينة من الملبس وشبع من المطعم وقد قال عليه الصلوة و السلام (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) (حكمة التشريع)

ولمختصر القدوري

(١٩١)صَدَقَةُ الْفِطرِوَاجِبَةُ عَلَى الْحُرِّالُمُسُلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكَالْمِقُدارِالنَّصَابِ فَاضِلاَّعَنُ مَسُكَنِهِ وَيُبابِهِ وَالْمَالِهُ وَفَرَبَ وَسلاحِه وَعَبِيهِه لِلْخِدمَةِ \_

قو جعه: صدقهٔ فطرآ زادمسلمان پرواجب ہے جبکہ وہ مقدار نصاب کا مالکہ ہوجواس کے رہائش مکان ، کپڑوں ، کمریلوسامان ، کھوڑے ، ہتھیا راور خدمت کے غلاموں سے زائد ہو۔

قعنسو مع : - (۱۹۱) یعنی صدقہ فطروا جب بے کراس کے لئے چندشرطیں ہیں۔ اسعیب ۱ ۔ آزاد ہونا۔ اسمیب ۲ ۔ سلمان ہونا۔ اسمین مدقہ وار ب بے کراس کے لئے چندشرطیں ہیں۔ اسمین ۱۹۰۱ کے فلاموں سے فاضل ہو۔

امنی سے مدقہ نظروا جب اسلئے ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا "اُدَوَّاعَنُ کُلُ حُرَّوَعَبُدِ اللّٰح "(یعنی برآزاد اور فلام سے مدقہ اداکرد) چونکہ الدواء امر ہے اور فبروا عد ہے اس لئے اس سے وجوب ثابت ہوگا۔ اور آزاد ہونے کی شرط اسلئے ہے اس کے تمسیک محقق ہوکے وکے نظام تو خود مالک نہیں دوسرے کو کیسامالک بنائے گا۔

تاکہ تملیک محقق ہوکے وکے نظام تو خود مالک نہیں دوسرے کو کیسامالک بنائے گا۔

مسلمان ہونے کی شرطاس لئے ہے کہ صداتہ الفطر عبادت ہے اور کا فرعبادت کا اللّٰ نبیں لہذا کا فر کے اوا کرنے ہے قربت نہ ہوگا۔اور نصاب کا مالک ہونے کی شرط اسلئے ہے کہ حضور صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا ہے 'لاصَدَفَاۃ اِلا عَنْ ظَهوِ غَنِی '' ( بینی صدالہ الفطر نہیں محرغنی سے )۔اور کپڑوں وغیرہ سے زائد ہونے کی شرط اسلئے ہے کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ کے ساتھ مشخول ہیں اور مشخول بحاجت اصلیہ معدوم شار ہوگا۔

쇼

쇼

☆

توجمه: ادر صدقه فطرا پی طرف سے اورا پی تابالغ اولا دی طرف سے اورا پنے خدمت کے غلاموں کی طرف سے نکا لے اورا پی جوی کی طرف اورا پی بڑی اولا دکی طرف سے اوائے کرے اگر چہوہ اس کی عیال میں ہوں۔

(۱۹۳) شوہر پراٹی بیوی ادر باپ پراٹی بالغ اولا دی طرف سے صدقہ نظر ادا کرنا واجب نہیں اگر چہ وہ اس کے عیال میں داخل ہوک کیونکہ شوہراور باپ کوان پر دلایت حاصل نہیں۔اورا گرشو ہرنے بیوی اور باپ نے اولا دکی اجازت کے بغیر فطرہ ادا کرلیا تو استمانا ادا ہوگا کیونکہ اجازت عادۃ ٹابت ہادر جو چیز عادۃ ٹابت ہودہ الی ہے جیسے صراحة ٹابت ہو۔

(۱۲۴)وَ لايُخُرِجُ عَن مُكاتَبِهِ ولاَعَنُ مَعالِبُكِه لِلتَجَازَةِ (۱۲۵)وَالْعَبلُبَينَ الشَّرِيُكِينِ لاَفِطَرَةَ عَلى وَاحدِ مِنهُمَا (۱۲۹)ويُؤُدِّى الْمُسُلِمُ الْفِطرَةَ عَن عَبِيُدِه الْكَافِرِ۔

قو جهد : اورندگوئی اپنے مکاتب کی طرف سے نکا لے اور نہ تجارت کے غلاموں کی طرف سے اور جوغلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوشر یکین میں سے کسی پراس کا صدقہ فطروا جب نہیں اور مسلمان اپنے کا فرغلاموں کی طرف سے صدقہ فطرادا کرے۔ مشعب میں : ۔ (۲۶۰) مینی موٹی پرمکا تب کا صدقہ فطروا جب نہیں کیونکہ موٹی کومکا تب پرکامل ولایت حاصل نہیں ۔ اورتجارۃ کے غلاموں کا صدقہ بھی مالک برواجب نہیں کیونکہ ان میں ذکوۃ واجب ہے اور ذکوۃ وفطروا کیے بی چیز میں جن نہیں ہوتی۔

(۱۲۵) جوغلام دوشر یکوں کے درمیان مشترک ہوتو شریکوں میں سے کی پراس غلام کا فطرہ ادا کرناوا جب نہیں کوتکہ دونوں ک ولایت بھی ناقص ہےاورمؤنت بھی ناتص ہے (۲۹۱)مسلمان اپنے کا فرغلام کی طرف سے صدقہ فطرادا کر یکا کیونکہ سب موجود ہے بینی ایبارائس جس کاخرچہ مولی پر ہے اورمولی کواس پر دلایت حاصل ہے۔

> (۱۲۷) وَالْفِطرَةُ لِصُفُ صَاعِ مِنْ بُرِّاوُصَاعِ مِنْ لَمَرِاوُزَبِيبِ اَوُشَعِيرِ۔ توجعه دادرمد قد فطرگذم كانسف ماع به ادر مجوديا تشمش ياءَ كالك صاع ب

منسویع: -(۱۲۷) یعنی کدم (یا سے آئے باستو یا کشمش) ہے اگر صدقہ فطراداکرنا جا ہے قو معزت امام ابوطنید حمداللہ کے زدیک ادحا صاح اداکردے ادر اگر مجود یا ہوسے اداکرنا جا ہے تو ایک صاح (بحساب درہم ۲۵ تولد ادر بحساب مثال ۲۵ تولد) ادا کردے 'لقولہ صلی اللّٰه علیه وسلم اَدْوَّاعَن کُلْ حَرِوْعَهُدِ صَعِيرٍ اَوْ کَبِيرِ نِصْف صَاعٍ مِن اُوَاوُصَاع مِن ضَعِيرٍ '(مینی می حل مختصر الفدوری

مدقه فطر برآ زادادرغلام سے ادا کروخواو مغیر ہویا کبیراد حاصاع گندم یا ایک صاع جو )۔

صاحبین رحبمااللہ کے نز دیک شمش بڑو اور مجور کے تئم میں ہے کیونکہ شمش اور محبور مقصود یعنی تفکہ اور مشعاس حاصل کرنے می قریب قریب ہیں۔ حضرت اہام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک شمش گندم کے تئم میں ہے۔

حضرت امام ابوطنیفہ دم اللہ کی دلیل ہے کہ شمش اور گندم معنی کے اعتبارے دونوں قریب قریب ہیں کیونکہ ان دونوں میں سے ہراکی اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ رہی مجبور اور بھوتو تھجور کی شکسلی بھینک دی جاتی ہے بیک دی جاتی میں شمش کوگندم پر تیاس کرنا مناسب ہوگانہ کہ مجبورا در ہو پر۔

(۱۲۸)وَالصّاعُ عِنلَاَبِى حَنيفَةَ رَحمَه اللّه وَمُحمّدٍ رَحمَه اللّه ثَمَانِيَةُ اَرُطالِ بِالعِراقِى وَقالَ اَبويوسفَ رَحمَه اللّه خَمْسةُ اَرُطالِ وَثُلْثُ رِطلِ۔

قو جعه: ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے زویک صاع عراتی رطل ہے آٹھ وطل کا ہوتا ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یائج رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے۔

منسوج : (۱۲۸) یعن طرفین رحم الله کزد یک صاع آٹھ رطل عراقی کا ہوتا ہے بین جس میں آٹھ رطل وزن کے برابر کندم وغیرہ م سکے۔اورامام ابو یوسف رحمہ الله کے نزدیک صاع پانچے رطل اورایک تہائی رطل کا ہوتا ہے۔امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل بخیم رفیقی کا ارشاد ہے''صَساعُ سَاءً سَاءً مَن الصَّیْعَانِ'' (بیمنی ہما راصاع تمام صاعوں سے چھوٹا ہے ) اور ظاہر ہے کہ پانچے رطل اور تہائی رطل والاصاع جنسیت آٹھ رطل والے صاع کے چھوٹا ہے۔

طرفین رحم الله کی دلیل معرت جاررضی الله تعدال عندک روایت ہے کہ الله خلیط کا فاق یَسَو صَّابِالم لَمِ وَلَلَینِ وَیَفُتَ سِلُ بالسَّسَاعِ فَسَمَانِیَهَ اَرُ طَالِ '' ( یعنی رسول الله ایک مُدیعی دورطل پانی سے وضور فرماتے تصاور ایک مساع یعنی آ تھ رطل پانی سے شا فرماتے تھے ) بہر حال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طرفین رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے درمیان بیا ختلاف حقیق نہیں بلکہ نفظی ہے کہ نکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مماع کا انداز و مدنی رطل ہے کیا ہے جو تمیں استار (ایک استار چھورہم اور دووانق کا ہوتا ہے اور دائق درہم کے مہیئے جھے کا ایک سکہ ہے ) کا ہوتا ہے اور صاع عراتی ہیں استار کا پس جب آٹھ رطل عراقی صاع کا پانچی رطل اور ایک ملٹ رطل مدنی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر نکلتے ہیں۔

(١٢٩) وَ وُجُوبُ الْفِطرَ قِيَتَعلَقُ بِطُلُوعُ الْفَجُرِ الثَّانِي مِنْ يَومِ الْفِطرِ (١٣٠) فَمِنْ مَاتَ قَبلَ ذَالكَ لَمْ تَجِبُ فِطُرَتُهُ وَمَنْ اَسُلَمَ اَوْ وُلَدَ بَعدَ طُلُوعِ الْفَجُرِ لَمْ تَجِبُ فِطرَتُه.

قو جعه : اورفطرہ کا و جوب عید کے دن فجر ٹانی کے طلوع ہے متعلق ہے ہیں جو محض اس سے بہلے مرجائے اس کا فطرہ واجب نہیں اور جوفص اسلام لائے یا پیدا ہو طلوع فجر کے بعد تو اس کا فطرہ واجب نہیں۔

تنشر ہے:۔(۱۹۹) ہمارے نز دیک عیدالفطری صبح صادق سے صدقۃ الفطرادا کرنادا جب ہو جاتا ہے(۱۴۹) پس جو مخص عیدالفطری صبح صادق سے پہلے مرایا فقیر ہواتو اس پرصدقہ فطر دا جب نہیں اس طرح اگر کوئی کا فرطلوع فجر کے بعد مسلمان ہوایا کوئی بچے طلوع فجر کے بعد پیدا ہواتو اس پر بھی صدقہ فطر نہیں کے ونکہ ان دوصورتوں میں وجوب صدقہ کا سب موجو ذہیں۔

(۱۳۱) وَيُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ اَنُ يُحرِجُوا الْفِطرَةَ يَومَ الْفطرِقَبِ لَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى (۱۳۲) فَإِنُ قَدَّمُو هَاقَبلَ يَومِ الْفطرِلَمُ تَسُقُطُ وَكَانَ عليهِمُ إِخُواجُهَا۔ قَدَّمُو هَاقَبلَ يَومِ الْفطرِلَمُ تَسُقُطُ وَكَانَ عليهِمُ إِخُواجُهَا۔

قو جمه: ۔ اورمستحب ہے کہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلنے ہے پہلے صدقہ فطرنکال دیں اورا گرعید کے دن ہے پہلے دیدیں تب مجمی جائز ہے اورا گرعید کے دن ہے مؤخر کردے تو وہ ساتھانہ ہوگا اوران پرفطرہ نکالن لازم ہے۔

مشریع: - (۱۳۹) یعنی صدقه الفطراد اکرنے میں متحب بیہ کہ لوگ عیدگاہ جانے سے پہلے اواکر لے تاکہ فقراء کاول نمازعید کیلئے فارخ ہوجائے (۱۳۲) اوراگر صدقہ فطر کوعید کے دن سے پہلے اوا کیا تو بھی جائزے کیونکہ عبب وجوب ثابت ہے لہذا ہے پیننگی زکوۃ اوا کرنے کے مشابہ ہے۔

(۱۳۳) اگرلوگول نے صدقہ فطرعید کے دن ہے موخرکر دیا تو بیان کے ذمہ ہے ساقط ندہوگا بلکہ ان پرواجب رہیگا اور ان پر اس کا نکالنالازم ہوگا کیونکہ میں معقول قربت مال ہے ہیں بیز کو ق کی طرح وجوب کے بعد ساقط ندہوگا الایہ کہ اواکر لے۔

#### كِتَابُ الصَّومِ ﴾

یہ کتاب روزے کے بیان میں ہے۔

صوم لغت بن بمنى مطلقا اساك كه بخواه كى چيز ساساك موادركى بھى وقت موجيدا كرآيت مباركه ب ﴿ إِنَّى فَلَهُ خِينَ صَوْماً آئى إِهْساكا عَنِ الْكُلام ﴾ اوراصطلاح ثريعت بن من سنام تك منظر ات ثلاث (أكل ، شرب ، جماع) سنة بالا رادور كن كوصوم كهتم بين -

موم بمی صلوۃ کی طرح عبادت بدنی ہے لہدا مناسب تھا کر صلوۃ کے متصل ذکر کر مے مگرافتداً بالقرآن کی وجہ سے ذکوۃ کوموم سے مقدم ذکر کیا ہے قال اللّٰہ تعالی ﴿ اَقِیْهُوُ اللّٰصَلُوۃَ وَ اَتُوْ الذّکوۃَ ﴾ اس آیت مبارکہ میں صلوۃ کے مصل ذکوۃ کو کرکیا ہے وا مام تدوری دحمہ اللّٰہ نے بھی بجائے صوم کے صلوۃ کے ساتھ متصل ذکوۃ ذکر کیا ہے۔ الحكمة: - ان الانسان اذاصام وذاق مرارة الجوع حصل عنده عطف ورحمة على الفقراء والمساكين اللين لايجلون من القوت مايسدون به الرمق ولقد ورد ان سيدنا يوسف عليه السلام كان لاياكل ولايتناول طعاما الااذااشتد عليه الجوع لاجل ان يتذكر البائس الفقير والمحتاج المضطر - (حكمة التشريع)

روز و کی چیفتمیں ہیں ان میں سے ٹین قشمیں ایس ہیں کہ جن کے لئے رات سے نیت کرنا ضروری ہے، قضاء رمضان ، نزر مطلق اور کھار و کے روز ہے، اور تین قشمیں ایس ہیں کہ جن کے لئے دن کے وقت نیت کرنا بھی کافی ہے، رمضان کے روز ہے، نذر معین اور نفل ، ، ذر ر

(١) اَلْصَوْمُ ضَرُبانِ وَاجِبٌ وَنَفلٌ فَالُوَاجِبُ ضَرُبانِ مِنْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمانِ بِعَيْنِه كَصَوْم وَمِضَانَ وَالنَّدِ اِلْمَعَيِّنِ ﴿ ١) اَلْصَوْمُ اَلنَّهِ إِنَّ اللَّهِ اِلْعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ فِنَ اللَّهِ فَانُ لَمْ يَنُوحَنَّى اَصُبْحَ اَجُزَاتُهُ النَّيَةُ مَابِئَنَّهُ وَبِينَ الزَّوَالِ، وَالصَّوْبُ النَّانِى مَا يَكُبُثُ فِي اللَّهَةِ كَفَصَاءِ وَمَضَانَ وَالنَّذُو الْمُطُلَقِ وَالْكَفَّارَةِ (٣) فَلاَيْجُوزُ صَومُه الْابِنِيَّةِ مِنَ اللَّهِ وَكَذَالِكَ صَوْمُ فِي اللَّهَةِ كَفَانَ وَالنَّذُو الْمُطُلَقِ وَالْكَفَّارَةِ (٣) فَلاَيْجُوزُ صَومُه الْابِنِيَّةِ مِنَ اللَّهِ وَكَذَالِكَ صَوْمُ اللَّهِ وَالنَّهُ لَكُلُّهُ يَجُوزُ اللهِ قَالَ الزَّوَالِ.

قو جمعے:۔روز وکی دوشمیں ہیں وا جب اورنفل پھر وا جب کی دوشمیں ہیں ایک وہ جو کسی خاص زیانے سے تعلق رکھے ہیے رمضان المبارک اورنذ رمعین کے روز بے پس بیر دوزے رات سے نیت کر لینے سے جائز ہوتے ہیں پھرا گرضیح تک نیت نہیں کی تو زوال سے پہلے تک نیت کر لینی کافی ہے اور دوسری قتم وہ ہے جو ذسمیں ٹابت ہو جیسے تضائے رمضان اورنذ رمطلق اور کفار ا کے روز بے پس بیروز سے جائز نہیں گمر رات سے نیت کر لینے سے اوراک طرح روز و کلمار ہے اور تمام لفل روز سے زوال سے پہلے نیت کرنے سے ورست ہوجا تے ہیں۔

قتضو مع : - (۱) یعنی روزه کی دوشیس ہیں ۔ / مصبو ۱ - واجب (مرادفرض اور واجب دونوں ہیں ) ۔ مصبو ۲ فیل پر واجب کی دوشیں ہیں۔ / صحب ۱ معین یعنی جو کی تعین زمانہ کے ساتھ متعلق ہو جیسے دمضان کے روزے اور پذر معین ا کے روزے (مثلاً کہا کہ جمع پر اللہ کے واسطے رجب کے پہلے عشرہ کے دوئے سالان میں )۔ / منصبو ۲ فیر معین لیمی جو کی تعین زمانے

کے ساتھ متعلق نہ ہوجیے دمضان کی تصالی روزے کہ ان کا کوئی وقت متعین نہیں اور نذر غیر معین کے روزے کہ ان کا بھی کوئی وقت متعین نہیں اور کفارات (شریعت نے گناہ کی سرا سے محفوظ رہنے کے لئے جو بدلہ بصورت صوم یا صدقہ یا ہا ندی یا غلام کی آزادی تجویز کر دیا ہے اس کو کفارہ کہا جاتا ہے ) کے روزے کہ ان کیلیے بھی کوئی وقت متعین نہیں ( جسے کفارہ بھین ، کفارہ صوم وغیرہ )۔

(۲) پس واجب روزے کی مہلی تم کا تھم ہے ہے کہ دوسرے روز ول کی طرح رات میں نیت کرنے سے جائز ہو جائے اور اگر

النشريس الوافيي (٢٠٥) وي حل مختصر القلوري (٢٠٥) وي حل مختصر القلوري وي التنسيس القلوري وي من من القلوري وي من التنسيس التنسيس القلوري وي من التنسيس ا

الم المراحة الله المراحة الله المال كردميان نيت كي تو بحى جائز بالسحديث سلمه بن الا كوع رضى الله تعالى عنه الله المالة المالة المالة الله تعالى عنه الله المالة المالة الله تعالى عنه الله المالة الم

(۴) واجب روزہ کی دوسری قتم (جس کے لئے وقت متعین نہیں ہوتا) کا تھم یہ ہے کہ اس کے لئے اگر مبع صاوق ہے پہلے نیت کر لی تو جائز ہے اور طلوع فجر کے بعد جائز نہیں کیونکہ اس قتم کے روزے کا کوئی وقت متعین نہیں رمضان شریف اور وہ دن جن میں روزہ ممنوع ہے کے علاوہ کمی بھی وقت رکھ سکتا ہے لہذا شروع دن ہے پہلے متعین کرنا ضروری ہوگا۔ بھی تھم ظہار کے دوز دل کا بھی ہے (مسلمان کا اپنی بیوی کو آئی ہوگا ہے کہ کہ تو بھی ہوگا ہا تھی ہوگا ہا تھیں ہے کہ کہ تو بھی ہوگا ہا ہے کہ کہ تو بھی ہوگا ہا گہا ہوگا ہے کہ کہ تو بھی بر میری ماں کی طرح ہے )۔

(ع) باتی نقل روزہ کے لئے نصف نہا رہے پہلے نیت کرنا کا ٹی ہے دات سے نیت کرنا ضروری نہیں کہ حدیث عائش نوصی اللّٰ ہ تدھالی عنها قَالَ دَخَلَ النّبِی ظَلِیْ اللّٰہ وَاتَ یَوم فَقَالَ هَلُ عِندَکُنَ شَی فَقُلْتُ لا فَقَالَ إِنّی إِذَاصَاتُم "(لِعِنْ مَضُومِ مَلِی اللّٰہ تدھالی عنها قَالَ اللّٰہ علیہ وسل اللّٰہ اللّٰہ من اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ من اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ منام ہوں) حدیث سے اللّٰہ علیہ وسل کے دن گھر تشریف لائے اور فر مایا کیا کو لُی کھانے کی چیز ہے جس نے کہانیس تو فر مایا بس عمل اب ممائم ہوں) حدیث سے معلوم ہوا کہ دات سے نقلی روزے کی نیت ضروری نہیں۔

(۵)وَيَنُبغِيُ لِلنَّاسِ أَنُ يَلْتَمِسُوُ الْهِلالَ لِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعبَانَ فاِنُ رَأَوُهُ صَامُوُاوَإِنْ عُمْ عَلَيهِمُ ) اكْمِلُوا عِدَّة شَعبَانَ ثَلْئِينَ يَومَآثُمَ صَامُوا۔

اور مناسب ہےلوگوں کے لئے یہ کہ شعبان کی انتیبویں تاریخ کوچا ند تلاش کریں پھرا کرلوگوں نے جا ندد کھ لیا توروزہ رکھ لیس اور آگر جا ندان پر پوشیدہ ہوگیا تو شعبان کی تیں دن کی تعداد پورا کریں اس کے بعدروزہ رکھیں۔

قفس دیسے: (۵) لین أنیس شعبان كورمضان البارك كا چاند تلاش كرنا داجب بے كونكه مهينة مى انتیس ادر بمی تميں كا بوتا ہے ہیں اگر انیس شعبان كو چاند نظر آسكیا تو روز وركبیں اور اگر چاند نظر ندآیا تو شعبان كے تمیں دن پورا كر كے اسكلے دن روز وركبی كونكه حضور سلى الله علیداللم نے فرمایا" صُدة مُدوُ المروقیة و الْحِطرُ و الرُوقیة و فَانْ غُمْ عَلَيْكُمُ الْهلالَ فَانْحِملُو اعِدَ قَدَعبَانَ فَلالِينَ بَوُماً "( يعن چاند و كه كردوز وركھواور چاندد كه كرك افطار كرو پحرا كرچاند پوشيده اورمشتبه و جائے تو شعبان كے تمین دن پوراكراو)۔

(٦) وَمَنْ رَأَى هِلالَ رَمضَانَ وَحُدَه صَامَ وَإِنَّ لَمْ يَقَبَلِ الْإِمَامُ هُهادَلَهِ

مر جمعة: اورجم من في رمضان كا جانداكيلاد كم لياتو ووروز وركما كرچام اس كي شهادت كوتول ندكر -

التشريب الوافي ولمختصر القاول

متعشوجے ۔(٣) یعنی اگر کی نے تنہا درمضان کا جاند دیکھااور مطلع صاف تعاتو پیشخص خودروز در کھے اگر جامام نے اسکی گوائی کی اور سلم تبول نہ کی ہون کہ تصلی اللہ علیہ و سلم صُومُو الرُویتِهِ وَالْحِطِرُوْ الرُویَةِهِ ''(بیعنی جائد دیکھ کرروز ہ رکھواور جاند دیکھ کرافلا کرو) پس جب اس کے تن میں رؤیت ہلال پائی گئی تو اس پرروز ہ واجب ہو گیا۔ البت اگر اس نے بیروز ہ تو ڈویا تو اس پر کفارہ ہیں کہے قاضی کے رقہ کرنے کی ہجہے اس کے روز ہ ہونے میں شبہ پایا جاتا ہا ور کفارہ شبہ کی وجہ سے ساقط ہوتا ہے۔

(٧) وَإِذَا كَانَ بِالسَماءِ عِلَةٌ قَبِلَ الامامُ شهَادَةَ الْوَاحِدِالْعَدلِ فِي رُوْيَةِ الْهِلالِ رَجلامُكانَ اَوُامُواَةً حُرَّا كَانَ اَوْعَبُداً ﴾ مَوْ اِلْمَانُ بِالسَماءِ عِلَةٌ قَبِلَ الامامُ شهادَةَ الْوَاحِدالْعَدلِ فِي رُوْيَةِ الْهِلالِ رَجلامُكانَ اَوُامُواَةً حُرَّاكانَ اَوْعَبُداً ﴾ مَوْ جعه: ١٥ رجب آسان مِن كُولَى علت موتوعا ندد كمين كارے مِن امام ايك عادل فخص كى كوائى قبول كرے خواہ وہ مردہويا علم م

قتضوعے:۔﴿﴿﴾ بِعِنَ اگر مطلع صافِ نہ ہو بلکہ آسان پر ہا دل ہو یا غبار وغیرہ ہوتو رمضان السبارک کے جیاندگی رؤیت ایک عادل (جس) نکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں ) آدمی کی گواہی ہے ثابت ہو جائیگی اور وہ آدمی خواہ مرد ہو یا عورت۔خواہ آزاد ہو یا غلام ، کیونکہ ہے ایک دینی معالمہ ہے تویہ روایت با خبار کے مشاہہ ہے کہی وجہ ہے کہ اس عیں لفظ شہا دت ضروری نہیں۔لبذا اس عی عدو ،آزادی اور ذکر ہونا شرطنیں ہاں عدالت شرط ہے کیونکہ فاس کا قول دیا نات میں غیر مقبول ہے۔

(٨)فَإِنْ لَمُ يَكُنُ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمُ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاه جَمُعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ العِلْمُ بِخَبَرِهِمُ

قوجهه: پس اگرآ سان می کوئی علت ند بوتوشهادت قبول نه کرے یہاں تک کدا یی جماعت کثیرہ علی ان کی خبرے یعین آ جائے۔ مخصوصے : - (۹) بین اگر مطلع صاف ہو بینی آ سان پر بادل وغم اروغیرہ نہ ہوں تو ایک دو کی گوائی معتبر نہیں بلکہ اتن بری جماعت کی گوائی قبول کی جائیٹی جن کی خبرے چاند دیکھنے کاظن غالب حاصل ہو جائے کیونکہ موانع رؤیت منتمی ہیں آئیسیں سمالم ہیں پھر بھی ایک دو کے ویکھنے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کو چاند دیکھنے ہیں غلطی ہوگئے ہے۔

ری به بات که بنری جماعت کی کیامقدار ہے تو ایک قول مدہ کہ بیراک قاضی کوملؤمل ہے کہ وہ جن کو جماعت کثیر ہی ہجے وی ہے،اورا کیٹول مدہ کہ جب ہرطرف سے رؤیت کی خبریں آئیں تو یہ بنری جماعت بھی جائیگی۔امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ پیاس آ دمی اگر خبردیں تو یہ بنری جماعت ہے۔

> (١٠) وَوَقُتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْن طُلُوعِ الفَحرِ الثَّالِي اللَّي عُرُوْبِ الشَّمسِ -قو جهد دادرروز حادث جُرِ اللَّ كَطُلوع سے سورج كغروب مون تك بـ

قتشوع :-(١٠) ينى روزه كاوتت سى صادق طلوع مونے كوتت كيرسورج خروب مونے كه بلقوليه قده الى ﴿وَكُلُوا وَاصْرَبُواحَتَى يَنَيَنَ لَكُم الْعَيْطُ الْآبُيصُ مِنَ الْعَيْطِ الْآمُودِ ﴾ (يعنى كها وَاوريو يهال تك كه ظاهر موجائة مهارے لئے فجم كسياه و ورے سيدوورا) كه فرمايا ﴿ لُمْ اَلِيمُوا الصّبَاعَ إِلَى اللّهُ ﴾ (يعنى كهرتم يوراكروروز كورات كس) خيد ابين واسود مرادون کی روشی اور دات کی تار کی ہے۔

(١١) وَالْصُومُ هُوَ اُلِامسَاکُ عَنِ اُلَآكُلِ وَالشُّرْبِ وَالْجُعَاعِ نَهَاراًمعَ النَّيَّةِ (١٢) فَإِنَ اَكَلَ الصَّالِمُ أَوُ شَرِبَ اَوُ جامَعَ نَاسِياًكُمْ يُفُطِرُ\_

توجهه:۔اورروز ودن میں کھانے پینے اور محبت کرنے سے نیت کے ساتھ دیک رہنے کانام ہے ہیں آگر روز ووار بھول کر کھالے یا ل لے یا جماع کرلے توروز ونیس ٹوٹا۔

منت ریع:۔(۱۹)یدوزه کی تعریف ہے یعنی جوش روز در کھنے کاالل ہوا سکام بھے شام تک روزه کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے هیتهٔ یا حکمار کنے کانام روزه ہے۔

تنشر مع در ۱۳ وی اینی اگرروزه وارسوگیااورای حالت می اس کا احتلام مواتواس کاروزه فاسدنیس موگا کیونکه احتلام می ندمورهٔ جماع سهاور ندمعنی اور جب ندمسورهٔ جماع سهاور ندمعی توروزه فاسد نه موگا-

صورة جماع یہ ہے کہ ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے ادر معنی جماع یہ ہے کہ مرد وعورت باہم چیٹ جائیں اور بغیراد خال انزال ہو جائیں۔اس طرح اگر کسی نے عورت کو دیکھا اور انزال ہوا تو بھی روز عفاسد نہ ہوگا کیونکہ اس وقت بھی نہ مور ڈجماع ہے اور نہ معنی ۔

ا ۱۹) اگرروز ودارنے تیل لگایا پچپنالگایا سرمدلگالیا توان تینون صورتوں میں روز و فاستین ہوگا۔ای طرح اگرروز و دار نے کی کا پوسرلیا اور انزال نہ ہوا تو اس کاروز و فاسر نیس ہوگا کیونکہ منافی صوم نیصورۃ پایا کیا اور نہ بی منتی۔ (10) اگرروز ہ دارنے مورت کابورلیایا اس کومس کیا اور انزال ہو گیا تو اس کاروز ہ فاسد ہو جائےگا کیونکہ منافی صوم یعنی معنی ہما ع پایا گیا اسلئے کہ مردو مورت شہوق کے ساتھ چٹ محتے اور انزال ہو گیالہدا اس پراس رزورہ کی نصاء داجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ کفارہ کامل جنایت کے بعد واجب ہوتا ہے یہال صور ق جماع نہ ہونے کی وجہ سے جنایت کامل نہیں۔

(۱۶) اگرروز ہ دارکوا پی نفس پر قابو حاصل ہو کہ جماع میں جتانہیں ہونگا اور من نہیں نظے گی تو اس کوا پی بیوی کا بوسہ لینے می کوئی مضا کقہ نہیں (۷۷) اور اگرا پی نفس پر قابونہیں رکھتا ہوتو بوسہ لیمنا کر وہ ہے کیونکہ بوسہ بذات خود مفطر نہیں ہاں بھی انجام کے اعتبار سے مفطر ہوجا تا ہے بایں طور کہ بوسہ لیتے ہوئے مشتعل ہوکر جماع کر لیا یا انزال ہوالہذ ااگر اطمینان کی صورت ہوتو عین بوسر کا اعتبار کر کے کروہ نے ہوگا اور اگر اطمینان کی صورت نہ ہوتو انجام کا اعتبار کر کے کمروہ کہاجائے گا۔

(18) وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَى لَمُ يُفُطِرُ (19) وَإِنْ اسِّتَقَاءَ عَامِداً مِلاَّ فَمَهِ فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ (49) وَمَنُ ابُتَلَعَ الْحَصَاةَ اَوِالْحَدِيدَاُوِ النَّواةَ اَفْطرَ وَقَصَى ــ

قر جعهد: اوراگر کسی کوخو دیخو دیے ہوجائے تو اس کاروز ذہبیں ٹو ٹٹا اورا گرجان بو جھ کرمنہ بھر کرنے کی تو اس پر تضاءلا زم ہے اور جس نے کنگری یالو ہے کا کلڑا یا تھٹلی نگل لی تو اس کاروز وٹوٹ جا تا ہے اور قضاء کرے۔

منت ربيع .. (۱۸) ين اگرروزه واركوخود بخود قرآيا توروزه فاسدنيس بوگاخواه قاتيل بوياكثر (۱۹) وراكركى في عمدامند بحرك ق كاتواس براكل تضاء واجب بـ القوله صلى الله عليه وسلم مَنُ ذَرَعَه الْقَيْ وَهُوَ صَائمٌ فَلِيْسَ عَلَيه فَضَاءٌ وَمَن اسِتَهَاءُ عَمَد الْفَلِيَقِينِ " (يَعِنْ جَس كوفود ق آلَ تواس بِرقضا فَهِيس اورجس في عماق كرلي تواس بِرقضاء واجب ب) ـ

( ؟ ) اگر کس نے کنگری یا لوہ یا مجور کی تضلی کونگل لیا تو اس پر قضا و داجب ہوگی کیکن کفارہ و داجب نہ ہوگا قضاء اسلنے واجب ہے کہ افطار کی صورت پائی گئی کیونکہ معنی افطار کسی کے داخلار کی صورت پائی گئی کیونکہ معنی افطار کسی کے داخلار کسی کے داخلار کسی کے داخلار کسی کے داخلار بھی کہا گئی کیونکہ معنی افطار کسی کسی کسی نفع بخش چیز ( جس سے غذایا دوا حاصل ہوتی ہو ) کو پیٹ میں بہنچانا ہے کنگری دغیرہ ایسے نہیں۔

{الالفلا : رأى صائم المطرولاقصاء عليه ؟

فقل - من شرع فيه مظنوناً ، كمن شرع بنية القضاء فتبين أن لاقضاء عليه - (الاشباه والنظائر)

( ٢١) وَمَنْ جَامعَ عَامِداً فِي أَحدِ السَبِلِينِ أَوْ أَكلَ أَوْ شَرِبَ مَا يَتَعَدُّى بِهِ أَوْ يَتَدَاوَى بِهِ فَعَلَيه الْقَضاءُ وَالكُفَّارَةُ - )

توجهه: -اورجس فقدا احداسبلین می جماع کیایا ای چیز کمال یا پی فرجس مے غذا حاصل کی جاتی ہویادوا می جاتی ہوتواس کی تقا ماور کفارودونوں واجب ہیں۔

قتنسو مع :۔(۹۹) مین اگر کس نے عمر آکس زندوآ دمی کے ساتھ احد اسپیلین میں جماع کیا خواوانزال ہویانہ ہو۔ای طرح اگر کس نے عمر کوئی ایسی چیز کمالی لی جس سے غذا حاصل کی جاتی ہویاس سے دواء کی جاتی ہوتو ان سب صورتوں میں اس مخص پر قضار بھی ہےاور کفارہ ری و میں میں میں میں ہا گیااور شہوۃ فرح یاشہو ہطن بورا کرنے کی دجہے جنایت بھی کامل ہےاسکے کفار وہمی واجب ہے۔ بھی۔ تضاوتو اسکنے کہ منافی مسوم پایا گیااور شہوۃ فرح یاشہو ہطن بورا کرنے کی دجہے جنایت بھی کامل ہےاسکے کفار وہمی واجب ہے۔

### (٢٢)وَ الْكُفَّارَةُ مِثلُ كَفَّارَةِ الظَّهَارِ -

قوجمه: اور كفاره مثل كفاره ظهار ك\_ب\_

تفضوی - (۲۶) مین روزه کا کفاره ظهار (مسلمان کا پی بیوی کوا پی محر مات میں ہے کی کے ماتھ تثبید دینے کوظهار کہتے ہیں جیسے کوئی اپی بیوی ہے کہ کہ تو جھ پر میری ماں کی طرح ہے ) کے کفار ہے کی طرح ہے۔ اور ظهار کا کفاره یہ ہے کہ ظہار کرنے والا ایک غلام یا لوغ ی آزاد کر لے اگر اسکی قدرت نہ ہوتو دو ماہ سلسل روزے دیکھا وراگر اسکی بھی قدرت نہ ہوتو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ہر مسکمین کونصف صاع گذم یا ایک صاع جو دید ہے۔ اور درمضان کا کفارہ ظہار کے کفارہ کی طرح اسلئے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "مَنْ اَفْطَرَ فِی دَمَضَانَ فَعَلَیْهُ مَاعَلَی الْمَظَاهِرِ" (لیمن جس نے رمضان میں روزہ تو ڑا تو اس پر وہی ہے جومظا ہر پر ہے)۔

(٢٣)وَمَنُ جَامَعَ فِئُ مَاذُوُنَ الْفَرُجِ فَانُزَلَ فَعلَيه الْقَصَاءُ(٢٤)وَ لا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ-

قرجهه: اورجس نے فرج کے سواہی جماع کیااور انزال ہو گیا تو اس پر قضاء ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔

تنسب میں:۔(۱۳) بعنی اگر کی نے بحالت روز وفرج کے علادہ میں جماع کیا شلاً رانوں میں یا پیٹ میں یا کسی جانورے جماع کیااور از ال ہو گیا تو اس پر قضاء ہے کیونکہ معنی جماع پایا گیا (27) گراس پر کفار ونبیس کیونکہ صورۃ جماع نبیس پایا گیا پس جنایت کامل نہ ہونے کی دجہ سے اس پر کفار ونبیس ۔

### (٢٥)ولَيسَ فِي اِلْسَادِصَوُمِ غَيرِدَمِضَانَ كَفَّارَةً ﴿

قرجمه -اوردمضان المبارك كروز عصطاده كى اورروز عد كور ثرف مي كفاره بيس-

قنش میں :۔(70) بینی اگر کسی نے غیررمضان کاروز ہ رکھ لیا پھراس کوعمہ آتو ڑویا تو اس پر کفارہ وا جب نہ ہوگا مثلاً نظی یا نذر یا قضا کی روز ہ رکھا پھر تو ڑویا کیونکہ رمضان کا روزہ تو ڑنے ہے کفارہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے لہذا اس پر دوسرے روزوں کے تو ڑنے کو قیاس نیس کیا جائیگا۔

(٢٦) وَمَنُ احتَقَنَ آواستَعَطَ اَوُالْطَرَفِي اُذُنِه (٢٧) اَوُ دَاوَى جَاتَفَةَ اَوُ آمَةً بِنَواءِ رَطَبِ فَوصَلَ اِلَى جَوُفِه اَوُدِماغِه اَفْطَرَ۔ قوجهه: اورجس نے حقد لیایا تاک بی یا کان میں دواؤالی یا ہیت یا سرکے دخم میں تر دوالگائی اور وہ دوا ہیت کے اعریا و ماغ میں آگئی می تواسی کے اعریا و ماغ میں آئی اس میں دواؤالی کا روز واؤلی کا روز واؤلی کے اعریا و ماغ میں آئی اور وہ دوا ہیت

تنفسو مع : -(٦٦) بین اگر کس نے حقنہ کرایا لین پا خانہ کے راستہ ہے اندردوال پہنچائی اور یاناک کے ذریعہ دواہ پہنچائی گئی یا کان عمل ( تیل) کے قطرے ٹیکائے تو اسکاروز وٹوٹ جائے گا کیونکہ نہ کور وصورتوں میں افطار کاسٹنی پایا کیا اسلئے کہ افطار کاسٹن ہے کہ کسی چیز کونٹ بدن کے لئے پیٹ میں پہنچانا۔اورکان میں قطرے ٹیکانے کے ساتھ، تیل، کی قید اسلئے لگائی کہ کان میں اگر پانی واضل ہوجائے تو سے منظر نہیں محرجد بدخفیق یہ ہے کہ کان میں تیل کے قطرے زیانے سے بھی روز نہیں اُو ٹا ہے۔

(۱۹۳) اگرروز و دارنے جا کفہ (پیٹ کا زخم جوجو ف تک پہنچا ہوا ہو) یا آ مہ (سرکا زخم جود ماغ تک پہنچا ہوا ہو) هم تر دوا ہوا ہا اور و و سرایت کر کے پیٹے ہوا ہو) هم تر دوا ہوا ہا ہو اور و سرایت کر کے پیٹ یا د ماغ تک پہنچا گئی تو حضرت اہام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے زو کیہ اس کا روز و فاسد ہو گیا کیونکہ فلا ہریہ ہے کہ جب دوا ء کی محل میں تو سلے گئو اندر کی طرف اسکے میلان کی وجہ سے دوا ء بالیقین جوف اور و ماغ کے اندر پہنچا ہوا ہے گئی اور جب دوا ہو جوف یا د ماغ کے اندر پہنچا ہوا ہے گئی اور جب دوا ہو جوف یا د ماغ کے اندر پہنچا ہوا ہے گئی اور حما تھیں ترجہما اللہ کے نز دیک ۔ وز و فاسد نہیں ہوتا ہے کیونکی دور ہوائیگا اور صاحبین رحبہما اللہ کے نز دیک ۔ وز و فاسد نہیں ہوتا ہے کیونکی دوراء کا اندر تک پنچنا تھین نہیں بلکہ شک ہے اور شک کی دور ہے روز و فاسد نہیں ہوتا۔

منت رہے:۔(۲۸) یعن اگر کمی روز و دارنے اپن ذکر کے بوراخ میں دواء ٹپکائی تو حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک روز و فاسد ضہیں ہوگا اور ایام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزویک فاسد ہو جائے گا۔وجہ اختلاف بیہ ہے کہ حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک ذکر اور پیٹ کے درمیان مثانہ حائل ہے بیٹیا ب اس سے متر شح ہوتا ہے لہذا ذکر کے سوراخ سے دوا و کا جوف تک و بنجنے کا داست نہیں اسلے روز و نہیں ٹوٹ کی جبکہ امام ابویوسف رحمہ اللہ کے نزویک راستہ ہے اسلے روز و ٹوٹے گا۔اسے یہ ہے کہ جوف اور ذکر میں منفذ نہیں لہذا صورت ذکور و میں روز و نہیں ٹوفر گا۔

(٢٩)وَمَنُ ذَاقَ حَيناً بِفَعَه لَمُ يُفُطِرُويُكرَه لَه ذَالِكَ (٣٠)وَيُكُرَه لِلمَراةِ أَنُ تَمُصَغَ لِصَبِيّهَاالطَّعَامَ إِذَاكانَ لَهَا مِنُهُ بُدّ(٣١)وَمَنُ ذَاقَ حَيناً بِفَعَه لَمُ يُفُطِرُ وَيُكرَه لَه ذَالِكَ لايُفُطِرُ الصَّائِمَ وَيُكرَه۔

تو جمه: اوراگر کی نے کوئی چزا ہی زبان سے چھے لی توروز وہیں ٹو ٹا البتہ اس کے لئے بیکروہ ہے اور عورت کے لئے مروہ ہے کہ اپ نچ کے لئے کھانا چہائے بشر طیکہ اس سے اس کوچارہ ہواور گوند چباناروز وہیں تو ڈتا البیتہ بیکروہ ہے۔

قتضویع:۔(۹۹) بین اگر کس نے منہ کوئی چزچکھی تواس کاروز ونیس ٹوٹے کا کیونکہ کوئی مفطر چزجوف میں نہیں پہنی ہے البتہ یا ل کروہ ہے کیونکہ اس میں بھی تعریض الصوم علی المعساد ہے۔ (۳۰) تورت کے لئے یہ کروہ ہے کہ اپنے بیچے کے لئے کھانا چائے گرشرہ ایر ہے کہ تورت کواس سے چارہ ہولینی ایسا کوئی فیرروز و دار ہوجو بچہ کو چہا کر کھلائے ورنہ تو حفظ ولد کے پیش نظر کروہ نہیں ہوگا (۱۳۱) اگ طرح کوند چہانا بھی مفسد صوم نہیں کیونکہ کوئی چزجوف تک نہیں پہنچتی ہے البتہ کروہ ہے کیونکہ لوگ دیکھ کر کہیں سے کہ پی کھار ہائے تواس کو روز و نہ در کھنے کی تہمت کے ساتھ معہم کر بگا۔

(٣٢) وَمَنُ كَانَ مَرِيُضاً فِي رَمضَانَ فَخافَ إِنُ صَامَ الْحَادَ مَرِضُه اَفُطرَ وَقَصَى (٣٣) وإن كانَ مسَافِراً لايَستَضِرِ بِالصّومِ فَصَوْمُه اَفْضَلُ (٣٤) وَإِنْ اَفُطرَ وَقَضَى جَازَ۔

مند جهد: اور جوفض رمضان میں مریض مواوراے خوف ہو کہ اگر روز ور کھول تو مرض بڑھ جائے گاتو افطار کرے اور تضا و کرے اور اگر مسافر روز و سے ضررمحسوس نہ کرتا ہوتو اس کا روز ور کھنا افضل ہے اور اگر افطار کرے اور قضا وکرے تو بھی جائز ہے۔

تف رہے:۔ (۳۲) لینی اگر کوئی مخص رمضان السبارک میں بیار ہواہ راسکوا ندیشہ ہوکہ اگر روز ہر کھا تو بیاری بڑھ جائی یا تندرتی میں تا خیر ہوجائی تو پیخص روزہ افطار کردے جب محسنتیا بہوجائے تو قضاء کرے کیونکہ مرض کی زیادتی یاطویل ہونا بھی ہلاکت کومفعلی ہوتی ہے اسلئے اس سے بچٹا واجب ہے۔ گرزیاوتی مرض کا صرف وہم کا فی نہیں بلکہ اپنی تجربہ ہو کہ بیاری بڑھ جائیگی یا کوئی حاذتی مسلمان اور عادل تھیے مبتائے کہ بیاری بڑھ جائیگی تو روز وتو ڑسکتا ہے۔

(۳۲۳) اگرمسافر کے لئے روز ہر کھنام مفرنہ ہوتواس کے لئے روز ہ رکھنا افضل ہے لیفو لید تبعب لی ﴿ وَ أَنْ تَصُوّ مُوّا حَيْرٌ اَنْکُمُ ﴾ (یعنی تبہا راروز ہ رکھنا افضل ہے)۔ (۳۶٪) اوراگر افظار کر کے بعد میں تضاء کیا تو جائز ہے کیونکہ سفرت اسلے نفس سفر کوعذر قرار دیا۔

## (٣٥) وَإِنُ مَاتَ الْمَرِيضُ أَوِا لُمَسَافِرُ وَهِمَاعَلَى حَالِهِمَالَمُ يَلُزَمُهُمَاالْقَضَاءَ

قوجعه: ١٥ و اگر مريض يا مسافرا في اس حالت من مرجائي آن كے فسدوز وں كى قضاء لازم نيس-

من وسے:۔(۳۶) یعن اگر مریض وسافرنے روز وقوٹو دیا پھرائ مرض یاسنری میں مرکیا تو اس پران روز وں کی تضاء لازم نہیں جواس نے حالت مرض وسفر میں تو ژویا ہے بینی عنداللہ مواخذ ونہیں ہوگا اور نہ انکا کو کی فدیہ واجب ہوگا کیونکہ مریض وسافر پر قضاء کا وجوب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مرض وسفر کے از الد کے بعد اثناز مانہ پالے جس میں وہ بیروز سے رکھ سکے اور یہاں چونکہ زوال مرض وسفری نہیں ہوا ہے تو تضاء بھی واجب نہ ہوگی۔

(٣٧) وَإِنْ صَعَ الْمَرِيضُ وَالمَامُ الْمَسَالِحُرُكُمُ مِاتَالَوْمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَلْرِ الصَّحَةِ وَالإقامَةِ

مر جمع:۔اوراگرم یفن تندرست ہوا یا مسافر میم ہوا مجربیدومر محے توان دونوں کے ذمہ تندرست اور تیم ہونے کی مقدار کے روزوں کی قضاءلازم ہے۔

امام من رکھے ) تواس نے تضا مرنے کیلئے ایّام اُحو پالئے۔

(٣٨)وَ لَمَضَاءُ رَمِضَانَ إِنْ شَاءَ قَرِّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ (٣٩)وَإِنْ اَخْرَه حَتَى ذَخَلَ رَمِضَانُ آخُرُصَامَ رَمِضَا نَ النَّانِي وَقَصَى اُلَاوَّلَ بَعُدَه (٤٠)وَلافِلاَيَةَ عَلَيْهِ -

قوجهه:۔اوررمضان کی تضا و کے روزے جا ہے تو متغرق طور پرر کھے اور جا ہے تو پے در پےر کھے اورا گر تضا مواتنا مؤخر کر دیا کہ دوم رمضان آخمیا تو دوسرے رمضان کے روزے رکھے اور پہلے رمضان کے روز وں کی تضا واس کے بعد کرے۔

تعشیر میں:۔ (۲۸) بینی رمضان شریف کے فوت شدہ روزے چاہے تو متفر آن رکھے اور چاہے تو ہے در بے دکھے کونکہ قضاء روز ول کے بارے میں نص بینی ﴿ وَمَنْ کَانَ مَرِ يُضِاً اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِنْ اَيّامِ اُخَر ﴾ (بینی جوخص تم میں سے مریض ہو یاسفر میں ہوتواظار کرکے اسکے شار پھر دوسرے ایام میں رکھے ) مطلق ہے اس میں بے در بے رکھنے کی قید نہیں ہے لیکن بے در بے رکھنا مستحب ہے تاکہ واجب اداکرنے میں جلدی ہو۔

۱۹۹۸) گرکی پر رمضان کے روز دن کی قضاء واجب ہواس نے فوت شدہ روز ون کی قضاء مؤخر کیا یہاں تک کہ دوسر ارمضان آسمیا تو شخص پہلے دوسر سے رمضان کے روز ہے رکھے کیونکہ بیادت ان بی کا ہے اور گذشتہ روز ون کی قضاء اس کے بعد کرے کیونکہ بعد کا زبانہ بھی فوت شدہ روز ون کا وقت ہے (۱۹۰۰) اس تاخیر کی وجہ سے اس پر فدیہ بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ فوت شدہ روز ون کی قضاء کا التراخی واجب ہے کی الفورنہیں۔

(٤١)وَ الْحَامِلُ وَالْمُرُضِعُ إِذَا حَافَتَا عَلَى وَلَدَيُهِمَا ٱفُطَرَتَا وَقَضَتَا (٤٦)وَ لَافِلْيَةَ عَلَيْهِمَا (٤٣)والسَّيْخُ الْفانِي الَّذِئ لايَقُدِدُ عَلَى الصَيَامِ يفُطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوم مسْكِيناً كَمَا يُطُعِمُ فِي الْكَفَّارَاتِ\_

توجمه دادر حالمدادردوده بلانے والی کو جب اپنے بچول کا اندیشہ ہوتو روز و ندر کھیں تضا کرلیں اور ان دونوں پرکوئی فدیہ کی بیں ادر
ایسا شخ فالی جوروز ور کھنے پر قادر نہ ہوتو ندر کے بلکہ کھانا کھلائے ہردن کے بدلے ایک مسکین کوجیے کفارات میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔
مقشو مع دروں والی عالمہ عورت اوردوده بلانے والی عورت کواگر روز ورکھنے کی وجہ سے اپنے بچوں کے ضائع ہونے کا خوف ہو یا اپنی جان کا خوف ہوتو ہو دولوں افطار کرلیں اور بعد میں ان روزوں کی قضاء کریں کیونکہ ان صورتوں میں روز و رکھنے میں جرج ہے اور جرج شرفاء کر میں کونکہ ان صورتوں میں روز و رکھنے میں جرج ہے اور جرج شرف کے خوف ہوتو ہوں افطار کر ایس اور بعد میں ان روزوں کی قضاء کریں کیونکہ ان صورتوں میں روز و رکھنے میں جرج ہے اور جرج شرف کی طرح بجز کی وجرافطار کرچکیں ہیں۔

(۱۳۳) من فان دہ بوڑھا مرد یا بوڑھ مورت ہے جوروزہ رکنے پر قدرت ندر کھتا ہوا کو فانی اسلئے کہتے ہیں کہ بی فتاہ کے قریب مورکیا ہے۔ یا گئوت فتاء میں کہ بین کھا تادید ہے۔ یا گئوت فتاء ہوگیا ہے۔ یہ بین کھا تا ہے لیفو فتالی ہو تعالی ہو تا تا ہے لیفو فتالی ہو تا تا ہے ہوں ان پر فدیدہ ہوں ان پر فدیدہ ہے ہردن کے موش ایک مسکین کو کھا تا کھلائے )۔

(18)وَمَنُ مَاتَ وَعَلَيهِ فَلَضَاءُ رَمِضَانَ فَأَوْصَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهِ وَلِيّهُ لِكُلّ يَوْمٍ مِسْكِيُناْنِصِفَ صَاعٍ مِنُ بُرَّاوُصَاعاًمِنُ تَهُواَوُشَعِيرِ (18)وَمَنُ دَخَلُ فِي صَومِ التّطوّعِ فُمّ اَفْسَدَهُ قَصَاهِ۔

توجهه .. اورجوفف مرگیااوراس کے در مدمضان کی تضابتی پس اس نے اس کے بارے میں دھیت کی تو اس کی طرف سے اس کا دلی ہر
روزایک سکین کونصف صاع گذم یا ایک صاع مجوریا کا کھلائے اورجس نے نفل روزہ شردع کردیا گھراس کوفاسد کردیا تو اس کی تضاء کر ۔۔

قضی وہ :۔ (عاع) بعنی اگر کسی پر دمضان کے روزوں کی تضاء واجب ہوا وروہ مرنے کے قریب ہوگیا اور اس نے اپنے ورد کوفدیہ
دینے کی وصیت کی تو اسکا و کی اسکی طرف سے ہر روز سے بدلے ایک مسکین کو گذم کا آدھا صاع دیدے۔ یا تو یا مجور کا ایک صاع
دیدے وجہ یہ ہے کہ پیچنی اپنی عمر کے آخر میں روز وا داکرنے سے عاج ہوگیا تو یہ شیخ فانی کی طرح ہوالہذ الب فدید دینے کا تھم ہے
اور یہ ولی پر واجب ہے بشرطیک میں کہ شک سے پورا ہوتا ہو ورث بھذر شک واجب ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو ورث پر
اور یہ ولی پر واجب ہے بشرطیک میں کے قبیل کی طرح ہوگیا تو برائی ہوگیا تو بہ ہوگیا تو بہ ہوگیا تو برائی کرنے ہیں۔

( 60) اگر کسی نے نفلی روز ہ شروع کر دیا اور پھر اسکو فاسد کر ڈالا تو اس پر اس کی قضاء کرنا واجب ہے کیونکہ نفلی روز ہ جو شروع کر دیا ہوئے۔ کر دیا گئے اور بھر اسکو فاسد کر ڈالا تو اس پر اس کی قضاء کرنا واجب ہے کوئکہ نفلی روز ہ جو شروع کے اسکو پورا کیا وہ ہوسکتا ہے کہ اسکو پورا کیا جائے لیا گئے ہے کہ اسکو پورا کیا جائے کہ اسکو پورا کرنا واجب ہے اور جس میں کا پورا کرنا واجب ہو بھی واجب ہے۔ جس میں کا پورا کرنا واجب ہوبصورت نساداس کی قضاء کرنا بھی واجب ہے۔

(٤٦) وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِى أَوُ اَسْلَمَ الْكَافَرُ فِي رَمضَانَ اَمْسِكَا بَقِيّة يَوْمِهِمَا وَصَامَا بَعده (٤٦) وَلَمْ يَقضِيَامَا مَضى \_ توجهه: اورجب بجه بالغ بوجائ يا كافراسلام لائ رمضان شريف مِن تووه باتى دن ركر بين اوراسك بعدك دنون كاروزه

ر کھیں اور گذشتہ دنوں کی قضاء نہ کریں۔

تنفس مع: ــ (13) بعن اگر رمضان المبارک کے دن میں کوئی نابالغ بچہ بالغ ہوگیا یا کافر مسلمان ہوگیا تو یہ دونوں بقیدون کھانے پینے اور جماع کے سے اجتناب کرے تاکہ دوزے داروں کیسا تھ مشابہت افقیا دکرنے کی وجہ سے رمضان المبارک کے مقدی دقت کا حق اوا اوجائے۔ اور رمضان المبارک کے باتی ماندہ ایام میں این پر روزہ رکھنا واجب ہے کیونکہ اب ان میں المیت بھی ہے (کہ عاقل ، بالغ اور مسلمان ہے روزہ بینی المیت بھی ہے دولوں مسلمان ہے اور سبب روزہ بینی رمضان المبارک کا مہینہ بھی موجود ہے (43) پھر مسلمان اور بالغ ہونے کے دن اور اس می عدم المیت کی وجہ سے ریاوگ امر باری تعالی کے فاطب نہیں۔

کی تعنا وان پر لا زمنیس کیونکہ ان داوں میں عدم المیت کی وجہ سے ریاوگ امر باری تعالی کے فاطب نہیں۔

(٤٨) وَمَنُ أُغْمِي عَلَيْه فِي رَمضَانَ لَمُ يَعْضِ الْيُومَ الَّذِي حَدث فِيْه الْإِغْمَاءُ (٤٩) وَقَطْى مَابَعُدُه

قو جعه \_اورجس پررمفیان المبارک بین به ہوئی طاری ہوگئی تواس دن کے روزے کی تضاء نہ کرے جس دن بے ہوئی طاری ہوگئی ہےادرا سکے بعد کے دلوں کی تضاء کرے۔

۔ شب وج : - (4.4) بعنی اگر کمی پر رمضان المبارک میں گئی دن بے ہوشی طاری رہی اور و ومفطر ات صوم سے بازر ہاتو و واس روز ۔ قضاء نہ کرے جس میں بے ہوٹی شروع ہوئی ہے کیونکہ فلا ہر حال مسلمان کی ہیہ ہے کہ اس نے رات سے روزے کی نیت کی ہے او مغلرات ہے بھی بازر ہالبذاروزہ پایا کیااسلئے اس پر قضاء واجب نہیں (84)البنداس دن کے بعد دالے دنوں کی تضاء کرے کیک مغلرات سے اگر چہ بازر ہا ہے مرنیت نہ پائی جانے کی وجہ سے روز ہنیں ہوااسلئے تضاء کرنا واجب ہے۔ ( • 0 ) وَإِذَاآلَاقَ الْمَجُنُونُ فِي بَعض رَمضَانَ قَضَى مامَطَى مِنُه ( 1 0 ) وَصَامَ مَابَقِيَ ( ٢ ٥ ) وَإِذَا حَاصَبَ الْعرُأَةُ الُ نَفَسَتُ ٱلْطَرَثُ وَلَضَتُ إِذَاطَهُرَثُ . قبه جعه :۔ اور جب رمضان کے بعض دنوں میں کسی دیوانے کا افاقہ ہوجائے تو گذشتہ دنوں کی تضا مکرے اور باقی ونوں کے روزے ر کھے اور جب عورت کوعض یا نفاس آ جائے تو افطار کرے اور قضاء کرے جب یاک ہوجائے۔ قىشىسىمە :-( • **ە) يىنى اگرىجنون كورمضان المبارك** كے بعض حصەم افاقە **بوگيا تودە گذشتە ايام كى تصاو**كرے ( **٩ ٩ )اورآ** ئندە د**نو**ل ا کے روزے دیکھے کیونکہ سبب یعیٰ شہودشہر مضان یا یا گیااورا ہلیت وجوب موجود ہاس لئے کدا ہلیت وجوب آ ومیت ہے جس کی اجب انسان اورجانور من فرق قائم باى وجهة ومجنون برصدقه فطراد رنفقه محارم واجب باسلئے مجنون برگذشته ایام كی تضاء لازم بـ (9 من رمضان المبارك ميں اگر كسى عورت كويض آمميا يا نفاس والى ہوگئ توبيغورت اس روز وكوتو ژوم اور ديكرروز و واروں 🖁 إ کے ساتھ تھے نہ کرے اور بعد میں تضا م کردے کونک روز رہ کے تضاء کرنے میں حن نہیں ہے۔ (٥٣) وَإِذَاقَلِمَ الْمَسَافِرُاوُطَهُرَتِ الْحَالِصُ فِي بَعِضِ النَّهَارِ ٱمْسَكًا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَقِيَّةَ يَومِهِمَا۔ قر جمعة: اور جب دن كِ بعض حصيص مسافر سفر سے آئے يا حاكضة عورت ياك جوجائے توباتى ون كھانے بينے سے دے دہاں۔ تشریع ۔ (۵۳) بعن اگرمسافررمضان المبارک کےون میں گھر آیا اورضح سےروز وہیں تھا تو اس مخص پرروز ہ داروں کی طرح بقیدانا مفلرات بعن کھانے بینے ادر جماع کرنے ہے اجتناب کرناوا جب ہے اور یہ وجوب رمضان کے مقدس ونت کاحق ادا کرنے کیلئے ہے۔ اِ ا بھی تھم اس مورت کا بھی ہے جودن کے بعض حصہ میں حیض یا نفاس سے یاک ہوجائے۔ (٥٤) وَمَنْ تَسَحَرَوَهُ وَيَظُنُّ أَنَّ الْفَجُرَلَمْ يَطُلِعُ أَوْ الْفُطَرُوهُ وَيُرِىٰ أَنَّ الشَّمِسَ قَلْغَرَبَتُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَجُرَكَانَ قَلْ طَلِعَ أَوْأَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَفُرِبُ قَضَى ذَالِكَ الْيَوْمَ(٥٥)وَ لا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. ت جمعہ:۔اورجس نے حری کھائی بیگمان کرتے ہوئے کہ فجرطلوع نہیں ہوئی یاروز ہ افطار کیا۔ خیال کرتے ہوئے کہ آفتاب غروب ہوگیا بھرمعلوم ہوا کہ فجرطلوع ہو چکتھی یا آفمابٹر و بنہیں ہوا تھا تو اس دن کی قضاء کر ہےاوراس پر کفار ونہیں۔ تیت دیر: را ۵) بعن اگر دمضان الربادک کی دات عمر کسی نے بیگان کر کے حری کھائی کداہمی مبح صاوق نہیں ہوئی ہے بعد جس مطو 8 ہوا کہ مجمع ہو چکی تھی ۔ یابیہ گمان کر کے افطار کر لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ سورج غروب ہیں ہوا تھا تو ان درفول

بہاباع کاف کے بیان می ہے۔

اعتكاف عكوف سے بيانوي معنى لازم بكر نااور مس وسع باورا صطلاح شريعت على بديد اعتكاف مجد على شهرنے كو اعتکاف کہتے ہیں۔باب اعتکاف، کماب الصوم کے بعدلانے کی وجہ یہ ہے کہ صوم اعتکاف کیلئے شرط ہےاورشرط طبعگامٹر وط سے مقدم اوتی بلداام قدوری رحمداللدنے وضعام محمد مركبا-

(٥٩) آلإغتِكاتُ مُسْنَعَبُّ

قر جعه: راعتكاف متحب ب-

منسویع: - (۵۹) ام قدوری دمرالله فرماتی میں کداع کاف متب ہے کم می بہے کدام کاف تمن تم یرے۔ اصعبو ۱. واجب۔ جوبطریق نذرلا زم کرلیا جائے ۔/ فسیع ہے۔ یہ ۔سنت مؤکدہ۔ جورمضان المیارک کے آخیر عشرو ہیں ہوتا ہے ۔/ فصیر مع متحب جوان دو کے علاوہ ہو۔

### (٩٠) وَهُوَ اللَّبُ فِي الْمُسْجِدِمَعِ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْاعْتِكَافِ-)

مرجمه: اوراعتكاف يب كروز اوراعتكاف كينيت محدثل دب-

قت رہے:۔(۱۰) یا عتکاف کی اصطلاحی تعریف ہے بین اعتکاف روزے کے ساتھ بنیت واعتکاف مجد میں ٹہرنے کو کہتے ہیں۔ٹمر ا اعتکاف کارکن ہے کیونکہ اعتکاف ٹہرنے ہی ہے وجود میں آتا ہے۔اور روز واعتکاف واجب کیلئے تو شرط ہے۔باتی نفل اعتکاف کیلے شرط ہے پانہیں اس بارے میں روایات مختلف ہیں طاہر روایت عدم اشتراط کی ہے اور بروایت حسن بن زیاً وشرط ہے۔

نیت چونکہ تمام عبادات مقعودہ میں شرط ہے لہذا اعتکاف کے لئے بھی شرط ہوگ۔اور مرد کے تن میں اعتکاف کی شروط ہوگ۔ جواز میں سے مجد کا ہونا ہے اور مجد بھی اسی ہوکہ اس کیلئے امام اور مؤذن ہوا ور اسمیں پانچوں نمازیں یا بعض باجماعت اداکی جاتی ہو ل' لحدیث خَذَ بُفَة رضی اللّه تعالی عنه الا غینکاف اِلَافِی مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ '' (لینی اعتکاف نہیں گرم جرجامع میں)۔ ((٦٦) وَ يَحُرُمُ عَلَى الْمُعتَكِفِ الْوَطَىءُ وَ اللّم سُ وَ القُبُلَةُ (٦٦) وَإِنُ اَنْزَلَ بِقُبلَةٍ اَوُ لَم سِ فَسَدَ اِغْتِكافَه وَ عَلَيْه الْقَضاءُ مَا مَد جعه :۔اوراعتکاف کرنے والے رصحت کرنا اور حورت کو چھونا اور ہور لین اور اگر ہور لینے یا چھونے سے انزال ہو کیا تو میں اللّائی میں اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا اور اس پر قضاء لازم ہے۔

قت من ۱۱ ایسنی معتلف کیلے بحالت اعتکاف جماع کرناحرام ہے لقولیہ تبعدالی ﴿ولا مُبَاشِرُو هُنَّ وَالْتُهُمُ عَا كِفُونَ فِي الْسَسَاجِدِ ﴾ (مت مباشرت كروكورتوں سے درآنحاليكة مساجد من معتلف ہوں)۔ (۱۴) ای طرح معتلف كيلئے كورت كا حجونا اور بوسد ليما بھی حرام ہے كيونكہ بدونوں ہا تمی دواكی جماع میں سے ہیں جماع ممنوع ہے تو اسكے دواكی بھی ممنوع ہوئے لہذا اگر بوسد لينے يا جھونے سے انزال ہوگيا تو اس كا اعتكاف فاسد ہوگيا اوراس پر قضا ولازم ہے۔

> (٦٣) وَلا يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِتَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ اَوُلِلْجُمُعَةِ. توجهه: دادرمجدے نه نظام رحاجتِ انسانی اورجعد کے لئے۔

تمشر میں:۔(۱۳) یعنی منتکف کیلے مجد سے نکلنا جائز نہیں کر دوخر ورتوں کیلئے ایک طبعی جیسے بول و براز ، دوم و نی جیسے جمعہ و غیرہ کچر مرورت طبعی کیلئے لکلنا اسلئے جائز ہے کہ خرور پات انسانی کا واقع ہونا پہلے ہے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کیلئے نکلنا خروری ہے لہذا ان خرورتوں کیلئے لکلنا خود می اعتکاف ہے ستنتی ہے۔اور خرورت و بنی یعنی جمدے لئے نکلنا اسلئے جائز ہے کہ یہ بھی اہم حوائے ممکا سے ہا دراس کا واقع ہونا بھی معلوم ہے لہذا اس کے لئے لکلنا بھی اعتکاف ہے۔

پھران ضرورتوں کو ہراکرنے کے بعد حضرت اہام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مسجدے باہر تعوزی دیرے لئے نگل میا تو اعتکاف فاسد ہوجائیگا کیونکہ لبعد فی المسجد اعتکاف کا رکن ہا ور مسجد سے لکانا اسکی ضد ہے اور ہی اپنی ضد کے پائی جانے سے فوت ہوجاتی ہے۔ صاحبین رحم ہما اللہ کے نزدیک جب تک کہ نصف دن سے زائد بلاعذر مسجدے باہر نہ رہے اعتکاف فاسد نے ری است میں اور کیلئے مجد سے لگانا ضرورت کی دجہ سے معالب ہے اور زیاد ہ معالی نبیں یے قبیل وکثیر میں حدِ فاصل نعیف دن سے زائد ہے۔امام ابوضیفہ کا تول رائح ہے۔

# (1٤) وَلاَبَاسَ بِأَنْ يَسِعَ وَيسَاعَ فِي الْمسجدِ مِن غيرِ أَنْ يُخضِرَ السَّلْعَةَ \_

قوجهد: اور مجد كاندرا سباب لائ بغيرخ يدوفر وخت كرنے من كو كى حرج نبيل \_

تفسوی : (15) یخی متلف کیلیے ضروری اشیاء کامبحد کے اندرخرید نے اور فروخت کرنے میں کوئی مضا نقیبیں کیونکہ بھی متکف کو خرید وفروخت کی ضرورت کے چیش نظر متکف کو انکی خرید وفروخت کی ضرورت کے چیش نظر متکف کو انکی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن خرید وفروخت کیلیے مبحد کے اندر سامان لانا کروہ ہے کیونکہ مبحد حقوق العباد سے منزہ ہے اور فرید وفروخت کا مامان مبحد میں لانا کروہ ہے۔ سامان لاکر مبحد جس دی گئی ہے۔ کا سامان مبحد میں لانا کمروہ ہے۔ سامان لاکر مبحد جس دی کھنے میں مبحد میں لانا کمروہ ہے۔ سامان لاکر مبحد جس دی کھنے میں مبحد میں لانا کمروہ ہے۔

(10) وَلَايَنكُلُمُ إِلَّا بِحِيرِ (17) ويُكرَه لَه الصَّمْتُ

موجمه : اور باتی ندر عرفر کی اورمسکف کے لئے خاموش رہا ہمی کروہ ہے۔

تنشوج :۔(**۹۵**) یعنی معتلف کو جاہے کہ دہ بری ہاتیں نہ کرے بلکہ نیک ادراحچی با تیں کریں یے تھم برکسی کیلئے ہے گرمعتلف اس کا زیادہ لائن ہے (۹۶)اور عبادت بمجھ کر خاموش رہنا بھی مکر دہ ہے کیونکہ خاموثی کا روز ہے بلی شریعتوں میں تھا ہماری شریعت میں نہیں۔

(٦٧) فَإِنُ جامعَ الْمعتَكِفُ لَيلاً ونَهاد اَنَاسِياً وُعَامِداً بطَلُ اِعنِكَافُهُ (٦٨) وَلوحرجَ من الْمَسجِدِ سَاعةً بِغَيْرِعُلُو فَسَدَاعُتِكَافُهُ عِنُدَابِي حَنِيفة رَحمهُ الله وقَالَارِحِمهُ مَاالله لايَفْسُدُحتَّى يَكُونَ ٱكْثَرَمِنُ نِصْفِ يَوْمٍ

قوجهه: اگرمعتکف نے رات کو یا دن کو بھول کریا قصداً جماع کرلیا تواس کااعتکاف باطل ہو کیاا درا گر بغیرعذ را یک گھڑی سمجے سے باہر نگا توامام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے نز دیک اس کااعتکاف فاسد ہو گیا اور صاحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں فاسد نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ نصف دن ہے زائد باہر رہے۔

تفضوی : - (۱۷) مین اگر معتلف نے دات یا دن میں عمر آیا مجول کر جماع کیاتواس کا عنکاف باطل ہو جائے گا خواہ انزال ہویانہ ہو کیونکہ
دات ہی اعتکاف کا کل ہے لہذا جو چیز دن میں مبطل اعتکاف ہے دبی دات میں بھی مبطل ہے ۔ اور نسیان اس لئے عذر نہیں کہ حالت
احتکاف یعنی مجد میں ہونا ہروقت یا دو ہائی کراتی ہے کہ تواعتکاف میں ہے مفسدات اعتکاف سے اجتناب کرلہذانسیان عذر نہوگا۔

(۱۹۸) حضرت امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک اگر معجد ہے باہر تھوڑی دیرے کے نکل گیاتوا عتکاف فاسد ہوجائے کے نکہ کہ بھا اللہ کے اللہ مجداعتکاف کا رکن ہے اور مجد ہے لکانا آئی ضد ہے اور کی اپنی خدے پائی جانے ہے فوت ہوجاتی ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ کے اللہ مجداعتکاف کا رکن ہے اور مہجد ہے لگانا خرودت کی است نہ ہوگا کیونکہ تھوڑی دیر کیلئے مہجد ہے لگانا خرودت کی اجداعت معافی ہونے ایک مجدے لگانا خرودت کی اجداعت معافی ہونے اور خواہ دائے ہے۔

ِ (٦٩) وَمَنُ اَوجَبَ عَلَى نَفُسِهِ اِعْتِكَافَ اَيَامِ لَزِمَةُ اِعْتِكَالُهَا بِلْيَالِيُهَا (٧٠) وَكَالَتُ مُسَابِعَةُ واِنُ لَمُ يسْتَرِطِ السَّالُمَ لِيُهَارِ (٦٩) وَمَنُ اَوجَبَ عَلَى نَفُسِهِ اِعْتِكَافَ اَيَامِ لَزِمَةُ اِعْتِكَالُهَا بِلْيَالِيُهَا (٧٠) وَكَالَتُ مُسَابِعَةُ واِنْ لَمُ يسْتَرِطِ السَّالُمَ لِيُهَارِ

قو جعه: اورجس نے خود پردلوں کا عنکاف لازم کیا تو اس پران دلوں کی را توں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا اوراعتکاف کے دن پے وریے ہونگے اگر چداس نے پے در پے کی نیت نہ کی ہو۔

منت وجے :۔(14) بین اگر کس نے چندایا م کا اعتکاف اپ او پرلازم کیا مثلاً کہا کہ، اللہ کے واسطے بھے پروس دن کا عنکاف لازم ہے، تو ان ایام کی راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا کیونکہ قاعدہ ہے کہ بصیغہ جمع ایام کا ذکر کرنا ان کے مقابل راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ (۷۰) اعتکاف پے در پے لازم ہوگا اگر چہ ہے در پے کی شرط نہ کی ہو کیونکہ اعتکاف کامٹنی تالع اور تسلسل پر ہے اسلئے کہ شب وروز کے تما ماوقات قابل اعتکاف ہیں۔

#### . كِتَابُ الْحِجُّ

یکاب ج کے بیان می ہے۔

کتاب الحج کی اقبل کے ماتھ مناسبت ہے کہ عبادات تین قتم پر ہیں۔ / نسببو ۱ یحف بدنی عبادات جیے صلوٰ آ را نمبو ۲ یحف مالی عبادات جیسے زکو ہو فیرہ۔ / نمبیو ۳۔ دونوں سے مرکب جیسے تج ۔ امام قد وری رحمہ اللہ اول دوسے فارغ مو کئے تو تیسرے کوشرد ع فرمایا۔

لفظ عج بفتح الحاء وونول طرح مستعمل بالغت مي مطلقاً تصدكو كتبت بيل بعض كزويك كم معظم كاطرف تصد كرنے كوج كتبت بيں اور اصطلاح شرع ميں 'زِيَارُةُ مكانِ مَخصُوصِ فِي زَمنٍ مَخْصُوصِ بِفَعُلٍ مَخْصُوصِ ''(ليتى مكان مخصوص كى زمانة خصوص بي نعل مخصوص كے ساتھ ذيارت كرنے كوج كتبت بيں)-

امام قد ورئی نے عنوان میں جج ذکر کیا ہے جبکہ تفصیل میں عمرہ کا بیان بھی ہے تو اس کی دجہ جج کا اشرف اور فرض ہونا بیان کیا ہے۔
یا ہوں کہو کہ جج کی دوشمیں ہیں، جج الا کبر، جے جج الا سلام کہا جا تا ہے۔ اور جج الاصغر، جے عمرہ کہا جا تا ہے، تو عنوان دونوں کوشامل ہے۔
مسجع سے ہے کہ جج صرف اس ملت بیضا ہر واجب ہے۔ پینیسر اللہ کے اجرۃ سے پہلے جج کئے ہیں عمران کی تعداد معلوم نہیں اور
فرض جج آپ ملک نے دی جمری کو اوا فر مایا۔ حضرت ابو بمرصد این نے نواجری کو جج اوا کیا اور لو اجری علی میں جج فرض ہوا ہے۔
فرض جج میں تمن چیزین فرض ہیں، احرام ، وتو ف عرفات اور طواف زیارت۔ اور یا پنج چیزیں واجب ہیں، وتو ف مزدلفہ ، رمی الجمار

ملق یا تصربه می بین السفاد الروة اور طواف صدر به آلی ان کے علاوه سنن اور آ راب ہیں۔

الحكمة: فرع الحج للمسلمين ليجتمعوا في صعيد واحد على اختلاف اجناسهم وملاهبهم وبعد بلادهم واقطارهم كما قال الله تعالى في كتابه العزيز وواذن في الناس بالحج يأتوك رجالاوعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق كفاذا اجتمعوا من اماكنهم

الشاسعة حصل بينهم التعارف والتآلف وعرف العربي الهندي ،والتركي الصيني ، والمصرى الشامي وهلم جراحتي الهم بهذا الاحتماع وهذا التعارف كالاخوة اللين هم من أب واحد وأم واحدة لرابطة الدين التي جعلتهم كذالك بلافرق بين قبيلة وأخرى او عنصر وآخر. (حكمة التشريع)

(١) اَلْحَجُّ واجِبٌ عَلَى الْاَحُوَادِ الْمُسُلِمِينَ البَالِفِينَ العُقَلاءِ الْآصِحَاءِ إِذَا لَلَاُوعَلَى الزَّادِوَ الرَّاحِلَةِ فَاحِلاَّعنِ الْمُسُكِّنِ وَمَالا بُدَّمنه وَعَنُ نَفقَةِ عِبَالِه اللَّى حِيْنَ عَوُدِهِ وَكَانَ الطَّرِيقُ آماً (٣) وَيُعْتَبُونِى حَقَّ الْمَوُاةِ اَنْ يَكُونَ لَهَا الْمَسْكُنِ وَمَالا بُدَّمَة مَدِيرَةَ ثَلْلَةِ ايَّام فَصَاعِداً \_ مَحُرَمٌ يَحُجُّ بِهَا أَوْزَوُجُ ولا يَجُوزُ لَهَا اَنْ تَحُجَّ بِغَيرِهِ مَاإِذَا كَان بَيْنَهَا وَبِينَ مَكَةَ مَدِيرَةَ ثَلْلَةِ ايَّام فَصَاعِداً \_ مَدُرَمٌ يَحُجُّ بِهَا أَوْزَوُجُ ولا يَجُوزُ لَهَا اَنْ تَحُجَّ بِغَيرِهِ مَاإِذَا كَان بَيْنَهَا وَبِينَ مَكَةً مَدِيرَةَ ثَلْلَةِ ايَّام فَصَاعِداً \_ مَدَى

توجمہ: جے ایسے لوگوں پر واجب ہے جوآ زاد ، مسلمان ، بالغ ، عاقل اور تندرست ہوں بشر طیکہ ایسے تو شدادر سواری پر تعدرت رکھتے ہوں جورہائٹی مکان ، ضروریات کی چیز دن اور تاوا ہی اسے عمال کے نفقہ سے ذاکد ہوں اور داسٹ پر اس میں ہوا در گورت کے تق میں میر معتبر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم یا اس کا خاوند ہوجس کے ساتھ مورت کی کرے اور ان دونوں کے علاوہ کے ساتھ کی کرتا جا ترجیس ہورت کے درمیان تین دن یا اس سے ذاکد کی مسافت ہو۔

تشریع:۔(۱)"الحج واجب" مِن واجب "بمنی ثابت ولازم بےلہذایهاں واجب سے مراوفرض بے یونکہ جج ولیل قطعی سے ثابت ہے۔فرضت کی دلیل ہاری تعالی کا ارشاد ہے ﴿وَلِللّٰهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَبَ ﴾ (لینی الله کے واسطے لوگوں پرفرض ہے بیت اللّٰہ کا جج کرنا جواس راہ کی استطاعت یائے )۔

فرضیت ج کیلئے کچوشرا لط ہیں پہلی شرط ج کرنے والے کا حربونا ہے غلام پر جے فرض نہیں کیونکہ جے عالیا بغیر مال کے اوائیس ہوسکتا ہے جبکہ غلام کچو بھی مال نہیں رکھتا ہے۔ دوسری شرط مسلمان ہونا ہے کا فر پر قج فرض نہیں کیونکہ کا فر فی حق الا دا فروع ایمان کا خاطب نہیں ۔ تبسری شرط بالغ ہونا ہے بیچ پر حج فرض نہیں کیونکہ عبادات ان سے ساقط ہیں۔

چوتی شرط عاقل ہونا ہے مجنون پر جج فرض نہیں کیونکہ مجنون مرفوع القلم ہے۔ پانچویں شرط تکدرست ہوتا ہے بیار مفلوج اندھے پر جج فرض نہیں کیونکہ عبادات ہے جرستو لوعبادات ہیں مؤثر ہے جب تک کہ عذرقائم ہو۔

چھٹی شرط سواری اور آنے جانے کا فرچہ ہے جور ہائٹی گھر اور ضروریات سے زائد ہو کیونکہ یہ چنزیں اسکے صاجات اصلیہ کے ساتھ مشنول ہیں اور بچوں (جن کا فرچہ اس کے ذسہ وا جب ہے )کے فرج سے زائد ہو کیونکہ تی عبد مقدم ہے حقوق اللہ سے ۔ساتھویں شرط راستے کائے امن ہوتا ہے کیونکہ استطاعت بغیر آمن کے ثابت نہیں ہوتا ہے۔

(٩) عورت كيلي اكر چه بوژهى موايك مزيد شرط يهى به كه (اگر مكه مرست عن دن ياس سه زياده فاصلے پر به )ال كر ماتھ وكى ماقل بالغ اورغير فاست مرم ياشو بر موبغير عرم ياشو برك شنه فاصلے ساتھ ورت كالتج پر جانا كرو وتح مي ب ليف والمه مسلى الله

قت رہے ۔۔ (م) یہاں ہے ان مواضع کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن سے کسی خار بی شخص کیلئے بغیرا حرام بیت اللہ کے اراد ہے گذرنا جا زنبیں ہے۔ مواقبت میقات کی جن ہے بمنی متعین وقت یا متعین مکان یہاں وہ مواضع مراد ہیں جن سے تجان کرام احرام با ندھتے ہیں۔ مختف علاقوں کیلئے مختلف میقا تمیں ہیں مدینہ والوں کیلئے ذوالحلیفہ (بضم الحاء و فتح الملام) ہے جو مدینہ منورہ سے چھمیل کے قاصلے پر ہے اور مکہ محرمہ ہے دی دن کی مسافت پر ہے۔ اور عراق ہزاسان ، ماوراء النہم اور اہل مشرق کیلئے ذات عرق ( مجسر العین وسکون الراء) ہے جو مکہ محرمہ سے دومراحل بر ہے۔

شام ہممروغیرہ کیلئے چھے (بضم الجیم وسکون الحاء) ہے جو مکہ کرمہ ہے تین مراحل بعن چھتیں میں پر ہے۔ نجد والوں کے لئے قرن (بسکون الراء) ہے جو مکہ کرمہ ہے دومراحل بعن چوہیں میں پر ہے۔ یمن والوں کیلئے پلملم (بفتح الیاء ولا مین وسکون المیم) ہے جو مکہ کرمہ ہے دومراحل پر ہے یوں بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقیت کوان لوگوں کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

(٤) فَانُ قَلَمَ الْاحرَامَ على هَذِه الْمَوَاقِيتِ جازَ (٥) ومَنُ كانَ مَنْزِلُه بَعْدَالْمُواقِيتِ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُ (٦) وَمَنُ كَانَ بِمُكَّهُ فَمِيْقَاتُهُ فِي الْحَجَّ اَلْحَرَمُ وَفِي الْعُمُرةِ اَلْحِلُ.

توجمه -ادراگر کی نے ان مواقیت ہے پہلے ہی احرام ہاندھ لیا تب بھی جائز ہے اور جس کی رہائش ان مواقیت کے بعد ہوتو اس کی میقات حل ہے اور جو کمہ کے اندر دہتا ہوتو اسکی میقات جج کے لئے حرم ہے اور عمر و کے لئے حل ہے۔

منشوعے -(4) مین اگر فدکورہ بالا میقاتوں سے پہلے کی نے احرام با عرصاتو بیرجا کڑے بلکہ افضل ہے وہلے قولِه تعالیٰ وَ اَتِنْهُوُ االْحَدِّ وَ الْمُعْمُونَةَ لِلَّهِ ﴾ یعنی اللہ کے لئے جج اور عمرہ کو پورا کرو۔ اور جج وعمرہ کا پورا کرنے کا مطلب سے کران کا احرام اے کھروں سے باعدہ کر فکالیکن شرط ہے ہے کہ خلاف احرام کا مول کے مرز دہونے کا اندیشہ نہو۔

(0) جولوگ فدكوره بالاميقانول كے بعد كمد كرمدے بہلے رہے ہول (يعن حرم شريف اور فدكور وميقانوں كے درميان دہتے

(٦) جولوگ کمه مرسه کے اندررہتے ہوں وہ اگر ادائج کرتے ہوں تو انکا میقات حرم ہے اور اگر عمرہ اداکرتے ہوں تو انکا میقات جِل ہے کیونکہ جج عرفات میں اداکیا جاتا ہے اور عرفات حل میں واقع ہے تو حرم سے احرام باندھنے میں ایک طرح کاسفرکرنے والا ہوجائیگا۔ اور عمرہ حرم میں اداکیا جاتا ہے تو برائے تحقق سفراح رام حل سے باندھتا جاہئے۔

(٧) وَإِذَا اَرِا وَالْإِحُرَامَ اغِتسَلَ اَوْتَوَصَّا وَالْعُسُلُ اَفْصَلُ (٨) وَلِبِسَ ثَوبَينِ جَدِيدَينِ اَوُ غَسِيلَينِ إِزَاراً وَرِدَاءُ وَمَسَّ طِيباً إِنْ كَانَ لَهُ (٩) وَصَلَى رَكُعَنَيُنِ وقالَ اَللَّهُمَ انِى اُرِيُذَالُحجَّ فَيَيِّرُه لِى وَتَقَبَّلُهُ مِنَّى (١٠) ثُمَّ يُلبَّى عَقِيْبَ صَلُوتِه (١١) فَانُ كَانَ لُهُ (٩) وَصَلَى رَكُعَنِيُنِ وقالَ اَللَّهُمَ انِى اُرِيدُ الْحجِّ فَوَى بِتَلِيتِهِ الْحجِ

توجهه: اور جب کوئی احرام بائد صنے کا ارادہ کر ہے تو شل کر سے یا دضوء کر ہے اور شل کرتا افضل ہے اور دو نئے یا د سطے ہوئے

کیڑے لینی از ارادر رواء پہن لے اورا گراس کے پاس خوشبوہ ہوتو لگئے اور دور کعت نماز پڑھے اور یہ دعاء پڑھے 'اَللَّهُمّ اِنّی اُدِیدُ

الْحج فَیَترہ لِی وَ تَفَیّلُهُ عِنْی '' مجرفماز کے بعد تلبیہ پڑھے ہجرا گرصرف نج کا ارادہ کیا ہوا ہے تو اپنے تلبیہ میں جج بی کی نیے کرے۔

مقشو سے : (۷) یہاں سے امام قد وری رحمہ اللہ رجی یا عمرہ کیلئے احرام بائد سے کامسنون طریقہ بتا تا جا ہے ہیں کہ جو تفس احرام باغد سے کا ارادہ کر ہے تو شل کرنے ہوئی ہوئی ارکا قائم ارادہ کر ہے تو شل کرنے ہوئی ارکا قائم ارکا قائم ہوسکا ہے گوئلہ باکی کیلئے ہے اسلئے وضوء بھی ارکا قائم مقام ہوسکا ہے گوئلہ باکی کیلئے ہے اسلئے وضوء بھی ارکا قائم مقام ہوسکا ہے گوئلہ باکی کیلئے ہے اسلئے وضوء بھی ارکا قائم مقام ہوسکا ہے گوئلہ اللہ ہے کوئکہ شل ہے کوئکہ شل سے یا کی اچھی طرح حاصل ہوتی ہے۔

(A) پھردو کپڑے نے یا دھوئے ہوئے پہنے کونکہ پنیبرصلی اللہ علیہ دسلم نے دو کپڑے جا دراورازار پہنے تھے البتہ نے کپڑے پہننا افضل ہے کیونکہ اس میں کامل نظافت حاصل ہوتی ہے دو کپڑوں سے مراد إزار (جوناف سے ممٹنوں کے نیچ تک اور پر داء (جو پیڈاورسینہ پررہے) ہیں۔اگرخوشبو پاس ہے تواسخہا با خوشبو بھی لگائے السحہ دیث عائشہ رضی اللّٰه اللہ کو تواجه قبل آن یَنحوم "(لیعنی میں حضور سلی الله علیہ دسلم کواحرام کے لئے انعمالی عنها قال کے سے بہلے)۔

(۹) اب دورکعت نماز پڑھے کیونکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت دورکعت نماز پڑھنامروی ہے۔ پھر چونکہ جج طویل ادر مشکل عمل ہے لہذا سیدعاء پڑھے 'اللّٰہُمّ اِلّٰی اُرِینُدالَحَجَ الْنِح ''(۱۰) نماز و فدکورہ دعاء کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کردے کیونکہ مروی ہے کرینی برصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے بعد تلبیہ پڑھا (۱۹) پھراگر آپ تج افراد کرنے والے ہیں او تلبیہ عمل صرف جج کی نابیت کرے۔ صافدہ نہ یا در ہے کہ احرام اِزاراور رواء پہنے کؤیس کہتے ہیں جیسا کہ حوام بھتے ہیں بلکہ احرام نیت و مکبیہ پڑھنے یا نمیت وحدی ( قربالی ) ووجانور جواشیر جج میں حرم کے اندروز کے کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے ) ساتھ لے جانے کو کہتے ہیں۔

قوجعه ۔ اور تلبیہ یہ کہ بوں کے لیے اللّٰ ہم لیک النے تعنی عاضر ہوں اے اللّٰہ عاضر ہوں ، آپ کا کوئی ٹریک فیس عاضر ہوں ، بیٹک جمہ اور نعت آپ می لئے ہے ، با دشاہت آپ کے لئے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ۔ اور مناسب نہیں ان کلمات ہے کہ کم کرنا ہیں آگر اس میں اضافہ کر بے قو جا زہا ور جب کی نے تلبیہ کہ لیا تو وہ محرم ہو گیا اب اسے چاہئے کہ جن چیز وں سے اللہ نے منع کیا ہے ان ہے بچ یعنی جماع کرنے اور جبوٹ ہو لئے اور لڑائی جھڑا اکر نے سے پر ہیز کرے اور شکار نہ کر اور شکار کی طرف شارہ کر ہے اور نہ کا رکھ کے کا طرف شارہ کر ہے اور نہ میں گو جا اس جو تے نہ ہوں تو وہ موز دں کو گئوں کے بیجے ہے کا منگر کر بہن لے۔

ماس جو تے نہ ہوں تو وہ موز دں کو گئوں کے بیجے سے کا منگر کہیں ہے۔

تشویع:۔(۱۹) یہاں ہام قدوری رحمہ الله تلبیہ کے الفاظ بتانا چاہتے ہیں کہ تلبیہ کے الفاظ 'آبیک اللّهُمّ آبیک النے'' میں کیونکہ پنجبر صلی الله علیہ وسلم ہے بہی منقول ہے۔ تلبیہ پڑھنا واجب ہے اگر فدکور والفاظ کے علاوہ تبیع وہلیل پڑھ کرنیت کرے قا بھی محرم ہوجا تا ہے۔

(۱۴) تلبیہ کے خدکورہ الغاظ چونکہ با نفاق الرواۃ پیغیبرصلی اللہ علیہ دسلم سے مروی ہیں لہذا ان میں کی نہ کرے البته ان کے کہنے کے بعدا گرحمہ وثناء کے مزید الغاظ بڑھائے تو یہ بلا کراہت جائز ہے مثلاً ابن عمروضی اللہ تعالی عنہ اپنے تلبیہ میں یہ الغاظ بڑھائے 'آئیٹک وَمَعْدَیْکَ وَالْغَمْرُ کُلّه فِی یَدیْکَ وَالوّغْبَاءُ اِلَیْکَ لَبَیْکَ لَبَیْکَ 'البتہ تلبیہ کے ذکورہ بالاکلمات کے درمیان میں مزیدکو کی کلمہ کہنا کردہ ہے۔

(۱۵) بب آبید پڑھااورنیت یا قائم مقام نیت ( یعن حدی ساتھ لے چلا) بھی کی تو بیخض محرم ہوا۔ اورنیت کی قیداس کے جمل نے بڑھائی کے صرف آبید پڑھنے سے بغیرنیت کے کوئی محرم نیس ہوتا ہے اسلے کہ عمادت جمی شروع ہوتا بغیرنیت کے نہیں ہوتا (۱۵) بعد ان احرام حاتی منہیات بعنی رفست بنسوق مجدال وغیرہ سے رکے لیقو لہ تعالیٰ ہو فلارَفَت وَ لافحسُوق وَ لاجِدَالَ کھر بعنی احرام کے بائے من کے بعد زرفت ہے نہ فسوق اور نہ جدال) مراویہ ہے کہ اب بیکام تمہیس ذیبانیس لہلا امت کرو۔ اور'' رفسسٹ' سے مراوجماع یا مورقوں ک ر مراد کی میں جا کا تذکرہ ہے۔ ' فُسُو ف " سے مرادتمام گنامیں میں اور"جلال " سے مرادا بے رقاء سے لڑنا جھڑتا ہے۔

(۱۹) بعداز احرام ندخود وکار مارے لقوله تعالیٰ ﴿ لا تَفْعُلُوْ الصّبُدُوَ أَنْهُمْ خُومٌ ﴾ (بعن شکار قل مت کرواس حال شر کے تم محرم ہو) اور ندشکار کی طرف اشار و کرے اگر وکار حاضر ہواور ندشکار کی طرف دلالت کرے اگر شکار غائب ہو کے فکہ حدیث شریفہ ے اشار واور ولالت کی بھی ممانعت ثابت ہے۔

(۱۷) محرم قیص بشلوار ، محمامہ ، ٹوپی اور جبہ نہ بہنے کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کوان چیزوں کے پہننے ہے منع فر ، یا ہے۔ اور خدکورہ اشیاء کے پہننے سے لیسِ معتاد مراد ہے لہذا اگر قیص سے از ارادر شلوار سے ردا ، بنایا تو عالمی پر پچھے لازم نہیں۔

(۱۸) محرم موزے نہ پہنے ۔البتہ کی کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ اگر موز وں کوفخوں سے بیچے کاٹ کر پہن لے تو جائز ہے کیونکہ پنجبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم موزے نہ پہنے البتہ اگر جوتے نہ پائے تو موز وں کو تعبین سے بیچ قطع کر کے پہن لے۔اور کعبین سے یہال وہ جوڑ مراد ہے جو تسمہ باندھنے کی جگہ دسطے قدم میں واقع ہے۔

(۱۹) و لا يُغَطَّى رَاسَهُ وَ لا وَجُهَهُ (۲۰) و لا يَمَسُّ طِيُباً (۲۰) و لا يَحُلِقُ رَاسَه وَ لا ضَغَرَبَدَنِه و لا يَفُصَ مِن لَحَيَه و لامِنُ فَكُورُ وَ لا يُعَلَّمُ وَ الْمِنُ عَلَيْ وَ لا يَعْمُ فَوْرِ (۲۳) وَلا يَكُونَ عَسِيلاً ولا يَنْفُضُ الصّبُغ فَ فَكُورُ (۲۳) و لا يَكُونَ عَسِيلاً ولا يَنْفُضُ الصّبُغ فَعُرَانٍ ولا يِعْمُ فَوْرِ (۲۳) و لا يَكُونَ عَسِيلاً ولا يَنْفُضُ الصّبُغ فَي وَحِمِهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

تنسو سے: ۔ (۱۹) مجرم ندا پناسراورنہ چرہ چھپائے کیونکداکی اعرائی حالت احرام میں انقال کر محتو حضور ملی الله علیہ وکلم نے فر ہایا ، اللہ خدو وا و جُھه و لارَ اَسَه ، ( بعنی تم اس کے چرے اور سرکومت چھپاؤ)۔ (۲۰) مجرم خوشبو میں ندلگائے کیونکہ حضور ملی اللہ علیہ وس نے فر ہایا کہ ، حاجی پراگندہ بال اور بغیر خوشبو والا ہے ، مراویہ ہے کہ خوشبو نہ لگائے پراگندگی دور نہ کرے۔ (۲۱) مجرم مراور بدن کے بال ندمنڈ ائے لِمَا دَوَیْنَا مِحرم ڈاڑھی اور ناخن نہ تراشے کیونکہ اسمیں پراگندگی اور کیل کوز اکل کرنا پایا جاتا ہے جوکہ منوع ہے۔ بالول کا کا فاہر طرح ممنوع ہے خواہ بلیڈ سے ہو میا دانت چوندو غیرہ سے ہو۔

(۹۳) درس (پیلےرنگ کا بمنی کھاس ہے) زعفران اور عصل (کپڑے رکھنے کا مشہور خوشبود ارکھاس ہے) سے رکھے ہو۔ کپڑے نہ پہنے 'لقول المنظام لا يَلبسُ الْمُحْرِمُ لَوْ ہَامَت الزّعْفوان و لاوَ دُسُ ''(یعنی محرم ایسا کپڑانہ پہنے جس کوزعفران یا درس لگاہو) اور عصلر خوشبودار ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔ (۴۳) البت اگر خاکورہ پھولوں سے رکھنے کے بعد کپڑے دھو لئے ہوں اور اب کپڑول سے دیگ نے جمڑتا ہوا در نہ خوشبو پھوٹا ہوتو ایسے کپڑوں کا استعمال جائزہے۔







(٢٤) وَلابامَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ ويدخُلَ الْحَمَّامَ وَيَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمِلِ (٢٥) وَيَشُدُّفِي وَسُطِهِ الْهَمُهانَ كَاللهُ عَلَى اللهُمُهانَ كَاللهُ عَلَى اللهُمُهانَ (٢٤) ولا يَفْسلُ رَاسَهُ وَلالِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيّ-

قو جعه:۔اور عسل کرنے اور حمام میں واخل ہونے میں کوئی حرج نہیں اور بیت اللہ اور کجاوہ سے سایہ حاصل کرنے اور ہمیانی کرسے باندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اپنے سراور ڈاڑھی کوگل تعلمی سے نددھوئے۔

من حاتی ہے ڈال کر کمرے بائدھتا ہے (17) میں اور ڈاڑھی کو گلے تھے اور کا میں داخل ہوسکتا ہے کیونکہ بیتو طہارہ حاصل کرنا ہے جو کر ممزع میں۔ بیت النداور کجاوہ ہے۔ سابیہ حاصل کرسکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں اسکے بدن کو مس نہیں کرتی ہیں تو یہ مکان کی جھت کے مشابہ ہوگئی۔

(20) البتہ ہمیانی کمرے بائدھ سکتا ہے کیونکہ یہ سلے ہوئے کیڑے کے معنی میں نہیں ہے۔ ہمیانی بکسر المعاء وہ تھمیلہ جس معن حاتی ہے ڈال کر کمرے بائدھ سابت ہے ہم سراور ڈاڑھی کوگل خطمی سے نہ دھوئے کیونکہ یہ ایک طرح کا خوشبو ہے اور خوشبورگا

(٢٧)ويُكُثِرُمِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيُبَ الصَّلُوةِ وكُلَّمَاعَلا شَرَفآاوُهَبَطَ وَادِيآاوُ لَقِيَ رُكِاناً وَبِالْاَمْحَارِ۔

قوجمہ:۔اور نمازوں کے بعد تبید کثرت سے کے اور جب کی بلندی پر چڑھے یا نشیب میں اترے یا سواروں سے ملے اور بوقت صح بھی تلبید بکثرت کے۔

معنے ہے:۔(۲۷) یعنی محرم کیلئے بعدازنمازخواہ نفل ہو یا فرض، بلندی پر چڑھتے وقت، کی وادی میں اتر تے وقت، سواروں کے ساتھ لما قات کے وقت اور منح کے وقت کثرت سے تبعید پڑھنام سخب ہے کیونکہ اصحاب رسول الکھنے ان اوقات میں تبعید پڑھتے تھے تبلید احرام میں تجبیرات زمماز کی طرح ہے لہذا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف انقال کے وقت پڑھا جائے گا۔اور ''کہفنی رُٹجانا "سے مراد تجان کی جماعت سے ملنا ہے اگر چہوہ پیدل طبتے ہوں۔

(٢٨) فإذَاذَ خَل بِمِكَةَ ابْتِداْبِالْمَسْجِدِالْحرامِ فَاذَاعَايَنَ البَيتَ كَبَرَ وهَلَلُ (٢٩) ثُمَّ ابْتَدَأْبِالْحَجَرِالْاَسُوَدِفَاسْتَقُبُلَهُ وَكَبَرَوَهَلَلَ وَدَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِدُرِ (٣٠) واسْتَلَمَهُ وفَبَلَه إِنُ استَطَاعَ مِن غَيرِانَ يُواذِى مُسُلِعاً۔

قوجعه - پن جب مكرمه شي داخل موتو مجدح ام سے ابتدا كر ہے ہى جب بيت الله كود كيھے تو تجبير اور بليل كے پھر جراسود ابتدا كر ہاور جراسود كى طرف مندكر ہے جبیرا در بلیل كے اور تجبیر كے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور جراسود كا استلام كرے اور كى مسلمان كو تكليف ذئے بغیرا كر ہو سكتو اے جے ہے۔

منتسوی : - (۲۸) مین جب محرم مکه مرمه می داخل موجائی و اول مجدح ام جائے کیونکہ مقصود بیت الله کی زیارت ہے اور بیت الله مجد حرام میں ہے جب بیت الله پرنظر پڑجائے تو المله اکبو کے جمکا مطلب یہ ہے کہ الله ہر بڑی چیز سے بڑا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ کعبہ کی عزت وحرمت الله کی طرف سے اس کی دی موئی ہے اس کی ذاتی نہیں ہے۔ اور 'لاالله اللاالملَّه' 'پڑھے تا کہ بیوہ ہم نہ ہوکہ مقصود التنسريب الوالمي (۲۲۷) هي حل مختصر الفلوري

آسانى ئەرىكى دال باھ كے-

منت رہے ۔ (۳۹) یعی طواف کے پہلے بین شوطوں میں رال (کندموں کو ہلاتے ہوئے دوڑنے کورل کہتے ہیں) کرے کیؤکر نزر میلئے نے عمرة القصناء کے موقع پر بعض مشرکیں ہے بیسنا کہ مسلمانوں کو یدینہ کے بخارنے کمزور کر دیا ہے، تو آپ سیستے نے اپن دونوں باز وکھول کررل کیا اور اپنے محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی رال کرنے کا تھم دیا تا کے مسلمانوں کی بہا دری کا مشرکین مشاہدہ کرسا پھریہ سبب اگر چہذا اکل ہوا محرتھم رال باتی ہے۔

جہاں رش کی وجہ سے رمل نہ کر سکا تورک جائے جب رش فتم ہو جائے تو رمل کرتے ہوئے طواف شروع کردے بیرمل سنت ہے باقی چار شوطوں میں اپنی دیئت پروقار سے چلے اور ہر شوط کے اختیام پر ججر اسود کا استلام کرے اپنے طواف کو استلام جمر پر فتم کردے جم طرح کہ استلام سے شروع کیا تھا۔اور استلام حجر سنت ہے۔

رمهمه پرطواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم (وہ پھر جس پر کھڑے ہوکر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تغییر کرتے نے
جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان میں ) پرآئے مقام ابراہیم علیہ السلام میں یا سبحہ حرام میں جہال جگہ طے دور کھت
نماز پڑھے کیونکہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو گئے تو مقام ابراہیم میں دور کھت نماز پڑھ کر بیآ ہت کر یہ
علاوت کی حوو النب فی مقام اِبْرَ اهِیْم مُصَلّی کی ( یعنی مقام ابراہیم علیہ السلام سے مصلی بناؤ) ۔ طواف کے بعد یہ دور کعت واجب
علاوت کی حوو النب فی مُقام اِبْرَ اهِیْم مُصَلّی کی ( یعنی مقام ابراہیم علیہ السلام سے مصلی بناؤ) ۔ طواف کے بعد یہ دور کعت واجب
علاوت کی حوو کو تو کو کی مرمباح اوقات میں نہ پڑھے۔

(٣٤) وَهَلِهِ الطَّوَاتُ طَوَاتُ القُدُومِ وهو سُنَةٌ وليسَ بِواجِبِ (٣٥) وليس على أهلِ مَكَةَ طوافُ القُدُومِ - توجعه - ادريطواف قد وم ادريسنت ب واجب بيس ادرالل مكر برطواف قد وم بيس -

منت ربیع: ﴿٣٤) جس طواف کی او پر تفصیل بیان ہوگئی اے طواف قد وم کہا جاتا ہے بیطواف آفا قی (بیعن کمہ کے باہرے آنے والا ) کیلئے سنت ہے واجب نہیں ۔ (٣٥) اہل کمہ برطواف قد وم نہیں کیونکہ ان کے تن میں قد وم (باہرے آتا) معدوم ہے۔

(٣٦) ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَافَيصُ عَدُّعَلَيْهِ وَيَسُتَقُبلُ البَيْتَ ويُكَبِّرُويُهَلَلُ ويُصَلَّى عَلَى النَّبِى ظُلِيَّهُويَدُّعُواللَّه تَعالَىٰ لحاجَتِه (٣٧) ثُمَّ يَنُحُطُ نحو الْمَرُوةِ ويَمُشِى عَلَى هَيُنَتِه (٣٨) فَإِذَا بِلَغَ إِلَى بَطُنِ الْوَادِى سعى بَين الْمِيُلَيْنِ الْحَاجَتِه (٣٧) ثُمَّ خَصَرَيْنِ مَعْمَا حَتَّى يَالِي المَرُوةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا ويَفْعَلُ كَمَافَعَلَ عَلَى الصَّفَا۔

الْاَحُضَرَيْنِ مَعْمَا حَتَّى يَالِي المَرُوةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا ويَفْعَلُ كَمَافَعَلَ عَلَى الصَّفَا۔

قو جعه : پرمغا کی طرف نظاوراک پر چ سے اور بیت الله کی طرف منہ کرے اور بھیروہلیل کیماور نبی سلی الله علیه وسلم پردورہ بھیج اورا پی حاجت کے لئے دعاء کرے اور مروہ کی طرف اترے اورا پی جال ہے چلے اور جب بطن وادی میں پنچ توسیلین انتخرین کے درمیان سی کرے بہال تک کہ مروہ آئے ہی اس پر چ سے اور وہی کرے جومغا پر کیا تھا۔

تنسويع: - (٣٩) طواف قدوم ب فراخت كے بعد باب صفائ كل كرصفا پراتنا في مع كه بيت الله نظراً يح كيونك مفارح جن

میں ہورا ستقبال بیت اللہ ہے ہیں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تکبیر کہلیل اور درو دشریف پڑھے کیونکہ اجابت دعا ہ ( تبولیت دعا ہ ) کے لئے دعا ہے پہلے ثنا واور درور پڑھے جاتے ہیں اور مجرا بی حاجات کیلئے دعا وہائے کیونکہ صفا پر حضور علی ہے۔ دیا وکر نامروی ہے۔

(۱۳۷۷) مجرمفا سے مروہ کی طرف اتر جائے اپنی ایئت اور وقار سے چلے۔(۱۳۵۸) جب بطن وادی میں پہنچ جائے تو میلئین اخضرین کے درمیان دوڑ نگائے کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے میلیں افضرین کے درمیان سی مردی ہے۔ درامسل دوڑ نے کامحل بطن وادی ہے۔ اورامسل دوڑ نے کامحل بطن وادی ہیں جونکہ وادی نہیں رہا ہے بطور علامت کے در پھر مجدحرام کی پشت کی دیوار میں تر اشے مجھے نہیں انکومیلین اخضرین کہتے ہیں ابان کے درمیان دوڑ ہے۔ میلین اخضرین سے اوپر دوڑ کامحل نہیں لہذا وقار سے جلے یہاں تک کہ مردہ پر چر ھے مروہ پر چڑھ کر تجمیر ابنیل اور درود بڑھے اورا بنی حاجات کیلئے دعاء مائے۔

(٣٩)وهذا شُوطٌ فَيَطُوڤ سَبُعةَ اَشُوَاطٍ (٤٠)يَبتَدابِالصَّفَاوَيَخْتِمُ بِالْعَرُوَةِ ـ

توجمه: -اوربدایک شوط بهس ای طرح سات شوط کرے صفاے شروع کرے اور مرده برختم کرے-

تنف دیسے :۔ (۳۹) بعنی صفاے چل کر مروہ پر چڑھے یہ ایک شوط ہے چھر مردہ ہے چل کر صفا پر چڑھے یہ دومرا شوط ہے اسطرح سات شوط پورا کرے۔ دراصل امام قد دری رحمہ اللہ اپنے اس قبول ہے امام طحادیؒ پر درکر نا جاہتے ہیں جنہوں نے صفاسے چل کر مردہ پر جھنے اور مروہ سے چل صفا پر چڑھنے کوا یک شوط قرار دیا ہے امام قد دری رحمہ اللہ نے ردکر لیا کہ یہ تو دوشوط ہیں ایک نہیں اور مروی ہے کہ حضور ملی اللہ علمہ دسلم نے سات شوط کئے تھے امام طحادیؒ کے قول کے مطابق چودا شوط ہوجا کہتے۔

ر ، ع) سعی کوصفاے شروع کرلے اور مروہ پرختم کرلے القو له خلیت ابند و ابیمابکد اللّٰه تعالیٰ بِه " بینی حضور صلی الله علیہ و کی معنی کووہاں سے شروع کر وجہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع فر مایا ہے۔

(٤١) ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحُرِماً فيَطُوُّكُ بِالبَيتِ كُلِّمَا بَدَالَهُ (٤٤) واذَا كَانَ قبلَ يَومِ التَّرُوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ ٱلإمامُ خُطُبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيُهَا الْحُرُوجَ إِلَى الْعِنَى وَالصَّلُوةَ بِعَرَفَاتٍ وَالرُّقُوْكَ وَٱلْإِفَاضَةَ۔

قوجهد: پر حالب احرام میں تقیم رہے اور جب تی جاہے بیت اللہ کا طواف کرلیا کرے اور جب یوم التر ویہ سے ایک دن پہلے ہوتو اما منطب دے جس میں لوگوں کوئی جانا اور عرفات میں نماز پڑھنا اور وقوف کرنا اور عرفات سے اتر ناسکھلائے۔

قضو مع : - (13) مینی صفادم و وی علی سے فارغ ہوکرا گرنج کے دنوں تک وقت ہے تو کمہ کر مدیمی حالت افرام ہی میں تھیم ہو کوئکہ سے مختص معرم ہائی ہے تو کہ ہے۔ اللہ کا طواف کرے' لِسفَ وَلِسم معنی کی جانوال کمل نہ کرے طال نہیں ہوگا اور جتنا بھی جی چا ہے ہیت اللہ کا طواف کرے' لِسفَ وَلِسمه ملکی السفالہ السطو اف بِ البَیْبَ صَلوف ہُ '' (لینی بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے ) اور نماز ایک نیکی وضع کی گئے ہے جس وقت بھی جی چا ہے اسکو ماصل کرے لیک النظو اف ریطوافیں آفاتی کیلئے لکل نماز ہے افضل ہیں۔

(24) يوم الترويه ( آخوي ذي الحجه ) سے ايک دن پہلے يعني ساتوي ذي الحجه كوز وال كے بعد امام خطبه پڑھے اس ميں

لوگوں کومٹی (جل میں مکہ مکر مدے ایک فریخ پر ایک قرید کا نام ہے ) اور عرفات ( کی مکر سے تین یا چار فریخ پرجل ہی میں ایک پہاڑی کا نام ہے ) پر جانا اور عرفات پر نماز پڑھنا، عرفات پر شہرنا اور عرفات سے اثر ناسکھلائیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں ذی الحجے کو خطبہ پڑھا ہے۔

علنده : حج مِن قطب بيساتوي تاريخ كو كم تكرمه من نوي تاريخ كوعر فات مِن كيارهوي تاريخ كونني ميس -

(٤١٣) فَإِذَاصَلَىٰ الْفَجُرَيُومَ التَرُوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرِجَ إِلَى مِنى وَاقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلَّى الفَجُرَيُومُ عَرَفَةَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عُرَفَاتٍ فَيُقِيْمُ بِهَافَإِذَازَالَتِ الشَّمُسُ مِن يَوْمِ عَرَفَة صَلَّى الامامُ بِالنَّاسِ الظَّهُرَوَ الْعَصْرَ (٤٤) ثُمَّ يَسَدِى فَيَخُطُّبُ خُطُّبَتَينِ قَبَلَ الصَّلُوةِ يُعَلَّمُ النَّاسَ فيهِ ماالصَّلُوةَ وَالوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَالمُوذَدِلِفَةَ وَرَمُى الجِمارِ وَالنَّحُرَوَ الْحَلْقَ وَطَوَافَ الزَّيَارَةِ \_

قو جعه : ۔ پس جب ترویہ کے دن فجر کی نماز کم میں پڑھ لے تو منی کی طرف نظے اور وہاں مقیم رہے یہاں تک کہ عرف کے دن مبح کی نماز پڑھ لے پھرعرفات کی طرف جائے اور وہیں شہرار ہے پس جب آفتاب ڈھل جائے توامام لوگوں کوظہراور عمر کی نماز پڑھادے اور نماز سے پہلے دوخطے دے جس میں لوگوں کونماز پڑھنا اور عرفہ اور مزدلفہ میں وقوف کرتا اور رہی جمرات اور قربانی اور سرمنڈ وائا اور طوانب زیارت کرنا سکھلائے۔

قت رہے:۔(۱۹۷) مین اٹھویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز مکہ حرمہ میں پڑھنے کے بعد منی کی طرف نکلے منی میں مقیم رہے یہاں تک کہ نویں ای الحجہ کی فجر کی نماز منی میں پڑھے بھرطلوع مٹس کے بعد عرفات کی طرف چلے عرفات میں اقامت کرے سورج ڈھلنے کے بعد امام قمر ورمعر کی نماز جمع کرکے ظہر کے وقت میں لوگوں کو پڑھائے۔

(**٤٤**) نمازے پہلے دو خطبے پڑھے جن میں وتو نے عرفات، وتو ف مز دلفہ اور ان دونوں سے واپسی ،رمی جمرات ،قربانی مرمنڈ انے ،طواف زیادت وغیر د کےا دکام سکھلائے کیونکہ بہی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

(40)وَيُصَلَّى بِهِم الطُّهُرَوَالْعَصْرَفِى وَقَتِ الظَّهِرِبِاَذَان وَإِقَامَتَيُنِ (53)وَمَنُ صَلَّى الظُّهُرَفِى رَحُلِهِ وَحُدَهُ صَلَّى كُلَّ وَاحِلِمِنْهُمَافِى وَقْتِهَاعِنْدَابِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ابُوْيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمِّدَرَحِمَهُ اللَّهُ يَجُمَعُ بَيُنَهُمَاالْمُنْفَرِ دُرِ

تو جعه : اورلوگوں کوظم راور عمر کی لیازی ظهر بی کے دفت شی ایک اذان اور دوا قامتوں سے پڑھائے اور جس نے ظہر کی نمازا پ خمکانے پر تنہا ، پڑھ کی تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک دونوں نمی نروں میں سے ہرایک کواس کے وقت پر پڑھے اور امام ابو بوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ اکیلا پڑھنے والا بھی دونوں کو جمع کرلے۔

تنسو مع : - (20) بعن خطب کے بعد الم ظهر اور عمر کی نمازجمع کر کے ایک اذ ان اور دوا قامتوں سے پڑھائے کیونکہ حضور سلی الله علیہ اللہ نے دونوں نمازیں ایک اذان اور دوا قامتوں سے پڑھائی تھیں۔ مرجمع مین الصلو تمن کے جواز کیلئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے زدیک پانگ مرطین ہیں۔/ منصب ۱ ۔ظهر کاوقت ہونا۔/ منصب ۶ ۔ مرفات کامیدان ہونا۔/ منصب ۳۔ احرام کاہونا۔/ منصب ۵۔ باوشاہ یا اسکے نائب کاہونا۔/ منصب ۵ ۔ نماز باجماعت ہونا۔ اور صاحبین رحم ہمااللہ کے نزویک امام اور جماعت کا ہونا شرط نیس۔

(27) اگر کسی نے اپنی اقامت گاہ میں ظہری نماز پڑھ لی تو اس کے لئے جائز نہیں کہ عمری نماز ظہر کے ساتھ لما کرظہر کے وقت میں پڑھے بلکہ عمر کو اپنے ہی وقت میں پڑھنا پڑیا کیونکہ امام صاحب کے نزدیک جمع بین الصلو تین کے لئے جماعت شرط ہے جبکہ ماجین رقبما اللہ کے نزدیک جماعت شرط نہیں لہلا امن فردمجی جمع بین العسلا تمن کرسکتا ہے۔ امام صاحب کا قول رائج ہے۔

(٤٧)ثُمَّ يَحَوَجُهُ إِلَى الْمَوُقِفِ فَيَقِفُ بِقُرُبِ الْجَبَلِ (48)وعَرفَاتُ كُلّهَامُولِفٌ إِلَابَطُنَ عُرُنَةَ (49)وينبَغِي للامام أنُ يَقِفَ بِعرَفَةَ على رَاحِلَتِه ( • 0)ويدُعُو ويُعَلَّمُ النَّاسَ الْمِنَامِكَ (١ 0)وَيُسْتَحَبَّ اَنُ يَعْتَسِلَ قبلَ الوُقُوفِ بِعرَفَةَ وَيَجْتَهِذُفِي الدَّعَاءِ \_\_\_\_\_\_

نوجعه: بجرموقف کی طرف جائے اور جبل رحمت کے قریب کو اہوا ورعرفات سارا موقف ہے ہوائے بطن عرفہ کے اور اہام کو جائے کہ عرفات میں اپنی سواری پرسوار رہے اور دعا وکرے اور لوگوں کو احکام سکھلائے اور مستخب ہے کہ عرفات پر وقوف کرنے سے پہلے خسل کرے اور خوب دعا وکرے۔

منشوجے: - (٤٧) بینی جمع بین الصلا تین سے فارغ ہوکرموتف کی طرف متوجہ ہوجائے جبل دحمت کے قریب ٹہرجائے کوئکہ حضور مطابقے نماز کے بعد موتف کوروانہ ہوئے۔ (٤٨) عرفات سارا ٹہرنے کی جگہ ہے گرئر نہ نامی وادی جوعرفات سے نیچے ہے جہاں شیطان ٹہراتھا ٹہرنے کی جگہیں 'لِفَوْلِله صَلَّی اللَّه عَلَیه وَسلم عَرفَاتُ کُلَّهَامَوُ قِفْ وَارْ تَفِعُواْعَنُ بَطُنِ عُرُفَة ' (بیمن عرفات پوراموتف ہے ہاں وادی عرف سے اویر دہو)۔

( 8 ع) امام موقف میں اپنے سواری پر سوار ہو کر زُوبقبلہ شہر جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی تصواء پر کھڑ ہے ہوئے سے ۔ ( • 0) اور یہاں وعائمیں کرلیں کیونکہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے دونوں ہاتھ ہیںیا نے مسکین کھا نا مسکین کھا نا مسکون کے اور مسلمین کے اور مسکون کے اور مسلمین کے دور مسلمین کر میں کیونکہ یہی جمدی کی مسلمین کر میں کیونکہ یہی جمدی مسلمین کر میں کیونکہ یہی جمدی مسلمین کر میں کیونکہ یہی جمدی میں اور خوب دعائمیں کرلیں کیونکہ یہولیت کے مواقع میں ہے ۔

(٥٢) فِإِذَاغَرَبِتِ الشَّمُسُ اَفَاضَ الْإِمامُ والنَّاسُ معَه عَلَى هَيُنَتِهِمُ حتَى يَأْتُو االمُزُ دَلِفَةَ فَيَنْزِلُونَ بِهَا ) (٥٣) فِإِذَا لَمُنْتَحَبُّ انُ يَنْزِلُوا بِقُربِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيْقَدَةُ يُقَالُ لَه قُزَحُ.

توجمہ: پی جبآ نآب فروب ہوجائے توامام ادراس کے ماتھ سب لوگ میانے چال سے چلیں یہاں تک کے مرداغة کیں ادرو ہیں اُر جا کیں ادر متحب ہے کہ اس پہاڑ کے پاس اثرین جس پرمیقد وے جے تزح کہتے ہیں۔ التشريح الوافي التشريع الوافي

مستخصص میں استخصص میں نویں نوی المجہ کے غروب شمس تک عرفات میں رہے غروب شمس کے بعدا مام لوگوں کے ساتھ وقاران ا منتوں سے مزدلفہ آئے کیونکہ حضور میں نے فروب افتاب کے بعدروا نہ ہوئے تنے اور اپنی سواری پر راستہ میں سکون کے ساتھ جا سے ۔اور مزدلفہ میں پڑاؤڈ الے۔

(۵۴) ارتے ہوئے اس پہاڑ کے قریب ارب جس پرمیقدہ (میقدہ دہ جس پردور جاہیت میں آگ جلایا کرتے ہے۔ جس پردور جاہیت میں آگ جلایا کرتے ہے۔ جس سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ) ہے جس کوجہل تو حرکہ جن پر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قور تامی پہاڑ کے قریب شہرے تھے۔ تو حرب من مرتفع تو بوجہ باند ہونے کاس کوقور کہتے ہیں اور باری تعالی کے قول (عیندا لفش غو الْحَوَام الله سے بحی پہاڑ مراد ہے۔ (۵۶) وَ مُن صَلَى الْمَغُوبَ فِي الطّرِيْقِ اللّهُ وَمُحَمَّدُ وَحِمَهُ اللّه ۔

قوجعه: اورامام لوگوں کومغرب اورعشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے اکھٹی پڑھائے اور جس نے مغرب کی نماز راستہ میں پڑھی تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں۔

تفسر مع :۔(ع 0) یعنی مزدلذ آنے کے بعدامام لوگوں کومغرب وعشاء کی نماز جمع کر کےعشاء کے وقت میں ایک اذ ان اورایک آقامت کے پڑھائے ۔ پڑھائے ۔ پہاں اقامت بھی دونوں نمازوں کیلئے ایک ہے کیونکہ حضرت جابرض اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے ۔ مغرب وعشاء کوایک اورایک ایک ہے کہ حضور علیہ نہا اورایک اورای کے بھی کہ چونکہ عشاء کی نماز اپنے وقت میں پڑھی جارتی ہے لہذا اس کے لئے ستقل اقامت کی ضرورت نہیں ہاتی عرفات کے موقع پڑھمرکی نماز چونکہ وقت سے پہلے پڑھی جارتی تھی اس لئے وہاں اس کے لئے ستقل اقامت کی تحق ۔ کے ستقل اقامت کی تحق ہے۔ کے اس کے لئے ستقل اقامت کی تحق ہے۔

قو جعه : اور جب منع صاوق طلوع موجائے توا مام لوگوں کو فجر کی نماز اند حیرے بھی پڑھائے پھرامام کھڑا ہواور لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں کہی دعاء کرے اور سزولفہ سارا موقف ہے سوالے طن محمر کے۔

قنشسو سے :-(۵٦) مینی دسویں ذی الحبر کی رات مزدلفہ میں گذار کرمنے جیے عی طلوع نجر ہوجائے تو امام عرجرے میں لوگوں کو فجر کی انماز پڑھائے کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی منہ نے روایت کیا ہے کہ حضون تھی نے اس دن فجر کی فماز تار کی میں پڑھی۔ بعداز نماز امامار ر و رقوف مز دلفہ کرلیں۔ وقوف مز دلفہ کا وقت طلوع نجر سے طلوع افتاب تک ہے اگر چدا یک کھڑی ہو یہاں بھی خوب دعائیں کرلیں اور تحبیر جہلل وتلبیہ اور ورووشریف پڑھیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و کلم نے مز دلفہ میں دعا مکرتے ہوئے وقوف کیا تھا۔

(۵۷) مزدلفد ساراموقف ہے گرمحسرنا می دادی (محسر مزدلفہ کے بائیں جانب مزدلفہ سے بیچے داقع ہے جہاں شیطان ٹیرا تھا ) میں نہرے' کے فعوللہ حسلی اللّٰہ علیہ وصلم اَلْمُزُ دَلِفَةُ کُلَهَامُو قِفْ وَارْ تَفِعُو اَعَنْ وَادِی مُحَسّرِ ''(یعنی مردلغہ پوراموقف ہے ہاں دادی محسر سے اوپر رہو)۔

(٥٨)ثُمَّ آفَاضَ اُلاِمامُ وَالنَّاسُ معدقبلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ حتَّى يَاتُوُ امِنى لَيَسَدِابِجَمْرَةِ العَقَبةِ (٥٩)فَيَرُمِيهَامِنُ بَطنِ الْوَادِيُ بِسَبِّعَ حَصَياتٍ مِثلَ حَصاةِ الْخَذفِ ويُكَبِّرُمع كُلِّ حَصَاةٍ ولايَقِفُ عِندَهَا۔

قو جعه : پر طلوع آفاب سے پہلے اما ورلوگ اس کے ساتھ لوٹ آئیں یہاں تک کمٹی آ جا کمیں اور جمرہ عقبہ سے ابتدء کر ہے ہیں جمرہ عقبہ پوطن وادی سے شیکری جیسی سات کنگریاں مارد ہے اور جمرہ عقبہ کی جار ہے اور جمرہ عقبہ کے پاس نہ شہر ہے۔ مقتب مع : ۔ (۵۸) بیٹی وقوف مزولفہ کر کے جب خوب روشنی ہوجائے طلوع افراب سے پہلے امام لوگوں سمیت بحبیر ہللیل اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے مثل موسے من کا آئے کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسائی اللہ سے پہلے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں مجبیر ہللی اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے مثل آئے جمرہ عقبیطن وادی سے مارد ہے۔

مفیرے سے چھوٹے یا ہوے پھڑسے مارنا بھی جا تز ہے گراہتے ہوئے نہ ہوں کہ جن سے کی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہو۔ ہم کنگری چینگتے ہوئے تکبیر کیمے لِسفسارَ وَیُنااوراگر بنج پڑھے تو بھی جا تز ہے کیونکہ تجبیرے ذکر مراو ہے۔کنگریاں مارنے کے بعد جمرہ مقبہ کے پاس ژکنہیں بلکہ جائے کیونکہ پنج برسلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے پاس تو تعن نہیں فرمایا ہے۔

(٣٠) وَيَقَطَعُ النَّلِيهَ مَع أَوَّلِ حَصاءٍ (٦١) لُمَّ يَذُبَحُ إِنْ أَحَبُ (٦٢) ثُمَّ يَحُلِقُ أَوْيُقَصِّرُ وَالْحَلُقُ أَفْضَلُ (٦٣) وَقَلَا حَلَّ لَهُ كُلِّ شَي إِلَا النَّسَاءُ۔

قو جعد: اور پہلی ککری مارنے کے ساتھ تلید الله کرد ہے پھراگر جا ہے تو قربانی ذرج کرد ہے پھر بال منڈوائ یا کتروائ افغل ہے اور اب ملال ہو بی اس کے لئے ہرفی سوائے عورتوں کے۔ التشريب الوالي (۲۲۲) هي على مختصر الفاوري (۲۲۲) مختصر الفاوري المستسمد الفاوري الفاوري الفاوري الفاوري الفاوري

تعشب وسع ۔ (٦٠) مین جمرہ مقبہ کے او پر مہلی تنکری ہوئئے ہی تلبیہ اطلع کرد ہے کیونکہ دھنرت جابر رضی اللہ تعالی منہ سے روائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ مقبہ کو کہلی پھر مارتے وقت تلبیہ طلع کر دیا تھا۔ (٦١) پھراکر جائے تو قربانی کرے چونکہ ریج افراد ہے لہا ریقربانی واجب نبیس بلکہ تطوع ہے اسلے امام قد ورکی رحمہ اللہ نے مان اُخت ،کہا۔

(۱۴) پھر پوراسرمنڈ وائے یا کتر وائے یا کم از کم ربع سرمنڈ ائے یا کتر وائے اور منڈ وانا افضل ہے کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وہلم نے منڈ وائے والوں کے لئے قبین مرتبہ اور مقصر بن کے لئے آیک مرتبہ دعا کی ہے اور اسلنے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کھنٹین کو مقصر بن ہے مقدم ذکر کیا ہے۔ نیز طلق ستمرائی حاصل کرنے میں ہندیت تصر کے اکمل ہے۔ یا در ہے کہ قصر کی صورت میں الگیوں کے فوروں سے کن مروس کے اللہ تعالیٰ عند ''(لیمنی یہ تقدیم حضرت ابن عمر سے مروری ہے)۔

(۱۳۳) بعد از حلق یا تقعیر حاجی کیلئے احرام کے ممنوعات میں سے برخی حلال ہوگئ سوائے مورتوں کے ساتھ جماع و دوای جماع کے کہ وہ تا حال جا ئزنبیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کیلئے برخی حلال ہوگئ سوائے مورتوں کے۔

(٦٤) ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ مِنْ يَوُمِهِ ذَالِكَ أَوُمِنَ الْغَدِاَوْمِنُ بَعُدِالْغَدِفَيَطُوْتُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّبارَةِ سَبُعةَ اَحُواطٍ (٦٥) فإنَّ كَانَ مَعَىٰ بَينَ الصَّفَاوَالْمَرُوةِ "عَقِيُبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمُ يَرُملُ فِى هَذَاالطُّوافِ وَلاسَعْىَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَم يَكُنُ قَلْمَ كَانَ مَعَىٰ بَينَ الصَّفَاوَالْمَرُوةِ "عَقِيبُ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمُ يَرُملُ فِى هَذَاالطُّوافِ وَلاسَعْى عَلَيْهِ وَإِنْ لَم يَكُنُ قَلْمَ للسَّعَىٰ رَمَلَ فِى هَذَاالطُّوافِ وَلاسَعْى عَلَيْهِ وَإِنْ لَم يَكُنُ قَلْمَ للسَّعَىٰ رَمَلَ فِى هَذَاالطُّوافِ وَيَسُعَىٰ بَعَدَه عَلَى مَاقِدِمِنَاه وقَدْحُلَّ لَهِ النَّسَاءُ وهذَاالطُّوافُ هُوَالْمَقُرُوصُ فِى الْحَجُّ لِسَعَىٰ رَمَلَ فِى هذَاالطُّوافَ هُوَالْمَقُرُوصُ فِى الْحَجُّ لَلهُ النَّسَاءُ وهذَاالطُّوافَ هُوَالْمَقُرُوصُ فِى الْحَجُّ لَلهُ النَّسَاءُ وهذَاالطُّوافَ هُوَالْمَقُرُوصُ فِى الْحَجُّ لَلهُ النَّسَاءُ وهذَاالطُّوافُ هُوالْمَقُرُوصُ فِى الْحَجُّ (٦٦) ويُكُومُ تَاخِيرُه عن هَذِهُ الْآلِهُ الْأَنْ مَعْ مَاللَّهُ لاحَى

قوجمہ ۔ پھراک دن یا دومرے دن یا تیمرے دن کمکر مدآئے اور بیت اللہ کا سات شوط طواف زیارت کر بے ہیں اگر طواف بلا وم کے بعد صفا ومر وہ کے درمیان سمی کر چکا ہے تو اس طواف میں رال نہ کرے اور نداس پرسمی ہے اور اگر پہلے سمی نہیں کی ہے تو اب اس طواف میں دل کرے اور اسکے بعد سمی کرے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں اور اس وقت اس کے لئے عور تمیں بھی حلال ہو جائیگی اور پہلواف خی می فرض ہے اور ان دنوں سے اس کی تا خیر کمروہ ہے ہیں اگر کی نے مؤخر کر دیا تو ایا م ابو حذیف رحمہ اللہ کے زریک اس پروم لازم ہے اور صاحبین رتمہما اللہ فریاسی کے ہیں گراس کے ہیں کہ اس کہ کھولان مزیس ۔

تفسیدیدی: - (۱۹ ) بین بعداز ذراع وطاق تجاج ای دن بین دسوین ذی المجرکو یا گیار موین یابار موین کو کمر کرد آئے گرافضل دسوین ذکی المجرکو یا گیار موین یابار موین کو کمر کرد آئے گرافضل دسوین ذکی المجرب کے کمر کرد آئر است شوط طواف زیارت وطواف افاضہ کہتے ہیں ) کیونکہ مروی ہے کہ حضور مطاقہ اللہ علیہ دسلم نے جب سرمنڈ وایا تو کمہ کرمہ تھریف لائے اور بیت اللہ کا طواف فر مایا پھروائی منی آئے اور منی میں تھرک نماز پڑھی - باللہ علیہ کا طواف کریا بھروائی منی آئے اور منی میں تاریخ کی نماز پڑھی - باللہ علیہ کی ایک انتقالی کو واللہ طواف کریا بھروائی بندے بیت العقیق کا طواف کرے ) میں اس کا تھم اللہ موائی کے لئے مور تھی مجی حلال ہو جائیگی ۔

ر**٦٥**) طواف قد وم ميں اگر حاجی رال ادر سمی بین السفا والمروہ کرچکا ہے تو اب اس طواف میں رال اور اسکے بعد سمی بین السفا والمروہ ا کہ کونکہ سعی صرف ایک مرتبہ کی طواف کے بعد واجب ہود بارہ جائز نہیں اور رال صرف اس طواف میں مشر وع ہے جسکے بعد سعی ہو۔

٦٦<sub>١)</sub> طواف زيارت كوان تمن ايام ہے مؤخر كرنا مكروہ تحريكى بے كيونكه طواف زيارت ايام نحر كے ساتھ موقت ہے لہذا

بصورت تاخیرامام ابوطنیفه رحمه الله کے نزویک وم لازم ہوتا ہے۔ صاحبین رحمہما الله کے نزویک کچھالا زم نہیں ۔البتہ حاکصه ونفاسه عورت اس تلم ہے مشتیٰ ہے کہ وہ ان دنول کے بعد بھی بلا کراہت طواف زیارت کرسکتی ہے۔

(٦٧) ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مِنَىٰ فَيُقِيمُ بِهَافَاذَازَالَتِ الشَّمُسُ مِن الْيَومِ الثَّالِيُ مِن أيّامِ النَّحْرِرَمٰي الجِمارَ الثَّلْث يَبَعَدِى بِالْتَى تُلِيَ الْمَسْجِدَفَيَرُمِيهَابِسَبُعَ حَصَيَاةٍ لِكَبْرُمَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمّ يَقِفُ عِنْدَهَافَيَدُعُوثُمْ يَرْمِي الَّتِي تَلِيْهَامِثلَ ذَالكَ وَيقِفُ عندَهَاثُمَّ يَرُمِي جَمْرَةَ الْعَقَّبَةَ كَذَالكَ وَلا يَقِف عِندَهَا.

ق**ر جمہ**:۔ پھرمنی کولوٹ آئے اور وہیں قیام کرے بس ایام قربانی کے دوسرے دن زوال مٹس کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے رمی کی ابتدائس جمروے کرے جومحد خیف ہے مصل واقع ہے اس برسات کنگریاں مارے اور ہرکنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہے بھراس جمرو کے پاس شہرے اور وعا وکرے پھرای طرح اس جمرہ کی رمی کرے جواس جمرہ اونی سے مصل ہاوراس کے پاس بھی شہرے پھرای طرح جم وعقید کی رکی کر ہے اورا سکے پاس نشہرے۔

تشب وسع :۔ (۹۲) یعنی طواف زیارت سے فراغت کے بعدای وقت مٹی واپس لوٹ جائے مکہ کرمہ میں رات ڈگذارے مئی جا کر ا قامت اختیار کرلے ہیں جب گیار ہویں تاریخ کوزوال ہو جائے تو تینوں جمرات کو مارد ہے۔سنت یہ ہے کہ جو جمرہ مجد خیف کے قریب ے اس سے شردع کر دے ساتھ کنگریوں سے مار دے ہر کنگری کے ساتھ تھیمبر کیے کنگریاں مارنے کے بعد شہر جائے اور دعا مرلے ۔ پھر جواس کے قریب جمرہ ہے اس کو اس طرح ساتھ کنگریوں ہے ماردے آخر میں ٹہر کر دعاء کر لے۔ پھر جمرہ عقبہ کوای طرح ماردے مگراسکے بعد شہر نہیں کیونکہ ابن عمر رمنی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل ای طرح نقل کیا ہے۔

(٦٨) فَإِذَاكَانَ مِن الْغَدِرَمَى الْجِمَارَ الثَّلَتُ بَعَدَزِوَ الْ الشَّمْسِ كَذَالِكَ (٦٩) واذَاأَزَادَانُ يَتَعَجَّلَ النُّفُرَ نَفَرَ الَّى مَكْكَمُ وإِنْ أَزَادَانُ يُقِيمَ رَمَى الْجِمارَ الثَّلْتُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعُلَزِوَالِ الشَّمسِ كذالِكَ (٧٠)فَإِنْ قَلْمَ الرَّمْيَ فِي هذَا الْيَومِ قَبَلَ الزُّوَالِ بَعُدَ طَلُوعِ الْفَجْرِجَازَعِندَابِي حَنِيفَةَ رَحِمَه اللَّه وَقَالارَحِمَهُمَااللَّه لايَجُوزُ(٧٩)وَيُكرَهُ أَنْ يُقَدَّمَ ٱلْإِنْسَانُ لَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمُ بِهَاحَتَى يَرُمِى (٧٢) فَاذَانَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصِّبِ

قو جهد: پر جب الكاون موتواى طرح زوال آفاب كے بعد تينوں جمرات كى رى كرے اور جب كوئى جلدى چلا جانا جا ہے تو مكہ مرمه کی جانب روانه ہوجائے اور اگر قیام کرنے کااراد و کرے آوای طرح چوتھے دن تیزن جمرات کی رمی کرے ہیں اگر کسی نے اس دن م صادق ہونے کے بعداور آفاب و علنے سے پہلے تکریاں ماردیں توامام ابوطیفے رحمہ اللہ کے نزویک بیجی جائز ہاور صاحبین رحمبما النشريع الوافي (۲۳۳) هي حل مختصر الفلادي

لغدفر ماتے ہیں کہ جائز نہیں اور میرکروہ ہے کہ کو لُکھنی اپنا سامان پہلے ہی مکہ کر مدیجے دے اورخود کنگریاں مارنے تک و ہیں رہے پج<sub>ر جر</sub> کہ آئے تو مصب میں اتر ہے۔

قتضو مع :۔ (٦٨) الکے دن بینی بارھویں تاریخ کو پھرز دال کے بعدای طرح تیوں جمرات کو مارد ہے۔ (٦٩) اب اگر جا ہی کہ کر مہ جانے کا جلدی ہوتو تیر ہویں تاریخ کے طلوع کجر سے پہلے پہلے جاسکتا ہے لیکن اگر تیر ہویں تاریخ (جوایا منح کا چوتھا دن ہے) کے فیر تک ٹیمر گیااور یہ ٹیمر ناافضل بھی ہے تو تیر ہویں تاریخ کو بھی تیوں جمرات بعدا زز وال مادکر مکہ مکر مہ جائے لیفو لسہ تعالیٰ و فَسَمَنُ تَقَحَلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلااِفْمَ عَلَیْهِ وَمَنْ فَاخُو فَلااِفْمَ عَلَیْهِ ﴾ ( مینی جوفض جلدی کرے دودنوں میں تو اس پر بچھ گناوئیں اور جوتا خیر کرے تو اس پر بھی گناوئیں )۔

﴿ • ﴾ ) لیکن اگراس دن زوال سے پہلے جمرات کو مار دیا تو بھی امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے نز 1 یک جائز ہے مسع السکسر اها السنزیھیدۂ کیونکہ جب بالکل ترک کرنا جائز ہے تو آ کے چیچے کرنا تو بطریقہ اولی جائز ہونا چاہئے رائج تول بہی ہے۔مگرصالمبین رحمہمااللہ کے نز دیک جائز نہیں وہ دوسرے ونوں پر قیاس کرتے ہیں۔

(۷۱) مکران دنوں میں منی میں رہتے ہوئے اپنے سامان کو کمہ کر مہ بھیجنا کروہ ہے کیونکہ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس ہے منع فر ماتے تھے۔ (۷۲) پھر جب رمی جمرات سے فارغ ہو جائے تو سکہ کرمہ آتے ہوئے تھے۔ لیکن وادی ابلح (جس کوواد کی بعلیا واور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں ) پراتر ہے یہاں اتر ناسنت ہے کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم قصد اُیہاں اترے تھے۔

( ۱۹۳ ) فُمّ طَافَ بِالنَّبْتِ مَنْعَةَ آخُوَاطِ الآيَرُملُ فيهاوهذَا طَوَافُ الصَّلْدِ ( ۱۹۴ ) وهوَ وَاجِبٌ إِلَاعَلَى آهلِ مَكَةَ ثُمّ يَعُودُ إلى اهلِهِ مَوْ مَعُودُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ر کار در ایستی اگر کس نے میقات سے احرام باندھا کمہ کر مدجانے کے بجائے سیدھام فات کیا اور وتو نے مرفات اس طریقہ رکیا جوہم نے بیان کیا تو اس پر سے طواف قد وم (جو کہ سات ہے) ساقط ہوجاتا ہے۔ اورا یے مخص پر دم یا صدقہ بچھوا جب نہیں کیونکہ زک سنت کی وجہ سے چھوا جب نہیں ہوتا ہے۔

(٧٦) وَمَنُ أَذْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مابَينَ ذِوَالِ الشَّمُسِ مِنُ يَوْمٍ عَرَفَةَ اللَّى طُلُوعِ الْفَجُرِمِنُ يَوم النَّحُرِفَقَدُافُرَكَ الْحَجُ (٧٧) وَمَنِ الجُتَازَبِعَرِفَةَ وهونَائِمٌ أَوْمُغُمَّى عَلَيه آوُلُمُ يَعْلَمُ أَنَّهَاعَرَفَاتُ أَجُزَاهُ ذَالِكَ عَنِ الوَقُوفِ. الْحَجُ (٧٧) وَمَنِ الْجُتَازَبِعَرِفَةَ وهونَائِمٌ أَوْمُغُمَّى عَلَيه آوُلُمُ يَعْلَمُ أَنّهَاعَرَفَاتُ أَجُزَاهُ ذَالِكَ عَنِ الْوَقُوفِ.

موجهه - اورجس نے وقو ف عرفات پالیاع فد کے دن زوال آفاب سے لے کرعید کے دن کے طوع فجر کی تواس نے تج پالیا اور اگرکو کی فض سوتے میں یا ہے ہوئی میں عرفات سے گفات کریگا۔

اگر کو کی فض سوتے میں یا ہے ہوئی میں عرفات سے گذر جائے یا اے معلوم ندہو کہ بیع فات ہے توید قو ف ہو فات سے گفات کریگا۔

منشو مع نے - (۷۹) لینی جس نے نوی تاریخ کے زوال سے دسویں تاریخ کی فجر تک وقو ف عرفات پایا اگر چی تھوڑی دیر کیلئے کول ندہو تو اس نے تج پالیا کیونکہ خو دحضور صلی اللہ علیہ وسم نے بعد از زوال وقو ف کیا اور بھر فرایا "مَنْ اَدْرَکَ عَوَ فَدَ بِلَا لِي فَقَدُ اَدُرَکَ الْعَدِیْ وَلَا لَا اَسْ مَا فَدُورَکَ عَوَ فَدَ بِلَا لِي فَقَدُ اَدُرَکَ الْعَدِیْ پایا تو اس نے تج پایا اور جس نے رات کو بھی عرف نیس پایا تو اس کی تج پایا اور جس نے رات کو بھی عرف نیس پایا تو اس کی تج فو ف تا ہوا۔ اور تج پالیا کے فوت ہوا۔ اور تج پالیا ہے ۔ اول وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل سے معلوم ہوا۔ اور تج پالیا ہے ۔ اول وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مل سے معلوم ہوا۔ اور تج پالیا ہے مراد یہ ہے کہ اب اس صدیث شریف میں آخر وقت کو بیان فر بایا ہے۔ اول وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مل سے معلوم ہوا۔ اور تج پالیا ہے مراد یہ ہے کہ اب اس کا تج فساد سے محفوظ ہوا، ور نہ ایک رکن اب تک باتی ہے یک طواف ذیارت۔

﴿٧٧﴾ اگرکو کی مختص حالت نیند بیل یا ہے ہوتی میں یا عرفات کونہ جانتے ہوئے عرفات پرے گذر جائے تو یہ بھی وقو ف عرفات ے کفایت کر لیگا کیونکہ رکن یعنی وقو ف عرفات یا یا گیا۔

(٧٨)وَالْمَرُاةُ في جمِيْعِ ذَالِكَ كالرَّجُلِ غَيْرَانَّهَالاَتَكْشِفُ رَاْسَهَادِ تَكُشِفُ وجهَهَاوِلاَتَوُقَعُ صَوتَهابِالتَّلَئِيَةِ وَلاَتَوُمُلُ فِي الطَّوَافِ وَلاَتَسُعيٰ بَينَ الْمِيلَينِ الْاَحْضَرَيُنِ وَلاَتُحَلِّقُ وَلَكِنُ تُقَصَّرُ۔

مو جمع :۔اورعورت ان تمام احکام ج میں مرد کی طرح ہے ہوائے اس کے کہورت اپنا سرنیں کھولے گی اور وہ اپنا چہرہ کھولے گ اور اپنی آ واز کو ملبیہ کے ساتھ بلندنیں کر عجی اور طواف میں ران نیس کر عجی اور نہیلین اخترین کے درمیان عی کرے گی اور عورت سرنہ منڈ وائے بلکہ کتر وائے۔

قتفسو بیع :۔ (۷۸) مورت گذرے ہوئے تما م احکام میں مرد کی طرح ہے البنة سرنہ کھولے کیونکہ عورت کی سرستر میں واخل ہے ہاں چہرہ کلار کے کیونکہ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کا احرام اس کے چبرے میں ہے۔ محر کھلا رکھنے ہے مراویہ ہے کہ چبرے پرایسا کوئی کپڑ الٹکائے کہ چبرے کونہ گلے اور پر دہ حاصل ہوا یہا ہی ام الموسنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فعل مروی ہے۔ عورت تبدیہ بلند آ واز سے نہ پڑھے کیونکہ تول اصح کے مطابق آگر چہورت کی آ واز ستر میں واخل نہیں مگر اس میں خشر ضرور ہے

مورت مبید بلندا واز سے نے پر سے بیوندوں، رائے مابان میں است مابان میں نہ کرے کونکہ بیستر مورت اسلے مبید بلندا واز سے نہ پڑھے۔ای طرح طواف میں دل نہ کرے۔اورمیلین اخضرین کے درمیان می نہ کرے کونکہ بیستر مورت کیلیے تل ہے۔اورسرمنڈ وائے نبیں بلکہ کتر وائے کیونکہ مورتوں کے تن میں سرمنڈ وانائمکہ (تغیر مخلق اللہ) ہے جو کہ ترام ہے۔ ای طرح مورت کے لئے سلے ہوئے کیڑے اور موزے پہنا ممنوع نبیں اور مردوں کی موجودگی میں استلام حجرنہ کرے کہ :

عورت کے لئے مردوں کومس کرناممنوع ہے۔ خلقی مشکل اختیاطا فہ کورہ بالا امور میں عورت کی طرح ہے۔

بَابُ الْقِرَانِ ﴾

یہ باب قران کے بیان میں ہے۔

"فیران" ماخوذ ہے" فیرن" ہے باب ضرب ونصرے آتا ہے لغت میں مطلقاً جمع بین الشیکین کو کہتے ہیں اورشرعا ایک میں سز میں جج اور عمرہ کے احرام اور افعال کو جمع کرنے کو تران کہتے ہیں۔

چونکہ جج افراد بمزلہ مفرد کے ہے کیونکہ افراد میں صرف جج کا احرام ہوتا ہے اور قران بمزلہ مرکب کے ہے کیونکہ اس می وعمر و دونوں کا احرام ہوتا ہے اسلئے حج افراد کومقدم کیا۔

### (٧٩)وَ الْفِرَانُ اَفْضَلُ عِنُدنَامِنَ السَّمَتِعِ وَالْإِفُرادِ.

قوجعه - هارے زو یک قران افضل ہے ت<sup>ہ</sup> اورافرادے۔

قتشسویہ :۔(۷۹)احنان کے نزدیک تِج قران افضل ہے ج کے باتی دواتسام لیمن تِج افراداور ترتع ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد ہے ''یاآل محمداهلو ابحجہ وعمر ہ معاً''(لیمنی اے آل محرج دعمر ہ دونوں کا ساتھ ساتھ احرام بائد ہو)۔ نیز قران میں ایک من احرام کے ساتھ دوعباد تمیں ادا ہوتی ہیں تو بیمسوم مع الاعتکاف کے مشابہ ہے۔ اور احرام بھی بہت دنوں تک رہتا ہے جس میں مشقت زیادہ ہے اسلے قران افضل ہے۔

جَبُدامام ثافى رحمه الله كِزو يك في افرادافضل ها كى دليل بيه كه دخفور صلى الله عليه وسلم في فرمايا" ألْ فِي وا "(لينى قران رفصت م) جس سے ظاہر بيه محد قران كرنے كى اجازت م عزيمت افراد م پس چونكه اجازت سے عزيمت اولى عبار ال المجادائي افراداولى م سام مالك رحمه الله كے فزد يك في تمتع افضل ميان كى دليل بيه محد الله تعالى في قرآن مجيد عن اپناس ارشاد ﴿ فَهَنَ نَمَعَهُ بِالْعُهُورَةِ إِلَى الْعَجُ ﴾ عن في تمتع كاذكركما م لهذار الفضليت كى دليل م

Take Take Take

رَّهُ أَلْقِرَانِ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمُرةِ وَالْحَجَّ مَعَامِنَ الْمِيقَاتِ وَيَقُولُ عَقِيبَ الصَّلَوةِ اَللَّهُمَّ انَّى أُويدُ الْحَجَّ وَالْعُمَرَ ( ٨ ) وَالْحَجَّ وَالْعُمَرَ الْمُعَالِى وَتَقْبَلُهُ عَامِنَى ( ٨ ) فَاذَا وَحَلُ مَكَةَ اِبُتَدَأَبِالطُّوَافِ فطاف بِالْبِيْتِ سَبْعَةَ اَخُواطٍ يَرْمُلُ فَى النَّكَةِ الْاُولِ مِنْهَاوَ يَمُشِى فِى مَابَقِى عَلَى حَيُنَةٍ وَيَسُعَى بَعَدَهَابَينَ الصَّفَاوَ الْمَرُوةِ وَهِذِهِ الْعَالُ الْعُمْرَةِ ( ٨ ٢) ثُمَّ يَطُولُ بَعُدَ مِنْهَاوَ يَمُ مُن الصَّفَاوَ الْمَرُوةِ وَلَيْتَ كَمَابَيْنَاهُ فِى حَقِّ الْمُفْودِ ( ٨٣) فَاذَا وَمَى الْبَحْمُونَةَ يَوْمَ السَّعْي طَوَاف الْقُدُومِ وَيَسُعَى بَيْنَ الصَّفَاوَ الْمَرُوةِ لِلْحَجِّ كَمَابَيْنَاهُ فِى حَقِّ الْمُفُودِ ( ٨٣) فَاذَا وَمَى الْجَعُرَةَ يَوْمَ السَعْي طَوَاف الْقَوْلُ ( ٨٣) فَاذَا وَمَى الْجَعُرَةَ يَوْمَ السَّعَى طَوَاف الْقَوْلُ الْعَرَانِ مَا لَعَلَى الْعَلَى الْعُلَولُ الْعَمُونُ الْعَلَى الْمَالِيْعِلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

قوجهه: اورقران کاطریقه بیپ که میقات سے ج اور عمره دونوں کے لئے ایک ماتھ تلبیہ کے اور دورکعت نماز کے بعدیہ
کے 'اللّٰهُمّ اِنّی اُرِیدُ الْحَجْ وَ الْعُمُووَ فَیَسُو هُمَالِیُ وَ تَقَبَلُهُمَامِنّی '' پھر جب بیمکہ کرم میں داخل ہوتو طواف ہے ابتدا کر بی بیت اللہ کا سات و ططواف کرے اور عمن شوطوں میں دل کرے اور باتی میں وقار اور سکون سے جلے اور اسکے بعد صفاوم وہ و کے درمیان سمی کرے اور مناوم وہ کے درمیان ج کے لئے سمی کرے جیسا کہ ہم درمیان سمی کرے افعال میں پھر سمی کے بعد طواف قد وم کرے اور صفاوم وہ کے درمیان ج کے لئے سمی کرے جیسا کہ ہم نے اس کومفر و بالح کے جن میں بیان کر دیا ہے ہی جب عید کے دن جمرہ کو مارے تو بحری ذرئے کرے یا ایک گائے یا ایک اونٹ ذرئے کے ایک اونٹ ذرئے کرے یا ایک گائے یا اونٹ اگائے کا ساتو ال حصہ لے یہ مقران ہے۔

تفسويية: - (٨٠) يهال سام قد ورى دحمدالله في قران كاطريقة بتانا جائة بين كرج قران كاطريقة بيه كرميقات ساك ماتو في اوعمره كااحرام باند هراحرام كي دوركعت نماز پڑھنے كے بعد يول دعاءكرك ألسلَّه مسمّ إنّى أُويُـــ لُمُ الْحَمَّ وَالْحُمَّ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَاوَكُر بِهِ عَلَى اللهُ كَامُورُهُ لِللهِ كَامِ اللهُ كَامُورُهُ لِللهِ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ مُؤَالِكُ اللّهُ لَهُ وَالْعُمُورُهُ لِلللهِ كَامُورُهُ لِلللهِ كَامُورُهُ لِلللهِ كَامُورُهُ لَا لَهُ مَا لَهُ لِهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ اللهُ كَامُورُهُ لِللهِ كَامُورُهُ لِلللهِ كُلّهُ لَهُ لِللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللّهُ اللهُ الله

**☆** 

쇼

(٨٤) فَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ مَا يَذُبَحُ صَامَ لَكَةَ آيَام فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ (٨٥) فَانُ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَى يَدُخُلَ يَوْمُ ﴿ (٨٤) فَإِنْ لَهُ إِلَى الْمُلِهِ فَإِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعُدَ فِرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ\_

قو جعه: بہن اگراس کے پاس کوئی جانور نہ ہو جو وہ ذرج کرے تو ایا م ج میں روز ہ رکھے اس طرح کہ آخری روز ہ عرف کے دن ہو پی اگر اس کے روز نے فوت ہو گئے یہاں تک کہ عید کا دن آگیا تو اب سوائے و مِ قر ان کے کوئی چیز کافی نہ ہوگی گھر جب گھر لوث آئے تو سمات روز ہے رکھے اور اگر ان روز وں کو ج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ بی میں رکھ لے تب بھی جا تز ہے۔

باتی بومات دود به ایم تشریق کے بعد دکھنے کے بیں ان میں بدونست ہے کہ گھر آ کرد کھے یا کھ کرمہ ہی میں دکھے اسلے ک'' مَسْفَةَ إِذَا وَجَعُتُمُ ''کامِعَیٰ ' إِذَا فَرَغُتُم '' ہے۔امام ثانی دحمہ اللہ کے زویک مات دوزے کھر میں دکھنا پڑیگا کھ کرمہ میں جا تزمیں۔ (۸۶) فَإِنُ لَم يَدِ حُلِ الْقَادِنُ مَكَةَ وَتَوَجُّهَ إِلَى عَوَفَاتٍ فَقَدُصَارَ رَافِضاً لِفُمُوتِهِ بِالْوُقُوفِ وَسَقَطَ عَنه دَمُ الْقِرانِ (۸۷) وَعَلَيْه قَضَاؤُهَا۔

قو جمه: ۔ اور اگر کوئی قارن کم کر منہیں گیا اور عرفات جلا گیا تو دتو ف عرفہ کی وجہ ہے وہ عمرہ کا تارک ہو گیا اور اس ہے دم قر ان ساقط موااور اس برعمرہ تو ڑنے کی وجہ ہے ایک دم ہے اور اس براس عمرہ کی قضاء لازم ہے۔

قت ہے:۔(۸۶)اگر کس نے میقات ہے عمرہ دج کا احرام باندھا کمر پھرعمرہ قران جیوژ کرسیدھا عرفات گیا تواس نے عمرہ ججوڑ دیالہذ اب اسکا نج نج افراد ہوگا قران نبیں ہوگا کیونکہ اب با میں طور عمرہ کرنا متحذر ہے کہ اس پرنج کے احکام بنا ہ ہولہذاس پردم قران نہیں کیونکہ اس نے نسکتین کو ایک احرام میں جمع نہیں کیا ہے۔(۸۷) البتہ عمرہ جیوڑنے کی وجہ سے بطور جبیرہ اس پردم لازم ہے۔(۸۸)اورعمرہ کی قضاہ لازم ہے کیونکہ عمرہ کوشروع کرنے کی وجہ سے عمرہ واجب ہواا سکئے ترک واجب کی قضاء کریگا۔







النريح الوافي

### مابُ النَّمنَّع

یہ باب مع کے بیان میں ہے۔

تشخ لفت من بمعنى انتفاع اورشرعاً عبارت بالعب الجمع بين احرام العمرة وافعالهاو احرام الحج وافعاله فى السهد الحج من غير الممام صحيح باهله "(ليني المام مح كيفيرج ادرعمره كاحرام اورافعال كواشرج من بحم كرنے كوج تمتع كينے من غير المام صحيح باهله" (ليني المام مح كيفيرج ادرعمره كاحرام اورافعال كواشرج من بحم كرنے كوج تمتع كتے ميں)-

''الِلْمَامِ صَحِبُع ''شِیخینؒ کے زدیک بیہ ہے کہ عمرہ کر کے حرم میں سرمنڈ واکرخودکو حلال کر کے گھر آئے (بیای متعظم میں ہوگا جس نے اپنے ساتھ میدی نہ لے چلا ہوا دراگر اس نے ہدی لے چلا ہوتو وہ اگر وطن آ جائے تو بھی اس کا المام میج نہ ہوگا)اورا مام محدؓ کے نزدیک ،خودکو حلال کرنا ،المام صحح کے لئے ضروری نہیں۔

تمتع کی قران کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ہر دو میں دوعبا دتوں کا جمع کرنا پایا جاتا ہے البتہ قران کی انغلیت کی دجہ ہے قران کومقدم ذکر کیا ہے۔

(٨٩) اَلتَمَتَّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِعِندَنَا (٩٠) وَالمُتَمَتَّعُ عَلَى وَجُهَينِ مُنَمَتَّع بَسُرُقَ الْهَدَى وَمُتَمَّعٌ لايَسُوقَ الْهَدَى -وَ جِهِهِ: ﴿ ثِمْتُ مِهِ مِهِ مِهِ مُتَّعَ مِهِ مِهِ الْمُعَمَّةِ وَتَمْ بِهِ الْمِهُ مُتَّعَ مِهِ وَهِدى ماتھ لے جائے اور ومراوہ جو هذي ماتھ نہ لے جائے۔

نشر ہے:۔(۸۹) حناف ؒ کے قول میچ کے مطابق جج تتع افضل ہے جج افراد سے کیونکہ جن بین العباد تمن کی وجہ سے قران کے مشابہ ہے اگر چدا یک روایت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ افراد افضل ہے بھی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔

( • ٩ ) ج تمتع كى ادائيگى كے دوطر يقے ہيں يہ عبارت ان دوطريقوں كے بيان كے لئے اجمال ہے امام قد درى رحمہ اللہ فرماتے ہيں كم تمتع دوتم پر ہے ۔ مضعو ١ - جوبغير ہدى جج پرجاتا ہے ۔ مضعو ٢ - جواپ ساتھ حدى لے جاتا ہے۔ ان دو مي برايك كے احكام الگ ہيں جوآنے والے تمن ميں بيان كئے جائيگے۔

(٩١) وَصِفَةُ الْمُسَمِّعِ أَنُ يَبَسَلِهِ إِمِنَ الْمِيقَاتِ فَيُحُرِمُ بِالْعُمُرةِ وِيَدَحُلُ مَكَةَ لِيَطُوفُ لَهَاوِيَسُعَىٰ وِيحُلَقُ اَوُبُقَصَّرُوَقَهُ عَلَى مَا يَفُطُعُ التَّلْبِيةَ إِذَا إِبَسَدَا بِالطُّوافِ (٩٢) وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ حَلَالاً فِإِذَا كَانَ يَومُ التَّرُويَةِ اَحرَمَ بالْحجّ مِنَ عَلَمُ مِنْ عُمُرَيهِ وَيَقُطَعُ التَّلْبِيةَ إِذَا إِبَسَدَا بِالطُّوافِ (٩٣) وَعَلِيه دَمُ السَّمَتُعِ قَانُ لَمُ يَجِلُمَا يَذُبُحُ صَامَ للنَّهَ اَيَامٍ فَى الْحَجْ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَعَلَ مَا يَفُعَلُهُ الْحَاجُ الْمُفْرِدُ (٩٣) وعَلِيه دَمُ السَّمَتُعِ قَانُ لَمُ يَجِلُمَا يَذُبُحُ صَامَ للنَّةَ ايَامٍ فَى الْحَجْ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَعَلَ مَا يَفُعَلُهُ الْحَاجُ الْمُفْرِدُ (٩٣) وعَلِيه دَمُ التَّمَتُعِ قَانُ لَمُ يَجِلُمَا يَذُبُحُ صَامَ للنَّةَ ايَامٍ فَى الْحَجْ

سے بیاد ترتبی کا طریقہ یہ ہے کہ جاتی میقات ہے شروع کرے پس عمرہ کا اثرام بائدھ لے اور مکہ تکرمہ میں داخل ہو کرعرہ کے کے طواف کرے اور سعی کرے اور سرمنڈ وائے با کتر دائے اور اپنے عمرہ سے حلال ہوجائے اور جب طواف شروع کردے تو تلبیہ قطع کرد ہے اور طلال ہوکر مکہ تکر مدیش مقیم رہے گھر جب تر و بیکادن آ جائے تو مجدحرام سے نج کا احرام باند ھے اورووا فعال کر ہے جس کومفرد بالج کرتا ہے اور اس پرتہتع کا دم وا جب ہے پس اگر ذیح کے لئے جالور نہ پایا تو تمین روزے ایا م قبح میس دیکھا درسات اس وقت جبرائے گھر لوٹ آئے۔

قعضو مع :- (۹۶) یہاں ہے امام قد دری رحمہ اللہ متع کی پہلی تم ( بینی جوحدی ساتھ نہیں لے جاتا ہے ) کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ جو متن حدی ساتھ نہیں نے جاتا ہے تو وہ میقات ہے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کرمہ میں داخل ہوکرسات شوط طواف کرلے پہلے تین شوطوں میں رال بھی کرلے پھرسی بین الصفا والمروہ کرلے اسکے بعد حلق یا قصر کرلے تو عمرہ کے افعال سے حلال ہو گیا ہوں بی حضور ملی اللہ علیہ دسلم نے عمرہ قضاء میں کیا تھا اور جسے بی عمرہ کا طواف شرد کا کرلے تبدید تطع کردے کیونکہ حضور سلی اللہ علیہ دسلم نے عمرہ قضاہ میں مجید اس وقت قبطے کیا جس وقت ججرا سود کا استلام کیا۔

(۹۴) عمره کے افعال اواکرنے کے بعد اگرتج کے ایام تک وقت ہے تو مکہ کمرمہ میں طال ہوکررہے پھراٹھویں ذی الحجہ یااس سے پہلے یااس کے بعد عرفات کے دن تک تج کا احرام ہاندھ لے گراٹھویں تاریخ سے پہلے احرام ہاندھنالفنل ہے ' لان فیسہ السر غبہ فی المعباد ہ ''۔ جج کا احرام ہاندھ کرج کے افعال اواکر لے جس کی تفصیل جج افراد میں بیان ہوچکی ہے۔ البتہ میفض طواف زیار ہ میں مرل کر بگا اوراسکے بعد سعی بین السفا والمر و کریگا نے مغر دے کہ دورش اور سعی طواف قد دم میں کرچکا تھا۔

(۹۴) نیزمتن کے ذسدہ مِتنع لازم ہے اگر دم نہیں پایا تو تین روزے ایام قج میں اورسات روزے بعد از ایام تھریق رکھے جس کی تنسیل باب القران میں گذر چک ہے۔

(٩٤) وَإِنُ اَرَادَالمُتَمَتَّعُ اَنُ يَسُوْقِ الهَدَى اَحْرَمَ وَسَاقَ هَذَيَه (٥٥) فَإِنْ كَانَتُ بَدَنَهُ قَلْمَعَابِعَزَادَةٍ اَوُنَعُلِ وَ اَشْعَرَ الْبَدْنَةَ عِندَابِي يوسفَ رحِمَه الله وَمحَمَّلِرَحِمَه الله (٩٦) وهوَ اَنُ يَشُقَ سَنَامَهَامِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ وَلاَيُشُعِرُ عِنْدَابِي عَندَابِي يوسفَ رحِمَه الله وَمحَمَّلِرَحِمَه الله (٩٦) وهوَ اَنُ يَشُقَ سَنَامَهَامِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ وَلاَيُشُعِرُ عِنهُ اللهُ وَمَحَمَّلِرَحِمَه الله (٩٦) وهوَ اَنُ يَشُقَ سَنَامَهَامِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمُ وَلاَيْشُعِلُ عَندَابِي حَنفَةَ رحِمَه الله (٩٤) فَإِذَا وَعَلَيْهِ وَمُ التَّمَو عَلَيْهِ وَمُ التَّمَا فَالْكَ وَمَعْلَ وَلَمْ يَتَحَلَّلُ حَتَّى يُحُومَ بِالْحِرَامَ قَبْلَهُ جَازَوَ عَلَيْهِ وَمُ التَّمُومُ النَّحُومُ اللهُ وَمِعْمُ اللهُ وَمِعْلَى اللهُ اللهُ وَمِعْمُ اللهُ وَمِعْمُ اللهُ وَمِعْمُ اللهُ وَمُعَلِّمُ وَاللهُ وَمُعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ وَمُعْمَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى يُعْرَمُ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ يَعْمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَالْعَلَى مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَالْتُلُومُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْوَالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ الْمُعَلِى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلُولُ وَلَى اللهُ وَمُ اللهُ وَلَعْمُ اللهُ مُا اللهُ وَالْوَالْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْعُلُولُ وَلَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قو جعه: اوراکر حتی مدی کا جانور لے جانا چاہا تو احرام باند صاورا تل مدی لے جائے ہی اگروہ اونٹ ہوتو اس کی گردن میں
چڑے کے گڑے یا پرانے جوتے کا قلادہ ڈال دے اور اہام ابو بوسف رحمہ اللہ اور اہام محدر حمہ اللہ کے ذرکیہ اونٹ کا اشعاز کردے اور اہام ابو طبیقہ رحمہ اللہ کے ذرکیہ اشعار نہ کے ہاں کو چیر دے اور اہام ابوطبیقہ رحمہ اللہ کے ذرکی اشعار نہ کے ہو جب متی کے کہ کہ میں الم واللہ ہوتو طواف اور سی کرے اور طال نہ ہوگا یہ اس تک کہ ہوم المروبی کی کا احرام باندھ لے اور اگر ہوم المروبی ہے احرام باندہ لیا قو جائز ہے اور اس پردم تی لازم ہے ہیں جب بیٹر یہ کے دن سرمنڈ والے گا تو ووٹوں احراموں سے طال ہوجائے گا۔

میں جانے ہوئے کہ اس کے ادام قد ورکی رحمہ اللہ متی کی دوسری تیم (جوجاتے ہوئے معدی ساتھ لے جائے ) کے احکام بیان فرماتے میں جائے ہوئے میں ساتھ لے جائے ) کے احکام بیان فرماتے میں ساتھ لے جائے ) کے احکام بیان فرماتے میں ساتھ لے جائے ) کے احکام بیان فرماتے میں ساتھ لے جائے ) کے احکام بیان فرماتے میں ساتھ لے جائے ) کے احکام بیان فرماتے میں ساتھ لے جائے ) کے احکام بیان فرماتے میں ساتھ لے جائے کے احکام بیان فرماتے کے دولی سے دیں ساتھ لے جائے کے احکام بیان فرماتے کے دولی ساتھ لے جائے کے احکام بیان فرماتے کے دولی سے مدی ساتھ کے جائے کے احکام بیان فرماتے کے دولی سے دولی سے دیں ساتھ لے جائے کے احکام بیان فرماتے کے دولی سے دولی سے

ہیں پتم پہلی ہم افعنل ہے کوئکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہدایا اپنے ساتھ لے جلے تھے۔اس کاطریقہ بیہ کہ پہلے میقات سے احرام بائد ہے لیے محدی کو ہا تک کرلے چلے مکہ مرمہ میں داخل ہو کر تمرہ کے افعال اداکر لے۔ محرطتی یا قعرنہ کر سے احرام ہی ہیں رہے اضویں ذی الحجہ کو حرم شریف سے بچے کا احرام بائد ہر کر جج کے افعال (اس سے پہلے ذکر شدہ طریقہ پر ) اداکر لے محراح ام افھویں تاریخ سے پہلے بھی بائد ہسکت ہے بلکہ پہلے احرام بائد ہنا فعنل ہے لہ مو ۔اس شخص پر بطور شکر دم تے لازم ہے ادریہ محمد بے دن سرمنڈ دائے تو دونوں احراموں سے حلال ہو جائے ہے۔

(۹۵) تمتع کی اس میں حاجی جو بدنہ لینی اونٹ یا گائے ساتھ لے جا تا ہے تو پرانے چڑے یا جوتے کا ہار بنا کر پہنائے یہ معزت امام ابو حفیفہ دحمہ اللہ کا مسلک ہے المحدیث عبائشہ وضی اللہ تعالی عنها قَالَتُ کُنْتُ اَفَتَالُ قَالَا بَعْدَ عَلَى وَسُولِ الله تعالی عنها قَالَتُ کُنْتُ اَفَتَالُ قَالَا بَعْدَ عَلَى وَسُولِ الله "(لیعنی حضرت عائشہ منی اللہ تعالی عنہا فرما آلئہ کہتے ہیں کہ الله "(لیعنی حضرت عائشہ منی اللہ تعالی عنہا فرما آل ہے کہ میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی حدی کی ہاری تھی) ۔ صاحبین رحم ما اللہ کہتے ہیں کہ بدن کا اشعاد کرائے کیونکہ یہ تجمیر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفا وراشدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے

(97) اشعار کامعنی ہے کہ کو ہان کو دائیں جانب سے زخی کر لے گر اشبالی الصواب یہ ہے کہ بائیں جانب سے زخی کر لے گر کونکہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب میں مقصود آاور دائیں جانب میں اتفاقا زخی کیا تھا۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشعار نہ کرائے۔ خلاف روایت ہونے کی وجہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی ہے اویل کی گئی ہے کہ انہوں اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے اشعار کر وہ قرار دیاتھا کیونکہ اس زمانے کے لوگ اشعار میں صدیح تجاوز کرتے جس سے زخم کے سرایت کا خطرہ ہوتا۔ چونکہ فتو کی صاحبین رحمہما اللہ کے قول پر ہے اس لئے امام قدوری رحمہ اللہ نے صاحبین رحمہما اللہ کے قول کومقدم ذکر کیا ہے۔ یہ یا در ہے کہ قلاوہ یا اشعار اس لئے کرایا جاتا ہے تا کہ لوگوں کو اس کا صدی ہونا معلوم ہوجائے اور پانی کے گھاٹ اور ج اگا ہوں پرکوئی اس سے تعارض نہ کرے۔

(۹۷) پھر جب متمتع مکہ کرمہ میں داخل ہوتو طواف اور سعی کرے اور طال نہ ہوگا یہاں تک کہ آٹھویں تاریخ کو ج کا احرام باندھ لے۔ چونکہ اس متمتع نے اپنے ساتھ ہدی لے چلا ہے اس لئے عمر ہ کرنے کے بعد بال نیس منڈ وائے گا اور نہ سلا ہوا کپڑا پہنے گا اور نہ نوشبولگائے گا بلکہ احرام ہی میں رہے گا اور دوبار ہ آٹھویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے گا۔

(۹۸) اگر آشویں تاریخ سے پہلے احرام باند ولیا تو جائز ہے بلکہ افضل ہے کیونکہ اس بی عباوت کی طرف جلدی کرنا پایا جاتا ہے اور اس پردم تنع لازم ہے۔ پس جب بیرعید کے دن سرمنذ والے گا تو دونوں احراموں سے حلال ہو جائیگا چونکہ عمرے کا احرام نہیں کھولا تھا اور جج کا احرام باند ولیا تھا اس لئے دسویں تاریخ کو دونوں احراموں سے حلال ہوگا۔

**Φ Φ Φ** 

#### (٩٩) وَلَيس لِاهِلِ مُكَةَ تَمتَعُ ولافِرانٌ وَإِنَّمَالَهُمُ ٱلافُرادُ خَاصَّةً.

موجعه: اورال کمک لئے تم اور قران نبیں بلکدان کے لئے خاص افراد ہے۔

مَّ مَسْرِ مِع : ـ (44) یعنی الل مکداور مواقیت کے اغدر ہے والوں کے لئے جمعتم وقر ان نہیں بلکدان کیلئے صرف نج افراد مشروع ہے لقولد قد عالیٰ ﴿ ذَالِکَ لِمَنْ لَهُ يَكُنُ اَهْلُهُ حَاصِوِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ( یعن بیان لوگوں کے لئے ہے جومجد حرام کے حاصرین میں ہے نہوں ) پس ان میں ہے اگرکوئی قران کر یکا تو گناہ کار ہو جائیگا اور اس پردم لازم ہوگا۔

(١٠٠) واذَاعَادَالُمُسَمَتَعُ إلى لَلَّهِ وَبَعُدُ فِرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدَى بَطَلَ لَمُنْعُهِ

موجهد: اور جب متع اپ عمرو سے فارغ ہو کراپے شہری طرف لوٹ آیااوروہ حدی ساتھ نیس کے گیا تھا تو اس کا تعقیا ہاں ہوگیا۔

مقت وجهد: اور جب معنی گرمت کی بہل تم (جس میں جاتی نے حدی ساتھ نیس کے چلا ہو) عمرہ کے افعال ادا کر کے دائیں کھر لوٹ

آئے گھر آ کر بچھ مدت اقامت کر کے دائیں جا کر جج کے افعال ادا کر لے تو یہ متع نہیں کیونکہ متع وہ ہے جو ایک سفر میں دوعیاد تمی ادا

مر لے جبک اس نے تو درمیان میں المام میچ (المعام صحیح بین کے زد کی ہے ہے کہ تمرہ کر کے حرم میں سرمنڈ واکر خود کو حلال کر کے

مر آئے ۔ یہائی متع میں ہوگا جس نے اپنے ساتھ ہدی نہ لے چلا ہواورا گراس نے بدی لے چلا ہوتو دہ اگر وطن آ جائے تو بھی اس کا

الم میچ نہوگا) کیا اور المام میچ سے تب باطل ہو جاتا ہے۔ اوراگر حدی ساتھ لے چلا ہوتو اس کا المام میچ نہیں لہذا اس کا تج تب باطل نے

ہوگا جبکہ امام محدر حمد اللہ کے زدیک باطل ہو جاتا ہے کو تکہ اس نے ایک سفر میں دوعباد تمی نہیں کی ہیں۔

(١٠١) وَمِنُ اَحُرَمَ بِالْعِمُرةِ قَبُلَ اَشُهُرِ الْحَجُّ فَطَافَ لَهَا أَقَلُ مِنُ آرِبَعَةِ اَشُوَاطِ ثُمَّ دَخَلَتُ اَشُهُرُ الْحَجِّ فَطَافَ لَهَا أَقَلُ مِنُ اَرِبَعَةِ اَشُواطٍ فَصَاعِداً ثُمَّ حَجُّ فَتَمَمْهَا وَاحْرَ مَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَّعًا (١٠٢) فَإِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبُلَ اَشُهُرِ الْحَجَ اَرِبَعَةَ اَشُواطٍ فَصَاعِداً ثُمَّ حَجُّ فَتَمَمْهُا وَاحْرَ مَ بِالْحَجِ كَانَ مُتَمَعِّمًا وَالْحَلَ لَمُ يَكُنُ مُتَمِعًا \_

قو جمعہ: اوراگر کمی نے اشہر تج ہے بہلے ممر و کا احرم باند ھالیا اوراس نے عمر ہ کے لئے طواف کے چارشوطوں سے کم کئے تنے کہ اشہر تج شروع ہو گئے تو اس نے ان شوطوں کو پورا کر دیا اور جج کا احرام باند ھالیا تو یہ تمتع ہو جائیگا اورا گر کمی نے جج کے مبینوں سے پہلے اپنے طواف کے جارشو کہ یا اس سے ذیادہ کر لئے تنے پھرای سال جج کہا تو یہ تمتع نے ہوگا۔

تنف وجع - (۱۰۱) بعن جس نے اشہر جی سے پہلے عمره کا احرام بائد ھا پھر عمرہ کیلئے چارشوط طواف نہیں کیا تھا کہ اشہر جج وافل ہو مکے اس نے باتی ماندہ طواف اور سعی اشہر جی میں کمل کیا تو میخف متن عہاں پر دم تن واجب ہے اسلئے کہ اس نے اکثر طواف عمرہ اشہر جج میں ادا کیا و للا تکٹر حکمہ الکل تو کو یاس نے تمام اعمال عمرہ اشہر جج میں ادا کئے۔

(۱۰۲) اگر کسی نے اشہر تج کے دخول سے پہلے چار شوط یا زیادہ ادا کر لئے پھرا شہر تج واخل ہو مکے اب اگر جج بھی کر یکا تو یہ مخص متنع نہ ہوگا اسلئے کہ اس نے اکثر طواف اشہر تج سے پہلے ادا کیا تو کو یا تنام اعمال عمرہ اشہر تج سے پہلے ادا مخص متنع نہ ہوگا اسلئے کہ اس نے اکثر طواف اشہر تج سے پہلے ادا کیا تو کو یا تنام اعمال عمرہ اشہر تج سے پہلے ادا کیا تو بیس۔ (rrr)

النسريسع الوافسي

را ٠٠) وَأَشْهُرُ الْحَجّ شَوَّالٌ و ذُوَ الْقَعُدَةِ وعَشْرُمن ذِى الْحَجَّةِ (١٠٤) فَإِنْ فَلَم الإِحْرَامَ بالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَا حُرَامُهُ وَ انْفَقَدَ حَجُّهِ

قوجمہ:۔اور جے کے مہینے یہ ہیں ہوال ، فریقعدہ اور دس روز ذی الحجہ کے اور اگر کی نے ان سے پہلے ج کا احرام ہاندھ لیا تو اس کا احرام جائز ہے اور اس کا حج منعقد ہو جائے۔

منت وقت: - (۱۰۴) اشهر خی سے مراد شوال ، ذی تعدہ اور ذی المجہ کے پہلے دی دن ہیں ای طرح عبادلہ شلیھ اور عبداللہ انداز ہر رضی اللہ اللہ عند سے مردی ہے کیونکہ مید کن جج بعنی طوائب زیارت کا اول وقت ہے اور کسی عبادت کے وقت کے بعد نہیں ہوتا گر امام ابو پوسف رحمہ اللہ کے ذری المجہ کی دسویں تاریخ اشہر جج میں سے نہیں کیونکہ دسویں تاریخ کے طوع فجر ہوتے ہی اس شخص کے حق میں جب میں جو تو تا ہے جس نے وقو ف عرفہ نہ کیا ہو جبہ عمادت جب تک کہ دقت باتی ہونو ت نہیں ہوتی تو ایکے زد کیا اشہر جج شوال مذی تعدہ اور ذی المجہ کے ذری جس ا

(۱۰۴) اگر کسی نے اشہر حج سے پہلے حج کا احرام ہا ندھا تو یہ جائز ہاں لئے کہ احرام وضوء للصلوٰ ق کی طرح شرط ہے جو وفول وقت سے پہلے بھی ورست ہے اس احرام ہے حج درست ہوجاتا ہے گھریہ تقذیم احرام کھروہ ہے۔

(١٠٥) وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرُاةُ عِنكَالُاحرَامِ اِغْنَسَلَتُ وَاَحُرَّمتُ وَصنَعَتُ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُ غَيرَ انّهَا لاتَطُوفَ بِالْبِيتِ حتَّى تَطُهُرَ (١٠٦) واذَا حَاضَتُ بعدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةٍ وبَعُدَطُوا فِ الزِّيَارَةِ اِنْصَرفَتُ منُ مَكَةَ ولاشَى عَلَيْهَالِنَرُكِ طَوافِ الصَّلَوِ

توجعه: اورا گرعورت کواحرام کے وقت یف آجائے تو وہ شمل کر کے احرام بائدھ لے اور وہی انعال کرے جو حاتی کرتا ہے سوائ اس کے کہ پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرے اورا گر د تو نب عرفات اور طواف زیارت کے بعد چف آجائے تو وہ مکہ مرسب لوٹ جائے اور اس برطواف صدر ترک کرنے کی وجہ سے کوئی چیز لازم نہیں۔

تعفیر ہے:۔(۱۰۵) مینی آگر عورت کواحرام ہاندھتے وقت حیض آنا شروع ہوجائے تو وہ خسل کر کےاحرام بائدھ لے کیونکہ یے سل برائے نظافت ہے برائے طہارت نہیں ۔ پس جب افعال جج کا وقت آجائے تو وہ جج کے تمام افعال اوا کر سکتی ہے کیونکہ معفرت عائشہر ضی اللہ نعالی عنہا مقام سرف میں حاکھہ ہوگئیں تو مصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ حاتی جوار کان ادا کرتا ہے تم مجی ادا کرو۔ ہاں بیت اللہ کا طوا نہیں کر سکتی ہے کیونکہ طواف مسجد حرام میں ہوتا ہے اور حاکم سے فرل مسجد جا ترنہیں۔

(۱۰۹) اگر کسی عورت کو وقوف عرفات وطواف زیارت کے بعد حیض آجائے تو وہ طواف مدر مجود کر مکہ مکر مسے کمرجاسکتی اور طواف مدر مجبور نے کی وجہ سے اس پردم وغیرہ کچرواجب نہ ہوگا یہ اس کئے کہ پنیمبر ملی اللہ علیہ وسلم نے حاکف عور تو ل کوطواف مدر مجبود کرجانے کی اجازت دی تھی الہت اگر مکہ مکر مدے لگنے سے پہلے وہ پاک ہوگی تو اب طواف مدرکرنا پڑھےگا۔

النشسويسع الوالحبي

#### بابُ الْجِنَايَاتِ

یہ باب جنایات کے بیان میں ہے۔

جنایات "جمع ہے" جنایة" کی مشرعا حرام تعلی کا نام ہے خواومال میں ہویانفس میں ہو بہال مراداس تعل کاارتکاب ہے جوبسب احرام یا حرم کے حرام ہو۔

ا مام قد وری رحمہ اللہ جب بحر مین کے احکام سے فارغ ہو گئے تواب محر بین کو چیش آنے والے عوارض یعنی جنایات ما حصار اور فوات کے احکام آنے والے تین بابول بیں بیان فرما کیں گے۔

(١٠٧) وَاذَا تَطَيِّبَ الْمُحْرِمُ فَعلَيهِ الْكَفَارَةُ (١٠٨) فإنُ طَيِّبَ عُضُواُ كَاملاً فَمَازَادَ فَعلَيهِ دَمَّ (١٠٩) وإنُ طَيِّبَ اقُلِّ مِنْ عُضُو فَعَلَيْهِ صَدَقَةً \_

قو جعه نداور جب محرم خوشبولگائے تواس پر کفارہ ہے ہی اگرا کی پورے عضویا اس سے زیادہ کوخوشبولگائی تواس پرا کی دم واجب ہے اوراگرا کی عضوے کم کولگائی تواس برصد قد ہے۔

منشوجے ۔ (۱۰۷) اگر کسی مرم نے خوشبولگائی تواس پر کفارہ ہے یہ جمال ہے اس سے مابعد دالامتن اس اجمال کی تفصیل ہے ماتی نے اس تفصیل کو یوں بیان کیا ہے (۱۰۸) کہ اگر کسی محرم نے ایک عضو (مثلاً سریا ہاتھ دغیرہ) کو یازیا دہ اعضاء کو ایک بی مجلس عمی خوشبولگائی تو چزنکہ یہ کامل جنایت ہے اسلنے اس محفم پر بکر کی ذیح کرنالازم ہے۔ (۱۰۹) اور اگر ایک عضو سے کم مقد ارکوخوشبولگائی تو چونکہ جنایت کا منہیں اسلنے اس محفم پر دم نہیں صدفہ لازم ہے۔

علنده : \_ النطيب عبادة عن لصوق عين له والحة طيبة ببدن المعرم الابعضو منه بس اكرفوشيوسوكم ل كريين فوشيوك يدن كراتونيس لكا ل تو مجمده بعب نديوكا \_

ھنسانسدہ: یحرم پر جہاں بھی صدقہ لازم ہواوراس کی مقدار تعین نہ ہوتواس سے نصف صاع گندم مراد ہے البتہ جوں اور ٹڈی کے مار نے کی صورت جس جتنا جا ہے صدقہ کرلے کا ٹی ہے۔

قوجهد دادرا گرم نے سلاموا گرا پہنایا اپناسر پوراایک دن و عانی دم (۱۱۱)وَإِنْ کَانَ اَقُلٌ مِنْ ذَالِک فَعَلَيْهِ صَدَلَةً - عَدِ دَارا گرم من سلاموا گرا پہنایا اپناسر پوراایک دن و عانی دیا تواس پردم واجب ہوتواس پر مدر دواجب ہے۔

قت سویع : - (۱۱۰) مین اگر کس نے سلاموا کپڑا (قیص شلوار، جمہ) کامل دن یا کامل رات پہنایا کامل دن سر ڈھانیا جکہ یہ پہنٹاارر ڈھانچنا مقاد طریقہ پر ہولو اس فنص پر دم لازم ہے کیونکہ ارتفاق کامل ہے۔ (۱۱۱)اورا کرایک دن یا ایک رات ہے کم ہوتو صدقہ لازم ہے کیونکہ ارتفاق کامل میں ۔ اورا گرخلاف عادت پہنامشلاقیص سے جا در بنا کر پہنایا شلوار سے ازار بنا کر پہنا تو بھیلاز مہنس اسلے کہ ہے۔ سلے ہوئے کپڑوں کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ سلے کپڑے کا پہنٹا ہے ہے کہ بواسطہ خیاطت دو با تمیں حاصل ہوں اشتمال علی البدن اور استماک لہذاان دومیں سے جو بات بھی ملتمی ہوتو اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنٹانییں کہاجائیگا۔

١١٢)وَإِنْ حَلَقَ رُبِعَ وَأَسِهِ فَصَاعِداً فَعَلَيْهِ وَمَّ (١١٣)وإِنْ حَلَقَ اَقَلَّ مِنَ الرَّبِعِ فَعَلَيهِ صَدَفَةٌ (١١٤)وَإِنْ حلقَ مَواضِع الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَيةِ فَعَلَيهِ وَمَّ عِندَابِي حنيفة رَحمَه الله ولَالَ أَبُو يوسفَ رَحمِه الله وَمُحمَّدُ وحِمَه الله عَليه صَدَفةً

متد جعه : اوراگر تحرم نے اپنے سرکا چوتھائی یا اس سے زا کدمنڈ وادیا تو اس پردم داجب ہادراگر چوتھائی سے کم منڈ وادیا تو اس پر مدقہ داجب ہادراگر کردن سے پچھٹالگانے کی جکہ منڈ وادیا تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پردم ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر صدقہ ہے۔

تنف مع -(۱۱۹) مین اگر کس نے رائی رائس یااس سے زیاد ہیار کی ڈاڑھی یا زیادہ منڈ وایا تواس پردم لازم ہے کیونکہ رائس یار لع لیے منڈ وانا بعض علاقوں میں معتاد ہے لہذا کامل جنایت ہونے کی وجہ سے اس پردم لازم ہے۔(۱۱۳) اگر چوتھائی سے کم منڈ وایا تو اس پرمد تہ واجب ہے ( کیونکہ رائع سے کم منڈ وانا معتاد نہ ہونے کی وجہ سے کامل جنایت نہیں لہذاوم لا زم نہیں بلکہ معدقہ لازم ہے )۔

(۱۱۵) اگر گردن میں سے پچھٹا لگوانے کے مقام کے بال منڈ وائے تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مخص پر دم لازم ہے کو تکہ اس کا حلق مقصود ہے اسلئے کہ اس کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہوسکتا اورصاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک دم لازم کونکہ یہ بذائہ مقصود نہیں البنتہ اس موتڈ نے میں میل کچیل کا دور کرنا پایا جاتا ہے اس پرصد قہ لازم ہے۔

(110)وَإِنْ قَصَّ اَظَافِيرَ يَلَيُهُ وَرِجُلَيه لَعلَيه دَمَّ (111)وإِنُ قَصَّ يِداً اَوُ رِجلاَطُعَلِيهِ دَمَّ (11٧)وانُ قَصَّ اَفَلَّ مِنُ عَمْسَةِ اَظَافِيْرَ مُتَفَرَّقَةٍ مِن يَلَيْهِ ورِجُلَيهِ فَعَلَيْهِ صَلَقَةٌ عِندَاَبِي خَمْسَةِ اَظَافِيْرَ مُتَفَرَّقَةٍ مِن يَلَيْهِ ورِجُلَيهِ فَعَلَيْهِ صَلَقَةٌ عِندَابِي خَمْسَةِ اَظَافِيْرَ مُتَفَرَّقَةٍ مِن يَلَيْهِ ورِجُلَيهِ فَعَلَيْهِ صَلَقَةٌ عِندَابِي خَمْسَةِ اللهُ وقَالَ مُحَمَّدٌ رحِمَه اللهُ عَلَيْه دَمْ.

قوجمہ:۔اوراگر محرم نے اپنے دونوں ہاتھ اور پاؤں کے نافن کائے تو اس پردم واجب ہے اوراگراس نے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے اخن کائے تو بھی اس پردم لازم ہے اوراگر اس نے پانچ نافن سے کم کائے تو اس پر صدقہ ہے اوراگر ہاتھ و پاؤں سے متفرق طور پر پانچ ہے کم نافن کائے تو اہام ابوطنیفہ رحمہ اللہ اور اہام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر صدقہ واجب ہے اورا مام محمہ رحمہ اللہ فریاس پردم ہے۔

تنفسوی ہے:۔(۱۱۵) گریم نے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے نافن ایک بی مجلس میں کا نے تو اس پرایک دم لازم ہے کیونکہ بیارتفاق کال ہے۔ اورا گرمتعدد مجلسوں میں سے ہرایک مجلس میں ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے نافن کا نے تو ہرایک ہاتھ وہرایک پاؤں کے بدلے میں ایک دم لازم ہوگا (۱۱۹) اور اگر مرف ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے نافن کا نے تو بھی ایک وم لازم ہے لان للوبع حکم الکل۔

(۱۱۷)اگر یا نجی ناخنوں ہے کم کانے تو ہرایک ناخن کے بدلے مدقہ لازم ہے (۱۱۸)ادراگر پانچ ناخن تو کائے کر ہاتے یاوں میں سے متعرق طور پر کائے توشیخین رحمہما اللہ کے زور کے صدقہ لازم ہے اور امام محمد رحمہ اللہ کے زویک دم لازم ہے۔ یخین رحمہما اللہ كزديك چونكس كال داحت مامل نيس موتا بي كالل جنايت ندمون كى وجد ال بردم لازم نيس - يمي قول دارج بـــ (١١٩) وَإِنْ تَطَيّبَ أَوْ حَلَقَ أَوْلِسَ مِنْ عُلُولَهِ وَمُخَيّرً إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدّق على مِسَةٍ مُساكِينَ بِثَلَثِهِ أَصُوع مِنَ الطَّعام وَإِنَّ شاءَ صَامَ لَكَةَ أَيَامٍ.

چەمكىنوں يرتمن صاع كدم صدقه كرے اوراكر جا بيتو تمن روز سر كے۔

قت میں:۔(۱۹۹)اس سے پہلے غیرمعذور جانی ( جنایت کرنے والا ) کی جنایت کابیان تھااس متن میں عذر کی وجہ سے جنایت کرنے والے جنامت کا بیان ہے بینی اگر کس نے عذر کی وجہ سے خوشبولگائی یاسلے ہوئے کیڑے بہنے یاسر منڈ وایا تو شریعت کی جانب سے اسکر اختیار ہے جا ہے تو بحری ذیح کرنے یا چے مسکینوں پرتین صاع (بحساب درہم • ۲۷ تولدادر بحساب مثقال ۲۷۳ تولد) گندم صدقه کرے اوداكرجا بي و تمن دن روز وركم لقوله تعالى ﴿ فَعنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَى مِن رَّاسِه فَفِله ي مِن حِيام أَوْصَلَقَةٍ أَوْ النك كور بعنى جوفعى تم مى سے مريض موياس كوايذ او موسر سے تواس پر فديدواجب ہے روز ور كھنے سے يا صدقہ دينے سے يا قرباني كرنے سے ) آ بت كريمه بل كلمه ، أو جنير كيلئے ہاورحضور ملى الله عليه وسلم نے آيت مباركه كى جنيركى ب جوہم نے ذكركيا\_ · ١٢ ﴾ وَإِنْ قَبَلَ اَوْلَمَسَ بِشَهُوَةٍ فَعَلَيهِ دَمُّ اَنزَلَ اَوُلَمُ يُنْزِلُ (١٢١)ومَنُ جاَمعَ فِي اَحدِالسِّبِيلَين قَبلَ الْوَقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ لَسَدَ حَجَّهُ وَعَلَيهِ شَاةً وَيَمْضِي فِي الْحَجّ كَمَايَمُضِي مَن لَمْ يَفُسُدُ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ الْقَضاءُ

توجمه : اوراگر بوسدلیایا شهوت سے جمولیا تواس پر دم لازم ہے خواہ انزال ہویانہ ہواور جس نے وقوف عرفہ سے پہلے احداسپیلین می جماع کیا تو اس کا ج فاسد ہو گیا اور اس پر بکری لازم ہے اوریہ جج کے افعال ای طرح اواکرے جس طرح کروہ اواکر تا ہے جس کا ج فاسدنه مواورال پر تضاء لازم ہے۔

منشوج :-(١٩٠) يعني الركس نے بوسرليايا شهوت كے ساتھ چھواتو خوا وائزال ہويانه ہواك يردم لازم ہے كونكه بياح الم على منوع هي ے مقعودی طور پر نواع حاصل کرنا ہے (۱۹۱)اوراگر کسی محرم نے وقو ف عرفات سے پہلے کسی آ دی کے احد السلمین میں جماع کیا تو اس کا مج فاسد ہوااب اس پرایک بکری فرخ کرنایا اونٹ دگائے میں سے کی ایک کا ساتھواں حصہ لازم ہے۔ اور دیگر تجاج کی طرح ج کے باق ماندہ اممال ادا کرنا اس فنص پر واجب ہے اور اس کلے سال اس فنص پر اس حج کی قصنا ملازم ہے کیونکہ ایسوں کے ہارے میں حضور صلی اللہ عليه وسلم نے فر بايا تھا كمان دولوں پر دم ہےاورا ہے اس جج كے افعال اداكر كے آئندہ سال ان براس جج كالعاد ه واجب ہے۔

(١٢٢) وَلِيسَ عَلِيه أَنْ يُفارِق إمر أَنَّه إِذَا حَجَّ بِهَالِي الْقَضَاءِ عِنْدَنَا

ح الوافسى

نوجه: داوراس پرہارے نزیک بیلاز نہیں کواپی ہوی ہے الگ ہوجائے جب اس کے ساتھ کی قضاء کر بھا تو جہ نہ دونوں میں نے جب اس کے ساتھ کی قضاء کر بھا تو اسکے بہتے جا کا کر کے جی فاسد کیا ) جب اسکے سال جی کی قضاء کر بھا تو اسکے بہتے جا کا کر کے جی فاسد کیا تو اسکے بیار جس کے ساتھ اس نے گذشتہ سال جماع کر کے جی فاسد کیا تھا) پر بھی جی کی قضاء لازم ہے اب قضاء کرتے ہوئے بیدونوں کے جانے ہیں الگ الگ جانا ان پر لازم نہیں جبکہ دیگر آئمہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ان پر اپنے شہر سے نگلتے ہی جدائی ۔ زم ہے۔ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک جب اس جگہ پر پہنچے جہاں گذشتہ اس جانا کی تو اسکان پر جدائی لازم ہے۔ در امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جب اس جگہ پر پہنچے جہاں گذشتہ کے بان جو الک بیاتھ تاتو دیاں سے ان پر جدائی لازم ہے۔

الماری دلیل یہ ہے کہ جامع بین الزوجین (بیعن نکاح) قائم ہے تواحرام ہے پہلے افتر ان کی تو کو کی وجنہیں کیونکہ اس وقت تک بدئ جائز ہے ادر بعد ازاحرام اگر چہ جماع ممنوع ہوجا تا ہے مگر اس سے پہلے جماع کی معمولی لذت کی وجہ سے یہ بہت مشقت میں پڑ مجے ہیں اس لئے اب کے مرتبہ یہ جماع سے دورر ہیں کے لہد اافتر ان کی کوئی وجنہیں۔

(١٢٣) وَمَنْ جَامَعَ بَعُدَ الْوَقُوفِ بِعَرَفَةَلَمُ يفُسُدُ حجّه وَعَلَيهِ بَدَنَةٌ (١٢٥) ومَن جَامَعَ بَعُدَالْحَلْقِ فَعلَيه شَاةً (١٢٥) ومَنْ جَامِعَ فِي الْعُمرَةِ قَبلَ أَنْ يَطُوفَ ارْبَعَةَ آشُواطٍ الْمَسَدَحَاوَمِضَى فِيهَا وقَضاحَاوِعَلَيْه شَاةً (١٢٦) وإنْ وَطِى بَعلَمَاطَافَ اَرْبَعَةَ آشُوَاطٍ فَعَلَيْهِ شَاةً ولاتَفُسُدُعُمُرَتُه ولايَلزَمُه قَضَالِ هَا (١٢٧) ومَنْ جَامِعَ نَامِياكُمَنُ جَامِعَ عَامِداً فِي الْمُحكمِ

(110) اگر کس نے عمر ہ کرتے ہوئے چار شوط طواف نہیں کیا تھا کہ جماع کیا تو عمرہ فاسد ہوااب میخض دیگر عمرہ کرنے والوں کاطرع عمرہ کے باتی افعال (بعنی طواف کے باتی ہائدہ اشواط دسمی بین الصفا والمردہ) ادا کرے اور جنایت جماع کی وجہ سے بکری ذرح کیونکہ اکٹر طواف کر چکا ہے البتہ اس پروم لازم ہے کیونکہ اس نے ایسے لل کاارتکاب کیا جواحرام میں ممنو**ں** ہے۔ (۱۹۷) جس محرم نے بھول کر یاحالت نیندیا اکراہ ( کسی نے جماع پر مجبور کردیا ) میں جماع کیا تو یہ قصد آجماع کرنے کا تھم

ركمما ہے كيونك ارتفاق شى سب برابر جي -(١٢٨)ومَن طاف طواف القُدُوم مُحُدِلاً فَعَلَيهِ صَدَقَةٌ (١٢٩)وإِنْ كَانَ جُنُباً فَعَلَيْهِ ضَاةٌ (١٣٠)وَإِنْ طَافَ طَوَافَ ( الزّيارَةِ محُدلاً فَعَلَيْهِ شَاةٌ (١٣١)وَإِنْ كَانَ جُنُباً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالاَفْضَلُ اَنْ يُعِيدَ الطّوَافَ مَادَامَ بِمَكَّةَ وَلاذَبُحَ عَلَيْهِ

میں جمعہ: ۔ اور جس نے طواف قد وم بے دضوء کرلیا تو اس پر صدقہ ہے اور اگر جنی تھا تو اس پر بھری لا زم ہے اور اگر طواف ذیارت بے وضوء کیا تو اس پر بھری لا زم ہے اور اگر جب تھا تو اس پر اون لا زم ہے اور افضل ہے کہ طواف کا اعادہ کرے جب تک کہ مکم کرمہ شمل ہو اور اس پر ذکے کرنا واجب نیس ۔

قتشسومع: ﴿١٩٨) اگرکی نے طواف قدوم یا کوئی بھی نفلی طواف بے وضو کیا تو اس فخص پرترک طہارت کی جہسے مدقد لازم ہے جوترک طہارت کے نقصان کا جبیرہ ہوگا(۱۹۹) اوراگر ھالت جنابت بٹی طواف قدوم کیا تو چونکہ جنابت زرابزی ہے اس لئے اس پردم لازم (۱۳۰۰) اگر کسی نے طواف زیارت بے وضو کیا تو چونکہ طواف زیارت رکن ہے لہذا نقصان زیادہ ہونے کی وجہسے دم لازم ہے۔ ۲۰۱۲) اور اگر طواف زیارت ھالت جنابت بٹی اوا کی تو شدت نقصان کی وجہسے اب اس فخص پر بدند لازم ہے محربہتر ہے کہ جب کہ جب کہ بھنے کے مطرف نے بارت کا اعادہ کرے تا کہ کالل طور پر آ دا ہوجائے۔

بعض شخوں میں وجوب اعاد ہ کا ذکر ہے تو شراح نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر طواف زیارت بے دضوا داکیا تو اعاد ہ مستحب ہے اور اگر حالت جنابت میں اداکیا تو اعاد ہ داجب ہے۔ پھر اگر ہے دضوا داکرنے کی صورت میں کی بھی دقت اعاد ہ کیا اور حالت جنابت میں اداکرنے کی صورت میں ایا منح میں اعادہ کیا تو اس پر دم لازم نہیں ۔اور اگر حالت جنابت میں اداکتے ہوئے کا اعاد ہ ایا منح کے بعد کیا تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے ذریک اس پر دم لازم ہے کہ امر ۔۔

قل جمعہ:۔اورجس فطواف،مدرب وضوءکیا تواس پرمدقہ ہادراگرجب ہوتواس پر بھری لازم ہادرا گرطواف، زیارت کے تمن شوط یا اس سے کم چھوڈ دیے تواس پر بھری لازم ہادراگر چارشوط چھوڑ دے تو یہ بھٹر بھرم دیگا جب تک کدواس طواف کودو بارہ نہ کرے۔ الرکنی نے طواف صدر (جو کہ واجب ہے) بے وضوا داکیا تو اس پرصد قد لازم ہے (۱۳۳) اورا کر صالت جنابت اور اکیا تو اس پردم لازم ہے چونکہ طواف صدر رحبۂ طواف زیارت ہے کم ہے لہذا طواف صدر کی فدکورہ صورتوں میں وہ واجب نہیں جو افران زیارت کی صورتوں میں واجب تھا اظہار اَللتفاو ہ۔

(۱۳۵) اگر کی نے طواف زیارت کے تین ہے کم شوط چھوڑ دیے پھراس کے بعد کو کی نفی یا واجب طواف بھی نہیں کیا تو ترک افل اور ہے نقسان تھوڑ ا ہے اس کے اس پردم لازم ہے (۱۳۵) اور اگرچاریا زائدا شواط چھوڑ دیے تو یہ نفس جب تک پیطواف کم ل نہر افران کے تق جس بھر میں میں کہ کے اس پردم لازم ہوگا۔

کر یے ورتوں کے تق جس محرم میں میکا کیونکہ اکثر متروک ہے وللاکٹر حکم الکل لہذ ااگر جماع کرے گاتو دم لازم ہوگا۔

(۱۳۹) وَمنُ تَرکَ فَلالْةَ اَشُو اَطِ مِن طَو اَفِ الصَّدُرِ فَعَلَيْهِ صَدَفَةٌ (۱۳۷) واِنْ توکَ طَوَات الصَّلْرِ اَوْاَرُ بَعَةَ اَصْوَاطِ بِن عَو اَلا کُورِ وَ فَعَلَيْهِ شَاۃً وَحَجُمُهُ تَامٌ (۱۳۹) وَمَنْ لَوَکَ السَّعُی بَین الصَفاوَ المَرُو وَ فَعَلَيْهِ شَاۃ وَحَجُمُهُ تَامٌ (۱۳۹) وَمَنْ اَفَاصَ مِنْ عَرِ فَاتِ فَعَلَيْهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ ال

توجهد اورجس فے طواف صدر کے تین شوط چھوڑ دی تو اس پرصد قد لازم ہے اور اگر پوراطواف صدریا اس بی سے جارشوط چھوڑ ائے تو اس پر بحری لازم ہے اور جس نے صفااور مروہ کے درمیان سی چھوڑ دیا تو اس پرایک بحری لازم ہے اور اس کا جی تام ہے اور اگر کوئی امام سے پہلے عرفات ہے اُڑ آئے تو اس پر بکری لازم ہے۔

تضریع:۔(۱۳۶)اگر کسی فیطواف صدر کے تین یااس ہے کم شوط چھوڑ دیے تو اس پرصد قد لا زم ہے (۱۳۷)اورا گرکل طواف مدر یا چار شوط چھوڑ دیے تو چونکہ طواف صدروا جب ہے لہد اترک واجب یا ترک اکثر الواجب پردم لا زم ہوگا۔

(۱۳۸) جو مخص کل سی بین الصفا والمروه یا اکثر اشواط چھوڑ دیتو اس کانچ تام ہے کیونکہ تلی واجب ہے جس سے فساد ازم نیں آتا ہے البتہ ترک واجب یا ترک اکثر الواجب کی وجہ سے دم لا زم ہے (۱۳۹) اگر کو کی محرم عرفات میں سے امام سے پہلے فروب افتاب سے قبل اتر آیا تو اس پر دم لازم ہے کیونکہ غروب افتاب تک عرفات میں دہنا واجب ہے اور اگرغروب افتاب کے بعد افر آیا تو پچھو اجب نہیں۔

(١٤٠)ومَنُ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِمُزُدَلِفَةِ فَعَلَيْهِ دَمَّ (١٤١)ومنُ ثَرَكَ رَمَى الْحِمَارِفِى الْآيَامِ كُلَّهَافَعلَيهِ دَمَّ (١٤٢)وَإِنْ تَرِكَ رَمَى إِحْدَى الْحِمَارِ الثَّلْثِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ (٤٣)وَإِنْ ثَرِكَ رَمَى جَمْرَةِ الْفَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِفَعَلَيْهِ دَمَّ-

توجهد: اورجس في مزدلفد كاوقوف جمور دياتواس پر بكرى لازم بهاورجس في تمام دنول شررى جمرات جمور وى تواس پر بكرى لازم بهاوداگر كمى في تينول جمرات ميں سے ايك كى رمى جمور دى تواس پر صدقه لازم بهاوراگر كى في عيد كون جمر و عقب كى رمى كو چمور دياتواس پر بكرى لازم ب

(۱۴۹) اگر عید کے دن کے علاوہ باتی دنوں کے ایک جمرے کی رقی چھوڑ دی تو اس پر ہرکنگری کے بدلے صدقہ لازم ہے کیونکہ پورے دن کا وظیفہ کے ترک موجب دم ہے تو اس ہے کم موجب صدقہ ہوگا۔ (۱۴۳) اگر کسی نے عید کے دن میں جمرہ عقبہ کی رق مچھوڑ دی توچونکہ یہ اس دن کاکل وظیفہ ہے لہذا اس پردم لازم ہے۔

(184)وَمَنُ اَخَرَالَحَلَقَ حتَّى مَصَّتُ اَيَّامُ النَّحُرِفَعلَيْهِ دمَّ عِنْدَابِي حنيُفةَ رِحِمَه اللَّه وَكذَالِكَ إِنْ اَخَرَطُوافَ الزِّيَارَةِ عِندَابِي حَنيُفَةَ رَحِمَه اللَّه (180)وَاذَاقَتلَ الْمُحْرِمُ صَيُّداآاُوُدَلَّ عَليْه مَنُ قَنَلَه فَعَلَيْه الْجَزَاءُ (187)سَواءٌ فِي ذَالكَ الْعَامِلُوالنَّاسِي وَالمُبْتَدِئ وَالْعَالَدُ \_

تو جمعہ:۔اورجس نے سرمنڈوانا مو خرکرویا یہاں تک کر آبانی کے دن گذر مے تواہام ابوطنیفدر حمداللہ کے زدیک اس پروم واجب ہے اورا گرکسی نے طواف زیارت بھی تا نخر کردی تواہام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے زدیک اس پر بھی دم ہی واجب ہے اور جب کوئی محرم خود شکار کرے یا شکار شکاری کو بتاویا تو اس پر جزاء ہے اور اس بھی جان کراور بھول کر بتلا نے والا اسلیلر ح بہلی بار بتلا نے والا اور دوسری بار بتلانے والاسب برابر جیں۔

قت ۔ رہے :۔ (166) آگر کس خطق الرائس یاطواف زیارت کوایا م النحر ہے مؤخر کردیا (یاری جمرات کومؤخر کردیا یا ایک تھم کودوسرے سے مقدم کیا جبکہ وہ حکماً مؤخرتھا جیسے رمی جمرات سے پہلے سرمنڈوایا ) تو ان تمام صورتوں جس امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے زدیک دم لازم ہے کیونکہ ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ کا تول ہے کہ جس نے کی نسک کودوسرے پرمقدم کردیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔اورصاحبین رمہما اللہ کے زدیک نسک کی تقدیم وتا خیرسے کچھلاز م نیس ہوتا ہے۔امام ابوطنیفہ کا قول رائے ہے۔

(120) اگرمحرم نے بری دکار کو آل کیا یا قاتل کو دلالت کر کے بتادیا اس نے مارویا جبکہ قاتل کو پہلے ہے معلوم نہ تھا تو محرم قاتل اور دکار بتانے والا دونوں پرجز اولازم ہے لملو له نعالی ﴿ لا تَفْتُلُو الصّیدُ وَ اَنْتُمْ حُومٌ ﴾ (بعنی تم شکارمت مارواس عال جس تم محرم بو ) اور بتانے والا پراس لئے جزام ہے کہ بتانے والے نے شکار کے اس کونوت کیا ہے۔

(111) محراس میں ذرائعیم ہے کہ محرم قائل اور دالت کرنے والے کواحرام یاد ہے قصد اللّ اور دلالت کرد ہاہے یا احرام یا دلیں ہے کیونکہ سیاطاف ہے تو یہ مالی غرابات کے مشابہ ہے۔ اور برابر ہے کہ پہلی مرتبہ فٹکار کیا ہے یا عائد بینی دوبارو سربارہ شکار کرنے والا ہے کیونکہ موجب تا دان جو کہ صید کو تلف کرنا ہے ابتدا اور فود کرنے سے فتلف نہیں ہوتا ہے بلکہ جم الحرح تلف کرے جزا مواجب ہوگی۔ (۱٤٧) وَالْجَزَاءُ عِندَ اَبِى حَنِيْفَةٌ وَابِى يوسفَ رَحمَه الله اَنْ يُقَوَّمُ الصَّيَلُغِى الْعَكَانِ اللِّي قَتلَه فِيهِ اَوُ فِي اَلْمَرَبِ الْمَواضِعِ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي بَرِّيَةٍ (١٤٨) يُقَوِّمُهُ ذَوَاعَلُ (١٤٩) ثُمَّ هُو مُعْتَرَفِي الْقِبِمَةِ إِنْ شَاءَ إِبْنَاعَ بِهَاهِلْ الْكَلَبَحِهِ الْمَواضِعِ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي بَرِّيَةٍ (١٤٨) يُقَوِّمُهُ ذَوَاعَلُ (١٤٩) ثُمَّ هُو مُعْتَرَفِي الْقِبِمَةِ إِنْ شَاءَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

قر جعد: اور شخین رجماالله کزد یک شکار کی جزاء بیر ب که شکار کی قیمت اس مقام پرنگائی جائے جہاں وہ آل ہوایا اگر جنگل میں ہوا

تو دہاں سے سب سے قریب کی آبادی میں اس کی قیمت کا اندازہ دوعادل آ دمی لگا تیں پھر آل کرنے والامحرم جزاء کے بارے میں مخارب اگر چاہے تو اس کے موض غلی خرید کراس کو اگر چاہے تو اس کے موض غلی خرید کراس کو اگر چاہے تو اس کے موض غلی خرید کراس کو مدد کردے ہر سکین پر گندم کا نصف صاع اور اگر جو ریا تھو کا ایک صاع اور اگر چاہے تو گندم کے نصف صاع اور مجمور و تھو اس کے مداع کے بدلے دن روزہ ریکھے اور اگر غلی نصف صاع ہے گئی گیا تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو صدقہ کردے اور چاہے تو اس کے بدلے بدلے دن روزہ ریکھے اور اگر غلی نصف صاع ہے گئی گیا تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو صدقہ کردے اور چاہے تو اس کے بدلے بدلے دن روزہ ریکھے اور اگر غلی نصف صاع ہے گئی گیا تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو صدقہ کردے اور چاہے تو اس کے میں دن روزہ ریکھے۔

منسوی :- (۱۵۷) کینی شکار کی جزاوش امکی کا ختلاف ہے شیخین رحم اللہ کنزدیک شکار کا شل معنوی مینی قبت لازم ہے کوئکہ شکار مستوی میں شکار کی میں استوں مراد کینے بلی شکار کی میں شکار کی میں شکار کی میں شکار کی میں شکار کیا ہے اس شکار کی میں اس میں شکار کیا ہے۔ اس شکار کی قبت لگا کئیں اگر دیمات میں مارا ہے تو قریب کے آبادی میں قبت معلوم کرے کیونکہ اختلاف اسکنہ ہے اور کیا ہے۔ اس میں میں اس میں دو ایسے عادل آدی لگا کینے جو شکا دکی قبت لگانے میں بھیرت رکھتے ہوں اعتباداً بعقوق العباد۔

( 1 1 1 ) پرطرفین رحممااللہ کے زویک قاتل پرجو قبت مقرر ہوگی اس میں اسکوا ہتیا رہے اگریہ قبت اتنی ہو کہ اس سے بری افیرہ فریدی جاسکتی ہوتو بحری دفیر ہ فرید کر حرم میں ذائ کر لے۔اورا گرچاہے تو اس قبت سے غلہ فرید کر برسکین کونصف مساع گندم یا ایک مسام مجودیا تھ دیدیں اورا گرچاہے تو ہرنصف مسام گندم کے بدلے دوز ہ رکھے۔

(۱۵۰) اگرنصف مباع گذم ہے کم ہومثلاً رائع مباح ہوتو ہمی اس کے بدلے کائل روز ورکھنا پڑیکا پارائع مباح گذم ہی صدقہ لے۔اسطرح اگرایک مباع مجود یا جو ہے کم ہوتو ہمی ہی تھم ہے کیونکہ صوم ایک دن سے کم شروع نہیں۔

(١٥١) وَقَالَ محملًا رَحمه اللّه يَجِبُ فِي الصّهِ النّظِيرُ فِيمَالُه لَظِيرٌ فَفِي الضّبُي شاةٌ وَفِي الطّبُع شاةٌ وَفِي الْارْلِبِ عَناقٌ وَفِي النّفَامَةِ بَدَلَةٌ وفِي الْيَعْمَةِ بَدَلَةٌ وفِي الْيَرُهُوْعِ جَفرَةً.

توجعه ادوامام ورحمالله فرماح بين كه فكارش اس كي نظيرواجب جس كي نظير بولي برن شي بكرى إور بوش بكرى باور

ح الموافسي (۲۵۶) مستور می میران کاچه اور گرم میری اور شکال چو ہے میں چار ماہ کا بحر کی کا کچہ ہے۔ خر گوش میں بحر کی کاچه ماہ کا بچہ ہے اور شرح مر مل میں اونٹ ہے اور جنگلی چو ہے میں چار ماہ کا بحر کی کا بچہ ہے تشهریع :۔(۱۵۱) بعن امام محرر ممداللہ وامام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک محرم نے جس شکار کو مارا ہے اگر اس کا صور 🕯 مثل ہے تو مش مورى ديد ب لقول و تعالى ﴿ فَهَ جَزَاءُ مِسْل مَا لَنَلَ مِنَ النَّعَج ﴾ (لين پس جزاء ب شل اس كا جول كيا ب جانورول عل ے کلہذا ہرن کے بدلے میں بمری ہے۔ بجو (ایک متم کا گوشت خور جانور جودن بحر بلوں میں رہتا ہے اور رات کو با ہر نکلنا ہے اس کی ] تعمیں بہت چیوٹی ہوتی ہیں) کے بدلے میں بکری لازم ہے۔خرگوش کے بدلے میں عناق( کبری کا تچہ ماہ کا بچہ) ہے۔ فحر مرغ کے لدے میں اون ہے۔ بربوع یعنی جنگل چوہ کے بدلے میں جغرہ ( یعنی بکری کا میار ماہ کا بچہ ) ہے۔

ا کر کسی شکار کامش صوری شہوجیے جڑیا و کبوتر وغیر و توشش صوری دمعنوی ہر دو کے تعذر کی دجہ سے امام محمد رحمد الله کے نزویک مرف مص معنوی مین قیت لازم ہے۔ شیخین کا قول رائے ہے۔

(١٥٢) وَمنُ جرَحَ صِهْداً ٱوْنَتِفَ شَعْرَه ٱوْقَطَعَ عُصُواْهِنَّهُ صَعِنَ مَانَقَصَ مِنُ قِيْمَتِهِ (١٥٣) وَانُ نَتِفَ دِيشَ طائِرِ اَوْ قطَعَ فَوائِمَ صِيدٍ فَعرجَ من حَيْزِ الْإمِيناعِ فعلَيْه قِيمَتُه كامِلةً ـ

توجعه: -اورجس نے شکارکوزخی کردیایا اس کے بال اکھاڑ دے یا اس کا ایک عضوکا اے اتو اس کی قیمت کے نقصان کا ضامن ہوگا اور اگر برندہ کے پراکھیڑ لئے یاکسی شکار کے ہاتھ پیرکاٹ ڈالے کراب دہ اپنے بچاؤے نکل کیا تواس براس کی پوری قیت واجب ہے۔ تشریع:۔(۱۵۲) مینی جس نے شکارکوزخی کر دیایا شکارکے بال اکھاڑ دیئے یا شکارکا کوئی عضو کاٹ دیا مگراب بھی وہ اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہے تو اس زخم وغیرہ کی وجہ ہے دکار کی قیت میں جو کی آئی ہے دکار کرنے والا اس کی کا ذمہ وار ہے بعض کوکل برقیاس کرتے برئے کما فی حقوق العباد۔

(۱۵۳) اگر مرم نے برندے کے برا کھاڑ دئے اشکار کے یاؤں کاٹ دے جس کی وجہ سے اب شکارا نی حفاظت کے قامل شد اِتَّا محرماس دار کیکل قیمت کاذر دار بے کونک آلد هاظت کو ضائع کر کے ڈکاری نے کویا کد شکار کوضائع کردیا اسلے کل قیمت کاذمدوارہ وگا۔ ((١٥٤) وَمَنُ كَسرَبَيُصَ صَيدٍ فَعَلَيْه فِيمَتُه (١٥٥) فَإِنُ حَرَجَ مِن الْبَيْضَةِ فَوْخٌ مَيَّتٌ فَعَلَيْهِ فِيمَتُه حَيًّا - ﴾ توجمه: اورجس فے شکار کے اغرے اور دے تو اس پراکی قبت لازم ہے پس اگراغرے سے مردو بچد کل آیا تواس پ زندویج کی قبت لازم ہے۔

تشريع: -(١٥٤) اگر كى نے فكار كا يسائد كور ورياجو خراب بيس موئے تقواس كى قيت اس براازم ب كونك اغدافكارك ا مل ہے جس میں فکار بننے کی صلاحیت ہے لہذا احتیاطاً انڈ ابھز لہ فکار کے ہے۔ (100) اگر انڈے سے مردہ بجد لکلا اور بیمعلوم نہ اور 🖁 کا کہ بہوڑنے نے پہلے مراہ یابعد می اواس پر زندہ بجے کی قیت لازم ہے کیونکہ موسکتا ہے کہ بیزندہ لکل آتا محروفت و دون ہے پہلے 🛚 توزنے کی دجہ سے مرکما ہو۔ رود المَّارِينَ فِي قَتْلِ الْفُرَابِ وَالْحِدَاةِ وَالذَّلْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْتَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالكُلْبِ الْتَقَرُرِ جَزَاءٌ (١٥٧) ولَيسَ فَى قَتْلِ الْبُعُرِ صَ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْقُرَادِ هَيَّ۔

نوجهه: اوركوب، چيل، بھيزے سانپ، چھو، چو ہاوركاٹ كھانے والے كتے كے لل كرنے على جزاؤيل اور چرميتواور چيخ ك كِل كرنے على چھولاز م بيس \_

منت رہے:۔(۱۵۱) مین مرم اگرم دار کھانے والا کو انہیل ، بھیڑیا ، سانپ ، بھو، جو ہایا کاٹ کھانے والا کا آل کر کو لگ جزائیس کیونکہ یہ موؤی چیزیں ہیں۔ امام ابو منیفہ رحمہ اللہ کے نزویک وحش ، مانوس اور مقور وغیر مقور ہرتم کے کتے عدم جزا ہیں بمائد ہیں کیونکہ ان سب کی جنس ایک ہے اور اس باب ہیں معتبر وحدت جنس ہے۔ (۱۵۷) اگر محرم نے مجمع رہتو ، بھیڑی کیا دیکر حشرات الا رض میں ہے کوئی مارڈ الاتو بھی مارنے والے رکمی تم کی جزائیس کیونکہ یہ چیزیں نہ شکار ہیں اور نسانسانی بدن سے بیدا ہیں۔

(١٥٨)وَمَنُ قَتَلَ قُمُلَةٌ تَصَدَّقَ (١٥٩)بِعاشاءَ وَمَن قَتَلَ جَوَادَةً تَصَدَّقَ بِعاشاءَ وتَمُرَةٌ خَيرٌمِن جَرَادَةٍ-

توجمه: اورجس نے جول کو مارڈ الا تو بعثنا چاہے معدقہ کرد ہارجس نے ٹٹری کو مارڈ الماتوجو چاہے معدقہ کرد ہاور مجود بہتر ہے ٹئری کو مارڈ الماتوجو چاہے معدقہ کرد ہوں کے قبل کے معرفہ ماروٹی کا ایک محواہ فیرہ است ہوں کے قبل کیا تو بعثنا چاہے معدقہ کرے مثلاً فعی مجرظہ یاروٹی کا ایک محواہ فیرہ دیا ہے کیونکہ جوں بالوں کی طرح بدن سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے ہیں ہیل چکیل دور کرتا پایاجا تا ہے لہدا معدقہ لازم ہے۔ ( ۹۵۹) اور بہی تھم ٹٹری کے مارنے کا بھی ہے کیونکہ ٹٹری بری ( منظل میں رہنے والا ) شکار ہے۔ امام قد ورکی رحمہ اللہ نے بطور تھرک محررت عمر منی اللہ تعالی عند نے فرمایا تھا کہ ٹٹری سے ایک محررت عمر منی اللہ تعالی عند نے فرمایا تھا کہ ٹٹری سے ایک محرر بہتر ہے لہذا ایک مجبور بہتر ہے لہذا ایک محبور بہتر ہے لیک ایک ایک مصربہتر ہے لیک ایک محبور بہتر ہے لیک ایک ایک مصربہتر ہے لیک ایک مصربہتر ہے لیک ایک ایک مصربہتر ہے لیک مصربہ ہے لیک مصربہتر ہے لیک مصربہ مص

(١٦٠) وَمِنْ قَتِلَ مَا لايُؤكُلُ لَحُمُّهُ مِنَ السَّبَاعِ وَنَحُوِهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلايَتَجَاوَزُ بِقِيمَتِهَا اللَّهِ

قوجمه: اورجس نے غیرما کول اللم در عرول میں ہے کوئی جانور مارڈ الایاان جیسا کوئی جانور مارڈ الاتو اس پر جزام واجب ہے اور سے جزام قیت میں ایک بکری ہے بڑھ کرند ہو۔

قشد مع :۔ (۱۹۰) اگر کسی نے غیر ماکول اللم جانور (جنگا کوشت نہیں کھایا جا ) مثلاً سہاع البھائم (جانوروں کو بھاڑنے والے) کو مارڈ الا یاان جیسا کوئی جانور مثلاً سہاع المطیر (پرغدوں کو بھاڑنے والے) کو مارڈ الاقواس پر جزاء لازم ہے بینی اس کی تیت معلوم کرکے دیدے کر یہ قیت ایک بکری سے بڑھ کرنے ہو کہ کوشت فاسد کرنے دیدے کرام اور موجب جزاء تفاران کے کوشت فاسد کرنے دیدے کر یہ قیت ایک بکری سے بڑھ کرنے ہوئے کہ اورخون بہانے کی وجہ سے صرف ورم واحد واجب ہوتا ہے۔ البت ماکواللم میں چونکہ اماد کر ہے ہے تواس کی قیت واجب ہوگی جنتی ہی ہو۔ اورخون بہانے کی وجہ سے صرف ورم واحد واجب ہوتا ہے۔ البت ماکواللم میں چونکہ اماد کر ہے ہوگی جنتی ہی ہو۔

т **т** 

منسس الا ۱۹۱ مین اگر موم برکی در عدے نے ملد کیاا در سوائے آل کے دفع کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتہ بصورت آل کرنے کے برگوئی 7 افتیک کی تکر محرم توخ س محارے اگر چرمنوع ہے محرد فع اُذی ہے تو ممنوع نہیں۔

(۱۹۴) اگر محرم مشارے گوشت کھانے پر مجود ہوا تو گئل کرنے اور کھانے کی صورت بھی اس پر بڑا او لازم ہے کیونکہ ارشار باسک تعالی ﴿ فَسَعَنَ کُسُاں مَسْخَمُ مُوبُعِ اَوْبِهِ اَذَى مِنْ رَاسِهِ فَفِلْاَيَةٌ مِنْ صِبَامٍ اَوْصَلَلْةٍ اَوْ لُسُکِ ﴾ (بینی جوفنس تم بھی ہے مریض ہویاس کو ایڈ او ہوسرے تو اس پر فدیدواجب ہے روز ور کھنے سے یا صدقہ دینے سے یا تر بانی کرنے سے ) بھی اجازت مقید م

(١٦٣) وَ لاَنَاسَ أَنْ يَلْنِحُ الْمُحْرِمُ الشَّاةَ وَالْبَقْرَةَ وَالبَعِيْرَوَاللَّجَاجَ وَالبَّطُ الْكَسُكُوعَ (١٦٤) وَإِنْ قَعَلَ حَمَاماً ﴾ والبَعْرَةُ البَعْرَاءُ لـ مُعَاماً ﴾ مُسْرُولاً وْظَيْراً مُسْتَانِساً فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ ـ

قوجهد اوراس می کوئی حرج نیس کدم م کری مگائے ،اونٹ ،مرغی اور کھر بلونظ کوذی کردے اوراگر پاموز کور یا مانوس ہرن کوؤی کردیا تو اسے۔

تنفسومی - (۱۹۳۶) گرکی عمرم نے بحری یا گائے یا اون یا مرنی یا بطخ کسکری (کسکری طرف منسوب ہو بغداد کے اطراف میں کیسجسکانام ہے ) ذکا کیا تو ذائے ( ذکا کرنے والے ) پرکوئی جزار نہیں۔ (بعط کسسکوی سے مراد کھروں میں دہنے والے بطخ ہیں جو اڑ ہے جسک کی چونک خدکورہ بالا اشیاء کھروں میں رہے ہیں وکارٹیس اسلنے ان کے ذائح پر جزار نہیں۔

(١٦٤) اگر بحرم نے باسوز کور (جس کے ماگوں پر ہال ہوتا ہے ) یا الوس برن کولل کیا تو قاتل پر جزا والازم ہے بیاس لئے کہ یا بی اسل خلقت کے کھا تا ہے۔ دشی مثار ہیں اسلینے ان کے قاتل پر جزاء ہے۔

((١٦٨)وَإِنْ قَطعَ حَشِيشَ الْعَرَمِ أَوُ شَجَرَه اللِّئ لَيسَ بِمَمْلُوكِ وَلاهُوَمِمَايُنْتُهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُه.)

توجهه: -اوراگرحرم کے مجاس کاٹ دیااور یاوہال کاایادرخت کاٹ دیا جو کسی کی مملوک نہیں اور ندوہ ایا ہو کہ جسے لوگ ہوتے ہوں تو اس براس کی قیمت واجب ہے۔

تنشس میں :- (۱۶۸)حرم کی کھاس اور درخت چارتم پر ہیں۔/ منسب ۱۔کی نے بویا ہوا درالی چیز ہوجوعادۃ لوگ ہوتے ہوں۔/ منسب ۲ ہے خوداً کی ہوالی چیز ہوجوعادۃ لوگ ہوتے ہوں۔/ منسب ۳۔کی نے بویا ہوا ورالی چیز ہوجے عادۃ لوگ نہ ہوتے ہوں - منب کا خوداً کی ہوالی چیز ہوجے عادۃ لوگ نہ ہوتے ہوں۔

تو کہلی تین تم کیا گھاس کا کا شاادران ہے فائد واٹھا تا جا کڑ ہے اور چوتھی تم کا کا شا( بشر طبکہ خٹک نہ ہو ) جائز نہیں اور کا نے کی مورت میں قیمت دینالا زم ہے کیونکہ گھاس دورخت کی حرمت بسبب حرم کے ثابت ہوتی ہے اور حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حرم کی ہرکی گھاس نہ کا ٹی جا ہے اور نہاس کے کا نے تو ٹر دی جائے۔ چوتی تتم میں بیشر طے کہ خٹک نہوں اگر خٹک ہوں تو جز انہیں۔

(١٦٩)وَكُلَّ حَىُ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّاذَكُرُنَا أَنَّ فِيُهُ عَلَى الْمُفرِدِدَما ْفَعلَيُهُ دَمانِ دمٌ لِحَجَتِهِ وَدمٌ لِعُمرَتِه (٧٠٠) ِالْآأَنُ يَتِجَاوَزَالْمِيُّقَاتَ مِنُ غَيرِاحُرَام فُمَّ يُحْرِم بِالعُمُّرةِ وَالحَجُّ فَيلُزَمُهُ دَمٌّ وَاحِدًـ

توجعه:-برده کام جوقارن کرد سان کاموں میں ہے جن کوہم نے ذکر کیا ہے کہ ان میں مغرد پرایک دم ہو قارن پردودم ہیں ایک دم فی اسلام کے گذر جائے اور پھرده کی دعم کا حرام باعدہ لے قارن پردودم ہیں ایک دم اوگا۔
تفسسویسے: ۔ (۱۹۹۹) بعنی جن جنایات کے بدلے میں جی افراد کرنے والے پرایک دم یا ایک صدقہ ہے ہی جنایات کا اگر جی قران کرنے والے پرایک دم یا ایک صدقہ ہے ہی جنایات کا اگر جی قران کرنے والے نے ادرکاب کیا تو اس پردودم یا دوصد قے ہو تلے اسلنے کہ قاران محرم بدواحرام ہے ایک جی کا دومراعمرہ کا تو جنایت دو الرامول پر ہونے کی وجہ سے جزا بھی دوہوگی۔

واجب ہے تواس کی تاخیر کی وجہے ایک دم داجب ہوگا۔

(١٧١) وَاذَااشَتَرَكَ مُحُرِمَانِ فِي قَتُلِ صَيُدِالُحَرِمِ فَعَلَى كُلَّ وَاحدِمِنْهُمَاالَجَزَاءُ كَامَلاً (١٧١) وَإِذَااشُتَرَكَ حَلانٍ فِي قَتُلِ صَيُدِالْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَاجَزاءٌ واحِدُ (١٧٧) واذَابًا عَ الْمُحْرِمُ صَيُدااً وْ ابْتَاعَهُ فَالْبِيعُ بَاطلٌ ـ حَلالانِ فِي قَتُلِ صَيْداً وْ الْمَتْرِمُ وَاحِدُ (١٧٧) واذَابًا عَ الْمُحْرِمُ صَيْدااً وْ ابْتَاعَهُ فَالْبِيعُ بَاطلٌ ـ

قو جعه: ۔ اور جب دومح مرم کے شکار کرنے میں شریک ہوجائیں تو ہرایک پر پوری جزاء ہے اورا گرحرم کے شکار میں دوطال شریک ہوجا کمیں تو دونوں پرایک ہی جزاء ہے اور جب محرم شکار کوفر وخت کردے یا خرید لے تو یہ فروخت باطل ہے۔

قت رہے:۔(۱۷۱)اگر دومرم ل کر کسی شکار کورم میں یاصل میں قبل کر دیتو ہرایک پر کال شکار کی جزاء ہےاسلنے کہ ان دوش ہرایک محرم ہےاور ہرایک نے کال احرام پر جنایت کی ہے۔

(۱۷۴) آگر دو حلال ل کرم میں شکار آل کرو بے تو دونوں پرایک ہی جزاء ہے اسلنے کہ منان یہاں حرمت حرم کی جہ سے ہے اور حرم ایک ہوگا ہوگا ہے کہ ایک ہوگا ہوگا ہے کہ ایک ہوگا ہوگا ہے کہ وکلے محرم شکار کرنے کی وجہ سے اور حرم ایک ہے لہذا جزاء مجمی ایک ہوگا ہوگا ہوتے کی ایک نہیں ہوگا اور غیر مملوک کی تنظیم اطل ہے۔ اور اگر طلال نے شکار کیا اور محرم شکار کا اور خیر مملوک کی تنظیم اطل ہے۔ اور اگر طلال نے شکار کیا اور محرم نے فروخت کردیا تو زمع فاسد ہے اور اگر اس کا عکس ہوتو زمع جا کڑنے۔

بَابُ الاحْصَارِ)

یہ باب احسار کے بیان می ہے۔

"احصار "لغت مِس روكني وكت بي اورشرعاً" مَنْعُ الْمُحُرِمِ عَنْ أَذَاءِ الرّكُنَيْنِ "(لِيحْنَ حُرَم كووقوف عرفات اورطواف إلى الله عَنْ الله عَنْ أَذَاءِ الرّكُنَيْنِ "(لِيحْنَ حُرم كووقوف عَرفات اورطواف إلى الله عَنْ الله عَنْ

چونگر خلل بالا مصاریمی ایک طرح کی جنایت ہے کونکدا مصار کی وجہ سے جودم لازم ہوتا ہے اس سے جانی کی طرح محصر نہیں کھاسکتا ہے اسلنے جنایات کے بعدا مصار کوذکر کیا ہے۔ وجد تقریم جنایات سے کہ جنایات اختیاری ہیں اورا مصار اضطراری ہے۔ (۱۷٤) وَإِذَا أَحْصِرُ المُحْرِمُ بِعَلُوْ اَوْ اصَابَهُ مَوْضَ بَعَنَعُهُ مِنَ المُضِیّ جَازَلَه النّحَلُّلُ وَقِیْلَ لَهُ اِبْعَثُ هَاؤُ تُدَبَعُ بِیُ الْحَرَم وَ وَاعْدَمَنُ يَحْمِلُهَا يَوْمُ اَبِعَيْدِ يَلْبَهُ هَا فِيهُ لِيهُ فَمَ تَحَلُّلُ (۱۷۵) فِانْ کَانَ قَادِ ما اَعْدَ دَعَيْنِ۔

متوجمہ:۔اور جب محرم دسمن یا مرض کی وجہ سے (نتی یا عمرہ کے لئے) جانے سے دک جائے واس کے لئے خود کو طال کرنا جائز ہے اور اس سے کہا جائیگا کہ ایک بھر کی ہی جہ درم میں ذرخ کی جائے اور لے جانے والے سے خاص دن کا وعدہ کر لے جس عمی وہ ذرخ کر لیگا گام خود کو طال کراوراگروہ قارن ہوتو وو بحریاں بھیجے دے۔

قت رود ۱۷۴) بین جس نے احرام با ندھ لیا می کوف رشمن کی وجہ سے جج پرند جاسکایا مریض ہوا مرض کی وجہ سے ندجاسکا تو ایسے فض اسلیح یہاں خود کو طال کرنا جائز ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ کی بیت اللہ جانے والے کے ہاتھ بکری یا بکری کی تیت ترم بھیج وے تا کہ وہ حسم ا پر بر بر بری کردے۔ امام مساحب فرماتے ہیں کہ لے جانے والے ہے ایک متعین دن کا وعدہ لے تا کہ وہ اس دن بکری کو ذخ کی اس بکری کو زخ کرا گیافتی کی اطال ہو جائے گااور سے تھم اس لئے ہے تا کہ احرام محد نہ ہو جائے ہیں اس کے لئے مشکل ہو جائے گا۔ پھر جب متعین دن آ جائے تو تھر کے لئے اب تمام ممنوعات طال ہو نگے۔ (۱۷۵) ایک بکری ہیمبنے کا تھم تو مفرد کیلئے ہے اگر قارن جج جائے ور عین دن آ جائے تو تھر کے لئے اب تمام ممنوعات طال ہو نگئے۔ (۱۷۵) ایک بکری ہیمبنے کا تھم تو مفرد کیلئے ہے اگر قارن جج جائے وہ کہریاں یا اٹکی قیمت بھیجنا ضروری ہے۔ ہے رک ممیا تو چونکہ قارن دواحراموں کے ساتھ محرم ہے لہدا ان سے نکلئے کیلئے دو بکریاں یا اٹکی قیمت بھیجنا ضروری ہے۔

(١٧٦) وَلايَجُوزُذَبُحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَافِي الْحَرَمِ(١٧٧) وَيَجُوزُذَبُحُهُ قَبُلَ يَوْمِ النَّحْرِعِنُدَابِي حَنِيفةَ رَحِمَه الله وَقالارَحِمَهُما الله لايَجوزُ اللَّبِحُ لِلمُحُصَرِ بِالحَجِّ إِلَّا فِي يَومِ النَّحرِ (١٧٨) ويَجوزُ لِلمُحصَرِبِالْقُعرَةِ أَنْ يَذْبِحَ مَنَى

توجمہ:۔اوردم احسار کا فرج کرنا جا تزنیس مگر ترم میں اورا ام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیکے عید کے دن سے پہلے دم احسار کا ذبح کرنا جا کز ہے اور صاحبین رحم مما اللہ فریاتے ہیں کہ محصر بالج کیلئے ذبح کرنا جا ترنہیں مگر عید کے دن میں اور محصر بالعرہ کے لئے ذبح کرنا جا کز ہے اور صاحبین رحم مما اللہ فریاتے ہیں کہ محصر بالنج کیلئے ذبح کرنا جا ترنہیں مگر عید کے دن میں اور محصر بالعرہ کے

تنسر میں :۔ (۱۷۷ ) مام ابوطنیفہ دہم اللہ کے زدیک دم احصار حم کے علاوہ کی دوسری جگہ ذرج کرنا جائز نہیں کیونکہ ذربان معین (بعنی عرب اللہ علیہ کے تو کہ دن کے جہائے ذرج کرنا اور مکان معین (بعنی کعبہ اللہ ) کے سواخون بہانے کا قربت ہونا متعارف نہیں۔ (۱۷۷ ) البت عید کے دن ہے بہلے ذرج کرنا جائز ہے کیونکہ عید کے ون کے ساتھ مخصوص کردینے کی صورت میں بھی عید کا ون دور ہوتا ہے تو محصر کا احرام طویل ہوکر حرج میں مبتلا اور جائے ہی تول راج ہے ہے مصاحبین رحبہا اللہ فرماتے ہیں کہ محصر بالحج پردم احصار کا عید کے ون میں ذرج کرنا لازم ہے پہلے جائز نہیں۔ ماحبین رحبہا اللہ وم ترج وی سے اللہ عید کے ون میں انکہ ثلاث کا اتفاق ہے کہ کی بھی وقت دم احسار کا عید کے دن میں انکہ ثلاث کا اتفاق ہے کہ کی بھی وقت دم احسار کو ذرج کرسکتا ہے جد کا ون شعین نہیں کوئکہ محلل عن العروعید کے دن کے ساتھ خاص نہیں۔

(١٧٩)وَالْمُحصَرِبِالحِجَّ اذَا تَحَلَّلُ فَعَلَيه حَجَّةٌ وعُمُرَةٌ (١٨٠)وَعلى الْمُحصَرِ بِالْفُمُرةِ القَضَاءُ (١٨١)وَعلى المُمُحصَرِ بِالْفُمُرةِ القَضَاءُ (١٨١)وَعلى المُمُحصَرِ بِالْفُمُرةِ القَضَاءُ (١٨١)وَعلى المُمُحصَرِ بِالْفُمُرةِ القَضَاءُ (١٨١)وَعلى

قوجمه: اور قصر بالح جب طلال موجائة اس برايك مج اورايك عمره واجب اور قصر بالعر وبرعمره كي قضاء واجب باور قارن برايك عج اور وعره لازم ب-

(۱۸۱) اگر قارن تھر ہوا تو الکے سال ایک جج ووعروں کی قضاء اس پرلا زم ہے۔ جج اور ایک عمرہ کی وجہ تو احسار بالج النزر کے بیان میں ذکر ہوگی اور عمرہ ٹانی اس لئے لازم ہے کہ قارن نے جج کے ساتھ ایک عمرہ کا بھی احرام باندھا تھا تو احسار کی وجہ سے اس کی قضاء بھی لازم ہے۔

(١٨٢) وَالْمَابَعَثُ الْمُتُحَصَّرُه لِمِياً وَوَاعَدَهُم أَنْ يَلْبَتُوهُ فِي يَوْم بِعَيْنِهِ ثُمّ ذَالَ الْإحصَارُ فَإِنْ قَلْوَ عَلَى اِدُواكِ الْهَلْيِ وَالْحَجَّ لَمُ يَجُوُ لَه الشَّحَلُّلُ وَلَزِمَهُ الْمُضِى وإِنْ قَلَوَعَلَى إِدْرَاكِ الْهَدِّي دُونَ الْحَج الُحجِّ دُونَ الْهَذِي جَازِلَه الشَّحَلُّلُ اسْتِحْسَاناً۔

قو جعه : ۔ اور جب محصر نے مدی مجیح دی اور جانے والے سے وعدہ کر دیا کہ اسے فلال معین دن ذبح کرنا اور پھرا حصار ختم ہوا تو اگر وہ حج اور ہدی وونوں کے پانے پر قادر ہونو اس کے لئے طلال ہونا جائز نہیں بلکہ جانا لازم ہے اورا گروہ صرف حدی پاسکتا ہو تج نہ پاسکتا ہوتو بے طلال ہوجائے اور اگر حج پاسکتا ہوا ورحدی نہ پاسکتا ہوتو اسخسانا اس کے لئے طلال ہونا جائز ہے۔

منت میں ہے:۔(۱۸۲) مین اگر محصر نے کس کے اتھ حدی بھیج دیا اور بتادیا کے فلال معین دن حدی کوذی کرلیں اب حدی روانہ کرنے کے بعد محصر کا دصار متم ہوا تو اس کی چار صور تیں بنتی ہیں۔ / منصب ۱۔ اتناوقت ہے کہ مصر کے اور حدی دونوں پاسکتا ہے۔ / منصب ۱۔ دونوں نیس پاسکتا ہے۔ / منصب ۷۔ صرف حدی پاسکتا ہے جے نہیں پاسکتا ہے۔ / منصب عامرف جی پاسکتا ہے حدی نہیں پاسکتا۔

پہلی صورت کا تھم یہ ہے کہ محصر کیلئے احرام سے طلال ہونا جائز نہیں بلکہ جا کرنج کرلے کیونکہ حصول مقصود بالخلف (بعنی قضام) سے پہلے بجز زائل ہوگیا۔ دوسری صورت میں جاناعیث ہے اسلئے نہ جائے۔ چونکہ اس صورت کا تھم ظاہر تھا اس لئے امام قد در کی رمہ اللہ نے اس کاذکر نہیں کیا۔ تیسری صورت میں بھی نہ جانے کا تھم ہے بلکہ حدی ذرج کرنے سے تحلل حاصل کرلے کیونکہ اصل سے عاجز ہے۔ چوتھی صورت کا تھم یہ ہے کہ جا کر ج کے اندال اواکرنا افضل ہے محراستحسانا تحلل بالذرج جائز ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے مال ضائع ہونے سے نج جائے گا۔

(۱۸۳)وَمنُ ٱحْصِرَبِمَكَةَ وهوَمَمُنُوعٌ عَن الْحجِّ وَالوقُوفِ وَالطَّوَافِ كَانَ مُحْصَراً (۱۸٤)وَانُ لَلَوَ عَلَى إِذْرَاكِ ٱحَدِهِمَافَلُيْس بِمُحْصَرِ

قو جمه : ۔ اور جو خص مکہ مرسی روک دیا گیا اور حال یہ ہے کدو وقو نے عرفداور طواف زیارت سے روک دیا گیا تو و وقعر ہا اور اگر وولوں جس سے ایک کے اواکر نے پر قادر ہوتو و وقعر نہیں ۔

تنشو مع: - (۱۸۴) مین جوفف کمکرمه شماه ادکنین مینی وقوف فرفات اور طواف زیارت سے روک دیا ممیا تو فیف محصر ہاس کے کہ یہ اتمام ج سے معذور ہے - (۱۸۴) اگر طواف زیارت ووقوف فرفات میں سے کمی ایک کی ادائیگی پر قاور برتو پی مخص محصر نہیں اسکتے کہ وقوف عرفات پرقد رت کی صورت میں تج تام ہوتا ہے لہذا تھے نہیں اور طواف زیارت کی صورت میں طواف کر کے طال ہوجاتا ہے (ro4)

النسريسع الوالسي منابعة المستون المستون المستون منابعة كان من المبري المواجع الموا

مدى معن كاخرورت تبين اسلن محمر نبين

(بَابُ الْطُوَاتِ

يه باب ج فوت مونے كے بيان مى ہے۔

الفوات لغة عدم الشي بعد وجوده وقوات الحج شرعاً أن يفوته الوقوف بعرفة .

فوات اورا حصار دونوں عوارض میں سے بین اس لئے احصار کے بعد فوات کوذکر کیا۔

(١٨٥)وَمَنُ اَحُوَمَ بِالحَجَّ فَفَاتَه المُوقُوثَ بِعَرَفَةَ حَنَّى طَلَعَ الْفَجُرُمِنُ يَوُمِ النَّحْرِطُقَلْ فَاتَه الْحَجُّ وَعَلَيْهِ اَنُ يَطُوثَ وَيَسْعَى وَيَسَحَلَّلَ وَيَقْضِى الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ولادَمَ عَلَيْدٍ

قو جعه :-ادرجس نے ج کااحرام باندھ لیا تجراک ہے د تو نے عرفات نوت ہوگیا یہاں تک کے عید کے دن کی فجر طلوع ہوگی تو اس کا ج فیت ہوگیا ادراس پر لازم ہے کہ طواف اور سمی کرے اور اس کا ہوج نے اور آئندہ سال ج کی قضاء کرے اوراس پردم لازم ہیں۔
منظو مع :-(۱۸۵) یعن جس نے ج کا احرام باندھ لیا (خواہ ج فرض ہویا فلل سمجے ہویا فاسد ) تو اگر نویں ذی المجرکی زوال ہے ہوم الحر کی طلوع فجر تک دقو ف عرف نہ کرسکا تو اس محفی کا ج فوت ہوگیا اسلے کہ دقو ف عرف دکن ہا اس کیا تھے کہ بیاس احرام کے کہا تھا ہوگی خوات اورا کے ساتھ بہت اللہ کا طواف اور سعی بین السفا والمروہ کرے حال ہوجائے اورا کے سال اس نج کی تضاء کر لے ۔ چونکہ فوات الح کے بعد اس نے عمرہ کے افعال (طواف وسعی ) سے تحلل حاصل کرایاس لئے اس بردم لازم نہیں ۔

(١٨٦) وَالْفُمرَةُ لاَنَفُوتُ وَهِيَ جَائِزةٌ فِي جَميعِ السِّنةِ (١٨٧) اِلَّا خَمسَةَايُامٍ يُكرَه فِعلهَا لِيهَايَومَ عَرفَةَ وَيومَ النَّحرِ) وَايَّامَ النَّشْرِيقِ۔

مّو جهه :۔ اور عمر و فوت نبیس ہوتا اور و و پوراسال جائز ہے سوائے پانچ ون جن میں عمر ہ کرنا محروہ ہے وہ عرفہ کا دن ،عید ن کا دن ،اورایا م تشریق ہیں۔

((١٨٨)وَالْعُمرَةُ سُنَّةُ (١٨٩)وَهِيَ الْاحرَامُ وَالْطُوافُ وَالسَّعِيْ-

قر جمه: اور عمر وسنت ہے اور و واحرام اور طواف اور سلی ہے۔

الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم

اَلَـعَهُ فَوِيْفَةٌ وَالْفُفْرَةُ لَطُوعٌ "(لِينَ فِح فرض إور عمر وتطوع ب) المام ثافل رحمة الله فرضيت عمره ك قائل بيل-(١٨٩) عمره احرام اطواف اورسي ب-

## (بَابُ الْهَدُي

بہاب مدی کے بیان میں ہے۔

اس سے بہلے جج کے تفصیلی بیان میں حدی کاذکر کی مرتبہ آیا تواب اہام قد وری رحمہ اللہ حدی اور حدی کے متعلقات کی تفصیل بیان کرنا جا ہے ہیں۔ حدی لافة وشرعاً ''مَا یُنھ ادی اللّٰ الْسَحَوَمِ مِنَ النَّفَعِ لِلنَّفَوّبِ ''(لیعنی حدی و وجانور ہے جو برائے تقرب مرم لے جایا جائے ) کو کہتے ہیں۔

(١٩٠) ٱلْهَلَىُ أَدُناه شاةٌ وَهُوَمِنْ لَكُنْدِ آنُواعِمِنَ الْإِبلِ وَالْبَقْرِوَ الْعَنَمِ (١٩١) يُجُزِى فِي ذَالِكَ كُلّه السِّي لَصَاعِلاً (١٩٢) الامِنَ الصَّان فَإِنّ الْجَذَعَ مِنه يُجُزِي فِيُهِ -

تو جمه: \_اوراد فی درجه کی حدی بکری ہے اور حدی کی تین انواع میں لینی اون ، گائے اور بکری ،اوران تمام انواع میں تی یا اس سے زائد عمر کا کافی ہو جاتا ہے سوائے بھیڑے کہ اس کا چیم مینے کا بچہ بھی ہدی میں کافی ہے۔

تنظوی : (۱۹۰) یین مدی تمن تم کے جانوروں ہے ہوسکتی ہے اونٹ گائے ، بکری کیونکہ مدی وی ہے جو بطور تحذرم کو تیجی جائے اس می میں ہے تیوں اتسام برابر ہیں تو ہرا یک مدی ہوسکتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ان میں انسام برابر ہیں تو ہرا یک مدی ہوسکتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ان میں اور نئی بحری اور ملکا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ان میں میں اور نئی بحر اور کا کے اور اعلی اونٹ ہے۔ (۱۹۹) البت بیشر ط ہے کہ ان میں سے جو بھی ہو وہ تی ہو یا تی ہے اعلیٰ ہو۔ پھر اوتوں کا شی وہ ہے جس کے دو سال کھل تیسر سے میں شروع ہو۔ اور کا نے کا تی وہ ہے جس کے دو سال کھل تیسر سے میں شروع ہو۔ اور کا نے کا تی وہ ہے جس کے دو سال کھل تیسر سے میں شروع ہو۔ اور کا ایک کا تی وہ ہے جس کے دو سال کھل تیسر سے میں شروع ہو۔ اور کا ہے کہ البت دنبدا کر خوب فر بہ وجو موتا ہے کی وجہ ہے تی کے برابر معلوم ہوتا ہوتو جر ع یعن تی ہے کہ مجازت ہے۔

(٩٣) وَلاَيَجُوزُهِي الْهَلَيِ مَقْطُوعُ الْاَذُنِ وَلااَكَثَرَ هَا وَلاَمَقُطُوعُ اللَّبِ وِلاَمَقُطُوعُ الهَدِ وَلاَالرَّجُلِ وَلاَذَاهِبَةُ العَهِنِ ولاالْعَجُفاءُ ولاالْعَرُجَاءُ الَّتِي لِاتَمْشِى إِلَى الْمَثَسَكِ.

توجهد: اورحدی می براکان یا کش کنا موا ما تزنین اورندم کناموااورندی کناموا ما تزید اورندآ کی پیوناموااورندائهانی کروراور نابیالنگر اجوله کا کسند ما سکد

قت مدیع ، ۱۹۴۰) بین ایبا حیوان حدی میں جائز نہیں ہے جس کاکل یا اکثر کان کٹ گیا ہواور نہ وہ جس کی زم کی ہواور نہ وہ جس کا یہ (لینی اگلا یا دن) کٹا ہواور نہ دہ جس کار جمل (لینی پچپلا یا دن) کٹا ہواور نہ وہ جس کی آ تھے پھوٹ کی ہواور نہ وہ جوانتہائی کرور ہواور یا انتخا انتظر اموجونسک (ندئ خانہ) تک نہ جاسکا ہو کیونکہ پیکل خاہر باہر میوب ہیں۔ (171)

پر المصنف نہ کورہ بالاعیوب سے مراد وہ عیوب ہیں جو قبل الذرح پائے جائے اور اگر بوقت ِ ذرح اضطراب کی دجہ سے پیدا ہو گئے تو یہ مانع نہیں کیونکہ ان جسی عیوب سے احتر ازمکن نہیں ۔

١٩٨) وَالشَّاةُ جَائِزَ قُفَى كُلِّ شَى إِلَّا فَى مَوُضِعَينِ مَن طافَ طوافَ الزِّيارَةِ جُنباً وَمَنُ جَامَعَ بَعُدَالُوكُوفِ بِعرَفَةَ فَانكُ لايَجُوزُفِه إِلَابَدَنَارُ

میں جعه :۔اور بکری ہرفتم کی جنایتول میں جائز ہے مگر دوموقعوں میں جائز نہیں ایک بیکرکوئی حلب جنابت میں طواف زیارت کرے اور دوسرا میرکر وقو ف عرفات کے بعد کوئی جماع کرے کیونکہ ان میں ادنٹ کے سواجائز نہیں۔

تنسویع: - (۱۹۴) بینی باب جی میں جہال کہیں بھی دم ادر حدی کے وجوب کا ذکر ہے دہاں بھری ذئے کرنا کا فی ہے مگر دومواقع ایسے میں جہاں اونٹ ذئے کرنا ضروری ہے بھری کا فی نہیں۔ایک یہ کہ کوئی محرم طواف زیارت بحالت جنابت کرلے اور دوسرایہ کہ دقوف عرفہ کے بعد طلق الرائس سے پہلے کوئی محرم جماع کرلے لمعا مو۔

(١٩٥)وَ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ يُجُزِئُ كُلَّ وَاحِدِمنُهُمَاعَنُ سَبُعَةِ اَنفُسِ اذَاكانَ كُلَّ واحلِمِنَ الشُّرَكَاءِ يُوِيُدُالُقُرِبَةَ (١٩٦)فَاذَاأَرَاذَاَحَدُهُمُ بِنَصِيبِهِ اللَّحمَ لَم يَجُزُلِلْباقِينَ عن الْقُربَةِ۔

توجعہ:۔اوراونٹ اورگائے میں سے ہرایک سات آ دمیوں کی طرف سے کفایت کر کی جبکہ ہرایک شرکا و میں سے قربت کا ارادہ کرے اور اگران میں سے کسی ایک نے اپنے مصد میں سے گوشت کا ارادہ کیا تو ہاتی کے لئے اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔

تنشر مع : (۱۹۵) بینی اونٹ اورگائے میں سے ہرا کیک سات یا سات سے کم آ دمیوں کیلئے کا فی ہوسکتی ہے کیونکہ مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ہم نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدنداورگائے ساتھ افراد کی طرف سے ذرح کیا۔ تو سات سے کم کی طرف سے تو بطریقہ اولی جائز ہے۔

(۱۹۶) مگریشرط ہے کہ سب نے قربت کی نیت کی ہواگر چہ جہت قربت مختلف ہومثلاً ایک نے تہتے ووسرے نے قران تیرے نے تعلوع کی نیت کی ہو کیونکہ مقصو دایک ہے لینٹی اللہ کی رضا ہ۔البتۃ اگران سات میں سے کوئی ایک گوشت کی نیت سے شریک ہوتا ہے تو پھرکمی ایک کامجی جائز نہ ہوگا اس لئے کہ بیاونٹ یا گائے اب خالص للہ تعالیٰ کے لئے نہ رہا۔

(١٩٧) وَيَجُوزُ الْآكُلُ مِن هَدْي التَطوّع وَالْمُتُعَةِ وَالْقِرانِ (١٩٨) ولايَجُوزُ الْآكُلُ مِن بَقِيةِ الهَدابَا \_ قوجهه: ـ ادرحدى تلوح ، متعدادر قران سے کھانا جائز ہے ادر باتی صدایا ش سے کھانا جائز ہیں \_

منتسویع: ﴿٩٧) بعی صاحب مدی کیلے دم آملوع، دم تنظ اور دم قران سے کھانا جائز بلکه متحب ہے کونکہ حضور ملی اللہ علیه وسلم نے انگا مدل کا گوشت بھی کھایا اور شور با بھی پیا تمرشرط ہے ہے کہ حدی حرم کو پانچ جائے۔ اورا گرحرم پہنچ سے پہلے ذئ کیا ہوتو اس سے فقراء سکسوی کوئن نیس کھاسکتا۔ اس طرح ذکورہ بالا تمن تم کے حدایا سے اغنیاء بھی کھاسکتے جیں کیونکہ جس حدی سے کھانا صاحب حدی کیلئے

جائز ہواس کا کھاناغی کیلئے بھی جائزے۔

(۱۹۸) مگروم تطوع ، وم تمتع اور وم قران کے علاوہ (مثلاً دم کفارہ ، دم نذراور دم احصار ) سے صاحب حدی اور غن نہیں کھا تکتے ہیں وہ فقراء می کھا کینگے کیونکہ جس وقت پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیب پرعمرہ کرنے سے روک دئے گئے تو آپ میں کھا تکتے نے ناجیۃ الاسلمی کے ہاتھ حد ایا دے کر بھیج دئے اور فر ہایا ، ، لات اکسل انست ور فسقت ک منھا شیاء ، ، (آپ اور آپکے ساتھی ان سے پھرنہ کھائے )۔

(١٩٩)وَلايَجُوزُذَهُحُ هَدِي النَّطَوَّعِ وَالمُتَّعَةِ والقِرانِ الْالِّْي يَوْمِ النَّحُرِ (٢٠٠)وَيَجُوزُذَهُحُ بَقِيَّةِ الهَدايَا فِي أَيِّ وقَتٍ شَاءً۔

قو جمع: \_اورحدى تطوع اورحدى متعداورحدى قران كاذع كرنا جائز نبيل محرعيد في دن من اور باقى حدايا كاذع كرنا جب بعي عائد - -

منت رہے :۔ (۱۹۹) باب تج میں حدایا تین تم پر ہیں بختی بالونت ، غیر تحقی بالونت ، تخلف فیہ بختی بالونت ( یعنی تحقی ہوم النح ) م تمتی ، دم قران ادر بقول صاحب قد دری دم تفوع بھی ہوم النحر کے سرتھ خاص ہے مگر صاحب مبسوط کے زدیک دم تلوع ہوم النحر کے
ساتھ خاص نہیں ادر بی قول مجے ہے۔ (۲۰۰۰) دوسری تم جو تحقی بالوفت یعنی ہوم النحر نہیں وہ دم کفارات اور دم نو رہے کیونکہ یددم کفارہ
ہے جو نتصان دفع کرنے کے لئے واجب ہوا ہے قاس کو جلدی ذرج کرتا اولی ہے تا کہ بلاتا خیراس کے ساتھ نقصان دفع ہو۔ تیسری تسم جو
عنف نیہ ہے وہ دم احسار ہے۔ امام ابو حضیفہ دم اللہ کے زد یک ہوم النحر کے ساتھ خاص نہیں کہ مصار ورصاحبین رحم ہما اللہ کے زد یک
ہوم النحر کے ساتھ خاص ہے۔

(٢٠١) وَلايَجُوزُ ذَبِحُ الهَدايَا إِلَا فِي الْحَرِمِ (٢٠٢) ويَجوزُ أَنْ يَنصَدُ قَ بِهَا عَلَى مَساكِيُنِ الْحرَمِ وغَيرِهِمُ

قو جمه : اور مدایا کاف کرنا جائز نیل مرحم می اور حدایا کوسیا کین حرم اور غیر حرم پر صدقه کرنا جائز باور مدایا کوعرفات نے جانا واجب نیس ۔

منسسوی : (۲۰۱) یین کی کم کاهدی حرم با برزن کرنا جائز نیس اس لئے که حدی الی چیز کانام ہے جوحدی کی جگولے جائے اوروہ جگر حرم ہے۔(۲۰۹) البتہ تعدق کیلئے حرم مختی نہیں مساکین حرم دساکین غیر حرم سب پر صدقہ کر سکتے ہیں کے تک صدقہ قربت معقولہ ہے تو برفقیر پر صدفہ کرنا قربت ہوگی۔ ہاں حرم کے مساکین پر صدفہ کرنا افضل ہے الایہ کہ دوسر ہے لوگ زیاد پھتاج ہوں۔ (۲۰۴) حد ایا کو کرفات لے جانا واجب نہیں البتہ وم تعلوع ، وم تنع اور دم قران عرفات لے جانا حسن ہے کو تک یہ دم نے کہ کہ باتہ تھیں بر ہے۔

# قوجمه: اوراون من المُن النَّحُرُوفِي النَّقِرِ وَالغَنَمِ الذَّبُحُ . قوجمه: اوراون من الفل تحرب ادر كائ اور بكرى من الفل ذرى ب

تنشویع: - (۲۰۱) بین اون ش افعال یہ کہ پاؤں باندھ کر کھڑا کر کن کر لے نقول تعالیٰ ﴿ فَصَلَّ بُوبَکَ وَانْحُو ﴾ (بین پس نماز پڑھا کے در کے کوئک باری تعالیٰ گائے کے بارے کرنا کرون کر لے کوئک باری تعالی گائے کے بارے میں نماز پڑھا کی ڈیڈ نو انقر انقر انقر انکو کی کہ کہ کہ کہ اور دنیہ کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿ فَدَیْنَاه بِذِبْحِ عَظِیْم ﴾ (ہم فی فرماتے ہیں ﴿ فَدَیْنَاه بِذِبْحِ عَظِیْم ﴾ (ہم فرماتے ہیں ﴿ فَدَیْدَاللّٰم کوفدیدویا فرن محتملت کے ساتھ ) موق فد صَع آن النّبی نعر الإبل وَ ذَبِحَ الْبَقَرَ وَالْفَدَمَ، مَا يَعِیْ حَمُوم لَلِ اللّٰم کوفدیدویا فرن کوئری کوؤن فرمایا)۔

(٢٠٥) والْأَوُلَىٰ أَنُ يَتَوَلَّى الْإِنْسَانُ ذَبُحَهَا بِنفُسِه اذَاكَانَ يُحْسِنُ ذالكَ (٢٠٦) ويتَصَدَّقُ بِجَلَالِهَا وَخِطَامِها (٢٠٧) ولايُعُطِى أُجُرَةَ الْجَزَّادِمِنُهَا۔

تو جعهد: \_اور بہتریہ ہے کہ آ دمی اپن قربانی کوخود ذیح کردے بشرطیکہ وہ اچھی طرح ذیح کرسکتا ہواوران کی جمول اور لگام کوصدقہ کردے اور قصاب کی مزدور کی حدی شن سے شددے۔

تفسیر میں :۔(۰۵) مین بہتر ہے کہ آدی اپن مدی خود ذرج کر لے اگروہ اچھی طرح کرسکتا ہو کیونکہ نحرکرنا قربت وطاعت ہادر طاعات میں بذات خود متولی ہونا بہتر ہے کیونکہ اس میں خشوع ہے۔(۰۹) اور یہ بھی تھم ہے کہ حدی کا جمول اور لگام صدقہ کرلے۔(۰۷) اور حدی کا محوشت جزار (قصاب) کومز دوری میں ندوے کیونکہ حضور عظیمت کے مصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ حدایا کی جمولیں اور لگا میں صدقہ کراور ان میں ہے تصاب کی مزدوری ندوے۔

(۲۰۸)وَمَنُ ساقَ بَدَلَةً فَاصْطَرُّ إِلَى رُكُوبِهارَكِبَهَا (۲۰۹)وَإِنِ اسْتَغْنَى عَنُ ذَالِكَ لَمْ يَرُكَبُهَا (۲۱)وإِنَ كَانَ لَهَا لَبِنَّ لَمْ يَحْلِبُهَا وَلَكُنُ يَنْضِحُ ضِرِعَهَا بِالْمَاءِ البَّارِدِ حتَّى يَنْفَطِعَ اللَّبِنُ۔

تو جعد ۔ اور جو تف حدی کوساتھ لے جائے گھراس کی سواری کرنے کو بجور ہو گیا تو اس پرسوار ہو جائے اور اگروہ اس سے ستنی ہوتو اس پرسوار نہ ہواور اگر حدی کے لئے دودھ ہے تو وہ نہ لکا لے البت اس کے تنول پر ٹھنڈ اپانی چیزک دے تاکدودھ فٹک ہوجائے۔ قشسو ہے ۔ (۲۰۸) بینی جس نے اپنے ساتھ حدی لے چلا گھرا ہے اس پرسوار ہونے یا سامان لادنے کی ضرورت پیش آئی تو سوار ہو سکتا ہے اور سامان لا دسکتا ہے۔ ( ۹۰۹ ) اور اگر ضرورت نہیں تو سوار نہ ہو جائے کیونکہ بیاب اس نے خالص اللہ کے نام کر دیا ہے لہٰذا اس کا عین یامنافع اپنے لئے خرچ کرنا مناسب نہیں۔ •

(۹۱۰) اگر حدی کے دود ہ ہوتونہ دھوئے کیونکہ دود ہ حدی عی ہے متولد ہے لبدا اسے اپنے لئے صرف نے کرے بلکہ اگر ذرخ کا وقت قریب ہے توحدی کے تعنوں پر شونڈے پانی چیزک دے تا کہ دود ھ خٹک ہوجائے اورا گر ذرخ کا دقت دور ہوتو پھر ضرر کا اندیشر ہے لہذا دود ھ نکال کرصد قد کر لے۔اگر دھولیا تو صد قد کرنا لازم ہے۔

(٢١١) وَمن سَاقَ هَلِيًا لَعَطِبَ فَإِنْ كَانَ تَطَوَّعاً لَلِيسَ عَلِيهِ غَيْرُه وَإِنْ كَانَ عَنُ وَاجِبٍ فَعَلَيُهِ اَنُ يُقِيمَ غَيرَه مَقَّامَه (٢١٢) وَإِنْ اصَابَه عَيبٌ كَثِيرٌ اقَامَ غَيرَه مَقَامَه وَصنَعَ بالمُعِيبِ ماشاءَ۔

قوجهد: اوراگر کسی نے حدی ساتھ لے کیا مجروہ ہلاک ہوگی تو اگر بی حدی نفل کی ہوتو اس پردوسری حدی واجب نہ ہوگی اوراگر بی حدی واجب کی ہوتو دوسری صدی اس کے قائم مقام کرنا اس پر واجب ہاوراگر ہدی کوکوئی زیا دہ عیب پہنچا تو ووسری اس کے قائم مقام کردے اور عیب وار کوجو چاہے کرے۔

منت ریسے :۔ (۲۱۱) یعنی جس نے حدی ساتھ لے چلا اور وہ ہلاک ہوگی ہیں اگر نقل حدی ہے تو لیجانے والے پر پھینیس کیونکہ قربت اس کے ساتھ متعلق تھی جو کہ فوت ہوگئی اور اگریہ واجب حدی ہے تو اس کی جگہ دوسری ہدی واجب ہے کیونکہ وجوب اس فخص کے فسہ باتی ہے۔ (۲۱۲) اور اگر بہت زیادہ عیب اسکولگا تو بھی دوسری اسکے قائم مقام کردے کیونکہ واجب اس کے فسہ باقی ہے۔ اور عیب وار اسکی ویکر املاک کی طرح ہوگئی لہذا اسکے ساتھ جو جا ہے کرلے۔

(٣١٣)وَإِذَاعَطَبَتِ الْبَدَنَةُ فِى الطَّرِيُّقِ فَإِنْ كَانَ تَطَوَّعَانَحَرَهَاوَصَبَغَ نَعُلَهَا بِلعَهَا وَضرَبَ بِهَا صَفُحَتُها وَلَم بَاكُلُ منها هو وَلاغَيرُه مِنَ الْاَغِيَاءِ (٢١٤)وَانُ كَانَتُ وَاجِبةٌ اَقَامَ غَيرَها مَقَامَهَاوصَنَعَ بِها ماشاءَ۔

توجهد: ۔ اور جب بدی کا اونٹ راستہ جس مرجائے تو اگر وہ فعل کی ہوتو اے نح کردے اور اسکے کھر وں کواس کے فون سے رنگ دے اور اسکے شانہ پراسے ماردے اور اس کا گوشت نے خود کھائے اور نہ کوئی دوسراغنی اور اگر حدی واجب کی ہوتو دوسری ہدی اس کے قائم مقام کردے اور اس کے شانہ پراسے ماردے اور اس کا گوچاہے کردے۔

 المامر چوکدراب دیرالماک کاطرح موگی لبد ااس کوجوجا ہے کرے لمامو

## (٢١٥) وَيُقَلَّدُهَدَى التَّطَوّعِ وَالْمُتُعَةِر ٢١٦) وَلا يُقَلّدُومُ الْإِحْصَارِ وَلادَمُ الجنايَاتِ.

مرجمه : اور فلى حدى بتع كى بدى اور قران كى بدى كوفلاد و دالا جائے اورا حسار اور جنايات كى بدى كوفلاد و ندولا جائے۔

نیف ہے ۔۔(110) یعن تطوع تہتع ،قران اور نذر کی حدی کو قلاد ہ پہنا نامتخب ہے کیونکہ یددم قربت ہے تو اس کی شمرت کرانا مناسب ہے۔ اور یہال حدی سے مراد اونٹ اور گائے ہے بکری کو قلاد ہ پہنا نامتخب نہیں کیونکہ بکری کو قلاد ہ بہتائے کی عادت نہیں (117) اس طرح دم احصار اور دم جنایات کو بھی قلاد ہ پہنا نامتخب نہیں کیونکہ ان کاسب جنایت ہے تو اخفاء اولی ہے۔

## كتابُ الْبُيُّوْعِ ﴾

یہ کتاب بیوع کے بیان میں ہے۔

کے لفت بیل 'مبا ذلڈ المنی بالقی ''(ایک چیز کوروسری چیز کے ساتھ تبدیل کرنے) کو کہتے ہیں اور شرعاً''مُبا ذلہ اُ مالِ بِسَالِ بِالتَّوَاضِی''(ایک مال کوروسرے مال کے ساتھ باہمی رضا مندی سے تبدیل کرنے) کو کہتے ہیں۔لفظ کھا ضداو میں سے ہے خرید وفروخت دونوں کیلئے مستعمل ہے۔امام قد وری رحمہ اللہ نے کثر سیانواع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لفظ تھ جمع لیا ہے ورنہ مصدر شنیہ وجمع نہیں لایا جاتا ہے۔

لفظورَ متعدى بدومفول موتا بكها جاتا بي 'بِسفنُكَ النّسي'' اوربهمى برائة تاكيد مفول اول پرمِنْ داخل كرتے بين كها جاتا بيعت من زيد المدارَ ،اوربهمى لام زائده واخل كرتے بين كها جاتا ہے 'بِعْتُ لَكَ النّسيٰ"۔

باحتبار چیچ کے بیچ کی چارتسیں ہیں ، سامان بعوض سامان فردخت کرنااس کو بیچ مقائصة کہا جاتا ہے، سامان بعوض شن فردخت کرنااس شم کو ابیچ ، کہا جاتا ہے کیونکہ بیاج کی انواع کی مشہور تسم ہے ۔ شن بعوض شن فروخت کرنااس کو بیچ صرف کہاجاتا ہے۔ دین بعوش میں فرد فت کرنااس کو بیچ سلم کہا جاتا ہے۔ رکن بیچ ایجاب اور تبول ہے اور حکم انظیم لک ہے اور شرائطؤ بیچ عاقد کا عاقل ممینز ہونا ہے اور میچ کا ال منکوم اور مقد ورائسلیم ہونا ہے۔

مساخدہ : جس مقدار پر متعاقدین راضی ہو جائے برابر ہے کہ قبت سے ذائد ہویا کم اسکوٹن کہتے ہیں۔اور قبت وہ ہے جس کوالل شہر اُنہل میں مقرر کردے جے فاری بی زرخ ہازار کہتے ہیں۔ •

الحكمة: راعلم أن الله مبحانه وتعالى خلق الإنسان مدنيا بالطبع أي يحتاج الى من يتبادل معه المنفعة في كل الامور سواء أكان ذالك من طريق البيع والشراء او الاجارة او غرس الارض والاشتغال بالفلاحة او غير ذالك من جميع الوجوه التي هي سبب في جعل الناس مجتمعين غير متفرقين ومتجاورين غير متباعدين واذا كان الامر كذالك وكان الانسان ذانفس أمارة بالسوء والحرص والطمع من عاداتها المأصلة فيها وضع الشارع الحكيم قانونا للمعاملات حتى لايأخذ المرء ما ليس له بحق وبذالك تستقيم احوال الناس ولاتضيع الحقوق وتكون المنافع متبادلة بين بني الانسان على احسن الوجوه والمهار حكمة التشويع)

(١) ٱلْبَيعُ يَنُعَقِدُ بِٱلْإِيجَابِ وَالقَبُولِ إِذَا كَاناَ بِلفُظِ الْمَاضِيُ۔)

ترجمه : يع منعقد موجاتى إ بجاب اور قبول ع جبك يدونون ماضى كالفظ سے مول -

متشريع : انتقاد عبارت بُ إنْ حِسمَامُ كلام أحَدِ الْمُتعَافِلَيُن إلى الآخَو " (متعاقد بن ش سے أيك كا كلام دوسرے كلام کے ساتھ ملانا) ہے۔متعاقد مین میں ہے جو پہلے بو نے اسکے کلام کوا بجاب اور دوسرے کے کلام کو تبول کہا جاتا ہے۔

(1) صاحب كتاب فرماتے ہیں كہ بیچ منعقد ہوتی ہے ایجاب اور قبول ہے جبکہ بید دونوں بلفظ ماضی ہوں \_مگر پیخصیص ملفظ الماض صرف برائة احرّاز 'عَن الأمُر (غَيُر الدّال عَلى المحال )وَالْمَصَّادِع الْمَقُرُون بسَوفَ وَمِين '' ب 🖁 الحال ہے بھی بچے منعقد ہوجاتی ہے جیسے کو لُ کہے خُلہ ہ بھکہ اودسرا کیے اَحَدُث یا رَضِیتُ توبیز بچے درست ہے اس طرح مضارع غیر مقرون بسوف وسين سے بھي بھ منعقد موجاتي ہے جیسے کوئي کہتے آبينگ دوسرا کے آئے يد تو بھ منعقد موجاتي ہے۔

البته العاطى كاصورت عن اكريد متعاقدين عن سے كوئى كريمى زبان سے ند كے تو بھى بيج منعقد ہو جاتى ہے بيج تعاطى يا ہے کہ ہاکت بنج وید ہاور مشتری اس کی قیت وید ہے یعنی ہاتھ ور ہاتھ وید ہو ایس نے میں زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں۔ (٢) إِذَا ٱوُجَبَ ٱحدُ المَعَقَاقِدَينِ الْبَيعَ وَالْآحرُ بِالْخِيارِ إِنْ شَاءَ قَبلَ فِي الْمَجْلِس وإنُ شَاءَ رَدّه(٣) فَايَهُماقَامَ مِنَ ﴿ ﴾ إِذَا ٱوُجَبَ ٱحدُ المُعتَقَاقِدَينِ الْبَيغَ وَالْآحرُ بِالْخِيارِ إِنْ شَاءَ قَبلُ فِي الْمَجْلِس وإنْ شَاءَ رَدّه(٣) فَايَهُماقَامَ مِنَ ﴾ الْمَجْلِسِ فَهُلَ الْقَبُولِ بَطِلَ الْإِيجَابُ.

توجعه: ادر متعاقدين ش سے جب ايك ك كا كاب كرے ووس كوا متيار ب جائے و ملس ميں تبول كرد سے اور اگر جائے او رد كرد اوراكر تبول كرنے سے مملے ان دونوں ميں سے كوئى ايك مجلس سے كمز اور ايجاب باطل و جائيا۔

منت مع : - (٢) بعن متعاقدين ش سے جب كو كى ايك ك كا كاب كرد يودوس كوالقديار ب ما بو كل مع كوكل شن كرمانها ك مجلس میں تبول کردے ادر جا ہے تو ای مجلس میں رو کردے۔ (۴) لیکن اگر طانی کے تبول کرنے سے پہلے متعاقدین میں ہے وکی ایک مرف مجل ہے اٹھ جائے تو پہلے کا ایجاب باطل ہو جائے البذا ﴿ فِي ابِ اسكوتبول نبيں كرسكَ اسلنے كه كمرْ اہونا امراض ورجوع كى دليل ہے اور

مدت كامعلوم ہونا منروري ہے تا كەمفھى للنزاع نہ ہو۔

(۱۰) وَمَنُ اَطُلِقَ النِّمنَ فِي الْبَيعِ كَانَ عَلَى غَالِبِ نَفُدِ الْبَلِدِ فَإِنْ كَانتِ النَّقُو دُمُ خَتَلَفَةَ فَالَبَنُعُ فَاصدُ إِلَانَ يُبِينَ اَحدَها مَوْ وَاللَّهِ مَعْنَ اللَّهِ عَلَى عَالِمِ اللَّهِ الْبَلِدِ فَإِنْ كَانتِ النَّقُو دُمُ خَتَلَفَ دَانَ مَعِلَ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

(١١)وَيجُوزُ بِيعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ كَلِّهَا مُكَاتَلَةُ وَمُجَازَفَةُ وَبِانَاءٍ بِعِينِه لايُعرَفَ مِقَدَّارُهُ او بِوزُنِ حَجرٍ بِعِيـهُ لايُعْرَفُ مِقدَارُ ه ـ

قر جمد: دادرگذم اور ہرتم کے اناج کی بی بیانے اور انکل سے جائز ہادرانسے معین برتن اور معین پھر کے وزن سے بھی جائز ہے جن کی مقدار معلم نہ ہو۔

قش ویق : (۱۱) نظ الطعام (طعام سے مراد عرف ش گندم ادرانا ہے) والحد ب (جبوب سے مراد جوار و مسور وغیرہ ہیں) مکائلۂ (لینی پیانہ سے ) بھی جائز ہے اور مجاز فئڈ (لینی الکل وانداز ہ سے ) سے بھی جائز ہے ۔ اور کسی معین برتن ہے بھی جائز ہے جسکی مقدار معلوم نہ ہوا کاطرح الی معین پھر سے بھی جائز ہے جسکی مقدار معلوم نہ ہو ۔ گریہ یا در ہے کہ بھے مجاز فئڈ اس وقت جائز ہے کہ اپنی جنس کے غیر سے ہو مثلاً گندم، جواد کے مقالم بھی فروخت کیا جائے اور اگر اپنی جنس سے ہو مثلاً گندم بعوض گندم فروخت کیا جائے تو جائز نہیں کیونکہ اس صورت بھی دیا مکا احتال ہے۔

**☆ ☆ ☆** 

رال وَمَنُ باعَ صُبُرةَ طَعَام کُلَ قَفِيزِ بِلِرهِم جازَ البَيعُ فَى قَفِيزِ وَاحِدِ عَنَدَ ابِى حَنِفَةَ رَحِمَه الله وَبَطلَ فَى البَاقِى (١٣) وَلا ان يُسَمَّى جُملةَ لَفُزَ انِهاوِقالَ ابويوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله يَصِح فِى الوَجهَينِ البَاقِى (١٣) وَلا ان يُسَمَّى جُملةَ لَفُزَ انِهاوِقالَ ابويوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله يَصِح فِى الوَجهَينِ مَن جِهدَ اور بس فَ عَلَم الله وَمُراسُ طُرح قروفت كياكه المَدَّم مِن عِنوام الموضية رحمه الله كرد وكي المرباقي من باطل موكى الله يكرب بيانون كانام في اورام ما الإيسف رحمه الله اورام محدومه الله فرمات من المناسِ من المناسِ من المناسِ من وقول مورقول من جائز بوكى المرباقي من باطل موكى الله يكرب بيانون كانام الواد الم ما الإيسف رحمه الله اورام من من جائز بوكى المرباقي من باطل مورقول مورقول من جائز بيات

من سریسے:۔(۱۲)جس نے مبرہ طعام ( غلے کا ڈھیر ) بیجی دیا ہر تغیز ( آٹھ دطل کا ایک پیانہ ہے جوا کیے صاع بغدادی کے برابر ہے) ایک درہم میں تو اگر اس ڈھیر کے کل تغیز نہ بڑائے اور نہائی مجلس میں پیانہ کر کے مقدار معلوم کی تو الی صورت میں امام ابو حنیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ کل تغیر معلوم نہیں تو کل شن بھی معلوم نہیں ہی جہالت بنے وشن کی وجہ سے ایجاب وقیول کوکل کی طرف بھیر تا معذر ے لہذ واقل معلوم یعنی ایک تغیر کی طرف بھیردیئے تو ایک تغیر میں تیج درست ہے باتی میں نہیں ۔

الله الله المردُ مير كل تغير بتاديم يا الم مجلس من كل ذمير كوناب ليا تو چونكه جهالت مجع رفع موكّ لهذا اير تا م تغير ول من درست ب\_ماهين "كنز ديك برودصورت من تع درست ب-سن حيث قوّ قالدليل امام ابوصنيفه رحمه الله كا قول رائح بهاور من حيث البيسير صاحبين رحم ما الله كا قول رائح ب-

(1٤)وَمَنْ باعَ قَطِيعَ غَنَم كُلَّ شاةٍ بِدرُهم فالبيعُ فاسِدٌ في جَمِيعِها (10)وَكذالِكَ مَنُ باعَ لُوباً مُذَارَعَةٌ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرُهَم وَلم يُسَمّ جُملَةَ اللُّرِّعانِ۔

قوجمه: اورجس نے بریوں کاریوژاس طرح فرونت کردیا کہ ایک بحری ایک درہم میں ہے تو یہ بڑھ تمام بریوں فاسد ہوگی اورای طرح جس نے کپڑ ااس طرح فرونت کیا کہ ایک کز ایک درہم میں ہے تمام کزوں کا نام نہ لیا ( تو یہ بڑھ قاسد ہوگی )۔

تشریع: ۔ (۱۴)جسنے بریوں کاریوڑ ہے ہمرکی ایک درہم کے کوش میں قوصاحیان کے زویک یہ نظاب میں جا رہے ہے۔
مانہیں غلے کے تفیر پرتیاس کرتے ہیں۔امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے زویک کی ایک جس بھی جا رَنہیں۔امام صاحب کے زویک سب میں
قواسلئے جا رَنہیں کہ جب جبول ہے کیونکہ بریوں کا معین تعداد معلوم نہیں۔ بھر سابقہ مسئلہ کی طرح ایک عمل تو جائز ہونا چا ہے جبکہ حال سے
قواسلئے جا رَنہیں کہ جبول ہے کیونکہ بریوں میں تفاوت ہے مشتری اعلیٰ ماسٹے گا اور بائع اونیٰ دیکالبلہ امفھی للنزاع ہونے کی
جہ کہ ایک عمل بھی جا رَنہیں۔ تو یہ اس لئے کہ بریوں میں تفاوت ہے مشتری اعلیٰ ماسٹے گا اور بائع اونیٰ دیکالبلہ امفھی للنزاع ہونے کی
جہ سے ایک عمل بھی جی جائز نہیں۔

(17) ومَنُ انتَاعَ صُبُرَةَ طَعَامَ عَلَى انَهَا مِانَةَ قَلِينِ بِمَائِةِ دِرهِم فَوجدَهَا اقْلُ مِن ذَالَكَ كَانَ الْمُسْفَرِي بِالْبِعِبِ الْمُنْ الْمُسْفَرِي بِالْبِعِبِ اللَّهِ مَا الْمُنْ ذَالِكَ فَالْوَيَادَةُ لِلْمِائِعِينَ اللَّهِ مَنْ النَّيْ الْمُسْفَرِي بِالْبِعِينِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مِلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلُلُلُهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللْلِلْ اللَّهُ اللْ

(١٨) وَمِن اشْتَرَىٰ لُوباُعَلَى آنَه عَشْرَةُ أَذُرُع بِعشُرَةِ دَرَاهِمَ آوُاَرُضاَّعَلَى آنَهامِاللَّهُ ذِرَاعٍ فَوَجَلَعَااقَلُ مِن ذالك ﴾ قَالُمُشْتِرِى بِالنِحِبارِ إِنْ شَاءَ اَحَلَهَابِحُمْلَةِ النَّمِنِ وإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (١٩)وإِنْ وجَلَعَاأَكُثَرَمِنَ الذَّرَاعِ الَّذِي سَمّاه فَهِيَ لِلمُشْتَرِى وَلانِحِيارَ لِلْبَانعِ۔ لِلمُشْتَرِى وَلانِحِيارَ لِلْبَانعِ۔

قو جعه : اورجس نے کبڑاخریدااس شرط پر کہ دس گز کبڑا درہم میں اور باز مین خریدی اس شرط پر کہ سوگڑ ہے پھراس کواس مقدارے کم پایا تو مشتری کو اختیار ہے اگر جا ہے تو پورے شن کے توض لے لے اور اگر چا ہے تو چھوڑ و سے اور اگر اس کو بتائے ہوئے گزوں سے زیادہ پایا تو دہ شتری کا ہے اور بائع کے لئے اختیار نہیں۔

قت سے :- (۱۹) جس نے اسٹر طیر کیڑا خریدا کہ بیٹ اُل دن درائے ہوں دراہم کے توض میں یاز مین زخریدی اسٹر طیر کہ شاا ہے

ز مین سوذ رائے ہے سو درہم کے توض میں ۔اب ہوا یہ کہ یہ گڑا یاز مین نہ کورہ مقدار سے کم لکلاتو مشتری کوافقیار ہے یا تو پوراٹمنِ سٹی سے

خرید لے یا چھوڑ د سے کیونکہ ذرائے عبارت ہے طول وعرض سے اور طول وعرض اوصاف ہیں اور اوصاف کے مقابلے میں ٹمن نیس ہوتا ہذا

مید کے وصف کی کی بیٹی کی صورت میں شمن میں کی بیٹی نیس آئے گی۔ (۱۹) یہی وجہ ہے کہ اگر نہ کورہ مقدار سے کپڑ ایا ز مین زیادہ نظرتہ

دہ مشتری کا ہوگا بائے کو افقیار نیس کیونکہ ذائد ذرائ وصف ہے جس کے مقابلے میں ٹمن نیس ہوتا ہے۔

﴿ ؟ ﴾ وَإِنُ قَالَ بِعَثُكَهَاعَلَى أَنَهَا مِاللَّهَ فِرَاعٍ بِمِائةٍ دِرُهُمْ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرُهُمْ فُوجِعَهَا فَاقِصَةً فَهُو بِالْخِيارِ إِنْ شَاءً خَلْهَابِحِصَّتِهَا مِنَ الْفَعَنِ وَإِنْ شَاءً تَرَكُهَا ﴿ ٩ ﴾ وَإِنْ وجعها وَائِعَةً كَانَ الْمُشْتَرِى بِالْخِيارِ إِنْ شَاءً اخَلَالْجَعِيعَ كُلُّ فِراعٍ بِلِرُهُمْ وَإِنْ شَاءً فَسَخَ الْبَيْعَ۔

قو جمه : - اوراگر با لئے نے کہا کہ میں تھے پرینے کر ااس شرط پر فروخت کرتا ہوں کے سودد ہم مے موض میں ہرایے گز ایک درہم میں

ر المراس کو کم پایا تو مشتری کو افتیار ہے آگر جا ہے تو اس کو لے اس کے حصہ ثمن کے وض میں اور اگر جا ہے تو چھوڑ دے اور اگر اس کو زیاد ہ پایا تو مشتری کو افتیار ہے اگر جا ہے تو سب لے لے ہرا یک گز ایک در ہم کے وض میں اور اگر جا ہے تو بچے لیچ کر دے۔

من بین جن ایک بین جس نے زمین خربیدگاس شرط پر کہ بیسو ذراع ہے سودرہم کے دوش ، ہرا کید ذراع ایک درہم کے دوش اب ہوا بیکے زمین کم نکل مشلاً بچانوے ذراع نکلی تو مشتر ک کوانقیار ہے یا تو بھستھا من الٹمن لیعنی بچانوے درہم میں خریدے اورا گر چاہوڑ دے کیونکہ ذراع اگر چدوصف ہے گریمال ہر ذراع کی قیمت معین کردینے ہے اصل ہوگیا کو یا ہر ذراع مستقل کیڑا ہے لہذا ذراع کی کی بیش ہے تمن میں ہمی کی بیش آئیگی۔

(۹۹) اگرزمین ندکورہ مقدارے زائدنگل مثلاً ایک سودی ذراع نگلی تو مشتری کو اختیار چاہے تو کل زیمن خرید لے ہر ذراع ایک درہم کے عوض کیونکہ کل ذراع سودی دراہم میں خرید نے کی صورت میں ہر ذراع بعوض ایک درہم نہیں ہوا اور اگر جا ہے تو تیج فنج کردے کیونکہ تمام ذراع مشتری پرلازم کرنے کی صورت میں مشتری کا ضررہے۔

٢٢) وَلُوقَالَ بِعَتُ مِنْكَ هَلِهِ الرَّزُمَةَ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةَ آثُوابٍ بِمَاتِةِ دِرُهِم كُلِّ نُوبٍ بِعَشَرَةٍ فَإِنُ وَجَلَهَا نَاقِصةٌ جَاكُمُ البيعُ بِحِصّتِه (٢٣) وإنُ وَجَلَهَازَ الدَّةَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ۔

قوجمه: اوراگر بائع نے کہا کہ یوگا تھے تیرے ہاتھاس شرط پر فروخت کرتا ہوں کہاس میں دس کپڑے ہیں سودرہم کے وض ہرا یک کپڑا دس درہم میں تو اگر اس کو کم پایا تو تھا اسکے حصہ ٹم کے وض جائز ہے اورا کر زیادہ پایا تو یہ تھے فاسد ہے۔

قنسسو دیں:۔(۹۹)اگر کسی نے کہا کہ بیگانٹھ تیرے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اسٹر طرپر کہ اسیس دس کپڑے ہیں سودرہم میں، ہر کپڑا دس درہم کے توض۔ بھر ہوا بیکہ کپڑے کم نظے مثلاً آٹھ کپڑے پائے تو موجود کپڑوں کے بقدر نئے سمجھ ہے ہاں مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہے۔(۹۳)اوراگروس کپڑوں سے زائد نظے تو بیزی فاسد ہے کیونکہ اس صورت میں معید متعین نیس کہ کو نسے دس کپڑے ہیں تو مجھ مجبول مونے کی وجہ سے بیچ فاسد ہے۔ قد ورمی کے بعض شخوں میں نہ کور وہالا عبارت نہیں۔

(٢٤) وَمن بَاعَ دَاراً دِحلَ بِناتُها لَى البَيعِ وانُ لَم يُسَمَّ (٢٥) ومَنُ باعَ ارُضاً دِحلَ مالحيها مِنَ النَّحُلِ وَالشَّيْجِ فَى البَيْع وانُ لَمْ يُسَمِّه-

قو جمعہ: ۔اورجس نے مکان فرودت کیا تو اس کی محارت ہے میں داخل ہوگی اگر چاس کا نام ندلیا ہواور جس نے زعن فرودت کی تو جو کے اس میں مجور اور ویکر درختیں ہوں کے ووقع میں داخل ہوں گے اگر چاس کا نام ندلیا ہو۔

منتشه و میں اسے اور ۲۶ میں بھی جس نے مکان بھاتو اس تھ جس مارت بھی واطل ہے اگر چد مارت کا نام نہ لیا ہو کیونکہ عرف میں انقا وار محن والارت کوشال ہے۔ نیز عمارت کا اقسال کھر کے ساتھ برائے قرار ہے نہ کہ برائے انقطاع ۔ اس باب میں اصل یہ ہے کہ مبعد کا اسم عمف میں جن اُشیاء کوشامل ہو وہ اُشیاء مبیعہ کے تالع ہو کر تھے میں واطل میں اسی طرح جو اُشیاء مبیعہ کے ساتھ متصل برائے قرار ہول برائے انقطاع نہوں و واشیا مجمی مبیعہ کے تابع ہو کر بغیرا نکے نام لئے تیج میں داخل ہیں۔

(**۹۵**) جس نے زمین بچی تو اسیس جو مجوریا دیگر درختیں ہوں دوز مین کے تابع بن کر تیج میں داخل ہو نکے اگر چہ درختوں کا ام کے مصرف میں میں میں ایک اور اس میں جو مجوریا دیگر درختیں ہوں دوز مین کے تابع بن کر تیج میں داخل ہو نکے اگر چہ درختوں کا ام

ندلیا ہو کیونکہ در فتوں کا اتصال بھی زمین کے ساتھ برائے قرار ہے نہ برائے انقطاع۔

(٢٦)وَلايَدخُل الزُّرُعُ فِي بَيُعِ الْاَرُضِ إِلَابِالتَّسُمِيةِ(٢٧) وَمن بَاعَ نَحُلاً اوُ ضَجِراً فِيه فَعرَةٌ فَضَمَرَتُه لِلبَائِعِ إِلَااَنَ يَشُترطُهَاالُمِبُناعُ(٢٨)ويُقالُ لِلبَائِعِ إِقْطَعُهَا وَسَلَمِ المَبِيعَ۔\_\_\_\_

متو جعه : ۔ اور زمین کی بیچ میں اس زمین کی تھیتی واخل نہ ہوگی گرید کہ نام لے اور جس نے تھجور کا درخت یا کو کی دوسرے پھل دار درخت فروخت کیا تو اس کے پھل بائع کے لئے ہو تگے الاید کہ خریداراس کی شرط کر دے اور بائع سے کہا جائے گا کہ پھلوں کو۔ تو زکر مجھ مشتری کے حوالہ کر۔

قعضو مع :- (٣٦) یعن کی زجن بچی تواسی کھڑی کھیتی اس نے میں داخل نہیں گرید کھیتی کی نے کی بھی تصریح کرلے کیونکہ کھیتی کا اقسال زجن کے ساتھ برائے انقطاع ہے نہ برائے قرار۔ (۴٠) ای طرح اگر مجودیا و مگر پھل دار درختیں بچے دے تو پھل اس نے میں داخل نہیں بلکہ پھل بائع کا ہے کیونکہ پھل کا اقسال برائے انقطاع ہے نہ برائے قرار۔البتہ اگر مشتری نے درختوں کے ساتھ پھل کی شرط لگائی تو پھر پھل میدھ میں داخل ہوجائےگا۔

(۴۸) إل ان دونول صورتول على بالتع سے كها جائے گا كہا تھے تى يا اپنا كھل كات دوسيدة ارخ كر كے مشترى كے حوالد كراواكر چكيتى اور كھلى الب تك قاطل النقاع نداد كور كر كے مشترى ملك بالتع كے ماتھ مشتول ہے لہذا بالتع بر ملك مشترى فارغ كر كے ديدينالازم ہے۔

(۲۹) وَ مِن بَاعَ لَهُ رَةَ لَهُ يَبُدُ صَلاحُهَا اَوْ قَد بَدَا جازَ الْبَيْعُ و وَ جبَ علَى الْمُشْتَرِى قَطَعُهَا فِي الْحالِ (۲۰ مع) فَإِنْ شَرط كُلُورَة مَن بَاعَ لَهُ رَقَ لَهُ يَبُدُ صَلاحُهَا اَوْ قَد بَدَا جازَ الْبَيْعُ و وَ جبَ علَى الْمُشْتَرِى قَطَعُهَا فِي الْحالِ (۲۰ مع) فَإِنْ شَرط كُلُورَة اللهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُشْتَرِى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَرِى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَرِى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَرِى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَرِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَرِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَرِى اللّهُ عَلَى الْمُسْتَرِى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

قو جمه: ۔ اورجس نے ایسا کھل فروخت کیا جو کھانے کا قابل نہ ہوا تھا یا قابل ہوا تھا تو یہ تج جا تزہب اور مشتری پرفی الحال اس کا کا نا واجب ہے اور اگر اس کو درختوں ہی برچھوڑنے کی شرط کرلی تھی تو یہ تج فاسد ہوگئی۔

منشوں نے بن (۲۹) جم نے پھل بیچ خواہ قابل انفاع ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں بہر صورت یہ نظے جائزے بشر طیکہ پھل درخوں پر طاہر ہوئے ہوں (اور قابل انفاع سے مرادیہ ہے کہ انسانوں یہ جانوروں کے کھانے کے قابل ہوں) لیکن مشتری پر لازم ہے کہ اپنے پھل ٹی الحال درختوں سے تعوژ و سے برائے تغریغ ملک بائع ۔اوریہ جوازاس وقت ہے کہ یہ نظے اس شرط پر ہوئی ہو کہ میوہ ورختوں سے قوثر وو کے یا مطلقاً بغیر ذکر ترک قطع کے ہوئی ہو۔ (۴۴)اوراگریہ شرط لگائی ہو کہ میوہ ورختوں پر چھوڑ دو گے تو یہ بی فاسد ہے کو تک یہ المکا شرط ہے جس کا عقد مقتضیٰ نیس (امام محد کے زو کے عموم بلوئی کی وجہ سے جائز ہے اور یہی قول مقتی ہے )۔

7 🖈

#### (٣١)وَ لايَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمُرَةً وَيَسُتَطْنِي مِنْهَاأَدُ طَالاَمْعُلُومَةً \_

قبو جعه: \_اور جا رَنْهِيں كه پھل فرونت كرد \_اوراس \_معلوم ارطال پھل مستعنى كرد \_ \_

من المال من المالی الم

(٣٢) وَيَجُوزُبَيعُ الجِنُطِدِ فِي سُنُبُلِهَا وَالْبَاقِلْي فِي قَشْرِهَا .

قد جمع: -اورگذم کواس کے بالیوں میں اورلو بیا کواس کی تعلیوں میں فروخت کرنا جائز ہے۔

تشوع :-(۳۲) یعن گندم ایخ خوشول می او بیاای بھلیوں میں بیچنا جائز ہے بشرطیک اپی مبنس کے ظاف میں فروخت کردے مثلاً جو باجوارے موض میں ہوں اورا گرگندم کے موض میں بیجے تو جائز نہیں لاحت مال المر باء۔

((٣٣)وَمن بَاعَ داراً دَحلَ فِي البيعِ مَفاتِيْحُ أَعُلافِهَا \_)

توجمه داورجس نے مکان فرونت کردیاتو بھی ساس کے تالوں کی جابیاں بھی داخل ہوگی۔

تعشر ہے :۔ (۱۹۴۷) یعن جس نے مکان فرونت کی تو تھ میں تالوں کی چاہیاں داخل ہوگئی کیونکہ تا لے مکان کے ساتھ متصل برائے قرار ہیں ابذا تا لے مکان کے تالع ہیں اور چاہیاں تالوں کے لئے بمز لہ جزء کے ہیں کیونکہ تالوں سے انتفاع بغیر چاہیوں کے نبیس ہوسکا۔

(٣٤) وَأَجُوهُ الْكَيّالِ وِنَاقِدِ النَّمنِ عَلَى الْبَائعِ (٣٥) وَأَجُرَةُ وَزَّانِ النَّمنِ عَلَى الْمُشْتَرِئُ -)

قوجمه : اورنا بے اورروپ پر کھنے والے کی مزدوری بالع کے ذمہ ہے اور ٹمن تو لنے والے کی مزدوری مشتر کی پر ہے۔

تعشر مع: ۔ (۳۱) یعنی مبید کونا ہے ، وزن کرنے اور گنے والے کی اُجرۃ بائع پر ہے کیونکہ تسلیم بھے کیلئے ناپنا ضروری ہے اور تسلیم بھے بائع کے ذریہ ہے تو ناپنا اور اسکی اُجرۃ بھی بائع کے ذریہ ہوگی۔ ایک قول کے مطابق شمن کے پر کھنے والے کی اُجرۃ بھی بائع پر ہے گرمنتی باقول کے مطابق مشتری پر ہے۔ (۳۵) البتہ شمن کووزن کرنے والے کی اُجرۃ مشتری بی پر ہے کیونکہ شمن کا تسلیم کرنا مشتری کے ذریہ ہوگی۔ وزن کرنا اور اسکی اُجرۃ بھی مشتری کے ذریہ ہوگی۔

(٣٦) وَمَنُ بِما عَ سِلُعةً بِثَمَنٍ قِيْلَ لِلمُشْتِرِى إِذْفَعِ الثَمَنَ آوّلاً فَإِذَا دَفِعَ قِيلَ لِلبالعِ سَلَمِ الْمَبِيعَ(٣٧) ومَنُ بِما عَ سِلُعةً بسِلُعةِ آوُلَمنُ ابْنَعِن قِيلَ لَهُمَاسَلَمَامَعاً۔

قو جعهد: ۔ اور جس نے شن کے عوض سامان فروفت کردیا تو مشتری ہے کہاجائے گاکہ پہلے تو شن ادا کر پس جب و و شن ادا کردیگا تو بائع سے کہاجائے گاکہ ہیچ مشتری کے سپر وکراور جس نے سامان بعوض سامان فروفت کردیایا شن بعوض شن فروفت کردیا تو دونوں سے کہا جائے گا کتم دولوں ایک ساتھ سپر وکرو۔

من المان المان المان الموض في المان الموض على الموض على الموضوع المان المان المان الموادع المان الموادع الموضوع الموض

ر بہت ویسے باتو المعی منگر مشتری کواعطا ممن کا تھم دیا جائےگا تا کہ بائع کاحق بالعمل متعین ہوجائے کیونکہ تمن ایس چیز ہے کہ بل القبض تعین سے متعین نہیں ہوتا ہے گا طرح متعاقدین میں مساوات قائم ہوجائیگا۔اورشن وینے کے بعداب یا نُع ہے کہا جائیگا کرشیج حوالہ کردد۔(۲۴۴)اگر سامان بعوض سامان ثمن بعوض ثمن بيجا تو دونوں سے کہا جائے گا کہ مماتھ مرا یک اپنی چیز دوسرے کے حوالہ کردے لاستو انھمافی التعیین۔

#### (بَابُ جُيارِ الشَّرُطِ)

بہاب خیارشرط کے بیان میں ہے۔

خیارشرط بیب که متعاقدین میں سے ہرایک یادونوں میں ہے کو کی ایک مثلاً مشتری کے است ریست عملی انی با العجار ثلاثة ايّام، ليني جمهة تين دن اختيار با اكرزج بيندا كي تو محك ورنديج فنخ كردونكا\_

اس باب کی ماتبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ بچے دوتتم پر ہے ، بچے لازم (جس میں کسی کوننج کا اختیار نہ ہو ) ، بچے غیر لازم (جس میں ا متعاقدین میں ہے کی ایک یا دونوں کواختیار ہو ) ترچ ذکہ بچ لازم تو ی ہے اسلئے اس سے پہلے بچ لازم کو بیان کیا اب ان بوع کو بیان ا فرماتے میں جوغیرلازم میں (یعن جن میں متعاقدین میں ہے کی ایک کوخبار فنخ ہے)۔

مجرخیار تمن تتم برے خیار شرط ،خیار رؤیت اور خیار عیب ،ان می سے خیار شرط ابتداء تھم البیج ( یعنی ملک البیع ) کیلئے مانع ہے اسلتے خیار شرط کومقدم کیااور خیار رؤیت اتمام تھم کیلئے مانع ہے اسلئے خیار شرط کے بعد خیار رؤیت کو ذکر کیااور خیار عیب لزوم تھم کیلئے مانع 🖁 بادرازوم اتمام كے بعد ہوتا ہا اللے باب خيار عيب كو بعد مي ركھا ہے۔

خیار شرط کن چزوں میں جاری ہوتا ہے ادر کن میں نہیں ، تو اسے کسی شاعر نے مندرجہ ذیل اشعار میں پیش کیا ہے

يأتي خيار الشرط في الاجارة والبيع والابراء والكفالة

والرهن والعتق وتركب الشفعة والصلح والخلع مع الحوالة

والوقف والقسمة والإقالة الاالصرف والإقرار والوكالة

ولاالنكاح والطلاق والسلم للزر وأيمان والإقرار وهذا يفتشم

#### (المعتصر الضرورى ص٢٩٤)

(٣٨) جِيارُ الشُّرُطِ جَالزٌ فِي الْبَيعِ لِلبَّائعِ وَالمُشْتَرِئُ ولهما الْخِيارُ للثَّةَ ايَّام فَمَا دُو نَها(٣٩) ولا يَجُوزُ ٱكْتَوْمِنْ لوالكب عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رحمه اللَّه وقالَ أَبُو يوسفَ زَحِمَه اللَّه وَمُحَمَّد رحمه اللَّه يجُوزإ ذا سَمَّى مُدَّةً مَعُلُومةً ـ ت حمد: - الع يس بالع اورمشترى دولول كے لئے خيارشرط جائز ہاور دونوں كوتين ون ياس م انتيار ہوكا اورامام ا بوطنیفدر حمد الله کے نزد یک اس سے زیادہ جائز نہیں اور اہام ابر بوسف رحمد الله اور اہام محمد رحمد الله فر ہاتے ہیں کہ جب مت معلوم ہوتو اس سے زیادہ مجی جائز ہے۔

ر المعلق المستور المستان المستور المس

امام ابو حنیف رحمہ الله ،امام زفر رحمہ الله اورامام شافعی رحمہ الله کے نزویک جائز نہیں ( کیونکہ خیار خلاف القیاس ثابت علی المباقعی علمی الاصل )اورصاحبین رحم ہمااللہ کے نزویک جائز ہے کیونکہ خیار مشروع ہوا ہے تا کہ خسارہ دفع ہواور بھی تمین دن سے زیادہ کی ضرورت پڑھتی ہے۔مفتی بہ تول امام ابو حنیفہ کا ہے ( کمانی البندیة :۳۸/۳)

﴿ ٤ ﴾ لَا خِيارُ الْبائِعِ يَمنَعُ خُروجَ الْمَبِيعِ مِنْ مِلْكِه ( ١ ٤ )فَإِنْ قَبَضَه الْمُشْتِرِى فَهَلَكَ بِيَدِه فِى مُدَةٍ الْجِيارِ ضَمِنَه بالْقِيمةِ \_

توجهه: اور بالع كانتيار مج كواس كى مليت سے نظنے سے الع بيا اگر مشترى نے مبيعہ پر قبضه كرليا بحروه مت خيار على مشترى كے ہاتھ ہلاك ہو كي تو مشترى قبت كے ساتھ اس كا ضامن ہوگا۔

(٤٩) وَ حَيَارُ الْمَشْتِرِى لاَيَمنَعُ خُروجَ الْمَبِيعِ من مِلكِ البَائِعِ (٤٣) ِلاَ أَنَّ الْمُسْتِرِى لاَيَمُلِكُه عِندَ أَبِى حَيْيفةَ رُحِمَه الله وقالَ آبُوُ يُوسُف رحمه الله وَمحَمَدٌ رَحِمَه الله يَمُلِكُه.

قوجهه: \_اور مشتری کا اختیار مجع کابا کع کی ملکت سے نگلنے سے مانع نہیں محرامام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے زو یک مشتری بھی اس کا مالک نہیں ہوگا اور امام ابو بوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری مالک ہوجاتا ہے۔

منسسویسے:۔(۱۹) یعنی اگر ہیج میں خیار شتری کیلئے ہوتو یہ خیار ملک بائع سے خروج میٹے کیلئے مانع نہیں کیونکہ بائع کے تن میں نتا لازم ے۔(۱۹۶) پھر میاح ہین رحم برااللہ کے زویک مشتری مبع کا مالک ہو جائیگا کیونکہ جب بائع کی ملک سے نکل گئی تو اگر مشتری کی ملک میں نہ آئے تو یہ دوسرے کی کی ملک میں آنے کے بغیر ملک زائل ہوگی جس کا شرع میں کوئی نظیر نہیں۔

ا مام ابوصنیفہ رحمہ الله فریاتے ہیں کہ مشتری مجمی بیع کا مالک نہ ہوگا کیونکہ اگر مشتری کو مالک مانا جائے تو چونکہ اب تک ثمن مشتری کی ملک سے نہیں لکلا ہے تو مشتری کی ملک میں اجتاع برلین ( یعن میچ وشن )لازم آتا ہے جس کا شرع میں کوئی اصل نہیں والمست سے سے موجعه: - بن الزج مستری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گاہو من کے توس ہلاک ہو گاہی طرب الرج میں حیب بیدا جائے۔ قنصنسے میں :- (42) لینی بصورت خیار مشتری اگر مجھ مشتری کے میں ہلاک ہو گئی (60) یا جبھ میں عیب پیدا ہوا (برابر ہے کفیل مشتری سے ہو یافعل اجنبی سے ہویا آفت مادی کی وجہ ہے ہو) تو یہ بعوض شن ہلاک یا معیوب ہوگی کیونکہ اب مشتری اس کے ردّ کرنے ہے عاجر ہوگیا توشمن لازم ہوگا۔

٤٦)وَمنْ شُوطَ لَه الُنِحِيارُ فَلهَ اَنْ يَفُسخَ فِى مُدَّةِ النِحِيارِ وَلَهُ اَنْ يُجِيزَه (٤٧)فَانُ اَجازَه بِغَيرِ حَصُرَةِ صَاحِبه جَازَ (٤٨)وَانُ فسخَ لمُ يَجُزُ إِلّا اَنْ يكونَ الآخَرُ حاضِر اً۔

قوجمه: اورجوائي لئے خيار شرط كرد ب تو اے اختيار ب كدمت خيار من انع فنح كرد ب اور يہ بھى اختيار ب كران كا جازت د كيكن اگر موجودگى بائع كے بغيرا جازت دى توبي جائز ب اوراگر فنح كرديا تو جائز نہيں الايد كردوس ا حاضر ہو۔

تضوی : - (3) یعی جس کیلے متعاقدین جس سے خیار ہوتو اسکو یہ بھی اختیار سے کہ مدۃ خیار ( لینی تمن ون کے ایمر ) جس بچے فنخ کرد سے اور یہ بھی اختیار ہے کہ ای مدت جس نے کو تافذ کرد سے - (٤٧) پس اگر نے نافذ کردیاد وسر سے محضور ( لیمی علم ) کے بغیر تو یہ جائز ہے کی نکہ بیا ہے جس کا استعاط ہے لہذا روسر سے محضور پر موقو ف ند ہوگا - (٤٨) اور اگر عاقد ٹانی کے عدم حضور ( لیمی علم ) میں سے کردیا تو یہ جائز ند ہوگا کو نک د ن فعقد عقد کی طرح ہے تو بیا کی عاقد سے قائم نہیں ہوسکتا ہاں اگر عاقد ٹانی کو علم ہے تو پھر جائز ہے۔

(٤٩) وَإِذَاهَاتَ مَنْ لَهِ الْجِيارُ بَطَلَ خِيارُه وَلَم يُنْتَقِلُ إِلَىٰ وَرَفِيه

قوجمه . دادراگر دومرگیاجس کے لئے خیارتھا تو اس کا خیار باطل ہوگیا اور اس کے درشہ کی طرف منتقل نہ ہوگا۔

منشوعے:۔(49) بینی متعالدین میں ہے جس کیلئے خیارتھاوہ اگر مرجائے تو خیار باطل ہوجائے گااورا کی طرف ہے تیج تام ہوگی نٹے دنفاذ کا اختیار ورشد کی طرف خفل نہ ہوگا کیونکہ خیار مشیت اورارا دوکو کہتے ہیں جسکا انتقال ورشد کی طرف متصور نہیں۔

( • ه) ومَن باعَ عَبُداً عَلَى أَلَه خَبَّازٌ أَو كَاتِبٌ لَوَجَلَه بِحَلافِ ذَالَكَ فَالْمُشْتِرِى بِالْغِيارِ إِنْ شَاءَ أَحَلُهُ بِجِمِيْعِ النَّمِن وَانْ شَاءَ تَرِكُهُ.

من جمعہ:۔اور جس نے ظام کواس شرط پر فرونت کیا کہ وورو ٹی پکانے والا ہے یا کا تب ہے پھراس کواس کے خلاف پایا تو مشتری کو العمیار ہے اگر جا ہے تو پورے شن سے لے لے اور اگر جا ہے تو مجموز دے۔

ہ منسوجے کے دوں فی ایسی جس نے غلام فروخت کیااس شرط پر کہ بید فلام خباز (نانبائی) ہے یا کا تب ہے اب ہوایہ کے فلاف لگا لیعن فلام میں بید صفات نہ پائیس کئیں تو مشتری کو افتیار ہے جاہے تو تاج مجموز دے کیونکہ میچ میں مرغوب نید مفت (جس کی بیج میں شرط منسوسے: - (۵۴) بین جم نے کمی وز لی یا کیل چیز کے ڈھیر کے فا ہرکود یکھایا لیٹے ہوئے کپڑے کے فا ہرکود یکھایا لوغری کے چ<sub>گر</sub>ے کود یکھایا کمی حیوان (مراد گھوڑا، گدھا اور ٹچر ہیں ورنہ بکری اور گائے وغیرہ جو برائے دودھ وٹسل دکھے جاتے ہیں کے تعنول کودیکے بنے خیار ساقط میں ہوتا) کے انگلے اور پچھلے تھے کودیکھا تو اسکا خیار رؤیت ساتھ ہوجا تا ہے۔ رؤیت کے باب ٹس اصل میہ ہے کہ کل میچ کادیکن شرط نیس کو تکدیر بھی صحند رہوتا ہے البتہ اتنا حصہ و یکھنا جس سے باتی ماندہ جسے کا حال معلوم ہوجائے شرط ہے۔

(٥٤) وَإِنْ رَأَى صَحُنَ الدَّارِ فَلاخِيارَ لَهُ وَإِنَّ لَم يُشَاهِدُ بُيُوتُها.

مر جمعه: اوراگر کی نے مکان کامحن و مکولیا تو اس کواختیار نبیس اگر جدا سکے کرے نہ ویکھے ہول۔

منسوع ندوها الدرك الدرك الدرك المحال المحتال المحتال

(۵۵)وَبَعُ الْاَعْمَىٰ وَشِرَاؤُه جَائزٌ وَلَهُ الْحِبَارُإِذَاإِشُترِىٰ(٦٥)وَيسُقُطُ خِيارُه بِانُ يَجُسَ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعُرَّثُ ﴾ بِالْجَسَّ اَوْ يَشُعُه إِذَا كَانَ يُعُرَّثُ بِالشَّمِ اَوْ يَذُرقَه إِذَا كَانَ يُعُرَّثُ بِاللَّوْقِ (٥٧)ولايَسُقُطُ خِيارُه فِى الْمِقَادِ حتَّى يُوصَفُ لَهُ۔

قو جعه ادراند مے ک خریدادر فرونت جائز ہادر جب خرید ے گا توا ہے انقیار ہوگا ادر بیج کوچونے ہے اس کا اختیار ہا قط ہوجاتا ہج جب دہ الی چیز ہو جوچھونے معلوم ہوجاتی ہواور سو جھنے ہو ہا تا ہے جب دہ الی چیز ہوجو سو جھنے ہے معلوم ہوجاتی ہواور چکھنے سے ساقط ہوجاتا ہے جب دہ الی چیز ہو جو چکھنے ہے معلوم ہوتی ہواور اندھے کا اختیار زمین میں اس وقت تک ساقط ہیں ہوتا جب تک کے ذمین کی حالت اے بیان نے کردی جائے۔

تنظم وید: - (00) لین نامینا کی فریدوفرو دخت جائز ہے کو فکہ نامینا مجمی مکلف اور فریدوفرو دے کامخاج ہے اور نامینا کیلئے خیار روّعت بھی ہے۔ (01) کھر نامینا چوفکہ دیکے نہیں سکا اسلئے اسکے خیار روّعت کے سقوط کے مختلف طریقے ہیں اگر مہیج کا حال ہاتھ کے چھونے سے معلوم ہو جا تا ہوتو سوگھ کر خیار روّعت ساقط چھونے سے معلوم ہو تا ہوتو چھونے سے خیار روّعت ساقط ہو جا تا ہے اور اگر سو تلصنے سے معلوم ہو جا تا ہوتو سوگھ کر خیار روّعت ساقط ہو جا تا ہے۔ (۷0) البتہ زمین کے جب تک اوصاف بیان نا سے جا کہ جا کا خیار روّعت ساقط ناموگا۔







(۵۸)وَمَن بِاعَ مِلْکَ غَيرِه بِفَيرِ أَمُرِه فَالْمَالِکُ بِالْخِيارِ إِنْ شَاءَ اجَازَ البَيعَ وَانُ شَاءَ فسخ (۵۹)ولَه الْإجَازَةُ إِذَا كانَ الْمَعْقُرُهُ عَليه بَاقِياً وَالْمُتعاقِدان بِحَالِهِمَا۔

تو جعه: اورجس نے دوسرے کی ملک اس کی اجازت کے بغیر فروخت کردی تو یا لک کواختیار ہے اگر چا ہے تو بیج کی اجازت دے اور
اگر چاہے تو شنح کردے اور اس کا اجازت دینا اس وقت تک ہے جب تک مجیع باتی ہوا ور متعاقدین بح اہما باتی ہوں۔
منتشو جع : - (۵۸) یعنی جس نے غیر کی مملوک چیز اس کی اجازت کے بغیر فروخت کردی تو یا لک کواختیار ہے چاہتو اس بیج کونا فذکر دے
اور چاہے تو شنح کردے۔ (۵۹) لیکن مالک کو بیج نافذکرنے کا اختیار اس وقت تک ہے جب تک کہ چارچیزیں اپنی ھالت پر باتی ہوں۔

' منعبو ۱ -معقو وعلیہ لیخن مبیع ۔/ منعبو ۶ - مالک ۔/ منعبو ۳ - منعبو ۶ - متعاقدین ۔ان جارچیزوں کا ہی عالت پر باتی رہنے کی صورت میں مالک کی اجازت لاحقہ ( یعنی بعد از زیج اجازت وینا ) بمز له د کالت سابقہ ( یعنی قبل از زیج و کیل بنانا ) ہے تو بالئع محویا مالک کا وکیل ہے ۔

(٦٠) وَمِنُ زَأَى أَحَدَالنَّوبَينِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ زَأَى الْآخُرَجَازَ لَهُ أَنُ يَرُدُّهُمَا \_

قوجهه: اورجس نے دو کپڑوں میں سے ایک کودیکھا پھر دونوں ٹریدلیا پھر دوسر کو بھی دیکھیا تو وہ دونوں رو کرسکا ہے۔ تشسر معے: ۔ (۱۰) لیٹن جس نے دو کپڑوں میں سے ایک دیکھا پھر دونوں کپڑے ٹرید لئے اب دوسرا کپڑا بھی دیکھ لیا تویہ شتری بناء بر خیار رؤیت دونوں کپڑے رو کرسکتا ہے کیونکہ ایک کی رؤیت دوسرے کی رؤیت نہیں اسلئے کہ کپڑوں میں تفاوت ہے تو نددیکھے ہوئے کپڑے میں خیار دؤیت باتی ہے۔ پھرایک رونییں کرسکتا بلکدونوں کور ڈکرتا پڑوگا تا کہتام ہونے سے پہلے تفریق معاملہ لازم ندآئے۔ کپڑے میں خیار دؤیت باتی ہے۔ پھرایک رونییں کرسکتا بلکدونوں کور ڈکرتا پڑوگا تا کہتام ہونے سے پہلے تفریق معاملہ لازم ندآئے۔

توجهه: ١٥ و اكروهم كياجس كوخيار رؤيت تماتواس كاافتيار باطل موكيا-

تمشیر میں:۔(٦٦) بینی جس مخص کو خیارر دَیت تھا وہ اگر مرکمیا تو اسکا خیار رد دَیت ساقط ہوجا تا ہے خیار شرط کی طرح خیار رد دیت بھی ورشد کی طرف خطل نہیں ہوگا کہ عمام تر۔

(٦٢) وَمَنْ رَاى شَيا لُمَّ اخْترَاه بَعْدَ مُدَةٍ فإنْ كانَ عَلَى الصَّفةِ الَّتِي رَاه فَلا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَه مُعَفَّرُ الْلَهُ الْخِيارُ -قوجهه: اورجس نے کوئی چیزد کھی لی پر کچھدت بعداس کوخریدلیا تواکروه ای حالت پرہے جس حالت پراس کودیکھا تھا تومشتری

كے لئے افتیار نبس ادراكراس كومتغير بايا تواس كوافتيار بـ

من بین جسنے کوئی چزدیمی پر کھیدت کے بعد اسکو خریدایا تو اگر میج ای مفت پر ہوجس پر ستری نے دیمی منت پر ہوجس پر ستری نے دیمی ہے۔ (۲۹) یعنی جسنے کوئکہ دوئیت سابقہ کی دو ہے مشتری کواو صاف مجتم کاعلم حاصل ہے جبکہ خیار روئیت عدم علم باوصاف کی صورت میں ہوتا ہے اور اگر پہلے ہے دیکھی ہوئی چیز اب متغیر پایا تو مشتری کوخیار روئیت حاصل ہے کیونکہ بوج تغیر بیالیا ہوا کویا کی صورت میں ہوتا ہے اور اگر پہلے ہے دیکھی ہوئی چیز اب متغیر پایا تو مشتری کوخیار روئیت حاصل ہے کیونکہ بوج تغیر بیالیا ہوا کویا

كداس نے اے ديكھائ نبيس ب

### (بَابُ خِيارِ الفيُبِ

یہ باب خیار عیب کے بیان میں ہے۔

ہاتیل کے ساتھ دجہ مناسبت پہلے گذر چک ہے۔ خیار عیب کی وضاحت امام قد وری رحمہ اللہ نے اپنی اس عبارت' اِ ذَا اطّسلَّے .................... وان شاء رقہ'' میں کی ہے۔ جو چیز اپنی اصل فطرت سلیمہ کے لحاظ ہے جس نقص سے خال ہواس طرح کانقص کا کی تی میں پیدا ہونے کوعیب کہا جاتا ہے۔

(٦٢)وَإِذَا اطَلَعَ الْمُشْتِرِىُ عَلَى عَيبٍ فِى الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالنِحِادِ إِنْ ضَاءَ اَحَذَهُ بِجَعِيْعِ النَّمَنِ وَإِنْ صَاءَ دَدُّهُ (٦٢) وَلِيسَ لَه اَنْ يُمُسِكَهُ وَياخُذَ النَّفُصَانَ۔

قو جمعہ:۔اور جب مشتری می استان اس کو اختیارے اگر جا ہے تو اس کو لے لے بورے من کے ساتھ اوراگر جا ہے تو اس کور ذکر دے اوراس کور یٹن نہیں کہ میچ کوروک لے اور باکٹے سے نقصان لے لے۔

خصف مع:۔(۱۹) یعن اگرمیع شل میب بائع کے ہال پیدا ہوا تھا مشتری نے بوتت خرید قبض میب نہیں و یکھا تھا اب مطلع ہوا تو مشتری کو افتیار ہے جا ہے تو پورے ٹمن کے موض لے اور جا ہے تور ذکر دے کیونکہ مطلق عقد میچ کے دمف سلامت کا مقتضی ہے اگر ومف سلامت نہیں تو مشتری کا نقصان ہے اسلے مشتری کور ذکا افتیار دیا گیا ہے۔

البتدمشرى كويدافقيارليس كدميوب مجي ركھ اورجيئا كي ميندر بائع سے نقصان لے كيونكر بيجى كى سلاحكى ايك وصف ہادراد صاف كے مقابلے ميں ثمن نہيں موتار تو نوات دصف كى صورت ميں ثمن ميں بھى كى نہيں كى جائيگے۔

(٦٤) وَكُلُّ مَا اَوْجَبُ نُقُصانَ العَمنِ في عَادةِ التَّجارِ فَهوَ عَيبٌ (٦٥) وَالْإِبَاقُ وَالْبَوُلُ فِي الْفِوَاشِ وَالسّرَقَةُ عَيبُ في الصّغِيرِ مالَمُ يَبُلغُ (٦٦) فَإِذَا بَلغَ فليسَ ذَالكَ بِعَيبٍ حتّى يُعارِدَه بَعدَ الْبُلوغِ۔

قو جعه : اور تجاری عادت میں جس عیب سے فی کی قیت میں کی آجائے وہی عیب شار ہوتا ہے اور غلام کا بھا گنا اور بستر پ پیٹا ب کرنا اور چوری کرنا بچے کے حق میں عیب ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو ہائے ہو جائے تو یہ عیب نیس یماں تک کہ بالغ ہونے کے بعداس کو دوبار ہ کرے۔

منشر میں: -(۱۴)شرعا مجنا کاعیب وہ ہے جس ک وجہ تجارے ہاں جی کی قیت میں کی آئے۔(۱۵)پس غلام کااپنے ہالک ہے بھاگ جانا عیب ہے اس طرح اگر غلام بچرمیز ہے تو اسکابستر پر چیٹا ب کرنا اور چوری کرنا عیب ہے۔ ایام قد وری رحمہ اللہ کے قول 'مسالم پیسلسلے ف اذا بللے فلیس ذالک بھیب ''کامطلب یہ ہے کہ زکور وہالاعیوب غلام تابالغ میں تتے اب مشتری نے خرید لیا تو بھی غلام نابالغ ہے اور بیعیب اسمیں یائے جاتے ہیں تو بیمیس ہے۔ (٦٦) اورا کر بیریوب بائع کے بال غلامِ نابالغ میں تھے اب جب مشتری نے خرید لیا تو غلام بالغ ہو کیا گھر بھی یہ یہوب اسمیں بائے جاتے ہیں تو یہ اسمیں جو بائع کے بال تھے ہلکہ یہ ہے عیوب ہیں کیونکہ بستر پر چیٹا ب کرنا مغریٰ جی ضعف مثانہ کی وجہ ہے ہوتا ہے اور کبری بیل بالمنی بیماری کی وجہ ہے ہوتا ہے اور کبری ہوتا ہے اور کبری کی معند مثانہ کی وجہ ہے ہوتا ہے اور کبری کی معند کی اس میں نجٹ بالمن کی وجہ ہے ہوتا ہے لہذا مشتری کے بال جوعیوب ہیں یہ دو نہیں جو بائع کے بال متے پس اس عیب کی وجہ ہے مشتری اس غلام کورڈ نہیں کرسکتا ہے۔

امام تقدوری رحمداللہ کے قول 'حسی یُعَاوِ دَه بَعُدَالْبُلُوع ' 'کامطلب بیہ کہ خدکورہ بالاعیوب غلام میں بائع کے ہاں اس مال میں پائے جاتے تھے کہ غلام بالغ تھااب جب مشتری نے خرید لیا تو بیعیوب دوبارہ ظاہر ہو گئے تو کہا جائے گا کہ بیوس ہے جو بائع کے ہاں تھالبذا اسکی وجہ سے جمع کورد کیا جاسکتا ہے۔

اللحليفة: \_رفعت امرأة زوجها الى القاضى تبغى الفرقة وزعمت أنه يبول فى الفراش كل ليلة فقال الرجل للقاضى ، يا سيدى لاتعجل على أقض عليك قصتى انى أرى فى منامى كانى فى جزيرة فى البحر ، وفيها قصر عال ، وفوق القصر قبة عالية وفوق القبة جمل ، وأنا على ظهر الجمل وأن الجمل يطأطئ براسه ليشرب من البحر فاذا رأيت ذالك بلت من شدة الخوف ، فلما سمع القاضى ذالك بال فى فراشه وثيابه وقال ، يا هذه أنا قد أخذ نى البول من هول حديثه فكيف بمن يرى قد أخذ نى البول من هول حديثه فكيف بمن يرى

(٦٧)وَالْبَحَرُ وَالدُّفَرُ عَيْبٌ فِي الْجارِيةِ (٦٨)وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْفُلامِ إِلَّا أَنُ يكونَ مِنْ دَاءِ (٦٩)وَالزَّيَا وَوَلَدُ الزَّنَا عَيْبٌ فِي الْجارِيَةِ دُوْنَ الْفُلامِ۔

قو جمع: ۔ اور گندہ دھنی اور بغل کی بد بولوٹ کی کے حق میں ہے اور غلام کے حق میں عیب نیس اللہ ید کئی بیاری کی وجہ ہے اواورزنی اور نی اور دائر نی مونالوٹ کی کے حق میں عیب ہے غلام کے حق میں عیب نیس۔

تنشه ویسے: -(۹۷) بخر (مین کندونی) اوروفر (مین بغل کی بدیو) اگر لونڈی میں ہوتو یے ب کیونکہ لوغری سے بھی مقصور محب دہمہتری ہوتا ہے اور بیدد عیوب اس کے لئے تل ہیں - (۹۸) جبکہ غلام میں بخر اوروفر عیب نبیس کیونکہ غلام سے مقصود استخد ام ہے اور بیہ دوعیب استخد ام کے لئے تکل نہیں ۔

(74) لوغرى كازناكار بإدلدزنا مونا ميب بي كونكه يمتعمود كے لئے فل ب (يعنى استغراش اور طلب ولد كے لئے) جبك غلام

میں بیمیب نہیں کیونکہ بیفلام میں کخل ہاکم مقصور نہیں ( یعنی استحد ام کے لئے کُل نہیں )۔البتۃ اگر غلام نا کاری کاعاد کی ہے تو عیب ہے کیونکہ غلام کاعور توں کے چیچے لگنام تصوو ( یعنی استحد ام ) کے لئے کُل ہے۔

قو جعة : اور جب مشترى كے پاس كوئى عيب پيدا ہوجائے گھر پيد بطے كہ بائع كے بال بھى اس ميں الك عيب تعاق مشترى كوافقيار ہے كرفقصان عيب بائع ہے واپس لے لے اور جبع روّنہ كر سالا بيكہ بائع راضى ہوكہ بنے كوعيب كے ساتھ لے لے۔ منشوجة : (۷۰) يعن اگر جبع ميں مشترى كے بال عيب بيدا ہوا بھرية جلاكہ جبع ميں تواس سے بہلے بائع كے بال بھى الك عيب تعاقز

سوسے اور ۱۷۰ میں اس میں سر اس میں جان میں ہو ہوا ہور پہتے ہوا دی میں وہ سے ہے ہی اس کا کا ان میں میں کو اللہ ا بائع کے ہاں ہیداشدہ عیب کی وجہ سے میع کی قیمت میں جننی کی آئی ہے مشتری اس کی کابائع سے رجوع کرسکتا ہے گرمشتری ہوا ہی مہیں کرسکتا کیونکہ اسمیں بائع کا ضررہ اسلے کہ بائع نے تو (مشتری کی باں پیداشدہ عیب سے )سالم دیا تھا جبکہ اب معیوب ہوکرلوث ربی ہے۔ (۷۱) البت اگر بائع معیوب میچ کے لینے پر رامنی ہوجائے تو مشتری واپس کرسکتا کیونکہ بائع نے اپناحق خودسا قط کردیا ہے۔

(٧٢)وإِنْ قَطعَ المُشْترِى النّربَ وحَاطَه أَوْ صَبَغَه أَوْ لَتَ السّوِيقَ بِسَمنٍ ثُمّ إطّلعَ عَلى عَبٍ رَجعَ بِنُقُصانِه (٧٢)

وَلِيَس لِلبانِعِ أَنُ يَاحُلُه بِعَيْنِهِ۔

موجعه: -ادراگرمشتری نے کیڑا کاٹ دیااوری لیایارنگ لیایا ہج ستوتھا اورمشتری نے اس میں تھی ملا لیااوراس کے بعداس میں اس عیب معلوم ہوا تو مشتری اس عیب کانقصان بائع ہے لے لے اور بائع کو بیاا ختیا رنہیں کہ اس میچ کی بعینہ لے لے۔

تنصوعے: - (۷۲) لین اگر مشتری نے کپڑا کاٹ کری لیایارنگ لیااوریامیج ستوے مشتری نے اس میں تھی ملالیا پھر مشتری کوا ہے ہے۔ کا پتہ چلاجو بالنع کے ہاں پیداشدہ مقاتو بعقد رفقصان ٹمن واپس لیسکتا ہے - (۷۴) تکر پیچے واپس ٹیس کرسکنا اگر چہ بائع راضی ہو کیونکہ مشتری کی طرف سے میچے میں جوزیادتی آئی وہ میچ کے ساتھ متعمل ہے اسکے بغیر تو رزنہیں کی جاسکتی ہے اور نہ بی اس زیادتی کے ساتھ روز کی جاسمتی ہے کیونکہ اس صورت میں ربوالا زم آتا ہے کیونکہ مشتری کی طرف ہے آئی ہوئی زیادتی بائع کے ہاں بلاعوض جاتی ہے۔

(٧٤) ومَنُ الْمُسَوىٰ عَبُداً فَاَعُنَفَه أَوْ مَاتَ عِنُدَه ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَهِدٍ زَجعَ بِنُفُصَانِهِ (٧٥) فَإِنْ قَتَلَ الْمَشْرِئُ الغبذ أَوْ كَانَ طَعَاماً فَآكِلَهُ ثُمَّ اطَلَعَ عَلَى عَهْدٍ لَمْ يَرجِعُ عَليه بِشَى فِى قُولٍ آبِى حَنيفَةَ زَحمَه الله وَقَا لا رَحمَهُمَا اللّه يَرجِعُ بِنُقصان الْعَهْبِ

قو جمعہ:۔اورجس نے غلام خریدا پھراس کو آزاد کردیایاس کے پاس مرکما پھر کی عیب پرمطلع ہوا تو اسکے نقصان کے لئے رجوع کرے ا پس اگر مشتری نے غلام کول کردیایا جن کھانا تھا پس اس نے کھالیا پھراس کے عیب پرمطلع ہوا تو امام ابو صنیفہ رمیا للہ کے نزویک پھوسی والی نہیں لے سکتا ہے اور صاحبین رحمہا اللہ فرماتے ہیں کہ میب کے نقصان کے لئے رجوع کریا۔ ں وروں وروں وروں ہے۔ (۷۱) یعن جس نے غلام خرید لیا اور مغت آزاد کر دیا یا غلام مشتری کے ہاں مرکیا پھر مشتری اس غلام کے ایسے عیب پر مطلع ہوا پڑچوب بائع کے ہاں پیداشدہ تھا تو غلام کی قیت میں اس عیب کی دجہ ہے جو کی آئی تھی بقدر نقصان بائع ہے دجوع کرئے۔

(۷۵)اوراگرمشتری نے ندکورہ غلام کوئل کر دیا یا جمعی کھانے کی چزشی مشتری نے کھالیا تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان دو صورتوں میں مشتری بفقر رنتصان باکع سے رجوع نہیں کرسکتا۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک بفقد رنقصان مشتری رجوع کرسکتا ہے و عسلیہ الفتوی مصاحب جوحرہ لکھتے ہیں کہ اختلاف صرف کھانے کی صورت میں ہے تل کی صورت میں بالا تفاق رجوع نہیں کرسکتا (اس پرفتوی ہے)الافی دو اینہ عن ابی یوسف رحمہ اللہ۔

(٧٦)وَمَنُ بَاعَ عَبُداً فَبَاعَه الْمَشْتَرِئُ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْه بِعَيبٍ فَإِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَا ضِى فَلَه اَنْ يَرُدُه عَلَى بَاتِعِهِ الْاوَّلِ (٧٧)وَإِن قَبِلَه بِغَيرِ قَضاءِ الْقاضِي فَلْيَسَ لَه اَنْ يَرُدُّهُ عَلَى بَاتِعِه الْاوَّلِ۔

قوجمہ ۔ اگر کمی نے کوئی غلام فروخت کردیااور خرید نے والے نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا پھردہ کمی عیب کی وجہ ہے اس پررق مواتو اگراس نے اس غلام کوقاضی کے تھم سے قبول کیا تھا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کواپنے بائع اوّل کی طرف روّکر دے اور اگر اس نے قاضی کے تھم کے بغیر قبول کیا تھا تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کو بائع اوّل کی طرف روّکر دے۔

منت رہے:۔(۷۶) بینی بائع (زید) نے غلام نے دیامشتری ( بمر ) نے دوسرے مشتری (عمر ہ) پرفروخت کیاا ب مشتری ہانی غلام کسی قدیم عیب پرمطلع ہوا تو اگر دوسرے مشتری (عمر ہ) نے قاضی کے بچبری میں جا کر وعویٰ دائر کیا اور قامنی نے غلام کی واپسی کا تھم ہاری کر دیا اور مشتری اول ( بمر ) نے قامنی کے تھم کو تبول کر کے سعیوب غلام واپس لیا تو مشتری اوّل ( بکر ) اس معیوب غلام کو بائع اذّل ( لینی زید ) پررڈ کرسکتا ہے کیونکہ بھکم تضا وجیح کاواپس ہونا سب کے بی میں نشخ بیج کا تھم رکھتا ہے تو کو یا بھے ہوئی بی نہیں۔

(۷۷) اگرمشتری اوّل (بکر) نے اپنی رضامندی ہے واپس لیا بغیر تضاء قاضی کے تو مشتری اوّل (بکر) بائع اول پر نہ کورو غلام رونییں کرسکنا کیونکہ مشتری اوّل وٹانی کے حق میں اگر چہ بیٹ نئے ہے مگر کسی تیسرے کے حق میں بیٹ نئے نہیں بلکہ نئے جدید ہے اور بائع اول ان کے لیا ظ سے تیسر ا ہے لہذ ابا نع اول پر رونییں کیا جا سکتا۔

(٧٨) وَمَنُ اهُتَرَى عَبُداً وَشَرَطَ الْبَالِعُ البَرَأَةَ مِن كُلِّ عَيْبٍ فَلَيسَ لَه اَنُ يَرُدُّهُ بِغَيْبٍ وَإِنْ لَمُ يُسَمِّ جُمُلَةً ⁄ الفيُرُب وَلَمْ يَعُلَهَا۔

قوجعة: اوراكركسى نے كوئى فلام خريدااور بائع نے ہرتم كے عيوب سے برأت كى شرط لگاد كى تواب كى عيب كى دجہ سے مشترى كواس كے رد كرنے كا افتيار نيس اگر جه تمام عيوں كانام نه ليا ہواور نداسے شاركر كے كہا ہو۔

تعنسوم : - (۷۸) یعن اگر کسی نے غلام خریدااور با تع نے شرط لگائی کہ غلام کے برطرت کے عیوب سے میں بری ہوں تو مشتری کسی بھی حرم کے میب کی وجہ سے خدکورہ غلام واپس نبیس کرسکا اگر چرتمام عیوب کے نام ندلئے ہوں اور ندتمام عیوب شار کرائے ہوں اسلنے کہ حقوق

البولە*سے برأت مجے ہے ک*ونکہ میشھنی للنزاع نہیں۔

#### يَابُ الْبَيعِ الْمَاسِدِ

یہ باب بیج فرسد کے بیان میں ہے۔

يح كى پانچىتىمىيى بىن مباطل، فاسد مسجح ناند ناند غيرالازم مسجح موتوف-

باطل وہ رہے ہے جونہ یا صلہ شروع ہوادرنہ بوصفہ (باصلہ عدم شروعیت سے مرادیہ ہے کہ مال مقوم نے ہو) جیسے مردار کا بجنا۔ رہے باطل کا تھم بیہ ہے کہ یہ ملک کا فاکدہ نہیں دیتی خوہ مشتری مجع پر قبضہ کر سے یا نہ کر سے ۔ ربعی فاسدوہ ربعے ہے جومشروع باصلہ ہو ( بعنی مجعی مال متعوم ہو ) مگر مشروع بوصفہ نہ ہو (بوصفہ عدم مشروعیت سے مرادیہ ہے کہ جمع عقد کے لوازم لیمی شرا اکا میں ہوشلا الے کسی شرط کے ساتھ رکتا کرنا جس کا عقد مقتمنی نہ ہو ) ۔ ربعی فاسد کا تھم ہے کہ قبضہ کے بعد ملک کا فاکہ وہ یتی ہے بغیر قبضہ کے ملک کا فاکہ و نہیں دیتی ہے۔

بعض حطرات نے نیچ فاسداور باطل میں یوں فرق بیان کیا ہے کہ کوشین میں ہے اگرا کیے بھی ایسا نہ ہو جے کی آسانی دین نے مال قرار دیا ہوتو الی نیچ باطل ہے خواہ وہ چیز میچ ہویا ثمن ہو مثلاً مروار کی خرید وفر وخت، ای طرح آزاد آ دمی کی خرید وفر وخت ۔اور اگر کوشین میں سے کوئی ایک ایمی چیز ہے جے ایک دین نے تو مال قرار دیا ہے اور دوسرے نے نہیں تو پھرید و کجھنا چاہئے کہ اگراس چیز کوشن قرار دینا ممکن ہے تو اس صورت میں نیچ فاسد ہے جیسے غلام کوشراب سے کوش بیچنا یا شراب کوغلام کے بدلے بیچنا۔اوراگراس چیز کوشن نہیں شہراسکتے بلکہ اس کا جمج ہونا ضرور کی ہوتو اس صورت میں بھی نیچ باطل ہے جیسے کوئی مسلمان شراب کور و بیہ کے کوش نیچ دے۔

کے میں نافذلازم دوئی ہے جو باصلہ دوصفہ ہر لحاظ ہے مشروع ہوندا سکے ساتھ حق غیر متعلق ہوا درنہ آمیس کی قتم کا خیار ہوا سو تم کا تھم یہ ہے کہ یہ ٹی الحال ملک کا فاکدہ دیتی ہے۔ بی مسیح نافذ غیر لازم دہ بی ہے جو مشر دع تو تسم ثالث کی طرح ہی ہو کی غیر کا حق بھی اسکے ساتھ متعلق نہ ہولیکن آمیس خیار شرط، خیار رویت یا خیار عیب ہو۔ اس نتم کا تھم یہ ہے کہ ملک سوقو ف علی اسقاط الخیار کا فاکدہ دیتی ہے۔ اور بی مسیح موقو ف دہ بی ہے جو مشروع تو تسم ثالث کی طرح ہی ہوائیس کی قتم کا خیار بھی نہ ہولیکن اسکے ساتھ حق غیر تعلق ہو (مثلاً ملکِ فیر فرو خت کی ہو ) اس قسم کا تھم یہ ہے کہ یہ ملک موقو ف علی الا جاز ق کا فاکہ ودی ہے۔

باب تھ الغاسد کی ماتبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ بھے کی دونشیس ہیں سمجے و فاسد ۔ تو ماتن ؒ نے بھے محے کو بیان کیا اب بھے فاسد کو میان کرنا چاہجے ہیں چونکہ تھے فاسد مقد مخالف للدین ہے اسلئے مؤخر کر دیا۔

پھراس باب کو تھ فاسد کے ساتھ ملقب کیا ہے حالا نکہ اسمیں تھ باطل کی صور تیں بھی بیان کی ہیں تو وجہ یہ ہے کہ فاسداعم مطلق اور باطل اخص مطلق ہے کیونکہ ہرتھ ہاطل فاسد بھی ہےا سلئے سب کو فاسد کہا ہے۔

(٧٩)وَإِذَا كَانَ اَحدُ الْعِوَصَيْنِ اَوْ كِلاهُما مُحَوَّماْفَالْبَيْعُ فَاصِدٌ كَالبَيْعِ بِالْمَسِنَةِ اَوْ بِاللّهِ اَوْ بِالْخَعْرِ اَوْبِالْجَنزِيرِ-قوجهه: ١٥رجب وضن على سے ایک یا دونوں حرام ہوں توبہ کے فاسدے بیسے مردار ،خون ، فراب یا خزیر کی تھے۔ میں ہے :۔ (۷۹) بین جب احدالعوضین یا دونوں حرام ہوں تو یہ بیغ فاسد ہے جیے مردار یا خون یا شراب یا خزیر کی بیغے۔ صاحب کتاب نے زکور وہالا بیوٹ کو فاسد کہا ہے گران میں تفصیل ہے یوں کہ مرداراورخون کی بیغی باطل ہے کیونکہ رکن بیغے معدوم ہے بین 'مبادلة السمال '' کیونکہ بیاشیا کی کے نزو کیے بھی مال نہیں ہاں خمر دخزیر کی بیغ فاسد ہے کیونکہ حقیقت بیغ بین 'مسادلة السمال '' یائی جاری ہے اسلے کے بعض کفار کے نزو کے سیدو مال ہیں۔

(٠٨) وَكَذَالِكَ إِذَا كَانَ الْعَبِيْعُ غَيْرَ مَعْلُوكِ كَالْحُرَى

قوجمه: اورا كاطر رائع فاسد ب اجب مجع غيرمملوك چيز موجعية زادة وي كوفروخت كرنا-

منت ریسے: - ( ۹۰) یعنی اگرا حدالعوشین کسی کا بھی مال نہ ہوتو بھی تھے باطل ہے جیسے آزاد کافر دخت کرنا کیونکہ دکن تھے معدوم ہے مین میادلد العال بالعال اسلئے کہ آزاد مال نہیں۔

> ( ( ٨١) وَبِيعُ أُمَّ الْوَلَدِ وَالمُدَبَّرِ وَالمُكَاتَبِ فَاسِدً ) قوجهه: داورام دلد، ديراورمكاتب كات فاسد -

قت بیج: (۸۱) مین اُم الولد (و الوغری جمکاا پ مولی ہے مِلک مولی ہیں بچہ پیدا ہو جائے ) اور مد بر (وہ غلام جسکا مالک اسکی آزادی کو اپ موت کے ساتھ معلق کر دے مثلاً مولی اپ غلام ہے کہ دے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے ) اور مکابت کی نظ فاسد (لیخی باطل) ہے کیونک ام ولد کیلئے عتی تو بیغم براتا ہے گول 'اُنَّفَ قَلَهَ اَوْ لَلْمَعَا'' ( لیخی اس کو اسکے ولد نے آزاد کر دیا سے تابت ہے۔ اور مد برکی صحت تد پیرا کی حریت کا سب ہے جو تی الحال ہی ثابت ہے۔ اور مکا تب اپ ذاتی تصرفات کا متحق ہوجاتا ہے وا اگر نیجے کے ذریعے مشتری کیلئے ان میں ملک ثابت ہوجائے تو ان کے بیٹما م حقوق باطل ہوجا کیں گے۔

(٨٢) وَلاَيَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْماءِ قَبَلَ أَنْ يَصُطَادَهُ (٨٣) وَلابَيعُ الطَّالِ فِي الْهَواءِ

ترجمه: اورمچلی کی ج پان میں جائز نہیں اسے پہلے کواس کوشکار کر اور نہ رعمے کی ج ہوا میں۔

مشرمع -(۸۴) یعنی جومچھلی پانی میں ہواب تک ڈکارنہ کی ہوتواسکی ہی جائز نیس (مینی باطل ہے)۔ (۸۴)ای طرح نضاء میں دہتے ہوئے پرندے کی ہیے بھی باطل ہے کیونکہ بید دانوں مملوک نہیں غیرمملوک کی تاج باطل ہے۔

- بستان ما مسهد مسهد مسهد مسهد مسهد مسهد المسهد ال

موجعه : ۔ اور ممل کی تع پیٹ میں جا تزنیس اور ندمل کے ممل کی تع جا تز ہے اور نداون کی تع بحری کی پشت پر جا تز ہے اور نہ تعنوں میں دود مدکی تع جا تز ہے۔

منسسد میسی : (۸٤) بعنی سی حیوان یا نوغری کے حمل کی تھ جائز نہیں اسیار ح نتاج بعن حمل کی تائج بھی جائز نہیں کو تکہ اسمیس

قوجمه: - اورنديع بالقاء الجرجائز باورند على المسداوري منابذه جائز ب

قشو مع: - (۹۹) متن می ندکوریه تین دور جهالت کی بیوع کی صورتی ہیں۔ گفتگوئے کے دوران اگر مشتری کو چیج پندآ آل تو وہ جی بر پھرڈا لئے۔ یا ہاتھ سے چھو لینے ہس پھرڈا لئے یا چھو لینے تی تاج تام ہو تی خواو مالک راضی ہو یا ندہو۔ یا گفتگو کے بھے کے دوران مالک مہتری کی طرف بھینک و بتا مجینئے تی تاج تام ہو تی مشتری رامنی ہو یا ندہوا ب جی رڈنییں کرسکا۔ پہلی تم کو بھا ہاتا والمجراور دوسری تھم کو تی طامسہ ااور تیسری تم کو بی منابذ و کہتے حضور ملک نے ان سے منع فر مادیا ہے اسلئے یہ بیوع درست نہیں۔

(٩٢) وَلايَجوزُ بَيعُ لَوبٍ مِن لَوْبَينِ (٩٣) ومَن باغ عَبداً على أنْ يَعِظَه الْمُشْتِرِى أَوْ يُدَبَّرُه أَوْ يُكاتِبَه أَوْ باغ آمةً على أنْ يَسْتَوْلِلا هَا فَالَبَيْعُ فاسِلاً

قوجهد: اوردو كيرون عى ساكك كافرونت كرناجائزين اورجس في غلام اس شرط برفرونت كيا كرمشترى اس كوآ زادكرد ما

فى حلمحصرالقدوري

مد بربنائيگا يامكا تب بنائيگا اور يالوغري اس شرط پر فرونت كردى كد مشترى اے أم ولد و بنائيگا توبي يوخ فاسد ہيں۔ تشهر مع ۔ (۹۹) بینی دو کپڑوں میں ہے لائل التعمین کوئی ایک کپڑافرید نا جائز نہیں کیونکہ مجھ مجھول ہے ہاں اگر دوران بچے یوں کہا کہ ان میں سے مجھے اختیار ہے جومجی جاموں کے لونگا تو استحسانا جائز ہے۔

(۹۳) جس نے غلام اس شرط پر فرو دست کیا کہ مشتری اس کوآ زاد کردے گایا مدیم بنانیگایا مکاتب بنائیگا اور یالونڈی فروفت کی اس شرط پر کے مشتری اسے اُم ولد و بنائیگا تو یہ بیوع فاسد ہیں کیونکہ ان میں ایس شرائط لگا کی ہیں جن کا بھے مقتضیٰ نہیں ا اور بالعُ كا اس مِس فائدہ ہے۔

(٩٤) وَكَذَالِكَ لَوُ مِاعَ عَبِداً عَلَى أَنْ يَسْتَخُدِمَه البانِعُ شَهْراً (٩٥)او دَاراًعلى أَنْ يَسُكُنَهَا الْبَاتِعُ مُلَقَّمَعُلُومَةً (٩٦) أَرُعلَى أَنُ يُقُرِضُه الْمُشُترِئُ دِرُهِماً (٩٧) او على أَنْ يُهْدِىَ لَه (٩٨) ومنْ باعَ عَيناً على أَنْ لا يُسَلِّمُها إلى رًا مِن الشَّهِرِ فَالْبَيعُ فَاصِدًر

توجمه : اوراى طرح ( رقع فاسد ہے ) اگر كى نے غلام كواس شرط پر فروخت كرديا كه بائع ايك ما وتك اس سے خدمت لے كا يا مكان اس شرط برفروفت کیا کہ بائع اس مسمعلوم مت تک رہیگایا اس شرط بر کہ شتری بائع کوایک درہم قرض دیگایا اس شرط پر کہ شتری اے حدید دیگا۔اورجس نے کوئی چیز اس شرط بر فروخت کردی کہ ایک ماہ تک حوالے نیس کر یگا توبیق فاسد ہے۔

تعشید مع : - (ع 4 ) بعنی اگر کسی نے غلام اس شرط بر فروفت کردیا کہ ایک ماہ تک با لغیاس سے خدمت ایگا ایک مہینہ کے بعد مشتری کے حواله کردےگا (۵۵) یا محمراس شرط برفردخت کردی که ایک ماه تک بائع اسمیس رہیگا (۹۶) یا اس شرط پر که مشتری یا نع کو مجمد درہم قرض د نگا(۷ ۹) یااس شرط پر که مشتری با نُع کوکوئی چیز صدیه دیگا (۹۸) یا کوئی چیز اس شرط پر فروفت کردی که پیدهشتری کوایک ماه تک سپر زنبیس کر پکاتو تھ کی بیاتمام صورتیں فاسد ہیں کیونکہ پینیس اللہ نے تھ میں ہرا لیک شرط ہے منع فرمایا ہے جس میں بائع یامشتری یامعقو وطلیہ کا فأكره موادر بيع اسكامقتضي نهرويه

# (٩٩)وَمنُ باعَ جَارِيةُاو دَابَّةُ اِلْاحَمُلَهَا فَسدَ الْهَيْمُ ﴾

قوجهد: \_اورجس في لوندى إجو إيفروفت كرويا اوراس كاحمل متعلى كرويا توسي فاسد \_\_

تنشسسویسے:۔ (۹۹) بعن جس نے لوٹڈی فروخت کردی یا چو یا پیفروخت کردیااورا سے حمل کوشنگی کردیا کہاس کاحمل فروخت نہیں کرتا الله الله المحافظ المدام كوزك جس جز كاافرادا مقدم نواسكا مقدے استنا محم فيس اور حمل ال تعبيل سے ب

(١٠٠) وَمَن اِشْتَرَىٰ قَوْماً عَلَى أَنْ يَقْطَعُه الْبَالِعُ وَيُجِيْطَهُ لَمِيْعِما ۖ أَوُ لَبَاءً \_)

قرجمه: \_اورا كركى نے كوئى كير اس شرط يرفريداك بائع اسكات ديكا اوراس كاليم ياجب منازيكا (توبيك فاسد ب)\_ المنسوية -(١٠٠)ينى جس في اس شرط رير كر اخريدايا كه بالع اسكوكات رقيص ياشيروانى ك كرديكا توسيطة فاسد ب كي تكدا تميس السي شرط ( تعنی کا پ کرتیمں یاشیر دانی ہناتا ) لگادی ہے جسکی مقد تقتینی نہیں جس میں احدالتعاقدین کا فائدہ ہے۔

## ((١٠١) أَوْ نَعُلاعلى أَنْ يَحُلُوهَا أَوْيُشَرَّكَهَا فَالبَيْعُ فَاسِدً

موجمه : \_ إجوتا فريداا ل شرط يركه إلى اس كوبرابركرد يكاياتهم لكاكرديكا تويين فاسدب-

قتشسہ میں :۔(۱۰۱) بین جس نے جوتااس شرط پر نریدا کہ بائع برابر کرکے یا تسمہ لگا کر دیگا تو بیڑج فاسد ہے کیونکہ انسمال ایک شرط ہے جس کی عقد مقتنی نہیں میکر صاحب حدالیہ و کنز دغیرہ نے استحسانا تعامل الناس کی وجہ ہے اس بچے کے جواز کا فتو کی دیا ہے۔

(٢٠٢) وَالْبَيعُ إِلَىٰ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرِجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفِطْرِ اليَّهُودِ اذَا لَمْ يُعُرِفِ المُسَبَابِعانِ ذَالِكَ

میں جمعہ:۔اور بیج نوروز ،مہر جان ،صوم نصار کی اور یہود کے عید کے دن تک جبکہ متعاقدین ان کونہ جانے ہوں (فاسد ہے)۔ مقت سومع :۔(۲۰۴) بینی کوئی چیز فروفت کروی اور شمن دینے کی میعادنوروز (سٹسی سال کا پہلادن ) یا مہر جان (فارسیول کی عید کا دن ) یا صوم نصار کی بایہود کی عید کا دن مقرر کیا تو اگر متعاقدین غدکورہ میعادوں کونہ جانے ہوں تو یہ بیوع فاسد ہیں کونکہ جہالت أجل کی ویہ ۔۔مفعی للنز اع ہیں۔

(١٠٤) وَلاَيَجُوزُ البَيعُ إِلَىٰ الْحَصَادِ وَالدَّيَاسِ وَالْقَطَافِ وَقُدُومُ الْحَاجُ (١٠٤) فِإِنْ تَرَاضَيَا بِاسْقاطِ الْاَجَلِ قَبُلَ أَنَ يَاخُذَ النَّاسُ فِي الْحَصَادِ وَالدَّيَاسِ وقبلَ قُدُومِ الْحَاجُ جَا زَ الْبَيعُ۔

میں جمعہ:۔اور نے جا تزئیں گذم کنے اور کا ہے اور انگوراز نے اور حاجیوں کے آنے تک اورا گرلوگوں کے گذم کا شے اور کا ہے اور کے اور کا ہے اور کی ہے اور کی ہے اور کی ہے اور کی اور ت کے معاد کہتی کا شے یا گا ہے یا انگورا تار نے یا حاجیوں کے آئے کا وقت مقرر کرلے کیونکہ فدکورہ میعادی آگر متعاقدین فدکورہ نے اور کو گورہ کی اور کے بعد حاجیوں کے آئے اور کو گورہ کے بیا گا ہے اور کو گا ہے اور کو گا ہے گئی شروع ہونے سے پہلے فدکورہ میعادوں کے بیا کہ اور کے بیا گا ہے میں شروع ہونے سے پہلے فدکورہ میعادوں کے سقول پر راض ہوجا کیں تو نظام کے بعد حاجیوں کے آئے اور کو گورہ ہے است آب کی کو کہ مند کی لاز اعتمی اب جبکہ وجہ فساد نہ رہی تو بھے درست ہوئی۔اور یہ جالت شرول

(۱۰۵) وَإِذَا فَبضَ الْمُسْعَرِى الْمَبِعَ فِي الْبِيعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَفِي الْمَقَدِ عِوَضَانِ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مالٌ مَلَكَ الْمَبِعَ وَلَوْمَتُهُ فَيَمَتُهُ (۱۰۹) وَلِكُلَّ وَاحِدٍ مِن الْمُتَعَالِدَبنِ فَسُخُه (۱۰۷) وَإِنْ بَاعَه الْمُشْنَرِى نَفَذَ بَيْهُ وَ الْمُبَعَ وَلَوْمَتُنَ مِن الْمُتَعَالِدَبنِ فَسُخُه (۱۰۹) وَإِنْ بَاعَه الْمُشْنَرِى نَفَذَ بَيْهُ وَ الْمُبَعَ وَالْمَدِينَ مِن مِن الْمُتَعَالِدَبنِ فَسُخُه (۱۰۹) وَإِنْ مَا لَكُ اللّهُ وَحِد اللّهِ وَمُومَى مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

زائد میں بےصلب مقد میں اس لئے اس کا اسقاط مکن ہے۔

تفسر مع : - (۱۰۵) مین جب آخ فاسد می مشتری بائع کے کم ہے جمع پر تبغیہ کر لے اور مقد میں دونوں ہونی بینی شن اور جھیال ہوں اور مشتری جمع کی تبغیہ کر بیند کر لے اور مقد میں دونوں ہونی بینی شن اور جھیال ہوں اور مشتری جمع کا مالک ہوجا تا ہے اب مشتری کے ذمہ جمع کی تبعت دینالازم ہے ۔ (۱۰۹) اور متعاقدین میں ہے ہرا یک پر بھی فاسد کا اس کی طاحت کی وجہ ہے اس میں گناہ ہے ۔ (۱۰۹) اور اگر مشتری نے تھے فاسد کی صورت میں تھے تھے کرنے کے بیائے میں اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اور ایک مشتری عالی کا حق جمیع کے ساتھ متعلق ہو گیا اسلام اب اتع اول و مشتری عالی کا حق جمیع کے ساتھ متعلق ہو گیا اسلام اب اتع اول و مشتری اول تعلق خین کردیتے ہیں۔

# (١٠٨) وَمَنْ جَمعَ بَينَ حُرُّ رَعَبُدِ أَوُهَا قِ ذَكِيةٍ وَمَيَةٍ بِطَلَ البُيعُ فِيهِما \_

قوجهه: اورجس فحراورغلام كوجم كيايانه بوصاورم واربكرى كوتوس عن باطل موجائك

تنف وسع - (۱۰۹) یعنی جس نے حراور غلام جمع کر کے فروفت کردیئے یافہ بوحہ دمردار بکری کوجمع کر کے بچی دی تو اس ورشی جس - افتصب ۱ - دونوں کا ایک بی شمن بیان کیا ہو۔ افتصب ۲ - ہرایک کا الگ شمن بیان کیا ہو۔ پہلی صورت عمل بالا تفاق بچے باطل ہاور دومری صورت میں اما ابو صنیفہ دحمہ اللہ کے نزویک تھے باطل ہے جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزویک غلام و فہ بود بجری میں بچے جائز ہے اور حر ومردار بکری میں باطل ہے۔ امام ابو صنیفہ دحمہ اللہ کا قول مفتی ہے۔

(۱۱۰)وَإِنُ جَمَعَ بَيْنَ عَبِدٍ وَمُدبِهِ اَوُ بَينَ عَبْدِهِ وَعَبِدِ غَبِرِهِ صَحَ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ بِحِصَنِهِ مِنَ النّمنِ ﴾
قوجهه: اورا گرفلام اور دبر کوقع کیایا پنے فلام اور دوسر کے فلام کوقع کیا تو غلام میں بچے اس کے صربہ شن کے وض مجے ہے۔
تقسیر یہ جا۔ (۱۱۰) یعنی اگر بچے میں فلام اور مدبر یا اپنا فلام اور غیر کا فلام تھے کیا تو احمد ثلاث کے زویک مرف فلام اور اپنے فلام میں بقد دھر شن بھے درست ہے جبکہ دیر اور فلام غیر میں ورست نہیں کیونکہ دیر اور عبد غیر مملوک ہیں لہذا محقد ان پر منعقد ہوجا تا ہے مگر چونکہ ان کا تنام میں بقد رحمہ اُئن عقد برقر ارد ہوگا۔
ان کا تنام کرنا حد رہے اس لئے صرف فلام میں بقد رحمہ اُئن عقد برقر ارد ہوگا۔

(۱۱۱)وَلَهَى وَسُولُ اللَّه عَنِ النَّجَشِ (۱۱۲)وعن السَّوْم على سَوْم غَيْرِهِ(۱۱۳)وعن تَلَقَّى الْجَلَبِ (۱۱۵)وعنَ نبيع الْحَاضِرِ لِلبَادِي (۱۱۵)وَالْبَيْع عِنْدَ اَذَانِ الْجُمْعةِ وَكُلَّ ذَالكَ مَكْرُوةَ ولايَفُسُلُبِه الْبَيْعُ-

توجهد: ۔ اور حضور ملی الدعلیہ دسلم نے ہے اراوہ خرید صرف بھاؤ ہر حانے ، دوسرے کے بھاؤ پر بھاؤلگ نے ، سوداگروں سے مل جانے ، شہری کا دہاتی کے لئے فروخت کرنے اور بوقت اذان جعد خرید وفرو فحت کرنے سے منع فر مایا ہے بیسب محروہ ہے مگر اس سے تع فاسد نیس ہوتی ۔

منشو معنی: -(۱۱۱) مین پنیر ملک نے جے ''نجش''ادر'' سَوُم علی سَوْم غَیْرِه ''ادر' نَسلفَسی الْجَلْبِ ''ادر' بَیع السَعَاضِرِ لِلبادِی ''اور جمعه کی اذان کے وقت خرید وفرو دخت ہے منع فرایا ہے۔ کا نجش بیہ کہ کری خریدار نے مجھ کی ہوری تیت لگا کر مانگا محرکوئی دوسرا آکر بلااراد ہ خریداری صرف مشتری کو ابھار نے کیلے مجھ کی قیمت بڑھا تا ہے تو چو کھاس طرح

كرنے ميں مشترى كود هوكد يا جار إ باسك يدكرووب\_

(۱۱۲) مسوم عملی مسوم غیر ۵ یہ ہے کہ متعالدین پیٹی کا بھا دَلگا کر مقدار شمن پر داختی ہو چکے ہوں مرف تقریح باتی ہواس دوران ایک اور فخص آ کر بائع کے ساتھ اسی بیٹی کا عقد شروع کردے تو یہ بھی کمروہ ہے کیونکہ اس طرح کرنے می دحشت اور دوسرے کو ضرر پہنچانا ہے۔

(۱۱۳) نلفی البعلب یہ ہے کہ کی کوآنے والے قافے کا پید چلے تو ووآگے بڑھ کردخول شہرے پہلے قافے والوں سے ساراغلہ خرید لے (شہر والوں کو اس غلہ کی حاجت بھی ہے ) اور شہر میں اپنے مرض کے زخ فروخت کردے تو یہ کروہ ہے کونکہ اسمیں شہر والوں کا ضرر ہے۔

(۱۱۵) بیسع السحاصو للبادی بیب کرکوئی شہری باہرے آنے والے سے کہدے کرجلدی نہ کرغلہ میرے پاس جھوڑ دو عمل منظے دام بھے ووزگا تو اکمیں بھی چونکہ شہروالوں کا ضرر ہے اسلئے مکر ور ہے۔

(١١٥) جمد كا اذان كوتت تع مروه ب التولية الى ﴿إِذَا نُودِى لِلصّلواةِ مِنْ يَوُم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُ ا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهُ وَذَوُوا لَبَيْعَ ﴾ (يعنى جب جمعه كون اذان بونمازك لي تودور والله كا يادكواور چمور ووقريد وقرو حت ) بير عارون تم كى بيوع كروو تحرين اور في والمرود وجره كا وجره كا وجره كا مردد وجره كا وجره كا وجري والمرد والله كان الله المرفاري والكه يعنى بحاور كى وجره بيري والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والم

قو جعبہ:۔اور جو خص دو تیمو نے غلاموں کا بالک ہوگیا ایک ان میں سے دوسر سے کا ذور حم محرم ہوتو ان میں جدائی نہ کرے اورای طرح جب ایک بڑا ہواور دوسر ایمونا ہو پس اگر ان میں جدائی کر لی تو بہ کروہ ہے اور ایچ جائز ہوگی اور اگر دونوں بڑے ہوں تو ان میں جدائی کرنے نہیں۔

تمشوعة: - (117) ين جونف دوجهو في إلك جهوف اورايك بوع فام كاما لك موكيا جبرية بس من دورم محرم (اليرقر الي رشة دارجن ك درميان ثاح بيش كيك حرام موكود ورم محرم كتبة بيس) مول تو النكورميان تاوت بلوغ تفريق (ايك على كرك المسلم لمفوله عليه السلام مَنْ فَرَق بَيْنَ وَالِلْهِ وَوَلَدِهَا فَرَق اللّهُ بَيْنَهُ وَبَينَ أَحِبَهُ بَوْمَ الْقِهامَةِ "(ليمنى جس في ال اوراسك بج ك درميان جدالى كي توالله قيامت كدن اس ك اوراسكام، كدر مان تفريق كريك)\_

(۱۱۷) کین اگر کس نے ایسا کرلیا یعنی ان جیسے غلاموں میں سے ایک کوفرو دفت کردیا تو تھ جائز ہے کیونکہ رکن تھ (ا بجاب وقبول) اہل تھ ( بعنی عاقل مینز ) سے کل تھ ( بینی مال ) میں صاور ہوگی لہذا ہے جائز ہے۔ (۱۱۸)اورا کر غلام دونوں بڑے ہوں اق فَالشَّرُ طُ بَاطِلٌ وَيَرُدُّ بِمِثُلِ الثِّمنِ الْآوِّلِ.

موجعه: \_اورا قالئ من بائع اورمشرى كے لئے جائز بيلى قبت كے ساتھ اوراكر بہلى قبت سے زياده كى شرط كرلى ياكى كى شرط كر لى توية شرط باطل ب اور مع بهلى قبت كے ساتھ واپس كروي جائيگى \_

تنسر مع : - (١١٩) يعني على من اقاله بالع ومشترى كيليمثل ثمن اول كرماته ما زب كيونكه عقد بع متعاقد بن كاحق بية وواسك ر نع کرنے کے مالک ہیں۔ پھرا قالہ کیلئے قاف لام کا مادہ ذکر کرنا ضروری نہیں بلکہ اگر آئیک نے آبیک کہا قسر شخب الْبَنْعَ دوسرے نے کہا ھُرُونِیٹُ تو بھی اقالہ ہوجاتا ہے۔

( ۰ ؟ ۱) نیکن اگر بالع نے ثمن اول ہے کم یامشتری نے ثمن اول ہے زیاد ہ کی شرط لگا کی (مثلاً دس روییہ پر کتاب فرونت کیا تعااب بالع نے شرط لگائی کہ بچ تو تشخ کردونگا محرآ تھے رویہ یر ) توبیشرط باطل ہے ا قالہ برقر ارہے شن اول بی رد کرنا پڑیگا تا کہ ا قالہ کا من ابت موالبت الرميع من مشتري كم إل عيب بداموا تعالو بقدرعيب ثن من كي جائز بـــ

((١٩١)وَهِيَ فَسَخٌ لِمَى حَقَّ الْمُتَعَاقِلَةِ إِن وَبَيعٌ جَدِيْلًا فِي حَقَّ غَيرِهِمَا فِي قُوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهِ اللَّهِ \_ ) توجمه: ١ ورا قالد متعاقدين كحق من فتح باورمتعاقدين كيسواكي دوسر ع كحق من امام ابوطنيذر حمدالله ك قول کے مطابق ت<sup>ھ</sup> جدید ہے۔

تعشر مع : - (۱۲۱) بين أكرمشرى في مجع بر قبينه كرليا مواورا قاله بلفظا قاله الى كرليا تو متعاقد بن كي تن من يرضع عقد سابق بالملظ ا قال ہم کی کرتے ہوئے کیونکہ لفظ اقالہ فنے اور دفع کی خبر ویتاہے مرکسی تیسرے کے حق میں معنی اقالہ برمل کرتے ہوئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے أنزد يك يرضع مقذبين بلكر بع جديد يرب كونك اقال أخباذكة المقال بالعال بالقواحيس "كمعن من بهاور بهائ كالعربي ب-

الث ربح الوافي (۲۹۲) (۱۹۲) في حل مختصر القدوري

پیر کی تیسرے کے تن میں بھے جدید ہونے کا مفاداس صورت میں نظاہر ہوگا کہ مثلاً زید نے بھر پرز میں بھی وی عمر وکوحق شغیر حاصل تھا تکر عمر و نے شغعہ کا دعویٰ چھوڑ دیا اب اگر زید و بکرنے اقالہ کر دیا تو عمر و کے تن میں بیا قالہ بھے جدید ہے لہذا عمر و کواس مرتبر بھی شغعہ کے دعویٰ کاحق حاصل ہے۔امام ابو صنیفہ کا تول مجھے ہے۔

(۱۲۲) وَجِلاکُ النَّمنِ لایَمُنَعُ صِحَةَ اُلاِقالَةِ (۱۲۳) وجِلاکُ الْمَبِيُعِ یَمُنَعُ صِحَتَهَا (۱۲۶) وَإِنْ هَلکَ بَعُمَنُ ) الْمَبِيع جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَاقِيَّهِ۔

قر جمه : اورشن كابلاك موناصحب ا قالدك بانع نبين اورجع كابلاك موناصحب ا قالد كے لئے مانع باورا كر بعض بيع بلاك موكن تو ياتى شن ا قالہ جائز ہے۔

قت رہے۔ (۱۲۴) یعنی شتری کا دیا ہوائمن اگر ہائع ہے حلاک ہوجائے تو یہ صحت اقالہ کیلئے الغ نہیں بلکہ دوسرے ٹمن دے کرا قالہ کر کتے ہیں۔ (۱۲۴) لیکن اگر مشتری ہے بیچ حلاک ہوگئ تو حلا کت جیچے صحت اقالہ کیلئے مانع ہے کوئی دوسری جیچے ہائع کو دے کرا قالہ کرنا ورست نہیں کے نکہ نچے کا رفع کرنا قیام نچے کا منتقض ہے اور نچے جیچے کے ساتھ قائم ہے ٹمن کے ساتھ ٹیس جب جیچے نہ ربی تو نچے بھی ٹیس دے گ درست نہیں کے نکہ نچے حلاک ہوگئی تو باتی ما عدہ میں اقالہ درست ہے کیونکہ باتی میں نچے قائم ہے۔

#### (بَا بُ الْمُوابِحَةِ وَالنُّولِيةَ ـ باب نَعْ مرابحادرة ليه كيان على ب-

(١٢٥) آلمُرَابَحَةُ نَقُلُ مامَلگَه بِالعَقُدِالْآوَلِ مَعَ زِيادَةِ رِبُحِ (١٢٦) وَالتَّوُلِيَةُ نَقُلُ مَامَلَكَهُ بِالعَقُدِ الْآوَلِ بِالنَّمِنِ الْآوَلِ مِنْ غَيرِ زِيادَةِ رِبُحِ.

تو جعه: نظ مرابح بیائی عقد کی وجہ برق کا مالک ہوا ہاں کو ٹمن اوّل کے وَضَ پیُحیمزید نفع کے ساتھ مثقل کرے اور تولیہ بیہے کہ پہلے عقد کی وجہ ہے جس فی کا مالک ہوا ہاں کو ٹمن اوّل کے وَضِ بغیر مزید نفع کے نتقل کرے۔ تعشیر مع: ۔ کی بنسب ٹمن جارتم پر ہے ، مساو مد، و ضیعہ، مو ابحہ، نولیہ،

مساومه وه جی بی بی بی شمن اول کی طرف کو کی التفات نبیس ہوتی جس مقد ار پر بھی متعاقدین کا اتفاق ہوجائے و بی انھیک ہے۔ و صنیب عسد عدوہ ہے کہ جس مقدار پرفئ کی خرید ہے اس سے کم پر فروخت کروے۔ یہ دوشم چونکہ ظاہر ہیں اسلئے انکو بیان نبیس کیا ۔ (۱۲۵) کے مواجعہ وہ ہے کہ جس خمن کے ساتھ جی خرید ل ہے اس سے زیادہ پر آ مے فروخت کردے (مثلاً آٹھ روپیہ بھی کتاب خرید کی تھی وس بھی فروخت کردی)۔ (۲۶۱) کا فعو لیسے وہ ہے کہ جس خمن پر جیج خرید ل ہے ای خمن پر آ مے فروخت کردے بغیر کی بیش کے اللہ مثلاً وس دو ہے کہ جس خرید لی ہے ای خمن پر آ مے فروخت کردے بغیر کی بیش کے اللہ مثلاً وس دو ہے کہ جس خرید لی ہے ای خوب کردے بغیر کی بیش کے اللہ مثلاً وس دو ہے کہ جس خرید لی ہے ای خوب کردے بغیر کی بیش کے اللہ میں دو ہے ہے کہ جس خرید لی ہے ای خوب کردے بغیر کی بیش کے اللہ میں دو ہے کہ حس خرید کی بیش کی دس دو ہے ہی خروفت کردی )۔

ما قبل کے ساتھ وجد مناسبت میرے کداس سے پہلے ان بیوع کاذ کر تھا جن میں جانب میں محوظ ہوتی ہے اوراب ان بیوع کو بیا<sup>ن ا</sup>

(٧١٧ يَوْ التَصِعَ الْمُوَانَحَةُ وَالْعُوْلِيَةُ حَتَى يَكُونَ الْعُوَمِنَ مِعَانَةُ مِثَلْ.

موجعه داورم ابحالورة ليكي في ربال عكد كرال كالوفي النج ورش عابور ك المحال ع

نف وجع -(۱۲۷) بین کام ابحدوقولید کامحت کیئے پیٹر ط بے کہ عقد ول بی شن مثلی ہوجے درابم بدہ نیر مکمی مورموز و فیجے و مدن مثلا رب چریں ورشا گر عقد اول میں شن شہوتو دومرامشتری شن اول سے کم یازائدے تسلیم پر 6 در ند ہو گا (مثلؤ حقد اول م کیز ہوش غلام مقائصة فرید لیا)۔

(۱۲۸) وَيَجُوذُ اَنُ يُضِيفَ اِلَى دَأْسِ الُعالِ اُجُرَةَ الْقَصَّادِ وَالْصَبَاعِ وَالْطَرَاذِ وَالْقَتُلِ وَالْجَرَةَ حَعْلِ الطَعامِ وَيَقُولُ قَاهُ عَلَى بِكِنَا والاَيْقُولُ اِشْتَرَيْتُه بِكُلَا -

توجعه فاورامل مل كساته دهوني ، رجم يز ، كثيره كار ، كنارى الكان والله وغذ الخواف والل كالترت الماناب أز بهاور مجكا كد جعه التناف كالتناف يزى بهاورية كي كدي في التناف بين فريدا ب

نشوے -(۱۲۸) مین برجا دُنے کہ بی کے مقد اول کے ٹمن کے ماتھ دھولی پر گریز مفتاش، کندی لگانے والے اور فاراشونے ک آجرت مائے کراب مرابحة یا تولیة بیچتے ہوئے یوں کے گا کہ یہ مجھے استے ہم (مثلاً دس دوپیریس پڑی ہے ان ہم سے آٹھ دوپیراک الممال ہے ندوپیرچولی کی آجرت ہے ) پڑی ہے بیدند کے کہ استے ہمی (مثلاً دس دوپیریس) ہمی نے فریدی ہے تا کہ جمومیٹ زین جائے۔

(١٢٩) فَإِنِ اطْلَعَ الْمُسْتَرِى عَلَى خِباتَةٍ فِى الْمُرابَحَةِ فَهُو بِالْخِبارِ عِنْدَ آبِى حَنِفَةَ رَحمَهُ اللَّهُ إِنُ سَاءَ اَخَذَهُ بِيَحِيئِعِ الْنَهْ وَانُ صَاءَ رَدُّهُ(١٣٠) وَإِنَّ اطُّلَعَ على خِبَانَةٍ فَى التَّوْلِيَةِ اَسْفَطَهَا مِنَ الثَّمَنِ وقالَ ابَر يُوسُفَ رَحمَه الله لايُحَطَّ فِيهِمَا لِكِن يُخَيِّرُ فِيهِمَا وقال محمدٌ رحِمَه الله لايُحَطُّ فِيْهِما لكِن يُخَيِّرُ فِيهِمَا۔

توجمه نه پراگرمشتری عمرا بحد می خیانت پرمطلع بواتوا مام ابوضیفه رحمانظه کزد کید مشتری کواعتیار باگر چا بوتو پورے ش کیا تو لے لیادراگر چا بے قور د کرد سے ادراگرمشتری کا تولیہ میں خیانت پرمطلع نوا تو بعقد دخیانت اسے شن سے سافلا کرد سے ادرا مام ابی بسف د مرافذ فرماتے ہیں کہ مرا بحد اور قول دونوں میں جقد دخیانت کم کرد سے ادرا مام محد د حمدافذ فرماتے ہیں کدونوں میں کم نہ کرد سے

تضویع: ﴿١٩٩) بعن اگر مشتری پر بی مرا بحد می بائع کی خیانت فاہر ہوگی (مثلاً پانگی روپیہ می فریدی ہوئی چیز کے بارے می بتایا کرا نو می فریدی ہے ) تو ایا ماہو طبیفہ رمہ اللہ کے زد کیے مشتری کواختیار ہے جائے تو کل شمن می کے اور جا ہے تو کا ضخ کروے کی کھر خیانت نی المرا بحد ہے مقدمرا بحد ہے نگل جاتی ہے اور مشتری کی عدم رضا کی جہ سے بھے تنج کرنا جائز ہے۔ اور شن میں کی کرنا جائز بھی کے کہ بالنے شمن سکی ہے کم برا بے ہاتھ ہے فروج میچ پر راہنی نہیں۔ ۱۳۰) اگر تھ تولیہ میں بائع کی خیانت ظاہر ہوگئی ( مثلاً پانچ رو پیہ میں خریدی ہوئی چیز کے بارے میں بتا یا کہ آٹھ میں خریدی ہے ) تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزو کیک بعقدر خیانت ثمن کم کردے کیونکہ اگر ثمن بعقدر خیانت کم نہ کرد رہے گی بلکہ تھے مرابحہ ہوجا نیکل ۔امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا تول رانج ہے۔

محرامام ابو یوسف رحمدالند کے فرماتے ہیں کہ نظا خواہ مرابحہ ہویا تولیہ بہر دوصورت جب بالکع کی خیانت فلا ہر ہوجائے تو بعقر ر خیانت شمن کم کردیادرا مام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں کم نہیں کیا جائے گا البتہ مشتری کوافقیار ہے جائے تو جا ہے تو بھے ننخ کردے۔امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا تول مفتیٰ ہے۔

(١٣١) وَمنِ اشْتَرَى هَياً مِمّا يُنْقلُ رَيُحَوُّلُ لَمْ يَجُزُلَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَفْبِطُه (١٣٢) وَيَجُوُّزُبِيعُ الْعِفَارِ قَبلَ الْفَبُصِ عندابى حَيْفةَ رحِمَه الله وَابى يُوسفَ رَحِمَه الله وقالَ مُحَمَّدٌ لايَجُوزُ ـ

(۱۳۳) وَمَنُ اشْتَرَىٰ مَكِيُلامُكانَلَةَ أَوْمَوُزُوْما مُوَازَنةَ لَمَا كُتَالُهُ آوُاتِزَنَهُ لُمُّ بَاعَهُ مُكانَلَةً آوَ مُوَازَنَةٌ لَم يَجُزُ لِلْمُشْتِرِى مِنْ الْعَيْلَ وَالْوَزُنَ ـ مِنْهُ آنُ يَبِيعُهُ ولا آنُ يَأْكُلُه حتَى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزُنَ ـ

تو جعه :۔ اور جس نے مکیلی چیز کیل کر کے یا موزونی چیز وزن کر کن مید لی مجراس کو کیل کیایا وزن کیا ہجراے بیانے ے یا وزن سے فرو دست کرویا تو مشتر کا کے لئے جا زمبیں کداس میں سے اس کی کوفرو دست کروے یااس کو کھائے یہاں تک کہ ووبار و پیانہ کرلے یا وزن کرلے۔

## (١٣٤)وَالتَصَرُّفُ فِي الفَمَنِ فَبُلَ الغَبُضِ جَائِزٌ ﴾

قو جمد: اور تعندے بہلے من می تعرف کرنا ما زے۔

(١٧٥) وَيَجُوزُ لِلمُشْتَرِى أَنْ يَزِيدَلِلبَالِعِ فِي النَّمنِ (١٣٦) ويَجُوزُ لِلبَائِعِ أَنْ يَزِيدَ فِي المَبِيعِ (١٣٧) وَيَجُوزُ أَنْ يُحُطُّ مِنَ الشَّمَنِ (١٧٨) وَيَعَلَّقُ الْاسْتِحْقَاقُ بِجَمِيْعِ ذَالِكَ

توجعه: اورمشتری کے لئے جائز ہے کہ بالغ کے لئے تمن میں اضافہ کردے اور بالغ کے لئے جائز ہے کہ مجھ میں اضافہ کردے اور یہ مجمی جائز ہے کہ قیت میں کی کردے اور اتحقاق ان سب کے ساتھ متعنق ہوگا۔

تنفر مع :۔ (۱۳۵) یعنی مشتری کیلئے جائز ہے کہ برائے بائع ثمن میں اضافہ کرد بے بشر طیکے میچے ہلاک نے ہوئی ہو۔ (۱۳۷) اور بائع کیلئے جائز ہے کہ برائے بائع کیا تو بائع برائے مشتری میچے میں اضافہ کرد ہے ہیں اگر مشتری نے تبول کیا تو بائع برائے بھی جائز ہے۔ (۱۳۷) ہے بھی جائز ہے کہ بائع ثمن میں کی کرد ہے۔ (۱۳۸) ہے کی بیش اصل عقد کے ساتھ می ہوجاتی ہے لہذا کی بیشی کے بعد جس مقدار پر عقد قرار پائے تو بائع وشتری میں سے ہرایک کوار کا استحقاق ہوگا مثلاً مشتری نے دس کیڑے سو درہم کے موض فرید لئے بھر بائع کیلئے مزید دس درہم کا اضافہ کردیا ہے ہو بائع کیلئے مزید دس درہم کا اضافہ کردیا ہے ہو بائع کیلئے مزید دس درہم کا کھوٹ کو بائع کیلئے مزید دس درہم کا اضافہ کردیا ہے ہو بائع کیلئے مزید دس درہم بائع سے دائیں لے گا۔

(١٣٩) وَمَنْ بِاعَ بِفَعَنِ حَالٍ لُمَّ اَجَّلَهُ اَجَلاً مَعلُوماً صَارَ مُؤجِّلاً (١٤٠) وَكُلَّ دَيْنِ حالٍ إِذَا اَجَلَه صَاحِبُه صارَ مُؤجِّلاً إِلّا الْقَرْضَ فَإِنّ تَأْجِئِلَه لايَصِحِّ۔

قو جعه : اورجس نے کوئی چیز نفذ تمن کے ساتھ فروخت کردی پھر ہائع نے ایک معلوم میعاد مقرر کردی تواب بیٹمن میعادی ہوجائے گا اور بردین مخیل اگر صاحب دین اس کی میعاد مقرر کردی تو وودین میعادی ہوجائے گا گرقر خن نیس کیونکہ اس کی تاجیل درست نیس -مقشو مع : - (۱۳۷۹) معنی جس نے کوئی چیز نفلہ پر فرو دست کردی پھر مشتری کومعین میعاد کی مہلت دیدی تو بیمیعادی ہوجائے اور بدرست ہے کوئکہ بیاس کاحق ہے تو اسکے لئے من علیہ الحق پر آسانی کے لئے تا خبر جائز ہے۔ اور اگر میعاد مجمول ہوتو باطل ہے۔

، الله معادی بنادے تو میان (مثلاً کسی چیزی قبت دغیرہ کسی کے ذمہ ہو) کواگر مالک میعادی بنادے تو میعادی ہوجاتا ہے مین اب مقررہ وقت ہے پہلے اے مانتے کا افتیار نہ ہوگا گرقر من کامیعادی بنانا درست (یعنی لازم) نیس (مثلاً کسی کوسور و پییقر من وے ایک ایک ماہ میعاد مقرر کر کی تو دس ون بعد بھی آپ واپسی کا مطالبہ کرسکتے ہیں افتیا میاہ تک آپ پر انظار لازم نیس) کے تکہ یہ ابتداء تمراع ہے اور تیم عربی جرنہیں۔

#### بَابُ الرَّبُوا

یہ باب سود کے بیان میں ہے۔

ربوالغت من مطلق زيادتى كوكتية مين اورشر كاتعريف في خالدالاتاى نے ان الفاظ ميں كى ہے ' هُوَ أَى الرّبا فَضُلُّ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ بِعِهِ عَبادٍ شَسرَعي مَشُرُوطٍ لِلاَحَدِ الْمُتعَاقِدَينِ فِي الْمُعَاوضَةِ ''لِعنى ربواوه زيادتى ہے جو بلاعوض بمعيارشرى احد التعالدين كيلئے معاوضه مال من شرط كى گئى ہو۔

آكَ لَكَ يَكَ الْمُوادُ بِالفَصُّلِ مَانِعُمَ المُحْكَمِى وَهُوَ رِبَا النَّسَأَ كَمَا يا بِي، وَالْمُوادُ بِالمِعْيَارِ الشَّوَعِى الْكَيُلُ عُوالُوزُنُ فَلَيسَ فِي الْمَلُووعاتِ وَالعَدَدِياتِ رِباً، وَخَرجَ بِالمُسَعَاقِدَينِ مَالُوشُوطَ الْفَصْلُ لِغَيْرِجِمَا فَانِّه لايَكُونُ رِباً ''۔

بساب السوبوا کی ماقبل کے ساتھ مناسبت سے ہے کہ بھی مرابحہ میں بھی زیادتی ہے اور دبوا میں بھی مگراول طال ٹانی حرام ہے اور اشیاء میں اصل صلت ہے اسلنے بھے مرابحہ کومقدم کیا اور ربو اکومؤخر کر دبا۔

پجرر بواد وسم پر ہے' رہو االفضل ہو ہو النسا''اسلے کہ زیادتی اصدالبدلین بیں یا حقیق ہوگی جیے ایک تفیز گندم دوتفیز گندم کے عوض بیچنا۔اور یازیادتی حکی ہوگی یوں کہ احدالبدلین نقد ہواور دوسراا دھار ہوجیے ایک تفیز گندم نقد بعوض دوتفیز بھواد مسارہ پہلے کو' رہسوا لفضل''اور دوسرے کو' رہو االسسا'' کہتے ہیں۔

(١٤١)اَلرِّبُوا مُحَرِّمٌ فِي كُلِّ مَكِيْلِ اَوْمَوْزُونِ إِذَا بِيعَ بِحِنْدِهِ مُتَفاضِلاً

قو جمعه: مودحرام عيم برمليلي ياموزوني چيزي جباس كوا پنجش كوش زيادتي كساته فروخت كرد \_\_

تعشويع: - (١٤١) ين عمر بواحرمت ب جب فرونت كى جائي بركلى ووزنى چيز كند متفاطلاً بحرسود كى حمت كاب الله وسنت رسول الله جرود سئابت ب امّا الكتاب فقوله تعالى ﴿ أَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرِّمَ الرَّبُوا ﴾ يعنى الله تعالى في كوطال كيا به اور سودكورًا م كرديا ب "وامّا السنة فقوله عليه السلام أكُلُ دِرُهِم وَاحِدٍ مِن دِبوا اَشَدَّ مِنُ لَلات وَللإِينَ زِيْنَةً يَوْنِيهَا الرّجُلُ " (يعن مودكا ايك درام كهانا تينتيس مرتبذناكر في برتر ب ) ـ

> (127) فَالْعِلَةُ فِيهِ الْكَيْلُ مَعَ الْجنسِ أَوِ الوَزْنُ مَعَ الْجنسِ فَ الْجنسِ عَلَيْلُ مَعَ الْجنسِ فَ قوجهه: - بس ودهن مست كل مع أكبس بيا وزن مع أكبس ب-

منشوعے - (۱۴۲) اور کے بارے بھی پیم مراقطے نے فرمایا ہے ، اَلجنطَهٔ بِالْجِنطَةِ وَالشَّعِیْرُ بِالشَّعِیْر وَالعَمرُ بِالتَّمرِ وَالعِلْمُ اِللَّمِ وَالعِلْمُ اِللَّمِ وَالعِلْمُ بِالنَّمِ وَالعِلْمُ اِللَّمِ وَالعَمْرُ بِالنَّمِ وَالعَمْرُ بِالتَّمْرِ وَالعَلْمُ اِللَّمَا اِللَّمَا وَاللَّمَا اِللَّمَا اِللَّمَا وَالمَالِمُ وَالمَالِمُونَ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُونَ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُونَ وَالمَالِمُونَ وَالمَالِمُونَ وَالمَالِمُونَ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُونَ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمُنْفَالَ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالَمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمُلَامِ وَالمُلَامِ وَالمُونَالُمُ وَالمُلَامِ وَالمُونَالُ وَالمُلَامِلُ وَالمَالِمُ وَالمُلَامِ وَالمُمَالُونَ وَالمُمُلُولُونَا وَالمُنْفِيلُ وَالمُلَامِ وَالمُلَامِلُ وَالمُلَامُ وَالمُلَامِلُ وَالمُلَامِ وَالْمُعَالُمُ وَالمُلُولُونَامُ وَالمُلَامِلُونَ وَالمُلَامِلُونَامُ وَالمُلَامِلُمُ وَالمُلَامِ وَالْمُلُومُ وَالمُلَامِ وَالْمُلَامِ وَالمُلْمُ وَالمُلْمُ وَالمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومُ وَالمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ والمُلْمُ وَالمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلُومُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلُمُ وَالمُعُلِمُ وَالمُلْمُ وَالمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْم

اب الل ظواہر كے سوا ويكر مجتدين كاس بات برا تفاق ہے كه اشياء خاور فى الحديث برقياس كر كے ديكر اشياء ميں مجى سود ہو

ر مستقل میں مقیس علیہ میں اشتراک علت بھی ضروری ہے جم تندین کا اس میں اختلاف ہے کہ اَیا نہ کورہ اَشیاء میں علت جرمت کیا ہے کہ اگر دہ علت ان کے سواد میراشیاء میں پائی گئی تو انکو بھی حرام کے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک علت کیل مع انجنس یا وزن مع انجنس ہے مختفر کر کے قدر مع انجنس بھی کہا جاسکتا ہے لہدا قدری اشیاء (لیمنی وزنی و کیلی اشیاء) میں زیادتی اورادھاراتھا ہِنس کے ساتھ سود ہوگا۔اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شمیت اثمان میں علت ہے اوراتھا ہِنس شرط ہے (لہذا چونہ میں شوافع کے نزدیکی بیشی جائز ہے کیونکہ دونوں علتمیں مفقود ہیں احناف سے کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ علت حرست (لیمن قدر مع انجنس) یائی جاتی ہے۔

(١٤٣) فَإِذَا بِيعَ الْمَكِيلُ اوِ الْمَوزُونُ بِجِنْبِ مِثْلاً بِمِثْلِ جازَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَاصَلا لَمُ يَجُزُ

قوجمہ: ۔ بس اگر کوئی کیلی یا وزنی چیز اپنی جنس کے ساتھ برابر سرابر فروخت کی جائے تو جائز ہے اور اگر کی بیٹی کے ساتھ فروخت کی جائے تو جائز نہیں ۔

قتشب میسے:۔ (۱**۶۱۳) ن**دکورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ قدری اشیا وکوا پی جنس کے عوض بیں برابر برابر بیچنا جا تز ہےاور زیاد تی کے ساتھ جا ئزنہیں کیونکہ بیسود ہے۔

(١٤٤) وَلا يَجوزُ بَيعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِي مِمَّا فيه الرَّبوا إلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ )

توجهه: اورحمه ه كوردى كے كوش ان اشياء شي جن شي سود ب فروخت كرنا جائز نبيل مكر يك برابر برابر مور

تشریع:۔(۱ یو) اموال ربویہ میں عدہ در دّی میں کو کی فرق نہیں لہذا دید کور دّی کے عوض میں کی بیٹی کے ساتھ فروخت کرنا جا نُرنہیں کیونکہ اموال ربویہ امیں جب جودت جنس کے ساتھ مل جائے تو جودت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔

(120)وإذًا عُدِمَ الوَصُفانُ الْجِنْسُ وَالمَعنَى ٱلْمَصْمُومُ إِلَيه حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ (121)وَإذَا وُجِدَ احَرُمَ التَّفَاصُلُ وَالنَّسَاءُ (٧٤١)وَإِذَا وُجِدَ اَحَلُهُمَا وَعُدِمَ الآخرُ حَلَّ التَّفَاصُلُ وحَرُمَ النَّسَاءُ

قو جعهد : \_اور جب دولوں وصف نہ ہوں لیمن جنس اور جوجنس کے ساتھ ملایا گیا ہے تو زیادتی اور ادھار دونوں جائز ہیں اور جب دولوں وصف موجو د ہوں تو زبارتی اور ادھار دولوں حرام ہیں اور جب دونوں میں سے ایک موجو د ہوا ور دوسر امعدوم ہوتو زیادتی جائز ہے اور ادھار حرام ہے ۔

منشویع:۔(۱۵۵)یہ بات تا بت ہو چک ہے کہ علت جرمت جس مع القدر ہے تو جہال یدونوں صفات نہ پائی جائے وہال ہوشین میں تفاضل ہمی جائز ہے اورادھار بھی جائز ہے جیسے اخروث بعوض اشما پیچنا کیونکہ علت تحریم نیس معنی مضموم الیہ سے مراد لقدرہے۔ (۱۵۶) جہال یہ دونوں صفتیں پائی جائیں وہاں تفاضل اورادھار دولوں حرام ہیں جیسے گذم بعوض گذم فروخت کرنا یا جائدی بعوض جاندی فروخت کرنا کیونکہ علیہ حرمت موجود ہے۔ (۱۵۷) جہال دونوں صفتوں میں سے کوئی ایک پائی جائے یعنی ہوشن ایک جن سے ہوں یاعومین ایک جنس سے تونہ ہوں کر دونوں لدری ہوں تو اسونت تفاضل جائز ہے کر اوحار جائز نہیں جیمے کنرم ہون بجوفروخت کرتا" لقوله ملین اذا احتلف النوعان فبیعو اکیف شنتم ید آبید و لا محیو لمیه نسیشة"۔

(١٤٨) وَكُلُّ هَنَّى نَصُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى تَحْدِيعِ الْتَفَاصُلِ فِيهِ كَيُلاَ فَهُوَمَكِيُلُ اَبَلاً وَالْ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَبْرِ وَالتَّمْرِ وَالْعِلْحِ (١٤٩) وَكُلَّ هَنَّ لَصَّ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّفَاصُلِ فِيهِ وَزُناً فَهُوَمَوُزُونَ اللهُ وَإِنْ تَوَكَ النَّاسُ الوَزْنَ فِيْهِ مِثْلُ اللَّهَبِ وَالفِضَةِ (١٥٠) وما لَم يَنْصُ التَّفَاصُلِ فِيهِ وَزُناً فَهُومَوُزُونَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُثَلُّ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قو جهد: اور بروه چیز جس میں رسول اکرم سلی الله علیه دسلم نے کیل کے اعتبار سے زیاد تی کے حرام ہونے کی تصریح فرمادی ہے وہ بہ بھر اور بروہ چیز جس میں رسول الله صلی الله علیہ بہت کی رہے گی اگر چیلو کوں نے اس میں کیل کرنا ترک کردیا ہوجیے گذم ، جو، مجودا و درنمک ، اور بروہ چیز جس میں رسول الله صلی الله علیہ و کسلم نے وزن کے اعتبار سے زیادتی کے حرام ہونے کی تصریح فرمادی ہے قدری نے ذرن کے اگر چیلو کوں نے اس میں وزن کرنا تھی میں میں میں اور جس چیز کے بار سے میں حضو ملک نے نقری نے نقری نے فرمائی ہود ہو کوں کی عادات پر محول ہے۔

مقت دیے ہے: ۔ (۱۹۹۸) یعنی جن اشیاء کے بار سے میں جن برائی ہور کرنائی ہے کہ ان میں تفاضل ترام ہے کل کے لحاظ ہے وو وہ انسیاء ہمیٹ کیل رہیں گی اگر چیلوگ ان کی فرید و فرد سے اقو کی ہور دے جسے گذم مدتو ، مجود اور نمک ، کیونکہ نص عرف سے اقو کی ہا اور کی کو اور نی کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتالہذا اگر گذم بعوض گذم برابر برابر وزنا فرد شت کرد سے جائز نہ ہوگا کہ وکہ کو تو تی ہا ہوئی بائی جا آ

(۱۵۹) اورجن اشیاء کے بارے بھی پیٹیبر سیالیا نے تصریح قرمائی ہے کہ ان بھی تفاضل حرام ہے وزن کے لاظ ہے اور اشیاء بھیشہ وزنی رہیں گا اگر چدان کی خرید وفروخت بھی لوگ وزن کرنا چھوڑ دے جیسے سونا ، چاندی ، پس اگر چاندی بعوض چاندی برابر کیل کرکے فروخت کر دیئے تو جائز نہ ہو گا کیونکہ تو ہم زیادتی پائی جاتی ہے (چاندی وزنی اشیاء ممل ہے)۔ (۱۹۰) اور جن چیزوں کے بارے بھی پیٹیبر والیا ہے کوئی تصریح نہ ہوتو وہ لوگوں کی عادت پر محمول ہیں اگر لوگوں کی عادت پر محمول ہیں اگر لوگوں کی عادت پر محمول ہیں اگر لوگوں کی عادت وزنی ہیں اور اگر کیل کرنے کی ہے تو کیلی ہیں۔

(١٥١) وَعَقُدُ الصَّرُفِ ماوَقَعَ عَلَى جِنْسِ الْأَلْمَانِ يُعْبَرُ فِيه لَبُصُ عِوَضَيْهِ فِي الْمَجُلِسِ (١٥٢) وماسِوَاه مِمَّا لَهَ الرَّبُوا يُعْبَرُ فِيه التَّقَابُصُ.

قر جمه : ۔ اورائ مرف دوب جواثمان کی اجناس پرواتع ہواس میں دولوں عوضوں پرای مجلس میں قبنہ کرنامعتر (لیمنی شرط) ہے اور اسکے سواجن چیزوں میں سود جاری ہوتا ہے تواس میں تعیین معتبر (شرط) ہے اور طرفین سے قبنہ معتبر (شرط) نہیں۔

منسومع: - ( ١٥١) يعن عقد صرف جوجنس اثمان برواتع موتاب (يعن جس مي ثمن بعوض فمن فروخت كياما تاب )اس مي شرطيب

فر ماتے ہیں کہ جائز نہیں یہاں تک کہ گوشت زیادہ ہواس گوشت کے مقالعے میں جوجوان میں ہوتو کوشت گوشت کے مقابلہ میں موجار گاورز اکد کوشت بڈی مکھال وغیرہ کے مقابلے میں۔

قتشے ہے :۔(۱**۵۶**) یعن شخین رحمہما اللہ کے نز دیک گوشت بعوض حیوان فروخت کرنا جائز ہے اگر چہ ایک ہی جنس ہے ہو کیونکہ ر موزون کی بیچ ہے بعوض غیرموزون لہذا جیسا بھی ہوجا ئز ہے (بھی قول رانح ہے ) گرامام محمہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں البتہ اگر کوشت اس کوشت سے زائد ہے جوحیوان میں ہے تو بھر جائز ہے کیونکداس وقت کوشت بمقابلہ کوشت ہو جائے کا اور زائد کوشت بمقابلہ مقلا (یعن مدی کھال دفیرہ) کے ہوجائے گا۔

((١٥٥) وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمَرِ مِثْلاً بِعِثْلِ عَندَ ابى حَنِيفةَ رَحمَه الله وَكَذَالِكَ الْعِنَبِ بِالزَّبِيُبِ ـ قو جهه: \_اورا ما ابوطنیفه رحمه الله کنز دیک تر مجور کوختک مجورے وض برابر سرابر فروخت کرنا جائز ہے ای طرح انگور بعوض مشمش فروفت كرنامجي جائز ہے۔

تعشیرید: - (۱۵۵) بین امام ابوطنیفه رحمه الله که زویک پخته مجور بعوض فشک مجور برابر مرابر فروفت کرنا جائز ہے ای طرح انگور بعوض تشش برابر رابر بینا جائزے کونک رطب اگر تمرے تو مدیث مشہور کی ابتدائے ( ایعن بنلا بسیف ل) سے جواز ثابت ہوتا ہاورا کر رطب ترنيس لوحديث شريف كـ آخرى حصر العني إذا الحصلف النوعان فبيعُوا كَيْفَ شِنْتُمُ )جواز ثابت موتاب-ماحين كزد كي رطب بعوض تمراورا كور بعوض كشش فرودت كرناجا زنبين (صاحبين كاتول رازج ب)\_

روسى الرامى المستون المستون المستون المستون المستون الزيث والشير عما في الرائز المستون الماوري المستون الماوري (١٥٦) ولا يجوزُ بَيعُ الزِيْعُون بِالزَيْتِ وَالسَّمُسِمِ بِالشَّيرَ جَعَى يكونَ الزَيْثُ وَالشَّيْرَ جُ أَكْثَرَ مِمَّا فِي الرَّائِزُ ) وَالسَّمْسِمِ فَيكُونُ الدَّهُنُّ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالنَّجِيْرَةِ-قر جمع: ۔ اور زیتوں کوروغن زیتوں کے موض اور تل کوروغن تل سے موض فرو دنت کرنا جا نزنیش پہال تک کر نیتوں اور تل کا تیل ہم جا ے زیادہ ہوجائے جوز بتوں اور تل میں ہے تا کہ تیل ، تیل کے عوض میں ہوجائے اور زیاد تی تعلی کے عوض میں ہوجائے۔ منت رہے:۔ (101) زجون کی نے روغن زجون کے وض اور آل کی تھے روغن آل کے وض جا تربیس جب تک کروغن زیون اورروئی اس روغن سے زائد نہ ہوجوزیتون اور تل سے نکلنے والا ہے تا کہ تیل بعوض تیل ہوجائے اور زائد تیل زیتون وتل کی کمل کے موض میں۔ جائے اور اگر يمعلوم نه موسكاكرزيون ول مسيل كتنا بي واحمال ربواكي وجدسے پھريري جائز نه موكى-﴿٧٥١)وَيبِ وزُ بَيعُ اللَّحُمَانِ الْمُنْحَلِفةِ بَعُضِهَا بِيعُضِ مُتَفَاضِلاً (١٥٨)و كَذَالِكَ ٱلْبانُ ٱلْإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَم بَعْضُهُ بِمُعْضِ مُتَفَاضِلاً (١٥٩) وَخَلُّ الدُّقُل بِخَلِّ الْعِنْبِ مُتَفَاضِلاً ق جعه: اور مختلف کوشتوں میں ہے بعض کو بعض کے بوض کی بیٹی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہےا ک طرح اونٹ، گائے اور بکری کے داموا

کوبعض بعوض بعض کی بیش کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہادر مجود کا سرکہ بعوض انگور کے سرکہ کے کی بیش کے ساتھ فروخت کرنا جائزے منت مع : - (۱۵۷) مختلف تم کے گوشت (مثلاً گائے ، اونٹ اور بحری کے گوشت ) بعض بعوض دوسر بے بعض کے متفاضلا بیجنا جائزے ے کیونکہ اصول ان گوشتوں کے اجناس مخلفہ ہیں۔(۱۵۸)ای طرح کائے کے دودھ بعوض بکری کے دودھ کے متفاضل بیجا جائز ہے کے کیونکہ ان کے اصول اجناس مختلفہ ہیں۔ ( ۹ ۹ ) اور تمجور کا سرکہ بعوض انگور کے سرکے کے متفاضلاً بیجینا جائز ہے کونکہ ان کے اصالاً اجناس مخلفہ ہیں ہی وجہ ہے کہ باب زکوۃ میں ایک کودوس سے سماتھ منہیں کیا جاتا ہے۔

((١٦٠)وَيجُوزُ بَيْعُ الْخُبزِ بِالْحِنْطَةِ وَالدِّلْيُق مُنَفَاضِلاً ﴾

قرجمه: ۔اوررونی کوبیومی گندم اورآئے کے کی بیٹی کے ساتھ فروحت کرنا مائزے۔

قتشہ دیہ :۔ (۱٦٠) بعنی روٹی کی تیج گندم وآئے کے عوض میں متفاضلا جائز ہے کیونکہ روٹی بنے ہے جنس آخر بن جاتی ہ اسلئے کە گندم وآ ٹامکىلى بىل اور دونى عددى ياوزنى ہے۔

(١٦١)وَلارِبوا بَيْنَ الْمَوُلَىٰ وَعَبُدِهِ \_

مد جمه -اور ما لك اورا سكفام كدرميان سوديس -

تشریع:۔ (۱۶۱)مولی اورا سے غلام کے درمیان ربوائمقتن نیس ہوتا کیونکہ غلام اورا سکے ہاتھ میں جو مال ہے وہو مولی عی ک<sup>ا کک</sup> ليداان كے درميان ربواقعل نبيس ہوتا۔

쇼

## (١٦٢) وَلا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرُبِي فِي دَارِ الْحَرُبِ

قر جمه : اورمسلمان اورح لي كورميان دار الحرب من سوديين \_

م تنف و بعد : - (۱۹۴) جم مسلمان کوالل جرب کی طرف ہے آمان حاصل ہوا سکے اور کا فرح بی کے درمیان دارالحرب میں طرفین کے خزد یک ربوانہیں کیونکہ پیغیبر مسلمان الله علیہ و سلم کا فرمان ہے کہ ، الا دِبَا بَیْنَ الْسَفْسِلِمِ وَالْحَرْبِی فِی دَارِ الْحَرْبِ، (یعنی دارالحرب علی مسلمان اور حربی کے درمیان ربوا ہے میں مسلمان اور حربی کے درمیان ربوا ہے کے درمیان ربوا ہے کیونکہ ربوادارالاسلام میں ممنوع ہے تو دارالحرب علی بھی ممنوع ہوگا جیے زیااور مرقد وغیرہ۔

یہ باب تع اسلم کے بیان میں ہے۔

اس باب کی ماقبل کے ساتھ وجہ مناسبت ہے ہے کہ امام قد دری رحمہ اللہ جب ان بیوع کے بیان سے فارغ ہو ہے جن میں عضر عضین یا کسی ایک برجلس عقد میں بصنہ ضروری نہیں تو اب ان بیوع کے بیان کوشروع فرماتے ہیں جن میں عضین یا کسی ایک برجلس عقد میں قبضہ ضروری ہے۔ پھر بیچ سلم میں احدالعوشین پر قبضہ وری ہے اور بیچ صرف میں دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے تو بیچ سلم بمز لہ مفرد کے ہادر بیچ صرف میں دونوں عوضوں پر قبضہ دری ہے تو بیچ سلم بمز لہ مفرد کیا۔

نظیملم لغت میں عبارت ہے اس بچ ہے جس میں شن معتبل ہواوراصطلاح فتہاء میں عبارت ہے 'احدُ عاجل بآجل ''سے ا ربینی جس میں ثمن نفتداور مبیج ادھار ہو)۔

ماهب شن كورب السلم اورصاحب بين كوسلم اليداورشن كوراس المال اورميع كوسلم فيركت بير\_

تَصْمَلُم كَاشْرُوعِيت كَابِاللهُ اللهُ اورسنت رسول الله ونول سـتابت بـ امـا الـكتـاب فـقـال ابن عباص أشهد ان المله أحـل الـــلـم الــمـؤ جل و تلاقوله تعالى ﴿ بَا اَبَّهَا الَّذِينَ آمَنُو الِذَاتَدَايَنُتُمْ بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكُتُبُو هُهُواما سنت رسـول الـله فقوله عليه الـــلام"من أسلم منكم في لمر فيـسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم .رواه البخادي وور، أ. "

(۱۶۳) اَلسَّلَمُ جائزٌ فِي الْمَكِيلاتِ وَالْمَوْزُولاتِ وَالْمَعُدُودَاتِ الْتِي لا يَعَفاوَتُ كَا لُجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَالْمَدُرُوعاتِ ) قو جمع: \_ بَيْعَمَّمُ كِيل اوروزني اشياء مِن اوران عدوى اشياء شن جائز به جن تفاوت بَيْن اوتا بِيمَاخِروث اوراغ اورگزول س يمائش كي جائز والى اشياء ش بحائز كي جائز والى اشياء ش بحى جائز ہے۔

متنسس میسے: ۔ (۱۶۳) بعن بین سلم جائز ہے ہراس می جس جسکی صفت ( یعنی جودة دردائت) اور مقداد کی معرفت صبط کی جاسکتی ہواور یہ

التشهر یسے الوافسی حل منتصر القدودی منتصر منت منتسب اسلئے ضرور کی ہے تا کہ جہالت مرتفع ہو ۔ پھریہ مکیلات میں کیل کے ذریعہ سے اور موز ونات میں وزن کے ذریعہ سے اور عددیات م گا بچ شار کے ذریعیہ سے اور ندروعات میں ذراع کے ذریعیہ ہے صبط کی جائنتی ہے۔ تگرمعدودات میں سے ان معدودات میں نتائم جائز ہے جن کے احاد میں زیادہ تفاوت نہ ہوجیے اخروث وانڈے وغیرہ۔ ((١٦٤)ولابُجوزُ السّلمُ في الْحَيوان وَلافي اَطُرَافِه وَلا فِي الْجُلُودِ عَدَداً\_) قو جعه ۔اور بچ سلم حیوان اور اسکے اطراف میں حائز نہیں اور نے کھالوں میں عدد کے اعتبارے۔ **مَصْوِیع** :۔(۱**۶۶**)حیوان اوراسکی اطراف(بینی سری ، یاؤں) میں بیچسلم جائز نہیں اور نہ کھالوں میں گنتی کے لحاظ سے کیونکہ یہ سار \_ عددی اشیاه ہیں اوران میں غیر معمولی تفادت ہوتاہے جو کہ مفضی للنزاع ہے۔ ((١٦٥) وَلالِي الْحَطَبِ حُزَماً ولا فِي الرَّطُيةِ جُرُزاً ﴾ ق حمد: اورند لكريون بل المحتمر بول كاظ اورندسز يول بل كذيول كاظ ال ۔ منتسب مع '۔ (170) بیج سلم ککڑیوں میں گھڑیوں کے لحاظ ہے اور سبزیوں میں گڈیوں کے لحاظ ہے ما ترنہیں کیونکہ گھڑیوں اور گذیاں متفاوت اور مجبول ہیں البتہ اگر اس ری کا طول بیان کیا جس ہے گٹھڑی بائمھا جا نگا تو اگر ایسے طور پر ہو کہ عمر يول ش تفادت نه او تا او تو چر جائز ہے. ((١٦٦)) ولا يَجوزُ السّلَمُ حنّى يَكونَ المُسْلَمُ فيه مَوْجُوداً مِنْ حِين الْعَقْدِ إلى حِين الْمَحلّ ) قبد جعه :۔اوری ملم جائز نہیں یہاں تک کہ مسم فہ عقد کے دقت سے لے کرادا نیکی کے دقت تک موجود ہو خشیر مع : - (۱۶۶) یعنی نظامهم جائز نبیس بهال تک که مسلم فیرعقد کے وقت سے لیکر آ دائیگل کے وقت تک موجود ہوتی کہ اگر مسلم فیرعقد کے دقت موجود ہوا درآ دائیگی کے وقت منقطع ہو یا اسکانکس ہو یا درمیان مرت میں منقطع ہوتوسلم جائز نبیں ( کیونکہ سلم الیہ کیلے مسلم نیے کے تسلیم کرنے پر قادر ہونا ضروری ہے تو مدت اجل میں اس کے وجود کا استمراد ضروری ہے۔ اگر میعاد مقررہ کے بعدوہ چیز منقطع ہوگی تو ربّ السلم كواختيار ب جا بي تي ملم كوخ كرد، عاب تومسلم فيرموجود بون كالنظاركر. ((١٦٧) ولايَصِعَ السّلَمُ إِلّا مُؤجّلاً ) موجمه زادراج حلم بغيرميعاد كے مائزنبين\_ منسومة: ١٦٧) تاسم جائزليل مرمهلت و ركركونكر عقد سلم مفلس مسلم اليد كي خرورت يوراكرنے كيلي مسلم فيد كے معدوم وو 쇼

## (١٦٨) وَلايَصِحَ إِلَّا بِأَجَلِ مَعْلُومً

قوجهد: اوريع ملم جائز نيس كريدكه ميعادمعلو مو

خف و یع : - (۱۶۸) نظم از کم میعاد معلوم کر کے (کیونکہ جہالت میعاد مفعنی للزائے ہے) پھر میعاد کی اونیٰ مدت نمی اختلاف ہے بعض کے نز دیک کم از کم ایک مہینہ میعاد ہے بعض کے نز دیک کم از کم تین دن ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نصف دن ہے زیاد و ہوتول اول زیادہ مسجع ہے اورای پرفتو کی ہے۔

(١٦٩)وَلايَصِحُ السَّلَمُ بِمِكْ الرَجُلِ بِعَيْنِه (١٧٠)وَلابِذِرَاعِ رَجُلٍ بِعَيْنِه (١٧١)وَلافِي طَعام قَرُيةٍ بغينِها (١٦٩)وَلافِي طَعام قَرُيةٍ بغينِها (١٦٩)وَلافِي لَمُرَةٍ نَخُلةٍ بعينِهَا ـ (١٧٢)وَلا فِي لَمُرَةٍ نَخُلةٍ بعينِهَا ـ

قد جمعہ:۔اور نیج سلم کس معین آ دمی کے بیانے اور معین آ دمی کے گزیے جائز نہیں اور نہ کسی خاص گا وَں کے غلہ میں اور نہ کسی خاص محبور کے پیل میں۔

تعشوی :۔ (۱۶۹) یعنی بی سلم جائز نہیں کی معین فنص کے ایسے ذاتی پیانہ ہے جسکی مقدار معلوم نہ ہو۔ (۱۷۰) ایسے بی کسی کی ذاتی گز سے بھی جائز نہیں کیونکہ میعاد مقرر سے پہلے اس مخصوص پیانہ اور گز کا ضائع ہونا ممکن ہے تو بصورت ضیاع مفعنی للنزاع ہوگی۔ (۱۷۱) اس طرح کسی معین گاؤں کے غلہ (۱۷۲) اور معین درخت کے پہلوں میں بھی نیچ سلم جائز نہیں کیونکہ ان پر آفت کا طاری ہونا اور انکا معدوم ہونا ممکن ہے تو معدوم ہونے کی صورت میں سپردگی کی قدرت نہ ہوگی لہذا الی بھے بھی جائز نہیں۔

(۱۷۳) وَلایَصِے السّلَمُ عِندَ اپِی حَنیفَةٌ اِلاہِسَبِعِ شَرَائطَ تُذُكَرُ فی الْعَقْدِ جِنُسُ معلُومٌ وَنَوُعُ معلومٌ وَصِفةٌ معلُومَةُ ومِقُدارٌ معلومٌ واَجَلٌ مَعلوُمٌ ومَعُرِفَةُ مِفْدارِ رَاسِ الْعالِ اذَا كانَ مِمّایَتَعلَقُ العقدُ علی قَدْرِه كَا لَمَكِیُلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعُدُودِ وَتَسُمِیهُ مَكَانِ الّذِی پُوقِیهِ فیه اِذَا كانَ لَه حَمُلٌ وَمُؤنَةٌ وقالَ ابو یُوسفَ رحمَه اللّه وَمحَمَّدُ رحمَه اللّه لایکختا نج اِلی تَسْمِیةِ رَاسِ الْعَالِ اِذَا كانَ مُعیناً وَلا اِلی مَكانِ التَسُلِیجِ وَیُسَلِّمُهُ فی مَوْضِع الْعَقْدِ۔

قو جعد : اورا مام ابو حنیفه رحمه الله کزن دیک بین سلم جائز نہیں گرسات شرطوں کے ساتھ جن کوعقد میں وکر کر دیجا کی بہن معلوم ہو، و اس المال کی مقد ارمعلوم ہو جمعہ عقد اس کی مقد اور کے ساتھ متعلق ہو جی معلوم ہو، مقد اور کے ساتھ متعلق ہو جی مقد اس کی مقد اور کے ساتھ متعلق ہو جی مقد اس کی مقد اور کے ساتھ متعلق ہو جی ممکنی موز ونی اور معد وی چزیں، اور اس جگہ کا معلوم ہوتا جہاں اس کو اواکر دیگا بشرطیک اس کے لئے بوجھا ورخرج ہوا ورا مام ابو یوسف درمدالله اور امام جو محمد مقد می ساتھ میں ہوا ور انہ ساتھ کرنے کے مکان کا میاں محمد رحمد الله فر ماتے ہیں کہ دائس المال کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اگر و معین ہوا ور نہ تلیم کرنے کے مکان کا میاں مقد میں تنظیم کردیگا۔

منسویع: \_(۱۷۹۷) مام ابوضیفه رحمدالله کزر یک محت ای سلم کیلئے سات شرطی میں ۔ منسبو ۱ \_سلم فید کی جس معلوم ہو کہ گندم او کا اِجر / منسب و برنوع معلوم ہومثلاً کہ شلا ایسا گندم ہوجو ثعرب ویل کے پانی سے سنچا ہویا ایسا ہوجو بارش کے پانی سے سنچا ہو۔

لى حل مختصر القداري آلتشسريسع الوانسي مصبوع مسلم نيدك صفت معلوم مومثلاً كه جيد مويااوسطاياروي مور/ هصبو كالمسلم فيدك مقدار معلوم موكه بين كريويا مين طل اتف ہو۔/ منصب ہے۔ میعادمعلوم ہو کہ تنی مت بعد سلم نیادا کر بگا۔/ منصب ٦۔ رأس المال ( این تمن ) کی مقدار معلوم ہواگر عقد کلم اکا مقدار کے ساتھ متعلق ہو جیے شن کا مکیلی مهازونی اور معدودی ہونا ( بخلاف حیوان وکپڑا وغیرہ کے کہ بیا شارہ ہے بھی معلوم ہو یے ) \_/ منصبو ٧ مسلم نید کی سردگی کے مکان کو بیان کرنا اگر مسلم نید کیلئے ہو جھ ہواہ را سرخر چیآ تا ہو۔ امام ابو عنیف رحمہ اندے پر راحم اسے لگائی ہیں کیونکہ اگران میں ہے کوئی شرط نہ مائی گئی تو یہ بچامفطعی للنزاع ہوگا -محرمہ حبین رقب القدآخری دوٹرطوں میں اتفاق نبیں کرتے ووفر ماتے ہیں کداگر رأس المال اشار و ہے تعین کر دیا گیا ہوتا ۔ اُسکی مقدار کا بیان کرتا منروری نہیں کیونکہ راُس البال کی مقدار معلوم کرنے سے مقصود راُس المال سپر دکرنے پر قادر ہونا ہے اور یہ تقعور ﴿ ۔ یچ رأس المال کواشارہ کے ذریعیت عین کرنے ہے بھی حاصل ہوجاتا ہے لہذا رأس المال کو وزن یا کیل یا عدد کے ذریعیہ معلوم کرنے ؟ ﴿ ۔ گئے مرورت نبیں۔اور آخری شرط کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سلم فیاس جگہ سپر دکردے جہاں عقد سلم ہوا ہے لہذا مسلم فید کی سپر دگ کے گھ رکان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا تول مختار ہے۔ (٤٧٤) وَ لا يَصِحَ السَّلَمُ حتَّى يَقُبِصَ وأَسَ العَالِ قَبَلَ أَنُ يُفَادِقَه \_) قو جعهد: اورئ ملم ما رُنبين بهال تك كرجدالى سے يمل بائع رأس المال يرقبف كرك-من مع -(١٧٤) يع ملمي نبس جب تك كراى مل من رب السلم كى مفارقت (جدائى) سے يميل مسلم اليراس المال يرقف ن كر \_\_ منارقت رب السلم مراد مغارقت بالابدان بالبذاا كراى مجلس شي دونون موسئ ما يطنع رب تو تع ملم باطل شهوك -((٧٥) وَ لايجُوزُ النَّصَرُفُ في رَأس العَال ولا فِي الْمُسُلَم فِيه قَبلَ الْقَبُضِ \_ قو جعه ۔ اور تبضہ سے بہلے ندراً س المال میں تصرف جائز ہے اور نہ مسلم فیرش ۔ منت ربع -(۱۷۵) بعذے بہلے بی سلم کے داس اسلم اور سلم فیریس تصرف کرنا جائز نہیں اول آواسلے کہ اس میں اس بعنہ کی تفویت لازم آتی ہے جو تعنه عقد کی وجہ سے داجب ہوا ہے اور ٹانی اسلئے جائز نہیں کہ سلم فیرش ہوتی ہے اور میچ میں قبل از قبضہ تصرف کرنا جائز نہیں۔ (٧٦) وَلايَجُوزُ الشَّرُكةُ (٧٧) وَلاالتَّوْلِيةُ فِي الْمُسُلَم فِيهِ قَبلَ قَبضِهِ قوجهه -اورتعند بيلمسلم فرض شركت اورتوليدها رئيس -خنشه بع - (۲۷۱) یعن مسلم نیدی (قبل از قبضه ) کسی کوشر یک کرنا جا ئزنہیں ۔ (۷۷۱)اور ندتولیة کسی پر بیچنا جائز ہے کیونک پیسلم نیے م بعدے سلے تعرف بجو كرما ركبيل ـ

न्देश न्देश न्देश

وم حل مختصر القدوري رِيَجُوزُ السَّلَمُ فِي النِّيابِ إِذَا سَمَّى طُوُلاَ وَعَرُضاً وَرُقُعَةُ (٢٧٩)وَلايَجُوزُ السَّلَمُ فِي الجَوَاهِرِ وَلافِي النَّوزِ ے:۔اور بی سلم کیڑوں میں جائز ہے جب کہ لمبائی ، چوڑ اگی اور منخامت کو بیان کر دیا جائے اور جواہر میں بیع سلم جا ئزنبیں اور نہمو تیوں میں یہ ن الله ۱۷۸) اگر کیڑے کی طول ،عرض موٹائی اور بار کی بیان کر دی جائے تو اسکی نظم جائزے کیونکہ یہ مقد درانسلیم میں بیج سے اور مقد ورانسلیم میں نئے سلم جائز ہوتی ہے۔ ( ۷۹ ) جواھرا در موتیاں چونکہ عددی میں اورائےا۔ دمیں باعتبار مالیت بہت فرق یا ہے لبذاائی ہے سلم جائز نہیں۔ • ١٨) وَلاَبَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي اللَّبَنِ والآجُرَّاِذَا سَمِّي مِلْبَناً مَعلُوماً \_) قو جعه: اور کچی و کی اینوں میں بیع ملم کرنے میں کوئی حرج نہیں جبکداس کے معلوم سانچہ کو بیان کر دیا گیا ہو۔ نف سے ۔ (۱۸۰) یکی اور کی اینٹوں میں نئے سلم جائز ہے اگرا نکاسانچہ تنعین کردیا ہو کیونکہ سانچہ تعین کرنے کے بعد اینٹ کا الارے سے تفاوت کم ہوکرسا قط الاعتبار ہوجائے گالبذاعد دیات متقار بدیس ہے ہوکر اسمیں تعظم جائز ہوگی۔ (١٨١)وَكُلُّ مَا اَمُكُنَ ضَبُطُ صِفتِه وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِه جازَ السّلمُ فيه (١٨٢)وَمالا يُمُكُنُ ضَبُطُ صِفتِه ومَعرِفةً مِقُدَارِه لايجُوزُ السّلَمُ فيهِ توجهه: اور بروه چیز جس کی صفت کوضبط کرنا اور اس کی مقد او کومعلوم کرناممکن برواس میں بیچ سلم جائز ہے اور جس کی صفت کوضیط کرنا اورمقداركومعلوم كرناممكن نهدواس ميں بيع سلم جائز نبيں \_ تفسويع - (۱۸۱)مسلم فيديس جواز نظ ملم وعدم جوازيس ضابط سيه كرجس چيز كي صفت كوضط كرنا اوراسكي مقدار كومعلوم كرنامكن مو ایم نظامهم جائز ہے (جیسے مکیلات موز ونات اور عدویات متقاربہ ) کیونکہ بیزیج مفعنی للنز اع نبیں ۔(۱۸۴)اورجس چیز کی مفت کو مباكرنااوراكل مقداركومعلوم كرناممكن نهدوتو اكل تي سلم جائز نبيس كونكه يهفعنى للنزاع ب\_ ((١٨٣)وَيجُوزُ بَيْعُ الْكُلُبِ وَالْفَهْدِ وَالسَّبَاعِ (١٨٤)ولايجُوزُ بَيعُ الْحَمُرِ وَالْحِنْزِيرِ ﴾ قو جعه : اوركة ، هيت اور درندول كي زع جائز باورشراب اورخزير كي زع جائز نبيل \_ نَفْسوك - (۱۸۴) كتے، چيتے اور درندے (مثلاً بھيريا،شيروغيرو)خواه معلم (تعليم يافتہ) ہويانه ہو كی تتا جائزے كيونكه ان سے اور الما المراب اورخز ركى بع جائز نبيس كونكه بيدونجس بي ادران سے انتقاع جائز نبيس -مئلہ بالا ہے کیکر آنے والے باب تک جومسائل ہیں ہے درامل سابقہ ابواب میں جن مسائل کا ذکر کرنارہ کمیا تعاا نکابیان ہے۔

قو جعه: ۔ اورریشم کے کیڑوں کی نیج جائز نہیں گریہ کہ وہ ریشم کے ساتھ ہوں اور نہ شہد کی تھیوں کی نیج جائز ہے گریہ کہ وہ چھتوں کے ساتھ ہوں۔

قت ربع - (۱۸۵)ريم كيرول كن جائزيس كريدريم كساته مول يشخين رحم الله كاقول بالم محد رحمالله كذر يك مطلقا جائز بين المريد كيم ملقا المريد كيم من التعاول باند بول بي كالم من التعاول بي كالم من المناول بي كالم من التعاول بي كالم من التعاول بي كالم من التعاول بي كالم من الم كالم من المناول بي كالم من المناول بي كالم من المناول بي كالم من الم كالم من الم كالم من المناول بي كالم من الم كالم من المناول بي كالم من الم كالم من الم كور وعقد كالم من المناول بي كالم كور بي كالم من المناول بي كالم كور بي كالم كور بي كور

توجهه: اورذى كافرخر يدوفروخت مين مسلمانون كى طرح بين مكرخاص كرشراب اورخزيين كيونكدان كاشراب برمعلا لمدكرنااييا ب جيم مسلمان كاشيرهٔ انگور برمعلا لمدكرنااوران كاخزير برمعالمه كرنااييا ب جيم مسلمان كا بمرى برمعالمه كرنا-

تعشویع :۔(۱۸۷) فی لوگ (دارالاسلام ٹس بڑید سے کررہنے دالے کفار) خرید وفر وخت ٹس سلمانوں کی طرح ہیں کیونک ذی بھی مطلف اور معاملات کا تقاح ہے۔ اور پیغیر مطابق کا فرمان ہے 'فسا ند کم نے اُن لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِینَ وَعَلَیْهِمُ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ '' (لعین ذمیوں کو بتاؤکدا کے لئے دی حقوق ہیں جومسلمانوں کے لئے ہیں اوران پروی ذمہ داری ہوگی جومسلمانوں پرہے)۔

(۱۸۸) البنة دو چزی بعنی شراب اورخزیر خاص کر ذمیوں کے لئے حلال ہیں کیونکہ بید دوان کے اعتقاد میں اموال ہیں اور ہمیں ان کے عقیدے ہے تعارض نہ کرنے کا تھم ہے ہیں ذمیوں کا شراب پر عقد کرنا ایسا ہے جیسے مسلمانوں کا شیر و انگور پر عقد کرنا ہے اور خزیر پر عقد کرنا ایسا ہے جیسے مسلمانوں کا بکری پر عقد کرنا ہے۔

> مرنسست یہ باب نظامرف کے بیان میں ہے۔

صرف کالغوی معنی پھیرنااور نتقل کرتاہے چونکہ عقدِ صرف کے دونوں عوضوں کو ہاتھوں ہاتھ پھیرنا اور نتقل کرتا ضروری ہے اسلے اس عقد کا نام صرف دکھا گیا ہے۔ اور تیج الصرف کی اصطلاحی تعریف ہوں کی گئی ہے کہ بھے صرف وہ ہے جسکے دونوں عوضوں جس سے ہم ایک ٹمن کی جنس سے ہو۔اس باب کی ہاتجل کے ساتھ وجہ مناسبت باب سلم میں گذر چکی ہے۔

نٹے الصرف میں افتر ات یا الا ہدان ہے پہنے تقابض ( متعاقدین کا قبضہ ) شرط ہے اور اس میں خیار درست نہیں اوراً جل مقرر کرنا بھی جائز نہیں ۔

سريسع الوالسى (1**98**) قبضہ سے پہلے ثمن مرف میں تصرف کرنا جائز نہیں کیونکہ تج الصرف میں ہرا کیے عوض من وجہ بی ہے اور من وجہ تم اورم بي رقعنه كرنے سے بہلے تعرف كرنا جائز نبيں اسلئے عقد مرف كے وضين ميں قبعنہ سے بہلے تعرف كرنا جائز نبيں۔ (١٩٥) رَيجُوزُ بَيْعُ الدَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً ﴾ توجمه \_اورسونے کو ماندی کے عض انگل مے فروخت کرنا جائزے۔ **منشہ رمیع** :۔(۱**۹۵**)سونے کو جاندی کے توش اندازے ہے ٹروفت کرنا جائز ہے اسلنے کہ توضین اگر مختلف انجنس ہوں تو تفاضل مائ ے مساوات ضروری نبیں۔ | (١٩٦) وَمَنُ نَاعَ سَيْفَأَمُحَلِّي بِمَاثَةِ دِرُهِمٍ وَحِلْيَتُه خَمُسُونَ دِرُهَما فَلَفَعَ مِنُ ثَمَنِهِ خَمُسِينَ دِرُهَما جَازِ الْبَيْعُ وَكَانَ الْمَقُبُوصُ مِنْ حِصَةِ الْفِطَّةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ذَالِكَ (١٩٧)وَ كَذَالِكَ إِنْ قَالَ خُلُعلِهِ الْخَمْسِيْنَ مِنْ لَمَنِهمَا۔ قر جمع: ۔ اور جس نے جاندی ہے آ راستہ ایک ملوار سودر ہم کے عوض فروخت کی اور اس کی جائی در ہم کے برابر تھی اور اس نے اس مواری قیت میں سے پیاس درہم ادا کردئے توسیق جائز ہوگی اورجس درہم پر قبضد کیا گیا ہے وہ جا ندی کے حصد کا ہوگا اگر جداس نے بیان ندکیا ہوادرای طرح اگر مشتری نے کہا کہ اس بچاس درہم کوان دونوں کی قیمت سے لے۔ تنسريع: - (١٩٦) أكركس نے زيوروار آلوار سودرهم كوض فروخت كى جدكازيور پچاس درهم كائے پھرمشترى نے ثمن مس سے پچاس ورهم ادا کے توبین جائز ہے اور اواشدہ بچاس درهم زیور کافمن شار ہوئے اگر جدمشتری نے اسکی تصریح نے ہوکہ یہ بچاس ورهم زیور کا وض ہے یا تلوار کا یا دونوں کا کیونکہ زیوری کے شن پر تبضہ کرنا واجب تھا اسلنے ظاہر حال کا تقاضا ہی ہے کہ سیلے وہی اوا کیا گیا ہوگا۔ ۱۹۷۸) ای طرح اگر مشتری نے تصریح کی کہ یہ بچیاس درهم مگوار وز پور دونوں کانٹمن ہے تو اس صورت میں بھی بیز بور می کا شن شار ہوگا کیونکہ سلمانوں کے امورکوحتی الا مکان جواز برمحمول کیا جائیگا اور یہاں بیمکن بھی ہے اس طرح کہ ' **نمین**ھھا'' ہے ثمن زیور مل م ادلے کوئلہ ٹٹنہ ذکر کرے واحد مراد لیمنا جا تز ہے کہ قبولہ تعالیٰ ﴿ يَنْحُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوٰ لُو وَالْمَوْجَانِ ﴾ کہ 'مِنْهُمَا ''ے صرف کماری سندرمراد ہے کونکہ موتی ومرجان صرف کماری سمندرے نگلتے ہیں۔ (١٩٨) فَإِنْ لَمْ يَنَفَابَهَا حَتَّى إِفْتَرَقًا بَطلَ الْعَقْدُ في الْحِليّةِ (١٩٩) وإنْ كانَ يَتَخَلّصُ بِغَيرِضَرَرِ جازَ الْبَيعُ في السَّيْفِ وَبطلَ فِي الْحِلْيَةِ. مرجمه درس اكرمتعاقدين في تعنبيس كيايهان كك كدونون جدام كي ورس بيع باطل موجا يكل اوراكر ووزيور بالنتمان تكوار سے عليحه و موسكما مولو تكوار كى بي جائز ہو جائيكى اورز بور ميں ماطل ہوكى۔

من من المراد ۱۹۸) بین اگر خدکوره بالاصورت بیل کوشین پرمبلس میں قبند کرنے سے پہلے متعاقدین جدا ہو کھے قوزیور کے حصد میں عقد باطل ہوجائیگا کیونکہ زبور کے حصد میں بدائع صرف ہے جس میں انتراق سے پہلے تقابض (متعاقدین کا قبضہ) شرط ہے۔(۱۹۹) پھراگر رو برگوارے جدا کرنا بغیرضرر کے ممکن ہوتو تکوار کی بچھ جائز ہو جائے گئی کیونکہ اس صورت میں مجھے بغیر ضرر کے سپر دکر نامکن ہے اور زیور کی بچھ باطل ہوجائے گئی لے صامعے ۔ اگر زیور تکوار کے ساتھ ایسے ہوست ہو کہ زیور تکوارے بغیر ضرر کے جدا کرنامکن نہ ہوتو تکوار کی بچھ بھی باطل ہوجائیگی کیونکہ بغیرضرر کے مجھ کا میر دکرنامکن نہ رہا۔

(٢٠٠)وَمَنُ بِاعَ إِنَاءَ فِصَّةٍ ثُمَّ إِفُتَرَقًا وَقَدُ لَبَصَ بَعُصَ ثَمَنِه بَطلَ الْعَقْدُ فِيمَا لَمُ يَقْبِصُ وَصَحُّ فِيْمَا قَبَصَ وكانَ الْإِناءُ مُشُترَكاً بَيْنَهُمَار

نوجهه -ادرجس نے چاندی کا برتن فروخت کیا مجرمتعاقدین بعض ثمن پر بیضد کر کے جدا ہو گئے تو جس قدر قیمت پر بیفز نہیں کیا ہے اس میں عقد باطل ہو گیا اور جس قدر پر بیفنہ کرلیا ہے اس میں صبح ہوا اور برتن دونوں میں مشترک ہوگا۔

منشوجے :-(۰۰۶)اگر کمی نے جاندی کابرتن فروخت کیا بھرودنوں جدا ہو گئے حالانکہ بائع نے بعض ٹمن پر قبضہ کیا ہے تو جس قدر ثمن پر قبضہ کیا ہے ای کے بقدر بڑھ صحیح ہوگئی اور جس قدر پر قبضہ نہیں کیا اسکے بقدر بھے باطل ہوجائیگل اور برتن متعاقدین کے درمیان مشترک ہوجائیگا کیونکہ بیعقد صرف ہے اور عقد صرف میں بقاء جواز کیلئے قبل الافتر اق کوشین پر قبضہ شرط ہے ہیں مبتنے جصے میں شرط پائی گئی اُستے میں عقد صحیح ہوجائیگا اور جتنے میں شرط ٹھیں یائی گئی استے میں عقد باطل ہوجائیگا۔

((۲۰۱)وَإِنْ أُسْتُحِقَ بَعُضُ الْإِناءِ كَانَ الْمُسْتِرِى بِالنِحِيارِ إِنْ شاءَ أَحَذَا لُباقِي بِحِصَتِه مِنَ النَّمنِ وَانُ شِاءَ رَدُه) قوجهه: ادرا گربعض برتن كاكوئي مستحق ذكل، يا تومشر كافاضيار بوگا اگريا ہے باتى كاهد بھن دے كرلے لے ادرا گريا ہے تورد كردے۔

موجعه :۔ ادرا کر مسل برکن کا لوگ مسل کا کیا تو مستر کی لواصیار ہوگا کرجا ہے باقی کاھیہ مین دے کرنے کے اورا کر جا ہے ورڈ کردے۔ مقصوعے :۔ (۲۰۱) بین اگر برتن کا کوئی مستحق (مشتر کی وبائع کے علاوہ کسی تبییرے آ دمی نے برتن کے مالک ہونے کا دعویٰ کر کے اس کو ٹابت کیا تو اس شخص کو مستحق کہتے ہیں ) نگل آیا تو مشتر کی کو اختیار ہوگا کہ وہ غیر مستحق برتن کو اس کے حصہ ممن کے عوض لے لیے یار ڈ کردے کیونکہ شرکت عیب ہے اور معیوب کا قبول کرنے یار ڈکرنے کامشتر کی کو اختیار ہوتا ہے۔

(٢٠٢) وَمن بَاعَ قِطُعَةَ نُقُرَ قِفَاسُنْجِقَ بَعُضُهَا آخَذَ مَابِقِي بِحِصَّتِه ولا خِيارَ لَهـ

توجمہ:۔اورجس نے چاندی کا ایک کلز افروخت کیا مجراس کے بعض کا ستحق نکل آیا تو مشتری باتی کو اسکے حصہ یمن سے لے لے اور اس کو پچھانتیار نہیں۔

منشسبویسے:۔(۲۰۹)اگر کسی نے ایک گلزانقر و (چاندی کا مجھلایا ہوالگزا) کافرونت کیا پھراسکے بعض مصے کاستی لکل آیا توجس قدر چاندی کا گلزاغیر ستحق رہامشتری اسکواسکے حصہ بھن کے بوض لے لیے اور مشتری کونہ لینے کا افتیار نہیں کیونکہ اسکوکٹڑے کرنامعز نہیں لہلا ا بلاٹر کت مشتری اپنا حصہ الگ کر کے بغیر ضرر کے مالک بن سکتا ہے۔

التشريع الواقعي (٢١٠) (هي حل مختصر الفدوري

(٢٠٣)وَمَنُ بِاعَ دِرْهَمَينِ وَدِيُناراً بِدِيُنازَ بِنِ وَدِرُهُم جَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن الجِنْسَئِنِ بَدَلاً من جنس الآخر-

قو جعهد: ۔ اور جس نے دو درہم اورا کی دینارکودود یناراورا کی درہم کے کوض فروخت کردیا توبیان درست ہے اور ہرا کی جش کودوسری جس کے بدلے قرار دی جائیگ ۔

قتشر مع :۔(۱۳۰۴) اگر کس نے دودرہم ایک دینار کوایک درہم دودینار کے گوض فروخت کیا تو ہمارے نزدیک بیزی جائز ہےادردونوں میں ہے ہرا کیے جنس کواسکے خلاف کا عوض قرار دی جائیگل (لینی دودرہم دودینارے عوض میں اورا یک درہم ایک دینارے کوش میں شارہو گا) کیونکہ اس بھے کی صحت کی میں صورت ہے لہذا عالقہ بن کے عقد کو میج بنانے کیلئے اس عقد کو ای صورت کی طرف بھیرا کینگے۔اس بارے میں اصل یہ ہے کہ اگر عقد کے لئے دوجہ ہوں ایک جب صحت اور دومری وجہ فسا دہوتو اس عقد کو جسمت پرحمل کیا جائے گا۔

(٢٠٤) وَمَنُ بِاعَ آحدَ عَسْرَ دِرُهِ مِأْبِعَسْرَةِ دَرَاهِمَ وِدِينَادٍ جَازَ الْبَيْعُ وكانَتِ العَشَرَةُ بِعِنْلِها وَالدَيْنَارُ بِدِرُهمٍ -

قو جمه : اورجس نے گیارہ درہم بعوض دی درہم اوراکی دینار کے فر دخت کئے تو یہ نے جائز ہے ہیں دی درہم بعوض دی درہم ہو نگے اوراکیک دینار بعوض ایک درہم ہوگا۔

قنشوجے: (۴۰۴) اگر کی نے گیارہ درہم بعوض دل درہم ایک دینار فروخت کئے توبیئے جائز ہوگی۔دل درہم بعوض دل درہم ہو کے اورا یک دینار بعوض ایک درہم ہوگا کیونکہ جوازعقد کی میں صورت ہادر ناقدین کا ظاہر حال ای بات کامقتضی ہے کہ انہول نے عقد جائز کاار تکاب کیا ہوگانہ کہ عقد فاسد کا۔

(٢٠٥)ويَجوزُ بَيعُ دِرْهَمَينِ صَحِيْحَيُنِ وَدِرْهَمِ غَلَةٍ بِدِرْهَمِ صَحِيْحٍ وَدِرُهَمَيُنِ غَلَّةٍ.

من جمعه: اوردو کھرے درہم اورایک کھوٹے درہم کوایک کھرے درہم اوردو کھوٹے ورہموں کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔ منشوج : در ۲۰۵) اگردوسی اورایک غلّہ درہم (غَلّه بفتح اوله و تشیدید ثانیه، ریزگاری کو کہتے ہیں یا جس کو بیت المال ردّ کر دے اور تجارا سکو تھول کرتے ہوں ) کو بعوض دوغلّہ ایک سمی درہم کے فروخت کیا تو بیانی جائز ہے کیونکہ وزن کے اعتبار ہے ہوئین برابر ہیں اور جودت کا اعتبار نہیں۔

(٩٠٦)وَإِنْ كَانَ الْفَالِبُ عَلَى اللَّرَاهِمِ الْفِطَّةَ فَهَى فِى شُحَمَ الْفِطَّةِ وَإِنْ كَانَ الْفَالِبُ عَلَى الْلَمَائِيْرِ اللَّهَبُ فَهَى فِى شُحَمَ الْفِطَّةِ وَإِنْ كَانَ الْفَالِبُ عَلَى الْلَمَائِيْرِ اللَّهَبُ فَهَى أَلْمِيَادِ (٧٠٩)وَانُ كَانَ الْفَالُبُ عَلَيْهِمَا الْفَشُ فِى شُحَكَمَ اللَّهَبِ فَيُعْتَهُو فِيهُمَا مِن لَحُرِيْمِ التَّفَاطُلِ مَا يُعْتَبُو فِى الْجِيَادِ (٧٠٩)وَانُ كَانَ الْفَالُبُ عَلَيْهِمَا الْفَشُ فَلَيْسَا فَى شُحَكَمَ اللَّرَاهِمِ وَاللَّمَائِيرِ فَهُمَا فَى شُحَكِمِ الْعُرُونِ مِنْ فَإِذَا بِيُعَتْ بِجِنْدِهَا مُسَفَّاضِلاَّجَازَ الْبَيْعُ۔

قو جمه ناوراگردرہم پر چاندی غالب ہوتو وہ چاندی کے عم ش ہاوراگرد تا تیر پرسونا غالب ہوتو وہ سونے کے عم من ہیں لیل ان دونوں میں کی بیشی کی حرصت وہل معتبر ہوگی جو کھروں میں معتبر ہو آ ہاوراگر ان دو پر کھوٹ عالب ہوتو وہ دراہم اور دنا نیرے علم میں المد مستنبیں بلکہ وہ اسباب کے تھم میں ہیں بسب اس کوا پی جنس کے موض زیادتی کے ساتھ فر دخت کردے توبیق جائز ہے۔ منت ریسے ۔(۹۰۶)اگر دراہم میں جاندی غالب ہوتو بید دراہم خالص جاندی کے تھم میں ہیں اورا گرد نانیر میں سونا غالب ہوتو بید نانیر خالص سونے کے تھم میں ہیں لہلا اان میں اپل جنس کے ساتھ فروخت کرتے وقت کی بیشی حرام ہوگی جیسے خالص سونے و جاندی کی اپنی جنس کے ساتھ زیج میں کی بیشی حرام ہوتی ہے۔

(۲۰۷) اگر درہم ود تا نیر میں غش ( کھوٹ ) غالب ہوتو بید دراہم ود تا نیر کے تھم میں نہیں بلکہ سامان کے تھم میں ہے کیونکہ اعتبار غالب کا ہوتا ہے۔ پس اگرا لیے دراہم ود تا نیر بجلسہ کی بیش کے ساتھ فروفت کیا گیا تو یہ بچ جائز ہے ہرا کی کواسک جنس کے خلاف کی طرف منسوب کیا جائےگا بعنی احد العوشین کے غش کوعوض افر کے جاندی کے مقابلہ میں اور پہلے کے جاندی کو عوض افر کے غش کے مقالمے میں قرار دیا جائےگا۔

میامین رحمهما الله کی دلیل بیہ کہ یہ عقد نظامی ہو چکا ہے البتہ کساد (رداج فتم ہونے) کی وجہ سے تسلیم ٹمن محدرہوگئ ہے اور قمن کا تسلیم کرنا اگر حدد رہوجائے تو اسکی وجہ سے نظافا سرنہیں ہوتی۔ پھراما م ابو پوسف رحمہ الله کے نزدیک جس دن ان دراہم کی جو قیمت تھی مشتری پروہی واجب ہوگی اورا مام محدر حمہ الله کے نزدیک جس دن لوگوں نے ان کے ساتھ معالمہ کرنا مچوڑ دیا تھا اس دن ان دراہم کی جو قیمت تھی مشتری پروہی واجب ہوگی۔

ا مام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل بیہ ہے کہ دراہم کا خمن ہوتا او کول کی اصطلاح سے تعامد مرواج کی وجہ سے لوگول کی اصطلاح اور انگاخن ہوتا نہ رہائش اور کھے بلائش باطل ہے۔ امام محمد کا قول مفتی ہے۔







(۲۰۹) وَيجوزُ البيعُ بِالفُلُوسِ النَّالِقَةِ وإنْ لَم يُعَبِّنُ (۲۱۰) وإنْ كانتْ كاسدَةَ لَم يَجزِ البَيعُ بها حتى يُعَبِّنَهَا) قو جهه: ـ اوردائج بييول كرماته وَ كرناجا رُزِ جاكر چه تعين نه كرے اوراكر چيے كھوئے ہول آوان كے ماتھ خريدوفروفت كن عارَ نبيس الامه كمتعين كردے -

منسر میں: - (۲۰۹) فکوس (فلس کی جمع ہے بعنی پیر ۔ فلوس پینل وغیرہ کے ہوتے ہیں ) کے ساتھ دی جا کڑے کیونکہ فلوس ال ہے جس کا قدر اور وصف معلوم ہے اور مال معلوم القدر والوصف کے ساتھ بھی جا کڑے ۔ (۲۱۰) پھر بیفلوس ہوتے مقد یا تو رائج ہوتے یا کاسد (جن کا رواج نہ ہو)۔ اگر رائج ہوں تو دراہم ودنا نیر کی طرح تیج جس ا نکا تعین کرنا ضرور کی نہیں بلکہ ہوقت عقد معین کئے ہوئے فلوس کے غیر بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر ہوقت عقد کا سد ہوں تو متعین کرنا ضروری ہے کیونکہ بیاب سامان ہے اور ہوقت عقد سامان کا متعین کرنا ضروری ہے۔

(۱۱) وَاذَا باع بِالفُلُوْسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَثُ قبلَ الْقَبْضِ بطلَ الْبَيعُ عندَ ابى حنِيْفَةَ رحمَه الله -قوجهه: راوراً كركى نَهُ كُلَّ چِيْرَانَ چِيول كَسَاتَه فُروحْت كردى پُعِرِقَفدے بِهِ ان كارواح فَمْ ہوا توام ابوطنيف رحمالله ك نزد يك ريئ باطل ہوجا يكى \_

منت ریسے ۔ (۲۱۱) اگر کسی نے دائج فلوں کے وض کو کی چیز فرونت کی پھر تبل القهض انکارواج فتم ہو گیا تو یہ بھا اللہ عند مراللہ کے فزویک میں گذرگئی۔ فزویک باطل ہے۔ صاحبین رقم مااللہ کے فزویک یہ بھے درست ہے اس میں وہی تفصیل ہے جو 'وان اشتری بھا سِلَعَةَ النے ''میں گذرگئی۔ (۲۱۲) وَمَنْ اللِسَنَویٰ هَیا بِنِصفِ دِرُهِم مِنْ فُلُوسِ جا زَ الْکَیعُ وعَلیه مَا یُسَاعُ بِنِصْفِ دِرُهِم مِنْ فُلُوسِ۔)

قوجمه : اوراگر کس نے نصف درہم پیموں کے موض کو لُ چیز خرید لی توبیز نظی جائز ہے اور مشتر کی پر لا زم ہے کہ استے علی ہیے دے جتے کو نصف ورہم کے ساتھ فروخت کیا جاتا ہے۔

قش رمے:۔(۲۱۴) اگر کس نے کہا کہ یہ چیز نصف درہم فلوس کے عوض میں نے خریدی لیعنی استے فلوس کے عوض خریدی جن کی قیت نصف درہم چاندی ہے تو یہ نانج جائز ہے عدد کے بیان کے بغیر۔اور مشتری پراستے فلوس کا اداکر نالازم ہے جونصف درہم کے عض کمتے موں لاله عبارة عن مقدار معلوم منھا۔

(٢١٣)وَمَنُ اَعْطَىٰ مَـيُرَقِكَا دِرُهماُفقالَ اَعْطِنِى بِنِصُلِه فَلُوُساُوَبِنِصُفِه نِصُفاً اِلَاحْبَةَ فَسَدَ الْبَيْعُ فَى الْجَمِيعِ عند أَبَى حَنيفةَ رحمَه الله وقالارِ حمهما الله جازَ الْبَيعُ فَى الْقُلُوسِ وبَطلَ الْبَيعُ فِيمَا بِقَىَــ

توجهه: اورجس نے مز اف کواکی درہم دیدیااورکہا کراسے نصف کے بدلے مجھے چیے دیدواور نصف کے بدلے آیک جبم وہ ہو ہو ق امام ابوضیفہ دھمہ اللہ کے نزدیک بیاج کل علی فاسعہ ہے اور صاحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ چیوں عمی نتاج ہا تزہوا ہی باطل ہے۔ قشہ ویسے : ۔ (۱۴ ۲) اگر کی نے مراف کواکی درہم دے کرکہا کہ اسکے نصف کے وض الکوس دیدواور نصف کے وض ایک جب (دوجو ک النسرياح الوافيي

رابرایک وزن کانام ہے) کم درہم دیدو۔ توامام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کے اندریہ نجے باطل ہے کیونکہ عقدایک ہے اور نصف درہم میں ربالازم آنے کی وجہ سے فسارتو ی ہے جو کہ پورے عقد میں تھیل جاتا ہے لہذا کل کے اندرعقد باطل ہوجائیگا۔ صاحبین رحمہما اللہ کے زویک فکوس میں نتاج جائز ہے باتی میں باطل ہے کیونکہ اس نے نصف درہم کا مقابلہ فکوس سے کیا جس میں کوئی مانع جواز نہیں اور نصف ورہم کا مقابلہ جبہ کم نصف درہم سے کیا تو اسمیں چونکہ ربا ہے اسلئے یہ جائز نہیں۔ امام ابوطنیفہ گا قول رائج ہے۔

(٢١٤) وَلُوْ قَالَ اَعُطِينُ نِصِفَ دِرهَمِ فُلُوماً وَنِصِفاً إِلَّا حَبَّةً جَازَ الْبَيعُ-)

قوجمه: اوراگركها كوتو جهانصف درجم بسياوردبر بحركم نصف درجم ديدوتوية جائزب-

تعشر مع: - (۱۱۶) اگرکس نے کہا کہ جھے اس درہم کے توش نصف درہم فلوس اور دیم نصف درہم دید دتویہ بوری بھے جانزے کیونک اس صورت پیس مشتری نے ایک درہم کے مقابع بی نصف درہم کی قیت کے فلوس اور دیم نصف درہم کو ذکر کیا ہے ہی حبر کم نصف درہم کی قیت کے فلوس اور دیم کو ذکر کیا ہے ہی حبر کم نصف درہم کے وض اتوجہ کم نصف درہم ہوجائے گا اور نصف درہم اور آیک حب کے وض فلوس ہوجا کہ فلوس کے درمیان چوتک اختلاف جس سے اسلے ان میس کی بیٹی جائز ہوگی ۔ وجہ فرق دونوں مسلول میں ہے کہ وائی میں افظار است نصف ان محرز بیس جس سے معنی میں فرق آیا۔

(110) وَ لَوُ قَالَ اَعْطِنِی کِورُهُما صَغِیْراً وَ ذَنُه نِصْفُ کِرُهُم اِللّا حَبّةً وَ البّافِی فَلُوْماً جازَ الْبَیعُ وَ کانَ النصفُ اِلاحَبّة کی اِلمَا اللّا مُعْلِدُ وَ البّافِی بِازَاءِ الْفُلُوم سے۔

قوجمه : اوراگر کہا کہ مجھے ایک چھوٹا درہم دیدوجس کاوزن ایک حبہ کم نصف درہم مواور باتی پیے دیدوتو پہنے جائز ہاورد برکم نصف درہم چھوٹے درہم کے مقابلہ میں اور باتی چیوں کے مقابلہ میں موگا۔

منتسویع:۔(۹۱۵)اگرمشتری نے کوئی بڑا درہم دیتے ہوئے کہا کہ جھےایک چھوٹا درہم دیدوجس کاوزن نصف درہم ہے بھی ایک جب (رتی ہمر) کم ہواور باقی کے فکوس دیدوتو یہ بچھ جائز ہے کیونکہ جبہ (رتی) ہم کم نصف درہم چھوٹے ورہم کے مقابلے میں ہوگا اور باتی فکوس کے مقابلے میں لہلا اسود لازم نہیں آئےگا۔

> **کٹا بُ الرّ مُن**) پہ کباب رہن کے بیان ٹس ہے۔

ہیوع کے بعد کتاب الو ھنلانے کی وجہ ہے کہ غالبائ کے بعدر ان (گروی) کی ضرورت ڈیٹ آئی ہے۔ دھن لغت میں حہ سس الشی لین کی چیز کے روک لینے کو کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں 'حب شسی بعض یعمکن اسنی خال ہ مند ''لین کی چیز کاروکناا یے حق کے بدلے میں جسکا وصول کر لیمار ان سے مکن ہو (مثلاً زید کا بحر پر بزارر و پیقر ضہ ہے ذید نے اک قرضہ کے بدلے بحر کا بندوق بطور رہن اپنے پاس رکھ لیا)۔

مروشده چرکوربن (مسن لبیسل اطلاق المصدو وادادة العفعول) اورمربون کیتے بیںاورمرتمن دبمن رکھنےوا کے اور

را ہن رہن دینے والے کو کہتے ہیں۔

(1) اَلرَّهِنُ يَنْعَقِدُ بِالْاِيْجَابِ وَالْقَبُولِ وَيَتِمُّ بِالْقَبُضِ (٢) فَاذَا قَبَضَ المُرتَهِنُ الرَّهُنَ مُحَوِّذاً مُفَرَّعاً مُعَيِّزاً ثَمُّ اللهُ وَانُ شَاءَ رَجِعَ عِن الرَّهُنِ (٤) فَاذَا سَلَمَهُ اللهُ وَانُ شَاءَ رَجِعَ عِن الرَّهُنِ (٤) فَاذَا سَلَمَهُ اللهُ وَانُ شَاءَ رَجِعَ عِن الرَّهُنِ (٤) فَاذَا سَلَمَهُ اللهُ وَانُ شَاءَ رَجِعَ عِن الرَّهُنِ (٤) فَاذَا سَلَمَهُ اللهُ وَانُ شَاءَ رَجِعَ عِن الرَّهُ فَالرَّاهِنُ إِللهُ فَقَبَصَهُ دَخَلَ فِي صَمَانِه -

قو جعهد: ربین ایجاب و تبول سے منعقد ہوجا تا ہے اور قبضہ سے تام ہوجا تا ہے ہی جس وقت مرتبین نے مرہون پر مجوز ومنز غاور کیز ہونے کی حالت میں قبضہ کرلیا تو عقداس میں پورا ہو گیا اور جب تک کے مرتبین مرہون پر قبضہ نہ کرے را بین کو اختیار ہے اگر چا ہے تو مرہون را بین کے حوالہ کروے اور اگر چا ہے تو ربین سے رجوع کر لے اور جب را بین سے نے ربین مرتبین کے حوالہ کردیا اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا تو اب ربین اسکے صال میں واغل ہوگیا۔

قصف وہے:۔(۱) ربین ایجاب و آبول سے منعقد ہوتا ہے دیگر مقود کی طرح اور قبضہ ہے تام ہوتا ہے۔ بقد گر و مرائی کیلئے شرط ہے۔(۱)

جب مرتبین رائی پر قبضہ کر لے اس حال میں کہ رائی تو ز ( لیبنی مجتق غیر متفرق ہو ہیں پھل ور ختوں پر بغیر و دخت کے اور کیلئی زمین میں بغیر

زمین کے دائین رکھنا ورست نہ ہوگا کیونکہ تو زئیس ) ہوا ور ملزغ ( لیبنی مشخول بحق رائین نہ ہو مثلاً الیا گھر رئین رکھنا جائز نہیں جس می

رائین خود رہتا ہو یا اپنا سامان اس میں رکھا ہو کیونکہ ملزغ نہیں ) ہوا ور گینز ( لیبنی رئین مشاع نہ ہو مثلاً مشترک غلام کا نصف یا تھے بلور

رائین رکھنا جائز نہیں کیونکہ دائی میں رکھا ہو کیونکہ ملزغ نمین مشترک غیر منتقس ) ہوتو عقدتا مولا زم ہوجا تا ہے۔ رمین جب تک کہ مرتبین نے رئی

پر قبضہ نہ کیا ہوتو رائین کو اختیار ہوگا جائے تو فی مرہون مرتبین کے ہر دکر دے جائے تو رئین سے رجوع کر دے کیونکہ عقدر بمن کا گزوم مرتبین
کے مرہون پر قبضہ سے ہوتا ہے جو کہ اب تک نہیں ہوا ہے لہذا یہ عقدرائین پر لاز منیس۔

(1) جب دائن مرہون کومرتبن کے حوالہ کردی تو اب مرہون مرتبن کے صفائ میں داخل ہو جائیگا ( لیعنی بصورت ہلا کت مرتبن ضامن ہوگا ) کیونکہ عقد رئین مرتبن کے تبضہ ہے تا م ہوا۔

من کیونکدر بمن وین کی وصولیا لی کیلئے رکھا جاتا ہے تو اگر دین نبیس تو وصولیا لی کس چیز کی ہوگ۔ دین کے ساتھ مضمون کی قید برائے تا کید 8 ہے درنہ ہررین مضمون ہوتا ہے۔(٦)اگر مرہون مرتبن کے باس اسکی تعدی کے بغیر هلاک ہواتو مرہون اپنی قیمت اور قرضہ میں ہے اقل { ے ساتھ مضمون ہوگا کیونکد مرتبن اتنے بی کا ضامن ہوگا جینے سے اسکا قرضہ وصول ہو سکے اور وہ بعدر قرض ہے۔

(٧) پس اگر مرمون ہلاک ہوا مرتبن کے ہاتھ میں اور مربون کی قیت وقر ضه برابر ہوتو سمجا جائے گا کہ مرتبن نے اپنا حق وصول کرلیا کیونکد مرہون کی قیمت متعلق بذمة الرتهن تھا۔ (۸)اوراگر مرہون کی قیمت قرضہ سے زائد ہوتو زائد حصہ مرتهن کے ہاتھ میں امانت ہوگا کیونکہ مضمون اتنا ہے جتنے سے دصولیا لی ہو سکے۔ (۹)اور اگر مربون کی قیمت قرضہ سے کم ہوتو بقدر قیمت را بمن سے قرض ساقط ہوگا اور باتی ماندہ قرض مرتبن را بن سے لے ایکا کوئلہ قرض کی وصولی بقدر مالیت مرجون ہوتی ہے۔

(١٠)وَلايَجُوزُ رَهُنُ الْمُشَاعِ (١١)ولارَهُنُ لَمَرَةٍ على رُؤْسِ النَّخُلِ دُوُنَ النَّخُلِ (١٩)ولازَزْعِ في الْآرُضِ دُو نَ الْأَرْضِ (١٣)ولا يَجوزُ رَهُنُ النَّخُل وَالْأَرْض دُوِّنَهُمَا۔

قو جهه \_اورمشترک چیز کوبطور دبن رکھنا جا تزنبیں اور ندور فت پر لگے کھل کا بغیر در فت ربمن رکھنا جائز ہےاور نیکتی زمین میں بغیر ز بین کے اور درخت اور زمین کا بغیر کھل کھیتی کے رئیں رکھنا ما رہیں۔

تنسويع: - (١٠) في مشاع (مشترك غيرمنقسم في ) كوران ركهنا جائز نبيس كونك محت رابن كيلية مراون كالبغل كرنا شرط ب اور رابن جس دائی کا تقتفی ہے جبکہ رمن مشاع میں جس دائی نہیں ہوسکتا کیونکہ اسمیں دوسرے کاحق موجود ہے جومر ہون میں اپنے حق کی باری جا ہیا۔ (۱۱) ایسے مجلوں کارمن رکھنا جو درختوں پر ہوں بغیر درختوں کے جائز نہیں کونکہ بیٹو زئیس۔(۱۲)ای طرح کمیتی زمین میں بغیرز مین کے دمن رکھنا جائز نہیں کیونکہ روٹو زنہیں کے ہا ہے ۔ نیز مرہون ایس بھی کے ساتھ خلقۂ متصل ہے جو کہ مرہون نہیں تو یہ مثارع ﴾ كردجه من ہے۔ (١٣) اى طرح در خت بغير كھل كے اور زمين بغير كيتى كے دہن ركھنا بھى جائز نہيں كيونكه اقصال من الطرفين ہے ا الدااسي مي سابقه وجه انع ٢)-

(١٤) وَلا يَصِعُ الرَّهُنُ بِالْآمانَاتِ كَالْوَدَالِعِ وَالْعَوَادِىُ وَالْمُضَارَبَاتِ ومالِ الشُّرُ كَةِ ـ)

قو جعه: اورا مانتو ل كاراين ركهنا مح نبيل جيم وديعتين دعاريت كيطورير لي كي چزين د مال مضاربت ادر مال شركت -متنسویع :۔ (۱ ۱ ) امانت کی فہرست میں آنے والی چیزوں کے موض رہن رکھنا سمجے نہیں جیسے کوئی چیز کی کے یاس ودیعت (امانت) رکمی ادر موذع (جس کے پاس امانت رکھی ہے) ہے اسکے عوض رجن جایا۔ یا کوئی چیز بطور عاریت (کسی کوسی بھی کے منافع کا بغیر فوض الک منا انے کوعاریت کہتے ہیں) رکمی اور سعیر (جس کے باس فن عاریة رکم منی ہو) ہے اسکے موض ربن میا ہا۔ یا مال مضاربت (وہ ال جس ے مالک کے سواکوئی دوسرا تجارت کرے اور لغع میں مالک کے ساتھ شریک ہو) کے موض مضارب ( دوسرے کے مال سے تجارت

موجه نے بن اگر دبن مجلس عقد میں ہلاک ہو گیا تو عقد صرف اور عقد سلم تام ہو جائے گا اور مرتبین حکما اپنا حق وصول کرنے والا ہوگا۔
مقت وجه نے بن اگر دبن مجلس عقد میں ہلاک ہو گیا تو عقد صرف اور عقد سلم تام ہو جائے گا اور مرتبین حکما اپنا حق مرف کے شن الافتر اق ربین ہلاک ہوجائے تو بھے صرف وسلم تام ہو جائیگی ۔ اگر مرمون کی قیت بشن صرف یا راس مال سلم کے برابر ہے تو حکما مرتبین کو اپنے حق کا وصول کرنے والا سجھا جائے گئے کے نکہ قبضہ تحقق ہوا۔

(١٩)وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضُعِ الرَّهُنِ على يَدِ عَدُلِ جازَ (٢٠)وليس لِلْمُرُتَهِنِ وَلا لِلرَّاهِنِ آخُذُه مِنُ يَدِه (٢١) فإنُ هَلَكَ فِي يَدِه هَلَكَ مِنْ ضَمان الْمُرْتَهِنِ-

قو جدد: اوراگردا بن دمرتین کاکسی عادل کے ہاتھ دبن رکھنے پر انفاق ہوجائے توبیہ جائز ہے اب مرتبن اور را بن کوتی نہیں کدر بن عادل کے ہاتھ سے لے لے پس اگر ربن عادل کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو مرتبن کے منان میں سے ہلاک ہوگا۔

ہلاک ہوگئ تواس کی مثل کی مقدار دین میں سے ہلاک ہوجائے اگر جدونوں عمد کی اور بناوٹ میں مخلف ہوں۔

منت و ہے: - ( ۲ ۶ ) درا ہم ، د نا نیرا ورمکیلی وموز ونی اشیا وکور ہن میں رکھنا جائز ہے کیونکہ رہن ہے مقعود وصولیا بی حق ہے جو نہ کورہ اشیاء سے وصول ہوسکتا ہے (۴۴) اگر نہ کورہ چیزیں اپنی جنس کے عوض رہن رکھی تنئیں اور ہلاک ہو تنئیں تو اکی ع بمقدار دین بھی ہلاک ( ساقط ) ہو جائےگا اگر چہمر ہون ورین عمر گی میں اور بناوٹ میں مختلف ہوں کیونکہ اموال ربویہ میں ا نی جس کے ساتھ مقابلہ کے وقت جو دت غیر معتر ہے۔

(٤٤) وَمَنُ كَانَ لَه دَينٌ عَلَى غَيرِه لَا خَلَمِنُهُ مِثلَ دَيْنِهِ فَانَفَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ الّه كانَ ذُيُوفاً فَلا شَي لَهُ عِنْدَ اَبِي حَنِيُفةَ رحِمَه اللَّه وقال اَبُويُوسُفَ رحمَه اللَّه ومُحَمَّدٌ رحمَه اللَّه يَرُدٌ مِثْلَ الزُّيُوفِ وَيَرُجعُ مِثْلَ الْحِيَادِ.

قر جعه: اورجس کاکس دومرے بروین تھا بھراس نے اپنے مقروض سے اپنے دین کے برابر وصول کر کے فرج کردیا بھرمعلوم ہوا ک وہ تو کھوٹا تھا تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک اس کے لئے اب چھنیں اور امام ابو پوسف وامام محمد حمیم اللہ فرماتے ہیں کہ کھوٹے کے مثل وابس کردے اور کھر ہے کے حل لے لیے۔

تعث وہ:۔(۲٤)جبکاکسی برقرضہ ہواں نے اپنا قرضہ وصول کر کے خرج کیابعد میں بینہ جلا کہ جوسکہ مقترض ہے وصول کیا تھاوہ کھوٹا تھا توامام ابوصنیفه رحمه الله کے نزد یک قرض خواہ کیلئے مزید کچھنہیں کیونکہ قرض خواہ کومقدار کے اعتبار سے اسکے حق کاشل کیا مغت جود ہ کی کوئی قیت نہیں اور صاحبین رحم ہمااللہ کے نز دیک اس جیسا کھوٹا سکہ مقترض کو داپس کردے اور اس سے کھر اسکہ واپس لے لے۔ (٢٥)وَمَنُ رَهَنَ عِبدَيُنِ بِاللَّفِ فَقضَى حِصَّةَ أحدِهِما لَمُ يكُنُ لَه أَنُ يَقُبِضَهُ حَتَّى يُؤدِّى بَاقِيَ الدُّيُن\_) توجهه : اورجس نے ایک ہزار کے وض دوغلام رہن رکھا مجرایک غلام کا حصدادا کرویا تو اس کواس غلام پر قبعنہ کرنے کا اختیار نیس

یماں تک کہ ہاتی و من ادا کردے۔

تشهر میں: - (90) اگر کسی نے ہزار درہم کے موض دوغلام رہن رکھے بیٹیس بتایا کدان میں سے ہرایک کتنے قرضے کے موض ر ان ہے اب ہوایہ کہ ایک کی قبت کی بمقد ارقر ضداوا کیا تو را ابن اس غلام کو مرتبن سے واپس نہیں لے سکتا جب تک کہ باتی قر ضدا دانہ کر دے کوئکہ بید دولوں غلام بورے دین کے عوض محبوس ہیں تو را بن کو قضا و دین پر ابھارنے میں مبالغہ کی غرض ہے ویں کے ہر ہر جز ہ کے توش مجوں ہوگا۔

> 쇼 쇼 쑈

منتسومی :۔ (۴۶)اگردا بن نے مرتبن یا عادل (ووٹالٹ جسکے پاس دہن رکھا ہو ) پاان دو کے علاوہ کی اجنبی کو مت دین گذرنے پر مربون کے بیچنے کا وکل بتایا توبیدوکالت جائز ہے اسلئے کہ بیا پنے مال کی بیچ کا وکیل بنانا ہے جو کہ جائنے ہے (۴۷)اوراگر عقد رائن کے وقت مرتبن کے وکالت کی شرط کی گئی تو اب رائن کو بیچن نہیں کہ وہ وکیل کو معزول کردے اگر معزول کیا تو معزول نہ ہوگا کے ونکہ بیدوکالت عقد رئین کے حقوق عمل سے ایک حق ہوچکا ہے فیلزم بلزوم اصلہ (ای رہن)۔

(۹۸) اگر رائن مرگیا تو بھی ندکورہ و کیل معزول نہ ہوگا اسلے کہ رائن کی موت ہے رئین باطل نہیں ہوتا اور اسلے کہ و کالت تو ورشہ کے تک کی وجہ سے باطل ہو تی حالا نکہ مرتمن کاحق در شرکے حق سے مقدم ہے۔

(٣٩) وَ لِلمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسَهُ بِهِ (٣٠) وإِنْ كَانَ الرَّهِنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ عَلِيهَ أَنْ يُمَكَّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ حتى يَقْبِضَ الدِّينَ مِن ثَمَنِه (٣١) فإذَا قَضَا هُ الدُّيْنَ فِيُلَ لَهُ سَلِّمِ الرَّهُنَ إِلَيْه.

موجمه نداور مرتبن کویدی ہے کدرا بن سے اپنے قرض کوطلب کرے اور را بن کواس بیل قید کرائے اور آگر ربی اسکے قیند بی ہے تو اس پرینیس کدرا بن کوفر وخت کرنے کی قد رت دے پہاں تک کہاس کے شمن سے اپنا قرضہ وصول کرلے پس آگر وا بن نے اس کا قرضہ اداکر دیا تو اب مرتبن سے کہا جائے گا کہ ربین اسکے حوالہ کروو۔

قن و دو ۱۹ مرتمن میعاد بوره او نے پردائن سے اپ قر منے کا مطالبہ کرسکتا ہے اور اگر دائن ٹال مٹول کر کے ظام کرتا ہے تو تید بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ قبدظلم کا بدلہ ہے۔ (۱۹۰۰) گر دئن مرتبن کے تبغیہ میں او تو جب تک اس کی قیمت سے اپنا قر ضہ وصول نہ کرے اس وقت تک دائمن کو دئمن نہ بیچنے دے کیونکہ دئمن کا تھم قضاء دین تک جس دائم ہے جبکہ کتا اس جس کو ہاطل کر دیتی ہے۔ (۱۹ معم جب دائمن قرضہ اواکر لے تو مرتبن سے کہا جائے گا کہ دئمن دائمن کے میر دکر دو کیونکہ دین جو مانع از تسلیم دئمن تھا اب وہ ندر ہا۔

(٣٤) وَاذَا بِاعَ الرَّاهِنُ الرَّهُنَ بِفَيدٍ اِذُنِ المُرتَهِنِ فالبيعُ مَوْقُوتٌ (٣٣)فَانُ اَجَازُه المُرتَهِنُ جا زَ وَإِنَّ قَصَاءُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ اَيُصاً۔

قوجهد .. اوراگردا بن في مرتهن كي اجازت كي بغيرد بن فرودت كرديا توييج موقوف به بس اگر مرتبن في اجازت ديدى توجائز به جائيكي اوراگردا بن في مرتهن كا قرض اداكرديا تب محى يديع جائز بهوجائيكي . ہوجائے تو وہ اینے مولی ہے والی لیگا کیونکہ معتن نے اس کا قرضادا کردیا ہے۔

۷۷) نہ کور ویا لا تفصیل اس صورت میں بھی ہے کہ را ہن خو در ہن کو ہلاک کروے الا ہیے المسیعیا یہ کیونکہ

سہلک ہے سعایت کال ہے۔

(٣٨) وَإِنْ اسْتَهْلَكه ٱجْنَبِي فَالمُرُتَهِنُ هِوَ الْخَصْمُ فِي تَصْعِينِه فَيَاحُدُ القِيمَةَ فيكُونُ القِيْمةُ رَحناً فِي يَدِه.) ت جسے: \_اوراگررہن کوکسی اجنبی مخف نے ہلاک کر دیا تو اس کوضامن بنانے میں مرتبن **مدی ہوگا پ**س اس سے قیت لےاور یہ قیت مرتبن کے ہاتھ میں رہن ہوگی۔

قتشویع:۔(۱۹۸۸) گرمرہون کوکس اجنی نے ہلاک کیا تواس اجنی ہے مرہون کا منان لینے میں قصم مرتبن ہوگا ہیں اجنی ہے رہن کی قیت کے رمزہن اب س تیت کوبلور رئن رکھے کا کونکہ جب تک رئن قائم ہو بین رئن کا حقد ارمز جن ہواور قیت عین کا قائم مقام ہے۔







(۱۳۹)وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهُنِ مَضْـمُولَةٌ (۱۰)وَجِنَايَةُ الْمُرتَهِنِ عَلَيه تَــُـقُطُ مِنَ الدِّينِ بِقَلْرِهَا (11)وَجِنَايَةُ الرَّهُن عَلَى الرَّهُن عَلَى الرَّاهِن وعلى الْمُرتَهِن وعلى مَالِهِمَا هَلَرٌ۔

متو جمعة: -اوردائن كارئن پر جنايت كرناموجب منان إورم بهن كارئن پر جنايت كرنابقديد جنايت قر ضركوسا قط كردينا باوردئن كى جنايت رائن اورم تهن يراوران دونوں كے مال يرسا قط الاعتبار ہے۔

متعشب میں :۔ (۳۹) اگر مربون پر را بمن نے خود جنایت کی تو پیمنمون (موجب منان) ہوگی کیونکہ اس سے مرتبن کا محرّ م تق ہو متعلق بالر بمن ہے فوت ہو جائیگا۔ (۹۰) اور اگر مرتبن نے مربون پر جنایت کی تو مرتبن کا قرضہ را بمن سے بقدر جنایت ساتھ ہو جائیگا کیونکہ مرتبن نے ملک غیر کوفوت کیا۔ (۱۱) اور اگر مربون نے را بمن یا مرتبن یا ان میں سے کی ایک کے مال پر جنایت کی تو بیدائیگاں (موجب منان نہیں) ہے۔

پھرسر مون کی رائن پر جنایت اسلئے ہدرے کہ یملوک کی جنایت مالک پر ہے اور مملوک کی مالک پر جنایت اگر موجب مال ہوتواں جرم سے خلام کو چھڑا تا مرتبن کے ذمہ ہوجا ہے آتوا لیے جس آتوا لیک بی شخص پر ضان ہے اور شمان کھی خودای شخص کیلئے ہے جسکا کوئی فا کہ ہ نہیں۔
﴿ 18 ﴾ وَأَجُوهُ الْبَيْتِ الَّلِي يُحْفَظُ فِيه الرّهُنُ على الْمُوتَهِنِ (١٣٥) و اُجُوهُ الرّاعِي على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُنِ على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُن على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهِ على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُن على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُن على الرّاهِنِ على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُن على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُن على الرّاهِنِ اللّهِ على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُن على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُن على الرّاهِنِ و نَفَقَهُ الرّهُن على الرّهُن على الرّاهِن کے ذمہ ہے اور جس مکان جس رائن کی حفاظت کی جاتی ہوائی کا کرایے مرتبن کے ذمہ ہے اور جس مکان جس رائن کی حفاظت کی جاتی افظہ رائن برے۔

منشد معے:۔(۱۶) جس گھر میں مرہون کی تفاظت کیائے اسکا کرایہ مرآئن کے ذمہ ہے کیونکہ مرہون کی تفاظت مرآئن پر ہے۔(۱۹) مرہون اگر مال مولٹی ہوتو چروا ہے کی تخواہ اور مرہون کا تان دنفقہ را بمن کے ذمہ ہے۔ کس قسم کا خرچہ را بمن اور کستم کا خرچہ مرہون کی تواں سلطے میں قائدہ کلیے ہیں ہے اور جو خرچہ مرہون کی تعلق ہودہ مرائن کے ذمہ ہے اور جو خرچہ مرہون کی تعلق ہودہ مرائن کے ذمہ ہے۔ حفاظت سے متعلق ہودہ مرائن کے ذمہ ہے۔

(44) وَلَمَاوُهُ لِلرَّاهِنِ فَيَكُونُ النَّمَاءُ رَهُناً مع الْاصلِ(60) فإنُ هلكَ النَّماءُ هلكَ بغيرشَى وإنُ هلكَ الاَصُل وبَقِىَ النَّماءُ اِفْتَكُهُ الرَّاهِنُ بِحِصَّبِهِ (63) ويُقْسَمُ اللَّينُ عَلَى قِيْمَةِ الرَّهْنِ يَومُ القَبْضِ وعلى قِيمَةِ النَّماءِ يَومُ الْفِكَاكِ فَمَا أَصَابَ الاصُلُ سقطَ من اللَّيْنِ بِقَلْرِهُ ومَااصَابَ النَّمَاء اِلْحَكُه الرَّاهِنُ بِهِ

تو جعد: ادرد من کی بوحوز کارائن کی ہاور بیاس کے ساتھ رئیں رہے گی اور اگر بوحوز کی ہلاک ہوگئ تو بلاکی چیز کے ہلاک ہوگا ادراگرامسل ہلاک ہو گیا اور بوحوز کی رہ گئ تو رائی اس کواس کے حصہ کے عوض چیز الے اور قرضہ کو تنظیم کردیا جا بیگاری کے قبضہ کے دن کی قیت پراور بوحوز کی کے چیز انے کے دن کی قیمت پر ہی جو قیمت اسمل کے مقابلہ جس آئے اس کے بعقد رقر ضربا قلا ہو جا بیگا اور جو بوحوز کی کے چیز الے کے ن ربح الوافي (۲۲) هي حل محصر القدوري

(13) اب بیکیا معلوم ہوگا کہ نماء دین کی گئی مقدار کے مؤخ مجوں ہے تو آسکی صورت یہ ہے کہ اصل کی اس دن کی تہت جس دن مرتبن نے اس پر قبضہ کیا ہوا ور نماء کی اس دن کی تیت جس دن را بمن اسکو چیز از ہاہو متعین کیا جائے گا تو ان دنوں پر مرتبن کا دین تھیے کیا جو اور نماء کی اور دین کی جو مقدار نماء کے مقالے عمل آئے را بمن اسکوا داکر کے جائے تو اصل کے مقالے عمل آئے را بمن اسکوا داکر کے نماء چیز ان کے دن نماء چیز ان مثلاً قرضہ دس در ہم ہے اور قیمة الاصل (مثلاً مجری) ہوم الشمن دس در ہم ہیں اور نماء کی تیت (مثلاً بچری) چیز انے کے دن بائی در ہم ہیں تو دونوں کی قیمت پندرہ ورو ہیے ہوئی اب دین کو مجموعہ قیمت پر تقسیم کیا جائے ہیں دین کے دونگہ شاہد کے دن ہم اور ایک در ہم ہیں تو دونوں کی قیمت پندرہ ورو ہیے ہوئی اب دین کو مجموعہ قیمت پر تقسیم کیا جائے ہیں دین کے دونگہ کے در ہم اور ایک کے دونگہ کی اسل ( مجری ) کے مقالے عمل آئے ہیں لہذا دین کی ہے مقدار ساقط ہو جائے گی اور دین کا ایک ملک ( یعنی تین در ہم اور ایک در ایم کا ایک مقالے عمل آئے ہیں ادار کے نماء چیز اور بگا ۔

(٤٧)وَيَجُوزُ الزَّيادَةُ فِى الرَّهْنِ (٤٨)ولايَجُوزُ الزَّيادَةُ فِى اللّهُنِ عِندَ اَبِى حَنيفَة رحمه الله ولايَصِيرُ الرَّهن رَهْناً بهمَا وقالَ ابُو يُوسُفَ رَحمَه الله هو جَائِزٌ۔

م**وجعه**:۔اور دائن میں اضافہ کرتا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک میں اضافہ کرتا جائز نہیں اور دہمن ان دونوں کے عوض میں نہ ہوگا اور امام ابو بوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔

تنفسویسے: ۔ (۴) کار بین میں زیادتی جائز ہے مثل آئی فض نے ایک کڑاوی رو پیدے بدلے رہی رکھاتھا اسکے بعد ایک اور کڑاوی ر رکھا اب دولوں کپڑے دی رو پیدی کے بدلے ربی ہو تکے۔ (۴) طرفین رحجما اللہ کے نزویک دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں مثل فدکورہ بالصورت میں رابی نے کہا کہ مجمعے مزید پانچ رو پیر قرضو ہیں اور میرا وہ کپڑا جو تیرے پاس دی رو پیدے بدلے ربی تھا اب پندرہ را پیرے بدلے ربی ہوگا تو طرفین رحجما اللہ کے نزویک یہ کپڑا اضافہ شدہ دین کے بدلے دائی نہ ہوگا کیونکہ دین میں اضافہ ربی میں شیر کی بداکرتا ہے بوں کہ مثلا رابی نے ایک غلام ہزار رو پیدے عرض ربی رکھاتھا پھر مرجبی نے دیں مزید بنو حاکر دو ہزار کردیا تو اب غلام کا ضف غیر میں اول ہزار کا بدل شہر ااور نصف غیر میں دوسرے ہزار کا بدل شہر انو غلام میں شیوع ہو گیا اور یہ پہلے گذر چکا ہے کہ رابی مثل می نزمیں جبکہ ایا م ابو یوسف سے نزویک دین میں بھی اضافہ جائز ہے (طرفین کا قول رائے ہے)۔

(٤٩)وَإِذَا رَهَنَ عَيُناُوَاحِدةً عِندَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما جَازَ رَجَمِيُعُهَا رَهِنَ عِندَ كُلِّ وَاحدٍ منهما ﴿ • ٥)وَالْمَصُّمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منهُما حِصَّةً دَيْنِه مِنْهَا (٩ ٥)فانُ قَضَى آحلَهُمَا دَيْنَه كا نَ كُلُّهَارَهُناُ في يَدِ الآخرِ حتى يَشْتَوُفِى دَيْنَه -

قو جعهد: ۔ اوراگر کی نے ایک چیز ووقتصوں کے پاس ان دولوں میں سے ہرایک کے دین کے فوض رئان رکھی تو یہ جائز ہےا دروہ تمام فی ان مین سے ہرایک کے پاس رئمن رہے گی اور دونوں میں سے ہرایک پراس کے صد کہ میں کے مطابق صال ہوگا ہیں اگر چکا و سان میں سے ایک کا ترین تو اب کل رئمن دوسرے کے پاس رئمن ہوگا یہاں تک کہ دو اپنا قرض وصول کر لے۔

قت رہے ۔ (24) اگر کی پردوفضوں کا دین قعام تمروض نے دونوں میں ہے ہرا کی کے دین کے وض ایک چیز رائن رکھی تو یہ رائ ہے اور پوری چیز ان دونوں میں سے ہرا کی کے پاس رائن رہے گی اسلنے کہ ایک من معاملہ میں پوری چیز کی طرف رائن کی اضافت کی گی ہے اور رائن میں شیوع نہیں ( کیونکہ تعدیہ ستحقین کی واحد میں تعدیا تا بت نہیں کرتا ) اور رائن کا تھم مر ہون کا قرضہ کے بدلے مجوں ہونا ہے جس میں تجزی نہیں اسلئے یہ چیز دونوں کے پاس محبوں ہوگی۔

( • 0) مرمون کے ہلاک ہونے کی صورت میں ہر ایک بقدر حصۂ دین ضامن ہوگا کیونکہ وصولی حق میں تجزی ہوسکی ہے۔( ۱ ۵) اور اگر را بن نے ان دونوں میں سے کسی ایک کادین اوا کر دیا تو اب پوری مرمون چیز دوسرے کے قبضہ میں ربمن رہے گ جب تک کدہ مجمی اینا قرضہ وصول کرے کیونکہ پوری چیز ان میں سے ہرا یک کے ہاتھ بلاتغریق ربمن ہے۔

(٥٢) وَمَنُ بَاعَ عَبِداً عَلَى اَنُ يَرُهَنَهِ الْمُشُتَرِئِ بِالنَّمِنِ شَيْناً بِعَيْنِهِ فَامُتَنَعَ المُشُتَرَى مِنْ تَسَيِّمِ الرَّهْنِ لَم يُجْبَرُ عَلَيُهُ (٥٣) وكانَ البَالِعُ بِالنِحِيارِ إِنْ هَاءَ رَضِى بِعَرُكِ الرَّهُنِ وإِنْ شاءَ فَسَخَ البَيعَ (٥٤) إلاَّ اَنْ يُلْفَعَ المُسْتَرِى الثَّمَنَ حالاً اوْ يَلِفِعَ قِيمةَ الرَّهِن فَيكُونُ زَهِناً.

قو جعه :۔اورجس نے اس شرط پر غلام فرونت کردیا کہ مشتری اس کے تمن کے قوض کوئی خاص چیز اس کے پاس رمن دی گا پر مشتری نے رائن رکھنے سے اٹکاد کردیا تو اس پر جرنیس کیا جائیگا اور ہائع کو اختیار ہے اگر جا ہے تو رائن چھوڑنے پر رامنی ہو جائے اور اگر جا ہے تو تھ شخ کروے اللا میکہ مشتری اس وقت تمن اوا کردے یار ائن کی قبت اوا کروے ہی ہے قیمت رائن ہوجا نگل۔

تفسو سے :-(۹ ) اگر کمی نے اس شرط پر ظام فرو طب کیا کہ مشتری اسکے ٹمن کے وض کوئی معین چیز رہن رکھے تو یہ جا ترہاب اس مشتری اسکے ٹس کے وضی کی معین چیز رہن رکھے تھے وہن تا مہیں اس اس مستری اس می معین کے دہن دکھے ہوئیں کیا جائے گئے کہ مقدر اس میں معین رہن رکھنے پر مجبود ٹیں جائے کہ واقع ارسے اگر جا ہے تو رہن جھوڈ نے پر داختی ہوجائے گئے کہ مقدر اس میں وہائے اور جا ہے تو کا میں ومف مرفوب نے (یعنی رہن رکھنا) فوت ہوا۔ (۵ وی البت اگر مشتری جبع کا شمن نقد یہ کا اس میں وہوں کی تحریف کو تھے گئی مربوں کی تیمت بھور رہن رکھ دے تو کے گئے تھے وہ ماسل ہوا اور یا مشتری بائع کی طرف سے شرط کی گئی مربوں کی تیمت بھور رہن رکھ دے تو

بَعْنَى بِا لَنْ كُونْتُخْ نَجْ كَا اعْتِيارِنهُ مِوكًا \_

(۵۵)وَلِلْمُرلَهِنِ أَنْ يَحفَظُ الرَّهُنَ بِنَفُسِه وَزَوُجَتِه وَرَلَدِه وَحادِمِه الَّذِيُ فِي عَيَالِه (۵٦)وإنُ حَفِظُه بِغَيْرٍ مَنُ هو فِي عَيَالِه أَوْ اَوُدَعَه ضَـبِنَ \_

توجهه: ادر مرتهن کوافقیارے کر اس کی حفاظت خود کرے یا پی بیوی سے بااپی بدی ادلاد سے یا ایسے خادم سے جواس کے میال میں ہوسے کرائے ادراگرایسے خص سے حفاظت کرائے گا جواس کی اولا د میں نیس یا کس کے پاس امانت د کھے گا تو ضامن ہوگا۔

تنفسوی :- (۵۵) مرتبن رئن کی حفاظت خود کرے یا بی یوی اور بن کی اولادے جواسے میال میں شامل ہوں ہے کرائے اور یا پ ایسے خادم سے جواسکے عیال میں شامل ہو ( کس کا کس کے میال میں شامل ہونے سے مراویہ ہے کہ باہم مل کررہے ہوں ) کیونکہ عادۃ کوگ ان بھی افراد سے کسی خی کی حفاظت کرائی جواسکے میال میں شامل نہ ہویا کوگ ان بھی افراد سے کسی خی کی حفاظت کراتے ہیں۔ (۵۹) اگر مرتبن ضامن ہوگا کے وقد یہ تعدی شار ہوگا۔

(۵۷)وَإِذَا تَعَلَى الْمُرْلَهِنُ فَى الرَّهِنِ صَمِنَه صَعانَ الْفَصْبِ بِجَمِيعِ لِيُّمَتِه (۵۸)وَاذَا اَعَارَ الْمُرُلَهِنُ الرَّهُنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَطُه خَرجَ من صَمَا نِ المُرْلَهِنِ فَإِنَّ هَلَكَ فِى يَلِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيرِ شَى (۵۹)وَلَلْمُرلَهِنِ اَنْ يَسُتَرُجِعَه اِلْى يَذِه فَإِذَا انْحَذَه عَادَ الصَّمانُ عَلَيْهِ.

قو جعه: اوراگر مرتبی نے رائی میں تعدی کی تو اس میں غصب کی طرح پوری قیمت کا ضامی ہوگا اوراگر مرتبی نے رائی رائی کو بطور عاریت دیدیا اوراس نے قبضہ کرلیا تو اب رہی مرتبی کے ضان سے نکل جائیگا ہیں اگر و ورائی کے قبضہ میں ہلاک ہوا تو ہلا ہی ہلاک ہوگا اور مرتبی کو افتیار ہے کہ اسے ہمراہیے قبضہ میں لوٹائے ہیں جب مرتبی اسے لیگا تو اس پر ضان لوٹ آئیگا۔

تنفسس بسے:۔(۷) اگر مرتبن نے رائن پر تعدی ( تجاوز ) کیا تو غاصب کی طرح ضامن ہوگا لین پوری قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ بیجہ تعدی فوض غاصب شار ہوگا۔(۵) اور اگر مرتبن نے قبی مربون رائین کوبطور عاریت ویدی اور رائین نے قبی کر دیا تو مربون مرتبن کی منان سے ضارج ہوجائے گا (لینٹی اب بصورت ہلاکت مرتبن ضامن نہ ہوگا ) کیونکہ رائین کے تبنی کرنے سے مرتبن کا موجب منان قبینہ تم اور ایس کے اتھ میں کھنے ہوا۔

(۵۹) مرتبن کو یہ تل ہے کہ د ہ را ابن کو عاریۂ دئے ہوئے رابن کو دالی لے لیے کیونکہ مرتبن حق مبس میں بمزلہ مالک کے ہے۔ - پھراگر مرتبن نے را ابن سے دالیس لے لیا تو مرتبن پر منمان بھی دالیس لوٹ آئے گا کیونکہ سبب لوٹ آیا۔

( • ٦) وَاذَا مَاتَ الْرَاهِنُ مِاعَ وَحِيهُ الرَّهُنَ وَلَحْنَى اللِّينَ (٦٦) لِمَانُ لَم يَكُنُ لَه وَحِينٌ لَصَبَ الْقَاصِيُ لَه وَحِينٌوَامَرَه بِبَيْعِه ﴾ قو جعه: ادراگررائن مرگيا تواس كاومى رئن كوفروفت كر لياور قرضه اداكرد سيادراگراس كاكونَ ومى نه بوتو كاخى اس كومس مقرد كرد سيادراكرون مركيا تواس كاوم كاوراك كودان فروفت كرنے كا تحم كرد س النشريس الواقعي (٢٢٠) هي حل مختصر الفاوري

منتسر مع: - (٦٠) اگررائن مرگیا تواسکاومی (جسکوومیت کی جائے) مربون فئ نیج دے اور مرتبن کا قرضدادا کردے کیونکہ وصی مُومی کا قائم مقام ہوتا ہے۔ (٦٦) اگررائین کا کوئی ومی نہ ہوتو قاضی میت کا کوئی ومی مقرر کردے اور اکر امقرر شدہ ومی کو تھم دے کہ مربون کا کر مرتبن کا قرضدادا کردو۔

## (كثابُ الْحَجرِ

يكاب جرك بيان مى --

ججر لغت میں مطلق رو کنے کو کہتے ہیں اور شرعا تصرف قولی کو نفاذے رد کنے کو کہتے ہیں۔ پس اگر مجورا پنی کوئی چیز نج دے یا کی سے بچھ خرید لیے تو اس کے بیچنے کا اور خریدنے کا بچھ اعتبار نہ کیا جائےگا۔ اور اگر ہاتھ ، پاؤں سے کسی کا بچھ نقصان کردیا تو اس کا تا وال دیا بیڑیگا کیونکہ مجور کے فعل میں جزئیں ہوتا۔

کآب الحجر کارئن کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ رئن وجمروونوں میں جس (روکنا) پایا جاتا ہے فرق انتاہے کہ رئن میں مع الرضا

اور حجر مس بلار ضایایا جاتا ہے۔

(٦٢) وَالْاَسُبابُ المُوجِئةُ لِلْحَجْرِلِكَةُ اَلصَّعْرُ وَالرَّقُ وَالجُنُونُ (٦٣) ولا يَجوزُ تَصرفَ الصَّغِيرِ اللهِ إِذَنِ وَلِيَّهُ (٦٣) ولا يَجوزُ تَصَرَفُ المَّغِنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِه بِحَالِ (٦٤) ولا يجوزُ تَصَرَفُ الْمَجُنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِه بِحَالِ (٦٤) وَلا يجوزُ تَصَرَفُ الْمَجُنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِه بِحَالِ (٦٦) ومَنْ باعَ مِنْ هُولاءِ فَبُنَا اَوُ اهِنُواه وهو يَعُفِّلُ البَيعَ ويَقَصُدُه فَالوَلِيُّ بِالنِحِيارِ إِنْ شاءَ اَجازَه إِذَا كَانَ فِيْهِ (٦٦) ومَنْ باعَ مِنْ هُولاءِ فَبُنَا اَوُ اهِنَواه وهو يَعُفِّلُ البَيعَ ويَقَصُدُه فَالوَلِيُّ بِالنِحِيارِ إِنْ شاءَ اَجازَه إِذَا كَانَ فِيْهِ مَنْ مِنْ هُولاءِ فَبُنَا اَوْ اهِمَا يَعْفُلُ البَيعَ ويَقُصُدُه فَالوَلِيُّ بِالنِحِيارِ إِنْ شاءَ اَجازَه إِذَا كَانَ فِيْهِ

تو جمه : مودب حجراسباب تمن میں مفری ، غلامی ، جنون ، اور بچه کا تصرف جائز نہیں مگراسکے ولی کی اجازت سے اور غلام کا تصرف جائز نہیں مگراسکے ولی کی اجازت سے اور غلام کا تصرف جائز نہیں مگراسکے ولی کی اجازت سے اور مغلوب انتقل مجنون کا تصرف کی حال میں جائز نہیں اور ان تینوں میں ہے جس نے کوئی چیز فرو بحت کردی یا خرید کی اور وہ زیج کو بحت امواور اس کا قصد کرتا ہوتو ولی کو اختیار ہے اگراس آج میں مصلحت سمجے تو اسکی اجازت و سے اور اگر

تنشیر مع سے ۱۹۶۰ جمرکو ابت کرنے والے اسباب تمین ہیں ،صغرتی ،رقیت یعنی غلام یا لونڈی ہوتا، جنون ، بچواسلئے مجور ہے کہ اگر فیر ممیز ہے تو عدیم العقل ہے اور اگر ممیز ہے تو ناقع العقل ہے۔اور مجنون اسلئے مجور ہے کہ عدیم العقل ہے۔اور غلام اسلئے مجور ہے کہ قرضوں ممل مھنس کر دوسرے کامملوک بن جاتا ہے تو حق آتا کی رعایت کیلئے شرعاً اسکے تصرفات تولیہ فیرمعتبر ہیں۔

(۹۲۳) پس بچہ کا تصرف تو کی نتصان عقل کی وجہ ہے جائز نہیں (الایہ کہ و لی اجازت دے کیونکہ اجازت و لی علامت الجہت ہے)۔ بچہ ہے عاقل بچہ مراد ہے پس غیر عاقل بچہ کا تصرف جائز نہیں اگر چہاس کا ولی اجازت دے ۔اور عاقل بچہ وہ ہے جوب جانے کہ بعج سالب ہے اور شراء جالب ہے لینی تڑتا ہے تی ہاتھ ہے لکل جاتی ہے اور شراء ہے تی ہاتھ آجاتی ہے۔عاقل وغیر عاقل ہونے ہیں ہو<sup>ل</sup> رہ ہوں۔ سزی ھاکتی ہے کہ مثلاً بچہکو چیے دے دیں اگر اس نے دو کا ندار کو چیے دیکر سودا لے لیا پھر چیے واپس مانگنے کے لئے رونا شروع کر دیا ھ پیغیرعاقل ہے درنہ عاقل ہے۔

(14) غلام كانفرف تولى جائز نبيس الابيركمولى اجازت دے كيونكه حق مولى كيلئے مجور تر ارديا تھا جب مولى خودا جازت ديتا ہے ۔ ﴿ زستوط حق برخود رامنی ہو کیا اسلئے اب غلام کا تصرف قولی جائز ہے۔ (**٦٥**)اورمخلوب انتقل مجنون کا تصرف کسی حال میں بھی جائز نہیں اگر چەدلى اىكى تصرف كوجائز ركھے۔

(٦٦) اگران میں کسی نے ( هنسو لاء جمع کامیغہ ہے گراس سے مراددو ہیں بعنی مبی اور قبق ) کوئی چیز فروخت کی یاخرید لی الرطيكة والتا موالك كالسكى ملك مجيع سے سلب موتى ہاور مشترى كى ملك ثابت موتى ہے)اور بھى كا قصد ركمتا مواليىتى ۔ }ا ثبات تھم کا ارادہ کیا ہو ہازِل شہو ) تواسکے دلی کواختیار ہے جا ہے تو اس نظ کونا فذ کر دے اور جا ہے تو ننخ کردے کیونکہ عقدا حمّال ضرر کی ود ب موقود ف موتا ب إس الرولي في اجازت ويدى توجهة مصلحت متعين موااسك يعقد نافذ موكار

(٦٧) فَهِلِهِ الْمَعَانِي الثَّلاثَةُ لُو جِبُ الْحَجَرَ فِي الْا قُوالِ دُو نَ الْآلُعالِ) قرجهه: بس يتمن اسباب اقوال من جركوثا بت كرتے بيں افعال من نبيس \_

تشهده به ۱۷۳) ندکوره بالاتین اسباب (صغر، رقیت، جنون ) صرف اقوال میں جمر ٹابت کرتا ہے افعال میں تہیں کوئلہ خارج میں 🖁 تقرفات قولی کا وجودنہیں ہوتا بلکہ وہ صرف شرعاً معتبر ہوتے ہیں اورشری اعتبار کیلئے بھی شرط یہ ہے کہ شکلم نے اسکا قصد کیا ہواور یجے ومجنون کیلئے قسورعقل کی وجہ سے قصد نہیں اسلئے ان کے اقوال معترنہیں ۔ باتی غلام میں اگر چہ قصد کی اہلیت ہے مگرموتی برلز و م مزر کی دجہ سے غیر معتبر ہے بخلاف افعال کے کہ وہ تو حساً ومشاہد ۃ یائے جاتے ہیں جن سے اتلاف (احلاف نفس یاعضویا مال) حاصل ہوتا ہے لہذا اسکوکالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔

(٦٨)واَمَّاالُصَهِيُّ وَالْمَجُنُونُ لِاتَصِحْ عُقُولُ هِمَا وَلَا إِقْرَارُ هُما وِلاَيَقِعُ طَلاقُهُما ولا اِعْتاقُهُما(٦٩)فإنُ ٱتَّلَفَا شَيْناً لزَمَهُمَا (٧٠) وَأَمَّا الْعَبُدُ فَالْوَالَهِ نَافِلَةٌ في حَقَّ نَفُسِه غَيْرُ نافِلَةٍ في حقّ مَولاهـ

ترجمه : بهرحال بحياورمجنون ان دولو ل كانتوعقو دورست بين اورنيا قرار اورنيان كي طلاق واقع بهو كي اورنيان كاغلام كوآ زاد كرنا <sup>درست</sup> ہوگا ہیں اگران دولوں نے کو کی چیز تلف کر دی تو اس بھی کا منان ان برلا زم ہوگا بہر حال غلام تو اس کے اقوال اس کی ذات کے حق مِن الذيوعِ الله عالك كان من الذهبين موعم ـ

منشسوم -(٦٨) بير اقبل رِتغربع بي بيداور ديوانه كاكوئى مقدم جنبين اورندا نكا قرام يح بداورندا نكاطلاق دينا مح باورندان كا المَالَ ( أَ زاد كرنا ) مجمع ہے كيونكه التلے اقوال معتبر نبيں۔ (٦٩) إل اگرانهوں نے كوئى چيز ملف كروى توان پراسكامثان لازم ہوگا كيونكه العال الحظمعتبرين \_ ( • ٧ ) رباغلام تو اسكے اقوال اپنے حق جس نافذین کیونکہ آمیس المیت (بیعنی اقر ارمع القصد ) موجود ہے کین اسکے

مولی کے حق میں نافذ بیس جانب مولی کی رعایت کرتے ہوئے۔

(٧٠) فَإِنُ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَه بَعُدَ الحُرِيَّةِ وَلَمُ يَلُزَمُه فِي الحال(٧١) وَإِنُ أَقرَّبِحَدُّاَوُ قِصاصٍ لَزِمَهُ في الْحالِ (٧٢) وَيَنْفُذُ طَلاقُه (٧٣) ولايقعُ طَلاقُ مَوُلاه عَلَى اِمْرَاتِه-

توجمه: بس اگرغلام نے مال کا قرار کیا تو آزادی کے بعداس پرلازم ہوگائی الحال لازم نیس ہوگا اورا گراس نے مدیا قصاص کا اقرار کرلیا تواس پرنی الحال لازم ہوگا اوراس کی طلاق تا فذہو جائے گی اوراس کے مولیٰ کی طلاق اس کی بیوی پرواقع نہ ہوگی۔

قت رمع: - (۷۰)اگرغلام نے مال کا قرار کیا (مثلا کہا کہ مجھ پرزید کے ہزارروبیقرض ہے) تو آ زادی کے بعد لازم ہوگا کیونکہ بعداز حریت اہلیت موجود ہےاور مانع منتمی ہے تکرنی الحال لازم نہ ہوگا کیونکہ مانع موجود ہے۔

(۷۱) اگرغلام نے حدیا قصاص کا اقرار کیا تو تی الحال نافذ ہوگا کیونکہ حدوقصاص کے تن میں غلام اپنی اصلی آزاد کی پر برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ حدود وقصاص خواص آ دمیت میں سے ہیں اور غلام آ دمی ہونے کی حیثیت سے مملوک نہیں بلکہ مال ہونے کی حیثیت سے مملوک ہے ہیں جب حدود وقصاص میں غلام اپنی آزادی پر برقرار ہے تو یہ اقرار حرکا اقرار شار ہوگانہ کہ غلام کالہذاتی الحال نافذ ہوگا۔

۱۳۲) اگرانی بیوی کوطلاق دی تو نافذ ہوج کیگی کیونکہ غلام طلاق دینے کا اہل ہے ادراس میں نہ ملک مولی کا ابطال ہے ادر نہ اسکے منافع کی تفویت ہے لہذا غلام کی طلاق نافذ ہوجا کیگی۔(۷۴۷)البتہ غلام کی بیوی پراسکے آتا کی طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ جل (بیوی کا حلال ہونا) غلام کیلئے ثابت ہے تو اسکور فع کرنامجمی غلام کو حاصل ہوگا نہ کہ آتا کو۔

(٧٤)قَالَ ابُو حَدِفَة رِحِمَه الله لا يُحَجَرُ علَى السّفِيه إذَا كَانَ عَاقِلاً بَالغاً حرّ اُ وَتُصرُّفُه في مالِه جَائزٌ وإنَّ كَانَ مُبَدَّر اَ مُفُسِداً يُتُلِفُ مالَه في مَا لا غَرْضَ لَه فيه ولا مَصْلَحَة مِثُلُ انْ يُتُلِفَهُ في الْبَحْرِ اَوْيُحَرِّقَة في النّارِ كَانَ مُبَدَّر اَ مُفُسِداً يُتُلِفُ مالَه في مَا لا غَرْضَ لَه فيه ولا مَصْلَحَة مِثُلُ انْ يُتُلِفَهُ في الْبَحِرِ اَوْيُحَرِّقَة في النّادِ (٧٥) إلّا آنَه قالَ اذَا بلغَ غَيرَ رَشِيلِهِ لَم يُسَلِّمُ إليه مالُه حتى يَبُلُغَ خَمُساً وعِشُرِينَ مَسَةَ سُلَّمَ اليه مالُه وإنْ لم يُؤْنَسُ منه الرُّشُدُ (٧٦) قالَ ابُو ذالكَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ فَاذَا بَلغَ خَمُساً وعِشُرِينَ مَسَةَ سُلَّمَ اليه مالُه وإنْ لم يُؤُنَسُ منه الرُّشُدُ (٧٦) قالَ ابُو يُومَنَّ ومُحَمَّدٌ رحمَه الله يُحْجَرُ على السَّفِيهِ ويُمُنَعُ من التَصَرُّفِ في مالِه فإنْ باع لم يَنفُذُ بَيعُهُ يُومِنْ ومُحَمَّدٌ رحمَه الله يُحْجَرُ على السَّفِيهِ ويُمُنعُ من التَصَرُّفِ في مالِه فإنْ باع لم يَنفُذُ بَيعُهُ أَجَارَه الحَاكِمُ.

توجمہ :۔ادرامام ابوصنیفہ دحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سفیہ عاقل، بالغ ادرآ زاد ہوتو اس پر جمرنہ کیا جائے ادراس کا اپنے مال میں تقرف
کرنا جائز ہے اگر چرفضول خرج ہمفسد ہو،اپنے مال کوا سے مواقع میں خرج کرنا ہوجس میں کوئی فقع اور مصلحت نہ ہوجیے مال کو دریا میں اور خاص کے اس کو اس میں کوئی فقع اور مصلحت نہ ہوجیے مال کو دریا میں خوال دیتا ہے گرامام صاحب دحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ اگر بدوتو فی کی حالت میں بالغ ہواتو اس کا مال اس کے دوالے ہیں کہ اگر بدوتو فی کی حالت میں بالغ ہواتو اس کا مال اس کے دوالے ہیں کہ یا جائے ہوگا اور جب دو اس میں تصرف کر بھاتو اس کا تصرف فذہ ہوگا اور جب دو کہیں برس کا ہوجائے تو اس کی مال اس کود سے دیا جائے گا اگر چربجمداری کے آٹاراس سے فاہم نہ دوں اور امام ابو بوست در اللہ اور امام مجھ

رحمہ اللہ فرماتے ہیں کے سفیہ پر حجر کیا جائےگا اورائے مال جس اسے تصرف کرنے ہے روک دیا جائے گاپس اگر اس نے کو کی چیز فروخت کر ل تواس کی نیچ اسکے مال نافذنہ ہوگی اورا گراس میں مصلحت ہوتو ھا کم اس کی اجازت دے۔

تنشوجے:۔(۷۴) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک سفیہ (بے وقوف) جب کہ آزاد، عاقل اور بالغ ہوتو اسکی بے وقونی کی وجہ ہے جمز نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسکی ولایت ختم کرنے میں اسکی آ دمیت مثانا اور اسکو جانوروں کے ساتھ ملادینا ہے جو کہ نفسول فرجی سے زیادہ نقصان دہ ہے لیا جائے گا کیونکہ اسکا تصرف اپنے مال میں جائز ہے اگر چہ وہ نفسول فرج اور مفسد ہو مال ان چیزوں میں فرج کرتا ہوجن میں اسکی کوئی غرض نہ ہواور نہ کوئی مصلحت ہو مثلاً مال وریا میں ڈبوتا ہویا آخر میں جلاتا ہو۔

(۷۵) البته ایام ابوصنیفه رحمه الند فریاتے ہیں کہ اگر کوئی لا کا بیوتونی کی حالت میں بالغ ہوجائے تو اسکا مال اسکے حوالے نہیں کیا جائےگا یہاں تک کہ وہ بچیس برس کا ہوجائے تو مال اسکے حوالے کر دیا جائےگا گا گرچہ اس سے مجھداری کے آٹار ظاہر نہ ہوں کیونکہ بلوغ کے بعد عالب ہے حال روکنا بطورتا دیب تھا اور اس عمر کے بعد عالب ہے کہ کوئی ادب حاصل نہیں کرتا۔ اگر اس نے بچیس سال سے پہلے اپنے مال میں کوئی تصرف کیا تو نا فذ ہوجائےگا کیونکہ اہلیت موجود ہے۔ (۷۶) صاحبین رحجم اللہ فرماتے ہیں کہ صفیہ برجمر کیا جائےگا اور مال میں تصرف کرنے سے روکا جائےگا اگر کوئی چیز اپنے مال سے فروخت کی تو ہے تا فذ نہ ہوگہاں اگر اس بچا میں اسکی کوئی مصلحت ہوتو حاکم اسکا گا ظرکے ہوئے اس بچا کوئا فذکر دے (صاحبین کا تول مفتی ہے )۔

(٧٧)وَإِنُّ اعْنَقَ عبداًنَفَذَ عِنُقُه وكانَ عَلى الْعَبُدِ اَنُ يَسُعىٰ فى قِيمَتِه (٧٨) وَإِنُ تَزَوَّجَ اِمُرَاةً جازَ نِكاحُه فَإِنْ سَمَّى لَهَا مَهُراً جازَ مِنْه مِقُدَارُ مَهُرٍ مِخْلِهَا وبَطلَ الفَصُلُ وقالا فِيْمَنُ بلَغَ غَيررَشِيدٍ لا يُدْفَعُ إِلَيْه مالَه اَبَداً حتَى يُؤنَسَ مِنْه الرُّشُدُ ولا يَجُوز تَصَرّفُه فِيُه۔

قوجعه: ادراگرسلید نے غلام آزاد کردیا تواس کا آزاد کرنانا فذہو جائیگا اور غلام پرواجب ہے کواپی تیت بیس سی کرے ادراگراس نے کئی عورت سے نکاح کرلیا تو اس کا نکاح جائز ہوگا ہیں اگر اس عورت کے لئے مہر مقر دکرلیا ہوتو اس میں سے اس کے مہر شل کی مقدار جائز ہوگا اور ذائد باطل ہوگا۔ صاحبین رحم مما اللہ بے وتو فی کی حالت میں بالغ ہونے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کواس کا مال مجمی نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس سے مجھداری کے آٹار فلا ہر ہوں اور اس کا اپنے مال میں تعرف کرنا جائز نہ ہوگا۔

منتسویع: - (۷۷) امام ابوصنیفہ کے زویک تو جمری سمجی نہیں اس لئے ان کے زویک سفیہ کا غلام کو آزاد کرنے سے غلام آزاد ہوجائے گا۔ صاحبین رحبم اللہ کے زویک بھی سفیہ کا اپنے غلام کو آزاد کرنا نافذ ہوجائےگا۔ اس باب میں صاحبین رحبم اللہ کے زویک قاعدہ یہ ہے کہ ہردہ تصرف جس میں ہزل (تمشنر) مؤثر ہوا کمیں ججر بھی مؤثر ہوتا ہے ادر جس میں ہزل مؤثر نہ ہوا کمیں ججر بھی مؤثر نہیں ہوتا ( لیمنی جر تصرف خداق وتسنر کرتے ہوئے کر لے دہ نافذ ہوتا ہوتو دہ بعد از حجر اگر مجود مخص کر لے تو بھی نافذ ہوجائےگا) کیونکہ سفیہ بھی بازل کے معنی ممل ہے۔ کیونکہ بازل کا کلام اجاع لئس کی وجہ سے ایسے نکھ پر ہوتا ہے جوعقلاء کے نکج پڑیوں ہوتا اور سفیہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہی سے تی مُ بِرَل مَوَ رُنبِين تَو تَجِر بَعِي مُوَرُ نه بوگالبد اسفيه مُجور كالتق تي جاريگااور بعداز اعتاق غلام پرلازم ہے كدا بى قيت كما كرديدے۔ \*

آ زادی کے بعد غلام پر واجب ہے کہ اپنی قیمت کما کرمولی کو دید ہے کیونکہ منیہ کی رعایت کے لئے اس پر تجرکیا تھا جس کا تقامنا میقا کہ سفیہ کا آزاد کرنارڈ کر دیا جائے لیکن چونکہ غلام آزاد ہو گیاا ب آزادی کورڈ کرنا حدد رہے لبندا غلام کی قیمت رڈ کرنا واجب قرار دیا۔ (۷۸) ۔ اگر سفیہ نے کسی عورت سے نکاح کرلیا تو اس کا نکاح جائز ہوگا کیونکہ اس میں ہزل مؤٹر نہیں ۔ نیز نکاح حاجات اصلیہ علی سے اس کے نکاح کرسکتا ہے ۔ بس آگر اس مورت کے لئے مہر مقرر کرلیا ہوتو اس میں سے اس کے مہرشل کی مقدار جائز ہوگا لانسہ مسن میں ور ات النکاح۔ اورزائد باطل ہوگا لانہ لا صوور ہ فیہ۔

صاحبین رحمہما اللہ کے نز دیک سفیہ کوا سکا مال حوالہ نہیں کیا جائیگا یہاں تک کہ اس سے مجھدا رک کے آٹا رظا ہم ہوں اور اپنے مال میں اسکا کوئی تصرف جائز نہ ہوگا کیونکہ رو کئے کی علت بیوتو ٹی ہے تو جب تک علت باتی رہے گی تو منع بھی باتی رےگی (صاحبین کا قول مفتیٰ یہ ہے )۔

تشریع:۔(۷۹)سفیہ کے مال سے زکا ۃ نکالی جائیگی کیونکہ ذکو ۃ اس پرنماز اورر دزیے کی طرح واجب بایجاب اللہ تعالیٰ ہے اور اسکے مال سے اسکی اولا و مبیوی اور ان لوگوں پر جنکا نفقہ اس پر واجب ہے (اسکے ذوی الارحام میں سے ) خرج کیا جائیگا کیونکہ اولا داور بیوی کا زندور کھنا اسکی ضرور بات میں سے ہے اسلئے ان پرخرچ کرنا اس پر لازم ہے۔اور ذوی الارحام پرخریق کرنا قرابت کی وجہ سے اس پر واجب ہے۔

(۸۰) اگرسفیہ نے جج اسلام ( فرض جج ) ادا کرنے کا ارادہ کیا تو منع نہیں کیا جائےگا کیونکہ جج اس پر ہا بجاب اللہ تعالیٰ واجب کے البتہ قاضی اسکوا سکے جج کا خرچہ نید ہے بلکہ کی معتمد حاتی کے سپر دکر و ہے وہ اسکوسفیہ پر راستہ میں خرج کرتا جائےگا کیونکہ سفیہ کو دینے کی صورت میں خطرہ ہے کہیں وہ اسکو ہے جا ضائع نہ کر والے۔

( ۸۹) اگر سلیہ مریض ہوااور اس نے قربت اور ابواب خیر میں ومیتیں کیں آدیہ ومیتیں اسکے تہائی بال سے جائز ہوگی کیونک

وميت ما مود بما كن جانب الله تعالى به الرسال سي يمين روكا جائيكا اوراس مين تقرب الى الله به بمن عمل الكافا كده اورصلحت ب من المؤلؤ عُ الْفُلام بِالْإِحْتِلام وَالْإِفْزَالِ وَالْإِحْبَالِ اذَا وَطِئ فَان لَم يُوْجِدُ ذَالْکَ فَحتَى يَتِمَ لَه ثَمَانِي عَشْرَةً سَنةً عِذَابِي حَنِفَةً رَحِمَه الله (٨٣) وَبلُوعُ الْجَارِيةِ بِالْحِيْضِ وَالْإِحتِلام وَالْحَبُلِ فَانُ لَم يُوجَدُ ذَالَکَ فَحتَى يَتُمَ لَها سَبُعة عَشْرَ سَنةً وَفَالُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَه الله وَمِحَمَّدُ رَحِمَه الله اذَا تَمَ لِلغُلام والجَارِيةِ خَمْسةَ عَشْرَ سنةً فقدُ نَلَفًا .

توجمہ ۔ اوراڑ کے کابلوغ احتلام ، انزال ادر حالمہ کر دینے ہے جب دلحی کر لے پس اگر ان میں سے کوئی علامت نہ یائی گئی تو امام ابر خالفہ میں ہے کوئی علامت نہ یائی گئی تو امام ابر حفیفہ دحمہ اللہ کے برخیا جائے گا ) اوراژ کی کابلوغ حیض ، احتلام اور حمل ہے ہے بس اگر ان میں کوئی علامت نہ یائی گئی تو جب وہ پوراسترہ سال کی ہوجائے (تو بالغ سمجی جائے گئی ) اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور ا، محمہ رحمہ اللہ فلہ میں اسلامی کا مربندرہ سال پوری ہوجائے تو دہ بالغ ہیں۔

تفسویع: - (۸۲) بچتمن امور میں سے کی ایک سے بالغ ہوتا ہے۔ اسمبسو ۱ - احتلام سے۔ اخسیسو ۶ - ازال سے۔ اسمبسو ۶ وزال سے۔ اسمبو ۳ - ازال سے۔ اسمبو ۳ - اگران تین میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو امام ابو صغیفہ رحمد اللہ کے نزدیک جب اٹھارہ برس کا ہوجائے تو بالغ سمجھا جائے گا (۸۳) بچی تین امور میں سے کی ایک سے بالغ ہوجاتی ہے۔ اسمبو ۱ - حضار اسمبو ۲ - احتلام سے کہ ضعبو ۳ - حالمہ ہونے سے ۔ اگران تمن میں کوئی علامت نہ پائی جائے تو جب سر دیرس کی ہوجائے تو جب سر دیرس کی ہوجائے تو جب سر دیرس کی ہوجائے تو بالغ ہم جائے گی ۔

صاحبین رحممااللہ کے زور کی اگر لڑکے ولڑگی میں ندکورہ بالاعلامات بلوغ نہ پائی جائے تو جب پندرہ برس پورے ہو جا ئیں تو الغ تمجما جائرگا کیونکہ عام عادت یہ ہے کہ بلوغ چندرہ سال ہے مؤخر نہیں ہوتا (صاحبین کا قول مفتیٰ ہہے )۔

(٨٤)وَإِذَارَاهَقَ الفُلامُ وَالجَارِيةُ فَاشْكُلُ آمُرُهُمَا فِي الْبُلُوعِ فَقَالاً قَد بَلَغَنَا فَالقولُ قَولُهُما وَاحْكَامُهُمَا أَحُكَامُ الْبَالِغِينَ-)

قوجمہ:۔ادر جب از کا اور از کی من بلوغ کو قریب ہوجائے اور ان کے بلوغ میں ان کا معاملہ دشوار ہوجائے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالغ ہو مجھے جیں تو قول ان کامعتبر ہے اور ان کے احکام بالغوں جیسے احکام ہو تکے۔

تعشیر مع - (۸۴) جب لڑکایا لڑکی مرائق (یعنی قریب البلوغ) ہوجائے اورا نکایلوغ وعدم بلوغ معلوم ہونا دشوار ہوجائے اوروہ کہتے ٹیل کرہم بالغ ہو کئے تو انکا قول معتبر ہے اورائے احکام بالغوں جیسے ہو نگے کیونکہ یہ ایک بات ہے جرائیس کی جانب ہے معلوم ہو یکتی ہے لہل جب انہوں نے خبردی اور فعا ہر حال اکل تکمذیب نہیں کرتا تو انکا قول قبول کیا جائےگا۔







(٨٥) وَقَالُ ابُوحَنِيفَةَ رِحمَه اللّه لا اَحُجُرُ فَى الدّبُنِ على الْمُفَلِسِ (٨٦) وإِذَا وَجَبَتِ الدُّيُونُ على رَجُلٍ مُفَلِسُ وَطَلَبَ غُرَماؤُه حَبْسَه وَالْحَجُرَ عليه لَمُ اَحُجُرُ عليه (٨٧)وَإِنْ كَانَ لَه مالٌ لَمُ يَتَصَرَّفُ فِيه الْحَاكِمُ ولَكُنُ يَحُسِمُهُ اَبُداُ حتى بَيْقَه فِي دَيْنِه-

قو جعه: ۔ اور امام ابوضیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں قرض کی وجہ ہے مفلس پر جمز نہیں کرونگا اور جب کی مفلس پر قرضے ٹابت ہو جائے اور استے قرض خوا ہوں نے اس کے قید اور اس پر جمر کرنے کا مطالبہ کر لیا تو میں اس پر جمز نہیں کرونگا اور اگر اسکے پاس مال موجود ہے قو حاکم اس میں تصرف نہ کرے البتہ اس کو برابر قید میں رکھے یہاں تک کے قرضہ ادا کرنے کے لئے اپنا مال فروفت کردے۔

تنشوجے:۔(۸۵)امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفلس کو دین کی دجہ سے مجوز نبیس کرونگا کیونکہ وہ بالغ وعاقل ہے لہذا اسکے تقرفات جائز ہیں۔(۸۹)اگراس پر قرضے واجب ہوجائے اورائے قرض خواہ اسکوقیدیا مجور کرنا چاہیں تو میں اسکومجوز نبیس کرونگا کیونکہ تجرکرنے میں اسکی اہلیت کوشتم کرنا ہے تو قرض خواہوں کی ضرر دفع کرنے کی خاطراییا کرنا چائز نہیں۔

(۸۷) اگراسکے پاس پھو مال ہوتو حاکم اسمیں تصرف نہیں کرسکتا کیونکہ حاکم کا تصرف بھی ایک طرح کا حجر ہے اور تجارت بلاتر امنی ہے جو کہ جائز نہیں۔ ہاں حاکم اس کو ہمیٹہ قید میں رکھے یہاں تک کہ وہ خو داپنے قرضہ کی اوائیگی میں اس مال کوفر وخت کر دے کیونکہ مقروض کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے تو دفع ظلم کیلئے حاکم اسکو تیوکر دیگا۔

(۸۸)وَإِنُ كَانَ لَه دَرَاهِمَ وَدَيُنُه دَرَاهِمُ قَضَاه الْقَاضِى بِغَيْرِ آمُرِه(۸۹)وَإِنُ كَانَ دَيْنُه دَرَاهِمَ وله دَنَانِيُرُاوعلى ضِدَّ ذَالكَ بَاعَهَا القَاضِى فِي دَيْنِه.

متر جمد: اوراگراس کے پاس دراہم ہوں اور اس کا قرضہ می دراہم ہی ہوں تو قاضی اس کی اجازت کے بغیراس کا قرض اوا کردے
اوراگراس کا قرضہ دراہم ہوں اور اس کے پاس دنائیر ہوں یا اس کے برعس ہوتو قاضی اس کواس کے قرضہ میں فروخت کردے۔
منتشو مع :۔ (۸۸) اگر مقروض کا دین دراہم ہوں اور اسکامال بھی دراہم ہوتو قاضی نہیوں کی اجازت کے بغیر اسکا قرضہ اوا کردے کونکہ
مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرضخو اومقروض کے اس جنس کے مال کو پالے جس جنس کا قرضہ ہے تو وہ یہ یون کی رضا مندی کے بغیر لے سکتا ہے تو قاضی
کا اوا کرنا تو بطریقہ اولی جائز ہے۔

( ۱۹۹) اگر مقروض کا دین دراہم ہول اور اسکا مال دنا نیر ہویا اسکانکس ہوتو قاضی دنا نیر برائے اوائنگل دین بچ کرمقروض کی اجازت کے بغیر اسکا قرضہ ادا کردے بیامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک استحسانا جائز ہے دجہ بیہ ہے کہ دراہم ودنا نیر دونوں تملیت و مالیت می جنس متحد ہے بکی دجہ ہے کہ باب ذکو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خم کئے جاتے ہیں۔

**Δ** Δ Δ

<u> . 4) وَ قَالااذَا طَلَبَ غُرَماءُ المُفْلِسِ المَحْحُرَ عَلِيهِ حَجَرَ الْقَاضِىُ عَلَيْهِ وَمَنَعَه مِن الْبَيعِ وَالتَصَرُّفِ وَالْإِقُرادِ حتَّى</u> لَايَضُرُّ بِالْغُرَمَاءِ (٩١)وبَاعَ مَالَه إِنْ إِمْتَنَعَ الْمُفْلِسُ مِنْ بَيْعِه وَالسَّمَةُ بَيْنَ غُرَماتِه بِالْحِصْصِ

قوجهه: اورصاحبین رحم الله فرماتے ہیں کہ جب مفلس کے قرض خواہ مفلس پر حجر کرنے کا مطالبہ کریں تو قاضی اس پر حجر کردے اور اس کو بچے ،تصرف اورا قرار سے روک دیے تاکہ قرض خوا ہوں کا نقصان نہ ہواورا گرمفلس اینے مال کوفر د خت کرنے سے رک گیا تو قاضی اس کوفروخت کردے اور قرض خواہوں میں ان کے صص کے مطابق تقسیم کردے۔

تنشیر ہے · - ( • ۹ )صاحبین رحم مااللہ کے ز دیک مقروض مفلس کے قرض خواہ اگر اس پر جحر طلب کریں تو قاضی اس پر حجر کردے اور اسکو بیع فی بقرف ادرا قرار کرنے سے روکدے تاکہ اسکے مزید مال خسارے سے قرضخو اہوں کا نقصان نہ ہو۔ (۹۹)اگر مقروض مغلس کا مال ہواور وہ خوداسکونہ بیچتو قاضی اس مال کو چ دے اور قرخخوا ہول میں ہے ہرایک پراسکے دین کے بقد تقسیم کردے کیونکہ قرض کی ادائیگی کیلیے گا خور مقروض پراپنامال فروخت کرناوا جب ہے جب وہ خور فروخت کرنے ہے رُک گیا تو قاضی اسکا قائم مقام ہو گیا،و بقو لھما یفتی'۔

(٩٢) فَإِنُ آقَرَ فِي حَالِ الْحَجُرِ بِاقُرا رِمَالِ لَزِمَهُ ذَالِكَ بِعِدَ قَصَاءِ الذُّيُونِ (٩٣)ويُنْفَقُ على الْمُفلِسِ منْ مالِه وعَلَى زَوْجَتِه وَأَوْلادِه الصَّفَارِ وَذَوى الْآرُحامِ

توجمه: بهراگروه حالت ججر میں مال کاا قرار کردیتو تمام قرضوں کا ادا کرنے کے بعداس پر بیلازم ہوگا اور مفلس پر اسکے مال سے خرج كياجائيگااوراسكى بيوى يراوراسكى تابالغ اولاد يراورا سكے ذوى الدرهام ير-

تنفسه مع - (۹۴)اگرمد یون ندکورنے حالت جمر میں کس کیلئے اقر ارکیا (مثلاً کہ زید کے جھے پر ہزارر دبیہ ہے) تو اس اقرار کی اوائیگی ۔ د بین سابقہ کی ادائیگی کے بعد لازم ہوگی کیونکہ اسکے پاس موجود مال کے ساتھ پہلے قرضخوا ہوں کاحق وابستہ ہو چکا ہے تو دوسروں کیلئے الرارك الخين كوماطل نبيس كرسكتا\_

(۹۳) مفلس مجور براسکے اپنے مال سے خرج کیا جائےگا اور اسکی بیوی ، چھوٹے بچوں اور ذوی الارحام بربھی خرج کیا جائےگا كينكان كاحاجت اصليه قرضخ مول كحن برمقدم ب جيها كدخودمفلس مجور كانفقه بـ

(٩٤)وَإِذَا لَمُ يُعُرَفَ لِلْمُفُلِسِ مَالٌ وَطَلَبَ غُرُمَاؤُه حَيْسَةُ وَهُو يَقُوُلُ لا مَالَ لِي حَبَسَةُ الحَاكِمُ لَى كُلَّ ذَيْن لَزَمَهُ بُدَلاً عَنُ مالٍ حَصَلَ في يَدِه تَحْثَمَنِ الْمَبِيُع وبَدَلُ القَرُضِ وفِي كُلَّ دَيْنِ اِلْتَزَمَه بِعقُدٍ كَا لَمُهُرٍ وَالكَفَالَةِ (٩٥)ولمُ يَحْبِسُه فِيْمَا سِوى ذَالكَ كَعِوْض الْمَغْصُوب وَارْش الْجنايَاتِ إِلَّا أَنْ تَقَوْمُ البِّينَةُ مِأَنَّ لَه مالار

توجعه: اوراگريمعلون بين كمفلس كے ياس مال بادراس كے قرض خواہوں نے اسكے تدكرنے كامطالبه كيااورووكتا ہے كہ میرے پاس مال نہیں تو حاکم اس کو ہرا ہے قرضے ہیں تید کر لے جواس بر کسی ایسے مال کے موض لازم ہوجواس کے ہاتھ میں آ چکا ہو جسے بیخ كائمن، بدل قرض ، اور براس دين مي جواس يركى عقدكى وجهال زم بوجيه مهرا در كفاله-اوراس كے علاوہ ميں حاكم اس كے قيدند

کرے جیے وض مفصوب اور جنا تیوں کے تا وان میں الایہ کہ بینہ قائم ہوں کداس کے پاسے مال ہے۔

منسویع:۔(۱۵) گرمفلس کا کوئی مال ظاہر نہ ہوا در قرضنو اواسکوقید کرنے کا مطالبہ کریں جبکہ خود مقروض کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں تو حاکم اسکی تصدیق نہ کرے بلکہ اسکوقید کرلے ہراس دین کے بدلے جواس پرلازم ہوا ہوا سے مال کے بدلے جواسکے ہاتھ میں قیمت جبیج اور بدل قرض کیونکہ اس مال کا اسکے ہاتھ میں ہونا اسکے غنی ہونے کی دلیل ہے یا وجود خنا و پھر بھی ٹال ملول کرناظلم ہے اسلئے حاکم اسکوقید کرلے ۔ اس طرح ہراس قرضے کے بدلے جسکا اس نے کسی عقد کے ذریعہ سے النزام کیا ہو جسے مہراور کفالہ ( کس کی جان یا مال کے ضامن ہونے کو کفالہ کہا جاتا ہے ) دغیرہ کیونکہ ان عقو وکا کرنا اسکے غنی ہونے کی دلیل ہے ۔

(40) باتی ایکی علاوہ ریون میں حاکم اسکوقیدنہ کرے جیسے موض مغصوب (مثلاً کوئی چیز غصب کی بھی اور وہ ہلاک ہوگئی تھی آ اسکا عوض دیتا ہوگا گھراس کے بدلے میں غاصب قیرٹیس کیا جائےگا )اور جنا تیوں کے تاوان میں کیونکہ اصل اعساد (ننگ دست ہونا) ہے تو جب تک اس کے خلاف ٹابت نہ ہوجائے اسکاظلم بھی ٹابت نہ ہوگا تو اسکاجس بھی جائز نہ ہوگا البستہ اگر گوا ہوں سے بیٹابت ہوجائے کہ اسکے پاس مال ہے تو اسکوایے قرضوں کے بدلے بھی قید کیا جائےگا کیونکہ اسکے فقر کا دعو کی غلط ٹابت ہوا۔

(٩٦) وَيَحْدِسُه الحَاكِمُ شَهْرَيْنِ اَوُلَكَةَ اَشُهُرٍ مَالَ عَنُ حَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَنُكَشِفُ لَه مالَّ حَلَّى سَبِيلُه (٩٧) و كَذَالكَ إِذَا قَامَ الْبَيْنَةُ عَلَى اَنَّه لامالَ لَه \_

قوجهد: اورحاکم اس کودویا تین ما و تید میں رکھے اور اسکے حال کی تحقیق کرے پس اگر اس کے پاس مال کا ہونا ظاہر نہ ہواتو اے رہا کر دے اور ای طرح جب اس پر گواہ قائم ہوجائے کہ اس کے پاس مال نہیں ( تو بھی اے رہار کردے )۔

تنشویے: - (٩٦) مفلس فد کورکو حاکم دویا تین ما دیا کم ویش تک قیدر کے ادراسکے مال کی بابت اسکے پڑوسیوں سے تحقیق کرتارہے ہیں اگر تحقیق کے بعدا سکا مال خاہر نہ ہوا اور قاضی کا بیغالب گمان ہوا کہ اگر اسکے پاس مال ہوتا تو ضرور خلا ہر کردیتا تو اسکوچھوڑ دے کوئکہ وسعت تک مہست دینا واجب ہے - (٩٧) ای طرح اگر کو اہوں سے بیٹا بت ہوجائے کہ اسکے پاس مال نہیں تو بھی اسکور ہا کردے۔ (٩٨) والا یَحُولُ بَیْنَ عُومانِه بعد خُرُوجِه مِن الْحَهُسِ وَیُلازِمُونَه والا یَمُنَعُونَه مِنَ التَصَرِّفِ وَالسِّفَنِ (٩٩) وَبَا اللهِ مَن التَصَرِّفِ وَالسِّفَنِ (٩٩) وَبَا اللهِ مَن التَصَرِّفِ وَالسِّفَنِ (٩٩) وَبَا اللهِ مَن الْحَمْسِ وَیُلازِمُونَه والا یَمُنَعُونَه مِنَ التَصَرِّفِ وَالسِّفَنِ (٩٩) وَبَا

قوجهد ۔ اور حاکم اسکے اور اسکے قرض خواہوں کے درمیان حائل نہ ہے جب وہ قید سے لکے اور قرض خواہ ہروقت اس کا بیچیا کرے اور
اس کوتھرف اور سفر کرنے سے ندرو کیں اور یہ لوگ آئی آئی نی جو بچا سکو لینے رہیں اور آئیں بیں بقدر دھے تقسیم کرتے رہیں۔
مشدر معے : ۔ (۹۸) فہ کورہ مفلس جب قید خاند سے نکل جائے تو تاضی اسکے اور قرضخو اہوں کے درمیان حائل نہ ہے بلکہ قرضخو اواسکے بیچے
گئے دہیں کہیں یہ غائب نہ جائے البتہ اسکوفر یدوفرو فٹ کے تھرف اور سنر سے ندروکیں اور اسکے ساتھ اسکے کھر میں بھی واخل نہ ہوں بلکہ
دروازے پراسکے فروج کا انظار کریں۔ (۹۹) اور اسکی کمائی سے جو بیچ دہ قرضخو اوآئیں میں بقدرا کے تھم سے تقسیم کرتے رہیں۔

١٠٠) وقالَ أَبُو يُوسُفَ وَمَحَمَّدٌ رَحِمَهُما اللَّهِ إِذَا أَفُلَسَهِ الْحَاكِمُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَينَ عُومانِهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمُواً البَيْنَةُ أَنّه قد حصَلَ لَه مالٌ۔

قوجعه: ۔ اورا مام ابولوسف دحمہ اللہ اورا مام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو حاکم نے مفلس قرار دیدیا تو حاکم مفلس اورا سکے قرضخو امول کے درمیان حاکل موالا یہ کہ قرضخو اواس پر گواہ قائم کریں کہ اسکے پاس مال آحمیا ہے۔

منتسب یہ ۔ (۱۰۰) صاحبین رحممااللہ فرماتے ہیں کہ جب حاکم اسکومفلس قرار دیتو پھراسکے اور قرضخو اہوں کے درمیان حاک ہوجائے کیونکہ صاحبین رحممااللہ کے نز دیک تضاء بالافلاس صحح ہے تواس سے مفلس کی تنگدی فابت ہوتی ہے لہذا وہ وہ عت تک مہلت کا مستحق ہے۔ البتۃ اگر گواہوں سے ثابت ہوجائے کہ اسکے پاس مال ہے تواسے قید کیا جائے گائمیں اشارہ ہے کہ دسعت کلیّنہ تنگدی کے بنیہ پردازج ہیں (امام ابوحنیف کا قول رائج ہے)۔

(١٠١) وَلا يُحْجَرُ علَى الفَامِقِ اذَا كَانَ مُصْلِحاً لِمَالِه (١٠١) وَالْفِسْقُ الْآصُلِي وَالطَّادِئ سواءً

توجمه: ۔ اور فاسق پر جرنبیس کیا جائے گاجب کروہ اپنے مال کے بارے میں مصلح ہواورنسقِ اصلی وطاری دونوں برابر ہیں۔

تنشسر میں :۔(۱۰۱)فائ پر جمز میں کیا جائے گا گردہ اپنیال کیلئے مسلح ہو کیونکہ جمراسراف وتبذیر کورو کئے کیلئے مشروع ہوا ہے جبکہ یہ تو اپنیال کیلئے مسلح مفروض ہے۔(۱۰۲) کھرنس اصلی (جو بلوغ سے پہلے فائن ہو، فائن عی بالغ ہوا ہویے نس اصلی ہے)اور نسق طاری (جربعد از بلوغ فائن ہوا ہویے نس طاری ہے) برابر ہیں۔

تنشیر میں:۔(۱۰۴) جو خص مفلس ہوااورا سکے پاس کی کاکوئی چیز بعینہ موجود ہے جو مفلس نے اس سے فریدا تھا تو اس چیز کا مالک دیگر قرمنخوا ہوں کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا کیونکہ ہائع نے جب سے چیز مشتر کی سے پر دکیا تو اس چیز کی مین سے اپنے تق کے سقوط اور مشتر ک کے لمہ میں ہونے بررامنی ہوگیا تو دیگر قرمنخو اموں کی طرح ہوا۔







كِنَابُ الْإِفْرَادِ ﴾

یک آب اقرار کے بیان میں ہے۔

تختاب الاقواد كی اقبل كے ساتھ وجہ مناسبت به ہے كہ چرك بعض مسائل اقرار كوشفىمن ہیں اسلے جركے بعدا قرار لا يا ۔ اقرار لغة بمعنی اثبات ہے كہا جاتا ہے' قرّ الشبى إِذَا ثَبَت ''اور شرعاً'' إِخْسِادٌ عَنْ ثُبُوبَ حَقَ الْغَيرِ عَلَى نَفُسِهِ ''ليني مقر كا پننس پرلازم و ثابت شدو ق غير كی خبر دینے كوا قرار كہتے ہیں ۔ اقرار كرنے والے كومقر اور جس كيلئے اقرار كيا جائے اسكومقر له اور جس هى كى اقرار كيجائے اسكومقر بركها جاتا ہے۔

(١) وَإِذَا اَقَرَّالَحُرُّ الْبالِغُ الْعَاقِلُ بِحَيِّ لَزِمَه اِقُرَارُه مَجْهُوُلاَّ كَانَ مَا اَقَرَّ بِه اَوْ مَعُلُوماً (٢)ويُقَالُ لَه بَيِّنِ الْمَجْهُولَ فَإِنَّ لَمْ يُبَيِّنُ اَجْبَرَه الْحَاكِمُ عَلَى الْبَيانِ۔

متو جعه:۔جب کوئی آ زاد ،عاقل، بالغ کسی حق کا قرار کری تو و ہ اس پر لازم ہو جائیگا جس چیز کا قرار کیا ہے خوا ہ و ہمعلوم ہویا مجبول اور اس سے کہا جائیگا کہ اس مجبول کو بیان کر پس اگر و ہیان نہیں کرے گا تو حاکم اس کو بیان کرنے پرمجبور کرے۔

قت بیسے:۔(۱)اگر کی آزاد بالنے اور عاقل نے کسی کے حق کا اقرار کیا تو بیا قرار میقر پرلازم ہوگا برابر ہے کہ مقربہ مجبول ہو یا معلوم • کیونکہ مقر بہ کا مجبول ہوناصحت اقرار سے مانع نہیں کیونکہ بھی آ دئی پرمجبول حق لازم ہوتا ہے مثلاً کسی کا ایسامال ضائع کیا جسکی قیمت معلوم نہیں۔(۲) البتہ اگر مقر نے حق مجبول کا اقرار کیا (مثلاً کہا کہ لہ علی مال ) تو مقر سے کہا جائے گا کہ مقربہ مجبول کو بیان کر کیونکہ تجبیل مقر کی جانب سے ہے قربیان بھی ای کے ذمہ ہوگا۔

الالفاز : اى رجل أقر ولم يلزمه المال حتى تكرر الاقرار؟

الجواب: انه المقربالزنا لايجب عليه مهر المزنية حتى يكرر الاقرار - ( الاشباه والنظائر)

(٣) فإنُ قالَ لِفُلانٍ عَلَى شَى لَزِمَه أَنْ يُبَيِّنَ مالَه قِيْمَةٌ (٤) وَالْقُولُ فِيه قَوْلُه معَ يَجِينِه إِنْ إِدَعَىٰ الْمُقِرُ لَه أَكْنُوَ مِنْه-

قو جعه: په په اگر کہا کہ فلاں کی جھے پرایک چیز ہے تو اس پرلازم ہے کہ ایک چیز بیان کرے جس کے لئے قیت ہواوراس بارے مقر کا قول مع الیمین معتر ہے اگر مقرالہ اس سے زیادہ کا دعوی کرے۔

منت و مع :- (٣) اگرمتر نے کہا کہ فلال کی مجھ پرایک چیز ہے تو مقر پرالی چیز بیان کرنالازم ہوگا جسکی بچھ قبت ہو کے فکہ اس نے اپ ذمہ فی کے وجوب کی خبر دی ہے اور جس تھی کی بچھ قبت نہ ہو وہ واجب نہیں ہوتی ۔ (٤) اب مقر نے جو بھی بیان کیا اگر مقر لہنے اس نے زیادہ کا دعولیٰ کیا تو مقر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا کیونکہ مقر زیادتی کا سنگر ہے اور قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔

, <u>‡</u> ‡

(٥)وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَى مَالٌ فَالْمَرْجِعُ فَى بَيَانِهِ إِلَيْهِ وَيُقَبُلُ قَوْلُه فَى الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ (٦)فَانُ قَالَ لَهُ عَلَى مَالٌ عَظِيْمٌ لَمُ يُصَدِّق فِي اقَلٌ مِن مِائتَى دِرُهَم.

قر جمه: اورا گرکہا کے فلاں کامیرے ذمہ بہت ہے دراہم بیں تو دی درہم ہے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اورا گرکہا کہ فلاں کے میرے ذمہ دراہم ہیں تو وہ تین درہم ہیں الایہ کہ اس سے زائد بیان کرے۔

تعقیر مع: - (۷) گرمقر نے کہا کے فلال کے مجھ پر بہت سے دراہم ہیں آو دی درہم ہے کم میں اسکی تقدیق بین کیا گئی کیونکہ اسم جمع جب سدہ کی تمیز داتھ ہوتو دی کا سدد آخری وہ عدد ہے جس پراسم جمع ختی ہوتا ہے جنانچہ کہاجا تا ہے عشر قدراہم کے بعد تمیز (لیحیٰ دراہم) جمع نہیں بلکہ مغرد کہتے ہیں شالی 'عشر قدر ہم "اور' مافقہ در ہم "تو لفظ کی حیثیت سے دی اکثر ہو۔اتو مقر کا کلام ای کی طرف مجھے راجائیگا۔

(۸) اگر مقرنے کہا'' لہ علی در اہم "تو کم از کم تمین دراہم لا زم ہو کئے کیونکہ دراہم جمع کا صیف ہے اورا دنی جمع سمجھے تمین دراہم لا زم ہو کئے کیونکہ دراہم جمع کا میف ہے اورا دنی جمع سمجھے تمین ہے لیا دم ہو کئے البتہ اگر مقر تین سے ذیادہ بیان کر سے وہی ان کر سے وہی مراد ہوگا کیونکہ لفظ جمع تمین ہے نیادہ بیان کر سے وہی مراد ہوگا کیونکہ لفظ جمع تمین سے زیادہ بیان کر سے وہی مراد ہوگا کیونکہ لفظ جمع تمین سے زیادہ بیان کر سے وہی مراد ہوگا کیونکہ لفظ جمع تمین سے زیادہ بیان کر سے وہی مراد ہوگا کیونکہ لفظ جمع تمین سے زیادہ بیان کر سے وہی مراد ہوگا کیونکہ لفظ جمع تمین سے زیادہ بیان کر سے وہی مراد ہوگا کیونکہ لفظ جمع تمین سے زیادہ بیان کر سے وہی مراد ہوگا کیونکہ لفظ جمع تمین سے زیادہ کا بھی احتمال رکھتا ہے۔

(٩) وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ كَذَا كِذَا دِرهِمَالَمُ يُصِدِّقُ فِي اَقَلَ مِن اَحَدَ عَشَرَ دِرُهَمَّا(١٠)وإِنُ قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرهِماً لَمُ يُصَدِّقُ فِي اَقَلُ مِن اَحَدَوَعِشُرُونَ دِرُهَماً۔

قوجمہ:۔اوراگر کہا کے فلال کے میرے ذرائے اتنے درہم میں تو میارہ درہم ہے کم میں اس کی تقیدیت نہیں کی جا نیک اوراگر کہا کہ اینے اورائے درہم ہیں تو ایس درہم ہی تو ایس درہم ہیں آگ تقیدیت نہیں کی جائے گا۔

منتسویع - (۹)گرمقرنے کہا کہ فلال کے جمھ پرانے اپنے درہم ہیں تو کیارہ درہم سے کم میں اکی تصدیق نہیں کی جا نگل کیونکہ مقرنے دوالیے مبم عدد ذکر کتے ہیں جن کے درمیان حرف عطف نہیں اور مفتر اعداد میں سے اقل ایباعد و 'احد عشر " ہے۔ (۱۰)اوراگرمقر نے کہا کہذا و کہذا تواکیس ہے کم میں اس کی تصدیق نہیں کیا لیکی کیونکہ مقرنے دوا ہے جہم عدد ذکر کئے ہیں جن کے درمیان حرف مطف ہا درمغبر اعداد میں سے اقل ایساعد داحد و عشرون ہے تو ہرا کی وجہ کوا بے نظیر پرصل کیا جائیگا۔

(١٠) وَان قَالَ لَه عَلَى أَوُ قِبَلِي فَقَد اَقَرَ بِدَيْنِ (١١) وان قالَ لَه عِنْدِي أَوْ مَعِيَ فهو اِقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ في يَدِه

قوجمہ :۔اوراگر کہا کہ فلاں کے جمھ پریام ری طرف ہیں ،تویہ دین کا قرار ہےا دراگر کہا کہ فلاں کے میرے پاس یامیرے ساتھ ہیں توبیاس کے ہاتھ میں امانت ہونے کا اقرار ہے۔

منتسویع:۔(۱۰) اگرمقرنے کہا''لیہ عیلی "(فلاں کا جھیر)یا''لیہ فیسلی" (فلاں کا میری طرف) توبیقر ضدکا اترار ہوگا کونکہ''عیلی" صیفه ایجاب ہے اور''فیسلی''ضان کی خبر دیتا ہے کیونکہ قبالہ کفالہ کی طرح صانت کا نام ہے۔(۱۱) اگر مقرنے کہا''لیہ عندی "(فلاں مے میرے پاس)یا''لیہ معی "(فلاں مے میرے ساتھ) توبیا مانت کا اقرار ہوگا کے ونکہ ان دونوں مورتوں میں اس ہی کا اس کے ہاتھ میں ہونے کا اقرار ہے اور کی ہی کا ہاتھ میں ہونا دوطرح ہوتا ہے ،مضمون ،امانت ،توان میں سے کمتر ثابت ہوجائے گا اور کمتر امانت ہے اسلے بیا مانت کا اقرار ہے۔

(15) وَإِذَا قَالَ لَهُ رَجُلَّ لِي عَلَيكَ الْفُ دِرُهُم فَقَالَ إِنَّزِنُهَا اَوُ إِنْتَقِدُهَا أَوُ اَجَلَنِي بِهَا او قَدُ قَضَيْتُهَا فَهُو إِقُرادٌ - توجهه داورا گرکی نے دومرے سے کہا کہ تیرے ذمہ میرے بڑاردر ہم بیں اوراس نے کہا کہ ان کوتول لویا پر کھالویا اس میں بچھ کو میں ہوگا۔

مہلت دویا کہا کہ وہ تو میں اداکر چکا ہوں توسا قرار ہوگا۔

قنتسومع:۔(۱۹)گرمقرے کی نے کہا کدمیرے تھے پر ہزار درہم ہیں مقرنے کہاا گوتول نے یا پر کھ نے (بیاس زمانے کی بات ہے کہ لوگ جاندی کے دراہم کی مقدار معلوم کرنے کیلئے تو لئے یا کھر ہ کھو یہ معلوم کرنے کیلئے پر کھتے تھے ) اور یا کہا کہا کہا گا تی مجھے مہلت دیدو۔ اور یا کا کہ وہ تو ہمی تھھ کو دے چکا ہوں تو ان تمام صورتوں ہیں مقر کی طرف سے ہزار درہم کا اقرار ہے کیونکہ ان سب جملوں ہیں ہا ضمیر الف کی طرف دائع ہے تو گویا مقرکہتا ہے اِتون الالف النبی لک علی اس طرح ہاتی جملے ہیں لہذا ایر اقرار ہے۔

(۱۳) وَمَنُ اقرَّ بِلَيْنِ مُوْجُلٍ فَصَلَقَه الْمُقَرُّ لَه فِي النَّينِ وَكَلَّبَه فِي التَّاجِيْلِ لَزِمَه الدَيُنُ حَالاً ويُسْتَحَلَفُ المُقَرُّ لَه فِي النَّاجِيْلِ لَزِمَه الدَيْنُ حَالاً ويُسْتَحَلَفُ المُقَرُّ لَه فِي الْاَجْلِ-قو جهه: اوراگر كى نے معادى دين كا قراركيا اور مقرل نے دين كے بارے من اس كى تقد بق كى اور ميعاد كے بارے من اسك تكذيب كى تو مقرير فى الحال دين لازم ہو كا اور ميعاد كے بارے من مقرل سے متم لى جائے گے۔

قشے ویسے : - (۱۳) اگرمقرنے میعادی دین کا قرار کیا اور مقرلہ نے دین میں اسکی تقیدیتی کی گرمیعادی ہونے میں اسکی محکذیب کی تو مقر پر ٹی الحال دین له زم ہوگا اور میعادی ہونے میں اسکی تقیدیت نہیں کی جائیگی البتہ مقرلہ ہے اس بات پرتشم لیجائیگی کددین میعادی نہیں کیونکہ مقرنے اپنے اوپر ہی غیر کے ساتھ ساتھ مقرلہ پراپنے لئے جن میعاد کا دعویٰ کیا ،مقرلہ جن میعاد ہے انکار کرتا ہے اور تشم منکر پر ہوتا ہے۔ (١٤) وَمَنُ أَقَرَ بِلَدِنٍ وَ اِسْتَطْنَىٰ شَيَا مُتَصِلاً بِالْمَرَارِه صَعّ الْاِسْتِثَناءُ وَلَزِمَه الْبَاقِي وَصَواءٌ اِسْتُنَى الْاقَلَ اوَ الْاَكْتُورُ (١٥) فَإِنُ اِسْتَفْنَى الْجَمِيعَ لَزِمَه الْاِقْوَارُوبَطَلَ الْاِسْتِناءُ۔

قو جعه اورجس نے کی دین کا قرار کیا اور شصل کھ متنی کرلیا تو یہ استنام سے ہواور اس پر باقی مازم ہوگا اور برابر ہے کہ مستنی کرلیا تو یہ استناء باطل ہوجائے ۔ کردے یازیادہ اوراگر تمام کا استناء کردیا تو اس پراس کا اقرار لازم ہوگا اور استناء باطل ہوجائے گا۔

قتشویں ۔ (۱۴۰)اگر کس نے دین کا قرار کیااورا قرار کے متصل مقربہ سے پھھتٹی کردیا خواہ کم متٹی کردے یاذیادہ تو یہ استثناء سجے ہے اور متٹنی کے سواباتی ماندہ مقربہ لازم ہوگا کیونکہ استثناء سٹنی کے بعد تکلم بالباتی ہے۔(۱۵)البتہ اگر مقربے کل کا استثناء کردیا تو کل کا استثناء باطل ہے ،مقربر مقربہ لازم ہے کیونکہ کل کا استثناء رجوع من الاقرارہے جو کہ درست نہیں۔

(17)وَإِنُ قَالَ لَهُ عَلَى مِائَةُ دِرِهِمِ إِلَا دِيَّنَاراً و إِلَّا قَفِيزَ حِنْطَةٍ لَزِمَه مِائَةُ دِرُهِم إِلَّا قِيْمَةَ النِّينَارِ اوِ الْقَفِيُزِ (17)وَإِنُ قَالَ لَهُ عَلَى مِائَةٌ وَثُوبٌ لَزِمَه ثَوْبٌ وَاجِدٌ وَالْمَرْجِعُ في قَالَ لَهُ عَلَى مِائَةٌ وثُوبٌ لَزِمَه ثَوْبٌ وَاجِدٌ وَالْمَرْجِعُ في تَفْدِيرُ الْعِائَةِ اليُهِ.

قوجعه داوراگر کسی نے کہا کہ فلال کے میرے فرمسودرہم ہیں گرایک دیناریا ایک تفیز گندم تواس پرسودرہم لازم ہیں گرایک ویناریا تغیز گندم کی قیمت لازم نہ ہوگی اوراگر کہا کہ میرے فرمد فلال کے سواور ورہم ہے تو پورے سودرہم لازم ہو نئے اوراگر کہا کہ فلال کے میرے فرمسواور کپڑا ہے قال کے گارا کا فرمسواور کپڑا ہے قال کے کپڑالازم ہوگا اورسو کی تغییر میں ای سے دجورا کیا جائےگا۔

منت ریسے:۔(۱۶)اگرمقرنے کہا کہ فلال کے مجھ پرسودرہم ہیں گرایک دیناریا کہا کہ فلال کے مجھ پرسودرہم ہیں گرگندم کا ایک تقیر تو اس پرسودرہم سوائے ایک وینار کی تیمت کے یاسودرہم سوائے گندم کے ایک تفیز کی قیمت کے لازم ہیں بیدونوں صور تمی شیخین رحم بمااللہ کے نزدیک استحداثا درست ہیں جبکہ امام محدر حمداللہ کے نزویک درست نہیں شیخین کا قول رائح ہے۔

(۱۷) اگرمقرنے کہا کہ للاں کے میرے فرمسواور ایک درہم ہے تو اس پرتمام (بینی ایک سوایک) درہم می لازم ہوئے گے کی فاک سوایک ) درہم می لازم ہوئے گے کی فاک سوادر ایک کپڑا ہے تو اس پرایک کی فاک سوادر ایک کپڑا ہے تو اس پرایک کپڑا ہے تو اس پرایک کپڑا الازم ہوگا اورسو کی تغییر میں مقرے دجوئ کیا جائےگا کہ صانفے تیری کیا مراد ہے کیونکہ معطوف ملئے معطوف علیہ مہم پرکیا ہے اورعطف برائے بیان وضع نہیں ہوا ہے تو لفظ مانڈ ہم ہی رہا ہدا مانڈ کے بیان کیلئے مقرے دجوئے کیا جائےگا۔

(١٩) وَمِنْ آقَرٌ بِحِقٌ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مُتَصِلاً بِإِقْرَارِه لَمُ يَلُوَمُه الْإِ قُرَارُ \_

قرجمه : راورجس نے کسی کاقر ارکرلیااورائے اقرار کے متصل انشا واللہ کہاتواس پراقرارلازم ندہوگا۔

منتسویع: -(۱۹) اگر کسی نے کسی حق کا افر ارکرتے ہوئے متصل کہا انٹا واللہ توبیا قر ارمقر پرلازم نہ ہوگا کیونکہ انٹا واللہ کے ساتھ استثناء امام ابو یوسف ؓ کے زویک تھم کو انعقاد سے پہلے ہی باطل کرنے کیلئے ہے اور امام محد رحمہ اللہ کے نزدیک تھم کو مثبت باری تعالیٰ کے ساتھ معکن کرنے کیلئے ہے بہر حال دونوں صورتوں میں اقر ارلازم نہ ہوگا۔ امام ابدیوسف رحمہ اللہ کے ند ہب کے مطابق تو ظاہر ہے ادرامام مجر رحمہ اللہ کے ند ہب کے مطابق اسلئے لازم نہ ہوگا کہ اقر ارتعلیق بالشرط کا اخمال رکھتا ہے۔

## (٢٠) وَمَنُ اَفَرٌ وَشُرَطَ الْجِيارَ لِنَفُسِه لَزِمَه الْإِقْرَارُ وَبَطَلَ الخِيارُ ﴾

قرجمه: اورجس في اقرار كيا اورائ لئے خيار كي شرط لكادى تواس پراقر ارلازم باور خيار باطل ب-

منشوجے:۔(۱۰)اگرمقرنے اپنے لئے شرط خیار کی شرط پر کس کیلئے اقرار کیا مثلاً کسی کیلئے قرض یا غصب یاود بیت یا عاریت کا اقراراں شرط پر کیا کہ مجھے تین دن تک اختیار ہے تو اقرار سمجے ہوگا اور شرط باطل ہوگی شرط اسلئے باطل ہوگی کہ خیاراس غرض سے ہوتا ہے کہ جب جا ہے نئے کردے اورا قرارا خبارہے قابل نئے نہیں۔

(٢١)وَمَنُ اَقَرَّ بِدَارٍ وَاسُتَشَىٰ بِسَاتَهَا لِـفُسِه فَلِلُمُقَرَّ لَهُ الدَّارُ وَالْبِناءُ جَمِيعاً (٢٢)وَانُ فَالَ بِناءُ هَذِه الدَّارِ لِى وَالْعَرُّصَةُ لِفُلان فَهُوَ كُمَا قَالَ۔

توجمہ:۔ اورجس کھر کا قرار کیااوراپے لئے اس کی تلارت کا استثناء کیا تو مکان اور تلارت سب مقراے کے ہوئے اورا گرکہا کہ اس گھر کی تلارت میرے لئے ہےاور صحن فلال کا ہے تو یہ اس کے بیان کے مطابق ہوگا۔

قعشہ مع ۔ (۲۶) اگرمقرنے کمی کیلئے مکان کا اقرار کر کارت اپ لئے متنیٰ کردیا تو مکان دعارت سب مقرلہ کے ہوئے کیونکہ اعتراف دار میں ممارت مبعا داخل ہے۔ (۲۶) اور اگر مقرنے کہا کہ اس مکان کی ممارت میری ہے اور محن فلاں کا ہے تو جیسا مقر کہتا ہے ویسا می ہے کیونکہ محن عبارت ہے ضالی زمین سے بغیر محارت کے تو کویا اس نے کہا کہ یہ زمین فلاں کی ہے بغیر محارت کے۔

(۲۳) وَمَنُ اَفَرَ بِسَمُرِ فَى قَوْصَرةٍ لَزِمَه السَّمُرُ وَالقَوْصَرَةُ (۴۴) وَمَن اقَرَّ بِدَابَةٍ فِى اَصطَبَلِ لَزِمَه الدَّابَةُ خَاصَةً (۲۵) وانْ قالَ خَصَبتُ ثَوْباً لَى مِنْدِيُلٍ لَزِمَاه جَمِيْعاً (۲٦) وإنْ قالَ لَه عَلَى ثَوْبٌ لَى قَوْبٍ لَزِماه جَمِيْعاً (۲۷) وإنْ قالَ لَه عَلَى ثَوْبٌ فِى عَشَرَةِ ٱلُوابٍ لَمُ بِلزَمُه عِندَابِي يُوسفَ دَحمَه اللَّه إِلَا ثَوبٌ واحِدُ وقالَ مُحمَدُ يَكُومُهُ احدَ عَشَرَ لَوْباً \_

منوع صد - اورجس نے ٹوکری میں مجود کا اقر ادکیا تو اس پر مجود اور ٹوکری دونوں لازم ہوگی اور جس جانو رکا اصطبل میں اقر ارکیا تو اس پر خاص کر جانو رلا زم ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے کیڑا رو مال میں غصب کیا تو اس پر دونوں چیزیں لازم ہوگی اور اگر کہا کہ فلاں کا میرے ذمہ کیڑا ہے کیٹر سے بیٹس تو امام ابو پوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کیڑا ہے کیٹر سے بیٹس تو امام ابو پوسف رحمہ اللہ کے نزدیک لا زم نہیں ہوتا گرا کہ کیڑا اور امام محمد حمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر گیا رہ کیڑے لازم ہو تکے۔

تنشید ہے :۔ (۲۳) اگرمقرنے اقرار کیا کے فلال کے مجھ پر مجود ہے تو کری میں تو تھجوراورٹو کری دونوں داپس کر نالازم ہوگا (۲۵) اوراگر مقرنے کہا کہ مجھ پرفلاں کا جانور ہے اصطبل میں تو صرف جانور لازم ہوگا (۲۵) اورا گرمقرنے کہا کہ میں نے خصب کیا ہے کپڑ ارومال می تو دونوں لازم ہوئے (٢٦) اورا گرمقرنے کہا کہ فلاں کا بچھ پر کپڑا ہے کپڑے میں تو دونوں کپڑے لازم ہوئے۔

(۱۷۶) اگرمقرنے کہا کہ فلال کا جھے پرایک کٹر اے دس کٹر وں میں توا مام ابو پوسف رحمہ اللہ کے نز دیک مرف ایک کٹر الازم موگا کیونکہ عاوت میہ ہے کہ دس کپڑے ایک کپڑے کے لئے ظرف نہیں ہوتا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک گیارہ کپڑے لازم ہو تکے کیونکہ میہ جائز ہے کہ کوئی عمدہ کپڑے کودس کپڑوں میں لپیٹ دے۔ امام ابو پوسف رحمہ اللہ کا قول رائح ہے۔

ان تمام مسائل میں اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز ظرف ہونے کی صلاحیت رکھتی ہواورا سکا ایک جگہ ہے دوسر کی جگہ انتقال ممکن ہوتو اسکی چیز کے اقرار میں ظرف اور منظر وف دونوں لازم ہوتے ہیں جیسے مجبود کا قرار ٹوکری میں۔اورا گرظرف ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگر اسکا انتقال ممکن نہ ہوتو صرف منظر وف مازم ہوگا ظرف لازم نہ ہوگا جیسے جانور کا اقرار اصطبل میں لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزد کہتے ہو دونوں لازم ہونے کے کونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزد کی غیر منقول کا غصب کرنا متصور ہے۔اورا گروہ چیز ظرف ہونے کی صلاحیت نہ مکمتی ہوتو صرف منظر وف لازم ہوگا جیسے کوئی کے ''لہ علتی در ہم فی در ہم "۔

(٢٨)وَمَنُ اَقَرَ بِغَصْبِ لَوْبٍ وَجَاءَ بِشَوْبٍ مَعِيبٍ فَالقَولُ قُولُه فِهُ مِعَ يَعِينِه (٢٩)و كَذَالِكَ لَوُ اَقَرَّ بِلَدَاهِمَ وقالَ هِيَ زُيُوتَ.

قو جعه: اورجس نے کیڑا فصب کرنے کا قرار کیا اور پھرعیب دار کیڑالایا تو اس میں اس کا قول آعی متم کے ساتھ معتبر ہے اور ای طرح آگر دراہم کا قرار کیا اور کہا کہ وہ کھوٹا ہیں (تو ہمی مقر کا قول معتبر ہے)۔

منتسویع: - (۲۸) اگرمترنے کپڑا نصب کرنے کا اقرار کیا بھر جب اس سے مطالبہ کیا گیا تو اس نے معیوب کپڑالا کردیا کہ یہ نے خصب کیا تھا جبکہ مخصوب منہ کہتا ہے کہ جھے سے سالم کپڑا غصب کیا ہے تو عاصب کا قول تم کے ساتھ معتبر ہوگا کیونکہ فصب سالم کے ساتھ مختص نہیں بلکہ معیوب بھی فصب کیا جا سکتا ہے ۔ (۲۹) بہی تھم اس صورت کا بھی ہے کہ مقرنے درا ہم فصب کرنے کا اقراکیا اور کہا کہ کھوٹے درا ہم میں نے فصب کئے ہیں۔

(٣٠)وَ إِنْ قَالَ لَهُ عَلَىّ خَمُسَةً لَى خَمُسَةٍ يُرِيُدُ بِهِ الطَّرُبَ وَالْحِسابَ لَزِمه حَمْسةٌ وَاحِدَةٌ (٣١)وان قالَ اَرَدُثُ خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَه عَشَرَةً \_

قو جعه .۔ اورا گرکہا کہ فلال کے میرے ذمہ پانچ ہیں پانچ میں اور اس ہے اس کی مراد ضرب اور صاب ہے تو پانچ لا زم ہو تکے اورا گر کہا کہ میرے مراد پانچ کے ساتھ پانچ ہیں تو اس پر دس لا زم ہو تکے ۔

تعشو مع : " عب فى عمد بن كتين مطلب نكل سكة بين ادر برايك كاعكم الك ب- ايك مطلب تويه بكه با في كو پائ من منرب ديا جائے اور يمي مراد ل جائے تو تحبيس لازم ہو نگے كيونكه پائج كو پائج سے منرب دينے ہے بجيس ہوتے ہيں۔ من ائن زياد كا يمي قول ہے۔ ( • ١٧) دوسر امطلب بد ہے كہ پائج ، پائج كے ساتھ اور " كمى " كو "مع " كے متى ميں ليا جائے تو دس لازم ہو نگے كيونك پائج

حل منحتصر القدودي ئے، پانچ کے ساتھ ہوجائے تو دس بنتے ہیں۔( ۳۱) تمیرامطلب یہ ہے کہ پانچ کو پانچ میں ضرب دے کراس کے اجزاءاور نکڑے بڑھا کئے، جا كيں اس مورت ميں عدوتو پانچي على رہيں محالبته ان كے اجزاء يجيس ہوجا كيں محے آگريه مطلب ليا جائے تو صرف پانچي على لازم ہو كج کیونکہ ضرب دینے سے اجزا واکر چہ بڑھ کئے لیکن عدد پانچ ہی رہےگا۔امام قد دریؒ نے یہی مطلب لیا ہے ادر پانچ عی لازم کئے ہیں۔ (٣٩) وَإِنَّ قَالَ لَهُ عَلَى مِنْ دِرُهُم إِلَىٰ عَسْرَةٍ لَزِمَه تِسْعَةٌ عِندَ أَبِي حَنيفَةٌ بَلزَمُه الإنبِدا وَما بَعده وَيَسْقُطُ الْفَايَةُ

وقالازَحمَهُمااللَّه يَلزُمُه العَشَرَةُ كُلُّهَا-

موجعه: اورا گركها كوفلال كيمرے ذمدايك ورسم كيوى تك بي توام ابوطنيف رحمدالله كنزويك الى برفودرسم لازم ہو یکے ابتداءادراس کا مابعد لا زم ہو گااور عایت ساقط ہوجا یکی اورصاحبین رحم ہما اللہ فریاتے ہیں کہ اس پر پورے دس لا زم ہو یکے۔ قت وہے:۔ (۲۴) اگر مقرنے کہا کہ فلال کے جھ پرایک درہم ہوں تک ہیں توا مام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک مقر پرنو درہم لا زم ہو کئے یعنی ابتداً اوراسکا مابعد لا زم ہوگا اور غابیسا قط ہوگی اور صاحبین رحم ہما اللہ کے نز دیک پورے دس لا زم ہو نگے ایکے نز دیک غابیہ خیا میں داخل ہے۔ جبکہ امام زفررحمہ اللہ کے نزدیک آٹھ لازم ہو نگے الے نزدیک دونوں غایہ مغیا ہیں داخل نہیں۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا قول رائح ہے۔ ﴾ (١٣٣) وَاذَا قَالَ لَهُ عَلَى ٱلْفُ دِرُهِمِ مِنُ ثَمَنٍ عَبِدٍ إِشْتَرَيتُهُ مِنُهُ وَلَهُ ٱقْبِصُه فإنْ ذَكرَ عَبِد أَ بِعَيْنِه قِيلَ لِلْمُقَرَّ لَهُ إِنْ شِئَتَ ﴾ ﴾ فَسَلِّمِ العَبَدَ وَخُدِ الْآلُفَ وَالْافَلا شَى لَكَ عَلِيهِ (٣٤)وإنُ قالَ لَه عَلَىّ اَلْفٌ منُ ثَمنِ عَبدٍ ولَمُ يُعَيِّنُه لَزِمه الْآلُفُ فِي قُولِ أَبِي حَيُّفةً رحمَه اللَّه ـ

موجهد: اورا گركى نے كها كوفلال كے ميرے دمد ہزار درہم بي ايك ايسے غلام كى قيت كے جويس نے اس سے خريدا تعااور على نے اس پر قبضیٰ کیا تھا تو اگر اس نے معین غلام کو ذکر کیا تو مقرلہ ہے کہا جائےگا کہ اگر تو جا ہوتو غلام دید داور ہزار لے لوور نہ تیرے لئے اس پر کچہ لازم نیں اورا گر کہا کہ فلاں کے میرے ذمہ خلام کے ٹمن کے ہزار درہم ہیں اورغلام کوشعین نہیں کیا تو اس پراہام ابوطنیفہ دحمہ اللہ ئے قول کے مطابق ہزارلازم ہو نگے۔

تنشب دیں:۔ (۳۳) اگر مقرنے کہا کہ فلال کے جھے پر ہزار درہم ہیں اس غلام کے ٹمن کے جویس نے اس سے خریدا تھا لیکن کس نے اس غلام پر قبغینیس کیا تھا پس اگرمقرنے کسی معین غلام کا ذکر کیا جو کہ ٹی الحال مقرلہ کے ہاتھ میں ہے تو مقرلہ سے کہا جائیگا کہ اگر جا ہے تو غلام مقر کے پرکردے اور مقرنے جن ہزار دراہم کا اقرار کیا ہے وہ لے لیں ورنہ تیرے لئے پچھنے ہوگا کیونکہ مقرنے اقرار بالمال بعوض غلام ا کیا تھا تو بغیرغلام کے مقرر کھیلا زم نہ ہوگا۔

(ع) اگرمقرنے معین غلام ذکرنبیں کیا تو امام ابو صغیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک مقریر ہزار درہم لازم ہو نکے اور مقرکے اس تول کا تمدیت نیں کا کیا بھی کہ میں نے اس پر قبضیس کیا کیونکہ مقر کا یہ کہنا اقرارے رجوع ہے جو کہ درست نہیں۔ بھی قول رائع ہے۔ النشريات الوالمي (m) في حل مختصر القدوري

(٣٥) ولَوْ قَالَ لَه عَلَى الْفُ مِنْ لَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ لَزِمَهُ الْآلَفُ وَلَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُ ٥-)

قوجعه اوراگر کہا کہ فلال کے بیرے ذمہ شراب یا خزیر کے شن کے ہزار درہم ہیں تو اس پر ہزار درہم لا زم ہو تکے اوراس کی یہ تغییر تبول نہیں کی جائیگی۔

منت ویسے: - (۳۵) اگرمقرنے کہا کہ فلال کے مجھ پر ہزار درہم ہیں شراب یا خزیر کی قیت کے قوامام ابوطیفہ رحمہ اللہ کے زدیکے مقر پر ہزار لازم ہو نئے اور مقر کا بیکہنا کہ شراب یا خزیر کی قیت کے ہیں مقبول نہ ہوگا کیونکہ بیاقر ارسے رجوع ہے کیونکہ سلمان پرخمراور فنزیر کے شن واجب نہیں ہوتے جبکہ اس کلام کا اول حصہ و جوب کے لئے ہے۔

(٣٦) وَانُ قَالَ لَهُ عَلَى اَلْفٌ مِن ثَمَنِ مَتَاعٍ وهِى زُيُوفَ فقالَ الْمُقَوَّ لَهُ جِيادٌ لَزِمَهِ الْجِيادُ فِي قَولِ اَبِي حَنفَة رحبَهُ اللهِ وَقَالَ الْهُ وَمُعَهُ اللهِ وَمُعَمَّدُ رحمَهُ اللهِ إِنْ قَالَ ذَالِكَ مَوْصُولًا لاَ مُعَلَّوُ وَانُ قَالَ مَفْصُولًا لاَ يُصَدَّقُ وَانَ قَالَ مَفْصُولًا لاَ يُصَدَّقُ مَن اللهِ وَمُعَمَّدُ وَمَعَ اللهِ إِنَّ قَالَ ذَالِكَ مَوْصُولًا وَانَ قَالَ مَفْصُولًا لاَ يُصَدَّقُ مَن اللهِ وَمُعَمَّدُ وَمُعَالِلهُ وَمُعَمَّدُ وَمُعَالِلهُ وَمُعَمَّدُ وَمُعَالًا اللهُ وَمُعَمَّدُ وَمُعَالًا اللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَالًا اللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَلَّالُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَالِكُمُ وَمُعَلِّلُهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَالِقُولُ مَعْمَلُ اللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَلِي وَمُعَلِي وَاللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَلِي وَاللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي وَمُعْدُولًا مُعَلِي وَاللهُ وَاللهُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَمِّدُ وَمُعَمَّدُ وَمُعَلِي وَاللهُ وَاللهُ وَعُمَا لِمُعَمِّدُ وَمُعُولًا مُولِ اللهُ وَاللهُ وَمُعَلِي وَاللهُ وَاللهُ وَمُعَلِي وَاللهُ وَمُعَلِي وَمُعَلِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُولِ مُعَلِي وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْ مُعَلّمُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا مُعْلِقُولُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ

قنف وقع - (۳۶) آگرمقرنے کہا کہ نلال کے جھے پر ہزار درہم ہیں سامان کی قیت کے اور وہ کھوٹے ہیں اور مقرل نے کہا کہ کھوٹے نہیں بلکہ کھرے ہیں تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک کھرے ہی لازم ہوئے کیونکہ مقرکا کہنا ، کہ کھوٹے ہیں ، بیا قرارے رجوع ہے اسلنے کہ عقدمطلق عیب سے سالم ہونے کا مقتفی ہے جبکہ کھوٹا ہونا عیب ہے۔

صاحبین رحمہمااللہ فرماتے ہیں کہ اگر مقرنے بیقول اکھوٹے ہیں ہتصل کہاتو پھر مقری تصدیق کی کیا نیکی اور اگر منصل کہاتو تصدیق نہیں کی جائیگی۔امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تول رائج ہے۔

(٣٧) وَمِنُ اَقَرّ لِغَيرِه بِحَاتَمٍ فَلَه الْحَلَقَةُ وَالفَصُّ (٣٨) وَإِنُ اقَرَّ لَه بِسَيفِ فَلَه النَّصُلُ وَالْجَفُنُ وَالْحَمَائلُ (٣٩) وَإِنُ اَقَرَّ لَهُ بِحَجلَةِ فَلَه الْعِيْدانِ وَالْكِسُوةُ ـ

قو جعه : اور جس نے دوسرے کے لئے اگافی کا قرار کیا تو اس کے لئے انگوفی اور گھیندونوں ہیں اور اگر کس کے لئے تلوار اکا قرار کیا تو اس کے لئے تلویاں اور پردہ ہوگا۔
اس کے لئے تلوار اور پر تلہ اور نیام بینوں ہو نئے اور اگر کس کے لئے ڈولی کا قرار کیا تو اس کے لئے تکڑیاں اور پردہ ہوگا۔
منسو میع : (۱۷۷) اگر مقرنے کسی کیلئے انگوفی کا قرار کیا تو مقر پر صلقہ اور گئینددونوں لا زم ہو نئے کیونکہ اسم خاتم دونوں کو شامل ہے (۱۹۷)
اور اگر کسی کیلئے تلوار کا اقرار کیا تو مقرلہ کیلئے نسصل (انکوار ) جعن (نیام) حسائل (انکوار کا پڑتا ہہ) تینوں ہو نئے کیونکہ اسم سیف ان تینوں کو شامل ہے۔ (۱۹۷) اگر کسی کیلئے چھپر کھٹ (لیمن کا چھتری دار پائک ) کا اقرار کیا تو مقرلہ کیلئے لکڑیاں (جن سے چھپر کھٹ بنایا جاتا ہے ) ہوگا کیونکہ اسم مجلہ ان دونوں کو شامل ہے۔

(٤٠) وَ إِنْ قَالَ لِحَمُلٍ فُلانَةٍ عَلَىّ اَلْفُ دِرْهِمٍ لَمِنْ قَالَ ارُصَى لَهُ فُلانٌ اَوْ مَاتَ ابُؤه فَوَرِثَهُ فَالْإِقْرَارُ صَحِيْحٌ ﴿ (٤١) وانْ اَبُهَمَ الافرارَ لَمْ يَصِعُ عندَ ابِي يُوسف رحمه الله وقالَ محَمّدٌ رحِمَه الله يَصِعُ۔

قو جعه: ۔ اورا گرکہا کہ فلاں کے مل کے میرے ذمہ بزار درہم ہیں لیس اگراس نے کہا کہاس کے لئے فلال نے وصیت کی تھی یااس کا باپ سر کمیا اور بیاس کا دارث ہے تو بیا قرار مجھے ہے ادرا گراس نے اقرار مہم چھوڑا تو امام ابو یوسٹ رحمہ اللہ کے ذو یک بیا قرار مجھے نہیں ادر امام محمد حمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ہے۔

منت رہے:۔( • ٤) اگر مقرنے کہا کہ فلاں کے مل کیلے جمھ پر ہزار درہم ہیں تو آسکی دوصور تیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مل کیلے ثبوت ملک کا سب صالح بیان کرے جسکی صورت یوں ہے کہ مقر کے کہ فلاں عورت کے مل کے جمھ پر ہزار درہم لازم ہیں جن کی وصیت فلاں مختص نے اس ممل کیلے کی تھی جو بعد ہیں وہ جمھ سے ضائع ہو گئے یا کے کہ مل کا باپ مرکیا تھا تمل نے ہزار روبیاس سے میراث میں پائے تھے جو بعد ہیں جمھ سے ہلاک ہوئے تو چونکہ مقر نے حمل کیلئے ثبوت ملک کا سب صالح (وصیت یا میراث ) بیان کرویا سلئے بیا قرار وسے درم (٤١) دومری صورت یہ ہے کہ اقرار کو مہم جھوڑ دے لین ثبوت ملک کا کوئی سب صالح بیان نہیں کرے تو امام ابو یوسف دحم

الله ك زويك يدا قرار يحي نيس ـ المام محدر حمد الله ك زويك مح بـ الم ابويوسف رحمد الله كا قول دارج بـ - الله ك زويك من الله ك أو أن أقر بعمل جارية ال حَمْل شاة لِرَجُل صَعَ الإقرارُ وَلَزِمَه - )

قوجهد: ادراگراونڈی کے حمل کایا بھری کے حمل کا کس کے لئے اقرار کیا تو یہ اقرار استجے ہےادراس پرلازم ہے۔ مشروجہ: ۔ (۴۶) اگر مقرنے کسی کیلئے باندی کے حمل کایا بھری کے حمل کا اقرار کیا تو یہ اقرار کیج ہے ادر مقر پرمقر بدلازم ہے خواہ سب مالح بیان کرے یاندکرے کیونکہ اس اقرار کی دجہ جے حمکن ہے دہ یہ کمکن ہے کہ کسی مرنبوالئے نے ایکی دصیت کی مولہذا اس اقرار کو جواز کی اس صورت برجمول کیا جائےگا۔

(٤٣) وَاذَا اَقَرُّ الرَّجلُ فَى مَرْضِ مَوْتِه بِلَيُونِ وَعَلَيْهِ ذُيُونٌ فَى صِحْتِهِ وَدَيُونٌ لَزِمتُه فَى مَرَضِه بِاسْبابٍ مَعْلُومَةٍ فَلَانَا الْعَرْضِ الصَّحْةِ وَاللّذِنُ الْمَعُرُوفُ بِالاسبَابِ مَقَلَّمٌ فَاذَاقُضِيَتُ وفَصْلَ شَى مِنْهَا كَانَ فِيمَا اقَرِّبِه فَى حَالِ الْمَرْضِ (٤٤) وَانْ لَمُ يكنُ عَلَيه دُيُونٌ لَزِمتُه فَى صَحْتِه جازَ إقْرَارُ ه وكانَ المُقَرُّلَة اوُلَى مِن الوَرَقَةِ۔

قو جهد: اوراگر کسی نے مرض الموت میں چند قرضوں کا اقر ارکیا اور اس پرصحت کی حالت کے اور بھی قرضے ہیں اور پھی قرضے ہیں ہیں جسال ہا جہدے اس پر جسک حالت مرض میں بھی آئے جن کے اسباب معلوم ہیں ہے معلوم ہیں ہیں جس حالت مرض میں بھی آئے جن کے اسباب معلوم ہیں ہے معلوم ہیں ہیں جس وقت یہ قرض میں دیا جائے جومرض الموت میں اس نے اسکا اقر ارکیا ہے اور اگر اس کے ذریعے اور اگر اس کے ذریعے اور اگر اس کے ذریعے اور اس بھی دیا جائے ہومرض الموت میں اس نے اسکا اقر ارکیا ہے اور اگر اس کے ذریعے اور کی ہوگا۔

تنشید پیع :۔ (24) گرمقرنے مرض الموت میں قرضوں کا اتر اد کیا ( مثلاً کہ جمعے پرزید ، بکر کے دو ہزار درہم دین ہے ) اور مقرکے

رہ تکورتی کے زمانے کے بھی بچھ قرضے ہیں اوراک مرض میں بھی بچھ قرضے اسکے ذمه اسباب معلومہ سے لازم ہوئے ہوں (مثلا مرض الموت میں کسی کی کوئی چیز ہلاک کردی) تو تندرتی کے قرضے اور مرض الموت میں اسباب معروفہ سے لازم شدہ قرضے ان قرضوں سے مقدم ہوئے جنکا مرض الموت میں اقرار کیا کیونکہ اقرار بیٹک دلیل ہے محرا سکادلیل ہونا ای وقت معتبر ہے جب اس سے دوسرے کاحق باطل نہ ہوتا ہو جبکہ ایسے مریفن کے اقرار سے حق غیر کا ابطال لازم آتا ہے کیونکہ اسکے مال کے ساتھ صحت کے قرضوٰ ہوں کاحق متعلق ہو چکا ہے۔

ہاں اگر اول الذکر دوشم قرضے ادا کردئے مکے اور کچھ مال نج کمیا تو اس بچے ہوئے مال سے مریض کے دہ قرضے ادا کر لے جن کا اس نے مرض الموت میں اقر ارکیا تھا کیونکہ بنفسہ تیسری قتم کے قرضوں کا قر ارسیح تھا صرف صحت کے قرض خوا ہوں کے تن کی وجہ سے ردہوا تھا۔

( 12 ) اگرمرض الموت کے مریض پراول الذکر دونتم کے قرضے نہ ہوں تو مرض الموت کا اقر ارضح ہوگا کیونکہ بیا آمر ارحق غیر کے ابطال کو مضمن نہیں اور اس صورت میں مقرلہ ورشہ سے مقدم ہوگا کیونکہ ادائیگی قرض حوائج اصلیہ میں سے ہے اور ورشہ کاحق فارغ ترکہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔

## (٤٥)وَإِقُوارُ المَرِيضِ لِوَارِيْه بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَه فِيه بِفِيَّةُ الوَرَقَةِ ﴾

توجمه: اورمریض کا پ ورشک لئے اقر اوکر ناباطل ہے الاید کراس میں باتی ورشاس کی تصدیق کرلے۔

قعنسو یع :- (40) مرض الموت کا مریض اگراپنے کی دارث کیلئے اتر ادکرے تو یہ درست نہیں کیونکہ دیگر در شرکاحق اس مال کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے تو بعض در شرکو اتر ار کے ساتھ مخصوص کرنے سے باتی در شرکاحق باطل ہوتا ہے لہذا ہے اقرار درست نہیں البتہ اگر باتی در شاسمیں اسکی تصدیق کریں تو بھر درست ہے کیونکہ مانع از صحت ِ اقر ار ترکہ کے ساتھ الحکے حق کاتعلق تھا جو اکی تقیدیق کرنے سے یہ مانع زائل ہوا۔

(٤٦)وَمَنُ اَقَرُّ لِاَجْنَبِیِّ فی مَرَضِ مَوُٰتِه ثُمَّ قَالَ هو اِبْنِیُ لَبَتَ نَسَبُه واَعَلَ اِلْزَارُ ه لَه (٤٧)وَلَوُ اَقَرَ لِاَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمُ يَتُطُلُ اِلْمَارُه لَهَا۔

قوجعه: ادرجس نے مرض الموت میں کی اجنبی کے لئے اقر ارکیا پھر کہا ہے مرابیٹا ہے قاس کا نسب اس سے قابت ہو جائے اور مقر کا اس کے لئے اقر ارباطل نہ ہوگا۔

کے لئے اقر ارباطل ہو جائے اور اگر کسی اجنبی حورت کے لئے اقر ارکیا پھراس کے ساتھ نکان کیا تو اس کے لئے اس کا اقر ارباطل نہ ہوگا۔

منشوج سے :۔ (37) اگر مقرنے مرض الموت میں کسی اجنبی کیلئے اقر ارکیا پھر مقرنے کہا کہ یہ مقر لہ میرا بیٹا ہے تو مقر لے کا نسب قرار نطف کے زبانہ کی طرف منسوب ہوتا ہے لہذا مقر لہ اس وقت سے اسکا بیٹا ہے تو اب جو اسکے لئے اقر ارکر یکا تو بیٹے ہی کیلئے اقر ارہوگا جو کہ ورست نہیں۔

اگرمقرنے اجنبی مورت کیلئے اقرار کیا مجرمقرنے اسے نکاح کیا توا قرار باطل ندہوگا کیونکہ بوقب اقرار پردشتہ کائے۔ مقاتوا سکا اقرار احدید کیلئے باتی رہا۔

(٤٨) وَمَنُ طَلَّقَ زَوُجْتُه فَى مَرضِ مَوْتِه ثَكا لَمْ اقرّ لَهَا بِدَينٍ وماتَ فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنَ الدّينِ ومِن مِيُرَائِهَا \_

قو جعهد: اورجس نے مرض الموت بیس اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیدیں پھراس کے لئے قرضے کا اقر ادکیاا ورمرحمیا تو اس عورت کے لئے وہی ہوگا جواس کے دین اور میراث میں سے کم ہوگا۔

قعشو مع : ـ (48) اگرمقرنے مرض الموت میں اپنی یوی کوتمن طلاقیں دیدیں پھراس کیلئے قرضہ کا اقر ارکر کے مرکیا تو عورت کیلئے مقربہ اور حصہ میراث میں سے جو کم ہوگا وہی ہوگا کیونکہ ذوجین نہ کورہ اقرار کی ہجہ سے مجم ہو سکتے ہیں یوں کیمکن ہے کہ ذون نے طلاق دیکراس کے لئے اقر ارکرنے میں یہ قصد کیا ہو کہ ذوجہ کو حصہ میراث سے زیادہ دلائے جو کہ حالتِ قیام نکاح میں میمکن نہیں کیونکہ دارث کیلئے اقرار مصح نہیں جبکہ اقل الامرین میں یہ تہمت نہیں۔

(٤٩) وَمن اَقَرَّ بِغُلام يُولُدُ مِثْلُه لِعِثْلِه وَلَيسَ لَه مَسبٌ مَعُرُوكَ آنَه اِبُنُه وصَدَقَه الْغُلامُ ثَبتَ نَسَبُه منه وإنْ كا نَ مَوِيضاً ويُشَادٍكُ الوَرَثَةَ في الْمِيراثِ۔

قو جمع: اورا گرکونی کی لڑے کا اقر ادکرے کہ بیمرا بیٹا ہے اوراس جیسا لڑکا اس مقرسے پیدا ہوسکتا ہے اوراس لڑکے کانسب معروف نہیں کہ وواس کا لڑکا ہے اوراس لڑکے نے اس کی تقعد بین کردی تو مقرسے اس لڑکے کانسب ٹابت ہو جائے گا آگر چید تقرمریض ہواور وولڑ کا ورشہے ساتھ میراث میں شرکیہ ہوگا۔

تنسوج : (44) گرمقرن (اگر چرم یفن ہو) کی لاکے کے بادے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے قو مقرے اسکانب ثابہ ہوجائیگا دیم ورشے ساتھ میراث میں شریک ہوگا بشرطیکہ اس عمر کالڑکا مقرے پیدا ہوسکتا ہو (بعنی کم از کم مقر کی عمر بارہ سال لاکے کی عمرے زیادہ ہو ) تاکہ فلا ہر میں جھوٹا نہ قرار پائے اور مقرلہ کا نسب معروف نہ ہو کیونکہ معروف النسب کا جُوت النسب میں الغیر ممتنع ہے۔ اور غلام اس مقر کی تقسمہ بی بھی کردے کہ بیا ہے دعوی میں بچا ہے میں اسکا بیٹا ہوں کیونکہ جوت نسب پر بہت سارے حقوق مرتب ہوتے ہیں جے ابن سے اب کے لئے جُوت ارث وغیرہ بس اقر او بنوت کی صورت میں بیر حقوق مقرلہ پر لازم ہوتے ہیں تو مقرلہ کا الترزام ضروری ہے جس کی میں مورت ہے کہ مقرلہ مقرلہ کا الترزام ضروری ہے جس کی میں مورت ہے کہ مقرلہ مقرلہ کا الترزام ضروری ہے جس کی میں مورت ہے کہ مقرلہ مقرلہ مقرلہ کی تھی تھی کہ مقرلہ مقرلہ کی تھی تھی کہ دے۔

( • ٥) ويَجُوزُ إِقُرارُ الرِّجُلِ بِالوِالِدَينِ وَالزَّوْجَةِ وَالزَلْدِ وَالْعَوْلَىٰ ( ١ ٥) وَيُقْبِلُ إِقْرَارُ الْعَرُأَةِ) بِالوالِدَينِ وَالزَّوجِ والْعَولَىٰ۔

متر جمه ۔ اور آ دمی کاکس کے متعلق والدین ، بیول بلز کا اور سول ہونے کا اقر ارکرنا جائز ہے اور تورت کاکس کے متعلق والدین اشو ہراد رمولی ہونے کا اقر ارکرنا قبول کیا جائے۔

(٢ ٥) وَ لا يُقْبِلُ إِقُر ارُهَا بِالوَلَدِ إِلَّا أَنُ يُصَدِّقَهَا الزَّوُجُ فِي ذَالِكَ أَوْ تَشُهَدَ بولادتِها فَابِلَةً ﴾

قوجمہ:۔اورعورت کاکسی کے تعلق بیٹے ہونے کا اقرار کرنا قبول نہیں کیا جائے گاالا یہ کہ اس میں زوج اسکی تقعد میں کرلے یا دایہ اسکے پیدائش کی گوائی دے۔

تنفس ہے:۔(۹۶)اگرعورت نے کس کے بیٹے ہونے کا قرار کیاعورت ذات زوج ہویا معتدہ کن انزون ہوتو یہ قرار تبول نہیں کیا جا پڑگا کیونکہ اس اقرار میں نسب کو دوسرے پر یعنی زوج پر ڈالنا ہے کیونکہ نسب کا تعلق زوج سے ہےالبتہ اگر زوج مقرہ کی تصدیق کردے اور یا دایہ اس بچے کا مقرہ سے پیدا ہونے کی گوائی دیے تو بھریہ اقرار درست ہے کیونکہ پہلی صورت میں تق زوج ہی کا ہے اور دوسری صورت میں چونکہ ولا دت کے بارے میں تنہا دایہ کی گوائی مقبول ہے لہذا ان دوصورتوں میں مقرہ کی تصدیق کیجا نیکی۔

(۵۳) وَمَنُ أَقَرٌ بِنَسِ مِنْ غَيرِ الوَالِدَينِ وَالوَلْدِ مِثلَ الْآخَ وَالْعَمَّ لَم يُقْبِلُ اقرارُه بِالنَّسِ فِإِنْ كَانَ لَه وَادِثُ مَعُرُوفَ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ فَهِوَ أَوْلَىٰ بِالمِيْرَاثِ مِنَ المُقَرِّلَة (٤٥) فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَه وَادِثُ اِمْتَحَقَّ الْمُقَرُّلَة مِيوَانَه مَعُرُوفَ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ فَهِوَ أَوْلَىٰ بِالمِيْرَاثِ مِنَ المُقَرِّلَة (٤٥) فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَه وَادِثُ اِمْتَحَقَّ الْمُقَرُّلَة مِيوَانَه مِي اللهِ مِن المُقَرِّلَة مِي اللهِ مِن المُعَرِقِ وَمِي اللهِ مِن المُن الرابِ اللهِ مَن المُن الرابِ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَادِثُ مِن اللهُ اللهِ اللهُ وَادِثُ مِن اللهُ وَادِثُ مِن المُقَرِّلَة وَاللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَادِثُ اللهُ اللهُ اللهُ وَادِثُ اللهُ ا

اسكے لئے كو كى وارث نه ہوتو مقرله ميراث كامستحق ہوگا۔

منت رہے:۔(۵۳) اگر مقرنے والدین اور اولا دے علاوہ کی اور کے نسب کا اقرار کیا شلاکی کے بھائی ہونے کا اقرار کیا یا چاہونے کا اقرار کیا تہ ہوگا ہونے کا اقرار کیا تہ ہوگا ہونے کا افرار کیا تہ ہوگا ہونے کا افرار کیا تہ ہوگا ہونے کا افرار کی ترب یا بعید وارث ہوگا ہونا ہوگا کیونکہ المنسب علی الغیر پایا جاتا ہے ہیں اس صورت میں اگر مقرکا کوئی قریب یا بعید وارث ہوتو وہ وار ہے معروف کا مزاحم نہیں بن سکی (۵۵) اور اگر مقرکا کی وارث نہ ہوتو کی مورت میں مقرکو اپنے مال میں تعرف کرنے کی کہ میں مقرکو اپنے مال میں تعرف کرنے کی والہ یہ ماصل ہے لہدا مقرلے تمام مال کا مستحق ہوگا کی ونکہ وارث نہ ہوجائے۔

(00)وَمَنُ مَاتَ اَبُوُهُ فَاقَرَّباَ خِ لَم يَخُبُثُ نَسَبُ اَخِيُه مِنُه وَيُشَارِكُه فِي الْعِيراثِ ـ

قو جمعہ:۔اورجس کا باپ مرکمیااوراس نے کس کے متعلق بھائی ہونے کا اقرار کیا تواس سے اس کے بھائی ہونے کا نب نابت نہ ہوگا بال بیراث میں وواس کا شریک ہوجائےگا۔ النشريس الوالمي (۲۳) هي حل مختصر الفدوري

مشروع : (01) اگرمقر کاباب مرگیا مجرمقرنے کسی کے بارے میں بھائی ہو نیکا اقر ارکیا تو اسکے بھائی ہونے کا نب ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس اقرار میں حمل المنب علی الغیر پایا جاتا ہے البتہ مقر لہ بمراث میں مقر کا شریک ہوجائیگا کیونکہ مقر کو میراث میں شریک کرنے ک ولایت حاصل ہے اسلئے مقرلہ کی شرکت ثابت ہوجائیگا۔

## (كت بُ الإجَازة)

ر کتاب ا جارہ کے بیان میں ہے۔

ماقبل کے ساتھ مناسبت میں ہے کہ امام قد وری رحمہ اللہ جب بھے الاعمان کے بیان سے فارغ ہو گئے تو نھے السنانع کے بیان میں شروع فر مایا۔ا جار ملغة أجرت کا تام ہے اس مزدوری کو کہتے ہیں جس کا استحقاق عمل خیر پر ہو۔ای لئے اس کے ذریعہ دعاء دی جاتی ہے کہا جاتا ہے' اَعُظَمَ اللّٰه اَجْرَکُ"۔اورا جارہ کا مصدر ہونا بھی ممکن ہے لہذاا جارہ لفت میں منافع فروخت کرنے کو کہتے ہیں۔

امام قد وری رحمداللہ فی شری تعریف یوں کی ہے آلا جساز۔ أَ عَقَدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَ ضِ يعنی اجارہ الساعقد ہے جومنائع پر بعوض واقع ہوتا ہے۔ اور بعضول نے یوں تعریف کی ہے' آلا جسارۃ عَقَدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعِوضِ مَعلُوم إلى مُلةِ مَعْلُومَةِ "لِعِنْ معلوم منفحت كومُض معلوم ك برلے مت معلوم ك فروخت كرتے كواجارہ كتے ہیں۔

کرایه پردی بول چی کوماجور ،مؤ جُواورمناجر (اللح الجم ) کتے ہیں اور ماجو دکرایه پردیے والے کو آجر "مکادی" (بعنم المم) اور 'مو جو '' ( بکسرالجم ) کتے ہیں اور (ماجو دکو ) کرایه پر لینے والے کومست اجر ( بکسرالجیم ) کتے ہیں اور اجیو مزد درکو کتے ہیں۔

(١)وَ لانَصِحُ حَتَى تَكُونَ المُنَافِعُ معلُومةً والْاَجُرَةُ مَعُلُومةً (٩)وماجَازَ أَنُ يَكُونَ ثَمناً في البَيعِ جازَ أَنْ يكونَ أُجُرَةً في الإجازةِ ـ

تو جمه :۔ اوراجار و بی بین ہوتا یہاں تک کرمنا فع معلوم ہواوراُ جرت معلوم ہواور جس چز کا تھ میں شن ہوتا جا کز ہا کا اجار و میں اُجرت ہوتا بھی جا کز ہے۔

تشریع:۔(۱) جب تک کرمنافع اوراُ جرت معلوم نہ ہوا جارہ سی نہیں کیونکہ معقو دعلیہ اور بدل معقو دعلیہ میں جہالت مفعنی للنزاع ہے جس طرح کرشن اور مہیع کی جہالت تھ میں مفعنی للنزاع ہے۔(۴) جو چیز عقد تھ میں ثمن ہوسکتی ہے وہ عقد اجارہ میں اُجرۃ ہوسکتی ہے اسلئے کراُجرۃ منفعت کاثمن ہے آواسکوثمن میچ پر قیاس کیا جائیگا۔ مزید برآس یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز ثمن میچ نہ نی سکتی ہواور ٹمن منفعت بن جائے جیسے گھر میں دہنے کوکراید کوب دابہ بنائے۔







(٣) وَالْمِنَا فِي تَارَةٌ نَصِيرُ مَعْلُومةً بِالمُدَةِ كَا سِبِيُجارِ الدَوَدِ لِلسَكْنَى وَالْاَرُضِينَ لِلزَّرَاعَةِ فَيصِحُ الْعَفُدُ عَلَى مُدَةٍ (٣) وَالْدَنِ لِلسَكْنَى وَالْاَرُضِينَ لِلزَّرَاعَةِ فَيصِحُ الْعَفُدُ عَلَى مُدَةٍ مَعْلُومَةٍ أَى مُدَةٍ كَانتُ (٤) وَلَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْعَفْلِ وَالتَّسْعِيةِ كَمَنِ اسْتَاجَرَ رَجُلاَّ عَلَى صَبُعِ ثَوْبٍ اَوْ حَيَاطَةِ مَعْلُومَةً لَكُوماً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُوم او يَرْكَبَهَا مَسَافَةٌ مَعْلُومةٌ (٥) وَتَارَةً تَصِيرُ وَجُلاَّ لِيَنْقُلُ هِذَا الطَّعَامَ إِلَى مَوضِع مَعِلُوم.

مَعْلُومَةُ التَّعْيِينَ وَالْإِطَارَةِ كَعِنِ اسْتَاجَرَ رَجُلاَّ لِيَنْقُلَ هِذَا الطَّعَامَ إِلَى مَوضِع مَعِلُوم.

من جعه ساور منافع بھی تو دت کے بیان ہے معلوم ہوتے ہیں جیسے مکان کور ہنے کے لئے اُجرت پر لیمنااور زمینوں کو زراعت کے لئے ایک تو عقد مدت معلوم پر درست ہو جائے گاجتنی بھی دت ہواور بھی ممل اور تام لینے ہے معلوم ہوتے ہیں جیسے کی نے کی کو گڑا اور تنظیم یا تینے کے ایک ایس ایو جدلا دو ہے جس کی مقدار معلوم ہو یا سافت معلوم ہی ہیں ہوار ہوگا اور بھی تعین اور اشارہ سے معلوم ہوتے ہیں جیسے کی نے کی شخص کو اُجرت پر لیا تاکہ وہ اس غلہ کو فلاں معلوم جگہ تک لے جائے۔

ہوگا اور بھی تعین اور اشارہ سے معلوم ہوتے ہیں جیسے کی نے کی شخص کو اُجرت پر لیا تاکہ وہ اس غلہ کو فلاں معلوم جگہ تک لے جائے۔

منفس معلوم ہو نے کے تمن طریقے ہیں بھی کی مطوم ہوتا ضروری ہے پھر منفعت کے معلوم ہونے کے تمن طریقے ہیں بھی اجارہ کی مدت معلوم ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ مقدار منفعت معلوم ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہی ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہے گہر اور ایک کی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہوتا ہو جاتا ہے لہذا ہے اجارہ ہوجاتی ہوجاتی ہوتا کی ہوجاتی ہوجاتی ہوتا ہے گہر اور ایک کی ہوجاتی ہوجاتا ہے لہذا ہے اجارہ شخصے ہے خواہ مدت یا جارہ کم بیان کیجائے یا زیادہ۔ مگراہ قاف میں مدت طویل تک اجارہ درست نہیں اسلیے کہ کہری مت اجر ملک کا دعوی کا نہ کر ہے۔

(4) اور بھی منعمت معقو دعلیہ ل کے بیان اور نام لینے ہے معلوم ہوتی ہے مثلاً کی نے کسی محص کو کیڑ ارتقئے یا ہے کیئے اُبر ہو پا تو جب کیڑے اور اسکے دنگانے کارنگ اور کیڑے سلانے میں سینے کی شم بیان کردی تو منعمت معلوم ہوجاتی ہے۔ یاجانو رکو اُبر ہو پر لیا کسی معلوم مقدار بو جھ لا دنے کیلئے یا معلوم مسافت تک اس پرسوار ہونے کیلئے تو بھی منعمت معلوم ہوجاتی ہے لہذا میاجارہ می ہے۔ جگہ تک معلوم مقدار بو جھ لا دنے کیلئے یا معلوم مسافت تک اس پرسوار ہونے کیلئے تو بھی منعمت معلوم ہوجاتی ہے لہذا میاجارہ می اور کی تعین اور اسکی طرف اشارہ کرنے سے ملعمت معلوم ہوجاتی ہے مثلاً کس مردور کو اُبرت پر لیا تا کہ وہ یہ

غله فلا ل جكه تك پنجائے تو غله اور مسافت كى مقدار بتانے سے مفعت معلوم ہوجاتی ہے لہذا ہے اجارہ مجے ہے۔

(٦)وَيَجوزُ اسْتِيُجارُ الدُّوَرِ وَالحَوَالِيْتِ لِلسَّكُنَى وَإِنْ لَم يُنَيِّنُ مَا يَعْمَلُ فِيهَا (٧)وَلَه أَنْ يَعْمَلُ كُلَّ شَيُّ إِلَّا الْحَدُّادُ وَالقَصَّارَ وَالطَّحُّانَ۔

قوجمہ:۔اور کھروں اور دکا لوں کور ہے کے لئے کرایہ پر لیما جا تزہ آگر چدید نیان کرے کدان ٹی کیا کام کر بگا اور اے افتیاد ہے کہ جوکام جا ہے کرے گراو ہار کا کام ،وحولی کا کام اور پیائی کا کام نیس کرسکتا۔

قتشویع: ۔ (٦) مکا لوں اور دو کا نوں کور ہائش کیلئے کرایہ پرلیما جائز ہے آگر چہ یہ بیان نہ کرے کہ اسمیں کام کرونگا کیونکہ عمل متعارف ان میں رہائش ہے لہذا یہ اجارہ رہائش میں کیلئے ہوگا (٧) متناجراتیس ہرکام کرسکتا ہے محرلوہار ، دھو فی اور بڑی چکی چلانے کا کام نیس کرسکتا ہے کیونکہ ان کاموں ہے ممارت کزور ہوجاتی ہے البتہ آگر عقد میں پیشرط لگائے کہ میں آمیس خدکورہ کاموں میں سے کوئی کام کرونگا

تو پر جائزے کیونکہ صاحب الدار راضی ہے۔

(A) وَيَجوزُ اِسْتِيُجارُ الْارَاضِي لِلزَّرَاعَةِ وَلِلمسْتاجَرِ الشُّرُبُ وَالطَّرِيقُ واِنُ لَم يَشْتَرِطُ (٩) وَ لا يَصِحَ الْعَقَدَ حَتَى (٩) وَيَعَ الْعَقَدَ حَتَى يُسَمَّى مَا يَزُرَعُ فيهَا أَوْ يَقُولَ عَلَى أَنْ يَزُرَعُ فِيهَا مَاشَاءَ۔

قو جعه : اورزمینوں کوزراعت کے لئے کرایہ پر لینا جائز ہا ورمتا جرکو پانی اور داستدکائی حاصل ہا کر چداس کی شرط نسکی ہواور
عقد اجارہ بچے نہیں یہاں تک کہ یہ بیان کرے کہ اس میں کیا کاشت کر یگا اور یا کہد ہے کہ اس شرط پر کہ جو جا ہاس میں کاشت کر یگا۔
عقد اجارہ بین کے منبوں کوزراعت کیلئے کرایہ پر لیمنا جائز ہا اسلئے کرزراعت ہی ذمین کی منفعت مقصودہ معبودہ ہا اسمتا جرکواس خصر نہیں کے مینچنے کا پانی اور اسمیس آنے جانے کا راستہ ملے گا اگر چدوورانِ عقد اسکی شرط نہ لگائی ہو کیونکہ اجارہ برائے انتفاع منعقد ہوتا ہے جبرز مین سے یانی اور راستے کے بغیر انتفاع ممکن نہیں۔

(۹) ممراس چیز کابیان کرنا ضروری ہے جسکومتا جراس زمین میں کاشت کریگا ور ندعقدا جارہ بھی نہ ہوگا کیونکہ زمین میں کاشت کی جانے والی اشیاء متفاوت ہوتی ہیں بعض زمین کیلئے مطربوتی ہیں لہذاتعین ضروری ہے تا کہ مفھی للنزاع نہ ہو۔ ہاں اگر آجرنے کہا کہ اس زمین میں جوچاہے کاشت کرلے تو متاجر جوچاہے کاشت کرسکتا ہے کیونکداب مفطی للنزاع نہیں۔

( • ١) وَيَجُوزُ اَنُ يَمُتَ جَرَ سَاحَةً لِيَبُنِيَ فِيهَا اَو يَغُرِسَ فِيهَا نَخُلاً او شَجَراً فَاذَا إِنْقَضَتُ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَه اَنُ يَقُلَعَ البِنَاءَ وَالغَرَسَ وَيُسُلِّمَهَا فَارِغَةً (٩ ١) إِلَّا اَنْ يَحْتَارَ صَاحِبُ الْاَرْضِ اَنْ يَغُرَمَ لَه قِيمةَ ذَالكَ مَقُلُوعاً وَيَتَمَلَّكُه (١٢) او يَرُضَى بِتُركِه على حَالِه فَيكُونُ البِنَاءُ لَهِذَا وَالاَرْضُ لِهِذَا۔

تو جمعہ: اور خالی زیمن کوکرایہ پر لیمنا جائز ہے تا کہ اس میں تھارت بنائے یا اس میں مجود یا دیگر در خت لگائے ہی جب اجارہ کی مدت ختم ہوجائے تو ستاجر پرلا زم ہوگا کہ اپن تمارت اور درختوں کو اکھاڑ دے اور زمین کو فارغ کرکے مالک کے حوالہ کروے البتہ اگر مالک زمین اس بات کو پہند کرے کہ ستاجر کو تمارت اور درخت کی وہ قیمت دے جواس کے اکھڑنے کے بعد ہواور اس کا مالک ہوجائے اور یا اس پر داختی ہوجائے کہ زمین کوانی حالت پر چھوڑ دے تو عمارت ستاجر کے لئے اور زمین مالک کے لئے ہوگی نہ

قتشویع - (۱۰) فالی زنمن محارت بنانے یا درخت لگانے کیلئے کرایہ پرلیما جائزے پھر مدت اجار وختم ہو جانے کے بعد اکر موجر ترک بنا ء والاشجار پر دامنی نہ ہوتو مستاجرا پی محارت کوتو زکراور ورختیں اُ کھاڑ کر خالی زمین موجر کے حوالہ کردے کیونکہ محارت اور درختوں کی کوئل انتہا وہیں تو برقر ارد کھنے میں صاحب زمین کا ضررے۔

(۱۹) البته اگر مالکِ زجن مستاجر کوٹو ٹی ہوئی محارت اور اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دیے پر رامنی ہوجائے تو یہ جائز ہے اور قیمت دینے کے بعد صاحب زجن محارت اور درختوں کا مالک ہوجائیگا۔ (۹۹) اگر مالک زجن محارت اور درختوں کواپنی زجن پر برقر ارد کھنے پر رامنی ہوجائے تو یہ می جائز ہے کیونکہ حق مالک نرجین کا ہے تو اسکوا ختیار ہے کہ اپنا حق ماصل نہ کرے اور اس صورت میں

میں مالک کی رہے گی اور ممارت و درختیں متا جر کی رہیں گی۔

(٣ ١) دَيجوزُ استِيُجارُ الدُّوَابٌ لِلرُّكُوبِ وَالحَمُلِ فان اَطُلقَ الرُّكُوبَ جازَ اَنْ يَركبَهَا مَنُ شاءَ (٤ ١) وكدالك إِن اسْتَاجَرُ ثُوباً لِلْبُسِ وَاَطُلَقَ (٥ ١)فَإِنْ قَالَ لَه عَلَى اَنْ يَرْكَبَها فَلانٌ او يَلْبسَ التّؤبَ فُلانٌ فَأَرْكِبَهَا غَيْرَه او الْبَسَه غَيْرَه كان ضَامِناًان عَطَبتِ الدَّابُّةُ او تَلفَ النُّوب(٦ ١) وكذالكَ كُلُّ ما يَخْتَلِفُ بِإِحْتِلافِ المُسْتَعُمِلِ (٧ ١)فَامًا العِقارُ ومَالا يُحتلِفُ بِإِخْتلافِ الْمُسْتَعِبِلِ فان شَرَطَ سُكُنَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَلَه اَن يُسْكِنَ غَيْرَه.

موجعه: اورجانورول كوسوارى اور بوجه لادنے كے لئے كرايه ير لينا جائز ہے بس اگر سوار بونے كومطلق جھوڑ اتو متاج كے جائز ے کاس پرجس کوچاہے سوار کرے ادرا کا طرح اگر اس نے کیڑا پہننے کے لئے کرایہ پرلیااور پہننے کو طلق چھوڑ ااورا گراس ہے کہا کہاس شرط پر که فلان مخف اس پرسوار ہوگایا کپڑا فلان مخف بینے گا پس متاجرنے اس برکسی اور کوسوار کیا یا وہ کپڑا کسی اور کو پہنایا تو اگر جانور ہلاک ہوایا کٹر اضائع ہواتو متاجرضامن ہوگا اور بہی علم ہے ہراس چیز کا جواستعال کرنے والے کے بدلنے سے مخلف ہوجاتی ہے البتہ زمین اوروہ چز جواستعال کرنے والے کے بدلنے سے مختلف نہیں ہوتی میں اگر بیٹر طاکر لی کے فلال معین آ دی اس میں رہی اتواس کو بیا فقیار ے کماس میں کی اور کو بسائے۔

قتشیر مع : ـ (۱ ۲) جانوروں کوسواری اور بار برداری کیلئے کرایہ پر لینا جائز ہے کیونکہ پرمنفعت معلومہ ہے۔ پھرا گرعقد مطلق ہو کسی معین سواری کی شرط نبیں لگائی ہوتو متاجر جس کو جا ہے سوار کرسکتا ہے اطلاقِ عقد پڑمل کرتے ہوئے ۔ (1 E) اگر پہنے کینے کپڑا کرایہ پرلیااور کج عقد مطلق ہوکسی معین فخص کے بیننے کی شرطنہیں لگائی تو اس کا بھی بہی تھم ہے جوادیر بیان ہوا۔ (۵ ۹ )اورا گرموجرنے پیشرط لگائی کہ فلاں ا معین فخص سوار ہوگا یا فلاں معین مخض ہینے گا۔اب اگر مستاجر نے کسی اور کوسوار کیا یا بہنا یا تو اگر جانور ہلاک ہوگیا یا کیڑا تلف ہوگیا تو مة جرضامن ہو**گا** کیونکہ لوگ سواری اور میننے میں متفاوت ہوتے ہیں تو تعین سیح ہے اور مستاً جرکیلئے تجاوز کرنا جائز نہیں۔(13) بہی حکم مراس چیز کا ہے جواستعال کرنے والے کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہو۔

(٧ ١) البتة زين اوروه چيز جواستعال كننده كے اختلاف سے مختلف نہيں ہوتی كاظم بيہ ب كدا كرموجر نے كى معين مخص ك سكونت كى شرط لكا كى توبعى مستاج كسى دوسر في فص كوبسا سكتاب لعدم التفاوة

(١٨) وَإِنْ سَمَّىٰ نُوعاً وقدراً يَحْمِلُه عَلَى الدّابَةِ مِثلُ ان يقولَ خَمْسةَ ٱقْفِزَةِ حِنْطَةِ فَلَه ان يَحْمِلُ ماهو مِعَلُ الْجِنُطةِ فِي الطُّرَرِ او أَقُلُّ كَا لَشِّعِيْرٍ وَالسُّمُسِيعِ (14)وليس لَه ان يَحْمِلُ ما هو اَضَرُّ من الْجِنُطَةِ كالملح والحديد والرصاص

ت حصه: ١٥ ورا مرستا جرنے ای بوجه ک نوع اور مقد ارمعلوم کرویا جو جانور برلا وے گامثلاً کہا کہ یانچ تغیر کندم لا دونگا تو اس کواختیار ے کہ ایسی چزوں کولادے جر ہو جمیعی کندم جیسی ہوں یاس ہے کم ہوں جیسے جوادر تل اوراس کوالی چیزوں کولادنے کا اختیار نبیس جو

محندم سے زیادہ مفرموں جیسے نمک او ہااورسیسہ۔

منسوعے:۔(۱۹)اگر کس نے جانور کرایہ پرلیا کہ اس پر ہو جھلا دونگا اور ہو جھ کی نوع اور مقد اربیان کر دی مثلاً یہ پانچ تغیز گذم لا دونگا تو مستاجراس پر ہروہ ہی لا دسکتا ہے جومشقت میں گذم جسی ہو جیسے جو بیا گذم ہے بھی کم ہوجیسے تبل ، کیونکہ گندم وجو ہی تفاوت نہیں اور تبل عمل تو گندم سے مشقت کم ہے لہذا بیا جازت کے تحت داخل ہے۔(۱۹)البتہ الی چیز جوگندم سے مشقت میں زیادہ ہومٹلا نمک ہو ہا اور سیسے وغیر و تو انکے لا دنے کی اجازت نہیں کیونکہ ان میں مشقت زیادہ ہے جس پر ہالک داخی نہیں۔

(٣٠)فَانِ استَاجَرُها لِيَحْمِلَ عَلَيهَا قُطُناًسَمَّاه فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَحْمِلُ مِثلَ وَزُنِه حَدِيداً (٢١)وان اسْتَاجَرَ ها لِيَرُكَبها فَارُدَفَ معه رجُلاً آخَرِفَعَطِبَتُ صَمِن نِصِفَ قِيْمتِها إِنْ كانتِ الدّابَةُ تُطِبقُهُمَا وَلا يُعْتَبَرُ بالنّقل\_

قو جعه :۔اوراگر جانورکرایہ پرلیا تا کہاس پر تنعین رو لیا و ہے تو متاجر کواختیار نہیں کہاس پر رو کی کے دزن کے برابرلو ہالا و ہے اوراگر جانورکرایہ پرلیا تا کہاس پر سوار ہوجائے بھراس نے اپنے بیچھے ایک اور مخف بٹھالیا پس و مرگیا تو متا جراس کی نصف قیت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ جانور دونوں کو لے جانے کی طاقت رکھتا ہواور یو جھ کا اغتیار نہیں کیا ھارگا۔

(٢٩)وَإِنُ استَاجِرَ هَا لِيَحْمِلَ عَلِيهَا مِقْدَادِ أَمَّنَ الْجِنُطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا الْحُثَوَ مِنُهُ لَعَطِبَتُ صَمِنَ مَاذَادَ مِنَ النَّقُلِ.)

قوجهه: اوراگر جانورکوکرایه پرلیا تا کداس پرایک معلوم مقدادگذم کالادے پیراس نے اس مقداد سے زیادہ لادالی وہ بلاک ہوگیا تو
متاجرزا کہ ہوجھ کا ضامن ہوگا۔

تنف ریسے:۔(۳۴)اگر جالورکوکرایہ پر نیا ایک معین مقدار گندم لا دنے کیلئے گھرا گرمتعین مقدارے زیاوہ لا دکر جانور ہلاک ہو گیا تو ستا جرزا کد بو جھ کے بقدرضا من ہوگا کیونکہ جانور ماذون اورغیر ماذون بو جھ کے مجموعہ سے ہلاک ہوااورسبب ہلاکت بو جھ بی ہے تو صال وونوں پرتشیم ہوگا۔لیکن اگر بوجوا تنا ہو کہ اسکوالیا جانورنیس اٹھا سکتا تو پھرکل قیمت کا ضامن ہوگا۔







(٢٤)وَلَوْكَبَحَ الدَّابَةَ بِلَجَامِهِا أَوْضَرِبَها فَعَطِبَتُ صَبِنَ عِندَابِي حَنِفَةَ رَحَمَه اللَّه وقالَ ابُو يُوسفَ رَحَمَه اللَّه وَمُحمَّدٍ رَحمَه اللَّه لايَطُسَرُرُ.

قو جعه نداوراگرمتا جرنے جالورکواس کی لگام سے تھینچایا مارا ہی وہ ہلاک ہوا تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک ضامن ہوگا اور امام ابو بوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرم اللہ فرائے ہیں ضامن نہ ہوگا۔

منتسومی :-(۴۶)اگرجانورکولگام سے نمینچایا مارا اوروہ ہلاک ہوگیا تو امام ابوطنیفہ دھماللہ کنزدیک متاجرکل قیمت کا ضامن ہوگا اور ساھین رحمہما اللہ کے نزدیک اگر متعارف طریقے سے نمینچایا مارا ہوتو ضامن نہ ہوگا کیونکہ متعارف عقدِ مطلق میں واغل ہے جس کی اجازت ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجازت سلامتی کی شرط کے ساتھ مقید ہے کیونکہ ضرب وغیرہ کے بغیر بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا قول رائج ہے۔

(٢٥)وَالْاَجَواءُ علَى صَربَينِ أَجِيرٌ مُشُترَكٌ وَأَجِيرٌ خَاصٌ فَالمُشْتَرِكُ من لا يَسُتجِقُ ٱلْاَجُرَةَ حتى يَعُملَ كَاَ لصَّبًا غِ وَالقَصَّارِ (٢٦)وَالمَتَاعُ امانةٌ في يَدِه إِنْ هَلكَ لم يَضُمَنُ شَيْئًا عنذَ ابى حَنيفَةَ رحِمَه اللَّه وقالا رحمهمااللَّه يَضُمَنُهُ۔

قوجهد: اوراجروں کی دوشمیں ہیں، اجرمشترک، اجرخاص، پس مشترک وہ ہے جو آجرت کاستحق نہیں ہوتا یہاں تک کدوہ کام کروے جیسے رنگریز، دھولی، اور سامان اسکے پاس امانت ہے اگر ہلاک ہوا تو امام ابوضیفہ رضہ اللہ کے نزویک وہ کسی چیز کا بھی ضامن نہ ہوگا اور صاحبین رحجم الله فرماتے ہیں کہ وہ سامان کا ضامن ہوگا۔

منشويع: - (٢٥) اجر (مردور) دوتم يرب / نعبو ١ - اجرمترك / نعبو ٢ - اجرفاص

اجر مشترک وہ ہے جو کی اشخاص کا کام کرتا ہو جیے رگریز اور دھو لی اور یا بلاتو تیت شخص واحد کا کام کرتا ہو۔ اوراجیر خاص وہ ہے جوا کی ہے تاہم میں سے بیدے کہ جب تک کہ کام نہ کردے اُجرة کا مستحق نہ ہوگا جے جوا کی بین محض کیلئے معین وقت میں کام کرے اجر مشترک کے احکام میں سے بیدے کہ جب تک کہ کام نہ کردے اُجرة کا مستحق نہ ہوگا جے رگریز اور دھو بی ۔ (۲۶) اجر مشترک کے ہاتھ میں سامان امان ان ہے اگرید سامان (اجیرکی زیاد آبی کے بغیر) ہلاک ہوجائے تو امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزد کی مزدور صامی نہ ہوگا گر چر مشان کی شرط لگائی ہو۔ صامین رحمہما اللہ کے نزد کی مزدور صامی ہوگا کی ونکہ اگر مزدور سے مشان سام بالاصف کا فتو کی دیے ہیں۔ مشان سام بالاصف کا فتو کی دیے ہیں۔

(٢٧) وَمَائَلَفَ مِنُ عَمَلِه كَنَخُوبِي النَّوُبِ مَن دَقَّه وزَلَقِ الْحَمَّالِ وَإِنْقِطَاعِ الْحَبُلِ الَّذِي يَشُدَّ بِه الْمُكَادِئُ الحملَ وَهَر ي السَّفِينَةِ مَن مَلَّهَا مُضَمُّونٌ (٢٨) إِلَّا أَنَه لايَضْمَنُ بِه بَنِي آدَمَ فَمَن غَرَق في السّفِينَةِ ال مَـقَطُ مِنَ اللَّابُةِ لِم يَصُّمَنُه .

ت جمعه -اورجو چزاجرمشترک كل سے ضائع موجائے سے كرے كا بجاز دينادهو لى كى چث سے اور مرروركا بحل جانا اور اس

ری کا ٹوٹ جانا جس ہے اجیر ہو جھ کو با غدهتا ہے اور ملال کا کشتی کو تھنچنے سے شتی کا غرق ہوجا نا تو بیرسب ضامن میں مگراجیرا ہے اس عمل ک وجہ آ دمیوں کا ضامن نہ ہوگا ہیں جو تھن کشتی میں غرق ہوایا جانور ہے گر کیا تو اجیران کا ضامن نہ ہوگا۔

قت سومع :- (۲۷) جو چیزا چرمشترک کے مل ہے تلف ہو جائے جیے دھو ہی کے کوٹے سے کپڑا بھٹ جائے اور یا مزدور کے بھسلنے سے یا جس رتی سے مُکاری ( کرایہ پردینے والا ) بو جھ ہا ندھتا ہے اس کے ٹوٹے سے مال تلف ہو جائے یا ملاح کے کشتی تھینچنے سے کشتی ڈوب جائے مال ضائع ہو جائے تو ان صورتوں میں اجر مشترک ضامن ہوگا کیونکہ اجبر کے ممل کی وجہ سے مال ضائع ہوااور اجبر کیلئے مل صالح کا تو اون سے محم مل مضد کا اون نہیں۔

(۲۸) البتہ اجرمشترک آ دی کا ضامن نہ ہوگا ہیں اگر کشتی ڈو بنے سے کوئی غرق ہوجائے یا سواری سے گر کر مرجائے تو اجر ضامن نہ ہوگا اگر چہ اجیر کے ہانکنے اور کھینچنے ہے ہو کیونکہ آ دمی کا تا وان عقد کی وجہ سے واجب نہیں ہوتا بلکہ تل یازٹی کرنے کی جنایت سے واجب ہوتا ہے جبکہ کشتی کا کھینچا وغیرہ جنایت نہیں کیونکہ یہ او ون فیہ ہے۔

(٢٩) وَاذَا فَصَدَ الفَصَّادُارُ بَرَ عَ البَرَّائُ ولَمُ يَتَجاوَزَ المَوضِعَ المُعنَادَ فلا ضَمانَ عَليهِما فِيمَا عَطِبَ مِنُ ذالِكَ وإنْ تَجاوَزَه ضَمِنَ.

قو جمعہ:۔اور جبرگ کھونے والے نے رگ کھولا یا داغ لگانے والے نے داغ لگایا اور معتاد جگہ سے تجاوز نہیں کیا تو اس کی وجہ سے جو ہلاک ہوگاس کا ضان ان برنیس ہوگا اور اگر معتاد جگہ سے تجاوز کر دیا تو ضامن ہوگا۔

منت رمیع: ﴿٩٩) اگر رک کھو لنے والے نے کسی کارگ کھولا یا داغ لگانے والے نے کسی کو داغ لگایا اور اس سے کو کی ہلاک ہوا تو اگر جراح نے صد سے تجاوز نہیں کیا تھا تو ضامن نہ ہوا دراگر تجاوز کیا تھا تو ضامن ہوگا کیونکہ تجاوز کرنا ماذون فیزیس۔

(٣٠) وَالْاَجِيرُ الْحَاصُ هَوَالَّذِى يَسُتَحِقُ الْاُجُرَةَ بِتَسُلِيُمِ نَفُسِهِ فِى الْمُدَّةِ وَإِنْ لَم يَعُمَلُ كَمَنُ اسْتَاجَرَ رَجُلاً خَهْراً لِلْبَحِدَمَةِ أَوْ لِرَعَى الغَنَمِ (٣١) ولا ضَمانَ عَلَى الْآجِيُرِ الْخَاصِّ فِيمَا تَلِفَ فَى يَدِه ولا فِى ما تَلِفَ مِنُ عَمَلِه إِلّا أَنْ يَتُعدَى فَيَضُمَنَ۔

قوجعه: ۔ اور اجر فاص وہ ہوءت کے اغدا پی نفس پر دکرنے سے مزدوری کاستی ہوجاتا ہے اگر چراس نے مل نہ کیا ہوجیے کی نے کسی کوخدمت کے لئے یا بھریاں چرانے کے لئے ایک اوکے لئے اُجرت پر لیا اور اجیر خاص کے ہاتھ میں جو پکھے ہلاک ہوجائے تو اس برمنان بیں اور نداس چڑ میں جواس کے مل سے ہلاک ہوجائے الا رکہ اجیرتی اوز کریے تو ضامی ہوگا۔

تعثیر میں:۔(۱۹۰) جبرخاص کے احکام جم سے ایک تھم یہ ہے کہ جب و معقو دعیما مدت میں خودکوکام کرنے کیلئے چیش کردی و اُجرت کاستحق ہوجاتا ہے اگر چیکام نہ کردے جیسے کو لُک کو ایک ماہ خدمت یا بھریاں چرانے کیلئے اجارہ پر لے اور اجرخودکوکام کرنے کے لئے چیش کردی تو اُجرت کاستحق ہوجاتا ہے کیوفکہ معقو دعلیہ سلیم نئس ہے نہ کھل۔(۱۹۴) اور دوسراتھم یہ ہے کہ اجیرخاص کے ہاتھ میں سامان امانت ہے لہذا بصورت ہلاکت اجر پر صنان نہیں۔ای طرح اگر اجیر خاص کے ممل مقادے کو کی چیز ہلاک ہو جائے تو مجی صامن نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں منافع متا جر کے مملوک ہیں تو جب ستا جرنے اجر کواپی ملک میں تقرف کرنے کا تھم دیا تو میتھم دینا میج ہے اورا جیر متنا جرکے قائم مقام ہوگیا تو کو یا یہ نعل متا جربی نے کیالہذ اا جیر ضامن نہ ہوگا۔ ہاں اگر اجیر کے ممل غیر معتا دے ہلاک ہو جائے تو اجیر ضامن ہوگا۔

### (٣٢)وَ الإجارَةُ تُفْسِدُها الشُّرُوطُ كَمَا تُفْسِدُ البِّئعَ-

قو جهه: اورشرطین اجاره کوفاسد کردی بین جس طرح که وه رقع کافاسد کردی بین.

تعشد مع :۔ (۳۲) جن شرطوں سے نطح فاسد ہوجا تی ہے ان سے اجارہ بھی فاسد ہوجا بڑگا اسلے کہ اجارہ بمز لہ بڑے کے ہے کیونکہ آمیس منافع کی تنے ہے۔ مرادوہ شرطیس ہیں جوشتننی عقد کے خلاف ہوں جسے اجیرخاص پریشرط لگائے کہ مال کی ہلاکت کی صورت ہمی نوضا من ہے۔ (۳۲۳) وَمِنْ اسْتَاجَرَ عَبداً للّٰجِذُمِ فِفِلِ سَ لَه اَنْ یُسافِرَ به إِلّا اَنْ یَشْتُر طَ عَلَیه ذالِکَ فی الْعَفْدِ۔)

قو جعه :۔ اورجس نے غلام کوخدمت کے لئے اجارہ پرلیا تو اس کومنر میں لے جانے کا اختیار نہیں الایہ کداس پرعقد میں یے ٹر ط کر لے۔ قتضو معے :۔ (۱۳۳۷) جس نے غلام کوخدمت کیلئے اُ جرت پرلیا اور متا جرمقیم ہےا ورمعروف بالسفر نہیں تو متا جراس غلام کوسنر میں نہیں لے جاسکتا ہے کیونکہ سفر کی خدمت میں مشقت ہے تو جب تک اسکا التزام نہ کرے لازم نہ ہوگا البت اگر متا جرد وران عقد اسکوسنر پر لے جانے کی شرط لگا کے تو اے سفر پر لے جانا ورست ہوگا۔

(٣٤)وَمَنُ استَاجَرَ جَمَلاً لِيَحْمِلَ عَلَيه مَحْمِلاً ورَاكِبَيلِ إلَى مَكَّةَ جَازَ وَلَه الْمَحْمِلُ المُعْتَاذُ وَان شَاهَدَ الْجَمَّالُ الْمَعْدِلَ عَلَيه مِقْدَاراً مِن الزَّادِ فَأَكُلَ مِنه فِي الطَّرِيقِ جَازَ الْمَحْمِلُ الْمَعْدِلَ فَهِ الْحَرِيقِ جَازَ الْمَحْمِلُ الْمَعْدِلَ فَهِ الْحَرِيقِ جَازَ لَالْمَعْدِلُ فَهِ الْحَرِيقِ جَازَ لَا اللهِ عَلَىه مِقْدَاراً مِن الزَّادِ فَأَكُلَ مِنه فِي الطَّرِيقِ جَازَ لَا اللهِ عَلَى المَّارِيقِ جَازَ لَا اللهُ عَرْضَ مَا أَكُلَ.

تو جعه: اورجس نے اونٹ کرایہ پرلیا تا کہ اس پر کباد ہ رکھ دے اور دوآ دمیوں کو کھ تک لے جائے تو یہ جائز ہے اور متاجر کواختیار ہے

کہ متا دکجادہ اس پر کھ دے اوراگر اونٹ والا کبادہ دکھے لیویہ اور بہتر ہے اوراگر اونٹ کرایہ پرلیا تا کہ اس پرایک معلوم مقدار تو شہد

لا دے پھر راستہ ہیں اس ہے پچر کھایا تو اس کے لئے جائز ہے کہ جس قد رکھایا ہے اس کے بدلے اور بوجھ اس میں ڈال دے۔

قشید معے: (ع میں) اگر کس نے اونٹ کرایہ پرلیا کہ اس پر کھ کر مہ تک ایک ( غیر معین ) کبادہ اور دوآ دی سواری کر رہا تو وہ اس پر متا دکھا وہ کہا ہے کہ جہول ہے گر چونکہ مقصور آ دی ہیں وہ معلوم ہیں اور کبادہ تائی ہے۔ اے مقادی طرف پھیرنے سے جہالت رفع موجاتی ہے۔ اور اگر صاحب جمل کبادہ وہ کھے لئو ذیادہ بہتر ہے کو نکہ اس سے جہالت رفع

(۳۵) اگر کس نے ایک معین مقدارتو شدا ٹھوانے کیلئے اونٹ اُجرت پرلیا پھرداتے میں متاجر نے تو شہ ہے کچھ کھالیا جس سے تو شد کی منٹی مقدار کم ہوگئی تو متاجر کیلئے یہ جائز ہے کہ جتنا کھایا ہے اتنی مقدار بار میں ڈال وے کیونکہ متاجر تمام

رائے میں مل سمی لا دیے کاستحق ہے۔

(٣٦) وَٱلْاَجْرَةُ لاَتَجِبُ بِالْمَقُدِولُدُسَتَحَقُّ بِأَحدِ لَلنَةِ معانِ إِمَّا بِشَرِطِ التَّعْجِيلِ او بِالنَّعْجِيلِ مِنْ غَيرِ شَرُطِ أَوْ باسْتِيْفاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيهِ۔

خوجمہ:۔ادراُجرت فلس عقد کرنے سے واجب نہیں ہوتی اور مزدور تمن اسباب میں سے کی ایک سے اُجرت کا ستحق ہونا ہے، جلدی لینے کی شرط کر کی ہو، مستاجر بغیرشرط کے جلدی دیدے، یا مزدور اس کا م کوکردے جس پرعقد ہوا تھا۔

منفوج : ـ (٣٦) متاجر پر مرف عقدا جاره كانعقاد كى وجه انجرت تليم كرناداجب نبيل ہوتى بلكة تمن باتوں على سے كا يك وجود سے داجب ہوتى ہے ۔ منعبو ١ ـ بوتت عقداً جرنے أجرت بينكى لينے كی شرط كى ہو - منعبو ٢ ـ ستاجر بغيرش طازخوداً جرت بينكى لينے كی شرط كى ہو - منعبو ٣ ـ ستاجر بغيرش طازخوداً جرت بينكى لينے كی شرط كى ہو - مناجر معقود عليه بينى ديد سے اس اس ساس اس استاج معقود عليه بينى منعب صاصل كر لي تو بھی انجرت داجب ہوتا ہے كونكر يوفقد معاوضہ ہے تو جب منعب عاصل كر لي دل واجب ہوجاتا ہے ـ منعب عاصل كر لي دو بھی انعقبه (٣٧) و مَن اسْتَاجَوَ داراً فَلِلْكُمُوجِ مِن اَنْ يُطالِبُه بَا جُورَةِ كُلِّ يَوْم إلّا اَنْ يُبَيِّنَ وَقَتَ الْاسْبَحْقَاقِ فِي العَقْدِ (٣٨) و مَن اسْتَاجَوَ مَعيواً إلى مَكُةً فَلِلُجُمَالِ اَنْ يُطالِبُه بِأُجُورَةٍ كُلِّ مَرُحَلةٍ ـ اسْتَاجَوَ مَعيواً إلى مَكُةً فَلِلُجُمَالِ اَنْ يُطالِبُه بِأُجُورَةٍ كُلٍّ مَرُحَلةٍ ـ اسْتَاجَوَ مَعيواً إلى مَكُةً فَلِلُجُمَالِ اَنْ يُطالِبُه بِأُجُورَةٍ كُلٌّ مَرُحَلةٍ ـ الْسَنَاجَورَ مَعيواً إلى مَكُةً فَلِلُجُمَالِ اَنْ يُطالِبُه بِأُجُورَةٍ كُلٌّ مَرُحَلةٍ ـ الْمَالِبُه بِأُجُورَةٍ كُلٌّ مَرْحَلةٍ ـ الْمُنَاجُورَةِ كُلٌّ مَرُحَلةٍ ـ الْمُنْ الْمُنْ بَعِيراً إلى مَكُةً فَلِلُجُمَالِ اَنْ يُطالِبُه بِأُجُورَةٍ كُلٌّ مَرْحَلةٍ الْحَالِية بِأَجُورَةٍ كُلٌّ مَرْحَلةٍ ـ الْمُنْ الْ

خوجمه : اورجس نے مکان کرایہ پرلیاتو مالک مکان کو انتیاد ہے کہ ہر روز کا کرایہ روز اندلے لیا کرے الآیہ کہ عقد می استحقاق کا وقت بیان کردے اور جس نے اونٹ کو مکہ کر سہتک لے جانے کے لئے کرایہ پرلیاتو اونٹ والے کے لئے جائز ہے کہ ہر مرطلہ کی أجرت مرطلہ طرکرنے برطلب کرے۔

قف وقع: - (۳۷) جس نے مکان کرایہ پرلیا تو آجر کیلئے ہردوز کی اُجرت طلب کرنے کاحق ہوگا اگر اُجرت کے استحقاق کا وقت بیان نہ کیا ہو کیونکہ ہردوز کی رہائش منعت تقعودہ ہے ہاں اگر مستاجر نے بوقت عقد اُجرت کے استحقاق کا کوئی وقت حقین کیا ہوتو پر آجر صرف ای وقت مطالبہ کرسکتا ہے - (۳۸) ای طرح اگر کسی نے اونٹ مکہ کر مدتک کرایہ پرلیا ہوتو میا حب اونٹ کیلئے ہر مرحلہ (وہ مسالمت جسکو مسافرا یک دن جس طے کرتا ہے ) کی اُجرت طلب کرنے کاحق ہوگا کیونکہ ہر مرحلہ کی مسافت طے کرنا منعت مقصودہ ہے - امام ابو صنیفہ وحمد اللہ پہلے اس کے قائل تھے کہ افتضاء عدت اور انتہا وسفرے پہلے آجر اُجرت کے مطالبے کا مقد ارتبیں پھر خدکورہ ہال تول کی طرف رجوع فر ماا۔

(٣٩)وليسَ لِلْقَصَّادِ وَالنَّهَاطِ أَنْ يُطالِبَ بِالْأَجُوةِ حَتَى يَقُرُّعُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا أَنُ يَشْتِرِطَ التَّعْبِيْلَ (٤٠)وصَ اسْتاجَرَ خَبَاذاً لِيُنْجِزَلَه فِى بَيْتِه ظَلِيْزَ دَلِيقِ بِلِوْجِع لَم يَسْتَجِقَ الْاُجُوةَ حَتَى يَنْحُوجَ النَّحُبُوَ مِنَ السَّوُدِ (٤١)ومِنِ اسْتَاجِرَ طَبَّاحاً لِيَطْبَحُ لَه طَعاماً لِلُوَلِشُهَةِ فَالْفَرِقَ عَلِيهِ .

قو جمه : داوردهو بي اوردرزى كوأ جرت ما تكني كاحت نيس جب مك كده اس كام كو پوراند كردي الايد كم جلدى لين كي شرط كرلى جواورجس

نے تا نبائی کو اُجرت پرلیا تا کدمتاج کے لئے اس کے گھر میں ایک درہم کے توض ایک تغیر آنے کی روٹی پکائے تو تا نبائی اُجرت کا ستحق نہیں ہوگا جب تک کدوہ تندورے روٹی نہ نکا لے اور جس نے بادر چی کو اُجرت پرلیا تا کہ اس کے دلیمر کے لئے کھا تا پکائے تو کھانے کو برتن میں اتارویتا اس کے ذمہ ہے۔

قصف وہے:۔(۳۹)دومو فی اورورزی جب تک کہ معقو دعلیہ مل سے فارغ نہ ہوجائے اُجرت کا مستحی نہیں ہو تکے اسلئے کہ دیوبی وورزی کا بعض عمل مستاجر کیلئے قابل انتفاع نہیں اسلئے مستحق آجرت نہیں الآیہ کہ بوقت عقد پیٹر طاکر لی ہو کہ آجرت بحیل عمل سے پہلے دیا ہوگا۔

(۱۰) اگر کمی نے بانبائی آجرت پرلیا تا کہ وہ مستاجر کے گھر میں بیٹھ کرایک قفیز (آٹھ دطل کا ایک پیانہ ہے جوایک صائ بغدادی کے برابر ہے) آئے کی روٹی ایک ورہم کے موض بیکا دے تو جب تک کہ روٹی تنور سے نہ تکا لے آجرت کا مستحق نہ ہوگا کہونکہ اس کی تعمیل روٹی نکا لئے آجرت کا مستحق نہ ہوگا کہونکہ اس کی تعمیل روٹی نکا لئے ہے ہوتی ہے سالن نکا لئا اور عمل کی تعمیل پلیٹیں بھر نے ہوتی ہے۔

(٤٢)وَمنِ اسْتاجرَ رَجُلاَلِيَضُرِبَ له لَبِناً اِسْتَحَقَّ اُلاُجُرةَ اذَا اَقَامَه عِنداَبِی حَنیفَةَ رحمَه اللّٰه وقال ابُو يُوسُفَ رحمَه الله وَمحَمَدُ رحمَه الله لا يَسْتَحِقَّهَا حتَى يُشَرَّحَه.

تنشویع: - (۱۹) اگر کی نے ایند ساز کوایلتیں بنانے کیلئے آجرت پرلیا توانام ابوطیفہ رحمہ اللہ کنزویک جب اینیں فٹک ہوکر کھڑی کروے تو اجر آجرت کا مستحق ہوجائیگا کیونکہ بیٹل اینٹیں کھڑی کرنے سے تام ہوجا تا ہے اور صاحبین رحم مااللہ کے زویک جب اجر اینٹوں کونہ بتدلگا کر جمالے تو آجرت کا مستحق ہوجائیگا۔ صاحبین کا قول رائے ہے۔ 'کہنے آب فقت می الملام و کسو الباء المعو حلة و هو الآجر، شرّج المحجارة '' بمعنی پھروں کونہ بشراگا کر جمانا۔

(٤٣) وَاذَا قَالَ لِلنَهُاطِ إِنْ خِطْتُ هِلَا التُوْبَ قَارِسِياً قَبِلِرُهِمَ وإِنْ حَطْتَه دُوُمِياً قَبِلِرُهِمَ فَإِنْ خَطْتَه التَّوْبَ قَارِسِياً قَبِلِرُهِمَ وإِنْ حَطْتَه دُوُمِياً قَبِلِرُهِمْ فَإِنْ خَاطَه اليومَ فَلِه دِرُهمٌ السَّتَحَقَّ الاُجُرةُ (٤٤) وإِنْ قَالَ إِنْ خِطْتَه اليومَ فَلِه دِرُهمٌ وإِنْ خِطْتَه غَداً فَيَنِصْفِ دِرُهِمْ فَإِنْ خَاطَه اليومَ فَله دِرُهمٌ وإِنْ خَاطَه غَداً فَلَهُ أَجُرَةُ مِقْلِه عِبْدَ الى حنيفة رحمَه الله ولا يَتَجاوَزُ بِه نِصِفَ دِرُهمْ وقالَ آبُو يُوسفَ وجمَه الله وإنْ خَاطَه غَداً فَلَهُ أَجُرَةُ مِقْلِه عِبْدَ الى حنيفة رحمَه الله ولا يَتَجاوَزُ بِه نِصِفَ دِرُهمْ وقالَ آبُو يُوسفَ وجمَه الله ومُحمَّدُ رحِمَه الله الشَّوْطان جَائِزُ ان وَآبَهُمَا عَبِلَ استحقَّ الْاَجْرَةَ -

قو جعد ۔ اوراگر کسی نے درزی ہے کہا کہ اگر تواس کیڑے کوفاری طرز پر سے گاتوا کید درہم اُجرت ہوگی اورا گرتو نے روی طرز پری لیا تو دودرہم اُجرت ہوگی توبیع ہائز ہے اور جو بھی مل اس نے کردیا اُجرت کا متحق ہوگا اورا گرکہا کہ اگر تو نے آج می لیا تو اُجرت ایک درہم هی حل مختصر القدوری

ہوگی اور اگر تونے کل ی لیا تو اُجرت نصف درہم ہوگی تو اگر اس نے آج ی لیا تو اس کے لئے ایک درہم ہا وراگر اس نے کل ی لیا تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک اس کے لئے اُجرت بھل ہے اور وہ بھی نصف درہم سے نبیس بڑھے گی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیس جائز ہیں اور جو بھی عمل اس نے کر لیا تو اُجرت کا ستحق ہوگا۔

منت مع :۔(۱۹۷۶) گرمتاج نے درزی ہے کہا کہ اگرتو یے کڑا فاری طرز پر سے گا تو ایک درہم دونگا درا گردوی طرز پر سے گا تو دورہم دونگا تو بیدونوں شرطیں جائز ہیں ادراجیران دوعملوں میں ہے جو بھی عمل کر بگاای کی اُجرت کامستحق ہوگا۔اک طرح اگر اجر کو تمن چزوں میں اختیار دیا تو بھی جائز ہے اوراگر چار چیزوں میں اختیار دیگا تو جائز نہیں جیسا کہ نے میں ہے کہ دواور تمن کپڑول میں ہے جو چاہے لے کے طرح ارمیں اختیار دینا جائز نہیں۔

(عع) اگر متاجر نے کہا کہ یہ کپڑااگر تو نے آج کی لیا تو ایک درہم دونگا اور اگرکل کی لیا تو نصف درہم دونگا ہیں اگراجر نے آج کی لیا تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک درہم کا ستحق ہوگا اور اگرکل کی لیا تو اُجرت شل ( کسی شخص کی اُجرت شل ہے مرادیہ ہے کہ اس جیسیا شخص اس جیسے عمل پر کتنی اُجرت لیتا ہے وہ کی اُجرت اِس کے لئے بھی ہوگی ) کا ستحق ہوگا نہ کہ اُجرت سے کی وہ اُجرت میں اُجرت ہے جو بو تت عقد ذکر کر کے شعین کرلے ) کالیکن اُجرت مثل بھی نصف درہم سے زیادہ نہیں دیجا گیگی کو نکہ یوم ٹانی میں بھی گی اُجرت ہے جس پر اجر رامنی ہوا تھا اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں شرطیس جائز ہیں لہذا جس روز سے گا ای کی اُجرت ہی کا ستحق ہوگا ۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا تول رائے ہے۔

(٤٥) وَإِنْ قَالَ إِنْ سَكَنُتَ فَى هَذَا الدَّكَانِ عَطَاراً فَبِدِرُهِمْ فِى الشَّهْرِ وإِنْ سَكَنْتَهُ حَدَّاداً قَبِيرُ هَمَيْنِ جَازَ وَآثُ الْاَمْرَيُن فَعَلَ اِسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى فيه عِنْدَابِي حَنيفَةَ رحمَه الله وقالا رَحِمَهُما الله ٱلإجارَةُ فاسِدَةً \_

توجعه : ادرا گرموجر نے متاج سے کہا کہ اگرتو نے اس دکان میں مطار بسایا تو ماہاند اُجرت ایک درجم ہے اورا گرتواس می اوہارکو بسایا تو ماہاند اُجرت دودرجم ہیں توبیجا کز ہے اور جو بھی کام ان میں سے کر بگا تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک اس کی اُجرت سٹی کا متحق موگا اور صاحبین رحجم اللہ فرماتے ہیں کہ بیا جارہ فاسد ہے۔

قعشو مع :- (40) اگرآ جرنے متا جرے کہا کہ اگراس دوکان میں تونے عطر فروش نبرایا تواسکا کرایہ ہائے ایک درہم ہوگا اورا کر او ہار نبرایا تو دو درہم ہو تنے تو اما ابر صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بیہ جائز ہے متا جر جو بھی کر رہا آجراس کی اُجرت سٹی کا مستق ہوگا کیونکہ متا جرکود و مختلف اور مجمع عقد وں میں اختیار دیا ہے لہدا رہم ہے ہے کہ حدا کھی مسئلہ الروحید و الفار سید ما حمین رقبها اللہ کے نزدیک بیا جارہ فاسد ہے کیونکہ اُجرت جمہول ہے اسلے کہ معلوم نہیں کہ دو مملوں میں سے کون عمل کر رہا اور کس اُجرت کا مستق ہو جائیگا۔ امام ابو صنیفہ دحمہ اللہ کا قول رائج ہے۔

<u>ф</u> ф

قوجهد: اورجس نے گھر کرایہ پرلیا ہر ماہ ایک درہم کے عوض تو یہ عقد ایک مہینہ کے لئے سیح ہادر باتی مہینوں میں فاسد ہالا یہ کہ
اگر بقیہ تمام ہینوں کو معلوم کر کے بیان کردے ہیں اگروہ دوسر بہینہ میں ایک گھڑی کے لئے اس میں ٹہر کیا تو اس میں ہمی عقد میح ہوگا
ادر موجر کو یہ افتتیار ٹیس ہوگا کہ اب اس کو تکال دے مہینہ تم ہونے سے پہلے اور بہی تکم ہر مہینہ کا ہے جس کے شروع میں ایک دن یا ایک
گھڑی دہ اس میں ٹہرے گا۔

قضر مع :۔ (13) اگر کس نے کوئی مکان ماہانہ ایک درہم کے کوش کرایہ پرلیا تو یہ تقدم رف ایک ماہ بیں سمجے ہوگا کیونکہ مدت معلوم ہے ہاتی مہینوں میں فاسد ہوگا کیونکہ مدت مجبول ہے۔ اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ کلمہ کل جب اس چیز پر داخل ہوجس کی کوئی انتہا ہے نہ ہوتو یہ فرد دا حد معلوم کی طرف بھرے گا کیونکہ عوم پر عمل حعد رہوتا ہے ہیں ایک مہینہ چونکہ معلوم ہے اسلئے اسمیں اجارہ صحح ہوجائیگا ہے۔ البتہ اگر کل مہینے بیان کردے (مثلا کہ پانچ ماہ کیلئے ہم ماہ ایک درہم کے عوض کرایہ پر لیما ہوں ) تو سب میں صحیح ہوجائیگا کے البتہ اگر کل مہینے بیان کردے (مثلا کہ پانچ ماہ کیلئے ہم ماہ ایک درہم کے عوض کرایہ پر لیما ہوں ) تو سب میں صحیح ہوجائیگا کیونکہ مائع دائل ہوا اسلئے کہ اب مدت معلوم ہوگئی۔

(۷۷) پھراکی مہینہ کے بعداگرا مکلے مہینے کے شروع میں بھی متا برتھوڑی دیر کیلئے ٹہرے کا تو اکمیں بھی ا جارہ سمج ہوجا نیگالہذا اختیام ماہ تک موجر متا جرکوئیں نکال سکتا ہے بہی تھم ہراس مہینے کا ہے جسکے اول میں تھوڑی دیر کیلئے متاجر دیرگا کیونکہ متاجر کی ٹہرنے کی وجہ ہے دولوں کی رضامندی پاکی گئی جس سے مقدتام ہوتا ہے۔

(٤٨) وَاذَا اسْتَاجِرَ دَاراً شَهُراًبِدِرُهُم فَسَكَنَ شَهْرَيُنِ فَعَلَيه أَجُرَةُ الشَّهْرِ الْآوِّلِ ولا شَى عَلَيْهِ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِی (٤٩) وَإِذَا اسْتَاجِرَ دَاراً سَنَةُ بِعَسْرةِ دَرَاهِمَ جَازَ وإِنْ لَم يُسَمِّ فِسُطَ كُلَّ شَهْرٍ مِنَ الْاُجُرةِ-

قوجهد: اوراگر کسی نے ایک کھر ایک ماہ کے لئے ایک درہم کے وض کرایے پرلیا پھراس میں دوماہ تک رہاتواس پر پہلے ماہ کی اُجرت لازم ہے دوسرے مہیندگی کچھولازم نبیں اوراگر ایک کھر ایک سال کے لئے دس درہم کے وض اُجرت پرلیاتویہ جا کر چہ اُجرت میں ہے ہرممیندگی شط بیان نہ کرے۔

قن بیستے :۔(24)اگر کسی نے کوئی ما کان ایک ماہ کیلئے بعوض ایک درہم کرایہ پرلیا پھر متاجر دو ماہ تک اس مکان جس شہراتو متاجر پر پہلے مہنے کا کرایہ ہوگا دوسرے مہنے کا مجھے نہ ہوگا۔ نہ کورہ بالا عبارت مرف مصری نسخہ جس موجود ہے قد وری کے دیگر نسخوں جس نہیں۔(24)اگر کسی نے سال بھر کیلئے مکان بعوض دس درہم کرایہ پرلیا تو یہ جائز ہے اگر چہ ہر مہنے کی قسط بیان نہ کرے کی ٹکہ کل مت معلوم ہے ہمینوں پڑھیم کے بغیر۔ (٥) ويَجُوزُ أَخُذُ أُجُرةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ (٥١) ولايجوزُ اخُذُا جرَةِ عَسْبِ التَّهُسِ-

مر جمه: اورجمام اور پچھالگانے کا أجرت ليناجائز إورنركو ماده برج مانے كى أجرت لينا جائز نيس-

منت رمیں :۔(٠٠)موجر کیلئے تمام (عسل کرنے کی جگہ) کی أجرت لیما جائز ہے۔متاجر کا تمام میں ٹہرنے کی مت آگر چر مجول ہے لیکن تعامل ان س کی وجہ ہے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تجام ( کچھنے لگانے والا ) کی اُجرت بھی جائز ہے کیونکہ معلوم پر اُجرت معلوم کے ساتھ اجارہ ہے اسلئے جائز ہے۔ (١٥) فر جانور کو مادہ پر چڑ ہانے کی اُجرت لیما جائز نہیں کیونکہ پیفیم بولیا تھے نے عسب الیس ( فرجالور کو مادہ پر چڑھانے ) ہے منع فرمایا ہے جس ہے مراد عسب الیس پر اُجرت لیما ہے۔

( 8 ) وَ لا يجُوزُ الْإسْتِيْجارُ عَلَى الْآذا نِ وَ الْإِفَامَةِ وَتَعَلِيمِ الْقُرُ آنِ وَالْحَجْ-) مَو جمه: \_اوكاذان دين ، اقامت كني تعليم قرآن اورج يرأجرت ليما جا تزمين \_

مَنْ ربع : (07) اذان ، اقامت، تعليم قرآن اور في وغره عبادات برأ جرت ليما جائز نيس - اس باب على اصل يه به كه جروه طاعت جم كراته مسلمان مختص بول اس برأ جرت ليما جائز نيس ـ محران طاعات برعدم جواز أجرت متعقد ثين كا قول ب جبكه متأخرين ف خرورت كى بناء برجواز كافتوكل ويا ب صاحب حدار لكيت بيس و بَعُضُ مَشَائِخِنَا اِسْتَحْسَنُوُ الْإِسْتِيْجَارَ عَلَى تَعُلِيْمِ الْقُرُ آنِ لِاللهِ ظَهَرَ تَوَانِي فِي الْاُمُورِ اللّهُ يُنِيَّةٍ فَفِي الْإِمْسِنَاعِ بَضِيعُ حِفُظ الْقُرُ آنِ. وَعليه الفيوى

(۵۳)ولايجوزُ الإستِيجارُ عَلَى الغِنَاءِ وَالنُّوْحِ-قوجهه: اوركانا كانے اورتو حركن بِأَبَرت لِمِنَا جارَتْيس \_

تعقب یہ :۔ (۵۳)گانا گائے اور نوحہ (مروہ پرواویلا کرنا) کرنے کیلئے کی کو اُجرت پرلیما جائز نہیں کیونکہ یہ معصیت پراجارہ ہے جوکہ جائز نہیں اسلئے کہ عقدا جارہ کی وجہ سے شرعاً معقو دعلیہ کی تنایم واجب ہوتی ہے حالا نکہ کی پرالی چیز کا واجب ہونا جائز نہیں جسکی وجہ سے وہ شرعاً ممناہ گار ہو۔ تا کہ یہ معصیت شرع کی طرف مضاف نہ ہو۔

(٥٤) ولاتجوزُ إجارَةُ المُشَاعِ عِندَابِي حَنيفةَ رَحِمَه الله وقالارحمهماالله إجارَةُ المُشَاع جائز أَ-

میں جمعہ: بدرانام ابوضیفد مسالند کے زد کیے مشترک چیز کا جارہ جائز نہیں اور صاحبین رقبہ اللہ فریا تے ہیں کہ مشترک چیز کا جارہ جائز نہیں مشترک چیز کا جارہ جائز نہیں مشترک چیز کا جارہ جائز نہیں مشترک غیر مقدوم چیز کا جارہ اپنے شریک کے علاوہ کی اور کواجارہ پر دیا جائز نہیں خواہ قالم نہیں ہو جیسے ذمین یا قابل تقسیم ہو جیسے ذمین یا قابل تقسیم نہیں اس سے یامشترک غلام میں سے اپنا حصہ شریک کے علاوہ کی کواجارہ پر دی جو مقدور التسلیم نہیں اس کئے کہ مشترک چیز کو علیمہ وطور پر پر دکر نامتھونیں اور مساحبین رقبہا اللہ کے نزدیک اجارۃ المشاع جائز ہے کہ کہ باری مقرور کر سے پر دگی مکن ہے۔ امام ابو صنیفہ در اللہ کا قول رائے ہے۔

, A A

﴿ (00) ويجُوزُ اِسُتِيُجارُ الظَّنُرِ بِأَجُرةٍ مَعلُومَةٍ (01) ويجُوزُ بِطعَامِهَا وكِسُوبَهَا عِنذَ ابِي حنيفَةَ رَحمَه اللَّه ٤٥٧ ولِيسَ لِلمُسُتَاجِرِ انُ يَمنَعَ زَوجَهَا مِن وَطُئِهَا فَانُ حَبِلَتُ كَانَ لَهُمُ اَنْ يَفْسَخُوْا الْإجارةَ اذَا خَاقُوا عَلَى الصّبِيّ مِن لَبَنِهَا (08) وعَلَيها انُ تُصُلِحَ طعامَ الصّبِيّ (09) وإنْ اَرْضَعَتُه في الْمُدّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ فلا أُجُرةَ لَهَا۔

نوجه: اوراتا (دوده پلانے والی مورت) کومعلوم اُجرت پراجارہ پر لینا جائز ہے ادرامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے زویک اے دوئی کپڑے پردکھ لینا بھی جائز ہے اور متاجر کو بیاضتیار ٹیس کہ اس کے شوہر کواس کے وظی کرنے سے دوک دے بھراگراتا حالمہ ہوگئ تو ان کو اضار ہے کہا جارہ فنخ کردے اگران کو بچہ پرخوف ہوکہ اس کے دودھ ہے اس کونتھان ہوگا اوراتا پرلازم ہے کہ بچہ کی غذاکودرست کرے اوراگراتانے بچہ کو مدت اجارہ ش بحری کا دودھ پلایا تو اس کے لئے اُجرت نہیں ہوگی۔

نفسر ہے:۔(00) نالیخی دودھ پلانے والی عورت کو اُجرت معلو سے ساتھ اجارہ پر لینا جائز ہے تعامل الناس کی وجہ۔۔(01) ای طرح دودھ پلانے والی کو ایا م ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک اسکی خوراک دپوشاک کے عوض بھی اجارہ پر لیما جائز ہے گرصاحبین رحمہما اللہ کے نز دیک بعوض خوارک وپوشاک جائز نہیں کیونکہ اُجرت مجبول ہے۔ ایام ابوضیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ جہالت مفھی للنز اع نہیں کیونکہ بعیہ شفقت علی الاولا دلوگ آنا کی خوراک و بوشاک میں وسعت اپناتے ہیں۔ ایام ابوضیفہ رحمہ اللہ کا تول رائے ہے۔

یں پر مذہبیتہ سے میں موجود ہوں ہے۔ (۷۰) متا جرکو یہ تنہیں کہ وہ اُنا کے شو ہر کوا سے ساتھ وطی کرنے ہے ردک دے کیونکہ بیشو ہر کا حق ہے۔ ہاں اگر اقا حالمہ ہوجائے تو چونکہ حالمہ عورت کے دود ھے بچے کی خزائی صحت کا اندیشہ ہے لہذا بچے کے ادلیاء کوا جارہ فنح کرنے کا حق ہے۔

ر (۵۸) تا پر بچے کی غذا کا درست کرنالازم ہے یوں کہ کھانا چھیا کر کھلائے اورخو دالی چیز نہ کھائے جس سے دودھ خراب ہوکر بچے کو مغرر پنچاہے اورا سکے علاوہ جن کا عرف جاری ہو۔ (۵۹) اگر تانے بدت اجارہ میں بچے کو بکری کا دودھ پلایا توستی اُجرت نہ ہوگی کیونکہ واجب کام (بعنی انہادودھ پلاتا) اس نے بیس کیااسلئے کہ بکری کا دودھ پلانا تو ایجار (بعنی مند میں ڈال دینا) ہے نہ کہ دودھ پلانا۔

( ٦٠) وَكُلَّ صَانِعٍ لِعَمَلِه اَلَدٌ في الْعَيُنِ كَا لَقَصَّارِ والصَّبَّاعِ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَينَ بعدَ الْفِرَاعِ من عَمَلِه حتَّى يَسُنَوُ فِي الْاَجُرَةَ (٦٦) ومَنُ لِهِسَ لِعَمَلِه اَلَرٌ فِي الْعَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَينَ لِلْاَجُرةِ كَا لَحَمَّالِ وَالْمَلَاحِ۔ الْاَجُرَةَ (٦٦) ومَنُ لِهِسَ لِعَمَلِه اَلَرٌ فِي الْعَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَينَ لِلْاَجُرةِ كَا لَحَمَّالِ وَالْمَلَاحِ۔

قو جعه : اور مروه کار گرجس کے کام کامین فئی میں اثر ہوجیے دھونی اور ذکر یز تواسکے لئے یہ جائز ہے کہ اپنے کام سے فراغت کے بعد میں اور محمد ہوں کار گر کے مل کا اثر عین فئی میں نہ ہوتو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ میں بعد میں فئی کوروک دے یہاں تک کئے جائز نہیں کہ وہ میں میں اور دار اور کشتی بان۔
میں اُجرت وصول کرنے تک روک دے جیسے بار ہر دار اور کشتی بان۔

قتشس مع :۔ (٦٠) ہرد واجر جسکے کام کا عین فی میں اثر موجو دہو یوں کہ اس اسکا گا اثر دیکھا جاسکا ہوجیے دھونی ،رگریز دفیر ہ تو ایسا اجبر اپنا سرد دری دمول کرنے کیلئے اس فی کوروک سکتا ہے کیونکہ معقو دعلیہ دمف قائم فی الثوب ہے تو وہ استیغا و بدل کیلئے رو کئے کا حقد ار ہے ۔ (٦٦) ہروہ اجر جسکے کام کا میں فی میں اثر نہ ہوتو وصولی اُجرت کیلئے فی کوئیس روک سکتا ہے جیسے مثال (قلی ) اور ملاً ح ( مشتی چلانے والا ) کیونکہ معقو دعلیہ نسم مل ہے ( ایعنی ہو جھا ٹھانا ) اوروہ عین فی میں قائم نہیں تو اسکار و کنامتھ و رئیں۔

ر ٦٣) وإذَا الشُورَطَ عَلَى الصّالِعِ أَنْ يَعمَلَ بِنَفُسِه فَلِيسَ لَه أَنْ يَسُتَعُمِلَ غَيرَه (٦٣) وإنْ أَطُلَقَ لَه العَمَلَ فَلَهُ أَنْ يَسُتاجِرَ مِنْ يَعُمَلُه-

قوجمہ:۔اوراگر کی کار گرے بیٹر ط کر لی ہوکہ بیکام تو خود کرنا تو اس کے لئے جا ترنبیں کہ کی دوسرے سے کرائے اوراگر عمل کو مطلق مچھوڑ اتو اس کے لئے جا مُزے کہا ہے آ دی کو اُجرت پر لے جو اس کام کو کر لے۔

مشر مع: -(۱۴) اگر ستاجرنے کار مجر پریٹر طالگائی کہ کام خود کرنا ہوگا تو کار مجرکیلئے انھیار نہیں کہ یکام دوسرے کرائے بلکہ خود
کرنا ہوگا کیونکہ مستاجراس کے مواد وسرے کے کام پر راضی نہیں ۔ (۱۳) اگرا چرکیلئے عمل مطلق چھوڑا تو وہ اس کام کوکرنے کیلئے مزد ور رکھ
سکتا ہے کیونکہ اچرکے ذرکام واجب ہے جس کا بنفسہ پورا کرنا بھی ممکن ہے اور دوسرے سے مدد لے کر بھی ، جیسے قرض کی اوائے گی خوداوا
کرے یا دکیل ہے کرائے دونوں جائز ہیں۔

رَعَهَ) وَإِذَا إِخُتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالْصَبَّاعُ وَصَاحِبُ النَّوْبِ فَقَالَ صَاحِبُ النَّوْبِ لِلُحْيَاطِ آمَرُنُكَ آنُ تَعُمَلُه قُبَاءٌ وقالَ الْخَيَّاطُ قَمِيْصاً (70)او قالَ صَاحِبُ النَّوبِ لِلصَّبَاغِ آمَرُنُكَ آنُ تَصَبَغُه آحُمرَ فَصَبَغُتُه آصُفَرَ فَآ لَقُولُ قُولُ صَاحِبِ النَّوبِ مع يَمِينِه (77)فَانُ حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ صَامِنْ۔ النَّوبِ مع يَمِينِه (77)فَانُ حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ صَامِنْ۔

قر جعه: اور جب درزی، رحم یز اور صاحب ثوب کابا م اخلاف پیدا هوجائے کہی صاحب الثوب نے درزی ہے کہا کہ می نے تھے

کواچی بنانے کا بھی کم کیا تھا اور درزی کہتا ہے کہ بلکہ کرتے کا کہا تھا یا صاحب الثوب نے رحم کہا ٹی کے بھی کہا تھا۔

کہا تھا جبکہ تو نے تو زردر تک دیا ہے ہی تو ل الکب کپڑے کا تم کے ساتھ معتبر ہے تو اگر اس نے تم کھائی تو درزی ضامی ہوگا۔

تفضی معے: ۔ (12) اگر صاحب ثوب مین متاج راور درزی مینی اجر عمی اختلاف ہوا متاج نے کہا کہ میس نے اپنی سے کہا تھا۔

تو نے تعمی می لی ہے (10) یا صاحب ثوب مین متاج نے رحم پر لیمنی اجر سے کہا کہ میس نے سرخ رتک و سے کہا تھا تو نے زرد رنگ می دیے کہا تھا تو قول صاحب ثوب میں متاج کہا تھا تا اور در مگ می دیے کہا تھا تو قول صاحب ثوب (متاج)

کا محبر ہے کہا کہ جا ہے کہیں بلکہ تو نے بھے تیم طرف سے حاصل ہوتی ہے تی کہ وہ اگر اصل اجازت میں سے انکار کرتا ہے تو انکا قول معتبر ہوگا۔ لیکن اس سے تم کھائیا تو درزی (اجر) ضامی ہوگا کہ گا گھائی سے انکار کرتا ہے کہا گھائی خیر انکار اور اس سے تم کھائیا تو درزی (اجر) ضامی ہوگا کہ گھائی ہے کہائی ہوگائی ہوگائی ہوگائی ہوگائی میں بھی ان میں کا قول معتبر ہوگا۔ لیکن اس سے تم کھائیا تو درزی (اجر) ضامی ہوگائی کو گھائی نے کھرنے کہا تھا ہو درزی (اجر) ضامی ہوگائی ہوگائی سے تم کھائیا تو درزی (اجر) ضامی ہوگائی گوگھائی ہے کہائی ہوگائی ہوگائ







(٦٧)وَاذَا قالَ صَاحِبُ التَّوبِ عَمِلْتَهُ لِى بِغَيرِ أُجُرةٍ وَقَالَ الصَّانِعُ بِأَجُرةٍ فَالقَوْلُ فَولُ صَاحِبِ القَّرِبِ مع يَبِينِه عِندَ ابِى حَنيفَةَ رحِمه الله وقالَ ابُو يُوسُفَ رحِمَه الله إنْ كانَ حَرِيفاً فَلَه الْاَجُرَةُ وإنْ لَم يَكُنُ حَرِيفاً فَلَا اُجِرةَ لَه وقالَ مُحمدُ رحمَه الله إنْ كانَ الصّائِعُ مُبُـَّذِلًا لِهِلِهِ الصَّنُعةِ بِالْاَجُرةِ فَا لَقُولُ ظَولُه مَعَ يَبِينِه آنَّه عَمِلَه بِأُجُرَةٍ \_

قوجعه : اوراگرصاحب الثوب نے کہا کرتو نے بیکام مرے لئے بغیراً جرت کے کرلیا ہے اور کار کجرنے کہا بلکہ اُجرت سے کیا ہے تو
ام ابوطنیفہ دمراللہ کے زویک صاحب الثوب کا قول تم کے ساتھ معتبر ہے اور امام ابو بوسف دحراللہ فرماتے ہیں کہ اگر کار مگر کا پیشہ بی ک یہ ہے تو اس کے لئے اُجرت ہوگی اور اگر اس کا پیشر نہیں تو اس کے لئے اُجرت نہ ہوگی اور امام محد دحراللہ فرماتے ہیں اگر کار مگر اس کام کو
اُجرت کے ساتھ کرنے ہیں مشہور ہے قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا کہ اس نے عمل اُجرت برکیا ہے۔

منشو مع :-(٦٧) اگرصاحب توب نے کہا کہ تو نے میرے لئے بلا اُجرت کام کیا ہے اور کار گیر کہتا ہے تیں بلکہ اُجرت ہے کیا ہے توا ہام ابوصنیفہ دسمہ اللہ کے زود کی تول صاحب توب وجوب اُجرت کا مشکر ہے اور کار گیرار کا ہدی ہے اور قول مشکر کا معتبر ہے کیوفکہ صاحب توب اگر کار گیر کا حریف ہو ( بینی ان میں پہلے سے لیمن وین اُجرت ہے موتار ہا ہو ) تو کار گیرا جرت کا سخی ہوگا ور نہیں کیونکہ ان کے درمیان سابقہ معاملہ جہت اُجرت کو مقین کرتا ہے۔ امام محد دحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کا دیگر کا معتبر ہوگا ور نہ صاحب توب کا کونکہ جب کار گیر نے کہی کام بین کہ اگر کا دیگر ہے کہ کہ اُس کے درمیان سابقہ معاملہ جہت اُجرت کو تعین کرتا ہے۔ امام محد دحمہ کار گیر نے کہی کام بین کہ اگر کا دیگر ہے کہ کام کی کہ جب کار گیر نے کہی کام کینکہ جب کار گیر نے کہا کہ کام کینکہ جب کار گیر کے کہا کہ کہت کے درمیان سابقہ کے کہا کہ کہت کہ تعین کیا توبیا جرت پرتھری کے قائم مقام ہے۔ (فق کی اہام محد کے قول ہے کما فی البندیة :۳۷۸/۳)

(٦٨) وَ الوَاجِبُ فِي الإجارَةِ الفَاسِدَةِ الْجُرَةُ المِثْلِ لا يَتَجَاوِزُ بِهِ المُسَمَّى - قرحه من الداما، وقاس وهم رأة عمل داه من مصل المستعمدة من مناكرة مسكن

قر جمه: اوراجاره فاسده من أجرت مثل واجب بجمعين شده عزائد في و

قعف مع : -(٦٨) اجاره فاسده من اجركيك أجرت مثل واجب موكى كين سن سن ما دونيس و يجائيكى بشرطيك من معلوم موكيونك من ير دونوں راضى مو يك بيں -امام زفر رحمدالله كنز ديك سنى بى واجب موكى جتنى بحى مو-

(٦٩)وَاذَا لَبَصَ المُستاجِرُ الدَّارَلْعَلَيه الْاُجُرَةُ وَإِنْ لَم يَسُكُنُهَا (٧٠)فَإِنْ غَصَبَهَا عَاصِبٌ مِنْ يَدِه مَـقَطَبَ الْاُجُرَةُ (٧١)وإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيباً يَصُرَّ بِالسَّكُنَى فَلَه الفَسُخُ (٧٢)واذَا خَرَبَتِ الدَّارُ اوإنُقَطَعَ شِربُ الضَّيُعةِ او الْقَطُعَ المَاءُ عَن الرِّطَى إِنْفَسَنَتِ الْإجارةُ ـ

قو جعه :۔ اور جب متاج نے مکان پر قبضہ کرلیا تو اس پر کرایہ واجب ہے اگر چہوہ اس پی ندر ہے اور اگر کی عاصب نے یہ مکان اس سے فصب کرلیا تو اُجرت ساقط ہوجائے گی اور اگر اس بی عیب پایا جور ہے کے لئے مضر ہوتو اس کوعقدا جارہ نٹے کرنے کا اختیار ہے اور جب مکان ویران ہوجائے یاز مین کا پانی منقطع ہوجائے یا بن چکی کا پانی بند ہوجائے وہ اجارہ نٹے ہوجائے ۔

قصوم : - (٩٩) جب متاجرا جاره پر لئے موئے كمرر تعنه كرلي أجرت واجب موجا كى اگرچده اليمن ندم كونك كالتليم

(۷۷) یا مثلاً کس نے کوئی جانور کرایہ پرلیا تا کہ اس پر سنر کرے پھر آگی رائے بدل گئی اور اس کیلئے بلسب سنر عدم سنر علی مصلحت فلا ہر ہوئی تو ان تمام صورتوں عمل اجارہ فنے ہوجا برگا ور نہ عدم شخ اجارہ کی صورت عمل آجر یا متا جر علی سے کسی آیک کا ایسا ضرر ہوگا جو بعجہ عقد اس پر لازم نہ تھا۔ البتہ آگر آجر نے جانور کرایہ پر دیا تو جانور کی گرانی کیلئے خود آجر نے بھی ساتھ جانا تھا گر ہوا ہے آجر کی رائے بدل گئی اور اسکے لئے بلسبت سنم کے عدم سنر علی مصلحت فلا ہر ہوئی تو آجر کیلئے یہ عذرتیس کیونکہ آجر کیلئے یہ مکن ہے کہ خود گھر بیٹھے اور جانور کی گرانی کیلئے کوئی مزدور یا غلام نیج و ہے۔

#### ( كِنَا بُ الشَّمُعَةِ }

بیکتاب شغعہ کے بیان میں ہے۔

"شفعه" ماخوذ ہے"شفع" ہے ماخوذ ہے لغة بمعنی الماناصد ہے وتر كار اور فیسما نسحن فید میں بھی چونکہ تنعی ماخوذ ( لینی مشغو عدز مین ) كواپنے ملك كے ساتھ ملاديتا ہے اسلئے اس كوشفو كہتے ہیں۔

شفد شرعا 'کسم لک المعقاد جبر اَعَلَی المُنْتَرِی بَمَافَامَ عَلَیْه ''یعن جرانزیدی بولی زین کااس قیت پر مالک بونا ہے جس پرمشتری کواسکی خرید میں پڑی ہے ،مثل کی نے اپنا گھر کسی اجنبی شف پر فروخت کیا پھر بائع کے گھرے متصل گھر والے پڑوی نے شغید کا دعویٰ کیا کہ اس گھر کا حقدار میں بول تو پڑوی کے شغید کا دعولی قبول کیا جائی گلہذا اب می گھر پڑوی شن سے لے لیگا۔ شفیع و ہخض ہے جسکونی شفید حاصل ہے مشفوع و و زمیں ہے جسکے ساتھ دی شغیر متعلق ہے اور مشفوع ہو و ملک ہے جسکی وجہ سے اسکونی شفید حاصل ہے۔

كتاب شفعه كى الجل كرماته مناسبت يه كراس بي بهاعتو واختيارى بيان كاب عقدا ضطرارى بيان فرمات بير - (1) الشُفعة وَاجِة لِلْحَلِيطِ فى الْمَبِيعِ نَمَ لِلْحَلِيطِ فى حقّ المَبِيعِ كَا لشُوبِ وَالطَّوِيقِ ثَمَ لِلجادِ (٢) وليسَ للشّويُكِ فى الطّوِيقِ وَالشّوبِ وَالطّويقِ وَالشّوبِ وَالطّويقِ فان لِلشّويُكِ فى الطّويقِ فان للشّويُكِ فى الطّويقِ فان مسلّمَ الْحَلِيطِ فان سَلّمَ الْحَلِيطُ فَا لشّفعة لِلشّويْكِ فى الطّويقِ فان مسلّم أحلَها الجَادُد

میں جمعہ: حق شفدنفس مجھ میں شریک کے لئے ٹابت ہے چراس کے لئے جوجی مجھ میں شریک ہوجیہے پانی کاشریک اور داستہ کا شریک چرجی شفعہ پڑوی کے لئے ہے اور نفس مجھ میں شریک کی موجودگی میں شریک نی الطریق ،شریک نی الشرب اور پڑوی کے لئے حق شفعہ نیس چرا کرنفس مجھ میں شریک نے حق شفعہ چھوڑ ویا تو چرحی شفعہ اس کے لئے ہوگا جورات میں شریک ہواورا گراس نے بھی چھوڑ ویا تو چرجی شفعہ پڑوی کے لئے ہے۔

منسوجے: (١) فِن شفدسب سے پہلے اس فض کیلئے واجب (اَلْمُوَ اَدْبِوَ اَجِدِ لَا اِبْدَةُ إِذَ لا يَالِمُ بِعَرْ كِهَا لِلاَ لَهَا وَاجِبَةً لَه لا عَلَيْهِ) موتا ہے جولاس مین عن شریک ہو۔ اگر بالع کے ساتھ لاس مین عن کوئی شریک ندہویا شریک تو ہو محراس نے شفد کا دوئ نیس کیا تو پھراس مخص کیلئے قابت ہوگا جو ی میں شریک ہوجیے کوئی پانی اور راستہ میں شریک ہو۔ پھر اگر بیمی نہ ہویا اس نے بھی شفسہ کا دعویٰ ٹیمی کیا تو پھراس پڑوی کیلئے حق شفعہ ثابت ہے جومشلو عہز مین سے اسکی زمین متصل ہو۔

(۲) اگر پہلے نے دوئی کیا تو گھردوس و تیسرے کیلے حق شفہ نہیں اور اگر پہلے نے چھوڑ دیا دوسرے نے دوئی کیا تو پھر کہ میں گئے۔ کہ مثلاً ایک گھر دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہاورای گھر ہمی ایک کر ہ ان دو ہیں ہے ایک اور ثالث کے درمیان مشترک ہاور ان گھر ہمی ایک کر ہوا ان دو ہیں ہے ایک اور ثالث کے درمیان مشترک ہاور گھر کا درواز و ایک ایک گل کی طرف کھلنا ہے جو شارع عام نہ ہواور کھرے کے بیچھے ایک اور فض کا گھر ہے جہ کا درواز و ایک اور گل کی طرف کھلنا ہے اب کھرے کے شریکین ہیں ہے ایک نے اپنا حصہ فروخت کردیا تو بیچھے ایک اور فض کا کھر ہے جو کھر و بی بائع کے ساتھ شریک ہے اسکے بعد جو گھر ہیں شریک ہے کیونکہ صاحب دارومزل کے بیچھے اور خاص ہے پھر گل والاحقدار ہے کیونکہ طریق آئم ہمی منزل والے طریق خاص ہیں شریک ہے تو حق ہی ہمی شرکت کی وجہ سے اسکونی شفعہ حاصل ہے پھر گلی والاحقدار ہے کیونکہ طریق آئم ہمی منزل والے کے ساتھ شریک ہے اور دیا تو پھرمزل کے پیچھے جوصاحب دار پڑوری ہے دو حقدار ہے۔

(٣) وَالشَّفُعةُ لَجِبُ بِعَفْدِ البَيْعِ وَنَسْتَقِرُ بِالْاشْهَادِ (٤) و لُمُلَکُ بِالْاَنْخِدِ إِذَاسَلْمَهَا الْمُشْتِرِى أَوُ حَكُمَ بِهَا حَاكِمُ - )

قوجعه: اور قَلْ شَعْد عَقَد رَحْ عَ عَ ابت اوتا ہے اور گواو قائم کرنے سے پخت اور قبنہ کرنے سے شفد کے مالک او جاتا ہے

جروقت کے خود شری ویدے یا حاکم اس کا فیصلہ کردے۔

تعشوی :- (۳) تن شغه کا ثبوت عقد بیج کے بعد ہوتا ہے کیونکہ عقد بیجے شغه کیلئے شرط ہے اورائمیں استحکام اس وقت پیدا ہوجاتا ہے جب شغیج کو بیج کاعلم ہوتے ہی وہ طلب شغه کر لے اور اپنے دعویٰ شغه پر گواہ بنا لے (مثلاً لوگوں سے کہے کہ تم گواہ رہوکہ میں نے اس مکان میں شغه طلب کیا ہے ) کیونکہ شغعہ کمزور حق ہے جواعراض سے باطل ہوجاتا ہے تو گواہ بنا نا اور طلب شغهہ کا ہونا ضروری ہے تا کہ نعجی کی رغبت انہیں معلوم ہوجائے۔

(1) شفیع مطویہ زمین کا اس وقت مالک بن جاتا ہے جب مشتری خوثی سے مشلویے زمین شفیع کے سپر دکر دے یا قاضی شفع کے حن میں فیصلہ کر کے مطلوعہ زمیں شفیع کے حوالہ کر دے کیونکہ مشتری کی ملک تام ہو چکی ہے اسلے مشلوعہ زمین اب شفیع کی طرف نتقل نہ ہوگی مکر مشتری کی رضا ہے یا قاضی کی قضاء ہے۔

(٥) وَاذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالنِّعِ اَشْهَدَ فِي مَجُلِبِهِ ذَالِكَ عَلَى الْمُطالَبَةِ (٦) ثُمَّ يَنُهُصُ منه فَيُشُهِدُ على البالِعِ إِنْ كَانَ المَهْنُعُ فِي هَذِه أَوْ على الْمِبْنَاعِ او عِندَ العِفَادِفَاذَا فَعَلَ ذالكَ اِسْتَقَرَّتُ شُفَعَهُ-

میں جمعہ:۔اور جب شغیع کوتے کاعلم ہوجائے آوائ کبل علم میں مطالبہ کرنے پر گواو بنادے بھریہاں سے اٹھے اور بائع کے پاس گواہ بنائے اگر مبع پائع کے ہاتھ میں ہویا مشتری کے پاس گواہ بنادے یاز مین کے پاس پس جب بیکام کر لے آواس کائن شغیہ متحکم ہو جائے گا۔ مشد مع:۔(۵) شغیہ چونکہ بغیرطلب دخصومت کے تابت نہیں ہوتا اسلئے ذکورہ مہارت میں صاحب کتاب آئی کیفیت بیان فرانے ہیں <u>م</u>یں مسلمان اور ذمی برابر ہیں۔

قتشویع: ۱۰۵)اگر تمارت باباغ زمین کے بغیرفروشت کیا جائے تو اس میں شغیر نہیں کیونکہ صرف تمارت اور درفت کے لئے دوام نہیں تو یہ مجمی منقولات میں ہے ہوئے۔(۱۰)منقول سامانوں اور کشتیوں میں شغیر نہیں ۱۱)مسلمان و ذمی حق شغعہ میں برابر میں کیونکہ مسلمان و ذمی حکمت شفعہ اورانتحقاق شفعہ میں برابر ہیں اس لئے کہ دونوں سبب شفعہ (یعنی اتصال الملک) میں برابر ہیں تو استحقاق میں بھی برابر ہونگے۔

(١٩) وَإِذَا مَلَكَ الْمِقَارَ بِعِرَضٍ هو مالٌ وجَبَتُ فيه الشَّفُعَةُ (١٣) ولا شُفُعةَ فِي اللّهَادِ الَّتِي يَعَزَوَجُ الرِّجُلُ عَلَيها (١٤) و تُخَالِعُ المَرُاةُ بِها (١٥) أَوْ يَصَالِحُ مِنْ دَم عَمَدِ (١٧) او يُعْتِقُ عَلَيها عبداً (١٥) او يُعْتِقُ عَلَيها عبداً (١٥) او يُحْتِقُ عِلَيها عبداً (١٥) اللهُ عَنْها بِإِنْكارِ او سُكُوتٍ (١٩) فانُ صاَلحَ عَنْها بِإِفْرَادِ وجَبَتُ فِيهَا لَثُفُعَةُ ـ

خوجهه: اور جب کوئی زمین کا ایسے عوض کے ساتھ مالک ہوجائے جو مال ہوتو اس میں شفد واجب ہے اور اس مکان میں شفد نیس جس کے عوض مردعورت سے شادی کرلے یا جس کے بدلے عورت خلع کر دے یا اس کے بدلے کوئی مکان کراہے پرلے یا قبل محمد میا مسلح کرلے یا اس کے بدلے میں غلام کوآ زاد کر دے یا اس سے سلح کرلے انکاریا سکوت کے بعداورا گراس سے سلح کر دی اقرار کے بعد تو اس میں شفد واجب ہے۔

تنفسو معے:۔(۱۲) جب مشتری بعوض مال زمین کا مالک ہوجائے تو اس زمین نمی شغنہ ثابت ہوگا کیونکہ شرقی شرط ( کہ مشتری جس مال کے بدلے مالک بنا ہے شفتے بھی اسکامشل اداکر کے اسکا مالک ہو) کی رعابت ممکن ہے۔(۱۳) اگر مشتری بعوض مال مالک نیس بنا تھا تو اس زمین میں شفدہ نہ ہوگالہذا ایسے گھر میں شفعہ نیس جسکوکوئی مرد بوقت نکاح مہر میں دیدے۔ (18) ادرا یسے گھر میں بھی نہیں جس کے بدلے ورت ایے شوہر سے ظلع (عورت کا بعوض مال طلاق لینے کوئلتے کہتے ہیں) کرتی ہے۔

(۱۵) ایے گریں بھی نہیں جس کے بدلے مالک کوئی دوسرامکان کرایہ پرلے۔(۱۹)ادرایے گھریمی بھی نہیں جسکے مالک پر قصاص داجب ہو پھراس نے منفول کے درشے سماتھاں گھر پر قصاص کے بدلے میں مصالحت کرلی۔(۱۷)ادرایے گھر میں بھی نہیں جوفلام اپنے مالک کودے کرخود کو اسکے بدلے آزاد کرائے۔

(۱۹) ایسے گھر میں ہمی نہیں جسکے متعلق الکاریا سکوت کے بعد ملک کی ہو (مثلاً کسی نے کسی مکان کی بابت واو کی کیا کہ یہ براہے مدمی علیہ نے افکار کیا یا خاصوش رہا چھر مدی علیہ نے کچھ مال و سے کر مدمی کے ساتھ مسلح کرلی ) کیونکہ شغند مباولة المال ہل ال جس واجب ہوتا ہے ذکور وصورتوں جس اعواض مال نہیں۔

(۱۹) البتدایے تحریش شغدہ جب کی بابت مدل کے ساتھ اقرار کے بعد سلی کی ہو (مثلاً مدل نے دوئ کیا کہ یہ تحریر اے م مری علیہ نے اعتراف کرتے ہوئے کچھ مال دے کر مدلی کے ساتھ سلی کرلی) کیونکہ مدمی علیہ محر ف ہے کہ یہ تحرید رہے م

كے ليا تور مبادلة المال بالمال بے لبذاا تميس شفعہ بے۔

قعف ویسے :۔(۴۰) جب شفیح قاض کے پاس آئے اور دعویٰ کرے کہ مشلا زیدنے فلاں گھر خریدا ہے بیں طلب شغه کرتا ہوں تو قاض مدیٰ علیہ (لیمیٰ مشتری) سے پوچھ لے اس گھر کی ملکیت کے بارے میں جسکی وجہ سے شفیج شغبہ کا مطالبہ کرتا ہے کہ کیاواقعی پیشفیج کی ملک ہے تو اگر مشتری نے شفیج کی ملکیت کا اعتراف کیا تو فبھ سے ورنہ قاضی شفیج کوا پنی ملکیت کے جوت پر گواہ قائم کرنے کا ملکف بنائیگا اگر شفیج گواہ قائم کرنے سے عاجز ہوا تو قاضی مشتری ہے تیم لیگا کہ داللہ میں نہیں جانتا کہ شفیج یا لک ہے اسکا جسکا اس نے دعویٰ کیا لیمیٰ اس گھر کا جسکی وجہ سے پیشفعہ کا دعوی کرتا ہے۔

(۲۱) ہجراگر مشتری نے ندکورہ بالاتم سے الکارکیا یا شنیع نے ندکورہ بالا دعویٰ پر گواہ قائم کئے تو جس کھر کی دجہ سے شنج وحویٰ کرتا ہے اس پر شغیع کی مکلیت تابت ہوجا نیک اور شغیع کیلے تن شغعہ نابت ہوجا نیگا اسکے بعد قامنی مدتی علیے (مشتری) سے بوج میں گا کہ کیا تو نے ذکورہ کھر خریدا ہے یا نہیں اگروہ اقرارکر ہے تو طبھا اوراگرا الکارکر ہے تو شفیع سے کہا جائیگا کہ گواہ چیش کر کہ مشتری (زید) نے واقعی وہ کھر خریدا ہے کیونکہ جبوب تھے کہ بار شفیع بھی گواہ قائم کرنے سے عاجز ہوا تو مشتری ہے تم لیا جائیگا کہ واللہ عمل نے نہیں خریدا ہے اور الشفیع اس کھر پر اس طرح شف کا مستحق نہیں جس طرح کہ اس نے ذکر کیا ہے۔

नुदेश नुदेश नुदेश

(٣٣) وتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّفِعَةِ وإنْ لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَى مَجُلِسِ القاضِي (٣٣) واذا قَضَى القَاضِي لَهُ بِالشَّفُعةِ لَزِمَه إِحُضَارُ الثَّمَنِ (٣٤) وَلِلشَّفِيْعِ أَنْ يَرُدُّ الدَّارَ بِخِيارِ الْعَيْبِ وَالرُّولَيَةِ

موجهد: اور شفعہ کے بارے میں جھڑ نا جا کڑے آئے جا کرچہ شفع مجلس قاضی ہیں شن عاضر نہ کرے اور جب قاضی اس کے تن ہی شفد کا فیصلہ کرو ہے۔

فیصلہ کرو ہے تو ابشن کو حاضر کر نالا زم ہے اور شفع کے لئے جا کڑے کہ خیار عیب یا خیار رو بہت کی وجہ سے مکان کور قر کرد ہے۔

مقت وجہ : ۔ (۲۶) شفع کیلئے شفعہ میں خصومت ومنازعت جا کڑے اگر چہلس قاضی میں مشفو عدز مین کا ٹمن حاضر نہ کرد سے کونکہ تھنا اور میں سے بہلے شفع پڑمن اور نہیں ۔ (۲۴) مجر جب قاضی شفع کے حق میں مشفو عدز مین کا فیصلہ کرد ہے تو اب شفع پڑمن چیش کر نالازم ہے کی نظام رروایت ہے ۔ (۲۶) شفع دار مشفو عد خیار عیب یا خیار رویت کی وجہ سے واپس کرسکنا ہے کیونکہ بحق شفعہ گھر لین بمنز لیٹر ید ہے تو جس کی نظام رروایت ہے ۔ (۲۶) شفعہ دار مشفو عد خیار عیب یا خیار رویت کی وجہ سے واپس کرسکنا ہے کیونکہ بحق شفعہ گھر لین بمنز لیٹر ید ہے تو جس کے طرح ترید نے کی صورت میں خیار ہوگا۔

(٢٥)وَإِنُ اَحْضَرَ الشَّفِيعُ البَائِعُ وَالمَبِئُعُ فِي يَدِه فله أَنُ يُخاصِمُه فِي الشَّفُعةِ ولا يَسُمَعُ القَاضِي البَيْنَةَ حتَى يَحضُرُ المُشترِي فَيَقُتِحُ البَيْعِ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ ويَقُضِى بِالشَّفُعةِ عَلَى البَائِعِ ويَجْعَلُ الْعُهُدَةَ عَلَيْه (٢٦)وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ المُشترِي فَيَقُتِحُ البَيْعِ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ ويَقُدِرُ على ذَالكَ بَطَلَتُ شُفَعَتُهُ (٢٧)و كَذَالكَ إِنْ اَشْهَدَ فِي المَجْلِسِ ولم يَشْهَدُ الْمُتَعَاقِدَينِ ولا عِندَ الْعِقَارِ -

تو جعه: اورجب شغیع نے بائع کو حاضر کردیا اورجیع بائع ہی کے قبضہ ہو شخیع کا شغد کے بارے بھی جھڑٹا جائز ہے ہیں قاضی
اس دفت تک کواہ نہیں سنے گا جب تک کے مشتری حاضر نہ ہو پھراس کی موجود گی بھی نیج فنح کردے گا اور بائع پر شفعہ کا تھم لگا دے اور ذمہ
داری اس پر ڈال دے اور شفیج کو جب مکان فروخت ہونے کاعلم ہو گیا اس دفت اس نے اشہا دچھوڑ دیا حالا نکہ وہ اس کی قدرت رکھا تھا تو
اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور اس طرح اگر مجلس بی اس نے گو او بنالیا لیکن متعاقدین بھی سے کسی پر گواہ قائم نیس کیا اور تہذر بھن کے باس

تمنس مع :۔ (90) اگر شفع نے بائع کو مجلس قاضی میں پیش کیا اور میچ اب تک بائع کی ہاتھ میں ہے مشتر کی کو تسلیم نہیں کی ہو شفع بائع کے ساتھ میں ہے مشتر کی کو تسلیم نہیں کی ہوئی ہے گئے گئے ۔ ساتھ شفعہ ہوئیتہ بائع پر پیش کر رہا قاضی وہ نہیں سنگا جب تک کے مشتر کی اس تھے ہوئیتہ بائع پر بیش کر رہا قاضی وہ نہیں سنگا جب تک کے مشتر کی اس مشتر کی ہے لہذا اسکی موجودگی میں قاضی بڑھ کو نئے کر دیگا۔ اور قاضی شغہ کا کا کی مشتر کی ہے لہذا اسکی موجودگی میں قاضی بڑھ کو نئے کر دیگا۔ اور قاضی شغہ کا کا کی مشام بائع ہوگا۔ اور اجب ہے۔ اور عہد دہمی بائع پر ہے بین اگر بھی کا کو کی اور مستق کل آ با تو شفیع کیلئے شن کا ضامن بائع ہوگا۔

٣٦) اگر شفتے کوئے کاعلم ہوا اور وہ ہا وجود قدرت کے اشہاد ( یعنی طلب مواہرہ ) جمہور و رہے تو اسکا حق شفعہ باطل ہو جائیاً کیونکہ اس نے طلب سے امراض کردیا۔ (٢٧) ای طرح اگر شفتے نے گواہ بنائے مجلس میں ( یعنی طلب مواویہ کرلیا ) مگر بائع یا مشتر گایا زمین کے پاس گواہ نہ بنائے ( یعنی طلب تقریرواشہاد مجموز دیا ) تو چونکہ رہمی امراض کی دلیل ہے لہذا شفعہ باطل ہو جائیگا۔ ( ؟ ؟ ) اگر شفع بھے کے بعداور شفعہ کے فیصلہ سے پہلے سرجائے تو شفعہ باطل ہوجائے گا کیونکہ موت کی وجہ سے شفیع کی المکیت ختم ہوجاتی ہے اور وارث کیلئے ملک ثابت ہو جائے گی مربھ کے بعد۔ جبکہ شفیع کیلئے ملک از وقت بھا تا تعناء قاضی شرط ہے تو چونکہ وارث کیلئے ملک بوقت بھے نہیں لہذا وارث کیلئے بھی حق شفہ نہیں۔

( ۳۰ ) اگرمشتری مرکبا تو شفعه باطل نه ہوگا کیونکه متحق شفعه یعنی شفع موجود ہے اور حق شفعه کا سبب ( اتصال

الملک ) بھی متغیرتیں ہوا ہے۔

(٣١) وَاذَا بِهَ عَ الشَّفِيعُ مَا يَشُفَعُ بِهِ قَبِلَ آنُ يُقُضِىَ لَه بِالشُّفُعِةِ بَطَلَتُ شُفُعتُهِ

قوجهد اورا گرشفی نے اس سے پہلے کداس کے فق میں فیصلہ ہوجائے اس زمین کوفرو دست کردیا جس کی وجہ سے وہ شغہ طلب کرر کرر ہائے آتا سکت شغبہ باطل ہوجائےگا۔

قت رہے:۔(۱ مع) گرشفیےنے قامنی کی طرف سے شفعہ کا فیصلہ کئے جانے سے پہلے اپنی اس ملک کوفروفت کی جسکی وجہ سے وہ شغیہ کا دعویٰ کرتا ہے تو اسکا شفعہ باطل ہو جائیگا کیونکہ مالک بننے سے پہلے سبب شفعہ زائل ہوا۔

(٣٢)وَوَكِيْلُ البَالِعِ اذَا بِاعَ وهوالشَّفِيْعُ فَلا شُفُعةَ لَه (٣٣)وَ كَذَالِكَ إِنْ صَبِينَ الشَّفِيعُ اللَّوْكَ عَنِ البَاتِعِ (٣٤)وَوَكِيلُ البَالِعِ اذَا بِاعَ وهو الشَّفِيعُ فَلَا الشَّفَعَةُ ۔

قو جمه: اور بائع کاد کمل اگر کسی ایے مکان کوفروفت کردے جس کا ووفور شفتی ہے تو اس کے لئے حق شفتہ نیس اورای طرح اکر شفع بالع کی طرف ہے درک کا ضامن ہوا ( تو بھی اس کے لئے حق شفتہ نیس ) اور مشتری کا دکیل اگر ایس زمین فرید یکا جس کا ووفور شفع بھی ہے۔ ہے تو اس کوحق شفعہ ہے۔

من المرائع كري التعريب التعريب التعريب التعريب التعريب المرائع المرائع التعريب التعري

موكالبذابيعقد سابقه عقد كورن كس ع جوكه جائز نبيل-

(۱۳۴۱) کا طرح آگر کوئی فض بائع کی طرف ہے درک کا ضامن ہوجائے (ضامن بالدرک کا معنی بیہ کہ کوئی مشتری ہے کہ کہ کا میں ضامن ہوں) اور حال بیہ کہ کوئی مشتری ہے کہ کہ فلاں چیز بے فکر ہو کر فرید لواگر اس چیز کا کوئی مشتق نکل آیا تو آپ کے شن کی اوائیگ کا بھی ضامن ہوں ) اور حال بیہ کہ فو دبیر منامن کی طرف ہے ہوئی ہے اب اگر شغیہ کا دبوئی کر بھا تو بید تھا میں ہے تو اس کیلئے حق شغیہ بھی ہے تو اس مکان کا شفیح شراہ ہیں اسلئے کہ شفید شراہ کے شند ہے کوئکہ بحق شفید ہے کوئکہ ہے کوئکہ ہے کہ بختر ہے کوئکہ ہے کہ بحق شفید ہے کہ بحق سفید ہے کہ بحق ہے کوئکہ ہے کہ بحق ہے کوئکہ ہے کہ بحق ہے کہ بحق ہے کوئکہ ہے کوئکہ ہے کہ بحق ہے کوئکہ ہے کوئکہ

(٣٥)وَمَن بَاعَ بِشَرُطِ النِحِيارِ فلا شُفُعةَ لِلشِّفِعِ فَإِنُ اَسُقَطَ الْبَائعُ النِحِيارَ وَجَبَتِ الشَفُعةُ (٣٦)وإنُ اشْعَرَى بِشُرُطِ النِحِيارِ وَجَبتِ النَّفُعةُ \_

توجعه: ۔ اور جس نے شرط خیار کے ساتھ کوئی مکان فروخت کرلیا توشفیع کے لئے حق شفیڈییں پس اگر با لئع نے خیارشرط ساقط کردیا تو ایس شفعہ واجب ہوجائیگا اورا گر کسی نے کوئی مکان شرط خیار کے ساتھ خرید لیا تو حق شفعہ واجب ہوگا۔

تشهریس :۔ (۴۵) اگر کی نے بشرط خیار کوئی مکان فروخت کردیا توشقع کیلئے شفیر نہیں کیونکہ شرط خیار کی وجہ سے ملک بائع زاک نہیں ا ہوتی تو گویا کہ فروخت ہی نہیں کیا ہے۔ پھراگر بائع نے ناخ نافذ کر کے خیار ساقط کردیا توشفعہ ٹابت ہو جائے گا کیونکہ اس زوال ملک کامانع زائل ہوا اور نے لازم ہوگئی۔ (۳۶) اگر کسی نے بشرط خیار مکان خرید لیا توشفیع کیلئے شفعہ ٹابت ہوگا کیونکہ مشتری کے لئے خیار شرط کی مورت میں زوال ملک بائع کیلئے کوئی مانع نہیں۔

(٣٧) وَمنُ اِبْتَاعَ داراً شِراءً فاسِداً فلا شُفُعةَ فيها ولِكُلُ وَاحِدٍ منَ المُسْعَاقلَينِ اَلْفَسُنُحُ (٣٨) فإنُ سَقَطَ الْفَسُخُ وَجَبتِ الشَّفُعدُ

موجهد: ادرجس فے شراء فاسد کے ساتھ کوئی مکان خرید لیا تو اس میں جق شفید نیس ہوگا اور متعاقدین میں سے ہرایک کوشخ کا اختیار ہوگا ہی اگر خوج ہونا ساقط ہوا تو حق شفید داجب ہوگا۔

قت روج : (۳۷) اگر کس نے کوئی مکان کتے فاسد کے ساتھ فرید لیا تو اس مکان میں شفیع کیلئے شفیزیں کیونکہ قبنہ ہے پہلے لمک باکع زائل نہیں ہوئی اور قبنہ کے بعد یہ مقدوا جب اللح ہے جبکہ اثبات شفیہ جس کٹے نہیں بلکہ تقریر فساوے پس جائز نہیں (مع) کر بھے فاسد میں حق مع ساقط ہو کیا (مثلا مشتری نے مجمع آ کے فروفت کرلی) توشفع کیلئے شفیہ ٹابت ہوجائے کا کیونکہ مانع زائل ہوا۔

(٣٩)وَإِذَا الْمُشْرَى اللَّمِيُّ دَاراً بِنَحَمُرٍ أَوُ جُنُزِيرٍ وَشَفِيعُهَا ذِمِيُّ اَحَلُما بِمِثْلِ الْحَمُرِ وقِيمَةِ الْجَنُزِيرِ (٤٠)وَإِنَّ كَانَ مَقِيمُهامُسُلِماً أَحَلُما بِقِيمَةِ النَّحَمُرِ وَالْبِحُنْزِيْرِ.

موجعه: داوراگرزی نے مکان ٹراب یا فزیر کوئ فرید لیااوراس کا قلع بھی ذی ہے وقعے اے مل ٹراب اور قسب فزیر

# دیکر لے لے ادراگراس کا شغیع مسلمان ہے تو قیمت شراب اور قیمت بخزیر دیکر لے لے۔

منشسوجے: - (۱۹۹)اگرایک ذمی نے دوسرے ذمی ہے مکان بعوض شراب یا خزیر خرید لیااور شغیع بھی ذمی ہے تو شغیج بیر مکان ش شراب اور قیمت خزیرے لے کے کونکہ بیر تنج الب الب ہے صحیح ہے اور تن شفید مسلمان کی طرح ذمی کیلئے بھی ہے اور شراب ایکے لئے ایسا مال ہے جسے ہمارے لئے سزکہ ہے اور خزیرالیا ہے جیسے ہمارے لئے بمری ہے۔

( • 1 ) اگر ندکورہ مورت میں شغیع مسلمان ہے تو وہ شراب دخزیر دونوں کی قبت دے کرلے لیے۔خزیر چونکہ مثلی چیز نہیں ا چیز نہیں اسلئے اسکی ہرصورت میں قبت دینا ہوگا اور شراب اگر چہ مثلی چیز ہے تحر مسلمان کیلئے اسمیں تصرف ممنوع ہے لہذا مسلمان کے حق میں یہ غیر مثلی شار ہوگا۔

## (٤١) وَ لاشُفُعة في الْهِبّةِ إلا أنُ تَكونَ بِعِوْضٍ مَشُرُوطٍ

قرجمه: -اوربهم شفونبي إالآيكم بكيوض كماتهم وطهو

قتشس میسے: - (11) اگر واہب نے کوئی مکان کمی کو ہدکیا تواسکے شریک یا پڑوں کیلئے تی شغینیں کے تکہ ہدمبا دلۃ المال بالمال نہیں الأید کریہ ہدمشر وط بالعوض ہو (مثلًا واہب کم وَ هَبْتُ لَکَ هِذِه السَّدَارَ عَلَى حُذَا مِنَ الذَرَاهِمِ ) کیونکہ ہدیا لعوض ابتدا ہدہے انتہا وُت ہے۔

(٤٢) وَاذَا اِخْتَلَفَ الشَّفِيُعُ وَالمُسْتَرِى فِي الثَّمِنِ فَالقَولُ قَولُ المُشْتِرِى (٣٤)فَإِنُ ٱقَامَا البَيَّنَةَ فَالبَيَّنَةُ الشَّفِيعِ عِندَابِي حنيفَةَ رحمَه الله ومُحمَّد رَحمَه الله وقالَ ابويُومُسْفَ وَحمَه الله البَيَّنَةُ بَيِّنَةُ المُسْتَرِى۔

قوجهد: اورا کرشفی اور مشتری نے تمن میں اختلاف کیاتو تول مشتری کامعتر ہے اورا کردونوں نے گواہ قائم کردیے تواہا م ابوطنیفد حمد الله اورا ہام محمد رحمد اللہ کے نزدیک شفیج کے گواہ معتر ہیں اور اہام ابو یوسف دحمہ الله فرماتے ہیں کہ مشتری کے گواہ معتر ہیں۔

تنفسو مع :۔ (۴۶) اگر شفی دمشتری نے ٹمن میں اختلاف کیا مثلاً مشتری نے کہا کہ میں نے یہ مکان دو ہزار میں خریدا ہے اور شفیع نے کہا کہا کیہ ہزار میں ۔ تو تول مشتری کا مع الیمین معتبر ہے کیونکہ شفیع کم قیت ادا کر کے استحقاق دار کااس پردعو کی کررہا ہے اور مشتری کم قیت پراسکے استحقاق کا مشکر ہے اور قول مشکر کا مع الیمین معتبر ہے۔

آلتنسريس الوالسي (٢٢) هي حل مختصر الفدوري

تو ہاتی شریک اگر شفد طلب کرے تو ہرایک فرونت شدہ دھے کے نصف کا متحق ہوگا مقدار ملک ماب المنفعة کا احتبار نہ ہوگا۔ جبکہ امام شافتی رممہ الله کے نزویک ہرایک کے سہام کے بمقدار حق شفحہ ہوگا ہی ندکورہ بالاصورت میں صاحب ثلث دو ثلث کا مستق ہوگا ادر صاحب سدی ایک ثلث کا مستق ہوگا۔

( • 0)وَمَنُ الْبِعَرَى دَاراً بِعَرُصَ اَحَلُهَا الشَّهِيْحُ بِقِيْمَتِه ( 1 0)وَإِنْ اشْعَراهَابِمَكِيلٍ اَوْ مَوزُونٍ اَحَلَها بِعِنْلِه ( 7 0)وَإِنْ اشْعَراهَابِمَكِيلٍ اَوْ مَوزُونٍ اَحَلَها بِعِنْلِه ( 7 0)وَإِنْ اشْعَراهُما بِقِيمَةِ الآخر \_ باغ عِقاراً بِعِقادٍ اَحَلَالشَّفِيعُ كُلَّ وَاحْدٍ مِنْهُما بِقِيمَةِ الآخر \_

(۵۳) وَاذَا بُلغَ الدَّلِيعَ أَنْهَا بِهُمتُ بِأَلْفِ لَمَسَلَمُ الدُّلغَةُ لَمْ عَلِمُ أَلَّهَا بِنُعَتْ بِأَللَ مِنْ ذَالكَ أَوْ بِجِنْعَةِ او فَجِم لَلْهُ اللّهُ اللّلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تعلسو النا : - (۱۳ ) اگر فلط کور فر گرگی کدلال گر ( بس می شفخ کون شلیده مسل ب ) ایک برار دائ سند کم می ارو در و او به ا است گذم و بوشی اروضت ادوا ب بنگل قیمت آیک برار دائ سند بمی ارود ب و شفخ نے ان قمام صورتوں میں شلید کا دول جوز و با گر اگر بعد بالا کد به گھر فدگوده بالا تجانول سند کم ایس اروف او اب از شفخ کا ترک شفند باشل ب بلک شفح کواب بسی می شدن شفد و اس به بوک کرد ای سال بیا کور مسائل کی اور سند می مواد افزا برس ایش گرای کو بی گی و دوش اس کے لئے عدد رقی اب بی کار ای طال خاام اور

( 8 ) اگر لدگود ا بالاسورت على إهد على بي معلوم مواكد للان كر اعظ و ينا رك وضف مواج بنكل فيه ايك برار دوام منها و هلي كيلن فلد دين كولكرو ينا دا دود واجم فل فريد على أيك بنس اي -

**4 4** 

(00)وَإِذَا قَيلَ لَه أَنَّ الْمَسْتَرِى قُلانٌ فَسَلَمَ الشَّفُعةَ ثُم عَلِمَ أَنَّه غَيرُه فَلَه الشَّفُعةُ (07)ومَنُ الْمُتَرى دَاراًلِفَيرِه فَهو الخَصْمُ في الشَّفُعةِ إِلّا أَنْ يُسَلَمَهَا إِلَى المُوَكِّلِ-

قو جعه: ۔ اورا کرشفیع ہے کی نے کہا کہ مشتری فلال فنص ہے تو اس نے دعوی شفد چھوڑ دیا پھر معلوم ہوا کہ مشتری کوئی اور ہے تو اس کو حصہ :۔ اورا کرشفیع ہے کی نے دوسرے کے لئے مکان فریدا تو شفعہ میں مرتی علیہ یہ فض ہوگا الآیہ کدا گراس نے مکان موکل کے حوالہ کردیا (تو مرتی علیہ موکل ہوگا)۔

قتشسسویسے:۔(**۵۵**)اگرشفتے کویے خبرلمی کہ مکان کاخریدار فلال(مثلاً) ہے تواس نے شغعہ چھوڑ دیا بھرمعلوم ہوا کہ خریدار تو کو لکا اور ہے(مثلاً بحرہے) توشفع کواب بھی حق شفعہ حاصل ہے کیونکہ آ دمی کوبعض تو گوں کی ہمیا نیکی گوارا ہوتی ہے اور بعض کی ناگوار تو اول الذکر کیلئے شفعہ جھوڑ نا دوسرے کیلئے جھوڑنے کوسٹر منہیں۔

(07) اگركى نے دور كيلے كمر فريدلياتو شند من قصم ( رك عليه ) فريدادى بوگا كونك عالد فريداد بهذاشفع فريدادكو من والد كركم وكا كونك بعدا فرا من والد المنافقة له (08) والى المنافقة المن و من و الله من و الله من و الله من و الله و ال

توجمه: اورا کرکس نے مکان فرونت کیا گرایک اتھ کی مقدارا ک طول کی حد میں جوشنے سے متصل ہے و شفیع کے لئے تی شفیہ نہیں اورا گر کسی نے مکان کا ایک حصہ پہلے خرید لیا تھر باتی مکان بھی خرید لیا تو پڑوی کے لئے پہلے حصہ میں جن شف ہے دوسر سے جمری نہیں اورا گر کسی مکان شمن کے جدلے خرید لیا تھر بائع کوشن کے توش کپڑا دیدیا تو شفید شمن کے توش ہوگانہ کہ کپڑے کے توش مشد ہے :۔(۷۰) اگر کسی نے مکان فروف کیا گرشفیج کی متصل جانب میں بمقدارا کی فرراع چھوڑ دیا توشفیج کیلیے حق شفونیس کیونک

جس دهدكي تع مولى إسكاشفيع بروس بيس اورجس كابروس ماسكى تع نبيس مولى ب-

هه) اگر مشتری نے محر کا بجی دھے شن سے خریداجس خریداجس خریداجس کی خرشفتے کو ہوئی مگراس نے شفعہ کا دعویٰ نہیں کیا مجر مشتری نے باق ماعم حصہ خرید لیا تو حصہ اول میں توشفع کیلئے می شفعہ تھا مگر دھے ثانی میں نہیں کیونکہ مشتری اول دھے کے خرید نے سے باک کا شریک ہوا اور می شفعہ میں شریک بڑوئی سے مقدم ہوتا ہے۔

(۹۹) اگرمشتری نے محمر بعوض فمن فرید لیا بھر ہائع کو بجائے شن سیٹی کے کپڑا دیدیا تو شغیر شسٹی کے عوض ہوگا نہ کپڑے مے وض کیونکہ کھر کا عوض فمن سنتی ہی ہے کپڑا دینا تو دوسراعقد ہے۔

في حل مختصر القدوري

(-٦) وَلاتُكْرَه الْحِيلةُ فِي اِسْفَاطِ الشَّفُعةِ عِندَابِي يُوسُفَ رحمَه الله وقالَ مُحمدٌ رحمَه الله تُكرَه-)

میں جمعہ:۔اورشفدکوساقط کرنے کے لئے دیلے کرناامام ابو ہوسف رحمہ اللہ کنزدیک کردہ نہیں اورامام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کروہ ہے۔

مشروجے:۔۔(۱۰) ام ابو ہوسٹ کے نزدیک شفعہ کے ثبوت سے پہلے اسقاط شفعہ کیلئے حیلے کرنا کروہ نہیں کیونکہ ثبوت فی کے بعد حیلہ سے کسی کا حق دفع کرنے ہیں اسکا ضرر اور اس پرظلم ہے جبکہ ثبوت سے پہلے امکانِ ثبوت کوئم کرنا ظلم نہیں۔امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کمروہ ہے کیونکہ شفعہ برائے دفع ضرر عن الشفع مشر دع ہوا ہے تو اگر حیلہ کی اجازت دیں تو شفع سے ضرر دور نہیں کر کئیں سے (امام ابو ہوسٹ کا قول رائے ہے)۔

(٦٦)وَاذَا بَنَىٰ المُشْتِرِى اَو غَرَسَ ثُمَّ قُضِىَ لِلشَّفِيعِ بِالشَّفَعَةِ فهو بِالخِيارِ إِنُّ شاءَ اَخَلُهَا بِالثَّمنِ وقِيمَةِ البِنَاءِ وَالغَرَسِ مَقْلُوعَينِ وإِنْ شاءَ كَلْفَ المُشْتِرِى بِقَلْمِهِ۔

قر جمه: ۔ اوراگرمشتری نے منفو عدز بین میں مکان بنالیایا باغ لگالیا پھر شفعہ کی وجہ سے اس زمین کا فیصلہ شفیج کے تن میں ہواتو شفیج کواختیار ہے آگر جا ہے تو اس زمین کوشمن اورا کھڑئی ہوئی ممارت اور درختوں کی قیت دیکر لے لے اور اگر جا ہے تو مشتری کواکھڑوانے کا مکلف بنائے۔

تمشر میں:۔ (٦٦) اگر مشتری نے مشلو عدز مین میں مکان بنالیا یا باغ لگالیا پھر شفیج کے تن میں شفعہ کا فیصلہ ہوا تو اب شفیح کو اعتمار کے ہے جا ہے تو مشتری کو اپنی تعمیر و باغ کے جہتے ہے جا ہو ہے جا ہو کہ اور جائے کے ایک مشتری کو اپنی تعمیر و باغ کے ایک مشتری کو اپنی تعمیر و باغ کے ایک مشتری کے ایک میں تعمیر کی ہے جسکے ساتھ غیر کا مضبوط حق وابستہ ہے اور صاحب حق نے مشتری کو تقمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کی ہے۔

(٦٢)وإذَا أَخَلَها النَّفِيعُ فَبَنَى لَوَ غَرَسَ ثُمَّ استُجِعَّتُ رَجَعَ بِالنَّمَنِ (٦٣)ولا يَرُجعُ بِقِبعةِ البناءِ وَالغَرُسِ-قوجعه: اورا گرشفع نے مشعوع زمین لے لی اوراس میں مکان بتالیا یا باغ لگالیا پھراس کا کوئی ستحق نگل آیا تویش کوواپس لے لیگا مکان اور بالع کی قیمت واپس نیس لیگا-

تنفسر وجے: -(٦٤) اگر شفیع نے بحق شفد زمین لے کرائمیس سکان بناد پایابا خ لگادیا پھراس زمین کا کوئی مستحق نگل آیا تو اگر شفیع نے بائع کے ایکا سے لیا ہوتو اس صورت بھی شفیع بائع ہے شن دالپس لیگا اورا گرمشتری ہے لیا ہوتو اس صورت بھی شمن مشتری ہے واپس لیگا -(٦٣) تقمیر کی اسلئے میں ہے جو نکہ شفیع کو جمع تسلیم نہ ہوئی اسلئے رجوع بھن کا حقد ارب ب باتی بناء کی قیمت کے لئے رجوع کا اسلئے معتد ارتبیں کے رجوع تو اس صورت بھی کیا جا سکتا ہے جس میں اسکودھوکہ دیا گیا ہو جبکہ اس صورت میں تو مشتری یابائع کی طرف سے شفتا کو دھوکر دیس دیا گیا ہے بلکہ شفعہ کا دھوکی کر کے اکو زمین دیے برمجود کیا تھا۔

**ል** ል

٣٤)وَإِذَا إِنْهَدَمَتِ الدَّارُاوُ اِحْتَرِقَتُ بِناوُهَا او جَفَ شَجَرُ البُسْتان بِغَيرِحمَل اَحَدِفَالشَّفِيعُ بِالنِحِيارِ إِنْ شَاءَ أَحَلُما بِجَمِيعِ النَّمنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (70)وإنْ نَقَصَ المُشترى البِناءَ لِيلَ لِلشِّفِيعِ إِنْ شِئْتَ فَنُعلِالْفَرُصَةَ بِحِصِّتِهَا وَانْ شِئْتَ فَذَعُ وَلِيسِ لَهُ أَنْ بَأَخُذَ النَّفْضَ - "

مو جعهد: - اورا كرمكان منهدم موكمياياس كى مارت بمل كى ياباغ كدر فت خشك مو مكة بغير كى كمل كو قطيع كوانعتيار بواي اس زمین کول شمن مے موض لے اور اگر میا ہے تو مجموز دے اور اگر مشتری نے مکان خود گرادیا تو اب شفیع سے کہا جائیگا کہ اگر میا بہاتو اس میدان کواس کے حصر کی قیمت دے کر لے لے اور اگر جا ہوتو چھوڑ دواور اس کواختیار نبیس کے ملب لے لے۔

منت رہے:۔(۹۴)اگرمشتری کے تبعنہ میں مشاوع مکان منہ دم ہوگیا یا اسکی تغییر جل گئی اور یا باغ تعا اسکی درختیں خشک ہوگئیں بشر طیکہ یہ آ فت ساوی ہے ہوکسی کے فعل ہے نہ ہوتو شغیح کوا متیار ہے جا ہے تو ہورا ثن ادا کر کے مکان لے لیے کیونکہ تقبیراور در شت تالع ہیں جن ے مقابلے میں شمن میں آتالہذاا کی کی بیش ہے شمن میں کی بیش میں ، وآل۔ ادر جا ہے تو جموز دے کیونکہ نفع کونق ہے کدوہ بعوض مال کھر ا كالك في عدر ك ماعد

(30) اُكر مارت مشرى نے تو و ديا تو شلي سے الله مارت قيت ساقد موجائيل اور شلي اگر ما ہے خال و من اسك معد ك معد ارثمن ہے نے لے اور ما ہے تو الک محول دے کو کہ تغیر و فیرہ اب با علاف مشتری تصود موااسلے اسے مقابلے میں اب شن آجا نگا اور شلع كولمه لين كاحت فيس كولكه لمهدود الوكرة الي فيس رال -

(٦٦) وَمَنَ ابُعَا حَ أَرُصَا وَحَلَى نَصْلِهَا لَمِرٌ أَصِلُهَا الطَّفِيعُ بِغُثَرِهَا (٦٧) فان جُلَّه الصُّلُعرى سُفَطَ عن الطَّفِيع جِعُلُعارُ. ترجمه : ١٠١ر بس لے زین فرید في اوراس كے درفيق نام پھل ہے تو قبلى اس كواس كے پھل كے ساتھ لے ليے اورا گرمشترى نے پھل لولالإيناد فنفي عنداس كاللوليس ما تطابوها ليكل ..

تنظر الله المركمي لل الله الله المن الرياد المن المستحدد الموال مراحل الموادر بولت الله ميل المراح كالمراح كال المراح كال من المالية (٩٧) اور اگر محل مشتری لے قرل وال فلن من بعد ارتال فیص ساتھ ہوجا ایک کولکہ فاق میں کال اور کرنے ہے مجل مصورا فاق می والمل بوكيا ينبالهذ التنك مقاسط شاش أكل بوكار

(٦٨)واذ العبي اللامين لِللَّفيع بالمنادِ ولم يكنُ واهافله عِيازُ الرُّولِيةِ فانَ وجَسَمًا بِهَا عَبُهَا فله أنْ يَزُوكنا بِه وإنَّ گان المبلغوي طوط البراة جهد

الد جمه : دادراكر في كان على النس مان كالعليد يديادر عال يديد كشفي في اس مان كود يكم النس يهوا عداد واليد ماصل اوكالي اكراس شاكول عيب إلا قواست الكواس ايب في بجدولا كرسلة كا التيارية اكر يدهوي سلوا سيدي او فے گ شرط لا وی ہو۔

منت دیسے: - (۱۹۸) اگر قامنی نے شفتے کے تی میں رکان کا فیصلہ تو کرلیا گرشفیج نے مشفوع مکان دیکھائیس تھا تو شفیع کو خیار دو ہے ماصل ہے۔ ای طرح اگر مکان میں کوئی عیب پایا گیا تو شفیع بوجہ عیب یہ مکان رد کرسکتا ہے کیونکہ شفتے بمنز لہ مشتری کے ہے تو جس طرح کہ مشتری کو خیار دؤیت اور خیار عیب حاصل ہوتے ہیں ای طرح شفیع کو بھی حاصل ہوتے ہے (بیر مشلماتی باب میں گذر چکا ہے بیال مقصود صرف آخری حصہ یعنی و ان کے ان السمنت ری شہر ط البر اہ منہ کو بیان کرنا ہے کمر چونکہ یہ حصہ اقبل مضمون پر مرتب بیال مقصود صرف آخری حصہ یعنی و ان کے ان السمنت ری شہر ط البر اہ منہ کو بیان کرنا ہے کمر چونکہ یہ حصہ اقبل مضمون پر مرتب ہے اس لئے اس کو دوبارہ بیان کیا ) اور اگر مشتری نے بائع کو ہر عیب سے بری کر دیا ہو تو شفیع کا بیتن ساقط نہ ہوگا کیونکہ مشتری شفیع کا میتن ساقط نہ ہوگا کیونکہ مشتری شفیع کو ساقط نہیں کر سکتا ہے۔

(٣٩)وَإِذَا ابْتَاعَ بِسْمِنٍ مُوْجَلٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيارِ إِنْ شَاءَ اَحلَها بِشَمِنٍ حالٍ وإِنْ شَاءَ صَبرَ حتَّى يَنُقَضِىَ الْآجَلُ ثُمُ يَاحَلُها(٧٠)وإِذَا إِقْتَسَمَ الشُّركاءُ الْعِقارَ فلا ثُفُعةَ لِجارِهم بالقِسمَةِ۔

منو جعه :-ادراگرمشتری نے کوئی مکان ادھار خریداتوشفی کو اختیار ہے اگر جائے و نقد شمن دیکرا ہے ابھی لے لیاوراگر جائے و مبر

کرلے یہاں تک کردیت شم ہوجائے گھرلے لیاوراگر چند شریکوں نے زمین توقعیم کرلی قواس تقسیم کی وجہ بڑدی کے لئے حق شفہ نہیں۔

منشو مع :- (۹۹) اگرمشتری نے مکان بائع ہے شمن مؤجل (ادھار) کے ساتھ خرید لیا توشفیج کو اختیار ہے جا ہے تو نقد شمن ہے خرید لے

اور جا ہے تو اس میعاد کے گذر نے کا انظار کرے جس کی بائع نے مشتری کومہلت دی ہے جب یہ میعاد گذر جائے تب لے لیگر مشتری

مطرح شمن مؤجل کے ساتھ نہیں لے سکن کیونکہ اگر بائع مشتری کومہلت دینے پر راضی ہے تو میستز م نہیں کہ شفیج کومہلت دینے پر بھی

راضی ہو کیونکہ لوگ معاملات میں متفاوت ہیں۔ (۷۰) اگر کسی زمین میں چندا فراوشر کے ہوں گھر انہوں نے آبس میں ہی زمین تعلیم کر لی

(٧١)وَإِذَا اشترىٰ ذَاراً فَسلّمَ الشَّفِيعُ الشّفُعةَ ثُمّ رَدّهَا الْمُسْتَرِى بِخِيارِرُوّيَةٍ او شَرُطِ او بِعَيبٍ بِقَصَاءِ قَاصٍ فَلاَ شُفعَةَ لِلشّفِيعِ (٧٢)وان رَدّها بِغَيرِ قَصَاءِ قَاضِ او تَقَايَلافَلِلشّفِيعِ الشّفُعَةُ\_

میں جمعہ:۔اورا گرکسی نے کوئی مکان خریدلیااور شفتے نے شفعہ چھوڑ دیا بھر مشتری نے نیار شرط یا خیار رو کیت یا خیار عیب کی دجہ ہے قامنی کے عظم سے واپس کر دیا تو اب اس میں شفع کے لئے حق شفعہ میں اور اگر مشتر نے اسے قامنی کے عظم کے بغیرواپس کر دیایا دونوں نے آپس میں اقالہ کردیا تو اب شفع کے لئے حق شفعہ ہے۔

قتضو مع : - (۷۱) اگر کس نے کوئی مکان خرید لیا اور شفع نے شغد چھوڑ کر دعو کانہیں کیا پھر مشتری نے خیارر ویت یا خیار شرط یا خیار عیب کی وجہ سے بھکم قاضی مکان واپس کیا تو یہ چونکہ من کل الوجو و نئے ہے عقد جدید نہیں لہذا اب شفع کیلئے تن شفتہ نہیں ۔ (۷۹) اگر مشتری نے بغیر قضا وقاضی کے مبعد واپس کیا اور یا باقع و مشتری نے آپس میں اقالہ کیا تو شفع کواب می شلعہ حاصل ہے کیونکہ یہ باقع و مشتری کے حق میں تو اس میں استان میں اور کی تعییر رے کے حق شفعہ حاصل ہے۔ اور کی تعییر رے کے حق شفعہ حاصل ہے۔

#### (كِتَابُ الشُّوكَةِ ﴾

مركاب شركت كے بيان مي ہے۔

ما قبل کے ساتھ مناسبت میہ ہے کہ شفعہ کے بعض مسائل چونکہ ٹرکت سے متعلق تنے اسلئے شفعہ کے بعد شرکت کے مسائل بیان فر مائے ہیں ۔

شرکت لغت میں دویا زیادہ حصوں کواس طرح ملانا کہان میں اتمیاز نہ رہے۔مجازاً عقدشر کت کوبھی شرکت کہتے ہیں اورشرعا اس عقد کو کہتے ہیں جس میں منشار کین کااشتراک راُس المال اور منفعت دونوں میں ہو۔

جوازِ شرکت اول اربعدے ابت ہے 'امّ االکتاب فقوله تعالیٰ ﴿ فهم شرکاء فی الثلث ﴾ واما السنة فکما فی است ابی داؤد و ابس ماجة والحاکم عن السائب آنه قال کان رسول الله خَلِظ شریکی فی الجاهلیة ''اورجوازِ شرکت برائم کا اجماع ہے اور زق طلب کرنا مشروع عمل ہے۔
شرکت برائم کا اجماع ہے اور قیاس سے ہوں ٹابت ہے کہ شرکت دوق طلب کرنے کا راست ہے اور زق طلب کرنا مشروع عمل ہے۔
(۱) اَلشَّرُ کهُ عَلی صَرُبَینِ شِرُ کهُ اَمُلاکِ وَشِرُ کَهُ عُقُودٍ فَشِرُ کَهُ اَلاکِ الْعَینُ یَرِ ثُهَا وَجُلانِ او یَشْتَرِ یانِها (۲) فلاک یَجُودُ اِلاَ عَلی صَرُبَینِ الله عَلی نَصِیب صاحبه کا لاَجنبی ہے۔
یہ جودُ اِلاَ حَلِی مِن الله وَالله عَلی الله وَالله وَاله وَالله و

منتوجے: -(۱) شرکت دوئم پرہے۔ افعیو ۱ - شرکت الماک ۔ افعیو ۲ - شرکت محقود - پھرشرکت الماک بیہ ہے کہ ایک چڑکودوآ دی میراث میں پائے اور یا دونوں لمکر فریدلیس ۔ یا دونوں کیلئے کو لگ کی چیز کا ہبہ کر لے اور بید دونوں اسکوقیول کرلے یا دونوں کا مال اس طرح مل جائے کہ افریاز ندر ہے - (۲) اس تم کا تھم ہے کہ شریکیین میں سے کوئی بھی دوسرے کی اجازت کے بغیر دوسرے کے حصہ میں تصرف جہیں کرسکتا اور جرا یک دوسرے کے حصہ میں اجنبی ہوتا ہے۔

(٣) وَالصَّرُ بُ النَّانِيُ شِرُكَةُ الْعُقُوْدِ وهِي عَلَى اَرْبَعَةِ اَوْجُهِ مُفَاوَضَةٌ وعَنَانُ وَشِرُكَةُ الصَّنَانِعِ وَشِرْكَةُ الْوَجُوْهِ فَامَا فِي مُالِهِمَا وَصَرُّفِهِمَا و دِينِهِما فَيجُودُ بَينَ الْحُرِينِ فَيَسَادِيانِ فَى مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا و دِينِهِما فَيجُودُ بَينَ الْحُرِينِ الْمُسلِمِ وَالْمَالِمِينِ الْمُسلِمِينِ الْمُسلِمِينِ الْمُسلِمِينِ الْمُسلِمِينِ الْمُسلِمِينِ الْمُسلِمِينِ الْمُسلِمِينِ الْمُسلِمِينِ الْمُسلِمِينَ الْمُسلِمِ والكَافِمِينِ الْمُسلِمِينَ المُسلِمِ والكَافِمِينِ الْمُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِ والكَافِمِينَ المُسلِمِينَ الْمُسلِمِينَ الْمُسلِمِينَ الْمُسلِمِينَ الْمُسلِمِينَ الْمُسلِمِينَ الْمُسلِمِ والكَافِمِينَ الْمُسلِمِينَ المُسلِمِينَ الْمُسلِمِينَ الْمُسلِمِينَ الْمُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمُ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ المُسلِمُ الم

درمیان می اور ندمسلمان اور کافر کے درمیان میں۔

قتشسد ہے :-(۳) شرکت کی دوسر ک تم شرکت عقو دے۔ شرکت عقو دوہ ہے جوبسبب عقد حاصل ہوئی ہو۔ پھر شرکت محقو د چارتسم پر ہے ،شرکت مفاوضہ ،شرکت عنان (بکسر العین و فتحها) ،شرکت وجوہ ،شرکت منائع۔

مفاوضہ تفویض سے ہے بمعنی مساوات فی کل فئی اوراصطلاح میں شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دونوں شریک مال میں تقرف میں اور دین میں برابر ہوں لہذا دوحر بمسلمان ، ہالغ اور عاقل آ دمیوں کے درمیان سیح ہوگی کیونکہ ندکورہ صفات والوں میں مساوات تحقق ہے۔ دعور نکور بیٹر کردینٹر کی سیز نہ روز میں میں نہیں میں سیار افقا میں برخور کردیں تاریخ کے میں میں میں میں میں ن

(ع) مذکورہ شرکت آزادہ غلام میں جائز نہیں ادر بچے وبالغ میں جائز نہیں کیونکہ ترتصرف اور کھالہ (کسی کا ضامن ہوتا) دونوں کا الک ہے اور غلام اجازت مولی کے بغیر دونوں میں ہے ایک کا بھی یا لکٹ نہیں لبذا تصرف میں مساوات کے نقدان کی وجہ ہے ان میں شرکت مغاوضہ بچے نہیں۔ اس طرح بچے بھی ہے کہ کھالہ کا تو مطلقاً ما لکٹ نہیں اور تصرف کا ولی کی اجازت کے بغیر یا لکٹ نہیں لبذا نقدان مساوات کی وجہ سے بچے اور عاقل بالغ میں بھی شرکت مغاوضہ بھی نہیں ۔ طرفین کے نزد کے مسلمان وکا فر میں بھی شرکت مغاوضہ بھی نہیں ۔ مرفین کے نزد کے مسلمان وکا فر میں بھی شرکت مغاوضہ بھی نہیں (جیسے تصرف فی ایخر والبحزیر یہ کا بہذا مساوات نہیں البتہ امام یوسف دھمہ کے لئد کے نزد کیک مسلمان استان میں دونوں مساوی ہیں اس سے زائد کا اعتبار نہیں۔

(۵)وَتَنْعَقِدُ عَلَى الوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ (٦)ومابُشُتَرِيْه كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُما يكُونُ عَلَى الشَّرُكةِ إِلَّاطَعَامَ اَعْلِه وَكِسُونَهُمُ (٧)وما يَلُزَمُ كُلُّ واحدٍ مِنَ الدِّيُون بَدَلَاعَمًا يَصِحُ فِه الْإِشْتَرَاكُ فَالآخَرُ صَامِنٌ لَه.

قو جعه: ۔ اورشرکت مفاوضہ منعقد ہوتی ہے وکالت اور کفائت پراور جو پچھ ہرایک ان دونوں میں سے فرید یکا تو وہ شرکت پر ہوگی سوائے اپنے بال بچوں کے کھانے اور کپڑوں کے اور ان میں سے ہرایک پرایک چیز کے بدلے قرض ہوگا کہ اس میں شرکت درست ہوتی ہے تو دوسرااس کا ضامن ہوگا۔

منش مع :۔(۵) شرکت مفاوضہ منعقد ہوتی ہے وکالت اور کفالت پر بینی ہرا کیے شریکییں میں ہے دوسر ہے کاوکیل اور ہرا کی دوسرے کا کفیل ہوگا۔(۹) اور شفاوضین میں سے جو بھی کوئی چیز خرید ریگا وہ دونوں میں مشترک ہوگی کیونکہ شرکت مفاوضہ کا مقتضی مساوات ہے البتہ وہ چیزیں جو حاجات راتبہ ( دائمی ضروریات ) میں سے ہوں تو وہ مشتیٰ ہیں مشلاً بال بچوں کے طعام اور کپڑے اور دیگر ضروری اشیام کیونکہ دائمی ضروریات معلومۃ الوقوع ہیں جن کوند شریک ٹانی پر داجب کیا جاسکتا ہے اور ند شریک ٹانی کے مال سے ثمن دیا جاسکتا ہے لہدا ا ان کے ساتھ مشتری بی شخص ہوگا۔

﴿ ﴾ ، متفاوضین میں ہے اگر کی ایک پر ایک چیز کے بدلے میں قرضہ لازم ہوجائے جس میں شرکت مجیح ہومثلاً کا وشراء استجار واستقراض کے بدلے میں آو دوسراا سکاضائن ہوگا تا کہ مساوات خفق ہو۔

**Δ** Δ

(٨) فَإِنْ وَرِثُ أَحَدُهما مَا تَصِحَ فِيْهِ الشُّرُكَةُ أَوُ وُهِبَ لَهُ وَوَصَلَ اِلَىٰ يَدِه بَطَلَتِ المُفَاوَضةُ وَصَارَتِ الشُّرُكَةُ عَناناً \_

قر جمع نداوراگران میں سے کوئی ایسی چیز کا وارث ہوگیا جس میں شرکت سمجے ہویا کسی ایک کے لئے کوئی چیز ہبدگا کی اوروہ چیز اس کے ہاتھ آگئی ہوتو شرکت مفاوضہ باطل ہو جا گیگی اور شرکت عنان ہوجا گیگی -

قعنس مع : - (٨) اگرمتفاونسین میں ہے کوئی ایک ایس چیز کا دارٹ ہو گی جس میں شرکت صحیح ہویا کسی ایک کے لئے کوئی چیز ہبدگی گئی اور وہ چیز اس کے ہاتھ آگئی تو شرکت مفادضہ باطل ہو جائیگی کیونکہ مفادضہ میں مساوات ابتداء بھی ضروری ہے اور بقاء بھی جبکہ ندکورہ صورت میں مساوات بقاءً باتی نہیں رہے گی اوراب پیشرکت عنان ہوجا نیکل کیونکہ عنان میں مساوات شرطنہیں۔

(٩) وَلاَتَنُعَقِدُ الشَّرِكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَائِيرِ وَالقُلُوسِ النَّافِقَةِ ولا يَجوزُ فِيْمَا سِوى ذَالكَ (١٠) إِلَّا أَنْ يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِه كَالتَّبُرِوالنُّقُرَةِ فَنَصِحَ الشَّرُ كَةُ بِهِمار

قوجمہ: ۔ اور شرکت منعقد نیں ہونی محر دراہم اور دنا نیراور رائج بیموں ہے اور ان کے سوایس جائز نہیں الآید کہ لوگ اس کے ساتھ معالمہ کرنے گئیں جسے سونے جاندی کے فکڑے لیں ان سے بھی شرکت سیحے ہوجائے گی۔

نف و بستے ۔ ( ۹ ) دراہم ودنا نیراور رائے الوقت پیرس کے علاوہ ہیں شرکت جائز نہیں۔ ( ۰ ۹ ) البتہ اگر لوگ ان کے علاوہ سے معالمہ الریخ کیس تو پھر جائز ہے جیے سونے چاندی کے گڑے کہ ان سے بھی شرکت سے جوجائے گی۔ ان کے علاوہ عروض مکملی اور موزونی اشیاء اور زمین میں شرکت سے خبیر سے بخریں شرکت کے لئے رائس المال نہیں بن سختیں کیونکہ یہ دِبے مُالَمُ یَضُمَنُ ( یعنی کمائی السی شی کی اور زمین میں شرکت سے لئے رائس المال نہیں بن سختیں کیونکہ یہ دِبے مُالَمُ یَضُمَنُ ( یعنی کمائی السی شی کو کہ کورہ جبکا آپ ضائم نہیں ) کو مفعی ہوتی ہیں اور دبع مالم یضمن سے تیفیر سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دبع مالم یضمن کو کہ کورہ اشیاء کے مفعی ہونے کی صورت ہوں ہے کہ شرکین میں سے ایک نے اپنی شرکت سے موض ہزار فروخت کر دیا اور وقد کر دیا اور وورسے نے پندرہ ہو کے وض فروخت کر دیا اور مقد کی ممانی میں شرکت ہے تو صاحب ہزار جو ہزارے زائد پائج ہوسے اپنا حصر لیگا تو و مو بسے ممالم بصورے رائدے زائد پائج ہوسے اپنا حصر لیگا تو و مو بسے ممالم بصورے رائدے زائد پائج ہوسے اپنا حصر لیگا تو و مو بسے ممالم بصورے رائدے زائد پائج ہوسے اپنا حصر لیگا تو و مو بسے ممالم بصورے رائدے زائد پائج ہوسے اپنا حصر لیگا تو صاحب ہزار جو ہزارے زائد پائج ہوسے اپنا حصر لیگا تو صاحب ہزار جو ہزارے زائد پائج ہوسے اپنا حصر لیگا تو صاحب ہزار جو ہزارے زائد پائج ہو سے اپنا حصر لیگا تو صاحب ہزار جو ہزارے زائد پائج ہوسے اپنا حصر لیگا تو صاحب ہزار جو ہزارے زائد پائے ہوسے کو کھی کہائی ہے جما آپ ضامن نہیں )۔

(11) وَإِنْ أَرَادَ الطَّرُكَةَ بِالعُرُوضِ بَاعَ كُلٌ وَاحِدِمنهُ ما نِصْفَ مالِه بِنِصْفِ مالِ الآخوِ لَمَ عَفَدَ الشَّرُكَةَ. قو جعه: اوراكرم وض اورام اب كما تحد شركت كرف كا راده كرين توان من سے برايك اپن نسف مال كودوس كنسف مال كوش فرولت كروب كرعقد شركت كروس.

قعنت دیسے:۔(۱۱)دراہم درنا نیر کے علاوہ حروض اور حیوان وغیرہ شی نٹر کت مفاد ضریح نبیں لیکن اگر کوئی ان میں ٹرکت مفاد ضرکرنا چاہئے تو اسکی صورت یہ ہے کہ ٹر پکٹین جس سے ہرا یک اپنے مال کا غیر عین نصف حصد دوسرے کے مال کے غیر معین نصف حصہ کے ہوش فروخت کردے اب دولوں ٹر یک ہوجائے کیونکہ اب دہ دولوں عقد اٹھ کے ذریعہ قیمت عمی ٹر یک ہو مجے لیکن بیٹر کمت ٹرکت واملاک ہے چراسکے بعد ٹرکت عقد کا عقد کرلیں تا کہ ہرا یک دوسرے کا دکیل وقعیل ہوتو بیٹر کت مفاوضہ ہوجا نیگل ۔ (١٢)وَ أَمَاشِرُكَةُ الْعَنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُوُنَ الكَفَالَةِ (١٣)وَيَصِحُ التَّفَاطُلُ في الْعالِ وَيَصِحُ أَنُ يَتَسَاوِيا في العالِ وَيَصِحُ أَنُ يَتَسَاوِيا في العالِ وَيَتَفَاضَلافي الرَّبُحِ (١٤)ولاتُصِحُ إلّا بِمَا العالِ وَيَتَفَاضَلافي الرَّبُحِ (١٤)ولاتُصِحُ إلّا بِمَا بَيْعَضِ مالِه دُوْنَ بَعضٍ (١٥)ولاتُصِحُ إلّا بِمَا بَيْنَا أَنَ المُفَاوضة تَصحُ به \_

قوجه بهرحال شرکت عنان تو وکالت پرمنعقد ہوتی ہے کفالت پڑیں اور شرکت عنان میں تفاضل فی المال سیح ہے اور یہ می سیح کہ مال میں دونوں برابر ہوں اور نفع میں کم وزیادہ ہوں اور یہ بی جائز ہے کہان میں سے ہرا یک اپنے بعض مال سے عقد شرکت کردے اور بعض سے نہ کرے اور سیح نہیں مگرای مال ہے جس ہے شرکت مفاوض سیح ہوتی ہے جوہم نے بیان کردیا۔

قعف ہے:۔(۱۴) شرکت عنان ہے کہ دویازیادہ افراد آپس میں عقد شرکت کرے ادبرا کسالمال دمنفعت میں مساوات کی شرط نہ گائے۔ شرکت عنان دکالت پر منعقد ہوتی ہے کفالت پر نہیں یعنی شریک میں ہے ہرایک دوسرے کا دکل ہوگا کھیل نہ ہوگا کیو ظہ د کالت ضروریات تقرف میں ہے نہیں۔ (۱۳) شرکت عنان میں ہے بچے ہے کہ مال ایک کا زیادہ دوسرے کا کم ہواور رن میں مسادی ہواور اسکا علی بھی میچے ہے کہ وار اسکا علی بھی میچے ہے کہ وار اسکا علی ہی میچے ہے کہ وار اسکا علی ہی میچے ہے کہ وار اسکا علی ہی میچے ہے کہ وار اسکا تھا تھا ہے ہوئا ہے اور کیا ہے اور کی ہوتا ہے ہوئا ہے ہوئا

(۱۴) میریمی جائز ہے کہ شریکسن میں سے ہرایک اپ بعض مال کے ساتھ عقد شرکت کر لے اور بعض کے ساتھ دنہ کر سے کیونکہ شرکت عنان میں مساوات نی المال شرط نہیں۔ (۱۵) شرکت عنان بھی صرف ان ہی چیزوں میں ( یعنی اثمان میں ) صبح ہے جن میں شرکت مفاوضے ہے جو ہم نے شرکت مفاوضہ میں بیان کردیا۔

﴿(٦٦)وَيَنَجُوُزُ أَنُ يَشُتَرِكَا وَمِنُ جِهُةِ اَحَلِهِ مَادَنَانِيرٌ ومنُ جِهْتِ الآخَوِ وَرَاهِمُ (٧٧)ومَا اِشْتَرَاه كُلَّ وَاجِلِهَ مِنْهُمَالِلشِّرُكةِ طُوْلِبَ بِفَعنِه دُونَ الآخَوِ (١٨)ويَرْجِعُ عَلى ضَرِيْكِه بِحصَتِه مِنْه۔

قو جہہ:۔اوریہ جائز ہے کہ دونوں ٹریکوں میں ہے ایک کی جانب سے دنا نیر ہوں اور دوسرے کی طرف ہے دراہم ہوں اور دونوں میں ہے کوئی بھی جو چیز ٹرکت کے لئے خرید بگا توشن کا ای سے مطالبہ کیا جائےگا دوسرے سے نیس اوریہ اپنے ٹریک سے اس کے حصہ کے بقد درجوع کر بگا۔

تنظیر معے ۔ (۱۶) شرکت منان میں یہ بھی جائز ہے کہ شرکین میں ہے ایک کی جانب سے دنانیر ہوں اور دوسر ہے کی جانب سے دراہم ہوں کیونکہ دراہم ودنا نیر بہت سے احکام میں جنس واحد کے درجے میں ہیں یہی وجہ ہے کہ باب زکو ہمی بعض دوسر ہے بعض کے ساتھ ضم کیا جاتا ہے۔ (۱۷) شرکت عنان میں شرکینین میں سے جوکوئی بھی پھوخرید بھائش کا مطالب اس سے ہوگانہ کہ دوسرے سے کیونکہ شرکت عنان وکالت کو وضعمن ہے کمر کفالت کو عضمین نہیں۔ (۱۸) اِن اپٹر یک سے بقدر حصد والیس لیگا اگر اس نے اپنے مال سے اواکیا ہو۔

بِمالِه شَيتاً وهَلَكَ مالُ الآخرِ قَبلَ الشّرَاءِ فَالمُشْترىٰ بَيْنِهِمَا عَلى ما ضَوَطَا ويَوْجِعُ عَلى صَويْكِه بِحصّتِه مِنْ لَعَنِه (٢١) ونَجُوزُ الشَّرُكةُ وَإِنْ لَمْ يَخُلِطَا المالَ-

قوجعہ: ۔اوراگر مال شرکت باشریکین میں ہے کہی ایک کا مال کسی چز کوخریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو شرکت باطل ہو جا میگی اوراگر ﴾ ایک نے اپنے مال سے کو کی چیز خرید لی اور دوسرے کا مال کو کی چیز خرید نے سے ہلاک ہوا تو خریدی ہو کی چیز دونوں کے درمیان شرط ك مطابق مشترك ہوگی اور خريد نے والدائے شريك سے رجوع كريگاس كے معد كے بقد رخريدى ہوئی چيز كے شن مل سے اور شركت حائزے اگر چہ دونوں نے مال ندلایا ہو۔

تنشیر میں :۔(۱۹۶)اگرشر کت عنان میں کوئی چیزخرید نے سے پہلے کل مال ہلاک ہوجائے اور میاا حدالمالین ہلاک ہوجائے توشر کت 8 باطل ہوجا نیکی کیونکہ عقد شرکت میں معقود علیہ مال ہے اور ہلاکت معقود علیہ سے عقد باطل ہوجا تا ہے جیسے نیچ میں۔اور ہلاکتِ احد الالین کی صورت میں اسلئے باطل ہوگی کہ جس شریک کا مال ہلاک نہیں ہوا وہ دوسرے کواینے مال میں شریک کرنے پر راضی نہیں ہوتا جب کے کرخود پہ دوسرے کے مال میں شریک نہ ہو۔

( • ) انعقاد شرکت کے بعد ایک نے اپنے مال سے کوئی چیز خرید لی مجرشر یک آخر کا مال کوئی چیز خرید نے سے پہلے ہلاک ہوا تو خریدی ہو کی چز وولوں میں شرط کے مطابق مشترک ہوگی کیونکہ بوقت خرید شرکت قائم تھی تو ملک مشترک واقع ہو کی ہے۔ ہال مشتر ک اپنے شر کے سے بعدراس کے حصہ کے تمن لے ایگا کیونکہ دوسر سے شریک کا حصہاس نے وکیل بن کرخریدا تھا اور ثمن اینے ال سے دیا تھا۔ ۹۱۶) اُکرشریکین مال نه ملائے تب بھی شرکت منجے ہے کیونکہ شرکت منسوب الی العقد ہے الی المال نہیں (لہذا عقد شرط ہے ) البية عقد كے بعد خلط (مال ملانے سے ) سے پہلے ہلاك شده مال صاحب مال كا شار موكا شركت كانبيل ـ

(٢٢) والنصِع الشّرُكةُ إذَا شَرَطًا لِآحَدِهِمَا ذَرَاهِم مُسَمَّاةٌ مِنَ الرَّبُح )

ترجمه .. اورثرکت کی مورت ورست بین که تریکین میں سے کی ایک کے لئے من نع میں سے مجھ تعین وراہم شرط کرلیں۔ تشهريع :۔ (۴۴) اگرشريكين ميں ہے كى ايك كيلے معين درہموں كى شرط كر بيجائے توریشر كت سيخ نبيس (مثلاً ایک شریک نے كہا ك منافع میں ہے دی درہم میرے ہو نکے باتی جونج مکنے وہ آپس میں تقسیم کردینکے ) کیونکہ شرکت منافع میں اشتراک کامتعتفیٰ ہےا درالیکا ثر طاشراک کوفتم کرد تی ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نفع صرف دی درہم ہی ہو۔







(۲۳) وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ المُفَارِضَيُنِ وَشَرِيْكُى العَنَانِ أَنُ يَبُضَعَ العالَ (۲۶) وَيَلْفَعُه مُضَاوَلَةُ (۲۵) وَيُوَكُّلُ مَنُ يَعْصَرَّتُ لِحِهِ (۲۶) وَيَرُهَنُ ويُسُتَرُهَنُ (۲۷) ويَسُتَاجِرُ الْآجُنَبِى عَلَيه (۲۸) وَيَبِيعُ بِالنَّقُدِ وَالنَّسِيَّةِ (۲۹) وَيَدُه فِي العال يَدُ أَمَانَةٍ.

قعضو مع :- (۴۳) شرکت مفاوضه وعنان کے ہرا کی شریک کیلئے بیرجائز ہے کہ وہ کی کو مال بطور بیناعت (کی کو مال دیدے تاکہ
وہ اسکوفر دخت کرے اوراس مال کے شن ومنافع صاحب مال کووا پس کردے ) دیدے۔ (۴۶) یا بطور مضار بت (وہ عقد شرکت فی
الربح ہے جس جس ایک کی جانب ہے مال ہواور و درسرے کی جانب ہے ممل ہو ) دیدے۔ (۴۵) یا کسی کو مال شرکت جس تصرف
کرنے کا وکیل بنائے (۴۶) یا مال شرکت کو کسی کے پاس رہمن رکھ دے یا مال شرکت کے بدلے کسی ہے رہمن رکھ دے۔ (۴۷) یا
مال شرکت کی حفاظت کیلئے کسی کو فوکر رکھے (۴۹) یا مال شرکت کو فیت کروے یا او حار فروخت کروے بیسب امور اگر شریک
آخر کی اجازت سے ہوتو جائز ہیں کیونکہ بیتجار کی عا دات میں سے ہیں۔ (۴۹) مال شرکت میں شریک کا قبضہ قبضہ امانت ہوگا ہذا اگر

(٣٠)وَأَمَّا شِرُكَةُ الصّنَائِعِ فَالْعَيَّاطَانِ وَالصَّبَاغَانِ يَشُتَوكا نِ على أَنْ يَتَقَبَّلَا الْاَعْمَالُ ويَكُون الكَسُبُ بَيْنَهِمَا فيجوزُ ذَالكَ (٣١)وما يَتَقَبَلَه كُلُّ واحدٍ مِنْهُمَا مِنَ العَمَلِ يَلُزَمُه ويَلزَمُ شَرِيُكُه (٣٢)فَإِنُ عَمِلَ اَحَلُهُمَا دُوُ نَ الآخر فَالكَسُبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَان ـــ

قر جعد: بہر مال شرکت منا تع ہی دورزی یا دورنگ ریز اس شرط پرشر یک ہوجا تیں کدونوں لوگوں سے کام تعل کر لیس کے اور کمائی ان کے درمیان تقسیم ہوگی توبیجائز ہے اور دونوں میں جو بھی کوئی کام لے گا توبیکام اس پراوراس کے شریک پرکرنالازم ہوگا ہی اگر کسی ایک نے کرلیا دوسرے کے بغیر تو بھی مزدوری دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی۔

تش \_ رہے:۔ ( ۱۹۰) شرکت عقد کی تیسر کائٹم شرکت صنائع ہے جسکوشر کت تعمیل ، شرکت اعمال ادرشر کت ابدان بھی کہتے ہیں۔عند الاحناف شرکت منائع بیہ ہے کہ دوکار مگراس پر شفق ہوجائیں کہ دونوں لوگوں سے اعمال قبول کرینگے ادر جو بھی کوئی کام لیگادہ دوسرے کو مجسی لازم ہوگا ادر کمائی دونوں میں مشترک ہوگی جیسے دورزیوں یا ایک درزی اورا یک رنگریز کی شرکت۔

اس تسم کی شرکت جائز ہے خوا ہ شریکین متفق الا ممال ہوں جیسے دو خیاط یا دورمحریز یا مختلف الا ممال ہوں جیسے ایک خیاط اور

ایک رگھریز۔(۳۱)اور دونوں میں ہے جوکوئی بھی کوئی کام لیگا و ہاس پراورا سکےشریک دونوں پراا زم ہوگا کیونکہ خوداس نے اسکو ملط کیا ہے کہ اپنے لئے اور میرے لئے کام قبول کرلیا کرو۔ ( ۴۹) اگر کام ایک نے کیا تو بھی کمائی دونوں میں نصف نصف ہوگی اكرشرط نصف ك لكال بوورنة وجيى شرطك بوا لانهد ايست حقّان الربح بالضمان فعاحَصَلَ من احدهمامن §زيادة عمل فهراعانةً لصاحه"ـ

﴾ (٣٣) وَآمًا شِرُكةُ الوُجُوهِ فَالرَّجُلان يَشْتَركان ولا مالَ لَهُمَا عَلَى أَنُ يشُتُويَا بِوُجُوهِهِمَاويَبِيُعَا فَتَصِحَّ الشَّرُكةُ عَلَى هذَا وكُلِّ وَاحدِمِنُهُمَا وَكِيُلُ الآخَرِ فِيْمَايَئُتَرِيْهِ (٣٤)فإنُ شَرَطًا أَنَّ الْمُشْترَىٰ بَينهمَا نِصُفَانِ فَالرَّبْحُ كَذَالكَ ولا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَاضَلا فِيه وإنْ شَرَطًا أَنَّ المشْتَرِي بَيْنَهُمَا ٱثَّلاقاً فَالرَّبُحُ كذالكَ (٣٥) والآيجُوزُ الشَّرُكةُ في الإختطاب وَالْإحتِشَاش وَالْإصطبادِ ومَااصُطَادَه كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَوْ إِحْتَطَبَه فهو لَه دُوُ نَ صَاحِبه

قوجمه زبرشركت وجوه توده يه بكردوآ دميوں كے ياس مال نبيس وه اسشرط برشر يك بوتے بيس كددونوں عس سے برايك اين اعتبار رخرید وفروخت کریگاتواس صورت برشر کت مجے ہوجائے گی اور ہرایک جو کچے خرید یگاس میں دودوسرے کا دکیل ہوگا پس اگر دونوں نے ے پیشرط کرلی کرخریدی ہوئی چیزان دونوں کے درمیان نصفانصف ہوگی تو نفع بھی ای طرح ہوگا اور نفع میں کمی بیٹی جائز نہیں اورا گر دونوں نے مرشم ط کرلی کہ خرید ہوئی چیز ان دونوں کے درمیان اٹلا فا ہوگی تو نفع بھی ای طرح ہوگا اورلکڑی جمع کرنے اور گھا س جمع کرنے اور شکار کرنے می مرکت جائز نبیں اور دونوں میں ہے جس نے جوشکار کیایا جس نے جولکڑی جمع کی دوای کا ہوگا دوس سے ساتھی کانبیں ہوگا۔

۔ منسوبیع ۔ (۳۴۳) شرکت عقد کی چوتی تم شرکت وجوہ ہے جسکی صورت یہ ہے کہ شریکین کے باس مال نہیں ہوتا وہ اس بات برعقد شرکت کرتے ہیں کہ اپنے اعتبار واعماد کی بناء پر مال ادھار فریدینے فروخت کرکے جونفع عاصل ہوگا وہ آپس میں تقییم کریئے۔شرکت کی مقیم بھی جائزے اور جو کچیزید یکا سیس ہرایک ان میں سے دوسرے کاوکیل ہوگا کیونکہ تصرف علی الغیر جائز نہیں مگر د کالت ماولات کے ساتھ ا ولاية تويهال بينس لهذا وكالت متعين ب-

دی ۱۹۲۸ اگرشرکت وجوه میں شریکین نے بیشرط لگائی کے خریدی ہوئی چز دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگی تو بقدر ملک منافع ممی اس طرح نصف نصف ہوگی اس صورت میں کمائی میں کی بیشی جائز نہ ہوگی ۔اورا گرخریدی ہوئی چیز ا مثلاثا خریدی لیعنی ایک نے ایک تهائی اور دوسرے نے دوتہائی خریدی تو نقع بھی اھلا ٹائنسیم ہوگا کیونکے شرکت وجوہ میں منافع بالنسمان میں اور منیان مشتری میں بقد پر ملک عية زاكدرع الميضمن بالبدااس كاشرط لكانا مائز نداوكا

، ۳۵) مباح الاصل اشیا ومثلاً لکڑی ، کھاس ، شکار کے حاصل کرنے میں شرکت درست نبیس کیونکہ شرکت و کالت کو حضمن ہے اور حصول مراح کیلئے تو کیل درست نہیں لبد اشریکین میں ہے جوکو کی شکار کر رہا یا لکڑیاں جمع کر رہاوہ اس کی ہوگی دوسر ہے کی نہیں۔ مستن میں ہے ہرایک نے اپنی زکو قورینے کی دوسرے کواجازت دیدی تھی گھران میں ہے ہرایک اپنی بھی اور دوسرے کی ہے۔ اوراگر دولوں میں ہے ہرایک اپنی بھی اور دوسرے کی میں تعلق کے دوسرا ضامن ہوگا خواہ اسے پہلے کے اداکر نے کی خبر ہویا نہ ہواہ رصاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرائے خبر نہ تو ضامن نہ ہوگا۔

مشریعی : ۔ (۱۵۰) ایک شریک دوسرے کی اجازت کے بغیرا سکے مال کی زکو قادا نیس کرسکا کی نکہ شریکی میں ہے ہرا یک کو ورسرے کی طرف ہے صرف تجارتی امور میں تصرف کی اجازت حاصل ہے اور زکو قان میں سے نہیں۔ (۱۹) اگر شریکی میں ہے ہرایک نے علی سبل التعاقب زکو قادا کر کی قواما کہ بوضیفہ رحمہ اللہ نے علی سبل التعاقب زکو قادا کر کی قواما وی کا جازت دی تھی پھر ہوایہ کے ہرایک نے علی سبل التعاقب زکو قادا کر کی قوام اول کا اواکر نا اسکو معلوم ہویا نہ ہو کیونکہ شریکین میں سے ہرایک ما مور با دام اللہ کے زریک بعد میں دینے والا ضامن ہوگا خوام اول کا اواکر نا اسکو معلوم ہویا نہ ہو کیونکہ شریکین میں سے ہرایک ما مور با دام اللہ کے زریک بعد میں دول ہوجا تا ہے خوام اسکو علم ہویا نہ ہو کی تو مخالفت امری وجہ سے ضامن ہوگا اور اول کی ادائی میں ہوگا ور اور عزل تھی کیا ہے وکیل کا علم شرط نہیں )۔ صاحبین ادائی سے ثانی معزول ہوجا تا ہے خوام اسکو علم ہویا نہ ہو کیونکہ یوئزل تھی ہے (اور عزل تھی کیلئے وکیل کا علم شرط نہیں )۔ صاحبین مرحبہ اللہ کے زریک عدم علم کی صورت میں ضامن نہ ہوگا۔

# كتابُ الْهُمْسَارَبَةِ

یہ کاب مفار بت کے بیان می ہے۔

اقبل کے ساتھ وجہ مناسبت سے کہ مضاربت چونکہ شرکت پر مشتمل ہے تو شرکت بمنزلہ مقدمہ ہے مضاربت کیلئے اسلئے پہلے شرکت کاذکر کیا اب مضاربت کے احکام بیان فرماتے ہیں -

"مُصارِبَتْ" مُتَقَى بي صوب في الارض "سي بمعنى سفركرنا اورمضاربت كومضاربت اسطئ كتي بي كرامي مي المراس الميل الم مضارب طلب رئ كيلي زمين من سفركرتا ب-

شرعا دوعقد شرکت فی الرئے ہے جس میں ایک کی جانب سے مال ہوا ور دوسرے کی جانب سے عمل ہواس مال کوراً س المال اور معا حب مال کورتِ المال اور کام کرنے والے کومضارب کہتے ہیں۔

مفاریت کے لئے گئ شروط ہیں۔ منصبو ۱ رائی المال اثمان میں ہے ہو کمانی الشرکۃ۔ منصبو ۲ رائی المال عن ہو وین نہ ہو / منصبو ۱۳ رائی المال مضارب کوحوالہ ہوتا کہ اس میں تعرف ممکن ہو۔ منصبو کا سمنافع وونوں میں مشاعاً ہوکی ایک کے لئے کو کی مقد ارتعین نہ ہوورنہ تو فاسد ہوگا۔ منصبو ۵ ۔ بوقت عقد ہرا کیے کا حصہ معلوم ہو۔ منصوب ۲ ۔مضارب کا حصہ مرف منافع ممل ہورائی المال میں نہ ہوورنہ تو فاسد ہوگا۔

> (١) اَلْمُضارَاهُ عَفَدُ عَلَى الشَّرُكةِ فِي الرَّبُح بِمَالٍ مِن أَحدِ الشَّرِيُكُيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الآخرِ \_ قوجهه: دادرمضاد بت لل عُماثر كت يرمقد كرنا بي بي ل كمال ايك ثريك كاموادر عمل دور \_ كامو

تفتویع:۔(۱) بیمفار بت کا ٹرگ تعریف ہے

(٣) و لا تَصِعُ المُصَارَبَةُ إِلَا بِالعَالِ الَّذِئ بَيَنًا أَنَّ الشَّرُكَةَ تَصِعُ بِهِ (٣) وَمِنُ شَرُطِهَا أَنُ يَكُونَ بَيْنَهُ مَامُشَاعاً لَا لِلهَ الْمُصَارِبِ وَلا يَدَ لِرَبِّ الْعَالِ فِيْهِ الْمَالُ مُسَلَّماً إِلَى المُصَارِبِ وَلا يَدَ لِرَبِّ الْعَالِ فِيْهِ الْمَالُ مُسَلَّماً إِلَى المُصَارِبِ وَلا يَدَ لِرَبِّ الْعَالِ فِيْهِ الْمَالُ مُسَلَّماً إِلَى المُصَارِبِ وَلا يَدَ لِرَبِّ الْعَالِ فِيْهِ الْمَالُ مُسَلِّماً إِلَى المُصَارِبِ وَلا يَدَ لِرَبِّ الْعَالِ فِيْهِ الْمَالُ مُسَلِّماً إِلَى المُصَارِبِ وَلا يَدَ لِرَبِّ الْعَالِ فِيْهِ اللّهُ عَلَى المُصَارِبِ وَلا يَدَ لِرَبِّ الْعَالِ فِيْهِ عَلَى الْمَعْلِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَعْلِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(٥) فَإِذَا صَحَّتِ المُضَّارَبَةُ مُطُلَقَةُ جَازَ لِلمُضَارِبِ أَنْ يَشُتَرَى وَيَسِعُ ويُسافِرَ ويُبُضِعُ ويُوكُلَ (١) ولِسَ لَه أَنْ يَدُفَعُ المَالَ مُضَارَبَةً إِلّا أَنْ يَأَذَنَ لَه رَبِّ المالِ في ذالِكَ أَوْ يَقُولَ لَه إِعْمَلُ عَلَى رَأَيِكَ (٧) وإنْ خَصْ لَه رَبِّ المالِ المَّالِ المَّالِ مُصَارَبَةً إِلَى بَعُيْنِه أَو فِي سِلُعةٍ بِعَيْنِهَ الم يَجُزُ لَه أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ ذالكَ (٨) وكذالكَ إِنْ وَقَّتَ المُضَارَبَةُ الشَّارَبَة عَنْ ذالكَ (٨) وكذالكَ إِنْ وَقَّتَ المُضَارَبَة بِعَيْنِها جَازَ وبطَلَ العَقَدُ بمُضِيَّها -

قوجهد: پھر جب مضار بت مطلق سیح ہوجائے تو مضارب کے گئے تر یدوفرو قت کرنا اور سفر کرنا اور بہناعت پر مال دینا اور کی کو
وکس بنا نا جائز ہے البتہ اس کے لئے بہ جائز نہیں کہ مال کی دوسرے کومضار بت پردیدے الآبہ کدرب المال اس کواس کی اجازت دے
اور یا اے کہدد ے کہ اپنی رای کے مطابق کام کرواور اگر مضارب نے کسی خاص شہریا کسی خاص مال تجارت عمی تصرف کرنے کی تضییص
کردی تو اس کواس سے تجاوز کرنا جائز نہیں اور اس طرح اگر مضار بت کی کوئی مدت معین کردی جائے تب بھی جائز ہے اور اس مدت کے
کردی تو اس کواس سے تجاوز کرنا جائز نہیں اور اس طرح اگر مضار بت یا طل ہوجائیگ ۔

قت وی : (۵) گرمضار بت مطاق ہولین کی زمانہ مکان پاسامان کی ایک خاص نوع میں تعرف کرنے کے ساتھ مقیدنہ ہوتو مضارب کیلئے خرید وفرو دخت اور سفر کرنا اور مال مضار بت کسی کو بہناعت (بہناعت یہ ہے کہ کسی کو مال دیدے تا کہ دہ اسکوفرو دخت کرے اور اس مال کے شن ومنافع صاحب مال کو واپس کردے) پر دینا اور اسمیں تصرف کرنے کا کسی کو دیکل بنانا اور و دیعت رکھنا ، رئن رکھنا وغیرہ سب جائز ہیں کے کھے مقدم مطابق ہے اور مقصود حصول لفع ہے جو بغیر تجارت حاصل نہیں ہوتا ہی بی حقد تمام اقسام تجارت اور عادات تجار کوشال ہوگا

اور ندکورہ تمام افعال عادات تجار میں سے ہیں۔

(٦) مضارب کا مال مضار بت کسی دومرے کومضار بت پر دینا جائز نہیں کیونکہ بھی اپنے مثل کے ساتھ قوت میں برابر ہوتا ہے تو ایک دوسرے کومضمن نہیں ہوسکتالبد اایک مضار بت دوسرے کومضمن نہیں ہوتی الا بیر کہ رب اسال مضارب کواسکی صرت ا جازت دیدے یارب المال مضارب سے کہد ہے کہ توانل را کی کے مطابق عمل کرنے کا مظاریہ۔

(۷) اگررب المال نے بیشر طاکر لی کہ للاں خاص شہر میں یا فلاں معین سامان میں تجارت کرنا ہوگا تو مضارب کیلے شرط کوچورز کر حجارت کرنا جائز نہیں کیونکہ مضاربت ترکیل ہے اور و کالت کی تنصیص میں فائدہ ہے لہذا تخصیص اسمیں ہوجا لیگی ۔

(A) اسیلرح اگررٹِ المال نے مضار بت کیلئے وقت معین مقرر کیا تو اسکے گذرنے سے مقد باطل ہو جائیگا کیونکہ مضار بت تو کیل ہے تو جس وقت کے ساتھ موقت کیا اس وقت تک رہے گی۔

(٩)وَلِيسَ لِلمُصَّارِبِ انْ يَشْعَرَى آبَا رَبُّ الْمَالِ ولاإِبْنَةُ ولا مَنْ يُفَتَقُ صَلَيْه (١٠)فَإِنُ اِضْتَرَاهُمْ كَانَ مُشْعَرِياً لِنَفْسِهُ ذُونَ المُصَّارَبَةِ۔

(١٦)وَإِنْ كَانَ فَى العَالِ وِلِمَّ طَلِيسَ لَهَ أَنْ يَغُمُونَ مَن يُغَفَّلُ عَلِيهِ وَإِنْ اطْعَوَاهُمُ حَسَنَ مَالَ المُعَلَّوَيَةِ (١٦)وإِنْ لَمَ يَكُنُ فِى العَالِ وِبْتُعُ جَازَ لَهُ أَنْ يَغْمُونِهُمُ (١٣) كَالِنُ وَافَتْ قِلْمَعُهُمُ عَثَلَ نَصِيبُه مِنْهُمْ (١٤)ولِم يَصَمَّلُ لِوَبُ العَالِ عَبُمُارِيَهُمَ الْمُعَثَلُ لِوَبُ العَالَ فَى قِيْمُةً مِنْهُ .

ين جمه : اوراكر ال على للع اور كى مضارب ك لله اليه أول كافريدة بالأجيل جواس برأ واو و بائ اوراكرا يها ويول و فرول المواد بعد المدول المراكر الله المواد بعد المراك المواد بعد على المراك المواد بعد على المراك المواد بعد على المراك المواد بعد المراك المواد بعد المراك المواد بالموادر الموادر الموادر الموادر الموادر المواد بالك سر الموادر الموا

تعضويه : - ( ١ ١ ) أثمر مال مضار بعد عمل للع بولة اليافض فويدة جا توفيس بومضارب يه و ( ١ ١ ) أثمر مال مصورت عن منافع عمل

(۱۳) پھراگر بعداز فرید غلام کی قیمت بڑھ گئی تواس زیاد تی میں مضارب کا بھی حصہ بیدا ہوجاتا ہے لہذا اسکے حصے کے بعقدر آزاد ہوجائیگا کیونکہ ''اذَاصَلکَ السرّ جُلُ ذَارَ حُم صَحْرَ م مِنْه عُتِقَ عَلَيْهِ ''(بعیٰ جوابِے ذکرتم محرم کا مالک ہوتا ہے وہ اس پرآزاد ہوجاتا ہے )۔

(12) مضارب ما لک کیلے کی چیز کا ضامی نہ ہوگا کونکہ قیمت بڑھانے جی مضارب کا کوئی منع واختیار تیں البتہ غلام رب المال کے جصے کے بمقدار قیمت جی سعایت کر کے کمائے اور رب المال کودید سے کیونکہ رب المال کی مالیت اس غلام کے پاس دُک گئی۔ (10) وَإِذَا دَفِعَ المُصَّارِ بُ المَالَ مُصَارَبَةً علی غیرہ و لَمْ یَاذَنُ لَه رَبُ المعالِ فی ذالمک لم یَصُعنُ باللّفُعِ (17) و لا یَتَصَرّف المُصَارِ بُ النّانِی حتّی یَرْبَحَ (17) فاذا رَبِحَ ضَمِنَ المُصَارِ بُ الْاوَلُ العَالَ لِرَبُ المعالِ ۔

موجهد: داورا کرمضارب نے مالی مضاربت کی دوسرے فنمی کوبلور مضاربت ویدیا حالا کھرب المال نے اس کواس کی اجازت نہیں دی تھی تو مضارب مرف مال دینے سے ضامی نہوگا اور ندود مرے مضارب کے تحق تصرف کرنے سے یہاں تک کواس جی بجھنق وی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہی جی نفع ہو جائے تو مضارب اول رب المال کے لئے مال کا ضامی ہوگا۔

قعنو مع :-(10) گرمفدارب نے رب المال کی اجازت کے بغیر مال کی دوسر بے خص کومفدار بت پردیدیا تو مضارب اول صرف مال ریخ سے ضامن نہ ہوگا اور نہ صرف مضارب ٹانی کے نےکورو مال میں تعرف کرنے سے ضامن ہوگا جب تک کہ مضارب ٹانی کوفع نہ ہوا ہو کیونکہ جب سے نفع نہ ہومفدارب ٹانی بمزلہ وکیل کے ہے ۔اور مضارب اول کیلئے جائز ہے کہ کی کو وکیل بنائے (۱۷) اور جب مضارب ٹانی کوفع ہوجائے تو مضارب اول ما لک کیلئے کل مال کا ضامن ہوگا کیونکہ اب مضارب اول نے رب المال کے ساتھ رب شی غیر (یعنی مضارب ٹانی ) کوشر کے کیا۔

ندکورہ بالا امام ابوطنیفہ رممہ اللہ ہے حسن بن زیاد کی روایت ہے۔ صاحبین رحمہا اللہ کے نز دیک جب مضارب ٹائی مال کے ساتھ کام شروع کر دیتو ضامن ہوگا خواہ نفع ہویا نہ ہو کیونکہ مضارب ٹانی کامل شروع کرنا مضاربت ہے جبکی مضارب اول کواجازت نہیں۔ یہی ظاہر الروایت اوراس پرلتو کی ہے۔

العالِ فال لَه عَلَى اَنَّ مَا رَزَقَ اللَّه تَعالَىٰ بَيْنَا نِصْفَيْنِ فَلِرَبَ الْمَالِ نِصْفُ الرَّبُح ولِلْمُضَادِبِ الْفَالَى ثُلُثُ الرَّبُح ولِلْمُضَادِبِ الْفَالَى ثُلُثُ الرَّبُح ولِلْمُضَادِبِ الْفَالَى ثُلُثُ الرَّبُح ولِللَّمُ ولِلْمُضَادِبِ الْفَالَى ثُلُثُ الرَّبُح ولِللَّهُ مَن اَنَّ مَا رَزَقَ لَلْه بَيْنَا نِصْفَيْنِ فَلِلْمُضَادِبِ الْفَالَى الْفُلُثُ وما بَقِى بَيْنَ وَلِلاَوَلِ السُّدُسُ (١٩) وإن كانَ لال عَلَى أنَّ ما رَزَقَ للله بَيْنَا نِصْفَيْنِ فَلِلْمُضَادِبِ الْقَالَى الْفُلُثُ وما بَقِى بَيْنَ وَلِلاَوَلِ السُّلُسُ والمُعَلَّى والمُعَلِّى المُعْلَلِ والمُصَادِبِ الْآولِ لِصِفَانِ (٠٠) فإنْ قال عَلَى أنَّ ما رَزَقَ الله فَلِى نِصْفُهُ فَذَفَعَ العالَ إلى آخرَ مُضَارِبَة وَلِي النَّالِي نِصْفُ الرَّبُح ولِرَبَ العالِ النَّصْفُ ولا خَى لِلْمُصَادِبِ الْآولِ (١٩) فإنْ ضَوَ لَلمُصَادِبِ النَّانِي مِصْفُ الرَّبُح ولِرَبَ العالِ النَّصْفُ ولا خَى لِلْمُصَادِبِ الْآولِ (١٩) فانْ ضَوَطَ لِلمُصَادِبِ النَّانِي عِصْفُ الرَّبُح ولِوَبَ العالِ السُّفُ ولا خَى لِلْمُصَادِبِ الْآلُولِ المُصَادِبِ النَّانِي عِصْفُ الرَّبُح ولِوبَ العالِ السُّفَ الرَّبُح ولَ مُثَارَبُهُ المُصَادِبُ الْمُصَادِبِ النَّانِي عِصْفُ الرَّبُح ولَوبُ العالِ السُّفَى الرَّبُح ولَوْبَ العالِ نِصْفُ الرَّبُح ولِلمُصَادِبِ النَّانِي عِصْفُ الرَّبُح ولَا مُنَالِ النَّيْ عِصْفُ الرَّبُح ولَا عَلَى الرَّبُح ولَ عَلْمَادِبُ الْمُصَادِبُ الْمُصَادِبِ النَّانِي مِقْدَارُ سُدُس الرَّبُح مِنْ عالِم

قوجهه راوراگردبالمال نے مضارب کو مال مضارب بالصف پردیدیا اور مضارب کواس کی اجازت دیدی کربیال اس کے مضارب ہے کہاتھا کہ کومضار بت پاشد تعالی جو مضارب ہے کہاتھا کہ اللہ تعالی جو مضارب ہے کہاتھا کہ اللہ تعالی جو نظم دیگا و وہمار بے درمیان نصف نصف ہوگا تو رب المال کے نصف اور مضارب ٹانی کے لئے عکم اور مضارب اول کے لئے سدس ہوگا ، اوراگر کہاتھا کہ اللہ تعالی کچھے جو بچھ بھی تو وہ ہمار بورمیان نصف نصف ہوگا ہیں مضارب ٹانی کو تکف طحکا اور جو بچھ باتی ہوگا ، اوراگر درب المال نے بیکہاتھا کہ اللہ تعالی جو بچھ رزق درمیان نصف نصف ہوگا ، اوراگر درب المال نے بیکہاتھا کہ اللہ تعالی جو بچھ رزق درمیان نصف نصف ہوگا ، اوراگر درب المال نے بیکہاتھا کہ اللہ تعالی جو بچھ رزق درمیان نصف نصف ہوگا ، اوراگر درب المال نے بیکہاتھا کہ اللہ تعالی ہوگا اور درمیان نصف نصف ہوگا ، اوراگر ای صورت علی مضارب ٹانی کے لئے دوگا میں مضارب ٹانی کے لئے دوگا میں مضارب ٹانی کے لئے دوگا ہو مضارب ٹانی کے لئے دوگا ورمضارب اول مضارب ٹانی کے لئے دوگا ورمضارب اول مضارب ٹانی کے لئے دوگا ورمضارب اول مضارب ٹانی کے لئے دوگا کہ مقدار کر اوراگر ای صورت علی مضارب ٹانی کے سور کیا کی مقدار کیا ہوگا کہ مضارب ٹانی کے سامن ہوگا۔

ایسی مضارب ٹانی کے سامن کوگا۔

ایسی مضارب ٹانی کے سامن ہوگا۔

ایسی مضارب ٹانی کے سامن ہوگا۔

قش یہ :۔ (۱۹) اگررب المال نے مضارب کو مال دیتے ہوئے کہا کہ جونفع اللہ دیگا وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا اور
کسی دوسرے کومضار بت پردینے کی اجازت ہمی دیدی اب مضارب نے دوسرے کومضار بت بالگٹ پردیدیا توبیہ جائز ہے۔ اور
اب رب المال کو اس کی شرط کے مطابق کل نفعی ملی گا اور مضارب ٹانی کوشک ملی گا کیونکہ بھی اس کے لئے شرط کی گئی ہے اور
مضارب اول کو ہاتی ما ندہ سدس ملی گا کیونکہ اسکے لئے بھی ہاتی رہا ہے مشلا چھ درہم کی نفع میں سے تیمن رب المال کولیس مے دو
مضارب نانی کو اور ایک مضارب اول کو۔

۱۹۱) اگر ندکورہ بالاصورت عمی رب المال نے میغہ خطاب کے ساتھ کہا کہ جو نفع تھنے اللہ تعالیٰ دیکاوہ ہم عمی نسف نسف ہو کا تو مضارب ٹانی کو ثلث ملیکا اور باتی دو ثلث رب المال ومضارب اول عمی نصف نصف ہوگا کیونکہ رب المال نے اپنے لئے اس مقدار کا نصف مقرر کیا ہے جومضارب اول کو حاصل ہوا ورمضارب اول کو دو ثلث حاصل ہوئے ہیں۔ ( ؟ ) اگررب المال نے کہا کہ جو کھواللہ تھا گا دیگا اسکانصف ہراہے۔ کھرمضارب نے دوسرے کومضار بت بالصف پر مال دیریاتو ادھا نفع مضارب ٹانی کا ہوگا اور ادھارب المال کا اور مضارب اول کو کھے نہ ملیگا۔ ( ؟ ؟) اور اگر تذکورہ صورت جس مضارب ٹانی کیلئے دو کمٹ طے کر لئے تو اوھا نفع رب الممال کا ہوگا اور ادھا مضارب ٹانی کا اور مضارب اول مضارب ٹانی کونفع کا چنا حصابے مال سے دیگا کیونکہ اول نے ٹانی کیلئے ایسی چیزی شرط کی ہے جس کا رب المال سیحق ہے تو رب المال کے جن جس اسکی شرط نا فذند ہوگی کیونکہ اس میں رب المال کے جن کا ابطال ہے۔ لیکن ٹانی کیلئے خدکورہ تقد ارمقر درکر ٹانی نظر سیحے ہے لہذا اسکا پورا کرنا مضارب اول پر لازم ہے۔ اس میں رب المال کے جن کا ابطال ہے لیکن ٹانی کیلئے خدکورہ تقد ارمقر درکر ٹانی نظر سیحے ہے لہذا اسکا پورا کرنا مضارب اول کوئی بدار کیا ہوگئے ۔ المنظ از بَدُ قدرَ بُ المالِ عَنِ اُلا مُسَارِبُ بَطَلَتِ المُضَارَبَدُ ( ؟ ؟ ) وَ إِذَا مات رَبِّ المعالِ او المُضَارِبُ بَطَلَتِ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ ۔ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ ہوں کہ کوئی المُضَارَبَدُ ۔ المُضَارَبُدُ المُضَارَبُدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبُدُ المُسَالِ اوالمُضَارِبُ بَطَلَتِ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُصَارِبُ بَطَلَتِ المُضَارَبَدُ المُضَارَبُدُ المَالِ عَنِ المُسَارِبُ المُسَارِبُ بَطَلَتِ المُضَارَبَدُ المُضَارَبَدُ المُضَارَبُدُ المَالِ عَنِ المُسَارِبُ المُسَارِبُ بَطَلَتِ المُصَارَبُ المُصَارَبُ المُسَالِ عَنِ المُسَالِ اوالمُصَارِبُ بَطَلَتِ المُضَارَبُ المُصَارِبُ المِسَالِ عَنِ المُسَالِ اوالمُصَارِبُ بَطَالَتِ المُصَارِبُ المَالَتُ عَنِ المُسَالِ عَنِ المُسَارِبُ المَالِ عَنِ المُصَارِبُ بَصَارِبُ المَصَارِبُ المَسَالِ عَنِ المُسَالِ عَنِ المُصَارِبُ المَالَتُ المُسَالِ عَنِ المُسَالِ اوالمُصَارِبُ المَسَالِ عَنِ المُسَالِ عَنِ المُسَالِ عَنِ المُسَالِ عَنِ المُسَالِ عَنِ المُسَارِبُ المَسَالِ عَنِ المُسَالِ عَنْ المُسَالِ عَنْ المُسَالِ عَنْ المُسَالِ المُسَالِ المَسَالِ عَنْ المُسَالِ المَسْرَالَ المَسْرَالِ المُسَالِ المَسْرَالِ المَسْرَالِ المَسْرَالِ المُسْرَالْ المُسْرِقُولُ المَسْرَالِ المَسْرَالُ المَسْرَالُ المَسْرَالُ

قوجهد: اوراگررب المال یا مضارب مرکمیا تو مضاربت باطل ہوجائے اوراگررب المال اسلام سے مرتد ہوگمیا (نعوذ باللہ) اور دارالحرب جلا گیا تو مضاربت باطل ہوجائے گی۔

قت رہے:۔(۹۴)اگرربالمال یا مضارب مرجائے تو مضار بت باطل ہوجائیگ کیونکہ مضار بت تو کیل ہے جوموکل یاوکیل کی موت ہے باطل ہوجاتی ہے۔(۹۴۹)اگررب المال (نعوذ باللہ) مرتد ہوکر دارالحرب چلا گیا تو بھی مضار بت باطل ہوجائیگی کیونکہ اس صورت میں مالک (رب المال) کی ملک زائل ہوکر در شرک طرف خفل ہوتی ہے تو یہ بمز لیموت کے ہے۔

(٣٤)وَإِنُ عَزَلَ دَبُّ الْمَالِ الْمُصَادِبَ ولم يَعَلَمُ بِعَزُلِه حتَّى اهُـُتَرى أَوَ باعَ فَنَصَرُّلُهُ جَائِزٌ (٣٥)وإِنْ عَلِمَ بِعَزُلِه والعالُ عُرُوضٌ في يَدِه فَلَه أَنْ يَبِعُهَا ولايَمْنَعُه الْعَزْلُ مِنُ ذَالكَ (٣٦)ثُمّ لايجوزُ أَنْ يَشُترى بِثَمَنِهَا صَبَّ ٱخَرَ (٣٧)وإِنْ عَزَلَه وَرَاسُ العال دَرَاهِمُ اودَنائِيرُ قَلْ نَضَّتُ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَتَصَرَّفَ لِيُهَا۔

قو جعد اوراگرربالمال نے مضارب کومعزول کردیا اور مضارب کوعزل کی خرنیس پیٹی تھی کداس نے کوئی چیزخرید لی یافرو ہت کر لی تو اس کاریتصرف جائز ہاورا گراس کو اپنے معزول ہونے کاعلم ہوا اور مال اس کے قبضہ میں سامان کی صورت بھی ہے تو اس کو سیا نعتیا ر ہے کہ اس کوفرو دست کردے اور معزولی اس کے لئے اس سے مانع نہیں پھر سے جائز نہیں کہ سمامان کے ثمن سے کوئی چیز خرید لے اورا گراس کو معزول کردیا اور دائس المال دراہم یا دنا نیر نقد ہیں تو اس کو سیا تھتیا رفیس کداس بھی تصرف کر لے۔

تعقب بعج: -(٢٤) اگرربالمال نے مضارب کو معزول کردیا تکر مضارب کو اسکی خبر نہ ہوئی چنانچاس نے کوئی چیز فریدی یا فروقت کر لی تو پر تصرف اسکاسیج ہے کیونکہ مضارب رب المال کاوکل ہے اور وکیل کو اگر قصد اُمعزول کرنا ہوتو یہ معزولی اسکے علم پر موقوف ہوتی ہے۔ (٣٥) اور اگر اسکوا ہے معزولی کاعلم تو ہوا تکراس کے پاس موجود مال راکس المال کی مبنس سے مغائز ہوتو اسکوفر وقت کرسکتا ہے اور معزولی اس سے بالع نہ ہوگی کیونکہ درنع عمل مضارب کاحق ہے جو نقلہ کے بغیر طاہر نہ ہوگالہذ ااسکوفی فروفت حاصل ہے۔ (٢٦) پھر ایک قیت سے کوئی اور چیز فرید یا جائز نہ ہوگا۔ (٧٧) اور اگر دب المال نے مضارب کواس حال عمل معزول کیا کے داکس المال نقد درا ہم ودنا نیر میں تو مضارب کیلئے ان میں تعرف کرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ اب تصرف کرنے کی ضرورت نہیں اور تقرف کرنے میں مالک کا نقصان مجی ہے یوں کہ اس کی مرضی کے بغیر مضاربت کی میعاد بڑھ جائے ۔

(٢٨)وَإِذَا افْتَرَقَا وَلَى الْمَالِ دُيُونٌ وقد رَبِحَ الْمُصَارِبُ فِيه آجُبَرَه الْحَاكِمُ عَلَى اِفْتِصَاءِ الْكُيُونِ(٢٩)وَإِنْ لَمْ يَكُنُ في المالِ دِبُحٌ لم يَلزَمه الْإِقْتِصَاءُ ويُقالُ لَه وَكُلُ رَبُّ الْمَالِ فِي الْإِقْتِصَاءِ-

قو جعه : اوراگررب المال اورمضارب دونوں جدا ہو محے اس حال میں کہ مال مضاربت میں قرضے ہیں اور اس میں مضارب کو نفع ہوا ہے تو حاکم مضارب کو قرضے وصول کرنے پرمجبور کرے گا اور اگر مال میں نفع نہ ہوتو اب قرضے وصول کرنا مضارب کے ذمسالا زم نہیں اور اس سے کہا جائے گا کہ رب المال کو قرضے وصول کرنے کے لئے وکیل بنا دے۔

قتشو ہے:۔(۴۸)اگرربالمال اورمضارب وونوں فنخ عقد کے بعد جدا ہو گئے اور مال مضاربت لوگوں پر قرض ہواور مضارب کو تجارت میں نفع حاصل ہوا ہوتو مضارب کو قرضداروں ہے قرض وصول کرنے پرمجبور کیا جائیگا کیونکہ مضارب اجیر کی مانند ہے اور نفع اُجرت کی مانند ہے لبذ ااجیر کی طرح مضارب کواتمام عمل پرمجبور کیا جائیگا۔

(۹۹) اگرمضارب کوفع حاصل نہ ہوا ہوتو اسکومجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں مضارب متر را ہے اور متر را م نہیں ہوتا ہے البتداس سے کہا جائے گا کہ مالک کو قرضوں کی وصولیا لی کیلئے وکیل بنادے کیونکہ عقد کے حقوق عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں تو اسکاد کیل بنانا ضرور کی ہے تا کہ رب المال کاحق ضائع نہ ہو۔

(٣٠) وما هلَكَ مِنْ مالِ المُضَارَبةِ فَهو مِنَ الرَّبُحِ دُونَ رَاسِ العالِ (٣١) فَإِنُ زَادَ الهَالِکُ عَلَى الرّبحِ فَلا ضَمَانَ على المُضَارِبِ فِيه (٣٢) وإِنْ كَانَا يَفُتَسِمانِ الرَّبُحَ وَالمُضَارَبَةُ على حالِهَا ثُمَّ هَلَکَ العالُ كُلّه او بَعُضُه تُرادًا الرَّبُحَ حتَى يَمُتُوفِى رَبُّ الْمَالِ رَاسَ العالِ فَان فَصُلَ شَى كَانَ بَيْنَهُمَا وان نَقَصَ مِنُ رَأس العالِ لِما يَضُمُ لَ شَى كَانَ بَيْنَهُمَا وان نَقَصَ مِنُ رَأس العالِ لِما يَضُمُ المُضَارَبَةُ ثُمَّ عَقَدَاهَا فَهَلَکَ العالُ او العالِ لم يَضُمَن المُضارِبُ (٣٣) وان كانَا قِتَسَمَا الرَّبُحَ وقَسَخَا المُضَارَبَةُ ثُمَّ عَقَدَاهَا فَهَلَکَ العالُ او بَعَالَ لم يَشَوَا لَا لَهُ عَلَى العَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَالُ اللهُ اللهُ

توجمه : اور جو کی مضار بت کے مال سے ضائع ہو جائے تو وہ نفع میں سے ہوگارا کی المال سے نہ ہوگا اورا کر ضائع شدہ نفع سے بوج بائے تو اس جی مضارب پرکوئی ضائی بین اورا گر دولوں نے نفع تقسیم کرلیا اور مضاربت اپنی حالت پر برقر ارب بھرتمام مال یا بعض مال بلاک ہوگیا تو دولوں نفع لوٹا دیں بہال تک کدر ب المال راک المال بورا کر لے اورا کر کچر قم نج جائے تو وہ دونوں کے در میان تقسیم ہوگی اورا کر راکس المال ہے کم ہوجائے تو مضارب ضامن نہ ہوگا اورا کر دونوں نے نفع تقسیم کرلیا اور مضاربت فنے کروی بھر دوبا رہ عقد مضاربت کردیا ہی کی مال مضاربت یا بعض بلاک ہوگیا تو بہلا نفع نہیں لوٹا کمیں مے۔

منت رہے:۔ ( ۲۴)جو کھ ال مضار بت سے ہلاک ہو جائے تو دو لغے سے ہلاک ہوگا نہ کررائی المال سے کیونکہ نفع تا بع ہےاور راک

المال اصل ہے اور ہلاکت کوتا بھے کی طرف بھرانا اولی ہوتا ہے جیسے نصاب زکو ۃ میں ہلاکت کوعفو کی جانب بھرایا جاتا ہے۔ ( ۱ میں اگر ہلاک شدہ مال نفع سے بڑھ جائے تو مضارب پر منہان نہ ہوگا کیونکہ مال مضاربت مقبوض علی دجہ الا ملنة ہے۔

(۳۲) اگر رب المال اورمضارب عقد مضار بت باتی رکھتے ہوئے نفع تقسیم کرتے رہے بھرکل مال یا بعض مال ہلاک ہوا تو دونوں اپناوصول کیا ہوا نفع لوٹا کیں یہاں تک کہ مالک کی اصل رقم پوری ہو جائے کیونکہ راُس المال وصول کرنے ہے پہلے نفع کی تقسیم کرنا صحیح نہیں اسلئے کہ داکس المال اصل ہے اور نفع تا ہے ہے بھر راُس المال کمس کرنے کے بعد جو کھے بچے تو وہ ان میں مشترک ہوگا کیونکہ یہ نفع ہے۔ اور اگر داکس المال میں کی رہ جائے تو مضارب ضامن نہ ہوگا کیونکہ مضارب این ہے۔

(میسم) اگرنفع تقسیم کر کےمضار بت تو ژوی اسکے بعد پھرعقد مضار بت کر لی تو عقد ثانی کے بعد اگر کل مال یا بعض ہلاک ہوا تو پہلی مرتبہ کا تقسیم شدہ نفع کوئیں لوٹا کیں گے کیونکہ پہلی مضار بت تو ہلا کتِ مال ہے پہلے تام ہو چکل ہے۔

(٣٤) وَيَجُوزُ لِلمُضارِبِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّقدِ وَالنَّبِئَةِ (٣٥) ولا يُزَوِّجُ عبداً ولا آمَةٌ من مالِ المُضارَبَةِ .

قوجهد: اورمضارب کے لئے نقد اور اور اور اور اور اور اور اور اور ترکنا جائز ہے کین مال مضاربت سے کی غلام یا لوغدی کی شاوی نرک ہے۔
قضو مع : ۔ (۳۴) مضارب کیلئے مال مضارب نقد اور او هار دونوں طرح فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ یہ سب عاوات تجار میں سے جی تو عقد مطلق اسکوشائل ہوگا۔ (۳۵) البتہ مضارب کو یہ اختیار نہیں کہ مال مضاربت کے کی غلام کا کسی کے ساتھ نکاح کرے اور نہ یہ اختیار ہے کہ مضاربت کے کی غلام کا کسی کے ساتھ وکا میں دے کیونکہ یہ تجارت نہیں اور عقد مضاربت صرف تو کیل بالتجارة کو مضمن ہے۔

### كتابُ الْوَكالَةِ )

بر کتاب و کالت کے بیان میں ہے۔

کنا ب الو کالت کی مضاد بت کے ساتھ وجہ مناسبت یہ ہے کہ دکالت مضار بت کے احکام میں ہے ہے۔ و کالت لغۃ بمعنی تفویض و سپر دکر تا اور وکیل فعیل کا وزن ہے بمعنی مضول یعنی مفوّض الیہ یہ فقہا ء کی اصطلاح میں دکالت یہ ہے کہ کو لگ کی معلوم تصرف میں دوسرے کو اپنا قائم مقام مقرد کردے۔ دوسرے کو اپنا قائم مقام بنانے والے کو مُو تکل اور قائم مقام بنائے ہوئے کو و کھیل اور امر ملوض (کام) کو مو کل به کہتے ہیں۔

(۱) كُلَّ عَقْدٍ جازَ أَنْ يَمُقِدَ ه الإنسانُ بِنَفُسِه جَازَ أَنْ يُوَكُلُّ بِهِ غَيْرَه (٢) ويجوزُ التَّوَكِيلُ بِالخُصُومَةِ في سَالِرِ الحُقُوقِ وبِإِلْبَاتِهَا ويجوزُ بِالاسِبْهُاءِ (٣) إلّا في الْحُدُ وَدِ وَالقصاصِ فإنَّ الوَكالةَ لا تَصِحُ بِإِسْتِيْفَالِهِمَا مِع غَيْبَةٍ المُوَكَلُ عَن الْمَجْلِسِ۔

قو جمه : برو وعقد جوانسان کوخود کرنا جائز ہواس ٹس دوسرے کووکس کرنا بھی جائز ہاورتمام حقوق کے دعویٰ کرنے اور ثابت کرنے کے لئے وکیل بنانا جائز ہادر حقوق حاصل کرنے کے لئے بھی جائز ہے گر صدودادر قصاص ٹیس جائز نیس کیونکسان کے وصولی کے لئے و کالت جائز نہیں جبکہ مجلس ہے موکل غائب ہو۔

قشر مع : ۔ (۱) ضابط یہ کا نبان جس عقد کو بذات خود منعقد کرسکت ہے سے دوسر ہے کو بھی وکیل مقر رکزسکتا ہے کو کھا انسان

مجھی ینظمہ کس کام کی مباشرت سے عاجز ہوتا ہے لہذا اسکووکیل مقر رکرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسلئے دوسر ہے کو دکیل بنانا جائز ہے۔

(۱) تمام حقوق میں وکالت بالخصومت (صحح دعوئی کرنے اور صریح جواب دینے کیلئے ) جائز ہے۔ اس طرح تمام حقوق کے اثبات اور تمام حقوق کے وصول کرنے کیلئے ہی وکیل بنانا جائز ہے۔ (۱۷) تمر حدود اور تصاص حاصل کرنے کیلئے وکیل بنانا جائز ہے۔ (۱۷) تمر حدود اور تصاص حاصل کرنے کیلئے وکیل بنانا جائز ہے۔ (۱۷) تمر حدود ور شہبات کی وجہ سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

عدالت میں موکل کے عدم حضور کی صورت میں قاتل کے معاف کرنے کا شبہ موجود ہے لیتنی پر مکن ہے کہ اگر موکل عدالت میں خود موجود ہے دیتنی پر مکن ہے کہ اگر موکل عدالت میں خود موجود ہے دوتا تو وہ وہ تا تی کو بری کردیتا۔

(ع) وقالَ ابُو حَنيفةَ رَحِمَه الله لا يَجُوزُ التَّوْكِيُلُ بِالنَّحُصُومةِ إِلَا بِرِضَا النَّحصُمِ إِلَّا اَنْ يكونَ المُوَكِلُ مَرِيُضاً اَوْ غَائِباً مَسِيرَةَ فَلَافِهِ ايّام فَصَاعِداً وقالَ ابُو يُوسُف رحِمَه الله ومُحَمَّدٌ رحمَه الله يَجُوزُ التَّوْكِيُلُ بِغَيْرٍ رِضَا النَّحصُمِ مَن الله يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِغَيْرٍ رِضَا النَّحصُمِ مَن الله يَحْدِرُ التَّوْكِيلُ الله يَعْرُوا رَخِيلُ الله يَحْدِرُ الله ومُحَمَّدٌ رحمَه الله يَجُوزُ التَّوْكِيلُ الله يَعْرُوا رَخَا المَحصَّمِ عَلَى مَا الله يَعْرُوا الله يَعْرُوا الله يَعْرُوا الله يَعْرُوا الله يَعْرُوا الله يَعْرُولُ الله ومُحَمَّدُ وحمَه الله يَعْرُولُ الله ومُحَمَّدُ وحمَه الله يَعْرُولُ الله ومُحَمَّدُ وحمَه الله يَعْرُولُ الله ومُعَمَّدُ وحمَه الله يَعْرُولُ الله ومُعَمَّدُ ومَل الله ومُعَمَّدُ ومَل الله ومُعَمَّدُ ومُل الله ومُعَمَّدُ ومُعَمَّدُ ومَا مَدَى كَانِعُ الله ومُعَمَّدُ ومُل الله ومَعْدُولُ الله ومُعَمَّدُ ومُعَمِّدُ ومُعَمَّدُ ومُعَمَّدُ ومُعَمَّدُ ومُعُمُومُ ومُعَمَّدُ ومُعُمُ ومُعَمَّدُ ومُعُمُومُ ومُعَامِدُولُ المُعَمِّدُ ومُعَمِّدُ و

مگریا ختلاف ننس جواز من نیس کیونک نفس جواز پرائر کا اتفاق ہے بلکہ بیا ختلاف کزوم میں ہے بینی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بیتو کیل لازم نہیں بلکہ نصم کے روّ کرنے ہے روّ ہوجا گیگ اور بعد از روّ اگر وکیل عدالت میں خصومت پیش کر بیگا تو جھم پرعدالت میں حاضر ہوتا اور جواب دینالازم نہ ہوگا اور صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک خصم پرعدالت میں حاضر ہوتا اور جواب دینالازی ہوگا۔

ما حبین رحمہا اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وکیل بنانا خالص اپنے حق میں تصرف ہے اور اپنے حق میں تصرف کرنے کیلئے ووسرے کی
رضامند کی شرطیس ۔ انام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وکیل بالخصومت بنانا خالص اپنے حق میں تصرف نہیں کیونکہ مدی علیہ پر مدی کا
جواب دینا مدی کا حق ہے مدی علیہ پر واجب ہے ۔ کہی وکیل بالخصومت بنانا خالص اپنے حق میں تصرف نہیں بلکہ مدی کے حق میں بھی
تصرف ہے اسلنے مدی کی رضامند کی ضروری ہے۔

اگریت لیم کرلیں کروکیل منانا خالص اپ حق میں تصرف ہے تو بھی اپ خالص فق میں دوسرے کی رضامندی کے بغیراس وقت تصرف کرنا درست ہے جبکہ دوسرے کا ضرر نہ ہو یہاں ایمانہیں کیونکہ خصومتوں کے سلسلے میں لوگوں کی حالتین مختلف ہوتی ہیں ہیں كر بصن ائتباكي جالاك اور بعض عنى موتے بير \_ (امام صاحب كاقول مفتى به عماني الشامية ٢٣٦/٣)

(a) وَمِنُ شَرُطِ الوَكَالَةِ أَنْ يَكُونَ المُوَكَلَ مِمِّنُ يَمُلَكُ التَّصَرَّتَ ويَلُزَمُه الْآنِحَكَامُ (٦) وَالوَكِيلُ مِمَّنُ يَمُلَكُ التَّصَرَّتَ ويَلُزَمُه الْآنِحَكَامُ (٦) وَالوَكِيلُ مِمَّنُ يَعُفِلُ البَيْعَ وَيَقُصُدُه .

موجهد: اورد کالت کی شرط میں سے بہے کہ موکل ان میں سے ہوجوتصرف کا بالکہ ہواور اس پرا دکام لازم ہوتے ہوں اور ان میں سے ہوجوج کو جانتا ہواور نے کا قصد کرتا ہو۔

تعشیر وسع: -(0) محت وکالت کی شرا نظیم سے ایک شرط بیہ کے کموکل ایسا شخص ہوجوتھرف کا افقیار رکھیا ہو کیونکہ وکمل کوموکل کی مطرف سے تصرف کا افتیار حاصل ہوتا ہے لیہ افران سے کہ موکل خوداس تھرف کا بالک ہوتا کہ دوسرے کواسکا بالک بنا سکے۔اور یہ می محت و کالت کی شرط ہے کہ موکل ایسا ہو کہ اسکے ذے احکام لازم ہوتے ہوں لہذا مجور بچہ یا مجور غلام اگر کمی کووسل بنائے تو بید درست نہ موگا کے وکھا انتظام لازم نہیں ہوتے ہیں۔

(٦) ہیم صحت دکالت کی شرط ہے کہ وکیل ایسا ہوجو نتا ہے معنی دمغہوم مجھتا ہو کہ نتا ہے یا لک کی ملک از مبھے سلب ہوتی ہے اور شمن کا مالک ہوجاتا ہے اور مشتر کی اسکے برعکس ہے اور غبن بسیر وفاحش ہے واقف ہو۔اور وکیل اس عقد کا قصد کرتا ہو۔اس ہے احتر از موالا زل اور مکرہ ہے۔

(٧)وَإِذَا وَكَلَ الْحُرَّالْبَالِغُ اوِالمَاذُوُنُ مِثْلَهُمَا جازَ (٨)وإِنْ وَكَلَ صَبِيًّا مَحْجُوداً يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ اَوُ عَبُداً مُحْجُوْداً جازَ (٩)ولايَتَعَلَقُ بِهِمَا الْحُقُوْقُ ويَتَعَلَقُ بِمُوكَلَيْهِمَا۔

قو جهد: اورا کرح ، بالغ یا ماذ ون غلام میں سے کسی نے اپنے مثل کو وکیل بنایا تو یہ جائز ہے اورا گرکسی مجور بچکو کو کیل بنایا جو بچا کو جات ہو یا مجور غلام کو دکیل بنایا تو جائز ہے کین حقوق ان کے ساتھ متعلق نہیں ہو نگے بلکہ ان کے مؤکلوں کے متعلق ہو نگے۔

تنشیر دیعے :۔(∀)اگرآ زادعاقل نے پاماذون (غلام ہویا بچہ )نے اپٹے مٹل (یااعلیٰ) کووکیل بنایا توبیہ جائز ہے کیونکہ شرائط محت موجود میں کہ موکل مالک تصرف ہےاور وکیل معاملہ کا اہل ہے۔

(A) اگرآزاد عاقل یا ماذون نے ایسے مجور بچہ کو وکیل بنایا جوانع وشراء کے معنی کو جان ہویا مجور خلام کو وکیل بنایا تو یہ وکالت درست ہے کیونکہ موکل تصرف کا نا لک ہے اور دکیل معاملہ کا اہل ہے کیونکہ بچے کا تصرف ولی کی اجازت سے نافذ ہو جاتا ہے۔اور غلام اپنی ذات پر تصرف کا مالک ہے۔لہذا وکالت کی شرائط صحت موجود ہیں اسلئے یہ وکالت درست ہے۔( ۹)البعۃ معاملہ کے حقوق ان دو کے ساتھ متعلق نہ ہونے کے بلکہ موکل کے ساتھ متعلق ہونے لین سپر دگی ہی اور مطالبہ شن اور بصورت میب می صمہ موکل سے ہوگا۔





المنتقب المنت

تنتر مع :۔ (۱۰) جومعا لے وکلا وکرتے ہیں وہ دوتھ پر ہیں ۔ منصب ۱۔ جن کو وکیل اپن طرف منسوب کرتا ہے جیسے فرید وفروخت اور اجار وقو ان کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوئے موکل کے ساتھ نہیں مثلاً بصورت فروخت وکیل ہی جیچ سپر وکر یکا اوروہ ہی ٹمن وصول اجار وقو ان کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہوئے موکل کے ساتھ نہیں مثلاً بصورت فروخت وکیل ہی جیچ سپر وکر یکا اوروہ ہی متحق پر قبضہ کر یگا۔ کر یکا اور جیچ کے عیب کی صورت میں اس سے جھڑا ہوگا اور بصورت فریدوکیل ہی سے ٹمن کا مطالبہ کیا جائیگا اوروہ ہی جی پر قبضہ کر یگا۔

/ منسبب ؟ - (١١) جن کودکیل اپنے موکل کی طرف منسوب کرتا ہے جیسے نکاح جلع مسلی عن دم العمد تو ایجے حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہو سکے نہ کہ دکیل کے ساتھ چنانچہ مقلد نکاح جس جوخص شو ہر کادکیل ہوتو مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں بلکہ موکل (شو ہر) سے کیا جانگا اورا گرمورت کا وکیل ہوتو عورت کا سپر دکرنا دکیل پر لازم نہ ہوگا بلکہ خود مورت پرخود کو سپر دکرنا لازم ہوگا۔

(۱۲)وَإِذَا طَالَبَ المُوَكُلُ المُشْنَرِى بِالنَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَمُنَعَه إِيَّاه فَإِنْ دَفَعَه إِلَيْه جازَ ولم يَكُنُ لِلوَكِيْلِ أَنْ يُطَالِبَه ثَانِياً۔ قوجهه: اوراگرموکل مشتری ہے تمن کامطالبہ کرے قومشتری کوحق ہے کہ موکل کوشن دیۓ ہے منع کروے اوراگرمشتری نے تمن موکل

کوریدیا تو جائز ہے اوراب وکیل کے لئے بیرجائز نہیں کداس سے دوبار ومطالبہ کرے۔

قتشس میں :۔(۱۴) اگر وکیل نے کوئی چیز فروخت کی اور مشتری ہے ٹمن کا مطالبہ وکیل کے بجائے موکل نے کیا تو مشتری موکل ہے ٹمن روک سکتا ہے کیونکہ عقد کے حقوقِ عاقد بعنی وکیل کے ساتھ متعلق ہیں ادر موکل عقد ہے اجنبی ہے اسلئے موکل مشتری ہے ٹمن کا مطالبہ ہیں کر سکتا ۔اورا گرمشتری نے ٹمن موکل ہی کوریدیا تو بیدمی جائز ہے اور وکیل کو دوبار ومطالبہ کا فتی نہ موگا کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا۔







(۱۳) وَمَنُ وَكُلَ رَجُلاً بِشِراءِ شَى فَلا لُكَ مِن كَسُعِيةٍ جِنُسِه وَصِفَتِه ومَبْلَغٍ لَعَنِهُ إِلَّا أَنْ يُوكَلَهُ وكَالَةٌ عَامَّةُ فَيَقُولُ اِئْتَعُ مَا رَأَيْتَ (١٤) وَإِذَا اخْتَرَى الوَكِيلُ وَقَبَصَ العَبِيْعَ لَمّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَه أَنْ يَرُدُه بِالْعَبْبِ مَا ذَامَ الْعَبِيْعُ فَى يَدِه فَإِنْ سَلَمَه إِلَى الْعُوكِلُ لَمُ يَرُدُه إِلَا بِإِذْهِهِ.

قو جعه -اور چوفع کی کوک چیز کے فرید نے کا ویل بناد ہے تو اس چیز کی جنس،اس کی صفت اوراس کی قیمت کی مقدار بیان کرنا ضرور کی ہے الآیہ کہ وہ اس کو و کالب عامہ سپر دکر دے اور یہ کیے کہ جوتو میرے لئے پسند کرے وہی فرید لے اورا کر وکیل نے کوئی چیز فرید لیا اور بیچ پر قبضہ کرلیا بھریہ کی عیب پرمطلع ہوا تو دکیل کو اختیار ہے کہ بچے کوعیب کی وجہ ہے دانہیں کر دے جب تک کہ بچے اس کے ہاتھ میں ہوا وراگر دکیل نے بچے موکل کوسر دکر دیا تو اب دکیل جمیع موکل کی اجازت کے بغیر رزنہیں کر سکتا۔

منت ویع: ۔ (۱۳) اگر کسی فض کو کسی فئی کے فرید نے کا دیل بنایا تو صحت وکالت کیلے ضروری ہے کہ اس فئی کی جنس ( کہ ظام فرید کے اور قب کے اس فئی کی جنس ( کہ ظام فرید کے اور قبت کی مقدار بیان کرے تا کہ جس کام کیلئے وکیل بنایا گیا ہے وہ معلوم ہو سکے اور قبیل تکم ممکن ہو سکے البتہ اگر اسکو وکالت عامہ پر دکرے مثلاً کیے کہ میرے لئے وہ چیز فرید لے جسکونو مناسب سمجھے تو اس صورت میں جنس ،صفت اور مقدار قبت بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ موکل نے معاملہ اسکی رائے کے حوالہ کر دیا تو جس چیز کو بھی و کیل فریدے گاتھ کے موافق سمجھا جائےگا۔

(۱۶) اگروکیل نے کوئی چیزخریدی اور اس پر بقنہ کیا پھر پیجے کے تھی بیر مطلع ہوا تو جب تک کی پیچے وکیل کے ہاتھ پی ہواس وقت تک بیوج عیب مجھے واپس کرسکتا ہے کیونکہ معاملہ کے تفق ق وکیل کے متعلق ہیں۔اورا گروکیل نے ہیچے موکل کے حوالہ کردی تو اب موکل کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کرسکتا کیونکہ ہیچے کے حوالہ کرنے سے وکالت کا تھم انتہا موج پنج جاتا ہے۔

(١٥) ويَجوزُ تَوْكِيُلُ بِعَقْدِ الصَّرُفِ آوِالسَلَمِ (١٦) فَإِنَّ فَارَقَ الْوَكِيُلُ صَاحِبَه قَبْلَ الْقَيْضِ بَطَلَ الْعَقَّدُ (١٧) وَلايُعْتَبَرُمُفارَقَةُ الْمُوَكِّلِ.

توجه : اورعقدِ صرف اورعقدِ سلم میں وکیل بنا ناجا زے پس اگر دیکل عاقدِ ٹانی سے بی پر بعند کرنے سے پہلے جدا ہواتو عقد باطل ہوجائے اورموکل کی جدائی کا اعتبار نہیں۔

قعشر مع : - (10) مقدصرف وسلم کیلئے وکیل بنانا جائز ہے کو ظہ یہ ایسے عقو دہیں جن کوموکل خود کرسکتا ہے اور یہ پہلے گذر چکا کہ جس مقد کو موکل خود کرسکتا ہے اس کیلئے دوسر ہے کوبھی وکیل بنا سکتا ہے - (١٦) اور فہ کور وعقو دہیں آگر وکیل اور عالد آخر موضین پر قبضہ کرنے ہے پہلے ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیس تو عقد باطل ہوجائے گا کیونکہ بلا قبضہ افتراق پایا محیا - (١٧) اور اگر موکل قبل القبض مجلس مقد سے چلاجائے تو اسکا اعتبار نہیں تھے باطل نہ ہوگی کیونکہ موکل عالد نہیں جبکہ تبضہ عاقد کا ضروری ہے اور ووکیل ہے۔

(١٨)وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيُلُ بِالشَّرَاءِ النَّمَنَ مِنُ مالِه وقَبَصَ المَبِيُّعَ فلَه أَنْ يَرُجِعَ بِهِ عَلَى المُوَكِّلِ (١٩)فَإِنْ هَلَكَ المَبِيُّعُ فِي يَدِه قَبْلَ حَبُسِه هَلَكَ من مالِ المُوكِّلِ ولَمُ يَسُقُطِ الثَّمنَ۔

قو جعه : اوراگروکیل بالشراہ نے اپنے مال میں ہے شن کوادا کر دیاا در بھٹی پر قبضہ کر دیا تو اسے تی ہے کہ اس کے لئے موکل سے رجوع کر دیے اورا گرقبل اس کے کہ وکیل اپنے روپید کی دجہ ہے اس مجھے کور و کے اور وہ مجھے دکیل کے پاس ضائع ہوج ئے تو وہ موکل کے مال سے ضائع ہوگی اور شن ساقط نہ ہوگی اور شن ساقط نہ ہوگی اور شن ساقط نہ ہوگا۔

(٠٠) وَلَهُ أَنُ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَشْتَوُ فِي الثَّمَنَ (٢٦) فَإِنَّ حَبِسَه فَهَلَّکَ فِي يَدِه كَانَ مَضْمُوناً ضَمَانَ الرَّهُنِ عِندَ ابِي يُوسُفَ رحمَه الله وَضَمانَ المَبِيْعِ عِندَ مُحَمّدٍ رحمَه الله

توجمه: اوروكل كويرى بكرجب تكميع كى قيت وصول نه كرد مع كوروك د ي بيل اكراس في كوروك ليااوروه اس كے ہاتھ من ہلاك ہوگئ توبيا مام ابو يوسف رحمدالله كنزويك رئين كى طرح معمون ہوگى اورا مام محمد رحمدالله كنزويك بيع كى طرح معمون ہوگى \_

قشو مع: - (۳۰) ندگورہ بالاصورت ہیں دکیل ٹمن دصول کرنے کیا ہے گا کہ دوک سکتا ہے "یلا ن الوّ کیئل مَعَ الْمُعُو کل بِمَنْوَلَةِ الْمَاتِعِ وَ السَمْنَةَ بِنَى " - (۴۱) اورا کر وکیل نے ہیچا ہے پاس دوک لیا بھر وہ دکیل کے ہاتھ ہیں ہلاک ہوگئ تو امام بوسف دحمہ اللہ کے زرور و پیا منان رائن کی طرح مضمون ہوگی ہٹا وکیل نے بائع ہے بیچ پندرہ روپیا منان رائن کی طرح مضمون ہوگی ہٹا وکیل نے بائع ہے بیچ پندرہ روپیا مثن ہز جر بدی اور ہلاک شدہ بیچ کی قیمت دس روپیہ ہے تو قیمت کے ساتھ مضمون ہوگی یعنی موکل کے ذر سروکیل کیلئے پندرہ روپیہ واجب ہیں تو شمن سے تا وان کے دس روپیہ مناکر نے کے بعدو کیل موکل سے بائی روپیہ وان موکل کے دس روپیہ ہوں اور جیچ کی قیمت پندرہ روپیہ ہوں تو جیچ شن کے ساتھ مضمون ہوگی لینی وکیل دس روپیہ تا وان کے دس روپیہ وان کے دس روپیہ واجب ہیں اور موکل کا وکیل پرتا وان کے دس روپیہ واجب ہیں اور موکل کا وکیل پرتا وان کے دس روپیہ واجب ہیں اور موکل کا وکیل پرتا وان کے دس روپیہ واجب

میں توایک دوسرے سے رجو مانہیں کریکھے

(۹۴) البنة اگر وکیل بالخصومت بنائے تھے یا اپنی بیوی کو بلاعوض طلاق دینے یا اپنے غلام کو بلاعوض آزاد کرنے یا امانت کی واپسی کیلئے یا اپنا قر ضدادا کرنے کیلے وکیل بنائے تھے تو ان صورتوں میں ایک کا تصرف بھی نافذ ہوگا کیونکہ وکیل بالخصومت کی صورت میں ایک کا تصرف ہوگا کیونکہ وکیل بالخصومت کی صورت میں ایک کام کی افر میں دونوں جو ابدی کرینے تو شور دشغب ہوگا۔اور باتی صورتوں میں چونکہ دائے کی ضرورت نہیں بلکہ بھن موکل سے کلام کی تعبیر ہوتی ہے جس میں ایک اور دو برابر ہیں۔

(۱۵) وَلِيسَ لِلُوْكِيلِ أَنْ يُو كُلَ فِيهَا وُكُلَ بِهِ إِلّا أَنْ يَاذَنَ لَه المُوَكُلُ أَوْ يَقُولَ لَه اِعْمَلُ بِوَابِيكَ (۲۵) فاِنْ وَكُلُ بِعَطْرَبِه جاز واِنْ عَفَدَ بِهُي حَضْرَبِه فَآجازَه الوَكِيلُ اللَّولُ جازَ۔

قو جهه: داوروكُل كے لئے بي جائز بيس كرجس كام كے لئے وہ خودوكِل بنايا كيا ہے اس مي كى اوركووكِل بنائ الآيركموكل نے اس كواجات دى ہو ياموكل اس ہے كه و ب كوا تي رائ برعمل كريس اگراس نے موكل كا جازت كے بغيركى كودكل بناديا اوروكل نے اس كواجات دى ہو ياموكل اس ہے كه و ب كوا تي رائ برعمل كريس اگراس نے موكل كا جازت كے بغيركى كودكل بناديا اوروكل نے اس كومائ ترك اور يا تو يہ جائز ہے اور اگراس كے غير حاضرى مي عقد كرايا لهم وكل اول نے اس كو جائز قرارويا تو يہ جائز ہے۔ اور اگراس كے غير حاضرى مي عقد كرايا لهم وكل اول نے اس كو جائز قرارويا تو يہ جائز ہے۔ ورکل بنايا كيا ہے وہ اس كام كيلئ وومر ہے كودكل بنائے كونك موكل نے و كل

التئسرياح الوافي

(**°0)** اگر وکیل نے موکل کی اجازت کے بغیر دوسرے کو دکیل بنا دیا پھر وکیل ٹانی نے اول کی موجودگی میں کوئی عقد کیا تو یہ جائز ہے کیونکہ بیعقد وکیل اول کی رائے ہے منعقد ہوا ہے اور اگر دکیل ٹانی نے وکیل اول کی عدم موجودگی میں عقد کیا پھر دکیل اول نے اس عقد کومنظور کیا تو بیعقد بھی جائز ہے کیونکہ بیھی دکیل اول کی رائے سے نافذ ہوا ہے۔

(٢٦) ولِلْمُوكَلِ أَنْ يَعُزِلَ الْوَكِلَ عَنِ الوَكَالَةِ (٢٧) فَإِنْ لَم يَنْلُغُهُ العَزْلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصَرَّفُه جَاتُزٌ حتَّى يَعْلَمَ قو جعه : اورموكل كويها نقيار ب كروكل كووكالت معزول كرد بهم الروكيل كوا في معزول كي خربيس يَخِي هي تووه افي وكالت پر برقرار ربيكا وراس كاتصرف جائز به جب تك الصمعلوم ند ہو۔

تعضیر معے:۔(٣٦)موکل کواعقیار ہے کہ وہ اپنے وکیل کومعز دل کردے کیونکہ دکالت موکل کاحق ہے لبذ ااسکواپناحق باطل کرنے کا اختیار موگا۔(٣٧) اگر موکل نے وکیل کومعز دل کر دیا ادر وکیل کواسکی اطلاع نہ ہوئی تو وہ اپنی دکالت پر برقر ارد ہے گا اور اسکا تصرف جائز ہوگا میہاں تک کہ اسکوا پنامعز دل ہونامعلوم ہو جائے کیونکہ عزل نمی ہے اور اوامر ونو ائن کا تھم ثابت نہ ہوگا تگر بعد العلم۔

(٢٨) وَتَبُطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوتِ الْمُوَكَلِ وجُنُونِه جُنُوناً مُطُبِقاً ولِحَاقِه بِدَارِ الْحرُبِ مُرْتَدًا \_

توجعه: اور و کالت موکل کی موت ، اور اس کے جنون مطبق ، اور مرقد ہو کر دار الحرب چلے جانے ہے باطل ہو جاتی ہے۔

منسویہ :۔ (۲۸) وکیل کی و کالت موکل کی موت اور موکل کے جنون مطبق (یعنی دائی جنون) اور مرقد ہو کر دار الحرب چلے
جانے ہے باطل ہو جاتی ہے کیونکہ تو کیل غیر لازم تصرف ہے اور غیر لازم تصرف کے دوام کو اسکی ابتدا کا تھم ہے اور ابتدا کیل وکالت کیلئے تھم اور امر موکل ضروری ہے تو بقا م کیلئے ہمی امر موکل کا پایا جانا ضروری ہے اور خدکورہ عوارض کی وجہ ہے موکل کا امر باطل ہو جاتا ہے لہذا وکالت بھی باطل ہو جائیں۔

(٢٩)وَإِذَا وَكُلُ الْمُكَاتَبُ رَجُلاً لَم عَجَزَ او المَاذُونَ لَه فَحْجِرَ عليه آوِ الشَّرِيْكَانِ فَافْتَوَفَا فَهِذِه الْوُجُوهُ (٢٩)وَإِذَا وَكُلُ الشَّرِيْكَانِ فَافْتَوَفَا فَهِذِه الْوُجُوهُ (٢٩)

قو جمعہ:۔اورا کرکس نے مکاتب ظام کودکیل بنایا گھروہ عاجز ہو گیایا ماذون غلام کودکیل بنایا بھردہ مجور ہو گیایا دوشریک تے گھروہ جدا ہو گئے تو یہ مام وجوہ وکالت کو باطل کردیتے ہیں دکیل کھل ہویا نہ ہو۔

تضویع:۔(۲۹)اگرمکاتب نے کی کودکل بنایا گار مکا تب بدل کتابت اداکر نے سے عاجز ہوگیایا اوون (خواہ بچے ہویا غلام) نے کی کووکیل بنایا گھروہ مجور ہوا (لینی اسکوتجارت کرنے سے روک دیا) یا دوشر کیوں ٹس سے ایک نے کی تیسر سے کووکیل بنایا پھرشر یکس نے شرکت فتم کر کے جدا ہو گئے تو ان تمام صورتوں میں دکالت ہاطل ہوجائے گی خواہ دکیل کوئلم ہویا نہ ہو کیوفکہ دکالت کی بقاء قیام امر پر موتو ف ہے ادر موکل کا امر جحز ، حجر ادر افتراق ہے باطل ہوگیا۔ ادر اس تعیم ، کہ دکیل کوئلم ہویا نہ ہو ، کی وجہ یہ ہے کہ ذکورہ صورتوں میں دکیل کامعزول ہوتا امر حکمی (یعنی غیرا فقیاری ہے کیوفکہ معزول کئے بغیر بھی دکیل معزول ہوجاتا ہے ) ادرعزل حکمی کیلئے دکیل کا علم شرط ہیں۔ کامعرول ہوتا امر حکمی (یعنی غیرا فقیاری ہے کیوفکہ معزول کئے بغیر بھی دکیل معزول ہوجاتا ہے ) ادرعزل حکمی کیلئے دکیل کا علم شرط ہیں۔ ( ، حل) وَاذَا ماتَ الوَ کِیلُ اَوْ جُنْ جُنُو مَا مُطَلِقاً بَطَلَتْ وَ کَالَتُه ر ۱ ملی وان لَحِق بِذارِ الحَوْبِ مُورُتدًا لَمْ يَجُنُو لَهُ مُسْلِماً۔ التَصَرِّفَ إِلَا اَنْ يَعُودُ مُسْلِماً۔

قو جعه :۔اوراگروکیل مرگمیایا جنون مطبق اس پرطاری ہوا تو اس کی وکالت باطل ہوگئی اورا گرمر قد موکر دارالحرب چلا گیا ( نعوذ باللہ ) تو اب اس کے لئے تصرف کرنا جا ئزنبیں الآیہ کہ وہ مسلمان ہوکر وابس آئے۔

تتنسومیج:۔(۱۳۰۰)اگروکیل مرکمیایا جنون مطبق اس برطاری ہواتو دکالت باطل ہوگئ بطلان اہلیت کی دجہ۔۔(۱۳۳۰) دراگر دکیل مرتم موکر (نعوذ باللہ) دارالحرب چلا کمیا تو اسکا تصرف جائز نہیں سقوط اہلیت کی دجہ ہے گریہ کہ وہ مسلمان ہوکر واپس آئے تو اسکا تصرف جائز ہوجائیگا۔اورمر تد دکالت سے معزول نہیں ہوتا جب تک کہ قامنی اسکے چلے جانے کا تھم نیدیدے۔

(۱۳۴)وَمَنُ وَكُلَ رَجُلاً بِشَى ثُمَّ تَصَرُّفَ المُوَكُل بِنَفُسِهُ فَيَما وَكُلَ بِهِ بَطَلَتِ الوَكالةُ(۱۳۳)وَالوَكِيلُ بِالبَيْعِ وَالشَرَاءَ لا يَجُوزُ لَه اَنْ يَعْقِدَ عندابى حَنِيُقَةٌ مع اَبِيْه رَجَدَه ووَلَدِه وَوَلَدِولَدِه وزُوجَتِه وعَبُدِه و مُكاتَبِه وقالَ ابُو يوسُف رحمَه الله ومُحَمَّدٌ رحمَه الله يَجُوزُ بَيْعُه مِنْهُمُ بِحِثُلِ القِيْمَةِ إِلّا في عَبُدِه ومُكاتَبِه-

قو جعه: ۔ اور جس نے کی کوکی کام کے لئے وکیل بنایا بھر جس کام کے لئے اس کووکیل بنایا تھادہ کام موکل نے خود کرلیا تو و کالت باطل ہوگئی اور ایام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے نزویک وکیل بالبیع والشراء کا پنے باپ، دادا بیٹے ، بی تے ، اپنی بیوی ، اپنے غلام ، اور اپنے مکا تب کے ساتھ عقد کرنا جائز نہیں اور ایام ابو بوسف دحمہ اللہ اور ایام محمد دحمہ اللہ فریا تے ہیں کہ شل قیمت کے ساتھ اس کی نتے ان کے ساتھ جائز ہے ماتھ در تھے اس کے ساتھ در کے ساتھ در کے ساتھ در کے ساتھ دیتے جائز نہیں۔

تعند یہ ہے: (۳۲) اگر کی فض کو کس کام کیلئے وکیل بنایا پھر جس کام کیلئے اسکودکیل بنایا تھاوہ کام موکل نے خودیا دوسرے دکیل کے ذریعے کرالیا تو وکالت باطل ہو جائیگل کیونکہ موکل کے تصرف کے بعد وکیل کیلئے تصرف کرنا حعدر ہے لہذا وکالت باطل ہو جائیگل کیونکہ موکل کے تصرف کے بعد وکیل کیلئے تصرف کرنا حعدر ہے لہذا وکالت باطل ہو جائیگل ۔ (۱۳۳۷) م ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک واکس الهیج والشراء کا اپنے باپ، داوا یا جرائی فخص کے ساتھ جس کی گوائی اس کے فق میں تبول ندگی جائی میں مشاخ ہے۔ وہ بیوی مفام اور مکا تب وغیرہ کے ساتھ ) عقد کرنا جائز نہیں کیونکہ ان کے درمیان اتصال سناف ہے۔ اس لئے ایک دوسرے کے مال سے نظم افوائے ہیں) جسکی وجہ سے تہمت کا حقال ہے۔ بیجی آول رائے ہے۔

ماحین رحبہا اللہ فریاتے ہیں کے وکیل کا نہ کورہ رشتہ داروں کے ساتھ مثل قیمت پر (جس میں غین نہ ہو) عقد کرنا جائز ہے کو نکہ تو کیل مطلق ہے ( یعنی بیر تعربیس کے فلاس کے ساتھ عقد کی اجازت ہے اور فلاس کے ساتھ اجازت نیس )۔البتہ وکیل کا ا پنے غلام ومکا تب کے ساتھ صاحبین رحمہا اللہ کے نزدیک بھی عقد کرنا جائز نہیں کیوفکہ غلام پر پکھ فرو فت کرنا گویا خودا پنے ہاتھ فروفت کرنا ہے۔ ای طرح مکا تب کی کمائی میں بھی موٹی کا حق ہے اور بصورت بجز موٹی کا یہ حق حقیقت مِلک کے ساتھ بدل جانا ہے قرمکا تب پر پکھ فروخت کرنا گویاا پنے ہاتھ فروخت کرنا ہے۔

(عص) وَالرَّكِيْلُ بَالنَيْعِ يجوز بَيْعُه بِالقَلِيلِ وَالكَيْبُرِ عِندَابِي حَنِيفة رحمَه الله وقالا رَحِمَهُمَا الله لايَجُوزُ بَيْعُه بِنقصانِ لا يَتَعَابَنُ النّاسُ هِي مِنْلِه (٣٥) وَالوَكِيْلُ بِالشّراءِ يجوزُ عَقْدُه بِمِثْلِ القِيْمَةِ وذِيادَةٍ يَتَعَابَنُ النّاسُ في مِنْلِه (٣٦) وَالَّذِي لا يَتَعَابَنُ النّاسُ فيه مَالا يَدُحُلُ تَحْتَ تَقُويُم المُقَوّمِينَ لَمُ مَا لا يَتَعَابَنُ النّاسُ في مِنْلِه (٣٦) وَالّذِي لا يَتَعَابَنُ النّاسُ في مِنْلِه (٣٦) وَالّذِي لا يَتَعَابَنُ النّاسُ فيه مَالا يَدُحُلُ تَحْتَ تَقُويُم المُقَوّمِينَ مَن مَلِهُ وَجِهِهِ دَاورانام الوطيد وحمالة كن ديك وكل بالنج كي لئ عِائز عدى كي يشي كساتحة فروفت كرد عاور ماحين رقبما الله قرمات بي كراتي كي كرما تحذر وفت كرنا جائزين بين بتنى بيل وكرد وكا حال جائزين الراء كي لئي شي الله ومي المؤلق والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف

قشر مع :۔(۳٤) امام ابوطیفہ رحمہ اللہ کنز دیک وکل خواہ ٹن قلیل کے ساتھ اورخواہ کثیر کے ساتھ میچ بچے دے جائز ہے کونکہ تو کمل مطلق ہے ( لیمنی یہ قید نہیں کہ اسٹے ٹمن پر فرونت کراسے پر نہیں )۔صاحبین رحمہ اللہ کے نز دیک ایسے نقصان فاحش کے ساتھ فرونت کرنا جتنے سے لوگ عواً دموکہ نہ کھاتے ہوں جائز نہیں کیونکہ تو کیل مقید بقید المتعارف ہوتا ہے اور متعارف بھی ہے کہ ٹس شل کے ساتھ فرونت کردے نیمن فاحش کے ساتھ نہیں۔ امام ابوطیفہ کا تول رائے ہے۔

(۱۳۵) وکیل بالشرا وکیلے شل قیت اور غین بسیر کے ساتھ (جسکے شل میں عمو اُلوگ وحوکہ کھاتے ہوں)خرید نا جائز ہے۔ تمریہ اسوقت ہے جبکہ خریدی ہوئی چیز کی قیمت معلوم نہ ہومشال کھر ،فرس وغیر وادر اگراکی قیمت معلوم ہوجیسے روٹی کوشت وغیر وو وغین بسیر کے اساتھ بھی جائز نیس ادر لیمن فاحش کے ساتھ تو کسی حال میں بھی بالا تفاق جائز نہیں ۔ ` ہ

(۱۳۹) صاحب کتاب نے لیمن فاحش کی بول تعریف کی ہے کہ جس کے شش میں لوگ دھو کہنے کھاتے ہوں، وہ قیت ہے جو قیت لگانے والوں میں سے کسی کی قیت لگانے میں وافعل نہ ہوا ورا سکا مقابل وہ ہے جو بعض مقوم میں کی تقویم میں وافعل ہو۔

(٣٧)وَإِذَا حَدِنَ الْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ الْقَمَنَ عَنِ الْمِبْتَاعِ فَتَصْمَانُهُ بَاطِلٌ (٣٨)فَإِذَا وَ كُلُه بِبَيْعِ عَبُدِهُ فَبَاعَ نِصْفَه جَازَ عِنْدَابِی حَنِیفَةَ رَحْمَهُ الله (٣٩)واِنُ وَكُله بِشِراءِ عبدٍ وَاصْتُرِی بِصْفَهُ فَالشَّرَاءُ مَوْقُوْتَ فَإِنْ الشَعَرِیٰ بَاقِیَةً لَوْمَ المُوَكِّلَ \_ الشَعَرِیٰ بَاقِیَةً لَوْمَ المُوَكِّلَ \_

قوجمه: وكل بالبع الرمشرى كالمرف ع بح فن كاضاس موجائة بيضانت باطل بادراكركى كوايناغلام فروفت كرن كا

و کیل بنایا ہیں وکیل نے آ دھاغلام فرو فت کیا تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک جائز ہے اورا گر کسی نے دوسرے کوغلام قریدنے کاوکیل بنایا ہیں وکیل نے آ دھاغلام خریدا تو بیخرید بالا تفاق موقو ف ہوگی مجرا گراس نے بقیہ خرید لیا تو موکل کولازم ہوگا۔

قشت مع :-(۴۷) دکیل بالبیج اگرمشتری کی طرف ہے بھی ثمن کا ضامن ہو جائے تو یہ ضانت باطل ہے کیونکہ وکیل کا تھم یہ ہے کہ ثمن اسکتے ہاتھ میں امانت ہوتو مشتری کا ضامن ہوکر موجب و کالت یعنی امانت کی نفی جائز نہیں جس طرح کہ اگر موقع پرودیعت کی ضانت کی شرط کر لے تو جائز نہیں ۔

(۳۸) اگر کی کواپناغلام فروفت کرنے کا وکیل بنایا ہیں وکیل نے آ دھاغلام فروفت کیا تو امام ابوھنیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ تو کیل مطلق ہے اور صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ یہ غیر متعارف ہے اور موکل کیلئے ضرر شرکت بھی ہے۔صاحبین حمہما اللہ کا تول مفتیٰ یہ ہے۔

، ۱۳۹۰ اگر کسی نے دوسرے کوغلام خرید نے کا وکیل بتایا ہیں وکیل نے آ دھاغلام خریدا توبیخرید موقوف ہوگی پھراگر موکل کی خصومت سے پہلے باقی نصف خرید لیا توبیخریداری موکل پر لازم ہوگی اور اگر وکیل وموکل نے مجلس قاضی بیس اس نصف خریداری پر خصومت کی بعد بیس وکیل نے باقی حصر خریدا توبیخریداری وکیل پر لازم ہوگی موکل پر لازم نہ ہوگی۔

﴿٤٠)وَإِذَا وَكُلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ اَرُطالِ اللَّحُمَ بِدِرُهُم فَاشْتَرَى عِشْرِينَ رِطُلاً بِدِرُهُم مِنُ لَحُم يُبَاعُ مِثْلُهُ عَشْرَةَ اَرُطالٍ بِدِرُهُم لَزِمَ الْمُوكَّلَ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِنِصْفِ دِرهُم عِندَ ابى حَنيفَةَ رَحمَه الله وقالا رَحِمَهُما الله يَلْزَمُه الْعِشْرُونَ.

قوجعه اگرکسی نے دوسرے کوایک درہم کے توض دی رطل کوشت خرید نے کا دکیل بنایا مجرو کیل نے ایک درہم کے توض میں رطل ایسا گوشت خریدا جوایک درہم کے توض دی رطل فرو خت کیا جا تا ہے تو امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک موکل پراس عمل سے ضف درہم کے عوض دی رطل گوشت لازم ہوگا اورصاحبین رحم ما اللہ فرماتے ہیں کہ موکل کو بیس کے بیس رطل لازم ہو تکے۔

منتشر وسع: - ( ، ع) اگر کمی نے دوسر رکوایک درہم کے حوض دی رطل (چؤتیس تولدڈ پڑھ ماشکا ایک وزن ہے ) گوشت ترید نے کا وکل بنایا گر دکیل نے ایک درہم کے حوض ہیں رطل ایسا گوشت خرید اجوایک درہم کے حوض دی رطل فروخت کیا جاتا ہے تو امام ابو منیفہ رحمہ اللہ کے زویک موکل پر اس میں سے نصف درہم کے حوض دی رطل گوشت لازم ہوگا کیونکہ موکل نے دی رطل خریدنے کا امرکیا تھا -اورموکل کی طرف سے دی رطل سے ذائد کا وکیل ماموز میں لہد اموکل پڑیش بلکہ وکیل پرلانم ہوگا۔ بی قول رائے ہے۔

صاحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ ایک درہم مے موض ہیں رطل گوشت لازم ہوگا کیونکہ موکل نے وکیل کوایک درہم خرج کرنے کاامرکیا تما مرف خیال بیرتھا کہ ایک درہم مے موض دس رطل گوشت آتا ہوگا اب جب وکیل نے میں رطل خرید لئے تو موکل کوزیادہ فائدہ منجا پالم ندار موکل کے امرکی مخالفت نہیں۔ رد) وَكَلَه بِسُراءِ شَى بِعَيْده فلبسَ لَه أَنْ يَخْتَرِيُه لِنَفْسِه (٤٢) وإنْ وَكَلَه بِشِراءِ عبدٍ بِغَيْرِعينِه فَاشترى عَبداً فهو لِلُوَكِيْلِ إِلّا أَنْ يَقُولَ نَوْبُتُ الشَّراءَ لِلمُوَكِّلِ او يَشْعَرِيْه بِعالِ الْمُوَكِّلِ -

قو جعه ۔ اگر موکل نے کمی کوکمی معین طبی کی فرید کاو کیل بنایا تو و کیل کیلئے یہ جائز نہیں کہ یہ چیزا پنے لئے فرید لے اورا گر موکل نے غیر معین غلام کی فرید کی فرید نے کی نیت کی ہے معین غلام کی فرید کا وکیل بنایا اوراس نے غلام فرید لیا تو یہ غلام کو مال موکل ہے کہ یہ کے کہ پس نے موکل کیلئے فرید نے کی نیت کی ہے اور یا وکیل اس غلام کو مال موکل ہے فرید لے۔

تشریع :۔(٤١)اگرموکل نے کمی کوکی معین ہی کی خرید کادکیل بنایا تو وکل کیلئے یہ جائز نہیں کہ یہ چیزا پنے گئے خرید لے کیونکہ موکل نے وکیل پرامتا وکیا ہے پس اگر وکیل اپنے لئے خرید ہے گا تو آئیس موکل کو دھو کہ دینا ہے جو کہ جائز نہیں۔

ر و و کی اگر موئل نے غیر معین غلام کی خرید کاو کمل بنایا اوراس نے غلام خرید لیا تو پی غلام و کمل کا ہوگا کیونکہ اصل ہے ہے کہ ہرایک اپنے لئے عمل کرتا ہے البتہ اگر و کمل کہے کہ میں نے موکل کیلئے خرید نے کی نیت کی ہے اور یا دکیل اس غلام کو مال موکل سے خرید لے تو اس صورت میں میمی یہ موکل کا ہوگا کہ تکہ وجہ ترجی موجود ہے۔

(٤٣) وَالوَ كِيلُ بِالخُصُوْمةِ وَكِيلٌ بِالقَبُضِ عِندَ ابى حَنِيفَةَ رَحِمَه اللّه وَابى يُوسُفَ رحمَه اللّه ومُحَمّدُ رَحِمَه اللّه (٤٤) وَالوَكِيلُ بِالخُصُوْمةِ وَكِيلٌ بِالغَصْوُمةِ فِيه عِندَ ابِى حَنِفَةَ رحِمَه اللّه \_

قوجهد: ائمد الله كزريك وكل بالخومت وكل بالقبض بهى بوتا باورامام ابوطنيف رحمد الله كزر يك جوفف قرضه برقبضه كرن كادكل بوگاه واس من خصومت كامكل بوگاه واس من خصومت كاميمي وكيل بوگا-

تنتسر مع :۔(۱۹۲) انکہ ٹلاشے زریک دیل بالخصومت دیل بالقبض مجی ہوتا ہے کیونکہ بوتخص کسی چز کا مالک ہوتا ہے وہ اسکے اتمام کا بھی مالک ہوتا ہے اور خصومت کا اتمام قبضہ سے ہوتا ہے ۔گرامام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک وکیل بالخصومت وکیل بالقبض نہیں ہوتا کیونکہ موکل اسکے جواج ہی پردامنی ہے قبضہ پڑھیں فتوی امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔

ام ابو صنیفہ دمہ اللہ کے نزدیک جو ض قرضہ پر قبضہ کرنے کا دیل ہوگا وہ قرضہ کے بارے بی خصومت کا بھی وکیل موگا کے تاریخ اللہ کے نزدیک واللہ کے تاریخ اللہ کے تاریخ کی تاریخ کے ت

(80)وَاذَا اَقَرَّ الْوَكِيُّلُ بِالْحَصُّوْمَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ القَاضِى جَازَ اِلْمُرَارُهُ (67)ولا يَجُوزُ اِلْمُرَارُهُ عَلَيْهُ عِنْدَ غَيْرِ القَاضِى عِنْدَابِى حَنِيفَةَ رِحمَه الله ومُحَمَّدٍ رِحمَه الله إِلَا آلَه يَخُرُجُ مِن النُّحصُّومَةِ وقَالَ ابُو يُوسُفَ وَحِمَه الله يَجُوزُ اِلْمَرَارُهُ عَلِيهُ عَنْدُ غَيِرِ الْقَاضِى۔

توجمه: اورا گروكل بالخفومت (جوابدى كاوكل) نے است موكل كے ظاف قاضى كى عدالت على اقراركيا تويطر فين رحجما الله ك

ن حل مختصر الفدوری (۶۰۶) مستند و در اب دی سے نکل جائے گا اور ایام ابو پوسف نزدیک جائز ہے اور کبل قامنی کے علاوہ اگر کسی اور کی کبل میں اقر ارکیا تو پہنے نیس البتہ و دجواب دی سے نکل جائے گا اور ایام ابو پوسف

رحمالله فرماتے ہیں کہ غیرقاضی کی مجلس میں اس کا اقرار موکل مرضحے ہے۔

تنسبه میں :۔(40) اگروکیل بالخصومت (جوابدی کاوکیل) نے اپنے سوکل کے خلاف قاض کی عدالت میں اقرار کیا (مثلاً موکل نے ۔ 8 ویک بنایا کہ فلان مخص پر فلاں چی کا دعویٰ کر ، وکیل نے قامنی کی مجلس میں موکل کے دعویٰ کے بطلان کا اقرار کیا ) توبیطر فین رحم ہمااللہ کے نز دیک جائز ہے۔(53 مجلس قاضی کےعلاوہ اگر کسی اور کی مجلس میں اقر ارکیا تو سیجے نہیں \_طرفین رحمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ دکیل مامور ۔ ﴾ بالجواب ہےاورا قرار جواب کی نوعین (لینی اقرار وا نکار ) میں ہے ایک ہے۔اورا قرارمجلس قاضی ہی میں جواب ثمار ہو گامجلس قاضی کے علاوہ ش جواب ثارنہ ہوگالہذ ااگرغیر قاضی کی مجلس میں اقرار کیا توضیح نہ ہوگا۔البہۃ طرفین رحبما اللہ کے زد کب وکیل موکل براقرار کرنے § کے بعدوکالت ہےنگل جائےگا۔

ا مام پوسف رحمه الله کے بزویک دونوں صورتوں میں اقرام بچے ہے کیونکہ وکیل موکل کا نائب ہے اور موکل کا اقرار کرنامجل قضا كے ساتھ خاص نبیں تونائب كا اقرار مجم مجلس تضاء كے ساتھ خاص نه موكا \_ طرفين كا قول داج ہے۔

(٤٧) وَمَن ادَّعَىٰ أنَّه وَكِيْلُ العَالِب في قَبْض دَيْنِه فَصَدَّقَه الْغَرِيْمُ أُمِرَ بَسَسْلِهُم الدّين إليَّه (٤٨) فإنْ حَضَرَ الفَاتِبُ فَصَلَقَه جازَ وإلَّا دَفَعَ اليه الْغَرِيْمُ الدِّيْنَ لَابِبَّا (٤٩) ويَرُجعُ به على الوَّكيل إنْ كانَ بَاقِياً في يَدِه.

قد جمع :۔ اورا کر کسی تخص نے دعویٰ کیا کہ میں فلاں غائب کی طرف ہے تر ضدومول کرنے کاوکیل ہوں اور مقروض نے اسکی تصدیق کی تو مد یون کوامر کیا جائے گا کہ وہ مدی وکالت کو تر ضہ ویدے مجرا گرموکل غائب نے حاضر ہوکر بری وکالت کے قول کی تصدیق کی توظیما ورنے مقروض اسکود دیارہ قرضہ اداکر بگا اور مقروض اس کو دکیل ہے وصول کرے گا اگر اس کے پاس موجود ہو۔

تنشه ویسے : (٤٧) اگر کس فخص نے دعویٰ کیا کہ عمل فلاں غائب کی طرف سے قرضہ وصول کرنے کا وکیل ہوں اور مقروض نے اسکی تقىدىق كى تويديون كوامركيا جائے كەرە دوكالت كے مدى كوقر ضەدىدے كيونكہ وكيل كالقيديق كرنااين ذات براقراركرنا ہے۔ (44) پھر ا مرموکل فائب نے حاضر ہوکر مذکل و کالت کے قول کی تصدیق کی تو فیھے۔ اور نہ عمر وض اسکودوبار و تر ضہاد اکر یکا کیونکہ جب موکل نے ا ا وكالت ہے انكاركما تو اسكا قر ضد دصول كرنا تا بت نه جوااور موكل كا انكار از وكالت مع اليمين معتبر ہوگا۔

( 19) بھروہ مال جو یرمی و کالت کو دیا گیا ہے آگر مدمی و کالت کے یاس موجود ہونو مقروض یہ مال واپس لے گا کیونکہ مقروض کی غرض بتی کہذمہ بری ہوجائے حالانکہ مقروض کا ذمہ بری نہ ہوااسلئے مال واپس ایگا۔اوراگروہ مال بدی وکالت سے ضائع ہو کیا تھا تو مقروض فدكوره مال والهن نبيس ايكا كيونك مقروض نے عدى وكالت كى تقىدىتى كر كے فق دار سمجما تعااورا يسے ہے مال مقبوض نبيس لياجا تا۔ ( • ٥) وَإِنْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ بِفَبْضِ الرَّدِيْعَةِ فَصَلَاقَه المُوذَعُ لِم يُؤْمَرُ بِالتَّسُلِيم إليه

قو جعه : اگر کسی نے دحویٰ کیا کہ بی خائب مودع کی طرف سے اس مال دوبعت پر تبند کرنے کا دکیل ہوں جو موذع کے پاس ہے

اورمودَ ع نے اسکی تعدیق کی تو مودَع کو پیتم نہیں دیا جائے گا کہ مال ودیعت مدی و کالت کے حوالہ کر۔

منت رہے:۔(۵۰) گرکی نے دعویٰ کیا کہ میں غائب مودِع ( بکسرالدال مال دو بعت رکھنے والا ) کی طرف سے اس مال دو بعت پ بھند کرنے کا دیکل ہوں جوموۃ ع ( بلتح الدال جس کے پاس مال دو بعت رکھا گیا ہو ) کے پاس ہے اور موۃ ع نے اسکی تقعدیق کی قوموۃ مالے کو پیچم نہیں دیا جائے کہ مال دو بعت مرمی و کالت کے حوالہ کر کیونکہ موۃ عامقر ف ہے کہ یہ مال موۃ ع کی ملک ہے چرمد فی و کالت کی تقعدیق کرنا در حقیقت غیر کے مال پر تبعنہ کے حق کا اقرار کرنا ہے جبکہ یہ درست نہیں۔ البعثہ قرضہ کی صورت میں چونکہ قرضے با مثالما اوا کئے جاتے ہیں نہ کہ باعیا فعالبذا اکمیں مقروض کا اعتراف اپنی ذات پر اعتراف ہوگانہ کہ غیر پر۔

## كتابُ الْكَفَّالَةِ )

بركتاب كفاله كے بيان مس ہے۔

وكالت كراته وجه مناسبت يهب كروكالت وكفالت برايك مين استعانت بالغير بإلى جاتى ب-

كفال لغت يمن مم يعن مل في كوكت بين اورشرعا "فسم في قبة إلى في قبة في المُطالَبة "(يعن ايك و مدكود ومرد و مدت مطالب بين الما كرمطالب المين المكون المنطالب المنطالب المنطالب المنطالب المنطال عندونول سي بوسك من اورو مدوست شرك من من المنطالب وصف برحقوق واجداور وومرول براسك حقوق كالمستان المنت الم

مدیون (مقروض) کو''مه که فه ول عنده ''اور''اصیل ''۔وائن ( ترضخواه) کو''مه که فول لهه "اورضامن دملتزم کو' محفیل ''اورلٹس یا دّ بن کو'مکفول و مکفول به '' کہتے ہیں۔

(١) آلكفَالَةُ طَرُهانِ كَفَالَةُ بِالنَّفُسِ وَكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائزَةٌ (٢) وَالْمَصُمُونُ بِهَا اِحْصَارُ الْمَكُفُولِ بِه (٣) وَتَنْعَقِلَ إِذَا قَالَ تَكَفَّلُتُ بِنَفْسِ فُلانِ أَوْ بِرَقَبَته او بِرُوْحِه اوبِجَسَدِه اوبِوَأب او بِنصُفِه او بِنُكُنِه (٤) وكَذَا لَكَ إِنْ قَالَ صَعَنْتُه اَوْهُوَ عَلَى آوُإِلَى أَوْ أَنَا بِه زَعِيْمٌ او فَبِيْلٌ بِه -

قر جعد: کفالہ دو جسم کے بھالہ بالناس ، کفالہ بالمال ، پس کفالہ بالنفس جائز ہا اور کفالہ بالنفس میں مضمون بھا ( تعین منانت ہدکہ )
مکول بو حاضر کرنالا زم ہوتا ہا ور کفالہ بالنفس منعقد ہوتی ہے جبہہ کے کہ میں نے فلاس کی جان کی بیاس کی گرون کی باس کی روح کی

یاس کے بدن کی بیاس کے سرکی باس کے نصف کی بیاس کے نکمٹ کی کفالت کی اور اس طرح اگر کوئی کے کہ میں اس کا ضامن ہوں باوہ
میرے ذمہے یا میری طرف ہے یا میں اس کا ذہدار ہوں یاس کا نحیل ہوں۔

تنشس مع : - (١) كفال (ضانت) وقتم رئيم براضعيس ١ - كفال النفس (ذات كاضامن مونا) - اضعيس ٢ - كفال بالمال (مال كا ضامن مونا) يدونول فتميس مِائز بين 'لاطلاق الوله عليه السلام اَلزَّعِيمُ خَارِمُ " (لين كفيل ضامن ب) اورمطلق ارشاد سي

فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ کفالہ اپنی وولوں قسموں کے ساتھومشر وع ہے۔

(۹) کفالہ بالنفس میں مضمون بھا (بعنی ضائت) ہیہ کہ مکھول بے وحاضر کرے کیونکہ حاضر ہونا امیل پرلازم ہے تو کفیل بھی اسکوحاضر کرنے کا التزام کرسکتا ہے تکھا بھی المقال۔

(۱۹) کفالہ بالننس کن الفاظ ہے منعقد ہوتی ہے تو اس میں ضابطہ یہ ہے جن الفاظ ہے انسان کے پورے بدن کو تعبیر کیا جاسکتا ہوخواہ هیچة جیسے لفظ نس، جسد، روح یا عرفا جیسے لفظ رقبہ دوجہ را س دغیرہ (مثلاً کسی نے کہا کہ میں فلاں کی نفس کا یا اسکی گردن کا یا اسکی روح کا یا اسکے جسم کا یا اسکے سرکا یا اسکے بدن کا کفیل ہوں کو ان الفاظ ہے کفالہ منعقد ہوجا نیکی اور اگر کفالت کو جز وٹائع (بعنی جز و غیر مجین ) کی طرف منسوب کیا مثلاً کہا کہ میں فلاں کے نصف یا تلہ کی کفیل ہوں تو بھی کفالہ منعقد ہوجا نیکی کیونکہ ایک نفس کفالہ کے جن شی تجزی نہیں ہوتا لہذا جز وٹائع کو ذکر کر نا ایسا ہوگا جسے کل بدن کا ذکر کرنا۔

(ع) ای طرح اگر کہا کہ 'طَسمَنْ نُسُه ''(لینی میں اسکا ضامن ہوگیا) تو بھی کفاله منعقد ہوجاتی ہے کونکہ کفالہ کے موجب کی صراحت ہوگئی اور مقدموجب کی تصریح سے منعقد ہوجاتا ہے۔ ای طرح اگر کہا کہ 'کھو عَسلَی ''یا'' اِلَی '' تو بھی کفاله منعقذ ہوجاتی ہے کی کھالہ منعقد ہوجاتی کے کوئکہ لفظ 'عسلسی ''الترام کا صیغہ ہے اور کفالہ من مطالبہ کا الترام ہوتا ہے اسلے 'نظو''عسلسی '' ہے کفالہ منعقد ہوجا کی ۔ اور 'التی ''اس موقع میں 'علی '' کے معنی میں ہے اسلے''التی '' ہے بھی کفالہ منعقد ہوجا کی ۔ ای طرح اگر کہا'' آفابِد دَعِیْم '' میں اسکا فیل ہوں تو عقد کفالہ منعقد ہوجاتی کونکہ رہمی کفالہ کے معنی میں ہیں۔

(٥) فَإِنْ شُرِطَ فَى الكَّفَالَةِ تَسُلِيُمُ المَكْفُولِ بِه فَى وَقُتِ بِعَيْنِه لَزِمَه اِحْصَارُه اذا طَالَبَه به فَى ذالكَ الوقتِ فَإِنْ آحُصَرَه وَاِلَاحَبَسَه الحَاكِمُ (٦) وإذَا ٱحْصَرَه وَسَلَمَه فَى مَكَانٍ يَقُدِرُ المَكْفُرُلُ لَه عَلَى مُحَاكَمَتِه بَرِئَ الكَّفِيلُ مِنَ الكَّفَالَةِ۔

قوجهد ادراگر کفالہ بالنفس عمل مکلول لدنے ایک مین وقت عمل مکلول برکوپر دکرنے کی شرط کا گئاتو کھیل ہوا وقت عمل مکلول برحوالہ کرنالا زم ہوگا بشرطیکہ مکلول لیفیل سے اس وقت عمل مطالبہ کرے اب اگر کھیل نے وقت میں عملول برکولا کرائی کھا ملول لیکھیل سے اس وقت عمل مطالبہ کرے اب اگر کھیل کفالت سے بری ہوجائے گا۔
خاملول برکولا کرائی جگہ مکلول لہ سے حوالہ کیا جہال مکلول لیا سے ساتھ کا صدویا کہ برقادر ہوتو کھیل کفالت سے بری ہوجائے گا۔
مکلول برخوالہ کرنالہ بالنفس عمل مکلول لہ کھیل وقت عمل مطالبہ کرے اب اگر کھیل ہے وقت معین علی حوالہ مکلول برخوالہ کرتے اب اگر کھیل نے وقت معین عمل حوالہ مکلول برخوالہ کرتے اب اگر کھیل نے وقت معین عمل حوالہ کیا تو فیل کو کا جب کہ مکلول لہ کھیل مکلول برکوما ضرنہ کر سے اب اگر کھیل نے وقت معین عمل حوالہ کیا تو فیل کو کہ کہ کہ کو کہ وہ ایسا حق اورا کر کھیل مکلول برکوما ضرنہ کر سکا تو جا کہ کھیل کو تید کر لے کو کہ وہ ایسا حق اورا کر کھیل مکلول برکوما ضرنہ کر سکا تو جا کہ کھیل کو تید کر کے کہ کہ وہ ایسا حق اورا کو کھیل مکلول برکوما ضرنہ کر سکا تو جا کہ کھیل کو تید کر کے کہ کہ وہ ایسا حق اورا کو کھیل مکلول برکوما ضرنہ کر سکا تو جا کہ کھیل کو تید کر کے کہ کہ وہ ایسا حق اورا کو کھیل مکلول برکوما ضرنہ کر سکا تو جا کہ کھیل کو تید کر کے کہ کہ اورا کو کہ کو کھیل مکلول برکوما ضرنہ کر سکا تو جا کہ کھیل کو تید کر کے کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کھیل کو کہ کو کھیل کو کہ کو کہ کو کہ کو کھیل کو کہ کو کھیل کو کھیل کو کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کہ کو کھیل کے کہ کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل

٦) الرئيل في مكفول بكولاكراكي مكدمكول لد ي حواله كياجها ل مكفول له استكرما تعدي مدوي كمد برقادر مودثلاً شهرك

اندر حوالہ کیا تو تغیل کفالت ہے بری ہو جائیگا خواہ مکلول لہ اسکوقبول کرے یا نہ کرے کیونکہ غیل نے ایک مرتبہ حاضر کرنا اپنے او پرلاز م کیا تھاوہ ذمہ داری اس نے بورہ کرلی۔

(٧) وَإِذَا تَكُفَّلَ بِهِ عَلَى أَنْ يُسَلَّمَه فِي مَجُلِسِ القَاضِي فَسَلَمَه فِي السَّوُّقِ بَرِئ (٨) وإنُ سَلَّمَه في بَرِيَّةٍ لَمُ يَبُرَأُ (٩) وإذَا ماتَ المَكْفُولُ به بَرِئَ الكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الكَفَالَةِ ـ

میں جمعہ:۔اگرای شرط پرفیل ہوا کہ مکلول ہو گیل قاضی میں حوالہ کر بگا بھر ہوا ہے کہ مکلول ہو پازار میں مکلول لہ کو حوالہ کیا تو تعلی بری نہ ہوگا اورا گر مکلول ہر گریا تو کفیل بالنفس کفالہ ہے بری ہو جائےگا۔

موجائےگا اورا گرفیل نے مکلول ہو کہ مکلول ہو گولس قاضی میں حوالہ کر بگا بھر ہوا ہے کہ مکلول ہو بازار میں مکلول لہ کو حوالہ کیا تو گفیل
مری ہوجائےگا کہ تکہ بازار میں لوگ مکلول ہو قاضی کی مجلس میں حاضر کرنے میں مکلول لہ کی معاونت کرتے ہیں لہذا کفیل بری ہوجائےگا۔

مرت بی کل تو لوگ مکلول لہ کے بجائے مکلول ہے معاونت کر کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اسلئے جب تک کہ مکلول ہو کہاں قاضی
میں حاضر کر کے حوالہ نہ کرے کیل بری نہوگا۔
میں حاضر کرکے حوالہ نہ کرے کولی بری نہوگا۔

(۱) اگر کفیل نے مکنول بر کوکسی جنگل میں حوالہ کیا تو کفیل بری نہ ہوگا کیونکہ مکنول لہ جنگل میں بخاصت پر قا در نہیں لہذا مقصود حاصل نہ ہونے کی دجہ سے کفیل بری نہ ہوگا۔ (۹) اگر مکفول بہ مرکمیا تو کفیل بالنفس کفالہ سے بری ہوجا نیکا کیونکہ فیلیل اب اسکوحاضر کرنے سے عاجز ہوگیا۔

(١٠)وَإِنْ تَكَفَّلَ بِنَفُسِهِ عَلَى آلَه إِنْ لَمْ يُوَافِ بِه لَى وَقُتِ كُلَّا لِهُو صَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وهو آلَفٌ فَلَمْ يُحْضِرُه لَى الْوَقْتِ لَزِمَه ضَمَانُ المَالِ ولَمْ يَهُرَأُمِنَ الكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ۔

قوجهد: اگرکوئی کی کلس کافیل موااور کہا کہ مکھول ہوا گرفلاں وقت پر حاضر ندکر سکا تو مکھول ہر پر جو پجمدوا جب ہےاور حال سے
کرد واکی بزار ہے میں اسکا ضامن موں اتفاق ہے ہوا یہ کھیل مکھول ہوائ وقت تک حاضر ندکر سکا تو کھیل مکھول لدکیلئے ایک بزار
دویہ کا ضامن موگا گر پھر مجمی کفالہ پاکنٹس سے بری نہ ہوگا۔

تنشوجے: -(۱۰) اگرکولی کی کلس کا تغیل ہوا ادر کہا کہ مکفول ہوا گر للال دفت پر حاضر نہ کر سکا تو مکفول ہر پر جو پکودا جب ہے ( بعنی مثلا ایک جزار رد پر پر) تو ہی اسکا ضامن ہوں اتفاق ہے ہوا ہد کہ تھیل مکفول لہ کیلئے ایک جزار رد پر پر) تو ہی اسکا ضامن ہوگا کہ انفس ہوگا مگر کہ بھی کفالہ بالنفس ہوگا مگر کہ بھی کفالہ بالنفس ہے بری نہ ہوگا کیونکہ کفالہ بالمال کے ساتھ کفالہ بالنفس کو ضم کیا ہے تو اگرا کیک کو پورا کرلیا تو دوسرااس پر باتی رہیگا۔

(١١) ولاتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فَى الْحُلُودِ وَالقِصَاصِ عِندَابِي حَنِيُفَةَ رَحِمَه اللَّهِ. قوجعه: اورانام ابوطيف رحمالله كنزويك كفاله بالنفس صدوداورتصاص عن جا تَرْيس. منشوج : (۱۱) اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر حدیا تصاص کا دعویٰ کیا گیا تو اگر اس سے مدل نے فیل بالننس کا مطالبہ کیا گر اس نے کفیل دینے سے انکار کیا تو اہام ابو صنیفہ دھمہ اللہ کے نزدیک اسکوفیل دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گاتو '' لا تَدبجو زُ السّک فَالَّهِ بِالنّفْ س النع ''کامعنی' لایَدبجو زُ اِجْبَارُ السّکفالَةِ '' (بحد ف المصاف) ہے۔ صاحبین رحجم اللہ کے نزدیک معدقذ ف وقصاص میں چوکہ جن العبد ہے اسلئے ان میں عرفی علیہ کوفیل دینے پرمجبور کیا جائے گا۔ امام ابو صنیفہ دھمہ اللہ کا درشاو 'لاکے فسالَة فِسی حَدِّ '' ( لیمن صدود کے درمیان کوئی فرت نہیں کیا ہے۔ امام ابو صنیفہ دھمہ اللہ کا قرل را جے۔

(١٤) وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ مَعْلُوماً كَا نَ الْمَكُفُولُ بِهَ أَوْ مَجُهُولًا آذا كَانَ دِيناً صَحِحاً مِثْلِ آنُ يَقُولَ تَكَفَّلَتُ عنه بَالْفِ دِرهِمِ أَوْبِمَالُكَ عَلَيه او بِمَا يُدُرِكُكَ فَى هَذَا الْبَيْعِ (١٣) والْمَكُفُولُ لَه بِالْخِيارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَ الَّذِي عنه بَالْفِ دِرهِمِ أَوْبِمَالُكَ عَلَيه او مَا عُلِيهُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرُوطِ مِثْلَ آنُ يَقُولُ مَابايَعْتَ فَالْبَا فَعَلَى اوما ذَابَ لَكَ عَلَيْه فَعَلَى او مَا غَصَبَكَ فُلانٌ فَعَلَى -

تی جعد: بہر حال کفالہ بالمال جائز ہے مکفول بہ معلوم ہو یا مجبول ، بشر طیکہ دین سی ہومثلاً کیے میں نے مقروض کی طرف ہے ہزار
درہم کی کفالت کی یااس کے ذمہ جو پھے تیرا ہے یا جو پھی ٹس کا جن ہوگا میں اسکا ضامن ہوں اور مکفول لہ کواختیار ہے چاہے
اس محفل ہے مطالبہ کرے جس براصل قرضہ ہے اور چاہے تو گفیل ہے مطالبہ کر لے اور کفالہ کی طائم شرطوں پر معلق کر ناجائز ہے
مثل اگر تونے فلاں کے ساتھ خرید و فروخت کیا تو جو پھی تیرااس پر آیا میں اس کا ضامن ہوں یا جو پھی تیرااس پر فاہت ہوجائے میں اس کا
صفامین ہوں یا فلاں محف نے جو پھی تھے ہے فصب کیا اس کا میں ضامن ہوں۔

تشف وجے :۔ (۱۹) صاحب کتاب کفالہ بالنفس کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب کفالہ بالمال کو ذکر کرنا چاہتے ہیں چتا نچ فر مایا کہ کفالہ بالمال جائز ہے ملفول بہ معلوم ہویا جمہول کیونکہ کفالہ کی بنیاد توسع پر ہے گرشر طیہ ہے کہ دین مجھے ہو (وین مجھے سے مراویہ ہے کہ یون اسکو ساقط نہ کرسکتا ہوگر یہ کہ اوا کر لے یا قرض خواہ اسکو معاف کرد ہے۔ اس احتراز ہوا مال کتابت سے کیونکہ مکا تب اپنے کو عاجز کر کے فہ کورہ و وصورتوں کے علاوہ بھی مال کتابت ساقط کرسکتا ہے) مکھول بہ معلوم کی مثال ہے کو کیس کے نہ کفیل کئے نہ بالفی "(یعنی بھی ہوئی بل کے مسلم مقروض کی طرف سے ہزار درہم کی کفالت کی )اور مجھول کی مثال 'تک تھنے نے فیالک عکمی ہوئی جو ہمجھی تھے اس کے مسبب میں اس کا ضامی ہوں) یا 'بہتے ایک بی تھی تھی اس کا ضامی ہوں) یا 'بہتے ایک بھی تھی اس کا خاص ہوں کے کو قلال چیز خرید لے جو ہمجھی تھے اس تھی میں اس کا ضامی ہوں)۔

(۱۳) مکفول لے کو افتیار ہے جا ہے اس محفی سے مطالبہ کرے جس پراصل قرضہ ہے اور جا ہے تو کفیل سے مطالبہ کرلے کیونک کفالہ ایک ذرکر رے ذرہ کے ساتھ ملانے کا نام ہے۔

(11) کفال کو کفال کی طائم شرطوں برمعلق کرنا جائز ہے۔ شرط طائم سے مرادیہ کے شرط سب ہوجوت جی کیلئے مثلا کمے اس

(إِنُّ ) بسابِ عست فيلانسافعلى "(ليني اكرتونے فلال كي ساتھ خريد وفرو هت كياتو جو كھين تيراس پرآيا هي اس كا ضائن ہوں) يا "مسافاب (بست) لک عبليه فعلى "(ليني جو كھي تيرااس پرڻابت ہوجائے ہيں اس كا ضائن ہوں) يا" مساغيصب ک فلان فعلى "(ليني فلال فض نے جو كھي تھے سے خصب كيااس كا هي ضائن ہوں)۔

قتشد دیجے:۔(10) اگر کسی نے کہا کہ جو مال تیرااس پر ہے میں اسکا ضامن ہوں اور مکفول بے بجول ہے بھر گواہوں کے ذریعے ٹابت ہوا کے مکفول عنہ پر مکفول لہ کے ایک ہزار درہم میں تو کفیل ایک ہزار درہم کا ضامن ہوگا۔(17)اوراگر گواہ نہ ہوں اور طرفین علی اختلاف موا ( مثل مکفول لہ دو ہزار کے قرضے کا دعویٰ کرتا ہے اور کفیل ایک ہزار کا اقرار کرتا ہے ) تو الی صورت میں قول کفیل مع الیمین معتبر ہوگا کے تکہ کھیل زیاد تی کا منکر ہے اور قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔

ر ۱۹ ) اگر مکلول عند نے گفیل کے اعتراف کردہ مقدار سے زائد کا اعتراف کیا تو گفیل کے مقالبے میں اسکے قول کی تقدیق نہیں کی جائیگی کیونکہ بیا قرار ہے غیر پرجس پراس کوکوئی ولایت حاصل نہیں۔

(١٨)وتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِآمُرِالمَكْفُولِ عَنْهُ وَبِغَيرِآمُرِه (١٩)فَانُ كَفَّلَ بِآمُرِه رَجَعَ بِمَا يُؤدِّىُ عَلَيهُ وَإِنْ كَفَّلَ بِغَيرِآمُرِه لَمْ يَوْجِعُ بِمَا يُؤدِّىُ (٢٠)ولِيسَ لِلْكَفِيْلِ آنُ يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْمَالِ قَبَلَ آنُ يُؤذِّى عَنْه۔

قو جدہ: کفال بھیم مکلول عذبی جا کڑے اور ابنیر حکم مکلول عذبی اورا کرکٹیل نے مکلول عنہ کے حکم سے کفالت کی توجو پھوا دا کر بگاوہ مکلول عنہ سے واپس نے ایگا اورا گرکٹیل نے مکلول عنہ کے ختم کے بغیر کفالت کی توجو پھوا دا کر بگاوہ اس سے واپس ٹیس لے سکتا اور کفیل جب بھی کہ مکلول عنہ کا قرضا وانہ کرے اس وقت تک مکلول عنہ سے مال کا مطالبہ ٹیس کرسکتا۔

تنظیر ہے:۔ (۱۹) کفالہ بھی مکفول مذہبی ہائز ہے اور بغیر حکم مکفول عذہبی۔ کیونکہ کفالہ نام ہےا ہے او پر مطالبہ کولازم کرنے کا اورا پی واحد سے جن میں ہائز لصرف کرنے کا ہر کی کو افتیار ہے بشر طیکہ اس تصرف سے فیر کو ضرر نہ پہنچا ہو۔ اور کی کے اپنے طور پر کھیل بنخ سے مکلول لید عذکو کی ضروبیں پہنچا۔

(14) الركفيل في مكول مند يحم سے كفالت كى توجو كھاداكر يكاوه مكول مندسے دالى كاليكا كوتك كفيل في مكول

عنہ کے تھم سے اسکا قرضہ اوا کیا ہے۔ اورا گرکفیل نے ملکول عنہ کے تھم کے بغیر کفالت کی تو جو پکھاوا کر بیگاوہ اس سے واپس نہیں لے سکا کیونکہ فیل ملکول عنہ پرمتبرع اورا حسان کرنے والا ہے۔ (۹۰) فیل جب تک کہ ملکول عنہ کا قر ضادانہ کرے اس وقت تک ملکول عنہ ہے مال کا مطالبہ نہیں کرسکتا کیونکہ اوا کیگل سے پہلے فیل کو بیض حاصل نہیں۔

(٢٦)وَإِنْ لُوُذِمَ بِالْعَالِ لِلْكَفِيلِ كَانَ لَه اَنْ يُلازِمَ المَكْفُولَ عَنُه حتّى يُبَحَلّصَه (٢٣)وإذَا اَبْرَاالطَّالِبُ المَكْفُولَ عَنْه اوِ اسْتَوُلْى مِنُه برى الكَفِيْلُ (٢٣)وإِنْ اَبْرَا الكَفِيْلَ لِم يَبْرَأَالمَكْفُولُ عَنْه.

توجعه: اوراگرمکول لے نے مال (لیمی مکول به) کے دصول کرنے کیلئے فیل کا بیچیا کیا تو گفیل کو اختیار ہے کہ مکول عند کا بیچیا کرے یہاں تک کہ مکول عند قرضدادا کرلے اورا گرطالب (یعنی مکول له) نے مکول عند کو بری کرویا یا مکول لہ نے مکول عند اپنا حق وصول کرلیا تو گفیل بھی بری ہوگیا اورا گرمکولہ نے فیل کو بری کرویا تو مکول عند بری نہ ہوگا۔

تنفسوجے:۔(۲۱)اگرمکفول لینے مال (بین مکفول بہ) کے دصول کرنے کیلئے فیل کا پیچپا کیا تو کفیل کوا ختیارہے کہ مکفول عنہ کا پیچپا کرے یہاں تک کہ مکفول عنہ قرضہ ادا کر کے فیل کو چپڑا دے کیونکہ فیل کو مکفول عنہ تا کی دجہ سے پریٹا فی در پیش ہے لہذا فیل مکلول عنہ کے ساتھ دی معالمہ کرے جومکفول کفیل کے ساتھ کرتا ہے۔

(۲۶) اگرطالب (مین مکفول له) نے مکفول عندکو بری کردیا یا مکفول لدنے مکفول عندسے اپناحق وصول کرلیا تو کفیل ہمی بری ہوجائیگا کیونکہ مکفول عند کا بری ہونا کفیل کے بری ہونے کو واجب کرتا ہے۔ (۲۴) اور اگر مکفولہ نے کفیل کو بری کردیا تو مکفول عند بری نے ہوگا کیونکہ قرضہ مکفول عند برہے نہ کو کفیل بر۔

(٤٤) ولا يَجُوزُ تَعْلِيقُ البَرَاقِمِنَ الْكَفَالَةِ بِشَرُطِ (٤٥) وكُلَّ حَقَّ لا يُمْكِنُ إِسْتِيْفَاوُه مِنَ الْكَفِيلُ لا تَصِحُ الْكَفَالَةَ بِهَ كَالْحُلُودِ وَالقِصَاصِ (٢٦) وإذَا تَكْفَلَ عَنِ المُسْتَوِى بِالنَّمَنِ جازَ وإنْ تَكَفَلَ عن البَاتِع لَم تَصِحَ قَو جعه: - برأت كَ الْكَفَالِهُ لِم عَلَى كُمْ الرَّبِي المُسْتَوِى بِالنَّمَنِ جَارَ وانْ تَكَفَلَ عن البَاتِع لَم تَصِحَ وَقَعَاصَ كَا لَكَفَالِهُ وَالقِصَاصِ (٢٦) وإذَا تَكْفَلَ عَنِ المُسْتَوى بِالنَّمَنِ جازَ وإنْ تَكَفَلَ عن البَاتِع لَم تَصِح وَقَعَاصَ كَا لَكَفَالِهُ وَكُمْ اللَّهُ وَلَا مَن اللَّهُ وَلَا مَن المَاكُونِ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مَن اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

(90) ہروہ حق جس کا کلیل ہے حاصل کرناممکن نہ ہواسکا کفالہ سے خیس مثلاً حدوداورتصاص کا کفالہ جائز نہیں (ہاں جس پر حدیا جس پر حدیا قصاص ہواسکومجلس قاضی میں حاضر کرنے کا کفیل ہونا جائز ہے ) کیونکہ فیل پر حداور قصاص کو دا جب کرنا حدار ہے

سلئے کے محتوبات میں نابت حاری نیس ہوتی۔

(٣٦) اگر کوئی مشتری کی طرف ہے ثمن کا کفیل ہو گیا تو یہ جائز ہے کیونکہ ثمن بھی دوسرے قرضوں کی طرح قرضہ ہے۔ محرقبل القبض بائع کی طرف ہے میچ کا ضامن ہونا صحح نہیں کیونکہ مغانت تین کیلئے شرط میہ ہے کہ مضمون بناسیہ ہولیحنی اگریہ میں نہ ہوتو بجائے اسکے قیت لا زم موجبکہ قبصنے پہلے بیج اگر ہلاک مولی توشمن کے ساتھ مضمون موتی ہے نہ کہ قیت کے ساتھ۔

(٢٧) وَمَنُ اسْتَاجَرَ وَابْقَلِلُحَمُلِ فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَمُ نَصِحٌ الكُفَالَةُ بِالحَمُلِ وإِنْ كَانَتْ بِغَيْنِهَا جَازَتِ الكُفَالَةُ إِلَى حَمْلِ وإِنْ كَانَتْ بِغَيْنِهَا جَازَتِ الكُفَالَةُ . قو جعهد: ۔ اور جس جانور بوجھائھوانے کے لئے کرایہ پرلیا تواگروہ عین ہوتو اس کا کفالہ بھی نہیں اوراگر جانورغیر معین ہوتو کفالہ جائز ہے۔ منت رجع: -(۲۸) اگرمعین جانور بار برداری کیلئے کرایہ پرلیا اورمتاج کیلئے ای معین جانور پر بار برداری کا کوئی فیل ہو کمیا تو بیر کفالہ جائز نہیں کیونکہ معین جانور نفیل کی ملک میں نہیں لہذاہ واسے مکفول لدکو بار برداری کے لئے دینے سے عاجز ہےاور جس کام سے نفیل عاجز ہواسکا کفالہ جائز نہیں۔ادراگر جانور غیر معین ہوتو کفالہ جائز ہے کیونکہ واجب بار برداری ہے اور کفیل اس پر ( اپنے واتی جانور کے

وریعے) قادرہے لہذا ہے کفالہ درست ہے۔ (٢٩) ولاتَصِحُ الكَفالةُ إِلَّا بِقَبُولِ المَكْفُولِ لَه فِي مَجُلِس الْعَقْدِ (٣٠) إِلَّا فِي مَسْئَلَةٍ وَاحِدَةٍ وهِي أَنُ يَقُولُ المَرِيْضُ لِوَارِثِهِ تَكَفِّلُ عَنَّى بِمَا عَلَى مِنَ اللَّيُنِ فَتَكَفَّلَ بِهِ مِع غَيْبَةِ الْفُرَماءِ جازَ-

قو جعه: اور کفال می نیس مربیر که مکفوله مجلس عقد میں قبول کرلے البت ایک مسئله ایسانہیں وہ مید کم ریفن مقروض نے اپنے وارث سے كها كه چوتر ضه جي يرواجب بيتواسكا كفيل موپس وه اس كاكفيل موكيا حالا نكه قرض خواه مجلس ش موجود نبيس توبي جائز ب مَشوع : ١٩٩٠) كفاله كى دونوں تسموں مِن طرفين كے نزويك صحت كفاله كى شرط بيہ كەمكۇل لەمجلس كفاله مِين اس كوقبول بھى كرلے

جكدامام بوسف عن أيك روايت يد ب كد مكفول إلى اجازت مطلقاً شرطنيس -امام بوسف كى دليل يد ب كد كفاله ميس كقيل اين ادبر مطالبه کولا زم کرتا ہے اورالتزام علی اننس میں ملتزم خود مختار ہوتا ہے لہذا مکفول لہ کا قبول کرنا ضروری نہیں ۔ طرفین کی دلیل میہ ہے کہ کفالیہ مى كفيل مكفول له كواينے او يرمطالبه كا مالك بهنا تا ہے اور جس چيز عمل تمليك كامتى موود مالك بنانے والے اور مالك بنے والے دونوں ك ساتمة قائم موتى بالهذا كفال مي كفيل كا ايجاب ادر مكفول لدكا تبول دونو ل ضروري موسك يطرفين كا تول مفتى سب

، مع البية آيك مسئله ابيا ہے جس ميں محت كفاله كيلئے طرفين رحم ما الله كنز ويك مجمى مكفول له كا قبول كرنامجلس كے اندرشرط نہیں و ویہ کدمریض مقروض نے اپنے وارث ہے کہا کہ جوقر ضہ جھے پر واجب ہے تو اسکا گفیل ہوجا۔اس صورت میں وارث گفیل موجائيًا حالانكه قرض خواه مجلس ميں موجود نبيں ۔ بيد كفاله استحسانا صح ہے اسلتے كه جب مريض نے اپنے وارث سے كہا كه جو پچھ ۔ قر ضہ جمعے پر واجب ہے تو اس کاکٹیل ہو جاتو گویا مریض نے کہا ، کہتو میرا قر ضدا دا کر ،اور بیکہنا در حقیقت ومیت ہےلہذ امکٹو ل

ا کے اندر تبول کرنا شرط نہ ہوگا۔

٣١)وإذَا كَانَ اللَّينُ عَلَى اِثْنَيْنِ وَكُلِّ وَاحِلٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنِ الآخَرِ وِما أَذَى آحَلُهُمَا لَم يَرُجِعُ بِه عَلَى ضَرِيُكِه حتّى يَزِيْدَ مَايُؤ دَيْه على النّصَفِ فَيَرُجعُ بِالزِّيَادَةِ ـ

تو جعهد: -اگر قر ضدد و خصول پر ہو پھران دونوں میں سے ہرایک اپ ساتھی کی طرف سے فیل ہو گیا تو ان دونوں میں سے جس نے نصف یا نصف سے کم اداکیا تو وہ اپ شریک سے داہر نہیں لے سکتا ہے یہاں تک کہ جواس نے اداکر دیا دہ نصف سے بوج وہ اس کے لئے رجوع کر لگا۔

قضو مع : - (۱۳) اگر قرف و و فضول پر بو (مثلا دوآ دمیول نے ایک بزار درہم کے وض ایک غلام خریدا) گھران دونول عمل ہے برایک اپنے ساتھی کی طرف سے نفیل ہوگیا تو ان دونول عمل ہے جس نے نصف یا نصف سے کم ادا کیا تو دہ اپنے شریک سے دائیں لے سکتا ہے کونک دونول عمل سے برایک پر نصف قر ضراس پر دین ہونے کی دجہ سے لازم ہا درنصف من جہت الکفالہ لازم ہو جب نفی ما کہ نہ دہ ہے دوئوں عمل سے برایک پر نصف قر ضراس پر دین ہونے کی دجہ سے لازم ہیں لہذا اسمیں اپنے شریک سے دجوئ نہیں کرسکتا اور نصف یا کم از نصف ادا کر بگا تو کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جواس پر بسبب مذابت لازم ہیں لہذا اسمیں اپنے شریک سے دجوئ نہیں کرسکتا اور جب نصف سے زاکدادا کر بگا تو کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جواس پر بسبب کفالت لازم ہے لہذا اس عمل اپنے شریک سے دجوئ کر بگا ہے بیضف میں ہوئے اور کا میں واخذا تکفیل اِنسانِ عَن رَجُولِ بِاَلْفِ عَلَى أَنْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَفِيلٌ عن صَاحِبِهِ فَمَا اَدَاہ اَحَدُهُمَا يَرُجِعُ بِنِصْفِهِ اِنسانِهُ اِنسانِ عَن رَجُولٍ بِاَلْفِ عَلَى أَنْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَفِيلٌ عن صَاحِبِه فَمَا اَدَاہ اَحَدُهُمَا يَرُجِعُ بِنِصْفِهِ اِنسانِ عَن رَجُولٍ بِاَلْفِ عَلَى أَنْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَفِيلٌ عن صَاحِبِه فَمَا اَدَاہ اَحَدُهُمَا يَرُجِعُ بِنِصْفِهِ اِنسانِ عَن رَجُولٍ بِاَلْفِ عَلَى أَنْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَفِيلٌ عن صَاحِبِه فَمَا اَدَاہ اَحَدُهُمَا يَرُجِعُ بِنِصْفِهِ وَاحِدُ مِنْهُمَا کَفِيلٌ اللّٰ کَانَ او کَيْدُولُ اَنْ اَلَامُ اَلَامُ مَا مُعَلِي مُنْ اَلَامُ کَانَ او کَيْدُولُ اَلَامُ اللّٰ کَانَ او کَيْدُولُ اَلْمُامِلُولُ اللّٰ کَانَ او کَيْدُولُ اَلَامُ کُلُولُ کَانُ او کَيْدُولُ اِنْ اِنْ کُولُ کَانَ او کَيْدُولُ اِنْ اِنْ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کَانَ او کَيْدُولُ اِنْ اِنْ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُلُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُنْ اُنْ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُنْ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُمُولُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُو

توجهد: \_اورا کر دوخش ایک آدی کی طرف سے ایک ہزارروپیے کفیل ہو مجے اس شرط پر کدان دونوں میں سے ہرایک دوسرے کی طرف سے کھان میں سے ایک اداکر لے اسکانسف اپنے ساتھی سے لیے خواہ کم ہویازیادہ۔

قن رہے:۔(۳۲) اگر دوفض ایک آ دی کی طرف ہے ایک ہزار رہ پیے کفیل ہو مے اس شرط پر کدان و دنوں میں ہے ہرایک دوسرے کی طرف ہے بھی کفیل ہے تو جو پچھان میں ہے ایک ادا کر لے اسکا نصف اپنے ساتھی ہے لے لےخواہ کم ہویا زیادہ کیونکہ نصف مال کفالہ عن الاصیل کی وجہ سے خود اسکی طرف ہے ادا ہوگا اور نصف مال کفالہ عن الکفیل کی وجہ سے اسکے ساتھی کی طرف ہے ادا ہوگالبذ نصف مال کار جو ع اپنے ساتھی ہے کرسکتا ہے۔

# (٣٣) وَلاتَجوزُ الكَفَالَةُ بِمَالِ الكِنَابَةِ سَوَاءً حُرٌّ تَكَفَّلَ بِهِ أَوْ عِبدٌ-

قرجمه: اور مال كتابت كى كفالت جائز نبيس خواوآ زاد موجس في اس كى كفالت كى باغلام-

من المربع : روم من کیلے مکا تب کی طرف ہے کوئی مال کتابت کا فیل ہوجائے توبہ جائز نیس خواہ فیل آزاوہو یا غلام کی فکسیہ پہلے محذر چکا ہے کہ صحت کفالہ ہالمیال کیلئے شرط ہے کہ دین مجمع ہواور دین مجمع وہ ہے کہ مدیون اسکوسا قطانہ کرسکتا ہوگریہ کیاوا کر لیے یا قرض خواہ اسکوسان کردے جبکہ مال کتابت ان دوصور توں کے سواہمی ساقط کیا جا سکتا ہے ہوں کہ مکا تب خودکو عاجز کردے اسلئے بیدین سی نہیں۔

**☆ ☆ ☆** 

(٣٤)وَإِذَا مَاتَ الرُّجُلُ وعَلَيْه ذَيُونٌ ولم يَتُرُكُ شَيْناً فَنَكَفَلَ رَجُلٌ عنه لِلْفُرَماءِ لم تَصِحَ الكَفَالَةُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمُه الله وَعِندَهُمَا تَصِحْ-

قو جعه : اوراگرکوئی مخفی مرجائے اوراس پر پکو قرضے ہوں اوراس نے ترکہ پکوئیں چوڈ اپھرایک مخص اس کی طرف ہے قرضنو اہوں کے لئے قبل ہوا تو ایام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک اس مخص کیطر ف ہے کسی کا فیل ہونا درست نہیں اورصاحبین رحجمااللہ کے نز دیک سے کفالہ درست ہے۔

تنظیرہ ۔ رہ میں اگرکوئی فض حالت مغلبی میں مرجائے اور اس پر پچرقر ضے ہوں توامام ابوطنیفہ دمہ اللہ کے زویک اس فخص کیطر ف سے کی کا فغیل ہونا ورست نہیں کیونکہ مغلبی میں مرنے ہے وین ساقط ہوجاتا ہے (اسلئے کہ قیام دین بااکل مکن نہیں )لبذا اید کفالت سمج نہیں۔ صاحبین رحجمااللہ کے زویک بید کفالہ ورست ہے کیونکہ بیدین ٹابت (ٹابت اس لئے ہے کہ کوئی ساقط کرنے والانہیں) سے کفالہ ہے جو کہ جائز ہے۔ امام ابوطنیفہ دممہ اللہ کا قول رائج ہے۔

#### كثاب الْحَوَالَةِ

ر کتاب حوالہ کے بیان میں ہے۔

سحاب المحوله "كي الحفاله "كيماته وجرمناسبت يه ب كفيل وحال عليه بين سے برايك اپنا و براس چزكو لازم كرتا ہے جواصل برواجب تق -

"حیو المہ" تعنیٰ دوال نِقل ہےاور شریعت میں برائے وثو آن واعماد کیل کے ذمہ سے تمال علیہ کے ذمہ کی طرف دین خفل کر دینے کو حوالہ کہتے ہیں یا بالغاظ دیگر مدیون کا اپنے قرض کا دوسرے کواس کی اجازت سے ذمہ دار بنانا۔

هنده: \_"محیل" و هغروض ہے جوقر ضرحوالہ کردی' محال" قرضخو اه کو کہتے ہیں جسکو "محال معدمال له" اور "معدمال" مجی کتے ہیں اور "معدال علیه" وه جواپے اوپرحوالہ تول کرے اور "محال به" وه مال جس کا حوالہ کیا جائے۔

(١) آلتوالهُ جَائِزَةً بِاللَّيُونِ (٢) وَتَصِعُ بِرَضَا الْمُحِيْلِ وَالْمُحْتَالِ لَه وَالْمُحْتَالِ عَلَيْد توجهه: قرضول عن حالد جائز باور حواله مجل عمّال لداور عمال عليه كي رضا مندى سيم موالب

من من المراب المرضول من حواله جائز ہا میان من جائز نہیں کیونکہ حوالہ بمعنی من وجویل کے ہاور تقل دیون کے اعرمکن ہے امیان کے اندنیس کونکہ دین غیر متعین ہوتا ہے لہدا اسکونتال علیہ بھی ادا کرسکتا ہے اور عین چونکہ متعین ہوتا ہے اسلئے اسکووی ادا کرسکتا ہے جسکے یاس اموجود ہو۔

(۱) حوالہ بھیل بھٹال لداور بخال علیہ کی رضامندی ہے مجھے ہوتا ہے بھٹال لے کی رضامندی اسلے شرط ہے کہ قرضہ اسکاحق ہے جو حوالہ کے ذریعے ایک ذیرے دو مرے ذیر کی طرف خطل ہوتا ہے اور 3 ہے وقت پراواکرنے اور ٹال مٹول کے اعتبارے و مخلف ہیں ( بعن بعض اوا لیکی قرضہ میں کھرے ہوتے ہیں اور بعض ٹال مٹول کرتے ہیں ) تو حوالہ میں مختال لہے صرر کااحیّال ہے اسلیمتال لہ کی رضامندی شرط ہے۔اور مختال علیہ کی رضامندی اسلیے شرط ہے کہ حوالہ میں محیل کی طرف سے حیّال علیہ پر دین لازم کرنا موتا ہےاور لروم بغیرالتزام کے نبیں ہوسکا۔

البتہ روایت مخار کے مطابق محیل کی رضامندی شرطنہیں کیونکہ بخال علیہ کا اپنے او پر قرضہ لازم کرنا اپنے حق میں تعرف ہے سمیں محیل کا نقصان نہیں فائمہ ہے لہذا محیل کی رضامندی ضروری نہیں۔

(٣)وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ بَرِئَ الْمُحِيُلُ مِنَ اللَّيُونِ (٤)وَلَمُ يَرُجِعِ الْمُحْتَالُ لَه عَلى المُحِيْلِ إِلَّا اَنْ يَتُوىٰ حَقُّه \_

قوجمه: اورحوالہ جب تام ہوگیا تو محل قرضوں سے بری ہوجائے گا اور محال لدکو محل سے رجوع کرنے کاحق نہوگا الآر کو کال لدکا حق فوت ہوجائے۔

قنشو مع : - (۱۷) حوالہ جب (محال او بحال علیہ کے قبول کرنے ہے) تام ہو گیا تو محیل قرضہ ہدب بری ہوجائے کا طافا کا فررحمہ الله ۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ حوالہ برائے انقال (قرضے کا ایک ذمہ ہدرے دوس نے دمرے ذمہ کی طرف) ہے تو قرضہ جب محیل کے ذمے سے نتقل ہوا تو اسکے ذمے میں باتی نہیں رہے کا ہمذا محیل بری ہوگیا۔

(1) بعد از حواله محال له کومیل سے رجوع کرنے کاحق نہ ہوگا الآیہ کرمجال لہ کاحق فوت ہوجائے (مثلاً محال علیہ حوالہ کا انکار کرد سے ادریا مرجائے )۔ کیونکہ مجیل کابری ہونا مقید ہے کرمجال لہ کاحق سالم ہو کیونکہ حوالہ سے مقصود یہ ہے کرمجال لہ کاحق محفوظ ہوجائے جب مقصود حاصل نہ ہوا تو حوالہ ندر ہالبدا محیل سے رجوع کرنا درست ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بصورت ہلاکت جی محال لہ مجمع مجیل سے رجوع کرنے کاحق نہیں رکھتا۔

(٥) وَالتَّوىٰ عِندَ أَبِي حَنيفَةَ رَحمَه اللَّه بِأَحَدِالْاَمُرَيُنِ إِمَّا أَنْ يَجُحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحُلفَ ولا بَيْنَةَ عليه او يَمُوْتَ مُفْلِساً وقالَ آبُويُوسفَ رَحِمَه اللَّه ومُحَمَّدٌ رَحمه اللَّه هذَانِ الْوَجُهَانِ وَوَجُهُ ثَالتُ وهو أَنْ يَحُكُمَ الْحَاكِمُ بِإلْحَلاسِه في حَالِ حَيَاتِهِ.

قو جعه : ۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مختال علیہ کے حق کا فوت ہونا دوبا توں ٹی سے کی ایک کے ذریعہ تحقق ہوجائے ایم کی اسلیہ حوالہ کا اٹکارکر کے تیم کھالے جب کہ اس کے خلاف گواہ نہ ہو یا تھال علیہ مقلس ہوکر مرجائے اور صاحبین رحبم اللہ کے نزدیک ان دو باتوں کے ساتھ ایک تیسری بات وج بھی ہدہ میں کہ حاکم محتال علیہ کی زعرگی جس اسکے افلاس کا تھم کردے۔

قنگسسسو جسسے: (۵) مام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کنزو کی مختال علیہ کن کا فوت ہونا دوبا توں بھی سے کی ایک کے ذریع تحقق ہوجائے گا۔ / خصبو ۱ مقتال علیہ حوالہ کا اکارکر کے تتم کھالے جب کو تمال لہ وہیل کے پاس مقال علیہ کے خلاف کواہ نہ ہو۔/خصبو ۲ مختال علیہ مقلس ہوکر مرجائے ۔ کیونکہ ان وصور توں بھی تھال لہا پناخی وصول کرنے سے عاج ہوجا تا ہے اسلین تکال لیجل سے دجوع کرسکتا ہے۔ میاحبین رحبما اللہ کے زویک ان دو ہاتوں کے ساتھ ایک تیسری ہات ہے بھی اعتال لدکاحق فوت ہوسکتا ہے وہ یہ کہ حاکم محتال علیہ کی زعر گی جی اسکے افلاس کا عظم کردے کہ یہ فض مفلس ہے کیونکہ اس صورت جیں بھی مختال لہ اپناحق وصول کرنے سے عاجز ہوجاتا ہے۔ امام ابو صنیفہ دحمہ اللہ کا تول دانج ہے۔

ا مام ابوصیفه رحمه الله اور صاحبین رحمهما الله کامیدا ختلاف ایک اوراختلاف پرجن ہے وہ میرکدا مام ابوحلیفه رحمہ الله کے نز ویک حاکم کا کسی کومفلس قرار وینے سے افلاس ٹابت نہیں ہوتا جبکہ صاحبین رحمہما الله کے نز دیک ٹابت ہوتا ہے۔

(٦) وَإِذَا طَالَبَ المُحْتَالُ عَلَيه الْمُحِيُلَ بِمِثْلِ مالِ الْحَوَالَةِ فَقَالَ المُحِيُلُ اَحَلُتُ بِدَيُنٍ لِى عَلَيكَ لَم يُقْبَلُ قَوُلُهُ وكانَ عليه مثلُ الدَّينِ (٧) وإنُ طالَبَ المُحِيلُ المُحتالَ بِمَا اَحَالَه بِه فَقَالَ إِنَّمَا اَحَلُتُكَ لِتَقْبِضَه لِى وقالَ المُحتَالُ بَلُ اَحَلُتَنِي بِدَيْنِ لِى عَلَيكَ فَالقَوْلُ قَولُ المُحِيلُ مع يَمِيْنِه ـ

میں جہدے:۔اگرفتال علیہ نے مجل سے بعدّر دوالہ مال کا مطالبہ کیا مجل نے کہا کہ تجھ پر دوالہ تو میں نے اپنے اس قرضہ کے وض کیا تھا جو تیر نے ذمہ پر تھا تو مجل کا قول قبول نہ کیا جائے گا اوراس کے ذمہ شل دین ہوگا اوراگر مجل نے بحثال سے اس مال کا مطالبہ کیا جواس نے حوالہ کیا تھا اور یہ کہا کہ عمل نے آپ کو دوالہ کیا تھا تا کہ آپ اس پر میرے لئے قبضہ کرلیس اور دیال نے کہا بلکہ آپ نے جھے اس دین کے وض حوالہ کیا تھا جو میرا آپ کے ذمہ تھا تو میک کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا۔

قن من المراد المرد الم

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَالْ عليه نِعَالَ لَهُ وَرَ صَهِ اداكره يا ﴾ پھرا گرمجل نے مخال له سے اس قرضه کا مطالبه کیا جس کا حوالہ کیا تھا اور مجل نے دمویٰ کیا کہ جس نے بختے اس قرضے کے وصول کیلئے دکیل بنایا تھا تا کہ تو اس پر میر سے لئے بضنہ کرلیس (اور لفظ حوالہ و کالت کے معنی جس مستعمل ہے ) اور مختال لہ نے انکار کیا اور کہا کہ آ ہے نے اس دین کے موض حوالہ کیا تھا کہ میرا تھے پر قرضہ تھا تو اس صورت میں محیل کا قول مع البھیں معتبر ہوتا ہے۔ مع البھیں معتبر ہوتا ہے۔

(٨)وَيُكُرُه السَّفَاتِجُ وهو قَرْضُ اِسْتَفادَ بِه المُقْرِ صُ آمُنَ خَطَرِ الطَرِيُقِ..

قوجهد: ادرسفائ کروه بادرسفائ ده قرض بجس قرض دبنده راسته کے خطرات سے کفوظ ہونے کافا کده انحائے۔ قضویع: در ٨)سفاتج صفنجة (بسضم السین و فتح العاء) کی جمع بہمٹن فی محکم اور اصطلاح فقها ویس مفتر بذہ کرمقرض اس شرط پرستمقرض کوقر ضددے کہ پھرستمقرض اس قرضہ کوای شہریں اداکردے جس میں مقرض جا ہتا ہے تاکہ مقرض کامال خطرہ کراہ محفوظ ہو۔اس کی صورت ہے ہے کہ مثلا زید کرا تجی شہر میں کا روبا رکرتا ہے کوئٹے سے کوئی مسافر کرا چی مجیازیدنے اس مسافر کو دس ہزار روپیہ وئے اور کہا کہاس سے یہاں کام چلائیں کوئٹہ جا کرمیرے دکیل کونوالہ کرلیں چونکہ قرضہ دینے والے کافائدہ میہ ہے کہ خودلانے کی صورت میں اس کیلئے خطرہ کراہ ہے تو قرضہ دیکراپنے مال کوخطرہ راہ ہے محفوظ کیا۔اور جس قرض سے فائدہ حاصل کیا جائے حدیث شریف میں اسکی ممانعت ہے اسلئے میں صورت کروہ ہے۔

> **کتاب الصلع** پرکتاب کے بیان میں ہے۔

"صلح" اسم ہے مصالحت مصدر کا جونخاصت کی ضد ہے۔" صلاح" بمعنی استقامۃ الحال ہے مشتق ہے۔ اورشریعت میں اس عقد سے عبارت ہے ورافع نزاع ہو۔ ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وکالت مکفالہ اور حوالہ سب میں قضاء حاجت کی مساعدت پالی جاتی ہے اور یہی پچھلے میں بھی ہے۔

عقدِ ملح كرنے والےكو "مصالح" كتے بين اور بدل ملح ( يعنى جس چز برسلے واقع ہو )كو "مصالح عليه "اور مركل بـ ( يعن جس كامدى دعوىٰ كرے )كو "مصالح عنه" كتے بيں۔

صلح کارکن دوا یجاب و تبول ہیں جوملے کے لئے وضع شدہ ہیں ادراس کے لئے شرط بیہ کے مصالح عند مال ہویا ایساحت ہوجس کاعوض لیمتا جائز ہوجیسے تصاص ۔ادرابیاحق نہ ہوجس کاعوض لیمتا جائز نہ ہوجیسے حق شفعہ اور کفالہ بالنفس۔

جوادِيكُ كَابِاللهُ استداد الله الله اودا بما كسنا عنابت من "أصّا السكت اب فحقوله تعالى ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَنْ يُصْلِ بَحَابَيْنهِ مَاصُلُ حَاوَ الصَّلُحُ عَيْرٌ هو أما المسنة فقوله عَلَيْظَةً اللهُ صَلَّحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلُحاً اَحَلَّ حَوَاماً اَوْحَوْمَ حَلالٌ " اوداُمت كاجوادُ صَلَّحِ راجماع ہے۔

(۱) وَالصَّلَحُ عَلَى لَكُةِ اَضُرُبِ (۲) صُلَحٌ مع إقرادٍ (۳) وصُلَحٌ مع سُكُوتٍ وَهو اَنُ لا يِفِرَ المُدَّعَى عَلَيْهُ ولا يُنْكِرَ (٤) وصُلُحٌ مع إنْكادٍ وكُلّ ذَالكَ جَائِزٌ۔

توجهه: ملح کی تین تشمیں ہیں ملے مع اقرار ملے مع سکوت اور وہ ہے کہ بدی علیہ ندا قرار کرے اور ندا لکار اور ملے مع کی پیٹیوں تشمیس جائز ہیں۔

(۹) صلح مع اقراریہ ہے کہ مرفی علیہ کے اقرار پرواقع ہوجائے مثلاً زید کے ہاتھ میں زمین ہے کرنے اسکادھوئی کیازیدئے کم کے دھوٹی کا اقرار کر کے اس سے کسی قدر مال رصلح کرلیا۔

(m) صلح مع الكاريب كدرى طيدك الكاريرواقع بومثل فدكوره بالاصورت ش زيدت بكر كے وحوى كا الكاركرك اس ك

شرے بیخے کیلئے کسی قدر مال پرسلے کرلیا۔(1)اورسلے مع سکوت یہ ہے کہ بدی علیہ کے سکوت پر واقع ہومثلاً ندکورہ بالاصورت میں زید نے بغیر کسی قتم کے اقرار وا تکار کے کسی قدر مال پرسلے کرلیا۔

صلح كى يتيوں تميں جائز بين الطلاق فوله تعالىٰ ﴿ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ ﴾ (لين صلح بهتر ب)''وقوله عليه السلام كُلَّ صُلْحِ جَاتِيزٌ فِيسَمَا بَيْنَ المُسُلِمِيْنَ إِلَّا صُلُحاً اَحَلَّ حَرَاماً أَوْحَرَّمَ حَلاً لا. رواه الترملى "۔ (ليني برسم مسلمانوں كے ورميان جائز ہے وائے اس ملح كے جوكس حرام كوطال كرے يا طال كوحرام كرے )۔

(۵)فَإِنُ وَقَعَ الصَّلُحُ عَنُ اِقُرادٍ اُعُتَبِرَ فِيُهُ مَا يُعُتَبَرُ فِى البِيَاعاتِ اِنُ وَقَعَ عَنُ مالٍ بِمَنَافِحَ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَازَاتِ۔

قو جعه : ۔ پس اگر ملی مدی علیہ کے اقرار پرواقع ہوئی ہوتواس میں دہ امور معتبر ہوئے جو بیوع میں معتبر ہوتیں ہیں اگر ملے مال سے بعوض مال داقع ہوئی ہوادرا گر ملے مال ہے بعوض منافع واقع ہوئی ہوتواس میں اجارات کا اعتبار ہوگا۔

قتشر معے:۔(۵)اگر مسلح مرتک علیہ کے اقرار پر داقع ہو کی ہوا درمصالح عند دمصالح علیہ دولوں مال ہوں تو مسلح کا کے تھم میں ہوگی کیونکہ اسمیس متعاقد مین کے تق میں معنی بھے یعنی مبادلة المال بالمال موجود ہے پس بھے میں جن امور کا اغتبار ہوتا ہے وہ اسمیس بھی ہوگالبلذ ااگر ( مصالح علیہ یا عنہ ) زمین ہوتو اسمیس شفیع کیلئے تق شفعہ ثابت ہوگا اوراسمیس خیار عیب وشرط ورؤیت ثابت ہو تھے۔

(٦) اگر صلح مال ہے بعوض منافع واقع ہوئی ہوتو میں اجارہ کے تھم میں ہوگی کیونکہ انمیں اجارہ کامعنی (لیمنی بعوض مال منافع کا مالک ہونا) موجود ہے پس اجارہ میں جن امور کا اعتبار ہوتا ہے وہ انمیس بھی ہوگا۔لبذا دصول منفعت کی مدت مقرر کرناشرط ہے اور مقررہ مدت میں کسی ایک کی موت ہے سلے باطل ہوگی۔

(٧) وَالصَلَحْ عَنِ السَّكُوةِ وَالْإِنْكَادِ فَى حَقَّ المُدعَى عَلَيْهِ لِافْتِدَاءِ الْيَمِيْنِ وَقَطُعِ النُّحُووَةِ (٨) وفى حَقَّ المُدَعَى عَلَيْهِ لِافْتِدَاءِ الْيَمِيْنِ وَقَطُعِ النُّحُووَةِ (٨) واذَا صَالَحَ على دارٍ وجَبَتْ فيهَا الشُّفُعَةُ (١٠) واذَا صَالَحَ على دارٍ وجَبَتْ فيهَا الشُّفُعَةُ عَن المُعَاوَصَّحِ المَاسَحِ عَن دارٍ لَم يَجِبُ فيهَا الشَّفُعَةُ (١٠) واذَا صَالَحَ على دارٍ وجَبَتْ فيهَا الشُّفَعَةُ مَن المُعَاوَصَلِحَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ السَّفَعَةُ (١٠) واذَا صَالَحَ على دارٍ وجَبَتْ فيهَا الشُّفَعَةُ مَن المُعَاوَمَ مَن عَلَيْهِ السَّفَعَةُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

تنتشو میع :-(۷) اگر ملی مدگی علیہ کے سکوت یا اسکے انکار سے ہوئی ہوتو پیدگی علیہ کے تن میں قطع نزاع اور تسم کا فدیہ ہوگی کیونکہ مدگی علیہ کا ممان سے سے کہفی مدگی ہاکی ملک ہے تو مصالح علیہ اسکا عوض نہ ہوگا۔(۸) اور مدگی کے تن میں معاوضہ ہوگا کیونکہ وہ برم خود اپنے تن کا موض لے رہا ہے لہذا ہرایک کے ساتھ اسکے احتقاد کے مطابق معا لمہ ہوگا۔

(٩) والدا مساليع البغ مالل ي تفريق ب يعن اكر دى عليه كسكوت يا الكار كرما تعمل عن وار (يعن دى بدوارمو)كي موتو

اں گھریں شفتے کیلئے تن شفعہ بین کیونکہ مدی علیہ اس گھر کو ہزئم خودا پی ملک پر بذر بعد ملح برقر ارد کھتا ہے نہ یہ کہ وہ اسکوخرید دہا ہے لبد ااس میں شغتہ کیس ۔ (۱۰)اورا گرمسلے علی دار ہو ( یعنی بدل صلح دار ہو ) تو اس کھر میں شفیع کیلئے حق شفیہ قابت ہوگا کے تک مدی اسکوا ہے مال کا عوض مجھ کر لے رہا ہے تو بیا سکے حق بیں معاوضہ ہوالہد ااس میں شفیہ واجب ہوگا۔

الالفاز - أى صلح أن قبل رجل صالح آخر على أن يترك حقه في شي معين على مال معين فيسقط حق الالفاز - أى صلح أن قبل ويجبر على رده لو أخله ؟

فالجواب : مصلا شفيع صالح المشتري على ترك حقه في الشفعة يسقط حقه و لايلزمه المال ويجبر على رده لو أخذه ـ ( الاشباه والنظائر)

(١١) وَاذَا كَانَ الصَّلُحُ عَنُ إِقُرَادٍ فَاستُحِقَّ بَعض المَصَالِحِ عَنْه رَجَعَ المُدعَى عَلَيْهِ بِحِصَةِ ذَالِكَ مِنَ العِوَضِ (١٢) وإذَا وَقَعَ الصَّلُحُ عَنُ سُكُوُةِ او إِلْكَادٍ فَاسْتُحِقَ المَتَازَعُ فِيه رَجعَ المُدّعِى بِالخُصُومةِ وَرَدَ العِوَضَ (١٣) وإنُ اسْتُحِقَّ بَعُضَ ذَالكَ رَدَّ حِصَّنَه وَرَجَعَ بِالخُصُومةِ فِيْهِ۔

توجهه: ادراگرید ٹی طیہ نے مدی کے دعویٰ کا اقرار کر کے سلے کی پھرمصالے عنہ ( یعنی مدی ہر ) میں ہے پھر حصاکا ستی نکل آیا تو مدی علیہ ستی حصہ کے بمقد ارموض مدل ہے دالیس لے گاا دراگر صلح مسکوت یا مع ا نکار کی ہو پھر متماز نئے نیہ (مدلی ہر ) کا کوئی اور ستی نکل آیا تومستی کے ساتھ خصومت مدی کرے ادرموض مدمی علیہ کو واپس کر دے ادراگر ای صورت میں بعض مدمی ہر کا ستی نکل آیا تو مدی بعذر مستی کے عوض مدمی علیہ کو داپس کر دے اور مستی میں مستی کے ساتھ خصومت مدمی کر لے۔

قنفسویں:-(۱۹) اگر مدمی طبیہ نے مدمی کے دعویٰ کا اقر ارکر کے سلح کی ہم مصالح عنہ ( مینی مدمی ہیں سے ہم وحد بھی ک استحقاق ثابت کر کے مدمی علیہ سے لے لیا تو مدمی علیہ ستخق حصہ کے بمقد ارتوض مدمی سے واپس کے کا اسلنے کے سلح مع اقر ار درحقیقت بھے کی طرح معاد ضرمطلقہ ہے اور معاد ضرکاتھم کی ہے کہ بوقت استحقاق رجوع بعقد مستحق ہوتا ہے۔

(۱۹) اور الحرصلي مع سكوت يا مع ا تكارى ہو پھر منازع نيه ( مدى به ) كاكوئى اور متحق نكل آيا تو مستحق كے ساتھ فصومت مدى كرے كي ذكہ بعض مستحق اس كے ہاتھ من ہونے كى وجہ سے بد مدى عليہ كے قائم مقام ہے )۔ اور مدى عليه كا حوض ( مصالح عليہ ) واليس كردے اسلے كہ مدى عليہ نے مدى كو حوض اسلے ديا تھا تا كہ مدى كى خصومت دفع ہوليكن جب مدى به كوئى اور مستحق لكل آيا تو خاہر ہوا كہ مدى كوئي خصومت نبين تھا اور عوض بلا وجہ استكے ہاتھ ميں آيا لهذا يہ عوض مدى عليہ كو واليس كردے اور كى اور مستحق لكل آيا تو خاہر الدور اكراى صورت على بعض مدى به كاستحق لكل آيا تو مدى بعد رستى كے عوض مدى عليہ كو دائيس كردے اور مستحق ميں منا اور كوئى ميں الدور الكل اور اگراى مورت على بعض مدى به كاستحق لكل آيا تو مدى بعد رستى كے عوض مدى عليہ كو دائيس كردے اور مستحق على مستحق على الككى ۔

**Δ** Δ Δ

(١٤) وَإِنُ إِدْعَىٰ حَقّاً فَى دَارٍ وَلَمَ يُبَيِّنُهُ فَصُولِحَ مِنُ ذَالكَ عَلَى شَى ثُمَّ اسُتُحِقَ بَعُصُ الدَّارِ لَمَ يُرَدُّ شَيئاً مِنَ العِوَضِ لِاَ نُ دَعُوَاه يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ فِيُمَا بِقِيَ۔

موجهه: اوراگر مدی نے کسی محر کے کسی غیر معین حصہ میں اپنے حق کا دعویٰ کیا اور مدی علیہ نے مدی کے دعویٰ ہے کی فئی پر مسلح کر لی پھراس محر کے بچھے دصہ کا مستحق نکل آیا تو مدی عوض (مصالح علیہ ) کوواپس نہیں کر لگا اسلے کہ ہوسکتا ہے کہ مدی کا دعویٰ مسلح کر لی پھراس محر کے بچھے دصہ کا اسلام کے باتی ماندہ حصہ میں ہوا ہو۔

منت رمع :۔(۱۶) اگر مدگل نے کس کھر کے کسی غیر معین حصہ میں اپ حق کا دعویٰ کیا اور مدگی علیہ نے مدگی کے دعویٰ سے کسی فئی پر ملے کرلی پھراس کھر کے پچھ حصہ کامستیق نکل آیا تو مدمی عوض (مصالح علیہ ) کو واپس نہیں کر پگا اسلئے کہ ہوسکتا ہے کہ مدمی کا دعویٰ مکان کے باتی ماندہ حصہ میں ہوا ہواس حصہ میں نہ ہوا ہو جس کامستیق نکل آیا ہے۔ البتہ اگر کل دار کا کوئی مستحق نکل آیا تو پھر مدگی پرعوض (مصالح علیہ ) کا واپس کرنا لا زم ہوگا کیونکہ اس صورت میں عوض بلا وجہ مدمی کے ہاتھ میں آیا ہے۔

(١٥) وَالْصَلَحُ جَاتِزٌ مِنُ دَعُوىٰ الْاَمُوَالِ وَالمَسَافِعِ وَجِنايَةِ الْعَمَدِ وَالخَطَاءِ (١٦) ولا يَجُوزُ مِنُ دَعُوَى خَدٍ

قوجمه اور صلح جائز بال منافع ، جنايت عداور جنايت خطاء كے دعوى سے اور جائز نبيس مد كے دعوى سے۔

۔ (۱۶) دھوی مدے کے کرنا جائز نہیں مثلا کس نے زانی اچوریا شارب الخرکو پکڑلیاانہوں نے حاکم کوچیش نے کرنے ہے کچھ مال روی مدے کے کرنا جائز نہیں مثلا کس نے زانی اچوریا شارب الخرکو پکڑلیاانہوں نے حاکم کوچیش نے کرنے ہے کچھ مال

دے کرمانح کرلی توبیع ہا تزمیس کیونکہ بیاللہ تعالی کاحق ہے گڑنے والے کاحق نیس اور عق غیر کاعوش لینا جا تزمیس۔ دے کرمانح کرلی توبیع ہا تزمیس کیونکہ بیاللہ تعالی کاحق ہے گڑنے والے کاحق نیس اور عق غیر کاعوش لینا جا تزمیس

(١٧) وَإِذَا إِدَّعَىٰ رَجُلٌ عَلَى إِمْر الْإِلِكَاحاً وهِي تَجْحَدُ فَصَالَحَتُه عَلَى مالِ بَلَكَهُ حَتَى يَثُرُّكَ الدَّعُوىُ جازَ وكانَ فَي (١٧) وَإِذَا إِدْعَتُ إِمْرَاةٌ لِكَاحاً عَلَى رَجُلٍ فَصَالَحَهَا عَلَى مالِ بَلَلُهُ لَهَا لَمْ يُجُزُّ-

توجمه: اوراكرى نے كى مورت بركاح كادموئ كيا اور مورت نے الكاركر كے بكر مال ديكر وموئ لكار ہے سكے كر لى تاكر وه دعوى

المرافعي (۲۲) (۸۲) وي حل مختصر الفلوري

چھوڑ دے توبیہ جائز ہے اور میں کم ملک میں خلع ہے اورا گرمورت نے کسی کی منکو حدومونے کا دعویٰ کیا مدفی علیہ نے ا دیکر دعوی نکاح سے سلح کر کی توبہ جائز نہیں۔

منت رہیں :۔(۱۷) اگر کسی نے کسی عورت پرنکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے انکار کر کے پچھ مال دیکر دعویٰ نکاح سے کم کی تا کہ وہ دعویٰ چپوڑ دی تو بیہ جائز ہے اور بیٹ مدی کے تن میں ضلع (عورت کا مال دیکر زوج سے طلاق حاصل کرنا ضلع ہے) ہے کوئکہ وہ مجمتا ہے کہ نکاح قائم ہے۔ اور عورت کے تن میں دفع خصومت وفدیہ میمین ہوگا کیونکہ عورت اس دعوے کونا فت مجمحت ہے۔

(۱۸) اگر عورت نے کسی کی منتوجہ ہونے کا دعولیٰ کیا ہدمی علیہ نے انکار کرکے پچھے مال دیکر دعوی نکاح سے سلح کر لی تو یہ جائز نہیں کیوفکہ مرد نے عورت کو ترک دعوی کی غرض ہے مال دیا ہے اب اگر عورت کی طرف ہے ترک دعوی کوفر قت قرار دیا جائے تو فرقت میں عوض نہیں دیا کرتا ہے اور اگر فرقت نہ قرار دیا جائے تو حال دہی رہیگا جو دعوی ہے پہلے تھا پس کوئی چیز نے دبی جس کے مقالے میں بدل سلے عوض ہولہذا مسلح درست نہ ہوگی۔

(14) وَإِنْ اِدْعَى عَلَى رَجُلِ أَنَه عَبُدُه فَصَالَحُه عَلَى مالِ أَعُطَاه جازَ وكانَ لَى حَقَ المُدَّعِى فِي مَعْنَى العِنْقِ عَلَى مالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالَ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالُ عَلَى مَالُ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالَ عَلَى مَالَ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالَ عَلَى مَالِ عَلَى مَالَّهُ مِنْ عَلَى مَالِ عَلَى مَالَى عَلَى مَالِ عَلَى مَالُهُ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَعْمَى مَالِ عَلَى مَلَى مَالِ عَلَى مَالَ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ مَا عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَا عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَا عَلَى مَالِ عَلَى عَلَى مَالِ عَلَى مَا عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَا عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَالِ عَلَى مَال مُعَلَّى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالِي مَا عَلَى مَالِمَ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى

تشریع :۔(۱۹) اگرکس نے دعویٰ کیا کہ فلال فخص میراغلام ہے اور مدی علیہ نے بچھ مال دیکرمنے کر لی تومینے میچے ہے اور مدی سے تق میں بیآ زادی عبد بعوض مال شہر کی کیونکہ وہ برعم خو داسکوا پی ملک سمجھتا ہے اور اگر صلح مع اقر ار ہوتو بیدی علیہ کے تی شرا بھی علی علی المال ہے ور ندری علیہ کی طرف ہے بدل صلح دفع خصومت کیلئے ہوگا کیونکہ وہ بڑعم خودکوتر سمجھتا ہے۔

(٢٠) وَكُلَّ ذَى وَلَعَ عَلَيُه الصَّلَحُ وهو مُسْتَحَقَّ بِعَقْدِ المُدَايَنَةِ لَمُ يُحْمَلُ عَلَى المُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى آنَهُ السَّوُلَى بَعْضَ حقّه وَاسْقَطَ بَاقِيه كَمَنُ لَه عَلَى رَجُلٍ آلفُ دِرُهَم جِيادٍ فَصَالَحَه على خَسْسِ مِالِةٍ زُيُوفِ جَازَ وصَارَ كَالّه آبُرَاه عَنُ بَعْضِ حَقّه (٢٦) ولُوصَالَحَه عَلَى كَالّه آبُرَاه عَنُ بَعْضِ حَقّه (٢٦) ولُوصَالَحَه عَلَى كَالّه آبُرَاه عَنُ بَعْضِ حَقّه (٢٦) ولُوصَالَحَه عَلَى الله مُؤْجِلةٍ جَازَ وكَانّه آجَلَ نَفْسَ الْحَقِ (٢٦) ولُوصَالَحَه عَلَى كَالْهِ مُؤْجِلةٍ إِلَى خَهْدٍ لَمْ يَجُزُ-

قو جعد: دادر ہر وہ چزجس پرملح واقع ہوئی جبکہ وہ عقد مدایت کی وجہ ہے واجب ہوتو اس سلح کو معاوضہ پرمحول نہیں کیا جائیگا ہلکداس بات پرمحول کیا جائیگا کہ مرق نے اپنا پھر حق وصول کر لیا اور باتی حق کو ساقط کر دیا ہیے کسی کا دوسرے پرایک بزار کھر ہے درہم تھے اس نے اس فض ہے پانچ سو کھو نے ورہموں پرملے کر لی تو یہ سلے جائز ہے اور بیدا لیا ہو کیا گویا کہ مدی نے اس کو اپنے

بعض حق ہے بری قرار دیا اور اگر اس نے ایک ہزار میعادی پرملے کر لی تو یہ بھی جائز ہے کو یااس نے نفس می کو مؤ خرکر دیا اور اگر

سو ہرمعیالحت کر لی تو بیمورت جائز ند ہوگی کیونکہ او حار کے بلسبت نفذ بہتر ہوتی ہے اور نفذ بسبب عقد واجب نیس ہو**گی تحافی** میں

**8 میعاد کاموش ہے جو کرحرام ہے۔** 

(18) اگر قرضه ایک بزارسیاه درجم ( کمود درجم) بول قرضنو اونے یا بی سوسفید درجم ( کمره درجم) لینے برصلی کرلی توب صورت جائز ندہوگی کونکہ عقد مداینت کی وہہ سے کھرے درہم واجب نہیں ہوئے تھے اور کھر ہ ہونا وصف ہے تو ہزار درہم کاعوض پانتج سو درہم زیادتی وصف کے ساتھ ہوئے ( نقدین ش وصف معترنہیں )لہذام سلح سود یمشمل ہونے کی وجدے جا ترنہیں۔

(٢٥) وَمَنْ وَكُلَ رَجُلاً بِالصِّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَهُ لَم يَلْزَمِ الْوَكِيلَ مَا صَالَحَهُ عَلَيْهِ (٢٥) إلَّا أَنْ يَضُمَّنَّهُ وَالْمَالُ لَازَمُ لِلْمُوكِلِ

قد جهد: ۔ اورجس نے دوسرے کواپی طرف ہے کی معاملہ جس ملے کرادیے کا دکیل ہنایا اور وکیل نے ملے کرادی توجس مال برم کے کرائی

وه وکی کے دمالانم نہ ہوگا الآیہ کہ وکیل نے بوت سلے مال دلانے کی ذمہ داری بھی تبول کر لی ہوا در مال موکل پر لازم ہے۔ منتسویع: - (۴۵) اگر کمی نے دوسر سے کو اہلی طرف سے کسی معاملہ میں سلے کرادینے کاویل ہنایا اور وکیل نے سلے کرادی توجس مال پر سلے کرائی وہ وکیل کے دمہ لازم نہ ہوگا ( کیونکہ وکیل کی حیثیت محض سفیر کی ہے کہ ما سند کو ہ) بلکہ موکل کے ذمہ لازم ہوگا کیونکہ اس محتم کی نسبت موکل کی طرف ہوتی ہے کہ ما سند کے رہ (۴۶) البت اگر وکل نے بوقت سلے مال دلانے کی ذمہ داری بھی تبول کرلی ہوتر بتو وکیل ذمہ وار ہوگالانہ حین کیا مواحلہ بعقد الصلم۔

محراس ملے سے مرادیہ ہے کہا ہے تن سے ملے ہو کی ہوجو مال نہ ہو مثلاً قصاص سے ملے ہو کی اور یا مال تو ہو گرجس قر ضہا دعویٰ کیا ممیا ہواس کے مجمع حصہ پرملے ہو کی ہوتو چونکہ ان دوصورتوں (صلح برائے اسقاط قصاص یا اسقاط حصہ قرض کیلئے ہے ) جس میں وکیل کی حیثیت بھن ایک سفیر کی ہے اسلئے بدل صلح اس پڑئیس بلکہ موکل پر لازم ہوگی۔

(٣٧) فَإِنْ صَالَحَ غَنُهُ عَلَى شَى بِغَيْرِ آمُرِهِ فَهُوَ عَلَى اَرُبَعَةِ اَوْجُهِ إِنْ صَالَحَ بِمَالٍ وَصَعنهُ تَمَ الصَّلُحُ وَكَذَالكَ لَوُ قَالَ صَالَحُتُكَ عَلَى اَلْفِى حَلِهِ اَوْ عَلَى عَبُدِى حَذَا نَمَ الصَّلُحُ وَلَزِمَهُ تَسُلِيُمُهَا اِلَيْهِ وَكَذَالكَ لَوُ قَالَ صَالَحَتُكَ عَلَى اَلْفِ وَسَلَمَهَا اِلَيْهِ وَإِنْ قَالَ صَالَحُتُكَ عَلَى اَلْفِ وَلَمُ يَسُلِمُهَا اِلَيْهِ فَالْعَقُدُ مَوْقُوفَ فَإِنْ اَجَازَهُ الْمُدَعَىٰ عَلَيْهِ جَازَ وَلَزْمَهُ الْالْفُ وَإِنْ لَكُالًا \_

قوجهد: اگر کسی کی طرف ہے اسکے تھم کے بغیر دوسر مے خف نے از خود سلے کرادی تو اس کی چار صور تیں ہو سکتی ہیں۔ فغول نے مال

کے بد لے سلے کرائی اور مال کی اوائیگی کا خود ضائمن بھی ہوا تو میں صحیح ہوگی۔ اورا سی طرح اگراس نے کہا کہ بیس نے تم ہے اپنے ان بڑار

مسلے کر لی یا پناس غلام برسلے کر لی تو میں ہو جائیگی اوراس کا مدی کے برد کر تالا زم ہوگا۔ اوراس طرح اگر کہا کہ بیس نے تم ہے

ایک بڑار برسلے کی اور اس بڑار کو مدی کے حوالے کر دیا۔ اوراگر کہا بیس نے تم ہے ایک بڑار برسلے کی اوروہ بڑار مدی کے حوالے نہیں کیا تو عقد

موقوف ہوگی ہیں اگر مدی علیہ نے اس کی اجازت و یدی تو عقد جائز ہوگا اور اس کے ذمہ ایک بڑار لازم ہو جائیگا اوراگر اس نے اجازت
موقوف ہوگی ہیں اگر مدی علیہ نے اس کی اجازت و یدی تو عقد جائز ہوگا اور اس کے ذمہ ایک بڑار لازم ہو جائیگا اوراگر اس نے اجازت

قنشسس یسے: ۱۹۰۰)اگر کمی کی طرف سے استظیم کے بغیرہ وسر مے تف نے ازخود مسلم کرادی تواس کی چار صورتیں ہو عتی ہیں کر نسم بسید ۱ یفنولی نے مال کے بدلے سنم کرائی اور مال کی اوائیگی کا خود ضامن بھی ہوا تو مسلم سمجے ہوگی کیونکہ مدگی علیہ کومرف برات حاصل ہوئی اور حصول برائت بیں اجنبی اور تصم برابر ہیں تو یہ اس اجنبی کی طرف سے مدگی علیہ پراحسان ہے جیسا کہ کی مقروض کا قرض کوئی اس براحسان کرتے ہوئے اداکر دے۔

/ منصبو ؟ \_ بدل مسلم کی لبست اپنے مال کی طرف کی مثلاً کہا کہ میں اپنے ان بزار در ہموں پریا اپنے اس غلام پر مسلم مسلم می موگی کیونکہ جب اس نے اپنے ذاتی مال کی طرف ملم کی نسبت کی تو اس نے بدل مسلم تسلیم کرنا اپنے او پرلازم کردیابدا مسلم می ہے۔ / منصبو ۱۷\_ فننولی نے کہا کہ میں بزار درہم پر ملح کرتا ہوں اور ساتھ تل یہ بزار درہم مدگی کو دید ئے تو بیسی بھی جھے ہوگی کیونکہ اس سے مدگی کا مقسود (مسلامة البدل) حاصل ہوگیا لہذا ہے گئے ہے۔

/ منصبو کا روراگرفتنولی نے کہا کہ میں ہزار درہم پرملے کرتا ہوں لیکن ندا پے مال کی طرف صلح کی نسبت کی اور ند بدل ملے مدل کوسپر دکیا تو یہ عقد مدمی علیہ کی اجازت پرموقوف رہیگا اگر اجازت دیدی توسلح ہوجا نیکی ورنہ نہیں کیونکہ اس ملے کا فاکدہ مدمی علیہ کو حاصل ہوتا ہے لبذ ابصورت اجازت مدمی علیہ پر ہزارورہم لازم ہوئے ورنہ ملح باطل ہوگی۔

(٣٨) وَإِذَا كَانَ الَّذَيْنَ بَينَ الشَّوِيُكَيُّنِ فَصَالَحَ أَحَلُهُما مِن نَصِيْهِ عَلَى لَوُبِ (٢٩) فَشَرِيُكُه بِالخِيارِ إِنْ هَاءَ إِتَبَعَ الَّذِي عَلَيه الدَّيْنُ بِنِصُفِه وَإِنْ شَاءَ أَحَذَ نِصُفَ التَّوُبِ (٣٠) إِلَّا أَنْ يَصْنَنَ لَه شَرِيْكُه رُبُعَ الدَّيْنِ-

قو جعهد: اوراگر دوشر یکوں کا ایک مختص پر قرضہ دواب اگران دوشریکوں میں ہے ایک نے اس مقروض کے ساتھ اپنے تھے کے پوش کس کپڑے پر سلح کرلی قوشر یک ٹانی کو اختیار ہے جا ہے تو اصل مقروض ہے اپنا حصہ طلب کرے اور گرجا ہے تو شریک اول ہے مصالح بہ کپڑے کا فصف لے لے الآمیہ کہ شریک اول شریک ٹانی کیلئے رائع دین کا ضامن ہوجائے (تو پھرشریک ٹانی کونصف کپڑ الینے کا حق نہیں)۔

تنف مع : ـ (۲۸) جب دو شریکوں کا ایک فخف پر تر ضه بود (بشر طیک تر صفح کا سب ایک بومشلا ایک فخف سر گیا اس کاکسی پر قرضہ بواورا ک است کے دو وارث ہوں تو یہ قرضہ ان وارثوں کی طرف نعقل ہوگا اور یہ دو دارث اب اس قرضہ بیس شریک ہیں ) اب اگر ان دو شریک علی سے ایک نے اس مقروض کے ساتھ اپنے حصے کے عوض کی کپڑے پر صلح کر لی تو شریک ٹانی کو اختیار ہے جا ہے تو اصل مقروض نے دع باتی ہے اسلنے کہ شریک اول نے تو اپنائی حصر قبض کیا ہے۔
مقروض ہے اپنا حصہ طلب کرے کیونکہ اسکا حصہ مقروض کے دے باتی ہے اسلنے کہ شریک اول نے تو اپنائی حصر قبض کیا ہے۔
(۲۹) البتہ شریک ٹانی کو چونکہ حق مشارکت حاصل ہے لہذا اگر جا ہے تو شریک اول سے مصال کے بہ کڑے کا نصف لے لے اسلنے کہ شریک اول نے نصف دین پر سلح کیا ہے کیونکہ دین تو مشاع ہے مقروض کے ذمے میں ہوتے ہوئے تشیم آبول نہیں کر تالہذا وین کے ہم جرج و کے مساتھ شریک ٹانی نصف کپڑا

(۳۰) البته اگرشر یک اول (صلح کرنے والا )شر یک ٹانی کیلئے راقع دین کا ضامن ہو جائے تو پھرشر یک ٹانی کونصف کپڑا لینے کا چن نہیں کے تکہ اسکا حق راقع دین ہے جس کا شریک اول ضامن ہے۔

(٣١)وَكُوِ الْمُشَوُّ لَمَىٰ لِصُفَ لَصِيبُهُ مَنِ الدُّيُنِ كَانَ لِشَرِيْكِهُ اَنْ يُضَادِكَهُ فِيْمَا قَبَضَ (٣٣)كُمِّ يَرُجِعانِ عَلَى الْغَرِيُجِ بِالباقِي (٣٣)وَكُواهُتَرى اَحَلَّمُهَا بِنَصِيْهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةُ كَانَ لِشَرِيْكِهُ اَنْ يَصُّمَنَهُ زُبُعَ الدَّيْنِ-

قو جعه :۔ اورا گرشر یکن می سے کوئی اپنانسف قرضه وصول کر لے تو شریک وانی کے لئے جائز ہے کہ اس وصول کر دورین می شریک موجائے اور باتی دین کامطالبہ و و داول ملکر مدیون سے کرلیں اورا گرایک شریک نے مقروض سے اپنے حصہ کے بدلے میں کوئی سامان

النسريسع الوافسي

خريدلياتوشريك انى كوييا فتيار بكرشريك اول كوراج دين كاضامن بنائ\_

ختشہ رہیں:۔(۱۳۹)اگرشریکین میں سے کو کی اپنانصف قر ضدوصول کر لے تو شریک ٹانی کے لئے جائز ہے کہ اس دصول کر دہ دین میں شریک ہوجائے گا کیونکہ اول دین مشاع پر قابض ہوا ہے لہذا ٹانی اسکے ساتھ شریک ہوجائے گا۔ (۳۴) باتی دین کامطالبہ وہ دونوں شریک ہو مجھے تو باتی میں بھی بالصر درشر کت برقر ارر ہے گی۔ ہے کرلیس کیونکہ جب مقبوض مقدار میں وہ دونوں شریک ہو مجھے تو باتی میں بھی بالصر درشر کت برقر ارر ہے گی۔

(۱۹۹۳) اگرایک شریک نے مقروض ہے اپنے حصہ کے بدلے ہیں کوئی سامان خرید لیا تو شریک ٹانی کو انقیار ہے خواہ اصل مقروض ہے اپنا حصہ طلب کرے ( کیونکہ اسکا قرضہ اصل مقروض کے ذمہ برقرار ہے ) اور اگر چاہے تو شریک اول کور لیح دین کا ضامن بنائے کیونکہ شریکہ اول نے قرضہ کے عوض سامان خرید نے ہیں بدون کی وچٹم پوٹی کے بھر پورا پنا حصہ وصول کرلیا ہوگا تو ربع دین کے ضامن بنانے ہیں اس پر پچھ خسارہ نہیں۔

(٣٤) وَإِذَا كَانَ السّلمُ بِينَ الشّرِيُكَيُنِ فَصَالَحَ اَحَلُهُمَا مِن نَصِيبِه على دَاسِ المَالِ لَمُ يَجُزُ عِنُلَابى حَنِيفَةَ رحِمَه اللّه ومُحَمّدِ رحمَه اللّه وقالَ ابو يُومُفَ دَحمَه اللّه يَجُوزُ الصّلُحُ۔

قوجهد: اوراگر دوآ ومیوں نے نظیم کم لی پھران میں ہے ایک نے اپنے حصہ کے رأس المال پرمنے کر لی توبیا مام ابوطنیفه اورا مام محمد رحم مااللہ کے نز دیک جائز نہیں اورا مام ابو یوسف دحمہ الله فر ماتے ہیں کہ بیسلی جائز ہے۔

تفسیر ہے:۔(ع) اور آدمیوں نے ل کرا کی بوری گندم میں تیسر سے تھ کے ساتھ عقد ملم کیااور سورو پیدراُ س المال طے پایاشریکس میں سے ہرا کیک نے اپنے حصہ کے بچاس رو پیددے وئے اسکے بعد ایک شریک نے اپنی نصف بوری کے بدلے میں راُس المال ( پچاس رو پیہ) پرتیسر سے تھیں (مسلم الیہ) سے سلح کر لی اور راُس المال میں سے اپنا حصہ لے کرملم چھوڑ دی تو اگر شریک ٹانی نے اجازت دے دی تو مقبوض راُس المال اور مالمی من السلم دونوں شریکین میں شریک رہیں گے۔

اگرشر یک ٹانی نے اجازت نددی تو طرفین رقہما اللہ کے نزدیک میں جائز نہیں اسلے کہ میں اگر مرف ایک شریک کے حصہ میں جائز قرار دیا جائے تو اس مع بیں تیل العمض دین ( یعنی راس المال جومسلم الیہ کے فرصدین ہے ) کی تقییم لازم آتی ہے اور قبل العمض تقسیم ذین باطل ہے اگر دونوں شریکوں کے حصہ میں جائز قرار دیا جائے تو شریک ٹانی کی اجازت ضروری ہے جبکہ و وہیں پائی گئی۔امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسلم جائز ہے و و دیگر دیون برقیاس کرتے ہیں۔







(٣٥) وَإِذَا كَانَتِ النَّرَكَةُ بَينَ وَرَثَةٍ فَآخُرَجُوا اَحلَهُم مِنُهَا بِمَالٍ اَعْطَوُه اِيّاه وَالتَّرَكَةُ عِفَارٌ او عُرُوضَ جازَ قَلِيلاً كَانَ ما اَعْطَوُه او كَثِيْرا الرَّهِ فَاخُر جُوا اَحلَهُم مِنُهَا بِمَالٍ اَعْطَوُه اِيّاه وَالتَّرَكَةُ عِفَادٌ العَرْكَةُ عِفَادٌ العَرْكَ اللهُ ا

میں جمعہ:۔اوراگر ترکہ چند وارثوں کے درمیان ہواورو واپ میں ہاکیکو ترکہ ہے کھی ال دے کرعلیحہ وکرویں اور ترکہ نمن یا سما مان ہوتو یہ جائز ہے خواواس کو جودیا کم ہویازیا دہ اوراگر ترکہ چاندی ہواورورشاس دارٹ کوسونا دیں اور یا ترکہ سونا ہوا درورشا خاندی ہوں اورورشاس دارٹ کوسونا دیں اور یا ترکہ سونا ہوا درورشا کا دیں تو مسلح جائز نہیں جب میں ہوں اورورشاس دارٹ کوسرف سونا یا چاندی دیں تو مسلح جائز نہیں جب کھی کہ وہ چا عمی یاسونا جواس وارث کو دیا ہے اس مقدار سے ذیادہ نہ ہوجواس دارث کواس جنس کے جصے سے پہنچنے والا ہے تا کہ اسکا حصہ اس کے برابر ہوجائے اور زاکد مقدار اسکے اس جن کے مقاتل ہوجائے جواس کو باتی میراث میں سے ماتا ہے۔

تنشر مے :۔ (۳۵) اگر کسی کا انقال ہو جائے اور وہ تر کہ میں سامان یاز مین چھوڑ دے اور ورشکی ایک وارث سے بول سکے کرلیس کہ کھیا۔

ہال دے کرمیراث سے خارج کردیں تو مسلح سجے ہے خواہ وہ مال کم ہو جو درشہ نے اس وارث کو دیایازیا وہ ہو کیونکہ اس سلح کوئے قرار دے کر صحح بنانا ممکن ہے۔ (۳۳) اگر تر کہ چا تدی ہوا ور ورشاس وارث کوسونا دیں۔ یا تر کہ سونا ہوا ورورشہ چا تدی دیں تو بھی بھی تھم ہے کہ عوض خواہ تلیل ہویا کشیر سب جائز ہے کیونکہ رہے تھے صرف ہے لہذا اس میں مساوات ضروری نہیں۔ گرچونکہ رہے تھے صرف ہے لہذا اس میں مقابض فی انجلس شرط ہے۔

 کے سوائمی دوسرے کودین کا مالک بنا نا باطل ہے اور جب حصہ دین میں سلی باطل ہوئی تو کل میں باطل ہوگی کیونکہ عقد ایک ہے۔

(۹۳) البتہ اس کی صحت کا بید سیلہ ہے کہ بیٹر طاکر لیس کہ مصالح (صلح کنندہ) قرضداروں کو اپنے حصہ سے بری کردے ادراسکے حصہ کیلئے قرض واروں پر رجوں نہیں کر ریگا تو بیس کے جائز ہے۔

حصہ کیلئے قرض واروں پر رجوں نہیں کر ریگا تو بیس کے جائز ہے کیونکہ رہیا تو اسفاط حق ہے اور یاند یون کوؤین کا مالک بنانا ہے جو کہ جائز ہے۔

مصہ کیلئے قرض واروں پر رجوں نہیں کر ریگا تو بیس کو جائز ہے کیونکہ رہیا تو اسفاط حق

#### كتابُ الْهِبَةِ ﴾

سے کتاب ہر کے بیان میں ہے۔

کتاب الله الله کی اقبل کے ساتھ مناسبت میں مسلح میں قضاء حاجت کی ساعدت پائی جاتی ہے کہ بہر میں بھی ہے۔ مبدلغت میں اسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کوکوئی چیز دی جائے جواس کیلئے نافع ہوخواہ مال ہو یاغیر مال جیے' وَ هَبْتُ لَ الله مَالاً وَ وَ هَبَ اللّٰهِ فَلاَمَا ۗ وَلَداً صَالِحا''اورشریعت میں تملیک مال بلاموض کو ہر کہتے ہیں۔ ہرکرنے والے کو واہب اور جو چیز ہرکی جائے اسکوموہوب اور جس کو ہر کیا جائے اسکوموہوب لہ کہتے ہیں اور انتہاب بمعنی تبول المہیة۔

صحت ہبدی شرائط واہب میں یہ ہیں کہ عاقل ، بالغ اور مالک ہو۔اور موہوب میں یہ ہیں کہ موہوب مقبوض غیر مشاع ہواور ممیز غیر مشغول ہو۔رکنِ ہبدا یجاب اور تبول ہے۔ حکم ہبہ موہوب لہ کے لئے غیر لا زم ملک کا ثبوت ہے۔

(١) وَلَصِحَ الهِبَهُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ وَتَتِمُ بِالقَبُضِ (٢) فَإِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوْبُ لَه فى الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ اَمُوالوَاهِبِ جَازَ (٣) وإِنْ قَبَضَ بعدَ الْإِلْتِرَاقِ لَمْ تَصِحَ إِلّااَنُ يَاذَنَ لَه الوَاهِبُ في القَبْضِ ـ

قوجهد: ببدایجاب و قبول سے مح ہوجاتا ہے اور موہوب لے قبضہ تام ہوجاتا ہے اور اگر موہوب لدنے عقد بہد کی جلس میں مال موہوب پرواہب کے تھم کے بغیر قبضہ کرلیا تو یہ جائز ہے اور اگر موہوب لدنے جلس ہدسے الگ ہونے کے بعد موہوب پر قبضہ کیا تو جائز نہیں البتہ اگر واہب نے موہوب لہ کو (مجلس بہدسے الگ ہونے کے بعد ) قبضہ کی اجازت دید کی تو جائز ہے۔

قنف رہیں :۔(۱) ہبا یجاب و تبول سے میچ ہوجاتا ہے کیونکہ ہبہ بھی دیگر عقو د (جوا یجاب و قبول سے منعقد ہوجاتے ہیں) کی طرح عقد ہے لہذا ہبہ میں بھی ایجاب اور قبول ضروری ہیں۔اور تا م اس وقت ہوجاتا ہے جب موہوب لہ کی طرف سے مجلس میں قبضہ تحقق ہوجائے کیونکہ ہبہ میں موہوب لہ کیلئے مبلک ثابت ہوتی ہے اور قبوت مبلک کیلئے قبضہ کا ہونا ضروری ہے۔

(۴) اگرموہوب لدنے عقد ہدکی جلس میں مال موہوب پر واہب کے تکم کے بغیر قبضہ کرلیا تو یہ استحساناً جائز ہے کیونکہ واہب کی طرف سے ایجا ہے موہوب لدکیلئے ولالۃ افان ہاللمن ہے۔

(۱۳) گرموہوب لہ نے مجلس ہرے الگ ہونے کے بعد موہوب پر بعنہ کیا تو جائز نہیں کیونکہ ہر میں موہوب لہ کا تبعنہ کرنا بحز لہ آبول کے ہے اور تبول مجلس مقد کے ساتھ خاص ہے فسکہ الماھوں منز لعد ، البتہ اگر داہب نے موہوب لہ کو (مجلس ہرسے الگ ہونے کے بعد ) تبعنہ کی اجازے دیدی تو موہوب لہ کیلئے تبعنہ جائز ہے کیونکہ داہب کا اجازے دیتا بمز لہ مقد جدید کے ہے۔ وَالْمُعْتُولُ الْهِبِهُ بِقَوْلِهِ وَهُبُتُ وَنَحِلْتُ وَاعُطَيْتُ وَاطُعَمْتُكَ هِذَا الطَّعَامُ وَيَعَلُتُ هَذَا النَّوْبَ لَكَ وَاعْمَرُتُكَ هَذَا الطَّعَامُ وَيَعَلُتُ هَذَا النَّوْبَ لَكَ وَاعْمَرُتُكَ هَذَا الطَّعَامُ وَيَعَلُتُ هَذَا النَّي وَحَمَلُتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَةِ إِذَا نَوى بِالْحُمُلانِ الْهِبَةِ-

قوجمہ : اور بہدواہب کاس طرح کہنے ہے منعقد ہوجاتا ہے کہ میں نے بہدکردیا، میں نے دیدیا، میں نے بخش دیا، میں نے تم سیکھاٹا دیدیا، یہ کپڑا میں نے تیرے لئے مخصوص کردیا، یہ چیزیں میں نے تم کو عمر بحرکے لئے دیدیں، میں نے تم کواس سواری پرسوار کردیا جبکہ سوار کرنے سے بہدکی نیت کی ہو۔

قعف وج : (ع) جن الفاظ سے بہر منعقد ہوجاتا ہے وہ یہ ہیں ''وہبت ''(مل نے بہدکردیا) ''نصلت''(مل نے عطید دے دیا گ ) ''اعطیت''(بمعنی و هبت ) ان میں سے پہلالفظ تو بہدے معنی میں صری ہے اور ٹانی وٹالٹ بہدے معنی میں مجاز آمستعمل ہیں۔ اک طرح'' اطعمت کی هذا الطعام ''(میں نے تھے یہ طعام کھلایا) سے بھی بہر منعقد ہوجاتا ہے کیونکہ لفظ اطعام کی اضافت جب الحکاجیٰ کی طرف ہوجکی میں کھائی جاتی ہوتو اس سے تملیک میں مراد ہوتی ہے اور اگر اطعام کی اضافت الی چیز کی طرف ہوجکی میں نہیں کھائی جاتی ہوجسے 'اطعمت کی ہدہ الارض ''(میں نے تھے یہ زمین کھلائی) تو اس صورت میں اطعام کامعنی عاریت ہوگا۔

ال طرح" بَعَقَلُ هذاالنوب لک" (من نے بر کُرُ اتر النے کردیا) ہے بھی ہدمنعقد ہوجاتا ہے کیونکدام تملیک کیلئے ہے۔

ای طرح" اعدر تک هذاالشی" (من نے مر بحر کیلئے یہ چیز تجے دیدی) ہے بھی ہدمنعقد ہوجاتا ہے" لقوله علیه السلام فعن اعدر عمریٰ فہی للمعمرله" (لینی جس نے دوسر ہے کو مرکی دیا تو یعمریٰ اس فیف کے لئے عربیر ہے)۔ای طرح" حملنک علی هله الدابة " (لینی اس مواری پر بختے سوارکیا) ہے اگر ہدکن بیت کی ہوتو ہدمنعقد ہوجاتا ہے کونکہ یہ ہدکر نے میں چونکہ صرت نیس اسلئے کہمل موارکر نے کو کہ یہ ہیں تو بیعاد یہ ہوگائیاں چونکہ ہدکہ بھی محمل ہے لہذا ابوقت نیت ای پر محمول کیا جائے گا۔

(0) وَلاَتَجُوزُ الهِبَةُ فِيمَا يُقْسَمُ إِلامُحَوزاً مَقُسُومَةُ (٦) وهِبَهُ المُشَاعِ فِيمالايُقْسَمُ جائِزَةٌ (٧) ومنُ وَهَبَ شِقُصاً مُشَاعاً فَالهِبَهُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ قَسْمَه وَسَلَّمَه جازَ (٨) ولَوُوهَبَ دَقِيُقاً في حِنْطَةٍ او دُهُناً في سِمُسِمٍ فَالهِبَهُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ طَحَنَ وسَلِّمَ لَمُ يَجُزُد

توجهد: اورجر چزنقیم ہو کتی ہاس کا ہبہ جائز نہیں الآیہ کہ حقوق سے فارغ ہواور تقیم شدہ ہواور مشترک چز کا ہبہ جونا تا بل تقیم ہو جائز ہا در جر چزنقیم ہو کا گئی ہے ہو جائز ہے اور اگر کسی نے (قابل تقیم ) مشترک چز کا ایک غیر مقدم کلا اہبہ کیا تو یہ ہب فاسد ہالہت اگر واہب نے کلاے کو تقیم کرے موجوب لہ کو سرد کیا تو یہ جائز ہوا کر واہب نے موجوب لہ کو سرد کیا تو یہ جہ فاسد ہے ہی اگر واہب نے گذم کو ہیں کر آٹا (یا تیل ہے تیل نکال کر) موجوب لہ کے سرد کیا تو یہ جہ جائز نداوگا۔

تعدر میں:۔(۵) جو چیز بعداز تعلیم بھی قابل اتفاع ہوتھیم اس کے لئے معرن ہوائی چیز کامید جائز نہیں گرید کوٹو زمو (لیعن ملک وامب اور حقوق وامب سے فارغ مو)لہدا در دست پر کھے ہوئے کھل کا ہددر دست کے بغیر اور زمین پر کھڑی کھیتی کا مبدز مین کے بغیر جائز نہ ہوگا۔ای طرح ایسی چیز کامقعوم ہونا بھی شرط ہے کیونکہ تقسیم کر کے تبضہ کائل اس میں ممکن ہے لہدا قبضہ قامر پراکتفا نہیں کیا جائیگا اور بلا تقسیم قبضہ قامر ہے۔

(٦) جو چیزتقیم نه دو سکے یعنی جو بعدازتنیم ہالکل قابل انفاع ندر ہے (جیے ایک غلام یا ایک دابر ) یا جو انفاع قبل ازتقیم ہو سکا تھاوہ بعدازتقیم فوت ہو جائے (جیے بیت مغیرو تمام مغیروغیرہ) تو اسکامشاعاً یعنی بغیرتشیم ہبہ جائز ہے کیونکہ ایک چیز عمل مرف قبضہ قامرمکن ہے لہذاای پراکتفا وکیا جائےگا۔

(۷) اگر کمی نے قابل تغییم مشترک چیز کا ایک غیر مقسوم لکڑا ہمہ کیا تو یہ بہد فاسد ہے کیونکہ قابل تغییم چیز ہمی بلاتغییم قبضہ قاصر ہے جس پراکتفاء نبیس کیا جائےگا البتۃ اگر واہب نے فکڑے کو تغییم کر کے موہوب لہ کو سپر دکیا تو یہ جائز ہے کیونکہ ہرکا اتمام قبضہ ہے ہوتا ہے اور بوقت قبضہ شیوع دشرکت نبیس تو گویا واہب نے غیر مشترک چیز کا ہبر کیا۔

(٨) اگر کسی نے وہ آٹا جوگندم میں ہے یا وہ تیل تو تیل میں ہے ہدکیا تو یہ ہدفاسد یعنی باطل ہے ہیں اگر واہب نے گندم کو جیس کر آٹا یا تِل سے تیل نکال کرمو ہوب لہ کے سپر دکیا تو یہ ہدجائز نہ ہوگا کیونکہ بوقت ہدمو ہو یہ چیزمعدوم ہے اور معدوم چیزگل مِلک نہیں ہوتی لہذا بے مقد باطل ہے۔

(٩) وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوُهُوبِ لَهُ مَلَكُهَا بِالْهِبَةِ وإِنْ لَم يُجَدِّدُ فِيُهَا قَبِضاً (١٠) واذَا وَهَبَ الْآبُ لِآئِكَ الصّغِيرُ هِبَةً مَلَكَهَا الْوَبُنُ بِالْعَقُدِ (١١) وإِنْ وَهَبَ لَه آجُنَبِي هِبَةً نَمَّتُ بِقَبُضِ الْآبِ

قر جعه: ۔ اگر موہوبہ چیز موہوب لدے ہاتھ ٹی ہوتو ہدہ موہوب لداسکا ما لک ہوجائیگا اگر چہ قبضہ کی تجدید شکرے اور اگر باپ نے اپنے تابالغ بچے کوکوئی چیز ہر کیا تو بچہ عقد ہر ہی سے اسکاما لک ہوجا تا ہے اورا کر نابالغ بچے کوکسی اجنبی نے کوئی چیز ہر کیا تو یہ باپ کے تعنہ ہے تام ہوجائیگا۔

قضوع : ۔ (۹) اگرموہوبہ چیزموہوب لدکے ہاتھ میں ہوتو ہدے موہوب لداسکاما لک ہوجائیگا اگر چہ بعند کی تجہدید کرے کونکہ میں اور موہوب لدک ہوجائیگا اگر چہ بعند ہر تی ہوئی ہے۔ (۹۰) اگر باپ نے اپنے تابالغ بچے کوکوئی چیز ہر کیا تو بچہ عقد ہر تل سے اسکا مالک ہوجاتا ہے اگر چہ تجہدید تبعید نہرے اسلنے کہ بچکا ہاپ بچ کی طرف سے قبضہ کر بھااور حال ہے ہے کہ موہوبہ چیز باپ کے قبضے میں موجود ہے تبخہ میں موجود کے اپنے میں موجود کے اپنے کے اپنے میں موجود کی قبضہ کی تبدید تبدید ہدا ہدکا قائم مقام ہوجائیگا۔

(۱۱) اگر نا الغ بچ کوکسی اجنبی نے کو کی چیز ہر کیا تو یہ باپ کے قبضہ سے تام ہو جائیگا کیونکہ باپ بچے کے تن جمی ان امور کا بھی مالک ہے جولام ونقصان دولوں کامحمل ہوں تو ایسے امر کا توبطریقہ اولی مالک ہوگا جو تھن ناضے مولہدا اباپ کوقیضہ کی ولایت حاصل ہے۔







(٢ ) وَإِذَا رُهِبَ لِليَتِيْمِ هِبَةً فَقَبَطَهَالَه وَلِيّه جازَ (١٣) فَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِاُمَه فَقَبْضُهَا لَه جائزُ (١٤) وكذالِكَ إِنَّ كانَ فِي حِجْرِ اَخِنْبِي يُرَيِّهِ فَقَبُطُهُ لَه جَائزٌ (١٥) وإِنْ قَبَصَ الصّبِيّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ وهوَ يَعْقِلُ جازً

قر جمه :۔ اور اگریتیم کیلئے کوئی چز ہرگ گی اور اسکے ولی نے موہو بہ چیز پر بقند کرلیا تو بیرجا ئز ہے اور اگریتیم ماں کی پرورش میں ہوتو یتم کیلئے ماں کا قبضہ جائز ہے اور ای طرح اگریتیم کسی اجبنی کی پرورش و تربیت میں ہوتو اس کیلئے اجبنی کا قبضہ جائز ہے اور اگر بچے نے خود ہی موہو یہ چیز پر قبضہ کرلیا تو یہ جائز ہے بشر طبیکہ بچہ محمد ار ہو۔

قعشو مع :۔(۱۲)اگریتیم کیلئے کوئی چیز بہدگی اوراسکے ول نے موہوبہ چیز پر قبعنہ کرلیا (ولی سے مراد باب کا وص ہے یا بیتیم کا داداہے یا دادا کا وص ہے ، تو یہ جائز ہے کیونکہ بیلوگ باب کے قائم مقام ہیں لہذاان کو پتیم پر ولایت حاصل ہے۔

۱۴۳) اگریتیم مال کی پرورش میں ہوتو یتیم کیلئے مال کا قبضہ جائز ہے کیونکہ جوامور بچے یا اسکے مال کی حفاظت کی طرف راجع ہوں ان میں مال کود لایت حاصل ہے اور موہوب پر قبضہ کرنااز ہا ہے تفاظت میتم ہے کیونکہ و مال کے بغیرز ندونہیں روسکا۔

(۱۴) ای طرح اگریتیم کی اجنی کی پرورش و تربیت میں ہوتو اس کیلئے اجنی کا قبضہ جائز ہے کیونکہ اجنی کو اس پر ولایت معتمرہ حاصل ہے ہی وجہ ہے کہ کو کُی دوسرااجنبی اس بچے کو اس کے ہاتھ سے نہیں نکال سکتالہذا بیاجنبی ہرا ہے امر کا مالک موگا جو بچے کے حق میں محض نافع ہو۔ (۱۵) اگر بچے نے خود عی موہو یہ چیز پر قبضہ کرلیا تو بیہ جائز ہے بشر طیکہ بچہ مجھدار ہو کیونکہ بچہ خالص نافع امر میں بالغ کی طرح ہے۔

(١٦)وَإِنْ وَهَبَ اِلْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَاراً جَازَ(٧)وإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ مِن اِلْنَيْنِ دَاراًلُمُ تَصِحّ عِندَ ابى حَنِيقَةَ رَحمَهُ اللّهُ وقالا زَحِمَهُمَا اللّه تَصِحّ۔

قو جعه: اوراگردوآ دمیول نے گھر (یا جوبھی قائل تقتیم چز ہو )ایک آ دی کو بہد کیا تو یہ جائزے اوراگر ایک مخض نے دوآ دمیوں کوایک گھر بہد کیا تو امام ابو حذیف دحمہ اللہ کے نز دیک یہ بہہ جائز نہیں اور صاحبین رحم بما اللہ کے نز دیک بیہ بہر مجے

تنفوج :-(۱۶) اگرددآ دمیوں نے گھر (یا جو بھی قاتل تقیم چیز ہو ) ایک آ دی کو بہد کیا تو یہ جائز ہے کیونکہ انہوں نے مجموعہ مکان پر دکیا اور موجوب لسنے مجموعہ مکان پر دکیا اور موجوب لسنے مجموعہ مکان پر تبغیہ کیا لہذا یہاں شیوع نہیں۔(۱۷) اگر ایک شخص نے دوآ دمیوں کو ایک گھر بہد کیا توا مام ابوطنیفہ دحمہ اللہ کے نزد یک یہ بہ جائز نہیں کے تکہ بیان دو میں سے ہرایک کو نصف مشاع کا بہد ہے لہذا از وم شیوع کی دجہ سے یہ بہ جائز نہیں۔ صاحبین اللہ کے نزد یک یہ بہ جائز نہیں ۔ ماریح قول مجموع کے کونکہ بیان دولوں کو بکبار کی بہہ ہاں لئے کہ تملیک ایک تی ہے لہذا شیوع تحقق نہ ہوگا۔ دائے تول اللہ کے نزد جہ اللہ کا ہے۔







(١٨)وَإِذَا وَهَبَ لِآجُنَبِيّ هِبَةً فَلَه الرَّجُوعُ فِيُهَا(١٩) إِلَّاأَنُ يُمَوَّضَه عَنُهَا أَوْ يَزِيْدَ زِيَادَةً مُتَصِلَةً او يَمُوُت أَحَدُا لمُتعَاقِدَيْن او يَخُرُجَ الهِبَةَ مِن مِلْكِ المَوْهُوُبِ لَه.

من جمعہ:۔اوراگرواہب نے کی اجنی کوکوئی چیز ہرگی تواب واہب کو ہمیں رجوع کرنا جائز ہے الآیہ کہ موہوب لماس کا معاوف ویدے یاس میں ایسی زیادتی کر لے جو متصل ہویا متعاقدین میں ہے کوئی مرجائے یا موہوب موہوب لدکی ملک سے نکل جائے۔ مشد معے:۔(۱۸) اگرواہب نے کسی اجنبی کوکوئی چیز ہمہ کی اور موہوب لدنے موہوب چیز پر بھنے بھی کرلیا تواب واہب کو ہم میں رجوع کرنا اور موہوب ہی کو واپس لے لینا جائز ہے کیونکہ عادة الناس ہے کہ بہد سے انکامقعمود عوض لینا ہوتا ہے ہی عوض نہ ملے کی صورت میں واہب کوشنے کا اختیار ہوگا کیونکہ اس عقد میں فتنے ہونے کی صلاحیت ہے۔ اور میر تھم قضا تہ ہدیائے رجوع فی المهر محروہ ہے۔

(۱۹) قوله الاان یعوضه النح یهال سے امام قد دری دھمالللہ جوع فی البہہ کے پکیموانع کا ذکر فرماتے ہیں۔ معمو ۱-جب موہوب له موہوب کاعوض دے اور واہب اسکو قبضہ کرلے تو واہب کور جوع کاحق نہیں کیونکہ واہب کو تقصو و ہبرحاصل ہو کیا بشر طیکہ اس دقت ایسالفظ ذکر ہوجس سے واہب سے مجھے کہ یہ ہبرکاعوض ہے۔

نسب الرخیب الرحین موہوب میں کوئی الی زیاد تی متصل ہوگئ جس سے اسکی قیمت بڑھ کئی مثلاً موہوب زمین تھی موہوب الم نے اس میں ممارت بنادی یا درخت لگادئے یا موہوب کوئی حیوان تھا موہوب لدنے اسے کھلا پلا کرفر بہ کردیا تو اس معورت میں واہب رجوع نہیں کرسکتا کیونکہ اگر واہب اس زیادتی کے بغیر رجوع کرنا جا ہے تو یہ کمکن نہیں اور اگر زیادتی کے ساتھ رجوع کرنا جا ہے تو یہ محک نہیں ہوسکتا کیونکہ بیزیادتی عقد بہدیمی واضل نہیں۔

/ نسمبو ۱۳ - اگرا حدالتعاقدین (واہب یا موہوب له ) بیں ہے کوئی مرکباتو بھی ہدمیں رجوع نہیں ہوسکا کیونکہ اگر موہوب لہ مرکبا تو بلک اسکے ورشہ کی طرف ننتل ہوگئی تو جیسے اسکی زیرگی میں انقال ملک کے بعد واہب کیلئے رج رخ جائز جہیں اسی طرح مرنے کے بعد انقال ملک کی وجہ ہے رجوع جائز نہ ہوگا اور اگر واہب مرکبا تو چونکہ اسکے در شعقد ہمہ کے لحاظ ہے اجنبی ہیں لہد ااس صورت میں بھی رجوع جائز نہیں ۔

/ منصبولا ۔ اگر موہوب موہوب لے کی ملک ہے خارج ہوجائے (آگے فروخت کرلے یا کی دوسرے کو ہرکرلے ) تو واہب رجوح نہیں کرسکتا کیونکہ ملک سے لکال کرآ گے فروخت کرنے اور ہبہ کرنے پر تو واہب نے موہوب لہ کوسلط کیا ہے لہذا اب واہب کو ایکے تو ڈنے کا حق نہ ہوگا۔

( • ) وَإِنْ وَهَبَ حِهُ لَلِهِى وَحُمِ مَعُومٍ مِنْهُ فَلا رُجُوعَ فِيْهَا ( ٢ ) وكذالك ماوَهَبَ اَحَدُالزَوْجَيْنِ مِنُ الآخُو-)

قوجعه: دادراكركى نے اپنے اى رقم عمر م كوكى في بهرى تواب وابب كورجوع كاحق فيس اورائ طرح اگرا مدالزوجين عمل سے ایک
فوجعه : دور کوكى في جنہ برك لو محل وابب كوت رجوع نيم ) د

قشوع : (۳۰) اگر کی نے اپنے ذی رخم محرم کوکوئی چیز ہمہ کی تو اب واہب کور جو ما کاحق نہیں کیونکہ اس ہمدے مقصود صلد حی حق جو کہ حاصل ہوگئ ۔ (۳۱) ای طرح اگر احد الزوجین میں ہے ایک نے حالت زوجیت میں دوسرے کوکوئی چیز ہمہ کی تو بھی واہب کوحق رجوع منیس کیونکہ اسمیں ہمی صورت قرابت کی طرح صلہ حی تقصود ہے جو کہ حاصل ہوگئی۔

والانفاق .\_اي اب وهب لابنه وله الرجوع؟

عقل: اذا كان الابن مملوكا لأجنبي وجهه انه اذا كان مملوكا تكون الهبة لمالكه لان المملوك لايملك ما الاشباه و النظائر)

(٣٢) وَاذَا قَالَ الْمَوُهُوبُ لَه لِلُوَاهِبِ خُذُ هذَا عِوَضاً عَنُ هِبَتِكَ اَوُ بَدَلاً عَنُهَا او فَى مُقَابِلَتِهَا فَقَبَضَه الوَاهِبُ (٣٢) وَإِنْ عَوْضَه اَجُنَبِيّ عَنِ الْمَوُهُوبِ لَه مُتَبَرَّعاً فَقَبَضَ الوَاهِبُ الْعِوْضَ مَقَطَ الرَّجُوعُ-

قو جعهد: ۔ اور اگرموہوب لدنے واہب کواسکے ہبد کا کوخل دیتے ہوئے کہالویہ تیرے ہبد کا کوخل ہے یا تیرے ہبدکابدلہ لویا یہ تیرے ہبہ کے مقابلہ عمل لواور واہب نے بھی اس کوخل پر تبضہ کرلیا تو واہب کا حق رجوع ساقط ہوجائے گا اور اگرموہوب لہ کی طرف سے کسی اجنبی نے واہب کواسکے ہید کا کوخل دیدیا اور واہب نے بھی کوخل پر قبضہ کرلیا تو حق رجوع ساقط ہوجائے گا۔

قتشر مع :-(٢٦) اگرموہوب لدنے واہب کواسکے ہدکا عوض دیتے ہوئے کہا'' خُدُ هَدَّا عِوَضَاعَنُ هِبَوِکَ اَوُہَدَ لاَعَنْهَا اَوْ فِي هُفَا بِلِهَا ''(لِين لويه تيرے ہدکا عوض ہے يا تيرے ہدکا بدلہ ہے يا يہ تيرے ہدے مقابلہ عمل لو) يا اور کوئی ايسالفظ که جس عن تقريح ہوکہ يکل موہوب کا عوض ہے اور واہب نے بھی اس عوض پر قبضہ کرليا تو واہب کا حق رجوع ساقط ہوجائيگا کيونکہ واہب کا مقعود عوض يا نا تھا وہ حاصل ہوگيا۔

(۲۲۳) ای طرح اگر موہوب اے کی اجنبی نے تیم عایا اُ مرموہوب اے داہب کواسکے ہید کاعوض دیدیا اور واہب نے مجمی اس پر قبضہ کر ایا تو حق رجوع ساقط ہوجائے کا کیونکہ عوض دینا اسقاط تق کیلئے ہے توبیا جنبی کی طرف سے بھی میح مسلح کاموض اجنبی کی طرف ہے میچے ہوتا ہے۔

(٢٤)واذَا اسْتُحِقَ لِصْفُ الْهِبَدِرِجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ (٢٥)وإنُّ اسْتُحِقَ نِصْفُ الْعِوضِ لَمُ يَرْجِعُ فَى الْهِبَةِ بِشِئً (٢٦)إلا أنْ يَرُدَّ ما بِقِيَ مِنَ الْعِوَضِ ثُمَّ يَرُّجِعُ فِي كُلِّ الْهِبَدِّ۔

قوجهد: \_ادرا کرنسف موہوب کا کو کی اور مالک لکل آیا تو موہوب اینانسف عوض واہب سے واہی لے سکتا اورا کرعوض کے نسف کا کو کی ستحق لکل آیا تو واہب یہیں کرسکتا کرا پنانسف موہوب واہی لے لے البتدا کروا ہب ہاتی ماندہ موض موہوب ارکوواہی کر لے تو ابنا کل موہوب (موہوب لہ سے ) واہی لے سکتا ہے۔

منت ربع : ١٥٠١) كرمو بوب له في موبوب كاعوض ديديا بعد ش نصف موبوب كاكولَ اور ما لك لكل آياتو موبوب له ابنانصف عوض

اب سے واپس لےسکتا کیونکہ نصف عوض کے مقابلہ جونصف موہوب تھاوہ موہوب لہ کے لئے سالم ندریا۔ (**۶۵**)اورا کرموہوب ا طرف سے دے ہوئے وض کے نصف کا کو لگ ستی نکل آیا تو واہب بیٹیں کرسکیا کہ اپنا نصف موہوب واپین لے لے کیونکہ جس قدر عوض باتی ہے وہ ابتداءُ کل موہوب کاعوض ہوسکتا ہے اور جوابتداءُ کل کاعوض ہوسکتا ہودہ بعاءُ بھی کل کاعوض ہوسکتا ہے۔

(٣٦) البنة أكر دا بهب باتى مانده عوض موبوب له كو دا پس كرلے تو اينا كل موہوب موبوب له ہے داپس لے سكتا ہے كيونكه وابب نے اپناحق رجوع اس لئے ساقط کیا تاکہ بوراعوض اسکے لئے سالم رہاور جب بوراعوض سالم ندر ہاتو اسکوحق ہے کہ باتی ما عوض والیس كرالے اور بريش رجوع كرالے كيونك اب بربادا عوض بيجس مي دابب كون رجوع حاصل ب-

((٢٧) وَلاتُصِعَ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَضِيْهِ مَا أَوْبِحُكُم الْحَاكِمِ )

قىر جەمە: دادرېميەيلى رجوع كرناميخى نېيى گريد كەددنون رامنى بون يا عاكم عكم كرے۔

منسويع -(۲۷) يو يبليمعلوم بو چکاب كرواب كوي رجوع حاصل ب مررجوع كرنے كى دومورتيں بيں / منصور وموہوب لددونوں موہوب کے واپس کرنے پرراضی ہو جائیں۔ اضعبو ۹۔ واہب حاکم کی کچبری خس درخواست دے کدمیراموہوب موہوب لہ سے دالی دلا دے۔

پس اگر واہب نے تضاءِ قاضی یا باہمی رضا مندی کے بغیر موہوب واپس لے لیا تو یہ جائز نہ ہوگا کونکہ ہید سے واہب کا جو متعبود ہے اسکے حاصل ہونے ادر نہ ہونے میں خنا ہے اسلے کہ اگر ہدہے متعبود تو اب تھا تو وہ تو حاصل ہو چکا ادر اگر متعبود موض یا تاتھا تو وه حاصل نیس مواہے ہی اسمیں ترود بدا مواتو فیصلہ کیلئے تضاءِ قامنی یا طرفین کی رضا مندی ضروری ہے۔

(٢٨)وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوُهُوْ بَتُغَاسُتَحَقَّهَامُسُتَحِقٌّ فَصَمَّنَ الْمَوْهُوْبَ لَه لَمْ يَرُجعُ عَلَى الوَاهِب بِشَيٌّ (٢٩)واذَا وَهَبَ بِشُرُطِ العِوْضِ أَعْتُبِرَ النَّقَابُصُ في العِرَضَيْن جَمِيْعاً (٣٠)وإذَا تَقَابَضَا صَحّ الْعَقُدُ وكانَ في حُكُم البّيع يَرُدّ بالْعَيْب وَخِيار الرَّوْيَةِ ويَجِبُ لِيهَا الشُّفُعَةُ-

قرجمه : ادراكر بال موموب ضائع موجائ محراس تلف شده موموب ش كوئي اجنى فض اينا استحقاق ابت كر يموموب لدے حمان لے لیو موہوب لدوا ہب سے محربیں لے سکتا اورا گروا ہب نے بشر طامعین عوض کوئی چیز ہبہ کی تو دونو ں عوضوں برمجلس عمل قبعنہ کرنا ضروری ہے اور جب دولوں نے قبضہ کرلیا تو عقد ہرورست ہو جائے گا اور بدہر بڑے کے تھم میں ہوگا چنانچ عیب اور خیار رؤیت کی وجہ ے دانس کیا جا سکے گا اور اس میں شلنہ واجب ہوگا۔

قنطسو مع :۔(۲۸) ہاکر مال موہوب موہوب لہ کے ہاں ضائع ہو جائے گھراس تلف شدہ موہوب میں کوئی اجنبی مخض اینا استحقاق ٹابت کر کے موہوبلہ سے منان لے لیق موہوبلہ وامب سے محتیس لے سکنا کیونکہ بیعقد تیرع ہے تو موہوب لہ سلامتی موہوب کاستی نہوگا۔ (۹۹) اگر دا ہب نے بشر مامعین عوض کو کی چنے ہید کی تو اسمیں ہیہ کی شرا تطامعتبر ہوگئی لہذا عوضین پرمجلس جس قبضہ کرنا ضروری

ہے۔اور کوشین کا کو زہو تا اور کوشین ٹی عدم شیور گٹر ط ہوگا کیونکہ سے ابتدا ءَ باعتبار تسمیہ کے بہہ ہے۔(۳۰) اور جب عوضین پر قبعنہ کرلے تو یہ مقدمیج ہے اب ائتہا ہ یہ بچ کے تھم میں ہے کیونکہ انجیس کوض پایا جاتا ہے لہذا ابوجہ عیب و خیار رؤیت کے رڈ کیا جاسکتا ہے اور انجیس شفع کیلئے حق شفعہ بھی ثابت ہوگا۔

(٣٩) وَالْعُمُرِىٰ جَانَزَ ةٌ لِلْمُعُمَرِلَه فِي حَالٍ حَيَاتِه وَلِوَرَقِيه بَعُدَ مَوْبِه (٣٢) وَالرَّقُبِىٰ بَاطِلَةٌ عِندَ ابِي حَبِيفَةَ رَحمَه اللَّهُ ومُحَمَّدِ رحِمَه اللَّه وقالَ ابُو يُوسُفَ رحِمَه اللَّه وقالَ ابُو يُوسُفَ رحِمَه اللَّه جَابُزَ ةً-

قوجمہ:۔ادرعمریٰ معمرلد کے لئے اس کے زندگی میں جائز ہاوراس کی موت کے بعداس کے درشہ کے لئے جائز ہا اور آئی اما ابو صنیفہ رحمہ اللہ ادرامام محدر حمد اللہ کے زدیک باطل ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے۔

تعشید میں :۔ ( ۳۱) عمر کی یہ ہے کہ ایک فخض دوسرے سے کہے کہ میرا یہ مکان تجمیے دونگا تیرے مدت عمر تک اور جب توسریگا تو عمل یہ مکان واپس لونگا تو عمر کی کی یہ صورت جائز ہے یہ مکان معمرلہ کی زندگی تک معمرلہ کا ہوگا اسکے مرنے کے بعدا سکے ورشاہ عملے گالہذ اسعمرلہ کا مالک ہونا صحح ہے اور معمر کی یہ شرط، جب تو مرے گا تو عمل یہ مکان واپس لونگا، باطل ہے کیونکہ یہ بھی ور حقیقت مہہ ہے اور جہ نثمرط فاسد کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا۔

(۳۲) رقی ہے کہ الک مکان دوسرے سے کے ' ذادِی لَکَ دَفیسی ''لینی اگر بیں تھے ہے پہلے مرجا دَل تو بیگر تیرا ہے۔ اورا گرتو جھے سے پہلے مرگیا تو میرا ہے۔

طرفین کے زویک تعلی باطل ہے کیونکہ اس میں ہرایک دوسرے کی موت کا منظر رہتا ہے تو اسمیں تملیک تعلیق ہالخطر ہے جو جائز نہیں جب رقیٰ باطل ہوا تو بطور رقیٰ دیا ہوا مکان عاریت ہوگا۔ام ابویوسف رحمہ اللہ کے نزویک رقبیٰ جائز ہے کیونکہ '' داری لک'' ہے تملیک حاصل ہوگئی اب دا ہب کا'' دقبی''' کہنا شرط فاسد ہا در ہبہ شرط فاسد کی دجہ سے باطل نہیں ہوتا خودشرط فاسد باطل موتی ہے ۔طرفین کا قول رائے ہے۔

(٣٣) وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَةُ إِلَّا حَمُلَهَاصَحَتِ الْهِبَةُ وبَطَلَ الْاسْتَشَاءُ \_

قد جمه: -اورجس نے باندی مبری مراسے مل وستنا کرایا تو مبہ مع موكااور مل كاستنام باطل موكار

قت دیں ۔ (۳۴) اگر داہب نے ہاندی ہر کی گراسکے حل کو متنی کرایا تہ برہاندی دخمل دونوں میں میچے ہوگا اور حمل کا استفاء باطل ہوگا کی تک استفاء ای محل میں عمل کرتا ہے جس میں عقد عمل کرتا ہو جبکہ عقد میہ حمل نہیں کرتا ہوں کہ باندی سے سوی صرف حمل ہر کیا جائے تو یہ جا بڑجیں کیونکہ حمل تو ایک دصف اور تالع ہے جیے الحراف ہاندی (یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ) ہیں جب اسکا مستفل طور پر ہر ہے جسے المراف ہاندی وجہ سے المحل نہیں ہوتا۔
مہری تو استفار بھی میں نہیں لہد اوا ہب کا حمل کو مشتل کرنا شرط فاسد ہے اور ہر شرط فاسد کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا۔

**\$** \$\delta\$

(٣٤) وَالصَدَفَةُ كَالْهِبَهُ لاَنَصِحَ إِلَا إِلْقَبْضِ (٣٥) ولاَتَجُوزُ الصَدَقَةُ لَى مُشَاعِ الَّذِي يَحْتَمِلُ القِسُمَةُ ﴾ (٣٤) وإذَاتَصَدَقَ عَلَى فَقِيرَيُنِ بِشَى جازَ (٣٧) ولا يَصِحَ الرّجُوعُ لَى الصَّدَقَةِ بَعدَ الْقَبْضِ \_

قو جعه: -اورصدقه بهد کی طرح به بهد کی طرح تبضر کے بغیر صحیح نہیں ہوتا ایسی مشترک چیز جوقا بل تقسیم ہوگا صدقه بعی مشاعاً جائز نہ ہوگا اور جب ایک چیز کو دوفقیروں برصدقه کرلے تو جائز ہاورصدقه میں بعد القبض رجوع کرنامیح نہیں۔

قتف رہے: ۔ (۱۳۵) مدقہ ہبدی طرح ہے کو نکہ ہبدی طرح صدقہ بھی ایک تیم کا دراحسان ہے لہذا ہبدی طرح بعنہ کے بغیر محجے نہیں اورا حسان ہے لہذا ہبدی طرح بعنہ کے بغیر محجے نہیں اورا وسال ہے اور دو اور ہیں گذر چکی (۳۹) کین اورا کے مشترک چیز جو قابل تقسیم ہوکا صدقہ بھی مشاعاً جائز نہ ہوگا دلیل وہی ہے جو ہبد مشاع کے بیان میں گذر چکی (۳۹) کین اگر ایک قابل تقسیم چیز دو فقیروں پر صدقہ کیا تو یہ جائز ہے کو نکہ مقسود میں اللہ تعالیٰ ہے اور دو دا حد ہے فقیر تو اسکا قبصہ صدقہ میں اللہ تعالیٰ ہے اور دو دا حد ہے فقیر تو اسکا قبصہ میں ہبدا در صدقہ میں بیادر ترجی جائز نہیں کیونکہ صدقہ میں مقسود کو اس ہے جو حاصل ہوچکا جبہ بہ میں بعداز تبض رجوع جائز نہیں کیونکہ صدقہ میں مقسود کو اس ہے جو حاصل ہوچکا جبہ بہ میں بعداز تبض رجوع جائز نہیں کیونکہ معامر ہے۔

(٣٨) وَمَنُ نَذَرَ آنُ يَتَصَدَّقَ بِمالِه لَزِمَه أَنُ يَتَصَدَّقَ بِجِنْسِ ماتَجِبُ فِيُه الزِّكُوةُ (٣٩) ومَنُ نَذَرَ اَنُ يَتَصَدَّقَ بِعِلْكِهُ كُوْمَه اَنُ يَتَصَدَّقَ بِالجَعِبُعِ ويُقَالُ لَه اَمُسِكُ مِنْه مِقُدَارَما تُنْفِقُه عَلَى نَفُسِكَ وعَيَالِكَ اِلْى اَنُ تَكْسِبَ ما لا ُ فَادَا اكتَسَبَ ما لا يُقِيلُ لَه تَصَدَّقُ بِعِنُل ما اَمْسَكُ لِنفِسِكَ ـ

خوجمہ :۔ادراگر کس نے اپنا مال صدقہ کرنے کی نذر کی تو اس پراس جنس کا مال صدقہ کرنا لازم ہوگا جس میں ذکو ۃ دا جب ہوتی ہے اور اگرا پی ملک صدقہ کرنے کی نذر کی تو اس پرکل مال مملوک کا صدقہ کرنا لازم ہے اس سے کہا جائے گا کہ جب تک تو اور مال کما کر حاصل کرو مکے اس ونت تک کے لئے منذ در مال ہے اتنا مال روک دوجوا پی ذات اور اپنے الل دعیال پرخرج کرد مکے اور پھر جب نیا مال حاصل ہوجائے تو اتنا عی صدقہ کر دوجتنا تو نے اپنے لئے روک لیا تھا۔

منت وجے :۔ (۳۸) اگر کی نے اپنا مال صدقہ کرنے کی نذر کی تو اس پراس جنس کا مال صدقہ کرنالا زم ہوگا جس میں زکو ۃ واجب ہو آ ہے اپنی نقتری ،اسباہ تجارت ،سمائر جانور، غلہ اور عشری کھیل ان کے علاوہ اور کسی بال کا صدقہ لازم نیس کیونکہ ذکر صدقہ کے وقت شرعاً لفظ بال اموال زکوۃ پرمقتصر ہوتا ہے۔ (۳۹) اور اگر اپنی ملک صدقہ کرنے کی نذر کی تو اس پرکل مال مملوک کا صدقہ کرنا لازم ہے ( لان الملک عبارة عمّا ينملک و ذالک ابتداول جمع ما يملکه )

البتہ اس دوسری صورت میں ناذ رہے کہا جائے گا کہ جب تک تو اور مال کما کر حاصل کرو گے اس وقت تک کے لئے منذ در مال ہے اتنا مال روک دو جوالی ذات اورا ہے اہل دعیال پرخرج کرو گے اور پھر جب نیا مال حاصل ہوجائے تو اتنا تل صدقہ کردو جتنا ترنے خرچہ کیلئے روک لیا تھا۔

**☆ ☆ ☆** 

النشريسع الوالمسى

#### كتابُ الْوَفْت

بركاب وقف كے بيان مى ہے۔

و لف ' تغذ جس ( بمعنی شمرانے ورو کئے ) کو کہتے ہیں اورا مبطلاح میں کسی چیز کوا پی ملک میں یا اللہ تعالی کی مِلک میں رکھتے اورا کی منفعت کواللہ کی راو میں صدقہ کرنے کو کہتے ہیں۔

واقف، وتف كرنے والے كو كہتے ہيں اور موقوف اسم مضول ہے بمعنی د تف شدہ۔ اور جن لوگوں پر وقف كيا جائے ان كوموقوف عليهم اور جس راہ پر وقف كيا جائے اس كو جہت وقف كہتے ہيں۔

" سخت اب الهبه " كرماته مناسبت بيب كردونون من تمرع بالملك ب البنة بهد من عين اورمنفعت دونول كرماته تمرط بالملك ب ب جبكه وتف من مرف منفعت كرماته تمرع ب اسلح بهدكومقدم كيا-

مدیث شریف بر جواز وقف معلوم ہوتا ہے مروی ہے کہ حفرت عمر نے پیغم واللے سے فرمایا ''انسی اصبت او ضاب خیسر ولم اصب مالا قط انفس منه فعا تامونی ،فقال مُلْنِسِمُ ان شنت حسب اصلها و تصدقت بشعوتها ''۔

(١) لايَزَالُ مِلْکُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ عِندَ اَبِي حَنِيفةَ رَحمَه اللّه إِلّا اَنْ يَحُكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ او يُعَلَّقَه بِمَوْتِه فَيَقُولُ ﴾ اذَا مِثُ فَقَدُ وَقَفُتُ دَارِى على كَذَا وقَالَ ابويُوسُفَ رحمَه اللّه يَزُولُ الْمِلْکُ بِمُجَرَّدِ الْقَولِ وقَالَ مُحَمَّدٌ رحِمَه اللّه لا يَزُولُ الْمِلْکُ حتَى يَجْعَلَ لِلُوقْفِ وَلِبًا وَيُسَلّمَه إِلَيْهِ

توجهد: ام ابوطیفدر حمداللہ کے فزد یک واقف کی ملک وقف سے ذاکل ندہوگی الآبد کہ حاکم زوال کافر مان جاری کرویا واقف وقف شدومال کوا چی موت سے معلق کر و بے پس کیے 'ادامٹ ففدو ففٹ داری علمی کلاا' اورامام ابو بوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ مرف وقف کا قول کرنے سے ملک زائل ہوجاتی ہے اورامام محرر حمد اللہ کے فزد یک واقف کی مملک زائل ندہوگی یہاں تک کہ وقف شدہ مال کیلئے کوئی متولی مقرر کردے اور فہ کورہ ومال اسکے بیرد کیا جائے۔

تنشه ویع: - (۱) اگر کسی نے اپنامال دقف کیا تو دقف شدہ مال سے امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک واقف کی ہلک زائل نہ ہوگی محمر دو امور هیں سے ایک کے ساتھ کے خصصی و سے اکم دقف شدہ مال سے واقف کی ہلک کے ذوال کافر مان جاری کردے کیونکہ جن مسائل هی جمہتدین کا اختلاف ہوتا ہے ان میں حاکم کے تھم کی ضرورت ہوتی ہے۔

منصب المنصب المنصب المواقف وتف شده مال کوانی موت سے معلق کردے مثلاً ہوں کے 'الاامث ففدو ففت داری علی کلا ''تو میچ بیہ ہے کہ وصبت کی طرح موت کے بعد کمٹ سے لازم ہوتا ہے۔ امام ابو ہوسٹ کے زویک تھم حاکم یا تعلق بالموت کی ضرورت نہیں بلکہ وقف کا تول کرتے ہی وقف شدہ مال سے واقف کی ملک زائل ہو جاتی ہے۔ امام محرر حمداللہ کے نزویک واقف کی مِلک اس وقت زائل ہوگی جب وقف شدہ مال کیلئے کوئی متول مقرر کیا جائے اور لم کورہ مال اسکے سرد کیا جائے۔ اور امام محرر حمداللہ کے نزدیک رہے می شرط النشرب الوالمي (٢٦) هي حل مخصر القدوري

ے کہ ندکورہ مال مشاع نہ ہو۔اور واقف اپنے لئے منافع میں سے کی ٹی کی شرط ندلگائے اور ابدی ہوکہ آخر کارفتر او کے لئے ہو۔ (امام ابو پوسف رحمہ اللّٰد کا قول رائح ہے )۔

(۱) وَاذَا صَعَ الْوَقُفُ عَلَى إِخْتِلالِهِمْ خَرَجَ مِنُ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَلْخُلُ فَى مِلْكِ الْمَوُقُوفِ عَلَيْهِ ﴾ قوجهه: راور جب وقف ائر كا خلاف كموافق مح موجائة اب وقف سے واتف كى الك زائل موجاتى م كين جس پروتف كيا بي اكر ملك على واخل نه وگا۔

تعشویع :- (۱) جب دقف ائمہ کے اختلاف کے موافق صحیح ہوجائے (لین امام پوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دقف کا تول کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ساتھ ساتھ حکم ما کم یا تعلق بالموت ہو۔ اور امام محرر حمہ اللہ کے نزدیک دقف متولی کے پر دبھی کیا جائے ) تو اب وقف سے دا تف کی ملک زائل ہوجاتی ہے گئی جس پروتف کیا ہے اسکی مبلک ہیں بھی داخل نہ ہوگا کیونکہ اگر موقوف علیہ کی ملک میں داخل ہوجاتا تو واقف کی شرط کے موافق دقف اسکی مبلک سے دوسرے موقوف علیم کی طرف خفل نہ ہوتا جیسا کہ اسکی دیگر املاک ہیں جبکہ حال یہ ہے کہ دا تف کی شرط کے موافق د تف شدہ مال اس سے بالا جماع خفل ہوجاتا ہے۔

(٣) وَوَقَتُ المُشَاعِ جَائزٌ عِنْدَ ابى يُوسُفَ رَحِمَه الله وقالَ مُحَمَّدٌ رحمَه الله لا يَجُوُزُ (٤) ولا يَتِمَّ الْوَقَفُ عِنْدَ ابى حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ رحمَه الله حتَّى يَجُعَلَ آخِرُه بِجِهُةٍ لا تُنْقَطِعَ ابَداً وقالَ ابُو يُوسُفَ رحِمَه الله إذَا مَـثَّى فِيُهِ جِهَةً وَنُقَطِعُ جَازَ وصَارَ بِعُلَهَا لِلْفُقَرَاءِ وإنْ لَمْ يُسَمَّهِمُ۔

میں جمعہ:۔اورامام یوسف دحمہ اللہ کے نزدیک و تعنِ مشاع (غیر منتسم چیز کا وقف) جائز ہے اورامام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک و تعنِ مشاع (غیر منتسم چیز کا وقف) جائز ہے اورامام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ بھیٹ منتقطع نہ ہوا ورامام

یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر واقف نے و تعن کی ایک جہت مقرر کی جو منقطع ہوتی ہوتو بھی بیو تعن جائز ہے اس جہت کے انتھا تا کے بعد و تعن فقرام کیلئے ہوگا اگر چہ واقف نے نقرام کانام نہ کیا ہو۔

خشس ویسے: ۱۹۴) امام ابو بوسف رمراللہ کنزویک والف مشاع (غیر منظم چیز کا واقف) جائز ہے کیونکہ تھیم قبنہ کا تمریب اورا مام موسف رمراللہ کنزویک قبضہ شرط نیس تو اسکا تنزیمی شرط نہ ہوگا۔ امام محد رحمہ اللہ کے نزویک قامل تقسیم چیز کا مشاعاً واقف جائز نیس اسکے کہ دامام محد رحمہ اللہ کے نزویک اصل قبضہ شرط ہے تو اس کا تمریعی تقسیم مجمی شرط ہوگی (امام ابو بوسف کا قول رائے ہے)۔

یا درہے کہ یہ اختلاف قابل گفتیم چیز میں ہےاوراگر وقف شدہ مال قابل تقسیم نہ ہوتو امام تحد رحمہ اللہ بھی ہبہ پر قیاس کرتے ہوئے مع الشیورع اسکاوقف جائز قرار دیتے ہیں۔

(3) طرفین رحمها الله کے زویک وقف اس وقت تک تام ندادگا جب تک کداسکا انجام اس طرح ندکرد یجائے کدوہ ہمیشہ کے گئے م لئے منقطع نداد بلکہ جاری رہے کیونکہ طرفین رحمہما الله کے نزویک جواز وقف کیلئے مؤہداد ناشرط ہے تواگر وقف کی ایک جہت مقرر کی جوکس

وتت منقطع موجاتی موتوید مؤبدنه مونے کی مجدے جائز ند موگا۔

امام ابویوسٹ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر واقف نے وقف کی ایسی جہت مقرر کی جو منقطع ہوتی ہوتو بھی بیدونف جائز ہے ان کے نزدیک اس جہت کے انقطاع کے بعد وقف فقراء کیلئے ہوگا اگر چہ واقف نے فقراء کا نام نہ لیا ہو کیونکہ لفظ وقف وصدقہ از خود ذکر فقراء کی خبردیتے میں (اہام ابویوسٹ کا تول رائج ہے)۔

(0) وَيَصِحَ وَقُفُ الْمِقَارِ (٦) وَلا يَجُوزُ وَفَفُ ما يُنقَلُ وَيُحَوّلُ وقالَ ابُويُوسُفَ رَحَمَه اللّه إذَا وَقَفَ ضَيُعَةُ بِبَقْرِهَا وَاكْرَتِهَا وَهُمْ عَبِيُلُه جازَ وقالَ مُحَمَّدُ رحِمَه اللّه يجوزُ حَبُسُ الْكُرَاعِ وَالسّلاحِ (٧) وإذَا صَحّ الْوَفْفُ لَمُ يجُزُ رَبُعُه ولا تَمُلِيُكُه إِلّا اَنْ يكونَ مُشَاعاً عنذ ابى يُوسُفَ رَحِمَه اللّه فَيَطُلُبُ الشّرِيْكُ الْقِسُمَة فَعَصِحَ مُقَاسَمَتُهُ

قو جمع : اورز من کووقف کرنا میچی ہے اوراشیا و منقولہ کا وقف جائز نہیں جبکہ امام ابو یوسف کے نز دیک جب زمین کواسکے بیلوں اور کاشت کا روں کے ساتھ وقف کردی تو جائز ہے جبکہ کاشت کاروا قف کے غلام ہوں اورامام محمد رحمہ الله فرماتے ہیں گھوڑوں اور جھیا روں کافی سبل اللہ وقف کرنا جائز ہے اور جب وقف میچ ہوگیا تو اب اے فروخت کرنا اور ملکیت میں لانا میجی نہیں البتہ امام یوسف

رحمالله كمسلك كمطابق الروتف مشاع مواورشريك فيتسيم كرنا عام اتوييقسيم مح موكى \_

قعقسوں :۔(۵) زمن کودقف کرنابالا تفاق سے کے ونکہ ذمین ابدی ہے۔(٦) لیکن اشیا و منقولہ کادقف امام ابوط یفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ ان کیلئے بقا و نہیں تو تو قبتی اور غیر مؤبد ہونے کی دجہ ہے انکادقف جائز نہیں جبکہ۔ امام ابویوسٹ کے نزدیک اگر زمین کو استے بیلوں اور کاشت کاروں کے ساتھ دوتف کردے تو جائز ہے جبکہ کاشت کارواتف کے غلام ہوں۔ اس طرح دیگر زرمی آلات کادقف مجی جائز ہے کیونکہ حصول مقصود میں بیز مین کے تابع ہیں۔ امام محدر حمداللہ کے نزدیک محور وں اور ہتھیاروں کافی سیمل اللہ وتف کرنا جائز ہے اور اور ہتھیاروں کافی سیمل اللہ وتف کرنا جائز ہے اور سے دواس بارے میں مشہور ہیں (امام ابو یوسٹ کا قول رائج ہے)۔

کی جب د تف میحی ہو کہا تو اب اے فروقت کرنا اور ملکیت میں لانا میجے نہیں کیونکہ وقف میح ہونے کی صورت میں وتف شدہ چنزیں واقف کی ملک سے خارج ہو جاتی ہیں۔البتہ امام پوسف رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق اگر وتف مشاع ہواور شریک نے تشیم کرنا چاہا تو تیسیم میچ ہوگی کیونکہ تشیم تو صرف تمیز اورا فرازی کانام ہے۔

(٨) وَالْوَاجِبُ أَنْ يَنْعَدِى مِنْ إِرْتِفاعِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِه شَوَطَ ذالكَ الوَاقِفُ أَوْ لَمْ يَشُتَرِطُ

قو جمه :۔اور ضروری ہے کہ سب سے پہلے حاصلات وقف ہے وقف کی سرمت کیا سے خواہ وا تف نے وقف کی سرمت کی شرط لگائی ہو۔

شد میں : ﴿ (٨) بین خرور ل ہے کرسب سے پہلے عاصلات وقف سے وقف کی مرمت کیائے خوا وواقف نے وقف کی مرمت کی شرط لگا کی ہو یا ندلگا کی ہو کیونکہ واقف کا قصدیہ ہے کہ ہیشہ وقف کے منافع ستحقین تک وَنْجِے رہے جبکہ وقف کی ہنا و ہمیشہ مکن نہیں اللایہ کہ آگ

. نی ریےلید اوقف کی تقسر کی شرط اقتضاء طابر تاریخ

(٩)وَإِذَا وَقَفَ ذَارُه على سُكْنى وَلَدِه فَالعِمَارَةُ على مَنْ لَه السُّكُنى (١٠)فَإِنُ إِمُنَنَعَ من ذالكَ او كانَ فَقِيراً [4] وَإِذَا وَقَفَ ذَارُه على سُكْنى وَلَدِه فَالعِمَارَةُ على مَنْ لَه السُّكُنى (١٠)فَإِنُ إِمْنَتَعَ من ذالك [4] وعَمَرَ هَا إِلَى مَنْ لَه السُّكُنى وعَمَرَ هَابِأُجُرَتِهَا فإذَا عَمَرَتُ رَدَّهَا إِلَى مَنْ لَه السُّكُنى

قو جعه : او جب اپنا کھرائی اولا دی رہائش پر وقف کرد ہے تو اس کھر کی تعیر اس فض کے مال ہے ہوگی جس کی رہائش ہوگی ہیں آگر اس ( من له المسکنیٰ ) نے گھر کی مرمت ہے انکار کیا یا فقیر ہے ( جس کی وجہ ہے مرمت ہے عاجز ہے ) تو حاکم اس وقف شدہ گھر کی کرایہ پردید ہے اورای کرایہ ہے گھر کی مرمت کر لے تو گھر داپس "من له المسکنیٰ" ئے ہیر دکرد ہے۔ مقشد معے: ۔ ( 4 ) اگر کس نے اپنا گھر اپنی اولا وکی رہائش پروقف کیا تو اس کھر کی تعیر اس فیص کے مال ہے ہوگی جس کی رہائش ہوگی "لان المغرم بالمغنم " ۔ ( \* 1 ) اگر اس ( من له المسکنیٰ ) نے گھر کی مرمت سے انکار کیا یافقر کی وجہ سے مرمت سے عاجز ہوا تو حاکم وقف شدہ گھر کسی کو کرایہ پردید ہے اورای کرایہ ہے گھر کی مرمت کر دے اور مرمت کرنے کے بعد جب مدت اجارہ بھی گذر جائے تو من له المسکنیٰ کے ہر دکردے کیونکہ اس طرح کرنے میں واقف اور موقوف علید دنوں کے تی کی رعایت ہے یوں کہ واقف کا صدقہ دوایا جاری دیکھا ورموقوف علیہ کی سکونت۔

(١١) وَمَا اِنْهَلَمَ مِنُ بِناءِ الوَقْفِ وَ آلَتِه صَرَّفَه الحَاكِمُ فَى عِمَارَةِ الوَقْفِ اِنُ اِحْتَاجَ اِلَيُه (١٣) واِنُ اِسْتَغْنَى عَنْهُ اَمُسَكَّه حتّى يُحْتَاجَ اِلَى عِمَارَتِه فَيَصُرِفَه فِيُهَا (١٣) ولا يَجُوزُ اَنْ يُقَسَّمَه بَيْنَ مُسْتَحِقَّى الوَقُفِ۔

قو جمع ۔ اورقف کی حمارت اوراسکے آلات میں ہے جو بھی گر جائے تو حاکم اس ملبے وقف کی مرمت میں خرج کردے اگراس کی ضرورت موادرا گرا بھی ضرورت نہ موتو روک لے یہاں تک کہ وقف کی مرمت کی ضرورت پڑے گی ای وقت اسکومرمت میں خرج ع کردے مگروتف کی ٹوٹی ہوئی چز سستحقین وقف کے ماہیں تھتیم کرنا جا ترنہیں۔

قشریع:۔(۱۱) و تف کی ممارت وغیرہ میں ہے جو کھی گر جائے یا آلات و تف (مثلاً زراعت کے اوزار) ٹوٹ پھوٹ جائے تو حاکم (اگراہمی ضرورت ہو) تو اس لمجے اورٹوٹے پھوٹے آلات کو و تف کی مرمت میں خرج کردے۔

(۱۹) اگر امجی ضرورت نہ ہولو روک لے جس وقت وقف کی مرمت کی ضرورت پڑے گی ای وقت اسکومرمت میں خرج ہے۔ کروے پراسلئے تاکہ بوقت ماجت تعمیر وقف سے عاجز نہ رہے۔ (۱۴) وقف کی ٹوٹی ہوئی چیزیں ستحقین وقف کے مابین تقسیم کرتا جائز نہیں کیونکہ ستحقین وقف کاحق عین وقف عمل نہیں بلکہ منالع وقف عیں ہے۔

(12) وَإِذَا جَعَلَ الوَاقِئَ عَلَةَ الوَقَفِ لِنَفْسِهِ أَوْ جَعَلَ الوِلايَةَ اِلَيْهِ جازَعَنداَبِي يُوسُفَ رحمَه الله وقالَ مُحَمَّدُ رَحِمَه الله لايَجُورُ.

قو جمه : اورا گروانف نے ماصلات وتف اپ لئے رکھایا وتف کی سر پری اپنے لئے رکھی تو امام بوسٹ کے نزو یک بیا از ہاور

الم محدر حمد الله فرمات بي جائز نبيل -

قعشہ میں :۔ (۱۶) اگر واقف نے ما صلات وقف اپنے لئے رکھایا وقف کی سرپرتی اپنے لئے رکھی تو امام یوسف کے نز دیک پر جائز ہے بھی قول مفتیٰ ہہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا قول عدم جواز کا ہے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک وقف کو حولی کے ہر وکر نا ضرور کی ہے جو کہ یہاں نہیں پایا ممیا۔

(10) وَإِذَا بَنَىٰ مَسْجِداً لَمُ يَوْلُ مِلْكُه عَنُه حتَّى يُفُوزَه عن مِلْكِه بِطَوِيُقِه وِيَأْذَنُ لِلنَاسِ بِالصَلْوةِ فِيْه فَإِذَا صَلَى فِيْهِ وَالْحَدَّ وَالْمَالِ وَالْمَالُونِ وَالْحَدُونَ وَحِمَه الله وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَجِمَه الله يَزُولُ مِلْكُه عنه بِقَوُلِه جَعَلْتُهُ مَسْجِداً وَالْحَدَّ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَجِمَه الله يَزُولُ مِلْكُه عنه بِقَولُه جَعَلْتُهُ مَسْجِداً عَلَى مِلْكَ مَالُكُهُ عنه عِنْدَ الله مِنْ وَاللَّهُ مَلْكَ مَالُكُو مِنْ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْنَا مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

مت ربع : (۱۵) جس نے مجد بنائی تو طرفین رحمااللہ کنزدیک بیاس وقت تک واقف کی ملک سے خارج نہ ہوگی جب تک کردہ استے مجد راستے سمیت اپنی ملک سے الگ نے کردے کونکہ اسکے بغیر مجد خالص اللہ کیلئے نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت وے کیونکہ طرفین رحم مااللہ کنز دیک وقف متولی کو ہر دکر نا ضروری ہے 'وَ مَسُلِیْمُ مُحَلَّ شَیْ بِحَسُبِهِ ''قرچونکہ مجد میں حقیق تعنہ صحند رہے لہذا نماز پڑھنے کو حقیق تبھے کے قائم مقام قرار دیا جائےگا۔

پھرایک روایت کے مطابق اگر ایک شخص بھی اس میں نماز پڑھے گا تو واقف کی ملک زائل ہو جائے گمرمشہور روایت ہے کہ صلوٰ قابیجا عت ضروری ہے کیونکہ مبحدای لئے بنائی جاتی ہے۔امام یوسف کے نزدیک صرف اتنا کہنے ہے کہ 'جسعہ انسے مسجدا ''واقف کی ملک زائل ہو جائیجی کیونکہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وتف متولی کوتسلیم کرنا شرطنہیں۔

ا ومن بنى سِفَايَة لِلْمُسْلِمِيْنَ اَوْ حَاناً يَسُكُنُه بَنُو السِّيلِ اَوْدِبَاطاً او جَعلَ اَدُضَه مَقْبَرَةً لَم يَزَلُ مِلُكُه عن ذَالِكَ
 عنذ ابى حَنِيْفَة رَحمَه الله حتى يَحْكُمَ بِه حَاكِمٌ وقالَ اَبُو يُوسُفَ دِحِمَه الله يَزُولُ مِلْكُه بِالْقَوْلِ وقالَ مُحَمَّدٌ
 رحمه الله إذَااسْتَقَى النَّاسُ مِن السِّفَايَةِ وَسَكَنُوا النَّحَانَ وَالرَّبَاطُ وَدَلَنُوا فِى الْمَقْبَرَةِ زَالَ المِلْكُ.

قو جعه: اوراگر کی نے مسلمالوں کیلئے سقایہ (پائی کا حوض) بنایایا فان (سرائے) یار باط (قلعہ یاوہ جگہ جہاں لککر حفاظت سرحد کیلئے
قیام کرے) بنایایا چی زیمن قبرستان کیلئے وقف کی توانام ابوضیفہ رمہاللہ کے زدیک اس سے واقف کی ملک زائل نہ ہوگی یہاں تک کہ
حاکم استے وقف کا فرمان جاری کرد ہاور امام یوسف رحمہاللہ کے زدیک وقف کا قول کرتے تی واقف کی ملک زائل ہوجا سیکی اور امام
محمد رحمہاللہ کے زدیک جب سقایہ سے پانی لی لے اور خان (سرئے) اور دہاط میں رہائش کر لے اور مقبرہ میں سردے وفن کردے تو
واقف کی ملک زائل ہوجا سگی ۔

تنشوجے:۔(۱۷)اگر کسی نے مسلمانوں کیلئے پانی کا حوض بنایایا مسافروں کے لئے سرائے بنائی یار باط ( قلعہ یا وہ جگہ جہاں کشکر حفاظت سرحد کیلئے تیام کرے) بنایایا اپنی زمین قبرستان کیلئے وقف کی تو امام ابو حقیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے واقف کی ملک زائل نہ ہوگی جب تک کہ حاکم اسکے وقف کا فریان جاری نہ کرے یا واقف آئک اضافت ال مابعد الموت نہ کرے کمامز بھی وجہ ہے کہ واقف حکم حاکم یا اضافت الی مابعد الموت سے پہلے ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔

امام بوسف رحمہ اللہ کے نزویک وقف کا قول کرتے بی واقف کی ملک زائل ہو جائیگی کیونکہ ان کے نزویک متولی کو ہروکر نا شرط نہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزویک جب لوگ سقایہ سے پانی پی لیس اور خان (سرئے) اور رباط میں رہائش کرلیس اور مقبرہ میں مروے ذن کرویں تو واقف کی ملک زائل ہو جائیگی کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزویک وقف متولی کے ہروکر ناشرط ہے اوران اشیا مک مہر وگ کی میں صور تیس جیں (امام ابو یوسف کا قول رائے ہے)۔

## كتابُ الْغَصْبِ

بر كتاب غصب كے بيان مل ہے۔

"غصب "لغة كسى چزكوز بردى لے لينے كو كتے جي خواود و چيز مال ہو ياغير مال ہواورشرعاً ' أَخُدُ مسالِ مُسَفَّوَم مُخسَّر م بِهلاِذُنِ مَسائِكِ بِلا جِفْيَة " (ليعن غير ففي طور پركسي كالتي ومحتر م مال بغير ما لكسى اجازت كے لينے كو كہتے جيں ) - غدكور و مال كو مفسو ب اور مال لينے والے كو عامب اور صاحب مال كومغصوب مندكتے جيں -

" سحساب المدهسب" كي "وقف" كم ساته مناسبت بيه كرونون عن ملك ما لك كارفع بايا جا تا ب البية وقف چونك شريعت كرموافق ب اسلئ اسكومقدم كياا ورغصب چونكه غير شرى عل ب اسلئ مؤخر كرويا-

غُمب كَاحْرِمت كَمَّابِ اللهُ اورسنت رسول الله عن ابت ب قبال الله تعالى ﴿ وَ لاَ تَأْكُلُو الْمُوَالَكُمُ بَيُنكُمُ بِالْبَاطِلِ هوقال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِيْنِ يَا أَكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامِى ظُلُماً إِنَّمَا بَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمُ نَاداً هوقال عليه السلام "حرمة مال المسلم كحرمة دمه ومن غصب شبرا من أرض طوقه الله به من سبع أوضين "-

حکم غصب ہیہ ہے کہ غامب کو اگر بیعلم ہو کہ یہ مال غیر ہے تو وہ گناہ کا رہو گا اور منصوب اگر موجود ہوتو اس کورد کرنا اور اگر ہلاک ہوا ہے تو اس کا تا وان دینا نیا مب پر لازم ہے۔اور اگر غامب کو بوقسید غصب اس کا مال غیر ہونا معلوم نہ ہوتو پھروہ ممناہ گارنہ ہوگا ہاں اخیر کے دو تھم اب ہیں۔

(١) وَمَنُ غَصَبَ شَهَامِمًا له مِثلٌ فَهَلَکَ فَى يَدِه فَعَلَيْه صَمَانُ مِثْلِهِ (٢) وَإِنْ كَانَ مَمَا لا مثلُ له فَعَلَيْه لِمَتُهُ ٣) وعلى الْغَامِبِ رَدَّ الْعَبْنِ الْمَغْصُوبُةِ (٤) فانُ إدعىٰ هلاكَهَا حَبَسُه الْحَاكِمُ حَتَّى يَعْلَمَ انْهَا لَوْ كَانَتُ بَاقِيةٌ لَا ظُهْرَ هَالُهُ قَصْى عَلَيْه بِدَلِهَا . النشريع الوافي (۱۳۳) هي حل مختصر القدوري

مقو جعه :۔ اوراگر غاصب نے کوئی چیز غصب کی اور مغصوب چیز مثلی ( کیلی یا دزنی یا عددی غیر متفاوت ) ہوتو غاصب پراسکامثل اور بدل واپس کرنا وا جب ہے اوراگر مغصوب چیز کی مثل نہیں تھی تو غاصب پر مغصوب کی قیت وینا وا جب ہے اور غاصب پرعین مغصوب کا رقر کرنا وا جب ہے اوراگر غاصب نے اس کے ہلاک ہونے کا دعوی کیا تو حاکم اس کوقید کرلے یہاں تک کہ بیریقین ہوجائے کہ اگر وہ باتی ہوتی تو ضرور نکا ہر کردیتا کھراس کے بدلہ کا فیصلہ کردے۔

متنسو مع:۔(۱)اگر غاصب نے کو کی چیز غصب کی تو اگر ہوینہ مفصو ب موجو ذہیں اور مفصوب چیز مثلی ( کیلی یا وزنی یا عددی غیر متفاوت ) ہوتو پھراسکامثل اور بدل واپس کرنا واجب ہے کیونکہ بدل مبدل منہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔(۲) اور اگر مفصوب چیز مثلی نہیں تھی تو پھراس پرمفصوب کی قیت دینا واجب ہے۔

پھرامام ابوطنیفدرحمداللہ کے زویک خصومت کے دن کی قیمت دینالا زمی ہے۔امام بوسف رحمداللہ کے زویک خصب کے دن کی قیمت واجب ہے۔امام محمد رحمداللہ کے نزدیک اس دن کی قیمت واجب ہے جس دن مخصوب کا مش بازار سے منقطع ہوا ہے (و علبه المفت و ی )۔ (علی) گرمغصوب چیز بعینہ عاصب کی ہاتھ میں موجود ہے تو بعینہ مخصوب کو داپس کرنا واجب ہے۔اورا گرمغصوب مثلی چیز نہ ہومثلاً عددی متفاوت ہو یا غلام ہو یا کوئی جانور ہوتو پھر عاصب پرغصب کے دن کی قیمت واجب ہوگی۔

(4) اگرعامب نے دعویٰ کیا کہ مفصوب چیز مجھے ہلاک ہوگئ تو صرف غاصب کے یہ کہنے ہے حاکم اسکی تقد ہیں نہ کرے بلکہ برائے مبالغة فیی ایصال الحق الی المستحق حاکم اسکوقید کردے یہاں تک کہ حاکم کوغالب گمان ہو جائے کہ اگر مفصوب چیز غاصب کے ہاتھ مٹس ہاتی ہوتی تو وہ ضرور ظاہر کر دیتا اب بھی جب غاصب مفصوب کوظاہر نہیں کرتا ہے تو یہ علامت ہے کہ مفصوب چیز ہلاک ہوئی ہے لہذا اب حاکم مفصوب کابدل یعن مٹس یا قیت دینے کا فیصلہ کردے کیونکہ رقر عین محدد ہے۔

الالغلق : - أي مردّع يضمن بلاتعد؟

منقل: حو مودع الغاصب اذا هلك عنده المغصوب فللمالك أن يضمنه ر (الاشباه والنظائي)

(۵) وَالْفَصْبُ فِيْمَا يُنْقِلُ وِبُحَوَّلُ (٦) وإذَا غَصَبَ عِقَاداً فَهِلَكَ فِي يَدِه لَمْ يَضُمَنُه عِندَابِي حَنِيفَةَ رَحمَه الله وَآلَ مُحَمَّدٌ رَحمَه الله يَضُمَنُه (٧) ومَالَقَصَ مِنْه بِفِعُلِه وسُكْناه ضَعِنه فِي قَوُلِهم جعِيعاً فَو سُعَناه صَعِنه فِي قَوُلِهم جعِيعاً تَوجمه الله وقالَ مُحَمَّدٌ رَحمَه الله يَضَمَّ مَن (٧) ومَالَقَصَ مِنْه بِفِعُلِه وسُكْناه صَعِنه فِي قَوُلِهم جعِيعاً تَوجمه الله وقالَ مُحَمَّدٌ وَحمَه الله يَضَمَّ مَن وَهُ الله يَعْمَى مِن الله وقالَ مَن الله وقالَ مُحمَّد ومَمَّ الله وقالَ مُحمَّد مَمَ الله وقالَ مَن الله وقالَ وربائل من الله وقالَ مَن الله وقالَ الله وقالَ مَن الله وقالَ مَن الله وقالَ الله وقالَ مَن الله وقالَ الله وقالَ مَن الله وقالَ مَن الله وقالَ الله وقالَ الله وقالَ الله وقالَ مَن الله وقالَ الله وقاله وق

تشهویج :۔(۵) شخین رقمهمااللہ کے نزدیک فصب صرف اشیا ومنقولہ میں تحقق ہوتا ہے غیر منقولہ میں نہیں کیونکہ پر مالک کا از الداس وقت ہوتا ہے جب معقولی چیز کوخطل کیا جائے جبکہ مقار (غیر منقولی چیز ) میں لقل وتو بل مکن نہیں۔ (۱) پس اگر کس نے عقار (غیر منقولی چیز شانی زمین یا مکان وغیرہ) غصب کیا پھر دہ کس اوی آفت ہے ہلاک ہوگی شانا سیاب کے خلبہ سے ذمین ڈوب گی تو شیخین رقم ہما اللہ کے زویک غاصب پرضان نہ ہوگا کیونکہ خصب بمعنی 'اڈ اللهٔ نیدِ السف الکِ غنِ السف الکِ عنِ السف الکِ کا بہت مملوک سے زائل کرنا ) تحقق نہیں اسلئے کہ زمین اپنے کل پر بانقل برقر ادب غاصب نے صرف مالک کوز مین سے دورر کھا جاتو بیفنل مالک میں تصرف ہے عقار میں نہیں بیا لیا ہے جیسا کہ مالک کو اپنے مولی سے دورر کھا جائے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی خاصب عقار ضامن ہوگا کیونکہ غاصب کا دوسر سے کی زمین پر تبغیہ جمالینے سے لامحالہ مالک کا تبغیہ ذاکل ہوجا تا ہے تو تبغیہ تحققہ کا از الداور قبضہ مطلہ کا ثبوت پایا گیا اور بھی خصب ہے لہذا غاصب ضامن ہوگا۔ (قول مفتی بہتی تفصیل یوں ہے کہ آگر مفصوبہ زمین وقت کی زمین نہوتو شیخین کا تول مفتی بہتی تفصیل یوں ہے کہ آگر مفصوبہ زمین وقت کی زمین نہوتو شیخین کا تول مفتی بہتے ۔ ا

﴿ ﴾) غصب شدہ عقار میں عاصب کے فعل یا رہنے کی وجہ سے جو کچھ نقصان آ جائے تو ہا نفاق ائکہ ثلاث عاصب اسکا ضائن ہوگا کیونکہ بیا تلاف ہے اورا تلاف کی وجہ سے عقار کا ضان واجب ہوتا ہے۔

(A) رَاِذَاهلَکَ الْمُغُصُّوبُ فِی یَدِ الْفَاصِبِ بِفِعْلِه اَوْ بِغَیرِ فِعْلِه فَعَلَیْه ضَمَانُه (۹) وَإِنْ نَقَصَ فی یَدِه فَعَلَیْه ضَمَانُ النَقُصَانِ۔

قوجهد: اگر منصوب چیز غامب کے قبضہ میں غاصب کے فعل یا سیکفعل کے بغیر ہلاک ہوگئ تو غاصب اسکا ضامن ہوگا اور اگر غاصب کے قبضہ میں منصوب چیز میں نقصان آیا تو غاصب نقصان کا ضامن ہوگا۔

تنشر مع :۔(٨)اگرمغصوب چیز غامب کے قبضہ بل غاصب کے نفل یا اسکے فعل کے بغیر ہلاک ہوگئ تو غامب اسکا ضائن ہوگا کیونکہ خصب کی وجہ سے مغصوب مال غامب کی صائت میں داخل ہوگیا تو غامب پر بین مغصوب کا روّ کرنا واجب ہے مگر جب بیجہ ہلاکت غامب بین مغصوب کی واپسی سے عایز ہوگیا تو اکی قیمت کی واہب والب سوئی۔(٩)اگرمغصوب چیز ہلاک تو نہ ہوئی البنتہ اس میں نقصان آیا تو غامب بقد رنقصان ضامن ہوگالِمَامَور۔

(١٠) وَمَنْ ذَبَحَ شاةَ غَيْرِه بِغَيْرِ اَمْرِه فَمَالِكُهَا بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَنَه قِيْمَتَهَا وَسَلَمَهَا إِلَيْه وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَه لِيُمَتَهَا وَسَلَمَهَا إِلَيْه وَإِنْ شَاءَ ضَمَنَه لَعُهَا لِهُ وَاللَّهُ عَلَمْ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَا لَهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَرَقًا كَثِيراً يُبُطلُ عَامَّةَ مَنْهَعته لَقُصَالَه (١٢) وَمَن خَرَق خَرُقا كَثِيراً يُبُطلُ عَامَةً مَنْهُ مَنه الله عَلَيْهُ لِللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ جَعِيعً قِبْمَتِه -

قو جعه: اوراگر کمی نے دوسرے کی بحری اس کی اجازت کے بغیر ذیح کر ڈالی تو مالک کو افقیار ہے جا ہے تو اس سے بحری کی قیمت لے کر نہ ہو حہ بکری اسکودید ہے اور چاہے تو اس سے نقصان لے لے (اور بکری خودر کھ لے ) اوراگر کسی نے دوسرے کے کپڑے کو تھوڑ اسا بھاڑ ڈالا تو دو بھڈر نقصان ضامن ہوگا اوراگر ذیادہ بھاڑ ڈالا جس سے کپڑے کے اکثر منافع جاتے رہے تو مالک پوری قیمت کا تاوان لے سکتا ہے۔ مقصد وجعے: ۔ (۱۰) اگر کسی نے دوسرے کی بکری یا اور کوئی ماکول اللم جانور مالک کی اجازت کے بغیر ذرج کر ڈالی تو مالک کو افتیار ہے التشريع الوالمي (۱۳۳۳) هي حل مختصر القلوري

م پہتو اس ہے بکری کی تیت لے کر نہ بوجہ بکری اسکودیدے ادر جا ہے تو بفتدر نتصان اس سے نتصان لے لے اور بکری خودر کھلے کیونکہ بیمن مجدا تلاف ہے بوں کہ باربر داری ، دودھ اورنسل وغیرہ جسے مقاصد فوت ہو گئے اور بعض منافع چونکہ اب بھی باتی ہیں لہذا یا لک کودونوں اختیار ہو گئے۔

(۱۱) اگر کسی نے دوسرے کے کپڑے کوتھوڑا سا بھاڑ ڈالاتو چونکہ عین مال ہرطرح قائم ہے صرف اس میں ایک عیب آگیا ہے لبذاوہ بفتدرنقصان ضامن ہوگا اور کپڑا مالک کی مبلک رہیگا۔ (۱۲) اور اگر زیادہ بھاڑ ڈالا جس سے کپڑے کے اکثر منافع جاتے رہے تو مالک کواختیار ہے جا ہے تو اس سے بوری قیت لے کر کپڑا اسکے حوالہ کردے کیونکہ یہ من وجہ اتلاف ہے اور جا ہے تو کپڑا این جا ہی رکھاکہ بفتدرنقصان اس سے لے لے بایں وجہ کہ یہ معیوب کرنا ہوا کیونکہ عین کپڑا اااور بعض منافع تو باتی ہیں۔

(۱۳) وَإِذَا تَغَيِّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغُصُوبَةُ بِفِعُلِ الْعَاصِبِ حتَّى زَالَ اِسْمُهَا واَغْظَمُ مَنافِعها زَالَ مِلْکُ الْمَغُصُوبِ مِنْهُ عَنْهَا وَمَلَكُهَا الْعَاصِبُ وضَمِنها (18) ولا يَجِلُّ لَه الْإِنْتِفاعُ بِهَا حتَّى يُؤدِّى بَدَلْهَا وهذا كَمَنُ غَصبَ شاةً فَلْبَحُهَا وَصُورًا اللَّهُ الْفَاصِبُ وضَمِنها (18) ولا يَجِلُّ لَه الْإِنْتِفاعُ بِهَا حتَّى يُؤدِّى بَدَلْهَا وهذا كَمَنُ غَصبَ شاةً فَلْبَحُهَا وَصُورًا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ

قر جعه: اوراگر مفصوبہ چیز غامب کے قتل سے ایباسٹیر ہوجائے کہ اسکانا م اوراکٹر مقاصد زائل ہوجائے تواس سے مفصوب منہ کہ زائل ہوجائے گا عاصب کیلئے مفصوب منہ کو تا وان ویگا گر مفصوب منہ کو بدل دینے سے پہلے غاصب کیلئے مفصوب سے فائد وا فیانا طلال نہیں اور یہ جیسے کی فخص نے بحری غصب کرلیا اور ذرح کر تجمون لیا پانچالیا اور یا گندم تفاعا صب نے جیس لیا او ہا تھا عاصب نے جیس لیا او ہا تھا عاصب نے جیس لیا اور ہا تھا میں سے تامیب نے اس سے تلوار بنالی اور یا بیشل تفاعا صب نے اس سے برتن بنالیا اور اگر غاصب نے چاندی یا سونا خصب کر کے اس سے مام یا دنا نے رہی بالی اور اگر مام اور فام ہرکی اور مام کو اور اگر کا منصوب منہ کی ملک ان سے زائل نہوگی اور اگر کی نے ساکھو ( ھمتر ) فصب کر کے اس برا سے قبل نہوگی اور اگر کی نے ساکھو ( ھمتر ) فصب کر کے اس برا سی قبل تا در مہرکی ۔

قشر مع :۔ (۱۴) اگرمنصوبہ چیز عاصب کے نعل سے ایسا متغیر ہوجائے کہ اسکانا م اورا کثر مقاصد زائل ہوجائے تو اس سے مفصوب منے کی ملک زائل ہوجائیگی عاصب اسکاما لک ہوجائیگا اورمنصوب مزیوتا وان ویگامثلاً مفصوب بکری تھی عاصب نے ذرج کر کے بھون لیا یا پکالیا۔ یا گفتم تھا عاصب نے تیس لیا۔ یا لو ہاتھا عاصب نے اس سے تلوار بنالی اور یا پتیس تھا عاصب نے اس سے برتن بنالیا تو ان تمام صورتوں میں احناف کے زویک عاصب انکاما لک ہوجائیگا۔

(18) محرمفصوب مندکو بدل دینے سے پہلے عاصب کیلئے مفصوب سے فائدہ افھانا انتسانا طلال نہیں کونکہ اوا کیگل بدل سے پہلے اباحت انتھاع میں غصب کا باب کمل جائے کا بدل ایک کو بدل کی آ دائیگل کے ساتھ رامنی کرنے سے پہلے مفصوب سے انتفاع حرام ہوگا۔



(10) اگر غامب نے ماندی یا سونا خصب کر کے اس سے درہم یا دنانیریا برتن بنا لئے تو امام ابوطیفے رحمہ اللہ کے زدیک منصوب مند کی ملک ان سے زائل نہ ہوگی لہذا مفصوب منہ یہی دراہم وغیرہ لے لیگا اور غامب کیلئے بچھنہ ہوگا کیونکہ بین مال من کل الوجوه یا تی ہے کیونکہ اب بھی انکو ذھب اور فضہ کہا جاتا ہے ادر اب بھی بیموز و نی ہیں ادر اب بھی ان میں رہا جاری ہوتا ہے مگر صاحبین حربها الله فرماتے ہیں کہ غاصب ان کا ہالک ہوجائے گااوراس پرمغصو ب کامثل واجب ہوگا۔ (اہام ابوطیعۂ کا تول راج ہے)۔

(17) اگر کسی نے ساکھو( ھہتیر )غصب کر کے اس پر تمارت بنائی تو اس سے مالک کی ملک زائل ہوجا لیکٹی اور غامب پر اسکی ۔ کی تیت لا زم ہوگی کیونکہ بیاب اور چیز بن گئی اورعین مغصو ب ردّ کرنے بیل غاصب کا ایسا ضرر ہے جس ہے منصوب منہ کوکو کی فائدہ نہیں بنیزا بربکه منصوب منه کے ضرر کا جبیرہ صان سے ہوجا تا ہے۔

٧) وَمَنُ غَصَبَ ارُصاً فَغَرَمَ فِيهَاأَوُ بَنَى قِيْلَ لَه إِقُلَع الْغَرِمَ وَالْبِناءَ وَدَدْهَا اِلَى مالِكِهَا فَادِغَةٌ (١٨) فَإِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْع ذالك فَلِلْمالِكِ أَنْ يُضْمِنَ لَه قِيمَةَ البناءِ والْغَرِس مَقْلُوعاً ـ

قر جمه: \_ادرجس نے زمین غصب کر کے اسمیں یودے لگادئے یا عمارت بنائی توغاصب سے کہا جائے گا کہ زمین سے اپنی عمارت اور بودے اکھاڑ کر خالی زمین مالک کووالیس کردواور اگر غامب کی ممارت تو ڑنے یا بودے اکھاڑنے سے زمین کو نقصان ہوتا ہوتو یا لک کوا فقیار ہوگا کہ وہ غاصب کوا کھڑی ہوئی ممارت اورا کھڑے ہوئے بودوں کی قیت دیدے (پس ممارت ر بودے بمع زمین ما لک کی بهوجا تمثیل)۔

تنشه و یعے: - (۱۷) اگر غامب نے زین فصب کر کے انتمیں یووے لگاد نے یا تمارت بتا کی آد غاصب سے کہا جائے گا کہ ذمین سے اپنی آ عمارت اور بودے اکھاڑ کرخالی زین مالک کوواپس کردو کیونکہ زمین حقیقۂ غصب نہیں ہوتی پس مالک کی ملک برقرارہے عاصب نے ر من كوم فنول كرد يا بلااعامب يكها جائكا كرز من فارغ كردو-

(۱۸) اگر عاصب کی عمارت تو ژنے یا یو دے اکھاڑنے سے زمین کو فقصان ہوتا ہوتو مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ عاصب کو اکھڑی ہو کی عمارت اور اکھڑے ہوئے بودوں کی قیت دیدے ہیں عمارت وبودے بتع زمین مالک کی ہوجائیگی اور بیاس لئے کہ اس میں دواوں کی رعایت ہاوردواوں سے دفع ضرر ہے۔

(١٩) وَمَنْ غَصَبَ لَوُها ْ فَصَبَعُه أَحْمَرَ أَوْ سَوِيقاً فَلَتَه بِسَـمَن فَصَاحِبُه بِالنِحِيارِ إِنْ شاءَ مَنْسَنَه لِيُسَةَ ثَوُبِ ٱبْيُصَ ومِثلُ السَّوِيقِ وَصَلَّمُه لِلْعَاصِبِ وإِنَّ شَاءَ آخَلَهُمَا وضَونَ مَا زَادَ الصَّبُعُ والسَّمَنُّ فِيهِمَا (٣٠)ومن غَصبَ عَيناً فَغَيَّبَهَا فضفنه المالك لامنها مَلَكُهَا الْعَاصِبُ مِالقِيْمةِ-

قوجعه: -اوراكر فاصب في دوس كاكر افعب كريم سرخ رقك ديا اورياستوغصب كريم عي مل الياتوما لك كوافتيار ب ما باوغامب سے سفید کیزے کی تیت اورائے ستو کی شل لے لے اور غسب شدہ کیڑااورستو غامب کوریدے اور ما ہے قاعب شدہ کپڑ اوستولے لے اور جورنگ اور تھی غامب نے زیادہ کیا ہے اسکاغاصب کو توض دیدے اور اگر غامب نے کو کی چیز غصب کرکے غائب کر دیااور یا لک کوبطور صان اسکی قیت دیدیا تو غامب بعوض قیت اس مفصوب ہی کا کا لک ہوجائے گا۔

قت رہے:۔(۱۹) اگر غامب نے دوسرے کا کپڑا غصب کر کے سرخ رنگ دیا (سرخ رنگ سے مراد ہرائی زیاد تی ہے جس سے کپڑے کی قیت بڑھ جائے )اور یاستوغصب کر کے تھی میں ملالیا تو ما لک کواختیار ہے چاہتو غاصب سے سفید کپڑے کی قیت ادراپئستو ک مثل لے لے اورغصب شدہ کپڑ ااورستو غاصب کو دیدے۔اور چاہتو غصب شدہ کپڑ اوستو لے لے ادر جو رنگ اور تھی غاصب نے زیادہ کیا ہے اسکا غاصب کوئوش دیدے کیونکہ اس میں جانبین کی رعایت ہے۔

ر ، ۲) اگر غامب نے کوئی چیز غصب کر کے غائب کردیا اور مالک کواسکی قیت دیدی تو غاصب اس مفصوب ڈی کا مالک ہو جائے کیونکہ مالک ( ، ۲) اگر غامب نے کوئی چیز غصب کر کے غائب کردیا اور مالک کو انگل منصوب منہ کی مفصوب ایک مفصوب ایک مفصوب ایک مفصوب ایک مفصوب کی ملک ہے دوسرے ملک کی طرف نتقل ہو کے غاصب کی ملک میں منطق میں منہ کی ملک میں تمثی نہوں۔ آئٹا تا کہ بدلان فخص واحد (مفصوب منہ ) کی ملک میں تمثی نہوں۔

(٢٦) وَالْقُولُ فَى القِيْمَةِ قَوْلُ الْعَاصِبِ مَعَ يَعِيُهِ (٢٦) إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْعَالِكُ ٱلْبَيَّةَ بِٱكْثَرِ مِنُ ذَالِكُ (٢٣) فَإِذَا ظَهَرَتِ الْعَينُ وقِيْمَتُهَا اَكْثَرُ مِمَا ضَمِنَ وقَلْ ضَمِنَهَا بِقَوُلِ الْعَالِكِ أَوُ بِبِيّنةٍ ٱقَامَهَا أَوُ بِنُكُولِ الْعَاصِبِ عن الْبَعِيْنِ ظَهَرَتِ الْعَينُ وقِيْمَتُهَا أَوْ بِيَّنَةٍ ٱقَامَهَا أَوْ بِنُكُولِ الْعَاصِبِ عن الْبَعِيْنِ الْمَالِكِ وهو لِلْعَاصِبِ (٢٤) وإنْ كان صَعِنَهَا بِقَوْلِ الْعَاصِبِ مع يَعِينِه فالْعالِكَ بِالنِحِيارِ إِنْ شَاءً فَلَا حِيارَ لِلْمَالِكِ وهو لِلْعَاصِبِ (٢٤) وإنْ شاءَ أَخَذَ الْعَيْنَ وَرَدَّ الْمُوصَى - المُصَى الصَّعَانَ وإنْ شاءَ أَخَذَ الْعَيْنَ وَرَدَّ الْمُؤَصَّ -

قو جعدنا اور قیت کے بارے میں قول عاصب کا مع الیمین معتر ہوگا الآیہ کہ الک اس نے زیادہ قیت پر گواہ قائم کرلے بجراگر فی
منصوب کی دفت ظاہر ہوئی اور ایکی قیت اس مقدار سے زائد فابت ہوئی جوغاصب نے بطور تا دان مالک کو دیا تھا اور دہ تا دان بھی
عاصب نے مالک کے قول کے مطابق بیامالک کے گواہوں کے مطابق یا خود عاصب کے انکاراز شم کی دجہ سے دیا تھا تو ان صور تو ل
میں مالک کو اختیار نے ہوگا ہی منصوب غاصب کی ملک ہوگی اور اگر عاصب نے اپ قول کے موافق شم کھا کر تا وان دیا تھا تو اب مالک کو
اختیار ہے جا ہے تو اس قیت کو بر قرار رکھے اور اگر چاہے تو ہی منصوب کی منصوب کی دی ہوئی قیت دا ہی کردے۔
مقت یہ ہوتا ہے ۔ (۲۹) آگر مالک دغاصب کے درمیان منصوب کی قیت کے بارے میں اختلاف ہوا (مالک زیادہ قیت بتارہا ہے اور
عاصب کم ) تو قول غاصب کا مع الیمین معتر ہوگا کوئکہ مالک زیاد تی کا مدی ہے اور غاصب اسکا انکار کرتا ہے اور قول مشرکر کا
معتر ہوتا ہے ۔ (۲۴) گیم اگر کی مفصوب کی وقت فاصب کے ہاں فاہر ہوئی اور اسکی قیت اس مقدار سے زاکہ فایت ہوئی جوغاصب نے بلور تا دان مالک کو دیا تھا اور دو تا دان می خاصب کے اس فاہر ہوئی اور اسکی قیت اس مقدار سے زاکہ فایت ہوئی جوغاصب نے الک کے کو ایوں کے مطابق یا مالک کو دیا تھا اور دو تا دان بھی خاصب نے الک کے قول کے مطابق یا مالک کے کو ایوں کے مطابق یا خود خاصب کے انگار

ازتم کی وجہ سے دیا تھا تو ان صورتوں میں فنی مغصوب غاصب کی ملک ہوگی ما لک کوائمیں انتیار نہ ہوگا اسلئے کہ غاصب کی ملک تام ہوگئ اور مالک ای مقدار بررامنی ہو چکا تھا۔

(18) لیکن اگرصورت بیش آل تمی کدغاصب نے اپنول کے موافق شم کھاکرتا وان ویا تھا تواب الک کواختیار ہے جا ہے تو کی مفصوب لیکرغاسب کی وی ہوئی قیت واپس کروے اور جا ہے تواس قیت کو برقر ارر کھے اور شی مفصوب غاصب کو چھوڑ وے بیا ختیار اس کئے ہے کہ اس مقد ارکساتھ مالک کی رضامندی پوری نیس ہوئی تھی کے وکھوں وزیادہ قیت کا درگ تھا گرعدم ججہ کی وجہ ہے کہ کہ گئی۔

(10) وَ وَ لَدُ الْمُفُصُّوبَةِ و نُما وُ هَا وَ مَعَمَّ وَ الْبُنْتَ انِ الْمُفُصُّوبِ اَمَا نَدُ لِي يَدِ الْفَاصِبِ إِنْ هَلَکَ فِي يَدِه فَلا ضَعانَ عَلَيْ کَا وَ مَعْلَمُ اللّهِ اللّهُ ا

تو جعد: اورمغصوب کا بچدای طرح مغصوب جانور کا بردهوری ای طرح مغصوب باغ کا بھل بیسب عاصب کے پاس امانت ہیں اگر یہ چیزیں عاصب کے پاس ہلاک ہوجائیں تو عاصب پرتا وان لازم نہ ہوگا الآبی کدان چیزوں میں عاصب کی طرف سے تعدّی پائی جائے اور یا مالک نے ان اشیاء کو طلب کیا گرعاصب نے دوک دئے۔

تشریع:۔(۲۵) منصوبہ (لونڈی، بکری یا کسی ادر جانور) کا بچہ ای طرح منصوبہ جانور کا برموتری (مثلاً فربھی، حسن، دودھ دغیرہ) ای طرح منصوب باغ کا بھل بیسب غاصب کے پاس امانت ہیں ہیں اگریہ چیزیں غاصب کے پاس ہلاک ہوجا میں تو غاصب پرتاوان لازم نہ ہوگا کے ذکہ غاصب تو غیر کے مال پراس طرح قبضہ کر لینے کو کہتے ہیں جس سے ما لک کا قبضہ ذائل ہو کمام تر جبکہ نہ کورہ بالا اشیاء پرتو الک کا قبضہ ی نہیں تعالید ایراشیاء منصوب نہیں بلکہ یہ غاصب میں امانت ہیں۔

(٢٦) لیکن اگران چیزوں بیں غاصب کی طرف ہے تعدّی پائی جائے مثلاً غاصب نے ہلاک کیا یا کھالیا یا نظے دیا اور یا مالک نے ان اشیاء کوطلب کیا مگر غاصب نے روک دیئے تو ان دوصور توں بیں اگریہ چیزیں ہلاک ہوئیں تو غاصب ضامن ہو گا کیونکہ منع اور تعدی کی وجہ سے غاصب ان اشیاء کا بھی غاصب شار ہوگا۔

(٢٧) وَمَانَقَصَتِ الْحَارِيَةُ بِالوِلاَدَةِ لَهُو فِي صَمَانِ الْفَاصِبِ فَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِه جُبِرَ النُقُصَانُ بِالوَلَدِ وَسَقَطَ صَمَالُهُ عَنِ الْفَاصِبِ (٢٨) ولا يَصُمَنُ الْفَاصِبِ مَنَافِعَ مَا عَصَبَه (٢٩) إلَّا أَنُ النُّقُصَانُ بِالوَلَدِ وَسَقَطَ ضَمَالُهُ عَنِ الْفَاصِبِ (٢٨) ولا يَصُمَنُ الْفَاصِبِ مَنَافِعَ مَا عَصَبَه (٢٩) إلَّا أَنُ النُّقُصَانُ -

قو جعهد: راور با ندی بی ولا دت کی وجہ سے جولقصان آ جائے تو غامب کے ضان میں ہوگا کہ اگر بچہ کی قیت سے نقصان پورا ہوسکا تو نقصان اس سے پورا کر دیا جائیگا اور غامب سے تا وان ساقط ہو جائیگا اور غامب مغصوب کے منافع کا ضامن نہیں ہوتا الآب کہ استعال سے اس میں نقصان آ جائے تو و نقصان کا تا وان دیگا۔

منسريي : ١٠٧٠) كرمًا مب نيكى كى بائدى فصب كى اوراك بي بدا مواتو ولادت كى وجد باعدى كى تيت من جونتصان آيكا

اسكاعا مب منامن بوكا مكر باندى كايد نقصان بچه به پوراكر ديا جائيگايول كه جعنا نقصان باندى كى قيت ش آيا بواگراسكا بچه آتى على قيت كا بوقو عامب پر بچه صنان نه بوگااوراگر بچه كم قيمت كا بونو بقدر قيمت عاصب سے صنان ساقط بوجائے گا كيونكه يهال زيادتی اور نقصان دونوں كاسب ( يعنی ولاوت ) متحد بےلہذاولاوت نقصان شاز نيس كيا جائيگا۔

(۲۸) عاصب چی مفصوب کے منافع (مثلاً ڈکوئٹ المداہّدِ وَسُکٹنی الدّادِ و خِلْعهُ الْعَبْدِ ) کاضامن نہیں خواہ دہ منافع بالنسل حاصل کرلئے ہوں یامفصوب چی کو برکارچیوڑ اہو کیونکہ بیرمنافع مِلکِ غاصب عمل حاصل ہوئے ہیں اور انسان اس جی نہیں ہوتا جواسکی ملک میں پیدا ہو۔ (۲۹)البتہ اگر غاصب کے استعال کرنے سے مفصوب میں نقصان آئے تو غاصب اسکا ضامن ہوگا کے تکہ اس نے عین کے بعض اجزاء ضائع کردئے۔

( ، مهم وَإِذَا اسْتَهُلَکَ الْمُسْلِمُ حَمُرَ اللّعِی اَوْجِنُزِيوَه صَعِنَ قِيمَتَهَا (١٣) وَإِنِ اسْتَهُلَکَهُمَا الْمُسُلِمُ عَلَى الْمُسُلِمِ لِم يَصْمَنُ-قو جعه: ـ اگرمسلمان نے کمی ڈمی کی ٹراب یا اسکاخز رِتَلِف کردیا تو مسلمان اس کی قیمت کا ضامن ہوگا ادرا گرکمی مسلمان نے مسلمان کی ٹراب یاخز رِتَلْف کردیا تو ضامن نہ ہوگا۔

قت ہے :۔ (۳۰) گرمسلمان نے کسی ذمی کی شراب یا اسکا خزیر تلف کر دیا تو مسلمان اس کا ضامن ہوگا کیونکہ خراور خزیر ذمی کے تن جی مال ہیں ہیں خمرا در خزیر ذمیوں کے حق میں ایسے ہیں جیسے ہمارے حق میں سر کہ ادر بکری۔ (۳۱) ادرا گر کس مسلمان یا ذمی نے مسلمان کی شراب یا خزیر تلف کر دیا تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ خمر دخزیر مسلمان کے حق میں مال نہیں خود دومهاً مور بالا تلاف ہے۔

### كَتُكُ الْوَدِيْعَةِ ۗ

بر کاب و دلعت کے بیان میں ہے۔

"و دہست" باخوذ ہے" وَ دع" ہے بمعنی ترک ،اورود بعت رکی ہول پیز کودو بعت اسلے کہتے ہیں کراسکوا مین کے پاس ہوڑا ا جاتا ہے۔اور شریعت ہیں ' کَسُلِیکُ الْفَیْرِ عَلی حِفْظِ الْمَالِ" (اپ مال کی تفاظت پرغیر کولڈرت دینے) کو کہتے ہیں۔ اپنامال دوسرے کے ہاں برائے تفاظت رکھے والے کوسووج وستودج (بسکسر اللدال فیصما) کہتے ہیں اور جس کے پاس مال رکھا جائے اسکوسود کو وستودج وستود کر دسف المال فیصما کی سے ہیں اور ایدال کا معنی ہوئے المال کوسود گاورود بعت کہتے ہیں اور ایدال کا معنی ہوئے المفیر عَلَی حِفْظِ شی سَوَاءً کانَ مَالاً اُوْ غَیْرَ مال " لیعنی غیر کوکی کی تفاظت پر مسلط کرنا خواود وہی مال ہو یا غیر مال)۔ کتاب الود بعت کی غصب کے ساتھ مناسم ہیں ہود بعت ہی بوت تخالف شرط اور بوقی تعدی نصب بن جاتی ہے۔ امانت اور دو بعت ہی عام خاص مطلق کی نسبت ہے وو بعت میں غیر سے تفاظت کرانا قصد اُمطلوب ہوتا ہے جبکہ المانت بی المانت ہود بعت ہیں۔ بلاقصد بھی ہوتی ہے مثل ہوانے کی کا کیڑا اُڈ اکر دوسرے کو دیس ڈال دیا تو یہ کیڑا اس کے پاس المانت ہود بعت ہیں۔

ود معت کے لئے شرط بیہ ہے کہ و وقیند کے قابل ہوتا کہ اس کا حفاظت کرتامکن ہو پس اگر بھا گا ہواغلام یا ایسامال جو دریا ش کر

(174)

تم ابرور بعت رکھاتو مین میں ۔ اورور بعث کا حکم وجوب تفاظت ہے۔

(١)اَلُوَدِيْعَةُ اَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُوُدَعِ إِذَا هَلَكَتُ فِي يَدِهَ لَمُ يَصُمُنُهَا \_

ترجمہ:۔ود بعت مودَع کے پاس امانت ہوتی ہے اگر مودَع کے قبضہ میں (مودَع کی زیادتی کے بغیر) ہلاک ہوجائے تو مودَع ضامن نہ ہوگا۔

ہتئے۔ بیع :۔(۱)ود لیعت مودّع کے پاس امانت ہوتی ہے اگر مودّع کی زیادتی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو مودّع ضامن نہ ہوگا کیونکہ لوگوں کو ود لیت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے پس اگر ہم مو دِع کوضامن ٹبرائیں تو لوگ ود پعتیں رکھنے سے بازر ہیں گے جس سے لوگوں کی مصلحتیں معطل ہوجائیجگی۔

وللمودَانُ يَحُفظهَابِنَفْسِه وَبِمَنُ في عَيالِه (٣)فَإنُ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمُ اَوُ اَوُ دَعَهَا صَحِنَ (٤)إلّااَنُ يَقَعَ في دَارِه حَرِيُقٌ فَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ جَارِه اَوُ يَكُونَ في سَفِيُنَةٍفَخَافَ الْفَرَقَ فَيُلْقِيْهَا إِلَىٰ سَفِيْنَةٍ اُخُرىٰ۔

قو جمعہ بموذع کو یا ختیار ہے کہ وہ لیعت کی حفاظت بذات خود کرے یا اپنے المل دعمیال سے کرائے اورا گرموذع نے مال وہ لیعت کی حفاظت اللہ کہ اگر موذع نے مال وہ لیعت کی حفاظت اللہ کہ اگر موذع مضامن ہوگا الآبیہ کہ اگر موذع مضامن ہوگا الآبیہ کہ اگر موذع مضامن ہوگا الآبیہ کہ اگر موذع میں آگر میں اس نے اس کو دوسری کشتی میں میں مواور ڈو بنے کا اندیشہ دیس اس نے اس کو دوسری کشتی میں مواور ڈو بنے کا اندیشہ دیس اس نے اس کو دوسری کشتی میں دوسری کشتی میں میں میں میں ہوگا کے۔

قتشے ہے:۔(۴)مودَع کو یہ اختیار ہے کہ دو بعث کی تفاظت بذات خود کرے یا اپنے اہل دعیال سے کرائے کیونکہ عیال سے تفاظت کرائے بغیر چار دنہیں اسلئے کہ تفاظت و دیعت کیلئے ہرودت گھر میں رہنا بھی ممکن نہیں اور باہر جانے میں ہروفت و دیعت کوساتھ رکھنا بھی ممکن نہیں ۔اورکس کاکس کے عیال میں شامل ہونے سے مرادیہ ہے کہ باہم مل کرد ہے ہوں۔

(۳) اگرموؤع نے مال وربیت اپنے عیال کے سواکسی اور کی حفاظت میں ویدیایا کسی اور کے پاس وربیت رکھا لوبھورت ہلاکت موؤع ضامن ہوگا کیونکہ صاحب مال موؤع کے قبنہ سے راضی ہوا ہے نہ کہ غیر کے قبنہ سے تو غیر کے قبنہ میں دینا مالک کی رضا کے بغیر ہوا۔

(1) کین اگرافطراری مالت میں موذع نے مال ودیعت فیر کی تفاقات میں دیدیا شلاً موزع کے کھر میں آگ لگ گئی موذع اللہ نے افرض تفاظات مال ودیعت اپنے پڑوی کو دیدیا ۔ یا موزع کشتی میں سوار ہے اس کشتی کے غرق ہونے کے خوف ہے اس نے مال ودیعت ووسری کشتی میں وال دیا تو بصورت ہلاکت موذع ضامن نہ ہوگا کیونکہ اسک حالت میں تفاظت کی بجی طریقہ تعمین ہے تو مالک یکھنا اس پررامنی ہوگا۔

ф ф ф

(۵)وَإِنُ خَلَطَهَا الْمُودَعُ بِمَالِه حَتَّى لَا تَتَمَيَّزُ ضَمِنَهَا(٦)فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَحَبَسَهَا عَنُه وهو يَقْدِرُ عَلَى تَسُلِيْهِهَا ضَمِنَهَا (٧)وَإِنُ اخْتَلَطَتُ بِمَالِه مِنْ غَيْرٍ فِعُلِه فهو ضَرِيكٌ لِصَاحِبِهَا(٨)وَإِنُ انْفَقَ الْمُودَعُ بَعُضَهَا وهَلَكَ البَاقِي ضَمِنَ ذَالِكَ الْقَلْو(٩)قَإِنُ ٱنْفَقَ المُودَعُ بَعضَهَا ثُمَّ رَدِّ مِثْلَه فَخَلَطَه بِالباقِي ضَمِنَ الْجَمِيعَ ـ

قو جعهد: ۔ اورا گرمود کے نے مال وربعت اپنے مال میں اس طرح خلط کر دیا کہ دونوں مالوں میں اخیاز نہ ہوسکتا ہوتو مود کا ضامن ہوگا اورا گرماحب وربعت نے مود کے سے اپنی وربعت طلب کی محرمود کا نے مالی وربعت ردک لیا حالا نکہ دہ سپر دگی دو بعت پر قادر بحی تھا تو اگر ودبعت ہلاک ہوگئ تو مود کا اسکا ضامن ہوگا اورا گر مال وربعت مود کا کے بغیر مود کا مال میں لی جائے تو وہ مود کا مال کے ساتھ شریک ہو جائے گا اور اگرمود کا نے بچھود بعت اپنے مقصد میں خرج کر لی اور باتی کمف ہوگئ تو خرج شدہ کے بقد رضامن ہوگا اور اگرمود کا جھے مقد ارخرج کر لی بھراپنے مال سے بقد رخرج شدہ باتی ماندہ و دبعت میں طاد ی کے بقد رضامن ہوگا اور اگرمود کا جنے و دبعت میں طاد ک

من المراق من المراق المرموة عند المراق و العند النبي ال بين ال طرح خلط كرديا كدد ذون الون مين المياز ند بهو سكا تو موة ع ضائن الموكات الم البوصنيف رحمه الله كنزويك المل ود لعنت برمودع كواب كو كى اختيار نه وكاكونكه ود لعنت من كل وجه بلاك بهو كى اب مودع كيك البيئة عن حق كووصول كرنا محمد دم بين مرحمه الله كنزويك مودع كواختيار بهو كا جاتو منهان له ياور جاب تو مخلوط ال ش موة ع كرما تحد شريك بهوجائه -

(٦) اگر صاحب ودیعت نے بنفسہ یا بذرید دکیل مودّع ہے اپنی ودیعت طلب کی گرمودّع نے ہالی ودیعت روک ایا حالانکہ وہ ود بعت کے پر دکر نے پر قادر بھی تھا تو اگر ودیعت ہلاک ہوگئ تو مودّع اسکا ضامن ہوگا کیونکہ اس نے تعدی کر کے روک دیا تو عاصب شہرا۔ (٧) اگر مال ودیعت مودّع کے تعل کے بغیر مودّع کے مال جس ل جائے مثلاً دراہم سے بھری تعیلیاں بھیٹ کر دراہم ل محیق صم تعدی کی وجہ سے مودّع ضامن نہ ہوگا ہلکہ دونو ل ہالا تفاق شریک ہوجا کہ گئے۔

(A)اگرموں کے بعدر منامن ہوگا تلف شدہ کا اور باتی تلف ہوگئ تو خرچ شدہ کے بعدر منامن ہوگا تلف شدہ کا نہیں کوئلہ تلف شدہ شل موزع متعدی نہیں۔

﴿ ﴾ اگرمودَ ع نے ودیعت کی کھومقدار فرج کر لی کھراپنے مال سے بقدر فرج شدہ باتی ہائدہ ودیعت میں ملادی اب ہوا یہ ک بوری ودیعت ( باتی ہاندہ اورمودَ ع کا ملایا ہوا ) ہلاک ہوگل لز مودَ ع کل کا ضامن ہوگا کیونکہ مودَ ع نے جب اپنایال باتی ہائدہ ودیعت کے ساتھ مبلادیا ( توبید دیعت کواپنے مال کے ساتھ ملانا ہوا ) توبیا سے ہلاک شار ہوگا جس کی تنصیل پہلے گذریجی ہے۔

**☆ ☆ ☆** 



قوجهد: اوراگرموز عنے مال دوبعت پر کی طرح کی تعذی کی مثلاً دوبعت کوئی جانور تھا موذع اس پرسوار ہوایا کپڑا تھا موذع نے پہن لیا یا فلام تھا موذع نے اس سے خدمت لی یا مال دوبعت کوکس غیر کے پاس دوبعت رکھ دی پھر موذع نے اپنا یہ تعدی فتح کردی و دبعت کی خود مفاظت شروع کردی تو موذع ضامن نہ ہوگا اور اگر ما لک نے موذع سے اپنی دوبعت طلب کی گرموزع نے انکار کردیا تو موزع ضامن ہوگا کھراگر وجود دوبعت کا قرار کرلیا تو موذع ضامن ہوگا کھراگر وجود دوبعت کا قرار کرلیا تو موذع ضان سے بری نہ ہوگا۔

قت رہے:۔(۱۰)اگرمودَ عنے مال وربعت پر کس طرح کی تعدّ کی کی مثلاً وربعت کوئی جانورتھا مودَ عاس پرسوار ہوایا کپڑا تھا مودَ ع نے پہن لیایا غلام تھا مودَ ع نے اس سے خدمت لی یا مال وربیت کو کسی غیر کے پاس دربیت کے طور پر رکھ دیا بھرمودَ ع نے اپنایہ تعدی ختم کردی وربیت کی خود حفاظت شروع کردی تو اب اگر مال وربیت ہلاک ہوگا تو مودَع ضامن نے ہوگا کیونکہ سببہ ضان کینی تعدی نے رہی تو منمان بھی نے رہیگا۔

(۱۱) اگرا لک نے موذع ہے اپنی ود بعت طلب کی گرموذع نے انکار کر کے کہا کہ میرے ہاں آپ کی کوئی ود بعت نہیں تو اب اگر ود بعت ہلاک ہوگی تو موذع ضامن ہوگا کیونکہ جب ما لک نے ود بعت طلب کی تو اس نے موذع کو ود بعت کی حفاظت سے معزول کردیالہذ ااب بھی اگرموذع ود بعت کورو کما ہے تو غاصب شار ہوگا ہی بصورت ہلا کت ود بعت موذع ضامن ہوگا۔

(۱۹) اگر مودّ ع نے پہلے ود بعت کا انکار کیا پھرائے انکارے پھر گیا اور وجودِ ود بعت کا اقرار کرلیا تو اب اگر مودّ ع کے پاک ود بعت ہلاک ہوگی تو مودّ ع صان ہے بری نہ ہوگا کیونکہ جب مالک نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اسکی طرف سے عقد ود بعت رفع ہو گیا اور جب مودّع نے انکار کیا تو بیا سکی طرف ہے بھی نشخ عقد ہے لہذا عقد ود بعت رفع ہوا اب بلاتجد پیزیس لوئے گالبذا عقد و بعت تم ہونے کی وجہ ہے ضام من ہوگا۔

(١٣) وَلِلْمُودَعِ أَنُ يُسَافِرَ بِالرَّدِيْعَةِ وَإِنْ كَانَ لِهَا حَمُلُّ وَمُوْنَةٌ (١٤) وإِذَااَوُ دَعَ رَجُلانِ عِنْدَ رَجُلُ وَدِيْعَةُ لَم حَضَرَا حَلَمُهَا طَلَبَ لَصِيبُهُ مِنْهَا لَم يَلَافِعُ إِلَيْهِ شَيْناً عنداَبِي حَنِيفة رَحِمَه الله حتى يَحْضُرَ الآخَرُ وقالَ آبُو يُوسُف رحِمه الله ومُحَمَّدُ رَحِمَه الله يَلْفِعُ إِلَيْهِ لَصِيبُهُ (١٥) وَإِنْ اَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَينِ مَيناً مِمَّا يَقُسَمُ لَم يَجُو اَنْ يَحْفَظُ أَحِلَهُمَا إِلَى الآخَرِ ولكنَّهُمَا يَقْتَسِمالِه فَيَحْفَظُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَصُفَه (١٦) وَإِنْ كَانَ مِمَّا لايَقْسَمُ جَاذَ أَنْ يَحفَظ أَحلَهُمَا إِلَى الآخِرِ ولكنَّهُمَا يَقْتَسِمالِه فَيَحْفَظ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَصُفَه (١٦) وَإِنْ كَانَ مِمَّا لايَقْسَمُ جَاذَ أَنْ يَحفَظ أَحلَهُمَا إِلَى الآخِرِ ولكنَّهُمَا يَقْتَسِمالِه فَيَحْفَظ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَصُفَه (١٦) وَإِنْ كَانَ مِمَّا لايَقْسَمُ جَاذَ أَنْ

توجمه: اورمود ع كلي يها زبكمال دربيت كوسفر على لع بائ اكرچده دزنى موادراس برخ چرة عاموادراكردوآديول ف

کوئی چیزموڈع کے پاس وربعت رکھی گھران وو بیس سے ایک نے آگر اپنا حصہ والپس کردیے کا مطالبہ کیا تو امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے نزویک موڈع کیلیے اسکا حصد دینا جائز نہیں تا وافتیکہ دوسر افتیق حاضر نہ ہوا ورصاحبین رحم ہما اللہ فریائے ہیں کہ اس کا حصد دیدیگا اورا گرایک ھختی نے روآ ومیوں کے پاس ایک قابل تقسیم چیز ودبعت رکھی تو ان میں ہے کسی ایک کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ بوری چیز دوسرے کی حفاظت میں یہ بیکہ وہ دونوں اس کو تقسیم کر کے ہرایک اپنے نصف کی حفاظت کرے اورا گریہ چیز نا قابل تقسیم ہوتو ان میں سے کوئی ایک میں دیدے بلکہ وہ دونوں اس کو تقسیم کر کے ہرایک اپنے نصف کی حفاظت کرے اورا گریہ چیز نا قابل تقسیم ہوتو ان میں سے کوئی ایک

تعفی ہے:۔(۱۴) موزع کیلئے یہ جائز ہے کہ مالی ودیعت کوسنر میں لے جائے اگر چہ وہ وزنی ہو لیجانے میں سواری کامخاج ہواور لے جانے میں اس پرخر چہ آتا ہو کیونکہ مالکہ کی طرف ہے ہفظ ودیعت کا امر مطلق ہے تو جیسے کی زمانہ کے ساتھ مقید نیس الیا بی کی مکان کے ساتھ بھی مقید نہیں بیام ابو حفیفہ رحمہ اللہ کا تول ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نز دیک اگر مال ودیعت وزنی ہو لیجانے میں سوار کی کامخان ہواوراس پرخر چہ آتا ہوتو جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں ودیعت پرخر چہ آئے کا اور ظاہر بھی ہے کہ مالک اس پر داختی نہ ہوگا۔ امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ کا قول دائے ہے۔

(۱۴) اگر دوآ دمیوں نے کوئی چیز موزع کے پاس در بیت رکھی بھران دو میں ہے ایک نے آکر اپنا حصہ واپس کردیے کا مطالبہ کیا تو امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک موزع کیلئے اسکا حصہ دینا جائز نہیں تا دنستگہ دوسر افخص حاضر نہ ہو کیونکہ وہ تقسیم شدہ حصہ طلب کرر ہا ہے حالا نکہ اس کا حق مشاع میں ہے۔اور صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک موزع کیلئے اسکا حصہ دینا جائز ہے کیونکہ بیا ہے تی نصف حصہ کا طلبگارہے جواس نے موزع کے میر دکیا تھا۔امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول رائج ہے۔

(10) اگرایک فخف نے دوآ دمیوں کے پاس ایک قابل تقلیم چیز ددیعت رکھی تو ان میں ہے کی ایک کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ

پوری چیز دوسرے کی تفاظت میں دیدے بلکہ وہ دونوں اس کوتقیم کرکے ہرایک اپنے نصف کی تفاظت کرے کیونکہ مالک اس پرراضی

نہیں کہ دونوں میں ہے ایک پوری ودیعت کی تفاظت کرلے۔ (11) اور اگریہ چیز نا قابل تقلیم ہوتو ان میں ہے کوئی ایک دوسرے ک

اجازت ہے تفاظت کرسکتا ہے کیونکہ مالک جانتا ہے کہ ہمہ دفت ان دونوں کا تفاظت ودیعت کیلئے مجتمع رہنا ممکن نہیں لہذا وہ اس پرراضی

ہے کہ دونوں میں ہے کوئی ایک کل دویعت کی تفاظت کرلے۔

(۱۷) وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيْعَةِ لِلْمُؤْدَعِ لا نَسْلِمُهَا إلى زَوْجَدِکَ فَسَلَمَهَا إِلَيْهَا لَم يَضَمَنُ (۱۷) وإِنْ قَالَ لَهُ الْحَدِينَ فَالْمُؤْدَعِ لا نَسْلِمُهَا إلى زَوْجَدِکَ فَسَلَمَهَا إِلَيْهَا لَم يَضَمَنُ (۱۹) وإِنْ حَفِظَهَا فِى دَارٍ أُخُرى ضَمِنَ وَالْمُونَ عَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تشهر مع :- (۱۷) اگر مالک نے موقرع سے کہا کہ مال ودیعت اپنی ہوی کوئیر دمت کرنا گرموزع نے ودیعت ہوی کوئیر دکردی تو اب اگر ودیعت ہلاک ہوگی تو موقرع ضامن نہ ہوگا کیونکہ موقرع کیلئے اس سے چار وہیں اسلئے کہ وہ جب کھرے لکٹے گاتو گھر میں جو پھر ہوگاو ہ سب ہوی کے حوالہ بیل تو مالک کی اس شرط کی رعایت ممکن نہیں۔

(۱۸) اگر مالک نے موق<sup>ع سے</sup> کہا کہ دو بیت تیرے گھر کے فلاں کمرے بیں دکھنا گرموڈع نے اس گھر کے دومرے کمرے میں رکھا اور وو بیت ہلاک ہوگئ تو موق<sup>ع</sup> ضامن نہ ہوگا کیونکہ مالک کی بیٹر ط غیر مغید ہے اسلئے کہ ایک گھر کے دو کرے حفاظت میں متفاوت نہیں ہوتے۔(14) اگر مالک نے ایک گھر کے کمرے کا کہا تھا اور موڈع شنے دومرے گھرے کرے میں دکھا تو بصورت ہلاکت موذع ضامن ہوگا کیونکہ دو گھر حفاظت میں متفاوت ہوسکتے ہیں لہذا مالک کی بیٹر طامفید ہے۔

## (كنكبُ الْعَلِمِيةِ )

بركتاب عارية كي بيان من ب-

"عادیت" شتق ہے "عادیة" بمعتی عطیہ ہے ،اور ماعار کی طرف منسوب ہے کیونکہ عاریۂ چیز مانکنا باعث عیب وعاد ہے ۔ اور شریعت میں تملیک منافع بلاعوض ہے عبارت ہے کسی کی عاریۂ لینے والے کو "مستعبو" اور فی دینے والے کو "معیو" اوراس کسی کو "معاد و مستعاد و عادیہ " کہا جاتا ہے۔

"كتاب المعادية" ك"و دبعت" كرماته مناسبت بهب كدونون امانت بين مجرود بيت فالعس امانت بي مجرود بيت فالعس امانت بهم تمليك نبيس جبكه عاريت عمل امانت كے ساتھ ساتھ تمليك المعلمة بلاعض بھی ہے تواونل سے اعلیٰ کی طرف ترقی کے قصد سے پہلے ووقیت كوذكر كيا اب عاريت كوذكر فرماتے ہيں۔

عاریۃ کے لئے رکن معیر کی طرف ہے ایجاب ہے باتی متعرکا تعول کرنا اُئکہ ثلاثہ کے نزدیک شرطنیں۔ادرعاریۃ کا تھم متعارکا اہانت ہونا ہے پس اگر مستعیر کی طرف تعدی پائے جانے کی وجہ سے ہلاک ہوا تو مستعیر بالا جماع صامن ہوگا ادراگر بلا تعدی بلاک ہوا تو ضامن نہوگا۔

(1) اَلْعَادِيَةُ جَالِزَةٌ (٢) وهي تَعْلِيْكُ الْمَنافِعِ بِغَيْرِ عِوْضِ (٣) وَتَصِيحَ بِقَوْلِه آعُرُنُكَ واَطْعَمْتُكَ هَلِه الْآرْضَ ومَنَحْتُكَ هذا النَّوْبَ وحمَلْتُكَ على هلِه الدَّابَةِ إذالَم يَرِ ذَيِه الْهِبَةُواَخُلَمْتُكَ هذالَمَبُدُ وذارِى لَكَ سُكُنَى وذارى لكَ عُمُرى سُكُنى-

قوجعه: عادیت جائز ہاور عادیت تملیک المنافع بلا موض کو کہتے ہیں اور عادیت معرک ان الفاظ ہے گا ہو جاتی ہے اعر تک خمس نے تھے عادیة وی ہے )اور 'اطعمت ک هذه الاوض '' (ش نے تھے کھانے کیلئے بیز مین وی) اور 'منحت ک هذا اللوب '' (م نے تھے صطیة یہ کیڑاوی ہے )اور ' و حملت ک علی هذه الله به '' (م س نے تھے اس جالور پر سوار کیا ) بشرطیک اس ے مبر کا اراد و نہ ہو' اعدمت کے حداالعبد'' (میں نے بچے خدمت کیلئے بی غلام دیا) اور' داری لک سکنی'' (میرا کمرتی رہے کیلئے ہے) اور' ذاری لک عُمُویٰ سُکنی'' (میرا کمرتیرے عرب مرتب کیلئے ہے)۔

قشے ہے:۔(۱)عاریت جائز ہے( یعنی ملک منعت کے لئے مغید ہے) کیونکہ عاریت آیک طرح کا حسان اور تھل خیر ہے۔(۲) عاریت شرعاً اپنی چیز کے منافع کا دوسر ہے کو بغیر عوض مالک کردینے کو کہتے ہیں۔

(۳) عاریت مندرجہ ذیل الفاظ سے مجے ہو جاتی ہے۔ منصبو ۱۔ ''اَعَرُنُکَ '' (مِس نے تجھے عاریۂ دی ہے ) کی نکریا نظ عاریت کے معنی میں مرت ہے۔ منصب و ۹۔ ''اَطُ عَدُنُکَ هِلِهِ الْاَرْضَ '' (مِس نے تجھے کھانے کیلئے بیز مین دی) کی تکرز مین آ کھائی ٹیس جاتی لہذا مجاز آاس سے عاصلات زمین مرادیں۔

انعبو ۱۳ - المنعن کی هذا القوات الا القوات القوات

قو جعه : معیر جب بھی چاہے عاریت ہے رجو را کرسکتا ہے اور عاریت متعیر کے ہاتھ میں امانت ہے لہذا اگر متعیر کی تعدی کے بغیر الاک ہوجائے تو متعیر ضائن نہ ہوگا اور متعیر کیلئے یہ جائز نیٹس کہ مستعار کی کوکرایہ پردیدے اور اگر کرایہ پردیدیااور و وہلاک ہواتو مستعارضائن ہوگا اور متعیر کیلئے یہ جائز ہے کہ مستعار کی دوسرے کو عاریت پردیدے بشر طیکہ مستعار ایسی چیز ہوجو متعمل کے اختلاف سے متغیر نہ ہوتی ہو۔

قط بیں :۔(4) عمر جب بھی جا ہے قاریت ہے رجوع کر کے اپنی چیز سعیر ہے واپس لے سکتا ہے کیونکہ عاریت تملیک منافع ہے اور منافع حالاً بعد حال پیدا ہوتے ہیں تو جو منافع انجی تک وجود نیں ٹیس آئے ہیں ان کے ساتھ سعیر کا تبض نہیں ہوا ہے تو متم رع (معمر ) کیلئے رجوع کرنامجے ہے ۔ (۵) عاریت سعیم کے ہاتھ ہیں ایانت ہے لہذا اگر سعیر کی تعدی

کے بغیر ہلاک ہو جائے تومسطیر منامن نہ ہوگا.

(٦) متعمر کیلئے میہ جائز نہیں کہ مستعار کی کو کرایہ پر دیدے کیونکہ اعارہ اجارہ ہے کمتر ہے اس لئے کہ اجارہ مقد معاوضہ ہے اور فی اپنے مافو ق کو حضم ن نہیں ہوتی اور اگر کرایہ پر دیدیا اور وہ ہلاک ہواتو مستعار ضامن ہوگا۔ (٧) ہاں مستعمر کیلئے یہ جائز ہے کہ مستعار کسی دوسرے کو عاریت پر دیدے بشر طمیکہ مستعارا ایک چیز ہو جو مستعمل کے اختلاف سے متغیر نہ ہوتی ہو کیونکہ عقد عاریت تملیکِ منافع ہے تو مستعمرِ اول جس فی کا مالک ہواہے وہ بعقر ملک دوسرے کو بھی مالک بناسکتا ہے۔

الالفاز: أي مستعير ملك المنع بعد الطلب؟

فقل: اذا طلب السفينة في لجة البحر أو السيف ليقتل به ظلماأو الظنر بعد ماصار الصبي لايأخذ الالديها ـ. الاشباه والنظائر)

# (A)وَعَادِيَةُ اللَّوَهِمِ وَاللَّنَائِيُّرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوُزُونِ فَرُضَّ لَـ مَلَى الْمَوْزُونِ فَرُضَّ اللَّهِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوُزُونِ فَرُضَّ اللَّهِ مَا تَوْمَ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَادِينَ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّوْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّالِي مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

تنفسریع :۔(۹)دراہم، دنانیر، کیلی اوروزنی (اورعددی متقارب اشیا مصیے جوردا نٹرے) اشیاء عاریت پردینا قرض شارہوگا کیونکہ عاریت تو تملیک منافع ہے اور ان اشیاء سے انتفاع ممکن نہیں الآیہ کہ ان کے اعیان کو کلف کردی تویہ بالعفرور و تملیک مین کو تقتنی ہے اور تملیک عین ہیدیا قرض ہے ممکن ہے بھران دو میں قرض اون کے لہذا قرض می ثابت ہوگا۔

(١٠)وَإِذَااسُتَعَارَ اَرُّصَا لِيَبُنِى فِيهَا اَوْيَغُرِسَ جازَ(١١)ولِلْمُعِيْرِ اَنْ يَرْجِعَ عنها ويُكَلِّفَه قَلْعَ الْبِناءِ والْقَرَسِ (١٢)فَانَ لم يَكُنُ وَقَّتَ العَارِيَةَ فلاضَمَانَ عليه (١٣)وإنْ كانَ وَقَّتَ الْعَادِيَةَ ودَجَعَ قَبْلَ الْوَقَّتِ ضَبِنَ الْمُعِيْرُ لِلْمُسْتَعِيْرِمانَقَصَ مِنَ الْبِناءِ وَالْقَرَّمِ بِالْقَلْعِ۔

تو جعه : اگر کسی نے زیمن عاریت پر لی تا کہ اس میں تارت بنائے یا درخت لگائے تو بید جائز ہے اور معیر کیلے اس عاریت سے رجوع کرنا جائز ہے اور مستعیر کو تمارت تو ڑنے اور ورخت اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے گا مجرا گرعاریت کی کوئی میعاد مقررن کی ہوتو معیر پر کوئی مثان نہیں اور اگر عاریت کی کوئی میعاد مقرر کی ہواور معیر نے اس میعاد کے پورا ہونے سے پہلے زمین واپس لی تو معیر مستعیر کے لئے اس نقصان کا ضامی ہوگا جو تھارت کے تو ڈینے اور درخت اکھیڑنے سے ہوا ہے۔

من من المركم في المركم في المركم المركم المركبين المركبي

الا ا) معیم کیلیے عاریت ہے رجوع کر کے اپنی زمین واپس لیما جائز ہے کیونکہ یہ پہلے گذر چکا ہے کہ بیر مقد فیر لازم ہے۔اور معیر جب اپنی زمین واپس لیما جاہے تو مستعیر کو قدارت تو ٹرنے اور ورشت اکھاڑنے پر مجبور کیا جائے کا کیونکہ اس نے معیر کی زمین کومشنول التشريع الوافس (٥٦) هي حل مختصر القدوري

كردكها بالداات فارغ كرنے يرمجودكيا جائكا۔

(۱۹) پھردر دست اکھڑوانے سے توسعیر کا نقصان ضرور ہوگا تو اگر عاریت دیتے وقت عاریت کی کوئی میعاد مقرر کی گئی ہواور معیر نے اس میعاد کے پورا ہونے سے پہلے زمین واپس لی تو اکھڑوانے سے مستعیر کا جونقصان ہوگا معیر اسکا ضائن ہے کیونکہ معیر نے مستعیر کو دھوکہ دیا ہے۔ (۱۲۳) اور اگر عاریت دیتے وقت کوئی میعاد مقررتیس کی گئی تو معیر ضائن شہوگا کیونکہ مستعیر خوددھوکہ ہوا ہے۔ معیر نے دھوکہ نیس دیا ہے۔

﴿١٤)وَأَجُرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِعلى الْمُسْتَعِيْرِ (١٥)وَأُجُرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتاجَرَةِ على الْمُوْجِرِ (١٦)وأُجُرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتاجَرَةِ على الْمُوْدَعِدِ الْمَفُصُوبَةِ على الْفَاصِبِ (١٧)وأُجُرَةُ رَدَّ الْعَيْنِ الْمُوْدَعَةِ على الْمُوْدَعِدِ

قو جعه: مستعاری واپسی پرجوفر چه آیکا وه بد مستعیر بادرا جاره پرلی بولی چیزی واپسی پرجوفر چه آیکا ده بد مه توجر بادر منصوبه چیزی واپسی پرجوفر چه آیکا وه بد مه عاصب بادرود بیت رکمی بوئی چیزی واپسی پرجوفر چه آیکا ده مستودی (در بیت رکنے والے) پر واجب ب

مت میں ایسی نے اور ۱۹۱) مستعاری والیس پر جوخر چرآئیگا وہ بند مستعیر ہے کیونکہ مستعاری والیسی مستعیر پرواجب ہے۔ (۱۵) اجارہ پر لی جوئی چنے کی والیسی پر جوخر چرآئیگا وہ بند مدموّجر ہے کیونکہ مستاجر کے ذمہ آجرت پر لی جوئی چنے کو والیس کرنا واجب نہیں بلکہ صرف تخلیداور موّجر کوقد رت دیناواجب ہے۔

(١٦) منصوبہ چزکی واپسی پر جوٹر چہ آئے گا وہ بذمہ غاصب ہے کیونکہ منصوبہ چزکی واپسی غاصب پرواجب ہے تو اُجرت جمی مالک سے دفع ضرر کے لئے غاصب پرواجب ہوگ ۔ (٧٧) اور وربعت رکھی ہوئی چزکی واپسی پر جوٹر چہ آئے گا وہ مستودِع (وربعت رکھنے والے ) پرواجب ہے کیونکہ وربعت کی حفاظت کا فائدہ مستودِع کی طرف اوٹتی ہے۔

(١٨) وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدْهَا إِلَىٰ اِصْطَبَلِ مَالِكِهَا فَهَلَكَتُ لَمْ يَصُمَنُ (١٩) وإِنِ اسْتَعَارَ عَيُناً وَرَدُهَا إِلَىٰ دَارِ الْمَالِكِ وَلَم يُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ صَمِنَ واللهِ وَاللهِ عَلَيْ وَلَم يُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ صَمِنَ واللهِ وَإِللهِ وَإِللهِ عَلَيْ الْمَالِكِ وَلَم يُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ صَمِنَ واللهِ وَإِللهِ وَإِللهِ عَلَيْ الْمَالِكِ وَلَم يُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ صَمِنَ واللهِ وَاللهِ عَلَيْ المَّالِكِ وَلَم يُسَلِّمُ هَا لِمُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْ المَّوْابِ.

قوجهه: اوراگرمسعیر نے کوئی حیوان عاریۂ لے لی پھراسکو ما لک کے اصطبل تک پہنچادیا ہی وہلاک ہوگیا توسعیر ضامن ندہوگا اوراگرمسعیر نے کوئی چیز عاریت کی پھراسکو ما لک کے گھر تک پہنچا دی خود ما لک کوئیس دی تو مسعیر ضامن ندہوگا اوراگرود لیست کو مالک کے گھر تک کہنچا دیا خود مالک کوئیس دی تو موزع ضامن ہوگا۔

قطوع :۔ (۱۸) اگرمتعمر نے کوئی حیوان عاریہ کے ل ہراسکو ہا لک کے اصطبل تک پہنچادیا اسکے بعدہ ہ ہلاک ہوگیا تو متعمر استمسانا ضائن نہ ہوگا کیونکہ عام عادت ہے کہ عادیت کے جالوروں کو ہا لک کے اصطبل تک پہنچاد ہے ہیں تو متعمر نے بھی مستعاد کو متعارف



طریقہ پر مالک کے پاس پنجادیالبلدامنامن نہ ہوگا۔

(۹۹) اگرمتعیر نے کوئی چیز عاریت کی گھراسکو ما لک کے گھر تک پہنچا دی خود ما لک کونیں دی تو بھورت ہلاکت مستعیر ضامن نہ ہوگا۔ بعض شخول میں ہے کہ ضامن ہوگا وجہ اختلاف شخ یہ ہے کہ اگر عام گھر بلوآ لات ہوں تو ضامن نہ ہوگا اور اگر کوئی نفیس چیز ہوتو ضامن ہوگا۔ (۹۰) اگر موقرع نے ود بعت کو مالک کے گھر تک پہنچا دیا خود مالک کونیں دی تو اگر ود بعت ہلاک ہوگئ تو موقرع ضامن ہوگا کیونکہ ود بعت مالک کے گھر تک پہنچانے یا مالک کے عمیال میں سے کی ایک کو دینے ہے مالک راضی نیس ورنہ تو موقرع کے باس ود بعت نہ رکھتا۔

## كنابُ اللَّمْيُطرِ )

یہ کتاب لقیط کے بیان میں ہے۔

من المراد المعلم على المراد المراد و المراد و المراد و المراد المرد المراد المرد المر

(م) جس لے لقیا کو پہلے افرالہا تو تقیا کی خاص کا حق ای کو ہوگا اب یہ کوئی دومرافض اس سے ٹیس لے سکتا ہے کو نکہ ای نے افرانے میں سبقت کیا ہے۔ (ع) اگر کمی مرمی نے دعویٰ کیا کہ لقیا میر ابیٹا ہے تو اسکا قول قبول ہوگا (بشر طیکہ ملتعلا لقیا کے نسب کا دعویٰ نہ کرے) کیونکہ بیابیا اقراد ہے جس میں بچے کا فائدہ ہے اسلے کہ فیوت نسب سے بچے کی شرافت بڑھتی ہے۔

(8) اگر دوآ دمیوں میں سے ہراکی نے نقیفہ کے ہارے میں دموئی کیا کہ بیم ابیٹا ہے بھران دونوں میں سے ایک نے نقیفہ کے بدن میں کوئی طامت میان کی تو اسکا حقد ارطامت میان کرنے والا ہے کوئکہ طاہراس کیلئے شاہد ہے اسلنے کہ طامت اسکے کلام کے موافق ہے۔ ادر اگر کمی نے ملامت بیان ندکی تووہ دونوں کا بیٹا شار ہوگا کیونکہ سبب یس دونوں برابر ہیں۔

(٦)وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِنُ آمُصارِ الْمُسُلِمِينَ أَوُ فِي قَرْيَةٍ مِنُ قُرَاهُمُ فَادَّعَى ذِمِنَّ أَنَه إِبْنُه لَبَتَ نَسَهُ مِنْهُ وَكَانَ مُسُلِماً (٧)وإنُ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ مِنُ قُرِئ أَهُلِ الذَّمَّةِ او في بِيُعَةٍ او كَنِيُسَةٍ كَانَ ذِمَيَّا

قو جعه :۔اوراگرمسلمانوں کے کسی شہریابتی میں لقیط پایا گیا بھر ذمی نے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے تو لقیط کانسب اس ذمی ہے تابت ہوگا اورمسلمان شار ہوگااورا گر ذمیوں کی کمی بستی میں یا یہور ہوں یانسار کی کی عباد تگاہ میں ذمی نے لقیط پایا تو پہلقیا ذمی شار ہوگا۔

منت سوجے:۔(٦) اگرمسلمانوں کے کس شہریابتی میں نقیط پایا گیا گھر ذی کا فرنے دعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے تو لقیط کا نسب اس ذی ہے۔ ٹابت ہوگا اوراتباع دارمیں استحسانا مسلمان شار ہوگا کیونکہ ذی کاوعویٰ دوبا توں پرمشتمل ہے۔/ نسسہ بسب ۱۔ لتیط کیلئے ثبوت نسب ۔/ نصبو ۲۔ لتیط کامسلمان نہ ہوتا۔ پہلی بات میں بچے کا فائدہ ہے لہذا اس بارے میں ذمی کا دعویٰ سیحے ہوگا اور ٹانی میں بچے کا نقصان ہے لہذا اس بارے میں ذمی کا دعویٰ میمجے نہ ہوگا۔

(۷) اگر ذمیوں کی کمی بستی میں یا یہود یوں یانساری کی عبادتگاہ میں ذمی نے لقیط پایا تو بہ لقیط ذمی شار ہوگا اس مسئلہ کی چار صورتیں ہیں۔ مسلمان نے مسلمان نے مسلمانوں کے مکانات میں لقیط پایا ہوتو مسلمان شار ہوگا۔ مسلمان نے کافر نے کافر دن کے مکانات میں پایا ہوتو کی فرشار ہوگا۔ منصب سے کافروں کے مکانات میں پایا ہوتے کی نوجیو تا مسلمان نے کافروں کے مکانات میں پایا ہوتے خری دوصورتوں میں ایک روایت یہ ہے کہ مکان کا عقبار ہوگا دوسری روایت یہ ہے کہ پانے والے کا اعتبار ہوگا۔

(A)وَمَنُ اِدَّعَىٰ أَنَّ اللَّقِيُّطُ عَبُدُه او اَمَته لم يُقَبَلُ منه وكانَ حُرًّا (٩)واِنِ ادَّعْى عَبُدُانَه اِبُنُه ثَبَتَ نَسَبُه منه وكانَ حُرًّا (١٠)واِنُ وُجدَ مع اللَّقِيُطِ مالٌ مَشْدُودٌ عَليه فهوَ لَه.

(٩) اگر قلام نے دعویٰ کیا کہ تقیط میرابیا ہے تو لقیط کا نسب خلام سے نابت ہوجائیگا کیونکہ جُوت نسب میں لقیط کا فا کدہ ہے مگر لقیط آزاد ہوگا کیونکہ بھی حرج مورت خلام کیلئے بچہ تم رہی ہے تو بچہ آزاد ہوگا اور بھی لوٹری غلام کیلئے بچہ تم رہی ہے تو بچہ خلام ہوگا تو اتفیط کا خلامی وآزادی میں فک ہے محربی آدم میں خلام حریت ہے لہذاا کی حریت شک کی وجہ سے باطل نہ ہوگی۔

(۱۰) اگرلقیا کے ساتھ لقیار ہاند حاموا بال پارا کیا تو دہ بال لقیا کا موگا ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے۔ای طرح اگر بال ایسے جالور پر ہاند حاموا موجس پر لقیا پایا کیا تو دہ بال مجل لقیا کا موگا لعا ذکر دی۔ (١١) وَلا يَجُوزُ تَزُوِيْجُ الْمُلْتَقِطِ وَلا تَصَرَّلُه فِي مالِ اللَّقِيْطِ (١٩) ويَجُوزُ أَنْ يَقُبِضَ لَه الهِبةَ ﴾

موجمه : ملتِظ كيك جائز نيس كرنقيل كا نكاح كرائهاى طرح ملتِظ كيك نقيل كهال مي تقرف كرنا بهى جائز نيس اور ملتِظ كيك مقوجمه : ملتِظ كيك الله عن المرتبين الله المرتبين المرتبين

تفسوم :-(۱۱) ملتقط (لقیط پانے والے) کیلئے جائز نہیں کہ تقیط کا نکاح کرائے کیونکہ نکاح کرانے کیلئے ولایت (ملک یا ترابت یا سلطنت کا ہونا) منرور ک ہے جبکہ ملتقط میں صفت ولایت معددم ہے۔ ای طرح ملتقط کیلئے لقیط کے مال میں تصرف کرنا بھی جائز نہیں جس طرح کہ ماں اپنے نیچے کے مال میں تصرف نہیں کرستی کیونکہ تصرف نی المال سے غرض اضافہ مال ہے اور بیروائے کا ال اور شفقت وافر نہیں ۔ (۱۳) اگر کسی نے لقیط کوکوئی چز ہبدی تو ملتقط کیلئے وافر و سے تحقق ہوسکتا ہے جبکہ ماں میں وائے کا میں شفقت وافر نہیں ۔ (۱۳) اگر کسی نے لقیط کوکوئی چز ہبدی تو ملتقط کیلئے اس پر بعنہ کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں دیکے کا کھن نامع ہے۔

## (١٣)وَيُسَلِّمَه فِي صَنَاعَةٍ وَيُوَاجِرُه

قرجمه: داور جائے كالقط كوكى منعت (بنر) كينے مل لگائے اور مزدورى براكائے۔

تعشیر میں :۔(۱۳) بعنی جاہئے کے ملتبط تقیط کو کس صنعت (ہنر) سیمنے میں لگائے کیونکہ یہ نقیط کی تاویب وحفظ مال کے باب سے ہے۔ ۔ای طرح ملتقط کیلئے میہ جائز ہے کہ لقیط کو مزدوری پر لگائے کیونکہ اسمیس لقیط کا نفع ہے۔

مگر جامع صغیر کی روایت یہ ہے کہ ملتقط کیلئے لقیط کو مزدوری پرلگانا جائز نہیں ہی تول اصح ہے کیونکہ مزدوری میں لقیط کے منافع ملف ہوتے ہیں اور ملتقط کیلئے لقیط کے منافع کا تلف کرنا جائز نہیں۔

## كابُ اللُّمُعَة

بر کاب اقط کے بیان میں ہے۔

"لقطه "لفت میں وہ چیز ہے جو تہیں راست میں پڑی ہو کی لیے اور تواہے اٹھائے۔اور شرعاً وہ محترم غیر محفوظ تن ہے جس کے یانے والے کواسکا مستحق معلوم نہ ہو۔

ماتل كرماته مناسبت بير كر القيط "اور" لقطه "لفظاً وحنى متقارب بير پر القيط " بنى آدم اور القطه " غير نى آدم كرماته خاص ب\_ پربرائ اظهار شرافع بى آدم بيان القيط " كو القطه " سے مقدم كيائے-

(١) اَلْلُقُطَةُ اَمَالَةٌ فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ إِذَا شَهِدَ الْمُلْتَقِطُ الَّهُ يَأْخُذُها لِيَحْفَظَهَا وِيَرُكُمَا على صاحِبِهَا (٢) كَالَتُ اَلَّلُ مِنْ صَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرِّفُها ايَّاماً (٣) وانْ كانَتُ عَشَرة فَصَاعِداً عَرْفَهَا حَوْلاً كامِلاً (٤) فإن جاءَ صاحِبُهَا وَإِلاَمَسَلَقَ بِهَا (٥) فإنْ جاءَ صَاحِبُهَا وهو قَلْ تَصَلَقَ بِهَا فهو بِالْحِبارِانُ شاءَ اَمْضَى الصَّلَقَةُ وإنْ شاءَ صَمَّنَ الْمُلْتَقِطَـ

موجعه: لقطمتعط كر باتوش انت ب جب ملتعط الربات بركواه منائك كم ش الركون المت كا مول اور مالك

رقی حل مختصر القدوری (۲۰) التفسر يست الوالمي التفسوري ال

کے پاس پہنچانے کے لئے پس اگروہ چیز دس درہم ہے کم کی ہوتو اس کی چند دن تک تشمیر کرے اور اگر دس درہم یا اس سے ذا کد کی ہوتو سال مجراس کی تشمیر کر ہے پس اگر اس کا مالک آئے اتو بہتر ہے ورنداس کوصد قد کردے پھراگر اس کا مالک آیا اس حال میں کہ وہ اس کومد قد کر چکا تھا تو مالک کوافعتیا رہے اگر چاہے تو صدقہ کو برقر ادر کھے اور اگر چاہے تو مستبقط سے صنان لے لے۔

منت وج : - (۱) لقط ملتعظ کے پاس امانت ہے بشر طیکہ ملتبط نے بنز ض حفاظت اٹھانے اور یا لک کو والیس کرنے پر گواہ قائم کئے ہوں کے بول کے کہوں کو کہوں کے کہوں کو کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کو کہوں کو کہوں کے کہوں کو کہوں کے کہور کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کو کہوں کو

(ع) اگر بعداز شهر لقط کا الک آگیا ور لقط کی ملیت پر گواه قائم کردئ تو ملقط لقط اے حوالہ کردئ کی کا کہ بعد از شہر لقط کا قط کو فقر او پر صدفہ کردئ کہ الک کو لقط کا عوض یعن تو اب پہنچ جائے اور اگر جا ہے تو اس امید پر جائے اور اگر جا ہے تو اس امید پر کہ الک آجائے گا ہے پاس رکھ لے۔ (۵) اگر صدفہ کرنے کے بعد مالک آجائے تو مالک کو اختیار ہے جا ہے تو صدفہ کو برتر اور کھ کر تو اب مالک کر الورج ہے تو ملتقط ہے مال کر لے اورج ہے تو ملتقط نے صاحب لقط کی اجازت کے بغیر اسکا مال غیر کو دیدیا ہے۔

مال کر لے اورج ہے تو ملتقط سے منان وصول کرلے کو تکہ ملتقط نے صاحب لقط کی اجازت کے بغیر اسکا مال غیر کو دیدیا ہے۔

(۲) وَ يَجُورُو وَ الْحِيْدُ وَ الْحِيْدِ وَ الْحِيْدِ وَ الْحِيْدِ وَ الْحِيْدِ وَ الْحِيْدِ وَ الْحَادِ فِي الْمُنْ اللّٰ فَا قَلْ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْدٍ اِذُنِ الحاکِم فہو مُعَبِرٌ عَ (۸) وَ الْحَادِ فَا حَدِيْهَا مِنْ اللّٰ اللّٰ فَا اللّٰ الل

قو جمه: بکری، گائے اور اون میں القاط جائز ہے ہیں اگر ملتقط نے حاکم ہے اجازت لئے بغیر لقط پرخرج کیا تو یہ ملتقط کی طرف ہے احسان ہوگا اور اگر ملتقط نے حاکم کی اجازت ہے لقط پرخرج کیا تو یہ صاحب لقطہ کے ذمہ قرض ہوگا۔

من المرائح ال

**ታ** ታ ታ

(٩) وَإِذَا رَفَعَ ذَالِكَ إِلَى الْعَاجِمِ نَظَرَفِيه فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنْفَعَةٌ آجَرَ هَا وَآلَقَ عَلَيْهَا مِنُ أَجْرَبِهَا (١٠) وإِنْ لَمْ يَكُنَ لَهَا مَنْفَعَةُ وَخَافَ أَنْ تَسْتَغُوقَ النَّفَقَةُ لِلْمُعَتَهَا بَاعَهَا الْحَاجِمُ وَآمَرَ بِجِفْظِ لَمَنِهَا (١٠) وإِنْ كَانَ الْآصَلَحُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا لَهَا مَنْفَعَةُ وَخَالَ النَّفَقَةُ وَيُنَا على مالِجَهَا (١٠) فَإِذَا حَضَرَ مالِكُهَا الْمِلْمُ التَّفِظ أَنْ يَمُنعَه مِنْهَا حتى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ وَمِنَا اللَّفَقَةُ وَيُنَا على مالِجَهَا (١٠) فَإِذَا حَضَرَ مالِكُهَا الْمِلْمُ التَّفِظ أَنْ يَمُنعَه مِنْهَا حتى يَأْخُذَ النَّفَقَةُ وَيُنَا على مالِجَهَا (١٠) فَإِنَّ اللَّهُ الْمُلْمُ التَّفِظ أَنْ يَمُنعُهُ وَيُعَلَّ النَّفَقَةُ وَيُنَا على مالِجَهَا (١٠) أَلَى مَا يَعْرَادُ عَلَى مَا يَعْرَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

آ جائے تو ملتعط کیلئے جائز ہے کہ الک سے لفظروک دے تاو فلیک ملتعط اس سے خرج وصول کر لے۔

قف رہے:۔(۹) اگر کی نے بیکے ہوئے جانور کو بطور لقط پاکر قاض کے سامنے پیش کیا تا کہ قاضی اسکے لقط ہونے کے بارے می فرمان جاری کر دیے تو قاضی کو چاہئے کہ وہ جانور کو دیکھے ہیں اگر جانور کے منافع ہیں تو قاضی اے کرایہ پر دیدے اور اس کر رقم کو لقط برخرج کر دے کیونکہ اس میں مالک کا مال اسکی ملکیت پر بغیر لزوم قرضہ کے باتی روجا تا ہے۔

(۱۰) اور اگر اس جانور کے منافع نہیں تو اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس پرخر چہ کرنا جانور کی اصل قیت لے ڈو ہے گاتو قامنی اسکو

فروخت كرد ماورملقط كواسكى قيت كفوظ ركفي كاسم مادركرد انا كالقطمعنو كالمورير باقى رب-

(۱۱) اگر لقط پرخرج کرنے میں فاکدہ ہوتو قاضی ملقط کوخرج کرنے کا تھم جاری کردے اور ملقط کی طرف ہے خرج شدہ رقم ما اسلام اسلام کی اسلام کا تھا ہے۔ (۱۹) اگر ملتقط نے لقط پر ہامر قاضی فرچہ کیا اب ما حب القط پر قرض ہوگا کی ذکہ اس میں جاہیان (ملتقط و مالک) کی رعایت ہے۔ (۱۹) اگر ملتقط نے لقط پر ہامر قاضی فرچہ کیا اب القط ما اللہ القط می خرج کیا ہے۔ اللہ القط می خرج کیا ہے کہ کے القط ما تقط کے فقت تل سے ذکہ ور ہا ہے تو گویا کہ ملتقط نے مالک کی جانب سے القط پر ملک ما سمل کر لی ہے ہی کہ مثاب ہے۔ اسلام کی مثاب ہے۔

(١٧٣) وَلَقُطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ منواقع) قد جعه: اورجل اورجم كالقط تحم عى برابر ب-

قطسوع : (۱۳) جل (فیرح م) اورح م شریف کی تقطیم میں برابر ہے ( تھم تقطیبہ ہے کدی درہم ہے کم بالت کی تیز کی تشجیر چھون کرے اور ایادہ کی شہر ایک سال تک کرے ) ۔ دراصل اس قول میں امام قد دری رحمہ اللہ نے امام شافی رحمہ اللہ کے قول سے احراد کیا ہے جول اسے جول

**☆ ☆ ☆** 

(١٤)وَإِذَا حَضَرَ رَجُلُّ فَادُّعَىٰ أَنَّ اللَّفُطَةَ لَهُ لَمْ ثُلَافَعُ إِلَيْهُ حَتَّى يُقِيْمَ الْبَيَّنَةَ (١٥)فَإِنُ أَعُطَى عَلامَنَهَا حَلَّ لِلْمُلْتَقِطِ أَنَّ يَلْفَعَهَا إِلَّهُ ولايُجُهِرُ على ذَالِكَ فِي الْقَصَاءِ-

من جهدنداورا کرکی فضی فرمتعا کے پاس ماضر ہوکر دموئی کیا کہ لقط میری ہے توجب تک کدہ کواہ قائم نہ کرے ملتعا لقط اس کے والہ انکے رسید اورا کر اس می فران کی علامت ہیان کی قرمتھا کیلئے جائز ہے کہ لقط اسکے والہ کرد نے کین اس پر قضا فرجر نہیں کیا جائے گا۔
مقت میں ہے:۔(11) کرکی فنص فے ملتعا کے پاس ماضر ہوکر دعوئی کیا کہ لقط میری ہے توجب تک کدہ گواہ قائم نہ کرے ملتقا لقط اس کے حوالہ نہ کرے دوسرے دعوؤں پر تیاس کرتے ہوئے (10) اورا گراس مدی نے لقط کی کوئی علامت بیان کی (مثل القط دراہم ہے تو مدی نے افکاوزن یا عدد وغیرہ بیان کیا) تو ملتعا کیلئے جائز ہے کہ لقط اسکے والہ کردے کونکہ فاجریہ ہے کہ لقط اس کی ہے۔

(۱۹) لیکن اگر مدی نے لقط کی علامت بیان کی مجرمی ملتقط نے لقط دینے سے انکار کیا تو تضاوم ملتقط کو لقط دینے پرمجروئیس کیا جائے کا کیونکہ بھی غیر مالک بھی کی علامت معلوم کر کے بتا دیتا ہے۔

(۱۷) وَلاَ يَسْتَفَ قَ بِاللَّفُطَةِ على غَنِي (۱۸) وإن كانَ الْمُلْتَقِطُ عَنِياً لَم يَجُزُ أَنْ يَسْتَفِعَ بِهَا (۱۹) وإنْ كانَ فَقِيْرًا فلا مَانَ بَانَ يَسْتَفِعُ بِهَا (۲۰) ويَجُوزُ أَنْ يَسْصَلَقَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًا على آبِيهِ وإنْنِهِ وأَمَّه وزَوْجَنِه إِذَا كَانُوا فَقَرَاءُ لَم بَانَ بَانُوا فَقَرَاءُ لَم بَانَ بَانُوا فَقَرَاءُ لَم بَانَ بَانُوا فَقَرَاءُ لَم بَانَ بَانُوا فَقَرَاءُ لَم بَانَ بَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خضوے ۔ (۱۷) دت شیر کے بعد اگر ملتط لقط کو صدقہ کرنا چا ہے توغی پر صدقہ نہ کرے کوئکہ لقط کے بارے میں صدقہ کرنے کا تھ ہادر اخلیا مگل صدقہ نیں۔ (۱۹) اگر ملتعط خوذی ہے تو اسکے لئے لقط سے انتفاع جائز نہیں اسما مسرّ ۔ (۱۹) اگرخو فقیر ہے تو پھرائ کے لئے لقط سے انتفاع جائز ہے کی تک فقیر کل صدقہ ہے۔ (۱۰) اگر ملتعط خودتو خی ہے گرا سکا باپ، بیٹا اور زوجہ فقراء ہی تو ملتعظ کیلئے جائز ہے کہ لقط ان پر صدقہ کردے کو تک میگل صدقہ ہیں۔ نیز اس میں جائین (ملتعظ و مالک) کی رعایت بھی ہے۔







#### كتابُ الْحُنْثَىٰ

برکتاب ا حکام منٹی کے بیان میں ہے۔

" بحدی" ماخوذ ہے " بحث محنیا ہے بمعنی دہمروجس میں لچک ہو۔اوراسطلاح میں خنٹی وہمولود ہے جس کیلیے فرج دزکرداوں ہول۔ ما قبل کے ماتھ مناسبت سیہ ہے کھنٹی کے بعض ا دکام میں تو قف کا تھم ہے جب تک کہ اسکی حالت واشع نہ ہوجس طرح کہ لقط مے بقیر نے کرنے ہے تو قف کا تھم ہے یہاں تک کہ غالب گمان ریہو کہ اب مالک نے اسکا طلب کرنا چھوڑ دیا ہے۔

(۱) وَإِذَا كَانَ لِلْمَوْلُودِ فَرُجٌ وَذَكَرٌ فَهُو خُشُكَى (٢) فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ اللَّكِرِ فَهُو غُلامٌ (٣) وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِن الْفَرَجِ فَهُو ٱنْثَى (٤) فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَاوَالبَوْلُ يَسْبِقُ مِن آحَدِهِمَا لُسِبَ إِلَى ٱلْاسْبَقِ مِنْهُمَا (۵) وَإِنْ كَانَافِى السّبْقِ سَوَاءٌ فَلا يُعْتَبُرُ بِالْكَثَرَةِ عِندَآبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهِ اللّه وقالا رَحمَهِمَا اللّه يُنْسَبُ إِلَى ٱكْتَرِهِمَا بَوُلَا-

مر جمه: اوراگر کی بچ کاذکرادر فرج دونوں موں تو نینٹی ہے پھراگروہ ذکر ہے پیٹاب کرتا ہوتو دہ لڑکا تارہوگا اوراگر فرج ہے پیٹاب کرتا ہوتو دہ لڑکا تارہوگا اوراگر فرج ہے پیٹاب کرتا ہوتو دہ لڑکی تارہوگی اوراگر دونوں راستوں ہے پیٹاب کرتا ہوتو جس عضو ہے پہلے پیٹاب نکلیا ہوای کی طرف منسوب کیا جائے اوراگر دونوں عضو سبقت میں برابر ہوں تو امام ابو حذیفہ دحمہ اللہ کے خزد یک کشرت پیٹاب کا اعتبار ہیں جبکہ ماحیان رحمہما اللہ کے خزد یک کشرت پیٹاب کا اعتبار ہیں جبکہ ماحیان رحمہما اللہ کے خزد یک کشرت پیٹاب کا اعتبار ہیں جبکہ ماحیان رحمہما اللہ کے خود کی کا طرمنسوب کیا جائے گا۔

منت ریسے:۔(۱)اگر کس بچے کا ذکرا در فرج دونوں ہوں تو بینٹی ہے(۹) پھراگر وہ ذکر سے پیٹاب کرتا ہوتو وہ لڑکا شار ہوگا(۳) ادر اگر فرج سے پیٹاب کرتا ہوتو وہ لڑکی شار ہوگی کیونکہ جس مضو سے پیٹاب کرے بیدلیل ہے کہ اصل عضو بجی ہے دوہراعارضی ادر بحز لہ عیب کے ہے۔

(4) اگر دونوں راستوں سے پیشاب کرتا ہوتو جس منصوبے پہلے پیشاب لکتا ہو وی عضو معتبرا دراصلی شار ہوگا ادراسی کا تھم اس پرجاری کردیا جائیگا کیونکہ سبقت ولیل ہے کہ بحریٰ اصلی بی ہے دوسراعارضی ہے۔ (۵) اگر دونوں عضو سبقت بھی برابر ہوں تو صاحبین جمہدا اللہ کے زدیکہ جس سے زیادہ پیشاب لکے وی عضو معتبر اور اصلی شار ہوگا ادراسی کا تھم اس پرجاری کردیا جائے کی تک بہت سارے ادکام میں لیا محضو حکم المکل ہوتا ہے جبکہ امام ابو صنیف دھمہ اللہ کے زددیک کشرت پیشاب کا اعتبار نیس کو تکہ کشرت پیشاب بھی ایک معنو کا ندروسعت اور دوسرے کے اندریکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(٦) وَإِذَا بَلَغَ الْخُنُلَى وَخَرَجَتُ لَهُ لِحُيَةٌ أَوْ وَصَلَ إِلَى النّسَاءِ فَهُو رَجُلٌ (٧) فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ فَلَتَ كَثَلَي الْمَرُأَةِ او نَوْلَ لَا الْخُنُلَى وَخَرَجَتُ لَهُ لِحُيَةٌ أَوْ وَصَلَ إِلَى النّسَاءِ فَهُو رَجُلٌ (٧) فَإِنْ طَهُ كَلَتْ الْمُحُولُ إِلَيْهِ مِنْ جِهْةِ الْفَرِجِ فَهُو إِمْرَأَةٌ (٨) فَإِنْ لَم يَظَهَرُ لَهُ إِخْلَى هَلِهُ لَهُ لَكُنّ فِي قَلْمُ اللّهُ مُنْ فَي لَا يَهُو مُثَنَّى مُشْكِلٌ - الْعَلامَاتِ فَهُو مُمْثَى مُشْكِلٌ -

توجعه: اور جب منثى إلغ بوجائے آگراكى داؤمى كل آئى ياسے موروں كے ساتھ وطى كرنے كى تدرت مامل بوكى توينى مرو

التشريب الوالمي (۱۲۳) هي عل مختصر الله لان

شار ہوگا اور اگر مورتوں کی طرح اسکے بہتان ظاہر ہو گئے یا اسکے بہتا توں میں دودھ اتر آیا یا اسکوشن آیا اور یا اسکوشن ٹیمر کیا یا سکے بہتا توں میں دودھ اتر آیا یا اسکوشن آیا اور یا اسکوشن ٹیمر کیا یا اسکوشن شکل ہے۔

از راہ فرج دلی کرنامکن ہواتو وہ مورت شار ہوگا اور اگر کہ کورہ ہالا علامات میں سے کوئی علامت فلا ہر نہ ہوئی تو شکل ہوگئی۔ یامروں مسلم میں اسکوشن ہوئی کے ساتھ وہ کی کے مردشاں میں مورث کی مدات ہوگئی۔ یامروں کی طرح اسکوا حسک مہوایا اسکے بہتان مردوں کی طرح مستوی ہوں تو یفتی مردشار ہوگا کیونکہ اس میں مردی علامات پائی جاتی ہیں۔ ہو اگر مورتوں کی طرح اسکوشن ٹیمر کی ایا اسکوسن تھا اور یا اسکوشن ٹیمر کیا یا اسکے بہتان ما ہر ہو گئے یا اسکے بہتانوں میں دودھ اتر آیا یا اسکوشن آیا اور یا اسکوشن ٹیمر کیا یا اسکے ساتھ از راہ فرن ڈیل

(٨) اگر فدکورہ بالاعلامات علی ہے کوئی علامت طاہر نہ ہوئی یا متعارض علامات ظاہر ہو گئیں تو یہ خنٹی مشکل ہے جسکے تفہو احکام ہیں۔ جن کا اجمال مدہ کردینی امور میں خنٹی مشکل کے ہارے احوط اوراوٹن پھل کیا جائیگا اور جس تھم کے ثبوت میں شک ہوا کے ثبوت کا تھم نہیں کیا جائیگا۔ اس اجمال کی تفصیل امام قد وری رحمہ اللہ نے آنے والی عبارت میں بیان کی ہے۔

(٩) وَإِذَا وَقَفَ خَلُفَ الْإِمامِ قَامَ آيُنَ صَفَّ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ (١٠) وتُبُتَاعُ لَه اَمَةٌ مِنُ مالِه تَخْصُه إِنْ كَانَ لَه مالُ (١١) فإنُ لَم يَكُنُ لَه مالٌ إِبْناعَ لَه الْإِمامُ مِنُ بَيْتِ الْمالِ اَمَةٌ فَإِذَا خَسَنَتُه بَاعَهَا وَرَدٌ فَعَنَهَا إِلَى بَيْتِ الْمالِ.

قوجهد .. اورختی مشکل جب امام کے پیچے کھڑا ہوتو مردوں اور مورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہوا وراگراسکے پاس مال موجود ہے قا اسے ایک باعدی خریدی جائے جواسکا ختند کرادے اوراگراسکے پامال نہ ہوتو مجرامام بیت المال کے مال ہے باعدی خرید لے جواسکا ختند کرادے اور ختند کرائے کے بعدامام اس باعدی کوفر و خت کردے اوراسکا ثمن بیت المال میں واپس کردے۔

تنشیر ہے:۔(۹) جماعت کی نماز بین خنتی مشکل مردوں اور مورتوں کی صف کے درمیان کمڑا ہواسکے کہ ہوسکتا ہے کہ مورت ہوتوا کر صف رجال میں کھڑی ہوگی تو جن مردوں کے محاذات میں کمڑی ہوا کی نماز فاسد ہوجا سکی ۔ اور ہوسکتا ہے کہ مرد ہوتو اگر مورتوں کی صف شک کمڑا ہواتو آسکی نماز فاسد ہوجا تیکی لہذا احوط واوثن ہے ہے کہ مردوں اور مورتوں کی صف کے درمیان کھڑا ہو۔

(۱۰) اگرختی مشکل مد شہوت کو پینی عمیا (اوراسکا ختنہ نہیں ہواہو) تو اگرا سے پاس مال موجود ہے تو اس نے ایک ہا کا خریدی جائے جاسکا ختنہ کراد سے چونکدہ وہا عمی آگی مملوکہ ہا لک کود کھ سکتی ہے خواہ مالک مردہویا مورت ۔ (۱۱) اگراسکا مال نہ ہوتو گھرامام بیت المال کے مال سے ہا ندی خرید لے (کیونکہ بیت المال حوائج مسلمین کیلئے ہے) جو اسکا ختنہ کرادے اور ختنہ کرانے کے بعدا مام اس ہا عمی کوفر وقت کرد ہے اوراسکا فن بیت المال جی والیس کرد سے کیونکہ اب اسکی ضرورت نہ رہی ا









﴿ ١٩) وَإِذَا مَاتَ اَبُوْهُ وَخَلَفَ اِبْنَاوَخُنُكَى كَالْمَالُ بَيْنَهِمَا عِندَابِى حَنيفةَ رَحِمَه الله على لَلْنَةَ اَسُهُم لِلِإِبْنِ سَهُمَانِ وَلِلْمُنُكَى سَهُمٌ وَهُو مُولَتَ عِندَ ابِى حَنيفةَ رَحِمَه الله فى الْمِيْرَاثِ إِلَّا اَنْ يَبَبُتَ غَيْرِ ذَالِكَ وقالالِلْخُنُكَى يَصْفُ مِيْرَاثِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمِيْرَاثِ إِلّا اَنْ يَبْبُتُ غَيْرَ اللّهُ اللّهَ الْمُعَلَّى وَهُو قُولُ الشَّغِيِّى وَالْحُعَلْقَا فِى لِيَاسِ قَوْلِه فَقَالَ اَبُو يُؤْمُفَ رَحِمَه اللّه الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى إِنْنَى عَشَرَ سَهُمًا لِلْإِبْنِ اللهُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى إِلَيْنِ اَرْبُعَةٌ لِلْخُنْطَى لَكَةٌ وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَه الله الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى إِلَيْنَ مَصَرَ سَهُمًا لِلْإِبْنِ

سَبُعَةُ وَلِلْخُنُنِي خَمْسَةً.

توجهه: اوراً گرفتنی مشکل کاباب مرکیا ورشی ایک از کااورایک فنتی مشکل مچوز اتوایام ابوطنیفدر حمدالله کنزدیک میراث ان در فول کردمیان تمن حصول رتشیم موگی بینے کیئے دو حصاور فنتی کیئے ایک حصہ موگا مام ابوطنیفدر حمدالله کنزدیک باب میراث می فنتی خورت کی فنتی خورت کی فنتی کوفت مودی میراث اور فنا بر موجائے اور صاحبین رجم الله فرماتے بین کرختی کوفت مودی میراث اور فنتی کے قول کا تیاس کے مطابق تخریج میں صاحبین رجم الله کا اختلاف ہے ہیں الم ابولا الله فرماتے بین کرختی کی مصاحبین رجم الله کا اختلاف ہے ہیں الم ابولا الم میر حمدالله فرماتے بین الم ابولا الله فرماتے بین الم الله الله فرماتے بین الله فرماتے بین کے میں کر کہ میات حصوں میں منتسم ہوگا بینے بیان جا اور امام میر دحمدالله فرماتے بین میں میں کرکہ باروجموں میں منتسم ہوگا بینے کیائے میان حصور کے اور امام میر دحمدالله فرماتے بین میں کرکہ باروجموں برمنتسم ہوگا بینے کیائے سات اور فنتی کیلئے بائی جصے ہو کے اور امام میں تک میار دوسوں برمنتسم ہوگا بینے کیلئے سات اور فنتی کیلئے بائی جصے ہو کے اور امام میں تک میں تک میں الله کا کہا کہا ہوگا کے کہا سات اور فنتی کیلئے بائی جصے ہو کیا جا کہا جا کہا کہا ہوگا ہوگا کہا تھا کہا ہوگا ہے کہا ہوگا بینے کیلئے سات اور فنتی کیلئے بائی جصے ہو کے اس کے میں کے اس کیلئے بائی جصے ہو کے امام کو میں کیلئے بائی جسے ہو کیلئے بائی جسے ہوگا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ کیا گوئی کے بائی جسے ہوگا ہے کہا کہا کہ کوئی کے بین حصے ہو کے اس کیلئے ہائی جسے کہا کہا کہ کوئی کے کہا کہا کہ کوئی کیلئے بائی جسے کہا کہا کہا کہ کوئی کے کہا کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کوئی کے کہا کوئی کی کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کوئی کوئی کے کہا کوئی کے کہا کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کوئی کے کہا کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کوئی کے کہا کہ کوئی کے کوئی کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی کے کہا کہ کوئی ک

تفسو مع : (۱۹ ) اگرفتی مشکل کاباب مرکیا در شیم ایک لاکاد دایک ختی مشکل چوز اتو امام ایو صنید در الله کرد یک برا شال دونوں کے درمیان تمن صول پر تعیم ہوگی بینے دو صداونتی کیلئے ایک حصہ ہوگا کیو کہ باب بررات میں امام ایو صنید درحہ الله کو دونوں کے درمیان تمن صول پر تعیم ہوگی بینے دو صدافتی کو لاکا فرض کیا جائے تو زیادہ حصہ ملیگا اور اگر لاکی فرض کی جائے تو کم درمیل گائی کم تو حقیق ہورت کے تھم ہے بیاسلئے کہ اگرفتی کو وجرب مال واجب نیس ہوتا البت اگر اسے (فنٹی مشکل ہونے) موا بھی حصر ملیگا ہی کہ تو حقیق ہوئی وائی میں شک ہوئے کہ مورث کی وجرب مال واجب نیس ہوتا البت اگر اسے (فنٹی مشکل ہونے) موا بھی اور قابر ہوجائے لین فنٹی کا ذرکہ ہوتا تا بت ہوجائے تو گھراسکو ذرکہ کا حصہ ملیگا۔ بعض معزات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ختی مونث اور قابر ہوجائے لین فنٹی کو مونث فرض کرنے کی صورت میں اس کا حصر ذرک فرض کرنے کی صورت میں اس کا حصر ذرک فرض کرنے کی صورت میں اس کا حصر ذرک کی اجائے تو ختائی کو چو سند بارہ سے ہوئی دورہ ہوتا ہوئی کو چوز دے تو سنلہ بارہ سے جائے اورٹ میں ہوئی کو مونٹ فرض کرنے کی صورت میں اگرفتی کو مونٹ فرض کرنے کی صورت میں اگرفتی کو مونٹ فرض کرنے کی صورت میں اگرفتی کو مونٹ فرض کرنے کی صورت میں اس کا حصر ذرخ کی کو مونٹ فرض کرنے کی صورت اس کا حصر ذرخ کرنے کی صورت سے نیا میں میں میں مونٹ فرض کرنے کی صورت اس کا حصر ذرخ کرنے کی صورت اس کا حصر ذرخ کرنے کی صورت سے نیا میں میں میں مونٹ فرض کرنے کی صورت اس کا حصر ذرخ کرنے کی صورت سے نیا میں میں مونٹ فرض کرنے کی صورت اس کا حصر ذرخ کرنے کی صورت سے نیا میں میں مونٹ فرض کرنے کی صورت اس کا حصر ذرخ کی کو مورث فرض کرنے کی صورت سے نیا کہ میں کو کی سے مورث فرض کرنے کی صورت اس کا حصر ذرخ کی کو کو کی مورث فرض کرنے کی صورت سے بارکھ کی کو کی کو کے کھرنے کرنے کی صورت اس کا حصر کر فرض کرنے کی صورت اس کا حصر ذرخ کی کو کھر کے کہ مورث فرض کی کیا ہوئے کو کھر کے کہ کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کی صورت کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے ک

دہ ہے لہذا اے ذکر کا حصد دیا جائے گا۔ ما حمین رقبہا اللہ فریا ہے ہیں کے ختی کو فصف مردکی میراث اور فصف مورت کی میراث ملے گی بھی قول ایام فعی عامر بن قرانیل کا ہے۔ پھرایام فعی کے قول کی تیاس کے مطابق تمزین تی جس صاحبین رقبہا اللہ کا اختلاف ہے۔ ایام محد رحمہ اللہ کے زویک خرکورہ بالامورت بھی ترکہ یارہ حصوں پر منتسم ہوگا بیٹے کہلئے سات اور ختی کیلئے پانچ جصے ہوئے اور ایام بوسف دحمہ اللہ کے زویک ترکہ سات حصول پر منتسم ہو **گا** بیٹے کیلئے چارا در نعنیٰ کیلئے تین جھے ہو تکے۔

امام ابر بوسٹ فرماتے ہیں کہ گل تر کہ چار جے فرض کیا جائی گاختائی کو نصف اڑکے کی میراث کاملی کا اور نصف اڑکی کی میراث کا میراث کل ہے بیٹن آگر چار جھے ہوں تو سب جھے بیٹے ہے ہوئے جس کا نصف دو چوتھا کی ہے اور لڑکی کی میراث کل دو چوتھا کی وو چوتھا کی اور ہے تھا گی ہو جائے ہوتھا کی اور ہے جس کا نصف ایک چوتھا کی ہوراث کی میراث کی میراث تمین چوتھا کی ہے اور جیٹے کی کل میراث چاروں کے ہیں تو جب بیاا اور خوتھا کی اور جیٹھا کیاں میں تو ہم اس حساب ہے کل ترک تھیم کردیئے تو اس کے کل حصرات ہوجا کمیں تو ہم اس حساب ہے کل ترک تھیم کردیئے تو اس کے کل حصرات ہوجا کمیں تو ہم اس حساب ہے گل ترک تھیم کردیئے تو اس کے کل حصرات ہوجا کمیں تے ہم اس حساب ہے گل ترک تھیم کردیئے تو اس کے کل حصرات ہوجا کمیں تو ہم اس حساب ہے گل ترک تھیم کردیئے تو اس کے کل حصرات ہوجا کمیں تو ہم اس حساب ہے گل ترک تھیم کردیئے تو اس کے کل حصرات ہوجا کمیں تو ہم اس حساب ہے گل ترک تھیم کردیئے تو اس کے کل حصرات ہوجا کمیں تو ہم اس کی گل۔

ام محتقرماتے ہیں کے خلنی اگراؤ کا ہوتو کل مال ان دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا اور اگر خلنی اور کی ہوتو کل مال کو تین تہائی کر کے دوصہ اور کہائی مستقیم ہوا اور کہتر ایسا عدد جو ہے کہی خلنی کو کر کا فرض کرنے کی صورت میں مال دونوں میں آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا لینی دونوں میں سے ہرا کیہ کے لئے تین جے ہو تکے اور خلفی کو کر کا فرض کرنے کی صورت میں مال تین تہائی کر کے دوجھے کو تکے اور خلفی اور کی فرض کرنے کی صورت میں مال تین تہائی کر کے دوجھے لڑے کو اور ایک حصر لڑی کو دیا جائے گئی ہی جا برت ہوا کے خلفی کے لئے دوجھے تو تھی اور شک صرف ایک حصر ذاکہ میں ہے جو لڑکا فرض کرنے کی صورت میں اس کو ملتا تھا تو ای حصر کو دوجا کے اور کے کو اور ایک صورت میں اس کو ملتا تھا تو ای حصر کو دوجا کو تین کا ل جھے اور ایک نصف حصر ملا اور خلفی کو دو کا ل جھے اور ایک نصف حصر ملا تو چو تکہ ہم اس کو دیا جائے گئی لڑی جھے اور دونوں وار تو ل کے سہام کو دو چنو کر دیا تا کہ کر ختم ہوجائے تو اب بار ہ سے حساب ہوگا جس سے سات حصر لڑے اور یا چھے حصر خلفی کو لیس مے۔

## كتابُ الْمَفْقُوْدِ

یر کماب احکام مفتود کے بیان میں ہے۔

"مفقود" لغت بی گم شده کو کہتے ہیں۔اورشرعاً و مقائب شخص ہے جس کے بارے بی معلوم نہ ہو کہ زیرہ ہے آنے کا انتظار کیا ئے امر کیا ہے۔ الل کے ساتھ مناسبت ہے کہ "کعاب العندی" اور "کتاب المفقود" وونوں بی بیان حال تک بعض احکام عمل قف کیا جائےگا۔

(1) وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُغُرَفَ لَهُ مَوْضِعٌ وَلا يُعْلَمُ اَحَى هُو اَمُ مَيَّت نَصَبَ القاضِى مَنْ يَحْفَظُ مَالَه ويَقُومُ عَلَيْ وَيَسْتَوُهِى خُفُوقُهِ ؟) وَيُسْتِو الْمَالِمِينَ عَلَى ذَوْجَتِه وَاوُلادِه الصَّفَادِ مِنْ مَالِهِ۔

توجعه: اور جب کو گفت ایا قائب موجائے کر برمعلوم نہ موکدزی و ہے یام چکا ہے تو اب قاضی ایک ایے تخص کومقرر کردے ہو قائب کے مال کی حفاظت وحمرانی کر معاور قائب کے حقوق (اگراو کوں یہ موں) کو دمول کرنے اور قاضی مفتود کے مال مے مفتود کا



#### يوى اور نابالغ اولا د پرخري كريا\_

تنظیر ہے :۔ (۱) جب کوئی مخص الیا خائب ہوجائے کہ اسکا کوئی ٹمکانہ معلوم نہ ہوتا کہ استخابی کیا جائے اور نہ میں معلوم ہو کہ وہ وزئد ہے یا مرکمیا ہے تو اب قاضی ایک ایسے شخص کومقر رکر دے جو خائب کے مال کی حفاظت وگر انی کرے اور خائب کے حقوق (اگر لوگوں پر ہوں) کو وصول کرے کیونکہ قاضی ہرا یہ شخص کیلئے گران مقر رکر رہا جو اپنے ذاتی امور کی گرانی سے عاجز ہواور عائب ایسان ہے کہ اپنے ذاتی امور کی گرانی نہیں کرسکا۔

(؟) قاضی مفتود کے مال سے مفتود کی ہوگی اور ناہالغ اولا و پرخرج کر بھا اور قاعدہ یہ ہے کہ جولوگ مفتود کے حضور کے وقت بال حکم قاضی مفتود کے مال میں نفقہ کے حقد ار ہوں ان سب کو مفتود کے خائب ہونے کی صورت میں بھی مفتود کے مال میں سے نفقہ دیا جائے گا کیونکہ اس وقت قاضی کی قضا و صرف تعاون شار ہوگی۔اور جولوگ مفتود کے حضور کے وقت حکم قاضی کے بغیر حقد ار نہوں تو مفتود کے عائب ہونے کی صورت میں ان لوگوں کو تکم قاضی مفتود کے مال سے نفقہ نہیں دیا جا سکتا کے تکہ اس وقت وجوب نفقہ قضاء قاضی سے قابت ہوتا ہے جبکہ قضا والمان ب جا زنہیں۔

الالفاز: أي رجل يعد ميتا وهو حي ينعم ؟

عنقل:\_المفقود لان له فيما يرجع الى ماله حكم الحياة وفيما يعود الى غيره حكم الممات ويمكن ان يجاب بانه الكافر لانه يعد من جملة الافوات بدليل قوله تعالى ﴿كيف تكفرون بالله وكتم امواقا فاحياكم﴾يعنى كنتم كفار ا فهداكم الى الايمان ـ ( الاشباه والنظالر)

## (٣)وَلايُفَرَّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَأَتِه-

مد جمع اور قامن مفتو داوراکی بیوی کے درمیان تغریق نے کرے۔

تعفسریسے:۔(۱۷) قامنی مفتو داورا کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کرے۔امام مالک دحہ الله فرماتے ہیں کہ جب مفتو دکوعائب ہوئے چار سال گذر جا کیں تو قامنی مفتو داورا کی بیوی کے درمیان تفریق کرسکا ہے بعداز تفریق عدت وفات گذاد کر جہاں چاہے لکائ کرسکتی ہے۔ امام مالک دحمہ اللہ کی دلیل ہے ہے کہ یہ بیدمنورہ میں ایک فنص کو جنات اٹھا کرلے گئے تھے تو حضرت عمر دمنی اللہ تعالی عند نے اسکے اورا کی بیوی کے درمیان چارسال گذرنے کے بعد تفریق کردی تھی۔

امنات کی دلیں ہے کہ پنجبر اللہ نے فرایا کہ مفتو وی مورت اس کی بیوی ہے تن کداسکے پاس (مفتو دکی طرف سے اسکی موت کی کہ اسکے پاس (مفتو دکی طرف سے اسکی موت کی ) خبر پہنچا ور معز سے علی رضی اللہ تعالی صند نے مفتو دکی بیوی کے بارے میں فرایا ''جسٹی اِحْسَر اللہ تعالی صند کے اُسْتَ بِنَیْنِ مَو اللہ تعالی صند کا معزت علی رضی اللہ تعالی عند کے اِسْتَ بَیْنَ مَو الله تعالی صند کا معزت علی رضی اللہ تعالی عند کے قبل کے استدلال درست نہیں۔
قول کی طرف رجوع فا بت ہے لہدا معزت محررض اللہ تعالی عند کے قول سے استدلال درست نہیں۔

"وَفِي الشَّامِيَةِ لَوْ اَلْعَيٰ بِقُولِ مَالِكِ دَحِمَه الله فِي مَوْجِعِ الطَّرُوْدَةِ لَا بَاصَ بِه "يَعِن يوقت مِرورت الم الكَّ كَوْل رِلْوْ ك دين عِم كُولَى حَرِج نِمِس ـ

منتسوع: - (4) جب مفتود کے ہیم ولا دت ہے ایک سوئیں سال پورے ہوجا کیں تو ہم مفتو دکی موت کا تھم دیں ہے۔ یہ ول سن بن زیاد نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے لقل کیا ہے۔ فلا ہر تہ ہب یہ ہے کہ مفتود کے ہم عمروں کی موت ہے انداز و کریئے کہ اب مفتود مجمی سر کمیا ہے - امام بوسف رحمہ اللہ سے سوسال کی میعاد مروی ہے اور بعض حضرات نے تو سے سال کا انداز و لگایا ہے۔ بہر حال جب مفتود کی موت کا تھم دیا جائے آتا گی بولی پراس وقت سے عدرت وفات گذار تا واجب ہے اور اسی وقت مفتود کے جو ورید موجود ہوں مفتود کی موت کا حال ان بر تقسیم کیا جائے گا۔

(0) مفقود کے جودر شمفقود پرموت کا تھم کرنے ہے پہلے مرچکے ہیں دومفقود کے درشیں ثارنہ ہو کئے کوئکہ تھم بالموت ہے پہلے مفقو دزندہ ثار کیا جائے گا۔(٦)مفقود کے فائب ہونے کی حالت عمل اسکا جورشتہ دار مربیگا مفقودار کا دارث مصور نہ ہوگا کیونکہ مفقود کی زندگی حقال میں اور دارث ہونے کے لئے موت مورث اور حیات وارث شرط ہے۔







#### كتابُ الإبَاق

میر کتاب ابا<del>ق کے بیان میں</del> ہے۔

"ابساق" كالغوى معنى بھا كنا ہے۔اصطلاح نقها على آبى دەغلام ہے جواپنے مالك سے تصد أبما ك جائے۔" بِحَسَابُ الإبَاق" كى ماتبل كے ساتھ مناسبت بيہ كے مفتود وآبل دونوں نشانہ زوال وہلاكت بيں۔

ثعالبی فرماتے ہیں کہ آبق وہ ہے جومولی کے ظلم کے بغیر بھاگ جائے اور اگرظلم مولی کی وجہ سے بھاگ کیا تواس کو آبق نہیں کہتے بلکہ ھارب کہتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ اباق میب ہے اور ہرب میب نہیں۔

(1)وَإِذَاابَقَ مَمُلُوكٌ فَرَدُه رَجُلٌ عَلَى مَوُلاه مِنُ مَسِيرَةِ ثَلَيْةِ آيَامٍ فَصَاعِداً فَلَه عَلَيْه جُعُلُه وهو اَرْبَعُونَ دِرُهَمُا (٢) ﴿ وَإِنْ رَدُه لِاقَلّ مِنْ ذَالِكَ فَبِحِسَابِه (٣)وإنُ كَانَتْ فِيُمَتُه اَفَلْ مِنْ اَرْبَعِيْنَ دِرُهَمًا فَضِى لَه بِقِيمَتِه الّادِرُهَمًا -

موجهد: اورا گرکوئی غلام بھاگ گیااور کی فخص نے تین دن یاس سے ذاکد مسافت سے غلام کواسکے آتا کے پاس لے کرآیا تو آتا پرلانے والے کی اُجرت جالیس درہم ہو تکے اورا گرتین دن سے کم مسافت سے لوٹا کرلے آیا تو اُجرت ای حساب سے ہوگی اگر غلام کی قیمت جالیس درہم ہے کم ہے تو کل قیمت سے ایک درہم کم کر کے باتی مائدہ لانے والے کو اُجرت شن دیدیں۔

منسوم الرام الركم فحض في تمن دن ياس الدر الدر سافت ، ما كروع غلام كواسكة قاكم باس لي كرآيا تو آقار لاف

والے کی اُبڑت چالیس درہم ہو تکے۔(؟)اگر تمن دن ہے کم مسافت سےلوٹا کرلے آیا تو اُبڑت ای حساب سے ہوگی کہی دودان کی مسافت سے لانے والے کی اُبڑت چالیس درہم کے دوٹلٹ ہو تکے اورا یک دن کی مسافت سے لانے والے کیلئے ایک ٹمٹ ہوگا۔

(مه) اگر کسی نے بھوڑ اغلام اسکے آتا کے پاس لے کرآیا تمرغلام کی قیت چالیس درہم ہے کم ہے(مثلاً غلام کی قیت اکتیں درہم ہے) تو طرفین رحمہما اللہ کے نزد کیک قیت ہے ایک درہم کم کرکے باتی ماعمہ ( تمیں درہم ) لانے والے کو اُجرت میں دیدیں کیونکہ اُجرت دیے سے مقصود یہ ہے کہ بھوڑ ہے غلاموں کے لوٹانے پرلوگوں کو امادہ کردیا جائے تا کہ اصل مالک کا مال محفوظ رہے ہیں

فذكوره بالاصورت من فلام كي تيت سے ايك درجم كم كرلے تاكه مالك كالبحى بحفظ كده مو

(ع) وَإِنْ اَبَلَ مِنْ يَدِ اللَّذِي رَدَه فَلاضَى عَلِه ولا جُعُلَ لَه (٥) وَيَنْهُعِيُ اَنُ يَشْهَدَ إِذَا اَعَدُه اَنَه يَاعُذُلِيَرُدَ عَلَى صَاحِبه -قو جعه: اورا كرفلام كولان والے عظام بحاك كيا تولانوال والے پركوئى تاوان واجب نداو كا اوراس كيلئے اب أجرت بحي يس موكى اور بھا كے ہوئے كو كر تے وقت كوا وبنا تا جا ہے كداس كو مالك تك پنچانے كے لئے پر رہا ہوں۔

 النشريع الوافي

(0) بھگوڑے غلام کو پکڑنے والے کو جاہئے کہ غلام کو گرفتار کرتے وقت کی کواس بات پر گواہ ہنا لے کہ میری گرفتاری کا مقصداس کو ہا لک تک پہنچانا ہے۔ طرفین رحمہما اللہ کے نزد یک لانے والے پر گواہ بنانا واجب ہے اورا کر گواہ قائم نہ کئے تو اُجرت کاستی نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذات کیلئے پکڑا ہے۔

(٦)فَإِنُ كَا نَ الْعَبُدُ الآبِقُ رَهُنَّا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ-

میں جیدے۔ اگر بھکوڑاغلام اصل مالک نے کس کے پاس بطور رئین رکھاتھا تو لانے والے کی اُجرت مرتبن کے ذرمہ ہوگی۔ مشسور میسے :۔(٦)اگر بھکوڑاغلام اصل مالک نے کس کے پاس بطور رئین رکھاتھا ہیں وہ مرتبن کے ہاتھ سے بھاگ کمیا تو لانے والے ک اُجرت مرتبن کے ذمہ ہوگی کیونکہ ٹی الحال قبضہ مرتبن کا ہے۔

### کتاب اخیا، المؤات بر كاب احياه الموات كے بيان ميں بـ

"احیداء" کالفوی معنی ہے کی ٹی کوزندہ کرنا۔اود موات اخت پس مَسالا رُوْحَ فِیْدِ دِس مِیں روح ندہو) یا' اُرُض لامَ الِکَ لَهَا" (الی زین جس کاما لک شدہو) کو کہتے ہیں۔اور شرعاً احیاء موات غیراً باوز مین میں تغییریا کاشتکاری کر کے قائل انتفاع یہنانے کو کہتے ہیں۔ شرگ تعریف امام قد وری دحمہ اللہ نے ہوں کی ہے' اَکْسَدُواٹ مَسالایَدنَتَفِعٌ بِدِهِ مِنَ الْاَرُضِ بِلانْفِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ اَوْلِفَلَةِ

السماءِ عَلَيْهِ أَوُمَا أَخْبَه ذَالِكَ مِمّا يَمُنعُ الزَرَاعَةَ "لِعِنَارِض موات وه زمِن ہے جوکس دجہ سے قاتل انتفاع ندری ہوخواہ پانی کے منقطع ہونے کی دجہ سے بازیادہ پانی چڑھآنے کی دجہ سے باس جیسے کسی اور سب سے جوکاشت سے بانع ہو۔ مثلاً زمین پردست یا پھروں کا قالب آٹا یاز مین کاشور ہوجاتا۔

" كتباب احساء المعوات" كى البل كي مناسبت بيه كروونوں ش احيا وكامعنى پايا جاتا ہے كونكه بعكوڑ اغلام واپس مالك كے پاس كے کرآنے عمل مِلك مالك كا احياء ہے۔

(۱) فَمَاكَانَ مِنْهَاعَادَبَالَا مَالِكُ لَهَ أَوْ كَانَ مَمْلُوكُافَى الْاِسْلَامِ لاَيُعْزَفُ لَهُ مَالِكُ بِعَيْنِهِ وَهُو بَعِيْدٌ مِنَ الْقَرْيَةِ بِعَيْكُ اِذَاوَلَفَ اِلْسَانَ فَى اَلْحَى الْمَامِ لَمَصَاحَ لَم يُسْمَعِ الصَّوْتُ فِيهُ فَهُو مَوَاتُ (٢) مَنُ اَحْياه بِإِذُنِ الْإمامِ مَلَكُه (٣)وَإِنُ اَحْياه بِغَيْرِاذُلِه لَم يَمْلِحُه عِندَابِي حَنِيفَةَ رَحِمَه الله وقالا رَحِمَهُمَا الله يَمْلُحُهُ.

قو جعه الها جور من عادی ہواورا سلام میں اسکا کوئی یا لک نہ ہواور یا اسلام میں مملوک تو ہولیکن اسکا کوئی معین یا لک معلوم نہ ہونے وہ بہتی ہے اتنی دور ہوکہ جب کوئی چوری العموت انسان آیادی کے اخیر میں بلند جگہ کھڑ اہوکرز ورسے چلائے تو اس ذمین کسک آگی آ واز نہ پہنچ تو وہ موات ہے اور جس نے ارض موات ایام کی اجازت سے آباد کیا تو دواسکا یا لک ہو جائے گا اور جس نے ایام کی اجازت سے آباد کیا تو دواسکا یا لگ ہو جائے گا اور جس نے ایام کی اجازت سے آباد کیا تو دواسکا یا لگ ہو جائے گا اور جس نے ایام کی اجازت دواسکا یا لگ نہ ہوگا اور صاحبین رحم ہما اللہ کے نزدیک اجازت.



الهام كے بغير بھي آباد كار مالك بوجائيا۔

تعشیر مع - (1) ارض موات کی شرگ تعریف میں پکھ تیودات اور بھی ہیں جن کوامام قد وری رحمہ اللہ نے اپنے قول فیصدا کان عدادیاً السنے سے بیان کئے ہیں ۔ جوز مین عادی (قدیم ویران) ہواوراسلام میں اسکا کوئی مالک نہ ہواور یا اسلام میں بیز مین مملوک قو ہولیکن اسکا کوئی معین مالک معلوم نہ ہونیز وہستی سے اتنی دور ہوکہ جب کوئی بلند آ واز والا انسان آبادی کے اخیر میں بلند جگہ کو اہوکرزور سے چلائے تو اس زمین تک اسکی آواز نہ پہنچے تو یہ موات ہے۔

بہتی سے دور ہونا اہام ہوسف رحمہ اللہ کے نز دیک شرط ہے کیونکہ ظاہر ہے ہے کہ جوز بین بہتی کے قریب ہوگی اس سے اسکے باشندوں کا انتفاع منقطع نہ ہوگالہذا تھم کا مدار قرب وبعد پر ہے جبکہ اہام محمر رحمہ اللہ کے نز دیک شرط یہ ہے کہتی والوں کا انتفاع تھیمۃ اس زمن سے منقطع ہوتو اگر چہ دو بہتی کے قریب ہوتو بھی موات ثار ہوگی (اہام محمد کا قول رائج ہے)۔

(۱۹) امام ابوطنیفه رحمه الله کزد کیک جس نے ارض موات امام کی اجازت ہے آباد کیا تو ہ اسکاما لک ہوجائیگا (۱۹) اورجس نے امام کی اجازت کے بغیر آباد کیا تو وہ اسکاما لک نہ ہوگا کیونکہ بیز ٹین بھی تجملہ مال نغیمت سے ہے اور مال نغیمت میں کسی کو بیر ختی کہ وہ اے اجازت امام کے بغیر لے لے اور صاحبین رحمہما الله کے نزد کیسا جازت امام کے بغیر بھی آباد کار مالک ہوجائیگا کیونکہ یہ مال مباح ہاد رمال مباح پر جو پہلے تابض ہوگا وہ اس کا ہوگا (امام ابوطنیفہ گا تول رائے ہے)۔

(٤) وَيَمْلِكُ اللَّمِي بِالْإِحْياءِ كَمَايَمُلِكُه الْمُسْلِمُ

قرجمه: داورجس طرح كمسلمان فيرآ بإوز من كاما لك بوجا تاب اى طرح ذى بمى ما لك بوجا تاب

قتشه ربیع :۔(1) جس طرح کے مسلمان غیرآ بادز مین گوآ باد کرنے سے اسکاما لک ہوجاتا ہے ای طرح ذی بھی مالک ہوجاتا ہے کیوتکہ ملک کا سبب احیاء ہے تو جس طرح کے دیم اسباب ملک میں مسلمان وذی وونوں برابر ہیں ای طرح اس سبب مِلک (احیاء) میں بھی برابر ہونے کے ۔البتہ اجازت امام کے بغیر ذی ہالا تفاق غیرآ باوز مین کا مالک نہ ہوگا۔

(0)وَمَنُ حَجُوَ اَرْضَاوَلَم يُعَمَّرُهَا لَلْكَ سِنِيِّنَ اَحَلَهَا الْإِمامُ مِنْهُ وَدَفَعُهَا اِلَى غَيْرِه(٩) ولا يَجُوزُ اِحْيَاءُ مَاقَرُبَ مِنَ الْعَامِر ويُتُرَكُ مَرْعَى لِاهْلِ الْقَرْيَةِ ومَطُرَحَالِبَحِصَالِلِهِمْ۔

قو جعه : ادراکر کی نے ٹیرآ بادز بین بی پھراگائے گر تین سال تک اس زبین کوآ بادئیں کیا توامام اس ہوہ زبین کے کرکی اور کو

دے دے ادر جوز بین ابادی کے قریب ہواس کا احیاء جائز نیس اور اس کو الحل قریب کے آگاہ اور کھلیان کیلئے مجبوڑ ویا جائےگا۔

متشسسو یسسے : ۔ (۵) اگر کس نے لوگوں کو غیرآ با دز بین ہے رد کئے کی غرض سے بلور علامت غیرآ با دز بین بھی پھر لگائے گر تین
سال تک اس زجین کوآ با دنیس کیا تو ایام اس ( فجر ) ہے وہ زخن لے کرکسی اور کو دے دے کیونکہ تجمیر احیا دنیس اور ایام نے تو
اسے اس متصد کیلئے دیا تھا کہ وہ اسکوآ بادکر لے تاک استے عشر و خرائ سے مسلما لوں کو فائدہ پہنچے کین جب یہ متصود حاصل نہ ہوا تو

برائے تحصیل مقصود کسی اور کودیدے۔

ر٦) جوز مین ابادی کے قریب ہودہ موات نہ ہوگی اسلئے اسکا احیاء جائز نہ ہوگا بلکہ اس کو اہل قرید کے چراگاہ اور کھلیان (کئی ہوئی فعل ڈالنے کی جگہ ) کیلئے چھوڑ دیا جائیگا کیونکہ اس زمین کے ساتھ بستی والوں کا حق متعلق ہے کیونکہ ایسی زمین کو زمین والوں کا صاجت تابت ہے لہذا میں موات نہ ہوگی۔

(٧)وَمَنُ حَفَرَ بِثُراَفَى بَوِيَّةٍ فَلَه حَوِيُمُهَا(٨)فَإِنُ كَانَتُ لِلْعَطَنِ فَحَوِيْمُهَا أَرْبَعُوُنَ ذِرَاعًا(٩)واِنُ كَانَتُ لِلنَاضِعِ فَحَوِيُمُهَاسِتُونَ ذِرَاعًا (١٠)واِنُ كَانَتُ عَيُنَافَحَوِيُمُهَا خَمُسَ مِائَةٍ ذِرَاعٍ (١١) لَمَنُ اَرَادَ اَنُ يَحُفِرَ في حَرِيْمِهَا بِتُرامُّنِعُ مِنْهُ۔

قوجهد: اورجس نے جنگل میں کنوال کھودا تو اس کے لئے کنویں کا حریم ہے پس اگروہ کنواں جانور دس کو پانی پلانے کیلئے ہوتو اسکا حریم چالیس فرراع ہے اورا گر کنوال کھیتوں کوسیر اب کرانے کیلئے ہوتو اسکا حریم سماٹھ فرراع ہے اورا گرچشمہ ہوتو چشمہ کا حریم پانچ سو زراع ہے پس اگر کو کی صحف دوسرے کے کنویں یا چشمہ کے حریم میں کنواں کھودنا جا ہے تو اے روکا جائےگا۔

متنسب میں ہے:۔﴿﴿﴾ جس نے جنگل (غیرا آبادزین) میں کنوال کھودا تو پیخف کنویں کے تریم (کنویں کے اردگرد) کا بھی ہالک ہوجائیگا اسلئے کہ کنویں ہے تریم کے بغیر کامل انتفاع نہیں ہوسکتا (ع) بس اگروہ کنواں جانوروں کو پانی پلانے کیلئے ہوتو اسکا تریم ہرجانب سے چالیس ذراع ہے۔﴿﴿﴾)ادرا گرکنوال کھیتوں کوسیراب کرانے کیلئے ہوتو اسکا تریم سماٹھ ذراع ہے۔ساٹھ ذراع کا قول صاحبین رمہمااللہ کا ہے ایام ابوصنیف رحمہ اللہ زدیک اسکا تریم بھی چالیس ذراع ہے (امام ابوضیفہ کا قول رائج ہے)۔

(۱۰) اگر کسی نے غیر آبادز مین کھودکرائن ہے جاری چشمہ نکالالا چشمہ کاحریم پانچ سوزراع ہے کیونکہ چشمہ زراعت کیلئے نکالا جاتا ہے تو ضروری ہے ایسی جگہ کا ہونا جس میں پانی چل سکے اورا پسے حوض کا ہونا جس میں پانی جمع ہو سکے اورائی نہر کا ہونا جس میں پانی کھیتی تک جائے ان وجوہ کی بنا میر چشمہ کاحریم زیاوہ فرض کیا ہے۔

(۱۱) پس اگرکوئی فخض دوسرے کے کویں یا چشہ کے تربیم میں کوال کھودنا جا ہے تو اے روکا جائے گا کے وَلَداول کے کوال کھودنے سے تربیم پراسکائی فابت ہوچکا ہے تو دوسرے کے کوال کھودنے سے اول کافی فوت ہوجائے گایا اسکے تی میں خلل پیدا ہوگا۔ (۱۲) وَمَالَرَکَ الْفُرَاةُ أَوِ اللّهُ خَلَةُ وَعَدَلَ عنه الْماءُ فَإِنْ کَانَ يَجُوزُ عَوْدُه اِلَيْه لَم يَجُزُ اِحْدازُه وَإِنْ کَانَ لاَيَفَكِنُ اَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

۔ متو جعمہ :۔فرات یا د جلہ جوجکہ چھوڑ دے اوراس ہے پانی پھر جائے تو اگر اس جکہ کی طرف دوبار وپانی آنے کا امکان ہ تو اسکا احیاء جائز نہیں اور اگر اس جکہ کی طرف دوبار وپانی آنے کا امکان نہیں تو و وموات ہے اگریہ جکہ کی ابادی کاحریم نہ ہوتو با جازت امام اسکا احیاء جائز ہے۔

(۱٤)وَمَنُ كَا نَ لَه نَهُرٌ لَى اَرُضِ غَيُرِه فَلَيْسَ لَه حَرِيْمٌ عِنْدَابِى حَنِيْفَةَ رَحِمَه اللّه إَلَااَنُ يَكُونَ الْبَيْنَةَ عَلَى ذَالِكَ وعِنْدَهُمَالَه مُسَنَّاةُ النَّهُر يَمُشِئُ عَلَيْهَاوَيُلَقِئُ عَلَيْهَاطِئِنُه ـ

قو جعه : اوراگر کمی کی نهر دوسرے کی زمین میں گذری ہوتو امام ابوطنیفد رحمہ اللہ کے نو کیے نہر کیلئے حریم نہیں الآیہ کہ صاحب نہر اس پر گواہ قائم کردیا ورصاحبین رخبما اللہ کے نزدیک اس نہر کیلئے نہر کی پڑوی ہوگا تا کہ وہ اس پر چل سکے اور اسکی شی اس پر ڈال سکے۔ تشہر میں ہے : ۔ (ع 1 ) اگر کمی کی نہر دوسرے کی زمین میں گذری ہوتو صاحبین رخبما اللہ کے نزدیک اس نہر کیلئے حریم ہوگا یعن کم از کم نہر کی پڑوی نہر دالے کی ہوگی تا کہ وہ اس پر چل سکے اور نہر کھودتے وقت اسکی شی اس پر ڈال سکے کیونکہ نہر کیلئے پڑوی کا ہوتا ضروری ہوتو فا ہر یہ ہے کہ پیٹوی صاحب نہر کی ہے۔

امام ابوصیفہ رحمہ اللہ کے زدیک نہر کیلئے حریم نہیں کیونکہ حدیاؤی بھی جنس زمین سے ہے لہذا ظاہریہ ہے کہ پٹڑی صاحب زمین کی ہےاور قول ای کامعتبر ہے جس کے لئے ظاہر حال گواہ ہوالآیہ کہ صاحب نہر گواہ قائم کردے کہ پٹڑی میری ہے کیونکہ گواہ خلاف ظاہر کے اثبات می کیلئے ہوتے ہیں۔

## كَتَابُ الْمَاتُونِ ﴾

ر کناب ازون کے احکام کے بیان میں ہے۔

"ماذون" ماخوز ہے"اذن" سے لفتہ جمعنی اجازت دینا ہے۔ اور شریعت میں 'فکٹ الْحَجُو وَاسْفَاطُ الْحَقِ " کو کہتے ہیں یعنی فلام (بیجہ رقیت) اور بچہ (بیجہ منرسیٰ کے ) جوممنوع من التجارة تھے مولی اور ولی کی طرف ہے اس پابندی کوئتم جو پابندی لگانے کاحق حاصل تھا اس کوسا قطاکر نے کواڈن کہتے ہیں۔ اور جس پرسے پابندی فتم ہوجائے اسکو ماذون کہتے ہیں۔ "کتاب المماذون" کی 'احیاء المعوات" کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ کتاب المماذون میں بھی غلام اور نے کا معنوی طور پر

ليادياياج 1 ہے۔ (۱)إِذَا اَذِنَ الْعَوْلَىٰ لِعَبْدِه اِذُنَا عَامًاجَازَ قَصَرٌفُه فِى سَائِرِ الْعَجَازَاتِ(۲) وَلَهَ اَنُ يَشُشَرِى وَيَبِيْعَ وَاُوْهِنَ وَيَسْتَوْهِنَ (۳)واِنُ اَذِنَ لَه فِى نَوْعٍ مِنْهَادُوْنَ غَيْرِه فهو مَاذُوُنٌ فِى جَمِيْمِهَا(٤)فَاؤَا اَذِنَ لَه فِى صَى بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ بِمَاذُوْنٍ ۔ بقو جعه :۔ اگر مولی نے اپنے غلام کو تجارت کی عام اجازت دی تو ہر تنم کی تجارت میں اس کا تصرف جائز ہے اور ما ذون کے لئے خریر اور فروخت جائز ہے اور کس کے پاس رہمن رکھ بھی سکتا ہے اور کس سے رہمن لے بھی سکتا ہے اور اگر آتا نے غلام کو ایک خاص قم کی تجارت کی اجازت دیدی اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی تو بھی وہ تمام اقسام تجارت میں ما ذون ہوگا اور اگر آتا نے غلام کو کی معین چیز کی اجازت دی تو بیغ کا ماذون نہ ہوگا۔

منظسو مع : -(۱) اگرمولی نے اپ غلام کوتجارت کی عام اجازت دی کمی خاص تیم کی تجارت کے ساتھ مقیر نیس کیا مثل یوں کہا" الذنت لک فسی النسجار ہے "توغلام ہرتم کی تجارت کرسکے گا کیونکہ اسم تجارت عام ہے جنس تجارت کوشائل ہے ہیں سا وول جو چاہ خرید سکتا ہے اور جو چاہ خرید مسلک ہے اور جو چاہ خرید مسلک ہے اور جو چاہ خرید مسلک ہے اور کس کے پاس ربمن رکھ بھی سکتا ہے کی سے ربان کے بھی سکتا ہے کوئکہ برتجار کے معمولات عمل سے لیمی سکتا ہے اور کسی کوفئی اجارہ پر لے بھی سکتا ہے کیونکہ برتجار کے معمولات عمل سے جی ساتھ ہے اور کسی کوفئی اجارہ پر دے بھی سکتا ہے اور کسی خوارت میں سکتا ہے اور کسی السام کی المام کوئلہ برتجار کے معمولات میں المبدول ہے اور کسی میں المبدول ہے اور جب آتا نے اپنائن کی معمولات میں ما ذون ہوگا کے وفئہ اذن عبارت ہے پابندی ختم کرنے اور اسقاط حق سے اور جب آتا نے اپنائن ساقط کردیا تو غلام کی مالکیت ظاہر ہوگی ہیں وہ کسی خاص فوٹ کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا۔

له) اگر آقانے غلام کوکی معین چیز کی خرید وفروخت کی اجازت دیدی مثلاً پہننے کیلئے کپڑایا کھانے کیلئے غلہ خرید نے کا بھم دیا تو بیفلام ماذون نہ ہوگا کیونکہ بیتو استخدام (لینی خدمت لینا ہے) ہے تو اگر اس سے بھی وہ ماذون ہو جائے تو خدمت لینے کا دروازہ میں بند ہوجائےگا۔

(۵) والحُوَادُ الْمَاذُونِ بِالدُّبُونِ وَالْعُصُوبِ جَائِزٌ (٦) وَلِيسَ لَه أَنْ يَتَزَوَجَ وِلا أَنْ يُزَوّجَ مَمَالِيُكُه (٧) ولا يُكتِبُ ولا بِغَيْرِعِوْض (٩٩) الآانُ يُهُدى الْيَسِيُرَ مِنَ الطَعَامِ أَوُ يُضِيْفَ مَنْ يُطْعِمُهِ وَلَا بِغَيْرِعِوْض (٩٩) الآانُ يُهُدى الْيَسِيُرَ مِنَ الطَعَامِ أَوُ يُضِيْفَ مَنْ يُطْعِمُهِ وَوَ بِعَدَدَ اور مَا وَوَن كااحِ اور مَا وَوَن كااحِ اور مَا وَوَن كااحِ اور مَا الرّار كَاياكَ فَى كُوْمُسِكُ مَنْ كَاحْر اركرنا جائز باور ما وَوَن كااحِ اور منافقام كويدا تقيار في كُوهُ الله والله الله والمؤلكات كراسكا باور فرمكاتب بناسكا باور فد بوض مال آزاد كرسكا باور شول في في المعرف في المنافق والمنافق والمنافق

یں سے ہے دورا کر اور وقال اور دیں۔ اور دیں۔ اور دیں۔ اور کی ترک کے دورات کی است نہیں ای طرح طرفین کے نز دیک (٦) ماذون غلام کے مال میں اگر فلام یا ہائدی ہوتو الکا لکاح بھی نہیں کراسکتا ہے جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک باعمل کا اوران کو مامل ہے۔ الکاح کرانے کا اختیار مبد ماذون کو مامل ہے۔ (۷) عبد ماذون کے مال میں اگر غلام ہوتو اے اسکو مکا تب بنانے کا اختیار نہیں اور نہ اسکوآزاد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ (۸) اور نہ کو کی چیز بعوض نہ بغیر موض مبہ کرسکتا ہے کیونکہ بیتمام یا تو ابتداءُ وانتہاءُ تجرع ہیں اور پاصرف ابتداءُ (جیسے ہیہ بعوض میں ) تحرع ہیں جو کہ اذن فی التجارت کے تحت وافل نہیں۔

(۱) البت اگرتمور اساطعام مبدكر لے ياكى اليے فف كوم مان بنائے جواے مهمان بنا تا ہے توبيہ جائز ہے۔ يا اليے فف كوم مان بنا يا جواے مهمان بيس بناتا ہے توبيہ مى جائز ہے كونكدية جارك دلول كا ماكل كرنے كيلئے ضرور يات جمارت مى سے ہے۔ (۱۰) وَدُيُولُه مُتَعَلَّقَةٌ بِرَقَبَتِه يُهَا عُ لِلْفُرَ ماءِ (۱۱) إِلَا أَنْ يَقْدِيْه الْمَوْلَى (۱۲) ويُقَتَمُ قَمَنُه بَيْنَهُمُ بِالْحِصَصِ (۱۳) فَإِنْ اللهُ عَلَى طُولِبَ به بَعْدَ الْمُحريّة ۔ فَضُلَ مِنْ دُيُونِه هَيْ طُولِبَ به بَعْدَ الْمُحريّة ۔

قو جعهد: اورعبد ماذ دن پرواجب قرضے اسکے گردن کے ساتھ متعلق ہوئے اسکو قرضخو اہوں کے لئے فروخت کیا جائے گا الآیہ کہ مولی اس کافدید دیدے اور قرض خواہوں کے صف کے بمقد اران پڑن غلام تعلیم کیا جائے گا پس آگر بچو قرضہ باتی رہ کیا تو اسکامطالبہ غلام سے آزاد کی کے بعد ہوگا۔

من المراع المراع المراء المرا

(۱۹) غلام کوفر وخت کرنے کی صورت میں اگر تمن ہے دیون کی پوری اوائی نے ہوتا ہوتو قرض خواہوں کے صمع کے بھا اد ان پر تمن غلام تعتبیم کیا جائیگا (۱۳) پس اگر پکو قرضہ باتی رہ کیا تو اسکا مطالبہ غلام ہے آ زادی کے بعد ہوگا کیونکہ قرضہ اسکے ذمہ ثابت موچکا ہے اور دقبہ کانی نہیں ہوا گر باقی مائد وقرضہ کیلئے اسکو دوبارہ فروخت نہیں کیا جائیگا کیونکہ اس میں مشتری کا فقصان ہے۔ (۱۱) وَإِنْ حَجَوَ عَلَيْهِ لَم بَصِرُ مَنْ حَجُورُ وَا علیه حتّی بَظُهُو الْعَجُورُ بَیْنَ اَهُلِ السّوٰقِ۔

قوجعه: اوراگرآ قانے عبد ماذون کو مجور کرویا تو وہ مجور نظاجب تک کہ بازاروالوں کواسے مجور ہونے کاعلم نہ ہوا ہو۔ مشعب یہ :۔ (۱۵) اگرآ قانے عبد ماذون کو مجور کردیا تو وہ مجور ہوجائیگا بشرطیکدا کشر بازاروالوں کواسے مجور ہونے کاعلم ہوگیا ہوتا کہ اسکے ساتھ معاملہ کرنے والوں کا ضرر لا دم نہ آئے کیونکہ بازاروالوں کواگرا سے مجور ہونے کاعلم نہ ہوتو غلام جمر کے بعد جو تقرف کر بگاس ش اگراس پر قرضا تیکا تو یقر ضما کی کمائی یا رقبہ کے متعلق نہ ہوگا بلکہ اسکی آزادی کے بعدیة قرضا سے دصول کر سے جی تواس سے معاملہ کندگان کاحق مؤ خر ہوجائیگا جس میں الگا تقصان ہے حالا کہ معاملہ کندگان نے اس کے ساتھ اس امید پر معاملہ کیا تھا کہ اگروہ قرضا وا ندگر مکاتو ہم اس کی گردن یا کمائی ہے وصول کر یکے جبکہ اسکی آزادی بھی موہوم ہے جی نہیں۔ التشريب الوافي (س) (مي علمخنصوالفلارن

(10) فَإِنَّ مَاتَ الْمَوْلَىٰ اوَجُنَّ او لَحِقَ بِلَادِ الْحَرُّبِ مُرْتَلاً صَادَ الْمَاُذُوُنُ مَحْجُوْداً عَلَيْه (17) وَلَوْ آبِقَ الْعَبَدُ الْمَاُذُونُ صَادَ مَحْجُوْداً عَلَيْهِ۔

من جمعہ:۔اوراگرعبد ماذون کا مالک مرحمیایا مجنون ہوگیایا مرتد ہوکر (نعوذ باللہ) دارالحرب چلا کیا تو عبد ماذون مجور ہوجائیگااوراگرور ماذون مولی سے بھاگ جائے تو وہ مجور ہوجائیگا۔

من سومے :۔(10) اگر عبد ماذون کا مالک مرکبایا مجنون ہو کہا یا مرتہ ہوکر (نعوذ باللہ) دارالحرب چلا کیا تو عبد ماذون مجورہ و جائے اگر پر ایک غیر الازم تصرف ہو تو اسکی بقا و کا بھی وی عمل ہے جائے اللہ اور شہر والوں کو اسکا علم نہ ہو کیونکہ مولی کی طرف ہے اذن وا جازت مولی پر ایک غیر الازم تصرف ہے تو اسکی بقا و کا بھی وی عمل ہے جائے ان کا ابتدا کا ہونا ضروری ہے اس طرح بقاء بھی اسکا ہونا ضروری ہے مالا نکہ موت اللہ بھی اور جنون کی وجہ ہے موجاتی ہے۔ اس طرح مرتبہ ہوکر (نعوذ باللہ) دارالحرب چلے جانے ہے المیت اذن خوجون کی وجہ ہے کہ اسکا مال اسکے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ (۱۹) اگر عبد ماذون مولی ہے بھاگ جائے اور و موجون کی ہوجاتی کے کوئکہ اذن سے مولی کا حق ساقط ہوجاتا ہے جبکہ مولی این سرکش غلام پر سے اپنے حق کو ساقط کرنے پر داخی نہیں ہوجاتی کے کوئکہ اذن سے مولی کا حق ساقط ہوجاتا ہے جبکہ مولی اپنے سرکش غلام پر سے اپنے حق کو ساقط کرنے پر داخی نہیں ہوجاتی کا جو دو اولی گائے۔

(۱۷) رَافَا حَجَرَ عَلَيْهِ فَافَرَ ارُه جَائِزٌ فِينُمَا فِي يَدِه مِنَ الْمَالِ عِنْدَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله وقالا رَحِمَهُمَا الله لا يَصِحَ إِفَرَارُهُ قو جهه: اوراً گرعبر ما ذون پرمولی نے ججراگائی تو بعداز ججرامام ابوطنیفه رحمه الله کنزدیک اس کا اقرار جائز ہے اس مال میں جواسکے قبضہ ہیں ہے اور صاحبین رحم ما الله فرماتے ہیں کداس کا قرار صحیح نہیں۔

قتف وجع : (۱۷) آگر عبد ماذون برمولی نے جمرا گائی تو بعداز جمراس کا آفر ارجائز ہاں مال میں جواسکے قبضہ میں ہے مثلاً اس نے اقرار کیا کہ بیرے اس بھی جو اسکے قبضہ میں ہے مثلاً اس نے اور کیا کہ بیرے و مدفلاں کا قرضہ ہو تا ہے۔ اور جمرا کا قرضہ ہو تا کہ اور جمرا کی ایا ت ہے یا فلاں سے میں نے غصب کیا ہے یا میرے و مدفلاں کا قرضہ ہوتا ہو اور جمرا کی میں اور اس کی خرورت سے داکہ اور فارغ ہو جبکہ اسکا آفر ادر کا اس بات ہو جبکہ اسکا اقر ادر کا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی خرورت ہو جبکہ اسکا اقر ادر کا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بھی تھی ہے۔ اور جملا ہو جاتا ہے کہ اس بھی معتبر ہے تو اس میں اقر اربھی میچے ہے۔

جبکہ صاحبین رحمہا اللہ کے نز دیک بعداز جرعہد ماذون کا اقراراس مال میں جوائے بعنہ میں ہے جائز نہیں۔ صاحبین رحمہا اللہ کی ولیل یہ ہے کہ اقرار کا محمج ہونا اگر مولی کی طرف ہے اجازت کی وجہ ہے ہوتو و و تو تجرکی وجہ ہے زائل ہوٹی اور <sup>اگر</sup> فلام کا مال پر قبضہ کی وجہ ہے ہولز مجرنے تو اسکا قبضہ کی المال مجمی ہاطل کر دیا کیونکہ مجور کا قبضہ شرعا غیر معتبر ہے لہذا محت واقرار ک کوئی وجہیں (ایام ابو صنیفہ کا قول رائج ہے )۔

r 🖒 🖒



(١٨) وَإِذَا لَزِمَتُه دُيُونٌ تُحِيُطُ بِمَالِه وَرَقَبَتِهِ لَم يَمُلِكِ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِه فَإِنْ آعَتَى عَبِدَه لَم يَعَفُواعنداَبِي حَيفَةٌ وَقَالَا يَمُولُكِ مَا فَي يَدِه فَإِنْ آعَتَى عَبِدَه لَم يَعْفُواعنداَبِي حَيفَةٌ وقالًا يَعُمُدُ مَا ذُونٌ مِنَ الْمَوْلَى شَنَابِحِثُلِ الْقِيْمَةِ اَوُ آلَيْهُ فَإِنْ الْقَيْمَةِ اَوْ آلَلَ جَازَ الْبَيْعَ فَإِنْ سَلَّمَه اللَّهِ قَبْلَ قَبْضِ الشَّمَنِ بَطَلَ النَّمَنُ لَم يَحُونُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْلُ اللَّهُ فَإِنْ مَلْمَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ جَازَد اللَّهُ وَالْ الْمُسَكَّة فِي يَدِه حَتَى يَشْتَوُفِي الثَّمَنَ جَازَد

میں جمعہ:۔اورعبد ماذون پراگراس قدر قرضے واجب ہو گئے کہ اسکے مال اور رقبد دونوں کو پیطے ہوتو جو مال اسکے پاس ہوآ قااسکاما لک نہیں ہوگااور اگر عبد ماذون (مقروض) اپنے آقا کے ہاتھ کوئی چیزشل قیمت یا زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کر دیاتو بیجائز ہے اوراگر نقصان کے ساتھ بیچا تو جائز نہیں اوراگر مولی نے عبد ماذون پرکوئی چیزشل قیمت یا کم عمل فروخت کر دی تو نتے جائز ہے ہیں اگر شن قبض کرنے ہے سملے اس بے حوالہ کردے توشن ماطل ہو جائے اوراگر میچا کو آقار دک دیے یہاں تک کہ قیمت وصول کرے تو جائز ہے۔

تنشیر ہے:۔(۱۸) عبد ماذون پراگراس قدر قرضے واجب ہو گئے کہ اسکے مال اور رقبہ وونوں کو بچیط ہوں تو الی صورت میں جو مال اسکے پا س ہوا مام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک آٹا اسکا مالک نہیں ہوگا کیو تکہ اسکے ساتھ قرض خوا ہوں کا حق متعلق ہو چکا ہے اور قرضخو اہوں کا حق مولی کے حق سے مقدم ہے ۔ پس اگر اسی صورت میں مولی عبد ماذون کے غلاموں کو آزاد کرنا جا ہے تو وہ آزاد نہیں ہو نگے کیونکہ اسما تی غیر ما کہ سے صاور ہور ہا ہے ۔ جبکہ صاحبین رحم ما اللہ کے نزویک السی صورت میں مولی اس مال کا مالک ہو جائے گا جو عبد ماذون کے ہاتھ میں ہے تو آگر مولی اسکے غلاموں کو آزاد کرنا جا ہے تو از او ہو جائے گئے (امام ابو صنیفہ کا قول رائے ہے)۔

(۱۹) اگرعبد ماذ ون مقروض اپنے آتا کے ہاتھ کوئی چیزشل قیمت یازیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کر ریگاتو بیرجا کز ہے کیونکہ اس میں تہمت نہیں اور اگر تھوڑے ہے نقصان کے ساتھ فروخت کر ریگاتو بیائع جائز ندہوگی کیونکہ اس میں تہمت کا امکان ہے کونقصان پنجیانے کے لئے یا لک دمملوک کے درمیان نفیہ معاہدہ ہو چکاہے )۔

لین بیتھم جواز اس صورت میں ہوگا جکہ غلام پر قرض ہو کیونکہ قرض کی شکل میں اسکا آتا اجنی فض کی طرح ہوتا ہے اور غلام کے مقروض نہ ہونے پرآتااور غلام کے درمیان خرید وفرو دلت درست نہ ہوگی کیونکہ اس صورت میں تمام کامالک آتا تا ہوگا۔

( ، ؟) اگرآ قااپنے باؤون و مقروض غلام کے ہاتھ کوئی چیزشل قیت یا کم قیت کے ساتھ فروفت کرو ہے تو یہ جائز ہے کونکہ
اس میں تہمت کچونیس اور قرض خواہوں کا لطع ہے۔ پھراگر موٹی نے ٹمن پر قبضہ کرنے سے پہلے بیج عبد ماذون کو پردکیا اورشن دین ہے
میں نہیں تو وہ ٹمن ہا طل ہوجائیگا ( لیمن آ قا اسکا مطالبہ ٹیس کرسک ) کیونکہ اس صورت میں ٹمن موٹی کی طرف سے غلام کے ذرقرض ہوگا
جبکہ موٹی کا غلام کے ذرقر خرنیں ہوتا ، جب ٹمن ہا طل ہواتو کو یا آ قانے اس کے ہاتھ بلا تیمت فروف کردی۔ البتہ موٹی کیلئے مجے والیں
لینا جائز ہے۔ ( ؟ ؟) اور اگر آ قامیج کوروک و سے کہاں تک کہ ٹن وصول کر لے قویہ جائز ہے کیونکہ باقع کوڑھ روکے کا تی حاصل ہے۔

☆ ☆ ☆

٢٦)وَإِنُ اَعْتَقَ الْعَوُلَىٰ الْمَاٰذُوْنَ وعليه دُيُونَ فَمِطُهُ جَالِزٌ والْمَوُلَى ضَامِنٌ لِقِيْمَتِه لِلْعُرَماءِ (٣٣)ومابَقِيَ مِنَ اللَّهُ يُطَالَبَ بِهِ الْمُغْتَقُ.

ت جمه: اورا كرموتي نے اپنے ماذون مقروض غلام كوآ زاد كياتواس كا آزاد كرنا جائز ہالبته موتى اس كرض خوا موں كواس قيت کے بقدرضامن ہوگا اور باتی ماعدہ دین کا مطالبہ قرضنو اوغلام سے اسکی آزادی کے بعد کریگا۔

منسوم : ١ ٢٦) كرموني نه اينه ماذ ون مقروض غلام كوآ زاد كيا تويه جائز ب كيونكداس من اب تك مولى كي ملك باتي بالهذااي مک کے بھو جب مولی اس میں تصرف کرسکتا ہے۔ البتہ مولی اس کے قرض خوا ہوں کواسکی قیمت کے بعدرتا دان دیکا کیونکہ قرض خوا ہوں کا ا تعارقب سے ساتھ متعلق ہوچا ہے مولی نے آزاد کر کے ایکے ٹن کوتلف کردیا۔ (۲۳) اور اگر مولی نے اسکی قیمت قرض خواہوں ک ویدی محرا نکادین ادانہ مواتو باتی ماندو دین کامطالبہ قرضخو اوغلام سے اسکی آزادی کے بعد کریگا کیونکہ دین اسکے ذمہ باتی ہے۔

(٢٤)وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَانُونَةُ مِنُ مَوُلْهَا لَذَالِكَ حَجُرٌ عَلَيْهَا (٢٥)وإِنُ اَذِنَ وَلِيٌ الطّبي لِلصّبيّ فِي التّجَارَةِ فهو لي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ كَا لُعَبْدِ الْمَاذُونِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ ـ

قوجمه :۔اوراگر ماذونہ باندی نے موتی سے بچہ جناتو بیاس پر جرب اور اگر بچہ کے دلی نے بچے کو تجارت کرنے کی اجازت دیدی تووہ بحيخر بدوفر خت مل عبد ماذون كي المرح ب بشرطيكه ووخر بدوفروخت كومجمتا مو

قتشہ رہے :۔(ع ۲)اگر ماذ ونہ بائدی کے ساتھ مولی نے دطی کی اور بائدی نے اس سے بچہ جنا تو وہ مجور ہو جا نیکی کیونکہ فلاہر یہ ہے کہ اس ولده ہونے کے بعد مولی اسکاو کوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے رامنی نہیں ہوتا۔

(40) اگر بچہ کے ولی نے بیچے کو تجارت کرنے کی اجازت دیدی تو وہ بچہ نرید وفرخت میں عبد ماذون کی طرح ہے بشر ملیکہ وہ خرید و فروخت کو جھتا ہو کیونکہ عاقل بچہ بالغین کے ساتھ بھی مشابہت رکھتا ہے اسلئے کہ عاقل میز ہے۔اوراطفال غیر ذی عقل کے ساتھ مجی مشاہبت رکھتا ہے کو نکہ اسکے عمل میں قسور ہے اور غیر کواس پر ولایت ماصل ہے۔ تو خالص نافع امور میں بالغین کے ساتھ کمتی ہے فج ہورامور ضامہ میں اطفال کے ساتھ کمتی ہے۔اور وہ امور جو دائر بین النافع والضار ہوں ان میں اگر ولی کی طرف ہے اون نہ ہوتو اطفال 

# كتاب المُؤادَعَة)

برکاب مزارمت کے میان می ہے۔

"مزادهت" ماخوذ ب" زرع" (تمعنى بونا من الزالا) سي اورشريعت من عَلَمَ لَـ عَلَى الزُّوع بهَعُض النَّحادِج" (يعنُ يدادارك بعض حصد ركيتي كرنے كا مقدكرنے ) كوكتے إلى مزراحت كوفاير وادرى الله بحى كتے إلى اسكت اب العداد عت ا الل كرماته مناسبت يه ب كه مزار ح اور ماذون من سه برايك ملك فيرهن كام كرنے والا ب\_

## (1) قَالَ اَبُوُ حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله ٱلْمُزَارَعَةُ بِالثَّلَبُ بَاطِلَةٌ وقالاجَائِزَةٌ \_

موجعه: -امام ابوصفيف رحمه الله كزويك مكث برموارعت باطل ب اورصاحين رحمها الله كزويك جائز ب-

منشوج: - (۱) امام ابوطنیفه دحمدالله کزد یک مکث وراح یا کم دبیش پرمزارعت باطل بن آلان النبی صّلی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَهی عَنُ الْمُخَابَوَةِ ﴿ وَهِیَ الْمُؤَادَعَةُ ﴾ ''یعنی تغیر سلی الله علیه وسلم نے نما بره سے نع فرمایا ہے۔ اور مخارصت کو کہتے ہیں۔ نیز ایک وجافسادیہ میں کرمزارعت میں اُجرت مجبول یا بالکل معدوم ہوتی ہے۔

صاهبین رحمما اللہ کے نزویک مزارعت ممٹ در بع وغیرہ پر جائز ہے کیونکہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر بنتح کیا تو وہاں کے بہودکوان کی زمین پر برقر ارد کھااور یہ طے فر مایا کہ جو ہیداوار ہوا سکا نصف مسلمانوں کو دیا کریں تو اگر مزارعت جائز نہ ہوتی تو پیغیر مسلی اللہ علیہ دسلم کیوں اسکوا عشیار فرماتے۔

نیز مزارعت توعقدِ شرکت بین المال والعمل ہے تو جس طرح مضار بت جائز ہے کہ اس میں بھی ایک کا مال دوسرے کا عمل ہوتا ہے تو ایسا بی سزارعت بھی جائز ہونا چاہئے فتو کی صاحبین رحمہما القد کے قول پر ہے اسلئے امام قد دری رحمہ اللہ نے آنے والے مسائل ان کے مسلک پرمتفرع کئے ہیں۔

(٢)وَحِيَ عِنْلَعْمَا عَلَى اَرُبَعَةِ اَوُجُهِ إِذَا كَالَتِ الْإِرْضُ وَالْبَلُوُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقُرُ لِوَاحِدِجازَتِ الْمُوَادَعَةُ وَإِنْ كانَتِ الْآرُصُ لِوَاحِدٍوالْقَمَلُ وَالْبَقَرُ لَآخَرَ جَازَتِ الْمُوَارَعَتُوإِنْ كَانَتِ الْآرُصُ وَالْبَقُرُ لِوَاحِدٍ جَازَتُ وإِنْ كَانَتِ الْآرُصُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَلُوُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ فَهِى بَاطِلةً

توجعه: ماحین رقبماالله کزد کی مزارعت کی چارصورتی ہیں، اگرزشن اور نگا کی طرف سے ہواور نکل اور کام دوسرے کی طرف سے ہواور نکل اور کام دوسرے کی طرف سے ہوتو یہ بھی جائز ہے، اور اگرزشن اور نگا ہوا ور محل ہوا ور محل دوسرے کی ہوتو یہ بھی جائز ہے، اور اگرزشن اور نگل ایک کی ہوا ور نگا اور محل دوسرے کی ہوتو یہ باطل ہے۔
معتقد میں ہے: ۔ (۲) صاحبین رحم ما اللہ کے نزدیک موادعت کی جارمور تھی ہیں جن میں سے تعن جائز اور ایک باطل ہے۔

انسور ایز مین اور جائی کی طرف ہے ہو بیل اور کام دوسرے کی طرف ہے، یہ صورت جائزے کونکداس صورت بیل استہدر میں اور جائزے کونکداس صورت بیل صاحب زمین متاجر ہے عامل کو بعض پیداوار کے موش اجارہ پرلیا ہے اور بیل اچرے عمل کے تالی ہے کونکہ لک کا آلہ ہے اور بیا کیا مورت ہے جسے متاجر درزی کواجرر کھے تاکہ واجارہ پرائی سوئی ہے متاجر کے کیڑے کی لے لاایہ جائزے۔

افسمبی ۹ ۔ زیمن ایک مواور کام، تل اور نے دوسرے کی طرف سے مولو یکی جائز ہے کو کداس کا حاصل ہے کہ عالی مادب دیمن مادب دیمن کی دیمن کرایے پر لے رہا ہے جو کہ جائز ہے۔ اضعبو ۴۔ اگر ذیمن ، نے اور تیل ایک کی مواور کل دوسرے کی موقویہ می جائز ہے کہ تکرا سکا حاصل ہے ہے کہ ما حب زیمن نے کام کرنے والے وصاحب زیمن عی کے آلات سے کام کرنے کیلئے اچر دکھا ہے ویالیا ے جے متاجر درزی کواجرر کھتا کہ متاجر ہی کے سولی سے متاجر کے کپڑے کی لہدایہ جائز ہے۔

افسیب یا ۔زیمن اور بیل ایک کے ہوں کام اور جج دوسرے کی طرف سے ہوظا ہر الروایت کے مطابق میصورت باطل ہے کے مطابق میصورت باطل ہے کیونکہ اس صورت میں عائل نے زمین اور بیلوں کوکرار پر لریا ہے اور اُجرت پیدا وار کا کچھے حصد مقرر کیا ہے جبکہ بیلوں کو بعض پیدا وار کے بیدا وار کا کچھے حصد مقرر کیا ہے جبکہ بیلوں کو بعض پیدا وار کے بیدا وار کا کچھے حصد مقرر کیا ہے جبکہ بیلوں کو بعض پیدا وار کے بیدا وار کے بیدا وار کے بیدا وار کیا ہے جبکہ بیلوں کو بعض پیدا وار کا کچھے حصد مقرر کیا ہے جبکہ بیلوں کو بعض پیدا وار کے بیدا وار کے بیدا وار کیا ہے بیدا وار کیا ہے بیدا وار کے بیدا وار کے بیدا وار کیا ہے بیدا وار کیا ہے بیدا وار کیا ہے بیدا وار کے بیدا وار کیا ہے بیدا ہے بیدا وار کیا ہے بیدا وار کیا ہے بیدا وار کیا ہے بیدا وار کیا ہے بیدا ہوں کو بیدا ہوں کو بیدا ہوں کے بیدا وار کیا ہے بیدا ہوں کو بیدا ہوں کو بیدا ہوں کو بیدا ہوں کو بیدا ہوں کی بیدا ہوں کے بیدا ہوں کے بیدا ہوں کے بیدا ہوں کی بیدا ہوں کیا ہے بیدا ہوں کی بیدا ہوں کیا ہوں کی بیدا ہوں کی بیدا ہوں کی بیدا ہوں کی بیدا ہوں کے بیدا ہوں کی بیدا ہوں کیا ہوں کی بیدا ہوں کی

(٣)وَلاتَصِعُ الْمُزَارَعَةُ إِلَّا عَلَى مُدَّةٍ مَعُلُومَةٍ (٤)واَنُ يَكُونَ النَحارِجُ بَيُنَهُمَا مُشَاعًا (٥) فَإِنْ شَرَطَا لِآحَدِهِمَا فُفُزَانًا مُ الْمَاذِيَانَاتِ وَالسُّوَاقِيُ- مُسَمَّاةً فَهِي بَاطِلَةً (٦)وَ كَذَالِكَ إِذَا شَرَطَا ما عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالسُّوَاقِيُ-

تو جهد: ۔ اور مزارعت میچ نبیں محربہ کد مت معلوم ہواور یہ کہ زمین کی پیدوار میں مزارع اور رب الارض کے درمیان اشتر اک بطریق شیوع ہوپس اگر کسی ایک کیلئے کچے معلوم قفیروں کی شرط کر لی تو بیر زارعت باطل ہے اس طرح اگروہ پیدادار جونالیوں کے آس پاس ہوگ میں کسی ایک کیلئے کے معلوم قفیر کسی ایک کے لئے شرط کر لی (تو مزارعت کی بیصورت باطل ہے)۔

تشوج : (۱۹) محت مزارعت کیلئے شرط یہ کردت معلوم ہو کیونکہ دت کا جہول ہونا اختلاف کا سب بنآ ہے مثلاً صاب زمین اپنی زمین کوجلد کی فارغ کرنے کا مطالبہ کریگا اور مزارع زیادہ دت تک فصل کوزمین پر برقر ارد کھنے کا نقاضا کریگا۔ (۱۹) اور محت مزادعت کیلئے یہ می شرط ہے کہ حاصلات وزمین میں مزارع اور رب الارض کے درمیان اشتر اک بطر بق شیوع ہو کیونکہ مزارعت انجان مثرکت ہے۔ (۵) پس اگر مشاعا شرط نہ کی بلکہ کی ایک کیلئے پھی معلوم پیدا وار مثلاً دس تفیر وں کی شرط کر کی تو یہ مزارعت باطل ہے کوئکہ اس سے شرکت منقطع ہوجائے گئی اسلئے کہ ہوسکتا ہے کہ زمین کی کل پیدا وار مثلاً وس تفیر ہوں تو دوسرے کیلئے بکھند بچنے کی وجب مشرکت منقطع ہوجائے گئی اسلئے کہ ہوسکتا ہے کہ زمین کی کل پیدا وار وی کس ایک کی ایک کے لئے شرط کر کی تو مزارعت کی یہ صورت مراحت کی یہ صورت کی ایک کے لئے شرط کر کی تو مزارعت کی یہ صورت کی ایک کے لئے شرط کر کی انقطاع شرکت کا امکان ہے۔ 'ما ذیا نات ''اور' میو افی ''ان نا لیوں کو کہتے ہیں ج

(٧) وَإِذَا صَحْةِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ بَينَهُمَا عَلَى الشَّرُطِ (٨) وَإِنْ لَم تُخْرِج الْآرُصُ شَيْنًا فَلا ضَى لِلْعَامِلِ
(٩) وإذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَلْرِ فَإِنْ كَانَ الْبَلْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْآرُضِ فَلِلْعَامِلِ اَجُرُ مِثْلِهِ لا بُزَالُ عَلَى مِلْلَا لَه الله لَه اَجُرُ مِثْلِه بَالِقًا مَا بَلَعُ (٠٠) وإنْ كَانَ الْبَلُرُ مِنْ قِبَلِ عَلَى مِلْلَا لَه مَا مُرْمِئُهِ الله لَه الله لَه اَجُرُ مِثْلِه بَالِقًا مَا بَلَعُ (١٠) وإنْ كَانَ الْبَلُرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلُ فَلِصَاحِبِ الْآرُصُ اَجُرُ مِثْلِها .

قوجهدندادر جب مزار مت مح موجائے توجو پیداداران دونوں کے درمیان شرط کے مطابق ہوگی اور اگرز مین کوئی چیز پیدائے کرے فو عال کو پھوٹیس ملیگا اور اگر مزار مت فاسد ہوجائے تو ساری پیدادار اسکو ملے گی جس کا نیج تھا پھرا کر نیج زمین والے کی طرف ہوتو عال کیلئے اسکے شل کی آجرت ہے گریے آجرت شل عائل کیلئے شرط کی ٹی پیدادار کی مقدار سے زائد نہیں ہوگی جبکہ امام محدر حمدالشنے Section of the sectio

المتعلق المسلم المسلم

(۱) اگر مزارعت فاسد ہوجائے تو ساری پیداداراسکو لیے گی جس کانی تھااسلئے کہ یہ پیداداراسکی ملک (جن) کی نماء (بڑھوتری ) ہے۔ درسرے کو اُجرت مثل طبے گی۔ پھراگر جن والے کی طرف ہے ہوتو عامل کیلئے اسکے شل کی اُجرت ہے گریہ اُجرت مثل اس مقدار پرزائد نمیں ہوگی جو ہوقت عقد عامل کیلئے شرط کی گئی ہو مثلاً عامل کیلئے نصف پیدادار شرط کر لی تھی تو اب یہ اُجرت شل نصف پیدادار ہے زیدہ فیرسی کیونکہ دو اپنا حق ساقط کرنے پرخودراضی ہو چکا ہے درنہ وہ پیدادار کی کم مقدار پرامادہ نہوتا ہے تین رحبما اللہ کا مسلک ہے (ادر بی تول رائج ہے )۔ جبکہ امام محدر مراللہ کے نزدیک عامل کیلئے اُجرت مثل ہے خواہ شرط کی مقدارے کم ہویازیادہ۔

ر ۱۰) اگر بیج عال کی طرف ہے ہوتو صاحب زمین کو اس کی ڈمین کی اُجرت مثل ملے گی کیونکہ عالی نے مقد فاسد کی دجہ ہے اس کی زمین کے منافع حاصل کیا ہے لہذا عامل پر منافع زمین کی قیت اوا کرنا لازم ہے۔ اس میں بھی شیخیین رقبما اللہ اورامام محمد رحمہ اللہ کے درمیان سابقہ صورت کی طرح اختلاف ہے۔

(١١) وَإِذَا عَقَدِ تِ الْعُزَارَعَةَ فَامُسَنَعَ صَاحِبُ الْبَلْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَم يُجْبَرُ عَلَيْهِ (١٢) وإِنُ اِمُسَعَ الَّذِى لَيُسَ مِنُ قِبَلِهِ الْبَلُوبِاجُبَرَه الْحَاكِمُ علَى الْعَمَلِ (١٣) وإذَا ماتَ آحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ

موجهد: راورا گرعقد مزارعت كرليا بحرج والا كام كرنے سے ذك كيا تواسكومعا لمد مزارعت بورا كرنے پر مجوز نيس كيا جائيگا اورا كر معاقد بن من سے معالمہ بورا كرنے سے وورك كيا جس كا بي نيس تھا تو جا كم اسكوكام كرنے پر مجور كريگا اورا كر متعاقد بن من سے كوئى اكب مرجائے عقد مزارعت باطل ہوجائيگا۔

تعشیس بیج :۔(۱۹) گرشروط صحت کے مطابق مزارعت کا معالمہ متعاقدین کے درمیان طے ہوگیا تواب نے والانے ڈالنے ہے پہلے کا م کرنے ہے ڈک ممیا تو اسکومعالمہ مزارعت پورا کرنے ہم مجبور نہیں کہا جائے گا کیونکہ بغیرا سکے نقصان کے یہ معالمہ پورانہیں ہوسکا اسلئے کہ یہ ابنا نئی زمن میں ہلاک کردیگا تب پرعقد بورا ہو جائے گا جس میں فی الحال اسکا نقصان ہے۔

(۱۴) اگر متعاقدین بی ہے معالمہ پر اکرنے ہے وہ رک کیا جس کا نیج نہیں تو عاکم اسکومعاملہ پر اکرنے پرمجور کر نگا اسکے کے مقد پر اکرنے ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا عذر پیش آیا جس کے مقد پر اکرنے ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا عذر پیش آیا جس کے مقد پر اکرنے ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا عذر پیش آیا جس سے اجارہ تنج ہوجاتا ہے تو اس سے مزارعت بھی ننج کر دی جائیگل (۱۳) اگر متعاقدین بھی سے کوئی ایک مرجائے تو اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے مقد مزارعت بھی ننج کر دی جائیگل (۱۳) اگر متعاقدین بھی سے کوئی ایک مرجائے تو اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے مقد مزارعت کو ماطل تر اردیا جائے ہے۔

ا على الْمُوَادِ اللَّهُ مُلَادُ مُ لَكُرُكُ كَانَ عَلَى الْمُوَادِعِ الْجُرُ مِثْلِ نَصِيْبِهِ مِنَ الْاَرْضِ إِلَى اَنُ يُسْتَعُصدُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَى الزَّرُعِ عَلَيْهِمَا عَلَى مِقْدَادِ حُقُولِهِمَا - (10) والتَّلَقَةُ عَلَى الزَّرُعِ عَلَيْهِمَا عَلَى مِقْدَادِ حُقُولِهِمَا -

میں جمعہ:۔اورا کرندے مزارعت فتم ہوگئ کر کھیں اب تک بکی ہے تو کھیں گئے تک کی مت کا عال اپنے حصہ کے بقدرز مین کی اُجرت مثل اوا کر بگا اور کھیتی برخرچہ متعاقدین بران کے حقوق کے مطابق ہوگا۔

منطور ہے:۔(۱۶) اگر مدت مزارعت فتم ہو می مرکی مرکیتی اب تک کی ہے (مثلًا ایک مہید کیتی کینے اور کفنے تک باتی ہے) تو عال اپ حدر کے معقدر زمین کی ایک مہینے کی اُجرت مثل اوا کر رہا کیونکہ اس میں مبقدر الامکان جائین کی رعایت ہے۔(10) لیکن چونکہ اب عقد حرار مت فتم ہوچکا اور کیمیتی دونوں کامشترک ہے لہذا اسکے بعد ہرا یک بقدر دھے خرج اور کام کا ذمہ دار ہوگا۔

(١٦) أَجُرَةُ الْحَصَادِ وَاللَّهَاسِ وَالرِّلَاعِ وَالتَّلُولِةِ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ (١٧) فَإِنْ شَرَطَاه فِي الْمُزَادَعَةِ على الْعَامِلِ فَسَدَتْ.

**قو جعه**: یکیتی کاشنے مگاہنے اکمٹی کرنے اورغلّہ صاف کرنے کی اُجرت دونوں پر بفقد ی<sup>د حص</sup>ه وگی اوراگر (بوقت عقد ) ندکورہ بالاخرہے صرف عامل کے ذہر نگا دیئے تو بیعقد فاسد ہے۔

منت رمیع :۔ (۱۶) جب بھتی کی کر کھل ہوجائے خواہ دت پوری ہوئی ہو یا نیس تو اسکے بعد کیتی کاشنے ، گاہنے ، اکھٹی کرنے اور غلہ ماف کرنے کی انتظام کی انتظام کی گئے ہوئی ہو یا نیس تو اسکے بعد کیتی کی انتظام کی گئے گئے ہوگیا مساف کرنے کی اُجرت دولوں پر بعد اور میں بہتر کہ ہوگیا ہوئی کے درمیان مشترک ہوگیا تو خوب کی اور مال متعاقد بن کے درمیان مشترک ہوگیا ہے۔ ایک شرط ہے جس کا حقد مقتلی فائد ہے کیونکہ بیا کی سرا کے خوب کا حقد مقتلی نواز میں اور متعاقد بن میں سے ایک ( لیتن صاحب زمن ) کا فائدہ بھی ہے۔

#### كتابُ الْمُسَافَات

یہ کتاب سما قات کے بیان میں ہے۔

"مساقات" باخوذے "مسقی" ہے بمعنی سراب کرنا۔ شرعادہ عقدے کہا کیے فیض اپناہاغ دوسرے کواس لئے دیدے تا کہ دہ اسکی اصلاح اورد کچے بھال کرے اور حال کو پیداوار میں ہے معلوم مصددے۔ اہل مدیند مساقات کومعاملہ کہتے ہیں۔

"مساقیات" کی مزادعت" کے ماتھ مناسبت طاہر ہے۔ تھم اور شرا نظیمی بھی مزارعت کی طرح ہے۔ نیزاس میں بھی المام اللہ المام الله صنیف دهمالشاور صاحبین رحم مالشد کا وقل اختلاف ہے جو مزارعت میں گذر گیا۔ لؤئی اس میں بھی صاحبین رحم مالشد کے قول پر ہے المام قدور کی رحمیالشد کی درج ذیل ممارت میں بھی بیان ہے فرماتے ہیں۔

(٩) كَالَ ٱبُوُ حَنِهُفَةَ رَحِمَه اللّه ٱلْمُسَاقَاةُ بِجُزُءٍ مِنَ النَّمَرَةِ بَاطِلَةٌ وقالا جَالِز ةَاِذَا ذَكَرَ مُلَةً وسَسَيًا جُزُءً مِنَ النَّمَرَةِ مُشَاعًا\_ توجمه دامام ابوطیفدر حمدالله فرمات بین کر کال کردهدم قرر کر کسا قات باطل ہادر صاحبین رقم ساالله فرمات بین جائز ہے جبکہ در معین فرکر دیں اور کھل کا حصد بطریق مشاع معین کردے۔

من سوج :-(۱) اس عبارت بی امام قد دری دحمد الله نے صاحبین رجمها الله کے ذہب کے مطابق محت مساقات کی وہ شرطیں بیان کی جی ۔ پہلی شرط بیہ کے کسما قات کیلئے عدت معلومہ ذکر کی جائے اور بیشرط قیا ک ہے کہ اَمَو اِلْمُوَارُ عَدِ دَلِینَ اِسْتُحسان بیہ ہے کہ اگر اُسْر طربیہ کے کسما قات کیلئے عدت معلومہ ذکر نہ کی تب بھی جائز ہے کیونکہ پھلول کے پہنے کا معروف وقت ہوتا ہے۔ اور عدت بیان نہ کرنے کی صورت میں معقدان پھلول پر واقع ہوگا جو پہلے پیدا ہول۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ پھلول کا کوئی جز ومشاعاً مقرد کیا جائے ورنہ تو شرکت تحقق نہ ہوگا کہ عمل عقدان پھلول پر واقع ہوگا جو پہلے پیدا ہول۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ پھلول کا کوئی جز ومشاعاً مقرد کیا جائے ورنہ تو شرکت تحقق نہ ہوگا کہ عمل عقدان کھلول کی گھا کہ تو میں الْنُمُوَّا وَ عَدِلُ

(٢)وَتَجُوُزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخُلِ وَالشَّجَرِ وَالْكَرَمِ وَالرَّطَابِ وَاُصُولِ الْبَاذِئْجَانِ (٣)فَإِنْ دَفَعَ نَخَلَافِيُهِ ثَمَرةٌ مُسَاقَاةً وَالثَّمَرَةُتُونِهُ بِالْعَمَل جازَ (٤)وإنُ كانَتُ قَلَ إِنْتَهَتُ لَمُ يَجُزُ..

قوجمہ:۔اورمسا قات جائز ہے مجوراوردیگرورخوں بی اورانگور میں اور بنر ہوں میں اور بنگلن کے پودوں میں اورا گرصاحب باٹے نے عال کومجور کا باخ مساقات پر دیا جس میں (کچے) کھل گھے ہوئے تنے جوعال کی محنت سے اور بڑھ سکتے ہیں تو جائز ہے اورا گر پھل پک کے ہوں تو جائز نہیں۔

قشسویے :۔(۲)مساقات جائز ہے مجوراور دیگر درختوں عی اورا مگور عی اور بیٹر بیوں عی اور بیٹکن کے بع دوں عی کیونک مساقات کا جواز حاجت دخرورت کی وجہ سے ہے اور حاجت نہ کور وبالاسب چیزوں عیں ہے۔

(٣) اگرصاحب باغ نے عامل کو مجود کا باغ مساقات پردیا جس می کے چل گے ہوئے تے جوعال کی محت سے اور یوٹھ سے ہوں تو مساقات کی بیصل تھے ہوں تال کی محت سے اور یوٹھ سے ہوں تو مساقات کی بیصورت جا ترب ہوں ہوں تو مساقات کی بیصورت جا تربیس کے تکہ عال اپنے مل کی جد ہے تھے ہوں تال کی محت سے تو ہوں تو اس کے مل کو کوئی دخل تیس رہا۔

مورت جا تربیس کے تکہ عال اپنے مل کی جد ہے تھے ہوتا ہے جب پھل پک چکا ہے تو اس کے مل کوکوئی دخل تیس رہا۔

(۵) وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاةُ فَلِلْعَامِلِ آجُو مُعْلِيهِ (٦) وَ تَعْطَلُ الْمُسَاقَاتُ بِالْمُونِ (٣) وَ تُعْلَلُ الْمُسَاقَاتُ بِالْمُونِ (٣) وَ تُعْلَدُ الْمُسَاقَاتُ اللّٰهُ اللّ

قوجمد: اورا گرکسی وجہ سے سما قات فاسد ہو جائے تو مائل کو اُجرت شل ملے گی اور (احدالتعاقدین کی) موت ہے بھی مساقات باطل ہوتی ہے اور مذروں نتج ہو جاتی ہے جس طرح کدا جار و نتج ہو جاتا ہے۔ .

تنشسریسی: -(۵)اکر کس دوبہ سے مساقات فاسد ہو جائے تو عالی کو اُجرت شکل ملے گی کیونکہ مساقات فاسدہ ،اجارہ فاسدہ ہے توجیے اجارہ فاسدہ میں اجر کو اُجرت مثل لمتی ہے تو مساقات میں بھی اُجرت مثل ملے گی۔(٦) احدالتعاقدین کی موت سے بھی مساقات باطل ہوتی ہے کیونکہ یہ اجارہ کے معنی ممی ہے۔ التشريح الوافي (۲۸۲) في حل مختصر القدوري

(۷) جن عذروں کی بناء پرا مبارہ نٹنخ ہوجاتا ہے ان عذروں کی وجہ سے مساقات بھی نٹنخ ہوجاتی ہے مثلاً عالی چور ہے پھل کیئے سے پہلے وہ چوری کر دیگا تو اس میں صاحب زمین کا ایسا نقصان ہے جس کا اس نے التزام نہیں کیا ہے لہذاوہ مساقات کو نٹخ کرسکتا ہے۔ نمّتِ البُیوُ نُح فَلِلْهِ الْحَمْدُ

(کٹابُ النگاح

يركاب احكام فكال كربيان من ب-

"نسکاح" لغت میں ولی سے عبارت ہے اور ترق کو مجاز اُنکاح کہتے ہیں کیونکہ ترق وطی کا سبب ہے بعض کہتے ہیں کہ نکاح وطی اور ترق حی ششترک ہے۔ اور اصطلاح میں 'عَفُدٌ وُضِعَ لِنَمُلِیْکِ منافِعِ الْبُضُعِ" بینی منافع بضع کی تملیک کیلئے وضع شدہ عقد کونکاح کہتے ہیں۔ ساقات کے ساتھ مناسبت سے کہ مساقات ونکاح میں سے ہرایک میں مطلوب تمرہ ہوتا ہے۔

تکاح عندالتو قان ( اَیُ شهد اُلاشیدا فِ اِلی النّسَاءِ ) واجب ہادراگرزنا کا یقین ہولینی بغیرنکاح کے زنا ہے بخاتمکن نہ ہوتو فرض ہے۔ بعض حصرات کے زویک فرض کفایہ ہے اور حالب اعتدال میں ( جبکہ مہر ، نفقہ اور وطی پر قدرت رکھتا ہو) سنت مؤکدہ ہے۔ بہر حال فرض ہوفرض کفایہ ہووا جب ہویا سنت بفل عبادت کے ساتھ مشغول ہونے سے افضل ہے۔

الحكهة : اعلم ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان ليعمر هذه الارض التى خلق كل ما فيها له بدليل قوله تعالى ﴿خلق لكم ما في الارض جميعا ﴾ اذا عرفت هذا عرفت ان بقاء الارض عامرة يستلزم وجود الانسان حتى تنتهى مدة الدنيا وهذا يستلزم التناسل وحفظ النوع الانساني حتى لا يكون خلق الارض وما فيها عبا فنتج من هذا ان عمار الكون متوقف على وجود الانسان ووجوده متوقف على

وجود النكاحـ( حكمة التشريع)

(١) اَلنَكَاحُ يَنْعَقِدُ بِٱلْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفُظَيْنِ يُعَبُّرُ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِي

موجهد: نکاح ایجاب اور تول سے منعقد ہوتا ہے جبکہ ایسے دولفظوں سے ہوجن سے زمانہ ماضی کوتبیر (بیان) کیا جائے۔ مشعوبیع: ۔ (۱) نکاح ایجاب اور تبول سے منعقد ہوتا ہے جبکہ ایسے دولفظوں سے ہوجن سے زمانہ ماضی کوتبیر (بیان) کیا جائے ،محرسوال یہ ہے کہ نکاح تو از تبیل انشاء ہے تو اسکومینے ماضی سے کسے تبیر کیا جاسکتا ہے؟

جسواب: الغت ش ایبالفظ موجود بین جومراحنا انشاه یعنی حدوث امرنی الحال پر دلالت کرے کیونکہ ماضی تو گذشتہ پر دلالت کرتا ہے اور مضارع جس طرح کہ حال پر دلالت کرتا ہے اس طرح استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے لہذا حال پر اسکی دلالت مرت نہ ہوگ تو صیفہ ماضی اگر چدا خبار کیلئے وضع کیا گیا ہے مگر ضرورت نکاح کو ہورا کرنے کیلئے شرعا انشاء کے معنی عمل تق کیا گیا ہے۔ منت رہے:۔(٦) اگرمسلمان مرد نے ذی مورت کے ساتھ نکاح کرلیا اور گواہ دوذی مرد ہوئے تو سے بخین رخمہما اللہ کے نز دیک جائزے معنی نکاح منعقد ہوجائیگا لیکن اگرمسلمان مرد نے کی وجہ سے نکاح کا انکار کیا تو ذمیوں کی گواہی سے نکاح ٹابت نہیں ہوسکیا۔اورا ہام می رحمہ اللہ کے نزدیک ذمیوں کی گواہی ہے مسلمان کا نکاح منعقذ نہیں ہوتا (شیخین کا تول راجے ہے)۔

قو جعهد: اورآ دی کے لئے طال نیس پر کہا تی ہاں سے نکاح کر اور نہا تی وادی سے مردوں کی طرف سے ہو یا مورتوں کی طرف
سے اور نہا تی بیٹی سے اور نہا تی ہواؤر نہا تی بہن سے اور نہا تی بھانجیں سے اور نہا تی ہو بھی سے اور نہا تی اس بھی کی ہواؤر نہا تی بہن سے اور نہا تی بھانجیں سے اور نہا تی اس بیوی کی لڑک سے جس فالہ سے اور نہا تی اس بیوی کی لڑک سے جس سے وہ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہوا ور نہا تی اس بیوی کی لڑک سے جس سے وہ دخول کر چکا ہے خواہ وہ ولڑکی اس کی پرورش میں ہوا یا کی اور کی پرورش میں ہوا ور نہا ہے وار دول کی بیوی سے اور نہا تی بار سے اور نہ رضا تی بار سے اور نہ رضا تی بہنوں کو نکاح کے ذریعے نگنہ نہیں ہے اور نہ اس کی بیوی کے اور نہ تح کر ہے وار ت اور اس کی بھی پھی کو یا خالہ کو اور نہ اس کی بھانچی کو اور نہ اس کی بھی کی کو اور نہ اس کی بھی کی کو اور نہ اس کی وہ کور تو اور کی ہو تھی کی کو اور نہ اس کی کہنے کی کو اور نہ اس کی کو کی مضا کہ تہیں ۔

کے پہلے خاوند کی لڑکی کو جمع کرنے میں کوئی مضا کہ تہیں ۔

قتشسسویسی: یهان سے امام قد دری دحمہ اللہ محر مات کو بیان فر ماتے ہیں اسہاب حرمت کو (۹) ہیں قر ابت ،مصاہر ۃ ،رضاعت ،خل ا انحر مات ، تقدیم الحرق علی الامۃ ، قیام حق اللیم من لکاح ادعد ۃ ،شرک ، ملک بیمین ،طلقات ثلاث ۔

محرمات کل چودہ ہیں سات بسی ہیں اور سات سی ہیں سب کوامام قد وری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ (۷) مرد کا اپنی مال اول اول کی مال ، نانی ، نانی کی مال وَانْ عَلَوْنَ کے ساتھ دکاح جا تزمیس اس طرح مرد پراپی بٹی ، بٹی کی بٹی اور بیٹے کی بٹی و اِنْ سفلن سوام جیں لِسفَوْلِه تَعالَی ﴿ حُرِّمَتُ عَلَیْکُمُ اُمْهَا تُکُمُ وَبَنَاتُکُمُ النّ کی ( یعن حرام کی کئی تم پرتہاری اکی اور تہاری بٹیاں ) چونکہ افت میں انتظام اسل کواور ہنت فرع کو کہتے ہیں ہی اس آت سے جوات اور ہنات الاین اور ہنات العدے سب کی حرمت نابت ہوتی ہے۔



(۸) ای افرح مرد پرائی بین (خواه گل بو یا صرف باپ شریک بو یا صرف بان شریک بو) اور بین کی بینو کارک ساته اکار کردام کے اللہ اللہ کار مرد پرائی بینو کار کے ساتھ اکار کردام کے گئیں تم پرتہاری بینس .....اور بہانجیاں)۔

(۹) ای طرح مرد پراپی پھوپھی اور خالہ (الآب و اُمَّ اَوُ اِلاَحدِهِمَا) کے ساتھ نکاح کرناحرام ہے لقو له تعالیٰ ﴿وَعَنْ عَنْ عُمْمُ اَوْ عَنْ عَنْ کَسَاتِهِ نَکَاحِ کَرَاحُوام ہے لقو له وَعَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَالَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۰) ای طرح الی بیوی کی مال کے ساتھ نکاح کرنا جرام ہے برابرہے کہ بیوی کے ساتھ محبت ہی کرچکا ہے یا صرف عقیر نکاح ہوا ہے محبت نیس کی ہے لیقو له تعالمی ﴿ وَأَمْهَاتُ لِسَائِكُمُ ﴾ (این جرام کی گئی تم پرتہاری بوای ل کا ئیں )۔ ای طرح الی بیوں کی بٹی کے ساتھ نکاح کرنا جرام بیوں کی بٹی کے ساتھ نکاح کرنا جرام بیوں کی بٹی کے ساتھ نکاح کرنا جرام نئیں ہوتا لے فواد کا فواد کہ خواد کہ موقو کہ ہوتا ہے ہوتا کہ ہوتا ہے ہوتا کہ ہوتا ہے ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا ہے ہوتا کہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے ہو

(۱۹) ای طرح مرد پراین باپ دادا کی بوی کے ساتھ نکاح کرنا ترام ہے خواہ باپ دادانے وخول کیا ہویانہ لقو لمہ تعالیٰ ﴿وَلاَتُنْ بِحَدُواْ مَالَكُحَ آبَاوُ كُمْ ﴾ (بین شاکاح کروان عورتوں کے ساتھ بن کے ساتھ تمارے آباء نے نکاح کیا ہو)۔ ای طرح این بیٹے اور پر تے کی بیوی کے ساتھ نکاح ترام ہے لقو لمہ تعالیٰ ﴿وَ حَلامِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّلِیْنَ مِنْ اَصْلابِکُمُ ﴾ (بین آبرام کی این بیٹی کے ساتھ نکاح کرا ہے ہیں)۔ اس آیت مباد کہ میں اصلاب کی قید حمیٰ کے اعتباد کو ساتھ کرنے کے لئے ایک ترام کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جا کڑے۔

اور جمان کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جا کڑے۔

الفلز: اني رجل له امرأتان ارضعت احداهما صبياحرمت الاخوى عليه وحلها؟

الله كان ذوج المند الصغير احة فاعد قد المساوت نفسها فتروجت بآخروله زوجة فلوضعت المسى الملى كان ذوج المند وجل زوج المند المصغير احة فاعد قدت فاعدارت نفسها فتروجت بآخروله زوجة فلوضعت المسي المنداء والنظائل المرتبط حرمت ضرتها على زوجها الانه صار ابنه من الرضاع فصلو متزوجا حليلة ابنه فلا يجوز والاشهاه والنظائل المن المن المراكب على من المرتبط من المرتبط من المرتبط من المرتبط من المرتبط من المرتبط عما يمنوه من المرتبط عما يمنوه من المرتبط عما يمنوه من النسب "ولين حرام بوتى برجد وضاحت كرجورام المرتبط المناسب ا

(۱۴) ای طرح مرد پردونسی بارضای بهنوں کو پرائے وطی جمع کرنا حرام ہے ایاں کردولوں کے ساتھ تکاح کرلے یا ایک کے

التشريب الوافسي (۵۸) (۵۸) القاون مل مختصر القاون

ساتھ نکاح کر لے اور دور کی لوغ کی ہوخرید لے یادونوں لوغ یاں ہوں کو لَ اکوخرید لے لسف و لسد تعدالی ﴿ وَ أَنْ تَسَجُسَمُ هُوٰ اَنْهِ اللّهُ عُنَا اَنْهُ عُنَا اَنْهُ عَلَيْهُ وَ اِللّهُ عَلَيْهِ اِللّهُ عَلَيْهِ اِللّهُ عَلَيْهِ وَسِلْم اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلْم الان بِحَدُ الْمَوْ اَوْ عَلَى عَدَيْهُ اَوْ خَالَتِهَا والاعلى اِبْنَدِ أَخِيْهَا والاعلى اِبْنَدِ أَخْتِهَا" (العَلَى اللهُ اللهُ عليه وسلم الان بحد المَا الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

(ع) ا) بلکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہرائی دو تورتوں کو نکاح بیں جمع کرناحرام ہے کہ جن بیں سے کسی ایک کواگرم دفرض کرایا ہا۔ تو اس کیلئے دوسری طلال نہ ہو جیسے تورت اپنی بچو بھی یا خالہ دغیرہ کے ساتھ۔ (10) یہی وجہ ہے کہ قورت اورا سکے سابقہ خاوند کی از کی اور کرنا جائز ہے کیونکہ اگر اس تورت کومر دفرض کیا جائے تو اس پراس کے شوہر کی بیٹی حرام نہیں کیونکہ وہ اس جورت کی نسبت اجنی فخض کی بخ ہے بال اگر اس اگر کی کومر دفرض کیا جائے تو اس پر بیٹورت امر اُق الل بہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

(١٦)وَمَنُ زَني بِإِمْرَاةٍ حَرُمَتُ عَلَيْهِ أُمَّهَا وَإِبُنَّهَا

موجمہ:۔اوراگر کی نے کئی عورت کے ساتھ زنیٰ کیا تو اس فض پراس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوگی۔ مشروج :۔(۱۶)اگر کی فض نے کئی عورت کے ساتھ زنیٰ کیا تو اس فض پراس عورت کی ماں اور بیٹی اور عورت پراس مرد کاباپ اور بیٹ حرام ہو تکے ماں اور بیٹی، باپ اور بیٹے سے مراواصول اور فروع ہیں۔

(٧٧)وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَه طَلاقًا بَائِناً لَمُ يَجُزُ لَه أَنُ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حتَى تَنْقَضِىَ عِلْتُهَا.

قو جعه : ۔ اور اگر کی نے اپنی ہوی کوطلاق بائن دی تو اسکی بہن کے ساتھ اس شخص کا لکاح کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ اس کی عدت گذر جائے۔

تنشوجے: ﴿ ١ ) اگر کی نے اپنی بیوی کوطلاق بائن دل تو جب تک کداسکی عدت (عدت عورت کے طلاق یاشو ہر کی وفات پرسوگ کے زمانے کو کہتے جیں ) نے گذر مبائے اسکی بہن کے ساتھ اس فحض کا نکاح کرنا جائز نہیں بلکہ ہراس عورت کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں جس کو مطلقہ کے ساتھ جمع کرناممنوع ہو کے فکد اب تک نکاح کا اڑ ( یعنی عدت ) باتی ہے جو ماضع من النکاح ہے۔

(١٨) ولايَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَوْلَىٰ أَمَّتُه (١٩) ولا إِمْرَاةَ عَبُلِهَا.

قوجمه: اورمونی کا چی باندی کے ساتھ نکاح کرنا جا ترفیس ہے اور ندعورت کا اپنے فلام کے ساتھ۔

منطسون :-(۱۸) مولی کالی باندی کے ساتھ لکاح کرنا(۱۹) اور گورت کا اپنے غلام کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں کیونک لکاح کی افتہ سے منافحہ سین علی سے جرایک کو حقوق کا مالک ہوجاتا ہے مثلاً مردکووطی اورووا کی وطی کاحق حاصل ہوجاتا ہے اور مورت کو نفقہ سکن الاسم منافع من العزل کاحق حاصل ہوجاتا ہے تو یہ الکید ہوا تا ہے اور مالکید ہو الکید میں منافات ہے۔

. ٢) ويَجُوُزُ نَزُويُجُ الْكِتَابِيَاتِ (٢٦) ولا يَجُوزُ نَزُويُجُ الْمَجُوْسِيَّاتِ ولا الْوَفْيَّاتِ (٢٦) ويجُرُزُ نَزُويُجُ الصَّابِيَاتِ إِنْ كَانُوا يُوْمِنُونَ بِنَبِيٍّ ويَقِرَوُنَ بِكِتَابٍ وإِنْ كَانُوا يَعْبُلُونَ الْكُوَاكِبَ ولا كِتَابَ لَهُمُ لَمُ نَجُزُ مُنَا كَحَتُهُمُ۔

توجعه .۔ اورمسلمان کیلئے کتا فی حورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے گر مجوسہ عورت اورو ثدیہ عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور صابیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اگر دو کئی نبی پرایمان رکھتی ہوں اور کئی کتاب کا قرار کرتی ہوں اور اگر وہ ستاروں کی عبادت کرتی ہوں اور اگر وہ ستاروں کی عبادت کرتی ہوں اور اگر وہ ستاروں کی عبادت کرتی ہوتو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔

تشهر مع :-(٠٩) مسلمان كيلئے كما في عورت كے ساتھ ذكاح كرنا جائز ہے (كما في وہ ہے جوكى نبى پرايمان دكھما ہواوركى اسانى كما ب كا اقرار كرنا ہو) لِلقَوْلِه تَعَالَىٰ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّلِيْنَ أُوْتُو الْكِتَابِ ﴾ (لينى طال كى كمئى تيں تہارے لئے اہل كمار ميں سے محصنہ عورتيں ) -

(۲۲) البته صابی عورت کے ساتھ نکاح کے جواز وعدم جواز شما ام ابوطنیفہ رحمہ اللہ اورصاحبین رحمہم اللہ کا ختلاف ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ جواز اورصاحبین رحمہما اللہ عدم جواز کے قائل ہیں۔ ورحقیقت بیا ختلاف صالی کو بیف و تغییر شم ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک صالی وہ ہے جوز بود کو مانا ہواں کی صرف تعظیم کرتا ہے تو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے استھ نکاح کرتا جائز اللہ کے نزد یک صالی وہ ہے جو ستاروں کی عبادت کرتا ہے اور کسی کتاب کو نیس مانا ہے تو چونکہ بیالل کتاب نیس بلکہ عمامی کی مانے ماتھ نکاح جائز نہیں۔

(٢٧) وَيَجُوزُ لِلْمُحُرِمِ وَالْمُحُرِمَةِ أَنْ يَتَزَوْجَا فِي حَالَةِ الْاحْرَامِ-قوجهه: ادر محرم ادر محرم ادر محرم كلتح جائزے حالت احرام عن لكاح كرنا۔

تعشیر مع : - (۲۴) مالت احرام می (خواه احرام فج کا ہویا ممره کا یا دولوں کا ہو) میں لکاح کرنا جائز ہے کیونکہ پنیمیرسلی اللہ علیہ وسلم نے مالت احرام میں معزرے میروندمن اللہ تعالی عنها سے لکاح کیا تھا۔

وه ٤) وَيَنْعَقِدُ دِكَاحُ الْحَرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرَضَالِهَا وَإِنْ لَمْ يَعُقِدُ عَلَيْهَا وَلِيَّ عِنْدَابِي حَنِيفَةَ رَحِمِهِ اللّهِ بِكُراً كَالَثُ أَوَ وَيَهَ وَلَالاً رَحِمَهُمَا اللّهِ لاَيَنْعَقِدُ إِلاَيْ وَلَى اللّهِ لاَيَنْعَقِدُ إِلَابِاذُنِ وَلِيَّ- توجمه: اور ترو، عاقله، بالفرورت كا نكاح امام ابوصنيفه رحمه الله كنزديك الكي رضامندي معتقد بوجاتا باكر چاك كول في جمه : ما ور ترو، عاقله، بالفروت كا نكاح امام ابوصنيفه رحمه الله فرمات بين كه منعقد نيس موتا مكرولي كي اجازت سے ـ

منت روسے:۔(۹۶)حروم عاقلہ بالغة مورت كا نكاح اسكى رضا مندى ہے ولى كے انعقا دوا جازت كے بغير بھى منعقد ہوجا تا ہے خواومقا مورت خودكر لے يا دكل ہے كرائے خواومورت با كروہو يا ثميبہ كيونكہ وہ خالص اپنے حق ملى تصرف كرتى ہے اور وہ تصرف كا الم ہے ہى وجہے كہ وہ اپنے مال ميں تعرف كركتى ہے۔ بيا مام ابوطنيفہ رحمہ اللّٰد كا مسلك ہے۔

ما حَين رَمِها الله كَنز دِيكَ ولى كَا جَازت كَ بغير عُورت كَا نَكَاحَ كُرنَا جَا تُرَنَيْنُ ' لِقَوْلِه صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ ايَهُ مَا اِمْهَ لَهِ فَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَا حُهَا بَاطِلٌ ' ( بعِنْ جُوجَى عورت اپنا نَكَاح ولى كَى اجازت كِ بغير كرلة واس كا نكاح باطل ہے ) -

(۲۵) وَلا يَجُوزُ لِلُولِيّ إِجْبَارُ الْبِحْ ِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ (۲٦) وَإِذَا إِسْتَأَذَنَهَ الْوَلِيّ فَسَحَتَ أَوُ صََحِحَ أَوُ بَحَ بِغَنِرً مَوْتِ فَلَالِكَ إِذُنْ مِنْهَا (۲۷) وإِنْ أَبَتُ لَمْ يُزَوِّجُهَا (۲۸) وَإِذَا اسْتَأْذَنَ النَّبُ فَلا بُدَّ مِنْ رَضَائِهَا بِالْقُولِ مَوْتِ فَلَالِكَ اِذُنْ مِنْهَا (۲۷) وإِنْ أَبَتُ لَمْ يُزَوِّجُهَا (۲۸) وَإِذَا اسْتَأْذَنَ النَّبُ فَلا بُدَّ مِنْ رَضَائِهَا بِالْقُولِ مِن وَحِهِ الرَّهِ فِي اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ ا

منتسویے: ۔ (۲۹) ول کیلئے یہ جائز نہیں کہ بالغہ اور عاقلہ حورت کو نکاح پر مجبور کردے خوا وبا کرہ ہویا ٹیبہ کیونکہ عورت کے بالغہ اور عاقلہ حورت کو نکاح کردے خوا وبا کہ مہویا ٹیبہ کیونکہ عورت کے بعد ولیا کی ولائے جا بر منتقطع ہوجاتی ہے۔ (۲۹) اگر ولی نے بالغہ باکرہ عورت ہے اسکے نکاح کرانے کی اجازت یا گل تو وہ خاموش ہوگئی یا بنس پڑئی یا بلا آ وازرو پڑئی تو یہ خاموش رہنا یا بنسنا یا بلا آ واز رونا اس کی طرف ہے اجازت ہوگی بشرطیکہ انسی استہزاء نہ ہوگئی ہا کہ وعورت کے علامت ہے۔ مرح کا انکام باکرہ الکام کردے تو کہ انکام کردے کے فکہ لوغ کی وجہ سے ولی کی ولایت منقطع ہوگئی ہے۔

(۲۸) اگرولی نے ثیبہ الفرمورت سے لکا ح کے بارے میں اجازت طلب کی تو اسکی طرف سے رضامندی کا ظہار زبان سے مغروری ہے کہ کہ اس کے تعلقہ اس کے تعلقہ کی جہاب اس کے تعلقہ کی جہاب اس کے تعلقہ کی جہاب اس کے تعلقہ کی میں ہے لہذا اس کے تعلقہ کی دیا ہے کہ کہ العامیں۔
میں لکلم کر کے اظہار رضامندی سے کوکی العامیں۔







(٢٩)وَإِذَا زَالَتُ بَكَارَلُهَابِوَلُبَةٍ او حَيُضَةٍ او جَرَاحَةٍ او تَعْنِيُسٍ فَهِىَ فَى حُكُمِ الْاَبْكَادِ (٣٠)وإِنْ زَالَتْ بَكَارَلُهَا بِالزَّفَا فَهِى كَذَالِكَ عِنْدَ ابِى حَنيُفَةَ رَحِمَه الله وقالا هِى فِي حُكْمِ النَّيْبِ.

توجهه: اورا گراژ کی کی ایکارت ذاکل ہوگئی کو و نے کی وجہ سے یا چینس کی وجہ سے یا کس زخم کی وجہ سے یا کشرت عمر کی وجہ سے تو بیالا کی باکر و کے تھم میں ہوگئی تو امام ابو صغیفہ رحمہ اللہ کے زود کی سے ہوں ہے اور صاحبین وجہما اللہ کے زور کی سیاس ہے۔

قف مے :۔ (۴۹) اگر کم لاکی کی ابکارت ذائل ہوگئی کودنے کی دجہ ہے یا توت بیش کی دجہ ہے یا کی زخم کی دجہ ہے یا کشرت عمر کی دجہ ہے۔
ان سب صورتوں میں بیلا کی باکرہ کے بیم میں ہوگی یعنی بوقت استیذ ان اس کاسکوت اذن شار ہوگا کیونکہ بیر بیرورت نقیقت میں باکرہ ہے۔
(۴۴) اگر باکرہ کی بکارت زنی ہے زائل ہوگئی تو امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے زود کیا ہے ہی باکرہ کے بیم میں ہے کیونکہ لوگ اسکو باکرہ قرار دیتے ہیں تو اگر نکاح کے بارے میں کلام کر بھی تو لوگ اسکومیوب قرار دیتے تو وہ کلام کرنے ہورے گی اس لئے اسکے سکوت باکرہ قرار دیتے ہیں تو اگر نکاح کے بارے میں کلام کر بھی تو لوگ اسکومیوب قرار دیتے تھی تو وہ کلام کرنے کا اس کے اسکے سکوت بارا کہ تاہم بیا کہ اسکومیوب قرار دیکے بیر بورت شیبہ کے تھم میں ہے لہذا اسکے سکوت براکہ نام کی جائے اسکومیوب تر دیک بیر بورت شیبہ کے تھم میں ہے لہذا اسکے سکوت براکہ نام کی بیرا کے اسکومیوب تر دیک بیر بورت شیبہ کے تھم میں ہے لہذا اسکے سکوت براکہ نام کی بیرا کے ایک سکومی کیا جائے گا کہ اس میں شیبہ ہے (امام ابو صنیفہ کیا قول دان تھے ہیں۔

(٣٩)وإِذَا قَالَ الزِّوُجُ لِلْبِكوِبَلَغَكِ النَّكَاحُ فَسَكَبُّ وِفَالَتُ بَلُ رَدَدُتُ فَالْقَوُلُ قَوُلُهَا ولا يَمِينَ عَلَيْهَا (٣٩)ولا يَسْتَحُلِفُ فِي النَّكَاحِ عِنْدَ أبى حنيفةَ رَحِمَه الله وقالايَسْتَحُلِفُ فِيُهِ۔

قوجهه: ۔ اوراگرزوج نے باکرہ ہے کہاتم کونکاح کی خبر پنجی تھی تو تم خاموش ہوگئ تھی اور تورت کہتی ہے بلکہ میں نے انکار کیا تھا تو حورت کی بات مانی جائے گئی اور عورت پرتیم نہیں اور ایام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک نکاح میں تسم نہیں لی جائے گئی اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے میں اس میں تسم لی جائے گئی۔

تعشیرہ :۔ (۱۹ مع) کی فخص نے کی ہا کہ وجورت ہے کہا کہ تھے جب بیٹی تھی کہ تیرانکاح میرے ساتھ ہو دیا ہے تو تو خاموش ہوگئ متی لہدا میرے ساتھ تیرا نکاح ہوگیا ہے تورت نے کہائیس بلکہ اطلاع کمنے بی ٹس نے رقد کیا تھالبذا نکاح ٹیس ہوا ہے تو قبل تورت کا سخبرہے کونکہ حورت ازوم عقد کا الکار کر دبی ہے ( جبکہ مرو کے پاس کواہ ٹیس ) لبدا قول عورت بی کا معتبر ہوگا۔امام ابوضیفہ تھے نزویک مورت پرتم بھی ٹیس جبکہ صاحبین تھے نزویک حورت پرتم ہے۔ ( ۱۳۲) کہ کورو ہالاا ختلاف اس امل پرٹن ہے کہ امام ابوضیفہ دسمہ اللہ کے ورک پار کے بار کی صاحبین رحبما اللہ کے قول پر ہے۔







٣٣) وَيَنْعَقِّد النَّكَاحُ بِلَفُظِ النَّكَاحِ وَالتَّزُويُجِ وَالتَّمُلِيُكِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ (٣٤) ولا يَنْعَقِدُ بِلَفُظِّ الإجَازَةِ وَالْإِهَاحَةِ-

خوجهد اورلفظ نکاح ، ترویج ، تملیک ، ہداور صدقہ سے منعقد ہوجاتا ہے اورلفظ اجارہ اوراعارہ اوراباحت سے منعقد ہیں ہوتا۔ منتسر مع : ۔ (۱۹۳۷) لفظ نکاح اور ترویج سے بغیر نبیت و دلالۃ الحال کے نکاح منعقد ہوجاتا ہے کیونکہ یہ دولفظ نکاح شرص ترح ہیں اوران در الفاظ کے علاوہ ہروہ لفظ جو تملیک عین نی الحال کیلئے وضع ہوجیے تملیک ، ہد، صدقہ ، نیج اور شراہ تو یہ کنائی الفاظ ہیں لہی بغیر نبیت یا قرید کے ان سے نکاح منعقد نہیں ہوتا اگر نبیت نکاح ہوتو نکاح منعقد ہوجاتا ہے۔ (۱۳۴۷) لفظ اجارہ ، اباحت اوراعارہ سے نکاح منعقد ہیں ا

(٣٥) و يعودُ نِكاحُ الصّغِيرِ وَالصّغِيرَةِ إِذَا زَوّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكُراً كَانَتِ الصّغِيرَةُ اَوْ لَيَباً (٣٦) وَالْوَلِيِّ هو الْعَصَبَةُ -مَوجهه: اورصغيراورصغيره كا نكاحَ جا رَب جب ولي ال كا نكاح كرائخواه مغيره باكره بويا ثيباورولي عصب -

منظ اورا کریدنہوں تو پھر چا اور انکار جا رہے جب ول ان کا نکاح کرائے خواہ مغیرہ یا کرہ ہویا شیبہ کیونکہ شرط ولایت موجود ہے لئی منظم سومنے:۔ (۳۵) صغیرہ کا نکاح جا رہے جب ول ان کا نکاح کرائے خواہ صغیرہ یا کرہ ہویا شیبہ کیونکہ شرط ولایت موجود ہے لئی ان کا صفر کی وجہ سے جو باب ورافت شی عصبات کی ترتیب ہے سب سے پہلاحقدار بیٹا ہے پھر پوتا پھر پوتاؤا ان سَفَلَ اورا گریدنہوں تو پھر بھائی پھر بھیجا ہے وَانْ سَفَلَ اورا گریدنہوں تو پھر چا بھر اِبْنُ الْعَم ہے وَانْ سَفُلَ۔

(٣٧) فَإِنْ زَوَجَهِمَا الْآبُ آوِالْجَدُّ فلا حِيارَ لَهُمَا بَعُدَ الْبُلُوعِ (٣٨) وإِنْ زَوَجَهُمَاعَيُرُ الْآبِ وَالْجَدُّ فَلِكُلّ وَاحِدُ مِنْهُمَا لُخِيَارُ إِنْ شاءَ اَفَامَ عَلى النّكاحِ وَإِنْ شاءَ فَسَخَ۔

قوجهد: به اگرمغیرومغیره کا نکاح با بیادادایس کی آیک نے کرایا توبالغ ہونے کے بعد مغیرومغیره کوخیار بلوغ حاصل نه اوگا اورا گرباپ یاداداکے علاده کی ادرولی نے نکاح کرایا ہوتو بعداز بلوغ صغیراور صغیرہ کوخیار بلوغ حاصل ہے اگر چاہے تو نکاح کو برقرار دیکھاورا گرجائے۔

قنشو مع - (۷۳) اگرمغیرومغیره کا نکاح باب اور داداش سے کی ایک نے کرایا تو اگر چیفن فاحش یاغیر کفویس ہویے نکاح لازم ہوگا بالغ ہونے کے بعد صغیرو صغیر و کوخیار بلوغ حاصل نہ ہوگا کیونکہ باب اور دا داودوں کامل رائے اور بحر بچر شفقت رکھتے ہیں اسلتے دونوں کا نکاح لازم ہے ہی بیابیا ہے جیسے بعد از بلوغ ہاپ یا دا دانے ان کی رضا مندی سے نکاح کرایا ہو۔

(۱۳۸) اگر باپ یا دادا کے علادہ کی اور ولی نے لکاح کرایا ہوتو اگر چرمبرشل اور کھوی میں کرایا ہو پھر بھی بعداز بلوغ مغیراور صغیرہ کوخیار بلوغ حاصل ہے چاہے تو لکاح کو برقرار دیکھے اور جاہے تو ضع کر دے کیونکہ باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کا ل نہیں بلکہ قاص ہے پس نقصان شفقت کی دجہ سے لکاح میں خلل کا واقع ہونا ممکن ہے جس کی تلافی خیار بلوغ سے ممکن ہے اسلئے اکوخیار بلوغ حاصل ہے۔ تو جمعہ:۔اورغلام مغیراورمجنون میں سے کی کوئی ولایت حاصل نہیں اور نہ کا فرکومسلمان مورت پر بن ولایت حاصل ہے۔ تنشیر مع :۔(۴۹)غلام معغیراورمجنون میں سے کسی کوئی ولایت حاصل نہیں لینی یہ کسی کے ول نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ انکوا ہے او پر جی ولایت حاصل نہیں تو دومرے پر تو ہدرجہ اولی انکوئی ولایت حاصل نہ ہوگا۔

(11) كافركوسلمان مورت برق ولا بت حاصل بيس لفول تعالى ﴿وَكَنْ يَجْعَلَ اللّه لِلْكَافِي فَيْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ مَبِيلاً ﴾ (21) كافركسلمان مورت برق ولا بت حاصل بيس لفول تعالى ﴿وَكَنْ يَجْعَلُ اللّه لِلْكَافِي فَيْ عَلَى الْمُوْمِنِينَ مَبِيلاً ﴾ (مركز بيس بنايًا الله تعالى على مرسكاوارث بيس بوسكا-

البت كافرائى كافره بى كا نكاح كراسكا بلفولة تعالىٰ ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ (يعن كفار بعض بعض كول بير) يبي وجه بي كما فردوسر كافر كاوارث بوسكا ب-

(٤٢) وَقَالَ آبُو حَنيفة رَحِمَه الله يَجُوزُ لِفَيْرِ الْعَصَباقِينَ الْآقارِبِ اَلتَّزُويْجُ مِثْلَ الْأَخْتِ وَالْأُمْ وَالْحَالَدِ.

موجهد ندام ابوصنیفه رحمه الله کنزویک عصبات کے علاوه ویکرا قارب کے لئے نکاح کرانا جائز ہے جیسے بہن ، مال اور خالب منظر مع بعد نام ابوصنیفه رحمه الله کنزویک ولایت و مرح قرابت وارول ( فوی الارحام ) کیے مشروع ندر میں امام ابوصنیفه رحمہ الله کنزویک ولایت و مرح قرابت وارول ( فوی الارحام ) کیے عاب ہوا ہی ہیں ، ہموں ، خالہ و غیر هم امام محمد رحمہ الله کنزویک فوی الارحام کیلئے ولایت تابت شاموگی اور امام بیسف کا قول رائے ہے )۔

(٤٤) رَمَنُ لارَلِي لَهَاإِذَا زُوِّجَهَا مَوْلاهَا الَّذِي أَعُطَّهَا جَازٍ

قرجمه: ۔ اورجس اور کی کاول نہ ہوتہ جب اسکا نکاح وومولی کرادے جس نے اس کوآ زاد کردیا ہے قو جائز۔

تنظو مع :۔ (44) اگر کی لڑی کے عصبات نبی ند ہوں اور اسکا نکاح موٹی می قد ( یعنی وہ آقاجس نے اسکوآزاد کیا ہے ) نے کرادیا تو یہ جائزے کی تکہ موٹی سہی عصبہ ہے اور عصبات میں ہے آخری عصبہ ہے۔ اور اگر کسی لڑک کا کوئی بھی ولی ند ہوتو اسکا ولی وقت کا امام اور ظیفہ ہے لاند (الا مام) ولمی من لاولی لد ( یعنی امام ول ہے ہراس مختم کا جس کا ولئیس )۔

مَسَلَّمُ مَسَرُّهُ مَسَارِي مَنَ وَفَى مَنْ مَلِيَةً مُنْقَطِعَةً جازَ لِمَنْ هو اَبْعَدُ مِنْهُ اَنْ يُزَوَّجَهَا (٤٦)وَالْفَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ اَنْ يَكُونَ (٤٥)وَإِذَا غَابُ الْوَلِيُّ الْآلُوبُ غَبُهُ مُنْقَطِعَةُ جازَ لِمَنْ هو اَبْعَدُ مِنْهُ اَنْ يُزَوِّجَهَا (٤٦)وَالْفَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ اَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لا تَصِلُ اللهِ الْقَوَالِمِلْ فِي السَّنَةِ اِلْاَمَرَةُ وَاحِدَةً-

قو جعد: ۔ ادراگرولی اقرب (مثل ہاپ) لیبت معطد کے طور پر غائب ہو گیا تو ولی ابعد (مثل دادا) کے لئے جائزے کہ اس کا لکا ح کرائے اور لیبت معطد ہے کہ ولی کی ایے شہر میں ہو جہاں قاظے سال میں صرف ایک بی سرتبہ جاتے ہوں۔ تعظیر مع : ۔ (10) اگر کسی لاکی کاولی اقرب (مثل ہاپ) لیبت معطد کے طور پر غائب ہو گیا تو ولی ابعد (مثل دادا) کیلئے دلایت تروت کا بہ ہو گیا تو ولی ابعد (مثل دادا) کیلئے دلایت تروت کا بہت ہوگی کے لکہ دار شفقت پرے اور جسم صفی کرائی سے لئی اٹھانا ممکن نہ ہوتو اسور لکا ج اسکے پرد کرنے میں کوئی شفقت اب ہوگی کے لکہ دار شفقت پرے اور جسم صفی کرائی سے لئی اٹھانا ممکن نہ ہوتو اسور لکا ج اسکے پرد کرنے میں کوئی شفقت نبیں اس لئے ہم نے ولی ابعد کے سپر دکیا اور ولی ابعد امام سے مقدم ہے۔

( 13) غیبت معطعہ سے مرادیہ ہے کہ دلی کسی ایسے شہر میں ہو جہاں قافے سال میں صرف ایک ہی مرحبہ جاتے ہوں۔ بعض حضرات کی راک پیہے کہ ادفیٰ مدت سنر یعنی نین دن کی مسافت پر چلے جانے سے غیبت معقطعہ تحقق ہو جائیگی۔ اور بعض حضرات کی رائ بیہے کہ اگر ولی ایسی جگہ چلا گیا کہ اگر انکی معلوم کی جائیگی تو کفونوت ہو جائیگا توسمجما جائیگا کہ بینا ئب بغیب معقطعہ ہے اور بیآخری قول اقرب الی اللقہ ہے۔

(٤٧)وَالْكَفَاءَ ةُ فِي النَّكَاحِ مُعْتَبَرَةُ (٤٨) لَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرُاةُ بِغَيْرِ كُفُو فَلِلْلَاوُلِياءِ آنُ يُفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا.)

قو جمه :۔ اور باب لکاح بی کفاءت معتبر ہے ہیں اگرعورت اپنا نکاح غیر کفو بیں کرلے تو اولیا وکو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے درمیان تفر لق کروے۔

تنظم ویسے: ﴿٤٧) باب نکار عمل کفاءت (رجل کاعورت کے ساتھ اسلام، نسب، تقویل، حریت اور مال دحرفت میں ساوی ہونے کو کفاء قرکتے ہیں ) معتبر ہے اور کفاء قرمر دکی طرف سے معتبر ہے کیونکہ شریف عورت کو نسیس کا فراش ہونا تا گوار ہوتا ہے لہذا کفاءت ضرور کی ہے۔ عورت کی طرف سے معتبر نہیں کیونکہ مرد کیلئے دناء قِ فراش باعث عاربیں۔

(44) پس اگر تورت اپنا نکاح از خود غیر کفو میں کرلے تو یہ چونکہ اس کے اولیاء کیلئے باعث عار ہے لہذا برائے دفع عاراز اولیا وادلیاء کو یہ تق حاصل ہے کہ ان کے درمیان تفریق کرد ہے اور بیتی عورت کے بچہ جننے سے پہلے تک ہے۔اگر عورت کے اولیا وہی سے کی ایک نے اسکا نکاح غیر کفو میں کرلیا تو امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک باتی اولیاء کو اب حق تفریق حاصل نہیں اور صاحبین رحمہما اللہ کے نز دیک باتی اولیا وکیلئے تی تفریق ہے وَ الصّح جیئے قولُ اُہی حَدِیْفَا اُ

(44)وَ الْكَفَاءَ فَ تُعَتَّبُرُ فِي النَّسَبِ وَالدِّيْنِ وَالْمَالِ وهو أَنْ يَكُونَ مَالِكَالِلْمَهْرِ وَالنَفَقَةِ وتُعُفَبُرُ فِي الصَّنَائِعِ)

قوجهه: \_اورنس من كفاءة معتبر إوردين (مرادديانت م) من كفاءة معتبر إور مال من كفاءت معتبر إوروه يركر ومرمر
اورنفق كاما لك موادر پيشر من كفاءة معبر ب

قطنوں :-(49) جن چیزوں بی کفاء قامعتر ہاں جی سے امام قدوری رحمہ اللہ نے صرف چار چیزوں کوؤکر کے ہیں / خصب ۱۔ لسب میں کفاء قامعتر ہے کی کھ لوگ آپس میں نسب کے ساتھ ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں۔ پس قریش آپس میں کھو ہیں اور قریش کے سوایا تی حرب آپس میں کھو ہیں اور یاتی حرب قریش کے کھڑیں۔ جم آپس میں کھو ہیں عریوں کے کھڑییں۔

/ منعبو ؟ -اوردین (مراددیانت م) شمل کفاء ة معتر بهادافاس مروصالی مورت یابنت صالح کے کفونیں ہے یہ شخین رقبمااللہ کا مسلک ہے دجہ یہ ہے کہ دین اعلی مفاخر میں سے ہادگ مورت کواس کے شوہر کے نسب کے کمٹیا ہونے پر جس قدرعار دلاتے میں اس سے کمبی زیادہ شوہر کے فاس ہونے پر عار دلائیں گے۔/ نسمب سو ۷۔ مال ٹیں بھی کفاء ة معتر ہے۔اور مال سے مرادیہ ہے شو ہر نفتہ اور مہرا داکردینے پر قادر ہوغمنا میں کفامۃ شرطنبیں۔ پس مہرا در نفتہ پر قادر بڑے سر مایہ دارد اس کا کفو ہے۔

کفت ہے۔ چیشیں بھی کفاء قامعہ ترہے کیونکہ لوگ تھے ہیں پیٹوں پرٹو کرتے ہیں اور کھٹیا چیٹوں پر عارا درشر محسوں کرتے ہیں۔ بیصاحین رحم اللہ کا مسلک ہے امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ سے دوروایتیں ہیں۔ امام بوسٹ سے بھی ایک روایت ہے کہ کفاء قامعتر نہیں الا یہ کہ چیٹے انتہائی گھٹیا ہو۔ اورشرح الطحاوی میں فہ کور ہے کہ متقارب چیٹوں کے ارباب آپس میں کفو ہیں اور تمباعد چیٹوں کے ارباب آپس میں کفونیس۔

(٠٥)وَإِذَا تَزَوَجَتِ الْمَرُاقُولَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْآوُلِياءِ ٱلإعْتَرَاصُ عَلَيْهَا عِنْدَ آبى حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله حَى يُتِمَّ لَهَا مَهْرَ مِثْلَهَاأَوْ يُفَرِّقَهَا \_

تو جعهد:۔ادراگر کمی عورت نے لکاح کیا اور اپنامبر مہر شل ہے کم کیا تو امام ایو صفیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک اولیا وکواس پر تر اعتر اس حاصل ہے یہاں تک کہ شوہراس کا مہرش ہورا کردے اور یا اسکوجدا کردے۔

مشروع : - (٠٥) اگر کمی بالذعورت نے اپنا لکاح کیا اور مہر، مہر شل سے کم مقرر کیا تو امام ابو منیفدر حمداللہ کے نز دیک اولیاء کواس پر حق اعتر اض حاصل ہے یہاں تک کہ شوہراس کا مہر شل پورا کر دے یا اسکوجدا کر دے۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نز دیک اولیا وکوچی اعتر اض حاصل نہیں ۔

میاحبین رحمها اللہ کی دلیل یہ ہے کہ دس درہم مہر تک قوشر بعت کا حق ہے اوراس سے زا کد محورت کا حق ہے ہی محورت نے مجر حق میں کی کر کے اپنا حق ساقط کیا ہے اور جو مخص اپنا حق ساقط کرے اس پر کو کی اعتراض نہیں۔امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اولیا والی خاندانی حورتوں کے گران مہروں پر فخر کرتے ہیں اور کم مہروں پر عار محسوس کرتے ہیں ہی معرمی کی عدم کفو کے مشابہ ہے لہد ا عدم کفوی طرح مہرکی کی کے صورت میں مجھی اولیا موک اعتراض ہوگا (امام ابو حنیف کا تول رائے ہے)۔

(٥١)وَإِذَازُوْجَ الْآبُ إِبُنَتَه الصَّغِيرُا وَتَقَصَ مِنْ مَهُرِمِثُلِهَا أَوْ إِبْنَه الصَّغِيْرُوَزَادَ لَى مَهُرٍ اِمْرَالِه جَازَ ذَالِكَ عَلَيْهِمَا (٥١)وَ إِنَاهُ الصَّغِيْرُ وَزَادَ لَى مَهُرٍ اِمْرَالِه جَازَ ذَالِكَ عَلَيْهِمَا (٥١)ولا يُجوزُ ذَالِكَ لِقَيْرِ الْآبِ وَالْجَلَـ

تو جعدد : اوراگر ہاپ نے اپن ناہالغ بنی کا لکاح کیا اورا سکامبر مبرش ہے کم مقرر کیا اور یاہاپ نے اپنے ناہالغ بنے کا تکاح کیا اور اس کی جدید : اورا کا مبرمبر مبرش ہے کا تکاح کیا اور اس کی جدی کا مبرمبر مبرش ہے اکا تکاح کیا اور اورا دارا کے ہوا کر نہیں۔
مقصوبے : (۱۰) کر ہا ہے کی مدم موجود کی کی صورت میں دا دائے اپنی کا اٹاح کیا اورا سکامبر مبرش ہے کم مقرر کیا ۔ ایا ہے
مقصوبے نے الماح کیا اور اس کی بیری کا مبرمبرش ہے ذاکد مقرر کیا تو یہ لگاح میا دا دارا کا اور دا دا کا ل
الرای اور وافر المعدود ہیں ہیں گا ہر ہے ہے کہ مبر میں کی بیشی کی دوسری منفعت کیلئے کی ہے (۲۰) گورا کر اب اور جد کے سواکی دوسرے داری کیا تھاج کی الم الم الموجود کے سواکی دوسرے دول نے مبرعی کی ہے گائے گائے کی ہے (۲۰) کیا گورا کیا دوسرے دول کے دوسرے دول کے دول الم دول کے دو

(٥٣) وَيَصِحُ النَّكَاحُ إِذَا سَمْى فِيه مَهُراً وَيَصِحُ النَّكَاحُ وإِنْ لَم يُسَمَّ فِيه مَهُراً

قوجمه: -اوراكاح ش اگرم مقرد كرد ي و بحل مح باورم مقرد كرنے كے بغير محلى مح موتاب

(05) وَاَقَلَّ الْمَهُرِ عَشَرَةُ دُوَاهِمَ (00) فَإِنْ سَهُى اَفَلٌ مِنْ عَشَرَةِ فَلَهَا عَشَرَةٌ \_

تو جمه: اورمبرك اقل مقداروس درجم ميں بس اگروس درجم ے كم مقرركيا تواس كے لئے وس درجم موسكے۔

(**۵۵) اگر کی عورت کیلئے مہر اس درہم سے کم مقرر کیا تو اب تنن صور تیں ہیں یا تو شو ہر تبل الدخول طلاق دیکا یا مرجا نیکایا دخول** کر کے دلی کر ریکا مہلی صورت میں عورت کا مہر یا نچے درہم ہوگا باتی دوصور تو ں میں دئ درہم ہوگا۔

(٥٦) وَمَنْ سَمَّىٰ مَهُراً عَشَرَةً فَمَازَادَ فَعَلَيْه الْمُسَمَّى إِنْ دَحَلَ بِهَا أَوُ ماتَ عَنُهَا (٧٥) فِإِنْ طَلَقَهَا قَبُلَ الدَّحُوُّلِ بِهَا وَمُ مَاتَ عَنُهَا (٧٥) فِإِنْ طَلَقَهَا قَبُلَ الدَّحُوُّلِ بِهَا وَمُسَمَّى ـ وَالْحَلُوْةِ فَلَهَا بِصُفُ الْمُسَمَّى ـ

قو جعه :۔ ادرجس نے دس درہم یااس سے زا کدمبر مقرر کیا تواس پر مٹی ہوگا اگراس نے اس سے محبت کر لیااس سے مرکیااوراگراس کو دخول یا خلوت سے پہلے طلاق دیدی تواس کے لئے نصف مسٹی ہوگا۔

منشوں ہے :۔ (39) اگر کی حورت کا مہر دس درہم یا زیاد و مقرر کیا گھر دخول پایا گیا یا احدالز وجین کا انتقال ہو گیا تو ان دو صورتوں جی شوہر پہلے کی سنگی واجب ہو ہاتا ہے کا سنگی واجب ہو ہاتا ہے کا سنگی واجب ہو ہاتا ہے کہ اور مبدل سے بہر دکرنے سے بدل واجب ہو ہاتا ہے لیدا شوہر پر بدل لین مبر واجب ہوگا۔ اور موت کی وجہ سے می اپنی اختیا ء کو کافی جاتی ہے اور ہی اپنی اختیا ء کو کافی کرا ہے تمام احکام و مواجب کے ساتھ متل راور مؤکد ہو جاتی ہے اور میں مربعی ہے لہذا موت کی وجہ سے یہ بھی واجب ہوگا۔ یہ اور اگر دخول سے بہلے شوہر نے اس مورت کو طلاق دیدی توشو ہر پر مورت کیلئے اصف سنگی واجب ہوگا۔

القلوُ : ـ أي امرأة أخذت للالة مهور من للالة أزواج في يوم واحد؟

للقل: امرأة حامل طلقت لم وضعت فلها كمال المهر ثم تزوجت وطلقتَ قبل الدخول ثم تزوجت فمات من يومه فاستحقت كمال المهر-( الاشباه والنظائر)

(44) فإنُ نَزَوَجَهَا ولم يُسَمَّ لَهَا مَهُواً وعلى أنُ لامَهُوَلَهَا فَلهَامَهُوُ مِنْلِهَا إِنْ ذَخَلَ بِهَا اوُ ماتَ عَنُهَا (48) وإنْ طَلَقَهَا فَكُلُ الْلَهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ الْلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

تمنسر معے:۔ (۵۸) اگر کسی نے مورت کے ساتھ نکاح کیا گراس کے مہر کا کوئی ذکر نیس کیایا شرط لگا دی کہ اس کیلئے کوئی مہر نہ ہوگا تو اب اگر شوہر نے اسکے ساتھ دخول کیایا احدالز وجین کا انقال ہو گیا تو عورت کیلئے مہر شل ہوگا کیونکہ مہر ابتداء شریعت کا حق ہے اور انہا ہ عورت کا حق ہے لہد احورت ابتداء مہرکی نی نہیں کرسکتی ہاں بقا ہ ابراک (شوہر کومہرے بری کرنے) کا حق رکھتی ہے۔

(۵۹) اگر ندکورہ بالا دومورتوں میں شوہر نے بیری کو دخول اورخلوت سے پہلے طلاق دیدی تو عورت کیلئے متعہ واجب ہوگا(۹۰) متعہ تین کپڑے ہی تیمیں،اوڑھنی، چا در۔اور پہ کپڑے اس درج کے ہوں جواس عورت میں عورتیں پہنتی ہول کیکن اتنافیتی نہ ہوکہ نصف میرشل سے ذاکہ ہواور شارتنا گھٹیا ہوکہ یا بنی درہم ہے کم ہو۔

(٦١) وَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُسُلِمُ عَلَى خَمْرِ أَوْ جِنْزِيْرٍ فَالنَكَاحُ جَائِزٌ ولَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا-

قوجهد: ادراگرمسلمان (مردنے کی فورت کے ماتھ) شراب یا ننزیر پرنکاح کیا تو ینکاح سے ہادرائ فورت کیلے مہرش ہوگا۔

منشسو میسے: ۔ (۱۶) اگرمسلمان مرد نے کی فورت کے ماتھ نکاح کیا اور مہرشراب یا فنزیر مقرر کیا تو یہ نکاح می ہے کوئکہ پہلے

مگزر چکا کہ ذکر مہر ترک کرنے کی صورت میں نکاح میج ہے تو نساہ تسید کی صورت میں تو بطریقہ اوئی میج ہوگا۔ اور اس صورت

مراکورت کیلئے مہرش ہوگا کی فکہ فر اور فنزیر مسلمان کے تی میں مال متوم نہیں اور غیر مال کا ذکر ایسا ہے گویا کہ وہ ذکر مہر سے

ماکورت کیلئے مہرش ہوگا کی فکہ فر اور فنزیر مسلمان کے تی میں مال متوم نہیں اور غیر مال کا ذکر ایسا ہے گویا کہ وہ ذکر مہر سے

ماکت ہے اور ایصورت سکوت مہرشل واجب ہوتا ہے۔

\* (٦٢) وَإِنْ تَوَوَّجَهَا وَلَم يُسَمَّ لَهَامَهُواَّلُمُ تَوَاضَيَا عَلَى تَسْعِيةِ مَهُو فَهُو لَهَا إِنَّ وَخَلَ بِهَا أَوُ مَاتَ عَنَهَا (٦٣) وإِنْ طَلَقَهَا قَبُلَ اللَّهُولِ بِهَا وَالْحَلَوْةِ فَلَهَا الْمُتَعَدُّ

قو جعد: ۔۔ اوراگر لکاح کیاا ورعورت کے لئے مہر مقررتیں پھر شوہراور یوی مہر کے ایک متعین مقدار پر رامنی ہو گھے تو آگر شوہر نے اسکے ساتھ وخول کیا یا مرکمیا تو اس مورت کیلئے علین کروہ مقدار واجب ہوگی اوراگر شوہر نے بیوی کو خول اور خلوت سے پہلے طلاق دیدی تو

#### عورت كيلئ متعددا جب موكار

مر کمیا تو ان وونوں مورتوں میں مورت کیلے متعین کردہ مقد ارواجب ہوگ۔ یہی تعمین مقد ار پر رامنی ہو کئے تو اگر شوہر نے اسکے ماتھ و فول کے مرکمیا تو ان وونوں مورتوں میں مورت کیلے متعین کردہ مقد ارواجب ہوگ۔ یہی تعم اس وقت بھی ہے کہ بعد العقد حاکم نے اس کیلے ہم تا اس کیلے ہم تا اس کیلے ہم تا کہ کیا ہو گئے ہوئے کہ مقر رکر نازوجین کا مہر مقر رکر نے کے قائم مقام ہے۔ (۱۹۳) اگر ندکورہ بالاصورت میں (مینی پوقت و عقد مہر کا ذرائیں کیا تھا) شو ہر نے ہوی کو و خول اور خلوت سے پہلے طلاق و بدی تو طرفین رجم الله کے نزدیک مورت کیلئے حدواجب ہوگا۔ امام بہن رحمہ الله کے نزدیک فسف مہر واجب ہوگا۔

(٦٤)وَإِنْ زَادَهَا فِي الْمَهْرِبِعِد الْعَقُدِ لَزِمَتُه الزَّيَادَةُإِنُ دَخَلَ بِهَا او ماتْ عنها (٦٥)وَلَسُقُطُ الزِّيادَةُ بِالطَّلاقِ لَبُلُ اللَّحُول (٦٦)فَإِنْ حَطَّتُ من مَهْرِهَا صَحِّ الْحَطُّ۔

من جهد: اوراگر شوہر نے عقد کے بعد مقررہ مہر میں زیادتی کردی توبیزیادتی لازم ہوگی اگر شوہرنے اس کے ساتھ دخول کا یااس سے مرکمیا اور قبل الدخول طلاق دینے سے بیزیادتی ساقط ہوجائیگی اور اگر عورت نے اپنے مہر (مہر سٹی فی العظم) میں سے کھ ساقط کردیا توبیر سے ہے۔

منت ربع: - (۱۵) گرشو ہرنے مقد کے بعد مقررہ ہم بین یا دتی کردی اور کورت نے بھی قیول کرلیا تو اگرشو ہرنے اس کے ماتھ دفول کو ہرنے اس کے ماتھ دفول کو ہرنے کیا یا سر کیا تو شو ہر پر بیزیا دتی لازم ہوگی کیونکہ میاں ہیوی دولوں اس پردامنی ہیں - (۱۵) کر اس صورت میں اگر قبل الدخول ٹو ہرنے ہیں کو طلاق دیدی تو زیا دتی ساقط ہو جا انجی کیونکہ تنصیف مخصوص ہے مغروض فی حالت المعقد کے ساتھ لہذا المعل مجرجو حالت و تقدیمی المقرب المعالی ہم جو مالت و مقد میں جو زیادہ کیا گیا ہے اسکی تنعیف نہیں ہوگی ۔ اور امام ابو پوسف رحمہ اللہ کے زدیک اصل مہر کے ساتھ ارتی کی می تنعیف ہوگی ۔ اور امام ابو پوسف رحمہ اللہ کے زدیک اصل مہر کے ساتھ ارتی کی مجمی تنعیف ہوگی ۔ اور امام ابو پوسف رحمہ اللہ کے زدیک اصل مہر کے ساتھ ارتی کی مجمی تنعیف ہوگی ۔

ریاں کی است کے کہ مرسلی فی العقد میں ہے کہ کم کردیایا کل مہرساقط کردیا تو بددرست ہے کو کہ مہر بناء مورت کا گا ہادریہ کی حورت نے بقاء کے دوران کردی ہے۔

قتو جعمد: ۔ اوراگر کمی تفس نے اپنی ہیوی کے ساتھ خلوۃ کی اور وہاں وطی ہے کوئی مانع نیس تھا پھر شوہر نے اے طلاق دیدی تواس مورت کیلئے کامل مہر ہوگا اوراگر پوقت علوۃ احدالز وہین مریض ہو یا احدالز وہین نے رمضان کاروز ہ رکھا ہویا تج یا عمرہ کا احرام پاند حامویا موربت حالت میں ہوتو ہے طلوۃ بھلوۃ بھلوۃ بھلوۃ میں تواس تواگرا سے طلاق دیدی تو مورت کیلئے نصف میرہوگا۔

(۷۰)وَنَسْتَعِبُ الْمُنْعَةُ لِكُلِّ مُطَلِّقَةٍ (۷۱)إلا مُطَلِّقَةٍ وَاجِدَةٍ وهي الَّتِي طَلِّقَهَا قَبْلَ الذَّعُولِ ولم بُسَمَ لَهَا مَهُواً۔ توجهد: اور برطاقة كيك متعامتی عمرایک مطاقة (اس سے متناه ہے اسکے لئے متعامتے بیس بلکہ واجب ہے) اور یہ و مطاقہ ہے جمل كوشو برنے فيل الدخول طلاق دى بواوراس كے لئے مومقردند كما بور

تنفسویی: -(۷۰)طلاق کی وجہ سے پیداشدہ وحشت کو دفع کرنے کیلئے ہرمطاقہ کیلئے متعدمتحب ہے۔(۷۱)مگرایک مطاقہ ایک ہے کہ اسٹے گئے متعدمتحب جبیں ہلکہ واجب ہے بیدہ مطاقہ ہے جس کوشو ہرنے قبل الدخول طلاق دی ہواور بوتت عقداس کے لئے مہرمقررنہ کیا امراس کیلئے حتداس وجہ سے داجب ہے کہ بید تعدنسف مہرشل کا بدل ہے تحفا خوآ۔







(٧٣)وَإِذَا زَوْجَ الرَّجُلُ بِنُنَه عَلَى أَنْ يُزُوَّجَهُ الرَّجُلُ أَخْتَه أَوْ إِثْنَتَه لِيَكُونَ اَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عن الآخِوِ فَالْعَقُدُانِ جَالِزَان ولِكُلُّ وَاحِدُةٍ مِنْهُمَا مَهُرُّ مِفْلِهَا۔

میں جمعہ:۔اوراگر کسی نے اپلی بٹی کا لکاح دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ دہ دوسراا پٹی بٹی یا بھن کا نکاح اسکے ساتھ کر دیا تا کہ عقدین میں سے ایک دوسرے کا موض ہوجائے تو دولوں عقد جائز ہیں مورتوں میں سے ہرایک کیلئے مہرشل ہوگا۔

منسویے: - (۲۴) اگر کمی نے اپنی بیٹی یا بہن کا لکاح دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کیا کہ وہ دوسرا اپنی بیٹی یا بہن کا تکان ایج ساتھ کردیگا جس میں احدالعقدین دوسرے کاعوض قرار دیا جائے تواحناف کے نز دیک بیشرط فاسدے عورتوں میں ہے برایک کیلئے مہرش ہوگا۔اور دونوں عقد جائز ہیں کیونکہ تکاح شروط فاسدہ کی دجہ ہے باطل نہیں ہوتا البتہ انہوں نے الی چز کوم مقر کیا ہے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی لہذا ان کیلئے مہرشل ہوگا یہ ایسا ہے جیسا کہ شراب یا خزیر کی عورت کیلئے مہرقرار دیا جائے۔اس طرح کے نکاح کو نکاح شناد کہتے ہیں۔

(٧٣)وَإِذَا زَوَّجَ حَرُّ اِمْرَاقَعلى خِلْمَتِه سَنةَ او على تَعْلِيْعِ الْقُرُآنِ جَازَ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا (٧٤)واِنُ لَزَوَّجَ عُبُكُ اِمْرَاقُ حرَّةً بِإِذْن مَوُلاه عَلى خِلْمَتِه سَنَةً جَازَ وِلَهَا خِلْمَتُه۔

قوجمه :۔ اوراگر کی آزادم دنے کی گورت سے نکاح کیا عورت کی ایک سال خدمت پریا قرآن مجید کی تعلیم پرتو نکاح جائز ہادر مورت کیلئے مہرش ہوگا اوراگر غلام نے اپنے موٹی کی اجازت سے آزاد حورت کے ساتھ ایک سال کی خدمت پرنکاح کیا تو بیجائز ہادر مورت کے لئے مہرشام کی ایک سالہ خدمت ہوگی۔

منسب مع : - (٧١٣) اگر كى آزادمرد نے كى حورت بناح كيا اور حورت سے كها كدا كيك سال تك ين تيرى خدمت كرونا كى تيرا مبر بوگا اور يا ين تجية قرآن مجيدى تعليم دوناك بى تيرا مبر بوگا تو نكاح جائز ہے اور حورت كيلئے مبر مثل بوگا كيونكه آزاد آدى كى خدمت اور تعليم قرآن منافع بيں مال نبيں جبكہ معدد نكاح بن ابتفاء بالمال (مال كے ذريعہ طلب كرا) مشروناً ہے لِفَوْلَهِ فَعَالَىٰ ﴿ أَنْ تَهُمَعُوْلَ مِا مُوَ الْحِكُمُ ﴾ -

(۷٤) اگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت ہے آز اوجورت کے ساتھ تکاح کیا اور مہر ایک سال کی خدمت مقرر کیا تو یہ جائز ؟ کونک فلام کی خدمت مال ہے اسلنے کہ یہ تسلیم رقر کو مضمن ہے لہذا خدت بطور مہر مقرر کرنا درست ہے۔

(٧٥)واذَا اجْتَمَعَ فَى الْمَجْنُولَةِ ٱلْوُهَا وَإِبْنُهَا فَالْوَلِّى فَى يَكَاحِهَا اِبْنُهَا عِنْدَابِى حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله وأبِي يُوسُفَ زَحِمَهُ الله اللهُ عَنْدَابِي حَنِيْفَةَ وَحِمَهِ اللهُ وَأَبِي يُوسُفَ زَحِمَهُ اللهُ اللهُ

قوجهد :داورجب مجنونه ورت كاباب اوراس كابيا جمع مول أو امام ابومنيفر حرالله او ايسف رحرالله كزرك ال مورت كاناح كا والايت بيا كومامل موكى اورامام هرمه الله كزرك ولايت باب كومامل موكى -

میں۔ شنب مع :۔(۷۵)اگر مجنونہ مورت کا باپ ہواور پہلے شوہرے بالغ بیٹا ہوتو شیخین رحممااللہ کے نز دیک اس عورت کے نکار ﴾ کی ولایت بیٹے کو حاصل ہو گی کیونکہ بیرو لایت بنی برعصوبت ہے اور عصبہ ہونے میں بیٹا باپ سے مقدم ہے لبذا ولایت بیٹے کو مامل ہوگی ۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نز ویک ولایت باپ کو حاصل ہوگی کیونکہ اس ولایت کا مدار شفقت بر ہے اور شفقت باپ من زیادہ ہے (شیخین کا تول راج ہے)۔

(٧٦)ولايَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبُدِ وَالْآمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوُلاهُمَا(٧٧)وإذَا زُرِّجَ الْعَبُدُ بِإِذُن مَولاه فالْمَهُرُ دَيُنٌ في وَقَتِه يُنَاعُ فِيْهِـ موجعه: اورغلام اورلوغرى كانكاح مولى كى اجازت كے بغير جائز نبيس اورا كرغلام نے موٹى كى اجازت سے نكاح كياتو مهرة ين او كاس كرون مين جس كيلية غلام فروخت كرديا جائزگا-

تش**ریعے:۔(۷۹**)غلام اورلونٹری کا نکاح موٹی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں (یعنی نا فذنہیں ہوگا بلکہ موٹی کی اجازت پرموقوف رہیگا ) کوئے غلام اورلونڈی کا نکاح ان کے حق میں عیب شار ہوتا ہے لہذا موٹی کی اجازت کے بغیروہ اسکے نفاذ کے مالک نہیں ہو تھے۔

(۷۷) اگرغلام نے مولی کی اجازت سے نکاح کیا تو مہرغلام کے کردن رِقرض اور واجب ہوگا اور اس مبرکوا واکرنے کیلئے غلام ا فرونت كرديا جائيگا البته اكر اس غلام كيمن سے بورامبرادانه بوسكاتو دوباره فروخت نبيس كيا جائيگا بلكه باقى مهركا مطالبه غلام سے آزاد ا ہونے کے بعد کیا جائےگا۔

(٧٨)وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوُلَىٰ اَمَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُبَوِّنَهَابَيْنًا لِلزَّوْجِ (٧٩)ولكِنَهَا يَخْلِمُ الْمَوُلَىٰ ويُقَالُ لِلزَّوْجِ مَعَى ظَفَرُثَ بِهَا وَطِئْتَهَا-

قوجمه :۔ادراگرمولی نے ایل باندی کا تکاح کردیا تو مولی پرشو بر کے گھریس باعدی کا شب باشی کراتالازم نیس بلکدہ اے مولی ک فدمت کرتی رہے گی اور شو ہر سے کہا جائے گا کہ جب بھی تواس پر قابو پانے میں کامیاب ہوجائے اس سے وطی کر لے۔ تعشريع : (٧٨) اكرمولى نے الى باندى كا تكاح كرادياتو مولى پرشو برك كريس باندى كاشب باشى كرانالازم نيس بلك وواسين مولى کی خدمت کرتی رہے گی ۔ ( ۷۹)شو ہر ہے کہا جائیگا کہ جب بھی موقع طے وطی کر لے کیونکہ مولی کاحق باعدی کے رقبہ اور مثافع ( سوائے منعت بغع کے ) ہروو میں ہے جو کہ کثیر ہے جبکہ ذوج کاحق صرف منافع میں ہے جو کہ قبل ہے اور کثیر کا ابطال حصول قبیل کے لئے لازم ر بین مام کر جبکه قلیل بغیرابطال کثیر کے مکن ہو۔

(٨٠)وَإِنْ تَزَوَّجَ إِمْرَاةً على ٱلْفِ دِرُهَمِ على أَنُ لا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ او على أَنُ لا يَتَزَوَّجَ عليهَا إِمْرَاةً فَإِنَّ وَفَى بِالشِّرُطِ قَلَهَا الْمُسَمِّى (٨١)وإِنْ لَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ أَخُرَجِهَا مِنَ الْبَلَدِ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا۔

قوجعه راورا كرمرد نے كى مورت كے ساتھ ايك بزار برنكاح كياس شرط بركت براسكواكى شېرسے نبيس نكالے كايا كى موجود كى عى دوسری مورت کے ساتھ قاح نیس کر بیا تو اگر شو ہرنے شرط پوری کروی تو عورت کیلے سٹی ہوگا اورا گرمروشرط کی مخالفت کرتے ہوئے

النسريسع الوافسي

ودمری ورت کے ساتھ فکاح کیایاس کواس کی شمرے نکال دیا تو مورت کیلئے ممرشل ہوگا۔

من من الله المركم فن من موجود كل من مورت كے ساتھ لكاح كيااورا كيے بزار روپيے مبرمقر ركيااور مورت نے بيشر طالگائی كه شو براسكوا كل شهر ہے دس لكائے كايا اسكى موجود كى ميں دوسرى مورت كے ساتھ لكاح نبيس كريگا تو اگر شو ہرنے شرط پورى كردى تو مورت كيليے سمى يعنی ایک بزار درہم ہوگا كيونكہ اس برمورت رامنى ہے۔

(۸۱) اگر مرد نے شرط پوری نبیس کی بلکدائل موجودگی میں دوسری فورت کے ساتھ نکات کیا یا عورت کواس کی شہرے نکال دیا تو مورت کیلئے مہر مثل ہوگا کیونکہ شو ہرنے ہوقت عقد ایک ایمی چیز ذکر کی ہے جس میں عورت کا نفع ہے لیکن نفع کے فوت ہونے کی وجہ ہے مورت کی رضا مندی معدوم ہومی لہذا اسکے مہرش کو کمل کہا جائے۔

(AF)وإذَا تَزَوَجَهَا على حَيُوَانٍ غَيْرِ مَوْصُولٍ صَحَّتِ التَّسُعِيَةُ وَلَهَا الْوَصَطُّ مِنُه (AP)وَالزَّوُجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شاءَ اعْطاهَا ذَالِكَ وإنْ ضَاءَ اعْطاهَا فَإِلَى مَاءً عَطاهَا فَيْمَتَه.

قو جمع: ۔ اور مرونے کی مورت کے ساتھ ایک ایسے حیوان پر نکاح کیا جسکا دصف بیان نہیں کیا تو یہ مم مقر دکر تامیح ہے اور مورت کے لئے اوسط درجہ کا حیوان ہوگا اور زوخ کو اختیار ہے اگر چاہے تو اے متوسط درجہ کا حیوان دے اور آگر چاہے تو متوسط درجہ کے حیوان کی قیمت دے۔

تشریع:۔(۸۹) اگر کمی نے کمی حورت کے ساتھ نکاح کیا اور مہرا کیا اور مہرا کے ایسا حیوان مقرر کیا جسکی جس معلوم ہومثلاً کہ فرس ہے یا ایقر یا حمار ہے کہ اسکا وصف بیان نہیں کیا کہ اعلیٰ درجہ کا فرس ہو یا اوسط یا اونیٰ درجہ کا تو یہ مقرر کرنا میجے ہے۔(۸۴) زوج کو اختیار ہے کہ دومتوسط درجہ کا حیوان کا متوسط ہونا قیت اسمی ہوتا ہے کہ دومتوسط درجہ کا حیوان کی قیت ویگا۔ یہ افتیار اسکے دیا ہے کہ حیوان کا متوسط ہونا قیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے لہذا اوا کے حق میں قیمت اصل ہے۔ اور تسمیہ کے اعتبار سے حیوان اصل ہے اسکے کہ تسمیہ اس ہے واقعیار کرسکتا ہے۔ ہوا۔ اسکے شو ہردونوں میں ہے کی ایک کو افتیار کرسکتا ہے۔

((٨٤)وانُ تَزَوَّجَها على لَوْبٍ غَيْرِمَوُصُوفٍ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا۔

قد جعه : ادرا گرم دهورت کے ساتھ ایک ایسے گیڑے پرنگاح کیا جبکا دصف بیان ٹیس کیا تو عورت کیلئے میرش ہوگا۔ منتشو مع : ۔ (۸۵) اگرنگاح عمل ممبر کپڑ امقرر کیا اور کپڑے کا دصف لینی جنس بیان نیس کیا بس اتنا کہا کہ کپڑ اوونگا تو عورت کیلئے میرشل ہو گا اسلئے کہ یہاں کپڑے کی جنس جہول ہے کیونکہ کپڑوں کی بہت سے اجناس ہیں ۔اورا کر کپڑے کی جنس بیان کی مثلاً کہا کہ ہردی کپڑا دونگا تو یہ مقرر کرنا میج ہے ذون کو کپڑا دینے یا قیت دینے کا اختیار ہوگالیکا ایکا۔





# (٨٥) وَبِكَاحُ المُنْعَةِ (٨٦) وَالْمُوقَتِ بَاطِلً-

#### مرجهه: راورنكاح متعداورنكاح مونت باطل ب-

من نیع :-(۸۵) متعد با تفاق الائم باطل ہے۔ متعد ہے کرکو کی مخص کسی حورت ہے کہ ہے کہ میں تھے ہے اتن مدت اسے مال ک عوض نیع اشا وَ نگا۔ نکاح متعد کے بطلان پرامت کا اجماع ہے۔ (۸۶) نکاح موقت بھی باطل ہے۔ نکاح موقت کی صورت اس طرح ہے کہ کو کی مختص کسی حورت کے ساتھ با قاعدہ کو اموں کے سامنے نکاح کردے کم زکاح ابدی نہ ہوبلکہ محدود مدت کیلئے ہو مثلاً دی دن یا ایک مہنے کیلئے نکاح کردے ۔ اور نکاح موقت کے بطلان کی وجہ ہے کہ اس میں بھی متعد کا معنی پایا جاتا ہے ( کیونکہ نکاح موقت کا مطلب بھی ہی ہے کہ پھودن نقع اشا وَ نگا کی امام زفر رحمہ اللہ کے زدیک نکاح موقت سے اور لازم ہے کہ نکاح شروط فاسمہ سے باطل نہیں ہوتا (امام زفر کا قول دان جے ہو اور امام زفر کے ق کا مطلب ہے کہ بین کاح اب لازم اور ابدی ہے قیت اس کی باطل ہے )۔

(٨٧) وَتَرُويُجُ الْمَبُدِ وَالْاَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوُلاهِمَا مَوْقُوْتَ فَإِنْ آجَازَه الْمَوْلَىٰ جَازَ وإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ-

قو جعهد:۔ اورا گر کسی نفنول فخص نے غلام بالوغری کا نکاح ان کے مولی کی اجازت کے بغیر کردیا تو بیدنکاٹ موقوف ہوگا کس اگر مولی نے اجازت دیدی تو نافذ ہوجائیگا اورا گرر ذکر دیا تو باطل ہوگا۔

قت رجع: ۔۔(۸۷) اگر کی نسنو لی تخص نے غلام یالونڈی کا نکاح ان کے موٹی کی اجازت کے بغیر کردیا توبینکاح موقوف ہوگا آگر موٹی نے اجازت دیدی تو نا فذہوجائیگاور نہ باطل ہوگا۔ ماتبل ہی لینی 'ولایں جو ذنکاح المعبلہ النبح م' 'یں بھی قریب ای منمون کو بیان کیا تھا گر تھوڑا سافرق ہے وہ بیکہ وہاں مباشر عقد خود غلام یالونڈی ہے اور یہاں مباشر عقد غلام ولونڈی نہیں بلکہ نسنول (نسنول وہ مخص ہے جوجی غیر جی اذن شرکل کے بغیر متصرف ہو) ہے۔

((٨٨)و كَلاالِكَ لَوُزَوَّجَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً بِغَيْرِ رَضَاهَاأُو رَجُلَابِغَيْرِ رَضَاهـ

قوجمه : اورای طرح اگرمرد نے مورت کے ساتھ نکاح کیاا کی رضا مندی کے بغیریاعورت نے نکاح کیا مردی رضامعدی کے بغیر (توبیعی ان کی اجازت پرموقو ف ہوگا)۔

قتشو مع : - (۸۸) اگر کی نے عورت کے ماتھ ذکاح کیا آگی اجازت کے بغیریا عورت نے مردکی اجازت کے بغیراس کے ماتھ نکاح کیا توریجی فسڑو پئے الْعَبْدِ وَ الْاَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْ لاهِ مَا کی طرح موقوف ہوگا گران کواطلاع ملتے ہی اجازت دیدی تو نافذ ہوگا درنہ باطل ہوگا کیونکہ یہ فی غیر میں تصرف ہے لہد ااسکی اجازت کے بغیرنا فذنہ ہوگا۔

(٨٩)وَيَجُوزُ لِابْنِ الْعَمَّ أَنْ يُزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّه مِنْ نَفْسِه (٩٠)وإذَا آذِنَتِ الْمَراقُلِرَجُلِ أَنْ يُزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِه فَعَقَدَ بخضرة ضاهدين جَازَد

موجمه زادر جیازاد کے لئے جائزے کووائے بیا کی بنی کا بے ساتھ نکاح کر لے اور جب ورت کی کواس کے ساتھ اپی شادی

كرنے كى اجازت ديد بير بي وودوكواموں كى موجودكى ميں عقد كرلے تو جائز ہے۔

منشوعے:۔(۵۹) مین اگر چپا کے بیٹے نے اپنا نکاح اپنے پپپا کی صغیرہ بٹی ہے کیا جبکہ اس لڑکی کا سکے علاوہ دوسراا قرب و کنہیں ہے تو پیرجا نز ہے میخص اپنی طرف ہے امیسل اورلژکی کی طرف سے ولی شار ہوگا۔ (۴۰) ای طرح اگر کسی عورت نے کسی مرد کو وکیل بنایا اور کہا کہ میر انکاح اپنے ساتھ کرلواس نے دو گواہوں کے سامنے عقدِ نکاح کرلیا تو یہ بھی جائز ہے اور میخص اپنی طرف سے امیسل اورعورت کی طرف سے وکیل شار ہوگا۔اوران دونوں صورتوں میں مرد کا ذوا جٹ کہنا ایجاب وتبول دونوں کے قائم مقام ہوگا۔

((٩٩) وَإِذَا صَعِنَ الْوَلِيُّ الْعَهُرَ لِلْعَرُاةِ صَعَّ صَعَانُه ولِلْعَراةِ الْخِيارُ فِي مُطَالَبةِ زَوْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا

قو جعهد: ۔ اور اگر فورت کا ولی فورت کیلئے مہر کا ضامن ہوگیا تو بیضا نت جا نز ہے اور فورت کو اختیار ہوگا کہ وہ مہر کا مطالبہ اپنے شو ہرے کر کی یا ولی ہے۔

قت رہے :۔( ۹۱)اگر عورت کا دلی عورت کیلئے اس کے شوہر کی طرف سے مہر کا ضامن ہو گیا تو یہ جائزے کیونکہ دلی اپنے اوپر ٹئی کولازم کرنے کا اہل ہے۔ اور عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ مہر کا مطالبہ اپنے شوہرے کر کی یا ولی سے کیونکہ تمام کفالوں بٹس بہی دستور ہے کہ معاجب مال مدیون اور کفیل دونوں سے مطالبہ کرسکتا ہے۔

(٩٣)وإذَا فَرَق الْقَاضِي بَيُنَ الزَّوْجَيُنِ في النَّكَاحِ الْفَاصِدِ قَبُلَ الدِّخُوُلِ فَلا مَهُرَ لَهَا(٩٣)و كَذَالِكَ بَعُدَ الْخَلُوَهِ (٤٤)وإذَا فَرَق الْفَاضِي بَيُنَ الزَّوْجَيُنِ في النَّكَاحِ الْفَاصِدِ قَبُلَ الدِّخُولِ فَلا مَهُرَ لِمَالِهِ

تر جمه: اورا گرقامنی نے نکاح فاسد میں زوجین کے درمیان قبل الدخول تفریق کرلی تو عورت کیلئے مہر نیس ہوگا اورا ی طرح اگر خلوت کے بعد ہوا درا گراس سے محبت کرچکا ہوتو اس کے لئے مہر شل ہوگا اور مہسمیٰ سے زائد نیس کیا جائگا۔

قت رہے: ﴿٩٢) اگر مردو مورت نے نکاح فاسد کیا (مثلاً بغیر شہود کے نکاح کیا) پھر قبل الدخول (بینی وطی) قاضی نے اسکے درمیان تغریق کر لی قو مورت کیلئے مہزئیں ہوگا کیونکہ نکاح فاسد میں صرف عقد کی وجہ سے مہر واجب نہیں ہوتا بلکہ استیفاء متافع کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ (٩٤) ای طرح اگر نکاح فاسد میں مورت کے ساتھ فلو آئی ٹن بھی مورت کیلئے مہزئیں ہوگا کیونکہ نکاح فاسد میں فلو آئی فاسد ہوگی اور خلو آفاسد و دلی کے ذائم مقام نہیں ہوتی لہذا نکاح فاسد میں فلو آئے بعد بھی مہر واجہ نہیں ہوگا۔

( ۱۹۱۵) ہاں اگر محدرت کے ساتھ دخول ( بماع ) کرلیا تو اس کے لئے مہرشل ہوگا کیونکہ دارالاسلام میں دطی کرنے پریا تو عد ہوگی یا مہر مگر حد تو هبهہ نکاح کی وجہ سے ساقط ہے لہذا مہرشل واجب ہوگا ۔ مگر مہرشل زوجین کے درمیان مقررشد و مقدار سے زائد نہ ہوگا کیونکہ عورت مقردشد و مقدار پر رامنی ہے۔







(٩٥) وَعَلَيْهَا الْعِلْمَةُ (٩٦) ويَثُبُتُ نَسَبَ وَلَلِهَا مِنْهُ (٩٧) ومَهُرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِآخَوَاتِهَا وعَمَّاتِهَا وبَنَاتِ عَمَّها (٩٨) ولاَ يُعْتَبَرُ بِأُمَّهَا وخَالِتِهَا إِذَ الْمُ تَكُونًا مِنُ قَبِيلَتِهَا \_

تیں جہدہ:۔اور ( نکاح فاسد میں تغریق کے بعد ) عورت پرعدت وا جب ہوگی اور اس عورت کے بچے کا نسب اسے تابت ہوگا اور اس کے مہرشل کا اعتبار کیا جائزگا اس کی بہنوں، پھو پھیوں اور چچاز او بہنوں کے ساتھ اور اس کی ہاں، خالہ کے ساتھ اعتبار نبیس کیا جائزگا جبکہ وہ ووٹوں اس کے خاندان سے نہ ہوں۔

تضریع:۔(۹۵)نکاح فاسد می تفریق کے بعد مورت پرعدت واجب ہوگی کیونکہ نکاح فی سد میں شہبۃ النکاح ہے لہذا شہبۃ النکاح کو موضع احتیاط میں حقیقت نکاح کے ساتھ لاحق کر دیا گیا۔ (۹۹)اختلاط نب سے بچنے کیلئے اس مورت کے بچے کانسب اس سے نابت ہو کا کیونکہ اثبات نسب میں احتیاط کی جاتی ہے بچو کے ضائع ہونے سے بچانے کے لئے۔

(۱۹۶) عورت کے مہرمثل میں اسکے خاندان کی عورتوں کا انتبار ہوگا جوعورتمی اسکے باپ کی جانب منسوب ہوں مثلاً بہنیں ، پھو پیاں ،اور چچا کی بیٹیاں اٹکا جتنا مہر ہوعورت کا مہرشل بھی ان جیسا ہوگا کیوفکہ عورت باپ کے قبیلے کی طرف منسوب ہوتی ہے اگل شرافت سے عورت نٹریف مجمی جاتی ہے۔ (۹۸)مہرشل میں عورت کی ماں اوراسکی خالہ کا اعتبار نہ ہوگا بشرطیکہ یہ دونوں عورتمی اسکے باپ کے قبیلہ سے نہ ہوں۔

(۹۹) وَيُعْتَبُرُ فِي مَهُرِ الْبِنْلِ أَنْ تَتَسَاوِى الْمَرْ آلنانِ فِي السَّنَّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَقْلِ وَاللَّيْنِ وَالْبَلَيُو الْعَصْرِ - فَوَجِهِ الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ وَالْمَالِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ والْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُ والْمُؤْلُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلِ

. (١٠٠)يَجُوْزُ تَزُوِيْجُ الْآمَةِمُسُلِمَةُ كَانَتُ الرِكِتَابِيَةُ (١٠١)ولا يجُوزُ اَنْ يَتَزَوَجَ اَمَةُ على حُرَّةِ (١٠١)وَيَجُوزُ تَزُوِيْجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا-

قوجمه : اور (آزاد فن کیلے) جائزے کہ اندی سے لکاح کر لے خواد سلمان ہویا کتابیہ ہواور بیجائز نیس کو نکاح علی جره مورت ہوتے ہوئے دوہائدی سے نکاح کر لے اور بیجائزے کہ بائدی لکاح علی ہووہ آزاد فورت سے لکاح کر لے۔

منسویع : - (۱۰۰) وفض کیلئے جائز ہے کہ وہ ہاندی ہے لکاح کر لے خواہ سلمان ہویا کتابیہ ہواگر چہ شوہر کو آزاد کورت سے لکاح کرنے کی طاقت ہو۔ (۱۰۱) البتہ یہ جائز نہیں کر وہورت کی کے لکاح عمی ہواور پھروہ ہاندی سے نکاح کرلے اگر چروکی رضامندی ہے ہو' للقبولہ منتیجہ لاکٹنکے الآمَةُ عَلَى الْحُورُةِ '' (یعنی آزاد کورت لکاح عمی ہوتے ہوئے

باعدی سے نکاح نہ کیا جائے )۔

(۱۰۹) بال برجاز ب كركى ك نكاح بس باندى بوادر چروه تروس لكاح كرك، لقوله صلى الله عليه وصلم وتُنكِعُ الْحُرَةُ عَلَى الْآمَةِ، (لِين لوغرى نكاح بس بوت بوئ آزاد ورت سنكاح كياجائ)-

(١٠٣)وَلِلُحُرِّ أَنْ يَغَزُوْجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وِالْإِماءِ لَبُسَ لَهُ أَنْ يَعَزُوَّجَ أَكُفَرَ مِنُ ذَالِكَ (١٠٤) ولا يَعَزُوْجُ الْعَبُدُاكُثَرَ مِن اِلْنَيْنِ (١٠٥)فَإِنْ طَلَقَ الْحُرُّا ِحُدَى الْآرُبَعِ طَلاقًا بَالِنَّالَم يَجُزُ لَه أَنْ يَعَزُوّجَ رَابِعَةُ حثى تَنْقَضِى عِدَّنُهَا \_

قوجمہ:۔اور آ زادمرد کے لئے جائزے کہ چار آ زادعورتوں اورلوٹر یوں سے نکاح کر لے اور چارسے زائد مورتوں کے ساتھاس کا تکاح کرنا جائز نیس اور غلام دومورتوں سے زیادہ سے نکاح نہ کرے اورا گر آ زادمرد نے اپنی چار مورتوں ٹس سے ایک کوطلا تی بائن دیدی تو اس کے لئے چوتی مورت کے ساتھ نکاح جائز نیس یہاں تک کہ مطلقہ کی عدت گذرجائے۔

قت رمع: -(۱۰۴) آزادمرد بیک وقت جار کورتول سے نکاح کرسکتا ہے جاروں آزاد ہوں یا جاروں با عدی یا بعض آزاواور بعض باندی موں ۔اور جارے زائد گورتوں کے ساتھ نکاح کرتا جائز نہیں لیقو لیہ تبعالیٰ ﴿ فَانْکِ حُو ا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النّسَاءِ مَصْنی وَ لُلْكُ وَدُبًا عَ﴾ (لیمن نکاح کروان سے جو گورتمی تم کو مجلی کئیں دورو دے ، تین تمن سے جارجارہے)۔

(۱۰۴)غلام کیلیے دومورتوں سے زیادہ نکاح میں لانا جائز نہیں کیونکہ دقیت نعتوں میں تنعیف کردیتی ہے ادر مورتوں کا حلال مونا بھی اللہ کی اللہ کی طرف سے نعمت ہے لہذا اس نعمت میں بھی تنصیف ہوگی۔

(۱۰۵)اگرآزادمردنے اپنی چار مورتوں ٹیس سے ایک کوطلاق دیدی اگر چہ طلاق بائن ہوتو جب بھک وہ مطلقہ اپنی عدت نہ گذار لے اس وتت تک بیسر دایک اور مورت سے نکاح نہیں کرسکنا کیونکہ اب تک مطلقہ کا نکاح من وجہ باتی ہے اسلے کہ نکاح کے بعض احکام مینی عدت اب تک باتی ہے۔

(۱۰۹) وَإِنَّا ذُرْجَ الْاَمَةَ مَوْلاهَا فَمَ اَعْتَفَتْ فَلَهَا الْجِيارُ حُوَّا كَانَ زَوْجُهَا او عبداً (۱۰۷) و كذَالِكَ المُكَاتَبَةُ . توجهه: اوراً كرمونى نا في إندى كا نكاح كيا پروه باندى آزاد كردى كى تواس باندى كيلے لكاح كو باتى ركھناور فلح كرندونوں كا افتيار ہے خواه اسكاشو برآزاد ہو يا غلام ہوادر يكي تكم مكاتب كا بحى ہے ۔

منت وجے: - (۱۰۶) اگر مولی نے اپنی باندی کا نکاح کیایا باندی نے مولی کی اجازت سے خود نکاح کیا مجروہ باندی آزاد کردی گئی تواس باندی کیلئے خیار حق ہے بینی نکاح کو ہاتی رکھنے اور شخ کرنے دولوں کا اختیار ہے خواہ اسکا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو کیونکہ باندی کے آزاد ہونے سے پہلے شوہر دوطلاقوں کا مالک تھا اور آزاد ہونے کے بعد تمن طلاقوں کا مالک ہوجائے گالبد است کہ باندی کو ملک زوج کی زیادتی وفع کرنے کیلئے اصل مقدی فتم کرنے کا اختیار ویدیا ممیا۔ (۱۰۷) بی تھم مکا تیر کا بھی ہے بینی آزادی کے بعد

اسكوخيار حت مامل ببديل سابق

# (١٠٨)وإِنْ لَزُوْجَتُ آمَةً بِغَيرٍ إِذُن مُولِاهِ أَلُمَ آعُتَقَتُ صَحِّ النَّكَاحُ (١٠٩)ولا خِيارَ لَهَا-

قوجمه :-اوراگر با عمل نے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھروزہ باندی آزادکردی گی تویے نکاح می ہوگا اور باندی کیلئے خیار محق حاصل نہ ہوگا۔

قضویع: - (۱۰۸) اگر بائدی نے موٹی کی ا جازت کے بغیر نکاح کیا پھروہ بائدی آزاد کردی می توبید نکاح می ہوگا کیونکہ مقتفی نکاح موجود ہے کیونکدر کن نکاح (لیمنی ایجاب وقبول) اسکے الی سے صادر ہوا ہے اسلئے کہ بائدی عاقلہ بالغہ ہونے کی وجہ سے اہل عبارت میں سے ہے اور بانع نکاح منفی ہے کیونکہ نفاذ نکاح ممنوع تھا موٹی کے حق کی وجہ سے اور حق موٹی آزاد کردیئے سے ذائل ہو گیالبلا ا نکاح میم ہوگیا۔

(۱۰۹) مگر بائدی کیلئے خیار حت حاصل نہ ہوگا کیونکہ نکاح نافذ ہوا ہے بائدی کے آزاد ہونے کے بعد پس آزاد کرویئے ہے ملک زوج کی زیاد تی مختق نہیں ہوتی۔

(١١٠) وَمَنُ ثَزَوَجَ إِمُرَاثَيُنِ فَى عَفُدٍ وَاحِدٍ إِحُدَيْهِ مَالاَيَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَاصَحٌ نِكَاحُ الَّتِي يَجِلُّ لَهُ نِكَاحُها (١١١) وَمَثَلُ نِكَاحُ الْاَحْرِي -

متوجمہ: اورا کرکسی نے عقد واحد میں دو مورتوں سے لکاح کیا دونوں میں سے ایک کا ٹکاح اس کیلے طال نہیں ہے تو جو طال ہاسکا لکاح درست ہے اور ددوسرے کا لکاح باطل ہے۔

تنفسو سے:۔(۱۱۰)اگر کسی نے عقد واحد میں دو تورتوں سے نکاح کیا دونوں میں سے ایک اس کیلئے طلال ہے اورا کی بید بحر مداونے کے یامشر کہ ہونے کے یاذات زوج آخر ہونے کے حرام ہے تو جو طلال ہے اسکا نکاح درست ہے۔(۱۱۹)اور دوسر کی جو حرام ہے اسکا نکاح باطل ہے کیونکہ مطل ان دونوں میں سے ایک میں ہے لہذا اس پراقتصار کیا جائےگا۔

(١١٢) وإنْ كانَ بِالزَّوْجَةِ عَبُبٌ فَلا خِيارَ لِزَوْجِهَا (١٣) وإذَا كانَ بِالزَّوْجِ جُنُوُنٌ أَوْ جُذَامٌ اَوْبَرُصٌ فَلانِيارَ لِلْمَرُاةِ عِنْدَابِي حَنِيْقَةَ رِحِمَهِ اللَّهِ وَآبِي يُؤسُفَ رَحِمَهِ اللَّهِ وِفَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهِ اللَّهِ لَهَا الْجِيارُ۔ لِلْمَرُاةِ عِنْدَابِي حَنِيْقَةَ رِحِمَهِ اللَّهِ وَآبِي يُؤسُفَ رَحِمَهِ اللَّهِ وِفَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهِ اللَّهِ لَهَا الْجِيارُ۔

من جدے:۔ اور اگر عورت میں کوئی عیب ہواتو شو ہر کے لئے کوئی اختیار نہ ہوگا اور اگر زوج مجنون ہویا جزام یا برس کی بیاری میں جالا ہواتو امام ابو طبیعہ رحمہ اللہ اور امام ابو اج سف رحمہ اللہ کے نزویک عورت کے لئے اختیار نہیں اور امام محمد رحمہ اللہ فرماعے میں جالا ہواتو امام ابو طبیعہ رحمہ اللہ اور امام ابو اج سف رحمہ اللہ کے نزویک عورت کے لئے اختیار ہے۔

متسلس مع : -(۱۱۹) اگر مورت ش کوئی میب بوشل مجونه بویا جزام یا برص کا سریند ببوتواس میب کی بجدے شو برکوشخ اکار کا افتیار نبس بوگا کیوکد اکیس مورت کا ضرر ہے کیونکہ مورت کا حق ہالکل ضائع ہوجاتا ہے۔ ہاتی رہاس دکا ضررتو اسکا دفعیہ ایل مکن ہے کہ مرد

التشسريسع الوافسي

معیوب عورت کوطلاق دیدے۔

۱۹۳۳) اگر مرد میں کوئی عیب ہومشلا مجنون ہویا جزام یا برص کا مریض ہوتو امام محمد رحمہ اللہ عورت سے دفع ضرر کیلئے مجبوب اور عنیمن پر قیاس کرتے ہوئے عورت کوفنخ نکاح کا اختیار دیتے ہیں۔ شیخیین رقمہما اللہ کے نز دیکے عورت کوفنخ نکاح کا اختیار نہیں کیونکہ ذوج پر واجب عورت کے ساتھ وطی کرکے اسکے مہر کا تھے ہے اور زوج میں بیہ بات پائی جارہی ہے۔

(١١٤)وإنُ كانَ عِنَيُنَّااَجَلَه الْحَاكِمُ حَوُلَافاِنُ وَصَلَ في هَذِه الْمُدَّةِ لَلا خِيارَ لِها (١٥) وَإَلَافَرُق بَيْنَهُمَااِنُ طَلَبَتِ الْمَرُّاةُ ذَالِكَ (١٦٦)وَالْقُرُقَةُ تَطُلِيْقَةٌ بَابِنَةٌ ولَهَا كَمَالُ الْمَهُرِإِذَا كَانَ قَدْ خَلابِهَا-

قو جعه: ۔ اورا گرشو ہرتامر دمونو حاکم (علاج کیلئے) شو ہرکوا یک سال کی مہلت دید ہے پس اگر سال بحر میں اس نے بیوی کے ساتھ وہی کرلی تو بیوی کے لئے اختیار نہیں ہوگا ورنہ تو حاکم ان کے درمیان تفریق کردے اگر عورت اس کا مطالبہ کرے اوریہ تفریق ایک طلاق بائن ہوگی اور عورت کیلئے بورام ہر ہوگا اگر شو ہرنے اس کے ساتھ خلوق کی۔

تشریع: ﴿ ١٩٤) اگرشو ہرنا مر دہوا در عورت نے تفریق کا مطالبہ کیا تو حاکم (علاج کیلئے) شوہر کو ایک سال کی مہلت دید ہے ہی اگر سال بجر میں اس نے بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ بھی دلمی کر لی تو فیبھاؤ مَعِمَتْ (زوجین کے درمیان تفریق نبیس کی جائیگی ) ۔ (١٩٥) اور اگر سال بجر میں ایک مرتبہ بھی وطی نہ کر سکا اور زوج طلاق دینے کو بھی تیار نہ ہوتا حاکم ان کے درمیان تفریق کردے۔ (١٩٦) حاکم کی بیا تفریق ایک طلاق بائن ہوگی ہیں اگر شوہر نے اسکے ساتھ خلوق صحصے کی ہوتو عورت کیلئے بور امہر ہوگا در نہ نصف مہر لازم ہوگا۔

عشین وہ مروہ جومورتوں کے ساتھ دلمی نہ کرسکے یا ثیبہ کے ساتھ تو دلمی کرسکتا ہو با کر ہ کے ساتھ نہیں کرسکتا ہو یا بعض عورتوں کے ساتھ دلمی کرسکتا ہوبعض کے ساتھ نہیں تو جن کے ساتھ دلمی نہ کرسکتا ہوائے جن میں عنین شار ہوگا۔

(۱۱۷) واِنْ كَانَ مَجُهُو بُافَرَق القَاضِي بَيْنَهُمَافي الْحَالِ ولم يُؤجُلُه (۱۱۸) والْحَصِي يُؤجَلُ كَمَا يُؤجَلُ الْعِنِينَ عَلَى الْحَالِ ولم يُؤجُلُه (۱۱۸) والْحَصِي يُؤجُلُ كَمَا يُؤجَلُ الْعِنِينَ عَلَى الْحَالَ اللهُ اللهُ

من معاً أو مَقُطُوعُ اللّهَ عَلَيْ مَفُطُوعُ اللّهَ كَوِ وَالْمُحُمْدَيْنِ مَعاً أَوْ مَقُطُوعُ اللّهَ كَوِ فَقَطَى مواور عورت نَ تغريق كا مطالبه كيا تو عاكم شوبركومهلت دئ بغير دونوں من في الحال تغريق كردے كيؤنكه مقطوع الذكر كي طرف سے ولمي متو تع نبيس لهذا اسكومهلت دينے ميں كوكي فائدوليس \_

(۱۱۸) اگرشو برخسی بولواسکوبھی نامرد کی طرح مہلت دی جائیگ کونکد مکن ہے کہ اسکے آلہ میں انتظار آ جائے اور ولمی برقادر موجائے فصی دہ ہے جسکے خصیتین نکال دے ہوں ادر آلہ ہاتی ہو۔

ታ ታ ታ

١١) وإذَا أَسُلَمَتِ الْمَرُاهُ وزَوُجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَاضِي ٱلْاسُلامَ فَإِنْ أَسُلَمَ فَهِيَ إِمْرَالُه (١٢٠) و أبيٌّ عَن الْإَسْكَامَ فَرَقَ بَيْنَهُمَاوَكَانَ ذَالِكَ طَلاقًا بَالِنَّا عِنْدَ ابي حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله ومُحَمَّدٌ رحمه الله وقالَ أَبُو يُوسُفُ هِي الْفُرُقَةُ بِغِيرِ طَلَاقٍ \_

مرجمه : ادراكرعورت مسلمان موكى ادراسكاشوم كافرموتوقاضي شومريراسلام في كريكا اكرشوم مسلمان موكميا توده ورت اسكى بوى بادرا گرشو ہرنے اسلام لانے ہے انکار کرویا تو قاضی ان دونوں میں تغریق کردے اور بیتغریق طرفین رحمہما اللہ کے نزدیک طلاق بائن موكى اورامام بوسف رحمد الله فرمات بي كدية رقت بلاطلاق ب

مَتْ ربع : - (۱۹۹) اگر تورت مسلمان ہوگئی اوراسکا شوہر کا فرہوتو اگر بجنون یا بچہنہ ہواسلام مجتما ہوتو قامنی شوہر پراسلام ڈیش کر دیگا اگر قاض کے اسلام پیش کرنے پرشو ہرمسلمان ہوگیا تو و مورت اسکی بیوی ہے اور نکاح بدستورقائم رہیگا کیونکہ منانی نکاح نمیں۔

(۱۹۰) اگرشو ہرنے اسلام لانے ہے انکار کرویا تو قاضی ان دونوں میں تغریق کردے کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کا فریس ر ہنا جائز نہیں ۔اور میرتغریق طرفین رحمہمااللہ کے نز دیک طلاق بائن ہوگی اورا مام پوسف رحمہ اللہ کے نز دیک بینفریق طلاق نہ ہوگی المک فنخ فیاح ہوگا (طرفین کا قول مفتیٰ ہے ہے)۔

(١٢١)وإنُ أَسَلَمَ الزَّوْجُ وَتَنْحَنَهُ مَجُوسِيَةٌ عُرِصَ عَلَيْهَا الْإِسُلامُ فَإِنْ أَسُلَمَتُ فهى إِمْرَأْتُهُ (١٢٢)وإنُ اَبَتُ فَوَقَ الْقَاضِيُ بَيُنِهُمَا (٢٣) () ولم تَكُن الْفُرُقَةُ طَلاقًا (١٢٤) فَإِنْ كَانَ قَلْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهُرِ (١٢٥)وإنُ لم يَكُنُ دَخُلَ بِهَافِلا مَهُرَ لَهَا۔

قوجهد : اوراكر شوبرمسلمان موكيا اورائيك فكاح من بحوسة مورت موتو بحوسه يراسلام فيش كيا جائيًا اكروه اسلام لا في توبيا كي يوى ب اورا کراسلام لانے ہے انکار کر دیا تو قاضی وونوں میں تفریق کروے اور پیفرفت طلاق ندہو کی پیمرا گرشو ہرنے اس عورت کے ساتھ دخول سراي مولوعورت كيلية كالل ممرواجب موكااورا كروخول نبيس كيامولوعورت كيلية ممرتيس موكا-

منتسب يه : - (١٩٩) اكرشو برمسلمان موكميا اورا ميك لكاح مين مجوسية ورت موتو قاضي مجوسيه براسلام وي كريكا اكروه إسلام لائی توبیا کی بوی ہے نکاح بدستورقائم رہیا۔ (۱۹۹) اور اگر ورت نے اسلام لانے سے انکار کردیا تو قاضی دونوں میں تغربق کردے کیونکہ مجوسیہ کے ساتھ مسلمان کا لکاح ابتدا ہ و بھا وکڑام ہے۔ (۱۹۴) بیفرقت چوفکہ عورت کی وجہ ہے آ گی ہے ادرم رت طلاق كاالن يس لهذا يفرنت طلاق نه اوكى -

(194) كراكرشو برنے ال كورت كے ساتھ دخول كرايا موتو كورت كيلئے كال ميرواجب موكا كونك دخول كى وجے ميرمؤكد او کہا ہے۔ (۱۹۵) اور اگر دخول نہیں کیا ہوتو مورت کیلئے مہرنیس ہوگا کیونکہ فرقت مورت کی جانب سے واقع ہو کی اور بیدعدم اخول مہ ا مؤ كدمي نيس مواي- 177) وَإِذَا اَصُلَمَتِ الْمَوَّالُهُ فَى دَارِ الْحَرُبِ لَمُ تَقَعُ الْفُرُقَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَجِيْصَ لَلْكَ حِيَصٍ (177) لِلِذَا حَاضَتُ بَالَتُ مِنْ زَوْجِهَا (178) وإِذَااَسُلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَى لِكَاجِهِمَا۔

قوجهد: ادراگر داراگر بین محرت نے اسلام لا یا تو اس پر فرقت دا تع نہ ہوگی یہاں تک کداس کو تین حیض آ جائے ہیں جب حیف آ جا کی جب حیف آ جا کی واراگر بین ہوگی اوراگر تاہوگی یہاں تک کداس کو تین کے درمیان آ جا کی تو اپنے شوہرے بائے ہوجا نیکی اوراگر تاہوگی ادراسکا شوہر کا فر ہوتو صرف اسلام لانے سے ذوجین کے درمیان قصر سیس ہوگی بلکدا گر فورت دوات الحیض میں سے ہوتو تین میٹن گذار نے کے بعد فرقت داقع ہوگی ادراگر حالمہ ہولو بجہ بنے کے بعد فرقت داقع ہوگی ادراگر حالمہ ہولو بجہ بنے کے بعد فرقت داقع ہوگی کے بحد شرکہ اسلام کا امید ہے گراس پر اسلام کا چیش کرنا دارا گرب میں ہونے کی وجہ سے معتقد رہے لہذا ہے بمنز لہ طلاق رجعی کے ہوگا ۔ اسلام کا مید ہے محمد اس پر اسلام کا چیش کرنا دارا گرب میں ہونے کی وجہ سے معتقد رہے لہذا ہے بمنز لہ طلاق رجعی کے ہوگا ۔ اس میں تین حیف کہ اور اگر می خوار ہوتو بالا تفاق اس مورت پر فرقت کے بعد دوسری عدت نہیں اوراگر مہ خولہ ہوتو ایا م ابو صنیفہ دھے اللہ کے فزد کے باب بھی عدت اللہ میں مصاحبین رجم اللہ کے فزد کے کے بعد دوسری عدت نہیں اوراگر مہ خولہ ہوتو ایا م ابو صنیفہ دھے اللہ کے فرد کے بعد دوسری عدت نہیں اوراگر مہ خولہ ہوتو ایا م ابو صنیفہ دھے اللہ کے فرد کے بین جیس میں جیس مصاحبین رجم ما اللہ کے فرد کے بین جیش کرعدے اخری گذار نا اس پر لازم ہے۔

(۱۲۸) اگر کتابیہ عورت کا شو ہر سلمان ہو گیا تو وہ دونوں اپنے نکاح پر ہاتی رہیں کے کیونکہ سلمان مرواور کتابیہ عورت کے درمیان ابتدا مُنکاح مجمع ہے تو بعام بلمریقہ اولی مجمع ہوگا۔

(179)وَإِذَا حَرَجَ اَحَلُ الزَّوْجَهُنِ اِلْيُنَامِنُ دَارِ الْحَرُّبِ مُسُلِمًا وَلَعَتِ الْبَيُنُولَةُ بَيْنَهُمَا (١٣٠)وإنُ سُبِىَ اَحَلُمُهَا وَقَعَتِ الْبَيْنُولَةُ بَيْنَهُمَا (١٣١)وإنُ سُبِيَامَعًا لَمُ تَقَع الْبَيْنُولَةُ .

متو جعهد: ۔ او داکرا مدالز وجین سلمان ہوکروارالحرب ہے دارالاسلام میں آئیا تو دونوں میں فرقت واقع ہو جا نگی اور اگرا مدالز وجین کومسلما لوں نے کرفآر کرلیا تو بھی ان کے درمیان فرقت واقع ہوگی اورا گرز وجین دونوں گر نآر کر لئے گئے تو ان کے درمیان فرقت واقع نہ تھوگی ۔

مفت مع : - (۱۲۹) اگرا صالز وجین سلمان ہوکر دارالحرب سے دارالاسلام میں آئیا تو دونوں میں فرقت داتھ ہو جا نگی جائن دارین حصول معدالے کے منانی ہود و لکاح کو قطع کردیتی ہے ) اور جو چیز حصول معدالے کے منانی ہود و لکاح کو قطع کردیتی ہے ) ۔ - (۱۳۹) کی طرح آگرا مدالز وجین کو سلمانوں نے گرفتار کر کے دارالاسلام میں لے آیا تو بھی فرقت واقع ہوگی لیفا کے دونوں پر دیت نوجین دونوں کرفتار دونوں کرفتار کے کے تو ان کے درمیان فرقت واقع نہ ہوگی کو تکہ جائن دارین میں پایا کیا صرف آئی ہات ہے کہ دونوں پر دیت فاری ہوئی اور دیت تکاح کے منانی ہیں۔





(on)

(١٣٩) وإِذَا خَرَجَتِ الْمَرُاهُ اِلْيُنَامُهَاجِرَةٌ جازَ لها أَنْ تَعَزَرَّجَ فِي الْحَالِ فَلَاعِلَةً عَلَيهَاعِندَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَه اللَّهَ (١٣٣) فَإِنْ كَالَت حامِلًا لم تَعَزَرُجُ حَتَّى تَضَعَ حَمُلَهَا۔

توجهه: اوراگرکوئی مورت دارالحرب بے دارالاسلام کی طرف جرت کرئے آئی تواس کے لئے جائز ہے کہ ٹی الحال نکاح کر ہا م ابوضیفہ دحمہ اللہ کے نزویک اس مورت پرعدت گذار ناوا جب نیس اوراگروہ حاملہ ہوتو نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ بچہ جن دے۔ خضہ میں جا ۔ (۱۳۴) اگر کوئی مورت دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف جرت کرئے آئی خواہ وہ مورت مسلمان ہے یا ذمیہ ہا در بھی بھی دارالحرب واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوتو اس مورت کے ساتھ ٹی الحال نکاح کرنا جائز ہے اورا مام ابو منیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک اس پر عدت گذار تا وا جب نہیں کیونکہ عدت ملک نکاح کے احترام کو نکا ہر کرنے کیلئے وا جب ہوتی ہے اور

میان میں رحمہما اللہ کے فزدیک اس مورت پرعدت گذارنا واجب ہے کیونکہ اس مورت کی اپنے زون سے فرقت وارالاسلام میں واخل ہونے کے بعد واقع ہوئی ہےاور ہروہ فرتت جو دارالاسلام میں واقع ہواس پرا دکام اسلام لازم ہوتے ہیں اور عدت بھی احکام اسلام میں سے ہےلہذا عدت واجب ہوگی (امام ابو صغیر کا قول رائج ہے)۔

رم ۱۹۳۸) اگر جرت کرنے والی مورت ما ملہ ہوتو وضع حمل سے پہلے تکاح شکرے۔اس قول کوامام محمد رحمہ اللہ نے امام ابوصنیفہ ا ے روایت کیا ہے دجہ بیہ ہے کے حمل فیرے ( بعنی حربی کا فرے ) جابت المسب ہے ہیں جب نسب کے حق میں کا فرحر بی کیلئے فراش ہوتا فاہر ہوگیا تو نکاح ہے منع کے حق میں بھی احتیا طااس کا فراش ہوتا کھا ہر موکالہدا انکاح نہیں کرسکتی۔

(١٣٤) وإذَا إِزُقَلَ آحَدُ الزَّوُجَيُّنِ عَنِ الْاِسُلامِ وَلَعَتِ الْهَنُوُلَةُ بَيْنَهُمَا (١٣٥) وكَا نَتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ (١٣٦) فإنُ كَانَ الزَّوْجُ هو الْمُرُلَلُ وقَلْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ المَهُرِ (١٣٧) وإنُ لَم يَلَّحُلُ بِهَا فَلَهَانِصُفُ الْمَهُرِ (١٣٨) وإنْ كَانَتِ الْمَرَّاةُ هِي الْمُرُقَلَةُ فَإِنْ كَانَ قَبُلَ اللَّحُولِ فَلا مَهُرَ لَهَا (١٣٩) وإنْ كَانَتِ الرَّدَةُ بَعُدَ اللَّحُولُ فَلهَ الْمَهُر (١٤٠) وإن ارْتَلَا مَعًا ثُمَّ اَسُلَمَا مَعَافَهُمَا على لِكَاحِهِمَا۔

قو جعه: اورگرا مدالز دمین اسلام سے مرقد ہوگیا (العیاذ ہاللہ) تو دونوں میں فرقت واقع ہوجا نیکی اور یہ فرقت طلاق نہیں ہوگی ہی اگر شوہر تر مرقد ہوااور مورت کے ساتھ دخول بھی کر چکا ہوتو مورت کیلئے کا مل مہر ہوگا اورا گرشو ہرنے دخول نہیں کیا ہوتو مورت کیلئے نسف مہر اورا گرشو ہرنے دخول نہیں کیا ہوتو مورت کیلئے مہر نہ ہوگا اورا گرمورت مرقد وہوگی تو مورت کیلئے مہر نہ ہوگا اورا گرمورت بعد الدخول مرقد وہوگی تو مورت کیلئے مہر نہ ہوگا اورا گرمورت بعد الدخول مرقد وہوگی تو مورت کیلئے مہر نہ ہوگا اورا گرمورت بعد الدخول مرقد وہوگی تو مورت کیلئے مہر نہ ہوگئے مورت کیلئے ہوئے کا دائوں میں فی الحال قرقت واقع مورت کیلئے ہوئے کی دائوں میں فی الحال قرقت واقع مورت کیلئے ہوئے گی دائوں میں فی الحال قرقت واقع مورت کیلئے مورت کیلئے کا گرد تو ت شوہر کی جانب سے ہوتو یہ فرقت طلاق ہے دائے۔

نہیں (شیخین کا قول رائ<sup>ج</sup> ہے)۔

(۱۳۶) ہیں اگر شوہر ہی مرقد ہوااور مورت کے ساتھ دخول بھی کر چکا ہوتو مورت کیلئے کل مہر ہوگا کیونکہ دخول (جماع ) کی وجہ سے مہر مؤکد ہو چکا۔ (۱۳۷)اور اگر شوہر نے دخول نہیں کیا ہوتو عورت کیلئے نصف مہر ہوگا کیونکہ فرقت قبل الدخول ہے جو کہ طلاق قبل الدخول کے مشابہ ہے۔

(۱۳۸) اگرمورت مرقد و ہوگئ تو اگرید دخول ہے پہلے ہوتو ایک مورت کیلئے مہر نہ ہوگا کیونکداس نے ارقد ادکی دجہ ہے شوہر ہے بضع ردک دیا تو یہ قبل القبض بائع کا بھیج کو تلف کرنے کے مشابہ ہے۔ (۱۳۹) ادرا گرعورت بعد الدخول مرقد و ہوگئ توعورت کیلئے کال مم واجب ہوگا کیونکہ دخول کی دجہ ہے مہر مؤکد ہو چکا ہے۔ البتہ عدت کے دوران کا نفقہ مورت کیلئے واجب نہیں ہوگا کیونکہ فرقت مورت کیا المرف ہے آئی تو ناشز و ہونے کی دجہ ہے اس کیلئے نفتہ نہیں ہوگا۔

(۱۴۰) اگرز وجین ایک ساتھ مرتہ ہوئے گھرایک ساتھ دونول مسلمان ہوگئے تو بوجہ عدم اختلاف دین کے دونوں استمانا اینے نکاح پر دہیں گئے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔

(١٤١) وَلايَجُوْزُ آنُ يَتَزَوَجَ الْعُرُلَةَ مُسَلِمَةً ولا مُرْتَدَةً ولا كَالِرَةً (١٤٩) وكَذَالِكَ الْعُرُتَلَةُ لايَتَزَوَجُهَامُسُلِمُ ولا كَافِرٌ ولا مُرْتَكًّـ

قوجعه: باورجائز نبیش کدمرقد آ دی مسلمان مورت کے ساتھ نکاح کرے اور ندمرقد و مورت کے ساتھ اور ندکا فرو کے ساتھ اورای طرق مرقد و مورت ہے ندنگاح کرے اس کے ساتھ ندمسلمان ندکا فراور ندمرقد۔

قت روج : (۱۱۱) مرقد آدمی کسی بعی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرسکیا نہ مسلمان عورت کے ساتھ ندکا فر واور نہ مرقد و کے ساتھ کیونکہ مرقد تو واجب افتتل ہے اسکو جومہلت دی جاتی ہے وو صرف اس لئے تا کہ و غور ذکر کر لے۔ (۱۱۹) ای طرح مرقد وعورت بھی ہے نہ مسلم ان ندکا فراد رند مرقد اسکے ساتھ نکاح کرسکتا ہے کیونکہ مرقد و بھی غور وفکری کیلیے محبوس ہوتی ہے۔

(۱ ٤٣) وإنْ كانَ اَحَدُ الزَّوْجَيُّنِ مُسُلِمًا فَالْوَلَدُ على دِيْنِه (١٤٤) وكذالِكَ إِنَّ اَصُلَمَ اَحَدُهُمَا وَلَهُ وَلَدْصَغِيْرٌ صَادَ وَلَذُه مُسُلِمًا بِإِسْلامِه (١٤٥) وإنْ كانَ اَحَدُ الْاَبُوَيْنِ كِعَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوْسِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيًّ۔

قوجمه : ادراگرا صدائر وجین مسلمان ہوتو بچای کے دین پر ہوگا ادراکی طرح اگرز وجین جی ہے ایک مسلمان ہوگیا اور اس کیلے نابالنا پی ہوتو احداثر وجین کے اسلام کی وجہ ہے بچی مسلمان ہوگا اوراگر ماں باپ جی ہے ایک کتابی دومرا بحوی ہوتو بچی کتابی ہوگا۔

منشر وجے : ۔ (۱۹۹۳) اگر احداثر وجین مسلمان ہوتو بچاک کے دین پر ہوگا کو تک ای جی کیلئے نظر شفقت ہے اسلے کہ آلات لائا بَحَدُ وَ رَلایْ عَلَیٰ عَلَیْ عِلَیْ ہِ ۔ (۱۹۹۶) اس طرح اگرز وجین جی سے ایک مسلمان ہوگیا اور ان کیلئے مجنون بانابالغ بچے ہوتو احداثر وجین کے اسلام کی وجہ سے بچے بھی مسلمان ہوگا لِمَا فَلْنَا۔

(120) اگرزوجین عمل سے ایک کتابی دوسرا مجوی یا بت پرست ہوتو بچہ کتابی ہوگا کیونکہ اسمیں بچہ کیلیے ایک حم کی شفقت ہے کیونکہ کتابی احکام میں مسلمان کے قریب ہے اسلئے کہ کتابی کے ساتھ تکاح جائز ہے اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے جبکہ بوی اور بت برست کے بیا حکام نہیں ۔

(181)وإذَا تُزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ (١٤٧) أَو فِي عِدَّةِ كَافروذالِكَ فِي دِيْنِهِمُ جَائِزٌ ثُمَّ أَسُلَمَا أَقِرًا عَلَيْهِ)

موجهد ادرا كركافرن بغير كوامول ك نكاح كيايا مورت كى دوم كافرك عدت ش كى اور حال يب كراس طرح كا فكاح ال کے دین میں جائز بھی ہے پھرز دجین دونوں مسلمان ہو گئے تو دونوں کواسی نکاح پر برقر ارر کھے جائیں گے۔

تعشومه :- (١٤٦) اگر کی کافرنے کافروعورت کے ساتھ یغیر گواہوں کے نکاح کیا (٧٤١) یاعورت کی دوسرے کافر کی عدت عمل تھی اس نے اس کے ساتھ نکاح ہے اور صال ہیہ ہے کہ اس طرح کا نکاح ان کے دین میں جائز بھی ہے پھرز وجین دونوں مسلمان ہو مسحے تو امام ابو منیغہ رحمہ اللّٰہ کا غیریب یہ ہے کہ دونوں کوای نکاح پر برقرار رکھے جا کیں گے کیونکہ نکاح کے وقت برائے حق شرع حرمت ٹابت کرنا ممکن نیں اس لئے کہ کفار فروع کے ساتھ مخاطب نہیں اور نہ برائے جق زوج حرست ٹابت ہوتی ہے کیونکہ زوج اس کا عقاد نہیں رکھتا۔

(٤٨) وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ إِبْنَتِهُ ثُمَّ ٱسُلَمَافُوَّقَ بَيْنَهُمَا ﴾

یہ جبھے:۔اوراگر نجوی ( آتش پرست )نے اپنی ماں یا بٹی کے ساتھ نکاح کیا مجروہ دونوں سلمان ہو گئے تو دونوں میں تفریق کروی حالیکی ۔

تنشیر معے: ر ( مع ۱ ) اگر مجوی ( آتش پرست ) نے این مال یا بٹی یا محارم ابد سیٹ سے کی کے ساتھ نکاح کیا مجروہ دونوں یا کو لَ ایک سلمان ہو گیا۔ یا حالت کفر ہی میں کسی مسلمان حاکم کے باس مرا نعہ کیا تو دونوں میں تفریق کردی جائے گئ کیونکہ عورت محرمیت کی حجہ ہے محل نکاح نہیں اور جو تھم کل کی طرف راجع ہوا*س میں ابتد*اً اور بقاء برابر ہیں۔

﴿٩٤٩﴾وإذَا كَانَ لِرَجُلَ اِمْرَاتَان حُرَّتان فَعَلَيْهِ اَنُ يَعُدِلَ بَيْنَهُمَافِي الْقَسُمِ بِكُرَيْن كَانَتَا اَوْ اَحَدَيْهُمَا بِكُواً وَالْاُحُرَى لَيًّا (١٥٠)وإِنْ كَالَتْ إحُديهِ عَاجُرَةً وَالْانْحُوى آمَةً فَلِلْحُرَّةِ الثُّكَانِ وِلِلْاَمَةِ القُلُّ-

قوجمه: اورامركس كي دوآزاد بويال أول واسران كدرميان باري من برابري كرنا ضروري عفواه دونول باكره بول ياايك باكر واوردوسرى ثنيه مواوراكراكيد وموادردوسرى بائدى موتوح وكاف الغراور والمث اور بائدى كے لئے ايك محث موكار

من المرابع المرابك مردك دويازياده آزاد ورتي مول توشوم بران كورميان رات كذارف عن الموسات اورما كولات ملى برابرى كرنالازم بخواه دولول باكره بول يا دولول ثيبه يا أيك باكره اوردوسرى ثيبه المقول منتائظة مَنْ كانت كمه إمران ومَالَ إلى احْدِهِ عَا في الْقَسُمِ جَاءَ يَوُمُ الْقِهُمِ وَحْفَةُ مَالِلَ "(لِين جس كي دويويان مون اورود هم ش ان عن سے أيك كي طرف ﴾ جمك كميا توقيامت كردن اس حالت بيس آيكا كه اس كاايك دهر ماكل **بوگا ) اس حديث بس برابرى نـكرنــغ** والول كے وحميد كابيان ہے

لبدابرابري لازم ہے۔

'' قسیم "بلتح القاف شرعاز وج کااپنے ملکوحات کے درمیان ما کولات ہشر وہات اور ملبوسات و بی<sub>ج س</sub> میں برابری کرنے کو کہتے ہیں۔

(۱۵۰) اگر کی کے نکاح عمی ایک آزاد مورت ہوایک بائدی ہوتو آزاد کیلئے باری عمی سے دوتہائی ہوگی اور بائدی کیلئے ایک تہائی ہوگی کیونکہ اس پراٹر وارد ہوائے 'صن عباصة بن عبدالله الاسدی رضی الله تعالی عنه اَالَ إِذَا نحسّ اللّه وَ الامة فَلِهلِه الْعَلْفَانِ ولِهلِه النَّلْثُ ''(لِینی لوٹری تکاح عمی ہوتے ہوئے جب حرہ کے ساتھ تکاح کر لے توحرہ کے لئے دو مُمث اور لوٹری کے لئے ایک عمش ہے )۔

(١٥١) وَلا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ لَى حَالَةِ السَّفَرِ ويُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنُ شاءَ مِنُهُنَّ (١٥٢) وَالْآوُلَى اَنُ يُقُرِعَ بَيْنَهُنَّ تَبْسَافِرُ بِمَنْ حَرَجَتُ قُرُعَتُهَا (١٥٣) وإذَا رَضِيَتُ إحُدَى الزَّوُجاتِ بِعَرُّكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ (١٥٤) وَلَهَا أَنُ تَرْجِعَ فِي ذَالِكَ..

قو جعد اورسفر ش ان کیلئے باری ش کوئی تی نہیں شو ہرجس کے ساتھ ان میں سے سفر کرنا جا ہے کرسکتا ہے گر بہتر یہ ہے کہ ان می قر عدا عدادی کر سے جام کا تر عد لیکنے اس کے ساتھ سفر کر سے اور اگر زوجات میں سے کوئی اپنی باری اپنی سوتن کیلئے چوڑ نے پر رامنی موجد ان میں رجوع کر لے۔

1 موجائے تو یہ جا کر سے مجراسکو یہ اسٹویا افتیار ہے کہ اٹل باری میں رجوع کر لے۔

تنسوسے: -(۱۰۱) اکر می فعل کی متعدد ہویاں ہوں تو حالت سنر میں ان کیلئے باری میں کو کی حق نہیں شو ہرجس کے ساتھ سنر کرنا جا ہے کرسکتا ہے کہ دکت شوہر کو تو بیا اختیار ہے کہ ان می سے کی ایک کو بھی اپنے ساتھ سنر میں نہ لے جا کے تو اس کیلئے یہ بھی افتیار ہے کہ ان می سے جس کے ساتھ جا ہے سنر کرے جسکے نام کا قرید نظے ای سے جس کے ساتھ جا ہے سنر کرے جسکے نام کا قرید نظے ای سے جس کے ساتھ سنر کرے دورید ستاس برجمو بہیں ہوگی۔

(۱۵۴) اگر منکوحات عمد سے کوئی اپنی ہاری اپنی سوت کیلئے چھوڑنے پر راضی ہوجائے توبیج ہائز ہے اسلئے کہ یہ اسکا تق ہو اسکے ساتھ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ (۱۵۹) پھراسکو یہ می افتیار ہے کہ اپنی باری بیس رجوع کر لے کیونکہ اس نے ایہا حق ساقط کیا جواہم تک دا جب نہیں ہوا تھا تو اسکے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوگا۔







النسريسع الوافسي

#### كتتابُ الرَّطْمَاعَ)

یہ کاب احکام رضاع کے بیان میں ہے۔

"د صاع ''بفت المواوكس الموادولول مستعل بافت من دوده جوسن كوكت بي اورشر عامورت كي جهاتي بي المنظم ورت كي جهاتي ا

" کتساب الموصناع" کی ماتبل کے ساتھ مناسبت ہیہ کہ لکاح سے مقسود تو الداور تناسل ہے اور دلد کیلئے رضاع خروری ہے اسلے نکاح کے بعدرضا حت کاذکر مناسب سمجھا۔

## (١) وَقَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَيْبُرُه إِذَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ نَعَلَقَ بِهِ النَّحُرِيْمُ

قوجمه: دووه پيخ كافيل وكثيرمقدار جب مترضاع بس حامل موجائة اس كساته تحريم معلق موكى

قص یہ : - (۱) رضاعت کی لیک وکیر تھم عمل ہرا ہرہ بھر طیکہ دت رضاعت عمل حاصل ہو جائے تواسکے رہ تھاتی ہو جائے گئی ان کے بینی (حرام کی کئیں تم پر تہاری وہ اکمی جنہوں نے تم کو اور حرام کی کئیں تم پر تہاری وہ اکمی جنہوں نے تم کو دورہ چاہا ہے )''ولِقو کِه صلی الله علیه وَسَلَمَ ہُن حُرمُ مِنَ الرّضَاعِ مَا ہدر مُ مِنَ النّسَبِ" (مین حرام ہوجاتا ہے دورہ جاتا ہے دورہ ہوجاتا ہے دورہ ہوجاتا ہے دورہ ہوجاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوجاتا ہے ہوتا ہے ہوجاتا ہے ہوتا ہے

(٢) وَمُلَّةُ الرَّضَاعِ عِنْدَاَهِى حَنِيْفَةَ رَحِمَه اللَّه لَلائُوْنَ خَهْراً وَعِنْلَهُمَا سَنَعَانِ (٣) وإذَا مَعَنَتُ مُلَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَسَلَقُ بالرَّضَاعِ التَّحْوِيُمُ۔

خوجهه: \_اور درت رضاعت امام الوطنيف رحمه الله كنزويك نيس ماه إلى اورصاحين رحم ما الله كنزويك ودسال بين اورجب هت رضاعت گذرجائ تو پمررضاعت سي تحريم تعلق ندورگي \_

قت معنی میں:۔(۴) درت رضاعت ایام ابوصنیف دحمداللہ کنزدیک تمیں ماہ ہیں۔ صاحبین دحم اللہ کنزدیک دوسال ہیں۔ صاحبین رحم ما اللہ کی دلیل ہاری تعالی کا ارشادے ﴿ وَحَدِیْدَ لَهُ وَفِصَالُهُ فَلْقُونَ شَهْر اَ ﴾ (لینی بیچ کاحمل اورفصال تمیں ماہیں) تواللہ تعالی نے حمل اور دود مع چڑانے کی دیت تمیں ماہ بیان فرما کی ہے اوراد کی دیت حمل جے ماہ ہیں کہذا ارت فصال دوسال دیں۔

الم ابوطنیدر حراللہ کی آیت مبارکہ ہوجہ استدلال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ووجزی (ممل اور فصال) ذکر فرما کر ان دولوں کیلئے ایک مدت میان کی ہے ہی ہدت دونوں بھی ہے ہرایک کیلئے بوری بوری ہوگی نہ یہ کہ دونوں پڑھیم کی جا بھی اسکی مثال الی ہے جیسے ایک فض کا زیداور بکر ہر فرمدہ ۔ قرض فواہ نے ان دولوں ہے کہا کہ بھی نے تم کوایک مال کی مہلت دی تو یا آیک سال کی مہلت دونوں میں ہے ہرایک کیلئے بوری ہوگی نہ یہ کہ دولوں پڑھیم کرکے ہرایک کیلئے جے ماہ کی مدت تارکی جائے۔ البت مدت حل کو کم 34

کردیے والی دیل موجود ہاورفسال کی کی کوئی دیل بیس لہداوہ اپ ظاہر پر ہے (ساتھین کا قول دائے ہے)

(مع) مرت درضا عت (علمی اختلاف القولین ) گذرجانے کے بعدا کر پچکودودھ پلایا تو اسکے ساتھ تح کے متعلق نہیں ہوگ یئی حرمت درضا عت بیس ہوگی القولہ صلی الله علیه وسلم کا رضاع بَعُدَ الْفِصَالِ "دودھ تجرانے کے بعدرضاعت نہیں۔
(ع) وَيَحُومُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُومُ مِنَ النَّسَبِ (۵) إِلَّا أُمَّ اُحْتِهِ مِنَ الرُّضَاعِ فَانِّه يَجُودُ أَن يَعَزَوَجَهَا وَ لا يَجُودُ أَن يَعَزَوجَهَا وَ لا يَجُودُ أَن يَعَزَوجَ أَخَتَ إِنِينه مِنَ النَّسَبِ (٦) وَ اُخْتَ إِنِينه مِنَ الرَّضَاعِ يَجُودُ أَن يَعَزَوجَهَا وَ لا يَجُودُ أَن يَعَزَوجَ أَخْتَ إِنِينه مِنَ النَّسَبِ (٦) وَ اُخْتَ إِنِينه مِنَ الرَّضَاعِ يَبُحُودُ أَن يَعَزَوجَهَا وَ لا يَجُودُ أَن يَعَزَوجَ أَخْتَ إِنِينه مِنَ النَّسَبِ حَمَام ہوتے ہیں گردضا کی بہن کی مال کہ اس کے اسے قوجھے :۔ اوردشاعت ے وی دھے وام ہوتے ہیں جونب ہے وام ہوتے ہیں گردضا کی بہن کی مال کہ اس کے لئے اسے قوجھے :۔ اوردشاعت ے وی دھے وی دھے جی جو اس موتے ہیں گورضا کی بہن کی مال کہ اس کے اس

قو جعه :۔ اور رضاعت ے وی رشحے حرام ہوتے ہیں جونب ہے حرام ہوئے ہیں طررضا فی بہن کی ال اور سے سے اسے اسے اسے نکاح کرنا جائز ہے انکاح کرنا جائز ہے انکاح کرنا جائز ہے انکاح کرنا جائز ہے انکاح کرنا جائز ہے اور اپنی ہیں کی ماں سے نکاح کرنا جائز ہیں۔ اور اپنی ہیں ہینے کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں۔

منسوع : ﴿ ٤) الم قدورى دحمد الله في الك صابط بيان كياب كرجوعود تمن نسب كى وجد حرام إلى وه تمام عور تمن رضاعت ك وجد ي مجى حرام موكى "لقوله صلى الله عليه وسلم ، يُعوم مُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يُعوم مُ مِنَ النَّسَبِ " (لِينَ حرام موجاتا برضاعت عيج حرام موجاتا بنب سب ) ممراس ضابط سه درئ ذيل دوصورة ل كومشنى فرايا ب-

و) رضا می بہن بھائی کی لیس ماں سے نکاح کرنا جائز ہے اسکی صورت یہ ہوگی کہ زیداور ساجدہ نے ایک اجنبی عورت کا دورہ پیا گرزید نے ساجدہ کی نسبی ماں کا دودہ پیس پیا تو زید کیلئے اسکی رضا می بہن ساجدہ کی نسبی ماں حلال ہے۔ گرنسی بہن بھائی کی نسبی مال سے نکاح جائز نہیں کو تکرنسی بہن بھائی کی نسبی ماں یا تو اسکی بھی ماں ہوگی اگر دونوں تقیقی بھائی بہن ہوں اور یا اسکے باپ کی موطوّہ ہوگی اگر دونوں کا باپ ایک اور ماں الگ الگ ہوں ان دونوں (مال ، اور باپ کی موطوّہ ہ) کے ساتھ لکاح جائز نہیں۔

(٦) استثناء کی دوسری صورت یہ ہے کہ رضا گل جینے کی نسبی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے مثلاً زید نے بھر کی بیوی کا وووھ بیا تو زید کی نسبی بہن کے ساتھ بھر کا نکاح جائز ہے محرکسی جینے کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیونکہ نسبی جینے کی بہن اگراس کے نطفہ سے بھو وہ اسکی جینی ہوگی ادراگر اسکی نطفہ سے نہیں اور اسکے جینے کی صرف مال نثر یک بمن ہے تو یہ دہرہ ہوگی اور ان دونوں ( جینی اور دہرہ اگرا کی ماں کے ساتھ دخول کیا ہو ) کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔

(٧) ولا يَجُوزُانُ يَتَزَوَّ جَ اِمُرَاةَ الْهُذِهِ مِنَ الرَّصَاعِ كَمَالا يَجُوزُ اَنُ يَتَزَوَّ جَ اِمْرَاةَ الْهُدِمِنَ النَّسِبِ لَ ) تَوْ جَمِهُ: اوردضا في جِيْ كَ يَول كِساتَه لكاح مِا يَزْيِن جِيما كُنِس جِيْ كَ يَول كِساتَه لكاح مِا يَزْين جِيما كُنِس جِيمَ كَ يَول كِساتَه لكاح مِا يَزْين جِيما كُنِس جِيمَ كَا يَول كِساتَه لكاح مِا يَزْين جِيما كُنِس جِيمَ كَا يَول كِساتَه لكاح مِا يَزُين مِيما كُنِس جِيمَ لكن يَول كِساتَه لكاح مِا يَزْين مِيما كُنِس جِيمُ لا يَعِل كَا يَول كِساتَه لكاح مِا يَزُين مِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تعثر بع: ـ (٧) د منا فى بينى يوى كرما تولكاح كرما جا تزنيس جيسا كرسى بينى ك يوى كرما تولكاح جا تزنيس القوله صلى الله عليه وسلم يُحومُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يُعومُ مِنَ النَسَبِ" (يعن حرام موجا تا برضاعت سے جوحرام موجا تا بنسب سے)-معوال: آيت مبارك ﴿وَ حَلامِلُ أَهَالِكُمُ الْلِائِنَ مِنْ أَصْلابِكُمُ ﴾ (يعن تم يرحرام كاكني تيمار سيون كي يوياں جوتھارك پشت مستور ہوتا ہے کے مرف میلی بیٹے کی بیول حرام ہے رضا گا بیٹے کی بیول حرام نہیں حالانکہ آپ اسکوحرام قرار دیتے ہیں؟ جسواب: آیت مبارکہ میں اصلاب کی قید عنیٰ کی بیوک کوغارج کرنے کیلئے ہے نے کہ درضا گا بیٹے کی بیوک کولہذہ مسلمی بیٹے کی بیوک کی طرح رضا می بیٹے کی بیوک مجمی حرام ہے۔

(۸) وَلَهَنُ الْفَحُلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ الشَّحْوِيُمُ (٩) وهو أَنْ تَرُضِعَ الْمَراةُ صَبِيَّةٌ فَتَحْوِمُ هِذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى ذَوُجِهَا وَعلَى آبَائِهُ واَبْنَانِه (١٠) وَيَصِيُّرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَوْلَ لَهَا مِنُهُ اللَّهُنُ اَبَالِلُمُرْضَعَةِ۔

قو جمعه: اورمر دے دود ه کے ساتھ تر کم متعلق ہوتی ہو ہدہ کہ عورت کی جی کودود ه پائے توبہ بی اس عورت کے شوہراوراس کے آباء ادر اسکے ابناء پر حرام ہوگی اور وہ زوج جس مر ضعہ کا دود ھائر آیا ہے اس دود ھ نینے والی بی کاباب ہوجائےگا۔

قشوع :-(٨)مرد كدوده كم ما تقتر مم متعلق ہوتى ہے-(٩) مگراس سے مرادمرد كى چھاتى سے نظنے دالا دود صنيس بلك اس سے مراد يہ ہے كہ مردكى وجہ سے جواسكى بيوى كا دوده اتر آيا توبيدوده اگراس عورت نے كى پچى كو پلايا توبيہ بچى مرضعه ( دوده پلانے والى ) كے زوج پرحرام ہوگى اوراسكة آيا ۽ واُبتا پرحرام ہوگى - (١٠)اورزوج جس سے مرضعه ( دوده پلانے والى ) كا دوده اتر آيا ہے مرضعه ( جسكو

إروده يإذ يأكيا) كاباب بوجائيگا-

(١١)ويَجُوْذُ اَنْ يَنَزَوَّ جَ الرِّجُلُ بِأَخْتِ اَحِيْهِ مِنَ الرَّضَاعِ كَمَا يَجُودُ اَنْ يَنَزَوَّ جَ بِأَخْتِ اَحِيُهِ مِنَ النَّسَبِ وذالِكَ مِثْلُ الْآخِ مِنَ الْآبِ إِذَاكَانَ لَه أَخْتُ مِنُ أُمَّه جَازَ لِآخِيْهِ مِنْ آبِيْهِ اَنْ يَنَزَوَّ جَهَا-

قوجعه : اورا پ رضای بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے جیسا کدا پے نبی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور ایک ایک ہاں شریک بہن ہے قباب شریک بھائی کے لئے جائز ہے کہ اس بہن سے نکاح کر لے۔

مشعوبی ج : - (11) ہے رضائی بھائی کنسی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے (مثلاً خالد نے ماجد کی ماں کا وور حد بیا تو ماجد خالد
کی نبی بہن کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے حالا فکہ بیالا کی ماجد کے رضائی بھائی خالد کنسی بہن ہے کو جہ ہے کہ اپنے نبی بھائی کی بہن کے ساتھ نکاح کرساتھ نکاح کرسکتا ہے حالا فکہ بیلا کی ایک ایک ایک ہے شاہد نے ان دونوں جس سے کی ایک کی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے مثلا شاہد کے دو جیٹے جی اور ماں دونوں کی الگ الگ ہے شاہد نے ان دونوں جس سے کی ایک کی ایک کی بیدا ہوگئی قویلا کی بیدا ہوگئی قویلا کی ایک کرلیا اور اس سے ایک کی میں اور دوسرے کے تن جس اجہدے ہی بید دوسر امیٹا اس لاکی کے ساتھ شاہد کے دونوں جن سے داکی ماں شریک بہن ہے اور دوسرے کے تن جس اجہدے ہی بید دوسر امیٹا اس لاکی کے ساتھ شاہد کے دونوں جن سے حالا فکہ بیلا کی بہن ہے اور دوسرے کوئن جس ادا فکہ بیلا کی ایک کی بہن ہے اور دوسرے کوئن جس الافکہ بیلا کی ایس کے حالت کی مال فکہ بیل کی بہن ہے۔

مال کو طلاق کی بیلا کی اس شریک بہن ہے اور دوسرے کے تن جس ادوس جس بیل ہیں جو اور ایک کے ساتھ کی الائل کی بہن ہے۔

(١٢) وَكُلَّ صَيْبُنِ إِجُنَمَعًا عَلَى لَلَي وَاحِدِلَم يَجُزُ لِاَحَدِهِمًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الآخَرَ (١٣) ولا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمُرْضَعَةُ اَحَداً مِنْ وُلَدُ الَّتِي اَرْضَعَتُ (١٤) وَلا يَنَزَوْجُ الصّبِى الْمُرْضَعُ أَخُتَ زَوْج الْمُوْضِعَةِ لِاَتَهَا عَمَّنَهُ مِنَ الرَّضَاعِ۔ قوجهه: داور بردودد بج جرا کی (عورت کے) بہتان پرجم بوجا کمی توان دونوں میں سے ایک کیلئے دوسرے کے ساتھ تکاح کرتا جائز نیں اور مرضعہ (جس کودود ھیلایا گیا) مرضعہ (دود ھیلانے والی) کے لڑکوں ٹس سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتی اور مرضع (رو بچہ جسکودود ھیلایا گیا ہو) مرضعہ کے شوہر کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا کیونکہ دواس کی رضاعی پھوچھی ہے۔

منت رہے:۔(۱۹) ہروہ دو بچے جوایک مورت کے بہتان پرجمع ہو جا کیں لینی دونوں نے ایک عورت کا دورہ ہے اگر چہ دونوں کا زماز رضاعت ایک شہوتو ان دونوں میں ہے ایک کیلئے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا جا کزنہیں کیونکہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔(۱۳) اور مرضعہ (جس کو دودہ پلایا عملیا) مرضعہ ( دودھ پلانے والی ) کے لڑکوں میں ہے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر عتی کیونکہ ترضعہ کے لڑکے اسکے دضائی بھائی ہیں۔اور مرضعہ کے بوتے کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر عتی کیونکہ دواسکا بھتجہ ہے۔

(۱۱) مرضّع (وہ بچہ جسکودودھ پلایا گیاہو) مرضِعہ کے شوہر کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا کیونکہ دہ اس کی رضا کی پھوپھی ہاسلنے کہ مرضِعہ کازوج اسکارضا کی باپ ہے۔

(10) وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبَنُ هو الْغَالِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيُمُ (17) فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيُمُ (17) وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيُمُ وإِنْ كَانَ اللِّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ ابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهِ اللّه وقالا رَحِمَهُمَا الله يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيُمُ (18) وإِذَا اخْتَلَطَ بِالدّوَاءِ وَاللّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيُمُ

قرجمه اورا کردوده پانی من ل کیادردوده غالب بوتواس کے ساتھ تریم متعلق ہوگی ادرا کر پانی غالب بوتواس کے ساتھ تریم متعلق نہ ہوگی اورا کردوده کھانے میں مخلوط ہوگیا تو اہام صاحب کے نزویک اس کے ساتھ حرمت متعلق نہ ہوگی اگر چدوده غالب ہواور معامین رحم ہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تحریم متعلق ہوگی اورا کردوده دوا کے ساتھ طادیا کمیا ہوا وردوده هائس ہوتواس کے ساتھ تحریم متعلق ہوگی۔

منشوع: - (10) اگر دوده پانی شمل گیادوده غالب اور پانی مغلوب ہو پھر کی بچے نے اسکو پی لیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوجائنگی - (11) اگر پانی غالب ہواور روده مغلوب ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ مغلوب حکما غیر موجود ثار ہوتا ہے - (۱۷) اگر دودہ کھانے بیل تلوط ہو گیا اوراس مخلوط دودہ کو آگ پر پکایا نہیں گیا ہو تو امام ابومغیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی اگر چہدودہ غالب ہو۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک اگر دودہ غالب ہو تو اس کے ساتھ تح مے متحلق ہوجائنگی کیونکہ اعتبار غالب کا ہے۔

اہام ابوضیفہ دحمہ اللہ کی دلیل ہیہ ہے کہ مقصود یعنی غذا حاصل کرنے بیں کھانا اصل ہے اور دودھ اس کا تابع ہے لہذا حصول مقصود لیعنی غذا حاصل کرنے بیل دودھ مغلوب ہو کیا اگر چہ حقیقت میں غالب تھا اس لئے اس کے ساتھ تحریم متعلق نہیں ہوگی (امام ابو صنیفہ دحمہ اللہ کا قول داخ ہے )۔

(۱۸) ادراگر دود دوا کے ساتھ مل کیا ہواور دود حالب ہوتو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جا کیگ کو تکہ غذا حاصل

کرنے میں دورھ تی مقصود ہے کیونکہ دورھ کا غالب ہونا دلیل ہے کہ دوا مصرف اس کی تقویت کیلئے ملائی ہے۔

(19) وَإِذَا حُلِبَ اللَّبُنُ مِنَ المَرُ اقِبَعُدَ مَوْتِهَا فَأَرْجِرَبِهِ الصِّبِيُّ تَعَلَّقَ بِه التّحريثُم

متر جمعہ: ۔ اوراگر عورت کے مرجانے کے بعد اسکا دو دھ نکالا گیا پھریہ دو دھ کی بچے کے منہ میں ڈال دیا گیا تو اس کے ساتھ تح میم متعلق ہوگی ۔

قت رودہ کی بچے کے مند بھی ڈال دیا گیا تھا ہے۔ اور اس کے بعداسکا دودہ نکالا گیا گھریدوددہ کی بچے کے مند بھی ڈال دیا گیا تواس سے خرستِ رضاعت ثابت ہوجا بھی کیونکہ دودہ موت کے بعدا بیان ہے جیسے موت سے پہلے ۔ لہذا رضاعت کامعنی پایا جانے کی وجہ سے خرستِ رضاعت ثابت ہوجا بھی ۔

(٢٠)وَإِذَا اخْتَلَطَ الْلَبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِوهِ الْغَالِثُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيُمُ (٢٦)فَإِنُ عَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَم يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيُمُ (٢٢)وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ إِمْرَاتَيُنِ يَتَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيُمُ بِٱكْثَرِهِمَا عِنْدَابِى يُوْسُفَ رَحِمَه اللَّه وقالَ مُحَمَّدٌ رُحِمَه اللَّه تَعَلَّقَ بِهِمَا النِّحْرِيُمُ۔

نو جهد: اوراگر (عورت کا) دوده بکری کے دودھ کے ساتھ ل گیا اور (عورت کا) دودھ عالب ہوتو اس کے ساتھ تحریم متعلق ہوگی اور اگر بکری کا دودھ عالب ہوتو اسکے ساتھ تحریم متعلق نہیں ہوگی اوراگر دوئورتوں کا دودھ تلوط ہو گیا تو اکثر کے ساتھ تحریم متعلق ہوگی امام بوسف دحمہ اللہ کے نزدیک اورا مام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ تحریم متعلق ہوگی ۔

من بیج :۔ (۲۰) اگر عورت کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ ال گیا اور عورت کا دودھ غالب ہوتو اس کے ساتھ تحریم متعلق ہوگی۔ (۲۰) اورا گر بکری کا دودھ غالب ہوتو اسکے ساتھ تحریم متعلق نہیں ہوگی غالب کا اعتبار کرتے ہوئے نئے نے بھی الْمَفاء۔ (۲۶) اگر دو مورتوں کا دودھ تلوط ہوگیا پھر کسی بچے نے اسکو پی لیا تو اہام پوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا دودھ غالب ہواس کے ساتھ تحریم متعلق ہوگی کوڈکہ دولوں مورتوں کا دودھ ملکر ایک چیز بن کئی ہیں اس پر رضاعت کا تھم منی کرنے ہیں اقل کو اکثر کا تابع بینایا گیا۔

اہام محدر حمد اللہ واہام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ تحریم تعلق ہوگی کیونکہ ہی اپنی جنس پر غالب نہیں آتی اسلے کہ اسلے کہ اپنی جنس ہیں انتہ رہمہ اللہ واہام زفر رحمہ اللہ حکمت میں ہوتی ہیں ہی اپنی جنس میں مکر معدوم نہیں ہوتی تو ان میں سے کوئی کس کے تائع منہیں۔اہام ابو صنیفہ رحمہ اللہ ہے اس ہارے میں دوروایتیں منقول ہیں ایک روایت میں امام بوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت جمل اہام محدر حمہ اللہ کے ساتھ میں (امام محمدً کا قول رائع ہے)۔

(٢٣)وَإِذَا دَوْلَ لِلْبِكُو لَيَنَّ فَاَدُّصَعَتُ صَبِيًّا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْوِيُمُ (٤٤)وَإِذَا نَوْلَ لِلرَّجُلِ لَبَنُ فَاَدُْضَعَ بِهِ صَبِيَّالُم يَعَمَلَقُ بِهِ الشَّحْوِيُمُ-

قوجهه: دادراگر باکر وجورت كادود وارآ يا مجراس نے كى بيكو باد ياتواس دود و كے ساتھ تريم معلق ہوكى اوراكرم وك بيتان

النشريب الوالي (٥٢) (٥٢) النشريب الوالي

ے دودھ اتر آیا ہی اس نے دودودھ کی بچے کو بلادیا تواس کے ساتھ تح یم معلق نہ ہوگ۔

قتشس مع سے ۱۹۳۰)گر باکر وعورت کے پہتان سے دودھ اتر آیا گھروہ ودوھ اس نے کسی بچے کو پلا دیا تو اس دودھ سے حرمت رضاعت عابت ہو جا تھی کیونکہ حرمت رضاعت کے بارے میں نعس ﴿وَ اُمّنِهَا لَه حُسمُ الّلائِسی اَدُ صَعَنَکُمْ ﴾ (حرام کی کئیس تم برتمہاری وہ اکی جنیوں نے تم کودودھ بلایا ہے )مطلق ہے جس میں باکرہ اور ثیبہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ۔

(۱۵) اگرمرد کے پہتان سے دودھ اتر آیا اس نے وہ دودھ کی بچے کو پلادیا تو اس سے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوگ کیونکہ مرد کا دودھ در حقیقت دودھ نہیں کیونکہ دودھ اس مختص سے متصور ہوگا جس سے دلا دت متصور ہوتی ہادر چونکہ مردسے دلا دت متصور نہیں اس وجہ سے دودھ بھی متصور نہیں ہوگا۔

## (٢٥)وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِنُ لَبَنِ صَاقِفُلا رِضَاعَ بَيْنَهُمَا ـ

مرجمه : اوراكروو بچول نے ايك بكرى كا دوره پياتوان كے درميان حرمت رضاعت ابت نبيس موكى۔

قشے ہے:۔(۴۵)اگردو بچوں نے ایک بحری کا دورہ پیا تو ان کے درمیان حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ جانو رول کے دورہ کھانے کا تھم رکھتا ہے۔اور بحری کے دودھ کیلئے کوئی حرمت نہیں ہی وجہ ہے کہ بحری کا دودھ پینے سے بحری کیلئے اُم ہوتا ثابت نہیں ہوتا۔ اور فجری کے بچے اور مرضع کے درمیان اخوۃ ثابت نہیں ہوتا۔

(٢٦) وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيْرَةُ وَكَبِيْرَةُ فَاَرُضَعَتِ الْكَبِيُرَةُ الصَّغِيْرَةَ حَرُّمَتَا عَلَى الزَّوْجِ (٢٧) فَإِنْ كَانَ لَمُ يَدُخُلُ بِالْكَبِيُرَةِ فَلا مَهُوَ لَهَا وَلِلصَّغِيْرَةِ نِصُفُ الْمَهُر (٢٨) وَيَرُجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيُرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدَتُ بِهِ الْفَسَادُ وإنْ لَمُ تَنْعَمَّدَتُ فَلا ضَيْ عَلَيْهَا۔

قوجهد ۔ ادراگرکی نے ایک صغیرہ ادرا یک بمبرہ تورت سے نکاح کیا پھر کبیرہ تورت نے صغیرہ کواپنا دورہ پلایا تو شوہر پریہ دونوں جرام ہوجائیگی ادراگر شوہر نے کبیرہ کے ساتھ دفول نہیں کیا ہوتو شوہر پر کبیرہ کیلئے مہر واجب نہیں ہوگا ادر شغیرہ کیلئے نصف مہر ہوگا ادر شوہر نے نصف مہر ہوگا ادر شوہر نے نصف مہر ہوگا ادر شوہر نے سف محرکبیرہ سے دار ہوگا اگر کبیرہ نے دودہ پھانے نے سے نساد نکاح کا ارادہ کیا ہوا وراگر کبیرہ نے فساد کا ارادہ کیا ہوا وراگر کبیرہ نے دودہ بھی بھی ہوگا اور سال معتبرہ کیا ہوگر کی ہو ہو تھی ہی کو اپنا دودہ پلانے سے نسب بھی ہوگر ہو تا ہوگا اور مال شوہر پر بیددولوں جرام ہو جائیگل کیوکھ دودہ پلانے سے کبیرہ صغیرہ کی بال ہوگئی تو شوہر مال اور بی کو زکاح میں جمع کرنے والا ہوگا اور مال اور بی کو زکاح میں جمع کرنے والا ہوگا اور مال اور بی کو زکاح میں جمع کرنے والا ہوگا اور مال اور بی کو زکاح میں جمع کرنے والا ہوگا اور مال اور بی کو زکاح میں جمع کرنے والا ہوگا اور مال

(۲۶) اگرش ہرنے کیرہ کے ساتھ دخول نہیں کیا ہوتو شوہر پر کبیرہ کیلئے مہر واجب نہیں ہوگا کیونکہ کیرہ کے صغیرہ کودود ہدیانے کی وجہ سے فرفت قبل الدخول کبیرہ نک کی جانب ہے آئی ہے اور قبل الدخول عورت کی جانب سے فرفت نصف مہر کو ساتھ کردتی ہے۔اور صغیرہ کیلئے نصف مہر ہوگا کیونکہ فرنت صغیرہ کی جانب ہے واقع نہیں ہوئی ہے۔ (۹۸) شو ہرکوا تعتیار ہے کہ صغیرہ کودیا ہوا نصف مہر کیرہ ہے واپس لے اگر کیرہ نے دورہ بانے ہے فساونکاح کا ارادہ کیا ہوا دراگر کمیرہ نے فساونکاح کا ارادہ نہ کیا ہو بلکہ مجوک اور ہلا کت دور کرنے کا ارادہ کیا ہوتو اس صورت میں شوہر نصف کیرہ ہے رجوع نہیں کرسکتا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک کمیرہ نے فساونکاح کا قصد کیا ہویا نہ کیا ہودونوں صورتوں میں شوہر نصف مہر کیلئے کمیرہ ہے رجوع کریگا۔

( ؟ ) وَ لا تُقْبَلُ فِي الرّضَاعِ شَهَادَةُ النّسَاءِ مُنْفَرِ دَاتِ ( ٣٠) وَإِنّمَا يُثُبُثُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَ أَتَيْنِ )

قر جعه: داور رضاعت ثابت كرنے كيكے تنها مورتوں كى كوائل قبول نيس كى جائيگى بلك رضاعت دومردوں يا ايك مرداوردوكورتوں كى كوائل سے ثابت ہوتى ہے۔

تشریع:۔(۹۹) مینی رضاعت ثابت کرنے کیلئے تنہا وجورتوں کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ رضاعت الی چزہ جس پر مرد بھی مطلع ہو سکتے ہیں اور صرف عورتوں کی گوائی ان چیزوں کے بارے ہیں معتبر ہے جن پر مرد مطلع ندہو سکے۔(۰ مع) اورا ثبات رضاعت سے چونکہ نکاح باطل ہوجا تا ہے جو کہ ابطال ملک ہے اور ابطال ملک دوعادل یا مستور مردوں کی گوائی سے باایک مرداور دو گورتوں کی گوائی سے ہوتا ہے صرف عورتوں کی گوائی سے نہیں۔

# (كِئَابُ الطَّلاقِ

يكتاب طلاق كے بيان مي ب-

"طلاق"لفت میں رفع قیدکو کہتے ہیں۔اور شریعت میں قیمِ نکاح کوئی الحال یائی الماکی الفاظ تخصوصہ کے ذریعہ رفع کرئے کہتے ہیں۔ "طلاق" کو" رضاعت" کے بعد ذکر کرنے کی وجہ یہ سے کہ رضاعت اور طلاق وونوں موجب,حرمت ہیں محررضاعت سے حرمت ابدی ثابت ہوتی ہے اور طلاق سے غیرابدی تو ہرائے اہتمام شال تھم اشد کومقدم کیااورا خف کومؤ خر۔

ر سے اجبال باب اول ہے اور مان کا سامیار ہوں۔ طلاق کے لئے شرط میہ ہے کہ طلاق دینے والا عاقل بالغ ہوا در عورت اس کے نکاح میں ہویا ایک عدت میں ہوجس کی وجہ سے ووکل طلاق ہونے کی صلاحیت رکمتی ہو۔اور طلاق کا تھم زوال ملک عن انحل ہے۔

(١) اَلطَّلَاقَ عَلَى لَلاَلَةِ اَوْجُهِ اَحْسَنُ الطَّلَاقِ وَطَلَاقَ السَّةِ وَطَلَاقَ الْبِدْعَةِ (٢) لَمَا حُسنُ الطَّلَاقِ اَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الطَّلَاقِ عَلَى لَلْاَقِةِ اَوْجُهِ اَحْسَنُ الطَّلَاقِ السَّيَّةِ اَلَّ يُطَلِّقَ الْمَرَاتَه لَطُلِيْقَةً وَاحِدَةً فِى طُهُرٍ وَاحِدِلَمُ يُجَامِعها فِيهِ وَيَثُر كَهَا حَتَّى تُنْقَضِى عِلْتُهَا (٣) وَطَلَاقُ السَّيَّةِ اَنْ يُطَلِّقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي طَهُرٍ وَاحِدِلَمُ يُطَلِّقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةٍ اَوْ قَلْنَا فِي طَهُرٍ وَاحِدِلهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاحِدَةً اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُولَ بِهَا لَلْنَا فِي طَهُرٍ وَاحِدِلهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةً اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِكُ اللَّهُ اللِّهُ اللْلِكُ اللَّهُ الْمُلْلِلْ اللْلِكُ اللَّهُ الْمُلْالُ اللَّلِكُ الْمُلْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ ال

موجعه بطلال کی تمن تسمیں ہیں،احسن،سنت، بدعت،طلاق احسن یہ ہے کے مردا پی سنکو دکوایک طلاق ایسے طبر میں دے جس می استے ساتھ جماح نبیں کیا ہواور اسکوچھوڑ وے یہاں تک کہ اسکی عدت گذر جائے اور طلاق سنت یہ ہے کہ ثو ہرا پی سنکو حدد خول جما کو تمن <del>من من المستخدم من من المستخدم المستخد</del>

قنصر مع: - ( 1 ) طلاق کی تمن شمیں ہیں،احس ،سنت، بدعت -( ۲ ) طلاق احسن یہ ہے کہ مردا پی منکو حہ کواکی طلاق ایسے طہر میں دے جس میں اسکے ساتھ جماع نہیں کیا ہواور اسکوچھوڑ د

یہاں تک کہ آئی عدت گذر جائے۔ وجہ یہ ہے کہ آیک طلاق واقع کرنا ندامت ہے ابعد ہے اسلئے کہ شو ہر کیلیے تد ارک کا امکان ہے کہ وہ سے میں رجوع کرسکتا ہے اور ایک سے زیا وہ طلاقوں جس عورت کیلئے شدت عمی رجوع کرسکتا ہے اور ایک سے زیا وہ طلاقوں جس عورت کیلئے شدت وحث کا ضرر ہے جبکہ آیک طلاق جس یہ وحشت کم ہے۔ اور پی طلاق احسن بنسبت و دسری دو طلاقوں کے ہند کہ فی نفسہ احسن ہے۔

(مع) طلاق سنت یہ ہے کہ شو ہرائی محکومہ مغرف بھا کو تمین طہر جس تمین طلاق دے ہر طہر جس آیک طلاق دے ( کیونکہ بغیر صل الفہ علیہ وسلم نے حضرت این عمر وضی اللہ تعالی عند سے فر مایا کہ اے این عمران یہ ہے کہ اللہ نے تھم نہیں دیا تو سنت کو جوک گیا سنت یہ کہ تو انتظام کرے طبر کا مجر ہر طہر جس طلاق دے۔ اور طلاق سنت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پرعما بنہیں ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس پرعما بنہیں ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس پرعما بنہیں ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس پرعما بھی خوال قرنی نفسہ عمادت نہیں ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس پرعما بھی خوال قرنی نفسہ عمادت نہیں ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اس پرعما بنہیں ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس پرعما بنیں ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس پرعما بنے کہ مطلاق فی نفسہ عمادت نے مراد یہ ہے کہ اس پرعما بنیں ہوگا یہ معنی نہیں کہ اس پرعما بنیں ہوگا یہ معرفی نہیں کہ اس بال سنت سے مراد میاح ہے۔

(ع) طلاق بدعت بیہ کہ شوہرا پی منکو حہ کوا کیے کلمہ ہے دویا تین طلاق دے یا ایک طہر میں دویا تین طلاق واقع کرے اور یہ طلاق بدعت اس لئے ہے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے کیونکہ طلاق کی وجہ ہے وہ نکاح منقطع ہوجا رُیگا جسکے ساتھ مصالح دینیہ وہ نامیہ یہ وابستہ ہیں گرحورت سے چینکا را پانے کی ضرورت کی وجہ سے طلاق کومہاح قرار دیا ہے اور بیمتعمودا یک طلاق سے حاصل ہوجا تا ہے لہذا تمن طلاقوں کوجع کرنے یا طہر واحد میں تمن طلاقوں کو واقع کرنے کی ضرورت نہیں اسلئے اس طلاق کو بدعت کہتے ہیں۔

(۵) لیکن اگر کسی نے اپنی بیدی کوطلاق بدعت دیدی تو طلاق واقع ہوجا لیکی اور اسکی بیوی بائنہ ہوجا لیکی کیونکہ ممانعت معنی فی غیرہ کی وجہ سے ہے لہذا طلاق بدعت فی نفسہ مشروع ہوگی۔

(٦) وَالسَّنَةُ فِى الطَّلَاقِ مِنُ وَجُهَيْنِ سُنَةٌ فِى الْوَقْتِ وَسُنَةٌ فِى الْعَدَدِ (٨) فَالسَّنَّةُ فِى الْعَدَدِ يَسْتَوِى فِيُهَاالُهَدُخُولُ بِهَا وَعَهُرُالُسَنَّةُ فِى الْعَدَدِ يَسْتَوِى فِيهَاالُهَدُخُولُ بِهَا خَاصَةٌ وهو اَنْ يُطَلَقَهَا وَاحِدَةً فِى طُهُرِ لَم وَغَيْرُ الْمَلْخُولُ بِهَا (٧) وَالسُّنَةُ فِى الْوَقْتِ تَنْبُتُ فِى حَقَّ الْمَلْخُولِ بِهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا فِى حَالِ الطَّهُر وَالْعَيْصِ۔ يُجَامِعُهَا فِي حَالِ الطَّهُر وَالْعَيْصِ۔

قو جعه ۔ اورسنت فی المطلاق دوطرت ہے۔ سنت فی الوقت ۔ سنت فی العدد۔ پھرسنت فی العدد میں مدخول بھاد غیر مدخول بھا دونوں برابر میں اورسنت فی الوقت خاص طور پر مدخول بھا میں ٹابت ہوگی وہ یہ کرعورت کوایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ جماع نہیں کیا ہوادر فیرمدخول بھا کو طہر ویض ہرد دھالت میں طلاق دیتا سنت فی الوقت ہے۔

تشريع: - (٦)سنت في الطلاق دوطرح سے - معبو ١ -سنت في الوت / معبو ٢ -سنت في العدور

سنت فی الونت سے کہ مردعورت کوالیے طہر میں طلاق دیدے جو جماع سے خالی ہو۔اورسنت فی العددیہ ہے کہ حالت طہر میں مرن ایک طلاق و یجائے۔(۸) پھرسنت فی العدد میں مدخول بھا دغیر مدخول بھا دونوں برابر میں کیونکہ ایک ہی کلمہ سے نمین طلاقوں کوواقع کرنے سے اس لئے ممانعت کی گئے ہے تا کہ شوہرندامت سے بیچاور ریہ بات غیر مدخول بھا بھی بھی موجود ہے۔

(۷) سنت فی الوقت خاص طور پر مدخول بما میں ثابت ہوگی وہ یہ کی تورت کوایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ جما عنہیں کیا ہو کیونکہ مشروعیت طلاق حاجت کی وجہ ہے ہے اور طحوظ دلیل حاجت ہے اور دلیل حاجت تجد ورغبت کے زمانہ میں اقدام علی الطلاق ہے اور تجد ورغبت کا زمانہ وہ طہر ہے جو خالی عن الجماع ہو۔ رہاجیش کا زمانہ تو وہ تو نفرت کا زمانہ ہے۔ اور طہر میں ایک مرتبہ جماع کر لینے سے رغبت کم ہوجاتی ہے لیں حالت جیش اور طہر مع الجماع میں دلیل حاجت موجوز نہیں اسلئے سنت فی الوقت مرف میرے کہ ایسے طہر میں طلاق وی جائے تو جماع ہے خالی ہو۔

﴿٩) رہاغیر مدخول بھا کا معاملہ تو اسکو طہر دعیض ہر دوحالت ہیں طلاق دینا سنت نی الوقت قرار دیا گیا ہے کیونکہ غیر مدخول بھا میں رغبت ہر حال میں بھر یور رہتی ہے۔

(١٠) وَإِذَا كَالَتِ الْعَرُاةُ لِاتَحِيْصُ منُ صِغُرِ اَوُ كِبُرٍ فَازَادَ اَنْ يُطَلَّقَهَا لِلسَّبَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَإِذَا مَصَى شَهُراً طَلَّقَهَا الْعَرَى وَإِذَا مَصَى شَهُراً طَلَّقَهَا وَلا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطُيِهَا وَطلاقِهَا بِزَمانِ (١٢) وطَلاقَ الْحُرى وَإِذَا مَصَى شَهُراً طَلَّقَهَا وَلا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطُيِهَا وَطلاقِهَا بِزَمانٍ (١٢) وطَلاق الْحَامِلِ يَجُوزُ عَقِيْبَ الْجُمَاعِ۔

قوجهد: \_اورام کمی عورت کومفری یا کبری کی وجہ ہے چیش ندآتا ہواور مرد چاہتا ہوکدا سکوسنت طریق پر تمن طلاق دید ہے تو اے ایک طلاق دید ہے پھر جب ایک ماہ گذر جائے تو اسے دو سری طلاق دید ہے پھر جب ایک ماہ گذر جائے تو تیسری طلاق دید ہے اور بیمی جائز ہے کہ اسے ایس حالت میں طلاق دے کہ اسکی طلاق اور وطی کے در میان زمانے کے ساتھ فصل نہ کیا ہو اور حالم عورت کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہے۔

من المربع المربع المربع المربع المربئ كي وجد يض ندآ تا موادرا كاشو برجا بتا موكدا سكوسنت طريقة برتمن طلاق ويد الموقة المربع الماطريقة بير بي المربع المربع

انٹ ریسے الوافی علی مستورالفالی (۵۲۳) مستور مستور مستور مستور مستور کے بعد طلاق دینا جائز ہے کیونکہ عالمہ تورت کے ساتھ وطی کرنے سے عدت مشتر نہیں ہولی اس اللہ میں عدت کا طریقہ وضع تمل شعین ہے۔

(١٣) وَيُطَلَقُهَا لِلسَّنَّةِ فَلاقًا يَفُصِلُ بَيْنَ كُلِّ نَطُلِيُغَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَاَبِى حنيُفَةَ دَحِمَه الله وَاَبِى يُوْسُفَ دَحِمَه اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا وَاللّهُ وَاللّه

قو جعه: ۔ اور حاملہ مورت کوسنت کے موافق تین طلاق دے ہر دوطلاقوں کے درمیان ایک ماہ کانصل کرے ام ابو حنیفہ اور ا، م ابو یوسف ؓ کے نز دیک اور امام محرِّقر ماتے ہیں کہ اسے طلاق نے دے سنت کے موافق مگر ایک طلاق۔

منت رمیع: - (۱۳) اگرشو ہرحا لمدعورت کوتمین طلاق مسنون طریقہ پردینا جا ہے توشیخیین رحمہما اللہ کے زدیکے ہردو طلاقوں کے درمہان ایک ماہ کافعمل کرے کیونکہ اباحثِ طلاق حاجت کی وجہ ہے ہا ورمہینہ دلیل حاجت ہے جبیبا کرآئسہ اورصغیرہ کے تن ٹیل۔اہم مجہ درر اللہ وا مام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک حالمہ عورت کیلئے طلاق سنت صرف ایک طلاق ہے کیونکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے اور شریعت اس پر وار دہوئی ہے کہ طلاق کونصول عدت پرمتفرق کیا جائے اور آئسہ وصغیرہ کے حق ٹیس مہینے تو فصول عدت ٹیس سے ہے مگر حالمہ کے حق ٹی مہینے فصول عدت میں سے نہیں تو حالمہ محمدہ قالطہم کی طرح ہے۔

(١٤) وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ اِمُرَاتَه فِي حَالِ الْمَحِيُّضِ وَقَعَ الطَّلاقُ (١٥) وَيَسُتَعِبُ لَه اَنُ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَثُ وَحَاضَتُ وَطَهُرَثُ فَهُوَ مُخَيِّرٌ إِنْ شَاءَ طَلَقَهَاوِإِنْ شَاءَ اَمُسَكَّهَا۔

قوجهد: اوراگر کسی نے حالت حیض میں اپنی منکوحہ کو طلاق دیدی تو طلاق واقع ہوجا کیگی اوراس کے لئے اپنی ہوی ہے رہوع کرنا مستحب ہے ہیں جب وہ عورت مین سے پاک ہوگئ اور پھر حائضہ ہوگئ پھراس حیض سے پاک ہوگئ تو اب شو ہر کو اختیار ہے کہ وہ اس کو طلاق دے یارو کے دیکھے۔

منتسومے:۔(۱۱)اگر کئی نے حالتِ جین میں اپنی منکو حد کوطلاق دیدی تو طلاق واقع ہوجا نیکی کیونکہ حالت جین میں طلاق سے نک من انغیر ہ کی وجہ سے ہاور وہ منی لغیر وتطویل عدت ہے ( کیونکہ جس حیف میں طلاق دی منی وہ عدت میں ٹارنبیں ہوگا ہی طرح اس کے بعد والا طهر بھی ثنار نہیں ہوگا )اور منمی لغیر ہ لذا تہ مشروع ہوتا ہے۔

(۱۵) کین حالت جیف میں طلاق دینے والے مرد کیلئے اپنی اس مطلقہ بیوی سے مراجعت کرنامتحب ہے یہ بعض مشانع کا قول ہے۔ اسمح میر ہے کے مراجعت کرنا واجب ہے۔ اور بعد از مراجعت جب وہ مورت اس حیف سے پاک ہوگئ جس میں طلاق دی گناگ اور پھر حاکھ ہوگئ پھر اس حیف ٹانی کے بعد پاک ہوگئ تو اب شوہر کو افقیار ہے کہ وہ طہر ٹانی میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے باروک رکھے۔ امام محدر حمد اللہ نے مبسوط میں بہی صورت ذکر کی ہے۔

ا مام طحاویؒ نے ذکر کیا ہے کہ جس میش ملاق واقع کا کئی کا سکے بعد طہراؤل میں ملاق واقع کرنے کا نقیار ہے۔امالا

المن کرنی نے ان دونوں روایتوں میں تعلیق دیتے ہوئے فر مایا کہ امام طحاوی کی ذکر کر دوروایت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اورمبسوط کی ذکر کر دوروایت صاحبین رحمہما اللہ کا قول ہے۔

(١٦)وَيَقَعُ طَلَاقٌ كُلَّ ذَوُجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا (١٧)وَلايَقَعُ طَلاقُ الصَّبِى وَالْمَحْنُونِ وَالنَّائِمِ (١٨)وَإِذَا تَزَوَجَ الْعَبُدُ بِإِذْنِ مَوُلاه وَطَلَّقَ وَقَعَ طَلاقُه (١٥)وَلا يَقَعُ طَلاقُ مَوُلاهُ عَلَى اِمْوَاتِهِ۔

قو جمه - اورطلاق واقع ہوجائے ہر شوہر کا جب و وعاقل ، بالغ ہواور ہیں و یوانداور تائم کی طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر غلام نے اپ مولی کی اجازت سے کی تورت کے ساتھ ذکاح کیا اور بھر طلاق دیدی تو اتح ہوجا نے گی اور مولی کی طلاق غلام کی بیوی پر واقع نہ ہوگی ۔

مقت مع : - (١٦) ہروہ شوہر جوعاقل ، بالغ بیوار ہواور اس نے اپن منکو د کو طلاق دی تو طلاق واقع ہوجائے ۔ (١٦) اور اگر بچ یا دیوانہ یائم طلاق دے تو واقع نہیں ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'دسک ل طلاق جائز آلا طلاق الطبق واقع نہیں ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ والم جونکہ عدیم الاختیار ہے والانکہ اختیار نی التکلم تعرف کی شرط ہاں گئے اور مجنون کی طلاق ہے اور مجنون کی طلاق ویدی تو اس کے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ (١٩) اگر غلام نے اپ مولی کی اجازت سے کی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور پھر اسکو طلاق ویدی تو اسکی طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ (١٩) اگر غلام نے اپ مولی کی اجازت سے کی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور پھر اسکو طلاق ویدی تو اسکی طلاق واقع ہوجا کیگی۔

۱۹) اگراسکا مولی اسکی بیوی کوطلاق دیے تو مولی کی طلاق اسکی بیوی پر داقع نه ہوگی کیونکه مِلکِ نکاح غلام کاحق ہے تو اسکا ساقط کرنا بھی اس کاحق ہوگانہ کہ مولیٰ کا۔

(۱۶) وَالطَّلَاقُ عَلَى صَوْبَيْنِ صَوِيْحٌ وَكَنَايَةٌ (۱۹) فَالصَّوِيُحُ قَوْلُه اَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَقَةٌ وطَلَقَتُكِ (۲۴) فَهِذَا يَقَعُ بِهِ اللَّهُ اللَّلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَ

منسويع: (٢٠) طلاق (مرارطليق يعن طلاق ديتا ہے) كى دوسميں ميں مرتح كايـ

(۲۱) مرت وہ بے جس کی مرادواضع طور پر ظاہر ہوشلاً مروا تی ہوئ ہے گئے انسټ طسالی "( تجے طلاق ہے)" أنسب مطلقة "( تو طلاق دی ہوئ ہے)" طلاق دی ہوئی ہے۔ "کہ طلاق دیں ہوئے ہوگی کوئلہ یا الفاظ مطلقة "( تو طلاق دی ہوئی ہے)" طلق میں استعال ہوئے ہیں استعال ہوئے ہیں استعال ہوئے ہیں غیر طلاق میں استعال ہوئے اور طلاق مرت کے لہدا یا لفاظ طلاق کے متی میں مرت ہو نے اور طلاق مرت کے اللہ الفاظ طلاق کے متی میں مرت ہو نے اور طلاق مرت کے بعد آ سے مبارکہ ﴿ وَ اَنْفُو لَتُنْهُنُ اَحَقُ ہِوَ ذِهِ فِنْ ﴾ ( بینی ان عورتوں کے شوہران کے پیمراوٹا لینے کا حق میں ) سے د جعت تا بت ہے۔ بعد آ سے مبارکہ ﴿ وَ اِنْفُو لَتُنْهُنُ اَحَقُ ہِو ذِهِ مِنْ ﴾ ( بینی ان عورتوں کے شوہران کے پیمراوٹا لینے کا حق میں ) سے د جعت تا بت ہے۔ (۲۴ می کورہ بالا مینوں الفاظ میں سے ہرا کہ کے ماتھ مرف ایک طلاق واقع ہوگی اگر چدم د نے ایک سے زا کہ کی نیت

کی ہو کیونکہ لفظ''طالق'' مفت فرد ہے اسلئے کہ بیا لیک عورت کی صفت ہے تیٰ کہ دوکیلئے'' طلب لِفَانِ ''اورزیارہ کیلئے''طوالق'' کہ جاتا ہے اور ہروہ لفظ جومفت فرد ہووہ عدر کااحمال نہیں رکھتا کیونکہ عدد فرد کی ضد ہے اور فری اپنی ضد کااحمال نہیں رکھتی لہذا''انسسنِ طالق'' ہے دویا تمن طلاقوں کی نبیت کرنا درست نہیں۔

(**۹۴) طلاق مرت کتاج نیت نبی**س کیونکہ نیت مہم کو تعین کرنے میں ہوتی ہے اور یہ الفاظ غلبہ استعمال کی یجہ سے طلاق کے من مص<u>مرت میں ان میں کوئی اہم</u>ام نہیں لہذا یہ الفاظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں نیت سے تناج نہیں ہوئے ۔

(٢٥) وَآنَتِ الطَّلاقُ وَانُتِ طَالِقَ الطُّلاقُ وَ اَنْتِ طَالِقَ طَلاقًافَانُ لَمُ تَكُنُ لَه نِبَةٌ فَهِى وَاحِدَةٌ رَجَعِيمَةٌ وَإِنْ نَوىٰ لِنُشَيْرٍ لاَ يَقَعُ إِلّا وَاحِدَةٌ (٢٦) وَإِنْ نَوىٰ بِه لَلالًا كَا نَ ثَلاثًا .

مّو جعه : اور (اگرشو ہرنے اپنی بیوی ہے کہا)''انت الطلاق ''یا ''طالق الطلاق''یا''طالق طلاقا'' (لیمی تو طلاق ہے) تر اگر کوئی نیت نہیں کی ہے تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگر وو کی نیت کی ہوتو بھی صرف ایک بی طلاق واقع ہو جائیگی اور اگر تین طلاقول کی نیت کی ہوتو ایک طلاقول کی نیت کی ہوتو تین واقع ہوجا کینگی ۔

منشوج - (10) اگرشوہرنے اپن بیوی سے کہا' انت المطلاق ''یا ''طالق الطلاق ''یا''طالق طلاقاً ''(لیمی توطلاق ہے) توان تینوں صورتوں میں آگر کوئی نیت نہیں گی ہے یا ایک طلاق کی نیت کی ہے یا دو کی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی کیونکہ فہ کورہ یالا الفاظ طلاق کے معنی میں غلبہ استعمال کی وجہ سے صرح میں اور صرح سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور مختاج نیت نہیں ہوتی ۔ اور چونک سے معمادر میں مصاور میں عدد کا احتمال نہیں ہوتا اسلئے دو طلاقوں کی نیت کے وقت بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ۔

(٢٦) اگر ندکورہ بالا الفاظ ہے شوہر نے تین طلاقوں کی نیت کی ہوتو تین طلاقیں واقع ہوجائیٹگی کیونکہ یہ مصدرا سم جس ہے اور اسم جس کے دوفر د ہوتے ہیں ایک فرد حقیقی دومرا فرد حقیقی ایک طلاق ہے اور فرد حکی کل کا مجموعہ یعنی تین طلاقیں ہیں۔ پس جب شرہر نے تین طلاقوں کی نیت کی تو فرد حکی ہونے کی وجہ سے مصبح ہے۔

(٢٧)وَ الصَّرُبُ النَّانِي ٱلْكِنَايَاتُ ولا يَقَعُ بِهَا الطَّلاقُ إِلَّا بِالنَّيَةِ أَوْ بِدَلالَةِ حَالِ\_

موجمہ اور طلاق کی دوسری حم کنایہ ہے اور کنایہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی مگرید کہ نیت پائی جائے یاد لالت وال پائی جائے۔ مشدر معے - (۲۶) طلاق کی دوسری حم کنایہ ہے کنایہ وہ ہے جسکی مراد متنز اور مختی ہو۔ اور کنایہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی مگرید کرنیت پائیا جائے یا نیت کے قائم مقام دلالت مال وفیرہ پائی جائے کیونکہ الفاظ کنایہ صرف طلاق کیلیے وضع نہیں کئے مجے ہیں بلکہ طلاق و فیر ملان دونوں کا احمال رکھتے ہیں لہذ العین من کیلئے ضروری ہے کہ نیت یا دلالت حال یائی جائے۔







(٢٨) وَهِيَ عَلَى صَرُبَيْنِ مِنْهَالَلاَلَهُ ٱلْفَاظِ يَقَعُ بِهَا الطَّلاقُ الرَّجَعِيُّ ولا يَقَعُ بِهَا إلا وَاحِدَةً وَهِيَ قَوْلُه اِعْتَدَىُ وَاسْتَبُولِيُ رَحِمَكِ وَآنْتِ وَاحِدَةً

قد جعه: -اور کنامیر کی دونشمیں ہیں ان میں ہے تین الفاظ تو دو ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اوران ہے مرف ایک علاق واقع ہوگی اور دوشو ہر کا قول' اغْسَلَدیُ'' ( تو عدت گذار ) اور' اسْسَبُوَ لِی دَحِمَکِ" ( تو اپنے رتم کو پاک کر ) اور' اَنْتِ وَاحِدَةٌ" ( تو اکمِلی ہے ) ۔

تشریع: (۲۸) مینی کنامیلی دو تسمیل میں ایک وہ جس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور دومراوہ جس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی متم اول کے تمن الفاظ ہیں لیجی ''اعتبادی '' ( تو عدت گذار ) "استبار نسبی د حسمک '' ( تواپئے رتم کوصاف کر )''انسپ واحلہ قا" ( تواکیل ہے ) ۔ ان تینوں عمل سے ہرا یک کیلئے وو دو معنی ہیں گیل '' اعتبادی " کا ایک معنی ہو آپ ایا م عدت کوشار کر ، اور دومر امعنی ہے کہ ، تو اللہ کی نفتوں کوشار کر ، لیں اگر شو ہر نے معنی اول کی نبیت کی تو آسکی نبیت ہے معنی اول متعمین ہو جائے گا اور میمنی طلاق کے مقدم ہونے کا تقاضا کر رکا کیونکہ اسر بالاعتماد بغیر طلاق کے تیمی لہذا طلاق کو سابقاً مقدر مانا ضرور کی ہے۔ مو ماشو ہرنے کہا '' طلقت کی او انت طالق فی عنہ ہیں''۔

دوسر سلفظ تعینی 'است وی رحم ب " من مجی دومعنی کااحمال بین ایک بیر کر وعدت گذار ، کیونکه عدت گذار نے سے مقمود بی رحم کو پاک کر تاہے تو کو یا مقمود عدت کو اردار استی است کی اور دوسراستی سیسے کہ جیف ہے جاور دوسراستی سیسے کہ جیف سے رحم کو پاک کرنا تا کہ مسنون طریقہ پر طلاق دی جا سکے ،اس صورت میں اگر معنی اول کی نیت کی ہوتو معنی اول معین اول معین اول معین اول معین اول کا نیت کی ہوتو معنی اول معین اول معین اول کا نیت کی ہوتو معنی اول معین اول کی نیت کی ہوتو معنی اول معین اول کی نیت کی ہوتو معنی اول معین اول میں معین اول معین اول میں معین اول معین اول

تیر \_لفظ بعنی 'انت واحدة" بی بھی دومتی کااحال ہادل بیک 'واحدة" کومدر محذوف کی صفت قرار دیا جائے ایسی کی احال ہے اور دوسرامعن بید کہ تو میں کہ تو میں کہ تاہوا کہتا ہے کہ تو میر نے زویک میک ہوتو کو یاسی نے کہ تو میر نے دیک ہوتو کو یاس نے انسان میں میں کہ اوراس کلام ہوتو کو یاس نے 'انت اسط لمیصفة واحدة" کہااوراس کلام ہوتا ہو جاتا ہوجاتی ہوتو کو یاس نے 'انت اسط لمیصفة واحدة" کہااوراس کلام ہوتا ہوگا۔ سے ایک طلاق رجمی واقع ہوجاتی ہے لہذا 'الت واحدة" سے بھی آکی طلاق رجمی واقع ہوگا۔

(۲۹)وَالَهِنَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوى بِهَا الطّلاق كَانَتُ وَاجِدةً بَالِنَةً وَإِنْ لَوَىٰ لَكُ كَانَتُ كَانَتُ لَكُ وَإِنْ نَوى لِنَتَهُ وَالْمَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ كَانَتُ وَاجِدةً وَاجِدةً وَاجِدةً وَاجْدةً وَاجْدةً وَاجْدةً وَاجْدةً وَاجْدةً وَاجْدةً وَالْجَعْدَى وَالْجَعْدى وَالْعَادِي وَالْمُوالِدَا وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعْلَى وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَى وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُولَى وَالْمُولَى وَالْمُولَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُولَى وَالْمُولَى وَالْمُعْدَى وَالْمُولَى وَالْمُولَى وَالْمُولَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدى وَالْمُعْدى وَالْمُعْدى وَالْمُعْدى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدى وَالْمُعْدى وَالْمُعْدى وَالْمُعْدى وَالْمُعْدَى وَالْمُعْدَى وَالْمُولَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُوالْمُولَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمِلَا وَالْمُعْلِي وَالْمُعْ

ے۔ ... مؤخوام ، اور تو حرام ہے ' وَحَبُلُکِ عَلَی غَارِ ہِکِ ' اور بِحِی اِنا افتیار ہے ' وَ الْجِفِی بِاَهُلِکِ ' اور تو اپنے دشتہ دارول کے بیا اور تو ہور دی گئے ہے۔ اور تو ہور دی ہے ' وَ هَبُنُکِ اِلْاهُلِکِ '' اور جی نے تیجے تیرے دشتہ دارول کو ہر کیا ہے ' وَ مَسَرِّ حُتُکِ '' اور جی نے تیجے جواکر دیا ہے ' وَ مَسَرِّ حُتُکِ '' اور جی نے تیجے جواکر دیا ہے ' وَ مَسَرِّ حُتُکِ '' اور تو آذاد ہے' وَ مَقَدِّ جِی '' اور تو ہوجا' وَ اَنْتَعِی '' اور تو ہور ہوجا' وَ اَنْتَعِی '' اور تو شوہرول کو طلب کر۔

منت رہے:۔(۹۹) یعنی ندکورہ بالا تمین الفاظ کے علاوہ باتی الفاظ کنابیہ سے ایک طلاق بائن داقع ہوگی اگر ایک طلاق کی نیت کی ہویادول نیت کی ہواور اگر تمین کی نیت کی ہوتو تمین طلاق واقع ہوگی۔ان سے طلاق بائن اس لئے واقع ہوگی کہ یہ الفاظ صرف طلاق سے کنا پینیں بلکہ طلاق علی وجہ المیوں یہ سے کنابیہ ہیں۔

ان الفاظ سے اگر تین طلاقوں کی نیت کی تو وہ اس وجہ سے سیح ہے کہ بینونہ دوشم پر ہے نفیفہ ومخلطہ تو چونکہ لفظ دونوں کا احمال رکھآ ہے لہذا بھس کی نیت کی وہی واقع ہوگی البتہ دو کی نیت کرنا سیح نہیں کیونکہ دوعد دِمِحض ہے اور مذکور ہ الفاظ عدد پر دال نہیں لہذا دو کی نیت کے وقت اوٹی المیوفین لینی ایک واقع ہوگی۔اور بیالفاظ امام قد ورکی رحمہ اللہ نے ''انست بائن ''سے''و ابت بعی الازواج '' تک زکر کئے ہیں۔

( ١ ٣ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ يَبِثَةٌ لَمُ يَعَمُ بِهِلِهِ الْآلَفُ ظِ طَلاقِ ( ٣ ) إِلّا أَنْ يَكُونَا فِي مُلَا كِرَةِ الطَّلاقِ وَكَانَا فِي عَصَبُ أَوْ حَصُومَةٍ وَقَعَ وَلا يَعَمُ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى إِلّا أَنْ يَنُويَهِ ( ٣٣) وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي مُلَا كَرَةِ الطَّلاقِ و كَانَا فِي عَصَبُ أَوْ حَصُومَةٍ وَقَعَ الطَّلَقَ بِكُلَّ لَفَظَةٍ لا يَقْصَلُهُ بِهَا السّبُ وَالشَّيْمَةُ إِلَا أَنْ يَنُويَهِ وَالشَّيْمَةِ إلا أَنْ يَنُويَهِ وَالشَّيْمَةُ إِلاَ أَنْ يَنُويَهِ وَالطَّلَقَ بِكُلَّ لَفَظَةٍ لا يَقْصَلُهُ بِهَا السّبُ وَالشَّيْمَةُ إِلاَ أَنْ يَنُويَهِ وَمِعَ عَلَى اللّهِ وَالشَّيْمَةُ إِلاَ أَنْ يَنُويَهِ وَمَعَ وَاللّهِ وَاللّهِ يَعْلَى اللّهِ وَاللّهَ يَعْمُ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ وَاللّهُ يَعْمُ اللّهِ وَالشَّيْمَةُ إِلاَ أَنْ يَنُويَهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَالْعَلَى اللّهِ وَالْعَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

می الآید که اس سے طلاق کی نیت کی مو۔

ا مام قد وری رحمہ اللہ نے ندا کرہ طلاق کی حالت ٹی بلانیت وقوع طلاق کے بارے ٹی تمام الفاظ کنامہ کو برابر قرار دیا ہے حالا نکداس میں مندرجہ ذیل تفصیل ہے۔

ا حوال تین میں۔/ منصبو ۱ رمضا مندی کی حالت۔/ منصبو ۲ ۔ غدا کر وطلات کی حالت شلاعورت ہو ہرے طلاق کا سوال کرری ہو۔/ مصبو ۲۷۔ حالت خضب یعنی دونوں طرف سے غصہ کی باتیں ہور ہی ہو۔

البته ووالفاظ جرجواب اوررد دونول موسكته بين ان عن شو بركول 'لكم أنو الطلاق " كاتعد يق كرلى جائيكا اورووسات البت و والفاظ جن المعاطلات كالورد والمائيك المراد وسات الفاظ بين 'الاهبى، المعسومي، المع

میں اور روّا و نیٰ اور بہل ہے لہذار دّ پر تحول کیا جائےگا۔
عالت غضب میں تمام الفاظ کنا بہمیں اس کے قول 'لَمْ اَنْوِ الطّلاق '' کی تصدیق کر لی جائیگی کیونکہ ان الفاظ میں روّ کا احتال ہے ہے گالی کا مگر جوالفاظ صرف طلاق بن کی تصدیق نہیں ہو سے تان میں شوہر کے قول 'لَمْ اَنْوِ السطّلاق '' کی تصدیق نہیں کی جائے گالی کا مگر جوالفاظ صرف طلاق بن کی تصدی احتادی ، احدی میں اسلاک بید کے عصد طلاق کے مراوہونے پر ولالت کرتا ہے لہذا عدم نیت ہیں کہ بید ک "وجہ یہ ہے کہ عصد طلاق کے مراوہونے پر ولالت کرتا ہے لہذا عدم نیت ہیں کی جائے گا۔
طلاق میں اسکے قول کی تصدیق نہیں کی جائے گا۔

(٣٤) وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِهَرَ بٍ مِنَ الزَّيَادَةِ كَانَ بَالِنَامِثُلُ أَنُ يَقُولُ أَنُتِ طَالِقٌ بَابِنَ وَأَنْتِ طَالِقٌ آصَدُ الطَّلَاقِ أَوُ الصَّخَشَ الطَّلَاقِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيُطَانِ وَالْكِلْعَةِ أَوْ كَالْجَبَلِ أَوْ مِلْا الْبَيْتِ ـ الْفَكُولُ السَّيُطانِ وَالْكِلْعَةِ أَوْ كَالْجَبَلِ أَوْ مِلْا الْبَيْتِ ـ

قوجهد .. اوراكر طلاق كوكن زاكد وصف كرماته متعف كياتو يرطلاق بائن بوكى مثلاً كها"انت طالق بانن" (توبا كه طلاق والى به )"وانت طالق المطلاق "(توفش طلاق والى به)"او طلاق )"وانت طالق المعش الطلاق "(توفش طلاق والى به)"او طلاق الشبطان او طلاق المدعة "(تحديم شيطان كى طلاق با تحديم طلاق بدعت بو)"اوالت طالق ملاً الشبطان او طلاق المدعة "(تحديم شيطان كى طلاق با تحديم طلاق بدعت بو)"اوالت طالق ملاً

البیت" (تخیے بھاڑجیسی طلاق ما کمر مجرنے کے مثل طلاق ہو )۔

(٣٥) وَإِذَا اَضَافَ الطَّلاق إلى جُمُلَتِهَا أَوُ إلى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمُلَةِ وَقَعَ الطَّلاقُ مِثُلُ اَنْ يَقُولَ آنْتِ طَالِقَ اَوُ الْحَمُلَةِ وَقَعَ الطَّلاقُ مِثُلُ اَنْ يَقُولَ آنْتِ طَالِقَ اَوْ بَدَنُكِ اَوْجَسَدُكِ اَوْقَرُجُكِ اَوْوَجُهُكِ (٣٦) وَكَذَالِكَ إِنْ طَلَقَ جُزُءا حَاتِقَامِنُهَا مِثُلُ اَنْ يَقُولَ نِصُفُكِ اَوْ تُلْتُكِ طَالِقٌ (٣٧) وَإِنْ قَالَ يَدُكِ اَوْ رِجُلُكِ طَالِقٌ لَمُ يَقَعِ الْفَاتِي جُزُءا حَاتِقَامِنُهَا مِثُلُ اَنْ يَقُولَ نِصُفَى تَطُلِئِقَةٍ اَوْ ثُلُكَ تَطُلِئِقَةٍ كَانَتُ تَطُلِئِقَةً وَاجِدَةً \_ الطَّلاقُ (٣٨) وَإِنْ طَلَقَهَا نِصْفَ تَطُلِئِقَةٍ اَوْ ثُلُكَ تَطُلِئِقَةٍ كَانَتُ تَطُلِئِقَةً وَاجِدَةً \_

موجهد: ادراگرزوج نے مورت کی کی طرف طلاق کی نبست کی یا طلاق کی نبست عورت کے ایے جزمی طرف کی جس کی کی استر کھاتی ہوتو طلاق داقع ہوجائی مثلاً کے البت طالِق اوُر قَبَنک طلاق اَوُ مُنْقُک طَالِق اَوُ رُوْحُکِ طَالِق اَوُ بَدَنک اَوْجَ سَدُ کِ اَوْوَجُهُکِ اورای طرح اگرزوج نے طلاق کی نبست مورت کے جزء غیر معین کی طرف کی تو بھی طلاق واقع ہوجا لیکی شان کے بنصف کے طالِق یا لُلُنگ کے طالِق اوراگرزوج نے کہایڈک طالِق اَوْرِ جُلگ طالِق تو طلاق واقع نہیں ہوگی اوراگر کو دی نے کہایڈک طالِق آوْرِ جُلگ طالِق تو طلاق واقع نہیں ہوگی اوراگر کی نے ایکی منکوحہ کونصف طلاق دیدی تو یہ بیری طلاق شار کی جائیگ ۔

منتسوی : (۳۵) بین اگرزوج نے حورت کے کل کی طرف طلاق کی نسبت کی جیے 'انست طبالق ''تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ای طرح اگر طلاق کی نسبت حورت کے ایسے جزء کی طرف کی جس سے کل کی تعبیر کیاتی ہوتو بھی طلاق واقع ہوجا نیکی جیسے' دف ت او عنف ک طالق اور و حک طالق النے ''وجہ یہ ہے کہ ان احتفاء سے کل کی تعبیر کیاتی ہے تو یہ بحز لہ''انتِ طالق'' کے ہے۔

(٣٦) ای طرح اگرزوج نے طلاق کی نبت عورت کے جزو نیر معین کی طرف کی تو بھی طلاق واقع ہوجا لیگی جیسے 'نصفک طبائق یا قسلنک طائق'' دجہ یہ ہے کہ جزوشائع کے وغیر وتعرفات کا محل ہے تو طلاق کا بھی محل ہو گا البتہ عورت کا بدن حق طلاق میں تجز کا نبیں لبد اکل میں طلاق تا بت ہوجا لیگی۔

(۳۷) اگرز دج نے کہا''بیدک طبائق اور جلک طالق ''تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس میں اضافیہ طلاق غیر کہا طلاق کی طرف ہے تو لنو ہوئے جیسے عورت کے لعاب یا ناخن کی طرف طلاق کی اضافت کردا یہ

(٣٨) اگر كى نے اپنى منكوحه كونصف طلاق ديدى يا تكمث طلاق ديدى تواسكو بورى طلاق شارى جائيكى ادر و وعورت ايك طلاق

ے ہاتھ مطلقہ ہوگی وجہ یہ ہے کہ طلاق متجزی لیمن منتسم ہوکر کلڑ نے کلڑ نے بیس ہوتی اور قاعد و ہے کہ بنغض مَالایَتَ جَزی کا ذکر کل کے ذکر کی ملرح ہوتا ہے اسلنے ان الفاظ کے ساتھ پوری طلاق واقع ہوگی۔

#### (٣٩) وَطَلاق المُكْرَهِ (٤٠) وَالسَّكُوان وَالِعْبَ مَا مُعَا مُنْهُ كُون أَمْ كُلاق المُكُون وَالِعْبَ

قرجمه: \_اورمجورك كئاورنشك طلاق واقع موجاتكى\_

من سند المراد و المراد و کیا می که کو دو الی منکو د کو طلاق د باوراس نے مجور ہو کر طلاق دیدی تو واقع ہو جائی وجہیہ کہ کر و نے طلاق واقع کرنے کا اراد و کیا ہے اوراس میں طلاق واقع کرنے کی الجیت ہی ہے لہذا کر وکا قصدِ طلاق بھم سے خالی نہوگا تا کہ تخلف و تعمین العقبة لازم نہ آئے اور تا کہ کر وکی حاجت رفع ہو جائے ۔ کر وکی حاجت یہ ہے کہ جس چیز سے اسکوڈ رایا گیا ہے اس سے چھٹکا را بالے۔ (۱۰ مل) سکران (جونشہ میں مست ہو) کی طلاق بھی واقع ہو جائے کیونکہ اسکی عقل ایسے سب سے زائل ہوگئ ہے جو معصیت اور عن و ہے لہذ ابطور زجر وتو نے اسکی عقل کو حکما نباتی تر ارد یا ممیا ہے۔

(٤١) وَيَقَعُ الطَّلاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلاقُ (٤٦) وَيقَعَ طَلاقُ الْاَخُرَسَ بِالْإِنشَارِةِ -

قوجمه :۔اور ( مَر واورسکران نے حالت اکراووسکر میں طلاق دی پھرکہا کہ ) طلاق واقع ہوجا نیکی اگر کہا کہ میں نے اس سے طلاق کا ارادو کیا ہے اور گونے کی طلاق اشارہ سے واقع ہوجا نیکی۔

تنشویع: - (٤٦) یعنی کروادر سکران نے حالت اکراود سکر میں طلاق دی پھر کہا کہ میں نے اس سے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو طلاق واقع اوجائے ۔ عام فتھا و کے زویک سکران کی صرت کے طلاق بلانیت بھی واقع ہوجائے ۔ عام فتھا و کے زویک سکران کی صرت کے طلاق بلانیت بھی واقع ہوجائے ۔ عام فتھا و کے زویک سکران کی صرت کے طلاق بلانی ہوتی الطلاق بالکت یات افا قال نویت به الطلاق " بجی نویجے ہے الہذا یہ بھی کے نویجے ہے اور بعض شخوں میں 'ویقع الطلاق بالکت اب الغ " ہے اگرینہ نویجے ہے تو مرادیہ ہے کہ اگر کسی کے نویجی کی طلاق کا غذو غیرور کھولیا تو اگر نیت طلاق کی ہوتو واقع جائے ور نہیں۔

نے اپنی ہوی کی طلاق کا غذو غیرور کی کھولیا تو اگر نیت طلاق کی ہوتو واقع جائے ور نہیں۔

(29) کو نکے کی طلاق اشارہ ہے واقع ہوجا نیکی کونکہ کو نکے کا شارہ معبود دمعروف ہے لبذا برائے دفع حاجت

وودلالت میں مبارت کی طرح ہوگا۔

(٤٣)وإذَ ١ اَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النَّكَاحِ وَلَعَ عَقِيْبُ النَّكَاحِ مِثْلُ اَنْ يَقُولُ إِنْ تَزَوَّ جُتُكِ فَالُتُ طَالِقُ اَوُ فَالُ كُلِّ اِمْرَاةٍ اَتَزُوّجُهَالَهِي طَالِقٌ (٤٤)وَإِذَا اَضَافَه إِلَىٰ شَرُطٍ وَلَعَ عَقِيْبَ الشَّرُطِ مِثْلُ اَنْ يَقُولَ لِإِمْرَاتِه إِنْ دَخَلَتِ الدَّازَ قَائَتَ طَالِقٌ -

موجمه : اوراگر کی نے طلاق نکاح کی طرف منسوب کیاتو نکاح کے بعدواقع ہوجائے مثلاً زوج نے کہا" ان تزوجنک فانت طالی "(اگری تھے سے شاوی کروں آو بھے طلاق ہے) یا یوں کہا" کل امر أة الزوجها فهی طالی" (جس مورت سے مجمی میں سیمیں میں ہوں ہے طلاق ہے)اورا گرکسی نے طلاق کی نسبت شرط (مثلًا وخول دار) کی طرف کردی تو شرط کے بعد واقع ہو گی مثلًا اپی بیوی ہے کہا''ان د خلتِ الدار فانت طالق" (اگرتو گھر میں داخل ہوگئی تو بچمے طلاق ہے)۔

منسسو میں نے اور ایک ہے کہ ان کاح کی طرف منسوب کیا تو نکاح کے بعد واقع ہوجا نیکی مثلاً ذوج نے کہا''ان تسزو جنب فیانتِ طائق ''(اگر میں تجھے ہے شادی کروں تو تخبے طلاق ہے) یا ہوں کہا''کیل امسراہ اتنو و جہا فہی طائق ''(جس تورت سے بھی میں شادی کروں اے طلاق ہوجا ہی اور اس کیلے میں شادی کروں اے طلاق ہے) ہیں دوسری صورت میں جب بھی کس عورت کے ساتھ نکاح کر یکا تو وہ طلاق ہوجا ہی اور اس کیلے شوہر کے ذریفے میرواجب ہوگا۔

(عع) اگر کسی نے اپنی بیوی کی طلاق کو کسٹر ط(مثلاً وخول دار) پر معلق کردیا مثلاً کہا' ان دخیلتِ البداد فانت طالق "( اگرتو گھر میں داخل ہوگئ تو تجمیے طلاق ہے) تو وجود شرط یعنی دخول دار کے بعد طلاق واقع ہوجا نیگی ۔ادر بینظم متنق علیہ ہے کیونکہ ملک نکاح فی الحال قائم ہے اور ظاہر یہ ہے کہ دجود شرط کے وقت تک یا تی رہے گی تو بوقت وجو وشرط گویاز وج نے تنظم بالطلاق کیا ہے۔

(20) وَلا يَصِحُ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكُّا (23) أَوُ يُضِيُفَه إِلَى مِلْكِه (٤٧) فَإِنُ قَالَ لِاَجُنَبِيّةِ إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ تُطَلَّقُ۔

قوجهه : اورا ضافب طلاق محی نبیل مگرید که حالف (بوقب تعلیق) طلاق کا ما لک ہواور یا طلاق کواپی ملک کی طرف منسوب کرے اور اگر کی احتمیہ عورت ہے کہا"ان دخصلت الله او فانت طالق" (اگرتو کھر بیں داخل ہوگئ تو تھے طلاق ہے) پھراس نے اس عورت کے ساتھ ذکاح کیا مجمودہ کے ایکروہ کھریش داخل ہوگئ تو طلاق داقع نہ ہوگی۔

تعشیر مع - (40) مین منابط بیہ کے شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کرنااس وقت صحیح ہے کہ حالف (زوج) ہوتی تعلق طلاق کا مالک ہو یعن جس عورت کو طلاق دے رہا ہے وہ اسکی منکو حہومثلاً الجی منکو حہ سے کہا''ان دخسلت البدار فسانت طالق" (اگر تو گھر میں واخل اور کی تو تھے طلاق ہے)۔ (41) یا طلاق کواپی ملک کی طرف منسوب کر ہے تو بھی تعلق صحیح ہے مثلاً اجنبی عورت سے کہا''اِن مُسَكَّخَتُکِ فائنت طالِقَ" (اگر میں نے تیرے ساتھ تکاح کیا تو تھے طلاق ہے)۔

روی حالموافی (۱۳۶۵) میری حالموری میروری میروری میروری میروری میروری میروری است. میرے کہ جب شرط پائی جائے توقعم پوری مورکنتم موجائے کی اور طلاق واقع موجائے کی البته لفظ ''کلما'' میں طلاق مررموکی شرط کے مرر ہونے سے یہاں تک کے بین طلاقیں واقع ہو جا کیں۔

جَد كُلُّ كَ بعداسم بوتا بِالبتلفظ كُلِّ مُحَلَّى بالفاظ شرط بِ لِتَعْلِيقِ الْفِعُلِ بِالْإِسْمِ الَّذِي يَلِيُهَا جِبِ كُلَّ اِمْرَاهِ آتَوَوْجُهَا فَهِيَ طالة (جس ورت ہے بھی میں شادی کروں اے طلاق ہے)۔

بى كلمه كلما كسواباتى تمام الفاظ شرط كاتكم بيب كه جب شرط يالى جائة تسم بورى موكر نتم موجا يكى كيونكه كلماك سواباتي الفاظ شرط لغة عموم وتكرار كا تقاضانبين كرتے لهذاا يك مرتب فعل كے يائے جانے سے شرط يوري ہوجا ليكي اور بغير شرط يمين باق نبيس رہتی۔ (84)ر بالفظ ''محلّما" توجونك و افعال مِن تعيم كا تقاضا كرتا ہے اورتعيم كيلے كرار لازم ہے اسلے لفظ" محلّما" مِن شرط كے مائے جانے کے بعد بھی میمین باتی رامیکی بہاں تک کرتین طلاقیں واقع ہو جا کیں۔

(( • ٥) فَإِنُ تَزَوِّجَهَا بَعُدَ ذَالِكَ وَتَكَرِّرَ الضَّرُطُ لَمُ يَقَعُ شَيِّ\_)

ت جمع: یہ بحرا گر (زوج ٹانی سے طالہ کے بعد ) زوج اول نے اس مورت کے ساتھ نکاح کیااورشر طامرریا کی گئی تو اب کوئی طلاق وا تع نه موگ ۔

نشروج :۔(٠٠) اگرکی نے اپنے یوی ہے کہا'' ٹھ کم نے اُخ کُٹ مَا ذَخَ لُبُ اللَّذَارُ فَانُبُ طَالِقٌ '' پُم گورت کے بعدد کم رسے تمن م نہ کمر میں واخل ہوگئی تو اسکونٹین طلاقین واقع ہو جائینگی مجرا گرز وج ٹانی ہے حلالہ کے بعد بیرعورت زوج اول کے نکاح میں ا آگن اور شرط کرریا کی گنی بینی و وعورت **بیر کمری**ں داخل ہوگئ تو اب کو کی طلاق واقع نه ہوگی کیونکہ بیشو ہرساب**ت**ہ تکاح کی وجہ ے جن تین طلاقوں کا مالک تھا وہ یوری ہوگئیں لبداج اء ہاتی نہ رہی تو تسم بھی ختم ہوگئ کیونکہ بقاوتھم شرط وجزاء کے ساتھ ہے اور جب شم ختم ہوگئ تو وخول دار کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی۔

(١٥) وزُوَالُ الْحِلُكِ بَعْدَ الْهَجِيْنِ لايُبُطِلُها (٥٩) فَإِنْ وُجِدَ الشَّرُطُ فِي مِلْكِ اِلْحَلَتِ الْهَمِيْنُ وَوَقَعَ الطَّلاقُ (٥٣) وَإِنْ رُجدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ إِنْحَلَتِ الْيَمِيْنُ وَلَم يَقَعُ شَيَّ-

قوجهد: \_اوريمين كے بعد ملك كاز اكل ہوتا يمين كو باطل نيس كرتا پس اگر شرط ملك ميں يا لَى كُي تو يمين يورى ہوجا يكى اور طلاق واقع موجائيكي اوراكر غير ملك بيس يمين يال كئ تو يمين بوري موجا يكى اورطلاق واقع نه موكى-

مشویع: - (۱ و) بین اگرهم سے بعد مرد کی ملک ایک یادوطلاتوں کی وجہ سے زائل ہوگئی توقتم باطل نیس ہو کی مثلاً زوج نے بیوی سے کہا ان د خسلت السدار فالت طالق " مجروخول وارسے يملے عى اس عورت كوبائد كرويا تو اس ذوال ملك كى وجدے يمين باطل نبيس اوكى كونكه يمين كى بعاه شرط اور جزاء سے ہے اور مفروض يہ ہے كه شرط نبيس يا كى كالبد اشرط باقى ہے اور بعام كل كى وجہ سے جزاء بھى باقى سے

ہی جب شرط اور جزا ورونوں باتی میں توسین میں باتی ہے۔

(٥٤) وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي وُجُوُدِ الشَّرُطِ فَالْفَوُلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيْهِ إِلَا أَنْ يُقِيْمَ الْمَرُأَةُ البَيْنَةَ (٥٥) فَإِنَّ كَانَ الشَّرُطُ لا يُعْلَمُ إلا مِن جِهْتِهَا فالقوُلُ قَولُهَا فِي حَقَّ نَفُسِهَا مَثُلُ أَنْ يَقُولُ إِنْ حِصْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتُ قَلْ حِصْتُ طُلَقَتُ.

قو جعه : اورا گرزوجین نے وجود شرط میں اختلاف کیا تو شو ہر کا تول معتبر ہوگا الآیہ کہ تورت گواہ قائم کروے اورا گرشر طالبی چیز ہوجس کاعلم صرف عورت کو ہوسکتا ہوتو عورت کا تول صرف اس کی ذات کے تن میں تبول ہوگا مثلاً شو ہرنے کہا ''ان حضت فانت طالق''( جب تجے حیض آئے تو تجھے طلاق ہے ) اور عورت نے کہا جھے بیض آگیا تو طلاق واقع ہوجا نیگی۔

تشویع:۔(46)اگرزوهین نے وجووشرط می اختلاف کیا مثلا شو ہر کہتا ہے کہ شرط نہیں پاک گئ لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی ہےاور کورے کہتی ہے کہ شرط پائی گئی اور طلاق واقع ہوگئ ہے تو اگر عورت کے پاس کواہ نہ ہوں تو شو ہر کا قول معتبر ہوگا کیونکہ شو ہر کا قول امس کے موافق ہے کیونکہ امسل عدم شرط ہےاور قول متسک بالامسل کامعتبر ہوتا ہے۔

(00)البت اگرشر الم الى چيز دوجس كاعلم مرف مورت كو دو دو دو جودشر ط ميں اسكا قول صرف اس كى ذات كے حق ميں قبول دو دو مرے كے تق ميں قبول ند دوكا مثلاً شو ہرنے اپنى بيوى ہے كہا 'ان حصت فيانت طالق'' (جب كتيے فيض آئے تو تجميے طلاق ہے ) اور مورت نے كہا جمھے يض آهميا تو استحسانا طلاق واقع ہوجا كيكى كيونكہ يض اليى شرط ہے جس كاعلم مرف مورت كو دوسك ہے مورت ا ہے جن ميں امن ہے (اور امين كا تو ل س كے حق ميں قابل قبول أبوتا ہے )۔

(07)وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِصُبَ فَانُتِ طَالِقُ وَفُلانَةٌ مَعَكِ فَفَالَتُ قَدُ حِصُتُ طُلَقَتُ هِيَ وَلَم نُطَلَقُ فُلانَةٌ (07) وإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِصُبَ فَانُتِ طَالِقٌ فُرَاتِ اللّهَ لَم يَقْعِ الطّلاق حَتَّى يَسُتَعِرَ اللّهَ لَلاَةَ آيَام فَإِذَا تَمَثُ لَلاَةً آيَام فَإِذَا تَمَثُ لَلاَةً آيَام حَكُمُنَا بِوُقُوع الطّلاقِ مِنْ حِيْنَ حَاصَتُ (08) وَإِنْ قَالَ لِهَا إِذَا حِصُبَ حَيْصَةً فَآنُبَ طَالِقٌ لَمُ لُطَلَقُ لَمُ لُطُلَقُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

مو جهد : اورا گرشو بر نے اپنی بوی سے کہا' اذا حضت فالت طالق و فلالة معکی "اس مورت نے کہا بھے حیض آمیا تو یہ ملا ہوگی اور فلاندلا نین اسکی سوتن ) کو طلاق واقع نہ ہوگی اگرشو برنے بیوی سے کہا' اذا حضت فانت طالق "پراس مورت نے خون ویکھا تو طلاق واقع نہ ہوگ یہاں تک کہ برابر تمن ون تک خون جاری رہ بیل اگر پورے تمن ون خون آیا تو ہم وقوع طلاق کا حکم کریے جس وقت سے خون آنا شروع ہوا تھا اور اگرشو برنے اپنی بیوی سے کہا''اذا حضت حیضة فانت طالق "تو یہ مورت مطلق نہ ہوگی ہب تك كدائ ال يفس على نه ووائد

مَعْوِقِع - (07) اگرشو ہرنے اپنی ہو ہول میں سے ایک ہے کہا' اذا حصت فانت طائق و فلانفعیک '' (جب کیجے یض آئے کیے اور فلانی کوطلاق ہے ) اس مورت نے کہا جھے یض آئمیا تو یہ مطلقہ ہوگی اور''ف لاندہ'' ( یعنی اسکی سوتن ) کوطلاتی واتع نہ ہوگی کو تکہ یہ مورت اپنی سوتن پر طلاق واقع ہونے کے سلسلے میں شاہدہ بلکہ مجمد ہے لہذا سوتن کے قت میں اسکا تو ل معتبر نہیں کیونکہ مجم کی شہادت مردود ہے۔

(۷۷) اگر شوہرنے ہوں سے کہا''ا ذاحہ صنت ف انت طالق''( جب کتے حیض آئے تو کتے طلاق ہے) پھراس ورت نے خون دیکھتے کی اگر سورت نے خون دیکھتے کی اس ورت نے خون دیکھتے کی اس کو منقطع ہونے والاخون میں ہوگا البت آگر پورے تین دن سے کم منقطع ہونے والاخون میں ہوگا البت آگر پورے تین دن خون آیا تو جس دقت سے خون آنا شروع ہوا تھا اس وقت سے طلاق واقع ہونے کا تھم لگا دیا جائے گا کی کو کہتے معلوم ہوگیا کہ بینون رحم کا بے لہذا اول امری سے حیض شار ہوگا۔

(۵۸) اگرشو ہرنے اپنی ہوی ہے کہا''ا داحصت حیصة فانت طائق '' (جب تجے ایک حیض آجائے تو تھے طلاق ہے) توریورت جب تک کراہے اس حیض سے پاک ندہوجائے مطلقہ ندہوگی کیوکد''حیسے نہ ''بال دین کال کو کتے ہیں اور حیض کا کمال اسکے تتم ہونے سے ہوگا اور ختم ہونا طہر سے ہوگالہذا طہر شروع ہونے پرطلاق واقع ہوگی اس سے پہلے نہیں۔

(٥٩) وَطَلاقُ الْاَمَةِ تَطُلِيُقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيَّضَتَانِ حُرًّا كَانَ زَرْجُهَا أَوْ عَبُداً (٦٠) وَطَلاقُ الْحُرَّةِ لَلاثًا حُرًّا كَانَ زُوجُهَا أَوْ عَبُداً \_

مّو جمعه الدادر بائدى كى طلاقيس دوييس اوراكى عدت دوجيض بين خواواس كاشو برآ زاد دوياغلام، اورآ زاد كورت كى طلاقيس تين نيس خواه اس كاشو برآ زاد دوياغلام -

تنفس میں :۔(۹۹) باندی کی طلاقیں دو ہیں اور اسکی عدت دوجیف ہیں خواہ اس کا شو ہر آزاد ہو یا غلام۔(۹۰) آزاد عورت کی طلاقیں تین ہیں خواہ اس کا شو ہر آزاد ہو یا غلام ، کیونکہ عورت کا تحل نکاح ہو کر حلال ہو تا اس کے حق میں نعمت ہے اسلنے کہ اسکی وجہ سے وہ نفقہ ، کسو ق ، اور سکنی رغیرہ کا شخص ہوگی اور نعمتوں کو آزاد عورت کی طلاق کی مصرف ڈیڑھ طلاق ویٹا کا فی ہوتا جو آزاد عورت کی طلاق کا نے ہوتا جو آزاد عورت کی طلاق کا خدم ہوگی اور نعمتوں کو آزاد عورت کی طلاق کو پر داکر کے کھیل دو طلاق میں کردی گئیں۔

(٦١)وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ اِمْرَالَهُ قَبُلُ اللَّحُوْلِ بِهَا لَكَا وَقَعْنَ عَلَيْهَا (٦٢)وَإِنْ فَرَقَ الطَّلَاقَ بَانَتُ بِالْأُولَى وَلَمْ تَضَع النَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ (٦٣)وإِنْ قَالَ لَهَا آنْتَ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ وَقَفْتُ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ

موجهه اوراكركس الى يوى كليل الدخول تمن طلاقي ويراتو تينول طلاقي واقع بوجائيكي اوراكر تمن طلاتول كومتفرق كياتو بهلط لفظ طلاق عورت بائنه وجائيكي اور دوسرى اورتيسرى طلاق واقع نه بوگي اوراكرشو بر في اين يوى سے كها "المت طالق واحدة و واحدة " ( تحم أيك طلاق ساوراك ) تواك طلاق واحدة موگي - منتسر مع : ـ (٦٦) اگر کسی نے اپنی بیری کو آل الدخول تین طلاقیس دیں مثلاً کہا' انست طالق ثلث " ( بخیے تمن طلاق آل ) تو تیزل طلاقیس دی دونا ہے اور پیدداس مصدر کی صفت واقع ہوگی پس طلاقیس واقع ہوجا کیکل کیونکہ وقوع طلاق نہ کور وجملہ میں درحقیقت مصدر کنذوف ہے ہوتا ہے اور پیعدداس مصدر کی صفت واقع ہوگی پس "انست طالق ثلث" کامعنی ہوگا' انست طالق طلاقاً للاقا" تو''الت طالق '' سے علیحد وطلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاقا ثلاثا ہے کیارگی تین طلاقیس واقع ہوجا کیکی۔

(۱۹) اگرتین طلاقوں کومتفرق کیا مثلاً کہا''انت طالق، طالق، طالق ''قو پہلے لفظ طلاق سے مورت با سُنہو جائیگی اور مورت پرغیر مدخول بھا ہونے کی وجہ سے عدت نہیں ہے تو شوہر کا دوسری اور تیسری مرتبہ'' طالق، طالق'' کہتے وقت مورت احتیہ ہوچک ہےاسئے ووسری اور تیسری طلاق واقع نہ ہوگی۔ (۱۳) اگر شوہر نے اپنی غیر مدخول بھا بیوی ہے کہا'' انت طبالق واحدة و واحدة " طلاق ہے اوراکیہ ) تواکیہ طلاق بائن واقع ہوگی کے ذکہ وہ پہلے''واحدة "سے بائنہ ہوگئی لہذا دوسرا ، واحدة ، لغوہوگا۔

(٦٤) وإِنْ قَالَ لَهَا آنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً قَبُلَ وَاحِدَةٍ وَقَعَتُ وَاحِدَةً (٦٥) وإِنْ قَالَ لَهَا وَاحِدَةً وَاَحِدَةً وَقَعَتُ عَلَيْهَا وَاحِدَةً وَعَتُ عَلَيْهَا وَاحِدَةً وَكَاتُ عَلَيْهَا وَاحِدَةً وَكَاتُ عَلَيْهَا وَاحِدَةً (٦٧) وَإِنْ قَالَ لَهَا آنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعُلُوا حِدَةٍ ثِنْتَانِ (٦٦) وَإِنْ قَالَ لَهَا آنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعُلُوا حِدَةٍ وَثَنْتَانِ (٦٦) وَإِنْ قَالَ لَهَا آنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعُلُوا حِدَةً وَقُعَتُ لِنُتَانِ ۔ اَوْمَعَ وَاحِدَةً وَقَعَتُ لِنُتَانِ۔

توجمہ: اوراگر بوی ہے کہا تھے ایک طلاق ہا آیک ہے پہلے تو ایک واقع ہوگی اور اگر بیوی ہے کہا تھے ایک طلاق ہے جس سے پہلے بھی ایک ہے تو دود اقع ہوگی اور اگر کہا تھے ایک طلاق ہا سکے بعد ایک ہے تو اس پر ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر کہا تھے ایک طلاق ہے ایک کے بعدیا ایک کے ساتھ یا اسکے ساتھ ایک ہے تو دود اقع ہوگی۔

قشسو مع :-اس عبارت میں امام قدوری رحمہ اللہ نے چار صور تیں ذکری ہیں۔ اسمبو ۱۔ ''انست طبائق واحدہ قبل واحدہ '' ( تجے ایک طلاق ہے واحدہ '' ( تجے ایک طلاق ہے ایک ہیں ایک کے بعد )۔ است طبائق واحدہ فیلما واحدہ '' ( تجے ایک ایک طلاق ہے کہ اس ہے پہلے بھی ایک ہے بعد واحدہ بعد واحدہ '' ( تجے ایک طلاق ہے ایک عدد ) ۔ ان میں ہے پہلی رومور توں میں میں ہے پہلی رومور توں میں دوطلاقیں واقع ہوگئی۔

دراصل بیمورتی دوامول پرموتوف بین / مصبو ۱ نظرف یعن قبل ادر بعد جب حاد کناید ین خمیر کرماته مقید کیا جائے تو ظرف ابعد کیلئے صفت ہوگا اور اگر حاد کنایہ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے تواپ ماقبل کی صفت ہوگا۔ اور صفت سے مراد صفت معنوی ہے تو کنہیں جیسے'' جاء سی زید قبلہ عصوو ''لین عمرہ پہلے آیا اور زید بعد شمی اور'' جاء سی زید قبل عصوو "لینی زید پہلے آیا عمرہ بعد میں / مصبو ۶ ۔ ماضی کی طرف منسوب کر کے اگر طلاق واقع کی جائے تو وہ زبانہ حال میں واقع ہوگی ندکہ ماضی ہیں۔

(٦٤) اب اگر کس نے اپنی غیرمد فول ہما بوی سے کہا' الست طالق واحدہ قبل واحدہ ''تولفظ فمل ماقبل کی صغت ہوگا اور

'' معنی پیہوگا کہ''و احدہ ''اولی پہلےواقع ہو لُ اور''و احدہ'' ٹانیہ بعد میں پس جب''و احدہ ''اولی واقع ہوگئ توعورے بائنہ ہوگئ لہذا ''و احدہ'' ٹانیہ کیلئے محل با آل ندر ہنے کی وجہ ہے''و احدہ'' ٹانیہ لغوہوگئ لہذااس صورے میں ایک طلاق واقع ہوگی۔

(٦٦) اگرشو ہرنے کہا''انت طالق و احدہ بعدهاو احدہ ''اس صورت میں لفظ''بعد" ابعدی صفت ہوگا متی یہ وگا کہ تھے کوایک طلاق ہے اسکے بعدا یک ہے تو''و احدہ ''اولی ہے عورت بائنہ ہوگئی لہذا''و احدہ'' ٹانے کل طلاق فوت ہونے کی وجہ سے لغو ہوجائے کی تواس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگ ۔

(10) اگرشو ہرنے کہا''انت طالق واحدہ فیلھاواحدہ ''اس صورت ہیں لفظ 'فیل ''مابعد کی صفت ہوگا لینی تجھ کوایک طلاق ہاں سے پہلے ایک ۔ یہ کلام تقاضا کرتا ہے کہ''واحدہ '' ٹانیہ ماضی ہیں واقع ہواوراولی حال ہیں اور چونکہ ماضی ہیں طلاق واقع کرتا حال میں واقع کرتا ہوتا ہے لہذا دونوں طلاقیس زبانہ حال ہیں ساتھ ساتھ واقع ہوگئی لہذا اس صورت میں دوطلاقیس واقع ہوگئی۔ (۲۷) اگر کہا''انت طالق واحدہ بعدواحدہ ''لینی تجھ کوایک طلاق ہے بعدا کی کے اس صورت میں لفظ''بعد'' ما تبل کی صفت ہوگا ہے کلام تقاضا کرتا ہے کہ''واحدہ'' ٹانیہ ماضی میں واقع ہواوراولی حال میں اور ماضی میں طلاق واقع کرتا حال میں واقع کرتا

ہوتا ہے لہذا یہ دونوں طلاقیں زمانہ حال بٹس ساتھ ساتھ واقع ہونگی لہذااس صورت بٹس بھی دوطلاقیں واقع ہونگی۔ اگر کسی نے کہا''انت طالق واحدہ مع واحدہ ''یا''انت طالق واحدہ معھاوا حدہ ہ'' تو دوطلاقیں واقع ہوجا کیس گ کیونکہ کلمہ معاقتران واتسال کیلئے آتا ہے لہذا دونوں ساتھ ساتھ واقع ہونگی۔

(٦٨)وَإِنُ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلُتِ الدَّارَ فَانَّتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً فَذَخَلَتِ الدَّارَ وَقَعَتُ عَلَيْهَا وَاحِدَةً عِندَابِي حَنِيفَةً رَحِمَه الله تَقَعُ لِنَتَانِ۔

قو جعهد: ۔ اورا گرشو ہرنے ہیوی ہے کہاا گرتو گھر ہیں داخل ہوگئ تو تخیے ایک طلاق ہے اورا یک پس وہ گھر ہیں داخل ہوگئ تو اما م ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے تز دیک اس پرایک طلاق واقع ہوگی اور صاحبین رحمہما اللہ فر ماتے ہیں دوطلا قیس داقع ہوں گی۔

تشد ویسے: اگر متعدوطلا قیس شرط پر معلق کی کئیں اورا کیے کا دوسری پر داو کے ذریعے علف کیا گیاتو آگی دوسور تیس فیس شرط مقدم ہوگیا است طالبق و احسانہ و واحدہ ان دخلت الله او " ( تجے آک طلاق ہا اورا کیا۔ آگر تو گرم میں واشل ہوگی آو بالا تفاق دوطلا قیس واقع ہوں گی ۔ (٦٨) اورا گرشر طمقدم ہو شانا کہا " ان ذخصلت السار ف آنست طالبق و احسانہ و واحدہ " (اگر تو کھر میں واقل ہوگی تو کیا کے طلاق ہا اورا کی کی مرفی روفول ہوا گورت کھر میں واقل ہوگی تو کی ایک طلاق ہا اورا کی کی مرفی روفول ہوا گورت کھر میں واقل ہوگی تو ما حین رجم اللہ کے نزدیک اس صورت میں دوطلا قیس واقع ہوگی اورا ہا م ابوطنیفہ دھر اللہ کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی (صاحبین کا قول رائے ہے )۔

ما حین رحم با اللہ کی دلیل ہے کہ کلمہ و اوسطلقا جمع کیلئے آتا ہے لہذا دونوں طلاقیں واقع ہو جا کیں گی کیونکہ حزف واو کے ساتھ بادر جس طرح شرط کومؤخرکرنے کی صورت میں بالا تفاق دوطلاقیں واقع ہوتی ہیں ای طرح ترط کومؤخرکرنے کی صورت میں بالا تفاق دوطلاقیں واقع ہوتی ہیں ای طرح ترط کومؤخرکرنے کی صورت میں بالا تفاق دوطلاقیں واقع ہوتی ہیں ای طرح ترط کومؤخرکرنے کی صورت میں بالا تفاق دوطلاقیں واقع ہوتی ہیں ای طرح ترط کومؤخرکرنے کی صورت میں بالا تفاق دوطلاقیں واقع ہوتی ہیں ای کار

تقذيم كي مورت من بحي دو دا قع موكي \_

ا مام ابوصنیفه رمیدالله کی دلیل به ہے که مطلقاً جمع اتعبال اور ترتیب دونوں کا اختال رکھتی ہے بس اگر اتعبال کے معنی کی رعایت کی مبائے تو دوواقع ہوں گی اورا گر ترب کے معنی کی رعایت کی جائے تو ایک واقع ہوگی جیسا که ''انت طالق و احدہ و واحدہ ''منج میں صرف ایک واقع ہوگی ہیں معلوم ہوا کہ ایک طلاق سے زائد میں شک ہے اور شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی اسلے ایک ہے فریاد دواقع نہیں ہوگی۔

ما حین رحم اللہ نے تقدیم شرطی صورت کوتا تیم شرطی صورت پر قیاس کیا ہے لیکن یہ تیا سیحی نہیں کیونکہ تاخیری صورت می شرطاه ل کلام کو بدل دینے والی ہے لہذااه ل کلام شرط پرموقوف رہاگا ہیں وجو یشرط کے بعد دونوں طلاقیں واقع ہوجا نیس گی اور تقذیم کی صورت میں اول کلام کو بدل دینے والی کوئی چیز موجو زئیس ہیں اول کلام آخر کلام پرموقوف بھی نہیں ہوگا اس وجہ سے دونوں طلاقیں علی التر تیب واقع ہوگی اور عورت چونکہ فیر مدخول بھا ہے اسلئے وہ واصدۃ اولی سے بائنہ ہوجائے گی اور ٹانے واقع نہیں ہوگی ۔

(٦٩) وَإِذَا قَالَ لَهَا آنْتِ طَالِقٌ بِمَكَةَ فَهِيَ طَالَقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلادِ (٧٠) وكذَالِكَ إِذَا قَالَ لَهَاآنُتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ (٧١) وَإِنْ قَالَ لَهَا آنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلَتُ بِمَكَةَ لَم تُطَلِّقُ حَتَّى تَدُخُلَ مَكَّةَ

قوجهد: اوراگر کس نے اپن بیوی ہے کہا''انت طالق بھ گفہ'' تو وہ فی الحال طلاق ہوجائے گی ہرشہر علی اورا ک طرح اگر بیوی ہے کہا''انت طالق اذا د خلت مگفہ'' تو جب تک کہ ورت ملّہ اگر بیوی ہے کہا''انت طالق اذا د خلت مگفہ'' تو جب تک کہ ورت ملّہ کرمہ علی داخل نہ ہوجائے طلاق واقع نہ ہوگی۔

تعشیر مع :۔(۷۹)اگر کی نے انجی بیوی ہے کہا''انت طالق ہمنچۃ ''(کجھے طلاق ہے مکہ میں)۔(۷۰)یا''انت طالق فی السدار ''( کجھے کمر میں طلاق ہے) تو طلاق ٹی الحال واقع ہوگی کیونکہ طلاق الی نہیں کہ ایک مکان کے ساتھ خاص ہونہ کہ دوسرے کے ساتھ بلکہ جب واقع ہوگی تو ہر جگہ پر واقع ہوگی۔

(٧١) اگر كها" انت طبال ق اذا دخلت منحة "(تخفي طلاق ب جب تو كمه من وافل بو) توجب تك كدعورت مكد كرسه من وافل نه موجائ طلاق واقع نه موكى كيونكه طلاق كو دخول كمه پرمعلق كيا ب.

(٧٢) زَإِنُ لَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ غَدَاوَقَعَ عَلِيهَا الطَّلاقُ بِطُلُوعِ الْفَجُرِ الثَّانِيُ-)

توجهه: اورا گرزوج نے اپن ہوی ہے کہا ائند وکل تجے طلاق ہو تجر طانی طلوع ہوتے ہی اس پر طلاق واقع ہوگ۔ تشہر مع ہے: ۔ (۱۹۴۰) گرزوج نے اپن ہوی ہے کہا ائند وکل تجے طلاق ہو تو نجر ٹانی طلوع ہوتے ہی اس پر طلاق واقع ہوگ کیونکہ اس نے مورت کو جمع غدیش طلاق کے ساتھ متصف کیا ہے اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب طلاق اس کے اول ہز ، میں واقع ہو۔ اوراگرش ہم نے کل کے دن کے آخری صے کی نیت کی ہوتو دیائے اس کی تقعد این کی جائے کی قضا فہیں۔ ﴿٧٤)وَإِنْ قَالَ لِامْرَاكِهِ اِخْتَارِئُ لَقُسَكِ يَنُوئُ بِلَلْکَ الطَّلَاقَ أَوُ قَالَ لَهَا طَلَقِیُ نَفُسَکِ فَلَهَا أَنْ لُطَّلَقَ ثَفُسَهَا عَلَاقًا أَوْ قَالَ لَهَا طَلَقِیُ نَفُسَکِ فَلَهَا أَنْ لُطَّلَقَ ثَفُسَهَا عَادُامَتُ فِي عَمَلِ آخِرَ خَرَجَ الْاَمْرُ مِن يَلِمَا (٧٦)وإنُ نَفُسَهَا دَامَتُ مِنْهُ أَوْ اَخْذَكُ فِي عَمَلٍ آخِرَ خَرَجَ الْاَمْرُ مِن يَلِمَا (٧٦)وإنُ انْحَتَارَ ثُ نَفُسَهَا فِي قَوْلِهِ اِنْحَادِئُ نَفُسَكِ كَانَتُ وَاحِلَةً بَائِنَةً ولا يَكُونُ لَلانًا وإنْ نَوى الزَّوْجُ ذَالِکَ۔

توجهه: اورا گرشو ہرنے اپنی بیوی ہے کہا''اختادی نفسک"اوراس سے شوہر نے طلاق کی نیت کی ہواور یاش ہرنے کہا''طلقی
نفسک ''تو عورت کوافقیار ہے کہ خود کو طلاق دے جب تک کہائ مجلس میں ہواور اگر اس مجلس سے کھڑی ہوگئی یاو دسرے کام لگ گئ تو
افقیارا سکے ہاتھ سے لکل جائیگا اورا گر عورت نے اس مجلس میں اپنی نئس کوافقیا رکر لیاشو ہرکے لفظ 'اختادی ک' ہے کی صورت میں تو نے
افقیارا سکے ہاتھ سے لکل جائیگا اورا گر عورت نے اس مجلس میں اپنی نئس کوافقیا رکر لیاشو ہرکے لفظ 'اختادی ک' ہے کی صورت میں تو نے
الیک طلاق بائن ہوگی اور تین طلاق نہیں ہوگئی اگر چیشو ہرنے اس کی نیت کی ہو۔

تنظیر مع :- (۷۵) اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا''اختداری نفسک '' ( تو خود کواختیار کر ) اوراس سے شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو اور یا شوہر نے کہا''طلسلے تھی نسفسک '' ( تو خود کو طلاق دے کتی ہو اور یا شوہر نے کہا''طلسلے تھی نسفسک '' ( تو خود کو طلاق دے کتی ہو کہا''طلب کی تو اور کا اس بھار دیا ہے۔ (۷۵) اگر خود سائل جائے گا کہ تکہ کود سے کو طلاق کا اختیار دینا در مقبقت اسکو طلاق کا ماکسی ہو اب کا تقاضا کرتی ہیں تھا ملی البیع کی تکہ کہلس کی تمام ساختیں بمنز لسے در مقبقت اسکو طلاق کا ماکسی تمام ساختیں بمنز لسے ایکس میں طلاق واقع کر کتی ہے گر بھل جانے کے بعد یہ افتیار باتی نہیں رہیگا۔

(٧٦) شوہر کے لفظ 'احتاری نفسکِ ''(توخود کوافقیار کر) کہنے کے بعدا گر عورت نے اس مجلس میں اپنی نفس کوافقیار کرلیا تو یہ ایک طلاق بائن ہوگی کیونکہ عورت کا اپنے نفس کو افقیار کرنا ای وقت ٹابت ہوگا جبکہ نفس کے ساتھ عورت کا اختصاص ٹابت ہوجائے بعنی شوہر کی مِلک زائل ہوجائے اور عورت اپنفس کی مالک ہوجائے ظاہر ہے کہ میہ بات طلاق بائن میں حاصل ہوگی۔اورا گر شوہرنے تمین طلاقوں کی نیت کی ہوتو تنمین واقع نہیں ہوگئی کیونکہ افقیار نقسم الی الا تسام نہیں ہوتا۔

(٧٧)وَلائِلًا مِنُ ذِكْرِ النَّفُسِ فَى كَلامِه اَوُ فَى كَلامِهَا-

قوجمه: (لفظ اختاری سے طلاق واقع کرنے کیلئے) اور ضروری ہے لفظ بھی، کوذکر کرنا شوہر کے کلام میں یا بیوی کے کلام میں۔ معتسر مع : لفظ "اختاری" سے طلاق واقع کرنے کیلئے زوجین میں سے کی ایک کے کلام میں لفظ بھی، کاذکر ضروری ہے چنانچاگ شوہرنے "اختسادی" کہا اور حورت نے جواب میں "اختسر ت" کہدیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی کو مکہ بغیرذ کر بھی، عورت کے قول "اختوت" میں بیا حمال ہے کہ حورت اپنے زوج کوا تعتیار کر رہی ہے لہدا اطلاق واقع نہوگی۔

(٧٨)راِنْ طَلَقَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ طَلَقُ نَفْسَكِ فِهِي وَاحِدَةٌ رَجِعِيةٌ (٢٩)فَانُ طَلَقَتُ نَفْسَهَا فَلانًا وَقَلَاآزَادَ الزَّوْجُ ذَالِكَ وَقَفْنَ عَلَيْهَا۔

قوجمه: \_اوراكر شوبركة ل اطلقى نفسك "ك جواب ص عورت في دو وطلاق ديدى توبياك طلاق رجى موكى اوراكر

عورت نے خود کو تمن طلاقیں دی اور شوہر نے بھی اسکی نیت کر کی تھی تو تین واقع ہو جا عیل گی۔

تعشیر مع : ﴿٧٨) اگر شوہر کے آول' طلق نفسک ''(آ خود کو طلاق دے) کے جواب میں عورت نے خود کو طلاق دیدی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی کیونکہ تفویض صریح طلاق کی ہے اور صریح طلاق ہے رجعی واقع ہوگی ۔ (٧٩) اور اگر عورت نے خود کو نمن طلاقیں وی اور شوہر نے بھی اسکی نیت کر کی تھی تو تین واقع ہوجا کیں گی کونکہ ' حکا تھیئی "کامعنی' اِفْ عِلِی فِعْلَ الطّلاق ''ہوگا اور طلاق مصدرا سم جن ہے جس سے ایک طلاق مراد ہوگی مع احتمال الکل تو اگر کل کی نیت ہوگی تو تینوں واقع ہوجا کیں گی ورضا کی واقع ہوگی۔

( ٥٠) وَإِنُ قَالَ لَهَا طَلَقِى نَفُسَكِ مَتَىٰ شِنتِ فَلَهَاأَنْ تُطَلَّقَ نَفُسَهَا فِى الْمَجُلِسِ وبَعُدَه ( ٨١) وإِنُ قَالَ لِوَجُلِ طَلَّقُ الْمُسَافِى الْمَجُلِسِ وبَعُدَه ( ٨١) وإِنْ قَالَ لَهُ طَلَّقُهَا إِنْ شِنتِ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِى الْمَجُلِسِ خَاصَةً . وامرَ الرَّوْ المَرْسُومِرِ فَى الْمَجُلِسِ خَاصَةً . وقو المَرْسُومِرِ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

کرنے کا اختیار ہاورا گرایک مردنے دومرے ہے کہا کہ' طلق امر اتی "تواس دکیل کو اختیار ہے کہ اس مورت کوجلس میں طلاق دے یا مجلس کے بعداور اگر شوہرنے دومرے مردے کہا" طلقها ان شنت" تو وہ صرف مجلس میں طلاق دے سکتا ہے۔

منت ''( توخود کوطلاق دے جب تو چاہے) توعورت کو منی شنت ''( توخود کوطلاق دے جب تو چاہے ) توعورت کو اخترارے کو ا اختیار ہے جلس میں طلاق داتع کرلے یا مجلس کے بعد کیونکہ کلہ''منسیٰ ''تمام ادقات میں عام ہے لہذا بیابیا ہو گیا جیسے شوہرا بنی بیوی ہے کے''طلقی نفسک فی ای وقت شنت''( توخود کوطلاق دے جس وقت میں بھی جاہے )۔

(۸۱) اگرایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ' طبلہ فی امسر آنسی " ( تو میری بیوی کوطلاق د ہے ) تو اس وکیل کواختیار ہے کہا تک عورت کومجلس میں طلاق دے یامجلس کے بعد کیونکہ بیرتو کیل ہے تملیک نہیں شو ہرنے دکیل سے طلاق واقع کرنے میں مدد طلب کی ہےاور تو کیل مجلس پر مخصر نہیں ہوتی۔

(۸۲) اگر شوہر نے دوسر مے تقل سے کہا" طلقهاان شنت "(میری پوی کوطلاق دے اگر تو جا ہے) تو وہ صرف مجل ہی طلاق دے سکتا ہے بعد از مجل نہیں کو کہ تعلق بالمشیت تملیک ہے تو کیل نہیں اور تملیکا ت ای مجل میں جواب کا تقاضا کرتی ہے۔

(۸۳) رَانَ قَالَ لَهَا اِنْ کُنْتِ تُعِيَّيْنُ اَوْ تُهُ خِيْنِ بُنِي فَانْتِ طَالَقَ فَقَالَتُ اَنَا أُحِبَّكَ اَوْ اَبُغِضُكَ وَقَعَ الطّلاق وَإِنْ كَانَ فِي مَرْضِ مَوْلِد طَلاقًا بائناً فَمَات وَهِيَ فِي الْعِلَة وَرِفَتُ فِي قَلْمِهَا خَلاقًا بائناً فَمَات وَهِيَ فِي الْعِلَة وَرِفَتُ فِي قَلْمِهَا خَلافً بائناً فَمَات وَهِيَ فِي الْعِلَة وَرِفَتُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قو جمعه: اورا گرشو ہرنے ہوگ سے کہا 'ان کنت العبینی او تبغضینی فالت طالق''پس ہوگ نے کہا''انااحیک او ابغضک '' تو طلاق واقع ہوجائے گی اگر چا سے ول ش اسے ظلاف ہوجواس نے ظاہر کیا ہے اور اگر آ وی نے اپنی ہو کا کو مرض الموت میں طلاق بائن وی پھروومر کیا جبکہ دواس کی صدت میں تھی تو ہدا ہے شوہر کی وارث ہوگی اور اگرشو ہر حورت کی عدت مُذر نے کے بعدم کمیاتو پھرمورت کے لئے میراث نہیں۔

تعنس مع:۔(۸۷) اگرشو ہرنے بیوی ہے کہا''ان کست تعبینی او تبعضینی فالت طالق ''(اگرتو مجھے محبت رکھتی ہے یا بغض رکھتی ہے تو تجمیے طلاق ہے ) بیوی نے کہا''انسااحبک او ابغضک''( میں تجھے ہے محبت یا بغض رکھتی ہوں ) تو طلاق واقع ہوجائے گ اگر چہا سکے دل میں اسکے خلاف ہو جواس نے فلا ہر کیا ہے کیونکہ جب حقیقت حال کاعلم حعذر ہوا تو سبب فلا ہر لینی اخبار (عورت کاخبر دینے کو ) کوحقیقت حال کی دلیل قرار دیا۔

(۸٤) اگر شوہر نے اپنے مرض موت ہم اپنی بیوی کو طلاق بائن دیدی اور اسکی بیوی اس پر رامنی نہیں بھراس شوہر کا انتقال ہوگیا اور اسکی بیوی اب تک عدت میں ہے اور بیوی ستحق ورا شت بھی ہے تو بیا ہے شوہر کی دارث ہوگی (اسکو طلاق فاز کہتے ہیں) کیونکہ شوہر کے مرض و فات میں بیوی کا حق اسکے مال کے ساتھ متعلق ہوجا تا ہے بس اس حالت میں شوہر نے طلاق بائن دیکر اس سے حق ورا شت کو باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے لہذا اس کے اس غلط اراد سے کوائی پر لوٹا دیا جائے گا بایں طور کے طلاق کے مل کو عدت گذر نے کے ورا شت کی بیا عرص کے طرح دیا گیا تا کہ عورت سے حر مان درا شت کا ضرر دور ہو۔ (۸۵) اورا گر شوہر عورت کی عدت گذر نے کے بعد مرحم کیا تو اس کے میرا شیمیں۔

الالفاز: قال لامرأته ،ان خرجت من هذا الماء وهي في نهر جار فأنت طالق فما الحيلة؟

منقل: \_ تخرج و لايحنث لان الماء الذي كانت فيه زال بالجريان - ( الاشباه والنظائر)

(٨٦)وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَاتِهِ ٱلْتِ طَالِقُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَىٰ مُتَصِلُالُمُ يَقَعِ الطَّلاقُ عَلَيْهَا-

قد جمه : اورا كرشو برنے بوى سے كهاانت طالق متصل ان شاء الله تعالى كهاتو طلاق واقع نيس بوكى -

قفشو مع : - (٨٦) اگرشو ہرنے ہوی ہے کہا''انت طالق ان شاء اللّه تعالی'' ( مُحْجِے طلاق ہے ان شاء الله ) اور لفظ 'ان شاء اللّه ، انت طالق'' کے ساتھ متعل کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگ کیونکہ اسی شرط کے ساتھ تعلیق جس کا وجود معلوم نہ ہوا بنداء کلام کیلئے مغیر ہوتی ہے اس وجہ سے ''اِن شاءَ اللّه''متعمل کہنے کی شرط لگائی۔

(٨٧)وَإِنْ قَالَ لَهَا آلَتِ طَالِقٌ لَلاَثَاإِلَاوَاحِدَةً طُلَقَتُ ثِنْتُهُنِ (٨٨)وَإِنْ قَالَ لَكُا ۚ اِلْابِنْتَيُنِ طُلَقَتُ وَاحِدَةً

مر جمعه: اوراكركى نے اپنى يوى سے كها الت طالق ثلاثا الا و احدة تودوطلات واقع موكى اوراكر انت طالق ثلاثا الا النين كها موجعه: داوراكركى نے اپنى يوى سے كها الت طالق واقع موكد

قشر مع : - (۸۷) اگر کس نے اپی ہوی ہے کہا''انت طالق فلالاً الاوا احدةً '' ( کِٹے ٹین طلاقیں ہیں گرایک ) تو دوطلاق واقع ہوگی - (۸۸) اورا کر کہا''انت طالق فلافا آلائنین'' ( کِٹِے ٹین طلاقیں ہیں گردو ) تو ایک طلاق واقع ہوگی ۔ عاصل بیکہ اشٹناء کہتے ہیں تکلم بالباقی بعد الاشٹناء کو پس معت استثناء کی شرط ہے ہے کہ بعد الاسٹنا اسٹنا اسٹنا میں چھ باتی روجائے تا کہ شکلم باقی ما نموہ کے ساتھ مشکلم رہے۔

حَىٰ كُواكُرشو مِرنَهُ كَهَا "انت طالق ثلاثاً الإثلاثاً " ( مِنْجِمِ تَمَن طلاقيس بِس كُرتَمن ) تو تينوں طلاقيس واقع موقى كيونكه بعدالاستثناء كوئي و ا ق نیس ری جسکے ساتھ مشکل کونکلم کرنے والا کہا جائے۔

(٨٩)وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ إِمْرَاتَه اَدُ شِقْصاً مِنْهَا (٩٠)اَوْ مَلَكَتِ الْمَرُاةُ زَوْجَهَااَوُ شِقُصًا مِنْه وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَهُمَا. **مّو جمه**:۔اوراگرشو ہرا بن منکوحہ کا مالک ہوگیا یاس کے کس ایک جز مرکا الک ہوگیا اور یاعورت اینے شو ہر کی مالک ہوگئی یااس کے کس ایک جزم کی مالک ہوگئ توان میں فرنت داتع ہوجائے گی۔

منشوع : - (۸۹) اگرشو هرای منکوه (جوکی دوسرے کاباندی مو) کابالک موکیایاس کے کسی ایک جز مکابالک موکیا - (۹۰) یا مورت ا پے شو ہر ( جو کمی دوسرے کا غلام ہو ) کی مالک ہو گئی یا اس کے کسی ایک جز وکی مالک ہو گئی تو ان دونوں میں ورتوں میں ان دونوں کے ورمیان بغیر طلاق کے فرنت واقع ہوجائے گی کیونکہ ملک نکاح اور ملک مین کے درمیان منا فات ہے۔

## (كِنَابُ الرُّجُعَةِ )

سر کتاب رجعت کے بیان میں ہے۔

"رَجعت" را مكفتح اور كر وك ماته ب مرفح كم علم من الله بر مناالله بي رُجَعَ بَوْ جِعُ "باب مرب ب معنى باورًا كهاجاتا بي الله مَوْجعُك "اوراصطلاح شريعت من ملك نكاح جودوران عدّت قائم بكوبرقر ادر كمفي وعدت كتيت بيل ما لیل کے ساتھ منا سبت یہ ہے کہ چونکہ ربعت طلاق سے طبعًا مؤخر ہے اسلئے وضعاً و ذکر انجمی مؤخر کر دیا تا کہ 🖥 ہ و منعظم کے مطابق ہو جائے۔

. (١)وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَاتَه نَطُلِيْقَةً رَجُعِيَةًاوُ نَطُلِيْقَتَيْنِ فَلَه أَنْ يُرَاجِعَهَافِي عِلَيْهَا زَضِيَتِ الْمَرُاةُ بِذَالِكَ اَوُ لَمُ نَرُضَ. قو جمع : اوراگرشو ہرنے ایل (مذخول میں) بیوی کوایک طلاق رجعی یا دوطلاق رجعی دیدی توشو ہر کوا ختیار ہے کہ وہ اس مورت کواس کی عدت کے اندرمراجعت کر لے خواہ عورت اس بررامنی ہویانہ ہو۔

تنشیر میں: ۱۰ اگر شو ہرنے اپنی مدخول بھا بیری کوا یک طلاق رجعی یا دوطلاق رجعی دیدی تو شو ہر کوانعتیا رہے کہ و واس کورت کواس کا عدت کے اندر مراجعت کرلے خواہ مورت اس پر دامنی ہویا نہ ہو کو نکہ زوجیت اب تک ہاتی ہے اسلئے کہ شوہراب بھی اس بیوی پر ظہار ، ایلاء ، العان اور طلاق واقع کرسکا ہے اور جب تک عدت ہاتی ہوز دجین ایک دوسرے کے وارث ہو تھے بیولیل ہے بقاءز وجیت کی لہدا ا امردکیلئے رجعت جائز ہے۔

﴿ (٢) وَالرَّجْعَةُ اَنْ يَقُولَ لَهَا وَاجَعُتُكِ اَوْ وَاجَعُتُ اِمْرَائِيُ اَوْ يَطَأَعَا اَوْيُقَبِّلُهَا اَوْ يَلْعِمُوا وَالْعَالَوْلِي فَوْجِهَا بِشَهُوا ﴿ } قوجهد: اور دعت بے کر داورت سے کے از اجمعتک اور جعت امر انی ''اور یااس کے ساتھ والی کرلے یااس کابوس لے یا اس کوشموت سے مس کردے یا اس کی فرج کوشموت سے دیکھے۔

ر المراد المراد المراد المراد المراد كرا بعد الموسكت كريد الموسكة المراد المراد المراد المراد المرد ا

(٣) وَيُسْتَحَبُ لَه أَنْ يَشُهَدَعلى الرُّجُعَةِ شَاهِدَبُنِ (٤) وَإِنْ لَمْ يُشُهِدُ صَحَبَ الرَّجُعَةُ - قو جعه: ـ اورزوج كيلي مستحب بكر بعت يردوكواوبنا لے اوراكر كواؤيس بنائے تو بحى رجعت مج ب-

قش رمیع : - (۳) زوج کیلے متحب ہے کہ رجعت پر دو گواہ بنا لے یعنی دومسلمان مردوں سے کیے کہ آم گواہ رہومی نے اپنی بیوی سے مراجعت کرلی ہے۔ (٤) اگر شو ہرنے گواہ نہیں بنایا تو بھی رجعت صحیح ہے کیونکہ رجعت نکاح کو برقر ارر کھنے کا نام ہاور نکاح کو برقر ار رکھنے کیلے شہادت شرط نہیں لہذا رجعت کیلئے بھی شہادت شرط نہیں ہوگی۔

﴿(۵)وَإِذَا إِنْفَضَتِ الْعِلَةُ فَقَالَ قَلْ كُنُتُ رَاجَعُتُهَا فِي الْعِلَةِ فَصَلَاقَتُه فَهِيَ رَجُعَةٌ (٦)وَإِنَّ كَذَبَتُه فَالقَوُلُ قَوْلُهَا (٧)وَلاَ يَصِعُ اللهُ عَلَيْهَا عندَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله (٨)وإِذَاقالَ الزَّوْجُ قَدُ رَاجَعُتُكِ فَقَالَتُ مُجِيْبَةً لَهِ قَدُ إِنْقَضَتُ عِدَّتِي لَمُ يَصِحُ الرِّجِعَةُ عِنْدَابِي حَنِيْفَةً رَحِمَه الله عَدُّ عِنْدَابِي حَنِيفَةً رَحِمَه الله ـ

قو جعد: اورا گرعدت گذر جانے کے بعد شوہر نے کہا میں ہوئ سے عدت میں مراجعت کرچکا ہوں اور عورت نے زوج کی تقدیق کرل تو جعد نے اورا گرعورت نے زوج کی تقدیق کرل تو مورت کا تول معتبر ہوگا (اور عورت کے انکار کی صورت میں ) امام ابوضیفہ دمیداللہ کے نزد کی عورت پر تم نہیں اورا گرشو ہرنے اپن ہوئ سے کہا میں تجھ سے رجعت کرچکا ہوں عورت نے مصلا جواب ابوضیفہ دمیداللہ کے نزد کی رجعت میں ہوگ ۔

دیے ہوئے کہا میر کی عدت گذر میں ہے تو امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزد کی رجعت میں ہوگ ۔

تفنویع: -(۵)اگرعدت گذرجانے کے بعد شوہرنے اپن بیوی ہے کہا بیں تجھے عدت میں مراجعت کر چکا ہوں اور عورت نے زوج کی کی تعمدین کرلی تو رجعت ثابت ہوجائے گی -(٦)اگر عورت نے تکذیب کرلی تو عورت کا قول معتبر ہوگا وجہ یہ ہے کہ شوہرنے ایسی چیز کی خبردی ہے جس کا اِنشاء ووفی الحال نہیں کرسکیا تو وواس میں متہم ہوگا گرچونکہ عورت کے تعمدین کردیے ہے تہمت دور ہوجاتی ہے اسلے معمورت تعمد الل رجعت نابت ہوجائے گی -

﴿ ﴾ عورت کے الکار کی صورت عمل امام ابو صنیفہ دھمہ اللہ کے نزو یک عورت پر تم نیس اور مساحمین رقمبما اللہ کے نزو تشم دل جائی گی۔ بیان آٹھ مسائل عمل ہے ہے جن عمل امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزو یک آسخلا ف نہیں (امام ابو صنیفہ کا تول دائے ہے)۔ ﴿ ﴾ اگر شو ہرنے الی بیوی ہے کہا عمل تھے ہے رجعت کرچکا ہوں عورت نے مصلاً جواب دیتے ہوئے کہا میری عدت کر دگی ہے تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک ربعت مجم نہیں ہوگی کیونکہ تورت انقضاء عدت کی خبر دینے میں امینہ ہے۔

(٩)وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْآمَةِ بَعُدَ اِلْقِضَاءِ عِدْبِهَا قَلْ كُنْتُ رَاجَعُتُكِ فِي الْعِدَةِ فَصَدَّقَه الْمُولَى وَكَدَّبَتُهُ الْآمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله-

قو جعه: ۔ اور اگر باندی کے شوہر نے اسکی عدت گذر نے کے بعد کہا کہ بی بچھ سے عدت بی رجعت کرچکا ہوں باندی کے مولی اسکی تصدیق کی اور خود باندی نے اسکو حبٹالایا تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باندی کا تول معتبر ہوگا۔

قتشے ہے:۔(۹)اگر بائدی کے شوہرنے اسکی عدت گذرنے کے بعد کہا کہ بیں جھے سے عدت میں رجعت کر چکا ہوں بائدی کے موٹی نے اسکی تصدیق کی اور خود بائدی نے اسکو حبٹلایا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک بائدی کا قرل معتبر ہوگا۔صاحبین رحمہما اللہ کے زدیک مولی کا قول معتبر ہے۔

صاحبین رحممااللہ کی دلیل یہ ہے کہ عدت گذر جانے کے بعد منافع بضع مولی کے مملوک میں بس شوہر کیلئے منافع بضع کااٹرار خالص اپنے حق کااقر ارکر تا ہے تو یہ ایہا ہے جیسا کہ مولی اپنی باندی پرنکاح کااقر ارکرے مثلاً کہا کہ میں نے اپنی باندی کافلاں ہے نگار کردیا تو اس اقر ارسم مولی کا قول معتبر ہوگا۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کی ولیل بیہ ہے کہ رجعت کا تھم بقاء عدت اور انتصاء عدت پرخی ہوگا ہوتا عدت کی بقاء اور عدم بقاء میں عورت کا قول معتبر ہے ہیں جو چیز عدت پرخی ہوگی لیمنی رجعت اس میں بھی عورت بھی کا قول معتبر ہوگا (امام ابوطنیفہ کا قول رائے ہے)۔

(۱۰) وَإِذَا إِنْقَطَعَ اللّهُ مِنَ الْحَيُصَةِ النَّالِاَ فِي مَشُرةِ آيَامِ إِنْقَطَعَتِ الرَّجُعَةُ وَإِنْقَصَتَ عِلَا يُعَلَّمُ وَالْ اللهُ وَاللّهُ وَقَلَ مِنْ عَسْرةِ آيَام لم تَنْقَطِع الرَّجُعَةُ حَنَى تَفْتَسِلَ آوَيَمُضِى عَلَيْهَاوَقَتُ صَلُوةٍ أَوْ تَعَيَمَ وَتُصَلّى عِنْدَانِي إِنْفَظَعَ اللّهُ وَقَالَ مُحَمَّةٌ رَحِمَه اللّه إِذَا تَيَمَمَتِ الْمَوْافَةُ مَلُوةٍ أَوْ تَعَيمَةٌ وَلِنُ لَم تُصَلّ حَيْفَةً رَحِمَه اللّه وَأَبِي يُوسُفَ وَحِمَه اللّه وقالَ مُحَمَّةٌ رَحِمَه اللّه إِذَا تَيَمَمَتِ الْمَوْافَةُ مَنْ الرَّجُعَةُ وَلِنُ لَم تُصَلّ مَ عَمَد داور جب تير حيض كاخوان ول وان يهزيه والله وقالَ مُحَمَّةً وَحِمَّةً اللهُ وقالَ مُحَمِّةً وَلَا لَم تُصَلّ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللل

ا است کے است کا اورا کی عدت بھی گذر گری اور رہ معت کا تھم بھی منقطع ہوئے ہوئے ہوئے ہے اس عورت کو چف نے فراغت اورا کی عدت بھی گذر گری اور رجعت کا تھم بھی منقطع ہو گیا خواہ مسل کرے یا نہ کرے۔ اور دس دن ہے کم میں اگر تیسرے چین کی خون منقطع ہو گیا تو چونکہ اس صورت میں خون کے لوٹ آنے کا حمّال ہے اسلئے ضروری ہے کہ انقطاع دم کے تھم کو قوت دی جائے مسل کی خون منقطع ہو گیا تو چونکہ اس صورت میں خون کے لوٹ آنے کا حمّال ہے اسلئے ضروری ہے کہ انقطاع دم کے تھم کو قوت دی جائے مسل کی خون میں تھوں دیا پاک مورتوں کے احکام میں سے کوئی تھم اس پر لا زم ہونے کے ساتھ مشلا جب اس عورت پر نماز کا وقت گذر آمیا تو کی زان کے ذمہ دین ہوئی اور میہ پاک مورتوں کے احکام میں ہے۔

اگر معتدہ رہیمیہ کے تیسر ہے جیش کا خون دی دن ہے کم میں منقطع ہوگیا پھر پوجہ عذراس عورت نے تیم کر کے نماز پڑھ ل خواہ زمن ہویا نفل توشیخیین رحمہما اللہ کے نزویک استحسانا رجعت منقطع ہوگئ لینٹی انقطاع رجعت تیم اورنماز دونوں سے ہوگا۔امام محمد رحمہ اللہ کے زدیک محض تیم کر لینے ہے بھی رجعت منقطع ہوگی۔

ے در بیات ہا ۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ بوقت عذر تیم طہارت مطلقہ ہے چنانچہ تیم سے وہ تمام ادکام ثابت ہوتے ہیں جوشس سے ٹابت ہوتے میں لہذا جو تکم شل کا ہے وہل تیم کا بھی ہوگا۔

شیخین رحم الله کی دلیل یہ ہے کہ تیم درحقیقت ملزِ ٹ ہے نہ کہ مطلم لیکن تر بعت نے بناء برضرورت (تا کہ واجبات اسکے ذمہ کی گنانہ ہوں) اسکے مطلم ہونے کا اعتبار کیا ہے بس ضرورت اوا وصلوٰ ق کے وقت مخقق ہوگی نہ کہ اس سے پہلے لہذ ابغیرا وا وصلوٰ ق کے طہارت کا اعتبار نہ ہوگا (امام محمد کا قول رائج ہے)۔

(١٢)وَإِنْ إِغْتَسَلَتْ وَلَسِبَتْ شَيُّنَامِنُ بَدَنِهَا لَم بُصِبُه الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ عُصُو ا كَامِلَافَمَا فَوْقَه لَم تَنْقَطِعِ الرِّجُمَةُ (١٢)وَإِنْ إِنْقَطَعَتِ الرَّجُمَةُ .

قو جمعہ:۔اورجس تورت کوطلاق رجعی دی گئی ہواسکو جا ہے کہ وہ (اپنے زوج کیلئے )خودکوآ راستہ اور مزین کردے اورا سکے شو ہر کیلئے مستحب بیہ ہے کہ تورت پر داخل نہ ہو یہال تک کہ اس سے اجازت لے یا جوتوں کی آ ہمٹ سنائے۔

قوجعه:۔اورطلاق رجعی وطی کوحرام نہیں کرتی اوراگر شوہرنے تین سے کم (ایک یاوو) طلاق بائن دی ہوتو شوہر کوا ختیار ہے چاہے تواس معتدہ سے عدت میں نکاح کرلے یااس کی عدت گذرنے کے بعد۔

تعشد يه الرقوم نه الى آزاد يون كوتمن طلاتين دى يا منكوحه بائدى كود وطلاقين وى توبية ورت شوم كيلية طال نبين الم موكى يهال تك كدوه دوسر ي شوم سي منح نكاح كر له اوروه استكساته وخول كرل يجروه اسكوطلاق ديد يه يا مرجائه المناقع وخول كرل يجروه اسكوطلاق ديد يه يا مرجائه المناقع وحول كرف بحروه اسكوطلاق ديد يه يا مرجائه المناقع ورت عدت كذارو يد في في نعالى هوفان طَلَقَهَا فَلاَتَ حِلَّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجاً غَيْرَه في (يعني بحروطلان) ے بعد اگر شوہر تیسر کی طلاق دیدے تو مطلقہ اس شوہر کے لئے حلال نہیں یہاں تک کد دوسرے شوہرے نکاح کرلے )۔اور نکاح کرنے ہے مراد دوسرے شوہر کا اس کے ساتھ وطی کرناہے۔

(۴۰) اگر کس نے اپنی بیول (جودوسرے کالوغری ہے) کوتین طلاقیں دیدی پھرعدت گذر جانے کے بعداس باعری کے مولیا فی نے اس سے والی کے اور کی کے مولیا فی کے اس سے والی کے اور کی کی کار نوج کی کرنے کی شرطانس سے تابت ہے وہ و قبول سے تعالیٰ فی کوئیر و کی کار کرنے کی شرطانس سے تابت ہے وہ و قبول سے تعالیٰ فی کرنے کی شرطانس سے تابت ہے وہ و قبول سے تعالیٰ فی کرنے کا در مولی زوج نہیں۔

وهفاز: \_أى مطلقة ثلاثا دخل بها الثاني ولم تحل؟

مثل: إذا كان العقد فاسدًا . ( الإشباه والنظالي

(۲۱) اوَإِذَا تَزَوَجَهَا بِشَرُطِ النِّحْلِيُلِ فَالنَكَاحُ مَكُرُوهُ (۲۶) فَإِنْ طَلَقَهَابَعُدَ وَطَنِهَا حَلَثُ لِلَاوَلِ - قوجهه: اورا گرکسی نے اس کے ساتھ (جس کوتین طلاقیں دی گئی ہوں) بٹر المحلیل نکاح کیا تو یہ نکاح کروہ ہے اگرا سے طلاق دیدی ولمی کے بعد توزدج اول کیلئے طلال ہوگی ۔

من بع: (۲۱) اگر کی نے دوسرے کی مطلقہ مغلظہ کے ساتھ برائے کیل نکاح کیا تو یہ نکاح کروہ ہے۔ (۲۶) لیکن اگراس نے اس کے ساتھ وطی کرنے کے بعدا سے طلاق دیدی توزوج اول کیلئے حال ہوجائے گی کیونک نکاح مسیح جمی وخول پایا کیا۔ اگر چہ وہ مراحظ کہدے کہ 'ڈو جُنگ کے علی آن اُحلککِ ''( بعن جس نے تھے سے نکاح کیا اس ٹرط کے ساتھ کہ تھے کو ذوج اول کیلئے حال کرووں) مرایبا کرنا کروہ تم کی ہے 'لی خدیث و سُولِ الله لَعَنَ الله الله عَلَى وَالله حَلَلَ وَالله حَلَلَ لَهُ ''( بعن الله تعالی است کرے حال کرنے والے کواورجس کے لئے حال الد کیا گیا)۔

(٢٣)وَإِذَا طَلَقَ الْحُرَّةَ تَطُلِيَقَةً اَوْ تَطُلِيْقَنَيْنِ وَالْقَصَّتُ عِدَّتُهَاوَنَوَّوَجَتُ بِزَوْجٍ آخَوَفَذَخَلَ بِهَا لَم عَادَثُ إِلَى الْآوَلِ عادَثُ بِثَلْثِ تَطُلِيْقَاتٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّابِئُ مَاكُونَ الطَّلاثِ كَمَايَهُدِمُ الثَّلَثُ عِنْدَابِى حَنِيْفَةَ وَحِمَه اللَّهُ وَابِي يُؤسُفَ وَحِمَّه اللَّه وقالَ مُحَمَّلًا وَحِمَه اللَّه وقالَ مُحَمَّلًا وَحِمَه الله لا يَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَادُونَ الثَّلْثِ۔

و جعد اورا کر کسی نے اپل آزاد بیوی کوایک یادوطلاقیں دیں اوراس نے اپنی عدت گذاردی اوردوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیااور دوسرے شوہر نے استے ساتھ دخول کیا بھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئی توبیورت (پہلے شوہر کے پاس) تین طلاقوں کے ساتھ وائس آئے گئے نین رحم بااللہ کے نزد یک زوج ٹانی تین طلاقوں سے کم اس طرح منہدم کردیتا ہے۔ جس طرح کے بین کومتہدم کردیتا ہے اورا مام محمد رحمداللدفر ماتے ہیں کرزوج ٹانی تین طلاقوں سے کم کومنہد منہیں کرتا۔

منشوج :۔ (۲۴)اگر کس نے اپنی آزاد ہوی کوایک یا دوطلاقیں دیں گورت نے عدت گذار دی بعد از عدت اس نے دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیا اور دوسرے شوہر نے بھی طلاق دیدی عورت نے عدت گذار کر پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کیا تو بیعورت پہلے شوہر کے پا س تمن طلاقوں کے ساتھ واپس آئیگی بعنی زوج اول ازسرِ نو تمن طلاقوں کا یا لک ہوگا۔

شیخین رتمبما اللہ کے نزویک زوج ٹانی تمن طلاقوں ہے کم ای طرح منہدم کردیتا ہے جس طرح کہ تین کومنہدم کردیتا ہے کیونکہ جب تین کومنہدم کردیتا ہے تو تین ہے کم کوتو بطریقہ اولی منہدم کریگا۔امام محدر حمہ اللہ کے نزدیک زوج ٹانی تین طلاقوں ہے کم کو منہدم نہیں کرتا بلکہ بیٹورت اگرزوج اول کی طرف لوٹ آئی تو وہ ماجمی من الثلاث کا مالک رہیگا (امام محمد کا قول رائج ہے)۔

٤٤)وَإِذَا طَلَقَهَا فَلِاثاً فَقَالَتُ قَدْ إِنْقَصَتُ عِلَتِى وَتَزَوَّجتُ بِزَوْجِ آخِرُودَ خَلَ بِى الزَّوُجُ النَّانِي وَطَلَّقَنِيُ وإِنْقَصَتُ عِلْتِي وَالْمُدَّةُ تَحْسَمِلُ ذَالِكَ جازَ لِلرَّوُجِ الْآوَلِ اَنْ يُصَدَّقَهَا إِذَا كَانَ غَالِبُ ظَنَّه آنَهَا صَادِقَةً \_

قو جعه: ۔ اوراگر کس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں بھر عورت نے کہا کہ میری عدت گذرگی اور میں نے دوسرے شوہر کے ساتھ نکا م کیاس نے میرے ساتھ دخول کیاا در مجھ کوطلاق دیدی اور میری عدت بوری ہوگی اور حال بیکہ بیدت ان سب باتوں کا احتال بھی رکمتی ہے تو پہلے شوہر کیلئے جائز ہے کہ دواس عورت کی تقیدیتی کرلے بشرطیکہ غالب گمان اس عورت کی تجی ہونے کا ہو۔

منشوسے: ۔ (4 ) کارکس نے اپنی آزاد ہوی کو تین طلاقیں دیں مجمودت گذرجانے کے بعد عورت نے کہا کہ میری عدت گذر گیاور میں کے دومرے شوہر کے ساتھ دنکاح کیا اس نے میرے ساتھ دخول کیا اور جھ کو طلاق دیدی اور میری عدت بھی پوری ہوگئی اور حال یہ ہے کہ یہ عورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کی احتمال بھی رکھتی ہے تو پہلے شوہر کیلئے جائز ہے کہ وہ اس عورت کی تقد بی کر لے بشرطیکہ خالب مجمال تو اس لئے ہے کہ بغیمی دخول کے دنت متعوم ہوتا ہے۔ معاملہ تو اس لئے ہے کہ بغیمی دخول کے دنت متعوم ہوتا ہے۔ ادرامردین اس لئے ہے کہ دنگاح کے ساتھ حالت متعلق ہوتی ہے اوران دونوں میں شیمر واحد متبول ہے۔

**کٹابُ اکا فیلا،** یہ کتاب ایلاء کے بیان ٹیں ہے۔

"ایلاء" ماخوذ ہے"آلسی یُنولی اِنلاء " ہے بمعن تم کھانا۔اورشر عا چار ماویازا کدا پی سطور کے پاس نہ جانے کی تم کھانے کو کہتے ہیں۔ کتاب اللہ بلا وکی مالیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ بیوی کی تحریم چاز طریقوں ہے ہوتی ہے بعنی طلاق،ایلاء، قلهار،احان،ان چاروں میں سب سے پہلے طلاق کو ذکر کرا میاں مگر تر تحریم میں اصل ہے اور اپنے وقت میں مباح ہے پھرایلاء کو ذکر کیا میاا سائے کہ ایلا واباحت میں طلاق ہے قریب تر ہے کو فکہ یہ بین ہونے کی حیثیت ہے مشروع ہے مگراس میں حورت کے تق وطی کورو کے کی وجہ سے قلم کامعنی بھی ہے اس وجہ سے طلاق ہے مؤخر کردیا۔

(١)وَإِذَ اقَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَاتِه وَاللَّهِ لا أَقُرَبُكِ أَوْلا أَقْرَبُكِ أَرْبِعَةَ أَشْهُرِ فَهُوَ مُولٍ

نوجهد: دادر الرشومرن افي يوى سے كهاولله على تيرے قريب نه آونگايا والله على جار ماه تك تيرے قريب نه آونگا تووه ايلاء كرنے والا بوجائگا۔

تنظیر ہے:۔(1)اگرشو ہرنے اپنی ہوئی ہے کہا، ولٹھ بی تیرے قریب ندآ ونگایا والٹھ بی تیرے ساتھ جماع نہیں کرونگایا والٹھ بی پار ماہ تک تیرے قریب ندآ ونگایا اگر میں تیرے قریب آیا تو مجھ پر ج ہے یامیرا غلام آزاد ہے یا تو طلاق ہے تو وہ ایلاء کرنے والا ہو جانگا نہولیہ تعالیٰ ﴿اَلَٰلِیْنَ یُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَوَہِّصِ اَرْبُعَةِ اَشْهُرٍ ﴾ (لیتی جولوگ کرا پی عورتوں ہے ایلاء کرتے ہیں ان کے لئے جار ماہ کا انتظار ہے )۔

(٢) فَإِنْ وَطِنَهَا فِي الْآرُبَعَةِ الْآشُهُرِ حَنِثَ فِي يَمِيْنِه وَلَزِمَتُه الْكَفَّارَةُ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ (٣) وإِنْ لَمُ يَقُرُبُهَا حَنَّى مَضَّتُ ارْبَعَةُ اَشُهُر بَانَتْ مِنُه بِتَطُلِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ..

قوجهه: اوراگرشو ہرنے چار ماہ کے اندراندراس مورت ہے دلی کر کی تو حاف ہوگا اورشو ہر پر کفارہ بیمین داجب ہوگا اورا یا امرا قط عومائیگا اوراگرشو ہر مدت ایلا عمل ہوں کے قریب نہ گیا حتی کہ خار ماہ گذر گئے تو یہ مورت اس ہے ایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہو جائے گا۔

عدمائیگا اوراگرشو ہر نے مدت ایلا ایعنی جار ماہ کے اندراندراس مورت سے دلی کر ل تو اپنی ہم میں حائث ہو جائے گا تحلوف عند قسل کے ارتکا ہ کی وجہ سے اورشو ہر پر کفارہ بیمین داجب ہوگا اور ایلا مساقط ہو جائے گاستو طایلا ، کا مطلب یہ ہے کہ اگر چار ماہ گذر جائے ہو نے قطلات واقع ہو اندر ہوگا۔

ارتکا ہو گی کو نکہ جائے ہوئے کی وجہ سے بیمین باتی نہیں دہتا اور بیمین می کا نام ایلاء ہے ہی جب بیمین باتی ندر ہاتو ایلاء بھی باتی ندر ہیگا۔

(۱۳) اگر شو ہر مدت ایلاء میں بیوی کے قریب نہ گیا حتی کہ چار ماہ گذر کے تو یہ مورت اس پر ایک طلاق کے ساتھ بائنہ ہوجائے گا کہ وکہ در سے اور تو ہرکواس ظلم کا بدلداس طرح دیا کہ مدت ایلاء گذر جائے کا درجائے کی کو نکہ شو ہر نے حورت اس پر ایک طلاق کے مدت ایلاء گذر جائے کہ درجائے کا بد خمیری نکاح کو زائل کردیا۔

گل کو نکہ شرح ہو نکاح کو زائل کردیا۔

(3) أبانُ كا نَ حَلَمَ عَلَى آرُبَعَةِ آشُهُ مِ فَقَدُ سَقَطَبَ الْيَحِينُ (٥) وإن كانَ حَلَفَ عَلَى الْاَبَدِ فَالْيَحِينُ بَافِيةٌ فَإِنْ عَادَ الْإِيْلاءُ وهَ فَلِي وَطِنَهَا لَإِحَدُ الْكُفَارَةُ وإلا وَقَعَتْ بِمُضِى آرُبَعَةِ آشُهُ وِ تَطَلِيْفَةٌ أَخُرى (٧) فَإِنْ تَزَوَجَهَا اللهُ اللهُ أَوْ وَقَعَتُ عَلَيْهَا بِمُضِى الْرَبَعَةِ آشُهُ وَ الْكِنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

النشريح الوافي على مختصر القلوري النشويين المستنسسين القلوري القلوري المستنسسين القلوري المستنسسين القلوري المستنسسين المستنسين المستنسسين المستنسسين المستنسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المستنسسين المست

تعشیر مع :-(٤)اگر چار ماہ گذر کے اور شوہر نے مورت کے ساتھ دخی نہیں کا تو اس کی دومور تیں ہیں ایک بید کہ چار ماہ مورت کر ترب نہ جانے کی شم کھائی تھی ۔(۵)دوم بیر کہ ہیشہ کیلئے قریب نہ جانے کی شم کھائی تھی پہلی صورت میں چار ماہ گذر جانے پر شم ساقط ہوجائے گی کرونکہ اس صورت میں شم چار ماہ کی مدت کے ساتھ موقت تھی لہذا اس مدت کے گذر جانے سے شم ساقط ہوجائے گی۔

ووسری صورت میں اگر جاریاہ بلا وطی گذر گئے تو عورت پرا کیے طلاق بائن واقع ہوگی اورتسم باتی رہے گی کیونکساس صورت میں متم کمی وقت کیساتھ مقیز نبیس لہذا ہے ہمین مؤید ہوگی اور موجب حدف (لینی وطی) کے نہ پائے جانے کی وجہ سے شوہر ھانٹ بھی نہ ہوا تا کہ میمین مرتفع ہو جاتی لبذا بیمین اپنے حال پر باتی رہے گی۔

(٦) اگر بینونت اور عدت گذر جانے کے بعد ایلاء کرنے والے نے پھراس مورت کے ساتھ نکاح کرلیا تو ایلاء بھی لوٹ آیگا پس اگر اس نے مرت ایلاء میں دلمی کر لی توقتم ٹوٹ کئی اور تیم کا کفار والا زم ہوگا اور ایلاء ختم ہوگیا۔اور اگر ولمی نہ کی تو چارہ ماہ گذر جانے پ ووسر کی طلاق واقع ہوگئ کیونکہ میمین مطلق عن الوقت ہونے کی وجہ ہے ابھی پاتی ہے اور نکاح کر لینے کی وجہ سے مورت کا حق تابت ہوگیا تو معلم تحقق ہوگا ہی طلاق بائن کے ذریعے اس تھلم کو دور کیا جائےگا۔

(۷) پھراگر تبسری باراس سے نکاح کیا تو ایلاء پھرلوٹ آئے گا اور چار ماہ گذرنے پر تبسری طلاق واقع ہوگی بشرطیکہ اس مدت شی مورت سے دطی نہ کی ہو۔ دلیل سابق میں گذر چکی کرتم مطلق عن الوقت ہونے کی دجہ سے ابھی باتی ہے اور نکاح کر لینے سے عورت کا حق ثابت ہو گیالہذ اظلم تحق ہوگا۔ (۸) اب چونکہ عورت تمن طلاقوں کی دجہ سے مخلطہ ہوگئ تو اگرز وج ٹانی سے حلالہ کرانے کے بعد پھر نولی نے اسکے ساتھ نکاح کیا تو ایلا و باطل ہو گیا کیونکہ ایلا و صرف پہلی ملک کے ساتھ مقید تھا البتہ یمین باتی رہے گی کیونکہ یمین مطلق من الوقت ہے اور دطی نہ کرنے کی دجہ سے حانث ہوتا بھی نہ بایا گیا۔

(٩) ہراگراس عورت سے اس نے وطی کرلی توانی تم کا کفارہ اداکر لے کی تکداب تم تھوڑ تا پایا گیا۔ (١٠) اگر کس نے جارہ اد سے کم اٹنی ہوئ کے پاس نہ جانے کی تم کھائی مثلاً کہا' وَ اللّٰهِ لا اَفْرُ ہُکِ شَهْرِ اَاوَ شَهْرَیْنِ اَوْ فَلاقَة اَشْهُرِ '' (واللّٰهِ مِن تجھ سے ایک ماہ یادوماہ یا تمن ماہ محبت نہیں کرونگا) تو مین ما یا ام کرنے والانہیں ہوگا''لقول ابن عباس رضی اللّٰه تعالی عنه لا اِیْلاءَ فِیْمَادُورُ نَا اَوْ بَعَةِ اَشْهُر '' (یعن جار ماہ سے کم میں ایل وہیں)۔

(١١)وَإِنْ حَلَفَ بِحَجُّ اَوْ بِصَوْمِ اَوْ بِصَدَقَةٍ اَوْ عِنْقِ أَوْ طَلَاقٍ لَهِو مُوْلٍ (١٢)وإِنْ آلَى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَّةِ كَانَ مُوْلِياً (١٣)وَإِنْ حَلَفَ بِحَجُّ اَوْ بِصَوْمِ اَوْ بِصَدَقَةٍ اَوْ عِنْقِ أَوْ طَلَاقٍ لَهِ مَكُنْ مُوْلِياً

توجهد: دادرا كركس نے ج كاتم كمائى ياروز وك تم كمائى يامدت كاتم كمائى ياعتى رقب كاتم كمائى ياطلاق كاتم كمائى تويين مول

تو نہ کورہ بالا تمام صورتوں میں میشخص مولی شار ہوگا کیونکہ تسم لیعنی شرط وجزاء کے ذکر کی وجہ ہے وطی ہے رکنا تحقق ہوگیا اور بہ جزائم یعنی جج ،روزہ وغیرہ مانع عن ارتکاب الشرط ہیں کیونکہ ان تمام جزاؤں میں مشقت ہے اس لئے کہ جب شرط کاارتکاب کر میگا تو جزائہ یقیناً راقع ہوگی اور دقوع جزاء میں مشقت ہے لہذا جزاء مانع عن الشرط ہوگی پس ان تمام صورتوں میں عورت کے ساتھ وطی کرنے ہے رکنا مختق ہوگیا اور بیوی کی وطی ہے رکنے کا نام ہی ایلاء ہے لہذا ان تمام صورتوں میں ایلاء مختقق ہوگا چنا نچا کر جار ماہ کی مدت بغیروطی کے کذر کئی تو اس عورت پرایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی۔

(۱۴) اگر کسی نے اپنی مطلقہ رہیہ ہے ایلا مرکیا تو بقا م زوجیت کی وجہ سے بیٹنس ایلا مرکنے والا شار ہوگا ۔ (۱۴) اگر مطلقہ بائنہ ہے ایلا مرکیا تو بیٹنس ایلا مرکہ نے والا نہ ہوگا کیونکہ زوجیت باتی نہیں کیونکہ بعدا زبینونت عورت کیلئے وطی کاحق نہیں تو شو ہر مانع لحق الراً تا بھی نہیں ۔

# (١٤) وَمُدَّةُ إِيُلاءِ ٱلْآمَةِ شَهُوَانِ-

ت حمد: راورلوغرى كايلا مك مت دوماه بس-

منتسب مع : - (۱۶) اگر کسی کی بیوی با ندی موتو اس کے ایلاء کی مدت دو ماہ بیں کیونک مدت ایلاء بائند ہونے کیلیے مقرر کی گئی ہی رقیت کی اور سے آدمی رہ جائے گئی جی باندی کی عدت کی مدت کی مدت کی مدت کا نصف ہے۔

(10) فإنْ كانَ الْمُولِي مَرِيُطَّالا يَقُدِرُ على الْجِمَاعِ أَوْ كَانَتِ الْمَوْأَةُ مَرِيضَةُ او كَانَتُ رَتُقَاء اَوُ صَغِيْرَةُ لا يُجَامَعُ مِثْلُهَا وكَانَتُ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لا يَقُدِرُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا فِي مُدَةِ الْإِيْلاءِ فَقَيْنُه آنُ يَقُولَ بِلِسَانِه فِتُتُ إِلَيْهَا فَإِنْ قَالَ ذَالِكَ سَقَطَ الْإِبْلاءُ (13) وإنْ صَحْ فِي الْمُدَةِ بَطَلَ ذَالِكَ الْفَيْءُ وَصَارَ فَيْنُه الْجِمَاعُ۔

قو جدہ :۔ ادراگرایلا مرنے والامریش ہو جماع پر قادر نہ ہویا مورت مریفہ ہویا یہ تقام ہویا جمونی ہو کہ اس جسی سے وطی نہ کی جائتی ہواوریاز وجین میں آئی دوری ہو کہ شو ہر چاریا ہ کی مت میں اس تک نیس بینج سکتا تو اس کار جوع یہ ہے کہ شو ہر زبان سے کہہ اے کہ افست الیہا '' پس اگر اس نے یہ کہاتو ایلا مساقط ہوجائیگا اوراگر دو مدت ایلا و عمل میں ہواتو یہ رجوع اس کا ساقط ہوجائیگا العثسريسح الوافي (٥٥٥) (٥٥٥) العثسريسح الوافي علم مختصر القدوي (٥٥٥) (١٥٥٥) العثمر القدوري (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥)

اوراب اس کارجوع یہ ہے کہ جماع کر لے۔

(١٧) وَإِذَا قَالَ لِامْرَائِهِ اَنْتِ عَلَىّ حَرَامٌ سُئِلَ عَنُ نِيِّتِهِ فَإِنْ قَالَ اَرَدُثُ الْمَكِلُبَ فَهِو كَمَا قَالَ (١٨) وإِنْ قَالَ اَرَدُتُ بِهُ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَهَارٌ (٢٠) وَإِنْ قَالَ اَرَدُتُ بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَهَارٌ (٢٠) وَإِنْ قَالَ اَرَدُتْ بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَهَارٌ (٢٠) وَإِنْ قَالَ اَرَدُتْ بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَهَارٌ (٢٠) وَإِنْ قَالَ اَرَدُتْ بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَهَارٌ (٢٠) وَإِنْ قَالَ اَرَدُتِهِ شَيْنًا فَهِى يَعِينٌ يَعِينُوبُهِ مُؤلِيًّا۔ السَّحُويُمَ اَوُ لَمُ اَرِدُبِهِ شَيْنًا فَهِى يَعِينٌ يَعِينُوبُهِ مُؤلِيًّا۔

قوجهد: اوراگر کسی نے اپلی ہوی ہے کہا اُنتِ عَلَی حَوَامْ تو اس فض ہے نیت دریافت کی جائے ہیں اگر قائل نے کہا کہ میں نے جبوٹ کا ارادہ کیا ہے تو ایسان ہوگا جیسا کہ وہ کہتا ہے اوراگر نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت کی تھی تو ایک ہائن طلاق ہے الآیہ کہتن طلاقوں کی نیت کی تھی تو ایسان کہ اس نے طہار کی نیت کی تھی تو یہ طلاقوں کی نیت کی ہے یا کہ میں نے عورت کو حرام کر لینے کی نیت کی ہے یا کہتر کی خورت کو حرام کر لینے کی نیت کی ہے یا کہتر کی ارادہ نہیں کیا ہے تو یہ موگ جس کی وجہ سے دہ ایلاء کرنے والا ہوجائے گا۔

منشوں ۔ (۱۷) اگر کس نے اپی بیری سے کہا''انتِ علی حَرَامُ ''(تو بھے پرحرام ہے) توال فخص سے نیت دریافت کی جائے کوئکہ
اسکا یہ کلام کی معانی کا احمال رکھتا ہے کسی ایک معنی کو تعین کرنے کیلئے قائل کی نیٹے معلوم کی جائے گئے گئے اگر قائل نے کہا کہ میں نے
جھوٹ کا ارادہ کیا ہے توابیا ہی ہوگا جیسا کہ وہ کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے کلام سے حقیق معنی کا ارادہ کیا ہے کیونکہ یہ مورت اس کیلئے طال
معنی چر''المت عملی حوام '' کہناوا تع کے مطابق نہیں لہذا جموٹ ہوگا اور کلام کے تقیق معنی کی نیت کرنا شرعا معتبر ہوتا ہے لیکن قضاہ
اس کی تعمد بی تہیں کی جائے گی کوئکہ یہ طاہر میں تم ہے۔

(۱۸) اگرقائل نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت کی تو ایک ہائن طلاق واقع ہوگی اور اگر تین طلاقوں کی نیت کی تمی تو تمن واقع ہوگل کیونکہ "الت علتی حوام" الفاظ کنایات میں سے ہے جسکی بحث گذر پچکی ہے۔ روی اگر قائل نے کہا کہ میں نے ظہار کی نیت کی تھی تو شیخین رقبہا اللہ کے نزدیک ہے ظہار ہو گا اورا مام مجر رحمہ اللہ کے نزدیک ظہار نہیں ہوگا۔ اہام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہیہ ہے کہ ظہار حلال مورت کو محرمہ کے ساتھ تشبید دینا کو سے ہیں لہذا ظہار ہمی تشبید دینا رکن ہے اور یہاں حرف تشبیہ کے ندہونے کی وجہ سے تشبیہ موجو دنبیں اسلئے ظہار بھی نہیں ہوگا۔

شیخین رحمهما الله کی دلیل مید ہے کہ قائل نے اپنے کلام میں لفظ حرمت مطلق ذکر کیا ہے اورظہار میں بھی حرمت کی ایک نوع ہے اور مطلق میں مقید کا احمال ہوتا ہے لہذا جب قائل نے ممل کی نیت کی ہے تو آسکی تصدیق کی جائے گی۔

(۹۰) اگر قائل نے کہا کہ میں نے عورت کوترام کر لینے کی نیت کی ہے یا پھو بھی اراد ونہیں کیا ہے تو یتم ہوگی کیونکہ ملال کوترام کرنے میں اصل سے کسرہ میمین ہو جب بیرثابت ہوا کہ قائل کا قول ممین ہے تو اسکی دجہ سے دہ نو ل ہو جائےگا ہیں جارہ ماہ کے اندراگر دفی کر لی توقتم کا کفارہ دیگا ور نہ چارمہینے کے بعد عورت ایلاء کی دجہ سے بائنہ ہوجائے گی ۔

# ( كِتَابُ الْخُلْعِ )

ركتاب ظلع كے بيان مي ہے۔

"نُحلع"بضم المنحاء (بمعنى اتاربا اورثكال والنا) اسم ب استخول أخوالَ عَبَ الْمَوَاةُ ذَوْجَهَا وَاخْتَلَعَتْ مِنْه بِمَالِه "كاراور شرعاً مورت سے لفظ طع كساتھ ذكاح كے مقابلے على مال لينے كوكتے ہيں۔

ماقبل کے ساتھ مناسبت بیہ کہ ایلاء مال سے خالی ہونے کی بعبہ سے اقرب الی الطلاق ہے اور خلع میں عورت کی جانب سے مال ہوتا ہے اسلئے طلاق کے متصل بعد ایلاءاور پھر خلع کو ذکر فریا ہاہے۔

(١)وَإِذَ اتَشَاقَ الزُّوُجَانِ وَخَافَا أَنُ لا يُقِيُمَا حُدُّوُدَ اللَّهِ فلا بَأْسَ أَنُ تَفْتَدِى لَفُسَهَا مِنْه بِمَالِي يَخْلَعُهَابِه (٣)فَاِذَافَعَلَ (١)وَإِذَ اتَشَاقَ الزُّوْجَانِ وَخَافَا أَنُ لا يُقِيمُا حُدُّودَ اللَّهِ فلا بَأْسَ أَنْ تَفْتِدِى لَفُسَهَا

قو جمعہ:۔اوراگرزوجین باہم جھڑا کرنے لگیس اور بیرمحسوں کرلیس کداب اللہ کے صدود قائم نہیں کر عیس محتو اسمیں کوئی مضا کقتریس کہ عورت اپنی جان کا اپنے شو ہرکوفد بیددیدے اور شوہراس بال کے بدلے اسمے کے ساتھ طلع کر لے اور جب شوہرفدیہ لے کرخلع کر دیے تو بھید خلع عورت برا کیے طلاق بائن واقع ہوجائے گی اورعورت پر مال ویٹا وجب ہوگا۔

قف وہ ازا ) اگر زوجین باہم جھڑا کرنے لکیں اور یہ صول کرلیں کہ اب اللہ کے صدود یعنی ایک دوسرے کے حقوق زوجیت اوائیل کرسکیں سے تواسمیں کوئی مضا تقدیس کے حورت اپن جان کا اپنے شو ہر کو فدید دیدے اور شو ہرائی مال کے بدلے اسکے کے ساتھ خلع کرلے لفولہ تعالیٰ ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْهَدَاتَ بِهِ ﴾ ( یعنی ان دولوں پرکوئی گنا وئیس کے عورت اسکوفدید دیدے ) - ( ؟ ) جب شو ہر فدید لے کرخلع کر دے تو عورت پر ایک طلاق ہائن داقع ہو جائے گی کیونکہ لفظ خلع کنایات طلاق میں سے ہے اور الفاظ کرنا ہے کہ ساتھ اللہ اللہ بائن داقع ہو جائے گی کیونکہ لفظ خلع کنایات طلاق میں سے ہے اور الفاظ کرنا ہے کہ ساتھ اللہ اللہ بائن داقع ہو قا کیونکہ عودت نے خود اسکو تھول کیا ہے۔ \* الله المُعَلَّمُ مِنْ قِبَلِه كُرِهُ لَهُ اَنْ يَاحُلُمنُهَا حِرْضًا (٤)وإِنْ كَانَ الْنُشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا كُرِهُ لَهُ اَنْ يَاحَلُانُكُو (٣)وَإِنْ كَانَ النَّشُوزُ مِنْ قِبَلِه كُرِهُ لَهُ اَنْ يَاحُلُمنُهَا حِرْضًا (٤)وإِنْ كَانَ النَّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا كُرِهُ لَهُ اَنْ يَاحَلُانُكُو

مِمَّا مُعُطَاهَا (٥) فَإِنْ فَعَلَ ذَالِكَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ-

قوجمه: اوراگرشو بری طرف نشوز بوتوش برکیلے مورت سے محدوض لیما کردہ ہاوراگرنشوز عورت کی جانب سے بوتواس مقدار سے زیارہ لیما کردہ ہے جوش برنے بطور مبرمورت کودیا ہواورا گرشو برنے مقدار مبرسے ذیادہ لیاتو تضاف جائز ہے۔

معتسر میں: ۔ (۳) اگر شوہر کی طرف نے نشوز اور نظرت کا اظہار ہوتو شوہر کیلئے مورت سے خلع کا پکھیوش لینا کروہ ہے کیونکہ شوہر دوہر کی بیوکی لانے کی نیت سے اس بیوکی کوچھوڑ کر وحشت ہیں ڈال رہائے لہدا چھوڑنے کے موض میں مال لے کرمزیدوحشت میں نہ ڈالے

ے میں اگر نشوز ونغرے کا اظہار عورت کی جانب ہے ہوتو بقدر مہر فدیہ لیناشو ہر کیلئے بلاکراہت جائز ہے اس سے زائد لینا کروں

ہے۔(۵) بہر دوصورت خواہ نشوز عورت کی طرف ہے ہویا زوج کی طرف ہے اگر شوہر نے مقدار مہر سے زیادہ لیا تو تضاءً جائزے لاطلاق فوله تعالیٰ ﴿فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَدَث بِه ﴾ (لینی ان دولوں پرکوئی گناہ بین کر عورت اسکوفدیددیدے)۔

(٦) وَإِنْ طَلَقَهَا عَلَى مالِ فَقَبِلَتُ وَقَعَ الطَّلاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ (٧) وكانَ الطَّلاقُ بَايِنًا-

تو جعه: ۔ اور آگرشو ہرنے اپنی بیوی کو مال پر طلاق دیا اور عورت نے اسکو تبول کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور عورت کے ذمہ مال لازم ہوگا اور طلاق مائن ہوگی ۔

منظومے: (٦) اگر شوہر نے اپنی ہوی کو بعوض ال طلاق دی مثلاً کہا' اُنْتِ طَالِقَ عَلَى اَلْفِ دِرُهَم '' (لیمن تخیے طلاق ہے بعوض ہزاردرہ م) اور گورت نے اسکو تیول کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور گورت کے ذمہ ال لازم ہوگا کیونکہ طلاق علی مال تقرف معاوضہ ہوتا ہے بدونوں با تمیں یہاں موجود ہیں کیونکہ شوہرا الی تعرف ہوتا ہے بدونوں با تمیں یہاں موجود ہیں کیونکہ شوہرا الی تعرف ہوتا ہے کہ اسکونی الحال طلاق یا معلق طلاق دینے کا مشتل افقیار حاصل ہے یہاں اس نے طلاق کوعورت کے قبول کرنے پر معلق کیا ہے لہذا اسکا تھول کرنے شرط ہوگا اگر تبول کر تی تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اس پر مال لا زم ہوگا ورزئیس عورت بھی اہل تصرف ہے کیونکہ وہ اسکا کہ اسکوا ٹی ذات پر پوری بوری ولایت حاصل ہے ۔اور کیل میں اس تصرف کی صلاحیت ہوگا و مسال لازم کرنے کی مالک ہو اسکا کہ اسکوا ٹی ذات پر پوری بوری ولایت حاصل ہے ۔اور کیل میں اس تصرف کی صلاحیت ہوگا کو کہ کہ کہ کہ اسکوا ٹی ذات پر پوری بوری ولایت حاصل ہے ۔اور کیل میں اس تصرف کی صلاحیت ہوگا کہ کونکہ مسلکہ والا تی واقع ہوگی وہ بائن ہوگا کیونکہ مسلکہ والیات واقع ہوگی وہ بائن ہوگا کیونکہ موسل اس کے موض جو طلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگا کوئکہ مسلکہ والیات واقع ہوگی وہ بائن ہوگا کوئل کے جبکا موش لینا جائز ہوگا کہ ہے سکوئر روا ہوئے ۔

(A)وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَصُ فِى الْحُلِعِ مِثْلُ أَنْ يُحَالِعَ الْمَرُاةَ الْمُسُلِمَةَ عَلَى خَمْرِاوُ جِنُويُرٍ فَلَاشَى لِلزَّوْجِ (٩)وَالْفُرُفَةُ بَايْنَةٌ (١٠)وَإِنْ بِطَلَ الْعِوَصُ فِى الطَّلاق كَانَ رَجَعِيًّا۔

قر جمه: دادرا گرخلع می موض باطل بوامثلا مسلمان مردایی بیوی سے شراب یا فنزیر برخلع کر لے تو شو برکیلئے کھے نہ ہوگااور بیفرقت طلاق بائن بوگی اورا گرطلاق بالمال میں موض باطل بواتو طلاق رجی بوگی۔

\_ وجع :- (A) امر ضلع میں موش باطل ہوا مثلا مسلمان مرواتی ہوی سے شراب یا فزریا مردار برخلع کر لے تو شو ہر کیلیے مورت برکوئی چیز بدل خلع کے طور پر واجب نہیں ہوگ۔ ( ۹ ) اور بیفر قت طلاق بائن ہوگ ۔ ( ۰ ۱ ) اگر مدخول بھا مورت کو ٠ ﴾ بوض مال طلاق دى تقى ﴿ اور بيرطلاق تيسرى طلاق نبيس ﴾ اور حال بيه ب كه عوض كسى وجه سے باطل بے تو عورت بر طلاق رجعی ا فع بوگ اورشو بر کیلئے عورت پر می**ک**د واجب نبیس **بوگا**۔

وونول صورتول میں طلاق اسلنے واقع ہوگی کے عورت کی طلاق کواس کے قبول کرنے برمعلق کیا گیا ہے اور اس نے قبول بھی کرلیا اور بہلی صورت میں طلاق کا بائن اور دوسری صورت میں رجی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب دونو ں میں موض باطل ہو کیا تو مہلی مورت می مل کرنے والالفظ خلع ہاورلفظ خلع الفاظ کنامیش ہے ہاورالفاظ کنابے سے طلاق بائن واقع ہوتی ہےاورووسری صورت من مرت كفظ طلات عمل كرنے والا باورمرح لفظ عطلاق رجعي واقع ہوتى بــ

اور دونوں صورتوں میں عورت پر بکھ عوض اس لئے واجب نہیں کرعوض واجب کرنے کی ووصور تیں ہیں یا تو حورت پرسٹی ا واجب کردیا جائیگایا غیرسٹی وا جب کیا جائیگا دونوں ممکن نہیں اول تو اسلئے کہ مسلمان شراب دخیر وزکسی کومیر دکرسکتا ہے اور نہ تبعنہ کرسکتا ہے اور ثانی اس لئے میم نہیں کہ مورت نے اسکاالتزام نہیں کیا ہے۔

> ((١١) وَمَا جَازَ أَنُ يَكُونَ مَهُراً فِي النَّكَاحِ جَازَ أَنُ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْحُلْعِ.) قو جمعه : اورجو چيز جائز ب ك نكاح عن مير ين جائز ب كدوه على مرل خلع ين

تنشب پیع :۔(۱۱)جرچیزعقدِ نکاح میں مہر بن تکتی ہے وہ بالا تفاق عقد خلع میں بدل خلع بن تکتی ہے کیونکہ بوقت عقد نکاح بضع متلوم ادر بوقت ظع غيرمتوم الهذاجر چيز بغع متوم كانوض بن سكتى بوه بغم غيرمتوم كابدرجاولي وض بوسكتى ب

(١٢) فَإِنْ قَالَتُ لَهُ خَالِقِنِي عَلَى ما فِي بَدِئُ فَخَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيٌّ فلاشَيٌّ لَهُ عَلِيْهَا (١٣) وإنَّ لَالَتُ خَالِقُنِيُّ على مَافِي يِدِي مِنْ مال فَخَالَعَهَا ولم يَكُنُ في يَلِهَا شَيَّ رَدَّتُ عَلَيْهِ مَهْرَهَا (١٤) وإنَّ قالَتُ عَالِمُنِي عَلَى مالِي يُلِيعُ مِنُ دِرَاهِمَ أَوُ مِنَ الدَّرَاهِمَ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنُ فِي يَلِهَا شَيٍّ فَعَلَيْهَا لُكَّةَ ذَرَاهمَ

قوجعہ: رادراگر ورت نے اپنے شوہرے کہا جھے خلع کریں اس کے بدلے جومیرے ہاتھ میں ہے ہی شوہر نے فلع کردیا اور حال ید کرورت کے ہاتھ میں کونیس تو شوہر کے لئے ورت برکوئی چزواجب نہیں ہوگی اور اگر فورت نے اپنے شوہرے کیا کہ جمعے ضلع كريساس مال يرجومرے باتھ يس ب بس شو بر في الله كيا محرمورت كے باتھ يس كونيس تعاق مورت شو بركوا ينامروا ليك كر كا اور ا کرورت نے کہا بھے سے خلع کراس کے ہدلے جومیرے ہاتھ ہے عام یا خاص درہموں میں سے اور شو ہرنے ایسا کرلیا محرفورت کے ہاتھ مِي مَجِهِ زَمِّهَا تَوْعُورت بِرَغِّن دراہم واجب ہو تگے۔

منتشسويع : - (۱۹) اگرمورت نے اپنے شوہرے کہا جو پھو میرے اتھ میں ہاس پر جھے سے خلع کر ہی شوہر نے خلع کر دیا اور مال سہ

رده الوافي حل مختصر الفلوري (۲۵۵) (۲۵۵) من مستند الفلوري الفلوري المستند الفلوري الفلوري الفلوري الفلوري المستند المستند الفلوري المستند المس

ملک و حصورت کے ہاتھ میں پکونیس تو عورت پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی کیونکہ عورت نے اپنے قول میں مال کا ذکر نہیں کیا ہے لہذا جہر ہاتھ میں پکونیس تو شو ہر کو دھو کہ و سے والی شار نہ ہوگی تو کس شی کی ضامن بھی نہ ہوگی۔

(۱۳) اگر مورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے ہاتھ جس جو مال ہاں پر جھے سے فلع کر پس شوہر نے فلع کردیا گرمورت کے ہاتھ جس کونیس تھا تو اس صورت میں عورت شو ہر کو مقد ارمہروا پس کر گلی کیوفکہ عورت نے اپنے قول جس مال ذکر کیا ہے اسلے شرم بغیر عوض بسلک نکاح زائل کرنے پر دامنی نہیں ہوگا۔

اور شوہر کو تون دینے کی جار صورتیں ہیں۔(۱)۔ ٹی (بعن مسافسی بسد ہا)۔(۲)۔ اٹکی قیمت۔(۴)۔ بغیری کی قیمت میں ہے۔ مثل۔(۱)۔ مقدار مہر جو مورت اپنے شوہر ہے لے چکی ہے۔ اول نمن اختال ہاطل میں کیونکہ سٹی اور اٹکی قیمت میں سے ہرا کہ مجال ہے۔ اور بغیر کی قیمت بعنی مہرشل اس وجہ سے واجب نہیں کی جائت ہے کہ حالت خروج میں ملک بفیر کی کوئی قیمت نہیں لہذا چوتھا اختال معنی مقدار مہر کا واجب کرنا متعین ہوگیا تا کہ شوہر کے ضرر کو دفع کیا جائے۔

ا کی اگر گورت نے کہا جھ سے خلع کران دراہم پر جومیرے ہاتھ میں ہیں اور شوہر نے خلع کردیا مگر گورت کے ہاتھ میں بکن قالة اس صورت میں گورت پر تین دراہم داجب ہو نگے کیوفکہ گورت نے دراہم میغذ جمع کے ساتھ ذکر کیا ہے اوراقل جمع تین ہے اسٹ تمن دراہم واجب ہو نگے۔

(10) وَإِنْ قَالَتُ طَلَّقُنِى لَلاثًا بِٱلْفِ فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا لُلُثُ الْاَلْفِ (17) وإِنْ قالتُ طَلَقُنِى لَكًا عَلَى اَلْفِ فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً لَلاشَى عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَه اللّه وقالا رَحِمَهُمَا اللّه عَلَيْهَا ثُلُثُ الْاَلْفِ ــ

قو جعه : اورا گرعورت نے کہا جھے تین طلاقیں ایک ہزار کے بد لے دیدے محرشو ہرنے اسکوایک طلاق دیدی توعورت پر ہزار کا ایک تہائی واجب ہوگی اورا گرعورت نے کہا''طلقنی ٹالٹ علی الف''اورشو ہرنے ایک طلاق دیدی تو امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت پر کچھ واجب نہ ہوگا اور صاحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کے عورت پر ہزار کا ایک ٹکٹ واجب ہوگا۔

تنشریع :۔(۱۵) اگر عورت نے شو ہرے کہا مجھے تین طلاقیں ایک ہزار کے بدلے دیں گرشو ہرنے اسکوایک طلاق دیدی تو عورت ہزار کی ایک تہائی دا جب ہوگ کیونکہ جب عورت نے ایک ہزار کے بدلے تین طلاقوں کا مطالبہ کیا تو گویا ہرا یک طلاق کوایک ہزارے ہائیا کے عوض طلب کیا کیونکہ لفظ ہا موض پر داخل ہوتی ہے اور عوض معوض پر منقسم ہوتا ہے۔اور طلاق ہا ٹن واقع ہوگی کیونکہ بیر طلاق علی اللہ ا 8 اور طلاق علی مال ہائن ہوتی ہے۔

(۱۹) آگر حورت نے ہالف کے بجائے 'علی الف'' کہااور شوہر نے اسکے جواب میں تمن کے بجائے ایک طلاق دیا گائی۔ م ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک طلاق رجی واقع ہوگی اور عورت پر پھیدا جب نہ ہوگا۔ صاحبین رحمہمااللہ کے نزدیک بزارورہم کی آبکہ تہائی کے عوض ایک طلاق ہائن واقع ہوگی کیونکہ طلاق علی مال عقد معاوضہ ہے اور معاوضات عمل کلم علی مبا و کے تھم عس ہے اور با دیا گا سئله ما بقد من گذر کیا۔امام ابوطنیف دحمد الله کی دلیل بیرے کے کلے علی شرط کیلئے ہے ادر شرط کے اجزاء پر تقسم نہیں ہوتا بخلاف الہار (۱۷)وَ لَوْ ظَالَ الزّوْجُ طَلَقِی نَفُسَکِ فَلا کُابِالْفِ اَوْ عَلَی اَلْفِ فَطَلَقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَم يَغَعُ عَلَيْهَا هَی مِنَ الطّلاقِ مَن المَّالاقِ مَن الرّا بالف' یا 'علی الف' ' پی عورت نے اپنشس پر جمعہ :۔اورا گرشو ہرنے اپل ہوی ہے کہا''طلقی نفسک للالا بالف' یا ''علی الف' ' پی عورت نے اپنشس پر جمعہ نے اورا گرشو ہرنے اپنی عورت نے اپنشس پر جمعہ نے موگ ۔

تنشیر مع - (۱۸) اگرشو برنے اپنی بیوی سے کہا''طبلیقی نیفسیک ٹلاٹا بالف ''(توخود کو ہزار کے توش تین طلاق دو) یا''عبلی الف''(توخود کو ہزار پر تین طلاق دو) پس مورت نے اپنے نئس پرایک طلاق داقع کی تو پچھ داقع نہ ہوگی کیونک شو ہرائی بیون کی بیونت پر راضی نہیں مگر ریک شوہر کو بورے ایک ہزار ہر دکردئے جائیں۔

﴿٩ ٩)وَالْمُبَارَاةُ كَالْجُلُعِ ( • ٣)وَالْخُلُعُ وَالْمُبَارَاةُ يُسُقِطَانِ كُلَّ حَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيُنِ عَلَى الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنَكَاحِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهِ اللَّهُ وقالَ آبُو يُؤسُفَ رَحِمَهِ اللَّهِ الْمُبَارَاةُ يُسْفِطُ وقالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهِ اللَّهِ لاتُسْفِطَانِ الإماسَةِيَا۔

توجعه اورمبارا وظع كي طرح ب اورظع اورمبارات ما قط كردية بين بروه فن كوجوز وجين كے درميان اودومر برجونكا ح تعلق ركعتے ہوں امام ابر صنيفه رحمه الله كزر كي راورا ما ابو يوسف رحمه الله فرماتے بين صرف مباراة فق ما قط كرويتا بهاورا مام محمه رحمه الله فرماتے بين كه دونوں بحمدما قط بين كري محمروه جومتعين كرب

تنفسر میں ۔ (۱۹) بعنی مہاراً ق (مباراًت بیہ کرزون اپلی بیوی ہے کہ شمی بعوض بزارور ہم تیرے نکام ہے بری ہوں) خلع کی طرح ہے بعنی دونوں سے طلاق بائن بلانیت داقع ہوتی ہے۔ (۴۰)مہاراًت وظع میں سے برایک امیا ہے کہ زوجین میں سے برایک کو براس حق سے جونکاح ہے متعلق ہے بری کردیتا ہے مثلاً ممراور نفقہ اخید وغیرہ۔ بیام ابوضیفہ رحمہ اللّٰد کا مسلک ہے۔

ہر ال سے بہلی ہے۔ امام محدر حمداللہ کا مسلک ہیہے کہ ہروہ حق جسکوز وجین بیان کرے ساقط ہوگا اسکے علاوہ نہیں۔امام یوسف رحمداللہ طلع عمرانا محدر حمداللہ کے ساتھ جیں اور مباد اُت میں امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔

ال انتااف کا تمروال مثال ہے واضع ہوگا کہ اگر تورت کا مہر بزار درہم ہے گار تورت نے اپنے شو ہر سے آلی الدخول اپنے مہر ش سے سودرہم پرخلع کمیا تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فورت کیلئے جا تزنیس کہ وہ اپنے شو ہر سے پچور جوئ کرلے۔ صاحبت مہما اللہ کے نزدیک مورت اپنے شو ہر سے چار سودرہم کیلئے رچوع کر کی (تاکہ فرفت آئی الدخول کی وجہ سے مورت کونسف مہر تھی جائے اور صرف اتنا ساتھ ہوگا جتنا دولوں نے بیان کیا ہے یعن سودرہم)۔

ا گرعورت نے ہزار پر بیفنہ کر کے ہر سودرہم برخلع کیا تواہم ابوطنیف دھر اللہ کے نزدیک شوہر کیلئے سودرہم کے علاوہ پھوئیں ہو اگر عورت نے ہزار پر بیفنہ کر کے ہر سودرہم برخلع کیا تواہم ابوطنیف دھر اللہ کے نزدیک شوہرکو بیٹی جائے ( لینی چارسودوہم گا۔ صاحبین رقبہا اللہ کے نزدیک شوہر عورت سے ای مقدار کیلئے رجوع کرے کہ نصف مہرکی مقدار شوہرکو بیٹی جائے ( لینی مورت سے مزید لے لیے ) اور اگر لدکورہ بالاصورتوں میں زوجین نے مبارات کیا تو بھی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزد کی تھم وی ہے جواد پرذکر ہوا کر امام بوسف رحمہ اللہ صورت مبارات میں امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔

### كتابُ الظُّلَهَادِ

بہ کتاب ظبار کے بیان میں ہے۔

"ظہانہ " لیے صدر ہے اس دفت ہولتے ہیں جب کوئی مخص اپنی ہوں سے بد کے کہ تو جھے پر اکسی ہے جیسے میری مال کی پیٹے۔اور شرعاً متکورہ مورت کوکسی المی مورت کے ساتھ تشبید دینے کو کہتے ہیں جواس پر ہیشہ کیلئے حرام ہوجیسے مال ، بہن ، خالدادر پھو پھی دغیرہ اور خواہ پے حرمت ابدی نہیں ہویا رضا کی ہویا بوجہ مصاہرت کے ہو۔

مسحت ب ظهاد " کی محلع" کے ساتھ مناسبت بہ ہے کہ ظہارا در ضلع میں سے ہرایک کی وجہ بظا ہر نشوز ہوتی ہے پھر ضلع کو ظہار پر اسلئے مقدم کیا ہے کہ ضلع میں تحریم زیادہ ہے کوئلہ ضلع کی صورت میں نکاح منقطع ہو کرتح یم ٹابت ہوتی ہے اور ظہار میں نکاح باتی رہے ہوئے حرمت ٹابت ہو جاتی ہے۔

ظہار کے لئے شرط بیہ ہے کہ معبد عورت نکاری میچ کے ساتھ متکوحہ ہو پس ام الولد، مد برہ ، قنہ اور متبا کنہ سے ظہار می نہیں۔اور عمبار کا الل و وفض ہے جو کفار و کا الل ہوتتی کہ ذمی ، مجتون اور نے کا ظہار می نہیں۔

(۱) وَإِنَّا قَالَ الزَّوْجُ لِامْرَاكِهِ آلْتِ عَلَىّ كَظَهُرِ أُمَّى فَقَلَ حَرُّمَتُ عَلَيْهِ لايَحِلَّ لَه وَطُوْهَاوِلا لَمُسُهَا وِلا تَقْبِيلُهَا حَثَى الْمُطَّرَ حَنَّ ظِهَادِه (٢) فَإِنْ وَطِئْهَا قَبْلَ أَنْ يُكُفِّرَ اِسْتَفْقَرَ الله وَلا شَى عليه غَيْرَ الْكَفَارَةِ الْاُوُلَى (٣) وَلا يُعَاوِدُ حَثَى يَكُفِّرَ (٤) وَالْعَوْدُ الْلِي تَجِبُ بِهِ الْكَفَارَةَ هُوَ اَنْ يَعْزِمَ على وَطَئِهَا \_

قو جعه: اوراگردون نے اپنی ہوئ سے 'انتِ عَلی کظهر اُمی '' کہاتو یہ ورت اس پرحرام ہوگی اب اس مردکیلے ندا سکے ماتھ
ولی کرنا طال ہے اورنداس کو چھوٹا اورنداس کا بور لینا طال ہے یہاں تک کرشو ہرا پے ظمار کا کفار و دید ہے اورا گرمظا ہرنے کفار و دینے

سے پہلے اس مورت سے ولمی کر کی تو یونس استغفار کرے اوراس پر کفار و اولی کے طاوہ پھی وا جب بین ہوگا اوراب و و بارہ مو و ذرک یہاں تک کہ کفار و دید ہے اور و محرت کے ماتھ ولمی کرنے کا عزم کرلے۔

یہاں تک کہ کفار و دید ہے اور و محورت کے کفار و واجب ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ مورت کے ماتھ ولمی کرنے کا عزم کرلے۔

میں کرنا طال ہے اور نہ جو تا اور نہ بور لینا طال ہے۔ اور مورت پر بھی مردکو اپنے اوپر قدرت و بنا حرام ہے تی کرشو ہرا ہے تھیار کا گفارہ و یدے کو کہ قبار کا کفارہ و یہ کہار دیا مناسب ہوگا کہا تا ہو کہا کہ کہا و بھوٹ بات ہے کہاں پر اس مختص کو یہز او بنا مناسب ہوگا کہا تا و بدی کو اس کے تا واقع کے کفارہ اور پر جم کفارہ سے دور ہو جاتا ہے۔

ایس کردیا جائے تا واقع کے کفارہ اوا کردے اور پر جم کفارہ سے دور ہو جاتا ہے۔

(٩) اگرمظا ہرنے (ظہار کرنے والے نے) کفارہ دینے سے پہلے اس حورت سے وطی کر لی تو پیخس استنفار کرے اور

المریخارہ اولی کے علاوہ بھی اور اجب نہیں ہوگا۔ (۳) اور اب ولی نہ کرے یہاں تک کہ کفارہ دیدے کیونکہ پیغیر صلی اندعلیہ وسلم کے کفارہ دیدے کیونکہ پیغیر صلی اندعلیہ وسلم کے ایک ایک کہ کفارہ دیدے کیا نگھ و کا نگھ و کا نگھ و کا کھو کا رہے کہ کھارہ کے کہ است نگھ و کا نگھ و کا نگھ و کھو کھو کہ اور بیرہ واجب ہوتی ایٹ است نگھ کے دیا ہے است کا دیدے کا تو اگر سوا استعفار کوئی اور جبیرہ واجب ہوتی از حضور ملک کے مطاوہ دیدے کا تو اگر سوا استعفار کوئی اور جبیرہ واجب ہوتی اور حضور ملک کے دیا ہے دیا ہے۔

(4) مظاہر پر کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ بعد از ظہار اس عورت کے ساتھ وطی کرنے کاعز م کرلے اور اگر ظہار کرنے والامظا ہر عنھا کی حرمت پر دامنی ہےا سکے ساتھ وطی کرنے کاعز م نہیں رکھیا تو مظاہر پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(٥)وَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَى كَبَطُنِ أُمِّى أَوُ كُفَخُلِهَا أَوُ كَفَرُجِهَا لِهُومُظَاهِرٌ (٦)وكَذالِكَ إِنُ شَبَهَهَابِمَنُ لابَحِلَ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَى سَبِيُلِ التَّابِيُدِ مِنْ مَحَارِمِه مِثْلُ أُخْتِه أَوْ عَمَّتِه أَوْ أُمَّه مِنَ الرَّضَاعَةِ۔

قوجهد: ادراگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت علی کبطن اُمّی یا کفخذ اُمّی یا کفوج امّی تو بیخف مظاہر ہوجائے گا ادرا کا طرح اگرکس نے اپنی بیوی کو اپنے محارم میں سے ایک ورت کے ساتھ تشبیدی جو اس پر اسکو شہوت کے ساتھ دیکھنا داگی حرام ہو بیسے اسکی بہن یا اسکی بھوچھی یا اس کی رضائی ماں (تو شخف بھی مظاہر ہوجائے گا)۔

تشویع:۔(۵)اکرکس نے اپن ہوئ ہے کہا الت علی کبطن اُئی یا کفخذ اُئی یا کفوج اُئی (مین تو بھے پرمیری مال کی پیٹ کی طرح ہے یا اسکی ران یا اس کی فرج کی طرح ہے ) تو ان تمام صورتوں میں مینفس مظاہر ہو جائیگا کیونکہ ظہار کہتے ہیں اپن ہوگ کو کر مداہد یہ کے ساتھ تشبید ینا اور یہ عنی ہرا ہے عضو کے ساتھ تشبید ہے می حقق ہوجائیگا جس کی طرف دیکمنا نا جائز ہو۔

(٦) اگر کمی نے اپنی بیوی کواپے تحارم بیں ہے ایک عورت کے ساتھ تشبید دی جواس پراسکوشہوت کے ساتھ دیکھنا دائی حرام ہو مثل بین ، بھوپھی ، رضائل ماں دغیر واتو پیخص بھی مظاہر ہوجائیگا کیونکہ میرعور تیں دائی تحریم میں ماں کی طرح ہیں۔

(٧) وَكَلَالِكَ إِنْ قَالَ رَاسُكِ عَلَى كَظَهْرِ أُمَّى أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجُهْكِ أَوْ رَفَبُتُكِ (٨) أَوْ نِصْفُكِ أَوْ تُلْتُكِ

قوجهه: دادرا كاطرح اكركها" واسك على كظهرامى" يا" لحرجك على كظهرامى" يا" وجهك على كظهرامى والمراد المرح الكركها والمراد المراد ا

تنشویع: (۱۹ کسنے اپنی ہوں ہے کہا''داسک علی کے ظہر امی اوفر جک علی کظھر امی اووجهک علی کظھر امی اووجهک علی کظھر امی اور جہ کے علی کظھر امی اور جہ کے علی کظھر امی اور جہ کے بیاتی اس کی جو پر میری ال کی طرح ہے یا تیرا چرہ جھے پر امی اور قبتک علی کظھر امی ''(بیٹن تیرا سرجھ پر میری ال کی چینے کی طرح ہے ) تو ان تمام صورتوں میں فیض مظاہر ہو جائیگا کیونکہ ان میں اس کی چینے کی طرح ہے ) تو ان تمام صورتوں میں فیض مظاہر ہو جائیگا کیونکہ ان اصفاء میں سے بر عضو کے ساتھ بورے بدن کو جیری جاتا ہے لہذا ان اصفاء کو تشید سے برعضو کے ساتھ بورے بدن کو جیری جاتا ہے لہذا ان اصفاء کو تشید سے برعضو کے ساتھ بورے بدن کو جیری جاتا ہے لہذا ان اصفاء کو تشید سے بابوری مورت کو تشید دینے کی طرح ہے۔

(A) ای طرح اگرکها" نصف علی محظهر امی" یا "نسانک علی محظهر امی" (مین تیرانعف محد پرمیری مال ک

(۱۲۵) الوالمسي (۱۲۵)

نص بران میں ہے ہرا یک کیلئے کفارہ دا جب ہوگا۔

نشر مع :۔(10) اگر کسی نے اپنی متعدد ہو یوں سے کہا''العنّ علیّ کظہراتی "(بینی تم جھے برمیری ماں کی پیٹر کی طرح میں) تو ۔ فنی ان سب سے ظہار کرنے والا ہو جائے کا کیونکہ اس نے سب کی طرف ظہار منسوب کیا ہے لہذا تمام سے تلمار ٹابت ہو **گاجیے آ**گر میخض ا بی تمام ورتوں کی طرف طلاق منسوب کرتے ہوئے کہتا' اُنٹُنَ طَوَ الِقُنَ '' (تم طلاق ہوں) توسب برطلاق واقع ہوجاتی۔

(17) اور اس مخص پر ہرایک کیلئے کفارہ واجب ہوگا کیونکہ ظہاری وجہ سے ہرایک عورت کے حق میں حرمت ٹابت ہوگی اور

كفار واسلئے ہوتا ہے كہ حرمت كوفتم كرد بے لہذا جتنى حرمتى ہوتكى اى تدر كفار بے ہو تكے ۔

(١٧) كَفَّارَةُ الظَّهَارِ عِنْقُ رَقَبَةٍ قَانُ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ فَمَنُ لَم يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ مِسْبُنَ مِسْكِينًا (١٨)كُلِّ ذَالِكَ قَبُلَ الْمُسِيْسِ (١٩)وَيُجْزِئُ في ذَالِك عِنْقُ الرَّقَبَةِ الْمُسْلِعَةِ وَالْكافِرَةِ وَالدُّكُرُ وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ-

موجعه : اور كفاره ظهاديب كدمظا برغلام آزاد كرد عاورا كرغلام نه دولويدديد وميني روزيد كحاورا كراسكي بعي قدرت ند ہوتو ساٹھ سکینوں کو کھانا دے اور پیسب ولمل سے پہلے ہونا ضروری ہے اور کافی ہے کفار ہ تلہار بیس رقبہ آزاد کرنا خواہ وہ مسلمان ہویا کافر مو، ذركر بويامونث، يالغ بوية تابالغ -

تشهر دیسے: - (۱۷) کفاره ظهاریه به که مظاهر بدیت کفاره غلام آزاد کردے اورا گرغلام کی آزادی پر قدرت ند ہوتو یے دریے ساتھ ودزے دیے اور اگر اسکی می قدرت نہ ہواتو سائھ مسکینوں کو کھانا دے کیونک نص قرآن ﴿ فَصَحْدِ يُوْدَقَبُهُ مِنْ قَبْل اَنْ يَعَمَا سا ذَالِكُمْ أُنْوْعَظُونَ بِهِ وَاللُّهِ بِسَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ قَمَنُ لَمُ يَجِلَ فَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُسَّابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا مَا فَمَنُ لَمُ يَسُسَطِعُ الْلِطَعَامُ سِنَيْنَ مِسْكِئَا ذَالِكَ لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (يعنى جولوگ الى مورتوں سے تلهاد كرتے بيں پھرا يلى مولى بات كا علی کرنا جا ہے ہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام یا لوغدی کا آزاد کرنا ہے آبل اس کے کہ دونوں میاں بیوی باہم اختلاط کریں اس سے تم کو العیحت کی جاتی ہے اللہ تعالی کوتمہارے سب اعمال کی بوری خبرہے پھر جس کوغلام یالوعڈی مینر نہ ہوتو اسکے ذمہ رنگا تاردو میننے کے روزے ہیں آبل اسکے کر دونوں باہم اختلا ط کریں چرجس ہے ہی نہ ہوسکیں تو اسکے ذیر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا تا ہے بیٹھم اس لئے بیان کیا حمیا بكرافداورا يحكرسول يرايان في كاكارتيب يروارومواع-

(۱۸) گار كفار و كلهارخوا و بالا عمال مو يا بالصيام يا بالاطعام برايك كاولى سے پہلے مونا ضرورى بي كيونك وطي حرمت كى دج سے سى منے و كفاره كا ولى مقدم مونا ضرورى بنا كه بعداز كفاره ولمى طلال واقع مو-

(19) كفاره ظمهار على مطلقار تبركوآ زادكرنا كافي بي خواه وه كافر مويامسلمان، لمكرمويا مونث، بالغ مويا نابالغ كوظ لفظ رقبه انسب بإدلاجاتا باورآيت كريد و فعنعون وَفَرْ وَفَرْ ﴾ هي رقبطال ذكر بكى مفت عما تعمقي فك - ٠٠) ولايُجزى الْعَنْيَا ءُ وَلا مَقْطُوْعَهُ الْيَدَيْنِ آوِ الرَّجُلَيْنِ (٢١) وَيَجُوُّزُ الْاَصَمَّ وَالْمَقُطُوْعُ اِحُنَى الْيَدَيْنِ وَإِحْلَىٰ الرِّجُلَيْنِ مِنْ خِلافِ (٢٢) ولا تَجُوُزُ مَقُطُوعُ إِبُهَامَى الْيَدَيْنِ (٢٣) ولايَجُوُزُ الْمَجْنُونُ الّذِى لايَعْقِلُ \_

قو جعه : اورنیس کانی ہوگا ندھا اور ندونوں ہاتھ یا پاؤں کٹا ہوا اور جائز ہے بہرے غلام کوآ زا دکرنا اور دونوں ہاتھوں میں سے ایک کٹا ہوا اور دونوں پاؤں میں سے ایک کٹا ہوا اورنہیں جائز جس کے دونوں ہاتھوں کے اگو شمے کئے ہوئے ہوں اور نہیں جائز وہ مجنون جس کو بالکل سجھ نہو۔

قتشسوییج:۔(۴۰) کفارہ ظہار میں اندھے غلام کوآ زاد کرنا جا رُنہیں ای طرح مقطوع الیدین ادرمقطوع الرجلین کوآ زاد کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ ان عیوب کی جبہ سے اسکی جنس منفعت فوت ہو چکی ہے توبیہ کما ہلاک شدہ ہے۔

(۹۹) ایسے غلام کوآ زاد کرنا جائز ہے جو بہرہ ہوای طرح ایسے غلام کوآ زاد کرنا بھی جائز ہے جس کا ایک ہاتھ ایک جانب ادرا یک پاؤں دوسری جانب سے کٹاہوا ہو کیونکہ اکی جنس منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکھ تحل ہوگئی ہےادر حمل ہونا مانع نہیں۔

(۹۴) اگر کس غلام کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کئے ہوئے کو انو کفارہ ظبیار میں اسکا آزاد کرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ انگوٹھوں کے کٹ جانے ہے توت گرفت زائل ہو جاتی ہے جسکی دجہ ہے جس منفعت زائل ہو جاتی ہے اور جس کی جنس منفعت زائل ہواس کا آزاد کرنا جائز نہیں ۔ (۴۳) ای طرح و ، مجنون غلام جس کوعقل بالکل نہ ہواسکو آزاد کرنا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ اعصاء ہے فائدہ اٹھا نا بغیر عقل کے مکن نہیں لہذا ہے میں فائٹ المنفعد ہوااسلئے اس کا آزاد کرنا جائز نہیں ۔

(٢٤)ولايَجُوزُ عِنْقُ الْمَدَيَّرِ وَأُمَّ الوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ الَّذِى اَذَى بَعُصَ الْعَالِ (٢٥)فَإِنُ اَعُنَقَ مُكَاتَباً لَم يُؤَدَّ شَيْناً جَازَ (٢٦)فَإِنْ الشَّرَاءِ الْكَفَارَةَ جَازَ عَنْهَا۔

قو جمه : اورئیں جائز آ زادکرنا مر برادرام الولداورا سے مکا تب کوجس نے پچھ مال بطور بدل کتابت ادا کیا ہوالبت اگرا ہا مکا تب آ زاد کیا جس نے اب کے مال کتابت اوائیس کیا ہے تو یہ جائز ہا اوراگر مظاہر نے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کوخر پدلیا اور خرید نے سے آ زاد کیا جس نے اب کی مال کتابت اور انسیس کی کفارہ کی اور کی کفارہ کی تو یہ کانی ہوگا۔

منت رہے: ۔ (۴۵) کفارۂ ظہار ہیں مد براورام الولد کو آزاد کرنا جائز نہیں کیونکہ مد برقد ہیر کی وجہ اورام الولداستیلاد کی وجہ سے تق حریت ہے نبی ان میں رقیت تاقع ہے اسلئے ان کو کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں۔ای طرح ایسے مکاتب کو آزاد کرنا بھی جائز نہیں جس نے مجمد مال بطور بدل کتابت ادا کیا ہواورخود کو عاجز نہیں کردیا ہو کیونکہ بدل کتابت ادا کر کے یہ آزاد ہو جائے گااور بدل قربت کے معن کو باطل کردیتا ہے اسلئے اس کو کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں۔

(90) البتة اگرمظاہر نے ایسا مکا تب آزاد کیا جس نے اب تک پکھ مال کابت ادائیں کیا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ اس بھی رقیت ہرجانب سے قائم ہے بکی وجہ ہے کہ یہ کتابت انفساخ کو تبول کرتا ہے۔ (97) اگرمظاہر نے کفارہ ظہار کی نیت سے اپنے باپ یا میں میں میں میں میں میں میں ہونے کی اور ہونے کی وجہ ہے آزاد ہوجاتے ہیں گراکی نیت کفارہ ہے آزاد کرنے کی ہے۔ اللے اس سے کفارہ ادا ہوجائے گا۔

(٢٧)وَإِنُ اَعَنَقَ لِصُفَ عَبُدٍ مُشُتَرَكِ عَنِ الْكُفَّارَةِ وَصَيِنَ قِيْمَةَ بَالِيةِ فَاعْتَفَه لم يجز عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَجِمَه اللّه وقالَ اَبُو يُوسُفَ رَحِمَه اللّه وَمُحَمَّدُ رَحِمَه الله يُجُزِيُهِ إِنْ كَانَ الْمُحْتِقُ مُؤْسِراً وإِنْ كان مُعْسِراً لم يجز\_

نوجهد ادرا گرمظا ہرنے مشترک غلام کا نصف حصر پیعد کفارہ آزاد کیا اور باتی ہاندہ نصف کی تیت کا ضامی ہوگیا گھراس کو آزاد کیا تو اہم البونیفی دحمہ اللہ کا نہیں ہوگا اور ماحین رحمہ اللہ فرہاتے ہیں کا ہوگا گرمین فنی ہوادرا گر بھی دست ہوتو کا فی نہ ہوگا۔
منت سریعت (۲۷) آگر مظاہر نے مشترک غلام کا نصف حصہ بیعد کفارہ آزاد کیا اس حال میں کر آزاد کرنے والافن ہا ور باتی ہا نہ ہو نصف کی تیت کا آپ شریک کیلئے ضامی ہوگیا تو اہام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزد کیاس سے کفارہ ظہاراد انہیں ہوگا اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزد کیا گرمین فنی ہوتو ادا ہوجائیگا اورا گربتک دست ہوتو ادانہ ہوگا۔

صاحبین رقمہما اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نصف غلام کا تو وہ ما لک تھا اور ضان دیکر اپنے شریک کے حصہ کا بھی مالک سوگیا تو وہ پوراغلام کو آزاد کرنے والا ہوا اس حال میں کہ وہ غلام اسکی ملک میں ہے۔ البتہ اگر معتق غنی ہے توبیدا پنے شریک کے حصہ کا ضام ن ہو گا توبیعتی بعوض ہوالبذ ایہ کفارہ سے کفایت کرتا ہے اور اگر ننگ دست ہے تو غلام سمی کریگا توبیعتی بغیر کوش ہونے کی وجہ سے کفارہ سے کفایت نہیں کریگا۔

ا ہام ابوطنیفہ دحمہ اللہ کی دلیل ہے ہے کہ جب مظاہر نے اپنا حصہ آ زاد کیا توشر کیک کا حصہ آسکی ملک عمی ناقص رہ کمیا ( کیونکساب اسکوغلام رکھنا محال ہے بیہ آ زاد ہوکر رہےگا) اب جب بذریعہ منان مظاہر کی ملک عمی آئیگا تو ناقص ہوکر آئیگا اور ناقص کی آزاد کی کفارہ ملمبار کیسے کانی نہیں (امام ابوطنیفہ گا قول رائج ہے )۔

(٢٨) وَإِنْ اَغْمَقَ نِصُفَ عَبُدِه عَنُ كَفَارَتِه ثُمَّ اَعْمَقَ بَالْجِيةُ عَنُهَا جَازَ (٩٩)وإِنُ اَعْمَقَ نِصُفَ عَبُدِه عَنْ كَفَارَتِه ثُمَّ جَامَع الّتِي ظَاهَرَمنُهَا ثُمَّ اَعْمَقَ بَالِيَه لم يجزعِنُدَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَه اللّه \_

قو جعه : ادراگرا پنانسف غلام كفاره من آ زاد كيا چرباتی غلام كوجمی كفاره من آ زاد كيا توبيه جائز ہے اوراگراده اغلام كفاره من آ زاد كيا چرمظام منعا كے ساتھ ولمي كرل چرباتی مائده غلام كوآ زاد كرديا توامام ابوطنيفه رحمه الله كنز ديك بياع آق كافي نيس-

قتشسویں :۔(۴۸)اگرمظاہرنے اپنانصف غلام کفارہ شن آ زاد کیا بھر ہاتی غلام کوجمی آ زاد کیا توبہ جائز ہے کیونکہ مظاہرنے دود فسد کلام کرکے غلام آ زاد کیا ہے تو جونقصان نصف اخر میں واقع ہوا ہے و واکل ملک جس رہتے ہوئے کفارہ میں آ زاد کرنے تک کی وجہ سے پیدا ہوا مجال تم کا نقصان ادائے کفارہ کیلئے مانع نہیں ۔

( ٩٩) اكرمظا برن ادهاغلام كفاره مي آزادكيا بجرمظا برمنها كساته وطي كرلي بحرباتى ما نده غلام كوآزاد كرديا توامام ابوضيف

و ٣٠) وَإِذَا لَمُ بَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقَه لَكَفَارَتُه صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ وليسَ لِيُهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ ولايَوْمُ الْفِطْرِ ولا يَوْمُ النَّهُرَيْنِ السَّهُرَيْنِ لَيُلاَ عَامِداً أَوْ نَهَارَاناسِيّا اِسْتَانَفَ لَوْمُ النَّهُ وَلا أَيّامُ النَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَه الله (٣٢) وإنْ أَفُطَرَ يَوْمَأْمِنُهُمَا بِعُذُرِ أَوْ بِغَيْرِ عُذُرِ اِسْتَأْنَفَ \_ عِنْدَابِي حَنِيْفَةً رَحِمَه الله وَمُحَمَّدٌ رَحِمَه الله (٣٢) وإنْ أَفُطَرَ يَوْمَأْمِنُهُمَا بِعُذُرِ آوَ بِغَيْرِ عُذُرِ اِسْتَأْنَفَ \_

تو جمعہ: اورا گرمظا ہر غلام نہ پائے جس کوآ زاد کر ہے تو کا کفارہ دو مہیے مسلسل روزہ رکھنا ہے بشرطیک ان دوماہ کے دوران ماہ رمضان نہ ہواور یوم عمیدالفطر نہ ہواور یوم المخر نہ ہواوراتیا م تشریق نہ ہول اورا گرمظا ہر نے مظاہر منصاب ان دوماہ کے درمیان دطی کی خواہ رات میں عمرا ہو یا دن میں ہوا ہوتو طرفین رحمہما اللہ کے نزویک بیجنمی از سر نوروزے رکھے اورا گرمظا ہرنے دوماہ کے درمیان ایک دن افطار کیا خواہ عذر کی وجہ سے ہویا بغیر عذر کے ہوتو از سر نوروزے رکھے گا۔

تعشد دے ہے : ﴿ ٣٠) کرمظا ہرادا کیکی کفارہ کیلئے غلام نہیں پار ہاتھا بعنی غلام کی آزادی پر قادر نہ ہوتو پھراس کا کفارہ ہے در ہے دو ماہ کے دوزے ہیں۔ افسار نہ ہوادر اوم کے دوزان ماہ رمضان نہ ہو کیونکہ رمضان کے دوز ہے ظہار سے داقع نہ ہو نکے اور بوم عمید الفطر نہ ہوادر اوم المخر نہ ہوادر تیم اور نہیں ہوسکا ۔ اور بیدو ماہ المخر نہ ہوادر تیمن دن آتا م نشر این کے نہ ہوں کے فکہ ان دنوں میں روزہ رکھنامنہی عنہ ہے تو اس سے داجہ برال اوائیس ہوسکا ۔ اور بیدو ماہ کے دوزے اگر چا نہ کے حساب سے درکھ تو بہر صورت جائز ہے اگر چددونوں مہینے النیس دن کا ہو۔ اور اگر درمیان مہینے سے شروع کیا تو سامند دنے بورے کہنا ضروری ہوگا۔
سامند مدندے بورے کہنا ضروری ہے اگر الشھر دوزے درکھنے کے بعدافطار کیا تو از سر نوروزے رکھنا ضروری ہوگا۔

(۱۳۹) اگرمظاہر نے مظاہر منعا سے ان دوماہ کے درمیان وطی کی خواہ رات جی عمد آہویا دن جی مہوآ ہوتو طرفین رحبماللہ کے فرد کی سے اندی منظاہر سنعا سے ان دوماہ کے درمیان وطی کی خواہ رات جی عمد آہویا دن جی منظاہر سنعا سے رحمہاللہ کے نزویک از مرفوروز سے دیکھی کے شرورت نہیں۔ایام ابو بوسف رحمہاللہ کی نزویک سے کہ دات جی حمد آاورون جی مہوا وطی کرنا مقدم صوم نیس لہذا ہے وطی روزوں کے بے در بے ہونے سے مانع نہیں اور کھارہ ظہار جی تالع بی شرط ہے وہ یایا محمل کہذا اعادہ ضروری نہیں۔

طرفین رحممااللہ کی دلیل یہ ہے کہ دوزے ہیں و شرط ہیں ایک یہ کہ وطی ہے پہلے ہود وسری یہ کہ وطی ہے خالی ہواور خلال شہرین ہیں وطی کرنے کی وجہ سے شرط ٹانی نہیں پائی محق اسلئے اعادہ ضروری ہے۔ (۳۴)اگر مظاہرتے دو ماہ کے در نمیان ایک دن افطار کیا خواہ عذر کی وجہ ہے ہو یا بغیر عذر کے ہو بہر ووصورت میت تفس از سر نو روز ہے رکھے گا کیونکہ روز وں ٹی تتابع شرط ہے جو کہ نوت ہوگیا مالانکہ پیض تتالع پر قادر بھی ہے(طرفین کا قول راج ہے)۔

(۱۳۳) وإنْ ظَاهَرَ الْمَبُدُ لَم يُجُوْ و فِي الْكُفَارَةِ إِلَاالصَوْمُ (۱۳۴) فإنْ أَعْتَنَ الْمَوْلَى عَنْهُ أَوْ أَطْعَمَ لَمُ يُجُوِهِ - مَوجِعه: اورا كُركى غلام فِظهاركيا توجيع جائز كفار عيم محروزه اوراكراس كموتى في أكل فرف علام آزاوكيايا كمانا ويديا توجعى كانى نيس موكا -

قو جعهد: ادراگرمظاہرروز بر کے کی طاقت ندر کھا ہوتو کفارہ بس ساٹھ مکینوں کو کھانا دید بے اور ہر سکین کوادھا سائ گئدم یا ایک ماع جودید بے اور یا اگی قیمت دید بے اوراگر ساٹھ سکینوں کو دو وقت بینی منے وشام کھانا دید یا تو بھی جائز بے خواہ کم ہو جو دہ اوراگر ایک مسکین کو ایک میں روز بس سارا کھانا دیا تو بھی کائی ہے اوراگر ایک سکین کو ایک می روز بس سارا کھانا دیا تو بھی کائی ہے اوراگر ایک سکین کو ایک می روز بس سارا کھانا دیا تو بھی کائی ہے اوراگر ایک سکین کو ایک می روز بس سارا کھانا دیا تو بھی کہا تھا ہم تعلیم رہنو کھانا دید ہے درمیان مظاہر منعا سے دلی کر لی تو از مرفو کھانا دید ہے ۔ (۳۹) اگر مظاہر بوجہ مرض یا کبری کے دوز سے دکھنی کو قات ندر کھی ہوتو کھارہ بس ساٹھ میکینوں کو کھانا دید ہے ۔ (۳۹) مورت یہ ہوگی کہ فطرہ کی طرح ہر مسکین کوادھا ساخ گندم یا ایک صاح مجودید سے اور یا ایک قبت دید سے کوئک مقدود فع حاجت مسکین ہے اور یا تھی تھود قبت اداکر نے سے حاصل ہو مکتا ہے۔

(۱۹۷۷) اگر سائھ مسكينوں كودووتت يعنى مبح دشام كھانا ديديا تو بھى جائز ہے خواہ وہ كم كھائے يا زيادہ كيونك آيت كريم مى لفظ اطعام ہادر اطعام كانقیق معنى كھالينے پر قابودينا ہاورم حوشام كھانا چيش كرنے ميں يہ بات حاصل ہو جاتى ہے۔

(۳۸) اگر ایک سکین کوساٹھ دن تک کھانا دیا تر کفارہ اوا ہو جائےگا کیونکہ مقصود از کفار پڑتاج کی حاجت کودور کرنا ہے اور حاجت مرروز نی پیدا ہوتی ہے پس دوسرے ون اسی مسکین کو دینا ایبا ہوگیا جیسا کہ دوسرے سکین کو دیدیا ہولہذا ساٹھ دن تک ایک سکین کو کھانا دینا ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کی طرح ہوگا۔ الم الرایک مسکین کوایک می روز میں سارا کھانا دیا تو صرف ایک دن کیلئے کانی ہوگا کیونکہ تعدد حاجت نہیں۔(۱۰۰۰) کر مظاہر نے کفار و کا کھانا دینے کے درمیان مظاہر منعاہے وطی کرلی تو از سرنو کھانا دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ آیت کریمہ میں یہ بیان نہیں کہ کھانا وطی سے پہلے ہو۔

(٤١) وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهُ كَفَارَنَا ظِهَارٍ لَمَاعَتَنَ رَقَبَتُينِ لا يَنُوىُ لِآحَديهِمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا (٤٩) وَكَذَالِكَ إِنْ صَامَّ اَرْبَعَةَ اَشُهُرٍ أَوُ اَطُعَمَ مِانَةٌ وَعِشْرِيُنَ مِسْكِئُنَاجَازَ (٤٣) وإِنْ اَعْنَقَ رَقَبَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا اَوُ صَامَ شَهْرَيُنِ كَانَ لَهُ اَنْ يَجُعَلُ ذَالِكَ عَنْ اَيْتِهِمَا شَاءً

قو جعه \_اورجس پرظهار کے دوکفارے واجب ہوئے ہیں اس نے دونوں کی طرف سے دوغلام آزاد کردئے اور دونوں میں سے کی ایک معین کی نیت نہیں کی تو یہ وونوں کی طرف سے جائز ہوگا اور اس طرح اگر چار ماہ روزے رکھ لئے یا ایک سوئیں سکینوں کو کھانا ویا تو یہ جائز ہوگا دو ماہ روزے دکھے تو اس شخص کو اختیار ہے کہ الن دونوں کفاروں میں جائز ہے اور اگر اس نے دونوں کی طرف سے ایک غلام آزاد کیا یا دو ماہ روزے دکھے تو اس شخص کو اختیار ہے کہ الن دونوں کفاروں میں ہے جس ایک کی طرف سے جا ہے مقرد کروے۔ '

تشریع نے (12) اگر کمی پرظہار کے دو کفارے واجب ہوئے اس نے دونوں کی طرف سے دوغلام آزاد کردئے اور دونوں میں سے کی ایک سویس کے کے معین نہیں کیا (12) پا باتغین چار ماہ روزے رکھ لئے یا ایک سویس مسکینوں کو کھانا دیا تو یہ جا تز ہے کو بھی متحد ہے معین کرنے والی نیت کی ضرورت نہیں ۔ (42) اگر کمی پر دو کفارے واجب ہوں اس نے دونوں کی طرف سے ایک غلام آزاد کیا یا دو ماہ کے لگا تارروزے دکھے تو یہ ایک کفارے کی طرف سے بچے ہوگالہذا اس مختص کو اختیار ہے کہ ان دونوں کفاروں میں سے جس ایک کی طرف سے جس ایک کی طرف سے واب مقرر کردے۔

# كِتُابُ اللَّمَانِ

برکتاب العان کے بیان میں ہے۔

العان کے لئے شرط قیام زوجیت ہے۔ اورسب مرو کا عورت پر ایسا الزام نگاتا ہے جواحبیہ عمی موجب عد ہو۔ اور دکن العان

١ ٧٤ إِذَا قَلَاثَ الرِّجُلُ إِمُوَاتَه بِالزَّلَاوَهُمَا مِنُ آخُلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرُاةُ مِسْنُ يُحَدُّ قَاذِفُهَا اَوُ نَغَى نَسَبَ وَلَدِ هَا وَطَالَبَتُهُ الْمَوْالْهُ بِمُوْجَبِ الْقَذُفِ فَعَلَيْهِ اللَّعَانُ (٢) فَإِنْ اِمتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَه الْحَاكِمُ حَنَّى يُلاعِنَ أَوْ يُكذَّبَ نَفْسَه فَيُحَدُّ (٣)وانُ لاعَنَّ وَجَبَ عَلَيْهَا اللَّمَانُ (٤) فَإِن امْتَنَعَتْ حَبَسَهَاالْحَاكِمْ حَتَّى ثُلاعِنَ اَرُ تُصَلَّقُه

ترجمه: اوراگرشو برنے اپنی بوی کوزنا کی تبهت لگائی اور و دونوں الی شهادت میں سے بوں اور عورت ایک بوکداس کے تبہت لگانے والے کومد ماری جاتی ہوماعورت کے بیچے کی نفی کرے اور عورت نے اپنے شو ہرے موجب قذف کا مطالبہ کیا تو شو ہر پر لعان واجب ہوگااورا گرشو ہرلعان کرنے ہے رک جائے تو حاکم اس کوتید کر یکا یہاں تک کہ د ہلعان کرے اور یا اپنے آپ کو جنلا دے ہیں اس کو حدلگادی جائے اور اگرشو ہرنے لعال کیا توعورت پر بھی لعال کرنا واجب ہوگا اور اگرعورت لعال کرنے ہے رک گئی تو حاکم اس کوقید کر ایگا یہال تک کرد ہلعان کرے یا اپے شو ہر کی تقعدیق کردے۔

من الله المراد الله المراد الله يوى كوزنا كي تهت لكا في مثلاً كها توزانيه بيا بين في تجه كوزني كرتي بوئ و يكها يا كهاا ع زانیہ یا شوہرنے این ہوی کے بچہ کے نسب کی نفی کی (مثلاً کہا کہ یہ بچہ زنا ہے ہے۔ یا یہ بچہ مجھ سے نبیں )اورعورت نے اپنے شوہر ے موجب قذف (لیننی لعان) کامطالبہ کیا تو شوہر پرلعان واجب ہوگابشر طیکہ زوجین دونوں کسی مسلمان پر کوای ادا کرنے کے اہل ہوں بین کا فریامملوک ما نا مالغ یا محدود فی القذ ف نہوں اورعورت الی ہو کہ اس کے تہمت لگانے والے کوحد ماری جاتی ہولیذ االی [ مورت نہ ہوجسکے ساتھ تکاح فاسد ہیں وطی ہو چکی ہویا زندگی ہیں بھی زنا کر چکی ہویا اس کیلئے بچہ غیرمعروف الاب ہو کیونکدان کے تہت لگانے والے كو حدثييں مارى جاتى ہے۔

(1) اگرشو ہرنے لعان کرنے ہے اٹکار کرویا تو حاکم اس کوتید کر بگا یہاں تک کہ و ولعان کر کے خود کو بری کرویے ما ا ہے آپ کو جمثلا دے اس دوسری مورت میں اس برحد قذ ف جاری کی جائے گی کیونکہ لعان قائم مقام حد تھا جب لعان نہیں کیا تواس يرامل جاري كرنا واجب ووكا\_

(مع) اگر شوہر نے لعان کیا تو عورت بر بھی لعان کرنا واجب ہوگائیکن شوہر چونکسدی ہے لبذالعان کی ابتدا شوہر سے کی مائے ا کی-(۱)اگرغورت نے نعان کرنے ہے اٹکار کر دیا تو حاکم اس کو قید کر بھا یہاں تک کہوہ لعان کرے یا ہے شوہر کی تقید لیں کردے کہ وہ ا ع كتاب كوتك لعان مورت يرجى واجب إوروه اسكونوراكن يا قادر بلداال حن ك يجد اسكوموس كرديا جائياً-(٥) وَإِذَا كَانَ الرَّوُجُ عَبُداً اَوْ كَافِرُ الْوُ مَحْدُوداً فِي قَذُفٍ فَقَذَتَ اِمْرَاقَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدْ (٦) وَإِنْ كَانَ الرَّوُجُ مِنْ اَهُلَ الشَّهَادَةِ وَهِيَ آمَةُ ٱوْ كَافِرَةٌ ٱوْ مُعَلَوْدَةٌ فِي قُلُفِ ٱوْكَانَتُ مِثَنُ لابُحَدُ فَاذِلْهَا للا حَدُّ عَلَيْهِ فِي قَلُفِهَا ولا لِعَانَ۔ توجهد اوراكر شوبرخلام مويا كافر مويا محدود في القذف مواوراس في الى يوى كوزنا كى تبت لكادى تواس يرحد تذف واجب موكى

(٦) اگر شوہراہل شہادت ہوگراس ہیوی کسی کی ہندی ہویا کا فرہ ہویا محدود نی القذف ہواوریا اسکی ہیوی اسک مورت ہوئی ہویا کا فرہ ہویا محدود نی القذف ہواوریا اسکی ہیوی اسک مورتوں میں ہوجئے تہمت لگانے والے کو ھذہیں ماری جاتی ہو ہایں وجہ کہ وہ نجی ہویا مجنونہ ہویا اسکا زنامعروف ہوتو ان تمام صورتوں میں اسکے شوہر پرنہ صد واجب ہوگی اور نہ لعان کیونکہ بیر عررت نہ اہل شہادت ہوئے وارنہ تی اسلان نکاح مسمح کر کے وطی کر لے ) ہے ہیں اہل شہادت نہ ہونے کیوجہ سے لعان واجب نہیں ہوگا اور محصنہ نہونے کی وجہ سے لعان واجب نہیں ہوگی اور محصنہ نہونے کی وجہ سے شوہر پر حد قذف لازم نہیں ہوگی ا

(٧) وَصِفَةُ اللَّمَانِ اَنْ يَبُتَدِئَ الْقَاصِى بِالزُّوَجِ فَيَشُهَدَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ فَى كُلِّ مَرَّةٍ اَشُهَدُ بِاللَّهِ اِنَّى لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيمَا رَمَاهَابِهِ مِنَ الزِّنَاثُمُ يَقُولُ فِى الْمَحَامِسَةِ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيُنَ فِيمَا رَمَاهَابِهِ مِنَ الزِّنَاوَيُشِيُّرُ الْكَهَّا فِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيُنَ فِيمَا رَمَاهَابِهِ مِنَ الزِّنَاوَيُشِيُّرُ اللَّهَا فِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيُنَ فِيمَا رَمَاهَى إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزَنَا - مِن الزَّنَا وَتَقُولُ فَى الْخَامِسَةِ غَصْبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزَنَا -

قو جعهد: اور لعان کا طریقہ ہے کہ قاضی شو ہر سے شروع کرے ہیں وہ چار مرتبہ گوانل وے ہر مرتبہ کیے کہ بی اللہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ بوتہہ سے زیا بھی نے اس عورت پرلگائی ہے اس می میں جا ہوں پھر پانچ میں مرتبہ کے اللہ کی لعنت ہو جھے پراگر میں نے جوالزام زیالگا باللہ میں بہوٹا ہوں اور ان سب میں عورت کی طرف اشار ہ کرے پھر عورت چار مرتبہ کے کہ بی اللہ کو گواہ بنا آل ہوں کہ اس نے جوزنا کا الزام جھے پرلگا یا ہے اس میں بیجموٹا ہے اور پانچ میں مرتبہ کے اللہ کا جھے پرغضب ہوا کریے زیا کے اس الزام میں سے ہوں کہ اس نے جوزنا کا الزام جھے پرلگا یا ہے اس میں بیجموٹا ہے اور پانچ میں مرتبہ کے اللہ کا جھے پرغضب ہوا کریے زیا کے اس الزام میں سے ہوں کی تہت جھے برلگا کی ہے۔

تنت ویع: - (۷) امان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی زوجین کو حاضر کر کے لعان کی ابتدا شو ہر سے کرے ہی وہ چار بارگوائی دے ہر مرتب

کیرکہ میں انڈکو کواہ بنا تا ہوں کہ جوتہمت زنا میں نے اس گورت پرلگائی ہے اس میں مَیں سپا ہوں اور پانچے یں بار کیے کہ میں نے جواس عورت کوتہمت لگائی ہے اس میں اگر میں جھوٹا ہوں تو جھے پراللہ کی لعنت ہوا ورشو ہران باتوں کو کہتے وقت مورت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ (۸) پھرای طرح چارم تبہ عورت گوا ہی دے اور ہر بار کہے کہ میں اللہ کی حمراتھ گوا ہی و تی ہوں کہ اس مرد نے جھے زنا کاری کی جوتہت لگائی ہے اس میں بیرجموٹا ہے اور بانچویں بار کے کہ اس نے جو زنا کاری کی تہمت بھے کو لگائی ہے اگر سے مرداس میں سے ہے تو مجھے پر انٹہ کا غضب ہو۔

جانب مورت میں پانچویں ہار میں ،مجھ پرلعنت ہو ، کے بجائے مجھ پرغضب ہو ،اسلئے انقیار کیا ہے کہ مورتیں اپنے کلام میں امنت کا استعال کثرت سے کرتی ہیں تو بہدِ اُنس ایسے موقع پر وہ اس کے ساتھ بد دعا کرنے کی جسارت کر کی اورغضب کے ساتھ عدم اُنس کی وجہ بددعا کرنے سے گریز کر گیں۔

(۱) فَإِذَا النَّعَنَا فَرَقَ الْفَاضِى بَيْنَهُمَاوَ كَانَتِ الْفُرَقَةُ تَطْلَيْفَةُ بَائِنَةً عِنْدَابِى حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله وَمُحَمَّدٍ رَحِمَه الله وقال الله يَكُونُ تَحْرِيْمًا مَوْبَدًا (۱۰) وإنْ كَانَ الْفَلُقُ بِولَلِهِ نَفَى الْفَاضِى نَبَ وَالْحَفَّه بِأُمِّهِ لَهُ يَوْمُ يُولُهُ يَكُونُ تَحْرِيْمًا مَوْبَدًا (۱۰) وإنْ كَانَ الْفَلُقُ بِولَلِهِ نَفَى الْفَاضِى نَبَ وَالْحَفَّه بِأُمِّهِ مَ الله وقال الله يَكُونُ لَتَحْرِيْمًا مَوْبَدًا الله وقال المؤلِّقِي الله وقال المؤلِّق الله وقال الله وقال الله وقال المؤلِّق الله وقال الله وقال المؤلِّق المؤلِّق الله وقال المؤلِّق المؤلِّق المؤلِّق الله وقال المؤلِّق المؤلِّقِي ال

تعشویع:۔﴿٩)اگرز دِعین نے لعان کرلیا تو تکفی لعان کرنے ہے فرقت واقع نہیں ہوگی بلکہ قاضی ان کے درمیان تفریق کر یگاچتا نچوا کر تفریق قاضی ہے پہلے ان دونوں میں ہے کوئی ایک مرکمیا تو دوسراا سکا دارث ہوگا۔ بیفرفت طرفین کے نزدیک طلاق ہائن ہے کیونکہ بیہ فرقت ،فرتیے عنین کی طرح قاضی کی تفریق ہے آئی ہے تو فرتت عنین کی طرح بیمی طلاق ہائن ہوگی۔

ا مام بوسف رحمہ اللہ کے زوکی لعان کرنے ہے حرمت ابدی ثابت ہوجاتی ہے لہذا یہ حورت اس کیلئے ہمیشہ کے لئے حرام ہوگ' لِفَوْلِه صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُنَالِاعِنَانِ لا يَجْنَمِعَانِ أَبَدًا ''(یعنی لعان کرنے والے میاں ہوئی مجل جمع زہونگے) (طرفین کا تول دائج ہے)۔

ال مرد نے کی کردے گا ور پچکو مال کے ماتھ لائل کردیا۔

(۱۱) فَإِنُ عادَ الرَّوْجُ وَآکُذَبَ نَفْتَ خَلَّه الْقَاضِیْ (۱۲) وَحَلَّ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (۱۳) و کَذَالِکَ إِنْ قَلَفَ (۱۱) فَإِنْ عَادَ الرَّوْجُ وَآکُذَبَ نَفْتَه خَلَّه الْقَاضِیْ (۱۲) وَحَلَّ لَه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (۱۳) و کَذَالِکَ إِنْ قَلَفَ الْعَانَ بَيْنَهِ مَا ولاحَدَد فَهُو مَا فَحُدُد وَ وَمَى صَغِيْرَةٌ أَوْ مَجْنُولَةٌ فلالِعَانَ بَيْنَهِ مَا ولاحَدَد فَهُو مَا فَعُدَد فَاللَّهُ وَهِى صَغِيْرَةٌ أَوْ مَجْنُولَةٌ فلالِعَانَ بَيْنَهِ مَا ولاحَدَد فَهُو مَا فَعُدَد فَاللَّهُ وَهِى صَغِيْرَةٌ أَوْ مَجْنُولَةٌ فلالِعَانَ بَيْنَهِ مَا ولاحَدَد فَهُو مَا وَالْرَقِيْقُ الْعَلَى الْوَالِمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلِيمُ الْعَلَ

موجعه: پراکرشو برنے اپ تول سے ربوع کیا اور اپن کھذیب کی قوقاض اسکومد قذف ماریکا اور اس کے لئے اس کورت سے

نکاح کرتا طال ہے اورای طرح اگر اس مخص نے کسی دحبیہ حورت کو زنا کی تہمت لگائی پھراس مخص کو حد قذ ف ماری کئی یا (اگر لعان کے بعد )اس عورت نے زنا کیا اور پھراسکو صدز ناماری گئی اوراگر شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائی اور دہ نابالغہ پکی ہے یا مجنو نہ ہے آوان دونوں کے درمیان لعان نہیں ہوگا اور نہ صد ہوگی ۔

قتشب وجع :۔ (11) بعان کے بعد اگر شوہر نے اپ قول ہے رجوع کیا اور اٹی تکذیب کی تو قاضی اسکو حد لذف ماریکا کیونکہ اس نے اپ او پر حد قذف واجب ہونے کا اقرار کیا تو ہوجہ اقرار کے اسکو حد قذف ماری جائے گی۔ (۱۲) طرفین کے نزدیک شوہر خود کو تجٹلانے کے بعد اس مورت کے ساتھ ڈکاح کرسکتا ہے کیونکہ جب شوہر کو حد قذف لگادی گئی تو اس پس لعان کی اہلیب باتی نہیں رہی تو تحریج نکاح کا محم جولعان کے ساتھ متعلق تھا و بھی مرتفع ہوگیا۔

(۱۴) ای طرح اگرائ فض نے کسی احتیہ عورت کوزنا کی تہت لگائی پھرائ فنص کو حدقد ف ماری گئی تو بھی اس فض کیلئے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے لیفا بیٹا ۔ای طرح اگر لعان کے بعد اس عورت نے رنا کیا اور پھراسکو صدز ناماری گئی تو بھی اس شوہر کیلئے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ بعد از حدمورت میں لعان کی المیت نہیں رمی لہذا تحریم نکاح کا تھم بھی مرتفع ہوگیا۔

(18) اگر شوہر نے اپنی بیوی کوزنا کی تہمت لگائی اور اسکی بیوی نا بالغہ پکی ہے یا مجنونہ ہے تو ان دونوں صورتوں میں لعان نہیں ہوگا کی تکہ صغیرہ اور مجنونہ کے قاف اگر اجنبی مرد ہوتو اسکو صرفیس ماری جائے گی ہی اس طرح شوہر سے بھی لعان کا مطالبہ نہیں ہوگا کی تکہ العان حدقذ ف کے قاف اگر اجنبی مرد ہوتو اسکو صرفیس ماری جائے گی ہی اس طرح شوہر سے بھی لعان کا مطالبہ نہیں ہوگا کی تکہ العان حدقذ ف کے قاف اگر اجنبی مرد ہوتو اسکو صرفیس ماری جائے گی ہی اس عطرح شوہر سے بھی لعان کا مطالبہ نہیں ہوگا کی تکہ العان حدقذ ف کے قائم مقام ہے۔

## (۱۵) وَقَدُّتُ الْاَ خُرَسِ لايَتَعَلَّقُ بِهِ اللَّعَانُ \_ ) ق حمد: اور كو يَكَ كَاتِهت لكان كما تهولعان تعلق نيس بوكا \_

تنشیر مع -(۱۵)اگر کو نظے نے اپنی بیوی کوزنا کی تہت لگا گی تواس سے لعان تعلق نہیں ہوگا کیونکہ لعان صریح قذف (تہت) سے متعلق ہوتا ہے جیسا کہ مدفذ ف مرج قذ ف سے داجب ہوتی ہے جب کہ کو نظے کی تہت لگانے میں شہر موجود ہے' وَالْسے نحسلة وَ دُ

تُنكَوَى بِالنَّهُ فِهِ " (يعنى صدودهمدى دجه عدوركردى جاتى بين )\_

(١٦)وَإِذَا قَالَ الزِّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنَّى فَلالِعَانَ (١٧)وَإِنَّ لَالَ زَنَيْتِ وَهَذَا الْحَمُلُ مِنَ الزِّنَاتَلاَعَنَا وَلَم يَنْفِ الْقَاضِىُ الْمَمْلُ مِنْدِ

قوجمہ:۔اوراگر شوہر نے کہا کہ تیرامل جمھے جیس آواس پرلعان بیں اوراگر شوہر نے کہا کہ تو نے زیا کیا ہے اور میس زیا زومین لعان کرینے اور قاضی اس مل کے نب کی اس نے نبیس کریا۔

قتشب معے ۔(۱۶)اگر شوہرنے اپل بول ہے کہا کہ تیرانمل مجھ سے نہیں تو امام ابوصنیفدد حمداللہ کے نزدیک اس سے نہ لعان واجب ہوگا اور نہ حداور صاحبین رحم ہما اللہ کے نز دیک اگر اس مورت نے تہمت لگانے کے وقت سے چھماہ سے کم میں بچہ جنا توحمل کی لئی کر لینے سے میں ہوجائے گا۔ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہیہ ہے کہ جس وقت حمل کی نفی کی گئی اس وقت حمل کا ہونا بھی خبیں ( کیونکہ مکن ہے کہ پیٹ میں ہوا بھری ہوجس کوحمل خیال کیا )لہذا شوہر تہمت لگانے والا شار نہیں ہوگا جب تہمت ٹابت نہیں ہو کی تو لعان واجب نہیں ہوگا(امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کا تول رائے ہے)۔

(۱۷) اگر شوہرنے اپنی بیول سے کہا کہ تونے زنا کیا ہے اور پیمل زنا سے ہے تو زوجین لعان کریکھے کیونکہ لفظاز نا مراحۃ ندکور ہونے کی وجہ سے زنا کی تہمت پائی گی البتہ قاضی اس حمل کے نسب کی نفی اس سے نبیس کر بھا کیونکہ بچہ کی نفی کرنا بچے کے ایک عمل سے ایک عم ہے اور احکام ولدولا وت کے بعد مرتب ہوتے ہیں نہ کہ ولا وت سے پہلے۔

(١٨)وَإِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ اِمْرَاتِهِ عَقِيْبَ الْوِلادَةِ أَوْ فِي حَالِ الْتِى ثَقْبَلُ النَّهُنِيَةُ فِيْهَاأَوْ نُبْتَاعُ لَهُ آلَةُ الُولِادَةِ صَحَّ نَفُيُه ولا عَنَ بِه (١٩)واِنُ نَفَاه بعدَ ذالِكَ لاعَنَ ويَثُبُتُ النَّسَبُ وقالَ اَبُو يُؤسُفَ رَحمَه الله ومُحَمَّدٌ رَحِمَه الله يَصِحَ نَفُيُه فِي مُدَةِ النَّفَاسِ..

قو جعهد: ۔ اوراگر شوہر نے اپنی ہوی کے بچہ کے نسب کی ٹئی کی بچہ کے بیداہونے کے بعد یاس وت نئی کی جس وقت بچے کی مبار کہاد

نبول کی جاتی ہے یا جس وقت پیدائش کی چیز ہی خرید کی جاتی ہیں تو اس کا نفی کرنا سیح ہے اور لعان کر ریگا اور اگر شوہر نے ان اوقات کے بعد

بچک ٹنی کی تو لعان کر ریگا اور نچے کا نسب ثابت ہو جائیگا اور صاحبین رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ مدت نفاس کے اندراندر بچے کی ٹئی کر تا سیح ہے۔

مقشو معے: ۔ (۱۹۸) اگر شوہر نے اپنی بیوی کے بچہ کے بیدا ہونے کے بعد بچے کے نسب کی خود سے نفی کی یا اس وقت نفی کی جس وقت بچے کی مبار کہا وقب ان ہیں تو ان سیوں صورتوں میں نفی کر تا سیح ہے ( یعنی مبار کہا وقب کی جس وقت ہیدائش کی چیز ہیں خریدی جاتی ہیں تو ان سیوں صورتوں میں نفی کر تا سیح ہے ( یعنی شوہر ہے ہے کا نسب ٹابت نہیں ہوگا ) کیونکہ شوہر نے نہ مراحۂ اسکا اعتر ان کیا ہے اور نہ دلالئ ۔ اور اس نفی ولد کی وجہ سے شوہر لعان کر ریگا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ در احدا اسکا اعتر ان کیا ہے اور نہ دلالئ ولد کی وجہ سے شوہر تہمت لگانے والا ہے۔

کیونکہ نفی ولد کی وجہ سے شوہر تہمت لگانے والا ہے۔

(۱۹) اگرشو ہرنے ان اوقات کے بعد بچہ کی نئی کی تو لعان کر بگا اور بچہ کا نسب اس سے ثابت ہو جائیگا کیونکہ اس نے ولالتہ ثبوت نسب کااعتر اف کیا ہے اور دلالیۂ اعتر اف اسکاسکوت اور مہار کہادی قبول کرنا ہے بیامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کامسلک ہے۔

میاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک مدت نغاس کے اعد اعمر بچہ کی نفی کرنا سیح ہے کیونکد مدت قصیر و بل بچہ کی نفی سیح ہے اور مدت طویلہ مل سیح نہیں ان کے درمیان فاصل مدت نفاس ہے کیونکہ نغاس ولا دلت کا اثر ہے (امام ابو منیفہ رحمہ اللہ کا قول رائج ہے )۔

(٢٠)وَإِذَا وَلَدَتُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنَفَى الْاَوَّلَ وَاغْتَرَفَ بِالْكَانِيُ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَكُدُّ الزُّوْجُ (٢١)واِنُ اغْتَرُفَّ بِالْاَوَّلِ وَنَفَى النَّانِيُّ لَبَتَ نَسَبُهُمَا وَلَاعَنَ-

موجمه ندادراگر عورت نے ایک پیٹ سے دو بج جنے ہی شو ہرنے پہلے بچ کے نسب کی فی کردی اور دوسرے کا اقر ارکیا تو دونوں بچ اس موجه نے کے نسب کا عمر اف کیا اور دوسرے کی فی کی تو بھی است ہوجا نیکا اور شوہر کو صداقذ ف ماری جائے گی اور اگر شوہر نے پہلے نیچ کے نسب کا عمر اف کیا اور دوسرے کی فی کی تو

رونوں بچوں کانب ثابت ہو جائیگا ادرشو ہرلعان کریگا۔

قتشوجے :-( • ؟)اگر کی تورت نے ایک پیٹ ہے دو بچے جنے بعنی دونوں بچوں کے درمیان چھاہ ہے کم کا فاصلہ ہو ہی شوہر نے پہلے بچے کے نسب کی نعی کر دی اور دوسر سے کا اقر ارکیا تو اس فخص ہے دونوں بچوں کا نسب ثابت ہوجائیگا کیونکہ دونوں بچ بڑواں ہیں ایک می منی سے پیدا ہوئے تو یہ کیمیے ہوسکتا ہے کہ ایک بچے اسکا ہوا ور دوسرا اسکانہ ہو۔اور شوہر کو حدقذ ف مارک جائے گی کیونکہ اس نے دوسر سے نیچے کے نسب کا دعویٰ کر کے خود کو جموٹا ہما ایا۔

( ۹ ۱) اگرشو ہرنے پہلے بچے کے نسب کا اعتراف کیا اور دوسرے کی نفی کی تو اس صورت میں بھی و دنوں بچوں کا نسب ٹابت ہو جائے گالِسَسا قَدَّمَ البت اس صورت میں شوہر پر لعان واجب ہوگا کیونکہ شوہرنے دوسرے بچے کی نفی کرکے تہست لگا کی اور نفی کے بعد رجوع کر کے خود کوجھوٹائیس بتلایا اسلئے مدفذ نسٹیس ماری جائے گی اور لعان واجب ہوگا۔

### كتابُ الْعِدَّةِ

بركاب عدت كيان من --

"علدت" لغت میں شخنے اور شار کرنے کو کہتے ہیں اور شرعاً اس انظار کو کہتے ہیں جوعورت کوزوال نکاح یا شہدنکاح کے بعد لازم ہوتا ہے۔ ماتیل کے ماتھ مناسبت سے ہے کہ عدت چونکہ اپنے وجود کے لحاظ سے شرعاً فرقب نکاح پر مرتب ہے اسلنے وجوہ فرقت بعن طلاق ایل و بنطع اور لعان کے بعد اسکوذکر کیا۔

(۱) وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَه طَلاقًا بَائِناً أَوْ رَجُعِبًّا أَوْ وَقَعَتِ الْفُوْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلاقٍ وَهِي حُرَّةً مِمَنَ تَعِيضُ فَعِلْتُهَا قَلْنَةُ أَقْرَاءٍ (٢) وَالْأَقْرَاءُ الْحَيْصُ (٣) وإِنْ كَانَتُ لاَتَعِيْصُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبُرٍ فَعِلْتُهَا ثَلْفَةُ اَشْهُرٍ (٤) وإِنْ كَانَتُ لاَتَعِيْصُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبُرٍ فَعِلْتُهَا ثَلْفَةُ اَشْهُرٍ (٤) وإِنْ كَانتُ لاَتَعِيْصُ مِن صِغْرِ اَوْ كِبُرٍ فَعِلَتُهَا اللهُ وَنِصَفَ حَمْلَهَا (٥) وإِنْ كَانتُ المَةَ فَعِلْتُهَا حَيْصَتَانِ (٦) وإِنْ كَانت لاَتَعِيْصُ فَعِلْتُهَا شَهْرٌ وَنِصَفَ وَعَلَيْكُ اللهُ وَلَا لَهُ مِن كَانتُ اَمَةً فَعِلْتُهَا حَيْصَتَانِ (٦) وإِنْ كَانت لاَتَعِيْصُ فَعِلْتُهَا شَهْرٌ وَنِصَفَ وَعِلَا أَلُو مُن كَانتُ اللهُ وَلَا لَهُ مِن اللهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللهُ وَلَا لَهُ مَا وَلَا لَهُ مِن اللهُ وَلَا لَهُ مِنْ مَا اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا اللهُ وَلَا لَا لَا وَلَا لَهُ مَا وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا مِنْ وَلِي اللهُ وَلَا لَا مِنْ وَلَا لَهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَا لَا مِنْ وَلَا لَا مُولَّولُ مِنْ مَعْلِمُ وَلَا وَلَا لَمُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا مُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِلُ لَا مُؤْلِولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِلُ لَلْ مُؤْلِلُ لَلْ مُؤْلِولُ لَا مُؤْلِلُ لَا مُؤْلِولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِلُ لَا مُؤْلِولُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِلُولُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مشریع:۔(۱)اکر کس نے اٹی ہو کی کوطلاق بائن یا طلاق رجی دیدی یا ان دونوں میں بغیر طلاق کے فرقت واقع ہوگئ (مثلا عورت نے اب الزوج کو اپنے ادر کا بودیا ) اور بیمورت آزاد ہو اور ذوات الحیض میں سے ہوتو اسکی عدت ازوقت طلاق وفرقت تمن حیض کا ل ہو تیکے۔اگر حالت حیض میں طلاق دی تو پیض شارنہ ہوگا۔

(٢)عدت كيار عص واردشده آيت مبارك ووالممطلقات يَعَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ قَلالَة فَرُوْعِ ﴾ (مطلق مورتما الخ

نفق کو تمن حیض تک انظار میں رکھیں ) میں لفظ' فیسٹر و ء " سے امام ثاقعی رحمہ اللہ اور امام مالکہ رحمہ اللہ کے فزدیک طمہر مراد ہے لہذا ان کے فزدیک عدت تمن طهر ہیں گراحناف کے فزدیک ' فحرُ و ء " سے چیش مراد ہے لہذا عدت تمن حیش ہیں۔

(۳) اگرآزاد ورت کومنری کی وجد یا سن ایاس کو کافی جانے کی وجد مے پیش تیں آتا ہوتو اکی عدت تین اہ او کی السفول ا سمالی ﴿ اَلَّلَائِسی یَئِسُنَ مِنَ الْمَعِیْضِ مِنُ لِسَائِکُمْ إِنِ ازْئَبُنُمْ فَعِلْتُهُنَّ فَلاَئَةَ اَشْهُرِ وَاللّائِی لَمْ یَحِشْنَ ﴾ (مین تمهاری مطاقہ یبیوں میں سے جو فورتی ہوتو ان کی عدت تمن اہ مطاقہ یبیوں میں سے جو فورتی ہوزیادت من کے پیش آئے ہے ، ایوس ہو چکی میں اگر تمہیں ان کی عدت میں شبہوتو ان کی عدت تمن اہ میں اور ای طرح جن فورتو ل کو اب تک ہونچہ کم مرک کے پیش نہیں آیا )۔

(4) اگرمطلقر مورت ما لمد بتو اکل عدت وضع حمل ہوگی لقولیہ تعدالی ﴿ أَوْ لَاتِ الْآخِ مَدَالِ اَجَلَهُنَ اَنُ يَضَعُنَ حَمْلَهُنّ ﴾ ( یعنی ما لمدعورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہو جاتا ہے )۔

(۵) اگرمطلقة مورت بائدی ہوتو اگر ذوات الحیض علی ہے ہوتو اٹکی عدت دوجیض ہوئے کیونکہ غلام یا بائد ہونا نعت اور عذاب کوآ دھا کرویتا ہے تو بائدی کی عدت ڈیڑھ چین ہونا چاہئے لیکن حیض متجزی نہیں ہوتا اسکئے نصف چین کو پورا کردیا اس طرح مطلقتہ بائدی کی عدت دوجین ہونگے ۔

(٦) اگر مطلقہ باندی غیر ذوات اُلیش میں سے ہوتو اسکی عدت ڈیڑھ ماہ موکی کیونکدمہینہ تجوی ہوسکتا ہے ہی رقیت برعمل کرتے ہوئے اسکی تنصیف کروی جائے گی۔اورا گرمطلقہ باندی حالمہ موتو تروکی طرح اسکی عدت وضع حمل ہے۔

(٧)وَإِذَا ماتَ الرِّجُلُ عَنُ إِمْرَاتِه الْحُرَّةِ فَعِلَّتُهَا اَرْبَعَةُ اَشُهُرٍ وَعَشَرَةُ اَيَّامٍ (٨)وإِنُ كَانتُ آمَةً فَعِلَّلُهَا شَهُرَابٍ وَخَمْسَةُ ايَّامٍ (٩)وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِلَّلُهَا اَنْ تَصَعَ حَمُلَهَا-

منو جعهد: ۔ اوراگر آزاد گورت کاشو ہر مرجائے تواس کی عدت جار ماہ دس دن ہیں اورا کرمتو کی عنصاز وجمایا بمدی ہوتو اس کی عدت دو ماہ پانگی دن ہیں اورا کرمتو کی عنصاز وجما حالمہ ہوتو اسکی عدت دمنع حمل ہے۔

(٨) اگرمتولی عنمازوجما ایمی بوتواکی مدت دو اه پائج ون بین کونکه رقیت عذاب ک تعیف کرو تی ہے۔ (٩) اورا گرمتولی م منمازوجما مالم بوتواکی عدت وضح ل مے خواو آزاد ہو یا بائدی ہو کونکہ باری تعالی کا قول ﴿ وَاُولاتِ الْاَحْمَالِ اَجَلَهُنَّ اَنُ يَصَعُنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (ایعنی مالم حورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہوجاتا ہے ) مطلق ہے۔

## (١٠) وَإِذَا وَرِلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرْضِ فَعِلْتُهَا أَبْعَدُ الْاَحَلَيْنِ عِنْدَ ابِي حَنِيُفَةَ رِحِمَهِ اللَّهِ

قو جعه: ۔ اوراگروارٹ ہو مطلقہ مرض الموت بیں تو اس کی عدت امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک ابعد الاجلیمین ہوگ۔ قت میں میں ہے: ۔ (۱۰) گرکس نے اپنے مرض الموت میں اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن یا تمین طلاقیس دیں پھرعورت کی عدت ہی میں شوہر مرسی تو آگی بیوی وارث ہوگی اور اس عورت کی عدت ابعد الاجلیمین ہوگی لیمنی اس عورت پر طلاق کی وجہ سے تین جیش گذار نا واجب ہے اور شوہر کی وفات کی وجہ سے چار ماودس دن گذار نا واجب ہے ان میں ہے جس کی مدت زیادہ ہو وہی گذار کی ۔

پس اگر تین حیض گذر گئے لیکن چار ماہ دس دن پورے نیس ہوئے تو کہا جائے گا کہ ابھی تک عدت نیس گذری ہے یہاں تک کہ چار ماہ دس دن پورے ہوجا کیں اور اگر چار ماہ دس دن گذر گئے لیکن تین حیض نہیں گذرے ہیں بایں طور کہ تورت ممتد ۃ الطہر ہے تو بھی کہا جائے گا کہ ابھی تک عدت نہیں گذری ہے یہاں تک کہ تین حیض آ جا کیں اگر چہن ایاس تک انتظار کرنا پڑے پہلر فین رحجم اللّٰہ کا مسلک ہے۔ امام بوسف رحمہ اللہ کے زدیک اسکی عدت صرف تین حیض ہیں (طرفین کا قول رائے ہے)۔ اور اگر طلاق رجعی دیا ہوتو بالا تفاق عدت الوفات گذار کی۔

(١١) فَإِنْ أُعْتِقَتِ الْآمَةُ فَى عِدَتِهَا مِنُ طلاقٍ رَجُعِىَّ إِنْنَقَلَتُ عِدَتُهَا اِلَى عِدَةِ الْحَرَائِرِ (١٣) وإِنُ أُعْتِقَتُ وَهِىَ أَمْهُورُ ثُمَّ وَأَتِ مَبُتُونَةٌ اَوُ مُتَوَفِّى عَنُهَا وَوُجُهَالِم تَنْتَقِلُ عِدَتُهَا إِلَى عِدَةِ الْحَرَائِرِ (١٣) وإِنْ كانَتُ آئِسَةٌ فَاعْتَدَتُ بِالشُّهُورِ ثُمَّ وَأَتِ اللَّمَ اِنْتَقَصْ مَا مَصْى مِنْ عِدْتِهَا وكانَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَةَ بِالْحَيْصِ \_

خوجهد ۔۔اورا کر باندی طلاق رجعی کی عدت میں آزادگی گئ تو اسکی عدت آزاد کورتوں کی عدت کی طرف بینظل ہوجائے گی اورا گروہ آزادگی گئی اس حال میں کہ وہ بائنٹھی یا اس کا شوہر مرگیا تھا تو اسکی عدت آزاد کورتوں کی عدت کی طرف بینٹی ہوگی اورا گر مطلقہ مورت آئسہ ہو پس اس نے مہینوں کے ساتھ عدت گذاری پھراس نے خون و یکھا تو جوعدت اس کی گذر پھی ہے وہ ٹوٹ جائے گی اوراس پراز سر نوچش کے ساتھ عدت گزار نالازم ہوگا۔

منت رمیں :۔(۱۱) اگرمنکو صاباندی کواسکے شوہرنے طلاق رجعی دی پھراسکواسکے مولی نے عدت ہی میں آزاد کرویا تو اسکی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف نتقل ہوجائے گی کیونکہ طلاق رجعی کی وجہ سے نکاح منقطع نہیں ہوتا بلکہ من کل وجہ باتی رہتا ہے پس کو یا اسکو اسکے موتی نے منکو صابونے کی حالت میں آزاد کیا ہے۔

(۱۹) اگروہ باندی طلاق بائن کی عدت گذار رہی تھی یا اسکے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ عدت وفات گذار رہی تھی کہ اس کو اس کے مولی نے آزاد کر دیا تو اس صورت میں اسکی عدت آزاد عور تو س کی عدت کی طرف ختل نہیں ہوگی کیونکہ طلاق یائن یا موت کی جہ سے نکاح زائل ہو چکا ہے ہس کو یا مولی نے اسکوفیر منکو حد ہونے کی صالت میں آزاد کیا ہے۔

(۱۳) اگر مطلقہ عورت کن ایا ک میں ہوتو اس نے مہینوں کے ساتھ عدت گذاری پھراس نے من ایاس سے پہلے کی عادت کے

مطابق خون دیکھا تو اس نے جو پکھ عدت مہینوں کے ساتھ گذاری ہے وہ باطل ہوگئی اب ازسرلوجیش کے ساتھ عدت گذار کی کوئک ے <sub>۔ دت</sub>ے مطابق خون کالوث آ ٹالیا *س کو*باطل کر دیتا ہے۔

((١٤)وَالْمَنْكُرُحَةُ لِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُولَةُ مِشْبُهَةٍ عِدْتُهُمَا الْحَيْصُ فِي الْفُرُقَةِ وَالْمَوْتِ \_)

نہ جسے ۔۔اور جس مورت کا نکاح فاسد ہوا ہواور جس کے ساتھ شہر میں وطی ہوتو ان دونوں کی عدے فرقت اور موت والی میں جیش ہے۔ من عدید از ١٥) اگر كى درت كے ساتھ نكاح فاسد كيا كيا (مثلاً بغير شهود ك نكاح كيا) يا كسي حورت بي بالاب كي كان (مثلاً غلطي نی بیوی کے بجائے اس مورت کے ساتھ وطی کی ) تو اس مورت بر فرقت یا موت دالمی کی صورت میں عدت واجب ہوگی کیونکہ ان بر عدت رقم کے پاک ہونے کومعلوم کرنے کیلئے ہوتی ہے نہ کوئل فکاح ادا کرنے کیلئے اور وقم کے پاک ہونے کاعلم چین سے موتا ہے۔ عِف ندآنے کی صورت میں مہینداسکے قائم مقام ہوجائے گا۔

(١٦) وَإِذَا ماتَ مَوُلَىٰ أُمَّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوُ اَعْتَقَهَا فَعِلَّتُهَا ثَلْكَ حِيَض (١٧) وإذَا مات الصّغِيرُ عَنُ اِمُرَأَتِه وبهَا حَبُلَّ فَعِدَتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا (١٨) فَإِنْ حَدَثَ الْحَبُلُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَعِلْتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُر وَعَشَرَةُ أيّامِ.

توجهد: ادراكرام ولدكامولي مركميايامولي في ام ولدكوآ زادكردياتواس كاعدت تمن ييض بوكي ادراكرام ولدكامولي مرمميايا صولي الدكوآ زادكردياتواس كاعدت تمن ييض بوكي ادراكرام ولدكامولي مرمميايا صولي یں کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو آگی عدت وضع حمل ہے اور اگر حمل لڑ کے (زوج) کی موت کے بعد پیدا مواتو اس کی عدت حار ماہ دس دن ہے ۔ قصیر بعے :۔(۱۶) اگرام دلد کا مولی مرکمیا یا مولی نے ام دلد کوآ زاد کر دیا تو ام دلد کی عدت تمن حیض ہوگی اگروہ ذوات انجیض میں ہے ہو ا ارتمن ماہ ہوگی اگر ذوات الاشہر میں ہے ہو کیونکہ سے عدت نکاح کی وجہ سے نہیں بلکہ وطی کی وجہ سے اس مال میں واجب ہوئی ہے کہ وہ ا ] آزاد بلهذا الكي عدت تين حض يا قائم مقام تين عض موكى كممّا في الوطى مد بين بقة -

(۱۷) اگر نابالغ لز کا (جس ہے حمل نبیں نہرنا ) مرحمیاا درایی بیوی کواس حال میں چھوڑ ا کہ وہ حالمہ ہے تو اسکی عدت ومنع حمل كَ يَكَ لَدَارِ اللَّهِ إِلَى إِلَا اللَّهُ عَمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنُ بَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (يعن حالم مورتوس كى عدت اس حمل كا يدا موجانا ے) مطلق ہے۔ امام پوسف رحمہ اللہ کے نزویک اس کی عدت جار ماہ دس میں کیونکہ حمل فابت النسب نہیں لبذا ہے حادث بعد الموت کی المرت ب(طرفين كاتول مانع ہے)۔

(۱۸) اور اگر مل او کے (زوج) کی موت کے بعد شہراہے آواس کی عدت جار ماہ وس دن ہے کیونکہ بوقت موت کی عدت عمر مولى بالبديش حمل شمرنے سے عدت متغيرند موكى راور يحيكانسب دولول صورتو ل بين البت ند موكا كوتك مغيركا نطفتين موتا تو ا کا فرف ہے حمل ہمی متعورتیں۔







(١٩) وَإِذَا طَلَقَ الرِّجُلُ اِمْرَاتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدُ بِالْحَبُضَةِ الَّتِي وَلَعَ فِيها الطَّلاقُ (٣٠) وإذَا وَطِئَبَ (١٩) وَإِذَا طَلَقَ الرِّجُلُ اِمْرَاتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدُ بِالْحَبُضَةِ الَّتِي وَلَعَ فِيها الطَّلاقُ (٣٠) وإذَا وَطِئَبَ اللَّهُ عَنْدُهُ بِشُبُهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَةً أَخُرى وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ فَيَكُونُ مَا ثَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَعِيْعُاوِإِذَا الْمُعْنَدَةُ بِشُبُهَةٍ فَعَلَيْهَا عِنْهَا الْحَيْضِ مُحْتَسَبًا مِنْهُمَا جَعِيْعُاوِإِذَا الْمُعْنَدُةُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قو جعه : اوراگرشو ہرنے ہیوی کو حالت یض میں طلاق دی تو عدت میں وہ جین شارنہ ہوگا جس میں طلاق واقع ہوئی ہا وراگرکوئی عورت عدت میں تھی کہ اسکے ساتھ وطی بالھہ کر لگی تو اس پر ایک اور عدت واجب ہوگی اور دونوں عدتوں میں تھ اغلی ہو جائے گا اب جرین کو اور دونوں عدتوں میں تھ اغلی ہو جائے گا اب جرین کو اور دونوں عدتوں میں تھا آئی اس ہو جائے گا اب جرین کو اور دونوں عدتوں میں تار سے کہ اگر سے اس اس کو اور دونوں عدت کی دور میں ہوئی ہوا ور دو ہری عدت کی دور میں میں طلاق دو گئی ہے کہ تک اسکے حصر کے در میں اگر میں کہ جور کہ کی کہ اسکو کی اس میں طلاق دو گئی ہے کہ تک اسکو کی کا کو برا کہ میں میں ہوئی کو رہ تھی تھی گئی گئی ہوا ور دونوں عدت میں شار کیا جائے تو عدت کا لی تین حیل ہوگی حالا تک عدت میں پورے تمن حیل کا گذرنا حضر وری ہے۔ (۲۰۹۰) کم کوئی تو رہ بری عدت میں تھی کہ اسکو سے کہ کہ اسکو کی کوئی تو رہ بری عدت ہوگی کا کوئی تو دونوں عدتوں میں شار ہوگا کہ بری کا کہ دونوں عدتوں میں شار ہوگا کہ بری کا کہ کہ کہ دونوں عدتوں میں شار ہوگا کہ بری کا کہ دونوں عدتوں میں شار ہوگا کہ بری کا دونوں عدتوں میں شار ہوگا کہ بری کا دونوں عدت اولی کا ایک چیفی گذار دونوں عدت اولی کا ایک چیفی گذار دونوں عدت ہوں گئی تو اب تمن چیف اور گذار نے ہوئے اس طرح رہے عورت چارچیف گذار کے جن میں سے بہلا عدت اولی کا ایک چیفی کوئی اور دونوں عدتوں میں شار ہوگے اور آخری چیف صرف عدت نانی میں شار ہوگا۔ در در میانی دوخش دونوں عدتوں میں شار ہوگے اور آخری چیف صرف عدت نانی میں شار ہوگا۔

(٢٦) وَ الْمِلَةِ فِي الطَّلاقِ عَقِيْبَ الطَّلاقِ (٢٢) وفي الُوَلاةِ عَقِيبَ الُوَلاةِ (٣٣) فَإِنُ لَم تَعْلَمُ بِالطَّلاقِ أَوُ الْوَلَاةِ عَقِيبَ الْوَلاةِ الْمُؤلِدَةُ الْمُلَاقِ أَوُ الْوَلَاةِ عَقِيبَ الْمَلَولِيَّةِ الْمُعَلَمُ بِالطَّلاقِ أَوُ عَزُمَ الْوَاطِيُ حَتَى مَضَتْ مُدَةُ الْعِدَةِ فَقَدُ إِنْقَضَتُ عِدْتُهَا (٤٤) وَالْعِدَةُ فِي النِّكاحِ الْفَاسِدِ عَقِيْبَ التَّفُرِيُّقِ بَيْنَهُمَا أَوُ عَزُمَ الْوَاطِيُ عَلَى مَثْنَ مُ الْمَاسِدِ عَقِيْبَ التَّفُرِيُّقِ بَيْنَهُمَا أَوْ عَزُمَ الْوَاطِي

توجمہ:۔ادرطلاق میں عدت کی ابتدا طلاق دینے کے بعد ہے ہوگی اوروفات میں شوہر کی وفات کے بعد ہے ہوگی ادرا گرعورت کو طلاق یا وفات کاعلم نہ ہوسکا یہاں تک کہ عدت کا زبانہ گذر گیا تو عورت کی عدت پوری ہوگئ اور تکاح فاسد میں زوجین کے درمیان تغریق کے بعد یا واطی کے دلی چھوڑنے کا پختہ اراد و کے بعد ہے۔

من سویع ۔۔(۲۱) طلاق کی صورت میں عدت کی ابتدا طلاق دینے کے بعدے ہوگی۔ (۲۲) اور وفات کی صورت میں شوہر کی وفات کے بعد ہے ہوگی وفات کی صورت میں شوہر نے طلاق اور وفات عدت کے سب ہیں لہذا عدت کی ابتدا کو جود سب کے بعد ہے ہوگی۔ (۲۳) اگر شوہر نے طلاق اور وفات عدت کو مسایا شوہر کی وفات ہوگی گر عورت کی عدت کو رہی کہاں تک کے عدت کا زیانہ گذر کیا تو عورت کی عدت اور کی ہوگئا۔ ایک در استان میں ہوئے ۔ ایک در استان ہوگی ہوگئا۔ استان میں کر کی کیونکہ عدت زیانہ گذر نے کا تام ہے جب زیانہ گر گئی تو عدت بور کی ہوگئا۔ استان میں کر کی کیونکہ عدت زیانہ گذر نے کا تام ہے جب زیانہ گر گئی تو عدت بور کی ہوگئا۔ استان کی مدت کی ابتدا اس وقت ہوگی جس وقت ما کم زوجین کے در اسکان

نفرین کردے یا واطی ترک وطی کاعزم کردے لین زبان سے کہدے تسر نخت و طنبقا اَوْ کر کتفا (میں نے ایک وطی چھوڑ دی یا میں نے اس کوچھوڑ دیا)ا درصرف عزم معترفیس ۔البتہ غیر مدخول بھا میں صرف تغریق اللا بدان کا فی ہے۔

(٢٥) وَعَلَى الْمَبُتُوْقَةِ وَالْمُتَوَقِّى عَنُهَا زَوْجُهَاإِذَا كَانَتُ بَالِفَةُ مُسْلِمَةُ ٱلْإِنْحَدَادُ (٢٦) وَالْإِخْدَادُ اَنْ تَتُرُّكَ الطَّيْبَ وَالرَّيِّنَةَ وَالدُّهُنَ وَالْكُحُلَ إِلَّا مِنْ عُلُو ولا تَخْتَضِبُ بِالْحِنَاءِ ولاتَلْبَسُ قَوْبًامَصُبُوْغَابِعُصُفُرُولا بِوَرُسِ ولابِزَعْفَرَانِ (٢٧) ولا إحْدَادَ عَلَى كافِرَةِ (٢٨) ولا صَغِيْرَةٍ (٢٩) وعلى الْآمَةِ ٱلإَحْدَادُ-

تو جهد: اورمعتده بائداورمتونی عنماز وجما پر جبکه و وبالغداور مسلمان بوسوگ کرنا واجب ہے ادرسوگ یہ ہے کہ وہ خوشبولگا نا وزینت کرنا ، تیل لگا نااور سر مدلگا ناسب چھوڑ و سے الآیہ کہ کوئی عذر ہوا ورم ہندی نہ لگائے اور ایسا کپڑ اند پہنے جوعصفر یاور کی یازعفران میں رنگا ہوا ہواور کافرہ عورت برسوگ نہیں اور نا بالغہ بچی برجمی سوگ نہیں البتہ با ندی پرسوگ واجب ہے۔

تضریع :۔ (۲۵)معقدہ بائنداور متونی عنواز وجھا پر جبکہ وہ بالقداور مسلمان ہوسوگ کرنا واجب ہے۔ بعمتِ نکاح کے فوت ہونے پ تا سف کیلئے۔ (۲۶) مورت کاسوگ یہ ہے کہ وہ خوشبولگانا ، زینت کرنا ، تیل لگانا خواہ خوشبودار ہو یاغیر خوشبودار ، اور مرمدلگانا سب چھوڑ دے البتہ اگر کوئی عذر ہوتو ان چیزوں کا استعمال جو کزے ' اِذِ السفَسرُ وُ زَاتْ تَبِیْسُحُ الْسَمَّةُ عَظُوْ زَاۃ '' ( کیونکہ ضرور تی محظورات کومباح کرد تی میں )۔ اور مہندی نہ لگائے اور عصل یاورس بازعفران میں رنگا ہوا کیڑانہ ہے کیونکہ ان اشیاء میں دوائل رغبت ہیں جو کہ منوع ہے۔

(۷۷) کا فرہ مورت پر سوگ نہیں کیونکہ سوگ شری حق ہے ادروہ شری حقوق کے ساتھ مخاطب نہیں۔ (۲۸) نا بالغہ نجی پر بھی سوگ نہیں کیونکہ اللہ کا خطاب اس بر سے افغالیا گیا ہے۔ (۲۹) البتہ باندی پر سوگ واجب ہے کیونکہ باندی ان تمام حقوق شرع ک مخاطب ہوتی ہے جن میں اسکے مولی کاحق باطل نہ ہوتا ہو۔

(٣٠)وَلِيس في عِدَّةِ نِكَاحِ الْفَاسِدِ(٣١) ولا فِي عِدَّةِ أُمَّ الْوَلَدِ اِحُدَادٌ (٣٣)ولا يَنْبَغِيُ أَنْ تُخْطَبَ الْمُفَتَدُّةُ (٣٠)وليس في عِدَّةِ نِكَاحِ الْفَاسِدِ(٣١) ولا فِي عِدَةِ أُمَّ الْوَلَدِ اِحْدَادٌ (٣٣)ولا يَنْبَغِيُ أَنْ تُخطَبَ الْمُفَتَدُّةُ

قو جعید اور نکاح فاسد کی عدت میں سوگ نبیں اور نسام ولد کی عدت میں سوگ ہاور معقد و محورت کو بیغام نکاح و بتامتا سبنیس اور کو جعید اور معقد و محورت کو بیغام نکاح میں تریض کرنے میں۔

تنفسویع - (۳۰) نکاح فاسد کی عدت بین سوک نبین (۳۱) ای طرح اگرمونی نے ام ولدکوآزاد کیایا موتی مرکمیا توام ولد پراسکی عدت میں سوک واجب نبین کوئل سوک تو نعیت رکاح زائل ہونے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جبکدان تورتوں میں سے کسی کی نعیت نکاح زائل نبین ہوئی ہے۔ (۲۳) معتذہ تورت کو پیغام نکاح دینا مناسب نبین ایک جزام ہے لمفول لمہ تعالی ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِلُوهُنَ مِسُوا اِلَّا اَنْ لَفُوْلَ فَوْلًا مَعْرُوقًا﴾ (بینی تم ان کے ساتھ سری قرار دادمت کرد کمرید کرمعروف بات کرد)۔

(۱۲۴)البدترين كى اجازت ب شا يول كبنا كه ش لكاح كا اداده ركمنا بول يايول كم كه ي تيرى طرف داغب بول

عم جاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک مجدرے۔جواز تعریض کی دلیل ہاری تعالی کا ارشادے ﴿وَالاجْنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْمَا عَرَضَتُمْ لِهِ مِنْ عِمْلَةِ النَّكَاحِ ﴾ (یعنی تم رِکوئی محناہ نیس اس امر میں جوتم موران سی مطلبة النّکاح ﴾ (یعنی تم رِکوئی محناہ نیس اس امر میں جوتم موران سی مطلبة النّکاح ﴾ (یعنی تم رِکوئی محناہ نیس اس امر میں جوتم موران سی مطلبة النّکاح ﴾ (یعنی تم رِکوئی محناہ نیس اس امر میں جوتم موران سی مطلبة النّکاح ﴾

(عه) ولايَجُوُذُ لِلْمُطَلَقَةِ الرَّجُعِيَّةِ وَالْمَهُ ثُوُلَةِ النُّورُ رُجُ مِنْ يَرْتِهَا لَيْلا أَوْ لَهَازًا (40) وَ الْمُتَوَلَّى عَنُهَا ذَوْجُهَا لَعَرُجُ لَهَارًا وَبَعُضَ اللَّيُل (٣٦) ولا تَبِيْثُ فِى غَيْرِ مَنُزِلِهَا-

قو جعهد:۔اور جائز نیم مطلقہ رجعیہ اور ہائند کے لئے رات یا دن میں اپنے گھرے لگانا اور متو فی عنعیا زوجھا لکل عتی ہدن مجراور دات کے کچھ حصہ میں اور اپنے گھر کے علاوہ کمیں رات نہ گذارے۔

قت رہے:۔(مام) جس آزاد مورت کوطلاق رجعی یابائن دی گئی ہواس کیلئے رات یا دن جس اپنے گھرے نظاع ائز نہیں کیونکہ ارکا نفذ استحے زوج پر واجب ہے لہذ امنکو حد غیر مطلقہ کی طرح اسکو گھر ہے نظنے کی حاجت نہیں۔(۳۵) متو ٹی عنما زوجھا کیلئے دن مجراور رات کا کہے دے کہ درات کا اسکا کہ ارکا نفقہ کی پڑئیں لہذا روزی تلاش کرنے کیلئے نظنے کی جی ج ہے اور بھی طلب معاش رات کے آنے تک وراز ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر اسکے پاس بقدر کفایت روزی ہوتو بھر مطلقہ کی طرح اسکے لئے بھی گھرے لگنا جائر منہیں۔(۲۰۰۹) محروات بہر حال اسے گھر جس گذار کی کیونکہ رات با جرگذارنے کی حاجت نہیں۔

(٣٧) وَعَلَى الْمُعْتَلَةِ أَنُ تَعْتَدُ فَى الْمَنُولِ الَّلِئَ يُطَافُ اِلْيُهَا بِالسِّكُنَى حَالَ وُقُوعِ الْفُرُقَةِ (٣٨) فَإِنَّ كَانَ نَصِيْبَهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّبُ لَا يَكُفِيهُا وَأَخُرَجَهَا الْوَرَقَةُ مِنْ نَصِيْبِهِمُ اِلْتَقَلَثُ (٣٩) ولا يَجُوزُ أَنْ يُسَافِرَ الزَوْجُ بِالْمُطَلَقَةِ الرَّجُعِيَّةِ۔

قو جعه: -اورمعقده مورت پرواجب بے کروتور گافرنت کے دفت عدت اس مکان میں گذار بے جومکان اسکی طرف رہے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور اگر شو جرمتونی کے مکان میں سے مورت کا حصاس کر ہے کے لئے کافی نہ ہواور دوسرے ورشانے اسا پ حصہ سے نکال دیا تو وہ خفتل ہو جائے اور شو جرکیلئے مطلقہ رہیے کوسفر میں لے جانا جائز نہیں۔

منشویع :۔(۱۳۷)معنده مورت پرداجب بے کہ وقوع فرنت اور وفات زوج کے وقت عدت اس مکان میں گذارے جو مکان آگا طرف رہنے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگروہ اپنے رہنے کے مکان کے سواکسی دوسرے مکان میں ہو کہ شوہرنے طلاق دیدی توفورا اپنے گھر کی طرف لوٹ آئیل۔

(۳۸) اگر شوہرمتونی کے مکان میں سے مورت کا حصہ گل کی وجہ سے اتنا ہو کہ وہ اس میں نہیں روستی اور دوسرے وریے بھی اسکر اپنے حصہ سے نکال دیں تو السی صورت میں بیرمورت دوسرے کسی مکان میں خفل ہوسکتی ہے کیونکہ بیانتال بوجہ عذر ہے اور عبادات میں اعذار مؤثر ہوتی ہیں۔

(٩٩) شو بركيلي مطلقد دهيد كوسنرش لے جانا جائز نبيس كو تكر تول بارى تعالى ﴿ لافَ مُو يُو مُن بِيُولِهِنَ ﴾ (ين الله

ع رق کوان کے رہنے کے کھرول سے مت نکالو ) عام ہے زون وغیر زوج سب کوشا مل ہے۔

وَ عَلَقَ الرَّجُلُ اِمْرَاقَه طَلاقًا بَالِسَّالُمَ نَزَوَجُهَا لَى عِلْمِهَا وَطَلَقَهَا لَبُلَ اَنُ يَدُخُلَ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهُوَّ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عَلَى الرَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا لَمَا وَعَلَيْهَا ثَمَا مُ الْعِلَةِ الْاُولِيْ۔ عِلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَمَا مُ الْعِلَةِ الْاُولِيْ۔

نوجهه: ادراگرشو ہرنے اپنی ہوی کوطلاق بائن دی گھراسکی عدت میں شوہرنے دوبارہ اسکے ساتھ نکاح کیا گھراس کے ساتھ خلو ہ کرنے سے پہلے بی اسکودو بارہ طلاق دیدی توشوہر پر پورامبر واجب ہوگا ادر حورت پرمتنظا دوسری عدت واجب ہوگی اورا مام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لئے نصف مبر واجب ہوگا اور عورت برصرف بہلی عدت کا بوراکرنا واجب ہے۔

تشریع: ۔ (۱۰) اگر شوہرنے اپنی یوی کوطلاق بائن دی پھرا کی عدت نہیں گذری تھی کہ شوہرنے دوبارہ اسکے ساتھ نکاح کیا گروطی اور ظوۃ صیحہ سے پہلے تی اسکودوبارہ طلاق دیدی توشنحین رحمہا اللہ کنزدیک دوسرے نکاح اور طلاق کی وجہ سے شوہر پر پورامہر داجب ہوگا اور عورت پر مشتقلاً دوسری عدت واجب ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر پرعورت کے لئے طلاق قبل العرفول دینے کی وجہ سے نصف مہر داجب ہوگا اور عورت پرصرف پہلی عدت کا بوراکر نا واجب ہے (شیخین کا قول راج ہے)۔

(٤١) وَيَثُبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَّةِ إِذَا جَاءَ تُ بِه لِسَنَتَئِنِ أَوْ أَكُثَرُ مَا لَمُ تُفِرٌ بِإِنْقِضَاءِ عِدْتِهَا (٤٩) وإنْ جاءَ تُ بِه لِآقَلٌ مِنُ سَنَتَيْنِ بَانَتُ مِنْ زَوْجِهَا (٤٣) وإنْ جَاءَ تُ بِه لِآكثَرَ مِنْ سَنَتَئِنِ ثَبَتَ نَسَبُه وكانَتُ رَجُعَةً ـ

قوجعه: اور مطلقه رهبیه کے ولد کانب نابت ہوتا ہے اگر وہ دوسال یا دوسال سے زیادہ میں بچہ جنے جب تک کہ مورت نے عدت گذر جانے کا آفر ارند کیا ہوا وراگر دوسال ہے کم میں اس کا بچہ بیدا ہوا تو بیٹورت اپنے شوہر سے بائنہ ہوجائے گی اوراگر وہ بچہ جنے دو سال سے زیا دومیں تو بھی نومجی نسب نابت ہوجائے گا اور بیر جعت ہوگی ۔

تعشید یہ :۔(٤٦) مطلقہ رہی نے اگر طلاق کے دقت ہے دوسال یا دوسال سے زیاد و پس بچہ جنا تو شو ہر سے اس بچہ کانسب ثابت ہوجائیگا بشر طیکہ حورت نے اس سے پہلے عدت گذرج نے کا اقر ارنہ کیا ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بیٹورت ممند ہ الطہر ہوا در طہر کے درا زہونے کی وجہ سے اسکی عدت دراز ہوگئی ہوا ور شو ہرنے عدت کے زیانے بس وطی کرلی ہو کیونکہ معند ہ ربعیہ کے ساتھ وطی کرنا جائز ہے ہیں اس ولی سے ربعت بھی ٹابت ہوگی اور بچہ کانسب بھی ٹابت ہوجائیگا۔

(۱۹۵) اگر بچہ طلاق کے وقت ہے دوسال ہے زیادہ جس پیدا ہواتو بھی نب یا بت ہوجائے کا کیونکہ اس صورت میں علوق بھینا طلاق کے بعد ہوا ہے اسلنے که اکثر مدسی حمل دوسال ہے اور ظاہر حال ہی ہے کہ پیطوق ای شخص ہے ہوا ہوگا کیونکہ سلم سے زنامتنی ہے میں جب زیانہ عدت میں مطلقہ راجعیہ کے ساتھ وطی کرئی ہے تو شخص اس وطی کی دجہ سے مراجعت کرنے والا شار ہوگا۔

(28) وَالْمَهُ عُوْلَةُ يَحْبُ لَسَبُ وَلَدِهَا إِذَا جَاءَ تَ بِهِ لِآفَلُ مِنْ مَنَتَهُنِ (60) وإذَاجاءَ تَ بِه لِتَعامِ سَنَعَيْنِ مِن يَوْمِ الْفُرُفَةِ لِهِ لِمَعْدَ لَهُ عَنْهَا ذَوْجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ وَبَيْنَ مَنَتَيْنِ لَمِ يَجْبُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُعَوَلِّى عَنْهَا ذَوْجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ وَبَيْنَ مَنَتَيْنِ لَمِ يَجْبُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُعَوَلِّى عَنْهَا ذَوْجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ وَبَيْنَ مَنَتَيْنِ لَمَ عَنْهَا ذَوْجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ وَبَيْنَ مَنَتَيْنِ مَنَ عَنْهَا ذَوْجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ وَبَيْنَ مَنَتَيْنِ مَنَ عَنْهَا ذَوْجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ وَبَيْنَ مَنَتَيْنِ مَنَ عَنْهَا وَوَجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ وَبَيْنَ مَنَتَيْنِ مَنَ عَنْهَا وَوَجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ وَبَيْنَ مَنَتَيْنِ مَنَ عَنْهِ وَمُعَلِى الْمُعَولِ عَنْهَا وَوَجُهَا مَابَيْنَ الْوَقَاتِ عَلَيْنَ مَنْ عَنْهِ وَمُعَلِى الْمُعَولِ عَنْهَا وَمُعَلِي الْمُعَولِ عَلَى وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللَّهُ وَلَكُولُولِ اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُمُ وَلِي كُولُولُولُ مَنْ مَنْ عَنْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَى مَنْ مَنْ عَنْهُ وَمُولُولُ الْمُعْلِقُ لَا عَلَيْهُ وَلَى مَنْ عَنْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْنَ وَالْمُعُلِقُ لَهُ مِنْ عَنْهُ وَالْمُولُ مُنْ مَنْ الْوَقِي مُعَلِي الْمُعْلِى الْوَجُولُ مُولِى الْمُولُولُ مُولِى مُنْ عَنْهُ وَالْمُ لَالِكُ وَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَى عَنْهَا وَوَجُهَا كُولُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مُولِكُ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مُولِكُولُ مِنْ الْمُعْلِى اللَّهُ وَلَا عَلَى مُولِكُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ الْمُولُولُ مُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى مُنْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعُلِقُ اللّهُ اللْمُولِقُلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مشروع: دوران کے پہر مورت کوطلاق بائن دی گئی گھراس نے فرقت کے وقت سے دوسال سے کم بیس بچہ جنا تو اس بچرکانسب مطلقہ کے شوہر سے ثابت ہوجائیگا کیونکہ بیا آخال موجود ہے کہ طلاق کے وقت بچہ کا نطفہ قرار پاچکا تھا لیس اس امر کا یقین نہیں کہ نطفہ قرار پاچکا تھا لیس اس امر کا یقین نہیں کہ نطفہ قرار پاچکا تھا لیس اس امر کا یقین نہیں کہ نطفہ قرار پاچنا ہے وقت سے بورے دوسال پر پائے ہو سے نہیں ہوگا کہ وقت سے بورے دوسال پر بچ جنا تو نسب یا بت نہیں ہوگا کہ وقت سے مورت بھی حمل بالیقین طلاق کے بعد پیدا ہوا ہے اسلنے کہ معقدہ بائد کے ساتھ وطی حرام ہے لہذا میں مطلقہ کے شوہر سے نہیں۔

( 3 ) البت اگرشو ہرنے داوئ کیا کہ یہ بچر ہرے نطفہ ہے ہو اس سے نسب ٹابت ہو جائیگا کیونکہ اس نے اس بچرکا نسب خود اپنے ذسالازم کرلیا ہے اور اسکی شرقی تو جہیں ہوسکتی ہے کہ اس مخص نے عدت کے زمانے میں طال مجھ کر اس معتدہ بائند کے ساتھ دلی کرلی جواور چونکہ شوت نسب میں احتیال کی جاتی ہے لہذا بجہ کا نسب ٹابت ہو جائیگا۔

(۱۷) جس فورت کا شوہر مرکیا تو اسکے بچہ کا نسب اسکے شوہر کی وفات سے دو برس کے اندر ٹابت ہوگا اگر چہ غیر مدخول بھا ہو بشر ملکے اس نے عدت گذرنے کا اقرار نہ کیا ہو۔ امام زفر رحمہ اللہ کے نز دیک عدت وفات گذارنے کے بعد مزید چچہ ماہ گذرنے پراگر بچہ جنا تونسٹ ٹابت نہ ہوگا۔

(84)وَإِذَااِعُتَرَفَتِ الْمُعْتَلَةُ بِالْقِصَاءِ عِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ كَ بِوَلَلِدِلَاقَلَ مِنُ مِتَّةِ اَشُهُرٍ لَبَتَ نَسَهُ (84)وإِنُ جَاءَ كَ لِسِنَةٍ اَشْهُرٍ لَم يَثِبُكُ نَسَبُهُ

مر جمع : اوراگرکی معتبرہ نے احتراف کیا کر میرل عدت گذر کی گھر (اقرار کے دقت ہے) چرماہ ہے کم مدت میں بچہ جنا تواس بچہ کا نب ثابت ہو جائیگا اوراگر (اقرار کے دقت ہے) پورے چھاہ میں بچہ جنا تو اس کا نب ٹابت نبیں ہوگا۔

منشومے :۔ (84) اگر کی معقدہ نے اعتراف کیا کہ میری عدت گذرگی چرہوایہ کدا سے اتباد کے وقت سے چو ماہ سے کم دت

38

یں اس نے بچہ جنا تو اس بچہ کا نسب تا بت ہو جائیگا کیونکہ چید ہاہ ہے کم میں بچہ کے پیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ بوقت اقرار سے مورت حاملے تھی اور چونکہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اسلئے وہ انقضا وعدت کا اقرار کرنے میں جموثی ہوگی لہذا اسکا گذشتہ اقرار باطل ہے اسلئے بچہ کا نسب تا بت ہے۔

توجمہ:۔اوراگرمنتدہ مورت نے بچہ جنا تو الم م ابوصیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک اس کا نسب تابت نہیں ہوگا کرید کہ بچکی ولا دت پر دو مردیا ایک مرداور دومور تی شہادت دیں الآیہ کے حمل پہلے سے فلا ہر ہواوریا شو ہر حمل کا اعتراف کرویے تو شہادت کے بغیرنسب ٹابت ہو جائے گا اور صاحبین رقبم اللہ فریاتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ایک مورت کی گواہی سے نسب ٹابت ہو جائے گا۔

قت رہے:۔(۰ ۵)اگرمعتد وحورت نے بچہ جنااور شوہر نے ولا دت کا انکار کیا تو امام ابوطیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک نسب اس وقت ثابت ہوگا جبکہ بچہ کی ولا دت پر دومر دیا ایک مر داور دومور تیں شہادت دیں۔(۱ ۵)البتہ اگر حمل پہلے سے ظاہر ہو۔(۹ ۵) یا شوہر حمل کا اعتراف کر دیے تو ان دومور توں میں شہادت کے بغیر نسب ثابت ہوجائےگا۔

صاحبین رحبها الله کنزدیک ندکوره بالاتمام صورتوں میں ایک مورت کی کوائی سے نسب نابت ہوجائےگا۔ صاحبین رحبها الله ک دلیل یہے کہ عدت قائم ہونے کی وجہ سے مورت اپٹ شوہر کی فراش (وَ هُوَ لَعْیِنُ الْمَوَ أَوْ لِمَاءِ الزَّوْجِ بِحَیْثُ بَنْبُ مِنْهُ نَسَبُ حُلَّ وَلَدٍ تَلِدُه ) ہے اور فراش ہونانسب کولازم کردیتا ہے لہذانسب ٹابت کرنے کی کوئی ضرورت نیس ہال بیر حاجت ہے کہ یہ بجدوائتی ای مورت کا جنا ہوا ہے یائیس تو یہ بات ایک مورت کی گوائی سے ٹابت ہوجائے گی۔

ا ہام ابوطنیفہ دھمہ اللہ کی دلیل ہیہ کہ مورت چونکہ عدت گذار دی ہے اسلنے وہ شو ہر کی تعمل فراش نہیں ہے لبذا فراش ناتعل ہونے کی ہیے ہے جبوت لب کے لئے کانی نہیں پس جبوت نب کے لئے کامل گوائی ضروری ہے ادر کامل گوائی ہیہ ہے کہ دومرد گوائی ویں یا ایک مرد دومور تھی گوائی دیں البتہ اگر حمل فلا ہر ہویا شو ہر کوائی دے تو پھر شہادت ضرور کی نہیں (امام ابوطنیفہ دحمہ اللہ کا تول رائے ہے )۔







٥٣)إذَا قَزَوَجَ إِمُرَاةً فَجَاءَ ثُ بِوَلَدِلِآقُلُ مِنْ سِـنَّةِ اَشُهُرٍ مُنُد يَوُمَ تَزَوَّجَهَا لم يَخُبُثُ نَسَبُه (٥٤)وإنُ جَاءَ ثُ بِه لِسِنَةِ اَخُهُرٍ لَصَاعِداً يَفُبُتُ نَسَبُه سَوَاءٌ إِعْتَرَفَ بِه الزَّوْجُ أَوْ سَكْتُ (٥٥)وإنُ جَحَدَ المولادَةُ يَغُبُثُ بشَهَادَةِ إِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالْوِلادَةِ -

توجعه: -ادراگرمردنے کی ورت کے ساتھ نکاح کیا نکاح کےدن سے چھمینے سے کم دت میں اس ورت نے بچہ جنا تو اس بچہ کا نسب ثابت نبین ہوگا اوراگر چوما ویاس نے زائد میں بچہ جناتواس بچہ کانسب ثابت ہوجائے گا خواہ شوہراس بچہ کا افر ارکرے یا خاموش رہاورا گرشو ہرنے ولادت کا افار کیا تو ایک مورت جوولادت کی گوائل دے کی گوائل ہے ولادت ٹابت ہو جائے گی۔ قنشہ دیہ :-(۵۴)اگرمردنے کی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہی نکاح کے وقت سے چھے مہینے سے کم مدت میں اس عورت نے بچہ جنا تو

اس بچے کا نسب اس مرد سے ثابت نہیں ہوگا کیونکہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے اور بچہ چھ ماہ ہے کم میں پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ نطفہ نکاح ے پہلے قراد یا مما ہے ہی ثابت ہوا کہ یدنطف اس شو ہر نے بیس تو نسب بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا۔

(**۵۶**)اگرنکاح کے دفت سے چھ ماہ یااس سے زائد میں بچہ جناتو اس بچہ کا نسب اس سے تابت ہو مِائیگا خواہ شو ہراس بچہ کا اقرار کرے یا خاموش رہے کیونکہ عورت کا فراش ہونا بھی ثابت ہے اور حمل کی مدت بھی پوری ہے۔ (۵۵) اگر بچہ جیم ماہ یا اس ہے الکون کی پیدا ہوا مکرشو ہرنے بچہ پیدا ہونے کا انکار کیا تو ایک عورت جو ولا دت کی گواہی دے کی گواہی سے ولا دت ٹابت ہو جائے گی کونکرنسب تو فراش کی دجہ سے نابت ہے حاجت تعین ولد کا ہے تو و واکی عورت کی گواہی سے متعین ہو جاتا ہے کعمام و

(٥٦)وَأَكُثُرُ مُدَةِ الْحَمُلِ سَنَنَان (٥٧)وَ أَقَلُه سِتَةُ اَشْهُرٍ-)

توجهه: داورمل كي اكثر مدت دوسال اعداد حمل كي كم از كم مدت چيد ماه يس

تنشوی -(٥٦) کل کا کثر مدت دوسال ہے کیونکہ حضرت عائشہ ضی انڈ تعالی عنہا کا قول ہے کہ بچید میں دو برس سے زیاد فہیں رہنا ع الرجة تنظير كاريم بور (۵۷) اورشل كام از كم مت جهاه إين لقوله تعالىٰ ﴿وَحَمُلُه وفِصَالُه فَلاثُونَ شَهُوّا ﴾ (يعنى بجي كاحمل من ر منااوراس کا دود هی چرا ناتمی ماه بی )اور پر فرمایا 'و فِصَاله فِی عَامَیْنِ '' که فصال دو برس میں موتا ہے وحمل کیلئے چو ماجاتی رہے۔ (٥٨)وَإِذَ اطَلَقَ اللَّمِيُ اللَّمِيَّةَ فلا عِدَّةَ عَلِيهَا (٥٩)وَإِنْ تَزَوَّجَتِ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا جَازَ النَّكَاحُ ولا يَطَأْهَا حَتَّى

كضغ تخفلهار

قو جعد ۔ اور اگر ذی مرد نے اپنی ذمیہ تادی کو طلاق دی تو اس برعدت نیس اور اگر کسی نے زنا سے حالمہ شدہ عورت کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح جائز ہادرا سکے ساتھ وطی نہ کرے یہاں تک کے ممل جن لے۔

منعنسسا یسے:۔(۵۸)اگر ذمی مرد نے اپنی ذمیہ بیوی کوطلاق وی اوریا ذمی مرکمیا تو اس ذمیہ پرامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز ویک عدت نہیں بشرطيكرعدم عدت ان كرين مِن جائز هو كونكه عدت واجب موتى بالحق الله تعالى وحق الزوج برجك ; مر لاحة تري سر میں اور رہاحتی زوج تو اس نے عدم اعتفاد کی وجہ سے بیٹن خود سا قط کیا ہے۔ صاحبین رحمیما اللہ کے نزدیک اس عورت پر عدہت ادارے ہے۔

وه و) اگر عورت زنا ہے حالمہ ہوتو طرفین رقبهما اللہ کے نزدیک اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ او زانی کیلئے کوئی حرمت نہیں بھر وضع حمل ہے پہلے دطی نہیں کرسکتا تا کہ دوسرے کی کھیت کواپنا پانی نہ پلائے۔لیکن اگر نکاح کرنے والا وہی زانی ہوتو وضع حمل ہے پہلے بھی دطی جائز ہے۔ایام یوسف رحمداللہ کے نزدیک حالمہ عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں والصحیح فولا۔

### كثابُ النَّفَقَاتِ ﴿

یہ کاب نفقات کے بیان میں ہے۔

"نے فیقہ" نغۂ وہ کچھ ہے جوانسان اپنے عیال پرخرچ کرے۔ادرشرعاطعام، کپڑےادرسکنی کو کہتے ہیں۔جسکے دجوب کے تمن اسباب ہیں ،زوجیت ،قرابت ،مِلک ، بھرزوجیت اصل النسب ہےادرنسب اقویٰ من الملک ہے اسلئے امام قدوری رحمہ اللہ نے نفقہ زوجت کابیان شروع فرمایا۔

ما قبل کے ساتھ مناسبت میہ ہے کہ امام قد دری رحمہ اللہ جب نکاح اور طلاق کے مباحث سے فارغ ہو **گھتو نفت**ات کے بیان کو شروع فرمایا جن میں سے نلقة المنکوحة ونفقة المطلقة اورنفقة الحارم بھی ہے جو نکاح کے ساتھ متعلق ہیں۔

وجوب نفته من اصل بارى تعالى كايدار شاد ب ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنُ سَعَتِهِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَعَلَى الْعَوُلُودِ لَهُ وَلَهُ مَا وَلَهُ مَا الْمَعُرُوفِ ﴾ وفوله عليه السلام في حديث حجة الوداع " وَلَهُنَ عَلَيْكُمُ دِزُفُهِنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ وَمِسُ مَعْمِنِ مِنْ عَلَيْكُمُ دِزُفُهِنَ وَكِسُوتُهُنَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَرُوفِ " مِنْ نَفْقَاحِهِ اللّهُ وَجَهَا مُسْلِمَةُ كَانَتُ أَوْ كَافِرَةً إِذَا سَلّمَتُ نَفَسَهَا فِي مَنْ لِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ كِسُوتُهَا (١) النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةُ كَانَتُ أَوْ كَافِرَةً إِذَا سَلّمَتُ نَفَسَهَا فِي مَنْ لِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ كِسُوتُهَا وَكُسُوتُهَا وَكُسُوتُهَا وَكُسُوتُهَا وَكُسُوتُهَا وَكُسُوتُهَا وَكُسُوتُهَا وَكُسُوتُهُا وَكُسُوتُهُ وَالْمُنَاعَةُ وَاجِبَةً لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةُ كَانْتُ أَوْ كَافِرَةً إِذَا اسْلَمْتُ نَفَسَهُا فِي مَنْ لِهِ فَعَلَيْهِ وَهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُلْهُ وَالْمُلُولُولُ وَالْوَلَا وَلَهُ مَا اللّهُ وَالْمُ لَهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ ال

قوجهد: اور یوی کا نفقا سکت ہر پر واجب ہے زوج خواہ مسلمان ہویا کیا ہے، جبکہ وہ خودکو ہو ہر کر کردہ یہی ہو ہر پر
اسکا نفقہ اور اسکے کپڑے اور سکنی واجب ہاوراس کا عقبار دونوں کے حال سے ہوگا ہو ہر خواہ غی ہویا تھ دست ہو۔
اسکا نفقہ اور اسکے کپڑے اور سکنی واجب ہے اگر چہز وج صغیریا فقیر ہواور زوجہ خواہ سلمان ہویا کتا ہے فقیرہ ہویا دولت مند
موطؤ و ہویا غیر موطؤ و، بشر طیکہ و وہ دکو ہو ہر کے کمر بہر دکرد ہے ہیں ہو ہر پر اسکے ماکولات ہشر وبات، کپڑے اور سکنی واجب ہے کوئکہ
موطؤ و ہویا غیر موطؤ و، بشر طیکہ و وہ دکو ہو ہر کے کمر بہر دکرد ہے ہیں ہو ہر پر اسکے ماکولات ہشر وبات، کپڑے اور سکنی واجب ہے کوئکہ
موجوں کو نو موجوک و در سرے کے مقصودی حق کی وجہ سے مجبوں ہوگا تو نفقہ بھی ای پر ہوگا ہی تو ہر کے واسطے
موجوں ہے لہدا عورت کا نفقہ بھی شو ہر پر واجب ہوگا۔ (۲) نفقہ کی مقدار میں زوجین میں سے س کا حال معتبر ہوگا امام قد وری رحمہ المعتبر ہوگا امام قد وری رحمہ المعتبر ہوگا ہا م قد وری رحمہ المعتبر ہوگا ہی تو ابنا منصان کا عمی رہا ہے وہ کہ اور شخی ہے۔

اس قول کی مقلا حیار صورتیں بنتی میں \_/ منسب بسید 1 \_ زوجین دونو ں خوشحال ہوں \_/ منسب بسید ۲ \_ دونو ں تک در \_/ منصوب و استو برخى بيرى تنكدست بو \_/ منصوب 1 - بيوى مالدار شو برتنكدست بو - بهل صورت ش خوشحال كانفقدوا جب بوي مورت مل يكل كانفقدواجب موكا اورتيسرى و چركى صورت من اوسط ورجه كانفقدواجب موكا-٣) فَإِنَّ اِمُسَعَتْ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهُرَ حَافِلَهَا النَّفَقَةُ (٤) وإنْ نَشْزَتُ فلا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُوُدُ إِلَى مَنْزِلِدَ ر جعه : - پس اگر مورت نے خود کوشو ہر کے حوالہ کرنے ہے رک گئی یہاں تک کیشو ہراسکام ہر دید ہے تو اس کے لئے نفقہ ہے اوراگران نے نافر مانی کی تو اس کے لئے نفقہ نہیں یہاں تک کروہ اسکے کمرواپس آئے۔ قتشے ہے :۔ (۳۶) اگر مورت نے خود کوشو ہر کے حوالہ کرنے ہے رک کئی یہاں تک کہ شو ہرا سکامبر معجل دیدے تو اس صورت میں عورت کا نفقه ساقط نبیں ہوگا بلکے نفقہ دینا شوہر پر دا جب ہے کیونکہ عورت کا خود کور د کناا ہے تق کیجہ سے ہے بس استباس کا نوت ہونا الی وجہ ہے ے جوشو ہرکی المرن سے پیدا ہوئی ہے تو کو یا اصعباس فوت بی نہیں ہوا ہے لہذا اس کا نفقہ بھی سا قطانہ ہوگا۔ (4) اگر عورت مرکشی کر کے شو ہر کی اجازت کے بغیر شو ہر کے گھر سے نکل گئی تو اس کے واسطے نفقہ نیس ہوگا کیونکہ استہاس اس . خودختم کیاہاورنفقہ اصباس بی کاعوض تحالیکن اگروہ لوٹ کرواپس شوہرے کھر آ کی تو پھرمجبوں ہوگئی لہذا بھراس کیلئے نفقہ واجب ہوگا۔ (٥) وَإِذَا كَانَتُ صَغِيْرَةً لايَسْتَمُتِعُ بِهَا فلا نَفَقَةَ لها وإنْ سَلَّمَتُ إِلَيْهِ نَفُسَهَا (٦) وإنْ كانَ الزُّوَّجُ صَغِيْرًا لا يَقْلِرُ عَلَى الْوَطَى وَالْمَرُاةُ كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِه. تو جعه :-ادراگرهورت مغیره موجس سے جماع نہیں کیا جاسکتا ہوتو اس کیلئے نفقہ واجب نہیں ہوگا اگر چہوہ خود کوشو ہر کے سپر دکر و ساور اگرزوج بچے ہووطی پر قادر نہ ہوادر عورت بالغہ تو اس عورت کیلئے شو ہرکے مال سے نفقہ واجب ہے۔ منسوع :- (0)اگرعورت الی صغیرہ ہوجس ہے جماع نہیں کیا جاسکتا ہوتو اس کیلئے شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہوگا اگر چہوہ خود کوشوہر کے ۔ عبر دکردے کونکہ نفقہ ایسے احتہاس کے عوض واجب ہوتا ہے جس احتہاس میں شوہراس سے فائدہ حاصل کر سکے جبکہ صغیرہ کا احتہاس ایسا ہیں ۔(٦) اگر زوج بچے ہودھی پر قادر نہ ہواور عورت بالغدقا على استمتاع ہوتو اس عورت کیلئے شوہر کے مال سے نفقہ واجب ہے کیونک مورت نے خودکو پر دکیا ہےاور قابل استمتاع بھی ہے جمز تو شو ہر کی طرف سے ہے ورت کی طرف ہے ہیں۔ (٧)وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى فِي عِلْتِهَا رَجُعِيًّا كانَ أَوْ بِاينًا (٨)ولا نَفَقَةَ لِلمُتَوَفَّى عَنُهَا َ ذَوْجُهَا (٩)وكُلَّ قُرُقَةٍ جاءَتُ منْ قبل العرُأةِ بِمَعْصِيَّةٍ فلا نَفَقَةَ لهار توجهه : اوراكرشو مرف ايل يوى كوطلال دى تواس كى عدت من اسكه واسط نفقه اورسكنى واجب موكاخوا وطلاق رجعي مويا بائن ادر متونی عنباز وجماکے لئے نفقتیس اور جو محی فرقت مورت کی جانب سے بیجہ معسیت آئی تو اس مورت کے لئے نفقہ نہیں ہوگا۔

۔ مع:۔ (∀)اگر کئی نے اپنی بیوی کوطلاق دی خواوطلاق رجعی ہویا ہائن دونوں میں مورتوں میں مورت کی عدت میں اسکے واسلے نفقہ اور

المنان واجب ہوگا کیونکہ طلاق رجع کی صورت میں تو نکاح قائم ہے اسلے نغقہ واجب ہے اور طلاق بائن کی صورت میں نفقہ اس لئے واجب ہے۔ بے کہ نفقہ احداس کا عوض ہے اور احدہاس مقصور بالنکاح ( یعنی بچہ ) کے حق میں اب بھی قائم ہے کیونکہ عدت بچہ ہی کی حفاظت کے لئے اور احدہاس کی وجہ سے عورت کیلئے نفقہ واجب ہوگا۔

(A) اگر کسی محورت کا شو ہر مرگیا تو اس کے لئے نفتہ نہیں کیونکہ نفتہ ہنے اُ فَفَیا ﴿ تَعُورُ الْعُورُ ا) واجب ہوتا ہے اور موت کے بعد و ہرکیلئے مال نہیں جس میں نفقہ واجب ہواور ور شرکی ملک میں نفقہ واجب کرناممکن نہیں۔

(۹) جوبھی فرقت عورت کی جانب سے بوجہ معصیت آئی مثلاً عورت مریدہ ہوگئی یا پے شو ہر کے بیٹے کو اپنی نفس پر قدرت دے دی تو اس عورت کے لئے نفتہ نہیں ہوگا کیونکہ دو اپنینس کو بلا وجہ اور ناحق رو کئے والی ہے لیس یہ الی ہوگئ جیے دونا فر مانی کر کے گھر سے نکل گئی ہو۔

(١٠) لَكِانُ طَلَقَهَا ثُمَّ اِرُتَدَّتُ سَقَطَتُ نَفَقَتُهَا (١١) وإنُ اَمُكَنَتُ اِبُنَ الزُّوْجِ مِنْ نَفْسِهَا فانُ كانَ بَعُدَ الطّلاقِ فلها النَفَقَةُ (١٢) وإنُ كانَ قَبُلَ الطّلاقِ فلاتَفَقَةُ لَهَا .

مرجمه :۔اوراگر عورت كوطلاق دى بھروه (العياذ بالله) مرقده بوگئ تواس كا نفقه ساقط بوگيا اوراگراس نے ابن الزوج كوائي نفس پر قدرت ديدى تواگر طلاق كے بعد بوتواسكے كيلئے نفقه واجب بوگا اوراگر طلاق ہے پہلے بوتواس كيلئے نفقہ نبيس بوگا۔

نشر یہ ہے:۔(۱۰)اگر شوہرنے اپنی بیوی کوطلاق دی اسے بعد دہ (انعیاذ باللہ) مرقد ہوگئ تو اس مورت کا نفقہ ساقط ہوگیا ۔(۱۱)اگر طلاق کے بعد مورت نے ابن الزوج کوخو دپر قدرت دیدی تو اس مورت کیلئے نفقہ واجب ہوگا کیونکہ دونوں صورتوں میں فرقت تو طلاق سے ٹابت ہوئی ہے ارتد اداور ابن الزوج کوخو دپر قدرت دینے کا اس فرقت میں کوئی دخل نہیں ہاں جوعورت مرقدہ ہوگئی وہ قید کی جاتی ہے یہاں تک کہ تو بہ کرے اور قیدی عورت کیلئے نفقہ نیس ہوتا اور جس عورت نے ابن الزوج کوخو دپر قدرت دیا ہے وہ تیونیس کی جاتی لہذا اس کیلئے نفقہ ہے۔

(۱۲) اوراگرابن الزوج کوطلاق سے پہلے خود پر قابودیا تو اس عورت کیلئے نفقہ نیس ہوگا کیونکہ فرقت قدرت دیے کی وجہ سے آل ہے جوکہ الی فرقت ہے جو عورت کی جانب سے عورت کی معصیت کی وجہ سے آئی جس میں نفقہ نیس مواکرتا ہے۔

(١٣)وَإِذَ الْحَبِسَتِ العرُّالَّهُ فَى دَينٍ (١٤) اَزُ غَصَبَهَا رُجلٌ كَرُهًا فَلَعَبَ بِهَا (١٥)او حَجَّتُ مَعَ غَيْرِ مَحْرُم فَلاَتفَقَةُ لَهَا(١٦)فَإِنْ مَرضَتُ فَى مَنْزِلِ الزَّوُجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ ـ

قو جعدہ:۔اوراگرعورت قرض کی ہجہے تید کر لی گئی یاس کو کس نے زبر دی غصب کر کے لے کیااور یا عورت کی فیرمحرم (اپنو ہر کے سوئی) کیما تھے جج پر گئی تو اس کیلئے نفتہ نہیں ہوگا اورا گرعورت اپنے شو ہر کے گھر رہ کر پنار ہوگئی تو اس کے لئے نفتہ واجب ہے۔ تفضیو ہے :۔ (۱۴) اگر عورت مقروض ہوقرض خواہ نے قرض کی دجہ سے قید کر لی۔ (۱۵) یا عورت کو کس نے زبر دی فصب کر کے لے کہا

-(10) یا مورت کی غیرمحرم (اپنے شو ہر کے سوئی) کیسا تھ جج پڑئی تو ان تینوں صورتوں میں عورت کیلئے نفقہ نبیں ہوگا کیونکہ نفقہ امین كيد ليهوتا إلى احتهاس زائل بوام وكرامام بوسف كيزوك مفصوب اور محم كساته وج كرف وال كيلئ فنقه وكار (17) اگر مورت اپنے شوہرے مگر روکر بیار ہوگی تو اس کے لئے نفقہ استحساناً واجب ہے کیونکہ احتباس قائم ہے اسلنے کہ شوہر مریفہ مورت ہے اُنس پاتا ہے اوراس کو چھوکر لطف اندوز ہوتا ہے اور وہ اسکے گھر کی حفاظت کرتی ہے اور مانع وطی عارض کی وجہ سے ہے لبذابه مرض حيض كمثاب موكمياس لتحاس كيليح نفقدواجب ب-\_\_\_\_ (١٧)وَتُقُرُ صُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ خَادِمِهَا إِذَاكَانَ مُؤْسِرًا (١٨)ولا تُقُرَضُ لِآكِثَوَ مِنُ خَادِم واحِدٍ (١٩) وعَلَيْهِ أَنْ يُسْكِنُهَا فِي دَارٍ مُفُرَدَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحُدٌ مِنْ أَهْلِه إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذالكَ (٢٠) وإنْ كَانَ لَه وَلَدُ مِنْ غَيْرِ هَا فَلَيسَ لَهُ أَنْ يُسُكِنَهُ مَعَهَا. قو جهه : اورشو ہر پر بیوی کے خادم کا نفقہ مقرر کیا جائےگا اگروہ مالدار ہواور ایک خادم سے زیادہ کا نفقہ شو ہر پر مقرر نہیں کیا جائے گا اور شوہر پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو علی مد و مکان میں بسائے جس میں شو ہر کے گھر والوں میں سے کوئی ندر ہتا ہوالآ بیر کہ عورت عی بیائند کر لے اور اگر شو ہر کیلئے دوسری ہیوی ہے بیٹا ہوتو شو ہر کو بیا ختیا زئیس کہ وہ اس کواس مورت کے ساتھ بسائے۔ مقتریع ... (۱۷) اگر شوہر مالدار ہوتواس پر ہول کے خادم کا نفقہ بھی واجب ہے کونکہ شوہر پر بیری کی کفایت واجب ہے اور خادم کا نفقہ عورت کی کفایت کی تکمیل ہے کیونکہ عورت کیلئے خادم کا ہونا ضروری ہے۔ (۱۸) مگر طرفین رحبمها اللہ کے نز دیک ایک خادم ہے زیادہ کا : انفقه شوہر پر داجب نبیں کیونکہ ایک خادم ممر کے اندر و باہر دونوں کا موں کو پورا کرسکتا ہے لہذا دو خادموں کی ضرورت نہیں جبکہ امام ابو بوسف رحمه الله كزد كي شوم رجورت كروخادمون كا نفقه واجب ب كيونكه ايك خادم ورون محر كا ورودس أكر ون محر كا كام كرياً-(١٩) شوہریریہ واجب ہے کہ دو اپنی بیوی کوظیحد و مکان میں بسائے جس میں شوہرے گھر والوں میں سے کوئی ندرہا ہو۔ ہاں اگرعورے بی شو ہر کے **کم**ر والوں کے ساتھ رہنا پند کرے تو اسکوا نقتیا رہے کیونکہ دہ اسے حق کی کی برخو درامنی ہوئی۔(۴۰) پھی ا اگر شو ہرکیلئے دوسری بیوی ہے اتنے عمر کا بیٹا ہو جو جماع کو مجمعتا ہوتو شو ہر کو بیا اختیار نہیں کہ وہ اس بیٹے کواس عورت کے ساتھ بسائے کیونک شو ہر کے ذید عورت کا سکنی واجب ہے تو اس میں غیر کوشر یک کرنا جا زنبیں کیونکہ عورت کواس سے ضرر ہوتا ہے۔ (٢٦) وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمُنَعُ وَالِدَيُهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيُرِه واَهُلَهَا مِنَ اللُّحُولِ عَلَيْهَا (٢٢) وَلا يَمُنَعُهُمْ مِنَ النَّظُرِ الْيَهَا وَلامِنْ كَلامِهِمُ مَعَهَا فِي أَى وَقُتِ اِخْتَارُوا ـ

من جمع :۔ اورش برکو یا افتیار ہے کہ وہ بوک کے مال باپ اورا سکالا کا جودوس سے موہر سے ورا سکے دوسر رشتہ دارول کواس کے پاس آنے سے روک و سے البتہ شو ہران کواس کی طرف و کھنے سے اورا سکے ساتھ باتی کرنے سے ندرو کے جس وقت بھی وہ جاتیں منتشوع نے :۔ (۲۶)شو ہرکو یہ افتیار ہے کہ وہ اپن بول کے مال باپ اورا سکا وہ لاکا جودوسر سے شوہر سے ہے اورا شکے دوسر سے شدہ دارول

ہوں کے باس آنے سے روک دے کیونکہ یہ گھر شو ہر کی ذاتی ملک ہے لبندااسکوا بی ملک میں آنے ہے منع کرنے کا اختیار عاصل ہے و ۲۹) البشكى وقت بھى اگر د واسكود كينا جا بين يا سكے ساتھ با نيس كرنا جا بين تو شو ہرا نكواس كى طرف د كيمينے اورا سكے ساتھ با تيس كرنے نین روک سکتا ہے کیونکہ اس میں قطع رحی لازم آتا ہے اور قطع رحی حرام ہے اور شو ہر کا اس میں کوئی ضرر بھی نہیں۔

بعض علاء فرماتے ہیں کہ شو ہر گؤرت کوایے والدین کے یہاں جانے اوراس کےوالدین کو یہاں آنے ہے ہر جعہ میں ایک ا منع نہیں کرسکتا اور والدین کے سواد میکررشتہ داروں کوسال میں ایک مرتبہ طاقات کرنے کی اجازت ہے۔

((٢٣) وَمَنُ اَعْسَرَ بِنَفَقَةِ إِمُرَاتِهِ لَمُ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا (٢٤) ويُقَالُ لَهَا اِسْتَدِيْنِيُ عَلَيْدٍ ﴾

ترجمه : اور جو خص این بیوی کونفقد دینے سے تقدست ہو گیا تو زوجین میں تغریب کی جائے گی اور عورت سے کہا جائے گا کہ اپنے شوہر کے ذمہ پر قرضہ لے لیے۔

من و ہے :۔ (۲۳) جو من اپنی بیوی کونفقہ دینے سے تنکدست ہو گیا تو اسکی وجہ سے زوجین میں تفریق نبیس کی جائے گی۔ (۴۶) بلکہ قاضی عورت ہے کہ گا کہا ہے شو ہر کے ذمہ پر قرضہ لے لے ( لینی اس شرط بر کھانے کا سا مان خرید لے کہ اس کی قیمت اس کاشو ہرا دا کر رہگایا شوہر کے مالدار ہونے پراس کے مال ہے قرضہادا کردیا جائےگا ) کیونکہ تفریق میں شوہر کاحق بالکلیہ باطل ہوجا تاہےاور قرضہ لینے میں مورت کے حق میں صرف تا خیر آئیگی اور تا خیر حق کا ضرر بنسبت بطلان حق کے کم ہے لبذ اساولی ہے۔

(٢٥) وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَه مالٌ فِي يَدِ رَجُل يَعْتَرِقُ بِه وَبِالرَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاضِيُ فِي ذَالِكَ الْمَال نَفَقَةَ زَوُجَةٍ ﴾ ﴿ الْغَائِبِ وَازُلادِه الصَّغَارِ وَوَالِدَيُه (٢٦)وَيَانُحُذُ مِنْهَا كَفِينُلابِهَا (٢٧)ولايَقُضِيُ بنَفَقَةٍ في مال الْغَائِب إلَّا لِهُولاءِ۔ قوجهد: اوراگرمرد غائب موگیا اوراسکا کچه مال کی کے قبنہ میں ہے جس کا دواقر ارکرتا ہے اورز وجیت کا بھی اقر ارکرتا ہے تو قاضی اس مال میں اس غائب کی بیوی اور اسکی نابالغ اولا داورا سکے والدین کا نفقہ مقرر کرویگا اوراس مورت سے اس کا کفیل لے لیگا اور غائب کے مال میں نہ کور ولوگوں کے سواکس کے نفقہ کا حکم نیس دیگا۔

تنشه و میں :۔ (۲۵) اگر شوہر غائب ہو گیا اور اسکا مجھ مال کس کے قبضہ میں ہےاور و واس مال کا اقر ارکر تا ہے اور یہ بھی اقر ار کرتاہے کہ بیٹورت اس غائب کی بیوی ہے تو قاضی اس مال میں ہے اس غائب کی بیوی اورا کی تابالغ اولا واور اسکے والدین کا فغة مقرر کردیا۔ ای طرح اگر قامنی کوعلم ہوتو اگر چہ جس کے پاس مال ہے اس نے اقرار نہیں کیا تو بھی قامنی عائب کے ندکورہ مالا رشة داروں كيلئے اس مال سے نفقہ مقرر كرديكا -

(٩٦) ليكن قاض اس مورت سے تعيل لے ايكا جواس رفتم كھائيگا كەشوبرنے اسكونفقة نيس ديا ہے۔ يہ ما ئب كى رعايت كے میں نظرے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس نے شو ہرے اپنا نغقہ دصول کرلیا ہو باشو ہراسکوطلاق دے چکا ہوا درعدت گذر چکی ہو۔ (۲۷) قاضی غائب کے مال میں اور ولوکوں ( ہوی ، والدین ، اولا دصغار ) کے سواکس کے نفقہ کا تھم نہیں دے سکتا کیونکہ ہوگی

و فیرہ کا نفتہ قامنی کے تھم دینے ہے پہلے ہی واجب تھا بہی وجہ ہے کہ بیلوگ تھم قامنی سے پہلے اپنا نفقہ وصول کر کئے تھے گر چونکہ عائب کے مال پر قابض فنص ان کونہ ویتا اسلے قامنی کا تھم ان کیلئے اعانت ہو کیا ہاتی رہے دوسرے محادم تو انکا نفقہ قضا قامنی سے واجب ہوتا ہے اور قامنی کی قضا وغائب پر جائز نہیں ۔

(٣٨)وَإِذَا قَصَى الْقَاضِىُ لَهَا بِنَفَقَةِ الْإعْسَارِلِم آيُسَرَ فَخَاصَعَتُه تَعْمَ لِها نَفَقَةَ الْمُوْسِرِ (٢٩)وإِذَا مَضَتُ مُدَةٌ لَمَ يُنُقِقِ الزَّوْجُ عليهاوطَالَتُهُ بِلَالِكَ فلا شَى لِها (٣٠) إِلّااَنُ يَكُونَ الْقَاضِىُ فَرَصَ لِها نَفَقَةُ على مِقُدَادِ هَا فَيُقْطَى لِها بِنَفَقَةِ ما مَطَى -

قو جعه: اورا گرقامنی نے عورت کیلے تکی کا نفقہ مقرد کیا مجرشو ہر مالدار ہو گیا اور تورت نے قامنی کے پاس (مالداری کے نفقہ کا) دعویٰ کیا تو قامنی سے لیے مالداری کا پورا نفقہ بورا کریگا اورا گرایک مدت گذرگی اور شوہر نے اپن ہوی کو نفقہ نبیس دیا اور اس نے اس کا مطالبہ کیا تو عورت کیلئے بچونیس ہوگا گرید کہ قامن نے اس کے لئے نفقہ مقرد کیا ہویا اس نے شوہر سے کسی مقدار پرسلم کرلی ہوتو اس کے مطالبہ کیا تو عورت کیلئے بچونیس ہوگا گرید کہ قامن نے اس کے لئے گذشتہ نفتہ کا فیصلہ ہوگا۔

منت رمع: ﴿٣٨) اگرقاض نے کمی عورت کیلے تکی اور غربت کا نفتہ مقرر کیا گھرشو ہر مالدار ہو گیا اور عورت نے قاضی کے پاس مالداری کے نفتہ کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کے لئے مالداری کا پورانفقہ مقرر کر دیگا کیونکہ فراخی اور تنگی کے موافق نفقہ بدلتا رہتا ہے جب شوہر کا حال بدل کمیا تو عودت اپنے پورے تن کامطالبہ کر سمتی ہے۔

(۶۹) اگرایک مت گذرگی ادر شو ہرنے اپنی بیوی کونفتہ نہیں دیا بھراس نے شو ہرسے اس مدت کے نفقہ کا مطالبہ کیا تو عورت کیلئے پچونیس ہوگا کیونکہ نفقہ بٹس عطیہ کامعنی پایا جاتا ہے لہذا نفقہ کا دجوب متحکم نہیں کہ شو ہر پر دین ہوجائے۔

(۱۹۰) البتہ اگر قامنی مورت کیلئے شوہر پر نفقہ فرض کرلے (۱۹۹) یا بیدی شوہر کے ساتھ خاص مقدار پر سلح کرلے اب اگر پکھ مت بغیر نفقہ کے گذرگی تو قامنی گذشتہ نفقہ کا اس کے لئے تھم دے گا کیونکہ جب قضاء قاصٰی سے یامعہالحت کی وجہ سے نفقہ شوہر کے ذرب دین ہو کیا تو اب زمانہ گذرنے کی وجہ سے ساتھ نہیں ہوگا۔البتہ اگر زوجین جس سے کوئی ایک مرجائے یا ان کے درمیان فرقت واقع موجائے تو گذشتہ دلوں کا نفقہ ساتھ اموجا تا ہے۔

(٣٢)وَإِنُ مَاتَ الزُّوُجُ بِعِدُما قَطَى عليه بِالنَّفَقَةِ ومَطَتُ شُهُوَدٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ ﴿٣٣﴾وإِنُ ٱصُلَفَهَا نَفَقَةُ سَنَةٍ لَمَ مَاتَ لَم يُسْتَرُجَعُ مِنْهَا بِشَى وقالَ مُحَمَّدٌ رِجِمَه الله يُحْتَسَبُ لِها نَفَقَةُ مَامُعنَى وما يَقِىَ لِلزَّوْجِ۔

قو جعه :۔ اوراگرش براس پر نفت کا فیصلہ ہونے کے بعد مرجائے اور چند ماہ گذرجا کیں تو نفلت ما قط ہوجا بڑھ اورا گرش برنے بول کوایک سال کا نفقہ دیدیا پھرز دن سر گیا تو عورت سے چھوہ اپس نیس لیا جائے گا اورا مام محد دحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعثناز مانہ گذر کمیاس کا نفقہ تورت کو حماب کرکے دیا جائے اور ہاتی شو برکے لئے ہے۔ (۳۳) اگر شوہر نے بیوی کو ایک سال کا نفقہ دیدیا گھر زوجین جس سے کوئی ایک مرمیا توشیخین رحبما اللہ کے نز دیک عورت سے یاا سکے تر کہ سے کچھوا کہ کہا ہوا گیا کیونکہ نفقہ عطیہ ہے جس پر قبضہ ہو چکا ہے اور عطیات بعد الموت نبیں لئے جاتے بیں کیونکہ ان کا تھم پورا ہوجا تا ہے۔امام محمد حمد اللہ کے نز دیک جتنا زمانہ گذر کیا ہے اس کا نفقہ حساب کر کے عورت کے باس چھوڑ رما جائےگا با تی شو ہر کو دا کہا کہ دیا جائےگا۔

(٣٤) وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ حُرَةً لَنَفَقَتُهَادَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فيها (٣٥) وإذَا تَزَوَّجَ الرِّجُلُ اَمَةٌ فَيَوَّاهَا مَوُلاهَا مَعَد مَنْزِلا لِمَعَلَيه النَّفَقَةُ (٣٣) وإنْ لم يُتَوَثُّهَا فلا نَفَقَةُ لها عَلَيْدٍ.

قو جعه اوراگرغلام نے آزاد مورت کے ساتھ انکاح کیا تو اس مورت کا نفقہ غلام پر قرضہ ہوگا اور غلام کو اس نفقہ بن فرو حت کردیا جائے گا اوراگر آزاد مرد نے باعدی سے نکاح کیا اور مولی نے باعدی کوشو ہر کے ساتھ دات بنس الگ رہنے دیا تو شو ہر پر اسکا نفقہ واجب ہوگا اوراگر مولی نے الگ ٹھکا نافیس دیا تو شو ہر پر نفقہ واجب نیس ہوگا۔

تشهر دیج : ۔ (۱۳۴) گرغلام نے مولی کی اجازت ہے کئی آزاد تورت کے ساتھ نکاح کیا تو اس تورت کا مقرر شدہ نفتہ غلام پر قر منہ ہوگا کونکہ اس نے ہاجازت مولی عقد کی مباشرت کر کے اسکا التزام کیا ہے تو دیگر دیون کی طرح یہ بھی اسکے تن عمی ظاہر ہوگا۔اگر مولی نے یہ قرفہ ادانہ کیا تو غلام کوایل ہیوی کے فقتہ میں فروخت کردیا جائےگا۔

( ۱۹۳) اگر آزادمرد نے کی مخفی کی بائدی سے نکاح کیااورموٹی نے اپنی اس بائدی کواسے شوہر کے ساتھ دات ہیں الگ دہے دیا تو شوہر پر ارکا نفقہ واجب ہوگا کیونکہ بائدی کی جانب سے احتہاس پایا گیا اور نفقہ احتہاس کا عوض ہے۔ ( ۱۳۳۹)اورا کرموٹی نے الگ مکانائیں دیا تو شوہر پر نفقہ واجب نیس ہوگا کیونکہ احتہاس نیس پایا گیا۔

(٣٧) وَنَفَقَةُ الْآزُلادِ الصَّفَارِ على الْآبِ لاَيُشَارِكُه لِمُهَا اَحَدُّ كَمَالا يُشَارِكُه فَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ اَحَدُّ (٣٨) فَإِنْ كَانَ الْعَبِيرِ وَضِيْعاً فَلَيْسَ عَلَى أَمَّه أَنْ تُوْضِعَه (٣٩) ويَسْعَاجِرُ لَه الْآبُ مَنْ لَرُضِعُه عِنْلَقا(٤٠) فإِنْ الْعَبَاجَوَهَا وهى وَوْجَنُه الْ مُعْمَلَتُه لِعُرُضِعَ ولَلْعَالِم يَجُزُ (٤١) وإِنْ اِلْقَضَتْ عِلْتُهَاكَامُتَأْجَوَ هَا عَلَى اِرْضَاعِهِ جازً۔

توجمه اورتابان اولا دکا نفته باپ پرواجب بوگاس بن باپ کے ماتھ کوئی شریک شہوگا جیے اکی بول کے نفتہ بن اسکے ماتھ کوئی شریک بیں بوتااورا گرصفیروود چیا کی بوتو (قضاف) اسکی باس پراس کی کودود چیا ناواجب نیں اور باپ بچکودود چیا نے کیلئے اک مورت کو اُجرت پر لے جو بچکی باس کے پاس بچکے کودود چیا نے اورا گرشو ہرنے اپنے بچکی بال کودود چیا نے کیلئے اُجرت پرلیا مالا کیدوش ہرکے نکاح بی ہے یا کی معقدہ ہے تو ہے باز بیں اورا گرمعقدہ کی دور کے گارے اُجراے اُجرت پرمقرد کیا تو ہے جائز بیں اورا گرمعقدہ کی دور کے نکاح بی معقدہ ہے تو ہے جائز بیں اورا گرمعقدہ کی دور کے نکاح بی معقدہ ہے تو ہے جائز بیں اورا گرمعقدہ کی دور کے نکاح بی معقدہ ہے تو ہے جائز بیں اورا گرمعقدہ کی دور کی دور کی اور کی دور کی دور کی دور کیا تو ہے جائز بیں اورا گرمعقدہ کی دور کی دور کی دور کی دور کیا تو ہے جائز بیں اور اگر معقدہ کی دور کی دی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی من باب کرماتھ کوئی است میں بالے اولا و (جبکہ و وفقراء اوراحرار ہوں) کا نفقہ مرف ان کے باب پرواجب ہوگا اس میں باب کے ساتھ کوئی منظم سے منظم کوئی میں باب کے ساتھ کوئی میں باب کے ساتھ کوئی میں بوتا ہولفولد تعالیٰ وُعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ دِرْ فُلُونُ ﴾ لینی والدات کا مرزق بوجہ ولد کے واجب ہے ہیں جب ولد کی وجہ ہے باب پروالدات کا رزق واجب ہے ہیں جب ولد کی وجہ ہے باب پروالدات کا رزق واجب ہے ہیں جب ولد کی وجہ ہے باب پروالدات کا رزق بوجہ ولد کے واجب ہے ہیں جب ولد کی وجہ ہے باب پروالدات کا رزق واجب ہے ہیں جب ولد کی وجہ ہے اور والدات کا رزق بوجہ ولد کے واجب ہے ہیں جب ولد کی وجہ ہے باب پروالدات کا رزق بوجہ ولد کے واجب ہے ہیں جب ولد کی وجہ ہے باب پروالدات کا رزق واجب ہوگا۔

(۳۸) اگر صغیر دود ہے پہتا بچہ ہوتو تضاءً اسکی ہاں پر اس بچہ کو دود ہے بلانا داجب نہیں کیونکہ دود ہے بلانا نفقہ کے قائم مقام ہے اور صغیر کا تفقہ باپ پر واجب ہے کوئی دوسرا اسکے ساتھ شریک نہیں البتہ دیانہ عورت کو دود ہے بلانے کا امرکیا جائے کونکہ یہ باب استخدام میں ہے ہے جسے گھر کو مجاز ولگانے اور روٹی پکانے کا اسے دیانۂ تھم کیا جائے گا۔ (۳۹) لہذا باب بچہ کو دود ہے بلانے کیلئے اسی تورت کو آجرت پر لے جو بچہ کی ماں کے پاس رہ کر بچے کو دود ہے بلائے اور بچہ کی مال کے پاس دود ہے بلانے کی وجہ یہ بے کہ پرودش کرنے کا حق ماں تک کو ہے۔

( • ع) اگر شوہر نے اپنے بچہ کی ماں کو دود دھ بلا نے کیلئے اُجرت پرلیا حالانکہ دواس وقت شوہر کے نکات میں ہے یااس کی طلاق کی عدت میں ہے تواسکواُ جرت پرلیما جائز نہیں کیونکہ دیائے اس عورت پرخود میں دود دھ بلانا واجب ہے مگر باحثال بجز اسے معذور رکھا گیا تھا بسی جب اس نے اُجرت پر دود دھ بلانے کا اقد ام کیا تو ظاہر ہو گیا کہ وہ دود دھ بلانے پر قادر ہے اسلے اس پر دود دہ بسی جب اس نے اُجرت پر دود دھ بلانے کا اقد ام کیا تو ظاہر ہو گیا کہ وہ دود دھ بلانے پر قادر ہے اسلے اس پر دود د مقرد کیا تو بیا جارہ جائز ہے کونکہ جب عدت گذر کی تو تو کا ح بالکیر ذاکل ہو گیا اور عورت احدید کی طرح ہوگئ۔

(£2)فَإِنْ قَالَ الْآبُ لِااَسْتَاجِرُ هَاوِجاءَ بِغَيْرِهَا فَرَضِيَتِ الْاُمَّ بِمِثْلِ اُجُرَةِ الْآجُنِيَّةِ كَانَتِ الْاُمَ اَحَقُّ بِه (£3)وَإِنُ اِلْتَمَسَّتُ زِيَادَةً لَم يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلْيَهَا۔

قوجهد : اوراگر بچدے باپ نے کہا کہ بس اس اس کو اجارہ پر مقرر نہیں کرونگا اور دوسری عورت کو لے آیا بھر احتہیہ کی اجرت کی مقدار یہ ماں رامنی ہوگئ تو ماں اس کا زیادہ حقدار ہے اوراگر دو زیادہ طلب کرے تو اس برزوج کومجبور نہیں کیا جائےگا۔

### اگرچەدەدىن مىل شومرىي خالف ہو\_

تنفر مع: - (42) يعنى صغير كا نفقه اسكه باپ پرواجب باكر چه باپ اس كيما تعددين شرى كالف بوكونكر تول بارك تعالى ﴿وعلى المعولود له رزفهن ﴾ مطلق به سنز بچا پ باپ كا بر و و و باپ اس كيما تعددين شرى كالف بوكونكر آلى ذات كانفقه فرض ب المعولود له رزفهن كي مطلق به سنز بچا پ باپ كا بر و و و اپن اولاد كا نفقه بحى فرض بوگا - سرطرح كه يوك كانفقه ثوبر پرواجب به اگر چه وه دين شرس شوبر سے كالف بوكي تكه مودت كالف بوكي تكه مودت كالفة بدوض احتاس به اوراحتها سن وجه غير مسلمه بي موجود به اس كن ذوج پرزوجه غير مسلمه كانفقه واجب شهرا-

(٤٥) وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَ الرَّوُجَيُنِ فَالْامُ اَحَقَ بِالْوَلَدِ (٤٦) فِإِنَّ لَم تَكُنَ الْاُمَ فَأُمَّ الْاُمْ اَوُلَى مِنَ أُمَّ الْآبِ (٤٧) فَإِذَا لَم تَكُنُ لَه جَدَةً فَالْآخَوَاةُ اَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ

وَالْحَالَاتِ (٤٩) وَتَقَلَمُ الْاَحْتُ مِنَ الْآبِ وَالْاَمْ (٥٠) ثم الْآخُتُ مِنَ الْاَحْتُ مِنَ الْاَحْتُ مِنَ الْاَحْتُ مِنَ الْاَحْتُ مِنَ الْالْحَدُ مِنَ الْآمُ لُمَ الْاَحْتُ مِنَ الْآمُ لَمُ الْاَحْتُ مِنَ الْآمُ لَمُ الْآخُولُ وَالْاَمْ (٥٠) ثم الْآخُولُ وَالْاَمْ (٥٠) ثم الْآخُتُ مِنَ الْآمُ لُمُ الْحَمَّاتُ يَنُولُنَ كَلَالِكَ وَلَكُمْ الْعَمَّاتُ يَنُولُنَ كَلَالِكَ الْمُعَلِّلُ كَلَالِكَ الْآخُولُ وَالْآمُ (٥٠) ثم الْآخُولُ وَ (٥٠) ثم الْعَمَّاتُ يَنُولُنَ كَلَالِكَ وَلَا لَا مَا الْمُعَالِكَ وَلَا الْمُعَلِّلُ مِنَ الْعَمَّاتِ وَيُنُولُنَ كَمَا يَنُولُنَ الْآخُولُ وَ (٥٠) ثم الْعَمَّاتُ يَنُولُنَ كَلَالِكَ .

تو جدد: اوراگر ذوجین کے درمیان جدائی واقع ہوگئ تو بچکازیادہ حقد ارا تکی ماں ہے اوراگر ماں نہ ہوتو تانی بچک زیادہ حقد ارہے ملاب ہو دادی کے اوراگر ماں نہ ہوتو تانی بچک زیادہ حقد ارہ کی اور کی اور کی دادی نہ ہوتو پھر پھو پھیے ں اور خالا وُس کی ہلسبت مہیں زیادہ حقد ارہ کی اور کی دادی نہ ہوتو پھر پھو پھیے ں اور خالا وُس کی ہلسبت مہیں زیادہ حقد ارہیں بسبب مہیں زیادہ حقد ارہی بسبب ہیں بھر پھو پھیاں ای طرح تر تیب وارہو تکی۔

پورسی کرز دہیں کے درمیان جدائی واقع ہوئی تو بچہ کی زیادہ حقدارا کی ماں ہے کیونکہ ماں سب سے زیادہ شخص ہے اور بچک تعشیر معے ۔ (20) اگرز دہیں کے درمیان جدائی واقع ہوئی تو بچہ کی زیادہ بہتر ہے۔ (20) اگر بچہ کی ماں نہ ہوتو تائی یا تانی کی مال وَ اِنْ تربیت بہتر جانتی ہے لبدا بچہ مال کے بپر وکرنا بچہ کے تن شن زیادہ بہتر ہے۔ (20) اگر بچہ کی ماں نہ ہوتو تائی یا تانی کی مال وَ اِنْ بُ عُدَنْ بچہ کی زیادہ حقدار ہے بسبب دادی کے وجہ یہ ہے کہ بیدولایت ماؤں کی جانب سے ان کی شفقت کی وجہ سے مستقادے لہدا جو مورت مال ہے تربیہ ہوگی دواس مورت سے زیادہ حقدار ہوگی جو باپ سے قریب ہو۔

ورت ال سربہ ہوں وہ ال ورت ال سربہ ہوں کے مقابے میں زیادہ تقدار ہوگی کو ظہوادی کی شفقت پیدائی قرابت کی وجہ ہے بہنوں کے مقابے میں زیادہ تقدار ہوگی کو ظہوادی کی شفقت پیدائی قرابت کی وجہ ہے اور خالا وک کی سب بہنس زیادہ حقدار ہیں کیو ظہمینی ہو پھر یہ اور خالا وک کی سب تربیس زیادہ حقدار ہیں کیو ظہمینی ہو پھر یہ اور خالا وک کی بندیت بہنس زیادہ حقدار ہیں جو لیا ہا ہوں ایس کیو کے حقیقی بہن بہن اللہ ہوں ایس کیو کے حقیقی بہن اللہ ہوں ایس کی کو کے حقیقی بہن کے کو کہ بیتی اس کی جانب ہے ہے۔ ورقر ابتوں والی ہے۔ واحدہ ہیں باسب ہی بہنوں والی تعمیل ہے واحدہ ہیں باسب ہی بہنوں والی تقصیل ہے واحدہ ہیں باسب ہی بہنوں والی تقصیل ہے واحدہ ہیں باسب ہی بہنوں والی تعمیل ہے واحدہ ہیں است ہوگی قر ابت اب ہے۔ واحدہ ہیں اور پھر پھو پھر ابتوں مقدم ہوگی قر ابت اب ہے۔ واحدہ ہیں اور واحد

مقدم ہے قرابت اب ہے۔

(٥٢) كُلِّ مَنْ تَزَوَّجَتُ مِنْ عِزُلاءِ مَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ (٥٤) إِلَّا الْجَلَّةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَلَّ

قو جعه : فرکورہ بالا مورتوں میں ہے جس نے بھی نکاح کیا تواسکا ہی پر درش ساقط ہو جائیگا گرنانی اگراس کا ذوج بچکا دادا ہو۔ مقت سو مع : ۔ (۵۴) فدکورہ بالا مورتوں میں ہے جس نے بھی بچہ کے اجنی شخص کے ساتھ نکاح کیا تواسکا جی پر درش ساقط ہو جائیگا کیونکہ اجنی شخص اس بچہ کو تقیر چیز دیگا اور تیز نگاہ ہے دیکھے گالبدا اس میں بچہ کی رعابت نہیں ۔ (۵۵) البت اگر اس بچہ کی نانی نے اپنا نکاح اس بچہ کے دادا سے کیا تو جی پر ورش ساقط نہ ہوگا کیونکہ جد بچہ کے باپ کے قائم مقام ہے لہدا اس کی شفقت باتی رہے گی ۔ ۔ بی حال ہم ایسے شوم کا ہے جواس بچہ کا ذور تم محرم ہو کیونکہ قرابت قریبہ کی وجہ سشفقت قائم ہے۔

(۵۵) فَإِنُ لَمُ تَكُنُ لِلصَّبِى اِمْرَافَّينُ آخَلِه فَاخْتَصَمَ فِيُهِ الرَّجالُ فَاَوُلاهُمُ بِهِ اَفْرَاهُمُ تَعْصِيبًا (۵۹) وَالْجَدَةُ اَحَقُّ بِالْغُلامِ حَتَّى يَأْكُلُ وَحُدَه وَيَشْرَبَ وَحُدَه وَيَلْبَسَ وَحُدَه وَيَستَنْجِى وَحُدَه (۵۷) وبِا لُجَادِيَةٍ حَتَّى تَجِيُصَ (۵۸) ومَنُ سِولى الْأُمَّ وَالْجَلَةِ اَحَقُّ بِالجَادِيَةِ حَتَّى تَبُلُغَ حَدًّا تَشْنَهِى -

قوجهه: اوراگر پچه عامان شماس کی پرورش کرنے والی کوئی مورت ندہو پھر مردول نے اس کے بارے شماختلاف کیا تو مردول شل پرورش کاسب سے زیادہ حقدار وہ ہے جوعصبہ ونے میں (اس بچہ کے) زیادہ قریب ہواور مال اور تانی بچہ کی اس وقت تک زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ بچہ اکیلا کھائے اور اکیلا ہے اور اکیلا کیڑے بکن لے اور اکیلا استنجاء کر لے اور ہال اور تانی لڑکی کی اس وقت تک کہ حقدار ہیں جس وقت کہ اسکوچش آئے اور ام وجدہ کے سواباتی عور تیں لڑکی کی پرورش کے اس وقت تک اس وقت تک حقدار ہیں کہ لڑکی حدثہوت کو پہنچ جائے۔

منتسومے:۔(00) اگر بچے خاندان میں اس کی پرورش کرنے والی کوئی عورت نہ ہو پھر مردوں نے اس کی پرورش کرنے میں اختلاف کیا تو مردوں میں پرورش کاسب سے زیادہ حقداروہ ہے جوعصبہ ہونے میں اس بچہ کے زیادہ قریب ہو کیونکہ والایت کاحق زیادہ قرابت والے کو ہوتا ہے اور عصبات کی ترتیب نکاح کرانے کی والایت کے باب میں معلوم ہو چکی ہے۔ البتہ بچی عصبہ غیرمحرم (بیسے مولی عماقہ وائن المم ) کو سپروٹیس کیا جائے گا فسئوڈ اعن اللهنتید۔

(37) مال اور نانی بچہ کی اس وقت تک حقدار ہیں جس وقت کہ بچہ مستغنی ہوجائے یوں کہ وہ اکیلا کھانا کھائے اور اکیلا ہے اور اکیلا کپڑے بکن نے اور اکیلا استفاء کرلے کیونکہ کمال استفناء قدرت کی الاستفجاء سے حاصل ہوتا ہے۔ اسکے بعد بچہ با کیونکہ اب بچہ مردوں کے آداب واخلاق سکھنے کامحتاج ہے اور بچہ مہذب ہنانے میں باپ کوزیادہ قدرت حاصل ہے۔

 ہے۔(۵۸) اُم اور جدہ کے سواباتی عور تیں (جن کوحق پر درش حاصل ہے) لڑک کی پر درش کے اس وقت تک زیادہ حقدار ہیں کے لڑکی حد شہوت کو گائی جائے جس کا اندازہ لوسال مقرر کیا ہے۔

(٥٩) وَالْآمَةُ إِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلاهَاواُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتُ لَهِيَ فِي الْوَلَدِ كَا لَحْرَةِ (٦٠) وَلَهُسَ لِلْآمَةِ وَاُمَّ الْوَلَدِ قَبُلَ الْعِنْقِ حَقَّ فِي الْوَلَدِ (٦١) وَاللَّمِيَّةُ آحَقُ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِعِ مَا لَمْ يَفْقَلِ الْآدْيَانَ وَيُخَاتُ عَلَيْهِ اَنْ يَأْلُفَ الْكُفْرَ

قوجمہ:۔اوراگر ہائدی کواسکے مولی نے آزاد کردیااورام ولد جب آزاد کردی گئی تو وہ ولد کے بارے میں آزاد کورت کی طرح ہاور بائدی اورام ولد کے لئے آزادی سے پہلے بچہ کی پرورش میں کو اُن حق نہیں اور ذربیا ہے مسلمان ولد کا زیادہ حقد ارہ جب تک کہ بچہ کو بیٹ کہ بچہ کو سے مانوس ہوجانے کا۔

منتسوی :- (۵۹)اگر باندی کواسکے مولی نے آزاد کر دیاای طرح ام دلد جب آزاد کر دی گئی تو آزاد عورت کی طرح ان دوکو بھی بچه کاحق پرورش حاصل ہے کیونکہ حق پرورش کے ثبوت کے وقت بیدونوں آزاد ہیں۔ (۹۰)آزاد ہونے سے پہلے باندی اورام دلد کا بچہ کی پرورش ش کوئی حق نہیں کیونکہ بیددونوں مولی کی خدمت ہیں مشغول ہونے کی وجہ سے بچہ کی پرورش کرنے سے عاج ہیں۔

(۱۱) اگر مسلمان مرد نے کسی ذمیہ کتابیہ عورت سے نکاح کیا مجراس سے بچہ پیدا ہوا تو یہ بجہ خیر الا بوین بعنی مسلمان باپ کا الحام ہوگا مگر اسکی پرورش کرنے کا ذیارہ مستحق اسکی ذمیہ مال ہوگا گین بیاس وقت تک ہے جب تک کہ بچے ہیں دین کی سجھ نہ ہواور بچہ کے کفر سے مانوس ہونے کا ڈرنہ ہوکیونکہ اس حالت سے ہواور بچہ کے کو مال کے میرد کرنے عمل اس پر شفقت ہے اوراس حالت کے بعد ضرر ہے (یعنی کفر سے مانوس ہونے کا احمال ہے ) اسلے ذمیہ سے لیکر مسلمان باپ کودیدیا جائےگا۔

(٦٢)وإِذَا آرَادَتِ الْمُطَلَقَةُ آنُ لُخُرِجَ بِوَلِيعَامِنَ الْمِصْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذَالِكَ (٦٣) إِلَا أَنَ تُخْرِجَه اللَّى وَطَيْهَاوَقَهُ كَانَ الزَّوْجُ تَزَوَّجَهَا لِمُهِـ

قوجمد: اورا گرمطلقہ عورت نے ارادہ کیا کرا ہے بچکو شہرے باہر لے جائے تو اسکویا ختیار نیس مگریہ کہ عورت بچکوا ہے اس وطن لے جانا میا باجس میں شو ہرنے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا تو عورت کو اسکا اختیار ہے۔

٠٠٠٠ من ١٦٠٠) عدت بورى مونے كے بعد اگر مطلة عورت نے جا ہا كدائے بچركواس شمرے با ہردوسر مے شمر لے جائے تواسكويہ افتیار دیس كونكداس صورت بمل باب اپنے بچرے بے خبر ہوكر باب كا ضرر ب-

(۱۳۳) اگر مورت نے اس بچہ کواپنے اس وطن لے جانا جا اجس میں شو ہرنے اس کے ساتھ لکاح کیا قعاقہ مورت کو اسکا اختیار ہے کیونکہ شو ہرنے جس وطن میں لکاح کیا تھا مرفاا پنے او پرواں قیام کرنالازم کرلیا تھا اسلئے کہ شوہر عاوۃ اس شمر میں آیام کرتا ہے جس میں لکاح کرتا ہے۔

 (٦٤) رَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبَوَيُهِ وَأَجُدَادِهِ وَجَدَاتِهِ إِذَا كَانُوا فَقَرَاءَ وِإِنْ سَالَفُوه فِي دِيْنِه \_

قو جعهد: ۔ اور آ دی پرواجب ہے کہ وہ اپنے مال ہا ہے ، اجداد اور جدات پرخرج کرے بشر طیکہ وہ فقراء ہوں اگر جددین ٹیں اسکے نالف ہوں ۔

قشرمے: - (18) یعنی آوی پرواجب کرووا پنال باپ ، دادا ، دادی ، نانا ، نانی کونفقد کے بشرطیک و اقترا م بول اگر چددین می اسکے مخالف بول بس والدین کے نفقہ میں دلیل باری تعالی کا ارشاد ہو و صَاجِبُهُ عَالَی اللّهُ نَبَا مَعُو وُفَا که (ادر دنیا میں والدین کے ماتھ معروف طریقہ سے دہو) جو کے کا فروالدین کے بارے میں نازل ہوا ہے کد دنیا میں کا فروالدین کے ساتھ معروف طریقہ پر بہتا پئیس کے خود تو اللہ کا نعتوں میں بیش کر ساور والدین کوچھوڑ دے کدہ بھو کے مرجا کیں بہتی سے باتی رہا وہ داد وجدات تو ان کا نفقہ اسکے واجب ہے کہ دہ مجان آباء وامہات میں سے ہیں بھی جب کے آگر باب نہ ہوتو داداا سکا قائم مقام ہوتا ہے۔

تو ان کا نفقہ اسکے واجب ہے کہ دہ مجان آباء وامہات میں سے ہیں بھی جب کے آگر باپ نہ ہوتو داداا سکا قائم مقام ہوتا ہے۔

(18) وَ لاَحَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اِنْحَیٰلافِ اللّهُ اِنْ جَدِ وَ اَلْاَ بَوَ اَیْهِ اَنِو اَیْهِ اَحَدَّدِ وَ اَلْوَ لَدِ وَ وَ لَدِ الْوَلَدِ (17) وَ لاَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوجعه: ۔ اور دین کے اختلاف کے ساتھ کی کا نفقہ واجب نہیں ہوتا سوائے بیوی کے اور والدین اور اجدا داور جدات اور بیٹے اور ہوتے کے اور بیجے کے ساتھ والدین کے نفقہ مل کوئی شریک نہیں۔

تشریع: ﴿ (٦٥) دین کے اختلاف کے ساتھ کی کا نفقہ واجب نہیں ہوتا سوائے بوی کے اور والدین ، اجداوہ جدات ، جیے ادر پوتے کے ۔ اختلاف کے ۔ اختلاف دین کے ساتھ بوی کا نفقہ اسلئے واجب ہے کہ بیوی کا نفقہ اسلئے اسلئے میں ہے اور احتباس اتحاد دین واختلاف دین ہر دوصورت میں سموجود ہے۔ اور فذکور و بالا باتی رشتہ داروں کا نفقہ اسلئے واجب ہے کہ اٹکا آپس میں علاقہ ہمزئیت کا ہے اور آ دمی کا جزئیت کا ماکی ذات کے تکم میں ہوتا ہے تو جس طرح آ دمی اپنی ذات کا نفقہ کا فرہونے کی وجہ سے نہیں روکتا ایسے بی جن کے ساتھ ان کو جزئیت کا علاقہ ہوان کا نفقہ بھی کفر کی وجہ نہیں۔ علاقہ ہوان کا نفقہ ہوان کا نفقہ ہوانکا نفقہ واجب نہیں۔

(٦٦) اگر والدین تنگدست ہوں اور ان کا بچہ مالدار ہوتو ان کا نفقہ ای بچے پر واجب ہوگا کوئی دوسر انفقہ دیے بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے اسلے والدین سے سے دیاوہ تر ابت رکھتا ہے اسلے والدین کے ساتھ سب سے زیادہ تر ابت رکھتا ہے اسلے والدین کا نفقہ میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں۔

(٦٧) وَالنَّفَقَةُ لِكُلَّ ذِى دَحُم مَحُرَم مِنُه إِذَاكَانَ صَغِيرًا فَقِيْرًا (٦٨)اَوُ كَالَثُ إِمْرَاةُ بَالِفَةٌ فَقِيْرَةٌ (٦٩)اَوُ كَانَ ذَكَنَ ازْمِنُاوُ اعْمَى فَقِيْرًا (٧٠) وَتَجِبُ ذَالِكَ عَلَى مِقْدَادِ الْمِيْرَاثِ.

توجمه: اور نفقه برذى رخم محرم كے لئے داجب باكر و مجمونا اور فقير بويا مورت بالغفقيره بويا فركرا پا جي بويا الدها اور فقير بوادر بيد بقدر ميراث واجب بوگا-

مع - (۱۷) ذي رم محرم اكرنابالغ محتاج مو (۱۸) ياذي رم محرم بالدمورت محتاج مو (۱۹) يامر د بالغ محتاج لتكموا يا عدها موتوا کے لیے نفلہ واجب ہوتا ہے کیونکہ احسان کرنا قرابت قریبہ میں واجب ہوتا ہےاور قرابت بعید ہ میں نبیں۔اور قرابت قریبہ و بعید ہ میں امل بيرے كاكر ذى رحم محرم موتو قرابت قريبہ بورن قرابت بعيده، وفسد فسال السلسه تعسالي ﴿ وَعَلَى الْوَادِثِ مِشْلُ دالک ﴾ (لعنی وارث پراس کے مثل واجب ہوتا ہے)۔ (۷۰) پھر نفقہ بقدر میراث واجب ہوتا ہے کیونکہ بقدر حاصلات آ دمی تاوال انها تا ہے بعنی جتنا اس کومیراث ہے حصہ کے گاای حساب سے بالفعل مورث کونفقہ دے۔

(٧١) وَتَجِبُ نَفَقَهُ الْإِبُنَةِ الْبَالِغَةِ وَالْإِبْنِ الزُّمَنِ عَلَى اَبَوَيُهِ الْلاَثَّا عَلَى الْآبِ النُّلُقَانِ وَعَلَى الْأُمِّ النُّلُكُ (٧٢) وَلاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ إِخْتِلافِ الدِّين (٧٣) ولا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ -

مرجمه : اور بالغار کی کا نفقه اور بالغ ایا جی از کے کا نفقه ان کے والدین پر تمن حصر کے دوتہا لی باپ پراورا یک تہا کی مال پرواجب ہوگااور ذورتم محرم کا نفقہ دین ختلاف کے ساتھ واجب نہیں ہوگااور ( ندکور وبالارشتہ داروں کا نفقہ ) فقیریر واجب نہیں ہوتا۔ تشریع:۔(۷۱) بالغازی کا نفقہ اور بالغ ایا ہج لڑ کے کا (بشرطیکہ فقراء ہوں ) نفقہ ان کے والدین پر تمن جھے کر کے دوتہائی باپ پراور ﴿ ا کے تہائی ماں پرواجب ہوگا کیونکہ آگر والدین اپنے لڑ کے یالڑ کی کے وارث ہوں تو انکواس حساب سے میراث کمتی ہے لہذاان پر نفقہ بھی ای مقدار کےمطابق واجب ہوگا۔ایک روایت کےمطابق کل نفقہ اب یرواجب ہے۔

(۷۲) ذوى الارجام كانفقددين اختلاف كساته واجب نبيس موكا كيونكه اختلاف دين كيساته وارث مون كي الميت باطل ہوجاتی ہے حالانکہ د جوب نفقہ کیلئے اس کا اعتبار ضروری ہے۔ (۷۴۷) ذوی الارحام کا نفقہ فقیر پر واجب نہیں ہوتا کیونکہ نفقہ صلہ رحی ے طور پر دا جب ہوتا ہے حالا کک فقیرخو دار کامتحق ہے کہ کوئی اس پراحیان کر لے بیس اس پردوسرے کا نفقہ ک طرح واجب ہوگا۔ ٧٤) وَإِذَا كَانَ لِلْإِبُنِ الْغَالِبِ مَالٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ اَبَوَيُهِ (٧٥) وإنْ بَاعَ ابُوهُ مَتَاعَه فِي نَفَقَتِه جازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً رحِمَه الله (٧٦) وإن بَاعَ الْعِقَارُ لَمْ يَجُزُ-

موجمه: اوراكر عائب بيخ كامال موقواس مين اس كوالدين كفقة كاتفكم نگايا جائيًا اوراكراس كے باپ نے اس كے مال كوا ي نفقه من فرونت كرديا توامام ابوصنيفه رحمه الله كے زد كيب بيرجائز ہے ليكن اگر باپ نے زمين فرونت كى تو جائز نبيس -من والدين كِ نفت كا الكي ك ياس المئة موجود موتو قاشى اس مال ميس والدين كِ نفق كا تعم كريكا كم مَا فرياً وَ فَل بَنَا وَجُهَه - (٧٥) امام ابوطيف رحمه الله كيز ويك والدين كالهائع غائب من يحين توله جائد وكواسي فقع من التحسانا جائز ب-(٧٦) لیکن اگر باپ نے اپنے غائب بینے کی زمین (غیرمنقولہ جائداد ) فردنستہ کی تو جائز نہیں۔صاحبین رحجما اللہ کے ۔ اُن دیک جائداد منقول وغیر منقولہ کوئی ہی دینا جائز نیس ادر قیاس بھی بہی ہے کیونکہ ماہد کی ولایت بینے کے بالغ ہونے کی وجہ سے منقطع اون ہے کی وجہ ہے کہ اگر بیٹا حاضر ہوتو باپ ہے کے مال کوفر وفت کرنے کا اختیار نیس رکھتا۔ امام ابو صنیفہ رحمداللہ کی دلیل میدہ کہ ہا ہے وہا کہ عائب کے مال میں ولایت تفاظت حاصل ہے اور مال منقول بیخااز تم تفاظت ہے اور فیر منقولہ میں میر ہات نیس کے تکدو وخود ای محفوظ ہوتا ہے۔

(۷۷) وَإِنْ كَانَ لِلِائِنِ الْفَالِبِ مالَ فِي يُدِ أَبَوْيُه فَانْفَقَا مِنْه لَمْ يَعُسْمَنَا (۷۸) وإِنْ كَانَ لَه مالَّ فِي يَدِ آجُنَبِي فَانَفَلَ عَلَيْهِمَا بِفَيْرٍ إِذْنِ الْفَاضِي ضَمِنَ۔

قو جعه :-اوراگر عائب بینے کا مال والدین کے قبضہ میں ہواور والدین نے اس میں سے خرچ کرلیا تو وہ صائن شہو نکے اوراگر عائب بیٹے کا مال کی اجنبی کے قبضہ میں ہواوراس نے اسکے والدین پرخرچ کرلیا قاضی کی اجازت کے بغیر تو وہ صائن ہوگا۔

منتسبوجی : ﴿٧٧) اگر بیٹا عائب مواورا سکا مال والدین کے قبضہ میں ہواور والدین نے اس میں ہے اپنا نفقہ لے لیا تو وہ ضامن نہ ہو تکے کیونکہ انہوں نے اپنا حق مامل کرلیا اسلے کہ ان کا نفقہ تضاء قامنی ہے پہلے واجب ہے علی مامر ۔

(۷۸) اگر غائب بینے کا مال کی اجنبی کے قبضہ میں ہوا دراس نے اسکے دالدین پر قامنی کی اجازت کے بغیرخرج کر دیا تو یہ اجنبی شامن ہوگا کیونکہ اس اجنبی نے غیر کے مال میں بغیر دلایت کے تعرف کیا ہے کیونکہ دو تو صرف تفاظت کرنے کا نائب ہے کوئی دومراا ختیار اسکونیس رالبتہ اگر قامنی نے اسکونکم دیا کہ دو خائب کے دالدین کو اسکے مال سے نفقہ دی تو بیا جنبی ضامن نہ ہوگا کیونکہ قامنی کا تھم اس پرلازم ہے اسلئے کہ قامنی کی دلایت سب پرعام ہے۔

(٧٩)وَإِذَا قَصَى الْقَاصِى لِلُوَلَدِ وَالْوَالِلَيْنِ وَلِلَوِى الْآرُحامِ بِالنَّفَقَةِ فَمَصَتُ مُلَةً سَقَطَتُ (٨٠) إِلَّا اَنُ يَأْذَنَ لَهُمُ الْقَاصِى فِي الْاسْتِدَانَةِ عَلَيْدٍ

تو جعه: اورجب قامنی نے (کس آوی پر)اس کے بیٹے ، والدین اور ذوی الارجام کا نفقہ مقرر کیا مجر نفقہ دے بغیر پھندت گذرگی تو نفقہ ما قطام و گیا الآیہ کہ قامنی اس کے ذرقر من لینے کا علم کردے۔

تنفسریں ۔ (۷۹) جب قاض نے کی آدی پاس کے بینے اوالدین اور دوسرے دشتہ داروں کا نفقہ مقرر کیا پھر نفقہ وے بغیر پھیدت گذر کی آواس مت کا نفقہ ساتھ ہوگیا کی نگ ان لوگوں کا نفقہ ضرورت پوری کرنے کیلئے واجب ہوتا ہے تی کہ اگریہ لوگ مالدار ہوں آوان کیلئے نفقہ واجب نہیں ہوتا اور آئی مدت گذرنے سے اس مدت کی ضرورت پوری ہو چکی ہے اس لئے اس مدت کا نفقہ ساقط ہوگیا۔

(۸۰) البتداگر قامنی نے ان لوگوں کورجل غائب پر قرضہ لینے کا تھم دیا ہوتو مت گذرنے سے ان کا نفقہ ہا قطنیں ہوگا کوئکہ قامنی کو دلایت عامد حاصل ہے لہدا قامنی کا تھم دینا ایسا ہے جسے مرد غائب نے خودا جازت دک کہ جمھے پر قرضہ لے تورقر ضراسکے ذمیرہ کیا لہذا اب مت گذرنے سے ساقلانہ ہوگا۔







(٨١)وَعَلَى الْمَوُلَىٰ اَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبْدِه وَامَتِه (٨٢)فَإِنْ إِمَنْنَعَ مِنْ ذَالِكَ وَكَانَ لَهُمَا كُسُبٌ اِنْحُسَبَا وَالْفُقَا مِنْهُ (٨٣)وإنْ لم يَكُنُ لَهُمَا كَسُبٌ أُجُهِرَ الْمَوْلَى عَلَى يَبْعِهمَا۔

توجهه: اورمونی پرلازم ہے کدایت غلام اور باندی پرخرج کرے پس اگر دواس ہے رک کمیا اوران کا کمایا ہوا کھ مال ہوتواس میں سے اپنے او پرخرج کرلیس اوراگران کی کوئی کمائی نہ ہوتو مولی کومجبور کیا جائے گاان کے فروخت کرنے پر۔

تنظومے:۔( ۸۱) مولی پرواجب ہے کہ وہ اپنے غلام اور باندی کونفقہ دے غلام وباندی خواہ تن ہوں یا مہر ہوں یا ام ولد ہو ہمغیر ہویا کیر ، ب کا نفقہ مولی پر واجب ہے۔(۸۴) پھراگر مولی نے ان کونفقہ دینے ہے رک کیا تو دیکھا جائےگا کہ باندی اور غلام میں کمانے کی ملاحیت ہے یانہیں اگر وہ کماسکتے ہیں تو کما کرا پنا گذار اکریں یا اگر پہلے ہاں کا کمایا ہوا موجود ہوتو اس سے خرچ کردے کیونکہ اس میں طرفین کی رعایت ہے یوں کرمملوک کما کر کھائے گا تو زندہ رہیگا اور مولی کی ملک باتی رہے گی۔

(۸۳) اگر دوردنوں کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں مثلاً غلام ایج ہا درباندی ایسی ہے جس کولوگ اُجرت پرنہیں لیتے ہیں تواس صورت میں سولی کومجور کیا جائےگا کہ ان کوفروخت کردے کیونکہ بیددونوں نفقہ کے ستحق ہیں ادر فردخت کردیے میں ان ادا ہوجائےگا جبکہ مولی کومملوک کی قیمت کے حصول سے ان کاحق بھی ادا ہوجا تا ہے۔

### كتابُ الْعِثَاقِ

يكاب مال كيان م --

" عند النظيم بمنى توت كے ہادر عق اصطلاق ميں بھی ضعف (لعنی رقيت) كااز الدہادر توت حكميہ (لعنی حریت) كا اثبات ہے۔ شرعاً مولیٰ كااپنے مملوك ہے اپناحق ملكيت اليم طريقہ ہے سما قط كرنا كہ دوآ زاد ہوجائے كو عق كہتے ہیں۔

امام قد وری رحمہ اللہ مباحث طلاق اورا سے متعلقات یعن نفقات وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو مباحثِ عمّاق کوشروع فرمایا۔طلاق اور عمّاق میں مناسبت سے کہ دونوں میں رفع تید ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی بعداز وقوع فنح کو تیول نہیں کرتا۔ پھر طلاق اگر چہ غیر مندوب ہے پھر بھی اسکو مقدم کیا ہے وجہ سے ہے کہ تا کہ نکاح کے مقالبے میں نہ کور ہو جائے۔ اوراعماق کی خاص کر نفقات کے ساتھ مناسبت سے ہے کہ احماق میں احیا ہ کامعنی پایا جاتا ہے کہ وکہ کر حکما موت ہے لیقبو لید تسعالی خواکو مَن سُکانَ مَبَسَّا اَلْ مُنْ سُکَانَ مَبَسَّا اَلَا مُنْ سُکَانَ مَبَسَّا اَلَا مُنْ سُکَانَ مَبَسَّا اَلَا مُنْ اَلَا مِن اللهِ وَاللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ وَاللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ وَاللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ وَقَالَ مِن اللهِ وَاللهُ مِن اللهِ وَاللهِ مِن اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِن اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلَا اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُونَ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَلَا اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُونَ اللّٰمِ وَاللّٰمُونُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰم

اعماق مندوب اليمل بي الحال عليه السلام المامؤمن اعتق مؤمناً في الدنيا اعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من المنار "كاوج بكردك لئ غلام اورعورت كے لئے لونڈي آزاد كرنامتحن قرارديا بهاكہ مقابلة الاعضا والاعضاء تحقق ہو۔

(1) وَالْعِنَّى يَقَعُ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِمِ الْعَاقِلِ فِي مِلْكِهِ (٢) فَإِذَاقَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَنِهِ أَنْتِ حُرِّ أَوْ مُعْتَقِّ أَوْ عَنِيْقَ أَوْ مُحَرَّدٌ أَوْ حَرَرُتُكَ أَوْ أَعْتَفُتُكَ فَقَلْ عَنَى مُواى الْمَوْلَى الْعِنْقَ أَوْ لَمْ يَنُو (٣) وكذَالِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكَ حُرُّ أَوْ رَقَبَعُكَ أَوْ بَدَنُكَ أَوْ لَامْتِهِ فَرَجُكِ حُرِّ-

قوجعه: اورآ زادی واقع ہو جاتی ہے آزاد، عاقل ، بالغ ہے اس کی ملک میں پھی اگراپ غلام یا پی باندی ہے کہاتو آزاد ہے یا آزاد کیا ہوا ہے یا آزاد کیا ہوا ہے یا گرا ہوا ہے یا گرا ہوا ہے یا گرا ہوا ہے یا آزاد کی کو بیت کرے اورای طرح آگر کہا تیرام آزاد ہے یا تیری گردن آزاد ہے یا تیرابدن آزاد ہے یا پی اوغری ہے کہا تیری شرمگاہ آزاد ہے۔

یا نظر سے اور ای طرح آگر کہا تیرام آزاد ہے یا تیری گردن آزاد ہے یا تیرابدن آزاد ہے یا پی اوغری ہے کہا تیری شرمگاہ آزاد ہو کو گئے ہوئے گئے ہوئے گا مولی کری ہیں۔ استعمار اس کے آزاد کرنے والا خود آزاد ہو کو گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گرما ہوئے گئے ہوئے گرما ہوئ

(۱) اگرموٹی نے اپنے غلام یابا ندی ہے کہا''انت حرّ "یا''الت معتق "یا''انت عنیق "یا''انت محرّد "یا''فلا حسر دنک "یا''اعتیقتک "تووہ آزاد ہوجائے گاخواہ ان لفاظ ہے آتا نے آزاد کرنے کی نیت کی ہویا نہ کی ہو کوئکہ بیالفاظ آزاد کرنے کے معنی میں صرح ہیں شرعاً دعرفا اس معنی میں مستعمل ہیں ادرالفاظ صریح ممل کرنے میں نیت کے تاج نہیں ہوتے۔

(٣) اگرمول نے اپنے مملوک ہے کہا'' رااسک حر"یا'' وجھک حر"یا'' رقبتک حر"یا'' بدنک حسر "۔ یا بائدی ہے کہا'' فسر جک حسر "توان تمام الفاظ ہے مملوک آزاد ہوجائیگا کیو تکہ بیالفاظ ایسے ہیں جن سے بورے بدن کوتبیر کیا جاتا ہے وَ فَلَدُمَرٌ فِی الطّلاقِ۔

(1) وَلَوْ قَالَ لامِلُکَ لِی عَلَیْکَ وَلَوٰی بِلَاالِکَ الْحُرِیَّةَ عَنَقَ (۵) وَإِنْ لِم یَنُو لِم یَعُتِقُ کِنَایاتِ الْعِنُقِ (۷) وَإِنْ قَالَ لا مُلُطانَ لِی عَلَیْکَ وَلَوٰی بِهِ الْمِنْقَ لَمُ یَعُنِقُ۔

متوجعهد: اوراگرمولی نے کہا" لاملک لی علیک" اوراس کام ہے اس نے آزاد کرنے کی نیت کی تو آزاد ہوجائے اوراگر آزاد کرنے کی نیت نیس کی تو آزاد تیں ہوگا اورا کی طرح تمام کنایات محق کا تھم ہے اوراگر کہا" لاسلطان لی علیک" اوراس سے آزاد کی کو آزاد نہ ہوگا۔ تنفوق -- (٤) اگرمونی نے اپنی مملوک ہے کہا" لاصلک لمی علیک " ( تھے پرمیری بلک نبیں ) اوراس کلام ہے اس نے آزاد کرنے کی نیت کی تو بیملوک آزاو ہو جائیگا - (۵) اگر آزاد کرنے کی نیت نہیں کی تو آزاد نبیں ہوگا کو نکہ بیالفا فإ کنا پیش ہے ہیں اسلئے کہ اس میں دوافقال ہیں ایک سے کدمیری بلک تھے پراس لئے نبیں کہ میں نے تجھے بچے ڈالا ہے دوسراا فٹال یہ کہ میلک اسلے نبیں کہ میں نے تھے کو آزاد کردیا ہے لہذا ایکلام کنائی ہونے کی وجہ سے تمان نیت ہے۔

(۱) ایک عمردوسرے کنایاتِ حق کا بھی ہے جیے مولی کا قول ان سوز جست مسن مسلم کے ان تو میری ملک نگل اولان ان ولاسیل لی علیک وغیر ہا ( تجھ پرمیری رقیت نہیں )۔

ایک ان ولاسیل لی علیک " (میرے لئے تجھ پرکوئی راست نہیں )" ولارق لی علیک وغیر ہ" ( تجھ پرمیری رقیت نہیں )۔

(۷) اگر مولی نے اپنے فلام ہے کہا "لاسلطان لی علیک " ( تجھ پرمیری سلطنت نہیں ) اور آزادی کی نیت کی تو فلام آزادنہ مولی کی ملک قائم ہے گر قبلان سے مولی کی ملک قائم ہے گر قبلان میں اور یا مولای عنق (۱۰) و اِن قال یَا اِبنی اُو اِن قال یَا اَبنی کی لم یَعْبی ہے۔

قو جهد: اوراگرمولی نے اپنے غلام سے کہا''هذاابنی'' مجرای بات پرقائم رہااوریا کہا''هذامو لای''یا مولای '' تو آزادہو جائےگااوراگرکہا''یاابسی او یااخی '' تو غلام آزادنہ ہوگا۔

قتشومے :۔(٨)اگرمولی نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا''ہذاابنی" (بیمرابیٹا ہے) پھراس بات پرقائم رہار و ثبت علی ذالک قیدا تفاقی ہے) تو اگر غلام کا کوئی معروف نسب نہ ہواور غلام کی عمراتی ہے کہ مولی سے اس کا پیدا ہوناممکن ہے تو موٹی سے اسکانسب ٹابت ہوجائیگا اور جب نسب ٹابت ہواتو آزاد بھی ہوگیا کیونکہ نسب کی نسبت مولی کی طرف اس وقت سے معتبر ہے جب سے نطفہ قراریایا تھاتو آزاد کی بھی اس وقت سے ٹابت ہوگی۔

اورا گرغلام کانب معروف ہوتو مولی سے اس کانسب ثابت نہ ہوگا البت غلام آزاد ہوجائیگا کونکہ اھلاہنی "کا تقیق معنی صحدر

ہونے کی وجہ سے اسکو بجازی معنی لینی آزاد کی رجمول کیا جائیگا کونکہ ابن ہوتا آزاد کی کاسب ہے تو سبب بول کر سبب مرادلیا گیا ہے۔

(۹) اگر ما لک نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا ''ھفامولای ''(بیمیرامولی ہے) یا غلام کو پیکا تے ہوئے کہا با مسولای (اے میرے مولی) تو بغیر نیت کے آزاد ہوجائیگا کیونکہ لفظ مولی مشترک ہے ایک معنی اس کا معتبی (لعین آزاد کرنے والا) ہے اور دسرامعنی اسکامعتی (لعین آزاد شرو باعث بھی کے ساتھ اور دسرامعنی اسکامعتی (آزاد شرو) ہے اور عبد میں صرف بی معنی میں سب ہے لبدایہ اس سیالفاظ صریحہ (جیسے باحو باعث بی کے ساتھ ملتی ہو کہا ہے۔

اور دوسرامعنی اسکامعتی (آزاد شرو) ہے اور عبد میں صرف بی معنی مناسب ہے لبدایہ اس سیالفاظ صریحہ (جیسے باحو باعث بی کی ساتھ میں ہوتا۔

ازاد شہوگا کہ تکہ یہ الفاظ عادۃ آکرام وشفقت کیلئے استعمال ہوتے ہیں الکا بھیتی معنی مراوئیس ہوتا۔

آزاد شہوگا کہ تکہ یہ الفاظ عادۃ آکرام وشفقت کیلئے استعمال ہوتے ہیں الکا بھیتی معنی مراوئیس ہوتا۔

١ ) وَإِنْ قَالَ لِفُلامِ لاَيُوْلَلُمِئُلُه لِمِثْلِه هِذَا إِبْنِى عَنَقَ عَلَيْهِ عَنْذَابِى حَيْثُفَةَ رِحِمَه اللّه وَعِنْدَهُمَالا يَعْتِقُ (١٢) وإِنْ قَالَ لِاَمَتِه أَنْتِ طَالِقٌ وَنُواى بِهِ الْحُرَيَّةَ لَم تَعْتِقُ-

قو جعه : ۔ اور اگر غلام سے کہا'' هذا ابنی '' اور اس جیسا غلام اس جیسے موٹی سے نے جن سکا تو ایام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک بیغلام آزاو ہو جائیگا اور صاحبین رقم ہما اللہ کے نز دیک آزاوئیں ہوگا اور اگر اپنی بائدی سے کہا'' إنت طالق'' اور اس سے آزاد کرنے کی نیت کی تو بائدی آزاد نہ ہوگی ۔

منظوں ہے:۔ (11) اگرمونی نے اپنے غلام ہے کہا'' ہدا ابنی ''اور غلام اورمونی کی عمر کا تناسب بیہ ہو کہ اس عمر کے غلام کا اس عمر کے مولی ہے بیدا ہونا نامکن ہو ( مثلاً مولی میں سال کا ہے اور غلام تجییں سال کا ہے ) تو امام ابو صفیفہ دحمہ اللہ کے نزویک بید غلام آزاو ہو جائے گا۔ صاحبین رحمہ اللہ کے نزویک آزاد نہیں ہوگا۔ صاحبین رحمہما اللہ کی دلیل بیہ ہے کہ اس کلام کو حقیق معنی برحمول کرنا محال ہے لہذا بیکا م لغو ہے۔ امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ کی دلیل بیہ ہے کہ جب کلام کا حقیق معنی حصد رہوا تو مجازی معنی بیعنی آزاد کی ایس کے بیدول کیا جائے گا (امام ابو صفیفہ کا قرل رائج ہے )۔

(۱۴) گرموٹی نے اپنی باندی ہے کہا''انت طالق ''(تو طلاق ہے)یاانت بائن (تو بائنہ ہے)اوراس ہے آ زاد کرنے کی نیت کی تو باندی آ زاد نہ ہوگی کیونکہ ملک میمین تو می ہے ملک نکاح سے تو جوالفاظ ضعیف ( نکاح ) کوزائل کرتا ہے ضرور کی نہیں کہ وہ قو ک ( ملک میمین ) کوچمی زائل کروے۔اور کھلاق کے تمام الفاظ صریحہ و کناریکا یہی تھم ہے۔

(١٣) وإنْ قالَ لِعَبْدِه آنْتَ مِثْلُ الْحُرَّلَمُ يَعْتِقُ (١٤) وإنْ قالَ مَاأَنْتَ إِلَّا حُرَّ عَتَقَ عَلَيْهِ (١٥) وإذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ذَارَحُم مَحْرَم مِنْه عَتَقَ عَلَيْه.

قوجهد: اوراگرایخ غلام سے کہا''انت مثل الحو" تو غلام آزاد نہ ہوگااور اگر کہا''ماانت اِلاحو" تو غلام اس پر آزاد ہوجا نیگااور اگر کو فی مختص اینے ذی رحم محرم کا مالک ہوگیا تو وہ اس پر آزاد ہوجا نیگا۔

قت بعض اوصاف میں مشترک ہونے کے داسطے آتا ہے ہما''انت مثل العر ''(تو آزادی طرح ہے) تو غلام آزاد نہوگا کیونکہ لفظ شل عرف میں بعض اوصاف میں مشترک ہونے کے داسطے آتا ہے ہیں معلوم نہیں کہ غلام کوآزاد کے ساتھ کس وصف میں تشبیہ وی می ہے لہذا آزاد ہونے میں شک ہو کیا اور شک کی وجہ ہے آزادی واقع نہیں ہوتی۔(18) اگر مالک نے غلام ہے کہا''ماانت الاحر ''(نہیں ہوتی آزاد) تو غلام آزاد ہو جائے کا کونکرنی سے استماء کرنا تا کید کے طور پرا ثبات ہے جیسے کلے''شہادہ لااللہ اللہ انہیں ہے۔

(10) اگرکوکی فض این فری رقم محرم ( هُوَ الْفَوِیُبُ الَّذِی حَرُّمَ نِکاحُه اَبَداً ) کاما لک ہوگیا تو دو ذی رقم محرم اس پرآزاد ہوجائیگا خوا دما لک صغیرہ ہویا کبیر، مجنون ہویا عاقل ، ذی ہویا مسلمان القوله صلی اللّه علیه وسلم مَنْ مَلَکَ ذَارَحُم مَحْوَم مِنْ فَهُوَ حُوِّ " (یعنی جوابی ذی رقم محرم کا مالک ہوجائے تو دہ آزادہے )۔ (17)وَاِذَا اَعُتَقَ الْمَولَىٰ بَعُصَ عَبْدِه عَتَقَ عَلَيْهِ ذَالِكَ الْبَعْضُ وَيَسُعَى فِى بَقِيَتِهِ لِمَوُلاه عِنْدَ آبِیُ حَنِیْفَةَ رحِمَه اللّه وقالایَفیّقُ کُلّه۔

توجهه: اوراگرمولی نے اپنے غلام کا مجم حصر آزاد کیا تواہام صاحب کے نزدیک ای تدراس پر آزاد ہوگا اور غلام اپنے باتی ماندہ حصر میں مولی کے لئے سعی کریکا اور صاحبین رقم ہما اللہ کے نزدیک کل غلام آزاد ہوجائے گا۔

منتوجے:۔(19) اگرموٹی نے اپنے ظلام کا پھی حصہ آزاد کیا (مثلاً کہا' ٹُلٹنگ اَوْنِصْفُک حُرٌّ '' تیرا ٹکٹ یانصف آزاد ہے ہو امام ماحبؓ کے نزدیک اس قدر آزاد ہوگا اور غلام اپنے باتی ماندہ حصہ کی قیمت کما کرموٹی کو دیگا اس طرح کل غلام آزاد ہو جائیگا۔ صاحبین رمہما اللہ کے نزدیک اگرموٹی نے ایک حصہ آزاد کیا توکل غلام آزاد ہو جائیگا۔

صاحبین رحمها اللہ کے نزدیک اعماق کے تجزی (کلاے) نہیں ہو کتے ادر جس چیز کے کلائے نہیں ہو کتے اس کو کسی ایک حصہ ادر جزء کی طرف منسوب کرنا ایسا ہے جسیبا کہ کل کی طرف منسوب کرنا پس اعماق کوغلام کے کسی حصہ کی طرف منسوب کرنا کل کی طرف منسوب کرنا ہوااسلئے اس صورت میں پوراغلام آزاد ہو جائےگا۔امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعماق کے کلاے ہو سکتے ہیں لہذا موتی نے جس قد رآزاد کیا اس قدر آزاد ہوگا (امام ابوطنیفہ کا قول رائے ہے)۔

(۱۷) وَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَاعْتَقَ اَحَلُهُمَا نَصِيبُه عَتَقَ فَإِنْ كَانَ مُؤْسِرًا فَشَرِيْكُه بِالْجِيارِ إِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَإِنُ هَاءَ ضَمَّنَ خَرِيُكَه قِيْمَةَ نَصِيبُه وَإِنْ شَاءَ اِسْتَسُعَى الْعَبُدَ (۱۸) وإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيُكُ بِالْجِيارِإِنْ شَاءَ اَعْتَقَ نَصِيْبُه وَإِنْ شَاءَ اِسْتَسُعَى الْعَبُدَ وهِذَا عِنْدَ ابِى حَنِيْفَةُ رَحِمَه الله وقالَ اَبُو يُؤسُفَ رِحِمَه الله ومُتَحَمَّدٌ رِحِمَه الله لَيْسَ لَا عُسَارِهِ

قوجهد: اوراگرغلام دوشریکول کے درمیان شترک ہوپس ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیاتو آزاد ہوجائیگا پس اگروہ الدار ہوتواس کے شریک کواختیار ہے اگر چاہتو آزاد کر دے اوراگر چاہتوا ہے شریک کوا ہے حصہ کی قیمت کا ضامن بناوے اوراگر چاہتو غلام سعایت کرالے اوراگر وہ تک دست ہوتو شریک کواختیار ہے اگر چاہتوا ہے حصہ کو آزاد کر دے اوراگر چاہتو غلام سے سعایت کرالے بیا ہام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے اورا ہام ابو بوسف دحمہ اللہ اورا ہام محمد دحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے نہیں گرمالداری کی صورت میں صان اور تنکوتی کی صورت میں سعایت کرانا۔

تعقسو ہے:۔(۱۷) آگر غلام دوشر یکوں کے درمیان مشترک ہوان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کیا تو آزاد کرنے والا دوحال سے خالی نہیں بالدار ہوگایا فقیرا اگر بالدار ہے توشر یک و تمن چیز دں میں اختیا ہے۔ استعبد ۱۔ اگر چاہے تواپے شریک کی طرح اپنا حصہ آزاد کردے کیونکہ باتی حصہ میں اس مبلک قائم ہے۔ اس صورت میں وَلا و (میراث جو آزاد کردہ غلام سے یا عقد موالا وَ کی اجہ سے حاصل ہوکو ولا و کہتے ہیں ) دولوں میں مشترک ہوگا کیونکہ اعمان کا صدور دونوں سے ہوا۔ کر مصب ہے۔ اگر جا ہے تواپے شریک ہے اپ حصد کی قیت کا تاوان لے کیونکہ اس نے اپنا حصہ آزاد کر کے اس کے حصر کی اس مجمعی فاسد کر دیا کیونکہ وہ اب اپ اس حصہ کوفر وخت یا بہتریں کرسکتا۔ پھر معتق اپ شریک کوجوتا وان دیگا اس مقدار کا غلام سے رجی ہے۔ کر ایگا۔ اور وَلا واس صورت میں صرف معتق کیلئے ہے کیونکہ اعماق اس سے صادر ہوا ہے۔

۔ / منصب مل اگر جا ہے تو غلام ہے اپنے مصہ کے بقدر کما کر لے لے کیونکہ معبّق کا بالدار ہونا مانع سعایت نہیں۔اس سورت میں مجمی وَلا مدونوں شریکوں میں مشترک ہوگا کیونکہ عنق کاصدور دولوں ہے ہوا ہے۔

(۱۸) اگر آزادکرنے والانقیر ہے تو شریک کوتو دو چیزوں میں اختیار ہے۔ / نسب ۱۔ اگر چا ہے تو اپنا حصہ بھی آزادکرد کیونکہ اسکی ملک باتی ہے اور جا ہے تو غلام سے بقدر حصہ کما کر لے لے۔ اور دونوں میں قالا و دونوں میں مشترک ہوگا۔ یہ ام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ صاحبین کے نزویک اگر معیق مالدار ہے تو شریک آخر صرف اس سے صنان لیگا اور اگر تنگدست ہے تو غلام سے بعقدر حصہ کما کرلے لے گا اور بس۔ (امام ابو صنیف گا تول رائے ہے)۔

(19) وَإِذَا اشْتَرِىٰ رَجُلانِ إِبْنَ اَحَلِهِمَا عَتَقَ نَصِيْبُ الْآبِ ولا ضَمَانَ عَلَيْهِ (٢٠) و كَذَالِكَ إِذَا وَرَقَاه فَالشَّرِيُكُ بالمجيار إنْ شاءَ اَعْتَقَ نَصِيْبَه وإنْ شاءَ إسْتَسُعِي الْعَبُدَ

موجهه: اوراگردوآ دمیوں نے اپنے ہیں ہے کی ایک کابیٹا خریدا تو باپ کا حصّہ آزاد ہوجائیگا اوراس پرضان واجب نہیں اورای طرن اگر دوآ دمیوں کواکی غلام میراث میں ملا ( تو ہمی یہی عَم ہے ) پس شریک آخر کوا فقیار ہے اگر چاہتو اپنا حصہ آزاد کر دے اورا گر چاہتو غلام ہے کمائی کرائے۔

منت میں ۔۔ (۱۹) اگر دوآ دمیوں نے ملکرا پے ٹس سے کس ایک کا بیٹا خریدا توباپ کا حصیقو آ زاد ہوجائیگا کیونکہ اپنے ذار قم محرم کا مالک ہو گیا ۔اوراب دوسرے شریک کا حصہ بھی آ زاد ہوجائیگالیمن باپ پراسکا ضان واجب نہ ہوگا کیونکہ غلام کی شرا ورونوں کے ول سے حاصل ہوئی ہے تو شریک اس آ زادی پر رامنی ہے کیونکہ ذورتم محرم کی شراوا عماق ہی ہے توبیا ہے جیسے ایک شریک ودسرے شریک کواس کا حصہ آ زاد کرنے کی اجازت صرتے دیدے۔

(۰۶) ای طرح اگر دوآ دمیوں کو ایک غلام میراث شی ملااورغلام ان دونوں میں سے ایک کا ذورح محرم ہے تو بھی غلام آزاد ہو جائے کا درغلام کے ذورحم محرم پر اس کا صان نہ ہوگا۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک شریک آخر اگر جا ہے تو اپنا حصہ آزاد کردے اور اگر جا ہے تو غلام سے کمال کرائے اپنا حصہ وصول کرلے۔

नुक्स नुक्स नुक्स

﴿ ٣ ﴾ وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشِّرِيُكُين عَلَى الْآخرَ بِالْحُرِّيَّةِ سَعَى الْعَبُدُ لِكُلّ واجدِمنْهُمَا لَى تَصِيبِه مُؤْسِوَيْنِ كَانَ أَوْ مُغْسِرَيُن عِنْدَ آبِي حَنيفَةَ رَحِمَه اللَّه وقالا إذَا كَانَا مُؤْسِرَيُن فلا سِعَايَةَ وإنْ كانا مُغْسِرَيْن سَعَى لَهُمَا وإنَّ كانَ اَحَدُهُمَا مُؤْسِرًا وَالآخَرُ مُعْسِرًا صَعَى لِلْمُؤْسِرِ وَلِم يَسْعَ لِلْمُعْسِرِ-

ت عدد: اورا گرووشر یکول میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی برغلام آزاد کرنے کی گواہی دی تو غلام ان دونوں میں سے ہرایک کیلئے س کے حصہ کے بقدر کمائی کر یکا خواہ شریکین مالدار ہوں یا تنگدست ،امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور صاحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ امر شریکین مالدار بول تو غلام بر کمال واجب نبین اوراگر دونول تنکدست بول تو غلام دونوں کیلئے کمائی کریگااورا گرایک شریک مالدار بودو سرافقيرتو فقيركيليج كمائح كالالداركيلي نبيل-

تشب دیج :۔(۱۶)اگر دوشر یکوں میں ہے ہرایک نے اپنے ساتھی پرمشتر ک غلام میں اس کا حصہ آزاد کرنے کی گوای دی اور دوسراا سکا ا نکارکر تا ہے تو غلام آزاد ہو جائیگا۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے فزد کے غلام ان دونوں میں سے ہرا کی کیلیجے اس کے حصہ کے بعقدر کما کراوا کرے کا خواہ شریکین بالدار ہوں یا تنکدست یا ایک بالدار دوسرا تنکدست ہو کیونکہ ہرا کیے کا مکان یہ ہے کہ اسکے شریک نے ابنا حصہ آ زاد كرديا ہے اور ہراكيكا يه خيال ہے كہ بش اپ مصر كا اپنے شريك سے منان لونگا يا غلام سے كما كى كرونگا كيكن منان ليما تو معد رہے كونك شريك اس كاا نكاركرتا بالبند استعماء (كما في كرانا) متعين بهوا اور ذلاء كرونو ل مستحق بو تلكم-

صاحبین رحم مااللہ کے فزویک اگرٹریکین مالدار ہوں توغلام پر کمائی واجب نہیں کیونکہ صاحبین رحم مما اللہ کے اصول عمل سے سے ے کے شریک اگر مالدار ہوتو غلام پر کمائی واجب نہیں ہی ہرایک کا مالدار ہونا غلام کو کمائی ہے بری کرتا ہے۔ اورا گرشر یکین دونو ل تنگدست ہوں تو غلام بر دونوں کیلئے کما لی کرنا واجب ہے کیونکہ ہرا کیک شریک کا گمان یہ ہے کہ دوسرے پر تنظماتی کی وجہ سے منال نہیں بلکہ غلام يركما لى واجب ب\_ اوراكرايك شريك الدار مود ومرافقيرتو فقير كيليح كمائ كامالداركيلي بين لِمَاعَلِمُتُ ـ

(٢٢) وَمَنُ اَعْتَقَ عَبُدًا لِوَجِهِ اللَّهِ تَعالَى أَرُ لِلشَّيْطان أَوُ لِلصَّمَعِ عَتَقَ (٢٣) وَعِتُقُ الْمُكُرَهِ وَالسُّكْرَان وَاقِعٌ (٢٤) وَإِذَا أَضَاكَ الْعِنْقُ إِلَى مِلْكِ أَوْ شُرُطٍ صَعَّ كَمَا يَصِعُ فِي الطَّلاقِ-

موجمه : اورجس في النام كوالله كيلي إشيطان كيلي إب كيلي آز ادكياتو غلام آز ادموجائي اوركر واورسكران كالحق واقع ہو جائے اور اگر کسی نے آزادی کو ملک کی طرف منسوب کیا اور یا شرط کی طرف منسوب کیا تو میں جس محرح کے طلاق میں تع مَعْنِسه يسع : - ( ؟ ؟ ) أكركن نے اپنے غلام كواللہ كيلئے ياشيطان كيلئے يابت كيلئے آزاد كيا تو تينوں مورتوں ميں غلام آزاد ہو جائے **گا** (ليكن آخرى دوموراتوں ميں معتل كمنا مكار بوجائيكا بَالُ فَصَدَ التَعْظِيمَ كَفَرَى كِونكما عَمَالَ كامدورالل اعمال (يعنى عاقل بالغ) سے بوا اورائے کل میں پایا میا ( کیونکہ غلام اسکامملوک ہے ) لہدا آزاد ہوجائیگا۔ (۴۴) اگر کسی مخص کوا پنا غلام آزاد کرنے پرمجبور کیا ممیالیس اس فة زادكياور يانشے ست آدى في اپناغلام آزادكياتو آزاه و جائيگا كونك اعماق اپ الل سے اپ كل عمى صادر اواكما مور

(٢٥) وَإِذَا حَرَجَ عَبُدُالُحَرُمِيِّ مِن دَارِالُحَرُبِ إِلْنَا مُسُلِمًا عَنَقَ (٢٦) وإِذَا أَعُتَقَ جَادِيَةٌ حَامِلًا عَنَقَتُ وَعَنَقَ حَمُلُهَا (٢٧) وإِنَ أَعْنَقَ الْحَمُلَ خَاصَةٌ عَنَقَ ولم تُعْنَق الْأُمْ (٢٨) واذَا آعُنَقَ عَبُدَه عَلَى مالٍ فَقَبِلَ الْعَبُدُ عَنَقَ فَإِذَاقَبِلَ صَارَ حُواوَلَزِمَه الْعَالُ -

قو جعه :۔ اوراگر حربی کا فرکاغلام سلمان ہوکر دارالاسلام میں آھیا تو وہ آزاد ہوگااورا گر مالک نے اپنی حالمہ باندی کو آزاد کیا تو باندی آزاد ہوجا نیکی اوراسکا حمل بھی آزاد ہوجائیگااورا گر صرف حمل آزاد کیا تو حمل آزاد ہوجائیگا اورا کی ناں آزاد نیس ہوگی اوراگر کسی نے اپنا غلام مال کے موض آزاد کر دیا اور غلام نے قبول کیا تو آزاد ہوجائیگا اور غلام کے ذمہ مال لازم ہوگا۔

قت وج : (37) اگرحر لی کافر کاغلام مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آھیا تو دو آزاد ہوگا کیونکہ اس غلام نے بحالت اسلام اپنے آپکودارا لاسلام میں محفوظ کیا ہے اور ابتداء کسی مسلمان کوغلام نہیں بنایا جاسکا اسلئے بیآزاد ہوگا۔

(۲۶) اگر مالک نے اپنی حالمہ باندی کو آزاد کیا تو باندی کے تابع ہوکر حمل بھی آزاد ہو جائیگا کیونکہ حمل باندی کے کسی عضو کی طرح ہے تو جس طرح باندی آزاد ہو جائیگا۔
طرح ہے تو جس طرح باندی آزاد کرنے ہے باندی کے دوسرے اعضاء آزاد ہو جائے ہیں ای طرح اس کا حمل بھی آزاد ہو جائیگا۔

(۲۷) اگر صرف حمل آزاد کیا تو فظ حمل آزاد ہو جائیگا اسکی مال آزاد نہیں ہوگی کیونکہ باندی کو حمل کے تابع کرنے میں قلب موضوع لازم آئیگا اس کے کہ باندی تو متبوع ہے جبکا تابع ہونالازم آئیگا۔ (۲۸) اگر کس نے اپنا غلام مال کے عوض آزاد کردیا مثلاً غلام

ے کہا''انت حرِّ علی الف در هم او بالف در هم "اورغلام نے ای مجلس میں تبول کیا توسیحے ہےاورغلام فی الحال آ زاد ہو جائے گاان مال مشروط غلام کے ذمہ دین ہوگا۔

الغلق: اى رجل صار مملوكا لعبده وصار العبد حرّا؟

عَقَل: حربى دخل دارنا مع عبده بالأمان والعبد مسلم عتق واستولى على سيده ملكه \_( الاشباه والنظائر) ( ٢٩) وَلَوْ قَالَ إِنْ أَكَيْتَ إِلَى اَلْفَافَانَتَ خُرُّصَعَ وَلَزِمَه الْمَالُ وصَارَ مَأَذُونًا ( ٣٠) فَإِنْ أَخْضَرَ الْمَالَ آجُبَرَ الْحَاكِمُ الْمَالُ فَيْ الْعَبُدُ \_ الْمَوْلَى عَلَى قَبْضِهِ وَعَقَلَ الْعَبُدُ \_

توجمه - ادراگرمولی نے غلام ہے کہا''اِن اُذہٰتَ اِلَى اَلْفَافَانُتَ حُوّ''توییج ہے اوراس پر مال لا زم ہوگا اور فلام ماذون ہوگا ہیں اگراس نے مال ماضر کردیاتو ماکم موٹی کو مال لینے پر بجور کریگا اور فلام آزاد ہوجائےگا۔

مَشويع: - (٢٩) أكر غلام كي آزاد ك كو مال كي آوائك كرما تم معلى كرويا مثلاكها" إنْ أدَّيْتُ ولِي اَلْفَافَانُتَ حُولُ " (يعن الرَّوْجِي

اک بزار دیدے تو تو آزاد ہے ) تو بیعلی صحح ہے اور غلام ماذون فی التجارۃ ہو جائے گا کیونکہ ادائیکی مال بغیرکب وتجارت کے ہونہیں س إلى الله الله اذن ٢٠٠) اب الرغلام نے ال مشروط كو پيش كرديا تو حاكم مولى كو مال لينے يرمجبوركرد يكا اور غلام آزاد موجائيگا-

الفاذات اي عبد علق عتقه على شرط ووجد ،ولم يعتق؟

فقل: اذا قبال لمه ءان صليت وكعة فألت حر، فصلاهالم تكلم ، ولوصلي وكعتين عنق ، فالركعة لابد من ضم اخرى اليها لتكون جائزة . ( الاشباه والنظائر)

(٣١) وَوَلَدُ الْاَمَةِ مِنُ مَوُلاهَاحُرٌّ (٣٢) وَوَلَدُ هَا مِنُ زَوْجِهَا مَمْلُوُكٌ لِسَيِّدِهَا (٣٣) وَوَلَدُ الْحَرْةِ مِنَ الْعَبْدِ حُرِّ-)

ترجمه: ادر باندى كاولد جواس كے مالك سے ہوآزاد ہادر باندى كا يجرواس كے شوہر سے ہواس كے مولى كاملوك ہادرا زاد عورت کا بچہ جوغلام (شوہر)ہے ہوآ زاد ہے۔

تنٹ معے:۔ ( ۲ س) باندی کی اولا د جواس کے مالک سے پیدا ہوئی ہووہ آزاد ہوگی کیونک یہ بیر مولی کے نطف سے پیدا ہوا ہے تو ذور حم محرم ﴾ ہونے کی جیہ ہے آ زاد ہوگا۔ (٣٩) باند کی کا بچہ اگراس کے شوہرے پیدا ہوتو یہ بچہ باند کی کے مالک کامملوک ہوگا کیونکہ بچہ دقیت شمی مال كا تالع ب- (٣٣) آزاد كورت كا يجه جوغلام شو برس بووه مال كا تالع بوكر آزاد بوگا-

## بَابُ النَّدُبِيُر

ر باب مربیر کے بیان میں ہے۔

"تلدبير" لغة كسي امركے انجام كوسوچنے كو كہتے ہيں۔اورشرعاً غلام كي آزاد كي كوائے موت كے ساتھ معلق كرنے كو كہتے ہيں۔ ما قبل كيرماته مناسبت بير ب كرماقبل مين اعماق واقع في الحياة كاذكر تعااب اعماق واقع بعد الموت كوذكر فرما تعظيم

(٣٤) وَإِذَا قَالَ الْمَوْلَىٰ لِمَمْلُوكِهِ إِذَا مِثُ فَانْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُيُرٍ مِنْى أَوَ أَنْتَ مُدَبَرُ أَوْ قَدُ دَبَرُنُكَ فَقَدُ صَارَ مُدَبِّرًا لايَجُوزُبَيْعُه ولاهِبَنُه (٣٥) وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَخُدِمَه وَيُوَاجِرَه (٣٦) وإن كانَتُ آمَةً فَلَه أَنْ يَطَنَهَا ولَه أَنْ يُزَوِّجَهَا -

موجهة: ادرا كرمولى في الي غلام كهاجب من مرجاوَل وتو آزاد بي ياتومير عبدا زاد بي ياتو مرب ياش في تحقي مدر كرديا توغلام مدبر موجائيكا بمولى كيلي اس كى في اور مبدجا تزنيس اورمولى اس صفدمت ليسكم باوركى كوأجرت يرو سسكما ہادرا کر مد برہ لونڈی ہے والے ساتھ دلی کرسکتا ہے اوراس کا نکاح کراسکتا ہے۔

قصوع : ( ٢٩١) أكرمول في النه غلام عكم جب عن مرجاؤل توتو آزاد مي ياتومير عدد آزاد مي ياتو مدر مياش في تلجي مد کردیا تو غلام در بروجانیگا کونکه بدالغاظ قد بیر چی صرح بین نیت سیفتان نیس پس جب د بر بوگیا تواب مولی کیلئے اس کی تخطاور ہر۔ اوروراثت میں کی وتملیکا دیاجائز نہیں البت موت سے پہلے اسکوآزاو کرسکتا ہے۔ وم) اگر کمی نے اپنے غلام کو مدیر ہنادیا تواب مولی اس سے خدمت لے سکتا ہے اور کی کواُجرت بردے سکتا ہے۔ (۹۹) اور اگر مدیر ولوغری ہے تو اسکے ساتھ وطی کرسکتا ہے اور جبرا کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر اسکتا ہے کیونکہ مولی کی ملک قائم ہے اور طمک علی وجہ ہے موتی کوان تصرفات کی ولایت حاصل ہے۔

(٣٧) فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَىٰ عَنَقَ الْمُدَبِّرُ مِنْ لُكُثِ مَالِه إِنْ خَرَجَ مِنَ النُّلُثِ (٣٨) فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيُرُه يَسُعَى فِي نُلُقَيُ قِيْمَتِه (٣٩) فَإِنْ كَا نَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ يَسُعَى فِي جَمِيْعِ قِيْمَتِه لِفُرَمَالِه (٤٠) وَوَلَهُ الْمُدَبَرَةِ مُدَبَّرٌ ـ

موجعہ نے ہیں جب موٹی مرجائے تو مد برمولی کے ٹلٹ مال ہے آزاد ہوجائے گا اگروہ ٹلٹ نے نکل سکااورا کراس کے پاس مدبر کے سو کوئی مال نہ ہوتو مد براپی قیمت کے دوٹلٹ ٹلسٹی کر یکا اورا گرمولی پر دین ہوتو مد براپی پوری قیمت بھی قرض خوا ہوں کے لئے سی کرنگا اور مد بر اور شری کی اولا دیجی مدبر ہوگی۔

تنشه بعج: - (۳۷)مولی نے اپنے غلام کو ند بر بنایا تھا چنا نچیاب مولی کا انقال ہو گیا تو ند برمولی کے مکٹ مال ہے آزاد ہوجا نیگا کیونکہ قریبر دراممل دصیت کے تھم میں آتی ہے اسلئے کہ قد بیر تیمرع مضاف ال وقت الموت ہے اور وصیت کا وقوع موت کے بعد ہوتا ہے اور بعد از موت واقع ہونے کی وجہ سے تمکٹ مال سے آزاد ہوگا۔

ر میں اگرمول کے ترکہ میں سوائے مدبر کے دوسرا کوئی مال نہ ہوتو ایک صورت میں مدبر کی آزادی بحال رہے گی کیکن مدیما پی دو تہائی قبت ورشے کیلئے کما کے دیدیگا کیونکہ مدبر کی آزادی موٹی کے ترکہ کے ٹمٹ سے ہوگی لبدا ایک ٹمٹ تو موٹی کے ترکہ سے آزاد ہوگا باقی دو فصوں میں ورشے کیلئے مزدوری کرنی بزی گی۔

(۱۹۹) اگرمولی کر کہ میں مرف دیر ہوس پر برآں مولی پر قرضہی ہوا در قرضہی اتنا کد دبری قیت کے برابریازیادہ ہوتو اب دیرا ہے۔ پر اس مولی پر قرضہ ہی ہوا در قرضہ ہی اتنا کد دبری قیت کے برابریازیادہ ہوتو اب دیرا ہی پوری قیت کما کرور شرکو دیگا کیونکہ قرضہ وصیت سے مقدم ہاور دیر کا عش تو ٹرنامکن نہیں لہذا دیر کی قیت میں قرمی موس کے اور دیرا کا تابع ہے بسعت میں معتقب ویسوف موسول کی کیونکہ اولا دیاری تابع ہوت میں میں موسوف کی موسوف کی کیونکہ اولا دیاری کا تابع ہے بسعت میں معتقب ویسوف میں مقبول بدید و بتد بیر ھا۔

(٤١) قَالُ عَلَّقَ التَّلْبِيْرَ بِمَوْتِه عَلَى صِفَةٍ مِفْلُ اَنْ يَقُولُ اِنْ مِتُ مِنْ مَرَضِى هَذَا اَزُ فَى سَفَرِى هَلَا اَوْ مِنْ مَرَضٍ كَذَا فَلَيْسَ بِمُلَبِّرٍ ويَجُوزُ بَيْعُه (٤٢) وَإِنْ ماتَ الْمَوْلَى عَلَى الصَّفَةِ الَّتِى ذَكَوَهَا عَتَقَ كَمَا يَعْتِقُ الْمُلَبَرُ-

قو جعه: - اورا گرمونی نے اپنے غلام کی تدبیر کوا پی تخصوص مفت کی موت پر معلق کیا مثلاً کہا کہ اگر جی اپنی اس بیاری ہے مرجا وَلِیا ای سفر جس مرجا وَل یا فلال مرض سے مرجا وَل ( تو قد بر ہے ) تونی الحال غلام مدین میں اور اس غلام کی بیچ جائز ہے اورا گرمونی ای صفت پرجس کا اس نے ذکر کیا تھا مرکمیا تو آزاد ہوجا بڑے جس طرح کدھ پرمطلق آزاد ہوتا ہے۔

من المراد المرد المراد المراد

یای سفر بین مرجاؤں یا فلاں مرض سے مرجاؤں تو ند بر ہے تو ٹی الحال غلام مد برنہیں ہوگا کیونکہ موت کاای صفت پر واقع ہوتا بھی نہیں پی سب ٹی الحال منعقذ نہیں ہوگا اور جب سبب منعقذ نہیں تو یہ حلق رہیگا دیمر تعلقات کی طرح ۔ اور اس میں تصرف ممنوع نہیں لہذا اس غلام کی نبیع، ہبدوغیرہ جائز ہے۔

(14) اگرمولی ای صفت پرجس کا اس نے ذکر کیا تھا مرکمیا تو مد برمطلق کی طرح بد مد برہمی آزاد ہوجائے گا کیونکہ زندگ کے آخری لحد میں صفت ندکورہ متعین ہوگئی تر ددختم ہوا تو پد برمطلق کی طرح ہوگیا۔

## بَابُ الاَصْتِيْلادِ

یہ باب استیلاد کے بیان میں ہے۔

''استیلاد'' کالغوی معنی بچہ طلب کرنا ہے اور شرعاً مولیٰ کالوغری سے بذریعہ وطی بچہ طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ ماقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ مد براورام ولد ہ میں سے ہرا کیک کوئل حریت حاصل ہے مگر فی الحال حریت کسی کو حاصل نہیں لہذا تدبیر کے بعد استعیاد کوذکر کہا ہے۔

(٤٣)وَإِذَ ا وَلَدَتِ الْآمَةُ مِنُ مَوُلاهَا فَفَل صَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَه لا يَجُوزُ لَه بَيْعُها ولا تَمُلِيُكُهَا (٤٤)ولَهَ وَطُنُهَاوَإِسْتِخُدَامُهَاوِإِجَازَتُهَاوَ تِزُويُجُهَا-

قوجهد: اوراگر با ندی نے بچے جتاا ہے مولی ہے تو با ندی اس کی ام ولدہ ہوجائے گی اب مولی کے لئے اس کوفرو و فت کرنا ، کسی کی لئیت میں دینا جائز نہ ہوگا ادر مولی کے لئے جائز ہاس ہے وطی کرنا اس ہے خدمت لینا اور اس کو اجرت پر دینا اور اس کا نکاح کرانا ۔

مشت وجع : (۲۰۰۰) کرمولی نے اپنی بائدی کے ساتھ وطی کی اس نے بچے جنا تو بائدی اس کی ام ولدہ ہوجائے گی اور جواحکام مد برہ کے بیس وہی احکام ام ولدہ کے بھی جیں لہذا مولی کے لئے اب اس کوفرو و فت کرنا ، کسی کی ملکیت میں وینا ، کسی کے پاس بطور رئین رکھنا جائز نہ ہوگا۔ (۴ کا کہ) البت مولی اس کیساتھ وطی کرسکتا ہے اس سے خدمت لے سکتا ہے اسکو اُجرت پردے سکتا ہے اور اس کیا تھ وطی کرسکتا ہے اس سے خدمت لے سکتا ہے اسکو اُجرت پردے سکتا ہے اور اس کیا جو اُنکاح کراسکتا ہے کہونکہ مولی کی ملک قائم ہے۔

﴿ ٤ ﴾ وَلاَيَثُبُتُ لَسَبُ وَلَدِهَا إِلَااَنُ يَعُتَرِفَ بِهِ الْمَوْلَىٰ (٤١) فَإِنْ جَاءَ ثُ بِوَلَدِ بَعُدَ ذَالِكَ ثَبَ نَبُه مِنْه بِغَيْرِ اِقْرَارٍ (٤٢) فَإِنْ نَفَاه اِنْتَفَى بِقَوُلِه (٤٣) وإِنْ زَوّجَهَا فَجَاءَ ثُ بِوَلَدِفهو فِي حُكُمِ أُمّه۔

قوجمہ:۔اورام ولد کے بچے کانب ٹابت نہیں ہوگاالآ یہ مولی اس کااعتراف کردے پھراگر بائدی نے اس کے بعد بچہ جنا تواس کا نب مولی ہے مولی کے اقرار کے بغیر ٹابت ہو جائیگا اوراگر آقانے بچے کی لئی کردی تواس کے کہنے نے اس کا اوراگر مولی نے اس کا نکاح کردیا اوراس نے بچہ جنا تو و واٹی ماں کے تھم میں ہوگا۔

منتسویع: -(۱۵۰)مولد کے بچکانب مولی ہے اس وقت تک تابت نبیں ہوگاجب تک کیآ قاس کا قرارنہ کرے کیزکرلوٹری کے

ساتھ ولمی کرنے سے مقعبود تضاء شہوت ہوتا ہے دلد مقعبود نہیں ہوتالہذا ثبوت نسب کیلئے دعویٰ لا زمی ہے بخلاف نکاح کے کہ اس میں اولا و کامقعبود ہوتا متعین ہے ہیں دعویٰ نسب کی کو کی ضرورت نہیں۔

(12) اگر آقانے لوغری کے ایک بچے کا اقرار کرلیا تواس کے بعد لوغری جو بچہ بنے گی تواس بچہ کا نسب موٹی ہے موٹی کے
اقرار کے بغیر قابت ہوگا اس کیلئے موٹی کے اقرار کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے بچے کا اقرار کر کے موٹی نے قابت کرلیا کہ اس لوغری کے
ساتھ وطبی کرنے سے مقصود ولد ہے لہذا اب ثبوت نسب کیلئے موٹی کے اقرار کی ضرورت نہیں۔(15) البتۃ اگر آقانے بچے کی نفی کردی تو
مجر بچے کا نسب آقاسے قابت نہ ہوگا کئی نسب کیلئے لعان کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ لوغری کا فراش ہونا ضعیف ہے تی کہ موٹی اسکو کی
و و سرے کے نکاح میں دیکراس کی فراش ہونے کوئم کر سکتا ہے بخلاف منکوحہ کے۔

(ع) اگرموٹی نے اپنی ام ولد کا نکاح دوسر ہے تھی کے ساتھ کر دیا اوراس نے اس دوسر مے تھی سے پچہنم ویا تو یہ پچہاپئی ماں کے تھم میں ہوگا کیونکہ تق حریت ماں سے بچہ کی طرف سرایت کرتا ہے لہذا موٹی کی وفات کے بعد پچ مجسی اپنی ماں کے ساتھ آزا د ہوجائےگا۔

(عع) وَإِذَا ماتُ الْمَوُلَىٰ عَتَقَتُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ (20) وَ لاَتَلُزَمُهَا السَّعَابَةُ لِلْفُرَماءِ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَىٰ دَبُنَّ عَلَى الْمَوْلَىٰ دَبُنَّ عَلَى الْمَوْلَىٰ دَبُنَّ مَنْ جَمِهِ: -اور جب مولَىٰ مرجائة والدوتمام بال سے آزاد ہوجائے كى اورام ولد پر قرضخوا ہوں كے لئے كما نالازم نبیس اگر مالك كے ذمه قرض ہو۔

منشویع: ﴿٤٤) آقا کی موت کے بعدام دلد موٹی کے کل ترکہ ہے آزاد ہوجائے گی کیونکہ انسان کی حاجت اپنے دلد کو حاجت اسلیہ ہادر جبی کی کیونکہ انسان کی حاجت اصلیہ ہے اور جس چیز کی ہے اور جس چیز کی عاجت اصلیہ ہو وہ تعنین کی طرح تی در شدے مقدم ہے۔ ﴿٤٥) اگر موٹی پر قرضہ ہوتوام دلد پر بقدرا پی قیت کے طرف انسان کی حاجت اصلیہ ہو وہ تعنین کی طرح تی در شدے مقدم ہے۔ ﴿٤٥) اگر موٹی پر قرضہ ہوتوام دلد پر بقدرا پی قیت کے قرضنو امول کیلئے محنت مردوری مجی لازم نہیں لِمَا قُلْدَا۔

(٤٦) وَإِذَا وَطِى رَجُلَّ اَمَةَ غَيْرِه بِنِكَاحٍ فَوَلَدَكَ مِنْه ثُمَّ مَلَكُهَا صَارَتُ اُمُّ وَلَدٍ لَه (٤٦) وإِذَا وَطَى الْآبُ جَارِيَةَ إِنَهُ فَجَاءَ كَ بِوَلَدٍ فَادُّعَاه فَبَتَ نَسَهُ مِنْه وصَارَتُ اُمَّ وَلَدٍ لَه (٤٨) وعَليه قِيْمَتُهَا (٤٩) وكِسَ عَليه عُقُرُهَاولا فِيْمَةً وَلَدِهَا (٥٠) وَإِنْ وَطِئَ آبُ الْآبِ مَعَ بِقَاءِ الْآبِ لَم يَثُهُتِ النَّسَبُ مِنْه (٩٥) فَإِنْ كَانَ الْآبُ مَيِّنَا يَقُبُتُ النَّسَبُ مِنَ الْجَدِّ كَمَا يَكُبُتُ النَّسَبُ مِنَ الْآبِ

توجمہ:۔ادراگرکی نے دوسرے کی لوٹ کے ساتھ لکاح کر کے وطی کی جس سے اسکا بچے پیدا ہوا پھرزوج اس لوٹ کی کاما لک ہوگیاتو دواکی ام ولد بن جائے گی ادراگر باپ نے اپنے بیٹے کی لوٹ کی کے ساتھ وطی کی پس وہ پچے جن گئی پھر اس نے اس کا دھوئی کیا تو بچے کا نسب واطی سے ٹابت ہو جائے گا ادر بائدی واطی کی ام ولد ہو جائے گی ادر باپ پر اس کی قیت لازم ہوگی اور اس باعدی کا مہر لازم نیس اور نداس ے ولد کی قیمت لازم ہے اور اگر ہاپ کے ہوتے ہوئے واوانے وطی کی تو واوائے سب تابت نہیں ہوگا اور اگر باپ مر چکا تھا تو جد سے نسب ثابت ہوجائے کا جس طرح کداب سے نسب ثابت ہوتا ہے۔

تشریع :-(27) اگر کس نے دوسرے کی لوٹٹری کے ساتھ نکاح کیاا دراس ہے بچہ پیدا ہوا بھر کس طرح بیزوج اس لوٹٹری کا مالک ہو گیا تو پوٹٹری اب اسکی ام ولد بن جائے گی کیونکدام ولد ہونے کا سبب بڑنیت ہے بینی بواسط ولد کے آقا ورلوٹری میں جزئیت ٹابت ہوتی ہے اور بھی جزئیت ام ولد ہونے کا سبب ہے جو کہ خدکورہ صورت میں یائی جارہی ہے۔

(۱۹۷) اگر کی نے اپنے بیٹے کا لوٹر کے ساتھ وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوگیا پھراس نے وعویٰ کیا کہ یہ بچہ جو سے ب تر بچہ کا نب واطی سے ثابت ہو جائیگا اور بچہ کی ماں واطی کی ام ولد ہو جائے گی خواہ واطمی کا بیٹا (باندی کا مالک) اسکی تقعد این کر سے یا نہ کر سے کیوفکہ باپ کو یہ والمایت حاصل ہے کہ وہ اپنی جان کی بقاء کیلئے اپنے بیٹے کے مال کا مالک ہو جائے 'الفولد صلی اللہ علیہ وسلم آئٹ وَ مَالُکَ لِاَ ہِنےکَ '' (تو اور تیرا مال تیر سے باپ کا ہے ) تو باپ کو یہ والایت بھی حاصل ہے کہ اپنے کی باندی کا مالک ہوجائے بقاء ما واور نسل کیلئے ۔ (۱۹ کا) البتہ بقا ونسل کی حاجت بقا ونس کی حاجت سے کمتر ہے لیذ اباب بیٹے کی مملوک کھائے بیٹے کی چیز وں کا تو بلا قبمت مالک ہوجائے گا مگر لوٹر کی کا بالٹیمۃ مالک ہوجائے گا۔ (۱۹ کا) اور چونکہ باپ اس لوٹر کی کا مالک ہوجا تا ہے اسلئے اس پراسے ساتھ دملی کرنے کی دجہ سے مہر لازم نہ ہوگا۔ اور باپ پراس بچہ کی قبمت بھی لازم نہ ہوگی کیونکہ اس کا میں میں ٹیرا ہے لیڈ ایہ حرالاصل ہے۔

و 0) اگر دادانے اپنے ہوتے کی لوندی کے ساتھ وطی کی اور درمیان عمل باپ بھی زعرہ ہےتو دادا سے نسب ٹابت نہیں ہوگا کیونکہ اب کے ہوتے ہوئے جد کو ولایت حاصل نہیں ہوتی ۔( ۹ 0) ادر اگر باپ فرت ہو چکا ہوتو دادا سے باپ کی طرح نسب ٹابت ہوجائیگا ادرلونڈی اسکی ام ولد ہوجائے گی کیونکہ فقد ان اب کی صورت عمل دادا کی ولایت ظاہر ہوجاتی ہے۔

(٥٢)وَإِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيُكُيُنِ لَجَاءَتُ بِوَلَدٍ فَادَعَاه اَحَلُهُمَا لَبَتَ نَسُهُ مِنُه وصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ (٣٣)وَعَلَيْه نِصُفُ عُقُرِهَا وِنِصُفُ قِيْمَتِهَا (٥٤)وليس عَليهِ هَيًّ مِنْ فِيْمَةٍ وَلَدِهَا۔

قو جعهد: اوراگر با عدی دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو پھروہ بچہ جن گی اور شریکین میں سے ایک نے بچہ کا دعو کی کیاتو اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا اور لوٹڈی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس پر (اپنے شریک کے لئے ) لوٹڈی کانصف میراورنصف تیت لازم ہوگی اور اس پرلوٹڈی کے ولدگی تیت لازم نیس۔

مفشو مع : ﴿ ٣ ﴾ اگرا كي باندى دوآ دميوں كے درميان مشترك ہو پھروہ بچة جن گی ادرشر يكنين میں سے ایک نے دعویٰ كيا كہ بچه جمع سے مہتواس بچ كانب مدى سے ثابت ہو جائيگا كونكہ نصف لونڈى اسكى ملک ہے اسلئے استے بھے كے بقدرنسب ثابت ہو جائيگا اور باتى ماندہ نب ہمی ثابت ہو جائيگا كونكہ نسب كے جھے ہيں ہوتے اسلئے كہ اس كے سب ( یعنی استقر ارحمل ) كے اجزا وئيں ہوتے۔ اورلونڈى اس

(00)فَاِنُ اِدَعَيَاهُ مَعَاتَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا وَكَانَتِ الْآمَةُ أُمَّ وَلَدِلَهُمَا (00)وَعَلَى كُلِّ وُاحِدٍ مَنْهُمَا يَصُفُ الْمُقُو تَقَاصًا بِمَا لَه عَلَى الآخَرِ (00)وَيَوِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِبُوَاتُ اِبْنِ كَامِلٍ (00)وهُمَا يُوثان مِنْهُ مِيْرَاتُ آبِ وَاحِدٍ۔

قوجهد ناوراگردونول شریکول نے ایک ساتھ ہی بچ کے نسب کا دوئی کیا تو ان دونوں سے بچکانس ٹابت ہو جائیگا اور بائدی دونوں کے لئے ام ولدہ ہو جائےگا اور شریکین میں سے ہرایک پر نصف مہرا پنے ساتھی کیلئے واجب ہوگا دونوں (نصف مہرکا) مقامہ کریں جواس کا دوسر سے پر واجب ہے اور پھر ہرائے ہے کال جٹے کی میراٹ لیگا اور شریکین دونوں اس بچرسے ایک ہی براٹ لیگا کے بھر مقتصوصے نے (00) اگر دونوں شریکول نے ایک ساتھ ہی بچ کے نسب کا دعوی کیا تو ان دونوں سے بچکانسب ٹابت ہو جائےگا کیونکہ استحقاق میں بھی دونوں برابر ہو نئے ۔ اور نسب اگر چرنا ہا بل استحقاق میں بھی دونوں برابر ہو نئے ۔ اور نسب اگر چرنا ہا بل متحقیق میں بھی دونوں برابر کے شریک میں تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہو نئے ۔ اور لوغری کی ہوکر دونوں مشریک سے گراس سے بعض حقاقہ احکام آلیے میں کہ ان کے تصے ہو سکتے میں تو جن احکام کے اجزاء ہو سکتے میں وہ ہو کتے میں تو جن میں کامل ٹابت ہو نئے ۔ اور لوغری دونوں کر کھی کوئر اسے بھی کے کانس دونوں سے ٹابت ہو سے گراں کے دونوں کر اس کے دونوں کی کوئر اسٹی کے کانس دونوں سے ٹابت ہو نئے ۔ اور لوغری کوئر اسٹی کوئر اسٹی کوئر اسٹی کے کانس دونوں سے ٹابت ہو نئے ۔ اور لوغری کوئر اسٹی کوئر کی کوئر اسٹی کی کوئر اسٹی کے کانس دونوں سے ٹابت ہو ۔ گراس کوئر میں کامل ٹابت ہو نئے ۔ اور لوغری کوئر کی کوئر اسٹی کے کانس دونوں سے ٹابت ہو ۔

(۵۶) شریکسین جم سے ہرایک پرنصف مہرا ہے ساتھی کیلئے داجب ہوگا کیونکہ شریکسین میں سے ہرایک اپنے شریک کے جے سے دلمی کرنے والا ہے محربیم ہر واجب الا دانہ ہوگا بلکہ دونوں آپس میں مقاصہ کرلیں مے یعنی ہرایک دوسرے سے اپناحق وضع کرایگا کیونکہ قبض کرنے کا فائدہ نہیں۔

(۵۷) پچہ ہرایک کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ہرایک سے کامل بیٹے کی میراث کا حقدار ہوگا کیونکہ ہرایک نے اسکےنب کا دگو ک کرلیا تو گویا اس نے اسکے وارث ہونے کا اقرار کیالہد اہرایک پر انہا اقرار جحت ہے۔ (۵۸) شریکٹین دونوں سب میں برابر ہونے کی دج سے اس بچہ سے ایک بی باپ کی میراث لینگے۔

(٥٩) وَإِذَا وَطِى الْمَوْلَىٰ جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ فَجَاءَ ثُ بِوَلَدٍ فَادْعَاه فَإِنْ صَدْقَه الْمُكَاتَبُ فَبَتَ نَسَبُه مِنْهُ (٠٠) وكانَ عليه عُقُرُهَا وَقِيْمَةُ ولَدِهَا وَلا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَه (٦٦) وإنْ كَذَّبَه الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَم يَنَبُتُ نَسَبُه مِنْهُ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَم يَنَبُتُ نَسَبُه مِنْهُ مِنْهُ وَلَدِهَا وَلا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِ لَه (٦٦) وإنْ كَذَّبَه الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَم يَنَبُتُ نَسَبُه مِنْهُ وَلَدِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُكَاتِ لَى الْمُكَاتِ فَي النَّسَبِ لَم يَنْبُتُ نَسَبُه مِنْهُ وَلَدِهُ الْمُكَاتِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُكَاتِ لَى الْمُكَاتِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَصِيرُ أُمْ وَلَذِ لَهُ (٦٦) وإنْ كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَم يَنْبُثُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا يَصِيرُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي كُلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَصِيرُونُ مُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُوالِمُ اللْعَلَيْكُ وَالْعُلِمُ اللْعُلِي عَلَيْكُوالِمُ اللْعُلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللْعُلِي عَلَيْكُ اللِهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْعُلِي عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

ہوگی ادر اگر مکا تب نے نسب کے بارے اس کی کھذیب کی تو بچے کا نسب آقے تابت نہ ہوگا۔

تنظیم ہے ۔۔ ( ۹ **۵** ) اگر آتا نے اپنے مکا تب کی لوٹڈی ہے وطی کی اور اس ہے لوٹڈی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ادر آتا نے دعو کی کیا كريه يجه ي إور مكاتب في آقاك تعديق كاتو آقات يككانب ثابت بوجائكا كونك آقاكيل سب ملك يعنى رقيت ا ما ب موجود ہاور ثبوت نسب كيلئے كى كافى ب-

(٩٠) آقارِلوغرى كامبراور بح كى قيت واجب بي كونكه آقامغرور (وموكه شده) فنص كے معنى مل بياسكے كرآ قانے اس ا و این ما تب کی لونڈی کے ساتھ وطی کی تھی کہ مکا تب یر من وجہ ملکیت قائم ہونے کی وجہ سے لونڈی پر بھی ملکیت قائم ہے حالا تک مكاتب كى لونڈى مولى كى كليت نبيس لېذابه بچيمغرور ( دھوكيشده خاوند \_مغرورات فخف كو كہتے ہيں جو كلك بيين بايلك نكاح كاعتادي کی جورت ہے محبت کر ہے اور اس سے بچہ بیدا ہوجائے پھر دہ حورت کی اور کی نکلی آئے ) کے ولد کی طرح ہوگیا۔ دھو کہ شدہ خاد ندکے ۔ اولد کا تھم بیہے کہ وہ بچیے خاوند سے ثابت النسب ہوگا اور قبت کے توض میں آزاد ہوگا کیں بھی تھم ندکورہ بچے کا بھی ہے۔اور بیلوغہ کی آقا ك ام ولدنه موكى كيونكه حقيقنا آقاكواس لوندى يرملكيت حامل نبيس-

(11) اگر مكاتب نے اپنے آقا كے دوئ كى تكذيب كى تو يج كانب آقام ابت ند ہوگا كوتك جوت نب عمل ملك

مكاتب كالطال بالبذامكاتب ك تعديق كے بغير ثابت ند دوكا-

### كثاب المكاتب

رکاب مکاتب کے بیان میں ہے۔

"مكاتب" ما خوذ ؟ "كذب بكنب كتابة " علفة بمعن جع كرنااى في التحديدة " بمعنى تشرعهم اوركمابت بمعنى جع الحروف ہے۔اورشرعاً غلام کو بدالین تصرف کے لحاظ ہے بالغنل اور رقبہ کے لحاظ ہے ادائیگی بدل کمابت کے بعد آ زاو کرنے کو کمابت کتے ہیں۔ کیابت کارکن ایجاب وقبول ہے اور شرط بدل کمابت کا معلوم ہوتا ہے۔

ما قبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ کما بت بھی تہ ہیراور استیلا د کی طرح عت کے توالع میں ہے ہے اسکے احکام

مکا تب کو یہاں ذکر کیا ہے۔

(١) وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَىٰ عَبُدَه أَوُ أَمَعُه عَلَى مالٍ شَرَطَه عَلِيهِ وقَبِلَ الْعَبُدُ ذالِكَ الْمَقَدَ صارَ مُكاتبًا (٢) ويجُوذُ أَنُ يَشْعَرِطُ الْمَالَ حَالُاوِيجوزُ مُوْجَلُاومُنَجَمًا (٣)ويجوزُ كِنَابَةُ الْعَبُدِ الصَّغِيْرِاذَا كَانَ يَعْقِلُ الشُّواءَ وَالْبَيْعَ-قوجمد: اوراگرا قائے غلام یاباندی کواہے مال معلوم کے وض مکاتب کردے جواس پرشرطی مواور غلام اس عقد کوقیول کردے تو غلام مكاتب موجائي اور مولى كيلي جائز ب كول مال في الحال دين كاثر طاكرد ساور جائز ب كد قسط واردين كي شرط كرد ساورنا بالغ

#### غلام کومکاتب کرنا جائز ہے بشرطیکہ و وخرید و فرودت کو جانتا ہو۔

من مع : - (1) جب آقاب غلام یا باندی کوایے ال معلوم مے موض مکا حب کروے جواس پرشرط کی ہوا در غلام اس عقد کو آبول کردے تو غلام مکا حب ہو جائے گا کیونکہ کتابت کارکن (یعنی ایجاب وقبول) اورشرط (یعنی مال معلوم) پایا جار ہائے۔

(۴) مولی کیلے بہ جائز ہے کہ وہ مکا تب پرکل مال کا اوائیک فی الحال شرط کردے مثلاً کہد ہے کہ اگر تو نے دی ہزار دو بید فی الحال اوا کیے تو تو آزاد ہے اور معلوم مدت تک قسط وارا داکرنے کی شرط کرنا بھی جائز ہے کیونکہ عقد معاوضہ ہے لہذا ہے ٹی البیع کے مشابہ ہے تو جس طرح شمن فی البیع عالاً وصول کرنا بھی جائز ہے اور قسط وار بھی جائز ہے۔ ای طرح مال کتابت بھی ہے۔ (۱۳) نابالغ غلام کو مکا تب کرنا جائز ہے بیشر طیکہ وہ فرید فروخت کو جائنا ہو کیونکہ عاقل اور تیوایت کا اہل ہے اور بی تصرف اسکے تن بیل نفع بخش بھی ہے۔ مکا تب کرنا جائز ہے بیشر طیکہ وہ فرید فروخت کو جائنا ہو کیونکہ عاقل اور تیوایت کا اہل ہے اور بی تصرف اسکے تن بیل الفر کی قائم نام کو کہ بخر نے مِن مِلْکِد (۵) فَیَجوزُ کَه الْبَیْعُ وَ الشّوَاءُ وَ السّفَورُ اللّه الْمَوْلِی ۔ (۱) وَلا یجوزُ کَه الْمَوْلُی وَ لَمُ يَنْحُونُ نَم مِلْکِد (۵) فَیَجوزُ کَه الْبَیْعُ وَ الشّوَاءُ وَ السّفَورُ لَه الْمَوْلُی ۔ (۱)

قوجمه: اورجب كابت محيح بوكياتو مكاتب مولى كے تبضہ الله كماس كى ملكبت سے بيں نكا اوراب اس كے لئے خريد وفروخت اور سفر كرنا جائز ہے البتداس كا نكاح كرنا جائز نبيس الله يكه مولى اجازت و ب

منسوع : -(ع) بینی رکن اور شرط کتابت پائے جانے کی دجسے جب کتابت سیح ہوجائے تو مکا تب اپنے مولی کے تبعنہ سے نکل جاتا ہے کونکہ مقصود کتابت (لینی بدل اوا کرنا) محقق ہوگیا۔ گرمولی کی ملیت سے نہیں نکلیا کیونکہ کتابت عقد معاوضہ ہے جوجانبین سے مساوات چاہتا ہے تو اگر غلام نی الحال آزاو ہوجائے تو مساوات نہیں رہ گی کیونکہ غلام کوتو آزادی مل می گرآ قاکو مال ابھی حاصل نہیں ہوا ہے۔

(0) مکاتب چونک مولی کے تبضہ سے نکل جاتا ہے لہذا اب اسکے لئے فرید وفروخت اور سفر کرنا جائز ہے کیونکہ کما بت سے غلام کو

کمانے کی اجازت حاصل ہوجاتی ہے اور کمانا فرید وفروخت اور سفر کے بغیر نہیں ہوسکہ لہذا مکاتب کیلئے فرید وفروخت اور سفر کرنا جائز ہے۔

(٦) اگر مکاتب مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے توبیہ جائز نہیں کیونکہ کمانت قیام ملک کے ساتھ سماتھ غلام پر سے تصرف

کرنے کا پابندی دور کرنے کو کہتے ہیں تا کہ یہ اسکے مقصوو (آزادی) تک رسائی کا وسیلہ ہواور نکاح کرنا اس مقصد کا دسیلہ نہیں بلکہ اس میں

اور نل ہے ۔ ہاں مولی کی اجازت سے مکاتب کا نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ اب تک مِلکیت مولی کو حاصل ہے۔

(٧)وَ لاَيَهَبُ وِ لاَيَعَصَـلَقْ إِلَّا بِالنِّي الْيَهِيْرِ ولا يَتَكَفَّلُ (٨)فَإِنْ وُلِلَا لَهُ وَلَلَّا مِنُ آمَةٍ لَهُ دَخَلُ فِي كِحَابَتِه وكانَ حُكْمُهُ مِعُلُ حُكُم آبِيْهِ وَكَنْبُهُ لَهُ \_ مِعُلُ حُكُم آبِيْهِ وَكَنْبُهُ لَهُ \_

قر جعه : اورمکا تب کی فئ کو مبدند کرے اور ند معدقہ کرے البتہ معمولی کوئی چیز مبہ کرنے کی اجازت ہے اور نہ گیل ہے اور اگر اس کی مکا تب کی باندی ہے اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا تو باپ کے ساتھ کتابت میں داخل ہو جائیگا اور اس کا تھم باپ کا تھم ہوگا اور بچہ کی کمائی باپ کیلئے ہوگی۔ میں اور مکا تب کو ہبہ کرنے اور معدقد کرنے کا افغیار نیس کیونکہ بیاز قبیل تمرعات ہیں اور مکا تب تمرعات کا مجاز نیس البتہ معمولی کوئی چیز ہبہ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ بیر ضروریات تجارت ہیں سے ہاور قاعدہ ہے کہ جوکوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اسکے خروریات و تواقع کا بھی مالک ہوجاتا ہے۔ اور مکا تب کیلئے بیہ جائز نہیں کہ وہ کسی کا کفیل ہو کیونکہ کفالت محمل تمرئ ہے اور تجارت کی خروریات میں سے بھی نہیں لہلا امکا تب کیلئے کفالت جائز نہیں۔

(۸) اگر مکا حب کی با عدل ہے اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا اور مکا حب نے اسکے نسب کا دعویٰ کیا تو استیلا د کے جائز نہ ہونے کے باو جو دنسب ثابت ہوجائے گا اور بچہ باپ کے ساتھ کنابت میں داخل ہو جائیگا کیونکہ مکا حب باپ اگر چہ اسکو آزادنیں کرسکنا گر بعقد را مکان تحقق صلاحی کیلئے مکا تب بنا دیگالہذا اب بچہ باپ کے تھم میں ہوگا۔اور بچہ کی کمائی باپ کیلئے ہو گیروکہ بچہ کی کمائی باپ کی کمائی شار ہوتی ہے۔

(۹) وَإِنْ زَوَجَ الْمَوُلَىٰ عَبُدَه مِنَ اَمَتِه ثُمَّ كَاتَبَهُمَا فَوَلَدَث بنه وَلَدَا وَحَلَ فِي كِتَابِتِهَا وَكَانَ كَسُهُ لَهَا (۱۹) وَإِنْ آلَفَ مَا الْعَفُر (۱۹) وَإِنْ آلَفَ مَا الْعَفُر (۱۹) وَإِنْ آلَفَ مَا الْعَفُر مَهُ لَالْمَا عَبِي مَهُ وَلَلِهَا لَوْمَتُه الْجِنَايَةُ (۱۹) وَإِنْ آلَفَ مَا لَالْهَا عَرِمَهُ وَالْمَوْلِي مَكَاتِبَ الرَّالُولَ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُلُهُ عَلَى الْكُولُولُ عَلَى الْكُلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلُهُ عَلَى الْكُلُهُ عَلَى الْكُلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى الْلَهُ عَ

(۱۰) اگر موٹی نے اپنی مکاتبہ کے ساتھ وطی کی تو موٹی پراس کیلئے مہرلازم ہے کیونکہ موٹی نے اس کے ساتھ ایک ایبا حقد کیا ہے ( یعنی حقد کتابت ) جس کی وجہ ہے اس نے خو دکولو نٹری کی ذات اور منافع میں تصرف کرنے سے روک دیا ہے اور وطی لونڈی کی منافع میں ہے ہے۔

ر المورد الله المراح ا

منت روسی : (۱۷۷) اگر مکاتب نے اپنا باپ (مراد اصول میں ) یا بیٹا (مراد فروع میں ) خرید لیا تو دہ بھی اسکی کتابت میں داخل موجا کیں کے کیونکہ مکا تب اگر چہا ہے باپ یا ہینے کو آزاد تو نہیں کرسکنا گر بفقر را مکان تحقق صله رحی کیلئے مکاتب بنا سکتا ہے۔

ا ۱۹) اگرمکا تب پنی ام ولد و کواسکے بچے کے ساتھ خرید لیو بچرتو باپ کی کتابت میں داخل ہوجا تا ہے کیونکہ گذشتہ سکد می بیان کیا کہ بیٹا باپ کی کتابت میں داخل ہوجا تا ہے گرخو دام ولدا سکے ساتھ کتابت میں داخل نہ ہوگی البسته ام دلد ہونے کی وجہ سے اب اسکا فرو دلت کرنا جائز نہیں۔

وہ د) اگر مکا تب نے اپنے کی ایسے ذکی رحم محرم کوخرید لیا جس ہے ولا دت کا رشتہ نیس (جیسے بھائی بہن ، بچاو غیرہ) تواہام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزد کیک بہلوگ اسکی کتابت میں داخل نہ ہو نگے ۔صاحبین رحم مااللہ کے نزد کیک داخل ہو نگے ۔صاحبین رحم مااللہ قیاس کرتے میں ولا دت کے رشتہ پر کیونکہ صلرحی کا واجب ہونا دونوں کوشامل ہے۔

الم ابوضيف رحم الله كاديل يه به كرم كا تب صرف كه و كمانى پر قادر موتا به حقيق ملك اس كوحاصل بيس موتى ( كوتك اس ش رقيت موجود به ) اور صرف قدرت على الكسب دشته و لا دت عمل قوصل رحى كيليخ كانى موتا به محرود مرسد شقول عمل صلار حى كيليخ كانى بيس -(١٦) وَإِذَا عَجَزَ اللَّهُ كَاتَبُ عَنُ نَهُم نَظَرَ الْحَاكِمُ فِي حَالِه فَإِنْ كَانَ لَه دَيُنَّ يَقَبِ هَهُ وَ حَالٌ يَقُدُمُ عَلَيْهِ لَمُ يُعَجَلُ ) بِتَعُجِيْزِهِ وَإِنْ تَظَرَ عَلَيهِ الْيَوْمَيْنِ أَوِ النَّلْةِ (١٧) وَإِنْ لَم يَكُنُ لَه وَ جُهٌ وَطَلَبَ الْمَوُلَى تَعْجِيْزَهُ عَجَزَهُ الْحَاكِمُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وقالَ آبُوبُوسُفَ رَحِمَه الله لا يُعَجِّزَهُ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَان \_

قوجهد: ۔ اورا گرمکاتب کی قسط گی ادائیگ ہے عاجز ہوگیا تو جا کم اس کی حالت پنجور کریگا اگر اس کا کسی پرقر ضہ ہوجس کو وقیض کریگا یا استے پاس کہیں ہے بچھ مال آنے والا ہوتو جا کم اسکو عاجز قرار دیے ہیں جلدی نہ کرے بلکہ اس کو دو تین دن انتظار کرے اورا گراس کے حصول مال کی کوئی راہ نہ ہوا در موئی اسکو عاجز کر دیے کی درخوست کرے تو جا کم اسکو عاجز قرار دے اور کتابت نیخ کر دے اورا مام اسکو ماجز نیڈر اور ے۔

اس میں مرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس پر پے در پے دوقسطیں نہ پڑھ جا کمیں اس وقت تک اس کو عاجز ہوگیا تو آگر میں میں جب نیک اس کو عاجز ہوگیا تو آگر میں اس کا کسی کر اینا قر ضہ ہوجس کو بھل کو قسط دار بدل کتابت اوا کرنے پر مکا تب کر دیا چروہ کسی قسط کی اوائیگی ہے عاجز ہوگیا تو آگر میں اس کا کسی پر اتنا قر ضہ ہوجس کو بھل کر کے قسط آ داکی جا سکتی ہو یا اسکے پاس کہیں ہے بچھا ال آنے والا ہوتو حاکم اسکو عاجز قر اردیے جا جملہ کسی نہ کہ کہ دو تین دن انتظار کرنے کیونکہ اس میں طرفین کی رعایت ہے اور تین دن ایک ایس مدت ہے جو عذروں کے اظہار کہا جا سے مقرر کی تھے اگر ضدار کو آدا آ داگی قرض کہا تھا تر کی کہا تھا ہوگیا ہی ہے۔

(۱۷) اگراس کے لئے حصول مال کی کوئی راہ نہ ہواور موٹی اسکو عاجز کروینے کی درخوست کریے تو طرفین رحم ہما اللہ کے زود کیے۔

ہ ہم اسکوعا جز قرارد میکر کیا بت فننے کردے کیونکہ مکا تب کاعاجز ہونا تحقق ہو چکا ہے۔ادرامام پوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس پر پے در پے دوقسطیں نہ چڑھ جا کیں اس دنت تک حاکم اس کے بجز کا تھم نہ کرے۔طرفین کا تول رائج ہے۔

الالفاز: أي كتابة ينقضها غير المتعاقدين؟

فقل: اذاكان المكاتب مديونا فللغرماء نقضها ( الاشباه والنظائر)

((١٨)وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إِلَى أَحُكَامِ الرِّقَ (١٩)وكانَ ما فِي بَدِهِ مِنَ الْإِكْتِسَابِ لَمَوْلاه-

موجهد: ۔ اور اگر مکاتب عاجز ہو جائے تو وہ والیس رقیت کے احکام کی طرف لوٹ آئے گا اور جو پھی کمائی اسکے قبضہ ہو ہ اسکے مولی کی ہوجائے گی۔

تفشر مع:۔ (۱۸) اگر مکا تب کے بخز کا فیصلہ ہو گیا خواہ قاضی نے اس کو عاجز قرار دیا ہویا اپنی رضا مندی ہے اس نے خود کو عاجز قر اردیا تو دہ داپس رقیت کے احکام کی طرف لوٹ آئیگا کیونکہ کتابت شنے ہوگئی۔ (۱۹) جو پچھ کمائی اسکے قبضہ میں ہے دہ اسکے موٹی کی ہوجائے گ کیونکہ یہ بات ظاہر ہوگئی کہ یہ اسکے غلام کی کمائی ہے اور یہ اس لئے کہ کمائی یا تو مکا تب پر دفت تھی یا اسکے موٹی پر بوں کہ اگر مال کتابت اداکر دی تو مکا تب پر دفف ہے در ندا سکے موٹی پر گھراب تو بجزکی وجہ سے تو قف ذائل ہوالمبذ ایرکسب موٹی کی ہے۔

(19) فَإِنُ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ولَه مَالٌ لَمُ تَنْفَسِخِ الْكِنَابَةُ وَقُضِى مَا عَلِيهِ مِن اِكْتِسَابِهِ وحُكِمَ بِعِنْفِهِ فَى آجِرِ جُزْءِ مِنَ الْجَزَاءِ حَاتِهِ (٢٠) ومَابَقِى فَهُوَمِيُرَاتُ لِوُرَئِيهِ (٢٠) ويَمُتِقُ آوُلادُه (٢٠) وإِنْ لَمُ يَتُرْكُ وَفَاءً وَتَرَكَ وَلَدًا مَوْلُود الْجَزَاءِ حَاتِهِ (٠٠) ومَابَقِى فَهُوَمِيرَاتُ لِوُرَئِيهِ (٢٠) ويَمُتِقُ آوُلادُه (٢٠) وإِنْ لَمَ وَلَدًا فَي الْجَنَابِةِ مَعَى فَى كَتَابَةِ آبِيهُ عَلَى نُجُومِهِ فَإِذَا آدَى حَكَمُنَابِعِتُنِ آبِيهِ قَبُلَ مَوْتِه وَعَنَقَ الْوَلَدُ (٢٣) وإِنْ تَرَكَ وَلَدُا فَى الْجَنَابِةِ مَنْ الْمَابِدُ وَلَا لَهُ إِنْ لَهُ إِنْ الْوَقَالَ لَهُ إِنْ الْمُؤْتِدِ مَنْ كَالِكَابُةِ فَي الرَّقُ

موجهد: اوراگر مکاتب مرگیا اوراس کے لئے مال ہے تو عقد کتابت نئے نہ ہوگا اور جو پھواس کے ب اداکیا جائے گا اور اس کی آخری کے اس کی آخری کر جس اور جو پھو باتی رہ جائے وہ اس کے ورشے کی میراث ہوگی اوراس کی اولا و آخرا و اس کی آخری کر جس اور جو پھو باتی رہ جائے وہ اس کے ورشے کی میراث ہوگی اوراس کی اولا و آخرا و اس کی اورا کر مکا جب نے اتنا مال نہیں چھوڑا جو بدل کتابت کی اوائی کی کہنے کائی ہو سکے البت ایک ایسا بچر چھوڑا جو کتابت کی حالت علی بیدا مواقع آخر و سکے البت ایک ایسا بچر چھوڑا جو اس کی اس کے باپ کی آخرا و کی کا میں کے اس کی موت سے پہلے اور بچر بھی آخرا و ہو جائے گا اورا گر مکا جب نے ایک ایسا بچر چھوڑا جو اس نے حالت کتابت میں خریدا تھا تو اس سے کہا جائے گا کہ موت سے پہلے اور بچر بھی آخرا و وجائے گا اورا گر مکا جب نے ایک ایسا بچر چھوڑا جو اس نے حالت کتابت میں خریدا تھا تو اس سے کہا جائے گا کہ موت سے پہلے اور بچر بھی آخرا و الحال عمل کتابت اوا کر ورزئم غلامی کیلم ف اوٹا و سے جائے گ

منتسریع : ۱۹۰) کرمکاتب بدل آبت کی ادائی سے لبل مرکبااور ترکیم مال چیوژ دیا تو عقد کتابت دفخ ند ہوگا بلکے ترکیش سے بدل آباب اداکر دیا جائیگا اور اسکی زندگی کے آخری جز میں اسکی آزاوی کا تھم دیا جائے۔ (۴۰) بدل کتابت کی ادائیگی کے بعد اگر مال باتی روکیا دوا سے دارٹوں کوملیگا۔ (۴۱) مکاحب کی اولا وم جاللوالد آزاد ہوگی۔ ( ؟ ؟) اگر مکاتب نے اتنا مال نہیں چھوڑا جو بدل کتابت کی ادائیگی کیلئے کانی ہو سکے البت ایک ایسا بچہ چھوڑا جو مکاتب کی ادائیگی کیلئے کانی ہو سکے البت ایک ایسا بچہ چھوڑا جو مکاتب کی کتابت کی حالت میں پیدا ہوا تھا تو وہ محنت مزدوری کر کے اپنے باپ کی بدل کتابت کو اتساط کے مطابق ادا کر بگا اسکے بعد تھم دیا جائے گا اسکے باپ کی کائی کی از ادبوجائے گا کیونکہ بچہ آزاد ہوجائے گا کیونکہ بچہ آزاد ہوجائے گا کیونکہ بچہ آکی کتابت میں داخل ہو اور بچہ کی کمائی باپ کی کمائی کی کائی کی طرح ہے لہذاوہ اسکی ادائیگی میں اپنے باپ کا خلیفہ ہوگا تو ایسا ہوگا کو یا باپ نے مال چھوڑا ہے۔

(۳۴۳) اگر م کاتب نے ایک ایسا بچہ چھوڑا جواس نے حالت کتابت میں خریدا تھا تو امام ابوحنیف رحمہ اللہ کے نز دیک ولد سے کہا جائے گا کہ یا تو نی الحال بدل کتابت ادا کرورنہ تم غلامی کیلم ف لوٹا دیئے جاؤ کے ۔صاحبین رحمہما اللہ کے نز دیک اس کا حکم بھی اس ولد کا سا ہے جوحالت کتابت میں پیدا ہوا تھا۔

سامبین رحمہااللہ عالت کمابت میں خریدے ہوئے ولد کو حالت کمابت میں پیداشدہ ولد پر قیاس کرتے ہیں۔اورا مام صاحبؓ کی دلیل بیے کے ولد مشتر کی اور ولد مولود میں فرق ہے وہ ریکہ ولد مواود ہوقت عقد باپ کے ساتھ متصل ہے اسلئے تھم عقدان تک سرایت کر گیا اور ولد مشتر کی نہ ہوتت عقد باپ کے ساتھ متصل ہے کہ تھم عقدان تک سرایت کر لے اور ندا کی طرف عقد کی اضافت ہوئی ہے۔

منتسویع: -(۹۴) اگرسلمان نے اپنے سلمان غلام کوٹراب یا خزیر کے حوض یا خوداس غلام کی قیمت کے عوض مکا تب کیا (بان فسال بعت ک عسلمی قیمت ک ) قوید کتابت فاسد ہے پہلی صورت ( لیخی خروخزیر کی صورت ) میں اسلئے فاسد ہے کہ خروخزیر سلمان کے ق میں مال متعوم نہیں ( تو محو یا بید صفد کتابت بلا بدل ہوا ) لہذا فاسد ہوگا۔ اور غلام کی قیمت بدل کتابت مقرر کرنے کی صورت میں اسلئے فاسد ہے کہ غلام کی قیمت برطرح سے مجول ہے۔

(90) پھراگرمکاتب نظام یا خزیری دیدیاتو مکاتب آزاد ہوجائے کی کو خفروخزیر فی الجملہ مال ہیں کین مکاتب اپی قیت کارة کما کر کے اپنے آقا کو دیدے کیونکہ فساد مقد کی وجہ سے مکاتب پررة رقبہ واجب ہوگا گر بوجہ آزاد کی رة رقبہ حدار ہے اس لئے قیت کارة کرناواجب ہے۔ (77) گریہ قیت خزیراور شراب کی قیت ہے کم نہ ہو کیونکہ اس پر مکاتب راضی ہوا ہے۔ اور اس سے زیادہ ہوگئ اگر خزیراور شراب کی قیت بوجہ گئ تا کہ مکاتب اداکر کے جلدی آزاد ہوجائے۔ اگر کم کردے تو ممکن ہے کہ آتا مکاتب بنانے اور آزاد کرنے پر دامنی نہ ہواس لئے زیادہ و سے قوجائز ہے۔ (۲۷)واِنْ كَالَبَهُ عَلَى حَيُوَ انِ غَيْرِ مَوْصُوْفِ فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ (۲۸)واِنْ كَاتَبَهُ عَلَى قَوْبٍ لَمْ يُسَمَّ جِنْسُهُ لَمَّ يَجُزُ واِنْ أَذَاه لَمْ يَعْتِقْ.

تر جعه: اور اگرایسے میوان کے عوض مکا تب کردیا جس کا دصف معلوم نہ ہوتو عقد کتابت درست ہوجائے گااور اگر ایسے کپڑے کے موض مکا تب کیا جس کی جنس بیان نہ کی ہوتو جائز نہ ہوگا اور اگر وہ کپڑ ادیدے تو آزاد نہ ہوگا۔

تشهر میں :۔ (۴۷) اگر کس نے اپ غلام کو کسی ایسے حیوان کے عوض مکا تب کر دیا جس کی جنس تو معلوم ہو ( کہ بکری ہے یا محموڈ ا) مگر وصف معلوم نہ ہو کہ اعلیٰ ہے یا او ٹی تو عقد کتابت ورست ہو جائیگا کیونکہ جہالت بسیر ہے اوسط ورجہ کے حیوان کی طرف منصرف ہوگا۔اور اگر جنس عی بیان نہ کیا تو شدت جہالت کی وجہ سے تی نہیں۔

(۲۸) اگر کسی نے اپنے غلام کوا کیے ایسے کپڑے کے عوض مکا تب کیا جس کی جنس بیان نہ کی ہوتو جائز نہ ہوگا۔اگر وہ کپڑا وید بے تو آزاد نہ ہوگا کیونکہ عوض کی جہالت شدید ہے متعین کر نامعوز ہے۔

(٢٩)وَإِنُ كَاتَبَ عَبْدَ يُهِ كِنَابَةٌ وَاحِدَةُ بِٱلْفِ دِرُهُم وَإِنْ اَدْيَا عَنَفَا (٣٠)وَإِنُ عَجَزَا رُدَّا إِلَى الرَّقْ (٣١)وَإِنْ كَالْبَهُمَا عَلَى الرَّقْ (٣١)وَإِنْ كَالْبَهُمَا عَلَى الرَّقْ (٣١)وَإِنْ كَالْبَهُمَا عَلَى الرَّقْ (٣٢)وَإِنْ كَالْبَهُمَا أَذَى عَنَفًا (٣٢)وَ بَرُجِعُ عَلَى ضَرِيُكِهِ بِنِصْفِ عَلَى الرَّيُ عَنِ الآخَرِجَازَتِ الْكَتَابَةُ وَايُّهُمَا اَذَى عَنَفًا (٣٢)وَ بَرُجُعُ عَلَى ضَرِيُكِهِ بِنِصْفِ مَالَةً مُن اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَى بِعِنْقِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ ـ مَا اَدَى (٣٣) وإِذَا اَعْتَقَ الْعَوْلَى مُكَاتَبَهُ عَنَى بِعِنْقِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ ـ

قوجعه: اوراگرایک تل کتابت میں اپ دوغلاموں کو مکا تب بنایا ہزار درہم کے کوش آو آگرانہوں نے ہزار درہم اواکردئے وولوں
آزار ہوجا کیں گے اوراگر دونوں عاجز ہو گئے تو دونوں رقیت کی طرف لوٹا دئے جا کیں گے اوراگر دونوں کواک شرط پر مکا تب کیا کہ ان
میں سے ہرا کی دوسرے کا ضامن ہوگا تو یہ کتابت جا کز ہے اور جو بھی بدل کتابت اواکر دیگا تو دونوں آزاد ہوجا کیں گے اوروہ اپ شرکے
سے اواکر دوبدل کتابت کا نصف لے لیگا اوراگر مولی نے مکا تب غلام کوآزاد کر دیا تو وہ اسکے آزاد کرنے ہے آزاد ہوجائے گا اور جل کتابت اس سے ماقط ہوجائے گا۔

تعشیر مع : (۹۹) اگر کی نے ایک تی گذارہ میں اپنے دوغلاموں کوشلا ہزار رو بید کے حق حک کا تب کرویا تو اگرانہوں نے ہزارہ پیدادا کردئے تو حصول شرط کی وجہ ہے دونوں آزاد ہوجا کیں گے ۔ (۳۰) اگر دونوں عاجز ہو گئے تو دونوں غلای کی طرف لوٹا دئے جا کیں کے ۔اورکل بدل کما بت ادا کئے بغیر کوئی ایک آزاز نہیں ہوگا کیونکہ کما بت واحدہ ہونے کی وجہ سے شخص واحد کی طرح ہے۔ (۱۹ مع) اگر دونوں کو اس شرط پر مکا جب کیا کہ ان جس سے ہرا کیہ دوسر سے کا ضامی ہوگا تو یہ کما بت جانز ہے لیس ان جس سے جو بدل کما بت ادا کر دیگا تو دونوں آزاد ہوجا کیں گئے۔ (۱۳ مع) جس نے بدل کما بت ادا کیا وہ اپنے شریک سے ادا کردہ بدل کما بت ادا کیا وہ اپنے شریک سے ادا کردہ بدل کما بت سے بارے دوروں کر بگا۔

بورے روں ہے۔ (مہم) اگر موتی نے مکاتب ظام کو بدل کتابت اوا کرنے ہے جہلے آزاد کر دیا تو وہ اسکے آزاد کرنے سے آزاد ہو جائے گا اور بدل تابت اس سے ماقط موجائي كا كونكه مولى كى ملك اب تك قائم بتو ووا في ملك ميں تصرف كرسكتا ہے۔

٣٧) وَإِذَا مَاتَ مَوُلَىٰ الْمُكَاتَبِ لَمُ تَنْفَسِخ الْكِتَابَةُ (٣٥) وقِيْلَ لَه أَدَّ الْمَالَ الْي وَرَثَةِ الْمَوُلَى عَلَى نُجُوْمِهِ (٣٩) فَانَ اَعُتَقَه اَحَدُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُدُ عِنْقُهُ (٣٧)وإنْ اَعْتَقُوهُ جَعِيْعًا عَنَقَ وَسَقَطَ عَنْهُ مالُ الْكِتَابَة.

قوجمه : اوراكرمكاتبكاة قامركياتو كتابت فنغ نهوكي اوراس مكاتب عيكها جائيكا كمبدل كتابت فشطول كيمطابقة قاك ورذكو ادا كر پيم اگر درشيس سے كى ايك نے اس كوآ زاد كرديا تواسكا آزاد كرنانا فذنه بوكا اور اگرسب ورشانے اس كوآ زاد كرديا تو آزاد موجائ اور ہال کتابت اس کے ذمہ سے ساقط ہو حائگا۔

مشهوج :۔(۳٤) اگرمکا تب کا آقامر گیا تو کتابت ننخ نہ ہوگی کیونکہ کتابت ننخ کرنے ہے مکا تب کا حق باطل ہوجائے گایوں کہ کتابہ آزادی کاسب ہےاور آزادی مکاتب کاحق ہےاور کسی کےحق کا سب بھی اسکاحق ہوجا تا ہے بس کتابت اسکاحق ہوااور حق بعیہ موت باطل نبیں ہوتا۔ (٧٥) لبذ ااس مكاتب ہے كہا جائے كاكہ بدل كتابت فسطوں كے مطابق آ قاكے ورشكوا واكر۔

(٣٦) بجراگر آقاکے درشیمی ہے کی ایک نے اس مکا حب کو آزاد کر دیا تو اسکا آزاد کرنا نافذ نہ ہوگا کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں اور بیاسلئے کہ مکا جب جس طرح کہ دیگر اسباب ملک ہے کس کا تملوک نہیں ہوسکتا ای طرح ورا خت کے سبب ہے بھی کمی کا مملوک نہوگا البته مكاتب كومه من جومال بوهورشك طرف نتقل موجاتا ب\_

۳۷۸) اگر سب در نہ نے اس کوآ زاد کر دیا تو استحساناً مغت آ زاد ہوجائےگا اور مال کمابت اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائےگا وجہ استحسان بہے کہ بدراصل مکا تب کوبدل کتابت ہے بری کرنا ہاور جب مکا تب وض کتابت ہے بری ہو گیا تو و و آزاد ہو جائےگا۔ (٣٨) وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوُلَىٰ أُمَّ وَلَدِهِ جَازَ (٣٩)وَإِنُ ماتَ الْمَوْلَى سَقَطَ عَنُهَا مالُ الْكِنَابَةِ (٤٠)وَإِنُ وَلَذَتُ مُكَاتَبَأَ مِنْهُ فَهِيَ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ ثُ مَضَتُ عَلَى الْكِتَابَةِ وِإِنْ شَاءَ ثُ عَجَّزَتُ نَفْسَهَا وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدِلَّهُ

توجمه : اورا گرمولی نے اپی ام دلدکور کا تب کردیا توبید جائز ہاورا گرمولی مرکبا توبدل کا بت اسکے ذمہے ساقط ہوجائگا اورا کر موتی ہےاس مکا تب کا بجہ پیدا ہوا تو باندی کوافتیار ہے جا ہے تو عقد کتابت پر باتی رہے اور اگر جا ہے تو خود کو عاجز کر کے ام ولد مولی کے لئے ام ولد بن جائے۔

**منشہ ریسے** :۔ (۳۸)اگرمولی نے اپنی ام ولد کومکا تب کردیا توبیہ کیا بت جائز ہے کیونکہ مولی کی ملک اس میں باقی ہے لبذ ااسکا بیقشرف درست ہے۔(۳۹) پھراگر بدل کتابت ہے پہلے موٹی مرکمیا تو بدل کتابت اسکے ذمہ ہے ساقط ہوجائیگا کیونکہ دوتو اس ولد ہونے کی وج ّ ہے آ زاد ہوگی اور کیا بت ماطل ہوگی۔

( ٠ مع) اگرمولی نے اپنی باندی کو مکاتب کردیا اور کھرمولی ہے اس کا بچہ پیدا ہوا تو باعدی کو اختیار ہے جا ہے تو عقد کتابت کہ ماتی رہے مولی ہے اپنا مہر لے لے اور بدل کتابت ادا کر کے نی الحال آ زاد ہو جائے اورا گر جا ہے تو خود کو عاجز کر کے ام دلد رہے مولی (٤٦)وَإِذَا كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ جَازَ (٤٢)فَإِنُ ماتَ الْمُولَى وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُها كَانَتُ بِالْحِيَارِ بِبُنَ أَنْ تَسْعَى فِي ثُلْتَي قِيْمَتِهَا أَوْجِيئِعِ مالِ الْكِنَابَةِ \_

تر جمه: اوراگرمولی نے اپی مدبرہ باعدی کومکا تب کردیا تو بیجائز ہے پھراگرمولی مرگیا اوراس مدبرہ کے سوااس کا کونی دورامال نہ ہوتواس کواختیار ہوگا جا ہے تو اپنی تیمت کے دوثلث کما کرور شکودیدے اور جا ہے توکل بدل کمابت کما کردیدے۔

تشریع از ۱۹ عی)اگرمولی نے اپی مدبرہ باندی کومکاتب کردیا توبیہ جائز ہے کیونکدہ ہ فی الحال آزادی حاصل کرنے کی بختاج ہے۔(۲ع) بچرا کر بدل کتابت اوا کرنے ہے پہلے مولی کا انتقال ہو کیا اوراس مدبرہ کے سوااس کا کوئی دوسرا مال نہ ہوتوا ہا م ابی حفیقہ رہمہ اللہ کے زو کیاس مدبرہ مکا تب کو اختیار ہوگا جا ہے تو اپنی قیمت کے دونکٹ کما کرور شکودید سے اور جا ہے تو کل بدل کتابت کما کرویہ ہے۔

ا مام بوسف رحمہ اللہ کے نزویک ان دویش ہے جو کم ہودی کما کردیدے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزویک بدل کتابت کے دوثکث اور قیت کے دوثکث میں ہے جو کم ہودی کما کردے دے۔

امام ابوحنیفه دحمه الله کی دلیل میہ ہے کہ اعمّاق چونکہ مجّری ہے لہذا مدیرہ ندکورہ ایک ٹلٹ کی آزادی کاستحق ہوچکی اور دوتہائی رقبہ کملوک روم کیا اور اسکوآزادی کی دوجہتیں دوعوضوں سے حاصل ہیں ایک مخل بذریعہ تدبیرا وردوسرا موَ جل بذریعہ کتا میں مخار ہوگی۔ امام ابوطیفہ دحمہ اللہ کا تول راج ہے۔

(٤٧) وَإِنْ دَبَّرَ مُكَاتَبَتُهُ صَعَّ التَّدْبِيُرُ (٤٤) وَلَهَا الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ ثُ مَطَّتُ عَلَى الْكِنَابَةِ وَإِنْ شَاءَ ثُ عَجْزَتُ نَفَسَهَا وَصَارَتُ مُدَبَّرَةً (٤٥) وَإِنْ مَطَّتُ على كِتَابَتِهَافَهَاتَ الْمَوْلَى وَلا مالَ لَه فَهِى بِالْخِيَادِ إِنْ شَاءَ ثُ سَعَتُ فِى لُلْقَى مال الْكِنَابَةِ اَوْ لُكُنَابَةِ اَوْ لُكُنَى بَيْمَتِهَا عِنُدَ اَبِي حَيْفَةَ وَحِمَه اللَّهِ۔

قو جعه: اوراگرا پلی مد بره کومکا شبکر دیا توبید جائز ہے اور اسے اختیار ہے چاہے تو عقد کتابت پر باتی رہے اور چاہے تو خود کو عاج کرکے مد بروہ و جائے اور اگر اس نے کتابت کو افقیار کیا مجرمولی مرکیا اور اس مدیر ہ کے سوااس کا کوئی مال نے ہوتو وہ محکار ہوگی اگر چاہے تو مال کتابت کی ووٹھائی میں سعایت کرے یا اپنی قیمت کی ووٹھائی میں سعایت کرے امام ابو صغیفہ کے نز دیک۔

قشسوییج ۔ (۹۴) اگرآ قانے اپی مدبرہ کو مکا جبر دیا تو بیرجا زے کیونک اے دوجہت حریت حاصل ہو مجے بینی تدبیرہ کتابت اوران میں کوئی منافات نہیں۔(28) اب اے افتیار ہے جائے تو تعبل حریت کیلئے عقد کتابت پر باتی رہے اور جائے تو خود کو عاجز کرکے مدبرہ ابرجائے کیونکے مملوک پرلازم نہیں کہ و مکا تب عی رہے۔

(10) مجرا اس نے کتابت کو اختیار کیا اور بدل کتابت اوا کرنے سے پہلے مولی مرکمیا اوراس مدرد کے سوااس کا کوئی مال نہ

الفشريسے الموالمي اللہ المسي حل معتصر الفاوري الفادري الفادري

ہوتو اہا م ابو صنیفہ رممہ اللہ کے زوم یک رہوئی جا ہے تو دو تہائی مال کماہت کما کرور شیود ید سے اور جا ہے وا ہی ویدے۔ صاحبین رحبم اللہ کے زدیک اے اختیار نہیں بلکہ ان میں ہے جو کمتر ہووی کما کردیدگی۔

(17) وَإِذَا اَعْنَقَ الْمُكَاتَبُ عَبُدَه عَلَى مالٍ لَمْ يَجُزُ (٤٧) وَإِذَا وَهَبَ عَلَى عِوَضٍ لَمُ يَصِعَ

قوجعه: اورا گرمکا جب نے اپنے غلام کو بعوض مال آزاد کردیا توبیج از نہیں اورا گرمکا تب نے بعوض بہدکیا توبیجی جائز نہیں۔ تعضوع : (23) اگر مکا جب نے اپنے غلام کو بعوض مال آزاد کردیا توبیج از نہیں کوئٹ آزاد کرنانہ کسب و کما کی ہے اور نہوا کی کسب میں ہے ہے بلکہ بیتور قبہ سے اپنی ملکت کو ساقط کرنا ہے اور مقلس کے ذرقر ضرفا بت کرنا ہے لہذا اید جائز نہیں ۔ (28) ای طرح اگر مکا تب نے اپناغلام بعوض کی کو بہدکیا توبیج از نہیں کوئکہ بہدا بتداءً تیم ع ہے جس کا مکا تب کو افقیار نہیں۔

﴿ هُ ﴾ وَإِنْ كَاتَبَ عَبُدَه جَازَ ﴿ ٤٩) فَإِنْ أَدْى النَّانِيُ قَبُلَ اَنْ يَعْنِقَ الْاَوْلُ فَوَلاَزُهُ لِلْمَوْلَى الْاَوْلِ ﴿ • ٩ ﴾ وإِنْ اَدَى النَّانِيُ بَعْدَ عِنْقِ الْمُكاتَبِ الْاَوْلِ فَوَلاؤُه لَهُ \_

قوجمه : اوراگر مكاتب نے اپنے غلام كو مكاتب كرويا تو جائزے ہراگر مكاتب ثانی نے مكاتب اول كے آزاد ہونے سے پہلے برل كتابت اداكر ديا تو اسكى ولاء مكاتب اول كے آتا كيلئے ہوگى اوراگر مكاتب ثانى نے اول كى آزادى كے بعد بدل كتابت اداكر ديا تو مكاتب ثانى كى ولاء مكاتب ثانى كى ولاء مكاتب اول كيلئے ہوگى۔

من سرمی اگرمکاتب نے اپنے غلاموں میں سے کی غلام کو مکاتب کردیا تو استحسانا جائز ہے وجہ استحسان بیہ ہے کہ غلام کو مکاتب کرنے ہے اس کو مال حاصل ہوتا ہے تو جس طرح کہ مکاتب کیلئے غلاموں کی خرید وفرونت برائے حصول مال جائز ہے ایسے ہی غلام کو مکاتب کرنے کا بھی مجاز ہوگا بلکہ بھی تو ہسبت تھے کتابت زیادہ نفع بخش ہوتی ہے کیونکہ کتابت کی وجہ سے ملک زائل نہیں ہوتی جب تک کہ بدل کتابت وصول نہ کرے جبکہ تھے میں ملک پہلے زائل ہوتی ہے۔

(89) پھراگرمکاتب ٹانی نے (مکاتب المکاتب نے) مکاتب اول کے آزاو ہونے سے پہلے بدل کابت اوا کرویا تو مکاتب ٹانی کی ولا و مکاتب اول کے آزاو ہونے سے پہلے بدل کابت اوا کرویا تو مکاتب ٹانی کی ولا و مکاتب اول کے آتا کی لیے ہوگی کیونکہ مکاتب ٹانی ہیں بھی اس آتا کی ایک مکاتب اول کی نبست نی ایمکہ اول کیلئے ہوگی ملزف محج ہے۔ (۵۰) اگر مکاتب ٹانی نے اول کی آزاوی کے بعد بدل کابت اوا کرویا تو مکاتب ٹانی کی ولا و مکاتب اول کیلئے ہوگی کے نکہ اس صورت میں مکا عب اول بعجد الی آزاوی کے ولا و کا الل ہے لہد اولا واس کیلئے ثابت ہوگی ۔

☆ ☆

☆

#### كثابُ الْوَلا،

بیکتابولا <u>مک بیان میں ہے۔</u>

"وَلاء" واو کے فتمہ کے ساتھ ہے، لفۃ بمعنی نھرت وعبت کے ہے۔ اور شرعاً ایسے قرابت حکمیہ کو کہتے ہیں جو عتق یا عقد موالات اس سے عبارت ہے کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کرلے کہ اگر میں نے کوئی جنایت کی تو اسکا عقد موالات اس سے عبارت ہے کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ یہ معاہدہ کرلے کہ اگر میں نے کوئی جنایت کی قواسکا ہو اول میں ماصل من عاصل من عبارت جھے پر ہے اور اگر میں مرحم کی اور تا در اگر میں مرحم کی اور تا فی ماصل من الموالات ) کوولاء الموالات کہتے ہیں۔ قرادہ کا حکم میراث کا استحقاق ہے۔ المتن کوقلاء العماق میں اور ثانی ( یعنی حاصل من الموالات ) کوولاء الموالات کہتے ہیں۔ قرادہ کا حکم میراث کا استحقاق ہے۔

"كتاب الممكاتب"ك بعد "كتاب الولاء"اسك ذكركيا كرولامة الركتابت من سے باي وجدك بدل كتابت كى

ادائی کے بعد ملک رقبدزائل موجاتی ہے مکاتب آزاد ہوجاتا ہے تووالا وٹابت موتی ہے اور اُٹر فی فی کے بعد ہوتا ہے۔

(١) وَإِذَا اَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمُلُوٰكَهُ فَوَلاَؤُهُ لَه (٢) وكَذالِكَ الْعَرُاهُ تَعْتِقُ (٣) فَإِنُ شَرَطَ انّه سَائِهَ فَالشَّرُطُ بَاطِلُ وَالرَّاهُ لِلْمُولَى (٥) وكذالِكَ إِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فَوَلاَوْهُ لِلْمُولَى (٥) وكذالِكَ إِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فَوَلاَوْهُ لِلْمُولَى (٥) وكذالِكَ إِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فَوَلاَوْهُ لِلْمُولَى (١) وكذالِكَ إِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فَوَلاَوْهُ لِلْمُولَى اللهُ لَا لَهُ لَهُ الْمَوْلَى -

توجعه: اوراگر کی نے اپنے غلام کوآزاد کردیا تواسکی ولاء آقا کیلئے ہاورای طرح اگر عورت اپنے مملوک کوآزاد کردے (توعورت بھی اسکی ولاء آقا کیلئے ہے اور الکی طرح اسکی اور اگریشر طرح اسکی آزاد کردیا ہے اور ولاء ای کے لئے ہوگی جس نے اس کوآزاد کردیا ہے اور جب مکاتب بدل کما بت اواکردی تو آزاد ہوجائی اور اسکی ولاء مولی کی ہوگی اور اس طرح اگر موت مولی کے بعد آزاد ہواتواس کی ولاء مولی کے ور شرکولی گل۔

تنشیر مع:۔(۱) آگر کسی نے اپنے غلام کوآزاد کر دیا تو آگا ولاء آتا کیلئے ہوگی کیونکہ موٹی نے غلام کی رقیت دورکر کے معتی ذیرہ کر چکا ہے اسلئے موٹی اس کا دارث ہوگا۔

(۴) ای طرح اگر عورت اپنی مملوک و آزاد کردی تو عورت بھی آگی دلاء کاستی ہوگی لمعابینا۔ (۴) گرمولی نے اعماق بلی پیٹر طاک کہ پیفلام سائیہ ہوگا لین آزادی کے بعد کسی کی ولا میں نہ ہوگا بلکہ وہ خود دفخار ہے بیس اس کا وارث نیس ہوں اور اگراس نے کوئی جنایت کی تو بیس آگی دیت بھی ادائیس کرونگا تو پیٹر طہاطل ہے اور ولاء ای کوملیکی جس نے اسکوآزاد کیا ہے کیونکہ پیٹر طابعی معدیث یعنی "الولد علید السلام اَلْوَلا اُولا اُ

ر ع) جب مكاتب بدل كمابت اواكرو اوراسكامولي زيده بوقو آزاد بوجائيكا اوراكى دلاء مولى كى بوكى يومك ومولى كابلك پازاد بوائه ر ه) كرموت مولى كے بعد آزاد بواقو بھى كى تم ہے كيز كا اعمال مولى مى كاجت سے ہاكر چہ يحق تحرسے ہے۔ النشريع الوافي المنتصر القدوري

(٦) فَإِنَّ مَاتَ الْمَوُلَىٰ عَنَقَ مُدَبُرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلادِهِ وَوَلا وُهُمُ له (٧) وَمَنُ مَلَكَ ذَارَحُع مَحُرَم مِنُهُ عَنَى عَلَيْهِ وَوَلاوُهُ لَهُ۔

قر جعه: ۔ اوراگرمولی مرکمیا تواسکے مد برغلام اورا تکی امہات اولا دآ زاد ہوجا کیں کے اور انکی دلا مِمولی کیلئے ہوگی اور جوش اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو کیا تو وہ اس پر آزاد ہو جائیگا اورا تکی ولا ومولی کیلئے ہوگی۔

منت وج ۔ (٦) اگر مولی مرکمیا تو اسکے دیر غلام اور امہات اولا دآزاد ہوجا کیں گے اور اکلی ولا ومولی کیلیے ہوگی کیونکہ دیرمولی کی تدبیر سے آزاد ہوا ہے اور ام ولد مولی کی استیلاو ہے آزاد ہوئی ہے اور ولاء آزاد کرنے والے کیلئے ہے۔ (۴) جو تخص اپنے ذک رحم محرم کا مالک ہوگیا تو وہ اس پر آزاد ہوجائیگا اور آزاد شدہ کی ولاء مولی کیلئے ہوگی کیونکہ سبب ولاء لینی احماق اس کی جانب پایا گیا ہے۔

(٨) وَإِذَا تَزَوَجَ عَبُدُ رَجُلِ آمَةَ الآخِرِ فَآعُنَقَ مَوُلَى الْآمَةِ الْآمَةَ وهِىَ حامِلٌ مِنَ الْعَبُدِ عَنَقَتُ وَعَنَقَ حَمْلُهَا (٩) وَوَلاَءُ الْحَمْلِ لِمَوْلَى الْاُمَّ لاَيُنَتَقِلُ عَنُهُ آبَدًا (١٠) فَإِنْ وَلَدَتْ بَعُدَ عِنْقِهَالِآكُثَرَ مِنُ سِتَّةِ آشُهُرٍ وَلَدًا فَوَلاؤُهُ لِمَوْلَى الْاُمْ (١١) فَإِنْ أَعْتَقَ الْآبُ جَرَّ وَلاءَ إِبْنِهِ وَائْتَقَلَ عَنُ مَوْلَى الْاَمِّ إِلَى مَوْلَى الْآبِ

متوجمہ:۔اوراگر کسی کے غلام نے دوسر ہے کی باندی سے نکاح کیا بھر باندی کے آتا نے باندی کو آزاد کر دیا اور حال ہے کہ یہ باندی اس غلام سے حاملہ ہے قوباندی آزاد ہو جائے گی اور اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا اور حمل کی ولاء ماں کے آتا کو ملے گی اور بیدولا مجھی نتقل نہ ہوگی اور اگر باندی نے اپنے آزاد ہونے کے بعد چھاہ سے زائد مدت میں بچہ جنا تو اسکی دلا وبھی اسکی ماں کے آزاد کنندہ کو ملکی ہی اگر بایہ آزاد کر دیا ممیا تو وہ اپنے بیٹے کی ولاء مجینے لے گا اور ولاء ماں کے مولی سے بایہ کے مولی کی طرف نتقل ہو جائے گی۔

منشوعے:۔(٨)اگر کسی کے خلام نے دوسرے کی ہاندی ہے نکاح کیا بھریاندی کے آتا نے باندی کو آزاد کر دیا اور حال یہ کہیے یا ندی اس غلام ہے حالمہ ہے تو ہاندی آزاد ہوجائے گی ادر میعا اس کا حمل بھی آزاد ہوجائےگا۔(٩)اور حمل کی دلاء ماں کے آتا کو ملے گی اور بیدولاء ماں کے آتا ہے بھی ختل نہ ہوگی کیونکہ میمل ماں کے آزاد کنندہ پر بالقصد آزاد ہوا ہے اسلے کہ ووماں کا جز و ہے جو بالقصد اعماق کو تبول کرتا ہے لہذا اسکی دلاء ماں کے آزاد کنندہ ہے بھی ختل نہ ہوگی۔

(۱۰) اگر باندی نے اپنے آزاد ہونے کے بعد چو ماہ سے زائد مدت میں بچہ جنا تو اسکی ولا م بھی اسکی ہاں کے آزاد کنندہ کوملگیا کیونکہ میڈمل اپنی مال کی جمعیت میں آزاد ہو کمیا اسلئے کرعتی ام کے بعدوہ ام کے مماتھ مصل ہے لہذاولا مریم بھی ام کی تابع ہوگا۔ (۱۹) مگر چونکہ بولت امتا ت تحقق الوجوز میں اسلئے اسکا اعتماق مقصودی نہ ہوگالہذا اسکی ولا میاں کے آزاد کہندہ کیلئے ابدگ نہ ہوگی بلکہ اگر اس کا باپ آزاد کردیا میا تو وہ بچہ کی دلا واپنی طرف مستی کے گا اور ولا وام سے مولی سے ختل ہوکر اب سے مولی کی طرف جل جائے گی وجہ یہ ہے کہ ولا و بمز لرنسب کے ہا ورنسب اب کی طرف منسوب ہوتا ہے تو ولا و بھی اب کیلئے ہوگی۔

**ሰ** ነ

(١٦) وَمَنْ تَزَوَجَ مِنَ الْعَجَمِ بِمُعُنَقَةِ الْعَرَبِ فَوَلَدَكَ لَهَ أَوْلاَةًا فَوَلاَءُ وُلِدِهَا لِمَوَالِيُهَا عِنْدَاَبِي حَبِيفَةَ رِحِمَه اللّه وَمُحَمَّدٍ رَحِمَه اللّه وقالَ أَبُو يُوسُفَ رِحِمَه الله يَكُونُ وَلاَءُ آوُلادِهَالِاَبِيُهِمُ لِاَنَّ النَّسَبَ إِلَى الآبَاءِ۔

نو جعید ۔۔اورا گرنجی نے کی عربی کی آزاد کر دوبا ندی کے ساتھ نکاح کیا بھراس سے اس کی اولا دبیدا ہوئی تو طرفین رحمہما اللہ کے زرکے اولاد کی ولا واس کے موٹی کے لئے ہوگی اورا مام ابو یوسف رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس کی اولا دکی ولا وان کے باپ کے لئے ہوگی کے درجہا لله فرمات ہوتا ہے۔

کیونکہ نسب آبا ہ کی جانب ہوتا ہے۔

۔ (۱۹) اگر حرالاصل مجمی نے کسی عربی کی آزاد کر دہ باندی کے ساتھ نکاح کیا پھراس سے اولا دہوئی تو طرفین رحم ہما اللہ ک نزر یک اولا د کی ولا واسی معتقد عورت کے سولی کوملیکی ۔ اما م ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اولا د کی ولا ءان کے باپ کو ملے گی کیونکہ ولاء بہزلے نب کے ہے اور نسب آ با وکی جانب ہوتا ہے۔

طرفین رخم بمااللہ کی دلیل یہ ہے کہ ولا وعماقہ قوی اورا دکام کے حق عمی معتبر ہے یہاں تک کہ اس میں گفاءت کا اعتبار ہوتا ہے ( مئتی مجم معتَّق عرب کا کفونہیں ) اور مجمیوں کے حق میں نسب ضعیف ہے کیونکہ عجمیوں نے اپنے انساب منائع کردئے ہیں ہی وجہ ہے کہ ان میں گفاہت معتبر نہیں اور ضعیف قوی کامعارض نہیں ہوتا۔ طرفین کا قول دانج ہے۔

(١٣) وَ وَلاءُ الْعِتَاقَةِ تَعُصِيْتَ (١٤) فَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فهو أَوْلَى منه (١٥) فَإِنْ لَم تَكُنْ لَه عَصَبَةٌ ﴾ (١٣) وَ وَلَاءُ الْعِتَاقَةِ تَعُصِيْتُ (١٥) فَإِنْ لَم تَكُنْ لَه عَصَبَةٌ ﴾

قوجهد: اورولا عِمّاقه موجب عصوبت بهل اگرآزادشده کے نبی عصبات ہوں تو ده آزادکننده سے مقدم ہیں اوراگر آزادشده کے نبی عصبات نہ ہوں آو اس کی میراث آزاد کننده کیلیے ہوگی۔

تعضوعے:۔(۱۳) بینی ولا عمّا قدموجب عصوبت ہے لہذا ذوی الغروض کے بعداور ذوی الارحام سے مقدم ہے۔(۱۴) اگر آزاد شدہ کے ذری الغروض نہ ہوں مکرنسی عصبت ہوں تو وہ بھی آزاد کنندہ سے باب میراث میں مقدم میں کیونکہ نسبی عصوبت سمی عصوبت سے مقدم ہے۔(10)ادراگر آزاد شدہ کے نسبی عصبات نہ ہوں تو اسکی میراث آزاد کنندہ کیلئے ہوگی۔

(١٩) فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَىٰ ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ فَمِيْرَالُه لِبَنِى الْمَوْلَى دُوْنَ بَنَاتِه (١٧) وَلَيْسَ لِلنَسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ الْمَا اعْتَظُنَ (١٩) فَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقِيقَ فَمِيْرَالُه لِبَنِى الْمَوْلَى دُوْنَ بَنَاتِه (١٧) وَلَيْسَ لِلنَسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ الْمَا اعْتَظُنَ (١٩) أَوْ كَاتُبُنَ (١٩) اَوْ دَبُرُ مَنْ دَبُوْنَ (١٠) أَوْ جَرُ وَلاءَ مُعْتَقِهِنَّ اَوْ أَوْ اَعْتَى مَنْ اَعْتَقَىٰ (١٨) أَوْ كَاتُبُنَ اَوْ كَاتُبُنَ (١٩) اَوْ دَبُرُ مَنْ دَبُونَ (١٠) أَوْ جَرُ وَلاءَ مُعْتَقِهِنَّ اَوْ الْعَنْقَ مَنْ الْعَدَالَةِ الْعَلَى الْمُولِيْنَ الْوَلَاءِ اللّهُ الْعَلَى الْمُولِيْنَ الْوَلَاءِ اللّهُ الْعَلَى الْمُولِيْنَ الْوَلَاءِ اللّهُ الْعَلَى الْمُولِيْنِ الْمُؤْلِي الْمُولِيْنَ الْمُولِيْنَ الْمُولِيْنَ الْمُولِيْنَ الْمُولِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْوَلَاءِ اللّهُ الْمُؤْلِيْنَ الْمُولِيْنَ الْوَلَاءِ اللّهُ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنِ مَاتَ اللّهُ الْمُؤْلِيْنِ مِنْ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنِ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ اللّهُ الْمُؤْلِيْنَ اللّهُ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِيْنَ الْمُولِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنِي الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ لِلْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنُ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيِنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيْنُ الْمُؤْلِيْنَ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيْنِ الْمُؤْلِيْنُ لِلْمُؤْلِيْمُ الْمُؤْلِيْنِ ل

موجهد داورا گرسوئی مرکمیا پھراس کا آزاد کرد وغلام مرکمیا تو آزاد شد و کی میراث معبق کی زینداولا دکوسکی الاکیوں کئیس ملکی اور مورتوں کیلیے ولا جہیں الآیہ کہ جس کومورت نے آزاد کیا یا مورت کے آزاد کرد و نے آزاد کیا یا جس کومورت نے مکاتب کیا یا عورت کے مکاتب کیا یا عورت کے دیر کئے ہوئے نے مدیر کیا یا مورت اپنے آزاد کرد و کی ولا و مشر مع :۔ (17) اگرموتی ہے مرکمیا پھراس کا آزاد کردہ غلام مرکمیا تو آزاد کردہ کی میراث معبق کی نرینا ولا دکوملیکی۔ (17) اگر کیوں کو منیں ملکی کیونکہ ولاء باب میراث میں موجب عصوبت ہے اورعورتوں کیلئے عصوبت نہیں لہذا ان کے لئے ولاء بھی نہیں ہوگی البتہ مندرجہ ذیل صورتوں میں عورت کے ولاء ہوگی۔ جس کو تورت نے آزاد کیا یا عورت کے آزاد کردہ نے آزاد کیا۔ (18) یا جس کو تورت کے آزاد کیا اس کے مطاب کیا مورت ہے مکا تب کیا ہوئے نے مکا تب کیا (19) یا عورت نے جس کو حد برکیا (جس کی صورت ہے کہ ایک عورت کے ملا اس کیا حد برکیا (جس کی صورت ہے کہ ایک عورت کے ملا اس کیا حد برکیا (جس کی صورت ہے کہ ایک عورت کے ملا اس کیا حد برکیا تو اس کا حد برکیا تو اس کا حد برکیا تو اس کا حد برکیا وہ اس کا حد برکیا تو اس کا حد برکیا تو اس کا حد برکیا تو اس کیا ورت کے ملا کی اورت کے حد برکتے ہوئے نے حد برکیا وہ اس کیا ورت کے ملا کیا ہوئے۔ ان صورتوں میں عورت کے لئے ولاء ہوگ ۔

اسے آزاد کروہ کی ولا م مین کی لئے ایسے آزاد کردہ کی آزاد کردہ کی ولا م مین کا لئے ۔ ان صورتوں میں عورت کے لئے ولاء ہوگ ۔

(1) وَإِذَا تَرَكَ الْمَوْلَىٰ إِنَا وَاوُلَادَ إِنْ آخرَ فَمِيْراتُ الْمُفْتَقِ لِلْإِنْ دُوْ نَ بَنِي الْإِنْ لاَنَ الْوَلاء لِلْكَبِيْرِ۔)

ترجمہ: اور اگر مولی نے اپناا کی بیٹا چھوڑ ااور دوسرے بیٹے کی اولا دچھوڑ کی تو آزاد شدہ کی دلاء بیٹے کی کے مولی نہ بیٹے کی اولاد کیلئے ہوتی ہے۔

کونکہ ولا م کیر کیلئے ہوتی ہے۔

تشریع: ﴿ ٢١) اگرمولی نے ابناایک بیٹا جھوڑ ااور دوسرے بیٹے کی اولا دچھوڑی تو آزاد شدہ کی ولاء بیٹے کیلئے ہوگی نہ کہ دوسرے بیٹے کی اولا دکیلئے کیونکہ ولا میسر کیلئے ہوتی ہے اور بیٹائل بمیر لیعن اقرب الی المولی ہے۔

(۲۲)وَاِذَا اَسُلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالاهُ عَلَى أَنْ يَرِلَه وِيَعُقِلَ عنه اِذَاجَئَى (۲۳)اَوُ اَسُلَمَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَوَالاهُ فَالُولاءُ صَحِبْحٌ وَعَفْلُهُ عَلَى مَوْلاهُ (۲۵) فَإِنْ مات وَلاوَارِت لَه فَعِيْراتُه لِلْمَوْلَىٰ \_

میں جمعہ: ۔اوراگرایک مخص نے دوسرے کے اتھ پراسلام لا یااوراس نوسلم نے اسکے ساتھ اس بات پر موالات کی کے دواس کا دارٹ ہوگا اوراس کی طرف ہے تا دان دیگا گر دو جتا یت کرے اور یا اسلام دوسرے کے ہاتھ لائے اوراس کے ساتھ مقتیہ موالات کرے تو ولا اس کے سراتھ مقتیہ موالات کرے تو ولا اس کے جوگی۔ مسلح ہے اوراس کا تا دان اس کے مولی پر ہوگا ہیں اگر دو مرکیا اوراس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کی میراث اس کے سولی کے لئے ہوگی۔ مقت ہے :۔ (۲۶) گراک غیرسلم نے کی مسلمان کے ہاتھ پراسلام لا یا اوراس نومسلم نے اسکے ساتھ موالات کی (جن دو مخصول میں

ہماں طرح قول وقرار ہوجائے کہ ہم ایک دوسرے کے اس طرح مداگار میں مے کہ اگر ایک شخص کے ذمہ کوئی دیت لازم آئے تو دوسرا ۔ ان کو برداشت کر بگاادرا کرایک مرجائے تو دوسرااس کا دارث ہوگا بیع ہدعقد موالا ۃ ہےادران میں سے مرفعی مولی الموالا ۃ کہلاتا ہے ) ۔ ابین نوسلم نے کہا کہ میرے مرنے کے بعدتو میرے کل مال کا دارث ہوگا ادراگر مجھے کوئی جنایت ہوئی تو میری طرف ہے تو دیت دی**گا**۔ (۴۴) یا اسلام تو ایک کے ہاتھ پر لایا اور عقد موالا 5 دوسر نے کے ساتھ کیا تو ان دونوں میںرتوں میں یہ عقد میجے ہے ہی نوم

مر نے کے بعد و فض اسکاوارث ہوگااور صدور جنایت کی صورت میں نوسلم کی طرف ہے وہ فخص دیت دیا۔

(٩٤) ليكن شرط به ب كه نومسلم كى كا آ زادكره و نه بوادراسكا كوئي دارث نه بوتو اسكى ميراث اسكے ساتھ عقد موالات كرنے والے کیلئے ہوگی اور اگر اس نومسلم موالات کنندہ کا کوئی دارث ہوتو وہ اس کی میراث لینے میں عقدموالات کرنے والے ہے مقدم ہوگا کیونکہ وہ شرعی دارث ہے لہذااس کاحق عقد موالات کی وجہ سے باطل نہیں کیا جاسکیا ۔

(٢٥) وَلِلْمُولِي أَنُ يَسُقِلَ عنه بِوَلائِهِ إِلَى غَيُره مالَمُ يَعُقِلُ عَنْه (٢٦)فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَمُ يَكُنُ لَه انْ يَتَحَوّلَ بِوَلائِهِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ (٢٧) وَلِيسَ لِمَوْلَى الْعِنَاقَةُ أَنْ يُوَالِيَ أَحَداً.

و جعه: اورعقدموالات كرنے والے كيلئے برجائزے كرجس سے اس نے موالات كى ہے )اس سے ابن ولا وكودوس كى طرف مجیروے جب تک کماس نے اس کی طرف سے تا وان ندادا کیا ہو پس اگر اس کی طرف سے تا وان اداکر دیا تو مجرانی ولا ماس سے ووس کی طرف بیں پھیرسکتا ہے اور آ زادشدہ کے لئے دوسرے کے ساتھ موالا و کرنا جا ترنبیں۔

نفس مع : (70) عقدموالات كرنے دالے كيلئے بيرجائز ہے كہ جس سے اس نے موالات كى ہے اس سے پھر كردوس بے سے موالات کرلے بٹر طیکہ اس جنایت کی صورت میں اسکے مولی اول نے اسکی لمرن سے عاقلہ بن کر پچھودیت آ دانہ کی ہو۔ وجہ رہے کہ عقد موالا ت ومیت کی طرح غیر لازم مقد ہےلہدااس ہے بھرنا جائز ہے۔ (٣٦)ادراگر موٹی اول نے عا قلہ بن کرائکی کسی جنایت کی دیت آ دا کی ہوتو مراس کیلے مولی اول ہے دوسرے کی طرف چرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ اب آگی دلاء کے ساتھ مولی اول کاخت وابستہ ہو پیکا ہے۔ ا معندہ: بس مجلے کے ساتھ کی آفلق مووہ محکے دالے اس کاعا قلہ ہیں اگر محکے سے تعلق نہ موتو اس کے خاندان والوں کوعا قلہ کہتے ہیں۔

۷۷ و آزاد شدہ کیلے کمی کے ساتھ عقد موالات کرنا جائز نہیں کیونکہ معتن کی میراث کامعیق کیلیے ہونالازی ہے جبکہ موالات فيرلازم كوبقاء لازم كساتمه غيرلازم طاهرنساوكا







التنسريسع الوافسي

#### كنًا بُ الْجِنَايَاتَ

يركاب جنايات كے بيان من --

"جنایات" جمع ہے" جنایة "کی ملغة تعدی اور تجاوز کے معنی میں ہے۔ اور اصطلاح میں جنایت اس تعدی سے عبارت ہے جونفس یا اطراف نفس (جیسے ہاتھو، پاؤں، ناک ، کان وغیرہ) میں واقع ہو۔

کتاب العتاق کے ماتھ مناسبت یہ ہے کہ اعتاق میں احیاء ہا اور جنایت میں ہلاکت ہے تو ان کے درمیان تقابل کی نبعت ا ہے۔ باید مناسبت ہے کہ جنایہ میں تصاص ہے جس میں بھی احیاء پایا جاتا ہے قال اللّه تعالیٰ ﴿وَلَكُمْ فِیٰ الْقِصَاصِ حَبَاةٌ يَا أُولِي اللّه تعالیٰ ﴿وَلَكُمْ فِیٰ الْقِصَاصِ حَبَاةٌ يَا أُولِي اللّه تعالیٰ ﴿وَلَكُمْ فِیٰ الْقِصَاصِ حَبَاةٌ يَا أُولِي اللّه تعالیٰ ﴿وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَبَاةٌ يَا أُولِي

(۱) الْقُتُلُ عَلى حَمُسَةِ اَوْجُهِ عَمَدٌ وَشِبُهُ عَمَدٍ وحَطَاءً وما أُجُرِى مَجُوَى الْخَطَاءِ وَالْقَتُلُ بِسَبِ-مَوْجِعِه: قُلْ بِالْحُاسَم بِرِبِي عَمَد، شِبِعِد، خطاء، جار بحرى فطاء، اورقل بالسبب-

(٢) فَالْعَمَدُ مَا تَعَمَدَ ضَرْبُه بِسَلاحٍ أَوُ مَا أُجُرِى مَجُوَى السَّلاحِ فِى تَفُرِيُقِ الْاَجُزَاءِ كَا لُمُحَدَّدُ مِنَ الْنَحْسَبِ وَالْحَجَرِ وَالنَّارِ (٣) وَمُوْجَبِ ذَالِكَ الْمَأْتُمُ وَالْفَوَدُ (٤) إِلَّااَنُ يَعْفُواْلَاوُلِيَاءُ (٥) ولا كَفَارَةَ فِيُهِ۔

خوجهه: اوقل عمریب کرکن انسان کوہتھیا رہ مارنے کا تصد کرے یا ایک چیزے جواجزاء کے کلڑے کردیے میں ہتھیا رکے قائم مقام ہوجیے دہاری دارلکڑی اور پتم اور آگ اور اس کا موجب گنا واور تصاص ہالا بیر کہ (مقتول کے اولیاء) قاتل کومعاف کروے اور اس میں کفار وہیں۔

قشو مع : - (٦) آل عدیہ ہے کہ کس انسان کو ہتھیا رہے مارنے کا تصد کرے یا اسی چیزے مارنے کا قصد کرے جواجزا وانسانی کو کا نئے میں ہتھیار کے قائم مقام ہو جیسے دہاری دارلکڑی ، پتمرا در آگ وغیرہ ۔ وجہ یہ ہے کہ آل عد کیلئے قصد ضروری ہے اور قصد ایک مخلی چیز ہے جس پر بلا دلیل وقوف ممکن نہیں اور جب قاتل نے ایسے آلات استعال کئے جن سے آل واقع ہوتا ہے تو یہ قصد آتل کی دلیل ہے اسلئے اسے آل عمد کہا جائے گا۔

(٣) تُلَ عمر کا تھم یہ ہے کہ قاتل سخت گن ہگار ہوگا کیونکہ شرک باللہ کے بعد قل انسان اکبرالکبائر میں ہے ہے اور قاتل ہے تھام لیا جائےگا۔ (٤)الاً یہ کم مقتول کے اولیا وقاتل کو معاف کردے یا اسکے ساتھ سلح کردے کیونکہ قصاص لیمنا اولیا وکافق ہے تو دواسے معاف کر سکتے ہیں۔ (۵) تل عمر کی صورت میں قاتل پر کفارونیس کیونکہ تل عمد گناہ کمیرہ ہے اور کفارہ میں عبادت کامعنی ہے لہذا کفارہ کی

ب گناه کبیره نبیس ہوسکتا۔

(٦) وَشِبُهُ الْعَمَدِ عِنْدَ ابِي حَنِفَةٌ أَنُ يَتَعَمَّدَ الطَّرُبَ بِمَا لَئِسَ بِسَلاحٍ وَلا مَا أُجْرِى مَجْرَاهُ وَقَالا رَحِمَهُمَا اللهِ إِذَا صَرَبَه بِحَجْرٍ عَظِيْمٍ أَوُ بِخَشِّبَةٍ عَظِيمُةٍ فَهُوَ عَمَدٌ وَشِبُهُ العَمَدِانُ يَتَعَمَّدَ ضَرُبَه بِمَالاَيُقُتَلُ بِه عَالِالْ)ومُوجَبِ ضَرَبَه بِحَجْرٍ عَظِيمٌ أَوْ بِخَشْبَةٍ عَظِيمُةٍ فَهُوَ عَمَدٌ وَشِبُهُ العَمَدِانُ يَتَعَمَّدَ ضَرُبَه بِمَالاَيُقُتَلُ بِه عَالِالْ)ومُوجَبِ ضَرَبَه بِحَدِيدً مُعَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقلَةِ ـ فَالِكَ عَلَى الْعَاقلَةِ ـ

قوجهد: اورقل شبرعمام ابوصنیفدر ممدالله کنز دیک بیب که قاتل ایمی چیز سے بار نے کا قصد کرو سے جونہ تھیا رہوا ورن قائم مقام ہتھیار ہوا اور صاحبین رقمہما الله فرماتے ہیں کہ اگر قاتل نے بھاری پھر یابزی کنڑی سے بار اتو یہ قل عمد ہوگا اور شبرعمدیہ ہے کہ ایک چیز کے ساتھ مارنے کا قصد کر لے جس سے غالباً قتل نہیں کیا جاتا اور اس کاموجب وونوں قولوں کے مطابق گناہ اور کھارہ ہے اور اس جس تصاص نہیں اور اس جس عاقلہ ہے۔

تشویع: - (٦) آل شبرعمدا مام ابوصنیفد حمدالله کزد یک بیپ که قاتل ایسی چیزے مارنے کا تصد کر دے جونہ تھیار ہواور نہ قائم مقام ہتھیار ہواور بیشبرعمداس کئے ہے کہ قاتل نے ایسا آلیاستعال کیا ہے جوتل میں عالبًا استعال نہیں ہوتا بلکساس آلہ سے فیرتل یعنی تا دیب وغیرہ کا قصد کیا جاتا ہے تو عمدیت کامعنی قاصر ہونے کی وجہ سے اسٹر عمر کہا جائےگا۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک شبرعمدیہ ہے کہ قاتل ایسی چیز کے ساتھ متعقل کو مارنے کا قصد کر ہے جس سے عالبًا قبل نہیں کیا جاتا۔

لہذا صاحبین رقمبما اللہ کے نزدیک اگر قاتل نے بھاری پھر یا بڑی لکڑی سے ماراتو یہ شبہ عمرتیں بلکہ آل عمر ہوگا کیونکہ ان سے عالبًا موت واقع ہوجا آل ہے تو یہ بمزلہ آلہ موضور للقتل کے ہوجائے گا۔ (۷) شبہ عمر علی اختلاف القولین کا تھم بیہ ہے کہ قاتل گنا ہگا رہوگا کی خاتل ف القولین کا تھم بیہ ہے کہ قاتل گنا ہگا رہوگا کی خاتل کا عاقلہ میں اگر تھکھے کے ساتھ کی تعلق ہووہ محکمے والے اس کا عاقلہ میں اگر تھکھے کے ساتھ کی تعلق میں ہودہ محکمے والے اس کا عاقلہ میں اگر تھکھے کے ساتھ کی تعلق میں ہودہ محکمے والے اس کا عاقلہ میں اگر تھکھے سے تعلق نہ ہوتو اس کے خاندان والوں کو عاقلہ کہتے ہیں ) پر دیت مفلظہ (لینی سواونٹ جن میں سے پہنیں ایک سالہ ہو نگے اور پہنیں دو سالہ اور پہنیں جا رسالہ ہو نگے اور پہنیں مالہ اور پہنیں جا رسالہ ہو نگے ) ہے۔

فسائدہ :۔ دیت کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو دیت براہ راست آل سے داجب ہوتی ہوتو دہ قاتل کے خاعران پر داجب ہے اوراگر بعد از آل معمالحت وغیرہ سے واجب ہوتو دہ خود قاتل پر داجب ہے۔

(٨) وَالْحَطَاءُ عَلَى وَجُهَيْنِ خَطَاءٌ فِي الْقَصْدِ وهو أَنُ يَرُمِيَ شَاعُصًا يَظُنَّهُ صَيْداً فَإِذَا هو آذَمِيُّ وخَطَاءٌ فِي الْفِعْلِ وهو اَنُ يَرُمِيَ غَرَضًافَيْصِيْبُ آدَمِيُّا(٩) ومُؤجَبُ دَالِكَ الْكَفَارَةُ وَاللّايَةُ عَلَى الْعَافَلَةِ وِلا مَأْثُمَ فِيُهِـ

توجهه: داور آن خطاه دوسم برب، خطاه في القصد اوروه بدكر فخف كو ماروب اس خيال سه وه كري كارب حالا نكدوة وي ب-اور خطاء في القصد، اوروه بدك فشانه برتم بهينظ اوروه آوي كو كلا اوراس كاموجب كفار باورعا قله برويت باوراس من كناه في -معضوع : د (٨) آل خطاه دوسم برب- منعهو ١ - خطاه في القصد - منعهو ٢ - خطاه في المعل، خطاه في القصديد بركم كونس كواس التنسوي الوالمي المستن المستن

قوجهد: اورآل جارم أنجرى مَجْرَى الْعَطاءِ مِثُلُ النّائِم يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلِ فَيَقُنْلُهُ (١١) فَحُكُمُهُ حُكُمُ الْعَطَاءِ مِثُلُ النّائِم يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلِ فَيَقُنْلُهُ (١١) فَحُكُمُهُ حُكُمُ الْعَطَاءِ مِثَلَ اللّهِ يَعْدَدُ اللّهُ عَلَى رَجُلِ فَطَاءِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

(١٢)وَآمَّا الْقَتُلُ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ الْبِنُوِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِى غَيُرِمِلُكِهِ (١٣)وَمُوُجَبُه إِذَاتَلَفَ فِيُهِ آدَمِى اَللّبَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ (١٤)وَلَا كَفَّارَةَ فِيْهِ۔

توجهد: اورقل بالسبب جيدوسركى ملك مين كوال كهود في اور كقرر كفنه والا اوراس كاموجب عاقله برويت بجبان مم كوني آدى تلف بوجائے اوراس ميں كفار ونبيں \_

قف دیسے: - (۱۴) آئل کی پانچویں تم قل بسب ہے۔ قل بسب ہیہ کہ شافا کس نے حاکم کی اجازت کے بغیر کی دور ۔ زیمن میں کتوں کھو دا جس سے نگر اکر کو کی مرحمیا۔ اسکوقل بسب از مین میں کتوں کھو دا جس سے نگر اکر کو کی مرحمیا۔ اسکوقل بسب از مین میں کتوں کھو دا کر کو کی مرحمیا۔ اسکوقل بسب اور نظمی ہے ہاں کتواں کھود کر اس نے تعدی کر کے قل کا بب ہے۔ دا کا کا بالہ اسکا تھم ہیہ ہے کہ کتواں کھود نے والے کے عاقلہ پر دیت ہوگی کیونکہ یہ تلف کرنے کا سبب بنا ہے۔ (۱۹) البنا کے کا دواجب ندہ دکا کیونکہ یہ تلف کرنے کا سبب بنا ہے۔ (۱۹) البنا کے کا دواجب ندہ دکا کیونکہ یہ بلند قل کا میا شرمین ہے۔ کہ کا میا شرمین ہے۔ کہ کتارہ دواجب ندہ دکا کیونکہ یہ بلند قل کا میا شرمین ہے۔

(١٥) وَالْقِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتُلِ كُلَّ مَحُفُونِ اللَّمِ عَلَى التَّابِيُدِ إِذَا قَتَلَ عَمَدًا (١٦) وَيُقْتَلُ الْحُرُ بِالْحُرُوالْحُرُّ الْمُثَلِّمُ بِالْحُرُّ وَالْحُرُّ الْمُثَلِمُ بِالْحُرُّ وَالْحُرُّ الْمُثَلِمُ بِالْمُثَلِمُ بِاللَّمِى (١٦) وَلِا يُقْتَلُ الْمُشْلِمُ بِالْمُشْتَامِنِ (١٩) وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمُ

وَالْكَبِيْرُ بِالصَّبِيْرِ (٣٠) وَالصَّجِيْحُ بِالْاعْمِي وَالزُّمَنِ-

قو جمد: اور قداص مردائی محفوظ الدم و آل کرنے سے واجب ہوتا ہے جب وہ قصد آلمل کرد سے اور آل کیا جائے آزاد کو آزاد کے بدلے میں اور آزاد کو اور کی کا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں آل کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں آل کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کی جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور مرد کو مورت کے بدلے میں کیا جائے گا اور میں کیا جائے گا کیا جائے گا اور میں کیا جائے گا کے بدلے میں کیا جائے گا کہ میں کیا جائے گا کا کہ میں کیا جائے گا کیا جائے گا کہ میں کیا جائے گا کہ کیا جائے گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا جائے گا کہ کو کو کیا گا کہ کیا گا کیا گا کہ کیا گا کہ

جائيگا اور تندرست كواند محاورا پاج كے بدلے مل۔

منت وجع :- (10 ) بل عمر میں تصاص اس وقت واجب ہوتا ہے جب مقوّل ایسافخص ہوجس کا خون بمیشہ کیلے تحفوظ ہوجیے مسلمان اور زی۔ بخلا ف حربی کا فرا ورمستامن کے کیونکہ حربی تو غیر محقون الدم ہے اور مستامن اگر چہ دار الاسلام میں محقون الدم ہے مگریے کی البابید نہیں بلکہ جب و ، واپس وار الحرب چلا جائے تو وہ مباح الدم ہو جائےگا۔

(۱۹) آزاوض کوآزاد کے بدلے میں بھی آئی کیا جائیگا اور غلام کے بدلے میں بھی آئی کیا جائیگا اور غلام کو بھی آزاداور غلام میں ہے ہرایک کے بدلے میں بھی آئی کیا جائیگا کیونکہ آول باری تعالی ہوائ السنسف سن بسالٹ فسس کے ایسی فلس بہ تقابلہ فسس کے قصاص کیا جائے ) مطلق ہے۔ نیز قصاص میں مساوات ضروری ہے اور خدکورہ انتخصاص میں معصوم الدم ہونے کے اعتبار سے مساوات موجود ہے۔ جائے ) مطلق ہے۔ نیز قصاص میں مساوات موجود ہے۔ اور خدکورہ انتخصاص میں معصوم الدم ہونے کے اعتبار سے مساوات موجود ہے۔ (۱۷) مسلمان کو ذمی کا فرکے بدلے آئی کیا جائے گئی کیونکہ حضو والکے نے نے مسلمان کو ذمی کے بدلے آئی کیا تھا۔ نیز ذمی چونکہ علی اللہ بدم مسلمان کے ماتھ مساوی ہے اسلئے ذمی کے بدلے مسلمان کو آئی کیا جائے گئے۔ (۱۹) البت مسلمان مستاس کے بدلے آئیس کیا جائے گئے کے دکھر مستامن علی التا بید محفوظ الدم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کا مساوی نہیں۔

(۱۹) مردکوورت کے بدلے ش آل کیاجائے گااور بزے کوچوٹے کے بدلے ش - (۲۰) اور تندرست کو اعرصے ،اپانچ کے بدلے می آل کیاجائے گا کہ برطرح کی مماثلت کا انتبار کیاجائے گا کیونکہ فعوص میں تعیم ہے۔ نیز تصاص کیلئے اگر ہرطرح کی مماثلت کا انتبار کیاج نے توقعاص کا دروازہ می بند ہوجائے گا۔

(۲۱)وُلا یُفْتُلُ الرِّجُلُ بِابْنِدِ ولابعَبْدِهِ ولابعُدُرُو وَلا بِمُكاتَبِهِ ولا بِعَبْدِ وَلَدِهِ۔)

توجمہ: اور کی کوا بے بینے کے بدلے آئی نہیں کیا جائے گا اور ندا ہے خلام کے بدلے اور ندا ہے ند برکے بدلے اور ندا ہے مکا تب کے بدلے (قتل کیا جائے گا)۔ بدلے اور ندا ہے بینے کے غلام کے بدلے (قتل کیا جائے گا)۔

تفشو مع :۔(۱۶) باپ کو بٹے کے بدلے آئی نہیں کیا جائے گا کونکہ باپ بٹے کی زعدگی کاسب ہے تو بٹے کو یہ اشحقاق نیس موسک کہ وہ باپ کونا وکر دے یہی تھم دادا، دادی، نان، نانی و ان علا کا بھی ہے اسمالیہ اگر موٹی نے اپنے غلام یامہ بریا مکاتب کوآل کیا تو ان کے بدلے مولی کوآئی نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس مورے بھی قصاص کا حارث موٹی ہے تو اپنے لئے خود دی پر قصاص کا داجب کرنا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ ای طرح اگر کسی نے اپنے بیٹے کے غلام کوآل کیا تہ بھی قاتل کوآئی نیس کیا جائے گا کے وفکہ بیٹا بھی باپ پر قصاص کا مستحق نہیں موسکا۔

﴿ ٢ ٢) وَمَنْ وَرِثَ لِمَصَاصًا عَلَى أَبِيَّهِ مَـقَطَ (٢٣) وَلايُسْتَوُلَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ.

قوجمه دادراكركوني النام إلى رتصاص كاوارث بوجائة ساقط بوجائكا اورتصاص بين لياجائكا كركواري

تعضویع :۔(۹۴)اگرکول اپنے باپ پر قصاص کا دارے ہوجائے تو تصاص ساقط ہوجائے کا کیونکہ فرح اپنے اصل پر قصاص کودا جب نیس کرسکآ۔اکل صورت یہ ہے کہ کس نے اپنے ضرکو آل کیا تا حل کی زوجہ کے سوامقول کا کوئی دارے نیس چریے مورت بھی سرگئی تو اس مورت کا بیٹا (جرقاعل کی نطفہ سے ہے) اس تصاص کا داڑے ہوا جوا جوا ہے باپ پر دا جب ہے تو یہ قصاص ساقط ہوجائیگا۔ (۲۴) قصاص کواری سے مستخصص المرقعي المنظم الله عليه وسلم لا فَوَدَ إِلا إلى نَفِ الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا فَوَدَ إِلا إلى نُفِ الله عليه وسلم الله وسلم الله والله و

( ٢٤) وَإِذَا قَتِلَ الْمَكَاتَبُ عَمَدًا وَلَيْسَ لَهُ وَارِكَ إِلَّا الْمَوْلَى فَلَهُ الْقِصَاصُ إِنْ لَمُ يَتُرُكُ وَفَاءُ ( ٢٥) وإنْ تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِتُه غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَاقِصَاصَ لَهُمُ وَإِنْ اِلْجَتَبِعُواْ مَعَ الْمَوْلِي-

من جعه :۔ اوراگرمکا تب عمرائل کرویا میا اوراس کے لئے موٹی کے سواکوئی اور وارث ندہوتو موٹی کوتصاص لینے کا حق حاصل ہے اگر مکا جب نے مال نیس چھورا ہواوراگر مال چھوڑا ہوا دراس کا وارث موٹی کے علاوہ کوئی اور ہوتو ان کوئی قصاص نیس آگر چدوہ موٹی کے ساتھ جمع ہوجا کیں۔

تشریع: ۔ (۱۹۶) گرکس نے مکا تب کوعم اقتی کیا اور اس نے اتنا مال چھوڑا کہ اس ہے بدل کیا بت اوا ہو جاتا ہوا ور مولی کے سوا کوئی اسکاوارٹ نہ ہوتو شیخین حجم اللہ کے زدیک مولی کوقصاص لینے کا حق ہے۔ ام محمد حمد اللہ کے زدیک مولی کوقصاص لینے کا حق شیس کونکہ قصاص لینے کا حق شیس کونکہ قصاص لینے کا سبب والا ہے۔ اور شیس کونکہ قصاص لینے کا سبب والا ہے۔ اور اگریہ انس کونکہ قصاص لینے کا سبب والا ہے۔ اور اگریہ انس کہ خلامی کی حالت میں مراہ تو قصاص لینے کا سبب ملک ہے لہذا مولی کوقصاص لینے کا حق نہیں۔ شیخیین رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قصاص لینے کا حق مولی کو حاصل ہے کونکہ مولی معلوم ہے اور تھم (بعنی قصاص وصول کرتا) بھی متحد ہے سبب اگریہ مشتر ہے تکریخ کی مقامی وصول کرتا) بھی متحد ہے سبب اگریہ مشتر ہے تکریخ کی کیلئے معزویں۔

وم) اگر کمی نے رکاف کوعم الل کیا اور اس نے بقرر برل کتاب مال چھوڑا اور مولی کے علاوہ مقول کے اور بھی وارث ہوں تو اس صورت میں ورجا و کو قصاص لینے کاحق حاصل نیس آگر چہ ورشہ مولی کے ساتھ جمع ہوجا کیں کیونکہ اس صورت میں میں انتہاں ہے اسلے کہ اگر آزاد ہوکر مراہے تو مستحق تصاص ورٹا وہیں اور اگر غلام ہوکر مراہے تو مستحق تصاص مولی ہے۔

(٢٦) وَإِذَا قُتِلَ عَبُدُ الرَّهُنِ لاَيَجِبُ الْفِصَاصُ حَتَّى يَجُتَبِعَ الرَّاهِنُ وَالثَّمُ لَهِنُ (٢٧) وَمَنْ جَرَحَ رَجُلَاعَمَدًا فَلَمُ يَزَلُهُ صَاحِبُ فِرَاش حَتَّى ماتَ فَمَلَيُهِ الْفِصَاصُ

متر جعهد: اورا گرمر مون فلام لکردیا گیالوقصاص داجب نین یهال تک کدرا بن اور مرتبن جمع موجا نیس اور جس نے عوا کی زفری کردیااور محروح برابر صاحب فراش رہایہال تک کدمر گیاتو اس برقصاص واجب موگا۔

منشوجے:۔(٣٦) اگر مربون فلام کو کس نے لگل کردیا تو تنہا ، راحن کویا تنہا ، مرتبن کوقصاص لینے کا حق نہ ہوگا بلکہ دونوں کا جمع ہونا شرط ہے مرتبن تو اسلئے تنہاء قصاص لینے کا حقد ارنبیں کہ مرتبن غلام مربون کا ہا لک نبیس۔ اور را بمن تنہا ، اس لئے حقد ارنبیس کہ اگر را نعی قصاص کا متولی ہو جائے تو اس مرتبن کا حق فی الدین بالحل ہو جائےگا۔

۷۷) اگر کسی نے عمد اکسی مخض کوزنی کردیااور بحروح برابر صاحب فراش دایال تک کدمر کمیا توجارح برقصاص واجب وقا

المستخدَّ المستخدِّ المُعَلَّمُ اللهُ الل

توجعه: اورجس نے کی کا ہاتھ قصد آپنیج ہے کا ٹاتو اس کا ہاتھ کا ٹاجائیگا ای طرح پاؤں اور ناک کا زم حصد اور کان کا تھم ہے اور جس نے دوسرے کی آنکھ پر مارا اور اسکو باہر نکال دیا تو اس پر قصاص نہ ہوگا اور اگر آ کھا بل جگہ تائم ہے مرف اسکی روشی چل گئ تو اس پر قصاص اوگان کے لئے شیشہ کرم کیا جائیگا اور اس کے چہرے پر تر روئی رکھ دیا جائیگا اور اس کی آ کھے کے مقابلے چس شیشہ کیا جائیگا کہاں تک کہ اس کی روشی چلی جائے اور دانت میں قصاص ہے۔

تشریع: ـ (۲۸) اگر کسی نے عمد ادوس کا اتھ جوڑے کا ف والے کا باتھ کا ناجائے گالے قوال سے الی ﴿وَالْجُواُوحُ وَالْجُواُوحُ وَالْجَواُومُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِنِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰ

( ، مل) اگر کسی نے دوسرے کی آگو پر مارا اور اسکو باہر نکال دیا تو اس پر تصاص نہ اوگا کونکہ آگو نکالنے بھی مما نگت ممکن اس بر اس اور اگر آگو نکالنے بھی مما نگت ممکن اس ( ۱ مل) اور اگر آگو نکالنے بھی ممانگ بینے کی اور اس اور اگر آگو گائم ہے مرف اس وی حضاص لینے کی مورت یہ ہوگا کہ مناوب کی مشاور دوسری آگو پر بھی روئی رکھا جائے اور جس آگو کی روشی فتم کرنی ہوا سکے متا بل گرم آئیندر کھا جائے تو اس میں قصاص اس فتا ہی ہی محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم سے منقول ہے۔ ( ۲ مل) اگر کسی نے دوسرے کا دانت تو ڈویا تو اس میں قصاص اس کی لئے لئے اللہ ن کی اردانت کے بدلے بھی دانت ہے )۔

ф <sub>ф</sub>

(٣٥) لَيْسَ فِيْمَا دُوُ نَ النَّفُسِ هِبُهُ عَمَدٍ وإنَّمَا هُو عَمَدٌ أَوْ خَطَأً-

قر جعه: اورفيما دون النفس من شبر عربين اور دوعم بي خطاء ب-

منشوع : ﴿ ٣٥ ﴾ جنایت فیمادون النفس ( لیخی آل کے علاوہ جناجوں ) عمی شبر عمر نیس شبر عمر ف آل میں ہے کیونکہ شبرعم آلہ کی طرف اوشا ہے اور آل می آلہ کے ختلاف سے مختلف ہوتا ہے ( کہ اگر آلہ آل سے مارا تو آئل عمد ہے ورنہ شبرعمہ ہے ) جبکہ دیگر جنایتیں آلہ کے اختلاف سے مختلف نیس ہوتمی لہذا فیما دون النفس میں شبر عرفیس اس میں عمد ہے یا خطاء ہے اور بس ۔

(٣٩)وَلاقِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُّاقِلِيُمَاذُوُّنَ النَّفُسِ (٣٧)وَلا بَيْنَ الْحُرُّوالْمَبْدِولا بَيْنَ الْمَبْدِولا بَيْنَ الْمُسُلِمِ وَالْكَافِرِ۔ الْقِصَاصُ فِي الْاَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسُلِمِ وَالْكَافِرِ۔

قوجهد: اورتصاص بیس مرداور مورت کے درمیان جنابیت فیما دون النفس می اور ند آزاداور غلام کے درمیان اور ندوغلامول کے درمیان اور اطراف بیس تصاص واجب ہے مسلمان اور کا فرکے درمیان ۔

قشده یدی : ـ (۳۹) جنایت نیمادون انتنس کی صورت میں مرداور تورت کے درمیان تصاص نیس (لہذا اگر مرد نے تورت کا ہاتھ کا ٹایا عصاص نیس (لہذا اگر مرد نے تورت کا ہاتھ کا ٹایا عصاص نے مرد کا ہاتھ کا ٹاتو تصاص نے ہوگا کے درمیان بھی نیما دون انتنس میں تصاص نیس ہوگا کیونکہ المراف انسان اموال کے درجہ میں رکھے تھے ہیں لہذا اطراف میں تفاوت نی افتیرت کی وجہ سے مماثلت معدوم ہے اسلے تصاص واجب نہیں ہوگا۔

(۳۸) مسلمان اور کافر (مرادذی ہے) کے درمیان اطراف (اعضاء) ٹس تصاص واجب ہے کیونکہ مسلمان و کافر دونوں کی اطراف کی تیت شریعت نے ایک رکھی ہے لہذا مساوات و مما ثلث کی وجہ سے تصاص واجب ہوگا۔

(٣٩)وَمَنُ فَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنُ يَضَفِ السَّاعِدِاوُ جَرَحَهُ جَائِفَةٌ فَبَرَأُمِنُهَا فلا قِصَاصَ عَلَيْهِ (٤٠)وإذَا كَانَتَ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِهُحَةٌ وَيَدُ الْقَاطِعِ ضَلَاءَ أَوُ لَاقِصَة الْآصَابِعَ فَالْمَقُطُوعُ بِالْخِيَارِانُ ضَاءَ قَطَعَ الْبَدَالُمُعِيَّةُ ولا خَيْلَهُ غَيْرُهَاوانُ شاءَ آخَذَ الْآرُشِ.

ن قد جعه :- اورجس نے دوسرے کا ہاتھ نصف کلائی سے کا ٹایادوسرے کوجا کفہ زخم لگایا پھروہ اس زخم سے تکدرست ہو کیا تو جارح پر تصاص نہ ہوگا اور اگر مقطوع کا منج سالم ہاتھ کا ٹا اور کا شنے والے کا ہاتھ شل یا اسکی الگلیاں کم بیں قومقطوع کو اعتیار ہے جاہے تو اس کامعیوب ہاتھ کا ان و سے اور اس کیلئے اسکے علاوہ پھر نیس اور جا ہے تو ہاتھ کی بوری و بہت لے لے

قت در ۳۹) اگر کی نے دوسرے کا ہاتھ نسف کلائی سے کا ٹایاد وسرے کو جا نفہ زخم (جوزخم اندر تک سرایت کرے) لگایا پھروہ اس زخم سے تندرست ہو گیا تو ان دوصور تو ل میں جنایت کرنے والے پر قصاص نہ ہوگا کیونکہ مما نگست کی رعایت ممکن نہیں اسلنے کہ کلائی بڈی ہے جس میں مما نگست محد رہے تک منسا منسور۔ اور جا کفہ زخم سے عمو آ آ دمی تندرست نہیں ہوتا تو قصاص لینے کی صورت میں عالب ممان جنایت کرنے والے کے تنورست شہونے کی ہے جبکہ اول تو تندرست ہو کیالبد امما مکست کی رعایت ممکن نبیل۔

(١٠) اكركس في دوسر كالمح سالم باته كا نا اور كاف وال كاباته شل ياسك الكياس كم بين وجس كاباته كاناميا باست

امتیارے چاہے تو جانی کامعیوب ہاتھ کاٹ دے اور اس صورت میں اس کیلئے اسکے علادہ پکھنیں اور چاہے تو ہاتھ کی پوری دیت لے لے دنہ یہ ہے کہ کامل حق تو وصول کرنا محد رہے اور اپنے حق سے کم پر دامنی ہونا اور چٹم پوٹی کرنا اس کیلئے جائز ہے۔

(٤١) وَمَنْ شَجّ رَجُلًا فَاسْتَوُعَبَتِ الشُبِّخَةَ مَابَيْنَ قَرُنَيْهِ وَهِيَ لِاتَسْتَوْعِبُ مَابَيْنَ قَرُنَى الشَّاجِ فَالْمَشْجُوجُ بِالْخِيارِ إِنْ شَاءَ اِقْتَصِّ بِمِقْدَارِشَجِّتِهِ يَبْتَدَى مِنْ أَىّ الْجَانِئِين شَاءَ وإِنْ ضَاءَ اَحَلَالُارُضَ كَامِلاً

توجعہ:۔ادرجس نے دوسر شخص کاسر پھوڑ دیااورزخم نے اسکیسر کے دونوں جانب کھیرلیااور حال بیکہ بیزخم شاج کے سرکے دونوں جانب کے مرک دونوں جانب سے جاہے دونوں جانب سے جاہے دونوں جانب سے جاہے اور سے کہ مقدار تصاص لے لیادر شروع کردے جس جانب سے جاہے اور اگر جائے تو کائل دیت لے لے۔

تفنویں :۔ (۱۵) اگر کسی نے دوسر مے فض کاسر پھوڑ دیا اور زخم نے اسکے سرکے دونوں جانب (لینی دائیں اور ہائیں) کو گھیر

ایا اور حال یہ ہے کہ شاج لینی سر پھوڑ نے والے کاسر شجوج (جس کوزخی کر دیا ہے) کے سرے بڑا ہے بیز خم اسکے سرکے دونوں

جانبوں کوئیں گھیرتا تو مشجوج کو افتیار ہے چاہتوا ہے زخم کے بمقد ارتصاص لے لے۔ اور یہ بھی افتیار ہے کہ جس جانب سے

چاہتر و می کر دیے۔ اور اگر چاہتو کا اس دیت لے لے وجہ یہ ہے کہ شاخ کے سرکے دونوں جانب پھوڑ نے جس شاخ کی

جنایت پر زیادتی ہے جو کہ جائز نہیں اور مشجوج کے زخم کے بمقد ار پھوڑ نے جس اتنا حیب لاتی نہیں ہوتا جتنا کہ مشجوج کو لائی ہوا

جنایت پر زیادتی ہے جو کہ جائز نہیں اور مشجوج کو افتیار دیا ہے۔

حقواس طرح مشجوج کا فت ہاتھی رہی کالبذ اسٹجوج کو افتیار دیا ہے۔

(٤٢) وَلاقِصَاصَ فِي اللَّسَانِ (٤٣) ولافِي الذُّكرِ إِلَّا أَنُ يَقُطَعَ الْحَشُفَةَ . مَوجِعه: اورن دُبان مِن تَصاص بِاورن ذكر مِن اللَّهِ كُم رف حَقْد كائ د عد

تعنسو میں :۔ (24) اگر کسی نے دوسرے کی زبان کاٹ دی۔ یا ذکر کاٹ دیا تو قصاص واجب نہ ہوگا۔ امام یوسٹ رحمہ اللہ کے زدیکہ اگر زبان یا ذکر کو جڑھے کاٹ دیا تو قصاص واجب ہوگا ورنہ نیس کوظہ بڑے کاٹ دینے کی صورت عمل مما نگست ممکن ہے ہیں کہ دوسرے کا مجمی جڑھے کاٹ دیا جائے۔ ہماری دلیل ہے کہ ذبان اور ذکر مجمی منتبی ہوجاتے ہیں اور بھی کشاوہ ہو جاتے ہیں لہذا مساوات کا احتبار ممکن نہیں۔

ب المراب المراب

(٤٤) وَإِذَا اِصْطَلَحَ الْقَائِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ عَلَى مَالٍ سَفَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَ الْمَالُ فَلِيَّلَا كَانَ اَوُ كَثِيْرًا (٤٥) فَإِنَّ اعْفَى اَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ اللَّمِ اَوُ صَالَحَ مِنْ نَصِيْهِ عَلَى عِوْضِ سَفَطَ حَقِّ الْبَاقِيْنَ مِنَ الْقِصَاصِ وَكَانَ لَهُمُ نَصِيْهُمُ مِنَ اللَّيَةِ۔

قو جعه:۔اوراگرقاتل اورمتول کے اولیا و نے کسی مال معلوم پرسلح کر لی تو تصاص ساقط ہوجائے گا اور مال واجب ہوگا خوا ہ مال قبل ہویا کثیر اور اگر شرکا و میں سے ایک نے قصاص معاف کر دیایا اپنے حصہ کے بدلے کسی موض پرمصالحت کر لی تو باتی ورشکا حق قصاص ساتط ہوجائے گا اور دیت میں سے ان کیلئے ان کا حصہ ہوگا۔

منت رہے ۔ (42) اگر قاتل اور مقتول کے اولیا ہ نے کسی مال معلوم پہلے کر لی کہ قاتل انتابال دیکا اور مقتول کے اولیا وق تصاص سے وتقبر دار ہو تکے توبید درست ہے قاتل ہے تصاص ساقط ہو جائیکا اور مصالح علیہ مال اس پر واجب ہوگا خواہ مال قلیل پرسلے کی ہویا کثیر پر روجہ یہ ہے کہ قصاص درشد کا ایباحق ہے جس کومعاف کر کے ساقط کرنا جائز ہے توعوض لے کر کے ساقط کرنا بھی جائز ہوگا۔

دوں) اگر مقتول کے درشد میں ہے ایک نے اپنا فق تصاص معاف کر دیا۔ یا اپنے حصہ کے بدلے کی موش پر مصالحت کر لی تو باتی درشا کا فق تصاص بھی ساقط ہو جائیگا۔ ہاں دیت میں ہے ان کیلئے ان کا حصہ ہوگا دید ہے کہ تصاص متجزی نہیں لبلا اجب بعض ساقط ہوا تو کل ساقط ہوگا۔

(٤٦)وَإِذَ التَّلَ جِمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمَداً ٱلْخُصَّ مِنْ جَمِيْعِهِمُ (٤٧)وَإِذَا فَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةٌ فَحَضَرَ ٱوُلِيَاءُ الْمَقْتُولِيْنَ قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمُ وَلاضَى لَهُمْ غَيْرَ ذالِكَ (٤٨) فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ لَهُ وسَقَطَ حَقُ الْبَاقِيُنَ۔

تر جدہ: ۔ اور آگرایک جماعت نے کی مخص کو عمد آئل کر دیا تو ان تمام ہے قصاص لیا جائے گا اور آگرا کی مخص نے ایک جماعت کوئل کر دیا اور متولین کے ادلیا مقصاص لینے کے لئے حاضر ہو محے تو قائل کو ان سب کی طرف ہے تی کیا جائے گاس کے علاوہ ان کیلئے پی تیبس ہوگا اور آگر اولیا مقتولین میں ہے کوئی ایک حاضر ہوا تو قائل کو اس کے لئے تل کر دیا جائے گا اور یا تیوں کا حق ساقط ہوجائے گا۔

منشه ویسی :۔(23)اگرایک جماعت نے کمی تخص کوعمرا تمل کردیا تو ان تمام ہے قصاص کیا جائے کا کیونکہ صنعا ہے سمات آدی ایک فض کے لل میں شریک ہوئے تصلق مصرت عمر منی اللہ تعالی عنہ نے سب کولل کردیا تھا اور فرمایا کہ اگر تمام امل صنعا ہمی ملکر اس کام کوکرتے فو میں ان سب کولل کردیتا۔

(۷۷) اگرایک مخف نے ایک جماعت کول کردیا اور مقولین کے اولیا وقصاص لینے کے لئے حاضر ہو مجے تو قاتل کو ان سب کی طرف نے لل کیا جائیگا اس کے علاوہ اولیاءِ مقولین کیلئے پھوٹیس ہوگا کیونکہ وہ سب اسکے تی پرجمع ہو مجے اور خروج ردح میں تجزی تبدیل لہد اسمجما جائیگا کہ ہرایک نے اپنا ہو راحق قصاص علی سبیل الکمال حاصل کرلیا۔

(AA) اگرادلیا ؛ متعولین على سے كوكى ایك حاضر ہوا تو ہمى اس كيلئے قاتل كولل كرديا جائي اور باقيوں كاحق ساتط ہوجائيا

وَكَدَانَ كَانْ تَصَاصَ مِن مِ اوروه فوت او كَمَا لَهِ لَهِ اللهِ عَلَيْهِ القِصَاصُ لَمَاتُ مَقَطَ عَنْهُ القِصَاصُ - ) وَكَدَانَ كَانْ مَنْ فَعَلَ مِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ القِصَاصُ فَمَاتُ مَقَطَ عَنْهُ القِصَاصُ -)

قرجمه: داورجس برقصاص واجب اوالي ووائي موت مركياتواس عقماص ساقط موجايكا-

من الله المركمي برقصاص واجب بهوا مجروه الجي موت مركبيا تواس سے قصاص ساقط بهوجائيگا كيونكه جس كل سے قصاص وصول كرنا قياد وكل عن فتم ہوكيا۔

(٥٠) وَإِذَا قَطَعَ رَجُلِانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلا قِصَاصَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ

توجهد: اوراگردوآ دمیوں نے ایک خض کا ہاتھ کا نے دیا تو ان دونوں میں ہے کی پر قصاص نہیں اوران دونوں پر نصف دیت واجب ہوگی۔

تشویع: ۔ ( • ۵ ) اگر دوآ دمیوں نے ٹل کرایک خض کا ہاتھ کا نے دیا تو ان دونوں میں ہے کی پر قصاص نہیں کیونکہ ان دونوں میں ہے ہم ایک نے بعض ہاتھ کا ٹا ہے اسلئے کہ انقطاع ان دونوں کے دباؤے حاصل ہوا ہے اور کی بعنی ہاتھ تھو کی بھی ہے لہذا ان دونوں میں سے ہرایک کا پورا ہاتھ کا نے دی اضافت کی جائے گ تو اگر ان میں ہے ہرایک کا پورا ہاتھ کا نے دی تو جنا ہے اور قصاص میں ہم ایک کا پورا ہاتھ کا نے دی اضافت کی جائے گ تو اگر ان میں ہے ہرایک کا پورا ہاتھ کا نے دی تو جنا ہے اور قصاص میں میں میں ہوا ہے۔ اور قصاص میں میں میں ہوا ہے۔ کا تھف ہے اور ان دونوں میں ہے ہرایک ہورے نورے نمی کی ویت کا تصف ہے اور ان دونوں میں ہے ہرایک ہورے اور جنوں کی دیت اور سے میں کے اور ان دونوں میں ہے ہرایک پر نصف دیت کا آدھا وا جب ہوگا۔

(٥١)وَإِنُ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِئنَى رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا فَلَهُمَا أَنُ يَقُطَعًا يَدَه ويَأْخُذَا مِنْهُ نِصُفَ الدَّيَةِ يَقُسَمَالِهَانِصُفَيْنِ (٥١) لَإِنُ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِلاّ خَرِ عَلَيْهِ نِصُفُ الدِّيَةِ ـ

تو جهد : راوراً گرایک خف نے دوآ دمیوں کے داکیں ہاتھ کائے ہمروہ دونوں تصاص لینے کیلئے حاضر ہو گئے تو ان دونوں کوئی ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹیس اوراس سے نصف دیت لے کر دونوں آپس میں آ دھی آ دھی تھیم کرلیں اورا کران دونوں میں سے کوئی ایک تصاص لینے کیلئے حاضر ہوااوراس نے مجرم کا ہاتھ کاٹ دیا تو دوسرے کیلئے اس پرصرف نصف دیت ہوگی۔

من المرابع المرابع فحف نے دوآ دمیوں کے داکمیں اتھ کائے گھروہ دونوں تصاص لینے کیلئے حاضر ہو گئے تو ان دونوں کوئن ہے کہاں کا ہاتھ کا ٹیس اور اس سے نصف دیت لے لیں اور اس دیت کووہ دونوں آپس میں آدمی آدمی تقیم کرلیں وجہ یہ ہے کہ سدونوں اتحقاق کے سب میں برابر ہیں تو دونوں اس کے تھم میں ہمی برابر ہوئے۔

(05) اگران دولوں میں ہے کو لی ایک تصاص لینے کیلئے حاضر ہوا ادراس نے بحرم کا ہاتھ کا انہ می دیا تو دوسرے کیلئے بحرم پر اب مرف تصف دیت ہو گی جدیہ ہے کہ حاضر کیلئے جوت تن کی دجہ ہے اپنا تن وصول کرنا جائز ہے اور جب اس نے اپنا تن وصول کرلیا ( ایس محرم کا ہاتھ کا اندیا) تو دوسرے کیلئے کل استعاا مِن ہاتی ندر ہے کی دجہ سے اسکا حق دیت کے اندر شعین ہوگیا کیونکہ اس کا حق محافی یا دصول موض کے بغیر ساقد نہیں ہوتا۔ رقي حل مختصر الفلودي (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷)

(۵۷) وَإِذَا اَلْمَ الْعَبُدُ بِقَتُلِ الْعَمَدِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ (02) وَمَنُ رَمِّى وَجُلَا عَمَداً فَنَفَذَالسَّهُمُ مِنْهُ اِلَى آخَوَ فَمَاتَا فَعَلَهِ الفِصَاصُ لِلْارِّلِ وَالدِّيَةُ لِكَانِي عَلَى عَاقِلَتِهِ-

میں جسمہ:۔اوراگرغلام نے کمی کوعمد اللّ کرنے کا اقرار کیا تو غلام پر قصاص لازم ہوگا اور جس نے کمی مخف کوعمد اُتیر مارااور وہ اسکے بدن سے پار ہوکر دوسر مے مخص کو بھی لگا اور دولوں مرمئے تو کلّ اول کی دجہ سے اس پر تصاص واجب ہوگا اور ٹانی کے لئے دیت ہے تا اللہ کے عاقلہ پر۔

منت رمی : - (۵۴) اگرغلام نے کسی کوعمداقل کرنے کا اقرار کیا تو غلام پر قصاص لا زم ہوگا کیونکہ غلام سے قصاص لینے میں غلام پر کوئی تہمت نہیں (اسلئے کہ مولی سے زیادہ غلام کا نقصان ہے ) ۔ البنتہ اگرغلام نے اپنے اوپر کسی کے مال کا اقرار کیا تو بوجہ تہمت بیدا قرار صحیح نہیں ۔

# كتاب الدّيات)

یے کتاب دیات کے بیان میں ہے۔

"دیات" جمع ہے" دیڈ" کی شرعاس مال کو کہتے ہیں جو بدل نفس ہو۔اورارش اس مال کو کہتے ہیں جونفس سے کم جنایت ممل واجب ہو۔ کماب الدیات کی مناسبت جنایات کے ساتھ طاہر ہے کہ جنایت دیت کا موجب ہے۔

(١) وَإِذَا فَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً هِهُ عَمَدٍ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةً مُغَلَّظَةٌ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (٢) وَدِيَةٌ شِبْهِ الْعَمَدِ عِنُدَابِى حَنِيفَةَ رَجَهَ الله وَآبِى يُؤسُفَ رِحِمَه الله مِاللهُ مِن الْإِبِلِ اَرْبَاعًا خَمُسٌ وَّعِشُرُوْنَ بِنُتَ مَخَاصٍ وَخَمُسٌ وَعِشُرُوْنَ بِنُتَ لَبُوْنٍ وَخَمُسٌ وَعِشُرُونَ حِقَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جِذْعَةً (٣) وَلا يَكْبُتُ التَّغُلِيْظُ إِلَّا فِي الْإِبِلِ خَاصَةً فَإِنْ قُصِى بِاللّيَةِ مِنُ غَيْر الْإِبِلِ لَمُ تَتَعَلَّطُ \_

توجهه: ادراگرکی نے دوسر ہے کوشہ مدے طور پر آل کر دیا تو قاتل کے عاقلہ پر دیت مغلظہ ہوگی اور قاتل پر کفارہ ہے اور شخین رجما اللہ کے زویت مغلظہ ہوگی اور قاتل پر کفارہ ہے اور شخین رجما اللہ کے زویک شہر محمد کی دیت ہوا اور تخلیط اللہ کے زویک ہوئی ہوئی۔

8 بت جہر میں مول محراونوں میں خاص کر اوراگر اونوں کے علاوہ سے دیت ادا کر دی تو دہ دیت مغلظہ ہوگی اور قاتل پر کفارہ ہے جین مؤمن میں مول کے قام کو آزاد کر دیا تر میں ہوگ ہوئی ہوئی۔

قام کو آزاد کر دیا کریہ نہ ہو بے در بے دومسنے دوز ور کھے۔

لا المستحین رحمها الله کرز و یک دیت مفلظ سواونت میں اوروہ چار طرح کے ہوں پھیں بنت کاخی، پھیں بنت لیون، پھیں ا مقداور پھیں جزیہ ہوں۔ امام گھر رحمہ الله کے مزویک سواونٹ تمن تم کے ہوں تمیں جزیر ہمیں مقد، اور جالیس تعیہ یا تی سے بانچ سال کمل ہوں چھٹے عمل شروع ہو) ہوں اور شیات حالمہ بھی ہوں (شیخین کا تول دانج ہے)۔

ہم اوراس میں تعلیظ صرف جاریا تین قتم کے لازی ہونے میں ہے۔اور ندکور و بالا تعلیظ صرف میں ہوں ہے کہ دیت اونوں کے ذریعیداوا کرنے کا ارادہ ہواور اونوں کے علادہ و راہم و دنا نیر کے ساتھ دیت ادا کرنے کی صورت میں دیت مخلطہ نیس ہوگی کیونکہ تعلیظ توقیف ہے جو کہ صرف اونوں کی صورت میں ہے۔

(4)وَقَتُلُ الْحَطَاءِ تَجِبُ بِهِ اللّذِيَةُ عَلَى الْعَافِلَةِ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْفَاتِلِ (٥)وَالدَّيَةُ فِى الْحَطَاءِ مِاتَةٌ مِنَ الْإِبِلِ اَخْمَامُـا عِشُرُونَ بِسَت مِحاصٍ وَعِشُرُونَ إِبْنَ مَخَاصٍ وَعِشُرُونَ بِسُتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ وَعِشْرُونَ جَلْحَةٌ (٦)وَمِنَ الْعَيْنِ الْفُ دِيُنارِ وَمِنَ الْوَرِق عَشَرَةُ آلانٍ دِرُهَجٍ۔

قوجهه: اور قل نطاء کی دجہ دیت داجب ہوتی ہے قاتل کے عاقلہ پرادر قاتل پر کفار دواجب ہوتا ہے اور قل خطاء میں دیت ہو اور ن پانچ قتم کے ہو تکے ہیں بنت کاض ، ہیں ابن کاض ، ہیں بنت لیون ، ہیں حقد اور ہیں جذعہ ہو تکے اور سونے ساکی ہزار دیتا اور عالم میں ۔

تعشویع: ﴿ عَلَىٰ نَطَاء كَلَ جِهِ مَا قَلَمَ بِرُوبَ اورخُود قَاتَلَ بِرَكَفَارُهُ وَاجْبَ جِلَفُولَهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَنَ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَاءً فَسَحُوبِينُ وَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ﴾ (لين جس كم سلمان كوفطا قَلَ كياتورقبر وَمَهُ كَا أَوْكُرُو عَاوِر مَعْوَلُ والول كو ومت وجد ) -

ه قل خطاء میں دیت سواونٹ پانچ قتم کے ہو تکے ہیں بنت کا خن ، بیں این کا خن ، بیں بنت لون ، بیں حقدادر میں جذیہ ہو تکے وجہ یہ ہے کہ قر خطاع میں قاتل معذور ہوتا ہے اسلئے اس پر واجب شدودیت میں تخفیف ہونی جا ہے اور فدکورہ دیت میں شبر عمر کی معردت کی بنسبدہ تخفیف ہے۔

(٦) اگرتن فطاه کی دیت سونے ہے دینا جا ہے تو آگی مقدار ہزار دینار ہیں اور اگر جا عربی ہے اداکرنا جا ہے تو آگی مقدار دی ہزار درہم ہیں۔امام مالک رحمہ اللہ وامام شافلی رحمہ اللہ کے زویک بارہ ہزار درہم ہیں۔اور دراہم ودنا نیم عمی مراووزن سوعہ ہے ( لیمنی درہم کا وزن تمین ماشدا کیسر تی اوراکی رتی کا پانچواں مصر ہے۔اور مشقال کا وزن جا رماشداور جا ررتی ہے اس طرح سات مشقال اور دی درہم کا وزن برابر ہوتا ہے ای کا وزن سرجہ کہتے ہیں )۔







﴿﴾ وَلاَيَثُبُثُ اللَّهَ ۚ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْآنُواعِ النَّكَةِ عِندَابِي حَنيفةَ رِحِمَهِ اللَّهِ وقالا رحِمَهُمَا اللَّهِ مِنْهَا وَمِنَ الْبَقَرِ مِالتَا بَقَرَةٍ وَمِنَ الْغَنَمِ ٱلْفَا شَاةٍ وَمِنَ الْحُلَلِ مِائتًا حُلِّةٍ كُلِّ حُلَّةٍ قُوْبَانٍ-

قو جعه :۔ اورامام ابوطیفه رحمہ اللہ کے نزویک دیت مرف ان تین قسموں سے ثابت ہوتی ہے اور صاحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ گائے میں سے دوسوگا کمیں ادر بکر یوں میں سے ہزار بکریاں ادر جوڑوں میں سے دوسو جوڑے، ہر جوڑا دو کپڑوں کا ہو۔

قعنسو میں :۔(۷)امام ابوطنیفہ کے زریک قاتل کوریت اداکر نے بیل تین چیزوں بینی اونٹ، دیناراور درہم میں اختیار ہال میں سے جو بھی ادا کر دیب درست ہے اور ان کے علاوہ کی ہی ہے دیت اداکر نا درست نہیں۔ صاحبین رحمہما اللہ کے زریک فہ کور تین چیزوں کے علاوہ گائے ، بحری اور جوڑے ہے بھی اداکر سکتا ہے ہیں اگر چاہے تو دوسوگا کمیں دیدے یا بخرار بحریاں یا دوس جوڑے ویدے اور ہر جوڑ اوو کیڑوں (لیمی قیص اور از ار) کا ہوگا۔ صاحبین رحمہما اللہ کی دلیل ہے کہ دھڑت عمر رضی اللہ تعالی عز نے ان میں سے ہر مال دالے برای طرح مقرر فر مایا تھا۔

امام ابوحنیفدر حمداللہ کی دلیل بیہ کہ تقدیر آئی چیزے درست ہو سکتی ہے جس کی مالیت معلوم ہواور گائے وغیر ہمجول المالیت جیں جبکہ دنا نیر ددرا ہم معلوم المالیت ہیں باقی اونٹ اگر چہمول المالیت ہے گراسکی مقدار آثارے معلوم ہوئی ہےاسلئے اونٹ کے بارے عمل قیاس کوڑک کر دیا ہے (امام ابوصنیفہ گاقول رائج ہے)۔

## (A)وَدِيَةُ الْمُسُلِمِ وَالدِّمِيِّ سَوَاءً۔ قو جمه: اورمسلمان اورذي كي ويت برابر ب

تنسوی - (۸) مین مسلمان اور ذمی کی دیت برابر بے کیونکہ حضور علیہ نے فرمایا برذمی کی دیت جبکہ وہ اپنے عبد ذمہ پر باق ہو ہزار دینار ہے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا بھی فیصلہ ہے۔

(٩)وَلِى النَّفُسِ اللَّهَةُ وَلِى الْمَارِنِ اللَّهَةُ ولِي اللَّسَانِ اللَّهَةُ ولى الدُّكُرُالدُّيَةُ ولى الْعَقُلِ إِذَا صَرَبَ رَامَةُ فَلَعَبَ عَقْلُهُ اللَّهَةُ (١٠)ولى اللَّحْهَةِ إِذَا حُلِقَتُ فَلَمْ تَنْبُتُ اللَّيَةُ وفِي شَعْرِ الرَّأْسِ اللَّهَةُ

قو جعه :- اورجان میں دیت ہے اور ناک کے زم حصہ میں دیت ہے اور زبان میں دیت ہے اور ڈکر میں دیت ہے اور علی میں جب کداس کے سر پر کسی نے مار دیا اور اس کی عقل جاتی رہی دیت ہے اور ڈاڑھی میں جبکہ موعزی جائے بھرندا کے دیت ہے اور سرکے ہالوں میں دیت ہے۔

منشوی - (۹) جان میں دیت ہے خواو ملیر ہویا کبیر، وضع ہویا شریف مسلم ہویاؤی کی فکہ حرمت وصعمت میں پیسب برابر ہیں۔ادر ناک کا نرم حصہ کا شنے میں کائل دیت ہے اور زبان کا نے میں کائل دیت ہے اور ذکر کا نے میں کائل دیت ہے اور اگر کسی کوسر پر ایسالدا کہ اسکی عقل ختم ہوگی آتو اس پر کائل دیت ہوگی۔ منتسب الركمى نے دوسرے كواڑھى ياسر كے بال اس طرح موغر دئے كہ بھرنداً گے تواس پركال ديت ہوكى۔ انسانی اصناء كے بارے ميں قاعد و كليہ يہ ہے كہ كس كے عضو كا شئے ہے اگر اس عضو كى كامل منفعت فتم ہو كئى ياس ہے جو جمال تقسو د تھا وہ ذاكل ہوگيا تو يئس انسانی كے ضائع كرنے كى مانند ہے لبذا اس پركائل ديت لفس واجب ہوگی۔ تو فدكور و بالا اعتماء ايسے ہیں كہ بعض كے كفئے ہے كامل منفعت ذاكل ہو جاتی ہے اور بعض كے كفئے ہے مقصود كى جمال ذاكل ہو جاتا ہے اسلے ان میں كامل ديت ہے۔

(١١) وَفِي الْحَاجِبَيْنِ دِيَةٌ وَفِي الْعَبْنَيْنِ اللّهَةُ وَفِي الْهَدَيْنِ اللّهَةُ وَفِي الرَّجُلَيْنِ اللّهَةُ وَفِي الرَّجُلَيْنِ اللّهَةُ وَفِي الْاَكْتُنِ اللّهَةُ وَفِي أَكُولُ وَاحِدِ مِنْ هَذِهِ الْآخُهُ وَفِي اللّهَةُ وَفِي اَحْدِهِمَا رُبُحُ اللّهَةُ وَلِي اللّهَا لِللّهُ وَفِي اللّهَا لِللّهُ وَلِي اللّهَا لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

قوجهد : اوروونول ایروک شردیت ہے اوردونوں آنکھوں میں دیت ہے اوردنوں ہاتھوں میں دیت ہے اوردونوں پاوک میں دیت ہے اوردونوں ایروک میں دیت ہے اوردونوں میں دیت ہے اور ان اعتباء میں سے ایک میں نصف دیت واجب ہوگی اوردونوں آنکھوں کی پکول میں دیت واجب ہے اور ان اعتباء میں سے ایک میں نصف دیت واجب ہوگی اوردونوں آنکھوں کی پکول میں دیت واجب ہوگی اوردونوں آنکھوں کی پکول میں دیت واجب ہوگی اوردونوں آنکھوں کی پکول میں دیت واجب ہوگی۔

تعضیر ہے: - ( ۹ ۹ ) دونوں بھویں کانے میں بوری دیت ہاور دونوں آتھیں ضائع کرنے میں بوری دیت ہا اور دونوں ہاتھ کاشے میں بوری دیت ہاور دونوں پاؤں کاشے میں بوری دیت ہاور دونوں کا نوں میں بوری دیت ہاور دونوں ہونؤں میں بوری دیت ہاور دونوں خصیوں میں بوری دیت ہا درعورت کے دونوں بہتا نوں میں بوری دیت ہے۔ ان سب کی دلیل وی قاعد وکلیہ ہے جوسما بقد مسئلہ میں گذر کیا۔

(۱۹) فد كور وبالا دود واعضا و بل سائرايك عضوكو ضائع كرديا تو نصف ويت واجب بوكى كونكرايك عضوكا شخص ضفت المنف بعل الفوت بوتا بها لمدادية بمى نصف بوك - (۱۳) أنكمول كى چارول پيكول كواگرا بسا كها ثرو شاكر كه بر شاكرة منال كال فوت بوتا به لهذا و يت واجب بوكى اور دو بي نصف اورايك بي راح ديت واجب بوكى لما بينا - بمال كال فوت بوخ كى وجه ساس بي يورى ديت واجب بوكى اور دو بي نصف اورايك بي راح ديت واجب بوكى لما بينا - بمال كال فوت بوخ كى وجه ساس بي يورى ويت واجب بوكى اور دو بي نصف اورايك بي راح ديت واجب بوكى لما بينا - (۱۶) وقيى من أصابع اليد يُه أو الرسمة في أن المدينة والاصابع من أصابع اليد يه أو الاصنع (۱۶) وما في المنه من أخد مناصل في المنه ويد الاصنع (۱۷) وفي مكل أف مناصل في المنه ويد الاصنع (۱۷) وفي مكل الأن مناس المنه المناس المنه ويد الاصنع وين ألا بل (۱۷) والاشنان و الاضرام منالها مواق -

میں جو جمعہ: اور جرائی میں ہاتھ اور پاؤں کی الکیوں میں سے پوری دیت کا حشر ہے اور تمام لگیاں دیت میں برابر میں اور برائی جس میں تمن جوڑ میں ان میں سے ایک جوڑ میں آئی کی دیت کا مگٹ ہے اور جس میں دوجوڑ میں تو ان میں سے ایک جوڑ میں آئی کی دیت کا نصف واجب ہوگا اور ہر دانت میں پانچ اون میں اور دانت اور ڈاڑھ سب تھم میں برابر ہیں۔ التشريع الوالمي (١٣٠) في حل مختصر القلوري

منتسوج : - (عا) دونوں المون اور دونوں پاؤں کی الگیوں جس ہے ہرایک الگی جس اور کا دیت کا مشر ہے کیونکہ حضور ملک نے فرمایا میں اور کی اور اور کی الگیوں جس ہرانگی جس دی اور تمام لگیاں منفعت جس مساوی ہونے کی وجہ سے ہرانگی جس دی اور تمام لگیاں منفعت جس مساوی ہونے کی وجہ سے ویت جس میں ہی برابر ہیں ۔ (10) جن الگیوں جس تمن جوڑ (پور ہے) ہیں ان جس سے اگرا کی جوڑ (پور ) کا ث دیا تو انگل کی دیت کا شمہ واجب ہوگا تموز نہدا تموز نہدا ہوگا تموز نہدا ہوگا تموز نہدا ہوگا تموز نہدا توز نہدا تموز نہدا تموز

(۱۷) اگرکسی نے کسی کے دانت آوڑ دے آتہ ہم دانت میں پوری دیت کا نصف عشر لیمنی پانچ اونٹ داجب ہو تھے" کہ قسولہ۔ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فی گلّ سِنٌ خَمُسٌ مِنَ الْإِبِلِ" (ہردانت میں پانچ اونٹ ہے)۔

(۱۸) معنون اور دُارُ وسب علم من برابر میں کونکہ ڈار وس چبانے کی منفعت ہے قوضوا مک میں زینت ہے۔

﴿٩٩﴾ وَمَنُ ضَرَبَ عُضُواً فَاذْهَبَ مَنْفَعَتَهُ لِفِيُهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا لَوُقَطَعَهُ كَا لَيَهِ اِذَا شَلَّتُ وَالْعَيْنِ اِذَا ذَهَبَ صَوْءُ هَا ﴾

تی جعهد: ۔ اور جس نے کمی عضو پر مارااوراس کی منفعت کوٹتم کر دیا تواس میں پوری دیت ہے جبیبا کہ اس کو کاٹ دیتا جبیبا کہ ہاتھ جب ' شل ہو جائے اور آئلہ جب اس کی روشتی چلی جائے۔

قشوع: -(۱۹) اگر کی نے دوسرے کے کی عضور بارااورا کی منفعت کوئم کردیا تو اگر چروہ عضوا پی جکہ برقرار رہت تو بھی پوری
دیت واجب ہوگی جیہا کہ کانے کی صورت بھی پوری دیت واجب ہوتی ہے مثلاً ہاتھ پر باراوہ ٹل ہوگیایا آ نکھ پر بارا آ نکھ موجو وہو کرائی
بینائی جلی ٹی تو پوری دیت واجب ہوگی کیونکہ اعضاء ہے تقصود منفعت ہے تو منفعت فوت ہونا عضو کے کٹ جانے کی طرح ہے۔
بینائی جلی ٹی تو پوری دیت واجب ہوگی کیونکہ اعضاء ہے تقصود منفعت ہے تو منفعت فوت ہونا عضو کے کٹ جانے کی طرح ہے۔
(۱۹) وَ الشّبَحَاجُ عَشَرَةٌ الْحَارِ صَدُّ وَ الدّامِعَةُ وَ الدّامِئةُ وَ الْبَاضِعَةُ وَ الْمُعَلَاحِمَةُ وَ السّمُحاقُ وَ الْمُؤْمِنِحَةُ وَ الْهَاشِمَةُ }
وَ النّبُ عَلَاحِمَةُ وَ الدّامِئةُ وَ الْمُائِمَةُ وَ الْمُؤَمِنِ مَدُّ وَ الْمُؤْمِنِ وَ اللّهُ مَالِي وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ الْمَائِمُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ الْمُؤْمِنِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَلَائِمُونُ وَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُؤْمِنِ وَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُونِ وَالْمُؤْمِنُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْم

تو جهه: اور هجان دل بین، حارصه، دامد، دامیه، باضعه، مثلاحه، محاق، موضی ، باشمه، مثله اور آمه۔

قشد دیج : - (۲۶) هجان سراور چیرے کے نئم کو کہتے بین اور باق بدن کے نئم کوجراحت کہتے ہیں۔ پس سراور چیرے کے زئم دل تم
پر ہیں۔ اضعیو ۱ - حارصہ، بیدہ وزئم ہے جوجلد میں خراش کردے اور اس ۔ اضعیو ۲ - دامد، بیدہ ہے جوخون تو ظاہر ہوجائے کر بح
میں جسے آکم میں آنسو ظاہر تو ہوتے ہیں کر بہتے نہیں۔ اضعیو ۲ - دامیہ، بیدہ ہے جس میں خون بر کمی جائے۔ اضعیو کا ۔ باضعہ بو

ا معدو ۵ متلامر، یده به جس عل (باضد کے بلید زیاده) کوشت کٹ جائے گر کا ق کونہ پہنچ ۔ انصوبو ۹ یکان، یہ اور جس علی کوشت کٹ جائے گر کا ق کونہ پہنچ ۔ انصوبو ۷ یونسی، یونسی،

ى ذُكَرَا بِي جَدَ بِهِ مِلَ جَائِدً - انعبو ١٠ - آمد بدوه ب جوام دماغ كله بي جائز الم وماغ وجمل ب جس عمل دماغ ب-(٢١) فَلِي النُوْضِعَةُ الْقِصَاصُ إِنْ كَانَتُ عَمَداً (٢٢) وَلا قِصَاصَ فِي بَقِيَّةِ الشَّجَاجِ (٢٣) وفي مَادُونَ الْعُوْضِعَةِ فَفِيْهِ حَكُوْمَةُ عَلْل \_

قو جعه: ادرموضی میں تصاص ہا گروہ تو آمواور دیگر شہاج میں تصاص نہیں اور موضی ہے کہ ورجہ می حکومت عدل ہے۔

قشہ دیسے: ۔ (۲۱) غرکور و بالا اقسام عمرہ میں ہے ساتویں تم ( مینی موضی ) میں قصاص ہے بطر طیکہ تو آمو کہ ذکہ تصاص سما دات کو جا ہتا

ہادر موضی میں سما دات مکن ہے یوں کہ بڑی تک کاٹ کرچھوڑ دے۔ (۲۲) موضی ہے بڑھ کر جو تمن تم کے ذخم ہیں ان میں بالا تفاق
قصاص نہیں کیونکہ مساوات معتقد ہے۔ ادر موضی ہے کہ ورجہ کے جوزخم ہیں ان میں امام ابو صفیف ہے نزد کے قصاص فی بقید الشبجاج "میں
کے نزد کے سمحات کے علاوہ میں قصاص ہے اور کی ظاہر الروایت ہے۔ صاحب قد وری نے "ولاق صاص فی بقید الشبجاج "میں

(۹۳) موضحہ سے کم درجہ کے جو تپوتم کے زخم ہیں ان ہیں اما م ابو صنیفہ دحمہ اللہ کے فدہب کے مطابق نہ قصاص ہےا درنہ دیت بلکہ حکومت عدل ہے بعنی حاکم جو فیصلہ کر ہے جسکی صورت امام طحادیؒ کے قول کے مطابق سے ہے کہ کسی سالم غیرزخی غلام کی قیمت لگا کی جائے مجرد و بارہ زخم کے ساتھ قیمت لگائی جائے اور دونوں قیمتوں کے درمیان نفاوت کو دیکھا جائے ہیں آگر وہ تفاوت قیمت کے عشر کا نصف ہوتو دیت کے عشر کا نصف واجب کر دیا جائے اور اگر تفاوت بھتر رہے عشر ہوتو دہے عشر دیت واجب کر دیا جائے۔

(٢٤) وَلِى الْمُوْضِحَةِإِنُ كَانَتُ خَطَأً نِصْفُ عُشُرِ الدَّيَةِ (٢٥) وَلِى الْهَاشِمَةِ عُشُرُ الدَّيَةِ (٢٦) ولِى الْمُنُقِلَةِ عُشُرٌ وَنِصْفُ عُشُرِ الدَّيَةِ (٢٧) وفِي الآمَةِ ثُلُثُ الدَّيَةِ (٢٨) وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدَّيَةِ (٢٩) فَإِنْ نَفَذَ ثُ فَهِي جَائِفَتَانِ فَفِيْهِ مَا لُكُنَا الدَّيَةِ

قوجهد: اورموضی بین اگر خطاء ہوتو نصف عشر دیت ہے اور ہاشمہ بین عشر دیت ہے اور منقلہ بین عشر دیت اور نصف عشر دیت ہے اور آمہ بی ثلث دیت واجب ہوگی اور جا نفد بین ثلث دیت ہے اور اگر جا نفہ زخم آرپار ہو کیا توبید و جائنے شار ہو تکھے کی اس میں دو تلعید ویت واجب ہو تکھے۔

مَّ شَوْدِ مِع : ﴿ عَ ؟ ﴾ اگرموضي فطا أبوتواس مِعن نصف عشرويت ( با في اونث ) ہے۔ (٣٥) باشمه عُمَّ عُرويت ( وَسَ اونث ) ہے۔ (٣٥) باشمه عُمَّ وَيت اور نصف عُشر و يت ( بَيْ اور اونث ) ہے۔ (٣٥) آسمَن عُمْث و يت واجب ہے ' لقوله صلّى الله عليه وسلم وَ فِي الْمُنُونِ عَنْ اللهِ بِلِ و لِي الْهَاشِمَةِ عَشُرٌ و فِي الْمُنْقِلَةِ حَمْسَة عَشَرَ و فِي الْآمَةِ ثُلُثُ اللَّيَةِ " ( ليمَن موضى الْمُونِ عَنْ اللهِ بِلِ و لِي الْهَاشِمَةِ عَشُرٌ و فِي الْمُنْقِلَةِ حَمْسَة عَشَرَ و فِي الْآمَةِ ثُلُثُ اللَّيَةِ " ( ليمَن موضى اللهُ وَلِي الْهَاشِمَةِ عَشُرٌ و فِي الْمُنْقِلَةِ حَمْسَة عَشَرَ و فِي الْآمَةِ ثُلُثُ اللَّيَةِ " ( ليمَن موضى اللهُ وَلِي الْهَاشِمَةِ عَشُرٌ و فِي الْهُ وَاللّهُ وَلِي الْهَالِ وَلِي الْهَاشِمَةِ عَشُرٌ و فِي الْهُ اللّهِ وَلِي اللهُ وَلِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ و فِي الْهُ وَلِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ و فِي الْهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ

(٢٨) مِا لَفَدَرْتُم يُمْ مُكْثُورَت عِمُ "لَقُولُه صِلَى اللهُ عليه وسلم فِي الْجَالِفَةِ ثُلَثُ اللَّيَةِ " (مِا لَعَرَشُ مُكُ وَيَت

ہے)۔اور جا کفدوہ زخم ہے جو جوف تک بھن جائے خواہ سیندیں ہویا ہیٹ یا کر وغیرہ یں ہو۔ (۹۹) اگر جا کفدزخم آر پارہو کیا تو یہ وجائے شارہ و کیا تو یہ وجائے شارہو کے اللہ تعالی عَنْهُ۔ ووجائے کھاقصی بِلَالِکَ اَبُوْ بَکْوِرَ ضِی اللّٰه تَعالَی عَنْهُ۔

(٣٠)وَفِى اَصَابِعِ الْيَدِ نِصْفُ اللّهَةِ فَإِنَّ قَطَعَهَا مَعَ الْكُفُّ فَلِيُهَا لِصُفُ اللّهَةِ (٣١)وإِنْ فَطَعَهَا مَعَ نِصْفِ السَّاعِدِ فَقِى الاَصَابِعِ والْكَفَّ نِصْفُ اللّهَةِ وفِى الزَّهادَةِ مُحُوَّمَةُ عَدْلٍ (٣٣)وفِى الْإَصْبَعِ الزَّائِدَةِ مُحُكُوْمَةُ عَدْلٍ (٣٣)وفِى عَيْنَ الصَّبِيّ وَالْكَفَّ يَصْفُ اللّهَةِ وفِى الزَّهادَةِ مُحُكُوْمَةُ عَدْلٍ (٣٣)وفِى عَيْنَ الصَّبِيّ وَلَسَانِهِ وَذَكُرِهِ إِذَا لَمْ تُعْلَمُ صِحْتَةُ مُحُكُوْمَةُ عَدْلٍ -

قو جعد: \_ اور ماتھ کی الکیوں شی نصف دیت ہے اور اگر الکلیاں تھیلی کے ساتھ کا ٹ دی تو اس شی بھی نصف دیت ہے اور اگر الکلیاں آومی کلائی کے ساتھ کا ٹ دی تو الکیوں اور تھیلی میں نصف دیت ہے اور زائد میں حکومت عدل ہے اور زائد انگی میں حکومت عدل ہے اور بچہ کی آگھ اور اس کی زبان اور اس کے ذکر میں حکومت عدل ہے اگر ان اعضاء کی تندر تی معلوم نہ ہو۔

قض دیسے: ۱۰۰ م) ایک ہاتھ کی تمام الگیوں میں نصف دیت ہے کونک ایک انگی میں عشر دیت (وی اونٹ) ہے تو پانچ الگیوں میں فصف دیت ہے کونک ایک انگی میں عشر دیت ہوگی کونکہ مسلم الگیوں کی تائع فضف عشر (بچاس اونٹ) ہوگا۔اور اگر الگیوں کے ساتھ مسلم کاٹ دی تو بھی نصف دیت ہوگی کیونکہ مسلم الگیوں کی تائع ہے۔ (۱ مع) اگر الگیاں آدمی کا اُل کے ساتھ کاٹ دی تو الگیوں اور تھیلی میں نصف دیت ہے اور کلائی میں حکومت عدل (جس کی صورت کے مرتب کی میں نصف دیت ہے اور کلائی میں حکومت عدل (جس کی صورت کے مرتب کی ہے۔

(۱۳۴) آگر کسی نے دومرے کی زائدانگلی کان وی توشرافت آومیت کی خاطراس میں حکومت عدل ہے کیونکہ بیانسان کا جزم ہے آگر چاس میں منفعت یاز بہنت نہیں۔(۱۳۴۰) آگر کسی نے کسی بچہ کی آنکھ یا ذکر یاز بان کان وی اوراب تک ان اعضا و کی تندر تی معلوم خہیں ہوئی تھی آواس میں حکومت عدل ہے کیونکہ ان اعضا و کی منفعت معلوم نہیں۔ چربچہ آگر آنکھ سے ویکی ہے اور زبان سے بول ہے اور ذکرا سکا حرکت کرتا ہے تو بیان اعضا و کی تندرتی کی علامت ہے۔

الالفلز : . أي جان اذا مات المجنى عليه فعليه لصف الدية واذا عاش فعليه الديد؟

هنقل :\_السختان اذا قطع حشفة الصبي خطأ باذن ابيه فان مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية وان عاش فعلى الخاتن الدية كلها\_( الإشباه والنظالر)

(٣٤)وَمَنْ هَجَ رَجُلاً مُوْضِحَةً فَلَعَبَ عَقَلُهُ أَوْ هَعُرُزَاسِهِ دَخَلَ أَرْشُ الْمُوْضِحَةِ فِي اللّهَةِ (٣٥)واِنُ ذَهَبَ سَمُعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ كَلامُه فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْمُوْضِحَةُ مَعَ اللّهَةِ

توجهه بادرجس نے دومرے کے مربرالیاز فم لگایا جس سے اس کی مقتل یا مرکے بال صالع ہوئے قرز فرکا تا وان دیت میں وافل ہوجائے گا اورا کی اس زخم کی وجہ سے اس کی قوت سامعہ یا با صرویا تو ہ کو یا کی فتم ہوگئ تو اس پر دیت کے ساتھ ساتھ اس زفم کا تاویان بھی ہے۔ مقت سوج ہے :۔ (۳۴) اگر کی نے دومرے کے مربرالیاز فم لگایا جس سے اس کی مقل فتم ہوگئی یا اسکے مرکے بال ایسے ضائع ہوئے کہ پھر نہ المروم المسلم المرائع ہونے شرکل دیت ہے ہی اس زخم کا تا دان بھی اس میں داخل ہوگا کیونکہ جز مکل میں داخل ہوتا ہے۔ (۴۵) اگر اس زخم کی وجہ سے قوت سامعہ یا باصرہ یا تو ہ کو یائی فتم ہوگئ تو جارح پر دیت کے ساتھ ساتھ اس زخم کا تا دان بھی سے اصفا و گلفہ کی طرح زخم کا تا دان دیت میں داخل نہ ہوگا بخلاف عقل کے کہ اسکی مقعمت تمام اعتصاء کی طرف لوٹی ہے۔

الالفاؤات أي رجل قطع أذن انسان وجب عليه خمسائة دينار وان قطع راسه فعليه خمسون دينارا؟

هفتل: اذا خرج رأس السمولود فيقطع انسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها وان قطع رأسه فعليه الغرة وغرةالغلام يساوى خمسين ديناوا ـ ( الاشباه والنظائر)

(٣٦) وَمَنُ قَطَعَ اِصْبَعِ رَجُلٍ فَشَلَتُ أُخُرِى إِلَى جَنْبِهَا لَفِيُهَاالْاَرُضُ وَلا قِصَاصَ فِيْهِ عِنْدَ اَبِي حَيْفَةَ وحِمَه اللّه (٣٧) وَمَنُ قَطَعَ اِصْبَعِ رَجُلٍ فَشَعَ سِنَ رَجُلٍ فَنَبَتَتُ مَكَانَهَاأُخُرِىٰ مَقَطَ الْاَرُصُ \_

توجهه: دادرجس نے دوسرے کی انگل کا ف دی جس سے ساتھ والی انگل بھی شل ہوگئ تو اس بھی تا وان اوراس بھی تھا می نہیں ایا م ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزویک نے دوسرے کا دانت اکھاڑ دیا پھراکی جگہ دوسر ادانت نکل آیا تو اس کا تا وان ساقط ہوجائےگا۔
تفسیر معے :۔ (۳۹) گرکس نے دوسرے کی انگل کا ف دی جس سے ساتھ والی انگل بھی شل ہوگئی تو ایا م ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزویک میں ارش ہے۔ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزویک یہ ہے کہ
بھی ارش ہے تھا می نہیں ۔ صاحبین رحمہ اللہ کے نزویک اول بھی تھا می ٹائی بھی ارش ہے۔ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کی دیک یہ ہے کہ
نمامی مساوات جا ہتا ہے اور جہاں مساوات نامیکن ہودہ ہاں تھا می نہیں ہوتا اور بہاں مساوات میکن نہیں اسلے تھا می واجب نہ ہوگا۔
مال بھی اگر کسی نے دوسرے کا دانت اکھاڑ دیا پھر اس جم وہ کے تن کا جمیر وہوگیا ( کہی تول درائے گل آیا تو امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزویک اس کا جم اس کا جمہ وہوگیا ( کہی تول درائے گ

(٣٨)وَمَنُ خَجَ رَجُكُا فَالْتَحَمَّتِ الْجَوَاحَةُ وَلَمْ يَبُقَ لَهَا اَلَرٌّ وَلَبَتَ الشَّعُرُمَّقُطَ الْآرُشُ عِندَاَبِي حَنِيُّفَةَ رِحِمَّهِ اللَّهِ وَقَالَ إِبُوْلُوسُفَ رِحِمَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اَرُشُ الْآلَجِ وَلَالَ مُحَمَّلًا رَحِمَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اُجْرَةُ الطَيِئِبِ-

توجعه: اورجس نے دوسرے کے سر پرزخم لگایا ہروہ زخم ہر کیا دراس کا اثر باتی ندر ہااور بال جم محے تو تاوان ساتط ہو جائے گا امام ابعضی ندر مرافظہ کے زویک اور امام ابو بوسٹ فرماتے ہیں کہ جارح پرورو پہنچانے کا تاوان واجب ہوادرام محدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ جارح پر طبیب کی اجرة ہے۔

ابومنيفه کا قول راج ہے)۔

(٣٩)وَمَنُ جَرَحَ دَجُلاً جَرَاحَةً لَمُ يُقْتَصَ مِنْهُ حَتَى يَبُرَأُ (١٥)وَمَنُ قَطَعَ يَذَ رَجُلٍ حَطَاً ثُمَّ قَتَلَهُ حَطَاْقَبَلَ الْبُرُءِ فَعَلَيْكِمُ اللّيَةُ وَسَفَطَ اَرُصُ الْيَذِ

قو جعمہ - اور جس نے دومر مے خص کوؤی کردیا تو جاری ہے ابھی تصاص نہیں لیا جائے گا بہال تک کہ جمروی اچھا ہوجائے اور جس نے

- خطا مُدومرے کا ہاتھ کاٹ دیا پھراسکو خطاء قبل کردیا تدرست ہونے ہے پہلے تو قاتل پر دیت ہے اور ہاتھ کا تا وان ساتھا ہوگیا۔
معتصد ہے - ( ۹ مع) اگر کمی نے دومر مے خص کوزئی کردیا تو جاری ہے ابھی تصاص نہیں لیا جائے کا بہاں تک کہ بحروی اچھا ہوجائے کیونکہ
معلوم نہیں ۔ ہوسکا کہ زخم بلا کہ نشس کا سب بن جائے
زخوں میں حال کا اعتبار نہا مکا عتبار ہے اسلنے کہ نی الحال اسکا تھم معلوم نہیں ۔ ہوسکا کہ زخم بو ھرکم ہلا کہ نفس کا سب بن جائے
لہذا تحدری کے بعد ہی ایک بات کی ہوجائے گی۔ ( ۱ مع) اگر کمی نے خطاء دومرے کا ہاتھ کاٹ دیا اور تدری سے پہلے جاری نے اسکو
خطاء قبل کردیا تو قاتل پرنفس کی دیت لازم ہوگی اور ہاتھ کا تا والن ساقط ہوجائے گی کونکہ دونوں جرح ایک بی جنس کے ہیں لیمنی خطاء واقع
ہوئے ہیں ادر کا مل دیت نفس بمع جمع اجزاء کا موض ہے فلہ کو المطرف فی النفس۔

(٤١) وَكُلَّ عَمَدٍ مَقَطَ فِيهِ الْقِصَاصُ بِشِبُهَةٍ فَالدَّيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ (٤٦) وَكُلَّ اَرُشٍ وَجَبَ بِالصَّلُحِ وَالْإِقْرَارِ فَهُو فِي مَالِ الْقَاتِلِ۔

توجهد: اور برده آل عد جس می کی شبر کی وجه سے تصاص سما قط ہواتو دیت مال قاتل میں واجب ہوگی اور ہروہ مالی جر ماند جو بیجہ کے اور ہروہ مالی جر ماند جو بیجہ کے اور ہروہ مان جو بیجہ کے اور ہروہ ماند جو بیجہ کے اور میں ہوگ \_

منت ربع -(21)امام لدوری رحمہ اللہ ایک اصول بیان فرماتے ہیں کہ ہروہ آتی عمر جس میں کی شبہ کی وجہ ہے قائل سے قصاص ساقط ہوکر دیت واجب ہوجائے (مثلاً باپ نے بیٹے گوٹل کر دیا تو قائل پر قصاص نہیں) تو اس قسم کی دیت قائل ہی کے مال میں واجب ہوگی عاقلہ پر واجب نے ہوگی ۔ اور سے مال قائل تمن سال میں اداکر درگا۔

(14) اک طرح ہروہ مالی جر مانہ جو قاتل پر بیجہ سلح اورا قرار واجب ہوا ہووہ بھی قاتل کے مال میں ہے اوا کیا جائے گا عاقلہ پر مہیں۔اس صورت میں چونکہ بیجہ مقد واجب ہوا ہے لہذا تمن کا کے مشابہ ہوکر نی الحال واجب ہے۔

(٤٣) وَإِذَا قَتَلَ الْآبُ إِبْنَهُ عَمَدًا فَاللَّهَةُ فِي مالِه فِي لَلْتُ سِنِيْنَ (٤٤) وكُلِّ جِنَايَةٍ إِعْتَرَفَ بِهَا الْجَانِيُ لَمِهِي فِي مالِه ولا يُصَدِّقُ عَلى عَاقِلَتِهِ \_

قوجمہ:۔ادراگرباپ نے اپنے بیٹے کوعمد آلل کیا تو اس کی دیت باپ کے مال میں تعین سال میں واجب الاوامو کی اور ہروہ جتاعت جس کا مجرم نے خودا تر ارکیا موتو و واسکے مال میں موگی اسکے عاقلہ پر اسکی تقسمہ بین نیس کی جائے گی۔

تشریع ﴿ ﴿ ١٤٣) اگرباپ نے اپنے بیٹے کوعم اقل کیا تواس کی دیت باپ کے مال میں سے تین سال میں واجب الا دامو کی کوئکہ یہ

هي حل مختصر القدوري

ابامال ہے جو کی خطا می وجہ سے دا جب ہوا ہے تو یہ خطا واور شبہ عمد کی دیت کی طرح موَ جل ہوگا۔

(44) ہروہ جتاعت جس کا مجرم نے خود اقر ارکیا ہوتو اکی دیت اسکے مال میں ہے اداکی جائے گی اسکے ما قلہ پر اکی تعمدیق نیس کی جائے گی ''لقول عصور صنی اللّٰہ تعالی عنه لا یَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحُاوَ لا اِعْتِدَافًا ''(لیتی برادری مال صلح اور مال اقراری کو رداشت جیس کر کی )۔

# قرجهه: ادر بحدادر بحوان كاعما خطاء شار موكاا والدية على العاقلة . موجهه الدية على العاقلة برب.

قصْر میں :۔ (40) بچاورمجنون کاعمدا کوئی جرم کرنا بھی خطاء شار ہوگالہذاان کے جرم کی صورت میں انکے عاقلہ پر دیت داجب ہوگی کونکہ ان کے لئے قصد سحے نہیں ہایں دجہ کہ عمداور قصد تو علم پر موقوف ہے اورعلم کا ذریعے علی ہے حال ہے کہ مجنون میں بالکل مقل نہیں اور بچہ میں ناتھ ہے لہذاان کی طرف سے عمدادر قصد تحقق نہ ہوگا ہی وجہ ہے کہ بیدد کرنا وگار بھی نہیں ہوتے ۔

﴿٤٦)وَمَنُ حَفَرَ بِنُرًا فِي طَرِيُقِ الْمُسُلِمِيُنَ اَرُوَ صَعَ حَجَرًا فَتَلَفَ بِذَالِكَ اِنْسَانٌ فَلِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ (٤٧)واِنُ تَلَفَ بِهِ بَهِيُمَةٌ فَصَمَانُهَا فِي مالِه (٤٨)واِنُ اَشُرَعَ فِي الطَّرِيُقِ رَوُفَ الرَّمِيُوابًا فَسَقُطَ عَلَى النَّسَانِ فَعَطَبَ فَاللّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ (٤٩)ولا كَفَّارَةً على حَافِرِ الْبِئُر وَوَاضِع الْحَجَرِ.

متو جعه :۔ اور جس نے مسلمانوں کے راستہ میں کوال کھو دایا پھر رکھا پھرائکی وجہ ہے کوئی انسان منا کع ہواتو اس کی ویت اس کے عاقلہ پر ہوگی اور اگر اس کی وجہ سے کوئی جانو ر آلف ہوا تو اسکا تا وان فاعل ہیں کے مال میں واجب ہوگا اور اگر کسی نے راستہ کی طرف روشن یا پر نالہ نکا کی ہیں وہ کسی انسان پر گر کی ہیں وہ ہلاک ہو گیا تو اسکی ویت اس کے عاقلہ پر ہوگی اور کتواں کھو دنے والے اور پھر رکھنے والے یہ کفار وہیں ۔

منتشب معے:۔(11) اگر کسی نے مسلمانوں کے داستہ میں کنواں کھو دایا پھر رکھا پھرا کل دجہ سے کوئی انسان ضائع ہواتو ضائع شدہ کی دیت اس فائل کے عاقلہ پر ہوگی کیونکہ بیہ فاعل اپنے اس کام میں حد سے تجاوز کرنے والا ہے لہذا جو بات اس کے فعل سے پیدا ہوتو وہ اسکا ضائن ہوگا۔ (41) اگرا سکے اس فعل کی وجہ سے کوئی جانور تلف ہوا تو اسکا تاوان فاعل بی کے مال میں واجب ہوگا کیونکہ براوری مال کا محمل نہیں کرتی مرف نفس کا کرتی ہے۔

(4.4) اگر کسی نے راستہ کی طرف روٹن ( ووکٹزی جو راستہ کے دونوں طرف کی دیواروں پر ہوتا کہ جیت ہے آ مدور دفت ممکن ہو۔ پاروٹن دان ) یا پر نالہ یا سیجیسی کوئی چنے لگالی ہیں وہ کسی انسان پر گری جس سے وہ ہلاک ہو گھیا تو اگل دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی کینکہ اس فض کے ضائع ہونے کا سبب ہی ہوا۔ (4.4) کنواں کھوونے والے اور پھر رکھنے والے پر کفارہ نیس کیونکہ کفارہ حقیق کا تل پر سے ادر معسب حقیقا کا تر نہیں۔ • ٥) وَمَنُ حَفَرَ بِنُوّا فِي مِلْكِهِ فَعَطَبَ بِهَا إِنْسَانٌ لَمُ يَضُمَنُ-

من جمه : \_اورجس نے اپنی ملک میں کنوال کھوداجس سے کوئی انسان بلاک مواتو وہ ضامن نہ ہوگا۔

من من المرح المركمي نے الحي مِلك من كنوال كھوداجس ہے كوئى ہلاك ہوا تو كنوال كھودنے والا ضامن نے ہوگا كيونك اس من اس كى طرف ہے كوئى تعدى نيس لہذا اسكے نعل ہے جوبات پيدا ہوگى اس پراسكا منمان نيس ہوگا۔

(1 ه) وَالرَّاكِبُ ضَامِنَ لِمَا اَوْطَنَتِ الدَّالَةُ وَمَا اَصَابَتُهُ بِيَلِعَا اَوْ كَدَمَتُ (٥٢) وَلا يَصْمَنُ مَا نَفَحَتُ بِرِجُلِهَا أَوْ ذَنْبِهَا (٥٣) فَإِنْ رَائَتُ اَوْ بَالَتُ فِي الطُّرِيْقِ فَعَطِبَ بِهِ إِنْسَانٌ لَمُ يَصْمَنُ -

قو جمہ:۔اورسوار ضامن ہے اس کا جس کو جانور پامال کر دے اور جوآ گلے پاؤں سے کچل دے یا کاٹ دے اوراسکا ضامن نہیں جس کو جانو را چی لات سے یادم سے ماردے اوراگر جانور نے راستہ ش لید یا پیٹا ب کیا جس سے کوئی آ دمی مرکمیا تو ضامن نہ ہوگا۔ قشہ سے جسے :۔( 1 0) جوفض سوار کی پرسوار ہوتو وہ ضامن ہے اس کا جس کو جانور یا مال کر دے یا آ گلے یا وَل سے کچل دے یا

کاٹ دے۔(۶۴)اوراسکا ضامن ٹیس جس کو جانورا پی لات سے یادم سے مارد ہے۔اس بارے بیس قاعدہ یہ ہے کہ سلمانوں کاٹ دے۔(۴۴)اوراسکا ضامن ٹیس جس کو جانورا پی لات سے یادم سے مارد ہے۔اس بارے بیس قاعدہ یہ ہے کہ سلمانوں کے راستہ بیس چلنا سب کیلئے مباح ہے گراس قید کے ساتھ مقید ہے کہ جس ضرد سے بچناممکن ہواس سے احتراز کرے دو ن مالا

ہد کسن پس جانورکا کمی کو کچلنے یا کا شخے ہے احتر ازمکن ہے اسلئے اس کا سوار ضامن ہے اور جانور کا لات یا دم ہے مارنے ہے احر ازمکن نہیں اسلئے اس کا سوار ضامن نہیں۔

(**۹۴) اگر چلتے ہوئے جالورنے داستہ میں لیدیا پیٹا ب**کیا جس سے پیسل کرکوئی آ دی مرکبیا تو سوار صامن نہ ہوگا کو تکہ یہ چلنے کی خروریات میں سے ہے جس سے احرّ از مکن نہیں۔

(06) وَالسّائِقُ حَامِنٌ لِمَا اَصَابَتُ بِيَدِهَاأُو رِجُلِهَا (00) وَالْقَائِدُ صَامِنٌ لِمَا اَصَابَتُ بِيَدِهَا دُوُ نَ رِجُلِهَا (01) وَمَنْ قَادَ لِطَارُافَهُوَ صَامِنٌ لِما وَطَأَ قَانُ كَانَ مَعَه سَائِقٌ فَالصَّمَانُ عَلَيْهِمَا۔

منو جمه : دادر بیچے سے باکنے والا ضامن ہے اس کا جس کو جانور کا ہاتھ یا پاؤں لگ جائے اور آ گے ہے تھینی والا ضامن ہے اس کا جس کو ہاتھ لگ جائے نہ کہ پاؤں اور جس نے اونوں کی قطار کھینچا تووہ ضامن ہے اس کا جووہ کی ڈالے اور اگرا سکے ساتھ ساکق بھی موتوضان دولوں پر ہے۔

منشوع -(01) جونف جالورکو بیجے ہے ہانگاہوہ ہرا پے نقصان کا ضامن ہے جو جانور کے ایکے یاؤں سے یا بیجیلے یاؤں سے پنج کیونکہ جالور بیچے ہانگنے والے کے ساننے ہے وہ اس سے بچاؤ کر سکتا ہے لہذا ممکن الاحرّ از ہونے کی وجہ سے سائق ضائ ہے۔(00) جوفعل جانورآ کے سے کمینچتا ہوہ مسرف جالور کے ایکلے یاؤں کے نقصان کا ضامن ہے بیجیلے یاؤں کے نقصان کا ضامن نہیں کیونکہ وہ اسکے نظرے غائب ہے۔

(٥٧)وَإِذَا جَنَى الْعَبُدُ جِنَايَةٌ خَطَأٌ قِيْلَ لِمَوْلاهُ إِمَّا أَنْ تَلْفَعُهُ بِهَاأَوُ تَفْدِيْهِ (٥٨)فَإِنْ دَفَعَهُ مَلَكُهُ وَلِي الْجِنَايَةِ (٥٩)وَإِنَّا جَنَى الْعَبُدُ جِنَايَتُيْنِ قِيْلَ لِمَوْلاهُ فَدَاهُ فَذَاهُ بِارُدِهَا (٣٠)فَإِنُ عَادَ فَجَنِي كَانَ حُكُمُ الْجِنَايَةِ النَّانِيَةِ حُكُمُ الْأُولِي (٣١)فَإِنْ جَنَى جِنَايَتُيْنِ قِيْلَ لِمَوْلاهُ إِمَّا أَنْ تَلْفَعُهُ إِلَى وَلِيّ الْجِنَايَتَيُنِ يَقُنَسِمَانِه عَلَى قَلْر حَقَيْهِمَاوَإِمَّا أَنْ تَغُدِيْهِ بِارَشِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا۔

توجمہ :۔ اور اگر غلام نے خطا مُولُ جنایت کی تو اسکے مولی ہے کہا جائیگا یا توبی غلام جنایت کے بدلے ولی جنا ہے کو دیدے
یاس کا فدید یہ بیس اگر مالک نے غلام دیدیا تو ول جنایت اس کا مالک ہوجائیگا اور اگر مولی فدید و بے قوجنایت کے تا وال
کے بقدر فدید ہے اور اگر غلام نے عود کر کے بھر جرم کا ارتکاب کیا تو جنایت ٹائی کا وی تھم ہے جواول کا ہے اور اگر غلام نے دو
جنایتیں کی تو مولی ہے کہا جائیگا یا تو اس غلام کو دونوں جرموں کے مستحقین کو دیدے اور وہ دونوں بقدرا ہے تی کے اسکو تھیم
کرلیں اور یا دونوں میں سے جرایک کے تا وان کا فدیدہ ہے۔

تشریع: ـ (۵۷) اگر کس کے غلام نے خطا ہ کوئی جنایت کی (خواہ کسی کوئل کیا ہویا اس سے کم جنایت کی ہو ) تواسکے موٹی سے کہا جائیگا کہ تجمے اختیار ہے چاہے توبیغلام ولی جنایت کو میر سے اور یا اس کا فعر پیدیے (خطاء تیدلگانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر غلام نے عما کسی کوئی کرڈ الا تو اس صورت میں غلام پر قصاص واجب ہے ) وجہ یہ ہے کہ جنایت خطاء کی دیت عاقلہ پر ہوتی ہے اور غلام کا عاقمہ اس کا مولی۔ (۵۸) بس اگر ہالک نے غلام دیدیا تو ولی جنایت اس کا مالک ہوجائیگا اوراسکے لئے اسکے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہوگی۔

(۵۹) اور اگر مولی فدید دی تا وان کے بقد رفدید دے۔ (۹۰) اگر مولی کی طرف سے فدید دینے کے بعد غلام نے عود کرکے پر جرم کا ارتکاب کیا تو اس کا وہی تھم ہے جو پہلی جنایت کا تعالم ذامولی کو پھر تھم دیا جائےگا کہ یا تو جنی علیہ کو بیغلام دید سے اور یا اس کا فدید دیدے کو فکہ جنائے۔ اول کا فدید دینے سے وہ فتم ہوگی اس سرتبہ کا جرم ابتدائی جرم تار ہوگا۔

(٦١) اگر غلام نے جرم کرلیااور مالک نے اِس کافدینیس ویا تھا کہ غلام نے ایک اور جرم کرلیا تو موتی ہے کہا جائیگا کہ یا تواس غلام کودولوں جرموں کے ستحقین کودید ہے اور دولوں مجنی علیمالبقدرا ہے جن کے اسکونٹیم کرلیس اور یا مولی برایک فرین کواسکے فقسان کے بقرفدید دیدے کیونکہ پہلے جرم کا غلام کی کرون سے متعلق ہوتا دوسرے جرم کے تعلق کوئیس رو کے کالبد اودلوں کا تاوان دیگا۔ (٦٢) وَإِنْ اَعْدَفَهُ مَوْلَىٰ وَهُو َ لاَ مُعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ صَدِعَ الْمَوْلَى الْآفَلُ مِنْ قِلْمَتِهِ وَمِنْ اَوْشِهَا (٦٣) وَإِنْ بَاعْهُ اَوْاَعْدَهُ مَعْدَا

العِلْمِ بِالجِنَايَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الأَرْشُ-توجعه راورا كراً قائے غلام كوآزاوكرويا اور حال بے كرآ قاكوجتا يت غلام كاعلم بيس تو آقا اكل قيت اورتا وان على سے كم كاضامن ہوگااورا گرمولیٰ نے جانی غلام کو بعد انعلم بالجنابية فروخت کيايا آزاد کيا تواس پراب صرف تاوان لازم ہے۔

منسس میں: ﴿٩٦) اُگراَ قانے مجرم غلام کوآزاد کر دیااور حال بیہ کہ آقا کو جرم غلام کاعلم نہیں تو آقا اسکی قیمت اور جنایت کے ناوال میں ہے کہ آقا کو جرم غلام کاعلم نہیں تو آقا کے علام کاعلم نہیں تو آقا کے علل (اعتماق العبد) کو بینیں سمجھا جائیگا کہ اس نے جرم غلام کاعلم نہیں تو جم غلام کا فلامید دینا افتیار کیا ہے جس کے ساتھ ولی کافلامید دینا افتیار کیا ہے جس کے ساتھ ولی جنایت کاحق متعلق ہوج کا ہے لہذا اس برضان لازم ہے۔

مجرارش اور قیت میں ہے کم اس پرلازم ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ارش کم ہے تو آقا پر ارش کے علاوہ کوئی دوسری چیز لازم ہی نہیں اسلئے بی ارش می ویگا ادراگر قیت کم ہے تو آقانے تو بقدر تیت ہی کوضائع کیا ہے زیادہ نہیں اسلئے آقا پر بھی قیمت ہی لازم ہوگی۔

(۱۳۳) اگرمونی نے مجرم غلام کو بعد العلم بالبحایة فروخت کیایا آ زاد کیا تواب مرف تاوان لازم ہوگا کیونکہ مولی نے باوجود علم ایساتصرف کیا جس کی وجہ اب غلام مجنی علیہ کوئیس و یا جاسکتا ہے تو یہی کہا جائیگا کہ مولی نے فدید دینا مختار کیا ہے کیونکہ مختر بین اشیمین جب کوئی ایسانعل کروے چڑھیمین میں ہے کی ایک کے اختیار کرنے ہے مانع ہوتواب اس کے لئے دومری متعین ہے۔

قو جعهد ۔ ادراگر مربریاام الولد نے کوئی جنایت کی تو موٹی اس کی قیمت ادرارش میں سے جو کم ہوگا اس کا ضامن ہے اوراگراس نے دوسری جنایت کی حالانکہ موٹی نے بھی مالوردوسراجنی علیہ کوائی قیمت دیدی تھی تو اب موٹی پر بچھودا جب نہیں اوردوسراجنی علیہ بہلے جنی علیہ کا بیجیا کرے ادراس کے ساتھ اس میں شریک ہوجو اس نے لیا ہے اوراگرموٹی نے قیمت بلاتھم قامنی دیدی ہوتو دوسرے علیہ کا بیجیا کرے ادراس کے ماتھیار ہوگا جا ہے قوموٹی کا بیجیا کرے اوراگر جا ہے تو پہلے جنی علیہ کا بیجیا کرے۔

تنشسسویست - (۱۹۴) اگر دبریاام الولد نے خطا اُکوئی جنایت کی تو موٹی اس کی قیت اورارش میں ہے جو کم ہوگا اگا کا ضامن ہوگا کیونکہ موٹی کی تدبیریا استیلادید براورام ولد دیدیئے سے کا نع ہے لیکن چونکہ یہ بلاا فتیار ہے لہذا یہ ایہا ہے جیسا کہ کوئی اپنے جانی غلام کوئیل انعلم با لبحایة آزاد کر دے۔

(10) اگر مد بریام ولد نے ایک جنابت کے بعد دوسری جنابت کی حالاتکہ موٹی نے بھی قاضی پہلے ولی جنابت کو آگی قبت ویدی خی تو اب موٹی پر چھے داجب نہیں البتہ دوسرے ولی جنابت پہلے ولی جنابت کا پیچھا کرے اور اس کے ساتھ اس میں شریک ہوجائے جواس نے لیا ہے کیونکہ پہلے ولی جنابت نے اسکی چیز پر قبضہ کیا ہے جسکے ساتھ دوسرے ولی جنابت کا حق متعلق ہوچکا۔ (٦٦) اگرمولی نے بالانھیاردہ پیز سے مامنی پہلے ول جنایت کودیدی ہوتو دوسرے ول جنایت کوانھیار ہوگا جا ہوتو مولی کا پیچا کرے کونکہ مولی نے بالانھیاردہ پیز سختی جنایت اول کودیا ہے۔ س کے ساتھ سختی جنایت بانی کاحق متحلق ہو چکا ہے تم ہو جع المعولیٰ علی الاول اور اگر چا ہے تو پہلے ول جنایت کا پیچا کرے کوئکہ اس نے مولی ہے سختی جنایت بانی کاحق ظاماً لے لیا ہے۔ (٦٧) وَإِذَا مَالَ الْحَائِطُ إِلَى طَرِيْقِ الْمُسُلِمِيْنَ فَطُولِبَ صَاحِبُهُ بِنَقَضِهِ وَ أَشُهَدَ عَلَيْهِ فلم يَنْقُضُهُ فِي مُدَةً يَقَدِرُ عَلَى لَا مُنْ بُعِلَ مَنْ مَالَكُ بِهِ مِنْ نَفْسِ اَوُ مَالٍ (٨٥) وَيَسُنَونِي أَنْ بُطالِبَه بِنَقْضِهِ مُسُلِمٌ او ذِمِیَّ (٦٩) وَإِنْ مَالَ لَارِحَاصَةً ۔ الله قال ذَار رَجُل فَالْمُطَائِمةَ لِمَالِکِ اللّارِ خَاصَةً ۔

قوجعه رادراگر کمی کی دیوارسلمانوں کے داستہ کی طرف جھگٹی اوراس کے تو ڑنے کا مطالبہ کیا گیا اس کے مالک سے اوراس پر گواہ بنایا ہم بھی اس نے نہیں تو ڑی اتن مدت میں جتنی میں وہ تو ژسکتا تھا یہاں تک کہ وہ گرگئی تو اس سے جوکوئی جان یا مل آلف ہو مالک اس کا ضامن ہوگا اور برابر ہے کہ گرانے کا مطالبہ مسلمان کر لے یا ذی اوراگر دیوار ووسرے کے گھر کی طرف جھک گئی تو گرانے کے مطالبہ کاحق خاص کر مالک مکان کو ہے۔

تنف مے : (۱۹۴) اگر کی کا دیوارسلمانوں کے داستہ کی طرف جسک ٹی لوگوں نے مالک ہے اس کے توڑنے کا مطالبہ کیا اوراس پر گواہ بھی بنادیا گر اس نے دیوار کی کا دائر اور ہوا ہتا تو تو ڈسکتا پھرید دیوارگر گئی تو اس ہے جوکوئی جان یا مال تلف ہو جائے مالک اس کا ضامن ہوگا البتہ جان کا زبان عاقلہ پر ہے اور مال کا زبان مالک دیوار پر ہے۔ اور الوگوں نے اس ہے دیوار گرائے کا مطالبہ کیا ہو، یہ تیداحز ازی ہے لبد ااگر کوگوں نے گرانے کا مطالبہ شکیا ہوکہ اس سے کوئی جان یا مال ضائع ہوا تو مالک ضامن نہ ہوگا۔

المطالبہ کیا ہو، یہ تیداحز ازی ہے لبد ااگر کوگوں نے گرانے کا مطالبہ شکیا ہوکہ اس سے کوئی جان یا مال ضائع ہوا تو مالک ضامن نہ ہوگا۔

(۱۹۳) گرانے کا مطالبہ کرنے جل مسلمان ، ذمی ، غلام اور بچرسب برابر جیں کیونکہ حق مرور میں سب برابر جیں۔ (۱۹۳) گرکسی کی دیوار دوسرے کے گھر کی طرف جسک گئی تو گرانے کے مطالبہ کا حق ضاص کر مالک مکان کو ہے کیونکہ مکان جس مرف مالک کا حق ہے۔ بہاں اگرکوئی کرانہ داراس گھر جس رہتا ہوتو اسکو بھی حق ہے۔

(٧٠)وَإِذَا اِصْطَدَمَ فَارِسَانٍ لَمَاتَا فَعَلَى عَاقِلَةٍ كُلُّ وَاحِدِمِنُهُمَادِيَةُ الْآعَرِ-

متر جعد: \_اوراگر دوسوارآ ہیں بی نکرائے اور دونوں مرکئے تو ہرایک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت واجب ہوگی۔ مشوق : \_ (۷۰)اگر دوسوار خطاء آ ہیں جی گرا گئے اور دولوں مرکئے تو ہرایک کے عاقلہ پر دوسرے کی دیت واجب ہوگی کیونکہ ہرا یک کالل حل آخر کی طرف مضاف ہے۔ شرط بیہ کہ دولوں آزاد ہوں اوراگر دونوں غلام ہوں تو کسی پر پچھلانر میسیں۔







المستون المست

تو جعه: ۔ اوراگر کمی نے دوسرے کا غلام خطاقم آل کیا تو اس پر غلام کی تیت واجب ہوگی اور یہ تیت دی ہزار درہم سے زیادہ م نہ ہوگی پس اگر غلام کی قیمت دس ہزار درہم یا اس سے زائد ہوتو اس پر دس درہم کم دس ہزار کا فیصلہ کیا جائیگا اور وغری شی اگرا کی قیمت دیت سے زائد ہوتو دس درہم کم پانچ ہزا درہم واجب ہو گئے اور غلام کے ہاتھ میں اس کی آ دھی قیمت واجب ہوگی لیکن یہ قیمت دیت سے زائد ہوتو دس درہم کم پانچ ہزا درہم کم یا پنچ ہزار سے زیادہ نہ ہو۔

تشدوع - (۷۹) گرکی نے دوسرے کاغلام خطاء قتل کیا تو اس پرغلام کی قیمت واجب ہوگی - (۷۲) گریہ قیمت دس ہزار درہم ہے

زیادہ نہ ہوگی کیونکہ کائل (بینی سر) کی دیت دس ہزار درہم ہیں تو اگر عبد (جو کہ ناقص ہے) کے تل کی صورت ہیں بھی دس ہزار کا تھم دیا
عبائے تو کائل اور ناقص ہیں مساوات لازم آئے گئی ۔ لہذا اگر مقتول غلام کی قیمت دس ہزار درہم یا اس سے زائد ہوتو مملوک کا مرتبہ آزاد ہے
کم تابت کرنے کیلیے دس ہزار سے دس درہم کم کرکے اوا کر دیگا۔ (۷۳) بھی تھم باندی کا ہے کہ اگر اس کی قیمت ترہ عورت کی دیت یعنی

(۷٤) اگر کس نے غلام کا ہاتھ کا ٹا تو اس پرغلام کی نصف قیمت واجب ہوگی لیکن یہ قیمت پانچ درہم کم پانچ ہزار سے زیادہ نہ ہو کیونکہ آ دمی میں سے ہاتھ اس کا نصف ہے بس کل پرقیاس کیا جائے گالہذا جو تھم کل غلام کے بارے میں ہے وہ اسکے نصف یعنی ہاتھ میں ہوگا البتہ برائے فرق بین الحروالعبد پانچ ہزار درہم سے پانچ درہم کم کردئے جائیں گے۔

> (٧٥) وَكُلَ مَا لِقَلَرُ مِنُ دِيَةِ الحُرَ فِهو مُقَدَّرٌ مِنُ قِيمَةِ الْعَبُدِ. قوجهد: ادر جومقداراً زادكي ديت مقرد عود فلام كي قيمت مقرر موكي ـ

منسوی - (۷۵) بین ہروہ مقدار جو آزاد کی دیت ہے مقرر ہے وہ غلام کی قیت سے مقرر ہو گی لہذا جہاں حریس نصف دیت ہے دہال مهد همی اصف قیت ہے کیونکہ غلام میں قیت الیم ہے جیسے آزاد میں دیت۔

(٧٦)وَإِذَا ضَوَبَ بَطُنَ اِمُوَاةٍ فَٱلْفَتُ جَنِينًا مَيَّنَافَعَلَيْهِ عُرَّةٌ (٧٧)وَالْفُرَّةُ لِمُ مَثُ عُشُو الدَّيَةِ (٧٨)فَإِنُ ٱلْفَتُهُ حَيَّا ثُمَّ مات فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (٧٩)وَإِنْ ٱلْقَتُهُ مَيِّنًا لُمَّ مَاتَتِ الْاُمْ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَعُرَّةٌ (٨٠)وَإِنْ مَاتَتِ الْاُمْ لُمْ ٱلْفَنَهُ مَيِّنَا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَعُرَّةٌ (٨٠)وإِنْ مَاتَتِ الْاُمْ لُمْ ٱلْفَنَهُ مَيِّنَا فَعَلَيْهِ دِيَةً وَعُرَّةٌ (٨٠)وإِنْ مَاتَتِ الْاُمْ لُمْ الْخَيْهُ وَلَا ضَى فِي الْجَنِيْنِ۔

فِي ٱلْأُمْ وَلا حَى فِي الْجَنِيْنِ۔

تو جمه :۔اوراگر کس نے مورت کے پیٹ برمارالی اس نے مردہ جنین ڈال دیا تو اس میں ایک غرود اجب ہے اورغرہ دیت کی دسویں مص کانصف ہے اوراگر مورت نے زندہ بچہ ڈال دیا مجروہ مرکیا تو اس پر کال دیت واجب ہوگی اور اگر مورت نے مردہ پچے ڈال دیا مجرمال مرگنات شارب پردیت اورخرودا جب ہوگا اوراگر مال مرکئی گھرمردہ بچرڈ الاتو ضارب پر مال کی دیت واجب ہوگی اور جنین بھی بچھواجب جبس۔

منارب پردیت اورخرودا جب ہوگا اوراگر مال مرکئی گھرمردہ بچرڈ الاتو ضارب پر مال کی دیت واجب ہوگی اور جنین بھی بچھواجب بیٹ ہے۔

میں بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ اگر جنین کے کہ بیٹ پر مارا پس اس نے مردہ جنین (مردہ بچپر واجب ہے اوراگر جنین مؤنث ہوتو ہے۔

مورت کی ویت کا نصف العشر واجب ہے۔ (۷۸) اگر عورت معنرو بہنے زندہ بچپرڈ ال دیا بھردہ مرکباتو ضارب پرکائل دیت واجب ہوگی کے کو بیدائش سے پہلے کی چوٹ کے ذریعہ سے ضائع کیا۔

(۷۹) اگرمعزوبرورت نے مردہ بچہ ڈال دیا پھر ہاں مرکی تو ضارب پر مال کے قل کی دجہ سے دیت اور جنین کی دجہ سے غرہ واجب ہوگا کیونکہ تعدداً ٹرکی دجہ سے نعل بھی متعدد شار ہوتا ہے۔ (۸۰) اگر ضارب کی ضرب سے اول مال مرگی پھرا سکے بیٹ سے مردہ بچہ لکلا تو ضارب پر صرف مال کی دیت واجب ہوگی اور جنین میں مجھے دا جب نہیں ہوگا کیونکہ طاہر یہ ہے کہ جنین کی موت کا سب مال ک موت سے فاُحیلَ الجہ۔

#### ( ٨١) وَمايجِبُ فِي الْجَنِيُنِ مَوْرُونَ عَنْهُ-ق حمد: داورجو كرجين من واجب بوتووه الكي طرف عيراث ب-

من روج :۔ (٨١) جو چوجنن من واجب ہوخواوغرہ ہویادیت تو دہ اسکے دارتوں کا ہے کیونکہ بینس کابدل ہے ادربدل من المتعول ورش کیلئے ہے۔ البتہ اگر قاتل دارث بھی ہوتو اس کو چونیس ملے گا لائن القاتِلَ لائبوٹ۔

، (AT)وَفِي جَنِيْنِ الْاَ مَلِإِذَا كَانَ ذَكَرًالِصُفُ عُشُرٍ قِيْمَتِه لَوْ كَانَ حَيَّا(AW)وعُشُرُ قِيْمَتِه إِنْ كَانَ أَنْثَى (A4)وَلا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِيْنِ-

قو جعهد: رادر بائدی کے بچیش اگر دوند کر ہوتو اس قبت کا نصف عشر ہے اگر دوزندہ پیدا ہوادراس قیت کا دسوال حصہ ہے اگروہ مؤنث ہوادر جنین میں گفار وداجب تبین ۔

تنشریع: - (۸۲) اگر باندی کا بچه ند کر موتوا سے زنده پیدا مونے پراس قیت کا بیسواں حصدوا جب ہوگا۔ (۸۳) اورا گروه مؤنث ہوتو رسوال حصدوا جب ہے۔ مال کی قیمت کا احتیاز نبیل کیونکہ مقدار وا جب نفس جنین کا بدل ہے لبد اس کا انداز واس کی ذات ہے ہوگاؤ فیسی مسلِم فسرور نبی قلط نبیا کہ اللہ تکو فیلی اللہ تکو فیلی الآر ش ۔ (۸۵) کی سے خبن گر کر مراتو ضارب پر کفارہ وا جب نیس کے فرب ہے جنین گر کر مراتو ضارب پر کفارہ وا جب نیس کی زعری معلوم نہیں۔

(٨٥) وَالْكُفَّارَةَ فِي دِبُهِ الْعَمَدِ وَالْخَطَأُ عِثَلُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ (٨٦) فَإِنْ لَمُ يَجِلْقَمِهَامُ شَهْرَيْنِ مُعَنَابِعَيْنِ (٨٥) وَالْكُفَّارَةَ فِي دِبُهِ الْعَمَدِ وَالْخَطَأُ عِثْلُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ (٨٦) فَإِنْ لَمُ يَجِلْقَمِهَامُ

قوجمه: \_ادر لشرعداور ل نظام شي قال بركفارهاك مؤس غلام كوآزاد كرنا باورا كرفلام يس بايا فو مجرا عاردومين روزه

ركمنا إدراس من كمانا كلانا كانى نيس-

منیس پایاتو پھراگا تاردد مینے روز ور کھے لقولہ تعالیٰ ﴿ فَنَحْوِ بُو رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِیَقَمْسَلَمَةٌ اِلَی اَهْلِهِ .......فَمَنُ لَمُ یَجِدُ اَمِی پایاتو پھراگا تاردد مینے روز ور کھے لقولہ تعالیٰ ﴿ فَنَحُو بُو رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِیَقَمْسَلَمَةٌ اِلَی اَهْلِهِ ...... فَمَنُ لَمُ یَجِدُ فَصِیامُ شَهُویُنِ مُتَابِعَیْنِ ﴾ (یعنی رقبہ مو منہ کوآزاد کردے اور مقول والوں کودیت دیدے ..... پھرجم فیص کونسطے متواتر دوماہ کے روزے میں)۔ (۸۷) گران دومورتوں میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا کانی نہیں کے وکھاس کے بارے می نص دار ذہیں اور بیل اور بیل اور بیل اور کیا بالراکی مقرد کرنا درست نہیں۔

# (بَابُ الْقَصَامَةِ

ر باب تسامت کے بیان میں ہے۔

"قسامة "لفت مل مطلقات مل محمدی میں ہے۔ اور اِصطلاح شرع میں بعد دخصوص وسبب خصوص اور وج خصوص کے ساتھ تم کمانے کو کہتے ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ کس محلّہ یا مکان میں ایسا مقتول پایا جائے جس کا قاتل معلوم نہ ہو حالا نکداس میں گا محویظ یا مضرب یا جراحت کا اثر موجود ہے تو اس مقام کے بچاس آ دمیوں سے تم کی جائے گی اس طرح کہ ہرایک تم کھائے کہ واللہ میں نے اس کو تم تم نہیں کیا اور نہ جھے اس کا قاتل معلوم ہے۔ اور شرط ہہ ہے کہ بچاس بالغ مرد ہوں اگریہ تعداد پورانہ ہوتو موجودین سے کر تم لی جائے گی بیاں تک کہ بچاس کی تاکہ خون دائیگا تا کہ خون دائیگاں ہونے سے محفوظ رہے۔ محلّہ والوں کو تم دینے اور اور ان موجود ہوا کے اور بعداد تم دیت کا تھم دیا جائیگا تا کہ خون دائیگاں ہونے سے محفوظ رہے۔ محلّہ والوں کو تم دینے کی مقلی وجہ ہہ ہے کہ محلّہ کی تفاظ ہوا کہ انہوں اپنی ذمہ واری دائیس کی جائہ اان سے تم اور دیت کی جائیگی۔

ما قبل كما ته مناسبت يه كما مرآل كامر فع بعض احوال على قسامت موتا بهذا بعداز ديات اسكوستقل باب على ذكريا ... ( ٨٨) وَإِذَا وَجُدَ الْقَتِيلُ فِي مَحَلَةٍ لاَيُعُلَمُ مَنُ قَتَلَهُ اُسُتُحُلِفَ خَمُسُونَ رَجُلامِنُهُمْ يَتَحَيِّرُهُمُ الْوَلِيّ بِاللّهِ ما قَتَلُنَاهُ ولا عَمُسُونَ الْجُلامِنُهُمْ يَتَحَيِّرُهُمُ الْوَلِيّ بِاللّهِ ما قَتَلُنَاهُ ولا عَلَمُنالَه قَابُلا ( ٨٩) فَإِذَا حَلَفُوا قُضِى عَلَى اَهُلِ الْمَحَلَةِ بِاللّهَةِ ( ٠ ٩) ولا يُسْتَحَلَفُ الْوَلِيُّ ( ١٩) ولا يُقْطَى لَه بِالْمِنَايَةِ وَإِنْ حَلَفَ ( ٩٩) وإنْ أبلى وَاحِلَهُ مِنْهُمْ حُبِسَ حَتَّى يَعُلِفَ.

قو جعد ۔ اوراگر کی تحلّہ عی مقول پایا گیا اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے اس کو آل کیا ہے تو ان عیں سے پہائ و میوں ہے تم لی جائیگی جن کا انتخاب ولی کر دیکا کہ واللہ ہم نے اس کو آل کی جائے تا گل کو جانے ہیں ہیں جب و حم کھالیں تو محلہ والوں پر دیت کا محمد کیا جائے گا اور دی مقتول سے تم نیس کی جائے گی اور نیس فیصلہ کیا جائے گا اس کے لئے جناعت کا اگر چہوہ تم کھالے اگر اہل محلہ عی سے معمد کیا جائے گا اس کے لئے جناعت کا اگر چہوہ تم کھالے اس کے لئے ہیں ہیں کہ محمد کے معالے کے اور کہا تھوں کی اور کہا تھوں کیا جائے گا یہاں تک کو تم کھائے۔

من در ۱۹۸۶ اگر کس مقد می مقتول با یا میا اور به معلوم ند موسکا که کس نے اس وقل کیا ہے مقتول کا وی اس مقد وانوں میں سے پچاک

ا المراب المراب المرابي الموادي الموادي الموادي المرابي الموادي المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي المرابي المرابي المرابي المرب المرابي المرب المرابي المرب المرابي المرب المربي الم

(۹۰) محلّہ والوں میں اگر مقتول کا ولی بھی ہوتو اس سے تشم نہیں لی جائے گی کیونکہ ولی مدی ہے اور مدی پربیّنہ ہے تشم نہیں'' لفولا صلّی اللّٰہ علیہ و صلم اَلْبَیْنَهُ عَلَی الْمُدَعِی وَ الْبَعِینُ عَلَی مَنُ اَنْکُرَ ''(مدی پر گواہ بیں اور جوا تکارکر سے اس پرتم ہے) -(۹۶)اگر مقتول کے ولی نے کسی پرالزام لگا کرتم کھائی کہ بیقا تل ہے تو ولی کی تتم پراس کیلئے جنابے کا فیصلہ نیس کیا جائیگا کیونکہ میمن وضح حن کیلئے مشروع ہے استحقاق تن کے لئے نہیں۔

۹۹) پھراگراہل مخلہ میں ہے جن کومقول کے ولی نے نتخب کیا ہے کی ایک نے تسم کھانے ہے افکار کیا تو و ومجوس کیا جانگا یہاں تک کوشم کھائے کیونکہ مخلہ میں آل ہونے کی وجہ ہے مخلہ والوں کوشم وینا مقتول کے دریۂ کا حق ہے لہذا اگرو وہشم سے انکار کرے تو قید کہا جائگا۔

(٩٣)وَإِنْ لَمُ يَكُمُلُ اَهُلُ الْمَحَلَّةِ كُرِّزَتِ الْآيُمَانُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَتِمَ حَمُسِيْنَ يَمِيُنَا(٤٤)ولا يَدْخُلُ فِي الْقَسامَةِ صَبَّى وَلا مَجْنُونٌ ولا إِمْرَاةٌ ولاعَبُدُ

تو جمه :۔ اوراگر اہل محلّہ کی تعداد بچاس کونہ پنی توان برسم مررکی جائے گی بہال تک کہ بچاس سمیں پوری ہوجا کی اورقسامت میں بچروافل نہ ہوگا اور نہ دیواندا ورنہ و الدا در شورت اور نہ خلام۔

تشریع :۔(۹۳)اگرالل کلے کی تعداد بچاس کونہ پنجی توان سے کررتم کی جائے گی بیاں تک کہ بچاس تنمیں پورگ ہو جائیں کیونکہ بیانا بت بالسنة ہے توحتی الا مکان اس کی تحیل واجب ہے۔(۹۴) قساست میں بچداور دیوانہ واقل نہ ہو تنظم کونکہ بیقول مجھے کے اہل نہیں حالا نکہ تم ایک قول مجھے ہوتی ہے۔ بحورت وغلام پر بھی قساست نیس کیونکہ بیدوالل نعرت میں سے کونکہ مان لوگوں پر ہوتی ہے جوالم نعرت ہو۔

(40) وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتُ لاَالَرَ بِهِ لَمَلا لَسَامَةَ ولا دِيَةَ (47) وكلالِكَ إِنْ كَانَ اللَّمُ يَسِيلُ مِنْ اَتَّفِهِ اَوْ لَمُرِهِ اَوْ فَمِهِ (47) كَانَ يَحُرُجُ مِنْ عَيْنَهِ اَوْ اُلْمَنَهِ لَهِو فَضِلٌ -

توجمہ :۔ ادراکراییامردہ پایا گیا جس پرکولی اثر نہ ہوتوند تسامت ہاور نہدیت ہاور یکی عکم ہا گرخون میت کی تاک یاس کی دیر بااسکے مندے بہتا ہوادراگر خون اسکے آکھ یا کان سے لکتا ہوتو یہ مختول شار ہوگا۔

منسسد میں :۔ (۹۵) اگر کسی ملے جس ایبا مردہ پایا گیا جس پر کوئی نشان زقم یا منرب یا گا تھو نشخ کا نیس تو اہل محلہ پر تساست اور ایت پر دہیں کے لکے بیض مقتول میں لکہ بیا تی سوت مرکبا ہے کیونکہ اسکے مقتول ہونے کی کوئی دلیل نیس - (۹۶) بھی تکم اس میت کا بھی ہے جس کی ٹاک یا د ہریا گبل یامنہ سے خون بہتا ہو کیونکہ ان مقامات سے خون بدون کی کے قتل کے ازراہ عا دت لکل ہے لہذا راسے معتول ہونے کی دلیل نیس ۔

ب اگرخون اسکے آگھ یا کان سے لکا ہولو یہ مقول شار ہوگا کیونکہ عاد ہ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مردہ کی آنکھ یا کان سے خون بہتا جب می ہوتا ہے کہ کی زئدہ کی جانب ہے اسکے ساتھ کی فعل کا ارتکاب ہوا ہو۔

(٩٨)وَإِذًا وُجِدَ الْقَتِيْلُ عَلَى دَابَةٍ يَسُولُهَا رَجَلُ فَاللَّهَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ذُوْ نَ آهُلِ الْمَحَلَّةِ (٩٩)واِنُ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي دَارِ إِنْسَانَ فَالْفَسَامَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ۔

قوجهد: ادراگر معتول کسی ایسے جانور پر پایا کمیا کہ اسکوکوئی ہا تک رہاتھا تو دیت اسکے عاقلہ پر ہے الل محلّہ پرنیس ادراگر معتول کمی مخص کے محرض پایا کمیا تو تسامت صاحب کھر پر ہوگی ادر دیت اسکے عاقلہ پر واجب ہوگی۔

خضوج :۔(۹۸) گرمتول کی ایسے جانور پر پایا گیا کہ اسکوکوئی ایک رہاتھا تو دیت اسکے عاقلہ پر ہے اہل محلّہ پڑئیں کیونکہ متول اسکے تعنہ میں ہے توبیا ہے جیسا کہ اسکے کمر میں ملاہو۔(۹۹) اگر مقول کی شخص کے کمر میں پایا گیا تو قسامت صاحب کمر پر ہوگی کیونکہ کمر اس کے قبنہ میں ہے اور دیت اسکے عاقلہ پر واجب ہوگی کیونکہ اس کی لعرت وقو آ انہیں سے ہے۔

(١٠٠) وَلاَيَدُخُلُ السُّكَانُ فِي الْقَسَامَةِ مَعَ المُلَّلاكِ عِندَابِي حَنيفَةَ رِحِمَه الله (١٠١) وهِيَ عَلَى اَهُلِ الْخُطَّةِ ذُوُ نَ الْمُشْتَرِيُنَ وَلَوْ بَقِيَ مِبُّهُمُ وَاحِدً

قر جمد: ۔ اور قسامت میں مکان کے مالکوں کے ساتھ مکان میں رہنے والے وافل ندوو نے یہ ام ابوصنی میں مسلک ہاور قسامت افل خط پر ہے مشتر بین پڑییں اگر چدان میں سے ایک باتی ہو۔

تعشیر مع :-(۱۰۰) قدامت می مکان کے مالکول کے ساتھ کرایدداراورعاریۂ لینے دالے داخل نہ ہو نگے یہ ام ابوحنیفہ کا سلک ہے دلیل ہیہ ہے کہ مالک علی مدد کے لئے مختص ہے سکان نہیں کیونکہ مالکول کی سکونت لازی ددائی ہوتی ہے تو تدبیر کی دلایت بھی ان علی پرہوگ لہذا تقعیم ان کی طرف سے جابت ہوگی۔ امام ابو بوسف کے نزدیک قسامت سب پرواجب ہوگی کیونکہ دلایت تدبیر جس طرح کہ ملکت سے قابت ہوتی ہے سکونت ہے بھی عاصل ہوتی ہے۔

(۱۰۱) قسامت الل فطه پر باکر چدان علی سے ایک ہاتی ہومشتر بین پرتیں کیونکہ مساحب فطہ امیل ہے اور مشتری دخیل ہے اور والے ہے اور والے بعد کے اور والے بعد اللہ کے درویک سب پر ہے اور والا بحث قد ہیر اصل پر ہے دخیل اسکا مواحم نیس ہوسکا۔ بیا طرفین کا مسلک ہے۔ امام ابو پوسف رحمہ اللہ کے نزویک سب پر ہے (طرفین کا قول راجے ہے )۔

هنانده : الل خطرے مراده واوگ ہیں جوای وقت سے زمین کے ما لک ہوں جب سے امام نے شہر طع کیا ہواورز مین کونیا ہدیں کے درمیان تقسیم کر کے برایک کواسکے مصر کی تحریم لکھودی ہو۔ ر ١٠) وَإِنْ وُجِلَ الْقَنِيلُ فِي سَفِئنَةٍ فَالقَسَامَةُ عَلَى مَنُ فِيهَا مِنَ الرُّكَابِ وَالْمَلَاحِيْنَ (١٠٣) وإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدِ مَعَلَّةٍ فَالْفَسَامَةُ عَلَى اَهُلِهَا (٤٠٤) وإِنْ وُجِدَفِي الْجَامِعِ أَوِ الشَّارِعِ الْاَعْظَعِ فَلا قَسَامَةَ فِيْهِ وَالدَّيَةُ عَلَى آئِبَ الْهَالِ.

قوجهد: اوراگر مقتول شقی می پایا میاتو قسامت ان لوگون پر ہے جو کشتی میں سوار ہوں اور ملا حوں پر ہے اوراگر مقتول کی محلہ کی مجد میں پایا کیاتو اس مجدوالوں پر قسامت واجب ہوگی اور اگر جامع مجدیا شارع عام پر مقتول پایا کیاتو اس میں قسامت نہیں اور اس مقتول کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی -

تشریع :-(۱۰۲) اگر کشی میں کو کی محص مقتول پایا ممیا تو تسامت کشتی کے ملاحوں اوران لوگوں پر ہے جو کشتی میں سوار ہوں کیوفکہ کشتی ایکے قبضہ میں ہے۔(۱۰۳) اور اگر مقتول کسی محلّہ کی معجد میں پایا میا تو اس مسجد والوں پر قسامت واجب ہوگی کیونکہ اس معجد کی تدبیر کی ولایت انہیں لوگوں کو حاصل ہے۔

(۱۰۵) اگرجامع مبعد یا شارع عام پرمتول پایا گیا تواس پی تسامت نیس کی نکہ جامع مبعد یا شارع عام تو عام تو کول کیلئے ہے۔
ان می کی خصوصیت نیس راوراس متول کا دیت بیت المال پرواجب ہوگی کیونکہ بیت المال عام سلمانوں کی مصائب کیلئے ہے۔
(۱۰۵) وَإِنْ وُجِدَ فِی بَرَيِّةِ لَئِسَ بِقُرْبِهَا عِمَارَةٌ فِهو هَدُرٌ (۱۰۱) وَإِنْ وُجِدَ بَئِنَ قَرْیَتَیْنِ کَانَ عَلَی الْفَراتِ یَمُرٌ بِهِ الْمَاءُ فِهو هَدُرٌ (۱۰۱) وَإِنْ وَجِدَ فِی وَسُطِ الْفُرَاتِ یَمُرٌ بِهِ الْمَاءُ فِهو هَدُرٌ (۱۰۱) وَإِنْ کَان مُحَدِّسًا بِالنَّاطِئ الْفُراتِ یَمُرٌ بِهِ الْمَاءُ فِهو هَدُرٌ (۱۰۵) وَإِنْ کَان مُحَدِّسًا بِالنَّاطِئ الْمُرَاتِ الْفُراتِ یَمُرٌ بِهِ الْمَاءُ فِهو هَدُرٌ (۱۰۵) وَإِنْ کَان مُحَدِّسًا بِالنَّاطِئ الْمُراتِ الْفُراتِ یَمُرٌ بِهِ الْفَارِی مِنْ ذَالِکَ الْمَکانِ۔

قو جعهد .. اوراکرمتول کی جنگ میں پایا گیا جس کر آب میں کو آبادی نیس تواس کا خون رائیگاں ہاوراکر دوگا وی کے درمیان

پایا گیاتو جس کے زیاد و قریب ہوتو تسامت دویت ای پرہو گی اوراگر متول وسط فرات میں پایا گیا جس پر پانی بہدر ہاہوتو اس کا خوان

رائیگاں ہے اوراگر متول دریا کے کنار سے رکا ہوا ہوتو یہاں سے جوگا وی سب سے ذیادہ قریب ہوتسامت دویت ای پر ہوگ۔

مشت ریسے :۔ (۱۰۵) اگر متول کی جنگل میں پایا گیا جس کے قریب میں کوئی آبادی نہیں تواس کا خون رائیگاں ہے کیونکہ جب سالک المتقس پایا گیا کیا کہ کوئی دوگا دائل کا دیلیے نہیں پہنچ سکا تو کوئی محص تصور دارنیس ہوسکا۔ (۱۰۹) اگر متول دوگا وی کے درمیان پایا گیا گیا گیا گیا کہ کوئی دوگا دائل کا دیلیے نہیں پہنچ سکی اوراگر قریب میں دونوں گا وی برابر ہوں تو مجرد نوں پر ہوگی۔

واحت میں پایا گیا کہ کوئی دوگا دائل دیلیے نہیں برائم جو کسی کی جسک میں برابر ہوں تو مجرد ذوں پر ہوگی۔

واحت میں پایا گیا کہ کوئی دو قریب ہوتو تسامت دویت ای پر ہوگی ہوائن ہو کسی کی جسک میں براہ کی کنار نے رکا ہوا ہوتو یہاں سے جوگا وال کے خلال ہے کوئک ایسے دویا میں ہوتو اس میں جوگا والے میں کی دریا کے کنار نے رکا ہوا ہوتو یہاں سے جوگا وال کوئی ہیں۔

درائیگاں ہے کوئک ایسے دویا میں دویت ای پر ہوگی کوئل اس مقام کی تھرف کیلئے کی کوئل میں۔

درائیگاں ہے کوئک ایسے دویا میں دویا ہوتو اس مقام کی تھرف کیلئے کی کوئل میں۔

من غیر ہم سَفَطَتُ عَنْهُمُ۔ قو جعه ۔اوراگرولی مقول نے اہل محلہ میں ہے کسی معین فخص پر لل کا دعویٰ کیا تو اہل محلہ سے قسامت ساقط نہ ہوگی اوراگرولی مقول نے محلہ والوں کے غیر پر دعویٰ کیا تو اہل محلہ ہے قسامت ساقط ہوجائے گی۔

معن دوسے : (۱۰۹) اگرولی مقتول نے اہل محلہ میں ہے کی معین فخص پرقل کا دعویٰ کیا تو اہل محلہ ہے تسامت ما قط نہ ہوگی کیونکہ ولی معتقول نے محلہ والوں کے معتقول نے محلہ والوں کے مغیر پر دعویٰ کی میں اہل محلہ ہے تجاوز نہیں کیا بلکہ ان ہی میں ہے ایک کاتعین کیا ہے۔ (۱۹۰) اگر ولی مقتول نے محلہ والوں کے غیر پر دعویٰ کیا تو اہل محلہ ہو تا اس بات کی دلیل ہے کہ قاتل محلہ برقسامت واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قاتل میں ہے اور ولی کا محلہ والوں کے غیر پر دعویٰ کرنا اس بات کا بیان ہے کہ قاتل ان میں سے نہیں حالا نکہ اہل محلہ اس وقت ویت کا اوان اٹھا کہ کے کہ جب قاتل آئیں میں ہے ہو کہ وکئے اس صورت میں پروگ تقدیم آنا تی میں کیونکہ انہوں نے قاتل کا ہاتھ نہیں روکا ہے۔ اور وی اور اور کا کا میں کیونکہ اس کیونکہ ان میں کیونکہ ان میں آخل فی اللہ ما قَتَلُتُ و لا عَلِمُتُ لَه فَاتلا خَیرَ فَلانِ (۱۹۲) وإذَا شَهِدَ کُولانُ الْمَتَحَلَّةِ عَلَى رَجُلُ مِنْ غَيْرِ هِمُ آنَه فَتَلَهُ لُم اُفْبَلُ شَهَادَتُهُ مَا۔

موجهد: اوراگرستخلف نے کہا کہ اس کوفلال فض نے قبل کیا ہے تو اس کو بیوں تئم دی جائے گی کہ دانلہ میں نے قبل نہیں کیا ہے اور نہ اس کا کوئی قاتل سوائے فلاں کے جانبا ہوں اوراگر اس محلّہ کے دوفضوں نے ایک ایسے فض پر گوائی دی جواس محلّہ کا نہیں کہ دواس کا میں اس کا کوئی قاتل ہوگا۔ قاتل ہے تو انہ ہوگا۔

منتسریع:۔(۱۱۱)اگرستخلف (جس کوتم دی جارتی ہو)نے کہا کہ اس کوفلاں فخص نے تل کیا ہے تو اس کاریو ل معتر نہیں کیونکہ وواس قول کے ذریعیا بی ذات سے خصومت دورکرنا چاہتا ہے لہذا اس کوتم دی جائے گی اور یوں تم ایگا کہ واللہ میں نے قل نہیں کیا ہے اور نہ میں اس کا کوئی تا آل موائے فلاں کے حاصا ہوں۔

(۱۹۴) جس محلّہ میں مقول پایا گیا اگراس محلّہ کے دوخصوں نے گوائل دی کہ فلال مخص (جواس مُلّہ کائبیں) اس کا قاتل ہے تواکلی گوائل آبول نہ موگل کیونکہ بیتہت موجود ہے کہ بیخود سے قسامت اور دیت وض کرنا چاہتے ہیں۔

**Δ** Δ Δ

وسربسع الوافسي

#### كلتابُ الْمِعَابِي

یہ کتاب معاقل کے بارے میں ہے۔

''معاقل"جمع ہے"معقلة" (مفتح المعيم وضع الكافى) كى بمنى دست اوردیت كومن اسك كہتے ہيں كہ يعمل سے ہے اورعمل بمعنى روكنا تو ویت بھی خونوں كو بہانے سے روكتی ہے۔ اورعا قلد قاتل كى نفرت كرنے والوں اورعمل ( یعنی دیت ) اواكرنے والوں كو كہتے ہيں ۔عمارت ہمں مضاف مقدر ہے" أَى كِشَابُ اَهْلِ الْسَعَاقِلِ "كيونكہ دیت كابيان پہلے گذر چكاہے يہال مقسودٌ ' من وجب عليهم الدية" كابيان ہے۔

ما قبل کے ساتھ مناسبت میہ ہے کہ ماقبل میں قبل خطا وکا موجب یہ بیان کیا تھا کہ، عاقلہ پر دیت واجب ہوگی ، مگریہ بیان نہیں کیا قا کہ عاقلہ کے کہتے ہیں تو ان کے انواع واد وکام بیان کرنے کیلئے کتاب المعاقل کوذکر کیا۔

(١) اَلدَيَةُ فِي شِهُ عَمَدٍ وَالْخَطَاءِ (١) وَكُلِّ دِيَةٌ وَجَبَتُ بِنَفْسِ الْقَتْلِ عَلَى الْعَاقِلَدِ

قرجمه: اورديت شبعداور تل خطاء من ساور بروه ديت جوكف تل كي وجد ال زم بوعا قله برلازم بوتي ب-

تنف میں :۔(۱) آبل شبر عمداور قبل خطاء میں جودیت لازم آئی ہوہ قاتل کے عاقلہ پر ہے۔(۲) ای طرح ہر دودیت جو تھن آئی کی وجہ سے لازم ہودہ مجمی عاقلہ پر لازم ہو تی ہے محض قبل کی وجہ سے لازم ہونے کی قید سے احتر از ہوااس صورت سے کہ جس میں دیت تھن قبل کی وجہ سے نہیں بلک صلح کی وجہ سے لازم ہو کیونکہ دیت واجب باسلح قاتل پر لازم ہے عاقلہ پر تہیں۔

(٣) وَالْعَاقِلَةُ اَهُلُ الدَّيُوَانِ إِنْ كَانِ الْقَاتِلُ مِنْ اَهُلِ الدَّيُوَانِ (٤) يُؤْخَذُ مِنُ عَطَايَاهُمْ فَى ثَلَثِ سِنِيْنَ فَإِنْ خَرَجَتِ الْعَطايَا فِي اَكُثَرَ مِنْ ثَلَثَ سِنِيْنَ اَوُ اَقَلَ اُنِحَذَ مِنْ عَلَا

توجمہ:۔اور عاقلہ الل دیوان میں اگر قاتل الل دیوان میں ہے ہواور دیت ان کے عطایا ہے تین سالوں میں لی جائے گی مجراگر عطایا تین سال ہے کم یاز اکد میں نکل آئے تو ان ہے وصول کر لی جائے گی۔

تعقیب یہ بیج: ۔ (۱۳) قاتل کے عاقد اسکے الل دیوان اس دفتر اور جشر کو کہتے ہیں جس علی و کھیفے خوروں یا فوجیوں کے نام درت اول) ہو تکے بشر طیکہ قاتل الل ویوان میں سے ہو کیونکہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے جب دواوین مقرر فرمائے تو ہرا کیے کی دیت اسکے دیوان والوں پر مقرر کی ہوں سحا ہے کرام رضی اللہ تعالی عنم کے مجمع میں حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ نے کیا قاصحا ہوضی اللہ تعالی عنم میں سے کسی نے اس پراٹکا زمیس فر مایا تھا تو ہیا جماع محا ہوضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ محل وجہ ہے کہ علا و نے فر مایا کہ اگر اس ز مانے میں کوئی تو م اسکی ہو کہ ان کی باہم مدد گاری بدرید پیشہ ہوتو اس کے پیشہ والے اسکے عاقلہ ہو تھے ۔ اور دیت عاقلہ کیا ہے مال سے ایجائے گی جو اگر بھور وطیل (وومال جو دفتر والوں کو عطبیة سال میں ایک یا دومر جبداتا ہے اور رزق وہ ہے جو مابانہ ماتا ہے ) اتا ہے۔

۔ (ع)ان پر نیملے ہوئے کے بعد ویت سے تین سالوں میں ان سے لی جا تی سی تقدر پیٹرسلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ مجراگریہ مطایاعا قلہ کوآنے والے تین سالوں کے ایک می سال میں ال مکے تو کل دیت ای سے کی جائے کی اور اگر تین سال کے مطایا مثلاً جیر سالوں میں ال کیے تو جیر سالوں میں لی جائے گی۔

(0) وَمَنُ لَمْ يَكُنُ مِنْ اَمُّلِ الْدَيُوانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيْلَتُهُ (٦) لُقَسِّطَ عَلَيْهِمْ فَى لَلْثِ مِنِيْنَ لَا يُزَادُ الْوَاحِدُ عَلَى اَرْبَعَةِ وَرَاهِمُ فَى كُلَّ مَنَةٍ دِرْهَمٌّ وَدَانِقَانِ وِيَنَقُصُ مِنْهَا(٧) فَإِنْ لَمْ تَتَسِعِ الْقَبِيْلَةُ لَلَّالِكَ مَنْمَ الْيُهِمُ اَقْوَبُ الْقَبَائِلِ مِنْ غَيْرِهِمُ (٨) ويَدُخُلُ الْفَائِلُ مِعَ الْعَاقِلَةِ فَيَكُونُ فِيْمَا يُؤدّى كَاحَلِهُمُّ -

قو جعهد: ۔ اور اگر قاتل الله دیوان میں سے نہیں تو اسکاعا قلہ اسکانسی قبیلہ ہاور دیت ان پر تمن ممالوں میں تقسیم کی جائے گی اس طرح کے مرحض پرایک سال میں ایک درہم اور دودانتی ہو تکے اور اس سے بھی کم ہوسکتا ہادرا کر قبیلہ میں مختائش نہ ہوتے دور سے تر سی قبیلے ان کے ساتھ طالے جا کیں گے اور عاقلہ کے ساتھ قاتل بھی داخل ہوگا ہیں اوا کی دیت میں عاقلہ میں محتاث میں ایک کی طرح ہوگا۔

منتسع: -(٥) اگر قاتل الله دیوان می سنیس آواسکاعا قلداسکانسی قبیله به کونکداس کی نصرت ان عی سے بهاور عاقله و نے می فضرت عی معتبر ہے۔ (٣) اور بیویت قبیله والول پر تین سالول می تقسیم کی جائے گی اس طرح که جرخص پر چارور جم سے زیادہ نہول اور جم میں اور دودانق (ایک دانق ورجم کا چھٹا حصہ ہے) ہوئے ۔ بیاس دفت جب عاقلہ کم ہواگر عاقلہ زیاوہ ہوآ ۔
اس مقدار ہے بھی کم ہوسکا ہے۔

(۷) اگر قبیلہ والے کم ہوں بعد از تقتیم دیت پوری نہ ہوتی ہر دوسرے ایسے قبائل پر تقتیم کی جانگی جو اس قبیلہ کے ساتھ نب میں قریب ہوں۔(۸) آئل فطاء میں قائل کو بھی دیت کی اوا نگی میں عاقلہ میں واخل کیا جائے ہیں اوا نگی دیت میں عاقلہ والوں میں ہے کی ایک طرح ہوگا کیونکہ قائل حقیقہ فاغل ہے تو قائل کو خارج کر کے دوسروں کا مواخذ ہ کرنے کا کوئی معنی نہیں جبکہ امام شافی دھر الشافر مائے میں کہ قائل بردیت میں سے چھو داجب نہیں۔

# (٩) وَعَافِلَةُ الْمُعْتَقِ قَبِيْلَةُ مَوْلاه\_

قوجعه راوراً زادشده كاما قداسكموني كالميلرب

من الفوام منهم (مین کروم) کاما قلدا سطیمونی کافیلے کیونکداکی نفرت ان ی سے ہورای کی مؤیدید مدیث ہے مَوْلَیٰ الْفَوْم مِنْهُمْ ( مِین کروم کا مولی ای قوم کا آومی ہوتا ہے )۔

١ ) وَمَوْلَىٰ الْمَوَلَاتِ يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلاهُ وَقَبِيلُتُهُ (١١) ولا تَتَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ اَقَلْ مِنْ يَصْفِى عُشُو اللَّيَةِ وَتَتَحَمَّلُ نِصْفَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَيْ مَالُ الْجَعَلِيْ \_
 الْعَشُرِ فَصَاعِلًا (١٢) وما نَفْصَ مِنْ ذَالِكَ فهو فِي مالِ الْجَعَلِيْ \_

قوجمه: اورمولی الموالات کی طرف سے عاطراس کا مولی اور اس کا قبیل موگا اور عاقر نسف عشر دیت سے کم پرواشت نیس کر یے اور

نصف عشریاس سے زیادہ برداشت کر یکے اور جواس سے کم مودہ جانی کے بال میں موگا۔

تف میں :۔ (۱۰)جس نے دوسرے کے ساتھ مقد موالات کیا ہوتو اس کے جرم خطا می صورت بھی ارکاعا قلداس کا موتی ادرمونی کی
قرم ہوگی کو کہ دید بھی ولا والعمّاقد کی طرح ولا وہے جس بھی ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے ( مقد موالات اس ہے مهارت ہے کہ ایک
طفی دوسرے کے ساتھ میں معاہدہ کر لے کہ اگر بھی نے کوئی جناعت کی تو اسکا تا وان تھے پر ہے ادرا گر بھی مرکمیا تو تو میر اوارث ہوگا)۔

(۱۹) عا قلمہ دیت کے نصف عشر ( دیت کے دمویں حصہ کا نصف ) ہے کم بھی مجرم کی مدن بیس کر بھے کھونکہ عا قلم اس لئے مدد
کرتی ہے تا کہ جانی پرزیادہ تھی نہ ہوا ورنصف عشر ہے کہ لازم ہونے کی صورت بھی چونکہ ہو جھ کم ہے لہذا عا قلمہ دنیس کر بھے ہاں نصف عشر ہے اس میں جانے ہو تھ کم ہے لہذا عا قلمہ دنیس کر بھے ہاں نصف عشر ہے کہ اور جوتا وان نصف عشر ہے کہ مورو جانی کے مال بھی

(١٣) وَلاَتَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ جِنَايَةَ الْعَبُدِ (١٤) ولا تَعْقِلُ الْجِنَايَةَ الَّتِي إِعْمَرَ فَ بِهَا الْجَانِي إِلَّانُ يُصَلِّقُوهُ (١٥) ولاتَعْقِلُ مالَزمَهُ بالصَّلَح.

توجهد: اوراورعا قله غلام كجرم كى ديت نيس دينكاوراكى جنايت كى بحى ديت نيس دينك جس كاجانى نے خوداعتراف كيا بوالآب كه و داس كى تعمد بن كريس اور نه و ديت دينكے جوجانى يسلى كى وجهت لازم ہو۔

تنشویع: ۔ (۱۳) کی فخص کے عاقلہ اسکے غلام کے جرم کی دیت نہیں اوا کریگئے۔ (1 1) ای طرح اگر بجرم نے جرم کر کے پھراپنے او پر جرم کا آقر ارکیا کہ یہ جنایت میں نے کی ہے تو اس پر جودیت آئی وہ بھی عاقلہ پڑمیں بلکہ بحرم پر ہوگ۔ (10) اسک دیت بھی عاقلہ پڑمیں جربجرم پر سلح کرنے کی وجہ سے لازم ہو کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کو آئی تھد کی دیت عاقلہ والے نہیں اوا کریے گے اور نسانج کی اور ندا قرار کرنے کی اور ند تملوک کے جرم کی ۔

> (17) وَإِذَا جَنى الْحُرَ عَلَى الْعَبْدِ جِنَايَةً خَطَاً كَانَتُ على عَالِلَتِهِ ﴾ توجعه: \_اوراً كرآ زادخش نے ظام پرخطا وَجنایت كی تودیت جانی كا قلم پہ۔

تنظیر مع :۔(۱۹)اگر کسی آزاد فض نے دوسرے کے فلام پر جنایت کر کے خطا و لٹل کیا تو اس کی عاملہ پر ہے کیونکہ بیرجان کافوض ہے اور جان کاموض عافکہ پر ہے۔البتہ اگر کسی نے فلام پراس سے کم درجہ کی جنایت کی تواسکوعا فکہ برواشت کیس کریٹھے کیونکہ بیر جنایت ملی الاموال کے درجہ میں ہے۔



#### كثاب الخنود

یہ کتاب حدود کے بیان میں ہے۔

''حدود''بس کئے کہتے ہیں کہ وار''حد' لغۃ بمعنی عے اور در بان کو' حداد''اس کئے کہتے ہیں کہ والوگوں کو دخول ہے روکتے ہیں۔اور اصطلاح شریعت و مقرر شدہ سزا ہے جو خالص اللہ کے تق کے طور پر حاصل کی جاتی ہے۔ پس قصاص کو صد نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ قصاص اگر چرمتو بت ہے گریدی آ دی ہے وہ اس کو ساقط بھی کرسکتا ہے اور اس کا عوض بھی لے سکتا ہے۔ای طرح تعزیر کو بھی صد نہیں کہا جاتا ہے کیونکہ تعزیر میں سر: امقد رنہیں۔

حدود کی وجہ مناسبت جنایات اور تضامی وغیرہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان میں سے ہرایک محظور اور زاجرعنہ پر مشتمل ہے۔ یا مناسبت ہے کہ گذشتہ کتاب میں جنایت علی الغیر کاذکر اور اس کے موجب ذکر کر دیا اور کتاب الحدود میں جنایت علی انعنس کاذکر ہے چونکہ اول اہم ہے اس لئے اسکومقدم کر دیا۔

الحكمة: ان الله سبحانه وتعالى وان كان قد جعل لمن يرتكب الذنوب والآثام عقابا يوم القيامة الا ان ذالك لا يمنع الناس عن ارتكاب ما يضر بالمصلحة الخصوصية والعمومية في الحياة الدنياو ايضا ان من الناس من له قوة وسلطان لا يقلر المظلوم الضعيف على اخد حقه منه وبدالك تضيع الحقوق ويعم الفساد من اجل ذالك وضعت الحدود وضعا شرعيا كافلا لواحة البشر في كل زمان ومكان حتى تمتع الجرائم التي ترتكب وكل فعل يحدث في الارض فسادا لا يمكن اصلاح هذا الا بالعقوبة (حكمة التشريع)

(١) اَلزَّنَا يَثُبُتُ بِالْبَيَّةِ وَالْإِفْرَارِ (٢) فَالبَيَّنَةُ اَنُ نَشُهَدَ اَرْبَعَةَ مِنَ الشَّهُوْدِ عَلَى رَجُلٍ اَوُ اِمْرَاةٍ بِالزِّنَا (٣) فَسَالَهُمُ السَّهُوْدِ عَلَى رَجُلٍ اَوُ اِمْرَاةٍ بِالزِّنَا (٣) فَسَالَهُمُ اللَّمَامُ عَنِ الزِّنَامَا هو (٤) وَكَيْفَ هو وَاَيْنَ زَنَا وَمِمَنْ زَنَا (٥) فَالْوَابِينُو الْلِكَ وَقَالُوا رَايُنَاهُ وَطَاهَا فِي الاَمامُ عَنِهُمْ فَعُلَّلُو الْحِي السِّرِّ وَالْعَلاَئِيةِ حَكَمَ بِشَهَا وَبِهِمُ - فَوْجِهَا كَالْمِيلُ فِي السُّرِّ وَالْعَلاَئِيةِ حَكَمَ بِشَهَا وَبِهِمُ -

موجهد: زنی کواہوں سے اور اقرار سے تابت ہوتا ہے اور ہوئے ہے کہ چار کواہ کی مردیا عورت پرزتا کی کوائی و سے پھراہا کواہوں سے زنی کے بارے میں بع بچھے کہ زنی کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے اور کہاں زتا کیا اور کس وقت زتا کیا اور کس کے ماتھ زتا کیا ہوں جب وو سے اور ساتھ زتا کیا اور کس کے ماتھ زتا کیا ہوت کے بارے میں ملائی ہوتی ہے۔

ید درست بیان کریں اور کیے کہ ہم نے اس مرد کو دیکھا کہ اس مورت کے ماتھ فرج میں وطی کی اس طرح جسے مرسوانی میں ملائی ہوتی ہے۔

ہے اور قاضی نے ان کے بارے میں تحقیق کی تو پوشد واور ظاہر کی طور پر عاول بتایا گیا تو قاضی آگی کوائی کے مطابق تھے ویدے۔

مقت ویدے ۔ (۱) زنی کو اہول سے اور فورز انی کے اقر ارسے ثابت ہوتا ہے کیونکہ کواہ اور اقر اردلیل ظاہر ہے اور خاص کروہ اقر ارجی سے مقر کو مرد اور عاد لاحق ہوتا ہوئی چونکہ کی مورت ہے۔

مقر کو مرد اور عاد لاحق ہوتا ہوئی چونکہ کھی تک پنچتا کال ہے اس لئے ولیل ظاہر پراکھا مکیا جائے گا۔ (۲) اور ہے کی صورت ہے۔

(1) گراهام گواہوں سے کیفیت ذکی کے بارے جس ہو چو لے کو تک مرف تماس الفرجین پرزنی کا اطلاق ہوتا ہے تو ہوسکتا ہے

کر گواہ تماس الفرجین پرزنی کی گوائی ہے دیا ہو جالا نکداس پر حدثیں۔ کھر مکان زنی کے بارے جس گواہوں ہے سوال کرے کو تکہ ہو

سکا ہے کہ یہ زنی دار الحرب جس ہوا ہوجس پر حدثیں۔ اور یہ سوال کردے کہ کس عودت کے ساتھ ذنی کیا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ محودت

اس کیلئے طال ہو۔ اور یہ سوال کردے کہ کب زنی کیا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس نے زمانہ قدیم جس زنی کیا ہوجس جس کھی حدثیں۔ (3) ہی سی اس طرح

بب گواہ ان سب سوالوں کے درست جواب ویں اور کیے کہ ہم نے اس سرد کود یکھا کہ اس عودت کے ساتھ فرج جس وطی کی اس طرح

جسے سر مددانی جس سلائی ہوتی ہے۔ (7) تو تا میں ان گواہوں کی ظاہری و باطنی حالت کے بارے جس تحقیق کرے ہی آگر ہم آو مطابعۃ انگا
عادل ہونا بیان کیا گیا تو قاضی آگی گوائی پر زنا کاری کے جوت کا تھی حالے۔

المحكمة: الزناجريمة الجرائم وأصل المفاسد وهو من الكبائر والحكمة في تحريمه من وجوه منها حفظ الأنساب لانها اذا ضاعت لم تكن هناك شعوب وقبائل وبطون وأفخاذ وعشائر فيفقد التعارف الذي أراده الله تعالى بقوله فيا أيها الناس إنا خلفنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومنهاصيانة الاعراض من أن ينتهك فكم عرض العهك فأنزل العائلة من أعلا شرفات المجد الى أسفل دركات الضعة والأذلال وسوء السمعة ومنها الرحمة بالولد لان ولد الزنا إما ان يعيش في ان يموت صغيرا لفقد من يعتنى به لامتهانه واحتقاره وإما ان يعيش في حالة مر ذولة ممقوتة لفقد التربية وعلم الادب وربما صار سفاكا للنماء مغلا بالامن العام واذا تعلم وربع الاموال فانه يعيش بين الناس ذليلا كاسف البال اذا الهنمر الناس بالانساب والاحساب وشرف الوبوة و المعومة والخزلة ومادام الانسان كلالك فالحياة مربرة ومن العلو ذالك لايصفو الفكر ولا تترجه النفس لاصلاح أمرى الغلياوالدين (حكمة التشريم)

(٧)وَالإِفْرَارُ اَنُ يُقِرَ الْبَالِغُ العَاقِلُ عَلَى تَفْسِهِ بِالزِّنَا اَرُبَعَ مَرَّاتٍ فِى اَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِسَ الْمُقِرِّ كُلَّمَا اَقَرَّرَدَةُ الْقَاضِى (٨)فَإِذَا ثَمَّ إِفْرَارُهُ اَرْبُعَ مَرَّاتٍ سَالَه الْقَاضِى عَنِ الزِّنَا مَا هُو وَكَيْفَ هُو واَيْنَ زَنَاوَبِمَنُ زَنَا (٩)فَإِذَا بَيْنَ ذالِكَ لَزمَه الْحَدُّ۔

قو جعهد :۔ اوراقراریہ ہے کہ عاقل بالغ اپنی ذات پر چار مرجداپنی چار مجلسوں میں ذنی کرنے کا اقرار کردے وہ ہر بارجب اقرار کرے تو قاضی اسکور قردے ہیں جب اس کا اقرار چار مرجد پورا ہوجائے تو قاضی اسے ذنی کے بارے میں بوچھ لے کہ ذنی کیا ہے اور کیسا ہوتا ہے اور کہاں زنا کیا ہے اور کس کے ساتھ زنا کیا ہے چر جب وہ یہ سبٹھیک بیان کردے تو اس پر حدلا زم ہوگی۔

قشد وجع :۔ (۷) زنی اقرار ہے ہی ٹابت ہوتا ہے اقرار کی صورت یہ ہے کہ عاقل بالغ اپنی ذات پر چار مرجد اپنی چار مجلسوں میں ذنی کرنے کا اقرار کردے وہ ہر بارجب اقرار کرتے تو قاضی اسکور ذکر دے۔ (۸) پھر جب اس کا اقرار چار مرجد پورا ہوجائے تو قاضی اسکور نے کے ارب میں بوچھ لے کہ ذنا کیسا ہوتا ہے اور یہ سوال کرلے کہ کسی خورت کے ساتھ ذنی کے بارے میں بوچھ لے کہ ذنا کیسا ہوتا ہے اور یہ سوال کرلے کہ کسی خورت کے ساتھ ذنی کیا لما مز۔

(۹) پھر جب وہ ان سب سوالوں کا ٹھیک جواب دی تو اس پر حد لازم ہوگی کیونکہ ججت پوری ہوگئی۔اوریہ شرط کہ مقر عاقل وبالغ ہواس لئے لگائی کہ بچیاور بحنون کا اقر ارمعتبر نیس۔اورا پی ہی مجلس کی قیداس لئے لگائی کہ اقر ارقائم بالمقر ہےاسلئے اس کی مجلس معتبر ہوگی ندکہ قاضی کی مجلس۔

قو جعه :۔ اوراگرزانی تحصن ہے تو حاکم اسکو پھروں سے سنگ ارکردے یہاں تک کہ وہ مرجائے اوراس کو باہر کسی میدان کی طرف نکال دیں اس کو پھر مارنے کی ابتداء گواہ کرلیں پھر حاکم وقت پھردوسرے لوگ اوراگر گواہ ابتدا کہالرجم ہے رک سکے تو مدسا قط ہوجائے گی اور اگرزانی مقر ہوا ہوتو شروع بالرجم امام کریں پھردوسرے لوگ۔

منت رہے: ۔ (۱۰) اگر ذائی تھن (وہ عاقل، ہانغ اور آزاد مسلمان جس نے لکاری سیجے کر کے دلی کی ہو) ہے تو (بعداز ثیوت ذائی) عاکم اسکو پھروں سے سنگسار کروے یہاں تک کہ وہ مرجائے کیونکہ توفیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مامزین مالک رضی اللہ تعالی عنہ کورجم کیا تعالی ۔ (۱۹) پھرجس پر صدواجب ہے اس کو ہم جم کی میدان کی طرف لے جا کیں۔ (۱۹) تو اگر اس کا ذائی محواجوں سے ثابت ہوتو سب سے پہلے اسکو کواہ پھر ماردے کیونکہ بھی کواہ چھوٹی کوائی پر جرائت کرتا ہے پھراس کوئل ہوتے ہوئے دیکے کرا سکوئل ہیں تھے ہم کناہ کے ارتکاب ہے ڈرکر کوائی سے پھر جاتا ہے تو کواہ سے شروع کرائے جس دفعے صدکا حیار لگاتا ہے۔

١١٥) پير كوابول كے بعد اگر امام حاضر ہوتو تعظيما وہ پھر مارد ہے پير عام لوگ جنهول نے كوابوں كي شهادت كود يكها ہويا ینی نے انگور ہم کرنے کی اجازت دی ہو۔ (۱۹)گر گواہ ابتدا ً بالرجم ہے رک مجے تو حد ساقط ہو جائے گی کینکہ ان کارکنار جوع من ا المارة کی دلیل ہے۔ (۵۹)اوراگرزانی کا زنی خود اسکے اقرارے تابت ہوا ہوتو شروع ہارجم امام کریں پھر دوسرے لوگ پھر ماریں كوكله عامد مير ورت كوحضور معلى الشعليه وسلم في خود ين كر برابر چند بقر مارے تصاور عالمه ميرورت في خودزني كا قرار كيا تعا۔ (١٩) وَيُغَسَلُ وَيُكَفِّنُ ويُصَلِّى عَلَيْهِ (١٧) وإنْ لم يَكُنُ مُحْصَنًا وكانَ حُوًّا فَحَدُّهُ مِانةٌ جَلْدَةٍ (١٧) بِأَمْرُ الإمامُ بِضَرُبِهِ بِسَوَّطِ لا قَمْرَةَ لَهُ ضَرْبًا مُتَوَسِّطًا (٩٩) يُنُوَّعُ عَنْهُ لِيابُه (٩٠) ويُفَرِّقُ الضَّرُبُ عَلَى أعْضَانهِ إلازات ووجهه وقرجة

ت هده : ۔ اور شسل دیا جائےگا اور کفن دیا جائےگا اور اس پرنماز جناز ویڑھی جائے گی اور اگرزانی مصن نہ ہواور آزاد ہو آگی مدسوکوڑے ہے پھرامام اس کو مارنے کا تھم دے ایسے کوڑے کے ساتھ جس میں گرہ نہ ہومتوسط ضرب کا ادراسکے کیڑے اتار لئے جائیں محملار متفرق اعضاء يربارا جائيگا البتدس چروادرش كاه يرنه مار --

منسوع : - (۱۶)مرجوم من كونسل دياجايگا در كفن دياجايگا اوراس برنماز جنازه پرهي جائے كى كيونك دونق كيماتول مواجع فسل ہا قط نہ ہو گا جیسے قصاص میں آل شدہ سے عسل ساقط نہیں ہوتا اور مروی ہے کہ حضور ملی الشد علیہ وسلم نے عامد بیاورت پرنماز پڑھ لی تحل کہذا مرجوم برنماز ردعی جائے گے۔(۱۷) اگرزانی محصن نہ ہواور آزاد ہوتو آسکی مدسوکوڑے ہے لمقوله تعالیٰ ﴿ اَلوَّ البَّهُ وَالوَّالِيْ فَاجْلِلُوْا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِانَةَ جَلَّدَةِ ﴾ (يعنى زاني عورت اورزانى مردهى سے برايك كوكور عارود)-

(۱۸) پھرامام متوسط ضرب کا ایسے کوڑے کے ساتھ مارنے کا تھم دے جس میں گرہ نہ ہواور متوسط بغرب کی قیدا سلنے لگا گی كفرب شديد سے بلاكت كا خطره ب- اورانتها كى معمولى ضرب معمود (انز جار) ماصل نيس موتا۔

(14) مد مارتے وقت اسکے کپڑے سوائے ازار کے اتار لئے جائیں سے کیونکہ معزت علی رضی اللہ تعالی عز صدود مارتے وقت كِرْ ا تارى خَاصَم فرماتے تھے۔ (٩٠) متفرق اعضاء پر مارا جائيگا كيونكدا يك صفو پر مارنے بي اس مفو كے ضائع ہونے كا فخرو ہے ادر سر، چہرہ اور شرم گاہ پر نہ مارے کیوتک سرجع الحواس ہے تو کسی جس کے ضائع ہونے کا قطرہ ہے اور چہرہ بھی الحاس ہے تو حسن کے ذاکل

الكافطره باورشرمكاه على --٢ ) وَإِنْ كَانَ عَهُدُ اَجُلَدَه خَصْبِهُنَ وَكَذَالِكَ الْاَمَةُ حَ

قر جعه : اوراگرزانی ظام موتوات بهای کوزے ماری اور یکی محم لوغری کا ہے۔

منشسو ہے ۔ (۲۹) اگرز ناکارکوئی غلام یا اندی ہوتو اسک صدیجاس کوڑے ہیں ندکورہ بالاطریقہ پر۔ دجہ یہ ہے کہ رقیعہ جس س ل تفيف كرتى ب اى طرح عقوبت كى مى تفيف كرتى ب-

منشوع : ١٩٦) جس كازنااسكاقرار عابت مواموه واكراجراه صد يهلي يادرميان صديس النيزار سدوع كراتواسكو محمور وياجايكا كونكه اقرار مدروع كرنابهي ايك فبرب جس مي يج مون كابعي احمال بح كمالحي الاقواد واورجوع كرفي مي كوني اس كي تحذيب كرف والابعي فيس لهذا اقرار مي هبه بهياموا" وَالْسُحَلَةُ وُدُ تُنْدَدِي بِالشَّبْهَاةِ " ( يعني صدور هبه كي وجد عدور كردي جاتي جي ) -

(٢٣) وَيَسْتَحِبُ لِلِا مَامِ اَنْ يُلَقَنَ الْمُقِرِّ الرُّجُوْعَ ويَقُولُ لَهُ لَعَلَّکَ لَمَسْتَ اَوْ قَبُلُتَ \_

قوجعه: داورامام کے لئے متحب ہے کہ مقرکوا قرارے رجوع کرنے کی تلقین کرے اس سے یوں کے کہ شاید تونے اس عودت کو مرف چوایا اس کا بورلیا ہوگا۔

تنشوجے:۔(۲۴) ہام کے لئے متحب ہے کہ جو تخص ذنی کا اقرار کرتا ہے اسکوا قرارے رجوع کرنے کی تلقین کرے اس سے یوں کے کرشایو تو نے اس مورت کو صرف جیوایا اس کا بوسد ایا ہوگا کیونکہ پنجیبرالفظے نے ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، شاید تو نے اس کو چیوا ہوگا یا بوسر لیا ہوگا ،۔

(٢٤) وَالرَّجُلُ وَالْمَرُاهُ فِي ذَالِكَ سَواءٌ (٢٥) غَيْرَ أَنَّ الْمَرُاةَ لا تُنْزَعُ عَنْهَا فِيابَهَاإِلَا الْفَرُوَ وَالْحَشُوَ (٢٦) وإِنَّ حُفِرَ لَهَا فِي الرِّجُعِ جازً \_

قو جعه: ۔ اور مرداور عورت باب حدیش برابر میں البتدا تنافرق ہے کہ عورت ہے اسکے کپڑے نہیں اتارے جا کیں مے مگر پوشین اور موٹے کپڑے اور جم کی صورت میں اگر عورت کیلئے کھڑ اکھودلیا تو جائز ہے۔

منسویع - (۲۵) باب صدیم راور تورت رونون برابرین کیونکر نصوص رونون کوشال بین-(۲۵) البته اتنافرق ہے کہ تورت کے کپڑے نہیں اتارے جائیں کے کشف تورت سے بیخے کی خاطر ہاں پوشین ۔ اور موٹے (حشوروئی سے بھراؤوالے کپڑے کو کہتے ہیں) کپڑے اتارے جائیں کے کوئکہ یہ معزوب سے ضرب کے آثر کیلئے مانع ہیں اور ستر تورت اسکے بغیر بھی حاصل ہے۔ (۲۶) رجم کی صورت میں اگر تورت کیلئے گھڑا کھود لیا تو جائز بلکہ احسن ہے کیونکہ اسمین تورت کیلئے کردہ پوشی زیادہ ہے۔

(٢٧) وَلا يُقِيمُ الْمُؤلَى الْحَدُ عَلَى عَبْدِهِ وَٱمْدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْامامِ-)

قوجمه اورمولی این غلام اورلوغری بر صد جاری نیس کرسکاالاید کدامام اجازت دے۔

منتسر بع - (۲۷) مولی این غلام اورلوندی پر صد جاری نیس کرسکا محرامام کی اجازت سے کیونکہ حد جاری کرتا اللہ تعالی کا حق ہے لہذا

را کورجن حاصل نیس -اورا مام یا قائم مقام امام چنک شرع کی طرف سے نائب ہے اسلنے اسکو صدقائم کرنے کا تن حاصل ہے۔

(۲۸) رَابَعَ بَعْدُ الرَّجْعِ حَلَّ الرَّجْعِ فَلْ الرَّجْعِ خُورُهُوْ الْحَلْوَصَقَطَ الرَّجْمُ عَنِ الْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ (۴۹) وائی

(رَجْعَ بَعْدُ الرَّجْعِ حُلَّ الرَّاجِعُ وَحُدَه وَضَعِنَ رُبُعُ الدِّيَةِ (۰ مع) وائ نَفَصَ عَدَهُ الشَّهُوْدِ حَنَّ اَوْبَعَةٍ حُلُّ وَا جَعِيمًا 
ورجعه : اوراکرکوابوں عمل ایک نے الی کوائل سے رجوع کیا حکم رج کے بعد اور رجم سے پہلے تو کوابوں کو صدقذ ف لگاول جائے گی اور شہروعا ہے سے مدما قط ہوجائے گی اور اگر دہم کرنے کے بعد کی ایک کواہ نے رجوع کرلیا تو صرف کی کو صوفتذ ف ماری جائے گی اور سے رہوع کرلیا تو صرف کی کو صوفتذ ف ماری جائے گی اور سے کہ ہوتو سے کو صوفتذ ف ماری جائے گی اور سے کہ ہوتو سے کو صوفتذ ف ماری جائے گی۔

نشروی : (۲۸) اگر کی پرچارگواہوں نے زنی کی گوائی اوا کی اور قاضی نے رجم کرنے کا تھم ویا اور مشہود طلبہ کو مارنے سے پہلے کو اہوں ہے۔ رجم کرنے کا تھم ویا اور مشہود طلبہ کو مارنے سے تابت کو اہوں ہے۔ کہ سے کی سرجوع کرنے والے نے تو رجوع کرنے سے تابت کی کے جم میں کے جموثی تہمت لگائی ہے اسلئے اس کو صد قذف ماری جائے گی۔ اور باتی شہود کی چونکہ عدد مقدار شہووسے کم ہوا اسلئے وہ مجمل تجم رجم ساقط ہوجائے گا کے تکسا قامت وصد میں تباری کی جائے گی۔ اور مشہود طلبہ پرسے تھم رجم ساقط ہوجائے گا کے تکسا قامت وصد سے پہلے کو اہوں کی تعداد کم ہوگی۔

(۲۹) اگرمشہود طیہ کوسنگ ارکرنے کے بعد کی ایک کواہ نے کوائل سے رجوع کیا تو صرف رجوع کرنے والے کوحد قذف ارق جائے گی کیونکہ اس کی کوئکہ اس نے اپنی شہادت سے دلع الرق جائے گی کیونکہ اس نے اپنی شہادت سے دلع اللہ کوئلہ کی کوئکہ اس نے اپنی شہادت سے دلع اللہ کوئلہ کی کوئکہ بیتجمت لگانے والے ہیں۔

الاس کوئلٹ کیا ہے۔ (۲۰ مع) اگر کواہوں کی تعداد جارے کم ہوتو سب کوحد قذف ماری جائے گی کیونکہ بیتجمت لگانے والے ہیں۔

(۲۹) وَإِحْصَانُ الرَّ جُمِ أَنْ يَكُونَ خُرًا مَالِغًا عَالِيًا لا مُسْلِمًا فَلَد تُوَوَّ جَ اِمْوَ أَةً نِكاحاً صَحِبُحُاوَ دَحَلَ بِهَا وَهُمَا اللهُ عُلَى صِفْدِ الاحصَان۔

نو جعد ۔۔ اور جم کا تھن ہونا یہ ہے کہ آدی آزاد، عاقل، بالغ مسلمان ہوجس نے کی کورت کے ساتھ کی تکاح کیا ہوا وراس کے ساتھ دخول کیا ہواس حال ٹس کہ وہ دونوں صفت واحسان پرقائم ہوں۔

تنفسونے: - (۱ مهر م کیلے جو صن ہونا شرط ہے آوا دسان کامنی ہے کہ آدی آزاد، عاقل ، النے مسلمان ہوجس نے کی مورت ک سانھ مح نکاح کر کے دخول کرلیا ہواس عال میں کے دولوں صفت احسان پڑھائم ہوں۔ پس عاقل ، بالنے ہونا تو الجیت سزا کی شرط میں کے تک ان کے انبے ہاری تعالی کا خطاب اکی طرف متوجہیں اور ہاتی اموراسلئے شرط میں کہ کالی تعب کی دجہ سے جرم بھی کالی ہو جائیگا جبکہ فدکورہ امور پڑی فوتوں میں ہے ہیں۔



قش مع : ۱۳۹۰ جوزانی محسن ہوای پر حد جاری کرتے ہوئے رجم کے ساتھ کوڑے ارنا جمع نہ کیا جائیگا کیونکہ تقعود (دومروں کیلئے زاجر ہونا) توزانی کے رجم کئے جانے سے حاصل ہوجاتا ہے کیونکہ رجم انتہائی درجہ کی سزا ہے ادر بعداز موت خودزانی کیلئے زاجر ہونا متعور شیس (۱۳۹۰) توارے زنا کار کی سزا ہیں سرکوڑوں کے ساتھ ایک سال کا شہر بدری جمع نہ کیا جائیگا کیونکہ آیت کر بہہ سے اس کیلئے صرف سو کوڑے تابت ہے اس پر ملک بدری کا اضافہ کرنائھ پرزیادتی ہے۔البتہ بطور تعزیرا کرامام کی دائے ہیں ایسا کرنے ہیں کوئی مصلحت ہوتو جینے دنوں مکک و مصلحت سمجھے شہر بدر کردے کیونکہ شہر بدری بعض حالتوں میں مفید ہوتی ہے۔

(عم) وَإِذَا زَنَىٰ الْمَرِيُّضُ وَحَدُهُ الرَّجُمُ رُجِمَ (80) وإِنْ كَانَ حَدُهُ الْجِلْدَلَمُ يُجَلَّدُ حَتَى يَثُرَأُ (٣٣) وإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ لَمَ تُحَدِّخَتَى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا وإِنْ كَانَ حَلُمَا الرَّجُمُ رُجِمَتُ لِلَّهُ تُحَدِّخَتَى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا وإِنْ كَانَ حَلُمَا الرَّجُمُ رُجِمَتُ لِمَا يَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا وإِنْ كَانَ حَلُمَا الرَّجُمُ رُجِمَتُ لِلَّهُ مَعْ وَمَعَ اللَّهُ مُعَلَّا الرَّحُمُ وَمِعَ مَعْ اللَّهُ مُعْ وَمَعْ اللَّهُ مُعْ مَعْ وَمَعْ اللَّهُ مُعْلَى مِنْ نِفَاسِهَا وإِنْ كَانَ حَلُمَا الرَّحُمُ وَمِعَ مَعْ اللَّهُ مُعْ وَمِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَعْ مَعْ مَا كَانَ حَلْمَا الرَّحُمُ وَمِعْ مَنْ فَاصِعَ مَعْ اللَّهُ مَا يَعْ مَعْ مَعْ وَمُعْ اللَّهُ مُعْ مَعْ مَعْ وَمَا مُعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

منسوں :۔ (۳۵) اگر مریض نے زنی کیااور وہ مس ہزنی کی وجہ سے اس پر رجم واجب ہوا ہوتو اسکومحت کی مہلت نہیں دی جانگ بلکند جم کیا جائیگا کیونکہ اسکا تلف ہوتا تو لازم ہوا ہے تو مزض بانع نہ ہوگا۔ (۳۵) اگر بیزانی غیر محسن ہے اس پر بعجہ زنی کوڑے لازم ہے تو جب تک کہ اچھانہ ہوکوڑے نہیں مارے جائیں گے تا کہ بعجہ مرض کوڑے مارتے ہوئے ہلاک نہ ہوجائے۔

(۳۹) اگر حاملہ مورت نے زنی کیااور بیبرزنی اس پر ہم واجب ہوتواس کور جم نہ کیا جائے کہاں تک کہ وہ بی جن لے تاکہ اس سے بچہ ہلاک نہ ہو کے تکہ پچلاس محترم ہے۔ (۴۴) اگر حاملہ پر بیبرزنی کوڑے واجب ہوں تو جب تک کہ وہ نفاس سے پاک نہ ہواس وقت تک کوڑے جبس مارے جائیں گے کیونکہ یہ ایک تم کا مرض ہے لہد انٹدرتی تک حدم کو ٹرکی جائے گی۔ اورا گرائکی مدرجم ہوتو والا دت کے متصل بعدر جم کیا جائے گا کیونکہ تا خمر بچہ کی وجہ سے تھی اور بچہ تو الگ ہو کیالہد اسرید تا خمر کی ضرورت نہیں۔

(٣٨)وَإِذَا شَهِدَ الشَّهُوْ لَهُ بِحَدَّ مُتَفَادِم لَمْ يَمُنَعُهُمْ عَنَ اِلَامَتِهِ يُعُدُّمُ عَنِ الْإِمَام لَمُ تُقْبَلُ هَهَادَتُهُمْ الْآلِي حَدَالْقَلْفِ خَاصَةً

موجمه: اوراكر كوامول نے كذشت زمانے كى مدير كوائل دى تيل روكاتھا الكو كوائل دينے سان كاامام سےدور مونے نے توان كا

موائل قبول نیس کی جائے گی مرخاص کرمدِ قذف میں۔

خضہ یہ ہے ۔۔ (۳۸) اگر کوا ہوں نے گذشتہ زمانے کی حد پر گوائی دی حالانکہ اب تک ان کیلے گوائی دینے ہے کوئی انع نہیں تھا مثلا امام سے دور ہوتا یا مرض یا خوف راہ پھر بھی نہیں تھا تو اکی گوائی قبول نہ کی جائے گی کوئکہ گوائی کی تا فیمریا تو بلیعہ ستر پوٹی ہوگی یاا سکے علاوہ تسائل کی بناء پر ہوگی پہلی صورت میں اب گوائی دینے کا سب سوائے عدوات کے اور کیا ہو سکا ہے لہذا ابوج تہمت اسکی گوائی معتر نہیں ادر دوسری صورت میں بوجہ تسائل می مخص فاست ہے لہذا اسکی گوائی معتر نہیں۔ البت اگر کی نے پرانی حدفذ ف پر گوائی دی کواس نے فلان پر زنا کی جموثی تہمت لگائی ہوتے یہ باطل نہ ہوگی کوئکہ حدقذ ف حقوق العباد میں ہے ہے اور دفت گذرنے کی وجہ سے حقوق العباد باطل نہیں ہوتے۔

(٣٩) وَمَنْ وَظِي آجُنَبِيَّةً فِي مَادُونَ الْفَرُّ جِ عُزَّرَ

قوجمه: اوراگر کی نے اجنی عورت سے شرمگاہ کے ماسوامی جماع کیا تو تعزیر دی جائے گی۔

تقصومہ:۔(۳۹)اگر کی نے اجنبی عورت سے شرمگاہ کے ماسواٹل جماع کیا شلا آلامرد ورت کے دان یا پیٹ ٹل دبادیا توا یے ض گھڑ پردی جائے گی کیونکہ اس نے فعل منکر کاار تکاب کیا ہے۔ لیکن اس کے لئے کوئی حدمقر رہی نہیں۔

(٤٠) وَلاحَدَ عَلَى مَنْ وَطِى جَارِبَةَ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ عَلِمْتُ آنَهَا عَلَى حَرَامُ

قو جعد: ۔ اور جس نے اپنے بنے یا ہوتے کی لوغری ہے وطی کر لی تو اس پر صدفیس اگر چہ وہ کے کہ میں جا نیا تھا کہ یہ جھ پر ترام ہے۔ مقت وہ ہے: ۔ (۱۹) اگر کس نے اپنے بنٹے یا ہوتے کی لوغری ہے وطی کر لی تو اس پر صدفیس اگر چہ وہ کیے کہ میں جا نیا تھا کہ یہ بھے پر ترام ہے کہ تک فرمان رسول القدم ملی اللہ علیہ وسلم ، ماڈیت و مُسالُک لِا بیٹک ، ، (تو اور تیرامال تیرے باپ کا ہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ اوال دکامال باپ کامال ہے اس اس سے صلت کا شبہ بہدا ہوا اگر چہ بنظر ولیل شرکی واقع میں اسکی صلت ٹابت نہیں ماور شبہ نی اکمال حدکے لئے واض ہے۔

(٤١)واِذَا وَطِيَ جَارِيَةَ اَبِيْهِ اَوُ أُمَّهِ اَوُ زَوْجَتِهِ (٤٢)او وَطاً الْعَبُدُ جَارَيةَ مَوْلاهُ وقالَ علِمُتُ انْهَاعَلَىّ حَرَامٌ مُلُواِنُ لالَ طَنَنْتُ انَّهَا وَحِلُّ لِي كُمْ يُحَدِّ (٤٣)ومَنُ وَطِأْ جَارَيَةَ آخِيْهِ اَوْ حَمَّهِ وقالَ طَنَنْتُ انْهَا حَلالٌ حُدُّر

نوجمہ :۔ اوراکر کسی نے اپنیاب، ماں یا پنی ہوی کی ہائدی کے ساتھ وطی کر لی یا غلام نے اپ موٹی کی لوغری کے ساتھ وطی کر لی اور کہا کہ میں جات اللہ کے اور اگر کہا کہ میر اگمان تھا کہ یہ مرے لئے طلال ہے واسے صفائیں باری جائے گاور جمل جات اللہ میں اسلام اللہ ہے اسکو حد ماری جائے گا۔

گاور جمل نے اپنے بھائی یا بھی کے ساتھ وطی کر لی اور کہا کہ میرا گمان تھا کہ یہ میرے لئے طلال ہے واسکو حد ماری جائے گی۔
مشمسسو جہ ہے:۔ (13) کر کس نے اپنے باپ ، واوا، ماں ، واوی یا اپنی ہیوی کی ہا عدی کے ساتھ وطی کر لی۔ (23) یا غلام نے اپنے سوٹی کی ہا عدی کے ساتھ وطی کر لی۔ (23) یا غلام نے اپنے سوٹی کی ہا عدی کے ساتھ وطی کر لی اور کہا کہ میں جات تھی کہ وقد ماری جائے گی کے تکہ شہر صلت نیں اور اگر کہا کہ میرا گمان بہتھا کہ دیمی ساتھ وطی کہ وار میں باری جائے گی کے تکہ ان رشتہ واروں کے درمیان حصول انقاع میں باہم انسال ہے و ممکن

(عال) اگر کمی نے اپنے ہمائی یا چیا کی ہاندی کے ساتھ وطی کرنی اور کہا کہ میرا گمان تھا کہ بید میرے لئے طال ہے تو اسکو صد ماری جائے گی کیونکدان کے درمیان اتعمال اموال نہیں توشیہ حلت نہیں لہذا حد ماری جائے گی۔

(23) وَمَنْ زُلِّتُ اللهِ غَيْرُ اِمْرَالِه ولمالَتِ النَّساءُ اِنْهَازُوْجَتُكَ فَوَطِنها فَلا حَدْعَلَيْهِ (60) وعَلَيْهِ الْمَهُرُ (67) ومَنْ وَجَعَامُرًاةٌ عَلَى لِرَاهِهِ فَوَطِلْمَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ (٤٧) ومَنْ نَزَرْجَ إِمْرَاةٌ لا يَحِلُّ لُه لِكَاحُهَا فَوَطَاهَا لَمْ يَجِبُ۔

قو جعه :۔ اور جس کے پاس دپ زفاف میں اسکی بیوی کے بجائے ووسری قورت بھیج دی گئی اور قورتوں نے کہا یہ تیری بیوی ہاس نے اس کے ساتھ وطی کرلی تو اس پر صدنییں ہوگی ہاں اس شخص پر مہر لازم ہاور جس نے اپنے بستر پر قورت پایا اور اس کے ساتھ وطی کرلی تو اس پر صدوا جدب ہوگی اور جس نے ایسی قورت کے ساتھ ذکاح کیا جس کے ساتھ واس کا نکاح طلال نہیں بھراس نے اس کے ساتھ وطی کرلی تو اس پر صدوا جدب ہوگی اور جس نے ایسی قورت کے ساتھ ذکاح کیا جس کے ساتھ واس کا نکاح طلال نہیں بھراس نے اس کے ساتھ وطی کرلی

منشویے:۔(44) کربعداز نکاح ہب زفاف میں شوہر کے پاس اسکی ہوی کے بجائے دوسری عورت بھیج دی گئی اور عور تو ل نے اسے کیا کہ بھی تیری ہوی ہے اس نے اس کے ساتھ وطی کر ل تو اس پر صدنییں ہوگی کیونکہ اس نے دلیل پراعتاد کیا ہے بعنی موضع اشتہا ہیں عورتوں کا خیروینا کیفنکہ انسان اول وہا۔ میں اپنی ہوی اورغیر میں فرق نہیں کرسکا فلصّارَ سکا الْمَفُوُ وُدِ۔

(40) إلى ال مخفى پراس عورت كيلي مهر لازم بے كيونك دارالاسلام ميں وطي حديا مهر سے خالي نيس حدتو ساقط ہو گئی لہدا مهر واجب ہے۔(43) گركس نے اپنے بستر پرعورت كو پاكراس كے ساتھ وطي كر لي تو اس پر حدواجب ہوگی كيونكہ طول محبت كی وجہ نے زوجہ و فيرز وجہ ميں اشتها ونيس ہوسكیا تو اسكا ممان كى دليل پر جن نيس لہذا حدواجب ہوگی۔(40) اگر كسى نے الى عورت كے ساتھ ذكاح كيا جو انجشہ كيلئے اس پرحرام ہو پھواس نے اس كے ساتھ وطي كر لي تو اس پر حدواجب نيس كيونكہ بوجہ عقد شبہ طلت پيدا ہوا ہے۔

( هـ هـ ) وَمَنُ اَلَىٰ اِمُرَالَةً فِى الْمَوْضِعِ الْمَكُرُوْهِ اَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوْطٍ فَلاَحَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رِحِمَه اللّه وَيُعَزُّرُ وَقَالا رَحِمَهُمَا اللّه هُوَ كَالزَّنَا فَيُحَدُّ

قوجهه: اورجس نے مورت کے ساتھ مقام کروہ میں ولمی کرلیا قوم لوط جیسا عمل کیا تو امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک اس پر صدائیل اور اسکو تعزیر دی جائے گی اور صاحبین رقبم اللہ فرماتے ہیں کہ لواطت زنی کی طرح ہے لہذا اس پر صدوا جب ہوگی۔

منت وقع:۔﴿ هه ﴾ اگر کی نے حورت کے ساتھ مقام کروہ لینی مقعد میں ولی کی یا کی نذکر کے ساتھ لواطت کی تو ایام اپو صنیفہ دمراللہ کے نزدیک اس پر صنوبیں بلکہ اسکوتھ زیردی جائے گی اور صافعین رحمہ اللہ کے زدیک لواطت زنی کی طرح ہے لہذا اس پر صدوا جب ہوگ۔ ایام اپو صنیفہ دحمہ اللہ کی دلیل ہے ہے کہ لواطت ورحقیقت زنی تین کوئکہ اس کی سزا میں محابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم کا اختلاف ہے کہ آگ میں جلایا جائے یا اس پر دیوارگر الی جائے وفیر ڈ الک۔ (ایام ابو صنیفہ کا قول راج ہے )۔ the state the second state of

(19) وَمَنُ وَطِيَ بَهِيْمَةً فَلَا حَلَّ عَلَيْهِ (٥٠) وَمَنُ زَلَّا فِي دَارِ الْحَرُّبِ أَوُ فِي دَارِ الْبَغِي ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا لَمُ يُقِمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ۔

توجهد:۔ ادرجس نے جانور کے ساتھ وطی کر لی تو اس پر صدواجب ٹین اورجس نے دارالحرب یا باغیوں کے ملک میں زنی کیا پھر دار الاسلام میں آیا تو اس پر صدق تم ٹینیں ہوگی۔

تشدیع : - (43) کرکس نے اپنے یا فیر کے جانور کے ساتھ وقلی کر لی آو اس پر حدوا جب نیس کے تکدید نی سخی الزنی نیس البت اسکوتنزیر دی جائے گی کیونکہ اس نے تعل محکر کا ارتکاب کیا ہے - ( • 8) اگر کس نے دارالحرب یا با فیوں کے ملک جس زنی کیا گھردارالاسلام جس آیا آزاس پر حدوا جب نیس کیونکہ اس نے اس جکہ جس زنی کیا ہے جہاں ہمارے امام کا تصرف بیس لہذا حدوا جب نہ ہوگی اور یہاں آنے کے بعد موجب حذبیں اسلنے حدواجب نیس ۔

## ( الملبُ حَدَّ الشَّوْبِ يهاب موثرب كے بيان عمل ہے۔

قو جعد:۔اورجس نے شراب پی ٹی پھر پکڑا گیااس حال میں کے شراب کی بواب تک موجود ہے ہی کواموں نے اس پراس کی کوائل دی یا اس نے خودا قرار کیااور شراب کی بوجی موجود ہوتو اس پر حدواجب ہے ادراگراس نے شراب کی ید بوزائل ہونے کے بعدا قرار کیا تو حد نیس ماری جا کیل۔

تعضوی :۔(۱۵) اگر کی نے فوقی ہے فر ( فر اگور کاشیرہ ہے جب کہ جوش مارے اور تیز ہوجائے اور جماگ مارے ) لی ل اگر چدا کے ان تعلرہ ہو پھریہ پکڑا گیا اس حال میں کہ شراب کی بواب تک موجود ہے اور کواہوں نے اس پرشراب پنے کی کوائی وی۔(۵۲) یا ایک ان حالت میں اس نے فود شراب پینے کا اقرار کیا اور شراب کی بوموجود ہے تو اس پر مد (ائتی کوڑے ) واجب ہے کو تک جنا ہے شرب ثابت اوکی اور زمانہ می زیادہ جس گذراہے۔

ر ۱۹۳) اگراس نے شراب کی بدیوفتم ہونے سے بعد اقر ارکیا یا گوا ہوں نے گوائی ادا کی آداس پر شیخین رقیما اللہ کے زدیک مد کس کو کھے ذوال ہو کی وجہ سے بر شرب قدیم ہے آوڑ تاقدیم کی طرح اس بھی موجعی موجعی -

\* \* \*

التشريب الوالمي (١٤٠) هي حل معتصر القلودي

(01) وَمَنُ سَكِرَ مِنَ النَّبِيْلِ حُدَّ-

توجمه: \_اورجوض نبيز \_نشهوجائ تواس كومدلكا كى جائكى -

من من مع :۔(۵٤) جو من بیز (مین انگور، مجور وغیر وکا تاز وحرت) سے نشہ ہو جائے تو اس کو صدلگائی جائے گ۔نشہ ہونے کی قیداس لئے لگائی ہے کہ اگر اس کے پینے سے نشرنہ ہوتو عدوا جب نہیں ہوتی بخلاف پٹر کے کہ اس میں نشہ ہونے کی قید نہیں بلکہ تھوڑی کی ٹمر پینے سے مجمی صدوا جب ہوجاتی ہے اس کا کم اور زیادہ پینا دونوں برابر ہیں۔

(00) وَلَاحَدَّ عَلَى مَنُ وُجِدَ مِنْهُ رَابِحَةُ الْمَحْمَرِ أَوْ مَنُ تَقَيَّاهَا (07) ولا يُحَدُّ السُّكْرَانُ حَتَّى يُعُلَمُ آنَّه سُكِرَ مِنَ النَّبِيُذِ وَشَرِبَه طَوْعًا (04) ولايُحَدَّ حَتَّى يَزُولَ عَنُهُ السُّكْرُ-

قو جمع :۔اور صربین اس مخص پرجس سے شراب کی ہوآ رہی ہویا جوشراب قے کرے اور صربین لگائی جائے گی نشہ مل مت مخص کو یہاں تک کہ معلوم ہوجائے کہ و و نبیذ سے نشہ ہوا ہے اور خوشی سے پی لی ہے اور اس کو صربیس ماری جائے گی یہاں تک کہ اس سے نشرز اکل ہوجائے۔

منشه یعے: - (۵۵)اگر کوئی ایسی حالت بیں پایا گیا کہ اسکی منہ سے شراب کی بوآ رہی ہویا اس نے شراب قے کر دی تو اسکو صفیمیں ماری جائے گی کیونکہ بو میں احمال ہے کہ غیر شراب کی ہونیز پہنے میں بھی احمال ہے ہوسکتا ہے کہ بوجہ اکرا ویا حالت اضطرار میں بی کی ہوجس میں صفیمیں ۔

(01) ای طرح جوفض بینبرنشرمت ہواسکو می صرف حالت نشیں پائے جانے کی وجہ سے حدثیں ماری جائے گی یہاں تک کہ بید معلوم ہو کہ بینیڈ سے نشرہ ہو کہ بینیڈ سے نشرہ ہو کہ بینبیڈ سے نشرہ ہو جو ملکا ہے کہ بین گاراب سے اور اس نے خوش سے پی کی ہے یا اگراہ سے، کیونکہ ہوسکا ہے کہ بینبی کرتی۔ اور اسکی کی بیال تک کہ اس سے نشر زائل ہوجائے تا کہ حد کا مقسود ( سے نشرہ ہوجو حد کو واجب نبیس کرتی۔ میں اس کی بیال تک کہ اس سے نشر زائل ہوجائے تا کہ حد کا مقسود ( میں اس نہیں کرتا۔ میں آئندہ کیلئے شراب خوری سے رکنا) وجد ان درد کی وجہ سے حاصل ہو جبکہ شدست میں درد کا احساس نبیس کرتا۔

(۵۸)وَ حَدُّ الْحَمُو وَالسُّكُوفِي الْحُرِّ ثَمَالُونَ سَوَطَّايُفَرَقُ عَلَى بَدَيِهِ كَمَا ذَكُوْنَا فِي الزِّنَا(۹۵)فَانُ كَانَ عَبُدالْعَدَهُ اَوْبَعُونَ۔

قو جعه: اورشراب خوری اورنشد کی صدآ زاد آدی کیلئے اس کوڑے ہے اور یہ کوڑے اسکے بدن پرمتفرق مارے جا کی مے جیسا کہ ہم نے باب زنا میں ذکر کرلیا اور اگر شراب خور غلام ہو تو اسکی حدج ایس کوڑے ہے۔

منشوں ۔ (۵۸) شراب خوری اورنشکی حدآ زادآ دی کیلئے اس کوڑے ہے کوئکہ اس پرمحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کا جماع ہے۔ادر ہے کوڑے اسکے بدن پرمتفرق ارے جائیں مے محساف کو ناطبی بھان حلہ النونسیٰ ۔ (۵۹) اگر شراب خورغلام ہوتو اسکی مدیالیس کوڑے ہے کیونکہ دقیت افعت وعمق بت کی تنصیف کرتی ہے محصامی ۔ ر علمختصر القدوري

(٦٠) زَمَنُ ٱلْمَرْ عَلَى نَفْسِهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسُّكُولِمْ رَجَعَ لَمْ يُحَدُّ)

توجعه: دادرجس نےخود پرشراب پینے یا نشد میں ہونے کا اقر ادکیا پھراس اقرارے رجوع کیا تو اسکو صفیص ماری جائے گی۔ تفسیر مع - (۳۰) اگر کسی نے خود پرشراب پینے یا کس مسکر سے نشد میں ہونے کا اقراد کیا پھراس اقراد سے دجوع کیا تو اسکو صفیص ماری جائے گی کیونکہ بیرخالص اللہ کا حق ہے اس میں رجوع کرنام تبول ہے تک متر فی بحد المؤنی ۔

(٦١) وَيَثُبُ الشُّرُبُ بِشَهَادَةِ شَاهِلَيْنِ أَوْ بِالْحَرَارِةِ مَرَةُ وَاحِلَةً (٦٢) ولا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النَّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ.

توجهه: اور مدِشرب دو گوامول كي گوائل سے يا فود پينے والے كا يك بارا قرار كرنے سے ثابت موتى ہاوراس می مردوں

کیما تھ مورتوں كي گوائي تيول نيس كي حاليكي .

تنف معے:۔(٦٦) حدِشرب دوگواہوں کی گوائل ہے یا خود پننے والے کے ایک ہاراقر ارکرنے سے ٹابت ہوتی ہے جیے حدِ زنا کے سواد نگر حدود۔(٦٢) البعة شراب خوری کی حد میں مردوں کیساتھ عورتوں کی گوائی مقبول نہیں کونکہ بیرحد ہے ادر حدود میں عورتوں کی گوائی معتبر نہیں۔

## (بَابُ حَدَّالَثَدُفِ

یہ باب مدِ تذف کے بیان میں ہے۔

نذ ف الفتائم عنی پتر پھینکنا۔ اور شرعاً کسی پرزنا کا بہتان لگانے کو تذف کتے ہیں۔ اور قذف بالا جماع گناہ کبیرہ ہے۔ مدِ قذف کومدِ شرب کے بعد ذکر کیا وجہ یہ ہے کہ مدِ شرب میں شارب کا جرم تطعی ہے جَبَدِ قذف میں قاذف کا جرم تعلق میں کونکہ قاذف کے بچا ہونے کا احمال ہے۔

(٦٣) إِذَا قَلَتَ الرُّجُلُ رَجُكَامُحُصَاً أَوْ اِمْرَاةً مُحُصَنَةً بِصَرِيْحِ الزَّنَاوَطَالَبَ الْمَقُلُوثَ بِالْحَدِّحَلَه الْحَاكِمُ ثَمَانِيْنَ مَوْطُاإِنْ كَانَ حُرَّا (٦٤) يُفَرَّقْ عَلَى اَعْصَالِه ولا يُجَرِّدُ مِنْ إِيَابِهِ غَيْرَ آنّه يُنُوَعُ عَنُهُ الْفَرُووَ الْحَشُو (٦٥) وَإِنْ كَانَ عَنْدًا جَلَدَهُ أَرْبَعِيْنَ مَوْطًا \_

قوجهد : اگرکی نے کی تصن مرویا محصنہ عورت پر صریح الفاظ کے ساتھ زنل کی تہت لگا کی اور ملا وف نے حدکا مطالبہ کیا تو اگر قاف ف آزاد ہوتو حاکم اس کو اتنی کوڑے ارے اور کوڑے اسے متفر تی اعضاء پر مارے جائیں گے اور اسکے کپڑے نیس اتارے جائیں گے البت پیشن اور مونے کپڑے (روئی بھرے ہوئے کپڑے) اسکے اتارے جائیں گے اور اگروہ غلام ہوتو اسکو جالیں کوڑے ماریکے مشہوع میں اسلام میں میں میں اسلام میں کو اسلام کے کرے وہی کی ہو) مرویا محصنہ عورت مشہوع نے (۱۹۴۰) اگر کس نے کسی محصن (محصن وہ آزاد ہالنے مسلمان ہے جس نے لگا ت سے کر کے وہی کی ہو) مرویا محصنہ عورت پھرتی الفاظ (مثل ذکہ سب یا ساز البد) کے ساتھ زنل کی تہت لگا کی اور مقد وف نے عدالت میں جا کر قاف نے پر صدالگانے کا مطالبہ کیا تو اگر اور مقد وف نے عدالت میں جا کر قاف نے بر مدلکانے کا مطالبہ کیا تو اگر قاف نے آزاد ہوتو حاکم اس کو اتن کوڑے مارے لسف ولسدہ تصدالسی ہو السانے نے نے مراکبہ کے ساتھ ون ر جار کواوٹیں لاتے تو اکواش کوڑے مارو) آیت کریمہ میں ابو مون "سے الزام ہالزنی مرادے۔ اور مقلہ وف کے مطالبہ مدل قید اسلے نگائی کر 1 ذف برمد جاری کرناملد وف کافق ہے برائے دفع مار من ناسه۔

(16) کوڑے اسکے متفرق اصداء پر مارے جائیں کے کہا مدنی۔ ادراسکے کپڑے نہیں اتارے جائیں محاسلے کہیں مدود میں اختی ترین مدہ پایں وجہ کہ اس کا سب تعلقی نہیں کیونکہ گاذئی کے جا ہونے کا احمال ہے البتہ پوشین اور روکی بحرے ہوئے کپڑے اسکے اتارے جائیں مجے کیونکہ بدایسال ورد سے مانع ہیں۔ (10) اوراگر الزام لگانے والا غلام ہوتو اسکو چالیس کوڑے ماریکے کیونکہ رقبت نوت اور متوبت کی تنصیف کرتی ہے۔

﴿﴿٦٦﴾ وَٱلِاحْصَانُ اَنْ يَكُونَ الْمَقُلُوثَ حُرًّا بَالِغًاعَاقِلامُسْلِماً عَفِيْفًا عَنُ فِعْلِ الزَّنَا-﴾

ترجمه: دادراحسان (مقدوف كالصن مونا)يه كآزاد، عاقل، بالغ مسلمان اورتعل زني سے باكدامن مور

(٦٧) وَمَنْ لَهَى نَسَبَ غَيْرِه فَقَالَ لَسُتَ لِآبِيُكَ أَوْ يَا ابْنَ الزَّالِيَةِ وَأَمُّه مُحْصَنَةٌ مَيِعَةٌ فَطَالَبَ الْإِبْنُ بِحَلَّمَا حُلَّ الْقَاذِكَ (٦٨) ولا يُطَالَبُ بِحَدَّ الْفَلَفِ لِلْمَيِّتِ إِلَامَنُ يَقَعُ الْفَدُحُ فِي نَسَبِهِ بِقَلَهِدِ

موجعه: اورجس في دور ع كرسب كي كى بس كباتوائ باينانيس ياا عندانيكا بينا اوراس كى مال محصد مرجى بهاس جي في مال كى مدكا مطالبه كياتو قال ف كومدلكا كى جائك كى اورئيس مطالبه كيا جائكا ميت كى مدوقة ف كا محروق فن جيك نب بمن ميت بر تهت لكانى سريا التي مور

تعشید یع :۔ (۱۷) کرکی نے دوسرے کے لب کالی کی مثلاً کہا کرتوا ہے باپ کا بیٹائیس یا دوسرے ہے ا' بہا ابن المؤالیة ''(اے
زانیے کا بیٹا) جبکہ اس کی مال محصنہ مرچک ہے ہیں جیٹے نے مال کی حدکا مطالبہ کیا تو قانون کو حدلگائی جائے گی کی کھراس نے ایک محصنہ
حورت کو اسکے مرنے کے بعد تبحت لگائی تو ہروہ فض جسکے لب عمل میں پر تبحت لگائے ۔ (۱۹۹۸)
ایام تدوری دحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کیلیے حد تذک کا مطالبہ کوئی تیس کرسکا تمروہ فض جسکے لب میں میت پر تبحت لگائے ہے مادان کو حد تذک

4 JO 08 12 1 10 0 4 2-

(٦٩)وَإِذَا كَا نَ الْمَقْلُوْتُ مُحْصَنَاحِازُ لِابْنِهِ الْكَافِرِ أَوِ الْعَنْدِانُ يُطَالَبَ بِالْحَدِّ (٧٠)وَلَيْسَ لِلْعَبْدِانُ يُطَالَبَ مَوُلاةً بِقَلْكِ مُمْ وَجَعَ لَمْ يَكُبُلُ مُعُومًة (٧١)وَإِنْ اَقَرَّ بِالْقَلْكِ ثُمَّ وَجَعَ لَمْ يَكْبَلُ وُجُوعُهُ

نو جعه : ۔ اوراگر مقد و ل صن ہوتو اسکے کا فریا غلام بنے کیلئے جا تز ہے کہ قاؤ ف پر مد کا مطالبہ کر لے اور خلام کے لئے جا تز جس کہ مطالبہ کر سے اور اس کے کہا تو اس کا مطالبہ کر سے اپنے آ قار اور ای کی تہمت کی مد کا اور اگر کس نے دوسرے پڑ جمت لگانے کا افر اور کیا پھر اس سے پھر کیا تو اس کا مراب کے اور اس کے اور کس کیا جا تھا۔

نظر مع : ﴿٩٩﴾ جمع محض كوزنى كى تهت لكائى كى اگرو وقصن ہوتو استكافر ما ظلام بينے كيليے جائز ہے كہ 36 ف پر حدكا مطالبہ كركے كوئكہ قاذف نے مقلہ وف كے بينے كو عار ولائى ہے يوں كہ استقصن ہاپ پر تہت لگائى ہے۔ (٧٠) اگر مولى نے اپنے غلام كى محصنہ آزاد ماں پرزنی كا الزام لگایا تو غلام كومد قذف كے مطالبہ كاحق نہيں كي تكہ مولى كواپنے غلام كى حجہ سے مزانيس وى جا كتی۔

(۷۱) اگر کمی نے دوسرے پرتہت لگانے کا اقرار کیا پھراس اقرارے پھر گیا تو اس کا رجوع متبول نہ ہوگا کیونکہ اس میں ملا وف کا حق ہے جو اسکی تکذیب کرے گا بخلاف اس صورت کے جس ٹیں خالص اللہ کا حق ہو کہ اس مورے ٹیں اسکی تحذیب کرنے والا کو کی نہیں ۔

(۷۹) وَمَنُ قَالَ لِعَرَبِی یَا بِبُطِی لَم یُحَدُ (۷۷) ومَنُ قَالَ لِرَجُلِ یَا ابْنَ مَاءِ السّمَاءِ فَلَیْسَ بِفَاذِفِ (۷۵) واَفَا نَسَبَهُ اللّی عَدِد اَوْ اِلٰی زَوْج اُمَّهِ طلیسَ بِقَاذِفِ (۷۵) ومَنُ وَطِی وَطُئاْ حَرَامًا فِی عَیْرِ مِلْکِهِ لَم یُحَلَّقافِلُهُ۔

قو جعه: اور جس نے مربی خص ہے کہا اے بھی تو اسکومڈیس ماری جائے گی اور جس نے دومرے ہے کہا اساسان کے پالی کے بیے آق کل قاذ ف ٹیس اور جس نے حرام بیے آق کل قاذ ف ٹیس اور جس نے حرام رفی کا در اور کی کو اسکے بیچایا موں یا آگی مال کے شوہر کی طرف منسوب کیا تو قائل قاذ ف ٹیس اور جس نے حرام رفی کی دومرے کے ہلک عمل آو اسکے قاذ ف کومڈیش ماری جائے گیا۔

تشویع: -(۷۹) اگر کی نے مر فی تھی ہے کہا'' یا البطنی ''(اے تعلی ) تواسکو ورٹین ماری جائے گی کیونکہ اس سے بداخلاق یا مدم فعارت عمل تشبید دیا مقصود ہے زلیٰ کا الزام لیں ۔(۷۷) اگر کسی نے دوسرے سے کہا اے اسمان کے پانی کے جیئے تو کاکل آلا ل۔(۱) کی تہت لگانے والا) شارنہ ہوگا کیونکہ بیرسن فلق اور سخاہ کے ساتھ اسکی مدح کرنے کا احمال رکھتا ہے کینکہ بیرصفائی اور کاوت کی دجہ سے لیمان این منذ رکے دادے کا لقب ہے۔

(۷٤) اگر کسی نے دوسرے کواسکے بھا یا موں یا آئی ماں کے شوہر کی طرف منسوب کیا تو پیش کا وف نیس کے تکہ مرف جی ان عرب کے ان کسی سے جو ایک کا کہ منسوب کیا تو پیشن کا وف نیس کے تکہ مرف جی ان عرب کے جا کہ ان عرب کے ان عرب کے جا کہ ان عرب کے ان عرب کے جا کہ دوس کے جا منظم سے انسان میں انسان میں انسان کے دوس کے جا کہ دوس کے جا منظم سے انسان کی دوس کے جا کہ دوس کے جا کہ دوس کے جا منظم سے انسان میں میں انسان کی دوس کے جا کہ دوس کے دوس کے جا کہ دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے جا کہ دوس کے د

## كتابُ السُّوطَةِ

یہ کاب سرقہ کے بیان میں ہے۔

"سوقه" كفة كسى كى كوئى چيز بلاا جازت بوشده طور لے لينے كو كہتے بي اوراصطلاح شريعت بس رقد جس برحم شرق يعي قطع يد مرجب ہے بيہ كے كوئى عاقل بالغ كسى كا محفوظ مال جو بقدروس درہم يا زيادہ ہو پوشدہ طور پر لے لے۔

مالیل کے ساتھ وجہ مناسبت یہ ہے کہ امام قدوری رحمہ اللہ صیافتہ العنوس کے ساتھ متعلقہ حراجرات سے فارغ ہو گئے تو میلئہ الاموال کے ساتھ متعلقہ عزاجرارت کوشروع فر مایا اور چونکدنس اصل ہے مال سے اسلئے اس کے ساتھ متعلق بحث کومقدم کیا۔

(١) وَإِذَا سَرَق (٢) الْبَالَعُ الْعَاقِلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوُ مَالِمُنتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَصُرُوبَةَ كَالَثُ أَوُ غَيْرُمَصُرُوبَةٍ (٣) مِنُ حِرُدٍ لا شِبْهَةَ فِيُهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (٤) وَالْعَبُدُ وَالْحُرَّفِيْهِ سَوَاءً -

قوجهد:۔اورا کرعاقل بالغ نے دس درہم یا اسی چیز جسکی قیت دس درہم کو پیٹی ہوخواہ سکہ دارہوں یا غیر سکہ دار چرائی ایسے محفوظ مقام ہے جس میں پھیشہ نہ ہوتو چور پر ہاتھ کا شاواجب ہے اور غلام اور حراس میں برابر ہیں۔

قتضوع :-(۱) یہاں ہے امام قدوری رحمہ اللہ تعلی طور پر وہ تمام ٹرائط ذکر کرتے ہیں جن پر تھم ٹری ( یعنی قطع یہ) مرتب ہوتا ہے بین اگر عاقل بالغ نے دس درہم یا ایسی چیز جسکی قیست دس درہم کو پہنچتی ہوخواہ سکہ دار ہوں یا غیر سکہ دار ( بینی ڈھلے ہوئے سکہ ہوں یا بلا ڈھلے ہوئے ہوں ) ایسے متعام محفوظ سے چرائل جس میں مجھ شیدنہ ہوتو چور کا ہاتھ کا ٹنا واجب ہے اس بارے ٹیس اصل باری تعالی کا قول ہے ﴿ ﴿ وَالسّادِ قَى وَالسّارِ قَلَةُ فَا فَعَلَمُو ا أَبْدِ بَهُمَا ﴾ ( لیمن چور کی کرنے والے مرواور چور کی کرنے والی مورت کا ہاتھ کا ٹو)۔

(۴) قطع يدكى شرط بيب كه چرعاقل بالغ موكونكه مثل دبلوغ كے بغير جرم تفق نيس موتالهذا بچدادر محنون كاما تينيس كانا مائيگا اور بي مجى شرط ہے كه مال دس در جم يااكى چيز موجس كى تيت دس در جم موال غفول مصلقى الله عليه و صلم الاقطعَ إلا في دِنسَادِ أَوْ عَسْرةِ خَوَاهِمَ " (لِيحَى قطع ينجيس محراك و يتايا دس در جم بس ) \_

اور یہ جوکہا کہ درانہم سکہ دار ہول یا خیر سکہ دار ، یہ اہام صاحب سے حسن بن زیادگی روایت ہے جبکہ ظاہر الروایت یہ ہے کہ دراہم سکہ دار ہوتا ہے ہی صاحبین رقم ہما اللہ کا قول ہے۔

(۳) یہ می شرط ہے کہ مال ایسے محفوظ مکان میں ہوجس میں کی شبہ نہ ہو کونکہ پوشد وطور پر مال کا اٹھانا بغیر محفوظ ہونے کے تفتق نہیں ہوسکا اور یہ می شرط ہے کہ محفوظ ہونے میں شہرنہ ہو کیونکہ شبہ حد کو دفع کرتا ہے۔ (۱۱) طع پدیس آزاداور فلام دولوں برابر ہیں کونکہ ہاتھ کا نے میں تنعیف معتذر ہے لہا اکا لی ہاتھ کا 8 ہانے ہو سیالة لِا مُوَ الِ النّاسِ۔







(٥) وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِإِقْرَادِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوُ بِشَهَادَةِ ضَاهِدَيْنِ

قوجهه : اورقط يدواجب بوتا ب چور كالك مرتب اقرار كن ياده كوابول كى كوابى دي \_\_\_

منٹ رہیں :-(۵)اگر چورنے چوری کرنے کا ایک مرتب اقر ارکرلیا تو طرفین رقبہ اللہ کنز دیک اس کا ہاتھ کا نا جائےگا۔ یادو گواہوں نے چور کی چوری کی گوائی دی تو بھی چور کا ہاتھ کا نا جائےگا جس طرح کہ دیکر حقوق میں اور حربیدا حقیاط کیلئے امام گواہوں سے کیفیت اور ماہیت مرقہ اور زمان ومکان مرقبہ اور مقدار مال مسروق اور مسروق منہ کے بارے میں بوجھے گا تا کہ کی طرح دفع حد کا حیاہ نکل آئے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے فرد کا دومرتبہ اقر ارکر نا ضروری ہے۔

(٦)وَإِذَا إِشْتَرَكَ جَمَاعَةً فِي سَرَقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشْرَةً دَرَاهِمَ قُطِعَ (٧)وإنْ أَصَابَ أَقُلُ مِنُ ذَالِكَ لَمْ يُفْطَعُ

تو جعهد: \_اوراگر چوری کرنے میں ایک جماعت شریک ہوگئ لیں ان میں ہے ہرایک کودی درہم پنچے تو کا ٹا جائے گا اوراگراس ہے کم پنجے تو نہیں کا ٹا جائے گا۔

تف ربیع : -(٦) اگر چوری کرنے میں ایک جماعت شریک ہوگئ اوران میں ہے ہرایک کوسروق مال سے دس ورہم پہنچے یا ہرایک کوا تنا ال پہنچ جسکی قیمت دس درہم ہوتو ہرایک کا ہاتھ کا ٹا جائےگا۔ (٧) اور اگر ہرایک کودس درہم ہے کم پہنچے تو کس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائےگا کیونگ ضاب (وس درہم) کا سرقہ موجب مد ہے تو ہرایک کے تق میں کمال نصاب (وس درہم) معتبر ہے کیونکہ ہرایک کی سزاا سکے جرم کی وجہ سے واجب ہوتی ہے تو کامل نصاب نہ پہنچنے کی وجہ سے تقلع پر نہیں۔

کا اِ تعرفی کانا جائے ایسے ترمیوے، دود دو، گوشت، فر بوز وغیرہ کیونکہ پغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' لا قطعَ بی الطعَام '' (ایسی طعام عمل تطعیم نیسی کانا جائے گئے ہے۔ کونکہ گندم اور شکر جرانے عمل تطعیم نیسی کا درطعام کامعنی 'مساؤ ' (ایسی چیز جوجلدی خراب ہوتی ہو) ہے کیا گیا ہے کیونکہ گندم اور شکر جرانے عمل بیال جماع قطع ید ہے اور جو کھیتی جوابھی تک کائی نیس گئی ہوا کی چوری کرنے کی صورت عمل قطع ید ہے اور جو کھیتی جوابھی تک کائی نیس گئی ہوا کی چوری کرنے کی صورت عمل قطع ید بیس اعدم الاحراز ( لیمن مال محفوظ نیس )۔

(۱۰) ای طرح نشرآ ورشر بنوں میں قطع پزئیں کیونکہ نشرآ در چیزیں بعض تو مال نہیں اور بعض کے مال ہونے میں اختلاف ہ تو عدم ہاریہ کاشبہ پیدا ہوالہذ ااس رقطع پیزئیں ای طرح طنبور (ستار) اور تمام آلات لہو کے چرانے میں بھی قطع پرنہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نمی عن المنکر کی نیت سے لیا ہے لہذا سرقہ میں شبہ پیدا ہوااسلے قطع پرنہیں۔

(۱۹) ای طرح قرآن مجید چرانے میں مجی قطع یہ نہیں کو کلہ لینے والا بیتا ویل کر نگا کہ میں نے پڑھنے کیلئے لیا ہے اگر چہ قرآن مجید پر مبقد رنصاب سونا میا ندی چڑھایا کیا ہو کیونکہ سونا میا ندی تالع ہیں اور تالع کا اعتبار نہیں۔

(۱۴) وَلا فِي الصَّلِيُبِ مِنَ اللَّحَبِ وَالْفِطَّةِ (۱۳) ولا الشَّطُونُجِ وَلا النَّرِدِ (۱۶) ولا قَطْعَ عَلى سَارِقِ الصَّبِى الْحُرَوَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِىَّ۔

تر جمد داورسونے اور جاندی کی صلیب جوانے میں بھی قطع پرنیس اور نہ شطر نے اور نرد میں قطع بدہ اور نہ آزاد بچہ جوانے عمل قطع بدہ اس برزیور ہو۔

من المراد و جود و خطی شاہد کے اپنے اندی کی صلیب (وہ لکڑی جس پرعیسا کیوں کے گمان کے مطابق حضرت عینی علیہ السلام کوسولی دی گئی اسر جردہ جود و خطی شکل پر ہوجوآ پس میں تقاطع کرتے ہوں جس پرسولی دی جائے گانے میں بھی تطع یہ نیس کیونکہ صلیب تو ڈ ناشر عالیا دون ہے تو چور تاویل کر بگا کہ میں نے تو ڈ نے کی نیت سے اٹھال ہے ۔ (۱۳) اسیطر ح شطرن کی مشہور کھیل ہے جس میں چیسم کے میروں سے کھیلتے ہیں جوشاہ ، فرزین ، لیل ، اسپ ، زُنَّ اور پیدل کہلاتے ہیں ) اور زو (ایک تشم کا کھیل ہے جس کوار وشیر بن با بک شاہ امران نے ایجاد کیا تھا) کے چرائے میں بھی تعلیم یہ نہیں کونکہ ہے آلات ابو میں سے ہیں کے حاصر ۔ (ع ۱) اگر کس نے آزاد بچر چرایا تو چورکا اس کے ایکا کر جواس پر بعقد رفعا ب زور ہو کونکہ بچرال نہیں اور زیوراس کا تابع ہے ابدا چورکا ہاتھ نیس کا ٹا جائے گا۔

الطيفة: تقلم النان الى ابى صمصامة القاضى فادعى احلهما على الآخر طنبورا فألكر فقال المدعى ألك بينة الفقال لى شاهدان فاحضر رجلين شهدا له فقال المدعى عليه سلهما يا سيدى عن صناعتهما ،فاخبر أحلهمااله بناذ وقال الآخر اله قوّاد ، فالتفت القاضى الى الملعى عليه وقال، الريدعلى طنبور أعدل من هلين إدفع اليه طنبوره \_(المستطرف)

<u>ά</u> Δ Δ

## (10) وَلا قَطْعَ فِي سَرَقَةِ الْعَبُدِ (١٦) ويُقطَعُ سَارِقَ الْعَبُدِ الصَّغِيرِ -

قر جعد: اور بالغ غلام جرائے می قطع پرنیس اور نابالغ غلام جرانے می قطع یہ ہے۔

من رود الله المركمي نے بالغ غلام كوچ ايا تو اس مي قطع يونيس كونكه غلام بالغ ہا در بالغ خودا ہے ہى قبضہ ميں ہوتا ہے لہذا اس كو پرناچورئ نيس بلكہ غصب ہے اور غاصب كا ہا تھ نيس كا ثا جا تا۔ (١٦) اگر كس نابالغ غلام كوچورى كيا تو اس مي قطع يد ہے كونكه به بال ہے ما فر ركى طرح اسكوخود ير قبض تو اس پرچورى كى تعريف صاد ت ہے۔

(۱۷)ولا قَطُعَ فِي الْدَفَاتِرِ كُلَّهَا إِلَافِي دَفَاتِرِ الْحِسابِ (۱۸)ولا يُقْطَعُ سَادِقْ كُلْبِ وَلاَفَهْدِ ولادَّفَّ ولا طَبْلِ ولا مِزْمادٍ -

توجعه: داور تطع برئیں برقم کے دفتر (رجمز) جرانے میں سوائے حساب کے دجمئر کاورکتے، جیتے موف وحول اور با تمری کو جورانے والے کا ہاتھ تیس کانا جائے۔

تشریع:۔(۱۷) ہرتم کے دفتر (رجمر) چرانے میں تطع یہیں کیونکہ دفتر چوری کرنے میں مقصود دفتر میں موجود تحریب اور تحریر مال نہیں البتہ حماب کے دختر (جن کے حسابات گذر چکے ہوں) چوری کرنے میں قطع یہ ہے کیونکہ ان میں مقصود تحریفیں بلکہ اور اق ہیں تو اگرا کی آبیت بعذر دس درہم ہوتو چور کا ہاتھ کا تا جائے گا۔ (۱۸) کتے اور چیتے کے چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا کیونکہ ان کی جن سے مبارح الاصل پایا جاتا ہے لہدا ان میں رغبت کم ہونے کی وجہ سے صوز اجرکی ضرورت نہیں ای طرح دف (ایک ہاتھ سے بجانے والا ایک ساز کا تام ہے) فاصل اور بانسری کی چوری میں مجمی قطع یہیں کی کو کہ ہے آلات لہو ہیں جن میں قطع نہیں تک ما متر۔

(۱۹)وَيُقْطَعُ فِي المسّاجِ وَالْقَناءِ وَالْآبُنُوْسِ وَالصّنُدَلِ (۲۰)و إِذَا النَّجَدَ مِنَ الْتَحَفَّ بِ أَوَالِي أَوَ اَبُوَابِ فَطِعَ فِيهَا۔ قو جعد: اور کاٹا جائے گاسا کھواور ٹیزے کی کٹری اور آ بنوس اور مندل کی کٹری چرائے عمی اور جب کٹری سے برتن یا وروازے ہنا لئے جائمی تو ان عمل ہاتھ کاٹا جائے ۔

العشرية الوافي علمختصرالفلوري

نیس کا ٹا جائے اور ندا ہے مال میں ہاتھ میں ہاتھ کا ٹا جائے گا جس میں چور کے لئے شرکت ہو۔ معنسو مع :۔ (۲۶) خائن اور خائن ( خائن وہ ہے جس کے پاس کوئی چیز برائے حفاظت رکھی جائے اور وہ اس میں خیانت کرے ) کا ہاتھ نیس کا ٹا جائے کے کوئلہ مال کی حفاظت ناقص ہے۔ (۲۶) اس طرح نباش ( کفن چور ) کا بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا کیونکہ کفن کی ملک تیس اور میت می طاحت مقدم ہونے کی وجہ ہے دارث کی بھی ملک نہیں۔ (۲۴) اس طرح ملحب (جو علانے زیر دئی کی ہے کوئی چیز لے لے )۔ (۲۶) اور شکس (جو ہتاء بر غفلت کس کے ہاتھ سے کوئی چیز اُ چیک کر بھا گے ) کا بھی ہاتھ نہیں

کانا جائيًا كونكه بيده وعلانيه بيل كرتے ہيں پوشده طور پرنہيں لبلا اسرقه كي تعريف ان پرصاد تنہيں -

(**٩٥)** اگر کس نے بیت المال ( حکومت اسلامی کے خزانہ ) میں سے چوری کیا تو اسکا ہاتھ نہیں کا ٹا جائیگا کیونکہ بیام مسلمانوں کا مال ہے اور چورخود بھی ان میں سے ہے۔(٦٦) ای طرح اگر کس نے ایسا مال چوری کیا جس میں بیخود بھی شریک ہے تو اس کا ہاتھ بھی تنہیں کا ٹا جائےگا کیونکہ اس مال میں اس کا بھی حق ہے۔

(٢٧) وَمَنُ سَرَقَ مِنُ اَبَوَيُهِ اَوُ وَلَدِهِ اَوُ ذِى رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمُ يُقُطَعُ (٢٨) و كَذَا لِكَ إِذَا سَرَقَ اَحَدُا لزُّ وُجَيْنِ مِنَ الآخَرِ وَالعَبْدُ مِنْ سَبْدِهِ اَوْ مِنْ إِمْرَاةِ سَيْدِهِ اَوْ مِنْ ذَوْجٍ سَيْدَتِهِ (٢٩) او الْمَوُلَى مِنْ مُكانَبِهِ (٣٠) و كَذَالِكَ السّارِق مِنَ الْمَغُنَم \_

قوجمہ:۔اور جواب والدین یا اپ بیٹے سے یا اپ ذی رتم محرم رشتہ دارے کوئی چیز چرالے تو اسکا ہاتھ تہیں کا ٹا جائے کا اورای طرح اگرزوجین بیس سے ایک دوسرے سے کوئی چیز چرالے یا غلام اپ موٹی یا سولی کی یوی سے یا غلام اپنی مالکہ کے ذوج سے یا سولی اپ مکاتب سے کوئی چیز چرالے اورائی طرح مال نغیمت سے چوری کرنے والے کا ہاتھ تہیں کا ٹا جائے ہے۔

تعضوی : (۲۷) اگر کی نے اپنے والدین یا اپنے بیٹے یا اپنے ذکی رحم محرم رشتہ دارے کوئی چرز چرائی تو اسکا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا کوئکہ یہ باہم ایک دوسرے کے مکان بیس آتے جاتے ہیں تو مال بیس جرز (حفاظت ) نہیں۔(۲۸) ای طرح اگرز وجین میں ہے ایک دوسرے سے یاغلام اپنے موٹی یا موٹی کی بیوی سے یاغلام اپنی مالکہ کے زوج سے کوئی چیز چرالے تو ان تمام صورتوں میں بھی چور کا ہاتھ نہیں گا؟ جائے گا کیونکہ ان کے مکالوں میں آنے جانے کی اجازت عادۃ موجود ہے۔

( ۲۹) ای طرح اگر سولی اپنے مکا حب ہے کوئی چیز جرالے تو بھی سولی کا ہاتھ نہیں کا نا جائے کا کیونکہ کہ ہما جب ہی سولی کا حق ہے۔ (۳۰) ای طرح اگر کسی نے مال فنیمت ہے کوئی چیز چرائی تو بھی اس پر قطع پرنہیں بٹر طیکہ چرر کا مال فنیمت ہی حصہ ہوسٹال غانمین عمل ہے کسی نے چوری کیا اِلاَن لَفِهُمْ فِینِهِ نَصِیْتِ۔





ا جهوَالمِجرُزُ عَلَى صَرَابَهُنِ حِرُزُ لِمَعْنَى فِيهِ كَاللَّوْدِ وَالنَّيُوْت (٣٢)وَحرُزٌ بالخافِظِ (٣٣)فَمَنُ سرَق هيئنَامنُ جرُزارُ غَبُر حِرْدِ وصَاحِبُه عِنْدَه يَحْفَظُهُ وَجَبِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ۔

(٣٤) وَلاقَطُعَ عَلَى مَنُ سَرَقَ مِنُ حَمَّامٍ أَوُ مِنْ بَيْتٍ أَذِنَ لِكَّاسٍ فِي دُخُوُلِيهِ ٣٥) وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنَاعًا وَصاحِبُه عِنْدَه قُطِعَ (٣٦) ولا قَطْعَ عَلَى الصَّيُفِ إِذَا سَرَقَ مِثَنُ اَضَافَهُ-

تو جعد: اورال فنص برقط یزیس جوجام ہے کوئی چز ترا لے یا ہے گھرے جہاں اوگوں کو جانے کی اجازت ہواور جس نے سم کے گئی جسے سمالان کا کہا اور کس نے سمالان کے الیا اور صاحب مال کر الی کیے سم جود ہے تو ہا تھ کا ناجا نے کا اور قطع پر نیس مہمان پراگراس ہے جود کی کرے جس نے اس کو مہمان سٹلا ہے مفت سوسے : ۔ (ع میں) اگر کسی نے جام ہے لوگوں کے آنے جانے کے دقت میں کوئی چز ترائی یا ایسے گھرے کوئی چز ترائی جہال او گوں کو جانے کی اجاز ترائی بیا اور کسی معلقة جانے کی اجاز ترائی کا جانے اس کی اجاز ترائی کی اجاز ترائی کی اجاز ترائی کی جانے کے دو اس کی اور محمد کا جانے کی اور صاحب مال گرائی کیا تھو سارتی کا احمد کا تا ہوا گئی کے دو سارتی کا احمد کا تا ہوا گئی کے دو جود ہو جود سارتی کا احمد کا تا جائے کا کہ دو ہے مہمان کے دو سرائی کی کوئے سے جود کی کیا تو اس کا ہا تھو نیس کے دو سے مہمان کے دو سرائی کی کوئے سے جود کی کیا تو اس کا ہا تھو نیس کے دو سے مہمان کے دو سے میں ان کر تر ہائی کوئے سے جود کی کیا تو اس کا ہا تھو نیس کے دو سے میں ان کے دو سے میں کا تا جائے کا کہ دو سے میمان کے دو سے میں ان کی حد سے میمان کے دو سے میں ان کی تر ہیں ہائی کوئے سے جود کی کیا تو اس کا ہاتھو نیس کے دو سے میں ان کر تر ہائی دو سے میمان کرتی میں یہ میں ان کرتر میں ان کرتر میں سے حد دو اس کوئی کوئی ہوئی کے دو سے میں کرتا میں کرتا میں ہائی کوئی سے دوران کیا تو اس کا کی دو سے میں ان کرتا میں میں کرتا ہوئی کے دو سے میں کرتا ہوئی کرتا ہو

(٣٧) وَإِذَا نَقَبَ اللَّصُ الْبَثَ وَدَخَلَ فَاحَدُ الْمَالُ وَلَالُهُ آخَرَ عَادِجَ الْبَيْتِ فَلِالْحُلَّعُ عَلَيْهِمَا (٣٧) وإِنَّ ٱلْقَاهُ فِي الْعَرْدُ جَمَاعَةً الْمُلُولُ لَمُ خَرَجَ فَاحَدُهُ لَعِلَمُ (٣٩) وكذَا لَكَ إِذَا مَمَلَهُ عَلَى جِمَادٍ وَسَاقَهُ فَاحُرَجُهُ (٠٤) وإِذَا دَحَلَ الْحِرُزُ جَمَاعَةً الْمُرْجُهُ فَلَهُ الْاَحْدُ الْمُلِكُ وَلَى مَعْدُهُمُ الْاَحْدُ الْمُلِكُ وَالْمُحَلِّ يَدَهُ فِيهِ وَاحْدُ شَيَّنَا لَمُ يُقْطَعُ (٤٩) وإِنْ اَلْمُحَلِّ يَدَهُ فِيهِ وَاحْدُ شَيَّنَا لَمُ يُقْطَعُ (٤٩) وإِنْ اَلْمُحَلِّ يَدَهُ فِيهِ وَاحْدُ النّالُ لَمُ لِللّهُ وَلَى مَنْدُولِ الصَّيْرَكُى اَوْ فِي تُحَمَّ غَيْرِهُ وَاحْدً النّالُ لَمُطِعً -

توجعه دادراكر جور ني نقب لا كركم عن دافل موكيادر بالكوكروم عكوم كوجو كمر عام كمزاع ديديا توان داول يتطع يو

قت میں :۔ (۱۹۹۷) کر چور نے نقب لگا کر گھر میں داخل ہو گیا اور مال کو لے کر دوسرے کو جو گھرے باہر کھڑا ہے دیدیا تو ان دونوں میں سے کس کا ہاتھ نیس کا ٹا جائیگا کیونکہ اول ہے تو افزاج مال نہیں پایا گیا اور ثانی کے حق میں مال محفوظ نیس لبذا کسی پر صدنیس ۔ (۱۹۹۸) کر چور محمر میں داخل ہوا اور مال کوئیکر گھرہے باہر پھیٹک ویا پھر نکل کر لے لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا کیونکہ مال باہر پھینک دینا ایک حیلہ ہے کیونکہ مع مال نکلنا مشکل ہوتا ہے لہذا مال پھیئکا اور نکل کر لینا ایک ہی فعل شار ہوگا۔

(۹۳) ای طرح اگر گدھے پر مال لا دکر ہا نکا اور باہر نکال لایا تو بھی اس کا ہاتھ کا ٹا جائیگا کیونکہ گدھے کوتو اس نے ہا نکا تھا اسلئے گدھے کا چانا اس کی طرف منسوب ہوگا۔ (۱۰۰) اگر کسی کے محفوظ مکان میں ایک جماعت وافعل ہو کی اور پھر مال لینے کا کام ان میں سے بعض نے کیا توسب کا ہاتھ کا ٹا جائیگا کیونکہ معنیٰ سب نے مال نکالا ہے اس لئے دوسر بعض ایجے معاون ہیں۔

دوس کے مکان میں نقب لگا کر ہاتھ داخل کرے مال لےلیا خود داخل نہیں ہوا تو اس بِ تطع یہ نہیں کیونکہ مال کا حفاظت قوڑنا داخل ہونے ہے ہے یہاں دخول نہیں۔(83)اگر کسی نے صرّ اف کے صندوق میں یاکسی کے جیب میں اپنا ہاتھ ڈالا اور مال نکال لیا توہا تھ کا گاجائے گا کیونکہ اس نے جرزتو ڈکر مال لےلیا ہے اور اس جیسی چیز وں کا حرزتو ڈٹا اس طرح ہوتا ہے۔

(٤٣) زَيُقُطَعُ يَمِيُنَ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ وَتُحْسَمُ (٤٤) فَإِنَّ سَرَقَ ثَانِيًا لَحَطَعَتُ رِجُلَه الْيُسُوى (٤٥) فَإِنَّ سَرَقَ ثَالِثًا لَمَ يُقُطَعُ وَخُلَّدَ فِي السِّجُنِ حَتَّى يَتُوْبَ.

قوجمه: اورچورکادایاں ہاتھ زندے کا نا جائے اور داغ دیا جائے اور اگر چورنے دو بارہ چوری کی تو اس کا بایاں پاؤں کا جائے اور اگر اس نے تیسری بارچوری کی تو نہیں کا نا جائے گا اور اسکو برابر قید خانہ ش رکھا جائے گا یہاں تک کے تو مے کرلے۔

قت وہے:۔(44)چورکا دایاں ہاتھ زند (زند ہمیلی ادر زراع کے درمیانی جوڑکو کہتے ہیں) سے کاٹا جائیگا''لِا مُسرِ النّبی صَلّی اللّٰ عَسَلَی اللّٰهِ عَسَلَی اللّٰهِ عَسَلَی اللّٰهِ عَسَلَی اللّٰهِ عَسَلَم بِهِ ''اور وجو ہا خون رو کئے کیلئے دائے دیا جائیگا ور نہ تو مفعلی الی الکف ہونے کا خطرہ ہے جبکہ صدرا جربے حلاف جیس سے مرجہ اسکا بایاں ہاؤں حیات نہیں۔(44) اگر چور نے ایک مرجہ اسکا بایاں ہاؤں کعب (قدم اور چول کے درم الی جوڑ) سے کاٹا جائگا۔

(20) اگراس نے تیسری بار چوری کی تواس پڑھانہیں بلکدا سکوتعزیردی جائے گی اور برابر قید خانہ بھی رکھا جائے گا یہاں تک کہ تو یہ کرلے کیونکہ مصرت علی رضی اللہ تعالی صنہ نے فر مایا مجھے کو اللہ تعالی سے شرم آتی ہے کہ بھی اسکا ایک ہاتھ دنے چوڑوں کہ جس سے وہ کی نے اور استنجاء کرے اور ایک پاؤں نہ چھوڑوں کے جس پردہ چلے۔اور آپ رضی اللہ تعالی عند نے بقیہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم کو بھی اسکا قائل ہبادیالبد ااس پراجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم ہے۔

وَهِ) وَإِذَا كَانَ السّارِقُ اَضُلَّ الْيَدِ الْهُسُرِى اَوْ اَقُطَعُ او مَقُطُوْعُ الرَّجُلِ الْيُمُنِى لَم يُقُطَعُ (٤٧) ولا يُقُطَعُ السّادِقُ اِلَّا اَنْ يَحْضُرَ الْمَسْرُوق مِنْه فَيُطَالَبُ بِالسّرَقَةِ .

مرجهد: ۔ اور اگر چور کابایاں ہاتھ شل یا کٹا ہوا ہویا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہوتو نہیں کا ٹا جائیگا اور چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائیگا الآیہ کرسروق منہ حاضر ہواور چور کی کادعوئی کرے۔

تنسیع :۔(٤٦)اگر چورکا بایاں ہاتھ شل یا کثاموا ہو۔ یا وایاں پاؤں شل یا کثا موا موتو اسکو تطع یہ ورجل کی سز انہیں وی جائے گی کیونکہ قطع یہ کی صورت میں اس کا کچڑنے کی جنس منفعت فوت ہو جاتی ہے اور قطع رجل کی صورت میں چلنے کی جنس منفعت فوت ہو جات کر معنی ہاکت ہے لہذا بے صداس پر قائم ندکی جائے گی۔(٤٧) چور کا ہاتھ اس وقت تک نہیں کا ٹا جائیگا جب تک کہ سروق منہ حاضر ہوکر چوری کا دعویٰ ندکرے کیونکہ ظہور سرقہ کیلئے سروق منہ کی خصومت ضروری ہے۔

(٤٨) فَإِنْ وَعَبَهَا مِنَ السَّارِقِ ٱوْبَاعَهَامِنُهُ أَوْ نَقَصَتُ قِيْمَتُهَاعَنِ النَّصَابِ لَمُ يُقُطَعُ

توجمه : داورا گرسروق منے سارق کو مال سروق بہد کیا اور یا سروق سارق کے ہاتھ فروفت کیا یا مال سروق کی قیت نصاب ہے کم ہوگی تو نہیں کا ٹا جائے گا۔

منسوجے:۔(۵۸)اگرمسروق منہ نے سارق کو مال مسروق ہبدکیا۔ یاسسروق سارق کے ہاتھ فردخت کیا۔ یاصدقائم کرنے سے پہلے مال مسروق کی قیمت دس درہم ہے کم ہوگئ تو ان تمام صورتوں میں سارق کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا کیونکہ حصول صد کے دقت خصومت کا قائم ہونا منروں کی ہجبکہ یہاں نہیں ۔

(٤٩) وَمَنْ سَرَقَ عَيْنَا فَقُطِعَ لِمِنْهَا وَزَدَعَالُمْ عَادَ فَسَرَلَهَا وِهِى بِحَالِهَا لَمُ يَقُطَعُ (٥٠) فَإِنْ تَفَيَرَكُ عَنُ حَالِهَا مِثْلُ اَنْ كالَكُ غَزُلًا فَسَرَلَه لَقُطِعَ لِمِنْهِ وَرَدُه ثُمّ نُسِجَ لَعَادَ وَسَرَلَه لُطِعَ۔

تو جعد: ۔ اور جس نے کو لی چیز چرائی پس اس کی وجہ اسکا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور سروق چیز واپس کروی کی پس چور نے دوبارہ اس کو جعد : ۔ اور جس نے کو لی چیز چرائی پس اس کی وجہ سے اسکا ہاتھ کا اور اگریہ چیز اپنی حالت سے متغیر ہوئی مثلاً سوت چرایا تھا اس میں ہاتھ ۔

کا جا محما اور واپس کرویا پھر اس سے کپڑ ائن لیا اب چور نے چرایا تو کا تا جائیگا۔

من المراج المركز في المركز إلى المركز الميا بحراسكا با تعراف المراد المروق يزيا لك كود المي كردي في ادرا بمي اس بخر عمل كوكي تغريس آياتها كه چورنے بحراسكوچ الى تو دوباره اس باللغ نبيس كونكه الحكم حميد عنن كى وجه سے صدواجب الوكي تحم مس كا تحرام عدى تحراركو داجب نبيس كرتى - ( • 0) البت الريالك كے باس روكرنے كے بعد اس چيز عمل تغيرة يا تعامثلاً سوت جرايا تعااس عمل با تعد كا نا ليا ورسوت الك كودايس كرديا هراً لك ن اس سه كرا أن ليااب چور نه يه كراج ايا تواس يردوبارة طع به يونكراب يدومرى چزب م ( ۱ ه) وَإِذَا قُطِعَ السّارِقُ وَالْعَيْنُ قَالِمَةً فِي يَدِه وَدُهَا ( ۲ ه) وإِنْ كَانَتُ هَالِكَةً لَمُ يَضُمَنُ (۵۳) وإِذَا ادّعلى السّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوْقَةَ مِلْكُهُ سَقَطَ الْفَطْعُ عَنْهُ وإِنْ لَمْ يُفِمْ بَيْنَةً -

قر جعه: ۔ اوراگر چورکاہاتھ کاٹا گیااور مال سروقہ اس کے ہاتھ ہیں موجو دہوتو اسے واپس کر دیا جائیگا اوراگر مال مسروقہ کسی طرح تلف
ہوا ہوتو چورضا من نہ ہوگا اوراگر چور نے دعویٰ کیا کہ یہ مال میری ملک ہے تو اس سے قطع ید ساقط ہو جائیگا اگر چدوہ گواہ قائم نہ کر سکے۔
عضو سے :۔ (10) گر چورکا ہاتھ کاٹا گیااور مال سروقہ اب تک چور کے ہاتھ ہیں ہو جو دہوتو وہ اپ مالک کو واپس کر دیا جائیگا کیونکہ اب
عمل ملک کی ملک اس پر برقر ارہے۔ (30) گر مال مسروقہ کی طرح تلف ہوا ہویا تلف کیا گیا ہوتو چورضا من نہ ہوگا کیونکہ قطع اورضان
مالک کی ملک اس پر برقر ارہے۔ (30) گر مال مسروقہ کی طرح تلف ہوا ہویا تلف کیا گیا ہوتو چورضا من نہ ہوگا کیونکہ قطع اورضان
مال سے تو اس سے قطع ید ساقط ہو جائیگا اگر
چدوہ اپنے دعویٰ پرگواہ قائم نہ کر سکے کیونکہ مکن ہے ہے ہوتو احتمال صدق سے شبہ ہیدا ہوا اور شبہ سے مدسا قط ہو جاتی ہے۔
چدوہ اپنے دعویٰ پرگواہ قائم نہ کر سکے کیونکہ مکن ہے ہے ہوتو احتمال صدق سے شبہ ہیدا ہوا اور شبہ سے مدسا قط ہو جاتی

(06) وإذَا حَرَجَ جَمَاعةٌ مُمُتَنِعِنَ آوُ وَاحِدٌ يَقُدِرُ عَلَى الْإِمْنِاعِ فَقَصَدُ وَاقَطُعُ الطَّرِيْقِ فَأَخِدُ وَاقَبَلَ آنُ يَاحُدُ وَا الْعَالَةُ اللَّهِ الْحَرَبَ جَمَاعةٌ مُمُتَنِعِنَ آوُ وَاحِدٌ يَقُدُو اللَّهِ الْوَلِهَ الْمَالِمُ الْحَدُو اللَّهُ الْحَدُو اللَّهُ الْحَدُو اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قو جعد : اوراگرایک جماعت راسترو کے وال نگل یا صرف ایک محض جوراستدو کے پر قادر بونکانا ورانہوں نے ڈاکرزنی کاارادہ
کیا ہی وہ گرفآد کر لئے گئے بال لینے سے پہلے اور آل کرنے سے پہلے والم ان کوقید کر رہا کہاں تک کدووتو برکریں اورا گرانہوں نے کی
مسلمان یاذی کا مال لے لیا تو اگر لیا ہوا مال ان کی جماعت پتقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہرایک کودی درجم یا زیادہ پہنچ یا اسی چیز ہوجس
کی قیمت آتی ہوتو امام ان کے ہاتھ پاؤں النے کا خد دے اوراگر انہوں نے کی گوٹل کیا اور مال نہیں لیا ہوتو اہام ان کوحد المل کردے ہیں
اگر اولیا جمعتول ان کومواف کردے تو ان کی معرف القامت نے کرے اوراگر واکووں نے کی گوٹل بھی کیا ہواور مال بھی لے لیا ہوتو
امام کو اختیار ہے چا ہے تو انظم ہاتھ اور بائمیں پاؤں کا خددے اور تو کی دیدے اور جو بی دیدے اور جا ہے تو فقط ان گوٹل کردے اور اسی کی دیدے۔
اگر جا ہے تو انتظار کے جا ہے تو انتظار کی جا تھا ور بائمیں پاؤں کا خددے اور تو کی دیدے ور حداور میں دیدے۔

منشوعے:۔(۵٤)اگرلوگوں کی ایک جماعت جولوگوں کا راستدو کئے پر قادر ہوڈا کہ مارنے کا قصد کر کے نظیے یا سرف کیے قوی لوگوں کا راستہ دو کئے پر قادر ہوڈا کہ کی نیت سے نظلے ہمراس ہے تبل کہ وہ کمی کا مالِ لیے یاکمی کوئل کردے خود پکڑے میے تو امام اسلمین المنظم ہے ہے کہ میں واول ایک فی اور این الکار میں ﴾ (یازش سے نکال دیے جائیں) سے بی مراد ہاورجب تک کرتو بدند این کہتے کی میں رکھے تو بہے مراوز ہانی تو جہیں بلکہ موت یا علا مات صالحین کا فاہر ہونا مراد ہے۔ تیم کے اکو تیدی میں رکھے تو بہے مراوز ہانی تو جہیں بلکہ موت یا علا مات صالحین کا فاہر ہونا مراد ہے۔

روه) اگران واکوں نے واکہ مارتے ہوئے کی مسلمان یا ذی کا مال لےلیا تو اگریہ مال اتی مقدار میں ہے کہ اگراس کواس عامت پر تھیے کیا جائے تو ہراکیہ کودس درہم یا زیادہ پنچا ہے یا ایس چیز ہوکہ جس کی قیت اتی مقدار میں ہوتو امامان کے ہاتھ پاؤس الرائ دے بیٹی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤس کا ب دے لے ولد تعالیٰ ﴿ اَوْ تُفَطّعُ اَیْدِ بِھِمْ وَاَوْ جُلَّهُمْ مِنْ جِلافِ ﴾ (ایسی یاان کے ہتے اور پاؤس مخالف جانب سے کا ب و کے جاکمیں)۔

ر ۵٦) اگر ڈاکووں نے مرف کسی گوٹل کیا ہو مال کسی کانبیں لیا ہوتو امام ان کوصداقتل کردے ہے تقاص نبیں ہی وجہ ہے کہ اگر اول معتولین نے انکومعاف کیا تو اسکی طرف التفات نبیں کیا جائیگا کیونکہ صدود محض الشکاحت ہے بندوں کانبیں۔

ور المراق المرور المرو

(٥٨)وَيُصْلَبُ حَيًّاوَيُبُعَجُ بَطُنُه بِرُمُحِ إِلَى أَنْ يَمُوْتَ (٥٩)ولا يُصُلَبُ أَكْثَرَ مِنَ ثَكَةِ أَيَّامٍ -

توجهد ۔ اورد بزن کوزندہ سولی برچ دھایا جائے اور نیزہ ہے اس کا پیٹ مجاڑ دیا جائے بہاں تک کروہ مرجائے اور غمن دن سے زیادہ لاکائے نہ جھوڑے۔

نفسوں : - (۵۸)جس ربزن کوسولی دینا ہواس کوزندہ سولی پر کڑھایا جائے اور نیز وسے بارکراس کا پیٹ مجاڑ دیا جائے یہال تک کہ وہ مرجائے کی تکہ بیالغ نی الزجر ہے - (۵۹)سولی دینے کے بعد تین دن تک اس کوزجر اسولی پراٹکا ہوا جھوڑ اجاسکا ہے زیادہ نہیں کونکہ اسکے بعدوہ گڑجائے جس کی بد ہو ہے لوگوں کواؤیت ہنچگ -

(١٠) فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبِى آوُ مَجْنُونَ آوُ ذُورَحُم مَهُومَ مِنَ الْمَقْطُوعِ عَلَيهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِيْنَ (١٦) وصَارَ الْفَلُ إِلَى الْاَوْلِياءِ إِنْ شَاوُ الْفَلُو الوَانُ شَاوُ الْفَلُ الْمَاوَى الْحَدَّ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ لَلْفَلُ الْمَوْلِياءِ إِنْ شَاوُ الْفَلُو الوَانُ شَاوُ الْفَلُو (١٩) وإِنْ اَاصَرَ الْفِفُلُ وَاحِدَمِنهُمُ الْجُرِى الْحَدَّ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ لَلْفَلُ اللهِ الْاَوْلِياءِ إِنْ شَاوُ الْفَلُو الوَانُ شَاوُ الْفَلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ عَلَى اللهُ اللهُ

من من بردا کہ اگر ہزنوں میں کوئی بچہ یا مجنون مویا کوئی رہزن ان میں سے (جن پردا کہ مارا کیا) کسی کا ذور تم محرم موتوباتی رہزنوں سے بھی حد ساتھ موبائے گی کونکہ رہزنی ایک ہن جنایت ہے جوسب کے ساتھ قائم ہے قوجب ان میں سے بعض کانعل بوجہ مغریا جنون یا رشتہ داری کے موجب مدنہ مواتو باتیوں کانعل بعض علت مواتو اس پرتھم مرتب نہ ہوگا۔

(۱۶) نہ کوروبالاصورت میں جب حد ساقط ہوگی تواب اولیا موقصاص کاحق حاصل ہوگا کیونکہ جب اللہ کاحق نہیں رہاتو بندول کاحق مگاہر ہو الہذا اولیاء کو اختیار ہے جاہے تو رہزلوں کوتل کردے اور جاہے تو معاف کردے کیونکہ سے اب خالص ان کاحق ہے۔ (۶۳) اگر ڈاکووں میں سے قبل تل صرف ایک نے کیا ہوتو بھی حد سب پر جاری ہوگی کیونکہ باتی اسکے معاون ہیں۔

كِبَابُ الْاشْرِبَةِ

برکتاب اشربکے بیان میں ہے۔

''اهسر بسه "جمع ہے" هسر اب "کی ملغهٔ ہروہ مالع چیز ہے جو پی جائے سے خواہ حلال ہویا حرام ۔اورشرعاً نام ہےان حرام شرابوں کا جونشرآ ورہو۔

ماتبل کے ساتھ دجہ مناسبت ہے ہے کہ امام قد دری رحمہ اللہ سمارق المال (چور) کے احکام بیان کرنے سے فارغ ہو گئے تو سارت انعقل (شراب) کے احکام کو بیان کرنا شروع فرمایا۔شراب کوسارق انعقل اسلئے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ، الااشو ب ما یسوق عقلی ، (بعنی بین بین بیتا دہ جومیری مجل چوری کرتاہے)۔

الحكهة: حكمة حرمة الخمرهي أم الخبائث وأس المصائب والنقائص، ضررها يتناول الروح والجسد، والمال والولد والعرض والشرف الحكم خرّبت دورا وألهبت عقارا وأقامت فتنا وأثارت محنا وولدت إحنا ونقلت العقل من حالة التفكير والتدبير والحكمة والرشاد الى الجنون والبغي والفساد، وكم أحدثت من العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه ، والابن وأبيه اوكم فرّقت الأصدقاء وشتت شمل الأخلاء يشربها الصعلوك فيخيل له أنه الخلهة على العرش ، ولجبان فيرى نفسه فارس بني عبس ، والغبي فيقول أنا فيخيل له أنه الخلهة على العرش ، ولجبان فيرى نفسه فارس بني عبس ، والغبي فيقول أنا أياس في اللكاء وإرسطو في الحكمة ، والجاهل فينادي أنا حبر الأمة افلا مكت يا عقار وضعقا لكم أيها الأشرار (حكمة التشريع)

١) آلَاِشْرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ أَرْبَعَةُ (٢) آلَحَمُرُ وهِيَ عَصِيْرُ الْمِنْبِ إِذَا غَلاوَاتُعَلُّوظَادُفَ بِالرَّبَلِ (٣) وَالْفَصِيْرُ إِذَاطُبِخَ حَمَّى ذَهَبَ ٱللَّ مِنْ لُلَقِيرِ ٤) وَنَقِيمُ التَّمْرِ (٥) ونَقِيْعُ الرِّبِيْبِ إِذَا غَلاوَاتُسَار

من جمه : حرام اشرب بن خريدا كوركا نج و ابوا بانى ب جب جوش مار عاور تيز بوجائ بينك كاور شرا

ے وہ یہ ہے کہ اگور کا نچوڑ اموا پانی اتنا پکایا جائے کہ پکانے سے اسکے دوٹمٹ سے پچھے کم خٹک ہو جائے اور نقیع التمر اور نقیع زبیب ہے جب جوش مارے اور تیز ہوجائے۔

نظر مع :-(۱)(۶)(۳)(۵)(۵)(۵)(۵)(مائر برکی جارتم ہیں۔ اضعبو ۱ خربیا گورکانچ ژاہوا پانی ہے جب اسکوچو ژاجائے یہاں بی کہ وہ جوش مارے اور تیز وقو می ہوجائے اور جماگ بھیننے گئے۔ بیام ابوطیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ میامین رحمہما اللہ کے زدیک جب تیز ہوکرمسکر ہوجائے توبس میشراب ہے جماگ کھینکنا شرطتیس (صاحبین کا قول رائج ہے)۔

منصب ؟ - دوسری چیز عمیر ہے جے باز ق اور طلا م بھی کہتے ہیں وہ یہ کہ آگور کانچوڑا ہوا پانی اٹنا پکایا جائے کہ پکانے ہے اسکے دوشک سے پکھی مختک ہوجائے اور ایک تہائی ہے پکھوزیا دوبا تی روجائے۔ انسصب ۳۔ تیسری چیز تھے التمر ہے یعنی پختہ ترکجھور کا ری جو جوش کھا کرگاڑ صااور مسکر ہوجائے اس کی حرمت یرصحا بیرض اللہ تجالی عنہم کا اجماع ہے

ان میں کا کی جو تھی چیز تھیے زبیب ہے وہ یہ کہ مشمش پانی میں بھولیا جائے اور وہ جوش کھا کرگاڑ ھاہو جائے۔ یہ چارول تشمیس حرام ہیں لیکن آخری تمن کی حرمت بنسیت خرکے کم ہے لہذا اان کے حلال جاننے والے کو کا فرند کہا جائیگا اور التے پینے والے کو جب تک کرنشہ نہ وصر نہیں لگائی جائے گی۔

(٦)وَلَبِيُلُ التَّمُرِ وَالزَّبِيُبِ اِذَاطُبِغَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَااَدُنَى طَبُحَةٍ حَلالٌ وَاِنَ اِشُتَة اذَا شَرِبَ مِنْهُ مَايَغُبِبُ عَلَى طَنَهُ انّه لايُسْكِرُ ه مِنْ غَيْرِ لَهُوولَا طَرَبٍ(٧)ولابَا سَ بِالْخَلِيْطَيْنِ ونَبِيْلُ الْعَسَلِ وَالنَّيْنِ وَالْجِنُطَةِ وَالشَّعِيُواللَّوةِ حَلالٌ وإنّ لم يُطبَخُ (٨)وعَصِيرُ الْعِنَبِ إِذَاطُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ لُلْنَاه حَلالٌ وإنْ اِشْتَدَـ

توجهد: اور نبیز تمروز بیب جبکدان میں سے ہرایک کو ہلکا سمانیا دیا جائے توبیطال ہے آگر چاس میں شدت آجائے جبکداتی مقدار پے جس کے بارے میں پینے دالے کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ مجھے نشہیں کریگا اور لہود طرب کی نیت سے نہ ہوا ور خلیطین پینے میں کوئی حرج کہیں اور شہد، انجیر، گذم، جواور جوار کی نبیز بھی طال ہے اگر چہ نیکا کی نشگی ہوا ورعصر عنب جب اس کوا تنا نیکایا جائے کہ دو مکت جل کرختم میں اور شہد، انجیر، گذم، جواور جوار کی نبیز بھی طال ہے اگر چہ نیکا کی نشکی ہوا ورعصر عنب جب اس کوا تنا نیکایا جائے کہ دو مکت جل کرختم میں موجائے سال ہے اگر چہتیز ہوجائے۔

قضوں ہے: - (٦) (٧) (٩) عارضم کی شرابیں طال ہیں امام قد وری رحمد اللہ نے عبارت بالا میں ان چاروں اقسام بح شرا تطاطت بیان کی ہیں۔ استجمد و بنیذ تمروز بیب (وو پانی جس میں تجموارے یا منتی ڈال کرچھوڑا جائے یہاں تک کدان کی طاوت اس میں نگل جائے۔ اول کو نبیذ تمر اور طانی کو نبیذ زبیب کہتے ہیں) جبکہ ان میں سے ہرایک کو باکا سابکا و یا جائے یہ شخص تر تبہما اللہ کے زویک مندرجہ اللہ کے ماتھ وطال ہے اگر چاس میں شدت آ جائے اور جما کہ مہینک دے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ای مقدار پے جس کے بارے میں پینے والے کا قالب کمان میہ ہوکہ یہ جھے نوٹریس کر بالے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بود وطرب کی نیت سے نہ ہو بلکہ تقویت بدن کہلے ہو۔ اللہ فی رحمہ اللہ کے نوٹریس کر بالے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بود وطرب کی نیت سے نہ ہو بلکہ تقویت بدن کہلے ہو۔ اللہ فی رحمہ اللہ کے نوٹریس کر بالے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بود وطرب کی نیت سے نہ ہو بلکہ تقویت بدن کہلے ہو۔ اللہ فی رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔

افعبو؟ منطیعن (کجوراور من کے پانی کو ملاکر قدرے پکایا جائے تو اے طبیعین کہاجا تا ہے) بھی طلا ہے۔ المصدور ہو۔ شہدرانچر رگندم، جواور جوار کی نبیز بھی شیخین رحم مااللہ کے زدیک ملال ہے خواہ اسے پکائی ہویانہ۔ مگریہاں بھی نبیذ التمر والزبیب والی شرائط معتبر ہیں۔ امام محدر حمداللہ کے زددیک بیمی مطلقا حرام ہے خواہ کیل ہویا کثیراس میں بھی۔ فتو ٹی امام محدر حمداللہ کے قول پر ہے۔

ا منصب علی عصیر عنب بین انگور کانچوژ اموارس جب اس کواتنا کایا جائے کد دونکٹ جل کرختم ہو جائے اور صرف ایک نگسٹ رہ جائے اگر چہاس میں جوش وتیزی پیدا ہو جائے اور جماگ سینٹے تو یہ بھی شیخین رحمہا اللہ کے نز دیک بشرا لط ندکورہ بالا حلال ہے۔ امام محمہ رحمہ اللہ کے نز دیک مطلقاً حرام ہے۔ اس میں بھی فساوز مانے کی وجہ سے فتوی امام محمد رحمہ الندکے قول پر ہے۔

(٩)وَلا بَاسَ بِالْانْتِبَاذِ فِي اللَّباءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ -) قوجهه: اورد باوجتم ، مزفت اورفقير من نبيذ بنائے من كوئى حن تيل -

قشومے :۔(۹) دباء (کدوے بنائے ہوئے برتن کو دباء کتے ہیں) علتم (سزررنگ کی بٹی کی ٹھلیا کو فلتم کتے ہیں) مزفت ( تارکول جیسی ایک چیز ہے جس کو ذفت کتے ہیں ) اور تغیر (کھدی ہو کی کنزی کے ایک چیز ہے جس کو ذفت کتے ہیں ) اور تغیر (کھدی ہو کی کنزی کے برتن کو تغیر کتے ہیں ) اور تغیر (کھدی ہو کی کنزی کر مت برتن کو تغیر کتے ہیں) ہیں نہیں نے برب کی حرمت برتن کو تغیر کتے ہیں کا خراب بنایا کرتے تھے جب شراب کی حرمت بازل ہوئی تو حضور ملی اللہ علیہ دسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے ممانعت فرمادی تغیر تاکہ شراب کی نفرت دلوں میں بیٹے جائے ہم کو کر ہے۔

مرمسابعد جب متصدحا ممل ہوا تو حضور ملی اللہ علیہ دسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازے دیدی اور پہلاتھ منسوخ کر دیا۔

(١٠)وَإِذَا تَنَحَلَّتِ الْخَمُرُ حَلَّتُ سَواءٌ صَارَتُ بِنَفْسِهَا خَلَّالُو بِشَيْ طُرِحَ لِيُهَا(١١)ولا يُكُرَه تَخُلِيُلُهَا \_ قد حده: اور جساثراب سے مرکزین طاع تو طلال ہے خواہ خودمرکزین طاع بالی مع مرکزی فرار کے ہوئے کا درجہ علیہ استار

توجهد: اور جب شراب سے سرک بن جائے تو طلال ہے خواہ خودسرکہ بن جائے یا اس میں کوئی چیز ڈالے سے سرکہ بن جائے اور شراب کا سرکہ بنا نا مکروہ نہیں۔

منت و و ۱۰ اینی جب شراب سے خود بخو دسر کدین جائے یا کی چیز کے ڈالنے سے سر کد بنایا جائے جیسے نمک یا گرم پانی ڈالا جائے لود و طلال ہوجائے گی کیونکد سر کہ بنانے سے موجب حرمت و صعب مفسد ذائل ہوجاتا ہے اسلئے طلال ہوجائے گی۔ (۱۹) شراب کا سر کہ بنانا مکروہ مجی نہیں کیونکہ سرکہ بنانے عمل شراب کی اصلاح ہے اور اصلاح مباح ہے۔







## (كِنَابُ الصَّيْدِ وَالدُّبانِجِ

یے کتاب میداور د بائع کے بیان میں ہے۔

' سکتیاب البصید'' کی ماتبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ' صید''اور''انشیر ہید'' دونوں ففلت پیدا کرتے ہیں۔اورخود میدوذ مائح میں مناسبت ظاہر ہے۔

> (١) يَجُوزُ الْاصطِبَادُ بِالْكُلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْفَهْدِ وَالْبَاذِي وَمَالُو الْجَوَادِحِ-) توجهه: دكارجارَ بربت إفت كة ، جية ، بازاورتمام زمي كرفوال جانورول -

تفسر مع : - (١) رَبيت يافة كَ ، حِية ، بإزاور رَام زُكُوكُ في الله تعالى عنه إذَا أَرْسَلْتَ كَلُبُكَ الْمُعَلَّم وَذَكُرُتُ ملى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنه إذَا أَرْسَلْتَ كَلُبُكَ الْمُعَلَّم وَذَكُرُتُ ملى اللهِ عليهِ وَسَلَم لعدى بن حاتم الطائى رضى الله تعالى عنه إذَا أَرْسَلْتَ كَلُبُكَ الْمُعَلَّم وَذَكُرُتُ اللهُ عَليهِ فَكُلُ وإِنَّ أَكُلَ مِنْهُ فَلا تَاكُلُ لِانَه إِنْمَا أَمْسَكُه عَلى نَفْهِهِ" (ليمن جبوت في الماتي عنه الله عليه فكلُ وإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلا تَاكُلُ لِانَه إِنْمَا أَمْسَكُه عَلى نَفْهِهِ" (ليمن جبوت في الماتي الله عليه وقو من الله عليه وقو كما في ادراكر كته في الم من على الما موقو مت كها الله الله كرك في شاركوا في ليم روكا من المراس بالموقو من الماتي الموقو من الله عليه وقو من الماتي الله عليه وقو من الله عليه وقو من الله عليه وقو من الماتي المناق الماتين المناق الماتين المناق المناق المن المناق المناق المناق المناق المناق المن المناق ال

(٢) وَتَعْلِيْهُ الْكُلُبِ آنُ يَشُرُكَ الْآكُلُ لَلاتُ مَرَاتِ (٣) وَتَعْلِيْهُ الْبَاذِئُ أَنْ يَرُجِعَ إِذَا دَعَوُنُه (٤) فَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْبَاذِئُ أَنْ يَرُجِعَ إِذَا دَعَوُنُه (٤) فَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعْلَمُ أَزُ بَازِيهُ او صَقْرَه عَلَى صَيْدُو ذَكَرَ السُمَ اللهِ تِعالَى عَلِيهِ عِنْدَ إِرُسَالِهِ فَاحَلَ الصَّيْدَوجَرَّحَهُ فَعاتَ حَلَّ لَه اكُلُهُ الْمُعْلَمُ أَزُ بَازِيهُ او صَقْرَه عَلَى صَيْدُو ذَكَرَ السُمَ اللهِ تِعالَى عَلِيهِ عِنْدَ إِرُسَالِهِ فَاحَلَ الصَّيْدَوجَرَّحَهُ فَعاتَ حَلَّ لَه اكُلُهُ الْمُعْلَمُ أَزُ بَازِيهُ السَّارِي اللهُ الْمُعَلَمُ الْمُ الْعُلْدُ الْمَعْلَمُ الْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ الْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْوَلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

موجهد نادر کتے کا تربیت یافتہ ہوتا ہے کہ تمن مرجہ دکار کھانا مجموز و سادر باز کا تربیت یافتہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسکو بلائے تو وہ آ جائے اور جب کوئی تفس اپنے تربیت یافتہ کتے یا اپنے از یا اپنے شکرے کوشکار کے چیچے چھوڑ د ساور مجموز تے وقت اس پرتسمہ پڑھ کے ہی اس نے شکار کو چکڑ لیا اور ڈمی کر دیا ہیں وہ مرکمیا تو اس کے لئے اس کا کھانا جائز ہے ہیں اگر کتے یا چیتے نے شکار کو کھانا شروع کیا تو اسٹس کھایا جائے اور اگر کھایا تو کھایا جائے اور اگر ہازنے شکار کھایا تو کھایا جائے گا۔

وسب سائے وہ اس میں اس میں اس میں ہوتا ہے۔ اور اس کے گوشت دغیرہ نہ اسٹو ہو اسے کہ علی مرتبہ شکارکو پکڑے کراس کے گوشت دغیرہ نہ اسٹو ہوئی ہے۔ (۹) کتے ادراس جیسے آنام درندوں کا تعلیم یافتہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسکو بلائے آو دوآ جائے کیونکہ عاد گا جو چیز جانورکو کھائے۔ (۳) یاز دو مگر بھال نے دالے کہ ندوں کا تربیت یافتہ ہونے کی عادت ہے کہ بھی کو لے کر بھا گنا جب بیدعادت جھوڑ دی تو اسکو چھوڑ دی تو اسکو چھوڑ دی تو اسکو چھوڑ دی تو اس کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ اسکو بیت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کا دور اس کی بیت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کی بیت یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کی بیت یافتہ ہونے کی میں بیت کی بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کر بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کی بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کر بیت کی بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کر بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کر اس کر بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کر بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کہ ہونے کر بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی میں ہونے کر بیت یافتہ ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کر بیت یافتہ ہونے کی ہونے

(1) وب مَنْ عَمَالِ تربيت ولا تقريرة وهم سايعتات المجينية وساعة بمؤرَّث بتناس يَرْمير (ط). يَّافَ كُو الإصدال في أَرْكُ أُوكِل إله وَأَنِي مَا يَعْدَ وَلِي اللهِ وَأَن مَا يَعْدَ وَلِي اللهِ وَأَن مَا ي ست تعن ش سے کی نے شار کو کر تو دکھا تا ترون کیا تواب اے نش کھا جاتا کے محد صفاح کا تھا دکھا تا تریت ہو۔ من وُسلام على المريزة الرسان على المرين على حرف المرين الم المنكف كالمتعين فيمرض والتركيب (٧) وَيْ فَوْكَ قَدْرُبِلُ الْقَبْدَ مَيَّاوَجْبَ عَلِيهِ لَنْ يُذَكِّيهِ (٨) إِنْ نَزَّكَ تُذْكِيهُ وَكُلُّ (١) وَيَ خَنُهُ لِكُلُبُ وَلَهُ يَجْرَحُهُ لَهُ مُوكُلُدٍ توجعه ساوراً ومرس نے تکاروز ترویز وال پرواجب کران کاؤن کرد ساورا گراز نے منافعاتوں کرتا تجاوز و پروازی ك وهر أمر الوقيل هذه بين الله والرئيسة في المركة هون و المركة والمركة والمركة والمركة المركة والمركة والمركة والمركة سوسع الها أرهادك والمساخ كي كالعرب ها في المحارك يجيد الرسان والمحادثة المراجعة المراجعة والمحادثة المراجعة الم المجتنب والجمي الماحل عن ينط كرميد المدع والبال كاذب كن واجب عدي كرك وفير وكالدور كالمبل عاد مول حسب بالبعل سے بیلے قدرت فی الامل سے بھل کا تھم منظ جو جاتا ہے( a) بہت او کر اس نے ذک کرنا جیستر ویا بیال تک کے واس بیا ولب كاكمان والزنس كيك فدت في المدين كيدو ووزك ورف عدوم والمرووات عد (٩) أُركت فالوكل كمون كرموذ الإيساس فحرم و كل كيانو فالوكوم و ميس كياتو فالمرش كاليوبا كيك فا كوالريال المراكب المراكبة في التي المراكبة المراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة والمراكبة ﴿ ١٠ وَإِذَ لِنَ كَ كُلُّ عَيْرٌ مُعْلَمِ لِوَكُلْبُ مَجُوامِى وَكُلُبُ لِمِ يُذِّكُو مِنْهُ اللَّهِ عَلْهِ لَوْ يَوْكُلُ ﴾ قوجعه اوراك بيت إلى ي كريمودم افير زيت إلى كليا على كاكليابيا ك جمرة عدد تريس وماكيا فكررف عى فريك بوالم فك كمناب تكار متضسويس ١٠١٠) كرزيت ين كے كم تحديم افيرزيت ياف كالكارار عرفريك يولا ك يحل كالكارك شريب بوارس كالمس وجهوزت يوسعوا تعربه إصعارك كالعاق اليستناد كانس كلياجانيكا كيظه ميح وروم يتع يومية واخباط وبمبرح ومت كوزي والأوائي والمركب ١١) بوينًا دَمَى الرَّجُلُّ سَهُمًا إلى صَهْدٍ فَسَعَى اللَّهُ تعالَى عَدَةَ الرَّمْي أَكِلُ مَا أَصَابَه بِوَاحِرَحَه السَّهُةُ العاتُ (١٢) وَإِنْ اَفْرَكُ حَيَّلًا كُمْ فَإِنْ تَرِكَ مَذَّكِيَّهُ لَمْ يُوكُلِّ توجهد الدارك ن على طرف ترييطهم تي ينظيم الدين الرحة بالعادة في الكارة ترييل المرادة الم

ورسع الوالمسي

(۱۳) وَإِذَا وَقَعَ السَّهُمُ بِالصَّيُدِ فَتَحَامَلَ حَتَّى عَابَ عنه وَلَم يُوَلُ فِي طَلَبِه حَتَّى اَصَابَه مَيَّتًا كُلَ (١٤) فَإِنْ قَعدَ عن كَلَبِ ثُمَّ اَصَابَه مَيِّتًا لَم يُوْكُلُ (١٥) وإِنْ وَمَى صَيُد الْوَقَعَ فِي الْمَاءِ لَم يُوْكُلُ (١٩) وكَذَائِكَ وإِنْ وَقَعَ عَلَى سَطُّحٍ وَوَ جَبَلُ ثُمَّ اَصَابَه مَيِّتًا لَم يُوْكُلُ (١٥) وإِنْ وَمَى صَيُد الْوَقَعَ فِي الْمَاءِ لَم يُوكُلُ (١٩)

قوجعه: اوراگر صید کو تیرنگا اور وه برداشت کرے بھا گاخی کے شکاری کی نظروں سے عائب ہو کیا اور شکاری برابرا کی حاش کرتار ہا یہاں تک مید نے کورکومر دوپایا تو کھایا جائے گا اوراگر درمیان میں شکاری تلاش کرنے سے بیٹھ گیا پھراس کومردوپایا تو نہیں کھایا جائے گا اوراگر کسی نے دکار کو تیر مارایس وہ پانی میں گر گیا تو نہیں کھایا جائے گا اوراس طرح اگر وہ چہت یا پہاڑ پر کرا بھرو ہاں سے زمین پر کرا تو بھی تیس کھایا جائے گا اوراگر رات کھایا جائے گا۔

تفسر میں:۔(۱۳) اگر صید کو تیر لگا اوراس نے مشت کے ساتھ ذخم بر داشت کر کے بھا گائی کہ ڈکاری کی نظروں سے عائب ہوگیا اور فکاری برابراسکی تلاش کرتار ہا بہاں تک صید نہ کورکومردہ پایا تو کھایا جائیگا کیوفکہ شکاری مغرط نہیں اور ذن اصطراری کرچکا ہے قو موستو صید اس سے مجما جائیگا۔(۱۵) اور اگر درمیان میں شکاری تلاش کرنے سے بیٹھ گیا تو اب مردہ پانے کے بعد نہیں کھایا جائیگا کیوفکہ ہوسکتا ہے کرموت دومرے کی سبب سے واقع ہو کی ہواور اس باب میں موہوم تحقق کی طرح ہے۔

(۱۵) اگر کسی نے شکار کو تیر مارا پھروہ پانی بیں گر کر مرحمیا تو نہیں کھایا جائیگا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پانی بھی غرق ہونے کی وجہ سے
مراہو۔(۱۶) ای طرح اگر تیر گلنے کے بعدوہ جیت یا پہاڑ پر گرا پھروہاں سے زمین پر گرااور مرکمیا تو بھی نہیں کھایا جائیگا کیونکہ ہوسکتا ہے
کہ جہت یا پہاڑ ہے گرنے کی وجہ سے مراہو۔(۱۷) اگر ابتدا مُرْز مِین پر گرا تو کھایا جائیگا کیونکہ اس سے بچافمکن نوس تو اگر اس صورت بھی
جی جم کرنے کی وجہ سے مراہو۔(۱۷) اگر ابتدا مُرْز مِین پر گرا تو کھایا جائیگا کیونکہ اس سے بچافمکن نوس تو اگر اس صورت بھی
جی جم کرنے کی وجہ سے مراہو۔(۱۷) اگر ابتدا مُرْز مِین پر گرا تو کھایا جائیگا کیونکہ اس سے بچافمکن نوس تو اگر اس صورت بھی

رَاهُ ) وَمَا اَصَابَ الْمِعْرَاصُ بِعَرْضِه لَمْ يُؤْكَلُ (١٩) وإِنْ جَرَحَه أَكِلُ (٢٠) ولا يُؤْكَلُ مَااصَابَعُهُ (١٨) وَمَا اَصَابَ الْمِعْرَاصُ بِعَرْضِه لَمْ يُؤْكَلُ (١٩) وإِنْ جَرَحَه أَكِلُ (٢٠) ولا يُؤكّلُ مَااصَابَعُهُ النُدُلِهُ آذَا ماتُ مِنْهَا -

توجهد: داوروه فكار حس كوبغير كل كتيم مناكاتونيس كمايا جائيكا وراكر وكاركوزى كراياتو كمايا جائيكا اورايا وكار مى فيس كمايا جائيكا جس كوبندقد كاجس سے وہ مركبا۔ منت روسے:۔(۱۸)جس وکارکو بغیر پھل (رحار) کے تیم عرضاً لگا اور شکار مرکبیا تو نہیں کھایا جائیگا کیونکہ شکارزخی نہیں ہوا جگرزئی ہوئا مروری ہے تا کہ ذرخ کامعنی پایا جائے تھائی مالکہ مُناہ ۔(۹۹)اگر تیر کی دھاروالی جانب لگی اور شکارکوزٹی کرلیا اور وہ مرکبیا تو کھایا جائے کیونکہ ذرخ کامعنی پایا گیا۔ (۴۰)ایسا شکار بھی نہیں کھایا جائیگا جس کو بندقہ (بندقہ مٹی کا گول ڈھیلا ہے جس کونلیل پررکھ کرشکار کرتے جس )لگا جس سے وہ مرکبا کیونکہ بندقہ شکار کو کھوٹنا اور تھوڑتا ہے ذخی نہیں کرتا کیونکہ یہ بھی ایسا ہے جسے کی شکار کو تیم عرضاً لگ جائے۔

(٣١)وَإِذَا رَمَىٰ إِلَى صَبُدٍ لَقَطَعَ عُضُو ً امِنْهُ أَكِلَ الْصَيْدُولَمُ يُؤكّلِ الْعُصُوُ (٣٦)وإِذَا فَطَعَه ٱلْلاَّلُاوَالَآكُورُ مِمّا يَلَى الْعَجُزَ اكِلَ الْجَمِيْعُ (٣٣)وإِنْ كانَ الْآكُورُ مِمّا يَلِىَ الرَّاسَ أَكِلَ الْآكُورُ -

خوجهه: ۔ اوراگر کسی نے شکار کوتیر مارااوراس ہے کوئی عضو کا ٹ دیا تو شکار کھایا جائیگا ادر عضونیس کھایا جائیگا اور اگر تیرنے شکار کوا ٹلا ڈا کاٹ دیا اورا کثر حصہ دم کی جانب رہاتو کل کھایا جائیگا اوراگرا کثر حصہ سرکی جانب رہاتو اکثر کھایا جائیگا۔

منتسومة: - (17) اگر كى فى شكاركوتىر ماراجس فى شكاركاكوئى عضوكات ديااور شكارم كياتو شكار كھايا جائيگا كيونكه جرح ( فرخ اضطرارى ) پايا كياليكن كثاموا عضوتيس كھايا جائيگا' له قوله صلى الله عليه وسلم مَاأْبِيْنَ مِنَ الْمَحَى فَهُوَ مَيْتُ ''(يعنى جوزنده سے الگ كرليا عميا هو پس وه ميت ہے )۔

(۹۹) اگرتیرنے شکارکوا علا ٹا کاٹ دیایوں کہ اکثر حصد م کی جانب رہااور کم حصد مرکی جانب ، تو کل کھایا جائیگا کیونکہ اوداج (۹۹) کی جانور کی وہ درگیں جس کو ذیح کرنے والا کا فنا ہے ) دل کو د ماغ ہے جوڑتا ہے تو جب جانب سروالا مکٹ کٹ کیا تو اس ہے رکیس کٹ جانب سرطرح کہ ذیح میں رکیس کٹی ہیں تو گویا ہے جانور ذیح ہوالبلا اسیطلال ہے۔ (۲۳) اگر سرکی طرف آ وہا ہے زیادہ کٹ جانب اسرکی جانب کھایا جائے اور مرین کی طرف آ دھے ہے کم رہ جائے تو ہوں سمجھا جائے گا کہ یہ زندہ جانور سے ایک عضو کٹ کر الگ ہوگیا ہے لہذا سرکی جانب کھایا جائے گا۔

# (٢٤) والايُوْكُلُ صَيْدُ الْمَجُوْسِيِّ وَالْمُرْتَدِ وَالْوَفِيِّ.

قوجمه: اوريس كمايا جائيًا بحوى مرقد اوربت يرست كاشكار

تنشسو مع :۔ (۲۵) اگر مجوی یا مرتد یابت پرست نے شکار ماراورو و مرکبا تو نیس کھایا جائیگا کیونکہ بیاوگ دی افتیاری کے اہل نہیں تو ذیکا اضطراری کے بھی اہل نہیں۔

(٣٥) وَمَنْ رَمَىٰ صَيْدًا فَاصَابَهُ وَلَمْ يُفْحِنُهُ وَلَمْ يُغُوجُهُ عَنْ حِيَزِ الْامْتِنَاعِ فَرَمَاهُ آخَرُ فَقَطَهُ فِهِولِلنَّائِيُ (٢٩) وَيُؤكَلُ (٢٧) وَإِنْ كَانَ الأوَّلُ ٱلْحَنَهُ فَرَمَاهِ النَّانِيُ فَفَعَلَهُ فِهِو لِلاَوَّلِ (٢٩) ولَم يُؤكَلُ (٢٩) وَالنَّانِيُ صَامِنٌ لِقِيْمَتِهِ لِلاَوَّلِ غَيْوَ مَانَقَصَتُهُ حِرَاحَتُهُ

قوجهد: اورجس نے شکار ماراحیراسکولگ کیا مگراسکو کمزورنیس کیااور جزا مناح سے نیس نکالا ہیں دوسر مے فض نے تیر مار کولل کیا تو یہ

تف رہے: ۔(۴۵) اگر کمی نے شکار مارا تیراسکولگ کیا گراسکو کمزور نہیں کیا اور جیزا تناع (اپنی تفاظت کرنے) ہے نہیں نکالاتھا کہ دو مرے فض نے تیرمار کرتل کیا تو بیددوسر مے فض کی ہے کیو ککہ درحقیقت ٹانی بی نے اس کوشکار کرکے پکڑا ہے اور 'اکسٹ ڈبنٹ اُخذ ہُ'' (مین شکار ای کا ہے جس نے پکڑلیا )۔(۴۹) اور یہ شکار کھایا جائیگا کیونکہ اول نے اسکو جیز امتماع ہے نہیں نکالا ہے لہذا اس کا ذرکے اضطراری معتبر ہے جو کہ حاصل ہوا۔

(۷۷) اگرادل نے مارکراسکوکمرورکیا تھا کہ دواب جیزامتاع میں (اپنی حفاظت کا تابل) نہیں رہاتھا بھر ٹانی نے اس کو مارکرقل کیا تو یہ شکاراول کا ہے۔ (۹۸) اورانے نہیں کھایا جائیگا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اسکی موت دوسرے کے مارنے سے حاصل ہوئی ہواور دو سرے کا مارنا ذیخ اضطراری ہے جو کہ معتر نہیں اسلئے کہ اس کا ذیخ اختیاری اب مقدور ہے لہذا ذیخ اضطراری کا اعتبار نہیں۔ (۹۹) اور ٹانی اول کے لئے مجروح شکار کی قیمت کا ضامن ہے کیونکہ ٹانی کے مارنے سے اسکامملوک شکار کھٹ ہواالبتہ اس نے ذی شکار کو کھٹ کیا عالم ااس برضان بھی ذخی شکار کا ہوگا۔

( ١٣٠) وَيَجُوزُ إصْطِيادُ مَا يُواكِلُ لَحَمُهُ مِنَ الْحَيُوانِ وَمَا لايُواكُلُ لَكُمُهُ مِنَ الْحَيُوانِ وَمَا لايُواكُلُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا الورول كا -

تفقوع : ( • ٣) يخيماً كول المحم اورغيرماً كول المحم برودهم كي جانورول كاشكار جائز به كيونك شكارماً كول المحم كاشكار كرنا تو كشت اور بقيرا برا مسانغاع كاسبب به اورغيرماً كول المحم كاشكار كرنا چرو ، بال سينك وغير سانغاع كاسب به جوك جائز امور بين لهذا شكار جائز ب ( ٣١) وَ ذَبِيتَ مَهُ الْمُسُلِمِ وَالْكِتَابِيّ حَلالٌ ( ٣٢) وَلا تُؤكَلُ ذَبِينَ حَدُّ الْمُوتَةِ وَالْمَجُوبِيّ وَالْوَنِينَ وَالْمُحُومِ ( ٣٣) و إِنْ وَرَكَ اللّهَ بِهُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ عَمَدًا فَالذَّبِينَ حَدُّ مَنِينًا لَا لُوكَلُ ( ٣٤) وإِنْ تَرَكَ فَامِينًا أَكِلَ مَنْ مَنْ اللّهُ الْمُؤتَّ لا تُوكَلُ ( ٣٤) وإِنْ تَرَكَ فَامِينًا أَكِلَ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوجهه : اورسلمان اورانل كتاب كا ذبيه طال باورمرقه ، جوى ، بت پرست اور مرم كاذبيخ بين كهايا جائيكا اوراگر ذرك كرنے والے نے مراتسية چموڑ ديا تواس كا ذبيه مروار بين كهايا جائيكا اورا كرتسية نسيا ناج موڑ ديا تو كهايا جائيگا۔

منسوی ہے ۔ (۱۳ م) مسلمان اور اہل کماب کا ذبیر طاب اللہ کے نام پر ذرح کرے کیونک شرط طلت موجود ہے لین ذائح (ذرح کے دولے میں مسلمان اور اہل کماب کو کہ مسلمان آوا عقاد تو حدر کمتا ہے اور اہل کماب دعوی آو حدر کے ہیں۔ (۱۳ م) بجوسیوں (اسم کے دولے کا مار میں کے دولے کہ میں مسلمان آوا عقاد تو حدد ہیں اور شاق حدد کے دی ہیں۔ ای طرح مرد کا ذبیر بھی اور شوحد ہیں اور شوحد کے دی ہیں۔ ای طرح مرد کا ذبیر بھی مال نہیں کے دکھ بت پرست اہل منسف نہیں۔ ای طرح محرم بالحج یا محرم کا نہیں کے دکھ اہل کم میں مالے نہیں۔ ای طرح مرد کا فرج میں مال نہیں کے دکھ بت پرست اہل منسف نہیں۔ ای طرح مرد کا میں میں کہ دن کر نافعل مشروع ہے جبکہ می کہ کے دی مرد والے ہے لا اسم کی کہ دن کر کا فعل مشروع ہے لہذا ہے۔

(مہمہ) گرؤئ کرنے والے نے بوتت ذکے عمداتسمیہ چھوڑ ویا خواہ ذائے مسلمان ہویا الل کتاب تو اس کا ذبیہ مردار ہے نہیں کھایا جائے یقو لِدِ قعالی ﴿ وَ لَهُ مَا لَكُمْ مِنَا لَهُمْ يُذُكُو اصْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (بین جس پراللّٰد کا نام بیں ذکر کیا گیا اس کومت کھا ڈ)۔ (عمر) اگرتسمیہ عمرانبیں بلکہ نسیا نارہ کمیا تو طال ہے کیونکہ اس صورت بیں بھی حرام قرار دینے بیس حرج عظیم ہے کیونکہ انسان نسیان سے کم عی خال ہوتا ہے۔

الالفلق : أي مسلم عاقل ذبح وسمى ولم تحل ؟

عقل: اذا سمى ولم يرد بها التسمية على الذبيحة \_( الاشباه والنظائر)

(٣٥) وَالنَّبُحُ فِي الْحَلُقِ وَاللَّبَةِ (٣٦) وَالْعُرُوقُ الَّتِي تُقُطَعُ فِي الذِّكاةِ اَرْبَعَةٌ اَلْحلُقُومُ وَالْمُرِئُ وَالْوَدْجَانُ (٣٧) فَانَ قَطَعَهَا حَلَّ الْآكُلُ وِإِنْ قَطَعَ اَتُحَرَّهَا فَكَذَالِكَ عَنْدَابِي حَنِيُفَةَ رِحِمَه اللَّه وِفَالا رِحِمَهُمَا اللَّه لابُدَّ مِن قَطعِ الْحلُقُومُ وَالْمُرِئُ وَاَحَدُالُودُجَيُن \_

خوجهد: اور فرخ (احتیاری) طنق اور لبه کے درمیان میں ہوتا ہے اور جور کیس فرخ میں کا ٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں ، طنقوم ہمری اور وہ جہدے: اور فرخ کی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک اس کا معانا حلال ہے اور اگرا کثر کاٹ دی تو بھی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک کا ساتھ ہیں کہ حلقوم اور مرکی اور احد الورجین کا کشنا ضروری ہے۔

مناسب الملية واللحين" - (٣٩) ذرك اختيارى طن اورك الله وسلم الذكوة من الله عليه وسلم الذكوة من المله عليه وسلم الذكوة من الملية والله عليه وسلم الذكوة من الماية والله عليه وسلم الذكوة من الماية والله عليه والمركن على من المركز الماية والله عليه والمركن على من المركز ا

(۱۳۷۷) ہیں اگران چاروں رگوں کو قطع کردیا تو بالا تغاق ایسے جانور کا کھانا حلال ہے اور اگر اکثر (بیعنی تین )رکیس کٹ کئیں چار جس سے جونے تین جول تو بھی ایام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک اس کا کھانا حلال ہے۔ صاحبین رحمبما اللہ کے نزویک اورا حدالودجین کا کشنا ضرور کی ہے (ایام ابو صنیفہ گاتول رائج ہے)۔

(٣٨) وَيَجُوزُ اللَّهُ عِ اللَّيْطَةِ وَالْمَرُوَةِ وَبِكُلّ حَى أَنْهَرَ الدّمَ (٣٩) إلاالسّنَ الْقَائِمَ والطُّفُرَ الْقَائِمَ (٤٠) وَيَسُنَحِبّ أَنْ يُجِدُ اللَّابِحُ شَفْرَتُهُ

قوجمه : اورلیط اورم وه سے جانورکوذن کرنا جائز ہال طرح براکی چیز سے جوخون بہاتی ہوگرا پی جکہ پرقائم دانت اورنائن سے جائز نہیں اور ستحب ہے کہذائ اپل چھری تیز کرلے۔

تنشويع :- (٣٨) ين ليله ( زكل كادهاردار بوست ) اورمرده ( سفيد باريك دهاردار پقر ) سے جالوركون كرنا جائز ہے اى طرح بر

ری ہز وحار دالی چیز سے بھی فرن جائز ہے جورگوں کو کائی ہواور خون بہاتی ہو کیونکہ ذرن کی حقیقت بھی رکیس کا نااہ رخون بہانا عبد (۳۹) محراثی جگہ پر قائم (مینی جوانسان اور جانور سے الگ نہ ) دانت اور ناخن سے ذرخ کرنا جائز نیس اگر چہر کیس کا نآاور فن بہانا ہو علیہ الاجمعاع۔

(8۰) ذائع کیلے متحب ہے کہ جانورلٹانے سے پہلے اپی چھری تیزکر لے''لفول سے صلّبی اللّب علیہ وسلم وٰالذہ خصُمُ فَا حُدِنُوُا اللّٰابِحَةَ وَلَيْحِدَ اَحَدُّكُمُ صَفَرَقَهُ ''(لین جبتم ذع کرواۃ چھی طرح ذع کرواورتم پی سے ذیح کرنے والاا ٹی چھری کوتیزکر لیے )۔

> (٤١) وَمَنْ بَلَغَ بِالسَّكِيْنِ النَّخَاعَ أَوْ قَطَعَ الرَّامَ كُوهَ لَه ذَالِكَ (٤٩) وَ تَوْ كُلُّ ذَبِيْحَتُهُ قوجهه: اورجس نَحْ جمر كُ خَاعَ كَ بَهِ إِلِيا جانور كامر كا تا تويد كروه ب ادراس كاذبير كما يا جائياً -

تنفسو بسع :۔ (12) ذائع کیلئے چھری کونخاع ( حرام مغز ) تک پنجا نا کروہ ہے اس طرح حیوان کے نعنڈ ابونے ہے پہلے حیوان کا سرکا ٹنا بھی کمروہ ہے کیونکہ اس میں بلا فائدہ تعذیب الحیوان ہے جو کہ مٹمی عنہ ہے۔ (22) البتہ ایسے ذبحہ کو کھایا مانگا کیونکہ فٹل کمروہ حرمت کو داجب نہیں کرتا۔

(٤٣) وإِذَاذَبَحَ شَاةً مِنُ قَفَاهَا فَإِنْ بَقِيَتُ حَيَّةً حَتَّى قَطَعَ الْعُرُّوقَ جَازَ (٤٤)وَيُكُرَهُ (٤٥)واِنْ مالتُ قَبَلَ قَطَع الْعُرُوقَ لَمْ تُؤكِلُ۔

قوجهد: اوراگر بحری کو کذی (پشت گردن) کی طرف ے ذی کیا اوراگردہ زندہ ری بہاں تک کدا کی رکیس قطع کردیا تو یہ جا تزاور کروہ ہے اوراگر برکوں کے کفنے سے پہلے مرکی تونیس کھائی جائے گی۔

(٤٦) وَمَااستُأْنَسُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَكَانَهُ اللَّهُ عُرى عَلَى النَّهُم فَلَكَانُه الْعَقْرُ وَالْجَرُعُ-) موجعه: اورجو فكار بانوس بولواس كى اكا و فرا كرنا بهاورجو جانوروشى اولواكى ذكاة نيزو سه ارتااور دُى كرنا بـ

تو جعید: اور جودگار بانوس بولوال و کا کا کا ہے۔ اور بوجانورو کی اور ان کا کا جدید کا اور کا کہا ہائے کے کہا ہیں انتظام موالملیة ان کیا جائے کیونک نے افتیاری (ان کا افتیاری وہ ہے۔ افتیاری وہ ہے کہ این انتظام موالملیة ان کیا جائے کیونک نے افتیاری (ان کا افتیاری وہ ہے ہی انگر اور میں نہورہ ہالاطریق ہے جس میں جہاں سے بھی زخی بھی نہور میں نہورہ میں اور کی کہ انتظام اور کا دور کا افتیاری مقدورت بوتو اکی ذکا فاؤن افتیاری ہے جو کہ بیزہ کے کوئی کا در کا افتیاری مقدورت بوتو اکی ذکا فاؤن افتیاری ہے جو کہ بیزہ کی سے ارائا اور (فی کرنا ہے کیونک کی مقدور ہے۔ اس ارنا اور (فی کرنا ہے کیونک کی مقدور ہے۔

(48)وَالْمُسْتَحِبٌ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُوإِنُ ذَبْحَهَاجازَ وَيُكُرَهُ (49)وْالْمُسْتَحِبٌ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَجِ الذَّبُحُ فَإِنَّ بَحَرَهُمَاجازَ ويُكْرَهُ(٥٥)ومَنُ نَحَرَ فَاقَتُاوُ ذَبَحَ بَقَرَةُ أَوْ شَاةٌ فَوَجَدَفِي بَطُنِهَاجَنِيُنَامَيَّتَالَمُ يُؤكُلُ اَشْعَرَ أَوْ لَمُ يُشْعِرُ. قو جعه :۔اوراون میں متحب نحرے اورا گرذ بح کیا تو بیعی جائز ہاور کروہ ہادرگائے وبکری میں ذبح کرنامتحب ہاوراور بکری کونر کیا تو بھی جائز ہے اور کروہ ہے اور اگر کسی نے اونٹی کونر کیا یا گائے اور بھری کوذیج کیا پھراس کے پیٹ میں مردہ بچہ بایا تو نہیں کھایا جائيًا خواه اسكے بال أكے ہوں باند۔

من روی در ( اون من متحب به به کواسکونو کرل ( نحریه به که بینه سے او پر جوحلقوم کا حصد طاہوا ہے جہال کوشت کم ہوتا ہے کاف دیاجائے) کیونکہ بیمتوارث بھی ہے اور اونٹ کی رکوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی ہے لبذا یہاں کل رکیس کثمی ہیں۔ اورا گراونٹ کوذی کیا تو یہ می جائز ہے مگرخلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ ( ٤٩) اور گائے و کمری کے حق میں ذی کرنامتحب ہے کیونکہ انکی رقیس ہ وہاں جمع ہوتی ہیں جہاں ذیح کی جاتی ہے۔اور اگر کسی نے گائے اور بھری کونح کیا تو بھی جائزے مگر خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ ( - ٥) اگر کسی نے او ٹنی کو کر کیا یا گائے اور بکری کو ذیح کیا بھراس کے پیٹ میں مردہ بچہ یا یا تو امام ابو حذیفہ کے نز دیک اسکونیں کج ﴾ كماياجانيكا خواه اسكه بال أكے ہوں يانہ ( بعن خلقت اسكى تام ہويا نہ ہو ) اورصاحبين رقمبما الله كے نزو يك اگر خلقت اسكى پورى ہوگئى ہوتو 🖁 کمایا جائرگاور تنہیں (امام ابوطنیفی کا تول رائج ہے)۔

( ٥) ولايَجُوزُ أكلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ولا كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (؟ ٥) ولابَاسَ بِأكلِ غُرَابِ الزُّرُعَ (٥٣) ولايُوْكُلُ الْآبْقَعُ الَّذِي يَاكُلُ الْجِيْفَ.

ترجمه اورجائز نيس برتم كي ذي ناب درندول كا كهانا اورنيذي تخلب يرندول كا كمانا جائز ب اور كيتي كي و يك كمان عمل کوئی حرج نہیں اورنہیں کھایا جائے گاغراب ابقع جومر دار کھا تا ہے۔

تنظیر ہے:۔ ( ۱ **۵**) ہرهم کے ذی تاب ( وہ گوشت خور جانو رجن کے دہ دو بڑے دانت ہوں جن کے ذریعہ سے وہ گوشت کا نتا یا شکار پکڑتا گا ہے ) درندوں کا کھانا جائز نیں اور برندوں میں ہے ہرؤ کی مخلب ( مراوہ ہرندے ہیں جوایئے تیز ونجوں سے شکار مارتے ہیں ) کا کھانا 🖁 جائز نہیں کو کہ چغبر سلی افتدعلید اللم نے نیبر کے دن فرما ہاتھا 'انحیل ٹھل ٹی فاب مِن السّبًاع حَوَامٌ ''(یعنی ورندوں میں سے ہم 🖁 🖁 ذی ناب کا کھانا حرام ہے )ای المرح حدیث شریف میں ہے کہ پیفیرصلی اللہ علیہ وسلم نے اس واطفہ کوحرام قرار دیا ہے اور خاطف سے مراده و برنده ب جو موات ممله كرك أيك ليت جيم باز ، جيل وغيره \_

(99) محتی کے لاے کا کھانا جائز ہے جس کوزاغ کہتے ہیں کیانکہ بددانے کھاتا ہے مرداز نیس کھاتالہذابہ سبار الطیر میں ہے نبير\_(٥٣) البة غراب القع (يعن جس مي ساه مغيدرتك الما اوامو)نبين كهايا جائيًا كونك ومرداركها تا بـــ

قبر جعه: -اور کرده ب کماناضع اورضب اور برشم کے حشرات الارض کا\_

ہے۔ دو**00**) منع (جنس درندول میں سے کتے ہے زراسا بڑااور بڑے سروالاتوی جانور ہے)اورضت (جو ہے کے یٹا۔ایک جانور ہے )اور ہرتتم کےحشرات الا رض ( کیڑے مکوڑے یا چیوٹے تیجوٹے جانو رجیے مینڈک، جو یا بھیجوا ہم طان ارسان وغیرہ) کا کھانا کروہ (بعنی نا جائز ہے) ہے کونکہ بہ خیائٹ کس سے ہیں و قبال اللّٰہ تسعالیٰ ﴿وَيَحْومُ عَلَيْهِمُ 8 النعائب ﴾ ( يعنى ترام كرتا ہے وہ ان ير خيا ئث كو ) ۔

(00) ولايَجُوزُ أَكُلُ لَحُم الْحُمُر الْآخُلِيَّةِ وَالْبِغَالَ (٥٦) وَيُكُرَّهُ آكُلُ لَحُم الْفَرَس عِندَابي حَنيفة رحِمَه اللَّه وَلابَاسَ بِأَكُلِ الْآرُنَبِ.

ت جدد: \_اور كمريلوكدهون اور فيمرون كاكوشت كهاناجائز بين اور كهوز عكا كوشت كهاناام ابوطنيفة كرز ويك كروه باور تركوش کھانے ٹیل کو ڈی حربے نہیں۔

تشهر میع: ۔ (۵۵) کمریلوں گدھوں کا کھانا جائز نہیں کونکہ حدیث شریف میں ایک ممانعت آئی ہے۔ای طرح خیروں کا کھانا بھی جائز نہیں کیونکہ میر گدموں سے پیدا ہوتے ہیں تو انکابھی وی حکم ہوگا۔(**۵**۹)اما م ابو صنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا کروہ تحریمی ہے کونکہ پر چشن ڈرانے کا آلہ ہے تو احتر اما اسکا کھانا مکروہ قمرار دیا ہے جبکہ صاحبین رحبمہااللہ کے زویکے گھوڑے کا کھانا ( کراہیہ تنزیجی کے ساتھ) جائزے۔اور خرگوش کھانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نہ یدرندوں میں سے ساور نہیم دار کھاتا ہے لہذا میران کے مشاب ہے۔ (٧٥) وَإِذَا ذُبِحَ مالا يُوْكُلُ لَحْمُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ (٥٨) إِلَّا الآدَمِيِّ وَالْجِنْزِيْرَ فَإِنَّ الذَّكَاةَ لاتَعْمَلُ فِيْهِمَا ب قوجهه : اورا كرغير مأكول اللحم ( ايها جانور جس كا كوشت كها ناحلال نبيس ) ذرج كيا كميا تواسكي كمال اوركوشت ياك بهوجا تا يم يم انبان اورخز بر کیونکه ذرج کرناان دو پین کمل نبیس کرتا۔

تشریع : (۵۷) آگر کی نے ایسا جانور ذیج کیا جس کا گوشت کھا نا حلال نہیں تو ایکی کھال اور گوشت یاک ہو جاتا ہے کیونکہ ذیج کا اثر یہ ے کہ اس سے رطوبات اور ہینے والاخون زاکل ہو جاتا ہے اور نجس بھی یمی دو چیزیں ہیں کھال اور کوشت کی ذات نجس نبیں لبذا جب سے زائل ہو مجے تو کمال اور کوشت یاک ہے۔

(AA) البتدانسان اور فنزیر کا کوشت ذیج کرنے سے پاک نہیں ہوتا پھر آدی کے کوشت میں ذیج کی عدم تا شمر کی وجد آدی کا عرم وحرم مونا ہے اور فنز مریش صدم تا تھری وبدفز برکانجس احید ہونا ہے۔



(٥٩) وَلا يُوْكُلُ مِنْ حَيُوانِ الْمَاءِ إِلَا السَّمَكُ (٦٠) وَيُكُرَهُ آكُلُ الطَّافِي مِنْهُ (٦٦) وَلا بَاسَ بِآكُلِ الْجَرِيْثِ كَا وَالْمَارِ مَاهِي (٦٢) ويَجُوزُ آكُلُ الْجَرَادِ وَلا ذَكَاةَ لَهُ-

قر جمہ :۔ اور نیس کمایا جائیگا پانی کے جانور وں میں ہے ہوائے چھلی کے اور مکر وہ ہے چھلیوں میں سے طانی کا کھانا اور جریث اور مار مای کے کھانے میں کوئی حرج نبیں اور ٹڈی کھانا جائز ہے اور اس کے لئے ذریح کرنانہیں۔

مندر ، در این کے جانوروں (سمندر ، دریا وغیرہ کے جانور) میں سے سوائے چھل کو گنائیں کھایا جائے گا لفولہ تعالیٰ ح حوز مصرم عَکنیہ م الْحَبَائِثِ ﴾ ( یعن حرام کرتا ہے وہ ان پر ذبائٹ کو ) اور چھل کے سواباتی پانی کے جانور ذبائٹ ہیں ہے ہیں۔ ( - 7) البتہ چھیلوں میں بھی طافی ( جو چھلی پانی میں اپنی موت مرکز پانی کے اوپر آجائے اس کو طافی کہا جاتا ہے ) کا کھانا کروہ ہے ' لقولہ صلّی اللّٰہ علیہ و سلم وَ مَا طَفِی فَلا تَا کُلُوا'' ( یعنی جو النی ہوگئی اس کومت کھاؤ) . ( 7 1 ) جریث ( ایک شم کا کہ مرقر چھلی ہے ) اور مار مائی ( سانب کی شکل کی چھل ہے ) کے کھانے میں کوئی حرج نہیں کوئکہ یہ چھلی می کی اقسام ہیں۔ ( ۲۹ ) گئری کھانا جائز ہے اور اس کوؤن کرنے کرنے کہ بھی ضرورت نہیں ' لقولہ صلّی اللّٰہ علیہ و سلم اَحَلَ لَنَا مَدُتَتَانِ السّمَک اَوْ الْحَبَواد ' ( بین ہوارس کوؤن کر کے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ' لقولہ صلّی اللّٰہ علیہ و سلم اَحَلَ لَنَامَدُتَتَانِ السّمَک اَوْ الْحَبَواد ' ( بین ہوارے کے دوم وارطال ہیں لیمنی چھلی اور ٹوری)۔

## (كِتَّابُ الْاضْحِيَّةِ)

برکتاب اضحیہ کے بیان میں ہے۔

''آفسسحید' الغت بی اس جانورکو کہتے ہیں جو بوتت کی ذرج کیا جائے پھر کٹر ت سے اس جانور بی استعمال ہونے لگا جو قربانی کے دنوں میں کسی بھی دفت ذرج کیا جائے۔ اور شرعاً حیوان تخصوص کو بدیعہ قربت دفت پخصوص میں ذرج کرنے کہتے ہیں۔ ذرج عام ہے خواہ بدیت تقرب دلو اب ہو یا اللہ کے نام پر کھانے کے لئے ذرج کیا ہوا دراضیہ خاص دو ہے جو بدیت تقرب ذرج کیا جائے تو ' کیا جائے تو ' در' اصحید ''ذرکر ناشخصیص بعداز تعمیم ہے۔

اضحیہ کے لئے شرط اضحیہ کرنے والے کامسلمان ہونا ہے اور اتی عِنی شرط ہے جس کے ساتھ صدقۃ الفطر متعلق ہوتا ہے۔ یہ شرا کط جس جس ہوں خواہ ذکر ہویا مؤنث تواس پراضحیہ واجب ہے۔ سبب اضحیہ وقت یعنی ایام نم ہے۔ رکن اصحیہ اس جانور کا ذبح کرنا ہے جس کا بطوراضحیہ ذبح کرنا جائز ہے۔ اصحیہ کا تھم دنیا جس آ وائیگی واجب ہے اور عقبی جس تواب بانا ہے۔

(١) أَلُاصُحِبُةِ عَلَى كُلَّ حُرِّمُسُلِم مُقِيْمٍ مُوْسِرٍ فِى يَوْمِ الْاَصْعِى يَلْبَحُ عَنُ نَفْسِهِ وَعَنُ وُلَدِهِ الصَّغِيْرِ (٢) ويَلْبَحُ عَنُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هَاةً اَوْ يَلْبَحُ بُلْلَةً اَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبُعَةٍ (٣) وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيْرِ وَالْمُسَافِرِ أُصُّحِيَّةً ـ

قو جمه : قربانی برح ، سلمان ، هیم پرواجب برطیک غن موقر بانی کے دن ۔ اپی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور ذنے کر رہا برایک کی طرف ایک بحری یا سات آ دمیوں کی طرف سے ایک اونٹ یا ایک کائے ذنے اور فقیرا ورسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نہ ہے :۔ (1) آربانی ہر جر بسلمان اور تیم (خواہ شمر مین ہویا گاؤں میں ) پر واجب ہاور شرط یہ ہے کئی (صدات الفطر کی فرنام او ہے ) ہوا ہو آر بانی کے دن ہوا پی طرف سے اور اپنے بچھوٹے بچوں میں سے ہرایک کی طرف سے۔ (۲) ہرایک بحر کا ذرئ کر لے۔ یا سات آرمیوں کی طرف سے ایک اونٹ یا ایک گائے ذرئ کر لے۔ بچوں کی طرف سے ذرئ کرنے کا قول حسن این زیاد در حمد اللہ نے اہام ابوضیفہ در حمد اللہ سے الفطر پر قیاس کرتے ہیں۔ مگر ظاہر دوا یہ یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے ذرئ کرنا واجب نہیں۔

ابوضیفہ در حمد اللہ سے فرمایا ہے وہ صداتہ الفطر پر قیاس کرتے ہیں۔ مگر ظاہر دوا یہ یہ ہے کہ بچوں کی طرف ہرایک کی طرف سے اونٹ اور گائے میں سے ہرایک سات سے کم افراد کیلئے بھی کافی ہے۔ قیاس تو یہ ہے کہ بچری کی طرح ہرایک کی طرف سے ایک اونٹ یا گائے ہوگر صدیث شریف میں ہے جھزے جا بررضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بم نے حضور معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے اور ان کی طرف سے قربانی کیا۔

ادر اور نے دسات کی طرف سے قربانی کیا۔

(٣) فقيراورمسافريرقر بانى واجب نيس كونكدان برقر بانى واجب كرنے ش ال كيلئ حرن جاور حرج شرعا مانوع بـ - (٤) وَوَقُتُ الْاصْحِيَّةِ يَدُخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجُو مِن يَوُمِ النَّحُو (٥) إِلَّاآنَه لا يَجُوزُ لِاَهُلِ الْآمُصَادِ الذَّبُحُ حَتَّى يُصَلِّى الْاَصْحِيَّةِ يَدُخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجُو مِن يَوُمِ النَّحُو (٥) إِلَّاآنَه لا يَجُوزُ لِاَهُلِ الْآمُصَادِ الذَّبُحُ حَتَّى يُصَلِّى الْمُعَدِد الْمُعَدِد الْمُعَدِد اللهُ السَّوَادِ فَيَذَبَحُونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجُو -

توجهه: اورقربانی کاونت دسوی ذی الجه کے طلوع فجرے شروع ہوتا ہے لیکن شہروالوں کیلیے قربانی ذی کرنا جائز نبیس یہال تک کہ امام اسلمین عید کی نماز پڑھائے بہر حال دیبات والے تو وہ طلوع فجر کے بعد ذیح کرسکتے ہیں۔

منسوں : (3) قربانی کا دقت دسوین ذی الحجر کے طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے۔ (4) کیکن شپر والوں کیلئے قربانی اس دقت تک ذیح کرنا جائز ہیں جب تک کہ امام المسلمین عمید کی نماز پڑھا کرفارغ نہ ہوجائے ۔ یاز وال افغاب ہو کرنماز کا وقت نکل جائے تو بھی قربانی ذیح کرنا جائز ہے کیونکہ شہری کے حق میں بیشرط ہے کہ اسکی نمازعید یا وقت نمازعید قربانی ذیح کرنے سے مقدم ہواگر ان دوباتوں میں سے کوئی ایک نہ پائی می تو فقد ان شرط کی وجہ سے قربانی جائز نہیں۔ (٦) ہاں گاؤں والوں کیلئے طلوع فجر کے بعد قربانی ذیح کرنا جائز ہے کی وقت العالم ق جمی شرط ہیں۔

> (٧) وَهِيَ جَائِزَ أَ فِي لَلالَةِ أَيَامٍ يَوْمُ النَّحُوويَوُمانِ بَعْدَهُ -) قو جعه: -اورقر إلى تمن دل مِن جائز إلى يم الخر اوردودن اسح بعد-

معنسوییج :-(۷)قربانی تمن دن تک جائز ہے ایک ہوم افر لینی دسویں ذی الحجہ ادروو دن اسکے بعد لیعنی گیار مویں اور بارمویں ذی المجہ کی تکہ معزرے عمر رضی اللہ تعالی عندونل رضی اللہ تعالی عندوا ہن عماس رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کہ انہوں نے کہا آیا نم تمنین جس اوّ لمھا المعنسلھا۔ فلا ہر ہے ہے کہ انہوں نے بیر حضور مسلی اللہ علیہ دسلم ہے سنا ہے کو تکہ مقادیم تمرر کرنے عمی رائ کو فل نہیں ہوتا۔







قو جعه: اورقربالی ندگر سے اند معے جانور کی اور ندا ہے سکڑ سے جانور کی جوند ن حالت ندج اسما ہواور ندا ہماں مرور جانور کی اور ندا ہے۔

اور ایسا جانور کانی نہیں جسکے کان یا دُم کی ہوا ور نداییا جس کا اکثر کان یا دم کی ہوا وراگر کان اور دُم کا اکثر حصہ باتی ہوتو جائز ہے۔

مقت بیر جسے : ۔ (۸) اند معے جانور کی قربانی جائز نہیں ۔ ای طرح وراء (کا نایعنی کیے چشم) کی قربانی جائز نہیں ۔ ای طرح ایسے تنظر سے جانور کی قربانی جائز نہیں جوند نے خانہ تک نہ جا سکتا ہو۔ اور ایسے کزور جانور کی قربانی جائز نہیں جس کی ہڈیوں میں گودا ند ہو۔ (۹) ایسے جانور کی قربانی جی جائز بیں جس کی ہڈیوں میں گودا ند ہو۔ (۹) ایسے جانور کی قربانی جی جائز بیس جسکے کان یا دُم کئی ہو۔ (۹) اور اگر کان اور دُم کا اکثر حصہ باتی ہوتو جائز ہے کیونکہ لِلْا ٹکٹو خشم الْکُلَ و علیہ الفتوی ۔

جائز نہیں جسکے کان یا دُم کئی ہو یا اکثر کی اور اگر کان اور دُم کا اکثر حصہ باتی ہوتو جائز ہے کیونکہ لِلَا ٹکٹو خشم الْکُلَ و علیہ الفتوی ۔

(١١) وَيَجُوزُ أَنْ يُضَحِّى بِالْجَمَّاءِ وَالْحَصِيِّ وَالْجَرُّبَاءِ وَالْعُولاءِ۔ ترجمه: اور جائزے كر قربال كرے جاء ، صى ، جرباء اور ثولا وجانور كى۔

قفت وجع: ۱۱) جماء جانور (مین جس کے پیدائٹی سینگ نہ ہوں) کی قربانی جائز ہے کیونکہ سینگ کے ساتھ کوئی مقصود متعلق ہیں۔ ای طرح خصی جانور کی قربانی جائز ہے کیونکہ اس کا گوشت زیادہ پر لطف ہوتا ہے۔ اس طرح جرباء جانور (جس کوخارش کی بیاری لگی ہو) کی قربانی بھی جائز ہے بشرطیکہ موٹا تازہ ہو کیونکہ خارش تو اس کی کھال میں ہے گوشت میں کوئی نقصان ٹہیں ۔اس طرح تو لاء جانور (مین مجنون جانور) کی قربانی جائز ہے بشرطیکہ گھاس کھا تا ہو کیونکہ ایسا جنون تل بالمقصود نہیں ہوتا۔

(١٢) وَالْاصْحِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ (١٣) ويُجُزِئُ مِنُ ذَالِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا (١٤) إِلَّالضَّانَ فَإِنَّ الْجَذَعَ مِنَهُ يُجْزِئُ۔

قوجمہ:۔اورقربانی اون ،گائے اور برکی میں ہے ہوتی ہاوران سب میں ہے تی یا ثنی سے زیادہ عمر کا جانور کافی ہوائے بھیڑے کداس سے جذع بھی کافی ہے۔

منسر میں:۔(۱۲) تربانی ادن، گائے ادر بری کی ہوتی ہے کونکہ شرعا ان بی کی قربانی معلوم ہوئی ہے اسکے غیر کی قربانی تیغبر سلی الله علیہ دسلم سے مروی نہیں۔ (۱۴) اور ندکورہ جانوروں میں سے تی یا تی سے جو بری عمر کی ہو کی قربانی ہوتی ہے تی سے کم عمر کی نہیں۔ پھراونٹوں میں تی وہ ہے جو پانچ سالہ ہواور گائے وہمینس میں دوسالہ تی ہے اور بھیز ویکری میں ایک سالہ تی ہے۔ (18) البتہ بھیزونہ میں جذع بعن جے ماہ کا بھی جائز ہے بشر ملیکہ موٹا تازہ ہوالیا کہ اگر تھیوں میں جھوڑ دیا جائے تو تمیز ندہوسکے۔

(10) وَيَاكُلُ مِنُ لَحْمِ الْاُضْحِيَّةِ ويُطْعِمُ الْاَغْنِيَاءَ وَالْفُقَراءَ ويَلَخِرُ (٦٦) وَيُسْتَعَبُ لَهُ اَنْ لا يَنْقُصَ الصَّلَفَةَ مِنَ النُّلُبُ (١٧) وَيَعَصَدَ قَ بِجِلْدِهَاوُ يَعْمَلُ مِنْهُ آلةً تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ۔

موجهه: اور قربانی کے گوشت سے خود کھائے گا اور اغنیا واور فقر اور کھلائے گا اور اپنے لئے ذخیر و کر بیگا ورستحب یہ کے معدق آیک -- کف ہے کہ نہ رے اور قربانی کی کھال صدقہ کرے یا اس ہے کوئی الی چیز بنائے جو گھر میں استعمال کی جائے۔

منٹ یہ اور فقراء کو کھلا ہے اور چاہے تو الے کوا فقیار ہے چاہے تو قربانی کے گوشت خود کھائے اور اپنے بچی کو کھلائے اور چاہے تو

افنیا ، اور فقراء کو کھلا ہے اور چاہے تو اپنے لئے ذخیرہ کر سکتا ہے کہ کا حضو ہو تھا تھے نے قربایا تھا کہ میں نے تم کو قربانے می کوشت

کھانے ہے منٹ کردیا تھا کی اب کھا وَاور وَ خیرہ کرو۔ اور جب بیہ جائز ہے کہ صاحب قربانی خود کھائے عالا تکہ وہ غی ہے تو دوسر ہے

من کو بھی کھلاسکتا ہے۔ (۱۹ ) محر مستحب ہے کہ صدقہ ایک ملٹ سے کم نہ کرے کوئکہ جہات خرج تمین ہیں کھانا، وَخیرہ کر نالسما

رو اُن اور کھلانا لف و لمه نعالی ﴿ وَ اَطْعِمُوا الْلَقَائِعَ وَ الْلَمُعُمَّرَ ﴾ ( یعن کھلاکو صابراور ہے مبرکو ) لہذا ان تیوں جہات پر اعلاقا اس کے وَلُ اللّٰی کی جات کہا تھا تھی ہے اور چاہے تو اس سے کوئی اللّٰی کی جز ہے اور چاہے تو اس سے کوئی اللّٰی کی جز کے اور چاہے تو اس سے کوئی اللّٰی کا جز ہے اور چاہے تو اس سے کوئی اللّٰی کا جز ہے اور چاہے تو اس سے کوئی اللّٰی کی جرکھرے استعمال میں کام آئے مثلًا وُ ول مصلیٰ می چھنی وغیرہ۔

بائے جو گھرے استعمال میں کام آئے مثلًا وُ ول مصلیٰ می چھنی وغیرہ۔

(۱۸)وَ الْاَفُضَلُ اَنْ يَذَبَعَ اُصَٰحِتَ بِيَدِه إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبُعَ (۱۹)وَ يُكُونُ اَنْ يَذَبَعَهَا الْكِتَابِيُ قوجهه: اورافضل بيب كرا في قربان كواپنهاته سازع كرف اگروه ذع كرنا المجي طرح با نابهوا وركروه ب كركوني الل كتاب اس كوزع كرب

تشریع: -(۱۸) افضل بہ ہے کہ اپن تربانی کواپنے ہاتھ ہے ذرج کر کے بشرطیکہ ذرج کرناانچی طرح جانتا ہو کیونکہ بیرعبادت ہے ادرالیا عمل کہ عبادت ہوخو دکرنا افضل ہے۔(۱۹) قربانی کو کمی اہل کتاب ہے ذرج کرانا کمروہ ہے کیونکہ بیدالیا کام ہے کہ جوقر بت ہے ادرالی کتاب قربت کا اہل نہیں ۔البتہ ہامر سلمان اگراس نے ذرج کیا تو جائزے کیونکہ اہل کتاب کا ذرجہ درست ہے۔

(٢٠) وَإِذَا غُلَطَ رَجُلان فَذَبَحْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُصُّحِيَّةَ الآخَوِ ٱجْزَاعَتْهُمَاولا صَمَانَ عَلَيْهِمَا

قرجمه ..اورا گردوآ دمیوں فیلطی کی ہیں ہرایک نے دوسرے کی قربانی کا جانور ذیج کیا توردونوں کی طرف سے کافی ہوج بیگا اور ان پر جنان بھی نہیں۔

تنفسو سے: (۲۰) اگر دوآ ومیوں نے باہم یوں غلطی کی کہ ہرایک نے دوسرے کی قربانی کا جانور ذیج کیا توبید دونوں کی طرف سے استحسانا جائز ہےاور دونوں میں ہے کمی ایک پر بھی صان نہیں کیونکہ دولوں میں سے ہرایک دوسرے کا اس معل میں دلالة دکیل ہے۔

**Δ** Δ Δ

## كتتب الايمان

يه كتاب ايمان كے بيان ميں ہے۔

"أيمان" جمع بيمين"كى يمين لغة بمعنى قوقال الله تعالى ﴿أَخَذُنَاهِنَهُ بِالْيَهِيْنِ أَيْ بِالْقُوّةِ ﴾ اوراصطلاح شريعة من يمين ووعقد بي جوتم كھانے والے كاعزم كى كام كرنے يائة كرنے يرمضوط كرلے۔

" کتاب الاصحیة " کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اضحیہ کے ذریعہ انسان بل صراط پرسے گذرنے میں تقویہ حاصل کرتا ہے ای طرح قتم کے ذریعہ تصل بالقسم پرتقویہ حاصل کیا جاتا ہے۔

المائده: ـ حلف بمعنی شم ـ حالف شم کھانے والا ـ مـ حلوف علیه جس بات پرشم کھائی جائے ـ بـ مین جس کی پابندی شرکنے پر کفار و الازم ہو ـ جنٹ شم کا ٹوٹرا ـ اور حانث شم کا تو ڑنے والا ـ

(١) ٱلْآيُمَانُ عَلَى قَلْنَةِ اَصُرُبٍ يَمِيُنٌ غَمُوْسٌ وِيَمِينُ مُنعقِدَةٌ ويَمِينُ لَفُوْ (٢) فَيَمِينُ الْغَمُوْسِ هِيَ الْحَلُفُ عَلَى ﴾ وَالْمُلِنُ عَلَى الْحَلُفُ عَلَى الْحَلُفُ عَلَى الْحَلُفُ عَلَى الْمُرِماضِ يَتَعَمَّدُ الْكِذُبُ فِيُهِ (٣) فَهِذِهِ الْيَمِينُ يَائِمُ بِهَا صَاحِبُهَا وِلا كَفَارَةَ فِيهَا إِلَاالْتُوْبَةُ وَالْإِسْتِغُفَارُ \_

قوجهد کیمین کی تین تسمیں ہیں، بمین غموں ، بمین منعقدہ اور بمین لغو، اور بمین غموس بے کہ گذری ہوئی بات پرتم کھانا جس جموث کا قصد کیا ہوالی تسم کھانے والا اس کی وجہ سے گناہ گار ہوجائے گا اور اس میں کفار ونہیں سوائے تو ہداور استنفار کے۔

تنقسو دیج : -(۱) یعنی کی تین تسمیں ہیں ۔/ نسمب ۱ ۔ بیمن تموس بِخموس ہمس سے ہمعنی او خال نی الماء تو بیمین غموس بھی اپنے مساحب کو گناہ بھی بعدہ آگ بھی داخل کرتا ہے۔/ نسمب و ۶ ۔ بیمین منعقدہ (وجرتسمید یہ ہے کہ آمیس حالف بالقصد والمدیہ برا ہ کاعقد کرتا ہے )۔/ نسمب و ۱۳ ۔ بیمن لغو۔اسکو لغواسلئے کہتے ہیں کہ یہ از درجہ اعتبار ساقط ہے کہ اس پر تمن چیز دں کے سواجس مواخذہ بیس وہ تمن چیزیں طلاق، عماق، اور خدر ہیں۔

(۱) بیمین غموں گذری ہو کی بات پرعمدا جھوٹی قتم کھانے کو کہتے ہیں مثلاً کوئی کام کر چکا ہے اور جانتا ہے کہ بیں یکام کر چکا ہوں مجر بھی کہتا ہے ولڈیش نے ریکام نہیں کیا ہے۔ (۳) اسی قتم کھانے والے پر کفارہ نہیں ہاں تو بداوراستغفار کرنے کیونکہ بمین غموس گناہ بمیرہ ہے اس کاارتفاع تو بدواستغفار سے ہوسکتا ہے کفارہ ہے نہیں۔

(٤)وَالْيَمِيْنُ الْمُنَعُقِدَة هِيَ أَنُ يَحُلِفَ عَلَى الْآمُرِ الْمُسْتَقْبَلِ أَنُ يَفُعَلَهُ أَوُلاَيَفُعَلَهُ (٥)فَاِذَاحَنِتَ فِي ذَالِكَ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةَ (٦)وَيَمِيْنُ اللَّفُوِهُوَانُ يَحُلِفَ عَلَى أَمُرِماضٍ وهُوَ يَظُنَّ آلَه كَمَا قَالَ وَالْآمُرُ بِخِلالِهِ (٧)فهلِه الْيَمِيْنُ نَوْجُوُ الْكَفَّارَةَ (٦)وَيَمِيْنُ اللَّهُ تَعالَى بِهَا صَاحِبَهَا۔

قو جعه : اور مین منعقده به ب که کنده کی کام برشم کمائے که برگرونگاینی کرونگائی جب اس می حانث ہو جائے وال پر کفار وال زم ہے اور مین لغویہ ہے کہ گذشتہ زمانے کے کی کام برشم کھائے اور اس کا یقین بہ ہے کہ بیکام ایسانی ہے جیسا کہ شرکہ تا ہوں جبہ حقیقت اس کے خلاف ہو یہ پمین انو ہے امید ہیہ ہے کہ پمین انو میں اللہ تعالی صاحب بمین کا موافذ ونیں فرہائے گا۔
منطق میں ہے:۔﴿٤) کیمین منعقدہ ہے کہ آئندہ کے کسی کام کے کرنے یانہ کرنے پرتم کھائے (مثلاً کہاواللہ میں سبق یاد کرو گایا واللہ ش خلال کے گھر میں نہ جاؤں گا)۔﴿٤) اسکا تھم ہیہ ہے کہ اگر چنوش حائث (جس کام کے نہ کرنے کی تیم کھائی تھی وہ کرگذرااس مخفی کو جائے کہتے ہیں) ہوتواس پر کفارہ لازم ہے لیقو له تعالمیٰ ﴿وَ لَكِنُ بُوْاحِدُ كُمْ بِمَاعِقَدُمُ الْآئِمَانَ ﴾ (لیکن جس کے ساتھ تم نے تسموں کو مضو یا کہاں کاموا خذو فرما تاہے)۔

(٨) وَالْقَاصِدُ فِي الْيَمِيْنِ وَالْمُكُرَهِ وَالنَّاسِيُّ سَوَاءٌ (٩) وَمَنُ فَعَلَ الْمَحْلُوَفَ عَلَيْهِ عَامِدَاأَوْمُكُرَهَا! \* - نَاسِيًا فَهُوَ مَوَاءً -

قوجهد: اورعمانتم کھانے والا اورجس پرتم کھانے کے لئے زبردی کی گی اور بھول کرتم کھانے والاسب تھم میں برابر ہیں اورجس نے محلوف علیہ کام قصد آکیا یا مجود کیا گیا یا بھول کیا تو بسب برابر ہیں۔

تنشسویے :-(٨) جس نے مواتم کھائی اورجس پرتم کھانے کیلئے زبردی کا گئی اور جوہول کرتم کھا گیا پیسب تھم میں برابر ہیں تی کہ بعورت حدید ان میں سے ہرایک پر کفار ولازم ہوگا' لِلفو لِدِ صَلّی اللّه عَلَيْهِ وَصَلّمَ قُلْتُ جِلَعُنَ جِذَّ وَعَوْلُهُنَّ جِذَّ اَلَىٰکا حُ وَالطَّلَاقَ وَالْمَدِينُ " (لِین تین جزیں ایس ہیں کہ جن کا تصدیمی عمہ ہے اور ہزل ہمی عمہ ہے بین نکاح اور طلاق اور تم)۔

(٩) جس نے محلوف علیہ کام قصد اکیا یا کس نے اسکومحلوف علیہ کام کر نے پر مجبود کیا اور اس نے مجبود ہو کر کلوف علیہ کام کر لیا یا اسکوتم یا زبیں تھی چنا چہ اس نے محلوف علیہ کام کر لیا تو بیر سب صور تیس تھم میں برابر ہیں کیونکہ فتل ہیں گواکراہ اور نسیان معدوم نہیں کرتا ۔

الدااس بركفاره واجب --(١٠) وَالْيَمِيْنُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْ بِإِسْمِ مِنُ اَسْعَائِهِ كَالرَّحُسْنَ وَالوَّحِيْمِ اَوُ بِعِفَةٍ مِنُ صِفَاتِ ذَاتِه كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلالِهِ وَكِبُويَالِهِ (١١) إِلَاقُولَةُ وَعِلْمِ اللَّهِ فَإِنَّه لاَيْكُونُ يَمِينًا-

منت سے جیسے اللہ کا اللہ تعالیٰ " توسیم کے کا میں کے کا میں کے اللہ تعالیٰ " توسیم کے اللہ تعالیٰ " توسیم نے ک مفت سے جیسے اللہ کا عزت اور اس کے جلال اور اس کی کبریا کا تم مرکس کنے والا کار قول " بعلم الله تعالیٰ " توسیم نے ہوگ ۔

(١٦) وَإِذَا قَالَ ٱقْدِمُ اَوُ ٱقْدِمُ بِاللَّهِ او اَحْلِفُ اَوُاَحْلِفُ بِاللَّهِ اَوُاَشُهَدُ اَوُ اَشُهَلْباللَّهِ فَهُوَ حَالِفٌ (١٧) وكدالِكَ قَوُلُه وَعَهُدِاللَّهِ وَمِئَاقِهِ (١٨) وَكَذَالِكَ إِنْ قَالَ عَلَى نَذُرٌ اوْنَذُرُ اللَّهِ فَهُوَ يَمِئْنَ

قوجهه: اوراگر کسی نے کہا کہ میں تسم کھاتا ہوں یا میں اللہ کا تم کھاتا ہوں یا کہا کہ میں صلف کرتا ہوں یا اللہ کسم کھاتا ہوں یا میں اللہ کا کہ میں صلف کرتا ہوں یا میں شہادت و یتا ہوں تو شخص حالف شار ہوگا ای طرح اگر کسی نے 'وعہد الله'' یا 'ومیشاق الله'' کہا 'علی نافر" یا ''علی نافر الله'' تو یہ بھی ہیں ہے۔ اورای طرح اگر کہا 'علی نافر" یا ''علی نافر الله'' تو یہ بھی ہیں ہے۔

تشهده به ۱۹۶) اگر کی نے کہا کہ بیل تم کھا تا ہوں یا بیل اللہ کا تا ہوں یا کہا کہ بیل صلف کرتا ہوں یا اللہ کے ساتھ صلف کرتا ہوں یا بیل شہادت دیتا ہوں یا بیل اللہ کے ساتھ شہادت دیتا ہوں تو شخص حالف شار ہوگا کیونکہ یہ الفاظ صلف بیل

(۱۹)وَإِنْ فَعَلَتُ كَذَا فَآنَا يَهُوُدِى او نَصْرَانِى آوُ مَجُوْسِى آوُ مُشُرِكٌ آوُكافِرُكَانَ يَعِنَّا (۲۰)وَإِنْ قَالَ اللهِ اللهِ او سَخَطُهُ فَلَيُسَ بِحَالِفِ وكذَالِكَ إِنْ قَالَ إِنْ فَعَلَتُ كَذَافَانَازَانٍ اَوْ صَارِبُ خَمُراَوُ آكِلُ الْعَلَى غَضَبُ اللهِ او سَخَطُهُ فَلَيُسَ بِحَالِفِ وكذَالِكَ إِنْ قَالَ إِنْ فَعَلَتُ كَذَافَانَازَانٍ اَوْ صَارِبُ خَمُراَوُ آكِلُ الْعَلَى غَضَبُ اللهِ او سَخَطُهُ فَلَيُسَ بِحَالِفِ - الرَّبُوافَلَيُسَ بِحَالِفِ -

تو جعهد ۔ اور (اگر کی نے ہوں کہا) اگریس نے بیکا م کیا تو ہیں یہودی ہوں یاض تعرانی ہوں یا ہیں بجوی یامشرک یا کا فرہوں تو یہ کمیں ہوتو جاتھ ۔ اور (اگر کس نے کا مردن تو میں زانی یاشراب سیمن ہوتو ہالف نہیں اورای طرح اگر کہا کہ اگریس بیکا م کروں تو میں زانی یاشراب خوص حالف ٹارنہ ہوگا۔

خور یا سود خور ہوں تو ہونی حالف ٹارنہ ہوگا۔

منسس وسے :۔(۱۹) کر کس نے ہوں کہا کہ اگریں نے رکام کیا تو میں یہودی ہوں یا کہا یس افرانی ہوں یا کہا ہی جو کی یاسٹرک یا کا فرموں تو یہ یمین ہے اور میض حالف شار ہوگا۔ اوراگر بیاس نے ایسے فعل کے بارے میں کہا جواس سے پہلے وہ کر چکائے تو بیلین افران ہے۔ پھراگر اسکوم علوم ہوکہ یہ پیمین ہے تو بصورت حمد بیکا فرنہ ہوگا اوراگر اسکاا مقاو ہوکہ ایسے طف سے کا فرہو جا تا ہے تو کا فرہو جائيًا كيوتك اقدام على انعل كى وجه سے ميكفر پر دامنى موااور د ضا بالكفر كفر ب-

( ٩٠) أكركى نه كها كداكر هي بيكام كرون قرجح پرالله كافضب هو باالله كادراضى هو يا هي ذانى باشراب خوريا مودخور بول و في من ما المنتخور الله كادر الكركين المن كارته من كما نامتعارف بوتوبي والمنس بول المنظمة المنتخور كالمنظمة و المنتخور كالمنظمة و المنتخور كالمنظمة و المنتخور كالمنطقة و المنتخور كالمنطقة و المنتخور كالمنظمة و المنتخور كالمنظمة و المنتخور كالمنتخور كا

قو جعہ :۔اور کفارہ بمین ایک غلام کا آزاد کرنا ہاور کفایت کریگا اس میں وہ جو کفایت کریگا ظہار میں اورا گرچا ہے قو دس مسکینوں کو کیڑا پیہتائے ہرایک کوایک کیڑا دے یازیا دہ ویدے اور کم از کم مقدارا تنا کہ جس میں نماز پڑھنا جائز ہواورا گرچا ہے تو دس مسکینوں کو کھانا مکلائے جس طرح کہ کفارہ ظہار میں کھلاتا ہے اوراگران تمین اشیاء میں سے کی پر بھی قادر نہ ہوتو بے در بے تمین روزے رکھ اوراگر مانٹ ہونے سے پہلے کفارہ دیدیا تو اس کے لئے کانی نہ ہوگا۔

قت وہ اللہ کا کارہ میں ایک غلام کا آزاد کرنا ہے اور جوغلام کفارہ ظہار میں کفایت کریگاد ہی کفارہ میں میں بھی کفایت کردیگا بینی غلام کامسلمان ہونا شرطنیس بلکہ مسلمان ، کافر ، چھوٹا ، بزاجو بھی ہوکانی ہے۔ (۹۶) اگر جاہے تو جانٹ نی القسم بطور کفارہ دس مسکینوں کو کپڑا پہنائے ہرایک کوایک کپڑادے یا زیادہ دیدے۔ اور درمیانی درجہ کا کپڑا ہو جو کم از کم تمین ماہ تک قابل استعمال ہو۔ اور کم از کم مقدار جو کفارہ میں کفایت کرتا ہے وہ اتنا کہ جس میں نماز پڑھنا جائز ہو۔

(۹۳) اگرچا ہے تو بطور کفارہ دی سکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھراگر گندم یا آنا دینا ہوتو ہرا کی سکین کونصف صاع دیدے ادراگر جو یا کچھور دینا ہوتو ہرا کی سکین کو ایک صاع (بحساب درہم و سماتو لدادر بحساب شقال ۱۳۵۳ تولد) دیدے۔ یا ہرا کی سکین کو دو وفت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تک خدا قدتر فی اِطْعَام الطُّفارِ وَ اٰلَاصْلُ فِیْدِ قَوْلُهُ تَعالَیٰ ﴿فَکَفَارَتُه اِطْعَامُ عَشَرَةَ مَدَا کِیْنَ ﴾ (سواس کا کفارہ دی تماجوں کو کھانا دینا)۔

( ؟ ؟) اگر مانث فی اللم فرکورہ بالا تمن اشیاء ش سے کی پر بھی قادر نہ ہوتو ہے در ہے تمن روز رر کھے لے قبول الم قبالی کی بھی تا در نہ ہوتو ہے در ہے تمن روز رر کھے لے قبول اللہ تعالی کی بھی تا در نہ ہوتو ہے در ہے تمن روز رہ کے لئے تعالی عزی آر اُق بھی کی بھی ہوا ہے اسلامی ہوا ہے۔ ( ؟ ؟) اگر کی نے مانٹ ہونے سے پہلے کفار دو یہ یا تو جائز نہ ہوگا کی نکہ کفار واب تک واجب ہیں ہوا ہے۔ اسلے کہ کفار وحد کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔

**☆ ☆ ☆** 

(10) وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعُصِيَةٍ مِثُلُ اَنُ لايُصَلَّى اَوُلايُكَلِّمُ اَبَاهُ اَوْ لَيَقُتُلُنَّ فُلانًا فَيَنُهِى اَنُ بَعُنتُ نَفُسَهُ ويُكَفِّرَعن يَجِيُنِهِ (17) وإذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ فِي حالِ الْكُفْرِ اَوْ بَعُدَ إِسُلامِهِ فَلاجِنْتَ عَلَيْهِ۔

موجعه: اورجس نے ممنا و پرتم کھائی مثلاً کہاواللہ میں نمازنہیں پر حوقا یا داللہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کرونگایا واللہ میں فلال شخص کُلْ کرونگانو مناسب ہے کہ بیخو دکو جانٹ کروے اورا بی قیم کا کفارہ دیدے اورا گر کافر نے قیم کھائی پھرتم تو ڑوی جانسے منس یا مسلمان ہونے کے بعد تو یہ جانٹ نہیں ہوگا۔

تفضوج : (۹۵) اگر کی نے گناه پرتم کھائی شلا کہاواللہ میں نماز میں پڑھونگایاواللہ میں اپنے باپ سے بات نہیں کرونگایاواللہ میں آئ فلان فض کوٹل کرونگاتو مناسب ہے بلکہ واجب ہے کہ بینو وکو جانگ کردے اپنی تم کا کفارہ ویدے اور گناه کا کام نہ کرے' لِسفَ وَلِسبِ الشیار من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَرَاى غَيْرَهَا خَبْرَ امِنْهَا فَلْيَاتِ بِالَّذِى هُوَ خَبُرٌ ثُمّ لِلْكَفْر بِمِينَهُ" (لِينی جس نے کی بات پرتم کھائی اورا سکے سوی و دسری بات بہتر دیکھی تو جس کو بہتر و کھتاہے وہ کرے پھرائی تم کا کفارہ دیدے )۔

(٢٦) اگر کا فرنے قتم کھائی پھر حالت کفری میں یا مسلمان ہونے کے بعد تھم تو ڈ دی توبید حانث نہیں ہوگا کیونکہ کا فرتم کا الل نہیں اسلئے کہ تم اللہ کی تعظیم کیلئے کھائی جاتی ہے وَ مَعَ الْکُفُرِ لایَکُو نُ مُعَظِماً۔

(٢٧) وَمَنُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيُّأُمما يَمُلِكُهُ لَمُ يَصِرُ مَحَرَّمًا وعَلَيْهِ إِنْ اِسْتَبَاحَهُ كُفَّادَةُ يَمِيْنِ (٢٨) فَإِنْ قَالَ كُلَّ حَلال عَلَىّ حَرَامٌ فَهُوَعلَى الطَّعَامِ وَالشُّرَابِ إِلّااَنُ يَنُوىَ غَيْرَ ذَالِكَ-







(٣٩)وَمَنُ نَفَرَ نَفُرَا مُطَلَقًافَعَلَهُ الْوَفَاءُ بِه (٣٠)وَإِنُ عَلَقَ نَلُرَهُ بِشرُطٍ فَوُجِدَ الشَّرُطُ فَعَلَهُ الْوَفَاءُ بِنَفُسِ النَّلُورُ (٣١)ورُوِى أَنَّ اَبَاحَنِيُّفَةَ رَحِمَه اللَّه رَجَعَ حِنْ ذَالِكَ وَقَالَ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلَتُ كَذَا فَعَلَىّ حَجَّةَ اَوْصَوُمُ سَنَةٍ اَوْ صَدَقَةُ مَا اَمُلِيُّكُهُ اَجُزَاهُ مِنْ ذَالِكَ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ وهُوَقِرْلُ مُحَمِّدٍ رَحِمَه اللَّه ـ

نو جعد نداور جس نے مطلق نذر کرلی تو ناؤر پراس نذرکو پورا کرناواجب ہے ادرا گراس نے نذرکو ٹرط کے ساتھ معلق کیا بھروہ ٹرط پائی منی تواس پروفا مبالندرواجب ہے اور یہ محم مروی ہے کہ اما م ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے اس سے رجوع کرلیااور کہا ہے کہ اگر کس نے کہا''ان فعلت کذا فعلی حجہ "یا کہا''ان فعلت کذا فعلی صوم سنة "یا کہا''ان فعلت کلافعلی صدفة مااملکه''توان تمام صورتوں میں کفارو تم دیدینا کانی ہوگااور ہی امام محرر حمہ اللہ کا تول ہے۔

قت روح المركان المركم في خذر المطلق (جومعلق بالشرط فيهو) كى اورمنذ وراييا بهوكم كن جند واجب بهوتو ناذر براس نذركو بوراكر نا واجب مي السقوله عليه السلام مَنْ فَلَرَوَسَمَى فَعَلَيْهِ الْوَفاءُ بَمَانَذَرَ "(لينى جس نے كوئى نذركى اوراس كوبيان كيا تواس برا بى غذركو بوراكر نالازم مي) ـ

(۱۳۰) اگراس نے نذرکوکی شرط کے ساتھ معلق کیا بھروہ شرط پائی می تواس پروفاء بالنذرواجب ہے کیونکہ امام ابوطنیفہ دہمہ اللہ کے خترو کی معلق بالشرط فیرمعلق بالشرط کی طرح ہے۔ (۱۳ مل) یہ محمی مروی ہے کہ امام ابوطنیفہ دہمہ اللہ نے اس سے دجوع کرلیا اور کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ''ان فیصلت کذافعلتی صوم سنة ''(اگر ایسا کروں تو بھے پر تج ہے ) یا کہا ''ان فیصلت کذافعلتی صوم سنة ''(اگر ایسا کروں تو بھے پر اپنی تمام ایسا کروں تو بھے پر اپنی تمام مسلم کہ ''(اگر ایسا کروں تو بھے پر اپنی تمام مسلم کہ نے دون کا صدقہ کرتا ہے ) تو ان تمام صورتوں میں کفار وہ مردینا کانی ہوگا۔ بھی امام محرد مرانشد کا تول ہے۔

(٣٩)وَمَنُ حَلَفَ لايَلَخُلُ بَيُتَافَلَخَلَ الْكُفْبَةَ آوِ الْمَسْجِدَآوِ الْبِيْعَةَ آوِ الْكَنِيْسَةَ لَمُ يَحْنَى (٣٣)ومَنُ حَلَفَ آنُ لانَتَكَلَّمُ فَقَرَأُ الْقَرُآنَ فِي الصَّلَوْةِ لَمُ يَحْنَىُ.

قو جعه داورجس نے تسم کھائی کرداللہ علی بیت عل داخل نہ ہولگا پھروہ کھبٹریف میں یامجد میں یا بید یا کلید میں داخل ہواتو مانٹ نہ دی ادرجس نے تسم کھائی کہ میں کلام نہیں کرونگا پھراس نے تماز میں قرآن مجید بڑھاتو مانٹ نہ ہوگا۔

منت وجع : - (۳۴) گرکس نے شم کھائی کرواللہ میں بیت میں وافل نہ ہونگا گھرو و کعبر شریف میں یا سمجد میں یا بید ( گرجا۔ بیسائیوں ک مبادت گاہ) یا کلیسہ ( یہود ہوں کی ممادت گاہ) میں وافل ہواتو جانث نہ ہوگا کیونکہ بیت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں رات گذاری جاتی ہے جبکہ ذکور وبالا مقامات رات گذارنے کیلئے نہیں بنائے محملے ہیں لہذاان میں دخول دخول فی البیت شار نہ ہوگا۔

(۳۳) اگر کس نے تتم کھا کی کہ دانلہ بلی کلام نیس کرولگا گھراس نے نماز بیں قرآن مجید پڑھا تو ھانٹ نہ ہوگا۔اوراگرنمازے باہر پڑھا تو ھانٹ ہو جائیگا کیونکہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا نہ مرفا کلام ہے اور نہ شرعاً۔ایک قول یہ ہے کہ ہمارے مرف بس مطلقاً ھانٹ

ن اوگا کونکہ قرآن مجید پڑھنے والے کوشکلم نہیں بلکہ قاری کہتے ہیں۔

(۱۳۵) وَمَنُ حَلَفَ لايَكُبَسُ هَذَاالثَّوُبُ وهو لابِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَثُ (۳۵)وَ كَذَالِكَ إِذَا حَلَفَ لايَوْكَبُ هذِه اللّائِهُ وهُوَ وَاكِبُهَافَنَوْلَ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَثُ (۳۹)وانٌ لَبِث صَاعَةٌ حَنِث.

قو جمه : اورجس نے تہم کھائی کہ یہ کیڑ انہیں پہنوں گا اور حال یہ کہ وہ اسکو پہنا ہوا ہے اور ٹی الحال وہ کیڑ اا تار دیا تو حانث نہ ہوگا اورای طرح آگرتم کھائی کہ اس جانور پرسوار نہ ہونگا اور حال یہ کہ وہ اس پرسوار ہے اور اس وقت اُتر کیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرتھوڑی دیر کیلئے اس حالت پر برقر اور ہاتو حانث ہوجائے گا۔

تفسر میں :-(۳٤)اگر کمی نے معین کپڑے کے بارے میں کہاواللہ میں اس کوئیں پہنوں گا اور حال یہ ہے کہ وہ اسکو پہنا ہوا ہے اور تسم کے مصل اس کے اتار نے میں لگ گیا تو حانث نہ ہوگا۔ (۳۵)ای طرح سواری پرسوار ہے اور کینے لگا واللہ میں اس پرسوار نہ ہوتگا اور ای وقت اُتر گیا تو بھی حانث نہ ہوگا کیونکہ محلوف علیہ کے ارتکاب سے حتی المقدور کی حمیا اور غیر مقدور عرفا مشتی ہے کہ تکہ بمین پورا کرنے کیلئے صحد کی جاتی ہے حدے کیلئے نہیں ۔ (۳۶)اورا کر تھوڑی ویر کیلئے اس حالت پر برقر ارد ہا تو حانث ہوجائے گا۔

قوجعہ:۔اورجس نے تسم کھائی کہ میں اس کھر میں واخل نہ ہونگا اور حال ہے کہ وہ اس کھر میں ہے تو سزیداس میں بیٹھنے ہے جائٹ نہ ہوگا یہال تک کہ نظے اور مجر واخل ہوجائے اور جس نے تسم کھائی کہ میں دار میں واخل مجر اس وائل ہواتو جائٹ نہ ہوگا اور جس نے تسم کھائی کہ میں اس وار میں واخل نہیں ہونگا مجراس کی تمارت منہ دم ہوجائے کے بعد اس میدان میں واخل ہوا اتو جائے ہو جائرگا اور جس نے تسم کھائی کہ میں اس بیت میں وافل نہیں ہونگا مجربیت منہ دم ہوجائے کے بعد وافل ہواتو جائے نے ہوگا۔

تفسسو میسے:۔۔(۳۷) اگر کی نے تم کھائی کہ واللہ میں اس کھر میں واخل نہ ہولگا اور حال ہیہ ہے کہ وہ اس کھر میں ہے قو حزیداس میں بیطیعے سے حانث نہ ہوگا یہاں تک کہ لُظے اور پھر واغل ہوجائے کیونکہ وخول کیلئے ووام نیس اسلئے کہ وخول تو انفصال من الخارج الی الداخل ہے اور بیٹے دینے میں رمعیٰ نہیں یا یا جا تالہ 1 احانث نہ ہوگا۔

(۱۳۸) اگر کسی نے تسم کھانی کہ واللہ شیں دار شی داطل نہیں ہونگا دارکوکٹر و ذکر کیا تو دیران دار شی داخل ہونے سے حاصف نہ ہوگا کی تکہ جب اس نے دارکو متعین نہیں کیا تو دار سے مرا داییا دار ہے جس شی دخول مقا وہوکیونکہ اُکھان منی برعرف ہیں۔(۱۳۹) اگر کسی نے اس کھائی کہ داللہ میں اس دار میں داخل نہیں ہونگا دارکو متعین کر کے ذکر کیا بھراس کی تھارت منہ دم ہوجانے کے بعد اس میدان میں داخل اموالتو حانف ہوجائے کا کی تکہ حربوں اور جمیوں کے ذرکے داراس محن ومیدان کا نام ہے جسی پر تھارت منائی جاتی ہے۔ روی) اگر کسی نے قسم کھائی کہ داللہ میں اس بیت میں داخل نہیں ہونگا گھر بیت منہدم ہو کر میدان ہوجانے کے بعد داخل ہواتو حانث نیس ہوگا کیونکہ اس سے اب اسم بیت ذائل ہو گیا اسلے کہ اب اس میں رات نہیں گذاری جاتی ہے۔

(1ع) وَمَنْ حَلَفَ لايُكُلِّمُ زَوْجَةَ قُلانٍ فَطَلَّعْهَا فُلانٌ لَم كَلِّمَهَا حَنِثَ (21) ومن حَلَفَ اَنُ لايُكُلِّمَ عَبُلَفُلانٍ اَوُ لايَدْخُلَ وَارَفَلانَ فَهَا عَ فُلانٌ عَبْدُه اَوْ وَارَهُ ثُمَّ كُلِّمَ وَوَحَلَ الدَّارَلُمُ يَحْنَثُ-

میں جمعہ: ۔ اور جمس نے تم کھالی کہ واللہ عن فلاس کی بیوی کے ساتھ کلام نہیں کرونگا کہ اس نے اسکوطلاق دیدی پھر حالف نے اس کے ساتھ کلام کیا تو حادث ہو جائیگا اور جس نے تم کھائی کہ واللہ عن فلاس کے غلام کے ساتھ بات نہیں کرونگا فلاس کے گھر بھی واخل نہیں ہونگا پھر فلاس نے اپنائس غلام یا گھر کوفر و دے کیا پھر حالف نے غلام کے ساتھ بات کی اور گھر بھی واخل ہوا تو حانث نہ ہوگا۔

مسلس سے نہ (83) گر کسی نے تم کھائی کہ واللہ عمی فلاس کی معین ہوی کے ساتھ کلام نہیں کرونگا پھرا سکے ذوج نے اسکوطلا ق بائن دیدی اب حالف نے اس کے ساتھ کلام کیا تو حانث ہو جائے گا کیونکہ ذوج کی طرف نبست صرف پہچان کیلئے ہے مقصود بالچر ان عورت تی ہے اسکو ذاتی نفرت ہے۔ واسلئے کے مورت سے اسکو ذاتی نفرت ہے۔ واسلئے کے مورت سے اسکو ذاتی نفرت ہے۔

(24) اگر کسی نے تشم کھائی کہ واللہ میں فلال کے غلام کے ساتھ ہات نہیں کرونگایا فلال کے گھر میں واخل نہیں ہونگا پھر فلال نے اس غلام یا گھر کوفر و فت کیا اور حالف نے غلام کے ساتھ بات کی یا گھر میں واخل ہوا تو حاثث نہ ہوگا کیونکہ غلام اور کھر ذا تا مقصود بالجمر ان نہیں بلکہ مالک کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قصد ہجران کیا ہے۔

(48) وَإِنْ حَلَفَ الاَيُكُلِّمُ صَاحِبَ هذَا الطَّيُلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمْ كَلَمَهُ حَنِثَ (38) وكذَالِكَ إِذَا حَلَفَ أَنُ لاَيَا كُلَ مَعْمَ هذَا الْحَعْلِ فَصَارَ حَنَفَ أَنُ لاَيُكُمْ عَذَا الْحَعْلِ فَصَارَ حَبَفًا فَاكَلَهُ حَنِثَ لِلْفَابَ فَكُلَمَهُ بَعْدَ مَا صَارَ فَيْخَاحَنِثُ (38) وإِنْ حَلَفَ أَنُ لاَيَا كُلَ لَحْمَ هذَا الْحَعْلِ فَصَارَ حَبَفًا فَاكَلَهُ حَنِث للفَابَ فَكُلَمَهُ بَعْدَ مَا صَارَ فَيْخَاحَنِثُ (38) وإِنْ حَلَفَ أَنُ لاَيَا كُل لَحْمَ هذَا الْحَعْلِ فَصَارَ حَبَقًا فَاكلَهُ حَنِث مَعَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُواللّهُ عَلَى كُواللّهُ عَلَى كُواللّهُ عَلَى كُواللّهُ عَلَى كُواللّهُ عَلَى كُولُو عَامِونَ كَاتُحَ فَا عَلَهُ مُولِوْ عَامِونَ كَاتُحَ فَاكلَهُ وَاللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُو عَامِ اللّهُ عَلَى كُولُولُ كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى كُولُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ عَلَى كُولُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ عَلَى كُولُ عَلَى كُولُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُكُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى كُولُولُ عَلَى كُولُولُ اللّهُ عَلَى كُولُولُ عَلَى كُولُولُ اللّهُ عَلَى كُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُولُولُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

تعشیر ہے ۔۔(۱۹۳) اگر کسی نے تم کھائی کہ واللہ بھی اس جا دروالے کے ساتھ ہات نیس کرونگا پھراس نے چاور فروخت کیااب حالف نے اس کے ساتھ ہات کر لی آو حانث ہوجائیگا کیونکہ چاور کی وجہ ہے کوئی کسی کے ساتھ واٹنی کی رائد اییا ضافت سرف تعریف کیلئے ہے۔

(84) اگر کسی نے تیم کھائی کہ واللہ بھی اس جو ان کے ساتھ ہات نیس کرونگا پھر پوڑھا ہونے کے بعد حالف نے اس کے ساتھ ہات کر لی۔ (84) یا کہا واللہ بھی اس عمل کا گوشت نمیالیا تو ان وونوں میں ماتھ ہات کر لی۔ دونوں میں مانٹ ہوجائیگا کیونکہ جو ان کے ساتھ ہات کر نے ہے رکنا یا گھر ذات کی وجہ ہے تھا اگی میں مورتوں میں حانث ہوجائیگا کیونکہ جو ان کے ساتھ ہات کرنے ہے رکنا یا تھی دوجائیگا کیونکہ جو ان کے ساتھ ہات کرنے ہے رکنا یا تھی دوجائیگا کیونکہ جو ان کے ساتھ ہات کرنے ہے رکنا یا تھی دوجائیگا کیونکہ جو ان کے ساتھ ہات کرنے ہے رکنا یا تھی ۔

منتسوعے:۔(٤٨) اگر کی نے تسم کھال کہ واللہ میں ہر (ب الت نہ کیسر ) نہیں کھا وُ نگا پھر د طب کجھو رکھائی تو مانٹ نہ ہوگا کیونکہ یہ ہر نہیں۔(٤٩) اگر کسی نے تسم کھائی کہ واللہ میں رطب (تازہ کی کجھور) نہیں کھا وُ نگا پھراس نے بسر غذب (جو کجھور کہ دم کی طرف سے پکٹی ہوا در باتی ہی کہ یہ ) کھایا تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک حانث ہوجائیگا کیونکہ سر غذب کھانے سے پیٹن بسر ورطب وونوں کے کھانے والا شار ہوگا کیونکہ دونوں کا کھانا مقصود ہے لہذا حانث ہوجائیگا۔

( ٥ ) وَمَنْ حَلَفَ لايَاكُلُ لَحُمًا فَأَكُلَ لَحُمَ السُّمَكِ لَمُ يَحُنَّتُ

موجهد: اورجس في مكال كدوالله بن كوشت نبيل كها و نكا بحراس في بلى كا كوشت كها يا تو مانت نداد كا-منشسسو يسبع : - (٥٠) اگر كسي في شركه الله بن كوشت نبيل كها و نكا جراس في بيلى كا كوشت كها يا تو مانث نداد كا كوشت امارت عمل للظ لعدم مجهل كوشال نبيل اوراً بمان شي رعرف بين -

قوجمہ:۔ادراگر کسی نے تسم کھائی کہ داللہ بی اس کندم سے نہ کھا وَنگا پھرائی روٹی کھائی تو حانث نہ ہوگا اوراگر کسی نے تسم کھائی کہ داللہ بیں اس آئے سے نہ کھا وَنگا پھرائی روٹی کھائی تو حانث ہو جائے گا اوراگر اس نے آٹائی پھا تک لیا تو حانث نہ ہوگا۔

منسویع:۔(۵۲)اگرکس نے سم کھائی کہ داللہ میں اس کدم سے نہ کھاؤ تگا بھرا کی روٹی کھائی تو جائٹ نہ ہوگا۔ بیامام ابوحنیفہ دحمہ اللہ کا مسلک ہے کو تکہ گندم کیلئے حقیقت مستعملہ ہے اسلئے کہ گندم بھون کر چہا کر کھائے جاتے ہیں اور امام ابوحنیفہ دحمہ اللہ کے زو یک حقیق مستعملہ مجاز حتجارف سے اولی ہے۔

(۵۱) اگر کی نے تم کھائی کہ واللہ میں اس آئے ہے نہ کھاؤ نگا گھراسکی روٹی کھائی تو جانٹ ہوجائے کا کیونکہ بعینہ آئے کا کھاٹا متعارف نہیں لہذاتتم اس چنر کی طرف مجرائی جائے گی جوآئے ہے بنائی جاتی ہے۔ (۵۵)ادر اگر اس نے آٹا ہی بچھا تک لیا تو حانث نہ موگا کوئکہ یہاں آئے سے کھازاروٹی مراد ہونا متعین ہے۔

(07)وَإِنْ حَلَفَ لاَيُكُلِّمُ فُلاتًالْكَلَمَةُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ إِلَاآتُه نَالِمٌ حَنِثَ (07)واِنُ حَلَفَ اَنْ لا يُكَلَّمَهُ إِلَابِاذُنِهِ فَاذَنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ بِالْإِذُن حَتَّى كَلَّمَهُ حَنِث.

قد جمعہ:۔اوراگر کی نے تہم کھائی کہ واللہ میں فلاں کے ساتھ بات نیس کرونگا پھر مالف نے اس ہے اس طرح یا تین کیس کہ وہ ک سکتا ہے مگروہ سویا ہوا ہے قو مانٹ ہو جائیگا اوراگر کس نے تہم کھائی کہ واللہ میں فلاس کے ساتھ کلام نیس کرونگا مگراسکی ا جازت ہے پھراس نے اجازت دیدی محرحالف کوا جازت کی فرنس بہال تک کرحالف نے اسکے ساتھ بات کر لی تو مانٹ موجائیا۔

معرف :۔(۵۹)اگر کسی نے تشم کھائی کرواللہ میں نلال کے ساتھ ہات نہیں کروٹگا پھر حالف نے اس الحرح با تنین کیں کہ وس سکتا ہے مروب حالت نیند میں ہونے کی وجہ سے نہیں شتا ہے تو حالف حانث ہوجائے گا کیونکہ حالف نے اسکے ساتھ کلام کرلیا اوروہ اسکیکال تک پھی میں مرف بوجہ فینز سمجمانہیں۔

وی) اگر کسی نے تسم کھائی کہ واللہ میں فلاں کے ساتھ کلام نہیں کروٹگا محرا کی اجازت سے پھراس نے اجازت دیدی محر مالا کواجازت کی خبرتیں بہاں تک کہ حالف نے اسکے ساتھ بات کر لی تو حانث ہوجائیگا کیونکہ اون آ وان سے مشتق ہے جو بمشی آگاہ کرنا ہے اور آگاہ کرنا پیٹیر سننے کے تحقق نہیں ہوتا جبکہ اس نے سنا کچھیس ہے۔

( ٥٨) وَإِذَا امْنَحُلَفَ الْوَالِي رَجُلاكُ عُلِمَهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دُخَلَ الْبَلَلَقَهُوَ عَلَى حَالِ وِلاَيَدِهِ خَاصَةً - ) قد جعه : - اورا مرحاكم في كن يتم لى كه جمع اطلاع كرو مع براس مفسد فض كى جوشم من داخل بوتوبياتم خاص

کر جا کم کی حکومت کی بقا و تک ہے۔.

تفسویع ۔ (۵۸) اگر حاکم نے کس سے کمی کہ جومند مختص شہر میں داخل ہوگا اس کی اطلاع کرو کے تو یہ م خاص کر حاکم کی حکومت کی بناوتک ہے کیونکہ حاکم کا تقعوداس سے منسدین کے فساد کو دفع کرنا ہے اور یہ دوران حکومت میں ہوتا ہے بعداز حکومت وفع فساداس کے ایٹ کش نہیں ۔ لہذا اگر حاکم مرکمیا یا معزول ہوا تو لیمین نتم ہوجائیگا اورا گرووبارہ حاکم بنا توقعتم عود میں کر کی ۔

(٥٩) وَمَنْ حَلَفَ لايَرْكَبُ دَابَّةَ فُلان فَرَكِبُ دَابَّةَ عَبْدِهِ الْمَاذُونِ لَمُ يَحُثُ

قر جعد: ۔ اور جس نے تم کھائی کہ واللہ میں فلاں کے جانور پر سوار نہ ہونگا پھراسکے باذ وان غلام کے جانور پر سوار ہواتو حانث نہ ہوگا۔ تقنسویسے: ۔ (۹۹)اگر کسی کے تم کھائی کہ واللہ میں فلاس کے جانور پر سوار نہ ہونگا پھراسکے باذ وان غلام کے جانور پر سوار ہواتو حانث نہ ہوگا کیونکہ غلام کا جانور بھی اگر چہموٹی کا جانور ہے کر عرف میں اسے غلام کا جانور کہلاتا ہے۔

(٩٠) وَمَنُ حَلَفَ لايَلَخُلُ هَذِهِ الدَّارَقُوَقَفَ عَلَى سَطُحِهَا أَوُّ دَخَلُ دِهُلِيْزَ هَا حَنِثُ (٩١) وإِنَّ وَقَفَ فِي طاقِ الْبَابِ بحَنْثُ إِذَا أُغُلِقَ البَّابُ كَانَ خَارِجُالَمُ يَحُنُثُ -

توجمه اورجس في ممال كروالد بس ار بس وافل نهونكا محراس كى جبت يرجه كياتو حان موجايكا يادارى دلميز بمي الوجمه المراح مان كروروازه بندكيا جائز وان موجايكا يادارك دلميز بمي دافل مواتو حان المردوال كروروازه بندكيا جائز وه بابرده جائزة حان نهوكا وافل شهوك كراكر دروازه بندكيا جائز وه بابرده جائزة حان نه موجائيكا كيظه من المرس في من المرس في من المرس ال

بلهذادروازے سے ہامرجومقام مووہ دار میں سے نیس -

(۱۳) وَمَنُ حَلَفَ لِایَاکُلُ الشَّوَاءَ فَهُو عَلَى اللَّهُمِ دُوُنَ الْبَالْاِنْجَانِ وَالْجَزَدِ (۱۳) وَمَنُ حَلَفَ اَنُ لایَاکُلَ الطَّبِیْخَ فَهُوَ عَلَى مَا يُحْبَثُ مِنَ اللَّهُمِ (۱۳) وَمَنُ حَلَفَ اَنُ لایَاکُلَ الرَّوْسَ فَیَمِیْنُهُ عَلَی مَا یُحْبَشُ فِی النَّالِیُوویُنَاعُ فِی المَصِدِ عَلَی ما یُحْبَشُ فِی النَّالِیُوویُنَاعُ فِی المَصِدِ عَلَی ما یُحْبَشُ فِی النَّالِیُوویُنَاعُ فِی المَصِدِ مَو بِعِی ما یُحْبَدُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِی مُعَالَى کُواللَّهُ عَلَی ما یُحْبَشُ فِی النَّالِیُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَعَالَى کُواللَّهُ عَلَى مَا یُحْبَشُ فِی النَّالِیُوویُنَاعُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَى کُواللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْعُمْ مُن اللَّهُ مِنْ الْمُعُمِلُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ

قت رہوگا بینان ، گاجر و نیم کھائی کہ داللہ میں تھنا ہوانہ کھاؤٹگا تو بیٹم مرف کوشت پر ہوگی بینان ، گاجر وغیرہ پر نہ ہوگی کیونکہ طلق تھنا ہوا کہنے ہے مراد تھنا ہوا کوشت ہوتا ہے۔(٦٣) اگر کس نے تسم کھائی کہ داللہ میں طبخ (پکا ہوا) نہ کھاؤٹگا تو بیٹم استحسانا کوشت پر ہوگی اِغیب اَدا یہ للفر ف ۔(١٤) اگر کس نے تسم کھائی کہ داللہ میں سری نہیں کھاؤٹگا تو چڑیا ، ٹڈی وغیرہ کے سروں پر بیستم نہ ہوگی بلکہ بیستم اس سری پرواقع ہوگی جو توروں میں ڈال کر پکائی جاتی ہا در شہر میں فروخت کی جاتی ہے کو تکہ ہی متعارف ہے۔

(٦٥) وَمَنُ حَلَفَ لايَاكُلُ النَّحُبُزَ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يَعْتَادُاهُلُ الْبَلَدِ آكُلُهُ خُبُزًا (٦٦) فَإِنُ آكُلُ خُبُزَ الْقَطَاتِفِ أَوْ خُبُزُ الْارُزِّ بِالْعِرَاقِ لَمْ يَحْنَثُ.

قر جعه: اورجس نے متم کھائی کہ واللہ میں روٹی نہیں کھاونگا تو بہتم اس روٹی پر واقع ہوگی جو حالف کے شہروالے اپنی عادت میں روٹی کے طور پر کھاتے ہوں پس اگر اس نے مغز بادام یا جاول کی روٹی عراق میں کھائی تو جائٹ نہ ہوگا۔

قعشیر معے:۔(10)اگر کس نے تہ کھائی کہ واللہ میں رو ٹی نہیں کھاونگا تو حالف کے شہر والے اپنی عادت میں جس کورو ٹی کے طور پر کھاتے ہوں اس پر بہتم واقع ہوگی کیونکہ باب تسم میں عرف ہی معتبر ہے۔(17) پس اگر اس نے مغز باوام یا جاول کی رو ٹی عراق میں کھائی تو حانث نہ ہوگا کیونکہ قطا نف مطلق رو ٹی کونیس کہتے ہیں۔ اس طرح اگر خدکور و بالاتسم کھانے والے نے عراق میں جاول کی رو ٹی کھائی تو میں حانث شہوگا کیونکہ عراق میں جاول کی رو ٹی کھانے کی عادت نہیں۔

(٧٧) وَمَنْ حَلَفَ لا يَبِيعُ ولا يَشْتَرِى أَوُلا يُؤاجِرُ فَوَكُلَ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ لَمْ يَحْنَك.

قو جعه :۔اورجس نے سم کھائی کہ دانشہ ش خرید وفر دشت نہیں کر دنگایا واللہ عمل اجار ہبیں کر دنگا پھراس نے کسی کودکل بنایا جس نے یہ کام کما تو حالف جا دہ نہ ہوگا۔

تعشیر مع : - (۱۹۳) اگر کس نے شم کھائی کہ واللہ میں خرید وفرو خت فیس کرونگایا واللہ میں اجار وہیں کرونگا پھراس نے کسی کو دکس بنایا جس نے بیکام کیا تو حالف حائث نہ ہوگا کیونکہ بیر مقدد کیل نے کیا ہے اور استے حقوق بھی بذمہ وکس ہیں حالف نے نہ بیر مقد کیا ہے اور نہ استے حقوق بذمہ حالف ہیں۔ (١٨) وَمَنُ حَلَفَ لا يَعَزُو ٓ جُ أَوْ لا يُطَلِّقُ أَوْ لا يَفْعِقُ فُو كُلُّ بِذَالِكَ حَبِثَ.

نوجهد: اورجس نے کمانی کرواللہ میں نکاح نیس کرونگایا طلاق بیں دونگایا غلام کوآزاد نیس کرونگا بحراس نے کی کوان کاموں کیلیے ویس بنایاتو جانگ ہوجائے۔

تنصر سے ۔۔(٦٨) اگر کس نے کہاواللہ میں نکاح نہیں کرونگا یا دائلہ میں طلاق نہیں دونگا یا دانلہ میں غلام کوآزاد نیس کرونگا پھراس نے کسی کو ان کاموں کیلئے وکیل بٹایا تو وکیل کے کرنے سے حالف حانث ہوجائیگا کیونکہ نذکورہ معالموں میں وکیل کی حیثیت بھن سغیراور معتمر کی ہے اورائے حقوق بذمہ موکل میں نہ کہ بذمہ وکیل تو گویا خور موکل نے مہاشرت کی ہے۔

(٦١) وَمَنُ حَلَفَ لا يَجُلِسُ عَلَي الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطِ اَوْ عَلَى حَصِيْرِلم يَخْنَثُ (٧٠) وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لا يَجُلِسَ عَلَى سَرِيْرِ فَوْقَهُ بِسَاطٌ حَنِثَ (٧١) وإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيْرِ أَوْقَهُ بِسَاطٌ حَنِثَ (٧١) وإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيْرِ أَوْقَهُ بِسَاطٌ حَنِثَ (٧١) وإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فَرَامٌ عَلَيْهِ وَفَرُقَهُ قِرَامٌ حَنِثٌ (٧٣) وإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فَوْلَهُ فَرَامٌ عَلَيْهِ وَفَرُقَهُ قِرَامٌ حَنِثٌ (٧٣) وإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ لَمْ يَحْنَثُ .

قو جعه ندادرجس نے تم کھائی کہ دانشدی زمین پڑئیں بیٹمونگا بھر بچونے یا چٹائی پر بیٹے گیا تو حانث ندہوگا اور جس نے تم کھائی کہ دانشہ میں تخت پڑئیں بیٹمونگا بھرا کیے تخت پر بیٹیا جس پر بچھونا ہوتو حانث ہو جائیگا ادرا گرتخت پرایک ادر تخت دکھا بھراس پر بیٹھ گیا تو حانث ہوجا نیگا ادرا گرتم کھائی کہ دانشہ میں میں بسترے پڑئیں سودنگا بھراس بسترے پراس حال میں سوگیا کہ اس پر چاور بچھا ہوا ہوتو حانث ہوجا نیگا ادرا گرتم کھائی کہ دانشہ میں بسترے پڑئیں سودنگا بھراس بستر کے پراس حال میں سوگیا کہ حانث ندہوگا۔

تشهر میں :۔(۹۹) اگر کسی نے تم کھائی کرواللہ میں زمین پڑیں بیٹمونگا پھر کچھونے یا چٹائی پر بیٹے گیاتو مانٹ نہ ہوگا کیونکہ کچھونے اور چٹائی پر بیٹنے والے کو زمین پر بیٹنے والانہیں کہاجا تا ہے۔(۷۰) اگر کس نے تم کھائی کہ واللہ عمی تحت پر بیٹے اسے نمی پڑھوٹا یا چٹائی ہوتو مانٹ ہوجا بیگا کیونکہ اس کوعرف میں جالس طل السربر کہا جاتا ہے۔(۷۱) اگر تخت پراکے اور تخت رکھا پھراس پر بیٹر کہا تو مانٹ ہوجا بیگا کیونکہ فٹی اپنے مثل کا تالی نہیں ہوتی پس نوم کی نسبت اول کی طرف نہیں ٹانی کی طرف ہوتی ہے۔

(۷۲) اگر کہا کہ واللہ میں معین بسترے پرنہیں سوولگا پھرائی بسترے پراس حال بھی سوگیا کہ اس پر چا در بچھا ہوا تھا تو حانث اوجانیگا کے نکہ چا در بسترے کا عالج ہے لہد ااس کونائم علی الغراش کہا جائیگا۔ (۹۲) اور اگراس بسترے پرایک اور بستر ابجھا دیا پھراس پر سوگی تو حادث نداوگا کے نکہ مثل فین کی کا تالی نہیں ہوتا لہد اسونے کی نسبت اب قانی کی طرف ہے اول کی طرف نیس۔

(٧٤) وَمَنُ حَلَفَ بِيَمِيْنِ وَقَالَ إِنْ هَاءَ اللَّهُ مُعَصِلًا بِيَمِيْدِهِ فَلَاجِئْتُ عَلَيْهِ (٧٥) وإنْ حَلَفَ لِيَابِيَنَهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَهِلَا) عَلَى إِسْبِطَاعَةِ الصِّحَّةِ دُوُ نَ الْقُلْرَةِ.

قوجعه : اورجس نے کی کام پرتم کھائی اور تم کے متعل انشا واللہ کہا تو اس پر حدوثیں اور اگر کی نے تم کھائی کدواللہ عی ضرور

تیرے پاس آونگا کر جھے استطاعت ہوتو استطاعت ہے صحت مراد ہوگی قدرت هیقیہ مراد نہ ہوگی۔

منشر مع: - (٧٤) اگر کمی نے کمی کام رضم کمائی متصل صم سے پہلے یابعد میں انشا واللہ کہا تو اس کام کے کرنے سے حانث نہ ہوگا''لقوله صلّی اللّه علیه وَسَلّمَ مَنْ حَلَفَ عَلی يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَقَدْ بَرِی فِی يَمِیْنِهِ ''(لِعِیٰ جس نے کسی بات پرشم کھائی پر کہا ان شاہ اللّہ ووا تی شم میں بری ہوگیا)۔ اور اگر شعل نہ کہا تو حانث ہوجائیگا۔

(۷۵) اگر کمی نے تتم کما کی کہ داللہ میں کل ضرور تیرے پاس آ ونگابشر طبیکہ مجھے استطاعت ہوتو استطاعت ہے صحت اور سلامتِ آلات واسباب مع عدم المانع مراد ہوگی کیونکہ استطاعت متعارفہ بھی ہے۔ قدرت ھیتیہ جو مقارن للفعل (تقدیر الٰہی) مراد نہ ہوگ

(٧٦) وَإِنْ حَلَفَ لايُكَلِّمُ فَلاثًا حِيْنًااَوُ زَمَانًااَوِ الْحِيُن اَوِالزَّمَانَ فَهُوَ عَلَى سِتَّةِ اَخْهُرٍ (٧٧) وَكَذَالِكَ اللَّهُرُ عِنْدَ اَبِيُ يُوسُف رحِمَه الله وَمُحَمَّدٍ رَحِمَه الله وَمُحَمَّدٍ رَحِمَه الله

تو جمه :۔ اوراگر کسی نے تم کھائے کہ فلان ہے ایک جین یا ایک زمانے تک بات نہیں کروں گایا الحین یا الزمان تک بات نہیں کرونگا تو یہ چے مینے برمحول ہوگی اور اس طرح لفظ الدہر ہے صاحبین کے نزویک۔

من من المراب المركم في بربان عرب تم كما كي كبان والله لا يُكلّم فلانا حِنْ الوَرْ مَانَا" (حين اور زبان كوكر وذكركيا) ياالمحين أو المدوّ ما المرتبي وفرس ومعرف ذكركيا) تواس الووت تم جهم بين مراوي كيونكه عن من بين وفوس ومعرف ذكركيا) تواس الووت تم جهم بين مراويوكا و ٧٧) بي حكم لفظ المدهو تك من كابعى من مثلاكها" والله حجم من من من المدود من المدود من كابعى من مثلاكها" والله المناقلة في من من المدود من من من المدود من من المدود من من المراجع من كابعى من المراجع من المناقلة المدود من من المناقلة المناقلة المن من من المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المن كاقول والتحديد من المناقلة المن

(٧٨) وَلَوْ حَلَفَ لَايُكُلِمُهُ آيَّامًا فَهُوَ عَلَى ثَلْقَةِ آيَّامِ (٧٩) وَلَوْحَلَفَ آنُ لَايُكَلِّمَهُ الْآيَّامِ فَهِوَ عَلَى عَشَرَةِ آيَامِ عِنُدَآبِي حَنِيْهَةَ رَحِمَهِ اللهُ وقَالَ آبُو يُوسُفَ رِحِمَهِ اللهِ ومُحَمَّدٌ رِحِمَهِ اللهِ هو عَلَى آيَامِ الْاَسْبُوعِ (٨٠) ولَوْحَلَفَ آنُ لايُكُلِمَهُ الشُّهُوْرَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ آشَهُ رِعِنُدَآبِي حَنِيْفَةَ رِحِمَهِ اللهِ وقَالَ آبُو يُوسُفَ رِحِمَهِ اللهِ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهِ اللهِ فَاللهَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهِ اللهِ عَشْرَهُ مُؤْدًا لِهُ عَشْرَهُ مُؤَدًا لِهُ عَشْرَهُ مُؤَدًا لِهُ وَاللهُ وَمُعَمَّدٌ وَحِمَهُ اللهِ عَشْرَهُ مُؤَدًا لِهُ وَاللهُ وَمُعَمَّدٌ وَعِمَهُ اللهُ عَشْرَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَعَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ و وَاللّهُ وَاللّ

منوجهه ندادرا كركمى في تم كما لى كن والله لا كلمه ابّاماً "تويتم تين دن پرواقع موكى اورا كرفتم كما لى كن والله لا كلمه الايّام" تويتم امام الوضيفه رحمدالله كنزديك دس دن پرواقع موكى اور صاحبين رحمهما الله فرمات بيس كرسات دن پرواقع موكى اورا كرفتم كما لى كه والله لا اكلمه الشهود "توامام الوضيفه رحمدالله كنزديك بيتم دس مبينه پرواقع موكى اور صاحبين رحمهما الله فرماتي بين

منشويع: - (٧٨) اكركسي فيضم كمالى كـ "والمله الاكلمه ايّاها "تويتم تين دن پرواقع موكى كيونكه" ايّام "م جع برو ذكركيا كيا

(٨١) رَإِذَا حَلَتَ لاَيَفُعَلُ كَذَا نَرَكَهُ أَبَدًا (٨٢) وإن حَلَتَ لَيَفُعَلَنْ كَذَا لَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِنَةً بَرِّ فِي يَعِيْهِ

نوجهه: اورا گرفتم کھائی که واند على فلال کام نیس کرونگاتو یکام بیش کیلئے چھوڑ ویگااورا گرفتم کھائی که والله على فلال کام کرونگاتو یکام بیش کیلئے چھوڑ ویگااورا گرفتم کھائی کہ والله على فلال کام کرونگاتو این میں بری ہوجائیگا۔

تشویع :۔(۸۱) اگر کی نے تم کھائی کہ'واللہ لاافعل کلاا'(واللہ می فلال کام بین کرونگا) توبیکام بھے کیلئے چھوڈ دیگا کیونکہ یسم ننی پرواقع ہوئی ہے'وَ النّفُی لایَدَ خَصَصُ بِزَ مانِ دُونَ زَ مَانِ "لبدایہ تا بید پر محول ہوگ۔(۸۹) اگر کی نے تم کھائی کے'والله لَیفْعَلَیٰ کَذَا''(واللہ میں فلاں کام کرونگا) تو ایک مرتبوه کام کرتے ہے تم پوری ہوجائے گی کوئکہ تعمودا بجاڈمل ہے جواس نے کرلیا۔

(AP) وَمَنُ حَلَفَ لا تَنُحُرُجُ إِمْرَالَهُ إِلاَ بِإِذُنِهِ فَآذِنَ لَهَا مَرَةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتُ وَرَجَعَتُ لُمَّ خَرَجَتُ مَرَّةً أُخُرى بِغَيُواِذُنِهُ حَنِتَ ولائِدَ مِنَ الْإِذْنِ فِي كُلِّ خُوُوْجٍ (AB) وإنْ قالَ إِلاَانُ آذَنَ لَكِ فَاذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِلَةً فَخَرَجَتُ ثُمَّ خَرَجَتُ بَعلَمَا بَغَيْر إِذُنِهِ لَمُ يَحْنَتُ -

توجمه : اورجس نے تسم کھائی کہ واللہ میری ہوی میری اجازت کے بغیر نہیں لکے گی پھراس نے ایک مرتبہ عورت کو اجازت ویدی لیس وولکل کی اور واپس آئی پھر دو بار وو واسکی اجازت کے بغیر نکل کئی توبی حالف حائث ہو جائے گا اور ہر مرتبہ نکلنے کی اجازت منروری ہا وراگر کہا''الاان آلمان لک''(گرید کہ میں تھے اجازت وول) پھرا کی مرتبہ اسے نکلنے کی اجازت دیدی ہی وونکل کئی پھرا سکے بعدو واس

تعشس میں:۔(۸۳) اگر کس نے قسم کھائی کہ واللہ بمیری ہوی میری اجازت کے بغیریں لکے گی چراس نے ایک مرتب اجازت دے کروہ لاگئی اور واپس آئی اور دو ہاروو واکل اجازت کے بغیر کل گئی تویہ حالف حانث ہو جائے گا عدم حسف کیلئے ہر مرتبہ نگلنے کی اجازت ویٹا مروری ہے کیونکہ ''الا' ہا دلدہ'' میں مخصوص خروج مستیٰ ہے ہاتی تمام اقسام خروج منوع ہونے میں وائل ہیں۔

(۸۵) اگر شوہر نے کہا"الاان آلان لک" (مگریکہ میں تھے اجازت دوں) پھرایک مرتبہ نظنے کی اجازت دیدی و ونکل کر اللہ ا دائس آئی اب اسکے بعد اگر وہ افتحرا جازت کے کئل می تو مالف حائٹ نہ ہوگا کے تکدید تو قیت کیلئے ہے جب ایک مرتبہ نظنے کی اجازت دید کی تو وقت انجا وکو کا تھی جس سے بمین بھی امجا وکو گئی گئی - (٨٥) وَإِذَا حَلَفَ أَنُ لاَيَعَلَىٰ فَالعَدَاءُ هُوَ الْآكُلُ مِنُ طَلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهُرِ (٨٦) وَالعَشَاءُ مِنْ صَلَوةِ الظَّهُرِ إِلَى يَصْفِ اللَّهُلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَهُرِ -

منو جعد: \_اوراگر کی نے شم کھائی کہ واللہ علی ' عدا ' نہیں کھا ونگا تو ' عدا ' بیہ کہ طلوع فجر سے لیکرظہر تک کے درمیان علی کھایا جائے اور محری سے کہ آ دھی رات درمیان علی کھایا جائے اور محری سے کہ آ دھی رات سے طلوع فجر تک کے درمیان علی کھایا جائے ۔

متشوج نے دھی اگر کی نے تم کھائی کرواللہ میں علاقت کے مان کھاوڑا تو ''غَلَا" سے مرادوہ کھانا ہوتا ہے جوطلوع فجر سے کیکرظہر تک کے درمیان عمل کھلیا جائے کہذا اس درمیان میں اگر حالف نے کھانا کھلیا تو حائث ہوجائیگا۔ (۸۶) اگر کہاواللہ میں 'غشاء 'بنہیں کھاوڈگا تو عشاء سے مرادوہ کھانا ہے جوظہر سے کیکرفصف شب تک کے درمیان میں کھایا جائے کہذا حالف نے اگر اس درمیان میں کھانا کھایا تو حائث ہوجائیگا۔

(۸۷) اگرکہا کہ واللہ میں محری نہیں کھاونگا تو سحری ہے مراد وہ کھانا ہے جو آدمی رات سے طلوع فجر تک کے درمیان میں کھایا جائے۔ سحور محر سے ہے قریب محر پراسکا اطلاق ہوتا ہے جو کہ نصف المیل سے ہے لہذا اگر نصف اللیل سے کیر طلوع فجر تک حالف کھانا کھائے گاتو مانٹ ہوجائیگا۔

(هه) وَإِنْ حَلَفَ لَيَعْضِيَنَ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيْبٍ فَهُوَ مَا دُوُنَ النَّهُرِ (٨٩) وإِنْ إِلَى بَعِيْدِ فَهُوَ اكْثَرُ مِنَ الشَّهُرِ عَلَى اللهُ الل

منت وجع : ﴿ ٨٨) اگر کی نے تم کھائی کرواللہ علی فلال کا قرضہ تقریب اوا کرونگا تو اس سے مراوایک ماوے کم مدت ہوگی کیونکہ ایک اوے کم مت کو حرف علی قریب کہا جاتا ہے۔ (٨٩) اور اگر کہا کہ واللہ علی مدت بعید علی اوا کرونگا تو اس سے ایک ماوے زائد مدت مراوہ وگی کی تکہ جینے اور اس سے ذائد کو حرف علی مدت بعید کہا جاتا ہے۔

(٩٠) وَمَنْ حَلَفَ لاَيَسُكُنُ هَلِهِ اللَّارَفَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ وَتَرْكَ فِيُهَااَهُلَهُ وَمَتَاعَهُ حَنِثَ (٩٦) وَمَنُ حَلَفَ لَيَصُعَدَنَ السَّمَاءَ أَوْ لَيُقُلِبَنَّ هِذَا الْحَجَرُّ ذَهَا إِلْمُقَدَّثُ يَمِينُهُ وَحَنِثَ عَقِيبَهَا۔

قو جعه: اورجس في كمانى كوالله عمد المرحم في ربولا بحرفودكل ميااور بال بنج اور سامان كوكم من چوز دياتو مانث هو جائزگا درجس في ممانى كوالله عمد اسان بر بخ حولا باس فقر كوسونا بناونكاتو بيشم منعقد بوجائ كورتم كه بعد حاف بهو جائزگا-قنطسو مع : - (۹۰) اگر كمى في محانى كوالله عمد اس كوم عن فيس ربولا بحرفودكل ميااور بال بنج اور سامان كوكم عن چوز دياتو مانث بوجائزگا كونكه جس كمر عمل بال بنج اور سامان بوعرف عمد اس فنص كواس كمركار بيشه والا كها جاتا ب - (۹۱) اكركمى في قدم كهانى كه والله عمد اسان بر بخ حولگا يا والله عن اس فيتم كوسونا مناولكاتو بيشم منعقد بوجائزگا كونكه حالف عاد ما عاج

ملد ان الحال مانت موكار

(٩ ) وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْعِينَ فَلانًا دَبُنَهُ الْيَوْمَ فَقَطَاهُ لُمْ وَجَدَ فُلانٌ بَعْطَهُ زُيُوْفَارُ بِنُهَرَجَةً أَوْ مَسْعَحَقَةً لَمْ يَخْتَبُ الْحَالِفُ (٩٣) وَإِنْ وَجَلَهَا رُصَاصًا أَوْ مَتَوْقَةً حَيثَ.

قوجعه : ادرجس في محمالي كدوالله من المال كا قرضة ج اداكرونكالي ال في اداكرديا يحرقر منواه في بعض دربم زيونسيا بمحرجه پائے يا دوسر سے كاستى پائے تو مانث نه دوكا ادراكرورا بم كور مام پائے ياستوقه پائے تو مانث ہوجائيگا۔

منسسی : - (۹۴) اگر کی نے تم کھائی کرواللہ میں فلاں کا قر ضد آج ادا کردگا گھراس نے آج می ادا کردیا گرقر ضخوا و نے بعض در بم زیف (زیوف وہ دراہم ہیں جن کو تجارتو قبول کرے محربیت المال ان کونہ نے ) اور بعض کھرجہ (وہ دراہم جن کونہ تجاراور نہ بیت المال قبول کرے ) پائے یا بعض کا کوئی دو مراضح مستحق نکل آیا تو حالف حانث نہ ہوگا کیونکہ شرط پائی گئی اس لئے کہ زیوف اور نھرجہ دراہم می کہن سے ہیں بے شک عیب دار ہیں محرعیب کی دجہ ہے شم معدد منہیں ہوتی ۔ ادر ستحق نکل آنے کی صورت میں قرضنو او کا دراہم ستحد پر تبنہ کرنا سی ہے ادر حالف کی تسم ایک مرتبہ پور کی ہوجانے کے بعد بیدر ہم ستحق کو واہس کرنے سے تم کا بورا ہونا دور نہ ہوگا۔

(۹۴) اگر ندکورہ بالاصورت میں قرضنو اونے دراہم کورصاص (سیسہ) پائے یاستوقہ ( کھوند درہم جن پر چاندی کالمع ہو ) پائے تو حالف حانث ہو جائے گا کیونکہ رصاص اورستوقہ جنس دراہم ہے نہیں۔

(٩٤) وَمَنُ حَلَفَ لاَيَقُضِينَ دَيْنَهُ دِرُهِمَادُوُنَ دِرُهَم فَقَبَصَ بَعْضَهُ لَمُ يَحْنَتُ حَتَّى يَقُبِصَ جَمِيْعَهُ مُنَفَرَقًا (٩٥) وَإِنُ قَبَصَ دَيْنَه فِي وَزُنَيْن لَمْ يَنَشَاعَلُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوَزُن لَمْ يَحْنَتُ وَلَيْسَ ذَالِكَ بِتَغْرِيُقِ۔

توجهه: اورجس فرسم کهانی که می قرضه پرای طرح بعنی کرونگا که بعض درا بهم پر بعند کردن اوربعض پرنیس پراس فر بعض قرضه پر بعند کرایا تو حالف حانث شده گایهان تک که کل قرضه پرمتغرق بعند کرے اورا گراس نے اپ قرضه کودووزنوں میں وصول کیا دولوں وزنوں کے درمیان میں مشخول نہیں ہو کرعمل تول میں قوحات ندہ و کا اور بیتغریق شمار ندہ وگا۔

تشویے:۔(۹٤) اگر کسی نے تم کھائی کہ واللہ علی قرضہ پراس طرح بھنے ٹیں کرولگا کہ بعض دراہم پر بھند کروں اور بعض پڑیں (مینی اپنا قرضہ ترق وصول بیں کرونگا) ہر اس نے بعض قرضہ پر بھنے کر لیا تو حالف حاص نہ ہوگا جب تک کدکل قرضہ پر متفرق بعضہ نہ کینکہ دے کی شرط یہ ہے کہ کل قرضہ کو وصف آخریت کے ساتھ فین کرئے۔

(90) اگر اس نے اکورہ ہالا صورت بیں اسے قرضہ کورہ یا زیادہ دفسر قبل کروصول کیا اور دونوں قولوں کے درمیان کی اور کام می مشنول میں ہوا صرف عمل قول بھی مشنول رہا تہ تول کی ہہ ہے جو دصولیا لی بھی تغریق آئی ہے اس کا اختیار تیں کو کھی مجل کی قرضہ کو یکبارگی دھول کرناما دیا ہے تو اس قد رتغر ل مسطی ہے لہدا اس کی وجہ سے حالف حاص نداد کا۔

**\$** \$\phi\$

(٩٦) وَمَنْ حَلَفَ لَيَائِنَ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَاتِهَا حَتَّى مَاتَ حَنِثَ فِي آخِرِ جُزُوعٍ مِنْ أَجُزَاءِ حَيُوتِهِ

قوجمه: \_اورجس نے ممائی که یم بعر و مرور جاونگا پر وہ بعر وہیں گیا یہاں تک کدمر گیا تو بیش مائی زندگی کے اجرا وی سے آخری جز ویس جانے اور

متنسس دیستے :۔(۹۶)اگر کسی نے شم کھائی کہ واللہ میں بھر وضر در جاوٹگا بھر وہ نہیں گیا یہاں تک کہ مرکبیا تو بیٹن انگاؤ کے اجراہ میں ہے آخری جز ومیں جانٹ ہو جائیگا کیونکہ یہ بمین مطلق غیر موقت واقع ہوگی ہے تو یہ باتی رہے گی جب تک کہ پورا کرنے کا امکان ہو مگر چونکہ بعداز موت بمین پورا کرنامکن نیں لہذا دے اسکی زعر کی کے آخری جز وکی طرف منسوب ہوگی۔

## (كِتَابُ الدُّعُويٰ)

بر کتاب <u>رعوی کے بیان میں ہے۔</u>

''دعسوی' کفتهٔ و وقول ہے جس کے ذرایدانسان غیر پرایجاب بی کااراد وکر لے۔اور شرعاً ایک انسان کا دوسرے سے ماکم کے دو ہروا پناخی طلب کرنے کودوی کہتے ہیں۔ جی طلب کرنے والے کو''مدعی "اور جس سے حق طلب کرتا ہے اس کو''مدعیٰ علیه " کہتے ہیں اور'' مدعیٰ و مدعیٰ به "وہ چی ہے جس کامدعی نے دعویٰ کیا ہے۔

"کتساب الأیعان " کے ساتھ مناسبت بیہے کہ دگوئی ٹیں بھی مدگی علیہ پرھم ہے اس مناسبت سے ' کتساب الایعان " کے بعد م بعد مسکتاب الدعویٰ" ذکرکیا۔

(١) وَالْمُدَّعِيْ مَنْ لا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا (٢) وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ ]

موجمہ: ۔۔ادر دی دو ہے جو جھڑنے پر مجود نہ کیا جائے اگروہ جھڑا جھوڑ دے۔ادر دی علیہ وہ ہے جو جھڑا کرنے پر مجود کیا جائے۔
مقت میں :۔ چونکہ دھوئی کے مسائل مدی اور مدگی علیہ کی معرفت پر موقوف ہیں اسلئے اہام قد وری رحمہ اللہ نے می اور مدگی علیہ کی تعریف کو تروع فر مایا ۔ (۱) کہی مدی وہ ہے کہ اگر اس نے دعوی ترک کیا تو اس پر خصومت کیلئے جرنہ کیا جا سک ہو کوئکہ اس نے دعوی احتیار ہے کہ اگر وہ خصومت جھوڑ ہے گا تو جا کم اسکوا تھیار ہے ۔ (۲) اور مدی علیہ وہ ہے کہ اگر وہ خصومت جھوڑ ہے گا تو جا کم اسکو خصومت (مدی علیہ وہ ہے کہ اگر وہ خصومت جھوڑ ہے گا تو جا کم اسکو خصومت (مدی علیہ وہ ہے کہ اگر وہ خصومت جھوڑ ہے گا تو جا کم اسکو خصومت (مدی علیہ وہ ہے کہ اگر وہ خصومت جھوڑ ہے گا تو جا کم اسکو خصومت (مدی علیہ وہ ہے کہ اگر وہ خصومت جھوڑ ہے گا تو جا کم اسکو خصومت (مدی کا جواب دینے ) یہ جور کر ہا ۔

(٣) وَلا يُقْبَلُ الدُّفوىٰ حَنَى يَدُكُرَ شَيْنًا مَعْلُومًا فِي جِنْبِ وَقَلْرِهِ

قوجهه: اوردموك أول بيس كيا جائيًا يهال تك كروه الى جزكوذ كركرد يجس كي جس ومقدار معلوم بو-

منسویع: -(۳) یین می کادموی آول بین موتا ہے بہال تک کدو الی معلوم بیز کادموی کرے جس کی جس دمقد ارمعلوم بور دموی قبول ند ہونے کا مطلب سے ہے کداس دموی کی وجہ سے مرف علید اور مدفی ہے کوعد الت عمل حاضر کرنا ضروری نہیں ) اور معلومیت جس کا مطلب سے کہ یہ بتائے کہ گذم ایک تقیر ہے یازیادہ مطلب سے کہ یہ بتائے کہ گذم ایک تقیر ہے یازیادہ ای طرح مثلاً دراجم ومثا قبل کتنے ہیں۔اور مدمی بری جن وقد رمعلوم کرنے کی وجہ یہ ہے کدوموی کے ذریعہ ہے بواسط جحت مرمی علیہ پر لازم کر خالازم کی اور میں اسلام کے اسلام کی علیہ پر لازم کر خالازم کی اور میں میں۔ پر می بری بری برول میں اور میں میں میں۔

(ع) فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ كَلَفَ اِحْضَارَهَا لِيُشِيرَ إِلَيْهَا بِالدَّعُولَى (٥) وَإِنْ لَم يَكُنُ حَاضِرَةً ذَكَرَ قِيْمَتَهَا (٦) وإِنِ ادَّعَى عِفَارًا حَدَّدَةً وَذَكَرَ آنَّه فِي يَدِالْمُدَعَى عَلَيْهِ وَآنَه يُطَالِبُهُ بِهِ (٧) وإِنْ كَانَ حَفَّا فِي اللَّمَّةِ ذَكَرَآنَه يُطَالِبُهُ

-4

قوجهه: - پس اگرمگ بول مال عن موری علیہ کے ہاتھ فی توری علیہ وری برما ضرکرنے پرمجبور کیا جائے تا کہ دی بوقت روئ اس کی طرف اشارہ کرے اور اگر ماضر ندموتو اس تیت ذکر کرے اور اگرز شن کا دعوی کیا تو اسکے صدود اربوذ کرکر لے اور یہ بنائے کہ یدی علیہ کے تعلیم میں ہے اور میں اس سے اس کا مطالبہ کرتا موں اور اگرو وبذ مدی علیہ کوئی حق ہے تو اب مرف یہ بنائے کہ یدی علیہ کے تعلیم میں ہے تو اب مرف یہ دیائے کہ یدی علیہ کے تعلیم کی حق میں اس کا طلب کا رموں۔

تفنوج : ﴿ قَا) الرَّدِيُّ بِهُونَى الْ عِن مِنْ عليه عَلَى التحصّ الوقوري عليه وجبوركيا جائيًّا كمديُّ بهُو كجبرى ش حاضركرت كهدى بوقت ووي اسى طرف اشاره كرب كيونكه مقدور حدتك مدى به كامعلوم كرناشرط بهاوريتين منقول شي اشاره سيهوتا ب ( 6 ) ادراكر مدى برجو كين منقولي ب حاضر شهوفواه الماك بوامو يا اسكوحاضركر في رفر چه آتا موتواكل قيت ذكركر سيتا كه بقدرالا مكان مدى بهمعلوم مو-

(٦) اگر مدی برز مین موتو چونک اسکو کچهری میں چیش کرناممکن بیس تو اسکے صدودار بعد فرکر لے کیونکہ زیمن کی معرفت ای طرح ماصل موتی ہے۔ اور یہ بھی بتائے کہ بیزین مدی علیہ کے قبضہ یں ہے کیونکہ مدگ علیہ جب بن مصم قرار پائے گا کہ بیزیمن اسکے قبضہ می موراور مدعی یہ بھی کہے کہ میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ مطالبہ مدی کاحق ہے تو اسکا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔

ری) اگر مدمی به بند مدمی علیه کوئی حق ہے، مال عین نہیں تواب مدمی بچبری شمی صرف بیمطالبہ کرے کہ شمی اس حق کا طلب گار اوں کیونکہ صاحب ذمہ خود حاضر ہے لہدا مطالبہ کے سواکوئی اور کا منہیں رہا ہے۔

(٨) لَإِذَا صَحَبَ الدُّعُوىٰ مَثَالَ الْقَاضِى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِنْ إَعْتَرَفَ لَحَى عَلَيْهِ بِهَا وَإِنْ ٱنْكُرَمَالَ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ عَنْهَا فِإِنْ الْمُدَّعِى الْمُدُّعِى عَلَيْهِ إِنْ الْمُحْرَمَا لَلْمُ وَلَا الْمُدَّعِى عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهَا (١٠) وَإِنْ قَالَ لِي بَيْنَا لَهُ إِنْ اللَّهُ وَلَا إِنْ قَالَ لِي بَيْنَا لَمُ بَيْنَا وَكُلْبَ الْمُهُونَ لَمُ يَمُنَ خُلِفٌ عِنْدَا بِي خَنِفَةَ رَحِمَهِ اللَّهُ \_ حَاضِرَةً وَطَلَبَ الْمَهِينَ لَمْ يَمُنَ خُلِفٌ عِنْدَا بِي خَنِفَةَ رَحِمَهِ اللَّهُ \_

قو جعد: ۔ اور جب دعویٰ کے ہوجائے تو قاضی مری علیہ ے اس دعویٰ کے بارے بیس ہوچھ لے تو اگراس نے اقر ادکیا تو قاضی اسکے خلاف اس کا فیصلہ معادر کرے اور اگر مدی طیب نے افکار کیا تو قاضی مری ہے گواہ طلب کرے ہمرا کر مدی نے گواہ چیش کے تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر مدی کے میرے پاس کواہ موجود ہیں اور تم طلب کرے تو امام ایو صنیف دحمراللہ کے نزدیک مری علیہ ہے تم نیس لی جائے گی۔ تعشر میں :۔(۸) جب مرگ کادمون می ہوجائے تو قاضی مرگ علیہ سے اس دمونی کے بارے بی بوجھ لے قو اگر اس نے صحب دموئی کا اقرار کیا تو قاضی اسکے خلاف اور مدمی کے حق بی فیصلہ صا در کرے کیونکہ مدمی علیہ نے خود اسکی صحت کا اقرار کیا ہے۔اورا گر مدمی علیہ نے دعوئی کی صحت سے الکار کیا تو قاضی مدمی سے کواہ طلب کرے تا کہ اپنے مدمی کو ثابت کرے۔

(۹) پھراگر مدگی نے کواہ پیش کے تو قاض اس کے تق میں فیصلہ کر سے کیونکہ مدگی کا صدق طاہر ہوا۔ادراگر مدگی کواہ پیش نہ کر رکا اور مدگی علیہ سے تم لینے کا مطالبہ تسم طالبہ کیا تو قاضی مدگی علیہ سے مدگی ہے۔
اور مدگی علیہ سے تشم لینے کا مطالبہ کیا تو قاضی مدگی علیہ ہے کہ معالبہ تشم ضروری ہے کیونکہ تشم ماسی کا تق ہے ہجائے وہ کہنا ہے کہ مدگی طبیقت میں مدگی کواہ چیش کرنے کے ہجائے وہ کہنا ہے کہ مدگی علیہ تم مراس وقت کہ علیہ تم مراس وقت کہ مسلم کی کا حق ہے تشک ابت ہے کمراس وقت کہ مسلم کی کا حق ہے تک ابت ہے کمراس وقت کہ کواہ چیش کرنے سے عاج نہیں۔ دانع قول کی ہے۔

(١١) وَلاكُرَة الْيَمِينُ عَلَى المُدْعِى (١٩) وَلا تُقْبَلُ بَيْنَةً صَاحِبِ الْهَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطُلَقِ. قوجعه: اورمرى برشم ردّنيس كى جائ كى اورمِلك مطلق عن صاحب اليدكليّنة بتوليّيس كيا جائيگا۔

قتشسومے: - (۱۱) اگر مرکی علیہ تم کھانے سے انکار کر ہے تو مرفی پرتئم رزنہیں کی جائے گی مینی مرفی ہے تم نہیں لی جائے گی 'لفول ا صلی الله علیه وَسَلمَ ٱلْبَیْنَهُ عَلَی الْمُدْعِی وَ الْبَهِیْنُ عَلی مَنُ ٱلْکُو'' (مرفی پر کواہ بیں اور جواٹکار کرے اس پرتم ہے)۔ (۱۴) بملک مطلق (جس میں مرفی ملک کا دموئی کرے مرکم کیست کا کوئی سب نہ ہتائے کہ کس سب سے بیس اس کا مالک ہوں)

عمی صاحب الید ( قابض ) کے کواہ تبول نے مثلاً ایک فخص کا قبضہ ہے اس نے بھی گواہ قائم کئے اور دوسرامد کی ہے اس نے اپنی ملک برگواہ قائم کئے تو گواہ فیر قابض کے معتبر ہیں۔

(١٣) وَإِذَا نَكُلَ الْمُلَاعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِيْنِ قَطَى عَلَيه بِالنُّكُولِ وَلَزِمَهُ مَا اِدْعَى عَلَيْهِ (١٤) وَيَنْبَغِى لِلْقَاضِى اَنُ يَقُولُ لَهُ اِلَّى اَعْرِصُ عَلَيْكَ الْيَمِيْنَ فَكَ فَانُ حَلَفْتَ وَإِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْكِ بِمَااِدَعَاهُ (١٥) وإِذَا كَرَّرَ الْمَرْضَ لَلْتَ مَرَّاتٍ قطنى عَلَيْهِ بِالنِّكُولِ.

موجهد: اوداگر دی طید نظم لینے سے الکارکیا تو بوجا الکاراس کے خلاف فیصلہ کر کے اوراس پروہ چیز لازم کرد ہے۔ جس کا اس پر دوی ہے اور جا ہے کہ قاض میں طید سے کہ دوی کی اس بی ہے کہ قاض میں کا طید سے کہ دوی کی اس بی جودی کی اس بی جی کہ خلاف فیصلہ کرد گاور جب تین مرجواس پرتم پیش کرد سے قاض الکارکی وجہ سے اسکے خلاف فیصلہ کرد ہے۔

مقت دیں ہے : (۱۳) اگر دی کے پاس گواہ نہوں اور دی نے دی طید سے تم لینے کا مطالبہ کیا کر دی علیہ نے تم لینے سے الکارکیا تو میں اسکے خلاف فیصلہ کر لے کہ کہ الکاراز تم دیل ہے اس بات پر کردہ یا تو دی کے دموی کا اقر اور کرتا ہے اور یا دلیری کر کے تم چھوڈ کر بیا جات ہا ہے جات ہا ہے بیا گار کرتا ہے اور یا دلیری کر کے تم چھوڈ کر بیا ہے جات ہا ہے بیا ہے بیا کہ داخل کی کے خلاف فیصلہ کر الکاراز تم دیل ہے اس بات پر کردہ یا تو دی کے دموی کا اقر اور کرتا ہے اور یا دلیری کر کے تم چھوڈ کر بیا ہے بیا جاتا ہے لہذا تا منی اس کے خلاف فیصلہ کر لے۔

(۱۵) چاہئے کہ احتیاطاً قاضی مرک علیہ ہے کہ دے کہ تمن بارتھ پڑم پیش کرتا ہوں آوا گرتو نے ہم کھالی آو ہدا ورندی نے جو اول کا کہ ہے کہ اسلے مرک علیہ ہے کہا جائے کہ ہورت الکارتی ہے اسلے مرک علیہ ہے کہا جائے کہ ہورت الکارتی ہے اسلے مرک علیہ ہے کہا جائے کہ ہورت الکارتی خلاف ہے الکارتی ہے الکی ہے الکارتی ہے الکی ہے الکی ہے الکارتی ہے الکی ہے الکی ہے الکارتی ہے الکی ہے ال

توجهه: اوراگروعوی نکاح کا موتوا مام ابوطنیفدر حمدالله کنزویک منکرے تم دلی جائے گی اور نکاح ، رجعت ، ایلا مسے دجوع کرنے ، غلامی ، ام ولد کرنے بنسب ، ولا محدود اور لعال بی شم نیس کی جاتی ہے اور صاحبین رحبما الله فرماتے ہیں کران تمام بی تم کی ملاحدود اور فعال کے۔

تنشیر مع:۔ (۱۶) اگر دعویٰ نکاح کا ہوخواہ مورت کی طرف ہے ہو یا مرد کی طرف ہے تواہا م ابو صنیفہ دمراللہ کے نزدیک خم کیس لیجائے گی۔ صاحبین دعم برااللہ کے نزدیک تنم کی جائے گی۔ (۱۷) امام ابو صنیفہ دحمہ اللہ ادر صاحبین دعم برا اللہ کے درمیان بیا ختا ف مندرجہ قرار فی کے مار بھی تھی ہے۔ ارجعت میں ،مثلاً عدت گذرنے کے بعد شوہر دموئی کرے کہ میں نے عدت کے اعدر جوح کر لہا تھا اور مورت اسکا اکارکرے۔

منصب کی میں لین رجوع میں مثل مدت ایلا وگذرنے کے بعد شوہرنے وکوئی کیا کہ میں نے مت ایلا و میں ایلا و سے رجوع کرلیا تھا اور عورت اسکاا نکار کرے کر ضصب موسور تت میں مثلاً کی مجھول المنسب شخص پر دعوی کیا کہ بیمیراغلام ہے اور ووقت اس کا نکار کرے کر خصب ہا۔ استیلا و میں مشلا بائدی نے مولی پر دعویٰ کیا کہ میں اسکی اُم ولد موں اور آتا اس کا افکار کرے۔

منصبو ہے۔ نب میں مثلاً کی نے دوسرے پر دمویٰ کیا کہ بیمراجیا ہے اور و واسکا الکارکرے۔ مصبو ٦-ولا وی بیشلا کی نے دمویٰ کیا کہ لال مخص پرمیرے لئے مولیٰ عماقہ یا موٹی الموالات ہے اور وہنص اس کا الکارکرے۔ مصبو ٧-صووص بیشل ایک فنم نے دوسرے برکسی موجب حدامر کا دموی کیا اور دمی علیہ نے اس کا الکارکیا۔

ر المست المان من الموسد المان من المثلاثورت في شوم رودوئ كيا كراس في محد رموب لعان تبست لكانى باورشو براس كا الكاركرة بدلوره بالاقمام امور عن المام الوطنيف رحمدالله كرزوك منكر مع تم كيس لى جائد كى اور صاحبين كرزوك حدوداور العان كمالا وسب عن تم لى جائد كى -

 ہو جاتے ہیں تو اموال کی طرح ان میں استحلاف جاری ہوگا البتہ حدود ایسے نہیں کیونکہ و امعمولی شبہ سے بھی رفع ہوجاتے ہیں لبذا حدود میں استحلاف جاری نے ہوگا۔اور چونکہ لعان حدیق کے معنی میں ہے اسلینے اس میں بھی استحلاف جاری نہ ہوگا۔

ا مام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہاں انکار ازشم اقر ارئیں ورنہ تو مجلس قضاء شرط نہ ہوتی ہلکہ انکار ایک قسم کی اباحت ہا اور اُمور نہ کورہ میں اباحت کا نفاذ نہیں ہوتا اسلئے ان میں بصورت انکار ازتشم فیصلہ نہ ہوگا۔ فتو کی صاحبین کے قول پر ہے۔

(۱۸) وَإِذَ الِدَّعَىٰ اِلْنَانِ عَبُنَا فِي يَدِ آخُورَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَوْعَمُ أَنَّهَا لَهُ وَاَفَامَا الْبَيْنَةَ فَضِيَ بَيْنَهُمَا (۱۹) وَإِنِ ادْعَى كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا نَكَاحَ إِمُواَةٍ واَفَامَا الْبَيْنَةَ لَمْ يَقُصِ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيْنَيُنِ وَيَرْجِعُ إِلَى تَصْلِيْقِ الْعَرُاقِ لِأَحَلِهِمَا۔ قوجهد: اوراگردوآ دمیوں نے ایک فاص چزکا چرتیر کے تعمل کے ہاتھ میں ہے دون کی اہرایک دون کر کرتا ہے کہ یہ چزیمری ملک ہے اور دونوں نے کواہ می قائم کے تو دونوں کے درمیان اشراک کا فیملے کیا جائے اور اور اور ایک نام کے تو کو دونوں کے درمیان اشراک کا فیملے کیا جائے اور اور ایک میں ایک کا تعمل کے اور دونوں کے دونوں کے درمیان اشراک کا فیملے کیا جائے اور ایک ایک اور دونوں نے کواہ می کا آئے کے لئے ورت کی تقد بِق کی طرف دونو کی کیا جائے گا۔ میری ملک ہے اور ہرایک نے اپنے دوئی پر گواہ می قائم کے تو قاض فیملے کے لیے جی ان دونوں میں مشترک ہے کونک سبب استحقاق میں دونوں ہیں دوئوں میں مشترک ہے کونک سبب استحقاق میں دونوں ہیں دوئوں ہیں دوئوں ہیں دوئوں ہیں دونوں ہی مشترک ہے کونک سبب استحقاق میں دونوں ہیں دوئوں ہوئوں ہوئ

(۱۹) اگردومردوں میں سے ہرایک نے ایک زندہ عورت کے نکاح کا دعویٰ کیااور ہرایک نے اپنے دعویٰ پر گواہ بھی قائم کے تو کسی کے گواہوں پر نیصلز بیس کیا جائیگا کیونکہ ایک کے گواہ دوسر سے سے ادلیٰ بیس اور دونوں کیلئے تھم صعد رہے کیونکہ کل (معنی عورت) کل اشتراک نہیں البتہ عورت کی تصدیق کی طرف رجوع کیا جائیگا بعنی عورت ان وو میں ہے جس کی تصدیق کرلے اس کے نکاح کا تھم ہوگا کیونکہ نکاح اسی چیز ہے کہ ذوجین کی با ہمی تصدیق سے اسکا تھم دیا جاتا ہے۔

( • ٢) وَإِنْ إِذْعَىٰ اِلْنَانِ كُلُّ وَاحِدِمِتُهُمَاآلَه اِشْتَرَى مِنُهُ هَذَا الْعَبُدَ وَاقَامَا الْبَيِّنَةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا إِلَيْحَارِ إِنْ خَاءَ اَحَا لصفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الْكُمَنِ وإِنْ خَاءَ قَرَكَ ( ٢ ٢) فَإِنْ قَضَى الْقَاضِى بِه بَيْنَهُمَافَقَالَ اَحَلُحُمَالا اَخْتَارُ لِم يَكُنُ لِلآخِرِ اَنْ يَانُحُذَ جَمِيْعَهُ (٢٢) وإِنْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاقَارِيْخَافَهُوَ لِلاوِّلِ (٣٣) وإِنْ لَم يَذُكُوا تَارِيُخَاوَمَعَ اَحَلِمِمَا فَبُصَّ فَهُوْ اَوْلَى بِهِ -

توجمه اوراگردوآدموں میں ہے ہرایک نے بدوئ کیا کہ میں نے بیفلام اس سے فریدا ہاوردونوں نے اس پر کواہ بی قائم کے تو ہرایک کوافقیار ہے جا ہے تفضف غلام کوبعوض تصف شمن لے لے اور جا ہے تو چھوڑ وے اوراگر قاضی نے اس کا دونوں کیلئے فیملے کرلیا پھرایک نے کہا کہ عمی نصف کو پہندئیں کرتا ہوں تو دوسر کوافقیارئیں کدوہ پورا غلام لے لے اوراگر ہرایک مدی نے اپنی فرید کی تاریخ بیان کی تو غلام دونوں میں سے مہلی تاریخ والے کے لئے ہوگا اوراگر دونوں نے تاریخ بیان نہیں کی اور کی ایک کو تبضہ حامل ہے تو وی اولی ہے۔

ت منسووں نے اس کر دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے ایک تیسرے ابغی فضی پردھ ٹی کیا کہ میں نے حظ یہ قامین ہیں ہے۔ زیدا ہے اور دونوں نے اس پر کواہ بھی قائم کئے تو دونوں کے کواہ آبول کئے جائیں گے اور ہرایک کوا تھیار ہے جائے ضف فضائو کو ہوئی نسنے ٹمن لے لے اور جائز چھوڑ دے لِنَفُو فِي النصسفُ فَقَةِ عَلَيْهِ ۔ (۲۹) گرقائش نے دونوں کیلئے ضف ضف غلام کا فیصد کر لیا پرایک نے کہا کہ میں نسف کو پہندئیس کرتا ہوں اور چھوڑ دیا تو دوسرے کوا فقیارٹیس کدوہ پورا فلام لے لئے کہ کے قضاء قاضی کی وجہ سے ہرایک کا عقد نسف آخر میں تنح ہوا تو باعقد جدید دہ کو دئیس کریگا۔

(۹۴) اگر ندکورومورت علی ہرائیک مدگا نے اپنی خرید کی تاریخ بیان کردی اور دونوں علی ہے ایک کی تاریخ خرید مقدم ہو دوسرے ہے تو غلام ای کا ہوگا جس نے تاریخ مقدم بیان کی ہے کو تک اس نے ایسے وقت عیں اپنی خرید تابت کی کدا بھی اس کا کوئی مزاحم نہیں لہذا ٹانی مندفع ہوگیا۔ (۹۳) اور اگر دونوں نے تاریخ بیان نہیں کی گر دونوں میں سے ایک کو قبضہ حاصل ہے تو تا بعض عی او ٹی ہے کونکہ قبضہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی خرید کو مبتقت ماصل ہے۔

(٢٤) وَإِنِ ادَّعَى اَحَلُعُمَا شِرَاءً وَالآخَرُ هِبَةً وَقَيْضًا وَاَفَامَا الْبَيْنَةَ وَلا تَادِيْخَ مَعَهُمَا فَالشَّرَاءُ اَوُلَى مِنَ الآَعَرِ (10) وإِنِ ادَّعَى اَحَلُهُمَا الشِّرَاءَ وَادَّعَتُ إِمْرَاةً اللَّهُ تَرَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءً (٢٦) وَإِنِ ادَّعَى اَحَلُهُمَا رَهُنَّا وَلَهُضًا وَالآخَرُ هِبَةً وَقَبُضًا فَالرَّهُنُ اَوُلَى۔

قوجهد: ادراگرایک فرند یکادموی کیاادردوس نے برکاادر برایک نے کواہ بی قائم کے گرددنوں شک سے کی کے پاک تاریخ نیس و خریداولی ہے دوسرے سے ادراگر دونوں میں ہے ایک نے خرید کادموئی کیا اور مورت نے یددموی کیا کہ اس نے اس پر جھسے نکاح کیا ہے توید دونوں مدعی برابر ہیں اوراگر دونوں میں سے ایک نے ربمن اور تبند کا دموئی کیا اور دوسرے نے براور قبند کا دموئی کیا تو ربمن او لئے ہے۔

مشوع : - (۲۴) اگردونوں نے ایک تافض کے بارے بھی دعوئی کیا ایک نے کہا کہ بھی نے اس سے بیٹلام خریدا ہود مرے لے کہا کہ اس نے جھے ہہ کیا ہے اور ہراکی نے گواہ بھی قائم کے مگردونوں بھی سے کس کے پاس تاریخ نہیں تو خریداد ٹی ہے لہذا قاضی خرید کافیمل کرے کو نکرخرید بھی جامین سے معاوضہ ہوتا ہے جبکہ ہدایا تہیں -

(10) اگر دولوں مدعیوں میں ۔ ایک نے فرید کا دعویٰ کیا کہ مثلاً بیفلام فلاں قابش ہے میں نے فریدا ہے اور ووسوا علی مورت ہے دہ گہتی ہے کہ اس قابض نے میر ۔ ساتھ لکاح کیا ہے اور بیفلام میرام مقرر کیا ہے توبید دونوں عدفی برابر میں کیونکہ دونوں کا دمون کیساں تو ی ہے ہاں وجہ کہ فرید ولکاح میں ہے ہرا کی میں جانبین سے معادضہ ہے۔ تو اب بیصورت ممکن ہے کہ مورت کیلیے اس سکٹو ہر پر فلام کی قیت واجب کی جائے اور فریدار کیلئے فرید کا تھم و با جائے۔

على مِلْكِ مُؤَدِّخ وَاقَامَ صَاحِبُ الْهَدِ آلْبَيْنَةَ عَلى مِلْكِ ٱقْدَم تَارِيْخُاكَانَ آوُلَى (١٩م)وإنُ آقَامَ الْخَارِجُ وصَاحِبُ الْيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِالْنَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى (٣٢)وَ كَذَالِكَ النَّسُجُ فِي النَّيَابِ الَّتِي لِاتُنْسَجُ إِلَامَرَةً وَاحِلَةُ (٣٣)وكَذَالِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ وَلا يَتَكَّرُّدُ.

قو جمه : ۔ ادرا گر برایک نے ایک ملنجد وفض سے خرید پر گواہ قائم کئے اور دونوں نے تاریخ بھی بیان کی توبید دونوں برابر ہیں اورا گر مدی فان في الى مليت يركواه مع الماري قائم كادرما حب اليدن الى مليت يركواه قائم كاس ماري اول عمقدم بوتو قابض اونی ہاورا گرخیر قابض میں سے ہرایک نے ماج برگواہ قائم کے تو قابض اولی ہاورای طرح کیزوں میں بنا ہے جونیں مناجا تاب محرايك مرتبداوراي طرح برسبب بلك من جوكر رئيس موتا\_

تشریع : - (۲۹) اگردونوں میوں میں سے ہرایک نے ایک علیمد فض سے زیر پر کواہ قائم کے مثلاً ایک نے کہا کہ میں نے زیرے خریدا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے ممرو سے خرید اے اور دونوں نے تاریخ مجی بیان کی خواہ تاریخ میں منفق ہوں یا مخلف ہوں توبیا ودلوں برابر ہیں کو نکہ دونوں اپنے اپنے ہا کع کی ملیت ٹابت کرتے ہیں تو بیا ہے ہیں کو یا دونوں نے اپنی ملکیت پر بلا تاریخ محواہ قائم کئے البذادونوں میں سے ہرایک کونصف حصہ بعوض نصف حمن کینے اور چھوڑنے کا افتیار دیا جائےگا۔ (۱۳۰) اگر مدگی خارج (غیر قابض) نے اپنی ملیت پر گواہ مع الباریخ قائم کئے اور صاحب الید (قابض) نے اسی ملیت پر گواہ قائم کئے اور صاحب الید (قابض) نے اسی ملیت پر گواہ قائم کئے جس کی تاریخ اول سے مقدم ہوق قابض اولی ہے کیونکہ قابض کے گواہ مع الباریخ دفع بینہ خارتی کو معلی صنعت میں۔ (۱۳۹) گرفیر قابض وقابض میں سے ہرایک نے نتاج (بعنی کہ ہرایک نے دوئی کیا کہ مدی بدیمری ملک میں میری مملوکہ چنے سے بدا ہوا ہے ) پر گواہ قائم کئے تو قابض کے گواہ اولی میں بینی قاضی قابض کے حق میں فیصلہ کر بھا کیونکہ بعید بجند کے قابض کی گواہ کو ترجے دی جو ایک کہذا فیصلہ ای کے تو قابض کی گواہ کو ترجے دی جو ایک کہذا فیصلہ ای کے تو میں موگا۔

( ۱۳۹) ندکورہ بالانتاج والانتکام ہرا ہے کپڑے میں بھی ہے جواکیہ بار بُنا جاتا ہو جیے روئی کے سوتی کپڑے ( مثلاً قابض نے کہا کہ میں نے اس کواپنی ملک میں بُنا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنی ملک میں بُنا ہے تو تھی قابض کے بِی میں ہوگا)۔ (معمل ہیں تھم ہے ہرسبب ملک کا جو کر رئیس ہوتا جیے اون کا تنا، دور ھ دو ہنا وغیرہ۔

(٣٤)وإِنُ آقَامَ الْمَحَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وصَاحِبُ الْهَذِ بَيْنَةً عَلَى الشَّرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْهَذُ آوُلَى) (٣٥)وإِنُ آلَمَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا الْبَيْنَةَ على الشرَاءِ مِنَ الآخرِ ولاكَارِيْخَ مَعَهُ مَاتَهَا تَوَرَّتِ الْبَيْنَانِ (٣٩)وإِنْ اَلَمَامَ اَحَدُ المُلْعِيْنُ ضَاحِدَيْنِ ضَاحِدَيْنِ وَالآخِرُ اَوْبَعَةً فَهُمَاصَوَاءً۔

قوجمہ:۔ادرا کر فیر قابض نے ملک مطلق پر گواہ قائم کے اور قابض نے اس سے فرید پر گواہ قائم کیے قو قابض اولی ہے اورا کر ہرایک نے دوسرے سے فرید پر گواہ قائم کے اور تاریخ دونوں کے پائ نہیں تو دونوں گواہیاں ساقط ہو جا کیں گی اور اگر دو میوں میں سے ایک نے مرگ بریردوگواہ قائم کے اور دوسرے نے چارگواہ قائم کے توسد دونوں برابر جس۔

منشویع: - (۳۵) اگر غیر قابض مدگی نے مِلک مطلق (مِلک مطلق وہ ہے جس جس میں مدگی ملک کا دعو کا کرے گر ملک تا کو کی سب شقائے کہ کس سبب سے عمل اس کا مالک ہوں) پر گواہ قائم کے اور قابض نے بھی گواہ قائم کے کہ یہ چیز عمل نے اس مدگی سے فرید کی ہے تو بھم قابض کے حق میں ہوگا کیونکہ قابض نے یہ فابت کیا کہ میری ملکبت مدگی سے مامل ہے تو گویا اس نے مدگی کی ملکبت کا اقراد کیا اور پھر اس سے شراہ کا دعو کی کیا۔

(٣٥) اگردونوں مدمیوں میں سے ہرایک نے دوسرے سے ٹرید نے کا دعویٰ کیا اور برایک نے اس کی تاریخ بیان کے بغیراس پُر کواہ قائم کے تو دونوں کو اہیاں ساقط ہوجا کیں گی اور مدگل بہ بدستور قابض کے ہاتھ میں چھوڑا جائیگا۔ (٣٩) اگردو مدعیوں میں سے ایک نے مدگل بہ پردو کواہ قائم کے اوردوسرے نے چار کواہ قائم کے تو بیدونوں برابر ہیں کیونکہ برایک کیلئے برائے جوت مدگل علم سامہ سے اورا متمبار اممل علمہ ہے کو سے کونیں۔

⑫



(٣٧) وَمَنُ إِدَّعَىٰ فِصَاصًا عَلَى غَيْرٍهِ فَجَحَدَ أَسُعُحُلِفَ (٣٨) لَإِنْ نَكُلَ عَنِ الْيَمِيْنِ فِيُمَا ذُوُ نَ النَّفُسِ لَزِمَهُ الْفِصَاصُ (٣٩) وإِنْ نَكُلَ فِي النَّفْسِ حُبِسَ حَتَّى يُقِرُّ اَوْ يَحْلِفَ وقالَ اَبُوْ يُؤسفَ رِحِمَه اللهِ وَمَحَمَّدٌ رِحِمَه الله يَلْزَمُهُ الْآرُشُ

بُهِمَار

قو جعد ۔۔اورجس نے دوسرے پر قصاص کا دعویٰ کیااس نے انکار کیا تو مدگی علیہ ہے تھم لی جائے گی اور اگر ختل نفس ہے کم درجہ کی جتابیت میں اس نے میمین ہے انکار کر دیا تو اس پر قصاص لا زم ہے اور اگر ختل نفس میں انکار کر دیا تو اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اقرار کر سے میں کہ دو ونوں صورتوں میں اس پر تا وان لازم ہوگا۔

قنف ویج: ۱۳۷۰) گرکی نے دوسرے پر تصاص کا دعویٰ کیا ہوگی علیہ نے انکار کیا جبکہ مدگ کے پاس گواہ نہیں مدگی علیہ ہے کا مطالبہ کرتا ہے تو بالا تفاق مدگی علیہ ہے تم کی جائے گی کیونکہ مدگل علیہ مکر ہے ہا دوشم منکر پر ہے (۴۸) پھرا گر مدگی علیہ نے تسم لینے ہے انگار کیا تو دیکھا جائے گا کہ دعویٰ نفس کا (بعنی قرن نفس) ہے یا اس ہے کم جنایت کا ہے اگر ٹانی ہے تو بعجہ انکاراز تسم اس پر قصاص لازم ہے۔ (۴۹) اورا گردعوی اول (بعنی قرن نفس) کا ہے تو امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدی علیہ کوقید کیا جائے گا یہاں تک کہ دو اسم

و ۱۳۷۷) اورد سردوں اوں (سی من من کا منے وانام ابوسید رسمہ اللہ سے بردید میں علیہ وجد میں جانے ایہاں مک نہ دوہ کھائے یا جتابیت کا اقر ارکر ہے۔صاحبین رحبما اللہ کے نز دیک دونو ں صورتوں میں اس پر تا وان لازم ہوگا کیونکہ انکارازقتم ایسا اقر ار ہے جس میں صبحہ ہے لید ااس سے قصاص ٹابت نہ ہوگا لہذا تاوان واجب ہوگا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہیہ ہے کہ اطراف کمتی بالاموال ہیں اور اموال میں اباحت جاری ہوتی ہے تو اطراف میں بھی جاری ہوگی اور اٹکاراز حسم اباحت ہے۔ بخلاف نفس کے کہ اس کا معاملہ باریک ہے جس میں بھی اباحت جاری نہیں ہوتی لہذا دعویٰ نفس کی صورت میں صرف اٹکاراز حتم کی وجہ ہے تصاص کا تھم نہیں کیا جائےگا۔ امام ابو حذیفہ کا تول رائح ہے۔

(٧٠) وَإِذَا قَالَ الْمُلْعِي لِيُ بَيْنَةٌ حَاضِرَةٌ قِبْلَ لِحَصْمِهِ اَعْطِهِ كَفِيُلَابِنَفُسِكَ لَلْنَهُ آيَامٍ لَاِنْ فَعَلَ (٤٦) وَإِلَّاآمَرُ بِمُلازَمَتِه (٤٦) إِلَّا آنُ يَكُونَ غَرِيْبًا عَلَى الطَّرِيْقِ فَيُلازِمُهُ مِقْدارَ مَجْلِسِ الْقَاحِيُ \_

موجمه : اوراگر دی نے کہا کدمرے کواہ شہر شل موجود ہیں تواس کے دی علیہ ہے کہا جائے گا کہ تو تین دن کیلئے اپی تنس کا ضامن اس کودیدیں اوا کر دی علیہ نے ضامن ویدیا تو بہتر ہے ورند دی کو تکم دیا جائے گا کہ دی علیہ کا پیچھا کر لے الآیہ کہ اگر دی علیہ کوئی راہ چلتے مسافر ہوتو دی جکسی قاضی تک اس کا پیچھا کر بگا۔

تنشسو میں :۔(۱۰) اگر مرقی نے کہا کہ میرے کواہ شہر میں موجود ہیں تو اس کے مرتی علیہ ہے تئم نیس لیا جائے گا بلہ اے کہا جائے گا کہ تو تین دن کیلئے اپنی لفس کا ضامن اس کو دیدیں جس میں وہ اپنے گواہ چیش کر لگا۔ بیراس لئے تا کہ مرتی علیہ خائب نہ ہو جائے جس سے مرقی کا حق ضائع ہوتا ہے۔(۱۱) گھرا گر مرتی علیہ نے ضامن ویدیا تو بہتر ہے ورز مرتی کوتھم دیا جائے گا کہ مرتی علیہ کا پیچیا کر لے یہ اسلئے تا کہ مرقی کا حق ضائع نہ ہو۔ (85) البتہ اگر مدگ علیہ کوئی راہ چلتے مسافر ہوتو وہ اگر ضامن دیگا تو اس دقت تک جب تک کہ قاضی کچبری میں ہوادر اگر ضامن نہیں تو مدگی اسکا پیچھا بھی ندکورہ وقت تک بی کر دیگا کیونکہ اس سے زیادہ دقت کیلئے ضامن لینے یا پیچھا کرنے میں مسافر کیلئے ضرر ہے جو سافر کوسنر سے روکت ہے۔

(٤٣) وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هَذَا الشَّى اَوُ دَعَنِيهِ فَلانَ الْعَالِبِ اَوُ رَهَنَهُ عِنْدِى اَوُ خَصَبُتُه مِنْهُ واَقَامَ بَيْنَةُ عَلَى لَا الْعَالِبِ فَهُوَ خَصْمٌ \_

قوجمہ :۔ ادراگر مرکی علیہ نے کہا کہ یہ چیز میرے پاس فلاں غائب فض نے دو بعث رکی ہے یاس نے میرے پاس بطور ہن دکھا ہے یا میں نے یہ چیز فلاں عائب سے فصب کرلیا ہے ادرا ہے اس تول پر گواہ قائم کے تو اس قابض فیض ادر مدی کے درمیان کوئی خصومت نہیں اوراگر مدگی علیہ نے کہا کہ یہ چیز میں نے فلاں غائب سے خرید لیا ہے قدمی خصم قرار یا نیکا۔

قف وہ :- (عدل) اگر مل نے قابغ فخص برکسی کا دعویٰ کیا اور مدیٰ علیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ چیز (مدی بہ) میرے پاس فلال عائب فخص نے وو بعت رکھی ہے یا فلال عائب نے میرے پاس بطور بمن رکھا ہے یا یہ چیز میں نے فلال عائب سے خصب کرل ہے اور اپنے اس قول برگوا وہمی قائم کئے تو مدی اور اس قابض فخص کے درمیان کو کی خصومت نہیں کیونکہ مدی علیہ نے بیٹھ سے جابت کیا کہ میر ا بغنہ بھنے خصومت نہیں اسلے کہ خصم مالک ہوتا ہے میں مالک نہیں ہول ۔ (عام) اور اگر مدی علیہ نے کہا کہ یہ چیز میں نے قلال عائب سے خرید لیا ہے تو مدی خصم تر اور بائے کا کونکہ جب اس نے ملک کا دعویٰ کیا تو یہ خصم ہونے کا اقرار ہے۔

(20) وإنْ فالَ الْعُلَّهِ عِي سُوِقَ مِنِّى واَقَامَ الْبَيْنَةَ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَيْدِ أَوْ دَعَنِيْهِ فُلانٌ واَفَامَ الْبَيْنَةَ لَمْ تَنْفَعُ الْعُصُوحَةَ.
قوجهه: اوداكر مدى نے كہا كرير چيز جھ سے چورى كى عمل اورائے ديوئ پر كواه قائم كئے اور مدى عليہ نے كہا كريرة فلال فخص نے ميرے ياس وديعت دكل ہے اس نے ہمى كواه قائم كئة خصومت وضح ندہوگ ۔

تنشه سومے:۔(10) اگر مدی نے کہا کہ بید چیز جمعہ سے چوری کی ٹی ہاورا ہے وجوئی پر گواہ قائم کے اور مدی طیہ نے کہا کہ بیرتو ظال مخض نے میرے پاس وربعت رکھی ہے اس نے بھی گواہ قائم کے تو خصومت دفع نہ ہوگی بیٹینین رحم اللہ کا قول ہے دلیل بیہ ہے کہ فعل چوری عابتا ہے کہ کوئی چرانے والا ہواور فلا ہر بیہ ہے کہ چرانے والا وہی ہے جس کے ہاتھ جس بیرچیز موجود ہے لیکن مدی نے صرف از راہ شفقت اس سے دفع مد کیلئے اس کومعین نہیں کیا۔

(٤٦) وإذَا قَالَ الْمُدَّعِي إِنْتَفَتْهُ مِنْ لَمَلانِ وقَالَ صَاحِبُ الْهِ أَوْ دُعَنِيْهِ فَلانْ ذَلِكَ سَفَطَتِ الْخُصُوْمَةُ بِغَيْرِ بَهِنَةٍ ) قو جعه: \_اوراكر مـى نے كها كـ مى نے يہ چزللال سے خريدى ہاورقابض نے كها كـ كى چزاى نے مرے پاس دويعت ركى ہے لوضومت ما قطام وائے كى بخر بندے -

متعشس میں :۔ (19) اگر رسی نے کہا کہ میں نے یہ چیز المال مخص ہے فریدی ہے اور تابض نے کہا کہ بی چیزاک محص نے میرے پاس

ود میت رکمی ہے تو بغیر کوائل کے مدگی علیہ سے خصومت ساقط ہوجائے گی کیونکہ جب دولوں نے اس بات پرا تغاق کیا کہاس چیز می اصل ملک مری طلیہ کے سواد وسر مے ضمن کی ہے تو مرمی علیہ کا تبعنہ جمعنہ خصومت نہیں کیونکہ مدی علیہ ما لک نہیں۔

(٤٧) وَ الْكِمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ دُونَ غَيْرِهِ وَيُوْكَدُ بِلِكُو اَوْ صَافِهِ (٤٨) وَ لايستَحُلَفُ بِالطَّلاقِ وَلا بِالْاعْتَاقِ ) قو جعه: داورتم الله تعالى عن كنام كى موند كرالله ك فيركى اورمؤكدكى جائيك الله كاوصاف ك ذكر سے اور تم نيس لى جائيگى طلاق كى اور نداع تاقى كى ۔

قوجمہ: اور یہودی تم لی جائے گی کداس اللہ کی تم سے دعفرت موئی علیدالسلام پر تو رات نازل کی ہے اور نعر ان ہے ہوں کہ اس اللہ کی تم جس نے دعفرت عینی علیدالسلام پر انجیل نازل کی ہے اور بجوی سے بوں کداس اللہ کی تم جس نے آگر بیدا کیا ہے اور ان سے ان کے مجاوت فالوں جس تم نہیں کی جائے گی اور مسلمان پر تم کو بھا کر نا ضرور کی نہیں زمان کے مہاتھ اور ندم کان کے مہاتھ ۔

منظم وہ اس کے مجاوت فالوں جس تم لیکی ہوتو اس طرح لیجائے گی کداس اللہ کی تم جس نے موئی علیدالسلام پر تو رات نازل کی ہے۔ اور اگر معمرانی ہے ۔ اور اگر کے مہالے گی کداس اللہ کی تم جس نے موئی علیدالسلام پر انجیل نازل فرمائی ہے۔ اور بجوی سے بول قسم بجائے گی کداس اللہ کی تعلید السلام پر انجیل نازل فرمائی ہے۔ اور بجوی سے بول قسم بجائے گی کداس اللہ کی تعلید اسلام پر انجیل نازل فرمائی ہے۔ اور بجوی سے بول تم بہا کی کہاس اللہ کی تم جس نے آگر بدوا فرمائی ہے بول ہرا کی پر تم کی تعلید استحاد تعداد کے مطابق کی جائے گی۔

(۰ ) محر بہود دنصاری اور مجوسیوں کو ایکے عہادت خانوں میں بیجا کرتشم نیس دی جائے گی بلکہ قاضی کی بچبری علی میں دی جائے گی کیونکہ قاضی کیلیجان کے مہادت خانوں میں داخل ہونا مکردوہے۔

(۱۵) مسلمان پرزمانے (مثل بیم الجمعة یا بعد العصر) یا مکان (مثلاً مقام ایراہیم یا مکد کرمہ یامنر نبوی) کے ساتھ تم کی تعلیظ واجب نبیں کی تکویتم سے اس معبود کی تنظیم تعسود ہے جس کے نام کی تم کھائی جاتی ہے اور یہ تعظیم وقت اور مکان کے کر کے بغیر حاصل ہے۔

عرب من الله عن الله المناع مِنُ هَذَاعَبُدَهُ بِاللهِ مَا يَسُعُلِقَ بِاللَّهِ مَا يَشُكُمُا يَشُعُ قَائِمٌ (٥٣) والآ يُسْعُخُلَفُ بِاللَّهِ مَابِغُثُ.

ن جمعه -اورجس نے ووسرے پردموی کیا کہ شل نے اس سے اس کا غلام بعوض ہزاردر ہم فریدا ہے اوراس نے اس کا انکار کیا تو منکر معنم لی جائے گی کدواللہ میر سے اور اسکے ورمیان کے قائم نہیں بول تم نہ لی جائے گی کہ واللہ میں نے فروف نہیں کیا ہے۔ ۔۔(۵۲) اگر کی نے دوسرے حاضر پر دعویٰ کیا کہ والشیں نے اس سے اس کا غلام بعوض ہزار درہم خریدا ہے اور مدمی علیہ نے ا اس کا نکار کیا تو منکرے یوں قتم لی جائے گی کہ واللہ میرے اور اس مدمی کے درمیان اس غلام میں عقد بھے قائم نہیں۔ (**۵۴**) یوں قتم نہیں الى مائے كى كدواللہ مى نے بيفلام اس برفروخت نبيس كيا ہے كونكه موسكتا ہے كه فروخت كيا مو پر بيع فتح كيا مو

(05) ويُسْتَحُلَفُ فِي الْغَصِّبِ بِاللَّهِ مَا يَسْتَجِقُ عَلَيْكَ رَدَهذِهِ الْعَيْنِ وِلا رَدَّقِيْمَتِهَا (00) ولايُسْتَحُلَفُ بِاللَّهِ مَاغَصَبُتُ (٥٦)وفِي النَّكَاحِ بِاللَّهِ مَابَيْنَكُمَانِكَاحٌ قَائمٌ فِي الْحَالِ (٧٥)وفِي دَعُوني الطَّلاقِ بِاللَّهِ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَة بِمَاذَكُرُتُ (٥٨) ولا يُسْتَحُلَفُ بِاللَّهِ مَاطَلَقْهَا\_

توجهه: ۔اورغصب من بول تم لی جائے گی کہ واللہ مدی مجھ پراس مین کی واپسی کا سخقا تنہیں رکھتا اور نہ اس کی قیمت کی واپسی کا بول نیں اور دعویٰ طلاق می بول قتم لی جائے گی کہ واللہ بے ورت مجھ سے اس وقت بائندیس باں وجہ جواس نے ذکر کی ہے بول قتم نہیں لی مائے گی کرواللہ میں نے اسکوطلات بیں دی ہے۔

نفسس مع: - (40) اگر عرفی نے مرق علیہ برخصب کادعویٰ کیاتو مرق علیہ سے بور قتم لی جائے گی کہ واللہ مرق جھے بر مرق سرکی واپسی کا المخقاق بیں رکھتا۔ (۵۵) یوں نہ کیے کہ واللہ ہیں نے غصب نہیں کیا ہے کونکہ ہوسکتا ہے کہ اس نے غصب کیا ہو پھرا سکا منان دے کر الك بوابو-(٥٦)اى طرح وموى فكاح من يول قتم لى جائے كى كروانلد بم دونوں كے درميان في الحال تكاح قائم نيس-(٥٠) يول شد كم كروالله على في اس كرماته فكان نبيس كياب كيونكه بوسكات كدنكات كيابو مجرطلاق بائن دى بور

(۷۷) ای طرح اگر عورت نے مردیر دعویٰ طلاق کیا وہ منکر ہوا تو شوہرے یوں تسم لی جائے گی کہ واللہ بیمورت مجمدے اس انت با تنظیم بال وجه جواس نے بیان کی ہے۔ (80) یول تم نیس کی جائے گی کروانلد میں نے اسکوطلا ق نبیس دی ہے کو مک ہوسکتا ہے كطال دى يونكر بعداز بيؤنت تجديد نكاح كيابو







(٥٩) وإذَا كَانَتُ دَاراً فِي يَدِرَجُلِ اِدْعَاهَا اِثْنَانِ أَحَلُهُمَا جَمِيُعَهَا وَالْآخُرُ لِصُفُهَا واَفَامَا الْبَيْنَةَ فَلِصَاحِبِ الْجَمِيْعَ وَلَيْهُ اللّهِ وَقَالَاهِيَ بَيْنِهِمَا النَّصُفِ رُبُعُهَاعِنْدَابِي حَنِيفَةَ رِحِمَه الله وقالَاهِيَ بَيْنهِمَا الْلاَلُولُوكَانَتِ الذَّارُ فِي اَيَدِيْهِمَاسُلَمَتُ لِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ نَصُفُهَاعَلَى وَجُهِ الْقَصَاءِ وَلِصُفُهَالَا عَلَى وَجُهِ الْقَصَاءِ

تف رہے:۔(40) اگرایک مکان کسی کے بقد ش ہو پھراس پر دو یہ عیوں نے دعویٰ کیاا یک نے کل مکان کا اور دوسرے نے فضف مکان کا دعویٰ کیاا ور ہرایک نے اپنے یہ گل پر گواہ قائم کئے تو ایا م ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک بدی کل کو تمن چوتھا کی اور بدی فضف کوایک چوتھا کی اور دوسرے فضف کوایک چوتھا کی دولا اور دوسرے فضف کوایک چوتھا کی دولا اور دوسرے فضف میں انکا مساوی جھڑا ہے تو وہ ان کے درمیان برابرتقیم کیا جائےگا۔ صاحبین رحمہا اللہ فرماتے ہیں کہ اعلا تا تقسیم کیا جائےگا۔ عالمین رحمہا اللہ فرماتے ہیں کہ اعلا تا تقسیم کیا جائےگا یعنی دوشف کی بولا کے درمیان برابرتقیم کیا جائےگا۔ ما دیس کا مدی ہے اور مدی نصف ایک نصف کا مدی ہے لیا دونسف (یعنی کل) کا مدی ہے اور مدی نصف ایک نصف کا مدی ہے لیا داما و جنیفہ رحمہ اللہ کا قول رائج ہے۔

اگر نہ کورہ بالاصورت میں مکان خود مرعمین کے ہاتھ میں ہوتو کل دار مدگی کل کودیا جائیگا گرایک نصف تضاء قاضی کی وجہ سے دیا جائیگا اور دوسر انصف بغیر تضاء قاضی کے دیا جائیگا کیونکہ وہ نصف جو مدگی نصف کے قبضہ میں ہے اس پر مدگی کل قابض نہیں اور کواہ غیر قابض کے معتبر تیں لہذا اس نصف کا نیصلہ تو مدگی کل کے تن میں ہوگا اور ہاتی رہائصف ٹانی جوخود مدگی کل کے قبضہ میں ہے تو اس پر چونکہ مری نصف کا دعوی نہیں اسلئے وہ کمی مدگی کل کا ہوگا۔

(٦٠)وَإِذَاتَنَازَعَا فِي دَابَةٍ واَقَامَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَابَيَنَةُ اَلَهَا لُتِجَتُ عِنْدَه وذَكرًا تَارِيُخُاوسنُ الدَّابَةِ يُوَافِقُ اَحَدَّ الْعَارِيُخِيْنِ فهو أَوْلَى (٦)وإِنْ اَشْكِلَ ذَالكَ كَانَتْ بَيْنَهُمَا۔

قو جعهد:۔ اور اگر دو مدھوں نے ایک جالور تنازع کیا اور ہرایک نے گواہ قائم کئے کہ بیجانو رمیرے ہاں پیدا ہوا ہے اور دونوں نے (پیدائش کی تاریخ) بھی بیان کی اور جالور کی ممران دونوں تاریخوں میں ہے ایک کے موافق ہے تو وہی او لی ہے اور اگر پیر شتبہ ہوجائے تو جالوران دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

منتسب میں ۔ (۲۰) گردوافرادنے ایک جالور (خواودولوں کے تبند عمی ہویادولوں عیں ہے ایک کے تبند میں ہویا کی تیسرے کے تبند عمل ہو) تنازع کیااور ہرایک نے گواہ قائم کئے کہ بیرجالور میرے ہاں میرے مملوک جالور سے پیدا ہوا ہے اور دولوں نے پیدائش کما ہوں تاریخ بھی بیان کی اور جانور کی عمران دولوں تاریخوں ہیں ہے ایک کے موافق ہے تو صاحب تاریخ موافق اولی ہے کیونکہ فلاہر حال ای کے گواہوں کے صدق پر دال ہے۔

(۱۹۶) اگر جانور کی عمر کی موافقت کسی ایک تاریخ کے ساتھ معلوم نہ ہو بلکہ مشتبہ ہوتو اگر دونوں قابض ہوں یا کوئی تیسرا قابض ہوتو جالوران دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اورا گر کوئی ایک قابض ہوتو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ بیاب ہوگیا کہ کویا دونوں نے تاریخ بیان نہیں کی ہے۔

(٦٢)وَإِذَا تَنَازَعًا فِي دَابَّةٍ أَحَلُهُمَارَاكِبُهَاوالآخرُ مُنَعَلِّقٌ بِلجَامِهَافَالرَّاكِبُ اَوْلَى (٦٣)وكَلَالِكَ إِذَاتِنَازَعَا بَعِيْرًا وعَلَيُهِ حِمُلَّ لِآحَلِهِمَاوَصَاحِبُ الْحِمُلِ اَوُلَى (٦٤)وكَلالِكَ إِذَاتَنَازَعَا قَمِيْصًااحَلُهُمَا لابِسُه وَالآخرُ مُتَعَلَّقٌ بكُمَّهِ فَاللّابِسُ اَوُلَى۔

قوجعه: اورگردو دعیول نے ایک جانور میں تازع کیا ایک اس پرسوار ہے اور دوسر سے نے اس کالگام پکڑا ہوا ہے تو سوار اولی ہے ادرای طرح اگر دو دعیوں نے ایسے اونٹ میں تازع کیا جس پرایک مدی کا بوجھ لدا ہوا ہے تو صاحب بوجھ اولی ہے اس طرح اگر دونوں نے ایک قیص میں تنازع کیا ایک اس قیص کو پہنے ہوئے ہے اور دوسر سے نے قیص کی آسٹین پکڑا ہے تو پہننے والا اولی ہے۔ قشر وجع : ۔ (۲۴) اگر دوافراد نے ایک جانور میں تنازع کیا اور دونوں میں سے ایک اس پرسوار ہے اور دوسر سے نے اس کالگام پکڑا ہوا ہے تو سوارا ولی ہے بعنی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ اس کا تصرف نیا دو ظاہر ہے اسکے کہ سواری مختص بالملک ہے۔

(٦٣) اى طرح اگر دوافراد نے ایے اوزت بیں تنازع کیا جس پرایک مدگی کا ہوچولدا ہوا ہے اور دومرااس کو تیخ رہا ہوتھی والے ہے صاحب باراولی ہے کوئک متعرف صاحب بارہ ہے۔ (٦٤) اگر دونوں نے ایک تیمی بھس تنازع کیا اور دونوں بھس ہے کھنچ والے ہے صاحب باراولی ہے کوئک دونوں بھس انازع کیا اور دونوں بھس ہے۔ ایک اس تیمی کی آسٹین پکڑا ہے تو پہنے والا اولی ہے کوئک دونوں بھس اسکات مرف زیادہ طاہر ہے۔ (٦٥) ہوا فا الحکت با بھان بھی المبتئے میں المبتئے میں المبتئے ہوئے ہے اور دومر ہے نے المبتئے کوئٹ المبتئے کوئٹ رونوں بھس المبتئے ہوئے ہے۔ اور دومر ہے نے المبتئے کوئٹ المبتئے کوئٹ المبتئے ہوئے ہے۔ اور دومر ہے نے المبتئے کوئٹ کی المبتئے ہے۔ اور دومر ہے نہ ہوئٹ المبتئے کوئٹ کی تو بھار ۲۷) بکائ آفام محل واجد بیشک المبتئے کا تو المبتئے کوئٹ المبتئے کوئٹ کی تو بھی المبتئے ہے۔ المبتئے المبتئے المبتئے کوئٹ کی تو بھی المبتئے ہے۔ المبتئے کے المبتئے کے المبتئے کوئٹ کی تو بھی المبتئے کے المبتئے المبتئے کے المبتئے المبتئے کی تو بھی المبتئے کی تو بھی المبتئے کوئٹ کی کوئٹ کی تو بھی کے المبتئے کے المبتئے کے المبتئے ہے۔ المبتئے کے المبتئے کی المبتئے کے المبتئے کے المبتئے ک

قوجهد: اوراگر بالع اور مشتری فے بع میں اختا ف کیامشتری فیشن کا دمونی کر ساور بالع نے اس سے زیادہ کا دموی کیایا بالع مبع کی ایک مقدار کا اقرار کر سے اور مشتری اس سے ذائد کا دموئی کر سے اور دونوں میں سے ایک نے کواہ قائم کئے تو اس کا فیصلہ اس کے خل میں

كدرميان تحالف شهوكا ورقول اى كامعتر موكا جوخيار شرط اورميعاد كالأكاركرتا باس كالتم كساتهر

المستخصص المستخطئ ال

، ونوں کے درمیان تحالف نہ ہوگا بینی وونوں سے ختم نہیں لی جائیگی کیونکہ بیا نستان نسجیع وحمن کے سوا و دسری چیز بل ہے تو یہ ایسا ہو گیا جیسے انس کھٹانے یا معاف کرنے میں اختلاف کے مشابہ ہوا جس میں بالا تفاق تحالف نہیں ۔اور جب تحالف نہ ہو کی تو جو مخص خیار شرط اور مبعاد ہونے سے منکر ہے اس کا قول نسم کے ساتھ قبول ہوگا کیونکہ بیدونوں چیزیں بوجہ شرط عارض ہونے کے پاکی جاتی جیں اور قول اس کا

نول ہوتا ہے جوعوارض سے منکر ہو۔

(٧٤)وإِنُ حَلَكَ الْمَبِيُعُ ثُمَّ إِخْتَلْفَافِى الثَّمَنِ لَمُ يَتَحَالَفَا عِنْدَابِى حَنِيْفَةَ رَحِمَه الله وَابِي يُوْسُفَ رِحِمه الله وَالْقُولُ قُولُ الْمُشْتَرِى فِى الثَّمَنِ وقالَ مُحَمَّدُ رِحِمَه الله يَتَحَالَفَان وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيْمَةِ الْهَالِكِ۔

قو جعمد: \_اوراگردوفلاموں میں ہے ایک ہوگیا پھر بائع ومشتری نے شن میں اختلاف کیا توام ابوطیفدر مراللہ کے زویک دونوں شم بیس کھا کیں مے گرید کہ بالع رامنی ہوجائے کہ گفت شدہ فلام کا حصہ چھوڑ دے اورامام ابو بیسف فرماتے ہیں کدونوں شم کھا کیں اور کے ضح ہوجا کیگل زعرہ فلام میں اور ہلاک شدہ کی قبت میں اور کی امام محدر مراللہ کا قول ہے۔

تفسوجے:۔(۷۵) اگرمجے دوغلام ہوں اور دونوں ش سے ایک ہلاک ہوگیا بھر ہائع وشتری نے شن ش اختلاف کیا تو امام ابو صغیدر حمد اللہ کے نزدیک دونوں شم نیس کھائیں مے گراس صورت میں کہ ہائع اس امر پر دامنی ہوجائے کہ تلف شدہ غلام کا حصہ چھوڑ دے کیونک التشريع الوالمي على مختصر القدوري

اس وقت كل شمن بمقابلة قائم موكا بلاك شد وعقد الكل جائيًا لبدا اب دونول فتم ليس-

امام ابو ہے۔ نظر ماتے ہیں کہ زیمہ نظام کے ہارے ہیں دونوں قتم کھالیں اور زندہ نظام اور تلف شدہ نظام کی قیمت میں بھے تخ قرار دیا جائے گا بینی زیمہ نظام فروخت کرنے والے کولوٹا دیا جائے گا اور تلف شدہ کی قیمت خریدار کے کہنے کے مطابق ولواد کی جائے گی ہی امام محرر حمداللہ کاقول بھی ہے۔

قوجعه: اورا گرزوجین نے مہر میں اختلاف کیا شوہر نے وگوئی کیا کہ میں نے اس گورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا تھا اور ذہبہ نے کہا کہ دوہزار پر تو نے جمعے نکاح کیا تو دونوں میں ہے۔ س نے گواہ قائم کے اسکے گواہ تبول ہو نئے اورا گردونوں نے گواہ قائم کے تو مورت کے گواہ تبول ہو نئے اورا گردونوں نے گواہ قائم کے تو مورت کے گواہ تبول ہو نئے اورا گران کے لئے گواہ نہوں تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے زدیک دونوں تم کھالیں کے اور نکاح فن خمس میں ہوگا ہم حمل اس قدر ہوجس کا شوہر نے اقر ارکیا ہے یا اس سے کم ہوتو جس قدر مرکا شوہر نے اقر ارکیا ہے یا اس سے کم ہوتو جس قدر کا عورت نے دعوئی کیا ہے یا اس سے زیادہ ہوتو جس قدر کا عورت نے دعوئی کیا ہے یا اس سے زیادہ ہوتو جس قدر کا عورت نے دعوئی کیا ہے یا اس سے زیادہ ہوتو جس قدر کا عورت نے دعوئی کیا ہے اس مقدار سے جس کا عورت نے دعوئی کیا ہے اور کم ہواس مقدار سے جس کا عورت کے لئے ممرش کا تھم دیا جائے گا۔

مرکی کیا ہے تک قدر کا تھم دیا جائے گا اورا گرم چھن کیا ہے تو عورت کے لئے ممرش کا تھم دیا جائے گا۔

مرکی کیا ہے تا تا تا تا کہ اور کی کیا ہے تو عورت کے لئے ممرش کا تھم دیا جائے گا۔

تعضید ہے: - (۲۹) اگر شو ہراورز وجہ نے مہر بھی اختلاف کیا شو ہرنے دعویٰ کیا کہ بھی نے اس مورت سے ہزار درہم پرنکاح کیا تھا اور زوجہ نے دعویٰ کیا کہ دو ہزار پرتونے جمع سے نکاح کیا تھا تو دونوں بھی سے جس لے گواہ قائم کئے اسکے گواہ تبول ہو تکے کیونکہ اس نے اپنے مرگ کو مدلل کیا۔ (۷۷) اگرزوجین بھی سے ہرا کیک نے گواہ قائم کئے تو مورت کے گواہ تبول ہو تکے کیونکہ مورت زیادہ مقدار کا دعوٰ کرتی ہے تو مورت کے گواہوں سے زیادتی تابت ہوتی ہے لہدا مورت کے گواہ معتبر ہیں۔

(VA) اگرز وجین میں سے کی کے پاس کواہ نہ ہوں تو امام ابو منیفہ رحمہ اللہ کے ترد کید وہوں ہے تم لی جائے گی اور نکات کے

ی بیابای کیونکہ تحالف کا اثر صرف یہ ہے کہ دونوں کے دعوے باطل ہو مکے اور مہربیان نہیں ہوا ہے جس سے نکاح مجے ہونے جس کیوخلل نہیں اس لئے کہ مرتو لکاح میں تابع ہوتا ہے لین جب مہربیان نہیں ہوا تو اس عورت کیلئے مرش کا تھم کیا جائے گا۔ (۱۹۹۸) ہی اگر مہرش اس قدر ہو جس کا شوہرنے اقراد کیا ہے یااس سے کم ہوتو جس قدر مہر کا شوہر نے اقراد کیا ہے ای قدر تھم دیا جائے گا کیونکہ خاہر حال شوہر کا شاہر ہے۔ (۱۹۰۷) اور اگر اس مورت کا مہرش اس قدر ہو جس قدر کا عورت نے دعویٰ کیا ہے یا اس سے زیادہ ہوتو جس قدر کا عورت نے دعویٰ کیا ہے یا اس سے زیادہ ہوتو جس قدر کا عورت نے دعویٰ کیا ہے اس میں در میانی ہوئین شوہر

عورت نے وعویٰ کیا ہے اس قد رکا تھم دیا جائے گا کیونکہ طاہرعورت کے لئے شاہد ہے۔ ( ۸۹)اورا گرمپرش درمیانی ہولینی شوہر کے افر اری مہرے زیادہ اورعورت کے مقدار دعویٰ ہے کم ہوتو عورت کے لئے مہرش کا تھم دیا جائے گا کیونکہ جب دونوں نے تنم کھائی تو مہرش سے نیزا ندادرنہ کم ثابت ہوا۔

(۸۲) وَإِذَا احْتَلَفَا فِى الْإِجَارَةِ قَبَلَ إِمسِيفَاءِ الْمَعُقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَتَرَادًا (۸۳) وإِنُ اِخْتَلَفَا بَعُدَ الْإِمْسِيْفاءِ لَم بَتَحَالَفَارِكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَاجِرِ (۵٤) وإِنُ اِخْتَلَفَابَعُدَ اِمْشِيْفَاءِ بَعْضِ الْمَعُقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْمَعُدُ وَيُعَالِفَارِكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَاجِرِ (۵٤) وإِنْ اِخْتَلَفَابَعُدَ اِمْشِيْفَاءِ بَعْضِ الْمَعُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْمَعْدُ

تفسوم : (۸۲) اگر مقدا جاره می موجرا در مستاجر نے معقو دعلیہ ین سنافع حاصل کرنے سے پہلے اختلاف کیا تو دونوں تم کھا تھی اور نقد تحقید کے کہ کہ یہ عقد معاوضہ ہے قائل لفتح ہے لہذا ہے بمزاری قبل آمیع ہے ۔ (۸۴۳) گرکل معقو دعلیہ یعنی منافع حاصل کرنے کے بعد دونوں نے اختلاف کیا تو بالا جماع دونوں تم نہ لیس اور قول مستاجر کا قبول ہوگا۔ شیخیین رحبما اللہ کے زویک تو اسلے کہ الن کے زدیکہ ہلاکت معقو دعلیہ مانع من المتحالف ہے۔ امام محد دحمہ اللہ کے زود کیے بھی تم نہ لیس کیونکہ امام محد دحمہ اللہ جوجی کے تلف ہونے کو تمالف ہونے اور کہ تاب ہا جو رحمہ اللہ میں اور کہ تو دہ اس بناہ پر کر تین کی قیمت بھی تم مام ہوتی ہے ادرای قیمت پر دونوں تم لیے ہیں۔ رہا اجارہ اس کمی مسلم مقام ہوتی ہے اور ای قیمت بر دونوں تم اللے کہ قیمت منافع کی قیمت بھی نہ میں ہوتی ہے تائم سفام قرار دیا جاسے کہ قیمت منافع کہ قیمت ہوگئی اور تمالف کا امکان شد ہا۔ بھی نہ رہی کہذا ہو تھی ہوا کرتی ہے اور بوجہ شخ عقد باتی نہ دہا تو قیمت بھی نہ رہی کہذا ہے جراحتبار سے تلف ہوگئی اور تمالف کا امکان شد ہا۔ بھی اس پر دائم اور کہ ہے۔

(48) اگر بعض معقو دعلیہ ماصل کرنے کے بعد دولوں نے اُجرت عمی اختلاف کیا تو دونوں تنم کھا کمیں اور ماقی عمی مقد کو تخ کردیا جائے گا کیونکہ اجارہ عمی مقد ساعة منعقد ہوتا ہے تو منعقت کا ہم جز ءابیا ہوگا کہ کو یا اس پر مقد جدید ہوا ہے۔اور ماضی عمی مستاجر کانول تع بمین معتبر ہے کیونکہ د و منکر ہے۔

(٨٥)وَإِذَا اِخْتَلَفَ الْمَوْلَىٰ وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَتَحَالُفَا عِنْدَابِي حَنِيفَةَ رَحَمَه الله وقالا رَحِمَهمَا الله يَتَحَالُفَان وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ۔

قو جعه زاورا کرمولی اور مکاتب نے مال کتابت عمد اختلاف کیا توامام ابوصندر حمد اللہ کے زویک منج میں کھا تھتے اور ما حین رحبما

الدفرماتے ہیں کہ دولوں تم کھائیں مے اور کمابت فلح کردی جائے گا۔

معشسوں :۔ (۵۵) اگر مولی اور مکاتب نے مال کتابت ہیں اختلاف کیا توا مام ابوط بغدر حمد اللہ کے زویکے تم نیس کھا کینکے کوئکہ تمالف نے میں خلاف القیاس وارو ہوا ہے اور کتابت کی کے معنی ہیں نیس کیونکہ کتابت جانب مکاتب ہیں لازم نہیں اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں تم کھا کیں گے اور کتابت نے کروی جائے گی کیونکہ مقدمعا وضہ ہونے کی وجہ سے نے قبول کرتا ہے تو یہ مغنی کتے کے مشابہ ہے۔ امام ابو حذیفہ دحمہ اللہ کا قول دائے ہے۔

(A7) وَإِذَا اِخْطَفَاالزُّوْجَانِ فِى مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُو لِلرِّجُلِ ومَا يَصُلُحُ لِلنَّسَاءِ فَهُو لِلْمَراةِ ومَا يَصُلُحُ لِلرِّجُلِ (AY) فَإِنْ مَاتَ اَحَلُمُمَا وَاخْتَلَفَ وَرَقَتُهُ مَعَ الْآخَرِ فَمَا يَصُلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ فَهُو لِلْبَاقِي يَصُلُحُ لَهُمَا فَهُو لِلْبَاقِي يَصُلُحُ لِلرِّجُلِ (AY) فَإِنْ مَاتَ اَحَلُمُ مَا اللهِ يُتَلَقَّمُ إِلَى الْمَرَّاةِ مَا يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا وَالْبَالِي لِلزَّوْجِ \_

قر جعه : اورگرز وجین نے کھر کے اسباب میں اختاف کیا توجو چیز مردول کی لائق ہووہ شوہر کی ہوگی اور جوچیز مورتوں کی لائق ہووہ تو جینے مردول کو لائق ہووہ شوہر کی ہوگی اور آگرز وجین میں سے ایک مرگیا اور اسکے دارثوں نے دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا توجوچیز مردول اور مورتوں کی لائق ہوگی وہ اس کے لئے ہوگی جوان دونوں میں سے زندہ ہوگا اور ایام ابو ہوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مورت کو وہ چیز دیل جا گی جو جیز میں دیجاتی سے اور باتی شوہر کا ہوگا۔

قتشسر میں :۔(۹۹) گرزوجین نے گھر کے اسباب میں اختلاف کیا توجو چیزیں مردوں کی لائق ہوں وہ شوہر کی ہوگی جیسے تھا۔، جبہ بہتیا روفیرہ کیونکہ ان چیزوں میں ظاہر حال شوہر کا شاہر ہے اور جوچیزیں مورتوں کی لائق ہوں تو وہ زوجہ کی ہوگی جیسے اوڑ منی ، زیور وغیرہ کیونکہ ان چیزوں میں ظاہر حال زوجہ کا شاہر ہے اور جوچیزیں دونوں کی لائق ہوں جیسے برتن ونقو ووغیرہ تو وہ شوہر کی ہوگی کیونکہ مورسے بہت اپ مقبوضہ کے شوہر کے قبضہ میں ہے اور قاعدہ ہے کہ دووں میں قول قابش کا تبول ہوتا ہے۔

(۱۹۷) اگر زوجین جل سے ایک مرکیا اور میت کے وارثوں نے دو سرے (مینی زندہ) کے ساتھ اختلاف کیا تو خواہ مردول کی لائق چزیں ہوں یا حورت کی سب کے سب زندہ کی ہوگی کیونکہ بنند زندہ کا معتبر ہے نہ کدمر دہ کا بیدا ہم ابو حضیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام ابو بیسٹ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چزیں اس جیسی حورت جیزیں دی جاتی ہی اور یہ کا قول ہے وہ تو حورت کو وے دی جائیگی اور باتی میں زوج کا قول مع البحین معتبر ہوگا کیونکہ فلا ہر ہے کہ حورت جیزلا تی ہے اور بیفا ہر بنسب کی طاہری بھندا شوہر کے زیادہ تو کی ہے اس میں شوہر کے فلا ہری بعند کا کوئی معارض نیس کو کی ہے اس میں شوہر کے فلا ہری بعند کا کوئی معارض نیس کی دجہ سے شوہر کا فلا ہری بعند کا کوئی معارض نیس کی دجہ سے شوہر کے فلا ہری بعند کا کوئی معارض نیس کی دیا ہری بعند کا کوئی معارض نیس کی دیا ہی بھند کا کوئی معارض نیس کی دیا ہی بھند کا کوئی معارض نیس







(۸۸)وَإِذَا بَاعَ الرِّجُلُ جَارِيَتَهُ لَجَاءَ ثُ بِوَلَدٍ فَادَعَاهُ الْبَالِعُ فَإِنْ جَاءَ ثُ بِهِ لِآفَلُ مِنْ سِعَةِ اَشْهُرِ مِن يَوُمُ (۸۸)وَإِذَا بَاعُ الرَّعُ الْمَنْ (۸۹)وَإِنُ إِدْعَاهِ الْمُشْعِرِى مَعَ دَعُوّةٍ بَاعَهَا فَهُوْ الْبُنْ وَالْمَدُ وَلَالَ مَنْ مَنْ فَعُولَ إِنْ الْجَائِعِ وَامَّدُ أَمُ وَلَالًا مِنْ مَنْ فَيْ وَلُولُ (۹۰)وَإِنْ جَاءَ ثُ بِهِ لِآكُورُ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ وَلَآفَلُ مِنْ مَنْ فَيْ لِمَ الْمُشْعَرِى مَا مُنْ مَنْ فَيْ لِمَ اللّهُ الْمُشْعَرِى .

(۸۹) اگر بائع کے دعوئی نسب کے ساتھ ساتھ یا سکے بعد مشتری نے بھی اس بچے کے نسب کا دعوئی کیا تو بائع کا دعوی اولی ہے کیوکہ بائع کا دعویٰ اسبق ہے اسلئے کہ وہ وقعب علوق نطفہ کو منسوب ہے۔ (۹۰) درا گروفت تھے سے چے میننے سے زائد اور دوسال سے کم پر کچہ بیدا ہوا تو بائع کا دعویٰ اس بچے کے بارے میں قبول نہ ہوگا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ بچہ کا علوق تھے کے بعد ہوا ہوالبت اگر مشتری نے بائع کی تقمد بی کرلی تو نسب نابرے ہوجائے گا اور بھے باطل ہوجائے گی اور بچہ آزاد ہوجائے گا تھا فی المصنطة الاولمیٰ۔

(19) وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَعَاهُ الْبَالِعُ وَلَمَد جَاءَ ثُ بِهِ لِأَقَلُ مِنْ سِتَةِ آشَهُ لِهِ بَهُ أَن النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ وَالْحَدُهُ فِي الْوَارِ الْمَاسَبُ اللَّهُ وَلَلَهُ وَالْعَرَاءُ الْمَالِعُ وَلَلَهُ عَلَيْهِ وَقَالاً رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَوُدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَالْحَدَةُ وَحِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالاً رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَوُدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَلاَ يَوْدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَلاَ يَوْدُ حِصَةَ الْاَلْعَ وَلَا وَحِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالاً رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَوْدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَلاَ يَوْدُ حِصَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالاً رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَوْدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَلاَ يَوْدُ حِصَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالاً رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَوْدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَلاَ يَوْدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَالْمَوْلِ وَلاَ يَوْدُ حَصَةَ الْوَلَدِ وَلاَ يَوْدُ حِصَةَ اللهُ يَوْدُ حِصَةَ اللهُ يَوْدُ حِصَةَ الْوَلَدِ وَلاَ يَوْدُ وَلاَ يَوْدُ وَلاَ يَوْدُ وَلاَ يَوْلَا وَلاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالاً وَمِعْ مِنْ عَلَيْهُ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا يَعْوَلَ عَلَيْهُ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا

منسوعے:۔(۱۹) کر بچر کیا پھر ہائع نے اسکے نسب کا دھوئی کیا اور حال ہے کہ باندی اسکود فت آتا ہے جے مہینے ہے کم پرجن تھی تو ہاں کا ام ولد ہونا عابت نہ ہوگا کیونکہ ماں اس ہارے میں بچر کی تائع ہے اور بچرکا نسب بعداز موت عدم حاجت کی وجہ سے عابت نہیں ہوا تو اسکا تا ہو ہو کہ بان کا ام ولد ہونا بھی عابت نہ ہوگا۔(۹۴) اگر بچرکی ماں مرکن پھر ہائع نے بچر کے نسب کا دعویٰ کیا اور حال ہے کہ وہ ہمینے سے کم پر اسکو جن تھی تو بچرکا نسب عابت ہوجائیگا اور بائع اس کو لے لیگا کیونکہ نسب کے بارے میں بچراصل ہے تو تائع کا مرنا اس کے لئے معز منس ہے وہام ابوحقیفہ دحمہ اللہ کے نرا کی میں اور خصوب کی مورت میں ۔ لیا ام ولد کو اسکو میں موسول کے ایک کے ناز دیک ہائع ہے اپنی ام ولد کو اسکو میں اور نہ خصوب کی صورت میں ۔ لہذا مشتری ایک اسکو میں ہو کئی ہے نہ تھی نہیں ہو بھی ہے دیج میں اور نہ خصوب کی صورت میں ۔ لہذا مشتری اسکا ضامی نہ ہوگا کہ بائع کی مستق ہے۔

صاحبین رحممااللہ کے فزد کیے مرف بچے کا حصہ واپس کر یکا مال کا حصہ واپس نہیں کر یکا کیونکہ شن دونوں کے مقابلے می تھا اور ام دلد کو باندی فرض کر کے قیمت کا انداز وکیا جاسکتا ہے لہد امشتری بھقر قیمسے ام ضامن ہوگا۔

## (٩٣) وَمَنُ إِذَعَىٰ لَسَبَ آحُدِ التَّوُامَيْنِ يَثُبُتُ نَسَبُهُمَامِنُهُ \_

توجمه:اورجس في جروان بحول على سائيك كنسب كادعوى كياتو دونول كانسباك عابت موجائيكا

قن مے: ﴿٩٢﴾ اگر کی نے جرواں بچوں میں ہے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا تو دوسرے بچے کا نسب بھی اس سے ثابت ہو جائیگا کیونکہ وولوں ایک می نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں تو جب ایک کا نسب ثابت ہوا تو ضرور دوسرے کا نسب بھی ثابت ہو جائیگا۔

## كتابُ الشُّهَادَات

یے کتاب شمادات کے بیان میں ہے۔

"شهادت" كغة بمعنى فرقاطع اوربمعنى حاضرمونا" و هنه قوله خلط الْعَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقَعةَ أَى حَصَرَهَا" اورشرعاً اثبات حِنْ كيليح كِي فبرديخ كِشهادت كيتم بير-

"كعاب الشهادة" كو"كتاب الدعوى" كي بعدذ كركرنے كي وجديہ كم شهادت كاوتوع اكثر وعاوى كي بعد موتا ہے پہلے دموئ موتا ہے پراس كي توثيل كے لئے شهادت كي ضرورت موتى ہے۔

ینهادت کی شرط یہ ہے کہ شاہ کے لئے مقتل کائل ، منبط اور المیت ٹابت ہو۔ اور شہادت کا سب مدمی کا شاہ ہے کوائل اور کے مطابق میں میں اور کے مطابق میں کا میں میں کا میں میں کے مطابق میں کا میں میں کا میں کا میں میں کی میں کا میں میں کا میں میں کا میں کے مطابق میں کے مطابق میں کے میں کا میں کے مطابق کی کا میں کا میں

توجهه: \_ گوانل فرض بے گواہول کولازم بےاور گواہول کو گوائل جمپانے کی ان کو گھائش نیس جب مرگ ان سے طلب کرے۔ مشتر مع : - (١) گوائل فرض ہے گواہول پراکل اوا کی لازم ہے لقو له تعالیٰ خو لاکٹ تعموُ الشّفادَةَ وَمَنْ يَحْتُمُهَا فَإِنّه آلِمْ فَلُهُ ۔ ﴾ ایبی نم کوائی مت چھپاؤ اور جس نے گوائی چھپایا اس کا دل گناہ گار ہے )۔اور بیاس ونت ہے کہ مد کی گوائی آ وا کرنے کا مطالبہ کرے کیونکہ گوائی مد کی کاحق ہے تو دیکر حقوق کی طرح مد می کا طلب کرنا شرط ہے۔

(٢) وَالشَّهَادَةُ فِي الْحُدُوْدِ يُحَيَّرُ فِيهَاالشَّاهِدُبَيْنَ السَّنُرِ وَالْإِظْهَارِوَالسَّنُرُ اَفْضَلُ ٣) إِلَاآنَه يَجِبُ اَنْ يَشْهَلَبِالْمَالِ فِي السَّرَقَةِ فَيَقُولُ اَخَذَ الْعَالَ ولايَغُولُ سَرَق -

میں جمعہ:۔اورشری صدود میں گوائی کے بارے گواہ کو چھپانے اور فلا ہر کرنے میں اختیار ہے اورستر پوٹی افضل ہے مگریہ کہ چوری کرنے میں مال کی گوائی ویتاوا جب ہے ہیں کہے کہ اس نے مال لے لیا ہے اور بیدنہ کیے کہ جرایا ہے۔

تف رج : (؟) شرگی حدود میں گوائ کے بارے گواہ کو اختیار ہے جائے چھپادے اور جائے قطا ہر کردے کو نکساسکو ٹو اب کے دوکا م رپیش ہیں لینی اقامة الحدود اور ستر پوٹی ، تو اسکو اختیار ہے جائے تو حدقائم کرادے اور جائے تو ستر پوٹی کردے کین ستر پوٹی افضل ہے "لفولہ صلّی اللّه علیْه و سلم لِلَّذِی شَهِدَ عِنْدَهُ لَوُسَتَرُتَهُ بِنُوبِکَ لَکَانَ خَیْرَ الْکَ" (لِیمَی اگر تو اس کو کیئر سے جھپاتا تو تیرے لئے بہتر ہوتا)" و قدال مُنْ اللّٰهِ عَنْ صَنَّرَ عَلَی مُسُلِم سَنَرَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فِی اللّٰهُ نَا وَالاَّ خِرَةِ " (لِیمَیْ جس نے کی اللّٰهُ تَعالَیٰ عَلَیْهِ فِی اللّٰهُ نَا وَالاَّ خِرَةِ " (لِیمَیْ جس نے کی اللّٰهُ تَعالَیٰ عَلَیْهِ فِی اللّٰهُ نَا وَالاَّ خِرَةِ " (لِیمَیْ جس نے کہاں کا پردہ پوٹی کریگا)۔

(۳) حدود ش سر پوٹی افضل ہے البتہ مال چوری کرنے کی صورت میں گواہ پر لازم ہے کہ گوانی دے اور یوں کہے گا کہ اس نے مال نے لیا تا کہ سروق منہ کاحق ضائع نہ ہو۔ یوں نہ کھے کہ اس نے مال چرایا ہے تا کہ ید سارق قطع سے بچ جائے یوں ستر اور اظہار دونوں جم ہوجا کیں گے۔

(٤) وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ مِنْهَا الشَّهَادَةُ فِي الزَّنَا يُعْتَبُرُ فِيهَا اَرْبَعَةٌ مِنَ الرَّجَالِ ولا تُفْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النَّسَاءِ (٥) وَالشَّهَادَةُ بِبَقِيّةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ تُفْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ (٦) وَلاَتُقْبَلُ فِيهَا ضَهَادَةُ النَّسَاءِ (٧) وما بوى ذالِكَ مِنَ الْحُقُوقِ تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَإِمْرَ أَتَيُنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقَ مَالَااَوُ عَيْرَ مَالٍ عِثُلُ النَّكَاحِ وَالطَّلاقِ وَالْوَكَالِةِ وَالْوَصِيّة (٨) وتُقْبَلُ فِي الْوِلاَدَةِ وَالْمَكَارَةِ وَالْعُيُوبِ بِالنَّسَاءِ فِي مَوْضِعِ لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِّحالُ فَالطَلاقِ وَالْوَصِيّة (٨) وتُقْبَلُ فِي الْوِلاَدَةِ وَالْمُكُونِ بِالنَّسَاءِ فِي مَوْضِعِ لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِّحالُ فَالْفَارِةِ وَالْعَيْوبِ بِالنَّسَاءِ فِي مَوْضِعِ لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِّحالُ فَا مَاللَّهِ وَالْوَصِيّةَ (٨) وتُقْبَلُ فِي الْوِلاَدَةِ وَالْمَاوَةُ وَالْعَيْوبِ بِالنَّسَاءِ فِي مَوْضِعِ لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِّحالُ وَالْعَرْوبِ بِالنَّسَاءِ فِي مَوْضِعِ لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِّحالُ فَى الْوِلاَدَةِ وَالْعَيْوبِ بِالنَّسَاءِ فِي مَوْضِعِ لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِّحالُ فَي الْمُ اللَّهُ وَالْعَرْفِ وَالْوَصِيّةِ لا يَطَلِعُ مَا لَا عَلَيْهِ الرِّعِالَةِ وَالْوَالِقِ مِنْ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الرِّحَالُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ الرَّالِكَ مِنْ الْعُنْونِ وَالْمُ وَالْهَالُونُ وَالْمُ عَلَيْهِ الرَّحْلِ وَالْمُ الْعَلْمُ مَا الْعَلَقِ وَالْمَالُونُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْمُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ الْمُ الْعُلْمِ النَّسَاءِ فِي عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهِ الْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ عَلَيْهِ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِلُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

تو جعد: ۔ اورشہادت کے کئی مراتب ہیں ان میں سے شہادت نی الزنی ہاں میں چارمردمعتر ہیں اوراس میں جورتوں کی گوائی قبول نہو جعد: ۔ اورشہادت کے کئی مراتب ہیں ان میں سے شہادت نی الزنی ہاں میں جورتوں کی گوائی آبول کی جائے گی اوران میں بھی جورتوں کی گوائی معتمر نہیں اوران میں بھی جورتوں کی گوائی معتمر نمیں اوراس کے ماسواد وسر حقوق میں دومردوں یا ایک مرداورا آب کورت کی گوائی قبول کی جائے خواوش مال ہو بینے مراس ہو جیسے فال ، طلاق ، حماق، وکالت اور وصیت اور ولادت ، ایکارت اور مورتوں کے ان عیوب میں جس مرد مطلع نہیں ہو سکتے ہیں میں مرف ایک فائی ، طلاق ، حماق، وکالت اور وصیت اور ولادت ، ایکارت اور محاق قبول کی جائے گی ۔

قعشو مع : (ع) شہاوت کے جارمراتب ہیں اول شہادت فی الزفی ہاں میں جارمردوں کی کوائی معتبر ہے لفولد تعالیٰ ﴿وَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

(٦) شہادت کی دوسری تتم مدزنیٰ کے سوابقیہ مدود اور تصاص میں کوائل دینا ہے ان صدود اور قصاص میں دومردول کی گوائی معتبر ہے لقوله تعالیٰ ﴿فَاسۡنَهُ عِدُوا شَهِیۡدَیۡنِ مِنُ دِ جَالِکُمُ ﴾ (سوتم ان مورتوں پر چارآ دمی اپنوں میں ہے گواہ کرلو) اور ان صدود میں مجی مورتوں کی کوائی معتبر نیں لحدیث الزهری مَامَر ّ۔

(۷) شہادت کی تیسری تم صدوداور تصام کے سوادوسرے حقوق میں گوائی دینا ہے ان حقوق کے بارے میں دومردوں یا ایک مرداور دومورتوں کی گوائی تیسری تم صدوداور تصام کے مشہود ہوتی مال ہو یا غیر مال ہوجیے نکاح ، طلاق ، عمّاق ، دکالت اور وصیت وغیرہ کی کہ کا کہ اسکے کہ دہ چزیں پائی جاتی ہیں جن پر گوائی کی لیانت کا مدار ہے بینی مشاہدہ ، منبط اور اوا ، کیونکہ مشاہدہ کے تکہ اصل اس میں تعدید ہوتا ہے اور اوا ، کیونکہ مشاہدہ کے دو موجورت کے دو موجورت کے دو موجورت کے مالے نے سے کواہ کو کم موجوا تا ہے اور کثر ت نسیان کی وجہ سے موجورت کے مصابط کرنے سے دو دو در مری مورت کے ملانے سے پورا ہوگیا۔

(٨) شہادت كى چوتى شم ايسے امور كے بارے ميں كوائى دينا ہے جن پر كورتوں كے سوامر ومطلع نہيں ہو سكتے ہيں تو ان ميں مرف مورتوں كى سوامر ومطلع نہيں ہو سكتے ہيں تو ان ميں مرف مورتوں كى كوائى بھى معتبر ہے جيے ولا دت مين (كريہ عورت بح جن ہے يائيس) اور إكارت مين (كريہ كورت ياكرہ ہے يائيس) مورتوں كى كوائى بعتبر ہے اللہ عليه و سلم مورتوں كے اللہ عليه و سلم اللہ عليہ و سلم اللہ عليہ و سلم اللہ عليہ و سلم اللہ عليہ و سلم اللہ اللہ عليہ و سلم اللہ علیہ و سلم اللہ و سلم و سلم

(٩)وَلابُدُ فِي ذَالِكَ كُلِّهِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَلَقُظِ الشَّهَادَةِ (١٠)فَإِنْ لَمْ يَذُكُرِ الشَّاهِدُ لَقُطُ الشَّهَادَةَ وَقَالَ اَعْلَمُ اَوُّ اَتَهَقَّنُ لَمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُه\_

قوجهد: \_اوران تمام صورتوں على ضرورى بے كواہ كاعادل بونا اور لفظ شهادت بس اگر كواہ نے لفظ شهادت وكرنيس كيااور كها كه ش جانبا بول يا مجھ يعين ہے تو اس كى كوائ تيول نه بوگى \_

تعشد مع: - (٩) گوائل كى فدكوره بالاتمام صورتول مى كواه كاعادل بوناشرط به لقوله تعالى ﴿ فَاَشْهِلُو اَ ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ ﴾ (يعنى مسلمانول من عدوعادلول كوكواه بنالو) - (٩) بوتت كوائل لفظشهادت كوذكركرناشرط به كيونكه لفظ 'اَشْهَد' الفاظشم مى سه ب

ر ای لفظ کی وجہ سے گواہ کا جموٹ سے دورر ہنازیادہ شدید ہے لہذا گواہ نے اگر کہا کہ بیں جانتا ہوں یا جمعے یعین ہے تو اسکی مموای قبول نہ ہوگی لِمَا قُلْفَا۔

(١٦) وَقَالَ آَبُوْ حَنِيُفَةٌ يَقُنَصِرُ الْحَاكِمُ عَلَى ظَآهِرِ عَدالَةِ الْمُسْلِمِ (٦٢) إِلَّا فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّه يَسُنَلُ عَنِ الشُّهُوُدِ(١٣) وإِنْ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيُهِمُ سَالَ عَنْهُمُ وقالَ آبُويُوسُفَ رِحِمَه الله وَمُحَمَّدٌ رَحِمَه الله لابُدُّ آنُ يَسُنَلَ عَنْهُمُ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ .

قو جعه :۔ اورامام ابوطنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی مسلمان گواہ کی ظاہری عدالت پراکتفاء کریگا مگر حدود وقصاص بی کونکہ ان بل گواہوں کی تحقیق کریگا اورا گرخصم نے ان پرطعن کیا تو ان کے بارے میں تحقیق کریگا اور صاحبین رحبما اللہ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ گواہوں کی تحقیق کریگا اورا گرخصم نے ان پرطعن کیا تو ان کے بارے میں خفیہ اور علانے تحقیق کرے۔

منسو میں:۔ (۱۱) امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے زویک مسلمان گواہ کے بارے میں قاضی آگی ظاہری عدالت پراکتھاء کر بگا آگی عدالت کے بارے میں تحقیق نہیں کر رہا کیونکہ ظاہر حال ہے ہے کہ سلمان ایس فعل سے جواسکے دین ہیں جرا ہے (۱۹) ابت حدودادر قصاص کے گواہوں کی عدالت کے بارے میں قاضی تحقیق کر رہا آگر چڑھم الن پر طعن نہ کرے بیاں لئے کہ قاضی ان حدود اور قصاص کے گواہوں کی عدالت اختہا کی تعقیق شرط ہے شاہد کو کُل ایسی بات نکل آئے کہ جس سے صرسا قعلہ ہو کہ قاضی ان حدود اور قصاص کے علاوہ در گرگواہوں پر طعن کیا کہ بیجہوٹے ہیں یا غلام ہیں یا محدود فی القذف ہیں تو قاضی ان کے بھی حالات دریا فت کرے۔

کر بھی حالات دریا فت کرے۔

کر بھی حالات دریا فت کرے۔

۔ صاحبین رحبہما اللہ کے زویک تمام حقوق میں قاضی پر لازم ہے کہ وہ گواہوں کی خفیہ وعلانے عدالت کو دریافت کرے برابر ہے کھیم گواہوں برطعن کرے یانہ کرے کیونکہ تھم عادل کی گواہی پڑنی ہے توعدالت کی تحقیق کرنا واجب ہے۔

مثائ كاراك يه كديم دونا في التقاف جام البوطية دحدالله كذما في مل الوك على في ناوه في كام أوباطناه و يهوت تعدصا حين دحم الله كذما في على الوكول على جموت بيل كالبس النزمان على فتو كل صاحبين دحم ما الله كقول ي ب و تعديد مع المنه الله كذما في منه كول على معموث بيل كالبس النزما في منه الكنو والمعقوب والقنل المنه و المنه المنه و المنه المنه و ال

تر جمه : اور گواه جس گوانل کافل کرتا ہے وہ دوشم پر ہےا کیدہ ہے کہ جس کا تھم نفسہ ٹابت ہوتا ہے بھیے تا ،اقرار ،غصب، آل اور

قاضی کا بھم دیتا ہے ہیں جب اسکو گواہ نے سایاد کی ماتو گواہ کیلئے اس کی گواہی دینے کی تنجائش ہے اگر چراسکواس معالمہ پر گواہ نہ بنایا گیا ہواور کے گاکہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے فرو دیت کیا ہوں نہیں کے گا کہ اس نے جھے گواہ بنایا ہے اور ان بٹس سے وہ گواہی ہے جہ کا تھم بنفسہ فابت نہیں ہوتا ہے جسے شہادت ملی الشہادة بھی ہیں جب سے کہ کو گی گواہ گواہ کی دیتا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں گوائی و سے اللہ یکہ وہ اس کو گواہ بتائے اور اس طرح اگر وہ اسے سے کہ اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنار ہا ہے تو سننے والے کے لئے گئج اکثر نہیں کہ وہ اس کے گوائی دے۔

قتف وہ :۔ (1 ) گواہ جس گوائی کا گل کرتا ہے اسکی دو تسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ جس کا تھم بنفسہ ثابت ہوتا ہے بینی کی کا اسکو گواہ بنانے
کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے جیسے تھے ،اقر ار بخصب آبل اور قاضی کا تھم دینا ہے یا جو بھی سنایا دیکھا جاتا ہے تو بس جنب اسکو گواہ نے سنا (اگر
وہ سننے ہے معلوم ہوتا ہو جیسے تھے اور اقر ار ) یا دیکھا (اگر وہ دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہو جیسے غصب اور آب ) تو گواہ کیلئے گوائی دینے کی گمنجائش
ہے اگر چہ اسکواس معالمہ پر گواہ نہ بنایا گیا ہو۔البتہ مثلاً تھے کی گوائی دینے وقت کے گا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا یوں
نہیں کے گا کہ اس نے جمعے گواہ بنایا ہے کونکہ رجموٹ ہے۔

(10) شہادت کی دوسری قتم وہ ہے جسکا تھم بنفسہ ٹابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں اشہاد ( کواہ بنانے کی ) کی بھی احتیاج ہوتی ہے۔ ہے جیے شہادت علی اشہادۃ میں (جس کی تفصیل بعد میں آئیگی ) مثلا زید نے سنا کہ بگر گوائی دیتا ہے کہ عمر د کے ہزار درہم خالد پر قر ضد ہے۔ قوزید کیلئے جائز نہیں کہ عمر وکیلئے خالد پر ہزار درہم ہونے کی گوائی دے کیونکہ بیضر ورک ہے کہ اصل گواہ فرع کوائی پر گواہ بنا کرنا ئرب سائے ہاں اگر بکرنے زید کوائی گوائی پر گواہ کر لیا آئی گوائی پر گوائی دے سکتا ہے کیونکہ اب دہ اصل گواہ کا نائب ہے۔

۱۶۱)ای طرح اگر زید نے سنا کہ اصل کواہ اپنی کوائی پر بکر کو کواہ بنار ہاہے تو بھی سننے والے زید کیلئے مخواکش نبیس کہ اصل کواہ کی کوائل پر خود کوائل دے کیونکہ کوائل پر کوائل کا تخل زید نے نبیس بلکہ بھرنے کیا ہے اسلئے زید کیلئے مخواکش نبیس

(١٧) وَلايَحِلَّ لِلشَّامِدِ إِذَا رَأى خَطَّهُ أَنْ يَشْهَدُ إِلَّانَ يَذُكُرَ النَّهَادَةَ \_

موجمه: اور کواو کے لئے بیا برجیس کیا پنا خط و کھ کرا سکے مطابق کوائی دے الآب کداسکوائی کوائی یاد آجائے۔

تشدیع: - (۷۴) کواہ کے لئے بہ جائز نہیں کہ اپنا نظاد کھے کراسے مطابق کوائی دے اسلئے کہ ایک نظاد وسرے نظامے مثاب ہوتا ہے تو ہوسکا ہے کہ بید دسرے کا نظا ہولہذا اس نظامے اسکوظم حاصل نہیں ہوتا ہے تو گوائی بھی نہیں دے سکا۔ البنة اگر اس کو اپنی کوائی یا آجائے تو پھر گوائی دیا درست ہے۔



١٨٠) وَلاَتُفْبَلُ شَهَادَةُ الْاَعْمِيٰ (١٩) وَلاالْمَمُلُوكِ (٢٠) وَلا الْمَحُدُودِ فِي لَذَكِ وإِنْ تَابَ (٢١) ولا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِ لَده وَوَلَدِوَلَدِه ولا شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِابْوَيْهِ وَاجْدَادِه (٢٢) ولائْقُبُلُ شَهادَةُ اِحُدَى الزُّوْجَيْن لِلآخر (٣٣) ولاشَهَادَةُ الْمَوْلَى لِمَبُدِه ولالِمَكاتِبِهِ (٢٤) ولاضَهَادَةُ الشُّويُكِ لِضَرِيْكِهِ فِيْمَا هُوَ مِنْ شِرْ كَتِهمَا

ترجمه: اورائد هے كي كوائي قبول نبيس كي جائي اور نه غلام كي اور نه محدود في القذف كي اگر چيتوبرك اور نه والدكي كوائل ا ہے منے اور یوتے کیلئے اور نہ بنے کی گوائل اپن والدین اور اجداد کیلئے اور قبول نہیں کی جائی دوجین میں سے ایک کی گوائل ووسرے کیلئے اور نہ مولی کی گوائل اپنے غلام کیلئے اور نداینے مکا تب کیلئے اور ندشر یک کی گوائل اپنے دوسرے شریک کیلئے الی چیز میں جوان دونوں کی شرکت میں ہے ہو۔

قت رہے :۔ (۱۸) اندھے کی گوائی مقبول نہیں کیونکہ گوائی اوا کرنے میں اشارہ کے ساتھ مشہود لہ ومشہود علیہ میں تمیز کرنے کی ضرورت ہادراندھاسوائے آواز کے سی طرح یہ تیز نبیں کرسکتا ہادر آواز آواز کے مشابہ ہوسکتی ہے لہذا تمیز نبیں ہوسکتی ہے۔ (19)ملوک بمی نداینے مالک کے حق میں اور نہ غیر کے حق میں کوائل دے سکتا ہے کیونکہ گوائل از باب ولایت ہے اور غلام کوا بی ذات برولایت حاصل نېي**ن** توغير بړنو بطري**ن**هٔ اولی اسکودلايت حاصلنېيں \_

( ۲۰ ) محدود في القذف كي كواي بهي جائز نبيس أكرجهاس نے تو بـكر لي موكيونكه محدود في القذف كي كوابي قبول نه كرنااس كي صد كاتته بيعني قاذف كي حديب كرا بي كوڑے مارے جائيں اوراكي كوائل ردّ كى جائے۔ ( ٢٩) والد (مراداباء واجداد ہيں ) كي كوائل ا بے بیٹے اور پوتے کیلئے قبول نہیں کی جائیگی ۔اور بیٹے ( مراداولاد ہے وان مفل ) کی گوائی اپنے والدین اور اجداد کیلئے قبول نہیں کی ا وائیگی کیونکہ اولا د اور اباء کے درمیان منافع متعل ہوتے ہیں بھی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کوز کو قانبیں دے سکتے ہیں لیں ان کا ایک دوس مے کیلئے گوائی دیامن مجدالی نس کیلئے گوائی دیتا ہے اسلے معبول نبیں۔

(۲۶) ای طرح زوجین میں ہے ایک کی گوائی دوسرے کیلئے جائز نہیں کیونکہ عادۃ ان کے منافع بھی متصل ہوتے ہیں لہذا ہے م بھی من وجہا پی ذات کیلئے گوائل ہے۔(۲۴)ای طرح مولی کی گوائی اینے غلام کیلئے جائز نہیں کیونکہ اگر غلام مقروض نہ ہوتو یہ س کل العجدا بی ذات کیلئے گواہی ہےاسلئے کہ غلام کے ہاتھ میں جو پڑھآئیگا ووسب کے سب موٹی کی ملک ہےاور بعیندای وجہ سے موٹی کی گواہی گ این مکات کیلئے میں جا زنہیں۔

(12) ایک شریک کی گوائی اینے ووسرے شریک کیلئے ایک چیز میں جوان دونوں کی شرکت میں سے ہومثلاً مال شرکت میں ا ایک شریک نے کسی پر کچھ دعویٰ کیا اور دوسرے شریک نے اس کیلے گوائی دی تو یہ گوائی قبول نہ ہوگی کیونکہ بیرین وجرا پی ذات کیلئے گوائی ے اسلنے کہ دولوں کا اشتراک ہے۔

쇼

النسروسع الوالمسي حل معتصر القدوري (٢٥) وَتَفَيْلُ شَهادَةُ الرُّجُلِ الْآجِيْهِ وَعَمْهِ المَدوري القدوري وعَمْهِ اللهُوري المَاكِ الْآجِيْهِ وَعَمْهِ اللهُوري المَاكِ اللهُوري ال

منتسسه به ۱۹۶۶ بخت کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی مراد دہ ضخا ہے جو ہد فعلیاں کرتا ہے کیونکہ وہ فاس ہے اسلے اسکی گوائی مقبول نہیں۔ (۲۶) ای طرح نانجہ (دوسروں کیلئے اُجرت پر نوحہ کرنے والی عورت) کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی ۔ (۲۸) اور مغنی (گاٹا گانے والی عورت) کی گوائی جو نیک جائے گی کیونکہ یہ دونوں عورتیں نظل حرام کی سرتکب ہیں پہید فیت انجی گوائی مقبول نہیں۔ (۲۹) لید کے طور پر شراب خور کی (مراد خمر کے سواد میم مشروبات ہیں) پر مداوست کرنے والے کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ میشن فعل حرام کا مرتکب ہے۔

ہ اومت کی قیداسلئے لگائی کہ بلا مداومت اسکائیٹل ظاہر نہ ہوگا اور بلاظہورا کی عدالت ختم نہ ہوگی۔اور بطورلہو کی قیداسلئے لگائی تا کہ بعلور دوا و چنے سے احتراز ہو کیونکہ بعلور دوا و چنے سے عدالت ساقط نہ ہوگی۔اور میہ قید کہ مراد خمر کے سوا ہے اسلئے لگائی کہ خمر کا تو ایک قطر و بھی عدالت ساقلارتی ہے۔

(۱۳۰) جو نفس پرندول کے ساتھ کھیلا ہے مثلاً بٹیر ہازی و مرغ بازی وغیر واسکی بھی گوائی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ پرند بازی سے خفلت پیدا ہوتی ہے اوراسلئے کہ چھتوں پر پرندے اڑانے کیلئے چڑھنے سے لوگوں کی پروہ پرنظر پڑتی ہے۔ سے معلمت بیدا ہوتی ہے۔ وقعے سے معرب ہے ہوتا ہے۔ اور سے معرب سے معرب کے معرب سے معرب سے معرب سے معرب سے معرب سے

(۳۱) ای طرح اس فض کی بھی گوائی قبول نہیں کی جائے گی جولوگوں کو گانے سناتا ہے کیونکہ بیلوگوں کو ارتکاب کیرہ پرخ کرتا ہے۔ (۳۹) ای طرح ہرائ فض کی گوائی آبول نہیں کی جائے گی جو کیرو گنا ہوں میں سے کی ایسے گناہ کا مرتکب ہوجس کے ساتھ بطور مزامد متعلق ہوجیے ذنی ، چوری و فیرہ کیونکہ ایسافخص فاسق ہے۔







( المُ اللهُ مَنُ يَذَخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارِ ( ٣٥) ويَاكُلُ الرَّبُوا ( ٣٥) و لاالْمُقَامِرُ بِالنَّرُدِ وَالشَّطُونُجِ ( ٣٩) و لاَ مَنُ يَفْعَلُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالُ الْمُعَالَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِقِي وَالْآكُلُ عَلَى الطّرِيقِ ( ٣٧) ولاَتُفَالُ اللهُ الله

ہو جیک بھارت میں میں میں میں بور پر در است کی ہواورت ہو تودعا ما ہواورت ہو رویا سرج سے حم الا ہوا ہیں ہوا ہوا ہواور نہ جو خص خفیف اور حقیر حرکات کرتا ہو جیسے راستہ پر پیشا ب کرنا اور راستہ پر کھانا اور نہیں قبول کی جا ایک کے مارے میں مذکوئی خلاج کرے۔

تشوی : ۔ (۱۳۳) جو خف بغیرازار کے نگا تمام (بعض شہروں میں کھلے فرش پر بہت سار بے لوگ ا کھٹے نہاتے ہیں تمام سے بیمراد ہے) میں داخل ہو تو آگی گوائی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ سر کھولنا حرام ہے تو ایبا شخص فاست ہے۔ (۱۳۵) جو شخص سود کھا تا ہوا سکی گوائی قبول نہیں کی جائے گی (۱۳۵) اور جو شخص نرو (ایک تشم کا کھیل ہے جو کہ ارد شیر بن با بک شاہ ایران نے ایجاد کیا تھا ) یا شطرنج (مشہور کھیل ہے جس میں چوشم سے مہروں سے کھیلتے ہیں جو شاہ فر، زین ، لیل ،اسب ، زخ اور پیدل کہلاتے ہیں ) کے ساتھ جو اکھیلتا ہوا کی گوائی بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ان میں سے ہرایک گناہ کہیرہ ہے۔

۱۳۹) ای طرح جو مخف خفیف اور حقیر حرکات کرتا ہو (جومروت کے منافی ہو) جیسے راستہ پر بیٹاب کرنایا راستہ پر کھانا تو اس ا بھی گوائی آبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ایسا مخص تارک مروت ہے تو جب وہ ایسے کام سے شرم نہیں کرتا تو جھوٹ بولنے سے بھی شرم نہیں کر پالمبذا بیا بی گوائی میں متہم ہوگا۔

(۷۷) جوفض اسلاف (صحابرض الله تعالى عنبم اورتابعين ) كے بارے على بد كوئى ظاہركرے تواسكى بھى كواى تيول نيس كى ا جائے كى كيونكه اسكافسق ظاہر ہے۔ البتة اكر بدكوئى چھپائے ركھ تومستور ہونے كى وجہ اسكى كواى مقبول ہے۔ (۷۲) وَتُفْرَلُ شَهادَةُ أَهْلِ الْاَهُوَاءِ إِلَا الْحُطَّابِيَةِ۔)

ترجمه: اورابل مراء کی گوائی قبول کی جائے گی موائے فرقہ خطابیہ کے۔

تنفسید یع :۔(۳۸) الل ہواء( لین بدنتیوں) کی گوائی قبول کی جائے گی سوائے فرقہ خطابیہ کے ( رافضع ل میں ہے ایک فرقہ ہے جو اپنے گروہ کیلئے گواہی دیناواجب مانتے ہیں اگر چہان کے گروہ کا آ دمی محض جھوٹا مرگ ہو ) کہ ان کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی تہمت رہے سر

﴿٣٩﴾ وَلَقُبَلُ شَهَادَةُ اَعُلِ اللَّمَةِ بَعُضُهِمْ عَلَى بَعُضِ وإِنُ إِخْتَلَفَ مِلَلْهُمُ (٤٠) ولاتُقْبَلُ شَهادَةَ الْحَرُبِيَّ عَلَى الذَّمِيَّ قوجهه: اور ذميوں كى كوابى آپس مى ايك دوسرے برقبول كى جائے گی اگر چان كى التي مختف ہوں اور حربي كى كوابى ذكى ك خلاف تيول نيس كى جائے گى۔

تعشر مع :۔ (۳۹) ذمیوں کی گوائی آئیں بی ایک دوسرے کے خلاف تبول کی جائے گی اگر چدان کی التیم مختلف ہوں جیسے یہود کی گوائی

نصاری پرنصاری کی کوائی میبود پراذا تحدائی اعدائی افغیر کینچه کی کونکد ذی افئی ذات پراورا پے جھوٹے بچوں پرولا بحت رکھتا ہے توائی اضاری پرنصاری کی کوائی میبود پراذا تحدائی اغلی اعتقادی فتق ان گرائی کے مقبول ہونے سے مانے نہیں کیونکہ جس چیز کووہ اپنے دین می جستا ہے اس سے وہ پر بیز کر ریگا اور جموٹ بولنا تمام ادیان میں حرام ہے۔ (۱۰ کا حرام میں متامن کی کوائی ذی کے خلاف تبول نہیں کی جائے کے دو می دارالاسلام میں رہتا ہے حربی صافی صالت اعلیٰ ہے۔

الالفلز : أي شهود شهدوا على شريكين لقبلت على احدهما دو ن الآخر؟

عقل: شهود نصارى شهدوا على نصراني ومسلم يعتق عبد مشتر

الالفاق : - أي مسلمين لم تقبل شهادتهما بشي ، وشهد نصرانيان بضده فقبلت؟

**حقل: \_ن**صرانی مسات وقه ابستان مسسلسمسان شهدا بناه اله مات نصرانیا و نصرنیان شهدا انه مات مسلما قبل النصرانیان\_( الاشباه والنظائر)

(13) وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ اَغُلَب مِنَ السَّيَناتِ وَالرُّجُلُ مِمِّنُ يُجُنِّبُ الْكَبَائِدِ قَبِلَتْ شَهَادَتُه وإِنُ اَلَمَّ بِمَعُصِيَةٍ. وقو جعه. اوراگر کسی کنیکیاں اسکے صغیرہ گناہوں پرغالب ہوں اور فیض کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہوتو اسکی گوائی تبول کی جائے۔ گیا گرچہ کے صفیرہ گناہ کام تکب ہوجائے۔

قت میں اور شرقی عادل کی بھی تعریف ہے کیونکہ کبیرہ گنا ہوں پر غالب ہوں اور کبیرہ گنا ہوں سے پر ہیز کرتا ہوتو اسکی گوائی قبول کی جائے گی اور شرقی عادل کی بھی تعریف ہے کیونکہ کبیرہ گنا ہوں سے پر ہیز کرنا ضروری ہے اور صغیرہ میں غالب کا اعتبار ہے جس کے صغیرہ گنا ہ ذیادہ ہوں تو اس سے اسکی گوائی جائے گی کیونکہ کے صغیرہ گنا ہ ذیادہ ہوں تو اس سے اسکی گوائی جائے گی کیونکہ اگرکل صغیرہ دکھیں ہوں تو اس کی آئے ہے تعریف کی جائے گی کیونکہ اگرکل صغیرہ دکھیں ہوں تو اس کے معتبرہ دو از ہ تی بند ہوجائیگا۔''وَ إِنْ اَلَمْ بِمعَصِيةِ ''بینی اگر چہ صغیرہ گنا ہوں جس کے گنا ہوں جس کی گنا ہو کی ہوئے۔ ب

(24) وَتُفْهَلُ شَهَادَةُ الْاَفْلَفِ وَالْحَصِى (24) وَوَلَدِ الزِّنَا (28) وَشَهَادَةُ الْمُعَنَثَى جَائِزَةً قوجهه: اورتبول كي جائيگل اللف بمن اورولدالزناكي كوابي اورخشي كي كوابي جائزے.

قعنسو مع : -(24) جس منفس کاختند اوا اواک کوای آبول کی جائے گی کیونکہ یہ اس کی عدالت میں کل نہیں الآیہ کہ اگراس نے استخفاف بالدین کی وجہ سے مجبوڑ دیا ہوتو آگی عدالت ساقط ہو جائے گی کیونکہ اس ممل کی وجہ سے وہ عاول نہیں رہیا۔ ای طرح فصی کی کوائی می تبول کی جائے گی کیونکہ اس کامضوتو ظلما کا ٹا کمیا ہے تو یہ ایسا ہے جسے کی کا ہاتھ کا ٹا کمیا ہو۔

(۱۹۳۶) ای طرح ولد الزنیٰ کی بھی کوای تبول کی جائے گ کیونکہ والدین کے فاسق ہونے ہے بیچ کا فاسق ہونا لاز مہیں آتا۔ (۱۹۶۶) ای طرح خنثیٰ کی گوائی بھی جا رُز ہے کیونکہ خنثیٰ یا تو سرد ہوگا یا عورت ،ان دونوں کی گواہی مقبول ہے تو خنثیٰ کی بھی ٹیول کا

مائے کی البشفش باب شہادت میں عورت شار موکی۔

(20)وَإِذَا وَافَقَتِ الشَّهَادَةُ الدَّعَوى فَبِلَتُ (53)وإِنْ خَالَفَتُهَالَمُ ثَقُبَلُ (٤٧)ويُعْتَبَرُ إِتَفَاقَ الشَّاهِدَيُنِ فِي اللَّفَظِ وَالْمَعْنَى عِنْدَاَبِي حَنِيْفَةَ (جِمَه اللَّه

متو جعه :۔اور کوائی اگر دعوی کے مطابق ہوتو قبول کی جائے گی اورا کرا سکے مخالف ہوتو قبول نہیں کی جائے گی اور کواہوں کالقظ ومعنی میں متنق ہونا شرط ہے ایام ابو حذیفہ دھے اللہ کے نزویک۔

تنشوج : ﴿ ٤٥ ﴾ كواى اكر لفظار معنى ياصر ف معنى دعوب كے مطابق ہوتو قبول كى جائے كى ﴿ ٤٦ ﴾ اورا گر لفظاو معنى مطابق نہ ہوتو قبول نبس كى جائے گى كيونكہ حقوق العباد على تقدم دعوىٰ قبوليت شہادت كيلئے شرط ہے تو موافقت كى صورت على بيشرط پائى جانے كى وجہ ہے كواى قبول ہوگى اور عدم موافقت كى صورت عمى عدم شرط كى وجہ ہے قبول نہ ہوگى۔

(۴۷) امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گواہوں کا لفظ دمین میں شغق ہونا شرط ہے اور صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک مرف معنوی موانقت شرط ہے اور صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک مرف معنوی موانقت شرط ہے بس اگر ایک گواہ نے ایک ہزار کی گواہوں کی اور دوسرے نے دو ہزار کی ( جبکہ مدی بھی دو ہزار کا دیمویدار ہے ) تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک میں اختلاف تعنوی پر دال ہے کو تکہ متی لفظ سے مستفا د ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک ہزار کے بارے میں دونوں کی گوائی قبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں کی گوائی قبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں میں اورنوں کی گوائی آبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں کی گوائی آبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں کی گوائی آبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں کی گوائی آبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں کی گوائی آبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں کی گوائی آبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں کی گوائی آبول ہوگی کیونکہ ہزار ہے۔

(LA)وَإِنُ شَهِدَ اَحَدُهُمَابِالُفِ وَالآخَرُ بِٱلْفَيْنِ لَمُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَاعِنُداَبِیُ حَنِیفَةَ رِحِمَه اللّه وقالَ اَبُوُ یُوسُفَ رِحِمه اللّه وَمُحَمَّدٌ رِحِمَه اللّه تُقْبَلُ بِٱلْاَلْفِ .

قوجمہ:۔ادراگرایک کواہ نے ہزارادردوسرے نے دوہزار کی کوائی دی تو دونوں کی کوائی تبول ہیں کی جائے گی امام ابوطنف رحماللہ کے نزدیک ادرامام ابو بوسف رحماللہ ادرامام محمد رحماللہ فرماتے ہیں کہ ہزار میں تبول کی جائے گی۔

تعشیر میں :۔ (44)امام ابوصنیف رحمہ اللہ کن ویک گواہوں کالفظ ومعنی میں شغل ہوتا شرط ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ کن ویک مرف معنوی میں شغل ہوتا شرط ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ کن ویک مرف معنوی موافقت شرط ہے۔ آؤ اگرایک گواہ نے آیک ہزار کی گواہی وی اور دوسرے نے دو ہزار کی جبکہ مدی بھی دو ہزار کا دعویدار ہے تو امام ابوصنیف وسمہ اللہ کے نزویک میں اختلاف تعنوی ہوتا ہے جو کہ اختلاف معنوی پر دال ہے کیونکہ مخل لفظ اللہ کے نزویک ہوتا ہے کہ برار کے باے میں دونوں کی گواہی تبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں شغل ہیں۔ سے مستقاد ہے۔ صاحبین رحم ما اللہ کے نزویک ہزار کے باے میں دونوں کی گواہی تبول ہوگی کیونکہ ہزار پر معنی دونوں شخص ہوتا ہے۔

नदास नदस नदस

(89)وَإِذَا شَهِدَ بِٱلْفِ وَالآخَرُ بِٱلْفِ وَخَمْسِ مِالَةٍ وَالْمُدَّعِى بَدَّعِى ٱلْفَاوَخَمُسَ مِالَةٍ فَبِلَتُ ضَهَادَتُهُمَابِٱلْفِ(• 0)وَإِذَا شَهِدَبِٱلْفِ وَقَالَ اَحَدُهُمَاقَصَاه مِنْهَا خَمْسَ مِالَةٍ فَبِلَتْ شَهَادَتُهُمَابِٱلْفِ وَلَمْ يُسُمَعُ قَرُلُه أنّه قَصَّاه مِنُهَا حَمْسَ مِالَةٍ (١ 0)إِلَااَنُ يَشُهَدَ مَعَه الآخَر (٣ 0)وَيَنْبَقِى لِلشَّاهِدِإِذَاعَلِمَ ذَالِكَ اَنُ لايَشُهَدَ بِٱلْفِ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِى آنَه قَبَصَ خَمُسُ مِالَةٍ.

میں جعمہ:۔اوراگرایک نے ہزاراوروومرے نے پندروسوگ گوائی دی اور مدی ہمی پندروسوکا دعویدار ہے توہزار کے بارے ہیں ان کی کوائی تعول کی جائے گیا اوراگر دونوں گواہوں نے ہزار کی گوائی دی اوراکیہ نے کہا کہان میں سے پانچ سواس نے اداکر دیے ہیں تو ہزار کے جائے گیا اوراکر دونوں گوائی تبول ہوگی اور نیس سنا جائے گائی کا یہ کہنا کہان میں سے پانچ سواس نے اداکر دیے ہیں الآیہ کہ دوسرا مجمل اور کو اور کی کو ای ندو سے بہاں تک کہ دی اقر ادر کے کہا کہ کہ دی اقر ادر کرے کہا ہوگی اور تبضہ کی اور تبضہ کیا ہے۔

تنشه ریسیع - (۵۴)اگردوجهاعتوں نے ایک مخص پر گواہی دی کہ اس نے زیر کوٹل کیا گرایک جماحت نے کہا کہ ای سال دس ذی

الجب (عید کے ون) کو مکہ مکر مدیمی آئل کیا اور دوسری جماعت نے کہا کہ اس سال دس ذی المجرکو کو فدیمی آئل کیا اورید دونوں فریق قاضی کی کہری بیس بیک وقت حاضر ہوئے تو قاضی دونوں گواہیاں قبول نہیں کر بھا کیونکہ دونوں فریق میں سے ایک بنینا کا ذہ ہے ادر کو کی ایک فریق میں بیک وقت حاضر ہوئے تا گاؤ ہے ہے ادر کو کی ایک فریق میں سے ایک بنین اسلنے دونوں کی گواہی تجول نہیں ۔ (ع ہ) اگر دونوں فریقوں میں سے ایک نے کہا کوائی دی اور اسکے مطابق قاضی کے مطابق قاضی کے مطابق قاضی کے مطابق قاضی کے انسال کی دجہ سے پہلی کوائی کو تی کو نکہ قضا و قاضی کے انسال کی دجہ سے پہلی کوائی کو تی گوئی گوئی ہوئی کہذا اس دوسری کوائی کی دجہ سے پہلی کوائی نہیں ٹو ٹے گی ۔

(00) وَلا يُسْمَعُ الْفَاضِي الشَّهَادَةَ عَلى جَرُح ولا يَحُكُمُ بِذَالِكَ (07) إلامَااسُتَحَقَ عَلَيْهِ \_ قوجهه: داورقاضى جرح برشها دت نبيل سن گااورنداس برهم كريكا مرجس كالتحقاق نابت بوجائد

مضوعے: - (00) بینی قاضی جرح پرشہادت کوئیں سے کا مثلاً مدی علیہ نے دعویٰ کیا کہ مدی کے کواہ فاس ہیں اوراس پر کواہ بھی قائم کے تو قاضی اس طرف التفات نہیں کر یکا اور نساس پر تھم کر یکا بلکہ سر اُوعلائیۃ ان کواہوں کے بارے میں تحقیق کر یکا اگر ان کی عدالت ٹابت ہوگئ تو انگ گوائی تبول کی جائے گی ور نہیں کیونکہ قاضی مامور بالستر ہے اور گوائی سفنے میں ہتک عزت ہے ۔ (30) البت آگر بق شرع یا حق عبد کو مضمن ہوتو جرح کی ایسی گوائی نی جائے گی کیونکہ ایسی صورت میں احیاء حقوق کے لئے گوائی دینا ضروری ہے آگر چراس میں ہتک عزت مجم ہے مگروہ ضمنا ہے مثلاثم و دا لجرح نے کہا کہ مدی کے گواہ نے زنا کیا ہے یا چوری کرکے مال لےلیا ہے یا کسی کو کھ آتل کیا ہے۔

(۵۷) وَلاَيَجُوُزُ لِلشَّاهِدِ انْ يَشْهَدُ بِشَى لَمُ يُعَايِنُهُ (۵۸) إِلَّا النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وِالنِكاحَ وَالدُّحُول وَوِلاَيَة الْقَاضِيُ (۵۷) وَلاَيَة الْقَاضِيُ فَلَ الْمُعُدُ الْهُ عُلَيْهِ الْاَشْيَاءِ إِذَا اَحْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَعِقْ بِدِر

تو جعه : اورگوامول کیلئے یہ جا کز نہیں کہ ایک چیز کی گواہی دے جس کود یکسانے موکرنسب موت، نکاح، وخول اورولایت قامنی کہ ان میں گواہی وینے کی مخوائش ہے جب اس کوکو کی معتمد فخص ان امور کی خبردے۔

تفسیدی : (۵۷) کوابوں کیلئے یہ جائز نہیں کہ ایک چیزی کوائی دے جس کودیکھا نہ ہو کیونکہ شہادت مشاہدہ ہے شتق ہے اور مشاہدہ معاکد سے ہوتا ہے جو یہاں نہیں پایا کیا۔ (۵۵) البتہ نسب ، موت ، نکاح ، دخول اور ولایت قاضی کے بارے بھی بن دیکھے بھی کوائی دینا درست ہے مشلا کی معتد شخص نے کواہ کوان امور کی فہر دی تو گواہ کیلئے اتحسانا یہ جائز ہے کہ ان کے بارے بھی کوائی دے وجہ یہ کہ ذکورہ امور ایسے جیں کہ خاص لوگ ان کے معائد کے ساتھ شخص ہوتے ہیں جبکہ ان امور کے ساتھ احکام ایسے تعلق ہوتے ہیں جو مدت دراز تک باتی رہے ہیں تو اگر ان کے معائد کے ساتھ شخص ہوتے ہیں جبکہ ان امور کے ساتھ احکام ایسے تعلق ہوتے ہیں جو مدت دراز تک باتی ہوتے ہیں جو کائی تبدید ہوگا کہ بہت سے احکام معطل ہوجا کیں گے دراز تک باتی رہے ہیں تو اگر ان کے بارے بھی باہم ضغے پر گوائی قبول نہ ہوتو اس کا بتیجہ سے ہوگا کہ بہت سے احکام معطل ہوجا کیں گے دراز تک باتی رہے ہیں تو اگر ان کے بارے بھی باہم ضغے پر گوائی قبول نہ ہوتو اس کا بتیجہ سے ہوگا کہ بہت سے احکام معطل ہوجا کیں گوئی جب کواہ موجود ذمیس تو شوت مکن نے ہوگا۔

(09) وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةً فِي كُلَّ حَقَّ لايَسْفُطُ بِالشَّبُهَةِ (٧٠) ولاتُفْبَلُ فِي الْحُلُودِ وَالْقِصَاصِ-قر جعه: داورشهادت على الشهادة برايسي من ما تزب بوشيس ما قطيس موتا ورحدوه ورقعاص عن قيولنيس كى ما يكى- (٦٣) وَصِفةُ الْإِشْهَادِ اَنُ يَقُولَ شَاهِدُ الْاَصُلِ لِشَاهِدِ الْفَرُعِ اِشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِى اَنَّى اَشُهَدُ اَنُ فَلانَ ابُنَ فَلانٍ اَقَرَّ عِنْدِى بِكَذَا وَاَشْهَدَنِى عَلَى نَفْسِه (٦٤) وإنُ لَمْ يَقُلُ اَشْهَدَنِى عَلَى نَفْسِهِ جازَر

(٦٥)وَ اَقُولُ شَاهِلُ الْفَرْعِ عِنْدُ الْآدَاءِ اَخْهَلَانَ فُلاثًا اَشُهَلَائِي عَلَى شَهَادَلِهِ اَنَّه يَشْهَلُ اَنَ فُلاثًا اَقَرَّعَنُدَه بِكُذَا وَقَالَ لِيُ اِحْهَدُ عَلَى شَهَادَئِي بِلَالِكَ فَالَا اَشْهَلَهُذَالِكَ .

توجمه: ادر شابرفرع کوائل اداکرتے وقت بول کے کہ میں کوائل دیتا ہوں کے نظال فض نے جھے کوا ٹی کوائل کر کواؤکرلیا کہ وہ کوائل دیتا ہے کہ فلال میر نے اس کے سامنے استے حق کا افراد کیا ہے اور اس نے جمہ سے کہا کہ تو میری اس کوائل و باہوں۔ تشریع ند (10) گوائی اداکرتے وقت گوا فرخ بول کے کہ ش گوائی دیا ہوں کہ للا ان فعم نے جھے کوا پی گوائی پر گواہ کرلیا کہ وہ گوائی دیا ہے کہ فلال میٹر نے اس کے سامنے استے حق کا قرار کیا ہے اور گواہ اصل نے جھے ہے کہا کہ تو میری اس گوائی پر گواہ ہو کیونکہ گواہ فرخ کی گوائی ضرور کی ہے اور گواہ اصل کی گوائی و کر کرنا اور اس کا فرغ کو گواہ بنانے کا و کرکرنا بھی ضروری ہے ہی میں اس کی گوائی دیا ہوں۔ (٦٦) وَ لاَتُفَهَلُ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفَوْعِ إِلَا أَنْ يَمُونَ مَعَهُ مُحْضُورٌ مَجُلِس الْحَاجِم۔ مَرَضًا لاَئِ مَعَلَا الْمَاسِعِ مَرَضًا لاَئِ مُعَلَّدُ وَ مَجُلِس الْحَاجِم۔

موجهد:۔اورشہو وِفرع کی کوائی قبول نہ ہوگی الاید کدامس کواہ مرمے ہوں یا تمن دن یااس سے زیادہ کی مسافت پر عائب ہوں یا ایسے سخت بیار ہوں کہلس حاکم عمل حاضر ہوجانے کی استطاعت ندر کھتے ہوں۔

خضوجے : (٦٦) فرع کی گوائی تبول نہ ہوگی ہاں اگر بوقت اوا نکی اصل کواہ مرکے ہوں یا تمن دن یااس سے ذیادہ کی سمافت پر غائب
ہوں یا ایسے خت بیار ہوں کہ حاکم کی کجبری تک حاضر نہ ہو کیس تو پھر فرع کی گوائی تبول کی جائے گی کیونکہ شہادت کی بھیارہ کو کو مرد رہ کے دور اور نہ کو اور نہ کور ہالا امور سے بجر ثابت ہوتا ہے۔

کر جد ہے جائز قرار دیا ہے اور مرد ورت جب بیدا ہوتی ہے کہ اصل کواہ عاج ہوں اور نہ کورہ بالا امور سے بجر ثابت ہوتا ہے۔

(۲۷) فَانٌ عَدُلَ شَهُو دُو الْاَصُلِ شَهُو دُو الْفَرُع بَحَازُ واِنْ سَكُمُو ا عَنْ تَعْدِیلِهِمْ جَازَوَیَنُظُو الْقَاضِی فی حالِهِمَ مَا وَرور کی ہوں کے دور کر میں کہ کہ کو ایوں نے اصل کو اموں کی تو یہ جاز کر دواصل کی ترکی وقعدیل سے فاموش رہے تو بھی میں ہو جہدے ۔ اور اگر فرع کو اموں نے اصل کو اموں کی تعدیل کی تو یہ جائز ہے اور اگر دواصل کی ترکی وقعدیل سے فاموش رہے تو بھی حالیہ میں کہ دور اس کی تو کہ دور اس کی تو کہ کا ہوں ہے اور اس کی تو کہ دور کر گا۔

خضر مع :۔ (٦٧) اگر فرع گواہوں نے اصل گواہوں کی تعدیل کی توبیع ائز ہے کیونکہ وہ تعدیل ویز کیہ کی لیا قت رکھتے میں اور اگر فرع اصل کی تزکیہ و تعدیل سے خاموش رہے تو بھی جائز ہے اور قاضی خو داصل گواہوں کی تحقیق کر بگا تحصّا اِ ذَا حَضَرُ وَا بِمَا نُفُسِهِمُ وَشَهِدُوْ ا۔

(٦٨) وَإِنْ أَنْكُرَ شُهُوْ دُ الْاصلِ الشَّهَادَةَ لَم تُقْبَلُ شَهَادَةَ شُهُوْدِ الْفَرْعِ-)
مَ حِمهُ: ١وراكرامل كوابوس في كوابي سا تكاركياتو فرع كوابوس كي كوابي تبول تيس كى جائل ا

خضوجے: ۔ (٦٨) اگراصل کواہوں نے کوائل سے الکارکیا مثلاً کہا مَا آنا شَهَادُةٌ عَلَى هَلِه الْحَادَثةِ بِحرمر کے یاعائب ہو گئاب فرع کواہ آئے اکل کوائل پر کوائل دیے ہیں آو فرع کواہوں کی یکوائل تیول نہیں کی جائے گی کیونکہ اصل کواہوں کا اکمواپی کوائل پر کواہ منانا ٹابت نہ والِلتَعَارُ صَ بَئِنَ الْحَمَرَ بُن مالانکہ اصل کا فرع کو کواہ منانا شرط ہے۔

(79) وَقَالَ أَهُو تَحْنِيفَةَ فِي خَاهِدِ الزُّوْرِ أَضَهُرُهُ فِي السَّوْقِ وَلاأَعَزَّرُه وِقَالا رَحِمَهُمَا اللَّه نُوجِمُه ضَوْ الْوَنَحُرِثُ فَ مَعْ وَالْوَرَحِمَةُ وَلَا أَعَزَّرُه وَقَالا رَحِمَهُمَا اللَّه نُوجِمُه ضَوْ الْوَنَحُرِثُ فَي السَّوْقِ وَلاأَعَزَّرُه وَقَالا رَحِمَهُمَا اللَّه نُوجِمُه صَرَّوا اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

التشريع الوافي

تعقب میں :۔ (۱۹) مام ابو حفظ تحریاتے ہیں کہ جمونی کو ای اواکرنے والوں کی جس برمر بازارتشہیر کرونگا کے اسکوہم نے جمونی کو ای اوا کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ ایام ابو حفیفہ درحمہ اللہ فر اسے ہیں کہ شاہدالزور کو مار کر سزا خہیں دونگا کیونکہ مقصود انز جارہے وہ تشہیرے حاصل ہو جاتا ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ شاہدالزور کوہم مارینگے اور قید کرینگے یہاں تک کہ تو بہ کرے کیونکہ مفرت عروضی اللہ تعالی عنہ نے شاہدالزور کے بارے میں تعزیر کا تھم دیا اور اس کا منہ کالا کیا اور قبائل ہیں چھیرایا اور قید کرلیا۔ ایام ابو حفیفہ کا قول مفتیٰ ہے۔

## (كِنْابُ الرُّجُوُ عَ عَنِ الشَّهَادَةِ

ر کابر جوع من الشهارة كے بيان مي ب-

کتاب المرجو عن الشهادة، کتاب الشهادات کے ایک باب کے درجہ ہے کونکہ رجوع عن الشہادة ادکام شہادات کے تحت مندرج ہے اسلے کتاب الشبهادات کے بعد' کتاب الرجوع عن الشهادة ''کوذکرکیاہے۔'' دجوع عن الشهادة ''کامعنی بیہے کہ گواہ پہلے گوائل دے پھرائی گوائل سے پھرجائے۔

رجوع عن الشهادة كے لئے ركن شاہر كا تول 'رجعت معاشهدت به" يا 'شهدت بؤور فيعاشهدت به ' بهاورال كے لئے شرط كر قاضى كى دربار شرح بوع كا اعلان كرے۔ اوراس كا تكم يہ بكر جوع كرنے والے كے لئے ہر حال شر تعزير ہوگی خواہ اللہ تعنی نے اس كی گوائی كے دربار كى گوائی اور قاضى كے نفیلے كے بعد گواہ نے رجوع كا اعلان كرے بائد كيا ہوالبت اگر مشہود به مال ہواور گواہ كی گوائی اور قاضى كے نفیلے كے بعد گواہ نے رجوع كر كہا اور مشہود بہ كو بلاكوش ذاكل كيا ہوتو ہم كواہ يرتعزير كے ساتھ و ضال ہمی ہوگا۔

(١) وَإِذَا رَجَعُ الشُّهُوُدُ عَنُ شَهَادَتِهِمُ قَبُلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتُ شَهَادَتُهُمْ وَلاضَمَانَ عَلَيْهِمُ (٣) فَإِنُ حَكَمَ بِشَهادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوْالَمُ يَفُسُخِ الْحُكُمَ وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا ٱتْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ (٣) وَلايَصِحُ الرُّجُوعُ إلّابِحَضُرَةِ الْحَاكِمِ۔

قوجعه: ادراکرگواه اپنی گواہل ہے پھر گئے اس کے مطابق تھم کرنے ہے پہلے تو اٹنی گواہی ساقط ہوجائے گی اوران پر تا وان بھی نہیں اوراگر قاضی نے ان کی گواہی کے مطابق تھم دے دیا پھروہ پھر مخے تو تھم منسوخ نہ ہوگا اور گواہوں پر اس فنی کا تاوان لازم ہے جس کو انہوں اپنی گواہی ہے تلف کیا اور جوع من الشہارة میج نہیں مگر جا کم کے حضور میں۔

تنقسو مع - (۱) اگر کواہوں نے کوائل دی گرقاضی نے اب تک ان کی کوائل کے مطابق تھم جاری نہیں کیا تھا کہ کواہوں نے اپی کوائل سے رجوع کیا مثلاً کہا کہ ' رج عضاعف المدن الله '' لوائل کوائل ساقط ہو جائے گی کوئل کوائل کے مطابق تضاء سے کسی کاحق ٹابت ہوتا ہے اور قاضی خماتش کلام کے موافق تھم نہیں کر بگا۔ رجوع کرنے والوں پر مجھتا وان بھی واجب نہ ہوگا کوئلہ انہوں نے اپنی کوائل سے نہ مدی اور نہدی علیہ کی کوئلہ انہوں نے اپنی کوائل سے نہ مدی اور نہ مدی علیہ کی کوئلہ انہوں ہے۔

(٢) اگر قاض نے گواہوں کی گوائل کے مطابق تھم دے دیا پھر گواہ اپنی گوائل سے پھر مجے تو تھم قاضی منسوخ نہ ہوگا کیونکہ ان کا

﴿ ﴾ وَإِنْ حَبِدَ رَجُلٌ وَإِمْرَاتَانِ فَرَجَعَتْ إِمْرَاةٌ صَبِنَتْ رُبُعَ الْحَقِّ ﴿ ٩ ) وَإِنْ رَجَعَتَا صَبِنَتَانِصُفَ الْمَتَّى مَوجهه: راوراگرایک مرواوردومورتوں نے کوائ دی چمرایک مورت نے دچوع کرلیا تو ووراج تن کی ضامن ہوگی اوراگردونوں مورتوں نے رجوع کیا تو ووثوں نصف تن کی ضامن ہوگی۔

قت رجی اگرایک مرداوردو مورتوں نے مال کی گوائی دی پھرایک عورت نے رجوع کرلیا تو و درائی حق کی ضامن موکی کیونک ایک مردوایک مورت کے باتی رنے کی وجہ سے تمن چرتھا لی حق باتی رہا۔ (۹) کر دونوں مورتوں نے رجوع کیا تو دونوں نسف حق کی ضامن ہوگی کیونکہ ایک مروکے ہاتی رہے ہے نصف حق ہاتی رہ کیالبذا دونوں عور نیس سرف نصف حق کی ضامن ہوگی۔

(١٠) وَإِنْ شَهِدَ دَجُلٌ وَعَشَرَ نِسُوَةٍ فَرَجَعَ لَمَانُ نِسُوَةٍ مِنْهُنَّ فَلاَضَمَانَ عَلَيْهِنَّ (١١) فَإِنْ رَجَعَتُ أُخُواى كَانَ عَلَى النَّسُوَةِ رَبُعَ الْبَحْقُ وَعَلَى النَّسُوَةِ خَمُسةُ اَسُدَاسِ الْحَقِّ وَعَلَى النَّسُوَةِ خَمُسةُ اَسُدَاسِ الْحَقِّ النَّسُوةِ النَّسُوةِ النَّسُوةِ النَّصُفُ - عِنُدَابِى حَنِيلَةَ وَحِمَهِ اللَّه وَقَالَا رَحِمَهُ مَا اللَّه عَلَى الرُّجُلِ النَّصُفُ وَعَلَى النَّسُوَةِ النَّصُفُ -

قو جعه : اورگرایک مردادری مورتوں نے گوائی دی پھر عورتوں میں ہے آئد عورتوں نے رجوع کرلیا تو ان پرضان نہیں پھراگرایک ادر عورت نے رجوع کرلیا تو سب رجوع کرنے والیوں پر رابع حق واجب ہوگا اورا کر مردادرسب عورتیں پھر گئیں تو امام ابوطیف رحمہ اللہ کے نزد یک مرد پرکل مال کا ایک سوی ہے اور عورتوں پر پانچ حصے ہوئے اور صاحبین رحم ما الله فرماتے ہیں مرد پرنصف حق اورعورتوں پر باتی نصف حق لازم ہوگا۔

قتنت رہے:۔(۱۰)گرایک مردادرزی مورتوں نے ہال کی گوائی دی پھر بعداز حکم حاکم آٹھ مورتوں نے گوائی سے دجوع کرلیا تو ان پر منان نہیں کیونکہ گواہوں میں سے اب تک اس قدر باتی ہے ( یعنی ایک مرددو عورتیں ) جن کی گوائی سے کل حق ثابت ہوتا ہے۔(۱۹) پھراگر باتی دوعورتوں میں بھی ایک نے رجوع کرلیا تو سب رجوع کرنے والیوں پر دبلع حق داجب ہوگا کیونکہ مردکی گوائی باتی ہونے کی وجہ سے نصف حق باتی ر باباتیہ ایک عورت کی گوائی سے دبلع حق باتی رہائیں ایک دبلع کا رجوع کرنے دالی عورتیں ضامن ہوگی۔

(۱۹) اگر ندکورہ مورت بی مرداور سب عورتیں گوائل سے بھر گئیں تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک مرد پرکل مال کا چھٹا حصہ واجب ہوگا اورعورتوں پر باق پانچ حصہ واجب ہو تلے کیونکہ ہر دوعورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں تو ایک مرداور دی عورتوں کی گوائی چیمردوں کی گوائی ثنارہوگ بھر جب سب نے رجوع کیا تو ایک مرد پرکل مال کا چھٹا حصہ واجب ہوگا۔

میانبین رحمہااللہ کے نزدیک مرد پرنصف حق اور عورتوں پر ہاتی نصف حق لا زم ہوگا کیونکہ تورثیں اگر چہ بہت ہو جا ئیں سب ایک عی مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں بھی وجہ ہے کہ صرف عورتوں کی گوائی تبول نہیں جب تک کہ ان کے ساتھ ایک مردنہ ہو۔امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول دائے ہے۔

(١٣)وَإِنْ شُهِدَ حَاهِدَانِ عَلَى اِمْوَا ةِ بِالنَّكَاحِ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَااَوُ اَكُثَرَ لُمَّ رَجَعَافَلاضَمَانَ عَلَيْهِمَاوِانُ شَهِدَا بِاَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لُمِّ رَجَعًا لَمْ يَصْمَنَاالنُّقُصَانَ (١٤)وكَذَالِكَ إِذَا ضَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِتَزُوِيُجِ اِمْوَاةٍ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا اَوْالْلِهُ الْمُؤْلُونُ ضَهِدَابِاكُثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لُمَّ رَجَعَاضَهِنَاالزَّيَادَة.

تو جمع:۔ادراگردوگواہوں نے ایک عورت پر بعوض اسکے مبرش یازیادہ کے ساتھ تھار کی گوای دی پھردونوں نے رجوع کرلیا تو ان پر پچیومنان نبیں اوراگردوگواہوں نے مبرشل ہے کم کی گوائی دی پھردونوں نے رجوع کرلیا تو دونوں نقصان کے ضامن نبیں ہو تئے ادراک طرح اگردوگواہوں نے کی مرد کے کی عورت سے اسکے مبرش یااس سے کم مقدار پرتکاح کرنے کی کوائی دی ادراکر کواہوں نے مہرش سے زیادہ کی گواہی دی پھر دولوں نے رجوع کرلہا تو زائد مقدار کے ضامن ہو تگے۔

ور المار المرود کواہوں نے ایک عورت پر بعوض مہمشل یا کم یازیادہ کے ساتھ نکاح کی کوای دی مجر بعداز حکم قاضی و دنوں م<sub>واہوں</sub> نے اپن**ی کوای ہے رجوع کرلیا توان پر بکے منان نہیں کیونکہ بوقت اعلاف بضع کے منافع کی قبت معین نہیں ہوتی ہےاسلے ک** تنبين مما ثمت كالمتنفى ب وَلامعًا للَّهَ بَيْنَ البُّضع وَالْعَالِ.

(11) اس طرح اگر دو گواہوں نے ایک فخص بر بے گوای دی کہ اس نے فلال مورت کے ساتھ بعوض اسکے مہرشل کے نکاح کیا پر بعداز حکم قاضی گواموں نے رجوع کیا تو ان ریجی منان نہیں کیونکہ بوقت دخول نی الملک بنسع متقوم چیز ہوجاتی ہے توبیا تلاف بالعوفر ہوااورا تلاف بعوض عدم اتلاف کی طرح ہے۔

(10) اگر کواہوں نے مبرشل سے زیادہ کے وض نکاح کروینے کی کوائن وی بعداز حکم قاضی دونوں نے کوائل سے رجوع کرالیا تو مہمثل ہے زائد مقدار کے ضامن ہو نگے کیونکہ زائد مقدراشو ہر کاحل ہے جوانہوں نے بلاعوض مکف کیاا سکنے ضامن ہو نگے <u>۔</u> (١٦)وَإِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَيٌّ بِمِثُلِ الْقِيْمَةِ أَوْ اَكُثَرَ ثُمَّ رَجَعًا لَمُ يَصُمَنَا (١٧)وإِنْ كانَ بِاَقَلَ مِنَ الْقِيْمَةِ ضَمَنَاالُنُقُصَانَ. قبر جعه راورا گردد گواموں نے کی چیز کواس کے مثل قیت یازیادہ قیمت برفر دخت کرنے کی گوامی دی پھر دونوں نے رجوع کیا تو ضامن نہ ہو تھے اور اگر قیمت ہے کم کی گوائی دی تو نقصان کے ضامن ہو تھے۔

تشریع :۔(١٦) اگر دوگواہوں نے کس چیزکواس کے مثل قیت یازیادہ قیمت برفروخت کرنے کی گوائی دی پھروونوں نے رجوع کیاتو ضائن نہ ہو نکے کیونکہ وض موجود ہونے کی دجہ ہے معنیٰ بیا تلاف شارنہ ہوگا۔ (۱۷)اگر دونوں نے مثل قیت ہے کم عوض پر فروخت کرنے کی مرای دی تومش قیت ہے وض جننا کم ہے آئی مقدار کا بائع کیلئے ضامن ہو تھے کیونگ انہوں نے بائع کی ملک کار برز مبلا وض ملف کردیا۔ (١٨)وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلِ آنَّه طَلَّقَ إِمْرَاتَه قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ رَجَعًا صَمِنَا نِصْفَ الْمَهُر (١٩)وإنُ كَانَ بَعُذَ الدُّحُول لَمْ يَصْمَنَا (٢٠)وإنْ شَهِدَا أَنَّه اَعْتَنَى عَبُدَه لُمٌ وَجَعَا صَعِنَا لِيُمْتَهُ-

توجمه: اورا كردوكوا موس نے كى مخف بركوائل دى كياس نے اپنى زوجه كودخول سے بہلے طلاق دے دى پھردونوں نے رجوع كياتو نصف مہر کے ضامن ہو تلے اورا کر بعد الدخول کو ای دی ہوتو ضامن نہ ہو تلے اور اگر دو کو اہوں نے کسی پریہ کو ای دی کہ اس نے اپنے غلام کواز ادکردیا محردونوں نے رجوع کیاتو دونوں غلام کی قیمت کے ضامن ہو تھے۔

تنتسریع: -(۱۸)امردوکواہوں نے کی مخص پریہ کوای دی که اس نے اپنی زوجہ کو دخول سے پہلے طلاق دے دی پھردونوں نے اپنی گوای ہے رجوع کیا تو نصف مہر کے ضامن ہو تکے کیونکہ انہوں نے اپی شہادت سے شوہر پر ایک قریب المتو ط مال (نصف مهر) کو گا لازم كرديا اورنصف مهر قريب الستوط اسك ېكەپيامكان قعا كەعورت مرقد ە (العاذ بالله) بومياتى ياخود پرابن الزوج كوقىدرت دىخى ت الش مهرسا قط موجاتا۔

(۱۹) اگر گواہوں نے کسی پر بعد الدخول گوائی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر دونوں نے اپنی گوائل سے رجوع کیا تو گواہوں پر پچوبھی منان نہ ہوگا کیونکہ مہر تو دخول کی دجہ سے شو ہر پر لازم ہوا ہے باتی بضع کی بوقت خروج عن الملک کوئی قیمت نہیں کے ما صولہذا کچوبھی لازم نہ ہوگا۔

ر • ﴿) اگردوگواہوں نے کسی پر بیرگواہی دی کہ اس نے اپنے غلام کوآ زاد کردیا حتی کہ دوآ زاد ہو گیا بھرد دنوں نے اپنی گواہی ہے رجوع کیا قو دونوں اس غلام کی قیمت کے ضامن ہو نکے کیونکہ انہوں نے ملیۃ غلام کو بلا گوض مکف کیا۔

(٢١)وإِنُ شَهِدَ ابِقِصَاصٍ ثُمَّ رَجَعَابِعدَ الْقَبُّلِ صَـمِنَا الدِّيَةَ (٢٢)وَلا يَقْنَصُ مِنْهُمَا-

قو جعهد: ۔ اوراگر دوگواہوں نے کسی پرقصاص کی گواہی دی پھر گواہوں نے رجوع کیا تو دیت کے ضامن ہو نگے اور گواہوں سے قصاص نہیں لیا جائےگا۔

خشے مع :۔(۲۱) اگردوگواہوں نے کس پرتصاص کی گوائی دی مثلاً گوائی دی کرزید نے بکرکوعم اُقتل کردیا چنا نچے زید تصاصاً قتل ہوااب گواہوں نے اپنی گوائی سے رجوع کیا تو زید کے ورثہ کیلئے دیت کے ضامن ہو تئے۔(۲۲) البتہ گواہوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا کو نکہ انہوں قتل کی مباشرت نہیں کی ہے اور نہ کس پر قتل کرنے کیلئے جرکیا ہے۔

(٣٣)وإِذَارَ جَعَ شُهُوُدُ الْفَرُ عِ صَمِئُوا (٢٤)وإِنُ رَجَعَ شُهُوُدُ الْآصُلِ وَقَالُوا لَمُ نُشُهِدُ شُهُوُدَالفَرُعِ عَلَى شَهَادَتِنَافَلاضَمَانَ عليهمُ (٢٥)وإِنُ قَالُوا اَشُهَادَنَاهُمُ وَعَلَطْنَا صَمِئُوا۔

قشو مع : - (۲۴) اگرفرع کواہوں نے اپلی کوائی ہے رجوع کیا توضائی ہوئے شلا اصل کواہوں نے اپنی کوائی پردوسروں کو گواہ کرلیا پھرفرع کواہوں نے اپنی کوائی ہے تلف پھرفرع کواہوا فی کوائی ہے تلف کی کاہوں نے اپنی کوائی ہے تلف کیا اس کے ضائمی ہوئے کے کوئے قاضی کی مجبری ہیں شہادت ان سے ان صادر ہوئی ہے لہذا اللف کرنے کی نبست انہیں کی جانب ہوگ۔

(4 7) اگر فرع کواہوں کی کوائی پر تھم جاری ہونے کے بعد اصل کواہوں نے رجوع کر کے ہیں کہ ہم نے فرع کواہوں کو ابوں کو ابوں کو ابوں کے ناموں نے رہوع کر کے ہیں کہ ہم نے فرع کواہوں کو ابوں کو ابوں کی کوائی سے بونے (بعنی کواہوں کو ابوں کو ابوں کو ابوں کے ابور ابور کو ابوں کے سب ہونے (بعنی کواہوں کے سال کواہوں نے اپنے سب ہونے (بعنی کواہوں کی ناموں نے اپنے سب ہونے (بعنی کواہوں کی سال نے باطل نہ ہوگا۔

میانے ) سے انکار کیا اور بوجہ تعارض نجرین تھم قاضی بھی باطل نہ ہوگا۔

دوی) اگرامل گواہوں نے کہا کہ ہم نے فرح گواہوں کو گواہ منایا تھا گرہم سے فلطی ہوئی تو اب فرع گواہوں کی گواہی ہے جو کچھ تلف ہواامسل گواہ اسکے ضامن ہو نکتے کیونکے فرع گواہوں نے تواصول کی گوائل تھی ہے تو بیاب جیسے امس کواہ خود حاضر تھے۔ (٢٦) وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الْفَرْعِ كَلَابَ شُهُودُ الْآصُلِ اَوُ غَلَطُوا فِي شَهَادَتِهِمْ لَمْ يَكْتَفِتُ إِلَى ذَالِكَ ﴾

نوجه : -اورا کرشہو دالفرئ نے کہا کہ شہو دالامل نے جموث کہا ہے یاشہو دالامل نے شہادت ہی منطلی کی ہے تو اس طرف النفات نہیں کیا جائے گا۔

تنفر مع -(٣٦) شہودالفرع نے (انجی گوای کے مطابق قاضی کی طرف سے تھم جاری ہونے کے بعد) کہا کہ شہودالاصل نے جموث کہا ہے یا کہا کہ شہودالاصل سے اس بارے میں غلطی ہوگی ہے تو ان کے اس قول کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا کیونکہ قاضی کا جو تھم نافذ ہوا وہ اب ان کے کہنے سے نہیں ٹوٹے گا اور نہ ان پر صمان واجب ہے کیونکہ انہوں نے اپنی گوائی سے رجوع نہیں کیا ہے۔

(۲۷)وَإِذَا شَهِدَ لَابُعَةً بِالزِّنَاوِضَاهِدَانِ بِالْإِحْصَانِ فَرَجَعَ شُهُوُدُ الْإِحْصَانِ لَمُ يَضْمَنُوا (۲۸)وإِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّولَنَ عَنِ التَّزُكِيَةِ ضَمِنُوا۔

توجعه :اوراگر چارگواہوں نے زنا کی گوائی دی اور دونے احصان کی گوائی دی پھراحصان کے گواہ پھر مجئے تو ضامن نہیں ہو تکے اور اگریز کیہ کرنے والوں نے رجوع کیا تو ضامن ہو تگے۔

نشویع: -(۲۷) اگر چارگواہوں نے کسی پرزنا کی گواہی دی اور دو گواہوں نے اس کے تھسن (تھسن و وہالغ آزاد مسلمان ہے جس نے ناح سمجے کر کے وطی کیا ہو) ہونے کی گواہی وی مجرا حصان کی گواہی دینے والوں نے اپنی گواہی ہے رجوع کیا تو ضائن نہیں ہوئے کوئکہ تھم کی اضافت سبب کی طرف ہوتی ہے اور سبب یہاں زنی ہے بخلاف احصان کے کہ دو تو شرط ہے موجب رجم نہیں۔

(۹۸) اگر گواہوں کا تزکیہ دتعدیل کرنے دالوں نے اپن تعدیل کرنے سے دجوع کیا تو جونتصان مدی علیہ کا ہوارجوع کرنے دالے اسکے ضامن ہوئے کے کوئکہ انکی تعدیل کی دجہ سے گواہوں کی گوائی حکم قاضی کا قابل ہوگئ ہے کیونکہ قاضی گوائی کے مطابق بلاتز کیہ ممل نہیں کرتا ہے تو تزکیہ شہود علت العلمۃ کے معنی میں ہوا۔

(۲۹) وَإِذَ الشَهِدَ شَاهِدَانِ بِالنّبِيْنِ وَشَاهِدَانِ بِو جُوْدِ الشَّرُطِ ثُمَّ رَجَعُواْ فَالصَّمَانُ عَلَى شُهُوُدِ الْيَعِيْنِ خَاصَةً ۔ مَوجهه: دادراگردوگوامول فَيْتم كماف پرگوائل دى اوردوگوامول في وجو دِشرط كى گوائل دى پردونول فريتول في رجوع كياتو منان خاص كرتم كے گوامول پرموك ۔

تنفسومے: ﴿٩٩) اگر دو کواہوں نے شم کھانے پر کوائ دی (مثلاً کہا کہ ذید نے شم کھائی ہے کہ ظلال مکان پی جاؤل آو میراغلام آزاد ہے)اور دہسرے دو کواہوں نے شرط پائی جانے کی کوائی دی (میٹن کوائی دی کہ زید کم کورہ مکان پس داخل ہو گیا) مجروہ نو ل فریقوں نے اپنی کوائی کی دونوں فریقوں نے اپنی کوائی کوائیوں پر ہوگی کیونکہ آزادی کا سبب ہی شم ہے اور تلف کرنے کی نسبت آئیں کوائیوں کی طرف ہوگی جنہوں نے سب ٹابت کیا ہے نہ کہ شرہ انھن ہا بت کرنے دالوں کی طرف ہوگی جنہوں نے سب ٹابت کیا ہے نہ کہ شرہ انھن ہا بت کرنے دالوں کی طرف ہوگی جنہوں نے سب ٹابت کیا ہے نہ کہ شرہ انھن ہا بت کرنے دالوں کی طرف۔

ريسع الوالحس

ر کتاب اواب قاضی کے بیان می ہے۔

چونکہ خال اِ تعنام قاضی شہادات ہی پر موتوف ہوتی ہے اور تعناء قاضی کالعل ہے اور قاضی مختاج الی الا داب ہے اس لئے شہادت کے بعداداب القامنی کوذ کر فرماتے ہیں۔اورادب خودا ہی ذات میں اورلوگوں کے معاملات میں اخلاق جیلہ اور خصال حمیدہ ع اراست ہونے کو کہتے ہیں۔

"اداب" جمع ہے"ادب" کی جو قیام وقعود میں حسن الاحوال، اجتمع اخلاق اور خصال جمیدہ کے اجتماع کو کہتے ہیں۔ اور تضا وشریعت م صل النسومات اوقطع المنازعات كوكتية بين قضاء كے لئے جوثر الطبي جن كوابن الغرى نے مندرجه ذیل نظم میں بیان کئے بین-

اطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها تحقيق

حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق-

(المعتصر الضروري ص٣٩٣)

ادب القاضى سے مرادبہ ہے كہ قاضى اليے أمور لازم بكڑ ، جوشر بعت مس محمود موں جيسے عدل بھيلا نا اورظلم مثانا وغيره۔ ﴿ ١ ﴾ وَلاتَصِتْ ولايَهُ الْقَاضِيُ حَتَّى يَجُعَمِعَ فِي الْمُولِّي ضَرَائِطُ الشُّهَادَةِ (٢ )وَيَكُونَ مِنُ اَهُلِ الْإنجتِهَادِ ﴾

ت جمعه: اورقامنی کی ولایت صحیح نبیس موگی یہاں تک کہ قامنی بنائے جانے والے میں شہادت کی شرطیس جمع موجا کیں اوروہ اہل اجتماد

۔ کی عاقل ، بالغ ہسلمان دغیرہ دغیرہ ہونا دجہ بیہ ہے کہ حکم قضاء بھی حکم شہادت سے مستفاد ہے کیونکہ قضاءادرشہادت میں سے ہرایک از تسم ولايت بالمذاجولائق شهادت موكاده لائق تضاويمي بادر جوشرا بطالميت شهادت كي مين وي شرا يُطالميت قضاء كي مين مين-

(٢) ميمي شرط بكرة المن الله اجتهاديس سے موكم محمح بير بكر الميت اجتهاد اولويت كي شرط بي بي غير جهد كو قاض ماناا مناف کے نزد کی مجمع ہے کوئکہ غیر جہتد قامنی بیکرسکنا ہے کہ دوسرے کی جہتد کے فتوی برحم جاری کردے اس طرح مقصو و تضاع

(١٩٧٨) وَ لايَاسَ بِاللَّحُولِ فِي الْفَصَاءِ لِمَنْ يَئِق بِنَفُسِهِ آلَّه يُؤدَّىٰ فَرْضَهُ (٥)وَيُكُرَهُ اللَّيْمُولُ فِيُه لِمَنْ يَخَافُ الْعَجْزَ عَنْهُ ۖ ولايَأْمَنُ على تَفْسِهِ الْحَيْفَ فِهُهِ (٥)ولايَنْبَغِي أَنُ يَطُلُبُ الْوِلايَةُ ولايَسْتَلَهَا۔

قد جعه :۔اورقامنی بنے میں کوئی مضا نقدیس ایسے نعل کے لئے جوا پی ذات پر بھروسر کمتا ہوکہ میں اینا فرض کوادا کرسکتا ہوں اور مکروہ ہے اس محض کے لئے جس کواوا کیگی فرض سے عاجز ہونے کا الدیشہ ہواوراس میں خود پڑھلم کرنے سے اطمینان نہ ہواور مناسب نہیں کہ ولایت تضا وطلب کرے اور ولایت کاسوال نہ کرے۔

(0) آوی کوچاہے کہ ولایت قضاء کا طلب بالقلب نہ کرے اور ندا سکا طلب وور خواست باللمان کرے 'کسقولسہ صلّی الله علیه و صلّم مَنُ طَلَبَ الْفَضَاءَ وُ کُلَ إلىٰ نَفُسِهِ و مَنُ اُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَکٌ لِيسَةَ دَهُ '' (لِينَ عَلَيْهِ مَلَکٌ لِيسَةَ دَهُ '' (لِينَ عَلَيْهِ مَلَکٌ لِيسَةَ دَهُ '' (لِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَکٌ لِيسَةَ دَهُ مُنْ طَلَبَ الْفَضَاءَ وُكُلَ إلى نَفْسِهِ وَمَنُ اُجْبِرَ عَلَيْهِ مَلَکٌ لِيسَةَ دَهُ مُنْ طَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكُ لِيسَةَ دَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكُ لِيسَةَ دَهُ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَلَكُ لِيسَةَ دَهُ مَنْ طَلْبَ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَكُ لِيسَةً وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَكُ لِينَ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَكُ لِيسَةً وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَكُ لِيسَةً وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِلْكُلُكُ لِيسَاءَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ طَلّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

(٦) وَمَنْ قُلَّدَ الْفَضَاء يُسَلَّمُ اَلَيْهِ دِيُوَانُ الْفَاضِى الَّذِى كَانَ قَبُلَه (٧) ويَسُظُرُ فَى حالِ الْمَحُبُوسِينَ فَمَنُ الْعَرَقَ مِنُهُمْ بِحَقَّ اَلْوَمَة إِيّاهُ وَمَنُ اَنْكَرَ لَمْ يُفْبَلُ قَوُلُ الْمَعُزُولِ عَلَيه إِلَابِبَيَّنَةٍ (٨) فَإِنْ لَم تَقُم الْبَيَّنَةُ لَم يَعْبَلُ عَرُلُ الْمَعُزُولِ عَلَيه إِلَابِبَيِّنَةٍ (٨) فَإِنْ لَم تَقُم الْبَيَّنَةُ لَم يَعْبَلُ عَلَى بِعَدُلُ بِتَخْلِيَتِهِ حَتَى يُنَادِئ عَليه وَيَسْتَظَهِرُ فَى اَمْرِه (٩) ويَسْظُرُ فَى الْوَذَائِعِ وَإِرْتِفَاعِ الْرُقُوفِ فَيعُمَل عَلَى خَسْبِ ما تَقُومُ بِه الْبَيِّنَةُ او يَعْتَرِف بِه مَنْ هُوَ فِى يدِهِ (١٠) والاَيُقْبَلُ قُولُ الْمَعُزُولِ إِلّااَنُ يَعْتَرِف الّذِئ مَنْ اللهُ عَرُولَ سَلْمَهَا اللهِ فَيُقَبَلُ قُولُ الْمَعُزُولِ إِلّااَنُ يَعْتَرِف الّذِئ

قوجهد : اور جوفن قاض مقرركيا كيا تواس كوه ورجز سردكر درجواس سے پہلے قاضى كا تھا اور تيد يوں كے طالات على فوركر بهر بهر حرك درجواس سے پہلے قاضى كا تھا اور تيد يوں كے طالات على فوركر بهر بهر جرب جرب بهر بيري بيان كاركيا تو وہ اس پر لازم كرد به اور جس قيدى نے الكاركيا تو معزول قاضى كا قول اس كے بار بهر بهر بيري با بيري كو گوا ہوں كے ساتھ اور اگر قيدى پر كواہ قائم نہ ہوتو اسكے دہاكر نے بيں جلدى ندكر بيال تك كدا سكا علامات و معرواس كے معالے بير التي القام كر بهر الكواہ قائم كرد بيران تك كدا سكا علامات اوقاف كي تحقيق كر بهر بيري كيا جائي كا اور ما ملات اوقاف كي تحقيق كر بهر بيري كيا جائي كا اور الكواہ تول نہيں كيا جائي كا القيد بير مي اور الكوائي الله بيري كيا جائي كا الله بيري كواہ الكوائي الله بيري كواہ الكوائي كا اور الكوائي كوائي كوائي كوائي كا دو ما بي قاضى كا ديوان طلب كر بيرو كوائي جائي كوائي كوائي الكوائي كوائي كا دو ما بي قاضى كا ديوان طلب كر بيرو كوائي جائي كا كونك ديوان الكوائي كوائي كوا

لئے ہوتا ہےتا کہ بوقت ماجت جمة موتوجس کوولا بت قضاء حاصل موای کے تبضہ میں دیا جائے گا۔

(۷) تو نیا قاض اول تیدیوں کی تحقیق کرے کونکہ قاضی مسلمانوں کا گلران مقرر ہوا ہے۔ پس جس قیدی نے خود پر کس کے حق کا افرار کیا تو وہ اس پر بوجہ اسکے اقرار لازم کر دے۔ اور جس قیدی نے کہا کہ جھے پر کوئی حق نہیں بلا وجہ قیدی ہوں ادر معزول قاضی نے کہا کہ نہیں یہ فلاں حق کی وجہ سے قیدی ہے تو اسکے ہارے میں صرف معزول قاضی کا قول قبول نہ ہوگا کیونکہ معزول قاضی اب معزول ہو کر رعایا میں سے ایک فرد ہے اور ایک فردی کو ای معترفیں ۔ (۸) اگر اس قیدی پر گواہ قائم نہ ہوں تو نیا قاضی اسکے رہا کرنے میں جلدی نہ کر سے بلکہ انتظار کرے یہاں تک کہ مجموعوں اور بازاروں میں اسکے اعلانات کردے کہ اگر کسی کا اس پر حق ہے تو حاضر ہوجائے کیونکہ جلدی کرنے میں اسکے اعلانات کردے کہ اگر کسی کا اس پر حق ہے تو حاضر ہوجائے کیونکہ جلدی کرنے میں اسکے اعلانات کردے کہ اگر کسی کا اس پر حق ہے تو حاضر ہوجائے کیونکہ جلدی کرنے میں اسکے اعلانات کردے کہ اگر کسی کا اس پر حق ہے تو حاضر ہوجائے کیونکہ جلدی کرنے میں ایسانہ ہو کہ کا کسی بھر کرنے میں اسکے اعلانات کردے میں ایسانہ ہو کہ کی کا حق صافح ہو جائے۔

(۹) نے قاضی کو چاہئے کہ دوائع (جومعزول قاضی نے امینوں کے تبغیہ میں دئے ہیں) اور حاصلات وقف کی تحقیق کرے مین و کیے کہ شرائط کے موافق تقسیم ہوتے ہیں یانہیں۔ بس و دائع وغیرہ پرجس طور پر گواہ قائم ہوں یا جس کے قبضہ میں ہوتے ہیں یانہیں۔ بس و دائع و غیرہ پرجس طور پر گواہ قائم ہوں یا جس کے قبضہ مول وہ اس کا اعتراف کے سے سمایت کے مطابق عمل کرے کیونکہ گواہ اوراعتراف میں ہے ہرا یک ججت ہے۔ (۱۰) ان کے بارے میں ہمعزول قاضی کا قول معتبر نہیں الآیہ کہ جس معزول قاضی نے ہر دکی تھیں تو قاضی معتبر نہیں الآیہ کہ جس معزول قاضی نے ہر دکی تھیں تو قاضی معزول کا حائے گا۔

قضو بي : - (11) قامنى كوچائ كەنىملەك وتت سرعام مجديل بينے اور وسائىم كى مجد كالتخاب كرلوگوں كى موات كے لئے - (11) قامنى كى كا دِية كول ندكرے تاكہ بعجہ تفا و كھانے والا نہ ہو۔ ہاں اپنے محرین سے بدید لے سکا ہے اور ایسے تف ہے جس کے ساتھ قامنى ہونے سے باد کے ساتھ قامنى ہونے سے بدید لینے کے ساتھ قامنى ہونے سے باد کے تاریخی کے دکھیں بکا دیا صارتی ہے اور جس سے بدید لینے دیے كی قامنى ہونے كے تاريخى اسكا بدید جد قامنى ہونے كے تاريخى بكر سابقہ عاوت كى وجہ ہے ہے۔

(۱۳) قامنی کی داوت عمل نہ جائے الآیہ کہ داوت عام ہو کیونکہ خاص داوت اسکے قامنی ہونے کی وجہ ہوگی تو اسکو قبول کرنے عمل جہم ہوگا بخلاف داوت عامہ کے کہا سکے تیول کرنے عمل کوئی تجمت نیس۔(18) قامنی کیلئے جائز ہے کہ کی مسلمان کے جنازہ عمل حاضر ہوا ورمریضوں کی حمیادت کرنا مجل جائز ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے حقوق عمل سے ہے۔

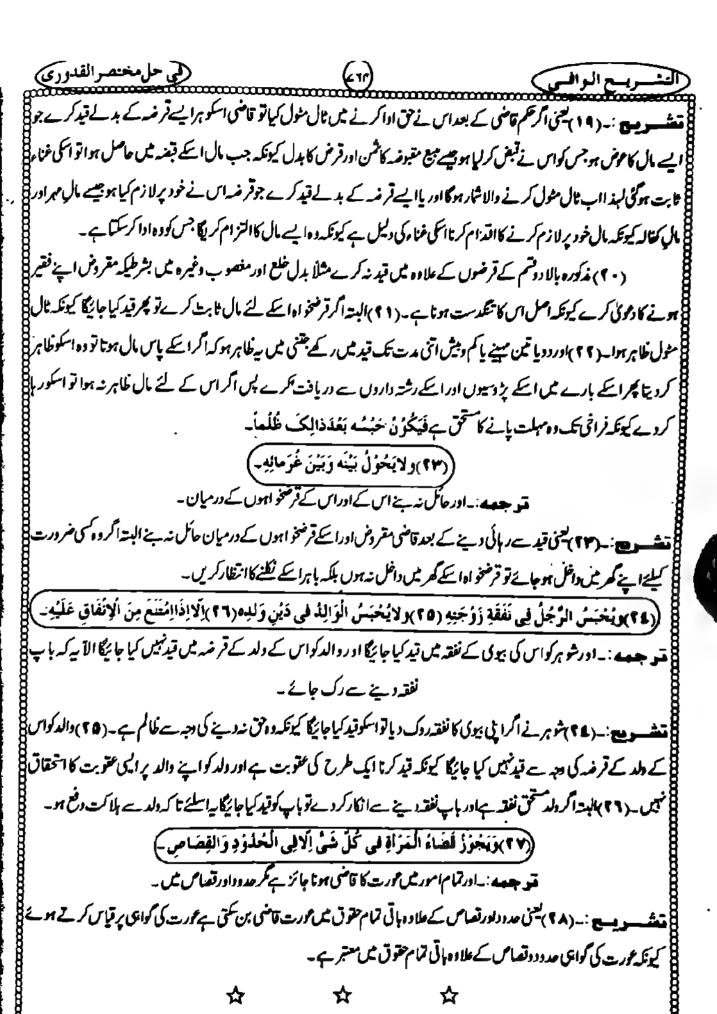

(۴۹) وَيَقِبِلْ جِنَابُ العَاصِى فِي المعلوي إِذَا تَسْفِد بِهُ عَنده (۴۰) فِإِنْ صَفِيدُوا عَلَى تَحْصَعُ عَاصِرِ مَحْمَ إِلَهُ اللهُ عَلَى حَصَعُ عَاصِرِ مَحْمَ إِلَهُ وَخَفَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المعلوي إِذَا تَسْفِدُوا اللهُ عَنْ المعلوي إِذَا تَسْفِدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

تفریع : ﴿ ٩ ﴾ ) ایک قاضی نے اگر دوسر ہے قاضی کے نام ایسے حقوق کے بارے میں خطائعا جوشہد کی وجہ ہے سا تطابیل ہوتے تو یہ خطائع اور اگر ہوئے گا بھر طیکہ کمتو ب الیہ قاضی کے سامنے ودگواہ گوائی دیں کہ یہ نلاں قاضی کا خط ہے۔ ﴿ ١٠ ٣ ﴾ اور اگر مواجوں نے خط لکھنے والے قاضی کی مجلس میں حاضر مدتی علیہ پر گوائی وی تو قاضی انجی شہادت ہے موافق تھم و ساور و مرسے قاضی کو این اختر کرد ہے (یہ اس صورت میں ہے کہ بعد از تھم قاضی مدتی علیہ دوسر سے شمر میں چلا کیا تو قاضی دوسر سے شمر میں جلا کیا تو قاضی دوسر سے شمر میں گوائی اور دوسر سے شمر میں کو نافذ کرد ہے (یہ اس صورت میں ہے کہ بعد از تھم قاضی مدتی علیہ دوسر سے شمر میں چلا کیا تو قاضی دوسر سے شمر میں کو تا کہ وہ اسکے کو نافذ کرد ہے (یہ اس صورت میں ہے کہ بعد از تھم قاضی مدتی علیہ دوسر سے شمر میں کو تا کہ وہ اسکے کو نافذ کرد اس میں ) ۔

ر ۱ س) اگر گواہوں نے بدئ علیہ کی عدم موجودگی گوائی دی تو قاضی اس مدگ علیہ پرتھم نہ کرے کیونکہ مدگل علیہ عائب ہاور قضاء کی الغائب جائز بیں ہاں مرف گواہوں کی گوائی کھڑب الیہ قاضی کولکے دے تا کروہ استے موافق مدگل علیہ پرتھم کرے (۱۳۴) وَ لایفْبَلُ الْکِتَابَ إِلَا بِشَهَا دَةِ رَجُلَبُنِ اَوْ رَجُلٍ وَإِمْرَائَيْنِ (۱۳۴) وَ يَجِبُ اَنْ يَقُوا الْکِتَابَ عَلَيْهِمْ لِيعُوفُوا ما فِيْهِ نُمَ

توجمہ: اورخط تبول نہ کرے کروومردوں کی کوائی سے یا ایک مرداوردد عورتوں کی کوائی ہے اور واجب ہے کہ وہ خط گواہوں کو پڑھ کر سنائے تا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس کو جان لے پھراس پرمھر لگائے اور گواہوں کو حوالہ کردے۔

تفسر مع: -(۱۹۳) ین کتوب الیه قاضی کا تب قاضی کا خط قبول ندکر بے گردومردوں کی گوائی ہے یا ایک مرداوردو کورتوں کی گوائی ہے۔
کونکہ جموٹ کا اخمال ہے اسلنے گواہوں کی ضرورت ہے بھر یہ اس دفت کہ تھم الکار کرے کہ بیدقاضی کا خطانیں اور اگر وہ بتر ہو چر
گواہوں کی ضرورت نہیں ۔ (۱۹۳۰) کا تب قاضی کو جائے کہ وہ بیدخط گواہوں کو پڑھ کر سنائے یا اسکا مضمون سنائے کیونکہ بغیر علم کے گوائی الرسی کے سرور کا بعض کے سرور کے کہ اور تردو قسم ہواب خط گواہوں کو حوالہ کردے۔
میں ہے مرکواہوں کے سامنے اس پرمہر لگائے تا کہ ہر طرح سے تک اور تردو قسم ہواب خط گواہوں کو حوالہ کردے۔

موجعه اور جب ينط كموب الدقامني كواني مائي وه اسكولول ندر عرفهم سي صفورش بس براه عط اسكونوالدكرد يو

قاضی اس کے میر کود کیجہ لے پھر جب گواہ گوائی دے کہ پہ خطاللاں قاضی کا ہے اس نے اسیس بیڈ خطابی ہس سے ونصاء ہس ہر دلیا اور ہم کو پڑھ کرسٹایا اور اس پر مہر لگا دی تو کتو ب الیہ قاضی اس کو کھول دے اور دفعم کو پڑھ کرسٹایا اور خطابیں جو پچھے ہے دہ اس پر لازم کر دے اور کیاب القاضی الی القاضی صدود دوقصاص ہیں قبول نہیں کیا جائےگا۔

منتسب ہے:۔(ع) میں بینی جب بین کا کمتوب الیہ قامنی کو گئی جائے تو وہ اسکو تیول نہ کرے الآیہ کہ تھم حاضر ہو کیونکہ بیہ بمنز لہ شہادت ہے تو مصم کا حضور ضروری ہے۔(40) پھر جب کواہ تھم کے حضور میں خط اسکوحوالہ کردی تو قامنی اس کے مہر کو دیکھ لے تا کہ وہ اس کو پہچان لے۔ پھر جب کواہ کوائل دے کہ یہ خط فلاں قامنی کا ہے اس نے ہمیں یہ خط اپنی مجلس تھم وقضا ہیں ہر دکیا اور ہم کو پڑھ کرسنایا اور اس پر مہر لگا دی تو کمتوب الیہ قامنی اس کو کھول کرتھ می کو پڑھ کر سنائے اور خط میں جو کچھ ہے وہ تھم پر لا زم کر دے۔

( اسم ) صدودوقعاص میں ایک قاضی دوسرے قاضی کا خط قبول نہیں کر یکا کیونکہ خط کے مثابہ ہوتا ہے ہی ممکن ہے کہ یہ خط جس قاضی کا سمجما جاتا ہے اس کا نہ ہوتو شبہ پیدا ہوا 'وَ الْحُدُودُ تُنَدِ إِبِالشُّبُهَاتِ '' ( یعنی صدود شبہ کی وجہ سے دورکر دی جاتی ہیں )۔ (۳۷)وَ لِیسَ لِلْفَاضِی أَنْ يَسْتَنْخُلِفَ عَلَى الْقَضاءِ إِلَاأَنْ يُفَوَّضَ إِلَيْهِ ذَالِكَ )

قو جعه : اورقامنی کویه اختیار نبیس که عهده قضاء برا پنا خلیفه مقرر کرد سے الآیہ که قاضی کویه اختیار دیا جائے۔

منسوق : (۳۷) قاضى كويدا فقيارنيس كرعهده قضاء پراپنا ظيفه مقرر كرد ب كيونكده همرف قاضى بنايا كيا بهاسكويدا فقيارنيس ديا كيا بها كدوسر ب كوقاض بنايا كيا بها الموكرة وه اپنا ظيفه بناسك بها كدوسر ب كوقاض بنائ كيا بهوكرة وه اپنا ظيفه بناسك بها كدوسر ب كوقاض بنائ كيك الموكرة وه اپنا ظيفه بناسك بها كرد من الموكرة وه اپنا ظيف الموكرة و الموكرة و ه اپنا كوينا كوينا

قو جمه: اوراگرقامنی کے سامنے کمی ما کم کا حکم پیش کیا جائے تو قاضی اس کونا فذکر سے الآیہ کداگر وہ حکم قر آن مجیدیا سنت یا اجماع کے خلاف ہویا ایسا قول ہوجس کی کوئی دلیل نہ ہو۔

منسوی :- (۱۹۹۰) گرقائنی کے سامنے کی حاکم کا تھم پیش کیا گیا تو قائنی اس تھم کونا فذکرو ہے۔ (۱۹۹۰) البنة ایسا تھم نا فذئیس کر بیگا جو تھم قرآن مجید کے قالف ہو مثلاً متروک التعمیہ عمرا کو طال قرار دیا ہو، یا سنت مشہورہ کے خلاف ہوجیے مطلقہ بطلقات ثلاث کو بلاوطی زون آخر طال قرار دیا ہو۔ یا اجماع کے خلاف ہو مثلاً لگاح متعد کو طال قرار دیا ہوجس کے فساد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ابھاح ہے۔ (۱۰ کا) یا ایسا قول ہوجس کی کوئی دلیل نہ ہو مثلاً قرضتو اہ کی طرف سے چند سال تک اپنے قرض کا مطالبہ ندکرنے کی وجہ سے اس کے ستو ط کا تھم کیا ہوتو اسکو بھی نا فذئیس کر بیا۔







## ١٤) وَ لا يَقُضِى الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ إِلَّانَ يَحْضُرَ مَنُ يَقُومُ مَقَامَه ﴾

قو جمه : اورقامنى كى غائب يرفيملنيس كريكاالا بدكداس كاكوكى قائم مقام حاضر مو

نئے مع :۔( ٤١) یعنی قامنی کی غائب مخص پر فیصلے ہیں کر رہا البتہ اگر اس کا کوئی قائم مقام مثلاً دکیل یاومی حاضر ہوتو بھرتھ کرنا درستہ ے کوفکہ گوائ پڑمل کرنا قطع تنازع کیلئے ہوتا ہے اور مدی علیہ کے انکار کے بغیر تنازع نہیں ہوتا اور مدی علیہ کا انکار یہاں پایا نہیں کیا کیونکہ نائب کی طرف ہے اقراروا نکاردونوں کا حمال ہے تو جہت قضاء قاضی مشتبہ ہوگئی کیونکہ دونوں جہتوں کے احکام مختلف ہیں۔

(٤٦)وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلانِ رَجُلًا لِيَحُكُمَ بَيُنهِمَاوَرَضيَابِحُكْمِه جازَ إِذَاكانَ بِصِفَةِ الْحَاكِمِ (٤٣)ولايَجُوزُ تَحُكِيْمُ الْكَافِرِ وَالْعَبُلِوَاللَّمِي وَالْمُحُدُّودِ فِي الْقَذَفِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ۔

ت جمه زاورا گردومتخاصمین نے ایک شخص کوفیمل بنایا تا کہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے اور دونوں اسکے حکم پر رامنی ہو مجئے توبیہ جائز ب بشرطيكه فيصل مين حاكم كي صفت موجود بهواور كافر ،غلام ، ذمي ، محدود في القذف، فاس اور بجي كي تحكيم جائز نبيس \_

منسر مع :۔ (٤٣) اگر دومتخاصمین نے ایک فخص کوفیعل (ان کے درمیان فیعلہ کرنے کا مخار ) بنایا ادر دونوں اسکے تھم پر رامنی ہو گئے ہیں اں نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا تو یہ جائز ہے کیونکہ متخاصمین میں سے ہرا کیک واپنی ذات پر ولایت حاصل ہے توان کا فیصل بنانا بھی وائزے۔اورفیصل کا تھم ان پرنافذ ہو جائے الشر طیکہ فیصل میں حاکم کی صفت موجود ہو کیونکہ فیصل ان کے درمیان بمنز لہ قاضی کے ہے تواس می وی لیاقت شرط ہے جو قاصی میں شرط ہے۔ ( **۱۷۳)** لبذ ا کافر ، غلام ، ذمی محدود فی القذف ، فاسق اور بچے کی تحکیم جائز نہیں کیونکہ ان هم الميت قضاء وشهادت نبيس -

ککیم پہ ہے کہ متخاصمین اپنے درمیان میں کسی کولیعل بنا ئیں کہ وہ جو فیصلہ کرے اس پرمتخاصمین دونوں راضی ہونگے اوراسکو کیکم کہتے ہیں ۔ (٤٤) وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَكِّمَيْنِ أَنُ يَرْجِعَ مالَمُ يَحُكُمُ عَلَيْهِمَا (٤٥) وإذَاحَكُمَ عَلَيْهِمَا أَزِمَهُمَا-)

ترجعه ...ادر کلمین میں سے ہرایک کو بیاضیار ہے کہ رجوع کر لے جب تک کدان پر فیملہ نہ کیا ہواور جب فیمل ان پر فیملہ کروے تو دونوں پرلازم ہے۔

قضویع: روی) یعن کمین (مری ومری علیه) میں ہے ہرایک ویا عتیارے کہ فیمل بنانے سے رجوع کرلے جب تک کہ فیمل نے ان کے درمیان تھم نہ کیا ہو کوئکہ فیمل تو ان کی طرف سے مقرر ہوا ہے تو جب تک کہ دونوں راضی نہ ہوں وہ فیعل ہو کر تھم نہیں كرسكتاب - (10) مرفيعل نے دونوں براس حال ميں تھم كرليا كہ يدونوں اس تحكيم برقائم ہيں توسيقم ان برلازم ہے كيونكہ يفعل سے ال حال ش صا در ہوا ہے کہ فیمل کوان دولوں پر ولایت حاصل ہے۔

النسريسع الوافسي

## (كنابُ الْمُسْمَة

بركاب تست كيان مل --

استاب القصاء "كرماته القسمة" كرمناسبت ظاهر به كيونكسيما كثر تضاءقان به وتى بي السمة "اقسام كالم تضاء التسام كالم القسمة "كرمانه القسمة" كرمانه القسمة "كرمانه القسمة" كرمانه التحرير المراد التحرير المراد التحرير المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المراد المراد المرد ا

(١) يَنْبَعِيُ لِلْإِمَامِ اَنُ يَنْصِبَ قَاسِمًا يَرُزُقُهُ مِنُ بَيْتِ المِالِ لِيُقَسَّمَ بِيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ (٢) فَإِنْ لَم يَفْعَلُ نَصَبَ قَاسِمًا يُقَسِّمُ بِالْاَجْرَةِ (٣) ويَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدُلَامَامُونًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ۔

قو جعه : اورا ہام کو چاہیے کہ ووا کی تقسیم کنندہ کومقر رکر و ہے جس کی تخواہ بیت المال ہے ہوتا کہ وہ الوگوں جس بلا أجرت جائد ادوں کی تقسیم کرتا رہے اور اگر ایبانہ کر سکا تو مجرایبا قاسم مقرر کرے جوہا جرت تقسیم کرے اور واجب ہے کہ قاسم عاول ، امانت دار ہوا ورتقسیم کرنا جانبا ہو۔

قش دیج :۔(۱) بین قاضی کو چاہئے کہ وہ ایک ایسا تقسیم کنندہ مقرر کردے جس کی تخواہ بیت المال سے ہوتا کہ وہ لوکوں میں بغیراً جرت جائیدادوں کی تقسیم کرتار ہے کیونکہ تقسیم مل قضاء کی جنس سے بیوں کہتیم سے طلع جدال کی بخیل ہوتی ہے لہذا قاسم کارزق قاضی کے رزق ہے مشابہ ہوااسلئے قاضی کیلرح اس کارزق بھی بیت المال سے ہوگا۔

(٣) اگر قاضی نے ایسا قاسم مقررتہیں کیا جس کی تخواہ بیت المال پر ہوتو پھراییا قاسم مقرر کردے جوشقا تعین ہے اُجرت کے کر تشیم کرائے اور اُجرت متقاسمین سے اسلئے لے گا کہ تشیم کا لفع متقاسمین میں کو پہنچنا ہے۔ (٣) ضروری ہے کہ قاسم عادل پر ہیزگار،امانت دار ہوادر تقسیم کرنا جانبا ہواسلئے کہ تقسیم کل قضاء کی جنس سے ہے لہذا صفات قاضی تقسیم کنندہ میں ضروری ہیں اور اسلئے کہ قاسم میں اگر سے صفات نہ ہوں تو حَصَلَ مِنْ فَد الْعَمْیٰفُ۔

(٤) وَلا يُجْبِرُ القَاضِي النَّاسَ عَلَى قَاسِمٍ وَاحِدٍ (٥) ولا يَتُركُ الْقُسَّامَ يَشْتَرِكُونَ -

قو جعد: ۔ اور قاضی لوگوں کوایک قاسم پر مجبور نہ کر ہے اور قاسموں کو ہاشتراک کا م کرنے کے لئے نہیں چھوڑا جائےگا۔ قضو مع :۔ (4) قاضی لوگوں کوایک قاسم پر مجبور نہ کر سے بیٹی لوگوں کواس پر مجبور نہ کرے کھیم کیلئے مرف اس ایک فخض کو اُجرت پر لیے جا کی کیونگر تھیم کیلئے کسی کو اُجرت پر لیمنا عقد اجارہ ہے اور مقود میں جبرتیں ۔ (4) قاسموں کو ہوں نہیں چھوڑا جائے گا کہ دہ باہم شرکت کریں کیونکہ اس طرح دورا ہم اعتماد کر کے انتہائی گران اُجرت لیس مے جس میں حوام کا نقصان ہے۔ (٦)وَأَجُرَةُ الْقِسْمَةِ عَلَى عَدَدِ رُولِسِهِمُ عِنْدَابِي حَنِيفَةَ رَحِمَه الله وَقَالا رَحِمَهُمَا الله عَلَى قَلْرِ الْالْصِبَاءِ - قوجهه: داورتشيم كى أجرت المصاحبٌ كنزويك شقاتمين كى تعداد كرساب سے موكى اور صاحبين رحجما الله فرماتے ہي حمص

کے بعقر رہوگی۔

قف وہ : (٦) یعن تقیم کا اُجرت امام ماحب کے زویک متقامین کی تعداد کے حساب سے ہوگی ملکت کے حساب سے نہ ہوگی کی کو کھ اُجرت بمقامین کی کھ کھ اُجرت بمقابلہ تمیز الصف ہے جس میں کوئی تفادت نہیں جسے کثیر والے کا حصہ جدا کیا جاتا ہے ایسائی قلیل والے کا حصہ جدا کیا جاتا ہے بلکہ بھی توقیل والے کے حصہ کو جدا کرنے میں اتن مشقت افعانی پڑتی ہے جو کثیر والے میں نہیں ہوتی لہذا اُجرت ملکت کے حساب سے ہوگی کونکہ اُجرت تقیم ملک کا بوجو اور خرچہ ہوتی مسلک کا بوجو اور خرچہ ہوتی مسلک کا بوجو اور خرچہ ہوتی جند رملک ہوگی (امام ابو حذیفہ کا قرار از جے )۔

(٧)وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ الْقَاصِى وَفِى اَيُدِيُهِمُ ذَارٌاَوُضَيُعَةٌ وَاذَّعُوْااَنَّهُمُ وَدِثُوهَا عَنُ فُلانٍ لَم يُقَسِّمُهَاالُقَاصِى عِنْدَاهِى حَنِفَةَ رِحِمَه اللَّه حَتَّى يَقِيُمُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَوُتِه وعَدَدِ وَرَقَتِه وقالا رحِمَهمَا اللَّه يُقَسِّمُهَابِاعُتِرَافِهِمُ وَيَذُكُرُ فِى كِتَابِ الْقِسُمَةِ اللَّهَ عَنْهَا اللَّهَ عَلَى مَوْتِه وَعَدَدِ وَرَقَتِه وقالا رحِمَهمَا اللَّه يُقسَمُهابِعُواهِمُ فِى كِتَابِ الْقِسُمَةِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرَافِهِمُ النَّهُ عَلَى مَوْتِهُ الْهَاقَدُهُمُ اللَّهِ يُعْرَافِهمُ

قو جمعہ: اوراگرقاضی کے پاک شرکا وحاضر ہوئے اوران کے تبغے ش مکان بازشن ہے اور دعویٰ کیا کہ ہم نے اس زمین کوفلاں میت سے بھراٹ میں پائی ہے توامام ابوطنیفدر حمداللہ کے زویک قاضی بیزش تقیم نہیں کر یکا یہاں تک کہ بیلوگ اپنے مورث کی موت پر اور اسکے داراؤں کی تعداد پر گواوقائم کر میں اور صاحبین رقم ما اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعتراف پر تقیم کردے اور تقیم کی تحریمیں یوں لکھ وے کہیں نے بیزمین ان لوگوں کے کہنے پر تقیم کی ہے۔

تنفسو میں ۔ (۷) گرقائن کے پاس شرکا معاضر ہوئے اوران کے قبنے بیس مکان یاز بین ہے اور دعویٰ کیا کہ ہم نے اس زمین کوفلاں میت سے میراث بیں پاک ہے لیہ اسے ہم میں تقسیم کرائے تو امام ابوطنیفہ دھماللہ کے زورات بیس پاک ہے لیہ اورائے ہم بیس کریا تھا ہے گئے ہے۔ لوگ اپنے مورث کی موت پر اورا سکے وارٹوں کی تعداد پر گواہ قائم نہ کریں کیونکہ اس زمین کونٹسیم کریا قضا ، بلی گئیت ہے اسلے کہ زمین تبل از تقسیم میت کی ملک ہے تو مرف دعویٰ بلاتینہ کی وجہ سے قضا ، بلی گئیت ورست نہیں۔

ما حمین رحمہا اللہ کے نز دیک قاضی اس زمین کو صرف واراثوں کے احتراف پر تقسیم کرد سے کو نکہ ان لوگوں کا بھندان کی ملکت کی دلیل ہے اور انکا اقرار ان کی سپائی کی طلامت ہے اور انکا کوئی مزاحم بھی نہیں لہذا قاضی ان کے درمیان تقسیم کرد ہے۔ البتہ تقسیم کی تحریر میں ابن لکھ دے کہ میں نے بیز مین ان لوگوں کے کہنے پر تقسیم کی ہے تاکہ قاضی کی پہلے مصرف انہیں تک محد و در ہے ایکے علادہ کی دوسرے شریک پر بیچکم نہ ہو۔

**Δ** Δ Δ

(٨) وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مَا سِولَى الْعِقَارِ وَادْعُواْ الله مِيْرَاتُ فَسَمَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْهَا (٩) وإِنْ ادْعُواْ فِي اللهِ عَيْرَاتُ فَسَمَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْهَا (٩) وإِنْ ادْعُواْ الْمِلُكَ ولَمْ يَذْكُرُواْ كَيْفَ إِنْتَقَلَ اِلْهُهِمْ فَسَمَه بَيْنَهُمْ۔ الْعِقَارِ أَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ر جیسے میں میں میں میں میں میں ہے۔ اس میں ہیں ہورو ہیں اس میں کہ اس میں ہورہ کے دول میں کہ ہوتا ہوں کے اس میں کہ اس میں کہ اور اس کے دول کے درمیان تقسیم کر بھا اور اگر انہوں نے مبلک کا دعوی کیا اور مید ذکر میں کیا کہ میرز میں کہ میں ان کی طرف خال ہول ہوتا ہے ان کے درمیان تقسیم کر بھا۔

نف دیسے: -(۱۹) اگر مال مشترک زمین کے علاوہ منقول چیز ہوا در چندلوگوں نے دمویٰ کیا کہ یہ ہمیں میراث میں لی ہے لہذا اسکی تقسیم کرنے تو بالا تفاق قاضی اسکوتفسیم کریگا کیونکہ منقولی چیز کوتفسیم کرنے میں فائدہ ہے اسلئے کہ منقولی حفاظت کا تخاج ہے تو بعداز تقسیم ہرا یک کوجو لیے دوا آسکی حفاظت کریگا۔ (۱۹) اگر قابضین زمین نے بیدرموئ کیا کہ بیز مین ہم نے خریدی ہے اور قاضی ہے تقسیم کرائے کا مطالبہ کی جو بھی بالا تفاق قاضی اسکی تقسیم کرائے گا اسلئے کہ بعداز تھی بیز مین بائع کی ملک میں باتی نہیں رہتی تو اسکی تقسیم قضاء ملی الغیم نہ ہوگی۔

(۱۰) اگر قابضین نے صرف اپنی ملکت کا دعویٰ کیا اور سبب ملک بیان نہیں کیا کہ یہ زمین کیسی ہماری ملک ہیں آئی ادرقامنی سے تقسیم کرانے کا مطالبہ کیا تو بھی قامنی اسکی تقسیم کرائیگا کیونکہ اس صورت میں قابضین نے ملک غیر کا اقرار نہیں کیا ے لہذا قامنی کی تقسیم قضا علی الغیر نہیں ہوگی ۔

(١١) وَإِذَا كَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ يَتُنَفِعُ بِنَصِيهِ قَسَّمَ بِطَلَبِ آحَدِهِمُ (١٢) وإنْ كان آحَدُهُمْ يَنْتَفِعُ وَالآخَرُ يَسُتُّضِرُ لِقِلَةٍ نَصِيْهِ فَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِقَسَّمَ وإنْ طَلَبَ صَاحِبُ القَلِيُّلِ لَمُ يُقَسِّمُ (١٣) وإنْ كانَ كُلَّ وَاحِدِمِنْهُمَا عَصَيْهِ فَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِقَسَّمَ وإنْ طَلَبَ صَاحِبُ القَلِيُّلِ لَمُ يُقَسِّمُها إِلَابِمَرَاضِيُهِمَا \_

ا قوجعه : ۔ اورا گرشر کا میں سے ہرایک اپ حصرے بعد القسمة فائدہ حاصل کرسکتا ہوتو شرکاء میں ہے ایک کے درخواست پقسیم کردیگا اورا گرایک فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسرا نقصان ، اس کا حصر کم ہونے کی وجہ سے ، تواگر بڑے صدوالے نے مطالبہ کیا تو تقسیم کردے اورا گرصا حب قلیل نے مطالبہ کیا تو نہ تقسیم کرے اورا گردونوں میں سے ہرایک کو نقصان ہوتو اسے تقسیم نہ کرے گردولوں کی رضا مندی ہے۔

تنفسسوی : (۱۱) اگرشرکا ویس سے ہرایک اپ حصر سے بعدالقسمۃ فائدہ حاصل کرسکا ہوتوشرکا ویس سے ایک کے درخواست پر ایک قاض تغییم کردیگا کیونگر تقییم یس مطالبہ کرنے والے کی بحیل منفعت ہے لہدا قائل تقیم چیز میں بیری لازم ہے۔(۱۹) دراگروہ چیز ایک اوکرایک تو بعداز تقیم اپ حصر سے بعبہ کثر سے مصر کے انتقاع حاصل کرسکا ہواور درسر سے کا بوجہ للبعبہ مصر تقصان ہوتواگر بزے مصر السلے نے تقیم کا مطالبہ کیا تو قاضی تقیم کردیگا کیونکہ بیا ہے مصد سے فائدہ افعاسکتا ہے لہدا اس کا مطالبہ معتبر ہے کیونکہ ووسر سے کا اگر چہ المراب محرکمی کا حق غیر سے ضرر کی وجہ سے باطل نہیں ہوتا۔ اور اگر کم مصدوالے نے تقیم کا مطالبہ کیا تو قاضی تقیم نہیں کریگا کیونکہ تھیم کا

في خلمغتصرالقدوري شسريسح الوافسي مطاليه كرنے والے كانتسان ہے كھر بھى مطالبه كرتا ہے توبية حصب ہے لبذا اس كا مطالبہ معتبر ليس. (۱۳) اگرمشترک چیز آنی مچیوٹی ہو کہ تقسیم میں ہرا کیک شریک کا ضرر ہوتو قامنی اسکوتشیم نبیں کر یگا کیونکہ جبرعلی القسمة سخیل منفعت کیلئے ہے جبکہ اس صورت میں تو تغویت منفعت ہے عیل نہیں البتہ اگر دونوں راضی موں تو قاضی تقیم کردیکا کونکہ حق تو ان عل رونوں کا ہادریا ہے کام سے زیادہ واقف ہیں کہ تنہم میں الکا کیا نطع ہے۔ على المناعدة الماركاء فيما يمكن قسمته اذا طلبوها لم يقسم؟ الم **فقل: السكة الغير النافلة ليس لهم ان يقتسموها وان اجمعوا على ذالك. ( الاشباه و النظائر)** (15) وَيُقَسَّمُ الْعُرُوضَ إِذَا كَانَتُ مِنُ صِنُفٍ وَاحِدٍ (10) ولا يُقَسِّمُ الْجِنْسَان بَعضُهَا فِي بَعْض (17) وقَالَ أَبُوكُ ِ حَنِيْفَةُ رِحِمَه اللَّه لايُقَسِّمُ الرُّقِيْقَ ولاالْجَوَاهِ رَوقالَ اَبُويُؤسُفَ رَحِمَه اللَّه وَمُحَمِّدُ رَحِمَه اللَّه يُقَسِّمُ الرُّقِيْقَ-موجمه: اورعروض تعيم كرديكا كرايك جنس سے موں اور دوجنسوں كوبض كوبعض ميں تعيم نبيل كريكا اورا مام ابوحنيف رحمه الله فرماتے ہيں كه غلام اور جوام رات كونسيم نبيس كريكا اورصاحبين رحم ما الله فرمات بين كه غلام كونسيم كريكا-تشهريع: ١٤١) يعن اكرسامان عن چنداهخاص شريك بون ادرانبون ني تقسيم كامطالبه كرويا تواگر عروض الك عي جنس سے مول تو <mark>ا قامنی تقسیم کردیگا کونکہ جن</mark> متحد ہونے کی وجہ ہے تقسودا یک ہوگا تو تقسیم ہے تعدیل فی القسمة اور پھیل فی المنفعیت حاصل ہوجائے گا ۔ (10) بوراگر مروض مختلف انجنس ہوں تو قاضی بعض کو بعض میں تقسیم نیس کر لگا کہ بعض شر کا وکو بعض اجناس دے اور بعض شر کا وکو دوسرے بعض اجناس دے کیونکہ اجناس میں اختلاط نہیں تو تقتیم ہے تیزنہیں آئیگی بلکنتیم ہے بعض اجناس بعض کے یوض میں جائیں مے جس کیلے طرفین میں ترامنی ضروری ہے جمر قامنی جائز نہیں۔ (۱۶) امام ابوحنیفه رحمه الله فریاتے ہیں کہ قامنی مشترک غلاموں اور جواہرات کو ( جبر آ)تقسیم نہیں کر وگا کیونکہ انسالوں میں بالمنی تفاوت بہت زیادہ ہےتو بیرم وض مختلف الا جناس کی طرح میں اور جوا ہرات میں تو انیانوں ہے بھی زیادہ { نفاوت ہے اسلنے قاضی ان کونشیم نہیں کر **یکا۔ ص**احبین رحمبما الله فر ماتے ہیں کہ غلاموں کی تقسیم کر یکا متحد انجنس ہونے کی وجہ ے كما في الإبل و الْفَنع (الممالومنية كا تول رائع ہے) \_ ٧ ١ )ولايُقَسِّمُ حَمَّامٌ ولابئرٌولارُطي إِلَّانَ يَتَرَاضِيَ الشُّرَكاءُ ﴾ قد جمه : ١ ودبيل تشيم كيا جائيًا حمام اورند كنوال اورندين جكل الأيد كدشر كا ورامني مول . منت و : ١٧٠) يني قاض هام ، كنوال اورين وكل كتسبيم بيس كريكا اى طرح جوبمي طرفين كيلية معزموا سكوتسيم نيس كريكا كونكه اس ش برایک کا دھے قابل انتقاع ندرہے کی دجہ سے طرفین کا ضرد ہے البت اگر شرکا درامنی ہوں تو پھرتشیم کرنا درست ہے کیونکہ جی تو انہی کا ہے ادروواين كام عدزياد وواقف مي كتميم عن ان كاكيالل ب-

كر اليجيار كاحد تبني كر كالوراكرو وقريدار بوز وان شراسا المد ونبي بت شرقتيمن كيب

تفسومه سنه ۱۸ بلود گردیودش قاخی که بچرف شرح خربوکرایت مورث کاد قات پرادرد و ک کنداو پر بیده تم سکان معین حران کے جندش بیلیوان دو کے رتھ ایک بیروارٹ یو چی ڈافال بائے بیوڈ چینی اس کر کوما مزور کے مطالب پر تتيم كالكادة ثب وُخرف عاد كَرُّم قررُ وَيِلاَة بُست هد يربْغذ رَبِي كَيْفَا بْرِينَ عَبْهَا كَالْمُعبِد

(۱۹) بالرحشيم كامطال كرئے واسفے ارشان میں بائم فرید ادیون گران فرید ادین حس سے نیکسٹا ترب ہوتا کا تی ماحش ت ے معالیہ یہ حرفتیم نیس کر چکا کینٹر وفوٹ اور قرید لرش فرق ہے ہیں کہ وارث کی حکساتی حک ہے تاہ وہا میش ہے ایک : بیندن خرفسے تھم ہوریوم اپنے ذہب ق خرفسے تھم ہوگا سال چنی کا قذہ خامجن کے حنورش چھری کھی جیکہ حشر ہے کہ مک مصعة واخرة تباكة تبخرن مكت ورا ومورت شرة في كالم تعندي الأكر والمنكر

٠٠ ﴾ وَإِنْ كَانَ الْمِقَالُ فِي يَدِ الْوَارِثِ الْمُعَيْدِ أَوْ شَيْ مِنْهُ لَمْ يَقَسُمُ (٢١) وانْ خَصَرَ وَارِثُ وَاحِلُلِم يُقَسِّمُ ١ و جعد المعادك و عن المدينة عن المدينة عن المحدوث من المحدوث من المعادل المدينة ومن المعادل المراد المدينة الم : النفوج - (۲۰) مرکی دیمن یا کایک حرال دارشے تبندی ہوجونا ئیسے قام رینے دواست پر ہنے ہاں دیم کو تحمیم کی کیا کینگ بعد نا ب کا ہے و ہ کب یا سط کی وکل کے حضر کے بغیر قانی کا تعمیم کمنا فغار بل النا کی ہو کہ جا کرا المرادا) معارة ن سي سايك ف عامر الأرتسيم كامطاله كيام قائل تشير في كريكا كريده مهرث كالم عنديد يركون المركدت يوقد تيرك مكم النى عياد حموانى ك لئ مل درى طيددول كاموا مردى عيروا ليدفرد بدى الم المكاغيب والمختن يومكما سيد

(٩٤) رَبُنَا كُتَتُ كُورٌ مُشْتَرَ كُنْنِي مِعْمِ وَاجِيلَتُمَ كُلَّ دارٍ عَلَى خَلَيْهَ عَلَى أَوِل أَبِي خَيفَةُ رَجِمَه الله وقالاً بُرحمهُما الله بن كان الْأَصْلَحُ لَهُمُ لَلَسْمَةُ بَشْجِهَا فِي بَنْصِ فَلَسْمَهَا ١٧٧) وبنُ كَانَتُ دارٌ وَحَيْمَةً فَوَدَارٌ وَحَقَوْتُ فشم كل واجدعلي جلتب

سلما کرچاکو خترک کیسک پی کار بی معول از ان مهومنید و مرافشد کنز و یکسان عمل سے پولیک کانگار وقتیم کرسای ر

معاحبین رحمبهاانشدفر ماتے ہیں کداگران کے لئے مصلحت بعض کو بعض میں تقسیم کرنے میں ہوتو ایسا بی تقسیم کرےاورا گرمشترک ایک گھر اور زمین ہویا ایک گھراور د کان ہوتو ہرایک کوئلٹچد تقسیم کرے۔

قعضی مع:۔ (۴۴) بین اگر چندگھر چندشر کا ہیں مشترک ایک شہر ہیں ہوں توامام ابوطیفہ رحمہ اللہ کے زریک قاضی ان ہیں ہے ہرایک کو علیجہ و تقتیم کرے کیونکہ گھریں اختلاف مقاصد اور اختلاف محال اور پڑوسیوں کی وجہ ہے اجناس مخلفہ ہیں توایک گھر بعوض دوسرے گھر میں برابری ممکن نہیں اسلئے اس طرح تقتیم نہیں کر رہا۔

صاحبین رحما الله فرماتے ہیں کہ اگر بعض کھر بعوض دوسرے بعض کے تقیم کرنا شرکاء کے تقیم ہم بہتر ہو ہرا کیک کو علی دہ تھیم کرنے سے تو قاضی بعض کو بعوض تقیم کرے کیونکہ قاضی محافظت حقوق کے ساتھ نقل اصلح پر امور ہے (امام ایوصنی الآول دائے ہے )۔ (۲۴) اگر مشترک زیمن اوراک کھر ہویا ایک کھر اور دکان ہوتو ہرا کیک کو علیم تقیم کرے کیونکہ بن نقف ہے پر ابری ممکن ہیں۔ (۲۶) وَیَشْرِ بَی لِلْقَاسِمِ اَن یُصَوِّرَ مَا یُفَسِّمُهُ وَیَعُدَّلُهُ وَیَذُرَعُهُ وَیَقُومُ الْبِنَاءَ (۲۵) وَیُفُرزَ کُلِّ نَصِیبُ عَنِ الْبَاقِی بِطَرِیقِهِ کُلُهُ وَیُدُرُعُهُ وَیَقُومُ الْبِنَاءَ (۲۵) وَیُفُرزَ کُلِّ نَصِیبُ عَنِ الْبَاقِی بِطَرِیقِهِ کُلُهُ الْبَنَاءُ (۲۶) فَمَّ یَکُتُ اَسَامِیهُمُ ویَجُعَلُهَا قُرْعَة ثُمَ یُلَقِّبُ وَشُورُ بِهِ حَتَّی لائِکُونَ لِنَصِیْبِ بَعُطِ ہِمُ بِنَصِیْبِ الآخِو تَعَلَقُ (۲۶) فُمَّ یَکُتُ اَسَامِیهُمُ ویَجُعَلُهَا قُرُعَة ثُمَ الْآولُ وَمَنُ الْمَالِاتُ وَعَلَی هذَا لَمْ یَخُورُ جُ الْقُرْعَة فَمَنُ خَوجَ اِسْمُهُ اَوَلَالَهُ السَّهُمُ الْآولُ وَمَنُ الْسَامِی وَ الْلَالِیُ وَالْلَالِیُ وَعَلَی هذَالِم یَخُورُ جُ الْقُرْعَة فَمَنُ خَوجَ اِسْمُهُ اَوَلَالَهُ السَّهُمُ النَّانِیُ وَالْلَالِیُ وَعَلَی هذَالِم یَخُورُ جُ الْقُرْعَة فَمَنُ خَوجَ اِسْمُهُ اَوْلَالَهُ السَّهُمُ النَّانِیُ وَالْلَالِیُ وَعَلَی هذَالْ السَّهُمُ النَّانِیُ۔







(٢٧) ولا يَهُ عُلُ فِى الْفِسْمَةِ الدُّرَاهِمَ اِلَابِتَرَاضِيُهِمُ (٢٨) فَإِنْ قَسَّمَ ايْنَهُمُ ولاَ حَدِهِمُ مَسِيْلٌ فِى مِلُكِ الآخَوِاوَ كَرِيقٌ لَم يَشْتَرِطُ فِى الْفِسْمَةِ فَإِنْ اَمُكَنَ صَرُفُ الطَّوِيُّقِ وَالْمَسِيْلِ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَسْتَطُوقَ وَيُسِيْلَ فِى نَصِيْبِ الآخَووانُ لَمُ يَصَخَتِ الْقِسْمَةِ .

توجعه:-اورتقیم میں دراہم شامل نہ کرے مگران کی رضا مندی ہے چرا گرشر کا ہیں تقسیم کر دیا اور کئی ایک شریک کے پانی کا حصہ پادات دوسرے کی ملک میں آیا جس کی تقسیم میں شرط نہیں لگائی تقی تو اگر راستہ اور ٹالی کو دوسرے شریک کے حصہ ہے جیسر ناممکن ہوتو اس کے لئے جائز نہیں کے داستہ یا نالی نکالے دوسرے کے حصہ میں اور اگر پھیر ناممکن نہ ہوتو تقسیم کوشنج کردے۔

(٢٩)وَإِذَا كَانَ سُفُلٌ وَلاعُلُولَه وَعُلُوّ دَلا سُفُلَ لَه وَسُفُلٌ لَهُ عُلُوّ قَوّمَ كُلّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِه وفَسَمَ بِالْقِيْمَةِ ولايُعْتَرَكُ بغيُر ذَالِكَ۔

قو جمعة : دادر نجلًا مكان مواوراس كابالا خاند مواور بالا خاند مونجلا مكان ندمواور نجلا مكان موجس كابالا خاند مي موقو برايك كي عليجد و عليجد وقيمت لكائ اور قيمت ساوراس كي علاوه كاعتبار نبيس موكا \_

تنشویع : ﴿٩٩) اگر کی دار ہیں ان جی سے ایک خل مشترک بدون بالا خانہ کے اور ایک بالا خانہ مشترک ہے بغیر مغل کے اور ایک مثل من ہالا خانہ کے مشترک ہے تو ہر ایک کا تھے۔ انداز ہ کیا جائے گا اور بحساب قیت تقسیم کیا جائے گا اسکے سواکسی دوسرے طریقہ ہے کہ تا معتر میں یہ ام محدر میداللہ کا مسلک ہے۔ شیخیین رحم ہما اللہ کے فزو کیسکڑوں سے پیائش کرکے تقسیم کرائیں۔

الم محدرمدالله كى دليل بديك كمثل السيكام آتاب جو بالا خان بيس آتاب مثلاً على كوال بتهدخانداه واصطبل بنانا ممكن سجاود بالا خاند عن نيس توبرا برتشيم كرن كى كى كى صورت نيس سوائ استك كه برايك كالليمند اندازه كياجائ وَالْسفسسَلُ فِي هسنِه الْمُسْنَلَةِ عَلَى فَوْ لِ مُحَمَّدِ رَحِمَه اللّه وَعَلَيْهِ الْفَتُوىٰ۔ الم مقد ورى رحمه الله تضاء اورتوائع تضاء لين "كتاب القسمة" عفارغ بو محيق "كتاب الاكواه "كثر وعفر اليوجه الماحة مناسبت بيه كن "قيضاء" من "المؤام المحق بالحق من الحق "بوتا به اور" اكواه "من "اجباد المساطل بالباطل من الماطل "بوتا بي تويد مناسبت تضاد بي كونك باطل حل كي ضد ب-

اکراہ افتہ کسی ناپندیدہ کام پر مجبور کرنے کو کہتے ہیں اور شریعت میں کسی انسان کا دوسرے کے ساتھ ایسافعل کرنا جس سے استکے انتھار می فساد آجائے مگراس کی المیت باتی رہے۔

(۱) الْاَكُورَاهُ يَنُبُتُ حُكُمُهُ إِذَا حَصَلَ مِمَّنُ يَقُدِرُ عَلَى إِيْقَاعِ مَا يُوْعِدُبِهِ سُلُطَانًا كَانَ أَوْ لِصَّال ) توجعه: ـ اكراه كاحكم ال وقت ثابت اوتا ب جب اكراه اليضف بإياجائ كروه جس بات كي دمكي ديتا باسكودا قع كرني ب

قادر ہوخواہ مکرِ وسلطان ہو یا کو ل چور۔

تنشویع:۔(۱) اکراہ کا تھم اس وقت ٹابت ہوتا ہے جب اکراہ ایسے تنفی سے پایا جائے کہ وہ جس بات کی وحمکی دیتا ہے اسکو واقع مجی کرسکیا ہوخواہ حکمر وسلطان ہویا کوئی چور ، کیونکہ جب حکمر ہ لاکورہ بالاصغت کے ساتھ متصف ہوتو مکر ہ کوجس بات پر مجبور کرتا ہے وہ بوجہ مجز کے اس سے زُکنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے لہد ایسے تفص حکمر ہ ہے اور اکراہ کی بھی تعریف ہے کہ انسان کے اختیار عمی لمبار آئے یہ صاحبین رحمہما اللہ کا قول ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے فرد کے اکراہ صرف سلطان سے تحقق ہوتا ہے۔ محملاً اللہ کا اختیار عمی لمبار آئے یہ صاحبین رحمہما اللہ کا قول ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے فرد کے اکراہ صرف سلطان سے تحقق ہوتا ہے۔ محملاً اللہ کا اختیار نہیں۔ (٢) وَإِذَا ٱكُوهَ الرَّجُلُ عَلَى آئِعِ مَالِدِ أَوْ عَلَى جَرَاءِ سِلَعَةٍ أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرَّ لِرَجُلِ بِٱلْفِ وَدُهَمِ أَوْ يُوَاجِرَ ذَازَه وَأَكُوهَ عَلَى ذَالِكَ بِالْقَتُلِ أَوْ بِالطَّرُبِ الشَّدِيْدِاَوْ بِالْعَهْسِ لَبَاعَ آوُ اِشْعَرَاى فَهُوَ بِالْحِيَادِاِنُ شَاءَ اَمُصَى الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَنَحَهُ وَرَجَعَ بِالْقَبِي .

قو جعه : اورا گرسی آ دی کو مجود کیا گیاا بنا مال فرونت کرنے باسا مان فرید نے پر پاکسی شخص کے لئے ہزار درہم کے اقرار پریا ابنا کھر کرایہ پردینے پراوراس کواس پر قبل کرنے یا ضرب شدیدیا قید کرنے کی دھم کی دے کرمجبود کیا تو اس نے فرد دفت کیا یا فرید لیا تو مکر ہ کو اعتیارہے جا ہے قاس نے کو باتی رکھے اور جا ہے تو تن کردے اور جی والی لے لے۔

منسوے:۔(۲)اگر کس نے دومرے کواپنامال فروخت کرنے یا سامان ٹرید نے پر مجبود کیا۔ یا کس کے لئے ہزار دو ہیے کے اقرار کرنے پر مجبور کیا۔ یا انگر کس کے کئے ہزار دو ہیے کہ اقرار کرنے پر مجبور کیا۔ یا اپنا گھر کسی کو کرایے پر مجبود کرد یا اور مکر ہ نے اس کوئل یا ضرب شدید یا قید کرنے کی دھم کی دے کر مجبود کیا۔ مگر ہ نے اس کوشکر کے دوئر وخت کیا یا ٹر مید لیا تو مکن ہ کو اکر اہ ختم ہونے کے بعد اختیار ہے جا ہے تو اس ندھ کو نافذ کردے اور جا ہے تو کہ فتح کوئے کہ کہ دفت وغیر ہ کی صحت کی شرط یہ ہے کہ متعاقد بین ہاہم راضی ہو جبکہ اکر اہ تو رضا کو ختم کے کہ دیا ہے بار ضا ہونے کی وجب یہ عقد درست نہیں۔

اس کے دیا ہے اسکے بلارضا ہونے کی وجہ سے یہ عقد درست نہیں۔

(۳) وإنْ كَانَ قَبَصَ النَّمَنَ طَوْعَالَقَدُ اجَازَ الْبَيْعَ (٤) وإنْ كَانَ قَبَصَهُ مُكْرَهَا فَلَيْسَ بِإِجَازَةٍ وَعَلَيْهِ رَدُّه إِنْ كَانَ قَاتِمَافِي لِيهِ (٥) وَإِنْ كَانَ قَبَصَهُ وَلِيهُ مُكْرَةٍ صَبَى وَلِيهُ مُكْرَةٍ صَبَى المُعْمَرةِ الْمُعُوةِ إِنْ يَصَعَنَ الْمُعْمُوةَ إِنْ شَاءَ لَيْ بِعِهِ (٥) وَإِنْ هَلَكَ الْمُعْبُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ إِنْ شَاءَ لَي المُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ إِنْ شَاءَ لَهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

**ነ** ለ

(٦)وَمَنُ اَكُوهَ عَلَى اَنُ يَاكُلُ الْمَيْعَةَاوُ يَشُرَبَ الْخَمُرَ فَاكُوهَ عَلَى ذَالِكَ بِحَبُسٍ اَوُ طَوْبٍ اَوُ قَيْدٍ لَم يَحِلُّ لَهُ (٧)إَلَااَنُ يُكُرَهَ بِمَايَخَاتُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ اَوُ عَلَى غُطْوٍ مِنُ اَعْضَالِهِ فَإِذَا حَالَ ذَالكَ وَسِعَهُ اَنْ يُقْدِمَ عَلَى مَاأُكُوهَ عَلَيْهِ (٨)وَلايَسَعَهُ اَنْ يَصْبِرَ عَلَى مَا تُوعِدَ بِهِ فَإِنْ صَبَرَ حَتَّى اَوْ فَعَوْابِهِ وَلَم يَاكُلُ فَهُوَ آلِمٌ۔

قوجه : اور جو مجود کیا محمام دار کھانے یا شراب پینے پراوراس کواس پرجس یا ضرب یا قید کی دھمکی ہے مجبود کیا تو اس کے لئے جائز نہیں گر یہ مجبود کیا جائے ایسی دھمکی ہے جب اس کا خطرہ ہوتو ہوتا ہیں ہے کی عضوکا خطرہ ہولی جب اس کا خطرہ ہوتو اس کے لئے اس پر چیز پراقد ام کرنا جائز ہے جس پرمجبود کیا جمیا ہو اس کے لئے اس پر چیز پراقد ام کرنا جائز ہے جس پرمجبود کیا جی دھمکی دی تھی بھر بھی اس نے نہیں کھایا تو ممناہ گارہوگا۔

اس نے مبر کرلیا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ وہ کام کر مجے جس کی دھمکی دی تھی بھر بھی اس نے نہیں کھایا تو ممناہ گارہوگا۔

اس نے مبر کرلیا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ وہ کام کر مجے جس کی دھمکی دی تھی بھر بھی اس نے نہیں کھایا تو ممناہ گارہوگا۔

میں اس نے مبر کرلیا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ وہ کام کر مجے جس کی دھمکی دی تھی بھر بھی اس نے نہیں کھایا تو ممناہ کہا کہ مردار

مستعیق میں اور میں سے در مرت و مرد ہرت ہے ہا ہوں اور میں اور مراہ سے ایک عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہوتو مکر ہ کیلئے میہ جائز نہیں کہ محاؤور نہ تھے قید کردونگایا ماردونگا تو اگر اس قید وضرب سے اسکی جان یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا۔ امردار کھائے یا شراب ہے کیونکہ یہاں کوئی زیادہ مجبوری نہیں مجبوری تو تب ہوتی کہ اسکی جان یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا۔

(۷) ہاں اگر اسکواس طرح مجبور کیا کہ اسکی جان کو خطرہ ہو یا کسی عضو کے ضافع ہونے کا خطرہ ہوتو اس کیلئے مخبائش ہے بلکہ واجب ہے کہ وہ کا خطرہ ہوتو اس کیلئے مخبائش ہے بلکہ واجب ہے کہ وہ کام کرے جس پروہ مجبور کیا جارہ ہے اور اس کے لئے بیجائز نیس کہ وہ اس چیز پرمبر کر لے جسکی اے دہمکی وی مجئی ہے۔

(۸) اگر اس نے مبر کرلیا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ وہ کام کرنے لئے جس کی دھمکی دی تھی پھر بھی اس نے مردار نہیں کھایا تو مکر وہ گا وہ وہ کا کہ وہ اس سے دک می اتو بیا تی ہلاکت پروہ

مرے کے ساتھ تعاون شار ہوگالبذ اگنا و کار ہوگا۔

(٩) وَإِنْ أَكْرُهَ عَلَى الْكُفُرِ بِاللّهِ تَعَالَى اَوُ مَبِّ النَّبِى تَلَيُّ بِقَيْدٍ اَوُ حَهُسٍ اَوُ صَرُبٍ لَمُ يَكُنُ ذالكَ اِكْرَاهًا حَتَّى يُكْرَهَ بِاَمْرٍ يَخَاصُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ اَوُ عَلَى عُضُو مِنُ اَعْصَائِهِ (١٠) فَإِذَا حَالَ عَلَى ذَالِكَ اِكْرَاهًا حَتَّى يُكُولُهُ مِنْ اَعْصَائِهِ (١٠) فَإِذَا خَالَ عَلَى ذَالِكَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ فَلَاالُمْ عَلَيْهِ (١١) وإنْ صَهَرَ وَبِعَهُ اَنْ يُظْهِرُ مَا اَمَرُوهُ بِهِ وَيُورَى فَإِذَا ظَهَرَ ذَالكَ وِقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ فَلَاالُمْ عَلَيْهِ (١١) وإنْ صَهَرَ وَلِمُ يُظُهِرُ الْكُفُرَ كَانَ مَاجُورًا۔

 بر بھلا کہد دوتو یہ اکراہ شار نہ ہوگا کیونکد ابھی گذرا کہ یہ دھمکیاں شراب خوری میں اکراہ شار نہیں تو کفر ہم او لیا اکراہ ہیں۔ (۱۰)
حتی کہ اگر مکر و نے ایک و سمکی دی جس ہے اس کی جان کو فطر ہ ہوایا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواتو پھر پر جی جائش ہے کہ جو پھر مگر ہم کہ ہوتے کا خطرہ ہواتو پھر پر جی جائش ہے کہ جو پھر مگر ہم کہ ہا ہر کہ ہو ہے اور اس نے دو سراستی مراد لے ۔ پس اگر اس نے ایسے کلمات ذبان پر ظاہر کر دے اور حال یہ کہ اسکا دل مطمئن بالا یمان ہے تو اس پر گناہ نہیں کیونکہ ایسی صورت بھی ایمان ھیقۂ ذائل نہیں ہوتا ہے کیونکہ تھد پی تھی قائم ہے جبکہ مبر کرنے بھی تفس ھیلئ ضائع ہوجاتی ہے لہذا مگر ہ کے مطلوب کا ظہار جائز ہے۔ (۱۹) کیکن اگر مکر و نے مبر کر لیا ہے اس کہ کر مگر و نے اسکولل کیا اور اس نے کفر ظاہر نہیں کیا تو مکر جدا کہ ور ہوگا کیونکہ امناع عن الکفر اعزاز دین کیلئے عزیمت ہے۔

یمان تک کہ مکر و نے اسکولل کیا اور اس نے کفر ظاہر نہیں کیا تو مکر جدا جورہوگا کیونکہ امناع عن الکفر اعزاز دین کیلئے عزیمت ہے۔

یمان کا کی کو مکر و نے اسکولل کیا اور اس نے کفر ظاہر نہیں کیا تو مکر جدا تھی نَفْسِیہ او علی غُضُو مِنْ اَعْضَائِد وَ سِعَه اَنْ يَفْعَلُ کُلُورہ اللّٰ الْکُرہ وَ علی اِنْ اللّٰ کُرہ وَ علی اِنْ اللّٰ کُرہ وَ علی اِنْ اللّٰ کُرہ وَ میاں مُسُلِم بِامُورِ یَنْ خَافْ مِنْ اللّٰ ال

قوجهد: ادراگرمجود کیا گیا کی مسلمان کے مال تلف کرنے پراہیے امر کے ساتھ اکراہ کیا جس ہے اس کوا پی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہوتو اس کے لئے گائش ہے کہ بیکا م کرلے اور صاحب مال کے لئے جائز ہے کہ مگرہ ہے تا وال لے۔
مشوج : -(۱۴) اگر کسی نے دوسرے پر کس مسلمان کے مال تلف کرنے کے لئے ایسے اس کے ساتھ اکراہ کیا جس ہے اس کوا پی جان یا کسی عضو کے تلف ہوجانے کا خطرہ ہوتو مکر ہولویا کرنے کی مخبائش ہے یعنی مسلمان کا مال تلف کردے کی ونکہ غیر کا مال ہوفت ضرورت مہاج ہوجا تا ہے جیسے حالت مخصہ جس ۔ اور ضرورت یہاں تحقق ہے اسلئے اس مال کا تلف کرتا مباح ہے۔ (۱۳) صاحب مال کے لئے مباح ہوجا تا ہے جیسے حالت مختصہ جس۔ اور ضرورت یہاں تحقق ہے اسلئے اس مال کا تلف کرتا مباح ہے۔ (۱۳) صاحب مال کے لئے مباخ ہوجا تا ہے جیسے حالت محتوم کی دور آل کی اور جرد کھتا ہے۔

(١٤) وَإِنَّ أَكُرٍ هَ بِقَتْلٍ عَلَى قَتْلٍ غَيُرِه لم يَسَعُهُ أَنُ يُقْدِمَ عَلَيهِ ويَصْبِرُ حَتَّى يُقْتَلُ (١٥) فَإِنُ قَتَلُهُ كَانَ آلِمًا (١٦) وَالْقِصَاصُ عَلَى الّذِى آكُرَهُه إِنْ كَانَ الْقَتُلُ عَمَدًا۔

قر جمہ: اورا گرکوئی مجور کیا گیادوس کوئل کرنے پرتواس کے لئے گنجائش نیس کہ بیاقدام کرے اور مبر کرے بہاں تک کہ فود آل کمدیا جائے اورا گراس نے اس کوئل کردیا تو گناہ گارہوگا اور قصاص اکراہ کرنے والے پر ہوگا اگر آئل عمر ہو۔

قن میں ۔ (۱۶) کا کم کمی پردوسرے کو آل کرنے کا کراہ کیا گیا اورا کراہ اسطرح کیا کہ اگر تو نے اسکو آل نیس کیا تو میں تھے آل کروو نگا تو مکر ہ کیلئے میر مخوائش میں کدو دوسرے کے آل کا اقد ام کرے بلکہ مبر کر بالا یہاں تک کہ خود آل کردیا جائے۔

(۱۵) اگر مکر و نے فیرکونل کردیا تو گناه گار دوجائیگا کیونکہ کی مسلمان کونل کرناکسی ضرورت کی دجیہے مہائ نہیں ہوتا تو خوف جان یا صفو کی دجہہے بھی مہائ نہیں ہوگا۔(۱۶) اگر فیرکونل کردیا تو متنول کا قصاص مکر و پر ہوگا بشر ملیکی تل مد ہو کیونکہ مکر و تو صرف آ کہ ہے۔





(١٧) وَإِنْ ٱنْحُوه عَلَى طَلَاقِ إِمْرَاقِهِ أَوُ عِنْقِ عَبْدِهِ فَفَعَلُ وَلَكُعْ مَا ٱنْحُوهَ عَلَيْهِ وَيَرُجِعُ عَلَى الَّذِى ٱنْحُرَعَهُ بِلِيْسَةِ الْعَبُدِ (١٨) وَيَرُجِعُ بِنِصْفِ مَهْ إِلْهَوُاةِ إِنْ كَانَ لَبُلَ الدُّحُوُّلِ-

ترجمہ :۔اوراگر کسی کواپنی بیوی کوطلاق دینے یا اپنے غلام کوآزاوکرنے پرمجبور کیا گیا اوراس نے وہ کام کردیا تو واقع ہوجائی دہ جس پر
اس کو بجبور کیا گیا اور بیفلام کی قیت کے مکر وے لے ایگا اور مورت کا نصف مہر وصول کرے گا گرطلاق قبل الدخول ہو۔
منسوج :۔ (۱۱) اوراگر کسی کواپنی بیوی کوطلاق دینے یا اپنے غلام کوآزاو کرنے پرمجبور کیا گیا اور مکر و فی طلاق دیدی یا غلام آزاد کردیا تو
ہولان آور ممان نافذ ہوجائے گی کیونکہ طلاق اور عماق مع الاکراہ بھے ہیں جس طرح کرمع المہر ل مسجے ہیں تھے المقد السلاقی۔اور مکر و اسے غلام کی قیت مکر و سے لے لے گا کیونکہ ملک مکر وقر مکر و نے تلف کیا ہے اور مکر و تو مرف آلہ ہے۔

(۱۸) طلاق کی صورت میں اگر طلاق قبل الدخول ہوتو زوج اپنی مطلقہ کا نصف مہر مکرِ ہ ہے واپس لے لے گا کیونکہ مکرِ ہ نے زوج پر طلاق دینے کا اگراہ کر کے نصف مہر لازم کر دیا حالانکہ قبل الدخول مہر علی شرف السقو طرقما یوں کہ اگر عورت کی جانب ہے جدائی واقع ہوتی تو مہرسا قط ہوجا تا۔

(١٩)وَإِنُّ ٱكُرِهَ عَلَى الزَّلَىٰ وَجَبَ عليه الْحَدُّ عِنْدَابِي حَنيفَةَ رَحِمَه الله (٣٠)إَلَااَنُ يُكْرِهَهُ السُّلُطَانُ وقالا وَحمَهُمَا الله لايَلْزَمُه الْحَدُ

قوجمه: اورا گرکوئی زنا پرمجور کیا توام مابوصنیف رحمه الله کنزدیک اس پرصد واجب موگی الآیک اگراس کوسلطان نے مجود کیا مو اور صاحبین رحم ماالله فرمات میں کہ الله فرمات میں که اس پرصد لازم نیس -

تنشه وجع :۔(۱۹) گرکسی کوزنا کرنے پر مجبور کیا اور مکز ونے زنی کرلیا تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک زائی پر حدواجب ہوگی۔(۴۰) البتہ اگر سلطان نے مجبور کیا ہوتو پھر حدواجب نہ ہوگی کیونکہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک سلطان کے علاوہ کی اور سے اکراہ تحقق نہیں اونا ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ کے نزدیک مکز و پر صوفیوں کیونکہ ان کے نزدیک سلطان کے علاوہ سے بھی اکراہ تحقق ہوتا ہے وَعَلَیْهِ الْفَصُوعُ ہُدا

(٢٦) وإِذَا أَكُوهَ عَلَى الرِّدُةِ لَمْ تَبْنِ إِمْرَ أَتَهُ مِنْهُ-) قد جعه : راوراً گروئی مرتدمونے برجود کیا میا تواسی ہوگ اس پر ہائندندموگ -

تنظسو میں:۔ ( ۹ ) اگر کمی کومرقد ہونے پرمجود کیا تو اگر مکر ونے ایسا کرلیا تو اسکی ہوی اس پر بائند نہوگی کیونکدار تداوتو احتاد کے ساتھ تسلق رکھتا ہے ہی وجہ ہے کہ اگر اسکا دل مطمئن یالا بجان ہوتو کا فرنہ ہوگا تو اسکے احتقاد کفر شرک ہے اور لک کی وجہ سے بیونت کا بہت نہیں ہوتی ہے۔

存存会

یہ کتاب سر کے بیان میں ہے۔

"كتاب الانكراه"اور"كتاب المسير" من مناسبت يه كددونون زاجر بين اول زاجرعن عصيان المكرِه بهاور ثانى زاجر عن الكفر والطغيان ہے توبرائے ترقی من الاونی الی الاعلی میرتر تیب رکھی ہے۔ یا یوں مناسبت پائی جاتی ہے کی کی مشقت جس طرح كه اكراوش ہاك طرح جماد شرم بھی ہے۔

سير بكسرالسين ورفع الياوسرة كى جمع بلغة "اَلطُوبْ قَةُ فِي الْأَهُوُدِ" كوكهتِ بي اورشر يعت بمل السطر يقد كوكهتِ بيل جو تقبر صلى الله عليدوسلم نے غز وات ميں اختيار كيا ہے۔ بہت سول نے اس مضمون كاعنوان "كتاب الجھاد" بائدها ہے۔

المحكمة: - الجهاد في الاسلام هو قتال من يسعون في الارض فسادا لتقويض دعائم الأمن واقلاق راحة الناس وهم آمنون في ديارهم او اللين يثيرون الفتن من مكامنها إما بالحاد في اللين وخروج عن الجماعة وشق عصا الطاعة أو اللين يريلون إطفاء نور الله ويناوؤن المسلمين العداء ويخرجونهم من ديارهم وينقضون العهود ويحفرون بالذمم ، فالجهاد إذن هو لدفع الأذى والمكروه ورفع المظالم

واللود عن المحارم (حكمة التشريع)

١) ٱلْجِهَادُ قَرُضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ قَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ سَقَطَ عَنِ الْهَاقِيْنَ (٢) وإِنْ لَمُ يَقُمُ بِهِ آحَدَّائِمَ جَعِيعُ النَّاسِ
 ١) ٱلْجِهَادُ قَرُضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ قَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ سَقَطَ عَنِ الْهَاقِيْنَ (٢) وإِنْ لَمُ يَشْدَوُنَا.

موجهد: اور جها دفرض کفایہ ہے اگر لوگوں میں ایک جماعت نے جاری رکھا تو ہاتی اُمت سے ماقط ہوجائے گا اور اگر کی ایک نے بھی جہاد کو جاری رکھا تو ہاتی اُر جدوہ ابتدائد کریں۔
جہاد کو جاری نہیں رکھا تو تمام لوگ اسکور کے کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوجا سکتے اور کفارسے تمال واجب ہے اگر چدوہ ابتدائد کریں۔
منتشر مع نے: -(۱) جہاد فرض کفایہ ہے اگر بعض لوگوں نے جاری رکھا تو ہاتی اُمت سے فرضیت ساقط ہوجائے گی فرض کفایہ اس کے جادی مقد فرض نہیں ہوا ہے کو دکھ المصر تو جہاد انساد ہے بلکہ اعزاز دین اور لوگوں سے شرک وفساد کا فتد وفع کرنے کے لئے فرض ہوا ہے اور جو ایہا ہودہ وفرض کفایہ ہوتا ہے لہذا بعض لوگوں کے جاری رکھنے سے بوج صول مقصود باتی اُمت کے قرمہ سے خرضیت ساقط ہوجائے گی جسے لماذ جنازہ دورلا سمام و فیر ہے۔
ہوجائے گی جسے لماذ جنازہ دورلا سمام و فیر ہے۔

(۲) البنة اگرمسلمالوں میں سے کی ایک فریق نے بھی جادکو جاری نہیں رکھا تو ساری است اسکے ترک کرنے سے گناہ گار ہو جائے گی اِنسَو کچھٹم فکر صَّاعَلَیٰہِٹم ۔ (۳) کفار کے ساتھ الآل کرناوا جب ہے اگر چہان کی طرف سے جنگ کی ابتدائنہ ہو کیونکہ اس ہارے میں نصوص عام ہیں جن میں تفصیل نہیں کہ اگران کی طرف سے اقدام ہوتو جہا دکرود در نہیں۔ (٤) وَلايَجِبُ الْجِهَادُ على صَبِى ولا عُبُدٍ ولا إِمْرَاةٍ ولا أَعْنَى ولامُقْعَدٍ ولا أَفْطَعَ (٥) فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُعلى بَلَدٍ وَجَبَ على جَمِيْعِ الْمُسُلِّمِيْنَ اللَّفُعُ تَخْرُجُ الْمَرُاهُ بِغَيْرِ إِذُنِ زَوْجِهَا وَالْعَبَلْبِغَيْرِ إِذُنِ الْمَوْلَى۔

توجه : اور جہادوا جب بیس بچہ پراور نظام پراور نہ عورت پراور ناند ھے پراور نہ لائے ہے اور نہ پاؤں کئے پراورا کروش کی شمر پر چڑھ آئے تو تمام لوگوں پراس کا دفع کرنا واجب ہے تی کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نظے گی اور غلام مولی کی اجازت کے بغیر ۔ تشدوج : ۔ (ع) یعنی نابالغ بچہ پر جہاد فرض بیس کیونکہ نابالغ مکلف نہیں اور غلام وزوجہ پر بھی جہاد فرض نہیں کیونکہ جہاد تو ق اللہ می ہے ہے جس سے غلام کے مولی کا حق اور عورت کے شوہر کا حق مقدم ہے۔ ای طرح اندھے انگڑے اور پاؤں کے کئے پر بھی ج فرض نہیں کیونکہ بہاؤگرے اور تا کے سے بھی ج فرض نہیں کیونکہ بہاؤگرے اور ناکلیف بقدر قدرت ہے۔

ه اگروشمن مسلمانوں کے کسی شمر پر چڑھ آئے تو تمام لوگوں پراس کا دفع کرنا داجب ہے تی کے عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نظے کی اور غلام مولی کی اجازت کے بغیر نظے کا کیونکہ ایمی صورت میں جہاد صلوٰ قاور صوم کی طرح فرض میں ہوجاتا ہے اور پق زوج ومولی

ے فرض عین مقدم ہے۔

(٩) وَإِذَا دَخَلَ الْمُسُلِمُونَ دَارَالِحَرُبِ فَحَاصَرُوا مَدِينَةَ آوُ حِصْنَادَعَوُهُمُ إِلَى الْإِسُلامِ فَإِنَّ اَجَابُوهُمُ كُفُوا عَنُ وَعَالِهِمُ (٧) وإِنْ اِمْسَعُوا دَعَوُهُمُ إِلَى اَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ بَذَلُوهَا فَلَهُمُ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمُ مَا عَلَيْهِمُ -

قوجمه: اور جب مسلمان دارالحرب من داخل ہوں اور کی شہریا قلعہ کا محاصر کریں تو ان کواسلام تبول کرنے کی دعوت دیں تو اگر انہوں نے دعوت اسلام قبول کیا تو مسلمان استحقال ہے زک جا ئیں اور اگروہ درک سے تو ان کو جزیا دا کرنے کی دعوت دیں تو اگروہ جزید دیدیں تو ان کیلئے وہی ہوگی جومسلمانوں کیلئے ہے اور ان پروہی ہو جمے ہوگا جومسلمانوں پر ہوتا ہے۔

بریددیدی در (۹) جب مسلمان دارالحرب میں داخل ہو کر کی شہریا قلعہ کا کا صرکر میں سب پہلے کا فروں کو اسلام آبول کنے کا دہوت اسلام آبول کیا تو مسلمان اسٹی تحال ہے ذک جا تیں کیونکہ بقیمود حاصل ہوا" وَ قَدَفُ لَ مَا اَلْمَا اَلَمْ اَلَمُ کے اُلَّمِ اَلَّمَا اَلْمَا اللّهِ اَلَّمُ اَلَّمُ اِلْمَا اللّهِ اَلَّمَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ ال

7 \$ \$

٨) ولايَحِوزُ أَنُ يُقَاتِلَ مَنْ لَمُ يَتُلُغُهُ دَعَوُهُ الْإِسُلامِ إِلَّابَعُدَ أَنْ يَلَـعُوهُمْ (٩) ويَسْتَحِبُ أَنْ يَلَـعُومَنُ بَلَغَتُه الدَّعُوةُ إِلَّا الإشلام ولايَجِبُ ذَالِكَ (١٠) فَإِنَّ ابَوْ ا إِسْتَعَالُوا بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَحَازَةُوهُمْ وَلَصَبُوا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِينَ وَحَرَّفُوْهُمْ وَارْسَلُوُ اعلَيهِمُ المَاءَ وَقَطَعُوا اَشْجَارَهُمْ وَالْمَسْلُوُ ازُرُوعَهُمْ-

قوجمہ:۔اور مائزنیں کر آل کرے اسے جس کواملام کی داورت نہی ہوگر بعداس کے کہاس کو دوت دے اور مستحب کہ وعورت دے ان کودعوت اسلام پنجی موادریہ واجب نیس اس اگر انہوں نے انکار کیا تو مسلمان اللہ سے مدد ماتھیں اور اسکے ساتھ قبال شروع کریں اور ان بر بخیل لگادیں اور انیس آگ بیس جلادیں اور ان بریانی چھوڑ دیں اور ائلی درختوں کوکاٹ دیں اور کھیتول کوا جاڑ دیں۔ منتسرے :۔(۸)ایسکافروں کے ساتھ قال کرنا جائز نہیں جن کو دعوتِ اسلام نہیں کینچی ہو کیونکہ دعوت دینے ہے وہ جان کیں گے کہ ہم 🖁 ان ہے دین کیلئے قبال کرتے ہیں ان کے اموال جینے یا آئی ادلا دکوقید کرنے کیلئے نہیں ۔پس امید ہے کہ دولوگ اسلام قبول کر کے ہم فی قال کی مشقت سے بچ جا کمیں گے۔ (۹) جن کفارکودعوت اسلام پنجی ہوائلوجمی قبال شروع کرنے سے پہلے دعوت اسلام دینامتحب ہے

ا المرواجب بيس كونك دموت ان كونيني چكل ہے۔

(١٠) مجرا كركفارنے اسلام قبول كرنے اور جزيہ دينے سے انكاركيا تومسلمان اللہ سے استعانت ماتھيں اور النظے ساتھ قبال 🎚 شروع كري كوكك الله عن اين اولياء كي مدوكر في والا بإوراين اعداء كو بلاك كرف والا بيس تمام امور من ان على سے مدد مانكن كا یا ہے۔اب مسلمان کفار پر بخینق (ایک الدہ جس ہے بڑے بڑے پھر بھینکے جاتے تھے سٹک باری کی قدیم دی مشین یہ مرادیہ ہے کہاہینے دورکا اسلحہ استعال کریں ) لگادیں کیونکہ حضور معلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر چینق قائم کیا تھا۔ادرانبیں آمک میں جلادی (بیعن) ا کے کمر ، باغات اوراسباب وفیرہ ) کیونکہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے بہود بنونسیر کی ورخیں جلادے تھے۔ادر کا فروں پریانی چیوڑ دیں 🖁 معین اگرائے فرق کرنے کا موقع ہوتو فرق کردیں ۔ادرا کی درختوں کو کاٹ دیں اور کھیتوں کو اجاڑ دیں کیونکہ اس ہے انکی شوکت فتم اور 🖁 عامت منفرق موجائے کی اسلئے بیشروع افعال ہیں۔

﴿١١﴾ وَلاتَاسَ بِرَمُهِمْ وإِنْ كَانَ فِيهُمْ مُسُلِمٌ اَصِيْرٌ اَوْقَاجِرٌ (١٢) وإِنْ فَتَرَّسُوا بِصِبْيَان الْعُسُلِمِيْنَ اَوْ بِالْاَسَادِى لِمَ يَكُفُوا عَنْ دَمْهِمُ ويَقْصِلُ وْنَ بِالرَّمْي الْكُفَّادَدُونَ الْمُسْلِعِيْنَ .

موجمه: -اوركوكى حرج نيس ان يرتير جلانے من اكر جدائے درميان مسلمان قيدي يا تا جربوں اور اكر انبوں نے مسلمانوں کے بچ ں کو پامسلمان قید بوں کواہیے اسے و حال منادیا تو بھی مجاہدین اکو تھے مارنے سے ندرکیں اور تیم مارنے میں نيت كفاركى كرليم نەكەمىلمانوں كى ـ

<u>تنشیست میست</u>ے:۔(۱۹)کافروں پرتیرادر پھر برسانے میں کوئی حرج نبیش اگر چدا کے درمیان مسلمان قیدی با<del>نا جربیوں کوئکہ بار</del>ئے عرصل انوں ہے دلیج ضروعام ہے اور قیدی وتا جرکا آل کرنا ضرر خاص ہے اور ضرر عام کی نسبت ضرر خاص آبول کرنا اس ہے۔ (۱۹) اگر کافرول نے مسلمانوں کے بچوں کو یا مسلمان قید یوں کو اپنے اسے ڈھال بتادیا تو بھی مجاہدین انکو تیراور پھر بار نے بہتر کار نے بہتر کا کہ میں کے البتہ تیراور پھر بار کے بہتر کیں کیونکہ اس طرح تو وہ مسلمانوں کے بچوں اور قید یوں کو ایکے ساتھ لآل کرنے کے ابطال کا ذریعہ یو کئیں گے۔ البتہ تیراور پھر کے بور کے نیت کفار کی کرلیں کیونکہ فعلا تو اب مسلمانوں اور کا فروں میں تمیز کرناممکن ندر ہا جبکہ نیت میں بیا تمیاز ممکن ہے اور طاحت ذرطاقت ہوتا ہے لہذا نیت کا فروں کی کرلیں مے۔

زرطاقت ہوتا ہے لہذا نیت کا فروں کی کرلیں مے۔

(١٣) وَلاَبَاصَ بِإِخُرَاجِ النِّساءِ وَالمَصَاحِفِ مَعَ الْمُسُلِمِيْنَ اذاكانُوْا عَسُكُرٌ اعْظِيْمًا يُؤْمَنُ عَلَيهِ 18) ويُكُرَهُ إِخْرَاجُ ذالك في سَرِيَّةٍ لايُوْمَنُ عَليهَا (10) ولاِتُقَائِلُ الْمَرُّاةُ إِلَابِاِذْقِ زَوْجِهَا ولاالْعَبُدُ إِلَابِإِذْنِ سَيِّدِهِ (17) إِلَا أَنْ يَهُجُمَ الْعَدُّوُ

قرجعه: اورعورتون اورقر آن مجيدكوساتھ لے جانے میں كوئى مغما نقربين اگر مسلمانوں كى جماعت بدى ہوقائل اطمينان ہواور كروہ عنجو نے تشكر میں ان كولے جانا جو قائل اطمينان نه ہواور عورت قال نه كرے كمرزوج كى اجازت سے اور نه غلام قال كرے كرمونى كى اجازت سے الآيہ دشمن چڑھ آئے۔

نشد بیع:۔(۱۳)اگرمسلمانوں کی جماعت بڑی ہوکوئی زیادہ خطرہ ان پرنہ ہوتو عورتوں اور قرآن مجید کوساتھ لے جائے میں کوئی مضا نقذ نہیں کیونکہ عالب حالت سلامتی کی ہے و السغالب کالمتحقق۔(18) البتۃ اگرمسلمانوں کی تعامت چھوٹی ہو (جس کوسریہ کہتے جیں) جس پرزیادہ اطمینان نہ ہوتو پھرعورتوں اور قرآن مجید کوساتھ لے جانا کروہ ہے کیونکہ السی صورت المی ایجے ضائع ہونے اور ایکے استخفاف کا خطرہ ہے۔

(۱۵) مورت زوج کی اجازت کے بغیرا درغلام موٹی کی اجازت کے بغیر قال نہ کرے 'لِسمَساتَفَدَمَ اَنَّ حَقَ الزُّوْجِ وَالْسَمَسُولِسَى مُفَدَّمٌ ''۔(۱۹) البت اگر مسلمانوں کے کی شہر پر دشمن پڑھآ ئے تو پھران کا قال جائز ہے کیونکہ اسکی مورت میں جہا دفرض بین ہے کے ماسیق۔

(١٧) كَوْيَنُهُ عِيْ لِلْمُسْلِمِيْنَ اَنُ لايغَيِرُوُاوَلا يَغْلُوا ولايُمَثَلُوا (١٨) وَلايُقَتَلُوا إِمْرَاةً وَلاصَبِيَاوِلاشَيْخَافَاتِيَاوَلااَعُمَى ولاَيُمَثَلُوا (١٨) وَلاَيُقَتُلُوا وَلاَيُمَثَلُوا وَلاَيُمَثَلُوا وَلاَيَعْمَى الْعَرْبِ (٢٠) او تَكُونُ الْمَرَاةُ مَلِكَةً وَلاَيْمِتُلُوا مَجْنُولًا .

قوجهد: اورمسلمانوں کوچاہئے کہ غدرنہ کرے اور غلول نہ کرے اور مثلہ نہ کرے اور نہ گورتوں اور نہ بچوں اور نہ نے فانی اور نہا تھے اور نہ نگڑے کوئل کریں الآیہ کہ ان عمل ہے کوئی ایک جنگی معاملات میں رائ ویتا ہویا عورت ملکہ ہواور بجنون کوئی نہ کریں۔ منتسب ویسے: ۔ (۱۷) مسلمالوں کوچاہئے کہ فدر نہ کرے بعنی مہدندتو ڑے اور غلول ( بال فنیمت سے چوری کرنے کوغلول کتے ہیں ) نہ کرے اور دشمن کوشلہ (مقتول کی تاک ، کان وغیر و کاٹ کرشکل بگاڑنے کوشلہ کتے ہیں ) نہ کرے القدول منافظ کا کو فلو او الا تعقیل وُ ا و لائتَ عَنْكُوا " ( يعنى مال ننيمت چوري مت كرواورم دفخني مت كرواور شله مت كرو)\_

(٢٢)وَإِذَا رَأَى الْإِمامُ أَنُ يُصَالِحَ آهُلَ الْحَرُبِ آوُ قَرِيُقَامِنُهُمُ وَكَانَ فِى ذَالَكَ مُصُلِحَةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَلابَاْسَ بِهِ (٢٣)وَإِذَا رَأَى الْإِمامُ أَنُ يُصَالِحَ آمُلُ الْحَرُبِ آوُ قَرِيَقَامِنُهُمُ وَقَاتَلَهُمُ (٢٤) فَإِنُ بَدَوُّا بِخِيَانِةٍ قَاتَلَهُمُ وَلَمُ يَنْبِذُ (٢٣) فَإِنُ صَالَحَهُمُ مُدَّةً ثُمَّ رَأَى آنُ نَقُصَ الصُّلُحِ ٱنْفَعُ نَبَدَإِلَيْهِمُ وقَاتَلَهُمُ (٢٥) فَإِنَّ مَا يَعْمُ الْحَرَارُ لَهُمُ اللَّهُ مُ الْحَرَارُ لَلْمُسُلِمِيْنَ فَهُمُ آخُوَارُ لَ

موجعه: ادراگرامام نے مناسب سمجھا کہ اہل حرب یاان کے کسی فریق کے ساتھ صلح کر لے ادراس میں مسلمانوں کا فائدہ ہوتواس میں کوئی حرن تہیں ادراک میں ادراک کے ساتھ ایک مدت کیلئے سلح کر لی بھردیکھا کرشلے کا تو ڈنا مغید ہے تواہام عہد تو ڈنے کی خبران کودیں ادران سے تقال شروع کردے ادرائرانہوں نے بدعہدی کی ابتدا کی توان کے ساتھ لڑے ادرعہد تو ڈنے کی خبران کوئیں جیسے گااگریان کے انتقال میں میں تو ہوں آزاد ہیں۔ انتقال سے ہواوراگر کا فرول کے غلام ہواگہ کر مسلمانوں کے لفکر میں آ جا کیں تو وہ آزاد ہیں۔

منسوع: - (۴۴) اگرمسلمانوں کے امام نے مناسب اور مسلمانوں کے ق میں بہتر سمجھا کہ اہل حرب یا ان کے کسی فریق کے ساتھ ترک قال پرسنح کر لے اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ مصالحت میں اگر مسلمانوں کا فائدہ ہوتو ہے تنی جہادے اسلنے کہ جہاد کا مقصود اصلی مینی دفع شرحاصل ہو گیا۔

(۲۴) اگراهام نے کافروں کے ساتھ ایک مدت کیلے صلح کرلی بھراس نے صلح کا عہد تو ژنامسلمانوں کیلئے بہتر سمجھا تو امام عہد تو ڈنے کی خبر کافروں کو بھیج دیں بھران سے قبال شروع کردے کیونکہ جب مسلمانوں کی مسلمت بدل گئی تو عہد تو ژنای جہاد ہے اور اسکی حالت شمی مہد پوراکرنا فلا ہراؤ معنیٰ ترک جہاد ہے اسلئے عہد تو ڑ دیگا۔

(ع ۶) اگر کافروں نے خود بدعہدی کی ابتدا کی تو امام ان کے ساتھ لڑال کر لے اور عہد تو ڑنے کی خبران کوئیں ہیے گاہشر طیکہ یہ ان کے اتفاق سے ہو کیونکہ جب انہوں نے خود حہد تو ڑا تو اب اسکے تو ڑنے کی حاجت نیس رعی۔(۵ ۶) اگر کافروں کے غلام ہماگ کر مسلمانوں کے لٹکر چس آجا نمیں تو وہ آزاد ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے موالی کو ناراض کر کے لٹکراسلام عمی آنے سے خود کو محفوظ کر لیا۔



(٢٦) وَلابَاسَ أَنْ يَعُلِفَ الْعَسُكُرُهَى دارِ الحرُبِ ويَأْكُلُوا ما وَجَلُوهُ مِنَ الطَّقَامِ وَيَسُعَمُولُوا الْحَطَبَ وَيَلْحِنُوا ﴾ بِاللَّهُنِ (٢٧) ويُقَاتِلُوا مِمَايَجِدُونَه مِنَ السَّلاحِ كُلِّ ذَالِكَ بِغَيْرِ قِسْمَةٍ (٢٨) ولايَجوزُ أَنْ يَبِيْعُوامِنُ ذالكَ فَيُنَّاوِلا يَعْمَوَلُونَه \_

موجهد: اورکوئی حرج نیس کدفتکراسلام دارالحرب میں اپن سوار یوں کوچا رہ کھلا کیں ادر کھا کیں خود بھی جو کھانے کی چیز یا کیں اور اید میں استعال کریں اور لڑیں ایسے اسلی سے جو پا کیں بیسب بغیر تقسیم کئے ہوئے اور ان چیز دن میں سے کوئی چیز اید میں اور نے کوئی چیز ذخیرہ کریں۔

فروخت کرنا جا ترنہیں اور نے کئی چیز ذخیرہ کریں۔

ہ شد مع :۔(٦٦) لشکراسلام کے لئے جائز ہے کہ دارالحرب میں اپنی سوار یوں کو ہاں کا جارہ وغیرہ کھلائیں اورخود بھی دہاں جو کھانے کی چزیں مثلاً روٹی ، گوشت وغیرہ ملے وہ کھاسکتے ہیں اس طرح دہاں کے ایندھن جلا سکتے ہیں اور دہاں کے تیل کو استعال کر سکتے ہیں کیونکہ ان چیز دں کے استعال کی ضرورت ہوتی ہے۔

(۷۶) مسلمان فوج کود ہاں جواسلمہ ہاتھ گئے اس کو لےکراس کے ساتھ کا فردن کے ساتھ قبال کر سکتے ہیں اور بیاس وقت کہ مجاہد کو اس کی مسلمان فوج کود ہاں جواسلمہ ہاتھ گئے اس کو لےکراس کے ساتھ کا فردن کے ساتھ قبال کی ضرورت ہو مشال اس کی اپنی تلواریا نیز وٹوٹ گئی یا سکے پاس سرے سالمے شدہو۔اور فہ کورہ بالاسب چیز ول کا استعمال بغیر تقسیم بین اسلمین جا کڑنے ۔ (۲۸) البتہ ان چیز ول کوفروخت کرنایا اپنے لئے ذخیرہ کرنا جا ترفیس کیونکہ ان کو لینے سے مجاہد ان کا مالک نہیں ہوتا ہے صرف اس کے لئے بعید ضرورت ان کا استعمال مباح کیا گیا ہے۔

(٢٩)وَمَنُ اَسُلَمَ مِنْهُمُ اَحُوَزَبِاِسُلامِه نَفُسَه (٣٠)وَاَوُلادَه الصَّغَارَ (٣١)وَ كُلَّ مالِ هولى يَدِه اَوُ وَدِيْعَةٌ لَى يَكِ مُسُلِمٍ اَوُ ذِمِّيًّ -

قر جمد ۔ اور جس نے ان میں سے اسلام لا یا تو اس نے اپنے اسلام کی وجہ سے اپنی نفس اور اپنی نابالغ اولا دکو محفوظ کرلیا اور ہرا یے مال کومحفوظ کرلیا جو اس کے قبضہ میں ہے یا جو دو بعت رکھا ہوکی مسلمان یا ڈمی کے یاس۔

قش وجے: (۲۹)کافروں میں ہے جس نے دارالحرب میں اسلام لایا تو اس نے اپنے اسلام کی وجہ سے اپنی تنس کو محفوظ کرلیا کیونکہ اسلام کے ساتھ ابتدائی مملوک ہونا ممکن نہیں ہے۔ (۳۰)اوراس نے اپنی ٹاہالغ اولا دکو بھی محفوظ کرلیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے اسلام کی وجہ سے باپ کے تالجے ہوکر سلمان ہیں۔ (۳۱)اوراس نے اپنے ہرا سے مال کو محفوظ کرلیا جواس کے قبضہ میں ہے کیونکہ مجاہدین کے قبضہ اسکا تبضد مقدم ہے۔ اس طرح اس نے اپنے اس مال کو بھی محفوظ کرلیا جواس نے کسی سلمان یاذی کے پاس امانت رکھا ہو کیونکہ ان کا قبضہ کم اس بیں موقد ہے۔

 منتسومی : - ( ۲ س) اگر سلمان دارا امرب پر غالب ہو ہے تو اس فنعی کا (جو دارا کھرب جی مسلمان ہوا ) غیر منقولہ مال سب مال غنیمت ہو جائے کہ یہ بھی جملہ دارا لحرب جی ہے دارا لحرب جی ہے وہ ایک کے قبضہ جی نہیں - (۳۳) ای طرح اس نومسلم کی بیوی بھی مال نغیمت ہو جائے گی کیونکہ وہ حربہ ہیا فرہ ہے ادرا سلام جی شو ہرکی تالی نہیں - (۳۵ م) ای طرح اس فومسلم کی بیوی بھی مال نغیمت ہوگا کیونکہ یہ مل ابھی تک اس مورت کا جزء ہے تو رقیت جی مال کا تابع ہے - (۳۵ م) ای طرح اس نومسلم کی این اولاد بھی مال فغیمت ہوگا کیونکہ یہ لوگ حربی باپ کے تالی نہیں ۔

(٣٩)وَلا يَنْبَغِىٰ اَنْ يُبَاعَ السَّلاح مِنُ اَعُلِ الْحَرُبِ (٣٧)ولايُجَهُّزُ الْيُهِمْ (٣٨)وَلايُفَادُوُنَ بِالْاُمسَارِى عِنْدَاَبِى حَنِفَاً وَحِمَه اللَّه وقالا رحمهُمَا الله يُفَادى بِهِمُ اُسَارِى الْمُسْلِمِيْنَ (٣٩)ولايَجوزُ الْمَنْ عَلَيْهِمُ-

قوجهد:۔اورمتاسب بیس کہ تھیار حربوں پر فروعت کردے اور ندان کے ہاں اسباب لے جائے اور ندان کوقید یوں کے موض رہا کے موض رہا کے موض میں ان کور ہاکردے اور ان پر کردے اور ان پر کردے اور ان پر احسان کردے اور ان پر احسان کرنا جائز نہیں۔

قت ہے:۔ (۳۹) سلمانوں کوہتھیا رئے کرکافروں پرفرونت کرنامناسبنیں بلکہ جائز نیں۔ (۳۷) اور ندان کے ہال مسلمان تاجر
اسباب لے جائیں بینی اسلحہ دغیرہ کیونکہ ان دونوں صورتوں عیں اٹل ترب کومسلمانوں کے خلاف کڑنے کی توت لمتی ہے۔ (۳۹۸) ام
البوضیفہ دہمہ اللہ کے نزویک کومسلمان قیدیوں کے موض رہا کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں کفار کی معونت ہے اسلمے کہ یہ قیدی
لوٹ کر پھر ہارے ساتھ کڑیں گے۔ صناحین رجمہا اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان قیدیوں کے موض عیں ان کورہا کرویتا جائز ہے کیونکہ اس
طرح کرنے میں تخلیم مسلم ہے ااور تخلیم مسلم آن کا فرے بہتر ہے۔ (۴۳) کا فرقیدیوں پراحمان کرنا جائز نہیں (کرنہ ان کو فلام بنائے
اور شق کروے بلکہ ہاکروے) کیونکہ اس میں خانمین کے تن کا ابطال ہے۔

( ٤ ) وَإِنْ فَعَحَ الْإِمَامُ بَلْلَةٌ عَثْرَةٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْعَالِمِينَ وإِنْ شَاءَ اَفَرَ اَحْلَهَا عَلَيْهَا وَصَعَ عَلَيهِمُ الْخَرَاجَ \_

تو جعد:۔ادراگرامام نے کسی شمرکو جنگ کرے فع کیا تو اسکوا ہتیارہ جا ہے تو اس کو کاہدین میں تقسیم کردے اور اگر جا لوگول کواس پر برقر ارد کھے اور ان پر جزیداور انکی دمینون پرخراج مقرد کردے۔

منشوع :-(۱۰) اگرامام لے کس شرکو جگ کرے تقع کیا تو اسکود ہاں کی زمینوں بیں اختیار ہے جا ہے تو اس کوجا ہدین بی تقسیم کردے جیے حضور صلی الله علیہ وسلم نے نیبر کو تقسیم فرمایا تھا اور جا ہے تو وہاں کے لوگوں کو اس پر برقر ارد کھے۔اور ان پر جزیہ اورا کی زمینون پر فراج مقرر کردے کیونکہ معفرت ممرد منی الله تعالی صندنے مواق بھی بھوا فعنت محابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم ای طرح کیاتھا۔

**☆ ☆ ☆** 

(13) وَهُوَ لِي الْاَسْرِيٰ بِالْخِيارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمُ وإِنْ شَاءَ السُتَرَقَّهُمْ وإِنْ شَاءَ نَرَكَهُمُ أَخْرَارًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ (23) ولايَجُوزُ أَنْ يَرُدُهُمْ إِلَى دَارِالْحَرُبِ\_

قر جمعہ:۔اوراس کوکا فرقید بوں میں افتیار ہے اگر چا ہے تو ان کول کردے اور اگر چا ہے تو ان کوغلام بنائے اور اگر چا ہے تو ان کوآ زاد چھوڑ کرمسلمانوں کا ذمی بنائے اور نہیں جائز ہیکہ قید یوں کودار الحرب میں واپس کردے۔

تشریع: -( 1 ع) امام السلمین کوکافر قیر یوں کے بارے میں تین طرح کا اختیار ہے چاہتو ان کوٹل کردے تا کہ مادہ فسادی ختم ہوا در چاہتو ان کوغلام بنائے کیونکہ اس میں مسلمانوں کا بہت فا کدہ ہے اور چاہتو ان کو آزاد چھوڑ کرمسلمانوں کا فرمی بنائے جیسے حضرت عررضی اللہ تعالی عنہ نے عراق والوں کے ساتھ کیا تھا۔ ( 2 ع) تگریہ جائز نہیں کہ قید یوں کو دار الحرب میں واپس کردے کیونکہ اس طرح کرنے میں تربیوں کوسلمانوں کے خلاف قوت ملے گی۔

(٤٣)وَإِذَا اَرَادَ الْعَوُدَالَى دَارِ الْاسُلامِ وَمَعَه مُوَاشٍ فَلَمُ يَقُدِرُ عَلَى نَقُلِهَا إِلَى دَارِ الْاسُلامِ ذَبَحَهَا وَحَرَّقَهَا ولايَعُقِرُهَا ولايَعُقِرُهَا ولايَعُقِرُهَا ولايَعُرْبُ عَتَى يُخُوجَهَا إِلَى دَارِ الْاسُلامِ - ولا يَعُرُ كُهَا (٤٤) ولا يُقَدِّمُ غَيْدُمَةً فِى دَارِ الحَرْبِ حَتَّى يُخُوجَهَا إِلَى دَارِ الْاسُلامِ - ولا يَعُرُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

قو جعه: اور آگرا مام نے دار الحرب ہے دار الاسلام کی طرف لوٹے کا ارادہ کیا اور اس کے پاش مال مولیٹی ہواور اس کو دار الاسلام بعثل کرنے کی قدرت ندر کھتا ہوتو اس کو ذرج کردے اور اس کو جلادے اور اس کا کو نچے ند کائے اور نہ یوں بی جیوڑ دے اور نفیمت وارا لحرب میں تقتیم نہ کرے یہاں تک اس کو دار الاسلام میں لائے۔

قتف رہے :۔(۲۳) اگراہام نے دارالحرب ہے دارالاسلام کی طرف لوٹنا چا ہاس حال میں کے اس کے ساتھ کا فروں کے مال سولٹی بھی ہوں اوران کو دارالاسلام میں لا نامشکل ہوتو اہام ان کوذئ کر کے جلا ڈالیس کیونکہ جانوروں کو بچے مقصد کیلئے ذئ کرنا جا کڑے اوراس سے برجی مقصد کیلئے ذئ کرنا جا کڑے اوراس سے برجی مقصد کیا ہوسکتا ہے کہ اس سے کا فروں کی توت دشو کت ٹوٹ جاتی ہے۔ اوران جانوروں کے پاؤں کاٹ کر کے زعمہ نہ چینوٹریں کی جگہ اس میں تعذیب حیوان ہے اور نہ انکو کا فروں کیلئے زعمہ مجھوڑیں تاکہ وہ ان سے فائدہ نہ اٹھا کیں۔

(11) امام دار الحرب من مال فنيمت وتعتبم ندكر ، بلكداس كودار الاسلام من لائع بم تعتبم كرد ، كونك دار الاسلام من لاكر

محنوظ کر لینے ہے مال غنیمت میں مجاہدین کی ملک ثابت ہوتی ہے۔

(60) وَالرَّدُهُ وَالْمُقَاتِلُ فِي الْعَسِّكُوسُواءٌ (87) وإِذَالَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي قَارِ الْحَرُّبِ قَبُلَ أَنْ يُخُوجُوا الْفَيْهُمَةَ الْي دَارِ الْإِسْلامِ شَارَكُوْهُمُ فِيُهَا(87) ولاحَقَ لِاَهُلِ سُوْقِ الْعَسْكُولِي الْفَيْهُمَةِ إِلَااَنْ يُقَاتِلُوا-

موجهه: \_اورده واورمقاتل تفکر پس برابر ہیں اور اگر بجابدین کے ساتھ مدد کا افکر دار الحرب بین ل ممیافنیمت کودار الاسلام کی طرف نکالنے سے پہلے تو مدد گار بھی ان کے ساتھ مال فنیمت بھی شریک ہو تھے اور مال فنیمت بھی تفکر کے بازار دالوں کا پھری ٹیس الا یہ کہوہ بھی قال کریں۔ منتسوع : - (20) مین نظر من قال کرنے والے اور دو ( رگار ) دونوں حصہ شی برابر ہیں کیونکہ سبب میں بید دونوں برابر ہیں اور سب وار الحرب کا سرحد پار کرنا ہے یا جنگ میں حاضر ہونا ہے - (20) اگر مجاہدین نے مال غنیمت کواب تک وار الحرب سے نہیں نکالاتھا کہ عدد کارفتکر وار الحرب میں ان سے جاملاتو مدد گار بھی مال غنیمت میں ان کے ساتھ شریک ہو نئے کیونکہ نوج کے استقر اور ملک سے پہلے ان کی طرف ہے معنی جہادیائی کمیا۔

می جمد: اور اگرآ زادمردیا آ زاد تورت نے کی کافرکو یا آیے جماعیت کفارکو یا کی اہل قلعہ کو یا کی شہروالوں کو امان دی تو ان کو امان دیا تھی جمدے ہے اور اگرآ زادمردیا آ زاد تورت نے کی اظلاع ان کو بدے۔
می ہے اور اب کی مسلمان کیلئے ان کافروں کا قبل کرنا جائز نہیں گریکہ اس میں کوئی خرابی ہوتو امام عہد تو ڈنے کی اطلاع ان کو و بدے۔
می ہے ۔۔ (جمرہ) اگر ہم میں ہے کی آ زادمردیا آ زادعورت نے کی کافرکو یا آیک جماعت کفارکو یا کسی اہل قلعہ کویا کی شہروالوں کوا بان
(بتام) دی تو سامان دیتا ہے ہے اب ہم میں ہے کی کیلئے ان کو آل کرنا جائز نہ ہوگا کی فکہ حضور مسلی اللہ علیہ و کرمایا کہ مسلمانوں کے خوان باہم برابر ہیں اور ان کی ذمہ داری کیلئے ان کا اونی میسی کریگا یعنی اگراد نی مجمی کی کو پناہ دیتو وہ سب کے ذمہ لا زم ہوگی۔

( 84) البت اگر اس طرح کے امان دیے عمل مسلمانوں کا ضرر ہوتو امام اس عہد ( امان دینے کا عہد ) توڑنے کی اطلاع کا فرد نے کی اطلاع کی جہدے ہے۔ کا فرد سے جیسے امام نے بذات خودا مان دی ہو پھرتو ڑدینا مسلحت معلوم ہوتو عہدتو ڑنے کی اطلاع دیتا ہے۔

(•0)ولا يَجُوزُ آمَانُ ذِمْنَ وَلَاآسِيْرٍ وَلَاَنَاجِرٍ يَلَـُحُلُ عَلَيْهِمُ (١٥)ولايَجُوزُ آمَانُ الْعَبُدِعِنداَبِى حَنيفَةَ رِحِمَه اللّه إَلَاآنُ يَاذَنَ لَه مَوْلاه فِي الْقِعَالِ وقَالَ آبُوُ يُوسُفَ رَحِمَه اللّه وَمُحَمّدٌ رَحِمَه اللّه يَصِحَ آمَانُه\_

توجهد : اوردی کا مان دیان جائز کیس اور نه قیدی کا اور نه ایستاجر جوکافروں کے ہاں جاتا ہواور ظلام کا امان دیتا جائز کیس امام

ایو صغید حساللہ کے نزد کید الآیہ کہ اس کے مولی نے اسکوفرال کی اجازت دی ہواور مساحین فرماتے ہیں غلام کا امان دیتا ہے ہے۔

مشتوج : - ( • 8 ) فری نے اگر کس کا فرکو امان دیا تو یہ جائز نہیں کے نکہ ذری کا فروں کو بناہ دیے ہیں جم ہے۔ اس طرح جو مسلم ان ان کے اس قبار کس کا فرکو امان دیتا بھی جائز تھیں۔ اس طرح ایسے مسلمان تا جرکا جو کا فروں کے ہاں جاتا ہو کسی کا فرکو امان دیتا بھی جائز نہیں ۔ اس طرح ایسے مسلمان تا جرکا جو کا فروں کے ہاں جاتا ہو کسی کا فرکو امان دیتا بھی جائز نہیں گے تھیں جائز کی بین کے کہ اس طرح تو بجانہ میں گے تو اس طرح تو بجانہ میں پر فتح کا دروازہ عی بند ہو جائے گا۔

کا دروازہ عی بند ہو جائے گا۔

(٢٥)وإِذَا غَلَبَ التُرُكُ عَلَى الرُّوْمِ فَسَبَوُهُمْ وَاَخَذُ وْا اَمُوَالَهُمْ مَلَكُوْهَا (٥٣)وإِنْ غَلَبْنَاعلى التُرْكِ حَلَّ لَنَامَانَجِدُه مِنْ ذالِكَ.

قو جعمع: ۔ اور جب ترک رومیوں پر غالب آ جا ئیں اوران کو قید کرلیں اورائے اموال نے لیں تو وہ اس کے مالک ہوجا ئیں مے اورا گر ممرز کیوں پر غالب آ محے تو ہمارے لئے حلال ہے وہ جوہم ان میں سے پائیں ۔

قضو مع :-(؟ ٥) جب ترك والے (مراد كفارترك ميں) مثلاً روميوں (مراد كفارروم ميں) پرعالب آجا ئيں (ليحن ايك كافر ملك كے اوگ ورمرے كافر ملك كے لوگ والے اس كے مالك ہو جائيں ہے اور رومى كافر الل حرب ميں تو تركى كافر اس كے لينے ہے مالك ہوجائيں گے۔(٥٣) جائيں ہے كوئك اہل جو الك ہوجائيں گے۔(٥٣) ہو المول ميں المربم تركيوں پر غالب آگئے تو او وہ اموال جو انہوں نے رومیوں سے لئے ميں اگر ہم نے پالئے تو وہ ہمارے لئے طال ميں المحدوم ہے اموال برقیاس كرتے ہوئے۔

(00) وَإِذَا غَلَبُواْ عَلَى آمُوَالِنَاواَ حُرَزُوُهَا بِدَادِهِمْ مَلَكُوْهَا (00) فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسُلِمُونَ فَوَجَلُوْهَا قَبُلَ الْقِسُمَةِ فَهِى لَهُمْ بِغَيْرِ شَى (07) وإِنْ وَجَدُوْهَا بَعُدَ الْقِسُمَةِ آخَلُوْهَا بِالْقِيْمَةِ إِنْ أَحَبُوُا-

مر جعه :۔ اورا کر کفار ہمارے مالوں پر غالب آ جا کیں اوراس کودارالحرب میں محفوظ کرلیں تو وہ اسکے ما کک ہوجا کی ہے ہمرا کر مسلمان اس پر عالب آ مجے اوراس کو تھیم ہے پہلے پا کیس تو وہ ان کے لئے ہوگا بغیر کی موض کے اورا گرفتیم کے بعد پاکیس آوا کر چاہے تو اے قیت ہے لیں۔

ل رضا کے بغیرزائل ہو کی تھی تو اسکالحاظ کر کے اسکو لینے کا حق ہے۔

(37) اگر مال نینمت کوتشیم کرنے کے بعد استحاب اموال کسی جاہد کے پاس ملے تو اب اصل مالک کوان اموال کو بالقیمت لیے میں اسلے اور ہے البتہ بالقیمة لینے میں لیے کا اصلی رہے بلا قیمت کینے میں اس کا ضرر ہے البتہ بالقیمة لینے میں اسلے اصل مالک کواس کا افتیار دیا گیا ہے۔ معلی کی رعایت ہے اسلے اصل مالک کواس کا افتیار دیا گیا ہے۔

(۵۷)واِنُ دَعَلَ دَارَالَحَرُ بِ تَاجِرٌ لَمَا شُعَرَى ذَالِكَ فَاخُرَجَه اِلَى ذَارِ الْإِسُلامِ فَمَالِكُه الْآوَلُ بِالنِحِيارِ اِنُ شَاءَ اَخَلَهُ بالشَّمَن الَّذِي اِشْعَرَاه به التَّاجِرُ وإِنْ شَاءَ تَرَكَه-

موجعه : اورا گرکوئی تاجردارالحرب میں داخل ہوااوراس کوخر بدکردارالاسلام میں لائے تواس کے پہلے ما لک کواختیار ہے آگر چاہے تو اتن قیت میں لے جتنی میں تاجرنے خریدا ہے ادرا گر جاہے تو جھوڑ دے۔

من المراه المراه المرب من كيااوراس في سلمانول كياموال القيمت فريد كردارالاسلام عن لا عنوان كي بلك الكول كويا القيار ب كرجا المراه المر

توجمہ: اورائل ترب ہمارے او پرغلب کرنے کی وجہ سے ہمارے مدبر ، ام ولد ، مکا تب اور ہمارے آزا ومردوں اور حورتوں کے مالک نہیں ہو نگے اور ہم ان کے ان تمام کے مالک ہوجا کیں گے۔

تنسب یع: ۔ (۵۸) اگر کفارہم پر غالب ہوجا کمیں تو وہ ہمارے مدیر ، ام دلد ، مکا تب اور ہمادے آزاد مرووں اور گورتوں کے مالک نہیں ہو کتے جیں کیونک مدیروام دلمدو مرکا تب من دجر آزاد ہیں اور ترمن کل الوجوہ آزاد ہے اور آزاد معصوم بنف ہوتا ہے ف لا یَمْلِکونَ ۔ (۵۹) اگر ہم ان پر عالب آئیں تو ان کے مدیروغیرہ سب کے مالک ہوجا کیں مے کیونکدان کے تفری دجہ سے شریعت نے انکی مصمت کوسا قط کردیا ہے فَنَمْلِکُ عَلَیْهِمْ۔

(٦٠)وإِذَا آبَقَ عَبُلًا لِمُسُلِمٍ فَلَحَلَ اِلْهُمْ فَآخَذُ وَهُ لَمْ يَمُلِكُوْه عِنْدَابِي حَنِيفَةَ رِحِمَه الله وقالا رَحِمَهُمَا الله مَلَكُوّهُ (٦١)وإِنْ لَدَ اِلنَّهِمْ بَعِيْرٌفَآخَذُوه مَلَكُوهُ-

قوجهد: ادرائر کس مسلمان کا ظلام ہماگ کیا ادردارالحرب چلا کیاادرانہوں نے اس کو پکڑلیا تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دو اسکے مالک نہ ہو تکے ادرصاحبین رقم مااللہ فرماتے ہیں دواسکے مالک ہوجا کیں گے ادراگرونٹ ہماگ کردارالحرب چلا کیا ادرانہوں نے اسے پکڑلیا تو دواسکے مالک ہوجا کیں گے۔ تنف و مع :۔ (٦٠) اگر کمی مسلمان کاغلام بھاگ کردارالحرب چلا گیااور کافروں نے اس کو پکڑلیا تواہام ابوطنیفہ دحمہ اللہ کے نزدیک کافر استے ہا لک نہ ہوئے کیونکہ دارالحرب چلے جانے ہے مولیٰ کا قبضہ اس پر سے زائل ہوا تو اسکاذاتی افتیارخود پر فاہر ہوا ہی سیمعسوم ہنفسہ ہونے کی وجہ سے کل ملک ندر ہا۔اورصاحبین رقبم اللہ کے نزدیک کافراسکے مالک ہوجا کمیں مے (امام ابوطنیفہ کا تول رائج ہے)۔

(۱۹) اگر ہمارااونٹ یا کوئی دوسرا جانور ہما گ کر دار الحرب چلا گیا ادر کافردں نے بکڑ لیا تو وہ اسکے مالک ہوجا کمیں مے کیونکہ دارالحرب چلے جانے ہے مالک کے تبعنہ سے لکل کیا ادر جانو رکوخود پرافقیار نہیں لہذا مال مباح ہونے کی وجہ ہے وہ اسکے مالک ہوجا کمیں گے۔

(٦٢)وإذَا لَمُ يَكُنُ لِلْإِمَامِ حَمُولَةً يَحْمِلُ عَلَيُهَاالْغَنَائِمُ قَسَمَهَابَيْنَ الْعَالِمِيْنَ قِسُمَةَ اِيُدَاعٍ لِيَحْمِلُوهَا اِلَى ذَارِ الْإِسُلامُ ثُمَّ يَرْجِعُهَامِنُهُمْ فَيُقَسَّمُهَا۔

قو جعد: اوراگرامام کے پاس اس قدر ہو جوا تھانے کے اسباب ندہوں جن پر مال غنیمت لا دیتو بطور امانت مجاہرین میں اسکونسیم کردے تاکہ و وان دار الاسلام میں لائیں پھران سے داپس لے لے ادر اس کونسیم کردے۔

تشری :۔ (۱۹ م) گردارالحرب می غنائم ہاتھ آئیں اورا مام کے پاس اس قدر جانوراور بوجھا تھانے کے اسباب ندہوں کہ جن پر غنائم اٹھا کر دار الاسلام لائیں تو بطورا مانت مجاہدین میں اسکوتشیم کردے تا کہ وہ ان اموال فنیمت کو دار الاسلام میں لائیں کیونکہ مال فنیمت دسواری سب مجاہدین تی کے ہیں مجرسب سے جمع کرتے تملیکا ان میں تقسیم کردے۔

(٦٣) ولاَيَجُوزُ بَيْعُ الْغَنائِمِ قَبُلُ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرُبِ (٦٤) ومَنُ مَاتَ مِنَ الْفَانِمِيْنَ فِي دَارِ الْحَرُبِ فَلاحَقَ لَهُ فِي الْقِسْمَةِ (٦٥) ومَنُ ماتَ مِنَ الْغَانِمِيْنَ بعدَ إِخْرَاجِهَا إِلَى دَارِ الْإِسُلامِ فَتَصِيبُه لِوَرَقَتِهِ۔

سر جعد ۔۔ اوردارالحرب میں تقسیم سے پہلے غنائم کوفرو دت کرنا جائز نہیں اور جوکوئی مجاہددارالحرب میں مرکیا تو غنیمت تقسیم کرنے میں اسکا کوئی جی نہیں اور جوکوئی مال غنیمت دارالاسلام لانے کے بعد مرکبیا تو اس کا حصہ اسکے درشے لئے ہوگا۔

تنشر مع : - (٦٤) بین دارالحرب می تقسیم سے پہلے کی کیلئے یہ جائز نہیں کہ اموال غیرت کوفر وخت کرد سے کیونکہ تقسیم سے پہلے و واسکا یا لگ نہیں ۔ (٦٤) اگر کوئی مجاہد دارالحرب میں مرکبیا تو مال فنیمت وارالاسلام میں لانے کے بعداسکا اس میں کوئی حق نہیں مین اسکے در شدکواسکا حصر نیس لیے گا کیونکہ میراث تو مورث کی ملک میں جاری ہوتی ہے اور مال فنیمت دارالاسلام لانے سے پہلے اسکی میں بیسے در شدکواسکا حصر اسکے ورشوکو ملے گا کیونکہ ورشدکا حق اسکی میں جاری ہوتی ہے اور مال فنیمت دارالاسلام لانے سے پہلے اسکی میں بیسے در در الاسلام لانے کے بعد کوئی مجاہد مرکبیا تو اس مجاہد کا حصر اسکے ورشوکو ملے گا کیونکہ ورشدکا حق اسکی بیاسلے مورث جاہت ہو چکا ہے۔



قوجعه: اورکوئی ترج نیس کدامام جنگ کی حالت میں انعام کا وعدہ کر ہے اور انعام دے کر قبال پر ابھارے اور کیج کہ جوجس کو آل کرے اس کا ساز وسامان ای کے لئے ہے یاسریہ سے کیج کشس کے بعد ایک چوتھائی میں نے تمہارے لئے مخصوص کیا ہے اور اہام انعام مقرر نیس کر یکا مال نئیست محفوظ کرنے کے بعد گرنمس ہے اور اگر سامان تا تل کے لئے مقرر نہیں کیا تو دہ نئیست ہے اور اس میں قاتل وغیر قاتل برابر ہوگا اور سلب مقتول کے بدن کے کیڑے اور اسکی سواری اور ہتھیار ہیں۔

مِنْ لِيَابِهِ وسَلاحِهِ ومَرْكَبِهِ.

قنسوم نے اللہ اگر بوقت جنگ امام کی کو پھوانعام دیدے یاانعام کا دعدہ کر کے جاہدین کا دل کچے بڑھانے کیلئے تو اس می کوئی حرج مہم احتا ہے کے 'من فصل فیسلا فیلے فیلے مسلبہ ''بین جوٹف کی کافر کوٹل کر بگاتو اس متنول کا ساز دسایان ای کو دیدیا جائے گا۔ (۱۷) یا مجمومے لئے کسرے یہ کے کئس ثکالتے کے بعد غیمت کی ایک چوٹھائی تہمارے لئے انعام ہے کیونکہ انعام دینا مجاہدین کو جہاد کرنے پراماوہ کرنے کا ایک طریقہ ہے وقد قال تعالی ﴿ حَرْضِ الْعُوْمِنِيْنَ عَلَى الْقِسَالِ ﴾ (بین مؤمنوں کو جہاد پراماوہ کرو)۔

(۱۹۸) البتہ مال نغیمت دار الاسلام لا کر کے محفوظ کرنے کے بعد امام اس میں ہے کسی کیلئے انعام مقرر نہیں کر ریگا کیونکہ اب اس میں عالممین کاحق متحکم ہو گیا ہاں نمس میں ہے اب بھی کسی کیلئے انعام مقرد کرسکتا ہے کیونکہ عانمین کاخس میں کو لگ حق نہیں فمس میں امام کی را کی چلتی ہے۔

(۹۹) اگرامام نے مقتول کافر کے اسباب کا دعدہ قائل کے ساتھ نہیں کیا تو اس کا ساز وسامان بھی کن جمل غیمت میں ہے ہوگا اس میں قائل وغیر قائل سب برابر ہوئے کیونکہ بیسامان بقوت لشکر لیا گیا ہے تو غیمت شار ہوگا۔ (۷۰) اور مقتول کے سلب (اسباب) سے مراداس کے بدن کے کیڑے اور اسکی سوار کی اور ہتھیا رہیں اس طرح اسکی سوار کی ذین وغیر و بھی سلب میں شامل ہے۔

(٧١)وإِذَا حَرَجَ الْمُسُلِمُوْنَ مِنُ دارِ الْعَرُّبِ لَمُ يَجُزُّ اَنْ يَعْلِفُوا مِنَ الْعَنِيْمَةِ وِلاَيَا كُلُوا مِنْهَا شَيْعًا (٧٢)ومَنُ فَصْلَ مَعَةُ عَلَفٌ او طَعَامٌ ذَكَةُ الى الْعَنِيْمَةِ \_

توجعه: اورجب مسلمان دارالحرب سے لکل آئیں آؤ کھر جائزنیں کہ مال نینیت میں سے اپنے جانوروں کو پی کھلائی اور دخود مال فیمت میں سے پی کھائیں اورجس کے پاس جانوروں کا جارو یا کھانا نکی جائز توں کو مال فیمت میں تع کروہا۔ مقصوصے: ۔ (۷۱) جب مسلمان دارالحرب سے لکل آئیں تو ہمران کیلئے جائز نیس کہ مال فیمت میں سے اپنے جانوروں کو پی کھلائیں یا اشیاہ خورد دلوش میں سے خود پی کھائیں ۔ (۷۲) بلکہ جس مجام کے پاس جانوروں کا جارو یا کھانا نکی جائے وس کو مال نیمت میں جع (٧٣)ويُقَسَّمُ الْإِمَامُ الْعَنِيْمَةَ فَيَخُرُجُ خُمُسُهَاويُقَسَّمُ الْاَرْبَعَةَ الْاَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ (٧٤) لِلْفَارِسِ مَهُمانِ ولِلرَّاجِلِ سَهُمْ عِنُدَ أَبِى حَنِيفَةَ رِحِمَهِ اللَّهِ وقَالا رِحِمَهُمَا اللَّهِ لِلْفَارِسِ فَلاَئَةُ اَسُهُم.

قر جمه: -اورامام مال غنیمت توقعیم کر یکا پس پہلے من لکا کے اور باتی چارٹس کو مجاہدین بی تقسیم کردے پھرام مایو حنیفہ دمراللہ کے مزد کیک شاہسو ارکیلئے دوجھے ہیں اور پیدل کا ایک حصہ ہے اور صاحبین رحجما الله فریاتے ہیں شہسوارے تمن جھے ہیں۔

تفت رمیع ۔ (۷۴) مال غنیمت کودارالاسلام لانے کے بعدا مام اسکواس طرح تعتیم کردے کہ پہلے کل مال کاخس نکالے اسکوا پے پاس محفوظ کرلے (تین فرقوں میں تعتیم کر یکا جن کاذ کر بعد میں آنے گا) باتی جارخس کو باہدین میں تعتیم کردے۔

(۷٤) پھرامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مجاہدین میں سے شاہسوار (محموثرے والے ) کیلئے دوجھے ہیں اور ہیدل کا ایک حصہ ہے کیونکہ یہ معلوم کرنا کہ کس نے زیادہ کام کیا ہے جعد رہے تو زیادتی کا تھم ظاہری سب پر دائر ہوگا اور شہسوار میں دوسب ظاہر ہیں ایک اسکی ذات اور دوسرا اس کا محموثرا اور پیدل میں صرف ایک سب لینی اس کی ذات ہے لہذا سوار کا پیدل سے استحقاق دوچھ ہوگا۔ صاحبین رتم ہما اللہ کے نزدیک شہسوار کے تمن جھے ہیں اور پیدل کا ایک حصہ ہے (امام ابو صنیفہ گاقول رائے ہے)۔

(٧٥)و لا يُسْهِم إلّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ (٧٦)وَ الْبَرَاذِيْنُ وَالْعِتَاقَ سَوَاءً (٧٧)ولايُسْهَمُ لِرَاحِلَةِ وَلابَعْلِ-

تو جعه : ۔ اور حصہ ندمقر دکر ہے گرا کی کھوڑ ہے کا اور کھوڑ وں بٹی برا ذین اور عما تی برابر ہیں اور حصہ مقرر نہ کر ہے بارکش جانوروں اور خچروں کا۔

تشریع: -(۷۹) مین اگر کی مجاہد کے پاس دو تین محوزے ہیں تو ان میں سے اسکومرف ایک محوذے کا حصہ طے گا کی تک قال صرف

ایک ہی محدوزے پر ہوتا ہے دویا زیادہ پرنہیں -(۷۹) مجر محموز وں میں برازین (برذون کی تجاہے ترکی محوزے کو کہتے ہیں) اور عمال (
ایک ہی مجتابے مرائی محوزے کو کہتے ہیں) برابر ہیں کیونکہ لفظ خیل کا اطلاق سب پر برابرہ ہوتا ہے اور کلام المنتشر بیف میں خیل تاکا ذکر ہے اللہ و اللہ و علی قدو کے میں اسلامی اللہ محدول کی اللہ و علی و میں اور مینا کرو محوزے کے جس سے اللہ تعالی کے اور علی اور مینا کرو محوزے کے جس سے اللہ قائد و اللہ و علی و اللہ و علی اور دی اور خیر اس کا حصد میں اگر اور دی اور اپنی اور اپنی در محمور اور اور کی اور خیر اس کا حصد میں اور اپنی اور اپنی اور اپنی محدول کا اللہ و عدول اسلامی اور اپنی اور اپنی کی محدول کا اللہ و اسلامی اور اپنی محدول کی اور خوال دول و کی اور خوال دول و کی در سے اسلامی اور اپنی میں اسلامی اسلامی میں اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی محدول کی در سے اسلامی کی اسلامی کی در سے در سے اسلامی کی در سے اسلامی کی در سے در سے اسلامی کی در سے در س

انكاكية كمورُ على المراه وكريتك إلى المال ب-المه) ومَنْ دَخَلَ دارَ الحرُبِ فَارِسُا فَنَفَقَ فَرَسُهُ إِسْتَحَقَ سَهُمَ فَارِسِ (٢٩) ومنْ دَخَلَ وَاجِلافَاشُتُوى فَرَسُا اِسْتَحَقَّ سَهُمَ وَاجِلٍ (٨٠) و لايُسْهَمُ لِمَمْلُوكِ و لااِمْرَأَةِ ولاذِمِّى ولاصَبِى (٨١) ولكِنُ يَوُطَبُعُ فَرَسُا اِسْتَحَقَّ سَهُمَ وَاجِلٍ (٨٠) و لايُسْهَمُ لِمَمْلُوكِ ولااِمْرَأَةِ ولاذِمِّى ولاصَبِى (٨١) ولكِنُ يَوُطَبُعُ لَهُمُ عَلَى حَسْبِ مَايِرَى الْإِمَامُ-

توجمه : اور چوش دارالحرب على كموز اليكر داخل موا بحراسكا كموز امركيا تو دوسوار كرد عي كادر جوش بيدل دارالحرب توجمه : اور چوشن دارالحرب على كموز اليكر داخل موا بحراسكا كموز امركيا تو دوسوار كردي كادر جوشن بيدل دارالحرب میں واقعل ہوا پھراس نے محورُ اخرید لیا تو پیدل کے حصہ کاستحق ہوگا اور نہ مقرر کرے ملوک کا حصہ اور نہ عورت کا اور نہ ذی کا اور نہ بچہ کا لیکن ان کو بچھودیدے جوا مام مناسب سمجھے۔

تشروجی: - (۷۸) اگرکوئی دارالحرب میں محوڑا لے کر داخل ہوا پھرار کا محوڑ امر کیا تو وہ صوار کے جھے کاستی ہوگا لین اے دوجھے لیں کے۔ (۷۹) اگر کوئی پریدل دارالحرب میں داخل ہوا پھر دہاں اس نے محوڑ اخرید لیا تو پیدل کے حصہ کاستی ہوگا لین اے ایک حصہ ملے کا کوئے بیم صلوم کرنا کہ جنگ کس نے زیاد ہ کیا ہے متعدّ رہے لہذا اسرحد پار کرنے کا اعتبار ہوگا اس وقت جس کا محوڑ اہود ہ صوار شار ہوگا جس کانہ ہودہ پیدل شار ہوگا۔

(۱۰۰) بال غنیمت میں سے کی مملوک یا عورت یا ذمی یا بچہ کا حصر نہیں لگایا جائے گا۔ (۸۹) ہاں امام ان کو پکھودینا مناسب سمجھے تو دیدیں کیونکہ حضور تعلیقے عورتوں اور بچوں اور غلاموں کا حصر نیس لگاتے تھے۔اور ذمی چونکہ کا فر ہے اور جہاد عبادت ہے اور کا فریش عمادت کی لیافت نہیں۔

(۸۴) وَاَمَّا الْمُحْمِسُ فَيُقَسَّمُ عَلَى لَكُةِ اَسُهُم سَهُمَّ لِلْيَتَامَى وَسَهُمٌّ لِلْمَسَاكِيُنَ وَسَهُمٌّ لِٱبْنَاءِ السَّبِيُلِ (۸۳) وَيَذَّخُلُ فَقَرَاءُ ذُوى الْقُرُبَى فِيْهِمُ ويُقَدِّمُونَ (۸٤) ولايُدْفَعُ إِلَى اَغْنِيَائِهِمُ صَبَّار

قو جعد: بہر حال خمر آقود و تقلیم کریگا تین حصول پر ایک حصہ قیموں کے لئے اور ایک حصد مساکین کے لئے اور ایک حصد مسافروں کے لئے اور ذوی القرانی مساکین انہیں میں داخل ہو تھے اور مقدم کئے جاکیتگے اور ذوی القرانی کے اغنیا م کو بھٹیس دیا جائیگا۔

(٨٥) فَأَمَّا ذِكُو اللَّهِ تَعَالَىٰ لِنَفْسِه فِي كِنَابِهِ مِنَ الْخُمْسِ فَإِنَّمَا هُوَ لِاقْتِتَاحِ الْكَلامِ نَيَرَكًا بِإِسْمِهِ (٨٦)وَسَهُمُ النَّبِيّ مَلَيْظُهُ سَقَطَ بِمَوْلِهِ كُمَّا سَقَطَ الصَّفِيُّ (٨٧)وَسَهُمْ ذُوِىُ الْقُرْبَى كَانُوْايَسْتَحِقُّوْلَه فِي زَمْنِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّصْرَةِ وَبَعْدَه بِالْفَصْرِةِ وَبَعْدَه بِالْفَقْرِ \_

موجه ندادرجس خس کواللہ تعالی نے اٹی کتاب عمی اپ لئے اکر کیا ہے قود واللہ کے نام سے تمرک ماسل کرنے کے لئے کلام ک شروع میں ذکر کیا ہے اور حضوط لگنے کا حصر آپ کے انقال کی وجہ سے ساقط ہو گیا اور ذوری القربی کا حصر کہ وہ دورنوی شی العرت کی وجہ سے متی ہوتے تھا ار آپ میں کے احداد ترکی وجہ سے۔ مَعْسُوعَ :-(40)الله تعالى في اس آیت کریمه ﴿ وَاعْسَلَمُوا اَنْهَا عِنِمُنْهُ مِنْ ضَیْ فَانَ لِلْهِ خُمْسُه وَلِوَسُولِهِ ﴾ یم جرش می ابنا صه مونا ذکرکیا ہے تو وہ مرف کلام کوٹروٹ کرنے میں اللہ تعالی کے نام سے تیمرک حاصل کرنے کیلئے نذکور ہے اس سے واقعی اللہ تعالیٰ کیلئے مصد کا ہونا مرادُنیں۔

(۸۶) اور آیت مبارکہ میں جو صفوعات کے حصہ کا ذکر ہے وہ آپ کی وفات ہونے کی وجہ سے ساتط ہوگیا ہے جیبا کہ منی الم (منی وہ فی ہے جو صفور سلی الله علیہ دہلم غنیمت میں سے اپ لئے پند کر لیتے تھے جیسے ذرویا تکواریا لونڈی) ساقط ہوگیا ہے۔ (۸۷) صفوعات کے رشتہ دار (بڑہاشم) آپ کے زمانے میں لفرت کی وجہ سے اپنے تھے کے مشتق ہوتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد نقر وشکدی کی وجہ سے مشتق بیں نفرت کی وجہ سے نہیں لا نقط کا النظر آؤ۔

(AA)واِذَا وَحَلَ الْوَاحِدُ اَوِالْإِلْنَانِ اِلَى دَارِالْحَرُّبِ مِغِيُرِيُنَ بِغَيْرِ اِذْنِ الْإِمَامَ فَأَخَذُ وَّا شَيِئاً لَمُ يُحَمِّسُ (AA)واِثُ وَخَلَ جَمَاعَةٌ لِهِم مَنْعَةٌ فَآخَذُوا شَيْنًا خُمِّسَ وإِنْ لِم يَاذَنُ لَهُمُ الْإِمَامُ\_

قو جعه: اوراگرایک یا دودارالحرب می غارت گری کی نیت سے امام کی اجازت کے بغیر داخل ہو گئے اور دہاں سے کو کی چیز لے لیس توخمی میں لیا جائے گا اوراگر کو کی ایسی جماعت داخل ہو کی جس کو توت دمنعت حاصل ہے اور انہوں نے کو کی چیز لے لی توخمس لیا جائے گا اگر چیان کو امام نے اجازت نددی ہو۔

قن سے نے ایک اگر مسلمانوں میں سے ایک یا دودارالحرب میں امام کی اجازت کے بغیر غارت گری کی نیت سے داخل ہو گئے اور وہاں سے کوئی چیز لے آئے تو اس میں سے تمس نیس لیا جائے گا کیونکہ مال مباح انہوں نے لیا ہے جوعلی وجدالفیمیۃ (بوں کردشمن پر غالب ہوکر لیا ہو ) نیس لیا ہے بلکہ چوری کر کے لیا ہے۔

تو جعد: اوراگرکوئی مسلمان تجارت کیلئے دارالحرب میں داخل ہوا تو اس کیلئے طال نہیں کہ ان کے مالوں سے تعارض کرے یا خونوں سے
اوراگراس نے ان کے ماتھ فدر کیااورکوئی چیز لے لئے تو و وہلک ممنوع کے طور پراورائے تھم دیا جائیگا کہ یہ مال صدقہ کردے۔
متعقب دیے :۔ (۹۰) اگرکوئی مسلمان تجارت کر لے کیلئے دارالحرب میں داخل ہوا تو اس کیلئے وہاں غدر حرام ہے۔ (۹) اگراس نے ان کے
ماتھ فدر کر کے ان کے مجھے اموال نے کر کے دارالاسلام لے آیا تو میٹن اسکا مالک ہوجائیگا کیونکہ ان کے اموال مباح ہیں محربہ ملک فیسے دوگی کے مکہ فدر کر کے دامسال مے لہذا اسے تھم دیا جائےگا کہ یہ مال معدقہ کرد سے اپنے کام میں ندلائے۔

(٩٩) وَإِذَا دَعَلَ الْحَرْبِيُ إِنْهَا مُسْفَامِنَالُمْ يَكُنُ لَهُ أَنْ يُفِيمَ فِي دَارِنَا سَنَةً ويَقُولُ لَه الْإِمامُ إِنْ اَفَعْتَ مَمَامَ السَّنَةِ وَصَارَ ذِمْ يَارِكُمْ يَعُرُكُ اَنْ يَرْجِعُ إِلَى دَارِالْحَرْبِ وَصَارَ ذِمْ يَارِكُمْ يَعُرُكُ اَنْ يَرْجِعُ إِلَى دَارِالْحَرْبِ وَصَارَ ذِمْ يَارِكُمْ يَعْرَكُ اَنْ يَرْجِعُ إِلَى دَارِالْحَرْبِ وَصَارَ ذِمْ يَارِكُمْ يَعْرَكُ اَنْ يَرْجِعُ إِلَى دَارِالْحَرْبِ وَوَصَارَ فِمْ يَعْرَكُولُ وَلِي كَافِرَا مَانَ لَكُر اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى إِلَى الْمُورُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِى اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

قتشسد میں ۱۹۴) گرکوئی حربی کا فرامان لے کردارالاسلام میں داخل ہو جائے تو اس کودارالاسلام میں ایک سال یا اس سے ذیادہ نہیں شھرنے دیا جائے گا کیونکہ کہیں میر خص حربیوں کا معاون ندہنے کہ یہاں کی جاسوی کرے جس میں مسلمانوں کا ضرر ہے بلکہ اس کوامان دیتے وقت امامان سے کے گا کہ اگر تو سال ہمریہاں دہیا تو میں تجھ پر جزیہ مقرد کردنگا۔ ۰

(۹۳) پھراگر دہ سال بھریا اس سے زیادہ مقیم رہا تو اس سے جزیہ لیا جائیگا اور دہ ذی ہوجائیگا کیونکہ یہاں سال بھرر ہے کی وجہ سے اس نے خود مملا اس کا التزام کرلیا۔اب اسکو دارالحرب جانے کیلئے نہیں چھوڑا جائیگا کیونکہ عقد ذرنہیں تو ڑا جاتا ہے اسلے کہ اس طرح توج بیگھٹ جائیگا اوراکی اولا دسلمانوں کے ظاف لڑ کی جس جس مسلمانوں کا نقصان ہے۔

(٩٤)وَإِنْ عَادَ اِلَى دَارِالْحَرُّبِ وَلَرَكَ وَدِيْعَةُ عِنْدَمُسْلِمِ اَوْ ذِمِّى اَوُدَيْنَافِى ذِمَتِهِمْ فَقَدَ صَارَدَمَهُ مُهَا حَابِالْعَوْدِ (٩٥)ومَا فِى دَارِ الْإِصْلامِ مِنْ مَالِه عَلَى خَطرٍ فَإِنْ أُسِرَ اَوْظُهِرَعَلَى الدَارِ فَقُتِلَ سَقَطَتَ دُيُونُهُ وُصارَ بِ الْوَدِيْعَةُ فَيُنَّار

قوجهد: ادرا کرده دابی دارالحرب جلا گیا اور کی مسلمان یا ذی کے پاس اپنی کوئی امانت چھوڑ دی یا ان کے ذرابیا قرضہ چھوڑ اتو دائیں جلے جانے کی دجہ سے اس کا خون مباح ہوجائیگا اور دار الاسلام میں جو بچھاس کا مال ہو و خطرہ میں ہے پھرا کر وہ قیدی بنایا گیا یا دائیں جلے جانے کی دجہ سے اس کا خون مباح کیا تو اسکے قرضے ساقط ہوجا کیں گے اور وہ لیت ٹی ہوجائے گی۔

قنشوں : ﴿ ٩٤ ﴾ اگر کسی حربی کا فرنے امان لے کروار الاسلام آیا بھروائی وارا لحرب چلا کیا اور دار الاسلام میں کس مسلمان یا ذمی کے پا س اپنی کوئی امانت مچھوڑ دی یا اپنا کچوقر ضرمسلمان یا ذمی کے ذمہ پر مچھوڑ اتو اب اس کے واپس چلے جانے کی دجہ ہے اس کا خون مباح ہو جانیکا کوئلہ یمال سے سطے جانے کی وجہ سے اسکا امان شم ہوا۔

(90) دارالاسلام بمی جر بجداس کا ال بدو اب خطره بن به یعی موقوف بے یونک معموم باتھ میں ہے بجراگر یہ سلمانوں کے باتھ تھی ہو بھی ہے ہواگر یہ سلمانوں کے باتھ تھی ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہو بائیں کے دکھ مقروض کا ابتعد بلسب مام سلمانوں کے بعد کے اس مال پر پہلے سے ہاسلتے اس مال کے ساتھ بھی تقتی ہوگئی تو قرض ساتھ ہو جائیں۔ اور و و امانت جواس نے کی مسلمان یا ذی کے باس دکھ تھی و واب لی ( لین فیست ) ہوجائے کی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھ تھی و واب لی ( لین فیست ) ہوجائے کی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی تھی واب لی ( لین فیست ) ہوجائے کی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی و واب لی ( لین فیست ) ہوجائے کی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی و واب لی ( لین فیست ) ہوجائے کی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی و واب لی ( لین فیست ) ہوجائے کی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی ہوجائے گئی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی ہوجائے گئی ہوجائے گئی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی کے دوروں کے اس کے باس دکھی ہوجائے گئی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی ہوجائے گئی گئی گئی ہوجائے گئی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی ہوجائے گئی ہوجائے گئی کے تکہ مسلمان یا ذی کے باس دکھی ہوجائے گئی ہوجائی ہوجائے گئی ہوگئی ہوجائے گئی ہوجائے گئی ہوجائے گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوجائے گئی ہوجائے گئی ہوجائے گئی ہوجائے گئی ہوگئی ہوجائے گئی ہوجائے گئی ہوجائے گئی ہوجائے

خراجی ہاورو وعذیب سے لیکر عقبہ طوان تک ہاورعلت سے لے کرعباوان تک ہاورعراق کی زمین وہاں کے باشندوں کی ملک

ت**نسوسے نے ۲۷) رس کی کل زیمن عشری ہے کیونکہ خراج ابتداءً مرف عقد ذ**مہے داجب ہوتا ہے اور عرب مشرکوں کے ساتھ عقد ؤمہ تھے نہیں۔(۹۸)مربوں کی زمین لسبائی میں عذیب ( کونہ کی بستیوں میں سے ایک کا نام ہے ) سے لے کریمن میں مہرہ ( یمن میں ایک جكانام ب) كر برحك باورم في رك روان سے لے كرمدشام تك بـ

(۹۹) سواد مراق کی زمین خراجی ہے کیونکہ ارض کفار کا وظیفہ خراج ہے۔ اور عراقی زمین عرض میں عذیب ہے لیکر عقبہ طوان تک ہادر طول میں علی سے لے کرعبادان تک ہے۔ (۱۰۰) عراق کی زمین وہاں کے باشندوں کی ملک ہے انہیں اسکا فرو دے کرتا الوراس على تصرف كرنا جائز ب كيونكه معنزت ممرمنى الله تعالى عندنے اس كوتيم افتح كيا تعاليم يهاں كے لوگوں كواس بر برقر ارد كھا تھا اوران بخراج مقرركيا تحالوبيذ مين الحي ملوك دى\_

٠٠)وَكُلُّ اَرُضِ اَسُلَمَ اَهُلَهَاعَلِيهَا اَوْ لَحِيَحَتُ عَنُوةً وَلُسَّمَتُ اَيْنَ الْعَالِمِينَ فَهِيَ اَرُضُ عُشُرٍ (١٠٢)وَكُلَّ اَرُضِ لْجِيحَتْ عَنُوَّةً فَأَقِرُ آهُلُهَاعَلِيهَافَهِيَ أَرْضُ خَوَّاجٍ.

موجعه الدرجس زين كوك مسلمان موسح يأجوز من قبرافع كالحاور بابدين على تسيم كامي تووه زين عمري بهاور جوزين قبر

مح کامی اورز مین والوں کوو ہاں قائم رکھا گیا تو و وز مین خراجی ہے۔

مسوع : ١٠٠٠ المنى جماز من كوك اس بها كرام ال پرتدرت حاصل كر مسلمان او كاتوان كي يذ عن عمرى المحلى الم طرح جوز عن امام قرائع كركها دين على تقيم كرد و والمي عفرى بها يوظه مسلما لول كان بان كان طف بها اور مسلمان كان على حور تياه والم آخيا كان الموري على الموري المعلى المعلى بايا جاتا ب (١٠٠) جوز عن البراق كائى اور بهرام في ذعن والول كواس بربرقر الا محملة وين قرائى بها يحور المعلى عن المحرور المعلى المعلى عند آبي يؤسف رَحِمَه الله مُعتبرة بحير ها المؤن كانت مِن حَيْر ارْض المُعرَاج فهى عَشْرِية (١٠٠) والبَعْرَة بعن المنت من حَيْر ارْض المُعشَو فهى عُشْرِية (١٠٠) والبَعْرة أعين المنت من حَيْر ارْض المُعشُو فهى عُشْرِية (١٠٠) والبَعْرة أعين المنت من حَيْر ارْض المُعشَو فهى عُشْرِية (١٠٠) والبَعْرة جهاد المعلى عنه من المنت والمنت والمنت من المنت والمنت والله والمناور المنت والمنت و

تو جعد .. اورجس نے ارض موات کوآباد کیا تو امام ابو بیسف رحمہ اللہ کنزد کی اسکا اعتبار برابر والی زمین سے ہوگا تو آگر وہ تر یب والی زمین ہے اور جس نے ارض موات کوآباد کیا تو ایس کو یہ گئی کا در بعرہ ہمارے نزد کی عشری ہے ایمان محابی ہے اور امام تھے اور استی اللہ نہیں اگر زمین کوآباد کیا کو اس کو دکریا چشر نکال کریا دجلہ یا فرات یا ان بوئ نہروں کے پائی ہے جن کا کوئی ما لک نہیں ہے تو وہ محتری ہے اور آباد کیا ان نہروں کے پائی ہے جن کو تجمیوں نے کھودا ہے جیسے نہر ملک اور نہریز دجر تو وہ زمین خواتی ہے۔

تشریع: ۔ (۱۰۴۰) جس نے ارض موات یعنی غیر آباد زمین کوآباد کیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزد کیا اس نمی نمی کوئی اور آگر دہ قریب والی زمین خراتی ہے تو یہ بی خراتی ہوگی اور آگر دہ عرب نے بی معشری مولی کے نکہ ترب ہے کہ موات ہے ۔ (۱۰۶۰) البتہ بھرہ ہمارے نزد کیا عشری ہوگی کوئی کوئی مقرر قرابی نے موات کے نہ ب کے مطابق قباس کی تو کہ مراق کی موات ہوگی فراحی زمین کے قریب ہے لیکن محابر کرام رضی اللہ تعالی عشری ہوگی کے اس بو یوسف رحمہ اللہ کے نہ ب کے مطابق قباس کی تو کہ مراق کی دھر مقراحی نو میں کے قریب ہے لیکن محابر کرام رضی اللہ تعالی عشم نے اس پر عشر مقرر قرابی نے اسلے قباس کوئرک کر دیا ہے۔

اسلے قباس کوئرک کردیا ہے۔

ام محرر مداللہ کے فرد کے اگر ارض موات کو ہارش کے پانی سے سراب کی ہویا کنواں کھود کریا چشہ ڈکال کرز مین کو سراب ک ہویا دریاد جلہ یا دریا فرات یا المی کسی بڑی نہر سے سراب کی ہوجس کا کوئی مالک شہوجیے تھ ن اور جون تو المی زعن مشری ہے کوئلہ اس کا پانی مشری ہے اور اگر المی بڑی نہروں کے پانی سے سراب کی ہوجن کو بھی بادشا ہوں نے کھووا ہو چیے نہر ملک کسری فوشروان یا نہر میز دجر تو بیز شن فراجی ہے کو تکہ احتبار پانی کا ہے اسلئے کہ بھاوار کا سبب پانی ہوتا ہے (امام الو بیسف کا قول دائے ہے)۔ (١٠٥) وَالْعَواجُ الَّذِى وَصَعَهُ عُمَردَضِى اللَّه تَعالَى عَنْهُ عَلَى اَعْلِ السَوَادِ مِنْ كُلِّ جَرِبَبٍ يَبْلَغُهُ الْمَاءُ ويَصْلُحُ لِلزَّدُعَ قَفِيُزَّهَا شِعِى وهو الصَّاعُ ودِدُهَمٌ (١٠١) ومن جَرِيْبِ الرَّطْبَةِ حَمْسَهُ دَرَاهِمَ (١٠٧) ومِنْ جَرِبُبِ الْكُرُم المُعَصِل وَالنَّحُلِ المُعَصِل وَالنَّحُلِ المُعَصِل عَشَرَةُ كرَاهمَ۔

قو جده: اور خراج جو حضرت عرف الله عراق بر مقرر كياوه جراك جريب جس كو پانى پنچا بوادر محتى كامل بواكية تغير با محى ادره واكيد من الله و الله عن ادره الله و الله عن الدره الله و الله و الله عن الدره الله و الله و

قو جعه :۔اوراس کےعلادہ دوسری تشم کی زمینوں پر بحسب الطاقة خراج مقرر کیا جائیگا اورا گراس کی طاقت ندر تھتی ہوجواس پر مقرر کیا گیا ہوتو امام اسکو کم کرے۔

تعشید یسے :۔(۱۰۸)اور ندکور و بالااقسام کے علاوہ وو مری تیم کی زمینیں (مثلاً جس میں زعفران کاشت کی ہو) ہوں تو ان پر بحسب
الطاقة خراج مقرر کیا جائیگا کیونکہ حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خراج مقرد کرنے میں طاقت وزمین کالحاظ کیا ہے تو جن زمینوں میں آپ نے
خراج مقرر نہیں کیا ہے ان میں ہم بھی طاقت وزمین کالحاظ کرینگے۔ (۱۰۹)اگر الی صورت ویش آپی کہ بقتا خراج زمین پرمقرد کیا ہووہ
اس کو برداشت نہ کرسکتی ہو یعنی خراج پیداوار کا گھٹ ہو تو امام اس خراج کو کم کرکے بقدر طاقت کرویگا۔

(١١٠)وإِنْ غَلَبَ عَلَى أَرُّضِ الْنَحْرَاجِ الْمَاءُ أَو الْقَطَعَ عِنهَا أَوُ إِصُطَلَمَ الزَّرُعَ آفَةٌ فَلاَخْرَاجَ عليهِمْ (١١)وإِنْ عَطَلَهَا صَاحِبُهَا فَعَلِيهِ الْنَحْرَاجِ-

قو جهد: ۔ اور اگرخرا تی زیمن پر پانی عالب آیا یا اسکا پانی منقطع ہو کیا یا کیتی کوآفت نے بر بادکردی تو ان پرخراج نیس اور اگرخرا می ادعی دیمن کے مالک نے دیمن کو بیکار چھوڑی تو اس پرخراج واجب ہوگا۔

قشر مع :۔(١١٠) اگر فرائی زین پر پانی چرد آیا جس کی وجہ نے زین قابل زراعت ندری یا اسکا پانی منقطع ہو گیا یا کھنی کوکوئی اسی ساوی آفت پینی جس سے وہ بر باد ہوگی تو ان پر فراج نیس کو تک قدرت زراعت ندری جو کے فراج عمل معتبر

ہے۔(۱۱۱) اگر خراجی زمین کے مالک نے امکان زراعت کے باوجود زمین کو بیکار جھوڑی تو اس پرخراج واجب ہوگا کیونکہ اس کوزرا هت کی قدرت تھی اس نے خود ضائع کردی۔

٩ ١ ٩ ) وَمَنُ اَسُلَمَ مِنُ اَهُلِ الْخَرَاجِ أَعِلَمت الْخَرَاجُ عَلَى حَالِه (١١٣ ) ويَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِى الْمُسْلِمُ مِنَ اللَّهِيّ أَرُّضَ الْتَهَرَاجِ وَيُولِ خَلَمتِهِ الْخَرَاجُ (١١٤) ولاعُشْرَ لِمِي الْنَحَارِجِ مِنْ أَرُضِ الْخَرَاجِ-

قوجمه: اورالل خراج می بر فی اسلام لا یاتواب جی اس سے بدستورخراج لیاجائی اورمسلمان کیلئے ذمی سے خراجی زمین خريدتا بائز إدرمسلمان عيمخراج على إجائيكا اورخراجي زمين كى بدوار مل عفرنبيل-

**متشویع**:۔(۱۹۴)جن لوگوں پرخراج واجب ہےا گران میں ہے کوئی مسلمان ہو کیا تو اب بھی اس سے بدستورخراج لیا جائے گا کیونکہ ا كان من خراى مون كساته متعف موكى لهذااب مالك من تغيرة في سعف وجن من تغير بين آيكا-

(۱۱۳) مسلمان کیلئے ذی سے خراتی زمین خرید نا جائز ہے کیونکہ جس طرح کہ ذمی کی دوسری املاک خرید نا جائز ہے ای طرح خراتی زمین فریدنا بھی جائز ہے۔اورمسلمان مشتری ہے بھی خراج بی لیا جائے کا کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم خراجی زمینیں خرید تے ا اسكا خراج دياكرتے مصحور خراجي زمين خريد نے اوراسكا خراج دينے كے جواز كى دليل ہے۔

(114) خرابی زین کی پیدادار می عفرنبیں ب بلکمرف خراج بے کیونک خراج ایسی زمین می واجب ہوتا ہے جو ہز ورشمشیر تھنے کی میں ہواور مشرالی زمین میں واجب ہوتا ہے جہاں کے لوگ بطور خود مسلمان ہوئے ہوں اور یہ دونوں با تیں ایک بی زمین میں جمع نبیں ہوسکتی ہیں۔ ع

١١٥) وَالجزُيَةُ على ضَرْبَيْنِ جِزْيَةٌ تُؤْضَعُ بِالتَّرَاضِىُ وَالصُّلُحِ فَتُقَدِّدُ بِحَسُبِ ما يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ (١١٦) وَجِزْيَةٌ المُتْنَتَّ ٱلإمامُ بِوَضَعِهَا إِذَا غَلَبَ ٱلإمامُ عَلَى الْكُفَّارِو ٱقَرَّمُمُ عَلَى ٱمُلاكِهِمُ (١١٧)فَيَضَعُ عَلَى الْفَاعِرِ الْغِنَى في كُلِّ مَسَئَةٍ تَمَائِعَةً وَٱزْبَعِيْنَ دِرِهِمَّايَاخُلُمت في كُلِّ شَهْرِ ٱزْبَعَةَ دَرَاهِمَ وعَلَى الْمُتَوَسِط الْحَالِ ٱزْبِعَةُ وعِشُرِيْنَ دِرُهِمُالِي كُلَّ شَهْرٍ دِرُهَمَيْنِ وَعَلَى الْفَقِيْرِالْمُعْتَمِلِ اِثْنَىُ عَشَرَدِرُهِمَافِي كُلَّ شَهْرٍ دِرُهَمًا۔

توجعه: اور جزيد دوهم يرب كيك وه كه بالهي رضامندي اوملح يه مقرر كياجائة واتنامقرركيا جائي جس يرفريقين نه اتفاق كيامو اوروہ جربیہے کیا مام س کے مقرر کرنے کی ابتدا کرے جب امام کفار پر فالب آئے اوران کوان کے املاک پر باقی رکھے تو اساخی جس ک فنامظا برہوی سالاندا و متالیس ( ۲۸ ) درہم مغرد کرلے ہر ما وال سے جارورہم لے اور متوسط الحال پرسالانہ چوہیں ورہم مقرد کرے ہر ماه دودر جم اور فقیر مودوری کرنے والے پر ہاره درجم مقرد کرے ہر ماہ میں ایک درہم۔

منسوع - (۱۱۵) جزید نیس جوزی کافرے لاجاتا ہے ) دوتم یے ایک وہ کہ باہی رضامندی اور سلے عقرر کیا جائے تو اس مقدار وى بول جس يرفريقين في القال كياموكونكساس كامورب تراض بيقوجس يرافقاق مواسياس يتجاوز كرنا غدو المرموكا جوكه جا رئيس- (۱۱۹) دوسری متم جزیدہ و ہے کہ جب اہام کفار پر غالب آئے اور ان کے ملک کوفتح کرلے اور ان کی ملکتے ن کوان می کے قبنہ میں دے کرخود می ابتدا کر کے ان پر جزیہ مقرر کردے۔

(۱۱۷) اس تم جزید کی مقدار کی تفعیل یوں ہے کہ اگر و وابیافنی ہوجس کی غناو ظاہر ہو بینی جودس بڑاریاس سے زائد ورائم کا یا لک ہواس پر سالان اڑھتالیس ( ۱۸ م) درہم مقرر کر لے گا پھر برائے اسانی ہر ماہ اس نے چار درہم لیا جائے گا۔اور جولوگ مقوسط درجہ کے ہیں بین جودوسویا اس سے زیادہ درہم کے مالک ہوں ان پر سالانہ چوہیں درہم مقرر کر بیگا اور برائے اسانی ہر ماہ دورہم لیا جائے گا۔اور جولوگ فقیر (جودوسودرہم ہے کم کے مالک ہوں اُؤلا اَسْصَلِک شَنِیاً) ہوں اور حردوری کرتے ہوں ان سے سالانہ بارہ درہم لیا جائے گا ہر ماہ ایک درہم لیا جائے گا۔

(١١٨)وَلُوْضَعُ الَّجِزُيَةُ عَلَى اَهُلِ الْكِتابِ وَالْعَجُوْسِ وَعَبَدَةِ الْاَوْلَانِ مِنَ الْعَجَمِ (١١٩) ولاتُوْضَعُ عَلَى عَبَدَةٍ الْآثَانِ مِنَ الْعَرَبِ (١٢٠)وَلاعَلَى الْمُرْتَدِّيْنَ۔

می جمعہ:۔اورمقررکیا جائے جزیدالل کتاب پراور بحوسیوں پراور عجمی بت پرستوں پراور جزید مقرر نہیں کیا جائے اس کے بت پرستوں پر اور ندمر تدین پر۔

قشومے:۔(۱۱۸) جربیال کماب اور مجرسیوں پرمقرر کیا جائیگا لمقوله تعالیٰ ﴿ مِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُو الْکِعَابَ حَتَی یُعُطُوا الْبِعِنْ یَهُ ﴿ لِین ان سے بہاں تک اڑو کہ وہ ماتحت ہوکراور رعیت بن کر جزید ینامنظور کریں )۔اور صنوطی نے مجرس ہجر پر جریہ قررکیا تھا۔ مجمی حبدة الله وٹان (بت پرست ) پرمقرر کیا جائیگا کیونکہ ان کوفلام بنانا جائز ہے وان پر جزیہ مقرد کرنا بھی جائز ہے۔

(۱۱۹) عرب کے بت پرستوں پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائےگا کیونکہ پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے درمیان پیدا ہوئے اور قرآن مجید انہیں کی زبان میں نازل ہوا ہے تو ان کے حق میں معجزات بہت فلا ہر ہیں لہدا یہ لوگ اب کفر کرنے میں معذور مہیں۔ (۲۰۰) مرقدین پر جزیہ مقرر نہیں کیا جائےگا کیونکہ انہوں نے اسلام کی طرف حدایت یائے کے بعد کفر کیا تو ان سے اسلام یا مکوار مے موا مجمقہ کی کہنے گائے۔

(١٢١) وَلاَ جِزْيَةَ عَلَى اِمُوالِ ولاصَبِى ولا زَمَنٍ وَلاَأَعْنَى (١٢١) ولا عَلَى لَقِيْرِغَيْرِ مُعْتَمِل (١٢٧) ولا عَلَى الرُّعْبَانِ الَّذِيْنَ لاَيُحَالِطُونَ النَّامَ (١٢٥) ومَنْ أَسُلَمَ وَعَلَيْهِ جِزْيَةٌ سَقَطَتُ عنه (١٢٥) وإنْ اِجْتَمَعَ عَلَيهِ الْحَوُلانِ الْفِيْنَ لاَيُحَالِطُونَ النَّامَ (١٢٥) ومَنْ أَسُلَمَ وَعَلَيْهِ جِزْيَةٌ سَقَطَتُ عنه (١٢٥) وإنْ اِجْتَمَعَ عَلَيهِ الْحَوُلانِ لَلْهُ عَلَيْهِ الْحَوْلانِ لَلْهُ عَلَيْهِ الْحَرْيَانِ -

میں جمعہ:۔ادر ورت پرجزینیں اور نیا بالغ بے پراور ندایا جے پراور ندائد معے پراور ندفقیر غیرمزددر کارپراور ندایسی اور نیا بالغ بے پراور ندایم معے پراور ندفقیر غیرمزددر کارپراور ندایسی اور اس کے دسرج بیاتی تعاقب دور اسکے دسرے ساتط موجائے اور اس کردوسال کا جریہ جمع ہوجائے آوان میں قداعل ہوجائے گا۔

قت و و ۱۹۹) مین کافر و مورت ، نا ہالغ بچے ، اپاج اوراند معے پر جزیدیں کیونکہ جزید کافروں پرانکونل کرنے کے موض ش واجب ہوتا ہے یاان کے قال کی وجہ سے واجب ہوتا ہے جبکہ ذکور ہ ہالالوگ نہ تو کتل کئے جاتے ہیں اور نہ یہ قال کرتے ہیں کیونکہ ان میں قال کی المیت نس سر ۱۹۴) اورا یسے لقیر پر بھی جزیدیس جومز دوری نہیں کرتا ہو کیونکہ اس میں طاقت نہیں۔

۱۹۳۳) ایسے راہبوں پر بھی جزید میں جوآبادی ہے ہا ہرا پی جمو نبر ایوں میں تنہار ہے ہوں وجہ یہ ہے کہ جب بیالو کول سے میل جول نمیں رکھتے ہیں تو ان کو آل کرنے کا تھم نہیں اور کا فروں پر جزید آل ہی کے ساقط ہونے کی وجہ سے رکھا جاتا ہے اسلئے ان پر جزید نمیں ۔ (۱۹۶۵) اگر کسی کے ذمہ جزید تھا اور وہ سلمان ہوگیا تو وہ جزید اسکے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا کیونکہ جزید بطور عقوبت کے واجب ہوتا ہے اور اسملام کی وجہ سے محقوبت ختم ہو جاتی ہے اسلئے جزید بھی ساقط ہو جائے گا۔

(۱۲۵) اگر کی ذمی پردوسال کا جزیہ جمع ہوجائے تو ان میں مداخل ہوجائے گا یعنی اب ایک سال کا جزیدادا کر رہا کیونکہ جزیہ عقوبت ہے اور قاعدہ ہے کہ جہال ایک قتم کی دوعتو بتیں جمع ہوتی ہیں دہاں ایک پرا تنصار کیا جاتا ہے جیسے صدود ہیں۔

(۱۶۶) ولا يَبعوزُ إخداتُ بِيُعَةِ ولا تَنِهُسَةٍ فَى دارِ الْإسُلامِ (۱۶۷) وإذَا إِنْهَدَعَتِ الْبِيعُ وَالْكَنَايِسُ الْقَدِيْمَةُ اعَادُوهَا فَا مَن مَا نَا عَادَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ان کی عبادت کا موں کے دوبارہ منانے کا بھی عبد دیدیا ہے۔

(١٢٨)ويُوْخَذُ آغلُ اللَّنَّةِ بِالتَّمْسِيزِعَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لَى ذِيَّهِمُ ومَرَاكِبِهِمْ وسُرُوَجِهِمْ وقَلِاتُسِهِمْ (١٢٩)ولايَرُ كَبُونَ الْخَيْلَ ولايَحْمِلُوْنَ السّلاحَ۔

قوجمه: اورؤميوں عمدليا جائي مسلمانوں عمتازر سخ كا اپنے لباس من اورسوار بول من اورزينوں من اورثو پول من اور ذى محور دل يرسوار نه موسط اور نداسلي الني كمي \_

منت رہے:۔(۱۲۸)جودی دارالاسلام عی دیجے ہوں ان سے بیرم دلیا جائے گا کہ ان میں اور مسلمانوں میں تیز ہونے کیلے وہ اپ لبار میں سوار بوں ، ذینوں فویوں میں کوئی نشان رکھیں کہ جس سے بیادی معلوم ہوجایا کریں تا کہ ان کا حقیر ہوتا نگا ہر ہواور کر ورحقیہ ہے کے مسلمان محفوظ رہیں۔(۱۲۹) ذی دارالاسلام میں محور وں پرسوار نہ ہوں اور نہ اپنے ساتھ اسلحی افعا کیں کیونکہ اس میں ان کیلئے وسعت سہو قلد اُمِوْ نَا بِالْدُعَنِيقِ عَلَيْهِمْ۔



توجمه: اورا كركوكي مسلمان اسلام عصرة موا (العياذ باالله) تواس براسلام بي كياجانيكالي اكراسكوكي همه موتوات دوركرديا جائيًا اور تن دن تك اسكوتيد كرديا جائيًا بس اكراس في اسلام لايا توفيها و نعمت ورفيل كرديا جائيًا اوراكراس كولل كياس براسلام فير کرنے سے بہلے تو اس کے لئے رفعل مروہ ہے اور قاحل پر می نہیں۔

عندوں :-(۱۳۹) اگرکوئی مسلمان مرتد ہوا (العیاز بااللہ) تواسخہا )اس پراسلام پیش کیا جائے گھرا گراسکوکوئی هجه پیدا ہو گیا ہوتو اے ووركرد ياجائيكا اور تمن ون تك اسكوقيدكرديا جائيكا جرروزاس براسلام بيش كياجائيكا تواكراس في اسلام لا يا توفيهة وَلَعِمْتُ - (١٣٧٣) ادراكراسلامُ بمن لا يالواست كل كروياجازيًا "لِمَعِدِبِثِ رَسُوُ لِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَكُ وينَهُ فَالْتُعُوَّةُ " (ليمن جس نے اپنادین جبوڑ دیااس کول کرو)۔ (۱۷۶)اگراسلام پیش کرنے سے پہلے کی نے مرقد کول کر دیا تو پیشل کروہ ہے **کروا ک**ر پرتصاص ویت کونیں کوکیاں نے میاح الدم فض کول کردیا ہے۔

(١٣٥) وَأَمَّا الْمَرُاهُ إِذَا إِرُنَدَتْ فَلاتُفْعَلُ (١٣٦) ولَكِنُ تُحْيَسُ حَتَّى تُسُلِمَ.

ر حدہ: اور سر حال جورت اگرم مذہ وہو گاتو دو گرنیس کی جائے گی کئی قید کر دی جائے گی بھال تک کیو واسلام لائے۔

سمت کی طرف لوٹے گایا مرتدرہ کرفتل ہوجائیگا۔

(۱۳۸) بھراگراس نے اسلام لایا تواس کے مال کی عصمت سابقہ حال کی طرف لوٹ کرآ سیکی کسانہ لم ہو تلہ ۔(۱۳۹)ادر اگر حالت مدّت میں مرکبیایا تق کیا کمیا تو اسکاوہ مال جواس نے حالت اسلام میں کمایا تھاوہ اسکےمسلمان وارثوں کی طرف خفل ہو جائیگا كونك بيال مرتد ہونے سے پہلے موجود تھا اور ارث كى نسبت اسكے اسلام كے آخرى جز مك طرف ہوگى كيونكہ روت بمز له موت كے ہوتا میروریث اسلم من انسلم ہے۔ ( ۰ کا ۱)اور جو مال اس نے حالت روت میں کمایا ہے وہ مال غنیمت ہوجائے اور بیت المال میں رکھا جائے گا كوكد والتددت كى كما كى مهاح الدم كى كما كى ب جس من كى كاحق نيس توغيمت موكى جيرتى كامال\_

(١٤١)وإِنْ لَحِقَ بِنَارِ الْحَرْبِ مُرْتَلَأُوْ حَكُمُ الْحَاكِمُ بِلِمَالِهِ عَتَى مُدَبَّرُوْهُ وَأُمَّهَاتُ اَوُلادِهِ وحَلَّتِ اللَّيُونَ الْحَيْ عليه (١٤٢) وَالْتَقُلُ مَا اِنْحَتَسَهُ لَى حَالِ الْإِسْلامِ اِلْي وَرَقِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

قوجمه : ادراكركوني عن مرة موكردارالحرب جلاكيااور حاكم في استكددارالحرب على جائع كالحكم كرديا تواس كديرغلام ادر امہات اولادآ زادہوجائیں کے ادراس کے قریض فرری ہوجائیں مے اورجواس نے حالت اسلام میں کمایا ہے وہ اسکے مسلمان وارثوں ک طرف خنگ ہوجائے گا۔

تنفسون : ١٤١) الركوني فض مرة موكردا والحرب جلاكما اور ماكم في استكوارا لحرب حلي جائي كاتحم كرديا تواس كيكث مال اس كديرغلام اوركل مال سے اسكى ام ولدلوغ يال آزاد ہوجاكى وراس كو وقر ضے جواس كذمه ميعادى تنے فورى ہوجاكى سے- (۱۹۲) اوراکی حالت اسلام کی کمائی استے مسلمان وارٹوں کی طرف نظل ہوجائے گی کیونکہ دارالحرب علیے جانے کی وجہ سے وہ حربی ہو گیاا در حربی مسلمانوں کے احکام کے بارے میں بمنزلہ مردہ کے ہے کیونکہ ان پرکوئی بات لازم کرنے کی ولایت منقطع ہے تک میں حتی مُنْفَطِعَةُ عَنِ الْمَوْتَنَی ۔

(١٤١٠) وَيُقَطَى اللَّيُونُ الَّتِى لَزِمَتُهُ فَى حَالِ الْإِسُلامَ مِمَّا اِكْتَسَهُ فَى حَالِ الْإِسُلامِ (١٤٤) وَمَالَزِمَهُ مِنَ اللَّيُونِ فِى حال رقتِهِ يُقَطَى مِمَّافِى حَالَ رقتِهِ يُقُطَى مِمَّافِى حَالَ رقتِهِ -

متر جعمہ:۔اوراس کے ووقر منے جو حالب اسلام ش اس پرلازم ہوئے تھے ووائل حالت اسلام کی کمائی سے اوا کئے جائیں مگے اور جو قرضے حالت ارتداویس اس پرلازم ہوئے ووائل حالت ارتداو کی کمائی سے اوا کئے جائیں گے۔

قش بیسے: (۱۶۴) مرتد پر جوقر ضے حالت اسلام میں لازم ہوئے تنے وواسکی حالت اسلام کی کمائی سے اوا کے جائیں گے۔ (۱۶۴) اور جوقر نے حالت ارتداد میں اس پر لازم ہوئے ہیں وواسکی حالت ارتداد کی کمائی سے اوا کئے جائیں کے بید ایک روایت ہے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے بی امام زفر رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ کل قریض خاص کر اس کمائی ہے اوا کئے جائیں گے جو حالت روت میں کمائی ہے اگر ووکائی نہ ہوتو باتی مائد وقر ضے اس کمائی ہے اوا کے جائم میں اس نے کمائی ہے۔

(١٤٥) ومَا بَاعَهُ أَوِاشَتَرَاهُ أَرُ تَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ آمُوَالِهِ فَى حَالِ رِدَتِهِ مَوُقُوفَ (٤٦) فَإِنَ أَسُلَمَ صَحَتُ عَقُودُهُ وإِنَّ ) مات أَرُ قُتِلَ أَوُلَحِقَ بِذَارِالْحَرُبِ مَطَلَتُ.

قو جعهد: اوراس کی حالب رو میں جوکوئی چزاس نے فروخت کی یاخرید لی یا اپنا ال شی کوئی تصرف کیاتو موقوف دیگا ہی اگر

اس نے اسلام الا یا تو اسکن تصرفات سیح جوجا کیں کے اوراگر و مرکیا یا آل کر یا گیایا دارالحرب چاا گیاتو باطل ہوجا کیں گے۔

قضوم نے : (180) اگر کی نے حالت ارتداوش کوئی چز فروخت کی یا خرید لی یا اپنا مال میں کوئی اور تعرف کیا مثل کی کوکوئی چز بر کیا

یا بنا قالام آزاد کیا تو اس کا یہ برایک تصرف موقوف رہ بیگا یہاں تک کدار کا حال معلوم ہوجائے گا۔ (181) تو آگر اس نے اسلام الا یا تو یہ سب

تصرفات اسکی جوجا کیں کے لِمن اُس اُس اُس کے لِمن کا تداراگر و مرکیا یا آل کر دیا گیایا دارالحرب چاا گیا اور حاکم نے اسک جانے کا حکم کر دیا تو اسکار اللہ اور حاکم نے اسکار جانے کا حکم کر دیا تو اس سیارے تصرفات باطل ہوجا کیں کے کوئند و داب معصوم الدم نیس رہا تو اسکی اہلیت شی خلل واقع ہوا۔

و جعمد : اوراگر اس کے دارالحرب چلے جانے کا حکم کرنے کے بعد و مسلمان ہوکر دارالاسلام واپس لوٹ آیا تو اپنے مال عس سے قو جعمد : اوراگر اس کے دارالحرب چلے جانے کا حکم کرنے کے بعد و مسلمان ہوکر دارالاسلام واپس لوٹ آیا تو اپنے مال عس سے قو جعمد : اوراگر اس کے دارالحرب چلے جانے کا حکم کرنے کے بعد و مسلمان ہوکر دارالاسلام واپس لوٹ آیا تو اپنے مال عس سے درائوں کے یاس جم جند یا نے گا اسکو لے لیگ۔

تضويع : ـ (١٤٧) أكرمسلمان عاكم نے مرتد كے دارالحرب جلے جانے كائكم كرديا وہ جرمسلمان موكر دارالاسلام والبحي اوث آياتوات

(١٤٩) وَنَصَارَىٰ بَنِي كَفُلَبٍ يُواْ حَلُمن آمُوَالِهِمُ ضِعُفُ مَايُوا حَذُ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ مِنَ الزّكوةِ (١٥٠) وَيُؤْخَلُمِنَ نِسَالِهِمُ ولايُوا حَدُّ مِن صِبْيَالِهِمُ۔

قوجمہ: روری تخلب کے نصاری ہے ان کے اموال میں سے کیکس اس زکوۃ کا دو چندلیا جائیگا جومسلمانوں سے لی جاتی ہے ادراکی مورتوں ہے بھی لیا جائیگا ادران کے بچوں سے نہیں لیا جائیگا۔

مشرمین نے ۱۴۹۱ سے فاعدان بی تغلب کے نصاری کے مالوں سے کیس اس زکوۃ کا دو چندلیا جائے گاجومسلمانوں سے لی جاتیا ہے کو تک ان کے ماتھ مسلم ای طرح ہو لگتی ۔ (۱۵۰)اور اکی تورتوں سے بھی لیا جائے گئے کیا کے بچوں سے نیس لیا جائے گا کیونکہ مسلم دوجند زکو ہ واقع ہوئی ہے اور ذکو ہ مورتوں پر واجب ہوتی ہے بچوں پڑئیس تو دوچند کا بھی کہی حال ہوگا۔

هدانده : خی تقلب حرب کی سل سے ہے جوز ماند جا کہت جس عیما کی ہو گئے تھے پھر حضرت محروض اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ فلا افت بی ان او کوں سے جزیہ طلب کیا تو ان او کوں نے الکار کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں ہم سے دیگر عمر بوں کا سامعا ملہ کیا جائے مگر حضرت محروشی اللہ تعالی بن ذریہ اللہ تعالی کی شرک سے صدقہ نہیں او نگا ہی تن کر ان ہیں سے بعض بھا کے کر نصار کی روم کے ساتھ جاسلے لیس نعمان بن ذریہ نے مرض کیا یا امیر المؤمنین ان کو جزید و بینے سے شرم آئی ہے لہذا آپ صدقہ کے نام سے ان سے جزید وصول کریں اور وشمنوں کوان کی مدد انہ کرنے دیں تو حضرت محروشی اللہ نعالی حذیف اکو طلب کیا جنتی مقد ارسلمالوں سے ذکوۃ کی کی جاتی تھی اسکا دو چند ان کے مردوں و دورت اللہ نعالی حذیف الکی اللہ تعالی حدید ان اللہ تعالی حدید انتقاق کیا۔

(١٥١) وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْنَحَرَاجِ وَمِنْ اَمُوالِ بَنِى تَغُلَّبٍ وَمَا اَعْدَاهُ اَعْلُ الْحَرُبِ اِلَى الْإِمَامِ وَالْجِزْيَةُ تُصُرَّتُ فِى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ فَيُسَدَّ مِنْهَا القَّلُورُ وتُبَنَى الْقَنَاطِرُ وَالْجُسُورُولِ عَلَى مِنْهُ قَطَاةُ الْمُسْلِمِيْنَ عُمَالَهُمْ وَعُلَما وُهُمَ مَا يَكُلِيْهِمُ وَعُلَما وَلَا الْمُقَاتِلَةِ وَكُرَادِيَهِمُ ...

توجمہ:۔اورجوا مام نے میں جواری اور ٹی تغلب کا موال اورجوالل حرب نے امام کے پاس تھے بیجا ہواور جزیہ مسلمانوں کی عام مسلحوں میں مرف کیا جائے ایس ایس میں بندگی جا کیں گیاور بل بنائے جا کیں محاوراس سے مسلمانوں کے قاضوں مسلمانوں کی عام مسلحوں کیلئے ہوگا اور خرکورہ بالامصارف عام لوکوں کی مسلحوں میں سے ہیں۔ (۱۵۲) واِذَا تَفَلَبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ على ہَلَدٍ وَخَرَجُواْ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ دَعَاهُمُ إِلَى الْعَوْدِ اِلَى الْجَمَاعَةِ وَكَشَفَ عَنْ شُبْهَةِهِمْ وَلاَيَهُذَاهُمُ بِالْقِعَالِ حَتَّى يَبْدَوُهُ (۱۵۳) فَإِنْ ہَدَوًا فَاتَلَهُمْ حَتَّى تَفرَق جَمَاعَتَهُمُ (۱۵۵) وإِنْ كَانَتُ لَهُمْ

طرح اس سے مجاہدین اورا تے الل ومیال کارز تی وینا، وجہ بیہ ہے کہ بیدا موال مسلمانوں کی قوت ہے بغیر قبال کے حاصل ہوئے ہیں تو بیہ

فِئةٌ أَجُهَزَعَلَى جَرِيُحِهِمُ ويَتَبِعَ مُوَلَيْهِمُ (١٥٥)وإن لَمْ يَكُن لَهُمْ فِئةٌ لَمْ يُجُهِزُ عَلَى جَرِيحِهِمُ ولَم يَتَبعُ مُوَلَّيْهِمْ

(١٥٦) والأنسلى لَهُمَ ذُرِّيَةٌ والايَقَسَمُ لَهُمُ مالً ـ

قیم جعمہ: ۔اوراگر مسلمانوں کی کوئی قوم کی شہر کے حالی کرے ادرامام کی اطاعت سے نگل جائے توامام انگو سلمانوں کی تعاصت کی طرف کوٹ آنے کی دعوت دے اوران ایکے شبہ کو دورکر دے اوران کے ساتھ جنگ کرنے کی ابتدائہ کرے بہاں تک کہ دوابتدا مریس لہیں اگر انہوں نے جنگ کی ابتدا کر کی التحامی ہوتوان انہوں نے جنگ کی ابتدا کر کی التحامی ہوتوان کے جنگ کی ابتدا کر کے اور شاور ان کے جماعے ہوتوان کے جماعت ہوتوان کے جماعے ہوتوں کوئی مدکل درجاء مت نہ موتوان کے جماعے ہوتی ہوتوں کوئی مدکل درجاء مت نہ موتوان کے جماعے ہوتوں کوئی نہ کرے اور شان کی کوئی مدکل رجماعت نہ موتوان کے جماعے ہوتوں کوئی نہ کرے اور شان کی اول دکوقید کرے اور شان کے مال کوئیسے کرے۔

تنف مع :۔(۱۵۲) گرمسلمانوں کی کوئی قوم امام یا نائب امام کی اطاعت سے نکل کر کی شمر پرچ ٹھائی کر سے قواسخ با بالم یا اسکانائب انگومسلمانوں کی جماعت کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دے اور اگر ان کا کوئی شبہ ہوتو اسکے شبہ کودور کردے اسکے کر کمکن ہے کہ شرای سے دفع ہوجائے۔ اور خود امام استحد ماتھ جنگ کرنے کی ابتدائد کرے بیام قدور کا گی راک ہے امام خواہر زاوہ کی راک بیہ کرامام ان کے مماتھ جنگ کرنے کی ابتدا کر دیکا کیونکہ مہلت دینے میں وہ قوت یاتے ہیں تو بعد میں کمی الکادف کرنامکن ٹیس ہوتا ہے۔

(۱۵۵) محراگران ما فيوں كى كوئى مددگار جماعت اور بھى موجن كے پاس يہناه لينے بين او جلك على جوا تھے بجروح بين الن كو حمل كرد ہا ہے والوں كا تعا قب كرے تاكدان كاشر دفع مواليات موكدية إلى جماعت سے ل جائے -(۱۵۵) بوراگر الن كى كوئى مدرگار جماعت نہ ہوتو ان کے مجر دحوں کول نہ کرے اور نہ ابنے بھا گے ہوؤل کا تعاقب کرے کیونکہ مقصودان کی جماعت کی تغریق ہے جو حاصل ہو گیا۔ (۹۵۱)ان کے بچوں اور مورتوں کو غلام نہ بنائے اور نہ ان کے مال کو بطور نخیمت تقسیم کرے کیونکہ بیالو مسلام ان کے تعس اور مال کے لئے عاصم ہے۔

(١٥٧)وَلابَاسَ اَنْ يُقَاتِلُوُابِسَلاحِهِمُ إِنْ إِحْتَاجَ الْمُسُلِمُونَ إِلَيْهِ (١٥٨)ويَحْبِسُ الْامَامُ اَمُوَالَهُمُ ولايَرُدَّهَاعَلَيْهِمُ ولايُقَسَّمُهَاحَتْي يَتُوبُوا فَيَرَدُّهَاعَلَيْهِمُ۔

قوجعہ: ۔ اور کوئی مضا نقریس کران کے ہتھیا رہے جنگ کرے اگر سلمانوں کواس کی ضرورت ہواور امام ان کے اموال کوروک دے شاکھووائیس کردے اور ندمجاہرین میں تقتیم کردے یہاں تک کہ ووتو یہ کرلیس مجران کوان پرواپس کردے۔

تشرعة : (۱۵۷) اس شراد في مضا كفتيس كرمسلمان باغيول ك تحيار ليران كيما تحالا بير طيكيمسلمانول واسكل ضرورت او واد تحيادان ك پاس ند او كونكدايدا كرنا بوقت ضرورت تو عادلول ك مال بير بهى جائز ب باغيول ك مال بيل تو بطريقة اولى جائز ب (۱۵۸) امام ان كاموال كوروك د ب ندائووا بي كرد ب اورند جاهدين بي تقييم كرد ب ليف اصراً أن اَهُ وَالَهُ مُهُ التُهُ فَيَكُن ان اموال كواس وقت تك روك د مح الجدب تك كروه تو بكري بعداز تو بدان كاموال ان كووا بي كرد ب كونكراب ان كى بغاوت قتم موائل و المرال كواس وقت تك روك د مح المجب تك كروه تو بكري بعداز تو بدان كاموال ان كووا بي كرد ب كونكراب ان كى بغاوت قتم موائل و المرافح و الله من المبلاد التي خَلَوُ اعليها مِنَ المُعَوَّ اللهِ وَعَلَى اللهِ فِيهُمَا مَنْ الْهُ وَعَالَى اَقُلُه وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَاللهُ وَلَوْلُوهُ فَى حَقْدٍ فَعَلَى الْمَامُ اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَعَالَى اللهُ وَالْكُ وَالْكُولُوهُ وَلَوْلُوهُ وَلِي اللهُ وَالْحَامُ وَالْكُولُوهُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُوهُ وَلَى اللهُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ و الْحُدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُ

قوجهه: اورجو کچوخراج ادرعشر یا غیول نے دصول کرلیاان شرول سے جن پروه غالب آگئے تنے توامام ان سے دوباره نہ لیک اگر باغیول نے اسے اپنے موقع پرخرج کیا تو گانی ہائی کی طرف سے جس سے لیا گیا ہے اور اگر باغیوں نے اپنے معرف پرخرچ نیس کیا ہوتو اس کے مالک پردیائة ٹی مابیندو ٹین اللہ یہ ہے کہ اس کا اعادہ کرے۔

منشوج :-(۱۹۹) جنشرول برباغی قابض ہو گئان کاعشر وخراج اگر باغیوں نے لیا ہوتو بعداز نتح اما مان ہے دوبارہ بھڑ وخراج مہیں لے گا کیونکہ امام کواخذ عشر وخراج کاحق المی تماہت کی وجہ سے حاصل ہے حالانکہ امام نے تو ان کی حفاظت نہیں کی ہے لہذا اخذ عشر وخراج کا بھی حق نہیں رکھتا ہے ۔ (۱۹۰) بھراگر ہاغیوں نے اس مال کو جہاں صرف کرنا جا ہے تھا وہاں صرف کیا ہوتو جن لوگوں ہے لیا ممیا ہوان کیلئے بھی کافی ہوگیا وہ بری الذمہ ہیں کیونکہ حق اس کو جہاں صرف کرنا جا ہے تھا وہاں صرف کیا ہوتو جن لوگوں ہے لیا

۱۹۹۱) ادراگر باخیوں نے اپنے معرف پرخری نہیں کیا ہوتو جن لوگوں نے مال دیا ہے ان پر دیائے فید ما بہتھ و بھن الله یہ واجب ہوگا کہ دو ہارہ یہ مال اسکے مستحقین کو ادا کریں کے تکہ حق ستحق کوئیں پہنچا ہے۔ دیائے کامعنی یہ ہے کہ ماکم ان سے مطالب نہیں کریگا ملکہ وخودی اس وجہ سے ادا کریں کہ و ومال مستحق کوئیں پہنچا ہے۔

## كنتب الخطرة الإباخة

یہ کتاب ظراوراہا حت کے بیان میں ہے۔

"كتاب المحظروا لا ماحة" كومعا لمات اورعما وات كے بعد ذكركيا اسلئے كه ظروالا باحث كاسب كرماتي تعلق ہے توبية كو گويا كه فوت شده مضامين كا استدراك ہے۔"حظر" كفة بمعنى شع ہاور شريعت ميں حظروه ہے جس كے استعال سے شرعاروكا كميا مو۔اور ابساحت فد ہے حظر كى۔ چونكہ اس كتاب ميں ان اموركا بيان ہے جن كوشريعت نے ممنوع يامباح قرار ديا ہے اس لئے اس كتاب كانام ظروالا باحث ركھا ہے۔

بعضوں نے اس کماب کو،استحسان ، کاعنوان دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ان امور کابیان ہے جن کوٹر بعت نے حسن یا فتیج قرار دیا ہے۔اور بعضوں نے ، کتاب الکراہت ، کانام دیا ہے کیونکہ اس میں مکر وہات کابیان ہے جو کہ دیگر امور سے اہم ہیں۔اور مباح وہ ہے جس کافعل اور ترک بلااستحقاق ٹو اب وعقاب کے مکلفین کیلئے جائز قرار دیا ہو۔

(١) وَلاَيَجِلُّ لِلرَّجُلِ لَبُسُ الحَرِيْرِويَجِلُّ لِلنَّسَاءِ (٢) ولابَاسَ بِعَوَسُدِهِ عِنْدَابِي حَنِيفَةَ رِحِمَهِ اللَّهِ وقَالا رحِمَهُ مَا اللَّهُ يُكُرَهُ تَوَسُّدُهُ۔

توجهه:۔ادرحریر پہننامردوں کے لئے حلال نہیں اورعورتوں کیلئے حلال ہے اوراس پر تکمیدلگانے میں امام ابوحنیفہ رحمہ الشد کے فزدیک کچھ مضا نقر نہیں اور صاحبین رحمہما اللہ فرماتے ہیں اس پر تکمیدلگانا کمروہ ہے۔

قتشو مع : ﴿ ١) حرير (رئيم سے بنا ہوا كيرُ ا) پهنا مردوں كے لئے طال نيس اور تورتوں كيلے طال ہے ' لفول مذافظہ اَحلَ الْحَوِيُو وَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(٣) وَلابَاسَ بِلُبْسِ الْحَرِيْرِوَاللَّيْهَاجِ فِي الْحَرُبِ عِنْلَهُمَاوِيُكُرَةُ عِندَابِي حَنيفَةَ رحِمَه اللَّه

مراور بالبنے میں ماحین کے زو کے لاال کے وقت کوئی حریج نیس ہے اور امام صاحب کے زو کے کروہ ہے۔
میں جدید: ۔ اور دیا پہنے میں ماحین کے زو کے لاال کے وقت کوئی حریج نیس ہے اور امام صاحب کے زو کے کروہ ہے۔
میں صدید ہوتی ہے کیونکہ کموار اسکونیس کالتی ہے اور دشمن کو بھی اس سے دیت ہوتی ہے۔ امام ابوطنیڈ کے زو کے لاال کے وقت بھی اسکا بہنا مکروہ ہے امام ابوطنیڈ کے زو کے لاال کے وقت بھی اسکا بہنا مکروہ ہے کوئی تفسیل نہیں میان کی ہے کہ فیر جاو می کروہ ہے اور دسم کے بہنے ہے مطلقاً منع فرمایا ہے کوئی تفسیل نہیں میان کی ہے کہ فیر جاو می کروہ ہے اور دسم کے بہنے ہے مطلقاً منع فرمایا ہے کوئی تفسیل نہیں میان کی ہے کہ فیر جاو می کروہ ہے اور دسم کے بہنے ہے مطلقاً منع فرمایا ہے کوئی تفسیل نہیں میان کی ہے کہ فیر جاو می کروہ ہے اور دسم کے بہنے ہے مطلقاً منع فرمایا ہے کوئی تفسیل نہیں میان کی ہے کہ فیر جاو می کروہ ہے اور دسم کے باور دسم کے باور دسم کی شرے کام دے سکتے ہیں لہذا اس کی ضرورت تھیں۔

روا او والله المهل المعلم إدا في صلاح المراب الموادر الما الموادر الما الموت كايافز كامو-

معضر سے: ﴿ عَالَمُ كُمْ ﴿ اَلِكُ مِنْ كَمُرُ الْهِ جَلَا تَارَقِمُ كَا اور ہانا فيرريش كا ہوتا ہے امام قد ورى رحمالله في فورجى متن شاس تعريف كو جان كيا ۔ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

(٥) وَلا يَحِوزُ لِلرَّجَالِ التَّحَلَّى بِاللَّهَبِ وَالْفِصَّةِ (٦) ولابَاسَ بِالخَاتَمِ والْمِنْطَقَةِ وحِلْمَةِ السَّيْفِ مِنَ الْفِصَّةِ (٧) وَلابَاسَ بِالخَاتَمِ والْمِنْطَقَةِ وحِلْمَةِ السَّيْفِ مِنَ الْفِصَّةِ (٧) ويجُوزُ لِلنَّسَاءِ التَّحَلَّى بِاللَّهَبِ وَالْفِصَةِ (٨) ويُكُرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الصِّبِيُّ النَّهَبَ وَالْحَرِيُرَ -

قر جمہ:۔اورجا کرنبیں مردول کیلئے سونے اور جاندی کازیور پہنااورکوئی حرج نبیں جاندی کی انگوشی میں اور سلقہ میں اور آلوار کے ندیور میں جوجا تدی کا مواور جا کز ہے ورتوں کیلئے سونے جاندی کا زیور پہننااور کروہ ہے کراڑ کے کوسونا یاریٹم پہنائے۔

قشوں :-(۵)مردول کیلے سونے اور جائدی کا زیور پہننا جائز نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ کافر مان ہے کہ تریاور سونامیری است کے مردول پرحرام ہیں اور جائدی سونے کے معنی میں ہے۔(٦) جائدی کی انگوشی جائز ہے بشر طیکہ ایک شقال (مثقال جار ماشہ جار دتی کا موقا ہے) کی مقداریاس میں کوئی جرج ٹیس بشر طیکہ جائدی کی مقداریاس میں کوئی جرج ٹیس بشر طیکہ جائدی کی مقداریاس میں کوئی جرج ٹیس بشر طیکہ جائدی کی مقداریا سونے ہائدی کی اور پہننا جائز ہے۔(٨) لڑکول کو جگہ پر ہاتھ نہ کے کوئکہ اس کی اباحت میں آٹا رموجود ہیں۔(٧) مورتوں کیلئے سونے جائدی کا زیور پہننا جائز ہے۔(٨) لڑکول کو سونا جائدی ہے۔ اور پہننا جائر ہے۔(٨) لڑکول کو سونا جائدی ہے۔ اور پہننا جائدی جائدی ہے۔ اور پہننا جائدی ہی جائدی ہی جائدی ہی جائے ہی

(٩)ولا يَجُوزُ الْآكُلُ وَالشُّرُبُ والْاقْعَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِي آيِيَةِ اللَّهَبِ وَالْفِصَّةِ لِلرَّجالِ وَالنَّسَاءِ ١٠ )ولايَامَ بِاصْتِعْمَالِ آلِيَةِ الزُّجَاجِ وَالرُّصَاصِ وَالْبِلَوْدِ وَالْعَقِيْقِ۔

توجمہ :۔اور جائز بیں ہونے اور جائدی کے برتنوں میں کھانا ، بینا، تیل لگانا اور خوشبولگانا مردوں اور عورتوں کے لیے اور کوئی حرج نہیں شیشہ، را مگ ، الوراور عقیق کے برتن استعمال کرنے میں۔

تعقیر مع :۔(۹) مونے جاندی کے برتول بھی مردد لاور اور اور اور اسب کیلئے کھانا، پینا، تیل لگانا اور فوشہود کانا جائز ایک کیونکہ دختور سکتے نے اس سے مع فربایا ہے۔(۱۰) شیشہ درا کک (ایک تم کا حمدہ سیسہ) بلور (ایک تم کا سفید و شاف جو ہر) اور تین (سرخ رنگ کا جی تین بھر ہے ) کے برتن استعمال کرنے بھی کوئی حرج کہیں ہے کو فکہ بیسونے جا عدی سے معنی بھی تیں۔

قىشىسىرىيى - (٢٣) يىنى قامنى جى البنى مورت برتكم دينا چاپ اى طرح كواه جىب كى البنى مورت بركواى دينا جا به قواسكوا،

عورت کا چیرہ ویکنا جائز ہے اگر چہ اِسکوشہوت ہوجانے کا خوف ہو کیونکہ قاضی کیلئے بذراید تھم اور گواہ کیلئے بذراید گوائی لوگوں کے حقوق زعدہ کرنے کی حاجت ہے۔(4 9) طبیب کیلئے جائز ہے کہ عورت کے جسم سے مرض کی جگہ کو دیکھے۔ ویکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریعنہ کے قام بدن کوسوائے مقام مرض کے چھپائے رکھے مجرطبیب اس مقام کو دیکھے۔ اور جہاں تک ہو سکے اپنی نظر کو پنچے رکھے کو تک جو چنے بعنر ورت جائز ہوتی ہے وہ ضرورت تی کی حد تک رہتی ہے۔

(٣٥) وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ إلى جَمِيْعِ بَذَنِه اللامَابَيْنَ سُرِّقِهِ إلى رُكْبَيهِ (٢٦) ويجوز لِلْمَرُاةِ أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الرُّجُلِ اللهُ وَاللهُ مِنْهُ (٢٧) وتَنْظُرُ الْمَرُاةُ مِنَ الْمَرُاةِ اللهِ مِنْ يَجُوزُ لِلرِّجُلِ اَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلِ.

قوجمه : اورد کی سکتا ہم دووسرے مرد کے سارے جسم کوسوائے ناف سے کیکر تھٹے تک کے اور ٹورت کیلئے جائز ہے کہ دیکھیے مرد کے جسم میں سے وہ جس کو دوسرا مردد کی سکتا ہے اور ٹورت د کی سکتی ہے دوسری ٹورت کا اس قدر جسم جس قدر کے مرد کے جسم میں سے وہ جس کو دوسر امر دد کا دیکھی سکتا ہے۔

تشریع: ﴿ ٢٥) مردد دمرے مرد (اگر چرب دیش ہویشر طیکہ جموت کا خطرہ نہ ہو) کے سارے جم کود کھ سکتا ہے سوائے تاف ہے کیکر گھٹے تک کے درمیانی جم کے 'لقولہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلم عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَابَیْنَ سُرَقِهِ اِلٰی رُکھَنِه ''(یعنی مرد کا واجب استر مین ناف سے تھٹے تک ہے)۔ پھرناف سر میں شامل نہیں اور تھٹے شامل ہیں۔

(٢٨) وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ اَمَتِهِ الَّتِي تَحِلٌ لَه وَزَوُجَتِهِ إِلَى فَرَجِهَا (٢٩) ويَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى الْوَجُهِ وَالرَّأْسِ وَالصَّلْوِ وَالسَّالَيْنِ وَالْمَصْدَيْنِ (٣٠) ولايَنْظُرُ إِلَى ظَهْرِ هَاوِبَطُنِهَا وَفَخُذِهَا-

قو جعهد:۔اورمردد کھ سکتا ہے اپنی اس ہا ندی کی جواس کے لئے طال ہے اور اپن زوجہ کی شرم گاہ کواورمردد کھ سکتا ہے اپنی تحریات کے چہرہ سر سیندہ ینڈلیوں اور بازووں کی طرف اور ٹیس و کھ سکتا ان کی پیٹیر، پیپ اور ان کی ران کی طرف۔

من من المرائی المرائی الم المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرک المرائی المرکی الم

كاموم بحي ديس اور شرون باسلف ياجني مردول كي عم مى بـ

ر حل معصر القدوري لنسريب الوالسي ٣٦) وَيَعْزِلُ عَنْ آمَتِهِ مِغَيْرِ إِذْلِهَا (٣٧) وَ لَايَعْزِلُ عَنُ زُوْجَدِهِ ٱلْآبِاذْلِهَا ﴾ متوجعه: ١٥ ومروم الكريكائي باعرى الكل اجازت كي بغيراورم لني كريكائي بدى عراس اجازت -مَنْ وصع الراسم وكيلي إعراب الحي الما المانت كيفيرع لرنا (لعني الزال كونت نففه بابركرانا) جائز م كونك حضور الکے نے ایک باعدی کے موتی سے کہاتھا، اگر تیرا تی جاتو مول کر۔ نیزاس لئے بھی کہ وہی میں اسکا حق نییں۔ (۱۳۴۷) ہی بوی سے اسکی امازت كي بغير عن ل كرنا ما تزنيس كيونك صنوطانية ني آزاد حورت مع ل كرنے منع فريايا ہے۔ نيز اسلنے بھى كدالى على اسكانت ہے۔ (٨٧) ويُكْرَهُ ٱلاِحْوِكَارُ فِي ٱلْمَوَاتِ الآدَمِيِّيْنَ والْبَهَائِعِ إِذَاكَانَ ذَالَكَ فِي بَلَدٍ يَضُرَ ٱلاِحْتِكَارُ بِٱهْلِهِ (٣٩) ومَنْ إِحْتَكُرْغَلَةَ ضَيْعَتِهِ أَوْ مَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَهُسَ بِمُحْتَكِرٍ-قوجمه : اور مروه ما دیکارانیانوں اور جانوروں کی غذامیں جبکہ یہ ایسے شہر میں موکدا حکاراس شہروالوں کے لئے معز ہواور جس نے ا بن زمن ك ظركوروك لها يا جواس في دوسرك كي شهرك لا يا توسيغ في تشريبي -تشریع:۔(۱۹۴۸)انسانوں کی غذا( گندم، جو، جاول وغیرہ)اور جانوروں کی غذا (مجوسہ جارہ) کا احکار (مہنگا ہونے کے تظاریس مدك كرفرونت ندكرنا تاكرم كابون كي بعدزياده كمائ) كروه بجبك شهروالول كواس تقصان بوتا بو المقوله صلى الله عليه وسلم المُحْدَكِرُ مَلْعُونَ " (يعن احكار كرنے والالمعون ب) وراكر الل شركيلي معزند موتو كروه ند موكا -(٣٩) جس نے اپنی زمین کے غلہ کومہنگا ہونے کے انتظار میں روک لیا یا دوسرے کمی شمرے لایا ہواور گرانی کے انتظار میں وك لياته وفني فتر شارن وكاول تواس لئ احكارتيس كديدا سكا خالص فق بدوسرون كاحق استحساته متعلق نيس اور تاني اسليخ احتكام وبیں کہ عام او کوں کا تن ای ظلہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جس کوشہر میں جمع کیا جائے اور جس کوفنا مصر میں سے لایا جائے باقی دور کے کمی ا شہرے لائے ہوئے ملاکے ساتھ عام لوگوں کاحق متعلق نہیں تو احتکار مجی نہیں۔ ﴿ ٤ ﴾ ولايَنْهَ فِي لِلسُّلُطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ-قو جعه: -اورسلطان كيلي مناسب يس كولوكول يرزخ مقرد كرد \_-تنسويي - (٠٠) يعنى سلطان كيليج بيه متاسب يس كدوه الى رائ سالوكول يركوني زخ مقرر كرد يكونكرش عاقد كالق الماكي قدر کاحت بھی ای کوہ۔ باں اگر فلہ فروش مدے تہاوز کر کے اتن گرانی کرنے لگیس جس میں عام لوگوں کا ضرر **ہوتو گارال** رائے ک معوره سے زرخ مقر دکرد ہے۔ (١٤) قَائِكُوَهُ بَيْجُ السّلاحَ فِي آيَامِ الْفِئْدَةِ(٤٦) ولايَاسَ بِبَيْعِ الْعَصِيْرِ مِمْنُ يُعْلَمُ آلَهُ يَعْزِعُلُـ هُ جَمْوًا ﴿ قوجهد : اورفتنے ایام می ہتھیار فروفت کرنا کروہ ہاورکوئی حن فیس شیرۂ اگورا سے تعل کے باتھ فروفت کرنا جس کے بارے می معلوم بوک وواس سے شراب بنایگا۔

منتسوی :۔ (13) مُنہ کے ایام میں ایسے فنم کے ہاتھ ہتھیار فروفت کرنا کروہ ہے جس کے تعلق یہ معلوم ہو کہ وہ الل فتنہ میں ہے ہے کہ تک کہ تک استعمال کا فقصال ہم میں کو ہنچ گا۔ (13) شیر ہ انگورا یے فنص کے ہاتھ فروفت کرنا جائز ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ دوہ اس سے شراب بنائے کا کہ کہ معصیت میں شیر ہ کے ساتھ متعلق میں بلکہ شیرہ کے تنفیر کے بعد ہوگ ۔ اور ایام فتنہ میں معصیت چونکہ میں سات کا فروفت کرنا کروہ ہے۔

كتابُ الْوَصْايَا

ر کتاب وسایا کے بیان میں ہے۔

"وحسایا" جمع ہے"وصیة" کی جمع ہے اور''وصیة "اسم بمعنی المصدرے فیہ مستسی بیدِ الْمُوصلی بیدِ ۔اوراصطلاح شرع میں وصیت وہ تملیک ہے جو مابعد الموت کی طرف بطریق تبرع مضاف ہوخواہ تملیک عین ہویا تملیک دین یا منافع ہو۔

ومیت کرنے دالے کا موصی " کہتے ہیں اور جس کو دمیت کی جائے اس کو "وصی" اور "موصیٰ الیہ "اور جس کے لئے ومیت کی جائے اسکو موصیٰ له" اور جس چیز کی دمیت کی جائے اس کو "موصیٰ به" کہتے ہیں۔

ما قبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ عوماً انسان موت کے وقت دصیت کرتا ہے اور موت انسان کا آخری مرحلہ ہے اسلئے ذعر گی کے تمام معاملات کے بیان کے آخر میں وصیت کومیان کیا ہے۔

وصت كل شروعيت كآب اورسنت سئابت با المائلكتاب فقول المعالى وفي بَعُلِوَ صِيةٍ تُوْصُونَ بِهَاأَوْ وَيُن هُواْما السنة فيما روى أن صعد بن أبي وقاص قال "مرضت مرضاً اشرفت على الموت المعادني رسول الله عَلَيْتُ فَقَلت بيارسول الله ان مالى كثيروليس يرثني الابنت لى واحدة افاوصى بمالى كله اقال الا بقلت الخبنصفه المائلة المفلت الخبيثة والناف كثيرانك ياصعدان تدع ورئتك أغنياء خير من من تدعهم عالمة يتكففون الناس "-

(١) اَلْوَصِيَّةُ غَيْرُ وَاجِبَةٌ وهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ (٢) ولانَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ اِلْاَنَ يُجِيْزَهَاالْوَرَلَةُ (٣) ولانَجُوزُ بِمَازَادَ على النَّلْثِ (٤) ولانَجوزُ الْوَصِيَّةُ لِلقَاتِلِ

موجمه : اورومیت واجب بین اوروه متحب مهاوروارث کے لئے وصت جائز نیس الار کرورشاس کی اجازت دے اور مکث ہے زائد جائز نیس اور قاتل کیلئے وصیت کرنا جائز نیس ۔

من من المراد المرد الم

ورثہ نے (بشرطیکہ ورشب بالغ ہوں) نے اسکی اجازت دیدی تو پھر نافذ ہو گی کیونکہ ورشہ کے حق کی وجہ ہے وارث کیلیے دمیت منوع قرار دی تنی تو ان کواپنا حق ساقط کرنے کا افتیار ہے۔

(۳) ای طرح کل تر کہ کے ایک ٹلٹ سے زائد وصیت کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ ایک ٹلٹ سے زائد درشا کل ہے الآ پرکہ ورشہ جازت دے تک ہا مر آ۔ (1) ای طرح قاتل کیلئے وصیت کرنا جائز نہیں خواہ محد آفل کرے یا خطاء کیونکہ قاتل مومبی کوفل کر کے مال دصیت جلدی لینا جا ہتا ہے حالا نکہ شریعت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دہ مال اسکومومی کی موت کے بعد طے گا لہذا وہ میراث کی طرح ومیت ہے بھی محردم کیا ممیا ہے۔

> (0) وَيَجُوزُ أَنْ يُوْصِى الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ وَالْكَافِرُ لِلْمُسْلِعِ۔ قوجعه: -اورمسلمان كيلئ جائز ہے كہ كافر كيلئے وميت كرے اور كافرمسلمان كيلئے۔

قتشر مع ۔ (۵) بعی مسلمان کیلئے جائز ہے کہ کافر (ذی) کیلئے دمیت کرے اور کافر (ذی) کیلئے جائز ہے کہ مسلمان کیلئے دمیت کرے معنی یہ دمیتیں سمجے اور نافذ ہوئی کیونکہ ذی عقد ذمہ کی دجہ ہے معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ برابر ہوگیا ہے تو جس طرح کہ ذعر کی میں جانبین سے تیم ع کرنا جائز ہے ای طرح حالت موت میں بھی جائز ہے۔

(٣) وَقَدُولُ الْوَصِيَّةِ مَعُدَ الْمُوْتِ (٧) فَإِنْ قَبِلَهَا الْمُوْصَى لَه فِي حالِ الْحَيَاةِ أَوْ رَفَعَا فَلَالِكَ مَاطِلُ۔ تو جمعه: \_اوروصیت تبول کرنے کا عتبار مرنے کے بعد ہے ہی اگر مومیٰ لدنے موسی کی زعمی میں ومیت قبول کرلی یارذ کردی تو یہ باطل ہے۔

قتشہ دیستے:۔(۹) دمیت کے قبول کرنے کا اعتبار موجی کے مرنے کے بعد ہوگا کیونکہ اس کے قبوت کا وفت مو**ص** کے مرنے کے بعد ہے۔(۷) پس اگر مومیٰ لہنے موسی کی زندگی میں دمیت قبول کرلی یار د کر دی توبیہ باطل ہے بینی اسکا اعتبار نہیں۔

(۸)وَيُسْتَحَبّ أَنْ يُوُصِنَى الْإِنْسَانُ بِلُوُنِ النَّلْثِ (٩)وإِذَااَوُصِى الِى رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَصِيّة فِى وَجُهِ الْمُوْصِى وَرَكَعَافِي وَجُهِهِ فَهُوَ رَكِّهِ لَلْهُسَ بِرَدٌّ (١٠)وَإِنْ رَدَّعَافِي وَجُهِهِ فَهُوَ رَكِّهِ

قو جعید: اور ستحب بیدانسان کمث سے کم وصبت کرے ادر اگر دوس کے لئے وصبت کی اور وس نے موسی کے سائے اس کوتیول کرایا اور موسی کے ہیں پشت اس کورڈ کیا تو بیر ڈھی جی بین اور اگر وسی نے موسی کے سائے اسکورڈ کیا تو بیرڈ سی ہے۔ قط سر میں : ۔ ( ہم) یعنی اگر کو کی وصبت کرنا چا ہے تو مستحب بیہ ہے کہ کل ترک کی ایک تہا اُل ہے کم کی وصبت کرو نے ہوا وور شاخنیا و اور اسا تقراء کیونکہ تہا اُل ہے کم وصبت کرنے میں دشتہ داروں کے ساتھ اس طرح صلاحی ہے کہ اس نے اپنا بچھ بالی ان کیلئے چھوڑ ویا۔ اور اگر اس نے پوری تہا اُل کی وصبت کی قو چونکہ اس نے اپنا ہو راحق وصول کیا اسلئے اسکی طرف سے کوئی صلاحی یا احسان ندر ہا۔ ( ہ) اگر کس نے دوسرے ( وص ) کو وصبت کی اور وسی نے موسی کے سائے اس وصبت کو تھول کرلیا گر بعد میں موسی کے ہیں قوجمہ : اورموسی بد ملک میں آ جاتی ہے تول کرنے سے گرایک سئلہ میں اور وہ یہ کہ موسی وصیت کرلے اور مرجائے مجرموسی ایجی قول کرنے سے پہلے مرجائے تو موسیٰ بہروسیٰ لہے وار اُوں کی ملک میں داخل ہو جائے گی۔

مشسومین :-(۱۹) مینی موسی به (جس چزی ومیت کی گئی ہے) موسیٰ لدی ملک بی موسیٰ لدکے قیول کرنے ہے آجاتی ہے کیونک ومیت ملک جدید کا اثبات ہے اور کوئی فنص دوسرے کی ملک اپنے لئے ٹابت نہیں کرسکیا الآیہ کہ وہ اسکوقیول کرلے اسلئے موسیٰ لدکا قبول کرنا ضروری ہے۔

(۱۴) البتدائي مئلدايدا بيس مي مومى به مومن لدى ملك شي بغيراس كي تول كرنے كي آجاتى ہوہ يد مومى نے وہيت كر كي مركما الله من الله من الله الله من الله م

(١٣) وَمَنْ أَوْمِنْي اِلَى عَبْدِ أَوْ كَالِحِمَاوُ فَاسِقٍ أَخُرَجَهُمُ الْقَاضِيُ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَلَصَبَ غَيْرَهُمُ.

قو جعه: اورجی نے فلام کو یا کافر کو یا فاس کو وجیت ک تو قاض ان کو وجیت سے فارخ کردے اور ان کے علاوہ کو کی مقرر کردے۔

تشویع: اورجی نے دومرے کے فلام کا فریا فاس کو اپناوسی مقرر کرلیا تو قاضی کو چاہئے کدان کو وجیت سے فارخ کرا کے اور

آدمیوں کو ان کے قائم مقام کردے وجہ بیسے کسان عمل سے کی کی شفقت تام بیس اسلئے کہ فلام کی ولایت تو موتی کے فظر و کرم پر ہے اگر

وہ اجاز ت درے تو باتی ہے دورختم اور بعد از اجازت ہی جب بھی موتی جا ہے اسکو جور قرار دے سک ہے۔ اور کافر علی نقصان کا باعث بھی ہے کہ وہ کیا ت

ہے کہ وہ کافر ہے جس کو دیاں مقدی اس بات برا بھار کی ہے کہ وہ مسلمان کیلے شفقت کو چھوڑ دے۔ اور فاس عی ہے کہ وہ خیات کے ساتھ معتم ہے لہذا ہائی وجود ہو تا میں انکو وہ مسلمان کیلے شفقت کو چھوڑ دے۔ اور فاس عی ہے کہ وہ خیات

4 4 4

(١٤) وَمَنُ أَوُصَى إِلَى عَبُدِ نَفُسِهِ ولِي الْوَزَلَةِ كِبَازٌ لَم تَصِعُ الْوَصِيّةُ ﴾

موجهد: اورجس فا بن غلام كووميت كي حالا نكدوارثول من بالغين موجود بن تويدوميت مح شهوگ

قتف وقع :۔(٤٤) اگر کسی نے اپنے غلام کو وصی مقرر کیا حالا نکہ داراؤں میں بالغین موجود ہیں تو یہ دمیت سمجے نہ ہوگ کے نکہ بالنے در شرکو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس غلام کوروک دے ادر تصرف نہ کرنے دے کیونکہ بالغ دارث اس غلام کا موتی ہے جس کواس پر دلایت حاصل ہے لبذاغلام وصایت کے بق کو پورا کرنے ہے ما جزوقا صرر ہیگا تو دصایت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

(10) وَمَنُ اَوُصَى إِلَى مَنُ يَعْجِزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَصِيّةِ صَمَّ إِلَيْهِ الْقَاصِى غَيْرُهُ \_

میں جسے :۔ادرجس نے ایسے تص کو وصیت کی جو وصیت کے فرائض انجام دینے سے عاجز ہوتو قاضی اسکے ساتھ یک اور فنص کو ملائے۔ معلق نے نے (18) اگر کمی نے ایسے فنص کو وسی مقرر کیا جو وصیت کے فرائض انجام دینے سے عاجز ہوتو قاضی اسکے ساتھ موصی اور درش کی مقامت کی کے نکہ دوسر ااسکو خیانت رعایت کیلئے ایک غیر عاجز فنص کو ملائے اس لئے کہ شفقت اس کے ساتھ دوسر سے کو ملانے سے تام ہوجائے گی کیونکہ دوسر ااسکو خیانت وخسار ہے بچائے گا اور بعض مہمات میں کفایت بھی کر بیگا۔

(١٦) وَمَنُ اَوُطَى ِالْمَا اِلْمَا اِلْمَا مُجُزُ لِلاَحَدِهِ مَا اَنْ يَتَصَرَّفَ عِنْدَاَ بِي جَنيفَةَ رِحِمَه اللَّه وَمُحَمَّدٍ رحِمَه اللَّه دُونَ صَاحِبِهِ۔

قو جعه: اور جس نے دوآ دمیوں کو دمیت کی تو طرفین رقہما اللہ کے زدیک کی ایک کے لئے جائز نہیں کہ دوسرے کے بغیر تقرف کر ۔ مشمد بیسے: ۔ (۱۹) اگر کس نے دوآ دمیوں کوا کھٹے یا چے بعد دیگرے دمیت کی تو طرفین رقمہما اللہ کے زدیک ان دو ہی ہے ایک کو وہ سرے کی موجود گل کے بغیر اس دمیت ہیں تقرف کرنا جائز نہیں کیونکہ دمیت ہیں تقرف کرنے کی والایت مومی کی طرف ہے ہر دکرنے ہے حاصل ہوتی ہے ہی ہر دگی کا دصف معتبر ہوگا اور یہاں مومی نے دو دنوں کو مجتمع کرکے والایت ہر دکی ہے تو یہ ومف معتبر ہوگا اور مومی ہمی ددکی رأی ہے دامنی ہوا ہے نہ کہ ایک کی رأی ہے لہد اکمی ایک کا تصرف درست نہوگا۔

(١٧) بِالَّا فِي شِرَاءِ كَفْنِ الْمَيْتِ وَتَجْهِبْزِهِ وظَعَامِ اَوُلادِهِ الصَّفَادِ وَكِسُوَبِهِمُ وَدَدٌّ وَدِيُعَةٍ بِعَيْنِهَا وَتَنْفِيكِ وَصِيَحُ بعَيْنِهَا وَعِثْقِ عَبْدِ بعَيْنِهِ وقَطَاءِ الدَّيْنِ وَالْخُصُومَةِ فِي حُقُوقِ الْمَيِّتِ۔

تو جعد : گرگفن میت ک فریداری شل ، اکل جمیز و تعین ش ، اکل جمونی اولا دے کھانے ش اوران کے کیڑے شی ، مین امانت ک واپسی ش ، هین دهیت نا فذکر نے ش معین ظام آزاد کرنے ش ، قرض اداکر نے ش اور میت کے حقوق ش خصومت کرنے ش ۔ قشت معین : - (۱۷) فدکورہ بالا مسئلہ ش کہا تھا کہ اگر وسی دو ہوں آؤ دو ش سے ایک کودوسر سے کیفیرومیت ش تھرف کرنے کا افتیار فیس کیکن اس سے چند چزیں مسئل ہیں ۔ است جسس ۱ ۔ میت کا کفن فرید نے کی خرورت ہوتو ایک وسی بغیردوسر سے خرید ایک اس بالی کا میں دور اس کے فرید ایک اس بھیروں کے اس بھیل کے اس بھیروں کی میں دونوں مورتول کی کے اس بھیروں کی ایک وسی دوسر سے کا انتظام تیں کر بھی اور اس مورتول کی میں دونوں مورتول کی کے اس بھیروں کی دوسر سے کا انتظام تیں کر بھی اور اس مورتول کی کوروں کی دوسر سے کا انتظام تیں کر بھی اس مورجن کو میت تبریش جانے تک مجود ہوں کا کیک وسی دوسر سے کا انتظام تیں کر بھی اس دونوں مورتول کی کا میں میں دونوں مورتول کی کا میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں مورتول کی کے دوسر سے کا انتظام تیں کر بھی دونوں میں دونوں کی دونوں میں دونوں کی دونوں کیا تھی دونوں کی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں کیا تھی دونوں کی دونوں میں دونوں کی دونوں کی کھیر دونوں میں دونوں کی دونوں کے دونوں کی العشريدح الوالي

وجدیدے کدو اس عے آنے کا نظار کرنے میں میت کے زاب ہونے کا اندیشہ

افسمبو ۱- افسمبو ۱۰ - اگرموس کے جوٹے بچوں کے لئے کھانے اور کپڑے ٹریدنے کی ضرورت ہوتو بھی ایک وسی دو کرنے کا اندیشہ ہے۔ انتہبو ۱ - اگرموس کے پاک سرے کا اندیشہ ہے۔ انتہبو ۱ - اگرموس کے پاک سرے کا اندیشہ ہے۔ انتہبو ۱ - اگرموس کے پاک سی متعین امائٹ پڑی ہوای طرح اگرموس پرکس کا کوئی قرضہ ہوتو ان کو واپس کرنے میں ایک وصی دوسرے وسی کا انظار نہیں کریگا کے تکہ بیدا مور باب ولایت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ باب اعائت میں سے ہیں بہی وجہ ہے کہ جس نے موسی کی طرف سے ولایت حاصل نہیں کی ان امور کو دو بھی انجام و سے سکتا ہے شا ما حب ود ایعت کو اپنا سامان لی جائے یا قرض خواہ کوا ہے جن کی جن لی جن کی جن لی جائے تا قرض خواہ کوا ہے جن کی جن لی جائے واپنا سامان لی جائے یا قرض خواہ کوا ہے جن کی جن لی جائے واپنا سامان لی جائے یا قرض خواہ کوا ہے جن کی جن لی جائے واپنا سامان لی جائے یا قرض خواہ کوا ہے جن کی جن لی جائے وہ جائے ہیں۔

افسمبو۷۔ افسمبو۸۔ موسی کی کی خاص وصیت کو پورا کردینے اوراس کے کی معین غلام کوآزاد کردینے بھی ایک وسی
و دسرے کا انظار نیس کر لگا کیونکہ اس میں دو کی راک کی ضرورت نہیں۔ افسمبو ۸۔ میت کے حقوق کے بارے بیس کی شخص سے خصومت
کرنی ہوتو بھی ایک وسی کرسکتا ہے دوسرے کا انظار نہیں کر بگا کیونکہ خصومت تو دونوں کے جمع ہونے کی صورت میں بھی ایک ہی کر بگا
انکہ ووٹون کی خصومت سے مجلس قضاء میں شوروشغب نہ ہو۔

(١٨) وَمَنَ اَوْصَىٰی لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مالٍ وَلِلآخَرِ بِثُلُثِ مَالِه ولَمْ تَجُزِ الْوَرَقَةِ فَالثَّلُثُ بَيْنَهُمَانِصُفَانِ (٩٩)وإنُ اَوُصَٰی لِاَحَدِهِمَابِالْثُلُثِ وَلِلآخَرِ بِالسُّدُسِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَاآثُلاثًا۔

قوجمہ: اورجس نے سی ایک فخص کے لئے تکف مال کی وصیت کی اور دوسرے کے لئے بھی تکف مال کی وصیت کی اور وارثوں نے اجازت ندوی تو ایک شخص کے درمیان آ وحا آ وحاموگا اوراگرایک کیلئے تکٹ کی وصیت کی اور دوسرے کیلئے سوس کی تو ایک اجازت ندوی تو ایک شخص کی وصیت کی اور دوسرے کیلئے سوس کی تو ایک اجازت ندوی تو ایک کیلئے میں کی تو ایک اور کی میں تاکا تا ہوگا۔

من المركز المركز المركز البينة ثلث مال كا وصيت مثلًا زيد كيك كا اور بمركيك بمى ثلث مال كا وصيت كا اسطرح دوثك كي وصيت المركن محروار فول نے ایک ثلث سے زیادہ شما امازت نه دی تو ایک ثلث ان دولوں موصیٰ له میں مساوی تقسیم ہوگا كيونك دونوں ثلث میں قر موصی کا حق نیس مجرسب میں دولوں بماہر ہیں تو استحقاق میں بھی دونوں برابر ہوئے۔

(19) اگرانیک کیلے عمث کی دھیت کی اور دوسرے کیلئے سدس کی اور ورشہ نے ایک عمث سے زائد ہی اجازت نددی تو ایک عمث عمل سے دو جھے ایک کو دئے جائمیں مجماور ایک حصد دوسرے کو کو تکدا یک عمث سے دولوں کاحق پر انہیں ہوتا ہے تو ایک عمث کوان بران کے حق کے مطابق تھیم کیا جائےگا۔



النسرياح الوافيي

(٣٠)وَإِنَّ اَوُصلَى لِاَحْدِهِمَا بِجَمِيعُ مَالِهِ وَ لِلاَّحْرِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ لَجُزِ الْوَرَلَةُ فَالْفَلْتُ بَيْنَهُمَاعَلَى اَرْبَعَةِ اَسْهُمُ عِنْدَابِى يُوْسُفَ رِحِمَه الله ومُحَمِّدٍ رِحِمُه الله ولمالَ آبُوْحَنيفَةَ رَحِمَه الله النَّلْتُ بَيْنَهُمَانِصْفَان۔

قتف و میں نے ایک آگر کسی نے ایک آ دمی کیلئے اپنے سارے مال کی وصیت کی اور دوسرے کیلئے ٹکٹ مال کی وصیت کی گر دراتوں نے ایک معمول میں میں توصاحیون رقبما اللہ کے نزویک تر کہ کے ایک ٹلٹ کے چار ھے کر کے ان دونوں کو دے جائیں سے یعنی تین صفح اس میں سے میں کی تعمومت کی تھی اورا کیک حصراس کوجس کیلئے ٹلٹ کی وصیت کی تھی۔

صاحبین رجماانشد کی دلیل بیہ کداس صورت میں موسی نے دو چیز دن کا ارادہ کیا ہے۔ ارخصبو ۱ - بیر کدہ آتا مال کا ستی ایک وکرنا چاہتا ہے گراس کا بیارادہ تی درشکی دجہت بورانہیں ہوسکتا ہے۔ ارخصبو ۲ - دوسراارادہ اس کا بیہ کہ دہ ایک موسی لیک و دوسر سے پرزجج و تفضیل دینا چاہتا ہے جس کیلئے کوئی مانع نہیں لہذا بیرترجج و تفضیل دینا چاہتا ہے جس کیلئے کوئی مانع نہیں لہذا بیرترجج و تفضیل خابت ہوجائے گی تو اس کی میں معودت ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔

ا بام ابوصنیفدر حمد الله کا مسلک بیر ب کدایک مکمث ان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔ امام ابوصنیفدر حمد الله کی دست برب ورشد نے اجازت شددی تو مگف سے زائد کی وصیت غیر مشروع طریقتہ پر ہوگی لہذا اپنیر مشروع مقدار اصلاً باطل ہوگی تو صرف مکھ کی وصیت درگی اور بھٹ کی وصیت کی دصیت درگی تو نیو و کر دونوں برابر ہو کے باتی زید کو جو تفضیل حاصل ہوتو وہ اگر کا برب ہوتی احتماق کے خسمی ملی باطل ہوگی لہذا المیث دونوں کے درمیان براتسیم ہوگا ( امام ابوصنیفی کا قبل برائل کی باطل ہوگی لہذا کہ مثر دونوں کے درمیان براتسیم ہوگا ( امام ابوصنیفی کی باطل ہوگی لہذا کہ مثر دونوں کے درمیان براتسیم ہوگا ( امام ابوصنیفی کی باطل ہوگی لہذا کہ علی الفلٹ الاقیات برائل کر کو برایات ، معایت اور درا ایم مرسلہ میں۔

قضو جمعہ داور امام ابوصنیفی کی افروک لے کے مگف سے زیادہ کا اعتبار ٹیس کر سے کر کا بات ، معایت اور درا ایم مرسلہ کی دونوں کی وصیت کی اور کل ترکہ پندرہ وہ جیہ ہوگا دیا ہے کہ کہ دونوں کی وصیت کی اور کل ترکہ پندرہ دونوں کے دونوں کر کے ایک دونوں کی وصیت کی ہو جی مگف سے دونوں کی وصیت کی ہے لہذا الب ترکہ کے مگف سے دونوں میں کا وہ میں کہ کہ اس کا بھی اعتبار ٹیس کو یا برکہ کے لئے بھی مگف کے دونوں کی ایک کی وصیت کی ہے لہذا الب ترکہ کی مسلم کے لئے جنگی وصیت کی ہو میں کا فید ہوگا کر تاہم مرسلہ امام ابو صنیفہ دونوں میں می وصیت کی ہے لہذا الب ترکہ کے مگف کے دونوں کے لئے جنگی وصیت کی ہوگی مراک کے موجوں کے لئے جنگی وصیت کی ہوگی کو کو کا تھی موجوں کی کے لئے جنگی وصیت کی ہوگی کہ کا کا تھی کو کہ کا تھی دونوں کی کی وصیت تو مگف کی کا خود کو کی گھی وصیت کی ہوگی کی میں تافذہ ہوگی کر جرایک موجوں کے لئے جنگی وصیت کی ہوگی کہ کا کا تھی کو کا کا تھی کا کہ کا تھی کے لئے جنگی وصیت کی ہوئی کا تھی کا کا کا تھی کی دونوں کی کی وصیت کی میں تافذہ ہوگی کر جرایک موجوں کے لئے جنگی وصیت کی ہوئی کے لئے جنگی وصیت کی ہوئی کہ کو کا کا تھی کے لئے جنگی وصیت کی ہوئی کا کا تھی کی دونوں کے کی جو کی کو کی کے لئے جنگی کے لئے جنگی کے کی کو کی کو کی کے کہ کی دونوں کے کی کو کی کے کا کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو

النشرياح الوالي

تركداى تاسب كي ميا جانيا - بن كامور تم ودن ويل جي-

معابات (کوئی چیز کم قبت می فروخت کرنا شلا دوسور دیدی چیز پچاس رد پیدی فروخت کرنے کو کابات کتے ہیں) کی صورت یہ بے کہ شلا زید کے دو فلام ہیں ان میں ہے ایک قیمت شلا کیا روسور دید ہے اور دوسر سے کی چیسور دید ہے اساول کی وسیت زید نے فالد کے لئے اور دوسر ہے کی کر کے لئے کی اور بوں کہا کہ بین ظام فالد کوفر دخت کر دینا سور دید ہی اور بیر دوسر انکر کو فروخت کر دینا سور دید ہی اور بید دوسر انکر کو فروخت کر دینا سور و پیدی ہی آگرزید نے ان دونوں فلاموں کے طاوہ کوئی مال نہیں چھوڑ ا ہوتو دھیت مرف تہائی میں نافذ ہوگی اور دوسر کے سال دونوں فلاموں کے طاوہ کوئی مال نہیں چھوڑ ا ہوتو دھیت مرف تہائی میں نافذ ہوگی اور دوسر کی کوئی دونوں موسیٰ لے کوئی دونوں کے سال دونوں فلاموں کے طاوہ کوئی مال کیلئے ہزار رو پیدادر برکے لئے پانچ سور و پیدی وصیت کا تناسب ان دوش کی ہی ہوئی ہوئی کے دیکھ دوسر کی کوئی دوست کا تناسب ان دوش کی ہے اور باتی کے تیست موسی کے در شکو کے گا۔

بہرمال ام ابوطنیفر حمد اللہ کے زدیک اگر مصورت مستلی نہ ہوتی تو خالد اور بکر دونوں کے لئے پانچ سومل سے آدھا آدھا ہوتا فور باتی قیمت موسی کے در شکود ہے گر یہاں انہوں نے اپنے اس اصول کو تھوڑ دیا ہے اور تن کے تناسب کے لخاظ سے شک کو تسیم کیا ہے۔
سعایت کی صورت سے ہے کہ زید نے اپنے دو غلاموں کے عتق کی وصیت کی اور زید کے پاس کوئی اور مال ان دو غلاموں کے طاوہ تیس ہے اور ان میں سے ایک کی قیمت دو ہزار اور وہر سے کی قیمت ایک ہزار ہے تو بروصیت شک کے اندر نا فذہو گی اور دو شک کے اعدان میں سے ایک کی قیمت کے تناسب سے تقسیم ہوگا اور ان میں سے ایک کی قیمت کے تناسب سے تقسیم ہوگا اور ان وہوں کی قیمت کے تناسب سے تقسیم ہوگا اور ان وہر ان وہوں کی قیمت میں سے چھو چھیا سے اور ان وہوں کی قیمت میں ہزار ہے تو جس تھا می قیمت دو ہزار ہے اس کی قیمت میں سے تین سوئینتیس رو پیا سے ماقط ہوجا کمیں سے اور ہاتی دو کما کرور شکود ہے گا اور جس غلام کی قیمت ہزار دو پید ہے اس کی قیمت میں سے تین سوئینتیس رو پیا ماقط ہوجا کمیں سے اور ہاتی دو کما کرور شکود ہے گا اور جس غلام کی قیمت ہزار دو پید ہے اس کی قیمت میں سے تین سوئینتیس رو پیا ماقط ہوجا کمیں سے اور ہاتی دو کما کرور شکود ہے گا اور جس غلام کی قیمت ہزار دو پید ہے اس کی قیمت میں سے تین سوئینتیس رو پیا ماقط ہوجا کمیں سے آئی وہ تیں ہوئینتیس دو پیا ماقط ہوجا کمیں سے ایک ہوئی ہیں تی تیت میں سے تین سوئینتیس دو پیا سے ماقط ہوجا کمیں سے ایک ہوئیت بی تی سوئینتیس دو پیل

قو جعدد: - اورجس نے وصیت کی اور اس کے اے قرض ہے جو اس کے مال کومیط ہے تو یہ وصیت مائز کیں الآبیکہ قرطنو او قرض سے بری کردے۔

تعلسون : (۲۹) اگر کی نے وصب کی اورجس تقدرا سکے پاس مال ہا تنائی اس کے دے لوگوں کے قریفے ہیں تو یدمیت اس کی جائز ند ہوگی کیونکہ وصبت سے قرض مقدم ہے اسلئے کے قرض اواکرنا فرض ہے اور وصبت تھرا ہے ہاں اگر قرطونو اموں نے قرض معان کردیا تو

پرمومی کی دمیت نافذ ہوگی کیونکہ اب اس پر قرمن نہیں ر ہا۔

(٢٣) وَمَنُ آوُصَى بِنَصِهُبِ اِبْنِهِ فَالْوَصِيّةُ بَاطِلَةٌ (١٤) فَإِنْ اَوُصَى بِمِثْلِ نَصِيْبِ اِبْنِهِ جَازَتْ فَإِنْ كَانَ لَهُ اِبْنَانِ فَلِلْمُوصَى لَهَ النَّلَاثِ .

قو جعد: اورجس نے وصیت کی اپنے بیٹے کے دعد کی تو وصیت باطل ہے اور اگر وصیت کی بیٹے کے دھے کے مثل کی قو جائز ہے پھراگراس کے دویتے ہوں تو موسیٰ لیے کے لیے ٹکٹ ہوگا۔

قنصوبی نے (۹۳) اگر کمی نے اپنے بیٹے کے تصریم راٹ کی کس کے لئے وصیت کر لی تو یہ وصیت اطل ہے کیونکہ یہ وصیت دوسرے کے اللہ علی ہے لہذا سے جائز ہوں اور میں نے کہا کہ میرے بیٹے کے جھے کی بقد رفلاں کیلئے وصیت کرتا ہوں تو یہ وصیت جائز ہو جائے گی کیونکہ جمل حصد این ،غیر ہے حصہ ابن کالہذا ہے وصیت دوسرے کے مال میں نہیں۔ بھراگر موسی کے دو بیٹے ہوں تو موسیٰ لیکو ایک شکٹ مال ملیکا کیونکہ موسیٰ لہ بمز لہ ابن ٹالٹ کے ہوجائیگا تو مال ان کے درمیان اٹلا ٹائنسیم ہوگا۔

(٢٥) وَمَنْ اَعْتَقَ عَبُدًا فِي مَرَضِهِ اَوُ بَاعَ وَهَالِي اَوُ وَهَبَ فَلَالِكَ كُلَّه جَائِزٌ (٢٦) وهُوَ مُعُتَبَرٌ مِنَ الطُّلُثِ وَيُصْرَبُ بِه مَعَ اَصْحَابِ الْوَصَايَا۔

قوجهد: اورجس في مرض الموت من ا بناغلام آزاد كرديايا كوئى چيز فروخت كردى اور كابات كرديايا كوئى چيز بهركرديا توبيسب تقرفات درست مين اوروه ثلث مال معتبر مين اوراس كواصحاب وصايا كے ساتھ شريك كيا جائيگا۔

من و المراق المركی نے مرض الموت میں اپنا ظام آزاد کردیا ، یا کوئی چیز فروخت کردی اور کابات کردیا ( ایسی کی قیت می فروخت کیا مثلا دوسور و پیدگی چیز پچاس رو پیدی فروخت کی یا کوئی چیز کی کو بهہ کردیا تو اس کے بیسب تفرقات درست ہیں ( ۹۹) اور مگٹ مال سے معتبر ہیں بیر محتود در حقیقت و میت نہیں کیونکہ و میت میں تو تملیک مابعد الموت کی طرف مضاف ہوتی ہے اور بیعتو دفی الحال نیج موسیت کا سام کہ ان کا اعتباد کمٹ مال سے او کا اور کمٹ مال سے معتبر موسیت کا سام کہ ان کا اعتباد کمٹ مال سے او کا اور کمٹ مال سے معتبر موسی و جہ ہے کہ وجہ ہے کہ وجہ ہے۔

(۲۷) فَإِنَّ حَايًا لِم اَعْتَقَ فَالْمُحَابَاتُ اَوْلَى عِنْدَابِى حَنِيفَةَ رِحِمَه الله (۲۸) فَإِنْ اَعْتَقَ لِم حَابِى فَهِمَا مَواءٌ وقالاً رحِمَهُمَا الله اَلْمِيْنُ أَوْلَى فَى الْمَسُئِلَتِيْنَ \_

قو جعد: ۔ اورا گرکسی نے کابات کی محرفلام آزاد کیا تو امام ایومنیفر رحراف کے نزدیک کابات اوٹی ہے اورا گرفلام کوآزاو کیا مجرکابات کی تو دووٹوں برابر میں اور مساحین رخم ہما اللہ فرماتے ہیں دوٹوں سکوں عمامتی اوٹی ہے۔

من الرائد مریش کی جہائی ترکدان دونوں کی مخوات میں ای محاوات کی ( ایسی کم تیت بھی کوئی جزفر وانت کردی) مجراس نے اپنا فلام آزاد کیا گا مالا تک مریش کی جہائی ترکدان دونوں کی مخوائش نیس رکھتا ہے تو اس صورت میں محابات اوٹی اور متھم ہے حق سے کیونکہ محابات الی کا وصیت ہے جو مقدمعاوضہ کے خمن میں قابت ہوئی ہے تو محاہات لفظا تمرع نہیں بلکہ صرف معنی تمرع ہے اور حتی لفظا و معنی دونوں طرح اللہ میں اسلے محاہات مقدم ہے حتی ہے۔

(۹۸) اگر پہلے اپنے غلام کوآ زاد کیا پھر کس کے ساتھ کا بات کی تواس صورت بھی عتق اور محابات دونوں برابر ہیں اور ثلث مال سے بعقد رصہ وونوں تا فذہوں تلے کیو کد عقد محابات کور نیچ بوجہ توت عاصل ہے لہذا دونوں برابر ہیں۔
معاصی معاصی مجبر اللہ کے نزویک وونوں مسکوں میں عتق محابات سے مقدم ہے کیونکہ عتق کو سنخ مجمعی لاحق نہیں معاصل ہے بہد محابات کو از جا نب مشتری فنح لاحق ہوسکا ہے اسلے عتق کو تو ت عاصل ہے لہذا دولوں صور توں مسکوت مقدم میں محتق مقدم ہے کونکہ عتق کو تو مسکوت مقدم میں محتق مقدم میں محتق محتق میں محتق مقدم میں محتق میں محتق میں محتق مقدم میں محتق میں محتق مقدم میں محتق محتق میں محتق محتق میں محتق محتق میں محتق میں

(٣٩) وَمَنَ اَوْصَى بِسَهُم مِنْ مَالِه فَلَه اَحَسُ سِهَامِ الُوَرَقَةِ (٣٠) إِلَااَنُ يَنُقُصَ عِنِ السُّلُسِ لَيَتِمُ لَه السُّلُمُسُ (٣٩) وَإِنَّ اَوْصَلَى بِجُزُءِ مِنْ مَالِه قِيْلَ لِلُورَثَةِ اَعْطُوهُ مَا شِئْتُمُ -

قوجمہ: ادرجس نے مال میں سے ایک ہم کی ومیت کی تو اس کے لئے ور شہ سہام کا کم تر حصہ ہوگا الآیہ کہ سدس سے کم ہوتو اس کیلے سدتی بورا کر دیا جائے گا اور اگر اپنے بال کے ایک جز وکی ومیت کی تو وار ثوں سے کہا جائے گا کہ دیدوان کو جتنا تم جا ہو۔

منظومے :﴿ ٢٩) اگر کی نے دوسرے کیلئے اپنے مال میں سے ایک ہم کی دھیت کی قو موسی کے دارثوں میں سے جس کا حصہ سب سے کم جوموسی لدکوا تھائی دیا جائےگا۔ ( ۱۳۰) البت اگریہ حصہ سرس سے کم جوتو موسی لد کیلئے سرس پورا کردیا جائےگا کیونکہ ہم لفت میں چمٹا حصہ ہاور میں اندن مسعود درخی اللہ تعالی عند سے موقو فا دمرفو ھا مردی ہے۔ (۱۳۲) ادرا کرکسی نے اپنے مال کے ایک جز وی وصیت کی تو دارثوں سے کہا جائےگا کہ تم جفتا جا جوموسی لدکودید دیکونکہ جز ومجبول ہے تھوڑ ہے بہت سب کوشامل ہے۔ لیکن جز وکا مجبول ہونا صحت وصیت کیلئے مان جس ادرور شرومی کے قائم مقام جی لہذا جز و کے بیان کا اختیار در شرکو ہوگا۔

(٣٣) وَمَنْ اَوُصِي بِوَصايَا مِنُ حُفُوقِ اللّهِ تَعالَى لَمُلَعَتِ الْفَرَائِصُ مِنْهَاعَلَى غَيْرِهَا قُلَمَهَا الْمُوْصِى اَوُ اَخْرَهَامِثُلُ الْحَجِّ وَالزَّكُوةِ وَالْكُفَاوَاتِ (٣٣) ومالَهُسَ بِوَاجِبٍ لُكَمَّ مِنْهُ مَا قَلَمَهُ الْمُؤْمِئِ۔

قو جده : الدہ سے حقوق اللہ کی چند میتیں کیں آؤ ان میں نے رائض کو دوسر ہے وہیتوں سے مقدم کیا جائے گا خواہ موسی نے ان
کو مقدم کیا ہو یا مؤخر کیا ہو جیسے نے ، ذکو قادر کفارات اور جو چیزیں واجب بیلی آو ان میں سے وہ مقدم کیا جائے جو موسی نے مقدم کیا ہو۔
مقت میں ہے : ۔ ( ۲۳۴) اگر کی نے حقوق اللہ کی چند وہیتیں کیں آو ان میں سے اگر بعض فرائض اور دوسر نے بعض فیر فر ائنس ہوں تو فر ائنس کو در سے دوسرے وہیتوں سے مقدم رکھا جائے گا برائد ہے کہ موسی نے بوقت وہیت ان کو پہلے بیان کیا ہو یا بعد میں مثلاً تج ، ذکو ق اور کھارات و فیر و کے گھر فر ائنس نے رفز ائنس سے ایم جی ۔ ( ۱۳۹۶ میں ۔ (۱۳۹۶ میں ان میں سے چن کو موسی نے پہلے بیان کیا ہو این کیا ہو این کیا ہو این کیا ہو این کو پہلے بیرا کیا جو این گیا ہو این کو پہلے بیرا کیا جو این گیا ہو این کو پہلے بیرا کیا جو این گیا ہو این کیا ہو این کو پہلے بیرا کیا ہوا اولی ہوگا۔
جائے کے حکہ فرائنس نے بہلے بیان کرتا ہے تو پہلے بیان کیا ہوا اولی ہوگا۔

(٣٤)وَمَنُ اَوُصَى بِحَجَدِ الْاسُلامِ اَحَجُوا عَنْهُ رَجُلامِنُ بَلَدِهِ يَحُجُ عَنْهُ زَاكِبًا (٣٥) فَإِنْ لَمْ تَبُلُعِ الْوَحِيَّةُ النَّفَقَةُ اَحَجُوا عَنْهُ مِنْ حَبْثُ بَلَغِ۔

قوجعه: اورجس نے فرض مج ک ومیت کا آو ایک کواس کے شہرے ج کے لئے روانہ کرے پس اگر ومیت نفقہ کونہ بھی سکے قواس کی طرف ہے جمال سے پانچ سکے۔

قفت وجے:۔(۱۳۵) اگر کی (مثلاً زید) نے مرض الموت میں دمیت کی کہ بری طرف ہے تھے کرادینا تو درشہ پر داجب ہے کہ موسی کے فیرے کی کوئے کیا جسے در اید جوب ہے کہ طب ترکہ سنرخرج کے لئے کائی ہو) کیونکہ ذید پراپے شہرے تج کرنا داجب تھا تو میر سے کی کوئے کی نے کہ دید پر پیدل چل کرنج کرنا لازم نہیں تھا تو غیر بھی تھے ہوئے کہ اور تے بدل پیدل نہیں بلکہ موار ہوکر کر رہے کیونکہ خود زید پر پیدل چل کرنج کرنا لازم نہیں تھا تو غیر بھی تج کوائی طرح اداکر رہے جس طرح کر زید پر واجب تھا۔ (۱۹۵) اگر موسی کا مال انتا نہ ہوکہ جس کے کھٹ سے اس کے شہرے تج کوائی جس سے کھٹ سے اس کے شہرے تج کوائی جس سے دیا ہے۔

(٣٩)وَمَنُ خَرَجَ مِنُ بَلَدِهِ حَاجًافُمَاتَ فِي الطَّرِيُقِ وَاَوْصَى اَنُ يَحُجَّ عَنْهُ حَجَّ عنه مِنْ بَلَدِهِ عِندَابِي حَنِفَةَ رَحِمَه الله وقالَ اَبُويوسُفَ رحِمَه الله وَمُحَمَّدٌ رحِمَه الله يَحُجُّ عَنْهُ من حَيْثُ ماتَ.

(۱۳۷) و الآنصِنے وَحِيةُ الصَّبِيّ (۱۷۷) و الا تَصِنَّةُ الْمُعَاتَبِ وإِنْ تَوَكَ وَفَاءَ )

قد جعه: اورنا بالغ بچرل وصِيت کی نیس اور مکاتب کی وصیت بھی کی نیس اگر چرو و اتنا بال تجاوزے جوکا فی ہو۔

قد جعه : \_ (۱۳۷) گرنا بالغ بچرنے کی کے لئے وصیت کی تو بچرکی وصیت سی نیس کے وکد وصیت بھی تی تورہ ہے اور پچ تیم عات کا الل نیس المر تو مکاتب کی وصیت بھی کی نیس اگر چرو و اس قدر مال چھوڈ کر مرے کہ جمہ المبدا بچرند و میں تاہم کی اللہ ہوگا۔ (۱۹۷) ای طرح مکاتب کی وصیت بھی کی نیس اگر چرو و اس قدر مال چھوڈ کر مرے کہ جمہ وصیت کی جیز اور زیبال تا تول قبل کرنا ہے۔

وصیت کو کانی ہو کیونکہ مکا تب کا مال تول قبل کرنا ہے۔

\*

\*

☆

(٣٩) وَيَجُوزُ لِلْمُوْصِيُّ اَلرَّجُوعُ عَنِ الْوَصِيَّةِ (٤٠) وإذَا صَرَّحَ بِالرُّجُوْعِ آوُ فَعَلَ مَا يَدُلَ عَلَى الرُّجُوْعِ كَانَ رُجُوعًا۔

متو جعه : \_اورمومی کیلئے وصیت ہے رجوع کرنا جائز ہے اور جب رجوع کی تصریح کرے یا ایسافعل کرے جورجوع پروال ہوتو بید جوع شار ہوگا۔

قشو مع : - (۱۹۹) ینی موصی کیلے اپنی دمیت ہے رجوع کرنا جائز ہے کیونکہ دمیت ایک عقد تمرع ہے جوابھی تک تام نیس ہوا ہے تہ بہدی طرح اس سے بھی رجوع کرنا بھے ہے ۔ (۱۰) پھرا گرموسی نے رجوع عن الوصیة کی تصریح کی مثلاً کہا '' ذَبَ ف عُدُّا اَوْ صَیْتُ بِدِ" یا زبان سے نیس کہا بلکہ ایسانعل کیا جو رجوع کرنے پر دلالت کرتا ہوتو یہ دمیت سے رجوع شار ہوگا ۔ رجوئ کرنے کی تقریح کی صورت میں تو ظاہر ہے اور ایسانعل جو دال بر رجوع ہو وہ بھی رجوع ہوگا کیونکہ دلالت پھر مرت کا کام وی تی ہے لہذا ہے اور ایسانعل جو دال بر رجوع ہو وہ بھی رجوع ہوگا کیونکہ دلالت پھر مرت کا کام وی تی ہے لہذا ہے اور ایسانعل جو دال بر رجوع ہو وہ بھی رجوع ہوگا کیونکہ دلالت پھر مرت کا کام وی تی ہو اور ایسانوں ہے۔

(٤١) وَمَنُ جَعَدَ الْوَصِيّةَ لَمْ يَكُنُ رُجُوعًا \_

ترجمه: داورجس فرميت سانكاركياتويد جوع كرنانهوكا-

شنت من الله) اگر کسی نے اپنی دمیت سے انکار کیا لیمن کہا کہ میں نے دمیت ہی گئیں کی ہے تو امام محمد رحمہ اللہ کے نز دیک میدومیت سے رجوع کرتا نہ ہوگا کیونکہ انکار در دھیقت زبانہ ماضی میں نئی ہے اور انتفاء فی الماضی کیلیے انتفاء فی الحال ضرور کی ہے کین جب ومیت فی الحال ثابت ہے تو بحق د فی الماضی لغو ہوگا۔

٤٦)وَمَنُ اَوُصَىٰ لِجِيْرَالِهِ فَهُمُ الْمُلاصِقُونَ عِنْدَابِی حَنِیفَةَ رِحِمَه الله (٤١٣)وَمَنُ اَوُمِنی لِاَصْهَارِهِ فَالْوَصَيَّةُ لِكُلَّ ذِی رَحْعِ محرَمِ مِنُ اِمْرَالِهِ (٤٤)ومن اَوْصَیٰ لِاَحْتَالِهِ فَالْخَتَنُ زَوْجُ كُلِّ ذَاتِ رَحْمِ مَحْرَم مِنْهُ۔

قو جعد: ۔ اور جس نے اپنے پڑ وسیوں کیلئے وصیت کی تو اما م ابوطیفدر حمداللہ کے نز دیک وہ ملے ہوئے پڑ وی ہوں مے اور نے اپنے اصہار کیلئے وصیت کی تو یہ وصیت اسکی بیوی کے ہر ذکی رحم محرم ہوگی اور جس نے اپنے اختان کیلئے وصیت کی قو ختن ہر ذکی رحم محرم عورت کا شو ہر ہے۔

قعشب مع :-(۹۶) اگر کی نے اپنے پڑوسیوں کیلئے ومبت کی تو اما م ابوطنیفدر حمداللہ کے نزدیک پڑوی وہ اوگ ہیں جن کے گھر اسکے گھرے ملے ہوئے ہوں کیونکہ جوار قرب سے عہارت ہا اور قریب طامق ہے اسلئے کہ غیر طامق تو طاحق کی نبست سے جید ہے - (۴۵) اگر کی فض نے اپنے اسماریعن سرال والوں کیلئے وصبت کی تو یہ وصبت ہرا نے فض کیلئے ہوگی جوانگی زوجہ کا ذک رحم محرم ہوجیے باپ ، بھائی ، بچا اور ما موں وغیرہ یہ مسئلہ عرف عرب پڑی ہے۔ ہمارے ہاں مہم خسر کو کہتے ہیں لہدا 24) وَمن اَوُصنى لِآفَادِبِهِ فَالُوَمِسِيَّةُ لِلاَقَرَبِ فَالْآفُرَبِ مِنْ كُلِّ ذِى رَحْمٍ مَحْوَمٍ مِنْهُ (٤٦) ولايَدْخُلُ فِيْهِمُ الْوَالِدَانِ \_ وَالْوَلَدُ(٤٧) وَيَحُونُ لِلاِئْنَيْنِ فَصَاعِدًا۔

قوجمہ:۔اورجس نےاپنے اقارب کیلئے وصیت کا توبیوصیت اسکے ذی رحم محرم رشتہ داروں میں سے اقرب فالاقرب کیلئے ہوگی اوراس میں موسی کے والدین اور نے داخل نہیں اوردویا زیادہ رشتہ داروں کیلئے ہوگی۔

تر الرائد المرائد الم

(٤٨) وَإِذَا أَوْصَلَى بِلَالِكَ ولَه عَمّانِ وَخَالَانِ فَالُوصِيّةُ لِمَمّيُهِ عِندَابِى حَنِيفَةَ رِحِمَه اللّه (٤٩) وإنَّ كانَ لَهُ عَمَّ وِخَالَانِ فَلِلُعَمَّ النَّصْفُ وَلِلْخَالَيْنِ النَّصْفُ وقَالَا رِحِمَهُمَا اللّه الُوصِيَّةُ لِكُلَّ مَنُ يُنْسَبُ

قوجهد: ادراگر کس نے اقارب کیلے دمیت کی اوراس کے لئے دورچے اور دو ماموں ہیں تو دمیت اس کے پچول کے ہوگی امام
ابوضیفہ رحمہ اللہ کے زدیک اوراگر اس کے لئے ایک پچااورایک دو ماموں ہوں تو پچا کے لئے نصف اور دونوں ماموں کے لئے نصف
ہوگا در صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ومیت ہراس فنص کے لئے ہوگی جو اسلام ہیں اس کے آخری باپ کی طرف منسوب ہو۔
منطب جے: ۔ ( ان کا کسی کے اقارب کیلئے ومیت کی اور حال یہ کہ اسکے صرف دو پچ اور دو ماموں موجود ہیں اور این کے (اور مال ، باپ
کے ) سواکو کی میں تو امام ابوضیفہ دحمہ اللہ کے زدیک مید ومیت اسکے دونوں پچاہی نصف نصف ہوگی اور دونوں ماموں محروم ہو سکے کے وفکہ امام حب اقرب کا اعتباد کرتے ہیں کہ ما لھی الارث اور اقرب پچاہے۔

(19) اگرموسی نے صرف ایک چھا درد ماموں مجوڑ ہے آواں صورت میں نصف وصیت پھا کیلئے ہوگی اور ہاتی نصف ووثوں ماموں کے درمیان برابر ہوگی کو تک نفط نفر بھی معنی جمع کا اختیار ضروری ہے حالانک پھا صرف واحد ہے اسلئے اسکونصف دیکر ہاتی ان ان کسلئے ہوگی جو چھا کے بعد واقع ہوں ۔ صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں کے بید صیت بلندا آقار ب موسی کے ان کمام قرابتوں کیلئے ہوگی جو اسلام عی اسکا انجائی جداملی کی طرف منسوب ہوں مینی اسکے اجداد عمل سے اول جومسلمان ہوا ہوا کی اولا دیکیلئے ہوگی مجراس میں قریب

وبعيد خرومؤنث سب برابريں۔

• (ع) ومَنْ آوُمنَى لِرَجُلٍ بِقُلْثِ دَرَاهِبِهِ آوْ بِفُلْثِ خَنْبِهِ فَهَلَکَ لُلُقًا ذَالِکَ وبَلِی ثُلُثُهُ وهو یَخُوجُ مِنْ ثُلُثِ مَابَقِیَ
 مِنْ مَالِه لَلَه جَمِیْحُ مَا بَقِیَ -

توجعہ نداورجس نے کی کے لئے ومیت کی اپنے دراہم کے ملٹ کی یا اپنی بحر یوں کے ملٹ کی پھراس کے دونکٹ ہلاک ہو گئے اور ایک ملٹ رو کیا اور دواس کے ہاتی مائد و مال کے ملٹ سے فکل سکتا ہے تو اس کے لئے تمام باقی ہے۔

قعشہ وسے :۔(٠٥) اگر کی کے پاس کو دراہم یا بھی کریاں ہوں اوراس کے پاس بحر پوں اور دراہم کے علاوہ اور بھی اتنامال ہو جو
کر بوں یا دراہم کے مکٹ سے دوگرنا ہواب اس نے کہا کہ بمرے دراہم کا ایک مکٹ فلال کیلئے وصیت ہے یا کہا کہ بمری بحر یوں کا ایک
علیہ والی کیلئے وصیت ہے پھر ہوا یہ کہ دراہم یا بحر بوں میں سے دو مکٹ ہلاک ہو گئے اور ایک مکٹ باتی رہ گیا اور اس مکٹ کے علاوہ
موسی نے پاس انتامال موجود ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں شلمان یا اس سے زیادہ ہو تو موسیٰ لہ کو دراہم میں سے یا بحر بول میں سے جو
محمث باتی ہے وہ پورا مکٹ دیا جائے گا کہ وہ کہ دراہم یا بحر بوں میں موسیٰ لہ اور در شرود کوں کا حق ہے اور موسیٰ لہ کا حق مقدم ہوتی ہے تو اس میں موسیٰ لہ اور در شرود کوں کا حق ہے اور موسیٰ لہ کا حق مقدم ہے اسلئے کہ
وجہت میراث سے مقدم ہوتی ہے تو اس میں موسیٰ لہ کا حق جا در در شرود کون کا حق ہوا در موسیٰ لہ کا حق مقدم ہے اسلئے کہ

پھرقاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی مال اصل اور تالع پر مشتل ہوا دراس میں سے پچھ ہلاک ہوجائے تو ہلا کت کوتا لع کی طرف پھیرا یا جاتا ہے اصل کی طرف نہیں لہذا یہاں ہلا کت کو اس ثلث کی طرف پھیرائی جائے گی جو وزشد کا حق قبا اور اصل ثلث یا تی ہے لہذا و وموسیٰ لدکودیا جائےگا۔

(۵۱) وإنَّ آوُصني بِعُلُثِ لِيَابِدِ فَهَلَکَ لُلُنَا هَا وَبَقِيَ ثُلُثُهَا وهو يَخُرُجُ مِنُ لُلُثِ مَابَقِيَ من مَالِه لَمُ يَسُتَحِقَّ الْالْلُثُ مابقِي مِنَ النَّيَابِ

قوجهد: ادراگر کی نے اپنے کپڑوں کے ایک ٹلٹ کی دمیت کی ہم کپڑوں ٹس سے دوٹلٹ ہلاک ہوئے اور ایک ٹلٹ باتی رہ کیا اور سیکٹ اس کے ماقی مال کے ٹلٹ سے لکل سکتا ہے تو مومی لیستی نہیں ہوگا مگر باتی مائد ہ کپڑوں کے ٹلٹ کا۔

من سے دورا ہے اگر کسی نے اپنے کپڑوں کے ایک شک کی وصیت کی گھر کپڑوں میں سے دو ٹمٹ ہلاک ہوئے ایک شکٹ باتی رہ کیا اور پیشٹ اس کے دیگر اموال کے ٹمٹ سے لکل سکتا ہے تو موسی لہ کوان کپڑوں میں سے سمرف ایک ٹمٹ ملے کے لیکن علاء کی راک یہ ہے کہ اگر کپڑے لاکھ البیس ہوں تو ہاتی کپڑوں کا ٹمٹ ملے گا اور اگرا کہ جنس کے ہوں تو پورا ہاتی کپڑے ملیں مے کیونکہ تورائیس ہونے کی صورت میں کپڑے دورا ہم کے شکل ہو کے جسک تفصیل کا شنہ متلہ میں بیان ہوئی ہے۔ النشريب الوالمين (۸۳) (۸۳)

(۵۲)وَمَنُ اَوُصِىٰ لِرَجُلٍ بِٱلْفِ دِرُهَمِ ولَه مالٌ عَيُنَّ وَدَيُنَّ فَإِنْ خَرَجَ الْآلَفُ مِنُ ثُلَبِ الْعَيْنِ دُفِعَتِ اِلَى الْعُوصَٰى لَهُ ﴾ وإنُ لم يَخُرُجُ دُفِعَ إِلَيْهِ ثُلُتُ الْعَيْنِ وِكُلَّ ما خَرَجَ هَى مِنَ الدَّيْنِ اَخَذَ ثُلَّفُهُ حَتَّى يَسْتَوُفِيَ الْآلُفَ ـ

قوجعه: -اورجس نے کی کے لئے ہزار درہم کی وصیت کی اور اس کا پھر مال نفتر ہے اور پھر قرض ہاتو اگر ایک ہزار نفتر کے شف سے نکل آئے تو موسی لدکو وے جائیں کے اور اگر نہ لکا تو نفلہ کا ٹلٹ اے دے دیا جائے گا اور قرض سے جو وصول ہوتار ہے تو اس کا ٹلٹ لیتار ہے

يهال تک که بورے ایک بزارلے لے

قنسوج : (۹۶) اگر کس نے وصیت کی کہ میرے ال شی سے للال کو ہزار رو پیدد یدئے جا کیں پھراس نے پھی الی آؤ نقر پھوڑااا در پھی الی وہ سے جولوگوں پر قرض ہے تو اگر نقد مال اتنا ہو کہ جس کا شک ہزار ہوتا ہو مثلاً تین ہزاریا اس سے ذیادہ نقد مال موجود ہے تو موسی لہ کو پہنچاد یا جائے گا۔

پر الدرو بیدا س نقد مال سے دیدئے جا کیں گے کیونکہ بغیر کی کے ہرا یک حقد ارکوت بہنچاد ینا تمکن ہے تو موسی لہ کو بھی اپنا تی بہنچاد یا جائے گا باقی اگر نقد مال اتنا نہیں ہے بلکہ کم ہے مثلاً پندرہ سو ہے باتی مال لوگوں پر قرض ہوت موسی لہ کو نقد بی سے ایک شک دیا جائے گا باقی حصراس کو قرض میں سے ملے گا جس کی صورت یہ ہوگی کہ جتنا قرض وصول ہوتا جائے گا اسکا ایک شک موسی لہ کو دیتا جائے گا کہاں تک کہ اسکے ہزاور دیے بورے ہو جا کیں کیونکہ موسی لہ در شد کے ساتھ شریک ہے اور اس کو صرف نقد میں سے دیے میں ورشکا نقصان ہے کھ تک سے ور سے بورے ہو جا کیں کیونکہ موسی لہ در شد کے ساتھ شریک ہے اور اس کو صرف نقد میں سے دیے میں ورشکا نقصان ہے کھ تک سے دیے میں ورشکا نقصان ہے کھ تک سے دین یر فضیلت حاصل ہے اسکے صرف نقد ہیں ہے دیے اور اس کو صرف نقد میں سے دیے میں ورشکا نقصان ہے کھ تک ہے اور اس کو صرف نقد میں سے دیے میں ورشکا نقصان ہے کھ تک ہو کیا گا

(۵۳)وتَجُوُزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمُلِ وَبِالْحَمُلِ إِذَا وُضِعَ لِاَقَلَّ مِنُ سِتَةٍ اَشُهُرٍ مِنُ يَوْمِ الْوَصِيَّةِ (۵۶)ومَنُ اَوْصَى لِرَجُلِ بِجَارِيَةِ إِلَاحَمُلَهَاصَحْتِ الْوَصِيَّةُ وَالْإِسُتِثْنَاءُ۔

قوجهد: \_اور جائز ہے حمل کیلئے دمیت کرنا اور حمل کی وحیت کرنا جبکہ وضع حمل چوہا ہے کم میں ہود حیت کے دن ہے اور جس نے کی کیلئے ہاندی کی ومیت کی گراس کا حمل تو وحیت اور استثنا ور دنوں درست ہیں۔

تفسیر یع: ۔ (۵۷) حمل کیلئے وصیت کرنا جائز ہے مثلاً یہ کے کہ فلا ان ورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسکے لئے ہڑا رر و پیدگی وصیت کرنا ہوں او یہ حالاً جو بھر بری فلاں با عمل کی ہیٹ وصیت کرنا ہی جائز ہے مثلاً جو بھر بری فلاں با عمل کی ہیٹ میں ہے اسکے فلاں با عمل کی ہیٹ میں ہے اسکے فلاں با عمل کی ہیٹ میں ہے اسکے میں ہیدا ہو۔
میں ہے اسکی میں نے زید کیلئے وصیت کی ہے تو یہ جائز ہے گر شرط یہ ہے کہ وصیت کے وقت سے چھر مینے سے کم میں ہیدا ہو۔
وصیت برائے حمل کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ وصیت میں ایک طرح سے موسی موسی لدکوا نیا خلیف بھاتا تا ہے اور حمل بحراث ہے خلیف ہوسکتا ہے۔
اس خلیفہ ہوسکتا ہے تو وصیت میں محل خلیفہ ہوسکتا ہے۔

وصیب حمل کے جواز کی دلیل ہے ہے کہ مل پیدا ہونے کو ہے کو تکہ کام ایے حمل میں ہے جس کاموجود ہوتا بوقت وصیت معلوم ہو یعن یے تید لگائی ہے کہ صیت سے چو مینے سے کم عمل پیدا ہو جبکہ باب دصیت عمل آتی وسعت ہے کہ معدد م کی جمی وصیت کرتا ہے ہے مثل غیر موجود بچلوں کی دمیت کرتا جائز ہے وصل موجود عمل و بطریقت اوئی جائز ہوگا۔ (36) اگر کی نے دوسرے کیلئے اندی کی دمیت کی کین اسکا حمل مستقل کیا حثال کہ میری قلال با ندی کی عمل نے زید کیلئے دمیت کی جہورے است اور استفاء دولوں درست ہیں کی فلے مرف حل کی دمیت مسیح ہے توحمل کا استفاء کی تھے ہوگا۔

(30) وَمَنْ اَوْصَنَى لُورَجُلِ بِجَارِيَةٍ فَوَلَدُلْ بَعَدَ مَوْتِ الْمُوْمِى قَبْلَ اَنْ يَقْبَلَ الْمُوصَى لَهُ وَلَدًا لَم قَبِلَ الْمُؤْمِنَى لَهُ وَلَدًا لَم قَبِلَ الْمُؤْمِنَى لَهُ وَمَعَهُ مَوْتِ الْمُؤْمِنِي قَبْلَ اَنْ يَقْبَلَ الْمُؤْمِنِي لَهُ وَلَدًا لَم قَبِلَ الْمُؤْمِنِي لَهُ وَمَعَهُ مِنْ النَّلُ مِنْ النَّلُ وَالْمَا لِلْمُؤْمِنِي لَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْوَلِدِ.

قو جعد: ۔ اورجس نے کسی کیلئے ایک ہا تدی کی وصیت کی مجروہ ہا تدی موت ہومی کے بعد بچہ جن مومیٰ لیسے قبول کرنے سے پہلے مجر مومی لہنے قبول کیا اوروہ دونوں ٹلٹ سے نگل سکتے ہیں تو دونوں مومی لہ کے لئے ہو نگے اورا گر دونوں ٹلٹ سے نبیل نگل سکتے تو دونوں ٹلٹ ش شائل کئے جا کینگے اور لے گا دونوں کے مجموعہ ہے وہ جواس کے مصہ ش آئے صاحبین رحمہما اللہ کے قول علی اورا ہام ابو حذیفہ رحمہ اللہ فر ہاتے ہیں کہ وہ اینا حصہ ہال سے لیگا اورا گر کچھ دہ جائے تو بچہسے وصول کریگا۔

تشر سے: ﴿ ٥٥) اگر کسی نے دوسرے کیلئے ایک ہاندی کی وصیت کی بھروہ باندی موت موسی کے بعداور موسیٰ لہ کے تبول کرنے سے پہلے بچے جن تو اگر باندی بمع بچے کے میت کے تکٹ سے تکلتی ہوتو باندی بمع بچے کے کر کیلئے ہوگی کیونکہ بچے نما مالام ہے لہذا مال کا تا ایع ہے۔ (۵۶) اگر باندی بمع بچے کے میت کے تکٹ سے نہ نکلے تو صاحبین رحم ما اللہ کے زویک وہ اپنا تکٹ دونوں میں سے جمتا

اس کے حصہ بیں آئے اس کو لے گا کیونکہ جب بچہومیت میں داخل ہوا تو بیا ایسا ہے گویا ایجاب دونوں پر دار دہوا ہے لہذا ایک
دو سرے سے مقدم نہیں ہوسکا۔ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو اپنی نہائی ماں سے ایگا اگر ماں سے اسکی نہائی بوری
ہوجائے تو فیبھے ورندا کر بچھر دوجائے تو اسکی کی بچہ سے بوراکی جائے گی کیونکہ عقد میں ماں اصل ہے تو عفید عقد میں بھی ماں
اصل اور مقدم ہوگی (امام ابو صنیفہ کا قول رائے ہے)۔

(٧٥)وَتَجُوُّلُ الْوَصَيَّةُ بِخِلْمَةِ عَبُدِهِ وسُكُنَى دَارِهِ سِيئِنَ مَعْلَوْمَةٍ وَتَجُولُ ذَالِكَ اَبَتَا(٨٥)فَاِنُ عَرَجَتْ رَقَبَهُ الْعَبُدِ مِنَ الْكُلُثِ سُلِّمَ اللهِ لِلْخِلْمَةِ وَإِنْ كَانَ لامالَ لَه خَيْرُهُ مَعْنَمَ الْوَرَقَةَ يَوْمَيْنِ وَالْمُوْصَى لَه يَوْماً (٩٩)فَإِنْ مات الْمُؤْصَى لَهُ عَاذَ الْمُوصِيُّ اَلْعَالَتِ الْوَرَقَةِ (٣٠)فَإِنْ ماتِ الْمُؤْصَى لَهُ فَى سَهَاةِ الْمُؤْمِـيُ بَطَلَتِ الْوَحِيَّةُ ـ

قوجهد: اورجائزے ومیت کرنا اپنے فلام کی خدمت کی اورائے گھر کی سکونت کی معلوم سالوں تک اور یہ بیٹ کیلے بھی جائزے پھر اگر فلام کمٹ مال سے لکل سکا تو اسے فدمت کے لئے موسی لا سے حوالہ کردیا جائے اورا کر اس کے پاس فلام کے موانور مال ندجوتو دوون ورشکی خدمت کریں اورا کیدن موسی لسک ہمرا کر موسی لدمر کھا تو فلام ورشکی طرف مودکر بھا اورا کر موسی کی دیم کی عمل موسی اربر کہا تو ویست ماطل ہوگئا۔ تنف و مع : - (۷ ) اپنے غلام کی خدمت یا اپنے کھر کی سکونت کی معلوم سالوں تک کسی کے لئے دھیت کرنا جا تزہباور ہمیشہ کیلے بھی انکی دھیت جائزہے کیونکہ منافع میں بیرجائزہے کہ موسی کی زندگی میں غیرکوان کا مالک کرد ہے بعوض دبغیر موض ددلوں طرح مجے ہے (مثلاً جوض اُجرت منافع کا کسی کو مالک کرنا یا مفت مارپیڈ کسی کوکوئی چیز دیدینا ) او اس طرح موسی کی طرف ہے اپنی موت کے بعد بھی کسی کو منافع کا مالک کرنا جائزہے۔

(۵۹) پر اگر غلام موسی کے شف مال سے لکل سک اہوتو پی غلام موسی لہ کی خدمت کیلئے موسی لہ کے حوالہ کردیا جائے۔ اورا اگر
موسی کیلئے اس غلام کے سوااور مال نہیں ہے تو پی غلام دودن موسی کے دارتوں کی خدمت کر بگا اورا کید دن موسی لہ کی خدمت کر بگا اورا کید شرص لہ کی خدمت کر بگا اورا کید شرص لہ کی خدمت کر بگا اورا کی خدمت کر بگا کہ باری مقرر کرد بجائے گی۔
موسی لہ کا تھی شک ہے اور دارتوں کا حق دوشک میں اور غلام کی تقسیم چونکہ نامکن ہے اسلئے اس میں باری مقرر کرد بجائے گی۔

(۵۹) پھرا کر موسی لہ مرکبی تو بی غلام موسی کے دارتوں کی طرف مود کر بھا موسی لہ کے دارتوں کو تی اوقعاع نہ ہوگا کہ تکہ موسی لہ کوتی خدمت دیا تھا نہ کہ موسی لہ کے دارتوں کو پس اگر جی انظاع درشموسی لہ کی جانب خطل ہوتو موسی لہ کا دادت الزمر تو

موسی لہ کوتی خدمت دیا تھا نہ کہ موسی لہ کے دارتوں کو پس اگر جی انظاع درشموسی کی زعم کی شموسی لہم می اتو دھیت باطل کی خلک کا اسی درضا مندی کے بغیر سے بادر حال ہیں ہے کہ موسی لہ وجو بہتن سے پہلے مرکبیا فیکھلاک۔

﴿ ٦٦﴾ وَإِذَا اُوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ فَالْوَصِيَّةُ بَيُنَهُمُ اَلدُّكُرُ وَالْاَئْشُ سَوَاءٌ (٦٢) ومَنْ اَوْصَى لِوَرَلَةِ فُلانٍ فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْاَنْنَيْنِ (٦٣) ومَنْ اَوْصَى لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو بِثُلْثِ مَالِه فَإِذَا عَمْرٌو مَيَّتُ فَالثَّلْثُ كُلَّهُ لِزَيْدٍ (٣٤) وإِنْ قَالَ قُلْتُ مَالِئُ لَلْتُ مَالِئُ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَزَيْدٌ مَيِّتُ كَانَ لِعَمْرِولِصُفُ الْتُلْثِ.

تو جعد: بادرا کرکس نے ولد فلال کیلئے دمیت کی تو بید دمیت ان کے درمیان مشترک ہوگی فی کرومو دے اس میں برابر ہو تکے اورا کرکسی نے نے فلال کے وارائوں میں اللہ تکو مِفْلُ حَظَّ الْلُائُوئِينِ "کے مطابق ہوگی اورا کرکس نے لئے فلال کے وارائوں میں اللہ تکو مِفْلُ حَظَّ الْلَائُوئِينِ "کے مطابق ہوگی اورا کرکس نے لئے فلال کے دمیر الکمث مال لا یہ دعمر وکسلئے اپنے تکمث مال کی دمیت کی حال انکہ عمر واس وقت مرچکا تھا تو بیر ممد کے لئے مثل کا نصف ہے۔

زیدا در عمر و کے درمیان میں ہے حالا نکہ زیدمر چکا ہے تو عمر و کے لئے ممث مال کا ضف ہے۔

منسس بین :۔(۱۱) اگر کسی نے دلد للمال کیلئے وصیت کی تو یہ وصیت للمال کی اولا دے درمیان مشترک ہوگی تذکر ومؤنث اس ش برابر ہو تھے کو تکہ لفظ دلد کا اطلاق سب پر مساوی ہے۔(۱۲) اگر کسی نے فلاس کے دارتوں کیلئے وصیت کی تو یہ وصیت فلاس کے دارتوں میں ﴿لِللَّا تَحْدِ مِنْلُ حَظَّ الْلَاٰذُونِيَنِ ﴾ (الا کے کا حصد دالا کیوں کے صدیح برابر ہے) کے مطابق ہوگی بعثی حورت سے مروکا حصد دو گرتا ہوگا کیونکہ انتظ بھراث کے ساتھ ایجاب تنفسیل کو نقتلنی ہے تھ تما لیے المیونواٹ۔

(۹۳) اگر کس نے زید و مردکیلیے اپنے نکٹ مال کی وصیت کی تھی مالا تکہ مرداس وقت مر چکا تھا تو یہ نگٹ مال سارازید کا ہوگا کیونکہ میت الل وصیت کیس لہذا بیزیم و مومن لہ کا حراح نہیں ہوسکتا ہے تو بیداییا ہے جیسا کوئی زیداور دیوار کیلئے وصیت کرے تو یوکل وصیت زید کیلئے ہوگی۔(۶۴) اگر کمی نے اس طرح دصیت کی کہ برا انگٹ مال زیدا در عمر دعی تقلیم کردینا حالانکہ زید مریکا ہے تو عمر دکو تکسف مال کا نصف ملے گا کیونکہ لفظ بین اشتراک کے لئے آتا ہے تو گویا اس نے بیدومیت کی ہے کہ ان وونوں میں سے برایک کونکٹ مال کا نصف دینا۔

(30) وَمَنْ اَوُصِى بِعُلُثِ مَالِهِ ولامَالَ لَهُ فُمْ اِلْحَسَبَ مالاالسُعَمَقُ الْمُوصِى لَهُ لُلُتُ مايَمُلِكُهُ عِنْدَالْمَوْتِ. موجعه: اورجن فراس المايادرم كياتوموسى المالاكراس كي باس مال بيس بحراس نے بحد مال كمايادرم كياتوموسى لداس ك

ممث كاستحق ہوگا جس كاوه موت كے دقت ما لك مو-

قت میں :۔(10) اگر کی نے دوسرے کے لئے اپٹنٹ مال کی وصیت کی حالانکد ٹی الحال موص کے پاس بچھ مال نہیں بھراس نے مچھ مال کملیا اور سر کیا تو بوقت سوت جو چیز موصی کی ملکیت ہوگی اس کے ایک ٹلٹ کا موصی ایستحق ہوگا کیونکہ وصیت ایساعقد ہے جو موت کے بعد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا تھم بھی موت کے بعد ہی ہوتا ہے اسلئے مال کا ہونا موت کے وقت شرط ہے نہ کہ موت سے پہلے۔

> (کفائب المطوطنس) پرکتاب فرائش کے بیان ش ہے۔

المام قدوری رحمہ اللہ مسائل وصیت سے فارغ ہوگئے تو چونکہ وصیت اخت المیر اٹ ہے اسلے وصیت کے بعد میراث کے مسائل وکر فرماتے ہیں او ان الوصیة تصرف فی حال موض العوت والفرائض بعد العوت.

"فوالض" بحري المفقة اى قدّوها" اوراصطلاح شرع من وارث كه لخي متنق ب بويم في الفاضى النفقة اى قدّوها" اوراصطلاح شرع من وارث كه لخي مقرر تصريم المفقة اى قدّوها" اوراصطلاح شرع من وارث كه لخي مقرر تصريم النفقة وحساب يعوف به حق كل يعيي فرات من المن ميم المناع من كيا - اورعم فرات كي ليول تعريف كي كي "هوع لم ما المحول من فقه وحساب يعوف به حق كل من المتوسحة "بعين عم فرات من فقه وحساب يعوف به حق كل من المتوسحة "بعين عم فرات في المناه من المعلم من المعرف وعلموها فانها المعرف ا

إلى فيل مامعني قوله مفانها نصف العلم؟

: الله المرابعة المرابعة على الله عنه وحالة موت والفرائض من أحكام الموت فيكون لفظ النصف ههنا عبارة المرابعة على المرابعة المرابع

العلمندون / نصب المعالى بين يعيم رف إب شريك بين كا حمد برطيك كلى مواور حقل بما في بين بدول اوراولا دواولاد

الا بنّا دلمي شهون مرا معهو ٥ \_زوج كاحمه بي بشر لميكه ميت كي شاولا دمواور شاولا دالا بن مو-

(٥) وَالْرُ يُعُ لِلزُّوْجِ مَعَ الْوَلِدِ اَوْوَلِدِ الْحَابُنِ وَإِنْ سَلُلَ وِلِلزُّوْجَاتِ إِذَالِمُ يَكُنُ لِلْمَبَتِ وَلَلَ وَلاَوَلَدُ إِنْنِ (٦) وَالنَّمُنُ لِلزَّوْجَاتِ مِعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْحِبْنِ (٧) وَالنُّلْكَانِ لِكُلِّ إِلْمَيْنِ لَمَصَاعِلَامِ مِنْ وَرُخُهُ النَّصْفُ إِلَا لزُّوْجِ (٨) وَالنَّلُثُ لِلْحُمَّ اِذَالِم يَكُنُ لِلمَيْتِ وَلَا وَلاَوْلَهُ إِنِي وَلاإِلْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْآخَوَاتِ فَصَاعِدًا۔

قو جمد: ۔ اور رکع زور ہے گئے کے بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کے بیٹے کے ساتھ اگر چہ نیچے کا ہواورز وجات کے لئے ہے بشرطیکہ میت کے این اور ولد اللہ بن سی کی گئی رشن زوجات کے لئے ولد اور ولد الابن کے ساتھ اور طلبان ہردویا اس سے زائد کے لئے ہے ان میں سے جن کا جیمہ فصف ہے سوائے شوہر کے اور ٹکٹ مال کے لئے ہے بشرطیکہ میت کے لئے ولد اور ولد الابن اور اخو ق - شعر واخوات میں سے دویا زیادہ نہ ہول۔

منشسسوی است: -(0) رکع دودارثوں کو ملت ہے / نسسب اللہ اللہ کا درائ کواس دقت کہ میت کا بیٹایا بوتا وغیرہ ہوں اگر چہ نیٹج کا ہو۔ است بسب ہو گا۔ خردی کواس دلع میں شریک ہوگی بشرطیکہ میت کا بیٹایا بوتا وغیرہ نہ ہو۔ است بسب ہوگی بشرطیکہ میت کا بیٹایا بوتا وغیرہ نہ ہو گا درائی مصدور شریعی ہوتو کا للہ ہوتا ہوں ہوئے ہوتو کا للہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتو کا للہ ہوتا کہ ہوتو کا للہ ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتو کا للہ ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتو کہ ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتا کہ ہوتو کا ہوتا کہ ہوتا کہ

(A) ثلث ورثد عمل سے دومنف کو لمآہے۔/ منصوب ۱ ۔ اُم کوبشر طیکہ میت کا بیٹا، پوتا وغیرہ نہ ہوں اور نہ میت کے دویازیا دہ اُکھا کینیس ہوں۔ حصہ بلث کا دومراستی اسکے مسئلہ میں ذکر کیا جائیگا۔

(٩) وَيُقُرَصُ لَهَا لَى مَسْنَلَتَهُنِ لُلُتُ مَابَقِى وهُمَا زَوُجٌ وَاَبَوَانِ اَوَاِمُرَاةٌ وَاَبَوَانِ فَلَهَا ثُلُثُ مَابَقِى بَعُدَ فَرُضِ الزَّوْجِ آوِ الزُّوْجَةِ (١٠) وهولِكُلِّ اِلْنَيْنِ فَصَاعِدًامِن وَلَدِ الْاُمَّ ذُكُورُهُمُ وَالْاَثُهُمُ فِيْهِ سَواءً \_

قعضوں: ﴿ ٩) بینی ال کیلے دوستاوں عی شف ہاتی مقررے ۔ اصبو ١ - بیکر تو براور مال ، ہاب وارث ہوں ان کے موااور کوئی بیٹا وغیرہ میت کان ہوتو اس صورت عمل تو ہر کا حصد دینے کے بعد ہاتی بال کا تکسف مال کیلئے ہوگا ۔ امند بور ؟ دیدکہ یوی اور ہال ، ہاب وارث بول آؤ اس صورت عمل مجی بیوی کا حصد سے کے بعد ہاتی مال کا تکٹ مال کیلئے ہوگا۔

(١٠) كل مال ك شكت كادومرا متى اخوة واخوات اخياني (مرف مان شريك بعالي اور تنفي ) بين خواود و وب يافرياد وماود

آس میں نذکردموَ مصسب برابر ہیں لِفَوْلِدِ تعالیٰ ﴿ فَإِنْ كَانُوْ الْكُنْوِينْ ذَالِكَ فَهُمْ خُوكَاءُ فِی النُکْتِ ﴾ (بین آگریاوگ اس ہے زیادہ ہوں تو وہ سب تھائی میں شریک ہو کے ) اور شرکت جب مطلق ذکر ہوتو ساوات کا تھاضا کرتا ہے۔

(١٦)وَالسُّدُمُ فَرَّ مَنْ سَبُعَةِ لِكُلَّ وَاجِدٍ مِنَ الْابَرَيْنِ مَعَ الْوَلَدِاَوُ وَلَدِ الْإِبْنِ وَهِو لِلْكُمِّ مَعَ الْوَضُوَةِ وَهُو لِلْجَلَّاتِ وَلِلْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِاوُوَلَدِ الْإِبْنِ وَلِبَنَاتِ الْإِبْنِ مَعَ الْبِئْتِ وَلِلْآخِوَاتِ لِلْآبِ مَعَ الْاَحْتِ لِلْآبِ وَالْأَمَّ وَلِلْوَاجِدِ مِن وَلَدِ الْاُمَّ -

قو جعد ۔۔ اورسدس سات وارثوں کا حصہ ہے ، ماں ، باپ ٹس سے ہرایک کیلئے ولداور ولدالا بن کیساتھ اور مال کے لئے بھائے ال ک ساتھ اور واوی کے لئے اور واوا کے لئے ولداور ولدالا بن کے ساتھ اور پوتوں کے لئے ایک بٹی کے ساتھ اور علاقی بہنوں کے لئے ایک حقیق مجن کے ساتھ اور ایک اخیانی بھائی کے ساتھ اور ایک اخیانی بھائی کے لئے ہے۔

تنظم وجع : (11) بین سدس ورشی سے سمات اصناف کو ملتا ہے، ماں، باپ میں سے ہرایک کیلے بشر طیکہ میت کا بیٹا یا پوتا ہوا و ماگر میت کے اخوۃ اخوات میں سے دویا زیادہ ہوں تو بھی ماں کو سدس ملی گا اور دادی اور دادا کیلئے بھی سدس ہے بشر طیکہ میت کا بیٹا یا پوتا ہوا ور باپ نہ ہوا وراگر میت کی پوتیاں ہوں اور ایک بیٹی ہو تو پوتیوں کو سدس ملی گا بشر طیکہ پوتیوں کو عصبہ کرنے والا کوئی وارث نہ ہو۔ اور آگر صرف ایک علّاتی بیٹیس ہوں اور ایک حقیق مہن ہو تو بھی علاتی بہنوں کو سدس ملی گا بشر طیکہ ان کو عصبہ کرنے والا کوئی وارث نہ ہو۔ اور آگر صرف ایک اخیاتی یا بھائی یا بہن (صرف مال شریک بہن ، بھائی) ہو تو بھی اسکو سدس ملے گا۔

(١٢) وَمَسْقُطُ الْجَدَاثُ بِالْأُمَّ (١٣) وَالْجَدُوالْاِنُوةِ وَالْاَخُواتِ بِالْآبِ (١٤) وَيَسْقُطُ وُلِدُ الْاُمَّ بِاَرْبَعَةٍ بِالْوَلَدِوَوَلَكِ الْإِبْنِ وَالْجَدَّــ

تو جمد: اورجدات میت ماں کی وجہ سے ساقط ہوجاتی ہیں اور جداور اخوۃ واخوات اب کی وجہ سے ساتط ہوجاتے ہیں اور اخیافی مجمن بھائی چاروارٹوں سے ساقط ہوجاتے ہیں ، ولد سے ، ولدالا بن سے ، اب سے اور جدسے ۔

تشریع : ۱۹۲) مام قد دری رحمدالله اصحاب الفروش سے فار فی ہو گئت جب کے بیان کو فروع قر مایا چنا نچر فرات ہیں کہ میت کی اس کے ہوتے ہوئے اجداد اور افرة واخوات سب میل کے ہوتے ہوئے اجداد اور افرة واخوات سب میل نظر نظر ہوجاتے ہیں۔ ۱۹ ) اور اب کے ہوتے ہوئے اجداد اور افرة واخوات سب میل نظر نظر ہوجاتے ہیں۔ ۱۹ ) منافی ہوجاتے ہیں وہ چار یہ ایس کے کی کے ہوتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں وہ چار یہ ایس کے موتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں وہ چار یہ ایس کے کی اور سے سوئے موقع ہوجاتے ہیں وہ چار یہ ایس کے موتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں وہ چار یہ ایس کے موتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں وہ چار یہ ایس کے موتے ہوئے ساقط ہوجاتے ہیں وہ چار کا دو الله میں ہوئے گئا گئا ہوئے گئا ہوئے گئا ہوئے گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے ہوئے گئا ہوئے

کومصبہ کر دیتا ہےاور جب حثیق بین مجراو وثمث لے لیں تو طلاتی بہنیں ساقط ہو ہاتی ہیں الایہ کدان کے ساتھ ان کا بھائی ہوتو وہ ان کومصبہ کر دیتا ہے۔

من روبر کوئی اس میں کا میٹیوں کو دو مک فیل میا بین بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں ( کوئک اس طرح ان کا حصد دو مک ہوتا ہے ) تو اوپریاں میر است سے ساقلہ ہو جا کی گئی ہوتا ہے اللہ بھتا ہے ہوتا ہے اللہ بھتا ہے ہوتا ہے اللہ بھتا ہے ہوتا ہے اللہ بھتے ہوتا ہے اللہ بھتے ہوتا ہے اللہ بھتے ہوتا اللہ بھتے ہوتا اللہ بھتے ہوتا اللہ بھتے ہوتا اللہ ہو یا این العم ہواور با بنات اللہ بن سے نیچ کوئی فدکر دارث ہومثلاً ان کا بھتی ہوتو اللہ دوصورتوں میں منات اللہ بن سے نیچ کوئی فدکر دارث ہومثلاً ان کا بھتی ہوتو اللہ دوصورتوں میں منات اللہ بھتے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا اللہ بھتے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہا ہوتا ہے ہو

(٦٦) اگر حقیق بہنوں نے اپنے دو مکٹ پورالے لئے توعلاتی بہنیں برراٹ سے ساقط ہوجا کیں گی کیونکساخوات کیلئے مختفین سے خیادہ سی نہیں البتہ اگر اس صورت میں علاقی بہنوں کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہوتوا تکا بھائی ان کو عصبہ کردیگا تکھا مَر بلی بَنَاتِ الْاِبْنِ حَمَّ الْبَنَاتِ۔

## بَابُ الْفَصَبَاتِ

بہ باب عصبات کے بیان میں ہے۔

"عسصات" جمع ہے "عصبة" كى اور عصبوہ ہے جس كا حصد مقررتين بلكدا صحاب القرائين سے جو كچھ بچے وہ م مب اسكود مادرا گرا صحاب الفرائين نہ ہوں تو كل مال لے لے ۔ پھر عصب كی دوشميں جيں ۔ مصب ہيں ۔ مضب ہيں ۔ مصب ہيں۔ ۔ مصب معرب ميں مصب ہي مشتق كو كہتے ہيں۔

معربی کی چرتمن اقسام ہیں۔/خصید ۱ عصب بنفسه ،یدده ہے جومیت کی طرف منسوب ہو بلاواسط یا بواسط قرکر کر خصید ۲ عصب بغیرہ، یہ بروہ حودت ہے جوائے ہمائی کے ساتھ عصب ہو۔/خصید ۳۔ عصب مع غیرہ، یہ بروہ تورت ہے جو فرع مؤنٹ کی دوجہ سے صعبہ ہو۔

(٧ ) كَالْوَبُ طُعُصَيَاتِ آلْيَنُونُ ثُمَّ بَنُوهُمُ ثُمَّ الْآبُ ثُمَّ الْجَلَّ ثُمَّ بَنُوا الْآبِ وهُمُ الْاَخُوَةِ ثُمَّ بَنُوالْجَدَّ وَهُمُ الْآغَمَامُ ثُمَّ يَنُوْآبِ الْجَلَّ (١٨) وإِذَا اسْعَوى بَنُوْ آبِ فِي دَرَجَةٍ فَآوُلِيْهُمْ مَنُ كَانَ مِنْ آبِ وَأُمَّد

توجعہ: معمات على سب سے قریب بينے إلى إلى النوں كے بينے إلى اب مكرجد الراب كرجد اور و بعالى إلى الى واوا كے بينے اور و مي چيں الروادا كے باب كے بينے اور جب باب كے بينے درجہ على برابرہوں تو ان عمل زياد و ستى وہ ہو جو بال، باب شريك ہو۔ قطر ميں: ۔ (١٧) معمر على عمل سب سے ذياد و قريب بينے ہوتے إلى اكر بينے ندہوں تو الكر بينوں كے بينے وَإِنْ مَسَفَلُوْ المعمر إلى الرب الحجد وَيانَ عَلَا معمر ہے۔ اور اكر يہ كى ندہوں تو ہم موالا بينى اب معمر ہے كارجد المراب الحجد وَيانَ عَلَا معمر ہے۔ اور اكر يہ كى ندہوں تو ہم موالا بينى اب معمر ہيں۔ ہم اگر يہ كى ندہوں تو ہم وال سلاو احمر ہيں۔ ہم اگر

رقى حلمختصر القلوري میمی شہوں تو بنوالجد لینی میت کے حقیق اعمام مصبہ ہیں اگریدنہ ہوں تو چرمیت کے علی تی اعمام مصبہ ہیں اگریہ می شہوں تو پھران کے بیے وَإِنُ سَفَلُوا عصبہ میں۔اوراگریہ کی نہ ہول او پھراب الجدے بیٹے لینی میت کے باپ کے فیٹی بچے یاعل آئی ہے مصب ہو مجے اگر یہ سامول تواسح بين وَإِنْ مَعْلُو اعميه موسك \_اوربير تيباسك بكرترب ودرجين ان كيرتيب بتوميرات على محمارتيب ا معرفی استر ۱۹۸) اگر بنواالاب درجه میں برابر ہوں تو جو باپ اور مال دونوں کی طرف نے بھائی ہوں وہ زیادہ مستحق ہو تکے یعن حقیق بھائی و است معدم موسط كونكه انتساب الى الابوين اقوى باسلة اس يرجع عاصل موكى ـ (١٩)وَالْإِبْنُ وَإِبْنُ الْإِبْنِ وَالْإِخُوةُ يُقَاسِمُونَ آخَوَاتِهِمُ لِلدُّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْاُنْفَيَيْنِ (٢٠)وَمَنُ عَلَاهُمْ مِنَ الْمُصَاتِ يَنْفَوِدُ بِالْمِيْرَاثِ ذُكُورُهُمْ دُوْ نَ أَنَاثِهِمْ \_ موجمه: اور بینا اور بوتا اور بھال اپنی بہنوں کونسیم کر کے دیں مے مرد کے لئے دومورتوں کے صوب کے برابر ہے اور ان کے علاوہ و گرعصبات میں سے ان کے مردمیراث پانے میں تنہاء ہوتے ہیں نہ کدان کی عور تمیں۔ منسويع: - (١٩) يعنى جب ميت كابينااور بوتااور بهائي اين بهنول كساته مون توان من مال كي تقسيم آيت كريمه وللذكر مِدْلُ جَـظُ الْا نَشَيْنِ فَ كَمُطَالِق موكى يعنى مردكوورت سے دوكنا حصه طے كار بنات وينات الا بن كى وجدتو بارى تعالى كار ارشاد ب يُوصِينُكُمُ اللَّهُ فِي أَوُلادِكُمُ لِللَّكِرِ مِثْلُ حَظَّ الْاُنْفَيَيْنِ﴾ (يعن الله تعالى تم كوتكم دينا ميتهاري اولا دك باب من الركا حدده الركول كے مسمے براير) - اورا خوات كے بارے بي بارى تعالى كا ارشاد ہے ﴿ وَإِنْ كَانُـوُ الْحُوَةَ رِجَالًا وَيسَاءً فَلِلدُّ كُو مِثُلُ حَظَ الْاَتَ مِنْ ﴾ ( الحِن الروادي جند عالى بنن مول مرواور ورت واكسمرد كے لئے دومورتوں كے مصرك برابر بے )\_ (٠٧) نذكوره بالاثن اتسام كعلاوه جواورتهم كعصبهول جيسة م دابن العم دابن الاخ توان مين ميرات صرف مردول كولتي نیں مورتوں کو بعن انکی بہنوں کومیراث نہیں ملتی ہے کیونکہ انکی اخوات ان کے ساتھ عصبہ نہیں ہوتی ہیں۔ ٩١) وَإِذَا لَمْ يَكُنُ لِلْمَيَّتِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَالْعَصَبَةُ هُوَ الْمَوُلَى الْمُعْتِقُ ثُمَّ الْآفُرَبُ فَالْآفُرَبُ مِنُ عَصَيَةِ الْعَوْلَى ﴾ فرجه : ١٠ دراكرميت كمعهات من نهول توعصبة زاوكرنے والامولى بوكا يمراقرب فالاقرب مولى كمعمات على \_\_ من المراع المركم المركم المركم المركم المركم عصرات ندول والمرعصب إلى يني ميت كامعين (الراسكامعين مو) خواه ذكر مويام وعصاب مهده وكااورا كرمتين خودم كميا موتو كالرمتين كوصب الفرعل الترتيب السابق عصبه ويكي فِلْبُ الْحَجِبِ ﴾ رباب مجب کے بیان می ہے۔ جب لغذ بمعنی منع کے ہادر ملا وفرائض کی اصطلاح می جب اسے کہتے ہیں کدایک خاص مخص دوسرے کے مونے کی مدجہ يعيرات عروم موجات براكركل ممراث عدع وم موقواسكو جب الحربان كتي جي الدواكر مراث كرك وحديد كورم موثلا

ى دوس مدارث كى دجه سے تهائى كے ملنے كر بمائے سدس طرقواس كوجب العصال كتے إلى-

(٣٢) قُصُحِبُ الْاُمُّ مِنَ القُلْثِ إِلَى السُّدُسِ بِالْوَلَدِ آوُ وَلَدِ الْإِبْنِ آوُ اَعَوَيُنِ (٣٣) وَالْفَاضِلُ عَنْ فَوْضِ الْبَنَاتِ لِبَنَى اَلَابُنِ وَاَعَوَاتِهِمُ لِللَّكُو مِفْلُ حَظَّ الْاُنْفَهَيَنِ (٣٤) وَالْفَاضِلُ عَنْ فَوْضِ الْاُخْتِيْنِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ لِلْاَحُوةِ وَالْآخَوَاتِ مِنَ الآبِ لِللَّكَرِ مِفْلُ حَظَّ الْاَنْفَهِيْنِ (٣٤) وَالْفَاضِلُ عَنْ فَوْضِ الْاُخْتِيْنِ مِنَ الآبِ وَالْآمَدِ مِفْلُ حَظَّ الْاُنْفَيَيْنِ۔

قوجعه ۔ اُم مکٹ سے سدک کی طرف مجوب ہوگی جنے یا ہوئے یا دو بھائیوں کے ہونے کی دجہ سے ادر جوز اکد ہوجائے بیٹیول کے حصہ سے قووہ پوتول اوران کی بہنول کے لئے ہے مرد کو تورت ہے دو گنا ملے گااور جوز اکد ہوجائے تقیقی بہنول کے حصہ سے قودہ علّا تی بھائیوں اور بہنول کے لئے ہے مرد کو تورت سے دد کما ملے گا۔

منت رمی است کے بیٹی میت کے بیٹے یا اور قا افوات وی عدد کے بوتے میت کی بال مکٹ سے مدی کی طرف مجوب موجائے گی -(۲۴) بیٹوں کو مصد سے کے بعد جوز کہ باقی رہو و بوتوں اور پوتیوں کو ﴿لِللَّا کَرِ مِثْلُ حَظَّ الْانْفَیْنُن ﴾ کے صاب سے
طعار قد بہنا فالک - (۲۵) تقیم بہنوں کو مصد دینے کے بعد جو باقی رہو وعل آتی بھائیوں اور بہنوں میں ای طرح تعقیم ہوتا ہے
میٹی ﴿لِللَّا کُر مِثْلُ حَظَّ الْانْفَیْنُ ﴾ ۔

(٣٥) وَإِذَا تَرَكَ مِنْنَا وَبَنَاتِ إِنُنِ وَبَنِيُ إِنِنِ فَلِلَهِنْتِ النَّصُفُ وَالْبَافِيُ لِبَنِيُ الْإِنْنِ وَانَعُوا الِهِمُ لِلذَّكَرِ مِثُلُ حَظَّ الْاُنْتَ لِنَّ الْمُنْ وَالْمَ لِبَنِيُ الْاَبِ وَبَنَاتِ الْآبِ لِللَّكِرِمِثُلُ حَظَّ الْاُنْتَيْنِ لِ اللَّهِ عَلَى الْفَاضِلُ عَنْ فَوْضِ الْاَنْحُتِ لِلَاّبِ وَالْاُمْ لِبَنِيُ الْآبِ وَبَنَاتِ اللَّابِ لِللَّمْ كِيمِنُ لَمَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْنَ لَكِنْ لَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمُلْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال

تو جمع: ۔ اور جس نے دو چے زاد ہمالی جمور ے ایک اخیاتی ہما لی ہم آن ہمالی کے لئے سدس ہے اور ہاتی ان دو سکے درمیان فعلا فعند ہوگا۔

قطنسد میسے: - (۲۷) اور جس نے اپنے بھاز اور و ہمال مصر چوڑے جن علی سے ایک اس کا اخیافی ہمائی ہی ہے ہے بہلے اس اخیاتی ہمائی کو ذوی الغروش علی سے ہونے کی وجہ سے سرس سلے کا پھر بعد از سدس ہاتی بال ان ووٹوں علی نسف نسف بعد

ر مسيع : ﴿ • مه كاكل أكر ما قل بالغ مورة و ه اسي منتقل مرشة والوكاد امت شعركا شاؤ بين المراكز ويالو بيناوارث ز

ہوگا۔(۱۹۴) مخری تمام اقسام ایک بی ند بب شار ہے لہذا آپس میں ایک دوسرے کے دارث ہول کے اگر چد مختلف فدا ب سے ہول مورسلماں کافر کا وارث نیس ہوتا اور نے کافرسلمان کالا غیتلاف المبلة وَ قَلْدَ اَیّا ذَالِکَ۔

(٢٩) وَمَالُ المُرْعَدُ لِوَرَقِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣) وَمَالِكُنَسَهُ فِي حَالِ رِدْتِهِ فَيْ-

قر جمع : اورم مركز كامال استكے مسلمان دارتو ل كا ہے اور جو حالت ورقت على كمايا و فغيمت ہے۔

تنفسون : ﴿ ٣٩﴾ مرقد كامال استكسلمان وارثول كاب يعن وه مال جواس نے حالت اسلام بس كمايا ہو پھريدمر كيا ہو يال ال قوال طلب فرماندروت كومنسوب ہوتا ہے۔ (١٩٧٧) اور جو مال اس نے مرقد ہونے كى حالت بس كمايا وہ غنيمت ہے كيونكہ مرقد مباح الدم ہے ہوائی حالت بش اس كا كمايا ہوا مال غنيمت ہوگا كھال الْمَحَرُ ہي۔

(٣٤) وَإِذَا غَرَقَ جَمَاعَةُ آرُسَقَطَ عَلَيْهِمُ حَالِطٌ فَلَمُ يُعْلَمُ مَنُ ماتَ مِنْهُمُ ٱرَّلَافَمَالُ كُلُّ وَاجِدِمِنُهُمُ لِللهِمِنَهُمُ لِللهِمِنَهُمُ لِللهِمِنَهُمُ لِللهِمِنَهُمُ لِللهِمِنَهُمُ لِللهِمِنَهُمُ لِللهِمِنَهُمُ لِللهِمِنَةِمِمُ وَرَثَتِهِ -

قوجمه: اوراگر بناعت دوب كى ياان برد يواركر كى اور يه معلوم ند بوسكاكدان ميں سے پہلے كون مراب تو برخض كا مال اسكة زنده وارثوں كو ملے كا۔

قشوے: (۳۵) اگر بہت سے دشتہ دارڈ وب کریا دیوار سے دب کرم جائیں اور یہ معلوم نہ ہوکدان میں سے پہلے کون مراہ ہو جرض کا الل اسکے ذعہ دوارٹوں کو بلے گاخود مرتے والے بعض بعض کے دارث نہ ہوئے بداسلئے کہ یہ معلوم نیس کدان میں سے کون پہلے مرائے گا کہا جائے گا کہ یہ مب بیک دفت مرے ہیں اور جب یہ بیک وقت مرے ہیں تو بعض کو بعض کا وارث نیس تر ارویا جاسکتا ہے کونکہ استحقاق امٹ کیلے خیات دامث بعد موت المورث شرط ہے۔

(٣٩) وَإِذَا اِجْتَمَعَ فِي الْمَجُوْسِيَّ قُرَابَتَانِ لَوُتَفَرَّقَتُ فِي شَخْصَيْنِ وَرِثَ اَحَلُهُمَامَعَ الآَخَرِ وَرِّتَ بِهِمَارِ٣٧) ولايُرِثُ الْمَجُوْسِيّ بِالْاَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِيُّ يَسُتَحِلُّوْنَهَافِي دِيُنِهِمُ۔

قوجهه ناورا گری شمالی دو قرابتین تی مول کا کروه دولول دو قصول ش مترق موتیل آوایک دوسرے کے ساتھ وارث ہوجا تا او دادث موگان دولائ کے جی ۔۔

قودادث موگان دولول کے ذریعے سے اور تجو ک وارث نہ موگان فاسد نکا حول کی بجہ ہے جن کووہ اپنے وین شر طال بجھتے ہیں۔

مقطوع نے ۔۔ (۱۳۹۱) کرایک مجوب کی الی دو قرابتیں تھ مول کو اگر وہ دونوں دو قصول ش متفرق ہوتی تو ایک دوسر ہے کہ ساتھ وارث موجا تا آوان دونول قرابتول کے ذریعے سے کو کا کی است موجا تا تو ان دونول قرابتول کی ووقر ابتیں ماصل ہوں کو دولول کے دریعے وارث میں ایسا ہوں کو دولول کے دیوں میں ایسا ہوں کو دولول کے دریعے وارث ہوگا کی ایک اس کا ایسا اس میں ایسا ہوں کے دریعے وارث ہوگا کی دولول کے ذریعے وارث ہوگا کی دولول کے دریعے وارث ہوگا کی کا دولول کی دولول کے دریعے مولول کھتے ہیں کہ کہ کا اس نگاری کی استراک کی دولول کی دیا جس کی کا جستریک کریا۔

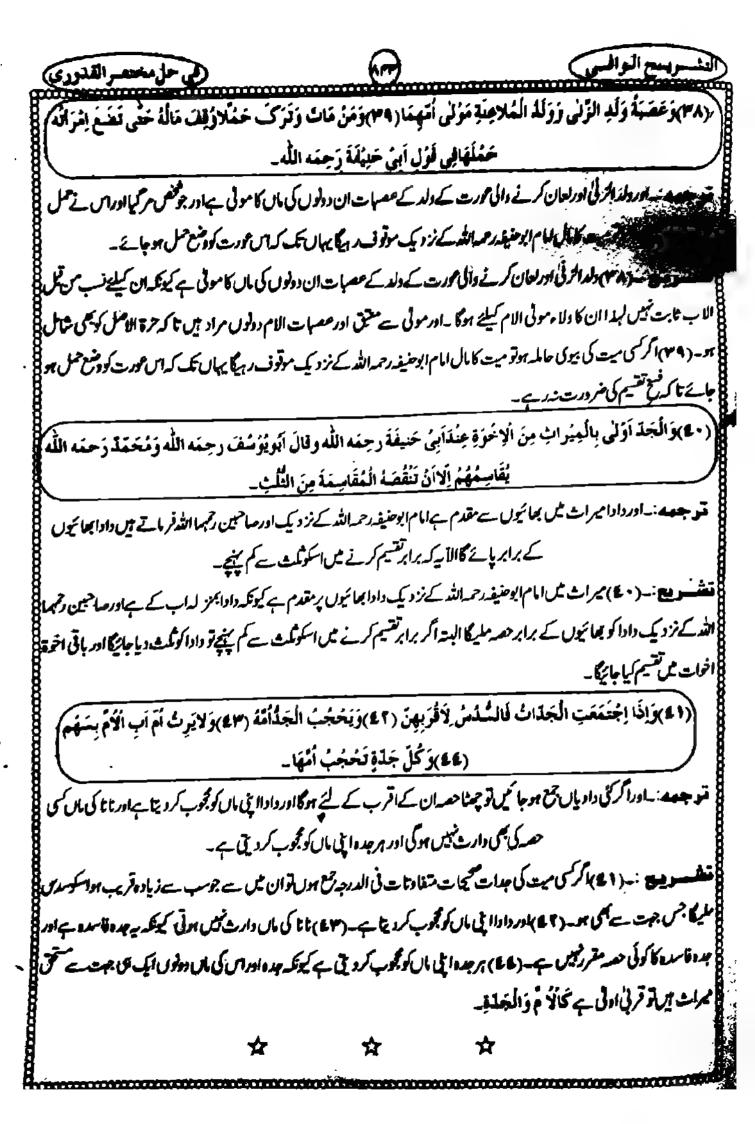

معتصر القدودي

## بابُ مُوني الأرْحام

براباولالارمام كميان على ع-

و معهوم كائ بعدة وكام معلاد الدم معلاد شدد وكركة بيله وشريعت على وهشداد ب جود الكافروش اومعهات على سعناه (28)وَبِقَا لَمُ فِكُنُ لِلْمَهُبُ عَصَبَةُ وَلِالْمُوْسَهُم زَرِقَهُ فَوْرَالْآرُحَامُ (87)وَهُمْ عَشَرَةً وَلَلَالْبِنْتِ وَوَلَلَ الْأَعْتِ وَبِنْكَ كلاح وَبِنَتُ الْمُعَمَّ وَالْمُعَالَةِ وَابْرُ الْأُمْ وَالْمَمْ لِأُمَّ وَالْعَمَةِ وَوَلَدُ الْآخِ مِنَ الْأُمْ وَمَنْ أَكُلَى بِهِمْ فَأَوْلَهُمْ مَنْ كَانَ بِنَ وُلِّهِ طُسَيَّتٍ لَمَّ وُلُعَالُا يَوَقَىٰ اَوْ اَحْدِهِمَاوَعُمْ بَنَاتُ الْإِشْرَةِ وَاَوْلادُ الْآعَوَاتِ لُمَّ وُلُدِ اَبُوَى اَبُولِهِ اَوْ اَحْدِهِمَاوَعُمْ الأغوال والغالاث والعثاث.

مترجسه فالاراكرميت كممهات فيهول اورة وى الغروش بول آواس كوارث ذوى الارمام بوسط اورده وسير بين في كالولاده العديمت كي اولاد العد بعالى كي شي اور إلى في اور مامول اور خال اور نانا اور اخياني بي اور يمويكي اور اخياني بمائي كي اولا واورجوان ك فر مع میت کے دشتہ دام موں میران عمل سے مقدم وہ ہے جومیت کی اولا دہ و میرمیت کے مال باب یا ان دونوں عمل سے کی ایک کی اولا و معصده مجتمعال العدم بتعل كالولا وب لمرميت كوالدين كوالدين كاولا دياان دونوس ش كى ايك كى اولا د جاوره مامول اورخالا كس اور بحويهمان بير

من عدد المع الرميت كم معات اور ذوى الغروض على عدول من الموقواس كوارم والما والم الموقع كوك وُو**ى الارحام بيت المال سے اولى بالميرات بيل لم**قوله تعالىٰ ﴿أُولُوُّ الْآرُحَامُ بَعُضُهُمُ اَوُلَى بِمَعْضِ ﴾ (ايمن ترابت واللكيدوم عالكادكع).

(47) دوي الامعام كي در اقسام بيل كر نسمهسو ١ - ين كي اولاد - رضمهسو ٢ - يمن كي اولاد كرضمهسو سور بما في كي ين ے نسمبری - پیل کی شمیری - امول - اضعیر ۲ - فال - اضعیر ۲ - ۱۵ / نسمبری - اخیانی پیا / نسمبری - پیریکی المطعهو • ١ ساخيل بمالى كعادلا وساور بحال كالربع مهت سكدالت وارمول لِوُجُوْدٍ الْقُرَامَةِ وَالرَّحْمِ

مرور مضدول الا مام مصارت كي طرح بإدامي كاترب فالاقرب وادث مو ي الدائد كوره بالاوس اقسام على سع س سعالدم وه على على الالاد موجيد است فيان مسفل كوك لواسد ومرول سع ميت كزياد وقريب ب مروه ويديد ال باب المناودون على من كي أيكى اولاد مواوره ومنتجيال اور بهول كي اولاد م يعني ياولا والحد ( ديمي بحو بعيال ) معدم جريع گرمیت کوالد بن کوالد بن ک او اد یا ان دواوس عمل سے کی ایل د سیاورد و مامول اور خال کی اور اور مالا کی او ان دواوس استان استان استان اور اور خالا کی اور خالا کی اور خالا کی اور خالا کی اور اور خالا کی خالا کی اور اور خالا کی خ







(۱) وَالْ مِنْ وُلْدِ الآخِ وَالْاَعْتِ (۵۰) وَالْمُعْتِ اَحَقَّ بِالْفَاحِنِ (۱۸) وَالْمَرْ اَهُمْ اَوْلَى مِنْ اَنْقَدِهِمْ (۱۹) وَالْمُعْتِ (۵۰) وَالْمُعْتِ اَحَقَّ بِالْفَاحِنِ عَنْ سَهْم ذَوِى السَّهَام اِذَالَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ سِوَاهُ لَوَ جَمِه اَلَهُ مِنْ وُلْدِ الآخِ وَالْاَعْتِ (۵۰) وَالْمُعْتِ اَحَقَ بِالْفَاحِنِ اللهِ عَنْ سَهْم ذَوِى السَّهَام اِذَالَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ سِوَاهُ وَوَلِي مِنْ وُلْدِ الآخِ وَالْاَعْتِ مِن وَاللهِ مَن اللهِ اللهِ عَنْ سَهْم ذَوِى السَّهَام اِذَالَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ سِوَاهُ وَوَجِهِم اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُولِ الله

منت کے تیب ہوں تو جو کی اولا و درجہ میں برابرہوں مگر بعض پواسط وارث کے میت کے قریب ہوں اور بعض بواسط غیر وارث ک میت کے قریب ہوں تو جو کی وارث کے ذریعہ میت کے قریب ہوں وہ دومروں سے مقدم ہیں کیونکہ قربت بواسط وارث آقو کل ہے جیے بنت بنت البعت اور بنت بنت اللہ بن تو مال سب بنت بنت اللہ بن کیلئے ہوگا۔ (6.4) اگر باپ کی اولا دورجہ میں برابر نہوں بلکہ متفاوت مول او اقرب اولی ہے البعد سے جیسے بنت العمۃ اور بنت ابن العم تو مال سب بنت العمۃ کیلئے ہوگا کہ ما مورّ۔

(١٥) وَمَوُلَى الْمَوَالاتِ يَرِثُ.

قرجمه : اورمولی الموالات دارث بوتا بـ

تنفسر میں:۔(۱۵)مولی الموالات(مولی الموالات وہ ہے جوعقد موالات کرے ادرعقد موالات اس سے عبارت ہے کہ ایک مختص وو مرے کے ساتھ بیہ معاہرہ کرلے کہ اگر میں نے کوئی جنایت کی تو اسکا تا دان تھے پر ہے اور اگر میں مرکیا تو تو میرا وارث ہوگا ) وارث معنا ہے۔ امام مالک دحمہ اللہ کے فز دیک ایسے فض کی میراث عام مسلمانوں کیلئے ہے۔

(٩٤) وَإِذَا ثَرَكَ الْمُعْتَقُ أَبَ مَوْلاهُ وَإِبْنَ مَوُلاهُ فَمَالُهُ لِلْإِبْنِ عِنْدَهُمَا وِلَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَه اللّه لِلَآبِ السُّلُسُ وَالْبَاقِيُ لِلِإِبْنِ (٣٣) لِمَانُ ثَرَكَ جَدَّ مَوْلاهُ وَآخَامَوُلاهُ فَالْمَالُ لِلْجَدَّ عِنْدَآبِي حنيفَةَ رَحِمَه اللّه وقالَ آبُويُوسُفَ رحِمَه الله ومُحَمَّدُ وجِمَه الله ومُحَمَّدُ وجِمَه الله هو بِيْنَهُمَا۔

قوجعہ: اورا گرکمی آزاد شدہ نے اپنے آزاد کرنے والے کاباب اور بیٹا مجوز الوطر فین رحبمااللہ کے زویک اس کا مال بیخ کا ہے اور امام ایو بیسٹ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب کے لئے سدس ہے اور ہاتی این کے لئے ہے اورا گرمین کا وا دا اور اسکا ایک بھائی جھوڑ اتو امام ایو صلیفہ رحمہ اللہ کے زویک مال واوا کے لئے ہے اور صاحبین رحبم اللہ فرماتے ہیں وہ ودول کے ورمیان ہوگا۔

قصوم : (۹ م) اگر کی آزاد شده نے اپنے آزاد کرنے والے کاباب اور بیٹا مجموز ایعی آزاد کرنے والا پہلے ہی سرچکا ہے اور اب اسکا بانہ اور بیٹا سوجود ہے قو طرفین رقبم اللہ کے زوکیہ اس کا مال سرف بنے کا ہے کیوکھ والا والمشاقة مسبب اور ایمن اب سے مصبہ ولے عى مقدم ب- المم ابو بوسف رحمدالله كزوك اب كوسدى مليكا اور باتى ابن كوسط كا إغبهارًا بِالإرْثِ-

(۱۹۳) اگر آزاوشدہ نے معنیٰ کا واوااور اسکا ایک ہمائی مجوڑ اتو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مال دادا کو ملی کا اور صاحبین حجما اوللہ کے نزویک ووٹوں میں برابر تعتیم ہوگا وجہ یہ ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وادا کے ساتھ بھائی وارث نہیں ہوتا اور صاحبین رحجما اللہ کے نزدیک بھائی داوا کے ساتھ میراث میں شریک ہوتا ہے۔

(٤٥) وَلاَيُهَا عُ الْوَلاءُ وَلاَيُوْهَبُ.

قو جعه: \_اورولا مكونفرونت كياجا يكااورند بهركياجا يكار

تشوی :۔(۵۶)ولا م کوفر وفت کرنا اور ہدکرنا جائز نہیں لے حدیث ابن عمر گال نہی رسول اللّٰه خلاصی ہیع الولاء وعن عبته (مینی تغیر سی کے فروفت کرنے اور ہدکرنے ہے منع فر مایا )۔

باب حساب الفرائض كربيان على ب-

ال باب من تھی مسائل اور تعتیم الغروض کے پچھاصول ذکر کئے ہیں۔ قرآن مجید میں جوفرض حصے ندکور ہیں وہ تھو ہیں' نصف موجع مشعن مثلث، ثلثان مسلمن "استنے تارج کی تفصیل ہے ہے کہ نصف کیلئے مخرج وہ کاعدد ہے اور دبع کیلئے چار کاعد واور ٹسعن کیلئے آٹھ اور ٹلٹ وٹلٹان کیلئے تمن کا اور سدس کیلئے تھے کاعدد ہے۔

(00) وَإِذَ اكَانَ فِي الْمَسْنَلَةِ يَصْفٌ وَيَصُفُ اَوُ يَصُفٌ وَمَابَقِى فَاصُلُهَامِنُ اِثْنَيْنِ (07) وإِنُ كَانَ فِيُهَا ثُلُتُ ومَابَقِى أَوَّ ثُلُّنَانِ ومابَقِى فَآصُلُهَا مِنُ لَكْةٍ (٧٧) وَإِنْ كَانَ فِيُهَا رُبُعٌ وَمابَقِى اورُبُعٌ ويَصُفُ فَآصُلُهَامِنُ اَرْبَعَةٍ (٥٨) وإِنْ كان فِيهَا ثُمُنَّ ومابَقِى أَوْ ثُمُنَّ ويصُفُ فَآصُلُهَامِنُ ثَمَائِعَةٍ (٩٥) وإِنْ كَانَ فِيهَا نِصُفٌ وَثُلَتُ اَوْ نِصَفَ وَسُلُمَ فَآصُلُهَامِنُ مِسَةٍ وُمُنَ وَمابَقِى أَوْ ثُمُنَّ ويصُفُ فَآصُلُهَامِنُ ثَمَائِعَةٍ (٩٥) وإِنْ كَانَ فِيهَا نِصُفْ وَثُلَتُ اَوْ نِصَفَ وَسُلُمَ فَآصُلُهَامِنُ مِسَةٍ وَنَمَائِئةٍ وَيَشَوَةٍ وَيَشَوَةٍ وَيَشَوَةً وَعَشَرَةٍ \_

تو جعه : اورا کرمنله می دونسف بول یا ایک نسف بواورایک ماهی بوتوان کااصل منلدود سے بنی کا اورا کرمنله می مکث اور ماهی بو یا تلمان اور ماهی بوتواصل منله می اورا کرمنله می راح اور ماهی بو یا راح اورنسف بوتوان کااصل منله چار سے گااورا منکه می فرن اور ماهی بو یا تمن اورنسف بوتواصل منکرا تھ سے بنی کا اورا کرمنکه می نصف اور مگٹ بویا نصف اور مدس بوتواصل منکله می سے بنے کا اور یا ول کر گاسات ، آئے بادواور دس کے۔

منسوجے ۔ (۵۵) اگر مسلم میں دونصف ہوں مثلا در فدز دج اورا کے حقیقی یاعل تی بہن ہواور یا ایک نصف ہواورا کے ماتی ہوسٹلا ورشا کی بنت اورا کیے حقیق یاعل تی بہن ہوتو ان کا اصل مسلد دو سے بدیکا ۔ نصف اور ماتی کی صورت یہ ہے مثلا عورت نے شوہر مجوڑ اتو اس کو بلور ھے آ وحادے دیا جائے اور جو یاتی رہے اس کو بلور مصبہ کیا کودے دیا جائے۔ (۵۶) اگر مسلم شریک اور النشريسة الوالمسي (مي حل مختصر القدوري)

ما الى مومثلاً ورثه أم اور حقیقی یا علاتی محاتی ہو یا مسئلہ میں شامان اور ماقی مومثلاً ورثه عمل دو بنت اور عم موتو ان کا اصل مسئله ثمن سے بیخ کا۔ (۷۰) اگر مسئلہ میں رائع اور ماقبی مومثلاً ورثه میں زوجہ اور عم ہو یا مسئلہ میں رائع اور نصف مومثلاً ورثه تر وق اور بنت ہوتو ان کا اصل مسئلہ چاہدہ ہومثلاً مسئلہ میں تمن اور نصف ہومثلاً کا اصل مسئلہ چاہدہ ہومثلاً ورثه بین زوجہ اور ابن مواور یا مسئلہ میں تمن اور نصف ہومثلاً ورثه بین زوجہ اور ابن مواور یا مسئلہ میں تمن اور نصف ہومثلاً ورثه بین زوجہ اور ابن مواور یا مسئلہ بی تمن اور نصف ہومثلاً ورثه بین زوجہ اور ابن مواور یا مسئلہ میں تمن اور نصف ہومثلاً ورثه بین دوجہ اور بنت ہوتے ان کا اصل مسئلہ تمند سے بینے گا۔

(۱۰) کرمسکاری اورشا ورشا ورشا ورشام اوراخت حقیق ہواور یا مسکاری نصف اور سدی ہومثلا ورشام اور بنت ہوتو اسلام کے اگر مسکاری اورشام اور بنت ہوتو اسلام کے ایک اور شام ورشاکو اور ورشام اور بہنوں کو دوشک اور بہنوں کو دوشک اور بہنوں کو دوشک اور بہنوں کو دوشک میں اور اس کے دوشک جارہوتے ہیں لہذا ابوجہ ضرورت اسکاعول ساتھ کی طرف ہو ایک ایک اور اس کے دوشک جارہوتے ہیں لہذا ابوجہ ضرورت اسکاعول ساتھ کی طرف ہو ایک ایک ایک ایک اور اسکاعول ساتھ کی طرف ہو ایک ایک ایک اور اسکاعول ساتھ کی اور اسکاعول ساتھ کی ایک ایک ایک اور اسکان ہے۔

(٦٦) وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّبُعِ فَلُكَ أَوُ سُلُسَ فَاصُلُهَامِنُ إِنَى عَشَر (٦٦) وَتَعُولُ إِلَى فَلَنْهَ عَشَرَوَ حَمُسَةَ عَشَرُوسَبُعَةَ مَعَ الرَّبُعِ فَلُكَ أَوُ سُلُسَ فَاصُلُهَامِنُ النَّهَ عَشَر (٦٣) وَإِذَا كَانَ مَعَ النَّمُنِ سُلُسَانِ أَوْ فُلُنَانِ فَاصُلُهَامِنُ اَرْبَعَةٍ وَعِشُرِيْنَ (٦٤) وَتَعُولُ إِلَى سَبُعَةٍ وَعِشُرِيْنَ وَ٢٣) وإِذَا كَانَ مَعَ النَّهُ نِ سُلُسَانٍ أَوْ فُلُنَانٍ فَاصُلُهَامِنُ اَرْبَعَةٍ وَعِشُرِيْنَ (١٤) وَتَعُولُ إِلَى سَبُعَةٍ وَعِشُرِيْنَ (١٤) وَمُلَى مَعَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

(۱۳) اگرامل سندھی شمن کے ساتھ سدسان یا تلگان ہوں تو اصل سند چوٹیں ہے ہوگا۔ (۱۶) جس کا مول سرف سنا کیس ہوسکتا ہے جسے درشہ ذرجہ ، بنبان ،اب اور ام ہوں تو سنلہ چوٹیں سے بدیگا زوجہ کو ٹمین ، بنبان کوسولہ ،اب کو چار اور ام کو چار حصے لیس کے مسئلہ جولیہ ہےاور مول اس کا سنا کیس ہے۔







قوجعه: اوراگرامل سئلدوارتوں پر بلا کر پورا پوراتشیم ہوتو یہ سنلہ تجے ہادراگر دارتوں بیں ہے کی فریق کے جھے ان پر پورے پورے تھیم نہ ہول تو اس فریق کے عدد کوامل سئلہ ہی ضرب دیا جائے ادرعول میں ضرب دیا جائے اگر سنلہ عائلہ ہوتو جو حاصل ضرب نظلے اس سے سنلہ تھے ہوگا جیسے دارث ہوں اور دو بھائی چھوڑ رہتو ہوی کے لئے رہ تا بطور سہم ملی گا اور دو بھائیوں کو باتی تعن سہام لیس مے جوان پڑھیم نیس ہوتے تو دو کوامل سئلہ میں ضرب دیا جائے تو ہے تھے ہو جائے گا۔

قتشسومے نے (۱۵) اگر اصل منلدوار توں پر بلا کر پوراپوراتھیم ہوتو یہ منلے ہے اس میں عول وفیرہ کی ضرورت نہیں کیونکہ تقعود حاصل ہوا کہ سہام کی کسر کے بغیرانقسام محج ہوااورا گروار توں میں ہے کی فریق کے جصےان پر پورے پورے تقسیم نہ ہوں تو اس فریق کے عدد کو اصل مسئلہ عمل ضرب دیا جائے تو جو حاصل ضرب ہواس ہے مسئلہ محج ہوجائے گا۔

(17) اورا گرمستا عائلہ ہوتو عول على ضرب دیا جائے تو جو حاصل ضرب ہواس سے مستامیح بدیا حاصل بالعرب وہ ہے کہتے ا علی مشاقتی نے ایک زوجہ اور دو بھائی وارث چھوڑے ہیں تو اصل مستاہ چار سے بدیگا جس سے زوجہ کا سہم ایک رائع ہے اور باتی لیے ہی تین و حصد و بھائیوں کے ہیں اور سے تمن حصے ان دو بھائیوں پر سی تنتیم ہیں ہوتے ہیں تو ان کے عدد روس لیعنی دو کو اصل مستاہ ہیں ضرب ویا جائے تو بیا تو ہو جائے اور اس سے مستامیح ہو جائے کا کہ زوجہ کو دو حصاور ہر بھائی کو تمن تمن حصالیں کے یہ

(٦٧)وَإِنْ وَالَّقَ سِهَامُهُمُ عَلَمُعُمُ فَاضُوبُ وَفَى عَدَدِهِمُ فِى اَصُلِ الْعَسْنَلَةِ كَاِمْوَاةٍ وَسِنَّةِ اِخُوةٍ لِلْعَرَاةِ الرَّبُعُ وَلِلإِخْوَةِ قَلْكُهُ ٱسْهُم لاتَنْقَسِمُ عَلَيْهِمُ فَاصُوبُ لُلْتُ عَدَدِهِمُ فِى اَصُلِ الْمَسْنَلَةِ وَمِنْهَاتَصَحُّ۔'

قوجهد: اودا گروار فول کے مهام اور ان کے اعداد ش نبست تو افق ہوتو ان کوفق کوامل مسلم می ضرب دوجیے ایک بیوی اور چے بھا کی چھوڑ سے بیوی کے لئے رائع اور بھا ئیوں کے لئے تمن مہام ہیں جوان پر تشیم ہیں ہوتے تو ان کے طب عدد ( یعنی دو) کوامل مسئلہ می خرب دوجس سے مسئلہ می معرب دوجس سے مسئلہ می ہوجائے گا۔

منسوع : (۹۷) اگروارا و کیمهام اوران کاعدادی لبسته او افق بودوان کون کوامل سندی مزردوا کرمندعاوله بواور او مندی مرب دواکر مندعاوله بواور او من من مرب دواکر مندعاوله بواور او من من مرب دواکر مند ما که بومنا و در ایک زوجه اور به آن جی امل مند جارت بندگا تو ایک رفع زوجه کا بور به آن تمن مهام مناسع او من مناسع من مرب این جوان پر بلا کر تعیم نیس بوسط جی اور تمن اور مناسع بوجانیا - و مناسع بوجانیا - و مناسع بوجانیا -

ج الوا**فسى**) هي حلمنتصر القدوري إِنْ لَمْ تَنْفُسِمُ سِهَامُ فَرِيْفَيْنِ أَوْ اَكُثَرَ فَاصْرِبُ اَحَدُ الْفَرِيْفَيْنِ فِي الْآخِرِ كُمّ مَا إِجْتَمَعَ فِي الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ ثُمّ مَا إخنَعَعَ فِي أصْلِ الْعَسْنَلَةِر ۔ یہ:۔اوراگر دوفریق یااس سےزائد کے صے برابر تقلیم نہوں تو فریقین میں سے ایک کو دوسرے میں ضرب دو پھر حاصل ضرب کو تيسر فريق كي عدو من ضرب وو بجر حاصل ضرب كواصل مئله من ضرب دو\_ ع: - (٦٨) اگر کسر دویا زیاده فرقول میں ہولینی دویا زیاده فرقوں کے سہام ان پر پورے تقسیم نے ہوں تو اگر دونوں عددوں عمل متبائن فریق کے عدوروس کودوس سے فریق کے عدوروس می ضرب دو پھر حاصل ضرب کوتیسر سے فریق کے عدوروس می ضرب دو پھر ر الا حامل ضرب كوامل مسلم من مرب وو حاصل ضرب سے مسلم مي موجائيگا مثلا ورشدو بيوياں جن جدات اور بانج بھائى ہيں اکلے رائع اور جدات کیلئے سدی اور باقی بھائیوں کوملیگا اصل مسئلہ بارہ سے بدیگا محربیو یوں کو تین جھے ملیکے قواس میں مسر ہے فین دو رسی تھے تقتیم میں موسکا ہے اور ان می نسبت تو افق کی نبیں اور جدات کو دو حصلیں کے اس میں بھی کسر ہے کیونکہ جدات تمن وال كدوم الناسب توافق كي بي اور بما يُول كوسات حصليل كاس بي كمر بك كوتك بعالى يا في بي اوران كدوميان و المراب المراب المراب المربي و الموالي المربي المرب وي جائے كى حاصل ضرب تير وي لا مربي المواج المربي المربي الم هی منرب دی جائے گی حاصل ضرب تیں ہوگا بھراس کوامس سکا بینی بارہ ش ضرب دی جائے گی حاصل ضرب تین سوسا تھے ہو جائے گ است مستلميح بوحائكا مرجب تقيم كرينكة واصل مئله سي جس كوجتنا لما تعااس كوليكراس حاصل ضرب مي ضرب دين يحرب كواصل مئله مي ضرب ب مثلاً زدجین کوتمن جعے اصل مسئلہ سے ملے متے ان کوتیں میں ضرب دو حاصل ضرب نوے ہوجائیگا تو ہرا کیک زوجہ کو پیکالیس جے ، ڪھگلا اِلٰي آخِرِهِ۔ (٦٩) فَإِنْ تُسَاوَةِ الْأَعْدَادُ ٱجْزَا أَحَلُهُمَا عَنِ الْآخَوِ كَإِمْرَاكَيْنِ وَاَخَوَيْنِ فَاصْرِبُ إِنْنَيْنِ فِي اَصْلِ الْمَسْتَلَةِ • ٧) وإنَّ كَانَ آحَدُ الْعَدَدَيْنِ جُزُءٌ امِنَ الآَعَرِ ٱغُنى الْآكُنَوَ عَنِ الْآفُلُّ كَارُبَع لِسُوَةٍ وَٱخْوَيْنِ إِذَا صَرَبُتَ الْآرُبَعَةِ أَجُواكَ عَنِ الْآخَوَيْنِ. رجعه: اوركرودول فريق كاعدادمساوى مول وان مي سايك دوس سے كفايت كريكا على جيےدو بويان اوروو بحالى وارث ولها و دو کوامل مسئله شر اخرب دین اورا کرایک مدد دوسرے مدد کا جز و موتو صرف بوے مد دکو ضرب دینا کا بی ہے جارمور تنگ اورو بمائي دارث مول أوجب أو ماركواصل مئله عن ضرب وين أوية تير عدالى بال ووس فسوع :- (٦٩) اگردولول فريق كاهدادمهاوى مول وان على ساك كودوس عن طرب دي كاخرورت بيل شاكا دوي يال وفعد محالى وارث بول تو دوكوامل مسئله على ضرب دي اس مورت عن اصل مسئله جار سي بيكاجس ساكيد را يعن ايك مهمواول

(٧٦) وَإِنْ وَالْحَقَ آحَدُ الْعَدَدَهُنِ الآعَرَ صَرَبُتَ وَلَقَ آحَدِهِمَا لِى جَدِيْعِ الآخَرِ لُمْ مَا اِجْتَمَعٌ لِى آصُلِ الْعَسُنَلَةِ كَارُبُعَ نِسُوَةٍ وَأَحْبَ وَسِتَةٍ اَعْمَامٍ فَالسَّعَةُ تَوَالْقَ الْارْبَعَةَ بِالنَّصُفِ فَاصْرِبُ نِصْفَ آخَدِهِمَا فِى جَمِيْعِ الآخَرِ ثُمَّ فِى آصُلِ الْمَسْتَلَةِ تَكُونُ قَمَانِيَةٌ وَارْبَعِيْنَ وَمِنْهَا تَعِبُّ الْمَسْئَلَةُ فَإِذَا صَحّتِ الْمَسْئَلَةُ فَاصْرِبُ سِهَامَ كُلُّ وَادِبْ فِى التَّركَةِ ثُمَّ الْمَسْتَلَةِ تَكُونُ قَمَانِيَةٌ وَارْبَعِيْنَ وَمِنْهَا تَعِبُّ الْمَسْئَلَةُ فَإِذَا صَحّتِ الْمَسْئَلَةُ فَاصْرِبُ سِهَامَ كُلُّ وَادِبْ فِى التَّركَةِ ثُمَّ ﴿ الْعَرِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَرْدُ مَا صَحّتُ مِنْهُ الْفَرِيْصَةُ يَحُرُجُ حَقُّ ذَالِكَ الْوَادِثِ.

توجعه : اوداگرایک عدد کا دومرے عدد کے ماتھ تو ان کی نبست ہوتو ایک کے دفتی کو دومرے کی شن خرب دیں چرحاصل خرب کو
اصل سنلہ شن خرب دیں شنا چار ہویاں ایک بہن اور چھ بچا دارت ہوں تو چھا ورچار ہیں تو ان بالصف ہے تو ان دونوں ہیں ہے ایک کے
اصل سنلہ شن خرب دیں شنا چار ہویاں ایک بہن اور چھ بچا دارت ہوں تو چھا ورچار ہی او ان بالصف ہے تو ان دونوں ہیں ہے ایک کے
اصف کو دومرے کے کل ہی خرب دو پھر اصل مسئلہ ہی ضرب دوتو از تا لیس ہو جائے کا ادرای سے سناہ سے ہو جائے کا پھر جب مسئلہ سے
تو ہر وادرت کے مہام کور کہ ہی ضرب دو پھر حاصل ضرب کو اس پر تقسیم کرجس سے سنا سے جو اتو اس وارث کا تن تکل آئے گا۔
مقسوم سے نے دونوں فریق کے عددوں ہی نبست تو افق کی ہوتو ایک کے وفق کو دومرے کے کل ہی خرب میں کہا جا رہو ہوں کو
کو اسل مسئلہ ہی خرب دیں شال چار ہویاں ایک بہن اور چھ بچا وادرے ہوں تو اصل مسئلہ چار سے بدیگا چار میں سے ایک ہم چار ہویوں کو
معرب کے تقسیم نیس ہوتا اور بہن کو دو مہام کی سے اور اٹھام کو ایک سہم جو ان پر صحیح تقسیم نیس ہوتا تو دو فرقوں میں کر ہے تو کی جس ضرب اور جھا تھام ہی اور چھ اور علی جو ان دونوں میں سے ایک کے نصف کو دوسرے کے کل جس ضرب دونوں میں سے ایک کے نصف کو دوسرے کے کل جس ضرب دونوں میں سے ایک کے نصف کو دوسرے کے کل جس ضرب دونوں میں سے ایک کے نصف کو دوسرے کے کل جس ضرب

پھر جب مسلند کورہ ہالاطریقوں کے ساتھ میے ہوجائے اور آپ کو ہرایک وارث کا خاص حصہ جاننا مطلوب ہواور ترکہ ورا ہم ودنا نیر ہوتو تھے کے بعد ہروارٹ کو جو حصہ ملا ہے اسکول ترکہ ہی ضرب دو پھر حاصل ضرب کو اس عدد پرتقسیم کرجس ہے مسلم می ہوا ہے تو اس سے اس وارث کا حصر لکل آنیکا مثلاً نہ کورہ ہالا مسئلہ ہیں اگر ہم ترکہ کو چیا نوے روپی فرض کرلیں اور زوجات ہی ہے ہرایک تھے کے بعد عمین سہام ملتے ہے تھے تو تمن کو چیا لوے ہی ضرب دہے ہے دوسوا تھا کی حاصل ہوجا بیگا پھردوسوا تھا کی کو افعۃ لیس پرتقسیم کرنے ہے ماصل تعمیم چولک آنا ہے اور کی چوروپیا کیک ذوجہ کا حصہ ہے۔ ہی بقیدور شرکھ معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔







دو مامل خرب کوامل مسئلہ علی ضرب دوتواڑ تالیس ہوجائیگا جس سے رید مسئلہ مجے ہوجائیگا۔

٣٢)وَإِنَّ لَمْ تُقْسِمِ العُرَكَةُ حَتَّى ماكَ أَحَدُ الْوَزَقَةِ لَمَانَ كَانَ مَايُصِيَّهُ مِنَ الْمَيِّتِ ٱلْآوِّلِ يَنْقَسِمُ عَلَى عَلَدِ وَرَقَيْهِ لَقَلَّا صَحْتِ الْمَسْعَلَعَانِ مِمَّا صَحْتِ الْأَوْلَى (٧٣)وإنْ لَمُ يَنْقَسِمُ صَحْتُ فَوِيْعَنَهُ الْمَهْتِ العَانِي بِالطُويُقَةِ الَّيِي ذَكَرْلَاهَا فُمْ صَوَبُتَ إِحْلِي الْمَسْفَلَعِيْنِ فِي الْاعْرِىٰ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مِنْهَامِ الْمَيَّتِ النَّابِيُ وَمَا صَحَتُ مِنْهُ فَوِيُعَنَّهُ مَوَالِحَةٌ (٧٤) فَإِنَّ كَانَتُ سِهَامُهُمْ مُوَالْفَقَةَ فَاصُرِبُ وَلَى الْمَسْنَلَةِ النَّالِيَةِ فِي الْاُولِي فَمَا إِجْعَمَعَ صَبَّتُ مِنْهُ الْمَسْنَلَةِ النَّالِيَةِ فِي الْاُولِي فَمَا إِجْعَمَعَ صَبَّحْتُ مِنْهُ الْمَسْنَلَةِ النَّالِيَةِ فِي الْاُولِي فَمَا إِجْعَمَعَ صَبْحَتْ مِنْهُ الْمَسْنَلَةِ الْعَالِمَ لَيْعَالِمُ وَكُلَّ مَنُ لَكُ حَى مِنَ الْمَسْنَلَةِ الْأُولَى مَعْرُوبٌ لِيُمَاصَحْتُ مِنْهُ المَسْنَلَةُ الثَّالِيَةُ رمَنُ كَانَ لَهُ حَيَّ مِنَ الْمَسْنَلَةِ الثَّالِيَةِ

مَضْرُوبٌ فِي وَلَمْق تَركَةِ الْمَيَّتِ الثَّانِيُ\_

و بعد الدراكرميت كاتر كرام كانتسيم بين مواتها كرايك دارث مركيا تواكرميت ثاني كاوه حصد دوميت اول سياسكو بهنيا تعاس كدارون كعدد ير بوراتمنيم موجائ تويدونون مئلاى عدد معج موتل جس ببلامنل مح مواجلدم أكرميت الى كاحسا مكعدوده فديم تقسیم نہ ہوتو اس کا مسئلہ بھی اس طریقہ سے جم ہوجا تا ہے جوہم نے ابھی بیان کیا پھر آ پ ایک مسئلہ کو دوسر سے ش خرب دی**گا گ**رمیت **تانی کے** مهام اورجس سے مسلامی ہوا ہے میں آوافق نہ ہو۔ اور اگر ان کے مہام میں موافقت ہوتو ووسرے مسئلہ کے وفق کو پہلے مسئلہ می ضرب دے پی جوفامل ضرب اواس سے دونوں مسئلمی مول مے اور ہروہ وارث جس کو پہلے مسئلہ سے مجمع ملا ہے اس سے ضرب دیا جائے گاجس سددمراستليح مواب ادرجس كودوس مستلب بكه الماسات ميت ثانى كرك كدفق على فرب وياجانكا

تنفسونع: - (۷۹) اگرمیت کانر که انجی تقییم نبیس مواقعا که اس کاایک دارث مرکیا تواگرمیت ثانی کاو وحمه جومیت اول ہے اسکو مہنیا تعالی کے داراتوں کے عدد پر بوراتقیم ہوجائے تو یہ دونوں مسئلہ ای عددے تھے جس سے پہلامسئلہ ہوا ہے دوسرے کی مل کی ضرورت نیک مثلا ایک ابن اورلیک بنت دارث ہیں قبل از تقسیم تر کہ ابن مرکمیا دو ابن وارث مجمورٌ نے تو پہلامسلہ تمن سے بنیا ہے جس مدوسهام ابن كواورا يك بنت كولما بوجوميت اول سرميت نانى كولا بود اسكوارث يرمي تعميم موتاب لداود لول مسكله تين مع بو كل - (٧٧) أكرميت انى كاحصه اسك عددور شديم تنتيم نه بواداس كاستله مي اي طريق م مي بوجاتا ب جوم ن ابھی اوان کیا۔ پھر اگرمیت ثانی کے سہام اور مسئلہ میں نسب توانق نه موتومیت ٹانی کے مسئلہ کومیت اول کے مسئلہ میں ضرب دیں۔(۷۴)ادراکرمیت نانی کے سہام اور مسئلہ میں تو الی ہوتو میت نانی کے مسئلہ کے وفق کو پہلے مسئلہ می خرب ویں جو حاصل خرب موای سے دونوں منظمی موسی مثلا ورشد می زوج ایک این اور ابوین محبور سے ہیں پر قبل از تعلیم این مرکمیا ورشد میں بیا ، باب اور داوی چوزاتر پهلامئله باره سے بما ہے ذوج کو تمن الدین کو جاراورا بن کو پانچ سہام ملتے ہیں اور دوسرامنلہ چوسے بنا ہے تورمیت اول سائن كے سام إلى جي او متله اور مهام جل تائن بالدادوس مسله ين جدكواول يني بارو جي مرب وي حاصل خرب بهتر الروع المركب عدونول متلاع موسيح

مجر برايك وارث كا حد معلوم كرن كاطريق ب كوش وارث كو ميل مند سه محد الا الان مهام كودوم مد من مناسك وال

النسوب الموظمين المست الفلودي المست المست

(٧٥) وَإِذَا صَحَتِ الْمُنَاسِخَةُ وَاَرَدُتَ مَعْرِلَةَ مَا يُصِيبُ كُلَّ وَاحِلِمِنْ حَبَاتِ اللَّوَاحِمَ فَسَمْتَ مَاصَحَّتُ مِنْهُ الْعَسْمَلَةُ عَلَى لَمَالِيَةٍ وَاَدْبَعِيْنَ فَمَاحَرَجَ اَحَلُتَ لَهُ مِنْ مِهَامِ كُلِّ وَادِثٍ حَبَّةٌ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصّوَابِ.

قوجهداورجب متاخی ہوجائے اور آپ اس مدر کھلوم کرنا چاہیں جو ہروارٹ کوجبات دراہم کے حباب ہے پہتے ہے تواس عدالی سے مسئلے ہوا ہے اڑتا لیس پرتغیم کردیں پھر جو حاصل تقسیم ہووہ ہر دارٹ کے سہام ہیں سے حبات کے اعتبار سے لیس مشعود سے : حباعت، حبائی تھے ہے تک قیم ہے تیں اور قیراط تجاز ، یمن ، معر ، شام اور مغرب دالوں کے عرف ہیں ایک درہم کے چیس اس طرح ان کے فزد یک درہم میں بہتر حبات ہیں اور عراق والوں کی اصطلاع میں تجربی اس کے فزد یک درہم میں بہتر حبات ہیں اور عراق والوں کی اصطلاع میں تیم اطاع کے تیم الاس کے فرد کہتے ہیں تو ان کے فزد یک ایک درہم میں افتحالی میں اور بعض او گوں کی اصطلاح میں تیم اطراک درہم کے میں ایر انہ کے کہتے ہیں تو ان کے فزد یک ایک درہم میں افتحالیں حیات ہیں۔

وري ميد ويداني اعدم ويداني اعدم حيدان المراج المراج



مكتبه الغرفان مكتبه رشيديه دسر وانتيت